



Marfat.com



Marfat.com





Marfat.com



جلد دوازدتم الطلاق تاالتكسس

علآمه غلام رسُول معيدى بنخ الحدَيث دارالعُلم نعيمبَدكراجي ٢٨٠

نَاشِي علل ۲۸-ارُدوبازارُلاہور

#### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقق ق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قشم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور برجرم ہے۔





تشخى : حافظ محمد كرم ساجد مطبع : روى تهميكيشنو ايند پر نفرز لا بور المبعي الاقدل : فلانطيفي 1428 هه/جنور 2007 و المبعي الأن من : منطقطات 1434 هه/مزي 2013 و

### Farid Book Stall

Phone No:092-42-37312173-37123435 Fax No.092-42-37224899 Email:info@faridbookstall.com Visit us at:www.faridbookstall.com فريد بالمسلط ال ٢٠٠٨ اردو بازاز لا يور و ترس م ٢٠٤٢ ٢٧٢ ١٧٢ ٢٧٢ ٢٠٤٦ . - عرب من المسلم الم

# بِنِهٰ إِلَّنَهُ أَلَيْهُ إِلَىٰ عَالِمَا الْحَجَالِكَ عَمْرِ

# فهرست مضامين

| صغح | عنوان                                           | نمبرثار | صغح | عنوان                                             | نمبثؤار |
|-----|-------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------|---------|
| ۵۸  | طلاق كالصطلاحي معنى                             | 14      | ۳۱  | سورة الطلاق                                       |         |
| ۵۸  | طلاق کی اقسام                                   | 14      | ایی | سورت کا نام اور وجه تشمیه                         | 1       |
|     | اس اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے        | IA      | ~~  | سورة الطلاق كاسبب نزول                            | ۲       |
|     | بعد طلاق دينا جائز ہے تو غير حامله كو كيوں جائز |         | 4   | سورة الطلاق كي سورة التفاين سي مناسبت             | ٣       |
| ۵۹  | نبيں؟                                           |         | 44  | سورة الطلاق كي مشمولات                            | ٣       |
| 29  | عدت كالغوى اوراصطلاحي معنى اورعدت كي اقسام      | 19      |     | يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن            | ۵       |
|     | دورانِ عدت عورتوں کو گھروں سے نکا لنے یا ان     | r•      | ro  | لعدتهن واحصوا العدة. (٧ــ١)                       |         |
| 4.  | کے ازخود نگلنے کی مما نعت<br>سر                 | l .     | 67  | مئله طلاق کی محقیق                                |         |
| 4.  | تھلی بے حیائی کی متعدد تفاسیر                   |         |     | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین      |         |
| 4.  | ايك طهرمين تين طلاق ديئے كي تحريم               |         | ۳۸  | طلاقوں کے متعلق فقہاء حدبلیہ کی محقیق             | l .     |
|     | ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اباحت پر    | 1       |     | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو     | ĺ       |
| 41  | امام شافعی کے دلائل                             | 1       | ۱۵  | تین طلاقیں قرار دینے کی احادیث                    |         |
|     | کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے    | i       |     | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے       | 1       |
| 41  | متعلق احاديث اوران كي وجبرتر جيح                |         | ٥٣  | پر چیخ ابن تیمیہ کے دلائل<br>فر                   | 1       |
|     | فی نفسہ طلاق کے ناپندیدہ ہونے کے متعلق          | ra      | ۵۳  | شیخ ابن تیمید کے دلائل کے جوابات                  |         |
| 71  | احاديث                                          | ì       |     | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے       | 1       |
|     | ,,, = , = = = <b>0</b> = <b>0</b> = ,           | í       | ۲۵  | پریشخ ابن حزم ظاہری کارد کرنا                     |         |
| 11  | نگلنے پرایک حدیث سے جواز کا استدلال             |         |     | مسئله طلاق میں نبی صلی الله علیه وسلم کونداء کرنے | 11      |
|     | اس حدیث کی بناء پر علامه قرطبی مالکی کا مذہب    | !       | ۵۷  | كىتوجيه                                           |         |
| 45  | احناف كوردكرنا                                  |         | ٥٧  | حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت                  | i       |
|     | مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا         | ۲۸      | 04  | طلاق برطريقة سنت كي دوصورتين                      | ١٣      |
| 11  | جواب                                            |         | ۵۸  | طلاق كالغوى معنى                                  | 10      |

تبياء القرآر

| 1"      |                                                 |         |      |                                               | 74         |
|---------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|------------|
| صفحہ    | عنوان                                           | نمبرثار | صفحد | عنوان                                         | نمبثؤار    |
|         | حضرت فاطمه بنت قیس کی وہ روایت جس ہے            | ۵٠      | 40"  | ائمَه ثلاثه کی دلیل کا جواب                   | 79         |
|         | ائمہ ثلاثہ نے مطلقہ کے خرج کے عدم وجوب پر       |         |      | علامه قرطبی کا حضرت فاطمه بنت قیس کی حدیث     | r.         |
| ΔI      | استدلال کمار ہے                                 |         | 40   | ے امام ابو حنیفہ پرر د اور اس کے جوابات       |            |
|         | طلاق ثلاثه کے بعد نفقہ اور سکنی کے استحقاق میں  | ۵۱      | 44   | تین طلاقوں کی ممانعت پر دکیل                  |            |
| ۸۲      | غدابب                                           |         |      | مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے         | rr         |
|         | مطلقه ثلاثه کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے   | or      | 42   | مطابق رخصت کرنے کامعنی                        |            |
| ۸r      | دلائل                                           |         |      | طلاق اوراس ہے رجوع پر گواہ بنانے کے حکم میں   |            |
|         | مطلقہ ٹلا ثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر    | ٥٣      | ۸ř   | نداهباوراس کی حکمتیں<br>ت                     |            |
| ٨٢      | فقهاءاحناف كحقرآن مجيد سيدلائل                  |         |      | متقین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ        |            |
|         | مطلقہ ملا ثہ کے لیے نفقہ اور سکٹی کے وجوب پر    | ٥٣      | ۸۲   | میں احادیث اور آثار                           |            |
| ۸۳      | ا حادیث ہے دلائل                                |         | 4.   | توکل کامعنی اورتوکل کے متعلق احادیث           | 1          |
| ۸۵      | نفقه کےعدم وجوب پرائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب    | ۵۵      | 41   | الله كام پوراكرنے كے محامل                    | ٣٩         |
| ۲۸      | دودھ پلانے کی اجرت لینے کا جواز                 | ra      | 41   | تقدر کے متعلق قرآن مجید کی آیات               | <b>r</b> ∠ |
|         | شوہر پراس کی بیوی اور بچوں کے خرج دیے کا        | 02      | 41   | تقذير كالغوى اوراصطلاحي معنى                  |            |
| AY.     | وجوب                                            |         | 4    | تقذيركي وضاحت اوراس كاكهوج لكان كي ممانعت     |            |
|         | وكسايس من قسرية عتست عن امر ربها                | ۵۸      | 4    | خلق اور تقدیر کا فرق                          |            |
| ۸۸      | ورسله.(۸٫۱۲)                                    |         | 40   | قضا معلق اورقضاءمبرم                          |            |
|         | احکام شرعیه برهمل کرنے پر ثواب کی بشارت اور     | ۵٩      |      | رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق       | rr         |
| A9      | نافر مانّی پرعذاب کی وعید                       |         | 20   | احاديث                                        | 1          |
| 9+      | سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق          | ٧٠      | 40   | ان احادیث کا قرآن مجیدے تعارض                 | ļ.         |
| 9+      | سات زمینوں کے متعلق دیگرمفسرین کی آ راء         | 11      | ۷۵   | ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کا جواب         |            |
| 91      | سات زمینوں کے متعلق صریح احادیث                 | 44      | ۷۵   | نقدرر کے متعلق احادیث اوران کی تشریحات        |            |
| 95      | سات زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس                | 44      |      | جن بورهی عورتوں کو حیض نہیں آتا'ان کی عدت     | 1          |
|         | اثر ابن عباس كے متعلق محدثين اور مشاہير علاء كى | YI"     | 49   | میں شک ہونے کے محامل                          |            |
| 91-     | آراء                                            |         | ۸۰   | بيوه حامله كي عدت مين اختلاف صحابه            |            |
| 91"     | اژابن عباس پراشکال                              | ar      |      | نابالغائورهی اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق |            |
| 90      | اشكال مذكور كاجواب مولانا قصوري سے              | rr      | ۸۰   | فقهاءا حناف كي تصريحات                        |            |
| 90      | شکال ندکور کا جواب شخ نا نوتوی ہے               | 142     | ΔI   | الله ہے ڈرنے کے فوائد                         | 4          |
| وازوتهم | جلدو                                            |         |      | القرآر                                        | تبيار      |

|           |                                                  |         |      |                                                     | -          |
|-----------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|------------|
| صفحه      | عنوان                                            | لنبرثار | صفحه | عنوان                                               | نمبثؤر     |
|           | ني صلى الله عليه وسلم كا حضرت هفصه رضى الله عنها | 1A      | 44   | الله تعالى كى الوہيت پر دليل                        | A.F        |
|           | کی دلجوئی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا اور ان کا |         | 44   | سورة الطلاق كالنتثام                                | 19         |
| nr.       | رازافشاء كرنا                                    |         | 94   | سورة التحريم                                        |            |
| II M      | وحی خفی کا ثبوت                                  | 19      | 92   | سورت كانام                                          |            |
|           | حضرت عائشها ورحضرت هفصه رضى الله عنهما كوتوبه    | ۲۰      | 92   | سورة الطلاق اورسورة التحريم مين باجهي مناسبت        |            |
| 110       | کا حکم دینے کی توجیہ                             | ı       | 9.4  | سورة التحريم كے مشمولات                             |            |
| 110       | نیک مسلمانوں کے مصادیق                           | i       | 99   | ايها النبي لم تحرم ما احل الله. (١ـ١)               |            |
|           | اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد حصرت جریل نیک          | 77      | 1+1  | تصحیحین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب               | 1          |
|           | مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت   |         | 1010 | حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها كي سوائح             | ì          |
| 110       | گھ <b>ی</b> ؟                                    |         |      | ابور پرحضرت مارید کی تہمت اور اس کا اس تہمت         | 1          |
|           | مقبولانِ بارگاہ عزت سے مدد طلب کرنا الله تعالی   | ۲۳      | 1+1" | ے کے کی ہوتا                                        | 1          |
| 110       | ے ہی مدوطلب کرنا ہے                              |         |      | لله تعالى كا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قشم كا | ٨          |
| 110       | مولی اورولی کامعنی                               | ۳۳      | 1+1" | كفاره اداكرنا                                       |            |
| IIT       | لفظ مولوى كامعنى                                 | ro      |      | تحریم: ا کے سبب نزول کی تین روایتوں میں سے          | 1 9        |
| III       | لفظ مولوى كے مواضع استعال                        | PY      | 1+0" | کون می روایت زیاده صحیح اور معتبر ہے؟               |            |
| 114       | لفظ شيخ كامعنى اوراس كيمواضع استعال              | 12      | 1+4  | غافير ك معنى كالمحقيق                               | - 10       |
|           | "مسلمات مؤمنات "اور" قانتات "وغير با             | M       |      | نضرت عائشه اور حضرت حفصه كاحضور كواپنے              | <b>1</b> 1 |
| IIA       | مے معانی                                         |         |      | س زیادہ ممرانے کے لیے مفافیر کا حیلہ کرنا او        | ţ          |
|           | كياكوئى خاتون ازواج مطهرات سے افضل مو            | 19      | 1+4  | كناه تفايانبيس؟                                     |            |
| 119       | عت ہے؟                                           |         | 1+4  | برت كامعني                                          | ۱۲         |
|           | حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے نارانسگی کے          | ۳.      |      | سول الله صلى الله عليه وسلم ك شهد سے انتاع كو       | ۱۳ ار      |
| 119       | سلسله مين احاديث                                 |         | 1.4  | رام ت تبيركرنے كاتحقيق                              | 7          |
|           | نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماہ از واج سے الگ   | m       |      | مول الله صلى الله عليه وسلم ك شهدنه يين ي عزم       | ۱۳۰ ر      |
|           | ر ہنا حفزت حفصہ کے افشاءِ راز کی وجہ سے تھایا    |         | 1•Λ  | لوسيد مودودي كانا پنديده مل كبنا                    |            |
| ırr       | از داج کے زیادہ خرچ ما تگنے کی وجہ ہے؟           |         | 1+9  | وى كوحرام كهني من مذاجب نقنهاء                      | 1۵ ای      |
|           | ازواجِ مطهرات كو دنيا اور آخرت ميں اختيار        | m       | 11+  | نم كى كره كھولنے كاطريقه                            |            |
| 171       | دينے كاسبب                                       |         |      | ل كي تحقيق كرة يارسول الله صلى الله عليه وسلم في    | 1 12       |
| 144       | نبي صلى الله عليه وسلم برعتاب كالمحمل            | ٣٣      | 11+  | بى قىم كا كفارە ديا تقايانېيى                       | 1          |
| ردوازدتهم | جلد                                              |         |      | لقرآن                                               | نبيار ا    |

| Υ     |                                                    |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------|----------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نعفحه | عنوان                                              | نمبرثار | صفحه | ر عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انمبثوا    |
|       | "تبسارك" كاصيغهاور معنى اوراس لفظ كالله تعالى      | ۵       |      | ا اپنے ماتحت لوگوں اور اولا د کوادب سکھانے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۳         |
| IFA   | کے ساتھ مخصوص ہونا                                 |         | Im   | متعلق الله اوراس كےرسول كےارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1179  | موت اور حیات کے معانی                              | ۲       | ۱۲۵  | دوزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ra         |
| IMI   | الله تعالى كے امتحان لينے اور آيز مانے كى توجيه    | 4       |      | يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>71</b>  |
| 181   | ر تمن کے نظم تخلیق میں کسی قشم کی بچی کا نہ ہونا   | ۸       | 110  | نصوحا.(۱۲_۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 174   | بار بارد کیھنے کے تکم کی تو جیہ                    | 9       | 184  | ر، الراق المراق | ٣2         |
| ırr   | ستاروں ہے شیاطین کورجم کرنے کی شحقیق               | 1+      | IFA  | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>T</b> A |
| ۱۳۳   | شباب ثا قب كالغوى اوراصطلاحي معنى                  | -11     |      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۹         |
| ٦٣٢   | شہاب ٹا قب کے متعلق احادیث                         |         | Irq  | انیک اعمال کی ضرورت نبیس اوراس کار د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|       | ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے پراعتراضات             | 11"     |      | قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۴.         |
| ۱۳۵   | کے جوابات                                          |         |      | کے خلاف سید مودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 102   | کفارکودوزخ کاعذاب دینے کی توجیہ                    | ۱۳      | 179  | اوراس كارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 102   | دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال             | 10      | 1174 | نبی صلی ایند ملیه وسلم کے علم غیب کی ایک ولیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|       | دوزخ کے غیظ وغضب میں آنے کی توجیداور مرجند         | 14      |      | نجات كامدارقر ابت دارى پرنبين ايمان اورا تمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۲         |
| IM    | 3/6                                                |         | 1171 | صالح پر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 114   | رسولوں کی ہدایت کاعقل پرمقدم ہونا                  | 1       |      | حضرت نوح عليه السلام ك اب ينطيح متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         |
| 179   | ''م <b>سح</b> ق'' کامعنی اورتقوی کا بیان           | ١٨      |      | سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پرملحدین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 12+   | الله تعالى كي علم محيط يرد لائل                    | 19      | 1171 | أيك اعتراض كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 101   | هو الذي جعل لكم الارض (٣٠_١٥)                      | r.      | 177  | حضرت آسيدكاراوجق مين مظالم برواشت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 100   | زمین کونرم اور منحر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی نعشیں | rı      |      | حضرت آسيهٔ حضرت مريم اور حضرت عليمه (حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra         |
| 100   | الله تعالیٰ برآسان والے کے اطلاق کی توجیہ          | 1       | IPT  | مویٰ کی بہن) کا جنت میں حضور کے نکاح میں ہونا<br>اور سریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 100   | کفار مکدکود نیاوی عذاب سے ڈرانا                    | 1       | ırr  | مورة التحريم كي تفيير كالفتيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲٦         |
|       | للد نعالیٰ کی الوہیت پر دلائل اور کفار کے نظریات   | 1       | IMA  | سورة الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 100   | كارة اورابطال                                      |         | Imr  | سورت کا نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '          |
|       | لله تعالی کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت         | ro      | Imi  | مورة الملك كي فضيلت مين احاديث اورة ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 104   | <u>ب</u> استدلال                                   | ' I     | 150  | سورة الملك كے مشمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | لله تعالیٰ کا انسانوں کی صفات ہے اپنی قدرت پر      | 1 74    |      | تبرك الذي بيده الملك وهو على كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣          |
| 104   | -تدلال                                             | F       | 12   | شيء قدير . (۱۳-۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |

بيناه القرأر

|           |                                                          | _       | =    |                                                    |         |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|---------|
| صفحه      | عوان                                                     | نمبرثار | صفحه | ر عنوان                                            | تنبثوا  |
|           | آپ کے اور کفار کے عنقریب دیکھنے ہے مراد آیا              |         | 104  | • • • • • • • •                                    | r2      |
| IAT       | دنیامیں دیکھناہے یا آخرت میں؟                            |         |      |                                                    | 11      |
|           | کفارکی اپنی مہم میں نا کامی اور آپ کی ایخ مشن            | 19      | 10A  | پرتو کل کرنے کی ملقین                              |         |
| IAT       | يس كاميا ب <u>ي</u>                                      |         | 109  | الله تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا               | 79      |
| IAT       | مداہنت کالغوی اور اصطلاحی معنی                           | r•      | 109  | سورت تبارك الذي كااختيام                           | ۳•      |
| I۸۳       | زیادہ قتم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانے پر وعید<br>ب      | rı      | 14+  | سورة القلم                                         |         |
| ۱۸۳       | نیکی ہےروکنے اور 'عتل'' اور' زنیم' کامعنی                | rr      | 14+  | ا سورت کانام                                       | 1       |
|           | رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كهنے والے كا        | rr      | 14+  | سورت القلم كے مشمولات                              |         |
| ۱۸۵       | مصداق                                                    |         | 145  | ن والقلم وما يسطرون. (۱۳۳س)                        |         |
|           | قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور             | rr      | 170  | نون اور قلم کے معانی اوران کے متعلق احادیث         |         |
| 140       | میں یا نو؟                                               | 1       |      | كفاركا رسول التدصلي التدعليه وسلم كومجنون كهنا اور | 1       |
|           | ربطآ یات اورولید بن مغیرہ کی ناک کوسونڈ فر مانے          | ro      | 170  | الله تعالى كارة فرمانا                             | 1       |
| 144       | کی توجیه                                                 | 1       | ira  | "خَلَق"اور"خُلق"كامعنى                             |         |
| IAZ :     | باغ والول کی ناشکری کا انجام                             | 74      |      | حسن اخلاق کی تعلیم "تلقین اور تا کید کے متعلق      | 4       |
|           | ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم.                          | r_      | 170  | احاديث                                             | 1       |
| 144       | (rr_or)                                                  |         |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم مح محاس اخلاق ك       |         |
|           | کفار کے اس دعویٰ کارد کہ آخرت میں مسلمین اور             | FA      | דדו  | متعلق احاديث اورآثار                               | 1       |
| 19+       | مجرمین کی جزاءا یک جیسی ہوگی                             |         | 120  | عبدالله بن انبي كي نماز جنازه پڙهاڻا               |         |
|           | اس آیت ہے معتزلہ کے اس استدلال کارز کہ                   | 19      | 140  | نتح مکہ کے بعد ابوسفیان اور ہند کومعاف کر دینا     | 10      |
| 19+       | مؤمن مرتكب كبير ه كودائكي عذاب هوگا                      |         | 124  | لتح مكدك بعد صفوان بن اميكومعاف كروينا             | .       |
|           | مؤمنین اور مجرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء              | ۳.      | 144  | لتح مكدكے بعد عكرمه بن الى جبل كومعاف كروينا       | 11      |
| 19+       | بونے کا عقلی اور نقلی د لائل ہے بطلان                    |         | 144  | فق مكدكے بعد (طائف ميس)وشي كومعاف كروينا           | ,<br>Ir |
| 191       | "يوم يكشف عن ساق "ميل" ساق "كالغوي معنى                  | 1       | 141  | ىبار بن الاسود كومغاف كروينا                       | ۱۲ م    |
|           | أيوم يكشف عن ساق "كآنفيرس احاديث                         | rr      | 141  | نافقوں اور دیہا تیوں ہے درگز رکرنا                 | ا م     |
| 195       | آ ثاراوراقوال تابعين                                     | 1       |      | وانك لعلى خلق عظيم "يس الممرازيكي                  | , 1     |
| 195       | ىندىغالى كا <sup>ئى</sup> ي صورت ميں تجلى فر مانے كابيان |         | 149  | نَلتة قرينيان                                      |         |
| 1917      | ہماعت ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید                 | 1       |      | وانك لعلى خلق عظيم "ميرمصنفك                       | " 14    |
| ۱۹۵       | شدراج كالمعنى                                            | rs ra   | IA•  | عَلَيْةً فريني                                     |         |
| وواز و تم | ېد                                                       |         |      | لقرآر                                              | يار يا  |

| ٨     |                                                      |         | <del></del> | <u>ببت</u>                                          | وهر       |
|-------|------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| صفحہ  | عنوان                                                | نمبرثار | صفحه        | عنوان                                               | نبثور     |
| rir   | حقوق الله اورحقوق العباديين تقصير كاعذاب             | 10      | 192         | الله تعالیٰ کی خفیه تدبیر                           | ۳۹        |
| rır   | كفاركا شفاعت عروم مونا                               | 14      |             | حضرت یونس علیه السلام پرنعمت کے مدارک کی            | r2        |
|       | فلا اقسم بما تبصرون⊙وما لا تبصرون⊙                   |         | 197         | تفصیل اوران کے مذموم نہ ہونے پر دلائل               |           |
| rır   | (ra_ar)                                              |         | 194         | کفار مکہ کا آپ پر نظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا      | ra        |
| rim   | قرآن مجيد كاسحر شعرا در كهانت ندمونا                 | IΛ      |             | قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون               | <b>79</b> |
|       | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے برحق رسول ہونے        | 19      | 19.5        | ہوئے کا ابطال<br>س                                  | 1         |
| 710   | کی دلیل                                              | 1       | 19.4        | سورة القلم كاانختيام                                | ۴.        |
| 717   | قرآ ن مجيد کی ایجا بی صفات                           | r•      | 199         | سورة الحاقة                                         |           |
|       | رکوع اور سجود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور         | rı      | 199         | سورت کا نام وغیره                                   | 1         |
| rit   | ان مِس مُداهِب                                       |         | r           | سورت الحاقد کے مشمولات                              | ۲         |
| rız   | سورة الحاقبه كاانتثام                                | rr      |             | الحاقة )ما الحاقة )وما ادركما                       | ٣         |
| MA    | سورة المعارج                                         |         | 141         | الحاقة(١٣٤)                                         |           |
| ۲IA   | سورت كا نام                                          | 1       |             | "الحاقه"كامعنى اورقيامت كو"الحاقه"                  | ~         |
| MA    | سورة المعارج كيمشمولات                               | r       | 4.14        | فر مانے کی وجوہ<br>- مناب                           | 1 1       |
|       | سال سائل بعذاب واقع اللكفرين ليس                     | ٣       | r-a         | قوم شود کی عذاب سے ہلاکت                            | 1 1       |
| 114   | له دافع ٥ (١٣٥)                                      |         | r+0         | قوم عادى عذاب سے ہلاكت                              |           |
| 777   | كفاركا عذاب قيامت كوطلب كرنا                         | ۳       | <b>7+1</b>  | ويگرامتوں كى ہلاكت                                  | 1         |
| ***   | "معارج" كالغوى اور عرفي معنى                         | ۵       | 1.4         | قیامت کے وقوع کی علامات                             |           |
| ***   | "الروح" كامصداق                                      |         | r.A         | عرش کواٹھا۔نے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل              | 1 1       |
|       | س کی تحقیق که قیامت کادن آیا بچاس بزارسال            | 4       |             | لوگول كامحشر ميں تين بارالله تعالى كےسامنے پيش      | 1*        |
| rrr   | كابيانك بزارسالكا؟                                   |         | 1.9         | كياجانا                                             |           |
| rro   | سلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار                  | ^       | rı.         | "عيشة داضية" بيس مجازعقل كي نسبت                    | 1 1       |
| rry   | 'صبر جميل''کامعتی                                    | 1       |             | جنت کی بلندی کی دوتفسیریں اور جنت کی نفتوں<br>برتنب |           |
| 774   | یا مت کے احوال اور احوال<br>یا مت کے احوال اور احوال | 1       | ri•         | <i>گاتفصیل</i>                                      | 1 6       |
| 772   | سلمانوں کا گنه گارمسلمانوں کی شفاعت کرنا             |         |             | رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے زیادہ             |           |
| 772   | رجيهٔ معتزله اورخوارج كارد                           |         | rıı         | یخت ہونااور کفار کا کف افسوس ملنا                   |           |
| 27%   | وزخ کے بلانے کی توجیہات                              |         |             | کفار کو دوزخ میں ستر ہاتھ کمبی زنجیرے جکڑ کر        | 1 1       |
| 771   | بِ دنیا کی آفات                                      | ۱۳ د    | rır         | مذاب دينا                                           |           |
| ازوہم | جلدوو                                                |         |             | لقوار .                                             | ىبيار ا   |

| عنوان صفح البرائر المعنى المع | 17 12 12 1A 19     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ا سورت کانام اوروج ستمید است کی پیدائش وصف ہونے پر قاضی کا ۲ ۲ سورت کانام اوروج ستمید است کانام اوروج ستمید کا ۲۳۳ کا ۲۳۳ کی سورت کو تا کا ۲۳۳ کی بیدائش وصف ہونے پر قاضی کا ۲۳۳ کی اور سلسا نبو حسا المبی قومه ان اندر ۲۳۳ کی اور مرض میں شکوہ اور شکایت ندگی جائے ۱۳۳۹ کی آیا دھترت نوح علیم السلام کی زندگی کے اجم عنوانات ۲۳۵ معنوانات کا ۲۳۳ کی در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا تمام لوگوں کے رسول شحے یا کا در کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 12 12 1A 19     |
| ورا من اورا ما مرازی کا جواب ۲۲۹ تا اوسان نوح کے مشمولات اندر اللہ اور کا میں انداز کا جواب انداز اللہ اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی ۲۲۹ قومان (۱۰۲۰) تو میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 12<br>5 1A       |
| رص اور بخل کے پیرائنگ وصف ہونے پر قاضی<br>کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف ہے ۲۲۹ قومک (۱۰۲۰)<br>نراور مرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے ۲۳۱ م محضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات ۲۳۵<br>حق معلوم'' کی تغییر میں جہود کا مؤقف ۲۳۲ م آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تنے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) 12<br>5 1A<br>19 |
| کے اعتراض کا جواب مصنف کی طرف ہے۔ ۱۳۲۹ قومت فی (۱۳۰۰)<br>براور مرض میں شکوہ اور شکایت ندکی جاسے ۱۳۳۱ ۲۳ معنوانات ۱۳۵۸ معنوانات ۱۳۵۸ معنوانات ۱۳۵۸ معنوانات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i 1A               |
| نراورمرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے ۲۳۱ ہ محضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات ۲۳۵ محتق علیہ السلام<br>حق معلوم'' کی تغییر میں جمہور کامؤ تف ۲۳۲ ه آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول شے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i) IA              |
| حق معلوم '' کانفیر میں جمہور کامؤقف ۲۳۲ ۵ آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول سے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' 19               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| جة معله م <sup>ن،</sup> كي تغيير مين سيدمودودي كي الأاري الأعليد ولكم؟ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " 10               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| ے ۲۳۳ معفرت نوح علیه السلام کی تبلیغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                  |
| ال كرنے كے جواز كا ضابط ٢٣٣ ك الله كاعبادت اوراس سے ذرنے كے تھم كے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 1                |
| ں اندال ندکرنے اور کرے اعمال سے ند بچنے احت کے اطاعت کے عظم کی تو جید اعمال سے ند بچنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ? rr               |
| مذاب کاخوف ۲۳۲ ۸ اجعض گنا ہوں کی معافی کی بشارت کی تو جیہ ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  |
| م نیک اعمال کرنے اور تمام کرے اعمال ہے اور تقدیر میرم اور تقدیر معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 rr               |
| نے کے باوجوداللہ کے عذاب کا خوف ۲۳۵ ام بدایت اور کم راہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  |
| یوں کے سواجنسی لذت کے حصول کی مممانعت ۲۳۷ اا خوش حالی کے حصول کے لیے اور استغفار کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e ro               |
| نت كارعايت ٢٣٦ مين آيات احاديث اور آثارا ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | li ra              |
| واہیوں کی تفصیل ۲۳۶۱ اللہ تعالی کی تعظیم اور تو قیراور اللہ تعالیٰ کو کسی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | / p.               |
| زى حفاظت مے متعلق أمور ٢٣٦ ايس سفار شي بنائے كاعدم جواز ٢٥٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>i</i> 12        |
| ال الذين كفروا قبلك مهطعين 🕒 🔐 مُقتى احمد بإرخال كابيلكستا كدالله تعالى كوسفارشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ام ف               |
| ابنانا جائز ہے اوراس پرمصنف کا تبعرہ ۲۳۳ (۳۲ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ر کین کے اس زعم کار ذکہ ان کو جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کی تنظیم اس کو وسلیہ بنانے کے منافی ہے۔ ۲۵۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - pr               |
| ياجائے گا ١٦٥ الله اور رسول جائے کہنا موہم باد بی سے اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1                |
| نارق اورمغارب کي توجيد ٢٣٩ کيمررسول جائے کہنا جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| امشركين كو بلاك كر كے اللہ تعالى كوئى اور قوم الله اللہ تعالى كا كلوق كو بدار سنتى كيدا فرما تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| یانبیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| ویں ہاں۔<br>اجداث نصب 'اوردیگر شکل الفاظ کے احداث نصب 'اوردیگر شکل الفاظ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| انی به از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| رة المعارج كاافقام ۱۸ ۲۳۰ ۱۸ انسان كوزشن سے پيدا كرنے كى توجيهات ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| C. Y In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيار`ا             |

| <u>.                                    </u> |                                                |         |       | T                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------|
| صفحه                                         | عنوان                                          | نمبرثار | صفح   | المبتزار عنوان                                        |
|                                              | حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی            | 1-      |       | 19 قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم                |
|                                              | روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان پر      |         | raq   | یز ده. (۲۸_۲۱)                                        |
| 74A                                          | مصنف كانتبره                                   |         |       | ۲۰ کفارنوح کی حفرت نوح علیه السلام کے خلاف<br>پ       |
|                                              | ندکورہ احادیث کے متعلق دیگرمفسرین اور محدثین   | 11      | 144   | سازشیں                                                |
| <b>1</b> ∠9                                  | کی توجیهات                                     |         |       | ۲۱ وز 'سواع' بيغوث' يعوق اور نسر وغير ہا کي تاريخي    |
| r^•                                          | انسان کے جم میں جنات کے تصرف کی بحث            | 11"     | r4.   | مشیت                                                  |
|                                              | صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دینے کے       | 19"     |       | ۲۲ اس روایت کی شخفیق که کفار مکه جن بتوں کی           |
| ۲۸•                                          | فوائد                                          |         |       | عبادت کرتے تھے یہ وہی بت تھے جن کی کفار               |
| rAi                                          | ''وحی''ادر''نفر''کامعنی                        | II.     | ryr   | نوح عبادت كرتے تھے                                    |
| MI                                           | ''جد''کامعنی                                   | ۱۵      |       | ۲۳ حضرت نوح عليه السلام كي دعا كي توجيه اوراس دعا     |
|                                              | جنات کا اپنے جرائم کا اعتراف کر کے ان ہے       | 14      | 775   | کوبدد عا کینے کی فدمت                                 |
| PA1                                          | راءت كاا ظبياركرنا                             | :       | 444   | ۲۴ عذاب فبركا ثبوت اوراس پرشبهات كے جوابات            |
| M                                            | بنات سے فرشتوں کی باتوں کو محفوظ رکھنا         | 14      |       | ۲۵ حضرت نوت مليدالسلام کي دعا پر اعتراضات کے          |
| M                                            | بنات كفرقي                                     | 1       | 777   | ا جوابات                                              |
| tar                                          | شكل الفاظ كے معانی                             | 19      | 777   | ۲۶ سورت نوح کی تغییر کااختیام                         |
| ۲۸۵                                          | ستغفار کرنے ہے د نیااور آخرت کی تعمتوں کا ملنا |         | 1772  | سورة اجن                                              |
| PAY                                          | كفاراور فجار كوذهيل دينااور مال دنيا كىخرابيان |         | 1772  | ا سورت کا نام اوروجه تشمیه                            |
| PAA                                          | مند کے ذکر سے اعراض کامعنی                     |         | FYA   |                                                       |
| PAA                                          | صعداً" كامعنى                                  | '' rr   |       | ٣ قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن.                  |
|                                              | لله تعالیٰ کے ذکر ہے اعراض کا ونیا میں تنگی کا | ייז ונ  | F19   | (1_19)                                                |
| ra q                                         | بببونا                                         | -       | 121   |                                                       |
| 1119                                         | عبد میں اداکی جانے والی عبادات اور اطاعت       | - ra    | 121   |                                                       |
| rar                                          | جدیں بُر سے کام کرنے کی مذمت میں احادیث        | - P.    | 1 120 |                                                       |
| rar                                          |                                                | - 1     |       | 4 اس امر لی تحقیق که آیار سول الله صلی الله علیه وسلم |
|                                              | پ کی عبادت کو د کھنے کے لیے ہجوم کی متعدو      | . T 1   | 120   |                                                       |
| ran                                          | 1                                              | تقا     | 124   |                                                       |
| 1                                            | ل انسمسا ادعوا ربيي ولا اشرك بـــه             | ۳ اف    | q     | ۹ رسول الله ملي الله مليه وسلم كے جنات كود كيھنے پر   |
| -9                                           | (rr^)Olu                                       | <br>اح  | 12    |                                                       |
| و.تم                                         | بلدوواز                                        |         |       | عبار العرآر                                           |

| 11       |                                                                             |         |      | فهرست                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|
| صفح      | عنوان                                                                       | نمبرثار | صغح  | أنبتور عنوان                                            |
| ۳1۰      | علم نجوم كالصطلاحي معنى ادراس كانثر بي تظم                                  | 14      |      | ۳۰ الله تعالى كى قدرت كے مقابله مين آپ كواپ             |
| mir      | الجن ٢٦ كي تفسير علامه قرطبي ما تكي ہے                                      | ۵٠      | 797  | عِز ئے اظہار کا حکم                                     |
| 1111     | الجن:۲۷ کی تفسیرعلامه بیضاوی شافعی =                                        |         |      | ۳۱ گنه گار مسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزله کا           |
| rır      | الجن:۲۶ کی تفسیرعلامدرومی حنفی ہے                                           |         | 19Z  | استدلال اوراس كے جوابات                                 |
| ۳۱۳      | الجن:۲۷ کی تغییر علامہ تو نوی خفی ہے                                        |         |      | ۳۲ الله تعالی کے نزویک کفار کی ذلت اور مؤمنوں کی        |
| 717      | الجن:۲۷ کی تفسیر علامه ابوالحیان اندلسی ہے                                  |         | r9∠  | عزت اوروجابت                                            |
| ۳۱۳      | الجن:۲۷ کی تفسیر حافظ این کثیر ہے<br>ریست                                   | į.      |      | ٣٦ آيا بي صلى الشعليه وسلم كووقت وقوع قيامت كاعلم       |
| Pulpu    | الجن:۲۷ کی تفسیر علامدا ساعیل حقی ہے<br>ریس سے تنویر میں میں میں ان اور است |         | rav  | تحاياتبين؟                                              |
| mir      | الجن: ۲۷ کی تفسیر غیر مقلد عالم شخ شوکانی ہے۔<br>ا                          |         | rag  | ۳۴ غیب کالغوی اوراصطلاحی معنی                           |
| ۱۵       | الجن:٣٦ کی تفسیر علامه آلوی حنفی ہے<br>ریس سے تن                            |         | r    | ۳۵ غیب کی دونشمیں ذاتی اور عطائی                        |
| mia      | الجن:۲۶ کی تفسیر سیدمود ودی ہے<br>ریست میں تاہیں                            |         | P*** | ٣٦ الله تعالى كے غير پر عالم الغيب كا اطلاق جائز نبيس   |
| MIA      | الجن: ۲۷ کی تفسیر مفتی محرشفی <sup>ع</sup> دیو بندی ت                       |         | 1"** | ۳۷ الجن:۲۶ میں اظہار به عنی اطلاع کتب لغت ہے            |
| ۳۱۲      | ملم غیب اور نیبی خبرول میں فرق<br>ر                                         | 1       | P+1  | ۳۸ الجن:۲۶میں اظہار بہ عنی اطلاع کتب تفاسیرے            |
| 11/2     | کجن:۲۶ کی تفسیر سید تعیم الدین مراد آبادی <i>ت</i>                          | 1       | 14.1 | ۳۹ الجن:۲۹ میں اظہار بہ معنی اطلاع کے تراجم             |
|          | امام احمد رضا کے نز دیک اللہ تعالیٰ اور اس کے                               | 1       | P+P  | ۳۰ الجن ۲۶ میں اظہار بہ عنی تسلط پر بحث ونظر            |
| 712      | رسول سيحكم كافرق                                                            | 1       | F+0  | ۳۱ علامه زمخشر ی کا کرامات اولیاء کاا نکارکرنا<br>ریسته |
|          | مام احمد رضا کے نزدیک عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ا                           | 1       | P+0  | ۳۲ الجن ۲۶ کی تفییر میں امام رازی کی محقیق              |
| MIA      | عفت مخصوصہ ہے۔                                                              | 1       | r.y  | امام رازی کی تفییر پرمصنف کا تبصره                      |
| MIA      | ملكم كلى ي محقيق                                                            |         |      | ٢٣ الحن ٢٦٠ ش عالم الغيب "اور على غيبه"                 |
|          | قرآن مجیدے علم کلی دفعۂ عطا کیے جانے ئے  <br>ر                              | 1       | F-1  | - 19.17                                                 |
| 119      | د لائل<br>او                                                                | 1       |      | ۳۵ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا بنوں کو بھی    |
| rr.      | علم كلى دفعة عطاكيه جانے كے متعلق احاديث                                    | 1       | F.2  | غیب کی خبردیتا ہے                                       |
| 200      | ما كان وها يكون "كَعْلَم كَثِيوت مِين احاديث                                | 1       |      | ۳۶ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر     |
|          | نی صلی اللہ علیہ وسلم کےعلم کےعموم اورعلم ما کان<br>سیست                    | 1       | ۳۰۸  | بتانے والوں کو بھی غیب کی خبرویتا ہے                    |
| ٣٢٣      | ہ ما یکون کے متعلق علاء اسلام کی تصریحات<br>اسامید                          | 1       |      | اس قول كا باطل بونا كه الله تعالى جاد وگروں كو بھى      |
| rta      | ملم کلی مدر یجا عطا کیے جانے کے دلائل<br>است                                | 1       | 1-9  | غیب کی خبردیتا ہے                                       |
|          | لنساء:۱۱۳ ہے ملم کلی کے استدلال پرشبہات کے ا                                | 41      |      | اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی نجومیوں کو بھی        |
| rry      | بوابات                                                                      | 1       | ۲1۰  | غیب کی خبر دیتا ہے                                      |
| Al ejile | چىد <sup>ر</sup><br>                                                        | _       |      | تبيار القرأر                                            |

| _ | -75 |
|---|-----|

| صنحہ        | عنوان                                                       | نبرثار | منۍ          | عثوان                                                                             | أنبثؤر |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| mr2         | 'مبيتل'' كے متعلق مصنف كي تحقيق                             | 19     | rr.          | خلاصدكلام                                                                         | 4      |
| mr2         | تبجدير من كانضيات مين احاديث                                |        |              | الله سجانه کے علم پر حادث ہونے کا اعتراض اور                                      | - 13   |
| ,           | كفاركي ايذاء رسانيول يرنبي صلى الله عليه وسلم كو            |        | rrı          | اس کے جوابات                                                                      |        |
| <b>ም</b> ቦአ | تىلى دىيتا                                                  |        | rrr          | سورة الجن كالنقتام                                                                | ۷۳     |
| 779         | كفار كي جسماني اورروحاني عذاب كي تفصيل                      | rr     | ٣٣٣          | سورة الرومل                                                                       |        |
| ra.         | مشكل الفاظ كے معانی                                         | rm     | ~~~          | سورت كانام                                                                        | 1      |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كوحضرت موى             | rr     | rrr          | سورة المرّمل كے مشمولات                                                           | ٢      |
| <b>r</b> a• | عليه السلام كى بعثت سے تشبيد دينے كى توجيه                  |        | rro          | يايها المزمل (1-1)                                                                | ٣      |
| rai         | قیامت کے دن بچول کو بوڑھا کرنے کی توجیہ                     | ra     | ۲۳۲          | "الموّمل" كامعني اورمصداق                                                         | ł I    |
| rai         | الله تعالى كے وعده كا پورا مونا كيون لا زم ہے؟              | 74     | m <b>r</b> z | نماز تبجد پڑھنے کے حکم میں مداہب فقہاء                                            |        |
|             | سورة المزمل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي             | 12     |              | رسول التدصلي التدعليه وسلم اورمسلمانون يرتبجدكي                                   |        |
| roi         | سيرت كااجمالي تذكره                                         |        | ۳۳۸          | فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل                                                         |        |
|             | ان ربك يسعسلسم انك تـقوم ادنسى مـن                          | ۲A     | ۳۳۸          | نماز تبجد پڑھنے کا ونت اوراس کی رکعات                                             | 1      |
| 202         | ثلثى.(٢٠)                                                   |        | rrq          | "توليل" كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                   |        |
| 202         | نماز تبجد کی فرضیت کامنسوخ ہونا                             | 1      | ۳۳۰          | نى صلى الشعلية وسلم كى تلاوت قرآن كاطريقة                                         |        |
| ror         | نماز تبجدیں کتنا قرآن پڑھنا جا ہے؟                          |        |              | قرآن مجید کی علاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش                                         | 1      |
| ror         | نمازيش سورهٔ فاتحه کی قر اُت کا فرض نه ہونا                 |        | 17/4         | الحانی ہے پڑھنے کے متعلق احادیث                                                   | 1      |
| ۳۵۳         | تہجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ                         |        | mmi          | قرآن مجيد كوغنا كے ساتھ پڑھنے كے عامل                                             |        |
| <u> </u>    | سورة المزمل ك_آخرمين زكوة كاعكم اس سورت                     |        |              | خوش الحانی کے ساتھ قر آن مجید پڑھنے کے متعلق                                      |        |
| 200         | کے کی ہونے کے خلاف نہیں ہے                                  |        | rrr          | ندامب فقهاء<br>مدامب فقهاء                                                        |        |
| roy         | الله كوقرض دينه كامعني                                      | 1      |              | "قول شقيل "(بحارى كلام) كامعنى اوراس كا                                           |        |
| roy         | الله تعالى سے استعفار کرنا                                  | 1      | ויייי        | مصداق                                                                             | ĺ      |
| ۲۵۲         | سورة المرِّ ل كا نفتاً م                                    | 144    | mum          | ''قول ثقيل'' كي تعريف مين متعددا قوال<br>من كريس ما سيني من متعددا قوال           |        |
| ron         | سورة المدّرْ                                                |        | I-Lulu       | رات کونماز کے لیے اٹھنے میں مشقت کی وجوہ                                          | 1      |
| ran         | سورت کا نام اور وجه تشمیه<br>در هر سرمته او                 | 1      | rra          | دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ<br>سری کریں مصروفیات کی وجوہ                       | 1      |
| ran         | سورت المدثر كے متعلق احادیث<br>اسام                         |        | rra          | رب کے نام کو یاد کرنے اور رب کو یاد کرنے کا فرق<br>منقطعہ سینٹ کی منت میں میں میں |        |
| 209         | سورة المرّ مل اورسورة المدّ ثريين باجمي مناسبت<br>شريع شريع |        |              | سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول<br>میں نامیں نئیر مشغرات زیرفہ ت        |        |
| ۳۷۰         | سورة المدثر كے مشمولات                                      | ٣      | LLA          | ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق                                               |        |

| صفحه        | عنوان                                                   | نمبزتار | صنحہ        | عنوان                                              | نبثؤر  |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------|--------|
|             | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین               | 10      |             | يايها المدثر ⊙قم فانذر ⊙وربك فكبر ⊙                | ۵      |
| MAT         | کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت                         |         | 771         | (1_11)                                             |        |
|             | اس اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں               | 74      |             | "المدور "كي ماته خطاب اورلوكول كوعذاب              | ۲      |
| ۳۸۳         |                                                         |         | ۳۲۳         | ے ڈرانے کے محامل                                   |        |
|             | اس اعتراض کا جواب که کفار تو قر آن کو الله کا           | 1/2     | ייוציייו    | الله کی بروائی بیان کرنے کے محامل                  |        |
|             | کلام مانے بی نہیں تو پھرانہوں نے کیوں کہا: اللہ         |         | 240         | لباس پاک رکھنے کے نمائل                            | ı      |
| ۳۸۳         | نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟                      | ı       | יוייי       | عصمت انبیاء پرایک اعتراض کا جواب                   | l      |
|             | اس سوال کا جواب که جب الله تعالی خود ہی تم راہ          | ı       |             | احسان رکھنے کی ممانعت کوامام رازی کا رسول اللہ     | 1      |
|             | کرتا ہے تو پھر کم راہوں کی ندمت کیوں فرما تا            |         | 777         | صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مخصوص قرار دینا<br>پرچن | ,      |
| rar         | ?ڄ                                                      |         | <b>747</b>  | امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تبسره                 | 1      |
|             | اس شبه کاازاله که صرف انیس فرشته تمام دوز خیوں<br>پر سب |         |             | عبادت سے اللہ تعالی پراحسان ندر کھنے اور امت       |        |
| MAR         | کوکس طرح عذاب پہنچا سکتے ہیں؟                           |         |             | ے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان شدر کھنے کے         | 1      |
| MAR         | الله کے کشکر کا بیان                                    | 1       | MAY         | صفوری سیرت سے دلائل<br>م                           |        |
|             | ''اور بیصرف بشر کے لیے نصیحت ہے'' کے مرجع<br>بر آد      | 171     | 172+        | ويكر متقدمين ادرمتاخرين كي المدثر: ٦ كي تفسير      |        |
| ۳۸۳         | كي تعيين                                                |         | 174         | لمدرژ: ۲ کی بعض أردونفاسير                         |        |
| 2740        | كلا والقمر (٣٢.٥٦)                                      | 1       | 121         | سابقه تفاسير كاجائزه                               |        |
| PAY         | دوزخ کی مزید صفات کا تذکرہ                              | 1       | 121         | معنف کے مؤتف کی مزید وضاحت                         |        |
| ۳۸۷         | امام رازی کا جربیکی تا بید کرنا                         | 1       | 121         | ي صلى الله عيه وسلم كوصبر كانتهم دينے كى وجوہ      |        |
| MAZ         | امام دازی کی جربه کی تایید پرمصنف کا تبصره              | 1       | 121         | "نقر "اور ناقور" كامعنى اورصور كمتعلق احاديث       | 1      |
|             | وہ کون سے نفوس میں جو قیامت کے دن اپ                    | 1       | 720         | وليد بن المغيره كي مذمت مين قرآن مجيد كي آيات      | L      |
| ,           | اعمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون سے                  | l l     | 122         | وزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات             |        |
| ۳۸۸         | نفوس ہیں جوگر وی نہیں ہول گے؟                           | 1       | ۳۷۸         | رشتوں کودوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں              |        |
|             | اس کی محقیق که کفارا حکام شرعیه فرعیه کے مخاطب          | 1       |             | وزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتراضات         | i      |
| MAA         | یں یانہیں<br>ال                                         |         | <b>12</b> 1 | وران کے جوابات                                     | 1      |
| 17/19       | ''انمحصول'' میں امام رازی کے دلائل<br>'                 | 1       | 129         | كفاركي آ زمائش كي وضاحت                            |        |
|             | كفارفروع كے مخاطب بيں يائميس؟ اس مسئله ميں              | 1       |             | مابقہ آسانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی           |        |
| 791         | فقہاءاحناف کامؤقف اوران کے دلاکل                        | 1       |             | فداد کے ذکر پرسید مودودی کے اعتراضات ادر           | Į.     |
| <b>1790</b> | زىر بحث مئله ميں مصنف كامؤقف                            | ۴.      | ۳۸۰         | ن کے جوابات                                        | 11     |
| دواز دہم    | جلد                                                     |         |             | لقر آن                                             | بيار ا |

| 10   |                                                 |         |            | وهرست                                                 |
|------|-------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|
| سنح  | عنوان                                           | تمبرتار | صفحه       | انبتزار عنوان                                         |
| 1410 | انسان کی اینے او ریبصیرت کے دومحمل              | iΛ      | ۳۹۵        | ۳۱ لغوکاموں کی وضاحت                                  |
|      | دورانِ وی قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے عجلت     | 19      | ray        | ۳۲ لیقینی چیز کی وضاحت                                |
| MI   | ے قرآن مجید کود ہرانے کی ممانعت                 |         | ren        | ۲۳ فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت                   |
|      | رسول النصلى القدعليه وتملم كيسينه مين قرآن مجيد | r•      |            | ۳۴ مشرکین کا نبی صلی الله علیه وسلم ہے متنفر ہونا اور |
| اام  | کومحفوظ کرنااللہ سجانہ کے ذمہ ہے                |         | rp~        | اعراض کرنا                                            |
|      | حضرت جبريل كے فعل كواللہ سجانہ كافعل قرار       | rı      | m92        | ۵۵ معتر له اور جبریه کار ق                            |
|      | دینے کی ایک مثال اور رسول انتصلی التد ملیہ وسلم |         | m9A        | ۲۶ سورة المدثر كااختتام                               |
| rir  | کی ایسی کئی مثالیں                              |         | r99        | سورة القيامة                                          |
| MIT  | حضرت جبر مل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی            | rr      | 299        | ا سورت کا نام اوروجه تشمیه                            |
|      | حضرت جبريل سے قرآن مجيد كے معانى يو جينے        | **      | <b>799</b> | ۲   سورت القيامة كے مشمولات                           |
| ۳۱۳  | کی ممانعت                                       |         | ۱۴۳        | ٣ لا اقسم بيوم القيمة (١٠٣٠)                          |
| :    | بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام         |         | rer        | الم القم بيلحرف" لا" كردومل                           |
| mr : | ماتر بدی کی محقیق                               |         | r+r        | ۵ مشس لوّامہ کے مصداق میں متعدداقوال                  |
|      | بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام         | ro      | l4+14      | ۲ قیامت اورنفس لوّامه کی مناسبت                       |
| ~(1  | رازی کی محتیق                                   |         | r+r        | کے نفس انسان کی تین قسمیں                             |
| MIS  | ''ناضرة'' كامعتى                                | 77      | r.a        | ۸ نفس کی تعریف اوراس کا مصداق                         |
|      | الله تعالی کی جنت میں رؤیت کی نفی پر معتز له کا | 1       | r+0        | ۹ صوفیاءاورعلامة قشری کی تعریفوں میں تطبیق            |
| دام  | استدلال اوراس کے جوابات                         |         | r+3        | ۱۰ القيامه:۲- اکي قسمول کاجواب                        |
|      | قیا مت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور      | ۲۸      | (F+4)      | القيامة: ٣ كاشانِ زول                                 |
| רוץ  | د بدار کے معانی                                 |         |            | ا ا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا       |
| ∠ا۳  | "باسرة" اور" فاقرة" كمعالى                      | 1       | l~• 4      | شبهادراس کا جواب                                      |
| MIA  | ''کلا''اور''تواقی'کامعنی                        | 1       | 1.0A       | ۱۳ توبه نه کرنااورروز قیامت کی تکذیب کرنا             |
| MIA  | ''راق''کا <sup>مع</sup> نی                      | 1       |            | الما تیامت کی تین علامتیں اور ان پراعتر اضات کے       |
| M19  | بنڈلی سے پنڈلی کیٹنے کے دو محمل                 |         | 14.7       | الجوابات                                              |
|      | لاصدق لاصلى اولكن كذب وتولى ا                   | ۳۳      | <b>Γ*Λ</b> | ۱۵ الله تعالیٰ کے سواکوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی         |
| 14.  | (ml_r.)                                         |         | ſ~A        | ۱۶ بندول کوان کے اعمال کی خبر دینا                    |
|      | اولى لك فاولى"كا ثان زول اوراسك                 | , 44    |            | ا قیامت کے دن بندہ کے نیک اٹمال ملنے کے ا             |
| 44.  | حاتی                                            | 1       | Pr- 9      | متعلق احاديث                                          |
|      |                                                 |         |            | 1 211 1                                               |

| - W     |                                                       |          |        |                                                                                |          |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه    | عنوان                                                 | نمبرثنار | صفحہ   | ر عنوان                                                                        | انمبثوا  |
|         | قیامت کے اھوال کوشر کہنے کی تو جیہ اور اولیاء اللہ    |          | rrr    | ا انسان کوعبث پیدا نه فرمانا اور اس کے شمن میں                                 | ۵-       |
| ۳۳۵     | کااس دن کے شریے حفوظ رہنا                             |          |        | وقوع قيامت کي دليل                                                             |          |
| ۲۳۹     | ایثار کی فضیلت میں احادیث                             | IA       |        | نطفه کامعنی اوراس کے شمن میں وقوع قیامت کی                                     | ٣٩       |
|         | الدهر: ۸حفزت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے یا             | 19       | ۳۲۳    | ا دليل                                                                         |          |
| ۲۳۹     | ایک انصاری کے متعلق؟                                  | l        | ۳۲۳    | + 6 / -2.40 / 60.                                                              | ٣2       |
|         | حضرت علی کا اپنے آپ کوادر اپنے اہل وعیال کو           | 14       | mrr.   | سورة القيامه كااختثام                                                          | ۲۸       |
|         | تین دن بھوکا رکھ کرمسکین میٹیم اور قیدی کو کھانا<br>۔ |          | rra    | سورة الدهر                                                                     |          |
| mr2     | كملانا                                                |          | rra    | سورت کا نام اور وجه تشمیه                                                      | 1        |
|         | حضرت علی کے ندکورایا ً یکی روایت کونقل کرنے           | rı       | rrs    | سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت                                            | ۲        |
| ۳۳۸     | واليصفسرين<br>معين أ                                  |          | ۵۲۳    | سورت الدهر کے کئی یامدنی ہونے کا اختلاف<br>میں میں شہر کے میں المانی کا اختلاف | ۳        |
|         | محققین مفسرین کا حضرت ملی کے اس ایثار کی              | ı        | ۲۲۳    | سورت الدهر كے مشمولات                                                          | ٣        |
| ~~q     | روایت کومستر د کرنا                                   | L        |        | هل اتبي على الانسان حين من الدهر لم                                            | ۵        |
|         | الدهر: ٨ صرف حضرت ملی کے متعنق نازل نہیں ۔            |          | rr2    | یکن شیئا مذکورا٥(١٥٢)                                                          |          |
| 1771    | ہوئی بلکہاس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے             |          | 749    | ''هل''کامغنی                                                                   | ۲        |
|         | الدهر: ۸مین معلی حبه "کی ضمیر کے مرجع میں             | 1        |        | ال آیت مین انسان "کے مصداق میں متعدد                                           | 4        |
|         | دوقول میں: یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا      | 1        | 144    | اقوال                                                                          |          |
| רווין   | ا پیے نفس کی خواہش کے باوجود کھانا کھٹا نا            | 1        |        | جس مدت میں انسان قابل ذکر ندتھا' اس مدت                                        | ۸        |
|         | ا پیے نفس پر دوسرول کو ترجیح و ینے کی آیات اور        | 1        | m.     | کے متعلق متعددا قوال                                                           |          |
| rrr     | احاديث كأحمل اورايثار كامعيار                         |          | اسم    | "نطفه"اور"اهشاج"كامعتى                                                         | 9        |
| 777     | ''مسكين''اورُ'يتيم'' كا <sup>معن</sup> ي              | 1        | ושיי   | نطفه کے اختلاط میں متعدد اقوال                                                 | 1+       |
|         | اسیر کے معنی اور مصداق میں مفسرین کے متعدد            |          |        | "سبيك" عمرادعام راسة بيابدايت كا                                               | "        |
|         | اقوال اورمسلمان قید بوں اور مشرک قید یوں کو           | l        | اسم    | مخصوص راسته                                                                    | 1        |
| 444     | کھانا کھلانے اوران برصد قد کرنے کے احکامِ             | 1        | rrr    |                                                                                | 1        |
|         | ابرار کامختاجوں کے ساتھ نیکی کرے صلہ اور ستائش        | ۲A       | ۲۳۲    | ربطآ یات اور مشکل الفاظ کے معانی                                               | 11       |
| 4       | ہے منع کرنااوراس کی وجوہ                              | 1        | rrr    | دنیا کے کافوراور جنت کے کافور کافرق                                            | ۱۳       |
| 4       | ''عبوس''اور''قمطرير'' كامعن                           | 1        | rrr    | "عباد الله" كالفظ كفاركوشا فنبيس ب                                             | 10       |
| ا کیمی  | جنت میں ابرار کو <u>ملن</u> ه الی تعمین               | r.       |        | "نسلدر" كالغوى اوراصطلاحي معنى اورنذرك                                         | İn       |
| mm2     | صیری اقسام                                            | ۳۱       | רוייים | شرى احكام                                                                      | <u> </u> |
| ووازوجم | جلد                                                   |          |        | الفرآن                                                                         | یار. ا   |

| 11           |                                                  | =        |              | <del></del>                                           |         |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ         | عنوان                                            | نمبرثار  | صغح          | عنوان                                                 | نمبثؤار |
|              | قرآن مجيداورا حاديث سالله تعالى كازياده ذكر      | ۵۰       |              | ابرارکودوشم کی جنتی ملناادرسورج اور چاند کے پغیر      | rr      |
| roz          | کرنے کی ترغیب                                    |          | ስሌ<br>ሊ      | درختوں کےسائے کی توجیہات                              |         |
|              | قیامت کے دن کو پس پشت ڈالنے اور اس دن            | ۵۱       |              | جنت میں جاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال           |         |
| ۸۵۳          | کے بھاری ہونے کی توجیہ                           |          | የ'P'A        | میں تعارض کے جوابات                                   |         |
|              | دنیا کی جلد ملنے والی چیزوں کی محبت کا تقاضا ہے  |          | <b>የ"</b> የዓ | سونٹھ کے پانی کی توجیہ                                |         |
| ۸۵۲          | کہاللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے                   |          | الماليا      | سلسبيل كامعني                                         | 1 11    |
|              | "اسے "کامعنی اور کا فروں کوفنا کر کے دوسری       | ٥٣       | 4ساسا        | جنتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی تو جیہ                    | .1      |
| 109          | قوم کو پیدا کرنے کی قدرت                         |          | ra+          | ببنتيول كى سلطنت                                      | 1 1     |
| raq          | جبروقدر کے مسئلہ میں مفسرین اور محدثین کی تقاریر |          | 100          | ''سندس''اور''استبوق''کامعنی                           | 1 1     |
| ٠٢٠          | امام رازی کی جربیک تایید میں تقریر               |          |              | سونے اور جاندی کے ننگن میں تعارض اور اس               | r9      |
|              | علامه آلوى كى ابل سنت كى تاييد مين تقريراورامام  | rα       | 101          | کے جواب                                               |         |
| ٠٢٠          | رازىكارة                                         |          | rai          | ''شراب طهور ''کامعنی                                  |         |
| וציא         | حافظ سيوطي كى قدرىيكرد ميساس آيت كى تقرير        | ۵۷       | ۱۵۲          | ابرار کا جنت میں کلمات بخسین سے استقبال               | 1 11    |
| ۳۲۲          | قدرىيكرة مين احاديث اورآثار                      | ۵۸       |              | بندوں کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور اللہ تعالی          |         |
| ۳۲۳          | جبروقدر كے مسئله میں علامہ خطابی کی تقریر        | 29       | rar          | کے شاکر ہونے کی توجیہ                                 |         |
| <u>የ</u> ላየሥ | جروقدر کےمسئلہ میں علامہ ابن بطال کی تقریر       | 1 '      | rom          | انا نحن نزلنا عليك القران.(٢٣٠٣١)                     | 1 1     |
| ראר          | جروقدر کے مسئلہ میں علامہ مینی کی تقریر          | 1        |              | ربط آیات اورتھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید نازل کرنے          | 44      |
| ۵۲۳          | جروقدر کے مسئلہ میں علامہ انی مالکی کی تقریم     |          | rar          | کی حکمت                                               |         |
| ٣٧٦          | جبر وقدر کے مسئلہ میں علامہ نواوی کی تقریبہ      | ı        |              | كفاركا آپ كولا في و يكراوردهمكا كرتبلغ اسلام          | 1 1     |
| ראא          | جبروقدر كے مسئله میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر    | 1        | 200          | ے رو کنااور آپ کی استقامت                             | i I     |
| ለሃካ          | جروقدر <i>کے مسئلہ میں مصنف</i> کی تقریر         |          |              | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق              | 1 6     |
| 749          | جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب<br>یہ تند    | 1        | roo          | امام رازی کی توجیه<br>مرکز میرین کرده این میرود این ا |         |
| 749          | سورة الدحركي تغيير كااختيام                      | 142      |              | آ پ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق<br>ا        |         |
| ٠٧٠          | سورة المرسلات                                    |          | רמץ          | مصنف کی توجیہ                                         | 1       |
| rz.          | سورت کا نام اور وج <sup>ر تش</sup> میه           | 1        |              | آ پُ ہو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق            |         |
| ٣4.          | سورت المرسلات کے متعلق احادیث                    | ı        | ran          | سیدمود دوی کی تقریر                                   |         |
| 127          | سورة المرسلات كے مشمولات                         | 1        |              | الیج اور پچھلے پہراللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ       |         |
| ۳۷۳          | والمرسلت عرفا (العصفت. (۱۱٬۳۰)                   | ۳        | ۳۵۷          | مازیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تبیع کرنا<br>اور آ        |         |
| وازوتهم      | جلدو                                             |          |              | لقران                                                 | نبیار ۱ |
|              |                                                  | <b>1</b> | C            |                                                       |         |

|              | *                                           |         |             |                                               | 74      |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------|---------|
| صفحه         | عنوان                                       | تمبرثار | صغہ         | عنوان                                         | نمبثوار |
|              | مصنف کی طرف ہے اس اعتراض کا جواب کہ         | rr ·    | r20         | جن پانچ چیزوں کی اللہ تعالی نے قتم کھائی      | ۵       |
|              | کفارکوا پنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں |         | rza         | الرملات:٥- ا كے الگ الگ محال                  | ١ ۲     |
| MAY          | وي؟                                         |         | 12Y         | رسولوں کومبعوث فرمانے کی حکمت                 | _       |
| ļļ .         | كقار كوحقوق الله اورحقوق العباد كے عذاب سے  | ۳۳      | ۳۷۷         | الله تعالى كے كيے ہوئے وعدہ كا بورا مونا      | ۸       |
| ۲۸۷          | 61/3                                        |         | 122         | قیامت کے وقوع کی علامات                       | 9       |
| MAZ          |                                             | rr      |             | کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے           | 1+      |
|              | ان المتقين في ظلل وعيون⊙وفواكه مما          |         | ۸۷۲         | وُرانا                                        |         |
| ۳۸۸          | يشتهون٥(٥٠١٣)                               |         | 129         | ''ويل'' کامعنی                                |         |
|              | متقین کواجروثواب عطا کرنے ہے جومشر کین کو   | 1 1     |             | کفار قریش کو گزشته کا فرون کی ہلا کت اور عذاب | 11      |
| ۳۸۸          | عذاب ہوگااس سے ان کوڈرانا                   |         | 1°29        | ے ڈرانا                                       |         |
|              | متقین کےمصداق میں اللہ کی اطاعت اور عبادت   |         |             | کفار قریش کو حیات بعد الموت پر قدرت سے        | 11"     |
| MA 9         | کوندداظل کرنے پرامام رازی کے دلائل          |         | M29         | ۋرانا                                         |         |
|              | متقین کےمصداق میں اللہ کی اطاعت اور گناہوں  |         |             | کفار قریش کوان کے اندر رکھی ہوئی نعتوں اور ان | 16"     |
| <b>የ</b> ለዓ  | ے اجتناب کوداخل کرنے پرمصنف کے دلائل        |         |             | ك بابرركى بولى نعتول كشكراداندكرنے ك          |         |
|              | متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو       | 79      | ۴۸۰         | عذاب سے ڈرانا                                 |         |
| ۴ <b>۹</b> ۰ | واخل ندکرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات  |         | የአነ         | كفاركوآ خرت كےعذاب ئے ڈرانا                   | 10      |
|              | المرسلات: ۴۳ اور ۴۴ سے متقین کے مصداق میں   | ۳.      | ľAI         | دوزخ کے دھوئیں کی تین شاخوں کے محامل          | l'i     |
| rar          | اطاعت اورعمادت کے دخول کا ثبوت              |         | rλr         | وحوئیں کےسائے کی صفات                         | 12      |
|              | متقین کےمصداق میں اطاعت اور عبادت کے        | m       |             | "شرر 'قصر 'جمالة ''اور 'صفر '' كمانى          | 1A      |
| 797          | دخول پر دیگرمفسرین کی تصریحات               |         | <b>የ</b> ለተ | اور کل کی مثل انگاروں کی توجیہ                | ı       |
|              | جن مفسرین نے بغیر غوروفکر کے امام رازی کی   | rr      |             | متعدد وجوہ ہے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب     | 19      |
|              | تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت اور       |         | <b>የ</b> ለ٣ | ےڈرانا                                        |         |
| ייוףייו      | عباوت کوشازج کیا                            |         |             | اس اعتراض کا جواب که متعدد آیات سے ثابت       | r.      |
| İ            | متقین کے مصداق کے بارے میں مصنف کے          | ٣٣      |             | ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر      | 1       |
| mgs          | مؤقف پرایک اعتراض کا جواب                   |         | <b>የ</b> ሽዮ | یہاں کیوں فرمایا: وہ اس دن بات نہ کرسکیں گے؟  |         |
|              | کفار کونعتوں کے شکر نہ ادا کرنے پر عذاب سے  | m       |             | امام رازی کی طرف ہے اس اعتراض کا جواب         |         |
| rey          | أورانا                                      |         |             | کہ کفار کو اپنا عذر پیش کرنے کی اُجازت کیوں   | 1       |
| ۲۹۲          | کفارکونمازنه پڑھنے پرعذابے ڈرانا            | ro      | ma          | نېي <u>ں</u> دى؟                              | 1       |
| ردوازوبم     | جل                                          |         |             | القرآن                                        |         |
|              |                                             |         |             | 9-1                                           |         |

| Δ     |                                              | _              | _          |                                                    |
|-------|----------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------|
| صفحہ  | عنوان                                        | نمبرثار        | صنحہ       | انمترار عنوان                                      |
| ۵۱۱   | لقظ''بنینا''لانے کی حکمت                     | <b>ľ</b> •     | M92        | ٣٦ كفاركونماز پڙھنے كاحكم دينے كى متعد د تفاسير    |
| اا۵   | ''وهاج''اور''ثجاج'' کےمعانی                  |                | <b>~9∠</b> | ۳۷ سورة المرسلات كي تفسير كااختيام                 |
| ماد   | غلهاورسبرها گانے کی طاہری اور صوفیانہ تفسیر  | rr             | 1799       | سورة النبا                                         |
| ٥١٣   | حيات بعدالموت پردلائل اورشوامد کا خلاصه      | 11             | r49        | ا سورت کا نام اور دجه تشمیه                        |
|       | حشر کے دن لوگول کے فوج در فوج آنے کے         | ***            | 799        | ٢ المرسلات اورالنبامين مناسبت                      |
| ۵۱۳   | متعلق ایک روایت کی شحقیق                     |                | ۵۰۰        | ۳ اسورت النبائے مشمولات                            |
| ۵۱۵   | آ سان کے درواز وں کا ثبوت                    | ro             |            | ° عه يتساء لون⊙عن النبا العظيم⊙                    |
| ۵۱۵   | قیامت کے دن پہاڑوں کے چھاحوال                | 74             | ۱۰۵        | (1,50)                                             |
| PIG   | "موصاد" كامعني أورمصدال                      | 14             | 0.1        | عم ينساء لون'' كَالْفَكُلُ تَحْقِيقَ               |
|       | ''احقاب'' كامعنى دوزخ مِن كفار كے خلوداور    | PA             | ۵۰۳        | ۲۰۱ سوال کرنے والوں کا مصداق                       |
| عاد   | دوام کے منافی نہیں ہے                        |                | 0+1        | ٤ كيني غير كظيم خبر عمراوقرآن مجيد كي خبر ب        |
| ۸۱۵   | بعض علاء کے نزو یک کفار کا عذاب دائی نہیں ہے | 79             |            | ۱ دوسری تفسیر کے قطیم فہر سے مراد آپ کی بعث کی فہر |
|       | حود: ٤٠ اے كفار كے دائلى عذاب ند ہونے ير     | ۳٠             | 3.0        | 4                                                  |
| 019   |                                              |                | İ          | ٩ تيس ئ تنسي عظيم خبر سے مراد حيات بعد الموت كي    |
| 219   | ستدلال ندکور کے جوابات                       | 1 1            | 5.0        | ا فبرے                                             |
|       | لانعام: ١٢٨ سے كفار كے دائى عذاب ند بونے     | 1 -            | 2+2        | ۱۰ معا دجسمانی کے متعلق خاراور شرکین کی آراء       |
| ٥٢٠   | راستدلال اوراس كے جوابات                     |                | 2-1        | ا ''کلا'' کاغظی اور مرادی معنی                     |
|       | کفار کے لیے دوزخ کے دائی عذاب کی تصریح       | -              | F+0        | ١٢ ''' كالا سيعلمون " كودوبارد كركر في فواكد       |
| ۵rı   | ئى آيات                                      |                | 5.4        | ۱۳ حیات بعدالموت پراجمالی شوابداور د ناس           |
| ٥٢٢   | کفار کے دائی عذاب سے استثناء کی توجیهات      | 1              | 0.4        | المهما الصوفياء كي اصطلاح مين او تاد "كامعني       |
|       | بل جنت کے جنت میں اور اہلی نار کے نار میں    | ا ا            |            | ا انزوج '' کے معنی سے اللہ تعالی کی قدرت پر        |
| orr   | وام کے متعلق احادیث                          | ,              | ۵۰۸        |                                                    |
|       | ود عذاب کے منکرین کا بعض احادیث ہے           | ٠              | •          | الما النوم" أورانسات" كيمعاني أورنيند كؤنسبات"     |
| orn   | شدلال اوراس كاجواب                           | -1             | ۵۰۸        | 1                                                  |
|       | ں اعتراض کا جواب کہ جب دوزخی دوزخ کے         | rı <b>1</b> 72 | -          | المانيات كامعني اوررات كولياس فرمانے اوراس كے      |
| orc   | دی ہوجا کیں گے تو پھران کو تکلیف نہیں ہوگ    | عا             | ۵۱۰        | نعت بوئے کی وجوہ                                   |
|       | ئی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضوں کا       | 15 17          | ۵۱۰        |                                                    |
| or    | اب                                           | 3.             | ۵۱۱        |                                                    |
| F. 57 | جلددوا                                       |                |            | بينار الفرآر                                       |

| 19        |                                                 |         |      | ست                                            | فهر        |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|------------|
| مفحه      | عنوان                                           | نمبرثار | صفحه | عنوان                                         | أنبثوا     |
|           | والنزعت غرقا النشطت نشطا ا                      | ۳       | ary  | "بود" کی دوتقبیریں                            | <b>m</b> 9 |
| arı       | (1_77)                                          |         | ۵۲۷  | غستاق كالمعنى                                 | ۳.         |
|           | کافر کی روح کھینچنے کی کیفیت اور کافر کی روح کا | ۵       |      | اس اعتراض کا جواب کہان کی سزاجرم کے کیسے      | m          |
| arr       | سخق کے ساتھ جسم ہے نکالنا                       |         |      | موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا   | ļ          |
|           | "فانشطات" كامعنى اورمؤمن كى روح كا آسانى        | ١,      | ۵۲۷  | غیرمتنا ہی زمانہ تک دی جائے گ                 |            |
| ممر       |                                                 |         | ۵۲۸  | حساب كى اميد ندر كھنے كى توجيهات              | ۳r         |
| ۵۳۵       | مؤمن کی روح تھینچنے کی کیفیت                    | 4       | ۵۲۸  | قوت عمليه ك تين شعب                           | 44         |
| ۵۳۸       | "السابحات"كمصدال بين اقوال مفسرين               | ٨       |      | الله تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کا ثبوت اور  | 44         |
| ۵۳۸       | "السابقات" كيمصداق مين اتوال مفسرين             | 9       | 019  | فلاسفه كے اعتراض كا جواب                      |            |
| ಎ೧೯೪      | "المدبوات" كمصداق مين اقوال مفسرين              | 1+      | ٥٣٠  | كفارى الله تعالى كے كلام كى توجيد             | గాప        |
|           | اولياءالله كي ارواح كالمالمدبوات "كامصداق       | H       |      | ان للمتقين مفازا احدائق واعنابا               | 14         |
| ٩٣٥       | جونااورلوگوں کے کام آنا                         |         | ۵۳۰  | ("1_"+)                                       |            |
| ۵۵۰       | قيامت كاحوال اور واجفة "كامعنى                  | 18      | ٥٣١  | اہل جنت پرنوازشیں                             | ~_         |
| ۱۵۵       | ''حافرة''کامعنی                                 | 11"     | ٥٣٢  | جز ااورعطامیں بہ ظاہر تعارض کے جوابات         | M          |
| ادد       | '' نىنچو ة'' كامعنى اورخساره كى تفسير ميں دوټول | II"     | ٥٣٣  | بلااذن شفاعت نه کرنے کی تحقیق                 | 74         |
| ۵۵۲       | ''زجوة''کامعنی                                  | 15      | ٥٣٣  | النبا: ٣٨ مين "روح" كي مصداق مين اقوال مفسرين | ۵۰         |
| ۵۵۲       | ''ساهرة''كامعنى                                 | I7      | ٥٣٥  | روح اور فرشتوں کے حج بات کہنے کی توجیہات      | ۵۱         |
|           | حضرت موی علیه السلام کا فرعون کے ساتھ معرکہ     | 14      |      | حصول شفاعت کی دعا پرمعتز له کااعتراض ادراس    | ۵۲         |
| ٥٥٢       | کا قصداوراس ہے کفار مکہ کوڈرانا                 |         | ۲۳۵  | کے جوابات                                     |            |
| ۵۵۴       | بہت بڑی نشانی کے متعلق متعددا قوال              | IA      | ۵۳۷  | روزِ قیامت کے حق ہونے کی توجیہ                | ۵۳         |
| ۵۵۵       | سب سے بردارب ہول ٔ کامعنی                       | 19      | ۵۳۷  | النبا: ٢٠٠ مين آ دي ڪِ متعلق مفسرين ڪاقوال    | ۵۳         |
| ۵۵۵       | '' اخرهٔ ''اور' او کی'' کی متعدد تفاسیر         | ۲.      |      | کا فرکے قول' کاش! میں مٹی ہو جاتا'' کے متعلق  | ۵۵         |
|           | ء انتم اشد خلقا ام السماء بنها 🔾                | rı      | ۵۳۸  | روايات                                        |            |
| ۲۵۵       | (12_14)                                         |         | ۵۳۹  | سورة النبا كااختيام                           | ra         |
| ۵۵۷       | آسانوں کی تخلیق سے حیات بعد الموت پراستدلال     | rr      | ۵۴۰  | سورة النّرغت                                  |            |
| امدد      | ''اغطش'' كامعنى                                 | rm      | ۵۳۰  | سورت کا نام اور وجه تشمیه                     | ,          |
|           | "دخها" كامعنى اورزمين كوآسان سے يبلے بيدا       | rr      | ۵۳۰  | النزغت اورالنبامين مناسبت                     | r          |
| ٥٥٩       | کرنے کی خفیق                                    |         | ۵۴۰  | الغرغت كمشمولات                               | ٣          |
| وواز وتهم | جند                                             |         |      | الق آر                                        | در.ا.      |

تبيار القرآن

| ۲۰   |                                                  |         |      | فهرست                                                |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                            | نمبرثار | صفحه | انبثرار عنوان                                        |
|      | علامه اساعیل حقی کی طرف سے آپ کے تیوری           | 11      | ٩۵۵  | ۲۵ "مرعاها" كامعنی اورزمین كےمنافع اورفوائد          |
| ۵۷۵  | چڑھانے کی توجیہ                                  |         | ۰۲۵  | ۲۲ ('ارساها''کامعنی                                  |
| ۵۷۵  | ''عتاب'' کے معنی کی شختیت                        | IF      | ٠٢٥  | ۲۷ ("طامة"" کامعنی                                   |
|      | حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض کرنے کی وجہ           | 11"     | IFG  | ۲۸ ووزخ کوظا هر کرنا                                 |
| 044  | ے آپ پرعماب کرنے کی آیات                         |         | IFG  | ۲۹   قوت ِنظریدا درقوت ِعملیه کا کمال اورفساد        |
|      | قرآن مجید کا پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا     | II"     | IFG  | ۳۰ ونیا کی زندگی کورجی دینے کی مذمت میں اصادیث       |
| ٥٧٧  | रशस्त्र                                          |         | DYF  | ۳۱ دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث                      |
|      | "سفسرة"اور"كسوام"كامعنى اورفرشتول كا             | 10      | מדים | ۳۲ خوف خداہے گناہ ترک کرنے والوں کی دوشمیں           |
|      | انبان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت          |         | שנים | ا المجنت کی صفات کے متعلق احادیث                     |
| ٥٤٤  | اور تضاء حاجت کے وقت دورر ہنا                    |         | חדם  | ٣٣ كفاروقوع قيامت كا كيون سوال كرتے تھے؟             |
| ۵۷۸  | الثد تعالىٰ كي توحيد اوراس كي قدرت يردلاكن نفسيه | IN      |      | ۳۵ کفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا اور الله تعالی کی |
|      | الله تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دلاکل     |         | ara  | طرف سےاس کا جواب                                     |
| ۵۸۰  | غارجي <u>ہ</u>                                   | 1       | ara  | ٣٦ سورة النزغت كااختيام                              |
| ا۸۵  | قیامت کے دن نفسی نفسی کاعالم                     |         | PYG  | سوره عبس                                             |
|      | مؤمنوں اور کافروں کے چیروں کی آخرت میں           |         | PFG  | ا سورت کا نام اور وجه رستمیه                         |
| ۵۸۳  | كيفيات                                           | . I     | rra  | ۲ حضرت عمروبن ام مکتوم کا تذکره                      |
| ۵۸۳  | سورهٔ عبس کا اختیام                              | 14      | 214  | ٣ سورت عبس كے مشمولات                                |
| ۵۸۳  | مورة التكوير                                     |         |      | ٣ عبس وتولي ١٥٥ جاء ٥ الاعمى ١                       |
|      | مورت کا نام اور وجهٔ تشمیهٔ اس کے متعلق احادیث   | -       | AYA  | (1_00)                                               |
| ۵۸۳  | 4                                                |         | PFG  |                                                      |
|      | فا الشمس كورت اواذا النجوم                       | a r     |      | ۲ امام ابومنصور ماتریدی کی طرف سے آپ کے              |
| ۵۸۵  | کدرت(۱۲۹)                                        | 3       | ۵۷۰  | 4 - · · ·                                            |
| ۵۸۲  | كورت ''كامعتى                                    | " "     | 1    | المرازى كى طرف سے آپ كے تيورى چرهانے                 |
|      | ں اعتراض کا جواب کے سورج اور جا ندکوکس گناہ      | יו ור   | 02r  | پر عمّا ب کی تو جیه                                  |
| ۵۸۵  |                                                  | .1      | 020  |                                                      |
| ۵۸۵  |                                                  |         | 02r  | 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *              |
|      | العشاد "كامعنى اوران كمعطل كي جاني               | ۲ ۱     |      | ١٠ علامةرطبي كي طرف = آب كي توري چرهاني              |
| 00/  | باتوجيه                                          | ٧.      | محم  | پرعتاب کی تو جیہ                                     |

جلدووازدهم

| عنوان صفی البر الرائد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 9 10 11 11 11 11  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| لینے کو اکد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A 9 6+ 11 11*       |
| الندعلية وتلم پر شطبق بونا<br>الندعلية وتلم پر شطبق بونا<br>الندعلية وتلم برائي من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 9 10 11 11 11 11  |
| روزخ کا مصداق کی جگہ پرہے؟ ۸۹۹ جن مفسرین نے الگویر: ۱۹ میں 'دوسول تحریم ''<br>روحول کوجسموں کے ساتھ ملانے کے عال ۹۰ عدمت جبریل کے علاوہ رسول الند سلی اللہ اللہ اللہ علیہ میں بیٹیول کو زعدہ در گورکرنا ۹۹۱ نیما وراگورکرنے کا سبب اور اس لڑکی ہے سوال ۲۰۱ نیما ملی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9<br>10<br>11<br>17 |
| وحوں کوجسوں کے ساتھ ملانے کے محال ملائے کے محال مالنہ صلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 11               |
| یانتہ جاہلیت میں بیٹیوں کوزند در گور کرنا ۱۹۵ علیہ وسلم کوجھی مُر ادلیا ہے۔<br>بند ور گور کرنے کا سبب اور اس لڑکی سے سوال ۲۵ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                  |
| نده در گور کرنے کا سبب اور اس لڑکی ہے سوال ۲۵ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جریل کو ان کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   |
| کرنے کی توجیہ ۱۹۲ اصل صورت میں دیکھنا اور 'ضنین'' کا معنی ا ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| نده در گورکرنے کی ممانعت میں احادیث اوو ۲۷ مورة الکورکا اختتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı۳                  |
| المخنس''اور'الكنس''كمعانى ٥٩٣ سورة الأنفطار ٢٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                 |
| نظرت جريل عليه السلام كي چه صفات كا تذكره السورت كانام اوروج تسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ıa                  |
| ورامام رازي كاتمام رسولول كوحفرت جريل كي ٢ اذا السماء انفطوت ٥ واذا الكواكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı                   |
| ت قراره ينا ۱۳۵۵ انتشرت (۱۱-۱۱) ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| مارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بہ شمول ۳ قیامت کے احوال اور آ ٹار کے ذکرے مقصود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IY.                 |
| بریل امین تمام فرشتوں ہے اُفضل ہوتا اور اہام انسان کوڈرانا ہے ۔ ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                   |
| ازى كارة ما مارول كي جفر ني كاتوجيه ادى كاتوجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   |
| تور 19 من روسول کریم " کی صفت کانی ۵ مندرول کوبهائے کے کائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                  |
| ملی الله علیه وسلم مِنظبتن ہونا 🔰 🔰 🔰 🔰 🔰 انسان کے مقدم اور مؤخرا عمال کے حامل 🔰 🔨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                   |
| كورين ١٠ مين "ذى قوق كمفت كاني صلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| ليروسلم برمنطبق بونا المعلم منطبق بونا المعلم منطبق بونا المعلم منطبق بونا المعلم منطبق بونا المعلم المعلم المعلم منطبق المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ا | 1                   |
| تا من چرقی صفت الله تعالی کے نزد یک 🐧 انسان کی تخلیق کی تفصیل 🐧 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| عزز اور وجيه بونے كارسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| منطبق بونا معلم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد  | 1                   |
| بول الله صلى الله عليه وملم كي الله تعالى كيزويك الا «صحراها محاتبين» كيا عمال بني آوم ل <u>ك صنى تفصيل الا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| الات اور وجابت كے تعلق قرآن مجيد كي آيات معمل الله مالا كرانا كاتين قضاء حاجت اور جماع كے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| بول الله على الله على الله تعالى كرز ديك انسان سالگ ، وجاتے بيں الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   |
| از المسورة المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور ال  | 1                   |
| الكور: ١١ مين "مسطاع" كي صفت كارسول الله نهونا نهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ماريناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تبيار               |

| 77   |                                                     |         |        |                                                               | 司        |
|------|-----------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
| صنحہ | عنوان                                               | نمبرثار | صغ     | ڙار عنوا <u>ن</u>                                             | انم      |
| 412  | روز جزاء کی تکذیب کرنے والے                         | 10      | 411    | ١١ جنت كالواب اوردوزخ كاعذاب غيرمنقطع ٢                       | ·        |
| 112  | ''اساطیر''کامعنی                                    |         | 411"   | ا اروز جزاء کے ادراک کی نفی کامحمل                            | ۵        |
| 412  | ول پرِ ذِنگ لگنا                                    | 14      | 411    | المستران المستران المسترات المسترات المسترات المستران ما مت   | ۲        |
|      | قیامت کے دن کا فرول کا اپنے رب کے دیدار             | IA      | Alla   | ا سورة الانفطار كالختبام                                      | ۷        |
|      | سے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے دیدار        |         | AID    | سورة المصفقين                                                 | ľ        |
| YFA. | ے شاد کام ہونا                                      |         | 1 1    | مورت کا نام ٔ وجهٔ تشمیه اور اس سورت کے ملی یا                | 1        |
|      | علميين اورمؤمنول كحصحا كف كمتعلق احاديث             | 19      | AIL    | مدنی ہونے میں اختلاف<br>کموان                                 |          |
| 479  | اور آ څار                                           |         | 410    | سورة المطففين كي سورة الانفطار كيرماتهم مناسبت<br>كمعاد: سيرة | ۲        |
|      | جنت میں ابرار کا تعتین ' د حیت منحتوم ''اور         |         | rir    | 209 201 1000                                                  | ۳        |
| ۲۳۰  | ''تسنيم'' كمعاني                                    | ı       |        | ويسل للمطففين ١٥ المذين اذا اكتالوا على                       | ۳        |
|      | نیاش کفار کا مؤمنوں پر ہنسنا اور ان کا نداق         |         | 712    | الناس يستوفون (۱۳۲)                                           |          |
| 477  | ڑا نااور آخرت میں مؤمنوں کا کفارے بدلہ لینا<br>ال   |         |        | ''مطففین'' کامعنی اور ناپ تول میں کی کرنے<br>سرمتہ اور        | ۵        |
| 777  | مورة المطففين كي تغيير كاافتنام                     | rr      | Ald    | والول کے متعلق احادیث                                         |          |
| 422  | سورة الانشقاق                                       | _       | 444    | نا پ تول میں کی کرنے والوں کوملامت                            | 4        |
| 488  | ورت کا نام' وجهٔ تشمیدا در دیگراُ مور               | 1       |        | ا قیامت کے دن گری کی شدت سے پیید آنے                          | 4        |
| 188  | ورة الانشقاق كےمشمولات                              |         | 44.    | ا کے مختلف احوال                                              |          |
|      | ذا السماء انشقت اواذنت لربها                        | 11 1    |        | الخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں                     | ^        |
| 420  | حقت(۱_۲۵)                                           | ٦.      | 14k    | احادیث اور آثار                                               |          |
| 727  |                                                     |         | 111    | قیام تعظیم کی ممانعت کے مال<br>ایس فروا سی تعظیم سی ایس میں ا |          |
| 72   | مین کو پھیلانے کے متعلق احادیث                      |         | -      | اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کے استحسان                   |          |
| 454  |                                                     | 1       |        | المیں احادیث اور آثار<br>اصلاقت کی تعظیم سات میں انتہا        |          |
| 45%  |                                                     |         | - 1    | اصحاب نضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء                    | "        |
|      | فر کا دنیا کی خوش حالی کے بعد آخرت کی تنگی کی       | - 1     | 4rm    | مالکیه کامؤ قف                                                | <br>  1r |
| 400  |                                                     | - 1     |        | اصحاب نسیلت کی تنظیم کے لیے قیام میں نقہاء<br>شافعید کامؤ قف  | 11       |
| 4۳۰  |                                                     |         |        |                                                               |          |
| 4100 |                                                     |         | - 1    | اصحاب فضیلت کی تنظیم کے لیے قیام میں نقباء<br>احناف کامؤ قف   | "        |
| ٩٣   |                                                     | - 1     |        |                                                               |          |
| 117  | ل الله صلى الله عليه وسلم كا درجه به درجه ترقى كرنا | ا رسو   | r   4r | ''سجين'' كامعن<br>القرآر                                      | _        |
| زوجم | جلددوا                                              |         |        | التعزار                                                       | ىيار.    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | -    |                                              | مهرد  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|-------|
| سفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرثار | صنح  | عنوان                                        | نبثؤر |
| 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      | ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے      | 11"   |
| 17.      | المحادث والمحادث والم | I       | 404  | متعلق احاديث اوراقوال مفسرين                 |       |
| 771      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ALL  | سورة الانشقاق كااختيام                       | IM.   |
| 771      | لوحِ محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11      | Yro. | سورة البروج                                  |       |
| 446      | سورة البروح كااختتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rr      | 400  | سورت کا نام وجهٔ تشمیه اور دیگرامور          | 1     |
| 775      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | מיור | سورت البروج كي مشمولات                       |       |
| 775      | ~, ~   · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | מיזר | سورت البروج كے متعلق احادیث                  | 1     |
| 775      | سورة الطارق کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4124 | سورة البروج سي مقصوو                         | 1     |
| 444      | سورة الطارق کی سورة البروج کے ساتھ مناسبت<br>- سرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣       |      | والسمساء ذات البسروج (والبسوم                | 1     |
| 441      | سورة الطارق كےمشمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 40%  | الموعود٥ (١٦٢٢)                              |       |
|          | والسماء والطارق (وما ادرك ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ALV  | "بروج" كالغوى اورا صطلاحي معنى               |       |
| GFF      | الطارق(۱۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 4174 | "بروج" كيمصاديق بين اقوال مفسرين             | 1     |
| 777      | ''طارق'' کامعنی اوراس کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A       | 40+  | ہارہ برجوں کے معانی                          |       |
|          | "النجم الثاقب" كامعنى اورمصداق اورسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      | ستاروں کی بروج میں انگریز ی مہینوں کے اعتبار | 1/    |
| 777      | الطارق كاشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10+  | ہے گروش                                      |       |
| AYA      | انسان کےمحافظ اور نگہبان کی محقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۸       |      | "شاهد"اور"مشهود"كمصادي كا                    | 1+    |
|          | فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق قر آ ن<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9       | 101  | قرآن مجيدُ احاديث اورآثار ڪعين               |       |
| AFF      | المجيد کي آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĺ       | 701  | ''اخدود''کامغنی                              |       |
|          | فرشتوں کے اٹھال بن آ دم لکھنے کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | 101  | اصحاب اخدود کے دا تعد کی تفصیل میں صحیح حدیث | l Ir  |
| AFF      | اورآ ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 701  | اصحاب الاخدود کے واقعہ کی تشریح              | 1     |
| 121      | فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -11     | i    | جان جانے کے خوف کے باوجود کلمہ کفرنہ کہنے کی | 100   |
| 424      | ''دافق'صلب''اور'نوائب'' کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir      | ۵۵۲  | عزيميت                                       | ı     |
|          | انسان کولوٹانے کے دومحمل آ خرت کی طرف یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11      |      | جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت '  |       |
| 424      | اب کی صلب کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | rar  | جب کدول ایمان کے ساتھ مطمئن ہو               |       |
| - 1      | آیا الله تعالی بوری دنیا کوایک انڈے میں رکھسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣      | 70Z  | خندق کھود نے والوں کا انجام                  | i .   |
| 720      | ے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      | خندق میں ڈالنے والے کا فروں کے لیے دوز خ     | 14    |
| 120      | ''مسرائیر''اور''ابتلاء'' کامعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      |      | کے عذاب اور جلنے کی وعیدادرمؤمنوں کے لیے     |       |
| 121      | آسان كو دات الرجع "فران كى توجيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IA      | NOF  | جنت اورالله کی رضا کی بشارت                  |       |
| ردوازدبم | جلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      | القرآن                                       | تبيار |

| rr    |                                                  |          |      |                                                   |       |
|-------|--------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|-------|
| صنحہ  | عنوان                                            | نبرثار   | صنح  | تخار عنوان                                        |       |
|       | نی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر | 10       | Y24  |                                                   | 4     |
| 191   | امام ماتریدی کی تقریب <u>ہ</u>                   |          |      | ا "قول فصل" كى دوتفيرين فيعله كرفي والى           | ^     |
|       | نی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر | PI       | 422  | كتاب يامفعل كتاب                                  | - 1   |
| 191   | امام این جوزی کی تقری <sub>ر</sub>               |          |      | ا کفارے 'کید''اوراللہ تعالی کے'کید''کا            | ٩     |
|       | نی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر | 14       | 422  | فرق                                               |       |
| 492   | آمام رازی کی تقری <u>ر</u>                       |          | 144  | ان ما ساليد اد المحادث الماوية                    | •     |
|       | نی صلی الله علیه وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا | IA       | 429  | U                                                 | rı    |
| 790   | آ سان ہونا                                       |          | 4A+  | سورة الأعلى                                       |       |
|       | ال اعتراض كا جواب كه آپ كا منصب تو برخض          | 19       | IAF  | سورت كانام اوروجه تشميه                           | '     |
|       | کونفیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونفیحت        |          | IAF  | سورة الاعلىٰ كےمشمولات                            | ۲     |
| 490   | نفع دے                                           |          |      | سبح اسم ربك الاعملي الذي خلق                      | ٣     |
|       | نصیحت کے نفع آورہونے کی شرط عائد کرنے            | ۲٠       | YAP  | فسوی(۱۹_۱)                                        |       |
| 444   | کے فوائد                                         |          |      | السبیح کامعنی اوراللہ کے نام کی نقص اور عیب سے    | ٣     |
| 494   | الله سے ڈرنے والے کا مصداق                       | rı       | 445  | نری ہونے کی وجوہ                                  |       |
| 494   | يزى آگ ڪامصداق                                   | rr       | MAP  |                                                   | ٥     |
| APF   | ز کیه <sup>ن</sup> س کامعنی                      | 11       | "MAF | الله تعالى كي صفت الاعلى "ذكركرن كي وجوه          | ۲     |
|       | ذكيد كاتغير صدقه فطرقر اردين كمتعلق احاديث       | 70       |      | الله تعالى كى تخليق اوراس كى مدايت سے اس كى       | 4     |
| 444   | ورآ څار                                          |          | AAF  | الوميت ادراس كي توحيد پراستدلال                   |       |
|       | نیا کی لذتوں کو آخرت کی نعتوں پر ترجیح دینے کی   | ro       | PAF  | عام مخلوق اورخصوصاً انسان کی درست تخلیق کامعنی    | ^     |
| ۷٠٠   | رمت میں احادیث اور آثار                          | :        | PAP  | تقدير كے متعلق قرآن مجيد كي آيات اور احاديث       | 9     |
| ۷٠١   | خروی نعمتوں کے افضل ہونے کی وجوہ                 | í m      | YAZ  | الله تعالیٰ کے ہدایت ویے کے متعدد معانی اور محال  | 1+    |
| ۷٠١   | لون ی نفیحت سابقه صحا نف میں مذکور ہے؟           | 12       | AAF  |                                                   |       |
| ۷٠٢   | يول رسولول كتابول اور صحيفول كي تعداد كي تحقيق   | ۲۸       | PAF  |                                                   |       |
| ۷۰۳   | ورة الاعلى كي تغيير كاانفتيام                    | - 19     |      | الله تعالیٰ کے یاد کرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ | 11"   |
| ۷۰۴   | سورة الغاشية                                     |          |      | وسلم کا قرآن مجید نه بھولنا اور اس کے ضمن میں     |       |
| ۲۰۴   | ورت كانام اوروج مشميه اوراس كے متعلق احاديث      | - 1      | PAF  |                                                   |       |
| 4٠٢   | ورة الغاشية كي سورة الاعلىٰ كے ساتھ مناسبت       | - r      |      | بعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اور            | 10    |
| ۷٠۵   | رة الغاشية كے مشمولات                            | <u> </u> | 19.  | ان کی تو جیہ                                      |       |
| ازوہم | جلدوو                                            |          |      | الغرآن                                            | تبيار |

|              |                                              | _       |          |                                                   | <del>-</del> |
|--------------|----------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------|--------------|
| صفحه         | عنوان                                        | نمبرثار | مغ       | ار عنوان                                          | انمبثوا      |
| ;            | "وليال عشر "عمراد ذوالج كرس دن اور           | 9       | ۷۰۲      | هل اتك حديث الغاشية (١٢٢)                         | ۳            |
| ∠rr          | ان کی فضیلت میں احادیث                       |         | 4.4      | تيامت كدن كو الغاشية "فرمان كي وجوه               | ۵            |
|              | "وليال عشسو" سعراد مرم كدى دن اور            |         | ۷٠٨      | كفار پرشدت ِعذاب                                  | 4            |
| 2rm          | ان کی فضیلت میں احادیث                       |         |          | مؤمنين كاآخرت مين اجروثواب اورمشكل الفاظ          | 4            |
| 250          | عاشوراء کی فضیلت میں احادیث                  | ı       | ۷٠٩      | ےمعانی                                            |              |
|              | "وليال عشر "عمرادرمضان كاآخرى عشره           | ı       | 410      | جنت میں لغوبات نہ سننے کی وجوہ                    | ٨            |
| ∠ra          | اوراس کی فضیلت میں احادیث                    | ļ       | ۷۱۰      | جنت کے جشمے گلال فرش اور تکیے                     | 9            |
|              | "الشفع" ، عمراد يوم نحراور" الموتر" سمراد    | 11"     | 411      | اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں | 1+           |
| ∠ro          | يوم عرفدا دران كى فضيلت ميں احاديث           |         | 417      | آ سان پہاڑاورز مین میں نشانیاں                    | 11           |
|              | "الشفع" (جفت جوڑا) اور "الوتر " (طاق)        | 10"     | 411      | ان مذکورنشانیوں میں باہمی مناسبت                  | I۲           |
| 444          | میں مزید عقلی احتالات<br>س                   | 1       |          | الله تعالى في خوب صورت چيزول سے اپن تخليق         | 190          |
|              | "والشفع والوتو" كاتفير مين مصنف كالمحيح      | ۱۵      | 412      | اورتو حيد پر كيون استدلال نبين فرمايا؟            |              |
| 211          | اورصریح حدیث سے استدلال                      |         | 412      | جربه کے نظریہ کا باطل ہونا                        | 16"          |
| ∠r9          | رات کی شم کھانے کی وجوہ                      | 14      | 410      | بہت بڑے عذاب کامحمل                               | 10           |
| 249          | ''ذي حجر'' كامعني                            | 14      | 210      | کفاراورمشرکین کوعذاب دینا کیون ضروری ہے؟          | IT           |
| ∠٣•          | عا دُ ثَمُودا ورقو مِ فرعون كاعذا ب          | IA.     | 210      | سورة الغاشيه كي تغييل                             | 14           |
| 471          | قوم عاد کا تعارف                             | 19      | 414      | سورة الفجر                                        |              |
| 28r          | ثمودگا پہاڑوں کوتراش کرمکان بنانا            | 14      | 414      | سورت كانام اوروجه تشميه                           | 1            |
| 2 <b>m</b> r | ميخول والے كامعنى                            | rı      | 414      | سورة الغاشيد كے ساتھ الفجر كى مناسبت              | ۲            |
| 28r          | عذاب کے کوڑے کامعنی                          | rr      | 217      | سورة الفجرك مشمولات                               | ٣            |
| 227          | ''موصاد''کامٹنی                              | 12      | ۷۱۸      | والفجر (اسمار) عشر (۱۰۳۰)                         | ~            |
|              | دنیا کی نعتیں ملنے کوعزت اور کرامت اور ان سے | rr      | ۷۲۰      | الفجر سے مرادمعروف صبح ہے اور اس کی نضیلت         | ۵            |
| ۷۳۳          | محرومی کو بے عزتی نہیں سمجھنا جا ہے          |         |          | "والفحسر" عمراديوم نحرك صح اوراس كى               | ۲            |
| ۷۳۳          | د نیاوی عیش وعشرت کی مذمت کی وجوه            | ra      | ۷۲۰      | فضيلت مين احاديث                                  |              |
|              | آیا دنیاوی مال کے حصول پر اترانے والا عام    | ry      |          | "السف جسر" سيمرادذ والحبركي صبح اوراس كي          | 4            |
| 2r0          | انسان ہے یا مخصوص انسان ہے؟                  |         | ∠rı      | فضيلت مين احاديث                                  | 1            |
| 200          | ''حَلَّلا'' کامعنی                           | l .     |          | "الفجو" ـ مراد ما ومحرم كى مج ادراس كى نضيلت      | ٨            |
| 2 <b>m</b> 4 | يتيم کی تکريم کی وجوه                        | ۲۸      | 211      | مين احاديث                                        |              |
| ردواز دہم    | جلا                                          |         | <u> </u> | القرآن                                            | با،          |

| 7 1                    |                                                  | <del>,,.</del> |      |                                                 | -        |  |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------|----------|--|
| صفحہ                   | عنوان                                            | نمبرتار        | صفح  | عنوان                                           | نمبثؤر   |  |
|                        | "وانت حل بهذا البلد" كتفيرامامرازي               | Λ              | ۲۳۲  | یتیم کی دل داری ندکرنے کی ندمت                  | 79       |  |
| 4م2                    | _                                                |                | 282  | قیامت کے دن کفار اور فساق فجار کا کف افسوس ملنا | ۳.       |  |
| ۷۵۰                    | "وانت حل بهذا البلد" كتفير مصنف _                | 9              | 282  | ''دتّا دتّا''کامعنی                             | m        |  |
| 20r                    | والداوراولا د کےمصداق میں اتوال مفسرین           | 10             |      | قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی                  | ۳۲       |  |
| ۵۳                     | "کبد" کامعنی اورانسان کی دشواری کے مال           | II             | ۷۳۷  | توجيهات                                         | l        |  |
| ۷۵۳                    | ''لبداً'' کامعتی                                 | ır             | 254  | دوز خ کولائے والے                               | ٣٣       |  |
|                        | الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعتیں اور خیر اور شرکے دو | 11"            | 429  | آخرت میں ندامت اور توب کام نہیں دے گی           |          |  |
| 400                    | رائة                                             |                |      | نفس مطمئنه کوندا کرنے والوں کےمصداق میں         | 20       |  |
|                        | "اقتحم" اور" العقبة" كامعنى اور دشوار كها أي كا  | 10"            | 239  | منسرین کے اقوال                                 |          |  |
| ∠۵۵                    | مصداق                                            |                | ∠1"+ | نفس انسان کی اقسام                              |          |  |
| <b>40</b> 4            | غلام کوآ زاد کرنے کی فضیلت میں احادیث            | 10             | ۱۳۱  | نفس مطمئنه کےمصداق میں مفسرین کے اقوال          | 12       |  |
|                        | بھو کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت میں     | 14             |      | نفس مطمئنه کے اپنے رب کی طرف لوشنے اور          | M        |  |
| ∠ <b>۵</b> ۲           | آ يات اورا حاويث                                 |                |      | جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابومنصور        |          |  |
| ۷۵۸                    | يتيم كامعنى                                      | 14             | 411  | باتر یدی ہے                                     |          |  |
| <b>40</b> A            | تیموں کوصدقہ دینے کی نضیلت میں احادیث            | IΛ             |      | نفس مطمئنه كاپ رب كى طرف لوٹ اور جنت            | 14       |  |
| ∠0A                    | رشته دارول كوصدقه دين كي فضيلت مي احاديث         | 19             | ۲۳۲  | میں داخل ہونے کی تفسیرا مام رازی ہے             |          |  |
| ۷۵۸                    | خاک نشین کےمصادیق                                | 4.             |      | فس مطمئنه ك اي رب ك طرف لوفي اور                | 14.      |  |
|                        | مؤمنین صالحین کے لیے بثارت اور کفار کے لیے       | rı             | 200  | جنت میں داخل ہونے کی تفسیر علامد آلوی ہے        |          |  |
| 201                    | عذاب کی وعید                                     |                | 400  | سورة الفجر كي تفسير كي يحميل                    | m        |  |
| ۷۵۰                    | سورة البلد كي تفسير كي يحيل                      | rr             | 400  | سورة البلد                                      |          |  |
| 241                    | سورة الشمس                                       |                | 200  | سورت كانام اوروجه تشميه                         |          |  |
|                        | سورت کا نام اور وجه تشمیداوراس کی فضیلت میں      | 1              | 200  | سورت البلدكي سورت الفجر كے ساتھ مناسبت          |          |  |
| ١٢٧                    | احاديث                                           |                | 2 mm | سورت البلد كے مشمولات                           | ۳        |  |
| ١٢٧                    | سورت الشمس اورسورة البلدكي مناسبت                | r              |      | لا اقسم بهذا البلد (وانت حل بهذا                |          |  |
| 245                    | سورت الشمس كے مشمولات ·                          | ۳              | 204  | لبلد(۱_۲۰)                                      | 1        |  |
|                        | الشمس وضحها اوالقمراذا تلها ا                    | ۳ او           | ۷۴۷  | 0                                               |          |  |
| 245                    | (1-10)                                           |                | ۷۳۷  |                                                 |          |  |
| 246                    | تم اور جواب قتم                                  | ه اه           | 202  | وانت حل بهذا البلد" كَتْفْير علامة رطبي _       | <u>'</u> |  |
| سبار القرآر جلادوازديم |                                                  |                |      |                                                 |          |  |

بنيار القرار

| 72                    |                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>=</u> |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| صفحه                  | عنوان                                             | نمبرثار | صغح | ار عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نبثؤ     |  |  |
| 227                   | سورة الليل                                        |         |     | سورج کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بر کتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |  |  |
| 224                   | سورت کا نام اور دجه تشمیه                         | 1       | ۷۱۳ | اورنشانیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| 222                   | سورة الليل كےمشمولات                              |         | 44m | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        |  |  |
|                       | واليل اذا يغشي اوالنهار اذا تجلي (                | ٣       | 240 | ون کن چیز ول کوظا ہر کرتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸        |  |  |
| 22A                   |                                                   |         |     | رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور چاند ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |  |  |
|                       | رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی         |         | 270 | زياده بمونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |  |  |
| 449                   | قدرت اوراس کی تو حید پردلائل                      | 1       |     | ا ' وما بناها''یل' ما''ےمراد'من''ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+       |  |  |
|                       | نراور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت   |         | 244 | کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |  |  |
| ۷۸۰                   | اوراس کی تو حید کی نشانی<br>- تا                  |         |     | انفس انسان کی قتم سے مراد انسان کامل سیدنا محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       |  |  |
|                       | ال كالمحقيق كه حضرت ابن مسعود "و مساحلة           |         | 244 | صلی الله علیه وسلم کی قشم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |  |
|                       | المذكر والانشى "كيجاك" والمذكر                    | ŧ.      |     | "الهام" كامعنى اورانسان كے التھے اور يُرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11       |  |  |
| ۷۸٠                   | والانشى''پڑھاکرتے تھے                             |         | 242 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                       | حضرت این مسعود اور دیگر صحابه کا موجوده قر آن     |         |     | ا چھے اور پُرے کاموں کاعلم غور وفکر کرنے سے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       |  |  |
| ۷۸۱                   | مجید کے خلاف پڑھنااوران کی توجیہات                | 1       |     | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيان كرنے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |  |
| 441                   | تمام لوگوں کے اٹلال کا برابر نہ ہونا<br>''        |         | 242 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı        |  |  |
| 2 A T                 | الكيل: ١٠-٥ كاخلاصه                               | 1       |     | نیک کاموں کا البام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو<br>بیجریک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ۷۸۳                   | الله کی راہ میں دینے کے محال                      | 1       | 441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ۷۸۳                   | "حسنى" كمتعدد مصداق                               |         | 249 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| 215                   | ''ی <b>س</b> و'ی'' کےمصداق میں متعدداقوال         | 1       | 449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ۷۸۵                   | امام دازی کے جریر دلائل                           | 1       |     | "تزكيه"اور"تدسية"كامعى اور"تدسية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1      |  |  |
|                       | مصنف کی طرف سے امام رازی کے دلائل کے              | II"     | 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ۲۸۲                   | جوابات                                            | 1       | 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| ۷۸۷                   | ''تو دُنی'' کامعنی اوراس کا مصداق                 | 1       | 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
|                       | حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی فضیلت میں<br>''  |         |     | مام رازی کے دلاکل کے جوابات ، قرآن مجیر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |  |
| ۷۸۷                   | سورة الكيل كانز ول<br>-                           | 1       | 441 | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | - 1      |  |  |
|                       | اس آیت کی توجیهات که الله پر مدایت وینا           | 1       | 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1      |  |  |
| ۷۸۸                   | واجب ہے                                           |         | 441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '   '    |  |  |
| ۷۸۸                   | لله کی عبادت پر بتوں کی عبادت کور جیے دینے کی زمت | IA.     | 220 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |  |  |
| ياه القوآن جلدووازديم |                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |
| M. C.                 |                                                   |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |  |

| <u> </u>               |                                                        |         |            |                                                 | 74         |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|------------|--|
| صفحہ                   | عنوان                                                  | نمبرتار | صفحه       | عنوان                                           | نمبثؤر     |  |
|                        | دن بددن ني صلى الله عليه وسلم كى عزت اور كرامت         | 1+      |            | الليل: ١٦ ــــــمعتز له اورم جه كالپناپ ندېب    | 19         |  |
| ۸۱۰                    | كازياده بونا                                           |         | <b>449</b> | پراستدلال اوران کے جوابات                       |            |  |
| AII                    | آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا ہے افضل ہونا                  | H       |            | فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت وجماعت کا          | <b>r</b> • |  |
| ΔII                    | قرآن مجيد كى سب سے زيادہ اميدافزاآيت                   | I۲      | ۷9۰        | مؤقف                                            |            |  |
|                        | ال حدیث کابیان که اگرمیراایک امتی بھی دوزخ             | 11      |            | مس کے احمال کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا         | Ħ          |  |
| ۸۱۳                    | می <i>ں گیا تو میں راضی نہیں ہوں</i> گا                |         | ۷9٠        | جواز اور محض اخلاص ہے صدقہ دینے کا افضل ہونا    |            |  |
|                        | حدیث ندکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اور              | I۳      |            | حفزت ابوبكر كے حفزت بلال اور ديگر چھ غلاموں     | rr         |  |
| PIA                    | احاديث صيحد يتارض                                      |         | 491        | کوخرید کرآ زاد کرنے کے متعلق روایات             |            |  |
| ۸۱۷                    | حدیث فدکور پرتعارض کے اشکال کا جواب                    | 10      |            | اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر مین اس پرامام      | ۲۳         |  |
| ۸۱۸                    | ونيااورآ خرت مين نبي صلى الله عليه وسلم كي فضيلت       | Н       | 491        | رازی کے دلائل                                   |            |  |
|                        | آ خرت میں سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کوعزت و        |         |            | حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه كي فضيلت اور      | ۳۱۳        |  |
| ΛſΛ                    | کرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث                         |         | 49m        | افضليت ميں احاديث اور آثار                      |            |  |
|                        | ینتیم کامعنی اوررسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیتیم  | IΑ      |            | حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كي فضيلت اور     | ra         |  |
| API                    | ہونے کی کیفیت                                          |         | A+r        | انضليت مين كتب شيعه كي تصريحات                  |            |  |
|                        | لفظ 'ضـــال '' كے معنى كى شحقيق اورائمه لغت كى         | 19      | A+r        | سورة الليل ى تفسير كااختيام                     | 24         |  |
| ٨٢٢                    | تقريحات                                                |         | ۸۰۳        | سورة لضحلي                                      |            |  |
| ١٣٣                    | اما ابومنصور ماتر مدى كى لفظ مضال "مين توجيهات         | ۲۰      |            | سورت كا نام اور وجهُ تسميه اور سورة الليل ي     | 1          |  |
| ۸۲۵                    | علامهالماوردي كي لفظ "ضال" بين توجيهات                 | rı      | ۸۰۳        | مناسبت                                          |            |  |
| Aro                    | امام رازی کی لفظ 'ضال''میں توجیهات                     | rr      | ۸+٣        | سورة الفنحیٰ کے مشمولات                         | ۲          |  |
|                        | علامة رطبى كى لفظ "ضسال"ك باركى                        | ۳۳      | ۸۰۵        | والضحينواليل اذا سجي(ااــا)                     | ٣          |  |
| 14                     | توجيهات                                                |         | ۸۰۵        | ''ضعطی''اور''سبطی'' کامعنی                      | ٣          |  |
|                        | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور صدر الا فاضل کی           | rr      | ۸۰۵        | سورة الليل كوسورة الضحل پرمقدم كرنے كى وجوہ     | ۵          |  |
| ۸۲۷                    | توجيهات                                                |         | ۲•۸        | ون اوررات كي تم كهانے كي توجيهات                | ٦          |  |
| ۸۲۸                    | مصنف کی توجیه                                          | ro      |            | ''والبضحٰي والليل''(دناوررات) كاقتم             | 4          |  |
|                        | " عانسل" كامعنى اور نبي صلى الله عليه وسلم كوغنى       | 24      | ۸۰۷        | ے محامل<br>احد ا                                |            |  |
| ۸۲۸                    | کرنے کے محامل                                          | 1       | ۸•۹        | الصحلٰ ٣٠ كے شانِ زول ميں متعددا قوال           | ۸          |  |
| 179                    | آپ کویٹیم بنانے کی حکمتیں<br>آپ کویٹیم بنانے کی حکمتیں |         |            | التدتعالى كنزو يك رسول التدصلي التدعليه وسلم كي | 9          |  |
| ۸۳۰                    | یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث                        | ۲۸      | At•        | عزت اور وجاهت                                   |            |  |
| تبيار القرآر جلدوازدتم |                                                        |         |            |                                                 |            |  |

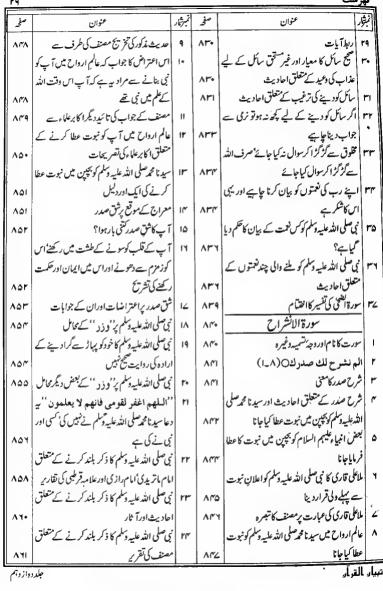

| <br>- |
|-------|

| 100  |                                                                   |         |      | <u>۔                                      </u>              | فهرس   |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|--------|
| صفحه | عنوان                                                             | نمبرثار | صفحہ | عنوان                                                       | نمبثؤر |
| ۸۷۸  | خواب کی تعریف اوراقسام                                            | ٨       | AYA  | ایک مشکل کے ساتھ دوآ سانیاں                                 | 1 1    |
| ۸۷۸  | ابتداء نبوت مين غارحرا جانے كى حكمتين                             | 9       | AYA  | تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنا             | 1 1    |
| ۸۷۹  | نی صلی الله علیه وسلم کے فرشتہ کو بہچانے کی شخفیق                 |         |      | صرف الله تعالى كى طرف سوال كرنے ميں رغبت                    | 12     |
| ۸۷۹  | "ما انا بقارئ "كتَّحقيق                                           |         | rya  | ک جائے                                                      |        |
| ۸۸۰  | لكھنے كى نضيلت اور لكھنے كے متعلق احاديث                          |         | ۸۲۷  | سورة الانشراح كي تفيير كي يحميل                             | M      |
| MAT  | العلق: ٥ مِن 'الانسان' كي متعلق متعدد اقوال                       |         | AYA  | سورة النين                                                  |        |
| ۸۸۳  | ''طغیان''کامعنی                                                   |         | AYA  | سورت کا نام اور دجه تشمیه                                   | 1      |
|      | ابوجبل کی ندمت اورادب کی دجہ سے مکروہ وقت                         |         | AYA  | سورة التين كے شمولات                                        | 1 1    |
| ۸۸۳  | میں نماز ہے منع نہ کرنا                                           |         |      | والتين والزيتون⊙وطور سينين⊙                                 | ٣      |
| ۸۸۵  | ابوجہل کے لیےعذاب کی دعید                                         |         | PFA  | (I_A)                                                       |        |
| ۸۸۵  | سجدہ سے اللہ سبحانہ کے قرب کا حصول                                |         | PFA  | ''المبين'' كامعنى اوراس كيطبى فوائد                         |        |
| ۲۸۸  | سورة العلق ئي تغيير کي تحميل                                      | IA      | ۸4+  | '' ذیبتون'' کامتنی اورا <i>س کے طبی فوائد</i><br>''         | :      |
| ۸۸۷  | سورة القدر                                                        |         |      | ' والتين والزيتون'' كَيْفْيِر مِين عَفْرين كَ               | 1 1    |
| ۸۸۷  | سورت كانام اور وجه تسميد وغيره                                    |         | ۸۷٠  | اقوال                                                       |        |
| ۸۸۹  | انا انزلنه في ليلة القدر(١٠٥)                                     |         | A41  | ''طور سینین''کامصداق                                        | 1 :    |
|      | "ليلة القدر" بين قرآن مجيركا آسان دنياكي                          |         | 12r  | شبر مکه کی شم کھانے کی تو جیہ                               |        |
| AA9  | طرف نازل ہونا                                                     |         |      | "انسان" كمصداق مين اقوال اوراس كے                           | q      |
|      | بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے                             |         | ۸۷۲  | بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ<br>''                         | 1      |
| A9+  | اجرمیں اضافہ                                                      |         | ۸۷۲  | مؤمنین کاملین کاارول عمر ہے محفوظ رہنا<br>7 سرتن سریب       | 1      |
| A9+  | ليلة القدر مين 'قدر ' كمعانى                                      |         | ۸۲۳  | سورة النين كي تغيير كي تحميل<br>الحال                       | 111    |
|      | ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کولیلۃ القدر<br>ساتہ ماہ نب |         | ۸۷۳  | سورة العلق .                                                |        |
| A91  | گانعیمین کاعلم تصایا نهیں؟<br>                                    |         | ۸۲۳  | سورت کا نام اوروجهٔ تسمیه<br>لعات سره                       |        |
| Agr  | لیلة القدر کے فضائل                                               |         | ۸۷۳  | العلق کے مشمولات                                            |        |
|      | رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر بونے<br>'                     | 1       | ۸۷۵  | اقرا باسم ربك الذي خلق(1-19)<br>نرصل من سال ما ما م         |        |
| 19m  | پردلائل                                                           | ŀ       | ۲۵۸  | نی صلی الله علیه و تکم پرنز ول وحی کی ابتداء<br>حرین بر معن |        |
| ۸۹۳  | ليلة القدر مين عبادت كاحريقه<br>ه                                 | l       | ۸۷۷  | وکی کالغوی معنی<br>حریر شاء معن                             | 1      |
| ۸۹۳  | تواب میں اضافہ<br>سرم                                             | l       | 144  | وحی کا شر تی معنی<br>زیرات کری می تعمیر بیتان               |        |
| 190  | گناه میں اضافہ                                                    |         | ۸۷۷  | زول وی کی صورتین اوراقسام                                   |        |

| ۳۱     |                                                       |         |      | لهرست                                         | _   |
|--------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|
| صفحه   | عنوان                                                 | نمبرثار | صفح  | ببثؤار عنوان                                  |     |
| 911    | امام رازی کے تفصیلی دلائل                             |         | ۸۹۵  | ۱۲ شب قدر رومخنی رکھنے کی حکمتیں              |     |
|        | نبیول اور مؤمنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کے         | 14      | PPA  | ۱۳ افرشتوں کے نزول کی تفصیل                   | .   |
| 910    | مئله میں امام رازی کے تفصیلی دلائل کے جوابات          |         | rPA  | ۱۴ کیلة القدر میں فرشتوں کا زمین پرنازل ہونا  | ·   |
|        | مفتى محمة شفيع كالورى تفسير كبير كوامام رازي كي تفسير | IA      | A94  | ۱۵ روح کےمصداق میں اقوال مفسرین               | ,   |
| 917    | نەقرارد ينا                                           |         | ۸۹۸  | ۱۱ فرشتوں کوز مین پرنازل کرنے کی حکمتیں       | 1   |
| 914    | ابوالكلامآ زادكي تغيير كبير پرمبهم تنقيد              |         | A99  | ا فرشتون کاسلام                               | ۷   |
| 911    | امام رازی کی تفسیر کبیر کے محاس                       |         | 900  | 0 0/4 0/4                                     | ٨   |
|        | مؤمنین صالحین کو جزامیں دائی جنت عطا کرنے             | 1       | 9+1  | سورة البينة                                   |     |
| 919    | کی توجیہ                                              |         | 9+1  | 7                                             | 1.  |
|        | مؤمنین صالحین ادر مؤمنین تائبین کو ایک ہے             | 1       |      | لم يكن الذين كفروا من اهل الكتب.              | ۲   |
| 910    | زا ئەجنىتى عطافر مانے ئى محقیق                        | 1       | 9.1  | (I_A)                                         |     |
| 971    | عام مسلمانوں کی خداخو فی کی دلیل                      |         | 9.5  | "/ " " "                                      | ۳   |
| 971    | الله تعالیٰ کے خوف سےرونے کی فضیلت                    | 1 17    |      |                                               | ۴   |
|        | الله تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑا          | 10      | 9+1~ | طرف سے جوابات                                 |     |
| 971    | نعام ہے                                               | 1       | 9+0  | امام رازی کے جوابات پرمصنف کا تبعرہ اور تجزیه |     |
| 977    | للەتغالى كى رضااور بندوں كى رضا كے محامل              | 174     | 9+4  | البينه المين من "مبعيضيه برايك اشكال كاجواب   | 4   |
| 977    | للّٰد تعالیٰ کےخوف کی دوتفسیریں                       | 1 12    | 9.4  | مجوس اہل کتاب میں واخل میں یانہیں             | ۷   |
|        | کوئی مسلمان ایے نجات یا فتہ اور جنتی ہونے کا          | ۲۸      | 9+4  | ا خلاص کی اہمیت                               |     |
| 975    | عویٰ شکرے                                             | ,       | 9.4  | ''حنفاء''کامعنی                               |     |
| 941    | مورة البينه كي تفسير كااختيام                         | - 19    | 9+4  | ا خلاص اور عبادت كامعنی                       | 1+  |
| 970    | سورة الزلزال                                          |         | 9+9  | وضومين نيت كى فرضيت كى دليل اوراس كاجواب      | 11  |
| 9ro    | مورت كانام اور وجه تشميه وغيره                        | 1       | 91+  | البينه: ۵ كے لطا كف اور نكات                  | 11  |
|        | لزله کی تعریف اس کے اسباب اور اثرات اور               | ; r     |      | کفاراال کتاب کے عذاب کومشرکین کے عذاب         | 11" |
| 974    | س کی تاریخ                                            | 1       | 911  | پرمقدم کرنے کی توجیہ                          |     |
| 974    | الزله كى تاريخ                                        | ; r     | 911  | مؤمنین صالحین کی فرشتوں پرفضیلت کے دلائل      | 10  |
| 912    | الزلدكبان مكتاب؟                                      | ; ~     |      | مؤمنین صالحین کی فرشتوں پرفضیلت کے سکدیس      | 10  |
| 914    | الزلے کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں؟                      | ۵       | 917  | المام رازی کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات     |     |
| 979    | لزله پيائي                                            | , Y     |      | مؤمنین صالحین پر فرشتوں کی فضیلت کے متعلق     | 17  |
| وازوجم | جلده                                                  |         |      | . القرآر                                      | يار |
|        |                                                       |         |      |                                               |     |

عنوان نميثار صفي عنوان برصغیریاک وہندمیں زلزلے تاریخ کے آئے ا ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا 900 معارجونا 914 زلز لے ہے متعلق ۲۰ اہم سوالات اور ان کے الله تعالى كعلم يرايك اشكال كاجواب 90% سورة الغديث كي تحيل 927 IΔ **ቁ**ዮአ سورة القارعة زلزله ييمتعلق ابم نكات 979 900 ریکٹراسکیل کیاہے؟ سورت كانام اوروجه تشميه وغيره 924 979 القارعة (١١١) اذا زلزلت الارض زلزالها ٥ (١-١) 912 94 زلزله كالغوى اورعرفي معني قامت کے دن لوگوں کے احوال 901 942 زمین برقیامت کے زلزلہ کی کیفیت قیامت کے دن یہاڑوں کے احوال 922 109 زمين كااينابوجه بإبرنكالنا مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت 910 ز مین کے خبرد ہے کی کیفیت میں امام ماتر بدی کی تقریر 917 901 مؤمن اور کا فر کے انکمال کے بدلہ کا ضابطہ مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت 929 سورة العلدييت میں امام رازی کی تقریر 901 905 مؤمنین اور کفار کےانمال کے وزن کی کیفیت سورت كانام اوروجه تشميه 900 و العديت ضبحا افالموريت قدحا ا یے متعلق مصنف کی تقریر 900 ا ھاویہ کےمعانی 9MT (1\_11) 900 ۸ سورة القارعة كي تفيير كي يحيل "العاديات ضبحا"كمعنى 900 900 "الموريات قدحا" كامعى سورة التكاثر 900 900 سورت كانام اوروجه تشميدوغيره "المغيرات صبحا"كامعى 900 900 فاثرن به نقعا ''اور' فوسطن به جمعا ''كا الهكم التكاثر احتى زرتم المقابر 902 (I\_A) 900 "الكنود" كامعى اورائسان كااين "الكنود" ٣ کال میں کثرت کی طلب اس وقت ممنوع ہے جب ہونے پر گواہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت کی موجب ہو 904 900 مال کی محت کے متعلق احادیث اطاعت' عبادت اورحسن اخلاق میں کثرت کو 900 مال کی محبت کے اثرات طلب كرنامحوداور متحسن ي 900 904 بخیل کی ندمت میں احادیث ز بارت قبور کابیان 909 974 "بعثر "كامعتى فقہاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے 9174 صحفول کےمندر حات کوظا ہر کرنے کےمحامل زيارت قبور كأتكم 912 تبيار الترآر جلده وازوجم

|            |                                                  | _       |     |                                                 | 75       |
|------------|--------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------|----------|
| صنح        | عنوان                                            | نمبرثار | صغ  | عنوان                                           | نبثؤر    |
|            | ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا.                 | r       | 947 | الحكاثر: ١٣٠ ورالحكاثر: ٨٠ كي حال               | ۷        |
| 9∠0        | (1_9)                                            |         |     | "علم اليقين عين اليقين "أور "حق                 | ٨        |
| 920        | سورة الهمزة كاشانِ نزول                          |         | 945 | اليفين'' كي تعريفين                             |          |
| 92Y        | "الهمزة" اور" اللمزة" كمعاني                     | l       |     | دوزخ کود کھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یامؤمنین      |          |
| 922        | "الحطمة" كامعنى                                  | l .     | 945 | بھی دوزخ کود کیھیں گے؟                          |          |
| 944        | دوزخ کی آگ کی شدت                                | l       |     | نعمتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہو گا یا       | 1+       |
| 944        | کفار کےعذاب کی کیفیت<br>ا                        | ı       | 941 | مؤمنین ہے بھی ہوگا                              | 1        |
| 941        | ''کھمز ق'' کی تفسیر کی تنجمیل                    | ۸       | 941 | مؤمنین سے نعمتوں کے سوال پردلائل                |          |
| 949        | سورة القيل                                       |         |     | جن نعتوں کا سوال کیا جائے گا' ان کے متعلق       | 1        |
| 949        | سورت كانام اوروجه تشميدوغيره                     | l .     | are | آ ثار محابه اوراقوال تابعين                     | 1        |
|            | الم تركيف فعل ربك باصحب الفيل.                   | ۲       | 410 | ان معتوں پرسوال کے متعلق احادیث سے استدلال      | 1        |
|            | (1_0)                                            |         | 944 | سورة الحنكاثر كي تغيير كي تحييل                 | 10"      |
|            | "اصحاب الفيل" كوآپكاد كيمنامتصورتيس              |         | 442 | سورة العصر                                      |          |
| 9/1        | تھا' پھر کیوں فر مایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا؟     |         | 442 | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                   | 1        |
|            | پرندوں سے ابر صہ کے کشکر کوفنا کرنا نبی صلی اللہ |         |     | والعصر (ان الانسان لفي خسر ()                   | r        |
| 9/1        | عليه وسلم كاار بإص تفا                           |         | AYP | (1_11)                                          |          |
|            | "اصحاب الفيل" -انقام لين بي ني صلى               | ۵       | AFP | زمانه کوشم کھانے کی وجوہ                        |          |
| 911        | الله عليه وسلم كي فضيلت كے نكات                  |         | 949 | "العصر" كتفير من اقوال                          | ~        |
| 915        | ابرهه كالشكركا باتعيول سي بهى كم درجه بونا       | γ       |     | "والعصر"، ي تي صلى الله عليه وسلم كاز مانه مراد | ۵        |
| - 1        | کعبہ میں بت برستی کرنے والوں کوفورا عذاب         | 4       | 94+ | <i>ب</i> ونا                                    | ·        |
| 912        | نبیں دیا تو ابر صہ کے لشکر کوفو راعذاب کیوں دیا؟ |         | 940 | تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا            | ۲ ا      |
| ľ          | ابرهه توعلانية فسادكرنة ياتها كهراس كو "كيد"     | ۸       | 921 | حق اور صبر کی نصیحت کے مامل                     | 4        |
| 91         | كيون فرمايا؟                                     |         | 921 | افعال میں حسن اور بتنے عقلی ہے یا شرعی؟         | <b>A</b> |
| 911        | ''ابابيل''کامعنی                                 | 9       |     | انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے   | 9        |
| 946        | ''سجيل'' کامعنی                                  | 1+      | 925 | كەدەدوسرول كوجھى نىك بنائے                      |          |
| 910        | "عصف" كامعني                                     | 11      | 924 | سورة العصر كي تفسير كي يحميل                    | 1+       |
| 910        | سورة الفيل كي تفسير كي يحميل                     | ır      | 921 | سورة الحُمَرة                                   |          |
| YAP        | سورة القريش                                      |         | 921 | سورت كانام اوروجه تسميدوغيره                    | 1        |
| بردواز دبم | جل                                               |         |     | القرآن                                          | تبيار    |

| ١٣١٢    |                                                    |         |      | است<br>                                             | المجرا  |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفحہ    | عنوان                                              | نمبرثار | صفحه | عنوان                                               | نمبثؤار |
| 994     | سورة الكوثر كامكى يايدنى ہونا                      |         | YAP  | سورت كانام اوروجه ئشميه                             | 1       |
| 991     | سورة الكوثر كي سورة الماعون ہے مناسبت              | ۳       |      | لايلف قريسش الفهم رحلة الشتاء                       | ۲       |
|         | سورۃ الکوٹر کا اس ہے بہلی سورتوں کے لیے تمتہ       | ٣       | 914  | والصيف ٥ (١١٠)                                      |         |
| 999     | ter                                                |         | 914  | قریش کے نضائل                                       | ٣       |
| 1++1    | سورة الكوثر كابعدكي سورتول كے ليے مقدمه بونا       | ۵       | 911  | القريش كالفيل كساتهدم بوطهونا                       | ۴       |
|         | انا اعطينك الكوثر ۞فصل لربك                        | ч       | 911  | القريش اورالفيل الگ الگ سورتيں ہيں يانہيں؟          | ۵       |
| 100     | وانحر٥(١٦٣)                                        |         | 911  | قریش کو تجارتی سفر پرراغب کرنے کی توجیہ             | 4       |
|         | اس آیت مین 'انا''اور''اعطاء'' کے فوائداور          | 4       | 944  | تریش کی وجهٔ تشمیه اور نبی صلی الله علیه وسلم کانسب | 4       |
| 1000    | نکات                                               |         |      | قریش پرانعام کا تقاضا بیہ ہے کہ وہ اللہ عز وجل کی   | ۸       |
| ۱۰۰۳    | لفظ "كوثو" كي تفسير مين مفسرين كا قوال             | ٨       | 9.49 | عبادت میں کسی کوشر یک ندکریں                        |         |
|         | تكبيرتحريمه كے بعد رفع يدين كے متعلق ضعيف          | 9       |      | قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے           | 9       |
| 1007    | روايات                                             |         | 9.4  | اسباب                                               |         |
| 1007    | ''شانئ ''اور''ابتر'' کے معنی                       | 1+      | 99+  | سورت القريش كي تفيير كي يحيل                        | 1+      |
| 1••∠    | الكوثر: ٣ كاشانِ نزول                              | п       | 991  | سورة الماعون                                        | 1       |
|         | الله تعالىٰ كا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف | 11"     | 991  | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                       | 1       |
| 1000    | سے مدا نعت فرمانا                                  |         | 998  | اريت الذي يكذب بالدين(١_١)                          | r       |
| 1009    | انبياءسابقين كاخودايي مدافعت كرنا                  | 11"     |      | الماعون كے كل يامدني مونے كا اختلاف اور كہلي        | 1       |
| 1+1+    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كامقام محبوبيت        | ır      | 997  | تین آیتوں کے تکی ہونے پردلائل                       |         |
| 1+1+    | الكوثر كاتفسيري تحيل                               | ۱۵      |      | يتيم كى پرورش پر بشارت اور مسكين كو كھانا نه        | ٣       |
| 1+11    | سورة الكافرون                                      |         | 992  | کھلانے پر وعیدا ورالماعون: اکاشانِ نزول             |         |
| 1+11    | سورت کانام اوروجه نشمیه                            | 1       | 991  | جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے                          |         |
|         | قل يايها الكفرون الا اعبد ما تعبدون ٥              | r       | 991" | سهوى شحقين                                          | 1       |
| 1+IT    | (1-1)                                              |         | 990  | ریا کاری کی تعریف                                   | 1       |
| 1+11    | "قل يايها الكافرون" كاثمانِ نزول                   | -       | 990  | فرائض کودکھا کرادا کیا جائے اور نوافل کو چھپا کر    |         |
|         | "يايها الكافرون " عيك قل "الانے ك                  | ۳.      | 990  | "الماعون" كي تعريف مين باره اقوال                   |         |
| 1011    | نتعلق امام رازی کی توجیهات                         | 1       | 997  | سورة الماعون كي تحيل                                | 10      |
| 1+10    | مام دازي كي توجيهات پرمصنف كاتبعره                 | 1 0     | 994  | سورة الكوثر                                         |         |
| 1017    | مورة الكافرون كي آيات مين تكرار كاجواب             | Y       | 99∠  | سورت کا نام اور وجه تشمیه                           |         |
| وازوبهم | جلدور                                              |         |      | القرآن                                              | تبيار ا |

*K* C .

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                                                           | <del>_</del> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| صنحه        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار | صفحه  | عنوان                                                     | نمبثؤار      |
| 1059        | . ال المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر |        | 1+14  | "لكم دينكم ولى دين"كال                                    | ۷            |
| 1099        | ابولهب كى عبرت ناك موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ψ,     | ri•i  | سورة الكافرون كى يحيل                                     | ۸            |
| 1080        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 1+1A  | سورة النصر                                                |              |
|             | سیدنا محرصکی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨      | 1+14  | سورت كانام اور وجد تشميه                                  | 1            |
| 1000        | دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1+19  | اذا جاء نصر الله والفتح(٣١١)                              | r            |
| 1000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1+19  | فتح ہے مراد فتح مکہ ہونا                                  |              |
| 1+27        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | "اذا جاء نصر الله "كرسول الله الله                        | ~            |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى توجين كرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1+19  | عليه وسلم كى مدت حيات بورى مون يراستدلال                  |              |
| 1.77        | کی شدید ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | حمراور شبيح كامعنى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم        |              |
| ۱۰۳۳        | سورت اللهب كي يحميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11"    | 1+1*  | <u>ک</u> استغفار کے محامل                                 |              |
| الماسود ا   | سورة الاخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | سورة النصر کے نزول کے بعدرسول الله صلی الله               | 1            |
| ۱۰۳۳        | سورت کا نام اوروجهٔ تشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1+11  | عليه وسلم كابه كثرت حمدا ورشيح اوراستغفاركرنا             |              |
| الماسلة + ا | سورت الاخلاص كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | نی صلی الله علیه وسلم کے بہ کثرت استغفار کے               | 2            |
| 1• P" Y     | قل هو الله احدالله الصمد (۱۱۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣      | 1.77  | متعلق احاديث                                              | ·            |
|             | مطالب کی تین قشمیں اور بوری تفسیر کبیر کا امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣      | 1+17  | مام رازی کے بعض نکات پر مصنف کا تبحرہ                     | 1 1          |
| 1+27        | رازی کی تصنیف ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       | سول النصلي الله عليه وسلم كاستغفار كے متعلق               | , 9          |
| 1082        | الله تعالى كى تو حيد پر دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵      | 1.75  | مام رازی کی توجیهات                                       |              |
| 1.57        | ''الصمد'' كےمعانی اورمحامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y      |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستغفار كم تعلق             | / 1+         |
| 1• MA .     | الله تعالیٰ کی اولا دنه ہونے پر دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 1000  | يگرمفسرين کي توجيهات                                      |              |
| 1+14        | الاخلاص كاخلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كي طرف               | , н          |
| 1014        | شرك كى تعريف اورمشر كبينِ مكه كاشرك كياتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9      | 1+10  | ستوجه برونا                                               |              |
| 10101       | سورة الاخلاص كي تفسير كي يحميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | f+     | 1+14  | سورت النصر كي تفسير كي تحيل                               |              |
| 1014        | سورة الفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1+1%  | سورة اللهب                                                |              |
| 1000        | سورت کا نام اور وجه نشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      | 1-12  | سورت کا نام اور وج <sup>ر</sup> نسمیدوغیره                |              |
|             | المعوذ تين (الفلق اور الناس) كى فضيلت ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r      | 1+17  | بت يدا ابي لهب وتب (۵-۱)                                  |              |
| 1004        | احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1+1%  | سورت اللهب كاشان نزول                                     | 1            |
|             | آیا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذبین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳      | 1+1'9 | 'تبت'' کا <sup>مع</sup> نی<br>''تبت'' کا <sup>مع</sup> نی | 1            |
| ۳۳۰         | قرآن ہونے کا افکار کرتے تھے پانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | ابولہب کا نام اور رسول الله صلى الله عليه وسلم سے         |              |
| وواز دبم    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       | القال                                                     | يرار         |

۳۵

| بینگر عنوان صفح آبرنگار عنوان صفح منوان صفح المنتقار عنوان صفح المنتقار عنوان صفح المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار المنتقار ا |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| فتباء اسلام کی عبارات<br>قل اعوذ بوب الفلق (من شو ما خلق ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ق قل اعوذ برب الفلق⊙من شو ما خلق⊙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ľ   |
| 10/74 (1_0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٢ ايند سے پناہ طلب كرنے ميں صح كے وقت كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| تخصیص کی توجیهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ۷ ارنقلت کامعتی ۱۰۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .   |
| ۸ رسول الندسلي الندعليه و کلا پر جاد و کا اثر ہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \   |
| متعلق امام رازی کامؤ تف ۱۰۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| و رسول الندسلي الغد عليه و سرح الوري المراج و ي كار الرجوني ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   |
| متعلق مصنف کامو تف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ا قرآن مجید کی سورتوں ہے دم کرنے کا جواز ۱۰۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠   |
| ا حسد کی تعریف اس کا شرق علم اور اس کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
| اصادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| [NSI]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢   |
| سورة الناس ١٠٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| سورت کا نام اور و چرنشمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   |
| قل اعوذ برب الناس الملك الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الناس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲   |
| 1.00 (1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳   |
| ''خناس''کامخن ۱۰۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣   |
| 1 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵   |
| دین کی سلامتی جم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲   |
| سورة الناس کی تفییر کی تکمیل ۱۰۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷   |
| تغيير تبيان القرآن كي تحميل اوركلمات تشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸   |
| 11000 0000 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆   |
| تبيان القرآن كي تصنيف كي دُائري ١٠٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| المغذومرا في الا•ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ر القرآن جلدوازونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سا, |

*---*

### ٩

الحمدمله رب العالمين الذي استغنى فحده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عن صلوة المصلين واختص بارضاء والعالمين الذي بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالغرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهو خليل اللئب حبيب الرحمل لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيأ والمرسلين امام الاولين والأخرين شفيح الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فى كتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصمابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امتد وعلماء ملتداجعين - اشهدان لاالم الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا مجالعبده ورسول ماعوذ باللهمن شرور نفسى ومنسيات اعمالي من بهده الله فالامضل له ومن يضلله فالاهادى له اللهمواد في الحق حقاوارزقني اتباعه داللهم ارني الماطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم اجملني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبستني نيه على منهج قويم واعصمنع نالنطأ والزلل في تحريره واحفظني من شوالح اسدين وزيخ المعاندين في تعتربؤالله حوالق فح قبلى اسرا دالقرأن واشرح صدري لهعاني الغريتان ومتعنى بغيوض القرل ونومرني بانوار الغرقان واسعدني لتبيان القران، رب زدنى علمارب ادخلنى مدخل صدق واخرجت مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعله شائعا ومستفيضا ومفيضا ومرغوبا فياطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلع في الدنيا وشفاعته في الاخرة واحيني على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لاالدالاانت خلقتني واناعيدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بكمن شرماصنعت ابوءاك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفولى فاند لايغفرالذنوب الااست امين بارب العالمين.

علددواز وجم

تبيار القرآر

۳۸

الله ای کے نام سے (شروع کرتا ہول) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہر بان ہو

تمام تعریفین الله رب العالمین کے لیے مخصوص میں جو برتعریف کرنے والے کی تعریف مستنخی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جوعارفین کے حق میں ہر چیز کا روثن بیان ہےاورصلوٰ ۃ وسلام کا سید نامحیصلی انڈ علیہ دملم پرزول ہو جوخود اند تعالی كے صلوة نازل كرنے كى وجہ سے برصلوق تيجيج والے كى صلوق مستعنى بين جن كى خصوصيت بيہ كہ الله رب العالمين ان كو راضی کرتا ہے القد تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پیٹیایا اور جو پچھان پر نازل ہوا اس کا روثن بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔ وہ انٹد تعالیٰ کے ظیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا جھنڈ اہر جھنڈ ہے ہے بلند جوگا۔ وہ نبیوں اور رسولوں کے قائمہ میں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ تمام نیکوکاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بدان کی خصوصیت ہے کو آن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کا کل اور بادی اصحاب اور ان کی از واج مطهرات امہات الموشین اور ان کی امت کے تمام علیاء اور اولیاء پر بھی صلوٰۃ وسلام کا نزول ہو۔ میں گوانی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ، وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شراور بدا غیالیوں ہے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ جس کو اللہ مبایت دے اے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پرچپوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ! مجھ پرحق واضح کراور مجھے اس کی امتاع عطا فر ما اور مجھ پر باطل کو واضح کر اور مجھے اس سے اجتناب عطا فرما۔ ا به الله! مجمیه ' تبیان القرآن'' کی تصنیف میں صراط متقیم پر برقرار رکھ اور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ٹابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغوشوں ہے بچااور جیھےاس کی تقریر میں حاسدین کے شراورمعاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دئے جھے قرآن مجید کے فیوض ے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوار ہے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے'' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے رب! میرے علم کو زیادہ کڑا ہے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پہندیدہ طریقے ہے واخل فرما اور جمچے (جہاں ہے بھی باہر لائے ) پندیدہ طریقہ ہے باہر لااور مجمحے اپنی طرف ہے وہ غلبہ عطا فرما جو (بیرے کئے ) مدد گار ہو۔ اے اللہ! اس تصنیف کوصرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کواپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاه میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور ٔ مقبول محبوب اور اثر آفریں بناوے اس کومیری مغنرت کا ذریعیہ میری نجات کا دسلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جار بیکر دے۔ جھے دنیا میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر جمیے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطافر ہا' اے اللہ! تو میرا رب بئ تیرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں' تو نے جھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تھے ہے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پرا کی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا ممالیوں کے شرے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے جمھے پر جوافعامات میں میں ان کا اقرار کہ ۳ ہوں اورا پے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے مواکوئی گناہوں کومعاف کرنے والانبيس ب-آمين مارب العالمين!

حبار القرار

الذميس تبيان الفرآن ( دوازدنام )

# انڈیکس تبیانُ القرآن (جلد دواز دہم)

ره، سُوْرُةُ الطَّلَاقِ - ١٨ ١٨٠٠ سُوْرُةُ عَبَسَ ٩٢٠ سُوْرَةُ التَّكُونِير - ٩٤ (٨٥ سُوْرَةُ التَّكُونِير - ٩٨٨ (١٤٠) سُوْرَةُ الْمُلْكِ -١٠٨٠ سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ - ١٠٨٠ رمه، سُؤرَةُ الْقَلِم - ١٩٠ مَوْرَةُ الْمُطَقِّقِينَ -١٩٨٠ سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ \_ سهر (٩٩) سُؤرَةُ الْحَاقَةَ \_ ١٩٩ - ۱۱۸ ده، سُورَةُ الْبُرُوجِ - ۱۲۸ د،، سُوْرَةُ الْمُعَارِج الهم المه سُؤرَةُ الطَّارِقِ \_ سهه (ا) سُوْرَكُا لُوْجِ \_\_\_ الكالم ما المراه الكالم الكالم الكالم الكالم المراه الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم رد، سُوْرَةُ الْجِنّ د د د م سُورَةُ الْغَاشِيةِ \_ م. ي روى سُرَةُ الْمُزَمِّلُ \_ ששש رم، سُورَةُ الْمُنَاثِّرُ \_ مهم رمم، سُورَةُ الْفَجْرِ -ده، سُوْرَةُ الْقِيلَةِ \_ ههم ده، سُوْرَةُ الْمِلَكِ (٤٩) سُؤَرَةُ النَّاهُيرِ – ٩١٥ (٩١) سُؤرَةُ الشَّمُسِ – (٧٤) سُوْرَةُ الْمُرْسَلْتِ ٢٠ مرم، سُوْرَةُ الْيَلِ - ٧٤٠ مُوْرَةُ الْيَلِ - ٧٤٧ ٨٠» سُوْرَةُ النَّبَا – ٢٩٩ (٩٠» سُوْرَةُ الضَّخى – ٨٠٣ (٩٥) سُوْرُقُ النَّزِعْتِ - ١٩٥٠ مُوْرُقُ الْخَنَشُرَحِ

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

انڈیلس تبیانُ القرآن (دواز دہم)

تبيار القرآر

جلدووازدهم



#### سورة الطلاق

سورت کا نام اور وجهتشمیه

وَأَخْصُوا الْعِكَةُ عُ . (الطلاق:١)

نبيار القرآر

اے نبی تکرم! (مؤمنوں سے کیسے) جب تم (اپنی) عورتوں کوطلاق دوئو ان کی عدت کے وقت (طهر بلام باشرت) میں ان کو

طلاق دواور عدت كا شار ركھو\_

مصاحف اور کتب تغییر بین معروف بیہ ہے کہ اس سورت کا نام الطلاق ہے البتہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام''انساء القصر کی'' ہے لیعنی مصحف کی چوشی سورت''انساء الطّولیٰ'' ہے اور وہ خوا تین کے احکام پرمشتمل ''جہ میں ''جہ میں کا میں میں مصرف کی چوشی سورت''انساء الطّولیٰ'' ہے اور وہ خوا تین کے احکام پرمشتمل

ہے کہ اس سورت کا نام 'انساء القصریٰ' ہے بین سحف کی چوسی سورت' انساء الطولیٰ ' ہے اور وہ خوا مین کے احکام پر سمل بولی سورت ہے جس میں چوہیں رکوع اور آیک سوچھبتر آیات ہیں اور بیہ سورت اس کی بدنبیت چھوٹی سورت ہے ؟ س میں خواتین کے احکام بیان کیے گئے ہیں' بیسورت دورکوع اور بارہ آیتوں پر شتم ہے اس لیے اس کا نام' النیاء القصریٰ' رکھا گیا'

گویا کہ میں سورة النساء کا تمہ ہے اور جس مدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام' النساء القصری'' ہے وہ درخ فیل ہے: الدب بیان کرتے ہیں کہ محمد نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن بن الی لیل کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اصحاب ان کی بہت تعظیم

ا پہنے کان ترسے ہیں مدھ سے بہا ند میں سبواتر کن ہیں ابس کے صفعہ میں بیچھا ہوا ھا اور ووا حاب ان ہی ہہت ہے۔
کرتے تیے انہوں نے افرالاجلین کا ذکر کیا (اس سے مرادیہ ہے کہ جس حاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت ہی
مدت ہوگی لیخی اگر چار ماہ دس دن سوگ کی مدت زیادہ ہوتو وہ عدت ہوگی اور اگر وضع حمل کی مدت زیادہ ہوتو اس کی وہ عدت ہو
گی اخمہ نے کہا: میں نے ان کے سامنے سبعید بنت الحارث کی حدیث بیان کی جوعبہ اللہ بن عتبہ لیخی بیان کرنے کی
ہے تو ابن ابی کیا کے اصحاب نے جمھے چپ رہنے کا اشارہ کیا 'میں بھی گیا اور میں نے کہا: میں اس روایت کو بیان کرنے کی
احت رکھتا ہول اِگر میہ چھوٹ ہوتو عبداللہ بن عتبہ کو فیک ایک جانب موجود چیں ان سے معلوم کراؤاس سے ابن ابی کیا کی کو حیا آئی '

امت رفقاً ہول اگر پیر بھوٹ ہولو عبداللہ بن عتبہ لوقہ لی ایک جانب موجود ہیں ان ہے معلوم کر لواس ہے ابن الی بی لوحیا آئی انہوں نے کہا: کیکن اس کے پچا(حضرت ابن مسعود )نے اس طرح نہیں کہا 'پھر وہ جھے سدید کی حدیث سانے گئے' میں نے کہا: کیا آپ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود ہے کوئی حدیث تی ہے؟ انہوں نے کہا: ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عنہ کے پاس میٹھے ہوئے تنے تو انہوں نے کہا: تم اس عورت (وہ عورت جو حاملہ ہواور اس کا خاوندنوت ہوگیا ہو) پر عدت

غلظ مقرر کرنے ہو! اورتم اس کورخصت نہیں ویتے 'ضرور سورۃ النساءالقصر کی سورت النساءالقولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں بیآیت ہے:

حاملہ مورتوں کی عدت ان کاحمل وضع کرنا ہے۔

حاملہ عورتوں کی عدت ان کاحمل وضع کرنا ہے۔

تم میں سے جولوگ فوت ہو جا کمیں اور بیویاں حچھوڑ جا کمیں

دونول عدتول ( چارہ ماہ دس دن اور وضع حمل ) میں سے زیادہ ہؤتب حضرت ابن مسعود نے کہا: جو محض چاہے میں اس سے اس يرلعان كرسكا بول كه "النساء القصريٰ" مورة البقره كے بعد نازل ہوئى ئے اوراس حدیث میں بددلیل ہے كہ سورت النساء كی صفت القصري جائز ب ( يعنى چيوني مورت نساء ) - ابن التين نے داؤدي سے روايت كيا ہے كه القصري كالفظ محفوظ نبيس ب

اس تفصیل کوذ کر کرنے ہے جارا صرف اتنا مقصد ہے کہ سورۃ الطلاق کا نام احادیث میں النساء القصر کی جی ہے۔

اس کو چاہیے کہ دہ اس طلاق ہے رجوع کرئے چھراس کواپنے پاس رو کے رکھے حتیٰ کہ وہ چیش ہے پاک ہو جائے' چھراس کو (دوبارہ) حیض آئے ہیں وہ اس سے یاک ہوجائے مجراگراس کی رائے سیہ وکہ وہ اس کو طلاق دیے تو اس کو اس طہر میں طلاق

(صحح الخاري رقم الحديث: ٩٩ ٣٩ منن إبودا وُ رقم الحديث:٣١٨١ منداحمه ج٢٣ ٢)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُ قَانَ يَضَعُن حَيْلُهُنَّ أَنْ يَضَعُن حَيْلُهُنَّ . (الطلاق:٣)

حسنرت ابن مسعود کی مرادیہ ہے کہ اگریبال کٹنے ہوتو متاخر آیت ناتنے ہوگی' یعنی الطلاق: ۴ در مقتقیق ہیے ہے کہ یہاں پر شخ نہیں ہے بلکہ البقرہ ، ۳۳۴ کاعموم الطلاق ، اس سے خصوص ہے امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ بیر حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عند کو میرخر کپنجی که حضرت علی رضی الله عند میه کهتے میں که حامله بیوی وه عدت گز ارے گی جس کی مدت

اوراس کے بعد سورہ طلاق کی برآیت نازل ہوئی:

اور قرآن مجید کی کسی سورت کوقصری یا صغری نہیں کہا جائے گا' میں کہتا ہوں کہ بیاحادیث صحیحہ کو بلاولیل روکر تا ہے اور قصراور طول ایک امراضا فی ہے اور حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ کا بیقول ٹابت ہے کہ بمی سورتوں میں ہے کمی سورت الاعراف ے۔(فتح الباري جهص ١٥٣ وارالفكر بيروت ١٣٢٠) ه

سورت الطلاق كاسبب نزول

ال سورت ك نزول كاسب اس مديث من بيان كيا كياب: حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حائف تھیں اور انہوں نے ان کوطلاق دے دی' حضرت عمر صنى الله عند نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اس واقعه كاذكر كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس بريناراض ہوئے اور فرمايا:

دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہوسویہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالی تے ذکر فر مایا ہے۔

تبيار القرأر

فرمائے گا۔

تبيار القرأر

اس کی تفسیر شروع کرریا ہوں۔

نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئیں اور جومومنین اللہ تعالٰی کے احکام برعمل کریں گے اللہ تعالٰی ان کو دائی جنتیں عطا

اس مخصر تعارف اورتمبید کے بعد میں اللہ تعالی کی دی ہوئی تو فیق اور اس کی امداد کے بھروے پر سورۃ الطلاق کا ترجمہ اور

غلام رسول سعيدي غفرلهٔ

۳۲ زوارنج ۱۳۲۵ هراس فر وري ۲۰۰۵ ء

خادم الحديث دارالعلوم نعيمية بلاك نمبرها فيدرل في الريا كراجي-٣٨

جلد دواز دہم



ے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام کو تکلیف نه پہنچاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو اور اگر وہ تمہارے کو جاہیے کہ دہ اپنی وسعت کے مطالِق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے (مال) دیا ہے ا

ىبيار القرآر

پیسران پیراکردےگا0

خ ۱۲

> اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی عمرم! (مؤمنوں ہے کہیے) جبتم (اپنی) عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت (طهر بلام ہاشرت) میں ان کوطلاق دواور عدت کا شارر کھؤاور اللہ ہے ڈرتے رہؤ جوتمہارا رہب ہےتم ان کو( دورانِ عدت) ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ خود کلیں موااس کے کہ وہ کھل ہے حیائی کریں اور بیاللہ کی حدود ہیں' اور جس نے اللہ کی حدود ہے شہاد کیا اس نے اپنی جان برطلم کیا' تم کو معلوم تیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے O (اطفاق: ۱)

> " الظّلْلَاقُ مَعَوْنَاتِ البِرة (ابقرة ۲۲۵ میل) کاتفیر میں ہم نے طلاق کے تمام پہلوؤں پر بہت شرح و بسط ہے کھھا ہے ا مطور ذیل میں ہم وہ عنوانات کھ رہے ہیں جن کے تحت ہم نے مسلم طلاق پر کھھا ہے:

۔ اور اور اس اس اور وہ ان من من اس سے سند اس کی است کی اقسام (۴) طلاق کی اقسام (۴) طلاق کیوں مشروع کی گئی (۵) صرف (۱) طلاق کا لغوی معنی (۲) طلاق کا اصطلاق محنی (۳) طلاق کا اقتیار دیا گیا (۷) طلاق میں عورت کی رضامندی کا اعتبار ایکول نہیں ہے(۸) خلع (۹) قاضی اور حکمین کی تفریق (۱۰) تین طلاقوں کی تحدید کی وجو ہات مصالح اور حکمتیں (۱۱) سنت کے مطابق اور احس طریقہ سے طلاق دینے کے فوائد (۱۲) طلاق کی تدریج میں مردکی اور تحدید میں عورت کی رعایت ہے

(۱۳) ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج (۱۲) بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے حکم میں جمہور کا مؤقف (۱۵) بہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علماء شیعد کا مؤقف (۱۷) تین طلاقوں کو ایک طلاق دینے پر شُٹن ابن تیمید اور ان کے موافقین دلائل (۱۷) شخ ابن تیمید اور ان کے موافقین کے دلائل کے جوابات (۱۸) شیع فاطمہ پر قیاس کے جوابات (۱۹) حضرت عمر پر عہد رسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات (۲۰) شیح مسلم کی زیر بحث روایت غیر سیح اور مردود ہے (۲۱) شیح مسلم کی

زیر بحث روایت کے فیر سیح ہونے پر دوسری دلیل (۲۲) اختبار راوی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا (۲۳) مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے فلط اور شاذ ہونے پر حزید ولائل (۲۲) طاؤس کی روایت کا سیح محمل (۲۵) هفترت رکانہ ہے متعلق سنن احمد کی روایت کی قنی اقسام (۲۷) حضرت رکانہ ہے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت (۲۷) حضرت رکانہ ہے متعلق سنن البوداؤد کی ایک شاذ روایت کے ضعف کا بیان (۲۸) ہہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید ہے دلائل (۲۹) قرآن مجید ہے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۰) یہ یک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہاء اسلام کے

ا حادیث سے دلائل (۳۱) حضرت و میر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۲) صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۳) سعید بن محفلہ کی روایت کی تحقیق (۳۳) سنن نسائی کی روایت سے استدلال پر اعتراض کا جواب (۳۵) پہیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے داقع ہونے میں آٹارِ صحابہ اور اقوال تابعین (۳۲) جس مورت کو خاوند خرج نہ دے اس کی گلوخلاص میں نداجب ائمہ (۳۷) خرج سے محروم عورت کی گلوخلاص پر جمہور فتہا ہے کے دائل

م الدوا آددیم

تبيار القرآر

(۳۸) نداق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا(۳۹)عدت وفات کا بیان اور عدت کی تعریف (۴۰)عدت کے مسائل اور شری

۔ پیطویل بحث تبیان القرآن جام ۸۸۹-۵۸ میں پھیلی ہوئی ہے۔

ینتوین جنت مبیان انسران ناس ۱۸۸۰-۱۸۸۰ منام به به بیان مین به بیان از بیان از بیان است. '' دَاِنْ خِفْتُهُ شِقَاَقَ بَیْنِهِمَا فَالْبُعَتُّوْ الحَکَّمَا'' (انساء:۳۵) کی تغییر میں بھی ہم نے طلاق کے بعض پہلووں پر لکھا ہے'

اس کے عنوانات میہ میں:

(۱) اختلاف زن وشوہر میں دونوں جانب ہے مقرر کردہ منصف آیا جائم ہیں یا دکیل (۲) اگر شوہر بیوی کوخرج دے نہ تبت میں مار سر سرمزر دفنوی سکتر ہے انہیں ۱۵ سرمزر کا دور سام کا فرار کرد روز در سرم دریں درمزی وال

طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح تنخ کر سکتی ہے یانہیں؟ (۳) عدالت کے قننے ٹکاح پراعتراضات کے جوابات (۳) قضاء علی الغائب کے متعلق مذاہب ائمہ (۵) قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث (۷) دفع حرج، مصلحت اور ضرورت کی بناء پرائمہ عمل ش کے مذاہب پر فیصلہ اور فنوکی کا جواز (۷) جوشفس این بودی کو شخرج وے ندآ باد کرے اس کے متعلق شریعت کا تھم۔

يدا بحاث تبيان القرآن ج عص ٢٦٨ \_ ٢٦٠ مين پيملي بوكي مين \_

م طلاق کی ابحاث میں درج ذیل عنوانوں کا مطالعہ بھی مفیدر ہے گا:

(۱) ظهار کی تعریف اس کا تھم اور اس کا کفارہ نتیان القرآن ج 9 ص ۲۳۷۔

(۲) یوی کوطلاق کی نیت ہے مال بہن کہنے کا شرق حکم بتیان القرآن ج م ص ۳۷۳۳۳۷۵۰

(٣) ہیوی کوطلاق کا افتیار دینے ہے وقوع طلاق اور بدت افتیار میں غداجب فتہا ءُ تبیان القرآن ج ۹ می ۱۳۱۷ ۱۳۸ میں

(٣) اجبى عورت كوتعليقا طلاق ديغ مين مدابب ائمه تبيان القرآن ج ٥٥٠ م٥٠

(۵) اجبی عورت کوتعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاء احماف کے مؤقف پر قرآن اور سنت سے دلائل نتیان القرآن جو

(۲) اجبی عورت کوتعلیقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے مؤقف پر آٹار صحابہ اور فما وکل تا بعین سے دلاکل جمیان القرآن جه میں ۵۱۸۔

(2) مطلقات كى اقسام اورمتاع كابيان تبيان القرآن جوص٥١٨\_

(۸) سراح جمیل کامعن۔

ایک لفظ کے ساتھ اورایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کے متعلق فقهاء صبلیہ کی تحقیق

جب تین طلاقیں ایک لفظ ہے دی جائیں مثلاً کوئی شخص اپنی یہوی ہے ہے: میں نے تم کو تین طلاقیں دیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں ہے تیں باد کہ: میں نے تم کو طلاق دی گھر دوسری بار کہے: میں نے تم کو طلاق دی گھر دوسری بار کہے: میں نے تم کو طلاق دی گھر میں ہے۔ میں نے تم کو طلاق دی گھر میں ہے۔ میں اسلامی ہوگ کہا جاتا ہے گریہ تینوں طلاقی ہو تا کہا گھر اوقی مائے کے اس کی مخالفت میں بہت غلو کیا ہے اور اس دونوں میں یہ کہا ہے کہ لفظ واحد ہے تین طلاقیں دی جا کیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین طلاقیں دی جا کیں بارصورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اور چونکہ ابن تیسیدا ہے آپو منبلی کہتے ہیں اس لیے ہم اس مسئلہ میں فقہا عصلایے کا جا کہ کہن کہتے ہیں اس لیے ہم اس مسئلہ میں فقہا عصلایے کا خرکر کررے ہیں:

علامه ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي الحسديلي المتوفى ١٣٣٧ ولكهي بين:

ىبيار القرآن

(١٠١٧) مسئله: جب كونى فخص تين طلاقيس و عاورنيت ايك طلاق كي كري تو وه تين طلاقيس بي جول گ-

(۱۹۰۱) مسله: جب بوی س من طلا تدل و کے اور سیت ایک طلاس کی سرے ووہ من طلا میں ہی ہوں گ اس کی شرح میں علامہ موفق الدین عبد الله بن احمد بن قد امه خبلی متو فی ۲۴۰ ھے کھیتے ہیں:

جب کوئی شخص اپنی بیوی ہے کہے جتم کو تین طلاقیں' تو وہ تین طلاقیں ہیں خواہ وہ ایک طلاق کی نیت کرے۔ ہمارے ملم میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ لفظ تین' تین عدو میں صرتح ہے اور نیت صرتح کے معارض نہیں ہوئی ' کیونکہ وہ لفظ ہے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئکہ افظ تین' تین عدو میں صرح ہے قریر میں میں در بھر عمل ہے ۔ ' کر ضرف قریر

یں آئی میں وق احسان میں ہے یومد تھا ہیں میں مدود میں سری ہے دوریت مرب سے صور ب میں موس میں دوس میں دوست سے صعیف ضعیف ہے اس دیجہ ہے صرف نیت کوئی عمل نہیں کرتی اور لفظ صریح قوی ہے وہ نیت کے بغیر بھی عمل کرتا ہے 'پس ضعیف قو ک کے معارض نہیں ہوسکتا جس طرح قیاس نص کے معارض نہیں ہوسکتا۔ (المغنی کا بہن قدامہ مع الشرح الکیمیرے پھی ۱۸۳ میں ا علامہ شمش اللہ بن عبد الرحمٰن جمہ بن احمہ بن قدامہ الممقدی انسسانی المتوفی ۱۸۲ میں کتھتے ہیں:

اگر کی شخص نے ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی ادراس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گ' حتیٰ کہ وہ کی دوسرے شو ہرے نکاح کرے خواہ وہ مہاشرت سے پہلے تین طلاقیں دے یا مہاشرت کے بعد تین طلاقیں دے۔ حضرت ابن عباس' حضرت ابو ہر ریو' حضرت ابن عر' حضرت عبداللہ بن عمر وُ حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی التدعنهم کا یمی مؤقف ہے اور یکی قول اکثر فقیاء تا بعین اور ان کے بعد کے انکہ کا ہے۔

سوط سے بورمیں ہوں، سر سباء میں میں روس سے جمعہ سے بعد ہے۔ اور عمرہ بن دینار یہ کہتے تھے کہ جس شخص نے کنواری عورت کو تین اس کے برطلاف عطاء ُطاؤس' سعید بن جبیر'ابوالنعثاء اور عمرہ بن دینار یہ کہتے تھے کہ جس شخص نے کنواری عورت کو تین طلاقیں دیں تو وہ ایک طلاق ہورضی اللہ عنہ کے دورِخلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے سے تاخیہ کی گئی گئی اس اگران کی دی بوئی طلاقوں کو ہم ان برنافذ کردیں۔ تھی' پس اگران کی دی ہوئی طلاقوں کو ہم ان برنافذ کردیں' بھرآ ہے نے ان کی طلاقوں کوان کے اویرنافذ کردیا۔

ي يعامل قم الحديث: ۱۳۷۲ مثل ابوداؤ درقم الحديث: ۲۱۹۹-۲۱۹۹ مثن نسائی رقم احديث ۲۳۰۶)

اور سعید بن جیر عمره بن دینار عجام اور مالک بن الحارث فے حضرت ابن عباس سے طاؤس کی روایت کے خلاف روایت کی خلاف روایت کیا ہے: تین طلاقوں کے نافذ ہونے کے متعلق امام ابوداؤد کی روایت کیا ہے: تین طلاقوں کے نافذ ہونے کے متعلق امام ابوداؤد کی روایت میں:

مجاہد کہتے ہیں ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا 'پھراس نے کہا:اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دی ہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما خاصوش رہے جی کہ میں نے گمان کیا کہ دعضرت ابن عباس اس کی بیوی اس کی طرف لوٹا دیں گئے بھر حضرت ابن عباس نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص چاتا ہے بھر جبالت کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے' بھر کہتا ہے: اے ابن عباس! اے ابن عباس! اور بے شک اللہ نے فرمایا ہے:

وَمُنْ يَتِقِ اللَّهُ يَجْعُلُ لَكَ مُغْرَجًا (اطلاق: ٢) اورجوالله ية رتا جالله الله كي العبداكر راه بيداكر

ديتا ہے0

اور تو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ نے تیرے لیے نجات کا راستہ نہیں نکالا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوک تیرے نکاح سے نکل گئے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۱۹۷)

امام ابوداؤ دیے کہا:اس حدیث کو تمیداعرج وغیرہ نے از مجاہداز این عباس روایت کیا ہے اور شعبہ نے از عمر و بن مرہ از سعید بن جبیراز ابن عباس روایت کیا ہے اور ایوب اور ابن جرج ووٹوں نے از عکرمہ بن خالد از سعید بن جبیراز ابن عباس

روایت کیا ہے اور ابن جریج نے از عبد الحمید بن رافع از عطا از ابن عباس روایت کیا ہے اور الاعمش نے از مالک بن الحارث از ابن عباس روایت کیا ہے اور ابن جریج نے از عمرو بن ویٹار از ابن عباس روایت کیا ہے اور بیرسب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تین طلاقوں کو نافذ کر دیا اور یک بارگی تین طلاقیں دینے والے کی بیوی اس کے نکاح سے فکل گئی جیسا کہ از ابوب از عبد اللہ بن کثیر از مجاہد از ابن عباس روایت ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کے پانچ شاگر د ( مجاہد معید بن جیبر عطا' ما لک بن الحارث اور عمر و بن دینار ) حضرت ابن عباس سے بیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اکشی تمین طلاقیں دینے والے پر تین طلاقیں نافذ کر دیں اور اکیلے طاف س کی روایت ان سب کے خلاف ہے'اس لیے اس کو طاف س کا وہم قرار دیا جائے گا۔

علامتش الدين مقدى حنبلى فرمات بين حضرت ابن عباس كافتوى طاؤس كي روايت كے خلاف بـ

ا، م الدار تطنی نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت عبادہ بن الصامت رضی الشاعند ہے دوایت کیا ہے کہ میر ہے بعض آباء نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں' اس کے بیٹے رسول الشاصی الشاعلیہ وسلم کے پاس گے اور کہا: یارسول الشابھارے باپ نے ہماری ماں کو ہزار طلاقیں دی ہیں ہیں اس کے لیے کوئی تجات کی راہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارا باپ الشائے ہیں ڈرا کہ الشراس کے لیے کوئی نجات کی راہ نکاتا' طلاف سنت تین طلاقوں ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور نوسوستانوے اس کے گلے میں گناہ ہیں۔ (سنن در تعنی قرالم یہ یہ ہے۔ ۲۵۷۵)

اور اس کی مقل دلیل میہ ہے کہ نکاح انسان کی ملکیت ہے اور ملکیت کا از الہ جس طرح متفرق طور پر سیج ہے اسی طرح اجتماعی طور پر اور دفعۃ ہمی صیح ہے اور رہی حضرت ابن عہاس کی صدیث تو ان سے اس کے خلاف زیادہ اسانید کے ساتھ مروی ہے اور اس بر ان کا فق کی بھی ہے۔

ار م نے کہا: میں نے ابوعبد اللہ سے حفرت ابن عباس کی حدیث کے متعلق سوال کیا کہ آپ کس ولیل ہے ان کی حدیث کورد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس وجہ سے کہ یہ کثرت رادیوں نے حضرت ابن عباس سے اس کے خلاف روایت کیا ہے گھر متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مردی ہے کہ یہ تین طلاقیں ہیں۔

بسار الغرأر

الطلاق ۲۵: ۷ـــــ ۱ قد سمع الله ۲۸ وضاحت ہے'اس کوہم عنقریب بیان کریں گے )۔ (الشرح الکبیرع المغنی ج۸س۲۱-۲۱۰ موضحاً ونم جا ُ وارالفكر بيروت )

ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین طلاقیں قرار دینے کی ا حادیث حضرت مہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عو بمر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپس میں لعان کیا اور میں بھی لوگوں کے ساتھ رسول الله صلی الله عليه وسلم کے پاس تھا'جب وہ ايک دوسرے پرافعنت کرنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عويمر نے کہا: یارسول اللہ!اب اگر میں اس عورت کو استے ذکاح میں رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا پس انہوں نے آ ب ے حکم دیتے ہے پہلے اس عورت کو تین طلاقیں دے دیں۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ۵۳۰۸ منسن البوداؤ ورقم الحديث: ۳۲۵\_۴۲۴۵ منسن نسائي رقم الحديث: ۳۳۹۹ منسن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۰۲۲) حضرت محمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بی خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو

انتھی تین طلاقیں دے دیں تو رسول الند صلی الند علیہ و کلم غضب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللّٰہ کی کتاب کے ساتھ تھیل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: یارسول اللہ! ہیں اس توقل نہ کر دوں! (سنن نسائی رقم الحدیث:۳۳۹۸)

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمنے تين طلاقيل دين اور رسول النَّصلي اللَّه عليه وسلم نے ان تين طلاقو س کو نا فنه کر ديا۔ (سنن اوداؤ درقم الحديث ٢٢٥٠٠)

اس حدیث میں اس کی واضح تصریح ہے کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے انتھی دی گئی تین طلاقوں کو نا فذکر دیا۔ بیصحاح ستہ کی احادیث ہیں'اب ہم دیگر کتب احادیث ہے احادیث پیش کررے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہا یک تجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہوجاتی ہیں'ان میں دؤ تین حدیثوں کی سندضعیف ہےجن کی ہم نے تعیین کر د کر ہے' لیکن ہم ان کواحاد یب صیحه کی تاپید اورتقویت میں پیش کررہے ہیں' نیز ان احادیث کی متعدد اسانید ہیں اورتعدد اسانید ہے وہ حدیث

نسن لغیرہ ہو جاتی ہیں۔ آخر میں ہم سنن ابوداؤ دکی احادیث ہے مزید وضاحت کریں گے۔ سلمہا ہینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفص بن المغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کوا یک لفظ کے ساتھو تین طلاقیں دیں اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کواس ہےا لگ کر دیا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٨ اسنن بيهتي ج ٢٥ ٣٢٩)

سعید بن جبیرُ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوک کو ہزار طلاقیں دیں' حضرت ابن عباس نے فرمایا:اس میں ہےتم کوتین طلاقیں کافی جس اورنوسوستانو ے طلاقیں جھوڑ دو۔

(سنن دارقطنی رقم الحدیث:۴۸۵۹ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۳۵۰ اسنن بیمتی ج ۲۵ س۳۳)

نیز سعید بن جبیر بیان کرتے جیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے اپنی بیو ک

کو ہزار طلاقیں دی میں' حضرت ابن عماس رضی الله عنبمانے فرمایا: تمین طلاقوں نے تمہاری بیوی تم پرحرام کر دی اور بقیہ طلاقوں كرساتهم في الله كي آيتول كو قداق بنايا بير (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:١١٢٥٣ سنن دارتفني رقم الحديث ٢٨٦٠ سندالثافعي ٢٠ رقم الحديث: ١٣٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١٩٧٧ منن بيمل ج يم ٢٣٥٧ حافظ ابن حجرعسقلا في ني كباب اس حديث كي سنتصح ب

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے ایک تحص نے سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دیں ہیں' حفزت ابن عہاس نے کہا:تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اورتم اپنی بیوی ہےا لگ ہو گئے اورتم اللہ سے نہیں ڈ رے کہ اللہ

تمبارے لیے کوئی نجات کی راہ نکالٹا۔ (سنن واقطنی رقم الحدیث:۳۸۱۱ سنن پہلی ج عرص ۳۳۷)

بجابد بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اوراس نے کہا: اے ابن عباس! میں نے اپنی بیوی کو تین طاقت نہیں رفتا بیوی کو تین طلاقیں دے دیں میں اس وقت غصہ میں تھا، حضرت ابن عباس نے کہا: بے شک ابن عباس اس کی طاقت نہیں رفتا کہ تمہدرے لیے اس چیز کو طال کر دے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اورا پی بیوی کو اپنے اوپر حرام کردی اور ے شکتم اللہ سے تیمیں ڈرے کہ وہ تمہارے لیے تحات کی کوئی راہ نکا آیا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٨ ٢٣ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٣٥٢)

حبیب بن انی خابت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه کے پاس گیااور کہنے لگا: میں نے اپنی نیوی کو ہزار طابق ویں میں من حضرت علی نے فرمایا: تمین طلاقوں نے تیری بیوی کو تیجے پرحرام کر دیا اور باقی طلاقوں کو تو اپنی عورتوں میں تقسیم کردے۔( سنن دارتشنی قم الحدیث: ۳۸۸۰ مصنف این ابی شیب سن ۱۲۸۳ قم الحدیث: ۱۷۸۰۳ سنن بیتی تا عرص ۲۳۵)

مجابد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبہا ہے سوال کیا گیا کہ ایک خض نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابر طاب ق دکی حضرت ابن عباس نے فرمایا: اس نے سنت میں خطا کی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی۔ (سنن وارتطنی قم احدیث ۱۹۸۹ مصنف مبدالزاق قم الحدیث ۱۳۴۵ مصنف ابن الی شیرین ۱۳۳۳ رقم الحدیث ۱۲۸۱ سنن بیکٹی بی عام ۱۳۲۰)

(سنن دارقطنی رقم الحدیث:۳۹۰۱ سنن بیمتی ج یص ۳۳۱)

سیصدیث ایک اورسند سے بھی مروی ہے مگر وہ سند ضعیف ہے۔ (سنن داقطنی قم الحدیث:۳۹۰۷سنن بیعتی ج یص ۳۳۷) اس صدیث میں داختی تصریح ہے کہ تین طلاقیں اکشمی دی جائمیں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دیں اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور سنت کے طلاف کیا۔ ( سن واقطنی رقم افدیت ۱۳۹۰ س مدین کی سند میں مجر بنا استان سے نہ بند کہ دوساد ت سے مرکز ماس سے امام واقعنی نے اس مدینے کو ایک اور سند ہے مجی روایت کیا ہے۔)

حضرت عا ئشررضی الفد عنها بیان کرتی میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپتی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کی اور شوہرے نکاح نیکرے اور ان میں ہے ہرا کیا دوسرے کی مضاس نہ چکھ لے۔ (سنن واقطنی رقم اللہ بیٹ الاسمال مدیث کی سند میں طی بن زیر ضیف رادی ہے۔)

محمد بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عظم

تتبار القرأر

ہے سوال کیا گیا کہ کنواری لڑکی (غیر مدخولہ ) کواس کا شوہر تین طلاقیں دیتو اس کا کیا تھم ہے؟ تو ان سب نے کہا: اس کے لے وہ حلال نہیں ہے حتی کہ وہ کسی اور شوہرے نکاح کر لے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۱۹۸)

امام ابوداؤد نے کہا: پہلے حضرت ابن عباس کا قول میدتھا کہ تین طلاقوں کے بعد عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی یے خواہ اس سے پہلے مباشرت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو بعد میں ان کا قول بیرتھا کہ بیٹھم اس عورت کے ساتھ خاص ہے جوغیر مدخولہ ہولیتن اس سے مباشرت ندکی گئی ہو۔ طاؤس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ابوالصهاء کہا جاتا تھا'وہ حضرت این عباس سے بہت سوال کیا کرتا تھا' اس نے کہا:

کیا آ ب کوئبیں معلوم کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں دے دیں تو اس کورمول التدصلی التدعلیہ وسلم ے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتداء میں ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا؟ حضرت ا بن عباس نے فرمایا: کیوں نہیں! ایک تحض اپنی بیوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

عبد میں اور حضرت ابو بکر کے عبد میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتداء میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا' چمر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اس کام کو بے وربے کرنے گئے ہیں ایعنی غیر مدخولہ اور مدخولہ دونوں کے ساتھ بیہ معاملہ کرنے گئے ہیں) تو انہوں نے فر مایا:ان پر بیتیوں طلاقیں نافذ کر دو۔ (سنن ابودا درقم الحدیث:۲۱۹۹) ہم پہلے بیان کر بھیے ہیں کہ طاؤس کی بیدروایت شاذ ہے حضرت ابن عباس کے باقی شاگرد بیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تين طلاقو ل كوتين طلاق ہى كہتے تتے جيسا كه بهم سنن ابوداؤ دُسنِن دارقطنیٰ سنن بيهجی مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالوں سے بیان کر چکے ہیں اور اگر طاؤس کی روایت کوسیح مان لیا جائے تو اس کامحمل یہ ہے کہ وہ غیر

مدخولہ پر محمول ہے کیونکہ غیر مدخولہ پہلی طلاق ہے بائن ہو جائے گی اور باقی دوطلاتوں کامحل نہیں رہے گی'اس لیےاس پرصرف ا کیے طلاق واقع ہوگی جیسا کہ ذکورالصدر حدیث میں اس کی تصریح ہےاور جوعورت مدخولہ ہواس کواگر تین طلاقیں ایک جلس میں دی جا ئیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جا ئیں گی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کے فقاوی ہے بیان کیا جاچکا ہے۔

ا پیمجلس کی تین طلاقوں کوا پک طلاق قرار دینے پرشنے ابن تیمیہ کے دلائل شخ تقی الدین احمہ بن تیمیۃ الحرانی المتوفی ۲۸ سے نین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر درج ذیل حدیث سے استدلال کیاہے:

محمد بن اسحاق از داؤ دبن الحصين از عکرمه از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت ہے که حضرت رکانہ نے اپنی بیو کی کو تین طلاقیں دیں مچروہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: ایک مجلس میں یا گئی مجالس

میں؟ انہوں نے کہا: بلکہ ایک مجلس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان پر واپس کروی۔ اس حدیث کوفل کرنے کے بعد پینے ابن تیمید لکھتے ہیں:

امام احمد بن صبل نے اس حدیث کو ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بید حدیث رکانہ کی اس حدیث سے زیادہ تھیج ہے جس میں بیدذ کر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کوطلاق البتة دی تھی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لے کر پوچھا تھا کہ تم نے اس لفظ ہے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ انہوں نے اس لفظ (البتة ) ہے صرف ایک طلاق

کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ان کی بیوی کو انہیں واپس کر دیا۔ (سنن ابوداؤد قم الحدیث:۲۲۰ سنن انن اجد قم الحدیث:۲۰۵۱)اس تبيار القرآر (مجموعة الفتاويٰ ج٣٣م ١٩٥٠ دارالجيل رياض ١٨١٨ ١١٥)

صدیث کے رادی مجبول الصفات ہیں' ان کا عدل (نیک ہوتا)اور ان کا حافظ معروف نہیں ہے'اس وجہ ہے اس حدیث کو امام احد ابوعبیدا در ابن حزم وغیر ہم ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے اس کے برخلاف تین طلاقوں والی حدیث کی سند جید ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے دلائل کے جوابات

شُنْ ابن تبيدنے بيرب خلاف واقعه لکھا ہے منداحمد ميں بيرحديث اس طرح نہيں ہے جس طرح شخ ابن تبييد نے نقل ک ے اور شدا س حدیث کے تحت امام احمد نے وہ تقریر کی ہے جس کوٹٹ ابن تیمید نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم منداحمہ کے حوالے ے اس مدیث کا تیجے متن نقل کرتے ہیں:

''حدثنا سعد بن ابراهيم' حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني داؤد بن الحصين عن عكرمة مولي ابن عباس''۔

از حضرت ابن عباس رضی الله عنبما روایت ہے کہ بنومطلب کے بھائی حضرت رُکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں' چھران کو اس پر بہت زیادہ رخج ہوا' پس رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے ان سے پوچھا جم نے اس کو كيے طلاق دى تقى؟ انہوں نے كہا: ميں نے اس كو تين طلاقيں وي تقين أتب نے يو چھا: ايك مجلس ميں؟ انہوں نے كہا: جي ہاں! آپ نے فرمایا: بیصرف ایک طلاق ہے اگرتم جا ہوتو اس سے رجوع کراؤ چر حضرت رکاندنے اس سے رجوع کرایا البذا حضرت ابن عباس کی بیرائے تھی کہ طلاق ہرطبر میں دینی جا ہے۔

(منداحمه جام ٢٥٥ مطبع قديم منداحمه جهم ٢١٥ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٠هـ)

شیخ ابن تیمبه کااس حدیث کی سند کوجید کہنا غلط ہے ٔ درحقیقت اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ شعیب الارنؤ وط اور دیگر محققین اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس صدیث کی سند ضعیف ہے داؤ دبن الصین نے تکرمہ ہے روایت کی ہے اس میں سقم ہے۔ علی بن المدیبی نے کہا: عكرمه يجوروايت كيا كيا ب وه منكرب- ابوداؤد في كها: واؤد بن الحصين كي جوروايات اين شيوخ بي وه ورست مين اوراس کی عکرمہ ہے جوروایت ہے وہ مشکر ہے۔ حافظ ذہمی نے کہا:اس کی غرائب مشکر ہیں۔ حافظ این حجرنے کہا:عکرمہ کے موا اس کی روایات ثقنه ہیں۔

حافظ بیمتی نے کہا:اس حدیث کی سند ججت نہیں ہے ٔجب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے آٹھے شاگرووں نے اس کے خلاف حضرت ابن عمباس رضی اللہ عنهما کا فتو کی روایت کیا ہے اور حضرت رکانہ کی اولا وان کے اقوال سے زیادہ واقف تھی اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حفزت رکا نہ رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق دی تھی۔ (سنن پیخی ج مص ٣٣٩)

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے کیونکہ ابن جرتئ نے اس حدیث کو ابورافع کے بعض میٹوں

ے روایت کیا ہے اوران کا نامنہیں لیا اور مجبول مخض کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ (معالم اسنن جسم ۲۳۷) ( حاشيه منداحد جهم ٢١٥ ـ رقم الحديث: ٢٣٨٧ مؤسسة الرسالة ليروت )

سنن ابوداؤد کی اس مدیث ہے بھی شخ ابن تیمیہ نے استدلال کیا ہے:

ا بن جریج بیان کرتے ہیں کہ ابورافع کے بعض میٹول نے مجھ سے بیان کیا کہ عکرمہ جو حضرت ابن عباس کے آزاد شدہ غلام ہیں وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رکانہ اور ان کے

نبيار القرآن جلد دواز دہم

قد سمع الله ۱۸

بھائیوں کے والدرمنی اللہ عند نے حضرت ام رکا نہ کوطلاق دے کر حزینہ کی ایک عورت سے نکاح کرلیا وہ عورت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بالوں کو پکڑ کر کہا: جس طرح یہ بال ایک دوسرے کے کام نہیں آ کے ای طرح میں بھی کسی کام کاخ کی نہیں رہی مجھے آپ ان سے جدا کر دیجئے 'نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت جوش میں آ گئی' کچرآ پ نے حضرت رکانہ اوران کے بھائیوں کو بلایا اور اہل مجلس سے فرمایا: کیاتم دیکھ رہے ہو کہ فلاں اور فلاں ابور کانہ ہے کس قدرمشابہ ہیں اور وہ ان سے کتنا مشابہ ہے محابہ نے کہا: جی ہاں! چھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیزید ہے فر مایا:اس کو

طلاق دے دوانہوں نے طلاق دے دی' پھرفر مایا:تم اپنی ہوی اور رکانہ اوران کے بھائیوں کی ماں سے رجوع کر لوانہوں نے کہا: یار سول اللہ! میں تو ان کو تین طلاقیں دے چکا ہول' آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے؛ تم اس سے رجوع کر لؤ چر آپ نے بید آيت تلاوت فرمالُ: ' يَأَيُّهُا النِّينُ إِذَا كَلَقْتُدُ النِّسَآءَ فَطَيْقُو هُنَّ الِعِنَّا تِهِنَّ ''(اطلاق:١)-

اس حدیث کوذ کر کر کے امام ابوداؤوسلیمان بن اشعث متوفی ۵ کا هفر ماتے ہیں:

نافع بن مجیر کی اورعبداللہ بن علی بن بزید بن رکانہ کی اینے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت ہے کہ حضرت ر کانہ نے اپنی بیوی کوطلاق البنة دی تھی اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کو واپس کر دی تھی میروایت زیادہ تھیج ہے کیونکہ مستخص کی اولا داوراس کے اہل اس کے اقوال کوزیادہ جاننے والے ہوتے ہیں اور بے شک رکا نہ نے اپنی بیوی کوطلاق

البيتة وي تقي اور نبي صلى الله عليه وسلم نے اس كوا يك طلاق قر ارديا تھا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:٢١٩٦)

ندکورالصدر حدیث کاغیر میچیج ہوتا درج ذیل حدیث ہے بھی ظاہر ہوتا ہے ٔ امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

نافع بن عجیر بن عبد بزید بن رکانہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد بزید نے اپنی بیوی سمیمہ کوطلاق البتة دی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دیتے ہوئے کہا: اللہ کی تشم! میں نے لفظ البتۃ سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا' نبی صلی اللہ عليه وسلم نے يوجھا: اللہ كی تتم ! تم نے ایک طلاق كا ارادہ كيا تھا؟ حضرت ركانہ نے كہا: اللہ كی تتم! میں نے صرف ایک طلاق كا

ارادہ کیا تھا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کو واپس کر دی' پھر حضرت رکا نہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ز ماند میں اپنی بیوی کو دوسری طلاق دی اور حضرت عثمان کے زماند میں تیسری طلاق دی۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٠٠ متن ترندي رقم الحديث: ٤٤٤ امنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥١ منف ابن الي شيبه ٢٥ هم ٧٥) ا مام ابوداؤ دیے اس حدیث کو دومزید سندول کے ساتھ روایت کیا ہے (سنن ابوداؤ دقم الحدیث:۲۲۰۸\_۲۲۰۸)اس کے بعد

الم ابوداؤ دفرماتے ہیں: بیرمدیث ابن جرتج کی مدیث ہے زیادہ صحیح ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تھیں اور نافع بن عجیر اور عبداللہ بن علی حضرت رکانہ کے بوتے ہیں اور وہ اپنے دادا کے اقوال سے دوسروں کی بد نسبت زیادہ جاننے والے ہیں اور ابن جرتج کی حدیث کوابورافع کے بعض بیٹوں نے ابورافع از عکرمہ از ابن عباس روایت کیا

المام ترندی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھا ہے: طلاق البتة میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف ہے' بعض اہل علم نے کہا: طلاق البيقة ميں مرد کی نبيت کا اعتبار ہۓ اگر وہ لفظ البيّة ہے ايک طلاق کی نبيت کرے تو وہ ايک طلاق ہوگی اور اگر تین طلاق کی نیت کرے گا تو وہ تین طلاقیں اور اگر وہ دو طلاقوں کی نیت کرے گا تو صرف ایک طلاق ہوگی' پی ثور ک اوراہل کوفہ کا قول ہے (الی قولہ ) اہام شافعی نے کہا:اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک رجعی طلاق ہواوراگر دوطلاقوں ک

نیت کرے گا تو دوطلا قیں ہوں گی اورا گرتین کی نیت کرے گا تو تین ہوں گی۔

تبيار القرآن

جيد دواز دجم

ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پیشنخ ابن حزم ظاہری کار د کرنا

غیر مقلدین حضرات ایک مجلس کی تمین طلاقول کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں اور طاؤس کی روایت اور حضرت رکانہ کی حدیث ہے اس پر استدلال کرتے ہیں طف کی بات میہ ہے کہ شخ علی بن احمد بن حزم طاہری اندلی متو نی ۲۵۲ھ پر وہ بہت اختاد کرتے ہیں اور این حزم نے ان کے دلائل کا بہت رد کیا ہے وہ کھتے ہیں:

جولوگ میں کہ آپ میل کی تین طلاقوں کوا کے طلاق قرار دیا جائے ان کی دلیل بیر حدیث ہے:

بولوک بیرے ایس کہ ایک کی علاقوں والیہ مطال مراد دیا جائے ان فی دیس میریٹ ہے: طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دورِ

نیز طاؤس نے بیان کیا کہ ابوالصبها ء نے حضرت ابن عمیاس سے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک طلاق کی طرف لوٹایا جاتا تھا؟ حضرت ابن عمیاس رضی اللہ عنہانے فرمایا: جال! ل (سن ابوداؤر قم الحدیث: ۴۰۰۰ سن ن ن فرم الحدیث ۴۰۰۰)

او انہوں نے اس مدیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

ابن جرت کیوان کرتے میں کہ جھے ابورافع کے بعض میٹوں نے بتایا کہ عکرمہ حضرت ابن عباس سے بیروایت کرتے ہیں کہ رکا نداوراس کے بھائیوں کے باپ عبر بیز بیر نے رکانہ کی مال کوطلاق دی اوراس حدیث میں بیہ ہے کہ رسول اللہ اعلی وسلم نے فریایا: رکانہ اوراس کے بھائیوں کی مال اپنی بیوی سے رجوع کرلؤرکانہ کے باپ نے کہا: یارسول اللہ! میں اس کو تین طلاقیں دے چکا ہول آپ نے فرمایا: جھے معلوم ہے تم اس سے رجوع کرلو۔ (سنن ابوداؤر قم الحدید ۔ ۱۹۱۲)

شیخ ابن حزم نے کہا: جن دلائل ہےان لوگوں نے استدلال کیا ہے وہ یہی ہیں اور مؤ خرالذ کر حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں ابورافع کے بینے کا نام نہیں لیا گیا کہ کس بیٹے سے بیاحدیث مروی ہے اور مجبول سند جمت نہیں ہوتی اور ابورافع کے معرف میں ابنے میں علی ہے تیا

کی صدیت سی بوران سے ہے ہا کہ ہیں تیا تیا تہ س ہے سے میدیت سرون ہے اور بہوں سمد جت ہیں ہوں اور ابوران کے بیٹول میں صرف عبید اللہ کا جمیں علم ہے باقی سب مجبول ہیں۔ اور رزی وہ حدیث جس کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا'

اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا تھا یا ایک طلاق کی طرف لوٹایا تھا اور نہا تھا اور نہا تھا اور خوت تب بن عکتی ہے نہاں میں یہ مذکور ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگیا ' پھر بھی آپ نے اس کو پر قرار رکھا اور جحت تب بن عکتی ہے کہ صحیح حدیث سے بہٹا بت ہو کہ بیآ پ کا قول ہے ( کہ تین کو ایک قرار دو) یا بیآ پ کا فعل ہواور یا آپ کے علم میں یہ واقعہ آ یا ہم اور آپ کی باتا تارج ہو میں ہم سے ہواؤر آپ نے انتخاب العلمیہ نے دونے انتخاب ہ

کتنی حیرت کی بات ہے کہ شخ ابن حزم نے ابورکانہ کی اس حدیث کوروکر ویا ہے جس میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے اور شخ ابن تیبید نے کھا ہے کہ ابن حزم نے طلاق البنة والی حدیث کوروکر ویا ہے اور کھا ہے کہ اس کے راوی مجبول میں۔ (مجموعہ الفتادی ۳۲۶م ۱۹۵۵) حالا تکہ ابن حزم نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجبول الصفات میں جس میں تین طلاق کو ایک طلاق آفر اروسے کا ذکر ہے۔

جمہور فقہاء کے نزدیک المضی تین طلاق دینا معصیت اور بدعت ہے اور شخ این حزم کے نزدیک المضی تین طلاق دینا

ىبيار القرآن

بھی سنت ہے کیکن پیالک الگ بحث ہے۔ الطلاق: امیں فرمایا: اے نبی مکرم! (مؤمنوں ہے کہیے )جبتم (اپنی)عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت (طهر بلامباشرت) میں ان کوطلاق دو۔ مسكه طلاق ميں نبي صلى الله عليه وسلم كوندا كرنے كى توجيه

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کی گئی ہےاور خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہےاور جمع کا صیغہ آ پ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور اس آیت میں تھم عام ہے اور تھم سے مراد تھم شری ہے اور مسلمانوں پر واجب

ہے کہ جب وہ اپنی ہیویوں کوطلاق دینے کا ارادہ کریں تو ان ایام میں طلاق دیں جن ایام میں عدت محقق ہو سکے اور نبی صلی امتد

علیہ وسلم کو ندا کرنے کی حکمت میہ ہے کہ آپ اپنی امت کے امام اور مقتریٰ ہیں اور جب آپ کوجمع کے صیغہ کے ساتھ خطاب کیا گیا تو آپ کی امت بھی اس میں داخل ہوگئی اور اس آیت کامعنی سہ ہے کدانے نبی! آپ مسلمانوں ہے کہیے کہ جب تم اپنی عورتوں کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وفتت میں طلاق دو۔

حالت جيض ميں طلاق دينے کی ممانعت حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے میں کدانہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی حضرت عمر رضی

الله عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فر مایا: اس سے کہو کہ دہ اپنی بیوی ہے رجوع کرے اور اس کو اینے پاس روکے حتی کہ وہ اپنے حیض ہے پاک ہو جائے' پھراس کو دومرا حیض آئے' پھر جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس ہے الگ ہو جائے یا اس کو نکاح میں روک لئے پس بے شک بیروہ عدت ہے جس میں امند

تعالى نے عورتوں كوطلاق ديئے كا حكم ديا ہے۔ (صحح ابناري رقم الحديث:٥٢١ استح مسلم رقم الحديث:١٢١١) نافع نے روایت کیا ہے کہانہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے بیہ شاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ک

نفیر میں فرمایا:اپنی عورتوں کو ان کی عدت ہے پہلے طلاق دؤ تینی اس طہر میں طلاق دوجس میں جماع نہ کیا ہو۔سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے اپنی ہیوی کو حالت حیض ہیں طلاق دی' حضرت عمر نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا'آپ نے فرمایا:اس ہے کہواس ہے رجوع کرئے پھراس کواس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ (صحیح مسلم ٔ کتاب الطلاق ٔ رقم الحدیث ۲۰)

علامه ابو بحررازی فرماتے ہیں: نبی صلی الله علیه وسلم نے بیان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: اپنی عورتو ل کوعدت کے وقت میں طلاق دؤاس دفت ہے کیا مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے لیے اس دفت کومقرر فر مایا ہے جس وقت میں

عورت حیض ہے یاک ہواوراس وقت میں اس ہے جماع نہ کیا گیا ہو۔ طلاق برطر یقهٔ سنت کی دوصور تیں

علامه ابوبکر رازی فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب کا قول یہ ہے کہ طلاق برطریقه سنت دوصورتوں میں ہے: ایک صورت کا علق وقت سے ہےاور وہ یہ ہے کہ طلاق اس طہر میں دی جائے جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے جمائ نہ کیا ہویا اس ک بیوی حاملہ ہواوراس کاحمل ظاہر ہو چکا ہواورطلاق سنت کی دوسری صورت کا تعلق عدد سے ہے اور وہ بیہ ہے کہ ایک طهریس ایک

سے زیادہ طلاق نہ دی جائے۔

تبيار القرآر

ونت کی شرط اس محض کے لیے ہے جوعدت کے لیے خلاق دے ورندجس عورت کی عدت نہیں ہے اس کو طلاق دیے

الطلاق ۲۵: ۷ـــــا قد سمع آلله ۲۸ ك لياس خاص وقت كى شرطنيس ب- جو تحف مباشرت سے يہل اپنى يوى كوطلاق دے اس كے ليمانى يوى كويض ميں بھی طلاق دینا جائز ہے۔قرآن مجید میں ہے: لَاجْنَاحُ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ اگرتم این بولوں کومباشرت سے پہلے طلاق دویا مبرمقرر تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَغِيْضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ. کے بغیرطلاق دوتو تم یر کوئی حرج نہیں ہے۔ (القره:۲۳۷) يَالَيُهُا الَّذِينَ المَنْوْآ إِذَا نُكَحْتُهُ الْمُؤْمِثُ مُثَاثَةً اے ایمان والو! جبتم مؤمن عورتوں ہے نکاح کرو پھرتم طَلَّقْتُمُوْهُنَ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَيَالِكُمْ عَكَيْهِنَّ مباشرت سے پہلے ان کوطلاق دے دؤتو پھرتمہارے لیے عدت کا مِنْ عِدَّةِ تَعْتُدُونَهَا مَ (الرزاب: ٣٩) کوئی حق نہیں ہے جس کوتم شار کرو۔ سوجس عورت کومباشرت ہے پہلے طلاق دے دی جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت نہیں رکھی کیں اس کو طبر میں طلاق دینا بھی جائز ہےاور حیض میں بھی\_ طلاق كالغوي معني طلاق کا لغوی معنی ہے: نکاح کی گرہ کو کھول دینا' ترک کر دینا' حچوڑ دینا' لسان العرب میں ہے کہ عثمان اور زید کی صدیث

طلاق کا لغون سننی ہے: نکاح کی کرہ کو کھول دیٹائتر کی کردیٹائچپوڑ دیٹائسان العرب میں ہے کہ عثمان اور زید کی صدیث ہے: طلاق کا تعلق مردول ہے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں ہے ہے۔( c جی العروں ج 2 می ۴۵۵ مطبوعہ مطبوعہ شاہ ۱۳۰۵ھ) طلاق کا اصطلاحی معنی

علا مدائن جیم طلاق کافتہی مٹی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفوریا ازروئے مال ڈکاح کی قید کواٹھ دینا' طلاق ہے۔الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پرصراحة یا کناییڈ مشتل ہوں' اس میں طلع مہی شامل ہاور نامردک اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قیدازروئے مال اٹھ جاتی ہے۔(الجوالرائق جسم ۲۳۵ مطبوعہ کتبہ ماجہ یہ کوئیز) طلاق کی اقتصام

طلاق کی تین قتمیں ہیں:احسٰ حسن اور بدی۔

طلاق احسن: جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہواوران ایام میں بیوی سے مقاربت بھی ند کی ہوان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے اس میں دوران عدت مرد کو رجوع کاحق رہتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت بائند ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ فکاح ہوسکتا ہے۔

طلاق حسن: جن ایام میں عورت پاک ہواور مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہوار کی گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کیے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے تو عورت مغلظہ ہو جائے گی اور اب شرع طلالہ کے بغیر اس سے ووہارہ عقد نہیں ہوسکتا۔

طلاق بدعی: اس کی تین صورتی میں: (۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں دفعۂ دی جائیں خواہ ایک کلمہ سے مثلاً تم کو تین طلاقیں دی کے میں اس کو دیں اس کو دیں کا ماہواری کے ایام میں اس کو دیں کا محالات دی ہے۔ تم کوطلاق دی تم کوطلاق دی میں کورے ہے۔ اس طلاق سے درجی جن امام میں مورے سے اور سہ طلاق شار کی حاتی ہے۔ (ج) جن امام میں مورے سے

ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور بیطلاق شار کی جاتی ہے۔ (ج) جن ایام میں عورت سے مقاربت کی موان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے طلاق بدگی کی صورت میں ہواس کا وینے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ مبیاد اللغرآد

Marfat ages

جلد دواز دہم

(ورمخنارم روالمخنارج عهم ۳۲۰۷۷ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ و)

صرت لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دوطلاقیں وی جائیں تو بیطلاق رجعی ہے اور اگر صرت کفظ طلاق ند ہو کنا یہ سے طلاق

دی حائے تو پہ طلاق بائن ہے مثلاً طلاق کی نیت ہے بیوی کو ماں بہن کہدد کے طلاق رجعی میں ووبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے لکین پچھلی طلاقیں شار ہوں گی اگر پہلے دوطلاقیں دی تھیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا' طلاق بائن

ے فی الفور فکاح منقطع ہوجا تا ہے کیکن اگر تین سے کم طلاقیں بائن ہول تو باہمی رضا مندی ہے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے لیمن بچھلی طلاقوں کا شار ہوگا۔

امام شافعی کے نزویک تین طلاقیں وینا مباح ہے وہ طلاق سنت اور طلاق بدعت کے قائل نہیں ہیں۔ابن حزم ظاہری کا

بھی یمی ندہب ہے' امام مالک کے نزویک جس طہر میں جماع نہ کیا جواس میں ایک طلاق دینا سنت ہے' امام احمد کا بھی یمی ند ب ہے۔ (المغنى مع الشرح ج من ٢٣٦)

ال اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہےتو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟

اگریداعتراض کیا جائے کہ حاملہ عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہےتو غیر حاملہ کواس طہر میں طلاق دینا کیوں جائز

منیں ہے جس میں وہ بیوی سے جماع کر چکا ہو؟ اس کا جواب مدے کداس میں فرق واضح ہے کیونکہ جس طہر میں شوہرنے اپنی بوی ہے جماع کرلیا اس طہر کے بعد جب تک چیف ندآ جائے ، معلوم نہیں ہوسکنا کداس جماع کے نتیجہ میں استقر ارحمل ہوایا

نہیں اورعورت کے حاملہ یاغیر حاملہ ہونے کا پتانہیں چلے گا اور یہ تعین نہیں ہو سکے گا کہ اس کی عدت تین حیف ہے یا وضع حمل ے اس کیے بیرقید لگائی گئی کداگر شوہر کو طلاق وین ہوتو طبر کے ان ایام میں طلاق دے جن میں اس نے جماع ند کیا ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور عدت کا شار رکھؤاور اللہ سے ڈرتے رہو جوتم ہارارب ہے۔

عدت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور عدت کی اقسام عدت کا لغوی معنی ہے: گننا اورعورت کی عدت ان اہام کو کہتے ہیں جن کے گز ر جانے کے بعد مطلقہ عورت کے لیے زکاح

كرنا جائز ہوجاتا ہے۔ غير حاملہ عورت كى عدت تين حيض بے قرآن مجيد ميں ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّهُ مِن بِأَنْفُسِهِ فَ ثَلْقَةَ قُرُوْعٍ . اورمطلقات اینے آپ کوتین ماہ تک (نکاح سے) روکے

اور جس عورت کوحیض نہ آتا ہو وہ اینے آپ کو تین ماہ تک نکاح ہے رو کے رکھے' امام ابوصنیفہ کے نز دیک قرء کامغنی

حیض ہے' اس لیے وہ فرماتے ہیں:غیر حاملہ کی عدت تین حیض ہے' اور امام شافعی کے نزد یک قرء کامعنی طهر ہے' اس لیے وہ فرماتے ہیں: غیر حاملہ کی عدت تین طهر ہے امام ابوصیفہ کا ند ہب اس لیے رائج ہے کہ تین کا عدد مکمل اس وقت ہو گا جب

عدت تین حیض ہو کیونکہ اگر عدت تین طہر ہوتو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اگر اس طہر کوعدت میں شمار کریں تو اڑھائی طہر ہول گے اورا گرشار نہ کریں تو ساڑھے تین طہر ہوں گے اور تین کا عدد کھمل نہیں ہوگا' اس کی مکمل بحث ہم نے البقرہ: ۲۲۸ میں

> اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے قرآن مجید میں ہے: وَأُولَاتُ الْأَصْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصَعُ مَن حَمْلُهُنَّ أَنْ يَصَعُ مُن حَمْلُهُمَّ . حاملہ عورتوں کی عدت ان کاحمل وضع کرنا ہے۔ (الطلاق:٣)

تبيار القرآر

اور عدت وفات چار ماه دس ون ئے قرآن مجمد ش ہے: وَالّذَنْ يُن كَيْعَوّ فَوْنَ مِعْنَكُو وَيَكَادُ وَنَ ٱذْوَاجًا اللهِ اور تم میں ہولوگ فوت ، وہا كي اور اني بويوں كو مجوز

وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَلَادُونَ أَذَهِ اجَّا اورتم من عبولوگ فوت موجاكس اورا في بويول كوچور يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ أَدْبَعَةُ أَشْهُورُ وَعَشُواً \* جَاكِسُ وه عورتم النه آب كو جار ماه ول وان تك ذكاح سے

> (البقرہ: ۲۳۳) رو کے رکھیں۔ واضح رے کہ عدت طلاق اور عدت وفات میں ایام کو گننے کے لیے قمری تاریخوں کا حساب رکھنا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا:تم ان کو( دورانِ عدت )ان کے گھرے نہ نکا لؤادر نہ وہ فرنگلیں۔ دورانِ عدت عورتو ل کو گھر ول ہے نکالئے باان کے از خود نکلنے کی مما نعت

علامه ابو بكراحمه بن على رازى بصاص حنفي متوفى • ٣٤٠ ه فرمات مين:

اس آیت میں شوہروں کواس ہے منع کیا ہے کہ وہ دورانِ عدت اپنی بیویوں کو گھروں ہے نکالیس اور طورتوں کو بھی ازخود مند نہ میں کہ میں میں میں کہا ہے کہ اور اس کے بیٹر کیا ہے کہ انسان کی ایس کر اس کے ایس کر اس کے بھی ازخود

نگلنے ہے منع فرمایا ہے اوراس آیت میں بیردلیل ہے کہ دوران عدت قورتوں کو رہائٹ فراہم کرنا واجب ہے کیونکہ جن گھرووں ہے قورتوں کے نکالنے کومنع فرمایا ہے بیدہ گھر ہیں جن میں عورتیں طلاق سے پہلے رہتی تھیں اوراللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ عورتوں کوان ہی گھروں میں رکھا جائے ہمارے اصحاب نے بیدکہا ہے کہ شوہر کے لیے بیدجائز نہیں ہے کہ وہ مطلقہ عورت کواپنے

ساتھ لے کرسٹر پر جائے حتیٰ کہ وہ اس ہے رجوع کرے اور رجوع پر گواہ قائم کرئے اور انہوں نے مطلقہ عورت کو عدت کے دوران سٹر کرنے ہے منع کیا ہے۔

ابل علم کااس پراتفاق ہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ طلاق رجعی میں بیوی کو کھانے پینے کا خرج اور رہائش مہیا کرےاور کیا ہے گا

اس کواپنے گھرے نہ ڈکالے۔(احکام القرآن جسم ۲۵۳) اس کے بعد فرمایا: سوااس کے کیدوہ کھلی بے حیائی کریں۔

اں کے بطر مربائی عوال کے کدوہ کا بے حیال مربار تھلی بے حیائی کی متعدد تفاسیر

کھلی بے حیائی کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا: عدت پوری ہونے ہے پہلے عورت کا گھرے باہر نکلنا کھلی ہے حیائی ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: جب عورت دوران عدت اپنے خاوند ہے بدز بائی اور بدکلا می کر ہے تو خاوند کا

اس کوگھر سے نکالنا جائز ہے۔ ا

صحاک با اس آیت میں کھلی ہے جیائی ہے مرادیہ ہے کہ مطلقہ مورت خاوند کی نافر مانی کرے۔

حسن بھری اور زیدین اسلم نے کہا:کھلی بے حیائی ہے مراد ہے وہ زنا کرئے چرا جرائے صد کے لیے اس کوگھرہے باہر س

علامدا بو بحررازی نے کہا: کھلی بے حیائی کی تغییر میں سیتمام معانی درست ہیں۔

پھر فرمایا اور بیااللہ کی حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پڑظلم کیا۔

(احکام التر آن ج عن ۱۳۵۳ سیل اکیزی کادور) ایک طهر میس تنین طلاق دینے کی تحریم

اس آیت میں بیددلیل ہے جس نے خلاف سنت طلاق دی اس نے اپنی جان پرظلم کیا' کیونکہ اس سے پہلے فرمایا ہے: اللہ آ.

بيان القرآن

ہیتم (اپنی)عورتوں کوطلاق وو' تو ان کی عدت کے وقت (طہر بلامباشرت) میں ان کوطلاق ووُسوجس نے اس کےخلاف کیا یعنی حیض میں طلاق دی یا اس طہر میں طلاق دی جس میں وہ اس ہے جماع کر چکا تھا تو اس نے اپنی جان برُظلم کیا' نیز سنت ر بقہ یہ ہے کہ ایک طبر میں ایک طلاق دی جائے ' سوجس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں اس نے بھی اپنی جان برطلم کیا۔ ا کمکمہ نے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اباحت پرامام شافعی کے دلائل

ا مام شافعی اور این حزم ظاہری کے نز دیک تین طلاقیں دینا مباح ہے۔ان کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: سلمہ بن الی سلمداینے والدرضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی بیوی ام الی سلمہ کوایک کلمہ

کے ساتھ تین طلاقیں دیں اور ہم کو یہ خبرنہیں کینچی کہ ان کے اصحاب میں ہے کی نے اس پران کی ندمت کی۔

(سنن دارقطنی رقم الحدیث: ۳۸۵۷) سلمہ بن الی سلمہاینے والدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قبیں کورسول اللہ صلٰی الله علیہ وسلم کے عہد میں کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوان کے شوہرے الگ کر دیا

اور ہم کو پیڈ خزئیں کپنچی کہ نبی صلی القدعلیہ وسلم نے اس پر ان کی مذمت کی۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث ،۳۸۵۸ سنن بیعی جے 2ص ۳۲۹) کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے متعلق احادیث اوران کی وجہ تر بھے

کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی تح یم پر امام داقطنی اور امام بہیتی کوحدیث نہیں نینچی' لیکن ہمارے باس یہ کثرت احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے پر ناراضی کا اظہار فرہایا ہے اور پہ قاعدہ ہے کہ جب اباحت کی احادیث اور تحریم کی احادیث میں تعارض ہوتو تحریم کی احادیث کوتر جحے دی جاتی ہے۔

حضرت محمود بن لہیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیذہر دی گئی کہ ایک صحفص نے اپنی ہوں کو المنھی تین طلاقیں دے دیں تو رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں تمہارے درمیان موجود

موں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا: یارسول اللہ! میں اس کو آل نہ کردوں؟

(سنن النسائي قم الحديث:٣٣٩٨) حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی' چھر بیارادہ کیا كمان كودوطهروں ميں مزيد دوطلاقيں دين' جب بي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كو پنچى تو آپ نے فرمايا: اے ابن عمر! الله تعالى

نے اس طرح نہیں فرمایا' تم نے سنت طلاق ( طریقہ طلاق ) میں خطا کی' سنت بیہ ہے کہتم طبر کا استقبال کرواور برطبر میں طلاق دو۔حصرت ابن عمر کہتے ہیں: پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم ویا تو میں نے اس طلاق ہے رجوع کر لیا' پھرآ پ نے فرمایا: جب وہ پاک ہوجائے تو پھرتم اس طہر میں خواہ اس کوطلاق دؤ خواہ اپنے پاس رکھؤیس میں نے کہا: یارسول القد! بیہ بتا کمیں

اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس ہے رجوع کر لیتا؟ آپ نے فرمایا نہیں! وہتم ہے الگ ہو جاتی اورتمہارا رقعل معصیت ہوتا۔ ( سنن دارقطنی رقم الحدیث:۳۹۰۸ سنن بہتی جے م ۳۳۲) نافع بیان کرتے ہیں کہ حصزت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا: جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں'اس کی بیوی اس

> ہے الگ ہوگئی' اس نے اپنے رب تعالیٰ کی نافر ہانی کی اور سنت کی مخالفت کی۔ (سنن دارتطنی قم الحدیث ۲۹۱۰) <u> فی نفسہ طلاق کے ناپشدیدہ ہونے کے متعلق احادیث</u>

تین طلاقیں دینا سنت کیسے ہوسکتا ہے جب کہ فی نفسہ طلاق دینا نالپندیدہ عمل ہےاور بہ کثرت احادیث میں طلاق دینے جيد د واز وجم

ر رسول الله صلى الله عليه وكلم نے نالبنديدگى كا اظهار فرمايا ہے طلاق دينا صرف شديد ضرورت كى بناء پرمشروع كيا كيا ہے جب شو ہراور بیوی کے درمیان مزاج کی ہم آ بنگی نہ ہواور کسی طرح بھی ان میں موافقت نہ ہو سکے یا بیوی بدچلن اور آ وارہ ہواور مجمانے سے بازندآئے اور جب كوئى أيى ناگر بروجدند ، وقوطلاق دينا سخت ناپنديد ، مل ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنبها بیان کرتے میں که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: طال کاموں میں جو کام الله تعالی

كزر يكسب سے زياده موجب غضب بوه طلاق ديتا بــــــ (سنن ابوداد درقم الحديث ٢١٥٨) حضرت محارب رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے سمی ایس چیز کو حلال

نبیں کیا جواس کے نز دیک طلاق سے زیادہ موجب بغض ہو۔ ( سنن ایودا دُوقم الحدیث: ۲۱۷۲ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۲۰۱۸) حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بھی عیب کے بغیرعورتوں کوطلاق

مت دو کیونکدالند عز وجل چکھنے والے مردول اور چکھنے والی عورتوں کو ناپیند فرما تا ہے۔ (مندالبرار قم الحدیث ۱۳۹۸\_۱۳۹۸)

حضرت معاذبن جبل رضي الله عندييان كرت جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمايا: اس معاذ! الله تعالى نے روئے زمین پرکوئی ایسی چیز پیدائییں کی جواس کے نزدیک غلام آ زاد کرنے سے زیادہ پہندیدہ ہواوراس نے روئے زمین

ر کوئی ایس چیز بیدانبیں کی جواس کے زویک طلاق دیے ہے زیادہ مبغض ہؤاور جب سی مخف نے اینے غلام ہے کہا: تو ان شاء الله آزاد ہے تو وہ ای وقت آزاد ہو جائے گا اور ان شاء اللہ کہنے کا کوئی امتیار نہیں ہوگا اور جب سی شخص نے اپنی بیوی ے کہا: ان شاءاللہ تحقیے طلاق ہے تو اس پر طلاق نہیں پڑے گی اور وہ اشٹناء کرسکتا ہے۔

( سنن دارتشني رقم الحديث: ٣٩١٨ من مصنف عبدالرزاق قم الحديث: ١٣٣١ من يبخي ج عم ٢١ ٣ المطالب العاليه رقم الحديث: ١٦٣٣) عكرمه بياك كرت بين كدهفرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات تقية طلاق كي جار قسميس بين : دوحلال بين اور دوحرام

بین جودوطلاقیں حلال ہیں وہ بیہ ہیں: (۱) کوئی شخص اپنی بیوی کواس طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو(۲)وہ ا پن حاملہ بیوی کوطلاتی دے جس کاحمل طاہر ہو چکا ہؤاور جو دوطلاقیں حرام ہیں وہ پیر ہیں: (1) کو کی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے(۲) کو کی شخص جماع کرتے وقت اپنی بیوی کوطلاق دے اور اس کو اس کا بتا نہ ہو کہ اس کا نطفہ رحم میں پہنچ گیا

ے یانہیں ۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث:۳۹۲۳) حضرت على بن الى طالب رضى الله عند بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: فكاح كرو اور ( بلاعذر ) طلاق نہ دو کی کیونکہ طلاق وینے سے عرش کا بینے لگتا ہے۔ ( تاریخ بغدادج ۱۴ می ۱۹۱ اکا ل این مدی ج ۴ می ۱۱ العام سیولی نے کہا، اس

وديث ك مندمجونس بالليالي المصوعة جعم 101 مزيد الشريعة جعم 10 من الا حاديث الفعيقة رقم الحديث الاعاس مديث كي سند ضعف ب-) عدت طلاق کے دوران عورت کے گھر ہے ہاہر نکنے پرایک حدیث ہے جواز کا استدلال

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْرِتِهِنَّ وَلِا يَخْرُجْنَ. تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھروں سے نہ نکالؤ اور نہ وہ

اس آیت کی تغییر میں ہم نے لکھا ہے کہ فقہاء احناف کا غرب میہ ہے کہ عدت طلاق کے دوران عورت کا گھرے نکلنا جائز نمیں ہے اس پر میاعتر اعلی ہوتا ہے کہ درج ذیل حدیث اس کے خلاف ہے:

حضرت جاہر بن عبد الله رضى الله عنها بيان كرتے ہيں كه ميرى غاله كوطلاق دى گئ انہوں نے اپنى تھجوري درخت ہے ا تارے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے ان کو گھرے نگلنے ہے منع کیا 'وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں آپ نے فرمایا کیوں

سار القرآر

(صححمسلم قم الحديث:١٣٨٣)

اس حدیث کی بناء پرعلامه قرطبی مالکی کا مذہب احناف کور د کرنا علامه ابوعبد الله محمر بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہن:

اس حدیث میں امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اس قول پر دلیل ہے کہ جوعورت عدت طلاق میں ہؤوہ ا نی ضروریات کے لیے دن میں گھرہے با ہر جا علتی ہے اور رات میں اس پر لازم ہے کہ وہ گھر آ جائے 'امام ما لک فرماتے ہیں:

خواہ اس کوطلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہوا ہام شافعی فرہاتے ہیں کہ طلاق رجعی میں وہ رات اور دن کے کسی وقت میں گھرے باہر نہ نکلے اور جس کوطلاقی بائند دی گئی ہو وہ دن میں گھرے باہر جاسکتی ہے'امام ابوصنیفہ فریاتے ہیں کہ جومورت عدت وفات گز اررہی ہووہ صرف دن میں گھرہے باہر جاسکتی ہےاور جوعورت عدت طلا ق گز اررہی ہووہ رات اور دن کے کسی

وقت میں گھرہے باہر نہ نکلے اور بیصدیث ان کے مذہب کا روکرتی ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جزےام ۱۳۸۷؛وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا جواب

میں کہتا ہوں کہ ہمارا استدلال قرآن مجید کی اس آیت ہے:

لاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْرِتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ. تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھروں سے نہ نکالواور نہ وہ

اللّٰد تعالیٰ نے مطلقہ عورت کو دورانِ عدت بغیر کسی اشٹناء یا قید کے مطلقاً گھر سے باہر نکلنے ہے منع فر مایا ہے اور قر آن مجید

حضرت جابر کی خالہ کی صدیث پرمقدم ہے ووسرا جواب میہ ہے کہ آپ نے جوحضرت جابر کی خالہ کو دورانِ عدت گھرے نکلنے کی اجازت دی تھی ہوسکتا ہے کہ بیدواقعداس آیت کے نزول ہے پہلے کا ہؤتیسرا جواب بیہ ہے کہ قر آن مجید میں نظنے کی ممانعت کا تھم عام ہےاور حضرت جابر کی حدیث میں ان کی خالہ کے لیے نگلنے کا تھم خاص ہےاور عام' خاص برمقدم ہوتا ہے' چوتھا جواب یہ ہے کہ حضرت جابر کی حدیث میں دورانِ عدت ان کی خالہ کے لیے گھرے باہر نگلنے کی اباحت ہےاوراس آیت میں مطلقہ کے لیے دوران عدت گھرسے باہر نگلنے کی تحریم ہے ادر قاعدہ یہ ہے کہ جب تح یم ادراباحت کے دلائل میں تعارض ہوتو تحریم کے دلائل کی اباحت کے دلائل پرتر جیح ہوتی ہے' یا نجواں جواب ہیہ ہے کہ مطلقہ عورت کا دورانِ عدت گھرے با ہر نکلنا مطلقاً ممنوع ہے' کیکن آپ نے اپنے خصوصی اختیار سے حضرت جاہر کی خالہ کو دورانِ عدت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی' اس حدیث میں آپ نے مخصوص مطلقہ کو دوران عدت ضرورت کی وجہ ہے گھر ہے باہر نطنے کی اجازت دی ہے۔ بالعوم سے نبیں فرمایا

کہ ہرمطلقہ دوران عدت اپنی ضرورت کی وجہ ہے دن میں باہرنکل سکتی ہے اس لیے اس خاص جز کیہ ہے تھم عام پراستدلال کرنا درست نہیں ہےاوراس کی بہت نظائر ہیں' و کیھئے میت برنو حہ کرنا مطلقاً ممنوع ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت ام عطيد رضى التدعنها كوخصوص ميت يرنوحه كرنے كى اجازت دے دى جيسا كداس حديث ميس ب

حفرت ام عطيه رضى الله عنها بيان كرتى مين جب بيرآيت نازل مونى:

يُبَايِعُنَكَ عَلَى إَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِأَلَّهِ شَيْعًا (الْي جمرت کر کے آنے والی خواتین آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہیں کریں گی۔۔۔۔ قوله تعالى) وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مُعْرُدُ فِي (المُحَدَّرُة)

اور کسی نیک کام میں آ ہے کی نافر مانی نہیں کریں گی۔

تبيار القرآر

علد دواز دہم

حضرت ام عطیہ نے کہا:ان احکام میں میت پر نوحہ کرنے سے ممانعت بھی تھی کیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آل فلاں یونو حد کرنے کی اجازت دے دیں' کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں نوحہ میں میری موافقت کی تھی سومیرے لیے بھی ان کی موافقت کرنا ضروری ہےتو رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ماسوا ہ ل فلاں کے۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ٩٣٤ أسنن الكبري قم الحديث: ١١٥٨٤)

حضرت ام عطیہ کوآل فلال پرنوحہ کی اجازت دیئے ہے بہ لاز منہیں آیا کہ مطلقاً میت پرنوحہ کرنا جائز ہے۔

ای طرح جھ ماہ کی بمری کی قربانی کرنا بالعوم جائز نہیں ہے لیکن آپ نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو جھ ماہ کی بمری کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے ان سے فرمایا بتم اس کی قربانی کرلوا در تمہارے علاوہ یہ سی اور کے لیے جائز نبيل سب- (صحح ابخاري رقم الحديث: ۵۵۵۷ منن ابوداؤد رقم الحديث: ۴۸۰۰ منن تر قدي رقم الحديث: ۵۰۸ منن نسائي رقم الحديث: ۱۵۱۳

آ ب نے مکہ کے درختوں کو کا شخے ہے مطلقا منع فرمایا لیکن قریش کے ایک شخص نے اذخر ( گھاس) کا شنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اذخر کا شنے کی اجازت دے دی۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۱۲)

قرآ ن مجید میں اڑھائی سال کے بعد بچہ کو دودھ پلانے کی ممانعت ہے لیکن آپ نے حفزت سالم کو بلوغت کے بعد جوانی میں سبلہ ہنت سبیل نامی ایک محابیہ کا دودھ یہنے کی اجازت دے دی اور حفزت سبلہ رضی اللہ عنہا کوان کی رضاعی ماں ين ويا - ( تشتيم معم قع الحديث ١٣٥٣ أسنن نسائي قم الحديث: ٣٣٣٠ سنن ابن بالبيرقم الحديث: ١٩٣٣)

ریشم پہنن مردوں کومطلقا ممنوع ہے لیکن آپ نے حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمان کو خارش کی مجہ ہے ریشم پہننے کی ا جازت دے دی۔ (محج ابخاری رقم الحدیث ٥٨٣٩ محج مسلم قم الحدیث ٢٦٥١ منسن ابوداؤ د قم الحدیث ٥٦١ مناسن ابن مجرقم الحدیث ٣٥٩٢ سنن نسائي رقم الحديث: ٥٣١٠)

ان احادیث ہے واضح ہو گیا کہ جو کام مطلقاً ممنوع ہؤاگر آ پ کی شخص کواس کام کرنے کی اجازت دے دیں تو اس اج زت کی وجہ ہے وہ کام بالعوم جائز نہیں ہو جاتا اور وہ اجازت صرف اس کی حد تک رہتی ہے' موآپ نے حضرت جابر کی خالہ کوعدت طلاق میں تھجوریں اتارنے کے لیے گھرے باہر جانے کی جواجازت دی تھی بداجازت صرف ان کی صدتک ہے اور اس سے بدلاز منہیں آتا کہ عدت طلاق میں دن کے وقت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا بالعوم جائز ہو جائے البذااس حدیث کی بناء پر ند ہب احناف کا مردود ہونا لازم نہیں آتا۔مولا نامفتی محمد اساعیل نورانی زیدعلمہ 'نے اس مسودہ کو دیکھ کر مجھ سے کہا: آپ شرح صحیح مسلم کے جواب کوبھی یہاں لکھ دیں 'سووہ جواب پیہے:

ائمَه ثلاثه کی دلیل کا جواب

حضرت جابر کی روایت کا ایک جواب پیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت جابر کی خالہ نے اپنے شوہر سے خلع کیا ہواور خلع میں عدت کا نفقہ معاف کر دیا ہواس وجہ ہے وہ تلاش معاش میں باہر گئی ہوں اور اس قتم کے مسائل میں احناف کے نزویک بھی رخصت ہے۔ ' بدایہ' اور ' فتح القدیر' میں اس کی تصریح ہے۔ دوسرا جواب بیہ کہ ہوسکتا ہے کہ بیاس آیت کے نازل ہونے ے پہلے کا واقعہ ہواور اب منسوخ ہو چکا ہواور اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت جابر جواس صدیث کے راوی ہیں خور پہنو گی دیتے تھے کہ مطلقہ کو گھرے نظنے کی اجازت نہیں ہے۔امام طحاوی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوائز بیرنے حضرت جابرے یو چھا کیا مطلقہ اور بوہ اپنے گھرے باہرنگل محتی ہیں؟ حضرت جابر نے کہا نہیں۔الحدیث امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت جابرا بن طالہ کے دوران عدت گھرے باہر نکلنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اورخوداس کے خلاف فتو کی ویے ہیں اس معلوم ہوا

بينار القرآر

کہ بیر حدیث ان کے زو میک منسوخ ہے۔ (شرح معانی الآ دارج علی ۱۳ کرا ہی ) نیز امام بیم بی آئی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ایک مختص نے سوال کیا کہ اس نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ گھرہے جانا عائتی ہے۔آپ نے فرمایا:اس کوروکو!اس نے کہا: میں نہیں روک سکنا فرمایا:اس کو قید کرلؤ کہا:اس کے بھائی بہت طاقتور ہیں '

فر مایا: امیرے مدوطلب کرو۔ (سنن کبرئی ت2م ۴۳۱) اور امام ابن البی شیبرا پئی سندے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر اورعثان عج اور عمره سے عورتول کورو کتے تھے تاوقتیکہ دوہ عدت پوری کر لیں \_ (مصنف این الی شیبری ۵ ۱۸۴ ادارة القرآن کراجی ۱۳۰۲ اھ)

علامة قرطبي كاحضرت فاطمه بنت فيس كي حديث سے امام الوصنيفه پر داوراس كے جوابات

علامة رطبي ماكى في امام الوحنيف يردوسرارداس حديث سي كياب: اپوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ اپوحفص بن المغیرہ المخزوق نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو تین طلاقیں دے دیں' اور وہ خودیمن

چلے گئے اوران کے گھر والوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس ہے کہا:تمہارا نفقہ ہمارے ذمینیں ہے' پھر حضرت خالہ بن ولیدرضی ں۔ اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اس وقت آپ حضرت میمونہ کے

گھرتھے انہوں نے بتایا کہ ابوحفص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں وے دی ہیں کیا اس کا نفقہ ہے؟ تو رسول الترصلي القد عليه وسلم نے فرمایا:اس کا نفقتہیں ہےاوراس پرعدت ہےاورحضرت فاطمہ بنت قیس کو بیہ پیغام بھیجا کہتم خود کہیں نہ جانا اوران کو مہتکم

دیا کدوہ ام شریک کے گھر چلی جا ئیں' پھران کو بہ پیغام بھیجا کہ ام شریک کے گھر تو مہاجرین اوّ لین آتے ہیں' وہ ابن ام مکتوم جو نامینا ہیں ان کے گھر چکی جائیں' کیونکہ جبتم اپنا دو پٹاا تارو گی تو وہ تم کونہیں دیکھیں گئے پس وہ ان کے گھر چکی کئیں اور جب

ان کی عدت بوری ہوگئ تو رسول الله صلی الله عليه وسلم في حضرت اسامه بن زيد بن حارثه رضى الله عنما سے ان كا نكاح كرديا۔ (صيح مسلم رقم الحديث: ١٩٨٠ الرقم المسلسل: ٣٩٣٣ سنن البوداؤورقم الحديث: ٢٦٨٣ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٥٣٦ السنن الكبري رقم الحديث ٥٣٥٢)

علامہ قرطبی ماکلی نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس عدت طلاق میں تھیں اور رسول اللہ صلی الندعلیہ دہلم نے ان کوعدت کے ایام شو ہر کے گھر کے بجائے حضرت ابن ام مکنوم کے گھر گڑ ارنے کا حکم دیا' اس ہے معلوم

' ہوا کہ عورت عدت طلاق میں شو ہر کے گھر ہے نکل سکتی ہے۔ (الجامح لا حکام القرآن جزے اص ۱۳۵۵ دارالفکز میروت ۱۳۱۵ ھ اس حدیث کے بھی وہی یانچ جوابات ہیں جوہم اس سے پہلے حضرت جابر کی خالد کی حدیث کے بیان کر یکے ہیں اور

مزید چھٹا جواب میہ ہے کہ جمہور صحابہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کوروکر ویا ہے۔

ا مام ملم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ:

اسود بن بزید نے حضرت عمر کے سامنے بیرعدیث بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: ہم اللہ کی کتاب کواورا ہے نی صلی الله علیہ وسلم کی سنت کوا یک عورت کے قول کی وجہ ہے نہیں ترک کریں گے شاید اس کو یا در ہایا بھول گئ مطلقہ عورت کے

لیے شوہر کی طرف سے رہائش بھی ہوگی اور اس کے ذمہ اس کا خرج بھی ہوگا اللہ عزوجل فرما تا ہے: 

اَن يَالْتِينَ بِمَاحِشَةٍ فَهَيِّنةٍ ﴿ (الطَّالَ:١) خودتکلیں سوااس کے کہ وہ تھلی بے حیائی کریں۔

(صحيح مسلم الرقم لمسلسل ٢٨٣٠ ٣٠ سنن ايوداؤ درقم الحديث ٢٢٩١ سنن ابن ماجيرقم الحديث ٢٠٣٦)

ا ہام دانطنی نے اس قصہ کوروایت کرنے کے بعد لکھاہے:عروہ نے کہا کہ حضرت عا مُنٹۂ فاطمہ بنت قیس پررد کرتی تھیں اور دوران عدت مطلقہ کے گھرے نکلنے کا اٹکار کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ عدت پوری ہونے ہے پہلے مطلقہ اپنے گھرے نہ

تبيار الترآر جلد دواز دہم

لَك - (سنن دارْقطنی رقم الحدیث ۳۹۰۳ منداحمه ۴۳ منداحه و ۳۱۸ سنن ابوداوُدرقم الحدیث ۲۲۸۹ سنن بیبی ج یص ۲۷۲ منز تثین طلاقول کی مما لعست پر دلیل

نیز فرمایا بنم کومعلوم نبیں شایداس کے بعداللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے چیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تمام بوآ دم کے قلوب رحمٰن کی انگلیوں جس سے دوالگیوں کے درسیان ایک قلب کی طرح بین وہ جس طرح

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که بی صلی الله علیه وسلم به کثرت بیدها کرتے تھے:اے دلوں کو بلٹنے والے! میرے دل کواپنے دین ادرائی اطاعت پر قائم رکھ آپ سے عرش کیا گیا: یارسول الله! آپ بہت زیادہ بیدها کرتے ہیں:اے دلوں کو بلٹنے والے! میرے دل کواپنے دین اورائی اطاعت پر قائم رکھا آپ نے فرمایا: بھے کون ما موں رکھ سکتا ہے؛ بندوں کے

ول رحمٰن کی دوانظیوں کے درمیان میں جب وہ کی بندے کا دل بلٹما چاہتا ہے تو بلٹ دیتا ہے۔ (سنداعمر ۲۶م ۱۵۲ میں ۱۵۲ میں ۱۲۶م سنداعمر ۲۳۰می ۲۰۰۴مر آم الحدیث ۲۱۱۳۳ مؤسسة الرسالة عمر ۱۳۲۱ من مند ابد علی رقم الحدیث:

و سعرا مدن المعلم الى رقم الحديث ١٥٥١ مصنف ابن الي شيدج واس ٢١٠٠ حراست الرحالة بورف ١١٥١ مستد ابوسي رم احديث: ٢٩٩٩ مسنف ابن الي شيدج واس ٢١٠ حراسي ١٨٥٢ مجم الاوسط رقم الحديث ١٥٥٣ اس حديث كي سند مجمع لغير و به أي وكداس كي سندكا اليك رادي على بن زيدا بن جدعان ضعيف بها باقي رجال الديم اليسري )

جب احادیث سے بدوائی میں کا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پلٹتا اور بدائار ہتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ شوہ آج آئی ہیوی سے

الراض ہے کل راضی ہوجائے' آج آئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پلٹتا اور بدائار ہتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ شوہ آج آئی ہیوی سے

الاراض ہے کل راضی ہوجائے' آج آئی اس کے بیوی سے نفر سے ہادوگل وہ نفر سے جبت سے بدل جائے اور وہ ہیوی کو طلاق دیے پر

الکہ ہواور اس طلاق سے رجوع کر لئے اس لیے فرمایا بھی کو معلوم نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی تی صورت پیدا کر دیے اور اس

آکے میں میں ہدیل ہے کہ شوہ رپر لا ازم ہے کہ وہ یک بارتی طلاقی ندوے بلکہ ہر طهر جس ایک طلاق دے رہا تھا وہ وہ بنوائل ہوئی ہوئے کہ اور اس کا دل پلٹ جائے اور جس وجہ سے وہ بیوی کو طلاق دے رہا تھا وہ وجہ زائل

ہوجائے اور وہ پہلے طہر جس دی ہوئی طلاق ہے رجوع کر لے اور اس آیت میں بدولیل ہے کہ تین طلاقیں و پیاممنوع اور خدموم

ہوجائے اور وہ پہلے طہر جس دی ہوئی طلاق ہے رجوع کر لے اور اس آئی اور این حزم ظاہری کا ردیے' جنہوں نے کہا ہے کہ تین طلاقیں

ہو بات است ہے۔

ہمارے زمانہ میں لوگ دشیقہ نولیں ہے یا وکیل سے طلاق نامہ تکھواتے ہیں اور عمو یا وہ اس طرح کی عبارت تکھتا ہے کہ
میں ہوتا کی ہوش وحواس بلا جروا کراہ اپنی نلال متکو حد کو تین طلاقیں دے کر اپنے او پر حرام کرتا ہوں اور اپنے نکاح سے خارج
کرتا ہوں اور بعض لکھتے ہیں کہ میں اپنی متکو حد کو طلاق ہلی مشکلہ مخلظہ دے کراپنے او پر حرام کرتا ہوں اور شوہراس پر وسخط کر دیتا
ہے اور اس طلاق کے بعد رجو کرنے کی کوئی تخوا تشہیں ہتی بعد میں جب عصر شغذا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی شوہرکا ول بدل
دیتا ہے بھر شوہر نادم اور پریشان ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے اب بچوں کا کیا ہوگا ، گھر مفتوں کے پاس جاتا ہے بھی حلالہ کر انے
کا سو چتا ہے بھی اپنا ند بب بدل کر غیر مقلد مولویوں کے پاس جا کر میہ باطل قوی کا حاصل کرتا ہے کہ تین طلاقیں کیک بارگی واقع
نہیں ہوتین میدائی کی عدود کو تو ڈا اللہ تعالی کے برحق
نہیں ہوتین میدائی کی مدود کو تو ڈا اللہ تا تا ہے کہ ہوس میں جماع نہ کیا ہو صوف ایک طلاق و لے لیکن اس نے غصہ میں
رسول صلی اللہ علیہ دسکم نے بی حدر کو تھی کہ دہ ایک طبہ ہوں کو طلاق و سے لیکن اس نے غصہ میں
ہے تا ہو ہوکر اللہ کی حد کو تو ڈا اور اب پھی تا تا گھر ہا ہے۔ ہوتا ہہ جانے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر سے تا ہو ہوکر اللہ کی حد کو تو ڈا اور اب بی کھونا تا گھر ہا ہے۔ ہوتا ہہ جانے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر سے تا ہو ہوکر اللہ کی حد کو تو ڈا اور اب بھی تا تا گھر ہا ہے۔ ہوتا ہہ جانے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر سے تا ہو جو کہ وہ کو تو ڈا اور اب کے خالات و سے کا ارب ہو کو کو انہ کو تا ہو جو کہ کو تا ہم جانے کہ جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کا ادادہ کر سے تا ہو تو کو تا ہم جانے کہ جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کا ادادہ کو تا ہم جانے کہ جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کہ کو تا ہم جانے کہ جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کا درادہ کر کو تو ڈا اور کی جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کہ دو ایک کو تا ہم جانے کی جب انسان اپنی بیوں کو طلاق و سے کو تو خالوں کو تا ہم جانے کی خوالوں کے کہ کو تو خالوں کی خوالوں کی خوالوں کو تو خالوں کو تو خالوں کو خوالوں کے خالوں کو تا ہم جانے کو تا ہم جانے کو تا ہم جانے کی کو تا ہم جانے کی خوالوں کو تا ہم جانے کو تا ہم جانے کی خوالوں کو تا ہم جانے کو تا ہم جانے کی خوالوں کو تا

تبيار القرآر

عمی عالم یامفتی کے بیاس جائے' وہ اس کو ہتائے گا کہ جس طہر میس تم نے مباشرت نہ کی ہواس میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دؤاگر بعد میں ناراضگی ختم ہو جائے تو رجوع کر لیٹا اوراگر تین چیش گزر گئے اور تم نے رجوع نہیں کیا تو تمہاری بیوی بائند

ہوکرتم ہے الگ ہو جائے گی' پھر بھی ہے گنجائش ہوگی کہ عدت کے بعد باہمی رضامندی ہےتم پھراس ہے دوسری بار نکاح کرلو۔ میں ۱۳۸ سال ہے فناد کا لکھد ہاہوں' میرے پاس جب بھی کوئی آیا' وثیقہ نویس یا دکیل ہے تین کچی طلاقیس تکھوا کراس پر دستخط کر

کے اپنا گھراجاڑ کر آیا اوراب جھ سے بیرجا ہتا ہے کہ میں اس کے اجڑے ہوئے گھر کو پھر بسا دوں' طلاق دینے سے پہلے طلاق دين كاطريقة معلوم كرف كوئى نبيس آتا وائ افسوس!

الله کے بندو!اللہ کی حدود کونہ تو ڑ ڈاللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اور بداللہ کی صدود جیں اور جس نے اللہ کی صدود سے تحاوز کیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ اس نے اپنی جان برظلم کیا'تم کومعلوم نہیں شایداس کے بعداللہ کوئی كَلْمَنْفُسَةُ لَاتَنْ رِي لَعَلَّ اللَّهَ يُعْدِيثُ بَعْنَ ذَٰ لِكَ أَمْرًا

نی صورت پیدا کر دے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ تنکیل عدت کو تینیے لکیس تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویا ان کو دستور کے مطابق جدا کر و ذاور اپنے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنا لؤ اور اللہ کے لیے گواہی دؤ بیان لوگوں کونشیحت کی جاتی ہے جواللہ پر اور روز آ خرت پر ایمان لاتے میں اور جواللہ سے ڈرتا ہے الله اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے 0اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جواللہ برتو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی بئے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے ب

شک اللہ نے ہر چیز کا ایک انداز ہ رکھاہے O (الطلاق:۲۰۳)

(الطلاق:۱)

مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کامعنی

اس طرح الله تعالى في اس سے يملي فرمايا تفا: وَإِذَا طُلَقَتُتُوالِنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ اور جب تم عورتول کو(رجعی)طلاق دو کچروه این عدت

(کی تکیل) کو پنچیں تو انہیں وستور کے مطابق (اپنے نکاح میں) بِمُغُرُّدُنِ أَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَغْرُونِ مُ (الترو:rrı) روک لویاان کودستور کے مطابق حیوڑ دو 🔾

وستور کے مطابق عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کامعنی ہدے کہ شوہر طلاق سے رجوع کرے اور نکاح کے تمام تقاضے پورے کرے اور بیوی کے تمام حقوق اوا کرے اور دستور کے مطابق چھوڑنے کامعنی بیے کہ اگر اس نے ایک طلاق دینے کے

بعد رجوع نہیں کیا حتیٰ کہ تین جیش گز ر گئے تو اب عورت بائنہ ہوگئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی تو اب وہ دستور کے مطابق اس کا مہراوراس کے جیز کا وہ سامان جوشو ہر کو ہبر نہیں کیا تھااوراس عورت کی ملکیت تھا' وہ سامان اس کو دے کر رخصت کر دے اُس طرح یہاںِ اس آیت میں فرمایا ہے: پھر جب وہ تنجیل عدت کو پہنچنے لکیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویاان کو دستور کے مطابق حدا کر دو\_

علامه ابوبكراحد بن على رازي بصاص حنفي متوفى • ٢٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكصة مين:

لیخی طلاق رجعی دینے کے بعد اگر حالات بدل جا <sup>کمی</sup>ں یا اس کا دل بدل جائے تو پھرعدت کے اندراس سے رجوع کر لے اور اگر وہ اس سے علیحد گی کے عزم پر قائم رہے تی کہ عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اس کورخصت کر دے۔ اس کے بعد فرمایا: اور اپنے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنالواور اللہ کے لیے گواہی دو۔

جلد دواز دہم

تبيار الق آر

## طلاق اوراس سے رجوع پرگواہ بنانے کے تھم میں نداہب اوراس کی تھمتیں علامہ ھام 'فی فریاتے ہیں:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے اور فراق پر گواہ بنانے کا تھم دیا شوہران میں ہے جس پر بھی گواہ بنانے کو اختیار کرنے اور عمران بن تھیسن طاؤس ابراہیم اور ابی قلابہ ہے مروی ہے: جب اس نے رجوع کیا اور گواہ نہیں بنایا تو اس کا رجوع صحبے ہے۔

ں ت ہے۔ علامہ ابو یکررازی فرماتے ہیں:النّہ تعالیٰ نے پہلے بیوی کو تکاح میں رو کنے یااس کوا لگ کرنے کا ذکر فرمایا اس کے بعد گواہ

سائے کا ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شوہر نے پہلے طلاق سے رجوع کیا بعد میں اس پر گواہ ہنالیا تب بھی صحیح ہے۔ بنانے کا ذکر فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ شوہر نے پہلے طلاق سے رجوع کیا بعد میں اس پر گواہ بنالیا تب بھی صحیح ہے۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جوفراق اور رخصت کرنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد بیوی کو ای حال پر چھوڑ دیے تی کہ عدت گزر جائے اور اب اس کو رخصت کرنا تھج ہے خواہ اس وقت گواہ نہ بنائے بعد میں بنائے اللہ تعالیٰ نے جو رجوع کرنے اور رخصت کرنے پر گواہ بنانے کا تھم دیا ہے بیا حتیاطاً ہے تا کہ کوئی بیہ تہمت نہ لگائے کہ اس نے طلاق سے رجوع ٹیس کہا ہیوی کو وستور کے مطابق رخصت ٹیس کیا۔

(احكام القرآن ج٣٥ ٣٥ ٢٥ سبيل اكيدًى لا مور)

مام فخرالدین محمد بن عمر دازی شافعی متو فی ۲۰۶ ه لکھتے ہیں:

الله تعالى في يتظم ديا ہے كد طلاق وسية وقت اور طلاق سے رجوع كے وقت اپنے وو نيك آ دميوں كو كواہ بنالؤ امام ابوضيف كنزد يك سير كواہ بنانامتحب بے اور امام شافع كے نزد يك طلاق كے وقت كواہ بنانامتحب بے اور طلاق سے رجوع

ا یو طیفہ کے زدیک مید کواہ بنانامستحب ہے اور امام شاقع کے نزدیک طلاق کے وقت کواہ بنانامستحب ہے اور طلاق سے رجوع کے وقت گواہ بنانا واجب ہے۔ایک قول میر ہے کہ گواہ بنانے کا فائدہ میر ہے کہ بعد میں فریقین میں سے کوئی طلاق یارجوع کا

ے وقع دوہ ہو جب جب یک دن میں ہے کہ دوہ میں کا مدہ میں ہے دید میں رسین میں کے دن مان پر مردن کا الکار کر کے دوران عدت مرجائے تواس کے دارت ہوئے کا اٹکار کر کے عدت کے بعد کی اور کے وارث ہونے کا اٹکار کر کے عدت کے بعد کی اور

ے حادی نہ ترہیے۔ اس کے بعد فر مایا: اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اس میں حکام کے سامنے گواہی وینے کا حکم ہے اور ید کہ گواہی وینا حقوق اس کے بعد فر مایا: اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اس میں حکام کے سامنے گواہی وینے کا حکم ہے اور ید کہ گواہی وینا حقوق

القدیس سے ہے' لوگ مقدمات کے چکر سے نیچنے کے لیے گواہ نہیں بنتے' اگر سب لوگ اس طرح کرنے لکیں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوجا کیں گے' موجس شخص کو گواہ بنایا جائے اس پر داجب ہے کہ وہ گواہی دے۔

<u>قتین کے لیے راونجات کے حصول کے سلسلہ میں احادیث اور آ ٹار</u> عنوں زکران کامنی مرجم فخوں نہیں کروٹیں میں طالاق دی کھی ایر

ضعی نے کہا:اس کا معنی ہے: جس فخص نے عدت کے وقت ہے پہلے طلاق دی لیتنی اس طہر میں جس میں جماع نہیں کیا 'تا کہ دہ عدت میں رجو تا کر سکے تو انشہ تعالیٰ اس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کی سمیل بنا دیتا ہے اور دوسروں نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کی ہرمشکل کا کوئی مل نکال دیتا ہے۔

کلبی نے کہا: جو تخص مصیب میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوز خ سے جنت کی طرف نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت این عہاس رضی اللہ عنہ بایان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دہلم نے اس آیت کو پڑھ کرفر مایا: جو تخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شبہات سے اور موت کی تختیوں سے اور قیا مت کی شدتوں سے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔

ياز الكواز

الطلاق ۲۵: عــــ ا قدسمع الله ۲۸ (حلية الأولياء جهص اسه ٢٠٠٠) حضرے ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر ترام لوگ اس برعمل کریں تو وہ آیت انہیں کا فی ہوگی صحابہ نے پوچھانیار سول اللہ!وہ کون ک آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر وَمَنْ يَتَقِينَ اللَّهُ يَجُعُلُ لَّهُ مَخْرَجًا ٥ (الطلاق: ٢) (سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٢٠) صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٦٦٩ ، مجمع الزوائدج ٥٥ س٢٢٣) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حفرت عوف بن مالک اتجھی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم کومشر کین نے قيد كرليا وهرسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس آئ اور اپن فاقد كى شكايت كى تو آپ نے فرمايا: شام كے وقت سے آل محمد کے پاس صرف ایک کلوطعام ہے تم اللہ ہے ڈرواور صبر کرؤ اور لاحول ولاقوۃ الا باللہ کثرت ہے پڑھؤ سوانہوں نے اس برعمل کیا' ابھی وہ اپنے کھر میں متھے کہ ان کے بیٹے نے ان کا درواز ہ کھٹکھٹا یا ادران کے ساتھ سوادنٹ تنے ان کا دشمن ان سے غافل ہو کیا تھا سووہ اس کے سواونٹ ہنکا کرلے آئے۔ (ولاكل النوة ج ٦٠ ص ١٠ المستدرك ج ٢ ص ٢٩٣ تغيير الم م ابن اني حاتم رقم الحديث: ١٨٩١) حضرت عمران بن الحصين رضي الله عندنے بيان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جو محض سب سے منقطع جوكر الله کی طرف متوجہ ہواللہ اس کی ہرمہم میں کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور جو ب سے منقطع ہو کر دنیا کی طرف متوجہ ہوگا'الله اس کو دنیا کی طرف سرد کردےگا۔ (تغيير المام إبن اني عائم رقم الحديث: ١٨٩١٣ كنز العمال رقم الحديث: ١٢٤٣ الترغيب والتربيب ج عم ٥٣٨ ـ ٥٣٥) حضرت عائشد من الله عنها نے اس کی تغییر میں فرمایا: جو حص الله سے ڈرتا ہے الله اس کو دنیا کے عم اور فکرسے کافی ہوگا۔ (تغييرا ما مان الي حاتم ج واص ٣٣٦ رقم الحديث: ١٨٩١٢ كتبيه زار مصطفى المدكرمه ١٣١٥ هـ) حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے استغفار کرنے کو لازم کرلیا' الثداس کے لیے ہرفکرے کشادگی پیدا کر دے گا اور ہرتنگی ہے نگلنے کی راہ پیدا کر دے گا اوراس کو وہاں ہے رز ق وے گا جہال سے اس کا گمان مجمی نہیں ہوگا۔ (منداحمہ ج اص ۲۳۸ السیر رک رقم الحدیث: ۲۲۷ ) حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهمانے فر مایا: الله اس کو دنیا اور آخرت کی مشکل سے نجات دےگا۔ (تفییراین کثیرج ۴۳ ۱۷٪ دارالفکز بیروت ۱۹۱۹هه) حضرت توبان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رز ق سے محروم ہوجاتا ہے اور تقدیر کو صرف دعا ٹال سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہے ہوتا ہے۔ (منداجه ج٥٥ م٢٨٢ طبع قديم\_رقم الحديث:٢١٩٣٢ واراحياء الراث العربي بيروت الدراكم وج٥٥ م١٨٧) حضرت ابوذ ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: میں تم کو یہ تھیجت کرتا ہوں کہ ظاہراور باطن میں اللہ سے ڈرواور جب کوئی برائی کروتو اس کےفوراً بعد نیکی کروا اور کس ہے کسی چیز کا سوال نہ کرواور کس امانت پر قبضہ نہ کرواور دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔ (منداحه ج٥ص ٨١١ طبع قديم - رقم الحديث ٢١٠ ٢١٠ داراحيا والتراث العربي بيروت الدراكم فورج ٨٩س١٨٦) جلد دواز دہم تبيار الترآر Marfat.com

الطناق ٢٥: ٧-- ١ قد سمع الله 11۸

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ميں تهمين الله سے ورنے ك وصیت کرتا ہوں کیونکہ میہ ہر چیز کی اصل ہے اور تم جہاد کو لازم رکھو کیونکہ وہ اسلام کی رہانیت ہے اور تم اللہ کے ذکر اور علاوت قرآن کولازم رکھو کیونکہ وہ آسان میں تمہاری خوثی ہےاور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔

(منداحمد ج سهم ۸ طبع قديم \_ قم الحديث: ١٣٧٥ أواراحياء التراث العربي بيروت الدراميخورج ٨٨ ١٨٧) ضرغام بن علیبة بن حرمله اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ

عليدوسلم كي خدمت بين حاضر موااور بين نے كها: پارسول الله الجھے وصيت كيجيئ آپ نے فرمايا: الله سے ڈرتے رہواور جب تم کس مجلس میں ہو چروہاں سے اٹھوتو ان کی جوئی ہوئی بات تہمیں اچھی گان بیٹل کرواور ان سے جوئی ہوئی بات تمہیں

نالېند مواس كوچيور دو .. (منداحرج ٢٠٥٥ ٥٠٥ . رقم الحديث:١٨٢٥٥ داراحيا دالتراث العربي بيروت الدرالمثورج ٨٥ ما ١٨٥ اس کے بعد فرمایا: اور جواللہ پر تو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔

تو کل کامعنی اور تو کل کے متعلق احادیث

توکل کامعن اسباب کورک کرنائیس بے بلداس کامعنی بیہ بے کمی چیز کے حصول کے لیے پوری کوشش کی جائے اس

کے تمام اسباب مہیا کیے جائیں اور پھراس کے نتیجہ کواللہ تعالی پر چپوڑ دیا جائے ' اور بیضروری نہیں ہے کہ جو چھن کی چیز کے لے اللہ ربو کل کرے اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے کیونکہ کئی متوکلین مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اور راوح ق میں شہید ہوجاتے میں کی اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو آخرت میں عظیم تو اب عطا فرماتا ہے اوران کے گناہوں کومنا دیتا ہے۔ تو کل کے متعلق حب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: جو مخص فاقه میں مبتلا مواور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقد کو بیان کریے تو اللہ اس کے فاقد کو دور نمیس کرتا اور جس مخض کو فاقہ ہواوروہ اللہ سے کہ تو اللہ اس

كوجلديا بدوير رزق عطا فرمائ كا\_ (سنن ابوداؤ درتم الحديث:١٩٢٥ منن ترخري رقم الحديث: ٢٣٣٩)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے سامنے (متعدد ) امتیں چیش کی گئیں اپس ایک نبی یا دو نبی گزرتے اوران کے ساتھ ایک جماعت ہوتی 'اورایک نبی گزرتا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا' چرمیرے سامنے ایک بہت بزی جماعت فلاہر ہوئی' میں نے یو چھا: کیا یہ میری امت ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حضرت موی کی

امت ے چرمجھ سے کہا گیا کہ آ پ آ سان کے کناروں کی طرف و یکھنے تو وہاں ایک جماعت بھی جس نے تمام آ سان کے کناروں کو جرلیا تھا مجھ سے کہا گیا کہ آپ ادھراور ادھر آسان کے کناروں کو دیکھیں وہاں بہت بوی جماعت تھی جس نے تمام آ سانوں کے کناروں کو بھر ایا تھا' کہا گیا کہ بیآپ کی امت ہے اوران لوگوں میں سے ستر ہزار بغیر صاب کے جنت میں واخل

ہول کے چرآ ب گھر بطے گے اور بینیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں۔مسلمانوں نے اس میں فوروفکر کیا اور کہا: بید ہم لوگ میں جو الله برايمان لائے اور جم نے اس كے رسول كى اتباع كى اور بيةم بين اور جمارى وہ اولاو سے جو اسلام پر پيدا ہوكى كونكه بم لوگ تو زمان جالمیت میں پیدا ہوئے تھے بی صلی الشعلیہ وسلم کو بیٹیر پیٹی تو آپ نے باہر آ کرفر مایانیہ وہ لوگ میں جو دم نہیں

کراتے تھے اور نہ برشکونی کرتے تئے اور نہ داغ لگوا کرعلاج کراتے تھے اور وہ صرف اپنے رب پرتو کل کرتے تھے گھر حضرت عكاشه بن مصن نے كها: يارسول الله! كيا يلس بھى ان يلس سے بول؟ آپ نے فرمايا: بان! ايك اور محض نے يو چھا: كيا يلس بھى ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا بتم پر عکاشہ نے سبقت کرلی۔

جلدوواز وجم

تينار القرآر

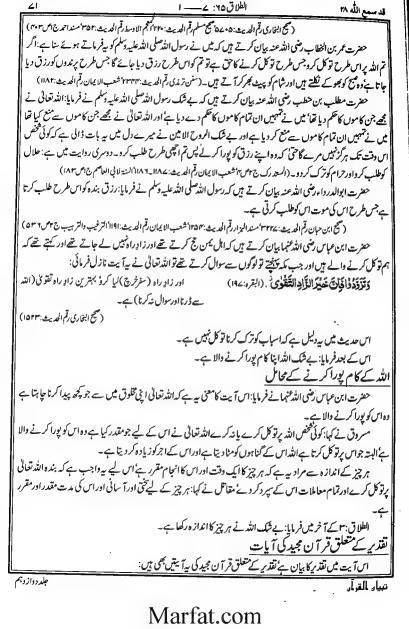

|                                                                                                         | الطلاق ۲۵. ۷ ا                      |                                                            | قد سمع الله ۱۲۸                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲<br>برچیز کو پیدا کیا کچراس کومقررشدہ انداز ہے                                                         |                                     | عُذِن يُرُا ( الفرقان م)                                   | ۅٙڂڮؾؘػؙڰؿؘؿؙؿ <sub>؏</sub> ڿؘڡٙػ؆؋                                                |
| ار ویر کو پیدا میا جرال تو سر رسده انداز ب                                                              | اور ان سے ہ<br>رکھا0                |                                                            |                                                                                    |
| تقررشدہ اندازے پر ہے O                                                                                  |                                     | (الاتزاب:۳۸)                                               | وَكَانَ آمُراللهِ قَدَدُ اللَّهُ وَدَانَ                                           |
| ررسدہ انداز کے پہلے )<br>لوا ندازے سے پیدا کیا ہے 0                                                     | المرتبع والمرادع                    | (القر: ۳۹)                                                 | إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَارٍ                                           |
| ره مرد کے چیرا ایا ہے 0                                                                                 | /20/1                               | ن                                                          | تقذير كالغوى اوراصطلاحي مغخ                                                        |
|                                                                                                         | :                                   | -<br>انی متوفی ۵۰۴ هه لکھتے ہیں                            | علامه حسين بن محمد داغب اصغبر                                                      |
| چیز کو حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقد                                                                       | تقذير كامعنى ہے:كسى                 | ندار کومعین کرنا'اور الله کی ا                             | تقذر ِ کامعنی ہے: کسی چیز کی مق                                                    |
| و دفیته این انترانهٔ کالل براه این طرح ایر                                                              | ں ٹل:(۱) کی چڑ ک                    | کیے بنانا اور اس کی روتسمیر                                | المستعول ملعت اور حصوص مدت کے ۔                                                    |
| وحود الفعل جواراه الاسس اجزاره ح                                                                        | ای چز کےاصول م                      | بوجیسے سات آسان(۲)ا                                        | ا کے بعد میں زیادی سی یا تبدی نہ:                                                  |
| آرادر جزم جسر کھی کی تھیل کراس ہیں .                                                                    | ا يزموجود بونه كه كو                | سے بنایا جائے کہ اس ہے وہ                                  | با صوقا ہوں اور اس نواس انداز ہے <u>۔</u>                                          |
| ے ہوری میں انداز ہے۔<br>اے سے بنایا کہاس سے انسان ہی پیدا ہ                                             | ن کی منی کوال انداز                 | سيب پيدائبيل ہوگااورانيا                                   | استے بنایا کہا ک سے جور بی پیدا ہو گی                                              |
|                                                                                                         | لْ مُعَرِّمة ١٣١٨ه ﴿)               | دات جها <sup>010</sup> مکتبه زار مصطف                      | کا نون اور خیوان پیدا میں ہوگا۔(النفر                                              |
|                                                                                                         | :ان                                 | لجزرى التوفي ٢٠٧ ه لكعته                                   | علامه المبارك بن محمدا بن الاثيرا                                                  |
| لوكرنے كا فيصله كرليا اوراس كاتھم كرويا_                                                                | ندتعالی نے جس کام                   | یادہ ہے اس کا معنی ہے: ال                                  | احادیث میں تقدیر کا ذکر بہت ز                                                      |
| (النهايين ٢٠ م ٢٠ ورالكته العلم ١٨١٨.                                                                   |                                     |                                                            |                                                                                    |
| ہ تضاء کا ہے اور قدر یعنی تقدیر کا وہی معن                                                              | نے جو معنی لکھا ہے و                | مرز علامه ابن اثیر انجزری .                                | درا ک میددولفظ میں: نضاء اور و<br>مدحہ دار ک نے رصف ان منک م                       |
|                                                                                                         |                                     |                                                            | ہے بوعلامہ راغب اصفہای نے لکھائے                                                   |
|                                                                                                         | اا کرھ لکھتے ہیں:<br>سندن کی سے     | ن منظورا فریقی مصری متو فی ا                               | علامه جمال الدین محمد بن مکرم ابر<br>انتشاب کشیر افریسی در برکس                    |
| کی چیز کوختم کرنے کے لیے علامات مقرر                                                                    | یس عور وفکر کرنا (۴)'               | چیز لو بنائے اور تیار کرنے :<br>سب                         | کرنا(۳)دل میں کسی چیز کوسو چنا اور قیا                                             |
|                                                                                                         |                                     | س کرناب<br>ای سائن ما در آ                                 | القرار المراجع في بير وحوچها اور في                                                |
| تعالیٰ کے علم از لی کا نام ہے'انسان کو پید                                                              | کہتے ہیں کہ نقد میراللہ<br>مناکب    | ر کرتا ہے اور اہل سنت ہیں.<br>میں کا سے علم جزیرے کے میں م | معدر میدان قوالی کواٹ ان ماعلم<br>کرنے ۔ سر مہلران قوالی کواٹ ان ماعلم             |
| عاں سے ہران کا کا اس نے اپنے<br>ان انسان ایمان لائے گا' اس نے اپنے<br>درکر اسال الکر سے الکر اس نے اپنے | مان تقر کرے گا اور کو<br>مصنعت      | ) ها آل تو م ها که یون آنه<br>لک می را سر سر م             | رعلم سابق کولکیور اور جس کر له حا                                                  |
| یں مصل ہیں اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے متعلق<br>ال نے کہا:اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے متعلق<br>برعاری ۔     | د یا۔ابوسفور ماتر ید کا<br>ک        | بھاہیے وہ آل پر اسمان کر<br>: خی مدگلار اسمان ان           | ی امان مولویو ارد س سے بیے ہو<br>مدازہ (پیشکی علم ) تھا کہ وجنتی ہر گا در          |
| ں سے بہاہلید عمل و ہراسان کے س<br>اس کاعلم تھا' سواس نے اپنے اس پیشگی                                   | پیدا کرتے سے پہلے<br>اس میں کر      | رن ہوہ اور اسے اس ن ہو<br>جمعوص رسون                       | م کولکھ دیا اور یہی تقدیر ہے۔ (اسان العربہ<br>************************************ |
|                                                                                                         | (47001)                             | ب ۱۰ س کے ۱۰ دارصادر بیروت<br>رح اگل نرکی ممانعہ           | تذریکی وضاحت اوراس کا کھو<br>تذریکی وضاحت اوراس کا کھو                             |
|                                                                                                         | أمرح مم                             | ی الشافعی التو فی rm ر ۔ لک                                | علامه شرف الدين حسين بن محمر الطي                                                  |
| کے تمام اِفعال کا خالق ہے خواہ وہ خیر                                                                   | ہے ہیں.<br>اسالہ تعالمی میں         | ن میں اعتقاد، کھنا ہماً<br>ماوروہ یہ اعتقاد، کھنا ہما      | تقدیریرایمان لا نا فرض لا زم ہے                                                    |
| ہے کما کم افعال 5 جاتی ہے حواہ وہ بیر<br>فدہ مصر لک یہ رہ کا ان کے ان کا رہاں                           | ر الدرون برون.<br>کرافهال کولو. جمح | براکرنے سے سلے ان                                          | ں یا شرہوں' اللہ تعالیٰ نے ہندوں کو<br>۔<br>۔                                      |
| معوظ ﴿ مِن ملكُمُ وَيَا هَا اللهُ تَعَالَى 6 ارساد  <br>                                                | ے احوال و وی                        | 0.75 24                                                    | :4                                                                                 |
| <u> </u>                                                                                                |                                     |                                                            | بار القرآر                                                                         |
| جلد دواز دہم                                                                                            |                                     |                                                            |                                                                                    |
| Marfat com                                                                                              |                                     |                                                            |                                                                                    |

Mariat.com

اوراللہ نے تنہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو 🔾

اوراس نے ہر چیز کو پیدا کیا بھراس کومقررشدہ انداز ہے پر

وَاللَّهُ خَلَقُكُو وَمَا تَعْمَلُونَ ٥ (السَّفْت: ٩٦) بی ایمان اور کفر اطاعت اور معصیت سب الله کی قضاء اور قدر سے ہے اور اس کے ارادہ اور اس کی مشیت سے ب

البنة وہ ایمان ہے راضی ہوتا ہے اور گفرے ناراض ہوتا ہے( دراصل بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کردیتا ہے بندہ کے ارادہ کوکسب کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے کوخلق کہتے ہیں اور بندہ جو برے کاموں برسزا کا

تتی ہوتا ہے اور ایتھے کاموں پر جواس کو جزا دی جاتی ہے وہ اس کے کسب کے اعتبارے ہے۔سعیدی غفرانہ )اور اللہ تعالی نے ایمان اور طاعت پر تواب کا وعدہ فر مایا ہے اور وہ کفر اور معصیت ہے راضی نہیں ہوتا 'اور اس نے کفر اور معصیت پر عذاب کی وعید سنائی ہے اور ثواب عطافر مانا اللہ تعالیٰ کافضل ہے اور عذاب دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔

اور تقدیراللہ تعالی کے امرار میں سے ایک بر (راز) ہے جس پر اس نے کسی مقرب فرشتہ کو مطلع فر مایا ہے نہ کسی نبی مرسل كو ( امارى تحقيق بد ب كدانمياء عليم السلام كودنيا ميس تقترير كى حقيقت معلوم ب اورعام مؤمنول كو آخرت ميس تقدري حقيقت بر مطلع کیا جائے گا سعیدی غفرلہ ) تقدیر میں غورونوش کرنا اورعقل ہے اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد رکھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوق کو پیدا کیا' پھراس کے دوفر قے کر دیئے دائیں جانب دالوں کواپے نصل ہے جنت کے لیے پیدا کیا اور یا کمیں جانب والوں کواپنے عدل ہے دوزخ کے لیے پیدا کیا ایک مخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے سوال کیا:

اے امیرالمومنین! مجھے نقدیر کے متعلق بتایے' آپ نے فر مایا: نیا ندھیرا راستہ ہےتم اس میں مت چلو اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا: بیاللہ کا راز ہے جوتم سے تخفی ہے تم اس کی تفتیش مت کرو۔ (الكاشف عن حقائق السنن جاص ٢١٥ ادارة القرآن كراجي ١٣١٣هه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری انحھی نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ (مرقاۃ الفاتج جام ۲۵۵ کتبہ حقانیا پیثار ر) خلق اور تقدیر کا فر<u>ق</u>

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۷ ه لکھتے ہیں:

الله تعالى نے فرمايا ہے: وَخَكُنَّ كُنُّ شَيْءٍ فَقَكَّا مَا لَا تَقْدِي نِيرًّا ۞ (الفرقان:١)

الله تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کامعنی ہے کہ انسان کے اعمال کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔

پھر فرمایا: اور اس کومقرر شدہ اندازہ پر رکھا' یعنی وہ ہرچیز کوعدم ہے وجود میں لایا اور اس میں وہ خاصیت مہیا ک'جس کی

اس میں صلاحیت اور استعداد تھی۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ اس نے انسان کو اس مقدار اور شکل پر پیدا کیا جس کوتم و کھورہے ہواور اس میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پر دین اور دنیا کی کامیا بی موقوف ہے ای طرح ہر حیوان میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پراس کی د نیادی مصلحت موقوف ہے اور ہر حیوان کو اس کے حال کے مناسب مقدار اور شکل وصورت پر پیدا کیا' ای طرح تمام جمادات اورنباتات کوان کے حسب حال مقدار اور صورت پرپیدا کیا۔

اور تقزیراللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے جب اللہ تعالیٰ کو بیعلم ہے کہ فلاں چیز ہو گی تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا کال ہے در نہاللہ تعالیٰ کاعلم جہل ہے بدل جائے گا۔ای طرح جب اس نے کمی چیز کے متعلق خبر دی ہے کہ فلاں چیز ہوگ تواس کا ہونا ضروری ہے درنداس کے کلام کا صدق کذب سے بدل جائے گا۔

تبيار القرآر

(تغير كيير جهص ٢٩١١- ١٩٥٠ ملخصاً واراحياه الراث العرفي بيروت ١١٥٥ه)

علامه ابوعبدالله محدين احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٧٨ هـ نه الفرقان: اكتفسير مين تكها ب:

الله تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیااوراس میں وہ چیز س رکھیں جواس کی حکمت کا تقاضا تھیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جز١١٣ ص، وارالفكر بيروت ١٢١٥هـ)

علامه سدمحود آلوي حنفي متوفى + ١٢٧ه كلصة بن:

اس آيت مين دولفظ مين يهل فرمايا: "خلق" عرفرمايا: "فقدر" برطام ردونون كامعنى ايك باوربيكرارب اس كا جواب یہ ہے کہ''خلق''کامعنی ہے:اللہ ہر چیز کوعدم ہے دجود میں لایا اور''فقدر'' کامعنی ہے:اس میں وہ چیزیں مہیا کیں جو اس کی حکمت کا تقاضا ہیں' جیسے انسان کوخصوص مادے ہے مخصوص صورت پر پیدا کیا اور اس میں وہ خصائص اور وہ افعال مہیا

کے جواس کے لائق بین مثلا اس میں فہم اوراک و نیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تدبر کو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔

(روح المعاني جز ١٨ص ٣٣٠ وارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

قضاءمعلق اورقضاءمبرم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كِمْحُوااللَّهُ مَاكِثَاءُ وَيُثْبِتُ مُ وَعِنْدَاكُ الْمُالْكِتْمِ الله جس ( كھے ہوئے كو) جا ہتا ہے منا ديتا ہے اور جس كو - طابتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے باس ام الکتاب (لوح محفوظ)

(الرعد: ٣٩)

اس آیت کی علاء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دونشمیں ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں محواور اثبات ہوتا رہتا ہے اور تقدیر مبرم اللہ تعالی کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا'

مثلاً ایک خص کی قسمت میں اولا دنہیں ہے اور نقد بر معلق بے کیکن کسی مرد خدا کی دعا ہے اس کے لیے اولا دمقد ر کر دی جاتی ہے يميلي الله كي قسمت ميں لا ولد لكھا تھا الركسي مرد خدانے دعا كر دى تو لا ولد كومٹا كرصا حب اولا وكلھند يا جا تا ہے اورا كركسي نے دعا

سیس کی تو وہ لا ولدای طرح ثابت رہتا ہے اور بیققر برعلق ہے جس کی طرف یکم محواللله ماکشکا آؤکی پیٹیٹ '' (الرعد،٣٩) میں اشارہ ہے اور تقدیر مبرم کا مرتبہ حس کی طرف' عِنْدَا کَا اُقْرالْکِتْپ ''(ارمد:۳۹) ہے اشارہ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کاعلم ہے

اورالله تعالیٰ وعلم ہوتا ہے کہ وہ لا ولد میاصا حب اولا و ہے اور اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی 'ای طرح انسان اگر مال باب یارشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے یا اس کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے اورا گران کے ساتھ نیکی نہ

کرے تو چرعمر میں یارزق میں اضافہ نبیں ہوتا مثلاً اس کی عمر پیاس سال کلھی ہوئی ہے اس نے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کی تو پچاس سال مٹا کر اس کی عمر ساٹھ سال لکھ دی جاتی ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کی عمرای طرح پچاس سال

لکھی رہتی ہے' لیکن اللہ تعالیٰ کوعلم ہوتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یانہیں کرنی اور انجام کاراس کی عمر پیچاس سال ہوگ یا ساٹھ سال اور ام الکتاب میں اس کی وہ عمر کھی ہوئی ہوتی ہے اور یہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں

> موتی مه دیل احادیث اس تقریر پر دلالت کرتی ہیں: رزق میں وسعت اورعمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آ دمی کواس سے خوشی ہو کہ اس

جلدوواز دبهم

تبيا، القأ

کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہے ل جل کر رہے۔ ( صحح البخاري رقم الحديث: ٥٩٨٥ محج مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٤ سنن اليواؤ درقم الحديث: ١٩٣٣ أسنن الكبري للنسائي قم الحديث: ١١٣٣٩) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن

ہےتم مل جل کررہو کیونکدرشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بوقعتی ہے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضاف موتا ب- (سنن رزندى رقم الحديث: ١٩٤٥ منداحرج ٢٥ ١٣٢١ ألميدرك جهم ١١١) حضرت عا ئشدر ضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه و ملم نے ان سے فرمایا: جس شخص کونری اور ملائمت ہے اس کا حصد دیا گیا' اس کو دنیا اور آخرت کی خیر ہے حصد دیا گیا۔ رشتہ داروں سے لمنا اور پڑ وسیوں ہے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد

ارکھتا ہےاورعمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث مل ید بیان کیا گیا ہے که صلدرحم سے عمر میں اضافد ہوتا ہے اس پر بداعتر اض ہوتا ہے کہ بداحادیث قرآن مجيد كى اس آيت كے خلاف ہيں: لِكُلِّ اُمَّةٍ آجَكُ ۚ إِذَاجَآءُ آجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ مِرْ گروہ کا ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آ جائے

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْنِيا مُوْنَ ( رِنْس: ٣٩) گا تو وہ ندایک ساعت مؤخر ہوسکیں گے اور ندایک ساعت مقدم ہو عیں گے 0

ان احادیث کے قرآن مجیدے تعارض کا جواب

اس کا جواب بیہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فر مایا ہے 'یہ وہ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور بیہ تضاء مبرم ہے' اس میں کوئی کی یا زیادتی تہیں ہو عتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے بیر عمر قضاء معلق میں ہے' مثلاً اگر کمی مخص نے صلہ دم کیا تو اس کی عمر سوسال ہے اور اگر قطع رم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سِال ہے' پس اگر اس نے صلہ رحم کرلیا

تو اس کی عمر ساٹھ سال کومٹا کرسوسال لکھ دی جائے گی اوراگر قطع رقم کیا تو وہی ساٹھ سال کبھی رہے گی لیکن اللہ تعالی کو قطعی طور ر علم ہوتا ہے کہا*یں نے صلدرح کرنا ہے* یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سوسال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر

تقذرير كے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان کے متعلق سوال

کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان میرے کہتم اللہ پرایمان لاؤ اوراس کے فرشتوں پر اوراس کی کتابوں پر اوراس کے رسولوں پر اور قیامت پراوراس پر کہ براچھی اور بُری چیز الله تعالی کی تقدیر سے وابسة ہے۔(الحدیث)

( هيچمسلم رقم الحديث: ٨مسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٩٥مسنن ترندي رقم الحديث: ٢٦١٠مسنن نسائي رقم الحديث: ٣٩٩٠مسنن ابن بابه رقم الحديث: ٦٣١٠) علامہ یکی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۷ ھفرماتے ہیں:ال حق کے زویک تقدیر ٹابت ہے اور اس کا معنی ہیے ہے کہ از ل میں اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا انداز ہ کیا اور اللہ سجانہ کوعلم تھا کہ بید چیزیں مخصوص صفات پر مخصوص اوقات میں واقع ہوں کی' سواسی علم

کے موافق سے چیزیں واقع ہوتی ہیں اور قدر رہے نے اس کا اٹکار کیا اور کہا:اللہ تعالیٰ کو مخصوص صفات کے ساتھ چیز وں کے وقوع کا پیلٹی علم نہیں ہوتا بلکہ چیزوں کے وقوع کے بعدان کاعلم ہوتا ہے۔اہن قتیبہ اورامام نے کہا:اہل حق نقد برکو مانتے ہیں اور افعال

Marfat.com

ک تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور بیر جاہل توم افعال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے۔ علامہ خطالی نے کہا: اکثر لوگ تضاءاور قدر کا بیم عنی تھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی تقدیراورا نی تضاء برعمل کرنے کے لیے

بندوں کومجبور کر دیا کین قضاء وقد رکا میمغن نہیں ہے۔قدر کامعنی اللہ تعالٰی کا پیشگی اندازہ ہے بیعنی ازل میں اللہ تعالٰی کاعلم اور قضاء کامعنی ہے: اپنے علم کےموافق چیزوں کو پیدا کرنا۔

(صحیح مسلم بشرح النواوی جام ۴۳۹ ۲۳۷ معلنصا مکتیه نزار مصطفیٰ کمه مرمهٔ ۱۳۱۷ه)

میں کہتا ہوں کدان معترضین نے جبر کامعنی نہیں سمجھا۔ جبر یہ ہے کدانسان کی خواہش اور اس کے اختیار کے بغیراس سے کوئی کام کرایا جائے جیسے کوئی شخص کسی انسان کی کیٹی پر پہتول رکھ کراس ہے کہے کہ اپنی جیب سے رقم نکالوتو یہ جرے اور جب آ دی این خوائش ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے جیب سے رقم فکا لے تو یہ جزئیں ہے ، سوہم اچھے یا مرے کام جو بھی کرتے ہیں توایئے اختیار ہے کرتے ہیں اور ہم جس کام کواختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندروہی کام پیدا کر دیتا ہے پھر جبر کہاں ہے ہو گیا' سوہم اینے افعال میں مختار ہیں'مجبور نہیں ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اور آپ سب سے زيادہ سے میں کرتم میں سے کس ایک کی تخلیق اپنی مال کے پیٹ میں جالیس دن نطفہ کی صورت میں رہتی ہے چرچالیس دن جے ہوئے خون کی صورت میں رہتی ہے چر جالیس دن گوشت کے کلوے کی صورت میں رہتی ہے چراللہ تعالی اس کے باس ایک فرشته كوچار كلمات د بر كرجيجاب كي وه اس كاعمل ككهتا ب اوراس كي مت حيات لكهتا ب اوراس كارزق ككهتا ب اوريد ككهتا ہے کہ وہ ثق ہے یا سعید ہے ( دوزخی ہے یا جنتی ) مجراس میں روح مجونک ریتا ہے 'سواس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے؛ تم میں ہے ایک شخص اہل جنت کے ہے ممل کرتار ہتا ہے؛ حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ ) رہ جاتا ہے' پھراس پرتقدیر غالب آ جاتی ہے وہ اہل دوزخ کے سے عمل کرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے' اورقم میں سے ایک محض اہل دوز خ کے مے عمل کرتا رہتا ہے تی کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے پھراس پرتقدریال آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے ہے ممل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

(صحح البخاري قم الحديث: ٦٦١٣ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٢٦٥٢)

اس حدیث میں اس پر تنبیہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نیک انٹمال پر مغرور نہ ہواور تکبر نہ کرے اور خوف اور امید کے درمیان رہے اور تقذیر پرشا کراور اللہ کی رضایر راضی رہے۔

حضرت علی رضی النّدعنه بیان کرتے ہیں کہ رسول النّد صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہمخض کا ٹھکا تا دوزخ میں لکھھ ویا گیا ہے یا اس کا ٹھکا نا جنت میں لکھ دیا گیا ہے صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا ہم اس لکھے ہوئے پر اعتاد کر کے ممل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا جمل کرتے رہو ہر مخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو مخص اہل سعادت میں ہے ہے اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آ سان کر دیئے جا ئیں گے اور جو محفص اہل شقاوت میں ہے ہے اس کے لیے اہلِ شقاوت کے مل آسان کر دیئے جائیں گے۔ پھرآپ نے بیآ یتی پڑھیں:

ر ہاوہ مخض جس نے عطا کیا اور اینے رب سے ڈرا 🔾 اور اس کو آسان کر دیں مے اور جس نے بحل کیا اور بے پرواہی

فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّعَىٰ ۗوَصَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ ۗ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنَبَيِّسِرُهُ اللَّهُ سُرَى ٥ (اليل ١٠٥٥) برتی ۱ اوراس نے ہرنیکی کی تکذیب کی 0 تو ہم عنقریب اس کے

لیےمعصیت کا راستہ آسان کر دیں گے 🔾

(صحح ابخاري رقم الحديث: ۴۹،۴۹ صحح مسلم رقم الحديث ۲۲۴۷)

حفرت عمران بن حقین رضی الله عند بیان کرتے ہیں: مزینہ کے دو مخصوں نے آ کر کہا: یار سول اللہ! بیہ بنا کیں کہ آج جو

مختص عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں آیا یہ وہ چیز ہے جو پہلے سے ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے یا جو کچھ ان کو ان کے نی نے بتایا ہے بیاس پرازخود کمل کردہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنہیں 'بدوہ چیز ہے جو پہلے سے ان پر مقدر کر دی گئی ہے اوراس کی تقیدیق الله عزوجل کی کتاب میں ہے:

وَنَفْسِ وَمَاسَوْمِهَأَ ۚ كَالْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوْمِهَا ۗ فَ نفس کی فتم اور اس کو درست بنانے کی ⊙ پھراس کو بدکاری کی سمجھ دی اور اس سے نکنے کی 🔾

(صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۷۵۰)

یعنی ہرانسان کوانبیاء علیم السلام کی تعلیمات اور آسانی کتابوں کے ذریعہ خیراور شر'نیکی اور بدی کی بیجیاں کرا دی اور اس کی عقل میں بیصلاحیت رکھی کہ وہ تیجے اور غلط اور حق اور باطل میں تمیز کر سے کیاب ہس نے کتاب اور سنت اور عقل سلیم کی ہدایت

ر مل کیاوہ کامیاب ہے اورجس نے اس سے انحراف کیاوہ نا کام ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت سے استدلال کا بیہ منشاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں نفسِ انسان کو بھلائی اور بُر انی سمجھا دی تھی اوراس کوازل میں علم تھا کہ دنیا ہیں آ کرانسان اس ہدایت پڑھل کرے گا یانہیں سوائ علم کےموافق اللہ نے لکھ دیا اور

ای کا نام تقدرہے: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُونُهُ فِي الزُّهُرِ (القرعه)

انہوں نے جو کچھ عمل کیے وہ سب اوج محفوظ میں لکھے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نو جوان تحض ہوں اور مجھے اسپنے اوپر ز نا کا خطرہ ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں جس ہے میں عورتوں ہے شادی کروں' گو یا کہ وہ صفی ہونے کی اجازت طلب کر رہے شخ آپ خاموش رہے میں نے دوبارہ کہا'آپ مجرخاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا'آپ چرخاموش رہے میں نے چوتھی بارکہا تو آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! جو کچھتم نے کرنا ہے اس کوقلم (تقتریر) لکھ کر خشک ہو چکا ہے سوتم تصی ہویا اس ممل كوچهور دو\_ (صحح البخاري رقم الحديث:٥٠٤٦)

یعنی ازل میں اللہ تعالی کوعلم تھا کہتم نے اپنے افتیار ہے زنا کرنا ہے پانہیں کرنا اورای کےموافق لکھ دیا گیا ہے سواب تصی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے سب سے پہلے

فلم کو پیدا کیا اوراس سے فرمایا:لکھ اس نے یو چھا: کیا تکھوں؟ فرمایا: نقند برلکھ تو اس نے لکھ دیا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث:۲۱۵۵) حضرت ابوخزامها پنے والدرضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم دم کراتے ہیں اور دوا

ہے علاج کراتے ہیں اور ڈھال وغیرہ کے ذریعیہ حملوں ہے بچتے ہیں' کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال دیق ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ

Marfat.com

تبيار القآر

چزین بھی اللّذ کی تقدیر ہے ہیں۔ (منداحہ ج مع ۱۳۳۱من تر ذی رقم الحدیث: ۲۵ منسن این بادرقم الحدیث: ۳۳۳۷)

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیاری کومقدر کیا ہے اس طرح بیاری کے از الد کے لیے دوا کومقدر کیا ہے پس جوآ دی دوا کو استعال کرے اور اس کو فائدہ نہ ہوتو دہ مجھے کے آرائلہ نے اس کے لیے شفاء کومقدر میس کیا کیکن وہ صرف ایک بار دوا کو استعال

ب مہاں رہے ہوروں وی مدہ دوروں مصلے کے درمدے اور شفا کا ہر طریقد آنر اے اور تناحیات صول شفاء کی کوشش کرتار ہے؛ کر کے مایوں نہ ہو بلکہ شلف معالجوں سے علاج کرائے اور شفا کا ہر طریقد آنر اے اور تناحیات صول شفاء کی کوشش کرتار ہے؛ بعض احادیث میں دو کرکے ان کی ترغیب ہے اور بعض احادیث میں اس کو تو کل کے خلاف فرمایا ہے ان میں تغییق اس طرح ہے

ص دیست میں موجہ میں بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے تو جائز ہے اورا گرشر کیہ کلمات سے کہ آیات قرآن اوراحادیث میں بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے تو جائز ہے اورا گرشر کیہ کلمات سے دیک میں بیان میں میں میں اس کے بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے کا تعویذ لکھا جائے تو جائز ہے اورا گرشر کیہ

دم کیا جائے یا کرایا جائے تو وہ ناجائز ہے اور تو کل کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وکلم بیدد عا بہت زیادہ کرتے تھے:اے دلوں کو بدلئے

درمیان میں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان دلول کو پلٹٹار ہتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۲۰۰ منداحمہ جس ۱۱۳،۲۵۷) حضرت این عماس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ حالیہ دسکم نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں

جن كا اسلام ميں كوئى حصيتيں ہے المرجمنة اور القدرية \_ (سنن ترقى رقم الحديث: ٢١٣ سنن ابن دقو الحديث: ٢٦ سيعديث حسن يح ہے۔) المرجمنة وہ فرقد ہے جو كہتا ہے كما يمان لانے كے بعد تيك اعمال كى كوئى ضرورت نبيں اور مؤمس كوگنا ہوں سے كوئى ضرر

نہیں ہوگا اور القدریة وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا مشکر ہے اور انسان کو اپنے افعال کا خالق مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مؤمن مرتکب جمیرہ جمیشہ دونوخ میں رہے گا۔

حصرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کزتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القدرییة اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواورا گروہ مرجا ئیس تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔

(سنن ابودا دُ رقم الحديث: ۲۹۱ "منن ابن ماجير قم الحديث: ۹۲ منداحمه ج ۲۲م ۸۲ ۱۲۵ المتدرك ج ام ۸۵)

مجوں دو خالق مائے تھے ایک یز دال جو خالق خیر ہے اور ایک اھر من جو خالق شر ہے آپ نے القدریة کواس امت کا جوں اس لیے فرمایا کہ وہ انسان کوایے افعال کا خالق مائے ہیں اور مجوں کی طرح شرک کرتے ہیں۔

حضرت این عمر رضی الله عنبها میان کرتے ہیں کہ اہل قدر (متکرین تقدیر) کی مجلس میں نہ بیٹھواور نہ ان سے (ملام کی) ابتداء کرو۔ (سنن ابوداؤر قم الحدیث: ۱۳۷۳ء ایما مندامجہ جامی ۳۰)

ان سے ابتداء کی ممانعت کامعنی ہیہے کہ ان سے ابتداء ُسلام اور کلام نہ کروٴ موَ خرالذ کر دونوں حدیثیں بدند ہوں اور گمراہ فرقوں سے میل جول اور سلام دکلام کی ممانعت کی اصل ہیں۔

حضرت عائشد صنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: چه مخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور ان پر الله تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان پر الله تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان پر الله تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ۲) الله کی تقدیر کی سختا ہے اللہ علی ہوئے والا (۳) تو میں کے بل پر غلبہ پاکر حکومت اور اقتد ارحاص کرنے والا تا کہ عزت والوں کو ذکیل کرے اور ذکت والوں کو عزت دے (۳) الله ہے حرام کردہ کاموں کو طال کرنے والا (۵) میری عترت (ائل بیت) میں ان کاموں کو طال کرنے والا بن کو اللہ بن کو اللہ نے حرام کیا ہے (۲) میری سنت کو (یہ طور تخفیف اور اہانت) ترک کرنے والا۔

تبيار القرأر

(سنن ترفدي رقم الحديث: ١١٥٣ ألمت رك ج اص ٢ ٣٠ النة لا في العاصم رقم الحديث ١٨٣٠ الحامع الصغيرةم الحديث ١٣٢٨) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مستقتبل میں پین آئے والے أمور كا ذكر كررے تھے اس وقت رسول الله صلى الله عليه وللم نے فرمايا: اگرتم بيسنوكم بهاڑا في جگه ب

ہٹ گیا ہے واس کی تصدیق کر دینا'اور جبتم میسنو کہ کی تخف کی پیدائثی عادت بدل گئ ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ وہ ایی فطرت یر بی لوث جائے گا۔ (مند آحد ج ۲ ص ۲۳۳)

بہادری اور بز د لی سخاوت اور بکل اس طرح حلیم اور بدمزاج یا غصہ ور پی فطری اور جبلی صفات ہیں' اگر کو کی شخص یہ خبر دے کہ

فلا صحف جو بہادرتھااب بردل ہوگیا ہے'یا جوٹی تھاوہ بخیل ہوگیا' یا جوطیم اور برد بارتھاوہ جلدغصہ میں آنے والا بن گیا ہے' تو اس خبر کی تقیدیق نیکرنا کیونکدان صفات کاتعلق قضاء وقد رہے ہے ٔ اور نمبی صفات بدل سکتی ہیں جیسے کوئی حاہل عالم بن حائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورتمہاری عورتوں میں ہے جوحیض ہے مایوس ہو چکی ہیں اگرتم کوان کی عدت میں شہر ہوتو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کوحیض ابھی نہیں آیا ( ان کی بھی یہی عدت ہے ) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور

جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کردےگا 0 بداللہ کا تھم ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے گنا ہوں کومٹا دے گا اور اس کے ثواب کو بڑھا دے گا 🔾 (الطلاق: ۵٪)

جن بور هی عورتوں کو حیض مہیں آتا'ان کی عدت میں شک ہونے کے محامل

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِ فَ ثَلَاقَةَ قُرُو ٓ عِلْمَ

جن عورتوں کوچش آتا ہے ان کی عدت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما چکا ہے:

طلاق یافته عورتیں اینے آپ کوتین حیض تک رو کے رکھیں

اوراس آیت میں ہتایا ہے کہ جن عورتول کو تابالغہ ہونے کی وجہ سے یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض تہیں آتا ان کی عدت تین ماہ ہے۔ پھراس آیت میں جوفر مایا ہے: اگرتم کوان کی عدت میں شبہ ہواس کے تین محمل ہیں:

(۱) مجاہد نے کہا:اگرتم کومعلوم نہ ہو جو مورت کیف سے رک تی ہے یا جس کا حیف شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ

ہے۔زہری نے کہا: جوعورت بوڑھی ہےاوراس کوچیف میں شک ہےتو وہ تین ماہ عدت گز ارے گی۔اگر جوان عورت کو حیض ندآئے تو دیکھا جائے گا'وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ' اگر متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے' نہیں تو انظار کیا جائے حتیٰ کے حمل کا معاملہ صاف ہوجائے اور انتظار کی مدت ایک سال ہے۔

ابن زیدنے کہا:اگر عورت یا مرد کوچیش کے آنے میں شک ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے اورا گرحمل کا انتظار ہوتو اس کی مدت نو ماہ ہے۔ ا ﴾ ابن انی کعب نے کہا: یارسول اللہ! قر آن مجید میں بوڑھی عورت' ٹابالغہ اور حاملہ عورت کی عدت نہیں بیان کی گئی تو یہ آیت

نازل ہوگئی۔

(۳) عکرمہ نے کہا:اگر عورت کومہینہ میں بار بار خیکی آتا ہے اور کی مہینہ خون آتار ہتا ہے اور اس کوشک ہے اور بی<sup>متعین م</sup>ہیں ہوتا کہ پیچیف کا خون ہے یا استحاضہ کا ' یعنی پیخون رخم ہے آیا ہے یا بیاری کی وجہے کسی رگ ہے آیا ہے تو پھراس کی عدت تین ماہ ہے۔

علامدابوجعفر محد بن جربر طبري متوفى ١٣٥٥ في اى آخرى قول كوتر جيح دى بــ

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

(جامع البيان جز ۲۸م) ۱۸-۹۵؛ دارالفكزيروت ۱۳۱۵ هـ)

نیز فرمایا ہے: اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔علامدا بن جربر طبری نے فرمایا: اس پرتمام اہل علم کا اجماع ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

بيوه حامله كي عدت مين اختلاف صحابه

اس میں اختلاف ہے کہ جس حاملہ مورت کا خاد ندفوت ہوجائے اس کی عدت چار ماہ دی دن ہے یا اس کی عدت وضع حسل ہے دھ کہتے تھے: جو چاہ ہیں اس سے حسرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند کا مختار میہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے دہ کہتے تھے: جو چاہ ہیں اس سے اس سئلہ پر لعان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ الطلاق: ۲۳۳۰ میں فر مایا: حاملہ مورت کی عدت وضع حمل ہے البقرہ: ۲۳۳۰ کے بعد نازل ہوئی ہے جس میں فر مایا ہے کہ بیوہ مورت کی عدت چار ہوں کہ الطلاق ) انساء الطول کی بعد نازل ہوئی ہے اور دھ تم کھا کر فرماتے: النساء القری کی عدت زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہوں مورت کی عدت ہوتا ہوں دہ اس کی عدت زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہوتا ہوں کہ عدت ہوتا ہوں ہوتو وہ اس کی عدت ہوتا ہوں دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہے۔ (مبار) میں عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) میں عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کا حدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر المراب کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر کی دوران کی عدرت ہے۔ (مبار) عدر کی حدرت ہے۔ (مبار) عدر کی حدرت ہوتو وہ اس کی عدرت ہوتو وہ اس کی عدرت ہوتو ہوتو دوران کی دوران کی حدرت ہے۔ (مبار) عدر کی حدرت ہوتو کو مدرت ہے۔ (مبار) عدر کی حدرت ہوتو کو مدر کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کر کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی حدرت ہوتو کی

ہم سورۃ الطلاق کے تعارف میں اس اختلاف کوٹنفسیل سے بیان کر بچکے ہیں۔ نا بالغہ' برڑھی اور حاملہ عورتو ل کی عدت کے متعلق فقبراء احناف کی تصریحات

علامه علا وَالدين محمد بن على بن محم حصك في متو في ٨٨٠ اح لكهيته بين:

جس عورت کو کم عمر ہونے کی جید سے خیف نہیں آتا ہایں طور کہ اس کی عمرنوسال ہے کم ہواس کی عدت تبین ماہ ہے یا جو عورت بوذھی ہوادر بار بارچش آنے کے بعد عورت بوذھی ہواور بار بارچش آنے کے بعد اس کا طہر دائم ہواور بوزھی ہونے تک اس کو دوبارہ حیض نہ آیا ہواس کی عدت بھی تبین ماہ ہے اور مہینوں کا اعتبار جا ندکی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (ادرائخارع روائحارج ۵۵) ۱۳۹۲ہ منظماً اوراحیا والرائ العربی بیرون ۱۹۹۹۔ ۱۹۹۴ تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (ادرائخارع روائحارج ۵۵)

اور عدت و فات جاند کی تاریخوں کے اعتبار ہے جار ماہ دس دن ہے اور حاملہ عورت کی عدت مطلقاً وشع حمل ہے 'خواہ وہ عدت طلاق گزار رہی ہو یا عدت و فات ۔ (الدر الخارج درایجارج 8ص 10 اور ادراج اماترات العربی پیروت)

علامه علا وُالدين ابو بكر بن مسعود الكاساني الحقي التوفي ٥٨٥ ه لكهية بين:

رای عدت حمل تو اس کی مقدار اتن ہیں ہے جتنی مت وضع حمل میں رو گئ ہے خواہ کم ہویا زیادہ حتیٰ کہ عدت واجب ہونے کے ایک دن یا ایک گھنٹہ پعر بھی ولا دت ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوجائے گئ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقا فر مایا ہے: وَوُلَوْکُ اللّٰ الْوَصْمَالِی اَجْهُمُ کِیْ اَنْ یَکْمُنْکُ نَصِّمْلَهُیْ ہُیْ ہُ ۔ اور حالہ بورق س کی عدت وضع حمل ہے۔

(الطلاق:٣)

ادر کتاب الاصل میں مذکور ہے کہ اگر میت تختِ عشل پر ہواور اس کی بیوی کے ہاں ولاوت ہوجائے تو اس کی عدت پوری جو جائے گی کھر لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب لل این والد سے اور وہ این وادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا:جب یہ آیت تازل ہوئی: لل شعیب کا پورانام ہے: مجمد سن عبداللہ بن عمرو بن العاص محویا عمرو بن شعیب اپنے والدعجر بن عبداللہ سے اور محمد العاص رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں۔ (قدریب الراوی ص ۲۰۰۴ دارالکاب العربی بیروت ۱۳۲۳ھ)

تبيار القرآر

" وَأُولَاتُ الْرُحْمَالِ الْجَلْهُنَّ أَنْ يَصْنَعُنَ حَمْلَهُنَّ " (الطاق: ١) تو من في عرض كيا: يارسول الله اليه آيت مطلقه كي عدت ك بارے میں ہے یا بیوہ کی عدت کے بارے میں؟ تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دونوں کے بارے میں ہے' اور سدیعہ بنت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شو ہر کی موت کے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ (صحح ابنجاري رقم الحديث:٩٠٩م صحح مسلم رقم الحديث:١٣٨٥ سنن تر ذي رقم الحديث ١١٩٣٠) نیز عدت سے مقصود میرے کہ براء ت رخم داختے ہو جائے اور تین چیش گزر جانے ہے بھی براء ت رخم واضح ہوتی ہے اور

بضع حمل ہے اس ہے بھی زیادہ براءت رحم واضح ہوتی ہے ہیں وضع حمل ہے عدت کا پورا ہونامہینوں کی بذسبت زیادہ واضح ہے اور قر آن مجید کی اس آیت میں عموم ہے۔ (بدائع الصنائع جہ ۱۳۳۸ ۱۳۳۰ منطقها وار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

تبيار القرآر

الله ہے ڈرنے کے قوائد الطلاق: ۵ میں فرمایا: اور جواللہ ہے ڈ رے اللہ اس کے گنا ہوں کومٹادے گا اور اس کے ثواب کو بڑھا دے گا۔

لینی اللہ اس کےمعاملہ کو آسان بنا دے گا اوراس کو نیک اعمال کی توقیق دے گا'عطاء نے کہا: امتداس کی دنیا اور آخرت کے معاملات کوآ سان کردے گا'اوراللہ کے ادکام پر جو تخش عمل کرے گا اوراس کی اطاعت کرنے میں اس ہے ڈرتارے گا'اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا'تو وضو کرنے ہے اور ایک نماز ہے دوسری نماز اور ایک جمعہ ہے دوسرے

جمعة تک اس ہے جوصغیرہ گناہ ہوئے ان کومنا وے گا اور تو بہ کرنے ہے اس کے بیرہ گنا ہوں کو بھی منا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیر و گنا ہوں کو بھی مٹا دے گا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان (مطلقہ )عورتوں کواٹی وسعت کےمطابق وہیں رکھو جہاںتم خودرہتے ہؤاوران کوئنگ کرنے کے لیے

ان کو تکلیف ند پہنچا دَ اوراگروہ حاملہ ہول تو وضع حمل تک ان کوخرج دواورا گروہ تمہارے لیے (بچیکو ) دودھ پلا نیں تو ان کوان کی اجرت د فاور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لؤاورا گرتم وونو ل دشواری محسوں کروتو کوئی دوسری عورت دورہ پلا دے کی 0 صاحب حیثیت کوچاہیے کدوہ اپنی وسعت کے مطابق خرج کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے ( مال ) دیا ہے اس میں ہے خرچ کرے اللہ کس مخص کواتنا ہی ملکف کرتا ہے جتنا اس کو(مال) دیا ہے اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کردےگا⊙(مطاب ت∟۰)

حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس ہے ائمہ ثلا نثہ نے مطلقہ کے خرچ کے عدم وجوب۔۔ یراستدلال کیا ہے

حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں' میں نے گھرے نگلنے کاارادہ کیا' میں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس گئ آپ نے فرمایا بتم اپنے عمر ذادعمرو بن ام مکتوم کے پاس جاؤ اوران کے پاس عدت كزارو - (صح مسلم كتاب الطلاق باب: ٢ ' قم الحديث: ٢٥)

تعمی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ر ہائش اور خرج مقرر نہیں کیا تھا' پھرا سود نے ایک منھی میں کنگریاں لے کر ان کو ماریں اور کہا:تم پر افسوں ہےتم ایس صدیث بیان کرتے ہو۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب کواور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوایک عورت کے قول کی بناء پرترک نہیں کریں گئے ہم نہیں جانتے اس کواصل حدیث یاد ہے یا شاید وہ بھول گئ اس کے لیے رہائش بھی ہو کی

اورخرج بھی ہوگا'اللہ عز وجل فرما تاہے: <u>ڵڵؙؙؙڠٚڔۣڿؙۅ۫ۿؙؾٞڡۣڹٛؠؙؽ</u>ٛۅٛؾڡۣ۪ؾؘۅؘڷٳؽۼ۠ۯڿؽٳڵٳۜ تم ان کو( دورانِ عدت )ان کے گھروں سے نہ نکالوٰ اور نہ وہ

خود نکلیں سوااس کے کہ وہ تھلی بے حیائی کریں۔

ٱن يَالْةِينَ بِهَاحِشَةٍ مُنِيَّنَةٍ ﴿ (الطلاق:) طلاق ثلاثه كي بعد نفقه اور سكني كه استحقاق مين نداجب

امام ابوصیفہ کے نزویک مطلقہ بھل شرکے لیے شوہر پر ہرحال میں نفقد اور سکٹی (کھانے اور رہائش کا خرج) لازم ہے خواہ مطلقہ حاملہ ہو یا غیر حاملۂ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مطلقہ ٹانا شدا کر حاملہ ہوتو اس کے لیے نفقہ اور سکٹی لازم ہے ورنہ پچھے لازم نہیں امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ مطلقہ بھانشہ کے لیے سکٹی ہرحال میں لازم ہے اور نفقہ صرف اس صورت میں لازم

بہب بہب بہ بار الدین مینی حنی متوفی ۵۵۵ ہے کہتے ہیں کہ حسن بھری عمرو بین ویتا مُطاوّس عطا بین الی رباح ، عکر مہ شعمی 'امام احمد بن خبل اسحاق اور غیر مقلدین کے نزویک جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی ہیں اگر وہ حالمہ ہے تو اس کے لیے نفقہ اور سمنی واجب ہے ورنہ اس کے لیے نفقہ واجب ہے نہ سمئی 'اور حماؤ شرح 'کنجی 'توری این الی لیلی' ابین شہر مہ مسن بین صالح' امام ابو صنیفہ امام ابو پوسف اور امام محمد کے نزویک مطلقہ شمالتہ کے لیے نفقہ اور سمنی واجب ہے خواہ وہ حالمہ ہویا غیر حالمہ حضرت عمر ورحضرت ابن مسعود رضی امتر عنبی کا بھی میں مسلک ہے اور عبد الرحمن بین مبدی 'ابوعبید ڈامام مالک اور امام شافی کا مسلک سے ورحضرت ابن مسعود رضی امتر عنبی کا بھی میں مسلک ہے اور عبد الرحمن بین مبدی 'ابوعبید ڈامام مالک اور امام شافی کا مسلک سے

(عمدة القاري بين موس ٢٠٠٨\_٢٠٥ اوارة الطباعة المنير به مصر ٢٨٨ احد)

مطلقه ثلاثه کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل

مار مدنو وی شافعی متوفی ۲۷ مه قلعت مین که جنبول نے مطلقہ ثلاثه کے لیے نفقہ اور سنی دونوں کو واجب کیا ہے وو قرآن بھید کی اس آیت ہے استدال کرتے ہیں: 'آسکینو گفتی مین حیث گند گھر مین وجی گھر '' (اطلاق ۲۷)' (مطلقہ عورتوں) کو اپنی مقد ور سے موافق و ہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو'۔ اس آیت میں سکنی کا امر ہے اور نفقہ اس لیے واجب ہے کہ وواس کے پاس مقید میں اور مقتلہ کے اور مقتلہ وہلم کی سنت کو ایک عورت کی سن مقید میں اللہ علیہ وہ مسئلہ ہے ناواقف ہے یا مجلول گئی۔ (ماگی اور شافعی) علاء نے کہا کہ تما اس اس است کو ایک عورت کے تول کی در اپنی کی ارشافی ) علاء نے کہا کہ تما اس استدال کی حضرت محرکے تول میں'' ہمارے نبی کی سنت' کے الفاظ ایسی زیاد تی ہم جو نور مختوظ ہے ۔ ثقر راو ہول نے اس کا ذکر ہے۔ امام وارشطن نے کہا کہ حضرت محرکے تول میں'' ہمارے نبی کی سنت' کے الفاظ ایسی زیاد تی ہم جو بھر محفوظ ہے۔ "شقہ راو ہول نبی کی مدیت ہے ہوں گئی۔ اس کا بات میں معالم ہوں تو اس کے بات تعلی کی صدیت ہے ہوں کا برت ہم سے ثابت ہوتا ہے نبیر کو واجب کیا ہے نفقہ کو واجب نبیر کی اور حضرت فاطمہ بنت تعلی کی کا ارشاد ہے:'' وارٹ کئی اور مشرت فاطمہ بنت تعلی کی کا ارشاد ہے:'' وارٹ کئی اور کو بیت کی کا ایسی کی کا ارشاد ہوں کا نفقہ کو واجب نبیر کیا اور حضرت عالم کی کا ارشاد ہوں نہ کہ کہ کہ کو مقالے کو مقبوم مخالف بنت کی بیر کا اس کا بند کو بی مقد کی کا مذہوم مخالف بند کر بیر مطلم کا اس کا دیں کہ ایس ۲۵ کا اس کا دیر کا اس کا دیسی کی کا فقہ دو جا ہے۔ اس آیت کا مفہوم مخالف کے ترین میں کا دیر کو معالم نہ میں مدان کی انسان کا دور کا وقتیکہ مال وضع میں جو بات اس آیا کہ کا مذہوم مخالف نہ کرائی کو کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دور کا وقتیکہ مال وضع میں جا کہ کہ کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کو بات کی اس کا دی کا کہ کو کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کو بات کیا کہ کا کہ کا دیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کیا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کی کی کہ کی کی کی کی کے کہ کو کہ کی کی کی کی کہ کو کی کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کی کہ کی کو کہ کی کی کی کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کی کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کی کو کہ کی ک

مطلقہ ثلاثہ کے کیے نفقہ اور سکی کے وجوب پرفقہاء احناف کے قرآن مجیدے دلائل

ائدار بعد کااس پر انفاق ہے کہ جس مورت کو طلاقی رجعی دی گئی ہواس کے لیے نفقہ اور سکنی واجب ہے ای طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ مطلقہ ٹلا ثد حاملہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنی واجب ہے اختلاف اس مطلقہ ٹلا ثدیمیں ہے جو غیر صالمہ ہوا مام مالک اور امام شافعی کے زد یک اس کے لیے سکنی واجب ہے نفقہ واجب نہیں ہے امام احمد بن صنبل اور غیر مقلدین کے زویک اس

سار القرار

۱<u>\_\_\_</u>

کے کیے نفقہ واجب ہے نہ علیٰ اور امام ابو صنیفہ کے زدیک اس کے لیے نفقہ اور علیٰ دونوں واجب ہیں۔ فقہاء احناف قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں: ویلیم کلکھٹ مَتَاعُ بِالْمُعُدُونِ فِی حقّاً عَلَی اور مطلقہ عورتوں کے لیے (انتقام عدت تک) دستور کے المُمَتَّقِقِیْنَ (البقرہ:۲۲) مطابق مان ونقد دینا پرہیزگاروں پرلازم ہے 0

نیژن (البقره:۲۴۱) امام فخر الدین رازی شافعی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

(والفَول الشانى) ان المواد بهذه المتعة دومراقول يه بكراس آيت من متد عمراد نقته باور النفقة والنفقة قد تسمى متاعا واذا حملنا هذه عليه المنطقة والنفقة قد تسمى متاعا واذا حملنا هذه

السفيفة والنفقة فله تسمى متاعا وادا حملنا هده مستروس بن لباجاتا. المتاع على النفقة اندفع النكوار . الكركر مراجع المستروس مراجع النكوار .

ایک آیت میں ہے: دُمَیِّعُوْهُنَّ عَکَی الْمُوْسِعِ فَکَدُولاً وَعَلَی الْمُقْتِرِ اور مطلقہ کورتوں کو کچھ برٹنے کے لیے دو ( لین کم از کم

قَدُّدُهُا مُعَمَّاعًا إِللَّهُ مُعْرُوفِ حَقَّاعًا عَلَى الْمُحْسِمِنِينَ ﴿ لَمَ يَرُولَ كَالِكَ جَوزًا ) فوشال إني مثيت كه طابق و اور نك (القرونا ۲۳۲) ﴿ وصل الحِن مثيت كه مطابق و خاليا نكي مرخ و اول يروزب

ےO مور ۂ بقر وکی آیت ۲۳۶ میں مطلقہ عورتوں کے لیے اپٹی حیثیت کے مطابق متاتَ دینے کواللہ تعالی نے واجب کیا ہے اور یبال متاع سے مراد بالانقاق ایکی چیز ہے جس سے وقع طور پرنشع اضایا جائے جیسے کپٹروں کا جوڑا نی دم یا کچھ نقد آقم و فیروڈ اس کا بیت کے میں مساور میں تھے ہوں کے اس کے مساور کا میں میں میں میں ایک تھے میں میں انگران کے میں انگران کے ا

ریر پی بال مال کا حروبا مال مال چیز ہیا ہوا جسا کہ انگر ہی جی بیا ہے گئے۔ پُس اگر بقرہ کی آیت: ۲۳۱ میں بھی متاع سے مرادیمی ہو( جیسا کہ انگر ہٹانا نئے نے سمجھا ہے ) تو تحرارا کا زمرآئے گا بچیز کے لیے ضروری ہے کہ دوسری آیت میں متاع کو نفقہ پرمجمول کیا جائے جبکہ از روئے لغت متاع کا اطابی افقہ پر جمی ہے اور قرآن مجید میں بھی متاع کا اطلاق نفقہ پر کیا گیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

ار حماد ہے۔ اور تم طور سے د

وَالَّذِيْنُ يُتُوَفِّوْنَ مِنْكُوْوَ يَدُدُوْنَ أَزْوَاجًا ﷺ اورتم من سے جولوگ فوت ہو جائیں اور اپنی نیویاں چون وَصِیّکا ۗلِدُوْ وَاجِهِهُ مَّتَاعًا لِكَ الْحَوْلِ عُمْدِ إِخْدَا إِجْ ؟ بائین وہ اپنی یویوں کو ایک سال تک نان اور نفتہ اوا کرنے ک (دابقرہ ۲۰۰۰) وصیت کریں اور اس مدت میں ان موروں کو کھرے نہ ناا جائے۔

اس آیت میں متاع سے بالاتفاق اور بالا جماع نفقہ مراد ہے خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ مورتوں کے لیے البقرہ ۲۳۱ میں متاع دینے کا حکم کیا ہے اور اس سے بالاتفاق وقع نفع کی چیز مثلا جوڑا وغیرہ مراد ہے۔اس کے بعد البقرہ ۲۲۱ میں گھرمطلقہ مورتوں کے لیے متاع دینے کا حکم کیا گیا ہے اب اگر اس سے پھروہی وقع نفع کی چیز مراد کی جائے تو تحرار ہوگا اس لیے امام

مورتوں کے لیے متاع دینے کا حکم کیا گیا ہے اب اگر اس سے پھر وہی وقتی تعق کی چیز مراد کی جائے تو تھرار ہوگا اس کیے امام رازی فرماتے میں کہ تکرار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں متاع سے مراد نفقہ لیا جائے جبکہ لغت اور قرآن مجید سے متاع پر نفقہ کا اطلاق خابت ہے۔ امام رازی کی تفییر کی تا تکداس سے بھی ہوتی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں متائ کا لفظ تکرہ ہو اور اصول عرب یہ ہے کہ تکرہ جب مکرر ہوتو خانی پہلے کا غیر ہوتا ہے اور جب پہلے متاع سے مراد وقتی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا کدومرے متاع سے مراد نان دفقتہ ہوا ور اس آیت میں مطلقات کا لفظ عام سے اور تمام مطلقات کو شامل ہے وہ حامہ وہ ب

حاملہ ہویا غیر حاملہ اور یکی احناف کا مؤقف ہے۔ تعبیار اللق آر

غیرحاملہ'اورامام رازی کی تفسیر اوراس اصول عرب ہے ثابت ہوا کہ ہرمطلقہ عورت کے لیے دوران عدت نفقہ واجب ہےخواہ وہ

ان مطلقہ عورتوں کوایئے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہواور ان پرینگی کرنے کے لیے ان کو ضرر ند پہنچاؤ اور اگریہ فقہاءاحناف کی دوسری دلیل بیآیت کریمہ ہے:

ٱسْكَنُوْهُ أَنْ مِنْ حَبْثُ سَكَنْتُمُ أُمِّنُ وَّجْمِاكُمُ وَلا لَّهُمَّا رُّوْهُنَ لِتُعَيِّقُوْا عَكَمْهِنَ فَرَانَ كُرِي أُولات حَمْل

فَأَنْفَقُوا عَلَهُونَ حَتَّى يَضَعُونَ كَمُلْكُونً ٤٠ (الطراق: ٢)

مطلقة عورتين حامله بهول توضع حمل بونے تك ان يرخر ج كرو\_ علامه ابو بكر الجصاص ال آيت كي تفيير مين لكھتے ہيں: مطلقہ ثلانتہ كے نفقہ كے وجوب يراس آيت ميں تمين وليليں ہيں:

(1) عنى ماليات ميس سے سے اور الله تعالى في اس آيت ميس مطلقه كے ليے مال ميس حق واجب كيا ہے خواو مطلقه رجميه مويا مطلقه ثلاثه بواور سكنى بجى نفقه كا ايك حصه ب(٢) الله تعالى في مطلقه كو شرر بهنجاف يمنع كيا (و لا تسطساروهن ) اور مطلقه

عورت کونان وغقد ندوینا بھی ضرر ہے (٣) اللہ تعالی نے مطلقہ عورت برینگی کرنے ہے منع کمیا ہے (لنہ صیب قوا علیهن ) یعنی نہ سنی میں تنگی کرونہ نان ونفقہ میں تنگی کرو۔ یہ ٹی دونوں کوشائل ہے۔اس کے بعد علامہ ابو کمر جصاص فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ کا

ارشادے '' وَإِنْ كُنْ أُولَاتِ حَمْلٍ فَٱنْفِقُواْ عَلَيْهِ تَنَّ 'اگروہ مطلقہ کورتیں صالمہ میں توان پرخرج کرواس میں مطلقہ ہے مراد ہے عام ونواه مطلقه رجعيه مويا مطلقه ثلاثة كيونكه اس يراتفاق يك كه اگر مطلقه ثلاثة حامله موتو اس كا نفقه محى واجب ساار ويكمنا مد

بے کدنفقہ کا وجوب حاملہ ہونے کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کدوہ دوران عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس بر ا تفاق ہے کدرجعیہ کا نفقہ بھی اس آیت ہے ثابت ہے اور ووحمل کی وجہ ہے نہیں بلکہ دوران عدت اس کے گھر رہنے کی وجہ ہے

ہے کیونکہ رجعیہ اگر غیر حاملہ ہو پھر بھی اس کا نفقہ واجب ہے تو پھر مطلقہ ثلاثہ کا نفقہ بھی اس جیہ ہے واجب ہوگا کہ وہ دوران

عدت خاوند کے گھر رہے گی۔ (احکام القرآن جسم ۴۶۰۔ ۴۵۹ سبیل اکیڈی لاہور ۱۳۰۰ھ)

اور میربھی واضح رہے کہ جب مطلقہ ثلاثہ کے لیےامام شافعی اور امام مالک اس آیت سے علیٰ کا وجوب مانتے ہیں تو نفقہ كا وجوب بطريق اولى ثابت ہوگا كيونكه نان ونفقه سكني سے زيادہ اہم ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے لیےنفقہ اور علیٰ کے وجوب پرا حادیث سے دلائل

امام دارقطنی روایت کرتے ہیں:

حفنرت حابررضی الله عنه بهان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مطلقہ مُلاثہ کے لیے سکنی بھی ہے اور نفقہ بھی۔

عن حرب بن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا لها السكني والنفقة. (سنن دارتطنى جهص٠١)

علامہ زیلعی لکھتے ہیں:عبدالحق نے احکام میں لکھا ہے کہ ابوالز بیرعن جابر کی روایت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اس میں ساع کی تصرح ہو یاعن اللیث عن الی الزبیر ہو ( یعنی لیث کے علاوہ کوئی اور داوی عن الی الزبیر عن جابر روایت کرے تو سیح نہیں ے )اور حرب بن الی العالیہ ہے بھی استدلال نہیں ہوتا' کیونکہ کی بن معین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے اس لیے اقرب میر ے کہ بیرحدیث حضرت جاہر برموقوف ہے۔ (نصب الرابیج ۳۵ ۱۲۷ مجل علی بند)

عبدالحق کے پہلے اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ امام سلم نے سیح مسلم میں متعدد احادیث عن الی الزبیر عن جابر کی سند ہے بیان کی بین اوراس سند میں ایٹ نہیں ہے مثلا کتاب انج کے 'نساب جو از دخول مکہ بغیر احرام ''میں ہے''نامعاویه بن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابو "*تيزاي باب مين ب: "في رواية قتيبة قال نا ابو* الزبير عن جابو ". ان اسانید میں ندلیث ہے نہ حضرت جابر ہے ابوالز بیر کے ساع کی تصریح ہے کیں واضح ہو گیا کہ عبدالحق کا بیان کروہ قاعدہ امام

شار القرآر

مسلم کے نزدیک مسلم نہیں ہے ورندامام مسلم ان اسانید کے ساتھ روایات کواپنے تھیج میں درج نہ کرتے اور جب بہ سند حدیث کی صحت کے منافی نہیں تو داقطنی کی ندکورروایت کی صحت کے لیے بھی موجب طعن نہیں ہے۔

اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ حرب بن الی العالیہ کو کیجیٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے تاہم ان کی ثقامت کی بھی تصریح ہے۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے کہ حرب بن ابی العالیہ کا امام حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور امام مسلم اور امام نسائی ان کی روایات سے استدلال کرتے ہیں کیس ثابت ہو گیا کہ حرب بن ابی العالیہ رجال چیج میں سے

فقهاءاحناف کی دوسری دلیل صحیح مسلم کی حسب ذیل روایت ہے:

حضرت فاطمه بنت قیس کی روایت سن کر حضرت عمر نے قبال عمر لا نتوك كتاب الله وسنة رسوله فرمایا: ہم اللّٰہ کی کتاب اور رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم کی سنت کو ایک لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها

عورت کے قول کی وجہ ہے نہیں چھوڑ سکتے' پر نہیں اس نے صدیث کو السكني والنفقة قال الله عزوجل لا تخرجوهن یاد رکھا یا بھول گئی۔ مطلقہ ٹاا ثہ کے لیے سکنی بھی ہے اور نفقہ بھی من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة.

ہۓ الله تعالیٰ فرما تا ہے: مطلقہ عورتوں کوان کے گھروں ہے نہ نکا یو

الآیه که وه تحلی بدکاری کریں۔

حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی اس روایت ہے واضح ہو گیا کہ رسول اللّٰدُ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کی مدایت بیریھی کہ مطلقہ ثنا ثہ کا سَنی اور نفقہ واجب ہے باتی اس پر علامہ نو وی نے جو بیا عمر اض کیا ہے کہ دار قطنی کے نزدیک'' نہ سنت رسول کو ترک کریں گے' بی زیادتی غیر محفوظ ہےاس کا جواب میہ ہے کہ بیزیادتی امام سلم کے نز دیک ثابت ہے اورامام سلم کی صحیح اوران ک روایت دا مطنی کی جرح سے زیادہ قوی ہے'دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس زیادتی کے متعدد متابع ہیں' نیز امام مسلم نے متعدد اسانید ہے حضرت

فاطمه بنت قیس کی روایت برحضرت ام المؤمنین عائشہ رضی القدعنها کا انکار بھی روایت کیا ہے ان کے شوہر حضرت اسامہ بھی اس روایت کا انکار کرتے تھے۔ نفقہ کے عدم وجوب پرائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب

ا مام احمد بن صبل نے مطلقہ ثلاثہ ہے نفقہ اور سکنی کے وجوب کی نفی پر حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے استدلال َ بیا ہے'اورامام مالک اورامام شافعی نے مطلقہ ٹلانڈ ہے نفقہ کے وجوب کی ففی پرای روایت سے استدلال کیا ہے' جبیب کہ جم عدامہ

ووی کے حوالے سے عل کر چکے ہیں۔علامہ سرحسی حنفی اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں: حضرت فاطمه بنت قیس کے شو ہرحضرت اسامہ بن زید رضی الله عنهما جب بھی حضرت فاطمہ ہے اس روایت کو سنتے تو پوری قوت سے اس روایت کا روکر تے' حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنها فر ماتی تھیں : پیچورت اس روایت ہے و نیا میں ایک فتنہ پیدا

کررہی ہےاور حفزت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کوا یک عورت کے تول ک وجہ ہے نہیں چھوڑ سکتے' پتانہیں وہ تیجی ہے یا جھوٹی ؟اس کومسکلہ یاد ہے یا بھول گئی' میں نے خود رسول انتد سلی اللہ علیہ وسم و بیفر مات ہوئ

سناہے: مطلقہ ٹلا ثہ کے لیے دورانِ عدت نفقہ اور علیٰ ہے۔ علامه مرحمی فرماتے ہیں:اگر بالفرض بیرحدیث ثابت ہوتو اس کی دوتاویلیں ہیں: پہلی تاویل بیہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت

کیس کے شوہر مائب تھے مدینہ ہے یمن کی طرف گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کو ہو کا آ نا بطور نفقہ دینے کا ویس بنایا ّ

Marfat.com

انبول نے اسے لینے سے افکار کر دیا اور ان کا خاوند وہاں موجود نہیں تھا جواس کے بدلہ میں کوئی اور چیز اوا کرتا۔ دوسری تاویل یہ ے کدروابات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس بہت زبان درازتھیں اور اپنے دیوروں (خاوند کے بھائیوں) کو بہت تک كرتى تھيں'اس وجہ سے ان لوگوں نے ان كوگھر سے نكال ديا اور رسول الله عليه وسلم نے ان كو حضرت ابن ام مكتوم رضي التدعنه کے گھر عدت گزارنے کا تھم دیا جس وجہ سے انہوں نے بید گمان کیا کہ ان کے لیے رسول اللہ علی وللہ علیہ وسلم نے نفقہ اور سكني مقررنبيل فرمايا\_ (الهيوطج٥ص٢٠١١-٢٠١١ دارالمعرفه بيروت)

اس کے بعد فرمایا:اوراگر وہ تمہارے لیے (بچکو) دووھ ملائمیں تو ان کوان کی اجرت دواور رواج کے مطابق آپیں میں مشوره کرلواورا گرتم دونول دشواری محسوس کروتو کوئی دوسری عورت دوده پلادے گی O

دودھ بلانے کی اجرت لینے کا جواز

علامها يوبكرا حمد بن على رازي بصاص حنفي متوفى • ٢٥ ه لكصة بهن: بيآيت اس يردالات كرتى بركرا كربيكي مال اس بيكودوده بلان پرراضي مو (خواه وه مطلقه مويانه مو) تو باپ ك

لیے بہ جائز نہیں کہ بچہ کو دودھ یلانے کے لیے کوئی اور دابی مقرر کرے اور بچہ کے باب بر بیلازم ہے کہ وہ بچر کی مال کو دودھ یلانے کی اجرت اداکر ے بیشرطیکہ بحید کی مال رواج اور دستور کے مطابق دودھ پلانے کی اجرت طلب کرے۔ (واضح رہے کہ دنیا کے تمان فداہب میں سے صرف ند بب اسلام نے عورت کو بیدتن دیا ہے کہ وہ بچے کو دود رہ یانے کی اجرت کا اس کے باب ے مطالبہ کر سکتی ہے۔ ) اور اگر بچہ کی مال دودھ بال نے کی اجرت رواج اور دستور ہے زیادہ کا مطالبہ کر ہے تو پھر فریقین ہاہمی مشاورت ہے کسی اور دامیکو دودھ بلانے کے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ (احکام القرآن جسم ۲۳،۳۲۳ سبیل اکیزی الامور)

شوہریراس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا وجوب

الطلاق: ٤ مين فرمايا: صاحب حيثيت كو جا ہے كه وه اين وسعت كے مطابق خرج كري اور جونتك دست بوتو اس كو جو القد نے ( مال ) دیا ہے اس میں ہے خرچ کرئے اللہ کسی شخص کو اتنا ہی مکلّف کرتا ہے جتنا اس کو( مال ) دیا ہے اور عنقریب القد مشکل کے بعد آسانی بیدا کردےگا0

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ مطلقہ کا خرج شوہر کی حیثیت کے مطابق اس پر واجیب ہے؛ جوخوش حال ہووہ اپنی وسعت

کےمطابق خرج دے اور جو تنگ دست ہووہ اپنی گنجائش کےمطابق خرج دے۔ الله تعالیٰ کی مخفس کواس کی طاقت ہے زیادہ مکلّف نہیں کرتا اورا گر کوئی مخف تنگ دست ہے تو وہ یہ امیدر کھے کہ منقریب الله تعالیٰ اس کوخوش حال کروے گا۔

شوہریر بوی کا خرج واجب ہے اس سلسلہ میں بیآ یت بھی ہے: جن کے بچے ہیں ان کے ذمہان کی ماؤں کا روٹی اور کیڑا وَعَلَى الْمَوْلُوْدِلَهُ رِنْ فَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِينْ .

(القره: ٢٣٣) ہے جودستوراوررواج کےمطابق ہو۔

شو ہر پر داجب ہے کہ دہ رداج اور دستور کے مطابق ہوی اور بچول کا خرچ دے اورا گرشو ہر یوراخرچ نہ دے تو ہوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کے پہیوں میں ہے اپنی ضرورت کےمطابق رقم نکال لے۔

حضرت عا تشرضی الله عنها بیان کرتی میں: حضرت هند بنت عتب رضی الله عنها نے کہا: یارسول الله! حضرت ابوسفیان رضی الله عنه تنجوس آ دمی میں' وہ مجھے اتنا خرچ نہیں ویتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہو' سوااس کے کہ میں ان کی لاعلمی میں ان کے

مين كال لول آب نے فرمايا بتم وستور كے مطابق است يى لياد جوتمبار اور تمبارى اولاد كے ليے كافى بول -(صحيح ابنجاري رقم الحديث:٣٣١٨\_١٣٢١منن ابوداؤ درقم الحديث:٣٥٣٢منن نسائي رقم الحديث:٥٣٣٨ منداحمه ٢٢٠ص ٣٩\_٣٠) حضرت عمر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بنونشیر کے اموال الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو به طور فے عطا

فر ہائے تھے ان بے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے سووہ اموال خاص رسول التدسلی الله عليه وسلم كے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أموال ميں سے اپني از دائج مطهرات كوايك سال كاخر ج ديا كرتے تھے

(صحيح البخاري رقم الحديث:۴۹۰۴ صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۷ کا منس ابوداؤ درقم الحديث:۲۹۲۵ منسن تر ندي رقم الحديث ۱۷۱۹ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد

اوراللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہتھیاروں اورسوار یوں برخرچ کرتے تھے۔

خوش حالی رہے تمہاری بیوی کیجے گھا تا کھلاؤ ورنہ مجھے طلاق دؤ اور تمہارا خادم کیے گا: مجھے کھانا کھلاؤ ورنہ مجھے 📆 دؤاور تمهاري اولا و كبح كي تم مجھ كس ير چھوڑ رہے ہو۔ (منداحد رقم الحديث: ٣٣٣ كادارالفكر بيروت صحح ابناري رقم الله يث ١٣٥٥)

اورامام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت کیا ہے کدرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: صدفتہ کروا ایک تحض نے کہا: یارسول اللہ!میرے پاس ایک دینار ہے'آپ نے فرمایا:اس کواپےنفس پرخرج کروُ اس نے کہا:میرے پاس ایک اور دینار ہے'آپ نے فرمایا: اس کواپنی بیوی پرخرچ کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے'آپ نے فرمایا: اس کو اپنی اولاد پرخرج کرواس نے کہا: میرے ماس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کواینے خادم پرخرج کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فر مایا بتم اس کے مصرف کوخود بہتر جانتے ہو۔

(سنن النسائي رقم الحديث:٢٥٣٨، صحيح ابن حبان رقم الحديث:٣٢٣٥ اس صديث كي ندحسن ب

امام ابن حبان نے اس حدیث کوای طرح روایت کیا ہے اور امام ابودا و راور حاکم نے اولا د کو بیوی پر مقدم کیا ہے۔

(سفن ابودا وُ درقم الحديث: ١٩٩١ ألمستد رك ج اص ٣١٥ قد يم المستد رك رقم الحديث: ١٩١٣ عديدُ تتخيص الحبير رقم الحديث ١٩٦٠) علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جبتم اس ترتیب پرغور کرو گے تو جان لو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاولی فالاولی اور الاقرب فالاقرب کومقدم کیا ہے' اور آپ نے بیتھم دیا ہے کہ انسان پہلے اپنے اوپر خرج کرے پھر اپنی اولا دیر کیونکہ اولا داس کے جز کی طرح ہے اور جب وہ اس برخرج نہ کرے اور کوئی اور بھی ان برخرج کرنے میں اس کے قائم مقام نہ ہوتو وہ ہلاک ہو جا تیں گئے گھرتیسرے درجہ میں بیوی کا ذکر فر ہایا اوراس کواولا دے کم درجہ میں رکھا' کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوخرج نہیں

وے گا تو ان میں تفریق کر دی جائے گی اور اس کواس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے محرم کی طرف سے اس کا خرج ویا جائے گا' چوتھے درجہ میں اس کے خادم کا ذکر کیا' کیونکہ اگر وہ اس کوٹرج نہیں دے گا تو اس کوفر وخت کر دیا جائے گا' (بینغلام ہونے ک صورت میں ہےاوراگر دو آ زاد ہوتو کہیں اورنو کری کرلے گا )علامہ خطابی کا کلام ختم ہوا۔

ہارے بیخ زین الدین نے کہا: ہارے اصحاب کا یمی مختار ہے کہ نابالغ اولاد کا خرج بیوی کے خرج پر مقدم ہے ملامہ

نو**وی شافعی نے بیوی کے خرچ کو اولا د کے خرچ پر مقدم کیا ہے لیکن ب**صیح نہیں ہے کیونکہ اولا واس کا جز اور اس کا مجھ ہے اور بوى اجنبيه بيروت القارى جهص ٢٢٥ مد ٢٢٠٠ مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه )

بچوں اور بیوی کے بعد ماں باپ اور اجداد کا خرج بھی واجب ہے بہ شرطیکہ و ہمتاج ہوں' وَصَاحِبْهُمَا فِي اللهُ نُيَامَعُمُ وْفَيَّا (لقمان:۱۵)اورد نیامیں ان کے ساتھ نیکی ہے رہنا۔ (مرابیاولین ص ۴۵۰۰)

تبيار القرآر

بدروواره:م

بتثار القرار

بر چز کا احاطہ کیا ہوا ہO

الله تعالیٰ كا ارشاد ہے: اور بہت ى بستيوں والوں نے اپنے رب كے تھم سے اور رسولوں سے سرشى كى تو ہم نے ان كا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بُرا عذاب دیا O سوانہوں نے اینے کرتو توں کا خمیازا چکھا اور انجام کار ان کونقصان ہوا O ان کے لیے اللد نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے مواے عقل مندایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہوئے شک اللہ نے تمہاری طرف (سرایا)

نصیحت نازل کی ہے 0 جورسول ہے وہ تم پر اللہ کی واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ٔ تا کہ جوایمان لائے ہیں اورانہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کواند هیروں سے روشن کی طرف لائے اور جولوگ الله پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو

ان جنتول میں داخل کروے گا جن کے بنیچ سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے دالے ہوں گئے بے شک اللہ نے ان کے ليے بہترين روزي مهياكي بO (الطلاق:۱۱\_A) احکام شرعیہ پرمل کرنے پرتواب کی بشارت اور نافر مائی پرعذاب کی وعید

اُس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کیے تھے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے احکام نہ مانے ہے د نیااور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔

الطلاق: ٨ ميل فرمايا ب: اور بهت ي بستيول والول في اين رب ح حكم عد اور رسولول عد سرتشي كي -

اس کامعنی ہے: ان بستی والوں نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی اور سل علیم السلام کی نافر مانی کی۔ پھر فرمایا: تو ہم نے ان کاسخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بُرا عذاب دیا۔

اس کامعنی ہے: ہم نے دنیا میں ان پر بھوک اور قحط سالی نازل کی اور ان کی دشمن قو موں کو ان پر حملہ آ ور کر دیا ان کو زمین

میں دھنسا دیا ان کے چبرے منے کر دیئے اوران کے اوپر اور بہت مصائب نازل کیے ان کے اوپر دنیا میں عذاب پر عذاب نازل کیے اور آخرت میں ان کو دوزخ کے دائمی عذاب کا سامنا ہوگا۔

الطلاق: 9 میں بتایا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی کی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔

الطلاق: • امين فرمايا: سواے عقل مندايمان والو! الله ہے ڈرتے رہو۔ اس آیت پر میاعتراض ہوتا ہے کدانسان مؤمن ای وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈر کر شرک کوترک کر دے تو پھر

مؤمنول کواللہ سے ڈرنے کا تھم دینے کی کیا تو جید ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے کی مراتب ہیں: (١) اللہ سے ڈر کرشرک اور کفر کوترک کرنا(۲)اللہ ہے ڈر کر گناہ کبیرہ کوترک کرنا (۳)اللہ ہے ڈر کر گناہ صغیرہ کوترک کرنا (۴)اللہ ہے ڈر کر خلاف سنت اور خلاف اولی کوترک کرتا' اور یہاں مرادیہ ہے کہ مؤمن اللہ سے ڈر کے جس مرتبہ میں بھی ہے اس سے اگلے

مرتبہ کےحصول کی کوشش کر ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اللہ نے تہاری طرف ذکر ( سرایا نصیحت ) نازل فرمایا ہے۔

اس آیت میں ذکر کی تغییر میں کئی قول میں ایک قول میر ہے کہ آس سے مراد شرف ہے قر آن مجید میں ہے: وَاِنَّهُ لَذِكُرُ لَكُ وَلِقَوْمِكَ \* . (الزفرف:m) ید قرآن) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے (باعث)

جلد دواز دبمم

Marfat.com

تبيار الق أن

دور اقول یہ ب کداس مراد خود قرآن مجید ب قرآن کریم میں ہے: وَكُنْزُلْنَا اِلْيُكُ الزِّلْكُ (الْحُلْمَ ٣٣) ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید ، ال کیا ہے۔

اورایک قول مدہے کہ اس سے مراد حضرت جریل امین ہیں۔

اور شیح یہ ہے کہ اس سے مراد تھارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے اوپر ذکر کا اطلاق اس لیے فرمایا کہ آپ سراپا ذکر اور نفیعت میں اور مجسم نفیعت میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی واضح آبیات تلاوت فرمائے میں جس میں حرام اور طلال کا ذکرے اور مؤمنوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب ہے ڈراتے میں اور نک اعمال کی نفیعت کرتے ہیں۔

او حرج اور موسول واور مل اور واسد مع معرب بي ورسي بي الرواتي من زمينوں كو بيدا كيا ان كے درميان (نقد مر الله تعالى كا ارشاد بي الله اي جرس نے سات آسانوں كو بيدا كيا اور اتى مى زمينوں كو بيدا كيا ان كے درميان (نقد مر كے موافق ) اس كاتقم (شكوين) نازل ہوتا ہے تا كہتم جان لوك ہے شك الله ہر چيز پر قادر ہے اور بے شك الله كے الم

چز کا احاطہ کیا ہوا ہے O (اطلاق:۱۲) چز کا احاطہ کیا ہوا ہے O (اطلاق:۱۲)

سات زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہی ہے جس نے سات آسانوں کو پیدا کیا ہے اور اتن ہی زمینوں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا نقاضایہ ہے کہ جس طرح آسان سات میں ای طرح زمینیں تھی سات میں امام رازی اس کی تغییر میں لکھتے

ہیں:

مشہور یہ ہے کہ زمین کے تین طبقات ہیں: ایک طبقد ارضیہ محضہ ہے وومرا طبقہ طبینہ محض ہے (محض مٹی ہے) اور تیمرا
طبقد وہ ہے جس کے بعض حصہ میں سمندر ہے اور بعض حصہ میں آباد علاقے ہیں اور یہ تینوں طبقات ایک دوسرے سے طبقہ وہ ہے جس کے بعض حصہ میں تمان اور بین کی اور بیتی ہوسکتا ہے کہ ''اقتی ہی زمینوں کو پیدا کیا'' کا مطلب یہ ہو کہ سات آسانوں کے مطابق سات سیارے ہیں اور بین کی اقالیم میں سے ہر سیارہ کے خواص ہوں اور زمین کی اقالیم میں سے ہر سیارہ کے خواص ہوں اور زمین کی اقالیم میں سے ہر اللیم میں ان خواص کے آثار ظاہر ہوتے ہوں اور اس اعتبار سے سات زمینیں ہوں' یہ وہ وجوہ ہیں جو ظاف میں اور کیاں اس کے علاوہ مضرین نے سات زمینوں کے اور محالی ہی بیان کے علاوہ مضرین نے سات زمینوں کے اور محالی ہی بیان کے ہیں مثلاً بیکہا جاتا ہے کہ سات آسان اس طرح ہیں: (۱) موت ملفوف مضرین نے سات زمینوں کے اور محالی ہی بیان کے ہیں مثلاً بیکہا جاتا ہے کہ سات آسان اس طرح ہیں: (۱) موت ملفوف ہی بیان نے سات زمینوں کے اور محالی ہی بیان کے ہیں مثلاً بیکہا توت اور جس نے بیکہا کہ ان آسانوں ہیں سے ہر

تحقیق کے نز دیکے غیرمعتبر ہے'اے اللہ!(اس اشکال کاحل عطا فرما) سوااس کے کہاں سلسلہ میں کوئی صدیث متواتر ہؤاور ہو سکت ہے کہ آسان اس سے زیادہ ہوں'اورآسانوں کی حقیقت کواور ان کی صفات کواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

(تفير كبيرج اص ٢٦٥ أواراحياءالتراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

سات زمینوں کے متعلق دیگرمفسرین کی آراء

قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی شافعی متوفی ۱۸۵ ھ لکھتے ہیں: یعنی زمینوں کے عدد آسانوں کے عدد کی مثل ہیں۔

اس عبارت كى شرح مين علامه احمد بن محمد بن عمر خفاجي متونى ١٩ ١٥ ه كلصة مين:

اس عبارت کا بیرمطلب ہے کہ سات آ سانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں' جوالیک دوسرے سے متمیز اور منفصل ہیں' اوراحادیث معیجہ میں بھی ہیں معروف ہے۔

ببيار القرآر

قد سمع الله 114

حضرت خالد بن وليد مخز وفي بيان كرتے ہيں كه ني صلى الله عليه وسلم نے ايك دعا ميں فرمايا: اےاللہ!سات آ سانوں کے رب اور جن پران کا سایا ہے اللهم رب السموات السبع وما اظلت

اور زمینوں کے رب اور جن کوان زمینوں نے اٹھایا ہے۔ ورب الارضين وما اقلت. الحديث (سنن ترقدي رقم الحديث: ٣٥٢٣ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٦١ ألكا ل ابن عدى جهم ١٢٨)

ایک قول بیہ ہے کہاس سے مرادسات ا قالیم ہیں'اور بیہ سئلہ ضرور باتِ دین میں نے نہیں ہے جتیٰ کہ اس کا منکریا اس میں متر د د کافر ہواور ہمارااعتقادیہ ہے کہ سات آ سانوں کی طرح زمینوں کے سات طبقات ہیں۔

(عناية القاضى على البيهاوي ج٩ص٢٠٥ وارا مكتب العلميه بيروت ١٥١٥ه

علامه ابوحيان محد بن بوسف اندلى متوفى ٢٥٥ ه ولكصة مين: جمہور کا مخاریہ ہے کہ بیمثلیت عدد میں ہے یعنی سات آ سانوں کی طرح سات زمینیں ہیں' حدیث میں ہے:اللہ غاصب

کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈال دے گا'ایک قول ہیے کہ بیرسات طبقات ہیں اور ہر دوطبقوں کے درمیان مسافت ہے اور ان میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے' اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں جن اور فرشتے رہتے ہیں' اور ایک قول یہ ہے کہ بیسات

زمینیں پھیلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے او پرنہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے ادر ان سب کے او پر آسان ہے۔

(البحرالحيط ج٠١٥ ١٠٥ دارانفكر بيروت ١٣١٢ ه)

علامه عصام الدين اساعيل بن محمرات في التوفي ١٩٥٥ ه كصة مين: جمہور کا مختار ہیہ ہے کہ بیسات زمینیں ہیں جوایک دوسرے کے او پرمنطبق ہیں ادر ہردوزمینوں کے درمیان یا کچ سوسال

کی مسافت ہےاور زمین کی مونائی بھی یا کچے سوسال کی مسافت ہےاور دوآ سانوں کی مسافت اور ان کی مونائی بھی ای طرت ہاور ہرزمین میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے یا فرشتے اور جن رہتے ہیں الماوردی نے کہا اس بناء پر اسلام کی تبلیغ صرف او یر والی

ز مین کے ساتھ خاص ہے ایک قول میر ہے کہ ان میں بھی ذوی العقول رہتے ہیں اور وہ آسان کو دیکھتے ہیں اور روشن ہے

استفادہ کرتے ہیں اور ایک قول ہیے کہ وہ آسانوں کا مشاہرہ تہیں کرتے اور اللہ نے ان کے لیے روشی پیدا کی ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں'ایک قول یہ ہے کہ سات زمینوں ہے مراد سات ا قالیم ہیں لیکن جمہور کا قول سیح ہے کیونکہ وہ خام آیت اوراحاديث كموافق ب- (عاهية القونوى على البيهادي ج١٥٥ عدما واراكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه)

سات زمینوں کے متعلق صرح کا حادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بینے ہوئے تھے۔اس وقت ان کے مرول پر سے ایک بادل گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھابتم جانتے ہو کہ ید کیا ہے؟ صحابہ نے کہا:اللہ اوراس کا رسول بی زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا: یہ باول ہے اور بیز مین کے کونے ہیں اللہ تعالیٰ اس باول کواس تو م کی طرف بھیج رہاہے جوشکرمبیں کرتی اور نداس کو پکارتی ہے' پھر فرمایا: کیاتم جانتے ہوتمہارے او پر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے

رسول ہی زیادہ جانے والے میں آپ نے فرمایا ہے پہلا آسان ہے میمفوظ حصت ہے اور موج ملفوف ے چرآپ نے فرمایا کیاتم جانتے ہوتمہارے درمیان اور اس آسان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:تمہارے درمیان اور اس آسان کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے ' آپ نے پھر فرمایا کیا تم ا جانتے ہوائ آسان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا:اللہ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانتے نیں آپ نے فرمایا اس کے اوپر دو

تبيار القرآر

آ من تین ان کے درمیان پانئی سوسال کی مسافت ہے جی کہ آپ نے سات آ سانوں کو گذا اور ہردوآ سانوں کے درمیان اتی مسافت ہے جی کہ آپ نے سات آ سانوں کو گذا اور ہردوآ سانوں کے درمیان اتی اس فرید ہوت ہواں کے اور کیا ہے؟ آپ نے فرید اس کے اور کیا ہے؟ آپ نے پھر فرید اس کے اور کہا ہے؟ آپ نے پھر فرید اس کے اور کہا ہے؟ صحابہ نے پھر اس کے درمیان ہے آپ نے پھر پھیا کہ ہو سنتے ہوئی آپ نے فریایا: بیز مین بے پھیرا کہ ہو ہے ہوئی اور وہائتے ہیں آپ نے فریایا: بیز مین بے بھیرا آپ نے فریایا: بیز مین بے فرید آپ نے فریایا: اس دامت فرید اس کے بیچ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: الله اور اس کا رسول ہی زیادہ وہائتے ہیں آپ نے فریایا: اس دامت فرید اس کے بیچ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: الله اور اس کا رسول ہی زیادہ وہائتے ہیں آپ نے فریایا: اس دامت فرید اس کے بیچ ایک اور میان کے گھی کو سمال کی سافت ہے پھر آپ نے فریایا: اس دامت کی سوسال کی سافت ہے پھر آپ نے فریایا: اس دامت کی سوسال کی سافت ہے پھر آپ نے فریایا: اس کے بیچ کیا دیمن کے اس کے بیٹ کی فرید کی ہوئی نائی کی ہوئی کی میں کہ کی کھی ہوئی کا کو تھی ہوئی نائی کی ہوئی کی میں کہ کو اس کے اور کی سافت ہے گھر آپ نے بید آ ہے پھر آپ کے اس کی درمیان پانی کو کر ایک کو کر ایک کی کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر کر ایک کو کر کر ایک کو کر ایک کو کر کر ایک کو کر ایک کو کر کر کر کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر گوئی کر آپ کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر آپ نے کر

حفزت معید بن زید دمنی امندعنہ بیان کرتے میں کہ میں نے رسول امند صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سا ہے: جس شخص نے سی برطلم سرکے اس کی زمین چیپنی اس کے ملکے میں اتنی زمین کا سات زمینوں تک طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

( نسخ ابندن آر الدیث ۲۵۸۴ نسخ مسلم آره الدیث ۱۴ من الوداؤد قم الدیث ۴۵۷۳ من از در آم الدیث: ۲۵۸۰ من ترزی قم الدیث: ۱۳۲۱ سات زمینول کے متعلق می اثر این عماس

الام ابن اني حاتم متوفى ٣١٧ ٥ روايت كرتے ميں:

ا وانتحی ف حضرت این عباس رضی الله عنبها سے افر قرین الرافرین و شلکه ی اواطلاق:۱۱) کی تغییر میں روایت کیا ہے: یہ سبت زمینیں میں از مین میں تمبارے ہی کی مشل ایک ہی ہے اور آ دم کی شل آ دم میں اور نوح کی مشل نوح میں اور ابراہیم کی مشل ابرائیم میں اور میسی کی مشل نعیبی میں۔ ( تنب امامان الی عاتر قرالحدیث ۱۸۹۱ کیتیز دار صفاق کیکر مذاکا ۱۸۱۸

۱۰ مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ ه نه محکاه نه به محک اس حدیث کافر کر یا ہے۔ (تغییر مقاتل بن حیان ج ۱۳۵۵) نیز ارام اوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشا یوری متوفی ۵۰۶ هدا نی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اہ التی فی مند حضرت اس عباس رضی الله عنبات اکدتی الدّن فی تحکق سَنبع سندو سے قرص الا دُرْضِ مِثْلَمَهُیّ " (المطاق: ۱۱) مَنْ شیم میں روایت کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: سات زمینیں میں برزین میں تمبارے نبی کی مثل ایک نبی ہے اور حضرت آدم کی مثل آدم بیں اور حضرت نوٹ کی مثل نوٹ میں اور حضرت ابراہیم کی مثل ابراہیم میں اور حضرت میں کی مثل فیلی

۔ امام حاکم نے کہانید حدیث تھے الا ساوی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ حافظ ذہبی نے بھی کہانید حدیث تھے ہے۔ (استدرک نے اس ۱۹۹۳ میٹر قدیم الستدرک قبالی ہے۔ ۱۹۸۴ المتنة العرب نام ۱۹۸۴) ہے)

( كَتَابِ اللهَ ماء والسفات من ٣٩٩-٣٨٩ واراحيا والتراث العربي بيروت )

۵ مدهبدارتها ب بن على بن مجمد جوز كي متوفي عاد ۵ هداي حديث عيم متعلق لكهيمة بين اس حديث كي دوسندي بين أيك

حفرت ابن عباس تک متصل ہے اور دوسری سند ابوانھنی پر موقوف ہے اور اس حدیث کا وہی معنی ہے جو ابوسلیمان دمشتی نے بیان کیا ہے کہ ہرزمین میں اللہ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق میں ان کا ایک سردار اور بڑا ہے اور ان پر مقدم ہے جیسے حضرت آ دم ہارے بوے اور ہم برمقدم ہیں اوران کی اولا دمیں کسی بڑے کی عمر حضرت نوح جتنی ہے اوراس طرح باتی ہیں۔

(زادالمسير خ ٨٩س٠٠٠ كتب اسلامي بيروت ٢٠٠٧هـ)

علامه ابوحيان محد بن يوسف اندكى متوفى ٤٥٠ ه لكهية بين:

اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ (الحرالحیط ج اص ٢٠٥)

حافظ عمادالدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متو فی ۷۵۷ه نے اپنی تفییر میں سات زمینوں ہے متعلق اثر ابن عب س کو امام بیرقی کی ''کتاب الاساء والصفات'' کے حوالے ہے قبل کیا ہے اور اس کی سند پر کوئی تبعیرہ نہیں کیا۔ (تغییر ابن کثیرین ۴۳س ۴۳۳) اور اپنی تاریخ میں اس پر بیتھرہ کیا ہے: امام ابن جربر نے اس کامخضراً ذکر کیا ہے اور امام بیمجی نے '' کترے الاساء

والصفات' میں اس کا تفصیل ہے ذکر کیا ہے اور بداس پر محمول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے اس کو اسرائیلیات ہے

اخذ كيا ہے\_(البدايه والنبايه جاص ٢٨ وارالفكر بيروت ١٣١٨ه) اثر ابن عباس کے متعلق محدثین اور مشاہیر علاء کی آ راء

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بس: علامدا ہن التین نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ زمین واحد ہے اہن التین نے کہا: بیقول قرآن اور سنت ہے مردود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہوسکتا ہےان کی مرادیہ ہوکہ سات زمینیں متصل ہیں درنہ بیقول قر آن اور حدیث کے صرح مخالف ے ٔ سات زمینوں پر دلیل یہ ہے کہ امام ابن جریر نے از ابوانفٹی از ابن عباس' ڈیمِنَ الْاَدْخِنِ مِیثْلَکھُتَ ''(اھوا ق.۱۲) کی تفییر

میں روایت کیا ہے: ہرز مین میں حضرت ابراہیم کی مثل ہے جس طرح زمین کے اور پر مخلوق ہے اور اس کی سند سحیح ہے اور امام عاکم اورامام بین نے اس کوطو مل متن سے روایت کیا ہے کہ سات زمینیں ہیں اور ہرزمین میں تمبارے آ دم کی طرح آ دم ہیں اور تمہارے نوح کی طرح نوح میں اور تمہارے ابراہیم کی طرح ابراہیم ہیں اور تمہارے بیٹی کی طرح عیسی ہیں اور تمہارے نی کی طرح نبی ہیں۔امام بیبغی نے کہا:اس حدیث کی سندھیج ہے؛ گریدمرہ کے ساتھ شاذ ہے؛ اور امام ابن الی حاتم نے از مجاہداز ابن عباس روایت کیا' اگر میں تم ہے اس کی تفسیر بیان کروں تو تم کفر کرو گے اور تمہارا کفراس روایت کی تکذیب ہے۔اہل ہیئت یہ کہتے ہیں کہ ہر چند کر دمینیں اور سلے ہیں مگر ان کے درمیان مسافت نہیں ہے اور ساتوی زمین سیات ہے اس کا کوئی بطن

نہیں ہےاوراس کے وسط میں مرکز ہےاور وہ ایک فرضی نقطہ ہے لیکن ان کے ان اقوال پر کوئی دلیل نہیں ہے'''سنن تر ندی''اور 'منداحم''میں حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ ہر دوآ سانوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے اور''سنن ابوداؤ '' اور 'سنن ترمذی'' میں حضرت عباس بن عبد المطلب ہے مرفو عاروایت ہے کہ ہر دوآ سانوں کے درمیان اکہتر یا بہتر سال کی

سافت ہے کیکن ان حدیثوں میں اس طرح تطبیق ہو علق ہے کہ مسافت کا پیفرق رفتار کی تیزی اور کی پرمبنی ہے۔ ( فتح الباري ج١٥ ص ٣٣٥ ١٠١٠ الفكر بيروت ١٩٢٠ هـ )

علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی سات زمینوں کی ای طرح تحقیق کی ہے۔

(عمدة القاري خ ۱۵مس۱۵۴ دارالکتبالعلمه 'بروت ۴۲۱ ه

علامه شم الدین مجمد بن عبدالرحمٰن سخادی متو فی ۹۰۲ ه نے امام حاکم اور امام بیمجتی کی سند کے حوالوں ہے اس حدیث کا

ذکر کیا' بھر حافظ ابن کثیرے بینقل کیا ہے کہا گراس کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح ہے تو پھریدا سرائیلیات ہے ہے۔ (القامد الحدید من اغلام العلمیہ بیروٹ ۲۰۰۱ھ)

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا9 ھے نے اس اثر کا ذکرامام ابن جریزامام ابن افی حاتم امام حاکم اوران کی تصحیح کے ساتھ

اورامام بیٹی کی 'شعب الایمان' اور' کماب الاساء والصفات' کے حوالوں ہے کیا ہے۔ در المقد میں میں میں المام کا معالم المام المام المام کا المام کی ساتھ کے المام کی ساتھ کا معالم کا معالمی میں

(الدراكمنورج ٨ص ١٩٤ دارا حياءالراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه شباب الدين سيد محمود آلوي متوفى • ١٢٧ه کليمة مين:

علامدابوالحیان اندلی نے حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما کے اس اثر کوموضوع قرار دیا ہے کین میں کہتا ہوں کہ اس اثر کے سیح ہونے میں کوئی عقل اور شرقی مانع نہیں ہے اور اس ہے مرادیہ ہے کہ ہرز مین میں ایک خلوق ہے جس کی ایک اصل ہے جیسے ہماری زمین میں ہماری ایک اصل ہے اور وہ حضرت آوم علیہ السلام میں اور ہرزمین میں ایسے افراد بھی ہیں جو دومروں ہے متن زمین جیسے ہماری زمین میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم وغیرہ ہیں۔ (درح العانی جزیمی ابنا وارالکٹر ہیرونے اسامی

مولا ناعبد الحي تعينوي متوفى ١٣٠ هـ لکھتے ہيں:

ابنا والزمان نے اس صدیت کوقبول کرنے میں بہت مبالفہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس صدیت کے راوی مجروح میں اور ملعون بین پُخ خبوں نے اس کی تقویت کے لیے امام ابن جریزامام ابن ابی حاتم امام حاکم امام بینٹی اور دوسرے میں و کے نام لیے میں جن کا بھرتفصیل ہے ذکر کر چکے میں۔ (زجرالناس کی انکار اثر ابن عہاس کا جموعہ الرسائل تصنوی جماعے اسار قرآن کرا چھا 1018ء)

یباں تک ہم ف متندائمداورملاء کی عبارات ہے بدواضح کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کے سیح ہونے میں کانی اختیا ف نے سند کے علاوہ اس اثر کے متن پر بھی اشکال ہے اور دہ بیہے:

اثر ابن عباس پراشکال

حضرت ابن عباس کے اس اثر پر بداشکال وارد ہوتا ہے کداگر جرزیین میں محمدرسول اللہ (صلی اللہ علیدوسلم) ہول اور خاتم النمینن بول اوراگر وہ رسول النہ صلی اللہ علید وسلم کے بعد ہیں تو آپ خاتم العبین ندر ہے کیونکہ آپ کے بعد ان زمینول میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علید وسلم) ہیں اوراگر ان زمینول میں آپ سے پہلے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علید وسلم) میں تو چھروہ خاتم انتمینن ندر ہے کیونکہ ان کے بعد آپ کی نبوت ہے اور جب وہ خاتم انتمین نہیں ہیں تو پھر آپ کی مثل نہ ہوئے طالانکہ اس اثر میں یہ سے کہ جرزیمن میں تمبارے ہی کی مثل ہی ہے۔

اشکال مذکور کا جواب مولا ناقصوری ہے

مولا نافلام دشکیر قصوری نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے کہ ہرایک کی خاتمیت اضافی ہے لیعنی ان زمینوں میں جو نبی میں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبعوث ہونے والے انباء کے اعتبار سے ہے۔

مولا ناتصوری کا یہ جواب اس لیصیح نہیں ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی خاتمید مضافی نہیں ہے بلکہ استغراقی ہے اور آپ کی خاتمیت قرآن مجید سے ثابت ہے اور قطعی اور بیٹنی ہے جبکہ اس اثر کی صحب کئی ہے۔ اس طفی اثر کی وجہ ہے قرآن مجید میں انہیں کے عموم اور استغراق کو کم کرنا میچ نہیں ہے۔

سار العرآر

90 اشكال مذكور كاجواب شيخ نا نوتؤى ہے

شخ قاسم نا نوتوی نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے:

سوعوام کے خیال میں تو رسول الله صلیم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخر بی میں' مگراہل فہم پر روثن ہوگا کہ نقذم یا تاخرز مانہ میں بالذات پچھ نضیلت نہیں پھرمقام مدح میں''ولسکن

رسول اللّه و حاتم النبيين ''فرمانا ال صورت مين كيونكر سيح بوسكمّا ہے۔ (تحذيرالناس ٣ مطبوء ديو بند ١٣٩٥ هـ )

نیز لکھتے ہیں:غرض اختیام اگر بایں معنی تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیا ،گذشتہ ہی کی نسبت

خاص نہ ہوگا بلکداگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے۔ (تحذیرالناس ۱۳۵۳ و یوبندٔ ۱۳۹۵ هـ)

نیز لکھتے ہیں:اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمری میں کیجیوفرق نہآ ئے گا جیہ جائے كرآ ب كے معاصرتى اور زمين ميں يا فرض كيجة اى زمين ميں كوئى اور نبى تجويز كيا جائے۔ بالجمله جوت از مذكور دو، مثبت خاتمیت ہے'معارض ومخالف خاتم النہین نہیں جو یوں کہا جائے کہ بیاثر شاذ جمعنی مخالف روایت ثقات ہے۔

جيد دواز دجم

( تحذيران س س٢٠ 'ديوبند ١٣٩٥ هـ ) رسول القد صلی القد علیہ وسلم کا بایں معنی خاتم انتہین ہونا کہ آپ کا زمانداخیا ءسابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب

میں آخر نبی میں قطعی اور متواتر ہے' لیکن شیخ نا نوتو ک نے اس عبارت میں اس معنی کوعوام کا خیال کہا ہے' نیز آپ کے زمانہ میں یہ آ پ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کوایئے اختر اعی معنی کے امتبار سے جائز کہا ہےاوراس کو خاتم انتہین کے منافی نہیں قرار دیا'

ان وجوہات کی بناء پراعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نا نوتوی کی تکفیر کر دی۔اس کی تفصیل'' حسام الحرمین'' اور "البشير بردالتجذين مين ملاحظه كرين-

''تحذیر الناس'' کی اشاعت کے بعد پیاعتراض کیا گیا کہ مولانا قاسم نانوتو کی نے رسول النّد صلی اللّٰہ ملیہ وسلم کی خاتمیت

ز مانی کا انکار کر دیا ہے چنانچہ ﷺ نا نوتوی نے اپنے دفاع میں متعدد باریہ لکھا کہ: (۱) خاتمیت زمانی اپنادین وایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں۔(مناظرہ عجیبہ ۲۹۰)

(۲) حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كي خاتميت ز ماني تو سب كے نز ديك مسلمه ہے۔ (مناظرہ جبيب<sup>س</sup> ۲)

(m) بال بيمسلمه ب كه خاتميت زماني اجتماعي عقيده ب- (مناظره عبيب ١٩٥)

(4) حاصل مطلب بدے کہ خاتمیت زمانی ہے مجھ کوا نکار نہیں۔ (مناظرہ عجیب س۵۰)

(۵) مولانا خاتمیت زمانی کی میں نے تو تو جیداور تائید کی ہے تعلیط نہیں گ۔ ہاں! آپ گوشہ عنایت ہے و کیمتے ہی نہیں تو میں کیا کروں(الی قولہ )اوروں نے فقط خاتمیت ز مانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت یعنی خاتمیت مرتبی ذکر کی'اور شروع تحذیری میں اقتضاء خاتمیت مرتبی کی بذہبت خاتمیت زمانی کوذکر کردیا' بیتو اس صورت میں ہے کہ خاتم ہے خاتم المراتب ہی مراد کیجئے اور خاتم کومطلق رکھیے تو پھر خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکائی تینوں اس ہے اس

طرح البت بوجائين كي جس طرح آيت: " إِنَّهَا الْخَمْرُو ٱلْمَيْسِرُو ٱلْأَثْفَابُ وَٱلْأَلْلَهُ بِخِسْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ (المائده: ٩٠) ميں لفظ رجس سے نحاست معنوي اور نحاست طاہري دونو ل ثابت بيوتي ميں۔ (منظم و جيب س ٣٠)

اب بجاطور پر بیسوال ہوتا ہے کہ جب شخ نانوتوی نے اتی صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت

تبيار القرآر

Marfat.com

الطلاق ۲۵: ۱۲ قد سمع الله ۲۸

ز مانی کونسلیم ئے پھر فاضل بر میلوی نے ان کی تنفیر کیوں کی ہے؟اس کا جواب میہ ہے کہ''تحذیر الناس'' کی جن عبارات ہے خاتمیت زمانی کا اکارلازم آتا ہے(مثلاً بداگر بالفرض بعدز ماند نبوی صلی الله علیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھفر ق ندآ کے گا۔ ص ) چونکہ شخ نا نوتو ک نے ان عبارات سے رجوع نمیں کیا اور ان کو بحالبا قائم رکھا اس وجہ اعلیٰ

حضرت فاضل بریلوی نے ان کی تکفیر کر دی۔ ( واللہ تعالی اعلم پالصواب ) سات زمینوں کے متعلق میں نے زیادہ تفصیل اور تحقیق اس لیے کی کدیدا اثر ہر دور میں علاء کے درمیان معرکة الآراء رہا

ے حتیٰ کہاں ڈور کی تھی سلجھاتے سلجھاتے بعض علاء تکفیر کی زدمیں آ گئے۔

الله تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل

چزیر قادر ہے اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عظ ، نے کہا: اس کا معنی ہیہ ہے کہ ان زمینوں کے درمیان اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف وجی نازل فرما تا ہے مبرز مین میں

اور برآ سن میں مقاتل نے کہا: وہ سب ہے اوپروالے آسان ہے سب سے کچلی زمین کی طرف وحی تازل فرماتا ہے مجامد نے

كها وه كى كى حيات كانتهم نازل فرماتا ب اوركى كى موت كانكى كى سلامتى كانتهم نازل فرماتا ب اوركى كى بلاكت كا

تی وہ نے کہا: آ سانوں میں سے ہرآ سان میں اور زمینوں میں سے ہر زمین میں اس کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے اور

اس کے احکام شرعیہ ہیں اور اس کی تقدیر کے موافق نازل ہونے والے احکام ہیں۔

اور جب تم آسانوں اورزمینوں کی تخلیق میں اوران کے مذہرانہ نظام میں غور وفکر کرو گے تو تم پر مکشف ہوجائے گا کہ پید عظیم الثان تخلیق ہے اور بے مثال تدبیر وہی شخص کرسکتا ہے جس کی قدرت ذاتی ہو کسی سے مستعار نہ ہواور جس کاعلم محیط اور

کامل ہو' جوغیر حادث اورغیر فانی ہو' جوقد یم اور واجب ہو وہی رب کا نئات ہے اور وہی سب کی عیادتوں کامستحق ہے اور وہی اس کامستحق ہے کہاس کاشکرادا کیا جائے اوراس کی تعظیم بجالائی جائے۔

سورة الطلاق كااختيام

سان القرأن

المتحمد لله على احسانه آج سوله محرم ١٣٣٧ه/٢٦ فروري ٢٠٠٥ء بدروز هفته بعدنما زِظهر سورة الطلاق كي تغيير كلمل مو

گئی۔ ۲ فروری کواس سورت کی ابتداء کی تھی اور ۲۷ فروری کو پیکمل ہوگئ اس طرح اس کی بخیل میں ۲۴ ون لگ گئے۔ ہر چند کہ اس میں صرف بارہ آیات ہیں لیکن ان میں کافی وقیق اور تفصیل طلب مباحث تھے ہفتہ 19فروری ہے اس ہفتہ تک میں بخاراور اس کےعوارض میں مبتلا رہااور کام بالکل نہیں کر سکا' بہر حال اللہ تعالیٰ نے شفاء عطا فریائی اور آج میں اس سورت کومکس کرنے

امند تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے اس سورت کی تغییر کو مکمل کرادیا' باقی سورتوں کی تغییر کو بھی ایپے فضل و

كرم كم كمل كراد ، اور قيامت تك كي لي اس تغير كوقائم اورفيض آخرين ركھ اور ميري اور مير ، والدين كي اور سب مىلمانول كى مغفرت فرمائے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين

جلد دواز دہم

وازواجه امهات المؤمنين وجميع المسلمين.



## سورة التحريم

اسورت کا نام

ال سورت كا نام التحريم ب كيونكه ال سورت ميل ال واقعه كي طرف اشاره ب كه ني صلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشه اور حضرت حفصه رضى القدعنها كى رضا جو كى كى خاطرابين او پرشهد كو يا حضرت مار بية جليه رضى الله عنها كوحرام كرايا تفايعني اپنے

آپ کوان کی منفعت ہے روک لیا تھا' دوسری وجہ رہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں' کسم تسحوم ''کے الفاظ میں اور اس کا مصدرتر ہم ہے۔

۔ اس سورت میں حضرت ماریہ قبطیہ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ماریہ کوسات ہجری میں مصر کے بادشاہ مقوش نے سال سورت میں حضرت ماریہ قبطیہ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ماریہ کوسات ہجری میں اس نصل منسل ماریہ مسلم فرمن

رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا اور ان کے بطن ہے آتھ ججری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابرا بیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے اس سے بیہ علوم ہوجاتا ہے کہ بیسورت کاور ۸۶ جری کے در میان نازل ہوئی ہے۔

سرے این میم رفی الله معند پیدا ہوت ہے ہی اس سے مید سوم ہوجا باہد کہ مید سورت کا افران ہوں ہے۔ اہل ملم کا اس پر اجماع ہے کہ بیسورت مدنی ہے تر تب بزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۵•ا ہے اور تر تب مصحف

سورة الطلاق اورسورة التحريم ميس بالهمي مناسبت

کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے۔ بیسورۃ الحجرات کے بعد اور سورۃ الجمعہ سے پہلے تازل ہوئی ہے۔

سورة التحريم كى سورة الطلاق كي ساتهد حسب ذيل وجوه سيمناسبت ب:

(۱) سورة الطلاق كى كېلى آيت ہے: " يَلَيْهُ اللّهِ عَيْ إِذَا هَلَمْتُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ هُوَ اِلْعِيدَ رَفِعِينَ " ـ (اطلاق: ١)

اورسورة التحريم كى بهلي آيت ہے:

" يَكَاتُهَا النَّبِيُّ لِهُ تُحَرِّمُومًا آحَلُ اللَّهُ لَكُ " ـ (التريم:١)

اور دونوں سورتوں کی پہلی آیت کو'ٹیا بھا النہی'' ہے شروع کیا گیا ہے۔ (۲) ید دونوں سورتیں خواتین کے احکام کے ساتھ مخصوص میں 'سورۃ الطلاق میں طلاق عدت' عدت گز ارنے والی خاتون کے

حقوق اور حسنِ معاشرت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مورۃ التحریم میں از واج کے ساتھ حسنِ معاشرت اور شوہر کی اطاعت اور فرمال برداری کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطبرات کے ساتھ نرمی اور شفقت کا بیان ہے۔

m) سورۃ الطلاق میں سے بیان کمیا گیا ہے کہ ہر چند کہ بیوی کوطلاق دینا جائز ہے کیکن دوران حیض بیوی کوطلاق دینا حرام ہے'

اورسورۃ التحریم میں بیہ بیان فرمایا ہے کہ حلال چیز کو ترام کر لینا تمین ہے۔

سورت التحريم كےمشمولات

🛪 یہ سورت مدنی ہے اوراس میں ان احکام کا بیان ہے جواز واج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں تا کہ وہ دوسری مسلم خواتین سے اپنے میں ا

ے لیے نمونہ ہوں۔ کھ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض از واج مطہرات کی خوشنو دی کے لیے اپنے اوپر شہد کوحرام کر لیا تھایا حصرت ماریہ قبطیہ کو

حرام کرلیا تفا۔اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیڈر مایا ہے کہآ پ کا بیہ مقام نہیں ہے کہآ پ از واج کوراضی کریں بلکہ ان از واج کو یہ جاہے کہ وہ آپ کی رضا کو تلاش کریں۔

بات و در در مرد نے آپ کے ایک رازی بات دوسری زود کو بتادی اس بران کو عبید کی گئی۔

یہ انبیان روجہ رسمت ، پ سے بینے درس ویک درس درمیدرمیان کی پرس کے بیدی ں۔ ☆ سورت کے آخر میں حضرت نوح اور حضرت اور ملیہاالسلام کی دو کا فریویوں کا اور فرکون کی مؤمنہ بیوی آسیہ کا ذکر فرمایا ' تا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دہ فلاہر کی حال پراعتاد نہ کریں کیونکہ نبی کی بیونی کا فرہ ہوسکتی ہے اور کا فرکی بیوی مؤمنہ ہو

تا کہ لولول تو یہ بتایا جائے لہ وہ طاہری حال پراعماد نہ تریں بوئلہ ہی ہی بیوں ہ مرہ ہو تی ہے اور ہ مری بیوں سومہو سکتی ہے' اور کوئی شخص رشتہ اور حسب ونسب پراعماد نہ کرے اصل چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے برحق رسول پر ایمان لا نا اور اعمال صالحہ اور تقویٰ ہے اور اس مِی آخرے ہیں نجات کا مدار ہے۔

معنی کے معامل کے اور میں ہے۔ اس کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امدادادراعانت پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا سورۃ التحریم کے اس مختصر تعارف ادر تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امدادادراعانت پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہادراس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ الخلمین مجھے اس ترجمہادر تغییر میں راوچت پر تائم رکھنا اور خطاوں سے بھائے رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۸ محرم ۱۳۲۹ ه/ ۲۸ فروری ۲۰۰۵ء





Marfat.com

تبيار القرآر

## 

جوتم و نیامیں کرتے تھے 0

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی تکرم! آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کوانڈنے آپ کے لیے حلال فرما ویا نے آپ اپنی بیویوں کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے O(الحریم!)

نی صلی الته علیہ وسلم نے کس چیز کو حرام قرار دیا تھا' یعنی کس چیز سے فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کوروک لیا تھا'اس سلسلہ میں تین روایات ہیں۔ ایک دوایت میں ہیں تین روایات ہیں۔ جمش رضی التہ عنبائے پاس جاتے تھے وہ آپ کو شہر ملاقی اللہ عنبائے آپ کو روک لیا تھا۔ دوسری روایت میہ ہے کہ حضرت مصدرضی التہ عنبائے آپ کو شہر ملایا تھا' مقال اس سے آپ نے اسپنے آپ کوروک لیا' تیمری روایت میہ ہے کہ آپ نے حضرت ماری قبطیہ سے مقاربت کرنے سے اسپنے آپ کوروک لیا۔

پہلی روایت کی تفصیل یہ ہے:

امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۱۱ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ما تشریقی الله عنبا بیان کرتی میں کدرمول الله علیه وسلم حضرت ندنب بنت جحش رضی الله عنبا کے پاس مخم رخم حضرت ندنب بنت جحش رضی الله عنبا کے پاس بھی مخم کر شہد ہے تئے حضرت ما تشریقی الله علیہ وسلم جس کے پاس بھی رمول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائمیں وہ یہ کہ جھے آپ ہے مغافیر (ایک تم کا گوند جس کی اُو آپ کو تابیند تھی ) کی اُو آپ کے ایس اس کی اللہ سے کی ایک کے پاس آٹ اور اس نے آپ سے ایسانی کہا آپ نے فرمایا بھی ایس منافیر کھی آپ کے پاس آٹ اور اس نے آپ سے ایسانی کہا آپ نے فرمایا بھیں! میں نے زند بنت بحش کے پاس شہد بیا ہے اور میں دوبارہ اس کوئیس بیوس کا کیریہ آیت نازل ہوئی: 'لسم ما احل الله لك (اللي قوله تعالٰي) ان تتو با '' بر آ سے حضرت عائشاور خصد کے بارے میں نازل ہوئی تھی ۔ تحصوم ما احل الله لك (اللي قوله تعالٰي) ان تتو با '' بر آ سے حضرت عائشاور خصد کے بارے میں نازل ہوئی تھی

ببيان السأر

وَإِذْ أَسْرًا لِنَيْ يُولِي الْفُصِينَ أَذْ وَاجِهِ حَدِيدُ فَأَنَّ التَّريم الله عن مقصودا بكايفر مانا ب نبيس! من في ثهد بيا تقا-

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۵۲۶۷ مصحح مسلم رقم الحدیث:۱۳۷۴ منن ابوداؤد رقم الحدیث:۱۳۷۳ منن نسائی رقم الحدیث:۳۲۹-۳۲۱ اسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٥٦١٣) دوسرى روايت كي تفصيل بيه:

قد سمع الله ۲۸

امامسلم بن جاج قشرى متوفى الا ٢ هدوايت كرت مين

حضرت عائثه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مثصاس اور شهد کو پیند فر ماتے تھے عصر کی نماز کے

بعد آیا پی از واج (مطبرات) کے پاس جاتے تھے ایک دن آپ حضرت هصد رضی الله عنها کے پاس گئے اور ان کے پاس

معمول سے زیادہ تھہرئے میں نے اس کی وجہ بوچھی مجھے میہ بتلایا گیا کہ هصه کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہر بھیجا اور هصه

نے رسول الند صلى الله عليه وسلم كوشهد كاشر بت پلايا تھا ميں نے سوچا: خداكى قتم اجم اب كوئى تدبير كريں كے ميں نے اس بات كا حضرت سودہ ہے ذکر کیا اور کہا: جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور تمہارے قریب ہوں تو تم کہنا: یارسول الله! كيا آپ نے مغافير كھايا ہے؟ آپ فرمائيں كے بنين چرتم كہنا يد يُوكيسى ہے؟ اور رسول الله صلى المتدعليه والم كويد بات خت نالپند تھی کہ آپ سے او آئے آ ب يہي كہيں كے كم جھے حفرت هفعه نے شہد كا شربت بلايا تھا تم كہنا كمشايدان شهد كي كھيول نے درخت عرفط کارس چوسا ہوگا میں بھی یہی کہوں گی اوراےصفیہ! تم بھی یہی کہنا 'جب آپ حصرت سودہ کے پاس آئے تو حضرت سودہ کہتی ہیں:اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے ( تمہارے ڈر سے ) میں نے بیارادہ کیا کہ میں وہی بات کہوں جوتم نے جمیعے بتائی تھی ابھی آپ دروازے پر تھے کہ حضرت سودہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا بنیں مصرت سودہ نے کہا: چریہ ٹوکیسی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا حصہ نے جھے شہد کا شربت پلایا

تھا' حضرت سودہ نے کہا: شایداس شہد کی کھیوں نے عرفط کے درخت کو چوسا ہوگا' پھر جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا' پھر جب آپ حفرت صغیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا' پھر جب آپ حفزت هصه کے پاس گئے تو انبول نے کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کوشہدنہ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مصرت عائشہ فرماتی ہیں که حضرت سودہ نے کہا: بخدا! ہم نے آپ پرشہد حرام کر دیا ( یعنی اس کے استعمال ہے روک دیا ) میں نے ان ہے کہا: چیکی ر بهو\_(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٩٧٢ مسجح مسلم كماب الطلاق:١٦ القم كمسلسل: ١٩٧٩ سنن ابوداؤد قم الحديث: ١٩٧١ سنن ترخدي رقم الحديث: ١٨٣١ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث:٦١٣ ٥ سنن ابن ماجدرقم الحديث:٣٣٢٣) تصحیحین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب صحیح مسلم کی بہلی حدیث میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے پاس شہدیما تھا اور ان کے خلاف حلیہ کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت حصصہ تھیں' میرحدیث عبید بن عمیر کی روایت ہے او صحیح بخار ک میں بھی ہے'

اس کے برخلاف دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت هصہ کے پاس شہدییا تھا اوران کے خلاف حیلہ کرنے والی حضرت عاکشۂ حضرت صفیہ اور حضرت سودہ تھیں' میہ شام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ عبید بن عمیراور ہشام بن عروہ کی روایات باہم متعارض ہیں علامہ بدرالدین عینیٰ علامہ ابن حجرا ورعلامہ کر مانی نے کہا ہے: یہ دوالگ ا لگ واقعات ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔(عمرۃ القاری ج٠٢٥ م٢٥٣) اور قاضی عیاض علامہ قرطبی اِور علامہ نو دی ک

تحقق بدے کہ تبید بن عمیر کی روایت راج ہے اور بشام بن عروہ کی روایت مرجوح ہے ہماری رائے میں یہی تھی ہے اور اس پر

Marfat.com

حسب ذيل قرائن ہيں:

(۱) عبید بن عمیر کی سندزیاده قوی ہے اس سند کوامام نسائی اصلی ٔ علامہ نو وی اور حافظ ابن حجرنے ترجیح وی ہے۔

(ب) عبیدگی روایت قرآن مجید کے موافق ہے کیونکہ قرآن مجید ش ہے: 'ان قبطاهر اعلیه ''معنی دوازواج نے بیکارروائی کی تھی اوردوکا ذکر عبید کی روایت میں ہے ہشام نے تین کا ذکر کیا ہے۔

(ح) امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ از واج مطہرات کے دوگروہ تنے محضرت عائشہ محضرت سودہ حضرت حضعہ اور حضرت صفیہ ایک گروہ میں تقین اور حضرت نینب بنت جش اور حضرت امسلمہ دوسرے گروہ میں تقین ۔ اس ہے

تنظیمہ اور سرت مطیبہ ایک فروہ میں ہی اور سرت دیب بنت کی اور مصرت اس محمد دوسرے فروہ میں ہیں۔اس سے ا بھی معلوم ہوا کہ آپ جن کے پاس شہد مینے کے لیے تقمبر تے تئے وہ حضرت زینب بنت جش تھیں اس لیے حضرت

عائشہ کو بینا گوار ہوا اور ان کو طبعی غیرت لاحق ہوئی کیونکہ ان کا تعلق حضرت عاکث کے مقابل گروہ ہے تھا۔ (د) عبید بن عمیر کی روایت کی تاکید حضرت عمر اور حضرت ابن عمیاس کی روایات ہے بھی ہوتی ہے جن میں بید تھریج ہے کہ

کارروانی کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت هصه تھیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی روایت ہی زیادہ تیج اور زیادہ معتمد ہے۔ تیسری روایت کی تفصیل ہیہے:

امام علی بن عمر دار قطنی متوفی ۱۸۵۵ هدروایت کرتے ہیں:

(سنن دارقطنی رقم الحدیث:۳۹۳۲ وارالمعرفهٔ پیروت ۱۳۲۲ه)

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی دشقی متو فی ۴۵ کے دوائی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ککھتے ہیں: بین

اس واقعد کی خبرئیس دی آپ نے مصرت مار ہیسے مقار بت نہیں کی تب اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی . قَدْ فَدَصَّ اللهُ لَكُوْ تَكِيدُ لَكُمَةَ آيُمِينَا وَكُمُو \* (الترب: ۲) (اے مسلمانو!) بے شک اللہ نے تبارے لیے قسموں کو

> کھولنے کا طریقہ مقرر فرمادیا ہے۔ مجھ میں جب سرمصنف میں کسی میں کا بہ شہری ہیں ن

اس صدیث کی سندسج ہے اور صحاح ستہ کے مصنفین میں ہے کسی نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا اور حافظ الفیاء المقدی نے اپنی کتاب' 'متخرج'' میں ای روایت کو اختیار کیا ہے۔ (تغییر این کثیرج مهم ۴۲۵ دارافکار پیروٹ ۱۳۱۹ھ)

سيار القرآر

الحريم ٢٧: ٤ --- ١ قد سمع الله ۲۸ . نہ کورالصدر روایت میں حضرت مار پر قبطیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آ <sup>ع</sup>لیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ ک سوائح ذکر کردی جائے۔

حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها كي سوانح عافظ احمد بن على بن حجرعسقلا في متو في ۸۵۲ ه <u>لكھت</u>ے ہيں:

حضرت مار پر قبطید رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ام ولد بین ان کے بطن سے حضرت ابراہیم متولد ہوئ

ا مام محمہ بن سعدنے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مقوّق صاحب اسکندریہ نے سات بھری میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے یاں حضرت ماربیاوران کی بہن سیرین کو بھیجا'ان کے علاوہ ایک ہزار مثقال سونا' میں ملائم کیڑے اور فچر( دلدل )اورایک دراز گوش جیجا جس کا نام عفیریا یعفو رتھا' اور اس کے ساتھ خصنی تخص بھی تھا جس کا نام مابور تھا' اور ایک بوڑ ھاتخص بھیجا جو

حضرت مارید کا بھائی تھا' اور ان سب کو حضرت حاطب بن الی باتعد کے ساتھ بھیجا' پھر حضرت حاطب بن الی باتعد نے حضرت

ماریہ کے سبامنے اسلام کو پیش کیا اورمسلمان ہونے کی ترغیب دی کیں وہ بھی مسلمان ہو گئیں اوران کی بہن بھی مسلمان ہو گئیں اور وہ صفی شخص اپنے دین پر برقرار رہاحتیٰ کہ وہ بعد میں مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ہاتھ پرمسلمان ہو گیا' حضرت مارینیکا گورارنگ تفااور وہ بہت خوب صورت تھیں ٔ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ان کوایک بلندمنزل میں تشہرایا ٔ اس کو ام ابراہیم کا بالا خاند کہا جاتا تھا' آپ ان کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے اور ان سے مباشرت کرتے تھے کیونکدوہ آپ کی

باندی تھیں' آپ نے ان کو پر دہ میں رکھا' وہ آپ سے حاملہ ہو کئیں اور آٹھ ججری میں ان کا وضع حمل ہوا۔ حضرت عا ئشەرىنى اللەعنىبا فرماتى ہيں: مجھے كسى عورت پراتى غيرت نہيں آئى تقى جتنى غيرت مجھے حضرت ماريه پرآ تى تقى' اس کی وجہ پیتھی کہ وہ بہت خوب صورت اور گھونگریا لے بالول والی تھیں ٔ رسول الند صلی الندعالیہ وسلم کو وہ بہت پسند تھیں 'جب وہ مصرے آئیں تو آپ نے ان کوحضرت حارث بن العمان کے گھر میں تضہرایا ' سودہ ہماری پڑون ہو کئیں' پھررسول الله صلی الله

علیہ وسلم نے ان کو وہاں ہے بالا خانے میں منتقل کر دیا۔ امام بزار نے سندحسن کے ساتھ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ قبط کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود و با ندیاں ادرایک څجر پیش کیا تھا' آپ مدیند میں اس خجر پرسواری کرتے تھے ان د و باندیوں میں سے ایک باندی کو آپ

نے اسے یاس رکھ لیا تھا۔ امام واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا حیات حضرت ماریہ کوخرچ دیتے رہے حتی کہ وہ فوت ہو گئے پھر حضرت عمران کوخرچ دیتے رہے حتیٰ کہان کے دورِخلافت میں حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا فوت ہولئیں ۔ واقدی نے بیان کیا ہے کیمحرم ۱۶ انجری میں حضرت مارید کی وفات ہوئی' حضرت عمر نے ان کے جنازہ میں بہت لوگول جمع كيا اور بقع من ان كي فما زجازه يرهائي \_ (الاصابرج ١٨س١١١-١٣٠ دارالكتب العلميه بيروت ١١٥١٥ه) مابور پرحضرت ماریه کی تہمت اوراس کا اس تہمت سے بُری ہونا

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ام ولد حضرت ماریه پر ایک تحض ( مابور ) کے ُساتھ تہمت لگائی جاتی تھی \_رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند کوتھم دیا کہ تم جا کراس کی گردن مارد ؤجس وقت حضرت علی اس کے پاس پہنچے وہ اس وقت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے شسل کرر ہا تھا' حضرت علی نے اس ہے کہا۔ نکلواور

ا مام مسلم بن حجاج تشیری متوفی ۲۶۱ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

القريم ٢٧: ٤ --- ١ قد سمع الله ۲۸ ا ینا ہاتھ بڑھا کرائن کو نکالاً تب حضرت علی نے ویکھا کہ اس کا آلہ تناسل بالکل کٹا ہوا ہے تب حضرت علی رک مجے ' پھر نی صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موكر كمها: يارسول الله! اس كا آلة و بالكل كثا موايه-(صحح مسلم التوبة: ٥٩- رقم الحديث: ١٤٤١ - الرقم أنسلسل: ٩٨٩٠) قاضى عماض بن موىٰ ماكى متوفى ٥٣٨ ه ولكهت من: التد تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محتر م (حضرت ماریہ) کواس ہے محفوظ رکھا کہ ان کی طرف ہے کو کی تقصیر ہؤاور واقعہ برتھا کہ مابور قبطی تھااور حضرت مار بیجھی قبطیہ تھیں اور ہم زبان اور ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آتا تھااور آب سے باتیں کرتا تھا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت مار پیرے ساتھ باتیں کرنے ہے منع کر دیا تھا اور جب اس نے عمل نہیں کیا تو وہ قبل کامستحق ہو گیا' یا تو آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور یا اس وجہ سے کداس نے آپ کوایذاء پہنچائی' اں وجہ ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوتھم دیا کہ وہ اس کوقل کردیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کواس کی یاک دامنی کا علم ہواورآ پ کومعلوم ہو کہ اس کا آلہ نہیں ہے اس کے باوجودآ پ نے اس کولل کرنے کا تھم دیا تا کہ حضرت علیٰ اس کو بر ہند و کیے لیں اور ان پر هیقتِ حال منکشف ہو جائے اور جولوگ اس کو حفزت ماریہ کے ساتھ تہت لگاتے ہیں وہ تہت زائل ہو جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کداللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بیوتی کی ہوکہ آپ اس کو آٹ نہ کریں کیونکہ آپ براس کا حال منکشف موجائے گا کیونکہ وہ کنویں میں برہند نہار ہاہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کو هیقة قبل کرنے کا تھم دیا ہو حالانکہ آپ کو علم تھا كدو قبل نہيں ہوگا كيونكداس كااس تهمت ہے كرى ہونا آپ كےنز ديك دليل ہے واضح ہوجائے گا۔ (ا كمال المعلم بفوا كدمسلم ج 8ص ٣٠ وارالوفا وبيروت ١٣١٩هـ) علامہ محمہ بن خلیفہ وشتانی ابی مالکی متو فی ۸۲۸ ھاور علامہ سنوی مالکی متو فی ۸۹۵ ھے نے بھی اس جواب کونقل کیا ہے۔ (اكمال اكمال المعلم وكمل اكمال الاكمال ج٩ص ٢١٧-٢١٦ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه) التدتعالي كارسول التُصلِّي التُدعليه وسلم كي تشم كا كفاره ادا كرنا ا مام محمد بن سعد نے حضرت عائشہرض اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ماریہ کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کا اکثر وقت حضرت مار یہ کے ساتھ بسر ہوتا تھا' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہے مبٹا پیدا کر دیا۔ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کدرسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے ام ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ رید مجھ پرحرام ہے چھر بد آيت نازل ہو كئى: قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ أَيْمًا نِكُمْ \* . (اتريم: ٢) اےملمانو! بے شک اللہ نے تہارے لیے قسموں کو کھولئے کاطریقه مقرر فرما دیا ہے۔ ا مام محمد بن سعد نے ضحاک ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے او پر اپنی باندی کوحرام کر لیا تو اللہ تعالى في اس كا انكار كرديا اوروه باندى آب يرلوناوى اورآب كي تم كا كفاره ويدي (الطبقات الكبري ج ٨ص ا ١٤ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ) التحريم: اكسببنزول كى تين روايتول ميل سےكون كى روايت زيادہ جيح اورمعتربي؟ رمول الله صلى الله عليه وملم نے الله تعالىٰ كى حلال كروہ چيز كے نقع ہے اپنے آپ كو جوروك ليا تھا' ہم نے ذكر كيا ہے كه ال سلسله میں تین روایات ہیں لیکن زیادہ سیجے اور معتبر روایت رہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت زیب بنت جحش رضی الله

الحريم٢٤: ٤ ــــــا قد سمع الله ۲۸ عنہاکے پاس تفہر کر شہد پینے سے روک لیا تھا۔

علامدا بوعبد الله محر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهة مين:

ان اقوال میں زیادہ منچم پہلاقول ہے بعنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللّٰہ عنہا آپ کوشہد پلاتی تھیں اور حضرت عا رَشہ

اور حضرت هفصه رضی الله عنهما کونا گوارگزرنے کی وجہ ہے آپ نے اپنے آپ کواس سے روک لیا تھا' اور سب سے کمزور قول متوسط ہے یعنی حصرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کوشہد پلا تی تھیں' جس ہے آپ نے اپنے آپ کوروک لیا۔علامہ ابن العر بی نے کہا:اس کے ضعف کی وجہ رہے ہے کہ اس حدیث کے راوی عادل نہیں ہیں اور اس کامعنی اس لیے درست نہیں ہے کہ کس ہبہ

شدہ چیز کو واپس کر دیناتح بیمنہیں ہے اور رہی تیسری روایت کہ آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ کواینے او پرحرام کر لیا تھا تو اس کے رادی بھی اُقتہ میں اور اس کا معنی بھی ورست ہے کین مید حدیث صحاح سنہ میں نہیں ہے اور میدمرسل روایت ہے ُ خلاصہ بیہ ہے کہ

راجح اور بحج بہلی روایت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۸ص ۲۷ وارالفکر بیروت ۱۳۵ه ۵) حافظ عماد الدین ابن کثیر متوفی ۴۷۷ه نے پہلے بیر دایت ذکر کی که حفزت هفصه آپ کوشهر بال تی تھیں' پھر لکھا کہ حفزت عا ئشەرىنى اللەعنها بيان كرتى ہين كەحضرت زيەنب بنت جحِش ہى وہ خاتون ہيں جورسول اللەصلى الله عليه وسلم كوشهر يلاتى تھیں پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں اپنی تجویز پر شفق ہوکئیں اور بیجی کہا جاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں واقعے اس آیت کے نزول کا سبب ہوں' مگراس پراعتراض ہے۔اس کے بعدانہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے بیظام ہوتا ہے كداس كاتعلق حضرت زينب كي شهد بلائے سے بى تھا۔ (تفير ابن كثير جهمى ١٣٥ دارالفكر بيروت ١٣١٩هـ)

حافظ احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين: نبی صلی الله علیه وسلم کی تحریم میں اختلاف بے حضرت عائشہ کی حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کا سبب حضرت نسب ہنت بحش کے ہاں شہد پینا ہے'اورایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت کواپنے او پرحرام قرار

دیا تھا' کس بیجی ہوسکتا ہے کہ بیآیت ان دونوں سبوں سے نازل ہوئی ہو۔ (فق الباری جهس ۱۵۵ دارافکر بیروت ۱۳۰۰هـ) علامه شباب الدين احمد بن محمد بن الحفاجي أحفى التوفى ٢٩ • اه لكصفه مين:

التحريم: الےسببنزول ميں اختلاف ہے۔ايک قول مدہ بحد ميد حضرت ماريد کے قصہ ميں نازل ہوئی ہے اورا يک قول ميہ ہے کہ پیٹہدینے کے قصہ میں نازل ہوئی ہے۔علامہ نو وی شافعی متوفی ۲۷۷ھ نے سیحیح مسلم رقم الحدیث ۲۶ سے اِ کی شرح میں لکھا ہے کہ بیآ یت شہد کے قصد میں نازل ہوئی ہے نہ کر حضرت مارید کے قصد میں جو کہ غیر صحاح میں مروی ہے اور چیج ہی ہے کہ بید

آیت حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کے ہاں شہد چنے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

(عناية القاضي ج ٥ص٣٠ ٢٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٥١٢ه)

جلد دواز دہم

قاضى عياض بن موى مالكى متوفى ١٩٨٨ ه لكصته مين:

تھیج ہے ہے کہ بیآ یت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ حضرت مار بیہ کے قصہ میں جو کہ غیر صحاح میں مروی ہے - (ب قصه انجم الکبیررقم الحدیث: ۱۱۱۳ میں مروی ہے)۔علامہ ذہبی نے کہا:اس کی سندمیں ایک راوی مجبول ہے اوراس سے حدیث

ساقط ہے) کسی سندسی سے پیقصہ مروی نہیں ہے۔امام نسائی نے کہا کہ شہد کے قصہ میں حضرت عائشہ کی حدیث کی سند جید ہے اوراعلیٰ درجه کی صحیح ہے۔ (اکمال المعلم بغوا ئدمسلم ج۵ص۲۹ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامہ محمد بن خلیفہ ابی مالکی متو فی ۸۲۸ھ نے بھی اس طرح لکھا ہے۔

تبيار القرآر

(ا كمال اكمال المعلم ج ٥ص ٢٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيرمحمود آلوي حنى متوفى • ١٢٧ ه لکھتے ہيں:

خلاصہ یہ ہے کہ التحریم: ا کے سبب نزول میں روایات مختلف ہیں لیکن علامہ نو وی شافعی اور علامہ نو وی کی تحقیق یہ ہے کہ

حضرت ماربیہ کے قصہ کی سندھیجے نہیں ہے اور تھیجے ہیہ ہے کہ اس کا سبب نزول حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد بینا

ے۔(روح المعانی جز ۲۸ص ۲۱۸ ٔ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۷ ھ)

تبيار القرآر

مغافير كے معنی کی تحقیق

کیج مسلم :۴۲ سام بین ہے: حضرت عائشہ اور حضرت هصه رضی اللہ عنہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آ پ کے مندے مغافیر کی بوآ رہی ہے سوہم مغافیر کے معنی کی تحقیق کررہے ہیں:

علامه ابوالسعادات السارك بن محمدا بن الاثير الجزري التوفي ٢٠٦ ه كصتيح و٠٠

مغافیر کا واحد مغفور ہے اس کی بوتخت نا گوار اور بُری ہوتی ہے۔ (العمایہ جسم ۲۰۳۱ وارالکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۸ھ) نیز علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں:العرفط ببول کا درخت ہے اس سے بد بودار گوند نکاتا ہے جب شہد کی کھی اس کے پتوں کا

رس چوتی ہے تو اس کے شہد سے نا گوار بو آتی ہے۔ (العنابہ جسم ۱۹۸ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

علامه محمد طاهر مجراتي متوفى ٩٨٧ ه لكصتر بين:

یہ ایک میٹھا گوند ہوتا ہے جس کی بونا گوار ہوتی ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے: یہ گوند کسی درخت سے حاصل ہوتا ہے اوراس کو پانی میں ملاکر پہاجا تا ہے'اس کی بونا گوار ہوتی ہے' اس لیے رسول الڈھلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پہند کرتے تھے کہآ ہے کے منہ

سے اس کی بوآئے۔ (مجمع بحار الانوارج مص ٥١ کمتبددارالا يمان مديندمنوره ١٣١٥) اں حدیث پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مغافیر نبیں کھایا تھا چھراز واج مطہرات نے کیے کہد ویا کہ آ پ نے مفافیر کھایا ہے' اس کا جواب سے ہے کہ صدیث میں ہے: ازواج نے کہا: شاید اس شہد کی تھیوں نے عرفط کے

> درخت کو چوسا ہوگا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۲۹۷۲) از داج کا مطلب سینفا کداس وجہ سے جوشہدآ ب نے بیااس سے مغافیر کی بوآ رہی ہے۔

علامه اساعيل بن حماد جو برى متوفى ٩٨ مده كلصة بن:

کیکر 'بول' بیری اور دیگر کا فے دار درختوں سے بھوٹ کر جو گوندنکانا ہے اس کومغفور کہتے ہیں۔

(الصحاح ج عص ٢ ٢٤ وارالعلم للملايين ٢ ١٣٤ه)

حضرت عائشہاور حضرت حفصہ کا حضور کواینے پاس زیادہ تھہرانے کے لیے مغافیر کا حیلہ کرنا آیا

گناه تھا ہائبیں؟ علامه بدرالدين محمود بن احرييني حنفي متو في ۸۵۵ هه لکھتے ہیں:

از واج مطهرات نے رسول الله صلى الله عليه وللم كوحفرت زينب كے گھر زيادہ تھبرنے سے منع كرنے كے ليے بيد حيله كيا تھا کہ آپ ہے کہا کہ آپ کے منہ ہے مفافیر کی ہوآ رہی ہے علامہ کر مانی نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وللم کی از واج کے لیے یہ حیلہ کرنا کس طرح جائز ہوگا' بھراس کا بہ جواب دیا کہ بہ عورتوں کی غیرت طبعیہ کے تقاضوں سے ہے اوران کا بیہ کہنا گناہ صغیرہ

ہے جوان کی دوسری نیکیوں ہے معاف ہو گیا۔ (عمرۃ القاری جز ۲۰ص ۳۳۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۴۱ھ)

Marfat.com

جلد دواز دہم

قد سمع الله ۲۸ 📁 ا

<mark>غیرت کامعنی</mark> میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے خودا پی طرف غیرت کرنے کی نسبت کی ہے:

یں ہم ہوں زرایک فدیت میں معرف عاصر کی اللہ تعلیہ کو دو پی سرف میرے حرمے معبت کا ہے۔ حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم شہدا ورمٹھا سے محبت کرتے بیٹے جب آپ عصر کی نماز پڑھ کرلوٹے تو آپ حصرت هصه بنت عمر کے پاس گئے اور وہاں بہت زیادہ دیر تھیم کے پس جھے غیرت آئی۔ الحدیث

( تشخ الخاري قم الديث ٢٠١٨) ان المارك من مجر المدالات الحودي التدفي ٢٠١٧ - لكية عين

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠٦ ه لكهته مين: غيرت كامعنى ہے: حميت عار اور كى چيز كانا گوار ہوتا يا اس چيز كونا لپند كرنا العنى حضرت عائشه رضى الله عنها كوطبعى طور پر بير

ٹاپیند تھا کہ آپ کی اور زوجہ کے پاس زیاد و دیرتھہم یں۔(العنایہج سمی ۳۶ وارائکنب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

علامه محمد طاہر تجراتی متوفی ۱۹۸۲ ہے تھے: ''والمغیورة كسر اهذ الممشاركة في محبوب ''محبوبمیں كس اور كى شركت كے ناپند كرنے كو غيرت كتے ہیں اللہ

توائی شرک کو پیندئین کرتا اس لیے اس نے شرک کرنے ہے منع کردیا ہے۔ای طرح وہ بے حیائی کے کاموں کو پیندئین کرتا اس کہ اس نے بردائی شرک کاموں منع فرق کی است مند ہو میں میزانڈ سوز ادر کوئی اس خوج کر نے ملا

اس کیے اس نے بے حیائی نے کاموں سے منع فرما دیا ہے۔ حدیث میں ہے: اللہ سے زیادہ کوئی اس چیز پر غیرت کرنے والا نہیں ہے کہ اس کا ہندہ زنا کرے۔ (ابخاری: ۲۰۰۳) (جمع بھارالانوار جزمس ۸۵ کتبددارالا بھان المدیمة المورة)

ان معنیٰ کے اعتبار سے غیرت کامعنی میہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی الند عنبارسول الند صلی الند علیہ وسلم میں کسی اور کی شرکت کو ناپسند کرتی تھیں اور وہ یہ چاہتی تھیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم کا زیادہ قرب صرف ان کو حاصل رہے اور حضرت نیب بنت جمش رضی الند عنبا کے پاس آ ہے کا زیادہ تضہرنا آ ہے ہے شد میر مجبت کی دجہ سے ناپسند تھا اور میں علامہ کر مانی کی اس

نین بنت بحش رضی الله عنبا کے پاس آپ کا زیادہ ٹھبرتا آپ سے شدید محبت کی دجہ سے ناپند تھا اور میں علامہ کر مانی کی اس بات سے شغق نہیں ہوں کہ بیآ پ کا گناہ صغیرہ تھا' کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے بیا کچھ غلط اور جھوٹ نہ تھا کیونکہ حضرت عاکشہ کے خیال میں آپ نے جو شہد پیا تھا تو شہد کی کھیوں نے مغافیر کے درخت سے اس کا

رس چوسا تھااوراس میں مغافیری ہوتا گئی تھی البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان کا پیہ حیلہ کرنا خلاف اولی ہواور وہ رسول الڈسلی التدعلیہ وسلم کی عجبت میں اس قدر ڈوب گئیں تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی' اوران کے ہلند مقام کر مدت مصرف ترال

را تعربی از التعربی و التعربی و التعربی و التعربی و التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی الت این التعمل الله ما السلم کار شده التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعربی التعرب

''آ پاس چیز کوحرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آ پ کے لیے طال کر دیا ہے'''لِوہ تُحَرِّهُ مِمَّاآحَلَّ اللهُ لَکُ کُ '' (الحری:۱)۔

ر حواہ)۔ امام رازی فرماتے ہیں: جس چیز کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہواس کوحلال کرنا غیر ممکن ہے' کیونکہ حلال کرنے میں صت کو ترجی ہے اور حرام کرنے میں حرمت کو ترجیح ہے اور دونو ں ترجیسیں جمع نہیں ہو سکتیں 'پس قر آن مجید میں'' لیعق تُحتر فرمعاً

ترنی ہے اور حرام کرنے میں حرمت کو ترخی ہے اور دونو ل بڑنجسیں جمع نہیں ہو کتین کپس قرآن مجید میں''لو تُحَدِّهُ مقا اُحَدِّنَّالِمَلَّهُ لَکُ ''(الحریم:۱)۔آپ اس چیز کو کیوں حرام کررہے ہیں جس کو الله تعالیٰ نے آپ کے لیے طال کردیا ہے' کا کیا تھمل

تبيار القرآر

موگا؟اس كا جواب يد ب كديهال حلال چيز ك نفع سے اپنة آپ كوروكنا مراد ب الله تعالى كے حلال كروه كوشر عا حرام كرنا مراذبیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حلال کوحرام قرار دیٹا یااس کے حرام ہونے کا اعتقاد کرنا کفریے البذااس کی نسبت رسول اللہ صلی اللدعلية وسلم كي طرف كيسے جائز ہوسكتى ہے۔ (تفيركبيرن ١٩ص٥٥ داراحياء الراث العرفي بيروت)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ آب اللہ کے طال کردہ کوحرام کیوں کرتے ہیں اس آیت سے معلوم

موا كدرسول الله صلى الله عليه وللم كوكس چيز كے طال يا حرام كرنے كا اختيار نبيس بے بي قول باطل بے آب نے اللہ تعالى كے

طال کردہ کوحرام نیس کیا جیسا کہ امام رازی کی عبارت سے واضح ہو چکا ہے اور آپ کا کسی چیز کو طال کرنا یا حرام کرنا قرآن مجيدے ثابت إلىٰ الله تعالى فرماتا ب: " وَيُحِلُّ لَهُ وُالطَّيِّياتِ وَيُحِيِّرُ مُعَكِّيْهِ هُ الْخَلِّيكِ " (اللَّواف ١٥١) (وه ني) مسلمانوں کے لیے یاک چیزوں کوحلال کرتے ہیں اور نایاک چیزوں کوحرام کرتے ہیں۔البنتہ بیعقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاکسی چیز کوحلال یا حرام کرنا' اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم وحی حلی یا وحی خفی کے کسی اشارہ سے اللہ

تعالیٰ کی مشیت کو حان کر کسی چیز کوحلال یا حرام کرتے ہیں۔ رسول التلصلي الله عليه وسلم كي شهدنه ييني كعزم كوسيدمودودي كانا يسنديده عمل كهزما

سيرابوالاعلى مودودي "ليحة تُحرِّدُ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَكُ " (الحريم: ١) كَيْفِير مِن لَكِيمَ مِن

یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ نالپندیرگی کا اظہار ہے یعنی مقصود نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیدوریافت کرنانہیں ہے کہ آپ نے بیکام کیوں کیا ہے بلکہ آپ کواس بات پرمتنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کوایے اوپر حرام کر لینے کا جو تعل آ ب سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالٰی کو ناپسند ہے۔ (الی قولہ)اس لیے اللہ تعالٰی نے آ ب کے اس تعل پر گرفت فرمائی اور آ پ کو

اس تحریم سے بازر ہے کا تھم دیا۔ (تنہیم القرآن ج1ص1)

سید ابوالاعلی مودودی نے جس طرح بار بار حلال کوحرام کرنے کی نسبت رسول الله علیه وسلم کی طرف کی ہے اور آپ کے اس تعلی جس طرح تصویر چینی ہے وہ اہل ایمان کے لیے یقنیناول آزار ہے۔

رسول الندصلي الله عليه وسلم نے اپنے او پرشهر کوحرام نہیں کیا تھا بلکدایئے آپ کواس کے استعمال سے روک لیا تھا جیسا کہ '

امام رازی کی تحقیق سے ظاہر ہو چکا ہے اور حدیث شریف کے الفاظ سے ہیں: ' کمین اعود له' میں دوبارہ ہر گرشہد نہیں ہول گا اور جن چیزوں کا کھانا چینا اللہ تعالی نے مباح کردیا ہے ان میں مباح کرنے کے معنی ہی ہیں کدان کو کھانا اور نہ کھاتا دونوں جائز بین آپ کے لیے جس طرح شہدکو بینا جائز تھاای طرح اس کونہ بینا بھی جائز تھا چرا کیے مباح کام کا کرنا کس طرح نالبندیدہ ہوسکا ہے دراصل اس آیت میں ندآ پ کے کی فعل کے ناپندیدہ ہونے پر عبید کرنا مقصود ہے ندآ پ کے کی فعل پر گرفت کی

گئی ہے بلکہ آ پ کی تعظیم و تکریم اور مقام نبوت کا اظہار کرنامقصود ہے۔

المندتعالى نے يہ بتلايا ہے كرآب ازواج كوراضى كرنے كے ليے شهدكو كيوں ترك كررہے ہيں آپ كا بيرمقام نبيس كم آب از واج کوراضی کریں' آپ کا مقام یہ ہے کہ از واج آپ کوراضی کریں' جن کی رضا خود خالق کا نئات کومطلوب ہے انہیں كلول من سے كى كوراضى كرنے كى كيا ضرورت باى سياق ميں الله تعالى فرماتا ب: "وَإِنْ تَظْمَرُ اعْلَيْهِ فَإِلَى الله هُومُولله وَ جِبْرِنْكُ وَصَالِحُ الْمُغْمِينِينَ ۚ وَالْمَلِيَّكَةُ بَعْلَمَ ذٰلِكَ ظَهِينً ( '' (الحريم الله علا أن عن خلاف تم دونوں ايك دوسرے كى مدركر تَيْ ر ہیں تو بے شک اللہ نی کا مد گار ہے اور جریل اور نیک ملمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے )مد گار ہیں۔ یعنی الند تعالیٰ نے حفرت عائشہ اور حفرت حفصہ پر واضح کیا کہ اگرتم نبی (صلی الندعلیہ وسلم) کے کہنے پرنہیں چلیس تو

نسار الترآر

آنیں کیا کی ہوگی جن کا اللہ محت ہے جرائیل ان کا موافق ہے نیک مسلمان ادر سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں اگر ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعل کو ناپ ندیدہ قرار دے کراس کی گرفت فرمار ہا ہوتا تو کیا اس کا یہی انداز

بلاشہ اللہ تعالی ساری کا ئنات کا مالک اورمولی ہے اور جس کی گرفت کرنا چاہے اس پر قادر ہے' کیکن رسول اللہ صلی اللہ عليه وملم كوالله تعالى نے اپني قدرت اورسلطنت سے محد (بے حد تعریف كيے ہوئے) مصطفى اور مجتبي (بينديده اور برگزيده) بنايا

یے آپ کوعلی الاطلاق ہدایت کامنیع بنایا ہے بیغیر کسی اشٹناء کے آپ کے تمام افعال کومسلمانوں کے لیے اسوہ صند قرار دیا ہے' ہر مسلمان کی اخروی فوز وفلاح کے لیے آپ کی اتباع کومطلقاً لازم کیا ہے ، ہرمسلمان پر آپ کی اطاعت مطلقاً فرض کر دی ہے۔

آپ کا کوئی فعل ناپندیده اور گرفت کا موجب نہیں ہے۔ یقیناً سیدمودودی کی میتنسیر ہی ناپندیده اور گرفت کی موجب ہے۔ بيوى كوحرام كہنے ميں مداہب فقہاء

محیح مسلم:۱۴۷ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا قول ہے: اپنی ہیوی کوحرام کہنا تشم ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے اں مئلہ میں فقہاء کے مسالک حسب ذیل ہیں:

علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیوی ہے بہ کہا کہ' تو مجھ برحرام ہے' اس کے بارے میں امام شافعی کا ندہب یہ ہے کہ اگر اس نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہوگی ادر اگر اس نے بغیر طلاق اور ظہار کی نیت کے

بعینہ اس عورت کی تحریم کی نیت کی ہے تو ان الفاظ کی وجہ ہے اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گالیکن پرقتم نہیں ہےاورا گراس نے

بغیر کی نیت کے بیالفاظ کیے ہیں تو اس میں امام شافعی کے دوقول ہیں' زیادہ سمجے یہ ہے کہ اس برقتم کا کفارہ لازم آئ گا' دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس کا بیقول لغو ہے اور اس بر کوئی شرع بھیم مرتب نہیں ہوگا۔ (صحیمسلم خاص ۲۷۸ کراچی )

علامہ نووی شافعی نے لکھا کہ امام مالک کا ندہب مشہور یہ ہے کہ ان کلمات سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں'خواہ بیوی مدخولہ ہو یاغیر مدخولۂ لیکن اگراس نے تین ہے کم کی نبیت کی ہےتو غیر مدخولہ میں اس کی نبیت قبول کر ٹی جائے گی۔علا مدوشتانی ماکلی کی عبارت ہے بھی یبی ظاہر ہوتا ہے۔ (اکمال اکمال انتخام جمم ۱۱۱ طبع قدیم بیردت)

علام علی بن سلیمان مرداوی صنبلی لکھتے ہیں کہ جس مخف نے اپنی ہیوی ہے کہا:''تو مجھ پر حرام ہے' اس کے بارے میں فقهاء صلبيه كے تين قول ميں: (١) بيظهار ہے اوريمي في الجمله مدہب ہے مستوعب خلاصه محررُ رعايتين ٔ حاوى صغيراور فروع

میں اس کومقدم کیا گیا ہے(ب) میر کنامیر ظاہرہ ہے اور اس سے تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں صنبل اور اثرم سے روایت ہے:حرام تین طلاقیں ہیں(ج) پیشم ہے؛ علامہ زرکشی نے کہا ہے کہ بیلفظائتم میں ظاہر ہے؛ اگراس نے بیلفظ بغیر کسی نیت کے کہا ہے توبیہ تم ہاورا گرطان کی نیت کی تو طلاق ہاورظہار کی نیت کی تو ظہار ہے میدائی ند ب مسبوک الذہب اور مستوعب وغیرہ میں

لکھا ہے کہ مشہور فی المذہب یہی قول ہے۔(الانصاف جمهر ٢٨١) علامہ ابوالحن مرغینانی حنق لکھتے ہیں:جس تخف نے اپنی یوی ہے کہا:''تو مجھ پرحرام ہے''اس کی نیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا'اگراس نے کہا: میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا تو اسی برخمول کیا جائے گا' کیونکہ بیاس کے کلام کی حقیقت ہے'

اورایک ټول پہ ہے کہ قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ بیقول بظاہرشم ہے اوراگراس نے بیرکہا کہ میں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو ان کلمات سے طلاق بائنہ ہوگی' الا بیر کہ اس نے تین طلاقوں کا ارادہ کیا ہو' اورا گراس نے کہا: میں نے خلہار کا ارادہ کیا ہے ۔ تو بینظہار ہے' بیامام ابوصنیفہ اور امام ابو بوسف کا نظریہ ہے۔امام محمد میہ کہتے ہیں کہ ان کلمات سے ظہار نہیں ہوسکتا کیونکہ ان میں

جلد دواز دہم

تبيار القرأر

تشبینیں ہے اور شخین کی دیل مدہ کہ اس نے حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی حرمت ہوتی ہے اور اگروہ ہے کہ میں نے تح یم کا ارادہ کیا ہے یا بلا ارادہ میالفاظ کیج ہیں تو میا بلاء ہے کیونکہ ہمارے نزدیک حلال کوحرام کرناقتم ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب کی خص نے بلانیت میدالفاظ کیج قوعرف کی بناء پر اس کو طلاق (بائنہ) پرمحول کیا جائے گا۔

(ہوابین فق القدریج ہم ۵۵ مسکر) علامہ بابر تی حنفی نے لکھا ہے:الو بکراسعاف ابوجعفر ہندوانی اورابو بکرسعید نے لکھا ہے کہ فقیہ ابوالیث نے کہاہے: ہم اس

(العنابيطلي هامش فتح القدريج مهص ٥٦ مسكمر)

غلامداہن ہمام حقی کلیتے ہیں نید مشائخ متاخرین کا اپنے زمانے کے عرف کی بناء پرفتو کی ہے ہیں وجہ ہے کہ مردیدالفاظ کیتے ہیں اورا گرعورت خاوند سے کیے ''تم پر حرام ہوں' تو بیتم ہے اور اس کے بعداس نے خاوند کو مقاربت کا موقع دیا تو اس کی تم ٹوٹ جائے گی اور اس پر کفارہ لازم ہوگا ئیر کلمدا ہے ہے جیسے مرو نے بغیر نیت کے طلاق کے الفاظ کیے تو صرح الفاظ کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور یہاں پر صراحت کا موجب عرف ہے اس بناء پر فتہاء نے کہا ہے کہ کی شخص نے مید

کل ت کے اور کہا: میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ (خُج القدیرج سم ۱۵ مکسر) على مداہن عابدین شائ حفی کلصتے ہیں: جس محف نے اپنی یوی سے کہا: '' تو جھے پر حرام ہے' فقہاء متا خرین کہتے ہیں: ان

الفاظ سے بغیرنیت کے طلاق بائندواقع ہو جائے گی اور فتو کی متاخرین کے قول پر ہے۔

(ردالتارج مهم ٣٨٣ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٨١٩ هـ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اےمسلمانوا) بے شک اللہ نے تہارے لیےقسوں کو کھولنے کا طریقة مقرر فرماویا ہے الله تمہارا بدرگار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے صد تحکست والا ہے 0 (اتر بم ۲۰)

قتم کی گر ہ کھو لنے کا طریقہ

الله تعالى نے اس آیت میں قسموں کے محولئے کے طریقتہ کا ذکر فر مایا ہے اس کا بیان اس آیت میں گزر چکا ہے:

كَ يُوَّا إِخْدُكُو اللهُ يِاللَّهُو فِيَّ اَيْمُنَا يَكُوْ وَلِكِنْ اللهِ تهارى بِمعمد قسوس پرتبارى كرفت نيس فرائ يُوَّا خِذُكُو بِما عَقَدْ تُمُ الْأَيْمَانَ فَكُوَّا النَّهُ الْعَامُ عَشَرَةٍ كَا مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ م

مُسْكِينُ مِنْ أَوْسَطِ فَالْتُلْعِمُونَ إَهْلِيْكُهُ وَأَوْكُ وَتَعُمُّواُوُ دَرَسَكِنُونَ وَدِرِيانَ مِّ كَا كَمَانَا كَلَانا بَ صِيامَ السِحُ كُمر والول كو تَخْوِيْدُنِ مَنَ تَجْبَةٍ \* فَكَنْ لَهُ يَجِوْدُ هُوسِيًا مُ ثَلَاثَةِ آيَاهِمْ فَإِلَىٰ عَلَاتَ مَوْ إِن سَكنون كو كِثر ، ويا إلك غلام آزاد كرنا ہے جو

كَفَّالِكُ ٱلْمِمَانِكُوْ إِذَا حَلَفْتُحُ ﴿ وَاحْفَظُوْ آ ٱلْمُمَانَكُوْ ﴿ ان ش \_ \_ كى جز برقادر شاوتو وه تمن دن كروز مرك ير كَانْ اللهُ لَكُوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(المائدہ: ۸۹) قسموں کی حفاظت کردائی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتی بیان میں میں میں میں میں اللہ تمہارے لیے اپنی آیتی بیان

فرہاتا ہے تاکیۃ شکراداکرد O اس کی شخصیق کمہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں

ال آیت میں صراحة نبی صلی الله علیه و کلم کو خطاب ہے کہ الله نے تمہارے لیے قسوں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرمادیا اور اشارة امت کو خطاب ہے اور اس میں جمع کا صیغہ آپ کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے یا نہ

Marfat.com

تبيار القرآر

رنے کی قتم کھائی جاتی ہے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے پر گرہ باندھ دی جاتی ہے اور جب اس قتم کا کفارہ دے دیا جاتا ہے تو اس گرہ کو کھول دیا جاتا ہے' ای طرح اگرفتم کھانے کے بعد ان شاء اللہ کہد دیا جائے بھر بھی وہ گرہ کھل جاتی ہے' ہمارے امام ابوصیفہ کے نز دیک جب کی حلال چیز کوحرام کرلیا جائے تو وہ قتم ہے اور جب آپ نے شہدینے کو یا حضرت ماریہ سے مقار بت کواپنے او پرحرام کرلیا تو آپ نے گویافتم کھائی کہ آپ شہرنہیں پئیں گے یا حضرت ماریہ سے مقاربت نہیں کریں گئ اور بعض

روایات میں اس کی تصریح ہے کہ آپ نے اس کی قسم کھائی تھی۔ امام مقاتل بن سليمان متوفى ١٥٥ه بيان كرتي مين:

نبی صلی الله علیہ وسلم نے حصرت ماریہ ہے مقاربت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اوراس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ

نے اس کے کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ (تغییر مقاتل بن سلیمان جساس ۲۷۱ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۳ه)

امام فخرالدین محد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

مفسرین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتم کھائی تھی کہ آپ حضرت ماریہ ہے مقار بت نہیں کریں گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کفارہ قسم واجب کیا تھااس کو بیان فر مایا۔ (تفييركبيرج ١٩٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكصة بين:

ا یک قول ہے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا اورحسن بھری نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کفارہ نہیں دیا '

کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ا گلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی تمام کاموں کی مغفرت کردی گئی ہے (بدر کیل سیح نہیں ہے کیونکہ آپ کےمغفور ہونے سے بیلازم نہیں آتا کہ آپ کے افعال پرا حکام شرعیہ مرتب نہ ہوں کی جس طرح جنابت کے

بعد آپ کامسل کرنا آپ کی مغفرت کے منافی نہیں ہے ای طرح فتم توڑنے کے بعداس کا کفارہ دینا بھی آپ کی مغفرت کے منانی مہیں ہے۔ سعیدی غفرلہ )اور اس سورت میں آپ کی امت کوشم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیکن پہلا قول سیج

علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن تشرى متوفى ٣١٥ ه الكصة مين:

الله تعالی نے نی صلی الله علیه وسلم پر رحمت فرماتے ہوئے ہیآ یت نازل کی اور ایک قول میر ہے کہ آپ نے ایک غلام آ زادکر کے کفارہ دیا اورحضرت مار بیہ سے دوبارہ مقاربت کی۔

الله سجامة نے بیسنت جاری کی ہے کہ جب اس کا بندہ کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی کوغیرت آئی ہے اوروہ ال کے دل کواس چیز سے ہٹا دیتا ہے چھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ اس کواس چیز کی طرف متوجہ کر دیتا ہے ای طریقہ پر اللہ تعالی نے نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کی زوجات کی طرف سے ہٹا دیا اور آپ ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے حضرت ھھے کو(رجعی )طلاق دی اور انتیس راتوں تک حضرت ماریہ کے ساتھ مقار بت سے رکے رہے اوریہ سب اللہ تعالیٰ کی غیرت کی وجہ سے تھا' حتیٰ کرسب نے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔

(لطا نُف الاشارات (تفيير القشيري) جههم ٣٣٣ وارالكتب العلميه 'بيروت'١٨٢٠ه )

علامهاساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٧ه ه لكصته بن: بیر ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہو کہ میں اللہ کے حلال کیے ہوئے کواپنے اوپر حرام کرتا ہوں آپ

نے صرف اپنے آپ کو حضرت مارید کی مقاربت سے روک لیا تھا اور بیٹسم کھائی کہ بیں آخ کے بعد ان کے قریب نہیں جاؤں گا' پھر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی۔ حن بھر کی نے کہا: آپ نے اس قسم کا کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مفور میں اور بیر آپت صرف مؤمنین کی تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہے' اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت مارید سے مقاربت نہ کرنے کی دفتری الم تھر ان کر بیر ان میں میں موجہ نے معالیہ میں موجہ کے اس میں موجہ کیا ہے ہوں میں موجہ کیا ہے۔

جوسم کھائی تھی اس کا کھارہ دیا تھا اور بیآ پ کے مفلور ہونے کے منافی ٹبیں ہے کیونکہ ا دکامُ شرعیہ پرعمل کرنے میں بہ ظاہر آپ اورامت مسادی ہیں۔(روح البیان ج اس ۲ ادار حیاءالتراث العربیٰ ہیروٹ ۱۳۳۱ء)

علامه احمد بن محمد صادی ما کلی متو فی ۱۲۲۳ هه کلیسته مین:

حسن بصری نے کہا: آپ نے کفارہ نہیں دیا تھا' یمی امام مالک کا قول ہے اور اصل مدے کہ بغیر دلیل کے خصوصیت ٹابت نہیں ہوتی (اور خصوصیت پر دلیل ہے نہیں بلکہ ولیل اس کے خلاف ہے کیونکہ مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا)۔ (عامیہ الصادی کی الجلالین ج ۲س ۱۹۳۱ وارافکر بروٹ ۱۳۳۱ھ)

حافظ حلال الدين سيوطي متو في اا 9 ه كلصته بين:

قمادہ شعبی اور امام سعید بن منصور نے اس آیت کی تغییر میں کہا ہے کداللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت مارید کی تم کا کفارہ اوا کرنے کا تھم دیا۔ (الدرالمنوری ہم) ۱۰۰ درا حامال اتراٹ العربی ایرون اسامارہ)

علامہ سیدمحود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے ان ہی دلاکل کونٹل کر کے اس کوئر جج دی ہے کہ رسول انتدسلی انٹدعلیہ وسلم نے اس تشم کا کذارہ اور کہا تھا: نئر انہوں نے لکھا ہے:

فتم کا کفارہ ادا کیا تھا' نیز انہوں نے کھا ہے: امام مالک نے'' مدونۂ' میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے مقاربت کوحرام "" میں میں تاریخ کے سیست وہ اس میں مقارب کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ ہے مقاربت کوحرام

قرار دیا تھااور بیشم کھائی تھی کہ آپ ان ہے مقاربت نہیں کریں گئ آپ نے اس کا کفارہ اوا کیا تھا، تعقی ہے بھی اس کی شل مردی ہے۔( درج العانی جز ۲۸مرہ ۱۲۰۰ درالفکز ہیروے ۱۲۰۷ د)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب نبی نے آپی کسی ہوی ہے راز کی بات کبی پس اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نبی براس کا اظہار فرمادیا تو نبی نے اس کو کچھ بتا دیا اور کچھ بتانے ہے اعراض کہا 'کچر جب نبی نے اس کواس (افشاء راز) کی خبر

بی پی ان ۱ مسین تر مادید و بی ہے ان و چھ یہ دیا دور پھر بیائے ہے امران میں چرجب بی ہے ، ن وان اراسا ورار رہی ہر دی تو اس نے کہا: آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ نبی نے کہا: جھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے 10 اگر تم دونوں اللہ سے تو ہہ کرو( تو اچھا ہے ) کیونکہ تبہارے دل اعتدال سے کچھے ہٹ چیے میں اور اگر نبی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدر کرتی رہیں تو

ا گھا ہے ) یونکہ مہمارے دل اعتدال ہے چھے ہٹ چلے بین اورا کر بی لے ضاف م دونوں ایک دوسرے بی مدوس رہیں ہو بے شک اللہ نبی کا مد گار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اوراس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے )مددگار ہیں O اس میں اللہ نبی کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اوراس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے )مددگار ہیں O

التریم بیری) نبی صلی الله علیه وسلم کا حضرت حفصه کی دل جو ئی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا اوران کا راز ۔۔۔ افشاء کرنا

امام عبدالرحمن بن مجمد بن الي حائم متوفى ١٣٠٠ ه لكهة بين:

نی صلی الله علیه دمکم نے حضرت حصد رضی الله عنها ہے دوراز کی باتش کہی تھیں ایک بید کرآپ نے حضرت مارید سے مقاربت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور دوسری میہ کہ تمہارے والد (حضرت عمر)اور حضرت عا کشرے والد (حضرت ابو بکر) ممبر ب بعد حکم ران ہوں گے۔ (تغیراما مین ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۹۲۰۔ج-۱۳۲۲ کیتیززار صطفیٰ کمکرمہے)۱۳۱۲ھ)

رے بعد شم ران ہول کے۔ (میر امام این ان حام رفم افدیث ۱۸۹۲ءے ۱۳۳۸ سے ۱۳۳۲ ملیہ زارسے) ، امام ابوا حاق اتمہ بن ابراہیم (معلق النونی ۱۴۷۲ھ ای سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے کہا: نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا که آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا' حضرت حفصہ نے حضرت عا نشہ کو بیراز بتا دیا۔

میمون بن مہران نے اس آیت کی تفییر میں کہا: آپ نے حضرت حفصہ کو بیدراز بتایا کہ میرے بعد ابو بمرخلیفہ ہول گے اورانہوں نے حضرت عائشہ کو بیراز بتا دیا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزنبر دی کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بیراز بتا دیا ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصہ ہے کہا:تم نے میرا راز افشاء کر دیا ہے اور اس کی سزا میں ان کو طلاق (رجعی)

وے دی جب حضرت عمر کو پینجر کینچی تو انہوں نے کہا: اگر آ ل عمر میں کوئی خیر ہوتی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم کوطلاق ند دیتے اورایک ماہ تک تم ہے الگ ندرہے' بھرآ پ کے پاس حضرت جبر ٹیل آئے اور آپ سے کہا کہ آپ حضرت حفصہ ہے رجوع کرلیں اور رسول الندسلی القدعلیہ وسلم ایک ماہ تک اپنی از واج ہے الگ رہے اور آپ نے حضرت مارید کے بالا خانہ میں رہائش رکھی حتیٰ کہ آیت تخییر نازل ہوئی' مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوطلاق نبیس دی

تھی' آپ نے ان کو صرف طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا' تب آپ کے پاس حضرت جبرئیل آئے اور کہا: آپ ان کوطلاق نہ ریں' بے شک وہ روزہ رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہیں اور بیآ پ کی جنتی بیویوں میں ہے ایک ہیں 'سوآ پ نے پھر ان کو طلاق نہیں دی۔

حضرت هفصه کی افشاء کی ہوئی خبروں میں ہے بعض خبررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جہادی تھی اور بعض نہیں جتائی تھی۔

مقاتل نے بیکہا ہے کد حضرت هفصد نے حضرت عا کشہ کو دونوں خبرین نبیس بنائی تھیں صرف بیہ بنایا تھا کہ رسول الله صلی القد عليه وسلم كے بعد حضرت ابو بكرا ورحضرت عمر خليفه ہوں گے۔

جب آپ نے حضرت هضه کویہ بتایا کهتم نے میراراز فاش کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا: آپ کوئس نے خبر دی؟ آپ

نے فرمایا: مجھ کو علیم وخیر نے بی خبر دی ہے۔ (الکفف والبیان جام ۳۳۵ -۳۳۵ وارا حیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۲ ھ)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس واقعہ کو ککھا ہے بعض نے قدرے اختصار کے ساتھ اور بعض نے قدر کے نفسیل ہے۔ امام مقاتل بن سليمان متو في + 4 اهـ ( تفيير مقاتل بن سليمان ج ٣٥ عه ١٣٤٧ وارانكتب العلمية بيروت ١٣٢٧ هـ ) علامها بوالحسن على بن محمد الماوردي متوفي ٥٥٠ هـ (الكت دالعيون ٢٥ص٥٠ درالكتب العلمية بيروت) امام الحسين بن مسعود البغوي التوفي ٥١٦ هـ ( معالم التزيل ٥٥٥ ١١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ هـ ) علامه محمود بن عمر زمخشر مي متوفي ۵۳۸ هه- (الكشاف جهص ۲۵ داراحیاء الراث العربي بيروت ۱۴۱۷ه) امام عبدالرحمان بن على بن محمد جوزي متو في ۵۹۷ هـ ( زادالمسيرج ۴۸ ۴۰۸ اکتلب الاسلام نيروت ۴۰۸ هـ) اما منخر الدين مجمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١٤ هـ ( تفيير كبيرج ١٠ص ٥ ٥٤ - ٢٥ ذارا حياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ه )

قاضي عبدالله بن عمر بيضاوي متو في ٧٨٥ هـ ( تغيير البيضاوي مع الخفاجي ج٩ص٢٠٥ ٣٠ ١٠٠ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣٥ هـ ) علامه جلال الدين سيوطي متوفى او هه (الدراكمثورج ١٥٣٥م واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامها ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٦٦٨ هـ [ الحامع لا حكام القرآن جز ١٨ص ٢٤) وارافكز بيره تـ ١٣١٥هـ )

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١٣٥هـ (روح البيان جواص ٧٠ وارامياء الراث العربي بيروت ١٣٠١هـ)

Marfat.com

علد دواز دبهم

نبيار القرآر

III I ---

علامدا ساعيل بن مجمد أنفعي التوفي 190هـ (حاهية القونوي على البيضاوي ج٩ام ١٥٣٥ دارانكت العلميه 'بيروت ١٣٢٢هـ) علامه سرمحود آلوي متوفي • ١٢٨هـ (ردرج المعاني جر ٢٨م ٣٧٣ دارافكر 'بيروت ١٣٧٤هـ)

وحى خفى كاثبوت

اس آیت میں میہ بتایا ہے کہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت هصد کوالیک ماز کی بات بتائی تھی جس کوانہوں نے افشاء کر دیا مگر پورے قرآن میں کمپیں مذکور تیس ہے کہ وہ داز کی بات کیا تھی جس کوافشاء کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کوخر دے دی اور میقطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کواس بات کی خبر دی ہے اور خبر کا وہ ذریعہ بھی قطعی ہے اور وہ ہی وہی

و م وہر دے دل اور میں کا بات ہے کہ القد لعالی نے مصور تواس بات کی میردی ہے اور جرکا وہ ذریعیہ سی ہے اور وہی وی خفی ہے جس کوہم صدیث ہے تعبیر کرتے ہیں' جولوگ صدیث کی ججیت اور وحی خفی کے قائل نہیں اور صرف قرآن کی ومی کو مانتے ہیں' وہ بتا کئر کہ قرآن مجمد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ خبر کہاں ہے؟

ودبی این ندرا کی بیرسک معند حال کارش اول دو بر بهان ہے. انتحریم: میں القد تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم دونو ک اللہ سے تو یہ کرو( تواجیعا ہے) کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ

> بھے ہیں۔ حضرت عا کنشہ اور حضرت حفصہ رضی اللّہ عنبما کوتو یہ کا حکم دینے کی توجیہ

ان دولوں سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حضد رضی القد تعالی عنما بین الله تعالی نے ان کوتو بدکرنے پر برا جیختہ کیا ب کیونکہ رسول الله صلى الله عليہ وسلم سے بہت شدید مجب کی وجہ سے وہ بیا چاہتی تھیں کہ آپ کسی اور کی طرف زیادہ وتوجہ ندفرہ منمیں

یوند بیول اللہ می اللہ علیہ و مم ہے بہت شدید مجت ہی وجہ ہے وہ یہ چاہی عیل کہ آپ کی اور کی طرف زیادہ لوجہ ندفر م اور کسی اور کے پاس زیادہ ندنیم میں اور چونکہ آپ حضرت زینب بنت جش رضی اللہ عنها کے پاس شہر پہنے کی وجہ ہے زیادہ تضبرت تضاس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ شہری نہ پیکس اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ شہر پیا ہے جس کوشہد کی تصویل نے اس درخت کے چوں سے چوساتھ جس پر مفافر لگا ہوا تھا اس وجہ سے آپ کے مندے مفافیر کی ہوا رہا ہے اور

مغافیر کی بوآپُونا پندنتی 'گویادہ آپ سے ثبر کو چیئرا نا چاہتی تھیں تا کہ آپ حفرت نینب کے پاس زیادہ نیکھبریں' کین اس معاملہ میں ان کی قوجہ اس طرف نہیں رہی کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وہلم شہد اور مضاس کو پسند فرماتے تھے۔ (صحیمسلم قم اعدید: ۱۳۵۲) اور اس طرح وہ ناوائنگل میں رسول انڈسطی انڈملیہ وسلم کی پہندیدہ چیز کو چیئرانے کی مرتکب بور ہی ہیں اور انڈتالی کو بیہ شخت ناپہند ہے کہ رسول انڈسلی انڈملی انڈملہ و کم این بیندیدہ چیز کو نہ کھا تکسی نہ کی شکیں' اس لیے انتداق کی نے از وارج مطبرات کو

نبهائش کی که وه رسول انترصلی انتدعلیه وتلم ہے آئی محبت کو دائز ہ اعتدال میں نکھیں تا کہ وہ نادائشگی میں اپی محبت کی شدت کی وجہ ہے رسول انتدملی انتدملیہ ویئم کی دل تکنی اور آپ کی دل آزادی کا موجب ندین جائیں۔

اس کے بعد فرمایا:اورا گرنبی کے خلاق تم دونوں ایک دوسر ہے کی مد دکر تی رہیں۔ لیعنی اپنی مجت کے نقاضوں کو پورا کرتی رہیں اور رسول الله صلی النه علیہ دسلم کی پیند کا خیال نہ کیا( تو آپ کوکوئی ضرر نہیں جوگا کیونکہ ) ہے شک اللہ نبی کا مدد گار ہے اور جبر مل اور نبک مسلمان اور اس کے بعد سے فریشے ( بھی )ان کے مدد گار ہی۔

نیک مسلمانوں کے مصادیق

جریل کا الگ نے ذکر کیا ہے حالانکہ یہ بھی فرشتوں میں دافعل ہیں کیونکہ حضرت جریل کرو بین کے سردار ہیں۔حضرت جبیل کی مدد کے بعد صالح المؤسنین کا ذکر فرمایا۔حضرت این عباس رضی الدُعنبائے فرمایا:ان سے سرادِ حضرت ابو بمراور حضرت ممرضی اللہ طنبہ بین کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم سے مجت کرتے تھے اور آپ کے مخالفوں سے عداوت رکھتے تھے۔ ضور کے نے کہا اس سے سراد نیک مسلمان میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے سراد تمام انبیا مہیم السلام بیں ایک قول ہے ہے کہ اس

Marfat.com

بينار بالفربار

الحريم ٢٢: ٤ --- ١ قد سمع الله ۲۸ ہے مراد خلفاء ہیں اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس ہے مراد تمام صحابہ ہیں' اور اللہ تعالیٰ اور حضرت جبریل اور نیک مسلمانوں کے بعد

تمام فرشتے مدد کرنے والے ہیں' ایک قول ہیہے کدان سب کی مدد کے بعدتمام فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ الله تعالیٰ کی مدد کے بعد حصرت جبریل نیک مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت بھی؟

جب بیفر مادیا که الله آپ کا مددگار ہے تو کچیر بیفر مانے کی کیاضرورت تھی:اور جبریل اور نیک مسلمان اور سارے فرشتے آ پ کے مددگار میں؟ کیونکہ اللہ کی مدد کے بعد تو ادر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہتیٰ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بہآ یت اس

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ لَيُّكُمَّ لَكُونَ عَلَى النَّبِيُّ لَيَّا يُمَّا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پرصوۃ سمجتے میں اے ایمان والواتم ( بھی ) نبی برصلوٰ ق اور سلام بھیج کروں لَّذِيْنَ ٰ مَنُوٰ اصَلُّوٰ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَسْلِيْمًا O

القد تعالى كے صلوق تبيينے كے بعد اور كسى كى صلوق كى ضرورت نہيں ہے كيكن نى صلى اللہ عليه وسلم كى عظمت اور شرف طام کرنے کے لیے فرشتے بھی آپ برصلوقا سمجتے ہیں اور عام مسلمانوں کوبھی آپ برصلوقا سمجنے کا حتم ویا اس طرح ابتدانعال ک

مدد کے بعداور سی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی عظمت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے بید ہتایا کہ اے عائشہ اور هصه! اً برتم نے بھارے نبی کی پیند کی رعایت ند کی اوران کی پیند پر مدو ند کی تو ان کوئیا نمی ہوگی جن کا انتد مدد گار ہےاور جبریل مددگار میں اور نیک مسلمان مدد گار ہیں اوران کے بعد سارے فرشتے ان کے مدد گار ہیں۔

مقبولان ہارگاہ عزت ہے مدوطلب کر نا اللہ تعالی ہے ہی مدوطلب کر نا ہے

دوسرا جواب بہے ہے کہ نی صلی القدعلیہ وسلم کا مدد گارتو صرف اللہ ہے الیکن القد تعالی کی مدد حضرت جبریل کی مدو کی صورت میں ظاہر ہوگی اور یا نیک مسلمانوں کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں فنام ہو کی'جس طرت رزاق وصرف القدتعاں ہے تین اللہ تعالی اپنے ہاتھ ہے رزق ویلیے نہیں آتا 'اس نے رزق کی فراہمی کے لیے اسباب وسائل اورمظا ہرمقرر کردیئے ہیں'اوران ہے رز ق کا حصول دراصل اللہ تعانی ہے ہی رز ق کا حصول ہے'ای طرح سب فرشتے' سب نیک مسلمان اور حضرت جبر مل ان مب کا مدد کرنا ورامهل الله تعالیٰ جی کا مدد کرنا ہے اور حضرت جبر مل' نیک مسلمان اور سب

فرشتہ انتد تعالی کی امداد کےمظہر میں اوراس ہے یہ بات بھی نگتی ہے کہ جس طرح ان کی امداد امتد تعالی کی امداد ہے ای طرت ان سے مدوطلب کرنا اللہ تعالیٰ ہے مدوطلب کرنا ہے' کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امداد کے مظہر جیں اور جس طرح الن کا مدوکرنا شرک مبیں ہے ای طرح ان ہے مد دطلب کرنا بھی شرک نہیں ہے۔ يَّتْخُ محمود الحن ديو بندي متوفى ١٣٣٩ه " إِيَّاكَ نَسُنَتَعِينُ۞ "(الفاتحة) كي تفسير مين لكهة مين:

اس آیت شریفہ ہےمعلوم ہوا کہ اس ذات باک کے سوائسی ہے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے' ہاں!اگر کسی متبول بندہ کومحض واسطہ رحمت الٰہی اور غیرمستفل مجھ کر استعانت ظاہری اس ہے کرے توبیہ جائز ہے کہ یہ استعانت ورحقیقت حق تعالیٰ ہے ہی استعانت ہے۔

موتی اور ولی کامعنی

اس آیت میں مولی کالفظ ہے اس کا مادہ ولی ہے علامہ راغب اصفہ ابی متوفی ۴۰۵ھ ولی کامعتی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ول کا لفظ قرب مکان کے لیے استعال ہوتا ہے اورنسٹ دین دوتی مدد اور اعتقاد کے قرب کی حیثیت ہے استعال ہوتا

تبيار القرآن

يبال آئے۔ ( فآوي رضويه جمهم ٨٨ مكتب رضوية كرا جي ١٣١٠هـ)

حاجی صاحب گئے مولوی ام برعلی صاحب کے آنے بررائے معلوم ہوگی۔ ( کمتوبات امام احدر ضام ۱۲۔ ۱۱ کلتبہ نبویالا ہوڑا ۲۰۰۰)

جلد دواز دہم

بينا، القرأ،

زمین کے وسیع علم کے بارے میں شیخ خبری المیس تعین کو بڑا عالم اورسر کار کوچھوٹا عالم مانتے ہیں۔

(سوانح امام احمد رضاص ۱۸۴ نوریه رضویهٔ سکھر ۲۰۱۷ ھ)

تبيار القرآر

مفتى آگره استاذ العلماءعلامه عبدالحفيظ حقاني قدس سرؤ لكهت مين:

افسول كه يشخ نجدى كى ''کتاب التوحيد' ميس اور يشخ هندى كى '' تقويت الايمان' ميں دوسرا باب بدعت موجود نہيں۔ (سنت دبعت هائن كى رد تن ميں پيروالد انتهم جون ۲۰۰۳)

علامه مفتى سيد شجاعت على قادرى متو في ١٣١٣ ١٥ كصة بين:

فترحم الشيخ محمود الحسن وبعده الشيخ اشرف على تهانوي الشيخ ابو الاعلي مودودي

(من هواحد رضاص ۵۸\_۴۹ الا بور ۲۰۴۴ اه

مفتى محمد عبدالقيوم قادرى متوفى ١٣٢٨ ه لكهتي مين:

شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی بارہویں صدی کی ابتداء میں پیدا ہوئے۔ (تاریخ نجد دبجاز ۴۳ نمیا والقرآن بیلی پشنز ال ہور) مولانا فیقر ااحمد او کی لکھتے ہیں:

ابن التيميدك" كتاب الروعي الافنائي" كااردوتر جميثٌ محمرصادق اللي حديث نے كيا ہے۔

(شرح حدائق بخشش ج٣٥ ٢٧٤ كتبداويسيه بباوليور)

علامه محمد عبد الحكيم شرف قادري لكصة مين:

(۱) وللشيخ محمد قاسم النانوتوى(٢) هذا هوامامهم الشيخ محمد اسماعيل الدهلوى(٣) قال الشيخ ابن تيميه (٤) قال الشيخ خليل احمد الانبيتوى.

( من عقا كدابل السنة ص ٢٣٩ ـ ٢١٧ - ٢٠١٨ ١٣٢ 'الدعوة الاسلامية لا بمور )

پروفیسر ڈاکٹر محمد معود احمد مجد دی اس کتاب کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں:

مايصدق راى الشيخ الندوى قال الشيخ الندوى (من عقائدالم النيم ٢٥-٢٥)

اورعلاء ابل سنت میں سے جو تیخ کے لقب ہے مشہور ہیں جیسے حضرت تیخ عبدالحق محدث وہلوی اور حضرت ثیخ مجد دالف اٹ اُن 'ان پر بھی شخ کا اطلاق ہوتا ہے۔

گ Oا ایمان دالواا پن آپ کوادراپ گھر دالوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پھر میں جس پر بخت گیراور مضبوط فرشتے مقرر میں اللہ آئیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا

ے٥١ اے كافروا آئ تم كوئى عذرييش ندكرة تهيں ان بى كامول كابدلد ياجائے گا جوتم دنيا ميں كرتے تھ ٥ (اتحريم ٥٠) « ''هسلمات 'مؤ هنات''اور'' قانتات'' وغيرها كے معانى

اس آیت میں''مسلے سات'' کا لفظ ہے اس کامعنی ہے:اللہ تعالیٰ کی خضوع اورخشوع ہےاطاعت کرنے والیاں بیا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بڑگل کرنے والیاں۔

اور''مو مسئات'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:اللہ تعالیٰ کی ذات ُصفات اوراس کی تو حید پرایمان لانے والیاں یا اللہ تعالیٰ کے اوام اور نواہی کی تقید تق کرنے والیاں۔

اور' فانتات '' كالفظ بأس كامعنى بناطاعت كرنے واليال اور رات كواٹھ كرقيام كرنے واليال ـ

تبيار القرأر

جلدوواز دبمم

اور''مسانسحات'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: روز ہ رکھنے والیال' حضرت ابن عباس اور حسن بصری نے کہا: اس کامعنی ہے: ججرت کرنے والیاں' کیونکہ''مسانعسات'' کا مادہ سیاحت ہے'اس کامعنی ہے: زمین میں سفر کرنا اور مؤمنوں کی سیاحت

ججرت ہے اور ایک قول ہے: اللہ عز وجل کی اطاعت میں سفر کرنے والیاں اور بیر فج اور عمرہ کے سفر کوشامل ہے۔

اور''ثیبہات'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو پھروہ خواہ مطلقہ ہویا بیوہ ہواوراس میں بیاشارہ

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوشادیاں کیس وہ عورتوں کی طرف رغبت یا شہوت کے نقاضوں ہے نہیں کیس' بلکہ اللہ تعالی کی

رضا جوئی کے لیے کیں جنت میں آپ کی ٹیپرز وجہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مول گی۔

اور''ابسکارا''' کالفظ ہے'باکرہ کامعنی ہے: دوثیزہ اور کنواری' دنیامیں آپ کی کنواری زوجہ صرف حضرت عائشہ رضی امتد عنهاتھیں اور جنت میں کنواری زوجہ حضرت مریم بنټ عمران ہوں گی۔ کیا کوئی خاتون از واج مطہرات سے افضل ہو عتی ہے؟

اس آیت میں فرمایا ہے:اگر آپ ان از واج کوطلاق وے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلہ میں ان ہے بہتر از واج آپ

کے نکاح میں لے آئے گا'اس پر بیاعتراض ہے کہ روئے زمین پر امبات المؤمنین سے بہتر عورتیں موجود نہیں ہیں تو پھر الله تعالی نے کیسےفر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان ہے بہتر از واج آ پ کے نکاح میں لےآ ئے گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی الله عليه وملم ان ازواج کواس وجہ سے طلاق دے دیتے کہ وہ آپ کی پہند پرانی پہند کوتر جج دیتی ہیں اوراس وجہ ہے آپ کو

ایذاء پہنچاتی میں اور پھروہ اس پرتو بہ نہ کرتیں تو پھروہ اس صفت پر قائم نہ رہتیں کہ دہ دنیا میں سب سے اُنفٹل اور بےمثل خواتین میں جیسا کہاس آیت میں فرمایا:

لِنِسَا ءَالنَّيْنِ لَسُتُنَّ كَأَحَدِهِ مِنَ النِّسَاءِ. ا ہے نبی کی از واج! تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔

کمین جب نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج نے اسپے مطالبہ ہے رجوع کر لیا اور اپنی بے اعتدالی ہے تو بہ کر لی تو وہ پھراپی

ای افضیلت اور بے مثلی کے مقام بر فائز ہو کئیں' اوراللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج رجوع کرلیس کی اور آپ ان کوطلاق نہیں دیں گے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے فرمایا کہ وہ اس پر قادر ہے کہ ان ہے بہتر از واج اپنے نبی

ك فكاح ميس لي آئ اس كانظيرية يت ب:

اور اگرتم (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے )اعراض کرو تو اللہ وَإِنْ تَتَوَكُّوا يَسْتَبْدِ لُ قَوْمًا غَيْرَكُو ْ ثُعَوَّلا بَكُونُوْآ

تمہارے بدلہ میں اورلوگ لے آئے گا' پھر وہ تمہاری مثل نہ ہوں گے 0 أَمْتُالُكُونِ (مُدَامِهِ) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کےاصحاب کوڈرانے کے لیے خطاب فرمایا ہے اوریہ بتانے کے لیے کہ

الله تعالیٰ اس پر قادر ہے کہان ہے بہتر مؤمنوں کو وجود میں لے آئے اگر چہروئے زمین پران ہے بہتر مؤمن اس وقت تھے

ا نهآ کنده ہوں گے۔ تضرت عا کشہ اور حضرت حفصہ سے ناراضکی کےسلسلہ میں احادیث

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هداورا مامسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۲۱ هدروایت کرتے بین:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں کافی عرصہ ہے بیسوج رہاتھا کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ ہے ایک آیت کے متعلق سوال کروں لیکن ان کی ہیب کی وجہ ہے میں ان سے سوال نہیں کریار ہا تھا' حتیٰ کہ وہ حج کے لیے

جلد دواز دہم

روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا' واپسی میں وہ ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے گئے' جب وہ فارغ ہوکر آئے تو میں نے ان ہے کہا: اے امیر المؤمنین! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں ہے وہ کون می وویویاں تھیں جنہوں نے آپ ہے موافقت نہیں کی تھی؟ حضرت عمر نے کہا: وہ حضرت عائشہ اور حضرت حصہ تھیں رضی اللہ عنہما' میں نے کہا: اللہ کی تتم! میں ایک سال ہے یہ جاہ رہا تھا کہ آ ب سے اس کے متعلق سوال کروں کیکن آ پ کی بیبت کی وجدے آپ سے سوال نہیں کر سکا حضرت عمر رضی عنہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرؤجس چیز کے متعلق بھی تہمیں خیال ہو کہ مجھے اس کاعلم ہوگاتم اس کے متعلق مجھ ہے سوال کرایا کرواگر جھےاں کے متعلق علم ہوگا تو میں تم کوخرور بتاؤں گا' حضرت عمر نے کہا: ہم زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کوکوئی حیثیت نہیں ویتے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق وہ حقوق نازل کیے جونازل کیے اوران کے متعلق وہ تقیم کی جو تقیم کی ای اثناء میں ایک دن میں نے اپنی ہوی ہے کسی کام کے لیے کہا تو اس نے کہا جم اس طرح کرلؤمیں نے کہا: میں نے تم کوجس کام کا کہا ہے آم وہ کام کرؤتم اس میں اور باتیں کیول کررہی ہو؟اس نے کہاتعجب ہاے ابن الخطاب إتم نہیں جا ہے کہ تہمیں جواب و یا جائے حالانکہ تمہاری بٹی رسول الند علیہ وکلم کو جواب ویتی ہے جتی کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن غصہ میں گزارتے ہیں کہل حفزت عمر کھڑے ہوئے چادرا پی جگہ ہے اٹھائی اور حفزت هصہ کے پاس بہنچے اور کہا:اے بٹی! کیا تم رسول التدصلي الله عليه وسلم كو جواب ديتي ہوجتیٰ كه آپ پورا دن غصہ ہے گز ارتے ہیں؟ حضرت حفصہ نے كہا: ہاں!الله كي تشم! ہم آ پ کوخرور جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا: کیاتم جانتی ہو کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ب سے ڈرار ہا ہوں' اے بٹی! تم اس سے دھوکے میں نہ آنا جس کاحسن و جمال آپ کو پیند ہے اور وہ رسول اللہ صلّی اللہ عليه وسلم كومجوب سے حصرت عمر كى مراد حصرت عا كشة تيس كي ميس ان كے ياس سے حضرت امسلمد كے ياس كيا كيونكد ميرى ان ت قرابت تھی۔ میں نے ان سے اس سلسلہ میں بات کی انہوں نے کہا: تعجب ہے اے این الخطاب ! تم ہر چیز میں وخل دیتے ہو حتیٰ کہتم رسول انٹرسلی الشعلیہ وسلم اوران کی از واج میں بھی مداخلت کرنا چاہیے ہؤ انہوں نے مجھ سے اس قد رشدید مواخذ ہ کیا کہ میں نے اپنے دل میں از واج مطہرات کو سمجھانے کا جومنصوبہ بنایا تھا اس بڑل نہیں کیا ' پھر میں ان کے یاس سے چلا گیا' ادھر میرا پڑوی ایک انصاری تھا ہم دونوں باری باری رسول الله صلى الله عليه وسلم کے باس جاتے تھے ایک دن وہ جاتا اور اس دن نازل ہونے والے احکام کی خبر لے کر آتا اور ایک دن میں جاتا ان دنوں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ ہم پرحملہ کرنے والا ہے' ایک دن میرے پڑ وی انصاری نے آ کرز ورہے درواز ہ کھنکھٹاما اور کہا: کھولو' کھولو' میں نے یو جھا: کہا غسانی نے حملہ کر دیا؟اس نے کہا:اس ہے بھی بڑی بات ہوگئ ہے ٔرسول انٹدسلی انٹدعلیہ وسلم اپنی از واج ہے الگ ہو گئے ہیں' میں نے کہا: حضرت عائشہ اور حضرت حصصہ پرافسوی ہے میں اینے کیڑے بدل کروہاں پہنچاتو رسول اللہ علیہ والم اینے بالا خانے ير تھے جس كى طرف سيرهى سے راستہ تھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسياه فام غلام اس كے ﴿ مَدْ ب ير جيفا تھا ، ميس نے کہا: ریم بن انخطاب ہے آپ ہے کہو وہ ملنے کی اجازت جا ہتا ہے ٔ حضرت عمر نے کہا: میں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کو بية تصه سايا ؛ جب مين نے حضرت ام سلمه كا قول سايا تورسول الله عليه وللم مسترائ رسول الله عليه وسلم ايك چنائي پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے نیچے اور کوئی چیز نہیں تھی اور آپ کے سر کے پٹیچے چیزے کا ایک تکیے تھا جس میں محبور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور آپ کے پیروں کی طرف درخت کے ہے تھے اور آپ کے سرکے یاس ایک پلی کھال لکی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ چنائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے میں رونے لگا آپ نے بوچھا اے ابن الطاب! کیوں رور ہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول اللہ! کسر کی اور قیصر کتے عیش و آ رام میں میں اور آپ اللہ کے رسول میں اور آپ کا بیرحال ہے

ببيار القرآن

ے آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر رامنی نبیس ہو کہ ان کے لیے دنیا ہواور ہمارے لیے آخرت ہو۔ ( صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۵۱۳ سمج مسلم رقم الحدیث ۴۵۱۳ سمج مسلم رقم الحدیث ۴۵۱۳)

ا ہام بخاری نے کتاب المظالم والغصب میں میدحدیث زیادہ تفصیل ہے ذکر کی ہے'اس میں بیاضافہ ہے: حصہ ہے عصٰ اللہ عنہ نے ''' ارڈ کارٹی پیٹر بیٹر آگار کہ تھا تھا تھا تھا تھا ہے'' (التر یمن) کی تفسر میں فر مارز

حضرت عررضی الله عند نے ' اِن تَکُوْما کَا اللهِ فَقَدُاصَعَتْ تُکُوُمُمَاءَ '' (اَحْرِیمَ عَ) کی تَفیر مِس فرمایا: بیرے پر وی نے آکر جھے بتایا کی تظیم حاوثہ ہوگیا ہے ٔ رسول الله صلی الله علیه وکلم نے اپنی از وارج کوطلاق دے دی ہے عضرت عمر نے کہا: هصد تو ناکام اور نامزاد ہوگئ جھے پہلے ہی بیرخطرہ تھا کہ اپیا ہونے والا ہے میں نے اپنے کپڑے بدلے اور نماز فجر بی صلی اللہ علیہ

۔ وسلم کے ساتھ پڑھی' نمی سلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں گئے اور وہاں الگ رہے' میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ روری تھیں' میں نے کہا: اب کیوں رور ہی ہو' کیا میں نے تم کواس خطرہ سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا' کیا تم کورسول التد صل اللہ ملیہ وسلم نے

میں نے کہا:اب کیوں رور ہی ہو' کیا میں نے کم کواس خطرہ سے پہلے آگاہ ٹیک کیا تھا' کیا کم کور سول الندس اللہ ملیہ وسم سے طلاق و سے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا: مجھے پیانہیں'آپ وہاں اس بالا خانے میں بیل کہی میں باہرآ یا اور منبر کے پاس گیا' وہاں لوگ بیٹھے ہوئے متنے اور بعض رور ہے تئے میں تھوڑی دیران کے پاس بیٹھار ہا' بچر میں اپنے خیالات سے مجبور ہوکر اٹھ اور اس بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ تشریف فرما تئے' میں نے اس سیاہ فام غلام سے کہا: جاؤ عمر کے لیے اجاز ت

اوران بالاخائے ہے یا ن چاچا ، س من اپ سریط مرع ہے میں ہے ، ن ساوہ اس باب جو سرے ہے ہو ۔ س طلب کرؤوہ گیا اور نمی سلی اللہ علیہ وسلم ہے بات کر کے آگیا اور کہا: میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا ذکر کیا تھا آپ سن کر خاموش رہے میں لوٹ آیا اور منبر کے پاس جولوگ تھے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا 'چھر میں اپنے خیالات ہے مجبور ہوکر اٹھا اور چھر بالا خانہ پر کیا 'چھرای طرح ماجرا ہوا اور میں بھر منبر کے پاس جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا' چھر میں اپنے دل ہے مجبور

ہوکرا تھا اور اس سیاہ فام غلام کے پاس گیا اور اس ہے کہا: جاؤ عمر کے لیے اجازت طلب کرؤ پھرای طرح ہوا 'جب میں واپس جانے لگا تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا اس نے کہا: رسول الند علیہ وکئم نے آپ کواجازت دے دی ہے اس وقت آپ ایک محجور کی چنائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے اور اس چنائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا اور چنائی کے نشانت آپ کے پہلومیں

نتش ہو گئے تھے اور چڑے کے ایک تکیہ ہے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں تھیور کی چھال بھری ہوئی تھی' پھر میں نے کھڑے ہوئے آپ کوسلام کیا' پھر میں نے پوچھا: کیا آپ نے اپنی از وان کوطلاق دے دی ہے؟ آپ نے نظرا ٹھا کرمیر ک طرف دیکھا اور فرمایا بٹین پھر میں نے اس طرح کھڑے ہوئے کہا: یارسول اللہ! کاش آپ ججھے دیکھیں' ہم قریش کے لوگ

ا پی یو یوں پر غالب رہتے تھے کھر ہم مدید آئے اور یہاں کی عورتیں اپنے مردوں پر غالب رہتی تھیں' نبی صلی القد علیه وسلم مسترائے کھر میں نے کہا: کاش آپ کومعلوم ہوتا میں هفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا: تم کو یہ بات دعوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری سیلی تم سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ مجبوب ہے'ان کی مراد حضرت عائشتھیں' آپ دوبارہ

تمہاری نیکی ہم سے زیادہ سین و بیل ہے اور ہی ہی القد علیہ و تم فرزیادہ جوب ہے ان بی مراد سمرت عاسمہ یں اپ روہارہ مسرائے جب میں نے آپ کومسکراتے ہوئے دیکھا تو میں پیٹھ گیا پھر میں نے گھر میں نظر ڈالی سواللہ کومیم! میں نے گھر میں کوئی ایسی چیز میں دیکھی جومیری نظر کولوٹاتی 'وہاں صرف تین بھی کھالیر تھیں میں نے کہا: آپ اللہ سے دعا تیجے کہوہ آپ ک

امت کوخوش حال کردئے کیونکہ فارس اور روم پرتو بہت خوش حالی ہے ان کو دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ' آپ تکیدلگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: اے این الخطاب! کیا تم شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اچھی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! میرے لیے مففرت طلب کریں' بی سلی اللہ علیہ وکلم اس وجہ سے از واح

یں مال دے دول میں میں میں نے بہانا درسول اللہ: میرے سے سفرت صب مریب بن میں ملہ مسید من است میں سے ایک مالیا: می سے الگ ہو گئے تھے کہ بی سلی اللہ علیہ دہلم کی راز کی بات هصه نے حضرت عائشہ کو بتادی تھی اور آپ نے فرمایا: میں ایک ماہ تک ان از واج کے پاس نہیں جاؤں گا' کیونکہ آپ کوان پر بہت رخ تھا جب اللہ نے آپ پر (صورة ) عماب کیا تھا۔ جب

 انتیس دن گزر گئے تو آپ نے حضرت عائشہ ابتداء کی اور ان کے پاس گئے حضرت عائشہ نے کہا: آپ نے تو فر مایا تھا کہ
آپ ایک ماہ تک ہمارے پاس نہیں آئی گئے اور پیس تو ایک ایک رات کن کر گزارری تھی نمی سلی الند علیہ وہلم نے فر مایا: مہینہ
انتیس دن کا بھی ہوتا ہے حضرت عائشہ نے کہا: پھر آپ پر آیت تخییر نازل کی گئی تو ہیں وہ پہلی عورت تھی جس ہے آپ نے
ابتداء کی اور فر مایا: میں تم سے آیک بات ذکر کر رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس معاملہ میں اپنے والدین سے
مشورہ کر لؤصلا نکد آپ کو فو ہلم تھا کہ میرے مال باپ آپ سے علیحد گی کا مشورہ نہیں دیں گئی پھر آپ نے الاحزاب ، ۲۹ کے
مالوت فر مائی میں نے کہا: کیا میں اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گئی میں اللہ کا اس کے رسول کا اور
وار آخرت کا ارادہ کرتی ہوں پچر رسول اللہ معلیہ وسلم نے باتی از واج کو اختیار دیا تو باتی از واج نے بھی حضرت عائشہ کی
طر ت کہا۔ (سمجھ اندی کی تو اور اندیں)

نی صلی الله علیه وسلم کا ایک ماہ از واج سے الگ رہنا حضرت حفصہ کے افشاءِ راز کی وجہ سے تھایا از واج کے زیادہ خرجی مانگنے کی وجہ ہے؟

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ چونکدرسول الله علی والله علیہ والله الله علیہ والله اس بات سے ناراض ہوئے تھے کہ حضرت هصه في آپ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائد کی افتیار کر کی تھی اور اس کے آپ نے آپ کے راز کی باز واج مطبرات نے آپ سے زیادہ خرج کا الاحزاب ۲۹۔۲۹ میں جو آیت تخییر نازل ہوئی ہے اس سے بیا چاتا ہے کہ از واج مطبرات نے آپ سے زیادہ خرج کا

مطالبه کیا تھا'اس برناراض بوکرآپ نے ایک ماہ کے لیے ازواج سے علیحد کی افتیار کرلی جیسا کہ اس صدیت میں ہے: حضرت جابر بن عبد الله رضى التدعنها بيان كرتے بين كه حضرت ابوبكرة عي وه رسول الله علي الله عليه وملم سي آن كي اجازت طلب کررے تھے حضرت ابو بکرنے ویکھا کہ لوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دروازے پر میٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نبیں دی جارہی' پھرحفزت ابو بمررضی اللہ عنہ کوا جازت دی گئی' پھرحضرت عمراؔ ئے اور اجازت طلب کی مو ان کوبھی اجازت دی گئی انہ ں نے دیکھا کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گرد آپ کی از واج بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ افسردہ اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کہ کررسول المتسلى الندعلية وللم كو بنساؤل گا' ميں نے كہا: يارمول الله! كاش! آپ و كھتے كه بنت خارجه جي سے نفقه كا موال كرے اور ميں اس كى گردن مروڑ دول'سورسول الندصلی الندعلیہ وسلم ہنس پڑے اور فر مایا: ان کو جوتم میرے گرد میضا ہوا دیکھ رہے ہویہ مجھ سے نفقہ کا سوال کر رہی تین' پھر حفزت ابو بمر کھڑے ہوکر حفزت عائشہ کی گردن مروڑنے لگے' پھر حفزت عمر کھڑے ہوکر حفزت حفصہ کی گردن مروژ نے لیگے اور د د دونوں ہے کہدر ہے تھے کہ تم رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس چیز کا سوال کر رہی ہو جوآپ کے یا کنہیں ہے انہوں نے کہا: اللہ کاتم ابہم آئندہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے کی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو پھر رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ یا انتیس دن اپنی از واج سے الگ رہے تب رسول التدصلی التدعلیہ وسلم پر میہ آیت نازل بونی اے نبی این میویوں سے مہین اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی زینت کو جائتی ہوتو آؤا میں تم کو دنیا کا مال دول اورتم کواچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں O اور اگرتم اللہ کا ارادہ کرتی ہواور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے O(الاتراب:۲۸۔۲۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت و تشرب المتدمنها عدابتداء كي اورفر مايا: اع عائشها مين تمهار عراض ايك چز چيش كرر بابول محصريد پيند ب كمتم [اس میں بلدئ نه کروحتی که تم اپنے والدین ہے مشورہ کرلؤ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدآیت تلاوت فرمائی حضرت

بينار الفرار

حبيد دواز وبمم

عا کشہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کے متعلق اپنے والدین ہے مشورہ کروں گی' بلکہ میں اللہ ٰاس کے رسول اور دارآ خرت کو افقیار کرتی ہوں اور میں آپ سے بیسوال کرتی ہول کہ آپ اپن (باقی ) از واج کومیرے فیصلہ کے متعلق نہ بتا کیں آپ نے فر مایا: ان میں ہے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو ہتاووں گا' بے شک اللہ نے مجھے دشوار بنا کر جیجا نہ دشوار ی

میں ڈالنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

(صحح البخارى رقم الحديث:۴۷۸۷مصح مسلم رقم الحديث:۱۳۷۸السنن الكبرئ للنسائى رقم الحديث:۹۲۰۸ سنن ترندى رقم الحديث ٣٣١٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٢١٣١ مند احدرقم الحديث: ٢٦٦٣٧ عالم الكتب)

از داج مطہرات کو دنیا اور آخرت میں اختیار دینے کا سبب

علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح مين لكصة مين:

اختیاردینے کےسب میں بھی اختلاف ہے اوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں: الله تعالیٰ نے آپ کوونیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا تھا تو آپ نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو

افتلار کرلیا تھا' سواس نیج پر آپ کوتھم دیا کہ آپ اپنی از واج کوافتلار دیں تا کہ آپ کی از واخ کا حال بھی آپ کی مثل

(٢) از واج نے آپ كے او پرغيرت كى كھى (يعنى ان كوآپ كا دوسرى از واج كے پاس جانا نا گوار تھا) تو آپ نے ايك ٥٠

تك ان كے ياس نہ جانے كوشم كھالى تھى۔

(٣) ايك دن وهسب ازواج آپ كے پاس جمع ہوئيں اور آپ سے اچھے كبڑے اور اچھے زيورات كامطالبه كيا۔

(۴) ان میں سے ہرایک نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جوآپ کے پائ نہیں تھی مفترت امسلمہ نے معلم کا مطالبہ کیا مفترت میمونہ نے یمن کے حلول کا مطالبہ کیا محضرت زینب نے دھاری دار جاوروں کا مطالبہ کیا محضرت ام حبیبہ نے سحول

کپڑوں کا مطالبہ کیا حضرت حفصہ نے مصرے کپڑوں کا مطالبہ کیا 'حضرت جوہریہ نے سریر باندھنے کے کپڑے کا مطالبه کیا' اور حضرت سودہ نے خیبر کی جا در کا مطالبہ کیا' البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا نے نسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ (عدة القاري ج١٩٥ عام ١٩٢١ دارالكتب العدية بيروت ١٩٢١ه) )

اس تفصیل ہے اصل اشکال کا جواب نکل آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے نارانسکی کے دوسب تھے

ایک حفزت هفصه کا آپ کے راز کو فاش کرنا اور دوسرااز واج کا زیادہ خرچ کا مطالبہ کرنا اوران دونوں سبوں ہے آپ ایک ماہ

تک از داج مطہرات ہے الگ رہے۔ نبي صلى الله عليه وسلم برعتاب كأ

می ابناری رقم الحدیث:۲۴۹۸ میں ہے:جب اللہ نے آپ برعماب کیا تھااس سے مراوصورہ عماب سے حقیقة عماب مہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا تھا: آ پ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آ پ کے لیے حلال ف ویا ہے'اس ہے آپ کی دل جوئی مقصود ہے اور آپ کو آپ کی پہندیدہ چیزوں کی طرف متوجہ کرنا مطلوب ہے اور یہ بتلا نا ہے کہ آپ از واج کی خاطر کیوں اپنی پسندیدہ چیزوں کو جھوڑ رہے ہیں آپ کا بیہ مقام نہیں ہے کہ آپ از واخ کو راضی کریں ملہ

ازواج کو جا ہے کہ وہ آپ کوراضی کریں ای طرح احادیث میں جہاں بھی یہ آیا ہے کداللہ تعالی نے آپ برعماب فرمایا اس ہے مراد صورہ عماب ہے هیقة عماب نہیں

تبيار القرآر

جیسے حصرت عبداللہ این ام مکتوم کا واقعہ اس کی تفصیل ان شاءاللہ سور وَعِیس میں آئے گی یا جیسے غز وہ تبوک میں منافقین کو احازے دینے کا معاملہ اس کی تفسیر التوبہ ۴۳۰ میں گزر چکی ہے۔

التحريم: ١ مين فرمايا: اے ايمان والو! اپ آپ كواور اپنے گھر والوں كواس آگ ہے بچاؤ جس كا ايندهن آ دى اور پھر

پنے مانخت لوگوں اور اولا دکواد ب سکھانے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات یعنی تم خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام برقمل کر داورا ہے اہل وعیال ہے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام برقمل کراؤ اور جن کاموں

سی م ووں مانعد عن کے استان اپنے کی رومور کے ہیں۔ یہ کارے کا مسلمان کے ایک و دومور کی سرم سے اللہ تعالٰ نے نما کمیا ہے تم خود بھی ان کامول ہے بازر ہواورا پنے اہل وعیال کو بھی ان کاموں کے کرنے ہے مع کرو اللہ تعالٰ نے نی صلی اللہ علیہ و کالم ہے ارشاوفر مایا:

المدخال بن المستير المستور المستور المستورية والمدخال المراد المستورية المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

(ط:۱۳۲) قائم رہے۔

اہل وعیال ہے احکام شرعیہ پرمل کرانے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں: حصر میں مدنو ہو میں مند قوم میں اور کر جس سے تعلق میں مدنو تھے ایک سکامان میں اور وفقی میں

( صحيح البخاري رقم الحديث: ٨٩٣ مُسنن ترخري رقم الحديث: ٥٠ ٤ أمصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٠ ٦٣٩

حضرت عا كشرضى الله عنها بيان كرتى جي كدرسول الله عليه وللم رات كونماز پڙ ھتے' پس جب وتر پڑ ھتے تو فر ماتے: اے عاكشہ! المحواور وتر پڑھو۔ (سمج ابنواری قر الحدیث: ۱۵ مجسلم قم الحدیث: ۷۴۳)

عمرو بن شعیب این والد (محد بن عبد الله بن عمرو بن العاص) وه این دادا حضرت عبد الله بن عمرورض الله عند سے روایت کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیه وکم اور جب وه دس سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دؤ اور جب وه دس سال کے بوجا کمی تو ان کو مار مار کرنماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ الگ کردو۔

( سنن ايوداؤ درقم الحديث: ۴۹۵-۴۹۴ سنن ترندي رقم الحديث: ۴۹۸ (

جلد دواز دہم

حفرت ابو ہریرہ رضی انشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول انفسلی انتدعلیہ وکلم نے فر مایا: انتداس مرد پر رحم فرمائے جورات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کوچھی (نماز کے لیے) جگائے اگر وہ (اٹھنے ہے) انکار کرے تو اس کے مند پر پانی کے جھینے مارئے انتداس فورت پر رحم فرمائے جورات کو اٹھنے گھر نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے کہیں اگر وہ انکار کرے تو اس کے مند پر پانی کے چھینے مارے۔ (منن ابوراؤر قر الدیت ،۱۳۵ منن نمائی قرالدیت ،۱۳۵ منن بیر قرالدیت بر ۱۳۳

حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں : جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کو جگائے کھر دونوں نماز پڑھیں یا دورکعت ل کرنماز پڑھیں آؤ ان دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھا جاتا ہے۔

Marfat.com

أسأر الفرآر

| 1F2                                                                                                     | ود سمع الله ١٨                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (سنن ايودا وُ درقم الحديث: ٩-١٣ سنن ابن بلجيرقم الحديث ١٣٣٥)                                            |                                                      |
| اپنے والدے وہ اپنے واوا رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں: جو تحض اپنے بینے کو نیک ارب                     | سعيد بن ابي العاص                                    |
| عطيه نبيل ہے۔ (الستدرك جهم ٢٩٣ عطبع قد يم الستدرك رقم الحديث ٢٤٩ يطبع جديد)                             |                                                      |
| رضى الله عنه بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله ك قتم الرَّرَتم مين ي وكل ا    |                                                      |
| ئے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر دن دوکلوصد قہ کرے۔                                                      | المخض اپنے بیٹے کوادب سکھا                           |
| (المتدرك جِهم ۲۷۳ قديم المتدرك رقم الحديث: ۷۸۰ عجديد)                                                   |                                                      |
| ں پرِ بخت گیراور مضبوط فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور        |                                                      |
|                                                                                                         | وہی کام کرتے ہیں جس کا انج                           |
|                                                                                                         | <u>دوزخ کے محافظ فرشتو</u>                           |
| رر بیں وہ سخت دل بیں جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو دہ کس پر رحم نہیں کرتے ان کو صفت                      |                                                      |
| اِن کے دلوں میں مخلوق کو عذاب و ینے کی محبت اس طرح ڈالی کئی ہے جس طرح بنوآ دم کے دلوں                   |                                                      |
| اگل بے ان کے ابدان بہت یخت ہیں ایک قول یہ ہے کدان کا کلام بہت درشت ہے اور ان کے                         |                                                      |
| یہ ہے کہ وہ دوز خیوں کو بہت بھتی ہے پکڑتے ہیں اوران پر بہت شدت کرتے ہیں۔                                |                                                      |
| یتا ہے اس پڑھل کرنے میں وہ کوئی زیادتی اور کی نہیں کرتے 'نداس کے کرنے میں تقدیم یا تاخیر                |                                                      |
| يرهم برهمل كرنے ميں ايسى بى لذت آتى ہے جيسے اہل جنت كو جنت ميں سرور حاصل ہوتا ہے۔ يہ                    |                                                      |
|                                                                                                         | یس فرشتے ہیں جودوزخ کی<br>                           |
| :''اُمِعِقَّتْ لِلْكِلْفِرِينِينَ ''(البقرو: ٣٣) دوزخ كِي آ گ كافروں كے ليے تيار كى تَى ہے چر كيا وجه   | •                                                    |
| لول کودوزخ کی آگ ہے بیچنے کا عظم دیا ہے؟ اس کا ایک جواب مدہ کہ اس آیت کا محمل مدہ ہے                    |                                                      |
| ر نہ ہو جاؤ ور نہتم بھی کافروں کی طرح دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گئے دوسرا جواب بیہ ہے                 |                                                      |
| یخ کے لیے دوزخ تیاری گئی ہے اور جوفساق مؤمنین میں وہ طبیر کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں                  | به کا فروں کو دائمی عذاب د _<br>نا                   |
| خ ہے نکال لیا جائے گا' کیکن دوزخ کا عارضی عذاب بھی بہت شدید ہے ہم اس سے اللہ تعالٰی ک                   | عل ہوں کے چھران کو دوز ر<br>                         |
| 2                                                                                                       | ہ طلب کرتے ہیں۔<br>اق                                |
| ، کافرو! آج تم کوئی عذر چیش نه کرو جهیں ان ہی کاموں کا بدلد دیا جائے گا جوتم دنیا میں کرتے تھے O        |                                                      |
| عذر بیش کرنے ہے جہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بیاس لیے فریایا ہے تا کہ کا فراہند تعالٰی کی رحمت<br>سرین |                                                      |
|                                                                                                         | ہے بالکل مایوس ہو جائیں۔ا'<br>مورد یہ یہ دو مرد ہیں۔ |
| <b>ِنَ ظُلُمُوْا مُعْدِادَتُهُمُّ وَلَا</b> پِس اس دن ظالموں کا عذر پیش کرناان کے لیے مغیر نہیں ہو      |                                                      |
|                                                                                                         | <u>وْيُسْتُغْتُبُونُ۞(الروم: ٤/</u>                  |
| اُمَنُوْا نُوْبُوْ الِيَ اللهِ تَوْبَ اللهِ مُوسَى                                                      | آلة كالآنان                                          |
| اسوا توبواري الموتوب تسوف                                                                               | 722                                                  |
| الله کی طرف خالص توبہ کرو یہ بعید نہیں ہے کہ                                                            | ے ایمان والو!                                        |
| جلد دواز د تم                                                                                           | يار القرآر                                           |
| <b>3.</b> 6                                                                                             |                                                      |
| Marfat com                                                                                              |                                                      |

Mariat.Com

جيدو وازوجم

بنيار القرار

قد سمع الله 11

اے میرے رب! میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے 🔾 اور عمران کی بیٹی مریم ِؿؙٵؘۮؙڝۜؽؘ*ؿؙۏٛڿۿٵڣؽڣؙڬٳڣؽ؋ڡؚڹۣڗ۠ۯڿؚڬٵۅڝ*ٙڰڰؿ کی مثال (بھی) جس نے اپنی یاک دامنی کی حفاظت کی سوہم نے اس کے جاک گریبان میں اپنی طرف کی روٹ پھونک دی

كلِلتِ مَرِبِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِينَ

اوراس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تقیدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں ہے تھی 🔾 الله تعالی کا ارشاد ہے:اے ایمان والو!الله کی طرف خالص تو بہ کرؤید بعید نہیں ہے کہ اللہ تم ہے تمبارے گناموں کومنا دے ا اورتم کوان مبنتوں میں داخل کردے جن کے بینچے ہے دریا ہتے ہیں' جس دن اللہ نہ نبی کوشر مندہ ہونے دے گا اور نہان لوگوں کو

جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیںان کا نوران کے آ گے اوران کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا' وہ کہیں گے: اے ہورے رب!

ہمارا نور ہمارے لیے ململ فرمادے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادرے O (اتحریم: ۸) "توبة النصوح" كى تعريف مين مفسرين كاقوال

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم التعليم التوفى ٢٥٠ه ه لكهة بين:

"التوبة النصوح"كحسب وبل معانى إس: (1) حضرت عمرُ حضرت الى بن كعب اورحضرت معاذ رضى الله عنهم في كبا: "التوجة المنصوح" بيرب كه بنده جس كناه ب

تو بہ کرے پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوئے۔

(۲) حسن بھری نے کہا: بندہ پچھلے گناہ پر نادم ہواور پیوخر مصم کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ کونبیں کرے گا۔

(٣) سعيد بن جبير نے کہا: دہ تو بہ مقبولہ ہے اور تو بہ کے قبول ہونے کی تین شرائط میں:(١) تو بہ قبول نہ ہونے کا خوف مو(ب) توبةبول مونے كى اميد مواج) اور دائمي اطاعت كرے۔

(۴) القرظی نے کہا:اس تو بدمیں جارچیزیں ہیں:زبان ہےاستعفار ہؤبدن ہے گناہ کوا کھاڑ بھیئیکے دل ہے دوبارہ نہ کرنے کا اظہار ہواور پر ہے کاموں کوترک کر دے۔

(۵) سفیان توری نے کہا:اس کی چارعلامتیں ہیں: قلت علت عربت اور ذلت۔

(۱) الواسطی نے کہا بیوتو یہ کسی عوض کی وجہ ہے نہ ہوئی جو تھی دنیا میں گناہ کرتا ہے اس کا مقصد اپنی خواہش پورا کرنا ہے اور جو تفس اس گناہ سے توب کرتا ہے اس کا مقصد اپنی آخرت سنوارنا ہے توبدائے نفس کے لیے توبہ ہے اللہ کے لیے نہیں

حلد دواز وجم

التحريم ٢٧: ١٢ ــــ ٨

قد سمع الله ۲۸

(۷) الرقاق المصرى نے کہا: بیلوگول کے غصب کیے ہوئے حقوق واپس کرنا ہے اورلوگوں ہے کی ہوئی زیادتی کومعاف کرانا ہے اور ہمیشہ اطاعت کرنا ہے۔

> (۸) و والنون نے کہا: اس کی تین علامتیں ہیں: کم باتیں کرنا مم کھانا اور کم سونا۔ انداز میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی میں انداز کی

(9) شقیق نے کہا: یہ اپنے نفس کو بہت ملامت کرنا ہے اور ہمیشہ گناہ پر ناوم رہنا ہے۔

(۱۰) جنید نے کہا: گناہ کو اس طرح بحول جائے کہ پھر بھی اس کو یا د نہ کرے کیونکہ جس کی تو پیسیح ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا

ےاور جواللہ ہے محیت کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے۔

(۱۱) فنخ الموسلي نے كہا: اس كى تين علامتيں ہيں: نفسانی خواہش كى مخالفت كرنا أزيادہ رونا اور بھوك اور پياس كو برداشت كرنا۔

(۱۲) کلبی نے کہا: دل ہے نادم ہونا 'زبان ہے استعفار کرنا' گناہ کوا کھاڑ دینا' اور مطمئن ہونا کہ وہ دوبارہ گناہ بیس کرے گا۔ (۱۳) بعض نے کہا: جب گناہ یاد آئے تو اس پر ندامت طاری ہواور وہ اس گناہ پر استعفار کرے۔

(الكثف والبيان ج٩ص ٣٥١- ٣٥٠ داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٢هـ)

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متو فی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

اس ہے مرادیہ ہے کدانسان پُرے کامول پرانتہائی نادم ہواور دوبارہ دو پُرے کام ندکرے۔

(تفيركبيرع • اص ٥٤١٥ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٠١٥ ه)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ١٦٨ ه كلصته بين:

ہاور قاضی کے سامنے جرم بیش ہونے سے مپلے اس نے تو بکر لی ہے تو صد جاری ہونے سے وہ پاک ہوجائے گا اورا گر قاضی کے سامنے اس بھرم بیش ہونے سے مپلے اس نے تو بکر لی ہے تو سد جاری ہونے سے وہ اورا گر اس کا گناہ بندوں کے سامنے اس کا مقدمہ پیش نہیں ہواور اگر اس کا گناہ بندوں پر گام کرنا ہے تو اس پر قادر ند ہوتو سے عزم کرے کہ جب وہ اس بندہ کا تق لوٹا و سے گا اورا گروہ اس پر قادر ند ہوتو سے عزم کرے کہ جب وہ اس پر قادر بدو گا ہوں کر وے گا اورا گر اس نے کس بندہ کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے معافی ما تک لے اوراس پر استخفار کر سے بندہ کو تاحق مارا بیٹا ہے یا اس کو استخفار کر سے بحد وہ تحق معافی طب کر وے گا تو اس کا گناہ ساقط ہوجائے گا اورا گر اس نے کس بندہ کو تاحق مارا بیٹا ہے یا اس کو گا در آگر اس سے معافی طلب کر وے وہ تحق معافی کر دے گا تو اس کا گناہ ساقط ہوجائے گا۔

(الحامع لا حكام القرآن جز ١٨ص ١٨٥-١٨٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

اس کے بعد فرمایا سید جیزئیں ہے کہ اللہ تم ہے تمہارے گناہوں کومٹا دی اور تم کوان جنتوں میں واخل کر دے جن کے

یجے ہے دریا ہتے ہیں۔ تو ۔۔ کرنے ہے گنا ہوں کا معاف ہونا

ہے کرتے سے کتا ہوں 6 معاف ہوتا لینی اگر تم تحی تہ کہ لوان ای کاموان

ینی اگرتم کی تو به کرلوادراس کا معیاریہ ہے کہ جس گناہ ہے تم نے تو بہ کی ہے چگر دل میں تم اس گناہ کو کرنے کامنصو بہ نہ القد آ.

بينار القرآن

بناؤ اوراس کی طرف رغبت ندکروتو الله تعالی تمهارے گناموں کومعاف فرما دے گا اورتم کوان جنتوں میں داخل کر دے گا جن

كے فيج سے دريا بہتے ہيں مديث ميں ہے: حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: گناہ ہے تو بـكرنے والا اس مخف كي مثل ہے جس نے كناه نه كيا مو- (سنن اين ماجرةم الحديث: ٣٦٥م الكبيرج ٢٢٥م ٥٠ ٥٠ اطلية الاولياء ج ١٠ص ٣٩٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک بندہ گناہ کرتا ہے' پھر جب وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے کیے ہوئے پڑم کین ہوتا ہے چرجب الله تعالی بدد کھتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے پرغم

کین ہے تو اس کومعاف فرما دیتا ہے۔

( مجمع الرّوائد قم الحديث: ۵۲۱ کا وافظ البيثي نے کہا: اس صديث کي سند پيس ايک راوي داؤد بن الجم ضعيف ہے ) اس کے بعد فرمایا: جس دن الله نه نبی کوشرمندہ ہونے دے گا اور نه ان لوگول کو جوان کے ساتھ ایمان لائے میں ان کا

نوران کے آگے اوران کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا' وہ کہیں گے:اے جارے رب! جارا نور جارے لیے تمل فرما دے' اور ہمیں بخش وے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے 0

مرجہ کا اس پراستدلال کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت نہیں اوراس کاردّ

الله تعالیٰ نے فرمایا: الله تعالیٰ نبی کواورایمان والول کورسوانہیں کرے گا' اس آیت میں کفار اور فساق پر تحریف ہے کہ امتد تعالی ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا' اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دے گا کہ آپ کی شفاعت کومستر د کر دے اور مؤمنین کی مدح ہے کہ اللہ تعالی ان کو دائی

عذاب دے کررسوانبیں کرے گا۔ مرجہ نے اس آیت سے اپنے مؤقف پر استدلال کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہوں ہے بیجنے اور نیک ممل کرنے

كى ضرورت نبيں ئے كيونكدا گرمۇمنول كودوزخ ميں داخل كركے عذاب ديا جائے تو وہ رسوا ہوں گے قر آن مجيد ميں ہے: مَّبَنَأَ إِنَّكَ مَنْ تُدُرِّ لِللَّادَ فَقَدْ آخُذَ يُبِتَهُ ﴿ اے ہمارے رب! بے شک تو نے جس کو دوزخ میں داخل

کیااس کوتو نے رسوا کر دیا۔ (آل عمران:۱۹۲) اورالتحريم: ٨ كا تقاضا ہے كهالله تعالى مؤمنول كورموانبيں كرے گا'يس ثابت ہوا كهالله تعالى مؤمنوں كو دوزخ ميں داخل

نبیں کرے گا۔ اس کا جواب سے ہے کہ جن کواللہ تعالی دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا وہ ان کورسوا کرے گا اور گنہ گار

مؤمنول کوالندتعالی عارضی طور پرتطبیر کے لیے دوزخ میں داخل کرے گاس لیے وہ رسوانبیں ہوں گئے دوسرا جواب بیے ہے کہ التحريم: ٨ ميں مطلقاً مؤمنوں كے ليے نہيں فرمايا كه ان كواللہ تعالی رسوانہيں كرے گا بلكه ان مؤمنوں كے ليے فرمايا ہے جوني کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ کرام ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عاقبت حنیٰ کا وعدہ کیا ہے اور وہ مطلقا دوزخ میں واخل

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے خلاف سید مودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت اوراس کارڌ

اس آیت میں اللہ تعالٰ نے فرمایا ہے: (قیامت کے دن )اللہ نبی کوشرمندہ نہیں ہونے دے گا ( کہ آپ کی شفاعت تبيار القرآر

مستز دکردے)۔

لیکن سیدابوالاعلیٰ مودودی نے اس کے برخلاف ایک ضعیف روایت استدلال میں پیش کی ہے:

ا بن ماحہ نے اس سلسلہ میں جو حدیث نقل کی ہے وہ پڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے اس میں حضور فرماتے ہیں:

خبر دار رہو! میں تم ہے آ گے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا' اور تمہارے ذریعیہے دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی

كثرت برفخ كرول كا ال وقت ميرامنه كالا نه كرنا\_الحديث (ابن مايه كتاب المناسك) (تغبيم القرآن ج٢٥٥٣)

بەر دایت جس میں''لا تىسبو دو 1 و جەپى''میرامنە كالانە كرنا كےالفاظ ہیں' غایت درجه کی ضعیف ہےادر كمي محدث نے بہالفا ظُفّل نہیں کئے بہالفا ظصرف ابن ملحد میں ہیں۔

دُّا كُتْرِ بِشَارِعُوادِمعِ وف اس حديث كي سند كي تحقيق ميں لکھتے ہيں:

اس حدیث کی سندضعیف ہے'اس کی سند کا ایک راوی زافر بن سلیمان الایادی ہے وہ اس روایت میں متفرد ہے'اس سے

زیادہ تقدراو بول نے اس کی مخالفت کی ہے۔ (حاشیسنن ابن ماجدرتم الحدیث: ۳۰۵۷) قر آن مجیدتو فرمار ہاہے کہ قیامت کے دن اللہ نبی کوشرمندہ نہیں ہونے دے گا ادر سیدمودودی اس روایت کوفل حمر رہے۔

ہیں: ''تم میرا منہ کالا نہ کرنا''جوروایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں دارد ہواس کو مدلوگ کہہ دیتے ہیں کہ مدروایت ضعیف بے اور بیمسلم ضعیف روایت ہے اس کومودودی صاحب نے ضعف کی تصریح کے بغیر لکھ دیا اوراس برغورنہیں کیا کہاس

ے خلاف نبی صلی الله عليه وسلم كي وجابت عي قرآن مجيد كي تني آيات ہيں۔ وَكَسَوْفَ يُعْطِنْكَ مَا يُكَ فَكَرُهُمَى ﴿ (الْحَيْ ٥)

عنقريب آب كارب آپكواس قدرعطافرمائ كاكه آپ راضی ہوجا کیں گے 0

عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمودیر فائز فرمائے گا O عَسَى إَنْ يَبْعَثَكَ مَا يُكَ مُعَلِّكَ مَا مُلَا مُقَامًا فَعَنْدُدُا

(پی اسرائیل:۷۹)

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اے نبی کرم! کفار اور منافقوں ہے جہاد کیجئے اور ان پرتختی سیجئے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ کیسا 'براٹھ کا نا ہے Oاللہ نے کا فروں کے لیے نوح کی بیوی اورلوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جو ہمارے دونیک بندوں کے نکاح میں تھیں انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا:تم وونوں دوزخ میں داخل بونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ ⊙اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرغون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے دعا کی:اے میرے رب! میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنادے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دیۓ اور مجھے طالم لوگوں سے نجات دے دے وے 0اور عمران کی جٹی مریم کی مثال ( بھی ) جس نے اپنی یاک وامنی کی حفاظت کی سو ہم نے اس کے جاک گریبان میں اپی طرف ہے روح مجلونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق

کی اور وہ اطاعت گزاروں میں ہےتھی O (التحریم:۱۳۔۹) نی صلی الله علیه وسلم کےعلم غیب کی ایک دلیل التحريم: 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور منافقین ہے جباد کرنے کا تھم دیا ہے اور ان پریختی کرنے کا تھم دیا ہے اس کا

منشاء یہ ہے کہ دین میں شدت کو افتیار کیجیئ جہاد کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ ان کے خلاف تلواروں نیز وں اور دیگر ہتھیاروں سے جباد كيجيّ اور زبان سے جباد كيج اور اين مؤقف كے ثبوت ير دلائل پيش كيجة اور انبيں اللہ كے دين كى وقوت ديجة اور

نبيار القرأر

منافقین مدود کا ارتکاب کرتے ہیں 'موآپ ان پراللہ کی مدود قائم سیجے' جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کوعلم ہو کہ کون منافق ہے اور کون منافق نمیں ہے اور ایمان اور نفاق دل میں ہوتا ہے تناہ عالی میں معلم نے اس کی سیسے کہ اس کا میں میں علمہ نے اس کا میں میں علمہ نے اور ایمان اور نفاق دل میں ہوتا ہے

رے کا م دیا ہے و سرور ان ہوا ندا پ و م او ندون من اس ہور روں من ان ہور اردین ان اردین ان اردین ان اور ان ان ا اور اس کا تعلق علم غیب سے ہوئوائی آیت میں بید کیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم غیب عطافر مایا ہے۔ نجات کا مدار قر ابت واری بر مہیں ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے التحریم: ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے دو کافر عور تو ان مثال بیان فرمائی ہے جو دو نبیوں کی ہویاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی

ا سرے ایک ایک انعد تعان کے دوہ کر دروں کا حاصیوں کروں ہے۔ کہ استعمال کی بیان نہیں لا کیں اس لیے نی (علیہ السلام) بیوی کا نام والعمہ تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والعہ تھا ' لیکن وہ دونوں ایمان نہیں لا کیں اس لیے نی (علیہ السلام) کے نکاح میں ہونے کے باوجودان کی مغفرت نہیں ہوگئی۔

ے نام کا ہوں ہوئے سے باد دور کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی جو اسلام کی بیوی کی خیانت میتھی کہ وہ لوگوں ہے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت میتھی کہ ان کے گھر جو مہمان آتے حضرت نوح کے متعلق کی بیتی تھی کیے میر مجمول میں اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت میتھی کہ ان کے گھر جو مہمان آتے

تے دہ لوگوں کو اُن کی خبر پہنچادی تی تھی۔خیانت سے سیر مراد نہیں ہے کہ وہ بے حیاتی کے کام کرتی تھیں' کیونکہ بھی کسی نبی کی بیوی نب میل کا کام نہیں کیا۔ لائٹر کر جہ ہے میں مدارات میں علم المقال میں جدمان

نے بے حیائی کا کامنیس کیا۔ (تغییر کیرج ۱۰س ۱۵۰۲ باع لاحکام القرآن جز۱۸س ۱۸۹) \_ امام ابن جربر طبری متو فی ۱۳ ھانے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ' معا بسخت اموء ۃ نبتی فیظ '' کسی نبی کی بیوی

نے بھی بے حیائی کا کامنیس کیا۔ (جائے البیان رقم الدیٹ:۲۷۵۱) برطانیہ کے مشہور مسلم اسکالر حافظ عبد المجید نقشبندی زید حبۂ نے ٹیلی فون پر جھے اس مبحث میں منلحدین کا ایک اشکال

برطانیہ سے سہور سم اسفار حافظ عبدا جید سسبندی رید جہ سے یی یون پر ہسے اس بحت میں حدین ہ ایک اسمار بتایا سطور ذیل میں میں اس اشکال کا جواب پیش کرر ہا ہوں: منا سطور ذیل میں میں اس اشکال کا جواب پیش کرر ہا ہوں:

حضرت نوتع علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے متعلق سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پرمُلحدیں کے ایک اعد اض کا جواب

اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگیا ہے اس مناسبت ہے ہم لحدین کے ایک اعتراض کا جواب کھنا چاہ بہے ہیں۔ اُن کا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں میں ایک میں میں میں میں میں اپنے اور اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن

ے ہاور تیرا وعدہ برق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ (حودہ) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یکو مراقع کیس ومن اہلک آیا مکٹ عکیر اے اور تااے شک وہ تبارے اہل سے نیس ہے اس کا مل

صَالِحٍ فَيْ فَكَا تُسْكَلُونَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُوْ (موده) نيكنيس بُ تو آپ بھے اس چيز كا سوال نہ تيج جس كا آپ كولم نيس ب-

ملحدین میہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیفر مایا کہ وہ آپ کے اہل سے ٹییں ہے اور آپ کواس کا علم ٹییں ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اُن کے نسب سے ٹیمیں تھا اور اُن کی ہوی نے اُن سے خیانت کی تھی نے وح علیہ السلام کا اور کو کی موال ٹیمیں تھا ور نہ اللہ تعالیٰ اُن کے موال کا ذکر فرماتا۔

اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ حضرت نوح کی ہیوی کی خیانت ہےنب میں خیانت مرادئییں ہے کیونکہ کسی نبی کی ہیوی نے بھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیااوراس ہے مراد دین میں خیانت کرنا ہے۔اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کوأس کی قوم کے سامنے معزز اور پروقار بنا کر بھیجنا ہے اور جس کی ہیوی بدکاری کرے وہ شخص لوگوں کی نگاہوں میں دیوٹ اور بے غیرت ہوتا ہے اور ایسا شخص کب لوگوں کو اللہ عزوجل کے پیغام پر عمل کرنے کی دعوت دے سکتا ہے جب کہ نفر و شرک اُن لوگوں کے

تبيار القرار

نزد کیکوئی قابل ملامت اور موجب عار چیز نمیس ہوتی اس لیے اگر نبی کی بیوی کا فرہ ہوتو یہ نبی کی تبلیغ کے منافی نمیس ہے اور اگر نبی کی بیوی فاحشہ ہوتو اُس کی تبلیغ کے منافی ہے اس لیے نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوسکتی۔

رہا یہ کر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جھ سے اُس چیز کا سوال نہ سے بین جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ معفرت کا سوال انہ سواحت کی منفرت کا سوال نہیں کیا تھا، لیکن آٹا وار قرائن ایسے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام مجت پدری کی وجہ سے اپنے جیے کی منفرت کا سوال کرتے اور اگر بالفرض وہ سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ اُن کی دعا کو مستر و فرما تا 'کیونکہ شرکین کی منفرت اللہ تعالیٰ کی تضاء وقدر کے ضلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے فرمایا کہ اے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تھی کہ دعا کو مستر دکرنے کی نوبت نہ آئے اس کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بیا آٹ یہ یہ سوال بی نہ کریں کہ میں آپ کی دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگا ہوں میں نبی کی عزت و وجاہت بجر درج ہو۔ نبی آ ہے یہ سوال بی نہ کریں کہ میں آپ کی دعا کو مستر در کرتا پڑے اور کو ایک کو بت دیا ہے۔

حفرت آسيه كاراوحق مين مظالم برداشت كرنا

التحریم: اا میں مؤمنہ مورت کی مثال دی ہے بید هنرت آسیہ بنت مزاحم ہیں جوفرعون کے نکاح میں تھیں اور حضرت موی پر ایمان لے آئیں تھیں' حضرت موی پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان پر بہت ظم کیا' ان کے ہاتھ ہیر ہاندھ کر ان میں کیلیں تھونک دیں' انہوں نے انڈر تعالیٰ ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کوفرعون کے مظالم سے نجات دی سواس حال میں ان کی روح قبض کرلی ۔ انحس اور ابن کیسان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت کے ساتھ نجات دی اور ان کو جنت میں وافعل کردیا اور وہ جنت میں کھاتی جیچ ہیں۔

ے کا محال میں ہے۔ اس آیت میں مؤمنوں کو اس پر تنبید کی ہے کہ راوحق میں اگر ان کومظالم برداشت کرنا پڑیں تو حضرت آسیہ ہے۔ بھید

التحریم:۱۲ میں مفترت مریم ہنت عمران کا ذکر فر مایا ہے جن کے چاک گریبان میں حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف ے روح پھوکی تھی انہوں نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کی معین حضرت بھیٹی علیہ السلام جودین کے عقا کداورا حکام شرعیہ بیان کرتے تھے یا حضرت بھیٹی کے کلمیۃ اللہ ہونے کی تصدیق کی اوراللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق کی تعنی تورات اورائیمل کی تصدیق کی اوروہ اطاعت گزاروں میں ہے تھیں یا نماز میں تیام کرنے والوں میں ہے تھیں۔

حضرت ابوموی اشتری رضی الله عند بیان کرتے جین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مردول میں بہت کامل جیں اور عورتوں میں صرف چار کاملہ جین: آسیہ بنت مزاتم فرعون کی بیوی مریم بنت عمران ُفدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور عائشک فضیلت عورتوں پرایس ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

(منداحد جهم ١٩٨٥ قديم - ٢٨٣ مديد منح ابخاري رقم الحديث ١٣٨١ منح مسلم رقم الحديث ٢٣٣١)

اما م تفاہی اور علامہ قرطبی نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے اس وقت ان کی رورح قبض ہونے والی تھی 'آپ نے فر مایا: اے خدیجہ! تمہاری تکلیف کو میں ناپسند کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے اس تکلیف میں بہت خیرر کھی ہے جب تم اپنی سوکنوں کے پاس جاؤٹو ان کو میراسلام کہنا 'حضرت خدیجہ نے پوچھا: وہ کون میں؟ یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: وہ مربیم بنت عمران میں 'آسیہ بنت مزاتم میں اور حضرت مویٰ کی بہن صلیمہ ہیں۔ دہ کون میں؟ عارسول اللہ! آپ نے فر مایا: وہ مربیم بنت عمران میں 'آسیہ بنت مزاتم میں اور حضرت مویٰ کی بہن صلیمہ ہیں۔

(الكشف والبيان ج وص ۳۵۳ الجامع لا حكام القرآن جز ۱۸م ( ۱۸۸)

التحريم ۲۲: ۱۲

سورة التحريم كي تفسير كااختيام الحديثة رب الغلبين! آج ٢٨ محرم ٢٣٦١هـ/١٠ امار ٥٥٠٠ ع بيدوز جعرات سورة التحريم كي تفيير كمل بوگئ ٢٨ فرورك كواس كي ابتداء كي تفي ال طرح دين دن مين اس سورت كي تفسير كلمل جوگئي الله العالمين!اس كام كوا بني بارگاه مين قبول فرمانا 'اور باقي سورتوں کی تغیر کو بھی مکمل کرادینا اور میری اور میرے والدین اور قار کین کی مغفرت فریادینا۔ آمیس یا رب العلمین بسجاه سيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين.



تبيار القرآر

جلد دواز دجم

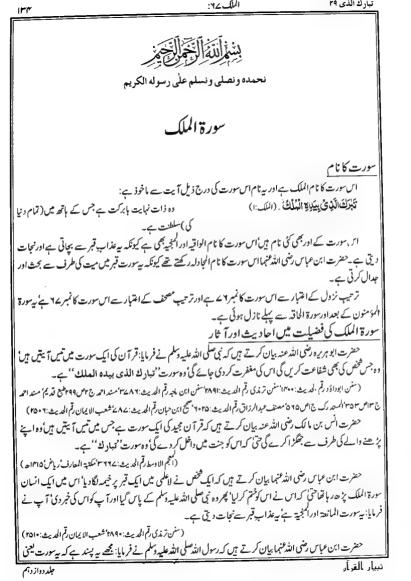

تبارك الذي ٢٩ تبارك الذى بيده الملك "برمومن كول مين بو-(المستدرك جام ٢٥ هطيع قديم المستدرك رقم الحديث: ٢١٥ ٢٥ طبع جديدُ شعب الإيمان رقم الحديث ٢٥٠٤) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سورۂ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑ اکرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کروے گی۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث:۲۵۰۸) حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: سور ، تبارک پڑھنے والے کی قبر میں ایک خض داخل ہو گا اور اس کے پیروں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے پیرکہیں گے جمہیں میری طرف ہے آئے کا کوئی حق نبیں ہے' پیخض میرے یاس مورہُ

تارک الذی پڑھا کرتا تھا' کھروہ تخص اس کے سینہ یا پیٹ کی جانب ہے آئے گا تو اس کا سینہ یا پیٹ کئے گاجہیں میری طرف ہے آنے کا کوئی حق نہیں ہے' بیخض میرے پاس مورہ'' تبار ك الذي '' پڑھا كرتا تھا' پھر دہ تخض اس كے سركی طرف ہے آئے گا تو اس کا سر کے گا جمہیں میری طرف ہے آنے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ پیٹھن میرے پاس سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا' پس

بيرسورت عذاب قبر ميمنع كرنے والى ہے۔ (شعب الا يمان رقم الحديث: ٢٥٠٩) حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ انمنجیة کی تلاوت کیا کرونتارک الذی ہے کیونکہ جمھے بیٹر بیٹی ہے کہ تحص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا' اور وہ بہت گناہ کرتا تھا' پس اس

سورت نے اپنے پراس کے او پر پھیلا دیے اور کہا: اے میرے رب! اس کومعاف کر دے ' کیونکہ پیخنص میری بہت تلاوت کرتا تھا' سورب نے اس کی شفاعت کو تبول فرمالیا' اور فرمایا: اس کے ہر گناہ کے بدلہ میں ایک نیکی لکھے دواور اس کا ایک درجہ بلند کر دو\_ (سنن داري رقم الحديث: ٩ ٣٨٠ دارالمعرفة بيردت ١٣٢١ه)

کعب بیان کرتے ہیں کہ جس محص نے تنزیل اسجدۃ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی اس کی ستر نیکیاں کھی عاتی ہیں اور اس کے ستر گناہ معاف کرویئے جاتے ہیں۔ (سنن داری رقم الحدیث:۱۳۱۰)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم تنزیل السجدۃ اور تبارک الذی کی تلاوت

تہیں کر لیتے تھے آ بہیں سوتے تھے۔ (سنن داری رقم الحدیث:١٣١٢) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک تعجب خیز چیز دیکھی' میں نے دیکھا کہ ایک تحفص بہت گناہ کرتا تھاوہ

فوت ہوگیا جب قبر میں عذاب اس کے پیروں کی طرف ہے آتا یا اس کے سر کی طرف ہے آتا تو پر ندوں کی ایک قطار کی شکل میں ایک سورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لیے جھکڑا کرتی اور کہتی: میٹخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اور مجھ سے میرے رب

نے وعدہ کیا کہ جو مخص دائماً میری تلاوت کرے گا ہیں اس کوعذاب نہیں دول گا' پس اس شخص سے عذاب دور ہو گیا اور مهاجرین اورانصاراس سورت کو سکھتے تھے اور کہتے تھے :وہخص نقصان زدہ ہے جس نے اس سورت کوئیں سکھا' وہ سورت ملک ہے۔

(الدراكمنورج ٨٥م ٢١٨ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٣١ه)

سورت الملك كےمشمولات 🦮 🛛 جس طرح بالعموم کی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا ہے'ای طرح اس سورت میں بھی تو حیدُ رسالت'

قیامت'حشر ونشراور جزااور مزا کےمضامین کو بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔

الله تعالیٰ کے وجوداس کی توحیداس کی قدرت اور قیامت اور بعثت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔

🖈 اس مورت کی ابتداء المتد تعالی کی تبحید اور اس کی عظمت ہے گی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی سلطنت اور حکومت تبيار القرآر الملك ١٢٠ تبارك الذي ٢٩

صرف ادر صرف الله تعالیٰ کے قبضه اقتد ار میں ہے اور وہی لوگوں کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے پر قادر ہے۔ الله تعالی نے سات آسانوں کو پیدا کرنے اور ان کوسیارول اور ستاروں کے ساتھ مزین کرنے ہے اپی تو حیدیر

استدلال فرمایا ہے اور شیاطین پر شباب ٹا قب گرا کر آسانوں کی حفاظت کرنے سے اپنی قدرت پراستدلال فرمایا ہے اور

بہ بتایا ہے کداس جہان کا نظام نہایت مضبوط اور منظم ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔

الله تعالى كى قدرت كے مظاہر ميں سے بيہ ہے كماس نے كافروں كے ليے جہم كاعذاب تاركيا ہے اور مؤمنوں كومغفرت اوراجر كبيركي بشارت دي ہے۔

یہ بتایا ہے کہ وہ ہر ظاہراور خفی اور کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی یا تو س کا جانے والا ہے اس نے انسان کو بیدا کیا اور زمین کواس

کی رہائش کے قابل بنادیا اور زمین کو نیچے کی جانب دھننے ہے محفوظ بنادیا اور اس امت کے لیے آسان کوسگ باری ہے ما مون کر دیا تا کہ پچیلی امتوں کی طرح وہ آسانی عذاب میں مبتلا شہول فضا میں اڑنے والے پرندوں کو زمین پر گرنے ے رو کے رکھا' بیرسب أمور الله تعالی کی عظیم قدرت پر دلاکل جین موان نشاندوں ہے بیہ جانا جا ہے کہ اگر الله تعالی

عذاب نازل کرنا چاہے تو کوئی اس کے عذاب کوٹال نہیں سکتا۔ سورت کے اخیر میں یہ بتایا کہ جس نے اس جہان کو بنایا اور چلایا کو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت ہے اس سارے

جہان کو نا پود کر کے دوبارہ بناڈ الے اور بیاکب ہوگا اس کاعلم صرف اللہ ہی کو بے اور کفار کو اس سے ڈرایا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے رسول کی دعوت کو تیول نہیں کیا تو پھران پرعذاب آئے گا ادراس سے ڈرایا ہے کہ تبہارے پینے کا پانی جس کو تم چشموں اور کنوؤں ہے حاصل کرتے ہواگر وہ اس یانی کوزمین میں دھنسا دے تو اللہ کے سواکون ہے جو پھر ہے ان چشموں کو حاری کر سکے۔

قدرت کے مظاہر سے استدلال کیا گیا ہے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرایا ہے اور بندوں پراللہ کی نعتیں یا دولائی ہی اور یہ بتایا ہے کہ حصول رزق کے لیے سعی اور جدد جبد کرؤ پھراللہ پرتو کل کرو۔

سورۃ الملک کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں انٹد تعالٰی کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت كا ترجمه اوراس كي تغيير كا آغاز كرر با جول - اله العالمين أے ميرے رب! مجھے اس ترجمه اور تغيير ميں حق پر قائم ركھنا ' باطل ہے مجتنب رکھنا' حق وصداقت کے احقاق اور ناصواب اور باطل کے روّ اور ابطال کی بمت عطافر مانا' و مسا ذالك عملسي الله بعزيز عليه توكلت واليه انيب

> غلام رسول سعيدي غفرليذ وانحرم ۲۷۱۱ م/۱۱ مارچ ۲۰۰۵ م





ں ( کافروں کا ) کوئی کروہ ڈالا حائے گا تو ال کے محافظ ان سے روچھیر ) کوئی چیز نازل نہیں کی تم صرف بری گراہی میں ہو O وہ کہیں گے: کاش ں سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے ○ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر' دوری ہو 0 نے شک ) ہے اور بہت بڑا اجر ہےO اور تم چھیا کر بات کرو یا ظاہر کر کئ<sup>ے</sup> ۔ باتو ) کوخوب جانے والا ہے 🔾 کیا وہ مہیں جانیا جس نے پیدا کیا ہے حالا نکدوہ بہت باریک بین اور بہت خرر کھنے والا ہے 🔾 ہے:وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں (تمام ونیا کی)

اور حیات کو پیدا کیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے کہتم میں ہے کون زیادہ اچھاتمل کرنے والا ہے اور وہ بہت بخشے والا ہے 0جس نے ایک دوسرے کے او پرسات آسان بنائے (اے مخاطب!) تو رحمان کے نظم کلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا' پس دوبارہ دیکھ کیا تو (ان میں ) کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ O پھر بار بارنظراٹھا کردیکھ تیری نظرتھک کر تیری طرف ناکام ملت آئے گی ٥ (اللک:٣٠١)

تباد ك' ' كا صيغه اورمعنی اوراس لفظ كا الله تعالیٰ كے ساتھ مخصوص ہونا

الملك: المن 'تبادك' كالفظ بأس كاماده' بوكت "ب علامه سين بن محدراغب اصفهالي لكصة بن ''ب ر لا'' کا اصل معنی اونٹ کا سینہ ہے اگر چہ بیدو مرے معنی میں استعمال ہوتا ہے'اونٹ چونکہ سینہ ٹیک کر بیٹھتا ہے'ا کر لیے اس کامعنی تھبرنا اور ثابت رہنا ہے موض میں جہاں پانی رک جائے اس کو برکہ کہتے ہیں۔ای طرح کسی چیز میں خیراوہ

تبيان القرأر

جلد دواز دہم

المجمى بركت كہتے ہيں اللہ تعالی فرما تا ہے: كَفَتَحْنَاعَلَيْهِمُ بَرَكْتٍ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَمْضِ. تو ہم ان پرآ سانوں ادر زمینوں کی برکتیں کھول د ہے۔

(المفردات ج اص ۵۲ مكتبه نزار مصطفى مكه كرمه ۱۳۱۸ ه) علامه مجدالدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ ھے نے لکھا ہے: ' قبار ک الله '' کامعنی ہے: اللہ تعالی برائیوں ہے

مقدس اورمنزه ہے نیصفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے غیرے لیے تبارک نہیں کہا جاتا۔

(القاموس ٩٣٣ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٧ه) علامه محدم رتضي زبيدي متوفي ١٢٠٥ ه لكصترين:

ابوالعباس سے 'تباو ك الله'' كى تفير كے متعلق موال كيا گيا توانہوں نے كہا: اللہ تعالىٰ بلند ہے' زجاج نے كہا: يه بركت

ے بنا ہے اور باب تفاعل پر ہے' ابن الانباری نے کہا:' تبساد ک الله'' کامعنی ہے: برکام میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائ الليث نے كها: ' قبسارك الله ''ميں الله تعالى كى تجيداول عظيم ب الجو جرى نے كها: ' قبسارك الله ' كامعنى ب: الله بركت

والا ہے۔ (تاج العروس شرح القاموس جے محص ٢٠١ واراحياء التراث العربي بيروت) علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

امام رازی نے کہا ہے: برکت کی دوتغیریں ہیں: (1) بقاء اور ثبات (۲) فضیلت والے آثار اور علامات کی کثرت ' پہلے

معنى كے لحاظ سے 'نسارك الله "كامعنى ب الله تعالى دائم اور ثابت ب اور دوسرے عنى كے لحاظ سے 'نسارك الله' كامعنى ب تمام خیرات اور کمالات کامنیج اورمصدر الله تعالی کی ذات ہے پس تبارک کے لفظ میں جو ثناء اور حمد ہے وہ صرف اللہ ۶ وجل کی شان کے لائق ہے زجاج کا مختار ہے ہر خمر کی کثرت تارک کے لفظ سے مضارع امراسم فاعل وغیرہ نہیں آتے اور نداس کی گردان آتی ہے ٔ قاضی بیضاوی نے کہا: اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ وحدا نمیت الوہیت اور رپوہیت کے ساتھ متفرد ہے۔

(روح المعاني جز ٨ص ٢٠٠ وارالفكر بيروت ١٣١٤ه)

اس کے بعد فرمایا: جس کے ہاتھ میں (تمام دنیا کی) سلطنت ہے۔

اس آیت میں ہاتھ سے مراد جسمانی عضونہیں ہے بلکہ وہ ہاتھ مراد ہے جواللہ تعالی کی شان کے لائل ہے یا اس سے مجاز أ

تبضداور قدرت اور تصرف مراد ہے جیسے ہمارے محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے: فلال چیزیا فلال کام میرے ہاتھ میں ہے۔

الملک:۲ میں فرمایا: جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے کہ تم میں ہے کون زیادہ احصاعمل كرنے والا ہے 0

موت اور حیات کے معالی الله تعالی نے فرمایا:اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کامعنی ہے:کسی چیز کو وجود عطا کرنا'اس ےمعلوم

ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجودی چیز ہے عدی مبیں ہے۔ موت حیات کے مقابل ہے اس کیے اس کا معنی حیات کے اعتبار ہے ہے(۱)انسان حیوان اور نباتات میں نشو ونما ک

قوت كوزائل كرنا جيے قرآن مجيديس ب:

وہ زمین کواس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ يُحِي الْأَرْضَ بَعْلَا مُوتِهَا ﴿ (الرم: ١٩) تبيار القرآر

الملك ١٤: ١٣ --- ١ تبارك الّذي ٢٩ ۔ تینی زمین میں ا گانے کی صلاحت کوزائل کرنے کے بعداس میں پھرا گانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ (۲) حواس کی قوتوں کو زائل کردینا جس طرح حضرت مریم نے دعا کی: لِكُنِيِّتِينُ مِتُّ قَدْلَ هٰذَا. (مريم:٢٣) اے کاش! میں اس ہے سلے ہی مرگئی ہوتی۔ (٣) توت عا قلہ کوزائل کرنا اوراس کو جہالت ہے تعبیر کرتے میں قر آن مجید میں ہے: انَكَ لاتُسْمِعُ الْمَوْتَى (الله ٨٠) ہے شک آپ مُر دوں (بے عقل لوگوں) کونہیں سناتے۔ (4) ایبارخ اورغم جوزندگی سے مایوس کردے اور حواس کو معظل کردے۔ وَيَأْتِينِهِ الْمُوْتُ مِنْ كُلِّ مِكَالِن وَكَمَا هُو بِمِبَتِينً " . ووزثى كو برجك موت آتى دكها كى دے كى اوروه مرنے (ابراہیم: ۱۷) والانیس ہے۔ (۵) نیند جس سے حواس اور مشاعر عارضی طور پر معطل ہوجاتے ہیں ای لیے کہا جاتا ہے کہ نیند خفیف موت ہے اور موت مقل نیندے اس اعتبار ہے اللہ تعالی نے نیند کو وفات فرمایا ہے: وَهُوَ الَّذِي يَتُوَكَّلُهُ مِا لَيْلِ. (الانعام: ١٠) اور وہی ہے جورات میں تم برموت ( نیند ) طاری کرتا ہے۔ (٢) توت حيوانه كازوال اورروح كاجيم ہے الگ ہونا قرآن مجيد ميں ہے: إِنَّكَ مَنِتُ وَإِنَّاكُمُ مَيْتُونَ ٥٠ (الرمر ٣٠٠) ے شک آب برموت آنی ہاور بقینا انہیں بھی مرناہ 0 (جب نکرہ مکرر ہوتو ٹانی اول کاغیر ہوتا ہے؛ پس آپ کی موت کفار کی موت کے مغائز ہے آپ کی روح آپ کے جسم مبارک ہے ایک آن کے لیے الگ ہوئی اور ان کی روح قیامت تک کے لیے ان کے جسم ہے الگ ہوگئی۔ ) (المفردات ج عص ١٤٤ - ١١٢ كتيهز ارمصطفى كد مرمه ١٣١٨ ٥) ای طرح حیات کے بھی متعدد معانی ہیں: (۱) نشوونما کی وہ قوت جوحیوانات اور نباتات میں ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْنَا هِنَ الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حِيُّ ﴿ (الانباء:٢٠) اورہم نے ہرزندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ (٢) حواس خمسه ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنه کی قو توں کو بھی حیات کہا جاتا ہے اللہ عز وجل نے فرمایا: اور زندہ اور مردے برابر نبیں ہیں۔ وَمَايَسْتَوى الْرَحْيَآ أَوْلَا الْأَمْوَاتُ \* (6 طر:٢٢) (٣) قوت عامله اورقوت عاقله كوبهي حيات كهاجاتا ب قرآن مجيديس ب: أَوَّ مَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَخْيِينْ لُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُومًا جَوْض يَهِ مِره مَا يُعربم نَ ال وزنده كرديا اورجم ن يَعُشِينُ يِهِ (الاندام:١٢٢)

اس کے لیے ایسا نور بنا دیا جس کے سبب سے وہ آ دمیوں میں چاتا

(٣) د نیادی تفکرات ادر رنج وغم کے اٹھ جانے کو بھی حیات کہتے ہیں' قر آن مجید میں ہے:

اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ان کوم دہ گمان وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِي يُنِ قُوتُكُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا اللَّهِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ا بَكْ أَحْمَا أَوْعِنْدُ دَقِيمٌ . ( آل عران:١٦٩) مت كرو بلكه وه اين رب كے ياس زنده بيں۔

جیا کہ بہ کثرت احادیث میں ہے: شہداء کی رومیں لذت حاصل کر رہی ہیں۔

(۵) حیات اخروبیا بدر بیا که قرآن مجید میں ہے: سبار القرأر

Marfat.com

جلد دواز دہم

اورسب کوقائم رکھنے والا ہے 'نہ اس کو اوٹکھ آتی ہے اور نہ نیند۔ \* (المفردات جام ۱۸۳۔۱۸۲ کیتیہ زرام صطفیٰ کیئر مہٰ ۱۳۱۸ھ)

الله تعالىٰ كامتحان لينے اور آزمانے كى توجيه

نیزاس آیت یس فرمایا ہے: تا کہتمباری آ زبائش کرے کہتم میں سےکون زیادہ اچھا ممل کرنے والا ہے۔ لیعن تم میں سے کون زیادہ حرام اور کروہ کا موں سے :یچنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت زیادہ ولولداور لرق سے کرنے والا ہے۔ اس نے موت کو جزاء اور مزادینے کے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آ زبائش کے لیے پیدا کیا ہے۔

مرحری ہے کرنے والا ہے۔ اس نے موت کو جزاء اور مزادینے کے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آز مائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت پر بیا عمر اض ہوتا ہے کہ اہماء کا معنی تجربد اور امتحان ہے تاکہ بید معلوم ہو جائے کہ بندے اس کی اطاعت ک - معربال کہ عافی الذیک سر میں این اور انداز آن از آن میں آتا مر معلول اے کاعلم سرق اس رجی میں امتحان لین کامعنی

رہے ہیں یااس کی نافر مانی کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوتو از لا ابدأ تمام معلومات کاعلم ہے تو اس کے حق میں استحان لینے کامعنی کس طرح متصور ہوگا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ هیقیۃ امتحان نہیں لیتا کیونکہ اس کو پہلے ہے ہی نتائج کاعلم ہے بلکہ وہ بندوں کے ساتھ اس طرح کا معالمہ کرتا ہے جس طرح متحن طلبہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی تھست ہیہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن ٹیکی کرنے والوں کو انعامات سے نوازے اور بدکاروں کو مزادے تو کوئی ہیا عتراض نہ کر سے کہ اس نے تیکیوں کو نصول

کہ نیکوں کو انعام سے اس لیے نوازا کہ وہ امتحان میں کا میاب ہو گئے اور بدد ں کواس لیے سزا دی کہ وہ امتحان میں نا کا م ہو گئے' دراصل میں ساری و نیااوراس کی زندگی امتحان گاہ ہے اور روز آخرت دارالجزاء ہے۔ الملک : ۳ میں فرمایا: جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آ سان بنائے (اے نما طب! ) تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی

انعام دیئے اور بدول کو بلاوجہ سزادی اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالی مخلوق پر اپنی جمت پوری کرے گا اور آخرت میں یہ بتانا ہے

الملک: ٣ ميں فرمايا: ٣٠٠ ئے ايک دوسرے ئے او پر سات آسان بنائے (اے محاطب!) بو رحمان ہے ہے ہیں ؞ں وو ظلم نبیں دیکھ سے گا' پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ٥

. \*\*

اس آیٹ کا معنی میہ ہے کہتم رحمٰن کی بناوے میں کوئی مٹر ھ نتاقض اور تباین نہیں پاؤ کے بلکہ یہ بناوٹ بالکل مشتقیم اور سیدھی ہے جواپنے خالق کے حسن تخلیق پر دلالت کرتی ہے اگر چہاس بناوٹ کی صور تیں اور صفات مختلف ہیں۔ اس کا دوسرامعنی میں ہے کہ آسانوں کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ہے۔

تفاوت کا اصل معنی فوت ہے کیتن کسی چیز سے کسی چیز کا فوت ہو جانااوراس کی وجہ سے اس کی بناوٹ میں کوئی خلل اور عیب آجائے۔

ہے۔ اور فرمایا: پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شکاف دیکھتا ہے۔

رئمن کے نظم تخلیق میں نسی قسم کی بھی کا نہ ہونا

تبيار القرآر

جلد د واز د جم

ینی اپی نظر آسان کی طرف چیمرویا پی نظر آسان کی طرف پلٹاؤ اور کوشش کر کے آسان کی طرف دیکھو تہمیں آسانوں میں کوئی شگاف نظرنہیں آئے گا۔

الملك : ٢ مين فرمايا: پير بار بارنظراشا كرد كيه تيري نظرتفك كرتيري طرف ناكام يلث آئ كان

باربارد بلصنے کے حکم کی توجیہ

اں آیت میں بار بارآ سان کی طرف دیکھنے کا تھم دیا ہے کیونکہ جب انسان کسی چز کی طرف صرف ایک بار دیکھے تو اس کے زویک اس کے عیوب اور قبائح منکشف نہیں ہوتے 'حتیٰ کہ جب وہ کسی چز کی طرف بار بارغائر نظر ہے دیکھتا ہے تو اس کی پوری حقیقت کھل کراس کے سامنے آ حاتی ہے۔

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے:اور بے شک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار جمگانے کا ذریعہ بنادیا اوران کے کیے دہتی ہوئی دوزخ کاعذاب تیار کر دیا O اورایئے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کاعذاب ے اور وہ کیبا بُرا ٹھکانا ہے O جب ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھاڑسنیں گے اور وہ جوش میں آ ربی ہوگی O(الملک: ۷۔۵)

ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے کی تحقیق

اس آيت من المصابيح" كالفظ إورية مصباح" كى جمع باوراس كامعنى چراغ ب ستارول كوان كروشى

پنجانے کی وجہ سے جراغ کیا جاتا ہے۔

اور فرمایا ان کوشیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس کی ایک تفسیر بدے کہ ہم نے آگ کے گولے پیدا کیے جن ے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جوفرشتوں کی باتیں سننے کے لیے چوری چھیے آ سانوں پر جاتے ہیں اس تفسیر کی بناء پر ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں ان ستاروں سے شیاطین کور جمنہیں کیا جاتا یعنی مار بھیگا یانہیں جاتا۔

دوسری تغییر بدے کدان ستاروں سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے اورستارہ بنفسہ نبیں ماراجاتا اس سے کچھاجز اعجمر جاتے

' بِی' ان اجزاء سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے'ادر ستاروں کے پچھا جزاء جھڑنے سے ان کی صورت اوران کی روشنی دینے می**ں کوئی** فرق واقع نہیں ہوتا۔ قاوہ نے کہا:اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا فر مایا ہے:وہ آسانوں کی زینت ہیں'وہ شیاطین کو مار

بھا نے کا ذریعہ بین جنگلوں اور سمندروں میں ان کورہ نمائی کی علامت بنایا ہے جس نے ان تین باتوں کے علاوہ ستاروں کے متعنق کوئی اور تا دیل کی اس نے حد سے تجاوز کیا اورظلم کیا<sup>،</sup> قادہ کی مراد یہ ہے کہ جس نے ستاروں کے متعلق بیعقیدہ رکھا کہ**وہ** اس جہان میں تا ثیرا درتصرف کرتے ہیں ان کی وجہ ہے بارشیں ہوتی ہیں اور تکویٰ اُمور کا ظہور ہوتاہے یا جیسے ہمارے زئانہ میں نجوی کہتے ہیں کہ جب فلال ستارہ فلال برج میں ہوتو فلال کام ہوتا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے لوگوں کے ترے بتاتے ہیں' بیسب ان کے عقلی ڈھکو سلے اور تک بندیاں ہیں'شریعتِ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے مجومی کا غیب کی با تیں بتانا اور اس سے غیب کی باتیں یو چھنا اور اس کی تقدیق کرنا حرام ہے اور اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔

محمہ بن کعب نے کہا: اللہ کی قتم! زبین والوں کے لیے آ سان میں کوئی مؤثر ستارہ نہیں ہے کیکن گم راہ لوگوں نے اس کو کہانت کا ذریعہ بنایا ہے۔

سيار القرار

شہاب ثا قب کالغوی اور اصطلاحی معنی

شہاب'وہ چھوٹے جھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے'زمین کی حرکت سے مخالف ست میں حرکت كرتے ہوئے زين كے كرة موائى سے متصادم موتے ميں تو ان كى رفتار اتن تيز مو جاتى ہے كہ مواكى مزاحمت سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے'وہ ان کوجلا کر خاک کرویتی ہے۔نظام تمتی کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے' ان کے علاوہ بے شار اور

چھوٹے جھوٹے اجرام ہیں' جن کوشہاب ٹا قب کہتے ہیں۔(علم ہیئت ص٠١١) وہ چمکتاستارہ جوآ سان ہے گرتایا آتش بازی کی طرح چھوٹنا ہواد کھائی دیتا ہے۔

شہاب ٹا قب کا مکرا جورا کھ ہونے سے پہلے زمین تک بہنچ جاتا ہے اور دھاکے کے ساتھ بھٹ جاتا ہے بعض اوقات ا پسے شہابیجے زمین برگر بڑتے ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے۔ (اُردولغت ج۲اص ۵۰ مطبوعہ محیط اردو پریس' کراچی ۱۹۹۱ء)

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني لكهت بين: جلتی ہوئی آگ کے چیک دارشعلد کوشہاب کہتے ہیں۔(المفردات جام ۲۵۲ مطبوعہ ملتبہ زار مصطفیٰ الباز کد کرمہ ۱۳۱۸ھ) علامها بوالسعا دات المبارك بن محمدا بن الاثير الجزري التوفي ٢٠٢ ه كصتر بين:

حدیث میں ہے:جب جنات فرشتوں کی باتیں چوری سے سنتے ہیں توبسااوقات ان کوشہاب بکر لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بیہ یا تیں کسی کے ول میں القاء کریں ٔ اور شہاب ہے آپ کی مراد ہے: جورات کوستار ہے کی ما نندٹو نتا ہے اور وہ اصل میں آ گ كالىك شعله جوتا ب\_ (النبايه ج م ٢٥٨ ـ ٢٥٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه)

شہاب ٹا قب کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت ''ں ہیٹھے ہوئے تھے اچا تک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور فضاروش ہوگئ ۔ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظرد کھھتے تھے تواس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا: ہم پیہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آ دمی پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے ہیں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آ گ کا بیشعلہ کسی کی موت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پڑ لیکن جارا رب عزومل جب سن چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش سجان اللہ کہتے ہیں' پھر آسان والے سجان اللہ کہتے ہیں' پھر جو

ان کے قریب ہیں وہ سجان اللہ کہتے ہیں' پھر جوان کے قریب ہیں وہ سجان اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اس آ سان تک سبتے پہنچ جاتی ہے کھرچھنے آسان والے ساتویں آسان والوں ہے یو چھتے ہیں:تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ کھروہ ان کوخبردیتے ہیں' کھر ہر نچلے آسان والا اپنے سے او پر آسان والے ہے یو چھتا ہے' حتیٰ کہ آسانِ دنیا تک پیڈبر پُٹنج جاتی ہے اور شیاطین چوری ہے اس خبرکون لیتے ہیں' پھروہ پیغبراپے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں' پھراگر وہ اس خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے لیکن وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں بچھاور باتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔امام تر مٰدی نے کہا: پیر حدیث حسن سیح ہے۔

(سنن تر زرى قم الحديث:٣٢٢٣ منداحه ج اص٢٦٨ ُ دلاكل اللووة للبيبقى ج٢ص ١٣٨) سنن ترندی اور منداحمد وغیرہ کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی الله علیه دسلم کی بعثت سے پہلے زمان و جاہلیت

میں بھی شیاطین فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آ سانوں پر چڑھتے تھے اور ان پرآ گ کے شعلے چھینکے جاتے جواس طرح وکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گررہے ہوں اور بعض احادیث ہے مید معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت ہے پہلے میں ممل نہیں ہوتا قلاً اورشیاطین کو آسان پر چڑھنے اور فرشتوں کی باتیں سننے ہے منع نہیں کیا جاتا تھا' حدیث میں ہے: جلد د واز دہم

تبيار القرآر

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجیو تہیں پڑھا
تھا اور ند ان کو دیکھا تھا نی صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار بیں گئے اور آسان کی خبر اور
شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگئی تھی اور ان کے اور آسان کی خبر اور
اور انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہوگئی ہے اور ہم پر آگ کے شعلے بھیکے جاتے ہیں؟ انہوں
نے کہا: صرو کوئی نئی بات ہوئی ہے نہیں کے مشارق اور مفارب میں سفر کرو اور تلاش کرد کہ ہمارے اور آسان کی خبر ول کے
درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے نچر انہوں نے زیین کے مشارق اور مفارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تہامہ کی طرف گئی
درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے نچر انہوں نے زیین کے مشارق اور مفارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تہامہ کی طرف گئی
اور وہاں نی صلی اللہ علیہ وکئی عکم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو حج کی نماز پڑھار ہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو حائل و اور کہا: اے
اور وہاں نے کہا: یہ ہے وہ چیز بوتہارے اور آسان کے درمیان صائل ہوگئی ہے گھروہ اپنی قوم کے پاس واپس گے اور کہا: اے
ہماری قرار دیں گے۔
ہماری قرار دیں گے۔

( میج بناری رقم الدیث ۱۹۳۱ مید کے مسلم رقم الدیث ۱۳۳۹ سنس تر ندی رقم الدیث ۱۳۳۳ السنس اکبری للنسائی رقم الدیث ۱۱۲۳۳) اورا یک تول یہ ہے کہ شہاب فا قب کا گرنا پہلے بھی دکھائی و بیا تھا اور معروف تھا کیکن شیاطین کوان کے ذریعہ دور کرنا اور جلانا بیسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس کے جنات نے اپنے دور کیے جانے پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اوراس کا سبب تلاش کیا۔ (اکمال المعلم ہوائد سلم جاس ۳۹۲ سام ۳۹۲ معلود دارالاقا دیروے ۱۳۱۹ھ)

علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراتيم القرطبي الماكلي التوفى ١٥٧ هـ اس حديث كي شرح ميس كفيته مين: صحيحه المسلم

سیحی بخاری اور سیح سلم میں بید دو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید نامجم صلی اللہ علیہ اسلم کی بعثت سے بعد بعث ہیں۔ کہ بعثت سے بعد اسلم کی بعثت سے بعد ملم کی بعثت سے بعد شروع ہوا ہے کہ بیدا مرآ پ کی بعثت سے اشروع ہوا ہے اور طاہر قرآ آن میں بھی اس کی تا ئید ہے۔ اس وجہ سے علاء میں اختلاف ہوا جاحظ نے بیدا کہ آپ کی بعثت سے بہلے شہاب ٹا قب گرانے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے بیدا کہ آپ سے پہلے بھی بید معمول تھا لیکن آپ کی بعثت سے بعد بہت زیادہ ہوگیا اور اس طرح ان حدیث کی اتعارض دور ہوگیا۔ (اللم ج سے ایسلم بھی بیدمعور دار این کیڈریروٹ کے ۱۳۱۱ھ)
حافظ احمد بین علی بن مجرعسقلانی شافعی متوفی ۸۵۲ھ کیستے ہیں:

نبيار القرآر

امام فخر الدین محمد بن عررازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه کلصة میں:اس مقام پرمنکرین کے چند شبهات میں بهم ان کے جوابات

(۱) قدیم فلاسفه کی کتابوں میں بھی ستاروں کے ٹوٹے کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دھوپ ہے زمین گرم ہو جاتی ہے تواس سے خٹک بخارات اوپر چڑھتے ہیں اور جب وہ آسان کے قریب طبقہ نار میں پہنچتے ہیں تو جل حاتے ہیں اور ای

شعلہ کوشہاب ٹاقب کہا جاتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا انکارنہیں کرتے کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے شہاب ٹا قب موجود تھے اور ان کے دیگر طبعی اسباب تھے اور بیاس کے منافی نہیں ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم ک

بعثت کے بعد کی اور سبب سے شہاب ٹاقب یائے جائیں اور وہ سبب ہے ان جنات کو مار بھگانا جوفر شتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسانوں کے اوپر چڑھتے ہیں۔زہری ہے یو چھا گیا: کیا زمانۂ جاہلیت میں بھی شیطانوں پر آ گ ئے گو بے مارے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! کیاتم نے بیآ یت نہیں پڑھی: وَأَنَّا لَكُمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتْ حَرَّسًا اور ہم نے آ سان کو چھو کر دیکھا تو اے سخت محافظوں اور

عَيِينَا وَشُهُمًّا ﴿ وَآنَا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴿ شعلول سے بھرا ہوا یایا ۱ اور ہم پہلے (فرشتوں کی ہاتیں) سننے کے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَّ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا زَصَدًا ``. ليه آئان ميں جُلد جُلد مينو جايا كرتے تھے سواب جو بھی مننے ك (اجن :٩-٨) ليجاتا ودايك شعله كواين گعات ميں باتا ہے۔

(۲) یہ کیسے ممکن ہے کہ بزاروں جنات ہزاروں بارآ سانوں پرفرشتوں کی باتیں سفنے کے لیے جائیں اوران کو ہزاروں بارجلا دیا جائے'اس کے بعدوہ پھراو پر جائیں جب کٹھل والے کو پتا چل جائے کہ فلاں کا م کرنے سے وہ ہلاک ہو ہ تا ہے تو

چروه دوباره اس کام کوئبیس کرتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہلا کت کوان کے لیے مقدر کر دیا ہے اور جو کام تقتریر میں ہووہ یورا ہوکر

رہتا ہے اور جب تقدیر کا لکھا ہوا آتا ہے توعقل جاتی رہتی ہے۔ (٣) احادیث میں ہے: آسان کی موٹائی اور ایک آسان سے دوسرے آسان تک کی مسافت یا نج سوسال میں طے بوتی ہے اوران جنات کا آسان کے اجسام میں نفوذ کرنا اور آسانوں کے اتصال کو منقطع کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں

ہے: آ سانوں میں کوئی شگاف نہیں ہےاور جب وہ آ سانوں میں نفوذ نہیں کر سکتے تو اتنی دور ہے ان کے لیے فرشتوں کی با تیں سننا کس طرح ممکن ہےاوراگر وہ اتی دور ہے فرشتوں کی با تیں س سکتے ہیں تو پھران کا آ سانوں پر جانا کیا ضرور ک ے وہ زمین سے بھی فرشتوں کی یا تیں من سکتے ہیں؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے ذمین سے فرشتوں کی باتیں سننے میں جنات کے لیے کوئی طبعی رکاوٹ اور دشواری ہویا

وہ زیادہ تحقیق اور تاکید کے لیے فرشتوں کے قریب پہنچ کران کی باتیں سنما جا ہے ہوں۔ (4) فرشتے متعقبل کی باتوں پرلوح محفوظ کے مطالعہ ہے مطلع ہوتے ہیں یا اللہ تعالی ان کی طرف وحی فرما تا ہے ہر دوصورتوں

میں فرشتے ان اُمور پر سکوت کیوں نہیں کرتے اور ان اُمور کے متعلق آپس میں گفتگو کیوں کرتے ہیں'جس وجہ ہے

جنات کوان کی یا تیں سننے کا موقع ملتا ہے؟ اس کا جواب پیہ ہے کہ اس کاتعلق بھی امرالٰہی ہے ہے' تقدیر میں اس طرح تھا کہ فرشتے منتقبل کے کاموں کے متعلق

Marfat.com

تبيان القرآن

جلد دواز دجم

یا تیں کریں گے اور شاطین ان کو چوری جھیے سننے کے لیے آسانوں کے اوپر جائیں گے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسان پر کسی امر کا فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتہ عاجزی ہے اپنے کہ مار نے لگتے ہیں جیسے ذکیجر کوصاف بھر پر مارا جائے بھرانلہ تعالیٰ اس تھم کونا فذ فرما ویتا ہے جب فرشتوں کے دلوں سے چھے خوف دور ہوجاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا

تھا؟ وہ کہتے ہیں: اس نے جو کچھ فرمایا 'وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے؛ پھر فرشتوں کی گفتگو کو جرانے والے شیطان ان ہاتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفیان نے اپنے وائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشاوہ کر کے ایک

والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفیان نے اپنے دا میں ہاتھ کی انظیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے او پر رکھ کر دکھایا اور کہا: شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں اور پیفرشتوں کی گفتگو کو چوری سے

سننے والے ہیں بعض اوقات اس چوری سے سننے والے کو آگ کا ایک شعلہ آ کر لگتا ہے۔اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ ہتائے کہ اس نے کیا ساتھا و شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کونیس لگتا تھی کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے بچروہ اس کو بتا دیتا ہے جو اس سے نتیجے ہوتا ہے جتی کہ دہ ان ہاتوں کوزیمن تک پہنچا دیتے

یہ باتیں جاد دگر کے مندمیں ڈال دیتے ہیں۔وہ ان باتوں کے ساتھ سوجیوٹ اور ملالیتا ہے؛ پھراس کی تصدیق کی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس جاد دگر نے ہم کو فلال دن الی الی خیر نہیں دی تھی اور ہم نے اس کی خبر کوسچا پایا تھا اور میاس وجہ سے جوتا ہے کہ اس نے آسان کی خبرس کی تھی۔

( تعيم ابغاري رقم الحديث: ٥- ٣٤ سنن ابودا ؤرقم الحديث: ٣٢٦٥ ٣٣٣م سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن ابن يليز رقم الحديث: ١٩٣٠)

(۵) شیاطین آگ ہے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ پر آگ ہاری جائے تو وہ اس کو جلائے گئ نہیں بلکہ اس کی حرارت میں اور تقویت پیدا کرے گئ کیں یہ کسے معقول ہوگا کہ شیاطین برآگ کے گولے مارکران کو بھگا یا جا تا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آگ کی ایک قتم دوسری قتم ہے زیادہ تو ی ہوتی ہے اور جو زیادہ تو ی ہوگی وہ کم زور کو نقصان ا ایک کی

ر الله الله الله عليه والله عليه والمم كى وجد ب رجم كيا جاتا تفاتو آپ كى وفات كے بعدرجم كى كيا ضرورت ب؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کا ہنوں کی خبر کو باطل کرنے کے لیے رقبم شیاطین کو برقر اردکھا گیا ہے۔

(2) رجم شیاطین زیین کے قریب ہوتا ہے اگر میآ سان کے قریب ہوتا تو ہم اس کا مشاہدہ ندکر سکتے جیسا کستاروں کی حرکات کا مشاہدہ نیس کرتے اور جب بدرجم زیین کے قریب ہوتا ہے تو پھر میرس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس رجم کی وجہ ہے شیاطین آسانوں تک نہیں بھنج کتاج ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نز دیک بُعد مسافت ساعت ہے مانغ نبیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں بیعادت جاری کر دی ہو کہ وہ آ سانِ و نیا ہے فرشتوں کی ہا تیں من سکتے ہوں 'اس لیے ان کو آسانِ و نیا ہے دور رکھا جاتا ہے اور و ہم ںان کو آگ کے گولے آ کر کلکتے ہوں جو زمین ہے قرب کی وجہ ہے ہمیں نظر آتے ہیں۔

۸) اگر سیا بیٹن نے بھے بید بیٹن ہے کہ وہ فرسیول کی دی ہوئی ہر رہی ہوں کی سرف کس سروی کی واقع کے بیے میں تابیع نہیں ہے کہ دومور منوں کے راز کی باتیں کفار کو پہنچا دیں اور اس کے سبب سے کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچا میں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالی نے ان کوفرشتوں کی با تیں سننے پر تا در کر دیا ہواور مسلمانوں کی باتیں سننے اور ان کو کفار تک پہنچانے سے عاجز کر دیا ہو۔

تبيان الفرأر

مقاتل نے کہا: بیدوزخ کی چھھاڑ ہوگی ہوسکتا ہے کہ بیدوزخ کی آگ کے شعلوں کی لیٹ کی آواز ہوز جاج نے کہا: کفار دوزخ کی چنگھاڑسنیں گے اور دہ گدھے کی آ واز کی طرح سب سے قبیج آ واز ہے مبرد نے کہا: یہ دوزخ کے سانس

کینے کی آ واز ہے۔ (۲) عطاء نے کہا:جولوگ دوزخ میں پہلے سے بڑے ہوں گے وہ عذاب کی شدت سے چلا رہے بوں گئ کفار ان کی

آ واز ول کوسٹیں گئے۔

(٣) وہ خوداینی آ واز ول کوسنیں گئے قر آن مجید میں ہے:

فَأَمَّا الَّذِينِ شَقُوا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِنْهَا زَفِيْرٌ وَّ رہے بدبخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں وہ چینیں شَهِينٌ ﴿ (عود:١٠١) گے اور جلائیں گے O

<u>اس آیت مین</u>' شهییق''اور' زفیسر ''کاذ کرفرمایا ہے''نشهییق'' کفار کی وہ آ واز ہو گی جب آئییں دوزخ میں جھونکا

Marfat.com

تبيار القرآر

کی ہوگی'اس کے متعلق تین قول ہیں:

جائے گا'ایک قول میہ ہے کہ'نشھیق''دو آ واز ہوگی جوان کے سینوں سے نظے گی اور'' ذیبیر ''ان کی دو آ واز ہوگی جوان کے حلق سے نظے گی۔ان تین اقوال میں مختار قول پہلا ہے۔اس وقت وہ جوش میں آ رہی ہوگی جیسے ہنڈیا میں پانی جوش مارتا ہے۔

مارتا ہے۔
التہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گویادہ ابھی شدت غضب ہے پھٹ جائے گی جب بھی اس میں (کافروں کا) کوئی گروہ ڈالا جائے گا
التہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: گویادہ ابھی شدت غضب ہے پھٹ جائے گی جب بھی اس میں (کافروں کا) کوئی گروہ ڈالا جائے گا
تو اس کے تحافظ ان سے پوچس گے: کیا تمہارے پاس کوئی عذاب ہے ڈرانے والا ٹمیں آیا تھا؟ 80 وہ کہیں گے: کیون ٹمیں!
ہے شک ہمارے پاس عذاب ہے ڈرانے والا آیا تھا گہی ہم نے اس کی تکذیب کی ادر ہم نے کہا: اللہ نے آخ آج) کوئی چیز
نازل نہیں کی تم صرف بری گم راجی میں ہو 90 وہ کہیں گے: کاش! ہم غور سے سنتے یا عقل ہے کام لیتے تو (آج) ہم دوز خ
والوں میں سے نہ ہوتے 60 کی وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گئی سودوز خیوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے دور کی ہو 9 ب
شک جولوگ بن دیکھے اللہ ہے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے 60 اور تم چھپا کر بات کرویا ظاہر کر کے
ہے شک وہ دلوں کی ہاتوں کو خوب جانے والا ہے 6 کیا وہی ٹمیس جانتا جس نے پیدا کیا ہے طالانکہ وہ بہت بار یک ہیں اور
بہت نجر رکھنے والا ہے 6 (اللہ ہے 8)

## دوزخ کے غیظ وغضب میں آنے کی توجیہ اور مرجنہ کارڈ

اسک : ۸ میں دوز نے کے متعلق فرمایا ہے: گویا وہ انجی شدت فضب ہے مجت جائے گئ جب ول کا خون جوش میں آت ہو اس کو فضب ستے ہیں اور شدت فضب کا متنی ہیے کہ وہ بہت زیادہ جوش میں ہو جینے کھونا ہوا پانی اہل رہا ہوا اگر سی امتراض کیا جائے کہ دوز نے زندہ جان داروں میں ہے نہیں ہے اپن اس کو فیظ ہے متصف کرنا کس طرح درست ہوگا؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہم رہے نزد میک حیات کے لیے حیوانی ڈھائچیشر ہے اور بیمکن ہے کہ اللہ تعالی آگ میں حیات پیدا کر دیا کیا قرآن مجید میں پہاڑوں اور پھروں کی حیات کا ذکر نہیں ہے۔

بعض پھرا ہے ہیں جواللہ کے خوف ہے گریزتے ہیں۔

(القرم ١٨)

اے پہاڑ د! داؤد کے ساتھ شبیع پڑھا کرواور پرندول کو بھی

يْجِبَالُ آوِ بِي مَعَهُ وَالطَّلْيُرَةِ . (ساء:١٠)

وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِّيةِ اللَّهِ ۚ .

یجی عظم ہے۔ اور حدیث میں ہے: تھجور کا تنارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔

سوسی میں ہے: ، بودن تاریون میں میں میں میں میں ہوئی۔ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنجہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک محجور کے بینے کے ساتھ قبک لگا کر کھڑے ہوئے تھے جب آ پ کے لیے منبر رکھ دیا گیا تو ہم نے تھجور کے بینے کی ایسی آ واز تنی جیسے دس ماہ کی حاملہ اوٹنی اپنے

يج كِفراق ميں روتى بحتیٰ كه بی صلی الله عليه وللم منبرے اترے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس پر ركھ دیا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث ١١٨٠ من ابن ماحه رقم الحديث: ٩٥٥ منداحدج ٥٥ م ٤٠ يصحح ابن حمان رقم الحديث ١١٢٣)

د معنرت جابر بن سمرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں ایک پھرکو پہچانتا ہوں جو کمہ میں اعلان نبوت سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا کرتا تھا میں اس پھرکواپ بھی پہچانیا ہوں۔

(صحيح مسلم كتاب الفصائل باب: ا- رقم حديث الباب: ٢- رقم الحديث بلا تكرار ٢٢٧٧)

سوقر آن مجید کی آیات اور ای دیث ہے واضح ہو گیا کہ حیات کے لیے حیوانی ڈھانچے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس چیز ا

بينار المرأر

میں جا ہتا ہے حیات پیدا فرمادیتا ہے اس لیے دوزخ کا غیظ وغضب میں آٹامستعدنہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: جب بھی اس میں ( کا فروں کا ) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان ہے یوچیس گے کہا تمہارے پاس کوئی عذاب ہے ڈرانے والانہیں آیا تھا؟

مرجد نے اس آیت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ دوزخ میں صرف کا فروں کوڈ الا جائے گا اور مؤمن مرتکب بیرہ کو دوزخ

میں نہیں ڈالا جائے گا'ان کا یہاستدلال اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مؤمنین فساق پر بھی عذاب کی وعید

 ذَونِلُ إِلْمُصَلِينَ \الله الله عَنْ صَلاتِهِمْ ان نمازیوں کے لیے دوزخ کی وادی ہے )جوا بی نمازوں ے خفلت کرتے ہیں 🔾 سَأَهُونَ (الماعون:١٩٥٥)

الملک: •ا۔٩ میں فر مایا: وہ کہیں گے: کیوں نہیں! بے شک جارے پاس عذاب ہے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا:اللہ نے (تم پر ) کوئی چیز ٹازل نہیں کی' تم صرف بڑی گم راہی میں ہو 0 وہ کہیں گے: کاش! ہم غور

ے ہنتے یاعقل سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے O رسولوں کی ہدایت کا عقل پرمقدم ہونا

نبيار القرآر

ان آپیول میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اس کا اعتراف کریں گے کہان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت پور ک ہو چکی ہےاورالثد تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کران کے عذر کو زائل کر دیا تھا اورخود انہوں نے ہی رسولوں کی تکذیب کی اور یہ کہہ کر ان کی تو بین کی کہتم صریح کم راہی میں ہؤاور رہجی ہوسکتا ہے کہمحافظ فرشتوں نے کفار سے بدکہا ہو کہتم صریح کم راہی میں ہو

کیمن بیا خمال نظم قرآن کےخلاف ہے اس کے بعد کفارا نی نذمت کریں گے کہ دراصل قصور ہمارا ہی ہے ہم نے عقل سے کام نہیں لیا اور رسولوں کو پیغام اور ان کی مدایت اور ان کے وعظ کوغور ہے نہیں سا۔ اس آیت میں سننے کوعقل سے کام لینے پر مقدم کیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بدایت رسولوں کی

تعلیم ہے ہوتی ہے ازخودا بی عقل ہے کام لینے سے نہیں ہوتی ' یبی وجہ ہے کہ جنہوں نے انبیا علیہم السلام کے واسطے کے بغیر ازخوداینے خالق کی معرفت کی کوشش کی وہ تم راہی میں مبتلا ہو گئے' کوئی سورج کی پرستش کرنے لگا' کوئی آ گ ک' کوئی درختو ل کی' کوئی جانوروں کی ادر کوئی دیوتاؤں کے مجسمے بنا کران کو بو بنے لگ' اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مع کو بھر پرفضیات حاصل ہے کیونکہ مدایت کے حصول کا تعلق رسولوں کی بات سننے سے ہے و کیھنے سے نہیں ہے۔

علامه ابوعبدالله قرطبی متو فی ۲۶۸ ه نے لکھا ہے:الملک: ۱۰ ہےمعلوم ہوا کہ کافروں کو عقل نہیں دی جاتی کیونکہ انہوں نے کہا: کاش! ہم عقل ے کام لیتے ۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۸اس ۱۹۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی کی بیٹفسیر حیح نہیں ہے'اگر کفار کوعقل نہ دی جاتی تو ان کومکلّف کرنا صحیح نہ ہوتا اور اس آیت میں ينبيل ك كدكفار في كها: كاش! بهارى عقل بهوتى بلكه بدكباب كاش! بهم عقل ع كام ليت -

الملك: اا میں فرمایا: پس وہ اینے گناہ كا اعتراف كريں گے سودوز فيوں کے ليے اللہ كى رحمت ہے دورى ہو 🔾

''سحق'' كامعني اورتفوي كابيان

کفار کا گناہ میتھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور تو ہیں گی۔ اس آیت میں 'سبحقا'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: ان کے لیے اللہ کی رحت ہے دوری ہوز جاتے نے کہا: اس آیت کا

Marfat.com

جلد دواز وجم

معنی ہے:اللہ نے ان کواپنی رحمت ہے دور کر دیا' کفار کی وعبد کے بعد اللہ تعالٰی مؤمنوں کے وعد کا ذکر فریار ہاہے۔

الملك ٢٠ امين فرمايا يشك جولوگ بن و يكھے اللہ ہے ورتے ميں ان كے ليے بخشش ہے اور بہت برااجر ہے 0 اس آیت کے دومحمل ہیں'ایک یہ ہے کہ جولوگ دنیا میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جب شیطان ان کے دلوں میں

شبهات ڈالٹا ہے تو وہ دلائل ہے ان شبهات کوزائل کرتے ہیں اور جب وہ ان کومعصیت کی ترغیب دیتا ہے تو وہ خدا کے سامنے

کھڑے ہونے ہے ڈرتے ہی اورمعصیت کی ترغیبات کوقبول نہیں کرتے۔

اس کا دوسرامحمل ہیہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان بے حیائی اور ٹرائی کے کامنیس کرتالیکن تقوی کا اور خداخونی ہیہے کہ جب وہ تنہائی میں بے حیائی اور گناہ کے کام پر قادر ہواور اس کے نفس میں گناہ کی ترغیب اور تحریک بھی ہواس وقت وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے باز رہے اور جوخلوت میں گناہ ہے اجتناب کرے گا وہ جلوت میں ببطریق اولیٰ گناہ ہے اجتناب کرے گا' سوا برعظیم ای خف کے لیے ہوگا جو کامل مثقی ہواور جس مؤمن نے گناہ بھی کیے ادروہ بغیرتو یہ کیے مرگیا' اس کو دائما عذا ب نہیں

ہوگا۔ یہ بھی ہوسکنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وملم کی شفاعت ہے اس کی مغفرت ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل محض ہے اس کو معاف کردئ یا چروہ اینے گناہوں کی سزایا کراہنے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلاجائے قرآن مجید میں ہے:

فَنَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِ خَيْرًا يُرَاهُ أُوَّمَنَ سوجس نے ایک ذرہ کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزا بائے يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَعَّرا يَكِولا (الزارال:٨-١)

گا⊙اورجس نے ایک ذرہ کے برابر ٹرائی کی وہ اس کی سزا ہائے

الملك ١٣٠ مين فرمايا: اورتم چهيا كربات كرويا ظاهر كرك بي شك وه دلون كي باتون كوخوب جانع والا ٢٥٠ الله تعالى كے علم محيط پرولائل

مشرکین نبی صلی الله علیه وسلم کے خلاف جو با تیں کرتے تھے وہ حضرت جبریل علیه السلام آپ کو بتا دیتے تھے تب مشرکین نے آپس میں آبا: آ ہت، آ ہت، باتیں کیا کروکہیں (سیدنا) محد (صلی الله عليه وسلم) كا خداس ندائو تب بيآيت نازل مولى۔ د دسری تفسیریہ ہے کہاس آیت میں تمام مخلوق ہے ان کے تمام کاموں اوران کی تمام ہاتوں کے متعلق ارشاد ہے کہتم کوئی

کام چھیا کر کرویا دکھا کر کرویا کوئی بات چیکے ہے کرویا زور ہے کرؤاللہ تعالیٰ کوتمہاری تمام باتوں اورتمام کاموں کاعلم ہے۔ الملك: ٣ اميں فر مايا: كيا د بي نہيں جانبا جس نے پيدا كيا ہے حالانكہ وہ بہت باريك بين اور بہت خبرر كھنے والا ہے O یہ کیسے ہوسکتا ہے کہاںللہ تعالیٰ دلوں کی ہاتوں کو نہ جانتا ہو ولوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور دلوں میں خیالات کو بھی اس

نے پیدا کیا ہے تو وہ دلوں کی ہاتوں کو کسے نہیں جانیا۔

استاذ ابواسحاق اسفرائنی نے کہا:اللہ تعالٰی کے اساء صفات میں ہے گئی اساء کاتعلق علم سے ہے ان میں سے ایک اسمعلیم ے اس کامعنی ہے: دہ تمام معلومات کا عالم ہے اور اس کا ایک اسم خبیر ہے اس کامعنی ہے: وہ ہر چیز کواس کے وقوع سے پہلے جانتا بادران میں سے ایک اسم حکیم باس کامعنی ہے: وہ ہر چیز کے باریک اساء کو جانتا ہے اور ایک اسم شہید ہے اس کا معنی ہے: وہ ہر حاضرا در غائب کو جانتا ہے اور اس ہے کوئی چیز غائب نہیں ہے؛ اور ایک اسم حافظ ہے؛ اس کامعنی ہے: وہ کوئی چیز بھول نہیں ہے اور ایک اسم الحصل ہے اس کامعنی ہے کسی چیز کی کثرت اس کے علم کے لیے مانع نہیں ہے مثلاً سورج کی روشی شعاؤں کے باریک ذرات' آندھیوں سے پتول کا گرنا' وہ ان میں سے ہر ہر جز کواوراس کی ہر ہر حرکت کو جانبا ہے اور وہ کیے نہیں جانے گا ای نے تو ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے

تبيار القرآر

- عذاب سے کون پناہ دے گا؟ O آپ کہے: وہی

کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھرا جا تک وہ زمین لرزنے لگے O کیا تم آسان والے ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ دہ تم پر

سيار القرأر

ز مین کونرم اور سخر بنانے میں اللہ تعالی کی تعتیں اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کی ہر کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانبا ہے' اور

کنگریاں برسانے والی تیز ہوابھیج دے پس عنقریب تم کومعلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا0 (الملک ۱۵۔ ۱۵)

اب اس طرح بتار ہاہے کہ جبتم کومعلوم ہوگیا کہ میں تمہاری ہرظاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہوں تو اے کافر وائم مجھ سے ڈرو

اوروہ کام نہ کروجن کی جہ ہے میں تم کو عذاب دول م اس زمین کے راستوں میں چلتے ہواور تم میں بھتے ہو کہ اس زمین میں چلنے ہے تمہیں نقصان نہیں ہوگا حالانکہ میں نے ہی تو اس زمین کو تمہارے لیے سخر کیا ہے اور اس میں تمہارے نفع کی چیزیں رکھی ہیں'

اگر میں جا ہوں تو تم کواس زمین میں دھنسادوں اور آسان سے تم پر پھر برسادوں۔

اس آیت مین ' ذلسول'' کالفظ ہے میر' ذلة''ے بنا ہے اس کامعنی ہے: اطاعت كرنا اورزم ہونا 'اور اس زمین کوزم اور

تابع بنانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں: اگرییز مین پھریلی اور بہت تخت ہوئی تو اس پر چلنا بہت دشوار ہو جا تا۔

(۲) اگریه زمین نرم نه هوتی تواس مین بنیادی کهودنا اوراس پرعمارتیس بنانا بهت دشوار موجا تا ـ

(٣) اگر ریز مین سونے چاندی لوے بیتل ما کسی اور معدن کی بنی ہوتی تو گرمیوں میں تب کر سخت گرم اور سردیوں میں سخت

مُصندُی ہو جاتی اوراس میں کھیتی باڑی کرناممکن نہ ہوتا اوراس میں مُر دوں کو ڈن کرنا بھی محال ہو جا تا۔ اوراس میں 'مناکب'' کالفظ ئے یہ 'منکب'' کی جمع ہے اس کامعنی ہے: کندھے عضرت ابن عباس رضی اللہ عنهانے

فرمایا: زمین کے مناکب اس کے پہاڑ اور ٹیلے ہیں اور پہاڑ وں کومنا کب اس لیے فرمایا ہے کدانسان کے کندھے اس کے جسم

میں بلندی پر ہوتے ہیں اس طرح بہاڑ بھی زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں۔

اور فرمایا بتم اس کے رزق ہے کھاؤ معنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جوروزی بیدا کی ہے اس سے کھاؤ۔ اور یادر کھو کہ زمین میں تمہارا چلنا اور زمین ہے روزی کھانا ایک وقت معین تک بے پھرتم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس

جانا ہے اس سے مراد انسان کو کفر اور شرک ہے ڈرانا ہے اور خلوت اور جلوت میں گناموں سے بیچنے کی تلقین کرنا ہے اور یہ بھی

جان لو کہ اس زمین میں تمہارا آ سانی ہے چلنا چرنا اور زمین کارزق کھا نامحض اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہے اورا گر اللہ تعالی جا ہے گا تو بینهمت ان سے چھین لے گا۔

الملک:١٦ ميں فرمايا: کياتم آسان والے ہے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمين ميں دھنسا دے پھرا جا تک وہ زمين

ارزنے لگے 0

الله تعالیٰ پرآسان والے کے اطلاق کی توجیہ اس آیت سے بیمراد تبیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان میں ہے اور آسان اللہ تعالیٰ کو تمام جانبوں سے محیط ہے تو بھراللہ تعالیٰ

آ سمان کا مظروف ہوگا اور مظروف ظرف میں محدود ہوتا ہے اور اس سے مقدار میں کم ہوتا ہے پھر اللہ تعالی مقدار میں آسان ے کم ہوگا اور آسان عرش ہے کم ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش ہے بہت کم ہواوریہ محال ہے نیز اس سے میر بھی لازم آئے گا کہاللہ کی مقدار ہواور یہ بھی محال ہے ' کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدار اور کیفیت ہے یاک ہے۔

الله تعالیٰ کے آسانوں میں ہونے پر دوسرااشکال ہیہے کہ جو پھی بھی آسانوں میں ہے وہ اللہ کامملوک ہے کیونکہ قر آن

تبياًر القرآر

جلد دواز دجم

قُلْ لِبَّنُ مَمَّا فِي السَّمُوْتِ وَالْكُمْ مِنْ قُلْ يَتَهِ . آپ كېچ كه آمانون اور زميون ش جو كه يه وه كن كي (الانعام:۱۱) ملكت ه؟ آپ كېچ:الله كا

پس اگراللد تعالیٰ آسانوں میں ہوتو لازم آئے گا کہ وہ خود اپنامملوک ہوا درخود اپنا مالک ہواور بیجی محال ہے اس لیے الملک ۱۲۱ میں جوفر مایا ہے: کیاتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے ہواس میں تادیل کرنا ضروری ہے اور اس کی مضرین نے

حب ذیل تاویلات کی ہیں:

(۱) اس آیت کامعنی ہے: کیاتم آسان کے عذاب ہے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیونکدالند تعالیٰ کی عادت جارہے ہے کہ کفار اور فساق پر عذاب آسان کی طرف ہے آتا ہے جس طرح اس کی رحمت اور نعمت کا نزول بھی آسان کی حانب ہے ہوتا

اور فسال پر عداب اسمان فی طرد

(۲) اس کامعنی ہے: کیاتم اس ذات ہے بےخوف ہو گئے ہوجس کی ملکیت ٔ سلطنت اور قدرت آسانوں میں ہے ہم چند کہ

الله تعالی کی سلطنت اس کی ملکیت اوراس کی قدرت زمینوں میں بھی ہے اس کے باوجود آسانوں کا ذکر فرمایا کیونکد اعلیٰ پر قدرت ادنی پر قدرت کو سلزم ہوتی ہے۔

(٣) اس آیت کامعنی اس طرح ہے: کیاتم عذاب نازل کرنے والے فرشتے جریل سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسانوں میں ہے ؟

( م) اوراً گرآتان والے بے اللہ عزوجلی ہی کی ذات مراد ہوتو پھراس کا محمل ہیے ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کس ست اور جہت

کے ساتھ مخصوص اور مقیر نہیں ہے لیکن چونکہ آسان کی ست اور جہت کو باقی جبات پر فوقیت اور شرف حاصل ہے اس لیے جب اس لیے جب اسد نعالی کی طرف کی جبت سے اشارہ کرنا ہوتو آسان کی جہت سے اشارہ کرنا ہوتو آسان کی جہت سے اشارہ کرنا ہوتو آسان والے جب اسان والے کا اطلاق کیا گیا گیا آسان والے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کومراد لیا جاتا ہے اصادیث میں بھی اللہ تعالیٰ پر آسان والے کا اطلاق کیا گیا

حضرت عبدالله بن عمروین العاص رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رحم کرنے والول بر رحمان رحم کرتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرؤا آسان والاتم پر رحم فرمائے گا۔

(سنن ایوداو در قم الحدیث:۱۹۳۱ نسن انگیر کللیجنگی جه می ۱۳۱۱ نشرال نشان اسنن ترندی رقم الحدیث ۱۹۲۳ سنداحیر ج**س ۱۹۰** 

ہوں؟اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول جیل آپ نے فر مایا:اس کوآ زاد کر دؤید مؤمنہ ہے۔ (موطا امام مالک قرابلہ ہے:۵۳۳مادارالمعرف پیروٹ ۱۵۳۰ھ منداحمہ ۵۳۵ماد

> اس مدیث کا ذکر درج ذیل کتب مدیث میں بھی ہے: صحیمیات

صح مسلم رقم الحديث: ٣٤٨ منن ابوداؤ رقم الحديث: ٩٣٠ سنن نسائي رقم الحديث: ١٢١٨ السنن الكبري للنسائي

تبيار الغرأر

جلد دواز دہم

رقم الحديث: ۱۱۴۱\_ المريش: ۱۱۴

تبيار القرآر

ر ہیں. . ... الملک: ۱ میں فرمایا: کیاتم آسان والے ہے بےخوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر کنگریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج و نے پس تریم جا مصرف میں مصرف میں میں تاہدہ

عنقریبتم کومعلوم ہوجائے گا کہ میراڈرانا کیسا قبا0 کقا ہے مکہ کو دنیا وی عذاب سے ڈرانا

لقار ملمہ تو دیاوی عدرب سے دروں حضرت ابن عباس رضی الشرعنها نے فرمایا بتم پرالی کنگریاں برسا دے جیسی حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر برسائی تھیں اس آیت میں '' ندنیو '' کالفظ ہے اوراس سے مراد'' مندو'' ہے کیعنی ڈرانے والا اوراس سے مرادسیدنا حضرت مجمصلی اللہ علم میلم اللہ ایم ایم المجنا ہے کہ جارے نی بے تنہیں جارا بیغا ماور بینا اور یہ کہا کہ اگر تم نے اس بیغا م کوقیول نہیں کیا تو تم پر

نظین اس آیت میں کنذیو کی انقط ہے اوراس ہے مراد ہندد ہے ۳ ی دراے والا اور اس سے مراد سید باسم سرت بریں اسد علیہ وسلم میں اوراس کامعنی ہیں ہے کہ ہمارے نبی نے تنہیں ہمارا پیغام پہنچایا اور بیابا کہا گرتم نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا' کہاں اگرتم اللہ کے عذاب ہے بے خوف ہوکرا پی ہٹ دھری پر قائم رہے اوراس کے نتیجے میں تم پر سے سند کرتا ہوں میں میں تا ہم تا ہمارات ہوں کہ بیار کر بیار کا میں ہوں کا میں میں اور اس کر ان ان میں اس کر ا

القدلعان کا عداب اسے ہیں اس سرے اللہ سے بعد میں بہت ہوں اور سربی ایک سربی پری اسے برد و ک یہ یہ سربی ہے اپنے ا آسان سے تکریاں برسنے کا عذاب آیا تو پھرتم کو جمارے رسول کی وعید کے صدق کاعلم ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پریقین ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جیٹلایا تھا تو کیسا ہوا میراانکارکرنا ( کیا انہوں نے اپنے اوپر

( بھی) کیر پھیلائے ہوئے اور ( بھی) کیر سمیٹے ہوئے پرندوں کونبیں دیکھا' ان کو ( فضا میں )رخن کے سوا کوئی روک نہیں سکتا' بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O بھلا وہ تمہارا کون سالشکر ہے جوالٹد کے مقابلہ میں تمہاری مدوکر سکٹ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں O یاوہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنارزق دینا بندکر دیے بلکہ کافر اپنی سرشی میں اور نفرت میں راخ ہوچکے ہیں O بھلا جو تحض مندکے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یاوہ جو صرا لیا ستنیم پرسیدھا چلے O

جلد دواز دہم

الله تعالیٰ کی الوہیت پردلائل اور کفار کے نظریات کار دّ اور ابطال

الملک: ۱۸ میں سابقہ امتوں کے کافروں کی مثالیں دے کر کھارِ ملہ کواللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے بینی اس سے پہلے قوم عاد اور قوم شمود نے ہمارے رسولوں کو جمٹلایا تو ہم نے عذاب بھیج کران کو ہلاک کر دیا' اوران پر جوعذاب جیجا گیا مصافرہ

تھا اس کی نشانیاں کفاریکہ اب بھی شام کے سفر میں مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان نشانیوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مراس کی نشانیاں کفاریکہ اب بھی شام کے سفر میں مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ان نشانیوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔

الملک:۱۹ش فرمایا: کیا انہوں نے اپنے او پر ( بھی ) پُر پھیلائے ہوئے اور ( بھی ) پُر سمیٹے ہوئے پر ندوں کوئییں دیکھا' ان کو ( فضایل ) رمن کے سواکوئی روک نہیں سکتا' ہے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O

جس طرح الله تعالی نے انسانوں کے چلنے کے لیے زمین کو سخر کر دیا ہے اور مچھلیوں کے تیرنے کے لیے پانی کو سخر کر دیا ہے ای طرح پر ندوں کے اڑنے کے لیے فضا کو سخر کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی کے خوب دیکھنے کا ثبوت ہے اور جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ دکھائی بھی دے سکتا ہے اور یہی اہل

سنت كا مذہب باس كے برخلاف معتر له الله تعالى كے دكھائى وينے كے مكر بيں ويا بيں صرف جارے نى سيدنا تحرصلى الله عليه وسلم نے الله تعالى كوديكھا ہے اور ميدان بحشر بيں اور جنت بيں تمام مؤمنين الله تعالى كوديكسيں كے اور كس چيز كوديكسنے سے اس چيز كا احاطه كرنا لازم نميس آتا جيسے ہم آسان كوديكستے وقت اس كا احاط نبيس كرتے حالاتكہ وہ متناى بنو الله تعالى جو غير

متنائی اور لامحدود ہےاس کودیکھنے سے مید کب لازم آتا ہے کہ اس کا احاطہ بھی ہو جائے۔ \_\_\_ الملک: ۲۰ میں فرمایا: مجلا وہ تمہارا کون سالشکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکئے کافر تو صرف دھو کے میں میں O کفاررسول الند صلی الند علیه وسلم کے پیغام کواس لیے قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے تنے کہ دو چیزوں پر ان کو گھمنڈ تھا'ایک تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور ان کے پاس ان کے حامیوں کا لنگر تھا'اور دوسری چیزان کے بت تخوان کو بجروسا تھا کہ ان کے بت ان سے ہر مصیبت اور ہر آفت کو دور کر سکتے ہیں'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان وونوں چیزوں کو باطل کر دیا'ان کے مددگاروں کے لئکر کے متعلق فرمایا: بھلاوہ تہارا کون سالنگر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تہاری مددکر سکے اور ان کے بتوں کی مددکا رد کرتے ہوئے فرمانا کافر تو صرف وجو کے ہیں ہیں۔

الملک:۲۱ میں فر مایا: یا وہ کون ہے جو تہمیں روزی دے سکے اگر الله اپنارزق دیتا بند کروے۔

اس کا معنی ہے: تبدار ہے خود ساختہ خداؤں میں سے کون تہمیں رزق و سے سکتا ہے اگر انشتہمیں رزق وینا بند کروئے کے کیونکہ درزق کے تو کا ساب ہے آسان سے پانی کونازل کرنا ہے اور انشر کے سوا کون آسان ہے بار شول کوناڈل کرسکتا ہے اور انشر کے ساور انشر کے ساور انشر کون آسان سے بار شول کوناڈل کرسکتا ہے اور کون نہیں سے غلہ کو پیدا کرسکتا ہے ان کا فروں نے حق واضح ہونے کے باوجود ایمان انشو و نما ماصل کرتے ہوانشہ تعالی کے سوا ان جانورول کوکون پیدا کرسکتا ہے ان کا فروں نے حق واضح ہونے کے باوجود ایمان ان نے سے انکار کیا اور ہے دھری سے کام لے کر اپنے کفر پر ڈٹے رہے دنیا پر حرص کرنے کی وجہ سے انہوں نے سرشی کی اور ایمان کی وجہ سے ایمان لانے سے ہمائتے رہے۔

ملک ۲۲: میں فرمایا: بھلا جو تخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یاوہ جو سرامیات تقیم پرسیدھا چلے؟ O اس آیت میں''مکہا'' کا لفظ ہے اس کا ہاوہ'' کبت'' ہے'''کہه الله ''کامعنی ہے: اللہ اس کواوندھا گراد ہے'' فلان اکت'' و مرتکوں گر مزا۔

اس آیت کی حسب ذیل تفسیری ہیں:

ا جوشخض سیدها کھڑا ہوکرنہ چلتا ہؤبکہ وہ چلنے میں جھی اوپر ہوتا ہواور کبھی نینے وہ چلنے میں لڑ کھڑا تا رہتا ہے اور چلتے چلتے مند کی مدن کے بل کرجا تا ہے اس کا حال اس شخص کے متضاو ہے جوسیدھا چلتا ہے اور اس کے چلنے میں لڑ کھڑا ہٹ ہے نہ کی اور ندھنے ھا اور اس کے چلنے میں لڑ کھڑا ہٹ ہے نہ کی اور ندھنے ھا بن ہے۔

(۲) جو خف تم تم کا کیا ہے اور بھی دوسری طرف چاتا ہے وہ راستہ سے جہالت اور ای کی وجہ سے حیرانی اور پریشانی

میں مبتلا ہوتا ہے۔

| رضى القدعنهما ميں \_

(۳) جوخص اندھا ہو وہ راستہ میں ادھراُ دھر بھنگتا رہتا ہے اور منہ کے بل ٹھوکر کھا کر گرجا تا ہے اس کے برعکس جوخص بینا ہو' اس کو راستہ کاعلم ہووہ سیدھا چلتا ہے اور کہیں بھنگتا ہے نہ منہ کے بل گرتا ہے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں آیوں میں آخرت کی مثال ہے یا دنیا کی ؟ بعض مفسرین نے کہا: کافرونیا میں اپنے گنا ہوں کا نہوں ہیں آخرت کی مثال ہے یا دنیا کی ؛ بعض مفسرین نے کہا: کافرونیا میں اپنے گئا اور موس و نیا میں صراط متقیم پر تھا تو اللہ تعالى مثال ہے ' پھراس میں انتحاقی اس کوحش کے دن سیدھا اٹھائے گا اور بعض نے کہا: ید نیا میں مؤسن اور کافر اور موسل مؤسن اور کافر ہیں۔ بھی انتحاق ہے کہ یہ مثال ہے کہ کافروں اور مؤسن کے لیے عام ہے یا اس سے مراد کھوس مؤسن اور کافر ہیں۔ مقاتل نے کہا: اس میں حمواد ایوجہل اور تعالى ہے کہا: اس میں دوسرے مجال کے کافروں اور مؤسن اللہ علیہ وسلم میں حصورت این عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم راد ایوجہل اور حضرت کار بن یا سر سے مراد ایوجہل اور حضرت مجال بیا ہم ہوں کے سیدنا محمول اللہ عنہ ہیں۔ ہم راد ایوجہل اور حضرت میں اللہ عنہ ہیں۔ ہم راد ایوجہل اور حضرت میں اللہ عنہ ہیں۔ ہم راد ایوجہل اور حضرت کار بن یا سر

سبار القرأر طدوازديم

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہیے: وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیااور تہمارے لیے کان ادر آ تکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شرادا کرتے ہو 0 آپ کہیے: وہی ہے جس نے تم کوزمین میں پھیلایا ہے اورای کی طرف تم جع کیے جاؤ گے 0وہ کہتے ہیں (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سچے ہو؟ ٥ آپ کہے: اس کاعلم تو الله ای کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا

ڈرانے والا ہوں 0 مجر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگر جائیں گے اور کہا جائے گا بیمی ہے وہ

جس کوتم بار بارطلب کرتے تھے 0 (اللک: ۲۳\_۲۳)

مبارك الّذي ٢٩

تىيار القرآر

الله تعالیٰ کا حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پراستدلال

الملك ٢٣٠ م يملكي آيات من الله تعالى في حيوانات كاحوال سائي قدرت يردائل قائم كي تف اور فرماياته: کیانہوں نے اپنے اوپر پَر پھیلائے ہوئے اور پَر سمیٹے ہوئے پرندول کوئبیں دیکھا اور اس آیت میں انسانوں کے احوال

ے اپنی قدرت پر دلاک قائم فرمائے ہیں اور کان اور آ تکھوں اور دلول کو پیدا کرنے کی فعمت کا ذکر کیا ہے اور یہاں ان فعتوں کا

ذکر کرے اس پر تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یقظیم نعتیں عطا کی ہیں' سوچو! اگرتمہارے کان نہ ہوتے تو لوگوں ہے تمہارے رابطے نہ ہو سکتے' اگر آ تکھیں نہ ہوتیں تو تمہارے لیے پوری دنیا اندھیر ہوتی اور دل نہ ہوتے تو تمہارے جم میں خون کی گردش

کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اور تمہارا جینا محال ہوجا تا' لیکن تم نے ان نعمتوں کو ضائع کر دیا' تم کو پیغام حق سننے کے لیے کان دیۓ تھے کمین تم نے اس کوئییں سنا' حقائق کا ئنات میںغور کرنے اور اللہ تعالٰی کی نشانیوں کو دیکھنے کے کیلے اور ان نشانیوں سے صاحب نشان تک مینچنے کے لیے تمہیں آ محصیل دی تھیں لیکن تم نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور دل ہے تم نے تصبح تد برنہیں کی

اور بیجی ہوسکتا ہے کدول ہے اس آیت میں مجاز اُ ذہن مراد ہو کیونکہ تد برادر تفکر کرنا دیاغ کا کام ہے دل کا کامنہیں ہے اور چونکہ کافروں نے ان نعمتوں کوضائع کر دیا اس لیے فرمایا تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کیونکہ الند تعالٰی کی نعمتوں کے شکر کرنے کامعنی بیہ ب كدجن مقاصدكو يوراكرنے كے ليے اللہ تعالى نے بيعتيں دى بين ان مقاصدكو يوراكرنے كے ليے ان نعتوں كوخرج كياجائے

اوران نعتوں ہے اس کی رضا کے کام کیے جائیں اور جب کافروں نے اپیانہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی نعتوں کا شکر ادانہیں کیا۔ الله تعالیٰ کا انسانوں کی صفات ہے اپنی قدرت پراستدلال الملک ۲۲ میں فرمایا: آپ کہیے کدو ہی ہے جس نے تم کوز مین میں پھیلایا ہے اورای کی طرف تم جمع کیے جاؤگے 🔾

الله تعالى نے اپني قدرت يريميلے حيوانات كے احوال سے استدلال كيا، پھر انسانوں كي صفات مع بصر اور عقل سے اپني قدرت پراستدلال کیاا دراب اس کا نئات کے صدوث اوراس کوعدم ہے وجود میں لانے سے اپنی قدرت پراستدلال فرمار ہا ہے۔ الله تعالیٰ نے اپنی قدرت پر اس لیے دلائل قائم کیے ہیں تا کہ حشر ونشر کا اور قیامت کاممکن ہونا بیان کیا جائے کیونکہ

کفار مکرینییں مانتے تھے کہ قیامت آئے گی اور تمام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ تعالی نے میر بتایا کہ جب وہ اس کا نئات کوایک بارعدم ہے وجود میں لاچکا ہے تو وہ بارہ اس کا نئات کو پیدا کرنا القد تعالیٰ کے لیے کیوں

مُمَّكُن نبيس ہوگا۔ الملك: ٢٥ مين فرمايا: وه كت بين كه (قيامت كا) وعده كب يورا بوگا اگرتم ع بو؟ ٥

کفار کے انکار عذاب کا بطلان

جب سیدنا محصلی الله علیه وسلم نے ان کوابمان نه لانے پرالله تعالی کے عذاب ہے ڈرایا تو انہوں نے کہا: آپ ہمیں معین وقت بتا میں جب عذاب آئے گا'وہ یا تو نجی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑانے کے لیے آپ سے عذاب کے وقت کی تعیمین کا

Marfat.com

مبيد د واز دېم

مطالبہ کرتے تھے یا پنے حامیوں ادر کم عقل لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جب عذاب جلدی نہیں آئے گا تو سجھالو عذاب نہیں آئے گا۔

عدب ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے عذاب کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھا یا قیامت کے وقت کی تعیین کا مضرین کا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے عذاب کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھا یا قیامت کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھا۔

الملک: ۲۶ میں فرمایا: آپ کیبے: اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہےاور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں O لعنی آپ ان سے کمیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک میہ کہ عذاب کا وقوع ہوگا اس کا جھے علم ہے کہ اگرتم ایمان ندلائے تو بناتہ ہمیں عذاب مولا کی دوری جن سرسرک عذاب کر رہ کا گاکائی کاعلم صرف اللہ کر سال سراہ تم کو عذاب سے ڈرانی فر

یں اب ان سے بیل لدیبال پردو پیری ہیں ایک مید کھلاب او دوں ہوا ، ان اجتصاب اورتم کو عذاب سے ڈرام ایمان خدالے مو یقینا تہمیں عذاب ہوگا دوسری چیز ہیہ ہے کہ بیعذاب کب ہوگا؟اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے اور تم کوعذاب سے ڈرانے کے لیے بیٹر درئ نیس ہے کہ ججے بیٹلم ہو کہ تہمیں عذاب کب ہوگا۔

الملک: ۱۷ میں فر مایا: بھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چیرے بگڑ جا کیں گے اور کہا جائے گا: یمی ے وہ جس کوتم بار بارطلب کرتے تنے O

اس کامعنی ہے: جب وہ عذاب کو آتا ہوا قریب دیکھ لیس کے یا عذاب کواپنے قریب پائیں گے۔ حضرت این عہاس رضی الله عنبمانے فرمایا: اس وقت ان کے چہرے میاہ ہوجائیں گے اوراس کی علت پشیانی اور چھتا واہوگا اس آیت میں ''مسینت'' کا لفظ کانٹریس '' سرمان سے سرمعنے بھی سے بھی سے کہ ''' میں بیٹن کے ایک میں میں سرمان میں میں میں میں میں میں کہ انہا

سبمات حربایا: ان وقت آن کے چرب یاہ ہوجا یں کے اور اس کی علت پیمان اور چھناوا ہوہ آئی ایت میں سینت کی لفظ کے بیش بیٹی نسو "کے بنا ہے اور اس کامعنی ہے: تج اور برائی اور 'نسینیہ''' حسنہ "کی ضد ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ اپنے کر تو توں پر پچھتانے کی وجہ ہے ان کے چہرے ہیاہ ہوجا ئیں گے جیسے کی شخص کو تھیدٹ کر اس کے مقتل کی طرف نے جایا جار ہاہو۔ اگر اس آیت کو مطلق عذاب بیر محمول کیا جائے تو اس کی تغییر آسان ہے بعنی جب ان کے یاس وہ عذاب آئے جو ان کو

یخ و بن ہے اکسو زکر ہلاک کرنے والا ہوجیے قوم عاد اور قوم خود پر عذاب آیا تھا تو اُس عذاب کے آٹار دیکھی کر اوراس کواپنے قریب یا کران کے چیرے بیاویز جائیں گئے بچرفر مایا: یکی ہے دوجس کوتم پار بارطلب کرتے تھے۔

ایک سوال سے کے دائ قول کا قائل کون ہے بعض مفسر ین نے کہا: وہ 'السز بانیدہ' ہیں یعی جہنم کے فرشے' اور بعض مفسرین نے کہا: بلکہ کفارایک دوسرے ہے کہیں گے۔

اس آیت میں ایک لفظ ہے' تحد عون ''اس کی ایک تغییر ہیے ہے کہ یہ' تحد عون '' کی طرح ہے'اس کا معنی ہے بتم طلب کرتے تئے دوسری تغییر ہیہ ہے کہ بی' دعویٰ ''سے بنا ہے لیخنی وہ عذاب ہے جس کے متعلق تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم کو بیعذاب نہیں ہوگا اور اس عذاب کا انکار کرنے کے لیے تم یہ کہتے تھے کہ تم کو مرنے کے بعدز ندہ نہیں کیا جاہے گا۔

یں ہوہ اوران عداب ہ اور ارسے سے ہے میں ہیں ہے گئے ایم وحرے سے بعدر مدوییں میا جائے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ جھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دےگاہ آپ کہیے: وہی رحمٰن ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ای پر ہم نے توکل

کیا ہے بس عقریب تم جان لو کے کہ کون کھلی گم رائی میں ہے 0 آپ کیسے: بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پائی کون لاکر دےگا 0 (اللک: ۱۸۰۳)

کفار کی بدد عا ہے حراساں نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ پر تو کل کرنے کی تلقین

کفار مکدر سول الله صلی الله علیه ولم مو مون کو ہلاکت کی بددعا دیتے تنے جیسا کہ اس آیت میں ہے: اُم یکھُوْلُونَ شَاعِرُ فِکَرَ بَعْضِ ہِم دَیْجِ الْمُدُونِ ۞ لاہ علیہ علیہ بین کہ بین شاعر ہے ہم اس پر حوادی زماند

اَمْ يَعُوْلُوْنَ شَاعِدُّ لِتَكَرِّبُصُ بِهِ دَيْكِ الْمُنُونِ نَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا (القرنة على التقار كرب عن ٥ (موت ) كانتظار كرب عن ٥ (موت ) كانتظار كرب عن ٥

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

109 الملك ١٤ - ٣٠ — ١٥ بارك الدي 29 الله تعالیٰ نے اس کا ردّ کرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کہے کہاللہ تعالیٰ مجھے وفات دے کراٹھالے یا مجھ پر رحم فرما کر میری اجل کومؤخرکرد ہے تو اس میں تمہارے لیے کون می راحت ہےاور کون سا فائدہ ہےاور جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو تمہارا بیگان ہے کہتمہارے یہ بت تم کواللہ کے عذاب ہے بچالیں گئے سوتم جان لو کہتہ ہیں اللہ کے عذاب ہے کوئی نہیں بچاسکتا ا اگرتم اللہ کے عذاب سے بچنا جا سے ہوتو اللہ پراوراس کے رسول پرائیان لے آؤاور کرے کاموں سے تائب ہوکرنیک کام کرو۔ الملک ٢٩٠ ميں فرمايا: آپ كہيے: وہى رحمٰن ہے ہم اس پر ايمان لائے ہيں اور اس پر ہم نے تو كل كيا ہے يس عقريب تم ا جان او کے کہ کون تھلی تم راہی میں ہے O اس آیت کامعنی میہ ہے کہ ہم رحمٰن پرائمان لائے ہیں اور اس پر ہم نے تو کل کیا ہے کہ پس تم کومعلوم ہونا جا ہے کہ ہمارے خلاف تمہاری بددعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم کافر اور معاند ہواور ہم مؤمن ہیں اور ہم اللہ پر بھروسا رکھتے ہیں اس لیے تمہار ی بددعا ہے ہمیں کوئی ضررنہیں ہوگا۔ الله تعالى كي نعمتون كااعتراف كرنا الملک: ٣٠ ميں فرمايا: آپ کہيے: بھلا به بتاؤ که اگرضج کوتمبارا پانی زمين ميں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا يانی کون لا اس آیت ہے مقصود میہ ہے کہ کفار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے تا کہ وہ انداز ہ کریں اور دل میں سوچیس کہ استے زبردست منعم کاشکرادا نہ کرنا اوراس کی نعتوں کے احسانات کو نہ ماننا ادراس کوچپوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا کتنی بُری بات ہے۔ کا فروں کو چاہیے تھا کہ بیاعتراف کرتے کہ اگرزمین میں پانی دھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بہتا ہوا پانی نہیں لاسکتا' ای کی پر بیرآیت ہے: ٳؘڡٚڔۜٷؽؿؙٷٳڶؠؠۜٵۼٳڷؽڹؽؾؘڟ۫<sub>ۘ</sub>ڔۿۏؽ۞ۼٳؘؽ۫ؿؗۄٛٳؽڒؽؿؽۅؙٷ بھلا یہ بناؤ کہ جس یانی کوتم ہیتے ہو ) کیاتم نے اس کو مِنَ الْمُزْنِ الْمُ غَنْنُ الْمُنْزِلُونَ ۞ (الواقد: ٢٨\_٢٩) بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں 0 مسلمانوں کو جا ہے کہ جب وہ سورہ تبارک الذی کی آخری آیت پڑھیں تو اس کے بعد بد کہا کریں: الله کے سوااس بانی کوکوئی نہیں لاسکتا۔ لا ياتينا به الا الله. سورت تبارك الذي كااختنام الحمد لله رب العلمين! آج ٢ صفر ١٣٣٦ه/ ١٠١٥ جي ١٠٠٥ء به روز جمعرات كوسورهُ تبارك الذي كي تفسير مكمل هو كنّ ال مير ب رب! مس طرح آپ نے محض اپنے کرم ہے یہاں تک پہنچا دیا ہے قرآ ن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرا دیں اور اس نغیر کو قیامت تک کے مسلمانوں میں مقبول عام بنا دیں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرما دیں اور قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شفاعت ہے اور دنیا میں آپ کی زیارت سے شاد کام والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين. **@@@@@** تبيار القرآر جلد دواز دہم

Marfat.com



سورة القلم

سورت کا نام

اس سورت کا نام انقلم ہے'اس کی وجہ رہے ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں انقلم کا ذکر ہے: فَ قَالْقَلَيْهِ وَصَالَيْ الْطُورُونِ ﴾ (انقلم: ۱) نور تام کا کہ اس سورت کی ابتدائی آئے ہے ہیں ہے۔

امام بخارى ئے اس سورت كاعنوال مسورة نون والقلم" قائم كيا ہے۔ ( سيح ابخارى سورة نون واقعم: ۱۸) اى طرح امام ترندى ئے لكھا ہے: ' باب من سورة ن والقلم'' ۔ ( شن ترندى قم اب ۲۸۰)

اوراکشمنس ین نے اس سورت کا نام القلم رکھا ہے۔

ملامه محمد الماوردي الشافعي المتوفى ٢٥٠ ه لكهية جي:

حسن بھری عظر اور حضرت جابر نے کہا: یہ سورت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی التدعنها نے فرمایا: 'سکیسکهٔ علی النظر نظوم '' (انقم:۱۱) تک اس کی آیات مدنی میں اور اس کے بعد 'لُو کانڈایٹ کمٹون '' (انقم:۱۱) تک کی آیات مدنی میں اور اس کے بعد 'مین الفتر پیمٹری '' (انقم:۵۰) تک کی آیات مدنی اور اس کے بعد 'مین الفتر پیمٹری '' (انقم:۵۰) تک کی آیات مدنی میں اور اس کے بعد 'مین الفتر پیمری '' (انقم:۵۰) تک کی آیات مدنی میں اور بھر باتی سورت کی دوآیتیں کی ہیں۔ (انک والعن نجامی 4 داراراکت العدر پیروت)

تر تیب نزول کے اغتبار ہے اس مورت کا نمبر ۴ ہے اور تربیب مصحف کے اغتبار ہے اس مورت کا نمبر ۱۸۸ ہے۔ حضر میراد میں زن کی اور میں میں میں میں نام اور کی در پر ''دو ال

حضرت جابر بمن زیدئے کہا ہے: بیسورت دوسر نے غمبر پر نازگ ہوئی ایسورت ' اقد ابسم دبل ' کے بعد نازل ہوئی ہے اوران سورت کے بعد بازل ہوئی ہے اوران سورت کے بعد سورت المرش مان کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی ہے اورزیادہ سے وہ ہے جو حضرت عائشہ صنی التدعنها نے فرایا کہ بہلے سورت ' اقد اء باسم دبل ' کازل ہوئی گردی کا آنارک گیا ' مجراس کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی اور سورۃ المقام ' اقد اء باسم اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنمانے فرایا: وی آئے کے رکنے کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی اور سورۃ القام ' اقد اء باسم دبل ' کے بعد سورۃ المدرثر نازل ہوئی اور بول اس کے زول کا غمبرا ہے۔ (ائتریرہ التریرہ التریرہ الاسم کے نول کا غمبرا ہے۔ (ائتریرہ التریرہ جن ۲۶۳ میں ۵۵ تیزیں)

سورت القلم كے مشمولات

الله السورت كى ابتداء ميں حرف ججى نون ندكور ہے اور اس ميں بداشارہ ہے كہ بديكام ان ہى حروف ہے مركب ہے جن حروف كل م بنالاؤ۔ حروف كوملا كرتم اپنا كلام بناتے ہؤا گرتمبارا بدزام ہے كہ يہ كى انسان كا بنايا ہوا كلام ہے تو تم بھى اس كى مشل كلام بنالاؤ۔ اللہ اس سورت كى ابتداء ميں نبى صلى اللہ عليه و ملم ہے خطاب كيا گيا ہے اور شركيين آ ہے كى شان ميں جو نازيا كلمات استعال

ک درت ن بعدائی کی ک المعدمید و مصر مصاب می این کیداد سر کین این کاری کاری می این استان میں الماری میں المسلم ک ارتے تضال پر آپ اُولی دی گی ہے اور آپ کے رہے اور اُنسوس کا از الدیمیا گیا ہے۔

تتنار القرار

اسم ۲۸: تبارك الّذي ٢٩ بعض کافروں نے آپ کی طرف شعر کہنے ٔ جادو کرنے اور دیوا نگی اور جنون کی جونسبت کی تھی اس ہے آپ کی براء ت اس میں دنیااور آخرت میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا ذکر ہے۔ اس میں قلم اور لکھنے کی نصیلت ہے تا کہ مسلمان قلم اور لکھنے کی طرف متوجہ ہوں اور علوم کولکھ کر محفوظ کریں۔ ا بوجهل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کی ندمت کی گئی ہے اور ان کے متعلق آخرت کی وعید بیان کی گئی ہے۔ کفار کا مقابلہ مؤمنین اور متقین کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفار کے مزعوم اورخودساختہ خدا ان ہے دنیا کا عذاب دورکر سکتے ہیں نہ آخرت کا۔ کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ان کو جوئیش اور آ رام حاصل ہے اور ان کے پاس سر ماید اور طاقت کی فراوانی ہے میاس وب ہے نہیں ہے کہ ان سے اللہ تعالی راضی ہے؛ بلکہ بیاستدراج ہے؛ اللہ تعالیٰ نے ان کوڈھیل دی ہوئی ہے اور انہوں نے نی صلی الله علیه وسلم کے پیغام کو جوقبول نہیں کیا اس کی سزاان کوآخرت میں طبے گی اور اس سلسلہ میں ان کی کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کفار کا ایک باغ تھا اللہ تعالی نے اس کے تھلوں کو جلا ڈالا وہ سوئے ہوئے تھے اور آسانی آگ نے اس کو جلا دیا اس د نیاوی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کودین اسلام کی تبلیغ میں جومشقت اٹھانی پڑتی ہے اور کفار قریش کی ایڈاءرسانی ہے جوآ پ کورنج اور ملال ہوتا ہے اس پرآ پ کومبر کرنے کا تھم دیا ہے تا کہ اس معاملہ میں آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جیسہ اقدام حضرت یونس علیہ السلام نے کرلیا تھا اور وہ اپنی قوم پرغضب ناک ہوکر اللّٰہ تعالیٰ ہے اذن مخصوص لیے بغیر اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہاوراس کی تفہیر شروع کر ر ہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس تر جمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھیں اور باطل اور ناصواب ہے مجتنب رکھیں۔ آمين يا رب العلمين! غلام رسول سعيدي غفرلية ۲ صفر ۲۲۷۱ 🖒 کامار چ ۲۰۰۵ ء

تبيار القرآر

جلدوواز وجم





جلد د واز د ہم

بسان القرآن

تبارك الّذي ٢٩ 140 صاحب عقل ہیں'آپ پراللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمت ہیہ ہے کہ آپ عرب میں سب سے زیادہ قصیح اور بلیغ ہیں'آپ کی عقل کامل ہے'آپ ہرعیب سے بُری ہیں اور نضیلت والے وصف سے متصف ہیں'آپ کی سیرت کاحسن اور کمال آپ کے مخالفین کو بھی

م بے اور الی شخصیت والا کب مجنون ہوسکتا ہے۔

القَّلَم: ٢ مِين فر مايا: بي شك آب عظيم اخلاق يرفائز بين ٥ ''خَلق''اور''خُلق'' كامعني

"خلق" (خ يرزبر) كامعنى إيداكرنا عدم عدوجود ميس لانا اورجهم كى ظاهرى بناوث اور "خُلق" (خ يريش) كا معنی ہے:انسان کی وہ جبلی اورطبعی صفات جن کا ادراک بصیرت سے کیا جاتا ہے۔

(المفردات ج اص ۲۱٬ مکتبه نزار مصطفیٰ، مکه مکرمهٔ ۱۳۱۸ه و)

حسن اخلاق کی تعلیم 'تلقین اور تا کید کے متعلق احادیث

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم جہاں کہیں بھی ہواللہ ہے ڈرتے ر ہواور پُرا کام کرنے کے بعد نیک کام کرو جواس بُرے کام کومٹادے ٔ اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٩٨٤ مه حديث حسن سيح ١٠) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں اخلاق ہے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہوگی اور انٹد تعالیٰ بداخلاق تحض ہے بغض رکھتا ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث:٢٠٠٢ ميرهديث حسن صحيح ہے۔ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٩٩٧)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھما خلاق سے زیادہ وزنی کوئی چزمیزان میں نہیں رتھی جائے گی اورا چھھا خلاق والانمازیوں اور روزہ داروں کے درجہ کو پالیتا ہے۔

(سنن تر ذري رقم الحديث: ۴۰۰۳ اس حديث كي سند حج بيءًالترغيب والتربيب ج ۱۵س ۲۵۰ سنن ابوداؤ درقم الحديث ۹۸۰ ۲۵ ام منداحمه ۲۵ م ۱۸۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا: وہ کون سا کام ہے جس کی

وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا:اللہ سے ڈرنا (تقویٰ) اور اچھے اخلاق اور آپ سے سوال کیا گیا: وہ کون سے کام ہیں جن کی دجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں واخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: منداورشرم گاہ ( منداورشرم گاہ میں حرام چیز کو داخل کرنا )۔

(منن ترندي رقم الحديث ٢٠٠٠ اس كي سندحسن بي منن ابن ماجه رقم الحديث ٢٣٣١ السندرك جهن ٣٢٣ منداحدج ٢٥ ا عبداللہ بن المبارک نے خلق حسن کی بہ تعریف کی لوگوں ہے مبنتے مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی ہے ملنا' نیکی کو پھیلانا اور

نرے کاموں سے بازر ہنا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۲۰۰۵) حضرت حابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مجھے تم میں سب سے

زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ قریب وہ مخض ہو گا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے اور تیامت کے دن میرے نزد کی تم میں سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دوروہ تحض ہوگا جومتکبر ہوگا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ١٨ ؛ تاريخ بغدادج ٢٣ ١٣)

جلد دواز دہم

تبيار القرآن

رسول التدصلي التدعليه وسلم كي حاسن اخلاق كے متعلق احاديث اور آثار

(۱) نی صلی الله علیه وسلم کے خلق عظیم کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: تمام ادیان میں آپ کا دین عظیم ہے اور آپ کے دین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کوکوئی دین مجبوب اور پینرنہیں ہے۔

(۲) بشام بن عامر بیان کرتے ہیں کد میں نے حصرت عاکشہ درضی اللہ عنها ہے کہا: اے ام المؤمنین! مجھے رسول الله صلی الله

علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائے ٔ حضرت عائشہ نے پوچھا: کیا تم قرآ ن نہیں پڑھتے ؟ میں نے کہا: کیوں نہیں' حضرت عائشہ نے فرمایا: نی سلی اللہ علیہ وسلم کاخلق قرآن تھا۔ (شج سلم - تاب اصلاۃ: ۱۳۵۔ باب: ۱۸۔ قرالیہ ہے: ۲۵۳

آپ ان سے بار رہے تھے اور آپ کی پوری رندی ہر آن جیدن کی صفوعی کا کرا پ کسیرت و جات کا جارے کیا جائے تو وہ آیا ہے قر آن میں اور اگر قر آن مجید کی آیا ہے کو انسانی پیکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیر مصطفلٰ ہے۔

(۳) حضرت عا ئشرض الله عنها ب نبي صلى الله عليه وعلم مح طل مع متعلق سوال كيا عميا تو آپ نے ' فَذَا أَفَلَهُ الْمُؤْمِنُونَ ''
(۱/مؤمن ۱۰) به ليكروس آيتين يوهيس اور كها: رمول الله سلى الله عليه وسلم كاخلت سب سے اجھا تھا' آپ كو صحابه اور الله

ر مع موں ایک سے حروں کئیں پر ایس اور بہار حول اللہ عالی نے فرمایا: بیت میں ہے جو بھی بلاتا 'آپ فرماتے : لیک' اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہیت کی سے بوق ما بناتا اپ رمائے : جیل ای سے القد تعالی کے رمایا: اِنگ لَعَلَی اُنْدُیْقِ عَظِیدِی (القریم) کے اللہ اللہ علیہ اللہ عظیم اضاق پر فائز میں 0

ریک تھی میں میں میں اور از مرہ ہما) جو بھی عمدہ اخلاق سے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے سے نیز آپ کے خلق کواس کیے عظیم کہا گیا کہ آپ

مکارمِ اخلاق کے جامع تھے۔امام مالک نے روایت کیا ہے: بے شک امد تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو کمس کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔(موطا امام مالک قم الحدیث: ۱۲۷۷)

ب شاک انتدانات کے بھے مقارم اعطاق تو میں کرنے ہے لیے سیفوٹ فرمایا ہے۔ (موطا آمام ما لک رم الدیث ۱۱۷۷٪) (۴) حضرت ابن مسعود رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے میرے رب نے ادب سکھایا

سواح عاادب سکھایا۔ (الجامع الصغیر قبر الحدیث: ۳۱۰ مافظ سیوطی نے اس مدیث کو شیح فربایا ئے کنز العمال رقم الحدیث (۳۱۸۹۵)

(۵) حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت کی آپ نے بھی مجھ سے انسنیس کہا اور میں نے جو کام کیا تو بھی مجھ سے بیٹیس فرمایا کہتم نے بیکام کیوں کیا؟ اور میں نے جس کام کو ترک کیا تو بھی مجھ سے بیٹیس فرمایا کہتم نے اس کام کو کیوں ترک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضاف سب سے

یے وہ میں اللہ علیہ میں اوقی کے باتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبونییں سوتھی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:١٩٤١ ـ ٢٩١٨ ـ ٣٥٢١ ـ ١٩٧٣ ـ ١٩٤٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٥ ـ ٢٣١١ ١٣٣٥ سنن البوداؤد رقم الحديث:

٣٤٧٣ ـ ٣٤٤٣ أسنن ترندي رقم الحديث: ١٥٠ مع مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٤٩٣١ ١ متدا تحدج على ١٩٣٥ ما ١٢٣١)

(١) حضرت عائشه رضي الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نه طبعًا فخشٍّ گفتار تتح نه تذكلفا ورنه بازار مين بلند

آ دازے باتیں کرتے تنے اور ند رُ الی کا جواب رُ الی ہے دیتے تھے لیکن معاف کرویے تھے اور درگز رفر ماتے تھے۔

(سنن ترَدَى دَمَّ الحديث: ٢٠١١ منداحدج ٢٥ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٦ من ١٤٥١ معنف ابن الي شيبرج ٨٥ -٣٣٠)

(۷) حضرت عائشرض الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلیہ وسلم نے بھی کی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا' ماسواجہاد فی سمبیل اللہ کے اور نہ آپ نے بھی کسی خاوم کو مارا اور نہ کی عورت کو ۔ ( سمجے مسلم قم الحدیث ۲۳۲۸-مند احمر ۲۳۵\_۱۸۹منف این الی شیدن ۱۸۷۸ افرر آلد قرآ الله یف: ۱۹۷۸ استدا ایده می قرآ الله یف: ۱۳۷۵ شاکل تر مذی قرآ الله یف: ۱۳۳۹ آرتم الله فیرع اس ۱۹)

(۸) حضرت عاکشرض الله عنها بیان کرتی بیل که بیل نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی کی خلام کا بدله لینے ہوئیس دیکھا'
جب تک الله تعالیٰ کے محارم اور اس کی معدود بیل ہے کی حدکونہ تو ڈا جائے اور جب اللہ کے محارم بیل کی چیز کو پا مال کیا
جا تا تو آپ سب سے زیادہ غضب ناک ہوتے تھے اور جب بھی آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جا تا تو آپ اس کو
اختیار کرتے جوزیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (سیح البخاری قرآ الله یف: ۲۵۱ سیح مسلم تم الحدیث ۱۳۵۷ سن اوداؤ و
قرآ الله یف: ۲۵۸ مسلم تم الله به شرطیکہ دو گناہ نہ بھی تا میں استداد بھی تا اللہ یک ۱۳۵۱ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث ۱۳۵۱ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الحدیث نا ۱۳۸۷ سند الله بیات ۱۳۸۷ سند عبدین تبدر آم الله یک ۱۳۸۱

الله الله الله الله عنها بيان كرتى بين كدا يك فحض في رسول الله صلى الله عليه وكلم سے ملنے كى اجازت طلب كى اس وقت ميں ته كي آپ نے بات كئى آپ الله عليہ وقت ميں ته كي آپ نے بات كئى آپ نے فرمایا: بياسى قبيلہ كائر الحفس ہے بھر آپ نے اس كواجازت دے دئ جب وہ الله آپ ہے اس كے بہت فرمى ہے بات كئى آپ نے وائد الله الله آپ ہے اس شخص كے متعلق وہ فرمایا جوفر مایا جوفر مایا تھا بھر آپ نے اس سے بہت نرى سے بات كئ آپ نے فرمایا: اسے عائد الوگوں میں سب سے براخض وہ فرمایا: اسے عائد الوگوں میں سب سے براخض وہ ہے جس كولوگ اس كى درشت كلاى (بدرگفتارى) كى وجہ سے چھوڑ دیں۔

(صیح ابغاری رقم الحدیث:۱۰۳۳ میح مسلم رقم الحدیث:۲۵۹۱ سنن ابودا دَو رقم الحدیث:۹۱ ۳۵ سنن ترندی رقم الحدیث:۱۹۹۱ الاوب المفرو رقم الحدیث:۱۳۱۱ المصنف این الی شیدی ۸ س۳۲ ۱۳۶ میلیت الاولیا و ۲۶ ص۳۳۵)

(١٠) حضرت حسین ہن علی رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ سیرت کے متعلق سوال کیا' تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے پر ہمیشہ بشاشیۃ رہتی تھی' آپ بہت زم مزاج تھے آپ ہے بات کرنا بہت مہل تھا آپ بدمزاج اور سخت دل نہ تھے نہ بدگفتار تھے نہ لوگوں کے عیوب بیان کرتے مٹھے'نہ بخل کرتے تٹھے'فغول باتوں کی طرف توجہنیں کرتے تٹھے' جوخض آپ کے یاس کوئی امید لے کر آتا آپ اس کو مایون نبیس کرتے تھے اور کسی کو نامراد نبیس کرتے تھے آپ نے اپنے لیے تین چیزوں کوچھوڑ دیا تھا' آپ بحث وتکرارُ زیادہ ہاتوںاور بےمقصد کاموں میں نہیں پڑتے تھے اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی تین چیزیں چھوڑ دیں تھیں' آپ سمی تخص کی مذمت کرتے تھے اور نداس کا عیب نکالتے تھے' اور ندکسی کی بیشیدہ چیزمعلوم کرتے تھے' اور صرف ای معاملہ میں بات کرتے تھے جس میں آپ کوثواب کی امید ہوتی تھی' اور جب آپ ُنفتگوفر ماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں' اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ آپ سے کوئی بات کرتے تھے اور وہ آپ کے سامنے کی بات میں بحث نہیں کرتے تھے اور جب کوئی تخص آپ سے بات کرتا توسب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہتے' جب آ یہ کے شرکائے مجلس ہنتے تو آ یہ بنتے تھے اور جس چیز پروہ تعجب کرتے آ پ بھی اس پرتعجب کرتے تھے جب کوئی اجنبی شخص تخق ہے بات کرتا یا سوال کرتا تو آ پ مبر کرتے تھے' حتیٰ کداگرآپ کے اصحاب اس پرتختی کرتے تو آپ فرماتے: جب تم دیکھو کہ ضرورت منداین حاجت کوطلب کر رہاہے توتم اس کے ساتھ نرمی کرد آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کوقبول نہیں کرتے تھے' ہاں! آپ کسی کو بچھ عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو آپ قبول کر لیتے' آپ کسی کے کلام کو منقطع نہیں کرتے تھے حتی کہ وہ خفس حق سے تجاوز کرتا تو پھراس کی بات کاٹ کراس کورو کتے یا اٹھ جاتے۔ (ٹائل تر ذی رقم الحدیث:٣٥٢)

تبيار القرآر

(۱۱) حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم تي بمح كم محض كم ما تكنير و ومنيس "

نبیں فرمایا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰۳۴ میم مسلم رقم الحدیث: ۳۳۱ میزاحمدج ۳س ۱۳۵ معنف این الی شیدج ۱۱ م ۵۱۵) (۱۲) حضرت این عماس رضی الشرعنمها بیان کرتے میں کدرسول الشسلی الشعلید وسلم خیر کی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تیخ

(۱۲) حضرت ابن عباس رصی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله سعی الله علیہ وسم جمر کی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تنظ ا ادر سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینہ میں کرتے تھے حتی که رمضان ختم ہو جاتا' آپ کے پاس حضرت

اور سب سے زیادہ سخاوت اپ رمضان سے مہینہ میں کرنے سے می کدر مضان مم ہوجا تا اب لے پاس مفرت ا جبر کی علیدالسلام آتے تھے آپ ان کے ساتھ قر آن مجید کود ہراتے تھے اور جب حضرت جبریل آپ سے ملتے تو آپ

برسانے والی ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ (صحیح الخاری رقم الحدیث: ۱۹۰۲ سام مسلم رقم الحدیث: ۴۲۳۸ سنن ن کرتے ا

ن أن رقم الحديث: ٩٥ من منداحد جامل ٢٣٠ معنف ابن الي شبيرج مس او أسح ابن فزير قم الحديث: ١٨٨٩ أحلية الاولياء ج٥٥ م١٣٦) (١٣) حضرت الس رضى الله عند بيان كرت جي كم في صلى الله عليه وسلم كل محرك ليكو كي ييز ذخيره مبيس كرت تي (بيابتدا أي دور

کی بات ہے ورنہ جب فتو حات کی کثرت ہوئی تو آ پ آزواج مطہرات کو ایک سال کا غله اور چھوارے فراہم کرتے تھے)۔ (صحیم سلمرقر اللہ بن: ۱۵۵۱)

(۱۳) حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرت بين كه أيك خفس في رسول الله على الله عليه وملم ي ياس آ كرسوال كيا

کہ آپ اس کو پچھ عظا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس اس وقت کوئی چیز نبیس ہے لیکن تم میری مغانت پرخرید لؤمیرے پاس مال آیا تو میں اوا کر دول گا محضرت عمر نے کہا: یارسول اللہ! آپ عظا کر چھے ہیں اور جس پر آپ تا در نبیس میں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نبیس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قول کو ٹاپند کیا 'پھر افسار کے ایک محض نے کہا: یارسول اللہ! آپ فرچ بچھے اور عرش والے ہے مال میں کی کا خوف ندکر س' تب رسول اللہ صلی

ے ایک ان کے بہانا ارسوں اللہ: اب بری جینے اور جرال والے سے مال میں می 6 موف ند بری جب رسول اللہ علیہ دسلم سکرائے اور آپ کے چیرے سے خوتی فاہم ہوئی اور آپ نے فرمایا: جھے ای چیز کا تھم ویا گیا ہے۔

( شائل ترفدى رقم الحديث: ٣٥٦ مند البرارقم الحديث: ٣٦١٣ م كتاب العظمة ص٥٣)

(۱۵) حضرت رہی بنت معو ذابن عفراء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں: میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک خوشا اور پھی کنزیاں یا بھے لے کرگی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے دونوں پاتھوں میں زیورات اور سونا دیا۔

(شاكر تذي رقم الحديث: ٢٠٠٤-٢٠٠٠ منداحد ج٢٠٥ ١٩٥٠ كمع الكبير ج٣٢٥ س٢٤ رقم الحديث ١٩٥٣)

(۱۲) حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی چین که خی صلی الله علیه وسلم مدید قبول کرتے تھے اور اس کے جواب میں مدیر دیے

تھے۔ ( سی ابخاری رقم الدیث: ۲۵۸۵ سن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۵۳۷ سنداجہ جه ۲س ۱۸۰۰ من بیل جه م ۱۸۰۰) (۱۷) عمرة بیان کرتی جن که حضرت عائشد حض الله عنها ہے سوال کیا گیا کمدرسول الله صلی الله علیه دسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟

انہوں نے کہا آپ ایک بشر سے اپنے کر ماف کر لیتے تھے کری کا دودھ دوھ لیتے تھے اور آپنے کام کرتے تھے۔

(شَاكُ رَبِّهُ إِلَى مِنْ ٣٣٨ الله وبالمفرور قم الحديث: ٥٦١ مند الإيعلى رقم الحديث: ٣٨٧ منداحين ٢٥٦ (٢٥)

(۱۸) حضرت عائشرضی الله عنبانے بیان کیا کہ نی مطی الله علیه وسلم اپنی جوتی مرمت کر لیتے تھے این کپڑے ی لیتے تھے اور جس طرح تم گھر کے کام کرتے ہوای طرح گھر کے کام کرتے تھے۔ (منداجہ ج۲م عوا کنب الزہرج اس ۲۵ الادب المغرد

رقم الحديث ٥٣٨ منن رّ زى قم الحديث: ١٣٨٩ شرح المدرقم الحديث: ١٢٤٥ من الطبقات الكبرى جام ٢٧١)

(۱۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر جھے ایک پائے کی دعوت بھی دی جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔

تبيار القرآر

(سنن ترزي رقم الحديث:١٣٣٨ منداحرج ١٩٥٠ مع صحح اين حبان رقم الحديث:٥٢٦٨ ٥١-١٠ من بيني ج٢ص ١٤١) (۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کورسول الله صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھا اور وہ آپ کود کھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوعلم تھا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کونا پسند فرماتے ہیں۔

(سنن ترقدي رقم الحديث: ٤٤٥٣ منداحمة جسوس ١٣٣ مندابويعلي رقم الحديث: ٤٨٨٣ الأوب المفرد رقم الحديث ٩٣٦)

(۲۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کو جو کی رو ٹی اور برانے تھی کی دعوت دی جاتی

تو آپ اس کو قبول فرمالیت' اور آپ کی زرہ ایک بہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کو تاحیات چیز انہیں سكيه\_(شاكل ترندي رقم الحديث:٣٣٣ مند الإيعلي رقم الحديث:٨٠٠٨ مند احمد ج٣٣٥ ١٠ صحيح الخاري رقم الحديث.٢٩ ٢٠ سنن ترندي رقم الحديث: ١٢١٥ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٦١٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٣٣٧ منداحدج ٢٣٣ )

(۲۲) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آ ئی اور کہنے گی: مجھے

آپ ہے کام ہے'آپ نے فرمایا:تم مدینہ کے جس راستہ میں جا ہو بیٹے جاؤ' میں تمہارے یاس بیٹے جاؤں گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۸۱۸)ميچومسلم رقم الحديث: ۴۳۳۷ منداحه ج ۳۳ م ۴۸۵ - ۹۸ مندا بویعلی رقم الحدیث: ۳۳۷۷)

(۲۳) حضرت زیدبن ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہوتی' تو آ پ مجھے

بلواتے اور میں آ کر وحی لکھتا اور ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آ پ جارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے' اور جب ہم آ خرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر كرتي\_(شاك ترندي رقم الحديث ٣٨٣ أمهم الكبير رقم الحديث ٣٨٨٣ ولائل النوة خ ام ٣٢٠٠ شرح النه رقم الحديث ٣٢٧٩)

(۲۴) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس ایک شخص تھا جس کے کبڑوں پر زعفران کے رنگ کے نشان متھے اور نبی صلی الندعلیہ وسلم کس فخف کے منہ یرالیں بات نہیں کہتے تتھے جواس کو نا گوار ہو

آپ نے صحابہ سے فر مایا:تم اس مخف سے کہو کہ وہ ان نشانات کو دھولے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٨٣ منداحمه جهم ١٣٣٠ الادب المفر درقم الحديث: ٣٣٧ مند ابويعلي رقم الحديث: ٣٣٧)

(۲۵) حضرت حسین بن علی رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے یو چھا کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جاتے متھے تو آپ کے کیامعمولات تھے؟ انہوں نے کہا: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے تھے تو آپ اپنے وقت کے تین مھے کرتے تھے ایک حصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک حصر گھروالوں کے حقوق کی ادا کیلی کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے کچر جو حصہ اپنی ذات کے لیے تھا اس کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے کی اسیے خصوصی فیوض کو خاص صحابہ کے دسیلہ سے عام مسلمانوں تک پہنچا دیتے اوران سے کوئی چیز روک کر ندر کھتے اور جو وقت کا حصدامت کے لیے تھا'اس میں آپ کا طریقہ بیتھا کہ آپ اصحاب نصیات کو گھر میں آ کر ملاقات کرنے کی اجازت دیتے اوران کی دین نضیلت کی ترتیب کے اعتبارے ان پروفت کونشیم کرتے' ان میں ہے کسی کوایک چیز کی ضرورت ہوتی مسمی کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی اور کسی کی بہت ضروریات ہوتیں آب ان ک ضروریات بوری کرنے میں مشغول ہوتے اور ان کوان کی این اور باقی امت کی اصلاح کے کاموں میں مصروف رکھتے اوران سے ان کے مسائل معلوم کرتے'اوران کے حسب حال ان کو بدایات دیتے' رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے: تم میں سے حاضرُ غائب تک میہ ہدایات پہنچا دے اورتم میرے یاس ایسے مخص کی حاجت بھی پہنچا دیا کروجوا ٹی حاجت خود

جلدوواز وتهم

تبيأر الترآر

نہیں پہنیا سکنا' کیونکہ جو خض کمی ایسے انسان کی حاجات صاحب اختیار تک پہنیا تا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ثابت قدم رکھے گا' اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس اليي عن چيزوں كا ذكر كيا جاتا تھا' اس كے علاوہ اوركس ( فضول ) بات کوآب قبول نہیں کرتے تھے مسلمان آپ کے پاس علم کی طلب لے کرآتے تھے اور جب واپس جاتے تھے تو علم کا ذا نقتہ چکھ چکے ہوتے تھے اور نیکی کے رہ نما بن چکے ہوتے تھے' پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد رضی الند عندے یو چھا: گھرے باہر رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کے کیامعمولات تھے؟ حضرت علی نے بتایا: رسول اللہ صلی الله عليه وسلم صرف بامقصد كلام كرتے تنے صحابه كى تاليف كرتے تنے اوران سے انسيّت ركھتے تنے ان كو تنزنبين كرتے سے آپ برقوم کے معزز آ دی کی تحریم کرتے اوراس کواس کی قوم کا حاکم بنادیے "آپ لوگوں کواللہ کی نافر مانی ہے ڈراتے اور لوگول کے شر سے خود کومحفوظ رکھتے' اپنے اصحاب کے حالات کی تفتیش کرتے اور بیرمعلوم کرتے کہ عام لوگ کس حال میں میں اچھی چیز کی تحسین اور تقویت کرتے اور بُری چیز کی فدمت کرتے اور اس کوکم زور کرتے' آپ ہمیشہ میاندروی سے کام لیتے اور مسلمانوں کے احوال سے غافل ندر ہے مبادا وہ غافل اور ست ہو جائیں یا اکتا جائیں ہر حالت کے لیے آپ کے پاس مکمل تیاری ہوتی اس چی بات میں تقصیر کرتے نہ تجاوز کرتے اسلمانوں میں ہے بہترین لوگ آپ کے ہم مجلس ہوتے' جو تحض لوگوں کا زیادہ خیرخواہ ہوتا وہ آپ کے نزدیک افضل ہوتا' اور جو محض لوگوں کے س تھازیادہ نیکی کرتا اور ان سے اچھا سلوک کرتا وہ آپ کے نز دیک بڑے درجہ والا ہوتا' حضرت حسین رضی اللہ عند نے این والدرضی الله عندے یو چھا: آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا: رسول التد صلی الله علیه وسلم مرنشت برخوات كرنے كے وقت اللہ تعالى كاذكركرتے تھے جب آپ كى مجلس ميں تشريف لے جاتے توجس جگہ مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بینھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ای بات کا حکم دیتے تھے اور اپنے ہم نشینوں میں سے ہرایک کواس کا حصہ د یے تھے اور آپ کا کوئی ہم نثین بیگمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور محض آپ کے نزد کیک اس سے زیادہ معزز ہے جب کوئی مخص آپ کے پاس مینستایا آپ سے گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود نہ چلاجاتا آپ بیٹھے رہنے اور جو محص آپ کے پاس ا پی حاجت پیش کرتا آپ اس کی حاجت یوری فرماتے یا نری سے عذر بیان کرتے' آپ کی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سب لوگوں کے لیے عام تھی'آ پ سب مسلمانوں کے لیے بر مزلد باپ تصاور آپ کی مجلس میں آپ کے نزدیک سب ليُرُول كے حقوق كيسال تيخ آپ كى مجلس علم حيا معراورامانت كى مجلس ہوتى تقى اس ميں ندآ وازىں بلند ہوتى تھيں اور ند کسی پڑیب لگایا جاتا تھا'اگر بالفرض کسی نے خلطی ہو جائے تو اس کوآشکارانہیں کیا جاتا تھا' آپ کے زویک تمام مجلس والے برابر تھے' بکنہ ان کوتقو کی کی وجہ ہے دوسروں پر برتر ی حاصل ہوتی تھی' وہ سب منکسر اور متواضع تھے'مجلس میں برول کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے ضرورت مندول کے لیے ایٹار کرتے تھے اور مسافر کے حقوق کا خيال ركھتے تھے۔ ( سنن ترندی رقم الدیث:۴۷۵۴ منداحمہ جسم ۱۳۳ مندا بویعلی رقم اللہ یٹ ۳۷۸۴ ۱۷ وب المغرور قم اللہ یث:۹۳۱) (۲۶) حفرت ممل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں:ایک عورت نبی صلی الله علیه وملم کے پاس ایک چاور لے کر آئی جس کے کناروں پر بنائی کی ہوئی تھی اس نے کہا: میں نے اس چاور کواپنے ہاتھ سے بنا ہے تا کہ میں آپ کو پہناؤں میں اللہ عليدو ملم كو چا در كى ضرورت تھى أ آ پ نے اس عورت سے وہ چا در لے كی چرنبی صلى الله عليه وسلم اس كوبه طور تدبند باندھ كرآئے ايك تخف نے اس جا در كى تحسين كى اور كہا: يہ بہت اچھى جا در ہے آب بيجا در مجھے دے ديں مسلمانوں نے ال مخض ے کہا:تم نے اچھانہیں کیا' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی وجہ ہے اس چاد رکو پہنا تھا' پھرتم نے آپ ہے

نىيار القرآر

دوچا در مانگ کی حالانکدتم کومعلوم ہے کہ آپ سمی کا سوال رونبیس کرتے اس نے کہا: اللہ کی تنم ایس نے سیننے کے لیے یہ چادر مبیں ما نگی میں نے توابیٰا کفن بنانے کے لیے یہ چادر مانگی ہے حضرت کہل نے کہا: پھروہ چادراس کا کفن بن گئ (صحیح ابنجاری قم الحدیث ۱۳۷۷)

(۲۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ( دیہاتی ) نے مبحد میں پیشاب کر دیا' لوگ اس کو مار نے

کے لیے جھیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے ان سے فرمایا:اس کو چھوڑ دؤ اور اس کے بیٹناب کے او پر ایک یا دوؤول یانی بهادو' کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں جسیمے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۱۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۸ ۲۸)

(۲۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یمبود یوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: السام علیکم (تم یرموت

آئ) حضرت عائشہ نے کہا جم پرموت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہواور تم پر اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فر مایا: اے عا نشہ!رک جاؤ 'تم نرمی کولا زم رکھواورتم موجب عار باتوں اور بدکلامی سے اجتناب کرو۔حضرت عا نشہ نے کہا: کیا آپ نے سانہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کی بات ان پرلوٹا دی تھی اوران کے متعلق میری دعا قبول **ہوگی اور میرے متعلق ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ (صحح ا**بخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۰ صحح سلم رقم الحدیث: ۲۱۲۵)

(۲۹) حضرت اٹس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اٹل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جا ہتی و ہاں لے جاتی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۰۷۲) (۳۰) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں

گئے جب رسول الله صلى الله عليه وسلم واپس آئے تو وہ بھي آپ كے ساتھ واپس آ گئے ايك وادى جس ميں : بت زياد ہ درخت تتھے وہاں سب کو نبیند آ گئی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھبر گئے' اورلوگ منتشر ہو کر درختوں کے سائے میں آ رام کرنے لگے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک درخت کے بینچے اتر ئے اور اپنی تلوار درخت پر لاکا دی' اور ہم لوگ سو گئے۔اجا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلارہے تھے اور اس وقت وہ اعرابی آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا' آپ نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو اس اعرابی نے مجھ پرتلوار سونت کی میں بیدار ہوا تو وہ بر ہند تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا'

اس نے کہا جمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے تین بار کہا:اللہ! آپ نے اس کوسز انہیں دی اور بیٹھ گئے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۱۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸۴۳)

(۱۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنهما کو بوسہ

ویا۔اس وقت آپ کے ماس الاقرع بن حابس تمیم بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا: میرے وس بیٹے میں اور میں نے ان میں ہے کسی کو بوسٹہیں دیا۔رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے اس کی طرف د کیچے کر فرمایا: جو محض کسی پر رحم ٹبیس کرتا اس پر رحم نهيس كيا جاتا ـ (صحح الخاري رقم الحديث: ٥٩٩٧ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٣١٨)

(۳۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بریان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے باس جب کوئی سائل آتا یا آپ ے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے جم (اس کی) سفارش کرو می کواجر دیا جائے گا اور امتداپنے نبی کی زبان

سے جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ (صحیح الخاري رقم الحدیث:۱۳۳۲) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۶۲۷) (۳۳) حضرت الس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جار ہا تھا' آ پ کے او پرایک نجرائی چادر کئی جس کے کنارے خت موٹے تنے ایک اعرابی نے اس چادر کو پکڑ کرختی کے ساتھ کھینچا میں نے دیکھا کہ اس چادر کوختی کے ساتھ کھیننچ کی دجہ ہے آپ کے کندھے پرنشان پڑ گئے تنے گھراس اعرابی نے کہا: اے مجھ (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کے پاس جواللہ کا مال ہے اس میں ہے جھے دینے کا تھم دیجے 'نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مؤکر دیکھا آپ بنے گھرآپ نے اس کو کچھ عطا کرنے کا تھم دیا۔ (سجح ابخاری آم الدینہ، ۸۵۸، مجھ سلم آم الدینہ، ۵۵۔) (۳۳) حضرت الو برریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہمی کسی کھانے کی فیرمت نہیں کی آباگر

آ پ کوکوئی چیز پیند ہوتی تو آ پ اس کوکھا لیتے ورنداس کوچھوڑ دیتے۔ (سیح ابخاری قرالدیت ۳۵ ۱۳۱۰ سیح مسلم قرالدیت ۲۳ ۱۳۰۱)

حضرت عائشر رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نجی صلی الله علیه وسلم نے بھی کی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا کی بیوی کوند کی خادم کوسوا اس کے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور جب بھی کمی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں!اگر اللہ کی حرمات اور اس کی صدود کو کسی نے پامال کیا تو آپ اللہ عزوج مل کے لیے انتقام لیتے شے۔ (سمجے مسلم قم الحدیث ۲۳۱۸)

(۳۵) نی سلی الند علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یو چھا: آپ پر جنگ اُ حد ہے بھی زیادہ کوئی بخت دن آیا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہیں نے تہاری قوم کی طرف ہے جو

تکلیفیس اٹھائی ہیں' وہ اٹھائی ہیں' اور سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ (جس دن آپ نے طائف کی گھاٹیوں میں جا کہتے ہا

کھی ) کو اٹھائی تھی اُں دن میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یا لیل بن عبد کا الرپیش کیا' میں جو کہتے جا ہتا تھا اس نے اس

کھی ) کو اٹھائی تھی اور میرا خم میں انتہائی افسر دگی کے ساتھ چل پڑا' میں اس وقت قرن الثعال میں تھا اور میراغم ابھی دور

کو جو اپ نہیں دیا' بھر میں انتہائی افسر دگی کے ساتھ چل پڑا' میں اس وقت قرن الثعال میں تھا اور میراغم ابھی دور

انہوں نے جھے آ واز دی اور کہا: بے شک اللہ نے من کیا ہے کہ آپ نے اپی قوم کو کیا پیغام سنایا اور انہوں نے آپ کو کیا

جواب دیا' اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بہاڑ دن کے قرشتہ کو جھیجا ہے' تا کہ آپ جو جو ہیں اس کو تھی میں ان لوگوں کو دو

بھاڑ وں کے درمیان میں ڈالوں' نبی صلی اللہ علیہ والم نے فرمایا: بلکہ میں میہ تو تعرب کو ساتہ تو الی ان لوگوں کو دو

پہاڑ وں کے درمیان میں ڈالوں' نبی صلی اللہ علیہ واس کے ماتے میں میہ تو تو رکھتا ہوں کہ اللہ تعد تھی پہاڑ دوں کے اللہ تو کیا گان لوگوں کی لیا تھی سے لیا تھی کو سرکھ کی کے دور کو کیا جوالد دور کو کا اوران کے ماتھ کی کوشر کیا تھیں بنا میں گئے۔

ر صحح ابخاری قم الدید: ۳۲۳ مج مسلم قم الدید: ۹۵ نامن الکبری للنسانی قرم الدید: ۹۵ سازه قرم الدید و آم الدیدی: ۳۷ ا (۳۲ ) حضرت ابو هریده رضی الله عند بیان کرتے میں که آپ ہے عرض کیا گیا: یا رسول الله ! مشرکین کے خلاف وعا سیجتے آپ

نے فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحیمسلم رقم الحدیث: ۴۵۹۹ الا دب المفر درقم الحدیث: ۳۲۷ شرح السندج ۱۳س

سے دھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مزاح بھی کرتا ہوں کیکن میں حق کے سواکوئی بات نہیں کہتا ر مجمع الزوائد قر الدیدنہ:۱۳۶۱مطیویہ دارافکار ہروتہ ۱۳۱۳ء)

(٢٨) حضرت جابر رضى الله عند بيان كرت بين كدجب ني سلى الله عليه وكلم يروى نازل بوتى يا آپ وعظ فرمات تو بهم دل يس كت كداب آپ يا تولوك كو عذاب يا در يكن كه اور جب آپ ير يكنيت دور بوجاتى تو يس و يكناك آپ

تبيار القرأر

تبارك الّذي ٢٩

سب لوگول سے زیادہ کشادہ روسب سے زیادہ خوش طبع اورسب سے زیادہ حسین لگتے۔

(مندالبزارة الحديث: ٣٤٤٤ طافقاليتي نے كها: اس حديث كي سندحسن ب جمع الزوائد رقم الحديث ١٣٢٥٢) (٣٩) حفزت عمران بن الحصين رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے چېرے ميں كنوارى الزك ك

چیرے نے زیادہ شرم وحیاء ہوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز نا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چیرے ہے جان لیتے تھے۔

(الجمع الكبيرج ١٨ص ٢٠ ما خلاليتي نے كها: امام طبراني نے اس حدیث كودوسندول كے ساتھ دوایت كیا ہے ان میں ہے ایک سند صح ہے مجمع

الزوا كدرقم الحديث:٥٠٣٠٥)

( ۴۰ ) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: میرے او پر آ سان ہے ایک فرشتہ نازل ہوا' جو مجھ ہے پہلے کمی نبی پر نازل نہیں ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی پر بازل ہو گااور وہ اسراقیل میں اور ان کے ساتھ حفزت جریل علیہ السلام بھی تھے انہوں نے کہا:المسلام علیك ب محمد! میں آپ

ك ياس آپ كے رب كا پيغام لانے والا مول ، مجھے بيتكم ديا ہے كديس آپ كوبيا ختيار دول كد آپ جا بين تو نبي اور عبد ر میں اور اگر آپ جاہیں تو نبی اور بادشاہ ہو جائیں میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا' انہوں نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا 'پس اس وقت نی علیه السلام نے کہا: اگریس نی بادشاہ کہتا تو سونے کے بہاڑ میرے ساتھ چلتے۔

(المعجم الكبيررقم الحديث ١٣٣٥،٩ الس حديث كواما مطبر اتى نے روايت كيا باوراس كى سند ميں يحي بن عبد الله البابلى ضعيف راوى بے جمع الزوائد رقم

(٣) حضرت جریر رضی القدعنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی صلی القدعلیہ

وسلم نے اس سے فرمایا: تم آ رام اور اطمینان سے کھڑ ہے رہو کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہول میں قریش کی ایک ایس عورت کا بينا ، ول جو گوشت سکھا کر کھا تی تھی۔ (انعجم الاوسط رقم الحدیث ۱۲۸۳ انستد رک ج ۲ مل ۲۷ ۲ جمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۲۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی تخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آ وھی رات کے وقت بھی بجو

ک روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھاتو آپ چلے جاتے تھے۔ (المجم الصغيرة الحديث المهمجم الما وسطرقم الحديث المهمة عافظ البيتي نے كهاناس حديث كراوي ثقية بين مجع الزوائدرقم الحديث المهمة) حضرت خظله رض الله عنه بيان كرتنج مين كه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس گيا تو آپ جارز انو پر مينھے ہوئ

شے۔(امجم الکبیررقم الحدیث:۳۳۹۸ حافظ اکیشی نے کہا:اس حدیث کی سند میں مجرین مٹان الترشی ضعیف راوی ہے مجم الزوائد رقم الحدیث:

(۲۲) حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجد کی طرف گیا' آپ کی جوٹی كاتىمىۋٹ گيا' ميں آپ كى جوتى كوٹھيك كرنے لگا' آپ نے ميرے ہاتھ سے جوتى ليے كى اور فرمايا: يپ فود پسندى اور خود کودومرے پرتر ہیج دینا ہے اور میں خود پسندی کو پسند ہیں کرتا۔

(مندالبزارقم الحديث:۲۴۱۸ عافظ البيثي نے كہا: اس حديث كى سندين ايك رادى جُبول بے جمع الزواندرقم الديث ١٥٢٣٣) (۴۳) حضرت جابر بن عبداللَّد رضی الله تعالیٰ عنهما بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ پرسفر کر رہے تھے جس نے ان کو تھا دیا تھا

( لیمنی وہ تیز نہیں چل رہا تھا )' حضرت جاہر نے اُسے چھوڑ نے کا ارادہ کیا' وہ کہتے ہیں ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ و کلم مجھ سے

آ ملے' آپ نے مجھے بلایا اور اُس اونٹ پر ایک ضرب لگائی' پھروہ اس قدر تیز چلنے لگا کہ اس کی طرح کوئی اونٹ نبیں چل جلد دواز دہم

ر ہا تھا' آپ نے فرمایا: مجھے بداون چالیس دراہم کے گوش فروخت کر دو۔ میں نے کہا: نہیں! (لیعن آپ بلا قمت لے لیس )۔ آپ نے بی فرمایا کہ مجھے فروخت کر دواہم کے گوش اور دراہم کے گوش اس کوآپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور میں نے پالیس دراہم کے گوش اس کوآپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور میں نے اُس پر سوار ہوکر مدینہ اپنے گھر تک جانے کا استثناء کرلیا کیس جب میں اپنے گھر بی آتا ہے کی کوئیج گرا تھے ہوایا اور فرمایا:
کے آیا' آپ نے مجھے اس کی نقذ قمیت اواکر دی اور ایک قیرا له زیادہ دی کی گھر آپ نے کی کوئیج کر مجھے ہوایا اور فرمایا:
کیا تم یہ بچھتے ہوکہ میں نے اون فریدنے کے لیے تمہیں قمیت کم دی ہے؟ جاؤ! یہ اونٹ لے جاؤ اور بیدراہم بھی لے حاؤ در بیدراہم بھی لے حاؤ در بیدراہم بھی لے داؤ در بیدراہم بھی ا

( ۴۳ ) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو پہاڑوں کے درمیان کی بحریاں مانکیں آپ نے اس کو دو بحریاں عطا کر دیں مجروہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا: اے میری قوم! اسلام لے آؤ' کیونکہ خدا کی تھے! بے شک مجمصلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر وفر بت کا خدشہیں رہتا۔

. (صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۳۱۲)

( ۵۵ ) حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وبلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی نے زیادہ حیا وفر مانے والے تھنے جب آپ کو کو کی چیز ٹالپند ہوتی تو ہم آپ کے چیرہ سے جان لیتے۔

( صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۰)

رسول اند صلی اندعلیدوللم کے محاسنِ اخلاق میں سے سیجی ہے کہ آ پکی سے اپنی ذات کا بدار نہیں گیئے تھے اور زیاد تی رے والوں سے درگذر فرماتے تھے بلکہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ، ہم آپ کی سیرت سے چندا کی مثالیس بیان

عبدالله بن ابی کی نماز جناز ه پژهانا

(۲۶) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هدوایت کرتے ہیں:

المان المحال المناس الله الله عند بيان كرتے بيل كه جب عبدالله بن ابى ابن سلول فوت ہوگيا تو اس كى نما ذِجنازه حضرت عمر بن الحظاب رضى الله على الله عليه بيا كہ جب عبدالله بن ابى ابن سلول فوت ہوگيا تو اس كى نما ذِجنازه پر هانے كے ليے رسول الله الله الله عليه وسلم اس كى نما ذِجنازه پر هانے كے ليے كوئرے ہوئے تو بيس دوڑ كرآ پ كے پاس كيا عمل فے كہا: يارسول الله اكيا آپ ابن ابى كى نما ذِجنازه پر ها ہے بين الله على من الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على الله على الله على على الله على على الله على على الله على على اله إلى الله على على على اله إلى الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

نبيار القرآن جلدوازويم

(صحيح بخاري ج٢ص٩٤٣ \_ قم الحديث:٣٦٧ مطبوء نورمجراصح المطابع٬ كرا حي ١٣٨١هـ)

جلد دواز دبم

تبارك الّذي ٢٩ (۷۷ )امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هدوایت کرتے ہیں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری قبیص اور اس پر میری نمانی جنازہ اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر علق اور بے شک جھے بیامید ہے کہ میرے اس عمل ہے اس کی قوم ك أيك بزارآ دى اسلام لے آئيس كے . (جام البيان ج اس ١٣٢٢ مطبوعه دارالمعرف يروت ١٣٠٩هـ)

سوآ پ کی اس نری اور حسن اطلاق کود کی کرعبداللہ بن الی کا قوم کے ایک بزار آ دمی اسلام لے آئے۔

فتح مکہ کے بعدابوسفیان اور ہند کومعاف کر دینا (٨٨) امام ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني التوفي ١٣٠ هربيان كرت مين:

جب رسول التدصلي الله عليه وسلم نے مكد فتح كرليا تو ايوسفيان بن الحارث اورعبداللہ بن الى اميەنے رسول التدصلي الله عليه

وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی اور حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہانے ان کی سفارش کی ابوسفیان نے کہا:اگر مجھے باریاب ہونے کی اجازت نہیں ملی تو میں اپنے بیٹے کا ہاتھ کپڑ کر زمین میں نکل جاؤں گا اور بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسنا تو آپ کا دل زم ہو گیا اور آپ نے ان کوا جازت دے دی اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرلیا' ایک قول مدہ ہے کہ حضرت علی نے ابوسفیان ہے کہا تم حضور کے سامنے کی طرف سے جانا اور آپ ہے وہی کہنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف ہے کہا تھا: خداکی

قتم الله تعالیٰ نے آپ کوہم رِ نصیلت وی ہے اور بے شک ہم ہی قصور وار تنے انہوں نے ای طرح کہا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ تم کومعاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے' آپ نے ان کو قریب بٹھا یا اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا اور ابوسفیان نے اپنی پچھلی تمام زیاد تیوں پر معافی مانگی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے رسول الله حلیه وسلم سے عرض کیا: یارسول الله! ابوسفیان فخر کو پسند کرتا ہے اس کو کوئی ایسی چیز عنایت سیجیے جس کی وجہ سے بیا پی قوم میں فخر کرئے آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے جو فض اپوسفیان کے گھریں داخل ہوگا اس کوامان ہےاور جو شخص حکیم بن حزام کے گھرییں داخل ہوگا اس کوامان ہے اور

جو خض مجد میں داخل ہو گیا اس کوامان ہےاور جس نے اپنے گھر کا درواز ہ بند کرلیا اس کوامان ہے۔ (الكامل في النّاريخ ج عص ١٦٦ ما ١٩٨٠ مطبوعه دارالكتب العربية بيروت) (٣٩) جب آپ كے سامنے بند كو پيش كيا كيا تو آپ نے فرمايا: كيا بير بند ہے؟ بند نے كبا: ميں بند بول الله آپ كومعاف

فرمائے آپ میری پچپلی باتوں کومعاف کردیجے 'مبند کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں۔ آپ نے ان ہے عبدلیا کہ اللہ ک ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گی' چوری نہیں کریں گی' بدکاری نہیں کریں گی' اولا د کوفل نہیں کریں گی' کسی بے نصور پر بہت ن نہیں باندھیں گئ کمی نیک کام میں حضور کی نافر مانی نہیں کریں گئ چھر آپ نے حضرت عمر سے فر مایا:ان سے بیعت لؤ

اوران سب کے لیے منفرت کی دعا کی۔ (اکال فی البّاریّ ج اس ۱۲۱ امطوعہ دارالکتب العربیّا بیروت ) ابر مفیان نے متعدد بار مدینے پر حملے کیے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیش بیش رہا تھا' آپ نے

البسفیان پرقابو پانے کے بعداس کومعاف کر دیا ہندنے آپ کےمحبوب چیا حمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ نکال کر کیا جہایا تھا' مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے اس کوبھی معاف کر دیا۔

تبيار القرآر

Marfat.com

القلم ٢٨: ٣٣

144

فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ کومعاف کر دینا (۵۰) امام ابوجعفرمحمہ بن جربرطبری متوفی • اساھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن امیہ (یہی وہ شخص ہے جس نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کرنے کے

لیے تمیر بن وہب کو مدینہ بھیجا تھا) جدہ جانے کے لیے مکہ سے لکلا تا کہ جدہ سے یمن چلا جائے' حضرت عمیر بن وہب نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض كيا: يارسول الله! صفوان بن اميها في قوم كاسردار ب اور وہ آپ كے خوف سے

بھاگ رہا ہے تا کداینے آپ کوسمندر میں گراد ہے آپ اس کوامان دے دیجئے' آپ نے فرمایا: اس کوامان ہے انہوں نے کہانیارسول اللہ الجھ کو کوئی الی چیز عنایت سیجئے جس سے بیمعلوم ہوجائے کہ آپ نے اس کوامان دے دی ہے نبی

صلى الله عليدوللم نے ان كواپناوه عمامه عطافر مايا جس كو پهن كرآپ مكه ميں داخل ہوئے تي حضرت عميروه عمامه لے كر گئے اوران کو جدہ میں پالیا اس وقت وہ جہاز میں سوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے انہوں نے کہا: اے مفوان! اینے آپ

کو ہلاک کرنے کے بچائے اینے دل میں اللہ کو یاد کرؤ دیکھو بیامان ہے جو میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے لے كرآيا ہوں مفوان نے كہا بتم حلے جاؤ مفرت عمير نے كہا:ا مفوان! وه سب سے زيادہ افضل سب سے

زیادہ نیک سب سے زیادہ حلیم اور سب سے اچھے ہیں عضرت عمیر رضی اللہ عنه صفوان کو حضور کے یاس لے آئے صفوان نے رسول الندسلي الندعليه وسلم سے كہا: اس كار كہنا ہے كه آب نے مجھے امان وے وى ب آب نے فرمايا: اس نے سی کہا 'صفوان نے کہا جھے اسلام لانے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیجئے' آپ نے فرمایا میں مہیں جار ماہ کی مہلت دیتا ہوں۔ ( جامع البیان ج ۲س ۳۳۹–۳۳۸ مطبوعه بیروت <sup>،</sup> کتاب المفازی للواقد ی ج ۴م۵۵ ۱۵ الکامل لا بن الاثیرج ۴م۸ ۱۲۸ البدايه

> والنبايدج مهص ٣٠٨) فتح کمہ کے بعد عکر مہ بن الی جہل کومعاف کر دینا

(۵۱) امام ابن اثيرشياني متوفي ۱۳۰ ه لکھتے ہن:

عکر مہ بن الی جہل بھی رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کو ایڈ اء پہنجائے 'آپ سے عداوت رکھنے اورآپ کے خلاف جنگوں میں پیسر صرف کرنے میں اپنے باپ کی مثل تھا' جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرلیا تو اس کوا پی جان کا خوف ہوا اور وہ یمن کی طرف بھاگ گیا' لیکن اس کی بیوی ام حکیم بنت الحارث مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول الندسلی الله عليه وسلم ع عرمه ك لي امان طلب كي اورات ساته ايك روى غلام لي كراس كو دهوند فكليس أنهول في

عرب کے بعض قبیلوں کی مدد سے عکرمہ کو یالیا' اس وقت عکرمہ سمندر کے سفر کا ارادہ کر رہے تھے' ام حکیم نے کہا میں تمہارے یاس اس شخص کے ہاں ہے آئی ہوں جولوگوں میں سب سے زیادہ صلدرحی کرنے والے ہیں سب سے زیادہ حلیم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے جب عکر مدرسول اللہ کے باس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم بہت خوش ہوئے' پھرعکر مہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ درخواست کی کیہ وہ اس کے لیے استغفار کر س پھرآ ب نے ان کے لیے استغفار کیا۔ (انکال فی البّاریجُ ج مص ۱۷۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'پیروت)

(۵۲) امام ابن عسا كرمتوفي ا24 هدروايت كرتے بن:

جب َعکرمہ کشتی میں سوار ہوئے تو سخت تیز ہوا چلیٰ انہوں نے اس وقت لات اور عز کی کو یکارا' کشتی والوں نے کہا:اس موقع پراخلاص کے ساتھ صرف اللہ وحدۂ لاٹر یک کو نکارا جائے اور کسی کو نکارنا جائز نہیں' عکرمہ نے سو پی اگر سمندر میں

نبيار القرآر

جلد دواز دہم

صرف امی کی الوہیت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر شکی میں بھی وہی وحدۂ لاشریک ہے اور انہوں نے اللہ کی قتم کھا کردل میں عہد کیا کہ دہ ضرور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاکر رجوع کریں گئے سوانہوں نے آپ کے یاس جاکرآپ سے بیعت کرلی۔(مخفرتاری دشق جام ۱۳۳) فتح مکہ کے بعد (طائف میں) وحثی کومعاف کر دینا

وحثی بن حرب جبیر بن مطعم کے غلام منے ایک قول مدے کہ بنت الحارث بن عامر کے غلام تنے عارث بن عامر کی بین نے ان ہے کہا:میراباب جنگ بدر میں قُل کر دیا گیا تھا' اگرتم نے (سیدنا ) محد (صلی اللہ علیہ وسلم )' حزہ یاعلی بن ابی طالب ان

تینوں میں ہے کی ایک قوقل کر دیاتو تم آ زاد ہو جنگ احد میں وحثی نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کوقل کر دیا تھااورا س قتل ہے رسول الله صلی الله علیه و ملم کو بہت اذیت بینچی تھی جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیرجان کے خوف ہے حالف

بھاگ کر چلے گئے تھے' پھرایک وفعہ کے ساتھ آ کررسول الندصلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اورکلمہ پڑھ لیا' حافظ ابن عسا کر نے ان کے اسلام قبول کرنے کا بہت تاثر انگیز واقع نقل کیا ہے۔

(۵۳) حافظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كرمتو في اع۵ هروايت كرتے بين: سرسول التدصلی الله علیه وسلم نے حصرت حمزہ رضی الله عنہ کے قاتل وحشی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی وحشی نے کہا،

اے محمد (صلی القدعلیہ وسلم )! آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں حالانکہ میں نے شرک کیا ہے کملّ

كيا إورزنا كيا إورآب يه يراهة بين: اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسر معبود کی عبادت نہیں وَاتَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَرُولَا يَقْتُلُونَ

کرتے اور جس شخص کے قتل کواللہ نے حرام کیا ہے اس مقتل نہیں النَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّالِ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ کرتے گرحق کے ساتھ (مثلاً قصاص میں )اور زنانہیں کرتے اور يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ يَنْنَ آثَا قَالَ يُضْعَفْ لَهُ الْعَدَّابُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ

وَ مَعْلُدُ فِيهِ مُهَاكًا أَنَّ (الفرقان: ١٩ ـ ١٨) جو خض ایبا کرے گا وہ سزا یائے گا<sup>©</sup> قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے

ساتھ رہے گا0

جب وحشى نے بيكها تو الله تعالىٰ نے نبي صلى الله عليه وسلم يربير آيت نازل كردى: الله مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ

لیکن جو (موت سے پہلے ) توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کونیکیوں ہے بدل يُبَيِّنُ اللَّهُ تَيْأَيْمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيْمًا ۞ وے گا' اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدرتم فرمانے والا ہے 0 (الفرقان: ٥٧)

وحشی نے کہا:اےمحمد(صلی اللہ علیہ وہلم)! یہ بہت بخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے ہے پہلے کے گنا ہوں کا ذکر ہے' ہوسکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جا ئیں تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہوتو پھر میرے امیان لانے کا کیا فائدہ۔

تب الله عزوجل نے بيآيت نازل فرمائي:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَتَثَمَّا فِي . (النهاء: M)

بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کونبیں بخشا 'اور

اس کے علاوہ جو گناہ ہواہے جس کے لیے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے۔

علد دواز دہم

وحتى نے كبانا ہے محمد (صلى الله عليه وسلم)!اس آيت ميں تو مغفرت الله كے جاہنے برموتوف ہے ہوسكتا ہے الله تعالىٰ مجھے بخشانہ جاہے' پھرمیرے ایمان لانے کا کہا فائدہ' تب اللہ عز وجل نے بدآیت نازل فرمائی:

قُلْ يَعِبَادِي الَّذِيْنَ ٱمْرَفُوْ اعْلَى ٱنْشِيمُ لاَتَقَتْظُوْ اللَّهِ مَا يَكِيرِكُ السَّمِيرِكِ بندواجوا في جانوں برزیادتیاں کر مِنْ زَحْمَةُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَغِفُمُ الذُّنُّونِ كِيهِيكًا إِنَّهُ هُو ﴿ عَلِي مِوْ اللَّهُ كَا مِن ب

ے صدرحم فرمانے والا ہے 0 الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (الزمر:٥٣)

وحثی نے کہا:اب مجھےاطمینان ہوا' پھراس نے کلمہ پڑ ھااورمسلمان ہو گیا'صحابہ نے بوچھا: یہ بشارت آیا صرف وحش کے

لے ہے یاس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا:سب کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحثی امان طلب کر کے آیا اور پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلام قبول کرنے

ك متعلق يبي شرا لط بيش كيس اورآب ني يبي جوابات ديئر (مخفرتاريخ دشق ج٢٥٥ ٢١٢-٢٢٦ مطبوعه دارالفكربروت) غور فریائے!رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اس مخض کی ایک ایک شرط پوری کر کے اور اس کا ایک ایک ناز اٹھا کر اس کوکلمیہ یز ھارے میں اور جنت کا راستہ دکھارہے میں جوآ پ کے انتہائی عزیز چیا کا قاتل تھا اگر کوئی فخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو

نتل کر کے ہم ہے دنیا کی کسی جگد کا راستہ یو چھے تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارانہیں کرتے تو ان کے ظرف کی عظمت کا کیا کہنا جو سے مخص کا ایک ایک نخرہ پورا کر کے اسے جنت کا راستہ دکھار ہے ہیں۔ بهبار بن الاسود كومعاف كردينا

(۵۴)امام محمد بن عمروواقدی متوفی ۲۰۰۷ هدروایت کرتے ہیں:

ببار بن اسود کا جرم رہ تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی حضرت سیدتنا زینپ رضی اللہ عنہا کو پشت میں نیز ہ مارا تھا اس وقت وہ حاملہ تھیں' وہ گر گئیں اور ان کاحمل ساقط ہو گیا'جس وقت نی صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینه میں بیٹھے ہوئے تھے اوپا نک بہار بن اسود آگیا' وہ بہت صبح اللمان تھا' اس نے کہا: اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! جس نے آ ب کو بُرا کہااس کو بُر اکہا گیا۔ میں آ ب کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں چراس نے کلمہ شہادت پڑھا' رسول الدُّصلي الله عليه وسلم نے اس كا اسلام قبول كرايا اس وقت نبي صلى الله عليه وسلم كى كنيز سلمه آئيس اورانهوں نے مہار ہے کہا:اللہ تیری آ تھوں کو ٹھنڈا نہ کرے تو وہی ہے جس نے فلاں کام کیا تھااور فلاں کام کیا تھا' آپ نے فرمایا:اسلام نے ان تمام کاموں کومنادیا' اور رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس کو يُرا كہنے اور اس كے پچھلے کام گنوانے سے منع فرمایا۔ ( كتاب المغازي للواقدي ج ٢ص ٨٥٨\_٨٥٤ مطبوعه عالم الكتب بيروت )

منافقوں اور دیہا تیوں سے درگز رکرنا

(۵۵)امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پچھ مال تقسیم کیا۔انصار میں سے ا یک شخص نے کہا: خدا کو تتم امحمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے اس تقسیم ہے اللہ کی رضاجوئی کا ارادہ نہیں کیا' میں نے رسول المدصلي الله عليه وسلم كے ياس جاكراس بات كي خبر دي تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا چبره متغير ہو كيا اور آپ نے فرمايا . اللدتع الى موى پر رحم فرمائے ان كواس سے زيادہ اذيت دى گئ تھى اور انہوں نے اس برصبر كيا تھا۔

(صحیح بخاری ج ۳۳م ۸۹۵ مطبویه نورمجداصح المطابع کراچی ۱۳۸۱ هـ)

جلد ووازوجم

بينار العرار

امام واقدی متوفی ۲۰۷ھ نے بیان کیا ہے کہ اس تحص کا نام معتب بن قشر تھا اور بیرمنا فق تھا' اس حدیث ہے بیر معلوم ہوا کہ اگر خیرخواہی کی نیت ہے کی مخض ہے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلال مخض آپ کے متعلق پیر کہہ رہا تھا' تو بیر چغلی نبیں ہے اور ندممنوع ہے' ورندرسول الله صلی الله علیہ وسلم ابن مسعود رضی الله عند سے فرماتے بتم چغلی کیوں کر رہے ہو؟ چغلی اب وقت ہوتی ہے جب کوئی تحض فساد ڈالنے اور دوآ دمیوں کوایک دوسرے کے خلاف کجڑ کانے کی نیت ہے ایک کی بات

دوسر سے تحص تک پہنچا تا ہے اور اس حدیث میں آپ کی نرمی اور ملائمت کا بیان بالکل واضح ہے۔

(۵۲) حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بریان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جار ہاتھا اس وقت آپ ا یک نجرانی ( یمنی ) چا دراوڑ ھے ہوئے تھے راستہ میں ایک اعرابی (ویہاتی ) ملا اس نے بہت زورے آپ کی چا در گھنجی

حضرت انس کہتے ہیں کداس کے زور ہے تھینچنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چادر کا نشان پڑ گیا تھا' بھراس نے کہا:اےمحم (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کے پاس جواللہ کا مال ہے اس میں ہے ججھے دیے کا حکم

د بیجئے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوکر مسکرائے 'پھراس کو مال دینے کا تھم دیا۔ ( كتّاب المغازي ج٢ص • • ٩ مطبوعه عالم الكتب بيروت )

اس مدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی حسن اخلاق اور ٹرائی کا جواب اچھائی ہے دینے کا واضح بیان ہے۔

وانك لعلى خلق عظيم "مين امام رازي كي نكته آفرينيان

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ هـ اس آيت كي تفسير ميس لكصته بين:

طُلق ملک نفسانید (طبعی مبارت) ہے جس کی دجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوجاتا ہے حسن صل میں نجلُ حرص اور فحنسب ہے اجتناب کرتا داخل ہے اس طرح معاملات میں تختی سے احتر از کرنا بھی اس میں داخل یہ ہے' اور اپنے قول اور تعل سے لوٹوں کو مانوس کرنا بھی اس میں واخل ہے' اور لوگوں سے قطع تعلق کوتر ک کرنا اور خرپیہ وفر وخت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے حقوق ہے ستی کرنا اورنسی اورسسرالی حقوق کی ادا کیگی میں کمی کرنے کوئز ک کرنا بھی حسن اخلاق میں

انسان کوخلق دو تو تول ہے حاصل ہوتا ہے: قوت علمیہ اور قوت عملیہ آپ کی قوت علمیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَلَّمَكَ مَالَهُ تُكُنُ تَعُكُمُ طُوكَانَ فَضْلُ اللهِ اورآب جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس عَكَيْكَ عَظِيْمًا ۞ (النهاء:١١٣)

کاعلم عطا کردیااور بیآب پرانند تعالیٰ کافضل عظیم ہے 🔾

اور قوت عملیہ کے متعلق فر مایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى مُعَلِّي عَظِيهِ (القلم: ١٠) اور بے شک آ پ ضروعظیم اخلاق پر فائز میں 🔾

ان دوقو توں کے کامل ہونے کے بعدانسان کواپیۓ کمال کے لیے اور کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے' سوآپ کاعلم بھی عظیم

ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے کہاں آپ کی روح مقدس تمام ارواح بشریہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ نیز اہام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فر مایا: آپ کا خلق عظیم ہے اس میں ان کفار کا ردّ ہے جنہوں نے آپ کو مجنون کہا

تھا کیونکدسب کوشلیم تھا کہ آپ کے اخلاق سب ہے عمدہ اور آپ کے افعال سب سے زیادہ پسندیدہ تھے الصادق الامین آپ ہی کالقب تھااور مجنون تو بے نقل ہوتا ہے اس کے اتو ال باطل اور افعال پراگندہ ہوتے ہیں سوآ پ مجنون نہیں ہو سکتے۔

و مرے مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کاخلق اس لیے قلیم ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تکم دیا ہے: تبيار القرآر جلد دواز دہم

اُولِيِّكَ اللَّهِ مُبِينَ هَدَى اللَّهُ عَبِهُ لِمُعْمَالَةً مَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَبِيلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَبِيلًا أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کوجس ہوا ہے کہ پیروی کا تھم دیا ہے اس سے مرا دائلہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے 'کیونکہ ہے۔

پر تقلید ہے اور تقلید کرنا رسول کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے مرا داحکام شرعیہ ہیں کیونکہ آپ کی شریعت تمام انہیاء ما بقین کی شریعت تمام انہیاء ما بقین کی شریعت تمام انہیاء ما بقین کی شریعت تمام انہیاء ما بقین کی شریعت ہوگیا کہ اس ہوایت سے مرا داصول اور فروغ نہیں ہیں بلکہ آپ کو بیتھم دیا ہے کہ آب انہیاء ما بقین کی بیروی سیح اور ان میں ہے ہر نمی کی ایک خلق کرتم کے ساتھ فاص تھا مثل حضرت ابراہیم صدق کے ساتھ فاص تھا موقت کے ساتھ فاص تھا موآ ہو کہ تھو کہ ایک معرف اور ایک ایک چوکم دیا کہ بیا طلاق کر ہیہ جو تمام انہیاء سابقین میں مرتفرق ہیں آپ ان تمام اطلاق کو اپنے اندر جو تمام انہیاء سابقین میں مرتفرق ہیں آپ ان تمام اطلاق تنہا آپ اپنی ذات میں جمع کر لین مواس لیے میں جو فروا فروا کہ انہیاء ماسلام میں فروا فروا آپ کا فیات ہیں اور تمام انہیاء بیا ماسلام میں فروا فروا آپ کا فیاتے ہیں وہ بمنز لہ متن میں بیں اور تمام انہیاء بیلیم السلام میں فروا فروا فروا کہ اس انہیاء بیلیم السلام میں فروا فروا کہ کا لات باتے جی وہ بمنز لہ متن میں بیلی اور تمام انہیاء بیلیم السلام میں فروا فروا کہ کا لات باتے جی وہ بمنز لہ شرح جیل ہیں ۔

(حسن يوسف وم عيسي كيد بيضاء داري آن چيخوبان مهددار ندتو تنها داري)

اوراس آیت میں ایک اور کنته یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ' قراِفَک کَلَی شُلِقِی عَظِیمِیم ''(القلم ؟) اور' عسلسی'' استعلاء کے لیے آتا ہے اور' عسلمی'' کا فقط اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ان اطلاق پر متعلی اور حاکم ہیں اور آپ کی نبت اطلاق حسند کی طرف ایسے ہے جیسے مولی کی نبست غلام کی طرف اور امیر کی نبیت مامور کی طرف ہوتی ہے۔

(تفييركبيرج ١٠ص ٢٠١ واراحيا والتراث العرني بيروت ١٣١٥ هـ)

"وانك لعلى خلق عظيم" مين مصنف كي تكته آفريني

میر ہے زدیک اس نکت کی تشریح اور تقریراس طرح ہے کہ عربی میں 'ن نکا لفظ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے جیسے کہ ہوت ہے کہ ہوت کی ہوت کے اپندی کے لیے آتا ہے جیسے کہ جات ہے۔ کہ ہوت ہے ہوتی ہے موارجس طرف کہ ہوتا ہے الفورس ''فلان و کسلان دیک ہوتی ہے مواری کی باگیس موڑ دیتا ہے مواری اس طرف چل پڑتی ہے مواس آیت کا معنی ہے: آپ خلق کی عظمتوں پر فائق اور سوار ہیں ' آپ جس طرف خلق کی باگوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہوجاتا ہے۔

عام قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کی اچھے کا موکرے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور جو کی عظیم کام کوکرے وہ عظیم ہوجاتا ہے اور بول

الوگ اپنا اچھے اور عظیم ہونے بیں اچھا کی اور عظیت کے تابع ہوتے ہیں کیکن آپ کا معا ملداس طرح نہیں ہے آپ اپنے عظیم

ہونے میں خلق عظیم کے تابع نہیں ہیں بلکہ خلق عظیم اپنے عظیم ہونے میں آپ کے فعل کا تابع ہے آپ سوار ہیں اور طاق عظیم

سواری ہے آپ جم فعل کوکر لیں وہی خلق عظیم ہے اور آپ جم فعل کور کر دیں یامنع کردیں وہ خلق نسیس ہے و کھے! پہلے

سواری ہے آپ جم فعل کو کر لیں وہی خلق عظیم ہے اور آپ جم فعل کور کر دیں یامنع کردیں وہ خلق نسیس ہے و کھے! پہلے

سواری ہے نہ نماز میں محید افعلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تھے آل وقت اگر کوئی کعید کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اس کا وہ

مجد افعی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں ہے تھے اس وقت اگر کوئی کعید کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا یہ قعل عبادت نہ ہوگا ، معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ

مجد افعی کی طرف منہ کر نے میں عظمت ہے نہ کھید کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے اور اس

مجد افعی کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے نہ کھید کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے اور اس

جلددوازدهم

ببيار الغرأر

آپ كے اور كفار كے عفريب و كيھنے سے مرادآيا دنيا ميں و كيفنا ہے يا آخرت ميں؟

انقلم: ۵ کی تغییر میں حضرت این عہاس رضی اللہ عنجمانے فرمایا: اس آیت کا معنی میہ ہے کہ جب قیامت کے دن حق 'باطل ہے متمیر اور متناز جو جائے گا تو اس وقت کفار بھی جاب لیس گے کہ دینا میں کون مجنون تھا اور کون فقتہ میں جتلاتھا' اس قول کا میے مطلب نہیں ہے کہ دینا میں آپ کو علم نہیں تھا' فقینا دینا میں بھی آپ کو علم تھا لیکن قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مجنون کینے والوں کو عذاب دیا جار ہاہے تو آپ کوان کی سراکا مشاہدہ ہوجائے گا۔

بعض مضرین نے کہا: یہ آیت دنیا کے احوال پرمجمول ہے معنی عنقریب آپ بھی دنیا میں دکھی لیس کے کہ اللہ تعالی دنیا می آپ کوکیسی کامیا بن کامرانی اور سرفرازی عطافر ما تا ہے اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جاگزیں ہوتی ہے اور خون بن کران کی رگوں میں دوڑنے گئتی ہے اور بیکا فرجو آپ کو مجنون کہتے ہیں ' یہ بھی دکھے لیس گے کہ جنگ بدر میں کس طرح ان کی گردنیں ماری جاتی ہیں اور پورے جزیرہ عرب میں کفر ملیامیث ہوجا تا ہے اور اسلام کا پیغام گھر گھر بچنج جاتا ہے۔

القلم ٢ مين فرمايا كرتم مين عاون مجنون تقا0

یعنی عنقریب آپ بھی دیکھ لیس گے اور یہ بھی دیکھ لیس گے کہ دونوں فرقوں میں سے کون سافر قد مجنون ہے آیا اسلام کے فرقہ میں جنون سے یا کفر کے فرقہ میں جنون ہے۔

اس کی دوسری تغییر ہے ہے کہ مفتون سے مراد شیطان ہے اور اس بش کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دین فتنہ ہے اور جب کفار نے آپ کو مجنون کہا تو ان کی مراد میتھی کہ آپ کوجن چنا ہوا ہے اور اس کے انٹر سے آپ مرنے کے بعد زندہ ہوئے حشر افر جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے اِن کا رد کر سخ فر بایا: ان کو عقر یب کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے کہ کس کوجن چنا ہوا ہے اور کس کی عمل فاصد ہے۔

القلم کے میں فرمایا: بے شک آپ کا رب ہی خوب جانے والا ہے کہ گون اس کی راوے بھٹک چکا ہے اور وہی ہدایت یافتہ کرفید میں مند اللہ ہے۔

لوگوں کوخوب جاننے والا ہے O

اس آیت کی ایک تغییر سی ہے کہ جولوگ حقیقت میں مجنون میں ان کوآپ کا رب خوب جانے والا ہے اور بیرون لوگ میں جوسیدهی راہ سے بھٹک بچکے میں اور دہی جانے والا ہے کہ عقل والے کون لوگ میں اور بیروہی لوگ میں جو ہدایت یافتہ میں۔

اس آیت کی دوسری تغییر میہ ہے کہ انہوں نے آپ پر جنون کی تہمت لگائی ہے اور خود کو عقل مند کہا ہے اور میہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں اور حقیقت میں میڈ کم راہ ہیں اور آپ ہواہت یافتہ ہیں۔ کفار کی اینی مہم میں ناکا می اور آپ کی اسپے مشن میں کا میا بی

القهم ۸۰ میں فرمایا: سوآپ مکذمین کی بات نه مانمیں O

اس سے بہلی آینوں میں بیہ بتایا تھا کہ کفار نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر ہے جھوٹ با ندھا' حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیانع مفر مایا ہے کہ آپ کو دین بھی کا مل عطافر مایا اور آپ کوخلق بھی عظیم عطافر مایا ہے' اور کافروں کی زبروست مخالفت کے باوجود آپ کا پیغام لوگوں میں دن بددن مقبول ہوتا جا رہا ہے اور کافروں کے پیم ظلم وسٹم کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی اور اسلام کی عمبت بڑھتی جارہی ہے سوآپ مکہ کے کافرسرواروں کی تکلہ یب اور مخالفت کا کوئی اثر نہ لیں۔

بيبار العرأر

## بدامنت كالغوى اوراصطلاحي معني

القلم: ٩ میں فرمایا: انہوں نے بیرچا ہا کہ اگر آپ (دین میں ) نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہوجا کیں گے 🔾

اس آیت میں 'نسده مین '' کالفظ ہے'اس کالفظی معنی ہے بتم نرمی کرویا ملائمت کروُ''ده مین '' کامعنی تیل اور چکنائی ہے'

اصطلاح میں مداہنت کامعنی ہے:کسی خوف یا لالچ کی بناء پرحق بات کو چھپانا' اور ٹخانفین کے ساتھ نرمی ہے پیش آنا' کفار کا مطلب بیتھا کہ آپ بتوں کی مذمت نہ کریں اور شرک کا رد نہ کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

مداہست جائز مبیں ہے اور مدارات جائز ہے و نیاوی مقاد کی وجہ سے کفار اور فساق سے نری کرنا مداہست ہے اور دیل مفاد

کی وجہ سے کفار اور فساق ہے نرمی کرنا مدارات ہے۔ القلم:اار. امیں فرمایا: آپ بہت قشمیں کھانے والے' بے حد ذلیل کی بات نہ مانیں O جو بہت طعنے دیے والا اور چاتہ

پھرتا چغل خور ہےO زیادہ قتم کھاننے کی م*ذ*مت اور چغلی کھانے پروعید

اس آيت مين 'حلاف' ' كالفظ بيئاس كامعنى ب: بهت زياده قتم كهاني والأخواه وه معاملة حق هويا باطل بات بات ير

الله تعالیٰ کی قتم کھانا ناپسندیدہ ہے قرآن مجید میں ہے: وَلَا تَجُعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإَيْمَانِكُمْ . ادراللَّه کوایی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔

اوراس آیت میں 'مهین'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: حقیر اور ذکیل۔ یبال مرادیہ ہے کہ جو محض بہت زیادہ اللہ کی جھوٹی قتم کھاتا ہؤ اور جو محض جھوٹی قتم کھاتا ہووہ لوگوں کے نز دیکی حقیر اور

ذلیل ہوتا ہے اور جوشخص بات بات پراللہ کی تسم کھائے وہ بھی ذلیل ہوتا ہے کیونکہ استحض کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت نہیں ہے' کیونکہ اگراس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو وہ بات بات پر اللہ کی تم کھا کر اللہ کو گواہ نہ بنا تا اور جب کہ وہ جھوٹی تم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور جھٹخف اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنائے اس سے بڑھ کر

القلم: ١١ مين 'هماز ' ' كالفظ ب ' 'هماز ' 'مبالغه كاصيغه ب اس كامعنى ب: به طورطعن آ كه سے اشاره كر ف والا كس كا عیب بیان کرنے والا مسی کوطعنہ دینے والا۔

اوراس آيت مين مساء بنميم" كالفظ عاس كامعنى ع: حلت كرت فيلى كهاف والا

چغلی کامعنی ہے: فساد ڈالنے کے لیے ایک فریق کی بات دوسر نے ریق تک پہنچانا' چغلی کھانے پر احادیث میں مخت وعید

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جنت میں چفل خورنبیں جائے گا۔ (صحیحمسلم - کتاب الایمان: ۵۰ ا۔ باب: ۳۵ منداحدرقم الحدیث: ۲۵۴۸ وارالفکر)

حضرت اساء بنت یزید بن السکن بیان کرتی میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو میہ نہ بناؤں کہتم میں سب ے اجھے لوگ کون میں؟ صحابہ نے کہا: کیوں نہیں! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ میں جب بید دکھائی دیں تو اللہ عز وجل <u>کی یاد آ</u>ئے' پھر فرمایا: کیا میں تم کو بیدنہ بتاؤں کہتم میں سب ہے بدر لوگ کون ہیں؟ بیدہ ولوگ ہیں جو چلتے پھرتے چنفی کرتے

111

ہں' دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور بےقصورلوگوں پرتہمت لگاتے ہیں۔ (مندائد ٦٢ م ٢٥٩ قد يم مندائد ج٢٥٥ م ٥٤٥ جديد سنن اين مايد رقم الحديث:١١١٩ أيم جم ١٨٠٥ من ١٨٠٣ شعب الايمان رقم الحديث:١١١٠)

القلم ۱۲-۱۳ میں فرمایا: نیکی سے بہت رو کئے والا' حد سے متجاوز' سخت گنہ گار ہے 0 بہت برخوان سب کے بعد نطفہ حرام

نیکی سے روکنے اور 'عتل ''اور' زنیم ''کامعنی

نیکی ہے رو کئے ہے بیمراد ہے کدوہ نیک کاموں میں مال خرج کرنے ہے روکتا ہے؛ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا وہ تخص این اولا داورا ہے رشتہ داروں کواسلام لانے ہے روکتا تھا<sup>، حس</sup>ن نے کہا: وہ کہتا تھا بتم میں ہے جو تخص ( سیرنا ) مجر (صلی التدعلیہ دسلم ) کے دین میں داخل ہوا' میں اس کوکوئی نقع نہیں دوں گا اور وہ لوگوں پر صدیے زیادہ ظلم کرتا تھا اور بحت گنہ گار

القلم: ١٣ ميل' عسل " كالفظ ہے بخت مزاج " گردن كش اجذ بسيارخوار درشت ، جس كاجسم بهت مضبوط ہواوراس كے اخلاق بہت خراب ہوں۔

اوراک آیت میں' ذینسم'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:بدنام' جو خض کی پُری شناخت ہے معروف ہواور وہ خض جواسیے آ پے کہ کسی قوم میں شامل کر ہے اور فی الواقع وہ اس قوم سے نہ ہو۔

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۲ ه نه نے کہا ہے:'' ذیب ہے'' کے متعلق متعد داقوال ہیں :فرانے کہا ہے: بیرو فحض بجس كنب يس تهمت بؤوه ايخ آب كوكى توم كساته طاع اوروه ان ميس عند بواد زيسم "اس ولد الزياكوكية ہیں جوخود کو کسی قوم کے ساتھ منسوب کرے اور حقیقت میں وہ اس قوم میں ہے نہ ہو ولید بن مغیرہ قریش کے نسب میں متم تھا اوران کی اصل سے نہ تھا'اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اوربعض نے کہا ہے کہ اس کی مال نے بدکاری کی تھی مگرمشہور نہ تھا حتیٰ کہ بہآیت نازل ہوئی معنی کا قول ہے کہ ' ذیہہ ہے'' وہخف ہے جوا بی رُ الَّي اور ملامت ميں اس طرح مشہور ہو جيسے بمرى اينے لَكُم ہوئے كان كے ساتھ يہجانى جاتى ہے ُ حضرت ابن عباس رضى الله عنهما نے فرمایا:'' ذیسم''ال مخض کو کہتے ہیں جوابیے گئے میں زائد گوشت ہونے کی وجہ سے مشہور ہواور مقاتل نے کہا:'' ذیسم'' وہ

فتخص ہے جس کے کان کی جڑ میں زائد گوشت ہو۔ (تقبیر کمیرج ۱۰ مرام ۱۰۸ مرام ملخصاً وارا حیاء الراث العربی پروٹ ۱۳۱۵ھ) حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متو فی ۷۷۷ه نے'' ذیبیہ '' کے متعلق متعد داقوال نقل کرنے کے بعد لکھا:'' ذیبیہ'' وہخض ہے جو بُر اَئی میں اتنامشہور ہو کہ ای برائی کے ساتھ لوگوں میں پیچانا جاتا ہؤاورا کثر ایب حض نسب میں متہم اور ولد الزنا ہوتا ہے اورشیطان اس پرمسلط ہوتا ہے۔ (تغییر ابن کثیرج عهم ۴۳۶ دارالفکر بیروت ۱۴۹۹ھ)

ا مام ابواسحاق احمد بن ابراجيم متوفى ٢٣٧ هـ نے لکھا ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: آسان ال صحف ير روتا ہے جس کاجیم الله تعالی نے تندرست بنایا ہوا دراس کا پیٹ بڑا ہؤاس کو دنیا کا مال دیا ہواور وہ لوگوں برظلم کرتا ہؤای طرح''المعتل المؤنيم " مع - (الكفف والبيان ج اص ١٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

حضرت عبدالله بنعمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں ولد الزیاد ، خل نہیں

ہوگا اور نہ احسان جمانے والا' اور نہ ماں پاپ کا نافر مان اور نہ دائمی شراب نوش۔ (سنن دارمي رقم الحديث: ٢٠٩٧ منن نسائي رقم الحديث: ٥٦٨٨)

تبيار القرأر

تبارك الّذي ٢٩ یہ حدیث اس ولدالز نا پرمحمول ہے جواییے ماں باپ کی طرح زنا کرتا ہؤ کیونکہاس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کما گیا ہےان کے افعال دخولِ جنت کے منافی نہیں ہیں'اس لیے اس حدیث کامحمل یہ ہے کہ بیاوگ ابتداء جنت میں نہیں داخل ہوں

ے اور اپن سزایا کر جنت میں جائیں گے اور آپ نے زجرا اس طرح فرمایا ہے تا کہ لوگ ڈریں اور ایسے کام نہ کریں۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كومجنون كينے والے كا مصداق علامه سيدمحود آلوي حنى متوفى • ١٢٤ ه لكصة بين:

تمام روایات اس پرمحول ہیں کہ جس مخص نے آپ کو مجنون کہا تھا وہ ولید بن مغیرہ مخز وی تھا' اور وہ اپنے آپ کو قریش کی طرف منسوب کرتا تھا اور واقع میں وہ قریش ہے نہیں تھا' اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعدیہ دعویٰ کیا تھا

کہ دواس کا بیٹا ہے'اورا بیک قول یہ ہے کہ دو چھن الحکم بن العاص تھا جس کورسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا اور ا کی قول مدہے کہ وہ مخض الاغنس بن شریق تھا' وہ اصل میں ثقیف سے تھا اور اس کا شار زھرہ میں ہوتا تھا اور ایک قول مدہے کہ

وه يخف الاسودين يغوث تفايا ابوجهل تفا\_ (روح المعاني جز٢٩ص٣٠ دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ) قر آن مجید میں ولید بن مغیرہ کے د*س عی*وب م*ذکور* ہیں یا نو؟

جس مخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مجنون كها تها الله تعالى نے قر آن مجيد ميں اس كے نوعيوب بيان فرمائے ہيں: (۱) بے حدقتمیں کھانے والا (۲) بے حد ذکیل (۳) بہت طعنے دینے والا (۴) چیٹا کچرتا چغل خور (۵) نیکی ہے بہت رو کئے

والا (٢) حدیے متجاوز (۷) سخت گنه گار (۸) بہت بدخو (۹) نطفه حرام به

صدرالا فاضل سيدمحم لعيم الدين مرادآ بإدي متوفى ٢٤ ١٣ ها هاس آيت كي تفسير مين لكهة بين:

مروی ہے کہ جب بيآيت نازل موئى تو وليد بن مغيره في اين مال سے جاكركها جمد (مصطفى صلى الله عليه وسم) في

میرے حق میں دیں باتیں فرمائی ہیں' نو کوتو میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں کین دسویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا

حال مجھےمعلومنہیں' یا تو مجھے بچ بچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن ماردوں گا' اس پراس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا' مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مرجائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے تو میں نے ایک چرواہے کو بلالیا ' تو اس سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مذکورالصدر روایت کوعلامہ سلیمان جمل متوفی ۱۲۰۴ھ نے اس طرح بیان کیا ہے:اس محض نے اپنی ماں ہے کہا: (سیدنا) محمد(صلی اللہ علیہ وسلم)نے میری نو ایسی صفات بیان کی ہیں جن کومیں پہچا نتا ہوں' ماسوا نویں صفت کے اکر تم نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا'اس نے کہا بتمہارا باپ نامرد تھا' مجھے مال کا خطرہ مواتو میں نے ایک چرواہے کواینے اوپر قادر کیا'تم اس کےنسب ہے ہو۔علامہ جمل نے اس روایت کوصرف اینے استاذ کے حوالے سے لکھا

ہے' علامہصادی مالکی متوفی ۱۲۲۳ھ نے بھی اس کوحسب عادت جمل ہے نقل کر کے لکھ دیا ہے' ہمیں کسی حدیث کی کتاب یا ادر سی تغییر ہے اس کی اصل نہیں ملی۔ نیز صدرالا فاضل رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے دس عیوب بیان کیے ہیں 'لیکن قر آن مجید میں اس کے صرف نوعیوب کا

صدر الا فاضل کی پیروی میں مفتی احمد پارخان تعیمی رحمہ اللہ نے نو رالعرفان میں اور حضرت پیرمجمہ کرم شاہ الاز ہری نے ضیاءالقرآن میں اس آیت کی تفسیر میں اس فحض کے دس عیوب لکھتے ہیں' جبکہ دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے مطابق نوعیوب

لكھے ہيں' ديكھے تفسير كبيرج •اص٦٠٣' داراحياءالتراث العرليٰ روح البيان ج •اص ١٣٠٠ دارا حياءالتراث العربي تفسيرا جمل تبيار القرآر ج ٢٣ ٣٨ ثقر مي كتب خانه كراحي تفيير الصادي ج٢ ص٢٢١٠ دارالفكر بيروت\_

اس آیت ہے بیہ علوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا فی کرے اس کا ردّ کرنا اور اس کے مقابلہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت بیان کرنا قرآن مجید کا اسلوب اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔

القلم: ۱۵ سما میں فرمایا: وہ بہت مال دار اور مبیٹوں والا ہے O جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتیں ہیں تو

كہتا ہے: بہتو مملے لوگوں كے جھوٹے قصے ہں 0

ربط آیات اور ولیدین مغیرہ کی ناک کوسونڈ فرمانے کی توجیہ

اں آیت کا تعلق اس سے پہلی آیت (القلم: ١٠) ہے بھی ہوسکتا ہے ادراس صورت میں معنی ہوگا: آپ بہت قسم کھانے والے ذکیل مخص کی بات نہ مانیں کہ وہ بہت مال دار اور بیٹوں والائے اور اس کا تعلق اس کے بعد متصل آیت: ۱۵ ہے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا اور بہت اولا دعطا کی' چرچاہے تھا کہ وہ ہماراشکرادا کرتالیکن اس نے ہماراشکرادا کرنے ا کیان لانے اور نیک عمل کرنے کے بحائے ہمارا کفر کیا اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی تمثیں تو اس نے کہا: بہتو ملے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں۔

القلم: ١٦ ميں فرمايا: ہم عنقريب اس كي سونڈ بر داغ لگاد س كے 🔾

س سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے ولید بن مغیرہ کے کفریہ اور قبیج افعال بیان فرمائے تھے اور اس آیت میں اس کی مزا بیان فرمائی ہے کہ ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگا ویں گے۔

سونڈ ہے مراداس کی ناک ہے اوراس کوسونڈ اس لیے فر مایا ہے کہ جب کسی انسان کے اعضاء کو حیوانوں کے اعضاء ہے تشبیه دک جائے یا اس پرحیوان کے اعضاء کا اطلاق کیا جائے تو اس ہے اس انسان کی تو ہین اور تذکیل مقصود ہوتی ہے مثلاً کس انسان کے پیرکو کھر کہا جائے یا ہم کہا جائے' نیز اس آیت میں ناک کی تذلیل کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہانسان کے اعضاء میں سب سے اشرف عضواس کا چیرہ ہوتا ہے اور چیر ہے میں ناک کی زیادہ اہمیت ہے' وہی چیر ہے میں بلند ہوتی ہے اوراس سے چېرے کی خوب صورتی ہوتی ہے اور ناک کے لفظ ہے کسی انسان کی عزت یا بے عزتی کا کنا پہ کیا جاتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے فلاں نے فلال کی ناک رکھ لی یعنی اس کی عزت رکھ لی اور کہا جاتا ہے: فلال کی ناک کٹ گئی یعنی اس کی بےعزتی ہوگئی۔اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس کی ناک پر بینشانی دنیا میں لگائی گئی یا آخرت میں لگائی جائے گی۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:اس کی ناک پرتلوار سے نشان لگایا جائے گا اور تاحیات اس میں بینشان باقی رہے گا اور پربھی روایت ہے کہ جنگ بدر میں اس نے تلوار سے قبال کیا اور ای جنگ میں اس کی ناک پرنشان لگا اور مقاتل اور ابوالعالیہ نے کہا: آخرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ ہے سب اس کو پیجان لیس کے جس طرح کفار کے چیرے قیامت کے دن سیاہ کیے جائیں گے اورخوف ہےان کی آئکھیں نیلی ہول گی'ای طرح قیامت کے دن اس کی ناک پرنشان ہوگا۔

( تغيير كبيرج ١٠١٠ ٢٠١٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے ان کی اس طرح آ ز مائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آ ز مائش کی تھی'جب انہوں نے فتم کھائی کدوہ ضرور مرج کواس کے پھل کاٹیس کے 10ورانہوں نے ان شاء اللہ ند کہا 0 پھر آپ کے رب کی طرف ے اس باغ پر ایک آفت آئی'جب وہ موئے ہوئے تھے 0 پھروہ باغ اپیا ہو گیا جیسے کئی ہوئی کھیں ہو 0 پس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو یکارا کہ اگرتم پھل کا شخے والے ہوتو علی انسج اینے کھیت کی طرف چلو 🕽 پھروہ چیکے چیکے باتیں

سبار القأر

جلد د واز د جم

کرتے ہوئے چل پڑے 0 کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی سکین نہ آنے یاے 0 پھروہ نود کوایے فیصلہ پر قادر سجھتے ہوئے سویرے سویرے چل دیے O پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کودیکھا تو کہا: ہم ضرور راستہ بھول گے O

بلکہ ہم محروم ہو گئے O ان میں سے متوسط نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تعییر کیوں نہیں کرتے O انہوں نے کہا: ہمارا رب سجان ہے بے شک ہم طالم تق 6 چروہ مر کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے گے 0 انہوں نے کہا، بائ افوں! بے شک ہم سرکش تھ 0 تو تع ہے کہ ہمارارب ہم کواس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے بے شک ہم این

رب کی طرف رغبت کرتے ہیں 10 می طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور (اس سے ) بہت بڑا ہے کاش پہلوگ جائے0(القلم:٣٣-١٤)

ا تبارك الذي ٢٩

بأغ والول كى ناشكرى كاانجام

ان آیات میں کفار مکدکو باغ والوں کی مثال ہے ڈرایا ہے ایک باغ میں انواع واقسام کے پھل بہ کثرت تھے ان لوگوں نے قسمیں کھا کیں کہ صبح ہونے سے پہلے راتوں رات اس باغ کے سادے پھل اتارلیں گئے تا کہ فقراء ' مساکین اور سائلوں کو پتا نہ چلے اور وہ بھی پھل ہا نگنے چلے آئیں اور ہمیں ان کو بھی پھل دینا پڑیں' وہ اپنے اس منصوبہ پر بہت زیادہ خوش تھے اور اس خوثی میں انہوں نے ان شاء اللہ یا سجان اللہ بھی نہیں کہا'ان کے زمانہ میں سجان اللہ کہنا ان شاء اللہ کہنے کے قائم مقام تھا' اس لیے ان کا بیمنصوبہ ناکام ہو گیا' ان کے اس باغ میں پہنینے سے پہلے ایک زبردست آندھی آئی یا گرم ہوا کے بگولے آئے اور باغ کے تمام پھل جل کر خاکستر ہو گئے اس وقت رات کو وہ محوخواب تھے جب وہ پھل دار باغ کاٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا' جب مجبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر باغ ہے کھل اتار نے کا ارادہ ہے تو اب دیرینہ کرؤ علی اصح ہی چل پڑؤ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نے فرما کا کہ میا تکور کا باغ تھا ، پیاوگ چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے جارے تھے کہ کوؤ کس نہ لے اور فقراء کوان کے پھل اتار نے کا پہانہ ہو جائے وہ پنتہ عزم کے ساتھ باغ کی طرف جارہے تھے اور ان کا خیال تق کہ وہ ا پئے منصوبہ کو پورا کرنے پر ہرطرح قادر ہیں فجو سجھتے تھے کہ وہ کچل اتار نے پر پوری طرح قادر ہیں ادرابھی جا کر سب کچل کے آئیں گئے لیکن جب وہاں ہنچے تو ہکا بکا رہ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ اہلہا تا ہوا سرسبر باغ الدیھلوں سے لدے ہوئے درخت

إغ بق كم الله كم برقسمت بين اس باغ ك يهل مار فيسب مين ند عضان مين عد جو خض بهتر تهااس في كبانين نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سجان اللہ کیون نہیں کہے ' بیس کروہ کہنے گگے: بے شک ہارارب سجان ہے(پاک اور ب عيب ب) ہم بى ظالم بن مجروه ايك دوسر يكوملامت كرنے سكك كرہم نے ناحق مسكينوں كاحق مارااور الله تعالى كى اطاعت كرنا چورد دى امارى سركتى حدے بڑھ كئى تقى اى ليے ہم پرعذاب آيا شايد حارارب مميں اس سے بہتر بدلد د يے ب شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں 'ہوسکتا ہے کہ ان کی مراداس سے دنیا ہیں بدلد دینا ہواور بیتھی ہوسکتا ہے کہ اس

سب غارت اور برباد ہو چکے ہیں مارے باغ میں آندھی آ چکی ہاورتمام پھل جل کر فاکتر ہو چکے ہیں جب انہوں نے یہ منظرد مکھا تو پہلے تو سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور باغ میں آ گئے کیکن جب بیغور د کھنے سے بیایقین ہوگیا کہ یہ ان ہی کا

سےان کی مراد آخرت میں بدلہ دینا ہو۔ سعید بن جبیرنے کہاندیاوگ ضرورال جگد کے رہنے والے تھے جوصنعاء سے چھمیل کے فاصلہ پر ایک بہتی ہے'اور بعض مغرین نے کہا: بدلوگ اہل حبشہ تنے بیاہل کتاب تنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تنے میہ باغ ان کواہیے: باپ بے

ورشیں ملاتھا' ان کے باپ کامعمول میں تھا کہ باغ کی پیداوارے باغ کاخرچ نکال کراورائے بچوں کاخرچ نکال کر باتی نفع یا

نبيار القرآر

باقی مال الله کی راہ میں صدفہ کردیا کرتا تھا' باپ کی وفات کے بعد بچول نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو اممق تھا' جواتی بری آ بدنی فقراء کو دے کر ضائع کر دیا کرتا تھا' اگر ہم فقراء کو خد دیں اور سارا نفع اپنے پاس رکھیں تو ہم بہت جلد سر ماید دار ہو جا تمیں گئے جب انہوں نے بیومز مرائح کر لیا تو ان کے باغ پر وہ آفت آئی کدان کے سارے پھل جل کر خاکمتر ہو گئے اور جو تحص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے اور اس کی نعتوں کا شکر اوا خد کرے اس پرای طرح اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور بیتو و نیا کا عذاب ہے' آخرت کا عذاب تو اس ہے بھی زیادہ شدید ہے۔

اِن لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْكَ مَ بِهِمْ جَنْتِ النَّعِلَيْمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِينَ النَّعِلِيم بِعْدَ مُعْيَنَ مَ لِي ان مَ رب مَ ياس مُعْدَى والى جُنْنَ مِن و مَا بم اطاعت الزارون كو

كَالْمُجْرِمِينَ هَمَالِكُمْ تَعْكَيْفَ تَكَكُّمُونَ هَا آمُرلَكُمْ كَتْبُكِ فرمانوں كوش كر دس عِدہ تنہيں كا بواق تم تين فريا دے بوق كيا تمارے ياس كوئي كتاب ے

فِيْهِ تِنَادُسُوْنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمُلَكُمُ

أَيْمَاكُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ الْكَاكُمُ لَمَا تَحُكُمُونَ الْعَلَمُونَ الْمَا

کی قسمیں نے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ مہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے O

سَلْهُ وَ النَّهُ وَبِالْكَ زَعِيْهِ ﴿ الْمُرْهُ وَشُرِكًا أَعْ فَلْيَا أَوْ إِسْرَكَا مِهُ وَكَا أَعْ فَلْيَأْ الْمُراكِمِ السَّلَهُ وَ النَّهُ الْمُرْكِ بِي وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النَّهِ عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النِي عَلَيْهِ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النِي الْعَلَيْمُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَيْكُوالْمُ النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَ

اَن كَانْوَاصِوقِينَ ﴿ يَكُشَفُ عَنْ سَاقِ وَيُلْعَوْنَ كَانُواصِوقِينَ ﴿ يَكُشُفُ عَنْ سَاقِ وَيُلْعَوْنَ الْ

الی السّجُودِ فلا بِسَنْطِبِعُونَ ﷺ ابصاره مترهقهم عبد الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

ذِلَة طوفكُ كَاكُو الدُّلُ عُون إلى السَّجُود وهُ مُسلِمُون السَّجُود وهُ مُسلِمُون اللهِ اللهُ عَلَى السَّجُود وهُ مُسلِمُون اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

سيار القرآر

جلددوازدهم

گی کہ تہمیں ووسب کچھ ملے گا جس کاتم فیصلہ کرو گے 0 آپ ان سے لوچھے کدان میں ہے کون اس بات کا ضامن ہے 0 یا ان کے کوئی شریک میں تو آئیں جا ہے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سیے میں O (اللہ ٣٣٨)

کفار کے اس دعویٰ کارد کہ آخرت میں مسلمین اور مجرمین کی جزاءا یک جیسی ہوگی

اس سے پہلی آئیوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور فساق کا حال ذکر فرمایا تھا کہ انہیں آخرت میں بھاری عذاب ہوگا'اب اس کے بعد القلم: ۳۴ میں مؤمنین صالحین اور متقین کی آخرت کا حال بیان فرمایا کدان کو آخرت میں فعت والی جنتی ملیں گئ جن میں خانف تیں ہوں گی اوران میں فکروغم کا شائبہ بھی نہیں ہوگا جب کدونیا میں دنیا کے ساتھ بیفکر گلی رہتی ہے کہ ایک دن

بنعتیں ختم ہو جا کیں گی لیکن آخرت کی نعتیں دائی اور لاز وال ہوں گی۔

مقاتل نے کہا: جب بیآ یت نازل ہوئی تو کفار مکہ نے مسلمانوں سے کہا:اللہ نے ہم کو دنیا میں تم پرفضیات دی ہے سو ضروری ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہم کوتم برفضیات دے گا ورنہ کم از کم ہم کوتمہارے درجہ کے برابرضرور رکھے گا اللہ تعالیٰ نے

القلم: ٣٥ ميں ان كے اس قول كار دفر مايا۔ القلم:۳۵٫۳۷ میں فرمایا: کیا ہم اطاعت گز اروں کو نافر مانوں کی مثل کر دیں گے O تمہیں کیا ہوا' تم کیسا فیصلہ کررہے

ان دونوں آتیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اطاعت گزار اور غیراطاعت گزار دونوں کوایک درجہ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔

اس آیت ہے معتزلہ کے اس استدلال کار د کے مؤمن مرتکب بمیرہ کو دائمی عذاب ہوگا

معتزلہ نے کہا:اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ مؤمن اور فاسق مرتکب کبیرہ مساوی نہیں ہیں' پس واضح ہو گیا کہ جوفیض فاسق مرتکب کیرہ ہو وہ مؤمن نبیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مسلم اور مجرم مساوی نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس

آیت کا بید مین نبیس ہے کہ سلم اور مجرم کسی چیز میں بھی مساوی نبیس میں کیونکہ سلم اور مجرم جسم ہونے میں جاندار ہونے میں اور انسان ہونے میں بہرحال مساوی میں' بلکداس کامعنی میہ ہے کہ وہ اسلام اور جرم میں مساوی نہیں ہیں یا اسلام اور جرم کی جزام میں اللہ کے نزدیک مساوی نہیں ہیں کیونکہ سلم ابتداء جنت میں داخل ہوگا اور فاسق مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا' یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض ہے' یا بھراہے گنا ہول کی سزا جھگت کر جنت میں داخل ہوگا' دوسرا جواب بدہ ہے کہ مؤمن فاس م

بھی مسلمین میں داخل ہے کیونکہ وہ کلمہ یزھرکر اسلام میں داخل ہوااور بحرمین ہے مؤمنین فاسقین نہیں ہیں بلکہ اس ہے مراد کفار مؤمنین اور مجرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء ہونے کاعقلی اور نقلی دلاکل سے بطلان القلم: ۳۸ یا ۲۷ میں فرمایا: کیاتمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پیریز ھ رہے ہو؟ 0 کیا اس میں وہی تحریر ہے جس

کوتم یسند کرتے ہو؟ ٥

جب كفار مكد في بيكها كدالله تعالى كى بينيال بين توالله تعالى في ان كرد مين بدآيات نازل فرما كين:

مَالُكُمْ لَيْفَ تَخَلُمُونَ الْلَاكُنَ كُرُونَ أَامُمُلُهُ تمہیں کیا ہوگیا ہے'تم کیسا دعویٰ کررہے ہو 🔾 کیاتم سجھتے سْلَطَنْ تَبِيْنُ أَغَاتُوا بِكِيْتِيكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَوِقِينَ نہیں ہو O آیا تمہارے پاس اس( دعویٰ ) پر واضح دلیل ہے O اگر

تم سے ہوتو تم اپنی وہ کتاب لے آؤ وُ 🔾 (الصّفت ١٥٤٠)

٠ ن طرزی انته ٢٠٦٨ ٣٠ ، ت بن جب كفار مكه نے بيد دعویٰ كيا كه ان كوبھى آخرت ميں وہي اجروثواب ملے گاجو

سبار القرار

جلد و واز دہم

مومنین صالحین کو ملے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا جمہیں کیا ہوا' تم کیسی خبر سارہے ہو O کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ برط ہرہے ہو؟ ۵ کیااس میں وہی تحریر ہے جس کوتم پسند کرتے ہو؟ ٥

القلم:٣٩ ميں فرمايا: ياتم نے ہم ہے ايک قشميں لے رکھی ہيں جو قيامت تک رہيں گی کهتمہيں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصله کرو گے 0 جب کوئی شخص کسی چیز کا ضامن ہو جائے تو کہا جاتا ہے: فلال شخص نے مجھے اس چیز کا قتم دے دی ہے؛ یعنی کیا ہم نے تم

کوضانت دی ہےاورفتم کھالی ہے کہ ہم تم کومؤمنین صالحین کیمثل اجروثو اب دیں گے۔ القلم: ٢٠ مين فرمايا: آپ ان سے يو چھے كدان ميں سےكون اس بات كا ضامن ہے؟ ٥ جس طرح کسی قوم کا' کارمخاران کی اصلاح کرتا ہے اور ان کے متعلق صحیح فیصلے کرتا ہے تو تمہارے متعلق یہ فیصلہ کس نے

القلم: ٣١ ميں فرمايا: ياان كے كوئى شريك بيں توانييں چاہيے كدوہ اپ شريكوں كولے آئيں اگروہ سچ بيں 🔾 اس آیت کی دوتفیریں ہیں:ایک بیہ ہے کہ آیاان کے پاس الی چیزیں ہیں جن کے متعلق ان کا پیفقیدہ ہے کہ وہ امتد

تعالی کے شرکاء ہیں' اس لیےان کا بیاعتقاد ہے کہ وہ شرکاءان کومؤمنین کی طرح عذاب سے نجات یا فتہ بنادیں گے اورمؤمنین کی مثل ثواب عطا کریں گے۔

د دسری تفسیر رہ ہے کہ آیاان کے ساتھ کچھالیے لوگ ہیں جن کا یہ مذہب ہے کہ آخرت میں مسلمین اور مجرمین جزاء میں برابر ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہان کے اس دعویٰ پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن پنڈ لی کھول دی جائے گی اوران کوسجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کرسکیں گے O ان کی نگامیں (خوف سے ) نیچی ہوں گی اوران پر ذلت حیمائی ہوئی ہوگی اوراس سے پہلے ان کو بحدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اوراس

وقت وه في سالم يق (القلم: ٣٢.٨٣) يوم يكشف عن ساق "مين "ساق" كالغوى معنى

اس آیت میں''محشف ساق''(پنڈ لی کھولنے ) کا ذکر ہے' بنڈ لی کھولنے کے لغوی معنی حسب ذیل ہیں: ٹخنے اور گھنے کے درمیان جوجگہ ہے اس کو'نساق'' کہتے ہیں اور''کشف ساق ''شدت اور بخق سے کناریہ ہے'جب کس

معاملہ کی شدت اور ہولنا کی کی خبر دینا ہوتو'' ساق'' کا ذکر کرتے ہیں' قر آن مجید میں ہے: وَالْتَعَمَّتِ السَّمَاقُ بِالسَّاقِ لِ (القيام: ٢٩) اور پندل سے پندل ليٺ جائ گ٥ لین دنیا کی آخری شدت روز قیامت کی پہلی شدت ہے لیٹ جائے گی۔

جب جنگ شدید ہوجائے تو کہا جاتا ہے:' قیامت البحوب علی ساق''جنگ اپی پنڈلی پر کھڑی ہوگئی۔مواس سے

مرادروز قیامت کی شدت ہے۔(المفردات جمع ۵۵۸ کتبہزار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۸ھ) زیادہ اہم کام کوکرتے وقت لوگ شلوار کواٹرس کرینڈ لی کو کھو لتے ہیں یعنی قیامت کے دن جب اہم کام کیا جائے گا اور

ز جروتو بخ کے لیے منافقوں کو بحدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ بحدہ نہ کرسکیس گے۔

''مساق''کی چیز کی اصل کو کہتے ہیں جس پروہ قائم ہو' جیسے درخت کے تنے اور انسان کی ٹانگ کو''سساق'' کہتے ہیں' یعنی جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اور تمام حقا کُل منکشف ہو جا <sup>ک</sup>یس گے۔

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩

"يوم يكشف عن ساق" كاتفير مين احاديث أثار اورا توال تابعين

حضرت ابوموی رضی الشعند بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے '' یکوّم یکنشف عن سکاتی '' (اهم : ۴۳) کی تغیر میں فرمایا: 'ساق' کے مراد فوعظیم بے سب لوگ اس کے سامنے مجدہ میں گر جائیں گے۔

فریایا:''مساق'' سے مراد اُو وظیم ہے'سب لوگ اس کے سامنے مجدہ بیس لرجا میں گے۔ (مندایو بیلی قم الحدیث ۲۰۱۳ نے مادہ ایسٹی نے کہا: اس کی سند میں روح بن جناح ہے جوقوی میں ہے مجمع الزوائدج بھی ۱۲۸)

ار سنداہات اور سندیقہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیان ان سندیاروں میں بیان ہے ووں میں ہے میں مور میں اس میں انسان حضرت ابور سندر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمی سلی اللہ علیہ واسم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس دن جمارا

تصرت ابو عیدر فی الله عند بیان رہے این ندین ہے ہی فی الله عیدہ کو میدرہ کے اور وہ لوگ باتی رہیں گے جودنیا رب اپنی''ساق''(پنڈ لی) کو کھولے گا تو ہر مسلمان مرداور مسلمان عورت اس کو تجدہ کریں گے اور وہ لوگ باتی رہیں گے جودنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتے تھے وہ تجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر لوٹ کر ایک طباق (یا تختہ) کی طرح ہو

جائے گی۔ (صیح ابخاری قم الحدیث: ۲۹۱۹ سیح مسلم قم الحدیث: ۱۸۴۳) علامہ بدرالدین محمودین احدیثی متوفی ۸۵۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اہل علم کے دوتول ہیں:

ال متقد مین کا مسلک بیہ ہے کداس معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور بیاعتقا در کھنا چاہیے کہ پنڈلی ہے وہ معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔

یہ پر اللہ تعالی کی شان کے لوئق تاویل کی جائے گی اور اس میں وہی شخص تاویل کر سکتا ہے جو مربی زبان کا جانے والا

ہواوراصول اورفروع کا عارف ہواس بناء پرانہوں نے کہا:اس آیت میں'ساق'' سے مراد شدت ہے بینی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخت اور ہولناک چیزوں کوکھول دےگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے اس آیت کی ای طرح تفسیر کی سڑادر قاضی عباض نے کہا سرکہ اس کا اس آیت میں میں 'نساقہ'' سرم ادنو عظیم سڑ صباک نوصلی اللہ علیہ سلم سے حضرت

ک ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس آیت میں 'ساق '' ہے مراد فوعظیم ہے جسیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوموک اشعری نے اس آیت کی تغییر بیان کی ہے۔ (مندابیعلیٰ قم الحدیث: ۲۸۳ ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: اس ہے مراد تجابات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤمنین کے لیے کھول دے گا' اور ربیج بن الس نے کہا:

نے فرمایا: اس سے مراد بجابات ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن مؤمنین کے لیے کھول دے گا' اور رقیج بن انس نے کہا: اللہ تعالی جاب کھول دے گا' تو جو تنفی بھی دنیا ہی اللہ نفہ تعالی پر ایمان لایا ہو گا وہ مجدہ میں گر جائے گا علامہ ابن جوزی نے کہا: اس سے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤمنین سے ختیوں کو کھول و سے (دورکردے گا) تو وہ مجدہ شکر بجالا کمیں گے اور وہ بھی حضرت ایوموئی کی روایت ہے استعمال کرتے ہیں۔ (مند ابو یعنل قم الحدیث ۲۸۳۳) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے ہے کہ قیامت کے دن لوگ جیالیس سال تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے

ر میں گئے اس وقت اللہ تعالی اپنی ''مساق '' کو کھو'لے گا اور ان پر نجلی فرمائے گا۔ ری سے در مصر سے مرمنع ریفات ال سے کا بیر سے گئیں۔ روجہ میں مقام میں اس کے آور میں آئی والیجوا میں والع

اس صدیث میں ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو بجدہ کریں گئے اس پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ قیامت تو دارالبجزاء ہے دارالعمل نہیں ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ دہ مکلف ہونے کی حیثیت ہے بحبرہ نہیں کریں گے بلکہ حصولِ لذت کے لیے اور حصولِ تقرب کے لیے بحدہ کریں گے۔

علامہ نو دی نے اس مدیث کی شرح میں کلھا ہے کہ انقلم ۴۳۰ میں ہے:اوران کو بحدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ مجدہ نہ کر سکیں گئے کیونکسان کی کمر تیختے کی طرح ہو جائے گی اور مڑنہیں سکے گی؛ بعض علماء نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ جو کام انسان کی طاقت میں نہ ہوانسان کو اس کا مکلف کرنا جائز ہے کیکن ان کا بیاستدلال باطل ہے کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اور اس سے مرادان کا امتحان لیمنا ہے۔(عمرہ انقاری ج ہاس ، عسر ادرائکت انعلی 'بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

یا در اس سے مراد ان کا استخان لیما ہے۔(عمدۃ انقاری ج6ام ۲۰۰۰ء ارامائٹ انعلمیہ میروت ۱۳۳۱ھ) حصرت ابوسعید خدر کی رضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشعملی الشعملی الشعملیہ وسلم نے فر مایا:

ببيار الفرآن

جلد وواز دہم

تبارك الّذي ٢٩

قامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ د نیا میں عمادت کیا کرتا تھا۔اس اعلان کے بعد جس قد رلوگ بھی اللہ کے سوابتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں حاکر گریں گے اور صرف

وہ لوگ ہاتی نج جا کمیں گے جواللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں پائد اور کچھلوگ اہل کتاب میں ہے بھی ہاتی رہیں

ك بهر يهودكو بلاكران سے يو چها جائے گائم ونيا ميں كس كى عبادت كرتے تھے؟ وہ كہيں گے: ہم ونيا ميں اللہ تعالى كے بينے عزیر کی عبادت کرتے تھے ان ہے کہا جائے گا:تم حجوٹے ہؤاللہ تعالٰ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے اب تم کیا جائے ہو؟ وہ

کہیں گے:اے رب! ہم بیاہے ہیں ہم کو پانی پلا دے چھران سے اشارے سے کہا جائے گا:تم یانی کی طرف کیون نہیں

جاتے؟ چرانبیں جنم کی طرف دھکیلا جائے گا وہ جنم سراب کی طرح دکھائی دی گی مجروہ جنم میں جارہ یں گ۔ پھرعیسا ئیوں کو بلایا جائے گا اور ان ہے یو چھا جائے گا کہتم دنیا میں کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ

تعالی کے بیٹے سے کی عباوت کرتے تھے ان ہے کہا جائے گا جم جھوٹے ہواللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ہوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولا د

ہے' چھران سے کہا جائے گا: اب تم کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم بہت پیاسے میں ہمیں یائی بلا دے۔ان ے اشارے ہے کہا جائے گا:تم یانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھرانہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا' وہ جہنم سراب کی طرح

دکھائی دے گی' پھروہ جہنم میں جایڑیں گے۔ یمہاں تک کہ صرف وہ لوگ نئج جا کمیں گے جود نیامیں صرف اللہ تعالٰی کی عبادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا ہدکار' مجران کے پاس اللّٰد تعالیٰ ایک الیک الیک صورت بھیجے گا جس صورت کووہ دنیا میں کسی نہ کسی مجد ہے جانتے ہوں گے ( کہ بیان کا رب نہیں

ہے بلکہ مخلوق ہے ) پھرالند تعالی فرمائے گا: اب تتہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہرگروہ اپنے معبود کے ساتھ جاچکا۔مسلمان عرض کریں گے: اے ہایالڈ! ہم ونیا میں ان لوگوں ہے الگ رہے حالانکہ ہم ان کےسب سے زیاد وقتاح تنتے اور ہم نے ان لوگوں کا بھی ساتھ نہیں دیا'اس صورت ہے آ واز آئے گی: میں تمہار ارب ہول' مسلمان کہیں گے: ہمتم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں' ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے' مسلمان یہ کلمات دویا تین بار دہرا کیں گئے یہ اییا وقت ہو گا کہ بعض مسلمانوں کے دل ڈ گمگانے لگیں گئے پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا؛ کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس ہے تم اللہ تعالیٰ فربائے گا؛ کیا تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جو؟ مسلمان کہیں گے: ہاں' چراللہ تعالٰی اپنی بنڈ لی منکشف فر ہائے گا اس منظر کود کچھ کر جو مخص بھی دنیا میں محض اللہ کے خوف اور اس

کی رضا کے لیے بحدہ کرتا ہے اس کو بحدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی' اور جو مخص کسی دنیاوی خوف یا ریا کاری کے لیے دنیا میں تجدہ کرتا تھا' اس کو تجدہ کی اجازت نہیں ملے گی' اس کی پیٹیرا لیہ تختہ کی طرح ہو جائے گی اور جب بھی وہ تجدہ کرنا جا ہے گا ا پی پیٹے کے بل گر جائے گا' پھرمسلمان اینا سرتجدہ ہے اٹھا کمیں گے اور اللہ تعالٰی ای صورت میں ہو گا جس صورت میں انہوں نے اسے پہلے دیکھا تھا'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہارارب ہول'مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارارب ہے' پھر جنبم کے اوپر پل صراط بچھا دیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی ۔ ( الحدیث بطولہ )

(صحح الخاري رقم الحديث: ۴۵۸۱ ـ ۴۵۸۱ صحح مسلم رقم الحديث. ۱۸۳)

الله تعالى كالسي صورت بيس تجلى فرمانے كابيان

الله تعالی پہلے ایک صورت میں ظاہر ہوگا جس کو دیکھ کرمسلمان ا نکار کریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے چھر ا یک اورصورت میں ظاہر ہو گا تو مسلمان بیجان لیس گے۔

شروع میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ شامل رہیں گے اور مسلمانوں کواپے لیے ڈھال بنالیں گے جس طرح و نیامیں یہ تبيار القرآر معمول تھا'بعد میں حوش کوٹر پرمنافقین کی چھاٹی کردی جائے گی اور حضور سلی اللہ علیہ دیکم' مسحقاً "( وور رہؤ ووررہو) فرما کر انہیں مسلمانوں ہے الگ کر دیں گئے یا اس موقع پر جب اللہ تعالی فرمائے گا:'' کا اُمْتَنازُواالْمَیوْمُ آیَکھااُلْمُجُومُوںٌ'' (یئی آوہ) اے مجموداً آج علیحدہ موجاؤ۔

اللہ تعالیٰ کا پہلے ایسی صورت میں ظاہر ہونا جس کا مؤمنین اٹکار کر دیں اور دویارہ ایسی صورت میں ظاہر ہونا جس صورت کو د کچے کر مؤمنین اس کورب مان لیس اس کی تشریح کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ یہ ششابیات میں ہے ہے ہم

دیچے حرصو نے ان ان بورب مان بیل ان می صرب کے بارے یک سلف صافعی کا مسلک بید ہے کہ میں متنابہات میں ہے ہے ہم ا اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں اس کے منشاء اور مطلب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مفوض کرتے میں ان متاخ تی رس سے قاضی عواض دیفر در زیار کی گئے در کی سرک کیلی صدر در میں انڈیزیائی کی فرقت کی صدر بیشتر ا

ہیں اور متاخرین میں سے قاضی عمیاض وغیرہ نے اس کی میہ توجید کی ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰی ایک فرشتہ کی صورت بیش میں اور متاخرین میں سے قاضی عمیاض وغیرہ نے اس کی میہ توجید کی ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کی صورت ہیں کرے گا جس صورت سے اس کے حادث اور تخلوق ہونے کے آثار ظاہر ہوں گئے اس لیے مؤمنین اس صورت کو دیم کر کہہ دیر گے: یہ جارار ارب نہیں ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان پرائی ایک صفت منکشف فریائے گا (اس صفت کو حدیث میں صورت ہے

سرے ہ وہ اس سورت ہے اس کے عادت اور صول ہوئے کے اشار طاہر ہوں کے اس سے موسی اس سورت اور میر کہد دیں گے: یہ اماراب نہیں ہے! بعد میں اللہ تعالی ان پر اپنی ایک صفت منکشف فریائے گا (اس صفت کو حدیث میں صورت ہے تعبیر کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شکل اور صورت ہے پاک ہے ) اور بدائی صفت ہوگی جوگلوقات کی صفات میں ہے کی صفت کے مشاہد نہ ہوگی اور نہ اس پر آثار حدوث ظاہر ہوں گئ اس لیے اس صفت کی تجلی کو دکھ کرتمام مسلمان پکاراٹھیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشل کوئی شے نہیں ہے البذا جب وہ ایک بے مشل صفت کودیکھیں گرتی بچپان لیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے۔

حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اس صدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا: پہلی بار جوصورت نظرا آئے گی اس میں قیامت کی ایسی ہولنا کیاں نظر آئیں گئی جیسی دہشت ناک ہولنا کیاں انہوں نے بھی دنیا میں بھی ند دیکھی ہول گی اس لیے وہ ہمیں گے کہ ہم اس سے ضداکی بناہ میں آتے ہیں اس کے بعد جوصورت نظر آئے گی اس میں اللہ تعالی کے لطف وکرم کی تجلیّات ہول گی جن کو دکھے کر ان کا خوف اور دہشت دور ہو جائے گی اور یہی وہ صورت ہے جس کو دسکشف ساف ''(ینڈ کی مشتف کرنا) سے تعبیر کیا گیا ہے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے بےمثال لطف وکرم کی تجلیات و کیصیں گے تو ہے

سے بھی ممکن ہے کہ بیلی صورت میں مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ بیہ بات پیدا کردے کہ بیصورت ان کا رب نہیں ہے اور وہ اپنے وجدان سے انکار کردیں اور دوسری صورت جب نظر آئے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا جلوہ وہو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں سے بات پیدا کردے کہ دوہ واقعی ان کا رب ہے اور وہ اپنے وجدان کی بناء پر کہیں گے کہ بیہ تمارارب ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کامحشر میں دیدار بلور استمان ہوگا اور جنت میں دیدار بلور انعام وہ گا۔ (شیخ سلم بشرح الوادی جامی ۲۰۰۱ محتبہ زامِصطیٰ الم بحر میں ا

بھورا کھان ہوہ اور جت کی دیدار چھو العام ہوگا۔( سی سم جزئ الوادی جام 40-1-100 ملیہزار سمی مذہر مداماہ) القام: ۲۳ میں فرمایا:ان کی نگامیں (خوف ہے ) نیچی ہوں گی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اوراس سے پہلے ان کو مجدہ

کے لیے بلایاجاتا تھااورال وقت وہ پیچ سالم ہے O جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید

اختیار کہدائھیں گے کہ یمی ہمارارے ہے۔

کفار اور من فقین کو بے طور عبادت یا بہ طور مکلف ہونے کے مجدہ کے لیے نہیں بلایا جائے گا بلکہ بہ طور زہر وہ تیخ (ڈانٹ ڈ پٹ ) اور دنیا میں مجدہ نہ کرنے پر ملامت کرنے کی وجہ سے ان کو مجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا کھر اللہ تعالیٰ مجدہ کرنے کی قدرت کو ان سے سلب کر لے گا' حتیٰ کہ ان کو دنیا میں اپنے کفر اور نفاق پر شدید ندامت اور حسرت ہوگی' ان کی آ تکھیں اس لیے جمکی جوئی ہوں گی کہ جس کو مالک نے وائی غلامی کے لیے رکھا ہو اور وہ غلام اپنے آتا کی خدمت سے اعراض کرے تو وہ

تتناز القرأر

تبارك الّذى ٢٩

سب کی نگاہوں میں ذکیل ادرشرمسار ہوجا تا ہےاور بیرمنافقین جب دنیا میں تندرست تتھے اوران کواذ ان اورا قامت کے ذریعہ نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے' کفاراور منافقین ہے قطع نظراس میں ان

مسلمانوں کے لیے بھی وعید ہے جواذان سننے کے باوجودنماز پڑھنے کے لیے مبحدول میں نہیں جاتے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ اس کلام کے جھٹلانے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے بہم ان کواس طرح آ ہستہ آ ہستہ( عذاب ک

طرف ) طینجیں گے کہ ان کومعلوم بھی نہیں ہوگا 🔾 اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں' بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے 🔾 کیا آپ ان ہے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو بیتاوان سے دبے جارہے ہیں O یاان کے پاس علم غیب ہے جس کووہ لکھ ر ہے ہیں 0 سوآ پ اپنے رب کے حکم کا انظار سیجتے اور چھلی والے کی طرح نہ ہو جا تمیں جنہوں نے اپنے رب کو حالتِ عم میں

یکارا تھا0اگران کے رب کی طرف ہے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مذمومیت کے ساتھ چینیل میدان میں ڈال دیئے جاتے O پس ان کے رب نے ان کوعزت والا بنادیا اور صالحین میں ہے کردیا O اور بے شک کفار ہے ہید جدینہیں کہ وہ

ا بی نظریں لگا کرآپ کو پیسلا دیں گے' دہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں: یہ مجنون ہے O حالانکہ بیتو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے 0 (القلم:۵۲ یہ ۳۳) استدراج كالمعنى

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی شدت اور ہولنا کی سے ڈرایا تھا اس آیت میں ان کواور زیادہ ڈرایا اور اپنے قبر اور اپنی قدرت کا ذکر فرمایا اور فرمایا: آپ ان کومیرے سپر دکر دیجئے میں ان کے لیے کافی ہول یعنی ان کی زید تیوں کا انتقام لینے کے لیے بیکافی ہے کہ آپ ان کا معاملہ میرے سپر دکر دیں مجھے معلوم ہے کدان کوکیسی سزادیل جا ہے

اور میں اس سز ا کودینے پر قادر ہوں۔ اس آیت میں 'سے سے درجھے'' کالفظ ہے اس کا مصدر استدراج ہے اس کامعنی ہے: ہم ان کو بہتدرت کی عذاب کی

طرف لے جارہے میں' عطانے کہا: ہم ان کے ساتھ الی خفیہ تدبیر کرنے والے میں کدان کواس کا پتا بھی نہیں چلے گا' کلبی نے کہا: ہم ان کے اتلال کوان کی نظروں میں پیندیدہ بنادیں گئے پھر ہم ان کو گرفت میں لے لیں گئے ضحاک نے کہا: جب وہ کو کی نیا گناہ کرتے میں تو ہم ان کونئ فعت عطا کرتے ہیں۔مفیان نے کہا: ہم ان پرا پی نعمتوں کے دریا بہاتے ہیں اوران کواس کا شکرادا کرنے سے غفلت میں مبتلا رکھتے ہیں۔

القلم: ٢٥ مين فرمايا: اور مين ان كوذهيل درر ماجول بيشك ميرى خفيد تديير بهت مضبوط ب-

الله تعالى كى خفيه مدبير

یعنی ان کے مسلسل گناہوں کے باوجودان کی زندگی دراز کرتا اوران کی روح قبض کرنے میں جلدی نہیں کرتا اوراس کو خفیه تدبیراس لیےفرماما که مهجمی صورۃ استدراج ہے ایک ادر جگداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ہم ان کواس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ تا کہ بیاور زیادہ گناہ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُ وَالنَّهُا \* . (آل عران: ١٤٨)

القلم: ٢٧- ٣٦ مين فرمايا: كيا آپ ان ہے كوئى اجرت طلب كررہے ہيں جو بيتاوان ہے دبے جارہے ہيں 0 يا ان كے

یا<sup>س علم</sup> غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں O

آپ جوان کوالند پرایمان لانے کی وعوت دے رہے میں تو اس دعوت کو تبول کرنا ان پر کیوں وشوار ہور ہائے آپ ان

ے اس دعوت کے عوض کوئی مال تو خبیں مانگ رہے چگر یہ کیوں بدک رہے میں بلکداگر بیاس دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئیں تو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیا لی اور کام رانی حاصل ہوگی۔

القلم: ۴۸ میں فرمایا: سوآ پ اپنے رب کے تھم کا انتظار کیجئے' اور کچھلی والے کی طرح نہ ہوجا کیں جنہوں نے اپنے رب کو حالب غم میں بکارا تھا O

آپ کارب آپ کواپناپیام بہنچانے کا جس طرح تھم دے آپ اس پینام کو پہنچاتے رہے۔

قادہ نے کہا: آپ جلدی ندگریں اور کفار کی دل آزار اور دل خراش باتوں پر غیظ وغضب میں ندآ کیں اور ایک تول یہ بے کدآ سب جہاد کے نازل ہونے سے اس آیت کا تھم منسوخ ہوگیا۔

مجھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں لینی جس طرح وہ اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے جلدی فضب میں آ گئے تھے اور جلدی میں اللہ تعالیٰ سے از ن مخصوص لیے بغیرا نی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے آ ہے اس طرح نہ کریں۔

اور فرمایا: جنہوں نے اپنے رب کو حالتِ عم میں پکارا تھا ایسی حضرت دینس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکار اور کہا: ' آکیا لگة از کا اُنٹ سُنبھ خلک تی اِنٹی کنٹ یوی انظامی کی ''(الانمان ، ۸۵)۔

اس آیت مین 'مکنظوم'' کالفظ ہے اس کامعیٰ 'حفرت این عباس نے فرمایا: وغم سے پُر تھے اور عطا اور ابو ما لک نے کہا: اس کامعنی ہے: وہ کرب اور بے چینی سے پُر تھے یا ان کا سانس گھٹ رہا تھا' کہتے ہیں:''کسظیم فلان غیطیہ'' فلال شخص نے اپنا غصہ روک لیا۔

۔ القیم: ۵۰ - ۴۹ میں فرمایا: اگران کے رب کی طرف ہے نعت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور دمف مذمومیت کے ساتھ ا مل میں استام خوال میں بیری میں اس کے بیان کی عند سیاری الحقد معرب کی ہے۔

چنیل میدان میں ڈال دیئے جاتے 0 پس ان کے رب نے ان کوئزت والا بنادیا اور صالحین میں ہے کردیا 0 حضرت یونس علیہ السلام پرنعمت کے مدارک کی تفصیل اور ان کے مذموم نہ ہونے پر دلائل

صفرت پوس علیه اسلام پر محمت نے مدارک کی تقصیل اوران کے مذموم نہ ہونے پر ولائل اس آیت میں فرمایا ہے۔ اگر ان کے رب کی طرف نے تعت ان کا قدارک نہ کرتی اسی اجتبادی خطاکی تا افی نہ کرتی ان کی اجتبادی خطاکی تا افی نہ کرتی ان کی اجتبادی خطاکی تا ان کی اجتبادی خطاکی تا ان کی اجتبادی خطاکی تا ان کی اجتبادی خطاکی تا کہ ان کی اجتبادی خطاکی تعدد تقریر سے مسلس رابطور کے کیمن ان پر جواللہ کو واللہ تعالی کے مسلس رابطور کے کیمن ان پر جواللہ کو واللہ تعالی کے مسلس رابطور کے کہا: اس سے مراد ان جو تعدد تقریر سی جن محمل کے کہا: اس سے مراد ان کی اس اجتبادی خطاکی تعدد تقریر سی جن محمل کی انداز کی اس اجتبادی خطاک تعدد تعدد تقریر سی جن محمل کی انداز کی کہا: اس سے مراد انداز تعالی کا ان کو توجیل کے پید سے نکالنا ہے اور بعض ایک کہا: اس سے مراد انداز تعالی کا ان کو توجیل کے پید سے نکالنا ہے اور بعض کے کہا: اس سے مراد انداز تعالی کا ان کو توجیل کی جدد کی تو ان ان کو توجیل کی جدد کی تعدد تھی اس لیے ان کو فیمن کو انداز کی تعدد تھی اس لیے ان کو فیمن کو انداز کی تعدد تھی اس لیے ان کو فیمن کو انداز کر انداز کی تعدد تھی اس لیے ان کو فیمن کو انداز کر کے دری اور اداؤی کی سے کہ دیکھ میدان میں ڈال دیا گیا۔ خدری اور از خری کے ساتھ کی کھلے ہوئے میدان میں ڈال دیا گیا۔ خدال کا سال کو تعدد تھی اس کے خدال دیا گیا۔ کا سال کو تعدد تھی کو ال دیا گیا۔ خدال کو تعدد کی کو مید کی کہا کا کہ کو مید کو مید کی میں کو کہ کہ کو کو مید کی سال کو کو کھیل کو میا کہ کیا۔ کا کہا کو کو کھیل کو میا کہ کی کھیل کو کہ کھیل کو کھیل کیا گیا۔ کا کہا کے کہ کہ کا کہ کیا۔ کا کہ کہ کو کھیل کیا کہ کیا۔ کا کہ کو کھیل کے کھیل کے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کو کھیل کے کہا کے کہ کہ کیا کہ کہ کو کہ کہ کیا کہ کیا کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہا کہ کو کھیل کو کھیل کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کھیل کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کھیل کیا کہ کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کہ کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کے کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل کو کھیل

تتناز القرار

نبارك الله ي ٢٩ القام ٢٩ هـ ٢٩ سـ ٣٣ هـ ١٩٨ القام ٢٩ القام ٢٩ الما المي الما المي الما المي الما المي الما المواميدان جس ميس نه يها ثم مول اور نه ورخت بهول المي تفييريب به كدا الما الما المواميد المعلق المواميدان جس المرود تعلق المواميد كي بيدة بي المرود تعلق كرف والحد نه موت الود و منه و رقيامت الما الما الما الما المواميد كي يست مي المرود تعلق كرف والحد نه موت المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد المواميد الموام

**الی کیڈیم پینینٹون ک**ی (الفف : ۱۳۳–۱۳۳۱) پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہندیدہ اور مختار بنالیا اور ان کوصالحین میں ہے کر دیا 'حضرت ابن عباس رضی القد عنہا نے اس ک تغییر میں قربایا: اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ تک کا رابطہ بحال کر دیا اور ان کے تق میں ان کی دعا اور ان کی قوم کے تق میں ان کی

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاک آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: عمر اللہ میں محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاک آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: آ

اس آیت کامعن یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعبت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو وصف فدمومیت کے ساتھ ان کوچنیل میدان پیس ڈال دیاجا تالیکن جب کہ ان کو پیغمت حاصل تھی تو ان کو وصف فدمومیت کے ساتھ چنیل میدان بیس نہیں ڈالا گیا اوراس ک دوسری تقبیر ہیے کہ اگر اللہ کی نعبت ان کو حاصل نہ ہوتی تو وہ قیامت تک چھلی کے پیٹ جیس رہے؛ مجران کو وصف فدمومیت

ے ساتھ چینیل میدان میں ڈال دیا جاتا' لیکن چونکہ آئییں اللہ کی رحمت حاصل تھی اس لیے ایسائنیں ہوا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے ندموم ہونے کا ذکر فرمایا ہے' کیا بیدان کے گناہ کرنے کی دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: بلکہ اس آیت میں ان کے ندموم ندہونے کا ذکر ہے کیونکہ فرمایا: اگر ان کو اللہ کی نعمت شامل نہ ہوتی تو وہ ندموم ہوتے' اور چونکہ ان کو اللہ کی نعمت شامل تھی اس لیے وہ ندموم نہ تنے دوسرا جواب سے ہے کہ ہوسکتا ہے ندمومیت سے مراد ترک

بوتے اور چونکدان کواللہ کی نعت شامل تھی اس لیے وہ ندموم ندستے دوسرا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے ندمومیت سے مراد ترک افضل ہو کیونکد ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ کے حکم میں ہوتی ہیں۔ (تضیر کیرج ۱۹ میں ۱۲ دارادیا، التراث العربیٰ بیروت ۱۳۵۵)

ہیں تو کہتے ہیں: یہ مجنون ہے 0 کفار مکہ کا آپ پر نظر لگانے کی نا کام کوشش کرنا

ہا تازی اوفئی ان میں سے کی ایک کے پاس سے گُزر تی تو وہ اس کونظر لگت 'چراٹی پاندی سے کہتے کہ ٹوکری لے کر جاؤ اور دراہم لے کر جاؤ اور اس اوفئی کا گوشت لے آنا 'چرشام ہونے سے پہلے وہ اوفئی مر جاتی اور ذرخ کر دی جاتی جبی نے کہا:عرب کا ایک شخص دو تین دن کھانا نہیں کھانا تھا چراس کے پاس سے کوئی اونٹ یا جراگزرتا تو وہ کہتا: میں نے اس سے زیادہ خوب صورت اونٹ یا جمرااس سے پہلے نہیں دیکھا' چرتھوڑی ہی دیرگزرتی تھی کہ وہ اونٹ یا جراگر کر ہلاک ہو جاتا تھا' کفارِ مکہ نے اس شخص سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونظر لگائے' اس نے حامی بھر کی' لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے شرصے محفوظ رکھا' ہب اللہ تعالیٰ نے بیآ ہت ناز ل فرمائی۔

عرب جب سمی کی جان یا مال پرنظر لگانا چاہتے تو تین دن بھو کے رہنے 'پھراس کی جان یا مال پرنظر لگا کر کہتے: اللہ کی شم!

نبيار القرآر

میں نے اس سے زیادہ تو ی بہادراوراس سے زیادہ مال دار محض کوئی نہیں و یکھا ، پھر وہ محض بلاک ہوجا تا اور اس کا مال بلاک ہو جاتا اُس وجہ سے فرمایا: جب آ ہے قرآن مجید بڑھتے ہیں تو ہہ آ ہے کو مجنون کہتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ آپ کونظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو ٹیسلا دیں اُٹھروی نے اس کی تغییر میں کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کواس مقام ہے گرادیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کوقائم کیا ہے سدی اور سعید بن جبیر نے کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کوتبلی رسالت کے منصب ہے ہٹا دین مسن بھری اور ابن کیسان نے کہا: وہ

کہا: وہ آپ پراس کیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو جمیع رسالت کے منصب سے ہٹا دیں حسن بھیری اور ابن کیسان نے کہا: وہ اس لیے آپ پرنظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو ہلاک کر دیں۔ حصر شخصہ ناز گاتے ہیں تا کہ کہ ہیں ہیں کہ سات کے سات میں اور انسان کردیں۔

جس شخص پرنظر کی ہوائی پراس آیت کو پڑھ کر قدم کردیا جائے تو ان شاء اللہ اللہ تعالی اس کونظر کے شریعے محقوظ رکھے گا۔ انتلم ۵۲ میں فرمایا: طالا نکہ بیوتو صرف تمام جہانوں کے لیے تھیجت ہے 0

قرآن مجید کے مضامین ہے اس کے اگر جنون ہونے کا ابطال جہاز کا بیان کے لیے سے کتا ہے۔ جہاز میں کے لیے تھیجت جس قرآن کے متعلق میں کہتے ہیں کہ یہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کی دلیل بے بیاتو تمام جہانوں کے لیے تھیجت

ے کون کوئیوں کے ماتھ کریں دیے ہے ، ول اور اوب بین اس منتب سریہ و کا متنب سریہ و کا متنب ہے ۔ بن میں ہیں آنے والے اُمور کی چیش گو ئیاں ہیں غیب کی خبریں ہیں 'سابقہ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات ہیں اس کی عبارت کی فصاحت و ہلاغت معجز ہے اور بڑے ہے بڑا ادیب اس کلام کی نظیر چیش کرنے سے قاصر رہا'ایسا کلام پڑھنے والے کو یہ کفار مجنون کہتے ہیں اور اس کلام کوجنون کا اثر کہتے ہیں جب کہ یہ کلام سراسر تمام جہان کے لیے تھیجت سے اور اس کلام کو مزجے والا

مجنون کتے ہیں اوراس کلام کوجنون کا اثر کتے ہیں جب کہ یہ کلام سراسرتمام جبان کے لیے فیبیخت ہے اوراس کلام کو پڑھنے والا بھی مجسم فیبیحت ہے۔ سعور قالقلم کا اخترا

سورت کی تغییر شروع کی تھی اس طرح آٹھ دنوں میں اس سورت کی تغییر کمل ہوگی الدافعلمین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر تکمل کرادی ہے؛ باتی سورتوں کی تغییر بھی تکمل کرادیں اس تغییر کو تارو نے قیامت باتی اور اثر آفریس رکھیں اس کو موافقین کے لیے موجب استفامت وظمانیت اور خالفین کے لیے سبب ہدایت بنا دیں۔ میری میرے والدین میں برے سافرہ اور بم سب کو دارین اسا تذہ میرے تلاندہ میں سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین کی کامیابیوں کا مرانیوں اور سعادتوں کو تجارا مقدر بنا کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین کی کامیابیوں کا مرانیوں اور سعادتوں کو تجارا مقدر بنا

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والأخرين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته واولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

وير \_ (آثين)



## سورة الحاقة

سورت كانام وغيره

تبارك الّذى ٢٩

اں سورت کا نام الحاقۃ ہے' کیونکہ اس سورت کواس نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے جبیبا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے:

ٱلْكَاَّقَةُ لَامَا الْحَاَّقَةُ أَوْمَا ٱدْمَاكُ مَا

ضرور واقع ہونے والی⊙ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ے؟ ۞ ضروروا قع ہونے والی کوآپ کیسا جانتے ہیں ○

الْحَافِّةُ أَلْوَالِهِ: ١٠١١) ''المحاقة'' قيامت كاساء مين سے ايك اسم بـ

ا مام ابن مردوبیه اور امام بیبقی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الحاقہ مکہ میں نازل ہوئی

امام طبرانی نے حضرت ابو ہرزہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی حلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الحاقہ اوراس کی

مثل سورتیں بڑھا کرتے تھے۔(الدرالمثورج ۸ص ۱۳۸۵ زاماحیاءالراث العربی ٹیروٹ ۱۳۲۱ھ)

امام احمدا بنی سند کے ساتھ حضرت بمربن الخطاب رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کداسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں فکلا آپ جمھ سے پہلے مجد کی طرف جانچکے تھے میں آپ کے بیچھے کھڑا ہو گیا' آپ نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کر دی' مجھے قرآن مجید کی عبارت ہے بہت تعجب ہوا' میں نے دل میں کہنا اللہ کے قسم ابیضرور شاعر

مِن جيها كرقريش كمت من تبآب في المات يرهين: ے شک بہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے⊙اور بیکسی ٳؾٞۘٷؙڵۊؙۯؙؙۯۺۏڸڴڔؽڿڴۊۜڡٵۿۅۑڠٙۅؙڸ

شاعر کا قول نہیں ہے'تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو 🔾 شَاعِيرٌ قَلِيُلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ٥ (الاته:٣٠٠) پھر مجھے خیال آیا کہ آپ کا بن بن تب آپ نے بہ آیات پڑھیں:

اور نہ بیاسی کا بن کا قول ہے 🗅 بیارب الخلمین کی طرف وَلَا يِقَوْلِ كَاهِينُ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ٥ قَنْزِيْكُ مِنْ مَن تَابِ الْعُلَمِينَ ٥ (٣٢.٣٣) ہےنازل کماہواے0

آپ نے آخرتک سورۃ الحاقہ پڑھی اوراس واقعہ سے اسلام کی صدافت میرے دل میں بیٹھ گئی۔

(منداحرج اص ۱۸طیع قدیم منداحرج اص۲۲۱ قرالحدیث ۵۰ اموست الرسالهٔ بیروت ۱۳۲۰ طافهٔ اللیسمی نے کہا اس کی سند کے رجال تقد میں مرشر یح بن عبید کی حضرت عرب ملاقات نہیں ہوئی مجمع الزوائد ج 9 ص ۱۲)

تبيان القرآن

جلد دواز وتمم

مسلمانوں نے ۵ جمری کے بعد کمہ سے حبشہ کی طرف جمرت کی تھی اور حضرت عمرضی اللہ عنداس کے بعد ۲ ہے میں اسلام لائے تئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہے ۶ جمری سے پہلے کا واقعہ ہے ترتیب مصحف کے انتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۵ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۷۷ ہے ہیں سورہ تبارک الذی کے بعد اور سورۃ المعارج سے پہلے نازل ہوئی۔ سوریت الحاق نے کے مشمولات

اس سورت میں قیامت کی ہولنا کیوں کاذکر ہے اور مکذمین کو قیامت کے وقوع ہے ڈرایا گیا ہے۔

🖈 کفار مکہ کو یا د دلایا ہے کہ سرابقہ امتول کے کافروں نے دنیا میں عذابِ واقع ہونے کی تکڈیب کی تو ان پر دنیا میں عذاب

نازل کیا گیا'اس کے علاوہ ان کوآخرت میں بھی عذاب ہوگا' اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور شرک کرتے تھے ان کوخت عذاب کی وعید سائی ہے۔

ہے۔ جولوگ اسلام لائے ان کواللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق ہونے ہے بچالیا اور اس میں بنی نوع انسان پر إحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شل ماتی رکھی۔

🖈 رسول المتصلى الله عليه وملم كى اس الزام سے برأت ذكر كى ہے كه آپ نے رسالت كا جھونا دعوىٰ كيا ہے۔

🖈 الله تعالی کی اس سے برأت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹے رسول کواس کے جھوٹے دعوی رسالت پر برقر ارز کھے۔

ک رسول الند صلی الله علیه وسلم کوتبلغی رسالت کا فریضه انجام دینے میں جومشکلات اور تکالیف چیش آتی تھیں' ان میں آپ کو صبر واستقامت کی تلقین کی ہے۔

الم ترآن مجيديس ايمان ندلانے پر عذاب كى جن وعيدوں كاذكركيا كيا بے ان سے كفار مكدكو درايا ہے۔

قیامت کے دن مؤمنین اور کفار کے احوال مختلف ہوں گئے مؤمنین کا انتمال نامدان کے داکمیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کن میں دائے میں سے مرکب تھے ہیں ہوں۔

کفار کا انگال نامدان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ الند تعالی نے قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ بیر قرآن اللہ کی دی جئ یہ کی شاعر کا قول ہے نہ کسی کا بمن کا قول ہے۔

🖈 اس مورت کے اختیام میں رسول اللہ تعلیم وسلم کے دعوی رسالت پر دلیل قائم فرمانی کداگر آپ نے نبوت کا مجمونا

د مُونی کیا ہوتا تو ہم آپ کی رگب حیات کاٹ دیتے۔ سورۃ الحاقہ کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد اب اس سورت کا ترجمہ اور تفییر اس دعا کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کیہ

اے میرے اور اس کا نئات کے رب! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تغییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب سے مجتنب رکھنا' اور دلائل سے حق اور صواب کو واضح کرنے اور باطل اور ناصواب کو رو کرنے کی تو فیق اور بہت عطا کرنا۔

> غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۱۵صفر ۱۳۲۹ هه/۲۷ مارچ ۲۰۰۵ء





Marfat.com

،O پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو حا۔ نتے جھکے ہوئے ہیں 0 خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک کاموں کے عوض جو تم ۔ میں بھیج سے O اور رہا وہ جس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ویا جائے گا کہی وہ

سار القرار



Marfat.com

''الحاقة'' كامعنى اور قمامت كو'الحاقة''فر مانے كى وجوه

"العجاقة" ہے مراد قیامت ہے اور اس کو" العجاقة" فرمانے کی حسب ذمل وجوہ ہیں:

''المعافذ'' حق کااسم فاعل ہےاور حق کامعنی ہے کمی چیز کی حقیقت کو ثابت کرنا اور قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت

(r) "المحاقة" كامعنى بـ: جو چيز هونے والى مواور ثابت مواور قيامت كا واقع مونا واجب بـ اس ليے اس كو"المحاقه"

(m) ''الحافة'' كامعنى ہے: جس چز كاصدق واجب بهواور قيامت كے دن ثواب اور عذاب كا دقوع بهوگا' سوقيامت كے دن ثواب اورعذاب كاصدق واجب موگابه

(۴) ''الحافة'' كامعنى نے:جوچيز برحق جواوراس كا ثبوت يقيني جواور قيامت برحق بياس كا ثبوت يقينى ب

(۵) "الحاقة" كامعنى بن وه حادثه جس كاكوئي حبطان والانه بواور قيامت كمتعلق فرمانا

اس کے وقوع کا کوئی حضلانے والانہیں ہے 0 كَيْسُ لِوَقْعَتْهَا كَأَذِيكُ أَن (الواتد:٢) (۲) ''المحافیة'' کامعنی ہے: وہ ساعت جس میں جزاء کا وقوع برحق ہےاور قیامت کے دن ہرنیک اور بدکوا بی اپنی جزالملے

(٤) "الحاقة" كامعنى ب: جسكالوگول ير وقوع برحق ب-

(٨) زجاج نے كہا: اس دن تمام منطفين كے الحال كي آثار حق موجاكيں كے اور برايك كوايے عمل كااثر برداشت كرنا موگا۔

(٩) زہری نے کہا: جو تحض بھی روز قیامت کا منکرتھا' اس پر قیامت کا برحق ہونا واضح ہوجائے گا۔

(١٠) ابوسلم نے کہا: اس دن آب کےرب کے کمات کا برحق ہوتا ظاہر موجائے گا۔

الحاقة ٢٠ مين فرمايا: الحاقد كيا چيز بابياس كى برائى اورعظت كوظا بركرنے كے ليے فرمايا اس كى مثل بيآ بت ب دہلانے والی دہلانے والی کہا چز ہے؟ (اور آپ کیما ٱلْقَارِعَةُ أَمَّاالْقَارِعَةُ أَوْمَا ٱذْرِيكَ مَاالْقَارِعَةُ أَ

(القارعة: ١٠١١) حائة بس كدو بلانه والى كيا چيز ٢٥٥

الحاقه :٣ ميں فر ماہا: ضرور واقع ہونے والی کوآپ کيسا جانتے ہيں؟ ٥

لینی ابھی آ یہ کو قیامت کی عظمت اور شدت کا علم نہیں ہے' یعنی قیامت کی ہولنا کیاں آئی شدنید ہیں کہ کسی کی سوچ اور وہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور کوئی سوینے والا اپنے تخیل ہے قیامت کی ہولنا کیوں کی شدت کا بقتا بھی اندازہ کرے گا قیامت کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوگی ای طرح" المقارعة" کامعنی ہے: وہ جوخوف سے لوگوں کا دل دہلا دے گی آسان بھٹ جا کمیں گے زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر فضامیں دھنگی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہوں گے اور ستاروں کی روثنی فتم ہوجائے

الحاقه : ٣ ميں فر ماما: ثمود اور عاد نے اس کھڑ کھڑ انے والی کو تھٹلا ما0 اس آیت ہے اہل مکہ کوشمود اور عاد کے عذاب ہے ڈراما ہے اگرتم نے بھی قیامت کو حسلایا تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب

آ ئےگا۔

الحاقه: ۵ میں فرمایا: رہے ثمودتو ان کوایک چنگھاڑے ملاک کرو ما گیا O

ىبيار القرآر

جلد د واز دہم

جيد دواز دجم

قوم خمود کی عذاب سے ہلا کت

اس آیت میں 'طاغیه'' کالفظ ہے'''طاغیه'' کامعنی ہے: جو چیز شمرت اورتوت میں حدے متجاوز ہؤاور' طاغیه '' ک موصوف محذوف ہے اور وہ''صب حق''ے اس کامعنی ہے: آ واز اور چیخ یعنی وہ الی چیخ تھی جوتمام چیخوں ہے توت اور شدت

ے زیادہ تھی اور وہ خوفناک چنگھاڑتھی اللہ تعالی نے اس چنگھاڑ کی اثر آفرین کے متعلق فرمایا ہے: إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ ٱلْهَيْشِيْعِ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے ہاڑ الْمُحَتَّظِرِ (القر:٣١)

بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس ہو 🔾

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ' طاعبہ'' ہے مراد بیلی کی کڑک ہے یعنی وہ صدے زیادہ بولناک کڑک تھی۔

بعض مضرین نے کہا کہ' طلب عیدہ''طغیان ہے بنا ہے اور اس کامعنی ہے۔ سرکٹی کیعنی قوم شمود کو ان کی سرکثی کی وجہ ہے ملاک کردیا گیا کیونکہ قوم شود نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ اس آیت کی تیسر کی تغییر مید ہے کہ قوم شمود کوایک سرکش گروہ کی وجہ ہے قبل کر دیا گیا جس نے اس اوٹنی کی کونچیس کاٹ

دیں تھیں (ایزی کے اوپر کے پھٹول کو کو تیس کہتے ہیں)جب اوٹنی یانی لی کرلوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں ہیٹھے ہوئے تنظ اس كراسته بين ايك چنان تقى جس كے ينچ قدارنا ي ايك شخص حجب كر بينيا ہوا تھا ؛ جب وواس كے پاس كر ري تو مصدع نام کے ایک شخص نے اس کی پنڈلی پر تاک کر تیر مارا اور قدار نے تکوار ہے اس کی کونچیں کاٹ دیں اوفنی کو ہر چند کہ دو آ دمیوں نے مل کر قبل کیا تھا لیکن چونکہ پوری قوم شمود اس سرکشی شرارت اور بغادت میں ان کے ساتھ تھی اس لیے اس سرکشی ک

وجہ سے بوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ الحاقد: ٤-٧ ميل فرمايا: اور رہے عاد تو ان كوايك گرجتى ہوئى تيز آندهى سے بلاك كر ديا گيا ٥ (اللہ نے )اس آندمى كو

ان يرمسلسل سات را تيس اور آخھ دن تک مسلط رکھا O قوم عاد کی عذاب ہے ہلاکت

اس آيت پيل" (يعه ''''صوصو ''اور'عاتيه ''ڪالفاظ ٻي'' (يعج ''ڪمعني ٻين: آندهي اور'صوصو ''ڪمعن میں: بہت تندو تیز آندهی جس کے چلنے سے صرصر کی آواز آر رہی ہؤ گرم لواور باد موم کو بھی 'صد حسو'' کہتے میں جومبلک ہوتی

ب مخت سرد ہوا کو بھی ''صوصو'' کہتے ہیں' یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخت سر دہوا کے لیے اس کا استعال عام ہے۔

(لسان العرب ج ۸ ۴۳٬۲۲٬ دارصا در ٔ بیروت ٔ ۲۰۰۳ ۽ ) ''عساتيية'' كامعنى ہے: حدے متجاوز' يہ باوصر صركى صفت ہے' جوقو م عاديران كى سرنتى كى وجہ ہے بھيجى گئى تھى' يہ ہوااس

ندر تیز تنی که فرشتوں کے کنشرول سے با ہرتھی مین خ اور زنائے دار ہوا تھی جس نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا: (اللہ نے) اس آندھی کوان پرمسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا O اس آیت میں ''مسنحوہا'' کالفظ بے مقاتل نے کہا:اس کامعنی ہے:اس آندھی کوان پرمسلط کر دیا' دوسر یے مضرین

نے کہا: اس آندهی کوان کے اوپر جیج دیا اور بیسب اللہ کی تقدیر اور اس کی قدرت ہے ہوا' اور اس میں'' حسو ما '' کا لفظ ب تی ان سات را تول اور آثھ دنوں میں وہ آندھی مسلس چلتی رہی'''حسب وہ'' کالفظی معن ہے: کا نے والیٰ ای وجہ ہے تنوارکو

نسام کہتے ہیں اور بیآ ندھی بھی ان کی روح اورجم کا رشتہ کا شنے والی تھی اس لیے اس کوحسوم فرمایا و وسری وجہ یہ ہے کہ اس ندهی نے ان کی ہر خیر اور ہر ترکت کو بڑے کاٹ ویا۔ بيار الق أن

Marfat.com

اس کے بعد فرمایا: پس اے نخاطب! تم دیکھتے ہو کہ بیاوگ زین پر کھجور کے کھو کھلے تنوں کی طرح گرگئے O اس آیت میں ''صدعے نی'' کا لفظ ہے' یہ' حسو یعے'' کی جمع ہے' مقاتل نے کہا: اس کا معنی ہے: وہ مرکز کرگئے اور وہ

کھو کھلے توں کی طرح کھو کھلے ہیں اوران کے اندر کچھنیس ہے ایک اورجگەفر مایا: تندیم ایکا ایر لا متاہ کہ چھنی کا بیٹریکٹر کا بیٹریکٹریس ہے ایک اور کا ایس طرح پیچنے تھے کہ اس میں جو سے

تَنْزِعُ النَّاسُ كَا قَامُمُ ٱلْجَيَّازُ غَنْلِ مُنْتَقِيدٍ وه آنهي لوكول واضاكراس طرح بمنت في كويا كرده بزے

(القم:٢٠) كثي بوئ كھجورك تنے ہيں ٥

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے اجسام کھجور کے تنول کی طرح بہت کمبے اور قد آ ور تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آندھی نے ان کے لیے لیے جسموں کو کاٹ کرنگڑ کے کلڑے کردیا تھا 'اور''المنحاویة'' کامعنی ہے : کھو کھلے'اس کی توجیہ یہ کہ آندھی ان کے منہ کے راستہ سے ان کے جم کے اندرواغل ہوئی اور جم کے اندرکا تمام گوشت پوست اور تمام اعضاء کو کاٹ کر سرین کے راستہ باہر زکال دیا'''المنحف اویڈ'' کامعنی بوسیدہ اور پرانا بھی ہے تینی وہ لوگ زمین پر کھجور کے بوسیدہ درختوں کی

الحاقة: ٨ مين فرمايا: كيااب تهبين ان مين ع كوئي باقى نظر آر با ب ٥

یعنی اب ان میں سے کوئی گروہ یاتی ہے یا کوئی فرد یاتی ہے این جریج نے کہا: وہ سات راتیں اور آٹھ دن الند سجانۂ کے بھیج ہوئے آندھی کے مذاب میں مبتلار ہے اور آٹھویں دن کی شام کو مر گئے گھر آٹھویں دن آندھی نے ان کواٹھا کر سمندر میں کھیک دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہ ہے۔ تُک مِّوْلُکُنَ تَنِی عِبْ بِاَمْ مِرَرِ بِقِمَا فَاصْبَحُوْا لاَیٰہِ آبِ اِلَّا ہے۔ تُک مِوْلُکُنَ تَابِی عِبْ اِلْمِارِ بِقِعَا فَاصْبِحُوْا لاَیٰہِ آبِ اِلَّالِ ہے۔

سَیُکُنْمْ \* کَنَٰرِکْ کَبُغْدِی الْفَقُومَ ٱلْمُجَّدِیثِیْنَ۞ (الاحْمَاف:٢٥) پس دو ایسے ہو گے کہ ان کے مکانوں کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دی تی تھی ہم مجرم قوم کوای طرح سزادیتے ہیں ۞

ینی سب گھر والے تاہ ہو گئے صرف عبرت کا نشان رکھنے کے لیے ان کے گھریا تی رہ گئے۔

التدتعا کی کا ارشاد ہے: اور فرعون اور اس ہے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الث دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کیے O سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر ہائی کی تو اللہ نے ان کوشد ید پکڑ میں لےلیا O بے شک جب پائی میں طفیائی آگئ تو ہم نے تنہیں کشتی میں سوار کردیا O تا کہ ہم اس کو تمہارے لیے تھیجت بنادیں اور تفاظت کرنے والے کان اس کو تحفوظ کو تھیں O پس جب صور میں ایک چھونک چھوٹکی جائے گی O اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک تی ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیکے جائیں گے O پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی O اور آسان چھٹ جائے گا اور اس دن وہ پالکل کم زور ہو

(الحاقه: ۱۷ه)

دیگرامتوں کی ملاکت

اور فرعون اور اس کے تبتین نے اس سے پہلے جو کفر کیا تھا' اور اس سے پہلے جن امتوں نے کفر کیا تھا اور وہ قوم جس کی بستیں بالٹ دی گئیں تھیں بینی وہ قوم جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کومبعوث کیا گیا تھا' ان کو بھی ان کے کفراور دیگر کنا ہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔

ال ی وجہ ہے بناک فردیا میا تھا۔ الحاقہ ، ۱ میں فرمایا: موانموں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی کی تو اللہ نے ان کو شدید میکڑ میں لے لیا O

تتبار القرار

ا یک قول مدے کداس رسول سے حضرت موکیٰ علیه السلام مراد میں اور دوسرا قول مدے کداس سے حضرت لوط علیه السلام مرادیں اور بیقول زیادہ قریب ہے تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کوز بردست گرفت میں لے لیا۔ الحاقه ١٢٠ ـ اامين فرمايا: بـ شك جب ياني ميس طغياني آگئي تو بهم نے حمهيں تشتى ميں سوار كر ديا ٥ تا كه بهم اس كوتمبار ب

لیےنفیحت بنادی'اور حفاظت کرنے والے کان اس کومحفوظ رکھیں O

حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا:اللہ کے غضب ہے وہ پانی محافظ فرشتوں کی طاقت ہے باہر ہو گیا اور دہ اس کورو کئے پر

قا در نہ ہو سکے قتاوہ نے کہا: وہ یانی ہر چیز سے بیٹدرہ ہاتھ اونچا ہو گیا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے فر مایا: حضرت نوح ملیہ

السلام کے زمانہ میں وہ پانی محافظ فرشتوں کی طافت ہے باہر ہو گیا اور وہ بینہ جان سکے کہ کتنا پانی نکل چکا ہے اور اس ہے پہلے

یانی کا ایک قطرہ بھی ان کی پیائش ہے زیادہ نازل نہیں ہوتا تھا' ان قصوں کو بیان کرنے ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ بچپلی امتوں پر

کس طرح عذاب نازل ہوتا رہا تھااور کفارِ مکہ کورسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی نافر مانی میں ان کےطریقنہ کی اقتداء کرنے ہے باز ا رکھنا مطلوب ہے۔

پھراللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مؤمنوں پر بیا حسان فرمایا کہ ان کو حضرت نوح کی مشتی میں سوار کر

کے طوفان ہے نجات دی۔ اس آیت میں کفار قریش کومخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم کوکشتی میں سوار کیا' اس کامٹمل یہ ہے کہ کفار قریش کے آباء واجدا و

اس وقت ان لوگوں کی پشتوں میں تھے جن کوئتتی میں سوار کیا تھا اس لیے بیا حسان کفار قریش پر بھی ہے۔

القد تعالی نے حضرت نوح کی قوم کے کفار کوغرق کر دیا اور ان کی قوم کے مؤمنوں کونجات دی' تا کہ بیرواقعہ تبہارے لیے

تھیجت اورعبرت کی نشانی بن جائے اور حفاظت کرنے والے کان اس نشانی کوئن کراہے یا درھیں۔ الحاقه: ۱۳۳ میں فرمایا: پس جب صور میں ایک چھونک چھونگی جائے گی 🔿 اور زمینوں اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ

ایک ہی ضرب ہے ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے 0

قیامت کے وقوع کی علامات

تبارك الّذي ٢٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا:اس ہے صور میں پہلی بار پھونکنا مراد ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اور ر خفی مرجائے گا'اور ایک قول مدہ کداس سے دوسری بار پھونکنا مراد ہے لیکن میرقول سیاق وسباق کے خلاف ہے۔

الحاقبہ ۱۳۲ میں زمینوں اور پہاڑوں کواٹھانے کا ذکر ہے' اس سے مرادیا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا' یا اس سے مراد وہ زبردست آندھی ہے جوزمینوں اور پہاڑوں کواٹھالے گی' یا کوئی فرشتہ اٹھالے گا' یا بغیر ظاہری اسباب کے القد تعالیٰ

ان کو تھن اپنی قدرت ہے اٹھالے گا' پھرتمام زمینوں اور پہاڑوں برضرب لگائی جائے گی' پھر ان کے بعض' بعضوں کونکر ہاریں گے حتی کہ وہ ایک دوسرے سے پس کر باریک ریت کے ذرات اور بلھرے ہوئے غبار کی طرح ہوجا <sup>ن</sup>یں گئ<sup>ا</sup> ایک اور جگہ فر مایا: اِذَا دُنْكِنِكَتِ الْأَرْضُ نِلْنَالُهَا اللهُ الرائدال: ) جبني يورى طرح ارز جائے كى ٥

الحاقه: ١٦-١ها ميل فرمايا: پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی ١٥ور آسان کھٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کم زور ہوگا O

لیخیٰ اس دن قیامت واقع ہو جائے گی اور فرشتوں کے نزول کی وجہ ہے آ سان پھٹ جائے گا اور ا<sup>س</sup> دن آ س<sub>ا</sub>ن میں بالکل قوت نہیں ہوگی اور وہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا۔

تبيار القرآر

حبيد ووازوتهم

جلد دواز دہم

اں آیت میں''المصلک''کالفظ ہے ہر چند کہ بید داحد ہے لیکن اس نے ایک فرشتہ مراد نمیں ہے بلکہ فرشتوں کی جنس مراد ہے نیز س آیت میں''الار جساء''کالفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے : نوا جی اوراطراف اور بیلفظ کویں اور قبر کے کنارے کے ہے استعمال کیا جاتا ہے'اور اس آیت کا معنی مید ہے کہ جب آ سان چھٹ جائے گا تو فرشتے آ سان کے پھٹنے کی ہر جگہ ہے انحراف کریں گے اور آسان کی اطراف میں تھیم ہے ہوں گے۔

اس جگه بداشکال ب كرقرآن مجيديس الله تعالى فرمايا ب:

عرش کواٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل

وَنُوْخَ فِي الصُّورِي فَصَوِيَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ اورصور مِن بِحودًا جائ كا تو تمام آسانول اور زمينول

مَنْ فِی الْاُدْ مِنْ شَکَاعَ اللّهُ طُلْ اللّهُ عُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله اس آیت کا نقاضا ہے کہ قیامت آئے کے بعد فرضتے بھی ہلاک ہوجائیں گئے چروہ آسان کی اطراف میں کیسے ہوں

اس آیت کا نقاضا ہے کہ قیامت آئے کے بعد فریقے بھی ہلاک ہوجا میں کے بھروہ آسان کی اطراف میں کیے ہوں گے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ ایک کیفید کے لیے آسان کی اطراف میں تفہریں گے بھر مرجا ئیں گے۔دومرا جواب بیہ ہے کہ اس

آیت میں فرمایا ہے ناسواان کے جن کواللہ چاہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عموم نے فرشتوں کوستٹی کرلیا ہو۔ الحاقہ: ۱۷ میں فرمایا: اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اور اٹھائے ہوں گے O

ا ں آیت کی دوتنسر س میں: ایک یہ ہے کہ جوفر شختے اطراف میں ہول گے ان کے اوپر جوفر شختے ہیں وہ عرش کو اضائے ہوئے ہوں گے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ عام فرشتوں اور حالمین عرش کے درمیان امتیاز کر دیا جائے دوسری تغییر میہ ہے کہ متاتی نے کہا ہے کہ حالمین عرش اینے سرول کے اوپر عرش کو اضائے ہوئے ہول گے۔

حسن بسری نے کہا: جھےنہیں معلوم کداس ہے صرف آٹھ فرشتے مراد ہیں یا آٹھ ہزار فرشتے ہیں یا فرشتوں کی آٹھ مفیل براد ہیں۔

اہ م رازی نے کہا:اس ہے آٹھ فرشتوں کومراد لینا جا ہے اوراس کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

رسول الشصلى الله عليه وسلم في فرمايا: أب وه جارفر شيخ مين اور قيامت ك ون الله تعالى جارمز يدفر شتول سان كى

تا پید فرمائے گا تو بیآ ٹھ فر شتے ہوجا کیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے: بیآ ٹھ فر شتے ہیں جن کے پیرسا تو میں زمین تک ہیں اور عرش ان کے سروں کے اوپر ہے اور بیہ سرچھائے ہوئے تشیع کر رہے ہیں۔

، المات المات المات الكفف والهيان ج واص ٢ م المناكب والعيون ج ٢ ص ١٨ أنها مع لا حكام القرآن جر ١٨ ص ٢ م)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن تم سب بیش کیے جاؤگتم میں ہے کوئی چھپنے والاچھپ ٹبیں سے گا 0 سوجس کواس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گاوہ کیے گا: آؤمیرا نامہ اعمال پڑھو 0 جھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے 0 پس وہ پہندیدہ زندگی میں ہوگا 0 بلند جنت میں 0 جس کے پھلوں کے فوشے جھکے ہوئے جس کو 0 خوب مزے سے کھاؤ اور بیزان نیک کاموں کے عوش جوتم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے 0 اور رہاوہ جس کواس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ کہے گا: کاش! جھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا 0 اور بچھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے 0 کاش! وہ ی (موت) میرا کام تمام کردیتی 0 میرامال میرے کی کام نہ آیا 0 میراغلب جاتا رہا 0 (الحاقۃ ۱۹۔۱۸)

الله تعالى كرما من خلوق كوحماب كے ليے بيش كيا جائے گا جيسا كه بادشاه كرما من فشركو بيش كيا جاتا ہے تاكدوه ان

سيار الترآر

کے احوال کی بازیرس کرئے قرآن مجید میں ہے:

رُعُرِفُنُواعَلَى مُرَبِّكَ صَفَّاً ﴿ (اللَّهِ : ٣٨)

تبارك الّذى ٢٩

حضرت ابوموی بیان کرتے ہیں کدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تین مرتبہلوگوں کو پیش کیا جائے گا' مہلی باران سے بازیریں ہوگی اور دوسری باروہ اپنے عذر پیش کریں گےاور تیسری باران کے سحائف اعمال ان کے ہاتھ میس دیئے جائیں گئے نیک شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور بدکار کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٧٤) منداحدج به ص١٣٣)

اور وہ سب آ پ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کے

چرفر مایا: تم میں ہے کوئی جھینے والاحھی تہیں سکے گا۔

اس کی تفییر یہ ہے کہ اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ہر چیز کو جاننے دالا ہے اور اس سے مخلوق کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اس کی دوسری تفسیر رہے ہے:جو چیزیں دنیا میں تم ہے چیسی ہوئیں تھیں وہ قیامت کے دن چیسی ہوئی نہیں ہول گ مؤمنین کے تمام احوال اوراعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جس ہےان کوخوثی حاصل ہوگی اور کفار کی بُرائیاں ظاہر

ہول گی جس ہےان کی رسوائی ہوگی اور ان کوئم ہوگا' قر آن مجید میں ہے:

**یوْهُ تُنْهِلَی السَّرَآ بِوُرْ فَمَالَ فَامِنْ قُتَوَةٍ وَلَانَاهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّرَآ بِوْرُ فَمَالَ فَامِنْ قُتَوَةٍ وَلَانَاهِمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ** (الطارق: ١٠١٠) ياس نه كوئي قوت بوگي نه مدوگار O

حضرت الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وللم نے فر مایا: برعبد شکن کے لیے قیامت کے دن جیندا :وگا

جو قیامت کے دن گاڑ ویا جائے گا' ثابت نے کہا: وہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا جس ہے وہ پہچانا جائے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۷۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷ ۱۷ سنن این باجه رقم الحدیث: ۲۸۷۲ منداحمه ج ۱۳۳۷) الحاقہ:۱۹ میں فرمایا:سوجس کواس کاصحیفۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' وہ کہے گا: آؤ میرا اعمال نامہ

اس آیت میں'' ہاءُ م'' کالفظ ہے''' ہا'' کامعنی ہے:لؤ پکڑواس کی گردان بھی آتی ہے' شننیہ کے لیے'' ہاؤ ما''اور جمع کے لیے' ہاء موا''اورمیم اس میں اس طرح ہے جیسے' انتما''اور' انتم'' میں ہے۔

" كِيتْمِيكَة " (الحاقد: ١٩) " حِسَامِيَّة " (الحاقد: ٢٨) " مَالِيكة " (الحاقد: ٢٨) اور" سُلْطَانِيكة " (الحاقد: ٢٩) من "هاء " سَت

کے لیے ہے'ان''هـاء ات'' کا قاعدہ بیہ ہے کہ وقف کی حالت میں بہ ثابت رہیں گی اور وصل کی حالت میں ان کوسا قط کرویا جائے گا۔ (تفير كبيرج ١٥٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

الحاقه: ٢٠ مين فرمايا: ( دائيس ماتھ والا كبي كا: ) مجھے يقين تھا كەميى نے اپنے حساب سے ملنا ہے 0

لوگوں کا محشر میں تین باراللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا

اس یقین ہے مراد وہ یقین ہے جواستدلال ہے حاصل ہوتا ہے یعنی میں یہ گمان کرتا تھا کہ میرا حساب ہو گا اور اللہ تعالی میرے گناہوں میر گرفت فرمائے گا' پھراللہ نے اپنے قضل سے مجھے معاف کر دیا اور اس نے گناہوں پر مجھے سزائمبیں دی۔

حضرت عبداللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتے ہیں کہاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو کھڑا کرے گا' پھراس کواس کے اعمال نامے میں اس کے گناہ دکھائے گا اوراس ہے فرمائے گا:تم نے پیکام کیے تھے؟ وہ کیے گا: ہاں!اے میرے

حلد دواز وجم

رب! الله تعالیٰ فرمائے گا: میں تم کوان کاموں ہے رسوانہیں کر رہا' میں نے تم کو بخش دیا ہے اور جب وہ ہندہ یہ دیکھے گا کہ وہ قيامت كے دن كى رسوائى سے نجات يا گيا ہے تو اس وقت وہ بيآيات يڑھے گا: '' هَأَ وْمُوافْدُوءُ وْالْبِحَتْبِيةُ فَأَلِيْ كَالْمَنْتُ إِنْ مُلْقِ حِسَائِمَةُ " (الحاقة: ٢٠١٥) - (تغيير امام ابن الحاجاتم ج واص ١٣٣٢ - رقم الحديث ٢٩٧٣) مكتبيز المصطفيٰ مكامر مركة الهراس

حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر ماما: قیامت کے دن مجھے سب ہے

سلے تحدہ کرنے کی احازت دی جائے گی اور مجھے سب سے سملے تحدہ سے مراٹھانے کی احازت دی جائے گی مجر میں سامنے کی طرف دیکھوں گا تو امتوں کے درمیان ہے اپنی امت کو پہیان اول گا ادرمیرے پیچھے بھی اس کی مثل ہوگا اورمیرے دائس بھی اں کی مثل ہوگا اور میرے بائیں بھی اس کی مثل ہوگا ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے لے کرآ پ کی امت تک آئی امتیں ہوں گی'آ پ ان میں ہے اپنی امت کوئس طرح پھانیں گے؟ آپ نے فر ماہا:میری امت وضو کے اثر سے غز خجل ہوگی ( یعنی اس کے ہاتھ'پیراوراس کا چیرہ سفید ہوگا )اور دوسری کوئی امت اس طرح نہیں ہوگی اور میں اس وجہ ہے پیچانوں گا کہ ان کے اعمال ناہے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے اور میں اس وجہ ہے پیچانوں گا کہ ان کی اولاو

ان کے آ گے دوڑ رہی ہو گی۔(مند احمد ج&ص99المع قدیم مند احمد ج۲۳۵ میں۷۶ یہ۷۔ قم الحدیث: ۲۱۵۳۷مؤسسة الربالة مبروت ١٩٣١ هألمتدرك يت عن ٨٢٨ منداليزار قم الحديث:٣٥٥ ألمعجم الاوسط رقم الحديث:٣٢٥٨)

کاقه :۲۱ میں فرمایا: پس وه پیندیده زندگی میں ہوگاO

"عيشة راضية" مين مجازعقلي كي نسبت

اس زندگی کو'' د اصبیة ''اس لییفر مایا که وه رضا کی طرف منسوب ہوگی' نیز اصل میں راضی تو وہ فخص ہوگا جواس زندگی میں ہوگا پس زندگی کی طرف رضا کی نسبت اسناد مجاز عقلی ہے۔

آ خرت میں جواجر دنواب ہوگا وہ اس لیے پیندیدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس رنج کی آ زمائش نہیں ہوگی کہ بھی بہیش ختم ہو حائے گا' اور وہ ٹو اب دائمی ہو گا اور اس نیش کے ساتھ تعظیم مقرون ہو گی' خلاصہ یہ ہے کہ وہ <del>نیش جمیع</del> جہات سے پہندیدہ ہو

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بهان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فریایا: جنتی ہمیشہ زندہ رہی عے' ان پر موت بھی نہیں آئے گی اور وہ بمیشہ صحت مندر ہیں گئے مجھی بمارنہیں ہوں گے اور بمیشہ نعت میں رہیں گئے مجھی رنجیدہ نہیں بوں گے اور وہ ہمیشہ جوان ربیں گے<sup>، تب</sup>ھی پوڑ ھے نہیں ہول گے ۔ (صحیم سلم قم الحدیث: ۲۸۳۷ سنن تر ندی قم الحدیث: ۳۲۳۷)

الحاقہ ۲۲۰ ۲۲ میں فرماہا: بلند جنت میں O جس کے تھلوں کے خوشے جھکے ہوئے میں O خوب مزے سے کھاؤ اور پیو

ان نیک کاموں کے وض جوتم نے گزشته ایام میں بھیجے تھے 0 ان بیدہ موں نے بوت جوم نے لاتتہ ایام میں جیجے ہے 0 جنت کی بلندی کی دونشیریں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل

یعنی جس شخص کی زندگی پیندیده ہوگی وہ بلند جنت میں ہوگا'اس بلندی ہے مرادیا تو مکان کی بلندی ہے یا شرف اور مرتبہ کی بلندی ہۓاگرمکان کی بلندی مراد ہوتو اس پر یہاعتر اض ہے کہاس جنت کےاویراور بھی جنتیں ہوں گی' پھریہ بلند جنت کیسے جونیٰ اس کا جواب یہ ہے کہ بلندی سے مراداضا فی بلندی ہے حقیقی بلندی نہیں ہےاور جنت بہرحال آ سانوں اور زمینوں سے

. جنت کے ٹھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے تا کہ جنتی کا دل جب کمی خوشے سے ٹھل تو ز کر کھانے کو جا ہے تو وہ

نبيار القرآء

جلدووازوجم

آ سانی ہے پھل تو ڑے خواہ وہ اس وقت کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہویا لیٹا ہوا ہو۔

الحاقد: ۲۴ میں فرمایا ہے: ان نیک کامول کے عوض جوتم نے گزشته ایام میں جھیجے تھے اس آیت سے بہ ظاہر بہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کواس کے نیک کاموں کے سبب سے اجروثواب ملتا ہے ٔ حالانکہ اہل سنت کا ند ہب بیر ہے کہ انسان کو اللہ کے نفتل

ے اجروثواب ملتا ہے اس کا جواب ہیر ہے کہ اجروثواب کا ظاہری سبب انسان کے نیک اعمال ہیں اور حقیقی سبب اللہ تعالی کا فضل ہے'اس کی تفصیل کی بارگز رچکی ہے' دیکھئے الاعراف:۳۴ کی تفسیر۔

الحاقه :۲۷۔۲۵ میں فرمایا: اور رہا وہ جس کواس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' پس وہ کہے گا: کاش!

مجھے میراا عمال نامددیا ہی نہ جاتا 0 اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ب 0 رسوائی کے عذاب کا دوز خ کے عذاب سے زیادہ سخت ہونا اور گفار کا کف افسوس ملنا

جب کفار اور فساق اپنے صحا کف انکمال میں اپنے مُرے کام دیکھیں گے تو شرمندہ ہوں گے ادر دوزخ کے عذاب ہے

زیادہ ان کے لیے شرمندگی کاعذاب تکلیف دہ ہوگا' اوروہ کہیں گے: کاش! ہمیں دوزخ کاعذاب دیا جاتا اور بمارے برے کام

دکھا کرہم کوشرمندہ ندکیا جاتا' اس ہےمعلوم ہوا کہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ تخت ہوتا ہے'اس لیے دوزخی کیے گا: کاش! مجھےمعلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے۔ الحاقه: ١٢ مين فرمايا: ( كافر كبه كا: ) كاش! وبي (موت) ميرا كام تمام كرديق

اس آیت کی ایک تغییریہ ہے کہ 'یسالیتھا'' کی' ہا' مغییر دنیا کی کہل موت کی طرف راجع ہے مرچند کداس کا پہلے

ذ کرئیں ہے کیکن اپنے ظہور کی وجہ سے حکماً **ند**کور ہے اور اس آیت میں''المسقیا ضیبۃ'' کا لفظ ہے اس کامعنی انتہا اور فراغت ہے جياس آيت مي ب:

یں جب نماز مکمل ہوجائے یاختم ہوجائے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ . (الجمد:١٠) ای طرح اس کامعنی ہے: کاش! وہی موت میری انتہاء کر دیتی اور مجھے فارغ کر دیتی تو میں محشر میں ندآ تا۔

الحاقه: ٢٨ مين فرمايا: ( كافر كبه كا: ) ميرامال ميرك لي كام نه آيا Q یعی کون می چیز مجھ سے آخرت کے عذاب کودور کر سکتی ہے جب میرامال ہی میرے کام ندآیا۔

الحاقه: ۲۹ میں فرمایا: ( کافر کے گا: )میراغلبہ جاتا رہا۔

اس غلبه کی دوگفییریں ہیں: (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: وہ کیے گا: میری وہ حجت میرے ہاتھ ہے جالی رہی جس سے میں (سیدنا) محمد (صلی الله عليه وسلم) كے خلاف و نيا ميں استدلال كرتا تھا مقاتل نے كہا:اس كابيه مطلب ہے كه جب میرے ہاتھ یاؤں اور دیگر اعضاء نے میرے خلاف گوائی دے دی تو میرے سارے عذر اور لیے بہانے ہاتھ سے جاتے

(٢) دنیا میں جومیرا ملک اورلوگوں یر میرا تسلط اوراقتد ارتفاوہ میرے یاس ندر ہااوراب میں بالکل ذیل اور فقیر ہوگیا یا

اس کامعنی ہے: میں دنیا میں این ملک اور اقتدار کی بناء پر اصحاب حق سے مناقشہ کرتا تھا' اب وہ اقتدار ندر ہااور اب میں نے ا پی ہٹ دھرمی کا خمیاز ہ بھکتنا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:ا ہے پکڑ ؛ پھراس کوطوق پہنا دو 0 پھراس کو دوزخ میں جھونک دو 0 پھراس کوستر ہاتھ پیائش کی زجیر میں جگڑ وو O بے شک میہ بزی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا Oاور ند سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا O پس آخ

تبيار القرآر

یمہاں نہ اس کا کوئی دوست ہے 0 اور نہ دوز خیوں کے پیپ کے سوا کوئی طعام ہے 0 جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا0 (الحاقہ ۲۰۷۰)

کفارکو دوزخ میں ستر ہاتھ کمبی زنجیر سے جکڑ کر عذاب دینا

الله تعالی نے اس سے نبلی آیات میں پہلے آخرت میں مؤمنوں کے اجروثواب جنت میں ان کی پہندیدہ زندگی اور

وسعت کے ساتھ کھانے اور پینے کا ذکر قرمایا ' کپر کفار کے عذاب ان کوطوق ڈالنے اور زنجیروں میں جکڑنے کا اور ان کے لیے دوز خیوں کی بیپ کے طعام کا ذکر فرمایا ' اس کے بعداب یہ بتایا کہ دوزخ کے محافظ ان مے متعلق بیکییں گے کہ اس کو پکڑوقو ایک

دوز خیوں کی پیپ کے طعام کا ذُکر فرمایا اس کے بعداب بیہ بتایا کہ دوزخ کے محافظ ان کے متعلق بیکمبیں گے کہ اس کو پکڑو تو ایک لا گھفر شتے اس کی طرف جھیٹ پڑیں گے اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ کر اس میں طوق ڈال دیا جائے گا' پھر کہا

ہ ئے گا:اس کو دوز نے میں ڈال د ڈاس آیت میں 'المصحصیہ '' کا لفظ ہے' میں گ کا سب سے بڑا طبقہ ہے کوئکہ مید نیا میں اپنا اقتدار جنا تا تھو'اور بڑائی ظاہر کرتا تھا تو اس کو بڑی آ گ میں جھونگو یہ جوفر مایا ہے:اس کوستر ہاتھ کی زنجیر سے جگز ڈاس سے میہ مرادئیمں ہے کہ دہ ستر ہاتھ بی کی زنجیر جو بلکہ اس سے مراد میہ ہے کہ اس کو بہت کمی زنجیر کے ساتھ جکڑ دو کیونکہ عرب میں ستر کا

مراد ہیں ہے کہ وہ متر ہاتھ ہی می تربیر ہو بلدان سے مراد میہ ہے کہ اس کو بہت ہی زبیر کے ساتھ جنز دو یونکہ طرب ہی ستر کا لفظ مبالغہ کے لیے استعفار کر ہیں جن اجنا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے:'' اِٹ <mark>تَسْتَغْفِلْ لَا فُونُ سَیْمِعِیْنُ مَت</mark> گؤ''(انو بہ: ۸۰)اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ استعفار کر ہیں لیخی بہت زیادہ ہار بھی استعفار کر ہیں۔حضرت ابن عباس رضی القد عنبا نے فرمایا: بید زنجیران کی سرین سے داخل ہوکر ان کے حلق سے نکلی آئی ' بھران کی چیشائی اور قدموں کو ملا کر اس زنجیر کے ساتھ با ندھ دیا جاتا۔

الحاقه ۱۳۳۰ سرم مایا: بے شک به بزی عظمت والے الله پرایمان نہیں لاتا تقا0 اور ندمسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب

ويتا کھا 🔾

حقوق الله اورحقوق العباديين تقصير كاعذاب

پہلی آیت میں کا فر کی قوت عاملہ کے نساد کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں اس کی قوت عاملہ کے نساد کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت میں اس کے عقائد کی خرابی کی طرف اشارہ ہواور دوسری آیت میں اس کے اعمال کی خرابی کی طرف اشارہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت میں بید بتایا ہوکہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور دوسری آیت میں بیہ بتایا ہوکہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور دوسری آیت میں بیہ بتایا ہوکہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔

اس آیت میں اس پرتو کی دلیل ہے کہ مسکین کو محروم رکھنا بہت بڑا جرم ہے نیزاس میں پینیں فرمایا کہ وہ مسکین کو کھلاتا نہیں تھا' بلکہ بیفر مایا ہے کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا اور اس کا معنی میں ہے کہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہ وینا بھی بہت بڑا جرم ہے تو سوچے کہ مسکین کو کھاتا نہ کھلا نا اور اس کی مدونہ کرنا کہ تا بڑا جرم ہوگا!

اس آیت میں بیددلیل بھی ہے کہ کفار کوا دکام شرعیہ برعمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا'اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے' ایک اللہ پر ایمان نہ لا نا اور دوسرامشین کو کھلانے کی ترغیب نہ دینا کیونکہ سب سے برواجرم اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا ہے اور سب سے زیادہ نذمت والا کام بخل کرنا ہے اور دل کی تختی ہے۔

یہلے جرم کوذکر کرنے میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تعظیم بجالائے اورعبادت کیے جانے کامتحق ہے موجس نے اللہ تعالیٰ کے فیر کی تعظیم کی مااس کی عمادت کی وہ عذاب کامتحق ہوگا۔

نبيار القرآر

Marfat.com



س بید بر رسید بہت میں ہور ہوں کی حتم کھاتا ہوں خواہ تم ان کو دیکھتے ہو یائیس دیکھتے مقاتل نے کہا: ان آیات کے زول کا سب بید ہے کہ دلید بن مغیرہ نے کہا: (سیدنا) محد (صلی الله علیہ وسلم) ساحر میں اور ابوجہل نے آپ کے متعلق کہا: آپ شاعر میں اور عقبہ نے آپ کے متعلق کہا: آپ شاعر میں اور عقبہ نے آپ کے متعلق کہا: آپ کا بن میں الله تعالی نے ان لوگوں کے رد میں بیآیات نازل کیس میدلوگ قرآن مجید کو تعراد رکہانت کہتے تھے الله تعالی نے تشم کھا کر فرمایا کہ بیضرور رسول کریم کا قول ہے سمز مشعر یا کہانت نہیں ہے۔

نبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ 110 الله تعالى فرمايا: بيرسول كريم كا قول ب حسن بعرى كلبى اورمقاتل في كهاداس كى وليل بيآيت ب بدرسول کریم کا قول ہے 🗅 جو قوت والا ہے عرش والے ٳؾۜٷۘڬۊؙؙؙۯؙڒڛؙۅؙڸػڔؠؙۄڵۮؚؽۊؙٷٙۼ۪ۼٮ۫ڰۮؚؽ

کے زویک بلندمرتبہ ہے0 الْعَرْشِ مَكِيْنِ (اللهري: ١٩١١) کلبی ہے ریٹنبیر بھی منقول ہے کہ رسول کریم ہے اس آیت میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اس ک

دلیل ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور پیقر آن کسی شاعر کا قول نہیں ہے حالا نکہ قر آن مجید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے پیاللہ عز وجل کا قول ہے اور بیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرنے

والے بیں اور اس کو پہنچانے والے ہیں۔

نیز فرمایا:اور بیسی شاعر کا قول نہیں ہےاور نہسی کا بمن کا قول ہے' کیونکہ قر آن مجید کی آیات شعر کے فنون کی مخالف ہیں' لکین تم بہت کم ایمان لاتے ہو یعنی تم ایمان لانے کا قصد نہیں کرتے ، شعر میں خیالی باتیں ہوتی ہیں اور قرآن میں حقائق ہیں نیز

شعریں بیقصد کیا جاتا ہے کہ آخری کلمات ایک وزن پر ہول اور قر آن مجید کی آیات اس طرح نہیں ہیں اور بعض سورتوں میں اگرچة خرى كلمات ايك وزن پر بين كيكن ان كا ايك وزن پر مونا اتفاقاً ج قصداً نبيل ب ورند قرآن مجيد كي تمام آيات اي طرح ہوتیںاور نہ یہ کسی کا بن کا قول ہے کیونکہ کا بن کی کوئی ایک بات تھی ہوتی ہےاورا کثر باتیں حجوئی ہوتی ہیں اورقر آ ن

مجید کی کوئی بات جموفی نہیں ہے میدتو رب الغلمین کی طرف سے ٹازل کیا ہوا کلام ہے جوحضرت جریل کے واسطہ سے سیدنا محم صلی الله علیه وسلم پر نازل کیا گیاہے۔

اللَّد تعالٰی کا ارشاو ہے: اور اگر وہ رسول اپنی طرف ہے کوئی بات بنا کر ہاری طرف منسوب کرتے O تو ہم ان کو پوری توت ے پول لیت ( پھر ہم ضروران کی شدرگ کاٹ دیت ( پھرتم میں ہے کوئی بھی ان کو بچانے والا ند ، وقا ( الحاقہ: ٢١ ٢٠٠٠)

سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے کی دلیل

اس آیت میں''یسمین'' کالفظ ہے'اس کامعنی دایاں ہاتھ ہےاور آیت کامعنی اس طرح ہے: اورا گران پروی نہ کی جاتی اور ر پغیروی کے کسی کلام کو ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ان کے دائیں ہاتھ کوتصرف سے

روک دیتے' اور پھران کی شاہ رگ کو کاٹ کر ان کو ہلاک کر دیتے' میمعن حسن بھری اور ابدجعفر طبری سے منقول ہے' اور دوسرا معنی بدہے کدواکس ہاتھ سے مراد توت اور طاقت بے کیونکد دایاں ہاتھ باکس ہاتھ کی بنست زیادہ تو ی ہوتا ہے اس صورت یں آیت میں نہ کور''مین''زائد ہوگا اوراب اس آیت کامعنی ہوگا:اورا گروہ رسول اپنی طرف ہے کوئی بات بنا کر ہماری طرف

منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت ہے پکڑیلیت O پھرہم ضروران کی شاہ رگ کاٹ دیے O اس کے بعد فرمایا: چرتم میں سے کوئی بھی ان کو بیانے والا ندجوتا عقائل اور کلبی نے کہا:اس کامعنی یہ ہے:تم میں سے

کوئی بھی اللہ تعالیٰ کواس فعل ہے روک نہیں سکتا تھا'اس آیت پر پیاٹھال ہے کہاس آیت میں''حساجہ ویس''''احسد'' ک صفت ہےاور''حاجبزین''جمع ہےاور''احد''واحدہے حالانکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضرور کی ہے'اس کا جواب میر ہے که 'احد'' نفی کے تحت ہے اور نکرہ جب جیزنفی میں ہوتو مفیدعموم ہوتا ہے'اس لیے''احد' 'حکماً جمع ہے اور'' حاجزین'' کو

اس کی صفت بنانے پر کوئی اشکال نہیں ہے اس کی نظیر ہے ہے:' لَا نُفِقَ آئی بَیْنَ اَحْدِیقِٹ تُسُلِه ''(ابقرہ ۲۸۵)اس میں جس 'رسل ''جمع ہے اور' احد '' کی صفت ہے اور بیآ یت ہے:' نَسُتُنَ گاکتیا قِبَ النِسَاءِ '' (الاتراب، ۲۲)۔

اس آیت کا خلاصہ رہے ہے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے بھیجے ہوئے برحق رسول نہ ہوتے تو ہم ان کا جلدوواز دہم

تبيار القرآر

Marfat.com

وایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ان کو پوری قوت ہے پکڑ لیت میران کو ہلاک کر دیتے اور جب ایبانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:اور بے شک بیقر آن الله ہے ڈرنے والوں کے لیے ضرور تعیحت ہے 0اور ہے شک ہم ضرور جانے ہیں کئم میں ہے پچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں 0اور بے شک بیقر آن ضرور کا فروں کے لیے باعث صرت ہے 0اور بے شک بیضرور حق الیقین ہے 0 سوآ ب اپنے رب عظیم کے نام کی تبقی بڑھے 0 (الحاقہ ۲۰۰۵)

قرآن مجيد كي ايجابي صفات

اس سے پیلی آیوں میں قرآن جیدی سلیمی اور منفی صفات ذکر فرمائیں تھیں کہ میرقرآن ند سحر ہے' ند نہانت ہے' اوراس آیت میں اس کی ایجانی اورا ثباتی صفت ذکر قرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تھیجت ہے' ویسے تو قرآن مجید سب کے لیے تھیجت ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ اس تھیجت ہے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے ہوں۔

الحاقہ: ۳۹ میں ان کا ذکر فرمایا جو قر آن مجید کے جھٹلانے والے میں لیعنی جو مخض دنیا کی رنگینیوں اورانند تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیز وں سے مجتنب رہا' وہ اس قر آن سے نفع اور نصیحت حاصل کرے گا اور جو دنیا اوراس کی زیب وزینت میں ڈوبا ر ماوہ آر آن کریم سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکے گا۔

ر رہیں رہا ہے دیں۔ الحاقہ: ۵۰ میں فرمایا: اور بے ٹیک ہقر آن ضرور کا فروں کے لیے باعث حسرت ہے۔

بیقر آن قیامت کے دن کفار کے لیے باعثِ حسرت ہوگا' جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان قرآن مجید کی تصدیق کرنے اوراس کے احکام برممل کرنے کے باعث جنت میں داخل ہورہے ہیں۔

﴾ الحاقد : ۵١ مين فرمايا: اور بے شک بيضرور حق اليقين ہے O

ا کافہ : ۵۱ میں فر مایا: اور بے شک بیصرور کی انتین ہے O لینی حق ہے اس میں کوئی ہاطل چیز نہیں ہے اور بیر سراسریقین ہے اس میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ہے۔اصطلاح میں حق

ہوا ہو۔ الحاقہ:۵۲ میں فرمایا: سوآ باینے ریے قطیم کے نام کی تنہیج بڑھے 0

افاد الدین میں میں موات ہے رب یم کے عام می جو بھی کا میں مذاہب رکھ کا اور ہجود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور ان میں مذاہب

لیعنی آپ اس نعمت کاشکرادا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی تنبیع پڑھیے کہ اللہ تعالی نے آپ کونرول ومی کا اہل بنا دیا اوراس نعمت پر اللہ تعالی کاشکر ادا تیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کو تابت فر مایا کہ اگر آپ جھوٹے نمی ہوتے تو اللہ تعالی آپ کا دایاں ہاتھ کا مند میتا اور چونکہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ جھوٹے نی نہیں میں بیچ تی میں۔

اس آیت میں فرمایا ہے: 'فسیح باسم ربك العظیم ''اورا يک اور آیت میں فرمایا ہے:''سَيّتِيج اسْحَرَّرَتِكَ الْمُعْلَى ﴿'' (االلّٰ: ا) اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث میں:

حفرت عقبه بن عامر منى الله عند بيان كرت ميل بب بيآيت نازل بولى: "فسسح بساسم وبك العظيم" وسول التصلى القدعايية وتلم في فرمايا: ال كواسية ركوع من كرلواور جب بيآيت نازل بولى: "مسبح اسم وبك الاعلى" " توآپ فرمايا: الكواسية يجده من كرلوس سنوا بوداؤه أولديث: ١٩٩٥ شن ابن بايرةم الحديث ٨٨٨)

نبيار القرأن

الحاقة ٢٩: ٥٣

تبارك الّذى ٢٩ 112 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ رکوع میں فرماتے ۔ ُسبحان ربی العظیم ''اور تحده میں فرماتے:''سبحان ربی الاعلٰی ''اور جب بھی آپ رحمت کی آیت پڑھتے تو وقف کر ك الله تعالى سے اس كاسوال كرتے اور جب آپ عذاب كى آيت پڑھتے تو وقف كركے اس سے بناہ طلب كرتے ۔

(صحيم مسلم رقم الحديث: ۱۸۱۱ منون ترخدي رقم الحديث: ۴۲۲ منون البوداؤد رقم الحديث: ۸۷۳ منون سائي رقم الحديث. ۱۰۰۷ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کو کی شخص

رکوع کرے اور تین مرتبہ کیے:''سب حان د ببی العظیم'' تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور بیم ہے کم مرتبہ ہے اور جب تجدہ کرے اورتین مرتبہ کے: "سبحان رہی الاعلٰی" تواس کا تجدہ پورا ہو گیا اور بیم سے کم مرتبہ۔

(سنن تر زري رقم الحديث: ٢٦١) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨١ سنن ابن باحد رقم الحديث: ٨٩٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ملکے ين ميزان ير بحارى بين رحمان ومجوب بين وه بين: "سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم "ر ( سيح ابخارى قم الحديث:

۲ ۱۳۰۶ صبح مسلم رقم الحديث:۲۶۹۳ منن ترزري رقم الحديث: ۳۳۷۷ سنن ابن باجد رقم الحديث: ۲۰ ۳۸ مسنداحد ج ۳۳ سا۲۰)

امام احمد کے نزویک رکوع اور جود میں تسبیحات کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے:اس کو اپنے رکوع میں کر لو

اوراس کوایے مجدہ میں کرلواورام وجوب کے لیے آتا ہےاور جمہور کے نزدیک ان تسبیحات کا پڑھنامتحب ہے کونکہ جب آپ نے اعرابی کونماز کی تعلیم دی تو طمانیت ہے رکوع اور جود کرنے کا تھم دیالیکن تعیم پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا۔

( و كيين مجيح الخاري رقم الحديث: ٩٣ كاسنن الوداؤ درقم الحديث: ٨٥ ٨ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٠ ٣٠ سنن نسا كَي رقم الحديث: ٨٨٣ ) سورة الحاقبه كااختيام

المدولة رب العلمين! آج ٢٦ صفر ١٣٢٧ه/ يم ايريل ٢٠٠٥ه بدروز جعه سورة الحاقه كي تغيير مكمل هو گئ اله العلمين! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم ہے اس سورت کی تفییر کممل کرادی ہے ابقیہ سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں۔ دنیا میں مجھے صحت و عافیت اورعزت وکرامت کے ساتھ رکھیں اور آخرت میں میری میرے والدین کی میرے اساتذہ اور تلانہ ہ کی مغفرت فرما

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازوجه وسلم.



تبيار القرآر

جلد وواز دہم

جلدوواز دتهم



## سورة المعارج

## سورت کا نام

تبارك الّذي ٢٩

ال سورت كا نام المعارج ب كونكه ال سورت كي ايك آيت مي المعارج كاذكر ي:

مِنَ اللَّهِ فِي الْمُعَادِينِ (العارج:٣)

(وہ عذاب) اللہ كى طرف سے موكا جوآ سانى سيرهيوں كا

الکے0

آ مانی سیرهیوں سے مراد وہ سیرهیاں ہیں جن پر چڑھ کر فرشتے اور حضرت جبریل اللہ تعالی کی طرف جاتے ہیں حضرت جبریل علیه السلام کا اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے وجی کے کر انبیاء علیم السلام کی طرف نازل جبریں علیہ السلام کا اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے وجی کے کر انبیاء علیم السلام کی طرف نازل

فرماتے تھے۔

بیسورت ٔ سورۃ الحاقد کا بدمنزلتر تنہ ہے کیونکہ جس طرح سورۃ الحاقہ میں قیامت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور مؤسنین اور کافرین کا اخروی انجام ذکر فرمایا تھا اس طرح اس سورت میں بھی ان اُمورکو ذکر فرمایا ہے۔

یہ سورت بالا نفاق کی ہے ترحیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۷۷ ہے اور ترحیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۷ ہے۔حضرت جابر رضی املہ عنہا نے فرمایا: بیسورت سورۃ الحاقہ کے بعد اور سورۃ النبا سے پہلے نازل ہوئی

## سورة المعارج كےمشمولات

🖈 اس سورت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے اور اس دن میں واقع ہونے والے ہولناک اُمور کو بیان فرمایا ہے اور

کفارکوای دن سے ڈرایا گیا ہے۔

کٹ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے قبر کو بیان فر مایا ہے اور دوزخ کے ہولتا ک عذاب کا ذکر فر مایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوزخ کا عذاب کس وجہ ہے ملک ہے۔

اس کے مقابلہ میں مؤمنین کے نیک اعمال بیان فرمائے جس وجہ ہے اللہ تعالی ان پرفضل کرتا ہے انہیں ووزخ ہے نحات دیتا ہے اور واکئ چنتیں عطافر ماتا ہے۔

ا سیدنا محمصلی اللہ علیہ دسلم کو کفار کی طرف ہے جو ول آ زار با تیں اور اذیتیں پہنچتی تھیں'ان پر آپ کومبر کرنے کی تلقین فرمائی ہیں۔

ملمانوں کے ان نیک اوصاف کا بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے متازیں۔

تبيار القرآن

جلد دواز دہم

یہ بتایا ہے کہ عام انسانوں کا بیر قاصد ہے کہ وہ مصیبت ٹوٹنے پر بےمبری کا اظہار کرتے ہیں اور نعت ملنے پر اتراتے ہیں

اور ضرورت مندول کو اپنا مال و بینے سے بخل کرتے جیں اور مسلمان ان اوصاف سے مشتنیٰ ہیں' وہ حقوق الله اور حقوق العبادكوادا كرتے ہيں اور محاس اخلاق ہے متصف ہوتے ہيں اور ہميشہ نماز يرصح ہيں۔

سورہ المعارج کے اس مخفر تعارف کے بعد اللہ تعالی کی توفیق ہے اور اس کی ایداد پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمه ادراس کی تفییر شروع کر ر باهول اے میرے دب! مجھے اس ترجمہ ادرتفییر میں صحت اُدرصواب پر قائم رکھنا ادر خطاء ادر

باطل سے مجتنب رکھنا۔ (آمین!)

غلام رسول سعيدي غفرله المصفر ۱۳۲۷ه/ کیم ایریل ۲۰۰۵ ء



تبيار القرآن

بتيار القرار



Marfat.com



عزت یافته بهوں گے 0

اللّٰد تعالَیٰ کا ارشاد ہے:ایک طلب گارنے روز قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جوواقع ہونے والا ہے ١٥ور کافروں ہے اس (عذاب) کو کوئی دور کرنے والائمیں ہے ٥وہ عذاب اللّٰہ کی طرف ہے ہوگا جوآسانی سیر حیوں کا مالک ہے ٥ فر شتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ٥ سوآپ مبرجمیل فرمایے ٥ (العادي: ١٥)

كفاركا عذاب قيامت كوطلب كرنا

يعَنَابِ ٱلِيُونِ (الاننال:٣٢)

وَاِذْقَالُوااللَّهُمَّ إِنْكَاتَ هٰذَاهُوَالْخَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاجِيَارَةً مِنَىالسِّمَاءِ وَواثْمِتْنَا

''سنل'' کی تغییر میں دوقول میں: ایک تغییر ہے ہے کہ اس کا معن طلب کرنا ہے اور دوسری تغییر ہے ہے کہ اس کا معنی سوال کرنا ہے ٔ راج پیلاقول ہے۔

المعارج: ۲-۱ کی تفسیر میں سعید بن جبیر نے کہا: وہ طلب گار النضر بن الحارث بن کلد ۃ تھا' اس نے کہا تھا: اگر بیدعذاب برخ ہے تو ہم پر چھر برسا' قر آن مجید میں ایک اور جگداس کا ذکر ہے:

، اور جب کافروں نے کہا: اے اللہ اگر اس قرآن کا نزول تیری طرف سے برق ہے (تو ہمارے اٹکار پر) ہم پرآسان سے

تیری طرف سے برق ہے ( او ہمارے اللا پھر برسایا ہم پر در دناک عذاب لے آ 0

بیصدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق سی ہے ہے کین انہوں نے اس کوروایت نیس کیا اور علامد ذہمی نے کہا ب: بیصدیث امام بخاری کی شرط کے موافق سیح ہے۔ (المعد رک جسم ۱۳۹8ج قدیمُ المعدرک رقم الحدیث: ۳۸۵۳ المکتبة العسر پیروٹ ۱۳۲۰ ھائسن الکبری نی ۱۳۵۰ ۱۳۴ مؤسسة الرسالة بیروٹ ۱۳۶۱ھ)

حسن اور تنادہ نے کہا: جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اور آپ نے مشرکین کوعذاب سے ڈرایا تو مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) سے دریافت کرو کہ بیرعذاب کس پر واقع ہوگا اور کب واقع ہوگا؟ ( جامع البیان قم اللہ یث: ۱۹-۲۵ ادرالظر نیروٹ ۱۳۱۵ھ)

اما رازی نے کہا ہے کہ بیسائل رسول الله صلی الله علیہ وسلم تنے آپ نے کھار کے عذاب کو جلد طلب کیا تو الله تعالی نے فرمایا: بیرعذاب ان پر واقع ہوگا اور اس عذاب کو ان سے کوئی دور کرنے والانمیں ہے اور اس تاویل کے صفح ہونے کی دلیل بیر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: سوآپ میر جمیل فرما ہے اس جس بیددلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ

نبيار الغرآر

(سنن ترندي رقم الحديث: ۴۵۳۱ منداحدج ۵ ۳۱۶) حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک اہل جنت اپنے او پر

ان کے علاوہ کوئی دوسرامخص نہیں جاسکے گا؟ آپ نے فرمایا: کیون نہیں! جس ذات کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے (اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے ) جواللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ ( صحح الخاري رقم الحديث: ٣٥٦ مل محج مسلم قم الحديث: ٢٨١١ صحح اين حبان رقم الحديث: ٢٠ ١٠٠ سنن داري رقم الحديث: ٢٨٣٣ منداحدج ٥٥ ص ٣٣٠)

حضرت ابن مسعود نے کہا: الله تعالى نے ارشاد فرمایا: آ مان میں معارج (سیرهیاں) بین کیونکه فرشتے ان پر چڑھتے

المعارج: ۵ میں فرمایا: فرشنے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں' وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس بزار سال

الزوح''کامصداق اں آیت میں فرشتوں کے بعدروح کا ذکر ہے علامہ الماور دی التوفی ۲۵۰ھ نے کہا:روح کی تفییر میں تین قول ہیں:

ا ﴾ قبیصہ بن ذویب نے کہا:اس ہے مراد( مسلمان )میت کی روح ہے' جب فرشتے اس کوقبض کرتے ہیں تو وہ اس مقام کی طرف چڑھتی ہے جوآ سانوں میں اس کی منزل ہے کیونکہ وہ اس کی عزت اور کرامت کی جگہ ہے اور یہ آیت اس طرح ب جي حضرت ابراجيم عليه السلام في كها تها:

إِنْ ذَاهِبُ إِلَى مَا بِينَ . (العَفْ: ٩٩) بے شک میں اپنے رب کی طرف جارہا ہوں۔

Marfat.com

تبيار القرآر

(۲) ابوصالح نے کہا:اس سے مراداللہ تعالی کی مخلوقات میں ہے ایک مخلوق ہے جوانسانوں کی شکل میں ہے لیکن انسان نہیں ہے۔

(٣) اس مراد حفرت جبريل عليه السلام إن حفرت ابن عباس رضى الله عنها في فرمايا اس كي دليل بير ب كه قرآن مجيد

رب چیز عدد ۱۷ افرویس ۱۹۷ سراء. ۱۹۷) (الکت والعون ۲۲ س ۹۹ داراککت الع به پیروت)

میں کہتا ہوں اس آیت میں''المسووح الامین ''سے مراد حضرت جریل ہیں'ای طرح قر آن مجید کی اورآیات میں بھی

''الووح''ےمراد حضرت جبریل ہیں:

وع مسترات مرت بري ين. يَوْهَر يَهُوْهُ اللّهُ وَمُ وَالْمُلَيْكَةُ صَفَّا يُّهِ. جَس دن ردن اور آور فرثت مف بهة كفر سبول ك.

(النبا:۳۸)

اس آیت میں بھی روح ہے مراد حضرت جریل علیہ السلام جیں اوران کو ان کے شرف اور کرامت کی وجہ ہے فرشتوں کے عوم سے نکال کر ذکر فر مایا ہے المعارج: ۵ میں ان کا ذکر عام فرشتوں کے بعد فر مایا اور العباً : ۳۸ میں ان کا ذکر عام فرشتوں سے پہلے فر مایا اور ان اتو ال میں راج تول بی ہے کہ اس آیت میں روح ہے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں۔

اس كَيْحَقّْق كه قيامت كاون آيا چَال بزارسال كام ياايك بزارسال كا؟

وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار بچاس ہزارسال ہے 0

ال آیت سے متبادریہ ہوتا ہے کہ قیامت کا دن بچاس بزار سال کا ہوگا اس کی تایید اس صدیث ہے ہوتی ہے:

حضرت ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمروہ فحض جوسونا جا ندی رکھتا ہواور

اس کاحق (زکوة) اداند کرے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے اور دوزخ کی آگ

ے ان کو تپایا جائے گا اور اس کے پہلؤ پیشانی اور چینے کو ان کے ساتھ داغا جائے گا ایک باریڈ مل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ د ہرایا جائے گا' جو دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے' اس دن میں پیمل مسلسل ہوتا رہے گا' بالآخر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو

جائیں گے تو اے جنت یا دوز خ کاراستہ دکھا دیا جائے گا۔ ( صحیحسلم قم الحدیث: ۹۸۷ سنن ابوداؤر قم الحدیث: ۱۵۸۸ سنن نسائی قم الحدیث: ۲۳۳۸ منداحمہ ی ۴۳، ۴۸۹۹)

قر آن مجید کی اس آیت اور اس حدیث ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہو گا اور فرشتے اور جمر بل پچاس ہزار سال کے دن میں اس طرف جڑھیں گئے اور ایک اور آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزار

سال کا ہوگا ادراس دن میں فرشتے چڑھیں گئے وہ آیت ہیہے: سال کا ہوگا ادراس دن میں فرشتے چڑھیں گئے وہ آیت ہیہے:

یُک پِنُو الْاَمْدَ هِنَ السَّهَاءَ إِلَی الْاَرْهِن تُنَّهَ یَعُنُ جُرَّهُ ووا آءان ہے زمین تک ہرکام کی قدیر فرماتا ہے جمروہ کام اِلْهَا فِي نِيْدَ عِبِرُ کَانَ هِنْدُادُونَ اَلْفَ سَنَهَ قِبِنَاتُنْدُنُونَ اِس کی طرف اس دن چُه عتا ہے جس کی مقدار تہارے گئے کے

(البحده:۵) مطابق ایک بزارسال ب0

اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے روز قیامت تک چڑھنے کے دواختبار ہیں ایک اعتبار ساتویں زمین سے ساتویں آسان تک ہے اس کی مدت ہارے دنوں کی گنتی کے اعتبار سے پیچاس ہزار سال ہے اورا یک اعتبار سے زمین سے آسان تک

سار الفرآر

اور آسان سے زمین تک آنے جانے کا ہے اس اعتبار سے اس کی مدت ہمارے گننے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔ ا مام عبد الرحمٰن محمد بن ادر لیں رازی ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے فرمایا: سب سے کجلی زمین کی انتہاء ہے لے کرسات آ سانوں کی انتہاء کے اوپر جارے امتبار سے بچاس ہزار سال ہے اور پہلے آسان سے زمین تک اور پہلی زمین سے پہلے آسان تک فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں اور اس چڑھنے کی مدت

مارے گننے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔

(تغييرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٨٩٨٥-ج ١٥ ٣٤٧٣ كمتبه يزار مصطفى كم يمرمه ١٣١٧ه) حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: ہرز مین کی موٹائی کی مسافت کا فاصلہ یا کچے سوسال کی مسافت ہے کیس یہ چودہ

ہزارسال ہیں اور ساتویں آ سان ہے عرش تک کی مسافت کا فاصلہ چیتیں ہزار سال ہے' پس میرتمام فاصلہ اس دن میں طے ہوگا جس دن کی مقدار بچاس بزارسال ہے۔ (تغییرامام این ابی حاتم قم الحدیث:۱۸۹۸۸-ج۰۱م۳۳۷)

حفرت ابن عباس رض اللهُ عنبمائِ'' فِي كَيْرُجِ كَانَ مِيقَدَّاارُكَا خَمْسِينْ ٱلْفَ سَنَكِيْ ۖ ''(العارج ٥) كَ تَغْير مِن فرمايا:

قیامت کا دن اتناطویل ہوگا جوتمہارے ثار کے اعتبار سے بچیاس ہزارسال کا ہوگا۔

(تفسيرا مام ابن ابي حاتم رقم الحديث ٩٨٩ ـ ن • اص ٣٣٧ )

علامه سيدمحود آلوي حنفي متوفى • ١٢٥ هاس حديث كي تفصيل ميس لكهية جين: اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ہرز مین کی موٹائی یا کچے سوسال کی مسافت ہے اور ہر دو زمینوں کے درمیان یا کچ سوسال کی میافت کا فاصلہ ہے اور پہلی زمین اور پہلے آ سان کے درمیان یا پنج سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے اور جرآ سان ک مونا کی بھی

پاٹج سوسال کی مسافت ہےاور ہروہ آ سانوں کے درمیان بھی یا کچ سوسال کی مسافت ہےاورساتویں آ سان اور کری کی گہرائی کے درمیان بھی یائج سوسال کی مسافت ہے اور اس کا مجموعہ چودہ ہزار سال کی مسافت ہے اور کری کی حمرائی ہے عرش تک

چیتیں ہزارسال کی مسافت ہےاوراس کا مجموعہ بچاس ہزارسال کی مسافت ہے ٔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رض الله عنہما ہے جو حدیث نقل کی ہے اس میں اس طرح ہے اور شاید بیرحدیث میچ نہ ہؤ ہر چند کہ فرشتوں کا اتنی سرعت کے ساتھ

مسافت کو منقطع کرنا لعید نہیں ہے جس طرح روثنی بہت سرعت کے ساتھ سفر کرتی ہے اور نہیں اس پر یقین ہے کہ اللہ عز وجل ہر چیز برقاور ہے۔(روح المعانی جز ۲۹ص ۹۹۔۹۸ وارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ) مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار

امام احمد بن حسين بيهتي متوفى ۴۵۸ ھفر ماتے ہیں:

قیامت کے دن کی مقدار ہارے شار کے اعتبار ہے بچاس ہزار سال صرف کفار کے لیے ہوگی جن کی مغفرت نہیں ہوگی اور جن مؤمنین کی مغفرت ہوگی'ان کے اعتبار سے قیامت کے دن کی مقدار اتنی ہوگی جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوگا' حدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: قیامت کا دن مؤمنین برا تنی مقدار کا ہوگا جتنی مقدار ظہر اورعصر کے درمیان ہوتی ہے۔(البعث والنثورقم الحدیث:۱۲۴ میں ۷۸ المتدرک جام۸۸)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کا ون مؤمنوں پراتی مقدار

کا ہوگا جنٹی مقدار ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ (البعث والنثو رقم الحدیث: ۱۲۵ میں ۱۸۵ المتدرک جامی ۸۴)

Marfat.com

تبيار القآل

جلدو وازوجم

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: کافر کے لیے قیامت کا ون پچاس ہزار سال کا کیا جائے گا' کیونکہ اس نے دنیا ہیں کوئی (نیک )عمل نیس کیا تھا اور کافر ضرور دوز خ کود کچھ گااور یہ گمان کر سے گا کہ دہ اس میں چالیس سال کی مسافت تک گرنے والا ہے۔ (سنداحمہ خ سامی علی قدیم سنداحمہ ج ہم ۱۳۳۳ س مؤسسة الرساف سند ابدیعلی رقم الحدیدے ۱۳۸۵ المبعد رک ح سم ۱۹۵۵ مجھ الزوائد ج ۱۹س ۱۳۳۹ اس مدیث کو جاکم اور ذہبی نے مجھ قرار دیا ہے مافع المبعث نے کہ اس کی سند میں کچھندف نے مدید شیخ کا بین حیاں قرالحمہ ہے ۲۵۰۰ میں کئی ہے اوراس کی سندسن ہے۔

حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قیامت کا دن پچاس بزارسال کا ہے' بیس قدر طویل دن ہوگا؟ تب رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قیصہ وقدرت ہیں میری جان ہے مؤمس پر بیدون خفیف ہوگا تی کہ جینے وقت ہیں وہ دنیا ہیں عصر کی نماز پڑھتا تھا اس کے لیے قیامت کا دن اس ہے بھی خفیف ہوگا۔ (سنداحہ جسم ۵ علیم قدیم شام ۲۳۵ ہے 18 الحدیث: ۱۵۱۵ مؤسسہ ارسالہ ہیروت ۱۳۱۸ ہا اس مدیث کی سند ہیں عبد اللہ بن البیعہ اور اس کا شخ دراج بن سمان ضعیف راوی ہیں سندا ابوعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۵۹ سمج بان میان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ البحث والنش ر بزوائد بی ۳۰ ساف عصلانی نے اس کی سند کوحسن قرار دیا ہے' کال این عدلی جسم ۴۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵۸ البحث والنش ر

> یے العارج:۵ میں فرمایا: عوآب مبرجمیل فرمایے O

> > "صبرجميل" كامعنى

یعنی آپ اپنی قوم کی اذیتوں پرصبر تجسل فرمایئے۔العشر بن الحارث رسول الله حلی اوسکم کا غماق اثراف کے لیے اور قرآن مجید کی تحذیب کرنے کے لیے کہتا تھا: آپ جس عذاب ہے ہم کوڈرار ہے ہیں وہ آج ہی لے آپئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوایس باقوں ہے اذیت بیٹی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ ان باقوں پرصبر جیسل فرمائے۔

صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں'جس میں صبر کرنے والا بے قراری کا اظہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوااپنے و کھ کی شکایت کسی اور سے نہ کرے' میر بھی کہا گیا ہے کہ صبر جمیل میہ ہے کہ جس شخص پر مصیبت آئی وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے فلا ہر حال ہے یہ بیانہ جلے کہ اس یر کوئی مصیبت آئچکی ہے۔

قیامت کے احوال اور اھوال

المعاریٰ کے 1 میں بتایا اہلِ مکرعذاب کو بہت بعید بھتے ہیں بعنی ان کے نزدیک اس عذاب کا آنا 'ناممکن ہے اور ہم اس کوز دیک جانتے ہیں کیونکہ ہروہ کام جو ہونے والا ہو وہ قریب ہوتا ہے۔

ىبيار القرأر

تبارك الّذى ٢٩

المعارج: ٨ مين فرمايا: جس دن آسان تھے ہوئے تانے كى طرح ہوجائے گا٥ اس آیت میں 'الممهل'' كالفظ بـ اس كامعنى بـ زينون يا اوركمي خور دني تيل كا تلچصت عضرت ابن مسعود نے فرمايا: اس كامعنى ب: بكلها مواتانبا ياسيسه ياجا ندى اوراس كامعنى خون اور پيي بهى ب-

المعارج:٩ ميں فرمايا: اور پهاڑ رنگ برنکے اُون کی طرح ہوجا نميں گے O

اس آیت میں 'السعیسن'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے جخلف رنگ کے اُون حسن بھری نے کہا: اس سے مراد ہے: سرخ رنگ کا اُون اور''المعهن ''وحنی ہوئی روئی کوبھی کہتے ہیں'اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پہاڑ متغیر ہوں گے تو

بہلے ریت کے ذرات کی طرح ہو جا کیں گئے چروشکی ہوئی روئی کی طرح ہو جا کیں گئے پھر باریک غمار کی طرح ہو جا کیں گے۔

مسلمانوں کا گنه گارمسلمانوں کی شفاعت کرنا المعارج: ١٨ و امين فرمايا: اوركو كي دوست كسي دوست كونبين يو چھے گا O حالانكسان كوسب دكھا ديئے جائيں گئے مجرم تمنا

کرے گا: کا ٹن! وواس دن کے عذاب کے بدلہ میں اپنے میٹول کا فدیددے دے Oادرا پی بیوی اور بھائی کا Oادرا پنے اس رشتہ دار کا جود نیاش اس کو پناہ ویتا تھا 🔾 اور روئے زمین کے تمام نوگوں کا 'پھریہ فدیدا س کوعذاب ہے نجات دے دے 🔾

کیونکہ ہمخص کوصرف اپنی نعبات کی فکر ہوگی تا ہم بیصفت کفار کی ہوگی لیکن مؤمنین قیامت کے دن ایپنے دوستوں کا حال یوچھیں گے اوران کی شفاعت کریں گئے حدیث میں ہے:

حفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے قیامت کے احوال کے متعلق ایک طویل حدیث ہے اس کے وسط میں ہے: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بھر پُل كو لا يا جائے گا' ہم نے كہا: يارسول الله! بُل كيا چيز ہے؟ آ ب نے فرمايا: وہ چسكے اور گرنے کی جگہ ہے اس پر کا ننے اور آئکڑے ( کہ) ہول گے اور چوڑے گوکھر و ہول گے اورانیے مڑے ہوئے کا ننے ہول کے جیسے

نجد میں ہوتے ہیں جن کوسعدان کہا جاتا ہے مؤمن ایس پر سے چتم زدن میں بکل کی طرح' ہوا کی طرح' تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گئے ان میں ہے بعض تو سیح سلامت گزر جانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آ گ ہے جبکس

کر چ لکلنے والے ہوں گئے حتیٰ کہ آخری تحض اس پر ہے تھیٹتے ہوئے گز رے گا'تم آج مجھ سے حق کے معاملہ میں اس قدر جرأت مندنہیں ہو بعثنا جرأت مند قیامت کے دن مؤمن اللہ جبار کے سامنے ہوگا' جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے مسلمان بھائیوں

میں ہے ان کونجات مل کی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے جارے رب! جارے ( کچھاور ) بھائی بھی جارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور دوسرے (نیک)ا ممال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤتم جس کے دل میں بھی ایک دینار کے برابرایمان یا وَاس کودوز خ ہے نکال لوٰ اورانشدان کی صورتوں کودوز خرپرحرام کر دے گا' پھروہ آ کر دیکھیں گے کہ بعض تواہیۓ قدموں تک دوزخ میں هنس چکے ہیں اور بعض آ دھی پنڈ لیوں تک دوزخ میں ہیں' پس وہ جن کو پیچان لیں گے ان کو دوزخ سے نکال لیس سے مچھروالیں آئیں گے تو اللہ عزوجل فرمائے گا: جاؤجس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ا کیمان ہواس کو دوزخ سے نکال لؤ مچروہ جن کو پہچا نتے ہوں گے ان کو دوزخ سے نکال لیس گئے بھروہ واپس آئمس گے تو اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤجس کے دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہواس کودوز خےن کال لؤ پھروہ جن کو پہچانے ہوں گے ان کودوزخ

ے نکال لیس گے۔الحدیث (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۹ عنصح مسلم رقم الحدیث:۱۸۴) مرجحهٔ معتز لهاورخوارج کاردّ

<u>اں جدیث سے معلوم ہوا کہ صرف کا فر کے دوست اور رشتہ داراس کی شفاعت کر کے اس کو عذاب سے نہیں چھڑا عکیں</u> تبيار القرآر

Marfat.com

گے اور مسلمانوں کے دوست اور احباب اور ان کے دانق کاران کی شفاعت کر کے ان کو دوزخ کے عذاب ہے چیز الیں مخ اوراس مدیث میں مرجہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ فائش مومن کو دوز ٹ کا عذاب بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اس مدیث میں پزکور ہے

کہ کچھ ضاق مؤمنین کے قدمول تک دوزخ کی آگ ہوگی اور کچھ کی آ دھی بنڈلیوں تک دوزخ کی آگ ہوگی اور اس میں خوارج اورمعتز لد کا بھی ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ فساق مؤمنین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اوران کو دوزخ ہے نکالنے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی اور اس حدیث میں میل صراط کا بھی ثبوت ہے اس کا بھی معتز لدا نکار کرتے ہیں۔

المعارج:١٧١هم فرمايا: هرگزنيس! ب شك وه مجزئ موئي آگ ب ٥وه (سر سے ياؤن تك ) كھال اتار نے والي

المعارج: ١٥ مين 'لظي' ' كالفظ بُ ال كامعني آگ كالجثر كنااورشعله ذن ہونا ہے۔

المعارج: ١٦ مين "منسوي" " كالفظ بيئية نشولية" كي جمع بيئاس كامعتى سركي كهال بجاور "المنسوي" كامعني دونوس ہاتھ دونوں پیراورس ہے اوراس میں 'نز اعد '' کالفظ ہے اس کامعنی ہے : کھینچے والی۔

دوزخ کے بلانے کی توجیہات

المعارج: ١٨ ـ ١ عيس فرمايا: وه اس كو يكارے گی جس نے (حق ہے ) پیٹھے چھيری اور اعراض کيا ٥ جس نے مال جمع کيا اورحفاظت ہے رکھا O

اس آیت میں بتایا کدووزخ کی آگ بکارے گی حالانکہ نداء کرنا اور یکارنا تو ذی روح کا کام ہے اس کا جواب میہ ہے کہ وہ زبان حال ہے یکارے گی دوسرا جواب ہیے کہ اللہ تعالی آ گ کے جسم میں صراحة بیکلام پیدا کردے گا کہ وہ کہے گی: اے

کا فروا میرے پاس آؤ' اے منافقو! میرے پاس آؤ' تیسرا جواب بیے کہ دوزخ کے یکارنے ہے مرادیہے کہ دوزخ کے فرشتے یکاریں گے اور یہال مضاف محذوف ہے جیسے 'وسنل القریة'' (بوسف: ۸۲) ہے۔

المعارج: ١٨ ميں فر مايا: جس نے مال جمع كيا اور اس كو حفاظت ہے ركھا۔

حب د نیا کی آ فات

لیخی اس مال میں اس پر جوحقوق واجب تھے ان کو ادانہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اس نے پیٹے چھیری اور اعراض کیا اور مال جمع کرنے اور اس کو حفاظت سے رکھنے میں دنیا کی محبت اور حرص کی طرف اشارہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لمبی زندگی کی امید رکھتا ہے اور تمام گناموں اور نافر مانیوں کی اصل پیہے کہ

انسان کو بیامید ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصة تک زندہ رہے گا'اوراگر وہ بیسمجھے کہ اس کوموت جلد آنے والی ہے تو وہ گناموں کو ترک کر دے گا اور تو بیا در استغفار کی طرف راغب ہوگا۔

الله تعالی کاارشاد ہے بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے 0 جب اس پرمصیت آئے تو تھبرا جاتا ہے 0 اور جب اے نفع پہنچاتو بخل کرتا ہے 0 سواان کے جونماز پڑھنے والے ہیں 0 جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں 0اور جن لوگوں کے مالوں میں مقررت ب صوال كرنے والوں كا اور سوال سے بيخے والوں كا ١٥ اور جولوگ روز قيامت برايمان لاتے مين ١٥ اور جولوگ

اسے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں 0 بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چر نہیں 0

(المعارج· ٢٨- ١٩)

جلد دواز دہم

نسار القرآن

'هلوعًا''اور''جزوعًا'' كالمعنى

اس آیت میں' هلوعًا'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: بہت زیادہ حرص کرنے والاً بہت زیادہ بے مبری اور بہت زیادہ گھر اپنے والا اور بہت زیادہ بے حیائی کی ہاتیں کرنے والا اور دوسری آیت میں'' جسز و عًا'' کا لفظ ہے'اس کامغنی ہے: بہت گھرانے والا اورمصیبت میں جی و بکار کرنے والا اس کامینی ہے وہ خص خیر پرمبر کرتا ہے نہ شر پر اور خیر اور شریس وہ کام کرتا

ہے جو اس کونبیں کرنے چاہئیں مضحاک نے کہا: وہ خض جو بھی سیرنہیں ہوتا اور جب اس کو مال مل جائے تو اللہ کا حق ادا کرنے

ہے منع کرتا ہے' ابن کیبان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے انسان کواس صفت پر پیدا کیا ہے کہ انسان ان چیز دں سے محبت کرتا ہے جو اس کوخوش کریں اور ان چیز وں ہے ناراض ہوتا ہے جواس کو نامپند ہوں' چھروہ اٹی طبعی صفت کے برخلاف اٹی پہندیدہ چیز ول کوخرچ کر کے اور ناپسندیدہ چیزوں پرصبر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ابوعبیدہ نے کہا:'' ہد لموع'' وہ خض ہے جس کوخیر ل

جائے تو اس پرشکر نہ کرے اور جب اس پرمصیب آئے تو اس پرمبر نہ کرے اور ثعلب نے کہا: جب اس کو خبر ملے تو وہ اس پر بخل کر ہے اور لوگوں کو دینے ہے منع کرے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۸ص۲۶۹۔۲۹۵)

حرص اور بحل کے پیدائشی وصف ہونے پر قاضی کا اعتر اض اورامام رازی کا جواب

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متو في ٢٠١ ه كصتر بين: قاضی نے کہا ہے کداس آیت ہے میراوٹیس ہے کداللہ تعالی نے انسان کواس وصف پر پیدا کیا ہے اس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وصف کی غرمت کی ہے اور اللہ تعالی اینے فعل کی غرمت نہیں کرتا' دوسری دلیل میہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس

آیت سے ان مؤمنین کا اشٹناء کیا ہے؛ جنہوں نے اس ندموم خصلت کوٹرک کر دیا ادرایے نفس سے جہاد کیا ادراگر بیخصلت

الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہوتی تو وہ اس وصف کوترک کرنے پر قادر نہ ہوتے۔ پھرامام رازی فرماتے ہیں:''هملع'' کالفظ دو چیزوں پرواقع ہوتا ہے: (۱) وہ حالت نفسانیہ جس کی وجہ سے انسان بے

صبری' حرص اور بخل کا اظہار کرتا ہے(۲)وہ افعال جوانسان کے قول اور فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس حالتِ نفسانیہ پر ولالت کرتے ہیں ُ رہی بیرحالتِ نفسانیہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیراللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتی ہے مثلا جس شخص کو شجاعت اور حاوت کے وصف پر پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس وصف کو بالکلیہ زائل کر ناممکن نہیں ہے ای طرح جس شخص کو بحل اور برولی کے وصف پر پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس وصف کو بالکلیے زائل کرناممکن نہیں ہے بلکہ اس فتم کے قول اور فعل شتمل افعال ظاہرہ کوترک کرنا'اس کے لیے ممکن اور اس کا اقدام کرنا امر اختیاری ہے اور حالت نفسانیہ جو درحقیقت حرص یا بخل ہے وہ اس میں جرا پیدا کی گئی ہے۔ (اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ جب اس میں حرص اور بخل کو جرا پیدا کیا گیا ہے تو

حرص اور بخل مِشتمل قول اورفعل کوترک کرنااس کے اختیار میں کس طرح ہوگا؟ سعیدی غفرلۂ ﴾ ( تغيير كبيرج ١٥٩٠ م ١٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی کے اعتر اض کا جواب مصنف کی <u>طرف سے</u> میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جس جبلی صفت کو پیدا کیا ہے اس کو زائل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے

جس کو ہز دل بیدا کیا گیا ہے وہ بہادرنہیں ہوسکتا اور جس کو بخیل پیدا کیا گیا ہے' وہ خی نہیں بن سکنا' جس کو حریص پیدا کیا گیا ہے وو قانع نہیں بن سکتا اور جس کو فحاش پیدا کیا گیا ہے وہ حیاء دارنہیں بن سکتا اور اس مضمون پرحسب ذیل احادیث ولالت کر گی

تبيار القرآر

Marfat.com

علد دوازوتهم

نبيار القرآر

ٱۅڵؠڮؘڿڒؘٳٙٷؙۿؙۉڡٞۼ۫ڣۣۯڴؙ۠ۺؙ؆ؠؚۿ۪ۿ۫ۅ

وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ . (آل مران ١٣٣٠)

كوبالكلية زائل كرنے يرقا درتيس ب\_ولله الحمد على ذالك

فقراورمرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے

ۘۻڵ۠ڰۼ<u>ٛۏڔػڡؚڽؙڗؘػؙۊ</u>ۿٵڶڒڬۿؙۯڂڸۑؠؽؘؽڣؽڰ<sup>۠</sup>ڰۯؽڂۘۘڡ

اَجُوُالْعُمِلِيْنَ ٥ (آل مران:١٣١)

ان ہی لوگوں کی جڑا ان کے رب کی طرف سے معافی ہے اورالی جنتی میں جن کے نیچ سے دریا ستے میں وہ ان میں بمیشہ

رہنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والول کے بیے کیسا اچھا

قاضی نے حرص اور بخل وغیرہ کرے اوصاف کے وصف اصلی ہونے اور ان کو اللہ سجایۂ کی تخلیق قرار دینے برجو بداعتراض

کیا ہے کہ اگر ان کرے اوصاف کو اللہ تعالی پیدا کرتا تو ان کرے اوصاف کی خدمت نہ فریاتا اس کا امام رازی نے کوئی جواب

نہیں دیا' غالبًا امام رازی نے اس اعتراض کو قابل النفات نہیں سمجھا' میرے نز دیک اس کا جواب یہ ہے کہ الند تعالی نے خیر اور شرکی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے انبیاء کیبیم السلام کوبھی اس نے پیدا فرمایا ہے اور ابلیس لعین کوبھی اس نے پیدا فرمایا اور بیاس

کے منافی خمیں ہے کہ اللہ تعالی اچھی چیزوں کی تعریف کرے اور ٹری چیزوں کی ندمت کرے ای طرح نیک اعمال اور ٹرے ا عمال دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ نیک اعمال کی تحسین فرما تا ہے اور بُرے اعمال کی ندمت فرما تا

ر ہا بیسوال کہ ہم نے بیکہا ہے کہ انسان پُر ہے اوصاف مثلاً حرص ادر بکل وغیرہ بالکلیدز اکل کرنے کا مکلف نہیں ہے بلکہ

ان کو کم کرنے کا مکلف ہے اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اس پر دلیل قر آن مجید کی ہے آیت ہے:

اورغصه کو کم کرنے والے۔

بیفر مایا ہے کہ غصہ کم کرو مینیس فرمایا کہ غصے کومعدوم کر دو کیونکہ غیظ وغضب انسان کا جبلی اور فطری وصف ہے اور وہ اس

ہم نے الشعراء:۱۸ میں بھی جبلت کی تحقیق کی ہے۔ ( تبیان القرآن ج ۱۸س۱۳۳۰) اس موضوع پر وسیع مطالعہ کے لیے اس بحث کو بھی و کیولیا جائے کیکن ہم نے یہاں پر زیادہ تعصیل اور جامعیت کے ساتھ لکھا ہے۔

المعارج: ٢١- ٢٠ مين فرمايا: جب اس برمصيب آئة وكهراجاتا ٢٥ اور جب الصفع بنيج تو بحل كرتا ٢٥ ٥

اس آیت میں''شو'' کا لفظ ہے اور یہاں اس ہے مرادفقر اور مرض ہے اور دوسری آیت میں''خیو'' کا لفظ ہے اور اس ہے مراد خوش حالی اور صحت ہے اور ان دونوں آیتوں کا حاصل معنی میہ ہے کہ انسان جب تنگ دست یا بیار ہو جائے تو ہے صبر ک کا ظہار کرتا ہے اور لوگوں سے شکایت کرتا ہے اور جب خوش حال اور تندرست ہو جائے تو نیکی کے کام کرنے سے منع کرتا ہے

اورا پنے مال کوخرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی طرف توجینیں کرتا 'اگرید کہا جائے کہان آیتوں سے معلوم ہوا کہ انسان تکلیفوں ہے بھا گتا ہے اور راحت کوطلب کرتا ہے اور ریکوئی ندمت کے لائق چیز نہیں ہے بھر اللہ تعالیٰ نے اس ک ندمت کیوں فرمائی؟اس کا جواب میہ ہے کہ ندمت کی وجہ میہ ہے کہانسان کی نظر صرف د نیاوی احوال اور جسمانی عوارض پر رہتی

ہے ٔ صالانکداس پر داجب ہے کہ وہ احوالی آخرت میں مشغول ہواور جب وہ تیاری یا تنگ دیتی میں مبتلا ہوا دراس کو بیہ معلوم ہو کہ میرعوارض اللہ کی طرف ہے آئے ہیں تو اس کو جا ہیے کہ وہ ان حالات ہے راضی ہو کیونکد اس کوعلم ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کین اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ نیار ہو جائے تو بیاری کے از الد کے لیے علاج نہ کرے اور جب وہ تنگ دست ہو جائے تو تنگ دئی کے از الد کے لیے محنت اور جد و جہد ند کرئے اس آیت کا صرف میر مطلب ہے کہ یہاری

حلد دواز دہم Marfat.com تبيار القرآن

ادر ننگ دی میں دادیلا نہ کرے ادر بے قراری کا اظہار نہ کرے ادر جب اس کومحت ادر مال حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی کاشکر ادا کرے زیادہ سے زیادہ بدنی عبادات کرے اور اپنے مال کواللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔

المعارج: ۲۳\_۲۳ میں فرمایا: سواان کے جونماز پڑھنے والے ہیں 0 جو بمیشہ نماز بڑھتے ہیں 0 ہمیشہ نمازیز ھنے کامعنی ہیے کہ وہ ہرنماز کواپنے وقت میں پڑھتے ہیں اور کسی نماز کوترک نہیں کرتے اور اگر کسی ٹاگز پر

دجہ سے کوئی نماز ترک ہوجائے تو اس کی قضاء پڑھ لیتے ہیں۔ "حق معلوم" كي تفيير مين جمهور كامؤقف

المعارج: ۲۵-۲۳ میں فر مایا: اور جن لوگول کے مالول میں مقرر حق ہے 0 سوال کرنے والوں کا اور سوال ہے بیخے والول

''حق معلوم '' کی تفیر میں اختلاف بے حضرت ابن عباس رضی الله عنها حسن بصری اور ابن سیرین نے کہا: اس ہے

مراد ز کوقِ مفروضہ ہے؛ حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو تخص فرض ز کو ۃ ادا کر دیتا ہےا گر وہ فغلی صدقات ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے ٔ رہا ہیکا اس' حق معلوم '' ہے مرادز کو ۃ مفروضہ ہے تواس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ القد تعالی نے ان لوگوں کا ان سے اشٹناء کیا ہے جن کی مال خرج ند کرنے کی وجہ سے ندمت کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو

تتخص سینے مال ہے'' حسق مسعسلوم ''ادا کر دیتا ہے وہ مذموم نہیں ہوگا' لہٰذا اس حق کوا دا کر تا واجب ہے اور جس کوخرج کرنا واجب بووه صرف ز کو ۃ ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ 'حق معلوم ''کامعنی ہے: جس حق کی مقدار معلوم ہواور صرف ز کو ۃ

کی مقدارمعلوم اورمعین ہے اورصد قات مالیہ کی مقدارمعلوم اورمعین نہیں ہے۔ مجابد نے بیر کہا ہے کہ بیر 'حق معلوہ''ز کو ۃ کے علاوہ ہے بین جس مال کو بہطور ندب اور استحباب کے خرچ کیا جائے۔

(تغييركبيرج • اص ٢٣٥ ' واراحيا ءالتراث العرني بيروت ١٣١٥ هـ ) میں کہتا ہوں ک مجابد کا بیر کہنا سی خمنیں ہے کہ 'حق معلوم ''سے بطورا حباب مال خرج کرنا مراد ہے کیونکداس آیت

میں ان لوگوں ہے اشٹناء ہے جو مال خرچ نہیں کرتے تھے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ندمت فرمائی ہے اس کامعنی ہے: ان لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جن ہر مال خرچ کرنا واجب تھا اور وہ اس مال کوخرج نہیں کرتے تھے اور واجب صرف ز کو ہ ہے اور مستحب

كرك ير ندمت نبيل كى جاتى اس لي معلوم " ب يطور استحاب خرج كرن كومراد ليناسيح نبيل ب علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكھتے ہيں:

زیادہ صحیح بیہ ہے کہ'' حق معلوم'' ہے مرادز کو ۃ مفروضہ ہے' کیونکہ ز کو ۃ کی مقدارمعلوم ہےاور ہاتی کسی صدقہ کی مقدار معلوم بيس ب- (الجامع لاحكام القرآن جز ١٨ص ٢٦٤ وادالفكر بيروت ١٣٥٥ه)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكصته بن:

جیے زکو ۃ اور وہ صد قات جو سائلین کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔

(بيضاوي مع عناية القاضي ج٩ص٣٤ دارالكتب العلمية بيروت ١٢١١ه) امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ هے قادہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مرادز کو ق مفروضہ ہے۔

( جامع البيان رقم الحديث: ٢ ٧- ٢٥ يـ ٢٦ ٢٩ص ٩٩ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

جلد دواز دہم

نبيار القرآن

''حق معلوم'' کی تفییر میں سیدمودودی کی رائے

سیدابوالاعلی مودودی متونی ۱۳۹۹ھ نے ان تمام مفسرین کےخلاف بیلکھا ہے:

بعض لوگوں نے اس سے میں بھیا ہے کہ مقرر تھیے مراوفرض ز کو ۃ ہے کیونکہ ای میں نصاب اور شرح وونوں چزیں مقرر

کردی گئیں ہیں کیکن میر تفسیر اس بناء پر قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالا تفاق کی ہے اور زکو ۃ ایک مخصوص نصاب اور شرح کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے اس لیے مقرر حق کا سیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اینے مالوں میں سائل اور محروم کا

ایک حصہ طے کر رکھا ہے جے وہ ان کا حق سمجھ کر اوا کرتے ہیں۔ (تغییم القرآن ۲۶ص ۴۰ تر جمان القرآن ٔ ۱۱ ہور'۱۹۹۰ء) (یہ توجیع حیج

نہیں ہے' کیونکدا پی طرف سے مطے کردہ صدقہ کو نیدوینا قابل مذمت نہیں ہے' قابل ندمت تب ہوگا جب اللہ عز وجل کی طرف ے فرض کیے ہوئے صدقہ کوند دیا جائے اور وه صرف زکوة ہے۔سعیدی غفراد) میں کہتا ہوں کسورۃ المرام مجی کی ہاوراس میں بیصری آیت ہے:

وَآفِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالزَّكُوةَ وَآفَرِضُوااللَّهَ اورنماز قائم کروادر زکو ۃ ادا کروادرالند کو قرض حسن دیے

قَرْضًا حَسَنًا ﴿ (الربل:٢٠)

سیدابوالاعلی مودودی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھاہے: مفسرین کااس پراتفاق ہے کہاس ہے مراد پنج وقتہ فرض نماز اور فرض زکو ۃ ادا کرنا ہے .

(تفنيم القرآن ج٢ص١٣١ لا مور • ١٩٩٠) رہا ہیں سوال کہ زکوۃ کا مخصوص نصاب اور شرح مدینہ منورہ میں مقرر ہوئی ہے اس کے جواب میں علامہ آلوی حنفی

متوفى • ١٢٧ه كيمة بن:

ز کو قا مکەمعظمە میں بغیرتغیین ز کو قا کے فرض کی گئی تھی اور مدینه منورہ میں نصابوں کی تعیین فرض کی گئی' ہیں میمکن ہے کہ اس ز کو ہ سے فرض زکو ہ مجمل مراد کی جائے ہیں ان آیات کے تکی ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

(روح المعاني جز٢٩ص١٩١ دارالفكر بيروت ١٣١٧هه)

نیز علامه آلوی نے لکھا ہے کہ جمہور کے نز دیک میہ پوری سورت مآتی ہے البتہ بعض علاء کے نز دیک اس سورت کا دوسرا

ر کوع مدنی ہے نیکن علامہ سیوطی نے اس قول کورد کر دیا ہے۔(روح المعانی جز ۲۹ص ۱۲، ادر الفکر پیروت ۱۳۱۵ھ) ہم چند کہ سورۃ المزمل کے دومرے رکوع کے تکی ہونے میں بعض علاء کا اختلاف ہےای طرح مقررحق کی تفییر میں بھی

بعض علاء نے اس سے زکو ۃ کومرادنہیں لیا کمین اکابرمفسرین اور جمہور نے اس سے زکو ۃ ہی کومرادلیا ہے اور چونکہ سیدمودود ی کی تغییراس کے خلاف تھی اس لیے ہم نے اس پر تنبید کرنا ضروری خیال کیا۔

المعارج: ٢٥ ميں فرمايا: (وہ حق معلوم) سائل كا ہے اور محروم كا ٥ موال کرنے کے جواز کا ضابطہ

سائل سے مراد ہے:جو مانگنا ہواورمحروم ہے مراد وہ خص ہے: جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا اور مال دار

مخض اس کے سوال ند کرنے کی وجہ ہے اس کوخوش حال سجھتا ہے اس وجہ ہے وہ اپنے حق ہے محروم رہتا ہے اس آیت ميں ساكل سے مراد چيشه ور گدا كرنبيس بين ورج ذيل مديث ميں سوال كرنے كا ضابط بيان فرمايا ہے:

حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں ایک بڑی رقم کامقروض ہو گیا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ تبيار القآ جلد دواز دہم

جلدووازويم

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ ہے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فرمایا: اس وقت تک ہمارے یاس تفہرو جب تک صدقہ کا بال آ جائے ہم اس میں سے تہمیں دینے کا حکم کریں گئے چرفر مایا: اے تعبیصہ! تمن مخصول کے علاوہ اور کس

کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے ایک وہ مخص جو مقروض ہواس کے لیے اتی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد و وسوال ہے رک جائے دوسراو وضحض جس کے مال کوکوئی آفت نا گہانی پنچی ہوجس سے اس کا مال تناہ ہو گیا

ہواں کے لیےا تناسوال کرنا جائز ہے جس ہےاس کا گزارہ ہوجائے تیسرادہ خض جوفاقہ زدہ ہوادراس کے قبیلہ کے تمین عقل مند آ دی اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی پیر فاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جا ئز ہے جس سے اس کا گزارہ ہو جائے' اور اے قدیصہ! ان تین فخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور جو( ان کے علاوہ کسی اور صورت میں ) سوال کر کے

کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) مقروض کے لیے اوائی قرض کے واسطے سوال کی اجازت اس وقت ہے جب اس نے کسی جائز ضرورت کی وجہ سے

قرض لیا ہؤا گر کسی گناہ کی خاطر قرض لیا ہے تو سوال کی اجازت نہیں فاقہ زدہ کے لیے اس کی قوم کے تین ذی عقل آ دمیوں کی گوائی بطوراتجاب ہے ورندود آ دمیوں کی گوائی بھی کافی ہے۔اس صدیث سےمعلوم ہوا کہ پیشدور گداگری اسلام میں ناجائز ہے اور اسلامی حکومت برِ فرض ہے کہ بیشہ ور گداگروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ آج کل بعض لوگ مصنوی طور پر اور بعض عدأ معذور بن جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پیرخراب کر کے ایسی وضع اختیار کرتے ہیں کدد کیکھنے والول کوترس آئے اور زیادہ

ے زیادہ بھیک ملے ایمان کے بعد مب سے بری نعت سلامتی اعضاء بے بدلوگ اللہ تعالی کی اس نعت کوضا لکے کرتے میں اور کفران نعت کے مرتکب ہوتے ہیں بعض لوگ میک آپ کا مہارا لے کرمصنوعی بیاریاں ظاہر کرتے ہیں اورمسلمانوں کو دھوکا ریتے ہیں بعض مصنوی طور پر نابینا پائٹلزے بن جاتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو گرفتار کر کے سخت سزا دینی جا ہے تا کہ اس مکروہ پیشه کی حوصلهٔ تکنی مواور پیشه در گدا گری کی لعنت کا خاتمه مو-

اس آیت میں سائلین اور محرومین کاحق فرمایا ہے اس میں مید کنتہ ہے کہ آگر مال دارلوگ سائلین اور محرومین کو پچھ مال دے رے ہیں تو ان براحسان نہیں کررہے بلکہ مال داروں کے مال میں بیان کا حق ہے جس کو وہ ان تک پہنچارہے ہیں۔

المعارج: ٢٧\_٢٦ مِين فريايا: اور جولوگ روز قيامت يرابمان لاتے بين ١٥ اور جولوگ اپنے رب كےعذاب سے ڈرنے

لینی جولوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور حشر اور نشریرایمان لاتے ہیں۔ نیک اعمال نہ کرنے اور بُرے اعمال سے نہ بچنے پرعذاب کا خوف

المعارج: ۲۷ میں اپنے رب کے عذاب ہے ڈرنے کا ذکر فر مایا ہے یا تو اس سے وہ خوف مراد ہے جو فرائض اور واجبات ادانہ کرنے پر عذاب کا خوف ہوتا ہے اور یااس ہے وہ خوف مراد ہے جو حرام اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر عذاب کا خوف ہوتا

ہے اور جن مسلمانوں کے دلوں میں بیرخوف دائما رہے گا وہ کسی فرض یا واجب کوترک کریں گئے نہ کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں گے اور اگر ان سے اغواء شیطان یا نفس کے بہکانے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو وہ ہرونت اللہ تعالیٰ کے

عذاب سے ڈرتے رہیں گے ادراس پرتوبہ ادراستغفار کرتے رہیں گے۔

المعارج: ٢٨ مين فرمايا: بيشك ان كرب كاعذاب بي خوف مونى كى چيزمين ٥

نام نیک اعمال کرنے اور تمام بُرےاعمال سے بچنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے رب کے تمام احکام کو بجالائے اور اس کے منع کیے ہوئے تمام کا موں سے

زُک جائے' پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب ہے ڈرتار ہے اور وہ اپنے نیک اعمال پر مطمئن نہ ہو جائے اور

الله تعالی کے جلال ذات سے ڈرتا رہے'اہے کیا پتا ہے کہ اس کے یہ نیک اعمال قبول ہوں گے پانہیں اور ہوسکتا ہے کہ اس سے کوئی الی تقیم ہوگئی ہوجس ہے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جا تیں اور وہ عذاب کامستق ہو جائے' یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر

صحابہ کرام بھی باوجود کٹر سے عبادت وریاضت کے خوف خدا سے لرزتے رہے تھے۔ حفزت عبدالله بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے زمین سے ایک تنا اٹھا کر کہا: کاش!

میں بیر نظا ہوتا' کاش! میں پیدانہ کیا جاتا' کاش! میری ماں مجھے نہ جنتی' کاش! میں کچھ بھی نہ ہوتا' کاش! میں بھولا بسرا ہوتا ۔ (صفوة المصغوة جاص ١٢٨ كتبه يزار مصطفى الباز كمد كرمه ١٢١٨ه)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ نے کہا: کاش! میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا' مجھے پسند ہے له مين پيدا نه كيا جا تا ـ (منداحمة ج ۵ ص ۱۷ اصلية الاولياء ج ع ص ۲۳۷ ـ ۲۳۷ المسير رك ج عم ۲۵ مصنف ابن الي شيه ج ع م ۲۵ ، ۲۵ ) حضرت ابوؤررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله کوتم !اگرتم ان چیزوں کو جان لو جن کویس جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور روؤ زیادہ اور تم بستر وں پرعورتوں سے لذت حاصل نہ کر ؤاورتم اللہ کو پکارتے ہوئے جنگلوں

کی طرف نکل جاؤ ( حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه نے کہا: ) میں ضروریہ پیند کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کا ث ديا جاتا- (سنن ترندي رقم الحديث:٢٣١٢ سنن ابن ماجر رقم الحديث: ١٥٩٠ منداحرج٥٥ ١٥٣٠) حفرت ابن الزبیر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کہا: مجھے پیند ہے میں بھو لی بسر ی

مهوتی - (منداحد ځام ۲ ۱۷ مصنف عبدالرزاق ۴۰ اص ۴۰ قدیم مصنف این ابی شیبه رقم الحدیث ۳۴۷ ۱۳۴۲ صلیة الاولیاء ۴ ۴م ۵۳ الطبقات اکبری ج مص ۵۵ میم ماقدیم)

اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا: مجھے بیند ہے کہ میں درخت ہوتی جس کو کاٹ دیا جاتا مجھے لپشد ہے کہ مجھ کو پیدا ندکیا جا تا۔ (الطبقات الکبرئ ج عص 2 کتاب الزبد لاحر رقم الحدیث ۱۹۳۰ کتاب الزبد لابن المبارک رقم الحدیث: ٨ كتاب الزيدللوكيع رقم الحديث: ٢١١) مصنف ابن الي شيبرقم الحديث: ٣٣٧ ٢٥) وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ هـ )

الفنحاك بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش! میں پرندہ ہوتا' میرے

بازووك ميس ير موت - (كتاب الزبد لاتدرقم الحديث: ١٥٦ كتاب الزبد للوكيع رقم الحديث: ١٦٢) یعقوب بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے دیکھا کہ ایک برندہ درخت پر میضا ہوا ہے تو انہوں نے کہا: کاش!

مين اس يرنده كي جگه بوتا - (مصنف ابن ابي شيبرج ٢٥٥ ١٣٥٠ كتاب الزيدللوكيج رقم الحديث: ١٦٥) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اور جولوگ اپنی شرم کا ہول کی حفاظت کرتے ہیں 0 سوااپی بیویوں اورمملوکہ باندیوں کے' سو ب

ٹنگ اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں O پس جوان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حدے تجاوز کرنے والے ہیں O اور جو لوگ اپنی امانق اوراینے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں 0 اور و اوگ جواپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں 0 اور جولوگ ا پی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 وہی لوگ جنتوں میں عزت یافتہ ہوں گے 0 (المداری:۲۹\_۲۹)

تبيار القرآر

بیو بوں کےسواجنسی لذت کےحصول کی ممانعت

المعارج:۳۱\_۲۹ میں بیو بوں اور باند بوں کے علاوہ اور کی ہے جنسی تلذذ حاصل کرنے کی ممانعت فرما دی ہے 'باند بوں کا اب دنیا میں رواج نبیس رہا' کیکن آگر کسی زمانہ میں باندیاں حاصل ہوں کینی کافروں کی وہ عورتیں جومیدانِ جہاد میں گرفتار جوں اور پھر امیر لشکران کومسلمانوں میں تقتیم کروئے قبر جس مجاہد کے حصہ میں جو باندی آئے' وہ اس ہے جنسی تلذذ حاصل کرسکتا سر نہتر اس آئے۔ یہ سے معلوم موال مردوں کا لڑکاں سے جنسی لذیت حاصل کرنا یا عورتوں کا عورتوں ہے جنسی لذت حاصل کرنا

ہوں اور پیرائیر سران کو سلمانوں یں یہ طروعے وہ من جاہدے تصدیدی بوبا مدن اسے دوہ من سے من معدوم کی رستا ہے 'نیز اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مردول کا لڑکوں ہے جنسی لذت حاصل کرنا یا عورتوں کا عورتوں ہے جنسی لذت حاصل کرنا حرام اور نا جائز ہے' اس طرح کمی شخص کا اپنے ہاتھ یا اپنی ران سے جنسی لذت حاصل کرنا بھی حرام ہے'اس کی بوری تفصیل المؤمنون : 2۔ 4 میں گزر چکی ہے۔

المعارج: ٣٢ يس فرمايا: اور جولوگ إي امائق اورايخ عهد كى رعايت كرنے والے بين ٥

یعنی جولوگ امانت رکھوانے والے کواس کے مطالبہ کے وقت اس کی امانت لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض اور واجبات بھی امانت میں واغل میں حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جموث بولے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے راضح ابغاری تم الحدیث: ۳۳ سمجے مسلم قم الحدیث:۵۹)

ی سرے دریں ہوری اوری اوری کا ہے۔ اس آیت کی مفصل تفسیر المؤمنون: ۸ میں گزر چکی ہے۔

گواہیوں کی تفصیل گواہیوں کی تفصیل

امانت کی رعایت

المعارج: ٣٣ مين فرمايا: اور وه لوگ جوايني گواميون پر قائم رہنے والے ہيں 🔾

یعنی انہوں نے جس طرح کوئی واقعد دیکھا وہ اس کوائی طرح بیان کرویتے میں اس میں سے کوئی چیز چھپاتے میں شاس میں کوئی کی بیشی کرتے میں اور اگر ان کو کسی کے خلاف شہادت دینی پڑے تو اس میں وہ کسی طامت کرنے والے کی طامت

میں کوئی تی ہیں کرتے ہیں'اور الران کوشی کے خلاف شہادت دیں پڑے تو اس میں وہ فی طامت مرحے والے کی طامت ہے نہیں ڈرتے' خواہ ان کی شہادت کا تعلق حقوق اللہ ہے ہو یا حقوق العبادے۔ حقوق اللہ کی شہادت' بیصے اللہ تعالیٰ کی توحید کل شہادت اور سیدنا مجمصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت یا ہلال رمضان کی شہادت' یا عدود اور قصاص میں شہادت حقوق العباد کی شہادت جیسے خربید وفر دخت میں شہادت' یا قرض اور رہن میں شہادت یا بہید میں اور نکاح اور طلاق میں شہادت۔

المعارج ٢٠٠٠ مين فرمايا: اورجولوگ إني نمازول كي حفاظت كرنے والے ين O

العارق حفاظت ہے متعلق اُمور نماز کی حفاظت سے متعلق اُمور

نماز دن کی حفاظت میں پچھے وہ اُمور میں جونماز پر مقدم میں مثلاً سیکہ انسان کی توجہ نماز کے وقت کی طرف مبذول رہے اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہووہ نماز کی تیاری میں مھروف ہو جائے 'وشوکر ہاور پاک اورصاف ابال پہنے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے محبحہ کی طرف روانہ ہؤاور نماز شروع کرنے ہے پہلے اپنے دل کو دنیاوی وسوسوں سے فارغ کر لے اور غیر اللہ کی طرف توجہ سے خالی الذہن ہو جائے 'اور دکھاو ہاور سنانے سے تی الامکان احتر از کرئے 'اور پچھے وہ اُمور ہیں جونماز میں واضل میں مثلاً بیا کہ قر اُت کے دوران اس کا ذہن متوجہ ہؤاور جب تبیجات پڑھے تو ان کے معنی میں غور کرتا رہے اور نماز میں وائی بین انجہ نہ کرئے حدیث میں ہے:

نبيار القرآن



حضرت انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نماز میں اپی نظر کہاں رکھوں؟ آپ نے فرمایا: اے انس! اینے بحدہ کی جگہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیتو بہت خت تھم ہے آپ نے فرمایا: پھر فرض نماز وں میں

ال طرح كرو\_ (السن الكبري للبيتي ج ٢٥ ٢٨٥ نشر السة مليان) اور کچھ وہ اُمور ہیں جونماز سے مؤ خر ہیں اور وہ بیہ ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد فضول کا موں اور کھوولدب میں مشغول نہ ہو

اورنماز پڑھنے کے بعدحتی الامکان گناہوں سے بچار ہے۔ اس كى مزيد تفصيل المؤمنون: ٩ ميں ملاحظه فرمائيں۔

المعارج:٣٥ ميں فرمايا: وہي لوگ جنتوں ميں عزت يافتہ ہوں گے 🔾 یعنی جومسلمان ان صفات کے ساتھ متصف ہول عج ان ہی کو جنتوں میں عزت اور و جاہت ملے گی۔

ئے گا0 ہرگز نہیں! بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ

شک ہم ضرور قادر ہیں 0 کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں' اور اس سے عاجز تہیں میں 0 پس (اے رسول مرم!) آپ ان کو ان کی بے مودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں

حیّ کہ بیا اس دن سے آلمیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ○ جس دن بی قبرول سے تبيار القرآر

Marfat.com



Marfat.com

تساء القآء

تيارك الّذي ٢٩

ہوئتم اپنی اصل برغورتو کروئتم کوایک حقیر پوندے پیدا کیا گیا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: سومیں مشارق اور مغارب کے رب کی قتم کھا تا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں 0 کہان کے

مشرکین مکمسلمانوں کا مذاق اڑاتے تنے اوران کوحقیر جانے تنے تو گویا کدان ہے کہا گیا کہتم کس بناء پرمسلمانوں کوحقیر جانے

بدلہ میں ہم ان ہے بہتر لوگ لے آئے کیں اور ہم اس ہے عاجز نہیں ہیں 0 پس (اے رسولِ مکرم!) آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں حتیٰ کہ بیاس دن ہے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے O (العارج ۴۲۔۴۳)

مشارق اور مغارب کی توجیه المعارج: ٣٠ ميل مشارق اورمغارب كا ذكر بي قر آن مجيد مين مشرق اورمغرب كا واحد كے صيغه كے ساتھ بهي ذكر ب

اور تثنیہ کے ساتھ بھی ذکر ہے اور جمع کے صیغہ کے ساتھ بھی ذکر ہے۔

واحد كے صيغہ كے ساتھ اس آيت ميس ذكر ہے: " وَيِلْا الْمُشْفِرِينُ وَالْمُغُوثِ" " (البترہ: ١١٥) \_

تثنيه كے صیغہ كے ساتھ اس آيت ميں ذكر ہے: ' رُبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِيَيْنِي ۚ ''(الرَّسٰ:١٤) \_

حَىٰ تَكْصِيدْ كَمَا تَصَالَ آيت مِن ذَكَرَ جَ: " كَانْتُوْ أَيْسُتَصْعَفُونَ مَشَادِقَ الْأَرَّى ضِ وَمَعَادِ بَهَا "(الالاف ١٣٧) ـ

سال میں ۳۷۵ دن ہوتے ہیں اور سورج کے طلوع اورغروب ہونے کے بھی اشنے ہی مقام ہیں' گویا ہر روز کا ایک الگ مشرق اورایک الگ مغرب ہوتا ہے اس اعتبارے جمع کے صیغہ کے ساتھ مشارق اور مغارب فریایا 'سردی اور گری میں نمایاں

فرق کے ساتھ دومشرق اور دومغرب ہوتے ہیں ایک انتہائی آخری مشرق اورمغرب اور دوسرا ابتدائی قریب ترین مشوق اور

مغرب'اس لحاظ ہے مشرقین اورمغربین فرمایا اور ایک مطلقاً طلوع اورغروب کے مقام' جن میں اس تفصیل نے قطع نظر ہواس اعتبار ہے مشرق اور مغرب فرمایا۔

المعارج: ۴ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قاور ہے کہ ان مشر کین مکہ کے بدلہ میں کوئی اور مخلوق لے آئے۔ آ یا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لایا یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے اس قدرت کا اظہار کیا ہے پانہیں اور ان مشرکین مکہ کی جگہ کوئی اور قوم وجود میں

لایا ہے پانہیں بیھن مفسرین نے کہا ہے کہان کے بدلہ میں اللہ تعالی مہاجرین اور انصار کو وجود میں لے آیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ الله تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے شرک اور کفر کو تو حید اور ایمان سے تبدیل کر دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ بیتبدیلی وقوع مين نهيس آئي كيونكه بعض مشركين تاحيات اپني شرك اور كفر پر قائم رہے اور بية تبديلي اس وقت وقوع ميس آتي 'جب بيه سب بلاک ہو جاتے اوران کی جگہنی توم وجود میں آجاتی اوراللہ تعالی نے جوفر مایا ہے: اللہ اس پر تاور ہے کہ ان کے بدلہ میں

کوئی اور قوم لے آئے اس سے متبادریہ ہے کہ وہ ان سب کو ہلاک کر کے کوئی اور قوم پیدا کر دے کیکن القد تعالیٰ نے ایسا کیا مبین مرف ان کوڈرانے کے لیے اس طرح فرمایا تا کہ بیا بمان لے آئیں اور بہرحال ان میں ہے اکثر ایمان لے آئے حتیٰ کہ یورے جزیرۂ عرب میں اسلام پھیل گیا۔

المعارج: ۴۲ میں فرمایا: پس (اے رسول مکرم!) آپ ان کوان کی ہے بودہ با توں اور کھیل تماشے میں چھوڑ ویں 🔾 اس آیت میں بهطور وعید فرمایا: ان نوگول کوان کی باطل سر گرمیوں اور دنیادی مشغلوں میں چھوڑ دیں اور آپ دین اسلام

کی تبلغ میں مشغول اور مرگرم رہیں اور ان کے کفر اور شرک پر برقر ار رہنے ہے آپ پریشان ند ہوں' بہر حال ان کی اللہ سجانۂ <u>ہے ملا ق</u>ات کا ایک دن معین ہے اور اس دن ان کو اپنے کرتو توں کا خمیاز ہو جھکتنا ہوگا۔ تبيار القرآر

Marfat.com

جلد دواز دہم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن بیتجروں سے دوڑتے ہوئے کلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھامے جارہے ہیں O (خوف ہے )ان کی آ تکھیں جھکی ہوئی ہول گروان برذلت تھائی ہوئی ہوگی میرو دن ہےجس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا 0

(المعارج:٣٨ ٢٣١) ''احداث'نصب''اورديگرمشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت مین 'اجیداث'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: قبرین نیز اس آیت میں 'نہ صب'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: ب اس کی جع ''انصاب'' ئے اوراس لفظ کامعنی علم اور جھنڈ ابھی ہے ابو عمر نے کہا:اس سے شکاری کا جال مراد ہے جس کی

طرف شکاری تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ کہیں پیفسا ہوا شکارنگل نہ جائے۔ اس بناء یرآیت کامعنی بیرے کہ وہ قیامت کے دن اس قدرتیزی کے ساتھ بھاگے حارہے ہوں گے جیسے کوئی فخض دوڑ

ے مقابلہ میں اپنے بدف کی طرف بھا گا جارہا ہؤاور اس کا دوسرامعنی وہ بت ہیں جن کومشرکین عبادت کے لیے نصب کرتے میں اوران بتوں کا تقریب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کے پاس ان کے نام پر جانوروں کو ذرج کرتے ہیں۔

اوراس آیت میں 'یوفیضون''کالقظے اس کامعنی ہے: وہ تیزی ہےدوڑتے ہیں اور آیت کامعنی سے کہ جسون وہ تبروں ہے نکلیں گے تو بلانے والے کی طرف بہت تیزی ہے دوڑتے ہوئے جا کمیں گئے گویا وہ اپنے کسی معین اور مددگار کی

المعارين ٢٨٨ مين فرمايا: (خوف سے ) ان كي آئكھيں جھكي ہوئي ہوں گي ادران برذلت جيمائي ہوئي ہوگي -اللاية

زات اور ندامت ہےان کی آئی تکھیں جھکی ہوئی ہوں گئ عذاب اور رسوائی کے خوف ہے وہ نظراو پرنہیں اٹھا کمیں گئے اور یمی وہ دن ہے جس کے عذاب سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا۔

سورة المعارج كااختيام

الحمد لله رب الغلمين! آج ٢٨ صفر ١٩٣٣ كم ١٨ يريل ٢٠٠٥ء به روز جعه سورة المعارج كي يحيل بوگئ اله الغلمين! ممرئ میرے والدین میرے اساتذ و میرے تلاند واس کتاب کے ناشرین اور دیگر معاونین اور قار تین کی مغفرت فرمانا اور دنیاو ی مشکلات اورمصائب سے محفوظ اور مامون رکھنا' اور جس طرح یبال تک پہنیا دیا ہے؛ قرآن مجید کی بقیہ سورتول کی تفسیر بھی کممل کرا دینا۔

وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين





## سورهٔ نورح

سورت کا نام اور وجه<sup>ریس</sup>میه

اس سورت کا نام اس سورت کی حسب ذیل آیت سے ماخوذ ہے:

إِنَّا ٱرْسُلُنَا نُوْحًا إِلَّى قَوْمِةَ ٱنْ ٱنْذِرْ فَوْمَكَ یے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیج کہ وہ این مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا نِيَهُمُ عَنَا الْبَالِيْمُ (رَبَ ا) قوم کوعذاب ہے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف در دناک

عداب آئ

ا ما ابن مردومیا در امام بیمنی نے حضرت ابن عباس رضی القد خنبا ہے روایت کیا ہے کہ سور و نو ت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكمنوريّ ٨ص ٢٦٨ واراحياءاتر اث العربي بيروت ١٣٣١ه)

ترتیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۴ کے بے اور ترتیب صحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر اے ہے 'سورج النحل کی چالیس آیوں کے نازل ہونے کے بعد اور سورۃ الطّورے پہلے بیسورت نازل ہوئی۔

سورة المعارج كي خريس الله تعالى في فرمايا تها كريم اس يرقادر بيرك مشركين كمد يبترلوك لي آسكي (المعارج:١١) اوراس کے بعد سورہ نوح میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے حصرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ عالم سیرطوفان بھیجا جس سے ان کی قوم کے تمام کافرغرق ہوکر ہلاک ہو گئے صرف وہ اتنی (۸۰) افراد بنیج جواللہ کی تو حید اور حضرت نوح

عليه السلام كى رسالت پرايمان لا يج يخ اور پھران ہى باقى ماندہ لوگوں ہے دنيا آباد ہوئى اس طرح اس پر دليل قائم ہوگئ ك الندتعالى جب عابو ايك وم كو بلاك كركاس كى جكدد دسرى وم كولة ك

سورت نوح کے مشمولات

تبيار القرآن

🛣 جس طرح دیگر کلی سورتوں میں تو حید و رسالت پر ایمان لانے کی تا کید کی جاتی ہے اور اللہ تعالٰی کی اطاعت اور اس کی عبادت کا تھم دیا جاتا ہے اورشرک ادر بت بری کی مذمت کی جاتی ہے ٔ سواس سورت میں ان بی اُمور کو زیادہ وضاحت کے ماتھ بیان کیا گیا ہے۔

اس مورت کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیااور انہوں نے لوگون کونظم دیا کہ وہ بت پرتی اور گنا ہوں کو ترک کر ویں تا کہ اللہ تعالی ان کو بخش و ہے اور ان کے اموال اور ان کی اولا د سے ان کی مدو فرمائے اور آخرت میں ان کو جنت عطا فرمائے لیکن ان کی قوم نے ان کی وعوت کومستر و کر دیا اور اپنی کم راہی اور نافر مانی پر ڈٹے رہے۔

جلد دواز دجم

آ مین آ مین

🕁 پچراللہ تعالیٰ نے اپنے وجودا پی توحیداورا پی قدرت پراستدلال فرمایا اور آسانوں اور زمینوں میں اپنی نعتوں کا بیان

فر مایا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے نقع کے لیے زمین کو شخر کر دیا اوراس میں تزانوں اور معدنیات کور کا دیا۔ ایک آخریس یہ بتایا کہ جب معزت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کی کوئی تھیجت کارگر شہوئی وہ ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کو تلقین کرتے رہے کہ وہ شرک سے باز آئے لیکن جب وہ بازند آئی تو بھر معزت نوح علیہ السلام نے دعا کی کدا ہے

ر الرائد اس قوم کو ہلاک کردے۔ اس مختصر تعارف اور تمبید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورہ نوح کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں'اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور خطاہے بچائے رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۴۲۰ دوالنج ۲۵۱۵ هـ/۴فروری ۲۰۰۵ م موباکل نمبر: ۴۲۵ ۲۳۵ - ۳۰ ۴۲۱ ۲۰۲۲ - ۳۲۱



جلد دواز دہم

تنبار الفرآر

تبيار القرآن جلددوازوبهم

Marfat.com

تبيار القرأر

جلد دواز دہم

200

جلد دواز دہم

اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب الله کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کومؤ خزمیں کیا جائے گا' كاش!تم جانة ٥ (نوح:٣٠١) حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوا نات

قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آیات میں مخصوصاً سورۃ الاعراف اور سورۂ ھود میں حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مفصل ذکر ہے' ہم نے تبیان القرآن جلد ہم میں اور جلد ۵ میں ان آیات کی جوتفییر کی ہے' ہم ان

كے عنوانات كاذكركرد بين: حضرت نوح علیه السلام کا نام ونسب اور ان کی تاریخ ولادت (جهه ۱۹۰٬ بت برس کی ابتداء کیسے ہوئی؟ (ع ۱۹۱)'

حضرت نوح علیهالسلام کی تبلیغ کابیان (۱۹۲۰) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم پرطوفان کا عذاب(۱۹۳۰) طوفان نوح اورکشتی کی بعض تفاصیل (ص۱۹۲) مصرت نوح علیه السلام کی عمر (ص۱۹۲) قصه نوح نازل کرنے کے فوائد (ص۱۹۵) اللہ تعالیٰ کے مستحق عبارت ہونے پر دلیل (ص۱۹۵) مصرت نوح علیہ السلام کی رسالت برقوم نوح کے استبعاد اور تعجب کی وجوہات (ص۱۹۲) وقع نوح کےاستیعاداورتعجب کاازالہ (ص۱۹۷)۔

اورسورهٔ هود کی تفسیر میں حضرت نوح علیه السلام کے متعلق بیعنوا نات ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ(ج۵س۵۳۳) انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص بیان کرنے کی حکمت(۵۲۳۰) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کا فرسر داروں کے شبہات (ص۵۲۳) بشر کامعنی ادر نبی کے بشر ہونے کی حقیقت (ص۵۲۳) ' نبی کی خصوصیات (م۵۲۵) فمرشته کو نبی نه بنانے کی وجوہ(م۵۲۷) بس ماندہ لوگوں کا ایمان لا نا نبوت میں طعن کا موجب

نہیں(ص۵۲۸)التد تعالیٰ کے نزو یک اغنیاء کی بەنسبت فقراء کا مقرب ہونا(ص۵۲۸)"تبلیغ دین پراجرت طلب نہ کرنے ہے حضرت نوح علیبالسلام کا اپن نبوت پراستدلال (ص۵۰۰) حضرت نوح علیبالسلام کا اپنی ذات ہے اللہ کے خزانے اور تعم غیب کی لفی کرنا اوراس کی توجیہ(ص۹۳۸) مصرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر کفار کے اعتراضات (ص۹۳۳) کشتی بنانے کی

کیفیت اوراس کی مقداراوراس کو بنانے کی مدت کی تفصیل (می۴۰۰) بمثتی بنانے کا نداق اڑانے کی وجوہ (می۵۲۵) حضرت نوح علیه السلام کے جوابا نداق اڑانے کامحمل (ص۵۰۵) تنور کامعنی اور اس کے مصداق کی تحقیق (س۵۰۵) حضرت نوح علیه السلام کی مشتی میں سوار ہونے والوں کی تفصیل (ص۵۰۶) ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام لیما (ص۵۰۵) حضرت نوح علیه السلام نے اپنے ہیئے کوشتی پر کیوں بلایا جب کہ وہ کا فرقعا؟ (ص۸۶۸) جودی پیاڑ پرکشتی تھبرنے کی تفصیل (ص۵۱۱) ان بچوں اور جانوروں کا کیا قصورتھا جن کوطوفان می*ں غرق کیا گیا؟ (م۵۵*۵) اللہ تعالی کسی کافر پر رحم نہیں فر ہائے گا (م*۵۵۳) حفر*ت

توجيه (ص٥٥٥) الله تعالى كى طرف سے سلامتى اور بركتوں كامعنى (ص٥٥٥)\_ سورة العنكبوت كي تفيير كے درج ذيل عنوانات بھي قابل غور ہيں: اس کی تحقیق کہ طوفان نوح تمام زمین پر آیا تھا یا بعض علاقوں پر (جوس ۵۵) طوفانِ نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا

نوح علیہ السلام کے سوال پرسید ابوالاعلیٰ مودودی کا تبھرہ (ص۵۶٪ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جمہورمفسرین کی

(ص٥٥) طوفان نوح كاصرف بعض علاقوں برآ نا (ص٥٥)\_

نوح: امیں فرمایا: بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو مذاب ہے ڈرائمیں' اس ہے پہلے کہ ان کی طرف در دناک عذاب آے 0

تبيار القرآر

آ با حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علامة قرطبي مالكي لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضى الله عنبما بيان كرتے جيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: حضرت نوح عليه السلام يهيلے رسول تھے

جن کوتمام روئے زمین والول کی طرف جھیجا گیا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۸ ص۲۷)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۲۸ ھ نے سور ہ نوح کی تفسیر کا آغاز ندکور الصدر حدیث ہے کیا ہے جس

ے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا' اس حدیث کوعلامہ سیوطی

نے ابن عساکر کے حوالے ہے ذکر کیا ہے ' مگر اس میں صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح

ہیں۔(الحامع الصغیر قم الحدیث: ۲۸۴۵) نیز علامہ قرطبی کا یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین والوں کی طرف جھیجا گیا تھااس آیت کے خلاف ہے' کیونکہ اس آیت میں بہ تقریح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف جھیجا گیا تھااور

جس نی کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا وہ صرف ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ دسلم ہیں اور یہ حقیقت قرآن مجید کی آبات صریحه اورا حادیث صححہ ہے ثابت نے قرآن مجید میں ہے:

تَبْرَكَ الَّذِي يُنَزِّلَ الْفُرْقَانَ عَلَّى عَيْدِهِ لِيَكُونَ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے برفرقان کو نازل فرمایا تا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے لِلْعُلَيْنَ نَبِنْ يُرَاحُ (الفرقان١)

والے ہوجا کیں 0

ہم نے آب کوتمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور وَمَأَ ارْسَلُنْكَ إِلَّا كُمَّافَّةً لِننَاسِ بَشِيْرًا وَنَيْنِيرًا

عذاب ہے ڈرانے والا بنا کربھیجا ہے۔ (M:L)

اور حسب ذیل احادیث میں بھی اس کی صراحت ہے کہ صرف آپ کو ہی روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے رسول منا

حضرت جابررضی التدعنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے یائج ایس چیزیں دی گئی ہیں جومجھ

ہے پہلے کسی کونبیں دی کئیں (۱) ایک ماہ کی مسافت ہے میرارعب طاری کر دیا گیا ہے (۲) میرے لیے تمام روئے زمین نماز کی جگہ اور طہارت کا آلہ بنا دی گئی ہے' پس میری امت میں ہے جس مخف پر جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں نمازیڑھ

لے (٣)اورمیرے لیے مال غنیمت کوهلال کر دیا گیا ہے اور مجھ ہے پہلے کس کے لیے حلال نہیں کیا گیا(٣)اور مجھے شفاعت

( كبريٰ) عطاك گئى ہے( ۵ )اور يہليے نبي كوا يك مخصوص قوم كى طرف بھيجا جاتا تھااور مجھے تمام لوگوں كی طرف بھيجا گيا ہے۔ (صحح البخاري رقم الحديث: ٣٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢١)

نیز سی مسلم میں ایک اور سندے بیصدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے انبیاعییہم السلام پر چھو وجوہ ہے نصلیت دی گئی ہے جھے جوامع الکلم (وسع المعنی کلام) دیئے گئے ہیں اور رعب سے میری مدد کی گئی ہے اور مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کوآلۂ طہارت اور مجد بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول

بنا كر بھيجا كيا ہے اور مجھ ير نبوت كوختم كرديا كيا ہے۔ (صحيح مسلم تم الحديث: ٥٢٣)

سار اله أر

ساڑ ھےنوسوسال رہے ہیں ان کوطوفان نے اس حال میں بکڑ لیا کہ وہ ظلم کرنے والے تھے 0 فْلِلْمُونْ (العَنكبوت: ١٥١) نوح: ۲ میں فرمایا: اے میری قوم! میں تہمیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں 🔾

یعنی میں تنہارے سامنے تمہاری زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچارہا ہوں کہ آگرتم اللہ پرایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تم پراپنا

نوح: ٣٠ يس فرمايا: كرتم الله كي عبادت كرواس سے ذرتے رہواور ميري اطاعت كرو ٥

اللہ کی عبادت اوراس سے ڈرنے کے حکم کے بعد حضرت نوح کی اطاعت کے حکم کی توجیہ

الله تعالی کی عبادت کامعنی میہ ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرؤ خواہ وہ واجبات ہوں یامستحبات ہوں اورخواہ ان عبادات کا تعلق ظاہری اعضاء ہے ہویا دل کے کامول ہے ہواور اللہ ہے ڈرتے رہنے کامعنی میر ہے کدان تمام کامول کوتر ک کر دوجن کواللہ تعالیٰ نے حرام یا تکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا: میری اطاعت کرؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی معرفت صرف نبی

فرمایا ہے اور اللہ سجامذ کس کام سے راضی ہوتا ہے اور کس کام سے ناراض ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی کی عبادت اور اس ک اطاعت نبی کی اطاعت کے بغیر نہیں ہوعتیٰ اس لیے حصرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز وجل کی عبادت اوراس سے ڈرنے کا حکم دینے کے بعد بہفر مایا:میری اطاعت کرو۔

کے بتانے اوراس کی رہ نمائی ہے ہوسکتی ہے۔عام انسان کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام کا تھم دیا ہے اور کس کام ھے منع

نوح ۲۰ میں فرمایا: دو تمہار بے بعض گناہوں کومعاف فرما دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب الله كي معين كرده مدت آجائے كى تواس كومؤ خرنبيس كيا جائے گا كاش! تم جائے 🔾 بعض گناہوں کی معافی کی بشارت کی توجیہ

الله سجانۂ نے ان کو تین کاموں کا مکلّف کیا'اللہ کی عبادت کرو'اس ہے ڈرواور حضرت نوح کی اطاعت کرو'اوراس پرعمل کرنے کے بعدان سے دوانعاموں کا وعدہ فرمایا: (1)اللہ ان کے بعض گناہوں کومعاف فرما دے گا' یعنی ان کو آخرت میں عذاب بیں ہوگا (۲)ان سے دنیا کے عذاب اور مصائب کو بھی بہ قدرام کان دور فریا دے گا اور ان کی موت کو بہ قدرام کان مؤخر

اس آیت میں 'من ذنو بسکم ''فرمایا ہے' مینی تمہار بے بعض گناہوں کومعاف فرمادے گالین ان کے تمام گناہ معاف جلدوواز دتهم تبيار القرآر نبیں فرمائے گا'اس کی کیا وجہ ہے؟اس کا جواب میہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ تو صرف ایمان لانے سے ہی معاف ہو جاتے میں' پھر قابل معافی جو گناہ بیچے وہ ایمان لانے کے بعد کے ہی گناہ میں اور وہ کل گناہوں کا بعض ہی میں صدیث میں

حفزت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بش نے نمی صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عوض کیا: اپنا ہاتھ بڑھائے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہیعت کروں آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو بش نے اپنے ہاتھوں کو تھنچ کیا آپ پوچھانا ہے عمرو! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں آپ نے فرمایا: تم کیا شرط لگاؤ گے؟ میں نے عرض کیا: میری معافی ہو جائے آپ نے فرمایا: اے عمرو! کیا تم میڈ بیس جانے کہ اسلام اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو منادیتا ہے اور تج اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کو منادیتا ہے۔ (سمجھ سلم قم الحدیث : ۱۱۱)

دوسرا جواب میہ ہے کہ ان بعض گناہوں ہے وہ گناہ مراد میں جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہے کیونکہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب اصحاب حقوق ان کومیاف کر دیں گے۔

تیسرا جواب میہ ہے کہ ان بعض گناہوں ہے وہ گناہ مراد میں 'جن پر بندوں نے استغفار کیا ہواور باقی ماندہ گناہ التد ہجانہ کی مثیت کی طرف مغوض میں' وہ چاہتے ان گناہوں کی سزا دینے کے بعدان کومعاف فرما دے' چاہتے کسی نبی' ولی یا فرشتہ کی سفارش ہے ان کومعاف فرما دے اور جیاہے اسے فعش محض ہے ان کومعاف فرما دے۔

چوتی جواب یہ ہے کہ اس آیت میں 'مسن' زاکدہ ہے یا بیانیہ ہے اور مرادیہ کے کہ اللہ عز وجل تمام گنا ہوں کو معاف فرما دےگا 'سکن یہ جواب سیح نمیں ہے کیو کلہ بلغ کے کلام میں کوئی لفظ زا کداور مے معی نہیں ہوتا اور 'مسن' بیانیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے مسلح بنس کا ذکر ہو ماکوئی مبہم لفظ ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور تنہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب اللہ کی معین کردہ مہلت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نبیر کیا جائے گا۔

## تقذيرمبرم أورتفذ برمعلق

اس آیت پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت کے پیلے حصہ میں فرمایا ہے ٰالند تنہیں مہلت وے گا یعنی موت یا عذاب کو مؤخر کر دے گا اور درمرے حصہ میں فرمایا ہے: الند کی معین کر دہ مہلت مؤخر نیس ہوتی اور بیصر تح تاقض اور تصاد ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدر کی دوقت میں ہیں: تقدیر مرم اور تقدیر علق انقدیر مرم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں : وتی اور وہ بی در حقیقت اللہ تعالیٰ کاعلم ہے اور اس میں تبدیلی ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بدل جاسے اور میہ محال ہے کیونکہ علم بدلنے کا مطلب میہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کاعلم نہ ہو بعد میں اس کاعلم ہواور پی حال ہے اس لیے تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو آن مجد میں ہے:

لَا تَبْوانْك كِكُلِمْتِ اللَّهِ في (ينس ١٣٠) الله كِاللَّات مِن كُونَ تبد لي نيس موعق -

اور تقدیر مطلق کامتنی سے ہمکہ الند تعالی نے کسی کام کو دوسرے کام پر موقوف کر کے لوج محفوظ میں لکھے دیا ہے مثل اگر تمام قوم نوح ایمان لے آئی تو ان پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا اور اگر تمام قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر عذاب آجائے گا اللہ تعالی کو قطعیت سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہی ام الکتاب ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے:

يَمْحُوااللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُشْيِثُ وَكُوعَنْ مَا فَالْمِينَا فَي الله الله الله مَا ويتا إما ويتا إورج الو عابت عابت

ببيار القرأر

رکھتا ہے اور ای کے پاس ام الکتاب ہے 0

اس کا ثبوت حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت سلمان فاری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تقدیر کوصرف دعا بدل سکت ہے اورعمر میں صرف نیکی ہے اضافہ ہوسکتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:٢١٣٩)

اس تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کی نفع کو کی بندہ کی دعا پرموقوف کر دیا ہے' لیکن اللہ تعالی کو طعی طور یر علم ہوتا ہے کہ وہ بندہ دعا کرے گایا نہیں اور اس کا وہ علم ہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

ا بوخز امداینے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: پارسول اللہ! بیہ بتاہیے کہ ہم جو دَ م کراتے ہی یا دوا

ے علاج کرتے ہیں یا پر بیز کرتے ہیں'آیا اس سے اللہ کی تقدیر بعل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر ہے

بيل - (سنن تر ندى رقم الحديث: ٢٠ ٢٠) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٣٧ منداحد جساص ٣٣) لیخی اللہ تعالیٰ نے بیرمقدر کرویا ہے کہ اس مرض میں اس دوا ہے مثلاً شفا ہوگی' اگر دوا کی تو شفا ہوگی ورنہ نہیں اور بیہ تفذیر

معلق ہے کیکن اللہ تعالیٰ وقطعی طور پرعلم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہی تقذیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگ \_ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:(نوح نے) کہا:اے میرے رب! بے ثک میں نے اپنی قوم کودن اور رات دعوت دی 🔾 پس میری دعوت سے بیلوگ اور زیادہ بھاگنے لگے O اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تا کہتو ان کومعاف فرمائے تو انہوں نے

اینے کا نول میں انگلیاں ٹھونس لیس اور اپنے او پر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیاد ہ تنکبر کیا 0 پھر میں نے ان کو ہلندآ واز ہے بلایا0 کچرمیں نے ان کوملی الاعلان بھی بلایا اورخفیہ طریقہ ہے بھی 0 پس میں نے ان ہے کہا تم اپنے رب ت معانی ماتکؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے O وہتم پرموسلا دھار بارش نازل فرمائے گا O اور مالوں اور میٹور ے تمہاری مدوفرمائ گا'اور تمہارے لیے باغات اگائ گااور تمبارے لیے دریا ببائ کا 0 (نوح:۱۲ـ۵)

بدایت اور لم راجی کا الله کی تقدیرے ہونا

نوح:۲-۵ میں بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کوسلسل دن اور رات ' خلوت اور جلوت میں دین کی تبلیغ کرتے رہے کیکن ان کی تملیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹااڑ ہوا' بجائے اس کے کدوہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رغبت کرتے

اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا اور تم راہی میں جتل ہونامحض اللہ کی تقدیر اور اس کی اثر آ فرینی ہے ہوتا ہے۔ ایک عالم ا یک مجلس میں وعظ کرتا ہے ایک مختص کے دل براس وعظ کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کی نفیحت کوقبول کر کے راہ راست پرآ جا تا ہے اور دومرے مخص پراس کے برعکس اثر ہوتا ہے' وہ اس عالم ہے اور متنفر ہو جاتا ہے' اور اس کے وعظ اورنشیحت کے خلاف ایخ

ول میں شبہات کے تانے بانے بئنے لگتا ہے اور زیادہ شدت اور تندی ہے اس کار ر کرتا ہے۔ نوح: 4 میں فرمایا: (نوح نے کہا: )اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تا کہتو ان کومعاف فر ہ ہے' تو انہوں ۔

اینے کا نوں میں انگلیاں تھونس لیں اور اپنے او پر کیڑے لیپٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکبر کیا O

حضرت نوح علیہالسلام جب بھی آنہیں ایمان اوراعمال صالحہ کی طرف بلاتے تا کہان کی مغفرت ہو ج ئے تو وہ اعراض رتے اور آپ کا وعظ ند سننے کی کوشش کرتے' اس لیے وہ اپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے او پر کپڑے لیت بیتے تا كەتق اورصداقت كى كوئى آ دازان كے كانوں تك پينچنے نہ يائے وہ اپنے كفراور شرك پراصرار كرتے اوراس پر جے رہتے اور

تبيار القرآر

حضرت نوح علیه السلام کے وعظ سننے اوراس کے قبول کرنے کواپنی بڑائی اورانا نبیت کے خلاف سیجھتے۔

ُ نوح : ۹ ہـ ۸ میں بتایا که حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو به آ واز بکند بھی تبلیغ کی اور خفیہ طریقہ ہے بھی کیکن ان کی قوم پر ان کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔

نوح:۱۲۔۱میں فرمایا: (نوح نے کہا:) کپس میں نے ان سے کہا:تم اپنے رب سے معافی مانگو کے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والاے O الأیات

فوش حالی کے حصول کے لیے اور استعفار کی فضیلت میں آیات احادیث اور آثار

امام رازی فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا:حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت طویل عرصہ تک حضرت نوح کی اسکتی ہوائی ہیں اللہ تعالی نے ان سے بارش کوروک لیا اور چالیس سال تک ان کی عورتیں بانجھ ہو آئیں ان کے ہاں اولا وُنہیں ہوئی 'چراس سزا کے تدارک کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:تم ایپ ترک اور کفر پر اپنے رب سے تو بہ کرواور اپنے گناہوں کی معافی ما گاؤ تمہارا رب تمہارے اور پا پی رحت کے دروازے کھول دے گا۔

الله تعالیٰ ہے تو بہ اور استغفار کرنے ہے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے ہے اللہ عز وجل کی رحمت اور وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے اور اس پر حسب فریل آیات دلالت کرتی ہیں:

ی حاسم ہوئی ہے اور آس پر حسب ذیل ایک والات کرئی ہیں: وَکُوْوَاتَ اَهْلَ الْهُرِی اَهْدُو اَلْقَدُو الْفَتَحْتَ عَکَیْرُمْ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان کے آتے اور اللہ

بَوَكُتٍ قِينَ السَّمَآءِ وَالْأَرْمِ فِي . (الامراف: ٩١) ۔ عالی می رہتے تو ہم ان کے اوپر آسان اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔

وَلَوْاَ عَهُمْ اَ قَاهُوا التَّوْرِينَةَ وَالْوِهِمِيلَ وَهَا أَنْدِلَ اللهِ الرَّارِيولُ وَرات اور الجَيل كو قائم إِلَيْهِهِ هُونِ مِنْ مِينَ مِهُ لَوَا هِن فَوْ فِيهِمُ وَهِنْ تَضْفِ كرت وان كرب كي طرف عازل كيا كيا عيا به توان

أَمْ الْجُلِهِ هُوْ (المائده: ٢١) اوپر علمات اوراپ نِنْ ع ب -وَكَانُ لَيواسُتَقَا هُوْا عَلَى الطَّدِيْقَاتُ لاَسْقَيْنْهُوْ اوراكريوگ راه راست برسيده علت تو بم ان كو ضرور

مَنَاءَ عَنَى قَالَ (الحن ١١) مِهِ عَنَى عَالَى (الحن ١١) مِهَا عَنَى قَالَ (الحن ١١)

حَيْثُ لَا يَعْلَيْبُ أَنْ (اطلاق ٣٠٣) (اه كال ويتاب Oاوراس كووبال ن روزى ويتاب جهال س

اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

امام ابن مردوبیا نے اپنی سند کے ساتھ مروایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ عند وہ م کو بخشا کی اس کے تعلیم وی ہے کدوہ تم کو بخشا علیہ مار کے استعفار کیا ہے۔ (الدراہ نفورج مص ۲۹ اوراد ما والرائ اللہ اللہ فی بیرون اسمال ا

حضرت عبداللد بن مسعود رضی اللدعنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو استغفار کی تویق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں ہو

كَا كِونَدَ اللَّهُ وَوَهِلَ فَرِمَاتًا مِي أُنْ إِنْسَتَغَفِيقُ وَإِنَّ بَكُونُ أَلِيَّا كَانَ غَفَارًا في "(نوح:١٠)-

روی الد و من (و مائے ...) حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

تبيار القرآر

جلدووازوتهم

تبارك الّذي ٢٩ ا بلیس نے اپنے رب عز وجل سے کہا: تیری عزت اور جلال کی فتم! میں بنوآ دم کواس وقت تک گم راہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہیں' تب اس کے رب نے فرمایا: مجھےا پٹی عزت اور حلال کی فتم! میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ (منداحمہ جسم ۱۷۔۴۹۔۴۹ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۹۹۔۱۲۷۳) حضرت زبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص کو بیہ پسند ہو کہ اس کا صحیفهٔ اعمال اس کوخوش کرے وہ بہت زیادہ استغفار کرے (المجعجم الاوسط رقم الحديث: ۴۳۳ أس كي سند كراوي تُقد بين مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٢٥٥٩) امام ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم انعلمی التوفی ۴۴۷ ھایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: شعمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگول کونماز استیقاء پڑھانے کے لیے نکٹے آپ نے استغفار کرنے کے اویراور کچھ زیادہ ند کیا حتی کہ آپ واپس آ گئے لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا' آپ نے فرمایا: میں نے حاجت برآ ری کے ان آ لات سے بارش کوطلب کیا ہے جن سے بارش ہوتی ہے' پھر یہ آیات تم اینے رب سے معافی ماگئؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف ٳڛٛؾۜۼ۫ڣۯؙڎٳٮۜؠۜٙڰؙڎ۫ٳڬڎؙػٳ۫ػؘۼٞٵڗٳٞ۞ٚؿؙۯڛڸٳڶؾؠۧٲؖۼ عَلَيْكُوْ مِنْ رَازًا كُلُ (نوح:١١٠١) فرمانے والا ہے 0 وہتم برموسلا دھار بارش نازل فرمائے گا 0 الربیج بن مبیج بیان کرتے ہیں کہ ایک مخف نے حسن بھری ہے قحط سالی کی شکایت کی' اس ہے حسن نے کہا:اللہ ہے استعفار کرو' پھر دوسرامخص آیا' اس نے ان ہے فقر کی شکایت کی' حسن نے اس ہے بھی کہا: اللہ ہے استعفار کرو' پھرایک اور مخص

آ یا'اس نے ان ہے کہا: آ پ اللہ ہے دعا کریں کہ وہ مجھے بیٹا دیے انہوں نے اس ہے بھی کہا:تم اللہ ہے استغفار کرؤ پھرا یک اور مخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے باغات خشک ہو گئے ہیں' حسن نے اس ہے بھی کمبابتم اللہ ہے استغفار کرؤ ہم نے

ان سے کہا: آپ کے ماس مختلف لوگ مختلف شکایات لے کرآئے اورآپ نے سب کواستغفار کرنے کا تھم ویا حس بصری نے کہا: میں نے اپن طرف ہے کوئی بات نہیں کی میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ جب حضرت نوح نے ا بن قوم ہے کہا:تم اپنے رب ہے معافی ماتکؤ وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے وہ تم پرموسلا دھار ہارش نازل فرمائے گا' اور ہالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدوفر مائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گاO (نوح:۱۰-۱۰) انسان حابہتا ہے کہ آخرت کے اجروثواب کے علاوہ اس کو دنیا میں بھی آ رام اور راحت نصیب ہو اس لیے التد تعالیٰ نے

ان آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے معافی طلب کرؤتم کومعافی بھی طے گی اور دنیا کی راحت بھی نصیب ہوگی استغفار کرنے سے بارش ہوگی مال و دولت اور اولا دیس اضافہ ہوگا' تھیتوں اور باغات کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور تہمارے لیے دریا روال دوال ہوجائیں گئے خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام بنیادی اوراصو کی تعتین استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں' سوہمیں جا ہے کہ ہم یہ کثرت استغفار کیا کریں تا کہ ہماری ہر حاجت یوری ہؤای لیے ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ بارش کی

طلب میں اصل چیز اللہ تعالیٰ ہے استعفار کرنا ہے اورنما نِے استیاء سنت لاز مەنہیں ہے سنت مشروعہ ہے' یعنی پینماز بھی پڑھنی عامیے لیکن اصل چیز اللہ تعالی سے استغفار کرنا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے:تم اللہ کی عظمت وجابات کو کیوں شلیم نہیں کرتے؟0 حالا نکہ اس نے تم کو بہ تدریج پیدا کیا ہے 0 کیا

تم نے نہیں دیکھا کہالندنے کس طرح سات آ سان اوپر تلے پیدا کیے ہیں 0 اوران میں چاندکوروثن فرمایا اورسورج کو چراغ جلد دواز دہم تىبان القرآن بنایا0اور اللہ نے تہمیں زمین ہے اگایا ہے0 چرتم کو اسی زمین میں لوٹائے گا'اور( دوبارہ)تم کو نکالے گا0اور اللہ نے تمبارے لیےزمین کوفرش بنایا 0 تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں طبتے پھرتے رہو 0 (نوح ۲۰۰۰)

اللد تعالی کی تعظیم اور تو قیراور الله تعالی کوکسی کے پاس سفارشی بنانے کا عدم جواز

نوح ٣١ من 'وقار' 'كالفظ الماسع تعظيم ب: 'وَتُوجِّرُوه " (انْتَ: ٩) كامني بي تم اس كي تعظيم كرواس آيت كا معنی ہے ہتم اللہ تعاثی کی عظمت اور جلال ہے ڈرتے کیوں نہیں یعنی تمہارے حال سے یہ کیوں ظاہر نہیں ہوتا کہتم اللہ تعالی کی

تعظیم اورتو قیر کرنے والے مؤالند تعالی کی تعظیم اورتو قیراوراس کی ہیت اور حلال سے ڈرنے کا انداز واس صدیث سے ہوتا ہے:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے باس ایک اعرابی آ یا اور کہنے لگا:

یار سول اللہ! اوگ پریشان ہو گئے' بیچے ضائع ہو گئے' اموال کم ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے' آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کیجئے' ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کوشفیع بناتے ہیں اور اللہ کو آپ کے حضور میں شفیع بناتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم پرافسوں ہے! کیاتم جانتے ہوتم کیا کہدرہے ہواور رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اپنے سے لگئے چھر

رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجان اللہ سجان اللہ یڑھتے رہے جتیٰ کہ آپ کے اصحاب کے چیروں پر ملال کے آٹار ظاہر ہوئے' پھر آ پ نے فرمایا:تم پر افسوں ہے!تم پر افسوں ہے!اللہ تعالٰی کی مخلوق میں ہے کسی کے لیے بھی اللہ تعالٰی کو شفاعت (سفارش) کرنے والانہیں بنایا جاتا' اللہ کی شان اس ہے بھی بہت بلند ہے'تم جانتے ہواللہ کیا ہے؟ بے شک اس کا عرش سات آ سانوں کے اویراس طرح ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو گنبد کی طرح بنایا اور بے شک وہ چر چر کر رہا ہے جس طرت سوار کے بوجھ سے سواری جر جر کرتی ہے۔(امام ابوداؤد نے کہا:اس حدیث کی سندھیج ہے۔ کیجیٰ بن معین' علی بن مدین

اورائمہ حدیث کی ایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے۔ ) (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۴۷۲۲۱ مشکو قرقم الحدیث ۲۷۲۲۰ ا م ابوسليمان الخطا بي التوفي ٣٨٨ هـ اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

رسول التدصلي الله عليه وسلم نے گنبد كي مثال بناكر جو دكھائى اور عرش كے چرچر كرنے كا ذكر فرمايا' بيداس كم فهم اعرابي كو سمجھانے کے لیے تھا اور آپ نے فر مایا: کیاتم حانیۃ ہو کہ اللہ کیا ہے؟اس کامعنی ہے: کیاتم اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کو جانع ہو؟ اور سواری کے چرچر کرنے کی مثال ہے، آپ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کوعرش بھی برداشت نہیں کرسکتا' اوراس مثال کو بتائے ہے بہمراد ہے کہ جس کی اتن عظیم شان اور جلالت قدر ہواس کوکس کے پاس سفارش بنانا جائز نبيس ير معالم اسنن ١٩٢٥ - ١٩٨٥ وارالمعرف بيروت)

ر سول التدسلي التدمليه وسلم نے اس ہے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارشی بنایا جائے' اور آپ کا بار بارسجان الله يزهنالله تعالى كى ديت ادراس كے خوف كى وجہ سے تھا اور اللہ تعالى كى ذات كى اس سے تنزيداور برأت كے ليے تھا كہ الله تع کی کولسی کے یا س-غارش کرنے والا بنایا جائے۔

ر سول التدسلي المتدملية وسلم نے کنید کی مثال جو دی ہے'اس ہےاللہ تعالیٰ کی عظمت کو دلوں میں بٹھا نامقصود ہےاور یہ بتانا ے کہ التد تعالیٰ کی مظمت اور جلال اس کے منافی ہے کہ اس کوکسی کے پاس سفار ثی بنایا جائے۔

(الكاشف من حقائق السنن ج ١٠ص ٣٢٩\_٣٨ أوارة القرآن كراحي ١٣١٣ه)

ملاملي بن سلطان القاري الهتو في ١٠١٥ ه لكصة من:

بلامه حسين بن محمد لطبي التوفي ٣٣٠ ٧ ه لكصته بس:

جلد وواز دہم سار القرار آپ کے بار بارسجان اللہ پڑھنے پرآپ کےاصحاب کے چیرےاس لیے متغیر ہو گئے تھے کہ انہوں نے مجھ لیا کہ نی صلی الله علیه دسلم اس بات سےغضب ناک ہوئے ہیں کہاس اعرابی نے اللہ تعالیٰ کوآپ کی جناب میں ۔غارثی بنایا' سووہ آپ کے غضب سے خوف زوہ ہوئے اور اللہ تعالی کے خوف سے ان کے چہرے متغیر ہو گئے آپ نے اللہ تعالی کے خوف اور اس کی ہیت کی وجہ سے بار بارسحان اللہ پڑھا اور آپ نے جو گئید کی مثال دی ہے اس مے مقصود پیرتھا کہ اللہ تع کی کی شان اور عظمت

اس سے بلندہے کداس کوکس کے پاس سفارشی بنایا جائے۔ (مرةة الفاتیح ٩٥ص٢٣٠ ـ ٢٠٠ سلخصا المكتبة الحق نيا پياور)

ينخ عبدالحق محدث د ہلوي متو في ١٠٥٢ه كھتے ہيں:

بدرستم ، شان اینست که طلب شفاعت کرده نمر شود بخدا برسیچ یکر ووسیله گرفته نمر شبود اورا ٔ امر خدا و قدر و مرتبه او بزرگترست ازال که وسیله سازند او را نزد کسر ۱ (یخی: انترقال کوکی ك ياس سفارش كرن والإينايا جائ مدكس كرميا من الله تعالى كاوسيله يثيث كيا جائ \_) (اعده المعاد جهر ١١٥ من تي كار تكويز بند)

مفتی احمد یارخال کا بیلکھنا که الله تعالیٰ کوسفارتی بنانا' جائز ہے اوراس پرمصنف کا تبصرہ مفتی احمد یار طال تعیم متوفی ا ۱۳۹ هـ "واستهٔ فی مُراهه من " (آل مران ۱۵۹) کی تغییر مین اس حدیث کے بر طلاف لکھتے ہیں:

بڑا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے ویکھوانٹد تعالیٰ نے رب ہوکرا بینے حبیب سے خطا کاروں کی سفارش فر مائی مگراس کا نام سفارش ہوگا نہ کہ شفاعت ہوگا' لہٰذارب تعالیٰ کوشفیع نہیں کہہ سکتے' وہ جوحدیث شریف میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یارسول

القدامين رب تعالیٰ کو آپ کی بارگاہ میں شفیع لاتا ہوں تو سرکار اس پر بہت ناراض ہوئے' اس کی یہی وجد تھی' لہذا وہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔(تغیرنیسی ج عص ۲۹۰-۴۹ کتبداسلامیالا بورانورالعرفان ص ۱۱۱ ادارہ کتب اسلامیالا بور)

مفتی احمد بارخال تعیمی رحمداللد نے شفاعت اور سفارش میں فرق کیا ہے اور بیکہا ہے کداللہ تعالیٰ کو شفیع نہیں بن کے تہ لیکن سفارش کرنے والا بنا سکتے ہیں لیکن بیفرق سیحی نہیں ہے شفاعت اور سفارش ایک ہی چیز ہیں جس چیز کوعر بی میں شفاعت کہتے

ہیں اس چیز کواُردو میں سفارش کہتے ہیں' اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے شفیع کا ترجمہ سفارشی کیا ہے' سنن ابوداؤ د کی زیر بحث حدیث كى تشريح مين لكھتے ہيں:

جوبات عظمت شانِ اللِّي كے خلاف ہوا ہے من كر رسول الله عليه وسلم كابيه برتاؤ ہوتا ہے ُ حالا نكيه سفار ثي تفسرا نے كو ہیہ بات کداس کا مرتبہاس ہے تم ہے جس کے پاس سفارش لا کی گئی'الیںصرت کا زمنہیں جسے عام لوگ سجھے لیں'ولہذا وہ صی لی

اعرابی رضی الله عند با آ کدایل زبان تخاس سکتے سے عافل رہے۔(الامن والعلی ص١٦٥ شير براورزلا بور١٣٩١ه ) خود مفتی احمد یارخال رحمه الله نے بھی شفیع کا تر جمه سفارشی کیا ہے سنن ابوداؤ دکی زیر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے

لینی ہم لوگ بارگا والٰہی میں آپ کوشفیح ہناتے میں کہ آپ کی دعاہے وہ ہم پر بارش بیسیخ اور آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالی کو شفع اور سفار ثی بناتے ہیں کہ آپ ہے ہماری شفاعت و سفارش کرے کہ آپ ہمارے لیے دینا فر ہائیس گویا آپ کی دعا کا شفیع

الله تعالى اور بارش كے شفيع آپ ہول\_ (مراة المناجح خ20 ٥٩٩) مفتی احمد یارخال کے اس تر جمہ ہے واضح ہو گیا کہ شفیع اور سفار شی کا ایک ہی معنی ہے۔

اوراس حدیث کی تشریح میں مفتی احمد بارخاں لکھتے ہیں: سفارش کوشفاعت اس لیے کہتے ہیں کہ سائل حاکم کے سامنے اکیلا پیش ہونے کی ہمتے نہیں کرتا' تو اس حاکم کے کس

تبيار القرأر جلدوواز وبمم

منظور ومتبول کے ساتھ ل کر حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے ٔ بہر حال شفیع ہے حاکم کا افضل واعلیٰ ہونا ضروری ہے 'اگر خدا تعالیٰ کو شفیع کیا جا کے نیز لاز مرتبرہ یہ سائل کو کی اور اس سے اعلیٰ سرجس سریں اور میں بند انتہائی ہے بدنیا ثابر کر اور

شفیح کہا جائے تو لازم آ وے گا کہ کوئی اور اس سے اعلیٰ ہے جس کے دربار میں خداتعالیٰ سے سفارش کرائی گئ چونکہ یہ بہت باریک بات تھی اس لیے اس محض کونیقو کافر کہا گیا نہ اس سے تو ہر کرائی گئی۔ (مرات المناقع ج عص ۴۰۰ نعبی کتب خانہ مجرات) سفتہ ہے سازن نعبی ماہل میڈوں کے میں منظم مالمہ بیس تیز ان کی بریہ نہ اور دین کر میں مال میں ان کے میں میں میں

مفتی احمد یارخان نعیی الل سنت کے بہت عظیم عالم دین تھے ان کی بہت خدمات میں میرے دل میں ان کی بہت مجت بے کین میرے دل میں اللہ عزوجل کی عظمت وجلالت اس سے کہیں زیادہ ہے اس لیے میں نے اللہ تعالی کی قدر اور شان واضح کرنے کے لیے بدوضاحت کی تاکہ 'د تفیر تعیمی' اور 'نور العرفان' میں' و گااستُتحقیقُ اُلھُھُو'' (آل مران: ۱۵۹) کی تغییر پڑھ

واح کرنے کے بیے میدوضاحت بی تا کہ سیری اور تورانعرفا کرنو جوان علاء الذتعالیٰ کوحضور کی ہارگاہ میں سفارتی نہ کہنے گیس۔ '''''''' کو خال ہے کہ اس کا میں میں کا میں میں کا میں کہنے کیس کے سیار کیا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کی تعظیم اس کو وسیلہ بنانے کے منافی ہے نیزمفتی احمہ یارخان نیمی رحمہ اللہ نے اس صدیث کی شرح کے آخر میں ریمی تکھا ہے:

اللہ کے نام کے وسلہ ہے بندول ہے مدد مانگنا درست ہے جم کہا کرتے ہیں:اللہ کے داسطے سے بیددے دؤاللہ کے نام مدم تات کی سات بیٹند کر انٹریک کے درمان جھے میں میں انگریک کے اسلامی کا میں انگریک داسطے سے بیددے دؤاللہ کے نام

کا صدقہ دے دو کہا جاتا ہے: 'نشیناً للله''۔ (مراے المناجع ج مص ۱۹۰۰) مفتی احمد یارخاں تعیمی کی اللہ تعالی مفقرت کرئے انہوں نے بیچی صحیح نہیں تکھا' اللہ کی بارگاہ میں کسی مقرب کا وسیلہ پیش

ک مدیر علی میں استعمال معدمت سوت رہے۔ کرنا ہائز ہے' کین اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں چیش کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی شخ عبدالحق محدث والوی کی عبارت ہے بتا تھے ہیں' اور عوام کے اقوال سے استدلال کرنا درست نہیں استدلال قو قرآن مجید کی آیات'ا حادیث'آ ٹار محابداور

ے بنا چینے بین اور عوام کے افوال سے استدلال کرنا درست مین استدلال تو قرآن مجید کی آیات احادیث آثار سحابداور اقوال فقهاء سے کیاجا تا ہے اور 'شیاء گله'' کی فقهاء نے بیتاویل کی ہے که 'شیناً انکوا ما لله ''الله کی تحریم اور تقظیم کے لیے کچھ دو۔ (الفتادی الخیریفلی اس سنتے القتادی الحامدین مهم ۱۸۵ المکتبہ الحسیبیہ' کوئید)

( حراصادی بیرین ) من سامان اهکمین کا شهر به سندها و شده این و تند. اعلی حضرت امام احمد رضا فدس سرهٔ کی بھی بهی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوکس کے حضور وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے 'وہ لکھتے ہیں: یمی حال استعانت وفریا درس کا ہے کہ ان کی حقیقت خاص بخدا اور بمعنی وسیلہ وتو سل وتو سط غیر کے لیے ٹابت اور قطعا

یں عاں استعانت وریادری ہ ہے دن کی سیست ما اس جدا اور می وسیدوں ان وسط بیرے سے باہت اور تعلق اور اور الله استعانت وریادروں ہ ہے دن کی سیست ما اس جدا اور میں وسید ہو اس ہے اس اور کون ہے کہ سید تک سید اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سواحقی ما جت روا کون ہے کہ بید تک میں واسطہ بند گا والبذا صدیث میں ہے: جب اعرائی نے خصور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شخیع بناتے ہیں اور اللہ نے حضور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شخیع بناتے ہیں اور اللہ عزوم کی کو حضور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شخیع بناتے ہیں اور اللہ عزوم کی دوس کی استعاد کی اس کا میں معنور اقدم سالی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برخت کراں گزرا وریک سجان اللہ فرماتے رہے عزوم کی دوس کی استعالیٰ علیہ وسلم برخت کراں گزرا وریک سجان اللہ فرماتے رہے

و يحك انه لا يه تشفع بالله على احد شان الرينادان! الله وكى كي پاس مفارش نيس لات بي كه الله اعظم من ذلك رواه ابو داؤد عن جبير بن الله كائنان اس يهت برى به (اسابوداؤد في جبير بن مطعم

مطعم رضى الله تعالى عنه. مطعم رضى الله تعالى عنه. (الى قوله) ايك به وقوف وبالى نے كها تھا:

وہ کیا ہے جوئیں ملتا خدا ہے ۔ فقیر غفر اللہ تعالیٰ لذنے کہا:

وسد مان کے بات کے اور اس اس مانگتے ہیں اولیاء ہے اس مانگتے ہیں اولیاء ہے

لینی بینیں ہوسکتا کہ خدا سے توشل کر کے اُسے کسی کے یہاں وسلہ و ذریعہ بنایے اس وسلہ بننے کوہم اولیائے کرام سے ما تکتے ہیں کہ وہ در بار الہی میں جمارا وسیلہ و ذریعہ و واسطہ قضائے حاجات ہوجا کیں۔ ( فَأَدِيُّ رَضُوبِهِ جِ ٢٢ص٣٠٣ بِهِ ٣٠ رَضَا فَا وَنَدُّ يَثِنَ لَا هِورُ ١٣٣٣ هـ )

الله اوررسول جا ہے کہنا موھم بے ادبی ہے اللہ پھررسول جا ہے کہنا جا ہے حفرت ابن عباس رضی الله عنها بيان كرتے بيل كداكي شخص نے ني صلى الله عليه وسلم سے كها: جوالله جا ب اور جوآ پ

عایں تو اس سے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے مجھے اور اللہ کو برابر (اور ایک درجہ میں ) کر دیا ہے بلکہ جو صرف اللہ . ح أب ر مصنف ابن ابي شيبه ج واص ٣٣٦ سنن ابن مايه رقم الحديث: ١١١٤عمل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث: ٩٨٨ ألجيم الكبير رقم الحديث:

١٣٠٠) منن كبرئ ملتيقى جصص ١٤٢ مند احمد جاص ١٩٣ طبع قديم مند احمد جصص ٣٣٩\_قم الحديث: ١٨٣٩ مؤسسة الرسالة بيروت ١٨٢٠ ه

شعیب الارنو وط نے کہا: اس مدیث کی سندسجے لغیرہ ہے۔) حضرت حذیفہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخف نے آ کر کہا: میں نے خواب میں

دیکھا کہ مجھ ہے کسی اہل کتاب نے کہا:تم اچھے لوگ ہواگرتم بیرنہ کہا کرتے جواللہ جا ہے اور جومحمہ جا ہے'( بیرین کر ) نبی صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: ميں بھى تمہارے اس جمله كو ناپسند كرتا تھا، تم يوں كہا كرد: جواللہ چاہے، پھر جو ثمر چاہے۔

( تاريخ كبيرلليخاري جهم ١٩٣٣ مند البزارج يص ١٥٦ من اين ماجر رقم الحديث ١١١٨ عمل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث ١٩٨٣ الاساء والصفات للبيمتي ص٣٣ا مسند احدج ٥٩ ص٩٣ مليع قديم مسند احدي ٨٣٥ ص٣٩٠ \_رقم الحديث:٢٣٣٣٩ مؤسسة الرسال ببروت ١٣١١ هأشعيب

الارنو وطنے کہا: اس مدیث کی سندھیج ہے۔ )

حضرت تعیلد رضی الله عنبان کہا کہ ایک یہودی نے نبی صلی الله علیه وسلم کے یاس آ کر کہا جم لوگ الله کا شریک بناتے

ہواور شرک کرتے ہوئتم کہتے ہو:جواللہ چاہے اور جوآپ جاہیں' اورتم کہتے ہو: کعبہ کی قتم!' تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیچکم دیا کہ جب وہ قشم کھانے کا ارادہ کریں تو کہیں:رپ کعبہ کی شم! ادریوں کہیں:جو اللہ جاہے پھر جوآپ ع مي روسنن نسائي رقم الحديث: ٣٤٨٢ مع عمل اليوم والليلة للنسائي رقم الحديث: ٩٨١ - ٩٨١)

ان احادیث کا خلاصہ میہ ہے کہا گر کوئی یوں کیجے کہ انڈداور رسول جا ہے تو پیشرک نہیں ہے کیونکہ عربی میں واؤاوراُر دو میں اور برابری کے لیےنہیں آتا'اس لیے آپ نے ابتداء میں صحابہ کواس ہے منع نہیں کیالیکن بعد میں جب یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا: ہیں بھی اس کلام کونا پیند کرتا تھااوراس کوخلاف ادب قرار دے کرفر مایا:تم یوں کہا کرو:اللہ جا ہے

کھر آ پ جا ہیں' تا کہ می مخص کواللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مساوات اور برابری کا وہم بھی نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام سے اللہ تعالی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں برابری کا وہم بھی ہواس سے احرّ از لازم ہے۔ اعلی حضرت امام احد رضاان احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

جب أس يمبودى خبيث نے جس كے خيالات امام الوبابيه كے مثل تھے اعتراض كيا اورمعاذ اللّٰدشرك كا الزام ديا ُ حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی رائے کریم کا زیادہ رجحان ای طرف ہوا کہ ایسے لفظ کوجس میں احق بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے تہل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تیرک وتوسل برقر ارر ہےاور نخالف سمج فہم کو گنجائش نہ ملے مگر

یہ بات طرزِ عبادت کے ایک مونہ آ داب ہے تھی معنا تو قطعا سیج تھی البذا اُس کا فر کے مجنے کے بعد بھی چنداں لحاظ نہ فرمایا گیا' ی ہماں تک کھفیل بن خجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب دیکھا اور رویائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے ٔاب اس خیال کی زیادہ

جلد دواز وہم

تبيار القرآر

Marfat.com

(الامن والعلي ص ١٨٤- ١٨١ شير براورز 'لا بورا ١٣٩٧ه)

نوح : ۱۲ من فرمایا: حالا کداس نے تم کو بقد ری کیدا کیا ہے 0 الله تعالی کا مخلوق کو به قدر تج پیدا فرمانا

اس آیت کی تقریران طرح ہے کہتم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالا نکداس نے تم کو اقدار مٹی ہے بنایا ' پھر مٹی کو مبزہ اور ضد بنایا ' پھر اس سے غذا بنائی ' پھر غذا ہے توں بنایا ' پھر غون کو اس خون کو اس خون کو اس خون کو جہاں سے غذا بنائی ' پھر اس خون کو گوشت کا محلوا بنایا ' پھر اس خون کو جہاں ہے ہور فیر بنایا ' پھر اس خون کو گوشت کا محلوا بنایا ' پھر اس کو بھر تھی کہ کہ اس کو بھر تھی کہ کہ اس کو بھر تھی بنایا ' پھر اس کو بھر اس کو بھر تھی کہ بنایا ' پھر اس کے بنایا ' پھر بالغ بنایا ' پھر شاب ( جوان ) بنایا ' پھر کو ل ( جوال سے ال کی عمر کا ) بنایا ' پھر شخ بنایا ' میں میں کہ بنایا ' پھر میں بھیاں بوسیدہ ہو گئیں تو دیم بنایا اور جب بڈیاں ریزہ ریز ہو ہو کر خاک بیں اس کر خاک ہو گئیں تو دیم بنایا اور جب بڈیاں ریزہ ریز ہو ہو کر خاک بیں اس کر خاک ہو گئیں تو دیم بنایا تھی تھر تھی بنایا اور جب بڈیاں ریزہ ریز ہو ہو کر خاک بیں اس کر خاک ہو گئیں تو دیم بھی گئیں تو پھر تھی بھر بھی اور جب بھر بادیا ۔

اس آیت کی دوسری تقریراس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی تفظیم اور تو قیرنبیں سرتی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا: حضرت نوح اللہ نے بی میں ان کی تو قیر اللہ کی تو قیر ہے تم اللہ کی جدید ان کی تعظیم اور تو قیر کیوں نہیں کرتے 'تم ان پر ایمان لاؤ اوران کے بیغام کو قبول کر داور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانواس نے تم کو سقد رہتے پیدا کیا ہے۔

نوح ١٦-١٥ ميں فرمايا: كياتم نے نہيں ويكھا كەاللەتعالى نے كس طرح سات آسان اوپر تلے پيدا كيے ہيں ١٥ اوران

میں چاندکوروثن فرمایا' اورسورج کو چراغ بنایاO

التدنعائی کی تخلیق اورتو حید پر دلائل اورآ سانوں کے انطباق اور چاند کے آسانوں میں ہونے کی توجیہ التدنعائی نے اپن تخلیق اورتو حید پر جو دلاک قائم کے بین اوہ دوقتم کے بین:ایک وہ دلائل میں جوانسان کے اپنے اندر بین اور دوسرے وہ دلائل میں جواس خار تی کا نئات میں بین انسان کے اپنے اندر جو دلائل میں ان کی تقریریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہ ذرتۂ پیدا کیا ہے اب سوال میہ ہے کہ انسان ممکن اور حادث ہے کیونکہ انسان عدم ہے وجود میں آیا ہے تو

ىبيار القرأر

جلد د واز دہم

جلد دواز دہم

تبارك الّذى ٢٩ غروری ہوا کہاس کوعدم سے وجود میں لانے کی کوئی علت ہواوراگر وہ علت بھیممکن اور حادث ہوئی تو اس کے لیے پھر کسی علت کی ضرورت ہو گی اور بول غیرمتنا ہی علتیں لازم آئیں گی اور بدمحال ہے'اس لیےضروری ہوا کہ انسان کی پیدائش کی علت

حادث اورممکن نہ ہو بلکہ واجب اور قدیم ہو' اور بیجھی ضروری ہے کہ وہ علت واحد ہو کیونکہ تعدد و جہاء اور تعد دقد ہاء محال ہے' نیز تمام انسانوں کی بہتد رتکے پیدائش کا طریقہ واحد ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان کا موجد بھی واحد ہو کیونکہ اگرموجہ متعدد ہوتے

توان کے طریقہ ہائے تولید بھی متعدد ہوتے۔ اس خار جي كا نئات مين آسان عيا نداورسورج بين اوراي طريقه سان كي تخليق كي علت بهي واجب قديم اور واحد موك،

الله تعالیٰ نے اپنی تخلیق اورتو حید پر پہلے اس دلیل کا ذکر کیا جوانسان کے اندر ہے' پھراس دلیل کا ذکر فرمایا جوانسان کے باہر ہے

کیونکہ انسان اپنے اندر کی نشانیوں کو باہر کی نشانیوں کی بہنسبت زیادہ بہجانتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آسان اوپر تلے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہیں طالانکہ احادیث ہے بیٹابت ہے

کہ دوآ سانوں کے درمیان یا بچ سوسال کی مسافت ہے۔ (سنن ترندی قم الحدیث:۳۲۹۸ منداحہ ۲۳س-۳۵) اس کا جواب یہ ہے کہ آسان ایک دوسرے پرمنظبق ہیں اس سے بیلاز منہیں آیا کہ وہ ایک دوسرے ہےمماس ہوں اور

پیاز کے چھکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں' دوآ سان ایک دوسرے سے منتفصل ہونے کے باوجوداویر تھے اور ایک دوسرے پرمنطبق ہو سکتے ہیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ نوح:۲۱ میں فرمایا ہے:ان(۴ سانوں) میں جا ند کوروثن فرمایا حالانکہ جدید سائنسی محقیق کے مطابق عایز آسانِ دنیاہے بہت نیجے اور زمین ہے یو نے دولا کھمیل کی مسافت پر ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ آسان دنیاز مین کومحیط ہے اور تمام زمینیں اور فضا اور خلا سب آسانوں کے احاطہ میں ہیں اس لیے جب جاند خلامیں ہے تب بھی وہ آسانہ ں کے

احاطه میں ہے' اس سے میدلازم نہیں آتا کہ جائد کی آسان میں مرکوز ہویا نصب ہوجیے ہم کہتے ہیں: پاکستان کا صدرمملکت

سرزمین پاکتان میں ہےتو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ زمین کے کسی حصہ میں مرکوز ہؤاگر وہ ہوائی جہاز میں اسلام آباد سے کراچی پرواز کررہا ہوتب بھی بیدکہا جائے گا کہوہ پاکستان میں ہے ای طرح جب جا نداور سورج اپنے اپنے مدار میں خلا کے اندر گردش کررہے ہول گئ تب بھی آ سانوں کے احاطہ میں ہول گئ اس لیے پیکہنا تیج ہے کہ جا نداور سورج آ سانوں میں

نوح: ۱۸ ـ سامیں فرمایا: اور اللہ نے حمہیں زمین ہے اُ گایا ہے 0 پھرتم کو اسی زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکا لے

انسان کوز مین سے پیدا کرنے کی توجیہات

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہاللہ تعالٰی نے اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے تم کوای زمین سے پیدا کیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کونطفہ سے پیدا کیا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے: خُلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ . (الخل: ٣) انسان کونطفہ ہے پیدا کیا۔

إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ آمَٰشَاجٍ ۗ تُدَّ. یے شک ہم نے انسان کو تلوط نطفہ سے پیدا کیا۔

اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ ہمارے جدامجد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور وہ ہماری اصل ہیں اور ان کواللہ تعالیٰ نے

تبيار القرآر

مٹی ہے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کوانٹہ تعالیٰ نے مٹی ہے پیدا کیا ہے تو اس وجہ نے فریایا: ہم نے تم کواس زمین سے پیدا کیا ہے' ایک اور سورت میں انٹہ تعالیٰ نے تماری خلقت کو تفصیل ہے بیان فریا ہے:

کے پیپار درت من مدحول کے بعد اور ان کی ان کا میں ان کو میں ان کو میں کے ان ان کو می کے خلاصہ سے پیدا فرمایاں واکھ کن میک کی نئی کا کی میٹر کا کہ بیٹر کا کہ میٹر کی کہ میں زیری میٹر میں میٹر میں میں میں کہ میں زیری میں ن

جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ فَكِيْنِ ` ثَنْعَ خَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً الشَّطْفَةُ عَلَقَةً الشَّطْفَةُ عَلَقَةً الشَّطْفَةُ عَلَقَةً السَّعَالَةِ مِن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

نُ الْهُ لَلِقِيْنَ ۚ ﴾ پھر گوشت کی بونی سے ہڈیاں بنا کیں کچر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا ' (المؤمنون:۱۲سا) کچرہم نے (اس میں روح ڈال کر) ایک اور طلوق بنائی سواللہ بوی

بر کت والا ہے جوسب ہے بہتر بنانے والا ہے O

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور حیض کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیض کا خون دونوں غذا ہے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سبزیوں ہے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوالوں کے سبزہ کھانے ہے خمآ ہے تو غذا کا رجوۓ اور مال سبزیوں کی طرف ہے اور سبزیوں پائی اور مٹی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ اور حیض کا خون زمین کی مٹی ہے بیدا ہوتا ہے کہندا کہ کہنا کھیج ہے کہ ہم انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔

ا سَ اعْتِرَاضَ کا تیبرا جواب بیہ ہے کہ صدیث میں ہے: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر

معتقرت ابو ہر برہ رہی الند عنہ بیان کرتے ہیں لہ رسول اللہ کی اللہ علیہ و م نے حرمایا جو چید کی پیدا ہوتا ہے اس اس کی قبر کی مٹی چیز کی جاتی ہے ابوعاصم نے کہا بتم حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں پاسکو گئے کیونکسان وونوں کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم مٹی ہے ہے۔

(حلية الادلياء ج٢٥ ٣١٨\_قم الحديث ٢٣٨٩ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨هـ)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: برانسان كواس مني ميس دفن كيا جانا ہے جس سے وہ پيدا كيا كيا۔

(مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوعه كمتب اسلام بيروت ٣٠٠١ه)

حضرت ابو بریره وضی الله عند نے کہا: جو بچ بھی بیدا موتا ب فرشة زمین مے ٹی لے کراس کی ناف کا منے کی جگه پروکھتا

ہے اس مٹی میں اس کی خفاء ہوتی ہے اور اس میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ (مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث ۲۵۳۳ مطبوعہ ہیروت) حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلیہ وسلم نے فرمایا: ہر بیجہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں

وہ شی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے جتی کہ اس مٹی جس اس کو ڈن کیا جاتا ہے اور جس اور ابو بکر اور عمر ایک بی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ای مٹی ہے ہم اٹھائے جا نمس گے۔ (فردوں الا خارج عہم ۲۳۵ المالی المصوعة جاس ۲۸۷)

حضرت ابن عباس رض الذعنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا: میں اور ابو بمراور عمر ایک مٹی ہے

پیدا کے گئے ہیں۔ (فردوں الاخباری مص ۴۰۵۔ قم الحدید: ۲۷۵، کنز اسمال قم الحدید: ۳۲۷۸ تنزید الشریدی اص ۱۳۳۹) نوح: ۲۰-۱۹ میں فرمایا: اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا کا کہتم اس کے کشاوہ راستوں میں جلتے پھرتے

On

نوح: ٢٠ مين ' فعجاجا'' كالفظ ئي يُر فعج " كى جمع بأس كامعنى ب: كشاده راسته

تبيأر القرآر

تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں میں صرف ہلاکت کو تبيار القرآر جلد دواز دہم

Marfat.com

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح نے کہا: اے میرے رب! انہوں نے میری تھم عدولی کی اور انہوں نے ان کی بیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولا دیمی نقصان کے سواکوئی اضافہ ٹیس کیا 10ور انہوں نے بہت بڑی سازش کی 10ور انہوں نے کہا: تم اپنے معبود وں کو ہرگز نہ چھوٹر نا اور وڈ اور سواع اور لیغوث اور لیعوق اور نسر کو ہرگز نہ چھوٹر نا 10وربے شک انہوں نے بہت لوگوں

کوگم راه کر دیا0(نو۲۳۰۰) کفارنوح کی حضرت نوح علیه السلام کےخلاف سازشیں

اس سے پہلی آیوں میں میں بیتایا تھا کہ حضرت نوح علیه السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دک اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل چیش کیے اور ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ

السلام كي قوم نے ان كى دعوت كاكيا جواب ديا۔

نو تا ۲۱ میں یہ بتایا ہے کدان کی قوم نے مذصرف بید کدان کی تھم عدولی کی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کے ننا نفوں کی اطاعت کی' جولوگ حضرت نوح کی نبوت کے متحراور مخالف تھے اور بت پرتی کے داگی تھے جن کی اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی' وہ ان کے دنیا میں کسی کام آ سکتے تھے ندآ خرت میں' جن کی دوتی اور اطاعت سے ان کوسوائے

کوئی فائدہ نہیں پہنچا عتی تھی اوہ ان کے دنیا میں کسی کام آ سکتے تھے ند آخرے میں جن کی دوتی اور اطاعت ہے ان کوسوائے نقصان کے اور پہنچہ حاصل ندتھا' حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کوچھوٹر کر ان کی اطاعت کرتی تھی۔ و ح:۲۲ میں فرمایا: حضرت نوح کی قوم کے بڑے بڑے بڑے سرداروں نے اپنے اطاعت گرزاروں کو ورغلایا اور حضرت نوح

و با ۱۳۱۰ میں مرایا مسلمت ہوں میں ہوئے ہیں ہیں مرداروں سے اپ اطاحت مراروں و ورمعا یا اور سرے و س علیہ السلام کے خلاف سرازش کی وہ اپنے ماتحت اوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف مجز کاتے تنے اور حضرت نوح علیہ سرمتران سازت سے سرمتران کا مسلمت کی سازت کر سازت کا سازت کا سازت کا سازت کا سازت کا سازت کا سازت کا سازت کا سازت

السلام کے متعلق نا گفتی یا تیں کہتے تھے قرآن مجیدنے دیگر سورتوں میں ان کے دواقوال نقل کیے ہیں فرمایا: سال میں دیوں دیوں کا میانکہ ایک فرق کی ان کی جید کے دیگر سورتوں میں ان کے دواقوال نقل کیے ہیں فرمایا:

قَالَ الْمَكَرُّمُنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَغُرِيكَ فِي صَلْلِ قَبِينِ ؟ نوح كَ توم كَ مرداروں فَ بَها: بم تم كومرج مُم راى مِن (الامواف: ۲۰) د كيسته بس ٥

اِلْاَبْتُوَّا نِثْلُنَا وَمَا نَدُلِكَ اتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِيْنِيَ هُمُّوَا َ الْإِنْنِيَ الْمُوْلِ الْمِن بَادِي الزَّابِيُّ وَمَا نَدُلِكَ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نُظُنَّكُوْ کند ہوئی (موردیم)

المنهان المستوه بهها و ربين الاولويين وال مورالا الدر من بن و ينها بها و ادول من مرس ماري المستورات و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابية و المرابي

( المؤمنون:۲۵۔۳۷) صرف دیوانہ ہے تم اس کواکی مقرر وقت تک ڈھیل دیتے رہو ⊙ نوح:۲۳ میں ان بتوں کا ذکر فریا یا ہے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی اور ان کی قوم کے سروار ان

کوان بول کا عبادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ود 'سواع' میغوث' میعوق اور نسر وغیر ہا کی تاریخی حیثیت

ا ما ابوجعفر محمد بن جربر طبری متونی ۱۳۰۰ ها آیت کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ىببار القرآر

محد بن قیس نے کہا: یہ بت (وق<sup>و</sup> مواع میغوث بیوق اور نسر) حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیس سے نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار متھے جو ان کی افتداء کرتے تھے جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان نیک لوگوں کے جسے بنالیں قو پھر ہم کوعمادت کرنے میں زیادہ ذوتی اور شوقی حاصل ہوگا سوانہوں نے ان کے جسے بنالیے اور جب یہ نس بھی ختم ہوگی اور دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دلوں میں سے بات ڈالی کے تبارے آباد اجدادان جسموں کی عبادت

تے تھے اوران ہی کی وجہ سے ان پر بارش برسائی جاتی تھی سو بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔ (جام البیان قم الحدیث ۲۵۱۵۳)

قادہ اس آیت کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ وقدومہ البحدل میں بنوکلب کا بت تھا اور سواع رباط میں بذیل کا بت تھا ا اور یغوث جرف میں مراد کے بوغطیف کا بت تھا میسا میں تھا 'یعوق کٹے میں ہمدان کا بت تھااور نسر ذی کا کا کا بت تھا جو تھیر سے بیٹے قادہ نے کہا نیدوہ بت میچے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی بھر بعد میں اہل عرب نے ان کو اپنا

معبود بناليا\_(جامع البيان قم الحديث: ۴۷۱۵۲) معبود بناليا\_(جامع البيان قم الحديث من في مصله المنظمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة

امام عبدالرحمان بن محمدا بن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام بیار ہوئے اور ان کے کردان کے بیٹے تھے ان میں وڈ ایغوث میں میں میں اس میں میں کہ سند میں میں میں میں میں اس کے اس میں اس کے کردان کے بیٹے تھے اس میں مورد کیا ہے۔

سواع اورنسر تنے اور و لا ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے زیادہ نیک تنے۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۸۹۹) امام ابوجعفرنے و د کا ذکر کیا اور کہا: و د مسلمان شخص تھا اور بہت نیک تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھ' جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پرارضِ ہائل میں گئے اور اس کی باوییں رونے گئے جب ابلیس نے ان کی آ ہ وزار کی کودیکھا تو وہ ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کسنے لگا: اس شخص کی یاد میں میں تبہارے رنے وغم کودیکھ رہا ہوں' تبہارا کیا خیال ہے میں اس شخص کی

پاک انساق میں ہیں آیا دور ہے ہوں ہیں ہیں ہوریں میں بہارے درن و روز چار ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری میں مثال کا ایک مجمد تمہارے لیے بنا دوں' تم اس مجمد کو اپنی مجلس میں رکھ لینا' چھر تمہارا دل بمبل جائے گا انہوں نے کہا: ہاں! فیک ہے سواس نے وقر کی مثل کا ایک مجمسہ بنا دیا اور انہوں نے اس کواپنی مجلس میں رکھ لیا' اور وہ اس کو یاد کرتے رہتے تھے' جب اہلیس نے دیکھا کہ وہ اس کو بہت یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں ہے کہا: کیا خیال ہے میں تم میں ہے ہر محف کے گھر میں وقر کی مثال کا ایک مجمسہ بنا کر رکھ دول' ان لوگوں نے اس چیش مثل کو قبول کر لیا' اور وہ ان جسموں کو دیکھر کو یا دکرتے رہے بچھران کی نسل نے اپنے آ باء واجداد کو ہیکرتے ہوئے دیکھا اور وہ ہید بھول گئے کہ ان کے آباء واجداد صرف ان بتوں کو دیکھر کو تکو یاد کرتے ہے' حق کی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا' بچر وہ نسل درنسل ان بتوں کی عبادت کرتے دے' اور اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے مجادت کی گئی وہ وقر کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی ماتر آج الحدید۔ ۱۸۹۹)

حافظ عادالدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۲۵۷۷ حکصتے ہیں: مجمد بن قیس نے کہا ہے کہ یغوث 'یعوق اور نسر' حضرت آ دم اور حضرت نوع علیجا السلام کے درمیانی عبد کے لوگ میں' سے بہت نیک لوگ تھے اور ان کے بہت پیرد کار تھے' جب سے نیک لوگ فوت ہو گئے' تو ان کے پیرد کاروں نے کہا: اگر ہم ان کی مثال کے جسمے بنالیس تو ہماری عبادت میس زیادہ ذوق اور شوق ہوگا' پھر انہوں نے ان کی مثال کے جسمے بنالیے' پھر جب ان کی نسل ختم ہوگئی اور ان کی دوسری نسل آئی تو اہلیس نے ان کے دماخوں میں بید خیال ڈال دیا کہ تمہارے آباء واجداد ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان بی کی وجہ سے بارش ہوتی تھی 'موانہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔ اس کے بعد حافظ این کثیر نے حافظ ابن عساکر کی بیدروایت نقل کی ہے:

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩

ے حضرت ابن عبا کرنے حضرت شیث علیہ السلام کی سواخ میں بیہ روایت ذکر کی ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت آ دم علیہ السلام کی چالیس اولا دہوئی 'ہیں بیٹے اور بیس بیٹیاں' ان میں سے جوزندہ رہے وہ ھائیل اور قائیل تھے اور صالح اور عبدالرحمان' جن کا نام عبدالحارث رکھا تھا' اور وڈ کوئئ شیٹ کہا جاتا تھا' اور ان کو ھبۃ اللہ بھی کہا جاتا تھا' اور ان کے بھائیوں نے ان کومر دار بنادیا تھا اور ان کے بیٹوں کے نام مواع' بیٹوٹ بیٹوں اور نسر تھے۔

. ( تاریخ وشق الکیبرج ۴۵۵ دارا حیاه التر اث العربی پیروت ) ( تغییراین کیثرج ۴۸س ۲۵۰ دارالفکر میروت ۱۳۱۹ هه)

امام رازی نے تفییر کبیرج • اص ۲۵۷ میں علامہ قرطبی نے جز ۱۸ ص ۱۸۹ میں علامہ بغوی نے معالم التزیل ج۵م س ۱۵۷ میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی جز ۲۹ س ۱۳۳۳ امیں ان روایات کوفقل کر کے ان پراعما دکیا ہے۔

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٤ه كلصة مين:

یے بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وقر کا بت مرد کی صورت کا تھا' سواع کا بت عورت کی صورت کا تھا' بینوث کا بت شیر ک صورت کا تھا' بیوق کا بت گھوڑ ہے کی صورت پر تھا اور نسر کا بت گدھ کی صورت کا تھا' اور بید حکایت ان نصر بھات کے منافی ہے کہ یہ بت نیک انسانوں کی صورتوں پر بنائے گئے تھے اور پیقسر بھات ہی اضح میں۔

(روح المعاني جز ٢٩ص٣٦ أوارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

واضح رہے کہ سید ابوالاعلیٰ مود ودی متو فی ۱۳۹۹ھ نے اسی اصح روایت کوافقیار کیا ہے۔ (تضیم التر آن جامی ۱۰ دارور جمان التر آن کا موراا ۱۳۱۸ھ)

اس روایت کی تحقیق که کفار مکه جن بتول کی عبادت کرتے تھے بیو وہی بت تھے جن کی کفار نوح

عمادت کرتے تھے

ابن جریج سے روایت ہے کہ عطاء نے حضرت ابن عباس رضی الند عنهما سے روایت کیا کہ تو م نوح جن بتول کی عبادت کرتی تھی وہ بت عرب میں اب بھی میں رہا دو تو وہ دومہ الجندل میں بنوکلب کا معبود ہے رہا سواع تو وہ ندیل کا معبود ہے رہا یعوق تو وہ بمدان کا معبود ہے اور رہا نسر تو وہ قوم میں معبود ہے نہا سوائی تو وہ بمدان کا معبود ہے نور ہانسر تو وہ قوم میں معبود ہے تو کہ اس معبود ہے تو میں سبا کے پاس معبود ہے رہا یعوق تو وہ بمدان کا معبود ہے نور میں معبود ہے اسلام کی قوم کے نیک لوگوں کے اساء میں جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈائی کہ جن مجالس میں وہ میٹھے میں وہاں ان نیک لوگوں کے جسم بنا کر رکھ دیے شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈائی کہ جن مجالس میں وہ میٹھے میں وہاں ان نیک لوگوں کے جسم بنا کر رکھ دیے

جانیں اوران نیک لوگوں کے ناموں پران بتوں کے نام رکھ دینے جائیں ٹچر جب تک ان لوگوں کی نسل باقی رہن ان بتوں کی عبادت نہیں کی گئی اور جب وہ لوگ فوت ہو گئے اوران کا علم ندر ہاتو ان کی عبادت کی جانے گل۔ (سیح ابخاری ٹر الحدیث ۳۹۲۰) امام بخاری کی اس روایت پر بداعتراض ہوتا ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے تکھا ہے کہ وقر حضرت آ وم علیہ السلام کا بیٹا تھا'

امام بخاری کی اس روایت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ودّ حضرت آ دم علیہ السلام کا بیٹا تھا' اورای کا نام شیث تھا اور باقی وذک بیٹے تھے اور بیلوگ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے گزر بچکے تھے اور بید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے صافحین نہیں تھے۔

۔ اور اس پر دوسرا اعتراض حافظ ابن حجرعسقلانی متو فی ۸۵۲ھ نے سند کے لحاظ ہے کیا ہے کہ اس حدیث کوعطا خراسانی نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے حالا نکہ عطا خراسانی کا حضرت ابن عباس سے سائے نہیں ہے لہٰذا اس حدیث کی سند

تتنان العرآن

جلد دواز دہم

ننقطع ہے' پس بدحدیث ضعیف ہے' مجراس کا ایک کمز ورسا جواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہاس کی سند میں ندکور عطا ہے م ادعطا خرامانی نہ ہو بلکہ عطا بن الی رباح ہوٗ اورا بن جرتج نے اس کوعطا بن الی رباح ہے بھی روایت کیا ہواور یہ بات امام بخاری ہے کیسے مخفی رہ سکتی ہے کیونکہ ان کے حدیث وارد کرنے کی شرط اتصال ہے۔ (فتح الباری جوم، ۲۷ وارانفکر ہیروٹ ۱۳۲۰ھ)

\* علامه بدرالدین عینی متوفی ۸۵۵ هے اس جواب کوردّ کر دیاہے وہ لکھتے ہیں: امام بخاری کا حدیث لانے کے لیے اتصال کی شرط عائد کرنا اس کو متلزم نہیں ہے کدان سے میخفی نہ ہو کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے' پیں سجان ہے وہ ذات جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے' نیز جس حدیث میں عطاخراسانی منفر د ہواس کی

عدیث کوامام مسلم وار د کرتے ہیں۔ (عمدۃ القاری ج۹اص ۲۷۷ وارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۲۱ھ)

اس روایت پرسب سے قوی اعتراض امام رازی نے کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

یہ یا گئے ہت سب سے بڑے بت تھے گھر ہیہ بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے اہل عرب کی طرف منتقل ہوئے' پس و ذ بنوکلب کا ہوگیا' اورسواع ہمدان کا ہوگیا' یغوث مذج کا ہوگیا' یعوق مراد کا ہوگیا اور نسر حمیر کا ہوگیا' ای وجہ ہے اہل عرب وعبد و ق اورعبد یغوث کہا جاتا تھا' تاریخی کتب میں ای طرح ندکور ہے اور اس پر بیاشکال ہے کہ طوفان کے زیانہ میں تمام دنیا ملیامیت ہو چکی تھی تو یہ بت کیسے باقی نج گئے اور عرب کی طرف منتقل ہوئے اور بید کہنا تمکن نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان بتوں کواپنے

ساتھ مشتی میں لے آئے تھے پھرانہوں نے ان بتوں کو تفاظت کے ساتھ رکھا تا آ ں کہ یہ امانت عربوں کے پاس پہنچ گئ' کیونکہ حفرت نوح علیهالسلام بتول کے محافظ نہیں تھے بت شکن تھے۔ (تغییر کبیرج ۱۵۰ مار ۱۵۷ وارا حیاءالترا نے العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

ان دلائل کی بناء پر بیکہنا محیح نہیں کہ عرب میں جن بتوں کی بیشش ہوتی تھی' بہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کےصافحین کی صورتوں کے جسے ہیں اور بیووی بت ہیں جن کی حصرت نوح علیہ السلام کی قوم پرسٹش کرتی تھی ہاں! بیاب جا سکتا ہے کہ وہ

ان ناموں کا ذکر پچھلے لوگوں سے سنتے آئے تھے تو انہوں نے اپنے بتوں کے بھی وہی نام رکھ لیے۔ نوح ۲۳۰ میں فرمایا:اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو تم راہ کر دیا اور (اے میرے رب!) ظالموں میں صرف تم

رابی کوزیاده کرناO

حضرت نوح علیهالسلام کی دعا کی تو جیه اوراس دعا کو بددعا کہنے کی مذمت

حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ان کا فرسر داروں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے اور ان کو بتو ں کی پرستش میں

مشغول کر دیا ہے؛ تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے۔اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی کہا ہے اللہ!ان کی گمراہی کواور زیادہ کر د ہے۔

اس جگه میموال دارد موتا ہے که حضرت نوح علیدالسلام کوتواس قوم کو بدایت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا'انہوں نے ان کے کم راہ ہونے کی دعا کیوں کی؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا منشاء پینہیں تھا کہ ان کوصراطِ متنقیم ہے کم راہ کر دیا جائے' اوران کودین ہیں کم راہی کے راستہ پر ڈال دیا جائے بلکہ ان کا منشاء پیٹھا کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف جو سازشیں کررہے تتے اور آپ کو دین و دنیا میں نقصان پہنچانے کی جو تدبیریں کررہے تتے ان میں ان کو کم راہ کر دیا جائے' تا کہ

وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر عمیں اورا ٹی سازشوں میں ناکام اور نامراد ہوجا نمیں' دوسرا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں 'ضلال'' ہے مراداس کا اثر اور نتیجہ ہے یعنی عذاب اور مرادیہ ہے کہ اے اللہ! ان کے عذاب کو اور زیادہ کردے۔ مفتی شفیع دیو ہندی نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھا دینے کی دعا

تبيار القرآن

اس لیے فربائی کہ جلد ان کا پیانہ لبریز ہو جائے اور ہلاک کر دیتے جا تھی۔(معارف القرآن ج میں ۵۲۷)سید مودودی نے لکھا ہے: دو اپنی قوم سے پوری طرح ہایوں ہو چکے تھے ایسے ہی حالات میں حضرت موی نے بھی فرعوں اور قوم فرعون کے حق میں یہ بدد عاکی تھی۔ (تنبیم القرآن ج۲ میں ۱۰۰) شیخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے تیسرے مرحد میں تبنیج کر دکھے لیا کہ اس قوم میں جتنا جو ہر تھا وہ نکل آیا ہے اس کے مث جانے میں ہی خیر ہے۔ (تدبر آن ج مرحد) ان جوابات کی دکا کت ظاہر ہے اور تھاج بیال نہیں۔

اس آیت کی تغییر میں اور اس کے بعد کی آیات کی تغییر میں مفتی محمر شفیع دیو بندی متوفی ۱۳۹۱ھ سید ابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ سید ابوالاعلی مودودی اور امین متوفی ۱۳۹۹ھ اور شخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ دھنرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور سید مودودی اور امین احسن اصلاحی نے اس بحث میں دھنرت موک علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے بددعا کی محمد کی ہورہ اس انبیاء کرام علیم السلام کی شان میں شدید سے اور بی اور گئا تا کہ محمد کی معان میں شدید سے اور بی اور گئا تی ہے انبیا علیم السلام کا کوئی قعل یا قول بدئیس ہوتا ان کا ہرقول اور فعل امت کے لیے موزہ اور حسن ہوتا ہے اس کی تغییر میں اس کے معان کے طاف عذاب اس کی تغییر میں یوں لکھنا لازم تھا کہ حضرت نوح علیا اسلام کے اپنی قوم کی ناکامی اور نامرادی کی دعا کی یا ان کے خلاف عذاب زیادہ ہونے کی دعا کی بیان کے خلاف عذاب زیادہ ہونے کی دعا کی بیان کے خلاف عذاب زیادہ ہونے کی دعا کی بیان کے خلاف عذاب زیادہ ہونے کی دعا کی بیات کے محلات کی سے د

و ت ٢٥٠ ميس فرمايا سوان كوان ك عمين كناجول كي وجد سے بى غرق كيا كيا پس فورا ان كوآ ك ميس جھونكا كيا تو انہول

## نے اللہ کے مقابلہ میں اپنا کوئی مد گار نہ پایا O عذاب قبر کا ثبوت اور اس پرشبہات کے جوایات

اس آیت میں 'مهما خطینتهم ''میں چار مجرور معمول مقدم ہاوراس کا عال 'اغو قو ا''مؤخر ہاور تقدیم' ما حقه الناخیو ''مفید حصر ہے' اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: سوان کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا۔

نيزاس آيت ميس فرمايا ب: "اعر قوا فاد حلوا نارا" اور"فاء" تعقيب على الفورك لي آتى باس ليهم فاس

یران ایت در مرایا ہے، اعمو قوا فاد محلوا مارا ۱۰ اور فاء سیب نامورے ہے ان ہے، ن ہے، م کا ترجمہ کیا ہے: (ان کو) غرق کیا گیا لی کور ان کوآگ میں جھونکا گیا۔

المارے علاء نے اس آیت سے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے کیونکہ اس میں جو فر مایا ہے: ان کوفورا آ گ میں جھونکا گیا'اس ہے مراد دوزخ کی آگنبیں ہے کیونکہ وہ عذاب قو قیامت کے بعد آخرت میں دیا جائے گا'لہٰذا ان کوفورا آ گ میں جھونکنے کا معنیٰ میہ ہے کہ ان کو قبر کے اندر آ گ میں جھونکا گیا۔

منکرین عذاب قبر کہتے ہیں کہ قوم نوح کے کافروں کی قبریں کہاں بن تھیں جواس سے عذاب قبر مراد لیا جائے؟اس کا جواب میہ ہے کہ عذاب قبر کی بحث میں قبر سے مراد معروف قبرٹیس ہوتی قبن گڑھا کھود کر اس میں میت کو ڈن کیا جائے اوراس کے اوپر اونٹ کے کوہان کی شکل میں مٹی کو پر اہر کیا جائے بلکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد رہے خواہ وہ جگہ دریا ہو یا سندر ہو یا کسی درندہ کا بیٹ ہو۔

منگرین عذاب قبر کا دوسرااعتراض میہ ہے کہ اس آیت میں ''ف اند خسلو اندازاً '' کا میمٹنینیں ہے کہ ان کوٹورا آ گ میں جمونک دیا گیا' بلکہ اس کا بیرمٹن ہے کہ قیامت کے بعد ان کو دوزخ کی آ گ میں جمونکا جائے گا'ر ہا بیر کہ بیر توسستقبل میں ہوگا اور اس آیت میں ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے: ان کو آ گ میں جمونک دیا گیا' اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کا م کا مستقبل میں تحقق اور دوع میشنی ہواس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے گو ماوہ کام ہوگیا' جسے قرآن مجبید میں ہے:

بينار القرأر

وَنَاذَى آخُولُ الْجَنَّةِ آصْعُبَ النَّادِ.

اور جنت والول نے دوزخ والوں کو پکارا۔

ر بران ر

(الاعراف:٣٣)

یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے ٔ حالانکہ میہ پکارنا قیامت کے بعد آخرت میں ہوگا گر چونکہ اس کا وقوع اور تحقق بیٹنی ہے'اس لیے اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا'ای طرح زیر بحث آیت میں بھی ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ ماضی کے صیغہ کا مضارع کا معنی کرنا مجاز ہے اور بلاضرورت شرمی قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے' رہا'' وَذَاکمْ تی

آل کو ہا کی سے ساتھ بیر سی سی سرن سریات است کی گفتا کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے ، مدار کے الکے آختی کے ا معنی کرنا مجاز ہے اور بلاضرورت شرعی قر آن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے ، رہا'' وَذَالَتِی آختی میں نہ لیا اِصْحَالِ النّالِہ ''(الاعراف:۳۳) تو اس آئی ہے معنی شرعی بھی نمیں بھی برقرار رکھ کر معنی سیح ہے اور اس سے مرادقبر کی آگ

ے البذااس آیت کو 'و فادی اصحاب المجند ''پر قیاس کرنا درست تہیں ہے۔
مکرین عذاب قبر کا تیسرااعتراض یہ ہے کہ جو تھی پائی میں ڈوب جاتا ہے' ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش کی گی دن تک سطے
آب پر پڑی رہتی ہے اس صورت میں یہ کہنا کس طرح تیج ہوگا کہ اس کو آگ جلا رہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا شخص
اس کے اجزاء اصلیہ ہے عمارت ہے اور اجزاء اصلیہ انسان کے وہ اجزاء ہیں جو اس کی پیدائش سے لے کرموت تک اس میں
برقرادر ہتے ہیں انسان کا جسم گھتا پڑھتا رہتا ہے اور وہ اجزاء اس میں مشترک رہتے ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا
وزن چار پونڈ ہوتا ہے اور جوانی میں اس کے جسم کا وزن ڈیڑھ سوسے دوسو پونڈ تک ہوتا ہے اور بڑھا ہے میں اس کا وزن ایک سو
پونڈ ہے ڈیڑھ سو پونڈ تک رہ جاتا ہے اس کا وزن ایک اور صحت کے اعتبار ہے بھی اس کا دزن آگھتا بڑھتا رہتا ہے' بھر ہم کس نمیاد پر

کہتے ہیں کہ یہوہی انسان ہے جو چار پونڈ کا پیدا ہوا تھا اورا جزاءاصلیہ کے علادہ اس کے جم کے تمام ادوار میں اورکوئی چیز مشترک نہیں ہوتی 'روح کا تعلق بھی ان بی اجزاءاصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مرنے کے بعدانسان خواہ دریا میں ہویا درندہ کے پیٹ میں ہواللہ تعالی اس کے اجزاءاصلیہ کو ہاتی رکھتا ہے اوران ہی اجزاء پرعذاب اور ثواب کا ترتب ہوتا رہتا ہے۔ نوح: ۲۲۰ میں فرمایا:اور نوح نے دعا کی: اے میرے رب از مین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ O بے

کو ج: ۱۲ میں فرمایا:اور تو رہے دعا ہی:اے میرے رب: زین پر کا حرول کی سے بوں سے وال نہ پھور ک ہے۔ شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گم راہ کریں گے اور ان سے صرف بدکار کا فریبیدا ہوں گے Q

ے اگر تو نے امیس چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو کم راہ کریں کے اور ان سے صرف بدکار کا فرپیدا بوں نے O اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا فروں کی جواولا دبیدا ہوگی وہ بدکار کا فربی ہو

> گی؟اس کا جواب میدے کہ ان کواس کاعلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور تجربہ ہے ہوائر ہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد تو وہ میہ کتابکا کہ محقمہ میں میں میں تعالیٰ کہ تقابلیا ہے۔

اَنَّهُ لَكُنْ يَكُوْمِنَ مِنْ تَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُاهِنَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَي الله

(حود:٣٦) علاوہ ہر گز کوئی اورا بیان تہیں لائے گا۔

اور تجربه کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپن قوم میں ساڑھے نوسوسال رہے اور اس طویل عرصہ میں صرف استی (۸۰) لوگ ایمان لائے باتی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور وہ اپنی اولا دکونھیحت کرتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا 'یہ بہت بڑے جمھوٹے میں اور جب وہ خص مرجا تا تو وہ اپنی اولا دکوایی ہی تھیجت کرتا تھا اور ان کی نسل درنسل میں جو بھی بیدا ہوتا تھا وہ بدکار کافر ہی ہوتا تھا۔ اس آیت کی دوسری تو جیہ میہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مراد میتھی کہ اے اللہ! تیرے علم اور تیری تقدیم میں ہم تقررے کہ ان کی اولا دمیں سب کافر اور بدکار ہی ہول گے۔

سی پر رسب میں کی اور دروں کیا ہے۔ نوح: ۲۸ میں فرمایا: اے میرے رب! مجھے معاف فرما اور میرے ماں باپ کو اور ان کو جو میرے گھر میں ایمال کے ساتھ داخل ہوا' اور تمام ایمان والے مردول اور کورتول کو اور ظالموں میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرم O

تبيار القرآر

حضرت نوح علیه السلام کی دعا پراعتر اضات کے جوابات

حفرت نوح علیہ السلام کے دالد کا نام کمک بن متوقع اور ان کی والدہ کا نام مبیح کی ۔ (روح العانی ج ۴۹م ۱۳۸) اور حضرت نوح کے والدین مؤمن تھے کیونکہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے یا اس سے مراد ہے: حضرت آ دم علیہ السلام تک ان کے سلسلۂ نسب کے تمام آیاء اور امہات۔

معفرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی تاکہ یہ ظاہر ہوکہ انسان سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ کی مغفرت کامختاج ہے؛ کار اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پرسب سے زیادہ احسان اس کے والدین کا ہے؛ اس کے بعد تمام مؤمنین کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا پھی طریقہ ہے مفرت نوح نے اور حفرت ابراہیم علیہ السلام نے ای طریقہ سے دعا کی ہے۔

ا پنے اپنے والدین اور تمام موسینن کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا کی اور فرمایا: اور ٹالموں میں صرف ہلاکت کوزیادہ فرما۔

افضل اور او کی ہیے ہے کہ ہر حال میں کفار کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے ای وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس خلاف او کی دعا پر پہلے ہی اپنے لیے مغفرت کی دعا کی کیونکہ آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ آپ کو ایذ اء پہنچ تے تتے اور آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تتے اس لیے ان کے خلاف دعا کرتا ہدفا ہران سے انتقام لینا تھا'ای وجہ سے میدان حشر میں بھی جب لوگ حضرت نوح سے شفاعت کے طالب ہوں گے تو وہ گریز فریا کمیں گے۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاہے ان کی قوم کے کا فروں پر جوطوفان آیا اس کے متیجہ میں بچے بھی غرق کر دیۓ گئے حالانکہ وہ مکلّف نہ تنے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) طوفان آنے سے چالیس سال یا نوے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو یا جھے کر دیا تھا اس لیے طوفان کے وقت ان کی کوئی نابالغ اولا دیتھی اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ ان کے ہاں اولا دپیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیضروری قرار دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور جب انہوں نے استغفار نہیں کیا تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوئی مہیںا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

پس میں نے ان سے کہا بتم اپنے رب سے استعفار کرو(الی قولہ تعالی )وہ مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدوفر مائے گا۔ (نوح:۱۱) اس آیت کا مفہوم بخالف مید ہے کہ اگروہ استعفار ٹیس کریں گے تو ان کے ہاں اولا دلیس ہوگی اور جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کہا تو ان کے ہال اولا دلیس ہوئی اس لیے طوفان سے پہلے کوئی نابالغ بیٹیس تھا۔

(۲) اگر بالفرض طوفان سے پہلے بچے ہول تو وہ طوفان ان کے لیے طبعی موت کا سبب بنا اور وہ ان کے حق میں عذاب نہیں ہوا۔ سورت نوح کی تقسیر کا اختذا م

اللہ تعالیٰ کا بے حدوصاب شکر ہے کہ آج ۸ رہج الاقال ۱۳۲۷ھ/ ۱۱۸ پریل ۲۰۰۵ء بر روز پیر بعد از نماز عصر سورہ نوح کی تغییر کلمل ہوگئ اے میرے رب! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر مکمل کرادی ہے تر آن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کلمل کرادے اور میری میرے والدین کی میرے اسا تذہ اور احباب کی اور قارعین کی اور تمام مؤمنوں کی مغفرت فرما۔ واحد دعو انا ان المحمد لللہ رب العلمين والصلوة و السلام علی صیدنا محمد خاتم النبيين شفیع المذہبین

قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

ببيار القرآر



. سورة الجن

نحمده ونصلي ونسلم علي رسوله الكريم

سورت کا نام اور وجهُ تشمیه

اں سورت کا نام الجن ہے کیونکہ اس سورت کی حسب ذیل آیت میں الجن کا ذکر ہے:

بیسورت جنات کے احوال سے متعلق ہے کیونکہ جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت می تو وہ آ بیا کے اوپر ایمان لے آئے 'جنات ایک ایسے عالم میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ندان کا کلام س

ہیں' سوائے وحی البی یا الہام صادق کے ان کی معرفت کا کوئی ذر تیونہیں ہے۔ بیسورت رسول الله صلی الله علیہ وہلم کی بعثت کے ابتدائی عشرہ میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس صدیث سے ضاہر ہوتا ہے:

یے رمے و روباملہ من بلند عیما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکا ظ حضرت انن عماس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکا ظ کے بازار میں گئے اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک چیز حاکل ہو چکی تھی اور ان پر آ گ کے گولے چینکے

ے بازار کیں سے ان وقت سیا ہیں اور اسمان کی ہمروں نے درمیان ایک چیز حال ہموجی کی اور ان پرا ک نے تو بے پیسلے جاتے تینے جنات نے آپ میں میں کہا: تہمارے اور آسمان کے درمیان جوچیز حاکل ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہے کہا تم زمین مشارق اور مغارب میں جاؤ اور ڈھونڈ ووہ کیا چیز ہے بھر وہ زمین کے مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہا ن کے اور تسمیل کی خدمت کی کردہ سکتھ کے کہا تھا تھا ہے۔

آ سان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حاکل ہوئی ہے۔ پس جولوگ تہامد( کمد منظمہ) کی طرف گئے تنے وہ ایک تخبور کے درخت کے پاس رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کونماز نجر پڑھا رہے تنتے پس جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت بٹی تو کہنے لگے: یہی وہ چیز ہے جوتمہارے اورآسان کی خبروں کے درمیان حاکل ہوگئی ہے کچروہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور کہا:اے ہاری قوم!ہم نے ایک عجیب قرآن سناہے جو نیکی کی طرف

مایت دیتا ے جم اس پرایمان لے آئے اور جم اپنے رب کے ساتھ بھی کسی کوشر یک نہیں کریں گے اور اللہ عز وجل نے اپنے

نجی صلی الندعلیه وسلم پرید آیت نازل فرمائی اور دراصل آپ کی طرف جنات کا قول نازل کیا گیا تھا۔ معمولہ میں معمولہ کی مسلم کے مسلم کا مسلم کا انسان کی ایک کا ایک کا تعالیٰ کا انسان کی ایک کا انسان کی مسلم ک

(صحح الخاري قم الحديث ٣٩٢١) محجمسلم قم الحديث ٣٣٩ سنن ترزي قم الحديث ٣٣٢٣) اسنن انكبري قم الحديث ١٩٣٧) م اين اسحاق نے ذكر كما سم مسورة الجن اس وقت ناز ل جو ئي حد بن سول الأصلي الله على مل مل كف كي طر ف مسكر

امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الجن اس دقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم طائف کی طرف گئے تھے اور آپ نے بنوثقیف سے بہلیخ اسلام پر مدوطلب کی تھی اور پیہ واقعہ تھی بہر حال بعثت کے ابتدائی دس سال کا ہی ہے۔

تبيار القرآر

ترسیب مصحف کے اعتبار سے سورت الجن کا نمبراے ہے اور ترسیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر وس سے میہ سورت الاعراف کے بعد اور بلیمن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ (التحریروالتو پر ۴۹،۶ سے ۱۱ تیزس)

سورت الجن کے مشمولات

ملیہ وسم ہے قر آن مجید کی تلاوت کوئن کر قر آن مجید کے پیغام کو مجھا اوراز شریک اور بیوی اور مبیغ ہے اس کے منزہ ہونے پر ایمان لے آئے۔

🌣 اس پر دلیل ہے کہ جنات کی عبادت کرنا باطل ہے۔ 🔄 کائن جوغیب کی باتیں بتاتے ہیں اس کا بطلان ہےاور ہیثوت ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ عز وجل ہے اور انبہا علیہم

ا کا بن جوحیب کی ہائیں بتائے ہیں اس کا بطلان ہے اور بیہوت ہے کہ عام العیب سرف اللہ حرود کر ہے اور املیاء ہم السلام ای قد رعلم غیب پر مطلع میں جس پر ان کی طرف وی کی جاتی ہے اور رسولوں کے واسطے ہے اولیاء کرام کو بھی غیب پر اطلاع ملتی ہے کیکن بالذات اللہ کے سوائک کوغیب کا علم نتین ہوتا۔

ہ جنات بھی انڈرتعالی کی گلوق میں اوران میں متعدد فرتے میں ان میں نیک بھی ہوتے میں اور بدکار بھی ہوتے ہیں موصد بھی ہوتے میں اور مشرک بھی ہوتے میں اور وہ لوگ گم راہ میں جواللہ تعالیٰ پر افتراء ہاندھتے میں اور جولوگ جنات کی عمادت کرتے ہیں اور جوم نے کے بعدا ٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔

ہوت رہے ہیں اور ہو رہے ہے ، ہوت مار درجے ہیں۔ این جنات اس پر تعب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آسانوں پر جاتے تھے تو ان پر آ گ کے گولے

مارے جاتے تھے۔

ار بی صلی الندعایہ وسلم کو بیتکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا بید پیغام پہنچا تمیں کہ وہ اخلاص سے مل کریں اور اپنج رب کے ساتھ کسی کوشریک ندگریں اور بید بتا تمیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کے ما لک نہیں میں اور اگر بہ فرض محال آپ اللہ کی نافر مانی کریں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے آپ کوکوئی بچانبیں سکتا اور آپ ازخودا پی عقل سے بید نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں پر عذاب کب نازل ہوگا۔

الم جنات نے بیاعتراف کیا کہ وہ اللہ ہے بھا گر کہیں نہ جا کتے ہیں اور نداللہ پر غالب آ محتے ہیں۔

😭 مساجد صرف الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئیں میں ان میں کی کوشیقی حاجت روا مجھ کرنہ پکارا جائے۔ میں مشخور اس مال میں سلامیں تیا میں کا میں میں ان میں کی ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں میں م

🛱 جو خفص رسول الله صلى الله عليه وملم كا پيغا م قبول نهيں كرے گا وہ جميشه دوزخ ميں رہے گا۔

الله تعالى رسولوں پر جو ومی ناز ل فرماتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہوتے ہیں'جو جنات اور شیاطین کو ومی منٹے نہیں ویتے۔

سورت الجن کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی اعانت ہے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں'ا ہے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں وہی لکھنے کی توفیق وینا جو حق اور صواب ہواور باطل اور ناصواب ہے تحفوظ اور مجتنب رکھنا۔ (آمین )

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۱ریج الاوّل ۱۳۲۷ه/۱۲۱پریل ۲۰۰۵ء موہاک نمبر :۲۱۵ ۲۲۰۵ ۲۲۰۲ ۲۳۰۰ ۴۳۲

بينار القرأر



Marfat.com

ے 0 اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں اور ہم کی بائے گا نہ کئی شر میں اضافہ O اور بے شکہ رب ير ايمان لائے گا وہ ندسى خير ميں

جلددوازوبهم

ببيار القرأر

٩

ب شک مساجد الله کی (عبادت کے لیے) میں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو O اور جب اللہ کا بندہ اس کی عَبْلُ اللهِ يَلْ عُوْلًا ݣَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَلَّا اللَّهِ

عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کراس پر بل پڑتے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہ میری طرف بیودتی کی گئے ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ( قر آن ) سنا اور کہا: ہم نے بہت مجیب قرآن ساہ O جوسیدهی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے کہل ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کی کوشر کیے نہیں بنائیں گے 10ور بے شک جارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ

الجن كالغوى اوراصطلاحي معني

علامه حسين بن محمد راغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكصة بن:

جن كااصل معنى ہے: كسى چيز كاحواس مے تنى مونا ورآن مجيديس ہے:

فَلْتَاجِنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَكُوْلَكُمَّ والانعام: ٧١) جبرات ناس كوچهالياتواس ناره ويكها

"الجنان" قلب كوكت بي كونكه وه حواس ي حقى بوتائ "المعجن" اور "المعجنة" كامعنى و حال ب جواية صاحب کودشمن کے وارے محفوظ رکھتی ہے اور چھیائی ہے قرآن مجید میں ہے: الْخَنَاكُ وْلَا لَيْمَا نَهُمُ مُهِنَّةً . (المجادل:١١)

انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا۔ اورصديث مي ب: "المصوم جنة" روزه و هال ب- (صح ابخاري رقم الحديث ٢٩٩٢ سيح مسلم رقم الحديث ١١٥١)

جنت ہراس باغ کوکہا جاتا ہے جس میں بہت گھنے درخت ہوں جوز مین کو چھیالیں \_ اور آخرت کی جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے باغ سے مشابہ ہے یا اس وجہ سے کہ اس کی تعمیر

انسانوں کی آ تھوں اور باقی حواس سے تفی میں قرآن مجید میں ہے: فَلَا تَعُلُمُ نَفْشٌ مِنَآ أَخْدِنِي ٱلْمُرْقِنُ قُتُرُقِآ عُيُنِيَّ مِنْ مُنْزُل كَ لِي

(السجده: ١٤) كيا چيز جيمياني كئي ہے۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نے فرمایا: الله تعالیٰ نے''جنّت'' کالفظ فرمایا ہے' جوجع کا صیغہ ہے کیونکہ''جنّت''

سات ہیں جنت الفردوسُ جنت عدنُ جنت النعيمُ جنت الماديُ وارالسلامُ وارالخلد اور علمين \_ اور جب تک پیٹ میں بچدر ہےاس کو اجتنین کہتے ہیں کیونکہ پیٹ کا بچہ بھی لوگوں کے حواس سے تفی ہوتا ہے۔قر آن مجید

وَإِذْ أَنْتُوْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّا لِمَكُونَ (الجم ٢٢) جبتم اپنی ماؤل کے پیٹول میں بیجے تھے۔

اورالجن اس روحانی مخلوق کو کہتے ہیں جوتمام حواس سے تخفی ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں انس ہے اس بناء پر الجن میں فرشتے اور شیاطین بھی داغل ہیں پس ہر فرشہ جن ہے کیونکہ وہ مستور ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہے ای بناء پر ابوصا کے نے کہا:

تبيار الق آ.

تمام فرشتے جن بیں' ایک تول یہ ہے کہ روحانی تلوق کی تین قسمیں ہیں'جوا خیار اور نیک ہیں وہ فرشتے ہیں اور جواشرار اور بدکار میں وہ شیاطین میں' اور جومتوسط ہیں جن میں اخیار بھی ہیں اور اشرار بھی ہیں وہ جنات میں'اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے: جنات نے کہا:

وَكَاتَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْقُوسِطُونَ ط. اورتم من عداطاعت أزارين اور يحرم شين

(الجن:١٨)

جنات کی ایک شم کے متعلق فر مایا:

وَالْبَحَآنَ تَكَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَالِ السَّمُوْهِ وَ اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو وکو کس والي آگ سے

(المفردات جاص ١٣٨ كمتيه نزار مصطفيٰ كيد مكرمه ١٣١٨ه)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم افريقي مصري متو في اا كه لكهيت بين:

الجن ٔ جان کی ایک تئم ہے اس کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ بیآ تکھوں سے تحقی ہوتا ہے اور اس لیے کہ دہ لوگوں کو دکھائی ٹمبیں دیتے ۔' السجس آن '' جن کا باپ ہے' اس کو آ گ سے پیدا کیا گیا چھرا ہی ہے اس کی نسل چکی روایت ہے کہ ایک مخلوق زیمن میں رہتی تئی اس نے زیمن میں فساد کیا اور خون ریز می کی مجرا اعد تعالی نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے زیمن کوصاف کیا۔

(لسان العرب ج ۱۲ ص ۲۱۹ ملقطأ 'دارصا در بيروت ۲۰۰۲ )

علامه سيدمحمر بن محمرز بيدي متوفى ٢٠٥٥ ه لكصت مين:

جن انس کے برخلاف ہے اس کا واحد جن ہے اصحاح میں فہ کور ہے: اس کوجن اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ بدوکھائی نہیں دیت کو بلیت میں فرشتوں کو جنات کہا جاتا تھا کیونکہ فرشتے آ کھوں سے فی ہوتے ہیں ابلیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ما نکلہ میں ہے جن خابی ہی ہا تھا کیونکہ فرشتے آ کھوں سے فی ہوتے ہیں ابلیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ المائکہ میں ہوت وہ شیطان ہو وہ شیطان ہو وہ فرشتہ ہے جہ ادار جو پاکیزہ ہو وہ فرشتہ ہے جہ ادار ہ فی خیر ملائکہ ہے کرنا مردود ہے کیکھ ملائکہ وہ وہ فرشتہ ہے ہیں اور ان میں تعالی میں تو الدان میں کیونکہ ملائکہ معموم ہوتے ہیں اور ان میں تو الداور تاسل کیونکہ ملائکہ وہ وہ فیر اور مؤنث ہونے کے ہیں نہ کہ تار ہے جہ ہو ملاء کیا گیا ہے اور ملائکہ معموم ہوتے ہیں اور ان میں تو الداور تاسل میں ہوتا اور نہ وہ فیر کر اور مؤنث ہونے کے ماتھ مقدم ہوتے ہیں اور جن اس کے برتکس ہے اس میں قوالداور تناسل بھی ہو اور وہ فہ کر اور مؤنث ہو جو بوجہ ہو ہوتے ہیں اور جن اس کی تو اس کی ہوتا ہے اس مقطع ہوتے ہیں اور جن استخدا میں کہا ہے کہ بداشتاء منظع ہے اور یا اسٹناء شعل اس صورت میں ہے چونکہ یوفرشتوں کے ساتھ لل جل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کوچی فرشتوں کے ساتھ لل جل کر رہتا تھا اس لیے تعلیا اس کوچی فرشتوں کے ساتھ شامل کر سے جو مقال مقدا ور مقکر س کی آ راء جن سے متعلق فلا سفدا ورمقکر س کی آ راء جنات کے متعلق فلا سفدا ورمقکر س کی آ راء جنات کے متعلق فلا سفدا ورمقکر س کی آ راء

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصح میں:

جنات کے جُوت میں علماء کا شروع ہے اختلاف رہا ہے اکثر فلاسفد سے میمفول ہے کہ وہ جنات کے جُوت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ابونل بن سینانے اپنے رسالہ'' حدود الاشیاء' میں لکھا ہے: الجن حیوان ھوائی ہے جو مختلف اشکال میں متشکل ہو جاتا ہے اور اس اسم کی شرح ہے' اس کا ہے کہنا کہ بیاسم کی شرح ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں بنا لیکن جمہور ارباب ملل اور انہیا ، علیم السلام کے مصد قین جنات کے شوت کو مانے ہیں اور قد ماء فلاسفہ بھی جنات کے شوت

بينار القرار

کو مانتے ہیں اور جنات کو ارداح سفلیہ کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ جنات کی ماہیات مختلف ہوتی ہیں ' بعض شریر ہوتے ہیں اور العض شریف ہوتے ہیں اور العض شریف ہوتے ہیں دور کہتے ہیں اور العض خیست ہوتے ہیں دو گرائیوں اور آفنوں ہے مجت رکھتے ہیں اور العض خیست ہوتے ہیں دو گرائیوں اور آفنوں ہے مجت رکھتے ہیں اور ان کا اللہ تعالی کے سوا اور کی کو علم نہیں نہر وجودات بجردہ ہیں (غیر مادی ہیں ) اور خبروں کے عالم ہوتے ہیں اور انعالی شاقہ پر تظیم قوت حاصل ہوتی ہوتے ہیں اور ہو کرانا کہ انعالی دوسرا قول ہیں ہے کہ دو اجسام ہیں ' قر آ ن مجید میں جنات اور ملائکہ کا شوت ہے اور جنات بھی ای میں جنات اور ملائکہ کا شوت ہے اور جنات بھی ای طرح ہیں ' پر آ میں ہیں اور می کرانا کہ انتقال شاقہ پر تظیم قوت حاصل ہوتی ہیں اور ہی خبر میں کہ خوت ہیں اور ہی فران سور کے دوت بھی عاضر ہوتے ہیں اور ہی فران سور کے دوت بھی حاضر ہوتے ہیں اور ہی فران سور کے دوت بھی صاضر ہوتے ہی اور سے اور ان کے دوت بھی میں کو کوئی نہیں دیکھتا تھا نہ ہر میں اور ہو کہ ہی ان کوئی نہیں دیکھتا تھا نہر حال یہ بھیر نہیں ہو کہ کہتا تھا نہر حال یہ بھیر نہیں ہو کہا تھا اور شدید دشوار افعال پر قدرت عطاکر دیے اور اس تقدیر پر جنات کا دوجود ممکن ہوئے اور اس تقدیر پر جنات کا دوجود ممکن ہون اور ان کے اجرام کیر ہوں یا صغیر ہوں اور ان کے اجرام کیر ہوں یا صغیر ہوں اور ان کے اجرام کیر ہوں یا صغیر ہوں اور ان کے اجرام کیر ہوں یا صغیر ہوں اور ان کے اجمام کیور ہوں اور ان کے اجمام کیر ہوں اور ان کے اجرام کیر ہوں یا صغیر ہوں اور ان کے اجمام کیر ہوں اور ان کے اور اس کے دوت ہم کور کھانی کے دوت کیمکن کے خواد ان کے اجمام کیا کہ میں میں میں میں کوئی کی کوئی کی کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کوئی کی کوئی کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کیمکن کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کے دوت کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کے دوت کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کے دوت کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کیمکن کی

و و روست و من من من ۱۳۱۳ ما ۱۳۱۳ مسلخصاً و اراحیا والتر این اون اور این ایرون ۱۳۱۵ هـ () مول ـ (تغییر کبیرج واس ۱۳۱۸ ۱۲ مسلخصاً واراحیا والتر این العربی بیرون ۱۳۱۵ هـ ()

سرسیداحمد خان لکھتے ہیں: قرآن میں جن کا جولفظ آیا ہے اس سے بدوی اور دیگر غیر متمدن اور غیر تربیت یافتہ لوگ مراد ہیں ۔قرآن مجید میں چودہ جگہ'المجن والانس''کالفظ آیا ہے اور ہر موقع پران غیر متمدن لوگوں کی کئی نئ صفت اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (تغیر المرآن ج سم ۸۹۔۵عاضفا' ملی گڑھائے کہ اندوار دائر وسارف اسلامین عس ۲۷سازش کا وہ پنجاب از ہور)

غلام اہم پرویز لکھتے ہیں:

قرآن کریم میں ''جون''اور' انسس'' کے الفاظ متعدد مقامات پراکھتے آئے ہیں۔ ہم انس کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں 'آ اُور' انسس'' الفاظ متعدد مقامات پراکھتے آئے ہیں۔ ہم انس کے عنوان میں بتا چکے ہیں کہ عربوں میں 'آ اُور' انسس'' الفیلیوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر متعقل طور پر سکونت پر برہو جا کیں 'لکن جن وہ قبائل تھے جو جنگوں اور سحواوک میں جگد بہ جگہ چرتے رہتے تھے اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہا جاتا ہے۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس میم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہر والوں کے دورود ور خبگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ آج کی وسائل رک اور سائل کے عام ہو جانے ہے' ان قبائل اور شہر والوں کی نمیں بہت ہے امور مشترک ہو چکے ہیں اس لیے ان میں کوئی بنیادی ابعد محسول نہیں ہوتا' کین جس زمانے میں ملتے جلنے کے دسائل اور نشر واشاعت کے طریق عام نہیں ہتے شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحوانشینوں کے تدن و معاشرت' عام نہیں تھے شہر والوں اور ان خانہ بدوش صحوانشینوں کے تدن و معاشرت عام نہیں تھے سر بول اعراب کہا جاتا تھا) چونکہ قرآن کا پیغام شہر یوں اور صحوانشینوں اور صحوانشینوں اور صحوانشینوں اور صحوانشینوں اور میں بیا کر جہتیں ہو گیا تا میں کہ جو جنگلوں اور صحوانوں میں رہا کرتے ہے مثنا سب کی طرف تھا اس جن میں برا کرتے ہیں ہو گیا تھا کہ بھر بیاں اور صحواوں میں رہا کرتے تھے مثنا اسے کے د وہاں جن میں ہو گیا تھر آن کیا ہو جنگلوں اور صحواوں میں رہا کرتے تھے مثنا کی ترکہ تو انسام میں ہے: '' لیکھشکر آنچیت والومشین کیا تھر توں تھا اور سور قاعواف میں اس کی تھر تکر کرکھیں کیا جو جنگلوں اور صواف میں اس کی تھر تکر کرکھیں کیا جو جنگلوں اور ورق اعراف میں اس کی تھر تکر کرکھی کہ کردوں کیا ہو جنگلوں اور اس کی ورق کی وانس کی کردوں کیا کہ کرکھیں کیا جو جن تھا در سور قاعواف میں اس کی تھر تک کردوں کہ کہ کرکھیں کیا جو جن تھا در سور کیوں کی کون و آنس کیا تھر تکر کردوں کہ کرکھیں کیا جو جنگلوں اور ان فیس اس کی تھر تکر کردوں کو کرکھیں کیا ہوئے کہ کردوں کی کونسلائی مذکر کردوں کیا جو جن تھا دو روز کردوں کیا تھر تکر کردوں کیا کونس کیا کہ جن تھا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کونس کی کردوں کیا کونس کردوں کیا کی کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کہ کردوں کیا کردوں کی

تبيار الق أن

رمول' بی آ دم میں ہے' انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ (الاعراف ۳۵) سورۂ جن اور سورۂ احقاف میں ندکور ہے کہ جنوں کی ایک

جماعت رسول الله (صلی الله علیه و کلم) کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی۔اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ'' جنوں'' کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے تئے۔ا'نہی سورتوں (سورۂ جن اور سورۂ احقاف) سے بید تقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول الله صلی الله علیہ و کلم کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تئے وہ انسان ہی تھے۔

(لغات القرآن ص ٢٣٦٦) اداره طلوع اسلام لا بور ١٩٨٨ء)

## جنات کے متعلق مفسرین کی آ راء

علامه ابوالحن على بن محمر الماور دي البصري التوفي • ٣٥ هه لكهة بين:

ا میک تول سے ہے کہ جنات تمام انسانوں کو پہچاہتے ہیں اس لیے وہ تمام انسانوں کی طرف اپنے کلام کا وموسہ ڈالتے ہیں جنات کی اصل میں اختلاف ہے 'صن بصری سے متقول ہے کہ جن انلیس کی اولاد ہیں جیسے انس حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان دونوں میں سے مؤمن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں اور میں تواب اور عقاب ہیں شریک ہیں ان دونوں فریقوں میں سے جو مؤمن جو وہ انذکا ولی ہے اور ان دونوں فریقوں میں سے جو کا فرمووہ شیطان ہے۔

ضحاک نے حضرت این عباس رض الله عنہا ہے روایت کیا ہے کہ جن الجان کی اولاد ہیں اور شیاطین نہیں ہیں اور ان پر موت آئے ہو ادار ہیں اور ان پر البیس کے ساتھ ہی موت آئے ہو ادار ہیں ان پر البیس کے ساتھ ہی موت آئے گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس اختلاف ہے کہ اس خالف کی اصل میں اختلاف ہے جن اور کی اس میں اختلاف ہے جن لوگوں کا بیزعم ہے کہ جنات الجان کی اولاد ہیں البیس کی ذریت نہیں ہیں دہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں واغل ہوں گے اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں واغل ہوں گے اور جو یہ کہتے ہیں کہ جنات البیس کی ذریت ہیں ان کو دوقول ہیں: حسن بھری نے کہا: وہ جنت میں واغل ہیں گار جان کو دوز رخے دورکر دیا جائے گا۔

(النكت والعيون ج٢ص٩٠١ وارالكتب العربيه بيروت)

علامدابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كلصة بين:

امام بیم قی کی روایت میں ہے کہ جنات نے رسول الله سلمی الله علیہ وسلم سے زاو (خوراک) کا سوال کیا تو آپ نے فر مایا: تمبارے لیے ہر بٹری میں خوراک ہے؛ اس مدیث میں یہ دلیل ہے کہ جنات کھاتے ہیں اطباء اور فلاسفہ کی ایک جماعت نے جنات کے کھانے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بسیط ہیں اور ان کا کھانا صحیح نہیں ہے اور ان کا بیقول قرآن اور سنت سے مردود ہے اور مخلوقات میں بسیط اور مرکب نہیں ہیں واحد تھن صرف اللہ سے انڈ ہے۔

نی صلی الندعلید دسلم کا جنات کوان کی اصل صورتوں میں دیکھنا محال نہیں ہے جبیما کرآپ فرشتوں کوان کی اصل صورتوں میں دیکھتے تھے اور ہمارے لیے جنات اکثر سانیوں کی صورتوں میں خلاج ہوتے ہیں حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدینہ میں جنات کی ایک جماعت اسلام لاچکی ہے اگرتم نے ان سانپوں میں ہے کہ کو گھروں میں رہتے ہوئے دیکھا تو اس کو تین وفعہ نگلنے کے لیے خبردار کردا گراس کے بعد بھی وہ سانپ نظر آئے تو اس کو مارد دوہ شیطان ہے۔ (شیچ سلم کتاب اسلام تر آبالہ بیادہ ہے۔

حضرت ابولبا بہ بن عبد المئذر البدري رضى اللہ عنہ بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى اللہ عليه وسلم نے گھروں ميں رہنے والے سانيوں کونل كرنے ہے منع فرما يا ہے۔ (سجيمسلم كاب السلام قرم الحدیث: ۱۳۳)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان گھرول میں جنات

نبيار القرآر

تباركِ الّذي ٢٩ مانیوں کی شکل میں رہتے ہیں اگرتم ان میں ہے کی کو دیکھوتو اس کو تین دفعہ ڈراؤ اگر وہ نکل جائے تو فیبها ورنداس کوآل کر دؤوہ

كافريه\_(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٢٥٧) قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكهت إن

جنات اجهام عا قله خفیه میں'جن پر ناریت یا هوایت غالب ہوتی ہے' ایک قول میہ ہے کہ بیار واح مجردہ کی ایک نوع میں'

ایک تول یہ ہے کہ بدابدان سے جدا ہونے والے نفوسِ شریرہ ہیں۔ (تفيير البيها وي مع الخفاتي ج ٥٩ مه ٢٨ دار الكتب العلميه ميروت ١٦١٥ هـ)

سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٧ه لكصة مين:

جنات اجمام عا قله بين جن برناريت غالب الماس كي دليل بيآيت ب:

وَخَلَقَ الْجَآنَ مِن مَا دِيرِ مِنْ نَايِن أَ (الرض: ١٥) اورجن كوفالص آك ك شط يه يداكما ٥

ایک تول میہ ہے کہ بیاجهام عوائمیہ ہیں اورتمام صورتوں کو قبول کر لیتے ہیں یاان کی ایک قتم مختلف اشکال کو قبول کر لیتی ہے،

بیلوگوں کی نگاہوں سے تنفی رہتے ہیں اور بھی اپنی صورت اصلیہ کی مفائر صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور بھی اپنی اس اصلی صورت میں دکھائی ویتے ہیں' جس صورت پران کو پیدا کیا گیا اور بیہ شاہرہ انہاء صلوات الله وسلا میکیہم کے ساتھ مخصوص ہے'

اوران اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے جن کو اللہ تعالی ان کی اصلی صورت دکھانا جا ہے ان کو بخت مشکل اور دشوار کاموں کے

کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے' اور اس میں کوئی عقلی مانغ نہیں ہے کہ بھش اجسام لطیفہ کی نوع دیگر اجسام لطیفہ کی ماہیت ہے مخالف ہواور ان میں بیصلاحیت ہوتی ہے کہ بیرحیات کواور افعال عجیبہ پر قدرت کو قبول کر لیں اور جد مید سائنس نے بعض

اجهام لطیفه میں ایسے خواص کو ثابت کیا ہے جن سے عقل جمران ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جنات کے اجسام بھی ای طرح ہول اور عالم طبعی میں اتنے عجائبات ہیں کے عقل ان کا احاطہ کرنے ہے قاصر ہے۔ (ردح المعانی جر۲۹س ۱۳۲۸ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۷ھ) اس امر کی تحقیق که آیار سول الله صلی الله علیه وسلم نے جنات کو دیکھاتھا یا تہیں؟

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کونہیں دیکھا نہ ان کا کلام ساتھا آپ ک

طرف صرف جنات کے کلام کی وحی نازل کی گئی تھی۔ حفرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیدوسلم نے جنات کے سامنے قرآن مجید پڑھا تھا

ندان کو دیکھا تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کر کے گئے' اس اثناء میں شیاطین (جنات) اورآ سان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز مائل ہوگئ تھی اوران کے اور آ گ کے گولے بھیکے جاتے تھے پھرشیاطین والميل آجاتے تھے وہ ايك دوسرے سے يو چھتے: اب كيا ہو كيا ہے؟ تو انہوں نے كہا: مارے اور آسان كى خرول كے درميان کوئی چیز حاکل جو گئی ہے اور ہم بر آ گ کے گولے چھیکے جاتے ہیں انہوں نے کہا: تمہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان

وہی چیز حاکل ہوئی ہے جوتازہ ظہور میں آئی ہے تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کرواور دیکھو کہ کون کی چیز ظہور میں آئی ہے' چروہ روانہ ہوئے اور زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کیا اور وہ اس برغور کرتے تھے کہ ان کے اور آسان کی خبروں کے ورمیان کیا چیز حاکل ہوئی ہے چھروہ جنات تہامہ میں مہنیے جہاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک تھجور کے ورخت کے پاس یتے اس وقت آپ عکاظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کوشیح کی نماز پڑھارے تئے جب جنات نے قر آن مجید سنا تو انہوں نے کہا بخور سے سنؤ یہی وہ چیز ہے جوتمہارے اور آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے مچروہ وہیں

Marfat.com

تبيار القرآر

ے اپنے قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے کہا: اے ہماری قوم! ا چاک میں کا ایک کا استعالی کیٹے۔ میں مادیدہ

اِتَاسَمِعْنَاكُوْ اِتَاعَجَبًا كَيَهُوى كَالِيَ التُرَهُو بِهِ مَ لَهُ مِيهِ قَرَآن (كلام) منا ب ٥ جو سيوها راسة فَامَنَا إِمِهُ وَكُنْ نَهُوكَ مِرْ يَنِنَا أَحَدًا أَنْ (الجُن ١٠) وكلما تا جنهم اس كرماته ايمان لائ اور هم اي رب ك

ساتھ کی کوبھی شریک نبیں کریں گے 0

اوراللهُ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میآیت نازل فرمائی:

قُلْ أُوْجِي إِنَّ آتَهُ السَّتَمَعَ لَعُرُّ مِنَ الْجِينِ. (ا \_ رسول كرم!) آب كيد كم مرى طرف يدوى ك كُن

(الجن: ا) ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن مجید سا۔

اور عض احادیث معلوم ہوتا ہے کہ بی صلی الله عليه وسلم في جنات کوديکھا تحا ان ميں ہے ايک حديث يہ ہے:

ما تمہ کتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن مسعود رضی القد عند سے بوچھا: کیا آپ ہیں سے کوئی تحفی اس رات رسول القد سی الته علیہ و لئم کے ساتھ تحفی اس رات رسول القد سی الته علیہ و لئم کے ساتھ تحفیل ہیں تھا، الته علیہ و لئم کے ساتھ تحفیل ہیں تھا، کیکن ایک رات ہم نے آپ کو تھوکا و سے دیا یا آپ کے ساتھ کوئی نا خوش کی ساتھ میں الته کی تحقیل ہیں تو ہم نے آپ کو غار حراکی طرف ہے آتے و یکھا، گوار واقعہ چیش آیا ہم نے انتہائی پر بیٹائی ہیں وہ رات گزاری ، جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حراکی طرف ہے آتے و یکھا، ہم نے کہا: یار سول القد اور ہم نے آپ سے اپنی پر بیٹائی بیان کی آپ نے فرمایا: میرے پاس ایک جن وعوت و سے آیا، میں النے کیا اور اس کے نشانات اور آگ کے نشانات اور آگ کے نشانات

ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قر آن پڑھا ' پھر آپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آگ کے نشانات ہمیں دکھائے ، فعمی نے بیان کیا کہ انہوں نے آپ ہے ناشتہ طلب کیا تھا عامر نے کہا: یہ ایک جزیرہ کے جن تھے آپ نے :

فرمایا: بروہ بڈی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو جب وہ تہارے ہاتھوں بٹس آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی اور ای طرح گو برتہبارے جانوروں کا چارہ ہنے گائیں اے مسلمانو! ان دونوں چیزوں سے استنجاء نہ کیا کرؤیپتمبارے بھائی جنات کی (اور ان کے جانوروں کی) خوراک ہیں۔اس حدیث کی سندھیجے سے اور سامام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔

(مند احمد خاص ۱۳۱۲ طبح قد یم مند احمد ج یص ۱۳۱۵ ۱۳۱۳ طبع جدید رقم الحدیث: ۱۳۱۹ موسسة الرسالة 'پیروت' ۱۳۱۷ هادولکل الله و تا ۳ ص ۱۳۴۹ مسیم مسلم رقم الحدیث: ۵۸ منسن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۵۸ مند ایوییمایی رقم الحدیث: ۱۳۳۷ مسیح این فزیمه رقم الحدیث: ۸۲ مصنف این الی شید خاص ۱۳۵۵ منسن ایودا و درقم الحدیث: ۸۵ منسن ترندی رقم الحدیث: ۱۸ واک الله و ترج مس ۱۳۲۹)

اس حدیث میں بید تفریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے جنات کو دیکھا تھا اور اس رات حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہ تھے اور بعض روالیات میں ہے کہ اس رات آپ نے جنات کو دیکھا تھا اور حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنات سے ملا قات کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ان سے تی صلی اللہ علیہ و کم کم نے فر مایا: اے عبد اللہ! کیا تمہار سے ساتھ پائی ہے؟ میں نے کہا: میر سے ساتھ ایک ہے؟ میں نے کہا: میر سے ساتھ ایک مشکیرہ میں یانی ہے؛ میں بروہ ڈالؤ مجر آپ نے وضو کیا سوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبد اللہ بن مسعود! بیر

یا کہ مشروب ہے اور یا ک کرنے والا ہے۔ (شعب الارتؤوط نے کہا:اس حدیث کی سند ضیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے اور وو

نبيار القرآر

تبارك الذي 19 19 19 19 10 17 تبارك الذي 19 من الترك الذي 19 19 10 19 التبارك الذي 19 المسالة بيروت ١٩٦١ ه شن ابن ماجه المعيف رادى ب منداحم جاعل ١٩٩٨ و تديم منداحم ج ٢٥ منداحم ح تديم منداحم ج ١٩٥٠ منداحم ح تديم المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك الم

رم الی یہ: ۱۳۸۵ سن دارسی نمائل ۸ مین اور دیم) جنات کو در میکھنے اور نید در میکھنے میں احادیث میں تطبیق حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۴۲ کے دھے نے بھی ان احادیث کوروایت کیا ہے بعض احادیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود

حافظ اساعیل بن عمر بن کیثر متوفی ۴۷۷۵ ہے نے بھی ان احادیث کوروایت کیا ہے بعض احادیث میں ہے کہ هفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیامۃ الجن میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے اور بعض احادیث میں ہے کہ وہ اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بعض احادیث میں ہے کہ جنات نے ازخو درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید سنا تھا 'جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم امد میں تھجوروں کے جھنڈ کے پاس اسے بعض اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور بعض

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بعض احادیث میں ہے کہ جنات نے ازخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قر آن مجید سنا تھا'جب نی صلی اللہ علیہ وسلم تہامہ میں محجوروں کے جہنڈ کے پاس اپنے بعض اصحاب کوشنج کی نماز پڑھارہے تھے'اور بعض احادیث میں ہے کہ آپ قصداً انہیں بہلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے'حافظ ابن کشران احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

برسے بین اسلام احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم تصدأ جنات کی طرف کے تتھاور آپ نے ان کواللہ تعالی کی ترین ما حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم تصدأ جنات کی انہیں ضرورت تھی اور ہی ہی ہوسکتا ہے کہ پہلی بار جنات نے آپ سے قرآ ان مجید سنا ہواور اس وقت آپ کو بیعلم نہ ہو کہ جنات قرآ ان من رہ ہیں جیں جیسا کہ حضرت ابن عہاں رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہا اور اس کے بعد جنات کا وفد آپ کے پاس آ یا ہوجیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے خطاب فرمار ہے تشخااس اثناء میں حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں گیا تھی اور آپ کے ساتھ ور تشخااور تھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلی بار نی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تشریف لے اور بیسٹن بیٹی کی روایت میں ہے اور بی ہی ہو سکتا ہے کہ جب پہلی بار نی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تشریف لے گئے اس بار آپ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے نہ کوئی اور صوابی شیے جیسا کہ مندا تھری کی حدیث میں ہے اور بید

حدیث سیح مسلم میں بھی ہے اور حضرت اہن مسعود کے ساتھ جانے کے دافعات پہلی بار جانے کے بعد پیش آئے۔ (تغییر ابّن کیٹر جہم ۱۵۱ دارالفکز بیروت ۱۵۱ه) رسول الله صلمی الله علیہ وسلم کے جنات کو د کیھنے پر دلائل

یدا مرتمنق علیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت بھی اور آپ جنات سے مشقت والے کام لیتے تھے' قرآن مجید میں ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن نے کہا: سے اور فرق ملک میں دور اور میں دور میں اور میں میں میں اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ا

قَالَ عِفْرِيْثُ قِنَ الْإِنِ آَنَا الْيَلْا لِهِ قَبْلُ أَنْ تَقُوْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع مِنْ مَقَالِمِكَ وَإِنْ عَلَيْهِ لَقِي مُ آوِيْنَ (المُل ٢٠٠) يبلے لـ آوَن كاكرآ باني عَلَم الله الله على الله

ت معام ه درا چې علیبولعوی اوبوین (اس ۴۷۰) پرضر ورقوت والا امانت ار : ول ) اور جب حضرت سلیمان علیه السلام جنات کو دیکھتے تھے تو ضروری ہوا کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسم وجی میر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک سرکش جن رات کو مجھ پر حمله آ ور ہوا تا کہ میری نماز منقطع کر دے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مجد کے ستونوں میں ہے ک

نبيار القرآر

ستون کے ساتھ باندھ دول حتی کہتم سب سے اٹھ کراس کود کھتے 'مجر جھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی یہ دعا باد آئی:ا ب میرے رب! مجھے اپیا ملک عطافر ما جومیرے بعداور کسی کے لائق نہ ہو پھر آپ نے اس کونا کام واپس کر دیا۔

(صحيح ابخارى رقم الحديث: ٣٦١ م صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٣١ أمنداحرج ٢٩٨ ١٩٨)

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهة بن

حضرت ابن مسعود رضی الله عند کا غد ب بد ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے جنات کو دیکھا ہے نبی صلی الله عليه وسلم

نے ان کو تھم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں تا کہ آپ جنات کے سامنے قرآن پڑھیں' وہ آپ کے ساتھ گئے حتیٰ کہ شعب ابن الی دب کے ساتھ مقام اکھون کے نزدیک پنچے آپ نے میرے سامنے ایک خط تھنچ کر فرمایا: اس کیسرے آگے نہ بڑھنا' پھر آپ اکچ ن کی طرف گئے تو جنات بہت بڑے اجسام میں آپ کی طرف بڑھے'وہ اس طرح دف بجارہے تھے جس

طرح عورتیں دف بجاتی ہیں تی کدانہوں نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری آئجھوں سے اوجھل ہو گئے میں اٹھا پھر آپ نے مجھے بیٹے کا اشارہ کیا 'چرآپ نے قرآن کی تلاوت کی اورآپ کی آواز بلند مور ہی تھی جنات زمین سے ملے موئے تھے

میں ان کی آ وازیں من رہا تھا اور ان کو دیکھنیوں رہا تھا۔ دوسری روایت میں ہے: انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كها: آپ كون ميں؟ آپ نے كها: ميں الله كانى بول ،

انہوں نے کہا: آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا: بید دخت 'چرفرمایا: آؤاے درخت!وہ درخت! وی رخت اپنی جزوں کو کھنچتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا' آپ نے اس سے فرمایا: تم میرے لیے کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اس درخت نے کہا: آپ اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا: جاؤاو میں لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو حتیٰ کہ وہ درخت ای طرح لوث گیا

حضرت ابن مسعود نے کہا: جب آپ میرے پاس واپس آئے تو آپ نے پوچھا: کیا تم میرے پاس آنا جائے تھے؟ میں نے كهان إلى إلى الله الله الآب في فرمايا: يرتمهار على ممكن نبيس تعاليه جنات قرآن سننے كے ليے آئے سن محرايل قوم كو عذاب سے ڈرانے کے لیے واپس گئے انہوں نے مجھ سے خوراک کے متعلق سوال کیا تھا میں نے ان کے لیے مڈیوں اور

مینگنیوں کی خوراک دی' پس تم میں ہے کو کی شخص بڈی ہے استنجاء کرے نہینگنی ہے۔

حضرت ابن عماس اورحضرت ابن مسعود کی روایات میں امام رازی کی توجیهات اوران پر \_ \_ \_ مصنف كانتصره

امام رازی لکھتے ہیں:

ان روایات کی تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما کا مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی الته علیه وسلم نے جنات کوئیس دیکھا اور حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فد بہ یہ ہے کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے اور ان میں تطبق کی حب ذیل صورتیں ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس واقعہ کوروایت کیا' جب پہلی بار جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قر آ ن مجید کی تلادت تی تھی اور اس وقت آپ نے جنات کونبیں دیکھا تھا' پھراس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی

طرف جانے کا تھم دیا گیا، جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ (۲) اگر جنات کا واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کا کلام سااور وہ آپ پر ایمان لائے

پھر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حکایت کرتے ہوئے کہا: ہم نے بہت مجیب قرآن سنا جلد دواز دہم

تبيار القرآر

ہے اور اس طرح اور اس طرح ہوا'تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وتی کی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا۔ (امام رازی نے اس تقدیر پریٹینس بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور ان کا کلام سناتھا

تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جود کھینے اور سننے کی ٹنی کی ہے'اس کا کیا محمل ہوگا؟) (٣) اگر یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہواہے تو یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے سامنے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہیں مجھے سکے کہ جنات نے کیا کہا ہے اور انہوں نے

ت المسكر كياكيا كيا تب الشرقعالي في آپ پروى كى كدانهول في كياكها ب اوركياكيا ب -

(تنسیر کیرج ۱۳۵۰ واراحیا دانراث العربی پیروٹ ۱۳۱۵ هـ) امام رازی کی بیاتو جید بھی دو وجہ سے صحیح نہیں ہے اوّ لا اس لیے کہ اس تو جید میں بھی حضرت ابن عباس رضی الندعنها کی سے نام نظر مرجما ساز نہید کا اور ماز اوس لیس کہ اس سال ان صلی اوٹا عال مسلم جڑا ہے کا کارمزیس سمجھ سکڑ میں۔

ر کھنے اور سننے کی نئی کامجمل بیان نہیں کیا 'اور دانیا اس لیے کہ یہ کہنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنات کا کلام نہیں سمجھ سکئے بہت عظین جیارت ہے 'ہم تو اس کا نصور بھی نہیں کر سکتے' یہ کہتے ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل اور دیگر ذشعبہ سراس سے کمد 'جریوں 'من دور' 'کھی میں سرید ختن 'کہ کا موسم کس 'من سران کی جرکہ کو کس اور جدا یہ کا کا اور دیگر

فرشتوں کا کلام سجو کیں حوانات بہاڑوں کچھڑوں اور درختوں کا کلام سجھے کیں انٹسجانۂ کی دقی کو بجھے کیں اور جنات کا کلام نہ جھ سکیں ہم اہام رازی کو بہت بوامفسر اور محقق گردانت میں مگران کی بیابت ہم ہے ہفتم نہیں ہو سکی انٹد تعالی ان کی مففرت فرمائے زیادہ جواب دینے کے شوق میں اہام رازی سے میتقیم ہوگئ ۔ دیگر مفسرین نے ان روایات کے متعلق جو پچھ کھھا ہے

اب ہماں کوپٹن کررہے ہیں۔ مذکورہ احادیث کے متعلق دیگر مفسرین اور محدثین کی توجیہات

علامہ قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ در کلستے ہیں: ایک قول بیرے کہ لیاچہ الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کودیکھا تھا اور بیقول زیادہ ٹابت ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٩ اص ٥ وارالفكر بيروت ١٥١٥ هـ)

(الجاش لا ڪام انقر آن جر19 س6 دارا: علامه سيد محمود آلوي متوفى • ١٢٧ھ لکھتے ہيں:

میں میں میں طاہر ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و ملم کو جنات کے سننے کاعلم اللہ تعالیٰ کی وی سے ہوا اور آپ نے جنات کا مشاہر و نہیں کیا اور احادیث سے بیٹا بت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے جنات کو دیکھا ہے اور اس کی توجیہ بیہ ہے کہ یہ واقعہ

> مفسرین کے بعداب ہم ان روایات کے متعلق محدثین کی تقبریجات پیش کررہے ہیں: \*\* صفر ورفع میں رول کا روز فر معمور کاروروں

> قاضى عماض بن موىٰ ماكنى متوفى ٣٥٠٥ ه لكصة جين:

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما کی حدیثوں میں تعارض ہے اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ سے دونوں الگ الگ واقع میں اور ان میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے۔ (اکمال اسلم بنوائد سلم ۲۳ سر ۱۳۷۳ وارالوفا نیروت ۱۳۱۹هـ) علامہ یکی بن شرف نو اولی متوفی ۲۷۲ ھے کھتے ہیں:

ساملہ میں ہی رک نوروں علماء نے بیکھا ہے کہ میدودالگ الگ واقعے ہیں مصرت این عہاس رضی اللہ عنہما کی صدیث کا تعلق نبوت کی ابتداء سے ہے جب جنات آئے اورانہوں نے آپ سے قرآن مجید کی تلاوت نی اوراس وقت بیآیت نازل ہوئی '' فسل او حسی السی

تبيان القرآن

متعدد بارجواب\_ (روح المعانى جروم مسهدد رارالفكر بيروت ١٨١٥)

الاید ''اور حفرت این مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں اس کے بہتیعد کے واقعہ کا ذکر ہے اس وقت اسلام مشہور ہو چکا تھا اور الله ہی کوعکم ہے کہ اس کے بعد کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ (میج مسلم بشرح الوادی ج ۴۵ ۱۹۳۳ کیتیہ زراہ صفیٰ کی تکرمۂ ۱۳۱۵ھ) حافظ شیاب اللہ من احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ کیسچہ ہیں :

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كي حديث كاتعلق بعثت كابتدائي اليام كے ساتھ ہے اور حضرت ابن معود كي حديث كا

تعلق اس کے بہت بعد کا ہے' کیونکہ اس کو حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ ہجرت کے بعد ( ے ہے) میں اسلام لائے تھے اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے متعدد وفو دکا آنا ٹابت ہے۔ (فخ الراریج میں ۱۷۸ دارالفکرنہروٹ ۱۳۲۰ھ)

ا کے سے اور بی کی املاملیہ و اس کے پان سامات کے مسلم دولود کا آنا تاہدی ہے۔ (ح)الباری کا مسلم 142 م جم نے الاحقاف:۲۳\_۲۹ملی بھی ان روایات پر بحث کی بے کیکن یہاں زیادہ تفصیل ککھی ہے۔

انسان کےجسم میں جنات کے تصرف کی بحث

جنات کے موضوع میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء پر تصرف کرتا ہے اور اس کے جوت میں بہت حکایات بیان کی جاتی ہیں'ہم نے''شرح کیجے مسلم'' کی ساتویں جلد میں اس پر بحث کی' اس کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

(۱) انسان کےجہم پر جن کے تصرف اور تسلط کے متعلق علاء اسلام کے نظریات شرح تصحیح مسلم ج میں ۱۹۴۴

(۲) انسان کے جہم میں جن کے دخول اور اس کے تصرف اور تسلط کے متعلق مصنف کا مؤقف نیشر ترضیح مسلم ج بے میں ۹۳۹ تبیان القرآن میں بھی ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اس کا عنوان ہے:

انسان کے اعضاء پر جنات کے تصرف کی نفی ۔ تبیانِ القرآن ج ۲ ص ۷۷

الجن :ا میں فرمایا: آ پ کہیے کہ میری طرف ہیہ وتی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ( قر آ ن ) سنا اور کہا: ہم نے بہت عجیبے قر آن سناہے O

ہت جیب فرآن سنا ہے 0 صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دینے کے فوا کد

۔ اللہ تعالٰی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت تکم دیا کہ آپ اپنے اصحاب کو بیہ بتا نمیں کہ اللہ تعالٰی نے واقعہ کمن کے متعلق آپ پر کیا دمی فرمائی ہے اس کے حسب ذیل فوائد میں :

(۱) تا که حضرات صحابه کو بید معلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ کوانسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے ای طرح آپ کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔

(۲) قریش بیہ جان لیس کہ جنات کے خمیر میں سرکٹی ہے اس کے باوجود جب انہوں نے قر آن مجید کے اعجاز کو جان لیا تو وہ امند تعالیٰ کی تو حید اور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے 'اور قر آن مجید ہنتے ہی مسلمان ہوگے۔

(۳) اس آیت معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں ان میں سے نیکوں کو تواب اور بدکاروں کو عذاب ہو گا۔

( ٣ ) جنت ہمارا كلام نتے ہيں اور ہمارى لغات كو جانے ہيں اور جب نبي صلى الله عليه وسلم ان كى طرف مبعوث ہيں تو ضرورى ہوا كه آپ جمى ان كى زبان جمجھے ہوں ورند آپ كيسے ان كے سوالات كا جواب ويں گے۔

(۵) جنات نے کہا: ہم اسلام کو اپنی تو م کی طرف پہنچا تیں گئاں ہے معلوم ہوا جو فخص مسلمان ہو جائے وہ دوسروں تک محصوصا بی تو م تک اسلام کا بیغام پہنچائے۔

نتيار الغرأر

تبارك الّذي ٢٩

نیز اس آیت میں' و حسبے'' کالفظ ہے وحی کامعنی ہے: کلام خفیُ دل میں کسی نیک بات کا ڈالنا' اگر نبی کے دل میں بات

ڈ الی جائے تو دحی ہےاورولی کے دل میں نیک بات ڈالی جائے تو وہ الہام ہۓاور وحی کا اصطلاحی معنی ہے: وہ کلام تنفی جو انہیاء علیم السلام کے دلوں میں ڈالا جائے خواہ فرشتہ کے واسطہ ہے ہویا اس کے بغیرُ قر آن مجید میں ہے:

آپ کہیے: مجھ پراس قر آن کی وٹی کی گئی ہے۔ وَأُوْجِيَ إِلَى ٓهٰ هَاالْقُوْاكُ . (الانعام:١٩)

نیزاں آیت میں 'نفو'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: تین سے لے کرنوافراد کی جماعت۔

نیز جنات نے کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سائے مین اس میں جوفصاحت اور بلاغت سے تصیحتیں کی گئی ہیں' ہم کوان

ر بہت تعب ہے بدالیا تصبح کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ الجن:۲میں فرمایا:(جنات نے کہا:)جوسیدھی راہ کی طرف مدایت دیتا ہے' پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور وہ ہرگز

ا ہے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا ئیں گے O

بیقر آن اللہ تعالیٰ کی الوہیت' اس کے علم اور قدرت اور اس کی تو حید کی معرفت کی ہدایت دیتا ہے' ہم امتد تعالیٰ ک تو حیدیر

ا بیان لے آئے اور ہم اب بھی کسی کواللہ تعالیٰ کا شریک قرار نہیں دیں گئے اور اب ہم اہلیس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور نداس کی اطاعت کریں گے۔

الجن :٣ میں فرمایا:اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے ٔاس نے کوئی بیوی بنائی ہےاور نہ بیٹا 🔾

اس آيت ميں بيالفاظ ٻين:' وافعه تعمالمي جد ربنا'' لفت ميں'جد'' كامنن ہے بحظمت اورجلال حضرت انس

رضی الله عندنے جب سورۃ البقرۃ اورسورہ آ ل عمران کوحفظ کرلیا تو انہوں نے کہا:''جہد فسی عیو ننا ''ہماری آ 'کھوں میں اس کی عظمت اور جلالت بھر ہوگئی اور اس کامعنی غنا بھی ہے ٔ حدیث میں ہے:

تیرے مقابلہ میں کسی بزرگ کی بزرگی ماکسی غنی کا غنا فائدہ لا ينفع ذالجد منك الجد. نہیں دے گا۔

(صحيح ابنجاري رقم الحديث: ١٣٣٠ صحيح مسلم رقم الحديث:٩٩٣ منن ابوداؤ ورقم الحديث:٥٠٥٠ سنن نسائي رقم الحديث: ١٣٣٠ مند احمد رقم

لینی اللہ تعالیٰ ہر چیز ہے عنی ہے تو نہ اس کو بیٹے کی حاجت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (جنات نے کہا: )اور ہم میں ہے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناحق با تیں کہا کرتے ہے 0اور ہم

ہیگمان کرتے تھے کہاللہ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں ہاندھتا O اور بے شک انسانوں میں سے چندلوگ جنات کی پناہ طلب کرتے تخاس سے جنات کی سرکشی زیادہ ہوگئ Oاور جنات نے بھی پیگمان کرلیا جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کی کوزندہ

انہیں کرےگا0(الجن:۷۔۳) جنات کا اینے جرائم کا اعتراف کر کے ان سے برأت کا اظہار کرنا

الجن بهم میں' سفیه'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے : کم عقل اور' شطط'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے ظلم میں حدے تجاوز

حكد وواز وجم

تبيار القرآن

جلدووازدتهم

جنات میں ہے جومشر کین تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ سجانہ کی بیوی بھی ہے اور مبینا بھی ہے بیران کی جہالت اور کم عقلی بھی تھی اورظلم ميں حدیثےاوز کرنا بھی تھا۔

الحن ۵ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )اور ہم بیگمان کرتے تھے کہ اللہ کے اور کوئی جموث نہیں باندھتا 0

آب ہے قرآن سننے والے جنات نے اپنے شرک کرنے کا عذر بیان کیا کہ شرکین جن نے ہم ہے کہا کہ اللہ کا بیٹا اور بیوی ہے اور ہم پی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں یا ندھتا' سوہم نے بھی ان کے قول کی پیروی کی پس

انبوں نے اقرار کیا کہ وہ ان مشرکین جنات کی تقلید کی وجہ ہے شرک اور جہالت میں مبتلا ہو گئے واضح رہے کہ اصول اور عقائد میں تقلید کرنا مذموم ہے اور فروع اور احکام شرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے۔

الجن ٢٠ ميل فرمايا: (جنات نے كها: )اور يے شك انسانوں ميں سے چندلوگ جنات كى پناه طلب كرتے تھاس سے جنات کی سرکشی زیاده ہوگئی 🔾

اس آیت کی حب ذیل تفییریں کی گئی ہیں:

(۱) حسن بھری اور ابن زید وغیر ہمانے کہا کہ زمانۃ حاملیت میں جب کوئی مسافر کسی اجنبی وادی میں پہنچتا تو کہتا: میں اس وادی کی قوم کے جاہلوں کے شریعے اس وادی کے رب کی بناہ میں آتا ہوں' پھراس وادی میں میں تک رہتا۔

(۲) مقاتل نے کہا: سب سے پہلے جن لوگوں نے جنات کی پناہ طلب کی تھی وہ اہل یمن تنے کھر ہنوصنیفہ کھریپر شرک تمام عرب میں پھیل گیا' پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے جنات سے پناہ طلب کرنا حجور ڈیا اور اللہ کی پناہ کوطلب کرنا شروع کر دیا۔

(٣) کردم بن ابی السائب نے کہا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی دور تھا، میں ایپنے والدرضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ گیا' ہم نے رات ایک بکریوں کے جرواے کے ساتھ گزاری' جب آ دھی رات ہوگئی تو ایک بھیٹریا آیااور بکری کے

بچیکواٹھا کر لے گیا'اس چرواہے نے پکارا: اے وادی میں رہنے والے! میں تیری بناہ میں ہوں' کھرایک مناوی اکارا: اے بھیڑ ہے!اس بکری کے بیچے کوچھوڑ دے بھروہ بکری کا بجد دوڑتا ہوا آ گیا اور اس زماند میں اللہ تعالی نے اپنے رسول پر

وحي تازل كي تقي \_ (الجامع لا حكام القرآن جز٢٩ص الأدار الفكر بيروت ١٣١٥هـ)

ا ما رازی نے لکھا ہے: جب زیانۂ جاہلیت میں قحط پڑ جاتا تو مشرکین کسی فخص کوسرسبز زمین کی تلاش میں ہیںجیے' مجراس کو جس جگہ یانی اورگھاس ملتی تو وہ وہاں اینے گھر والوں کو بلالیتا 'مجر جب وہ وہاں پینچ جاتے تو وہ بلند آ واز سے یکارتے:اےاس وادی کے رب! ہم اس وادی کی آفات اور بلیات سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان کی مراداس وادی کے رب سے جنات ا ہوتے تھے۔(تغیر کبیرج ۱۹۸۰)

اس آيت من ' رهسفاً'' كالفظ بأس كامعنى ب: خطاء اور كناه -حضرت ابن عباس رضى الله عنها عجام اور قماده في كها: کلام عرب میں' دھی '' کامعنی ہے: بزے بزے گنا ہوں کا اعاطہ کرنا بچاہدنے کہا: انسانوں نے جنات کی بناہ میں آ کران کی مركثي ميں اوراضا فدكيا \_معيد بن جبير نے كہا: ' رهـق' كامعنى كفر ہےاوراس ميں كوئي شبز بيں كەاللەسجانه كوچھوڑ كر جنات كى یناہ طلب کرنا کفرا درشرک ہے۔

ائن: ۷ میں فرمایا: (جنات نے کہا: ) اور جنات نے بھی یہ گمان کرلیا جیے تبہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کی کوزندہ نہیں کرے گا۔

اللد تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان ( کی خبر ) کوطلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ مخت می فطوں اور آ گ کے گولوں ہے

تبيار القرآر

جوسننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آ گ کا شعلہ تیاریا تا ہے 0 اس کی تفییر کے لیے بھی الملک:۵ کی تفییر ملاحظہ فر مائمیں۔

الجن: •امیں فرمایا: جنات نے کہا:اورہمیں معلوم نہیں کہ (اس ہے ) زمین والوں کے ساتھ کسی بُر انی کا ارادہ کیا گیا ہے یا

ان کے رب نے ان کے ساتھ جھلائی کا ارادہ کیا ہے 0 اس کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(۱) ہم کو بیمعلوم نہیں کہ چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے ہے زمین والوں کے ساتھ کمی خیر کا ارادہ کیا گیا ہے یاشر کا۔

سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے زمین والوں کے ساتھ شرکا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ کی نبوت کی تکذیب کر کے ہلاک ہوجا میں' جس طرح مجھلی امتیں اینے نبیوں کی تکذیب کر کے ہلاک ہو گئیں یا آپ کی بعثت ہے ان کے

ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ پر ایمان لا کر ہدایت یا جائیں اور دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوں۔ الجن اا میں فرمایا: جنات نے کہا:اور بے شک ہم میں ہے چند نیک ہیں اور پچھاس کے خلاف ہیں ٰاور ہم مختلف فرقوں

میں ہے ہوئے ہیں 0

جنات کے فرقے

اس آیت مین اقدداً" کالفظ ہے میہ اقسدہ" کی جمع ہاس کامعنی ہے: کیے چمڑے کا کلاا اور اقدد" کامعنی ہے: متعدد تبيار القرآر

نکوئے بعنی متعدد فرتے ۔

اس کامعنی ہے: ہم میں سے چند جنات نیک ہیں اور دوسرے اس ہے کم درجہ کے ہیں اور کم درجہ کے جنات ہے مراد عام ہے: خواہ وہ نیکی میں کم درجہ کے ہوں یا وہ فائق اور بدکار ہوں۔

نیز جنات نے کہا: ہم مختلف فرقوں میں بے ہوئے ہیں ُ سدی نے کہا: یعنی جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف عقائد مسلمہ معرفان علم میں میافت کی افتقال خواج کا معرف کرتھ کے ایک انسانوں کی طرح مختلف عقائد

کے ملین ہیں ان میں مرجہ فدریہ روافض اورخوارج ہیں۔ (تغیر کبرج •اص ۱۷۱)

فتحاک نے کہا:ان میں مؤمن متی بھی ہیں اور مؤمن فاسق بھی ہیں اکسیب نے کہا:ان میں یہوڈ نصاری مجوں بھی ہیں اور مسلمان بھی بین اوران میں وہ جنات بھی ہیں جو حضرت موٹی اور حضرت میسی علیجا السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی ہیں جو سیدنا مجرسلی انڈ علمہ وکلم مرابیمان لائے ۔ (الحاص لا حکام القرآن جز 10سے 10)

ای طرح بیچی بوسکتا ہے کہ ان میں شنی بھی ہوں اور دیو بندی اور وہانی بھی ہوں۔

الجن :۱۲ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )اور ہم نے پیلیقین کر لیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کوزمین میں عاجز نہیں کر مکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ کتے ہیں O

اس آیت میں 'ظن'' کا لفظ ہاوراس ہم ادیقین ہاس کا معنی ہے: ہم زمین میں جب کہیں بھی ہوں' ہم آسان کی طرب بھا گراند تعالیٰ کو عا جزئیں کر سکتے' اس کا دوسرامعنی ہے: جب الند تعالیٰ ہمارے ساتھ کی معاملہ کا ادادہ فرمائے تو ہم اس سے بھاگ کر اس کو عا جزئیں کر سکتے' یعنی دلائل ہے ہم پر یہ منکشف ہوایا الند تعالیٰ کی آیات میں خور دفکر سے ہم کو بید

معلوم ہوا کہ ہم اللہ سحامۂ سے بھاگ کر کہیں ٹہیں جا گئے۔ الجن ۱۳۲۰ میں فرمایا: ( جنات نے کہا: )اور ہے شک ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات می تو ہم اس پرایمان لے آئے موجو

بھی اپنے رب پرایمان لائے گاوہ نہ کسی خیر میں کی پائے گانہ کسی شرمیں اضافہ ⊙ مشکل الفاظ کے معافی

اس آیت میں 'بخس' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: تقصان اور کی اور 'ر دھق'' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے: حدے تجاوز' عدوان اور بہت زیادہ گناہ کرنا۔

اس آیت کامتن ہے: جب ہم نے قرآن کریم کی آیات سین تو ہم نے انٹدتعالی کی تو حیداور سیدنا مجھسکی انتدعلیہ وسلم کی رسالت کی تقسد بین کی اس آیت ہے واضح ہو گیا کہ ہمارے ہی انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث تھے اور اللہ تعالیٰ نے جنات میں ہے کسی رسول کوئیس چیجا اور نہ بادینشینوں میں ہے کسی کورسول بتایا ہے اور نہ کورتوں میں ہے کسی کورسول بتایا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَهَا أَمْرُ سَلْمُنَا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا بِي جَالًا تَوْجِئَ اور بَم نَ آپ سے پہلے شہروانوں میں جتنے رسول بھیجو وہ الیکھی ہوئی اُنظر الْفَرائی \* . (یسف ۱۰۹) سبمردی سے جن کی طرف بم وقی فرماتے تھے۔ دون میں میں میں میں میں میں اور اور ایس کی تف میں فرمان کھی میں میں اور اور سرگاری کی میں میں میں

حضرت ابن ممباس رضی الند عنبها نے اس آیت کی تفییر میں فر مایا: جو تخف اپنے رب پر ایمان لائے گا اس کی نکیوں میں کی کی جائے گی نداس کے گناہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

الجن ۱۲ میں فرمایا: ( جنات نے کہا: )اور بے شک ہم میں سے چنداطاعت گزار میں اور پچھ سرکش میں سوجنہوں نے اطاعت کی انہوں نے مدایت کا راستہ افتدار کرلیا O

سبار العرار

جلد د واز دہم

یعنی قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں ہے بعض اسلام لے آئے اور بعض کفریر برقرار رے اس آیت میں' المقاسطون'' کالفظ ہے اس کا واحد' القاسط'' ہے اس کامعنی ہے: ظالم کیونکہ ووقت ہے عدول کرنے والا بوتا بأور المقسط" كامعنى ب عادل كونكه اس مين باب افعال كاجره سب ماخذ ك لي بي يعنظم ك في كر ي

والا ادرابیا شخص حق کی طرف رجوع کرتا ہے اوراس آیت میں' نسبحہ و وا'' کا لفظ ہے'اس کا معنی ہے حق کے راستہ کا قصد كرنا اى مفهوم ميں تحرى قبله كے الفاظ بولے جاتے ہيں۔

الجن: ۱۵ میں فرمایا: (جنات نے کہا: )رہے سرکش تو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں 🔾 ا مام رازی نے لکھا ہے: جب تجاج بن پوسف نے سعید بن جبیر کوقل کرنے کا ارادہ کیا تو ان ہے یو جیما:تم میرے متعنق کیا کہتے ہو؟ معید بن جبیر نے کہا:تم قاسط ہوالوگوں نے تجان کے کہا: واہ واہ! بیآپ کی قسط ادرعدل کے ساتھ صفت بیان کر

رب بين تجان من كها بتم يرافسوس بي بير تحص ظالم كهدر بائ قرآن مجيد مين بين واحدا القاسطون فكانوا لجهزم حطها ٥ ''اورر ب ظالم توه و دوزخ كاايدهن بين ''حطباً '' كامعنى بي بكريال ادرايدهن \_اگريسوال كياجائي كه جنات تو آ گ ہے ہے ہوئے ہیں پھر انہیں جہنم کی آ گ ہے کیا تکلیف ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ امام رازی نے کہا: وہ اگر چہ

آ گ ہے ہیں' لیکن وہ سنغیر ہوکر گوشت اورخون کے بن گئے'اوسمجھ جواب میہ ہے کہ انسان مٹی ہے بنا ہوا ہے' لیکن پھر

مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے'ای طرح جنات کو بھی دوزخ کی آگ سے تکلیف ہوگی۔ الجن: ١٦ مين فرمايا: اوراگروه راهِ راست پرريخ تو بم انهين كثير پاني سے سيراب كرتے 🔾

استغفار کرنے سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا

بیاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر بیر کفار مکہ )ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر دیتے اور ان کے رزق میں

اں آیت کا پہلے جملے پرعطف ہے یعنی میری طرف بیوڈی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن سا۔ اورمیری طرف بدوی کی گئی ہے کداگر یہ کھا ہملّہ ایمان کے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر دیتے۔

ال آيت مين 'غدق''کالفظ ہے'ال کامعنی ہے بھير پائی جس باغ ميں پائي بہت زيادہ ہواس کو'روضة صغدقة ''

كتح بين اور جب بارش بهت زياده موتواس كو مطوم هدوق "كتح بين اوركير باني سي كيام او ياس مين تين قول بين اس ہے جنتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنتوں کے نیچے دریا ہتے ہیں دوسراقول ہیہے کداس سے مراد بارش ہے اور تیسرا قول

یہ ہے کداس سے مراد عام منافع اور فوائد ہیں کونکہ یانی دنیا میں ہر خمر کی اصل بے خلاصہ یہ ہے کداگر ید کفار کمدایمان لے آئے اور راور است پر چلے تو ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر حاصل ہوگی اور اس کی نظیر ریآیات ہیں:

وَلُوْاَتَ اَهْلَ الْكِتْبِ إِمَنُوْ اوَاتَّقَوْ الْكُفَّرُ نَاعَنْهُمْ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر سَيِّا أَيْرِمُ وَلَادْخُلْنَهُ وَجَنَّتِ النَّحِيْمِ ( المائده: ١٥) گناہوں ہے بیجۃ تو ہم ان کے تمام گناہ معاف فر مادیۃ اور ان کو نعمت والى جنتوں ميں داخل فر مادية ⊙

وَلُوْأَ نَّهُمُ اَكَامُواالتَّوْرَائَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ ٱنْزِلَ اوراگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور ان احکام کو قائم لِيُهِمْ مِّنَ تَرَبِّمُ لَا كَلُوْا مِنْ فَوْقِيْهِمْ وَمِنْ تَغَيْتِ کرتے جوان کے رب کی طرف ہے نازل کیے گئے ہیں تو وہ اپنے

أُمُ جُلِهِ وُ (المائدة: ٢١) اویر سے (بارش کے ذریعہ) کھاتے اور اسے نچے (زمین کی تبيار الق أ.

حَدِثُ لَا يُحَدِّسُ فَ (الطلاق:٣٠٣)

جَنْتِ وَيُخِعُلُ لَكُمْ أَنْهِرًا أَنْ لِأَلْمُ أَنْهُمُ اللهِ (نوح:١١-١١)

یداوار) ہے کھاتے۔

اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بیدا کر

دیتا ہے (اوراس کو وہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان

(نوح نے ای قوم ہے کہا:) میں نے کہا:تم اینے رب سے

مغفرت کی دعا کرؤ بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے 0 وہتم

رآ سان ہےموسلادھار ہارش نازل فرمائے گا0 اور کثر ت مال اور بیوں کی کثرت ہے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے

باغات بيدا كردے گا اور دريا نكالے گا 🔾

الجن: ١٤ ميں فرمايا: تا كداس ميں جم ان كى آ زمائش كريں اور جواييے رب كے ذكر سے اعراض كرے گا تو وہ اس كو چڑھتے ہوئے بخت عذاب میں داخل کروے گا0

کفاراور فجار کو دهیل دینااور مال دنیا کی خرابیاں

وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا لَا قَدْزُقُهُ مِنْ

نَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَالرَّبَكُو اللهُ كَانَ عَقَادًا لَيْدُولِ

التَمَاءَ عَلَيْكُوْقِدُ رَارًا فَوَهُ لِي ذُكُوْ بِأَمْوَالِ وَيَنِيْنَ وَيَعْفَلُ لَكُمْ

سعيد بن المسيب عطاء بن الى رباح من طاك قاده مقاتل عطيه عبيد بن عميراور الحن نے كها: الله كافتم! في صلى الله عليه وسلم ا حکام کو سنے والے اور اطاعت کرنے والے تنے ان کے اوپر قیصر و کسر کیٰ المقوقس اور النجاشی کے خزانے کھول دیئے مسکے بھر ان کی آن اکش کی اوران کے بعد کےلوگ اس آنر اکش میں یور نے نبیں اترے اور انہوں نے خلیفہ برحق حضرت عثمان رضی اللہ

عنه کے خلاف خروج کیا اوران کے مکان کا محاصرہ کیا اوران کوشہید کرڈ الا۔ اور جارے دور میں سرماید کی بہت فرادانی ہے اور آکثر اسلامی ملکول میں مسلمان بہت میش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں غیر ملکی ساختہ کاروں کی اتنی کثرت ہے کہ ابٹریفک کورواں دواں رکھنا مشکل ہوگیا ہے لوگ ہزار ہزارگز کے بنگوں میں رہتے ہیں' لگڑری ایار ثمنٹ خریدتے ہیں' بڑے بڑے شا پنگ سینفرز میں خریداری کرتے ہیں' گھروں میں فرق اور اوون کی کشرت ہے اور سامان بعیش بہت زیادہ ہے روپے چیے کی کشرت سے فحاثی اور بے حیاتی بھی بہت بڑھ تی ہے اب مم مھر نی۔وی اور وی سی۔آرے خالی ہوتے ہیں اور زیادہ خوش حال لوگ وش کے ذریعہ غیر مکی چینلوں پر عمریاں فلمیں ویکھتے ہیں۔روپ ہیے کی کثرت ہے لوگ جو نے اور سے میں رقیس لگاتے ہیں معودی شنرادے اور عرب امارات کے شیوخ امریکا برطانيه اور فرانس كے كلبوں اور ہونلوں ميں ايك ايك ميز پر ہزاروں ڈاگر اور بویٹر ہار كر اٹھتے ہيں اور ویٹر يس كوسينكر ول ڈالر اور بینڈ کی نب دے دیے میں نضول خر چی کا بیعالم ہے کہ محص شوقیہ ہر ماڈل کی نئی کاریں خریدتے ہیں اور ہزاروں ریال کے منتظ عطریات اور پر فیومز خریدتے ہیں محکوڑوں اور اونوں کی رلیس پر لمبی لمبی رقوم کی شرطیں لگا کر ہار جاتے ہیں حسین سے حسین کال گرل ان کے شبتان کی زینت ہوتی ہے اور باز اور شکروں کوٹر ید نے پر ہزاروں ریال اور دراہم خرچ کرتے ہیں ای طرح ہر دؤیرہ اور رئیس شراب بیتا ہے ان کے دیہاتوں اور مزارعین کی کسی اثر کی کی عزت ناموں اور آبرد ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں پیے اور طاقت کے زور پریا ہے ہر ٹالف کو کیل دیتے ہیں ان کے عشرت کدوں سے کمی مظلوم کی آواز با ہر نہیں جاسک انبیں تو قانون کا بھی ڈونبین ان کو اسلام کا ڈرکیا ہوگا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کشرت سے مال دیا ملیکن ہداللہ تعالی کو بھول گئے اورعیا شیوں میں اور مال ودولت کی کثرت دے کرانشد تعالیٰ نے ان کو آ زمائش میں مبتلا کیا اور بیاس امتحان میں نا کام ہو

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ مے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يوں ہى تونييں فرماياتھا كه جھےتم پرشرك كا اتنا خطرہ نيس ہے جتنا مال دنيا كى كثر ت كا خطرہ ے اس سلسلہ میں بیاحادیث ہیں:

حضرت عمرو بن عوف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے حضرت ابوعهیدہ بن الجراح رضی الله

عنہ کو جزیبہ دمعول کرنے کے لیے جیجیا اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کی تقی 'اور حضرت العلا بن حضری کو ان کے اوپر ایمر بناویا تھا' انصار کو جب ان کے آنے کی خبر پیچی تو وہ ضیح کی نماز کے وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس پیچی

گئے آپ نماز سے فارغ ہوکران کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو دیکے کر مسکرائے اور فرمایا: میرا گمان ہے کہ تم کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر پہنچ گئی ہے اور یہ کہ وہ پکھ مال لے کرآئے ہیں انہوں نے کہا: ہاں! یارسول الله! آپ نے فریایا: پجرتم خوش ہو جاؤ اوراس چیز کی امیدر کھوجس ہے تم کوخوشی ہوگی پس الله کی تم ایجھے تم پر نظر اور ننگ دئی کا خونے نہیں ہے لیکن جھے تم پر بیر خطرہ

ہے کہتم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی پھرتم دنیا کے مال و دولت میں رغبت كرو مع جس طرح انبول نے مال دنیا میں رغبت كی تھى اور مال دنیاتم كواللہ تعالى كى ياداوراس كے احكام سے اس طرح

غافل کروے گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ (میج ابناری رقم الحدیث: ۹۳۵، میج مسلم رقم الحدیث:۲۹۱۱ سنن ترزی

رقم الحديث: ٢٣٦٢ منن ابن ماجرقم الحديث: ٣٩٩٥ السنن الكبري رقم الحديث: ٨٧٦١) حضرت عقبه بن عامروضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک ون رسول الله صلی الله علیه وسلم با برآ سے اور آپ نے اہل اُ صد

(شہداء اُحد) کی نماز جنازہ پڑھی گھرآ پ واپس منبر پرآ کے اور فر مایا: میں (حشر کے دن)تمہار اپٹی روہوں گا اور تہبار ہے قت میں گواہی دول گا اور بے شک میں اللہ کی تم اپنے حوض کو ضرور اب بھی دیکی رہا ہوں اور بے شک جھے تمام روئے زمین کے

خزانوں کی چابیاں دے دی گئی میں اور بے شک اللہ کی تم اِ مجھے تم پر بینوف نہیں ہے کہتم میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے تم ر بدخوف ہے کہتم وٹیا میں رغبت کرو گے۔ (میج ابخاری رقم الحدیث: ٥٩١٠ -١٣٣١ منداحہ جمع ١٨١٩) حضرت معیدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے تم پرجس چیز کا سب سے زیادہ

خوف ہے میدوہ چیزیں میں: جواللہ تعالیٰ تمہارے لیے رویے زمین کی برکتوں کے نکالے گا ( یعنی کھیتوں سے غلہ اور باغات ے پھل ' آپ نے فرمایا: بید نیا کی تروتازگ ہے ( اٹی قولہ )' بے شک بیہ مال میٹھا ہے'جس نے اس مال کوتن کے ساتھ لیا اور حق کے راستوں میں خرچ کیا تو یہ مال اس کے لیے بہت اچھا ہے اور جس نے اس مال کو ناحق طریقہ ہے لیا وہ اس فخض کی طرح ہے جو کھا تا ہے اور سیرنہیں ہوتا۔

(صح الخاري رقم الحديث: ١٣٣٧ مح مسلم رقم الحديث ٥٢٠٠ من ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٩٥) خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال و دولت کی نعمتیں اس لیے عطافر مائی ہیں کہ وہ ان کی آنہ مائٹ کرے پس

مال ودولت كا انعام الله تعالى كي طرف ہے آ زمائش اور انعام ہے تا كہ لوگوں پر بدظا ہر ہوجائے كيہ وہ ان نعتوں پر الله تعاليٰ كا شکرادا کرتا ہےاوراس کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا ہے یا اللہ تعالٰی کی نافر مانی اور سرکٹی کرتا ہے اور اللہ سجاعہٰ کی نعتوں کو اس کی رضا اور خوشنودی میں خرچ کرتا ہے یا ان نعمتوں ہے اپنی نفسانی خواہشوں کے تقامضے پورے کرتا ہے اور شیطان کوراضی کرتا ہے اور جوانسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پُر ہے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فور أاس پر گرفت

نہیں کرتا' اس کو پینمیں سمجھنا جا ہے کہ اس کے بید کا صبحے اور درست ہیں بلکہ انڈر تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے کروہ جی بھر کر گناہ كرك بمرالله تعالى اس الصاحباب الكائر آن مجيد مي ب <u>جلد دواز د</u>ېم

Marfat.com

بيار القرآر

(المؤمنون: ۲۵. ۵۵)

قُمُونِينَ⊖(آلعمران.۸۷۱) هُمُونِينَ

أيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّ هُمْ يِهِ مِنْ مَّالِ وَّبَيْنِينَ

وَلا يَحْدَيْنَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا اَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ حَمْدً

الاَنْفُسِمْ النَّمَانُمُ لِي لَمُ لِيَزُدَادُوْ النُّمَّا وَلَهُمُ عَدَّاكِ

نَتَارِءُلَهُوْ فِي الْخَيْرِتِ ثِبِلْ رَّا يَشْعُرُونَ

کیا انہوں نے میڈ کمان کرلیا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولاد صرف اس کے اضافہ کریں سے تاری کی ان کی تھا زیاں ان کو

یں صرف اس لیے اضافہ کررہے میں 0 کہ ان کی بھلا ٹیاں ان کو جلد پہنچا دیں؟ (نمین ٹیمین) بلکہ ہیر بھی ٹیس رہے 0

کفارید گمان ندگرین که تهارا ان کو ڈھیل ویٹا ان کی بھتری کے لیے سے بلکہ ہم ان کو اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ

گناہ کریں' اوران کے لیے ذلیل کرنے والاعذاب ہے O

ہر چند کہ بیآیت کفار کے لیے ہے کین جو سلمان اپنے فتق و فجو راور سرکٹی ہے تا ئب نہیں ہوتے اورا پی ہٹ وحرمی پر اصرار کرتے میں ان کا بھی بہی تکم ہے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کے قانون کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حمت اور مشیت کے مطابق کفار اور فساق اور فبار کو مہلت عط فرماتا ہے اور فبار کو مبلت عط فرماتا ہے اور مبلت عط فرماتا ہے اور مبلت کو دیا کی فراغت خوش حالیٰ فقوحات اور مال اور اولاد کی کمر ت سے نواز تا ہے وہ بجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہور با ہے کین اگر وہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے فیش یاب ہونے کے بعد نیک اطاعت اور گناہوں سے اجت ہوئے کے بعد نیک اطاعت اور گناہوں سے اس کے کتابوں میں اضافہ ہی ہوگا اور بالا خروہ دوزخ کے اجت ہے اس کے کتابوں میں اضافہ ہی ہوگا اور بالا خروہ دوزخ کے عذا ہے کہ محتی قرار مائیس کے۔

التدكے ذكر ہے اعراض كامعنى

نیز اس آیت میں فرمایا:اور جواپنے رب کے ذکر ہے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے بخت عذاب میں واخل کردے گا۔

ا بن زید نے کہا: اس آیت میں رب کے ذکر ہے مراد قر آن جمید ہے اور اس ہے اعراض کرنے کامعنی ہے: اس کو قبول نہ کرنا اور ہیکا فروں کا طریقہ ہے یا ان آیات کے احکام برنمل نہ کرنا' جیسا کہ فساق مؤمنین کی روش ہے۔

اس کی دوسری تفسیر بیدے کہ اللہ تعالی کے احکام کے غفلت برتنا اور اس کی فعمتوں کا شکر اوا نہ کرنا کیے اللہ تعالی کے ذکر ہے

اعراض کرنا ہے۔ ''جربی جارائی کامعنی

اورال آیت مین (عداب صعدا "ب" صعدا") کامنی بن چاها اور چونکه انسان کو چر صند میں بخت محنت کرنی پزتی ہے اور بہت مشقت ہوتی ہے اس لیے بہال اس سے مراد ہے: بخت مشقت والاعذاب ب

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا نے فر مایا: ''صسعدا گا، جہنم میں بہت عظیم پہاڑ ہے جب بھی وہ اس پر اپنا ہا تھ رخیس گے ان کا ہاتھ پلسل جے گا حضرت ابن عباس سے میہ بھی روایت ہے کہ ''صسعدا گ'' کا معنی ہے: مشقت والا عذاب اور بیلفت عربی کے موافق ہے لفت میں ''صعدا گ'' کا معنی مشقت ہے حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا:

ما تصعدنی شینی ما تصعدتنی خطبة بخص کی کام ش اتی مشقت نیس ہوتی بختی مشقت نکاح کا النکاح . (تغیر کیرج ۱۰ (۱۳۷۳) یظام دی ش ہوتی ہے۔

ے مذاب کی صفت''صعداً''اس لیے لائی گئی ہے کہ عذاب ٔ عذاب میں مبتلاقتیں پر پڑھ کراس پر غالب ہو جائے گااوروہ اس ٔ بنداشت کرنے کی طاقت نبین رکھے گا۔

السال

جلد دواز دہم

سکے گا'بار بار کھیلے گا' پھراس کو زنجیروں سے باندھ کرآ گے سے کھیٹچا جائے گا اور پیچیے سے اس کے او پرلوہ ہے گرز مار پ جا کیں گئے پھر جب وہ اس پھر کی چوٹی پر پہنچ جائے گا تو اس کواویر ہے پھر نیچے پھینک دیا جائے گا' اور اس کو پھر دوبارہ اس پھر کے اوپر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا اور میسلسلہ یوں ہی چلنا رہے گا اوریہ 'صعبدہ'' کا وہ عذاب ہے جس میں اس کو داخل کیا

جائے گا۔ (تغیر کبرج اس ١٤٢٠ الجامع لاحكام القرآن جر ١٩ص٠١)

الله تعالیٰ کے ذکر ہے اعراض کا دنیا میں تنکی کا سبب ہونا

ال آيت كي نظيرية يت ب:

وَمَنْ آعُرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْمَةً مَّنْكًا اور جومیری یاد ہے اعراض کرے گا' اس کی زندگی میں تنگی

وَّنَحُشُرُهُ يُوْمُ الْقِيْحَةُ أَعْمَى ( الدَّ ١٣٢٠) رہے گی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھا کیں گے 🔾

بعض مضرین نے کہا:اس بنگی ہے مراد قبر کا عذاب ہے اور بعض نے کہا:اس ہے مراد وہ بے چینی' ہے کی اور اضطراب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے عاقل بڑے بڑے سر ماید دار مبتلا ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: جس تخص کے پاس مال ہوخواہ کم ہو یا زیادہ اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں صرف نہ کرے اس کی زندگی تھی میں گزرے گی کیونکہ جو مال دارلوگ اللہ کی یاد سے خافل ہوتے میں ان سے قناعت ساب کر

لی جاتی ہے'ان کی حرص اور مال کی بیاس بڑھتی جاتی ہے' وہ بھی سیراب نہیں ہوتے اوران کو ہروقت اینے مال بریمی آفت اور

مصیبت کا خطرہ لگار بتا ہے'وہ چین کی نیندسونہیں سکتے' خواب آ ورگو لیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے' لیکن ان کوسکون اوراطمینان نصیب نہیں ہوتا ان کے کاروباری حریف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسابقت کی جنگ میں ان کا ہزر پریشر

بڑھتا رہتا ہے اور یمی اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے مال داروں کی زندگی کی وہ تنگی ہے جس میں وہ آئے دن مبتلا رہے میں۔ ید نیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی موسکتا ہے کہ تنگی ہے مراد ان کے خون کی شریانوں کا تنگ ہونا مراد ہؤجس کی وجہ سے ان کا ہلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے انجا نئا ہو جاتا ہے ٔ ول کے دورے پڑتے ہیں اور فالج

الجن: ۱۸ میں فرمایا: اور بے شک مساجداللہ ( کی عبادت ) کے لیے ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو O

سجد میں ادا کی جانے والی عبادات اور اطاعت

اس آیت میں مساجد سے مراد وہ ممارتیں ہیں جن کوتمام اویان اور نداہب والے اللہ تعالیٰ کی عباوت کے لیے بناتے

سعیدین جبیرنے کہا کہ جنات نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے پوچھا: ہمارے لیے مساجد میں آنا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیے ممکن ہوگا جب کہ ہم آپ ہے بعید ہوتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مساجد کواللہ کے ذکر اور اس کی عباوت

کے لیے بنایا گیا ہے۔ حسن بھری نے کہا: مساجدے مرادتمام روئے زمین ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمام روئے زمین کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے

ليم مجد بناويا ہے ٔ حديث ميں ہے: تمام روئے زمین کومیرے لیے مجدادرآلہ تیمم بنادیا گیا ہے۔

تبيار القرآر Marfat.com

(صحح النحاري رقم الحديث: ٣٣٥ محيح مسلم رقم الحديث: ٤٢٠ منن النسائي رقم الحديث: ١٣٠٠ منن يميع ج ام ٢١١٠)

سعید بن المسیب اورطلق بن حبیب نے کہا: مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن پر بندہ مجدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان اعضاء کی نعت بچھے صرف اللہ ہجانۂ نے عطا کی سومیل ان اعضاء سے صرف اللہ وصدۂ لاشریک کے لیے سجدہ کروں گا' عطاء نے کہا:تمہاری مساجد تمہارے وہ اعضاء ہیں جن پر تمہیں مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے سوتم ان اعضاء کو غیر خالق کے لیے ذکیل نہ کرو' حدیث میں ہے:

حضرت این عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جیمیے میریخم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پر بحدہ کروں بیٹیا نی پڑ ہاتھوں پڑ گھنٹوں پر اور قدموں کے سروں پر۔

(صحح الخاري قمَّ الحديث: ٨١٢ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٠٩٥)

نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه و کم نے فرمایا: جب بندہ مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء محدہ کرتے ہیں۔ (مجھ مسلم آفی الدیث: ۱۳۹۱ سنوں اوراؤ درقم الحدیث: ۱۸۹۱ سنور تری اور میت است المقدر س احادیث میں مساجد کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ تین مساجد پر کیا گیا ہے: مبحد حرام مسجد نبوی اور مسجد بہت المقدر س

حدیث میں ہے: نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین مساجد کے علاوہ اور (سمی مبحد کی طرف) سامان سفر نہ باندھا جائے مبحد ترا م' مبحد رسول اور مبحد اقصیٰ ۔ ( مبح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۸ مبحج مسلم قم الحدیث: ۱۳۹۷ موطا مام مالک قم الحدیث: ۲۳۳) نیز نبی صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا: میری اس مبحد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گرنا فضل ہے سوامسجد

نیز کی سی الند علیه و تا م نے موالیا: میری اس سیحدیث مماز پڑھنا دیمر مساجدیت مماز پڑھنے سے ہزار نانا آس ہے سوا سید حرام کے ۔ (میج ابناری رقم الحدیث: ۱۹۹ سن ترزی رقم الحدیث: ۳۵۵ سن بینی ج۵ س ۱۳۴۷)

نیز احادیث میں ویکرمساجد پربھی معجد کا اطلاق کیا گیا ہے:

حصرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امنیار شدہ گھوڑوں کا انحفیاء سے **ثنیة الوداع** تک مقابلہ کرایا' اور غیرا منارشردہ گھوڑوں کا ثنینة الوداع ہے لے کرمجد بنوزر <mark>تل تک</mark> مقابلہ کرایا۔

(معيح البخاري رقم الحديث: ۴٧٠) معيم مسلم رقم الحديث: ١٨٧٠ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٥٧٥)

ا صارشدہ گھوڑ ول ہے ایسے گھوڑ ہے مراد ہیں جن کو پہلے دو تین دن خوب کھنا یا پلا یا جائے' مچر دو تین دن مجموکا رکھا جائے تا کہ ان کی طاقت پر داشت اور جھاکشی زیادہ ہو جائے ۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تواس کے ساتھ کسی کی عبادت ندکرو۔

عبادت کے اندرالله تعالی کے دیگرادکام کی اطاعت بھی داخل ہے مثلاً مساجد میں مال فنیمت کوتشیم کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

بيار القرآن جلاروازويم

کراس کپڑے پررکھنے لگئے بچراس کٹھڑ کواٹھانا جا ہا تو اس کو نہ اٹھا سکے' پچرانہوں نے کہانیارسول اللہ! کسی کوحکم دیں وہ اس ٹھڑ كوميرى طرف اٹھا دے آپ نے فرمايا نبيس مطرت عباس نے كہا: پير آپ خود اٹھا ديں آپ نے فرمايا نبيس! آپ خود

تبارك الّذى ٢٩

مَّ قِيْبِيًّا (الناء:١)

تبيار القرآر

نی صلی الله علیه وسلم کی نظر کافی دیر تک ان کا تعاقب کرتی رہی حتیٰ کہ وہ نظرے اوجھل ہو گئے آپ کوان کی حرص پر تعجب ہور ہا تھا' پھر جب تک اس مال میں سے ایک درہم بھی باتی تھا آپ اس جگدے نہیں اٹھے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۲۲۱)

ای طرح مجدمیں لوگول کوفقراء پرصدفتہ کرنے کی ترغیب دینا بھی جائز ہے اور فقراء پرصدفتہ کرنا بھی جائز ہے حدیث حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سجد میں کچھ فقراء آئے جو نظم پیراور نظم بدن تھے انہوں نے اپنے گلوں میں کفنیاں یا عبائیں بہنی ہوئیں

ضیں'ان سب کاتعلق فتبیلہ مصرے تھا'ان کے فقر و فاقہ کو دیم کے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متیز ہوگیا' آپ اندر گئے' پھر ہا ہرآئے اور حضرت بلال رضی الله عند کو اذان دینے کا تھم دیا بھر انہوں نے اقامت کبی اور آپ نے (ظہر کی ) نماز

يرُ هاني' ڳهرخطبه ديا اور بيرآيات تلاوت فرما ئين:

ؽؘٲؿؙۿٵڶڬٵۺؙٳؾٞڠؙۅ۠ٳؠ*ڗڹ*ٛڴؙۿؚٳڷٙۮؚؽ۫ۼؘؽڠؘڴۿۄؚۨؠۧؽ۫ نَّفُسٍ وَّاحِدًا قِوْ (الى قوله تعالَى) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

اتَّعُوااللَّهُ وَلَٰتُنْظُرُنَكُ مِنْ مَا قَدَّا مَتْ لِغَدِي ﴿

(الحشر:١٨) آخرت كے ليے كيا بھيج رہا ہے۔

(آپ نے فرمایا:)ایک میں اپ دینارے صدقہ کرے اپ درہم سے صدقہ کرے اپ کیڑے سے صدقہ کرے

چارکلوگندم سے صدقہ کرئے چارکلو محبور سے صدقہ کرے خواہ محبور کے ایک گلزے کو صدقہ کرئے گیر انصار میں سے ایک حض

تھیلی اٹھا کرلائے جس کے بوجھ سے ان کا ہاتھ تھکا جارہا تھا'اس کے بعد صدقہ دینے والے لوگوں کا تا نا بندھ گیا' یہاں تک

کہ میں نے غلے اور کپڑوں کے دوؤ عیر د کیھے' میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ خوش ہے اس طرح تمتمار ہاتھا جیسے آپ کا چہرہ سونے کا ہو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ تحض جواسلام میں کسی نیک کام کی ابتداء کرتا ہے اس کواہتے نیک کام کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں اس نیکی پڑھل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا' اور ان عمل کرنے والوں کے ا جریش کوئی کی نہیں ہوگی اور ہروہ چخص جس نے اسلام میں کسی پُرے عمل کی ابتداء کی اس کواینے بُرے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں اس بُر ائی برعمل کرنے والول کا بھی گناہ ہوگا اور ان بُر مے عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٥٠ أسنن نسائي رقم الحديث:٢٥٥٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٠٣) حضرت عبدالرحمان بن ابو بکروخی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم میں ہے آج کسی

نے ممکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا: میں مجد میں واخل ہوا تو ایک سائل سوال کر رہا تھا' میں نے جلد دواز دہم

Marfat.com

اےلوگو! اینے رب سے ڈروجس نے تنہمیں ایک جان ہے

الله سے ڈرو! اور انسان کو اس برغور کرنا جاہیے کہ وہ کل

پیدا کیا ہے'(الی قولہ تعالیٰ) بے شک اللہ تم پرنگہان ، ہے 0

عبدالرحمان کے ہاتھ میں ایک روٹی کاکٹڑا ویکھا' میں نے عبدالرحمان سے لے کر اس سائل کووہ روٹی کاکٹڑا دے دیا۔ (سنن ابوداؤرقر اللہ بیٹ : ۱۹۷۰میت : ۱۹۷۰مید کرکے ہی ۱۳۳میتی قدیم المہدد رک رقم اللہ بیٹ: ۱۹۵ میں مدیر)

مجدين مقروض اورقيدي كوباندهنا بھي جائز ہے

معنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کوخیر ک طرف بھیجا' وہ بنو صنیفہ کے ایک شخص کو لے کر آئے اس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا' پھر انہوں نے اس کومسجد کے ستونوں میں ہے

ا یک سنتون کے ساتھ یا ندھ دیا۔ (سمج الخاری رقم الحدیث:۳۷۹ سنس ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۷۷۹ سنس نسائی رقم الحدیث: ۱۸۹) مسحد میں بمار کوشیر انا اور اس کی عمارت کرنا بھی جائز ہے۔

مسممان صرف اس چیز ہے گھبراگئے کدان کی طرف خون بہ کرآ رہا تھا' انہوں نے کہا: اے خیبے والو! تمہاری طرف ہے ہمارے پاس کیا چیز بہ کرآ رہی ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم ہے خون بدرہا تھا اوروہ ای میں فوت ہو گئے۔

( صحيح الناري رقم الحديث: ٣٩٣ سنن ايوداؤ درقم الحديث: ١٠ ٣١ سنن نبا كي رقم الحديث: ١٥)

مسجد میں أرے كام كرنے كى مذمت ميں احادیث

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تواس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

اس آیت کے اس حصہ میں مشرکین کی ندمت کی ہے جو مسجد حرام میں الند سجایۂ کو چھوڈ کر اپنے خو وساختہ بتو ل کو اپنی حاجات میں پکا داکرتے متنے اور ان بتوں کی عبادت کرتے متنے کہا کہ جب یہود اور نصار کی اپنے گرجوں اور اپنے کلیساؤں میں واغل ہوتے تو الند ہجائے کے ساتھ شرک کیا کرتے متنے البذا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وکم اور مؤمنوں کو بیتھم دیا کہ وہ جب کس بھی مجد میں واغل ہوں تو صرف اللہ عن وجل کو اپنی حاجات میں پکاریں اس کی عبادت کریں اور صرف اس سے دعا کریں گویا اللہ تعالی فرماتا ہے کہتم معجد میں کسی بت یا کسی فودساختہ معبود کی عبادت نہ کرو اور نساتھ کسی ساتھ کسی اور کو تھیں حاج دیا کہ واروا در نسان کی عادات میں اللہ تعالیٰ کے سواکھی وادر کا حصد رکھواور نہ کسی اور کوشر کسی کرو۔

اور ندمجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اوراس کے احکام کی اطاعت کے سوائسی اور کام کو کیا جائے۔صدیث میں ہے: حضرت ابو ہربرہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جمش محض نے اپنی گم شدہ چیز کامسجد میں اعلان کہا' تم کہو: اللہ تمہاری اس چیز کو واپس نہ کرے کیونکہ مساحد کو اس لیے نہیں بنایا گیا۔

( صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۲۸ ۵ سنن ايودا وُ رقم الحديث: ۵۲۳ مسنن اين باجه رقم الحديث: ۵۲۵ مسند احدج ۴ م ۳۳۹ )

حضرت جابررض الندعنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بد بودار درخت کی کوئی چیز کھائی (لہس یا پیاز)'وہ ہماری محبد دل کے قریب نہآئے کیونکہ فرشتوں کوان چیز دل ہے ایڈ ایج پنجی ہے جن چیز ول ہے انسانوں کواپذ ایم پنجی ہے۔

ل سے کمریب شدا کے کیونلہ فرشتو لوان چیز ول سے ایڈ اوچ چی ہے بمن چیز ول سے اسابول بواید اوچ پی ہے۔ ( مجھے انجازی کے ایک انجازی کے انجازی آم الدیت :۵۸ مسملے آم الدیت :۵۸ ۵ میدار ۲۳ میدار ۲۳ میدار کا میدار کے ا

امام نسائی کی روایت میں لہمن بیاز اور گذرنے کا ذکر ہے۔ (سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۵۰۷) بیزی سگریٹ حقد اور نسوار کا بھی ا

ممرو بن شعیب این والدے ( حضرت عبداللہ بن عمرو ) ہے اور وہ اپنے دا دا ( حضرت عمرو بن العاص ) رضی اللہ عنبما ہے

سار القرآر

روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے متجد میں (غیرشرع) اشعار پڑھنے ہے متع فر مایا اور متجد میں خرید وفر وخت کرنے ہے متع فر مایا اور جمعہ کی نماز سے پہلے متجد میں حلقہ بنا کر شخصے ہے متع فر مایا۔ (عن ابدواؤد رقم الحدیث: ۲۵ اسمان تر فدی رقم الحدیث: ۳۲۳ سن نمائی قم الحدیث: ۲۲ اعاسن این ماہدر قم الحدیث: ۲۵ ا

(عنن ابدراؤ درقم الله یت ۹۵۰ منی تر زی را ملحدیث ۳۳۳ سنی نبائی الم الله یت ۱۸۱۰ سنی این اجدرام الله یت ۱۸۹۰) حن بصری سے مرسل روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زیانہ آئے گا کہ دوا پی مجدول میں دنیاوی با تیس کریں گئے تم ان کے ساتھ منہ پیٹھٹو اللہ تعالی کوان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکو آئی اللہ یہ ۲۳۷) حضرت ابو المدرواء حضرت ابو المامداور حضرت وائلہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہتم اپنی محبول کو اپنے بیچوں اپنے یا گلوں ایسے بھٹروں سے اور اپنی بلندآ وازوں سے دور رکھوا اور

795

جلد دواز دہم

حفرت ابوالدرداءٔ حفرت ابوامامداور حفرت واثله رضی الفذعنم بیان کرتے ہیں کدہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: تم اپنی محبود ل کو اپنے بچول اپنے پاگلول اپنے جھڑوں ہے اور اپنی بلند آ وازوں ہے دور رکھوا ور اپنی سونتی ہوئی تلواروں ہے اور اپنی صدود کو قائم کرنے ہے دور رکھوا ور ہرسات دن بعد محبویش دھونی دو (خوشبو پھیلاؤ) اور وضو کے آلات محبول کے دروازوں پر رکھو۔ (انسل المتناہیر قم الحدیث: ۱۵۷ اس حدیث کی سند ضیف ہے۔) مسجد بیس نمیک اعمال کرنے کی فضیلت بیس احاویت

حضرت ابوقیاد و رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کو کی شخص معجد میں واقل ہوتو ہیشنے سے پہلے دورکدت نماز پڑھے۔ (صحح ابتاری رقم الحدیث ۴۰ علی مسلم رقم الحدیث ۱۹۱۲ من ابوداؤد رقم الحدیث ۴۲۵ من تر ذی رقم الحدیث ۱۳۱۲ من نسائی قم الحدیث

( سخ ابنواری قرم الحدیث ۴۰۰ ملی سخ مسلم رقم الحدیث ۱۳۹۲ من ابودا دُور قم الحدیث ۴۱۵ ۱۳۱۰ من شانی رقم الحدیث ۱۳۹ ۲۳۵ منن ابن باجه رقم الحدیث ۳۲۳ منن داری رقم الحدیث ۱۳۹۳ موطأ امام ما لک رقم الحدیث ۵۲ منداحمد ۵۴ ۱۳۹۵) حصرت کعب بن ما لک رضی الله عند بیمان کرتے ہیں که رموط الله صلی الله علیه وسلم جب بھی دن کے وقت سفر سے واپس ۱۳۰۰ مراحم سفر سرک می دارد میں ۲۰۰۰ میں مصرف طبعت مصرف میں قبل الله علیه وسلم جب بھی اس کے وقت سفر سے واپس

حضرت کعب بن ما لک رصی الندعنه بیان کرتے میں کدرسول النفسلی الندعلیہ وسلم جب بھی دن کے وقت سفرے واپس آتے تو پہلےممجد میں دو رکعت نماز پڑھتے' کچراس میں میٹھتے۔(صحح ابنجاری رقم الدیت:۸۸۰سصححسلم رقم الدیث:۲۱٪سن ابوداؤد رقم الحدیث:۲۵۸سن نمائی رقم الحدیث:۳۳٪سن داری رقم الحدیث:۱۵۲۰ سنداحمد ج۲۵س۲۸۱) حدم صفر بند میں سے مصر بار بیشر سلسان نہ اسلامی شاکل نافر بار دیا گئی دید میں معمول جا سے

ر الدین الله الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ اندھروں میں پیدل چل کر حضرت بریدہ رمنی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ اندھروں میں پیدل چل کر مسجدوں میں آتے ہیں آئییں قیامت کے دن بحر پورٹور کی بشارت و سے دو۔ (سنن ایوداؤدر قم الحدیث ۲۱۱ کا سنن ترندی قم الحدیث ۲۳۳) حضرت ابو ہر برہ رمنی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم جنت کی کیار یوں کے پاس

ر برارید و پر ایر کور او چها گیا: یارسول الله اجت کی کیاریاں کیا چیز جین؟ آپ نے فرمایا: مساجد او چها گیا: یارسول الله! ان میس چینا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'مسبحان الله و الحمد لله و لا الله الا الله و الله اکبر ''ور عنا۔ (شن ترنی آم الدے: ۲۵۰۹) حضرت معاف بن جمل رضی الله عند بیان کرتے جین کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه و کلم صبح کی نماز پر حانے کافی دیر ہے آئے جی کہ آپ جلدی جلدی آئے بین نماز کی اقامت کی گی اور رسول الله صلی الله علیه و کم ہے تر کہ ایک میں کہ ایک عمل کی اور می سے قرمایا: تم صلی الله علیه و کم ہے فرمایا: آم سے قرمایا: آم سے قرمایا: آم سے قرمایا: آم سے فرمایا: آم سے قرمایا: آم سے قر

ای طرح اپی اپنی صفوں میں بیٹے رہوجس طرح بیٹے ہؤ بھر ہماری طرف مؤکر فرمایا: میں ابتہمیں بتاؤں گا کہ بجھے شیج آئے میں کیوں دہر ہوگئی میں رات کو اٹھا میں نے وضو کیا اور چتنی نماز میرے مقدر میں تھی میں نے اتن نماز پڑھی کچر مجھے نماز میں اوگھآ گئی حتی کہ نیندآ گئی کہل میں نے اچا تک رہ بتارک و تعالی کو نہایت حسین صورت میں و یکھا کہل رہ نے فرمایا:اے محمد! میں نے کہا:اے میرے رہ! میں صاضر ہول فرمایا: مقرب فرشتے کس چیز میں مجت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: میں از خود نہیں جانتا اس طرح تین مرتبہ فرمایا کچر میں نے دیکھا کہ میرے رہ نے اپنی تقیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دی تی

تبيار القرآر

س نے اس کی پوروں کی شعندک اپنے سینہ کے درمیان محسول کی چھر ہر چیز میرے لیے مشتشف ہوگئی اور میں نے جان ایا کھر فرمایا: اے تھی! میں نے کہا: اے میرے دب! میں حاضر ہوں فرمایا: مقرب فرشنے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا:
کفارات میں فرمایا: کفارے کیا ہیں؟ میں نے کہا: پیدل چل کرنماز کے لیے جانا نماز پڑھنے کے بعد مبحد میں بیٹھنا "کلیف ک وقت کال وضو کرنا فرمایا: چرکس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: درجات میں فرمایا: وہ کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا: کمانا کھلانا ا نری ہے بات کرنا اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے چھرفیا ویم کیا واور کہو: اے اللہ! میں تجھے نیک کاموں کے کرنے کا اور کرے کا مول سے بہتے کا سوال کرتا ہوں اور مسکینوں ہے جہت کرنے کا اور پیر کہو چھوکو معاف فرمااور تھے پر جم فرما اور مبت کا جن سے تو مجت کرے اور اس ممل کی مجبت کا سوال کرتا ہوں جو جھوکو تیری مجبت کے ترب کروٹ ہیں تا ہوں اور ان کی برحت ہیں تم ان کو یاد کر اواور دوسروں کو کھاؤ انہوں نے کوامام ترفہ کی نے دوایت کر کے کہا: پیے صدیت میں نے اس صدیث کر تعین نے ان کو یاد کر اوادر دوسروں کو کھاؤ انہوں نے کہا: پیرس کے دوایت کر کے کہا: پیے صدیت میں نے اس میں نے اس صدیث میں تعانی میں مان کی ان کم ان اور میری ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کا چے گھر میں نماز پڑھنا میں نماز پڑھنا بچاں ہزار نماز میں بیں اور میری اس مجید میں نماز پڑھنا بچاس ہزار نماز سے بیں اور مجید حرام میں نماز پڑھنا ایک

لا کھٹمازیں ہیں۔(سنن این مذیر آم الحدیث:۱۳۴۳) رسول الله سلی الله علیہ وکلم نے دعا کی:اے اللہ! جنتی برکتیں مکہ میں نازل فرمائی ہیں 'مدینہ میں اس سے جارگنی برکتیں نازل فرما۔ (سجے ابخاری:۱۸۸۵)اور مکہ میں ایک ٹماز کا ثواب ایک لا کھٹمازیں ہیں تو مدینہ میں ایک ٹماز کا ثواب کم از کم تین لا کھ . . . .

نمازیں ہونا چاہیے۔

حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها روايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب مجد مين وافل بوت تو يه وعالي صنة: "اعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الوجيم "فرمايا: جب بنده بيدعايز هد لي شيطان كهتاب: بيرمار عدن كے ليے مجمد عضوظ موكيا۔ (سن ايرواؤرقم الحديث ٢٧١)

آپ کی عبادت کو د کیھنے کے لیے ہجوم کی متعدو تفاسیر

الجن : ۱۹ ش فرمایا: اور جب الله کا بنده اس کی عبادت کے لیے گھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر اس پر پل پڑتے O اس آیت میں 'لبدا ''کا لفظ ہے'یہ 'لبدہ '' کی جمع ہے'اس کامعتی ہے: ٹھٹ کے ٹھٹ بچوم' بھیڑ جماعت در جماعت۔ اس پرمفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں عبداللہ سے مراد ہمارے نی سیدنا مجرصلی اللہ علیہ وسلم میں البتہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ اللہ عزومل کا ادر شاد ہے یا جنات کا قول ہے۔اللہ عزوجل کا ادر شاد ہونے کی صورت میں اس آیت کے تین مجمل میں ا

(۱) الذعر وجل کا مقدل بنده نماز فجر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس وقت ان کے پاس جنات آئے اور وہ آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سننے گئے اور جنات نے آپ کے گروشکھنا بنالیا وہ آپ کی عبادت کرنے پر اور قیام کوئ اور ججود میں آپ کے اصحاب کی آپ کی اقتداء کرنے پر تعجب کررہے تھے کیونکداس سے پہلے انہوں نے ایسا منظر نہیں ویکھا تھا اور

نداس سے پہلے قرآن مجید کی شل کوئی کلام سنا تھا۔ کسی میں میں اسلیمیاں کی ساتھ کا سے مدد

(۲) کمدیس جب رسول الندسلی الندعلیه وسلم مشرکین مکدی مخالفت کر کے بتوں کی پرسٹش کے بجائے الند وحدہ لاشریک کی عبارت

تبيار الترآر



مشرکین مکہ یہ کہتے تھے بتم جو پیغام سنارہے ہواس ہے دست بردار ہو جاؤ' تم نے تمام اہل مکہ کواپنا دشمن بنالیا ہے'اگر بالفرض تم يرالله كاعذاب آياتو بهم تهمين اين پناه مين رهيس ك الله تعالى في اس بات كرو مين بيرآيت نازل فرما كي:

الجن ۲۱۱ میں فرمایا: آپ کہیے: میں (ازخود )تمہارے لیے کی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں 🔾

الجن ۲۲ میں فرمایا: آپ کہے: بے شک جھے اللہ (کے عذاب) سے ہرگز کوئی بچانہیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سواہر گز کوئی

یناه کی جگه یا تا ہوں O لینی اگر بے فرض محال اللہ تعالی مجھے عذاب دے تو اللہ کے سواکوئی مجھے اس عذاب سے بیانہیں سکتا۔

الجن ٢٣٠ مين فرمايا: مرالله كي طرف سے پيغامات كو پہنجانا مير اور مدے 10 اللية

تبيار الترآر

پہنچاؤں جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے' کیونکہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اللہ تن کی طرف سے ہے اور اس کی اعانت اور اس کی

میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا O گنہ گارمسلمانوں کی عدم مغفرت پرمعتز لہ کا استدلال اوراس کے جوابات

اس کے بعد فرمایا:اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آ گ ہے جس

معتزلہ نے اس آیت کے اس حصد سے بیداستدلال کیا ہے کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور وہ بغیرتو یہ کے مرحائے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر ہانی کرنے والے کا مصداق ہے اور

جس طرح کا فراللہ اوراس کے رسول کی نافر ہانی کرنے کی وجہ ہے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا' اس طرح فاسق مسلمان بھی الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا'ان کے اس استدلال کے حسب ذیل

ا مام رازی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ اس آیت کا آخری حصہ اس آیت کے پہلے حصہ سے مربوط ہے اور اس کامعنی بیہ ہے کہ جو تحص اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا یعنی اللہ کا تسجع پیغام نہیں پہنچائے گا' وہ

ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ (۲) امام رازی نے دوسراہیہ جواب دیا ہے کہ جو محض ہر حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا'وہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا اور ہر حکم میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا بھی حکم شامل ہے اور جو اس حکم کی بھی نافر مانی کرے گا'وہ مسلمان ہی

نہیں ہوگا' لہذا بہ آیت مؤمن مرتکب کبیرہ کوشا مل نہیں ہے۔

(٣) جو خض الله اوراس کے رسول کے حکم کو کم ورجہ کا اور معمولی سمجھ کر اس حکم کی نافر مانی کرے گا' وہ بمیشہ دوز خ میں رہے گا كيونكه ايسامخف مسلمان نبيس رے گا۔

(۴) جو خض الله اوراس کے رسول کے حکم کی نافر ہانی کو حلال اور جائز سمجھ کر اس کی نافر ہانی کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے

(۵) جو شخص بہ طور اہانت اللہ اور اس کے رسول کی ناخر ہانی کرے گا' وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا کیونکہ مؤخر الذکر دونوں صورتون میں وہ مسلمان ہی نہیں رے گا۔

الجن ۲۳۰ میں فرمایا: ( میر کفار اس وفت تک نہیں مانیں گے )حتی کہ بیاس عذاب کو دکھے لیں' جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ئے سوریے فقریب جان لیں سے کہ کس کے مددگار بہت کم زوراور شار میں بہت کم ہیں 0 الله تعالیٰ کے نزدیک کفار کی ذلت اور مؤمنوں کی عزت اور وجاہت

کفارِ مکمہ آپ کی عداوت میں انتہے ہوکر آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آپ کی نصرت کرنے والے مسلمانوں کو تبت فلیل اور کم زور سجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کل قیامت سے دن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کس کا عدو کم ہے اور کون کم زور ہے یاد نیا میں ہی ان کوغز وۂ بدر سے علم ہو جائے گا کہ کون سا گر دہ قوی ہے اور کون سا گروہ کم زور ہے۔

قیامت کے دن کفار بہت خوار اور زبوں ہوں گے ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوں گے اس دن ان کا کوئی حامی اور مدد گار

Marfat.com

جلد دواز دہم

Marfat.com

جلدوواز دهم

تبيا، الق أ.

( منج الخاري رقم الحديث: ٩٥٠٣ منج مسلم قم الحديث: ٢٩٥١ منداحه جسم ١٣٢٣ سن زندي قم الحديث ٢٢١٣)

علامه جلال الدين سيوطى اس حديث كى شرح من لكصة بين: المام طبرانی کی روایت میں بداضاف ہے کہ آپ نے در میانی انگی اور شہادت کی انگی سے اشار ، فر مایا وضی عیاض ماکی متونی ۵۲۴ ھے ناس مدیث کی شرح میں لکھا ہے: آپ نے بداشارہ فرمایا کدمیری بعث اور قیامت کے وقوع میں بہت کم

مت رہ گئی ہے اور جتنا ان دو الکیوں میں فاصلہ ہے اس کی مناسبت سے میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے اور دیگر

شار حین نے بید کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ آپ کا پیغام اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور جس طرح دوالگلیاں ایک د دسرے سے جدانمیں ہوتیں ای طرح آپ کا دین قیامت تک قائم رہے گا اور قیامت ہے منفصل نہیں ہوگا۔

(التوشيع لل الجامع الصحيح ج٥ص ١٢٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه)

ببرحال اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ و کلم کومعلوم تھا کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا' پھرآ پ نے یہ کیے فرمایا که مین نمیں جانتا کہ قیامت کا وقوع قریب ہے یا بعید ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کداس آیت میں فرمایا ہے: 'لا ادری' میں اپئی عقل اور اپنے قیارِ سے نہیں جانتا یا ازخود نہیں جانتا' بے شک آپ کوعلم تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی کیونکہ جب دو چیزیں متصل موں اور ایک شخص کو ایک چیز کاعلم موتو اس ہے متصل دوسری چیز کا بھی علم موتا ہے موآپ کو اپنی بعثت کاعلم تھا تو

لازماً اس مصل قیامت کا بھی علم تھا، لیکن میلم الله تعالی کے بتلانے اوراس کی وی سے تھا، ازخوذ بیس تھا، اس لیے فرمایا: "لا ادی ''اور'لا اعلم ''نہیں فرمایا لیٹن میں ازخودنیس جانیا' اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کی وی ہے جانیا ہوں۔ للد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے سووہ اپنے ہر غیب پر کسی کو کمل مطلع نہیں فریا تا O ماسوا ان کے جن کو اس نے پندفرمالیا ہے جواس کے (سب) رسول بین سووہ اس رسول کے آگے اور چیچے ٹلببان مقرر فرما دیتا ہے 0 تا کہ اللہ اس

ت کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے بیغامات پہنچا دیے ہیں اور جو کچھان کے پاس ہے اس س كاالله ف احاط فرماليا باوراس في مرچيز كاشار كرليا ب O (الجن ٢٦-٢٨) نیب کا لغوی اور اصطلاحی مغنی

اس آیت من 'غیب'' کا لفظ ب غیب کا لغوی معنی ہے:جو چیز حاضر نه ہؤاورغیب کا اصطلاحی معنی ہے:جس چیز کا حواس سداور بدا ہت عقل ہے لینی بغیر غور وفکر کے ادراک نہ کیا جا سکے وہ غیب ہے جیسے اللہ عزوجل کی ذات 'ہم اللہ تعالیٰ کوحواسِ سدے جان سکتے ہیں اور نہ بغیرخوروفکر کے جان سکتے ہیں البتہ غوروفکر کر کے بیرجان سکتے ہیں کہ یہ جہان حادث ہے اور ہر ادث کا کوئی محدث اورموجد ہوتا ہے 'پس ضروری ہے کہ اس جہان کا بھی کوئی موجد ہؤاور ہے بھی ضروری ہے کہ وہ موجد واجب رقدیم ہو کیونکہ اگر وہ ممکن اور حادث ہوا تو اس کے لیے چرکوئی موجد مانٹا پڑے گا' اور پیجی ضروری ہے کہ وہ موجد واحد ہو

لیونکداگراس جہان کے متعدد موجد ہول تو اس جہان کی تخلیق کے نظام میں بکیا نبیت نہیں ہوگی اور چونکد اس جہان کی تخلیق میں لسانیت ہے اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس جہان کا خالق واحد ہے کہی غور وفکر کرنے ہے معلوم ہو گیا کہ اس جہان کا موجد جب قديم اورواحد ہے اوراللہ سجامۂ کی يمي شان ہے پس ہم غور دکھر کر کے اللہ عز وجل کو جان لیتے ہیں اور بغیرغور وفکر کے اللہ مالی کونہیں جان سکتے 'سواللہ تعالیٰ غیب ہے۔

ا کا طرح ہم جنت اور دوز خ کوحوا سِ خمسے نہیں جان سکتے ندان کود کھے سکتے ہیں ندان کی آ واز س سکتے ہیں ندان کی ک چیز کو چکھ سکتے ہیں' ندان کو سونگھ سکتے ہیں' ندان کو چھو سکتے ہیں' ند بغیر غور ذکر کے عقل سے ان کو جان سکتے ہیں' البتہ غور ذکر کر جلد دواز دہم

Marfat.com

يا، القرآر

کے بہ جان سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالٰی کے اطاعت گزاروں اور نافر مانوں میں فرق ہونا جا ہے 'سواطاعت گزاروں کے لیے انعام ضروری ہے اور نافر مانوں کے لیے سراضروری ہے اور انعام کاکل جنت ہے اور سزا کا کل دوزخ ہے 'سوہم عقل ہے غور وَكُر كر كے جنت اور دوزخ كو جان سكتے ہيں كونكہ ہم و كھتے ہيں كہ بہت ہے لوگ اس دنیا میں ظلم كرتے كرتے مرجاتے

ہیں اوران کواس دنیا میں ان کے ظلم پر کوئی سزانہیں ملتی اور بہت لوگ اس دنیا میں ظلم سہتے سہتے مرجاتے ہیں اوران کوان کی مظلومیت کے او پر کوئی جز انہیں ملتی تو اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتو ظالم بغیر سرا کے رہ جائے گااور مظلوم بغیر جزاء

ے رہ جائے گا اور بداللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہے کداس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہؤجس میں طالم کو دوزخ میں اورمظلوم کو جنت میں داخل کیا جائے اپس اس طرح ہم عقل ہے غور وفکر کرکے جنت اور دوزخ کو جان ليت بين مر بغيرغوروفكر كي بم جنت اور دوزخ كونيس جان سكت اس ليع جنت اور دوزخ بمي غيب بين جس طرح الدعزوجل

غیب کی دونشمیں ذاتی اورعطائی

غیب کی دونشمیں ہیں:ایک وہ غیب ہے' جس کو جاننے کا کوئی سبب اور ذریعیہ ہوُ خواہ اس کا سبب عقل ہویا القد تعالٰی ک

وجی اوراس کی دی ہوئی خبر ہؤمشلا ہم نے جنت اور دوزخ کے وجود کوعقل کے ذریعہ جانا کیکن جنت میں تواب کی تمام تفاصیل اور دوزخ میں عذاب کی تمام اقسام کومن عقل نے نبیس جانا جاسکتا' ان کے علم کا ذریع صرف اللہ تعالٰی کی وی ہے اللہ تعالٰی ایے نبیوں پر وحی فرما تا ہے اور انبیاء کیسیم السلام اپنی امتو ل کوخبر دیتے ہیں'اورغیب کی دوسری تشم وہ ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہ ہواس غیب کوعقل ہے جانا جاسکتا ہونہ وی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کےعلوم غیر متنا ہیان کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور مخلوق کے لیے اس کے علم کی کوئی سبیل نہیں ہے'اس غیب کو ذاتی سہتے ہیں اورغیب کی ٹیلی قشم کوغیب عطائی سہتے ہیں'ان کوعلم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی بھی کہتے ہیں'اس کی بیقعریف بھی ہے کہ جوغیب تعلیم اور بتانے کے بغیر ہووہ غیب ذاتی ہے' بیصرف الشدتعالیٰ کی ا

الله تعالى كے غير پرعالم الغيب كا اطلاق جائز نہيں

ہارے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے ہر چند کہ اللہ تعالی کی وجی اور الہام کے ذریعہ سے انہیاء علیم السلام اور اولیاء کرام کوبھی علم غیب ہوتا ہے' ہلکہ عام مسلمانوں کوبھی علم غیب ہوتا ہے کیونکہ ہرمسلمان کوانٹد تعالیٰ کی ذات وصفات فرشتوں اور جنت اور دوز خ کاعلم ہے اور چونکہ بیرسب اُ مورِغیب ہیں اس لیے ان کاعلم علم غیب ہے لیکن عرف شرع میں عالم الغیب الله تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے'اس لیے خواہ عام مسلمانوں کوعلم غیب حاصل ہولیکن ان کوعالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے' جیسے ، الله الله الله عليه وملم عزيز اورجليل بين كيكن مجد عز وجل كهنا جائز نبين ہے اور جيسے آپ صاحب بركت اور صاحب علو ہیں لیکن محمد تبارک وتعالیٰ کہنا جائز نہیں ہے

الجن ٢٦ ميں اظہار به معنی اطلاع کتب لغت ہے

ال آیت میں ایک لفظ ہے:' فلا یظهو ''علامه حسین بن محمد راغب اصفہانی متو فی ۴۰ ۵ ھ' پیظهر '' کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ای لا بطلع علیه" يعنى الله تعالى اس غيب يركى كومطلع نبيس فرماتا اور الله تعالى كاارشاد ي:

تا كەللەتغالى اپنے رسول كوہر دين پر غالب كر دے۔ لِيُظْهِدَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ . (الوبـ ٣٣)

اس آیت میں 'لیسے فلھ و '' کامعنی ظہور بھی صحیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر فعا ہر کر دیے اور اس کامعنی

معاونت اورغلبہ بھی صحح ہے بعنی اللہ تعالی اینے رسول کوتمام دینوں پر غالب کر دے۔ (المفردات ج عص ١٦٣ كتيهزارمصطفي مكه مرمه ١٨١٨ه)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصرى التوفي اا كه ولكهية بن: الله تعالى في محامله كاجم يراظهار كياليني جم كواس يرمطلع واظهرنا الله على الامر اي اطلع.

فرماديابه

علامه سيدمحر بن محمر مرتضى زبيدي متوفى ٢٠٥ ه ولكهيتي بن:

(لسان العرب ج9ص٢٠٦ ٔ وارصا در بيروت ٣٠٠٣ ۽ )

بہاجاتا ہے کہ میری جو چیز چوری ہوئی تھی اللہ تعالی نے مجھ پراس کا اظہار کردیا' یعنی مجھ کواس پرمطلع کر دیا۔

( تاج العروس شرح القاموس ج ۱۳۳۰ واراحیاء التراث العربی بیروت )

الجن:۲۶ میں اظہار بہ معنی اطلاع کتب تفاسیر ہے

مفسرین کرام نے بھی اس آیت میں 'لیطنھو'' کامعنی مطلع کرنا کیا ہے۔

علامدابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠١٠ هاس آيت كي تفسير ميس لكهي بين:

قادہ نے کہا: الله تعالی رسولوں کوجس قد رغیب پرمطلع کرنا چاہتا ہے انہیں مطلع فرماتا ہے۔ ا بن زید نے کہا: الله تعالی انبیاء پر جتنا چاہتا ہے غیب نازل فرماتا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم پرغیب یعنی قر آن

از ل کیا اور رسول الندصلی الله علیه وسلم نے جمیس قیا مت کے غیب کی خبر دی۔ ( جامع البیان جزوع ص۱۵۱ وارانفکز میروت ۱۳۱۵ ھ

علام على بن محمد الماوري المتوفى • ٢٥ هـ ني بهي ان دونول قولول كونقل كيا بي- (الكت والعيون ٢٢ ص١٣١، وراكتب العلمية نيروت) علامه على بن احمد الواحدي التوفي ٢٨ ٢٨ ١٥ كيمية بس:

الله تعالیٰ کوجس غیب کاعلم ہے وہ عام لوگوں میں ہے کسی کواس پرمطلع نہیں فرماتا' ماسوار سولوں کے' کیونکہ اس غیب ہے ن کی نبوت پراستدلال کیا جاتا ہے'تا کہ وہ مجز و سے غیب کی خبر دیں'اور اس آیت کامعنی پیہ ہے کہ اللہ جس کورسالت اور نبوت

کے لیے چن لیتا ہے اس کواپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے مطلع فرما تا ہے۔ (الوسط جسم ۲۹ سر دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۵ساھ) علامه الحسين بن مسعود البغوى التوفى ٥١٦ ه لكصة بين: وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فر ما تا ماسواان کے جن کواس نے چن لیا ہے جواس کے سب رسول ى - (معالم التزيل ج٥ص ٦٣ أواراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠ه )

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي الحسسنبلي التوفى ٥٩٥ ه لكصة بين: علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے' پس اس کوجس غیب کاعلم ہے وہ اس پر سی کومطلع نہیں فریا تا ہاسواان کے جن کواس نے ندفر مالیا ہے جواس کے سب رسول ہیں اور اس کامعنی ہیہ ہے کہ جس کواس نے رسالت کے لیے چن لیا اس کو جتنا چاہتا ہے ' یخ غیب مطلع فرما تا ہے۔ (زاد السیرج ۸ص ۱۳۸۵ کتب اسلای بیروت ۱۳۰۷ه) الم م فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفي ٢٠١٠ ه لكهت بين:

لینی اللہ غیب برصرف ہے ہوئے لوگوں کومطلع فرما تا ہے جواس کے رسول ہیں۔

يار القرآر

Marfat.com

جلدوواز دبهم

جلددوازدتهم

(تغییر کبیرج ۱۵۸ ۲۷۰ واراحیاءالتراث العرنی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

پس بے شک اس کوایئے غیب ہے جتنا میا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت پر ولالت کرے۔

قاضى عبدالله بن عمر شافعي متو في ١٨٥ ه لكهت إن:

وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے غیب برکسی کومطلع نہیں فر ما تا' ماسواان کے جن کواس نے پیندفر مالیا ہے جواس کے سہ

رسول بن \_ (تغییر بیناوی مع عزایة القاضی ج٩ص١٥٠٠ وارالکتب العامه ، بیروت عامهاهه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٢٥٥ هاس آيت كي تغيير مي لكست مين:

یبال بیفر مایا ہے کہ وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے اور اس کی مخلوق میں ہے کوئی بھی اس کے سی علم مرمطلع نہیں ہوتا' ماسوا

ان کے جن کووہ خود مطلع فریائے۔ (تغییر این کثیرجہم ۲۷۸ دارالفکر پیروٹ ۱۳۱۹ھ)

علامهاساعيل حقى حنفي متو في ١١٣٧ه ه لكيهته مين:

الله تعالى على الاطلاق علم غيب ك ساته منفرد ب يس اس ع علم غيب ريخلوق ميس ع كوني بهي اس طرح كالم مطلع فهيس ہوتا کداس و ممل انکشاف تام ہوجائے جس سے علم اليقين واجب ہوجائے اسواان كے جن كواس نے چن ليا ہے جواس كے

رسول ہیں تا کہ ان کووہ اینے بعض ان غیوب برمطلع فرمائے جوان کی رسالت ہے متعلق ہوں۔ (روح البيان ج ١٥ص٣٣٠ واراحيا والتراث العرني بيروت ١٣٢١ه)

علامه ابوالليث نصر بن مجمر أحشى السمرقدي متوفى ٥ ٣٥٥ ه لكهيت بين:

وہ اپنی تخلوق میں ہے اپنے غیب برکسی کو مطلع نہیں فر ما تا گرجس کواپنی رسالت کے لیے پیندفر مالیتا ہے تو اس کوجس غیب

ر جا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلیل ہو۔ (بر العلوم تغیر سرقدی جسم ۱۳۱۳ دار الکتب العلم ، بیروت ۱۳۱۳ هـ) الجن:۲۲ میں اظہار بہ عنی اطلاع کے تراجم

يُخْ مصلح الدين سعدي شيرازي متوفى ٢٩١ هاس آيت كر جمه ميس لكهت بين:

پروردگار زمانر و در دانند غیب پس آگاه نسازید برغیب خود سیچ کس یکے را مگر آنراکه پسند دارد از رسول-

شاه ولى الله محدث وبلوى متوفى ١١٩٦١ هه لكصة بن:

پس مطلع نمے سازد بر علم غیب خود ہیچ یک را مگر کسے که پسند کرد اورا مراداز پیغمبراست.

شاه رفع الدين محدث وبلوي متوفى ١٢٣٣ ١ كيسترين:

وہ ہی جاننے والاغیب کا پس نہیں خبر دار کرتا او برغیب اپنے کے کسی کو گر جس کو پیند کرتا ہے پیغیبروں میں ہے۔

شاه عبدالقادر محدث د بلوي متوفى ١٢٣٠ ه لكصة بين:

جانے والا بھید کا سونہیں خرویتا اسے جید کی مرجس کو پند کر لیا کسی رسول کو۔

علامه سيد محرمحدث اعظم مند كهو حيوى متوفى ١٣٨١ ه لكهة مين:

اور وہ غیب کا جاننے والا ہے تو نہیں ممل آگا ہی دیتا غیب بر کسی کو مگر جے چن لیارسول ہے۔ تبيار القرآر

(معارف القرآن ص ٦٨٩ نضياء القرآن پېلې كيشنز ولا مور)

(جمال القرآن ص٣٣٠ ضياء القرآن پېلې کيشنز الا ہور)

غزالي دوران علامه سيداحمه سعيد كأظمى متوفى ٢٠٠١ه كليع من: وہ غَیب جاننے والا ( ہے ) تو آپنے غیب پر کمی کو ( کال )اطلاع نہیں ویتا' گر جنہیں پیند فر مالیا جو اس کے سب رسول

بال - (البيان ص ٢٥ - ٢ مهم كاظمى يلي كيشنز مالان)

پیرمحد کرم شاه الا زهری متوفی ۱۹۹۸ء لکھتے ہیں: الله تعالیٰ غیب کوجائے والا ہے لیں وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب برکمی کو بجزاس رسول کے جس کواس نے پیند فر مالیا ہو۔

الجن:٢٦ مين اظهار به معنى تسلط پر بحث ونظر

بعض محترم اکابر رحمه الله نے اس آیت کا ترجمه اس طرح کیا ہے:

غیب کا جائے والاتو اسے غیب برکسی کومسلطانہیں کرتا 'سوائے اسے پشدیدہ رسولوں کے۔

ال ترجمه میں چنداُمور ہاری ناتھ فہم میں نہیں آسکے جن کا ذکر حسب زیل ہے:

بهم كتب لغت كي والول ك كله ي بيل كداس آيت مين "يطهو" كامني مطلع كرنا ب اورتمام مسرين في "يطهو کی تغییر میں کھا ہے: اس کامعنی مطلع کرنا ہے البندااس کے معنی میں مسلط کرنا مرادنہیں ہے نیز قر آن مجید میں ہے: وَمَا كَانَ اللهُ يُشْطِلِعَكُمُ عَكَى الْعَنْدِ عِ وَلَكِنَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الم

يَجُنتَكِي مِنْ أَرْسُلِهِ مَنْ يَكَلَكُو من (آل مران ١٤٩) الله جن كوچا بتائية في ليتائيداورو والله ك (سب)رسول بين-''المقو آن يىفسو بعضه بعضا'' بعض قرآن بعض كي تغيير كرتا ہے' موجس طرح اس آيت ميں رسولوں كوغيب پرمطلع

كرنے كاذكر باى طرح الجن ٢٦١ يس بھي أيظهر "ئے غيب برمطلع كرنا مراد ب اورغيب برمسلط كرنا مراد بيس ب غیب پرمسلط کرنے کامعنی ہے غیب پر غالب کرنا اورغیب پر غالب کرنے سے متباور یہ ہوتا ہے کہ غیب کے ہر فرد کا

رسولوں کوملم ہؤاور غیب کا ہرفر دخواہ وہ غیب شنایں ہؤرسولوں کومعلوم نہیں ہوتا' حضرت مویٰ اور حضرت خصر علیہاالسلام کے قصہ میں اس کی واضح دلیل ہے' اور رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے تصریح کی ہے کہ آپ کاعلم تدریجی ہے جونز ول قرآن کی تنجیل کے ساتھ تھمل ہوا اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ پہلے کچھے غیب کاعلم نہیں تھا جس كابعد يل علم موا كيرآ ب غيب برمسلط اور غالب كيے موے عنجب كرمورة الجن ابتدائي مورتوں ميں سے ہے۔

(٣) نیز اس ترجمہ سے بید تبادر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب رسولوں کوغیب پرمطلع نہیں فرما تا بلکہ اپنے پسندیدہ رسولوں کوغیب پر مطلع فرماتا ہے کیونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم خالف معتبر ہوتا ہے اور اس سے بیجھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پکھ

رمول غیر پہندیدہ ہیں کیونکہ اس ترجمہ میں رمولوں کو پہندیدہ کی صغت کے ساتھ مقید کیا ہے ٔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول پیندیده اور مختار ہیں۔ (٣) الله تعالی اپنج ہرغیب کا رسولوں پر اظہار نہیں فرما تا'اس کے غیوب غیر متناہی ہیں اور رسولوں کے علوم متناہی ہیں'اور متناہی غیر منابی کامکل نہیں بن سکتا ای لیے اس آیت کی تغییر میں مفسرین نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو اپنے بعض غیوب پر

مطلع فرماتا ہے اور اس کی مقدار رسولوں کے مرتبہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جہارے رسول سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے زیادہ علم غیب عطا فرمایا' جوتمام مخلوق کے علم سے زیادہ ہے۔ تبيار القرآر

جلددوازدتهم

(۵) اس آیت میں'' من''یانیہ ہے کیونکہ'' من او تصنی ''مجھم ہے اوراس کا بیان'' من دسو ل '' ہے جب کہ اس ترجمہ میں ''من ''جعیفیہ کا کیا ظالے کیا گیا ہے اوراس آیت میں ''من'' کا جھیفیہ ہوتا ہماری بچھ میں اس لیے نہیں آسا کہ'' من'' جعیفیہ کے بعد اُمور متعددہ کا ذکر ہوتا ہے جیسے''اخدات میں المبدد اہم ''ہمارے ناتھ علم کے مطابق اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ ہر غیب کا جانے والا ہے' مووہ اسپنے ہر غیب پر کسی کو کمس مطلح نہیں فرما تا' ماسواان کے جن کواس نے پیندفر مالیا ہے' جواس کے سب رسول ہیں۔

(١) اى طرح بعض محترم اكابر حميم الله في آل عمران ٩٠ كاكا جوتر جمه كيا بي اس كوجي بمنبين سمجھ سكي وه ترجمه يه ب

اورالند کی بیشان تبین کدا ے عام لوگو انتہیں غیب کاعلم دے دئے ہاں! اللہ بین لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے جا ہے۔ اس ترجمہ میں بھی 'مسن' کو جیفیہ قرار دیا ہے جس کا حاصل ہیہ کہ اللہ نے بعض رسولوں کوغیب برمطلع فر مایا ہے اور بعض کوئیس' کیونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے ہماری ناقص فہم کے اعتبارے اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے:

اور الندکی میرشان نہیں کہ تم(عام مسلمانوں کو)غیب پرمطلع کرے لیکن اللہ(غیب پر)مطلع (کرنے کے لیے)جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اوروہ اللہ کے سب رسول ہیں۔

سامدسيد محود آلوى منفى متوفى و ١٢٥ هـ آل عمران: ٩١ م كقفير مين لكصة بين:

اس آیت میں 'من'' ابتداء مایت کے لیے ہے اور تمام رس علیم السلام میں پشدیدگی کو عام فرمانے کے لیے ہے تا کہ میر آیت اس پر دلالت کرے کہ رسول الند صلی الله علیہ ولم کو جوغیب پر مطلع فرمایا ہے وہ اس تو ی اصل پہٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسل صلوات النہ علیم میں یہی سنت ہے کہ وہ آئیس غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

ایک قول میہ ہے کہ میر ''جھیفن کے لیے ہے کیونکہ مغیبات پر مطلع فریانا بعض رسولوں کے ساتھ اور بعض اوقات میں مخصوص ہے جس طرح الند تعالی کی مشیت کا نقاضا ہو۔ واضح رہے کہ میر قورست ہے کہ غیب کی اطلاع بعض اوقات کے ساتھ خص ہو کیا گئیں میر کہنا چھچ نہیں ہے کہ مغیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کر سجح بات اس کے برعکس ہے۔
خاص ہو کیکن میر کہنا چھڑ ہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کر سجح بات اس کے برعکس ہے۔
(درج المعانی جرسم ۲۹۱۷ دار انگرز ہروٹ کے ۱۳۵۱ء)

ہر چند کہ علامہ آلوی نے اس آیت بیل 'من'' کو ابتداء غایت کے لیے قرار دیا ہے لیکن اس کا مآل بھی وہی ہے جو 'من''
بیانیا کا ہے کیونکہ دونو صورتوں بیل مثنی ہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کوغیب پر مطلع فرما تائے نہ کہ بعض رسولوں کو بلکہ علامہ
آلوی نے''من' ''جیجیند کو صراحة رد کر دیا ہے اور ہم نے''مین ''بیانیہ اس لیے کھھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' وکلوی اللہ
یکھیٹی بھوٹی ڈیسکیلیہ قرن یکھگائے '''(آل عمران : ۱۹۵)''من پیشاء ''بیل' میں ''موصول ہے اور اسم موصول بھی ہوتا ہے اور اسم بھی
کا بید تد ضا ہے کہ اس کا بیان کیا جائے لیل' 'من رصلہ '''' میں پیشاء ''کا بیان مقدم ہے' یعنی اللہ جن کو چاہتا ہے ان کوغیب کی
اطلاع کے بیشد فرم الیہ تا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سر رسول ہیں۔

ملامها ساعيل بن مجمر القونوي التوفي ١١٩٥ ه لکھتے ہیں:

اس آیت میں جمع کے صیغہ ہے ' رسل''فرمایا ہے کیونکہ نبی صلی الندعلیہ وسلم کی تصدیق اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ تمام رسولوں کی تصدیق کے ساتھ ہواور الند تعالیٰ نے عمومی طور پر رسولوں کے پسندیدہ ہونے کا ذکر فرمایا تا کہ اس پر تعنبیہ ہوکہ غیب کی اطلاع دینا تمام رسولوں کے لیے عام ہے اور بیصرف ہمارے نبی صلی الندعلیہ رسلم کے فصائص میں سے نہیں ہے۔

سبار الفرآر

٣٠۵

جلد دواز دہم

اس میں بیا شارہ ہے کہاں آیت میں''مین د صلہ''میں' میں'' بیانیہے' تبعیضیہ نہیں ہے جیسا کہ بھض لوگوں نے کہا ہے۔

ہاری تحقیق میں ہے کہ آل عمران: ۹ کا اورالجن: ۲۷ میں مذکور' میسن '' بیانیہ ہے' تبعیضیہ نہیں میں نے بہت غور و کر کے

بعدان آیوں کو ای طرح سمجھا ہے اگر بیدورست ہے تو اس گذگار پر بیالند کا کرم ہے اور اس کے رسول کا فیضان ہے ور نہ

یہ میری سو فہم اورمطالعہ کانقص ہے ٔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے بَری ہیں ۔ علامه زمخشري كاكرامات اولياء كاا نكاركرنا

علامہ زخشری متونی ۵۳۹ھ نے لکھا ہے:اس آیت ہے کرامات باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی طرف کرامات

منسوب ہوتی ہیں'ہر چند کہ وہ بسندیدہ اولیاء ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی اطلاع کو اینے ان پہندیدہ بندوں کے ساتھ خاص کر لیا ہے جواس کے رسول ہیں اور ولیوں کواللہ غیب کی خبرنہیں دیتا' ای طرح نجومی اور

کا بن جو متعقبل میں ہونے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں'وہ بھی باطل ہوگئ کیونکہ نجومی اور کا بن اللہ تعالی کے پہندیدہ بندے

اوررسول نبيس بيل - (الكشاف جهم ٦٣٥ يهمير واراحياء الراث العربي بيروت ١٨١٥ هـ) الجن:۲۷ کی تفسیر میں امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه علامه زخشری کار دکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میر سے نزدیک اس آیت میں زمخشری کے قول پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکداس آیت میں غیب سے مرادعموم نہیں ہے اور

اس آیت کا میمعن نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی غیب کوکس پر ظاہر نہیں فرماتا 'بلد غیب سے مراد مخصوص غیب ہے اور وہ ہے وقت

وقوع قیامت کاعلم ۔ پس اس آیت کامعنی بد ہے کہ اللہ تعالی این اس خاص غیب کو کسی برخل برنیس فرماتا کھرا سنٹنا کر کے فرمایا: ہاں! جواس کے پسندیدہ بندے ہیں ان پراس غیب کوظا ہر فرما تا ہے اور وہ پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہیں'

اگرکوئی ہے کہے کہاللہ اس غیب کوکس رسول پر ظام نہیں فرماتا تو ہم کہیں گے بنیس بلکہ قرب قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کوظا ہر فرمائے گا جب وہ قیامت کوقائم فرمائے گا کیونکداس نے فرمایا ہے:

وَيَوْمَ تَشَعُّقُ التَّمَاءُ بِإِلْفَهَامِ وَنُزِّلَ الْمَتَلِكَةُ تَنْزِيْلُان اورجس دن آسان بادلول سمیت بھٹ جائے گا اور فرشتوں (الفرقان:٢٥) كولكا تارا تارا جائے كا ٥

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرشتوں کواس وقت معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی اور پیجمی ہوسکتا ہے کہ بیا اشتناء منقطع ہو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے مخصوص غیب یعنی وقت وقوع قیامت پر کسی کو

مطلع نہیں فرماتا' بھراس کے بعد فرمایا لیکن جن ہے وہ راضی ہے وہ اس کے رسول ہیں' سو وہ اس رسول کے آگے اور میچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے جواس کوسر کش جنات ادرانسانوں کے شر ہے محفوظ رکھتے ہیں' نیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کوان لوگوں کے سوال کے جواب میں ذکر فرمایا ہے جو رسول الله صلى الله عليه وسلم کے دين کی تحقير کرتے ہوئے اور آپ کا مذاق اڑاتے

ہوئے آپ سے وقت وقوع تیامت کا سوال کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی بیرمراونہیں ہے کہ وہ رسولوں کے سواکسی کوبھی کسی غیب برمطلع نہیں فریا تا'اور

اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(1) تقریباً اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے شق اور مطبح نام کے دوکا بن

Marfat.com

تبيار الق آن

تئے جنبوں نے بیذ بردی تھی کہ امارے نمی صلی اللہ علیہ و کلم کا ظہور ہونے والا ہے اور عرب بیں اس فتم کے کا بن بہت مشہور تئے حتیٰ کہ ایران کے بادشاہ کسر کی نے بھی ان کا بنوں کی طرف جوٹ کیا تھا تا کہ ہمارے رسول سیدنا تحد صلی اللہ علیہ و سلم کے حالات معلوم کر سکے اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے علاوہ دوسروں کو بھی غیب کی خبروں پر مطلع فرمادیتا ہے۔

(۲) تمام ندا ب اورادیان میں میتنگیم شدہ حقیقت ہے کہ خواب کی تعبیر جھیج ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر بتانے والا مستقبل میں بیٹن آنے والے واقعات کی قبل از وقت خبر دے دیتا ہے اور اس کی تعبیر صادق ہوتی ہے۔

(۳) سلطان تجربن ملک بغداد کا بادشاہ تھا وہ بغداد کی ایک کاہنہ کو تراسان لے گیا اور اس سے متعقبل میں چیش آنے والے اُمور کے متعلق سوالات کیے اس کاہنہ نے اس کوان اُمور کی خبر دی اور جس طرح اس نے خبر دی تھی بعد میں اس طرح واقعات چش آئے۔

(۴) ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف صادق البامات ہوتے ہیں اور یہ البامات اولیاء اللہ بحسات می متاتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جاد وگردوں کی دی ہوئی خبریں اکثر جھوٹی ہوئی ہیں کیکن ان کی بعض خبریں ہوئی ہیں۔ پچی بھی ہوتی ہیں۔ پچی بھی ہوتی ہیں۔ پچی بھی ہوتی ہیں۔ پچی ہوتی ہیں۔ پی تام اُمور مشاہدہ سے نابت ہیں پلس کیکنا کہ قرآن مجیدان زینی تھائی اور بین الاقوامی مسلمات کے خلاف بتا رہا ہے۔ پی تام اُمور مشاہدہ سے بین پس میکنا کہ قرآن مجیدان زینی تھائی اور بین الاقوامی مسلمات کے خلاف بتا رہا ہے۔ پی ایس قول ہے جوقرآن مجید میں طعن کا دروازہ کھوٹا ہے اور جدیا طل ہے پس اس آیے۔ کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اس آیے۔ کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اس آیے۔ کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس اس اس کے بین اس آیے۔ کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسے نام اس اس کی بین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اس آیے۔ کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کے بین اس کی بھی تاویل میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کی بین کی بھی تاویل میری ہی خوب کا اظہار فرما تا ہے۔

(تفيركبيرج ١٥ص٩٤٧-٨٥٨ واراحياءالتراث العرني بيروت ١٣١٥)

## امام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تنجرہ

امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں بیٹیس کلھا کہ جب اللہ تعالی رسولوں پر بھی اپنے غیب کا اظہار فرما تاہے اور دوسروں پر بھی غیب کا اظہار فرما تاہے اور دوسرول پر بھی غیب کا اظہار پر بھی غیب کا اظہار فرما تاہے جہ کے ساتھ صرف رسولوں پر اظہار غیب کا کیوں ذکر فرمایا ہے، جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے سوا اور کسی برغیب کا اظہار نہیں فرما تا اور ای وجہ سے علامہ زخشر کی اور دیگر معتز لہنے اولیاء اللہ کی کرامات کا اذکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو بیس کے معتز لہنے اولیاء اللہ کی کرامات کا اذکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا اور نہ وہ غیب کی خبروے سکتے ہیں۔

مصنف کے نزدیک اس آیت کی تقریراس طرح ہے کہ اللہ تعالی رسولوں پر بلاواسطہ اپنے غیب کا اظہار فرماتا ہے اور رسولوں کے سوااور کس پر بلاواسط غیب کا اظہار نہیں فرما تا اور اس آیت میں اس اعتبار سے حصر ہے اور اولیاء کرام پر رسولوں کے افر شنداں کر واسط سے غیر کا اظہار فرنا کا سر

یا فرختوں کے داسطے سے غیب کا اظہار فرما تا ہے۔ الجن:۲۷ میں' 'عالم الغیب''اور''علی غیبہ'' سے مراد ہرغیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت

امام رازی کی تغییر میں ایک مناقشہ بیہ ہے کہ امام رازی نے 'لا یسظھ و علمی غیسہ ''میں غیب سے مرادا کی معین غیب مراد لیا ہے بینی وقت وقوع تیا مت' جب کہ عالم الغیب میں لام استغراق کا ہے بینی اللہ تعالی ہرغیب کا جانے والا ہے۔

ال آیت کا سیخ ترجمہ پیہے:

دہ ہرغیب کا جائے والا بے سووہ اپنے ہرغیب برکسی کو کمل مطلع نہیں فرما تا ماسواان کے جن کواس نے پسند فرمالیا ہے جو

تبيار القرآر

الجن ٢٨ : ٢٨ \_\_\_\_ ٢٨ تبارك الّذي ٢٩

اس کے سب رسول ہیں۔ امام رازی نے پیکہا ہے کہ معلٰی غیبہ "میں لفظ مفر دمضاف ہے ادراس کے مل کے لیے بیکا فی ہے کہ اس کوا یک غیب

یر محمول کیا جائے اور وہ وفت وقوع قیامت ہے اور رہاعموم تو اس پراس لفظ کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ (تغییر کیرج ۱۵۸۰) امام رازی کا بیقول قواعد کے خلاف ہے کیونکہ کلام عرب کے استقراءاور تنتج سے بیقاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب مصدریا اسم جنس مضاف ہوتو وہ اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے اور جوغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے'وہ صرف وقت وتوع

قیامت کاعلم جیس ہے بلکہ وہ ہرغیب کاعلم ہے۔

يَّخ رضى الدين محمد بن الحن الاستراباذي متونى ١٨٧ ه الصة بين:

پس اس اسم کو دیکھا جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسالفظی فينظر في ذالك الاسم فان لم يكن معه قرينة لا حالية ولا مقالية دالة انه بعض مجهول

یا معنوی قرید نه ہو کہ اس سے بعض معین یا غیر معین فرد مراد ہے تو من كل ولا دالة على انه بعض معين فهي اللام اس اسم پر جولام ہو گا وہ معرفہ بنانے کے لیے ہو گا اور اس کا مدخول الى جيء بها للتعريف اللفظي والاسم المحلي

استغراق جنس کے لیے ہوگا' اس بناء پر رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم بها لاستخراق الجنس فعلى هذا قوله صلى الله ك ارشاد "المهاء طاهو" كامعنى ب: برياني طاهرب\_ عليه وسلم الماء طاهر اي كل الماء طاهر.

(شرح كافية ابن الحاجب ج ٣٩ ١٩ ١٣ الملخصأ 'وارالكتب العلميه' بيروت ١٩١٩ ١هـ)

نیز ہم ہتا چکے ہیں کہ عالم الغیب میں لام استغراق کا ہے؛ یعنی ہرغیب کا جائے والا'' السغیسب' معرفہ ہے'اس کے بعد

''عملی غیبه '' کا ذکر ہے اور بیتھی معرفہ ہے اور جب معرفه کرر ہوتو ٹاتی اوّل کاعین ہوتا ہے اور جب''الغیب'' ۔ ہے مراد ہر

غیب ہے قر مروری ہوا کہ'غیب '' ہے بھی مراد ہرغیب ہواس لیے اس غیب ہے ایک غیب مراد لینا اور اس کو وقت وقوع تیا مت

ر محمول کرنا تھی نہیں ہے اس لیے اس آیت کا تھی معنی یہی ہے:وہ ہرغیب کا جاننے والا ہے سووہ اپنے ہرغیب پرنسی کو ممل مطلع نہیں فرما تا' ماسواان کے جن کواس نے پیندفر مالیا ہے جواس کے سب رسول ہیں ۔ (چونکد رسول غیر متنا ہی علوم کے مقمل نہیں ہو مكت اس ليے يہال مفسرين في يدكها بكداس سے مراد الله تعالى كے بعض غيوب ہيں۔)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے ا مام رازی کی اس تغییر میں دومِرامنا قشہ یہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ بیکہتا سیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سوا اور کسی کوغیب کی خبرنہیں دیتا' کیونکہ بھی کا ہن بھی غیب کی خبر دیتے ہیں' پس ٹابت ہوا کہ غیر رسول بھی بعض غیوب پر مطلع

ہوجاتے ہیں۔(تغیر کبیرج ۱۹ م۱۷۹) بيول اس ليے سي نہيں ہے كد ہادے ني صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے پہلے جنات چورى چھي آسانوں پر جا كر فرشتوں کی با تم کن لیتے تھے اور آ کر کا ہنوں کو بتا دیتے تھے اور کا ان ایک بات کے ساتھ کی جمعونی باتیں ملا کر اوگوں کو بتادیے تھے

کیلن ہمارے بی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آ سانوں پر جانے سے تحق کے ساتھ روک دیا گیا' لہذا اب

کا ہن کسی غیب برمطلع نہیں ہو سکتے۔ حضرت عائشەرضى الله عنها بيان كرتى جين كداوگوں نے رسول الله سلى الله عليه وسلم سے كاموں كے متعلق دريافت كيا،

پ نے فرمایا: وہ کوئی چیز مبیں ہیں اوگوں نے کہا: یارسول اللہ! بھی بھی وہ ہم کو کی چیز کی خبر دیتے ہیں اور وہ سی نکتی ہے تب

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میر تن بات فرشتوں سے چوری چھپے من کر لاتا ہے مجراپنے ولی کے کان میں ڈال ویتا ہے اور اس میں سوجبوٹ ملادیتا ہے۔ (صحح ابخاری قبا کا بدین علام کا محتج مسلم قباللہ یث ۲۲۳۸)

ة سى عياض مالكى متوفى مهم ۵ ھ لكھتے ہيں:

ا مام رازی نے کہا ہے کہ کا ہنوں کے متعلق ایک قوم کا گمان ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے غیب کو جان لیتے ہیں اور جو تنفی علم غیب کا دعویٰ کرے شریعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے اوراس کی تصدیق کرنے ہے منع کہا ہے۔

قاضى مازرى نے كہا ہے كەكہانت كى حسب ويل اقسام ين:

(۱) کسی انسان کا جن دوست ہؤوہ آ تانوں پر جا کرچوری چھپے فرشتوں کی باتھی نے پھر جا کراس انسان کواس کی خبر دے دےاور جب سے ہمارے نبی سیدنا محمد ملی الله علیہ وسلے معمومت ہوئے ہیں' میٹیم باطل ہوگئ 'مبیسا کہ سورۃ الجن کی ابتدائی آینوں میں اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے۔

(۲) کائن زمین کی اطراف میں گھوم پھر کرخبرد نے کیکن وہ اس سلسلہ میں بچے بھی بولتا ہے اور جھوٹ بھی اور ہم کوان کی خبروں کے سننے اوران کی تقید لق کرنے سے کلیڈ منع کیا گیا ہے۔

(۳) بعض لوگوں میں ایس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قیاس اور اندازے سے غیب کی بات معلوم کر لیتے ہیں کیکن اس میں جبوٹی خبروں کا غلبہ ہوتا ہے۔ (اکمال المعلم ہوا کہ سلم تا یاس ۱۵۴ دارالوفا دبیروت ۱۳۱۹ھ)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

۔ نیز امام رازی نے کہا: تمام اہل نداہب اورادیان اس پر شفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم صحح ہے اوراس ہے بھی مستقبل کے واقعات کاعلم ہو جاتا ہے'اس ہے بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والے بھی غیب پر مطلع ہوجاتے ہیں۔

(تغييركبيرج ١٠ص ٢٤٩)

ر میریری میں ہے۔ غیر مسلم جوخواب کی تعبیر بتاتے ہیں اس کے صحح اور صادق ہونے کی کوئی شانت نہیں ہے البیۃ مسلمان کی بتائی ہوئی تعبیر صحیح ہوسکتی ہے حدیث شریف میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جب زیانہ قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب کم مجمونا ہوگا ہم سلمان کا خواب بوت کے پینتالیس خواب آتا سچا ہوگا اور مسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس (۵۵) حصوں میں ہے ایک حصد ہے اور خواب کی تین قسمیں ہیں: نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور ڈرانے والا خواب شیطان کی طرف سے ہادر لیم میں خواب انسان کے دل میں آنے وائی باتوں کے موافق ہوتے ہیں اگرتم میں سے کوئی شخص ڈراؤ نا خواب دکھیے تھے گھڑا ہوکر نماز پڑھے اور لوگوں کونہ بتائے آپ نے فرمایا: میں پاؤں میں بیڑیوں کو پہند کرتا ہول اور طوق کا ناچند کرتا ہول اور طوق کو ناچند کرتا ہول اور کوئی بیٹ بیڑیوں سے مراددین میں جابت قدم رہنا ہے۔

( سيح ابغاري قر الدين: ۴۳۰ سيح سلم رقم الحديث: ۴۳۶۳ سنن ايوداؤو قرقم الحديث: ۱۹:۵ سنن ترزي قرم الحديث: ۴۳۷ ملخساً)

ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خواب میں قیص دیکھنے کی تعبیر دین ہے انسان جنتی کمبی قیص پہنے ہو دکھے گا'اس میں آئی زیادہ دین داری ہو گی اور جنتی چیوٹی قیص ہوگی'اس میں آئی کم دین داری ہوگی۔

(صحیح ابغاری رقم الحدیث: ۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۰ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۲۸۵ مند احمد ۳۳۰ سام ۸۵)

تبيار القرآر

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا: میں نے خواب میں و یکھا کہ میرے پاس وووھ کا پیالہ لاایا گیا' میں نے اس کو پیا' حتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخوں سے وووھ کی سیرا لی نکل رہی تھی' پھر میں نے اپنا بچا ہموا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ نے بوچھانیارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''العلم ''۔ (حجج ابنواری قم الحدیث: ۲۲ میچم سلم قرالحدیث: ۲۳۹۳ سن ترزی رقم الحدیث: ۲۲۸۳)

ے مراد دین داری اور دود دھ چینے ہے مرادعلم کا حصول ہے اور کسی کو سفید لباس میں دیکھنا اس کا بعنتی ہونا ہے۔ حصرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کملم ہے ورقہ بن نوفل کے متعلق سوال کیا گیا' حصرت ضدیجہ رضی اللہ عنہائے کہا: وہ آپ کا دوست تھا اور آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے فوت ہو گیا' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے وہ خواب میں دکھایا گیا اور اس پر سفید لباس تھا'اگر وہ دوز فی ہوتا تو اس پر کسی اور رنگ کا لباس ہوتا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٢٨٨ منداحدج ٢٩٥٥)

ای طرح قرآن مجید میں ایک خواب کا ذکر ہے تیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہا:

اے یوسف! اے صدیق! آپ ہمیں اس خواب کا تحری ایت کہ سات فربہ گائیں ہیں! بن کوسات دبلی گائیں کھارہی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات سبز کو گوں کو ہیں جا کہ یوگوں کو ہیا تھا ہوئے دہوا ور جو فصل کا ٹوا ہے خوشوں میں ہی سہنے دینا ماسوا سیخ کھانے کے لیے تھوڑی میں مقدار کے 10 س کے بعد سات سال شخت قحط کے آئیں گے وہ اس غد کو کھا جائیں گے۔ میں اس کے بعد سات سال سخت قحط کے آئیں گے وہ اس غد کو کھا ہوئی ہیں ہی ہی ہی ہی ہوئی ہیں ہیں گئی کے اور اس میں لوگ انگور کا شیرہ خوب نیجوڑیں کے 0 (یوسف جس)
خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں لوگ انگور کا شیرہ خوب نیجوڑیں کے 0 (یوسف جس)

قر آن مجیدا وراحادیث میحید میں خواب کی تعبیروں کا جو ذکر کیا گیا ہے ان سے بید واضح ہوگیا کہ خواب کی تعبیر میں صاف اور واضح اور صرح بیان نہیں ہوتا 'بلکداس میں تلمیحات اور استعارات اور اشار سے اور کنایے ہوتے ہیں اور ان کی وہی تعبیر سیح اور چینی ہوتی ہے 'جوقر آن مجید کی آیات اور احادیث سے مؤید ہواس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو وق کے ذریعہ غیب کی خمر دیتا ہے وہ بالکل صاف صرح اور بیتی ہوتی ہے اس میں کی متم کا ابہام اور شک نہیں ہوتا لبذا امام رازی کا نہیوں میں علم غیب کے حصر پر اعتراض کرنا محیج نہیں ہے۔

م یب سے تعربر اس مرہ ک ہیں ہے۔ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالی جاد وگروں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے۔

اس بحث میں امام رازی نے بیچی کہا ہے کہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جادوگروں کی طرف بھی الہامات ہوتے ہیں امام رازی کا یہ کہنا بھی میچی نہیں ہے۔ جادوگروں ہے آج تک یہ خابرت نہیں ہوا کہ انہوں نے نہیب کی کوئی خبر دی ہؤجادوگر شیطانی کلمات کے اثر سے نظر بندی کرتے ہیں شعبرہ بازی سے چیزوں کو پچھے کا پچھ کر کے دکھا و ہے ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ دو مقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں ایعنی مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں یا مرد کو عورت بنا سکتے ہیں یا نہیں لیکن یہ کہیں خابرت نہیں ہے کہ جادوگروں نے غیب کی کوئی خبر دی ہواور بالفرض اگر انہوں نے شیطانی عمل ہے بھی مستنتبل کی کی بات کو بتایا بھی ہوتو اس کو البام کہنا تھے نہیں ہے اصطلاح میں الہام افاضہ خبر کو کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہوار یہ

تبيار القرآر

اولیاء اللہ اور نیک سلمانوں کے ساتھ خاص ہاں کو ذیادہ ہے زیادہ استدراج کہا جاسکتا ہے اس تفصیل ہے ظاہر ہوگیا کہ امام رازی کا یہ کہنا تھیج نہیں ہے کہ جادد کربھی غیب کی خبرد ہے ہیں اس لیے غیب کی خبردینارسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

ٹیز امام رازی نے لکھا ہے: ای طرح نجومیوں کی دی ہوئی اکٹر خبری جھوٹی بھی ہوتی میں لیکن ان کی بعض خبریں تجی بھی ہوتی میں میہ تمام اُمور مشاہدہ سے ٹابت میں اور ہد کہنا کہ قرآن اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے! ایک بات ہے جوقرآن مجید میں طعن کا دروازہ کھولتی ہے اور یہ بالکل باطل ہے؛ پس اس آیت کی تاویل سیح وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے کہ قطعی بات یہ ہے کہ النہ تعالیٰ کی مراویہ ٹیمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے سوائم کو غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ (تغیر کبیرج ماس ۱۵۹)

میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا بیہ کہتا تھے نہیں ہے؛ بلک قطعی بات میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو بلا واسط غیب کی وتی کرتا ہے؛ اور ان کی دی ہوئی فبر قطعی ہوتی ہے جس کا اٹکار کھر ہوتا ہے؛ اور اللہ تعالیٰ اولیاءاللہ کورسولوں کے یا فرشتوں کے واسطے ہے غیب کی خبر کا البام کرتا ہے اور اس البام کے ذریعہ ان کی دی ہوئی فبرظنی اور غیر یقینی ہوتی ہے؛ اور رسولوں اور اولیاءاللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوغیب نہیں دیتا نہ کا ہنوں کو نہ خواب کی تعییر ہتانے والوں کو اور نہ نجومیوں کو اور یکی قطعی بات ہے۔

چونک امام رازی نے تکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے اس لیے اب ہم نجومیوں کی تعریف ان کی خبر دینے کے ذرائع ان کے متعلق احادیث نجومیوں اوران سے سوال کرنے والوں کا شرع تھم بیان کررہے ہیں۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٥٥٠ ه لكهية مين:

وہ تخینن آورانداز وں سے اور انگل پچو سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں انٹد تعالیٰ بعض لوگوں میں ایک قوت درا کہ رکھتا ہے؛ جس سے وہ متعقبل کے اُمور کے متعلق قیاس اور اندازے سے باتیں بتاتے ہیں بو بھی اتفاقا کچ نکلتی ہیں اورا کثر جھوٹ ہوتی ہیں۔

۔۔۔۔ کا بمن کی ایک تشم عراف ہے بید وہ شخص ہے جوعلا بات اسباب اور مقدمات سے ان کے نتائج اور مسوبات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور اُمور مستقبلہ کی معرفت کا وکوئی کرتا ہے بیلوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں علامہ ہروی نے کہا: عراف نجومی کو کہتے ہیں جوغیب جانے کا وکوئی کرتا ہے ٔ حالانکہ غیب کاعلم اللّٰہ کے ساتھ خاص ہے۔

نافع بعض از داج مطبرات ہے ردایت کرتے ہیں کہ جو محض کمی عراف کے پاس جا کراس ہے کمی چیز کے متعلق سوال کرے اس کی جالیس ردز کی نماز س قبول نہیں ہوتیں۔ (معجمسلم قبالدیث: ۲۲۳۰)

علم نجوم كالصطلاحي معنى اوراس كالشرعي حكم

علامه مطفى آفندى بن عبدالله آفندى تسطيطني التوفى ١٤٠ اله لكصة بين:

بیان تواعد کاعلم ہے جس سے تشکلات فلکیہ تینی افلاک اور کوا کب کی اوضاع مخصوصہ مثلاً مقارنت اور مقابلت وغیرہ سے دنیا کے حوادث ان کے مرنے اور جینئے بننے اور جگر نے اور دیگر احوال کی معرفت پراستدلال کیا جاتا ہے۔

رسول التدصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جو محض ستاروں پر ایمان لایاوہ کا فر ہو گیا' لیکن اس کاممل میہ ہے کہ جب نجومی کا اعتقادیہ ہوکہ ستارے عالم کی تدبیر میں مستقل ہیں۔

علم نجوم کی توجیہ میں بد کہاجاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے بدعادت جاری کر دی ہو کہ بعض حوادث بعض دوسرے حوادث کا سبب ہوں کیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار نے محوست (اورای طرح سعادت) کے لیے عادۃ اسباب اور علت

بيار القرآر

ہیں'نداس برکوئی حسی دلیل ہے نہ معی اور نہ تھا، حسی دلیل کا نہ ہونا تو ہالکل ظاہر ہے اور عقلی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ سیار وں کے متعلق ان کے اقوال متضاد ہیں'وہ کہتے ہیں کہ بیرعناصر ہے مرکب نہیں ہیں بلکہ ان کی طبیعت خاصہ ہے' پھر کہتے ہیں کہ زحل سردختک ہے اورمشتری گرم ترے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کوکوا کب کے لیے ٹابت کیا۔اورشر عا اس لیے سیج نہیں ے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض ستاروں کے کا بمن کے پاس گیایا عراف کے پاس گیا یا تمجم کے پاس گیا اور اس کی تقىدىق كى تواس نے اس دين كاكفركيا جو (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) پرنازل كيا گيا۔

و میراحادیث اس طرح ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: جو تحض عراف یا ساحریا کا بن کے پاس گیا'اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی

تقىدىق كى تواس نے اس دين كا كفركيا جو (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم ) پر نازل كيا گيا \_

(مندالد يعلى رقم الحديث:٥٨-٥٨ ما فظ البيثي ني كها: الب حديث كي سندسج ب بجمع الزوائدين ٥٥ م١١١)

حضرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشف کا بن یا عراف کے پاس گیا اور اس بے قول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیرنا) محمد (صلی الله علیه دسلم ) پرنازل کیا گیا۔

(منداحدج ٢٣ ٣٢٩) منداحد رقم الحديث:٩٥٣٢ عام الكتب)

خصوصت كماته نوميول كمتعلق بيحديث ب: حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا

اس نے جادو سے اقتباس کمیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۹۰۵ سنن ابن ماجدرقم الحدیث:۳۷ سر منداحدر قم الحدیث:۴۳۰۰ دارالفکر)

'' کشاف اصطلاحات الفنون' میں مٰدکور ہے کہ اس علم کا موضوع ستارے میں اس حیثیت سے کہ ستاروں سے اس جہان کے احوال اور مسائل معلوم ہول جیسے ان کا بیقول ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگہ پر ہوتو وہ اس جہان میں فلاں چیز

کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

علامها بن خلدون نے لکھا ہے کہ اصحاب علم نجوم کا بیزعم ہے کہ وہ سیاروں کی قو توں کی معرفت ہے اس جہان کی چیزوں کو پیدا ہونے سے پہلے جان لیتے ہیں۔

علم نجوم سے بطلان پر بیدلیل کافی ہے کہ انبیاء علیم السلام نے خود کسی ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم عاصل کیا ندامت کواس کی تعلیم دی انبیا ولیبم السلام کوصرف وی ہے اور الله تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل جوتا تھا۔ ( كشف الظنون ج٢ص ١٩٣١\_١٩٣٠ مطبوعه مكتبه اسلامية تتبران ١٣٧٨ هـ)

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ ه لكھتے ہيں:

علم نجوم کے احکام کا حاصل میہ ہے کہ وہ اسباب ہے حوادث پر استدلال کرتے ہیں کیکن شریعت میں مینکم مذموم ہے حديث ميس ب

حضرت ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نه کرواور جب ستارول کا ذکر کیا جائے تو خاموش ہیرواور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ۔ (اعجم انگیر تم الحدیث ۱۳۲۷ یہ حدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بے بھی مروی ہے ''مجم الکبیر رقم الحدیث : ۴۳۸ ۱۰ ماییة الاولیاء جسم ۱۰۸ مجمع الزوائد بی سے ۲۰۲ ۲۲۳ ۳ مارید امام غزالی فرماتے ہیں: نبحوم کے احکام محصٰ ظن تخمین اورا ندازوں پرجنی ہیں'اوران کے متعلق کو کی صحف یقین یاظن غالب

تبيار القرآن

(احياء علوم الدين جَاص ٣٥٪ مطبوعه وارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٩هـ)

الجن:۲۶ کی تفسیر علامه قرطبی مالکی ہے

علاء رحم اللہ نے کہا ہے: جب اللہ سجانہ نے علم غیب سے اپنی مدح فرمائی اور اس کواپنے ساتھ خاص فرمالیا اور تلاق سے
اس کی نفی فرما دی تو اس میں بیدد کیل تھی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کوغیب کاعلم نہیں ہے، پھر اللہ تعالی نے اپنے چنے ہوئے رسولوں کا
نفی کے اس عوم سے استثناء فرمایا اور وہی کے ذریعہ جتنا جا باان کوعلم غیب عطافرمایا اور اس کوان کا معجز و قرار دیا اور ان کی نبوت
کے صد ق کی دلیل بنایا اور نجوی اور کا بن وغیرہ جو محتلف حیلوں سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ النہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رسول
نہیں ہیں کہ النہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب پر مطلع فربائے بلکہ کا بن اور نجوی اللہ کا کفر کرتا ہے اور اپنے حیلوں اور انگل پچو سے جو پچھ
بیان کرتا ہے وہ اللہ بحاثہ بر افتر اے ہوتا ہے۔

حصرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں نے فر مایا: اے لوگو! تم اپنے آپ کوعلم نجوم سکھنے سے بچاؤ متارے تو صرف اس لیے میں کہ جنگلوں اور سندر رول میں سفر کے وقت اندھیروں میں ان سے رہ نمائی حاصل کرو نجومی تو جادو کر کی طرح میں اور جادو کر کافر کی طرح میں اور کافر دوزخ میں میں۔(الجامع لا مکام القرآن جز40 سے 47 ملٹھا اور النکر نیروٹ 1718ھ)

الجن:۲۷ کی تفسیر علامه بیضاوی شافعی ہے

قاصى عبداللدين عربيضاوى متوفى ١٨٥ هاس آيت كي تفيير ميس لكهت بين:

جس غیب کاعلم اللہ عز وجل کے ساتھ تخصوص ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کومطلع خمیس فریا تا ماموا اپنے رمول کے تا کہ غیب کی خبر دینا اس کی نبوت کا معجزہ ہوجائے اس آیت ہے اولیاء اللہ کی کرامات کے بطلا ان پر استدال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمول کوغیب پر بلاوا سطہ مطلع فرماتا ہے اور اولیاء اللہ کی جوکرامات ہوتی جیسے اس کوفر شتوں کی وساطت سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے جیسے ہمیس آخرت کے احوال پر انجیا علیہم السلام کے واسط ہے مطلع کیا جاتا ہے۔

( تغيير البيضاوي مع عناية القاضي ج ٩٩س ٣٠١-٣٠١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ه )

الجن:۲۶ کی تفسیر علامه رومی حنفی ہے

علامہ تصلح الدین صطفق بن ابرا ہیم روی خفی متو فی ۸۸۰ ھاضی بیضاوی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر انبیاء ملیم السلام کو بھی مطلع فرماتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی مطلع فرماتا ہے اور ان دونوں میں فرق میہ ہے کہ اولیا ، کو جوغیب کی اطلاع ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اور اس میں تھاء ہوتا ہے اس کے برعکس انبیاء علیم السلام کو جوغیب کی اطلاع دی جاتی ہے دہ ادلیاء اللہ کی اطلاع ہے بہت قوی اور مشحکم ہوتی ہے اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ

بيبار الفرآر

کا کامل اظہار اور کشف جلی صرف اینے دینے ہوئے رسولوں پر کرتا ہے ' کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کوغیب پرمطلع کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف وحی فرماتا ہے یا اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں ہے اس وحی کی

تبارك الّذي ٢٩

حفاظت فرماتا ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات اشارول اور کتابوں پرمشتمل ہوتی ہیں جیسے ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا اور ان کی فراست کا صادق ہونا' کیونکہ اولیاء اللہ کا کشف غیرتام ہوتا ہے اور واضح نہیں ہوتا' امام ابواسحاق نے کہا: اولیاء اللہ کی کرامات

ا کی ہوتی ہیں جیسے دعاؤں کا قبول ہونا اوران کی کرامات مجزات کی مثل نہیں ہوتیں اورامام ابو بکر نے کہا، مجزات اور کرامات

میں فرق بہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بیچکم دیا جاتا ہے کہ وہ معجزات کو ظاہر کریں' ادلیاء اللہ ہر واجب ہے کہ وہ اپنی کرامات کو چھیا کیں اور طاہر نہ کریں اور نبی این نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسپے معجوہ کا دعویٰ کرتا ہے اور ولی کسی قتم کا دعویٰ نہیں کرتا۔

الزجاج' واحدی اورصاحب المطالع نے کہا: جیخف علم نجوم کی بناء پر کسی کی موت یا حیات کی خبر دے' بیر آیت اس کی تکفیر کر تی ہے کیونکہ وہ تخص قر آ ن مجید کا کفر کرتا ہے-نعو **ذیباللّٰ**ہ منہ . (حاشیہ ابن انتجید علی البیھا دی مع حاشیۃ القونوی ج9اس ٣٦٤ )

الجن:۲۶ کی تفسیر علامہ قونوی حنفی ہے

علامه عصام الدين اساعيل بن محمد القونوي الحفي التوفي ١٩٥٥ هه بيضاوي كي شرح ميں لكھتے ہيں:

اللّٰدعز وجل کے ساتھ جوعلم غیب مخصوص ہے'اس سے مرادعلم بالذات ہے جوعلم یقینی کامل ہے ادرکس سبب کے بغیر ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم الله تعالى كے اطلاع دينے كے سبب ہے ہے خواہ بيا طلاع وحى ہے دى جائے يا البرم سے يا اللد تعالی آپ کے ول میں علم بدیمی پیدا کروے اور نجومیوں کاعلم قواعد کے سبب سے ہے اور کا ہنوں کاعلم جنات کے خبر دیے

کے سبب سے ہے کیونکہ جنات چوری چھیے فرشتوں کی باتیں س کراس کی خبر کا ہنوں کو دیتے تھے' پس الند تعالیٰ کے ساتھ معم غیب کے خصوص ہونے میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم غیب میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ انتد تع کی کاغیب بلاب اور

بالذات ہےاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب اللہ تعالی کی عطا ہے اور وحی یا الہام کے سبب ہے ہے۔ ( حاشية القونوي ج٩ اص ٣٦٥ )

نيزعلامه قونوي لکھتے ہیں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ بلاواسطہ علم غیب عطا فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کوفرشتوں کے واسطہ سے علم غیب عطا فرما تا ( حاشية القونوي على البيصاوي ج ٩ اص ٦٦ ٣ وارالكتب العلميه 'بيروت'١٣٢٢ هـ )

جن: ۲۶ کی تقسیر علامه ابوالحیان اندلسی ہے علامہ محمد بن پوسف ابوالحیان اندلسی التوفی ۵۵سے نے امام رازی کی تفسیر کا خلاصہ بیان کردیا ہے۔

(البحرالحيط ج ١٠٥٠ ٥٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٢ه)

الجن:۲۶ کی تفسیر حافظ ابن کثیر به

حافظ مما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير التوفي ١٩٧٧ ه لكهة من:

الله تعالیٰ غیب اورشہادت کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ہے کو کی شخص بھی اس کے علم یرمطلع نہیں ہوتا ماسوااس کے جس کووہ خود اپنے کسی علم مرمطلع فر مائے ۔ (تغییرابن کثیر جہم ۲۷۸ دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۹ھ )

الجن ۲۶ کی تفسیر علامہاساعیل حقی سے علامها ساعيل حقى الحنفي التوفي ١١٣٧ه ولكصته بهن:

تبيار القرآر

جلدوواز وتهم

مَنَا كَانَ اللَّهُ لِيُفُلِا عَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَعْتَنِي مِنْ لُسُلِهِ مِنْ يَتَفَاءُ مِنْ المِرانِ: 10 مران: 10)

اللہ کی بیشان خبیں ہے کہ تم (عام) لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے لیکن اللہ جس کو چاہے غیب پر اطلاع کے لیے پہند فرمالیتا ہےاور وہ اللہ کے سب رسول ہیں۔

(روح البيان ج ١٠ص ٢٣٦ واراحيا والتراث العربي بيروت ٢٣١١ه)

بعثت نہوی کے بعد کا ہنوں کا سلسلہ ختم ہوگیا اور خواب کی تعبیر اشارات سے معلوم ہوتی ہے ، وہ غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ الجن ۲۲ کی تفسیر غیر مقلد عالم پینے شوکانی سے

شيخ محمد بن على بن محمد شوكاني متونى • ١٢٥ ه لكهية مين:

قرآن مجیدی اس آیت سے بیدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پننے ہوئے رسولوں کوجس قدر غیب پر چاہتا ہے مطلع فرہا تا ہے کہ کیا رسول کے لیے بیجا نز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوجس قدر غیب پر مطلع فرہایا ہے اس میں سے وہ اپنی است کے بعض افراد کومطلع فرہا دے؟ میں کہتا ہوں کہ ہال! بیہ ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی مانع نہیں ہے اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وملم کی احاد یث کی معرفت ہے ان سے بیا مرحقیٰ نہیں ہے اور اس قبیل سے بیہ ہوئے والے فتنوں میں ہے کسی چیز کوئیس چھوڑا ا کھڑے ہو کر قیامت تک ہونے والے تمام اُمور بیان فرمار ہے تھے اور آئندہ ہونے والے فتنوں میں ہے کسی چیز کوئیس چھوڑا ا جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا ویا اس نے بھلا دیا۔ (سمجی ابخاری قرا لیدیے اساس) مطرح حضرت حذیقہ بن کیان رضی اللہ عدمت تعلی میں بر یا ہونے والے فتنوں کی خبر دیتے تھے جن کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ (سمجم الم اللہ عدمارہ میں اللہ علیہ مارہ کا الکا برصایہ حضرت حذیقہ سے ان کتنوں کے متعاقی موال کرتے تھے اور اس طرح

تبيار القرأر

جلد دواز دہم

کی بہت زیادہ احادیث ہیں'اگر ان سب کوجمع کیا جائے تو ایک مشقل کتاب بن جائے گی اور جب بیہ بات ٹابت ہوگئی تو اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بعض صالحین کوغیب کی ان خبروں کے ساتھ ضاص کر لیس جو الله تعالیٰ نے آپ کوعطا کی ہیں اور وہ صالحین اپنے بعد کے لوگوں کوان غیب کی خبروں پرمطلع کر دیں اور صالحین کی کرامات اس طور سے ہیں اور بیسب فیض ربانی ہے جو حضرت رسالت کے واسطہ سے حاصل ہوا ہے۔

فتح القديرج٥ص٣١٣\_١١٣ وارالوفاء ١٨١٨ هـ)

الجن:٢٦ كى تفسير علامه آلوى حقى سے

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه ولكهت بن:

صرف الله سجانه ہرغیب کا عالم ہے اور وہ اپنے اس مخصوص غیب کی کامل اطلاع اپنی مخلوق میں ہے کسی کوئیس دیتا' تا کہ وہ اس غیب کے علم کے ساتھ منفر درہے اور کسی کو بیہ وہم نہ ہو کہ تخلوق کا کوئی فرد خالق کے علم کے مساوی ہے البتہ اللہ ہجا نہ اپنی

عكمت سے جس كو جا ہتا ہے اس غيب ميں سے جس قدر جا ہتا ہے علم عطا فر ما تا ہے۔

چندسطرول کے بعد لکھتے ہیں:

اللّٰد تعالیٰ اپنے پینے ہوئے رسول کے او پر بعض ان غیوب کو ظاہر فرما تا ہے جن کا تعلق اس کی رسالت ہے ہوتا ہے تا کہ بیغیب کی خبریں اس کی رسالت کا معجزہ ہو جا تیں یا اس غیب کا تعلق احکام شرعیہ اور ان کی جزاء سے متعلق ہوتا ہے اور ای طرح کے اور دوسرے غیوب جن کا تعلق وظا کف رسالت ہے ہوتا ہے اور جب اللہ جل وعلا رسول کی طرف اس غیب کی وحی فر ما تا

ہو اس وی کی تمام جوانب سے حفاظت فرما تا ہے تا کہ جنات اور شیاطین اس کے درپے نہ ہوسلیں۔ اس کے بعد علامہ آلوی لکھتے ہیں:

صوفیہ میں سے شیخ محی الدین قدس سرہ نے کہا ہے کہ ولی پر بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اس کو بھی بھی بعض مغیبات کی

خریں دیتا ہے اور انہوں نے اس مؤقف پراس آیت سے استدلال کیا ہے: اكَ الَّذِينَ قَالُوْا رَبِّنَا اللَّهُ ثُوَالْسَكَقَامُوْ إِتَكَافُوْلَ بے شک جن لوگول نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے پھروہ اس پر

عَلَيْهُمُ الْمُلَلِكُهُ ٱلَّا لِمُنَافِئُوا وَلَا تَعْزُنُوا وَٱبْشِرُوْا بِالْهَنَّةِ جے رہےان کے اوپر فرشتے ہیہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں: تم نہ خوف کرو نیخم کرواوراس جنت کی بثارت من لوجس کاتم سے وعدہ

لَرِينَ كُنْهُمْ تُوعِكُ وْنُ۞ (فَمُ الْهِدو:٣٠) البنته بیضرور ہے کہ فرشتوں کی اس وحی ہے ان کوظن حاصل ہوتا ہے اور اس طرح کا علم حاصل نبیں ہوتا جس طرح

فرشتوں کی وجی سے رسول کوعلم حاصل ہوتا ہے اور بھی ان کوالہام کیا جاتا ہے اور بھی ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ب- (روح المعاني جز ٢٩ ص ١٦٥ ما ملتقطاً والمخصا وارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

الجن:۲۷ کی تفسیر سید مودودی ہے سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

لینی غیب کا بوراعلم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور پیمل علم غیب وہ کسی کو بھی نہیں ویتا۔

لیخی رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جب اس کورسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرما تا ہے توغیب کے حقائق میں ہے جن چیز دل کاعلم وہ حابتا ہے اے عطافر مادیتا ہے۔

مطلب میہ بہ کہ جب اللہ تعالی وحی کے ذریعہ سے غیب کے تقاکل کاعلم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی تلمبہانی کے لیے لیے ہر طرف فرشتے مقر ر فریا دیتا ہے تا کہ وہ علم نہایت محفوظ طریقہ ہے رسول تک پڑنج جائے اور اس میں کی تسم کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ (تنجیم القرآن ج۲۷ س) اما اوارہ تر بمان القرآن الا ہوڑ تقبر ۱۹۹۰) کر کے سے بیٹنجیم القرآن ج۲۰ میں تھٹی ہے۔

الجن:٢٦ كي تفسير مفتى محد شفيع ديو بندى ہے

مفتى محمد شفية ديوبندى متوفى ١٣٩١ه اس آيت كي تفيير ميل لكهة بين:

یعنی قیامت کے وقتِ معین سے میری بے خبری اس لیے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ؛ بلکہ عالم الغیب ہونا صرف القدرب

العالمين كى خصوص صفت ہے'اس ليے وہ اپنے غيب پر كى كوجمى غالب وقادر نہيں بناتا۔ يهال' عسالم الغيب ''ميں' المغيب'' كاالف لام استغراق جنس كے ليے ہے( كما في الروح عن الرضى) ليعنى عالم برفر وغيب اور جنس غيب كااور' عسلس غيب ،' مي غيب كى اضافت اللّه كى طرف كرنے ہے بھى اى استغراق اور جامعتيت كا اظہار مقصود ہے' لينى برفر دوجنس غيب كاعلم جوالله رب العالمين كا مخصوص وصف ہے' أس پر وہ كى كوقا دروغالب نہيں كرتا كہ كوئى جس غيب كو جا ہے معلوم كر لے۔

مقصوداس کلام سے علم غیب گئی کا جس سے جہان کا کوئی ذرہ ڈُٹی نہ ہواُ اس کی غیراللہ سے نفی اور صرف اللہ تعالیٰ سے لیے اثبات ہے 'لیکن کس بے وقوف کو اس سے بیرشیہ ہوسکتا تھا کہ نبی کرمیے صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خبر نہیں تو پھر وہ رسول کیا ہوئے' کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہزاروں غیب کی خبریں بذر بعیہ وتی جیجتے ہیں اور جس کے پاس التد کی وتی نہ آئے وہ نی ورسول نہیں کہلاسکتا۔ اس لئے آگے آیت میں ایک استثناء کا ذکر فرمایا۔

علم غيب اورغيبي خبرول ميں فرق

المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان المجان ا

اس معلوم ہوا کہ بیا سنتاء اصطلاح کفظوں میں استثناء منقطع ہے یعنی جس علم غیب گلی کی اصل کلام میں غیر اللہ سے نفی کی ٹی تھی مستثنی میں اُس کا اثبات نہیں بلکہ تصوص علوم غیبید کا اثبات ہے جس کوقر آن کریم میں جا بجا'' انساء المعیب ''کے الفاظ تے تعبیر کیا ہے' یٹلگ یعنی آئیکیا الفیڈیٹ ڈوجیفھا آلیگٹ '' (مور: ۳۹)۔

بعض ناواقف غیب اور' انساء الغیب "میں فرق تہیں جھتے اس لیے ووا نبیاء اورخصوصاً خاتم الانبیا صلی الله علیہ وسلم ک لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر ہر ذرہ کا کنات کا علم رکھنے

نيار القرآر

بتلا دے جواور کسی کے علم میں نہ ہوتو اس ہے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہرسکتا۔ اس طرح انہیاء علیہم السلام کو ہزاروں غیب کی چیز وں کا بذر بعہ وحی ہتلا دینا اُن کو عالم الغیب نہیں بنادیتا' خوب سمجھ لیا جائے۔

جابل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے'جب اُن کے سامنے کہاجاتا ہے کہ رسول انتد صلی اللہ علیہ وسلم عالم

الغيب نبين وه اس كايه مطلب مجھتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم كومعاذ الله كسى غيب كى چيز كى خبزنبين جس كا دييا ميں كو ئي قائل نہیں اور نہ ہوسکتا ہے' کیونکہ ابیا ہونے ہے تو خود نبوت ورسالت کی فقی ہوجاتی ہے جس کا کسی مؤمن ہے امکان نہیں ۔

آ خرسورت میں فرمایا:'' وَٱحْصٰی کُلُّ شَکْی عِ حَکَدًا''(الجن ۴۸۰) لینی الله تعالیٰ بی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں

ہر چیز کے اعداد وٹنار ہیں۔اُس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرّے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے ٔساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں اب کا شاراً س کے علم میں ہے ہمر بارش کے قطروں اورتمام ؤنیا کے درختوں کے بیٹوں کے اعداد دشار کا اُس کوعلم ہے۔اس

میں پھر علم غیب کلی کا ذات حق سجانۂ وتعالی کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کسی کو مذکورہ استثناء سے غلط نہی نہ ہو جائے۔

(معارف القرآن ج٨ص٥٨٣\_١٨٥ اداره معارف القرآن كراحي ١٣١٢ه)

الجن:۲۶ کی تفسیر سیدنعیم الدین مراد آبادی ہے

صدرالا فاصل سيدمحدنعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٤ ١٣ه واس آيت كي تفسير ميس لكهية بن:

غیب کا جاننے والاتو اپنے غیب پرجس کے ساتھ وہ منفرد ہے' کس کومسلط نہیں کرتا لینی اطلاع کامل نہیں ویتا'جس ہے

حقائق کا کشف تام اعلی درجہ یقین کے ساتھ حاصل ہو سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے تو انہیں غیب پر مسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرما تا ہے اور بیعلم غیب ان کے لیے مجزہ ہوتا ہے اولیاء کو بھی اگر چہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے مگر

ا نبیاه کاعلم ہاعتبار کشف وانجلاءاولیاء کےعلم ہے بہت بلند و بالا وار فع واعلٰ ہے اوراولیاء کےعلوم انبیاء ہی کی وساطت اوران ای کے فیض ہے ہوتے ہیں۔ معتزله ایک کم راہ فرقہ ہے وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں اس کا خیال باطل اور احادیثِ کثیرہ کے خلاف ہے اور

اس آیت سے ان کا تمسک میح نہیں بیان مذکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے 'سیدالرسل' خاتم الانبیاء محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب ہے اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے جیسا کہ صحاح کی معتبر

ا حادیث سے ثابت ہے اور یہ آیت حضور کے اور تمام مرتفنی رسولوں کے لیے غیب کاعلم ثابت کرتی ہے۔

( خزائن العرفان بركنز الإيمان ص ١٩٤٤ تاج تميني لمينندُ لا مور ) ہم نے اس آیت کی تغییر میں بر کشرت مضرین کی عبارات پیش کی بین علامة رطبی علامدروی علامة ونوی اور علامداساعیل حق

کی عبارات اس لیے پیش کیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ نجومیوں کا ہنوں اور جادوگروں کوعلم غیب عطا کرنے کے مسئلہ میں امام وازی سے اختلاف کرنے میں ہم مفرونیں ہیں ویگر مفسرین نے بھی ان کے علم غیب کا افکار کیا ہے اور باتی مفسرین کی عبارات اس لیے چیش کی بین تا کہ بیدواضح ہو جائے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعلم غیب اور آپ کے واسطے ےعلم غیب اجماعی عقید ہ

ے جس کو ہر مکتبہ فکر کے علماء مانتے ہیں۔ امام احمد رضا کے نز دیک اللہ تعالی اور اس کے رسول کے علم کا فر ق

امام احمد رضا قادری قدس سرۂ کلھتے ہیں بھی علم کی حضرت عز وجل ہے شخصیص اور اس کی ذات پاک میں حصر اور اس کے

غیرے مطلقاً نفی چندوجہ پر ہے:

(۱) علم كا ذاتى ہونا كه بذات ِخود بے عطاء غير ہے۔

(٢) علمُ كاغنا كه يسي آله جارحه وتدبيرُ فكر ونظر والتفات وانفعال كالصلامحيّاج نه مو\_

(m) علم كاسرمدى مونا كدازلا ابدأ مو-

(٧) علم كا دجوب كه كسي طرح اس كاسلب ممكن نه جو-

(۵) علم کا ثابت واستمرار که بھی کسی وجہ ہے اس میں تغیر تیدل فرق اور تفاوت کا امکان نیہو۔

(۷) علم کا اقضیٰ غایت کمال بر بهونا که معلوم کی ذات ٔ ذاتیات ٔ اعراض ٔ احوال لاز مهٔ مفارقهٔ ذاتیهٔ اضافیهٔ ماخیه آتیه (مستقبله ) موجودهٔ ممکنه یسے کوئی ذرّه کی وجه برخفی نه هو سکے۔

ان چید وجہ پر مطلق علم حضرت احدیت جل وعلا ہے خاص اور اس کے غیر سے مطلقاً منفی لینی کسی کوکس و رّہ کا ایساعلم جوان چید وجوہ ہے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا کمکن نہیں ہے جوکس غیر الٰہی کے لیے محقول مفارقہ ہوں خواہ نفوس ناطقہ ایک و رسے کا ایساعلم ثابت کرے یقییناً اجماعاً کا فرمشرک ہے۔ (العملام مع))

نيز امام احمدرضا قادري قدس سرؤ لكصة بين:

س نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام الآلین و آخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم البی ہے وہ نسبت برگز نہیں ہوسکتی جوایک قطرہ کے کروڑ ویں حصہ کوسندر سے ہے کیونکہ بینسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متناہی کی متناہی ہے ۔ (اسلوط ع) ۱۳۷ نوری کتب فائد کا بور)

خلاصہ ہے ہے کہ تمام تخلوقات کے علوم کے مقابلہ میں رسول اللہ علیہ وکلم کاعلم ایسا ہے جیسے قطرہ کے مقابلہ میں سمندر ہواور اللہ کے علم کے مقابلہ میں رسول اللہ علیہ وکلم کے علم کی دہ نسبت بھی نہیں ہوتی ہے جو قطرہ اور سمندر میں ہوتی ہے۔ کیونکہ قطرہ اور سمندر میں تمنائی کی نسبت متنائی کی طرف نسبت متنائی کی نسبت متنائی کی نسبت متنائی کی نسبت متنائی کی نسبت غیر متنائی کی طرف ہے۔

امام احدرضا كے نزديك عالم الغيب الله تعالى كى صفت مخصوصه ہے

اعلى حضرت امام احدرضا قدس سرة فرمات مين:

تبيار القرآر

والاطلاق ''بيسب اوس صورت ميس ب كم مقيد يقيد اطلاق اطلاق كياجائ يا بلاقيد على الاطلاق مثلاً عالم الغيب إعالم الغيب علی الاطلاق اوراگر ایبا نه ډو بلکه یالواسطه یا بالعطا کی تضریح کر دی جائے تو وہ محذور نہیں که ایبهام زائل اور مراد حاصل \_( فادی

الجن ٢٦ ميں ہم نے علم غيب كے تمام اہم موضوعات پر بحث كى ہے تاہم پير مجتث ادھورار ہے گا اگر بيدند بتايا جائے كه نبي

صلی الله علیه وسلم کو جوعلم غیب عطا کیا گیا ہے آیا دو گلی ہے یانہیں؟ سوہم کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو گلی علم عطا کیا گیا ہے؛ اور کھی علم کامعتی ہیے کہ وہ کل تخلوقات کاعلم ہے نہ کہ خالق کا کل علم ہے اور بی صلی الند علیہ وسلم کے اس علم کلی کو ما کان و ما کیون

کے علم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اوراس کی بار باروضاحت کی گئی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم متناہی ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم غیر دوسرى بحث يد ب كمآب وعلم كل وفعة ويا كيايا تدر يجاويا كياب بعض دلائل مصعلوم موتاب كرآب وعلم كل وفعة

عطا کیا گیا ہے اور بعض ولائل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعلم کلی تدریجا عطا کیا گیا ہے اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ علم گلی

آ پ کوا جمالاً وفعة عطا کیا گیا اورتفصیلاً آپ کوعلم کلی مذر یجاً عطا کیا گیا اب ہم پہلے دفعة علم کلی عطا کیے جانے کے ولائل پیش كري كاور چرتدر يجاعكم كل عطاكيج بائے كولائل پيش كريں كے فنقول و بالله التوفيق و به الاستعانة يليق.

قرآن مجید سے علم کلی دفعۂ عطا کیے جانے کے دلائل وَٱنْزَلَ اللهُ عَكَيْكَ الْكِتْبَ وَالْمِحَكُمةَ وَعَلَمْك الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكَ الْكِ

مَالَهُ مَنْكُنْ تَعْكُمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَكَيْكَ عَظِيمًا ٥ ﴿ وَهِ مِن كُوآ بِ بِهِ مِنْنِ جانع تع اور الله كا آپ رفضل عظیم ہے 0 (النساء:١١٣) اس آیت کی تفسیر میں امام ابوجعفر محمد بن جر برطبری متوفی ۱۳۰۰ در لکھتے ہیں:

اولین اور آخرین کی خبروں اور''مها محیان و مها یکون ''(جو پچھ ہو چکااور جو پچھستقتل میں ہوگا) میں ہے جس کو آبہ پہلے میں جانتے تھے اس سب کا اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم دے دیا۔ (جامع البیان جز ۵س ۲۷۳ ورانفکر پیروت ۱۳۱۵ء)

الم عبد الرحمان بن محمد بن ادريس رازي ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ ٥ كصة مين: قمادہ نے کہا: آپ کو دنیا اور آخرت کے بیان کاعلم دیا اور حلال اور حرام کاعلم دیا' تا کہ اس علم ہے آپ اللہ کی مخلوق کے ساھنےاستدلال کریں۔

ضحاک نے کہا: آپ کو خیرا درشر کاعلم دیا۔ (تغييرامام ابن ابي حاتم جهم ١٠٦٣ وأرقم الحديث: ٥٩٥٨\_٥٩٥٨ كلتبه نز ارمصطفيٰ ، كمه مكرمهٔ ١٣١٧ه ) امام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي متوفى ٥١٦ ه لكصة بين: آپ احکام میں سے جو کچھنہیں جانتے تھے اورایک قول ہے: آپ علم غیب ہے جو کچھنییں جانتے تھے اس کاعلم آپ کو

و عدد ما الم التريل جاص ٥٠ كادارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠ه ) <u>اما مخر الدین محمد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۲ هه لکھتے ہیں: اس آیت کی دوتفیریں ہیں:</u> جلد دواز دہم

(۱) اند تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اوران کے اسرار پر آپ کو طلع کیا اوران کے حقائق ہے آپ کو آگاہ کیا حالانکہ اس سے پہلے آپ کو ان میں ہے کسی چیز کاعلم نہیں تھا' اسی طرح آئندہ بھی آپ کو مطلع فرمائے گا تا کہ منافقین آپ کو پیسلانے پر قاور نہ ہو کیس۔

(۲) اس فی مرادیہ ہے کہ آپ کواقد کین کی خبروں سے مطلع کیا تا کہ آپ منافقین کے مروفریب سے محفوظ رہیں اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو جوعلم عطافر مایا اس کے متعلق ارشاد کیا: وہ بہت کم ہے " وُهَا اُوْدِیْ کُھُوْمِی اَلْهِلِیْ اِلا تکلِیدگا " (بنی امرائل ۸۵۰) ادر صرف آپ کے علم کے متعلق فرمایا: وہ عظیم ہے " و گاق قَصْلُ اہلّہ عَالَیٰ لِگُ عَظِیمًا " (انساء، ۱۳) یہ آپ کے علم کے

شرف عظیم پرولیل ہے۔ (تغیر کیبر جسم ۱۳۱۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ه) قاضی عبد الله بن عمر بضاوی متوفی ۴۸۵ ه کلسته جن:

آ پ مخفی چیز وں اور اُمُورِ دین اور احکام میں ہے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالی نے آپ کواس کاعلم دے دیا۔ ( تغییر بیشاوی مع عابد القائق جس میں ۴۳۹ داراکت العلمہ 'بیروٹ

تغییر بیفه وی کی شرح میں علامه اساعیل بن محمد تو نوی حفی متوفی ۱۹۵۵ هے کلھتے ہیں:

آ پ کوال خُفی اُ مور کَاعَلَم دَے دیا جو فیب ہیں' جن کا حوال ادراک کر سکتے ہیں نہ بداھت عقل ان کا تقاضا کر تی ہے۔ ( حاجیۃ القونوی تامیم '۲۹۲ درانکٹ اعلمہ' بیروٹ '۳۹۲ هے)

علامه علاء الدين على بن محمد الخازن التوفي ا٣ ٧ ه لكهة بين:

آ پ کوا دکام شرع اوراُ مور وین میں ہے جن کاعلم نہیں تھا'ان کاعلم آپ کو دے دیا' ایک تول ہیہ ہے کہ آپ کوعلم غیب ہے جن چیز وں کاعکم نہیں تھا آپ کوان کاعلم دے دیا' دوسرا قول ہیہ ہے کہ آپ کوخلی چیز وں' دلوں کی ہا توں' منافقین کے احوال اوران کے مکر وفر ویب کاعلم دے ویا۔ (تغییر افازن جاس ۲۳ دارانظر میرون ۱۳۵۵ء)

علامها ساعيل حقى حنفى متو فى ١٩٣٧ه ه لكصة مين:

آ پ جن مخفی اُمور اورغیب کوئیس جائے تصان کاعلم آپ کودے دیا۔

(روح البيان ج عص ٣٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١٣١هـ)

علامه سيد محمود آلوي بغدادي متوفى • ١٣٥ ه كلصة بين:

آ پ جن تخفی اُمورْ دل کی باتوں' منافقوں کی سازشوں' اُمورِد ین اورا دکامِ شرع کوئیں جانتے تھے اُن سب کاعلم آپ کو دے دیا ور آپ کو دین کے امرار ہے مطلع اور تقائقِ شرع ہے واقف کر دیا۔ (روح المعانیٰ جریمی ۱۴۰۰وارالفکز بیروٹ ۱۴۱۵ھ) علم کلی وفعۃ عطا کیے جانے کے متعلق ا حادیث

امام ترندی روایت کرتے ہیں:

عن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رُسُولِ

الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلوة الصبح حتى كدنا نترا اى عين الشمس فخرج سريعا فشوب بالصلوة فصلى رسول الله صلى

الله عليه وسلم وتجوز في صلوته فلما سلم دعا

حضرت معاذ بن جمل رمنی الله عند بیان کرتے میں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شخ کی نماز میں آئے کے لیے دیر کی حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج کود کیے لیتے ' پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم حلدی سے آئے اور نماز کی ا قامت کی گئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی' پھر آپ نے سلام پھیر کر بہ آوانے

مدیث کیج ہے۔

بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل الينا فقال اما اني ساحدثكم ما حبسني عنكم

الغداة انبي قمت من الليل فتوضات فصليت ما

قدر لي فنعست في صلوتي فاستثقلت فاذا بربي

تبارك و تىعالى في احسن صورة فقال يا محمد

قلت رب لبيك قال فيم يختصم الملأ الاعلى

قلت لا ادري رب قالها ثلاثا قال فرايته وضع

كفه بين كتفي قد وجدت برد انامله بين ثديي فتجلالي كل شني و عرفت.الحديث الي ان قال ً

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح سالت

محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا

بلند ہم سے فرمایا: جس طرح اپنی صفول میں بیٹھے ہو بیٹھے رہو کھر ہاری طرف مڑے اور فرمایا: میں اب تم کویہ بیان کروں گا کہ مجھے

صبح کی نماز میں آئے سے کیول دیر پہوگئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو کر کے میں نے اتنی رکعات نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تَضَىٰ كِير مِجْصِهُ نماز مِين اونگھ آئی' پُير مِجْصے گهری نيند آگئی۔اچانک مِين

نے اچھی صورت میں اینے رب تبارک و تعالی کو ڈ یکھا' اس نے

فرمایا:اے محمد! میں نے کہا: اے میرے رب! میں حاضر ہول ' فرمایا:ملاً اعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں

جانتا۔آپ نے کہا: میں نے ویکھا کہ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے

دو کندھول کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی خنڈک میں نے اینے سینے میں محسوں کی ' چھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہوگئی اور میں نے

اس کو جان لیا۔ (الحدیث) (سنن ترندي ص ٣٦٧ زقم الحديث. ٣٢٣٣ مطبوعه نورجمه كراجي)

المام ترمذی كتب بين اليد عديث حسن صحيح بي ميل في المام بخاري سے اس حديث كمتعلق يو جهدا تو انبول في كباريد

شعیب الارنو وط اوران کے معاونین نے اس حدیث کی مزید تخ سیج اس طرح کی ہے: منداحمد جاش ٣٦٨ قديم منداحمد ج٥ص ٣٣٨\_رقم الحديث:٣٨٨ طبع جديد مؤسسة الرسالة . تغيير عبدالرزاق ج اص ۱۲۹ العلل المنتابيد خ اس ۱۳۴ مندعبد بن حميد رقم الحديث: ۹۸۲ بسيح ابن خزيمه رقم الحديث: ۳۲۰ الشريعة للآجرى

ص ۴۹۶ السنة لا بن الي عاصم رقم الحديث: ۴۶ ۴ ممّا ب الاساء والصفات ص ۴۰۰ مندالبز ارزقم الحديث : ۲۱۲۸\_

واضح رہے کہ امام تر مذی نے اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عندے روایت کیا ہے اور امام احمد بن صبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کوحضرت ابن عباس رضی المتدعنهما سے روایت کیا ہے۔ نیز امام احمد روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نبی صلی

الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں نے (خواب ميں)اينے رب كوحسين صورت میں ویکھا' میرے رب نے کہا:اے محمد!' میں نے کہا: حاضر ہوں یارب! فرمایا ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟

میں نے کہا: اے میرے رب! میں نہیں جانیا' پھراللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھول کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اینے سینے میں محسوس کی پھر میں نے جان لیا جو پھھ مشرق اور مغرب

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي في احسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلت ربى لا ادرى فوضع

يده بيىن كتيفي حتى وجيدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. ( سنن ترندي ص ٢٩٦ه \_ رقم الحديث .٣٣٣٣ مطبوعه نورمجه ' كراچي )

تىيار القرآر

امام احمد بن حلبل این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبي صلبي الله عليه

وسلم قال اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صورة احسب يعني في النوم فقال يا محمد تدرى فيم يختصم الملأ الاعلى قال قلت لا قال

النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديمي او قال نحري

فعلمت ما في السموات والأرض.

الام احد بن خنبل في ايك اورسند ع بهي به حديث روايت كي ماوراس مين بيالفاظ بين:

(منداحمه جاص ۳۹۸)

فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين

شديبي حتبي تسجيلني لي ما في السموات وما في الأرض. (منداحمة جهيم ٣٦١)

کہ میرے لیے وہ تمام چزیں منکشف ہو گئیں جو آسانوں میں ہیں

الله تعالى نے اینے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا' میں نے اس کی ٹھنڈک کواینے سینہ میں محسوس کہا حتی

پھرمیر ہے لیے ہر چیزمنکشف ہوگئی اور میں نے اس کو پیجان

حضرت ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی

الله عليه وسلم في بيان فرمايا: الله تعالى في تمام روئ زمين كو

میرے لیے لیبیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق ومغارب کو

حضرت ابن عماس رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا: آج رات کو نیند میں میرا ربعز وجل حسین

صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا: اے محمر! کماتم حانتے ہوکہ

ملاً اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے

ہیں: آ پ نے فرمایا نہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھراللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھاحتیٰ کہ میں

نے اینے سینے میں اس کی شندک محسوں کی اور میں نے ان تمام

چز وں کو جان لیا جوآ سانوں اور زمینوں میں ہیں۔

اور جوزمینول میں ہیں۔

امام تر مذی نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے بیرحدیث روایت کی ہے اس میں بیدالفاظ ہیں: جب اللّٰہ تعالی نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھاحتیٰ کہ میں نے اس کے بوروں کی شنڈک اپنے سینے کے ورمیان محسوس کی۔

فتجلي لي كل شيء وعرفت الحديث

(سنن ترزي رقم الحديث ٣٣٣٥ مند احرج ٥٩ ص٢٢ طبع قديم مند احرج ٣٢٠ ص٢٢٥ رقم الحديث ٢٢١٠٩ مؤسسة الرسالة أبيروت تهذيب الكهال ع كاص ٢٠٥ صحيح ابن فزير جاس ٢٥ معمم الكبيرج ٢٠٠ \_ رقم الحديث ٢١٦٠ الكائل لابن عدى ج٢ ص٢٣٣٣ مند الهزار وقم الحديث: ٢٦٦٨ أمعم الكبيرية إرقم الحديث: ٢٩٠)

سنن ترندی کی ان احادیث میں بینصری ہے کہ آپ کوعلم کلی دفعہ عطا کیا گیا ای طرح درج ذیل حدیث بھی اس مطلوب ير دلالت كر في ہے:

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله

عليمه وسلم أن الله زوى لي الأرض فرايت مشارقها ومغاربها. (صح ملمج ۴۳۰ کراچی)

اس حدیث کوامام بیمق نے بھی روایت کیا ہے نیز امام ابوداؤ داور امام احمد نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

( ولائل النبوة ج ٢ ص ١٥٤ منس ابوداؤ وج ٢ص ٣١٨ منداحمه ج ٥٥ ١٠٠)

بينار القرآن

اور بیحدیث بھی ای مطلوب مردلالت کرتی ہے۔

حضرت انس اور ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: ہے شک اللہ عز وجل نے دینا

كومير ب ليدا محاليا اوريس ونياكى طرف اورقيامت تك دنيابس جو يحه بون والا باس كواس طرح د كيور بابون جيسے اين ان ہاتھوں کی بھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں' جواللہ عز وجل کے تھم ہے روثن ہیں' اس نے اپنے نبی کے لیے ان کوروثن کیا' جس طرح پہلے نبیوں کے لیے روش کیا تھا۔ (حلیۃ الاولیاءج۲ھ) الجامع الکیر قم الحدیث:۱۸۴۹ کنزالعمال قم الحدیث:۳۱۹۷-mill مانظ کہیشی

نے کہا:اس صدیث کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے اس میں سعید بن سان رصادی ضعیف راوی ہے جمع الزوائدج من ٢٨٧) ان احادیث کے علاوہ اب ہم چندایی احادیث پیش کر رہے ہیں جن میں بید لیل ہے کہ آپ نے ماکان وما یکون کی

> خبریں دی ہیں: ما كان وما يكون ' كعلم ك ثبوت بين احاديث

حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو

اُمور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں ہے کسی کونبیں چھوڑ ااور وہ سب اُمور بیان کر دیئے' جس نے ان کو یا در کھا اس نے یاد رکھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا' اور میرے ان اصحاب کو ان کاعلم ہے' ان میں ہے کئی ایسی چیزیں واقع بو کمل جن کو میں بھول چکا تھا' جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں' جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چبرو دیکھ کراس کو یاد آ جا تا ہے کہ اس نے اس کودیکھا تھا۔ (سمج ابخاری قم الحدیث ۴۶۰، سمج مسلم تاب الجنة ۴۴۰ قرار فران ۱۳۰ سن ابوداؤ وقم الحدیث

٣٢٢٠ منداحمد ين ٥٥ ٣٨٥ وامع الاصول ج ١١ رقم الحديث: ٨٨٨٢) حضرت ابوز بدعمرو بن اخطب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم کوضیح کی نماز پڑھائی اور

منبر پر رونق افروز ہوئے گھرآپ نے ہمیں خطبہ ویاحتیٰ کہ ظہرآ گئی آپ منبرے اڑے اور نماز پڑھائی' گھرمنبر پر رونق افروز ہوئے اور جمیں خطبہ دیاحتی کے عصر آئی کھر آپ منبر سے اترے اور نماز پڑھائی کھرمنبر پرتشریف فرما ہوئے اور جم کوخطبہ دیاحتی که سورج غروب ہو گیا' پھرآ ہے نے ہمیں' ما کان و ما یکون '' (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبریں دیں' پس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جوسب سے زیادہ حافظہ والا تھا۔ (صحیمسلم رقم الحدیث:۱۳۲ کے منداحمہ جسم ۱۳۵ مندعبر بن حمید رقم الحدیث

٢٩٠١ البدايدوالنباييج ٢٥ م ١٩٢ عامع الاصول ج١١-رقم الحديث: ٨٨٨٥ الا حاد والشائي ج٧ رقم الحديث: ٢١٨٣ ولأل النوية للعيق ج٢ ص ١١١١) حضرت عمرضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فریا ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتداء سے خبریں دین شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل

ہو گئے' جس نے اس کو یا درکھا اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صحح ابخاری قم الدیث:۳۱۹۲)مام احمد نے اس حدیث کوحفرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت کیا ہے منداحمہ ج ۱۳۔ رقم الحدیث ۱۸۱۴٬ طبع دارالحدیث قاہرہ) نی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے عموم اور علم ما کان وہا یکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات

حضرت سوادین قارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا' پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اجازت ہے آپ کی شان میں چندا شعار سنائے'جن میں ہے ایک شعریہ ہے فاشهدان الله لا رب غيره وانك مامون على كل غائب

''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رہنیس اور آپ اللہ تعالیٰ کے ہرغیب پر امین ہیں''

تبيار ا**لق** آر

حضرت سواد بن قارب رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم بیا شعاد سن کر جھ سے بہت خوش ہوئے 'آپ کے چہرہ اقد س سے خوش کے آثار طاہر ہور ہے تھے قرمایا: ''افلصت یا سو اد'' اے سواد! تم کا ممیاب ہو گئے۔اس حدیث کو بر سرت علماء اسلام نے اپنی تصنیفات میں ذکر کیا ہے۔ بھی علماء کے اساء بیہ ہیں: امام ابوہیم امام ابوہیم احمد بن حسین بہتی ، علامہ ابن عبد البر علامہ سیکی علامہ ابن الجوزی واقع ابن کیٹر علامہ بدرالدین میٹی علامہ طال الدین سیوفی علامہ طبی شخ عبداللہ علامہ بن عبد الو ہاب نجیدی علامہ تھر بن بوسف الصالی الشامی ۔ (دلائل اللہ قال فیم جامی ۱۱۳ دلائل اللہ قال کیم جامی ۱۲۵ استیاب مل برش الاصاب نے ہمس ۱۲۵ الدون نے اس ۱۲۵ الوقع اس ۱۵۵ السیرة اللہ بیلاین کشرح اس ۱۳۵ عمدة القاری جے اس مزافضائص الکبری جامی ۱۹۵ میں میں المون کو اس ۱۲۵ السیرة اللہ بیلان کا درائل اللہ کا دارائل اللہ عبد اللہ اللہ کی دارائل درائل اللہ بیلان الدین کشرح اللہ بیلان کی دارائل درائل اللہ کا دارائل اللہ بیلان کا میں بیان اللہ کی دارائل درائل اللہ کی دارائل درائل اللہ بیلان کا میں بیان اللہ کی دارائل درائل اللہ کی دارائل اللہ کی درائل اللہ کا درائل اللہ کا درائل اللہ کی درائل اللہ کو درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کا درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کا درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائل اللہ کی درائل اللہ کی درائلہ کی درائل اللہ کو درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی درائلہ کی در

علامها بن جر مرطبری لکھتے ہیں:

وعمل مك ما لم تكن تعلم من خبر الاولين والاخرين وما كان وما هو كائن.

قاضى عياض لكصة بين:

واما تعلق عقدة من ملكوت السموت والارض وخلق الله وتعيين اسماء الحننى واياته الكيرى وامور الاخرة واشراط الساعة واحوال السعداء والاشقياء وعلم ماكان وما يكون مما لم يعلمه الا يوحى.

(الثفاءج ۴ س٠٠١ مليان)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

ان عسلسه (صسلسي الله عليه وسلم)محيط بالكليات و الجزئيات . (الرتات ج٠١٠/١٥) نيز طائل قاري قرمات بس:

كون علمها من علومه صلى الله عليه وسلم ان علومه الله عليه وسلم ان علومه تنوع الى الكليات والجزئيات وحقائق و دقائق وعوارف و معارف تتعلق ابلذات والصفات وعلمها انما يكون سطرا من سطور علمه ثم مع هذا هرمن بركة وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم.

ا دّلین اور آخرین کی خبرول اور ما کان وما یکون میں ہے جو پھھ آ ہے ٹیس جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آ ہے کو بتلا دیا۔

(جامع ابهیان جزدی ۳۵۳ میروت)

آ سانوں اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالی کی مخلوق اللہ تعالی

اماء کی تعیین آ یات کبری اُ مور آخرت علامات قیامت العظم
اور پُرے لوگول کے احوال اور ما کان وما یکون کا علم اس قبیل سے
ہے جس کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وہی کے نبیں جانا آ سانوں
اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالی کی مخلوق اللہ تعالی کے اساء کی تعیین آ یا ہے۔
آ یات کبری اُ مور آخرت عالمات قیامت ایسے اور بُرے لوگوں
کے احوال اور ما کان وما یکون کا علم اس قبیل سے ہے جس کو نجی سلی
اللہ علیہ معلم نے بغیر وہی کے نبیس جانا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم كليات اور بزئيات كومحيط

اوح وقلم علوم بی صلی الله علیه وسلم سے ایک کلزااس لیے کے حضور کے علم انواع انواع میں کلیات بڑ کیات بڑ کیات مائن اوقائ عوارف اور معارف کہ ذات وصفات اللی سے متعلق میں اور وقلم کا علم تو حضور کے متوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نبر ہے گھر بایں ہمدوہ حضور ہی کی برکت سے تو سے الله علیہ وسلم۔

سار القرآر

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

الشانية والاربعون اطلاع على ما سيكون

الشالئة والاربعون الاطلاع على ماكان ممالم ينقله احد قبله. (فق الباري ج١١ص٣٧)

علامه سيدمحمود آلوي لكصة بين:

(انزله بعلمه)ای متلبسا بعلمه المحیط

الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموت والارض ومن هنا علم صلى الله عليه وسلم ما

> كان و ما هو كائن. (روح المعانى ٢٢ ١٥٠) نيز علامه آلوي لكصة بين:

فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شئى يمكن العلم به.

(روح المعاني ج١٥ص١٥١)

میخ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجازیخ مرتضی حسین جاند پوری لکھتے ہیں:

حاصل ہیہ ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائ جا کیس تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہول ۔ (توضیح البیان فی حفظ الا بیان ص1)

م کی مذر بجأ عطا کیے جانے کے دلائل

قرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَكُلَّا نُقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبُا ۚ وَالرُّسُلِ مَا نُتُجِبُّ بِهِ فُوَّا كُكُّ . (حود: ١٢٠) وَلَقَالُ ٱمُ سَلْنَا رُسُلًا قِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ تَنْ

قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مِّنْ لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ﴿.

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ما کان وما یکون کاعلم ہے وہ قرآ ن عظیم سے مستفاد ہے اور قرآن مجید میں ہر چیز گ

نفصیل ہےاور قرآن مجید دفعۃ نازل نہیں ہوا' بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً تھیں سال میں نازل ہوا ہے' پس جب بھی کوئی

آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ نیصلیٰ انڈرعلیہ وسلم کےعلوم میں اضافہ کرتی' حتی کے قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا' پس ہر

چیز کی تفصیل اوراس کا بیان مکمل ہو گیا اور اللہ تعالٰی نے اپنے صبیب کے اویر نعمت کوکممل کر دیا جیسا کہ اس نے قر آن میں اس کا وعدہ فرمایا ہے پس اگر قرآن مجید کے مزول کی پھیل ہے پہلے میاعتراض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعض نبیوں کا قصہ

(الزبدة شرح قصيده برده ص ١٤٧ مطبوعه پير جو گوڅه سنده ۲ ٢٠٠ه )

نبوت کی بیالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کو ما یکون( اُمورِ مستقبله ) كاعلم مو اور تيناليسويل صفت بير ہے كه ان كوما كان (اُمورِ ماضیہ) کاعلم ہو جن کوان ہے پہلے کسی نے نہ بیان کیا ہو۔

الله تعالی نے اپنی صفت علم کے ساتھ جلی کر کے حضور پر قرآن نازل کیا' جس صفت علم ہے آ سانوں اور زمین کا کوئی ذرہ غائب منہیں ہے بہی وجہ ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کان

وما يكون كوحان لبايه

رسول النُدصلي النُّه عليه وسلم كا اس وقت تك وصال نبيس جوا جب تک کہ آ ب نے ہراس چیز کوئیس جان لیا جس کاعلم ممکن ہے۔

رسولوں کی خبروں میں ہے ہم آپ کو وہ بیان فرماتے ہیں جن ہے ہم آ پ کے دل کو ثابت اور برقر اررھیں ۔

اور بے شک ہم نے آ ب سے پہلے ( بھی )رسول بھیج ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے آ پ ہے بیان فر مایا اور بعض کا قصہ ہم نے آب سے بیان ہیں فرمایا۔

بیان نیس کیا گیا' یا آپ کومنافقین کاعلم نیس تھا' یارسول الله سال الله علیه و کلم نے کمی قصہ یا کمی واقعہ میں توقف فرہایا (جیسا کہ اصحاب کہف' ذوالقر نیں اور دوح کے سوال کے موقع پر اپیا ہوا) حتیٰ کہ وقی نازل ہوگئ اور آپ پر سوال کردہ اُمور منکشف ہو گئے' تو وہ قرآن مجید میں ہر چڑ کے بیان ہونے کے منافی نہیں ہے اور ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی ہونے کے منافی بے' جیسا کہ کی بھی عقل مند پڑنی نہیں ہے۔

پس متکرین علم غیب بی صلی الله علیه وسلم عظم غیب کی نفی کے لیے جب بھی بعض واقعات اور روایات سے استدلال کریں گئ خواہ ان واقعات اور روایات کے استدلال باطل ہوگا 'کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ واقعہ آن مجید کے زول کی پخیل کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ واقعہ کے زول کی پخیل کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ واقعہ قرآن مجید کے زول کی پخیل کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ واقعہ قرآن مجید کے زول کی پخیل کے بعد کا ہوؤ مکرین کواس پرصری تھی پیش کرتی ہوگا اور اس کے بغیران کا وجوی محض باطل ہو گا اور مکرین رسول الله سلی الله علم کے تعظم کی تقعیم اور تنقیص اس کے بغیر قابت نیس کر سے۔

اور ہم اس آیت تطعی الدلالة نے آپ کاعلم کی ثابت کر تیجے ہیں اور جوروایات خبر واحد کے قبیل ہے ہوں اور وہ قر آن م مجید کے معارض ہوں تو ان کو نہ سنا جاتا ہے نہ قبول کیا جاتا ہے بلکدان کو مستر دکر دیا جاتا ہے اور مشکرین کے سرخیل شخ آئیٹھوی نے لکھا ہے کہ عقائد کے مسائل قیا ی نہیں کہ قیاس ہے ثابت ہو جائیں بلکہ تطعی میں قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے میں خبر واحد بھی یمال مفیدنیں۔ (براجن قاطعہ میں اہ مطبع بدائی ہید)

سوئنگرین پرلازم ہے کہ آگر وہ رسول الشعلی الندعلیہ وہلم کے علم کلی کی ٹنی ٹابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث متنواتر کی طرح کوئی ایسی قطعی الندوالد روایت پیش کریں جس سے بیٹابت ہو کہ قرآن مجید کے نزول کی سختیل کے بعد بھی رسول الندصلی الندعلیہ ولامل کو فلال چیز کا اصلاً علم نہیں ہوا اور اس طرح ند ہو کہ آپ کو علم تو تھا کین آپ نے اس کو نفل مرحل کے اس کو نفل کر اس کا اور اس کوئی رکھا اور اس ولس سے میہ اس کوئی رکھا ہوتا ہے کیا توجہ نہیں کیا اور اس کوئی ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کیکن آپ کی توجہ نہیں کرتا ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کیکن آپ کیکن آپ کرتا ہوتا ہے لیکن آپ کیکن آپ کیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کیکن کیکن کیکن کیکن کیکن کوئی کیکن کی کوئی کیکن کیکن کیکن کی کوئی کی کوئیں کیکن کیکن کی کوئی کیکن کی کوئی کیکن کی کوئیس کی کوئیں کیکن کیکن کیکن کی کوئیل کیکن کی کوئی کیکن کیکن کی کوئی کی کوئی کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئ

النساء: ١١٣ يعلم كلي كاستدلال پرشبهات كے جوابات

وَٱنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمْكَ ﴿ مَا لَكُ بِهِ مَا لَبُ بِهِ مَا اللَّهِ عَلَيْك مَالَهُ تُكُنُّ تَعُلَمُ وَكَانَ فَصُلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿ كَهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ كه الله الله عليه الله تعالى كا (النه: ۱۱۱) فضل عليم ٥٠

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ 'ما''استعمال فرمایا ہے اور علاء اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ 'ما''اپے عموم اور استفراق میں قطعی ہے اور قطعی کی تخصیص خبر واحد اور قیاس ہے بھی نہیں ہوسکتی۔ (تو ٹیج کئوئ من 2 مطبع نور مجر اسع الطابع ) اس لیے اگر بعض مضرین نے یہاں' مسالم یہ تھی تعلیم ''(جو کچھ آپ نہیں جانے تھے ) کوا دکام شریعت کے ساتھ مقید کیا ہے تو وہ

نبيان القرآن

تبارك الّذي ٢٩ نا قابل النفات ب اس آیت کا صرت کم مفاد اور قطعی مدلول مدیم کداس آیت کے نزول سے پہلے آپ جو پھر بھی نہیں جانتے

تھے خواہ وہ احکام شرعیہ ہوں یا اُمور دینو میڈاس آیت کے نزول کے بعداللہ تعالیٰ نے وہ تمام اُمور آپ کو بتلا دیئے۔ ر ہا بیسوال کہ چراس آیت کے بعد باتی قرآن کیوں نازل ہوتا رہا اس کا جواب اوّانا بدے کہ سورہ نساء مدنی سورتوں

میں سے ہے اور کون می سورت آخری ہے اس پر اتفاق ٹبیں۔ ایک قول میر بھی ئے کہ سورہ نساء کی چند آیات قر آن مجید کی آخری آیات ہیں۔(الاغان جام ۱۱۳ دارالکتب العربی بیروت) البذاجب كه آخرى سورت اور آخرى آیت كالعین قطعی نہیں ہے تو غیر قطعی

چر تطعی دلیل کے معارض نہیں ہوسکتی۔ ٹانیا اگر رید مان بھی لیا جائے "مَالَّمَ مُکُنُ مُعْلَمُ "(الساء ١١٣) آپ اس سے

پہلے جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا' کے بعد بھی قرآن مجید ٹازل ہوتا رہا تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض احکام اور واقعات کےمعلوم ہونے کے بعد بھی آپ پرقر آن کریم نازل ہوتار ہا۔ دیکھیں قر آن کریم میں نماز کی فرضیت مے متعلق تقریباً سوآیات نازل ہوئیں۔ ظاہر ہے اس کاعلم تو ایک مرتبہ نازل ہونے ہے ہو گیا تھا ہاتی آتیوں کا

نزول تعلیم کےسبب نہیں اور حکمتوں کے پیش نظر ہوا۔سورہ فاتحد کا دومرتبہ نزول ہوا گر آن کریم میں متعدد آیات ایک ہیں جو کی کئی بار نازل ہوئیں' پس تعلیم کے لیے تو ایک مرتبہ نازل ہونا کافی تھا' ایک مرتبہ کے بعد جوسورۃ اور آیات نازل ہوئی ہیں وہ دیگر حکمتوں کی بناء پرتھیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ بہرحال ان کا نز ول تعلیم کے لیے نہیں تھا۔ وضوا ورنماز پہلی نماز

کے ساتھ فرض ہوئے'لیکن آیت وضو' سورہ کا نکرہ میں مدینہ میں نازل ہوئی' ای طرح پانچ نمازیں شب معراج مکہ میں فرض ہوئیں اورنماز پڑھنے کی تفصیل حضور کو کہلی وی کے ساتھ معلوم تھی اس ہے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول ہے پہلے بھی حضور صلی الله عليه وملم كواحكام اور واقعات كاعلم ہوتا تھا۔ آيات صرف تعليم كے ليے نازل نہيں ہوتی تھيں اس ليے اگر' عَلَيْك صَالَحْه

تَكُنْ تَعُكُمُ "(النماء ١١٣) كے بعد بھى قرآن كريم نازل ہوتا رہاتواس فطعی طور پر بدلاز منبس آتا كدوہ تعليم احكام واخر \_ كے ليے ای نازل ہوتا ہے اور ہم میلے بتا میکے ہیں کہ غیر قطعی چیز قطعی کے معارض نہیں ہوسکتی۔ باتی ربابیہ معارضہ کرنا کے قرآن کریم میں ہے: وَيُعَلِّمُكُّمُ مَّالَحُ تَكُوْنُوْ اتَّعُلَمُوْنَ ۚ (الِقِره: ١٥١) (نی صلی اللہ علیہ وسلم ) تہہیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں

جن کوتم نہیں جانے 🔾 اور بيكها جائ كديمهال بحي "ما" كاعموم قطعي بتو جاتي جامت كا بحي علم كلي موتواس كاجواب يدب كه "بعلمكم"

يس ممير "كم" بهى جع باور "مالم تكونون تعلمون" بهى جع باور قاعده يب كدجب جمع كامقابله جع سهوتونسيم ا حاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ امت کے جمیع افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بچھ بتلا دیا جو سب وہ نہیں جانتے تھے۔اس سے مساوات کا شیہ نہ ہو کیونکہ حضور تنہاان تمام یا توں کو جانتے ہیں جن باتوں کوتمام امت مل کر جا نتی ہے' چھر جس کو جو کچھ بتا دیا وہ اس ہے آ گئے نہیں بڑھا بلکہ یہ بھی ضروری نہیں' اس کو وہ بتایا ہوا ہی یاد ہو( جبیبا کہ عنقریب

ا حادیث سے ثابت ہوگا کہ حضور نے تو ابتداء خلق سے لے کرسب کچھ بتا دیا تھا' جس نے یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے جھلا دیا اس نے بھلا دیا)لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علم حمفوظ ہے اور ہر آن ترقی پذیر ہے اور ان کا مولی یہی جا ہتا ہے کہ ان کاعلم بوهتار ہے۔

ارشادفر مایا:

قُلْ رَبِي زِدْنِي عِلْمُأْنِ (لا:١١٣) آب دعا کیجئے کداے میرے رب! میرے علم میں اور

تبيار القرآر

زمادتی فرما0

جيد دواز دېم

حضور صلی القدعلیہ وسلم حیات ِظاہری میں تو صحابہ کرام کوا حکام اور خبار کی تعلیم ویتے ہی تھے۔ وصال کے بعد بھی آپ نے امتوں کوئمر ومنہیں رکھا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری ہےاور آپ امت مسلمہ کوتعلیم دے رہے ہیں۔ ت سے سے سے س

قرآن کریم میں ہے: سرمیزود دیم میں ہے:

وَيُعِلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ (الى قوله تعالى) وَ اَخَدِيْنَ مِنْهُمُ لَمَا يُكَفَّوُ إِيهِمْ \* (البعة ٢٠٠٠)

بین مبهه د مهایخه هوایرم . را بهد: ۱۳۰۰ علامه ابوعمد الله تحمد به نامحه مالکی قرطبی متوفی ۲۹۸۸ هاس آیت کی تفییر میں کلصتے ہیں:

اس سے مراد وہ مسلمان میں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تقے اور جو بعد میں آئمیں گئے مصرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر نے کہا: وہ مجمی ہیں۔

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورة الجمعہ نازل ہوئی جب آپ نے بیاآیت بڑھی:

وَاخْرِيْنَ مِنْهُمْ مُلَمَّا يَكُمُ فُوْ آيِرِمْ " . (الجمد: ٣)

اوران میں ہے دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں جوابھی پہلول کے ساتھ نہیں ہے۔

(حضور)صحابہ کوبھی کتاب اورحکمت کی تعلیم دیتے ہیں (انی قولیہ

تعالیٰ )اوران بعد والوں کو بھی جو ابھی تک صحابہ ہے واصل نہیں ہوئے۔

ا یک مخص نے کہا: یارسول اللہ! بیلوگ کون ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اس نے دویا تمین ہارسوال کیا' اس وقت ہم میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند بھی تھئے آپ نے فر مایا:اگر ایمان ٹریا ستارے کے پاس بھی ہوتو اس کو وہ لوگ حاصل کرلیس گے جواس کی قوم ہے ہوں اُ ایک روایت میں ہے:اس کوفرزندان فارس حاصل کرلیس گے۔

(صحح النخاري رقم الحديث: ١٨٩٥ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٥٣ سنن تريذي رقم الحديث: ٣٢٦٠)

ا بن زید اور مقاتل بن حیان نے کہا:اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں ا داخل ہوتے رہیں گے۔(الجام لا حکام القرآن جزیام ۸۳۰۸ دارالفکرز پروٹ ۱۴۱۵ء)

علامه سيدمحمود آلوى حنفى متو فى • ١٢٧ه كي عني :

عرب' روم' عجم وغیر ہم قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس میں شامل میں اور حدیث میں فرز ندانِ فارس کا ذکر بہطور مثال کیا گیا ہے۔(روح العانی جز ۶۸م ۱۳۵۰ ورانگز بیروٹ ۱۳۱۷ھ)

ہم نے نیمیان القرآن جااہیں الجمعہ: ۳ کی تقییر ہیں بہت تقصیل سے لکھا ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اوران کا تزکیہ فرماتے ہیں' سواس جگداس کا بھی مطالعہ فرمائیں' اور مزید شرح صدر کے لیے ہم مسلمانوں کو بھی ہوجائے گا کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اوران کا تزکیر فرماتے ہیں:

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى ١٧٥ ه لكهت إي:

رسول التدسلى التدعليد وسلم علاقات اوراستفاده جائز ہاور بيكوئى نئى بات نبيس بے كيونكداس امت كے بيشار كالمين نے حضور سلى الله عليه وسلم كى بيدارى ميں زيارت كى ہے اور آپ عظم حاصل كيا ہے۔ يُخ سراج الدين الملقن "طبقات اولياء "ميں لكھتے ميں كريتے عبدالقادر جيلائى قدس سرہ نے فرمايا: ميں ظہر سے پہلے حضور سلى الله عليه وسلم كى زيارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمايا: اسے بيٹے! تم وعظ كيوں نہيں كرتے؟ ميں نے عرض كيا: الياجان! ميں ايك تجمي مختص ہوكر

ببيار الغرأر

🛭 فصحاء بغداد کے سامنے کس طرح لب کشائی کروں؟ آپ نے فر ہایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے اپنا منہ کھولاً آپ نے میرے منہ میں سات بارا بنالعاب دئن ڈالا اور فرمایا:اب وعظ کرواورلوگول کومجت اور حکمت سے اللہ کے دین کی طرف دواورنصیحت کرویہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا'میرے پاس خلقت کا ایک اژ دھام جمع ہوگیا اور مجھ پرکیکی طاری ہوگئ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے مجلس میں حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم تشریف فرما ہیں۔فرمانے لگے:اے بیٹے!وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا:اے ابا جان! مجھ پرکیکی طاری ہوگئی ہے۔آپ نے فرمایا:منہ کھولؤ میں نے منہ کھولا تو آپ نے جھے ہار میرے منہ میں اپن لعاب دہن ڈالا' میں نے عرض کیا: آپ نے سات بارتکمل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش

نظر۔اس کے بعد آپ میری نظرے غائب ہو گئے۔میں نے محسوں کیا کہ ایک فکر کاغوطہ زن میرے دل کے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے اور تہ ہے حقائق ومعارف کے موتی نکال کرمیرے سینہ کے ساحل پر رکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے درمیان کھڑاا کیے سفیرتر جمان زبان ہے کہدرہا ہے: اچھی عبادت کی نفیس قیمت ادا کر کے ان موتیوں کوخر پدلواور خلیفہ بن موی النهرمکی نے شیخ کی سوائح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلائی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی نینداور بیداری میں به کنژے زیارے کیا کرتے اور ﷺ نینداور بیداری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بہ کثرت وظا نف حاصل کرتے تھے۔ایک بارصرف ایک

رات میں شخ کو سترہ مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی۔اس رات کی زیارتوں میں ہے ایک زیارت میں سرکار نے فرمایا:اے خلیفہ! میری زیارت کے لیے زیادہ بے قرار نہ ہوا کرو۔ نہ جانے کتنے اولیاءاللہ میری زیارت کی حسرت میں ہی فوت ہو گئے اور شخ تاج الدین بن عطاء الله الله الله الملن "میں لکھتے ہیں: ایک شخص نے شخ ابوالعباس مری ہے کہ:اے

میرے سردار! اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ کیجئے کیونکہ آپ بہت سے شہروں میں گئے ہیں اور آپ نے بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ابوالعباس مری نے کہاجتم بہ خدا! میں اس ہاتھ سے رسول اللّٰہ صلی انتدعلیہ وملم کے سوائس سے مصافحهٔ نبین کرتا'اور ﷺ مری نے کہا کہا گرمیں ملک جھیکنے کی مقدار بھی اینے آپ کورسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ہے اوجھل یا وَل تو

اس ساعت اپنے آپ کومسلمان نہیں سمجھتا۔علامہ آلوی فر ہاتے ہیں: کتابوں میں اس قیم کی عبارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

نيز علامه آلوي لكصة بين:

(روح المعاني جز٢٢م ٢٥٠ ـ ۵١ وارالفكر بيروت ١٨١٤ هـ)

سلف اور خلف ہے بیہ بات مسلسل منقول چلی آ رہی ہے کہ جولوگ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیند میں دیکھتے ہیں اور انہیں اس حدیث کی تقیدیق ہوتی ہے'جو مجھے نیزد میں دیکھے گا وہ عنقریب مجھے ہیداری میں بھی دیکھے گا'وہ اس کے بعدرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بیداری میں بھی د کیھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیز وں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں'جن میں ان کوتر دواور پریشانی رہتی ہے اورحضور ان کے لیے مسئلہ اس طرح بیان فرہائے میں کہ ان کا تر د دفتم اور پریشائی وُ ور ہو

جاتی ہےاور بغیر کسی زیادتی اور کمی کے فی الواقع ایسا ہی ہے۔(روح المعانی جز۳۴می۵۰(رالفکر پیروت ۱۳۱۷ھ) شيخ انورشاه تشميري متوفى ١٣٥٢ ١١ كصته بين: پھڑھیتن میہ ہے کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وہلم کی زیارت آپ کی معین ذات مبار کہ میں مخصر نہیں ہے کیونکہ آپ کر

زیارت کے وقت آ پ کی شخصیت کریمہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں کیونکہ بسااوقات ہم زندہ اوگوں میں سے نسی تحض کو <sup>ب</sup>یسیتے میں اوراسے ہمارے دیکھنے کاعلم نہیں ہوتا اورا گر نبیند میں بھی وہی نظر آئے جس کو ہم نے بیداری میں دیکھا تھا تو ای کوشعور ہونا ع ہے' پس جس صورت کی زیارت ہوتی ہے(واللہ اعلم)و وحضور صلی اللہ ملیہ وسلم کی اصل صورت کی مثال کے مطابق مخلوق ہوتی

Marfat.com

تبيار القرآن

ہے بیغنی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت کے مطابق مثال پیدا فرما تا ہے جس میں حضور کی حقیقت اور روحانیت ہوتی ہے اللہ تعالی وہ صورت ہمیں دکھاتا اور ہمارے دلول میں واقع کرتا ہے اور اس سے ہم کو ہم کلام کرتا ہے اور بھی حضور صلی الله عليه وملم كي روح بنفسها اينے بدن مثالي كے ساتھ آتى ہے اور پھر بھی بیزیارت بیداری میں ہوتی ہے اور بھی نیز میں اور میرے نز دیک حضورصلی اللہ علیہ دملم کی زیارت بیداری میں ممکن ہے جس کواللہ تعالیٰ بیٹعت عطافر ما دے جیسا کہ منقول ہے علامہ پیوطی (جو عابد اور زاہد علم میں اپنے معاصرین میں سب سے بڑھ کرتھے)انہوں نے حضورصلی الڈیلیہ وسلم کو ہائیس مرتبہ دیکھااورآ پ سے مختلف احادیث کی تحقیق کی' پھرحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تقیج کے مطابق ان احادیث کی تھیج کی اوران کی طرف شاذل نے اپنی بعض ضروریات میں خط لکھا کہ سیوطی ان کی سلطان وقت کی طرف سفارش کر دیں کیونکہ سلطان ان کی تعظیم کرتا تھا' پس سیوطی نے اُن کی سفارش کرنے ہے اٹکار کر دیا اور عذر پیش کیا کہ اس کام کے کرنے ہے جھے بھی نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کوبھی' کیونکہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بے ثار مرتبہ زیارت کرتا ہوں اور اگر میں نے تہارے کہنے کے مطابق سلطان ہے تمہاری سفارش کر دی اور حکام کے دروازے پر چلا گیا تو عین ممکن ہے کہ میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبار کہ ہے محروم ہو جاؤں اور میں اس بڑے امت کے نقصان کے مقابلہ میں تمہارے دنیادی نقصان کو برداشت کرلوں گااور شعرانی رحمہ اللہ نے بھی نکھا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا اور آٹھ ساتھیوں کے ساتھ آپ سے جاگتے میں بخاری پڑھی' شعرانی نے ان میں سے ہرایک کا نام لیا۔ ان میں سے ایک ساتھی حفی تھا اور شعرانی نے وہ دعانبھی کلھی ہے جوحضور نے فتم بخاری کے وقت پڑھی' پس بیداری میں آپ کی زیارت ایک حقیقت ثابتہ ہے اور اس کا اٹکار کرنا جہالت ہے۔

(فيض الباري ج اص ٢٠ مطبع حي زي مصر ١٣٥٧ه)

خلاصه كلام

علامه آلوی اور مخالفین کے پیشواا نورشاہ کشمیری کی ان مفصل عبارات سے بیام مبرئن ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مند صرف صحابہ کوتعلیم دیتے تیے بلکہ قیامت تک جینے لوگ بھی ایمان لانے والے جیں ان سب کوملم وحکمت سے نوازتے تھے۔ اس تفصیل کے بعداب اس اعتراض کی تخوائش نہیں رہی کہ اگر نے ماکٹ ڈیکٹ ماکٹ میکٹ ''(انساء ۱۱۳) کا مطلب مدے كمآب جو كيم بهي نهين جانة تقط وه سب الله تعالى في آب و بتاديا تو بعراد كيعيد كمُره ما أخ تكونو العدون في " (البقره: ١٥١) کامعنی میہ ہوگا کہ امت کو بھی ان تمام باتوں کاعلم ہو گیا جن کووہ پہلے نہیں جانتی تھی پھررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی علم کلی کے ساتھ کیا خصوصیت رہی اور اعتراض وارد نہ ہونے کی وجہ رہ ہے کہ جن تمام چیزوں کا قیامت تک کےمسلمانوں کورسول اللہ صلی التسعلية وسلم كي تعليم سے اجتماعي طور برعلم ہوگا' رسول الله صلى الله عليه وسلم تنها ان تمام چيزوں كاعلم ركھتے بين خلاصه بير ہے كه تمام افرادِ امت سب ل كر جتناعلم ركعت بين آب تنها ان سب چيزون كاعلم ركعت بين اس ليے امت كي آپ كے ساتھ مساوات لازم نہیں آتی'اوریہ جواب اس قاعدہ پر پٹی ہے کہ جب جمع کا تقامل جمع کے ساتھ ہوتو تقتیم اصاد کی احاد کی طرف ہوتی ہے'جیسے ' ر كسب المفوم دوابهم'' قوم بھى جمع ہاور دواب بھى جمع ئىل اس كامعنى ہے: قوم كے سب لوگ اپنى اپنى سوار يول ير سوار ہو گئے ای طرح" یعلمکم "میں ضمیر" کم" بھی جمع ہاور" مالم تکونو اتعلمون" بھی" ما" کے عموم کی وجہ معنیٰ جمع ہے البذااس کامعنی ہے: آپ تمام افرادامت کوان کے اپنے اپنے علم کی تعلیم دیتے ہیں یعنی ہرایک کواس کے حب حال تعلیم دیتے ہیں نہ کہ ہرایک کوتمام چیز دل کی تعلیم دیتے ہیں اور ان علوم سے بھی وہ علوم مشتیٰ ہیں جو نبوت اور رسالت کے خصائف میں ہے ہیں اس کا حاصل ہیہ ہے کہ امت کے تمام افراد کے علوم ل کربھی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلہ

تبيل القآر

تبيار القرآر

حلد دواز وہم

میں ایسے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو.

مَرَى فَوَابَشُ ثَقَى كُـ ''عَـٰ لِمُعَالْفَئْي قَلَا يُظْلِعُ عَلَى غَلِيهَ ٱحَمَّا الْإِلَّا مَنِ ادْتَعَنَى مِنْ تَسُولِ ''

(الجن ٢٦) كي تغيير مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلم غيب كے تمام حقائق ومعارف بيان كردوں اور تمام شبهات كے جوابات لكدول سوالله تعالى كاب حدوصاب احمال بكراس في ميرى ال خوابش كو يوراكرديا و لله الحمد على ذالك!

الجن : ٢٨ ميل فرمايا: تاكد الله اس بات كو ظاهر فرماد ي كدب شك ان سب رسولوں نے اين رب كے پيغامات بہنجا

ديے بين اور جو پھان كے باس باس سكاالله في احاط فراليا بے اور اس في مرچز كا شاركرايا ب 0

الله سجانه کے علم پرحادث ہونے کا اعتراض اور اس کے جوابات

اس آیت کا لفظی ترجمه اس طرح ہے: تا کد اللہ جان کے کدر سولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں کچراس پر بیاعتراض ہوتا ہے کداس سے بیلازم آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں جانیا تھا بعد میں اس نے جان لیا' اوراس سے بیلازم

آتا ہے کہ اللہ تعالی کاعلم حادث ہواور چونکہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے سواس سے اللہ تعالی کامحل حوادث ہونال زم آ کے گا اور جو محل حوادث ہووہ خود حادث ہوتا ہے۔ اس اعتراض ہے بچنے کے لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: تا کہ اللہ اس بات

کوظا ہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اس کی نظیریہ آیت ہے: وَلَلَبُلُو اللَّهُ عَلَى المُنظِهِدِينَ مِثْكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المُنظِهِدِينَ مِثْكُو الله الم

وَالصُّيرِينَ ﴿ (محر:١٠١) والوں اورصبر کرنے والوں کو جان لیں ۔

اس پھی بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آ زمانے کے بعد علم ہوتو اس کاعلم حادث ہوگا' اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس آیت کامعنی اس طرح ہے: ہمتم کو ضرور آنرائیں گے حتی کہ ہمتم میں سے جہاد کرنے والوں اور مبر کرنے و ، وں کو

ظا مرکروی اور یہال علم کامعنی کسی چیز کا منکشف مونانہیں ہے بلکہ کسی چیز کوظا مرکزنا ہے اور بیاس کا عبازی معنی ہے۔ د گیرمفسرین نے بھی اس آیت کی توجیہات کی ہیں:

قمادہ اور مقاتل نے کہا:اس آیت کامعنی ہے: تا کہ (سیدنا)محمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیہ جان لیس کہ جس طرح انہوں نے الله تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے' دیگر رسولوں نے بھی ای طرح اللہ عز وجل کے پیغام کو پہنچایا تھا ' کو یاس آیت میں مجاز بالحذف

ب معین ہم نے آپ کو پینجروی ہے کہ ہم وی کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ آپ کو بیرمعلوم ہوجائے کہ جس طرح آپ اللہ بیجا ند کا پیام پہنارے ہیں دیگررسول بھی ای طرح اللہ جل شانہ کا پیام پہنام پہنا تے رہے ہیں۔

ابن جبیر نے کہا کہاس آیت کامعتی ہے: تا کہ(سیدنا) مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جان لیس کہ حضرت جبریل اور ان کے

سیاتھ والے فرشتوں نے آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ابن جیر نے کہا: آپ کے پاس جب بھی وی آتی محی تواس کی تفاظت کرنے کے لیے اس کے ہمراہ چارفرشتے ہوتے تھے۔ ا کی تول میہ ہے کہ تاکدرسول جان لے خواہ وہ کوئی رسول ہو کہ اس کے سواباتی رسولوں نے بھی تبلیغ کی ہے ابن قتیبہ نے

کہا تا کہ جنات یہ جان لیس کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ پیغامات جنات کے چوری چھپے سننے اور وی میں کسی اور کلام کی آمیزش ہے محفوظ تھے۔

مجاہد نے کہا: تا کدر سولوں کی تکذیب کرنے والے بدجان لیس کدر سولوں نے اپنے رب کے پیفامات پہنچا دیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاط فرمالیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے۔

ا بن جیر نے کہا:اس کامتنی میہ ہے: تا کہ رسول بیہ جان لیں کہ ان کے رب کے علم نے ان کے کاموں کا احاطہ کرلیا ہے اوراس نے ہر چیز کے عدد کا احاطہ کرلیا ہے اور اس کو اس کا پوراعلم ہے اور اس ہے کوئی چیز نخفی نہیں ہے پس اللہ سجانہ ہر چیز کا شار کرنے والاے اس کا احاط کرنے والا ہے اس کو پوری طرح جانے والا ہے اور ہر چیز کی بوری حفاظت کرنے والا ہے۔

سورة الجن كااختيام

الحديقة رب العالمين! آج ١٣ ربيع الثاني ١٣٢١هـ/٢٣م مكي ٢٠٠٥ء بدروز مفته بعد نماز ظهر سورة الجن كي تفيير كمل موكنُ ٢١ ا پریل کواس کی تغییر شروع کی تھی' اس تغییر کے دوران میں کافی علیل رہا' شوگراور کولیسٹرول کی کی بیشی اوران کےاثر ات کا شکار ر ہا' تا ہم کوشش رہی کہ ہرروز کچھے نہ کچھے کام ہوتار ہے اور تخت علالت میں بھی اس معمول کو جاری رکھا' اللہ تعالی میری اس معی کو

مشکور فرمائے اور محض اسے نضل سے میری مغفرت فرمادے۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله

واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



جلد دواز دېم

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

سورة المرّ مل

سورت کا نام

تبارك الّذي ٢٩

ال سورت كا نام الرم مل باورية نام السورت كى كبلى آيت سے ماخوذ ب:

لَأَتُهَا الْمُزَّمِّةِ لَكُنْ (الرَّلُ:١) اے جادر کیٹنے والے! 0

جمہور مضرین کے نز دیک بیسورت کی ہے تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے بعض کے نز دیک اس کے

دوسرے رکوع کی آیات مدیند منورہ میں نازل ہوئیں' تا ہم سیح یہ ہے کہ یہ بوری سورت کل ہے۔ تر پہ نزول کے اعتبار سے میچے میہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اور اس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں

کی ترتیب میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورہ نون والقلم نازل ہوئی اور ایک قول یہ ہے کہ العلق کے بعد سورۃ المدثر نازل ہوئی'اور طاہر میہ ہے کہ یہی راجح ہے اور ایک قول میہ ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدثر ، زل ہوں' پس میہ

ترتیب نزول کے اعتبارے تیسری سورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۲ ہے۔ سورة المرّ مل کےمشمولات

اُس سورت کے شروع سے میہ فاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لطف و کرم کے ساتھ آپ کو آپ کے اوصاف سے ندا کرتا ہے' پورے قر آن میں کہیں بھی آ پ کو آ پ کے نام کے ساتھ ندانہیں کی گئی'البتہ احادیث قد سیہ میں آپ کو یا محمہ کے ساتھ نداکی گئی ہے۔

ای آیت میں رات کے نصف حصہ تک یا اس ہے کم وہیش حصہ تک آپ کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے اور ان مسلمانوں کی تحسین فرمائی ہے جورات میں آپ کے ساتھ نماز میں قیام کرتے تھے۔

نی صلی الله علیه وسلم کووی پہنچانے کے فریضہ پر ٹابت قدم رہنے کی تلقین فر مائی ہے۔ آب کو بمیشه نماز قائم کرنے اور صدقات ادا کرنے کا تھم دیا ہے۔

آپ کواللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اللہ تعالی پرتو کل کرنے کا تھم دیا ہے۔

مشرکین جوآپ کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کوست وشتم کرتے تھے آپ سے فرمایا کد آپ ان سے اعراض کریں اور

ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ آپ کی مدد کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے اور مشرکین کی تکذیب کی سزا ان کو اللہ تعالیٰ دے گا 'اور کفار کو آخرت کے عذاب ہے

تبيار القرآر

🖈 کفارِ قریش کوشیحت کی جب فرعون کی قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا سو کفارِ قریش بھی اس خواریش میں

ات کاکٹر حصریں قیام کے وجوب کولاگوں کی رعایت سے منسوخ فرمادیا۔

ہے نیک کاموں کی عظیم جزاء عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ' توبہ کرنے کا تھم دیا اور قرآن مجید کوادب سے پڑھنے اور اس میر غور وککر کرنے کا تھم دیا۔

اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المزمل کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا بوں۔الہ العلمین! اس ترجمہ اور تغییر میں مجھے حق پر قائم رکھنا اور پاطل ہے مجتنب رکھنا اور حق کے ابلاغ اور احقاق اور باطل کے رز اور ابطال کی سعادت عطافر مانا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۵رزیج الثانی ۲۷۳۱ه/۳۳مئی ۲۰۰۵ء





الكشكاري رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ا شک یہ (آیات) نصیحت ہیں' سو جو جانے اپنے رب کی طرف رائے کو افتیار کر لے O

اس پراجماع ہے کہ اس آیت میں' المسمق مل' سے مراد تھارے نبی سیدنا محموصلی اللہ علیہ وسلم میں افزانے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ و کے لیے اپنے اوپر چاور لیسٹ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے چاور لیسٹے والے ایک قول یہ ہے کہ رمول اللہ صلی مالتہ کو چاور لیسٹ کر لیٹ ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا گیا: اے چاور لیسٹے والے انہے اور عبادت میں مشغول ہو و جائے' ایک قول یہ ہے کہ آپ پر خارج امیں پہلی باروی نازل ہوئی اور سورہ العمال کی ابتدائی تین آیات نازل بوٹی اور سورہ العمال کی ابتدائی تین آیات نازل بوٹی اور بلفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو آپ نبوت کے بار کراں ہے گھیرا گئے اور خوف البحی ہے کا پیشتے ہے واراز ھاؤ' بچھے چاوراز ھاؤ' بچھے چاوراز ھاؤ' در سی ایک بیٹری تم اعدیث سے)اس موقع ہے تیت نازل ہوئی۔
یہ بیت نازل ہوئی۔

ملامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جب کی شخص کے ساتھ لطف اور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے قواس کے اس وقت کے جاں نے مناسب کی اسم کوشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے جیسا کہ جب حضہ سابلی رضی امقد حنہ حضرت میدہ

سار الفرار

جبجد کی نمازخصوصیت سے رسول الله سلی الله علیہ و ملم پر فرض تھی اور ایک قول میہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی ٹھر پانچ انجاز دن کی فرضیت کے بعد آ پ سے اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ مصرت این عباس رضی الله فنهما نے فر مایا: عمر اس کانفل ہونا برقرار ہے ایک قول میہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ دوس سال تک تبجد کی نماز پڑھتے رہنے گھر جب میہ آ ہے۔ نازل ہوئی:
''لیانی تبکٹ کیھنگر اُنگٹ تکھوٹھ ''(المزن:۲۰) تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہوگیا اور تبالی شب تک اس کا قیام رہ گیا'
پچر جب بیرآ ہے۔ نازل ہوئی:'فاقسو ؤا معا نیسسو مین القو آن ''تو پھر تو آپ پر نصف شب یا تبائی شب تک پر جنے کا اختیار ہے تبجد
پڑھنا واجب تھا' پھر جب آپ پر قیام دشوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہوگیا لینی نصف شب یا تبائی شب تک پر جے کا اختیار اور تبھی منسوخ ہو گیا گئی شب تک پڑھے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا گئی ادارات تک تبجد پڑھے کا وجوب بھی منسوخ ہو گیا اور اس کا احتیار ہے۔ ان رہا۔ قررت منسان یوراؤدی سے مسالہ مکتبہ الرشیزر ماض مالات کیا ب باتی رہا۔ قررت منسانی یوراؤدی سے مسالہ مکتبہ الرشیزر ماض میں استان کیا۔ آب رہا۔ قررت منسانی یوراؤدی سے مسالہ مکتبہ الرشیزر ماض میں اس کیا۔ اور میں میں اس کیا۔ اور اس کا احتیاب باتی رہا۔ قررت منسانی یوراؤدی سے مسالہ مکتبہ الرشیزر ماض کیا۔

کیا اوران ۱۵ جاب بان رہا۔ دسرس کا بدوادری ۱۳۰۳ معتبہ انزیدریاں ۱۳۰۰ھ) رسول الله صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں پر تبجید کی فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے میں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رات کے قیام اور تبجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے'اب بیام باتی رہتا ہے کہ تبجد کی فرضیت کی ناسخ کون می دلیل ہے'اس سلسلہ میں امام فخر الدین مجمد بن عمر رازی لکھتے

ے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آ دھی رات تک قیام کریں یا اس سے پھھ کم کردیں یا اس پر پچھاضا فہ کردیں کہیں اس آیت میں رات کے قیام کونمازی کی رائے کی طرف مفوض کردیا ہے اور جوچیز واجب ہووہ اس طرح نہیں ہوتی۔

دوسری دلیل میہ بے کہ قرآن مجیدیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اوررات کوآپ تبجد پڑھے یہ آپ کے لیے فل ہے۔

(بني اسرائيل:٩٤)

اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ'نافلۃ لك '' کامتن ہے: بیآ پ پرزا کدفرض ہے لیٹنی پانچ نمازوں پرزا کدفرض ہے اس کا جواب بیہ ہے کداس تاویل ہے اس لفظ کومجاز پرمحمول کیا گیا ہے اور جب تک حقیقت محال یا سعندر نہ ہو کسی لفظ کومجاز پرمحمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روز وں سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیااور قربانی کے وجوب سے عتیر ہ کا وجوب منسوخ ہو گیا' ای طرح پانچ نماز دن کی فرضیت ہے تبجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

(تغييركبيرج ١٨٥٠ واراحيا والتراث العرني بيروت ١٣١٥ هـ)

نماز تہجد پڑھنے کا ونت اور اس کی رکعات

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ مَا فِلَهُ لَكَ تُدِّ.

تبجد کی نماز کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔

حشرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر رات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ عزوجل آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے ؛ پس فرما تا ہے: میں بادشاہ ہوں 'میں بادشاہ ہوں' کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرتے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرتے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دول' وہ اس طرح ندا قرما تار ہتا ہے تی کی فبخر روشن ہو جاتی ہے۔

( منج البخارى رقم الحديث: ۱۳۷۱ - ۱۳۵۵ منج مسلم رقم الحديث: ۵۸ ماسنن ترندی رقم الحدیث: ۳۳۱) جلد دواز دائم

نبيار القرآر

حضرت عبدالله بنعمرو بن العاص رضي الله عنهما بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان ہے فر مايا:الله تعالىٰ کے نزدیک سب سے پیندیدہ نماز حصرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیندیدہ روز ہے حفزت داؤ دعلیدالسلام کے روزے ہیں حضرت داؤ دعلیہالسلام نصف شب تک سوتے تھے پھرتہائی رات کواٹھ کرنماز میں قیام

کرتے تھے' پھررات کے چھٹے حصہ تک آ رام کرتے تھے' اورا یک دن روز ہ رکھتے تھے اورا یک دن افطار کرتے تھے۔ ( صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۱ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۵۹ سنن ابوداؤ ورقم الحدیث: ۲۳۴۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۴۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۷۱۲) فرض کیجئے کہ چھ گھننے کی رات ہے تو حضرت داؤ دعلیہ السلام تین گھنٹ سوتے تھے' پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے اور آخری

ايك گفته آرام كرتے تھے۔وعلىٰ هذا القياس. مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کی رات کی نماز کے متعلق

سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کوسات رکھات بھی پڑھتے تھے ٹورکھات بھی پڑھتے تھے اور گیارہ رکھات بھی پڑھتے تھے اور سنت فجر کی دور کعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ (صحح الخاری قم الحدیث:۱۳۹۱ صحح مسلم قم الحدیث:۲۸۸ سنن ابوداؤدرقم الحدیث:

١٣٨٠ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٩ سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٩٤ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٩٣) ابوسلمہ بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عا ئشہرضی اللہ عنہا ہے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ نے رات میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں' آپ جاررکعات پڑھتے' ان کےحسن اورطول کے متعلق نہ یوچھو' آپ کھر جار رکعات

پڑھتے'ان کےحسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو کھرآ پ تین رکعات وتر پڑھتے' حضرت عائشہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ وتریز ھنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:اےعائشہ!میری آئکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوز۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٧١)صحيمسلم رقم الحديث: ٣٨ ٤ سنن ابوداؤدرقم الحديث: ١٣٨١ سنن تر ذي رقم الحديث: ١٣٨١ سنن نسائي رقم الحديث: ١٣٣١ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث:٣٩٣)

''تو تيل'' كالغوى اوراصطلاحي مغني

المزمل: ٢٠ ميں په بھی فرمایا: اور قر آن کوئٹمبر کٹمبر کریڑھیں۔

اس آیت میں 'تو تیل' کالفظ بُ' تو تیل' کامعنی ہے: کلام کو صُم بر ممار دوش اسلوبی سے پڑھنا۔ علامه حسين بن محمد راغب اصنباني متوفى ٥٠٢ ه لكھتے ہن:

'' رَقِیل'' کامعنی ہے: کسی چیز کومرتب اورمنظم طور پر وار د کرنا اور' نیسر میل'' کامعنی ہے: لفظ کوسہولت اور استقامت کے ماته مندس نكالنا ـ (المفردات جاص ٢٣٩ كنيدزار مصطفى مكرم ١٣١٨ )

علامه محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۲۷۸ ه نے کہا ہے:

قرآن مجیدکوسرعت کے ساتھ نہ پڑھنا بلکہ تھم کھر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور وفکر کے ساتھ پڑھنا''نو نیل'' ہے۔ الفحاك نے كہا:ايك ايك حرف الگ الگ كركے يڑھنا''نسر تيسل''ئے مجاہدنے كہا:اللہ تعالى ئے زديك لوگوں ميں

، سے پہندیدہ اس کی قراُت ہے جوسب سے زیادہ تدبر سے قر آن مجیدیڑھے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم ایک فخص کے پاس ہے گز رے جوقر آن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو ر ہاتھا' تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے اللہ عز وجل کا ہدارشادٹییں سنا کہ قرآن مجید کو' تو تبیل' سے پڑھؤ یہ' تو تبیل' تبيار الق آ.

ے۔(منداحمر قم الحدیث:۲۲۳۵من ۸ دارالفکر میروت)

الویکر بن طاہرنے کہا:''نسو تیسل'' بیہ بے کہ قرآن مجید کے خطاب کے لطا کف میں غور کرواورا پے نفس سے قرآن مجید کے احکام پڑمل کرنے کا مطالبہ کرواورا پے قلب سے اس کے معانی سجھنے کا مطالبہ کرواورا پی روح کوقرآن مجید کی طرف متوجہ کردو۔ (الجامی لاحکام افترآن جر19م ۲۰۰۷ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱۴ ه لکھتے ہیں:

ز جائے نے کہا ہے کہ 'نسو تیل'' کامنی تیمین ہے کیتی بیان کرنا' اور قرآن مجید کوجلدی جلدی پڑھنے ہے تیمین نہیں ہوتی' بیاس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کو ان کے تحارج سے واضح طور پرادا کیا جائے اور جہاں مدّات ہوں ان کو پورے طور پر بڑھا جائے۔

الندتعالى نے رات كى نماز ميں قرآن مجيد كو تو قبل "كساتھ بڑھنے كا تھم اس ليے ديا ہے تا كدرات كے سكوت برسكون ما حول اور تنجائى ميں اللہ تعالى كے ذكر اور تنجائى ميں اللہ تعالى كے ذكر بر پنچ تو اس كے دل ميں اللہ تعالى كے ذكر بر پنچ تو اس كے دل ميں عذاب كا بر پنچ تو اس كے دل ميں عذاب كا بخوف اور ثواب كى اميد ہوا در اس و تعالى كى عظمت اور جلالت ہؤا در جب وعدا در وعيد كے ذكر بر پنچ تو اس كے دل ميں عذاب كا خوف اور ثواب كى اميد ہوا در اس وقت اس كا دل اللہ تعالى كى معرفت كنور سے روثن ہوجائے اور جلدى جلدى قرآن پر هنا اس كرتا ہے كدوہ قرآن مجيد كے معانى ميں غور نيس كر رہا كس معلوم ہوا كہ "كسو قبيل" سے مقصود ہے كہ حضور تقلب اور كمالى معرفت كے ساتھ قرآن مجيد كے معانى ميں غور نيس كر رہا كہ معلوم ہوا كہ "كسو قبيل" اور كالى معرفت كے ساتھ قرآن مجيد كے معانى ميں غور نيس كر رہا كہ معلوم ہوا كہ "كسو قبيل المورث كے ماتھ قرآن مجيد كے معانى ميں غور نيس كر ميں محالات كرتا ہے كہ معانى ميں خور نيس كر ميا ہو كار اس المورث كے ساتھ قرآن مجيد كے معانى ميں خور نيس كر ميا ہو محالة اللہ المورث كے ساتھ قرآن مجيد كے معانى ميں خور نيس كے دائور كور كے معانى ميں خور نيس كے دل ميا كہ اللہ كرتا ہے كہ سورت كے ساتھ قرآن مجيد كے معانى ميں خور نيس كر ميا ہو كہ دلك كے دائور كے اللہ كرتا ہے كہ معانى ميں خور كے دائور كے

نبي صلَّى اللَّه عليه وسلم كي تلاوت قر آن كا ظريقه

عبیده ملیکی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو میڈرماتے ہوئے سنا ہے: اے اہلی قرآن! قرآن مجید کو تکبیہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو اور اس میں جو کچھے نہ کور ہے اس سے بھیحت حاصل کروتا کہتم فلاح پاؤ اورتم اس کے تو اب کو جلد طلب نہ کرؤاس کا تو اب بہرحال ہے۔ ( کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۰۳ حافظ البیٹی نے کہا: اس کی سند میں ابو بریم ہے اور وہ ضیف راوی ہے مجمع الزوائدج ہمین ۲۵ وارائگ ہا اللہ بن ہوت)

حفنرت عمر بن الخطاب رضی الندعنه بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق بیہ ہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہے جنت کا سوال کرے۔

(تغیرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۱۰ کمتیز ارتصطفی کی تکرمهٔ ۱۳۱۵ هذا اردالمگورج اس ۴۳۴ دارا حیا دالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ هـ) حضرت انس رضی الله عند سے سوال کیا گیا که نبی صلی الله علیه و کلم کس طرح قر آت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نبی صلی الله علیہ و کلم مذات کے ساتھ قراءت کرتے (لیتن لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے) آپ بھم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے اور رض کو کھینچ کر پڑھتے اور رحیم کو کھینچ کر پڑھتے کفظ اللہ عیل لام کے بعد الف کا خوب اظہار کرتے اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار کرتے اور رحیم میں دوسے تھے مدات تک کھینچ کروقف کرتے رکھے انفاری قرائد ہے۔

حضرت اسلمه رضی الله عنها سے نبی صلی الله عليه وسلم كي قرائت كے متعلق سوال كيا گيا تو انہوں نے ايك ايك حرف كو

الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ (منن ترندی قم الدیث:۲۹۲۳ سنن ابوداؤ درقم الدیث:۳۶۵ سنن نسائی رقم الدیث:۱۰۱۲) قرق آن محرک کی بتا امدی کھ طرز کر براتیں ہیں خش الحالی سے سرم حصر سرم متعلق السادی

قر آن مجید کی تلاوت کوطرز کے ساتھ اورخوش الحانی ہے پڑھنے کے متعلق احادیث حضرت ہل بن سعد ساعدی رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علم ہمارے یاس تشریف لائے اس

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ دہے تھے آپ نے فرمایا:اللہ کاشکر ہے کہتم میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اورتم میں گورے اور کالےموجود ہیں' تم قر آن مجید پڑھوا در بڑھاؤ' اس ہے پہلے کہتم میں ایسے لوگ آ جا ئیں جوقر آن مجید پڑھیں گے اوراس کو درست رکھیں گے: وہ اس کے حروف کواس طرح سیدھا کریں گے: جس طرح تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجیدان کے گلوں ہے تجاوز نہیں کرے گا' وہ اس کے اجر کوجلد طلب کریں گے اور آخرت کی نبیت نبیس کریں گے۔ (شعب الا بمان قم الحدیث:۲۶۴۵۔ جام ۵۳۹هٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروت) (صحح البخاري رقم الحديث: ٤٣٠ ٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٢ ٧ منداحمه ج ٢ص ٢٤) حضرت حذیفیہ بن بمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قر آن مجید کوعربوں کے لیجے میں اور ان کی آ واز وں میں پڑھؤ اور فاسقوں کے کیجوں ( اور ان کی طرز دن ) میں نہ پڑھؤ اور نہ یہود ونصار کی کے کیجوں میں یڑھؤ کیونکہ میرے بعدا پیےلوگ آئیں گے جوقر آن مجید کو گانوں کی دھنوں پر پڑھیں گےادرراہبوں ادرنوحوں کی طرزوں پر بڑھیں گۓ اور قر آن مجیدان کے گلوں کے <u>نیجے سے نہیں</u> اتر ے گا'ان کے دل فتنہز دہ موں گے۔ (شعب الايمان رقم الحديث:٢٦٣٩\_ ج اص ٥٣٠ وارالكتب العلميه 'بيروت'١٣١ه ) جس طرح فاسقوں کے کیچے اوران کی طرز میں قر آ ن مجید کی تلادت ممنوع ہے اس طرح فاسقوں کے لیچے اوران کی طرز میں نعت پڑ ھنا بھی ممنوع ہے' کیونکہ نعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے'لہذا قیاس کا تقاضا ہے کہ اس کو بھی ممنوع ہونا چاہیے' آج کل فلمی گانوں کی دھنوں ادران کی طرز دں پیفتیں پڑھی جاتی ہیں ادرفلمی گانوں کی دھنوں اور طرز وں کے بنانے والوں کے اہل فتق ہونے میں کسی کو کہا شک ہوسکتا ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے تمسی چیز کے لیے اتنی اجازت نہیں دی جتنی اجازت نبی صلی التہ علیہ وسلم کو

غنا(خوش آ وازی) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے دی ہے۔ (صحح ابنواری آم الحدیث: ۵۰ سنداحمہ تا میں ۱۳۰۱) حضرت ابو ہر برہ رصنی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا(خوش آ وازی) کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا'وہ ہم میں سے 'ٹیس ہے۔(عجح ابنواری قم الحدیث: ۵۲ عاشن ابوداؤرقر الحدیث: ۱۳۷۹)

سی سپور و مامان ما مالا ملاحظ میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اے ابومویٰ! تم کو حضرت واؤو علیہ السلام کے مزامیر سے مز مار (بانسری) دی گئی ہے۔ علیہ السلام کے مزامیر سے مز مار (بانسری) دی گئی ہے۔

(سیخ ابناری قرالی بیان ۱۹۵۰) (سیخ ابناری قرالی بیان ۱۹۸۰) این الی ملیکہ نے کہا: جب کس شخص کی آ واز اچھی نہ ۱۹۷۶ وہ کوشش کر کے اپنی آ واز اچھی بنائے۔

> قر آن مجید کوغنا کے ساتھ پڑھنے کے محامل مافظ شہاب الدین احد بن علی بن جوعسقلانی متونی ۸۵۲ھ کھتے ہیں:

> > تبيار القرآر

حافظ مہاب الدین اعمد بن کی بن بر حسفلان صوبی ۸۵۲ ھیسے ہیں: صحح البخاری: ۵۲۷ کے میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قر آن ٹہیں پڑھا' وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ اس مدیث میں غنا کے کئی محمل ہیں:

جوقرآن سح سبب سے دوسری آسانی کتابوں سے مستغنی نہیں ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:۱۷۷۱)

- (٢) جس كوقر آن كے وعداور وعيد نے نفع نہيں پہنچايا وہ بم ميں سے نہيں ہے۔
  - (٣) جس کوقر آن سے راحت نہیں کینچی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- (٣) جس نے دائما قرآن مجيد كى تلاوت كر كے توش حالى كو حاصل نہيں كيا وہ بم ميں سے نہيں ہے۔
- (۵) امام عبد الرزاق نے معمر سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کوجتنی اجازت خُوش آوازی نے لیے دی ہے کسی چز کے لیے نبیں دی۔
- (۲) امام این الی داؤداور امام طحاوی نے حصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا اللہ تعالی نے نبی کومسن ترنم کے ساتھ قر آن مجید بیڑھنے کی جنتی اجازت دی ہے اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں دی۔
- (2) امام ابن ماجدًام ابن حبان اور امام حاكم في حصرت فضاله بن عبيد مرفوعاً روايت كيا ب جو مخض خوش الحانى سے قرآن مجيد بر هتا ب الله تعالى بهت توجه ب اس كا قرآن سنتا بـ
- (۸) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً روایت کیا ہے قرآن مجید پڑھنا سکھواور اس کوخوش الحانی ہے پڑھو۔ (فتالباری ج ۱۹۵۰ مردارالقل میروٹ ۱۹۲۰ھ)

## خوش الحاني كي ساتھ قرأ أن مجيد پڙھنے ئے متعلق مذاہب فقہاء

نيز عافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بين:

متقدین کے زور کیا الحال کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جواز میں اختلاف ہے بہرحال خوش آوازی کے ساتھ قرآن مید پڑھنے میں اس مار مار کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک سے نقل مجید پڑھنے میں امام مالک سے نقل کیا ہے کہ میر ترام ہے اور ابوالطیب الطحری المماوردی ابن بطال قاضی عیاض مائی علامہ قرطبی اور متعدد اہل علم نے کرا ہے کا قول نقل کیا ہے اور امام طحاوی حتی نے بھی اس قول کونش کیا ہے اور امام طحاوی حتی نے بھی اس قول کونش کیا ہے اور امام طحاوی حتی نے بھی اس قول کونش کیا ہے اور امام طحاوی حتی نے بھی اس قول کونش کیا ہے اور امام طحاوی حتی نے بھی اس قول کونش کیا ہے اور علامہ نو وی نے 'جہاء ہو سے کھا اعلام اس براجماع ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے مشرطید الفاظ کو ذیادہ تھینچ نے وہ الفاظ قراک اور ترجو یدی صدے ندکش جا کیں اور آر کو وقر آت کی صدے نکش جا کہی اور اور ترنم) کی ایک خوش حق کی اس قول کونش کرنی حق الحق کونس کے میں میں کوئی جرن میں ہو جا کے پڑھنا تو امام شافق نے ایک جگہ تھرت کی ہے کہا ہے گار ہو تا ہے جگھ طریقہ سے فاری تہ بہوتو کے پڑھنا تو امام شافق نے ایک جگھ میں تو در نہ جا کہ سیکروہ ہے اور دوسری جگہ تقرت کی ہے کہا تھی پڑھنے ہو ارائی جی کہ جا کہ اس میں کوئی جرن کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا

الرمل: ۵ میں فرمایا: بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرما کیں گے 0 آپ تا آم کیل کی فیٹ سے کہ اتبار میں ایک میں اس کی قام کا

بيآيت آيام كل كى فرضيت كے ساتھ مربوط بے يعنى ہم دات كے قيام كى فرضيت كے ساتھ آب پر بھارى كلام نازل

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩

فر ہائیں گئے کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے' سو جو محتفی پہلے سے تیار نہ ہواور اس کو رات کے اکثر حصہ میں قیام کا تھم دیا جائے تو وہ اس کےنٹس پرسخت وشوار ہوتا ہے اور اس میں نئس کے ساتھ مجاہرہ کرنا پڑتا ہے اور اس تھم پڑشل کرنا بندہ کے لیے بہت ثقبل اور بھاری ہوتا ہے۔

بہت میں اور بھاری ہوتا ہے۔ ایک قول میر ہے کہ ہم مختریب آپ پر ایسی وتی نازل کریں گے جواس وجہ نے قبل ہوگی کہ اس پڑمل کرنا سخت مشکل اور دشوار ہوگا۔ قبادہ و نے کہا:اللہ تعالیٰ کے فرائفس اوراس کی حدود قبل ہیں مجاہد نے کہا:قرآن مجید کے حلال اور حرام ثبتیل ہیں' حسن ایسری نے کہا:اس بڑمل کرنا ثبتیل ہے ابوالعالمہ نے کہا:اس کے وعد اور وعبد اور حال اور حرام ثبتیل ہیں' مجمد بن کعب نے کہا:

دشوار ہوگا۔ قادہ نے کہا: اللہ تعالی کے فرانص اوراس کی صدود تک چیار نے کہا: فر آن مجید کے طال اور حرام تیل میں حسن بھری نے کہا: اس پڑھل کرنا تکل ہے ابوالعالیہ نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور حلال اور حرام تکل چین محمد بن کعب نے کہا: قرآن مجید منافقین پڑفتل ہے ایک قول میہ ہے کہ قرآن مجید کھار پڑٹتل ہے کیونکہ قرآن مجید میں کھار کے عقائد کے خلاف ولاکل چین ان کی گمراہیوں اوران کے فساد کا بیان ہے ان کے خداؤں کو پُرا کہا ہے اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسانی کتابوں مدتر سے سرح میں کہ میں میں میں میں میں میں میں میں اور ان کے خداؤں کو پُرا کہا ہے اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسانی کتابوں

دلاکن میں ان کی گمراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے ان کے خداؤں کو بُر ا کہا ہے اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسانی کتابوں میں تحریف کی تھی اس کومنکشف کر دیا ہے۔ انجسین بن الفضل نے کہا: اس کوصرف وہی دل برداشت کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تو فیق دی ہوا ابن زید نے کہا: قرآن مجد تشکیل اور مبادک ہے جس طرح یہ دنیا میں ٹھتل ہے ای طرح آخرت میں میزان برٹھیل ہوگا ایک قول یہ ہے کہ خود

قرآن مجیدتشل اورمبارک ہے جس طرح بید دنیا میں تشل ہے ای طرح آخرت میں میزان پرتشل ہوگا ایک قول ہیہ ہے کہ خود قرآن مجید نشل ہے جیسا کہ صدیث میں ہے جب بی صلی اللہ علیہ وسلم ادفئی پرسوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وی نازل ہوتی تو اوفئی سید کے مل زمین پر گر جاتی اور جب تک وی کی کیفیت آپ ہے منقطع نہیں ہو جاتی' وہ ای طرح بے مس وحرکت زمین پر مردی ہم آرتی سرکھا کیا تی انداز ہوں ہے جب سرکہ داسکا ہے۔

ز بین پر پڑی رہتی وہی کے شکل کا ندازہ اس صدیث ہے کیا جا سکتا ہے: حضرت ام المؤمنین عا کشروخی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ الحارث بن ہشام رضی اللہ عند نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہےسوال کیا ' پس کہا: یارسول اللہ! آ ہے پر وہی مس طرح آتی تھی ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جسی تھنئی کی آواز

ے سوال کیا' پس کہا: یارسول اللہ اُ آپ پر وی کس طرح آتی تھی ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھی بھی تھنٹی کی آواز کی صورت میں مجھے پر دمی آتی تھی اوروہ مجھے پر بہت زیادہ دشوار ہوتی تھی' جب وہ وی منقطع ہوتی تھی تو میں اس کو حفظ کر چکا ہوتا تھا اور بھی بھی فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا تھا' وہ مجھے ہے بات کرتا تھا اور میں اس کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے بخت سردی کے دنوں میں دیکھا کہ آپ پر دمی نازل ہوتی اور جب آپ سے دمی منقطع ہوتی تو

آپ کی پیشانی سے پسیند فیک رہا ہوتا تھا۔ (صحح ابغاری رقم الدیث:۴ مسلم رقم الدیث:۴۳۳ منداحدیّ۲ ص۱۵۸ السن انکبری رقم الدیث:۴۳۳ منداحدیّ۲ ص۱۵۸ السن انکبری رقم الدیث:۹۷۹) ایک قول میہ ہے کداس آیت میں 'قول ثقیل ''ے مراد ہے: 'لا الله الا الله ''کیونکہ حدیث میں ہے: بیکلمدزبان پر

<mark>'فول ثقیل'' کی تعریف میں متعد دا قوال</mark> امام خرالدین مجرین عمر مازی متونی ۲۰۱ھ نے قول ثقل کی تعریف میں حسب ذیل اقوال کھے ہیں:

امام مرالدین حمد بن مررازی منوی ۲۰۱۶ کے لیے ول تک کا حکولی تک صب دیں انوان سکھتے ہیں۔ (۱) میرے نزدیک' فیول شفیل '' کی تعریف میں مختار اور پہندیدہ بات سیہ کہ جس چیز کی قدرومنز ات اوراس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہؤوہ چیز وزنی اور قبل ہوتی ہے اورانسان کوظیم اور جیل القدرعبادت کا مرتبہ تبجہ کی نمازے حاصل ہوتا

ہے' کیونکہ جب انسان اندھیری رات میں اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے گڑ گڑانے میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی' جس کی وجہ سے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور یاد میں خلال آسکے تو اس وقت اس کے قلب اور اس کی روح پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات

تبيار القرآر

منعکس ہوتی ہیں اوراس کی صلاحیت اوراستعداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) ''قول نقیل''ے مراوخود قرآن کریم ہے' کیونکہ اس میں اللہ بجانہ کے اوا مراور نو آئی لینی احکام ہیں اور عام مسلمانوں کے کل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پڑل کرنائنس پر ثاق اور دخوار ہوتا ہے۔

(٣) پہ تول اس کیے نقبل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوائد اور معانی اور اس کے امرار ورموز کا بالکلیہ اور اک نہیں کر طق '
پس متکلمین اس میں مذکور عقائد میں خور وفکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں خوطہ زن ہوتے ہیں اور فقہاء
ان آیات میں تفکر کرتے ہیں 'جن سے احکام شرعیہ حاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی
تلاش میں مصروف ہوتے ہیں ای طرح اٹل لفت ارباب بخواصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اسے اسیخ
موضوع کی آیات میں خوروفکر کرتے ہیں اور ہرشعبہ میں متاخرین پر بعض ایسے نئے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوں کو
معلوم نہیں سے خوض قرآن جمید میں مسلسل خوروفکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے تھائی و معارف ہے آشا ہوتا ہے ۔
معلوم نہیں سے خوض قرآن جمید میں مسلسل خوروفکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے تھائی و معارف ہے آشا ہوتا ہے۔
معلوم نہیں جو سے بھی تھیں ہے کہ میں معلومات کا خزانہ ہے بیٹھکم اور منظابہ اور نامخ اور منسوخ ہر مشتمل ہے اور ان تک ان

ار میں کا رہائے ہوگئی ہے جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہم ہوں۔ ای علاء کی رسائی ہوگئی ہے جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہم ہوں۔ " ایسی سائی ہوگئی ہے جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہم ہوں۔

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اقوال بھی نقل کیے ہیں جن کو ہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر پھیے ہیں ۔ (تغیر کبیرج ۱۰م ۱۸۳۷ ۱۸۳۰ واراحیاء اتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک رات کو اٹھنائنس پر سخت بھارٹی ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے 0 بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات میں 0 اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رمیں ادرسب سے منقطع ہوکر اس کے ہور ہیں 0 وہ مشرق اور مخرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ٹبین سوآپ اس کو اپنا کا رساز بنالیس 0 (المزیل ۱۰۷۰) رات کو نم از کے ملیے اٹھنے میں مشتقت کی وجو ہ

المول: ٢ يل فرمايا: بي شك رات كواشمنانفس يرسخت بهاري باور كلام كودرست ركين والاب

اس آیت میں''نساشنہ اللیل ''کالفظ ہے'''انشاء ''کامعنی اصداث ہے اور ہروہ چیز جوحادث ہووہ''ناشنہ'' ہے اور اس میں دوتول میں'ایک تول سے ہے کہ اس سے مراورات کی ساعات اور رات کے اوقات میں اور دومرا قول ہیہ ہے کہ اس سے مراد و چیزیں میں جورات کے اوقات میں حادث ہوتی ہیں۔

پہلے قول کی صورت میں تمام رات' نیاشنہ'' ہے حضرت این عماس اور حضرت این الزبیر نے کہا: تمام رات' نیاشنہ'' ہے حضرت زین العابدین نے کہا: مخرب ہے عشاء تک کا وقت' نیاشنہ'' ہے و دسر ہے قول کی صورت میں اپنے بستر ہے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے قیام کرنا'' نساشنہ'' ہے انسان جب رات کے اندھیرے اور تنہائی میں عماوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے ق اس کے حواس اور کی چیز کی طرف مشخول نہیں ہوتے' اور اس وقت اس کا دل بالکلید اللہ تعالیٰ کی عماوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے' جب کہ دن کی روشن میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاش کی مصروفیات میں اس کا دل و و ماغ اور اس کے حواس دنیاواری میں مشخول ہوتے ہیں۔

''انسسد وطا '' کا ایک معنی ہے ارات کو اشنا دن کی برنبت نفس پر بخت بھاری ہے کیونکدون کو اٹھنے میں اور بہت د نیادی دلچپیاں ہوتی ہیں' دن میں انسان کاروبار میں نفع کی امید میں مشغول رہتا ہے اپنی پسند کی چیز میں خربیتا ہے سیراور تفریح کرتا ہے 'دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اور رات کو اٹھنے میں صرف ایک ہی کام ہے اور وہ انشد کو یاد کرنا اور اس کی عبادت

تتناز القرأر

تبارك الّذي ٢٩ رنا ہے، جس سے جم کو آ سودگی اور تلذذ کے بجائے مشقت اور تھکا دٹ حاصل ہوتی ہے اس لیے رات کو اٹھنا نفس پر بہت

. . اور' و طنا'' کا دوسرامعنی ہے: موافقت میعنی رات کوعبادت کرنے میں قلب کی زیادہ موافقت ہوتی ہے اور دیگر شواغل نہ ہونے کی وجہ سے دل یک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ خشوع اور خضوع اور کیف وسرور حاسل ہوتا

اوررات کواٹھنا کلام کوزیادہ درست رکھنے والا ہے' کیونکہ رات کوسکوت کا وقت ہوتا ہے' کوئی شور وغیرہ نہیں ہوتا اور اس

وقت جوبھی اللہ کے کلام کا ذکر کرتا ہے اس میں کسی فتم کا طلل نہیں آتا۔

دن کے وفت میں مصروفیات کی وجوہ

المزمل: ٤ ميل فرمايا: ب شك دن ميل آپ كى بهت مصروفيات مين ٥ اس آیت میں''مسبحا''' کا لفظ ہے'''مسبحا'' کامعنی ہے: تیرنا' اور تیرنے میں انسان اپنے ہاتھوں اور پیروں دونوں

ے کام لیتا ہے اور ان کو افتا پلٹتا رہتا ہے اس لیے اس کامعنی ہے: دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں اور آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں اس لیے میک سوئی سے اللہ کو یا وکرنے اور اطمینان سے اس کی عبادت کرنے کا دفت صرف رات میں ہوتا ہے اس کیے آپ رات کے اوقات کو صرف الله تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے نماز میں قیام کرنے کے ساتھ مخصوص رہیں۔

رب کے نام کو یا د کرنے اور رب کو یا د کرنے کا فرق

امام فخرالدين محد بن عمر رازي متوني ٢٠٦ ه لكهية بين: المول : ٨ ميل فرمايا: اورآپ اين رب كے نام كاذ كركرتے رہيں اور سب سے منقطع ہوكراي كے ہور ہيں ٥

اس آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے ایک اس کے نام کا ذکر کرنے کا اور دوسراسب ہے منقطع ہو کر صرف اس کی طرف متوجه رہنے کا۔

يمال دو چيزيں ميں:ايك رب كے نام كا ذكر كرنا و در اے دل ميں رب كا ذكركرنا كيمان فرمايا ہے: آپ اپ رب

کے نام کا ذکر کریں اور دوسری آیت میں فرمایا ہے: وَاذْكُرْتُرَ بُكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَخِمُهَكًا ۗ آپ چِکے چِکے اور گڑ گڑا کراپنے ول میں اپنے رب کا ذکر

ابتداء میں بیتھم دیا کہ انسان اپنے رب کے نام کا ذکر کرے اور جب وہ ایک طویل مدت تک اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا تو پھراس کے دل سے اسم محوہ و جائے گا اور اس میں ٔ صرف مسمی باقی رہ جائے گا 'پھراس کوالاعراف:۲۰۵ میں بیقیم و یا کہ وہ اپنے

ول میں اپنے رب کو یاد کرے اور جب بندہ اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو گا تو اس کواپنے رب کی ربو ہیت کے مطالعہ کا مقام حاصل ہوگا اور وہ پیرجان لے گا کہ اس کا رب مس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں اس پر احسان کرتا ہے اور جب بندہ اس مقام پر پنچے گا تو اس کا دل اپنے رب کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے مطالعہ میں مشغول ہوگا' پھروہ اور تر تی کرے گا' پھروہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے گا' اور اس وقت وہ اللہ کی ہیبت اور خثیت کے مطالعہ کے مقام پر ہوگا' اور اس کے سامنے اللہ

تعالی کی قباریت ٔ عزت علواور صدیت ہوگی اور بندہ ای مقام پرتر قی کرتا رہے گا 'اور اللہ تعالیٰ کے جلال اس کی تنزیبہ اور اس کی تقدیس میں متر دور ہے گا' مجر ترتی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعہ کے مقام تک پہنچے گا اور بیدوہ مقام ہے جس کی تبيار القرآر

شرح کرنے سے الفاظ اور عبارت عاج تہیں اور اس کو تحریر کا اباس پہنانے سے قاصر میں اور جب بندہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھراس کے سامنے صرف ای کی ذات ہوتی ہے اور یہاں تہنچ کر بندہ تھہر جاتا ہے 'کیونکہ میہ مقام صفات کی طرح نہیں ہے کہ وہ ایک صفت کے مطالعہ سے دوسرے جز کی طرف ننتقل ہوتا رہے اور نہاں کی ذات کی کی نفس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے کہ وہ اس جز کے مطالعہ سے دوسرے جز کی طرف ننتقل ہوتا رہے اور نہ النہ تعالیٰ کی ذات کی کی نفس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے کہ وہ اس کی ذات کو اس پر قیاس کر سکنے کیس اس کی ذات فلاہر ہے کیونکہ وہ ہر فل ہر کے طبور کی مبداء ہے اور اس کی ذات باطن ہے کیونکہ و تمام مخلوقات کی عقول سے ماوراء ہے کہاں ہجان ہے وہ ذات جواسے ظہور کی شدت کی بناء پر عقول سے مجوب ہے اور

ب منقطع بوكرالله كاعبادت مين مشغول بون اورالله مين مشغول بون كافرق

نيز امام رازي لكھتے ہيں:

ال کے بعد فرمایا: اورسب ہے منقطع ہوکرای کے ہور ہیں۔ ریب سے معد دنیاں ''ریان کا بین مفید یہ دنوں ''

اس آیت میں 'نبسل'' کا لفظ ہے' تمام مضرین نے' نبسل'' کی تغییرا خلاص کے ساتھ کی ہے' اور لغت میں 'نبسل'' کا معنی ہے : منقطع ہونا حضرت سیدہ مریم کو بتول اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سب لوگوں ہے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشخول ہوگئ تھیں' اور لیٹ نے کہا ہے کہ' نبسل'' کا معنی ہے: ایک چیز کا دوسری چیز ہے ممینز اور ممتاز ہونا' اور بتول ہراس عورت کو کہتے ہیں جوم دول ہے رغبت نہ رکھتی ہؤاس تمہید کے بعد مضرین نے اس آیت کی حسب ذیل تغییریں کی ہیں:

ورت دہبے ہیں ، د کردوں سے دبعث حدوں ہوئی جبیدے جمعہ کریں ہے ہی سابوری سے ہوئی ہیں مصبودیں میزیوں ہیں. فزانے کہا: جب عابد ہر چیز کوترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوجائے تو کہا جاتا ہے:''فلد تبعل ''معنی ہر چیز ہے متقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کے تھم برطمل کرنے اوراس کی عبادت میں مشغول ہوگیا۔

زید بن اسلم نے کہا: 'نبسٹ '' کامعنی ہے: دنیا اور دنیا کی سب چیز وں کوچھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر وثواب ہاں کوطلب کرنا۔

نبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ العرض ہے۔ (تغیر کبرح ۱۸ م ۱۸۷ - ۱۸۱ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ) 'تبتل'' کے متعلق مصنف کی شخقیق

المام رازى نے "و تبتل اليه تبتيلا" كى تغيير ميں جوفر مايا وہي برحق اور سيح بها تهم بداللہ تعالى كے مين اور عارفين اور اس کے خاص اولیاء کرام کا مرتبہ ہے ہم ایسے ناقصین کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ہم سب سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت

میں یا اس کی معرفت میں مشغول ہوں یا آخرت کے اجروثواب کی نیت سے دنیا اور دنیا کی چیزوں ہے منقطع ہوکر آخرت میں

ہم نے اس آیت کی تغییر میں کھھا ہے کہ سب ہے منقطع ہوکراللہ کے ساتھ مشغول ہواس پر میاعتراض نہ کیا جائے کہ بیتو ر بہانیت ہے اور اسلام میں ر بہانیت جائز نہیں ہے۔اس کا جواب میہ ہے کہ جور بہانیت ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان نکاح نہ کرے اور کسی جنگل یا غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرئے مصول رزق کے لیے محنت اور مشقت نہ کرئے ماں باپ ' بیوی بجو ں' رشتہ

داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرے اور سب ہے منقطع ہونے کامعنی سے بے کہ وہ تمام حقوق اور فرائض کو ان حقوق اور فرائض کی وجہ سے ادا نہ کرے بلکہ اس نبیت ہے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرے کہ انڈ سجانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان حقوق اور فرائض کوادا کرنے کا تھم دیا ہے تاہم رات کے کسی دفت میں خصوصاً تہائی رات گزر جانے کے بعد تہجد کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے ول وو ماغ کو تمام خیالات اور تظرات سے خالی کر کے اور سب سے منقطع ہو کر پہلے اللہ تعالی کا ذکر

کرے اور جب اس ذکر کی برکت ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد ہے منور ہو جائے تؤ پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں متغرق ہوکر بیٹھے جائے اور جب وہ ہررات کو تبجد پڑھ کر اس کی مثق کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ واصلین اور حمین میں ہے ہو

جائے گا اوراس کا دل الله سجاند کی تجلیات کے لیے آئیند بن جائے گا۔ تهجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث

ند کور الصدر آیات میں تبجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور رات کے آخری پہراٹھ کر تبجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بمارا رب ہررات کو آسانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے ُوہ ارشاد فر ماتا ہے : کوئی ہے جو بھھ سے وعا کر بے تو میں اس کی دعا قبول

کروں' کوئی ہے جو مجھے سے موال کرنے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو بھھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دول؟ (صحح البخاري رقم الحديث:١١٢٥) صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٥٨) حضرت جابر صنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: رات میں

ایک الیمی ساعت ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو بھی ٹل جائے تو وہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ ہے دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کودہ خیرعطا فرمادے گا اور وہ ساعت ہررات میں آتی ہے۔ (سیحسلم قرالدینے ۵۵۷) حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وللم نے فر مایا: الله تعالیٰ کے نز دیک سب

سے زیادہ پہندیدہ روزے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ پہندیدہ نماز حضرت واؤ دعلیہ السلام کی نماز ہے ٔ حضرت داؤدعلیہ السلام نصف رات تک سوتے تھے گھر تہائی رات تک نماز میں قیام کرتے تھے گھررات کے چھے صہ

<mark>میں سوتے تھے(مثلا چو گھنے</mark> کی رات ہوتو تین گھنے تک سوتے تھے' پھر دو گھنے تک نماز پڑھتے تھے' پھر آخری ایک گھنٹہ میں تبيار الترآر جلد دواز دہم

آ رام کرتے تھے )اورایک دن روز ہ رکھتے تھے اورایک دن روز ہنیل رکھتے تھے۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۱۳۱۱ صحیح مسلم قم الحدیث:۱۱۵۹)

حصزت ابواہامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا بتم رات کے تیام کولازم مکھو کیونکہ یہ تم ہے پہلے صالحین کا طریقہ بیارے اور پیتمبارے رب کی طرف تمہارے قرب کا ذریعہ ہے اور تمہارے گناہوں کے منٹے کا سب "

ئے اور تبہارے گنا ہوں سے بیچنے کا طریقہ ہے۔ (سن رَننی رَمْ الحدیث ۱۱۳۹) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ

تعالی ان کی طرف دیکھ کر بنتا ہے' ایک وہ شخص جورات کواٹھ کرنماز پڑھتا ہے' دوسرے وہ کوگ جوصف باندھ کرنماز پڑھتے ہیں اور تیسرے وہ کوگ جودشمن کے مقابلہ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(منداحدج ١٥٠٠ ٨ مصنف ابن الي شيبرج ١٥ص ١٢٥ ألجامع الصفير قم الحديث: ٣٥٥٥)

حضرت عمر و بن عیپندرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم لم نے فرمایا: رب سب سے زیادہ بندہ کے قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے اگرتم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤجن کا اللہ تعالیٰ اس تعریب کے سب تقریب رہند ہو میں آباد ہو ہو ہو اس میں میں میں اس کے اسٹور کے اللہ تعالیٰ اس

وقت ذکر کرتا ہے تو ہو جاؤ۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۷۹) حضرت این عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سب سے افضل

لوگ قر آن کے حاملین میں اور رات کونماز پڑھنے والے ہیں۔(تہذیب تاریخ دعثی ۴۳۳س) المر مل: 9 میں فریلا: ہ مشرق اور مغرب کارب ہے اس کے سوا کوئی عیادت کا مستحق نمیں مو**رّب ا**س کوابٹا **کارساز ب**نا

المومل: ۹ میں فرمایا: وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی عبادت کامستخق نہیں سوآپ اس کواپنا کارسازینا پن O

کفارگی ایذ ارسانیوں پر نبی صلی الله علیه وسلم کوتسلی دینا

المول: ۱۰ میں فریایا: اور آپ کا فروں کی ہاتوں پرصبر کریں۔ ِ یعنی کفار آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کا غماق اُڑا کر آپ کو ایڈا پہنچاتے ہیں تو آپ ان کی ول آزار ہاتوں سے نہ

گھرائیں اوران کے لیے مدایت کی دعاکرنے سے ندر کیں۔

اور فرمایا: ان کوخوش اسلولی سے جھوڑ ویں O

لیمنی آپ ان سے انتقام لینے کے دریے نہ ہول کو نکہ پھر آپ کے لیے ان کو اللہ کا پیغام سانا مشکل ہوگا ' میآ ہے جہاد کا علم نازل ہونے سے پہلے کی ہے پھراس کے کافی عرصہ بعد کھارہے قبال کرنے کا تھم نازل ہوا کیں آ بت قبال نے اس سے پہلے کی آ چوں کومنسوٹ کر دیا۔

تبيار القران

الموسل المين فرمايا: اور ان مال دار جيتلات والول كوجه يرجهور دي اور ان كوتموزي مهلت دي

بیابیا ہے کہ کوئی مختص کمی کام کوکرنے کا ارادہ کرئے اور اس کا کوئی عزیز دوست اس کام کواس کی برنسبت زیادہ عمد گی ہے

کرسکتا ہوتو وہ اس ہے کہے کہ تم خودید کام نہ کرو اُس کام کوتہارے بدلہ میں کروں گا ای نہج پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے فرما تا ہے: کفار کی ایڈ ارسانیول کا آپ خودان سے انتقام ندلیں آپ کے بدلہ میں ان جینلانے والوں سے میں انتقام

لول گا'ادرآپ کی آئکھیں ٹھنڈی کردوں گا۔

کفارے میدانتقام جنگ بدر میں لیا گیا' جب کفار مکہ کو جنگ بدر میں فئلست ہوئی' ستر کافر مارے گئے اورستر کا فرقید کر

لیے گئے یا قیامت کے دن کا فروں سے انتقام لیا جائے گا' جب ان کو بخت عذاب میں مبتلا کر کے دوز ن میں ڈال دیا جائے گا' اس کیے فرمایا:ان کو تھوڑی مہلت دیں کیونکہ جنگ بدر کا دن آنے والا ہے ٔ یا اللہ تعالیٰ کے نزد یک دنیا کی مدت تھوڑی ہے اور

عنقریب آخرت آنے والی ہے وہاں ان جیٹلانے والے کا فروں سے بھر پورانتقام لیاجائے گا۔ المومل :۱۳-۱۳ میں فرمایا: بے شک ہمارے پاس (ان کے لیے) بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے 0 اور حلق میں

مینے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے 0

کفار کے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل

یعنی ہمارے پاس آخرت میں کفار کے لیے آخرت میں بخت ترین عذاب ہے جوان کے دنیادی عیش و آرام اور جسمانی لذتول کے بالکل خلاف ہاوران آیوں میں اس عذاب کی حیار قسمیں بیان فر مائی ہیں:

(۱) ''انسکالا'' کا ذکر فرمایا اس کامعتی ہے: بیڑیاں اور بیدیٹریاں ان کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جا کس گی کہ ان کے د وزخ سے نکل بھاگنے کا خطرہ ہے' بلکہ یہ بیڑیاں ان کو ذلت اور رسوائی اور اذبیت میں مبتلا کرنے کے لیے ڈالی جا کمیں

(٢) "جعيم" كامعنى بحركتي مولى آك بأورآ ك مي جلني كاعذاب واضح ب-

(٣) ''طبعهامها ذا غصه ''''غصه '' کامعنی بن جو چیز طلق میں پھن جائے اور بی تقویر کے درخت کا کھل ہے جس کو

اندرائن کہتے ہیں'اس کی تغییر میں ہینجی کہا گیا ہے کہ میرکانٹوں والا کھانا ہے۔ (٣) "عذابا اليما"اس كامعنى بيدروناك عذاب باوراس ميس عذاب كى باقى اقسام شاس ميس

امام ابن الي الدنيانے اپني سند كے ساتھ حضرت حذيفه رضي الله عند ہے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: دوزخ والول پرآگ کے سانپ اور آگ کے بچھوگرائے جائیں گے اور اگر ان میں سے کوئی سانپ مشرق والوں پر

پھو تک مارے تو مغرب دالوں کوجلا دے گا'اوراگران میں ہے کوئی بچھو دنیا دالوں پر مارا جائے تو تمام دنیا کے لوگ جل جا کیں گے اور بیرسانپ اور پچھواہل دوزخ کی کھالوں اوران کے جسموں کے درمیان داخل کر دیئے جائیں گے۔ (مظہری ج•ام۵۷) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا: اہل دوزخ میں سب ہے کم

عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کوآ گ کی دد جوتیاں پہنائی جا کیں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ (سیحسلم قم الدیث: ١١٢) ا مارازی فرماتے ہیں: یہ بھی ممکن ہے کہ عذاب کی پہلی چارا قسام کوجسمانی عذاب پرمجول کیا جائے اور ان سے جارتم کے روحانی عذاب کو بھی مرادلیا جائے:

<u>(۱) میبھی ممکن ہے کہ 'انسکال'' سے مراد میہ بو کہ نفس کو تعلقات جسمانیہ اور لذات بدنیہ کی بیڑیاں ڈال دی جا کیل' کیونکہ دنیا</u>

میں اس کواس کی محبت اور رغبت کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے' کچر بعد میں جب اس کے بدن کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ شدیرغُم میں مبتلا ہوتا ہے اور جب کہ اس کے کسب کے آلات باطل ہو چکے ہوتے میں تو گویا یہ بیٹریاں ہوتی میں جواس کو عالم دوزخ ہے نحات کے لیے مالغ ہوتی ہیں۔

(۲) پھر اُن روحانی بیزیوں ہے روحانی آگ بھڑکتی ہے کونکہ احوال بدنیہ کی طرف اس کو بہت زیادہ رخبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل نہیں کرسکتا' اس ہے اس کوشدید روحانی جلن پیدا ہوتی ہے جیسے کی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدیدخواہش

بو' پھروہ اس کونہ پاسکے تو اس کا دل جلمار ہتا ہے اور بھی اس کی روحانی''جعجیم''ہے۔ (۳) پھروہ اس محرومی کے غصہ کو گھونٹ بھر مجر کر بیتا ہے اور فراق کے درد کوسہتار ہتا ہے' اس کو''طبعہا میا ڈا غصہ'' تے جبیر ·

(۷) پھروہ ان احوال کی ویہ سے اللہ تعالی کے نور کی تجلیات سے دائما محروم رہتا ہے اور 'عیذاب البیما' سے یہی مراد ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کدیش کہتا ہوں کدان آیات سے فقط یہی روحانی عذاب کے مرات مرازمیس ہیں بلکہ یس میہ کہتا ہوں کہ جسمانی عذاب کے عار مراتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کے بھی بیہ عار مراتب ہو سکتے ہیں۔

( تغییر کبیرج ۱۹۰۰ و ۱۹۱۹ و ۱۱ دارا حیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

الحزمل: ۱۳ میں فر مایا: جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے نگیس گے اور پہاڑ ریت کا بھحرا ہوا ٹیلا بن جا کمیں گے O مشکل الفاظ کے سے معاثی

اس آیت یس 'نو جف'' کالفظ ہے اور' الر جففہ'' کامنی ہے: شدید زاز لداور' تحفیها'' کامنی ہے: ریت کا بہت بڑا ٹیلا''مھیلا'' کامنی ہے: ریک روال کر یک سیال ٔ جھڑ کر گرنے والی مٹی اور ریت۔

الله تعالى پہاڑوں کے آجزاء کوتو ڑپھوڑ دے گا اور وہ دھنگی ہوئی ردنی کی طرح ریزہ ہو جائیں گئے گھراس وقت وہ ریت کے بہت بزے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گئ پھر اللہ تعالی ان پہاڑوں کو چلائے گا تو وہ رواں دواں ریت کی طرح ہو جائیں گے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے تبہاری طرف رسول بھیجا جوتم پر گواہ ہے جس طرح ہم نے فرمون کی طرف رسول بھیجاں پس فرعون نے اس رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کوخت گرفت سے پکڑلیاں اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گاں آ سان اِس کی شدت سے چھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہوکر

رےگا0 بے شک بیر آیات) نفیحت ہیں' موجو چاہا پے رب کی طرف راستہ کو افتیار کرلے 0 (الول: ۱۹-۱۵) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کو حضرت موئی علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ و پنے کی توجیہہ

ان آیات بین اہل مکہ نظاب ہے اوران کو ایمان ندال نے پر انواع واقسام کے عذاب سے ڈرایا ہے۔
اس جگہ بین ہوال ہے کہ ان آین میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موٹی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کیوں ڈکر فر مایا ہے؟
کی اور نبی اور رسول کا قصہ کیوں نہیں ذکر فر مایا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ اہل مکہ سیدنا محموصلی اللہ علیہ و ملم کو بہت کم حیثیت اور
معمولی انسان مجھتے تھے اور آپ کی تحقیر کرتے تھے کیونکہ آپ ان بی کے ورمیان پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑھے تھے جیسا کہ
فرمون حضرت موٹی علیہ السلام کو بہت کم حیثیت اور معمولی انسان مجھتا تھا، کیونکہ حضرت موٹی ای کے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور
اس کے گھریس انہوں نے پرورش یائی تھی، عیسا کہ فرمون نے کہا تھا:

تبيار القرآر

أَلَّهُ نُرَيِّكَ فِيْنَا وَلِيْمًا . (الشراء:١٨)

فرعون نے کہا: کیا ہم نے آپ کے بحیین کے زمانہ میں آپ کی برورش نہیں کی تھی۔

دوسراسوال مدے کداس آیت میں فرمایا ہے: ''جوتم پر گواہ ہے''اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی الندعلیہ وسلم قیامت کے دن ان کے نفر اور ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے۔

اس کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ آپ کے گواہ ہونے کامعنی میہ ہے کہ آپ دنیا میں حق کو بیان فرماتے میں اور بیہ بیان فرماتے

میں کہ جس کفر پروہ قائم ہیں وہ باطل ہے کوئکہ گواہ اپنی گواہی ہے جن کو بیان کرتا ہے۔

تيسراسوال يدب كدالمز لل:١٦ يل "وبيل" كالفظ بأس كاكيامتى بياس كاجواب يدب كه "وبيل" كامعى ب

تقل اورغلظ ای دجہ سے خت بارش کو' و اہل '' کہا جاتا ہے ایعنی ہم نے فرعون کوشد پر گرفت میں پر لیا۔ قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ

المرل کے ایس فر مایا: اگرتم نے اس کا اٹکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑ ھا کر دے گا 🔾

زخشری نے کہا:اس آیت کامعنی ہے:اگرتم اپنے کفر پر قائم رہے تو قیامت کے دن اپنے آپ کواس عذاب ہے کیسے بیاؤ گئے جو دن بچوں کو پوڑھا کردے گا۔ کسی بخت دن کی ختی اور شدت کواسی طرح بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ رہے ہے کیفم اور فکر

انسان پر بڑھا ہے کو بہت جلدطاری کر دیتا ہے' کیونکہ تم اور فکر ہے انسان کی حرارت غریز ی سرد پڑ جاتی ہے'اس دجہ ہے اجزاء غذائيه پوری طرح پیٹین سے اور بلغم کا باقی اخلاط پرغلبہ وجاتا ہے اور اس وجہ سے انسان کے بال سفید ہوجاتے ہیں اور سفید ہالوں کو بڑھاپے ہے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس آیت سے بیرمرا نہیں ہے کہ قیامت کے دن بچے حقیقت میں بوڑھے ہو

جائیں گے کیونکہ قیامت کے دن بچوں پڑم اورخوف کا طاری ہونا جائز نہیں ہے اور پیجی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن اس قدر طویل ہو کہ نیچ بڑھانے کی عمر کو پہنچ جا کیں۔

الله تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا کیوں لازم ہے؟ المول : ١٨ ميں فرمايا: آسان اس كى شدت سے بھٹ جائے گا اور اس كا وعدہ پورا ہوكرر ہے گا 🔾

قیامت کی ہولنا کیوں میں سے بیہ ہے کہ وہ دن اس قدر بخت اور شدید ہوگا کہ آسان اس وقت وسعت عظمت اور شدت کے باوجود پھٹ کرروئی کے گالوں کی طرح جھر جائے گا تو سوچو کہ عام مخلوق کا اس دن کیا حال ہوگا۔

اورالله تعالیٰ نے فرمایا: اوراس کا وعدہ پورا ہو کررہے گا۔ آیت کے اس حصہ کامعنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا پر نقاضا تھا کہ قیامت کے ون آ سان کوریز ہ ریزہ

کر دیا جائے گا اور جواس کے علم کا تقاضا ہواس کا پورا ہونا واجب ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہو کہ آ سان کو اس طمرح ٹکٹرے کمٹرے کر دیا جائے گا' اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا دعدہ کیا ہووہ لامحالہ پورا ہوتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے۔

سورة المزمل ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سيرت كا اجمالي تذكره

تبيار القرآ

اللد تعالی نے اس مورت کو بی صلی الله علیه و کلم کے پاکیزہ احوال اور آپ کی عمدہ سیرت کے بیان سے شروع کیا تھا اور آپ کے احوال دوشم کے ہیں ایک قشم وہ ہے جس کا تعلق اللہ عز وجل کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ساتھ ہے المر مل ۔ ۹۔ ا میں اس کا بیان ہے اور آپ کی سیرٹ کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر الموس شاا۔ ۱ امیں ہے: اور

آپ کافروں کی باتوں پرصبر کریں اور ان کوخوش اسلو بی سے چھوڑ دیں Oاور ان مال دار جھٹلانے والوں کو مجھے پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑ کی مہلت دیں Oاس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر کفار کو دھمکی بھی دی ہے کہ تہباری دل آزار اور دل خراش باقوں کا جواب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ٹبیس ہے تم سے انقام میں لوں گا' پھراس کے بعد کی آجوں میں المرس اس انہ کفار کو آخرت کے عذاب کی وعید سائی ہے اور قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کا ذکر فر مایا ہے۔ المرس نبی ایس فر مایا: بے شک بیر (آیات) تھیجت میں سوجو جا ہے اپنے رب کی طرف راستہ کو افتیار کرے O لیجن بی آیات بدایت کی انواع اور اقسام پر ششل میں سوجو جا ہے اپنے رب کی ہدایت کو افقیار کرنے بینی اللہ تعالیٰ کے ادکام کی اطاعت اور اس کی عمادت میں مشخول ہوجائے اور اس کی معصیت اور اس کی عافر مائی کوئرک کرد ہے۔

ہوئے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ پُل تم جتنا آسانی ہے قرآن بڑھ کتے ہو بڑھ لیا کرؤ اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اوا کرو

Marfat.com

غبار **القرآ**ر

| اور تم ابی بملانی کے لیے جو کچھ آئے بھیج کے اور تم ابی بملانی کے لیے جو کچھ آئے بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھیج کے ایک بھی باز کے ایک بھی باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ شام بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر اور زیادہ ثواب میں باز کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک بھیر کے ایک | ارد الله كو الجها قرص در                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الرغ ابی ملائی کے لیے جو کھ آئے بیجو کے الاقارات کی اللہ محکو کیرا اگرا کا عظم اجرا ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ارد الله كو الجها قرص در                                                                                       |
| لأعِنْدَاللهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مِّنْ عَيْرِتَجِلُورُ                                                                                          |
| اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس کو اللہ کے ہیں<br>واستگفی                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> وَاسْتَغُفِيْ</u> و                                                                                        |
| الله على الله عَفْرُزِيّ حِيْدُ ﴿ الله عُلْمُ الله عَفْرُزِيّ حِيْدُ ﴿ الله عَفْرُزِيّ حِيْدُ ﴿ الله عَنْدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| تے رہوئے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اورالقدے معقرت طلب کر ہے۔                                                                                      |
| کارب جانتا ہے کہ آپ (مجمع) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور (مجمع <u>)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التد تعالی کا ارشاد ہے:بے شک آپ                                                                                |
| ئے تک اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں ان میں ہے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے اور 🏿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آ دی رات تک اور ( عقی ) ایک تهانی رابه                                                                         |
| ملم ب كدا _مسلمانواتم بركزاس قيام كاشارنيس كرسكو كي سواس في تبهارى توبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اللّدرات اور دن کا انداز ہ قرما تا ہے اللّہ کو ّ<br>قبل فی رکز کہ میں میں میں انسان ہے اللہ کو ّ               |
| أن پڑھ كے ہو پڑھاليا كرو0الخ (الرول:٨٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بول فرمان چیل تم جنتا آ سانی نے ساتھ فر آ<br>زاد تنہ کی فرمز سے سرومذ منتخب رہ                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>لما زنتجد کی فرضیت کامنسوخ ہونا</u><br>الترین سرمن <sup>ون</sup>                                            |
| وعلم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علم پڑھل کرنے کے لیے دو تبائی رات سے پچھ کم بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ال آیت کا علی ہے ہے کہ اللہ تعالی آ<br>شرک زور درجہ ہے کہ علم سے تھے                                           |
| نگ نبی تبید کی نماز پڑھتے ہیں اور مجنی ایک تبائی رات تک تبجد کی نماز پڑھتے ہیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجد فی عماز پڑھتے ہیں اور جی آ دی راہے ہ<br>کے ساتھ مسابق کے بیر سیا                                           |
| جمی تبجد کی نماز پڑھتی ہے کیکن ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھار کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پ سے سما تھ سلمانوں ق ایک جماعت<br>امریمان میں مقدر سامانوں کی وابعی مذہ کا                                    |
| ل تفا كدوه تهائي رات تك قيام هوا بي الفيف رات تك قيام هوا به يا تهائي رات<br>كان من من في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ' م کلا دو سرے وقت کا اندازہ سرنا ' می سط<br>قام صوار م کوئی انڈی میں میں میں میں                              |
| ن کا اندازہ فرما تا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی اور رات<br>میں ان مسل کیا ہے اس سکر ترین کے درین خور سے میں اس میں اس میں اس کا میں اس کی اس کا میں اس کی اس کی اس کی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ت تیا م ہواہے میوندہ اللہ ہی زات اور ول<br>راس قیام کی فیضہ ہے کی کمنیہ خرف ک                                  |
| ر رول الله صلى الله عليه وملم پر تبجد كى نماز فرض نبيل ب مستحب ب أي قول بير<br>كى رات تك تبجد كى نماز پر هن فرض نبيل ب بلكه جتنے وقت بيل بھى آپ آسانى كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ع. ل يو ان تربيت و سون سره ديا البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي البرادي |
| کا کانگ بک جبری کا مار پر گام مل بین ہے بلد سطیع وقت میں بی آپ اسالی کے  <br>کے گا' چر جب پانٹی نمازیں فرض ہو ئیں تو تہد کی اتنی مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ې چېپ درمېل روت يا بېږ.<br>ته تنجمه پر ده سکيل پره ډه ليل وخ ښ ا دا صوبه ا                                     |
| ع ۵ هر جب پاچ مهر پی تر این و پی تو جبدی آق مقداری فرصیت بی مسوح هو آ<br>نمازنماز تهر کی فرط به منسه خربه گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ے بیت پوت کی پرتکان کر سازہ دہوہا۔<br>گااور دوسرا قول میہ ہے کہان آیات سے ابڑ                                  |
| عام مار پده رئيف مون ہون <u>۔</u><br>عے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ازِتهجد میں کتنا قرآن پڑھنا جا۔                                                                                |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اس آیت میں فر مایا ہے: پس تم جتنا آ                                                                            |
| عن سے ماتھ را میں پر کھتے ہو چو کھا ہو اور اس اور ال ایسی ہی التحق ہوئے۔<br>نماتم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو اور اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبجد کی نماز میں اتنا قر آن مجید پردھو جة                                                                      |
| ام من المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب | السدى نے كہا: سوآيتيں يڑھؤ حسن إ                                                                               |
| ن تجدی نماز میں سوآیتیں پڑھیں اس کا نام قائنین میں کھا جائے گا' سعید نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فت ہیں کرے گا <sup>،</sup> کعب احبار نے کہا: جس                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا:اک سے مراد بچاں آیتیں ہیں۔                                                                                   |
| ث <i>یں</i> ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کعب کا قول زیادہ سیجے ہے' کیونکہ حدیر                                                                          |
| علىد دواز دېم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ار القرآن                                                                                                      |

تبارك الّذي ٢٩

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جم فخص نے رات کورس آیات کے ساتھ قیام کیا'اس کا نام عافلین میں نہیں لکھا جائے گا'اور جس نے سوآیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا اور جس نے ہزار آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام میں بنانے والوں میں لکھا جائے گا۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٣٩٨)

## نماز میں سور هٔ فاتحه کی قر اُت کا فرض نه ہونا

بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز کا ایک جزقر آن پڑھنا ہے اور اس آیت میں جز سے مراد گل ہے اور میاطلاق مجازی ہے اور اس آیت کامعنی میہ ہے کہ رات میں جتنی نماز آسانی کے ساتھ یڑھ کئتے ہو' اتن نماز پڑھو' کیکن بیقول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کسی لفظ کومجاز پراس وقت محمول کیا جاتا ہے' جب اس لفظ ے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہو یا معدر ہواوراس آیت میں قر آن پڑھنے کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے ای وجہ ہے ائمہ احزاف نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں کسی معین سورت کو پڑھنافرض نہیں ہے بلک قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے ساتھ بر ھا جا سکے اتنا قرآن بر ھنافرض ہے ای وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سور ، فاتحد کا بر ھنافرض نہیں ہے بلکہ مطلقا قرآن کا پڑھنا فرض ہے جس قدر قرآن کوکوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو ، جن بعض احادیث سے نماز میں سور کا فاتحہ یز نے کالزوم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب برمحمول ہے یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا بڑھنا واجب ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے: عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى حضرت عمادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اس محض کی نماز نہیں ہوگی جس الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة نے نماز میں سورۂ فاتحہ کونہیں پڑھا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٤٥٧ محيح مسلم رقم الحديث: ٣٩٣ من الإداؤ دوقم الحديث: ٨٣٢ منن ترزي رقم الحديث: ٢٣٧ منن نسائي رقم الحديث:

٩١١ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٣٧) اس حدیث ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورہُ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ کسی چیز کی فرضیت ایسی دلیل ہے ثابت

ہوتی ہے جس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہواور اس کا ثبوت بھی قطعی ہؤاس حدیث کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت توقطعی ہے کیونکداس میں بیارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیرنماز نہیں ہوگی' لیکن اس حدیث کا ثبوت قطعی نہیں ہے' کیونکہ یہ حدیث خبروا حدیب اورخبروا حدظتی ہوتی ہے قطعی نہیں ہے جس کا ثبوت قطعی ہے وہ صرف قر آن مجید ہے یا خبرمتوا تر ہے اس

لے ہارے نزدیک نماز میں سور ۂ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے:اللّٰد کوعلم ہے کہ تم میں ہے کچھ بیار ہوں گے اور کچھ لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قبال کر رہے ہوں گے کیس تم جتنا آسانی ہے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کر داور نماز قائم کرد اور زکو ۃ ادا کرد اور اللہ کواچھا قرض دؤ اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آ کے بھیجو گے اس کواللہ کے پاس اس ہے بہتر اور زیادہ تواب میں یاؤ کے اورتم اللہ ہے مغفرت طلب کرتے رہوئے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے صد رحم فرمانے والا ہے O (المزل:٢٠)

تہجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالی نے تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے بینی اگرید کہا جائے

تبيار القرأ.

تبارك الّذي ٢٩ raa

🛚 کہ اللہ تعالیٰ نے تبجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ پچھے لوگ پہار ہوں گے تو وہ تہجہزئیں پڑھ عمیں گۓ اور پچھ لوگ تجارت کے لیے زمین میں سفر کریں گےتو وہ حالت سفر میں تہجہزئیں پڑھ سکییں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بخت مشقت کے کامول میں مصروف ہول گئے پس اگر وہ دن کی تھکن رات کی نیند ہے نہا تاریں اور

رات کو پھرآ دھی رات یا تہائی رات تک تبجد پڑھیں تو پھران کے لیے دن میں جباد کی مشقت اٹھانا بہت مشکل ہوگا اور جباد بہت اہم فریصنہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے تبجد کی فرضیت کومنسوخ کر دیا اور تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی جو وجوہ اللہ تعالی

نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی محقق ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد دجہ آ پ کا اُمور تبلیغ میں مھروف اور مشغول ہونا ہے' اس لیے جس طرح امت سے تبجد کی فرضیت ساقط ہو گئی' ای طرح آ پ ہے بھی تهجد کی فرضیت ساقط ہوگئی۔ اس آیت کے لطائف میں سے یہ ہے کہانٹدنعالی نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیےسفر کرنے والوں کا

ا یک ساتھ ذکر فرمایا ہے' حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو خص مسلمانوں کے شہروں میں ہے کسی شہر میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے لے گیا اور تھن ثواب کی نیت ہے بیسفر کیا اور اس چیز کو مروج قیمت کے مطابق فروخت کیا تو اللہ

تعالی کے نزد یک اس کا شہداء میں شار ہوگا۔ سورة المرّ مل کے آخر میں زکو ہ کا علم اس سورت کے مکی ہونے کے خلاف نہیں ہے

اس کے بعد پھر فرمایا: پس تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اس میں پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور نماز قائم کرواورز کو ہ اوا کرو۔ لیخی فرض نماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرؤال ہے مرادفرض ز کو ۃ نہیں ہے' نہصد قد فطرمراد ہے کیونکہ بید دنول چیزیں مدینہ

منورہ میں فرض ہوئیں تھیں اور سورۃ المزمل تکی سورت ہے بلکہ مکہ تمرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے لہٰذا اس آیت میں زکوٰۃ ہے مراد نفلی صدقات ہیں اور نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا' کیونکہ جس طرح نماز ہے بدن کی پا کیز گی حاصل ہوتی ہے'اسی طرح نقلی صدقات ادا کرنے سے مال کی یا کیز گی حاصل ہوتی ہے۔

علامہ آلوی حنفی نے لکھا ہے کہ زکو ۃ اجمالی طور پر مکہ میں فرض ہوئی تھی اور زکو ۃ کے مصارف اور اس کی مقدار کا تعین مدنینه منورہ میں ہوا تھا' اس لیے اس آیت میں ز کو ۃ ادا کرنے کا حکم اس سورت کے کمی ہونے کے منافی نہیں ہے۔

(روح المعاني جز ۴۹ص ۹۹٬ وارالفكر بيروت ٔ ۱۳۱۷ه) ( نيزعلامه آلوى حنى في كلهاب:

حسن بھری' عکرمہ'عطاء' جاہر وغیرہم کے نزویک سورۃ المزیل پوری مگی ہے'''البحرالحیط''میں مذکور ہے کہ سورۃ المزیل کی

ہے کہ اس استثناء کی حکایت ابن الفارس نے کی ہے اور حاکم کی روایت اس کا ردّ کرتی ہے حاکم کی روایت یہ ہے: حضرت عا کشد رضی اللہ عنہانے فرمایا:اسلام کی ابتداء میں پانچ نماز وں کی فرضیت ہے پہلے تبجد فرض ہو گئی تو اس سورت کے ابتدائی حصہ کے نازل ہونے کے بعداس سورت کا دوسرار کوع نازل ہوا'جس ہے تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی۔ (روح المعاني جز ٢٩ص٣٤) دارالفكر' بيروت'١٣١٧ هـ)

ہے' ماسوااس کے دوسرے رکوع کے جو''ان ربك يسعيلسم'' ہے شروع ہوتا ہے'ليكن علامہ جلال الدين سيوطي نے اس كار ذكيا

اس اقتباس ہےمعلوم ہوا کہ سورۃ المحز مل پوری مکہ تمرمہ میں نازل ہوئی اوراس سورت میں زکو ۃ اوا کرنے کا تکلم اس کے تبيار القرآر

Marfat.com

جلد دواز دہم

خلاف نہیں ہے' کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اجمالی طور ہرز کو ق مکہ مکرمہ میں فرض ہوگئی تھی اوراس کی تفصیل یہ یہ منور ہ میں نازل ہوئی ہے۔

الله كوقرض ديينے كامعني

نيز الله تعالى نے فرمایا: اورالله کوا جھا قرض دو۔

اس آیت کے نین محمل ہیں: (۱) اس سے مراد تمام صدقات ہیں (۲) اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا مال نکالا جائے جس مال میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہواور اس ہے اللہ تعالٰی کی رضاجوئی کی نہیت کی حائے اور وہ مال مستحق کو دیا جائے (٣)اس ب مراو صرف اللہ کی راہ میں مال خرج کرنائیس بے بلکہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کوحسن نیت ہے کیا حائے اور اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے کیا جائے خواہ اس کاتعلق مال خرچ کرنے سے ہو یا اور کوئی نک عمل ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آ گے بھیجو گئاس کواللہ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ تواب میں ماؤ کے اورتم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہوئ بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا ب صدرحم فرمانے والا بO

التدتعاكي ہےاستغفار كرنا

اس آیت کامعنی پیہ ہے کہتم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج نہ کرواور اس کواس لیے بچا کر رکھو کہ مرتبے وقت اس مال میں وصیت کرو گئاس ہے کہیں بہتر ہیے کہتم اس مال کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرج کردو۔

اورتم ہے جو گناہ سرز د ہو چکے ہیں اور جو کوتا ہیاں ہو چکی ہیں ان برتم الله تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتے رہو خاص طور پر جبتم رات کواٹھ کرنماز میں قیام کروتو اللہ سجانہ ہے استغفار کرؤ بے شک اللہ تعالی مسلمانوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان یر بے حدرحم فر مانے والا ہے۔

مقاتل نے کہا: وہ تمام گنا ہوں کومعاف فرمانے والا ہے خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبیکرنے والا ہویا گناہ پر اصرار کر کے پھرتو بہ کرنے والا ہو جب بندہ اللہ سے توبیر ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

سورة المزمل كاانتتام

الحمد للدرب العالمين! آج ٢٣٦ر يع الثاني ١٣٤٦ هرا جون ٢٠٠٥ء بدروز جعه سورة المزمل كي تغيير كا اختيام موكيا، ٣٣ مكي کوسورۃ المزمل کی تغییر شروع کی تھی'اس طرح دی دنوں میں اس کی تغییر کمل ہوگئی۔الد الخلیین! جس طرح آپ نے اس سورت کی تغییر مکمل کرادی ہے قرآن مجید کی بقیہ سورتوں کی تغییر بھی مکمل کرادین اور مجھے صحت وعافیت کے ساتھ تا حیات ایمان پر قائم رهیں اور اسلام کے تمام احکام پر عامل رہیں اور معصیت ہے مجتنب رہیں میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے تلاندہ ادر میرے احباب کی اس کتاب کے ناشر اور معاونین کی اور میرے قارئین کی مففرت فرمائیں اور تا قیامت اس کتاب کو مقبول عام بنادیں۔

میں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے چکنائی بالکل ترک کر دی تھی حتیٰ کہ چاہے میں وودھ ڈالنا بھی چھوڑ ویا تھا اور سبر عائے کا قہوہ بیتا تھا اس کا خوشگوارا اڑ میری شوگر پر پڑا اور وہ حیرت انگیز طور پر کم ہوگئ اب میں پہلے کی بـ نسبت کم مقدار میں شور کر نظر ول کرنے والی دوا لیتا ہول الیک Evopride 2mg میں کو اور تین وفعہ Glucophage یہ پورے ون کی خوراک ہے۔ اکیس سال سے میں ایک وقت میں صرف و Bran Bread کے پیس لیتا تھا اب الحمد للداؤیر ہروئی کھاتا ا مول اس کے علادہ میں موسم کے لحاظ ہے اب کھل بھی کھار ہا ہوں سواستح رہے حوالے ہے میں شوگر کے تمام مریضوں کو بید تبيار القرآر





## سورة المدتثر

سورت كانام اور وجهُ تشميبه

اس سورت کا نام المدر شرخ اس کی وجہ سے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا ہے: '' یَکَیَّفُهُ الْمُدُکَّ اِبْرُ سورت کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے ذکر کے ساتھ شروع کیا ہے جس وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موصوف کیا تھا لفظ ''السمد شو''اصل میں''السمتد شو''تھا' جوشمی سردی دور کرنے کے لیے یا سونے کے لیے اپنے اوپر چاور کہیٹ لئے اس کا نادار میں ''کہ ارادار میں

اس کو'المد و '' کہاجاتا ہے۔ سورت المدثر کے متعلق احادیث

اے چادر لیٹنے والے! (۱) تھے یس لوگوں کو اللہ کے عذاب ہے ورائے (۱) اور ایٹے رب کی برائی بیان کیچے (۱

ۗ يَالَيُهَا الْمُنَا ثِرُ ﴾ فَحْ فَاَنْفِارُ ﴾ وَمَ بَكَ فَكَيْرُ ﴾ (الدرير)

( صحح البخاري رقم الحديث: ٣٩٢٣ صحيم مسلم رقم الحديث: ١٢١١ من تريّدي رقم الحديث: ٣٣٢٥ السنن الكبري رقم الحديث: ١١٩٣١)

امام بخاری نے اس حدیث کو مرر بھی بیان کیا ہے۔ (رقم الحدیث: ۳۹۲۳)

عافظ احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس عديث كي شرح ميس لكصة بين:

حضرت عا ئشەرضی الله عنها ہے مشہور روایت ہیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسب سے بہلے میآیات نازل ہو کمین

ىبيار القرآر

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٠ منداحد ج٢ص ٢٣٣\_٢٣١)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:ابوسلمہ نے حضرت جابر ہے جوروایت کی ہے اس میں اوّلیت ہے مراد اوّلیت مخصوصہ ہے یعنی

پہلی وی نازل ہونے کے بعد جب وی کا آٹارک گیا تھا'اس کے بعد جوسب سے پہلی وی نازل ہوئی وہ'' یَا آیشھا الْمُدَّدَّ نِیْرُ تھی یااس سے مراد وہ پہلی وحی تھی جس میں آپ کو کھڑے ہونے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھم دیا گیا تھا' اور حفرت

جابر کی اس حدیث میں اوّلیت سے مراد اوّلیت مطلقہ نہیں ہے اور جس راوی بعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے'' إفْدُارْيالمنديم كرتك ''نازل مولُ ان كى اوّليت سے مراد اوّليت مطلقہ بے خلاصہ بير بے كه حضرت جابركي

حدیث میں اوّلیت سے مراد اوّلیت اضافی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا کی حدیث میں اوّلیت سے مراد اوّلیت حقیق ہے اور بوں ان دونوں حدیثوں میں جو بہ ظاہر تعارض تھا' دہ ساقط ہو گیا۔ (فق الباری ج۵ص۲۸۳\_۲۸۳ دارالفکڑیروٹ'۲۰۳ه )

امام طبرانی اورا مام ابن مردویہ نے سندضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کی دعوت کی جب سب نے کھانا کھالیا تو اس نے بوچھا:تم اس خض کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا: یہ جادوگر ہیں'اور بعض نے کہا: یہ جادوگر نہیں ہیں اور بعض نے کہا: یہ کا بن ہیں اور بعض نے کہا: یہ کا بن نہیں ہیں' بعض نے کہا: یہ

شاعر ہیں اور بعض نے کہا: بیشاع نہیں ہے اور بعض نے کہا: بیہ پراثر جادوگر ہیں' پھران سب کا آپ کے متعلق بیا نفاق ہو گیا کہ آپ پہلے والا جاد وکررہے ہیں' جب پینجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پنچی تو آپ حادر لیسٹے ہوئے اورسر جھکائے ہوئے باہر نظیرتو الله تعالىٰ نے'' يَكَايُّهُمَّا الْمُدَّاثِيُّرُ ''سے لے کر' ولوبك فاصبر '' تك آيات نازل فرما كيں۔

(المعجم الكبيرية الص ١٠١ مرة الحديث: ١٢٥٠ مافظ البيثي نے كها:اس كي سند ميں ابراتيم بن يزيد الخوزي متروك ہے بجمع الزوائدج يص ١٣١١

الدرالمنخورج ٨ص١٠٠ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ) سورة المزمل اورسورة المدثريين بإنهمي مناسبت

سورة المزمل اورسورة المدثر مين حسب ذيل وجوه عيمناسبت ب:

(۱) ان دونوں سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ نداکی کئی ہے۔

(۲) ان دونوں سورتوں کے شروع کا تعلق قصہ واحدہ کے ساتھ ہے اور سورۃ المدثر 'سورۃ المزمل کے بعد نازل ہوئی ہے اور

لعض کے نزدیک سورۃ المدثر پہلے نازل ہوئی ہے' جیسا کہ حضرت جابر کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے۔ (٣) سورة المزمل كي ابتداء تبجديد يزھنے كے تھم ہے ہوئى ہے اس ميں اپنے نفس كى تئميل كا تھم ہے اور سورة المدثر ميں لوگوں كو

اللدكے عذاب ہے ڈرانے كے تكم سے ابتداء كى گئى ہے اوراس ميں دوسروں كى يحيل كا تكم ہے۔

علامها بن عاشور لکھتے ہیں: وتی کے رکنے کی مدت میں اختلاف ہے بعض کے نز دیک بیدمت اڑھائی ماہ ہے بعض کے نز دیک جالیس دن ہے

اور بعض کے نزد کیک پندرہ دن ہے۔ (التحریر والتو برجز ۲۹س۲۹س۲۹۳ مطبوعہ تونس)

میں کہتا ہوں کدومی کے نزول کواس لیے روک لیا گیا تھا کہ شروع میں نزول وحی ہے آپ کھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہوجاتے تنے پھرآپ پر دمی کے نزول کوردک لیا گیا تا کہ آپ کو دی کا اشتیاق اور انتظار ہواور آپ نزول دمی ہے مانوس ہو ع المين - ترتيب مصحف كے اعتبار سے سورۃ المدثر كانمبر ٢٨ كے اور ترتيب نزول كے اعتبار ہے اس سورت كانمبر ٢٨ ہے -تبيار القرآر

## سورة المدثر كيمشمولات

اس سورت کی ابتداء میں نمی صلی الله علیه وسلم کواس بات کا مکلّف فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کواللہ کے دین پرایمان لانے ک وعوت دین اورائیمان نہ لانے پران کواللہ عز وجل کے عذاب ہے ڈرائیم اور کفار اور فجار کی ایذ اوّں پرصبر کریں۔ (المدرّن ہے۔)

🖈 قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر فرما کراس دن کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ (المدڑ:۱۰۔۸)

ہے گھرا کیے شخص جو دل ہے مان چکا تھا کہ واقعی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اپنی ضد مہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ ہے اس کو اللہ کا کلام مانے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے اس کا اٹکار کر کے بید کہنا تھا کہ یہ جاد و ہے اس کو دوزخ کے عذاب کی وعید سانی ہے (ووضحی ولیدین مغیرہ تھا)۔ (المدر: ۱۳۲۳)

🖈 الله تعالیٰ نے ان کوزیادہ ڈرانے کے لیے دوزخ کے اوصاف گنوائے اوراس کے محافظوں کی تعداد بتائی۔

(المدرُّ:۳۱–۲۷)

﴿ حِیا ندگی اور رات اور صبح کوشم کھا کر اللہ تعالی نے بتایا کہ دو زخ کا عذاب سب سے بوی مصیبت ہے۔ (الدر ُ: ۳۲٫۳۷) ﴿ بِهِ بتایا ہے کہ ہر صحفی صرف اپنے کیے ہوئے کا مول کا ذمہ دار ہوگا \* مؤمنین کونجات کی بشارت دی ہے اور کفار کو عذاب ہے ڈرایا ہے۔ (الدر ۴۸٫۳۸)

اس مخضر تعارف اورتمبید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المدر کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر رد ہا ہوں اللہ تعلمین اور اے میرے اللہ! مجھے اس ترجمہ اورتفیر میں حق پر قائم رکھنا اور اس کو بیان کرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا اور مجھے باطل ہے مجتنب رکھنا اور اس کار ذکرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا۔ (آ مین یارب الخلمین )

> غلام رسول سعيدی غفرلهٔ ۲۷ریخ الثانی ۱۴۲۷ هر ۵ جون ۲۰۰۵ء موباکن نمبر: ۲۳۵ ۱۳۵۹- ۳۳۰ ۳۲۱\_۲۰۲۱





Marfat.com

نتيار العرأر

(E)

جلدد وازدتهم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے چادر لیٹنے والے: ۱۵ شیے پس لوگوں کواللہ کے عذاب سے ڈرایے ۱۵ اور اپنے رب کی بزائی بیان بچین ۱۵ اور اپنالباس پاک رکھیے ۱۵ (الدر: ۱۳۰۰) ''المعدفر'' کے ساتھ خطاب اور لوگول کوعڈاب سے ڈرانے کے محامل

444

اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں 'المصد ثو'' سے مرادر سول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرا می ہے'ر ہا یہ کہ رنبول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو' السصد شو'' کے لقب سے کیوں ندا کی گئی ہے تو اس کی مفسرین نے حب ذیل وجوہ بیان کی

ہیں: (۱) یہ سورت قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں ہے ہے عضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حرا پہاڑ پر تھا کہ جھے ندا کی گئ: ''یا محمد!آپ اللہ کے رسول ہیں' میں نے اپنی دائمیں جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر شین آیا' مجر میں نے اپنی ہائمیں جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا' مجر میں نے اپنے او پر نظر والی تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت پر جیٹھا ہوا تھا' میں خوف زدہ ہو کر خد بجہ کے پاس کیا' پس میں نے کہا: جمجے چاور اڑھاؤ' جمھے چاور اڑھاؤ اور مجھ کے ورمان اور جم پر شوشرا پائی ڈالؤ کچر حضرت جریل علیہ السلام نازل

موے اور انہوں نے کہا:" نِیَاتِیْهَا الْمُدَّاتِیْرُ "در جامع البیان رقم الحدیث: ٢٥٣٥٨) (۲) چندلوگوں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كواذيت دئ ان كے نام بير ہيں: ابوجهل ابولهب ابوسفيان الوليد بن المفيرة العضرين الحارث اميه بن خلف اورالعاص بن وائل وه سب انتشجه وے اور انہوں نے کہا: اب حج کا موسم آ رہا ہے اور عرب کے مختلف علاقوں سے وفود آئیں گے اور ہم سے (سیدنا) مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق سوال کریں گئے تو ہم میں سے ہر مخص الگ الگ جواب دے گا' کوئی کے گا: وہ کا بن میں 'کوئی کیے گا: وہ مجنون میں' کوئی کیے گا: وہ شاعر میں' پس ہمارے مختلف جواب من كرعرب كہيں كے: ان كے مختلف جواب اس پردليل جيں كدان كے جواب باطل جير' پس آؤ ہم کسی ایک جواب پر شفق ہوجا کیں کسی نے کہا: سب میکہیں کدوہ شاعر ہیں ولیدنے اس پراعتراض کیا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سا ہے'(سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام ان میں ہے کسی شاعر کے مشابہ نہیں ہے' پھر لوگوں نے کہا: میکو کدوہ کا بن میں اس پر ولید نے اعتراض کیا کہ کا بن کی خبر تی بھی ہوتی ہے اور جمو فی بھی ہوتی ہے اور (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے آج تک کوئی جمعوثی خبر نہیں دی' چھر انہوں نے کہا: یوں کہو کہ وہ مجنون ہیں' اس پر ولميدني بياعتراض كيا كم مجنون خلاف عقل اورب ربط باتين كرتاب اور (سيدنا) محد (صلى الله عليه وللم) في آح تك الیا کلام نہیں کیا' پھرالولید واپس اینے گھر چلا گیا' لوگوں نے کہا: الولید بن المغیرہ نے اپنا ند بب بدل لیا ہے' پھرابوجہل وليدك ماس كيا اوركها: اے ابوعبر تمس إكيا موا؟ يقريش تمهارے متعلق بيكه رہے ہيں كتم نے ابنا ند مب بدل ليا ہے؟ الولید نے کہا: مجھے اپنا فدہب بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے' لیکن میں (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے متعلق غور وفکر کررہا ہول میں نے سوچا ہے کہ وہ ساحر (جادوگر ) ہیں کیونکہ جادوگروہ ہوتا ہے جو باپ اور بیٹے میں اور بھائی اور بھائی میں اور بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے ٔ اور (سیرنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ایہا ہی کرتے ہیں' پھروہ سب اس پر شفق ہو گئے کہ آپ کو جادوگر کا لقب دیا جائے کھروہ سب باہر نگلے اور مکہ کے مجمع میں جلا کر کہا کہ بے شک (سیدنا) محمه(صلی الله علیه وسلم) جادوگر ہیں' پھر لوگوں میں بیشور مچ گیا کہ(سیدنا)محمه(صلی الله علیه وسلم) جادوگر ہیں' جب رسول الله صلی الله علیه و کلم نے بیسنا تو آپ کو بہت رخج ہوا' آپٹم زدہ ہو کر گھر آئے اور چا دراوڑ ھے کر لیٹ گئے' ب

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

جلد دواز دہم

الله تعالى نے بير آيات نازل كى: كِ**اَتُهُمَا الْمُكَ**اتَّةُ كُ**نُّهُ كَاَتُل**ادُ كُرِّ (المدرُ: ٢٠٠١)

اے جادر لیٹنے والے! 10 شھے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب ہے ڈرائے:0

تغییر کبیرخ واص ۱۹۷\_۱۹۲ (داراحیاه الزاث العربی میروت ۱۳۱۵)ه

(٣) جو خض چادر میں لینا ہوا ہو وہ کو یا کہ لوگوں سے چھپا ہوائے اور نبی سلی الله علیه وکلم غار حرامیں تنے کو یا کہ یوں کہا گیا بے کداے وہ خض جو عادر کیلیے ہوئے گوشہ کمانی میں بین آپ اٹھیے گم نامی نے نکلیے، خلوق کو ڈرانے میں شنول ہو

ہے کہ آے وہ مل جو چا در کیتیے ہونے کوشہ کمنا کی میں ہیں آپ اے ایھے م ٹا کی سے تکھیے تحلوں کو ڈرانے ہیں مسعول ہو جا ئیں اور کوگوں کو پیغام حق سنانا شروع کردیں۔ م

(4) الله تعالى نے آپ کور تمید تعظمین بنایا ہے کہ گویا کہ یوں کہا گیا: اے وہ مخض جوعلم عظیم کے لباس میں ملبوس میں اور خلق \* عظیم ہے تحلق میں اور رحمت کا ملہ کے حال میں انھیں اور لوگوں کو اسے درب کے عذاب ہے ڈرائس ۔

(۵) اے چادر کینٹے دالے! اپنے بستر سے انھیں اور تبلیخ اسلام اور پیٹام حق سنانے میں مشغول ہوجا کیں۔ (۲) آپ عزم صمیم کے ساتھ انھیں اور اپنی قوم کو الند کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں اوراگر وہ ایمان نہ لاکیں تو ان کو

الله عزوجل کے عذاب سے ڈرائیں۔

المدرُّر: "" بین فرمایا: اوراپیخ رب کی بڑائی بیان سیجے O اس کی تغییر کے بھی کئی مجمل ہیں:

الله کی بروائی بیان کرنے کے محامل

(۱) کلبی نے کہا: بت پرست اللہ کی شان میں جوناز بیا باتیں کہتے ہیں مثلاً اللہ بجانہ کوصاحب اولاد کہتے ہیں اوراس کے گئ شر یک قرار دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کوعبادت کا مشتحق قرار دیتے ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی برأت بیان کیجئے اوراس کی تعظیم کیجئے۔

رد) مقاتل نے کہا: آپ اللہ اکبر کہيئے روايت ہے کہ جب بيآيت نازل ہوئی تو نمی صلی اللہ عليه وسلم نے کھڑے ہو کر کہا: "الملسلة اکبر کبيسرا" "کھر حضرت خديج نے کہا: اللہ اکبراور خوش ہوئيں اور انہوں نے جان ليا کہ آپ پر بيروی کی گئی

--

(۳) اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نماز میں اللہ اکبر کیے اگریداعتراض کیا جائے کہ المدثر تو اوائل سورتوں میں سے ہے اوراس وقت تک نماز فرض نیس ہوئی تنی اس کا جواب میہ ہے کہ یہ بعیر نیس ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھتے ہوں اور آپ کو میتھم دیا گیا ہو کہ آپ اس نماز میں اللہ اکبر پڑھے۔

امام ابومنصور محمد بن محمود الماتريدي السمر قدري الحفي التوفي اسماس ه الكهية بان:

" ثُكُو كَاكِنِدُرُ " " (الدر ؟) يس صرف الله كي عذاب ي وراي كاحم ديا ب إوراجروا اب سان كي بثارت كا

تھم نہیں دیا 'اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ کے عذاب ہے ڈر کر جو تخص شرک اور کفر اور بدا تمالیوں کو ترک کر دے گا'وہ آخرت کے عذاب ہے نجات پا جائے گا'اس لیے عذاب ہے ڈرانے کا تھم آتوا ہے کی بشارت کے تھم کو تنظیمن ہے' اور ذیا وہ اہم چیز گناہوں سرکیریں

کوترک کرنا ہے اس لیے ابتدائی دعوت کے مقام میں صرف ای پر اقتصار کیا گیا۔ '' دَی یَک فَکے یَبڑہ'' (امدرُ: ۳) کا معنی ہے: اللہ نعالی کی تعظیم کیجے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا معنی ہے کہ اللہ عزوجل کے

تبيار القرآن

تعالی کی محبت اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے امر پڑنمل کرنا ہے نہ بیہ کہ صرف دل میں اس کی برائی کا اعقاد رکھا جائے۔

احكام كي اطاعت يجيح اورجن كامول كوالند تعالى نے لازم كيا ہے ان يرگزوماً عمل كيجيح نه بير كه فقذ زبان سے تهيں" ياعظيم" ر اس کا دوسرامعنی بیہ ہے کہ کفار مشرکین اور محدین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دیے اور اس کے شرکاء ہیں ان سے اللہ تعالی کی برات بیان سیجے اس کے حق کی عظمت بیان سیجتے اوراس کی نعتوں کا شکرادا سیجے 'بیا ہے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہاللہ

( تاويلات الل السنة ج٥٥ ١٣٠ مؤسسة الرسالة ' ناشرون' ١٣٢٥ ٥ )

المدرُّ: ٣ يس فرمايا: اوراينالباس ياك ركھيـ ٥ لباس پاک رکھنے کے محامل

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متو في ١٣٠٠ هه لکھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فریایا: اپنے کپڑوں کومعصیت سے اور عہد شکنی ہے آلودہ نہ کرو

(یعنی این لباس کومعصیت اورعهد شکنی کے ساتھ متصف ند کرنے کے وصف پر برقر ار اور دائم رہو)۔ ابن زیدنے کہا: این لباس کوظا ہری نجاست کی آلودگی سے یاک رتھیں۔

(جامع البيان جز٢٩ص ١٨١\_١٨١ ملخصاً ' دارالفكز بيروت ١٣١٥هـ )

امام ابومنصور محمد بن محمود الماتريدي السرقندي التونى ١٣٣٣ والصح بين: چونکہ نی صلی الله عليه وسلم الله تعالى كا پیغام پہنچانے پر مامور تنے اس ليے آپ واپنالباس صاف اور پاك ر كھنے كاتھم ديا

گیا تا کہ لوگ آ پ کی طرف تعظیم اور وقار کے ساتھ دیکھیں۔حضرِت ابن عباس نے کہا: آ پ فخر اور عبد حتیٰ کا لباس نہ پہنین' حن بعرى نے كها ال سے مراديہ ب كدآب اپ اخلاق الي حير مين بعض نے كها اس سے مراديه ب كدآب زيده ليے

كيژے نه پہنيل مباداوه كيژے كى نجاست برگر جائيں۔ ( تاويلات الل المنةج ۵ص ۱۱۱ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٣٦٥ هـ) امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠٦ ه لكھتے ہيں:

ا مام شافق نے کہا:اس آیت ہے مقصود میر بتانا ہے کہ نماز صرف یاک کپڑوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ کھراہام رازی فرماتے ہیں:ایک قول بیہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رھیں' اس سے مرادیہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو

مشرکین کے اخلاق سے پاک رکھیں' کیونکہ وہ دوسروں پر افتر اء باندھتے ہیں عمداً جھوٹ بولتے ہیں اور قطع رحم کرتے ہیں' دوسرا قِول میں کہ آپ اسپے نفس اور اپنے قلب کوان سے انتقام لینے کے عزم اور ان کے ساتھ یُر اسلوک کرنے کے عزم سے پاک ر کھیل تیسرا قول ہیہے کہ آپ نے جس چادر کو لپیٹا ہوا ہے اس جادر کومشر کین کے افتراء کی وجہ سے بے صبری اور بے قراری

سے یاک رھیں۔ اس آيت كى ايك اورتفيرسي ك "المداو" كامعنى ب: نبوت كى جاور ليشيخ والي كوياكد يون فرمايا كياب:

اے نبوت کی جادر کیلیٹے والے! آپ اپنے آپ کو بے صبری 'بے قراری' غضب اور کینہ سے پاک رکھیں کیونکہ ریاوصاف مصب نبوت کے لائق نہیں ہیں۔

اس کنامی وجہ بیے کہ انسان کا لباس اس کواہ زم ہوتا ہے ای لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگی انسان کے لباس سے اور اس کی

عفت ال كے تد بندے ظاہر ہوتی ہے اور درج ذیل آیت میں بھی مرداور عورت كى ذوات كولباس تيمبير فرمايا ہے: هُنَ لِبُاشَ لَكُوْوَ أَنْتُولِهَا سُلَّهُنَّ ﴿ (البَّرِهِ: ١٨٧) تمہاری بویال تمہارے لیے لباس میں اور تم ان کے لیے

تبيار القرآر

لباس ہو۔

(تغییر کیرج ۱۹۵۰ کاراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۵۵) الله تعالی کا ارشاد ہے:اور بتوں کو چھوڑے رہے Oاور ذیادہ لینے کے لیے کسی پراحسان ندر کھے Oاورا بیخ رب کی خاطر

صر کیجے 🔾 پس جب صوریس چھونک ماری جائے گی O تو وہ بہت مشکل والا دن ہوگا O کافروں پر (وہ دن) آسان نہ ہوگا O (المدرُن : الـه)

رمدرات. عصمت انبیاء پرایک اعتراض کا جواب

> اں آیت میں' الموجو'' کالفظ ہے'اوراس کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں: بعتہ میں دوں '' میں میلیت لائیں ' میں اس ہو

العتی نے کہا:''الو جز '' ہے مرادالند تعالیٰ کا عذاب ہے جبیبا کہاں آیت میں ہے: سری ہارئی سرم و دورو و بیزاؤہ واقو میں وقوم

وَكَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّحِبُّ قَالُوا يَمُوسَى ادْعُ جِبِنْرِ فِيهِ لِي رَكِنَى عَزَابِ آتَا تَوْوه كَتِ :الله في جَرَابٍ عَنْهِ عَلَيْهِمُ الرِّحِبُّ وَقَالُوا يَمُوسَى ادْعُ جَبِنِهِ عَنِي اللهِ عَنْهِ عَلَيْهِمُ الرَّحِبُ وَمَنْ ك

ایمان لے آئیں گے۔

پحرشیطان کے مروفریب کا نام بھی''المد جز ''رکھا گیا کیونکہ وہ عذاب کا سبب ہے'اور بتوں کا نام بھی'' و جز ''رکھا گیا کیونکہ ان کی پرسش بھی عذاب کا سبب ہے' اس تغییر کی بناء پراس آیت کا معنی ہے: آپ حسب سابق تمام انواع واقسام کے معاصی ہے احتراز کرتے رہیں اورایٹی ای خصلت پرڈٹے رہیں۔

جولوگ عصمتِ انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت ہے اپنے مؤقف پراستدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ٹابت ہوا کہ آپ کہ کہ اس آیت سے ٹابت ہوا کہ آپ پہلے معاصی کا ارتکاب کرتے تیے تیجی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو گزاہ نہ کرنے کے دوام کا حکم ویا ہے جیسا کہ ہم نماز فرمایا ہے کہ آپ گناہ نہ کرنے کے دوام کا حکم ویا ہے جیسا کہ ہم نماز میں کہتے ہیں: 'اھدنا الصوراط المستقیم ''ہم کوسید ھےراستے کی ہوایت دے اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ ہم میں جو ایس کا بدایت

یانتئیں ہیں بکداس کا مطلب ہیے کہ ہم کو ہدایت پر ہیشہ برقرار رکھ اگر ہم پہلے ہی ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو نماز کیتے پڑھتے؟ احسان رکھنے کی ممانعت کو امام راز کی کا رسول الند صلی التند علیہ وسلم سے ساتھ مخصوص قرار دینا

المدررُ: ٢ میں فرمایا: اور زیادہ لینے کے لیے کمی پراصان نہ سیجے O اس کی تغییر میں امام رازی لکھتے ہیں:

ال آیت کی حب ذیل وجوہ سے تغییر کی گئی ہے:

(۱) اس آیت سے پہلے اللہ تعالٰی نے چار چیزوں کا تھم دیا تھا: قوم کو ڈرائیں 'اپنے رب کی بڑائی بیان کریں' اپنے کپڑے پاک رکھیں' معاصی کو بھیشہ چھوڑ رہے۔اس کے بعد فر مایا: ان مخت ادکام پڑھل کرنے میں اپنے رب پراحسان نہ جمائیں جیسے کوئی شخص زیادہ لینے کے لیےا حسان کرتا ہے۔حس بھری نے کہا: آپ اپنی تیکیوں سے اپنے رب پراحسان نہ کریں تاکہ اس سے زیادہ اجرلیں۔

، یہ کی تصویر میں ہوئی ہوئی۔ (۲) آپ لوگوں کو جواللہ کا پیغام پینچاتے ہیں اور احکام دین کی تعلیم دیتے ہیں' اس سے ان پر احمان نہ کریں جیسے کوئی فخض نیاد دیلینے کے لیے احسان جماتا ہے۔

| | | |

جلددوازوتهم

## Marfat.com

' اس پر بیرسوال ہوتا ہے کہ اس عمل سے منع کرنے میں اللہ تعالٰی کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس میں درج

(۱) تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کوعطا کرنا صرف اللہ کے لیے ہو کوگوں کے لیے نہ ہو۔

(۲) جو خص کی کودنیا کی قبل چیز دے گا اوراس سے زیادہ لینے کی تو قع رکھے گا' وہ ضروراس غیر کے ساتھ تو اضع اور اعک ر کے

ساتھ پیش آئے گا اور یہ چیز منصب نبوت کے لائق نہیں ہے۔ د دسرا سوال میہ ہے کہ آیا میرممانعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یا امت بھی اس ممانعت میں داخل ہے؟اس کا جواب میہ ہے کداس آیت کا ظاہر عموم نہیں ہے اور شقرینہ حال اس کے عموم کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ

عليه وملم كواس سے اس ليے منع كيا گيا ہے كه يہ چيز منصب نبوت كے خلاف ہے اور بعض لوگوں نے كہا ہے كہ امت كو جوسود لينے ہے منع فرمایا ہے وہ بھی ای میں داخل ہے۔

اس آیت کی پانچویں تفییر مید کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ دے کراس وجہ سے ان پراحسان ندر ھیں کہ آپ اپنے عطیہ کو بہت زیادہ مگمان کرتے ہیں' بلکہ آپ کی شان کے لائق بیہ ہے کہ آپ اپنی دی ہوئی چیز کوئم اور حقیر کمان کریں کیونکہ اگر آپ کس

کو پوری دنیا بھی دے دیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ قلیل ہے۔ اوراس کی چھٹی تفسیر مید گی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اس کے او پر اس وجہ ہے احسان نہ رھیں کہ ''پ اس کو

بہت چیز دے رہے ہیں کیونکہ کی چیز کودے کراس پراحسان جنانااس کے اجر وٹواب کوضائع کر دینا ہے قر آن مجید میں ہے:

ڵٲؿڹٛڟؚڵؙۏٳڝۘۘۘڎڟؾڰؙۄؙؠۣٳڶؠٞ<u>ڹ</u>ٷٳڵۮۮێ؆ٵڷٙۮؚؽؙۑؙؽ۫ڣؿؙ اینے صدقات کواحسان جمّا کراورطعنہ کی اذیت دے کر ہاطل مَالَهُ إِنَّاءَ التَّاسِ. (البقره: ٢٦٣)

نہ کر و جیسے کوئی شخص دکھانے کے لیے اینے مال کوخرچ کرتا ہے۔

(تفيير كبيرج ١٠٥٠) ٥٠٠- ٥٠ كادارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه) امام رازي كي تفسير يرمصنف كانتجره

المام دازی نے اس آیت کی تغییر میں اللہ پر احسان رکھنے کی ایک وجہ ذکر کی ہے اور پانچ وجوہ بندوں پر احسان رکھنے ک ذکر کی ہیں اور بیقصرت کی ہے کہ بیرممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور امت کے لیے بیرممانعت نہیں ہے' ہمارے نزدیک امام رازی کی بیتفسیر مناسب نہیں ہے کیونکہ منع اس چیز ہے کیا جاتا ہے جس کا ثبوت ممکن اور متصور ہو' مثلاً و لیارے میٹیس کہا جائے گا کہتم جھوٹ نہ بولؤ کیونکہ دیوار کا جھوٹ بولناممکن اور متصور ہی نہیں ہے ای طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم سے میمکن اور متصور ہی نہیں ہے کہ آ پ سخت اور مشکل ا حکام پڑھل کر کے اللہ تعالٰی پر احسان رکھیں' یا

**آ پ اپن نبوت' اپنی پیغام رسانی' یا اپن** تبلیغ وین کا امت پراحسان رکھیں یا آ پ امت کو کچھے عطا فرما ئیس تو بدلہ میں زیادہ لینے کے لیے یااس کوزیادہ گمان کر کے یار یا کاری کے لیےامت پراحسان رکھیں' میہ چیز تو عام مسلمان ہے بھی متو فع سیس ہے چہ جائیکہ آپ جو کا مُنات میں سب سے زیادہ متقی اور عبادت گزار ہیں اور سب سے زیادہ کنلص ہیں' آپ ہے س چیز کا خطرہ ہوخی کہ آپ کواس چیز ہے منع کرنے کی ضرورت پٹیش آئے' ہمارے نز دیک بی آیت مجازعقلی برمحمول ہے'اس آیت میں صراحت

تبيار القرآر جلد دواز دہم

ہے احسان رکھنے کی ممانعت کی نسبت آپ کی طرف ہے اور ورحقیقت پرنسبت آپ کی امت کی طرف ہے اصطلاح میں اس کو تعریض کہتے ہیں بینی کہنا کسی کو اور سنانا دوسرے کو جیسے مال اپنی میٹی ہے کہے بتم سالن میں تیل کم ڈالا کرو حالا نکد اس کی میٹی تو سالن پکاتی بی نہیں' سالن اس کی بہو پکاتی ہے تو وہ کہا پٹی بیٹی کو رسی ہے اور سنا اپنی بہوکور بی ہے قرآن مجید میں اس کی مثال بیآ ہے ہے:

اگر آپ نے (بھی) شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو

لَبِنُ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ . (الررد٥)

آپ سے تو شرک متصور ہی نہیں ہے در هقیقت اس آیت میں آپ کی امت سے خطاب ہے۔

ای طرح آپ سے تو بیر تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یا بندوں پراحسان رکھیں اس لیے کہا آپ سے گیا ہے اور سنایا بندوں کو ہے امام رازی نے اس آیت کی تغییر کی دو اور وجہیں بھی ذکر کی چین لیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بعید ہے اس لیے ہم نے ان کور ک کر دیا۔ امام رازی بہت زیادہ ڈرف بین مفسر میں بہت نکتہ آفریں ہیں اور ہم ان

ے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں لیکن اس آیت کی تغییر میں انہوں نے زیادہ غورٹیس کیا۔ عبادیت سے اللہ تعالیٰ پراحسان ندر کھنے اور امت سے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان ندر کھنے کے حضور کی سیرت ہے ولائل

قرآن مجید میں تصریح ہے کہ مال نے اللہ تعالی نے خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کوعظا فرمایا ہے ( مال فے وہ مال ہے جس کو کھار مسلمانوں کے منع و حدمان قوں میں چھوڑ کر چلے جائیں ) اللہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

ہے ہوں ہے۔ اور کفار کا جو مال نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کوعطا فرمایا' جس کے لیےتم نے نہ اپنے کھوڑے دوڑ اسے ہیں اور نہ اونٹ کمک

الله تعالیٰ جس پر چاہے اینے رسولوں کو غالب فریادیتا ہے اور اللہ ہر

جلددوازدتهم

ۅؘڡۧٵٙڰٵڐۥٮڶڎڡؘػڶڕۺؙۅٝڸؠ؞ؽ۫ؗٛۿؙۄ۫ڡٙؾٵٙۅٛڿڠؙؗؗؗۿؙٷؾؽڔ ڡٟٮ۫ڬڝؙڸڎٙڵٳڲٵڛڎڶڮ؈ٞؠڶڠؽڛڗڟٷۺۺڮٷڝ؈ٛ ؾؿٵڠۛ؞ٝۅٲٮڷڎؙۼڶڮڴڹؿٙؿۼۣٷۑؽ۠ۯ۞(ۥؙڂؿ؞؞)

يز پرقادر ٢٥

ام حبیہ بنت العرباض اپنے والدرض الندعنہ ہے روایت کرتی ہیں کدرسول الند سکی الند علیہ وسلم الند کے دیتے ہوئے مال نے ہے صرف اُون لیسے' اور فرماتے: میں اس مال میں ہے صرف اثنا ہی اوں گا بقتائم میں سے کوئی ایک لے گا ماسوافس (مال غنیمت کا یا تجواں حصہ ) کے اور وہ بھی تم میں لوٹا دیا جائے گا۔الحدیث

ب منداحد جهم ۱۹۸۸ منع قد یم مندالبرار قم ایکدیث ۱۳۳۰ از آم ایکدیث ۱۳۹۱ از آم ایکدیث ۱۳۳۳ از آم ایکدیث ۱۳۳۳ ما فقد البیشی نیم این منداحد جهم ۱۹۸۸ مند قد ترش کی به اور اس مدیث کی سند که باقی رجال اقتدیش منداحد جهم ۱۳۸۸ می ۱۳۸۵ آرام ایک بیشت ۱۳۵۵)

امت کولوٹا دیتے تنے پھررمول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے متعلق یہ کیے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ امت ہے زیادہ مال لینے ک لیےاس پراحیان فرماتے تھے۔

تبارك ِالَّذِي ٢٩

حضرت ابو ہر رہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مخص نے مال چھوڑا'وہ اس کے دارتوں کا ہےادرجس نے کوئی قرض بیا اولا دچھوڑی وہ ہمارے ذمہہے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ٢٣٩٨ منن ترندي رقم الحديث: ٥٠٠ منن نسائي رقم الحديث ١٩٦٣)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرمؤمن کا دنیا اور آخرت میں' میں سب ے زیادہ ولی (حق دار) ہول اور اگرتم جا ہوتو بیآ یت بڑھ لو:

ٱلقَيِينَ ٱوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ . نی مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے حق دار ہیں۔

پس جومؤمن مرجائے اور مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں اور جس نے کوئی قرض

چپوڑ ایا عیال کوچپوڑ اتو وہ میرے یاس آئیں بس میں اس کا ولی (ذمہ دار ) ہوں۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٣٩٩ سنن ترندي رقم الحديث: ٥٤٠ سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٦٣)

حضرت ابو بكر رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كدر سول الله عليه والله عليه والله نے فرمايا: بهم كسى كو وارث نهيس بناتے ، بهم نے جو

مال بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔الحدیث (صیح ابخاری رقم الحدیث:۵۱-۹۳ مسامیح سلم رقم الحدیث:۵۵ اسن ابوداؤر قم الحدیث:۲۹۲۵ سنن ترفدى رقم الحديث: ١٤١٩ ألسنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ١١٥٤ )

ان احادیث کو پڑھ کر کیا کوئی مخص مید کمان کرسکتا ہے کہ رسول الله صلی الله علید دسلم امت سے زیادہ لینے کے لیے اس پر احسان فرماتے تھے۔

بالخضوص رسول الشصلي الشعليه وسلم كوزياده لينے ہے منع كرنا تب درست ہوتا' جب رسول التدصلي التدعليه وسلم كو مال ونيا لینے کی طلب ہوتی' حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دنیا لینے کی مطلقاً طلب نہیں تھی۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک چٹائی پرسوئے ہوئے تھے اور

اس چنائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنادیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے دنیا سے کیالینا ہے میں دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آ رام کیا ' پھراس

لوترک کردیا - ( سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۹ ۱۳۰۹ مند احمدج اص ۳۹۱) حضرت الوامامدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے رب نے مجھے بیہ پیش کش کی کہ میرے لیے مکد کی واد کی کوسونے کا بنادے میں نے کہا بنہیں!اے میرے دب!میں ایک دن سیر ہوکر کھاؤں گا اورا یک دن جھوکا

ر ہول گا' اور تین دفعہ عرض کیا: جب میں بھوکا ہول گا تو تیرے سامنے گڑ گڑ اؤں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیری حمد کروں گا اور تیراشکرادا کرول گا\_(سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۳۷ منداحمه ۵۵ ۲۵ ۲۵۲)

آپ دنیا ہے اس قدرمستغنی تھے کہ پوری کا نئات میں آپ ایسا کوئی ہو بی نہیں سکتا' پھر آپ کے متعلق یہ کہنا کس طرح

ررست ہوگا کہ آپ لوگوں پراس لیے احسان کرتے تھے کہ لوگ آپ کو زیادہ دین سوالمد ثر: ۲ میں آپ کواس مے منع کیا گیا' تبيار القرآر

اں لیے لامحالہ اس آیت کی وی تاویل اور تو جیہ کرنی ہوگی جو ہم نے بیان کی ہے کہ اس آیت میں بہ ظاہر آپ کو خطاب کیا گیا ہے اور حقیقت میں مراد آپ کی امت ہے۔

عب اور متاخرین کی المدیر: ۲ کی تفسیر دیگر متقد مین اور متاخرین کی المدیر: ۲ کی تفسیر

:0:

ب مع البیان جز ۲۹س۱۸۵ الکشف والحفاء ج ۱۹س ۱۰ کالنگ والعیون ج۲ ص ۱۳۸ الوسیط ج مص ۳۸۱ الکشاف ج ص ۲۸۸ زاد السیرج ۴ س ۲۰۰۱ ۱۰۰ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹س ۲۸ تنفیر البیعاوی مع الحفا بی ج ۵ س۳۳۳ روح البیان ج ۱۰ س ۲۶۷ تغیر المظهری ج ۱۰ ص ۹۱ روح المعاتی جز ۲۶ ص ۲۰۵

المدثر: ٦ كى بعض أردو تفاسير

ردوقة سيريس سيدمولا نامحرنقيم الدين مراوآ بادي متوفى ٢٤٣١ه في المدرّ: ٢ كي تغيير مي لكها ب

یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیداور نیوتے دینے کا دستور ہے کہ دینے والا بید خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیدہ مجھے دیے دے گا' اس فتم کے ہدیے اور نیوتے شرعاً جائز میں گرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے منع فرمایا گیا کیونکہ شن نبوت بہت ارفع وانکی ہے اور اس منصب عالی کے لائق بھی ہے کہ جس کو جودیں وہ محض کرم ہواس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نبیت نہ ہو۔ (نزائ العرفان میں 14 تا ہے کہنی کم پیڈ کراہی)

مفتى محد شفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١هاى آيت كي تحت لكصة بين:

یعنی کسی محفق پراحسان اس نیت ہے نہ بیجئے کہ جو پچھاس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائے گا'اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو مدیتہ تنداس نیت ہے دینا کہ دہ اس کے معاوضہ میں اس سے زیادہ دے گا' بیر نمروم و مکروہ ہے۔قرآن کی دوسری آیت ہے اگر چداس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے گروہ بھی کراہت سے خالی نہیں اورشریفانداخلاق کے منافی ہے' خصوصار سول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ (معارف القرآن ج میں ۱۲ 'اوارۃ المعارف کرا چی 'میں ۱۳ اس کے سے بھر الاسلام مودودی متوفی کو 'میں 18 میں۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۴۹۹ اھ کیستے ہیں:

ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کر و ' ہے غرضانہ کر و' تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہواس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلہ میں تمہیں کسی قتم کے دینوی فوائد حاصل ہوں' بالفاظ دیگر

الله کے لیے احسان کرو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان ندکرو۔

دوسرامنہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہؤیہ اگر چہا پئی جگہ ایک بہت بڑااحسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا ک مبدایت نصیب ہورہی ہے مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جہاؤ اور اس کا کوئی فائد واپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو۔

تیسرامفہوم یہ ہے کہتم اگر چہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو گر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو مھی بڑا نہ مجھوا در مھی یہ خیال تمہارے دل میں ندآئے کہ نبوت کا پیفر پینے انجام دے کراوراس کام میں جان لڑا کرتم اپنے رہ پر کوئی احسان کر

سيار الفرأر

ر ہے ہو۔ (تفنیم القرآن ج٢ص ١٣٥ أدار وتر جمان القرآن الا بور متمبر ١٩٩٠) ا سابقه تفاسير كا جائزه

سید مودودی کی میرتفیر امام رازی کی بیان کی ہوئی تفییر کا ظلاصہ ہےا نداز بیان کا فرق ہے ٔ امام رازی نے نہایت ادب

ے اس طرح کھھا ہے کدرمول الندسلی الندعليه وسلم کو يول نہيں كرنا جاہيے اور سيدمودودي نے حب عادت ادر حب مزاج ابتد

تعالی کی ترجمانی اورنمائندگی کرتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوخاطب کر کے لکھا ہے جمہیں یوں نہیں کر ، چاہیے۔

ہم پئیس کتے کہ بہتمام تغیرین غلط ہیں'ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتمام تغییر پی صرف ظاہراً یت کی تعبیر ہیں اور رسول امتد سلی الله عليه وسلم ك شايانِ شان نبيل بين كيونكه جيسا كه بم في يهل كها تها كه أس خفس كوكس كام منع كياب تا بجس ده كام

متصور ہواور اس ہے اس کام کی تو قع ہو یا خطرہ ہؤ مثلاً اندھے آ دمی سے پنیس کہا جاتا کہتم پرائی عورتوں کو نہ دیکھواور گو کئے ہے نہیں کہا جاتا کہتم جھوٹ نہ بولؤ کیونکہ ان لوگوں ہے ان کامول کا خطرہ بی نہیں ہے' سوای طرح رسول امتد سالی اللہ عدیہ وسلم کی فطرت سلیمہ آپ کی پاکیزوسرشت' آپ کے حسین مزاج اور آپ کے مکارم اخلاق کے پیش نظر آپ ہے یہ خطرہ ہی نہیں ب كه آپ الله پراحسان ركھنے كے ليے عبادت كريں كے يا بندول سے زيادہ لينے كے ليے أنبيں كچھ دے كران پراحسان

کریں گے حتی کہ اس آیت میں آپ کواس مذموم فعل ہے منع کیا جائے اس لیے میرے نزدیک اس آیت میں اً رچہ بہ خاہر اس تعل ہے ممانعت کی نسبت آپ کی طرف ہے مگر حقیقت میں آپ کی اُمت کواس تعل مے منع کیا گیا ہے اور اس ممانعت ہے مراد بھی امت بی ہے۔

بسیار تلاش کے بعد مجھےصرف ایک مفسر گرامی ایسے مط جنہوں نے میری طرح اس آیت کی تفسیر کی ہے: امام ابومنصور محمد بن محود الماتريدي السمرقندي الحفى التوني ٣٣٣ ه لكصة بين:

مجاہد اور حسن بصری نے کہا: آپ زیادہ عمل نہ کریں تا کہ اپنے رب پر احسان رحیس امام ابومنصور فرماتے ہیں: اَسر اس آیت کی یمی تاویل ہے تو پھراس خطاب ہے مرادر سول الله صلی الله علیہ و ملم کا غیرے اگر چہ خطاب آپ ہے ہی ہے کیونکہ یہ

وہم نہیں ہوسکتا کدرسول الشصلی الله علیه وسلم اپنے رب پر احسان رکھیں گے اور ندید وہم ہوسکتا ہے کہ آپ اس لیے اللہ تعالی کے احکام پڑنمل کریں گے کیونکہ اس تشم کا نمل تو عام لوگوں میں ہے بھی کوئی نہیں کرسکتا 'جس میں ذرای بھی نیکی ہونو اس تشم کے کام کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے متعلق کیسے وہم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی پراحسان رکھنا تو منافقین کافعل ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وہ (منافقین)اینے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں' يَمُنُّونَ عَلَيْكَ آنْ ٱسْلَمُوْا ﴿ قُلْ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسُلَامِكُمُ . (الجرات: ١٤)

آپ کہے:تم اینے اسلام لانے کامجھ پراحسان ندرکھو۔ ( تاويلات ابن النية ج ۵ سا۳۱ مؤ سسة الرسالية مُناشرون ۴۲۵ اه )

مصنف کے مؤقف کی مزید وضاحت

تاہم امام ماتریدی نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ ہے بیفر مایا جائے کہ آپ زیادہ لینے کے لیے احسان نہ رهیں اور اس کی تائید میں طٰ :۱۱۱۱ درآل عمران:۱۹۷ کو چیش کیا ہے اور بداعتبار طاہر آیات کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں' سین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عظیم مقام' آپ کی پا کیزہ سیرت اور آپ کی نیک سرشت کے اعتبارے ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا <u> ظاہر آپ کے ثامان شان ٹیس ہے اور ایسی تمام آیات کہا زعقلی پر محمول میں جیسے یہ آیات کہاز اامت کی طرف اٹ د پرمحمول میں:</u>

تبيار القرآر

المدثره ١٠٠ ـ ١٣١ ـ تبارك الّذي ٢٩ وَلَيْنِ الَّبِعُثَ اَهُوَ أَءُهُمُ مِّنْ بُعْدِهِ مَا جَآءَكَ ادراگرآپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آب نے اہل كاك كى خوامشوں كى بيروى كى تو بے شك آپ ظالموں ميں ہے مِنَ الْعِلْمِ" إِنَّكَ إِذَا لَّكِمِنَ الظُّلَمِينَ (البقره:١٣٥) ہوجا کیں گے0 یعنی اگرآ ب کی امت نے ایسا کیا تو وہ ظالموں میں ہے ہوجائے گی ای طرح فر مایا: اور آپ اللّٰد کو چھوڑ کراس کی عمادت نہ کر س جو نہ آپ کو نفع وَلَا تَكُنُّ عُمِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۗ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا قِنَ الْقَالِمِينَ ﴿ رِيْسَ:١٠٦) بہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے پس اگر بالفرض آب نے ایسا کیا تو آب ظالموں میں سے ہوں گے 0 یعنی اگرآ پ کی امت نے ایسا کیا تو وہ ظالموں میں ہے ہوگی۔ لَا يَغُتَرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَكَفَرُوْ إِنِي الْبِلَادِ ٥ کا فروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آ پ کو دھوکے میں نہ ڈال (آلعران:۱۹۲) یعنی آپ کی امت کو دھو کے میں نہ ڈال دے۔ وَلاَتُمُدُّنَّ عَنْنَيْك إلى مَامَتَعْمَا بِهَ أَزْوَاجًا تِنْهُمُ زَهْرَةً اوران چیزوں کی طرف آپ ہرگزاینی آنکھیں نہ پھیلائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو زینت دنیا کے طور پر دے الْحَيْوةِ الدُّنْيَا أَهْ لِنَفُتِنَهُمُ نِنْيَهِ وَرِزْقُ مَا يَكَ خَيْرُوَ اَبْقَى ۞ رکھی جیں تا کہ ہم ان کواس زینت دنیا میں آ زما کیں اور آ پ کے (ط: ۱۳۱۱) رب كا ديا موا بى بهت بهتر اور باقى رہنے والا ب لینی آ پ کی امت ان چیز وں کی طر**ف آ<sup>سکی</sup>می**ں نہ پھیلائے۔ ہارے نزدیک ایسی تمام آیات میں بہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور هیقۂ ان آیات میں تعریضا امت کی طرف نبست سے اور بیتمام آیات مجازعقلی پرمحمول ہیں اور یہی آپ کے مقام کے مناسب ہے۔ المدثر: ٤ مين فرمايا: اورائة رب كي خاطر صبر سيحيِّ ٥ نی صلی الله علیه وسلم کوصبر کاحکم دینے کی وجوہ اس آیت میں حسب ذیل وجوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوصبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے: جب آپ کو مال دیا جائے تو آپ حب مزاج اس مال کومسلمانوں میں تقسیم کردیں اور اس سے مال میں جو کمی ہوگی اس رآپ حب عادت این رب کی رضا کے لیے صبر سیجئے۔ (۲) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائمیں' آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں' ا پنے کپڑے یاک رکھیں' اور بمیشہ معصیت ہے مجتنب رہیں' اور بے شک ان احکام پرعمل کرنا بہت بخت اورمشکل ہے' سوآ پائے رب کی رضائے لیے ان مشکل احکام پرمبر کیجے۔ (٣) توم کواللہ کے عذاب ہے ڈرانے اوراللہ عز وجل کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے بیقوم آپ کا خداق اڑائے گی اور آپ

(٣) ان آیات میں شرکین کوتعریض ہے احکام آپ کودیے ہیں اور سنایا شرکین کو جارہا ہے اُ پ نے فرمایا ہے: اپنے رب کی برانی بیان سیجئے مینی شرکین اپنے رب کی برائی نہیں بیان کرتے بلکہ بنوں کی برانی بیان کرتے ہیں آپ سے فرمایا

کی مذمت کرے گی' آ پ قوم کی ان دل خراش با توں پرصبر کریں۔

جلد دواز دہم

ہ: اپنے کپڑے پاک رکھیں ایعنی مشرکین اپنے کپڑے پاک نہیں رکھتے بلکہ نجس اور گندے رکھتے ہیں آپ سے فرمایا ہے: ہتو ل کوچھوڑے رکھیں اور اللہ تعالی کی نافر مائی نہ کرنے پر برقر ارر ہیں اپنی مشرکین ہتو ل کوئیس چھوڑتے بلکہ ان کی پسٹش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرتے ہیں آپ سے فرمایا: زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیں یعنی مشرکین کی کو کچھ دے کر اس پر احسان کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لینے کی تو قع کرتے ہیں آپ سے فرمایا: اور اپنے رب کی خاط صریح یعنی مشرکین مصائب پر صرفیمیں کرتے کوئی مرجائے تو نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف لا کی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ در گور کر دہتے ہیں۔

کامر کا محصات کرکی پیدا ہوجائے کو آن کور مدادر کور کردیے ، المدرُ: ۸ میں فر مایا: پس جب صور میں پھونک ماری جائے گیO ''نقر'' اور'' فاقو ر'' کا معنی اور صور کے متعلق احادیث

اس آیت مین 'نقر ''کالفظ ہے''نقر العود ''اور'القف''کامعنی ہے:بانسری یا ڈھول بجانا پرندے کا چونی ہے۔ اندے میں سورائ کرنا'''نقر فی الناقور ''کامعنی ہے:بگل بجانا اس آیت میں کی آخری معنی مراد ہے اور'المناقور ''کا

اندے یں سوران مرنا کنفو فی النافود کا سی ہے: بھی بجانا اس ایت یس بن احری سی مراد ہے اور السافود کی کی متن ہے: بگل۔ معنی ہے: بگل۔ اس میں مفرین کا اختلاف ہے کہ اس سے پہلی بارصور میں پھونکنا مراد ہے یا دوسری بار جب پہلی بارصور میں پھونکا

جائے گا تو تمام عام لوگ مرجا ئیں گے اورا نبیا علیم السلام بے ہو ش ہو جا ئیں گے اور جب دوسری بارصور میں چھو نکا جائے گا تو مردے زندہ ہوجا ئیں گے اوراننما علیم السلام ہوش میں آ جا ئیں گے۔ حدیث میں ہے:

مرد ے زندہ ہوجا کیل گے اورانبیا علیم السلام ہو گ میں آ جا کیں گے۔حدیث میں ہے: حصرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کیسے نعتوں سے محظوظ ہوں

ر مصادید من اور کا میں سے بیان رہے ہیں در وق میں کا میں میں ہوئے ہے۔ جب کہ فرشتہ نے صور مند میں رکھا ہوا ہے اور سر جھکائے ہوئے ہے اور اس نے اپنا کان اللہ کا تھم سننے کی طرف لگایہ ہوا ہے کہ اس کو کب صور میں چھو کئے کا تھم دیا جا تا ہے میر مدین صحابہ پر بہت ثماق گزری تو آپ نے فرمایا: تم کہو:'' حسب اللّٰہ و نعمہ

الو تحیل'' ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ (سنن تر ذی رقم الدیٹ ۳۲۴۳ سنداحمہ جسم ۷) حضرت عبداللہ بن عمر ورض اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کہا: یارسول اللہ! صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:

حضرت عبداللہ بن عمرور منی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے کہا: یار سول اللہ! صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک سینکھ (بگل) ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۳۲ ۳۵٪ سنن تر زي رقم الحديث: ۳۲۴۴ منداحد ج۲۳ ۱۹۲)

ر حاب بعد المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين ا المدرثر: • المعربين في المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعربين المعرب

کا فرول پر وہ دن اس کیے مشکل ہوگا کہ ان سے تخت حساب آیا جائے گا'ان کا نامہ ّ انمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا'ان کے چہرے سیاہ ہوں گے' مار بےخوف کے ان کی آئیسیں نیلی ہوں گی' ان کے اعضاء ان کی بدا ممالیوں کو بیان کریں گے اور وہ برمرمحشر رسواہوں گے' اورمسلمانوں ہے آسان حساب نیا جائے گا' ان سے حساب میں مناقشہ نیس کیا جائے گا'

ان کے چیرے اوران کے ہاتھ پاؤل سفید ہول گئے میزان میں ان کی ٹیکیوں کے پلزے بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ اس کو مجھے پرچھوڑ دیں جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا 0 اور میں نے اس کے لیے بہت مال مہیا کر دیا 0 اور میلیے جواس کے سامنے ہیں 0 اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھے مہیا کیا 0 وہ پھر بھی یہ جا ہتا ہے کہ میں اور زیادہ

دیا0اور بینے جواس کے سامنے ہیں0اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ مہیا کیا0وہ پھر بھی یہ چا بتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں0 ہرگز نہیں! ہے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے0 عنقریب میں اس کوصعود پر چڑھاؤں گا0 بے شک اس نے سوچا اور فیصلہ کیا0اس پراللّٰد کی مار ہواس نے کیسا فیصلہ کیا0اس پر پھراللّٰہ کی مار ہواس نے کیسا فیصلہ کیا0 پھر اس نے غور کیا0 پھر

Marfat.com

تبيار القرآر

تیوری پڑ ھائی اور منہ بگاڑا O کچراس نے اعراض کیا اور تکبر کیاO کچر کہا: پیر( قرآن ) تو وہی جادو ہے جو پہلے نے نقل ہوتا آیا ہے O پیصرف بشر کا کلام ہے O میں عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کر دول گا O اور آپ کو کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے O (المدرّ بحل لا)

الوليد بن المغيره كي مذمت ميں قرآن مجيد كي آيات

(القلم: ۱۳) پھران سب عیوب کے باوجود وہ نطقہ ناتحقیق ہے۔ المدیر: ۱۲ میں فر مایا: اور میں نے اس کے لیے بہت مال مبها کر دیا O

اس آیت میں 'صال ممدود'' کالفظ ہے؛ یعنی وہ مال جس میں مسلسل مدد کی جاتی رہی یا اس کامعنی ہے: وہ مال جو مختلف علاقوں کے تھنچ کراس کے لیے لایا جاتا رہا 0

المدررُ : ٣ امين فرمايا: اور جيرُ جواس كيسامن بين ٥

لیخی اس کے بیٹے اس کے سامنے کدیٹس رہتے تیٹے اور چونکدوہ بہت مال دار تیٹے اس لیے ان کو مال کمانے کے لیے کمیس جانائیس پڑتا تھا' اس کا معنی میر بھی ہوسکتا ہے کہ تمام محافل اور مجالس میں اس کے تمام بیٹے اس کے ساتھ رہتے تیٹے مجاہد نے کہا: وہ دس بیٹے تیٹے ایک قول میر ہے کہ وہ سات بیٹے تیٹے ان کے نام میر ہیں: الولیڈ خالد عمارۃ 'ہشام العاص' قیس اور عبدش ان میں ہے خالد محارۃ اور ہشام نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ (الماوردین جس میں)

المدرز : ١٢ مين فرمايا: اور مين نے اس كے ليے اور بہت كچھمبيا كيا ٥

یعنی مال اور اولا و کے علاوہ اس کو مکہ میں دنیاوی طور پر بہت عزت دار بنایا اور اس کا قریش کے سرداروں میں شار کیا جاتا

المدرُ: ١٥ مين فرمايا: وه پهر بھي بير جا بتا ہے كه مين اور زياده كرون ٥

الكلمي اور مقاتل نے كہا: وہ يہ تو تُقع ركھتا تھا كہ ميں اس كومزيد مال اور اولا وعطا كروں گا صالا نكہ وہ ميرا كفركرتا تھا۔

ایک تول یہ ہے کدوہ بیامید رکھتا تھا کہ میں اس کو آخرت میں زیادہ درجات عطا کروں گا'وہ بیاکہتا تھا کہ اگر (سیدنا) مجمد (صلی التدعلیہ وسلم)صادق میں تو جنت صرف میرے لیے بنائی گئی ہے اس کی نظیریہ آیت ہے:

ں مندسید ہے۔ اَ اَکْرَءُ یُٹِ اَلَّذِی کُلُفُر ہِالْمِینَا وَقَالَ کُارُونَیکِ کُمالَاً کہا ہے۔ کا سے اس نے ہاری آیا۔ کا تفر

Marfat.com

گوکنگار (مربم ک) وکنگار (مربم ک) کی اور کیا تا می اور کیا تا می کیا در کیا: محصے شرور (آثرت میں ) مال اور اولا دوی جائے گ

المدرر: ١٦ يس فرمايا: بر كرنبيس إب شك وه ماري آيات كاوتمن ٢٥

یہ ایک سوال کا جواب ہے "کو یا کہ کہا گیا کہ اس کے مال اور اولا دیکس اضافہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا: اس لیے کہ وہ

سبار المرأر

اس آیت میں ولید بن مغیرہ کو' عسنید''فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید'اپنی قدرت'ا ہینے رسول کی نبوت' قیامت'

تبارك الّذي ٢٩

ہماری آیوں کا دشمن ہے۔

مرنے کے بعدا ٹھنے اور جز ااور سزا ہر جس قدر دلائل مہیا کیے ہیں وہ ان سب کا عناداً اٹکار کرتا تھا۔ اس کو''عـنبـد''فرمانے کی دوہری وجہ بیہ ہے کہ وہ ان تمام دلائل اور سیدنا حمرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کےصدق کودل

**سر** ي

ہے بیجانتا تھااور زبان ہےعناداًا نکار کرتا تھااور بیر کفر کی سب سے بدترین قتم ہے۔ اس کی تیسری وجہ بیہ ہے کہ وہ ضرف اللہ تعالٰی کی آیات کا عناداً اٹکار کرتا تھا اور کسی چیز کا عناداً اٹکارنہیں کرتا تھا' "و یا کہ وہ

صرف الله تعالىٰ كامعا ندتھا۔

المدرُّ: ١٤ مِن فرمايا: عنقريب مين اس كوصعودير چڙھاؤں گا O

لیخی عنقریب میں اس کوصعود پر چڑھنے کا مکلّف کرول گا<sup>،</sup> صعود کی نفیبر میں دوقول میں:ایک یہ ہے کہ وہ ایک دشوارگز ار گھائی ہے جس پر چڑ ھنا بخت دشوار اورمشکل ہے'دوسرا قول یہ ہے کہ صعود دوزخ کی ایک گھائی کا نام ہے' جب انسان اس

گھائی پر ہاتھ ریکھتا ہےتو وہ پکھل جاتی ہےاور جب اس سے ہاتھ اٹھا تا ہےتو وہ پھراصل حالت پرآ جاتی ہے اور جب اس پر پیر ر کھتا ہے تو وہ پلھل جاتی ہے اور جب پیرا کھا تا ہے تو وہ چھراصل حالت پر آ جاتی ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: 'الصعود'' دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس کی چڑھائی سرّ سال کی ہے' پھراس ہے اتنے ہی سال تک گرتا رہے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٣٣٣ ١٤ الماوردي ت٢ ص ١٣١) المدرر: ١٨ يس فرمايا: بي شك اس في سوحيا اور فيصله كيا ٥

> لینی اس نےغور وفکر کر کے اپنے ول میں ایک کلام مرتب کیا۔ المدرر: ١٩ ميس فرمايا: اس يرالله كي مار مواس نے كيسا فيصله كيا 0

اس سے مراد اظہار تعجب ہے یعنی وہ سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس سے زیادہ تو ی طعن نہیں کرسکتا تھا' وہ طعن

بیقفا کہ آپ کو جاد وگر کہا جائے۔

المدررُ: ۲۰ میں فر مایا: اس بر پھر اللہ کی مار ہواس نے کیسا فیصلہ کیا O

الله تعالیٰ تو بدوعا دیئے ہے پاک ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے متعلق اس طرح بددعا کا کلمہ کہنا جا ہے۔

المدثر: ٢١ مين فرمايا: پھراس نےغور کيا ٥

اس کامعنی سے بے کہ پہلے اس نے غور وفکر کیا اور سوچا' پھر دوسری بار سوچ کر فیصلہ کیا اور تیسری بار اپنے فیصلہ میں پھرنظ ٹائی کی میاس کے دل کے احوال تھے۔ المدرُّ: ۲۲ ميں فرمايا: پھر تيوري چڙھائي اور منه بِكا ژا 🔾

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دہ دل سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچا نتا تھا کیکن عناداً آپ کا انکار کرتا تھا اوراس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

اس نے کائی غور دخوض کے بعد سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک شبہ تیار کیا' کیکن چونکہ وہ دل ہے آپ کی نبوت کے صدق کامعترف تھا اس لیے اینے تیار کیے ہوئے شبہ پرخوش نہیں ہوا کیونکدوہ جانیا تھا کہ اس شبد کی جزیں

کھولھلی میں'اس لیےاس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ جيدووا زوجم تبيار القرآر

Marfat.com

جلد دواز دہم

(٢) روایت ہے کدولید بن مغیرہ نی سلی الله علیه و کلم کے پاس سے گزرا آپ اس وقت اس آیت کی تلاوت فرمار بے تھے: اگریہ( کفار )اب بھی روگردانی کریں تو کہیے ہیں تم کواس فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْنَارُتُكُمُ طَعِقَةً مِّقْلَ کڑک (آسانی عذاب) ہے ڈراتا ہوں جو عاد اور ٹمود کی کڑک کی

طبعقة عاد قشود (م المرورية)

اس وقت ولید نے قتم کھائی کہ وہ آپ کے معاملہ میں خاموش رہے گا'اس ہے معلوم ہوا کہ ولید جانیا تھا کہ آپ صادق ہیں اور آ پ متجاب الدعوات ہیں' اور جب ولید کفار کے پاس گیا تو ان سے کہا: ہیں نے ابھی (سیدنا)محد (صلی اللہ

علیہ وسلم ) کا کلام سنا ہے' وہ کسی انسان یا جن کا کلام نہیں ہے'اس کلام میں انتہائی خوب صورتی اور مشاس ہے' وہ کلام غالب ہوگا' مغلوب نہیں ہوگا۔ (اساب النزول ص ۲۸ ۴ المعد رک ج ۲ص ۵۰۱) قریش کہنے لگے: ولید نے وین مدل لیااور

اگراس نے دین بدل لیا تو سارے قریش اینے دین بدل لیں گئے ابوجہل نے کہا:اس مہم کو میں سر کروں گا' مجروہ غم گین صورت بنا كروليد كے ياس كيا وليد نے يو چھا: اے بيتے! كيا ہوا؟ ابوجهل نے كہا: تم نے دين بدل ليا تا كه تم (سيدنا) محمد(صلی الله علیه وسلم) کے اصحاب کے دستر خوان ہے کھا سکو اور یہ قریش تمہارے لیے مال جمع کر رہے ہیں تا کہ

اصحاب حمد ہے جو کچھتم حاصل کرتے ہواں کے مسادی معاوضۃ تہمیں دے سکیں ولیدنے کہا: وہ تو خود سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے' وہ مجھے مال کیسے دے سکتے ہیں' لیکن میں ان کے متعلق بہت غور ڈککر کرتا رہا' بالآخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ جادوگر ہیں' پس میں قر آن کوعظیم کلام گمان کرتا ہوں اور بیاعتر اف کرتا ہوں کہوہ کسی جن یا انسان کا کلام نہیں ہے ولید

بن مغیرہ کا سیکلام اس پر دلالت کرتا ہے کداس نے قرآن مجید کے متعلق جو سحر کا دعویٰ کیا تھا وہ محض عنادتھا۔ (m) ولید بن مغیرہ بیرجانیا تھا کہ سحر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کفر کے ساتھ ہے اور وہ پُر سے کاموں پرمِنی ہوتا ہے اور بیر بالکل طاہر تھا

کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وللم صرف اللہ تعالیٰ برایمان لانے کی دعوت دیتے تھے تو جادو کرنا آپ کی شان کے کب لائق تھا' اوران تمام وجوہ سے بیٹابت ہوا کہاس نے اس لیے ماتھے پر مل ڈالے اور منہ بنایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ قر آن مجید کے متعلق کہدر ہاہے وہ محض افتر اءاور مبتان ہے۔

المدرر ۲۳۰ ۲۳ میں فرمایا: پھراس نے اعراض کیا اور تکبر کیا O پھر کہا: پر قرآن) تو وہی جادو ہے جو پہلے سے عل موتا

آیا ہے 0

ولید بن مغیرہ تمام لوگوں ہے پیٹھے پھیر کرایئے گھر چلا گیا اور رسول الندسلی الندعلیہ وسلم پر ایمان لانے کواپنی بڑائی کے خلاف سمجھا اور کہنے لگا: پہتو وہی پہلے والا جادو ہے۔

المدرر: ٢٥ مين فرمايا: (وليد في كها: ) بيصرف يشركا كلام ٥٥

ولید کا بیقول بھی عناد پر بنی تھا' کیونکہ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم انسجہ ق ۳۰۱ کی تلاوت سنی تھی تو اس نے کہا تھا کہ بیکسی انسان کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے اس کلام میں شیرینی ہےاورحسن ہے بہ کلام غالب رہے گا اورمغلوب نہیں ہوگا' جب پہلے وہ ہے کہہ چکا تھا تو اب اس کا ای کلام کو بشر کا کلام کہنا محض عناد ہے۔

المدتر: ۲۲ میں فرمایا: میں عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا O

اس آیت مین اسقو "كالفظ ب حضرت ابن عباس رضى الله عنبمانے فرمایا: ستر جنبم كے چھے طبقے كانام ب اور مياسم غیر منصرف ہے کیونکداس میں دوسب ہیں: تعریف اور وزن فعل ۔

نبيار الترأر

المدرر: ٢٤ مين فرمايا: اورآب كوكيامعلوم كددوزخ كياب! ٥

تبارك الّذي ٢٩

یہ تعظیم کا کلمہ ہے اور مید دوزخ کے وصف میں انتہائی میالغہ ہے۔

(تغيير كبيرج ١٠ص ٢٠٤٤- ٢٠ م ٢ ملخصا 'الحامع لا حكام القرآن جز ١٩ص ٢٤ ـ ٢٧ سلخصا )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے 0وہ کھال کوجھلسانے والی ہے 0اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں0 اور ہم نے دوزخ کے محافظ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی بی تعداد صرف کا فروں کی آ ز ماکش کے لیے مقرر کی ہے تاكرالل كتاب يقين كرليل اورائمان والول كالوراورزياده جوجائ اور ندالل كتاب شك كري اور ندائمان والح اور تاكه

جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفار پر کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فر مایا ہے اس طرح اللہ جس میں جائے گم رابی بیدا کرویتا ہے اور اللہ کے شکرول کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بیصرف بشر کے لیے نسیحت ہے 0

(المدرّ: ۲۸۲۳) دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات

المدرر: ٢٨ مين فرمايا: ندوه باقي ركھتي ہے نہ چھوڑتي ہے ٥

اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کے نز دیک ان دونوں جہلوں کامعنی واحدے اور دونوں جہلوں کوحش تا کید کے لیے لایا گیا ہے'اور بعض کے نز دیک ان دونوں جملوں کے معنی متفایر ہیں اور ان میں درج ذیل وجوہ سے فرق ہے:

(۱) دوزخ خون' گوشت اور ہڈیوں میں ہے کسی چیز کو باقی نہیں رکھتی اور جب ان کو دوبارہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو ان کے جلانے کوئیس چھوڑتی اور دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ حلاتی ہے اور غیر متنابی مدت تک اس طرح ہوتا رہتا ہے۔

(۲) جوعذاب کے مستحق ہیں ان کوعذاب دیے بغیر باتی نہیں رکھتی' چران کے بدنوں کوضرور جلاتی ہے اور جلائے بغیر مہیں

حچوڑتی۔ (٣) ان عذاب یافتہ لوگوں کے بدنوں میں ہے کسی چیز کو ہاتی نہیں رکھتی گھر بیآ گ اپنی قوت اور شدت ہے ان کوجلا ئے بغیر

> نہیں حصور تی۔ المدثر:۲۹ میں فرمایا: وہ کھال کو جھلسانے والی ہے 🔾

اس آیت میں''لواحة'' کالفظ ہے'''لواحة'' کے معنی میں دوتول ہیں:(۱)لیث نے کہا:''لواحة'' کامعنی ہے:متغیر نے والیٰ الغراء نے کہا: وہ کھال کو جلا کر سیاہ کرنے والی ہے(۲)انحن اورالاصم نے کہا: 'کسو احدہ'' کامعنی ہے: طاہر ہونے والی کیونکددوزخ کی آگ یا نج سوسال کی مسافت ہے لوگوں پر ظاہر ہوجائے گی قر آن مجید میں ہے:

وَيُرِنَى تِ الْجَحِيْثُو لِمَنْ يَرْى ﴿ (التَّرْعُتِ ٢٠١) اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی 🔾 المدرز: ٣٠ مين فرمايا: اس يرانيس فرشة مقرر بين ٥

اس آیت کامعنی ہے کہ دوزخ کے معاملات انیس فرشتوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اور دوز خیوں پر بیانیس فرشتے مقرر ہیں انبیں کی تغییر میں اختلاف ہے ایک قول ہے ہے کہ وہ انبیں تتم کے فرشتے ہیں' دوسرا قول یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی انبیس مقیں ہیں' امام الواحدی التوفی ۲۸۸ ھے نے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ دوزخ کے انیس نحافظ ہیں' ایک مالک ہے'ان کے ساتھ

ا محارہ اور فرشتے ہیں' ان کی آ تکھیں بکلی کی طرح ہیں' ان کی ڈاڑھیں گائے کے سینکھ کی طرح ہیں' ان کے بالوں کی لسبائی ان کے قدموں تک ہے ان کے مونہوں ہے آ گ کے شعلے نگلتے ہیں'ان کے دو کندھوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے'ان جلد دواز دہم

Marfat.com

تبيار القرآر

ایک بھیلی میں ربعیہ اور مصر جیسے دو قبیلے آ سکتے ہیں'ان سے زمی اور رحم کو نکال لیا گیا ہے' وہستر ہزار افراد کوایے ہاتھ میں پکڑ ۔ سکتے ہیں اور ان کو جہال جا ہیں دوزخ میں مجھنگ سکتے ہیں۔(الکشف والبیان ج اس کے الوسیط للواحدی ج مهم ۳۸۳)

علامه واحدى متوفى ٣٦٨ هاورعلامه ابن جوزي متوفى ٥٩٧ ه كصح جن:

جب بيآيت نازل ہوئی تو ابوجہل لعين نے کہا: (سيدنا)مجمد (صلی الله عليه وسلم ) کے مدد گارا نيس فرشتے ہيں' وہتم کوانيس

فرشتوں ہے ذرارہے ہیں'جب کتم ایک جم غفیرہو' کیاتم میں ہوآ دمی ٹل کراس ایک فرشتے کوئیں پکڑ سکتے اور پھرتم دوزخ ے نکل کر جنت میں جلے جاؤ' پھران میں ہے ہوئج کے ابوالاشدین نامی ایک شخص نے کہا:ا ہے قریش کے لوگو! جب قیامت کا دن ہو گا تو میں تمبارے آ گے آ گے پل صراط پر چلول گا' پس میں اپنے دائمیں کندھے کی نکر ہے دس فرشتوں کو اور یا میں

کندھے کی نئر ہے بقیہ نوفرشتوں کو دوزخ میں گرادوں گا اور پھر ہم جنت میں داخل ہو جا کمیں گۓ نب اس کے بعد کی آیات نازل بوئيس\_(الوسيط جهص ٣٨٠ زادالمسيرج ٨٩٠٨)

فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیر

المدثر: ٣١ مين فرمايا: اورجم نے ان کی به تعدا دصرف کافروں کی آز ہائش کے لیے مقرر کی ہے۔

جب ابوجہل اور ابوالا شدین نے یہ بڑھکیں اور ڈیٹلیں ماریں اور شخی بھھاری تو مسلمانوں نے کہا جم پر افسویں ہےتم فرشتوں کولو ہاروں اورجیل کے دار دغوں پر قیاس کررہے ہو۔

اللدت لى فرشتول كوهب ذيل وجوه سے دوزخ كا پېرے دار اور محافظ بنايا ب

(۱) تا که دوزخ کے داروغہ عذاب یافتہ لوگوں کی جنس ہے نہ ہوں کیونکہ اگر وہ ان کی جنس ہے ہوتے تو ہوسکتا تھا کہ کفار اور

مشرکین کے مذاب کود کھے کران کے دلوں میں کوئی نرمی اور رحم پیدا ہوتا اور جب وہ ان کی مخالف جنس ہے ہوں گے تو پیر امکان نہیں رے گا'ای لیے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی جنس ہے جیجا گیا تا کہ آپ ہم پر نرمی اور رحم فرمائیں اور ہمارے لیے رؤف ورحیم ہوجائیں۔

(٢) الله تعالى كالخلوق ميس فرشت مب سے زيادہ ارتكاب معصيت سے دور ميں اور سب سے زيادہ پر مشقت عبادت كرنے

يرقادر بيں۔

( m ) ان کی قوت جنات اورانسانوں کی قوت سے زیادہ ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ فرشتے نور ہے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ غیرمتا ہی مدت تک دوزخ میں کیسے رہ مکیں گے؟اس کا جواب یہ ہے کہ المدتعالی غیر متنابی مدت تک کفار مشرکین اور منافقین کو دوزخ کی آگ میں زندہ رکھے گا ان کے اجہام جلتے

رتیں گے اور دوبارہ پھر نیتے رہیں گے تو اس کی قدرت ہے کب بعمدے کہ وہ نور ہے ہے ہوئے فرشتوں کو غیر متناہی مدت تب بغیر کسی در داور تکلیف کے زندہ اور قائم رکھے۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والوں کا ٹور اور زیادہ ہوجائے اور نداہل کتاب شک کریں اور نه ایون والے اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفار بہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیاارادہ

> ، وزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتراضات اوران کے جوابات ووز ن أن عن انظول كى تعداد بيان كرف ميس كفار كى دووجه النات الن ب

> > تتناز القرار

جلد دواز دہم

تبارك الّذي ٢٩ (۱) کفارقر آن مجید کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دوزخ کے محافظ میں کیوں نہیں میں انیس کے عدد کی کر خصوصیت (۲) کفار کہتے تھے کدانیس کا عدوتو بہت کم ہےاوراہل دوزخ کی تعداد بہت زیادہ ہے جب ہے دنیا بنائی گئی ہے تیا مت تک کے کافر جن اور کافر انسان بے حداور بے شار ہیں تو دوزخ میں اتنی بڑی تعداد کی حفاظت کے لیے صرف انیس فرشتے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادرمخار ہے وہ بغیر کی علت اور سبب کے جتنی چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے یہ افریا تا ہے اس نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائی ہیں' کوئی پینیں کہہ سکتا کہاس نے اس ہے کم تعداد ہیں آسہان اور زمینیں کیوں نہیں بنا کیں؟اس نے نطفہ کو جما ہوا خون بنانے کے لیے حالیس دن مقرر کیۓ پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا گزا بنانے کے لیے جالیس دن مقرر کیے' پھر گوشت کے نکوے کو ہڈیاں بنانے کے لیے جالیس دن مقرر کیے' پھراُس میں روح پھونک دی جاتی ہ۔اب کوئی بینہیں کہرسکتا کداس نے اس ہے کم یا زیادہ مدت کیوں مقرر نہیں کی؟اس نے ہوایت کے لیے ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیاء اور رسل جھیخ اس ہے کم یا زیادہ کیوں نہیں بھیج؟ آ سانی کتابیں جار نازل کیں' اس ہے کم یا زیادہ کیوں نہیں نازل لیں؟ بیکوئی سوال نہیں کرسکتا' وہ فاعل مختار ہےاور کسی چیز کا جواب دہنہیں ہے۔ وہ اینے مسی فعل پر جواب دہ نہیں ہے اور لوگوں سے سوال کیا لايُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞

(الانبياء:٢٣) جائےگان

ان کا دوسرا سوال ہے تھا کہ صرف انیس فرشتوں کی فلیل تعداد ابتداء آ فرینش ہے قیامت تک تمام کا فر جنات اور کا فر

انسانوں کی دوزخ میں حفاظت کے لیے کیسے کافی ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ یہتو انیس فرشتے ہیں ابتد تعالیٰ اگر حابتا تو صرف ایک فرشتے سے بھی ان سب کی حفاظت کراسکیا تھا' کیا انہوں نے بہنیں دیکھا کہ ابتداء آ فرینش ہے قیامت تک کے تمام جانداروں کی روح قبض کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ عزرائیل ہے اگر پیر کہا جائے کہ اس کے انصار اور مددگار اور بہت فرشتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ دوذ خ کے محافظین کے انصار اور مددگار بھی اور فر شتے ہوں \_ان معترضین نے اس پر

غور نہیں کیا کہ ایک اہلیں ہے اور وہ اکیلا ان جیسے قیامت تک کے تمام لوگوں کو گم راہ کر رہا ہے' دوزخ کے محافظ فرشتے تو پھر بھی

اس کے بعد فر مایا: اسی طرح اللہ جس میں حابتا ہے کم راہی پیدا فر مادیتا ہے۔

جيد دواز دبم

کینی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کی آ زبائش کے لیے دوزخ کے فرشتوں کی تعدادا نیس مقرر کر دی ہے' تا کہ کفا ہا مکہ انیس کی تعداد پراعتراض کر کے کافر ہو جائیں یا اپنے کفر میں اور رائخ اور پختہ ہو جائیں۔ اس آ زمائش كى حسب ذيل توجيهات كى كئى مين:

کفار کی آ ز مائش کی وضاحت

تبيار القرآر

الببائی نے کہا: آ زیائش کا میمعیٰ ہے کہ کفاراللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہیان لیس کہ اگروہ جا لیے تو ضرف انیس فرشتوں کو ایس طاقت عطا فرما سکتا ہے' جولا کھوں فرشتوں کوبھی حاصل نہ ہو۔ اللعمی نے کہا:اس آ زمائش سے مرادامتحان ہے تا کہ مؤمنین اس تعداد کی حکمت کواللہ تعالیٰ کی طرف سونپ کرامتحان میں

کامیاب ہوں اور کفاراس تعداد پراعتر اضات کر کے انجام کارنا کام ہوں \_`

ر ہا بیاعتراش کہ جب کا فروں میں کفر کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو پھر کا فروں کواس کفر پر سزا کیوں وی جائے گی؟اس کا جواب کی بار دیا جا چکا ہے کہ کا فروں نے اس کفر کوخود اختیار کیا تھا اور بندہ اپنے لیے جس چیز کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس چز کو بیدا فریادیتا ہے۔

سابقہ آسانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے ذکر پرسیدمودودی کے اعتر اضات اور

ان کے جوابات

ایک سوال سہ ہے کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد انیس ہے اس کوقر آن مجید میں بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟اس کی حسب ذیل وجوہ میں:

القد تعالی نے فرمایا: تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور نہ اہل کتاب شک کریں۔ (المدرُ:۳)اہل کتاب کے شک نہ کرنے اوران کے یقین کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی آسانی کتابوں میں بیہ تعداد نے کو، سڑان حیہ نے صلحی اللہ علم کھی کئٹ میں مجھی سی گئے اور آس، نرسالڈ آسانی کتابوں کو نہیں مڑھا اور اس کے ماہ جود

ند کور ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے اور آپ نے سابقہ آسانی کتابوں کوئیس پڑھا اور اس کے باوجود آپ نے دوزخ کے فرشتوں کی وہی تعداد بیان کر دی جوان کی آسانی کتابوں میں کھی ہوئی ہے تویہ نبی صلی التدعلیہ وسلم ک نبوت کی تصد تن کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔

سيدابوالاعلى مودودى متوفي ١٣٩٩ هي التقيير پردرج ذيل اعتراض كيا ہے:

ینفسر ہمارے نز دیک دووجوہ سے پیچنیں ہے اوّل میرکہ میبود دنصاریٰ کی جو فدہی کتابیں و نیامیں پائی جاتی ہیں ان میں اللّٰ کے باوجود ہمیں میہ بات کمیں نمیں کی کہ دوز نے کے فرشنوں کی تعداد 19 ہے۔ دوسر بے قرآن مجید میں بہ کثرت با تیں ایک ہیں جو اہل کتاب کے ہاں ان کی فدہی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کیکن اس کے باوجودوہ اس کی بہتو جیہ کر دیتے ہیں کہ (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ دملم) نے بیہ با تیں ان کی کتابوں سے قبل کر کی ہیں۔

. (تغنيم القرآن ج٢ص٠۵ أواره ترجمان القرآن لا مور ااسماهه)

اگرسید مودودی کی بات مان کی جائے تو پھراس کی کیا تو جیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد انیس بیان کرنے کی بیت محلت بیان فرنے کی بیت محلت بیان فرنے کی بیت محلت بیان اور نیادہ ہو جائے اور نہ اہل کتاب شک کریے رالہ شرہ ان کو سید مودودی نے اللہ کروشل کے اس ارشاد کی لوگی تو جیہ بیان نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا لاز ما کی معنی ہے کہ دوزخ کے فرشتوں کی بیت تعداد سالقہ آسانی کتابوں میں بھی کمھی ہوئی تھی اور قرآن مجید نے ان کے موافق ان فرشتوں کی تعداد انیس بیان کی تاکہ اہل کتاب کو قرآن مجید کی صدافت پریفین آجائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پرایمان اور پہنیت ہو جائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پرایمان اور پہنیت ہو جائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پرایمان اور پہنیت ہو جائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پرایمان

ر ہاسید مودودی کا بیاعتراض کہ یہود ونصاری کی جو ندہجی کتامیں و نیامیں پائی جاتی میں ان میں تلاش کے باوجووہمیں ب آیت کمیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ سید مودودی کے زبانہ بین جو تورات اور انجیل کے نشخ تھے ان میں پیہ تعداد کھی ہوئی نہیں ہوگا کین اس سے بیاک ازم آتا ہے کہ کی زبانہ میں بھی ان کی کما بوں میں پہ تعداد کھی ہوئی نہیں تھی حتی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں بھی ان کی کما بول میں پیہ تعداد کھی ہوئی نہیں تھی۔ پر حقیقت مسلم ہے کہ یہود آئے دن اپنی تورات میں تحریف کمٹ و رہتے ہیں اس کی ایک واضح مثال ہیے ہے کہ تورات کے 1912ء کے ایڈیشن میں ایک آیت اس طرح کھی ہوئی تھی :

نبيار القرار

اوراس نے کہا کہ خداوند بیناہے آیا اورشعیرے ان پرطلوع ہوا' فاران ہی کے بہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا' دس ہزار قد سیوں

کے ساتھ آیا۔ ( کتاب مقدم ' تورات' اشٹناء باب:۳۳ آیت:۴ ٔ براناع بدنام ۱۹۳ مطبوعہ برلش اینڈ فاران بائبل سوسا کی انارکلی لاہور ۱۹۲۷ء) جب ان لوگول نے بیددیکھا کہ بیرآیت نمی صلی الله علیہ وئلم پرمنطبق ہور ہی ہے کیونکہ آپ مکہ میں دی ہزار صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اس آیت کے الفاظ بدل دیتے اور پول ککھا: اور لاکھوں قدسیوں میں ہے آیا۔ اب تورات کے موجودہ تنخول میں بیآیت اس طرح لکھی ہوئی ہے:

اوراس نے کہا: خداوند سینا ہے آیا اور شعیر ہے ان پر آشکارا ہوا' اور کو ہِ فاران ہے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قد سیوں میں

ے آیا۔ ( کتاب مقدم اورات اسٹناء باب:۳۳ آیت:۴۰ میرناع بدنام پس ۴۰ مطبوعہ بائبل سوسا کی لا بوز ۱۹۹۲ مر)

سیدمودودی کا حال کس قدر بجیب ہے کہ وہ قر آن مجید کی اس صریح آیت کو چھوڑ رہے ہیں'' تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں الایة' اور چونکهان کے زمانہ میں چھپی ہوئی تورات میں بیآ یت نہیں ہے'اس لیےاس کی تصدیق کررہے ہیں کہ تورات میں بیہ

آیت ہیں ہے۔ سید مودودی کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہ کثرت باتیں ایس جو اہل کتاب کے باں ان کی زہی کتابول میں بھی بیان کی گئ ہیں'کین اس کے باوجودوہ اس کی میوقو جید کردیتے ہیں کہ (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں

ان کی کتابوں سے قتل کر کی ہیں۔

آگر بالفرض اہل کتاب میتوجید پیش کرتے ہیں تو ان کی میتوجید قطعاً باطل اور مردود ہے نزول قر آن ہے سیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے خہیں گئے تھے اور آپ نے اہل کتاب کی کتابیں خہیں پڑھی تھیں اور نہ نز ول قر آن سے يهلية آپ كاكليمن يرصف كرساته كوئي شغل تها، قرة إن مجيد مين اس كى شهادت موجود ب:

وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِيتْ وَلَا تَخُطُّهُ اور نزول قر آن ہے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور

إِسِمِيْنِكَ إِذَّا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (العَكبوت: ٢٨) ند كى كتاب كواين واكي باتھ سے لكھتے تھے ورند باطل برست الوگ شک میں بڑجاتے 🔾

یعنی اگر نزول کتاب سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا متعل ہوتا تو آپ کی نبوت اور قر آن کے کلام الہی ہونے کے منکرین شک میں پڑ جاتے اور بیا کہتے کہ آپ ہم کو جو پچھ شارہے ہیں وہ سب آپ نے چیپلی کتابوں سے نقل کرلیا ہے اور جب نز ول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کاشغل تھا ہی نہیں تو تھی کو بیہ کہنے کی جرأت ہی نہ ہوتکی' پیے جرأت صرف سیدمودود ی نے کی ہےاور قرآن مجید کی واضح شہادت کے باوجود اٹل کتاب کی خود ساختہ توجید کی بنیاد پر اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں کہ

سابقہ آسانی کتابوں میں بھی پرتصر تے تھی کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے۔ رمول الله صلی الله علیه وسلم کے ذمانہ میں بھی تو رات اور انجیل محرف تھیں اور اہل کتاب ان کتابوں میں بہریز ھے تھے کہ

دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے کیکن ان کواس تعداد پر تھمل اعتماد اور اطمینان نہیں تھا کیونکہ ان کومعلوم تھا کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف ہوتی رہی ہے:

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوُا يُحَرِّفُونَ الْكَلِيمَ عَنْ یبودی کلام میں اس کے مقامات سے تح یف کرتے رہتے

مُواضِعه (الناء:٢١) وہ کلام میں اس کے اصل مقامات کو جھوڑ کر اس میں تح ریف

يُحِرِّفُوْنَ الْكَلِّحُ مِنْ بَعْدِ مَوَاصِعِهِ \* تبيار القرآن کرویتے ہیں۔

(المائدة:١١) وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كُلُمُ اللهِ نُّةَ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَغْيِهِ مَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

اوران میں ایک فریق ایبا تھا جو کلام اللّٰد کوسنتا تھا' کھر عالم اور عاقل ہونے کے باوجوداس میں تح یف کردیتا تھا 🔾

غرض په که ابل کتاب کا اپني کتابوں ميں تحريف کرنا ايک ثابت شدہ حقیقت تھی'جس کا آمپيں بھی علم اوراعتراف تھا' اس ہے ان کواس پر کال اطمینان نہیں تھا کہ دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 بے لیکن جب انہوں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسم ہے بہتن لیا تو ان کوبھی اس تعداد پر کممل اعماد ہو گیا 'بیاور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس تعداد کے ذکر کواپی کمابوں ہے نکال دیا تا کہان کی کتابوں کی بہآیت قرآن مجید کی تصدیق کا ذریعہ نہ بن جائے اورسیدمودودی نے ان کی تصدیق کر

ر سول المتد سلی الله علیه و سلم کو کفار قریش کی تکذیب کاعلم تھا' اور آپ جانتے تھے کہ جب آپ دوزخ کے فرشتوں کی اس تعداد کا ذکر کریں گے تو کفار آپ کا غداق اُڑا ئیں گے اور آپ پر ہنسیں گئے اس کے باوجود جب آپ پریہ آیت نازل ہوئی تو آ پ نے اس کو پڑھ کر سنایا اور آ پ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کفار کیا کہیں گے اور اس وقت سب نے جان لیا کہ اگر آ پ کا مقصد دنیا کوطلب کرنا ہوتا اور دنیا میں اپنا تسلط اوراقتد ارحاصل کرنا ہوتا تو آ ہے بھی اس تعداد کا ذکرنہ کرتے جوآ ہے کا **ن**داق ازانے اور آپ کی نبوت برطعن کا سبب بنااوراس ہے ہرمنصف مزاج شخص برواضح ہوگیا کہ آپ کا مقصد صرف القد کے پیغام کو پہنچا نا ہے' خواہ کو ئی اس کو مانے مانہ مانے۔

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوجائے۔

مؤمنین کا اس پریفتین ہوتا ہے بلکہان کا اس پرقو کی ایمان ہوتا ہے کہاللہ تعالیٰ کوازل ہے تمام معلومات کاعلم ہےاوراس کے ملم صحیح ہے اور معلومات کے مطابق ہے اور اس کاعلم قدیم اور واجب ہے ٔ اور اس میں تغیرَ اور زوال محال ہے اس طرح اس کا کا م بھی صادق ہے اور واقع کے مطابق ہے اور اس کے کلام میں کذب محال ہے تو جب اللہ تعالی نے فرمایا: دوزخ کے محافظ فر شتہ انیس ہیں تو ان کواس خبر پر کوئی تر ددنہیں ہوا ان کو پہلے بھی اللہ تعالٰی کے علم اور اس کے کلام کےصدق پرایمان تھا'اب اس آیت کی تصدیق کرنے ہے بہایمان اور زیادہ ہو گما اور جب ان کےعلم میں بہ آیا کہ کفار مکداس تعداد کا انکار کررہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نداق اڑا رہے ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی اور اس تعداد کےصدق پر اپنے

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ تمہارے نز دیک ایمان میں کمی اور زیادتی تونہیں ہوتی تو پھرایمان والوں کے ایمان کے زیادہ ہونے کی کیا توجیہ ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ ہمار ہے نز دیکے نفس ایمان میں کمی اور زیاد تی نہیں ہوتی لیکن ایمان کامل میں زیادتی اور کی ہوتی ہے اور اس آیت میں ایمان والوں کے ایمان ہے مراد ایمان کامل ہے' دومرا جواب یہ ہے کہ نفس ایمان کم اور زیادہ تو نہیں ہوتا' لیکن وہ توی اور ضعیف ہوتا ہے اور اس آیت ہے مرادیہ ہے کہ جب کفار نے اس تعداد کا نداق اڑا ما تو ان کااس تعداد برایمان اور قوی ہو گیا۔

تتنان القيار

ں اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اس کے بعد کفار کا ذکر کرنا تکرار ہے۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور تا کہ جن لوگول کے دلول میں پیاری ہے وہ اور کفار پیکہیں کہ اللہ نے اس جیب بات کو بیان کر کے کیاارادہ فرمایا ہے؟

اس پر بیداعتراض ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلول میں بیاری ہے قر آ ن مجید کے عرف میں ان لوگوں ہے مراد من فقین ہوتے ہیں'اور بیسورت کی ہےاور مکہ میں تو منافقین نہیں تھے اگر اس کا بیہ جواب دیا جائے کہ اس ہے مراد کفار ہیں تو کفار کا تو

اس کے بعد مستقل ذکر آرہا ہے بھریہ تحرار ہوگا نیز دوسرے جملہ کا پہلے جملہ پرعطف ہے اورعطف تغایر کو چا بتا ہے۔

اس کا ایک جواب رہے ہے کہ اس سے مراد کفار ہی ہیں' لیکن اس تعداد پراعتر اض کرنے والے دوشم کے نتھے' بعض کفار

شک کی دجہ ہے اس تعداد پر اعتراض کرتے تھے اور بیدوہ لوگ تھے جن کے دلوں میں یماری تھی اور بعض محض بغض اور عزاد کی بناء یراس تعداد کا مذاق اڑاتے تھے اوراس تعداد پراعتراض کرتے تھے اور دوسرے جملہ میں جو کفار کا ذکر فرمایا ہے اس ہے مراد کفار کی بہی قتم ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اس سے مراد منافقین ہی ہیں' ریا یہ اعتراض کہ بہسورت تو تکی ہے اور منافقین تو یدیند منورہ میں وجود میں آئے تھے اس کا جواب بیے ہے کہ اند تعالی علّ مالغیوب کے اس کوعلم تھا کے عنقریب منافقین وجود میں آئیں گئے اس لیے اس نے مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی پہلے ہی خبر دے دی'اس اعتبار سے بیہ آیت معجزہ سے کہ اس میں غیب کی خبر دی گئی اور بعد میں ایسا ہی ہوا'جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بہری تھی' انہوں نے قرآن مجید پراعتراضات کیے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شک کرنے والوں ہے اہل مکہ ہی مراد لیے یہ نمیں کیونکہ اکثر

کفار مکہ قرآن مجید کے صدق پر شک کرتے تھے اور بعض قرآن مجید کی تکذیب پریقین رکھتے تھے۔ ( تفيير كبيرج • اص ١٢ كـ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥هـ )

اس اعتراض کا جواب کہ کفارتو قرآن کواللہ کا کلام ما نتے ہی نہیں تو پھرانہوں نے کیوں کہا: اللہ نے اس مثال ہے کیا اراد ہ فر مایا ہے؟

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نیاری ہے وہ اور کفار بیکبیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر

کے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیاوگ تو قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہی نہیں تھے' پھر وہ کیے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالی نے اس عجیب بات ہے کیاارادہ فرمایا ہے؟ اس کا جواب رہے کہ اگر بیقول منافقین کا ہے تو وہ ظاہر میں قر آن مجید کواللہ

تعالی کا کلام مانتے تھے اورا کریی تول کفار کا ہے تو ان کا مطلب بیتھا کہ آپ کے نزدیک بیاللہ عز وجل کا کلام ہے تو بتا میں اللہ تعالی نے اس عجیب مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

<u>اس سوال کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی گمراہ کرتا ہے تو پھر کم راہوں کی مذمت کیوں فر ما تا ہے؟</u> نیز اس آیت میں فرمایا ہے:ای طرح اللہ جس میں جائے کم راہی پیدا کر دیتا ہے۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کفار میں گم راہی کو پیدا فرمایا ہے تو پھران کی ندمت کیوں فرمائی ہے

اورآ خرت میں ان کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟اس کے حسب ذیل جوابات ہیں: (۱) جب الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی که دوزخ کے محافظ فرشتے انیس میں تو کچھلوگوں نے اپنے اختیار ہے اس آیت

کی تصدیق کر دی اور کچھ لوگوں نے اپنے اختیار ہے اس آیت کی تکذیب کر دی جن لوگوں نے اس آیت کی اپنے اختیار ہے تصدیق کی' ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا کر دیا' اور جن لوگوں نے اپنے اختیار ہے اس آیت کی تکذیب ک' ان میں اللہ تعالیٰ نے گم راہی پیدا کر دی' پس ہدایت اورگم راہی دونوں کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دنیا میں انسان کی تحسین با مذمت اور آخرت میں اس کوثواب یا عذاب اس کے اختیار اورکسب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔

(۲) معتزلہ نے یہ جواب دیا ہے کہ کفارکو گم راہ کرنے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پرالطاف اورعنایات نہیں کرتا۔

(٣) معتزلہ نے ایک اور جواب بید یا ہے کہ کفار کو گم راہ کرنے کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی مدایت نہیں دے گا۔

اس شبه کا از اله که صرف انیس فرشته تمام دوز خیوں کوکس طرح عذاب پہنچا سکتے ہیں؟ نیز اس آیت میں اللہ تعالٰی نے فر مایا ہے:اوراللہ کےلشکروں کواللہ کےسوا کوئی نہیں جانتا۔

آیت کے اس حصہ میں اس شہ کا ازالہ ہے کہ فقط انیس فرشتے بے شار کا فر جنات اور کا فر انسانوں کوعذاب و بنے کے

لیے کیسے کا فی بوں گے؟ اور اس کا از الہ اس طرح ہے کہ ان انیس محافظوں کے ماتحت کس قدر فرشتے ہیں ان کی تعداد کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روسرا جواب یہ ہے کہ انیس کا عدد مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں حاصا۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ کفار اورمشر کین کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالٰی کوفرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے' کیونکہ حقیقت میں عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی دوزخ میں کفاراورمشر کیمن کے اندر درواورالم کو پیدا فرمائے گا۔ الله كے لشكر كابيان

علامه سيدمحود آلوي حنفي متوفى ١٤١٠ هاس آيت كي تفيير ميل لكهت بن

بعض احادیث میں ہے کہ خشکی کی مخلوقات سندری مخلوقات کا دسوال حصہ جن اور ان کا مجموعہ فضائی مخلوقات کا دسوال حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ آسان دنیا کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہےای طرح ساتوس آسان تک کے فرشتوں کی تعداد ہےادراس کا مجموعہ کری کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ حاملین عرش کے فرشتوں کی تعداد کا دسواں حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ اللہ تعالٰی کی معلومات کے مقابلہ میں بہت بی قلیل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماسوا کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔

یہ آیت ادراس کی مثل دیگر آیات اور احادیث ہے یہ بات نکلتی ہے کہ اجسام علوبیاللہ تعالیٰ کے لئکروں میں سے لشکر ہیں اوران کے حقائق اور احوال کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانیا' اور اللہ عز وجل کی سلطنت کے دائرہ کا کلام احاط نہیں کرسکتا اور نہ اس کے مرکز کی طرف طائز فکر کی برواز پہنچ سکتی ہے۔ (روح المعانی جزوی ما۲۲ وارافکر ۱۳۱۵)

"ادربیصرف بشر کے لیے نصیحت ہے" کے مرجع کی تعین

ال آیت کا آخری جملہ یہ ہے: اور مصرف بشر کے لیے نصیحت ہے 0

اں میں اختلاف ہے کہ مینمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؛ بعض مفسرین نے کہا: بیستر ( دوزخ ) کی طرف لوٹ رہی ہے؛ یخی اس سے پہلے دوزخ اوراس کی صفات کا جو ذ کر فرمایا ہے وہ صرف بشر کے لیے نصیحت ہے تا کہ بشرایسے کام نہ کرے جو دوزخ میں پہنچانے کا موجب ہوں اور بعض مفسرین نے کہا: پیغمیران آیات کی طرف راجع ہے جن میں ان متشابهات کا ذکر کیا جلدووازدتهم

ىبيار القآ.



Marfat.com

۔ دون



ستحق ہے کداس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانا اس کی شان ہے O القد تعالی کا ارشاد ہے : ہرگزنبیں! جاند کی قتم 0ادر رات کی جب وہ جانے لگے 0ادر صبح کی جب وہ روثن ہو 0 ہے شک

دوزخ ضرور بہت بڑی چیزوں ہے ایک ہے 0 (الدرثر:۳۲٫۳۵)

دوزخ کی مزید صفات کا تذکرہ المدرّ: ٣٢ مين لفظ" كلا" كي بدلفظ الكارك ليآتا تا يأس سے يميل فرمايا: بيصرف بشرك ليفسيحت بين يعني

دوزخ کے متعلق آیات نصیحت ہیں اس ہے اگر کوئی تحف بیر گمان کر لے کہ پھر کفارِ مکہ نے بھی ان آیات سے ہدایت حاصل کر لی؟ تو الله تعالی نے انکار فرمایا' ہرگزنہیں یعنی انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی' یا اس ہے اس محض پر انکار کیا جو یہ کہتا تھا کہ وہ ۔ دوزخ کے فرشتوں سے مقابلہ پر قادر ہے یا ان لوگوں پر انکار فر ہایا ہے جو دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کا نداق اڑاتے تھے کچر

عِاندکی اور رات کی اور روش صبح کی شم کھا کرفر مایا: بےشک دوزخ ضرور بہت بری چیزوں سے ایک ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: بشركو درانے والى ب0تم ميں سے برائ تحف كے ليے ( درانے والى ب) جو ( نيكى ميں ) آگے بڑھے یا (بُر انی کی دجہ سے ) پیچھےرہ جائے 0 برخض اینے عمل کے بدلہ میں گروی ہے 0 ماسوادا کمیں طرف والوں کے 0

(الدژ:۲۹\_۲۹)

لعنی دوزخ ان بہت بڑے مصائب میں ہے ایک ہے جن ہے ڈرایا جاتا ہے۔

المدرّ: ٣٤ كامعنى يه ي كمة من ي جوشخف نيكي من آ م يؤهنا جاب كون من دوزخ وران والى باورجو

تخض بُرانی میں مبتلا ہو کر پیچھے رہنا جا ہے اس کو بھی دوزخ ڈرانے والی ہے۔

جلد دواز دہم

بتناز القرار

بهری این کا جربیری تایید کرنا امام رازی کا جربیری تایید کرنا

ع الحسن ما برین بسید و است الله کا به باده استدالال کیا ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر ہے مجبور نہیں ہے۔ ۱۰ مرازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کے افعال اس کی مشیّت (اس کے جاہئے) پر موقوف ہیں اور بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

هن من المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المست

و ها مشاء و حالا الا الا الله عند الاسروب ) (اس آیت کی تحقیق ہم ان شاء اللہ مورۃ الدھر میں کریں گے )امام رازی فرماتے میں:اس صورت میں بیر آیت معتز لہ

کے خلاف ہماری دلیل ہے اور اصحاب نے اس آیت کے دواور جواب بھی دیے ہیں:

(۱) اس آیت میں و صرکانے کے لیے فاطمین کی مشیت کی طرف نسبت کی ہے جیسا کداس آیت میں ہے:

(اللبف (۲) اس آیت میں بندوں کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیّت پر محمول ہے اور اس کا معنی میہ ہے کہ امتد تعالیٰ تم میں ہے جس شخف کو

آ کے بر هانا جا ہے کا یا اللہ تعالی جس تخص کو چیچے رکھنا جا ہے گا اس کے لیے دوز خ ڈرانے والی ہے۔ ( تنمیز ہیں باس ماندادار میں اشامات اس استاندادار میں اشامات استاندادار میں اللہ استاندادار میں اللہ استاندار

امام رازی کی جبریه کی تایید پرمصنف کا تبصره

جس طرح اس آیت کی تغییر میں امام رازی نے جربید کی تابید کی ہےاسی طرح قر آن مجید کی اور متعدد آیت میں اس رازی نے جربید کی تابید اور تقویت کی ہے لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک قدر اور جبر دونوں نظریات باطل ہیں' معتزلد اور قدر بیکا نظریہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور جبر بیکا مؤقف ہیہ ہے کہ انسان کو اپنے افعال پرکوئی اعتیار نہیں ہے انسان وی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور انسان وہی فعل کرتا ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ سے ہے کہ انسان کے افعال کو طبق اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیونکہ وہ می ہر چیز کا خالق ہے اور ان افعال کا کسب بندہ کرتا ہے اور کسب کا معنی

سے کہ انسان کے افعال کوشق اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیونکہ وہ میں ہور کا خالق ہے اور ان افعال کا کسب بندہ کرتا ہے اور کسب کا معنی ہے۔ ہے بفعل کا ارادہ کرنا 'بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کرتا ہے اور بندہ کو جو جزاء اور سزا المتی ہندے کے کسب اور ارادہ کی بناء پر لئی ہاور جربیکا مؤقف اس وجہ ہے باطل ہے کہ اگر انسان کا اپنے افعال میں کوئی اختیار اور ارادہ نہ ہوتو بھر قیامت' جزاء اور سزا' جنت اور دوز خ سب ہے معنی اور عبث ہوجا کیں گئے کیونکہ جب بندہ کا کسی فعل میں کوئی اختیار نہ ہؤاور وہ نیک کام کرے یا بدکام کرئے وہ کام اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر محن القد تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے بدر اس اس سے صاب ہو جا کیں ہیں جب بندہ کا کسی وہد ہے بہزا

کوئی اختیار نہ ہواور وہ نیک کام کرے یا بدکام کرئے وہ کام اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر محض التد تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے پیدا کرنے ہے۔ ہزاء ملے گی اور برے کاموں پر کس وجہ سے سزا ملے گی؟ پھرائند تعالیٰ کا نبیوں اور رسولوں کو وہ نیا ہیں ہدایت کے لیے بھیجنا بھی ہے معنی اور عبت ہوگا ' کیونکہ جب انسان کوکی کام کے گرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر نبیوں اور رسولوں کا اسے نیکی کی تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا کس وجہ سے ہوگا؟ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس محض کے ہاتھ ہیں رعشہ ہواس کے ہاتھ اس کے احتیار اور اس کے ارادہ کے بغیر حرکت کرتے ہوگا؟ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس محض کے ہاتھ ہیں رعشہ ہواس کے ہاتھ اس کے اختیار اور اس کے ارادہ کے بغیر حرکت کرتے رہے ہیں اور جوآ دی سے اسے جائیوں کو حرکت دیتا ہور اب

**حرکات اس کے اختیار اور ارادہ سے صاور ہوتی ہیں البذا جربہ کا یہ کہنا کہ انسان جماوات کی طرح بے اختیار اور ججورے اور ام** جید دواز دہم

دونوں کی حرکتوں میں بداہیۃ فرق ہے مرتعش کی حرکات اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر صادر ہوتی تیں' اور تندرست آ دمی کی

رازی ایسے عقلیات کے امام کا جبر مید کی تامید کرنا ہماری عقل سے بالاتر ہے ممکن ہے اس کی کوئی وجہ وجید ہو جس تک ہم نہ کھنے سے بول۔

الدر : ۲۹ میں قرمایا: برخص الے عمل کے بدلد میں گردی ہے 0 مامواد اسمیں طرف والوں کے 0

معدرہ مصدرہ کا مصدرہ کا ایک اسٹ کے دن اینے اعمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون سے نفوس ہیں جو گیا مت کے دن اینے اعمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون سے نفوس ہیں جو گروی تہیں ہول گے؟

اس آیت کامعنی ہے: برنقس نے اپنے آپ کواللہ کے پاس اپنے مگل کے بدلہ میں رئن اور گروی رکھا ہوا ہے اور اس کے مل کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا اگر اس کے اعمال نیک میں تووہ اپنے آپ کواللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا اور اگر اس کے اعمال ہر میں تو اپنے نفس کو ہلاکت ہے نہیں جما سکے گا۔

ا المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الم

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ص ٨٠ ٩ عزدارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جنتوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے 0 بجرموں کے متعلق 0 (وہ مجرموں سے کمیں گے: )تہمیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ 0 وہ کمیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تقے 0 اور ہم مسکین کو کھانا نمیں کھلاتے تقے 0 اور ہم لفو کا موں میں مشغول رہتے تقے 0 اور ہم یوم جزاکی تکذیب کرتے تقے 0 حتیٰ کہ ہم پر بیٹنی پیزآ گئیں 10 الہ ڈیریں میں)

اس کی تحقیق که کفارا حکام شرعیه فرعیه کے مخاطب میں یانہیں

ان آیتوں کا معنی میہ ہے کہ دائیں طرف والے ایک دوسرے سے بحر مین کے متعلق سوال کریں گے اور بیکہیں گے کہ مجر مین کہال ہیں؟ اور جب ان کو دکیے لیس گے تو کہیں گے جمہیں کس جرم نے دوزخ میں واخل کیا؟ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے دالوں میں سے ندیتھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔

نبيار القرأر

امام محمہ بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۱ هاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں: پیضروری ہے کہ اس آیت میں نماز ہے مراد فرض نماز جواور ز کو ق ہے مراد ز کو ق واجبہ ہو کیونکہ واجب کے ترک پر ہی ا۔ بہوتا سران انہوں نے کہا: ہم لغوکاموں میں مشغول رہتے تھے اس ہے مراد ہے: ہم باطل کاموں میں مشغول رہتے تھے

عذاب ہوتا ہے اور انہوں نے کہا: ہم لغوکا موں میں مشغول رہتے تھے اس سے مراد ہے: ہم باطل کا موں میں مشغول رہتے تھ اور انہوں نے کہا: ہم یوم جزاء یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے حتی کہ ہم پرموت آگئی۔ امام رازی فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب نے اس آیت ہے اس پر استعدال کیا ہے کہ کفار کو احکام شرعیہ برعمل نہ کرنے

امام رار فی سرمانے دیں ہمارے اعاب ہے اس ایت ہے اس پر اسمان میں ہے مدھار دورہ و مرحمیہ پر س مدر ہے ہے کی دورے ک کی دجہ سے عذاب دیا جائے گا'اس کی ململ بحث ہم نے اپنی کتاب' (انحصو ل من اصول الفقہ'' میں کی ہے۔ (تفیر کمیرج ۱۰ مرح ۲۱ دارا دیا دائر اٹ العربی بروت ۱۳۱۵ ھ

ر بیر بیرن کا مادان سیام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کے سورۃ المدرُ انتیس دیں پارہ کی آخری چار سورتوں میں ہے ہے اور یباں تک کی تفییرا مام رازی ہی کی'ک ہوئی ہے جیسا کہ ان کے اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفارا دکامِ فرعیہ کے مکلّف ہیں اور اس کی پوری تحقیق ہم نے اپنی کتاب الجھول میں کی ہے۔

الفون بن ن ہے۔ الحصول میں امام رازی کے ولائل

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

ہمارے اکثر اصحاب اور اکثر معتزلہ کا مؤقف ہیہ ہے کہ احکامِ شرعیہ فیمی اللہ تعالیٰ کا امر ( حکم ) حصولِ ایمان پر موقوف نبیں ہے اور امام ابوحنیفہ کے جمہور اصحاب نے کہا ہے کہ احکام شرعیہ فیمی امر ( حکم ) حصولِ ایمان پر موقوف ہے اور ہمارے فقہاء میں سے ابوحامد اسفرائنی کا بھی یہی قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کفار نواہی ( ممنوعات ) کے مخاطب

اور ہمارے فقہاء میں سے ابوحامد اسفرائی کا بھی بھی تول ہے اور بھی لولوں نے کہا ہے کہ کفار نوا ہی ( ممنوعات ) کے مخاطب میں اور اوام ( احکام ) کے مخاطب نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ اس اختلاف کا دنیا دی احکام میں کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا' کیونکہ کا فرجب تک اپنے کفر پر قائم ہے اس کا

نماز پڑھنا جائز نہیں ہےاور جب وہ اسلام تبول کرلے تو اس پر تضاء واجب نہیں ہے اس اختلاف کا ثمرہ آخرت میں مرتب ہوتا ہے 'کیونکہ کافر جب اپنے کفر پر مرجائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اپنے کفر پر عذاب ہوگا'ر ہا ہیے کہ اس کونماز'ز کو 6 اور دیگرا حکام شرعیہ کے ترک پر بھی عذاب ہوگا یا نہیں؟ سواس مسئلہ میں ہمارا مؤقف میہ ہے کہ جس طرح کا فرکو ایمان نہ مانے پر عذاب ہوگا' ای طرح اس کوعہادت کے ترک کرنے پر بھی عذاب ہوگا اور دوسرے فر بی نے یہ کہا کہ کا فرکو صرف ایمان نہ لانے برعذاب ہوگا۔ اس مسئلہ میں ہمارے دلائل ورج ذیل ہیں:

(1) کافر کے لیے ان عبادات کے وجوب کا سبب قائم ہے اور کفر ان عبادات کو کرنے سے مانع نہیں ہے ابذا کافر کو ان عبادات کے ترک کرنے پر عذاب ہوگا۔

ہم نے جو سیکہا ہے کہ کا فر کے لیے ان عبادات کو کرنے کا سب قائم ہےاس کی ولیل درج ذیل آیات ہیں: یَ**اَیُّھُا اِلتَّاسُ اعْبُدُوْ اسْبَکْکُو**ْ . (البترہ:۲۱) اےلوگوااینے رب کی مبادت کرو۔

یا بیھا الناس اعبد اوام بریکری (ابرہ ۱۶) **در میں علی التّالی جبی اُبیّاتِ مِن اسْتَطَاعَ اِلَیْادِ** اور اللہ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا تج **سکینیڈ**لا \* . ( آل مران : 44)

ہم نے جو بدکہا ہے کہ کفرع ادت کرنے ہے مائع نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کا فراس پر قادر ہے کہ وہ پہلے ایمان اے ' منتخبہ کا میں اس کا میں اس کے ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کی کار می بھر نماز پڑھے اور ز کو قادا کرئے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بے وضو تحض کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ پہلے وضو کرے پھر نماز پڑھے۔

(۲) دوسری دلیل مید به کرتر آن جمید میں تصریح بے کہ کافروں کونماز نہ پڑھنے اورز کو قاند دینے کی وید سے عذاب ہوگا: هَاسَلَکُکُوفِی سَفَدَنَ کَالُوْالَوْمَنَکُ مِنَ الْمُصَلِّمِیْنَ ﴿ (مؤسَّن مجرموں سے کمیں کے:) تہمیں کس جرم نے دوزخ (الدر ۳۲٬۳۳٪) میں واضل کیا؟ ٥ دو کمیں کے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں

اً سریاعتراض کیا جائے کہ بیتو کافروں کا قول ہے 'ہوسکتا ہے کہ ان کا بیقول باطل ہواورا گراس کا بیر جواب دیا جائے کہ اگران کا بیقول باطل ہوتا تو انتدفر مادیتا کہ ان کا بیر جواب باطل ہے معترض کہتا ہے کہ بیضروری نہیں ہے کیونکہ شرکین قیامت کے دن کہیں گے:

اللّٰہ کی قتم! جو ہارارب ہے ہم شرک کرنے والے نہ تھے 0

وَاللَّهِ مَ بِتَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ (الانعام:٢٣)

اورانندتھ کی نے ان کے اس قول کی تکذیب نہیں کی پس معلوم ہوا کہ شرکین کے غلط اور جھوٹے قول کی تکذیب ضروری نہیں پس ہوسکتا ہے کہ شرکین کا بیکہنا کہ ہم کو نماز ندیڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوریا ہے بی بھی جھوٹا قول ہو۔

معرّض کہتا ہے کداور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار کو صرف تکذیب کی بنا پرعذاب ہور ہا ہو قر آن مجید میں ہے: وَکُمُنَا کُمُکِنْ ہُا ہِیْتِ وَمِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

ادراس کی دلیل ہیں بھی ہے کہ قیامت کے دن کی تکذیب کرنا' دوزخ میں دخول کامستقل سب ہےاور جب دوزخ میں دخول کامستقل سب موجود تھا تو کسی اورسب کی ضرورت نہیں تھی۔

معترض كبتاب الرجم بيتمام باتين مان لين بهر بهى بية بوسكا به كه الخونك من المُصَلِين فن "(الدر «٣٠) كامعن بوالسم مك من المعومنين "ليني بم كوعذاب ال ليه بور باب كه بم مؤمن ند تيخ اور امصلين" كامعني مؤسين بأس بر ويل بيرحديث ب

د منرت ابو ہریرہ رضی الند عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد علیہ وسلم کے پاس ایک مخت کو لا یا گیا ، جس نے اپنچ ہاتھوں اور پیر وں پر مبندی لگائی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس کی کیا جد ہے؟ پس بتایا گیا: یارسول اللہ ابی خضی عورتوں کی مشاببت اختیار کرتا ہے ' پھر آ پ کے تھم ہے اس کو مدینہ بدر کر دیا گیا صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! آپ اس کو تل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فر مایا: مجھے ' مصلین '' (نماز پڑھے والوں) کوئل کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤر قم الحدید: ۱۳۵۸) اس حدیث ہیں بھی '' ہے مرادم وسٹین ہیں۔

معترض کہتا ہے: چلوا گربم ہی بھی مان لیس کہ ان کفار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہور ہا تھا تو بیہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ ان کفار سے مراد وہ لوگ ہوں جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تتنے کہل انہوں نے اپنے زبانۂ اسلام میں نمازیں پڑھی تھیں' کیکن ان کواس دجہ سے عذاب ہور ہاتھا کہ وہ ہ تروقت تک نمازیوں کے ساتھ شامل نہیں رہے تتھے۔

امام رازی ان تمام اعتراضات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے تعار کے اس قول کونقل فرمایا ہے کہ ان کونماز نہ پر ھنے کی دجہ سے مغذاب دیا جار ہاتھا تو مفروری ہے کہ کفار کا بیر کلام صادق ہو کیونکہ اگر ان کا بیرکلام کا ذہب ہوتا تو اللہ تعالی ان کے کذب کو بیان فرمادیتا و دندان کے اس کلام کوفقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور معترض نے جو یہ کہا ہے کہ کفار نے میں انبذا اب بیرموال نہیں ہوگا کہ کفار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب کیوں ویا جائے گا' کفار تو نماز پڑھنے کے مکلف ہی نہیں میں کیونکہ بغیر ایمان کے نماز قبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کوعذاب اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے نماز پڑھنے سے تھم کوقبول نہیں کما تھا۔

اس کی تایید اس ہے ہوتی ہے کہ کفار کوعذاب اس وجہ ہے دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے اور اگر وہ نماز پڑھتے اورمسکین کو کھانا کھلاتے' تب بھی ان کو اس عمل ہے فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان کا اللہ پراور قیامت پر ایمان نہیں

تقار ( ۶ ويلات الل النة في ۵ ص ۳۲۵ مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت ۱۳۲۵ هـ)

صدرالشريعة الفقيه عبيدالله بن مسعود خفي متوفى ٢٨٧ه ه لكهية مين: آن كندا وكلوم ثرع - كرمزاط برمين انهل مبيدا المرفخ الإسلام

آیا کفارا حکام شرعیہ کے مخاطب میں یائیمیں میں مسئلہ امام فخر الاسلام کی کتاب الاصول میں نہیں ہے کیکن جب کہ مید مسئلہ اور مشمل الائمة کی ستاب الاصول میں فدکور ہے تو اس کا امام مرحمی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور میدکہا ہے:

کفارائیان کے اور عقوبات (حدود )اور معاملات اور عبادات کے آخرت میں مواخذہ کے حق میں مخاطب ہیں کیونکہ اللہ تع کی کا ارشادے:

مَاسَنَكُكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوالَهُ مَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۗ وَلَـهُ نَكُ نُطْعِهُ الْمِسْكِيْنَ ﴿(الدَّرُ ٣٦،٣٣)

(مؤمنین مجرین سے کہیں گے:) تہمیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟() دو کہیں گے:ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ شے () درہم سکین کو کھانائیس کھلاتے تیے ()

کفارائیان مقوبات اور معاملات کے تو بالا تفاق مکلف میں اور مواخذہ آخرت کے حق میں وہ عباوات کے بھی بالا جماع ملکف میں جیسا کہ ان مقل میں اور مواخذہ آخرت کے حق میں وہ عباوات کے بھی بالا جماع ملکف میں جیسا کہ ان آبات کے خوال کے فزویک اس محلف میں جیسا کہ ان پر دنیا میں عبادات کو ادا کرنا واجب نے بوتا تو ان عبادات کو ترک کرنے پر ان ان پر دنیا میں عبادات کو ادا کرنا واجب کے خوال کے فزویک کرنے پر ان کے آخرت میں مواخذہ نہ بوتا کہ اور ہمارے شہرول کے مشائخ (مشائخ سمرقند) کے فزویک کفار عبادات کے مخاطب نمیس میں کے توجہ کی کہ کو تو ت دو گھراگر وہ اس وقوت کو قبل کر لیس تو ان کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بانچ نمازی فرص کی میں الحدیث (سمج ابخاری قرآ الحدیث ۱۳۳۸ سن ابوداؤدر قرآ الحدیث (سمج ابخاری قرآ الحدیث (سمج ابخاری قرآ الحدیث المحدیث المحدیث تر آن کہ الحدیث المحدیث سيأر القرار

نزدیک مخاطب ہے اوربعض متاخرین نے اس مسئلہ سے اشٹباط کیا ہے کہ جب ایک مخص نے اوّل وقت میں نماز پڑھی بھرالعیاذ ہامند وہ مرتد ہو گیا بھروہ دوبارہ اسلام لے آیا اورابھی وقت باقی تھا تو جارے نز دیک اس پر لازم ہے کہاس نماز کوادا کرے اور ا مام شافعی کے نز دیک لازم نہیں ہے' کیونکہ اس کے مرتد ہونے سے وہ خطاب معدوم ہو گیا' وہ نماز اس سے خطاب کی بناء پر پیج تھی اور جب خطاب معدوم ہو گیا تو وہ ادا باطل ہوگئی اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوا اور وقت باقی تھا تو اس پر وہ نماز ابتداءً

واجب ہوتئ اورامام شافعی کے نز دیک مرتد بھی حکمِ شرعی کا مخاطب ہے ٰلہٰذااس کی ادا باطل نہیں ہوئی' اور بیتمام دلاکل ضعیف

پہلی دلیل کےضعف کی دجہ رہے کہ جب کو کی تخص مرتد ہو جائے تو اس پر ہمارے نز دیک ایام رڈت کی قضالاز منہیں ہے ٔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

آپ کافروں سے کہے کہ اگریہ باز آ جائیں توان کے پھلے قُلْ لِلَّذِينِ كُفَرُ وَۚ إِنْ يَنْتَهُوْ اِيُغُفُّرُ اَ يُغُفُّرُ لَهُو مَّا كَانَّ سارے گناہ معاف کرویئے جائیں گے۔ سكفك . (الانفال:٣٨)

پس مرتد پرایام ردّت کی نمازوں کی قضاء لازم نہ ہونے کی بیروجہ نہیں ہے کہ کفار ہمارے نز دیک احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں بلکہاس کی دجہ بیہ ہے کہان کے زمانۂ کفر کے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں' خواہ وہ انکام شرعیہ کے مخاطب رہے ہوں۔ اور دوسری دلیل کی وجیضعف بیہ ہے کہ جس مخف نے اۆل وقت میں نماز پڑھی پھر مرتد ہو گیا اور ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہوہ

پھرمسلمان ہو گیا تو اس کی اوّل وقت میں پڑھی ہوئی نماز اس لیے باطل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

پس اس کی اوّل وقت میں پڑھی ہوئی نماز باطل ہوگئی اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوااورائجمی اس نماز کا وقت ہےتو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھئے اوراس کی وجہ بیٹبیں ہے کہ وہ ہمارے نز دیک مرتد ہونے کے وقت میں حکم شرع کا مخاطب نہیں

ر با تھا۔ ( توضیح جام ٣٩٣ ـ ٩٩٠ اصح الطالع ، نورمجر کارخانة تجارت کتب کراچی ١٨٠٠ه ) علامه عبيد الله کی بيد پوری تقرير علامه سرختی متوفی ۴۸۳ هه کی اصول السرختی جاص ۹۱ ۸۸ دار المعرفهٔ بيروت ۱۳۱۸ هه کا

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ٩١ ٧٥ " توضيح" ك حاشيه مين لكهة بين : کفار پر دنیا میں عبادت کے واجب ہونے کے متعلق عراق کے مشائخ حنفید کا فدہب یہ ہے کہ کفار پر دنیا میں عبادات کا

ادا کرنا واجب ہے اور وہ عبادات کے علم کے مخاطب ہیں اور یہی امام شاقعی کا قول ہے اور ماوراء النہر کے شہروں کے عام مشائخ (سمرقند کے فقہاء) کا قول یہ ہے کہ کفارعبادات کے حکم کے مخاطب نہیں ہیں قاضی ابوزیڈا مام سرحسی فخر الاسلام ہز دوی اور عام متاخرین کا بھی بیم مختار ہے۔ ( تلویج جاس ۱۳۹۱ مح الطالح کرا ہی ۱۳۰۰ھ)

علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ٢٥٢١ هاس مسله كم متعلق لكصة بين:

"توضيع" من المدثر: ٣٣ كي حوالے بي لكھا ہے كه بير آيت اس ير دليل ہے كه كفار عبادات كے مخاطب بين اور بيدامام شافعی اورعراق کےمشائخ حنفہ کےموافق ہے'اورصاحب توضیح اہل سمرقند کےقول کو ثابت کرنے کے دریے ہمیں ہوئے اوراہل سمرقند نے جو بہ کہاہے کہاس آیت کی بہ تاویل ہے کہ وہ کفار ٹماز کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے 'ان کا یہ جواب مردود ہے کہ یہ

Marfat.com

تبيار القرآر

تبارك الذي ٢٩

بچاز ہے اور مجاز بغیر دلیل کے نابت نہیں ہوتا اور اس سئلہ میں معتمد تول مشائخ عراق کا ہے جیسا کہ علامہ ابن تجیم نے کہا ہے کہ کہا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی خالفت محض تاویل ہے ہے اور حضرت معاذ کی حدیث میں نہ کور تر تیب ہے ہے کہ پہلے کفار کو ایمان کی دعوت وڈ پھر بناؤ کہ ان پر پانچ نمازی فرض ہیں اس سے سے نابت نہیں ہوتا کہ کہا تا کہ کہ کا محتمد میں ہوگی امام ابوصلیفہ سے سے نابت نہیں ہوتا کہ کہ کا دعوارت کے محملے کے مخاطب نہیں ہیں البتہ ان کی عمادت بغیر ایمان کے محملے نہیں ہوگی امام ابوصلیفہ اور ان کے اس کے اس مسئلہ میں کوئی قول متعول نہیں ہے تی کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

( نسمات الاسحارشر 5 المنارص الاا-٢٠٠٠ ادارة القرآن والعلوم الاسلامية ١٨٥٨ اهـ )

علامہ شباب الدین احمد بن محمد تفاجی متوفی 19 وار البقرہ: ۲۱۱ کی تغییر میں لکھتے ہیں:
علامہ بیشادی نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' آیکھا التّاسُ اعْبُلُو اُسْ بَکْلُو اُسْ بَکُلُو اُسْ بَکُلُو اُسْ بَکُلُو اُسْ بَکُلُو اُسْ بَکُلُو اُسْ بَکُلُو اِسْ الله بن امنوا''
روایت کیا ہے کہ ہروہ چیز جس میں 'یسابھ الناس '' نازل ہوئی ہے وہ کی آیت ہے اور ہروہ چیز جس میں 'یسابھا الله بن امنوا''
نازل ہوئی ہے وہ مدتی آیت ہے اُل بیر رسول اللہ صلی الله علیہ وہلم کا ارشاد ہے تب بھی اس آیت کی کفار کے ساتھ تخصیص
واجب نہیں ہے اور ندان کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کا حکم دینا واجب ہے کیونکہ بڑھم دیا گیا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی
عبادت کرؤ بیم بادت کی ابتداء کرنے میں اور عبادت میں زیادتی اور اس کے دوام میں عام ہے 'پس کفار ہے مطلوب ہیں ہے کہ
وہ ایمان مان نے کے بعد عبادت کی ابتداء کریں کیونکہ ایمان لانا عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے اور جس طرح کسی مخص کا
ہے وضوہ وہ ناس پر نماز کے وجوب کے منافی نہیں ہے اسی طرح کسی مخص کا کفر بھی اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے
بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ کفر اُس کر کے اور النہ پر ایمان لاکر عبادت میں مشغول ہواور اس تھم میں (اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو باحث کروں ہوا ور اس کے میں میں در ہے کہ میں اور اسٹی میں اس بر عبارت کرم میں اسے لوگو! اپنے رب کی عبادت کروں یا دوراس بر بیاب قدم میں راے لوگو! اپنے رب کی عبادت کروں اور اس برعبارت قدم میں میں جس

علامہ تفائی فرہاتے ہیں: اصول فقہ کی کہ آبوں ہیں اس سئلہ کی تفصیل بیان کی گئے ہے کہ کفار ادکام فرعید (مثلا نماز اور زکو ق) کے مکلف ہیں یائیس؟ علامہ ابن ہما حفی نے ' التحرب' ہیں اور قاضی بیضاوی شادی نے '' المبہاج' ، ہیں بہ تصریح کی ہے کہ سرگی شرط کا حصول مکلف ہونے کی شرط نہیں ہے کوئکہ حضی کا بے وضو ہونا اس کو مستزم نہیں ہے کہ اس کو تماز کا مکلف نہ کیا جائے اس طرح کی شخص کا کو مشاوت کا مکلف نہ کیا جائے اس طرح کی شخص کا کفر بھی اس کو مستزم نہیں ہے کہ اس کوعبادت کا مکلف نہ کیا جائے اس کو مشاخ نے یہ کہا ہوئے کی فرط کا حصول سکف ہونے کی شرط ہے کہ اس سے پہلے ایمان کو حاصل کیا جائے اور اس کی وجہ بیٹیس ہے کہ شرکی شرط کا حصول ہے کہ اس کی شرط ہے کہ اس کے بیٹر بھی معاونہ ہیں ہوئے گئا اور مشاخ سرقد کے مشاخ نے یہ کہا درجہ کی عبادت کی اصل ہے 'لہذا ہواس سے مقلم معبادت ہے اس کی شرط کے حصول ہے اور شرکی شرط کا حصول معبادت کی اصل ہے 'لہذا ہواس ہے شرط کے حصول ہے کہ درجہ کی عبادت کی اور مشاخ سرقد کے ماسوا شرکی اور شاخت کو مصول عبادت کی اور اس میں ضروری ہے بیٹر مشاخ خرات اور شافعہ کے نزوی کے شرک شرط کا حصول عبادت کی اور اس کے اس خوان کی مسئل نے میٹر کے اس کو مشرک کی اور مشاخ کا اور مشاخ بیان اور زکو ق کی فرضیت کا اعتقاد نہیں شروری ہے گئی اور اس کے نزوی کے شرک ہو کا حصول رکھیں کے نامی اور زکو ق کی فرضیت کا اعتقاد نہیں شرص سے نامی کو نوار اس کے نوار اور ترکو ق کی فرضیت کا اعتقاد نہیں شروری ہے اس کے جو کفار نماز اور زکو ق کی فرضیت کا اعتقاد نہیں شرص سے نیا نامی فرضیت کا اعتقاد نہیں شرک نہیں ہیں مرف اس کی فرضیت کا اعتقاد نہیں میں شرف اس کی خور نہیں ہیں مرف اس کی خور نہیں ہیں اور امام ایوسیفید اور اس کے اس کو میں اور اس کے اس کو مین اور امام ایوسیفید اور اس کے اس کو میں اور اس کی در کی تصرح نہیں ہیں اس کی خور کی تصرح نہیں ہیں مرف اس کی خور کی تصرح نہیں ہیں مرف اس کی کوئی میں اور امام ایوسیفید اور اس کے اس کی چیز کی تصرح نہیں کی ہے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہیں کی سے لیکن امام کھرے کی تصرح نہ کی تصرح نہ کی تصرف کی کوئی کی اس کوئی کی تصرح نے کی تصرح نہ کی تصرف کی تصرف کی کوئی

تبيار القرآر

جلد د واز د بم

تبارك الّذي ٢٩ تول میں مشائخ عراق اور شافعیہ کے قول کی تابید کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر قر آ ن بھی ای پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قر آ ن مجید

> وَيُلَّ لِلْمُشْرِكِيْنَ ٥ الَّذِينِ يَنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ . (مح السجده: ۷-۲)

(عنلية القاضي ج٢ص ١٠ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ هـ)

الن مشرکین کے لیے ہلا کت ہو 🔾 جوز کو ۃ ادانہیں کرتے .

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متو في • ١٢٧ه هاس آيت (المدثر:٣٣ ٣٣ ) كي تفسير ميس لكهته جن:

اس آیت سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ کفار فرع عبادات کے مکلّف ہیں' کیونکہ کفار نے اپنے عذاب کی یہ دجہ بیان کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے' پس اگر وہ نماز پڑھنے کے مخاطب نہ ہوتے تو ان کوعذاب نہ دیا جاتا' اوراس استدلال کا پیرجواب

دیا گیا ہے کہان کواس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تنے اور وہ بھی فرضیت نماز کا اعتقاد رکھنے ك فاطب بين يزيه بوسكا ب كرا كف نك من المصري ألمصري " (الدر "٣٣) عمراد المد من المدومنين "بولين بم

مؤمنین میں سے ند سے علادہ ازیں بیتو کافرول کا کلام بے جوسکتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی دجہ بیان کرنے میں جبوث بولا ہو یا ان کوعذاب کی وجہ بھھنے میں غلطی ہوئی ہو'اوران جوابات کورڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ بیہجوابات طاہرقر آن کےخلاف ہیں'اور

کفار ہے اس سوال اور جواب ہے مقصود تو مسلمانو ل کونماز نہ بڑھنے ہے ڈرانا ہے اوراگر کفار کا جواب جھوٹا ہویا خطا پر بٹنی ہوتو اس کے ذکر کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ (روح المعانی جز۲۹م ۲۲۸ دارالفکر میروت ۱۳۱۵ ھ)

زبر بحث مئله میںمصنف کا مؤقف

مصنف کے نزدیک قرآن کی بیآیات اور تم اسجده: ٦ اینے ظاہر رجمول میں اور قرآن مجید کے سی لفظ کوخلاف ظاہر پر

اس ومت محمول کیا جاتا ہے جب وہاں حقیقی معنی کا ارادہ کرنا محال عقلی یا محال عادی ہو یا شرعاً متعذر ہواور جب ان آیات میں حقیقت کا ارادہ کرنے سے کوئی مانع نہیں ہے تو ان آیات کوخلاف ظاہر پرمحول کرنا جائز نہیں ہے اورا گران آیات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفارا دکام فرعیہ کے مخاطب میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ جب کہ مشائخ عراق کا بھی بہی مؤقف ہے اور امام محمد نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے اور اگر اس مسئلہ ہیں مشائخ سمرقند کی مخالفت ہوتی ہے تو ہوتی رہے مشائخ سمرقند کی موافقت

کے لیے بہرحال طاہر قرآن کی مخالفت تونہیں کرنی جا ہے جب کہ ہم مشائخ سر قند کے مقلد بھی نہیں ہیں امام ابوصنیفہ کے مقلد ہیں اور امام ابوحنیفہ سے اس مسئلہ میں کوئی تضریح منقو آنہیں ہے۔

المدرُّ : ۲۵ میں فرمایا: اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے۔

لغوكامول كي وضاحت

لغوکاموں ہے مرادا پیے کام ہیں جن کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہؤ قر آن مجید کی اصطلاح میں لغوکاموں ہے مرادا لیے کام ہیں جوشرعا ندموم میں اور ایسے اتوال اور افعال میں جو فی نفسہ باطل ہوں شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جوخلوت میں باتیں ہوتی ہیں اور جو اُمور عملِ زوجیت ہے متعلق ہوتے ہیں ای طرح اور بےشرمی کی باتیں بھی لغو باتوں میں داخل ہیں' قر آن مجید

کی تغییر اوراحادیث کی شروح میں فلسفد کی دوراز کاربحثیں کرنا اور قر آن اور حدیث کو بونانی فلسفہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا بھی ای میں داخل ہیں' صحابہ کرام کی خانہ جنگیوں کا طویل طویل ذکر کرنا اور کسی ایک فریق کی حمایت اور دوسر ہے کی مذمت کرنا مجھی لغو کا موں میں داخل ہے

تبيار القرآن

یقینی چیز کی وضاحت

المدرز ۲۵۰ ۲۸ میں فرمایا:اور بم یوم جزاء کی تکذیب کرتے تیے 0 حتی کہ بم ریقینی چز آگئ

قیامت کے انکار کوسب سے آخر میں ذکر کیا کوئلہ بیکافروں کا سب سے بواجرم تھا بھر کہا کہ ہم پر تھنی چیز آگئ

مفسرین نے اس سے مرادموت لی ہے لیکن سیحے ٹیمیں ہے کیونکہ کفار موت کا افکارٹمیں کرتے تھے بلکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا افکار کرتے تھے اور وواینی زندگی میں اس کا افکار کرتے رہے تھی کہ آخرت میں ان پر منکشف ہوگیا کہ جز ااور مزاہر تق ہے اور

انھار رہے ہے اور وہ اپی رسدی یں اس انہوں نے اس چز کو یقین سے جان لیا۔

انہوں نے ان پیز و بین سے جان لیا۔ اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے: پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی کی پس انہیں کیا ہوا جو وہ نصیحت ہے اعراض کررہے ہیں O گویاوہ بدکے ہوئے وحثی گدھے ہیں O جوشیر سے بھاگ رہے ہیں O بلکہ ان میں سے ہم شخص سہ

ت و ف روب یں کہ دیاں ہے۔ اور کا دیاں ہے۔ اور کا دیا ہے۔ اور کی اور پر کے بیان کرد ہے۔ اس کا میں اور ت میں اور ت صفح اس کے ہا کا میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت صفح اس کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں اور ت کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہ

(الدر: ۵۳-۲۸)

#### فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت

المدرّ: ۴۸ ہے ہمارے متکلمین نے بیاستدلال کیا ہے کہ مؤمنین فساق کے لیے شفاعت ہوگی اوران کو فائدہ دے گی کیونکہ جس طرح کفار کو شفاعت ہے فائدہ نہیں ہوگا' اگر مؤمنین فساق کو بھی شفاعت سے فائدہ نہ ہوتو پھر کفار کے متعلق خصوصیت ہے بیہ کہنے کی کوئی وجہنیں ہوگی: پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت آئییں کوئی فائدہ ٹہیں دے گی'اوراس کی تامید میں مدیدہ جمہی ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت میری امت کے مجیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ (سنن ابوداؤدرتم الحدہہے: ۲۳۵۴ سن ترندی قم الحدیث ۲۳۳۹ منداحدج ۳۵ سم ۲۲۳)

کناہ کرنے واتوں کے لیے ہوں۔ اس ابودا درم الدیث: ۱۹۹۵م سن زندن ہم ایک شرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہونا اور اعراض کرنا

المدرّ: ٢٩ مين فرمايا: پس انبين كيا مواجوه فيسحت سے اعراض كررہے ہيں ٥

ال تھیجت سے مراد قرآن کریم ہے یا نج صلی اللہ علیہ وسلم کے عام تبلیغی مواعظ ہیں۔

المدثر: ۵۱۔ ۵۰ میں فرمایا: گویا وہ ہدکے ہوئے وحثی گدھے میں O جوشیرے بھاگ رہے ہیں O

اس آیت میں''حسمس مستنفوۃ ''کے الفاظ میں' حضرت ابن عباس رضی اللّه عجمانے فرمایا:''حسمس''ے مراد جنگلی گدھے میں اور''مستنفوۃ''کامنی بدکنا' بحر کنا اور بھا گنا ہے' جنگلی گدھے انسانوں سے متوحش اور نامانوس ہوتے میں'اس لے ان کودکھ کر بھاگتے ہیں۔

المدرّ: ۵۱ مين من قسسودة "كالفظ بأس كالطلق شير بركياجاتا بيا" قسر" كامعى قبراورغلبه باورشير دوسرب جنگل جانورول برقبراورغلبر كرتاب أس لياس كو" قسورة "كباجاتاب مصرت اين عباس رضى التدعنهما في فرمايا: جب جنگل

گدھا شیر کودیکے لیتا ہے تو بہت تیز بھا گنا ہے ای طرح جب مشرکین سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بھا گتے ہیں۔ ''القسو ر ف'' تیرانداز وں کی اس جماعت کوبھی کہتے ہیں جوشکار کے لیے تکلی ہے لوگوں کے تفہر نے اور ان کے شوروغل

کوبھی کہتے میں اور رات کے اند حیر ہے کوبھی کہتے ہیں۔ ملامہ زخشر ی نے کہا ہے کہ شرکین کو گدھوں ہے جو تشبیہ دی اس میں ان کی حماقت پر متنہ فر مایا ہے اور جب کو کی مختص کسی

نبيار العرآن

بلدووازوهم

294 ثمن سے ڈرکر بھا گتا ہے تو اس کی واضح ترین مثال جنگل گدھوں کا شیرے ڈرکر بھا گنا ہے۔ المدرُّ: ٥٢ مين فرمايا: بلكدان مين سے برخص بيرجاہتا ہے كه كھلے ہوئے آسانی صحیفے اس کے ہاتھ ميں دے ديئے جا كين O

مثر کین نے نبی صلّی الشعلیہ وسلم سے بیکہا تھا کہ ہم میں ہے کوئی شخص آپ پراس وقت تک ایمان نہیں لائے گاحتی کہ ہم میں سے ہر مخف کے پاس آسان سے ایک کتاب ند آجائے اور اس میں بیاکھا ہو کہ بدرب العلمین کی جانب سے فلال بن

فلال کے نام ہے اور اس میں بیتر بر ہو کہ ہم تہمیں محد صلی انتدعلیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نظیر قرآن مجید کی بیہ نَ ثُوْمِن لِرُقِيكَ حَتَى ثُنَيْلَ كَيْنَا كِتْبًا لَقُمْ وَعُوْ<sup>ل</sup>ِ ہم اس وفت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب

(بی امرائیل:۹۳) تک که آپ بم پرکوئی کتاب نازل ندکرین جس کوبم خود پرهیں\_

ا پک قول میہ ہے کدانہوں نے مید کہا کدا گر (سیرنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )صادق ہیں تو انہیں جا ہے کہ وہ ہم میں ہے ہر مخص کوایک صحیفه لاکروین جس میں اس شخص کے نجات یافتہ ہونے کی تصریح ہور

ایک قول یہ ہے کدوہ کہتے تھے کہ میں پینجر پینچی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے برخض جب سے کوافھتا تھا تو اس کی پیشانی پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ کلھا ہوا ہوتا تھا' اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔

المدثر: ۵۳ میں فرمایا: ہرگزنہیں! بلکہ پیلوگ آخرت ہے نہیں ڈرتے 🔾

اس آیت میں ان کو ان فرمائکم معجزات کے طلب کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے: بیر آخرت سے نہیں ڈرتے اور الند تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات میں غور وککرنہیں کرتے' اگر کسی مججز ہ کوطلب کرنے ہے ان کا مقصدیہ ہو کہ ان کو ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ایک بن مجزہ کافی ہے یہ بار بار فر ماکٹی مجزات کیوں طلب کرتے میں 'کیاان کی ہدایت کے لیے رآن

مجید کی آیات کافی نہیں ہیں؟ سیدنامح صلی اللہ علیہ وسلم کا آی ہونے کے باوجودایہانصیح وبلیخ کلام پیش کرنا کافی نہیں ہے جس ک نظيرة ج تك كوئى نبيس لاسكا؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنمیں!ب شک یہ تھیجت ہے 0 سوجو عاہے اس تھیجت کو قبول کر ہے 0 اور وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی اس تھیحت کو قبول کریں گئے وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانا اس کی شان ے0(الدر:٥٦١م٥) معتز لهاور جبريه كارة

المدثر:۵۵\_۵۳ میں کفار کے نصیحت قبول نہ کرنے کا ذکر کیا ہے اور قر آن مجید کے متعلق ان کے بے بودہ خیالات کی نفی فرمائی ہے۔

المدثر: ۵ میں فرمایا: اور وہ صرف اللہ کے جائے ہے ہی اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ ا مام رازی ککھتے ہیں:معترلہ نے کہا ہے کہ وہ تھیجت کو صرف اس وقت قبول کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو تھیجت کے

تبول کرنے پرمجبور کردے اس کا جواب ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیحت قبول کرنے کی مطلقاً نغی کی ہے پھر اس حالت کا اشتثناء فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ بیرچاہے کہ وہ تھیجت کو قبول کریں اور جب کفار نے تھیجت کو قبول نہیں کیا تو ہم کومعلوم ہو گیا کہ للد تعالى نے بیٹیس چاہا كه ده تصبحت كو قبول كريں۔ (تغير كبيرة ١٩٥٥ كادارا حياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

بيار القآ

علامه آلوی خفی متوفی ۱۲۷ ه نے لکھا ہے: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال الله تعالی کی مشیت پر جلد دواز دہم

موقوف مين خواه وه مشيّت بالذات مويا بالواسط مور (روح المعاني جز ٢٩مس ٢٣٣٠ وارافكر ميروت ١٩١٥هـ)

اس آیت ہے بہ طاہر جرسے کی تلید معلوم ہوتی ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جواللہ تعالی جاہتا ہے اور انسان کے افعال میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نیس ہے ہمارے نز دیکہ اس آیت کا محمل سے ہے کہ انسان جوکام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی کام پیدا کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کمی کام کو پیدا کر تا ای کی مشیت پر موقوف ہے اور اس اعتبار سے بیکہنا درست ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کام کواللہ جا بتا ہے لیکن جس کام کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ جاہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وہی اس کامستی ہے کہ صرف اس سے ڈراجائے اور مغفرت فرمانا بھی ای کی شان ہے 0

لیعنی دی اس کامستخل ہے کہ اس کے بندے صرف ای ہے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف کھا کر اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اور وہی اس کامستخل ہے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دئے جب اس کے بندے اس سے اپنے گناہوں کی معافی جا ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے اس آیت کی تفییر ہیں فرہ یا:الند تبارک و تعانی ارشاد فرما تا ہے کہ میں اس کا اٹل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے 'سو جوشخص مجھ سے ڈرا اور اس نے میرا کوئی شریک نہیں قرار دیا تو میں اس کا اٹل ہوں کہ میں اس کی مففرت کرووں۔(سنن تریدی قم الحدیث ۱۳۲۸ شن ان مدرقم الحدیث ۲۳۹۹ سور ق المحدثر کا انتقاباً م

آئ ۸ جمادی الاولی ۲۲۲۱ه/۲۲۱ جون ۲۰۰۵ ئیر دوز جعرات بعدازنما ز ظهر سورة المدثر کا افتتام ہوگیا'۵ جون کوسورة المدثر کی غیبہ شروع کی تھی اس طرح گیارہ وفوں میں اس کی تغییر تھل ہوگئی اللہ انظمین! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی تغییر کوچھی تعمل فرمادیں اور جھے صحت اور تو انائی کے ساتھ تاحیات ایمان پر قائم رکھیں اور اسلام کے تمام احکام پر عال رکھین اس تغییر کوچھول فرمائیں کی معقرت فرمادیں۔ احباب "ماندہ اور قارئین کی معقرت فرمادیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.





# سورة القيامة

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

ال سورت كانام ال سورت كى بهلى آيت سے ماخوذ ہے اور وہ يہ: كَا أُقْشِدُ مِيكُوْمِ الْقِيلِيمُ وَكُلُ (القيامة) مين الله عليه عليم كانا موں ٥

قیامت کے مباحث بہت زیادہ اہم تھے کیونکہ کفار اور مشرکین قیامت کے دقوع کا بہت شدت ہے انکار کرتے تھے اس

لیے اس سورت کا نام القیامۃ رکھا گیا کیونگہ اس سورت میں قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے میں اوران کے ثبہات کا از الدفر مایا گیا ہے۔

کی وجہ ہے مشرکین کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا اور صراحة آخرت کا ذکراس آیت میں فرمایا تھا: کلام میل گلام کیا دُنی الْانجورَقَ ﷺ (الدیر : ۵۳) ہرگزئیس بلیدو و آخرت نے نیس ڈرتے 0

اور قیامت کے بعد آخرت کا وقوع ہوگا' اور اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر فرمایا ہے اور قیامت کے اوساف اصال اور احوال اور احدال کا ذکر فرمایا ہے کہ اوساف اصال اور احدال کا ذکر فرمایا ہے کہ اوساف احدال اور احدال کا ذکرہ فرمایا ہے کہ

انسان کے بدن سے روح کس طرح نظیے گی اور انسان کی ابتدا کی تخلیق کس طرح ٹی گئی تھی۔ تر تیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۳ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۷۵ ہے۔

کٹ ویگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی دین اور ایمان کے مبادیات بیان کیے گئے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اشخے اور جزاءاور مزاکے معاملات ہیں' اور انسان کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر ہے۔

کٹا سورت کی ابتداء قیامت کی قتم کھا کر فر ہائی ہے اور اس کے ساتھ نفس لوامہ کی قتم کھائی ہے تا کہ ان مشرکین کا رو ہو جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کے جانے کے قائل نہیں تھے۔

کٹا آیت ۱۵۔ کتک قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور جاند جمع کر دیے جائیں گے وغیر ہا۔

. کیت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اثناء دی میں وحی کی حفاظت کا ذکر فریایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطمینان دلایا ہے

تبيار القرآر

جلد د واز دہم

تبادك الّذي ٢٩ 4. کہ اللہ سجاننہ اس بات کا گفیل اور ضامن ہے کہ وہ آپ کے دل جیں اور د ماغ میں اس وگی کومخفوظ اور ثابت رکھے گا اور اس کے معانی کو بیان فرمائے گا لہذا ازخود آپ قر آن مجید میں نازل ہونے والے الفاظ کو بار بار د برانے اور یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 🖈 آیت:۲۵-۲۰ میں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مجت کی فدمت فر مائی ہے اور ریہ تایا ہے کہ بعض انسان نیک فطرت میں ' جن کے چبرے ایمان کے انوار سے منور رہتے ہیں اور بعض انسان بدفطرت میں جن کے چبرے سیاہ اور مرجھائے بوئے ہوتے ہیں۔ آیت:۲۷-۳۷ میں موت کے وقت انسان کی حالت کو بیان فر مایا ہے اور جبجم ہے روح نکلتی ہے تو اس رکیسی تنگی اور مختی ہوتی ہے۔ آ یت ۲۰ - ۳ میں حشر اور معاد جسمانی پر دلاکل قائم فرمائے ہیں اور میے بتایا ہے کہ دوسری بار پیدا کرنا مجلی بار پیدا کرنے ہے زیادہ مشکل تونہیں ہے۔ سورة القيامة كے اس مختفر تعارف اور تمہيد كے بعد ميں اللہ تعالى كى اعانت اور اس كى امداد برتو كل كرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے بارالہ اجھے اس ترجمہ اورتغییر میں حق اورصواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے مجتنب رکھنا۔ غلام رسول سعيدي غفرليذ 9 جمادي الاولى ٢٦٦ ه/ ١٢جون ٢٠٠٥ء مومائل نمير: ٩ -٢١٥ ٢١٥ ـ • ٣٠٠ · 471\_ 7. 114 67 - 我们的一个

جلددوازوهم

بيبار المرأر



Marfat.com

فِ د یکھنے والے ہوں گےO اور ال دن آپ کے رب کی ارشاد ہے: میں قیامت کے دن کی قیم کھاتا ہوں 0اور ملامت کرنے والےنفس کی قیم کھاتا ہوں 0 کیا انسان ن کرتا ہے کہ ہم اس کی بڈیوں کوجمع نہیں فرمائیں گے O کیوں نہیں! ہم اس برقادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑا بی جگہہ ي ١٠ بكدانسان بي جابتا كرده ايخ آكي محى بُرك كام كرتار ٢٥ (القيامة ١٥٠) ب فرمایا ب: 'لا اقسم بیوم القیامة ''اس میں مفسرین کا اختلاف ہے که'لا اقسم ''میں''لا''زائدہ ہے رین کا مخاریہ ہے کدیہ 'لا''زائدہ ہے'اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قر آن مجید میں کوئی لفظ زائد ں کا جواب یہ ہے کہ پیلفظ ہے معیٰ نہیں ہے البتہ بیفی کے معنی میں نہیں ہے اس کو کلام میں قتم سے پہلے زینت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اور کلام عرب میں ای طرح ہوتا ہے اور قرآن مجید لغت عرب اور اسلوب عرب برنازل ہوا ہے

تبيار الغرأر

اورقر آن مجید میں اس کی بہت نظائر ہیں جیسے فرمایا:

جلد دواز دہم

اَنْ تَقُونَ لَقُنْ يَغِنَرَقَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اليان بوك وَلَ نَسْ يه كِه : إ الموس إس ف الله ك

(٢) انسان كوانسوس كرنے وال تخليق كيا كيا ہے انسان يہلے كسى چيز كوطلب كرتا ہے اور جب وہ چيز اے ل جاتى ہے تو پھروہ

شوگر کا مریض شوگر فری بسکٹ یا شوگر فری مربّہ منگوا تا ہے اور جب اس کو کھانے سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اپنے لنس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیوں یہ چیزیں منگوا ئیں اور چونکہ اس کے ساتھ پیٹمل بار بار ہوتا ہے اس لیے اس کا

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ہے شک انسان بہت کم زور دل کا پیدا کیا گیا ہے ○جب جَزُوْعًا ﴿ وَإِذَا هَتَ هُ الْغَيْرُ مُنُوْعًا ﴿ (المارج:١١\_١٩) اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے 🔾 اور جب اس کو

تبيار القرآن

#### کوئی خیرملتی ہے تو وہ شکرادانبیں کرتاO

قامت اورنفس لوّامه کی مناسبت

اگر مداعتر اخر کیا جائے کہ قیامت کے ذکر میں اورنفس لوامہ میں کیا مناسبت ہے جواللہ تعالیٰ نے ان دونو ل فظوں کوتم میں جمع فر مایا ہے اور دونو ل نقطوں کی قتم کھائی ہے؟ اس کا جواب رہے کہ قیامت کے احوال بہت خوف ناک اور بہت دہشت ناک ہوں گے اور جب قیامت قائم ہو گی تو نفول لوامہ کے احوال ظاہر ہوں گے بعض نفوں کے نیک اعمال اور ان پر انعامات كا ظهر ربوكا اس وقت وه تمناكري كي : كاش! تهم نے زيادہ نيك عمل كيے ہوتے تو تهم كوزيادہ انعامات ملتے اور بعض نفوس كے رُ ے اعمال اور ان کے نتائج کا اظہار ہوگا' اس وقت وہ شرم سار ہوں گے اور اینے آپ کو ملامت کریں گے کہ کاش! ہم نے بیہ رُ ے کام نہ کے ہوتے' سواس طرح نفس لوامہ کی احوالِ قیامت کے ساتھ بہت قوی مناسبت ہے' قیامت کے عجیب وخریب احوال اوران کے ساتھ فٹس لوامہ کی مناسبت ان آیات میں غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ادر میں نے جنات ادر انسانوں کوصرف اس لیے پیدا کیا

(الذاريات: ۵۱) ہے كدوه ميرى عمادت كرس

قیامت کے دن جب اکثر انسان اپنے نامدا نمال کواورمیزان کودیکھیں گے اوران کواپنے نیک انمال کم وکھائی دیں گے تو وہ اپنے او پر افسوں اور ملامت کریں گے کہ ہم کوعبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے کھوولعب اور لا یعنی کاموں

میں زندئی کزاروی۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّلَوْتِ وَالْوَرْضِ وَ

ہم نے آ انول براورزمینوں براور پہاڑوں برایل امانت (احکام) کو پیش کیا'انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے ہے ا نکار کیااور خیانت کرنے ہے ڈ رے اور انسان نے اس امانت میں خبانت کی بے شک وہ بہت ظالم اور بہت حامل ہے 0

الْدِنْسَاكُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿ (الاحراب: ٤٢)

المبنال فأبكن أن تخملنها وأشفقن منها وحنكها

تی مت کے دن جب انسان اللہ تعالٰی کے احکام اور اس کی امانت میں خیانت کرنے کے نتائج اورعواقب و کھیے گا تو اس کواپی خیانت پر بہت افسول ہوگا اور وہ اینے آپ کو بہت ملامت کرے گا۔

اورایک بہت آیات ہیں جن میں غور کرنے ہے قبامت اور نفس لوامہ میں مناسب کا بیا جاتا ہے۔

نفس انسان کی تین قسمیس

نفس کی تین قتمیں ہی نفس امّارہ نفس لوّامہ اورنفس مطمئتہ۔ نفس امارہ کی بیتعریف ہے کدوہ طبیعت بدنیا دراس کے تقاضوں کی طرف ماکل ہوتا ہے اور لذات اور شہوات حتیہ کے حصول کا تھم دیتا ہے اور دل کو گھٹیا اور خسیس چیزوں کی طرف کھنچتا ہے اور ریفنس' اخلاق نرمومہ' شرور اور خبائث کا معدن اور منبع

س لوامدوہ ہے جو دل کے نور سے روثن ہوتا اور جب انسان بر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی جبلت ظلمانیہ کے تقاضے کے برائی یا گناہ کا ارتکاب کرلیتا ہے تواس کا وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اس سے متفر ہوتا ہے۔

اورننس مطمند وہ ہے جو دل کے نور ہے تھمل منور ہوتا ہے اور وہ ندموم صفات سے عاری اور خال ہوتا ہے اور اوصاف محمودہ ے متصف ہوتا ہے اور اخلاق البہیہ ہے متحلق ہوتا ہے اور اس انسان کی جبلت ظلمانیہ اے بُرائی پرنہیں اکساتی اور نیکی

کےخلاف مزاحت نہیں کرتی۔

بعض صوفیاء نے پیرکہا ہے کیفش لوامہ ہی نفس مطمئنہ ہے جونفس اہارہ کو ملامت کرتا رہتا ہے اوربعض صوفیاء نے کہا بفس لوامد کانفس مطمئند ہے او پر درجہ ہے کیونکہ نفس مطمئند خود کامل ہوتا ہے اورنفس لوامد ملامت کر کے دوسرے کی سمیل کرتا ہے۔ (المفردات ج عص ۵۸۸ روح المعاني جز ۲۹س ۲۳۹ ۲۳۰)

نفس کی تعریف اوراس کا مصداق امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري التوفي ٣١٥ ه ولكصته بين:

لغت میں نفس کامعنی کئی تی کا وجود ہےاورعرف میں نفس سے مراد وہ چیز ہے جوانسان کے اوصاف کا معلول ہےاوریہ بھی ہوسکتا ہے کنفس سے مراد وولطیف چیز ہوجواس جسم میں موجود ہے اور دہی انسان کے اخلاقِ بذمومہ کاکل ہے جیسا کہ روح ایک لطیف چیز ہے جواس جہم میں رکھی گئ ہے اور وہی اخلاق محمودہ کا کل ہے اور ان میں ہے بعض بعض کے تابع میں اور

ان کا مجموع انسان ہے۔ روح اورنفس کا صورت میں اجسام لطیفہ ہے ہونا ایسے ہے جیسے ملائکہ اور شیاطین کا لطیف صورت میں ہونا ہے اور جس طرح آ کھود کیھنے کامحل ہے اور کان سننے کامحل ہے اور ناک سوٹکھنے کامحل ہے اور موزھہ ( منہ ) چکھنے کامحل ہے اور جو سننے وال ہے

اور دیکھنے والا ہےاور سونگھنے والا ہےاور چکھنے والا ہے'اس کا مجموع انسان ہے'اس طرح اوصاف محمودہ کامحل قلب اور روح ہے اوراوصاف مذمومہ کا کل نفس ہے اورنفس بھی اس مجموع کا جز ہے اور قلب بھی اس مجموع کا جز ہے۔

(الرسالة القشيرية ص١٢٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ) صوفياءاورعلامه قشيري كى تعريفوں ميں تطبيق

میں کہتا ہوں کہصوفیاءاورعلامہ قشیری نے جونفس کی تعریفیں کی ہیں'ان میں کوئی تخالف اوراضطراب نہیں ہے' علامہ قشیری کے نز دیک فی نفسہا پی وضع اور تخلیق کے امتہار نے نفس صفات مذمومہ کامحل ہے اور صوفیاء ای کونفس امارہ کہتے ہیں' لیکن بعض

نیک مسلمان نفس کے جبلی تقاضوں ادراس کے احکام کومستر د کر کے اس کومیقل کر لیتے میں اور جب ان کانفس انہیں بُرے ، کاموں پراکساتا ہےتو وہ اس کوملامت ادر سرزنش کرتے ہیں ادراس کو دہنش لوامہ کہتے ہیں اور بعض نفوس قد سیہ قلب کے نور ے مکمل منور ہو جاتے ہیں' وہ ندموم صفات ہے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں' وہ اوصاف محمودہ ہے متصف اور اخلاق البہيد ے شخلق ہوتے ہیں اور وہ پُرے کاموں پرنہیں اُ کساتے اور نہ نیک کاموں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور وہ انہیاء علیہم

السلام اوراولياء كالمين كِنْفُوس بُوتْ بِيرِ اللَّهِم ارزقنا شيئا من فيوضاتهم. القیامہ: ۲ سامیں فرمایا: کیاانسان ہیگان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کوجیع نہیں فرما کمیں گے؟ O کیوں نہیں! ہم اس پر

ضرورقادر ہیں ۞الایة

القیامه:۲ـ۱ کیقسموں کا جواب

اس سے پہلے القیامہ:۲۔ امیں جن قسموں کا ذکر فرمایا ہے ان قسموں کے جواب میں مفسرین کا اختلاف ہے جمہور مفسرین نے کہا:اس کا جواب میہ ہے کہتم کوضرور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور یہ جواب محذوف ہے'اس پر قرینہ القیامہ ۳-۳ ہے' جن میں فرمایا ہے: کیاانسان میدگمان کرتا ہے کہ ہم اس کی مڈیوں کو جھے نہیں فرمائیں گے O کیوں نہیں! ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑا پی جگہ پر درست کر دیں ٥ حسن بھری نے کہا:اس کے جواب پر دلیل القیامہ: ٢ سے بعنی کیوائمبیں

ہم اس پر قادر ہیں۔ القیامہ:۳ کا شان نزول

کفار جوم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے اس کی وجہ بیتی کہ ان کو بیشبہ ہوتا تھا کہ جب انسان کی بندیں ہو کرریزہ رہزہ ہو جائیں گی اور شرح کے زرات سے خلط ہوجائیں گی پھرع صد گزرنے کے بعد آندھیوں اور تیز ہواؤں سے ان کے ذرات اُڈر دوسرکے ہواؤں سے ان کے ذرات اُڈر دوسرکے ہواؤں سے ان کے ذرات اور سرکے انسان کے ذرات سے کیے میتز اور مبتاز ہوں گئے پھران مختلط ذرات کو دوبارہ کس طرح انسانی پیکر میں ڈھالا جائے گا انسان کے ذرات سے کیے میتز اور مبتاز ہوں گئے پھران مختلط ذرات کو دوبارہ کس طرح انسانی پیکر میں انسان کے ذرات کو دوبارہ کس طرح انسانی پیکر میں ڈھالنا اس محتل ہوگا جس کا علم ناقس ہواور ہوں کہ ان کو باہم مبتاز کرنا اور انسانی پیکر میں ڈھالنا اس محتل کے مشکل ہوگا جس کا علم ناقس ہواور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط ہے اور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط ہے اور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط ہے اور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط ہے اور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط ہے۔

نیزاس آیت کی تغییراس طرح ہے کہ ہم انسان کی انگیوں کے پوروں کودوبارہ بنانے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے جب کہ ہم ان کو پہلی بار بنا چکے ہیں اور دوسری بار بنانا تو کہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے اور انگیوں کی ہڈیوں کا ذکر فرما کراس پر تنبیہ کی کہ جب ہم انسان کے جسم کی ان چیوٹی ہڈیوں کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں تو بڑی ہڈیوں کے بنانے پر بیطریق اولی قادر ہیں۔

القيامه: ۵ مين فرمايا: بلكدانسان بيرچا بها بكده النيخ آ مرجي يُرك كام كرتارب 0

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا شبہ اوراس کا جواب

توبه نه كرنا اورروز قيامت كى تكذيب كرنا

اس آبت كي تفسيرين دو قول بين:

(۱) یعنی و وضحص منتقبل میں بھی بڑے کام کرتا رہے اور بُرے کاموں کو ہالکل ترک نہ کرے سعید بن جیر کہتے ہیں کہ وہ مخص تسلسل کے ساتھ گناہ کرتا رہے اور او یہ کومؤ خرکرتا رہے اور بیر کہتا رہے کہ میں عقریب تو بہ کرلوں گا تھا کہ وہ بُرے کاموں اور گناہوں میں مشغول بواورای حال میں اس کوموت آ جائے۔

تبيار القرآر

(٢) "ليفجو اهاهه" كامعنى ب: ال كوآ كے جو أمور پيش آنے بيں يعني آخرت بيں ان كى تكذيب كرتارے اور مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے اور آ خرت میں حساب و کتاب اور ثواب اور عذ 'ب کی تکذیب کرتا رہے اس پر دلیل یہ ہے کہ القيامه: ٢ مين فرمايا: وه سوال كرتا ہے كه قيامت كا دن كب جوكا ؟ يعني اس كي آ گے جو قيامت كا دن آنے والا ي اس

کی تکذیب کرتار ہے اور گویا وہ قیامت کو حبطلاتے ہوئے کہتا ہے: وہ دن کب آئے گا؟ الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکا چوند ہو جائے گی ۱۵ور جا ند بے نور ہو

جائے گا 10 اور سورج اور جا ندجمع کرویئے جائیں گے 10س دن انسان کیے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ 0 (التید. ١٠١٠)

یعی سوال کرنے والا انکار أاور استہزاء کے گا کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن کو بہت بعید سمجھے گا' ہیسا کہ قرآن مجید میں ہے

کافر کہتے ہیں: قیامت کا دعدہ کب پورا ہوگا؟اگرتم سے ہوتو وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ (بتاؤ) آپ کہیے:اس کاعلم تو اللہ ہی کو ہے میں تو تمہیں واضح قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا اللَّهِ ۗ وَإِنَّهَا آنَانَيْنَ يُرُّقُبُينُ ۚ فَلَمَّا رَاكُوهُ زُلْفَةً سِينَتُ وُجُوْهُ الَّذِينَ كَفَهُ وَا وَقِيْلَ هَٰذَا الَّذِينَ طور پرعذاب سے ڈرانے والا ہوں 🔾 پھر جب بیلوگ اس وعدہ کو كُنْهُمُ بِهِ تَكَّ عُوْنَ ۞ (اللك: ٢٥\_٢٥) قریب تریالیں گےاس ونت ان کافروں کے چبرے سیاہ ہوجا نمیں

القیامہ:۹-2میں فرمایا: پس جب نظر چکاچوند ہو جائے گی 0اور جا ند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور جا ندجمع کر دیئے

گے اور ان سے کہا جائے گا: یمی وہ چیز ہے جس کوتم طلب کرتے

جائیں گے 0 قیامت کی تین علامتیں اوران پراعتر اضات کے جوابات

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تمین علامتیں ذکر فرمائی ہیں' پہلی علامت یہ ہے کہ جب بحل چیکے گی اور بہت تیز

روشیٰ کو دیکھنے سے'دیکھنے والے کی نظر خیرہ ہو جائے گی اور اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا جیسا کہ بہت روشنی پڑنے سے ایساعمو ماہو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہانسان کوالیم حالت کا کب سامنا ہوگا'ایک قول پیہے کہ موت کے وقت' دوسرا تول پیر

ہے کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دوزخ کو دکھے کراس کی نظر چکا چوند ہو جائے گی اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بیہ کیفیت موت کے وقت ہوگی' انہوں نے کہا: جب قیامت کے منکر نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کب ہوگ؟ اس کو جواب دیا گیا کہ جب اس کی موت قریب آئے تو عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر اس کی نظر خیرہ ہو جائے گی اور اس کے

شکوک زائل ہوجا تیں گے اور اس کو قیامت پریفین آ جائے گا۔ دومری علامت مدہے کہ جا ند بے نور ہو جائے گا یعنی اس کو آبہن لگ جائے گا' اس پر طحدین نے بیاعتر اض کیا ہے کہ جاند کواس وقت کہن لگتا ہے جب جانداورسورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے اور جب سورج اور جا ندجمع ہوں گے اس وقت تو سیحالت پیدائمیں ہوگی اس کا جواب میہ ہے کہ جا ند کو گہن گئنے کا پیدنظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اس نظام کا پابند تبین ہے کہ اس کے بغیر جاند کو گہن نہ لگ سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد اورعورت کے اختلاط جنسی کوانسان کی پیدائش کا سبب بنایا ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس نظام کا بابندنہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کو بیدا نہ کر سکۂ اس نے عورت کے بغیر حضرت حواء کو پیدا کر دیا اور

مرد کے بغیر حضرت نیسیٰ کو پیدا کر دیا اور مرد اور گورت دونوں کے بغیر حضرت آ دم کو پیدا کر دیا ای طرح اس نے چانداور سورج کے درمیان زمین کے حاکل ہوئے کو چاند کے آئین کا سبب بنایا ہے لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ براہ راست زمین کے حاکل بونے کے بغیر جاند کو آئینا وے گا اور اس کو بے نو کر دے گا۔

تيسرى علامت مين فرمايا سورج اور جاند جع كردي عائي كاس پريداعتراض بوتا بكدانند قعال في فرمايا ب: كِ الشَّمْسُ يُنْبَعِيْ لَهَا أَنْ تُكُولِكَ الْقَعْدُ صورة مِن بيطانت بيس كدوه جاندكو يا سك

(يس:۴۸)

جب مورئ چا ند کوئیں پڑ سکتا تو وہ دونوں جع کی طرح ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب تی مت کے وقوع سے پہلے وہ معمولی کی گردش کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو بیمارا نظام درہم برہم ہوجائے کا دوسرا جواب یہ ہے کہ مورث اور جاند کے جج ہونے کامعنی یہ ہے کہ وہ دونوں نے نور ہونے میں جمع ہوجا کیں گے۔

ر القیامه: ۱۰ میں فرمایا: اس دن انسان کیے گا: آج فرار کی جگه کہاں ہے؟ O

ینی جوانسان قیامت کے وقوع کا مشکر ہے جب وہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک احوال دیکھے گا تو وہ گھبرا کر و چھے گا: آج فرار کی جگہ کماں ہے؟O

المتدتق لی کا ارش دہے: ہرگزنبین!اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی0اس دن آپ کے رب کی طرف ہی تخبرنے کی جگہ ہوگی0اس دن انسان واس کے تنام انگلے اور پچھلے کا مول کی خبر دی جائے گی0 بلکہ انسان کوخوداینے اوپر بصیرت ہوگی0 خواہ وہ اپنے

ا تىم مذر پیش ئرتابو O (انتیامهٔ ۱۵۱۱) اللەتغانى كے سواكونى بناہ كى جگەنە بھوگى

القیامہ:۱۱ میں اس سے جھڑک کرمنع فر مایا ہے کہ وہ اللہ سے فرار کی جگہ ڈھونڈ نے اور اس آیت کامعنی ہے:اس دن کوئی مند سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے در سے معند کا معند کے سے کا معند کے در سے معند کے اس دن کوئی

چیزاللہ کے عذاب نے نبیں بچا کئے گی' وزر'' کامعنی ہے، روکنے والا پہاڑیا پناہ کی جگہ۔

القیدمہ: ۱۲ میں فرمایا: اس دن آپ کے رب کی طرف ہی خشبرنے کی جگہ ہوگی O اس آیت میں 'المصنفو '' کا لفظ ہے' بیاستقرار ہے بنا ہے'اس کا معنی ہے؛ خشبرنا اس دن تم القدعز وجمل کو چھوڑ کر کسی اور

کے پاس ٹھکا نانبیس بناسکو گئے جیسا کدان آیات میں فرمایاہے:

اِنَّ إِلَى مَرِيكَ الدُّنْ عِلَى شَرَا اللَّهِ عَلَى الدُّرْ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

ے بیات کی مشیت کی طرف مفوض ہے وہ جس کو چاہیے گا ہے وعدہ کے مطابق یا اپنے فضل ہے جنت میں واضل کروے گا اور جس سجانہ کی مشیت کی طرف مفوض ہے وہ جس کو چاہیے گا ہے وعدہ کے مطابق یا اپنے فضل ہے جنت میں واضل کروے گا اور جس کوچا ہے گا اپنی وعمید کے مطابق یا اپنے عدل ہے دوزخ میں واضل کردے گا۔

> القیامہ: ۱۳ میں فرمایا: اس دن انسان کواس کے تمام الگلے اور پچھلے کاموں کی فجر دی جائے گی O کی مصرف میں مال کی شخ

بندوں کوان کے اعمال کی خبر و بینا

لیعنی آٹ ن کواس کے اِن کامول کی خبر دی جائے گی جواس نے کیے میں اور اِن کاموں کی خبر دی جائے گی جواس نے مسار اللعرار

نہیں کے' یا جو کام اس نے خود کیے مثلاً جوصدقات دیئے یا وہ کام جس کا اس نے اپنے مرنے کے بعد کرنے کا حکم دیا کہ اس کے مال ہےا تناصدقہ وے دیا جائے' یااس نے جو نیک کام ایجاد کیے' جن پراس کے مرنے کے بعد عمل ہوتار ہا' یااس نے جو گر ہے کا م ایجاد کیے جن براس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا' مجاہدنے کہا:اس سے مراداس کے پہلے عمل میں اور آخری عمل میں'

اس آیت کی نظیر بیرآیات ہیں: الله ان کوان کے کیے ہوئے تمام اعمال کی خبر دے گا جن کو فَيُنْتِئُهُمْ بِمَاعِلُوا ﴿ آخْطُهُ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ۗ

الله نے شار کررکھا ہے اور وہ بھول ہے ہیں۔ (الحجادله:۲)

اور ہم ان کے وہ اعمال لکھ رہے ہیں جن کو وہ آخرت کے وَنَكُنْتُ مُاقَتًا مُواوَ اثْارَهُ وَ ﴿ لِي ١٣: ١٠ لے بھیج رہے ہیں۔

انسان کو جواس کے اعمال کی خبر دی جائے گی تو زیادہ طاہر رہے ہے کہ قیامت کے دن جب اس پراس کا حساب پیش کیا

جائے گایا میزان کے وقت اس کواس کے اعمال کی خبر دی جائے گی' حسب ذیل احادیث میں بھی اس کا ثبوت ہے: قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے متعلق احادیث<sup>ہ</sup>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی موت کے بعد جو نیک اعمال آ کراس کو ملتے ہیں'ان میں ہے وہ علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کی اشاعت کی اور وہ نیک اولا دے جس کو اس نے ترک کیا یا وہ قر آن مجید کانسخہ ہے جس کا اس نے وارث کیا یا وہ مجد ہے جس کواس نے بنایا یا س نے کسی مسافر کے لیے جوگھر بنایا یا وہ نہر ہے جس کواس نے جاری کیا یا اس نے اپنی زندگی میں اپنےصحت کے ایام میں جوصدقہ دیا بیہ وہ نیکیاں ہیں

جواس کی موت کے بعداس کوآ کرملیں گی۔ ( سنن این ماجہ قم الحدیث:۲۳۳ صبح این خزیمہ رقم الحدیث: ۲۳۹ ) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر

بندے کی موت کے بعداس کی قبر میں بھی جاری رہتا ہے جس مخض نے کسی علم کی تعلیم دی یا اس نے کوئی نہر جاری کی یا اس نے کوئی کنواں کھودا' یا اس نے کوئی درخت اگایا' یااس نے کوئی مسجد بنائی یا اس نے قر آن مجید کےنسخہ کاکسی کو وارث بنایا یا اس نے (نیک)اولاد چھوڑی جواس کے مرنے کے بعداس کے لیے استغفار کرتی ہے۔

(حلية الاولياءج ٢٣ س٣٣٣\_٣٣٣ اس حديث كي سند هين مجمد بن عبيد الله العرزي ما م كاراوي متروك الحديث ب )

ان دونوں حدیثوں میں موت کے بعدان نیک اٹمال کے ملنے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت ان اٹمال کی خبرنہیں دی جائے گی بلکہ قیامت کے دن حساب پیش کرتے وقت یا میزان کے پاس ان نیک انمال کی خبروی جائے گی'اس سلسله میں دیگرا جادیث په ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مر جا تا ہے تو تین اعمال کےسوااس کےاعمال منقطع ہوجاتے ہیں'(وہ تین اعمال بیہ ہیں: )صدقئہ جاریۂ وعلم جس سے نقع حاصل کیا جائے یا نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۶۳۱ منین ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸۸۰ منین نسائی رقم الحدیث ۱۵۱ ۳۰ مند احدیث ۱۳۷۱ منداحمد ت۲ ۳۵ س

حضرت جرير بن عبد الله رضى الله عند بيان كرت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في اسلام ميس ك

نیک طریقہ کونکالا اس کوا بی نیکی کا بھی اجر ملے گا اوراس کے بعد جولوگ اس نیکی پڑھمل کریں گئے ان کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا

تبيار القرآر

اوران بعد دالوں کے اجر وثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کوئی پُرا طریقہ نکالاً اس پراپی پُرائی کا گناہ ہوگا اور بعد کے لوگوں کی برائیوں کا بھی گناہ ہوگا اوران بعد والوں کے گناہوں ہے کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٤١٥ اسنن نسائي رقم الحديث ٢٥٥٣ سنن ترزي رقم الحديث ٢١٧٥ منداحدج ٢٣٥٩)

القیامہ: ۱۲ میں فرمایا: بلکہ انسان کوخوداینے اوپر بصیرت ہوگی O درکی اسٹے او ہر بصیری میں کر وجیما

انسان کی اپنے او پر بصیرت کے دو محمل اس سے بہلی آیت میں فرمایا قعانا اس دن انسان کو اس کے تمام الگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی اور اس آیت معرف ترقی کے فرید کا بری میں مقدم شہر میں گئی کردیا ہے کردیا ہے کہ میں میں کا بری کا معرف خرید ہوا

اس سے جبی ایت بیس مرمایا تھا:اس دن السان تواس ہے مام اسے اور پیسے قاموں بیردن جانے بی اور اس ایت میں گویا ترقی کرئے فرمایا: بلکداس کو بیضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی اور اس کو خیر دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کانفس خود مشاہرہ کررہا ہوگا کہ وہ خود ان افعال کا فاعل ہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے: اس كوخود أي او پر بصيرت ہوگى اس كے دومحل ميں:

(۱) انسان اپنی بداہت عقل سے جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی عبادت کرنے ہے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس میں سعادت ہے اور جو کام اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے دور کرتے ہوں اور و نیا کی زینت اور اس کی لذتوں میں مشغول رکھتے ہوں اور ان ہی میں معصیت اور شقاوت ہے خواہ وہ اپنی چرب زبانی سے ملح کاری کرتا رہے اور فق کو باطل اور باطل کو تق بیان کرتا رہے لیکن وہ اپنی عقل سلیم سے جانتا ہے کہ وراصل فق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ ای لیفر مایا ہے کہ انسان کو خود اپنے اور پراسیس ہوگی۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما معید بن جبیراورمقاتل نے کہا کہ انسان کے اعضاء خوداس کے کاموں پر گواہی ویں گئے

قرآن مجید میں ہے: سند سرور قرار مرد و مرد و مرد و و درور و در

يُوهَرَتُنْهُكُ عَلَيْهِهُ ٱلْسِنَتُهُمُ وَٱلْيِدِيْهِهُ وَٱلْدِيْهِهُ وَٱلْدِيْهِهُ وَٱلْدِيْهِهُ وَٱلْدِيْهِ بِمَا كَانُوْ اِيعْمَلُوْنَ (الور٣٣) (على 1عالى كارى دي 2 ○

> ٱلْيُوْمُ غَنِّمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمُ وَثُكَلِّمَنَاۤ ٱيْدِيدِهِمُ وَ تَتَغْهَدُ ٱرْجُلُمُ مُنِيمًا كَانُوْ إِيكِنْ يُوْنَ۞ (يُس:١٥)

اَوِمَا كَانُوا يُكْرِبُونَ ( <sup>ير</sup> :10 )

حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوْهَا شَيْهَ عَلَيْمُ سَمْعُمُمُ وَاَبْصَارُهُوْوَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ ۞

(ح البحده:۲۰) کے

امام واحدی نے کہا ہے کہ بیآیات کفار پرمحمول ہیں کیونکہ وہ اپنے اندال کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پرمبرلگا دے گا بھران کے اعضاء ان کے کاموں کی گواہی ویں گے۔

02 2 /00

رے ہوران ہے، مصادران ہے ہوں ی وابی وابی وی کے۔ القیامہ: ۱۵ میں فرمایا: خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو O

''معاذیس''''معداد ق'' کی جمع ہے اس آیت کامعنی ہے کہ انسان ہر چند کہ اینے کاموں کا عذر چیش کرے گا اور اپنی مدافعت میں ولاک لائے گا اور ہر ممکن طریقہ ہے بحث کرے گا لیکن اس ہے اس کؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اعضا خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔

سار القرأر

جلدووازوتهم

آج ہم ان کے موضول برمبرلگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم

حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جا کیں گےتو ان کے کان اور ان کی آئکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی و س

ہے یا تیں کر س گے اوران کے پیران کاموں کی گواہی د س گے جو

### Marfat.com

رقم الحديث:٣٩ منداحدج اص٣٣٣)

القیامہ: کا میں فرمایا: بے شک اس کو (آپ کے سیندمیں ) جمع کرنا اور آپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے O رسول الله تعلی الله علیه وسلم کے سینہ میں قرآن مجید کو محفوظ کرنا اللہ سبحانہ کے ذیہ ہے

حضرت ابن عباس نے فرمایا: یعن مارے ذمہ ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے سیندیس جع کریں ہیں جب ہم قرآن کی کوئی آیت نازل کریں تو آپ فورے نیل کچر میے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قر آن کو آپ کی زبان سے پڑھوا نیں اس کے

بعد جب مفرت جریل آتے تو آپ سرجمکا کر بیٹھ جات ' پھر جب وہ چلے جاتے تو آپ قرآن مجید کی ان آیوں کواس طرح یڑھ لیتے تھے جیسا کہاللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ ( هيخ ابخاري رقم الحديث:۴۹۲۹ ميخ مسلم رقم الحديث:۴۸۸ منن ترندي رقم الحديث: ۳۲۹) مضرین نے اس آیت کی تغییر میں بدکہا ہے کہ ریجی ہوسکتا ہے کہ حضرت جریل دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ

کے سامنے دوبارہ ان آیات کو پڑھیں اور آپ من کران کو دہرا ئیں حتیٰ کہ آپ کو وہ آیات حفظ ہوجا ہیں۔ ہی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد میر ہو کہ اے مجم صلی اللہ علیک وسلم! ہم میآ بات آپ سے اس طرح پڑھوا نمیں گے کہ آپ

ان كونبيس بهوليس مح جيها كهاللدتعالي في فرمايا ب: سَنُقِ أَكَ فَلَا تَكْلَى (الاعلى:١) ہم عنقریب آپ کو پڑھا کیں محسوآ پنبیں بھولیں مے 🔾

(تفسيركبيرج ١٥ص ٢٨ يُ وأرّاحيا والتر اث العربيُ بيروتُ ١٣١٥ه )

جلد وواز دہم

میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس آیت کی جو پہلی تفییر ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس آیت کی وہی تفییر صحیح ہے جو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے تھے بخاری اور تھے مسلم کے حوالے نے قبل کی ہے

تبيار القآر

القیامہ:۱۸میں فرمایا:سوجب ہم اس کو پڑھ پھیں تو آپ پڑھے ہوئے کی ا تباع کریں 0 حصرت جبریل کے فعل کو اللہ سجانہ کافعل قرار دینے کی ایک مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الیم کئی مثالیں

اس آیت میں الفد تعانی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا ہے اور میں آیت حضرت جبریل علیہ السلام کے شرف عظیم پر دلالت کرتی ہے 'ہمارے نمی سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کے متعلق ایس متعدد آیات ہیں جن میں الند تعالیٰ نے آپ کے فضل کو اپنافضل قرار دیا ہے 'رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے ستر انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لما تھا الند تعانی نے فرمایا:

ای طرح رسول الد سلی الله علیه و کلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کواپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا: اِنَّ الْکَوْنِینُ کِینَا کِیمُوْنِکُونِکُونِکُونِ اللهُ عَیدُ کُلُ ہے۔ اِن وہ یقینا اللہ

اللَّهِ فَوْقَ ٱلْبَينِيْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إللَّهُ اللَّهِ عَلَى إللَّهُ كَا إِلَيْهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَا إِلَيْهِ كَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَا إِلَيْهُ كَا إِلَيْهُ كَا إِلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا إِلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَيْنِ أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كُلِّ اللَّذِي اللَّهُ كَا أَلَّهُ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كَا أَلَّ كُلِّ كُولِ إِلَّ اللَّهُ كَا أَلَّ اللَّهُ كَا أَلَّ كُلِّ اللَّهُ كَا أَلَّ كُلِّ اللَّهُ كَا أَلَّ اللَّهُ كَا أَلَّ كُلِّ اللّٰ كَا أَلَّ اللَّهُ كَا أَلَّ اللَّهُ لَا أَلَّ كُلِّ اللَّهُ لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّ اللَّهُ كَا أَلَّ اللّّٰ كَا أَلَّ اللَّهُ لَا أَلَّا أَلَّ اللَّهُ لَا أَلَّا لَا أَلَّ اللّٰ كَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّالِكُولِ اللَّهُ لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا أَلَّا لَّا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّالِكُولِ لِلللَّهِ لَلَّالِكُولِ اللَّلَّالِكُولِ اللَّلَّ اللَّلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّا لَا أَلَّ الْ

حالانکدان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے۔ ای طرح فر مایا: وَمَا رَمَّیْتَ اِذْرَمَّیْتَ وَکَرِیّ اللّٰہُ وَکُوٰی \* . ۔ ۔ آپ نے (حقیقت میں) تکریاں نہیں ماری جب آپ آپ کے اس کے ایک میں کا میں ماری جب آپ

(الانفال: ١٤) نے (بہ ظاہر) کنگریاں ماری تھیں کیکن وہ کنگریاں اللہ نے ماری تھ

جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر

تحي

ای طرح بیآیت ہے:

مَنْ يُعِلِعِ الرَّمُوْلَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ ٤٠. (الساء ٨٠٠)

لی۔

حضرت جریل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها نے فر مایا: اس آیت کامعنی مدے کہ جب حضرت جبریل قر آن پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔

تی ہے بہ کہ اس آیت کا معنی میہ ہے کہ آپ کا پڑھنا حضرت جریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ واجب میہ ہے کہ جب تک حضرت جریل پڑھتے رہیں' حتی کہ جب حضرت اجبریل پڑھتے رہیں' حتی کہ جب حضرت جبریل اپنے پڑھنے کی اتباع کا بیم معنی ہے اور حال اور حبریل اپنے پڑھنے کی اتباع کا بیم معنی ہے اور حال اور حرام میں قرآن مجید کی اتباع کا بیکوئی مقام نہیں ہے' جیسا کہ اس سے پہلے سے بخاری کی روایت سے گزر چکا ہے کہ جب حضرت جریل علیہ السلام قرآن مجید کی کی آیت کو لے کر نازل ہوتے تو نی سلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر سنتے رہے تھے اور جب حضرت جریل علیہ السلام قرآن چید کی آیت کو لے کر نازل ہوتے تو نی سلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر سنتے رہے تھے اور جب حضرت جریل علیہ السلام قرآن چید کی مقاش وع کرتے تھے۔

القیامہ 19 میں فرمایا: پھراس کامعنی بیان کرنا حارے ذمہے 0

ىبيار الفرأر

تبارك الّذي ٢٩

حضرت جبریل سے قر آن مجید کے معانی پوچھنے کی ممانعت امام رازی فرماتے ہیں: بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکلم حضرت جریل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یڑھتے تھے اور ان کے پڑھنے کے ورمیان میں قرآن مجید کے مشکل مباحث اور اس کے معانی کے متعلق حصرت جریل ہے پوچھتے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان دونوں باتوں ہے منع فرمایا اور فرمایا: آپ حضرت جبریل کے ساتھ

ساتھ نہ پڑھیں بلکدان کے پڑھنے کے بعد پڑھیں اور قرآن مجید کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں اور حضرت جریل

ے اس کے معنی کے متعلق نہ تو چیس اس کا معنی بیان کرنا ہارے ذمہ ہے۔ بیان کے خطاب سے موخر ہونے کے متعلق امام ماتر یدی کی تحقیق

بعض علاء نے اس آیت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ کس آیت میں جوخطاب ہواس کا فوراً بیان کرنا ضروری نہیں ہےاور خطاب کے وقت ہے اس کے بیان کومؤ خر کرنا بھی جائز ہے اور علامدا بوائحن نے اس کے دو جواب دیے ہیں:

(۱) ظاہراً یت کا تقاضا میہ ہے کہ وقت خطاب سے بیان کی تاخیر واجب ہے اور تم اس کے قائل نہیں ہو۔

(٢) ہمارامو قف میہ ہے کہ خطاب کا اجمالی بیان تو فور ألازم ہے اور تفصیلی بیان میں تا خیر ہو عتی ہے۔ قفال نے ایک تیسرابیان بھی دیاہے کہ اس آیت کامعنی ہیہے: پھرہم آپ کوخبردیں گے کہ ہم پر اس کا بیان لازم ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: آیت میں مطلقاً بیان کا ذکر ہے خواہ اجهالی ہو یاتفصیل سو ہرقتم کا بیان خطاب ہے مؤخر ہوسکتا

ہےاور قفال کا سوال ضعیف ہے کیونکہ اس میں بغیر کسی دلیل کے ظاہر کوترک کر دیا ہے۔ (تفيير كبيرج ١٥ص ٢٩٤ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه

امام الومنصور محد بن محمد و ماتريدي سمرقندي حفى متوفى ٣٣٣٠ هداس بحث ميس لكصة بين:

اس آیت کامعن ہے: جن آیات کوہم نے اجمالا نازل کیا ہے ان کابیان کرنا ہم پرلازم ہے پس اس کے بیان ہے اس کا اتمام کردیا جائے گا' اور یہ بتایا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے یا مشخس ہے کیونکہ فرائض کی کئی شاخیں ہوتی ہیں' اس میں ارکان' لوازم اورآ داب ہوتے ہیں اور اس میں بدولیل ہے کہ خطاب کے وقت سے بیان کومؤ خرکرنا جائز ہے اور فرمایا جم بربیان کرنا لازم ہے کینی اس میں کنامہ ہے یااس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک لیے اصول اور کنایات کو بیان کیا جائے گا اور بعد میں جو مجتہدین ان آیات میں غور وفکر کریں گے ان بران آیات کے مقاصد

کھول دیئے جائیں گے۔ (تاویلات الل النةج ۵ص ۳۲۹ مؤسسة الرسالة ناشرون ۱۳۲۵ ه بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه الصحيح مين:

قديم روانض كي قوم كاييزهم ہے كداس قرآن ميں تغير وتبدل اور تحريف كي گئي ہے اور اس ميں زيادتي اور كي جي كي گئي ہے اوران کی دلیل میہ ہے کہ میآ یات جن میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو عجلت ہے اور زبان کو حرکت دینے سے منع فرمایا ہے اور میہ عظم دیا ہے کہ آپ حضرت جبریل کے پڑھنے کے دوران نہ پڑھیں اوران کے پڑھنے کے بعد پڑھیں اوران کے معنی کے متعلق آپ حضرت جریل سے نہ پوچیس ان کے معنی کا بیان کرنا ہم پر لازم ہے روافض کہتے ہیں کہ القیامہ:١٩ اکی بد آیات اس سے پہلے کی آیات ہے اوراس کے بعد کی آیات ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں'اس ہے معلوم ہوا کہ یہ حصہ قر آن

Marfat.com

مہیں ہے' اور غیر قر آن کوقر آن میں شامل کر دیا گیا ہے'اس لیے ہم برضروری ہے کہ ہم ان آیات کی اس ہے پہلی اور بعد کی تبيار القرآر آیات کے ساتھ مناسبت بیان کریں 'سوہم کہتے ہیں کہ بہمناسبت متعدد وجوہ سے ہے:

(۱) ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے میں جو عجلت کرنے سے منع فرمایا ' پہ عجلت کا واقعہ سورۃ القیامہ کی ان بی آیات کے درمیان پیش آیا ہو تو اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کو ان بی آیات کے درمیان عجلت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے ہے منع کیا گیا ہو۔

(۲) اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ کفار سعادت عاجلہ کو پیند کرتے تھے ارشاد فرمایا:

بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْكَانُ لِيَفْجُرُ آمَامَهُ أَ بلك انسان سير جابتا ب كدوه اينة آكے بھى يرے كام كرتا

(القامه:۵) پھراس کے بعد بیان فرمایا کہ علت کرنا مطلقا فدموم ہے حتیٰ کہ نیک کاموں میں بھی عجلت نہیں کرنی جا ہے اس لیے فرمایا: كَانْحَرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ لِ آپ(قرآن کو ماد کرنے کے لیے ) عجلت ہے اپی زمان کو

(القيامة: ١٦) حركت ندد سO

اوران آبات کے اخیر میں فرمایا:

كَ لَلْ بَكُ تُوتَبُونَ الْعَاجِلَةَ أَ (التيار ١٠٠) بركزنيس ابلكتم جلد طنه والى چيز محب ركمت مون (٣) گويا كدالله تعالى نے فرمايا: اے محمد ! اس تعجيل سے آب كى غرض يہ ب كدآب قرآن كو حفظ كر ليس اور مشركين مكدكو

قرآن مجيدي تبلغ كري ليكن اس ميس آپ كونجيل كرنے كي ضرورت نبيس بے كيونك برانسان كواپي نفس پر بصيرت بے اور وہ اپنے دلوں سے بیہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے کفڑ بت برتی اورا نکار قیامت کو جوافتیار کیا ہوا ہے وہ ماطل ہےاور

بدر ین عقیدہ ب پس اگر قرآن مجید کو مجلت ہے بڑھنے میں آپ کی غرض بیتھی کدان کوان کے عقیدہ کی خرالی برمطلع کریں

کیکن بید چیز تو وہ ازخود جانتے ہیں تو پھراس کے لیے ان کوجلدی جلدی اپنی زبان کوحرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ التدتعالي في المضمون كوابك اورسورت ميس بهي بيان فرمايا ي:

وَلاتُغْجَلْ بِالْقُرُّ أَنِ مِنْ كَبْلِ أَنْ يُقْفِضَى إِكِيْك آب اس سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں حتی کہ وَخُيُهُ وَقُلْ رَّبِّ زِدْ فِي عِلْكًا ۞ (الا:١١١)

آپ کی طرف وحی بوری کی جائے اور یہ دعا کریں کہ اے میرے

رب! مير الم ين اضافه فرما ٥

لیخی قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے اس کو بار بار د ہرانے سے مدوطلب ندکریں ، بلکداللہ تعالیٰ سے بید عاکریں: اے میرے رب!میرے علم میں اضافہ فرما۔

قفال نے اس کی توجیہ میں بہ کہا ہے کہان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے خطاب ے جس طرح عام انسان سے خطاب کر کے بیفر مایا ہے:

اس دن انسان کواس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی يُنْتَوُّ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ إِي بِمَاقَكَ مَرُورَا خَرَلُ (القيامه:١٣) جائے گی۔

جب انسان کواس کے اعمال نامہ میں تمام فرے کام دکھائے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا:

إِقْدُا كُتُبُكَ "كُلَّى بِنَفْسِكَ الْيُوْمَ مَلَيْكَ كَيِيبًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ كَيْبِيا أَنْ الله عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ كَيْبِيّانًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَوْدِي النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُعَلِّيكًا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَلِّيكًا أَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَلِّيكًا أَنْ عَلَيْكُ مُعَلِّيكًا أَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَلِّيكًا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَلِّيكًا أَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِمُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْك

(بنامرائل:۱۳) حاب لينے كے ليےكافى ب

نبيار القرآر

416

اعتبارے یا ہماری حکمت کے اعتبارے واجب ہے کہ ہم تمہارے تمام اعمال کوتمہارے سامنے جمع کریں اور تمہارے سامنے

تمہارے اعمال کو پڑھیں' پس جب ہم تمہارے اعمال کوتنہارے سامنے پڑھیں تو تم ہمارے پڑھنے کی اتباع کرواور بیاقرار کرو

کہتم نے بیا عمال کیے ہیں' پھرہم پرلازم ہے کہ ہم اپنے احکام کا بیان کریں اوران پڑمل نہ کرنے کی سزاؤں کا بیان کریں اور اُس آیت کی اس تفییر کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فر کے تمام اعمال کواس کے سامنے تفصیل سے بیان فرمائے گا'اوران آیات میں اس کے لیے دنیا میں شدید وعید ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے کھر قفال نے بیاکہا کہ بیان آیات کی بہت حسین توجیہ

ہےاور عقلی طور پراس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر چہاس کی تائید میں احادیث اور آ ٹار وار ذہیں ہیں۔ (تغییر کبیرج ۱۰ ص ۲۲۷ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنییں! بلکهتم جلد ملنے والی چیز ہے محبت رکھتے ہو Oاورتم آ خرت کو چھوڑ دیتے ہو Oاس دن بہت چیرے تروتازہ ہوں گے 10 یے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے 10 ادر بہت چیرے مرجھائے ہوئے ہوں گے 0

وہ پیگمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمرتو ڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا 🔾 (القیامہ:۲۰-۲۰) القيامه:٢١-٢٠ مين كفار مكد عضطاب باورجلد ملنه والى چيز عدم ادد نيا اوراس كى زيب وزينت بأس آيت مين کفار کی و نیا ہے محبت کرنے پر مذمت کی ہے اوران کواس لیے زجروتو پٹنج کی ہے تا کہ وہ اپنی اس روش ہے باز آ جا نمیں' اور

آ خرت سے مراد جنت ہے یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کوتبلیغ فرماتے تھے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے کہتم اللہ تعالٰی کی توحید اور میری رسالت برایمان لے آؤادر نیک کام کرداور بُرے کام چھوڑ دوتو نہتم صرف عذابِ نارے محفوظ رہو گے بلکہ جنت اور آخرت کی د گیر دائمی نعتوں کے مستحق ہو جاؤ گے لیکن وہ شرک اور کفراور دنیا کے عارضی مفاد کی خاطر

جنت اور آخرت کی دیگر دائی نعمتوں کوچھوڑ دیتے تھے۔ القیامہ:۲۲٫۲۳ میں فرمایا:اس دن بہت چہرے تر د تازہ ہول گے 10 پنے رب کی طرف د مکیر رہے ہول گے 0

''ناضرة'' كالمعني

اس آیت میں 'نساضو ة'' کالفظ ہے' 'نضو '' کامعنی ہے:سونا' جاندی' اور' نسضو ة'' کامعنی ہے: تروتازگی' زندگی کی روفق'''نضيو'' كامعنى ہے: تروتازہ يررونق يائی' سونے جا ندى والا'''نيضو الله و جهه '' كامعنى ہے:اللہ اس كا چرو تروتازہ اورخوش وخرم رکھے۔(المفردات ج عص ۱۸۴ مکتبه نزار مصطفل مکہ مرمهٔ ۱۸۱۸ه)

حضرت ابن عمراورمجامد نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گئ اس کامعنی ہے: اللہ سجانہ نے ان کے لیے جوثواب رکھا ہے وہ اس کا انتظار کرر ہے ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کی جنت میں رؤیت کی تفی پرمعتز لہ کا استدلا<u>ل اوراس کے جوابات</u>

معتزلہ نے اللہ تعالی کی طرف دیکھنے کا انکار کیا ہے اور اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

آ تکھیں اللہ تعالی کا ادراک نہیں کر عمین ادر اللہ تعالی لَاتُنْ رِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُنَا رِكُ الْأَبْصَارَ \*.

آ کھوں کا دراک کرتاہے یعنی انہیں ویکھاہے۔ (الانعام:١٠٣) معتزلہ کا اس آیت ہے استدلال صحح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی آٹکھیں مراد ہیں یعنی کفار قیامت کے دن اللہ

تبيار القرأر

تعالی کوئیں دکھیکیں کے جیسا کداس آیت میں اس کی تقریح ہے: کَلَاۤ اِلْهُهُوعُونُ مَنْ بِقِهِهُ یُوۡهُمِیدِالۡلَہُوجُودُونُ۞ ہِرُئیسِ! یہ کفاراس دن اپنے رب سے تجاب میں رکھے

(اُطففین ۱۵) جائیں گے O

ادراگر بیاعتراض کیا جائے کہ الانعام کی اس آیت میں مؤمنوں اور کا فروں سب کی آئکھیں مراد ہیں تو ہم کہیں گے کہ ا المطففین : ۱۵ کی بناء پر اس میں تخصیص کر کی گئی اوراس سے مراد صرف کا فروں کی آئکھیں ہیں اوراگر الانعام: ۱۳۰۳ کے عموم پر اصرار کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ بیآیت و نیا کے ساتھ فاص ہے یعنی ونیا میں کوئی اللہ بچانہ کوئیس و کھے سکتا اوراگر اس آیت کو رووزِ قیامت کے ساتھ فاص کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ روزِ قیامت میں گئی احوال ہوں گے بعض احوال میں اللہ سجانہ جلال اورغضب میں موگا اس وقت اللہ تعالی کوکئی نہیں و کھی سکے گا اور جب اللہ رحم اور کرم فرمائے گا تو اس وقت مؤمنین اللہ توالی کا

اس آیٹ میں فرمایا ہے کہ کفاراس دن اپنے رب سے تجاب میں رکھے جا ئیں گئے پس اگر مؤسنین بھی اس دن حجاب میں رکھے جا اس آیٹ میں فرمایا ہے کہ کفاراس دن اپنے رب سے تجاب میں رکھے جا ئیں گئے پس اگر مؤسنین بھی اس دن حجاب میں رکھے

ہ کس تو مؤمنوں اور کا فروں میں کیا فرق رہے گا اور بیآیت خصوصیت سے کفار کی محرومی کی کیسے دلیل ہوگی۔ قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کے معافیٰ

مؤمنین قیامت کے دن اور جنت میں اپنے رب کودیکی میں گئاس پر حب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے اوفی شخص کا بیہ مقام ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی ہیویوں کی طرف اور اپنے خاوموں کی طرف اور اپنی سنیزوں کی طرف ایک ہزار سال کی مسافت سے دیچھ سکے گااور اللہ تعالی کے نزد کیک مکر مشخص وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چیرے کی طرف مج اور شام دیکھے گا' پھر رسول اللہ ملیہ وسلم نے بیآیات بڑھیں: '' ڈیجو گا تیڈ تھے بین آگائے مرگاگی آئی آئی اللہ کا نظر کھ گائی '' (القیام: ۲۳٫۲۳)۔

(سنن رزنی رقم الحدیث: ۲۵۵۲-۲۵۵۲ اس مدیث کی سند ضعف ب)

حضرت جریر انجلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھا آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھے کرفر مایا: بے شک تم لوگ اپنے رب کو بالکل خاہر دیکھو کے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو تہ ہم س اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی' پس اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفیاب سے پہلے کی نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو (لینی فجر اور عصر کی نماز وں کو دوام کے ساتھ پڑھو) تو ایسا کرو

سار القرآر

414 (صحح البخاري رقم الحديث: ۵۸۴\_۴۸۵ محج مسلم رقم الحديث: ۹۳۳ من ايودا ؤرقم الحديث: ۲۲۵ منتن ترندي رقم الحديث: ۲۵۵۱ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٤٤٤ مند الحميدي رقم الحديث: ٤٩٩ مند احمد جهم ٣١٠)

حضرت ابورزین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم میں سے ہر مخض اینے رب کو دیکھیے گا؟(راوی عبیدالله بن معاذیه کها: یعنی وه قیامت کے دن تنها اپنے رب کو دیکھے گا) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابو رزین!' انہوں نے پوچھا:اللہ کی مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا:اے ابورزین! کیاتم میں ہے ہر شخص جاند کونہیں

د کھتا؟ (ابن معاذراوی نے کہا یعنی چووھویں رات میں کیا ہر مخص اکیلا چا ند کوٹیس دیکھتا) ہم نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: پس الله سجان تو سب سے زیاد و عظیم ہے ( ابن معاذ نے کہا: چاندتو الله کا مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور الله عز وجل تو

بہت عظیم اور بہت بزرگ ہے )۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۷ ۳۲ خافظ این تجرنے کہا: اس حدیث کی سند مقبول ہے ) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: پس جب حجاب كھول دیا جائے گا تو سب الله سبحانه کی طرف دیکھیں گئے سواللہ کی تئم!اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت اور اپنے دیدار سے بڑھ کر زیادہ پہندید ہو کوئی چیزان

کوعطانہیں کی اور نہاس ہے زیادہ ان کی آئکھوں کوٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز عطا کی تھی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۵۲ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۸۵۱ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۲۳۱ کامیندا جرج ۲۵۳ س حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جمارا رب عز وجل جھی فرمائے گا'حتی کہ

ب اس کے چیرے کی طرف دیکھے کر سجدے میں گر جائیں گئے بھراللہ سجانہ فرمائے گا:اپنے سراٹھاؤ کیونکہ بیدون عبادت کرنے

كا ون كبيل ہے۔ (سنن دار قطنی كتاب الرؤية 'رقم الحديث: ٢٢) القیامہ:۲۵-۲۲ میں فرمایا:اور بہت چبرے مرجھائے ہوئے ہوں گے O وہ بیرگمان کریں گے کہان کے ساتھ کمرتو ڑ

وہے والا معاملہ کیا جائے گا O 'باسرة''اور''فاقرة''کےمعالی

القيامة ٢٢ من الماسوة" كالفظ بأس كامعنى بنادال برونق اور يريشان "فبسر" كامعنى بنوقت يهاكس كام میں جلدی کرنا اور یہاں مراد ہے وقت سے پہلے اداس ہونا اور تیور گڑ جانا 'مجاز اس کامعنی ترش رُو ہونا اور منہ بگاڑنا بھی ہے۔

القيامه: ۲۵ مين 'ف ف ف ف و ' كالفظ الم اس كامعنى ب مصيب اوريخى اوريه بهى كها جاتا ب كداس كامعنى ب : پشت ك مہرے کوتو ڑنے والی مصیبت۔

لینی کفار کے چبرے قیامت کے دن بہت بگڑے ہوئے اداس اور مرجھائے ہوئے ہوں گے۔

مجاہد وغیرہ نے کہا:' فاقد ہ'' کامعنی ہے:ایسی مصیبت جوآ دمی کی کمرتو ڑ دیۓ قادہ نے کہا:اس کامعنی ہے:شر سدی نے کہا:اس کامعنی ہے: ہلاکت ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور ابن زید نے کہا:اس ہے مراد ہے: دوزخ میں واخل ہونا اور بیہ

سب متقارب معانی ہیں۔

اصل میں اس کامعنی ہے: لوہا گرم کر کے اونٹ کی ناک پر ایبا گرم نشان لگانا جواس کی ہڈی تک پہننج جائے۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ٢٩ص • • ا' دارالفكر' بيروت ١٥٠٥هـ) الله تعالی کا ارشاد ہے: بقیناً جب ان کی روح بسل کی ہڈیوں تک پنتی جائے گی ۱ور کہا جائے گا کہ کوئی وم کرنے والا ہے؟ ٥

اور وہ مگان کرے گا کہ بیر جدائی کی ساعت ہے 0اور پنڈلئ پنڈلی سے لیٹ جائے گی 10س دن آپ کے رب کی طرف لے

Marfat.com

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

حایا حائے گا (القیام: ۲۷-۲۷) "کلا" اور' تو اقبی" کامعنی

القیامہ:۲۷ میں''کلا"'' کالفظ ہے'اس کے دومتی میں' مہری کوئسی کام ہے رو کنے اور ماز رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے

اور تحقیق اوریقین کےاظہار کے بھی لیے آتا ہے۔

الزجاج نے کہا:''کلا'' بیاں پر دنیا کوآ خرت پر رجیح ویے ہے رو کئے اور منع کرنے کے لیے ہے' گویا کہ یوں کہا گیا

كر جب تم نے جان ليا كه ايمان لانے والے اور اعمال صالح كرنے والے آخرت ميں كامياب بن اور كفر كرنے والے اور يُر ے كام كرنے والے آخرت ميں ناكام بين أوّل الذكر وائح فعتيں يائميں كے اور ثانی الذكر بميشہ عذاب ميں مبتلار بيں كے

اورتم کومعلوم ہوگیا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو چرتم دنیا کو آخرت برتر جے دیے سے باز آ جاؤاور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے موت آنے والی ہے اور پھر دنیا کی بیاعارضی راحتیں تم سے منقطع ہو جا کیں گی اور پھر بعد کی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رے گی۔

دوسرے مفسرین نے کہا: ''کلا '' ''اس آیت میں تحقیق اور یقین کے معنی میں ہے کیعنی جب ان کی روح اسلی کی المریوں تك يَنْ جائ كل -اس آيت شن التوافي" كالقط بي التوقوه" كى جمع باس كامعى بي المل "بلغت روحه التبه اقبی ''اس کامعنی ہے: وہ حال بلب ہو گیا' ہنلی کامعنی ہے: گردن کے بیچے اور سینہ کے او پر کی ہڈری بیٹنی جب اس کی روح اس کےجسم سے نگل کراس کے گلے تک پینچ جائے گی اوراب وہ کسی لمحہ بھی مرا جا ہتا ہوگا۔

مقاتل نے کہا: قیامت کے دہشت ناک احوال شنے کے بعد بھی کافرایمان نہیں لائے گا' کیکن وہ اپنے آپ ہے موت کو دورنیں کر سکے گا اور گھونٹ گونٹ کر کے موت کو پیتار ہے گا'لیکن بالآ خراس کومرنا ہے۔

القیامہ: ۳۷ میں فر مایا: اور کہا جائے گا: کوئی دم کرنے والا ہے؟ ٥

''د اق'' كامعنى

اس آیت میں'' راق'' کا لفظ ہے' اس کے دومعنی ہیں:ایک بد کہ بیر' رقیۃ'' کا اسم فاعل ہے' یعنی وم کرنے والا سمچھ کلمات پڑھ کر پھونک مارنے والا' اوراس کا دوسرامعٹی ہے: یہ'' رَقیعیٌ'' کا اسم فاعل ہے'اس کامعٹی ہے: اوپر چڑھنے والا' قرآن مجید میں ہے:

ٵۏ۬ؾؘڒؿٝ<u>۫</u>ڣٳڶؾؘػٳٙ؞ٷػڹؙؿؙۏ۫ڡۣڹڸۯۊؽڰڂؿ۬ؽ

تُتَزَّلَ عَلَيْنَا كِتُبَّا نَقُنَّ وَكُولُ ﴿ (بَي الرائل ٩٣٠)

تک ہرگزیقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب

( کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: ) یا آپ آ سان میں چڑھ جا کیں اور ہم تو آ پ کے چڑھنے کا بھی اس وقت

نازل نەكرىن جس كوہم خود بڑھ ليں۔

اگر'' راق''ے مراد دم کرنے والا ہوتو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب موت انسان کے گلے تک پہنچ جائے تو وہ انسان خود یااس کے رشتہ داراس کو بیانے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طبیب یا دم کرنے والے اور جھاڑ چھو تک کرنے والے کوطلب کرتے

ادراگر'' راف'' کامعنی او پر چر سے والا ہوتو اس ہے مراد وہ فرشتے میں جواس کافر کی روح کو او پر لے جا کیں۔حضرت ا بن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: فرشتے کا فر کے قرب کو نالیند کرتے میں تو ملک الموت فرشتوں ہے کہیں گے بتم میں ہے کون

سار الغرآر

جلدوواز وجم

اس کی روح کو لے کراو پر چڑھے گا؟ الکھی نے کہا: بندہ کی موت کے وقت رحت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جمع ہوتے میں اور جب بندہ کی روخ اس کے گلے کی ہٹری تک پینچ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دکھے کر کہتے ہیں:اس کی روح کو

کون او پر لے جائے گا؟ القیامہ: ۲۸ میں فرمایا: اور وہ گمان کرے گا کہ بیجدائی کی ساعت ہے 0

اس آیت میں ' نظن'' کالفظ ہے جس کامعنی ہے: گمان'اور بسااوقات ظن کالفظ یقین کےمعنی میں ہوتا ہےاوراس آیت میں بھی ظن کا لفظ یقین کے معنی میں ہے' یعنی جب تک انسان کی روح اس کے بدن کے ساتھ متعلق رہتی ہے تو وہ دنیا ہے شدید

مجت کی وجہ ہے ونیا کی زندگی ہے محبت کرتار ہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: كَلَابُكُ تُوبِّبُونَ الْعَاجِلَةَ (القيار:٢٠) ہر گزنہیں! بلکہ تم جلد ملنے دالی چیز ہے محبت کرتے ہو 🔾

اورانسان کی امید دنیا ہے منقطع نہیں ہوتی تاوفتیکہ اس کی روح اس کے گلے تک نہ پہنچ جائے ، پھراس کو یقین ہو جاتا ہے

کہ وہ دنیا ہے رخصت ہونے والا ہے۔ المام رازی فرماتے بیں کداس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کدروح الیاجو ہر ہے جو قائم بنفسہ ہے اور بدن کی موت کے

بعد ہاتی رہتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کے فراق اور اس کی جدائی کوموت فرمایا ہے اور روح کی صفت ہاتی رہنا ہے اور مفت اینے موصوف کے وجود کا نقاضا کرتی ہے۔

القيامه: ٢٩ مين فرمايا: اور پندلى پندلى سے ليث جائے گى ٥

ینڈلی سے ینڈلی کیننے کے دوجمل اس آيت من 'الساق'' كالفظ بي 'الساق' كاحقيق معنى بن پندلى جوكه خصوص عضوب اوراس كامجازي معنى ب:

كى كام ياكى چيزى شدت كونكد جب انسان كوئى بهت سخت اور مشكل كام كرتا بوا إلى بندلى سے پائج او پراشاليتا باور جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے پیرہت خت اور مشکل وقت ہوتا ہے اب اس کی ووشکلیں اور وو تختیاں ایک دوسرے سے لیٹ جاتی ہیں' ایک دنیا ہے انقال کی ختن' دوسرے اپنے مال اور اولا دے جدائی کی مختی' ای طرح

ا ہے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدا کی کی پریشانی اور دوسری میہ پریشانی کہ اس دنیا ٹیں اس کا دل لگا ہوا تھا'اب وہ ایس جگہ قبر میں جانے والا ہے اس اجنبی جگدوہ کیے رہے گا؟ یہاں پر ایک آ دمی کے لیے کئی کمرے ہوتے ہیں ایک کمرہ مطالعہ کا ہوتا ہے اور ایک کمرا کھانے پینے اور آ رام کا ہوتا ہے یہاں اس کو بجلی کی روشی اور بجلی کے عکھے میسر ہوتے ہیں' باتیس کرنے اور دل

بہلانے کے لیے دوست اور احباب ہوتے ہیں' چراس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور وہ بہت تنگ جگہ ہوگی'نہ وہاں روشی ہوگی نہ ہوا ہوگی نداس سے کوئی باتیں کرنے والا ہوگا ندوہ سراور تفریح کے لیے کہیں جائے گااس چھوٹی ی تنگ اور تاریک جگدیس اس کا کیسے گذارا ہوگا' پس ایک مشکل سے کی مشکلات اور ایک بختی کے ساتھ کی ختیاں اور ایک پریشانی سے کی پریشانیاں وابستہ ہوئی ہیں۔

دوسری تغییر میہ ہے کہ 'الساق'' ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہو یعنی پیڈلی انصعی اور قیادہ نے کہا: جب انسان برنز ع روح کا وقت آتا ہے تو وہ تکلیف کی شدت میں بے قراری ہے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ مارتا ہے اس طرح ایک پنڈل دوسری

پندلی کے ساتھ چٹ جاتی ہے دوسرا تول یہ ہے کہ اس کی پندلیاں مرنے کے بعد سوکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جيد دواز دېم



Marfat.com

الله کی کتاب کی تقعدیت کی اور ندنماز پڑھی اور ایک قول ہے: خداس نے اللہ کے پاس اپنے اجرکا ذخیرہ کرنے کے لیے صدقہ دیا اور نہوہ نمازیں پڑھیں جن کے پڑھنے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور ایک قول ہے: نہوہ دل سے ایمان لایا اور نہاس نے بدن ہے نماز پڑھی۔

اس کے بعد فرمایا:اس نے قرآن کی تکذیب کی اورایمان لانے سے اعراض کیا' پھروہ اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا

القیامہ: ۳۳ میں' یسمظی'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے :غرورے اکڑتا ہوا' نازے سٹکتا ہوا'''مطا'' کامعنی ہے: پشت'

اس کی جمع''امیطاء'' ہے'''مطیّة'' کامعنی ہے: سواری اور بوجیّا اس کی جمع''میطاییا'' ہے'''میطو''اور''میطاء'' کامعنی ہے: اکڑنا 'تیز تیز چلنا'''امطاء ''کامعنی ہے: جانور پر بوجھ لادنا'''تعطی'' کامعنی ہے: اکڑنا ملک منگ کر چلنا۔

القيامه:٣٨٠٣١ من فرمايا:"أوْلِي لَكَ فَأَوْلِي كُنْ تُعَاوُلِي لَكَ فَأُولِي كُ" "يَعِينَ تير، ليه (مرت وقت) خرالي ہو پھر ( قبر میں ) تیرے لیے خرانی ہو 🔾 پھر تیرے لیے (حشر میں ) خرائی ہو پھر ( دوزخ میں ) تیرے لیے خرابی ہو 🔿 ان

آ بیوں میں ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی ہے اور ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے' پس ان آبیوں میں اس کی چار بُرا ئیول کے مقابلہ میں چار وعیدیں ہیں' پہلی تین آنتوں میں اس کی چار بُرائیوں کاذ کر فرمایا: (۱) اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تصدیق نہیں کی (۲) نمازنہیں بڑھی (۳) اس نے قرآن مجید کی تکذیب کی (۴) اس نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنے گھر کی

طرف اکڑتا ہوا چلا گیا' کچران چار بُرائیوں کے مقابلے میں جارسزاؤں اور جار دعیدوں کا ذکر فرمایا: (۱)اس کے لیے مرتے ونت خرابی ہوگی (۲) قبر میں خرابی ہوگی (۳) حشر میں خرابی ہوگی (۴) دوزخ میں خرابی ہوگی۔

ا یک قول میہ ہے کہا لیک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صجد ہے نگلے تو وہ سامنے بنومخزوم کے درواز ہ ہے آ رہا تھا' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كا ہاتھ كوئر كرايك باريا دو بار جھڻا ديا' پھر فرمايا'' 'آڈ ٹی لگ فکاڈ لی 🎖 ''(القيامہ: ۴۰) پس ابوجہل نے کہا: کیاتم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ پس اللہ کی قتم! میں اس وادی میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم مول ' پھر آپ کے او پر بیر

آيات نازل موئيس \_ (تغيرامام عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٣١٩ \_٣٣١٠) قمادہ نے کہا:ابوجہل اکثر اکژ کر جار ہاتھا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:'' آولی لک فکآؤ کی کُ شُکّھ

اُولِي لَكَ فَأُولِي ﴿ " (القيام: ra\_ra) تب الوجهل نے كها: ميرا ندتم كيھ بكاڑ كئے مؤنة تمبارا رب كچھ بكاڑ مكتا ہے كيس ب شک میں ان وویماڑوں کے درمیان سب ہے زیادہ معزز اور مکرم جول' پھر جنگ بدر کے دن اس نے مسلمانوں کی طرف مربلند کر کے دیکھا اور کہا: آج کے بعد بھی اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گئ' پھراللہ سجانہ نے اس کی گردن ماردی اور وہ بڑی ذلت اوررسوائی کے ساتھ فٹل کر دیا گیا۔

اس آیت میں''اولی لك'' کی ایک تفییر ہیہے کہ''اولی '' کامعنی قریب ہے' یعنی تیرے لیے ہلاکت اور عذاب قریب ہے پھراس کوتا کید کے لیے جار بار مکرر ذکر فرمایا او، ایک قول یہ ہے کہ میہ تکریراس لیے ہے کہ اس عذاب کوتو اپنے پہلے بُرے

کام کے لیے لازم تبجھ لے' پھر دومرے پُرے کام کے لیے' پھر تیسرے بُرے کام کے لیے' پھر چوتھے بُرے کام کے لیے' جن کا ذ کرالقیامہ:۳۳-۳۱ میں مذکورے۔

دوسرى تفيريه بي كه اولسى "كامعني ويل" بي يعنى الاكت اور جار ار ويل" ك ذكر كامعنى بيب تير بي جلد دواز دہم تبيار القرآر

زندگی میں ویل ہواورمرتے دفت ویل ہوادرحشر کے دن ویل ہواور دوزخ میں دخول کے دن ویل ہو۔

اوراس کی تنیسری تفییریہ ہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہواورعذاب ہواوراس کوتا کیدے لیے جار بار مکرر فرمایا۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٩٩ص ١٠٣٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه فرمات بين:

ان آیات میں ابوجہل کے خلاف ہلاکت اور عذاب کی دعاہے ُ یعنی دنیا اور آخرت میں تجھے پر بار بار ہلاکت اور عذاب

آ تائے قفال نے کہا: اس آیت کے تین مجمل ہیں: (1) پیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے کا فروں کے لیے دعید ہے(۲) ہی صلی اللہ علیہ وللم نے دعمن اسلام سے ایک بات کھی اس دعمن اسلام کو وہ بات نا گوارگز ری تو اللہ تعالی نے جی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی مثل بیآیتی نازل فرمادیں (٣) الله تعالی نے تمی صلی الله علیه وسلم کو بیتھم دیا که آپ الله کے دعمن سے بید کلمات کمیں گویا کہ جب ابوجہل اکڑ کراپنے گھر کی طرف جار ہاتھا تو اللہ تعالی نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکھ ویا کہ آپ اس کے طلاف بدرعائيه كلمات كهيس: من تير عقريب اب وه عذاب آپينجائي جس كي اس سے بيليكوئي مثال بھي \_

(تغيركبيرج ١٥ ص٧١-٢٣١ داراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیاانسان نے بیگان کررکھا ہے کہ اس کو یونہی چھوڑ دیا جائے گا0 کیا و وحقیریانی کا قطرہ نہ تھا جس کو یکا جا " ہے؟ 0 پھر وہ خون کا لوّھڑا ہوا پھر (اللہ نے )اس کو پیدا فرمایا پھر اس کو درست بنایا0 پھر اس ہے دو جوڑے بنائے مرداورعورت کیاوہ اس برقادرنیس ہے کہ وہ مُر دول کوزندہ کرے؟ 0(التیام: ۲۰-۳۱)

انسان کوعبث پیدا نہ فر مانا اور اس کے حتمن میں وقوع قیامت کی دلیل

القيامة: ١٣٦ مين "مسدى" كالفظ بأس كامعنى ب مهمل يعنى كيا انسان في بيكمان كرركها ب كماس كومهمل جهوز ديا جائے گا؟ اس کونیکی چیز کا بھم دیا جائے گا ندگسی کام ہے منع کیا جائے گا' نداس کو دنیا میں مکلف کیا جائے ندآ خرت میں اس ہے اس کے اعمال کا صاب لیا جائے گا۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا: کیا انسان کا ہیگان ہے کہ ہم اس کی بڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں مے؟ (القيامة ٣)اوراس سورت كي آخر مي الله تعالى في قيامت كي وقوع اورانسان كي دوباره زنده كيه جاني يروو وليلين قائم فرما کیں ان میں سے ایک دلیل میآ یت ہے اور اس کی تقریر میہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں تصرف کرنے کے لیے اعصاب اورآ لات دیئے ہیں اور سحیح اور غلط کا اوراک کرنے کے لیے عثل عطا کی ہے اب اگر اس نے انسان کواپنی اطاعت اورعبادت کے تھم کا مکلف نہیں کیا اور اس کو مُرے کاموں ہے باز رہنے کا مکلف نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے اطاعت اورعبادت ندکرنے اور یُرے کامول کے کرنے سے راضی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی حکمت کے ظاف ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کے احکام کا مکلف مانا جائے کھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں اور نافر مانی کرنے والوں کے درمیان فرق طاہر کرنے کے لیے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ قیامت کے بعد حشر کے دن اطاعت گزاروں کو جزا دی جائے اور نافر مانوں کوسز اوی جائے۔

اور دوسری دلیل میہ ہے کہ الشاتعالی نے ابتداء ٔ ساری کا کات کو پیدا فرمایا ہے تو دوسری بارای کا کنات کو پیدا کرنا الشاتعالی کے لیے کب مشکل ، جب کداس کو ہر چیز کاعلم ہے وہ جانا ہے کدانسان کے مرنے اوراس کے جسم کے بوسیدہ ہونے کے ا بعداس کے جمم کے مختلف اورمنتشر ذرات کہاں کہاں ہیں اور وہ ان ذرات کو جمع کر کے ان ہے ای جیسا انسان کھڑا کرنے پر

تبيار القرأر

القيامه:٣٨ ـ٣٧ مين فرمايا: كيا وه حقير پاني كا قطره نه قعا جس كو تيكايا جاتا ہے؟ ٥ چھر وہ خون كا لوتھڑا ہوا چھر(الله نے )اس کو پیدا فرمایا پھراس کو درست بنایا O

نطفه کامعنی اوراس کے سمن میں وقوع قیامت کی دلیل

نطفہ اس کلیل یانی کو کہتے ہیں جومرد کی پشت اورعورت کے سینہ کی پہلی کے درمیان ہوتا ہے'اور اس کومردعورت کے رحم میں ڈال دیتا ہے'اس آیت میں انسان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے گویا انسان اس منی سے پیدا کیا گیا ہے جونجاست کے خرج

444

ہے نگلتی ہے؛ جواگرانسان کےجسم پرلگ جائے تو جسم ٹایاک اوراگراس کے کپڑے پرلگ جائے تو وہ کپڑا نایاک ہوجا تا ہے' سو

جب انسان ایسی حقیر چیز ہے پیدا کیا گیا ہےتو پھراس کوالٹد تعالی کی اطاعت کرنے ہے اکڑنا اوراس کی عبادت کرنے میں عار محسوں میں کرتی جاہے اور اس آیت میں اشارہ اور کنامیہ سے بیہ تایا ہے کہ انسان کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو دوسر ک

باراس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کب مشکل ہے۔ اس کی نظیر ہے ہے کدانلہ تعالیٰ نے اشارہ اور کنا ہے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کی الوہیت اوران کے

خدا ہونے کا درج ذیل آیت میں رد فرمایا ہے:

سسیح ابن مریم (خدانہیں ہیں) صرف اللہ کے رسول ہیں ا مَا الْمُسِيْحُ ابْنُ مَرْبَحَ إِلَّا رَسُولٌ \* قَدُ خَلَتْ ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر کھے ہیں اور ان کی مال نیک اور مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِيِّدُيْقَةٌ وْكَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ \* .

سی بندی تھیں اور وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ (المائده:20) اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے تھے گویا ان دونوں کواپنی بقا کے لیے کھانے ک احتیاج تھی اور جواٹی بقاکے لیے کھانے کامخاج ہووہ خدانہیں ہوسکتا اور جو کھانا کھاتا ہے وہ قضاء حاجت بھی کرتا ہے اور جو

قضاء حاجت کرتا ہووہ خدا کیے ہوسکتا ہے؟ تو اس طرح لطیف پیرائے ہے اشارہ اور کنابیے سے اللّٰہ تعالٰی نے ان دونوں کی الوہیت کا ردّ فرما دیا' ای طرح زیر بحث آیت میں لطیف پیرائے اور کنائے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو قائم کرنے اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر دلیل قائم فرما دی۔

القیامہ: ۳۰ ۔۳۹ میں فرمایا: پھراس ہے دو جوڑے بنائے مرواور عورت O کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مُر دول کوزندہ

انسان کی صرف دوصنفوں پرایک اعتراض کا جواب

یعنی چرانسان کی دونسمیں بنادین مرداورعورت تو جب الله تعالیٰ نے انسان کوابتداء پیدا فرمایا تو وہ اس کو دوبارہ کیوں

نہیں پیدافر ماسکتا۔ اس آیت پر بیاعتراض موتا ہے کہ بہاں انسان کی صرف دو تسمیں بیان فر مائی ہیں طالا تک انسان کی ایک تیسری فتم ہے

اور وہ طنی (مخنث) ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں انسان کی اعم اور اغلب اقسام بیان فرمائی ہیں اور چونکہ مرد اور عورت کے مقابلہ میں مخنث کی تعداد بہت کم ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا ٔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مخنث کو تغلیباً مردوں کی صنف میں داخل فرما دیا۔

ا مام عبدالرزاق اورامام ابن جریر نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مرفو عاً روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں تبيار القرآر

Marfat.com

كويز هتة تو آپ فرمات: "مسبحانك اللهم بلي "كون نبين اے انتدا تو ايياند كرنے سے ياس پر قادر ند ہونے سے ياك ے۔ (تفیرعبدالرزاق رقم الحدیث:۳۲۲۳ وامع البیان رقم الحدیث:۲۷۱۸۸)

سورة القيامه كااختيام

. الحمد للدرب العلميين! آج ٨٨ جمادي الثانيه ٢٣٣ اهه/٢٩ جون ٤٠٠٥ء بدروز اتوار بعد ازنماز ظهرسورة القيامه كي تفسير كلمل ہوگئ 'اس مورت کی تفسیر کیا جون ۲۰۰۵ء کوشروع کی تقی اور نو دن میں اس کی تفسیر تکمل ہوگئ حالانکہ چھ میں ایک دن مجھے بخار بھی آیا آج کل یورایا کتان شدید گرمی کی لیب میں بے کراچی میں بھی ورجہ حرارت 42c تک پہنچ گیا تھا اب الحمد لله كم بو

کر 35c-36c تک رہ گیا ہے۔ الدالعالمين! جس طرح آب نے يہال تك تغيير كمل كرادي ئے ياتی قرآن مجيد كی تغيير بھی كمل كرا ديں اور شرح صحيح مسلم

اور تبیان القرآن کوتارو زِ قیامت باقی اور فیض آ فرین رکلیل اور میری میرے والدین کی اور تبیان القرآن کے تمام معاونین اور تارئین کی مغفرت فرمادی۔

وااخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه اجمعين.



تبيان القرآن

جلددوازدتهم

لِينْ فِي اللَّهُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ الْرَحْمُ ال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الدهر

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام الانسان بھی ہے اور الدھر بھی ہے برصغیر پاک و ہندییں اس سورت کا نام الدھرمعروف ہے اور دوسرے علاقوں میں اس کا نام الانسان مشہور ہے ٔ زیادہ ترعر کی تقاسیر میں اس سورت کا نام الانسان کھیا ہوا ہے اور برصفیر میں قرآن مجید کے جو نسخے چھیے ہوئے ہیں ان میں اس سورت کا نام الدھر کھیا ہوا ہے اور بیدونوں نام اس سورت کی کیملی آیت ہے یا خوذ ہیں:

مَّكُ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ قِنَ التَّاهُمِ تَعَيَّا النَّالِ بِزَادَ شَرَا اللَّهِ الْعَالِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ قِنَ التَّاهُمِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِإِنَّالُ اللَّهِ اللَّ المُوكِكُنُ تَشَيْقًا لَمْ نُكُورًا اللَّهِ (اللَّمِ: ا) كُونَ قائل ذَكَرَ فِيزِينَ قَانَ

سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت

اس سے پہلے مورۃ القیامہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کی ابتداء نطفہ سے کی ٹی ہے پھراس کی وقسمیں بنائیس مرداور عورت اور اس سورت کی ابتداء میں بتایا کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نطفہ سے پیدا کیا اور ان کو میچ وبھیر بنادیا کچر بشرکی دو تسمیس میں: بعض شکر گزار میں اور بعض ناشکرے ہیں۔

دوسرمی مناسبت ہیہ ہے کداس ہے پہلی سورت ہیں جنت اور دوزخ کا حال اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اوراس سورت ہیں جنت اور دوزخ کے اوصاف کو تفصیل ہے بیان فرمایا ہے خصوصاً جنت کے اوصاف کا بہت تفصیل ہے ذکر فرمایا ہے۔ تیسری مناسب میہ ہے کہ سورۃ القیامہ میں کفار اور فجار کو قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور چیش آئیں گے ان کا ذکر فرمایا ہے اوراس سورت میں قیامت کے دن نیک مسلمانوں کو چوفعتیں ملیس گی ان کا ذکر فرمایا ہے۔

یں پامت کے دن میک سلمانوں تو ہوسیں بیل کی ان 8 در سورت الدھر کے کمکی میا مدنی ہونے کا اختلاف

تبيار القرآر

ایک آیت ایس ہے جس کامضمون کی سورتوں کے بھائے مدنی سورتوں کے موافق ہے اور وہ آیت بدہے: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيَّهِ مِسْكِينًا وَ اوروہ اللہ کی محبت بیس مسکین اور يتيم اور قيدي كو كھانا كھلاتے

يَتِبُمُّا وَأَسِيُرًا ٥ (الدم: ٨)

بہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے مدینہ میں ایک رات ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور دوسری رات ایک یتیم کو کھانا کھلایا اور تیسری رات ایک قیدی کو کھانا کھلایا' کیونکہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کے قیدی نہیں تھے

اورقیدی سے متبادر یہ ہے کہ جس مشرک کودار الحرب سے قید کیا گیا ہو۔

جابر بن زیدنے کہا ہے کہ تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۸ ہے بیسورت سورۃ الرحمان کے بعد اور سورۃ الطلاق ے پہلے نازل ہوئی ہےاور یہ نمبران لوگوں کے قول کے مطابق ہے جواس سورت کو مدنی قرار دیتے ہیں لیکن زیادہ صحح مدے کہ یہ سورت مکی ہےاوراس اعتبار ہے اس کے نزول کا نمبر ۳۰ یا۳۱ ہے اور یہ سورۃ القیامہ ہے پہلے نازل ہوئی ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار ہے اس کا نمبر ۲ کے ہے اور اس میں بالا نفاق ۳۱ آیات ہیں۔(التحریر والتو پر ۲۶مس ۶ سونس )

سورت الدهر كےمشمولات

🖈 الدحر٧ - اليس تخليق انسان كي ابتداء كوبيان كيا كيا ہے اور بير بتايا ہے كه انسان كو سننے اور و يكھنے كي طاقت عطا كي ہے اور اس کو دنیا میں سیدھارات دکھایا ہے اور انسانوں کی دونشمیں ہیں بعض شکر گزار ہیں اوربعض ناشکرے ہیں چھر بتایا کہ شکر گزاروں کی جزاجنت ہےاور ناشکروں کی سزادوزخ ہے۔

الدهراا \_ عيس بية بتايا ي كشكر كزارايي ماني موكى نذركو يوراكرت بين اورالله كي رضا كي لي كهانا كلات بين

الدهر:۲۲ بامیں بنایا ہے کہ شکر کرنے والوں کو جنت میں بہت تو اب ہوگا اور ان کی بہت عزت افزائی ہوگی۔

الدهر.٢٦\_٢٣ ميں بنايا ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم برتھوڑ اتھوڑا كر كے قرآن مجيد نازل كيا گيا ہے اورآپ كوعمہ وطريقه ے صبر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اور اس کے لیے قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

الدھر: ۲۸ \_ ۲۷ میں دنیا کی جلد ملنے والی عارضی چیز وں کی محبت اور آخرت کی نعتوں کوترک کرنے کی فدمت کی ہے اور کفراورعناو پر دعید فر مائی ہے۔

الدهر: ٣٩٥٣ ميں بنايا ہے كه قرآن مجيدتمام انسانوں كے ليے نفيحت ہے اور ان كوايمان اور اعمال صالحہ كى وعوت دكى

سورة الدهر كے اس مخضر تعارف اور تمهيد كے بعد اب ميں سورة الدهر كاتر جمه اور تغيير شروع كر رہا ہوں اے اللہ المجھے اس ترجمه اورتفسير ميں مدايت اور اسلام كي سيح ترجماني پر قائم ركھنا اور زلات ہے محفوظ اور مامون ركھنا۔

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ

١٩ جمأوي الاولى ٢٢ ١٣ اه/ ٢٤ جون ٢٠٠٥ء





قراحتص)بديرازلات في الوصل فيصها وقة ،على الول بالإلف وعلى التئانى بذيرازلا

ىبيار القرآر



(۱) قنادۂ السدّی اور عکرمدنے کہا: اس سے مراد حضرت آ وم علیه السلام میں کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے

بعد الله تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا' جیسا کہ اس صدیت میں ہے: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وکلم نے میرا ہاتھ کیز کر فرمایا: اللہ عز وجل نے

سرت ہو ہری و کن اللہ علیہ بیان مرت بین کدر موں اللہ کی اللہ تعلیہ و م سے بیرا ہا تھ پر حرم مایا اللہ حروق کے ا زین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا اور اس میں پہاڑ اتو ار کے دن نصب کیے اور بیر کے دن در خت بیدا کیے اور مکروہ چیزیں

منگل کے دن پیدا کیں اورنور بدھ کے دن پیدا کیا' اور جعرات کے دن اس میں چوپاؤں کو پھیلا دیا اور حضرت آ دم علیہ السلام کومپ مخلوق کے آخر میں جعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر ماہا' وہ جعد کی ساعات میں ہے آخری ساعت تھی' عصر

ے لے کر رات کے وقت تک \_ (میج مسلم قم الحدیث: ۴۷۸۹ نسن نسائی قرم الحدیث: ۱۰۹۳۳) حضرت ابن عماس رضی الله عنبما اور ابن جریج کا قول بہ ہے کہ اس آیت میں ' انسسان'' ہے مراد ہرانسان ہے۔

(انکت واقع ن ج۵۵ ۱۹۲ واراککت العلمیهٔ بیروت) دوسر یے قول کی دلیل یہ ہے کہاس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

(الدحر:۲)

اس دوسری آیت میں ''انسان'' ہے مراد عام بنوآ وم اور عام انسان میں اور دونوں آیتوں میں لفظ ''انسان'' معرفہ ہے اور بیقا عدہ ہے کہ جب معرفہ کمرر بوتو دوسرا معرفہ کیسلے معرفہ کا عین ہوتا ہے اور جب دوسری آیت میں انسان سے مراد عام بنو آ دم میں تو پہلی آیت میں 'انسان'' ہے مراد عام بنوآ وم ہونے چائیس نیز اس لیے بھی تاکنظم قرآن میں خلل ندآ ہے۔ اس آیت میں ''حین من اللدھو''فرمایا ہے علامہ المیاوردی نے کہا ہے: اس کی تغییر میں تین قول ہیں:

جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا'اس مدت کے متعلق متعد داقوال جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا'اس مدت کے متعلق متعد داقوال

(۱) اس سے حضرت آ دم علیدالسلام کے جسم میں روح بھو تکے جانے سے چالیس سال پہلے کا زمانہ مراد ہے اس وقت ان کا جسم مکداور طائف کے درمیان افتادہ تھا ابوصالح کی روایت کے مطابق ہید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

(۱) خماک نے حضرت ابن عباس رضی الشرعنها ہے دومرا قول اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو گارے والی گیلی مٹی (طیسین) ہے پیدا کیا گیا' اوران کاجم چالیس سال اس حالت میں رہا' پھر چالیس سال وہ مزمی ہوئی کیچڑ (حما مسنون ) کی حالت میں رہے' پھر چالیس سال وہ خٹک بجق ہوئی مٹی (صلصال) کی حالت میں رہے' پھرا کیک سومیس سال بعد ان کے جسم کی تخلیق تکمل ہوگئ' پھر ان میں روح پھونک دی گئی۔

> ") حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا تثیمراقول بیه ہے کہ اس سے مراد غیر معین مدت اور غیر محدود زیانہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا: جب وہ (انسان) کوئی قابل ذکر چیز نہ قعاً اس ارشاد کے بھی دو محسل میں:

(۱) کی بن سلام نے کہا: دو(انسان) خلقت میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھااگر چہاللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل ذکر چیز تھا۔

(۲) اس ونت انسان مٹی کا ایک جسم تھا جس کی صورت بنی ہوئی تھی اس ونت اس کا نہ ذکر کیا جاتا تھا نہ وہ معروف تھا اس ونت اس کا کوئی نام نہ تھا' گھراس میں روح پھو یک دی گئی تو وہ قائل ذکر ہوگیا' پیفراء اور قطرب اور تعلیب کا قول ہے۔ (الک والعن والعون جسم ۲۲۰ اور الکت العلم ' بیروت )

الدهر: ٢ مين فرمايا: بي شك جم نے انسان كوڭلوط نطفه سے پيدا كيا ہے جم اس كو آ زماتے جين سوجم نے اس كو سننے والا

نبيار الفرآر

و يکھنے والا بناديا 🔾 ''نطفه''اور''امشاج'' كا<sup>معن</sup>ي

اس آیت میں 'نسط فی '' کالفظ ہے' نطفہ نمی کے قطرہ کو کہتے ہیں' قلیل پانی جو کسی جگہ محفوظ ہواس کو نطفہ کہتے ہیں'اور

''امشهاج'' کامعنی اخلاط ہے'''امشهاج'' کا واحد' مشیج''اور' مشیع '' ہے'یعنی دو چیزوں کا ایک دوسرے سے ل جانا' فراءنے کہا:''امشساج''ےمراد ہے: مروکے پانی اور مورت کے پانی کاختلط ہونا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبانے فرمایا:

المشاج" كامعى م: سفيدى يس سرخى ياسرخى يس سفيدى -

حفرت امسلیم رضی الله عنها میان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور

عورت كا يانى پتلا بيلا موتا ب ان ميس بركايانى بھى قالب ياسابق مؤيچياى كےمشاب موتا ب ( صحيح مسلم قم الحديث: ااس سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٥١ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں: مرد کا پائی گاڑھا سفید ہوتا ہے وہ عورت کے پانی سے مختلط ہوجا تا ہے جو پیلا پتلا ہوتا ہے ان دونوں پانیوں سے بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے پٹھے بٹری ادراس کی قوت مرد کے پانی ہے ہوتی ہے اوراس کا

خون عوشت اور بال عورت کے یانی سے بنتے ہیں۔ نطفه كےاختلاط میں متعدداقوال حسن بصرى نے اس آيت كى تغيير ميں كہا: نطفه حيض كے خون كے ساتھ تخلوط ہو جاتا ہے كيونكه جب مورت كرم ميں

مرد کا پائی داخل ہوتا ہے اورعورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض آنا بند ہو جاتا ہے تو پھر مرد کا نطفہ حیض کے خون کے ساتھ مخلوط ہوجاتا ہے۔ قادہ نے اس آیت کی تفیر میں کہا: 'امشاج'' کامعنی میہ کہ پہلے پانی اورخون مختلط ہوتا ہے گھروہ جر ہواخون بن جاتا ہے کچروہ گوشت کا لوتھڑ ابن جاتا ہے۔

ِ فلاصہ یہ ہے کہ نطفہ کے اختلاط سے مرادیہ ہے کہ نطفہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور ایک صفت سے دوسری مفت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

نیزاس آیت میل فرمایا ہے: ہم اس کوآ زماتے میں سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنادیا۔

اس کامعنی ہے: جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ہم اس کو آ زمائش میں ڈالنے کا اراد ہ کرنے والے تھے' سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں سننے اور دیکھنے کامعنی سمجھنا ہو جیسیا کہ حصرت ابراہیم علیہ السلام

نے آ زرے فرمایا تھا: لِحَتَّعْبُكُ مَا لَا يَنْمُعُ وَلَا يُبْصِرُ . (مريم:٣٢) تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا

یعنی جو کسی چیز کو سجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

الدهر ٣٠ ميں فرمايا: ہم نے اس کو (سيدها) راسته دکھا ديا آب وہ جا ہے شکر کرنے والا ہوجا ہے ناشکر ٥١ سبیل' سے مراد عام راستہ ہے یا ہدایت کا مخصوص راستہ

اس آیت میں میہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوحواسِ ظاہرہٴ حواسِ باطنہ اور عقل سلیم عطا کی ہے' جن کی مدد ہے انسان سیدھےراستہ کو پاسکتا ہے۔

تبيأر القرآن

جلدوواز وتهم

انسان اپن تخلیق کی ابتداء میں تمام اشیاء کی معرفت سے خالی ہوتا ہے' پھراللد تعالیٰ نے اس کوعقل اور حواس عطافر مائے' جن کی وجہ سے وہ اشاء کی معرفت حاصل کرتا ہے اس آیت میں 'نسبیل'' سے مراد بیجی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عام راستہ بوخواہ وہ خیر کا راستہ ہو یا شرکا' نجات کا راستہ ہو یا ہلاکت کا' جیسے اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے:

وَهَدَايِنْهُ النَّجُدَايِنِ أَنْ (البلد:١٠) اورہم نے انسان کو دونوں راہتے دکھا دیئ

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کداس سے مراد ہدایت کا راستہ ہواور یہی وہ معروف راستہ ہے جس کی تمام نبیوں اور رسولوں نے ہدایت دی ہےاور قر آن مجید نے اس راستہ سیمبیل کا اطلاق کیا ہے مشرکین قیامت کے دن کہیں گے:

اورمشرکین کہیں گے:اے مارے رب! ہم نے این وَقَالُوارَتُنَآ إِنَّا ٱطَعْنَاسَا وَتَنَاوَكُمَرَاءَ نَافَأَضَدُنَا سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں سید ھے راستے التّبينيلان (الاحزاب: ٧٤)

ہے گمراہ کردیا 0

راستہ کی مدایت دینے ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے کا بڑات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں ہے انسان اللہ تدل کی ذات ٔ صفات اوراس کی تو حیدتک پہنچ سکتا ہے ٔ اورانسان کوعتل عطا کی ہے جس کے ذریعہ وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چیز مجی کسی موجد کے بغیر وجود میں نبیں آ سکتی تو آئی بڑی کا مُنات کسی موجد کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے اور اس کا مُنات کی كسنيت يه بناتى بكاراس كاموجد واحدب كونكداس كائنات كاطبعي اورفطرى نظام واحدب اور نظام كي وحدت ناظم كي وصدت کا نقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالی کی ہوایت سے مراد ریجی ہے کہ اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہیاء میں السلام کو جیجا اورآ سانی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے۔

انسان کواختیار دیا ہےخواہ وہ شکر گز ار ہوخواہ ناشکرا

اس کے بعد فرمایا: اب وہ (انسان) جا ہے شکر کرنے والا ہو جا ہے ناشکرا۔

اس کامعنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خیر اور شر اور نجات اور ہلاکت کے دونوں راستے دکھا وینے 'کا کنات میں اپنی ذات اور تو حید پر دلائل رکھے اور انسان کوعقل دی کہ ہم تک پہنچ سکے گھر مزید تنبید کے لیے نبیوں کو بھیجا اور کمابوں کو ، زل کیا اب انسان کا اختیار ہےوہ جا ہے تو نجات کا راستہ اختیار کر کے شکر گز اربن جائے اور چاہے تو ہلاکت کا راستہ اختیار کر ك ناشكرا بن جائے اس كى نظيرىية يت ب:

وَقُلِ الْحَقُ مِنْ تَرَبِّهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ

اورآب کیے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے مو

فَلْمَكُفُّ (الكبف:٢٩)

جو جا ہے ایمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے۔ اللَّد تعالَىٰ كا ارشاد ہے: بے شک ہم نے كافروں كے ليے ذنيريں اورطوق اور مجزئتی ہوئی آگ تيار كررتھی ہے 0 بے شک نکو کارا لیے مشردب کے جام پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہے 0اس چشمے سے اللہ کے بندے پئیں گے'وہ اس چشمہ کو

جبال طامین کے بہا کر لے جائیں کے 0 (الدهر:١-١٨) ربط آیات اورمشکل الفاظ کے معالی

اں ہے پہلی آیت میںشکر کرنے والوں اور ناشکروں کا ذکر فر ماما تھا'اب اس کے بعد کی دوآیتوں میں ان دونوں کے اخردی انجام کا ذکر فرمایا ہے' اور لف ونشر غیر مرتب کے طور پر پہلے ناشکروں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے تا کہ ناشکروں اور ان کی سزا کا ذ کر متصل ہو جائے اس کے بعد شکر کرنے والوں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔

الدهر بيم مين 'اعتد ذا'' كاذكر بي ''اعتداد'' كامعني ہے :كسى چيز كوتيار كرناحتیٰ كه جب اس چيز كي ضرورت بهوه چيز حاضراورموجود ہو جیسا کہاس آیت میں ہے:

اور اس کے ساتھ رہے والا فرشتہ کیے گا: یہ حاضر ہے جو وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَامَالُكَ يَ عَتِيْدُا ﴿ (نَ:٣٣) میرے پاک تھا۔

اوراس آیت میں 'سلا سلا ''کاذکر ہے اس کامعنی ہے: زنجیریں'جن سے مجرموں کے بیر باندھے جا کیں گے اور اس میں''اغسلالا''' کا ذکر ہے'اس سے مرادطوق ہیں جن ہےان کے ہاتھوں کوان کی گردنوں کے ساتھ جوڑ کریاند ھەریا ھ ئے گا

اور'نسعیر''کالفظ ہے'اس سے مراد ہے: دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دوزخ ان صفات کے ساتھ بنائی جا چکی ہے'معنز لہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ ابھی بنائی نہیں

گئی اور اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکی دوزخ ضرور بنائے گا' ہم کہتے ہیں کہ اس تو جیہ میں بلاضرورت قر آن مجید کی

آیات کومجاز برمحمول کرنا ہے۔ الدهر: ۵ میں فر مایا: بے شک نیکوکارا پیے مشر دب کے جام پئیں گے جس میں کا فور کی آمیزش ہے 0

د نیا کے کا فوراور جنت کے کا فور کا فرق

اس آیت میں 'ابواد '' کالفظ بند بر '' کی جمع ب عید 'دب '' کی جمع '' دباب '' بند '' بر '' کامنی ب نیک کام كرنے والا اوراس مين الكاس "كالفظ باس كامعنى ب: كلاس جام آب خوره-

اس آیت پرایک میسوال ہوتا ہے کہاس میں فر مایا ہے کہ جنت کامشروب کا فور کے ساتھ ملا ہوا ہوگا حالا ککہ کا فور کا ذا لقتہ

مخ اورکڑ واہوتا ہے تو جس مشروب میں کا فور ملا ہوگا وہ لذیز نہیں ہوگا' اس کے حسبِ ذیل جوابات ہیں:

(۱) کافورنام کاجنت میں ایک چشمہ ہے جس کا یائی کافور کی طرح سفید ہوگا ادراس کی تاثیر کافور کی طرح ٹھنڈری ہوگی کیکن اس کا ذا لَقَه مَنْ خُنِین ہوگا بلکہ شیریں ہوگا' اس آیت کامعنی یہ ہے کہ جنت میں نیک لوگوں کو ایبا مشروب پلایا جائے گا

جس میں کا فور کے چشمہ کا بانی ملا ہوا ہوگا۔ (۲) اللہ تعالیٰ جنت کے چشمہ میں کا فور کی خوشبو پیدا کر دے گا ادراس کا ذا نقہ شیریں اور لذیذ ہو گا اور کا فور کی خوشبو کی وجہ

ہے اس چشمہ کا نام کا فور ہوگا۔ الدهر: ۲ میں فرمایا: اس چشمہ سے اللہ کے بندے پئیں گئوہ اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جا کیں گے 🖸

"عباد الله" كالفظ كفاركوشامل بيس ب

کپلی آیت میں اور اس آیت میں فرق میہ ہے کہ ان بندوں کی اپنے مشروب پینے کی ابتداءان کے گلاسوں سے ہوگئ کچر وہ کا فور کے چشمہ سے یائی نکال کراس میں شراب طہور ملا کر پئیں گے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ کے بندے اس چشمہ سے پئیں گے اور اس میں 'عباد صالحین ''تبیں فرمایا' اس کا مطلب ہے: الله تعالیٰ کے تمام بندے اس چشنے سے پیس گے خواہ وہ دنیا میں نیک رہے ہوں یا ندر ہے ہوں البنتہ کفار اس چشمہ سے بالاتفاق نہیں پئیں گۓ اس ہے واضح ہوا کہ''عباد اللہ '' کالفظامؤمنین کے ساتھ خاص ہے'ای طرح قرآن مجید

میں جوار شاد ہے:'' وَلَا يَدُونُ فِي إِحِياً إِنِياً أَكُفْنَ ''(الزمر: ٤)اس آیت میں بھی' عباد الله ''کالفظ کفار کو ثنا ل میں ہے اور اس کا معنی ہے: الله تعالی این مؤمن بندول سے كفر كےصدور برراضي بيس ہوتا۔

اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ نذر پوری کرتے ہیں اوراس دن ہے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے 0 وہ اللّٰہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 0 (ابرار کہتے ہیں:) ہم تم کو صرف اللّٰہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں' ہم تم سے اس کے مؤش نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش 0 ہے شک ہم اپنے رہ سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے صور ش اور بہت مخت ہے 0 (الدعن ۱۰-۷۔)

'ندر'' کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور نذر کے شرعی احکام

''نىندر'' کا لغوی معنی ہے: وعدہ کرنا اور اس کا شرگی معنی ہے: بندہ اللہ تعالیٰ ہے کس عباوت کے کرنے کا وعدہ کرئے خواہ مطبقاً جیسے کے: الند تعالیٰ کی رضا کے لیے جھے پر اتنا صدقہ کرنا لازم ہے خواہ معلقاً جیسے کہے: اگر اللہ نے میرے مریض کوشفا و بے دی یا میرے گم شدہ محض کو جھے ہے ملا دیا تو میں اس کی رضا کے لیے اپنے مال میں ہے اتنا صدقہ کروں گا یا اس کی رضا کے لیے اتی غن نمازیں پڑھوں گا۔

واضح رہے کہ القد تعالی کی عبادت غیرمشر وط طور پر کرنی جاہیے اور اپنے کسی کام کی شرط لگا کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا مروو ہے اور القد تعالیٰ کی معصیت میں نذر نیمیں ماننی جاہیے اور اس کی عبادت کی جونذر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے اور غیر القد کی نذر مانا جائز کمیں ہے۔

عبادت کی نذر ماننے کی کراہت پر دلیل بیرحدیث ہے:

حضرت ابوم یره رضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول القد علیه وسلم نے فرمایا: تم نذر ندمانا کرو کیونک نذرتقدیر سے مستغنی نبیس کرتی ( یعنی جو کام نبیس ہوتا وہ نبیس ہوگا خواہ تم اس کام کے لیے نذر مانو یا ندمانو) نذر کے ذریعہ عبادت کا حصول صرف بخیل ہے ہوتا ہے ۔ ( سنر ترندی آم الحدیث المصدا مستداحمہ عنج مسلم قم الحدیث المسلسل ۱۳۱۸)

اورمعصیت کی نذر کی ممانعت کی دلیل میصدیث ہے:

حضرت ما نشرضی القد عنها بیان کرتی بیش کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله کی معصیت میں نذر جائز تبیل اور اس کا کفارہ وہ ہے جوشم کا کفارہ ہے۔(سنن ابوداؤد قم الحدیث ۱۳۹۰ سنن ترندی قم الحدیث:۱۵۲۳ سنن نسائی قم الحدیث:۳۸۳۳ سنن این اجد قم الحدیث ۱۲۱۲۵ سنداجم ۲۵ م ۲۵۰۷)

اورعبادت کی نذر کا پورا کرناواجب ہے اس پرولیل سیصدیث ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی ندر مائی 'اس پر لازم ہے کہ وواللہ کی اطاعت کرے اور جس نے اللہ کی مفصیت کی نذر مانی ہے وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔

( تعييم ابخارى قم الحديث ٢٩٩٦ منس ايوداؤورقم الحديث ٣٢٨٩ منس ترقدي رقم الحديث ١٥٣٦ منس سائي قم الحديث ١٨١٥ منس المن المجد

قم الديث ٢١٢٦ منداحمه ق٢٣٠)

خیرانند کی نذر بائنے کے مدم جواز کی ولیل میہ ہے کہ تمام فقہاء نے بین تھری کی ہے کہ نذرعبادت ہے اور غیراللہ کی عبادت جائز نہیں ہے جابل موام بیوں نذر بائنے ہیں کہ اے اللہ کے ولی!اگر آپ نے میرے فلال بیمار کو تندرست کر دیایا میرے فلال گم شدہ خفس کو مجھ سے ملادیا تو میں آپ کے مزار پر چاور چڑھاؤں کا یا بریائی کی دیگ چیش کروں گا میطریقہ ناج سے اگر اولیاء اللہ سے مدد مانگنی ہوتو اس کا تصبح طریقہ میہ ہے کہ اے اللہ کے ولی! آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے فلال بیمار کو تندرست کر د نے اگر آپ کی دعا سے میرا بیمار تندرست ہوگیا تو میں ایک دیک کا صدقہ کر کے اس کا تواب آپ کی نذر کروں گا اور آپ کو ہم ہے

بتيار القرار

کروں گا اوراس دیگ کوآپ کے مزار کے فقراء کے کھانے کے لیے پیش کروں گا۔اس طریقہ سے جب وہ اولیاءاللہ سے مدد کی درخواست کرے گا تو اس برکوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اس درخواست میں 'نلو'' کا لفظ بدیداور تحذیے معنی میں ہے۔

ہم نے نذر کے موضوع مِ مفصل گفتگوا مج ٢٩ ش کی ہے تبیان القرآن ج ٢٥ س٥ ٢٨ ١ ٢٠٠ ميں مطالعة فريا كيں \_

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اہرار (نیک بندوں ) کے اخروی اجر وثواب کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں پیر بیان فرمایا ہے کہ وہ نیک اعمال کون ہے ہیں جن کی وجہ ہے ابرار کو آخرت میں ایسا اجر وثواب ماتا ہے سوفر مایا: وہ نذر پوری

کرتے ہیں اوراس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ قیامت کے اهوال کونثر کہنے کی توجیہ اور اولیاء اللہ کا اس دن کے شریعے تحفوظ ربنا

نذر یوری کرنے کے بعد بید ذکر فرمایا ہے: وہ اس دن ہے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے اس ک وجہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس عمل سے عبادت کی نیت کی جائے سو بتایا کدان کا نذر پوری سرنا اللہ تعالی کے خوف کی وجہ ہے ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ای پر بیسوال ہوتا ہے کہ اس کا شربق قیامت کے دن تھیلے گا ابھی تو نہیں کچھیا ہوا حالانکہاس آیت میں بیفر مایا ہے کہاس کا شر پھیلا ہوا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ جو کا مستقبل میں یقینی

اون اواس وکتل وقوع کے لیے ماضی ہے تعبیر کردیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہیہ ہے کہ قیامت کے جس قدر دہشت ناک احوال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالی ک

افعال قعمت اورصواب ہوتے ہیں' پھران کوشر کہنا 'س طرح درست ہوگا؟اس کا جواب بیہ ہے کہان کواس حیثیت ہے شرمبیں کہا کہ وہ التد تعالیٰ کے افعال ہیں' ہلکہ قیامت کے دن جن لوگول پر وہ دہشت ناک احوال طاری ہوں گۓ ان کے حق میں وہ

شر ہول گئے جس طرح امراض مہلکہ اور شدیدمصائب کوشر کہاجا تا ہے حالائکہ سب چیزیں التد تعالی کی پیدا کر دہ ہیں ۔

تميرا سوال يه ب كدالله تعالى في اين اولياء اور نفوس قدسيد كم تعلق فرمايا ب: قیامت کی بوی دہشت بھی انہیں تم گین ندکر سے گی۔ لَا يَحْزُنُهُو الْفَرْءُ الْأَكْبُرُ . (الإنباء:١٠٣)

اس الله الله جواب بيرے كه قيامت كا ہول اور اس كا خوف بهت شديد ہوگا ، كياتم نبيس ديھتے كه آسان محصن جاميں گے اور چھلے ہوئے تا نبے کی طرح ہو جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سور ٹی اور جاند کو لیپیٹ دیہ جائے گا'یہ زمین

دومری زمین سے بدل جائے گئ پہاڑ دھنگی ہوئی روئی کی طرت اُڑ رہے ہوں گے اور سمندروں میں آ گ تکی ہوئی ہو کی اوران

چيزو ) ود کي کرتمام ملطفين کوهول اورخوف بوگا اورسب پروجشت طاري بوگي جيدا کر آن مجيديس ب ؽۏؗؗؗمؙؾۜۯۮڹۿٵؾۜۮ۬ۿڵڰؙڷؙ*ڰؙۯۻۼ؋ۣۼؾ*ٵٞٱۯۻٚۼڎ جس ون تم ديكھو كے كه مر دودھ يلانے والى اينے دودھ

یتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت کا حمل سراقط ہو جائے گا تَصَنَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرًى وَمَا

هُمْ بِسُكُرِى وَلِكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَيايُدُان (الحَيْ) اورتمهمیں لوگ مدہوش وکھائی و س گ حالانکہ واقع میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت بخت ے 0

> يَوْمًا يَتُجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَانَ ۖ وہ دن جو بچوں کو بوڑ ھا بنا دے گا 🔾

فی نفسه اس دن کا هول اورخوف بهت شدید ہو گالیکن القد تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے اولیاء کو اس دن کے دہشت ناک احوال اورخوف ہے محفوظ ریکھے گا۔

سيار القرآر

جيدووازوجم

دودسرا جواب ہیہ ہے کہ قیامت کے دن کا شرُ فساق' فجاراور کفار میں پھیلا ہوا ہو گا اور مؤمنین اس دن کے شر ہے مامون اور محفوظ ہوں گے اوراس برقر آن مجید کی حسب ذلل آبات دلالت کرتی ہیں:

يْوِيَادِلاَ عَوْفٌ عَكَيْلُهُ الْيُوهُمُولاً ٱنْتُتُو تَعْذُونُونَ أَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَعْلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلْمَ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلْمَالِكُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمَا عِلَانِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ عَلَيْم

(الزفرف: ۱۸) ہوگے O

جنات عدن میں واخل ہوتے وقت مؤمنین کہیں گے:

الْحَمُدُ بِثِلُوالَّذِ فَى اَذْهَبَ عَنَّاالْحَزَنَّ إِنَّ مَبَّنَا لَعَفُوْمُ شَكُوْرُ ﴾ (١٠/ ٣٠)

والا ہے 🔾

اللہ کا( لا کھ لا کھ )شکر ہے جس نے ہم ہے غم کو دور کر دیا' یے شک ہمارا رب بہت بیٹیٹے والا اورشکر کرنے کی اچھی ہزا دیے

> الدهر: ۸ میں فرمایا: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور میتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں O ایثار کی فضیاست میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کی محبت میں اس کامعنی ہے: ہر چند کہ انہیں خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے ک ضرورت ، وتی ئے بچر بھی وہ اپنے اوپر دوسر ہے شرورت مندوں کوتر جج دیتے ہیں اوران کے لیے ایٹار کرتے ہیں۔

حضرت ابو جریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک حض نے بو چھا: یارسول الله! کون سا صدقه سب سے زیاده عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا:تم اس وقت صدقه کرو جب تم تندرست جو اور تهہیں خود مال کی ضرورت جواور تہہیں فقر کا خطرہ جواورخوش حالی کی امید جواور صدقه وینے میں اتی تا خیرند کروتی کرتبراری روح تمہارے حلقوم تک بی تائے حائے۔ (سمح ابخاری آم الحدیث: ۱۳۹۱) سمج مسلم قرالحدیث: ۱۹۳۱)

ج۵۰ سنداحه رخ ۱۳۰۰ سامع قدیم سنداحه ج ۱۵ می ۱۹۷-۱۹۱۱ رقم الحدیث:۱۰۱۱ مؤسسة الرسالهٔ بیروت ۱۳۲۰ه) الد هر: ۸ حضرت علی کے متعلق نازل جوئی ہے یا ایک انصاری کے متعلق؟

امام ابوالحن مقاتل بن سليمان بلخي متوفي ١٥٠هاس آيت كي تفسير ميس لكهية مين:

یہ آ بت حضرت ابوالد حداح افساری رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیہ آ بیت حضرت علی ہن ابی طالب رضی الند عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے ایک دن روزہ رکھا 'جب افطار کا ارادہ کیا قایک سائل نے نداء کی: تہمارے پاس جوطعام ہے وہ جھے کھلا دؤ کیو ککہ جس نے آئ سارے دن سے پچیٹیں کھایا 'حضرت ابوالد حداح یا حضرت علی نے آئ نے اپنی اہلیہ ہے کہا: افسو! اس کو ایک روٹی اور سائن دے دؤ اور اس کو کھانا کھلا دؤ تھوڑی ویر بعد ایک یتیم لڑکی نے آئر کر صدا دی اور کہا: جھے کھانا کھلاؤ' میں بہت کم زور جوں اور میں نے سارے دن سے پچوٹییں کھایا 'حضرت ابوالد حداج نے کہا:اے اس الد صداح! اس کوالک روٹی اور سائن دو اور اس کو کھانا کھلاؤ' کیونکہ اللہ کو تھے ایس مسکین سے زیادہ مستق ہے دہ ایک کی

نبيار المرار

کھلانے میں مشغول تھے کہ دروازہ پرایک قیدی نے آ کرسوال کیا:تمہارےشہر میں ایک اجنبی مسافر آیا ہے اس کو کھانا کھلاؤ' پس میں تمہارے ہاں قیدی ہوں اور مجھے بھوک نے بہت ستار کھائے پس اس ذات کی رضا کے لیے جس نے تمہیں عزت دی ہےاور مجھے ذلت میں مبتلا کیا ہےتم مجھے کھانا کھلا دؤ پھر حضرت ابوالدحداح نے کہا:اےام الدحداح!اشواوراس میافر قیدی کو ا یک روٹی اور سالن کھلا دؤیدان دونوں سائلوں ہے زیادہ ستحق ہے' پھرانہوں نے ان کوتین روٹیاں کھلا دیں اور ان کے لیے صرف ایک روٹی روگئ 'تب اللہ تعالیٰ نے ان کےاس فعل کی مدح میں بیآ بیتیں نازل کیں:وہ اللہ کی محبت میں سکین اوریتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 0 (وہ کہتے ہیں: )ہم تم کو صرف اللہ کی رضائے لیے کھلاتے ہیں ہم تم ہے اس کے عوض نہ کوئی صلہ عاتے ہیں ضمتائش 0 بے شک ہم اینے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے صدر ش اور بہت بخت ہے 0 (الدهر ١٠٨)

(تفسيرمقاتل بن سليمان ج ٣٢٨ ١٠/١/١٥ ارالكتب العلميه ' بيروت' ١٣٣٨ هـ )

حضرت على كااپنے آپ كواوراپنے اہل وعيال كوتين دن جھوكا ركھ كرمسلين بيتيم اور قيدى كوكھانا كھلانا امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم لتعلي متوفى ١٣٢٧ هاس آيت كي تفسير مين لكهة بين: اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے مقاتل نے کہا: بیرآیت ایک انصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک دن میں ایک مسکین ایک میتیم آورایک قیدی کوکھانا کھلا یا اس کے بعدامام فغلبی نے اپنی سند کے ساتھ اس انصار ی کے قصہ کو بیان کیا ہے' وہ کہتے ہیں:ہمیں علی بن الی حزہ نے بیان کیا ہے' انہوں نے کہا:ہمیں بیرحدیث بیٹجی ہے کہ ایک مسلین نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: پارسول اللہ! مجھے کھانا کھلا کمیں' آپ نے فرمایا:اس ؤات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے! میرے یاس تہمیں کھلانے کے لیے کی تہیں ہے کیکن میں تلاش کرتا ہوں ' مجرو و خض ایک انصاری کے پاس گیا' وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کا کھانا کھار ہاتھا' اس نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا قو' میں نے آپ ہے کہا: مجھے کھانا کھلا کیں' آپ نے فرمایا:میرے پاس تنہیں کھلانے کے لیے بچھنہیں ہے کیکن میں تلاش کرتا ہوں' اس انصاری نے اپنی ہوی ہے بوچھا:تمہاری کیارائے ہے؟اس کی ہیوی نے کہا:اس کوکھلا وَاور یلا وَ' کِھررسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم کے پاس ایک پٹیم گیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ! مجھے کھانا کھلاہے' آپ نے فرمایا: میرے پاس تہمہیں کھلانے کے لیے پچھنہیں ہے کین میں تلاش کرتا ہوں' پھروہ پیتیم اس انصاری کے پاس گیا جس کے پاس مسکین گیا تھااوراس نے کہا: مجھے کھانا کھلاؤ' اس انصاری نے اپنی بیوی ہے کہا:تمہاری کیارائے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ' پس انہوں نے اس کو کھانا کھلایا' پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک قیدی گیا اور کہا:یارسول الله! مجھے کھانا کھلائے' آپ نے فرمایا:الله کو قتم! تهہیں کھلانے کے لیے میرے پاس کچھنیں ہےلیکن میں تلاش کرتا ہوں' پھروہ قیدی اس انصاری کے پاس گیا اوراس ہے کہا: مجھے کھانا کھلاؤ انصاری نے اپنی بیوی ہے کہا جمہاری کیارائے ہے؟اس کی بیوی نے کہا:اس کوکھانا کھلاؤ ان متیوں کوکھانا کھلانے

اوريتيم اورقيدي كوكھانا كھلاتے ہيں ۞ (الدحر: ٨) (الكثف والبيان ج ١٥٨ واراحياء الراث العربي بيروت ١٥٢٠هـ)

۔ علامہ ابوعبداللّٰہ قرطبی نے بھی امام لتاہی ہے اس روایت کونقل کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جروائس ۱۹۷۱)

کے واقعات ایک ہی وقت میں ہوئے' تب اللہ تعالیٰ نے اس نصاری کے متعلق یہ آیت نازل فر مائی: وہ اللہ کی محت میں مسکین

اس روایت کونقل کرنے کے بعد امام فتابی اپنی سند کے ساتھ دھنرت ابن عباس رضی الندعنہما ہے روایت کرتے ہیں: حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما بیار ہو گئے ان کے نانا سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بمراور

حضرت عمر رضی اللہ عنہماان کی عیادت کے لیے گئے اور انہوں نے کہا:اے ابوالحن! کاش تم اہنے بچوں کے لیے نذر مان لیتے

Marfat.com

تبيار القرآر

اور جونذر یوری نہ کی جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:اگر میرے دونوں مینے تندرست ہو گئے تو میں اللہ کاشکرا داکرنے کے لیے تین دن کے روزے رکھوں گا' پھر حضرے علی خیبر کے یہودی شمعون کے باس گئے اور اس سے تین صاع (بارہ کلوگرام ) بَو قرض لیے اس یہودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صاع بَو کے عوض فجھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹی ہے کچھ اُون کے دھاگے بوا کر دے دؤ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے مشورہ کمیا انہوں نے اس کی موافقت کی' حضرت علی بازار ہے بھو لے آئے' حضرت فاطمہ نے وہ بھیٹے آٹا گوندھااوریانچ روٹیاں یکا نمیں تا کہ بیشمول رمول الله صلى الله عليه وسلم برايك كے ليے ايك ايك روثي ہو جائے مصرت على رضي الله عند نے نبی صلی الله عليه وسلم كے ساتھ مغرب کی نمازیزهمی' پیرگھر آئے اورایئے آ گے کھانار کھا'اننے میں ایک مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بت محد السلام عليكم! مين مسلمان مسكينون مين اليك مسكين مون آب جي كهانا كهلا كمين الله آب كوجت ك دسترخوان ي کھانا کھلائے گا' حضرت علی نے فرمایا: اس کو کھانا کھلا دواورانہوں نے ایک دن اورا یک رات پچھ کھائے بیٹیر گر ارااورسوا خالص یانی کے اور کسی چیز کونٹاول نبیں کیا' دوسرے دن مجر حصرت فاطمہ نے ایک صاع ( جار کلوگرام ) گندم کو پیسا اور آٹا گوندھ کراس کی رونیاں یکا ئیں' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز یڑھی' مجر گھر آئے' ان کے سامنے کھانا رکھا گیا' اتنے میں ایک پنتیم دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا: اے اہل بیت مجد! السلام علیم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک پنتیم ہوں' میرے والدین شہید ہو گئے' آپ مجھے کھانا کھلائیں'اللہ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھانا کھلائے گا' پھر حضرت علی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور دو دن بھو کے گز اُرے' اور یانی کے سواکسی چیز کو تناول نہیں کیا' تیسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باتی ایک صاع جو کو پیسا اور آٹا گوندھ کرروٹیاں یکا ئیس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی' پھر گھر آئے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا استے میں ایک قیدی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بیت محمد! السلام سيم! آپ ہمیں گرفتار کرتے ہیں اور کھانانبیں کھلاتے "آپ مجھے کھانا کھلا کیں کیونکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہول ، الندتع لي آ ب كوجنت كے دستر خوان سے كھانا كھلائے گا ' پھرانہوں نے اس كوكھانا كھلا ديا ' اور تين دن اور تين را تيں انہوں نے کچینیں کھایا' اورسوائے بانی کے اور کسی چز کو تناول نہیں کیا' اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذریوری کر چکیے تھے' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑا اور بائمیں ہاتھ ہے حضرت حسین رضی انتدعنہما کو پکڑا ' اور رسول التدصلی التدعلیہ وسلم کے پاس کے بھوک کی شدت سے ان کے جسم بے صدد بلے ہو چکے تھے اور ان کے جسموں پر کیکی طاری تھی جب بی صلی التدنيية وسلم نے ان کی حالت دلیمی تو فر مایا: اے ابوالحن! په تهباری کیا حالت ہور ہی ہے میری بینی فاطمہ کے پاس چلؤوہ سب ان کے پاس گئے وہ اس وقت محراب میں تھیں اور بھوک کی شدت ہے ان کا پیٹ ان کی کمرے دیکا ہوا تھا اور ان کی آ مجمیس الدر دھنسی ہوئیں تھیں' جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فر مایا: اے اللہ مدوفر ہا! محمد کے اہل بیت تو محبوک ہے ہے عال ہورے بین چر حضرت جریل علیدالسلام آسان سے اترے اور کہا:اے محر! آپ یدلیس!القد تعالیٰ آپ و آپ کے اہل بیت کے متعلق خوش خبری دیتا ہے آپ نے فرمایا: اے جبریل! ہم کیالیں؟ تو حضرت جبریل نے آپ کو بیآیات پڑھا کیں: وہ اللَّه كي محبت مين مسكيين اوريتيم اورقيدي كوكها نا كللا تي من \_الأيات (الدهر:١٠\_٨)

(الكشف والبيان ج٠١ص ١٠١\_٩٨ سلخصاً ' دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٢٣ه )

حضرت علی کے مذکورا نیار کی روایت کوفل کرنے والےمفسرین

ب ذیل مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے:

علامه ابوالحس على بن احمد الواحدي النيشا يوري التو في ٣٦٨ هـ:الوسيط جهم ص٥٠١- ١٨٥٠ بيروت ١٩٦٥ هـ-اه م الحسين بن مسعود البغوى الشافعي المتوفى ٥١٦هـ:معالم التزيل ج٥٥ص١٩١ بيروت ١٣٣٠هـ علامه ابو الفرج عبد الرحمان بن على بن محمد

الجوزي المتوفي ۵۹۷ هـ: زاد المسير ج٣٣٠ بيروت ٤٠٠٠ هـ علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هـ:الجامع مشهورشيعه مفسر ابوجعفر محمه بن الحن الطّوى الهتو في ٣٦٠ ه لكصة مين:

عام اورخاص علماء نے بیدکہا ہے کہ بیآ یات مصرت علی علیہ السلام اور فاطمہ اورائحن اورائحسین علیم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نےمسلین' میتیم اور قیری کو تین را تیں اپنے افطار پرتر جیح دی اورخود وہلیم السلام جو کے رہے اور کھانے ینے کی کسی چیز ہے افطار نہیں کیا' تب اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت عمدہ تعریف کی اوران کے متعلق بیسورت نازل کی اوران کے لیے یہ فضیلت کا فی ہے کہ قیامت تک ان کی عظمت میں اس سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور بیآ یت اس پر دلیل ہے کہ بیر مورت مدنى بيروت مراتبيان جواص الاواراحياء التراث العربي بيروت)

نقین مفسرین کا حضرت علی کے اس ایثار کی روایت کومستر د کرنا

علامه ابوعبدالله محمر بن احمه ما لكي قرطبي متو في ٢٧٨ ه لكھتے ہيں:

جال محص ينهيں جانا كداس ملم كااياركرنا قدموم ب كونكدالله تعالى في فرمايا ب: لوگ آپ ہے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں' آپ يَشْكُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ ثُلِ الْعَفْرَ .

کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

یعنی جوتمہاری اورتمہار ہےاہل وعیال کی ضرورت سے زائد ہواس کواللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ دسکم سے تواتر کے ساتھ بیرحدیث منقول ہے حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے۔

(تشجح البخاري رقم الحديث:١٣٢٩ سنن نسائي رقم الحديث:٣٥٣)

حضرت توبان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مرد جو پچھنحرج کرتا ہے اس میں افضل دیناروہ ہے جس کووہ اپنے عمال برخرچ کرتا ہےاوروہ دینار ہے جس کواللہ کی راہ میں اپنی سواری برخرچ کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کواللہ کی راہ میں اینے اصحاب پرخرج کرتا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث:٩٩٨ منن ترفدي وقم الحديث:١٩٧١ منن ابن ماجه رقم 'بديث: ٧٠ ١٢ المسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث:١٩٨٢) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: ایک وینار کوتم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہواورایک دینارکوتم اینے غلام پرخرچ کرتے ہواورایک دینارکوتم مسلین پرخرچ کرتے ہواورایک دینارکوتم اپنے اٹل پر

خرج کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس کا ہے جس کوتم اپنے اہل پرخرج کرتے ہو۔ (صحِح مسلم رقم الحديث: ٩٩٥ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٩١٨٣)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان کے یاس ان کا کار مختار (سیکرٹری) آیا 'آپ نے یو چھا: کیا تم

نے غلاموں کوان کی روزی دے دی ہے؟ اس نے کہا جہیں ؑ آپ نے فرمایا: جاؤان کوان کی روزی دو رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم جلد د واز دېم

نے فرمایا: کس مخف کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کوروزی دینے کا وہ ما لک ہے اس کوروزی بند دیں۔ ( صحیح سلم تر الحدیث: ۹۹۱)

حضرت جابررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (خرج کرنے میں) سب ہے پہلے اپنے نفس ہے ابتداء کر داور اس پرصد قہ کرؤ پھرا گراس ہے کچھٹی جائے تو اپنے اہل کود ؤ پھرا گرا ہال کو دینے ہے پکھوٹی جائے تو اپنے رشتہ داروں کو دؤ پھرا گران کو دینے ہے بچ جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں یا ٹیمی جولوگ ہیں ان کود و

علامہ سید محبورہ اوی حنی متو فی ہے کا اھ لکھتے ہیں:

اس قصد پر تعقب کیا گیا ہے کہ بیرحدیث موضوع اور من گھڑت ہے 'جیسا کہ حکیم تر ذی اور ابن جوزی نے ذکر کیا ہے '
موضوع ہونے کے نفظی اور معنوی دلائل خوداس حدیث ہیں موجود ہیں گھڑات ہے' جیسا کہ حکیم تر ندی اور ابن جوزی نے ذکر کیا ہے '
موضوع ہونے کے نفظی اور معنوی دلائل خوداس حدیث ہیں موجود ہیں گھڑات حدیث اور حضرت ضاف اللہ عنبا پیدا ہوئے سے
حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی مدینہ میں ہوئی تان کی شان اور فضیلت کم نمیں ہوتی اور ندید لازم آتا ہے کہ وہ آپرے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے متعلق ناز ان بین ہوئی ان کی شان اور فضیلت کم نمیں ہوتی اور ندید لازم آتا ہے کہ وہ ابرار میں کہلے واقل ہیں وضورت علی رضی اللہ عنہ تا مسلمانوں کے موئی اور محبوب ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ حسلی اللہ دارے میان اور خوش اور خوش اور رخوش اور خوش اور خوش اور رخوش ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور وہ اپنی فضیلت کے بیوت ہیں اس ملیدہ ملم کے رحم کا نظوا ہیں اور دونا ہیں اور وہ اپنی فضیلت کے بیوت ہیں اس

حافظ ابن مجرعسقلانی نے کہا ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے کلی نے اس حدیث کو از ابو صالح از حضرت ابن عباس روایت کیا ہے۔ (الکاف الثانی فی تخ تا احدیث الکتاف جہم، ۱۷۰)اور امام تعلی نے الکتاف جہم، ۱۷۰ کار مرایت کیا ہے۔ (الکاف الثانی کے ماتھ دوایت کیا ہے۔ (الکاف الثانی کے ماتھ دوایت کیا ہے۔ بیر حدیث ال

ىبيار القرآر

تبارك الّذى ٢٩ ا حادیث میں ہے ہے جن کو تحققین کے قلوب مستر د کر دیتے ہیں' اس حدیث میں اس طرح ملمع کاری کی گئی ہے اور اس کواپیا مزین اور پُراٹر بنایا گیا ہے کہ جانل آ دمی میتمنا کرتا ہے کہ کاش! وہ بھی ایسا کام کرےاوروہ پینبیں جانتا کہ ایسا کام کرنے والا قابل مذمت ہے۔ (نوادر الاصول جاس ١٥٥ ١٥٨) الدھر: ۸ صرف حضرت علی کے متعلق نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے ہر چند کہ بعض مفسر بن نے اس روایت کواپنی نفامیر میں ذکر کیا ہے' لیکن ان میں سے تحققین نے بہ ککھا ہے کہ اس آیت کو حصزے علی کے ساتھ مخصوص کرنا تھیج نہیں ہے' بلکہ بیآیت تمام ابراراور نیک کام کرنے والوں کے لیے عام ہےاوراس آیت کی بشارت میں تمام مؤمنین داخل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔ امام فخر الدين محمر بن عمر دازي متو في ۲۰۲ ه لكھتے ہيں:

تحققین نے کہاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کےشروع میں فرمایا تھا: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کوامتحان اور آ زمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے؛ چھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس نے سب کو ہدایت دی ہے اور ان کے اعذار اورشبہات کو زائل فرما ویا ہے' پھر مخلوق کی دوقتمیں بن کئیں'ایک گروہ شاکرین کا ہے اور ایک گروہ کافرین کا ہے' چھر کافروں کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد شاکرین کے لیے وعد کا ذکر فرمایا' کہل فرمایا:'' اِنْ الْاَجْبْدَائم یَشْدُرُبُونَ ''(الدھ:۵) بے شک نیکوکار مشروب کے جام پئیں گئے بیہ جمع کا صیغہ ہے جوتمام شکر گزاروں اور نیکو کاروں کوشامل ہے اور الیں عام آیت کی ایک شخص کے ساتھ مخصیص کرنا

تھے نہیں ہے' کیونکہ بیسورت شروع ہے اس آیت تک بیرتقاضا کرتی ہے کہ اس میں تمام اطاعت کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے حال کا بیان ہے؛ کھی اگر ہم اس آیت کو کسی ایک شخص کے ساتھ مخصوص کردیں تو اس سورت کانظم خراب ہو جائے گا' اوراس کی ترتیب فاسد ہوجائے گی۔

دوسری وجہ یہ ہے کدان آیات میں جوصفات بیان کی تئی ہیں وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں سوفر مایا: نیکوکارمشروب کے جام پئیں گے۔ إِنَّ الْأَبْوَاسَ يَشْرُ يُونَ. (الدهر:٥)

وہ نذر بوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ يُوْفُوْنَ بِالنَّانُ رِوَيَحَافُوْنَ يَوْمًا . (الدح: ٤)

وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور پیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُيَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيْبُمُّ وَأَسِيرًا (الدحر: ٨)

اس طرح اس کے بعد بشارتوں کی تمام آیات بھی جمع کے صیغوں کے ساتھ میں اور عام میں اور ان آیات کے عموم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دخول کا انکارتہیں ہے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے اخروی انعام کی تمام بشارتوں میں داخل ہیں' جیبا کہان آیات کےعموم میں دوسر ہے مقی صحابہ اور تابعین اور بعد کے نیک مسلمان داخل ہیں 'سواب اس آیت ک<sup>و حض</sup>رت علی مِنی اللّٰدعنہ کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجنہیں ہے۔ (تغییر کبیرج ۱۰ص ۲۰۰۷ دارا دیا ،التراث العربیٰ بیروت ۱۳۱۵ ھ

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر ما لكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكصته مين: ستح میہ ہے کہ بیآ یت تمام ابرار (نیکوکاروں) کے متعلق نازل ہوئی ہے ٔ اور ہران شخص کے متعلق جس نے کوئی نیک کا م کیا' موبیآیت تمام مؤمنین محے لیے عام ہے' اور نقاش' نقلبی' قشیری اور متعدد مفسرین نے حضرت علی' حضرت فاطمہ اور ان کی باندی فضہ کے قصہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے جو تھے ہے نہ ثابت ہے جس کولیث نے ازمجاہداز حضرت ابن عباس الدھرے کی تفسير ميں روايت كيا ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن جز ٢٩٥٥ ١١١ وارافكر بيروت ١٣١٥ هـ)

تبيار القرآن

جلد دواز دہم

علامه اساعیل حقی حنی متوفی ۱۳۲ هاس قصه کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

الدھر: ۸ میں''عبلنی حبہ'' کی ضمیر کے مرجَع میں دوقول ہیں: یعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا اپنے نفس کی خواہش کے ماوجود کھانا کھلانا

ال آیت میں فرمایا ہے: ''علی حب ''اس کی دوتغیریں بین ایک یہ کہ'' حب '' کی خمیراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے' فغیل بن عیاض نے کہا: وہ اللہ سے محبت کی وجہ سے مسکین بیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں الدار نی نے بھی اس آیت کی بھی تغیر کی ہے۔

دوسری تغییر بیہ بے کہ''حسبہ'' کی ضمیر طعام کی طرف راجع ہے بیٹی اس کے باوجود کداس فخف کو طعام کی خواہش ہواور اسے کھانے کی ضرورت ہؤ چربھی وہ سکین' میتم اور قیدی کی ضرورت کو اپنی محبت اور خواہش پر ترجیح وے اور ایٹار کرئے جیسا کدان آیات میں ہے:

ران ایات س بے . وَاقَی الْمَالَ عَلَی مُوتِهِ وَدِی الْقُدْرِ فِی وَالْیَتُنْ فِی وَ وَالْمَالَ عَلی مُوتِ کے باوجود وہ مال

الْمُسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ وَالسَّالِمِلْيْنَ وَفِي الزِقَابِ ۚ . رشة داروں كوتيموں كؤمسينوں كؤمسافروں كؤموال كرنے والوں

(القره: ۱۵۵) اور فلامول کوان کے آزاد کرنے کے لیے دے۔ لَنْ تَکَالُوا الْبِرِّحَةِ فَی تُکُوفِقُوْ اِعِمَا اَتُحِبُّوْنَ ہُ . تم اس وقت تک نکل کو عاصل نیس کر یکے جب تک کہ اپنی

(آلعران:۹۲) پندیده چزول میں سے خرچ نه کرو۔

اورالله تعالی نے ابنی کی تحسین فرمائی ہے جو ایٹار کرتے ہیں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح ویتے ہیں سوفر مایا:

راسریہ) پیننٹس پر دوسروں کوتر جمج دینے کی آیات اوراحادیث کامحمل اورایثار کا معیار

ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے کپڑئے دواؤں کے لیے کچھ ندر کھے اور ندایچ ماں باپ اور اہل وعمال کے لیے کچھ رکھے اور دوسر سے ضرورت مندول میں اپنا مال تقییم کرتا گھرے خواہ وہ خوڈ اس کے ماں باپ اور اہل وعمال فاقوں سے مرتے رہیں کیونکہ میں ضروری ہے کہ ایک موضوع پر قرآن مجید اورا حاویث کی تمام تصریحات کو سامنے رکھ کرکوئی تھم نکالا جاتا ہے ان آیات میں اپنی پسندیدہ چیزوں کوصد قد کرنے کی تضیارت ہے اور ایٹار کا بیان ہے کیکن دوسری آیت میں فرمایا

بيبار القرآر

تبارك الّذي ٢٩ لوگ آب سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرج کریں؟ آب يَسْتُلُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ أَقُلِ الْعَفْوَ.

(البقره:٢١٩) کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔ اس طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے: سب ہے پہلے اپنے نفس ہے ابتداء کرواور اس برصد قہ کرو' پھراگر اس

ے کچھ پچ جائے تو اپنے اہل کو دؤ کچرا گر اہل کو دینے ہے کچھ نگے جائے تو اپنے رشتہ داروں کو دؤ کچرا گر ان کو دینے ہے نگح حائے تو تمہارے سامنے اور داکس باکس جولوگ ہیں ان کودو۔ (صحیح سلم قم الحدیث: ۹۹۷ سنن سائی رقم الحدیث: ۲۵۲۷)

اس لیے الدھر: کا گھل میہ ہے کہ اپنی اینے ماں باپ کی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات سے جو مال زائد ہویا جو طعام زا کد ہواور تمہیں اس مال اور طعام کی شدیدخواہش بھی ہوتو تم اس میں ہے مسکین میٹیم اور قیدی کو کھلاؤ' اس کی مزید وضاحت

اس مديث عيهوتي عيد حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی:

كَنُ تَكَالُوا الْمِيزَحَتَى تُتُفِقُو المِمَّا تُعُجِبُونَ لله . . . . تم اس ونت تك يَن كو ما صل نبيس كر كة جب تك كدا بي

(آل عمران:۹۲) پندیده چیزول میں سے خرچ نه کرو۔

تو حفرت ابوطلحه رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہا:الله تعالیٰ این کتاب میں فرما تا ہے:'' لَکُ تَتَكَالُوا الَّمِيْرَ **حَثَىٰ تُنَوُّفُوُّا وِمِمَّا تَتُحِبُّوُنَ** ۚ مُ ''(آل عمران :٩٢)اور ميراسب سے زيادہ پسنديدہ مال بيرحاء کا باغ ہے اور بيالقد کے ليے صدقه

ہے' میں اللہ کے پاس اس نیکی کے ذخیرہ ہونے کی تو قع کرتا ہول مارساللہ! آپ اس باغ کو جہاں جاہیں خرچ کریں' آپ نے فرمایا: رہنے دؤیدِ نفع آ ور مال ہے 'ینفع' آ ور مال ہے( دوبار فرمایا )' تم نے اس کے متعلق جو کہا ہے وہ میں نے س لیا اور میرا

مشورہ ہیے ہے کہتم اس کواپنے قرابت داروں میں تقتیم کرد ؤ مجر حضرت ابوطلحہ نے اس باغ کواپنے قرابت داروں میں ادراپنے عم ز او ميس تقتيم كمر ويا ـ (صحح ابغاري رقم الحديث:٣٦١) صحح مسلم رقم الحديث:٩٩٨ مشن ابودا دُررقم الحديث: ١٣٨٩ مشن ترندي رقم الحديث:٣٠٠ ما السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٢٧ - ١١)

''مسكين''اور''يتيم'' كالمعنى اس آیت میں 'مسسکیسن'' کالفظ ہےاس کامعنی ہے: جوخود کمانے پر قادر ند ہوا کی قول میہ ہے کہ جس کے پاس بانگل

مال نه ہووہ مسکین ہے قرآن مجید میں ہے: یا بھوک والے دن کھاٹا کھلانا○ <sup>ت</sup>سی رشتہ داریتیم کو○ی<mark>ا</mark> سی ٲٷٳڟٚۼٷڣۣؽٷۼ؋ڿؽڡؙۺۼؠؾ<sup>؞</sup>ٚڮؾؿؘۼٵڎٵٮؿٚۯۑۼٟڬ فاک پریزے ہوئے مسکین کو O اَدُوسَكِيْنَادُامَتْرَبَةٍ ﴿ (البداء)

اوراس آیت میں 'یہیہ'' کالفظ ہے' میتم اس بحی کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پیلے فوت ہو چکا ہؤہر وہ چیز جو مکتا اور منفرد ہواس کو بھی میٹیم کہتے ہیں'جوموتی سپلی میں اکیلا ہواس کو درمیٹیم کہتے ہیں۔(المفردات ڈ۴س۵۱۵)امام

رازی نے کہا: جوا بی کم عمری کی وجہ ہے کمانے کے قابل نہ ہواوراس کا کمانے والافوت ہو چکا ہوا اس کو میم کہتے ہیں۔ اسیر کے معنی اور مصداق میں مفسرین کے متعدد اقوال اورمسلمان قیدی<u>وں اورمشرک قی</u>دی<u>وں کو</u>

کھانا کھلانے اوران پرصدقہ کرنے کے احکام اوراس آیت میں 'اسیہ '' (قیدی) کالفظ ہے اس کے معنی اور مصداق میں متعدد اقوال ہیں: (۱) حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما حسن بھری اور قادونے کہا: اسپر شرکین میں ہے ہوتا ہے'روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم مشرک قید یول کو پیچنج تا کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے حق کو قائم رکھا جائے کیونکہ اس وقت تک ان کو کھانا کھلانا واجب ہے جتی کہ امام ان کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ ان کو آل کیا جائے گایا ان سے فدید لے کر ان کو آ زاو کر دیا جائے گایا ان کو خلام بنایا جائے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ قیدی کا فرہو یا مسلمان ہو گیرنگہ جب اس کے نفر کے باوجود اس کو کھانا کھلانا واجب ہوگا تو اس کو کھانا کھلانا کہ وہ اجب ہوگا ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حال میں اس کو آل کرنے کا وجوب دوسرے حال میں اس کو کھانا کھلانا کے وہ جوب کے منافی نہیں ہے اور یہ واجب نہیں ہے کہ جب اس کو آل کہ وہ ہے سزادی جائے تو اس کو دوسری وجہ ہے بھی سزادی جائے کی وجہ ہے کہ جس تحقی ہو تھا میں لازم ہواور اس پر آل ہے کم سزا بھی ہوتو اس کو آل ہے کم سزا دینا مستحسن نہیں ہے بھر یہ سوال ہے کہ قیدی کو کھانا کھلانا کس پر واجب ہے کہ کم سزا بھی ہوتو اس کو آل ہے کم سزا دینا مستحسن نہیں ہے بھر یہ سوال ہے کہ قیدی کو کھانا کھلانا کس پر واجب ہے کہ اس کو کھانا کھلا تھی۔

- (۲) السدى نے كہا: اسير سے مراد غلام ہے-
- (۳) اسیرے مراد مقروض ہے کیونکہ ڈی صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا بتمہارا مقروض تمہارا قیدی ہے سوتم اپنے مقروض کے ساتھ احجا سلوک کرو۔ (انکثاف ج ۴م ۲۹۹)
- ( ° ) اسیر سے مراد وہ مسلمان ہے جس کو کسی جرم کی وجہ سے قید میں رکھا گیا ہؤیہ بچاہڈ عطا اور سعید بن جبیر کا قول ہے اور حضرت ابوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی روایت کی ہے۔
- (۵) اسیر سے مرادیوی ہے کیونکدوہ بھی خاوند کی قید میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری یدوگاریس۔ (مشکل الآثاری ۲۳ ما۱۳ سن ترندی رقم الحدیث ۱۱۲۳)

قفال نے کہا ہے کہ 'امسیو'' کا لفظ ان تمام معانی کامحمل ہے کیونکہ 'امسو'' کامعنی ہے بھی کوتسمہ کے ساتھ باندھنااور اسیر کو بند کرنے کے لیے تسمہ کے ساتھ باندھا جاتا ہے' پھراسیر کوقیدی کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا خواہ اس کو ہاندھا جائے یا نہ اور اس کا رجوع اس کی طرف ہوگیا جس کو بند کیا گیا ہواور قید میں رکھا گیا ہو۔

(تفسيركبيرج ١٥ص ٢٨ ٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

حافظ جلال الدين سيوطي متو في 911 هـ لكصترين:

ا، م بیق نے ' شعب الا میان' میں ' اسیسو' کی تغییر میں روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے عہد میں قیدی صرف مشرکین ہوتے تھے۔

امام معید بن منصورا امام ابن شیبداور امام ابن مردویه نے حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآیت نازل ہو گی' اس وقت قیدی صرف مشرکیس تھے۔ (مسنب ابن الیشید قم العدیث ۴۸۸۰ واورالکت اعلمیهٔ بیروت ۱۳۸۷ھ)

ام عبد بن حمید نے قادہ ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے اللہ تعالی نے قید یوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس وقت قیدی سٹر کین سے بس اللہ کی تم اتجہارے مسلمان بھائی کا تم چی اور اس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔
ام م ابن المنذ رنے اس آیت کی تغییر میں ابن جرتج ہے روایت کیا ہے کہ بی مسلم اللہ علیہ وسلم مسلمان کوقید نہیں کرتے اسے مسلمان کوقید نہیں کرتے اسے استے سٹے ایکن ہے ایکن ہے انہیں گرفار کیا جاتا تھا موسید

تتناز القرار

جلد دواز دہم

آیت ان کے متعلق نازل ہوئی اور نبی صلی انڈ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرنے کا تھم دیتے تھے۔ امام عبد بن حمید نے عکر مدے'' اسسیو'' کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ عرب ہنداوردیگر علاقوں ہے جن کو گرفتار کر پ'تم پر لازم ہے کہ تم ان کو کھلا وَ اور پلاا وَ حَیَّ کہ تم ان کو آل کرویا ان سے فدید لے کر ان کو آ زاد کردو۔ امام ابوشیبہ نے ابورزین سے روایت کیا ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا'ان کے یاس ہے کچھ مشرکیس قیدی

امام ابن شیبہ نے سعید بن جبیراورعطاء سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اٹل قبلہ وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ۴۰۵ الدراكمغورج ۴۸ ۳۳۳ ۳۳۳ داراحيا والراث العربي بيروت ۱۳۲۱ هـ)

ر مسين محود آلوی حفی متونی ۱۲۷ه هاس آيت کی تفسير ميس لکه چه مېن: علامه سيد محمود آلوی حفی متونی ۱۲۷ه هاس آيت کی تفسير ميس لکه چه مېن:

ا میک قول میہ ہے کہ خواہ کوئی بھی اسپر ہوڈ کیونکہ حسن بھری ہے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اسپر لایہ جاتا تو آپ اس کو کی مسلمان کے سپر دکر دیتے اور فرماتے:اس کے ساتھ نیک سلوک کر ڈاس کے پاس وہ قیدی رویا تین دن رہٹا تو وہ اس کوا سے نقس پر ترجیح ویتا' قمارہ نے کہا:ان دنوں قیدی مشرک ہوتا تھا تو تمہارامسلمان بھائی اس کا زیادہ مشتق ہے کرتم اس کوکھانا کھلا ؤ۔

امام ابن عساکر نے مجاہد ہے روایت کیا ہے کہ جب نبی سلی الشدعلیہ وکلم نے بدر میں قیدیوں کو گرفت رکیا تو سات مہاج ین نے ان قیدیوں پر خرچ کیا: حضرت ابو کہ حضرت ابو کہ بیٹ ان قیدیوں پر خرچ کیا: حضرت ابو کہ حضرت ابو کہ بیٹ ان قیدیوں پر خرچ کیا: حضرت ابو کہ بیٹ ان الجرائ انصار نے لیے قتل کیا ہے اور تم ان پر خرچ کر کے ان کی مدد کر رہے ہوئت اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے متعلق 18 بیت نازل کیں ''ن الا ہو اویشو ہون '' سے خرچ کر کے ان کی مدد کر رہے ہوئت اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کے متعلق 19 بیت کا زن کیس ان کو کھانا کھلا نا متحسن کے اس کی جب کہ تیدی خواہ شرک ہو گ ان کو کھانا کھلا نا متحسن کے اور ان میں تو اس کی توقع ہے۔ ہے اور ان کو کھانا کھلا نا متحسن ہے اور ان میں تواہدی کو تعلیٰ ہے۔

پہلی صدیث (حضور قیدی کو کسی مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے) حافظ ابن حجرنے اس کے متعنق کہا ہے کہ کی قابل ذکر محدث نے اس کوروایت نہیں کیا اور ابن العراقی نے کہا: میں اس سے واقف نہیں ہوں اور دوسری حدیث کوامام ابن عسا کر کے سوا اور کسی نے روایت نہیں کیا اور مجھے اس کی صحت پراعتا ذہیں ہے اور اس کا نقاضا ہے کہ بیآیات مدنیہ ہوں اور تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔

ہاں عامة العلماء كنزد كيد دارالاسلام ملى كفار كے ساتھ ئيك سلوك كرنا جائز ہواران پر صدقات واجب كو صرف منہيں كيا جائے گا ابن جبيراورعطاء نے كہا ہے كہ ال اسير ہے مرادوہ ہے جواہل قبلہ ہے ہؤ علامہ طبح نے كہا اس قول كا محمل مير ہيں ہوتو اس كو كھانا كھلانا مستحن ہے اور ايک قول ميہ ہے كہ اس اسير ہے مراد وہ وہ مسلمان ہے جو دارالحرب ميں كفار كی قيد ميں ہواور اس كو آزاد كرانے كے ليے فديكی ضرورت ہؤ اور وہ فديد كو طلب كرنے كے ليے فديكی ضرورت ہؤ اور وہ فديد كو طلب كرنے كے ليے فديكی موراد ہے جو اہل قبلہ ہے ہؤ اور اس ميں مير دليل ہے كہ اس اسير سے وہ مراد ہے جو اہل قبلہ سے ہؤ اور اس ميں مير دليل ہے كہ اس اسير سے دم سلمان مال دار ہواور اس بركس كا قرنس ہو دليل ہے كہ مسلمان مال دار ہواور اس بركس كا قرنس ہو

جس کوادا کرنے پروہ قادر بمواور وہ عنادا قرض ادانہ کرتا ہو یا کسی اور نفسانی غرض ہے اور اس وجہ ہے اس کوقید کرلیا گیا ہوتو اس

تبيان القرآن

کو کھانا کھانا مستحن نہیں ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اس اسیر سے مراد غلام ہے کیونکہ وہ بھی مالک کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کر سکنا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: مقروض بھی تہارا قیدی ہے اس لیے اس آیت میں اسیر سے مراد مقروض بھی ہوسکنا ہے۔ (روح العانی ۴۷۶۔۲۷۵ مراد ۲۷۸ اردا فکار پیروٹ ۱۴۷ے)

الدهر ٩ مين فرمايا: (ابرار كبتے بين:) ہم تم كوصرف الله كى رضا كے ليے كھلاتے بين ہم تم سے اس كے وض نہ كوئى صلہ حاستے ہمن نہ ستائش O

ہ چہے ہیں بیسیاں ابرار کامخیا جوں کے ساتھ نیکی کر کے صلہ اور ستائش سے منع کرنا اور اس کی وجوہ

اس سے پہلی آیات میں ذکر فربایا تھا کہ ابرار (نیک لوگ) مسکین میٹیم اور قیدی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اس آیت میں سے بتایا ہے کہ ان کے اس حسن سلوک کی دوغرضیں تھیں ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جس کوانہوں نے اپ اس قول سے طاہر کیا: ہم تم کوصرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور دوسری قیامت کے دن کا خوف جس کا انہوں نے اس قول سے اظہار کیا: ہے شک ہم اسے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے صدر تش اور بہت بخت ہے۔ (الدھر: ۱۰)

جوسکت کدان ابرار نے اپنی زبان سے بیکہا ہو کہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تا کدان کا بیکہنا اس پر دینل جو کہ وہ ان ضرورت مندوں سے اسپنے اس احسان کا بدلٹیس چا جے نشاجے متعلق کھا ہے تحسین منا چا جے ہیں اور انہوں نے اپنی زبان سے اس لیے بیا ہو کہ دوسر سے احسان کرنے والے بھی من لیس کہ کسی کے ساتھ مینکی کر کے نداس سے اس نیکی کا معاوضہ طلب کرنا چا ہے نداس کی تعریف و توصیف کا منتظر رہنا چا ہے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ول میں کہی جواور ان کی نیت صلد اور ستائش کی نہ ہواور زبان سے انہوں نے بچھ نہ کہا ہو تجاجے سے دوایت ہے کہ انہوں نے زبان سے پچھ نہیں کہا تھا کین الند تعالی کوان کے ول کے حال کا بیا تھا تو اللہ تعالی ان کی آخریف فرمائی۔

انسان جب کی کے ساتھ نیک کرتا ہے تو بھی تو وہ نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے کیے ہوتی ہے اور ان ابرار کی پینکی ایسی ہی تھی اور بھی یہ نیکی کسی صلد کی طلب اور ستائش کی چاہت کے لیے ہوتی ہے اقال الذکر نیت محبود ہے اور ثانی الذکر نیت ندموم ہے اور اس کے ذموم ہونے پر دلیل ہے آیت ہے:

ێؖٲؿؙۿٵڶۨؽٚؠؽڹٲڡؗۛػؙۏٵۮۺؖٚۼؚڵۏ۠ٳڝۜ۫ۮۊ۬ڲۄٛ؞ۑؚٳؽؠؾ ۉڵۮۮ۬ێۨڰڷڋؽؙؽؙؽؙڣڠؙڞٳڮڎڴٵؿٵڛ؞

) . کی)ایذاء ہے باطل نہ کرؤ مثل اس فخص کے جواپنا مال لوگوں کو البقرچ کرتا ہے۔

اے ایمان والو!ایے صدقات کو احسان جما کر اور (طعنہ

اس لیے ابرار نے صراحت کے ساتھ کہا: ہمتم ہے صلہ چاہتے میں نہ ستائش۔

الدهر: اليس فرمايا: (ابرار نے كها: ) بے شك ہم اين رب سے اس دن كا خوف ركھتے ہيں جو بے صدر ش اور سخت

<u>-</u>0

'عبوس''اور''قمطرير'' كامعني

اسَ آیت میں دومشکل لفظ ہیں:''عبو سا'''اور' قعطویو ا''۔

''عبو وسا ''' کے معنی ہے: مند بنانے والا توری پڑھانے والا ترش کو ڈخت مند بگاڑنے والا اس آیت میں ''عبو وسا ''' ''بسوم'' کی صفت ہے' اس کا معنی ہے: ایباد ان جولوگوں پر بہت بخت اور دشوار ہوڈقاموں میں کھھاہے: ایبا کروہ دن جس لوگوں کے مند بگڑ جا کیں۔ (القاموں ۵۵۵موَ سة الرمانة بیرونہ ۱۳۴۳ھ) امام رازی نے لکھاہے کہ''بسوم'' کی صفت جو' عبسو س''

نبيار الفرار

تبارك الّذي 29 لائی گئی ہے بیرمجاز ہے؛ یعنی وہ دن منہ بنانے یا بگاڑنے والانہیں ہے بلکہ اس دن کی تخی اور شدت ہے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں' جیسے کہتے ہیں:''نھارہ صائم ''اس کا حقیق معنی ہے:اس کا دن روزہ دار ہے حالا نکداس سے مراد ہوتا ہے:اس دن میں وہ روزہ دارہے'اس طرح'' بسوماً عبوسا ''' کامعنی ہے اس دن کے حول اوراس کی شدت ہے لوگوں کے منہ گر جا میں گ روایت ہے کہ کافری آ تھول کے درمیان سے اس دن پسینہ تیل کی طرح بدر ہا ہوگا۔ (تغیر ببرج ۱۰ م ۲۳۹) ''قىمىطىرت الناقة'' كےالفاظاس وقت بولے جاتے ہيں جب اُونٹی دُم اٹھائے' ناک چڑھا کراورمنہ بنا کر مکر وہ شکل اختمار کرے اس مناسبت سے ہر مکروہ اور رنج میں مبتلا کرنے والے دن کو' قسمه طریسو'' کہا جانے لگا' اور جس دن میں بہت مصائب اور آلام نازل ہوں'اس دن کو' قسمطویو '' کہتے ہیں اور چونکہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا'اس لیے قیامت کے ون كود قمطويو "كيت بيل (الفردات جاس ٣٣)

الله تعالی کا ارشاد ہے: مواللہ نے ان کواس دن کےشر ہے بچالیا اوران کوتر وتازگی اور فرحت عطافر مائی 10وران کےصبر کی جزاء میں ان کو جنت اور رئیتمی لباس عطا فر مایاO وہ جنت میں مندول پر ٹیک لگائے جیٹھے ہوں گۓ وہ جنت میں نہ کرمی کی دھوپ یا نیں گے اور ندسر دی کی شنڈک 0 اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے موں گے اور پھلوں کے خوشے ان کے

قریب کر دیئے جائیں گے Oاوران کے لیے جاندی کے برتن اورایسے گلاس کردش میں لائے جانمیں گے جوشیشہ کی طرح شفاف ہوں گے 0 میں شکتے کی مثل برتن جا ندی کے ہوں گے ( پلانے والے ) ان کوٹھیکٹھیک انداز بے پر رکھیں گے 0 وہاں ان کوا پیے جام بھی بلائے جائیں گے جن میں سوخھ کے چشمے کی آمیزش ہو گی 10س چشمہ کو جنت میں سنسبیل کہا جاتا ہے 0اور وائی جنتی لڑ کے ان کے یاس گردش کریں گئے تم انہیں دکھ کر رید گمان کرو گے کہ دہ جھرے ہوئے موتی ہیں O تم وہاں جہاں

بھی دیکھو گے تو سراسرتعمتیں اورعظیم سلطنت ہی دیکھو گے Oاہل جنت کے ادیر باریک ریشم کے سنر کپڑے ہول گے اور دبیز ریشم کے بھی اوران کو جا ندی کے نکن بہنائے جا کیں گے اوران کا رب انہیں یا کیزہ شراب ملائے گا O ( کہا جائے گا: ) ہیہ ہے

تمباری جزااورتمباری کوششیس پار آ ور جو کمی 🔿 (الدحر:۲۳\_۱۱)

جنت میں ابرار کو <u>ملنے وا</u>لی تعتیں

ببركي اقسام

الدهر:اا ہے الدهر:٣٣ تک اللہ تعالیٰ نے جنت کی وہ تعتیں بیان کی میں' جواللہ تعالیٰ نے ابرا رکو آخرت میں عطا فرما کی اس سے پہلے میہ بتایا تھا کہ ابرار نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے خوف ہے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا تھا اور ان پرصدقہ کیا تھا' اس آیت میں میہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان دونوں غرضوں کو پورا کر دیا' ان کو قیامت کے دن کے ہول ہے بھی بچالیا اور چونکدان ہے راضی ہو گیا' اس لیےان کوتر وتازگی اورخوثی عطافر مانی' اس کی مزید تفصیل اس کے بعد کی آیات میں ہے۔ الدهر:۱۳۱۳میں فرمایا:اوران کےصبر کی جزامیں ان کو جنت اور رکیٹی لباس عطا فرمایا0وہ جنت میں مندول پر نیک لگائے بیٹھے ہوں گئے وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ یا نمیں گے نہ سردی کی ٹھنڈک O

Marfat.com

اس آیت میں صبر سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی رضائے لیے غرباء اور مساکین پر صدقہ کرنے سے جو مال میں کی ہوتی ہے وہ اس برصر كرتے بيں يا نماز روز ي حج اور ديگر عبادات ميں جو جسماني مشقت اٹھاني پڙتي ہے وہ اس برصر كرتے بيں يا ناجائز خواہشوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے مسر کی چار تشمیں ہیں: (۱) کمی مصیب پر جب پہلی بار صدمہ پنچے تو اس پر صبر کرے(۲) فرائض اور واجبات کی اوائیگی کی مشقت پر صبر کرے (۳) اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے

بینے وہ آن پر بر رہے رہی اور رہ باب ن استان کی سے پید بر سے رہی ہیں استان کی استان کی استان ہیں۔ اجتناب کرنے پر مبر کرے (۴) دنیاوی مصائب پراپی نفس کورونے پیٹنے اور شکوہ شکایت کرنے ہے روکے اور مبر کرے۔ وہ مسم بول پر بامندول برنگ لگائے ہوئے جنت میں منتشے ہوئے ہوں گئے دہاں کی ہوا معتدل ہوگئ سرد ہوگی نہ

وہ مسبر یوں پر یا مندوں پر ٹیک لگائے ہوئے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گئے وہاں کی ہوا معتدل ہو گئ سرو ہوگی نہ گرم۔'' ذمھسویو''' کامعنی بنوطے کی لغت میں چاند ہے' سواس آیت کامعنی ہے: جنت میں نود ببنودروثنی ہوگئ اس لیے وہاں نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی۔

الدهر ۱۳۰ میں فرمایا: اور درختوں کے سائے ان پر تھکے ہوئے ہوں گے اور پیلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے

## ہا یں ہے ں ابرار کو دوسم کی جنتیں ملنا اور سورج اور حیا ند کے بغیر درختوں کے سائے کی تو جیہات

پہلی آیت میں بتایا تھا کہ ابرار کوایک جنت وہ دی جائے گی جس میں ان کوریشی لیاس پہنایا جائے گا اوراس جنت میں ان کوگری اور سردی ہے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور دوسری جنت ایس دی جائے گی جس میں درختوں کے سائے ان کے قریب کر دیئے جائیں گئے کیونکہ ان ابرارنے کہاتھا کہ ہم اپنے رب ہے ڈرتے ہیں۔(الدحز:۱۰)اور ہروہ خض جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ ہے دوجئتیں عطافر ماتا ہے'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَلِيَنُ خَاكَ مَقَامً مِّيَةٍ جَنَّتُنِي أَ (الرَّن ٢٦) اورجوفض این رب سے سامنے کرے ہونے سے ورااس

کے لیے دوجنتیں ہیں 0

سوان ابرار کوبھی دوجنتیں دی جائیں گی۔

نیز فرمایا: اور کھلوں کے خوشے ان کے قریب کر ویے جائیں گۓ یعنی اگر وہ کھڑے ہوں تب بھی خوشوں سے کھل تو ڑ سکیں گے اوراگرا نی مندوں پر بیٹے ہوں یامسہر یوں پر لیٹے ہوں تب بھی خوشوں سے کھل تو رسکیں گے۔

الدهر:١٦-١٥ مي فرمايا: اور ان ك ليے جاندى كى برتن اور ايسے گلاس گردش ميں لائے جائيں گے جوشيشه كي طرح

شفاف ہوں گے 0 بیٹیشہ کی شل برتن چا عدی تے ہوں گے ( پلانے والے ) ان کو ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھیں گے 0 جنت میں چاند کی اور سونے کے برتنوں کے استعمال میں تعارض کے جوابات

اس آیت میں اللہ تعالی نے شفاف جائدی کے برتوں اور گلاسوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک اور آیت میں سونے کے

سيار القرآر

بيالون اور گلاسون كا ذكر فرمايا ي:

يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِهِمَا فِي هِنْ ذَهَبِ وَٱكْوَابِ ۚ

جائےگا۔

اور بہ ظاہران آینوں میں تعارض ہے اس کا جواب رہے کہ جنت میں سونے اور جاندی دونوں کے برتن ہوں گے اور اہل جنت کے تعم اور تعیش کے لیے بھی ان کوسونے کے برتنوں میں کھلا یا اور پلایا جائے گا اور بھی جاندی کے برتنوں میں۔

ومام

جلد دواز دہم

ان برسونے کے پیالوں اورسونے کے گلاسوں کا دور جلایا

اس آیت میں فرمایا ہے:ان کے لیے شفاف حائدی کے برتن ہوں گے شفاف وہ چیز ہوتی ہے جس کے آریار دیکھا جا

سے اور جا ندی کثیف ہوتی ہے'اس کے آر پارٹیس دیکھا جا سکنا' اس کا جواب میہ ہے کہ دنیا کی چا ندی ایسی ہی ہوتی ہے لیکن جنت کی چاندی اورجنس کی ہوگی اس کے آر پارد مکھا جا سکے گا نیزشیشہ بھی چقر کی جنس سے ہے اور وہ فی نفسہ کثیف ہوتا ہے تو

جب الله تعالى كثيف يتقركوشفاف اورلطيف بناسكما بيتو وه كثيف جإئدى كوبهي لطيف اورشفاف بناسكما بيئة حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنمانے فرمایا: جنت کی کسی چیز کی دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی مما ثلث نہیں ہے ٔ ان میں صرف نام کا اشتراک ہے ٔ در نہ

جس نام کی چیز و نیامیں ہے' جنت میں اس نام کی چیز اس سے بہت مختلف ہوگ ۔

نیز فرمایا: (پلانے والے) ان کوٹھیکٹھیک اندازے بررھیں گے 🔾

لیخی ان گلاسوں میں اتنی مقدار میں مشروب ڈالا جائے گا'جس سے پینے والے سیر ہوسیس یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب

پینے والے اور مشروب پینا جا ہیں گے تو پلانے والے ان کو اور مشروب لا کر پلائیں گے۔ سونٹھ کے پالی کی توجیہ

الدهر: ۱ میں فر مایا: وہاں ان کوایسے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کے چشمے کی آمیزش ہوگی 🔿 اس سے پہلی آیوں میں مشروب کے برتنوں کی تفصیل بیان فرمائی تھی ادر مشروب کی مقدار کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت

میں مشروب کی کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ اس میں موفظ کے چشمے کی آمیزش ہوگی' اس کی وجہ بیہ ہے کہ عرب کھانے کے بعد ہاضے کے لیے سوٹھ کا پانی پیتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ جنت میں کھانے پینے کے بعد الگ سے سوٹھ کا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوگی جنت کے مشروبات میں ازخود سونھ کا پانی ملا ہوا ہوگا۔

الدهر: ١٨ مين فرمايا: اس چشمه كوجنت مين منسبيل كباجاتا ٥

ابن الاعرابي نے کہا:''سلسبیل'' کالفظ صرف قرآن میں آیا ہے؛ عربی زبان میں بیلفظ نہیں ہے'اس لیے پینہیں بتایا جا سکتا کہ''سلسبیل'' کا مادہ کیا ہےاور بیکس لفظ سے ماخوذ ہے اورا کثر علماء نے کہا ہے کہ جومشروب میٹھا ہواورآ سانی سے حلق ے اتر جائے اس کومشروب' مسلسال''یا' مسلسبیل'' کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا: نفت میں' مسلسبیل''اس چیز ک

صفت ہے جو انتہائی سلاست میں ہو یعنی جو چیز انتہائی آ سان اور رواں ہو' اس چشمہ کا پانی سوٹھ کے چشمہ کی طرح ہو گا اور آ بمانی اورروانی سے حلق سے اترے گا۔ جنتی لڑکول کے دائی ہونے کی توجیہ

الدهر:۱۹ میں فرمایا: اور دائی جنتی لڑ کے ان کے پاس گردش کریں گئے تم انہیں دیکھ کریہ گمان کرو گے کہ وہ جھرے ہوئے

موتی ہیں0 تنيار القرآر بھپن میں انسان کے چہرے پر مجولین اور معصومیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کہ بہاراور پر کشش ہوتا ہے اور است اے دیکھنے سے طبیعت نوش ہوتی ہے اور چیسے چیسے انسان کی عمر پڑھتی ہے اس کے چہرے پر کیا پن آ جا تا ہے چہرے پر متعاور دانے نکل آتے ہیں اس کے چہرے کی خوب صورتی 'رونق اور کشش جاتی رہتی ہے اور وہ چہرہ جو بھپن میں مجولا مجالا اور معصوم لگ تھا' جوان ہونے کے ابعد خرائٹ گلنے لگتا ہے اس کے برعکس جنت میں جوائل جنت کی خدمت پر مامورلا کے ہوں گئا ان کے چہروں پر بمیشدای طرح ہولین' معصوبے' روئق اور رعزائی رہے گی جو دنیا میں بالنے ہونے سے پہلے لڑکوں کے چہروں پر

اس لیے فرمایا: اور دائی جنتی لڑ کے بیٹنی ان لڑکوں کی صورتوں پر جو بھولین اور معصومیت ہوگی وہ دائی ہوگی' اس کے برخلاف دنیا میں لڑکوں کے چہرے پر یہ کیفیت بالغ ہونے سے پہلے تک رہتی ہے' اس آیت کی دوسری تفیر سے کہ ہے کہ وہ لڑ کے دائی ہیں لیٹن ان کوموت نہیں آئے گی کیکن پہلی تغییر رائح ہے' اس کی ایک تغییر سے بھی کی گئی ہے کہ''مسحلہ دون''کامعنی ہے:''محلو ن''لیٹن وہ زیورات ہے آ راستہ ہوں گے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہ تم انہیں دیکھ کرید گمان کرو کے کدوہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

یعنی و حسین وجمیل اور شیخ اور این لاکے جب مجلس میں مقرق مجلبوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو تم انہیں و کیوکر بیگمان کرو کے کہ وہ محرے ہوئے موتی ہیں۔

الدهر: ۲۰ میں فرمایا: تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراسرنعتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے O

جنتيون كى سلطنت

سندن کا نوت ان عباس رضی الله عنها نے فر مایا : کوئی بیان کرنے والا جنت کی نعتوں کے حسن اوران کی پاکیز گی کو کماها نہ بیان کر نے والا جنت کی نعتوں کے حسن اوران کی پاکیز گی کو کماها نہ بیان نہیں کرسکن اہل جنت میں سے جوشخ اوئی درجہ کا ہوگا تو وہ و کیھے گا کہ اس کا ملک ایک ہزار سال کی مسافت کو محیط ہے اور دور والے کوائی طرح دیکھی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ ان کوفوراً حاصل ہوجائے گی نیز اس آیت میں فرمایا: ان کی عظیم سلطنت ہوگ کلی نے اس کی تغییر عمل کہا کہ اللہ کا ولی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا ' بھر اللہ کا فرستاوہ اس کے پاس عمرہ پوشاک لذیذ کھانے اور مرخوب مشروبات لے کر آئے گا اور اس کی اجازت سے اس کے گھر میں نہیں آئیس گئا اس سے میں داخل ہوگا 'اور اللہ تعالی کے گھر میں نہیں آئیس گئا اس سے میں داخل ہوگا کہ ویک کا میں سے دور کیا ہوگی۔

بڑھ کر ان کی قعیش اور ان کی عظیم سلطنت اور کیا ہوگی۔

الدھر ۲۱۱ میں فرمایا: اٹل جنت کے اوپر باریک ریشم کے مبز کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی اور ان کو چاندی کے کنگن بہنائے جائیں گے اور ان کارب انہیں یا کیزہ شراب پلائے گا O

"سندس" اور" استبرق" كامعنى

اس آیت میں ' سندس' کا آفظ ہے اس کامعنی ہے: باریک ریٹم باریک و بیا علامہ سیوفی نے '' الا تقان ' میں کلھا ہے کہ جوالیق نے کہا ہے کہ ادباب افت اور مفسرین میں سے کی کا اس میں اختیا فت کہا ہے کہ ارباب افقظ ہا یہ کہ ایک معربی میں سے کسی کا اس میں اختیا فتی ہے کہا تا کہ اور اس کو عربی لفظ بنایا گیا ہے شیدلد نے کہا: مسل میں اختیا ف نہیں ہے کہ بیافظ محرب ہے لیمنی اصل میں سے قاری زبان کا لفظ ہے اور اس کو عربی لفظ بنایا گیا ہے شیدلد نے کہا: اصلی میں بیہ بندی زبان کا لفظ ہے۔ (لفات القرآن جسم ۲۳۰۷ کراچی)

اور''استبوق'' کالفظ ہے'اس کامعتی ہے:ریشم کازریں کیٹرا۔(لغات القرآن جاس 22 کراچی)

عببار القرآر

## سونے اور جاندی کے کنگن میں تعارض اوراس کے جواب

نیز فر مایا: اوران کو جائدی کے تنگن پہنائے جائیں گے۔

ا یک اورسورت میں ان کوسونے کے کنگن پہنانے کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

اُولِيّاكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْرِي جَيْرِى مِنْ تَعْيِرَهُمُ الْأَنْهُمُ ان كَ لِيهِ وَاكَى جِنْسَ مِين جن ك ينج سے دريا جارى

يُحَكُّونَ فِيهُامِنَ أَسَادِرُمِنَ ذَهِي . (اللهف:٣١) مِن وبال ان كوسون كَنَّلَن يبنائ جائيس كـ

ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے اہل جنت کوسونے اور جا ندی دونوں کے تنگن بہ یک وقت پہنائے جا کیں گے یا بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور بھی جاندی کے دوسرا جواب ریہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں اور مزاج مختلف ہوتے ہیں'

بعض لوگ چاندی پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ سونا پسند کرتے ہیں جنت میں دونوں قتم کے نئن ہوں گے جن کوسونا پسند ہوگا وہ سونے کے کنٹن کہنیں گے اور جن کو چاندی پیند ہوگی وہ چاندی کے کنٹن پہنیں گئ تیسرا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں جنت کے'' و لمدان ''اور''غسلسمان ''(نُوخیز'بےرلیش لڑکول) کاذکر ہے کہ وہ جنت میں جاندی کے ننگن پہنے ہوئے ہول گے اور

الکہف:۳۱ میں جنت کے مردوں کا ذکر ہے کہ وہ سونے کے تنگن پہنے ہوئے ہول گے۔

'شراب طهور'' کامعنی

نیزاس آیت میں فرمایا: اوران کارب ان کوشراب طبور یلائے گا O

''طههود ''''طهاههو '''کامبالغه ہے یعنی جنت کی شراب بہت زیادہ یا کیزہ ہوگی' اور وہ دنیا کی خمر (انگور کی شراب) ک طرح مجس مہیں ہوگی' اور اس کو بنانے میں نایاک اور بحس ہاتھوں کا استعال نہیں ہوا ہوگا' اور جسم کے مسامات سے جو پسینہ لکلے گا

اس میں بھی بخس شراب کی بونہیں ہوگی بلکدمشک کے بسینہ کی خوشبوآ رہی ہوگی۔

مقاتل نے کہا: جنت کے دروازے پرایک چشمہ ہے جوایک درخت کے تنے سے نکٹا ہے جو شخص اس مشروب کو بیتا ہے اس کا دل کینداورحسد ہے اوراس کے پیٹ میں جوبھی گندگی ہوتی ہےاس ہےصاف ہوجا تا ہےاور یہی''منسو اب طھو د'' کا

معنى بي كيونكه 'طهور' ' كامعنى ب: ياك كرف والا ابوقلابے نے کہا: اہل جنت کو کھانے اور پینے کے بعد شراب طہور پلائی جائے گی اس سے ان کے جسم کا باطن یاک ہو

جائے گا'اوران کی کھالوں ہے بسینہ نکلے گا جس ہے مُشک کی خوشبوآ ئے گی اوران دونوں تولوں کی بناء پر' طھے ہو د'' کامعنی 'مطھر'' ہاور بیشراب ان کے باطن سے اخلاقی ندمومہ اور اشیاء موذیہ خارج کردے گی۔

روح بشری ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترتی کرتی رہتی ہے اور ایک نور سے دوسرے نور کی طرف منتقل ہوتی ر ہتی ہے حتی کہ جب وہ روح تمام مقامات اور انوار مطے کرتی جو کی اللہ عز وجل کے قریب بیٹی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوراس کی کبریانی اورعظمت کے مقابلہ میں تمام انوار مصحل ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابرار کے ثواب اوران کے درجات کو

> اس آیت برختم کیا کہ:اوران کا رب ان کوشراب طہور پلائے گا۔ الدهر:۲۲ میں فرمایا: ( کہا جائے گا: ) یہ ہے تمہاری جزاء اور تمہاری کوششیں بارآ ورہوئیں 🔾

ابرار کا جنت میں کلمات بخسین سے استقبال

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: جب الل جنت' جنت میں داخل ہوجا کمیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر

لیں گے'اس وقت ان ہے کہا جائے گا کہ بہتمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے تمہارے واسطے جلد دواز دہم

تبارك الّذي ٢٩ الدهر٤٤: ٢٢ ــــــ ١ تار کیا تھا' یا د جوداس کے کہتمبارے اعمال کم نتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو تہبارے اعمال کی جزامیں تیار فرمایا ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کی زبان ہے مہلوائے گا کہوہ اہل جنت ہے کہیں: سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَاصَبُرْتُهُ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَّادِنَ تم پرسلام ہوتم نے جومبر کما تھا آخرت کا یہ گھر اس کی کیسی اچی جزاہے0 (rr: 4/1) كُلُوْا وَاشْرَبُواهَنِيَكَّا بِمِنَّا ٱسْكَفْتُحْ فِي الْإِنَّامِ جوا مُمال تم نے گزشتہ زمانہ میں کیے تصان کے بدلہ میں الْخَالِيَةِ ٥ (الحاقه:٣٣) خوشی ہے کھانا پیناتمہیں مرارک ہون اہل جنت نے فرشتوں کے اس کلام سے مقصود میرتھا کہ اہل جنت کو مزید خوش ادر مسرور کیا جائے کیونکہ جب مجرم کو مزا دی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے بہتری بدا محالیوں کا نتیجہ ہے تا کہ اس کے قم اور افسوں میں اور اضافیہ واس طرح ابرار اور نیک لوگوں کوانعامات دے کریہ بتایا جائے گا کہ بیتمہاری اطاعت اور عبادات کا صلہ ہے تا کہ ان کی سرت اور شاد مانی میں اور زیادتی ہو۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہولیعنی میرے علم میں تمہارے لیے بیانعامات مقدر تضای لیے میں نے تم کو پیدا کیااورتمہارے لیے بدانعامات تیار کے۔ بندوں کی نیکیوں کےمشکور ہونے اور اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کی توجیہ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: تمہاری سعی (نیک اعمال) مشکور ہیں اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہراراور نیک بندوں کے نیک اعمال یران کاشکر ادا کیا ہے حالانکہ اللہ تعالی کے لائق بیہ ہے کہ بندے اس کاشکر ادا کریں نہ کہ اللہ تعالی بندول كاشكراداكر \_ \_ اس سوال ح حب ذيل جوابات بين: (1) شکر کرنے کامعنی میہ ہے کہ مشکور کی حمد وثناء اور تعریف اور تحسین کی جائے' آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک اعمال کی تحسین فرمائے گا اور بتائے گا کہ ان نیک اعمال کی وجہ ہی ہے ان کو جنت میں ان بلند مقامات پر رکھا گیا ہے اور ان کو پیہ انعامات دیئے گئے اور یہی ان کے نیک اعمال کامشکور ہونا ہے۔ (۲) الله تعالیٰ کے شکر کرنے کامعنی میہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے ان کے نیک اعمال کی اچھی جزاعطا فرماتا ہے اوران کے نیک اعمال کی قدر دانی اور قدر افزائی فرماتا ہے۔ (٣) جو خض تھوڑی می چیزے راضی ہو جائے اس کوشکور کہا جاتا ہے لیتنی وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندول کی تھوڑی می عبادت سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کی کم عبادت پر ان کو بہت زیادہ اجرعطا فرما تا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَنْ تَطَوَّءَ خُيْرًا الْفَاتَ اللَّهُ شَاكِرُ عَلَيْمٌ جس نے خوشی ہے کوئی نیکی کی تو ہے شک اللہ (اس کا) قدر دان (البقره: ۱۵۸) بهت حانے والا ے O (٢) بندے كالله عقرب كا آخرى درجه بيرے كه وہ الله براضى بھى ہوا در مرضى بھى ہولينى الله تعالى بھى اس براضى ہوجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يَأْيَتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْمَينَّةُ أُثَّادْجِينَ إِلَى مَ يَكِ اے مطمئن روح! 🔾 تو اینے رب کی طرف اس حال میں رَاضِكَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ (الْفِر: ٢٨ ـ ٢٤)

سو جب الله تعالیٰ نے فرمایا: بید ( انعامات ) تنہاری جزاء ہیں تو یہ بندے کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جب سيار القرآر

لوٹ ما کہ تو اس ہے راضی ہوؤوہ تجھ ہے راضی ہو 🔾

جلد دواز دہم



الندتعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ رِتھوڑ اتھوڑ اکر کے قر آن نازل فرمایا ہے 0 آپ اپنے رب کے فیعلہ پرمبر سیحے اور آب ان میں ہے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہویا ناشکرا (الدهر ۲۳٫۲۳)

ربط آیات اورتھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید نازل کرنے کی حکمت

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انسان حادث ہے سیلے وہ موجود نہ تھا چراللہ تعالیٰ اس کوعدم ہے وجود

هَلْ اَفَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنْنُ مِنَ التَّاهْرِكُمْ يقينًا انسان يرايك ايها ونت آچكا ہے جب وه كوئي قابل ذكر يكُونى شَنْئَامً نْكُورًا ٥ (الانان:١) 2: نه تقاO

پھرامند تعالى نے بتايا كداس نے انسان كوخنلط نطفه سے پيدا كيا ' پھر فرمايا'' نَبْنَتَكِيني '' (الانسان ٢) ہم اس كو آ زماتے ہينُ سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا ' پھرہم نے اس کوسیدھاراستہ دکھا دیا ' پھر بتایا کہانسان اینے اختیار ہے ووفرقوں میں بٹ گئے ان میں ہے بعض شکر گزار تھے اور بعض ناشکرے کھرا خصار کے ساتھ کفار کے عذاب کو بیان فرمایا اوراس کے بعد تنصیل کے ساتھ ابرار اور اطاعت کرنے والوں کے اجروثو اب کو بیان فر مایا اورا خیر میں فر مایا:'' و کان **سَعْمِیکُو مَعْتُ کُو**رًا O'' (الانسان ۲۲) يه بيتهاري جزا اورتمهاري كوششيس بارة ور موكين مجراس كے بعد الله تعالى في احوال ديا بيان فرمائے اور اطاعت کرنے والوں کے احوال کو نافر مانی کرنے والوں کے احوال پر مقدم رکھا' اطاعت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ عبيه وسلم بين اورآپ كى امت بئ سوالانسان: ٢٣٠ مين رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب كر مے فرمايا:

بِ شک ہم نے آپ برتھوڑ اتھوڑ اکر کے قرآن نازل فرمایا

ٳڬٙٲڬڂؙڽؙٮؙڒؙڶٮٚٵۼڵڬٲڶڡ۫ڒڶڽڗۜۼۯٮؙڰڒڽٞ (الاثان:٣٣) ہے0

اس آیت سے مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم كر دل كومضبوط كرنا ہے اور آپ كو آسلى وينا ہے كيونكه قريش مكه آپ ير تہت لگاتے تھے کہ آ پ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کہانت اور جادو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویش فرمایا کہ بیاللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور الله تعالیٰ نے اس کلام کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے جو ناز ل فرمایا ہے اس میں بھی حکمت بالغہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو تھم مقرر ہے اس وقت میں وہ تھم دیا جائے' یہی وجہ ہے کہ کفار ہے قمال کا تھم ججرت کے بعد دیا گیا اور ججرت سے پہلے کفار کی ایذاء کے مقابلہ میں آپ کومبر کرنے کا حکم دیا گیا۔

الدهر، ۲۴ میں فرمایا: آپ اپنے رب کے فیصلہ پرصبر سیجئے اور آپ ان میں ہے کسی کی اطاعت ندکریں خواہ وہ گناہ گار ہو

کفار کا آپ کولا کچ دے کراور دھم کا کرتبلیغ اسلام ہے رو کنااور آپ کی استقامت

المام مقاتل بن سليمان بخي متوفى • ١٥ هاس آيت كي تفيير مين لكهية بن:

آ پ مبر کیجئے حتیٰ کہ آ پ کے اور اہل مکہ کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور جب یہ آپ کو پُر انہیں تو آپ جواب میں ان کو بُر انہ کہیں اور جب بیآ پ کوایڈ اء پہنچا ئیں تو آپ جواب میں ان کوایڈ اءنہ پہنچا ئیں۔

ادر فرمایا: آ ب ان میں ہے کسی کی اطاعت نہ کریں اس ہے مراد ولید بن مغیرہ ہے وہ گناہ گار ہویا ناشکرا' ناشکرے ہے مرادعتب بن ربید ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ مید کفار دارالندوۃ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھان میں تمرو بن عمیر بن مسعود التقلی بھی تھا'انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہا:اے محمہ (صلی الله علیک وسلم )! بیہ بتاؤ کہ تم

Marfat.com

ببيار القرآر

200 تبارك الّذى ٢٩ نے اپنے باپ داوا کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ولید بن مغیرہ نے کہا:اگرتم مال کےطلب گار ہوتو میں تنہیں اپنا آ دھا مال دے دیتا ہوں بہ شرطیکہ تم اپنے وین کا پیغام سانا چھوڑ وؤاور ابوالیشری بن بشام نے کہا: لات اور عزی کی تنم !اگر بدائے دین سے بھر گئے تو میں اپنی بیٹی کی ان کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ وہ عرب کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور وہ گفتگو میں بھی ب سے زیادہ قصیح و بلیغ ہے' بی صلی اللہ علیہ و کلم ان کی ہیہ با تیں س کر خاموش رہے اور آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا' پھر

این مسعود ثقفیٰ نے کہا: کیا بات ہے تم ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے ؟' اگر تمہیں اپنے رب کے عذاب کا خوف ہے تو میں تم کو اس عذاب سے پناہ میں رکھوں گا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بین کر انسی آگئی' پھر آپ نے اپنے کپڑے سینے اور وہاں ہے اٹھے کر

چل دیئے اور تب بیآیت نازل ہوئی: آپ ان میں ہے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ دہ گذگار ہویا ناشکرا کیعنی دلید بن مغیرہ اور ابوالبشري كي اطاعت ندكرين - (تغيرمقاتل بن سليمان جه ص٣٣٠ ٢٣٣ داراكتب العلمية بيروت ١٣١٢ه) الم عبد الرزاق بن هام صنعاني متوفي الاهاس آيت كي تفيير مين لكهة إين:

قادہ کہتے ہیں:ہمیں بینجر کیٹی ہے کہ ابوجہل نے بیا تھا:اگر میں نے (سیدنا) محد (صلی الله علیه وسلم ) کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کواینے پیروں سے روندول گا۔

(تغيير القرآن العزيز رقم الحديث:٣٣٣٢ دار المعرف بيروت الماله عامع البيان رقم الحديث: ٢٤٧٩١) امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٠٠٠ هاس آيت كي تفسيريس لكهة بين:

اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! ہم نے آپ پر بیقر آن تھوڑا تھوڑا کر کے آ زمائش اورامتحان کے لیے نازل کیا ہے' سو آ پ اپنی رسالت کی تبلیخ اور این رب کے نازل کروہ فرائض کے امتحان اور آ زمائش میں صبر کیجئے اور جن کا مول کا آ پ وَ تھم دیا ہے' ان پڑٹل کرتے رہیےاوران کا فروں میں ہے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہوں یا ناشکر نے اس ارشاد کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی میں اپن قوم کے گناہ گارمشرکوں کی اطاعت ندکریں جو آپ کومعصیت پرسوار کرنا

چاہتے ہیں اور نہ ناشکروں کی بات مانیں جوانشد تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں پر اس کاشکر ادانہیں کرتے اور بتوں کی تعظیم کرتے

جي \_ (جامع البيان جر ٢٩م ١٥٥ دار الفكر بيروت ١٢١٥ ه) آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق امام رازی کی توجیہ

المام فخرالدين محد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه هاس آيت كي نفير ميل لكهة بين: اس آیت پر بیسوال ہوتا ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم ان کا فروں میں ہے کسی کی اطاعت نہیں کرتے تھے کھراس مما لعت کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب میر ہے کہ لوگ ہدایت ارشاد اور متنبہ و نے کے بختاج ہیں کیونکہ لوگوں کی طبیعتوں میں شہوات اور

نا جائز خواہشیں میں جوان کوفتنہ اور فساد پر اُبھارتی ہیں اور اگر لوگوں میں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق ہے مستعنی ہوتا تو لوگوں میں اس کے سب سے زیادہ مستحق رسول الله صلی الله علیه وسلم شے جومعصوم میں اور جب آ پ بھی اللہ تعالی کی ہدایت اوراس کی توفیق ہے مستعنی نہیں ہیں تو ہر مسلمان پر بیہ منکشف ہوجائے گا کہ وہ ناجائز خواہشوں اور شہوات باطلہ اور تمام معاصی ہے بیچنے اور باز رہنے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق کامحتاج ہے ٔ سووہ اس کی طرف راغب ہواور اس پر پر

گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بُرے کا موں سے بچائے اور نیک کا موں پرلگائے رکھے۔ (تفييركبيرج ١٥٥ ع ٢٥٨ مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت)

المام رازی کے علاوہ اورکوئی قابل ذکرمفسراس آیت کی تفییر میں اس سوال کی طرف متوجہ ہوا اور نہ اس کا جواب ذکر کیا

Marfat.com

تبيار القرآر

البية علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣١ه نے امام رازي ہي كي ندكور الصدر تفيير كوا بني عبارت ميں نقل كر ديا ہے۔

(روح البيان ج اص ١٣٢٤ واراحياء التراث العر في بيروت ١٣٢١ هـ)

آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق مصنف کی توجید

ہماری رائے یہ ہے کہ امام رازی نے جواس سوال کا جواب ذکر کیا ہے اس کی مثانت اور اس کے حسن اور خوبی اور اس کی گرانی اور گرائی کا کوئی ٹانی نہیں ہے تاہم مصنف کے نزویک اس کا جواب سے ہے کداس آیت میں فطاب بدظاہر آپ سے ے کیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہاوراس آیت میں صنعت تعریض ب فرمایا آپ ہے ہاور سایا آپ کی امت کوے یعنی اے مسلمانو! جب تبہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت ہے منع کیا ہے تو سوچو کہ تمہارے لیے میمانعت کس فدر بخت اور قوی ہے اور اس آیت میں خطاب سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای مراونبیں ہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ اس شخص کو کسی کام ہے منع کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کام کرناممکن ہوا اور جس شخص کے لیے کوئی کا م کرناممکن بی نہیں ہے اس کواس کام ہے منع نہیں کیا جاتا مثلاً گونگئے سے بینہیں کہا جاتا کہتم فحش گفتگونہ کرو کیونکہ اس کے لیے گفتگو کرناممکن ہی نہیں ہے ای طریقہ پرہم کہتے ہیں کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم رسول معصوم ہیں اور الله تعالی کی اطاعت کے داعی ہیں اس وجہ ہے آ یہ کے لیے گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت کر ناممکن ہی نہیں ہے اس لیے ہمارے نزدیک اس آیت میں اساد بجازعقلی ہے اور اس آیت میں بدظ ہررسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے فرمایا ہے آ پ گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت ندکریں کیکن حقیقت میں بیرخطاب آپ کی امت سے ہے کہ وہ گناہ گاروں اور ناشکروں کی اطاعت ندكري كيونكه آب كے ليے توان كى اطاعت كرنامكن بى نہيں ہے۔ ہمارے جواب كومزيد تفصيل ہے بجھنے كے ليے

'' وَلَا مَتُنُنُ شَنْكَاثِرُ ''(الدرُ:۱) كامطالعه كري\_ آ پ كوكفار كي اطاعت ہے منع كرنے كے متعلق سيد مودودي كي تقرير

سیدابوالاعلیٰ مود ودی متوفی ۱۳۹۹هاس آیت کی تغییر میں اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی

التدعليه وسلم سے خطاب كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

لینی آن میں ہے کی ہے دب کر دین حق کی تبلیغ ہے باز نہ آؤ' اور کمی برعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں پاکسی منکرتن کی خاطردین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم وتغیر کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو کھیر ام و ناجائز ہے اسے برملاحرام و ناج نز کہؤ خواہ کوئی بدکارکتنا ہی زور لگائے کہتم اس کی غرمت میں ذراسی نرمی ہی برت لواور جوعقا کد باطل ہیں انہیں تھلم کھلا باطل اور جوحق میں انہیں علانیے حق کہو حاہے کفارتمہارا مند بند کرنے یا اس معاملہ میں کچھے زمی افتیار کر لینے کے لیے تم پر کتنا ہی د با وُ ذِ الْمِيلِ \_ ( تفهيم القرآن ج٢ ص٢٠٠ تر جمان القرآن لا بورا ٢٠١١هـ )

اس عبارت میں رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب اور آپ سے عقیدت کی رمتی بھی نہیں ہے اور نہیں لگتا کہ یہ آپ کے کسی امتی کا کلام ہے اور کیا کسی بندے کے لیے بیرجائز ہے کہ وہ اللہ بن کرجو جا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا پھرے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اپنے رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں 0 اور دات کے کچھ وقت میں اس کے لیے تجدہ کریں اور رات کے طویل حصہ میں اس کے لیے تنبیح کریں 0 بے شک پیلوگ جلد ملنے والی چیز ہے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں O ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑمضبوط بنائے ہیں اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گے (الدح: ٢٥\_١٨)

تبيأن الق أن

حرصیت سوں ہوں اس میں سورہ اس میں ہیوں ہے۔ اس آیت کی دومری تقییر ہیہ ہے کہ اپنے رب کے نام کے ذکر سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا ہے اور اس سے مراد ہیہ ہے کہ بندہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے خواہ وہ زبان سے ذکر

کرے یادل ہےذکرکرے۔ قر آن مجیداورا حادیث ہے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکرکرنے کی ترغیب

الله تعالی فرما تا ہے: یَکَیَّهُمَّاللَّینِیْنَ اَهْمُنُوالدُنْهُ وَخِکْوَاکیْنِیْرَاکْ فَیَسِیْوْنْهٔ الله کا اسلام الله کا بہت زیادہ ذکر کرد () اور کُنَّ کو اور نَدِیَّ فَاکْاللَّینِیْنَ اَهْمُنْدُوا (اللازاب:۲۰۱۳) کیلے پہراس کی یا کیزگا بیان کرد ()

بِكُرُةً وَآصِيْلًا ﴿ (الاراب:٣٢ ـ ٢٣) الله تعالى كـ ذكر كي فشيلت مين حب ذيل احاديث بين:

المدخان کے درس سیک میں سپ دیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یار سول اللہ! اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ میں پس آپ جھے ایسی چیز بتاہیے جس کو میں لیتے بائدھ لول آپ نے فرمایا جمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہم وقت تر

۔ بے۔ (سنن زندی رقم الحدیث ۳۳۷۵ سنن این باجر رقم الحدیث ۳۷۹۳) حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: قیامت کے دن س

بندہ کا درجہ سب سے انفشل ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مردول کا اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کا 'میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اگر کوئی شخص کفار اور مشرکیین سے جہاد کرے حتیٰ کہ اس کی تکوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہوجائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔ (سنن تر ذی آنم الحدیث: ۳۲۷)

سرب سے بات دیے وہ میں ہے ہور کا رسمان ہا سکا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہا دونوں گوائی دیتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کر تے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان برطمانیت نازل ہوتی ہے اور اللہ

تبيار القرآر

ا تعالیٰ ان کا اینے پاس والوں میں ذکر فرما تا ہے۔

· صحيح مسلم رقم الحديث: • • ٢٤ سنن تر فدى رقم الحديث: ٣٣٧٨ سنن ابن بالبير قم الحديث: ٩٢٤٩١)

حضرت معاویرضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم الله عاص کی ایک جماعت کے پاس گئے اور

نمیس لیا تھا لیکن ابھی میرے پاس حضرت جریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بیٹجر دی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمار ہاہے۔ (سی مسلم تی الحدیث: ۲۱ سامن تر ذی تی آلحدیث: ۳۳۷ سن نسائی رقم الحدیث: ۵۳۳۱)

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دملم نے فر ہایا: جولوگ کی مجلس میں بینصیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلواۃ پڑھیں تو وہ مجلس ان کے لیے ہلاکت ہوگی اگر اللہ جا ہے گا تو ان کو عظم میں ہے۔ (سنن تریی قرالدیٹ:۳۲۷ منداجہ جمعی ۱۹۳۳) عذاب دے گا اوراگروہ چاہے گا تو ان کو بخش دے گا ہیرصدیٹ حسن صحیح ہے۔ (سنن تریی قرالدیٹ:۳۲۷ منداجہ جمعی ۲۰۰۳) قبیا مت کے ول کو کپس کیشت ڈ المنے اور اس ون کے جھاری ہونے کی تو جبیہ

امدهر: ۲۷ میں فرمایا: بے شک بیلوگ جلد ملنے والی چیز ہے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن اپنے کہل پشت ڈال ویتے -

یں٥

اس سے پہلی آ یوں میں رسول اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا اور مؤمنین کے لیے ہدایت تھی اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بتایا کہ یہ کفار کفر پر ڈٹے رہنے کو پہند کرتے ہیں کیونکہ ان کی ناجا کز نفسانی خواہشیں کفر پر قائم رسخ سے بی پوری ہوتی ہیں اور کہ ہو وجو سے دی ہو اسلام کے احکام پڑگل رہنے کہ کہ وجو سے دی ہو اسلام کے احکام پڑگل کرنے گئی ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور جن چیزوں پر ایمان اور عمل ان کو آخر سے عذاب سے نجات دے اس سے اعلام کرتے ہیں رہا ہیں کہ شت ڈال دیے ہیں اس کی کیا تو ہو ہو ہو ہیں بیشت ڈال دیے ہیں اس کی کیا توجہ ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے قیامت کے دن کے عذاب کی وعمد کو لی سیار کی اور میں کہ بلکہ اس کے لیے کوئی کوش کی اور کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہ

الدهر: ۲۸ میں فرمایا: ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے میں اور ہم جب جا میں گے ان کے بدلہ میں اورلوگ لے آئمیں گے۔

دنیا کی جلد ملنے والی چیز وں کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے

اس آیت بیل سے بتایا ہے کہ کفار دنیا ہیں جلد ملنے والی نعتوں ہے محبت کرتے ہیں 'سو دنیاوی نعتوں ہے محبت کرنے کا نقاضا بھی سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانیں اوراس کی اطاعت کریں کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بوی نعت تو سیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اوران کا مضبوط جسم بنایا' ان کے جوڑ بند پختہ کے اور ان کے جوڑ وں کورگوں اور پھوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھا۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کے تمام اسباب عطا کیے' سواگر وہ ان دنیاوی نعتوں سے مجت

تبيار القرآر

اوراللہ کے چاہے بغیرتم نہیں چاہ کتے۔اس آیت میں انسان کے چاہنے اور اللہ کے چاہنے کا ذکر ہے اور یہاں جروقدر کی بحث چھڑ گئی۔

امام رازی کی جبر ریه کی تابید میں تقریبے امام محدین عمل ازی ثانع معتنی بود و کلهیته میں

امام محمد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۷ ه لکھتے ہیں: ضر

واضح رہے کہ میہ آیت ان آیات میں ہے ہے جس ہے استدلال کرتے ہوئے جروقدر کے استدلال کی موجیں ایک میں سکل انجاز جس کا بیاری کا بیاری کے جب میں میں نا استخدال کرتے ہوئے جروقدر کے استدلال کی موجیں ایک

دوسرے سے مکراریں میں میں قدری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے دہ اس سے استدلال کرتا ہے: فیکن شائع التّصٰ کَا لِی کی تِنْہِ سِیمِیگا (الدحر ۲۹) موجوعنی جاہے رب کے راستہ کوافقیا رکرے 0

اس معلوم ہوا کہ بندہ کے افعال اس کے چاہنے اور اس کے افتیار پر موقوف میں اور بیصری میراند ہب ہے اور اس

ڮڶڟڔٮؠٳٙؾٮ؎ؚ: ؗڡؙٮؘؙۺؙٳٞٷؙڶؽٷ۠ڡؚڹٷڡڽۺٵۧٷؘڶؽڬڡؙ۫ۄؙ<sup>؞</sup>

(الكبف:٢٩)

اور جمری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کواس کے بعد والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس سے جمریہ کا فدہب واضح طور پر نکل آتا ہے کیونکہ انٹد تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو چاہے اپنے رب کے راستہ

کوافتیار کرنے اس کا نقاضا ہے کہ بندہ کی مثیت اس وقت خالص ہوگی جب وہ فعل کومتٹزم ہوگی اور اس کے بعد فرمایا: اور اللہ کے چاہ بغیرتم نہیں چاہ سکتے اس کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثیت بندہ کی مثیت کومتٹزم ہے اورمتٹزم کامتٹزم متٹزم ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی مثیت بندہ کی مثیت کومتٹزم ہے اور یسی جرہے ای طرح الکہف ہے؟ سے بھی جر پر استدلال

ہے ان کا بیت بید تلا کہ الدی صفیت بعرہ کی مسیت کو سخرم ہے اور یہی جرہے ای طرح الکہف 41 سے بھی جر پر استدلال ہوتا ہے پونکداس کا نقاضا ہے کہ مشیت فعل کو مستورم ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کو مستورم ہے اور مستورم مستورم ہوتا ہے کہاں واضح ہوا کہ بندہ کا ایمان لا نا یا کفر کر نااللہ کی مشیت ہے ہوتا ہے اور یہی جرہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: قاضی معتزلی نے جربیہ کے استدلال کا بیہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی طرف راستہ افتیار کرنے کا ذکر ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ اس راستہ کو چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس راستہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس راستہ کو چاہے اور اس سے بیرلازم نہیں آتا کہ ببطور عموم کہددیا جائے کہ بندہ ای چیز کو چاہتا ہے جس

سے سروری ہے کہ اندان کر داستہ نو چا ہے اور اس سے بدلازم میں آتا کہ بہطور عموم کہد دیا جائے کہ بند ہ کو انتہ جا ہتا ہے' کیونکہ اس خاص چیز مے متعلق مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چا ہااور اس کا ارادہ کیا۔

ا مام رازی اس کا ردّ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قاضی کا بیر کہنا تھے نہیں ہے کہ اس آیت میں اس خاص چیز کے متعلق بیر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ادر اس کا ارادہ فرمایا اور بیرعام قاعدہ نہیں ہے اس لیے کہ بیرا حمال ہے کہ اس خاص صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا ور ای جیسی اور صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو۔

(تفيركبرج ١٠٥٥ ٢١ ٤ ١٠ ٤ دارا حيا والتراث العرفي بيروت ١٣١٥ ٥)

سوجو خص حاب ایمان لائے اور جو مخص حاب كفركر \_\_

علامه آلوی کی اہل سنت کی تابید میں تقریر اور امام رازی کارد علامہ سیر محمود آلوی حنی متونی • ۲۲ ادامام رازی کی تقریر کا خلاص تقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

اس آیت سے جرمید کا فد ہب ثابت نہیں ہوتا' جس میں بندہ کے اختیار کی بالکل نفی ہو جاتی ہے اور بندہ مجبور محض ہو جاتا ہے اور اس آیت کا معنی میہ ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صرف بندہ کا جاستا کائی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تبياد القرآن جلدودازدهم

بھی بندہ کے لیے اس چیز کو چاہا ہو تاہم بندہ کا چاہنا بہطور کسب ہے اور اللہ کا چاہنا بہطور خلق ہے۔

ہاں!الله تعالى نے بہلی آیت میں جوفر مایا ہے: ' فَمَنْ شَمَّا التَّحَدَّ الْيَ مَرَةِ مِسِيدِيُلاُ ' ' (الدم: ٢٩) سوجومحض جا ہے اپنے رب کے راستہ کو اختیار کرے اس سے بد ظاہر مید معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا مطلقاً چا ہنا تعل کومنٹازم ہوتا ہے یعنی بندہ جب بھی ک فعل کو جاہے گا وہ اس فعل کو کرے گا' حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے' کیونکہ بندہ کئی مرتبہ کسی فعل کو کرنا جا ہتا ہے لیکن وہ اس

فعل كونبين كرياتا اس ليصروري بكدوسرى آيت كوتين كي ليه مانا جائ يعن وماتشاكا فوك إلا أن يَشاكم الله ف (الدهر ٣٠) اورالله کے جاہے بغیرتم نہیں جاہ کتے - خلاصہ میہ ہے کہ پہلی آیت سے مید معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کا جا ہنا نعل کومستزم

ہاور دوسری آیت سے بدظاہر ہوتا ہے کہ بندہ کی جاہت اس وفت فعل کومستزم ہوگی جب الله تعالی بھی بندہ کی جاہت کو جاہے گا'سواس کوغور وفکر سے پڑھو۔ ہداییا مسلہ ہے جس میں عقلیں حمران ہیں اور اس میں علاء کے قدم پھسل گئے ہیں' جبر پیکا سب ہے توی شبہ رہے کہ

جب تک کسی چیز کا وجود واجب نه ہووہ موجوز نبیس ہوتی 'لیل جب کسی فعل کی علت تامیخقق ہو جائے تو اس فعل کا وجود لازم اور واجب ہوگا اوراس سے اضطرار اور بندہ کا مجبور ہونالازم آئے گا اوراگر اس فعل کا دجود لازم نہ ہوتو معلول کا اپنی علت تامہ ہے تخلف لازم آئے گا اور میرمال ہے اور اگر میر کہا جائے کہ فعل کے صدور کے لیے بیدلازم نہیں کہ اس کا وجود واجب ہوتو پھراس

کے صدور میں ترجی بلامرج لازم آئے گی۔ تحقیق بیہ کے کہ ندمطلقاً معز لد کا قول صحح ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے ندمطلقاً جربیا کا قول سیح ہے کہ بندہ مجبور محض ہے بلکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے اور بندہ کا جا ہنا اور اللہ کا جا ہنا دونوں امر ثابت ہیں علا مہ کورانی نے کہا ہے کہ بندہ اینے

افعال میں مخار ہے اور اپنے اختیار میں غیرمخار ہے یعنی بندہ جو حابتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے کیکن وہ اپنے جانے میں مختار نہیں ہے وہ اس تعل کو چا ہتا ہے جس کو اللہ جا ہتا ہے اور اس کو جو ثو اب اور عذاب ہوتا ہے وہ اس کی نیک صلاحیت واقعیہ کی وجہ سے یا اس کی بدصلاحیت واقعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہر خص اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے اور سحان

ہے وہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اس کو بھلائی اور برائی کا ادراک کرایا اور پھراس کو ہدایت دی۔ (روح المعانى جز ٢٩ مس ٢٨٨\_٢٨٨ مسلخصاً وموضحاً وارالفكر بيروت ١٣١٧هـ)

حافظ سیوطی کی قدر ہے کے رقامیں اس آیت کی تقریر

ا ما ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے قدر میہ پرلعنت کی اور پھرلعنت کی آپ نے تین باراس طرح فرمایا (قدر بداور معتر لدوہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے) قدر رید کا قول نداللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق ہے اور نہ فرشتوں کے قول کے موافق ہے اور نہ شیطان کے قول

كموافق بالله تعالى في ارشاد فرمايا: وَهَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ \* (الدم: ٢٠) تم وہی جاہتے ہوجس کواللہ جا ہتا ہے۔

فرشتوں نے کہا:

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه لكصته مين:

لَاعِلْمَلَنَا إِلَّامَاعَلَّمْتَنَاط (القره:٣٢)

ہمیں صرف اس چیز کاعلم ہے جس کا تونے ہمیں علم عطاقر مایا

تبيار القرآر

اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا: سیرین مرد موجود کا دیں ویس وی میں ویس میں ا

ۅؘڒؽڹٛڡٚڡؙڬؙۿۏڞؙڗؽۧٳڬٳۛۯۮڞۨٵڹٵڞٛؾۘ۫؆ۘػڷؙۄ۫ ٳڽٛػٵؽٳۺؙڰؽڔؽۮٵؽؿۼٞٷڲؙۿ؇ۿػ؆ڣٛڴٷ؊ۅٳڸؽٟڰ

تُرْجُعُون ( سور ۲۲۰۰)

اوراہل جنت نے کہا:

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَا مِي لَوْلَا آنْ هَا سَااللهُ \* .

اورابل دوزخ نے کہا:

رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُولُتُنَا . (المؤمنون:١٠١)

اورشیطان نے کہا: دَتِ بِهَا اَغُورُیْتَنِی (الجر:۳۹)

(mg; j

(الاعراف: ۳۳)

اے میرے رب! چونکہ تونے مجھے تم راہ کیا ہے۔

ر پی جا منظ میں دو ایک اور ایک اور اور پیدنے حضرت الو ہر رہ وضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ا

سر ما ملا میروں کے بین، کا ہماری کروویی کے سموے اور ہوگی اللہ صفحے دویے کیا ہے مدولوں بعد کی اللہ ملیے وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے: ہرآنے والی چیز قریب ہے، آنے والی چیز دورٹیس ہے اور اللہ تعالیٰ کسی قبلت کی وہر ہے کسی کام کو جلدی نہیں کرتا'جو اللہ چاہتا ہے نہ کہوہ جو لوگ چاہتے ہیں' لوگ ایک چیز کا الدہ کرتے ہیں اور اللہ کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے' جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے خواہ لوگ نا پسند کریں' جس چیز کو اللہ قریب کردے اس کوکوئی دور کرنے والانہیں ہے اور جس چیز کو اللہ دور کردے اس کوکوئی قریب کرنے والانہیں ہے اور اللہ کے اون کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ۔

نه تقر

(الدراكمنحورج٨ص ٣٣٩ ٔ داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

میری نفیحت ہے تنہیں کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا خواہ میں

اگراللہ ہمیں ہدایت ندویتا تو ہم خودے مدایت یانے والے

اے مارے رب! ہم بر ماری بربختی غالب آ گئی۔

تمہاری خیرخوا بی چاہوں اگر اللہ تمہیں گم را بی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہؤ وہی تمہارا رہے کے اورتم اس کی طرف لوٹا کے حاؤ گے O

قدر ہے کے ردمیں احادیث اور آثار

اس مؤقف كى تاييد مين درج ذيل احاديث ادرآ ثارين:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیڈر ماتے ہوئے سا ہے کہ بے شک تمام بنوآ دم کے قلوب رخن کی انگلیوں میں سے دوا نگلیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح ہیں وہ اس قلب کو جس طرح چاہتا ہے بھیرتا رہتا ہے بھررسول اللہ علیہ وسلم نے بیدوعا کی: اے اللہ! دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلول کوابی اطاعت کی طرف پھیردے۔

(صح مسلم قم الحديث: ۲۷۵۳ منداجهج ۲۳ مالاقديم منداجه جااص ۱۳۰ مؤسسة الرمالة أبيروت صحح ابن حبان قم الحديث: ۹۰۲

قاضی عیاض بن موی مالی اندلی متوفی ۵۴۳ ه هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس مدیث سے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تیم اور غلب اور دلوں پر تصرف کرنا اس طرح آسان ہے جس طرح کی مخف کے لیے اس چیز پر تصرف کرنا آسان ہے جو اس کے ہاتھ میں جو اور اس سے بیم راد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور مشین کے اس کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور مشین کے متابات کے اس کے تصرف میں کوئی مزاحت نیس کر مکا۔

(اَ كَمَالَ الْمَعْلَمُ بِغُوا كَدُمْسِلُم جَ ٨ص ١٣٦ وَارالوفَاءُ بِيروتُ ١٣١٩هـ)

علامدانی مالکی اندکی متوفی ۸۲۸ ھے نیجی اس حدیث کی یہی شرح لکھی ہے۔

تبيار القرآر

۳۲۳

(ا كمال اكمال المعلم ج ٨٩ ٢٠ وارا لكتب العلمية بيروت ١٣١٥هـ)

ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس حاکر کہا:میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شہبات ہیں' آپ مجھے ایسی حدیث بیان سیجئے جس سے اللہ تعالیٰ میرے دل ہے ان شبہات کو زائل کر دے'

حضرت انی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسمان والول اور زمین والول کوعذاب دے تو وہ ان کوعذاب دے گا اور بیراس کاظلم

نہیں ہوگا اوراگر وہ ان پررحم فرمائے تو اس کی رحت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے اوراگرتم اُحدیماڑ جتنا سونا بھی الله کی راہ میں خرچ کروتو اس کواللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا' جب تک کہتم تقدیر پرایمان نہ لے آؤاور جب تک کہتم کو یہ یقین نہ ہوکہ جومصیبت تم پر آئی ہے وہ تم ہے ٹل نہیں سکتی تھی اور جومصیبت تم سے ٹل گئ وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی اورا گرتم

اس عقیدہ کے خلاف پر مر گئے تو دوزخ میں داخل ہو گئے چھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس گیا تو انہوں نے

بھی اسی طرح کہا' پھر میں حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا' پھر میں حضرت زید بن ابت رضی الله عند کے باس گیا تو انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:٧٩٩٩م سنن ابن باحد قم الحديث:٤٤٤م مندالشاميين رقم الحديث:١٩٧٢مهجم الكبير رقم الحديث ٢٩٣٥، المستدرك ٢٣

ص ۵۲۳ منداحمه ج ۵ ۵ ۸ اقدیم منداحمه ج ۳۵ ص ۲۷ سمه رقم الحدیث: ۲۱۵۸۹ مؤسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۲۰ه ) .

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جناز ہ میں تھے جوبقیع الغرقد میں تھا' پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کریدنے لگئے پھر آپ نے اپنا سراٹھا کرفر مایا جم میں سے ہر متخف کا ٹھکانا لکھ دیا <sup>ع</sup>یا ہے کہ اس کا ٹھکا نا دووزخ میں ہے یا جنت میں ہے اور پیلکھ دیا <sup>ع</sup>میا ہے کہ وہ پخض بدبخت ہے یا نیک بخت ہے'لوگوں میں سےایک مخض نے کہا:اےاللہ کے نبی!پس کیوں نہ ہم اس لکھے ہوئے پر قناعت کر لیں اورعمل کرنا حچوڑ

دیں' پس جو مخص نیک بختوں میں سے ہو گا وہ نیکوں میں سے ہو جائے گا اور جو محض بد بختوں میں سے ہو گا وہ ہدوں میں سے ہو جائے گا' آپ نے فرمایا:تم عمل کرتے رہو ہرایک کے لیے اس کاعمل آ سان کر دیا جائے گا' جو نیک بختوں میں ہے ہوگا اس کے لیے نیکی کوآ سان کر دیا جائے گا اور جو بدبختوں میں ہے ہوگا اس کے لیے بدی کوآ سان کر دیا جائے گا' پھرآ پ نے ان

اً آیات کی تلاوت کی: <u>ۼٲڡۜٙٵڡٞڹٲۼڟؠ</u>ۘۅؘٳؾۧۼؖؽ٥ٚۅؘڝۜۛۛڗؘؾؘؠۣٳڶؖۺؙؽؗ يس جس نے (اللہ كى راہ ميں ) ديا اور (اينے رب سے) فَسُنَيْتِدُو لِلْشُرى ﴿ وَامَّامَنْ عَيْلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ وَكُنَّابَ ڈرا0اور نیک بات کی تصدیق کی 0 تو ہم اس کے لیے نیک راستہ

کوآ سان کر دیں گے ⊙اور جس نے بخل کیا اور لا پرواہی کی ⊙اور بِالْخُسُّنِي فَكَ فَكَنْبَيْتِيرُهُ لِلْعُسُرِي ۚ (اليل:١٠٥٥)

نیک بات کی تکذیب کی اتو ہم اس کے لیے (آخرت کی) تنگی کو آ سان کردیں گے 0

(صحیح البخاری قم الحدیث:۱۳۶۲،صحیح مسلم وقم الحدیث:۲۶۴۷ منسن ترندی وقم الحدیث:۳۳۴۴ منن ابودا وُ درقم الحدیث ۲۹۴۳ منسن ابن ملبه رقم الحديث: ۵۸)

> جبروقدر کے مسئلہ میں علامہ خطابی کی تقریر علامه ابوسليمان الخطالي التوفي ١٣٨٨ هاس حديث كي شرح مي لكهة مين:

نجی صلی الشه علیہ وسلم نے اس محفص کو بینجردی کہ اس باب میں قیاس کوئرک کر دیا جائے گا' اور بیا ایک چیز ہے جوان چیزوں

تبيار القرآر

Marfat.com

ے مشابنیں ہے جن کا تہمیں علم ہے اور آپ نے لوگول کو پینجر دی کہ ان کے دنیا میں انمال آخرت کے انجام کی علامت ہیں آ پس جس شخص کے لیے نیک اعمال آسان کر دیۓ گئے تو اس کے لیے آخرت میں کا میابی کی توقع ہے اور جس کے لیے نہ کے کام آسان کر دیۓ گئے تو اس کے لیے آخرت میں ہلاکت کا خطرہ ہے اور بیطم ظاہر کے اعتبارے علامات ہیں اور یہ کی انجام کو واجب نہیں کر تین کی کو کا بیٹ کو تو ہے گئے تو اس نے وقت وقوع قیامت کو تلاق اور ایڈ میں کہ میں اندیلی ہیں کے بیٹ کی کہ میں کہ اس نے دولت وقوع قیامت کو تلاق کے نئے کی اس کے اس کے اس کے اس کے اور تم دیکھو گئے کہ ذبان سے اس کی بعض علامات بیان فرمائیس کہ اس زماندیلی ہیں ہاتھ ہیں سے اس کے مالک کے بیٹ اور کی گئے اور کی گئے بدن فقراء بحریوں کو چرانے والے اور نجی مار تیں باتھ ہیں کے اس کے مالک کے اور تم دیکھو گئے کہ نے گئے بدن فقراء بحریوں کو چرانے والے اور نجی مار تیں باتھ ہیں گئے اس طرح اس نے ظاہری اٹھ اور کو کی افزودی انجام کی علامت بنا دیا۔

گئا تک طرح اس نے ظاہری انگال کو افزودی انجام کی علامت بنا دیا۔

ا (معالم السنن مع مختصر سنن ابوداؤ دج يرص ٢٣ ـ ٢٣ ' دارالمعرفه' بيروت )

نيز علامه ابوسليمان الخطالي لكصة من:

جب بدکہا جاتا ہے کہ تقناء وقد رانڈی جانب ہے ہیں تو لوگ اس سے یہ بھتے ہیں کہ وہ نقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ان کا اپنے افعال میں کوئی افتیار نہیں ہے کیکن ان کا میدگمان تیخ نہیں ہے کیونکہ نقد برکامٹنی میہ ہے کہ اللہ تعالی کو بندوں کے عمل اور ان کے کسب کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور خیر اور شرجر چیز کو اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے اور جن افعال کو بندے افتیار کرتے ہیں ان کوبھی بیدا اللہ تعالی فرماتا ہے۔(معالم اسن مع مخصر سن ایوراؤرج میں 14)

جبروقدر کے مسلم میں علامہ ابن بطال کی تقریر

علامة على بن خلف ابن بطال ماكلي متوفى ٢٠٩٥ هاس حديث كي شرح مين لكهيت بين:

بیصدیث الل سنت کے اس مؤقف کی دلیل ہے کہ سعادت اور شقاوت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اس کے برظاف قدر سے سے کہتے ہیں کہ شرکوانٹہ نے پیدائیس کیا اور اس صدیث ہیں جربہ کا بھی رو ہے کیونکہ مجور وو خفس ہوتا ہے، جس سے کوئی فضل اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے بغیر جرآ کرایا جائے اور اس صدیث ہیں نذکور ہے کہ نیک بخت کے لیے نیک کام آسان کر دیئے جا نمیں گئے اور کسی کام کوآ سان کر نا اس کام پر مجبور اس کر دیئے جا نمیں گئے اور کسی کام کوآ سان کر نا اس کام پر مجبور کردیئے جا نمیں گئے اور کسی کام کوآ سان کر نا اس کام پر مجبور کردیئے جا نمیں کہ نامی کہ میں کہ تاریک کام کوآ سان کرنے کام میں ہور نے کی ضد ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ میلی اللہ علیہ اور کسی کام کوآ سان کرنے کام میں ہے۔ فرمایا دائی جا میں ہور کی کام کوآ سان کرنے کام میں ہے۔ کہ انسان اس کام کوآ پی پہنداورا پی خواہش کے موافق کر ہے۔ (شرح سج ابخاری لاین بطال جسم ۱۳۵ مکتبہ الرشیدریاض ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محود بن احميني حنى متوفى ٨٥٥هاس صديث كي تثرح مين لكهية بين:

اس سائل سے مراد حضرت عررضی اللہ عنہ ہیں یا کوئی اور صحابی ان حال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر پیدا ہونے والے کے لیے جنت یا دوز نر بیس شحکانا لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کی مشقت کیوں اٹھا کیں اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ شکل کرنے بیس کوئی مشقت نہیں ہے کیونکہ جو شحض جس شحکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس شحکانے کا عمل آ سان کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس شحکانے کا عمل آ سان کر دیا گیا ہے اگر کیک کاموں پڑھین اور تو اب اور ثواب اور ثرک کا مید تقامات کی اور شدت اور ان پر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تھین اور ندمت اچھائی اور کر ائی کے حل ہونے کے کا مواب کے بیا تھیائی اور کر ائی کے حل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی نے بھی تیز کی تعریف کی جاتی ہے اور کر کی

چز کی ندمت کی جاتی ہے اور رہا تو اب اور عقاب تو وہ ہاتی اُمور عادیہ کی طرح ہے اور جس طرح پیرکہنا درست نہیں ہے کہ لکڑی آگ میں ڈالیے سے کیوں جلتی ہے اور ابتداء کیوں نہیں جلتی ای طرح پیر کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ بندہ کورُ سے کام کرنے پر عذاب کیوں ہوتا ہےاور ابتداءً عذاب کیوں نہیں ہوتا۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب سے جواب دیا ہے اورلوگوں کو تقذیر پر تکر کرنے اورعمل ترک کرنے ہے منع کیا ہےاوران کو بیچکم دیا ہے کہ عبودیت کے تقاضے سے ان پر جوعبادات لازم ہیں ان عبادات کوادا کریں اور اُمور الہیہ میں تصرف نہ کریں اور عبادت کرنے اور عبادت تڑک کرنے کو جنت اور دوزخ میں دخول کا سبب مستقل نہ قرار

دیں' بلکہان کو فقط جنتی اور دوزخی ہونے کی علامت قرار دیں۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں کے جنتی یا دوزخی ہونے کو لکھ دیا ہے تو لوگوں نے میں مجھا کہ اس لکھے ہوئے کو کمل ترک کرنے کی حجت بنالیا جائے تو آپ نے انہیں بیہ تایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں'اورایک چیز دوسری چیز کو باطل نہیں کرتی' ایک چیز باطنی ہےاور وہ علت موجبہ ہے جواللہ تعالیٰ کا تھم ہےاور دوسری چیز علامت ظاہرہ ہے لیعنی نیک اعمال کسی انسان کے جنتی ہونے کی ظاہری علامت جیں اور آپ نے بتایا کہ ہرانسان کو جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس ٹھکانے کا عمل آ سان کر دیا ہے اور دنیا میں اس کاعمل اس کے آخرت کے ٹھکانے کی علامت ہےاوراس کی نظیریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کا رزق مقدر کر دیا ہے اس کے باوجوواس کو تھم دیا ہے کہ

وہ اس کے حصول کے لیے کسب کرے اور کوشش کرے اس طرح ہرانسان کی مدت حیات مقدر کر دی ہے اس کے باوجود اس کو بیار بوں میں علاج کرنے کا تھم دیا ہے'اس طرح قدر تی آ فات اور مصائب بھی مقدر میں'اس کے باوجودان کے ازالہ کے لیے دعا کرنے کا تھم ہے' پس جس طرح رزق کے مقدر ہونے کے باوجوداس کے حصول کے لیے کسب اور کوشش کوتر کے نہیں کیا جاتا' اورموت کا وقت مقرر ہونے کے باوجود علاج کوتر کے نہیں کیا جاتا اورمصائب کےمقدر ہونے کے باوجودان کو دور کرنے کی دعاؤں کوتر ک نہیں کیا جاتا'ای طرح جنت یا دوزخ کے پیشگی مقدر ہونے کے باوجود ان کے حصول یا ان سے نیچنے کی

کوشش اور کسب کوترک نہیں کیا جائے گا' خلاصہ ہیہ ہے کہ باطنی علت موجبہ کی وجہ سے ظاہری علامت کوتر ک نہیں کیا جائے گا۔ (عمدة القاري ج ۴ س۲۷-۲۷۴ دارالکتبالعلمیه میروت ۱۳۲۱ه )

جبروقدر کےمسئلہ میں علامہائی مالکی کی تقریر علامه محمد بن خليفه وشتاني الى مالكي اندلسي متوفى ٨٢٨ هداس حديث كي شرح ميس لكصته مين:

سائل کے سوال بھی تقریر یہ ہے کہ جب ہر حفق کے آخرت کے ٹھکانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور جس چیز کی قضاء ازل میں ہوچکی ہےاس کا نافذ ہونا ضروری ہےتو پھرعمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم عمل کرنے کوتر ک کردیتے ہیں ُ علامہ مازری نے کہا:اس مخض کو جوشیہ ہوا تھا وہی شیرمعنز لہ کو بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے ائلال کا خود خالق ہے انہوں نے کہا: بندہ کی معصیت اور نافر مانی اگر الله تعالی کی طرف ہے اور اس کی قضاء ہے ہوتو بندہ کو اس معصیت پر عذاب دینا کس طرح درست

ہوگا اور جب بندہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کافعل ہواوراس کے پیدا کرنے ہے ہوتو بھر بندہ ہےاس کی اطاعت کو کیوں کرطلب کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے شبہ کوزائل کیا اور اس شخص کے گمان کے برخلاف اس کوعمل کرنے کا حکم دیا اوراس کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے نیک اعمال کوآ سان کر دیا ہے اور بدکارلوگوں کے لیے بُرے اعمال کو آ سان کردیا ہے اور ہمارے نز دیک انسان اینے افعال کا کسب کرتا ہے اور وہ اینے افعال میں مجبوز نبیں ہے' یعنی بندہ <sup>جس فع</sup>ل

Marfat.com

کواختیار کرتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فضل پیدا کردیتا ہے اور یہ بعیر نمیس ہے کہ اللہ تعالیٰ و نیا کے اعمال کوآخرت میں اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کی علامت بنادے۔اس تقریرے جس طرح اس فخض کا شہز اکل ہوتا ہے' ای طرح معتز لہ کا شبہ بھی زائل ہوجا تا ہے۔(ایکال اکمال کمعلم ج8ص 10سے)' دارالکت العلمیہ' بیروٹ ۱۳۵۱ھ)

جِرُوقَدرَكِ مسلمين علامه نواوي كي تقرير

علامه يكي بن شرف نواوي شافعي متوفى ٢٤١ هاس حديث كي شرح مين لكهت مين:

اس صدیث میں اٹل سنت کے ندہب پر واضح دکیل ہے کہ تقدیم ثابت ہےاور تمام افعال خواہ وہ خیر ہوں یا شرہوں' نافع ہوں یامنفر ہوں' دوسب اللہ تعالیٰ کی قضاءاور قدرہے واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فریا ہے:

كَنْ يُنْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُو يُسْكُلُونَ ۞ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

(الانبياء:٢٣) لوگوں سے (ان كے افعال كے متعلق) سوال كيا جائے گا 🔾

اوراس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی علت اور سبب تبیں ہے۔

امام ابو المنظفر السمعانی التوفی 849 ه نے کہا ہے کہ اس باب کی معرفت کا طریقہ کتاب اور سنت پر موقوف ہے اس کو قیاس اور محض عقل ہے نہیں جانا جا سکتا کہیں جو محض کتاب اور سنت ہے عدول کر ہے گا دو گم راہ ہو جائے گا اور چیرت کے سمندر میں غرق ہو جائے گا اور وہ کسی ایسی چیز تک نہیں پنچے گا جس ہے اس کا دل مطمئن ہو کیونکہ نقتر پر اللہ تعالیٰ کے جیدوں میں سے ایک جید ہے ایک بر اور راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاق ہے تھی رکھا ہے ایک قول میر ہے کہ جب لوگ جنت میں واظل بحول گے تو ان پر نقذ ریکا مسئلہ مشخف ہو جائے گا اور اس سے پہلے مشخف نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور تقدیر پر تکییکر کے عمل ترک کرنے سے مع فر مایا بئ بلکہ احکام شرعیہ پرعمل کرنا واجب ہے اور ہرخص آخرت میں جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر آسان کر دیا جائے گا' قلم تقدیر کولکھ کر خشک ہو چکا ہے اور ہے کھا ہوا لوچ محفوظ میں ہے' اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کی کیفیت اور صفت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور تخلوق اس کے علم کا اصاطر نہیں کر سکتی ۔

(صيح مسلم بشرح النواوي ج٠١٥ ٣٠٠ كلتيه نزار مصطفي كم مكرمه ١٣١٥)

## جروقدر کے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر

قاضى عياض بن موى ماكلي اندلى متوفى ٨٣٠ هداس مديث كي شرح ميس لكهته بين:

نی صلی الند علیه وسلم کا ارشاد ہے جمل کر ؤ برخض کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کا استدلال اس آیت ہے ہے: ' دستیکیٹرڈی ڈیڈیٹرڈی ؓ © '' (اللیل: ۷) تو ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گئ اس حدیث اور اس آیت میں جبر ہیہ کے خلاف ججت قاطعہ ہے اور اس کی تشریح میر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا جنت یا ووزخ میں ٹھکانا لکھ دیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: بلکدان کی قضاء کردی گئی اوراس کوان میں نافذ کردیا گیا ہے۔

ہمارے ائٹر مختقین نے کہا ہے کہ ان احادیث کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے اس کا جانے والا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور کون اس کی نافر ہائی کرے گا تو وہ اس کو دوز تی میں داخل کرے گا'اور جوٹنس جنت یا دوز نے کامستحق ہوتا ہے'اس کی وجہ بیٹیس ہے کہ وہ اللہ کے علم میں جنتی تھا تو وہ جنت کامستحق ہوگیا یا وہ اللہ کے علم

تببار العرار

ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوان کے متعلق میلم جوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق فر مایا: **جُزُاءٌ يُهِمْأُونُ ۞ (الاهاف:١٣)** يان كے ان كاموں كى جزاء ہے جن كو وہ دنيا ميں كرتے

اورابل دوزخ کے متعلق فر مایا:

جَزَآءٌ بِمَا كَانُوْ ابِأَلِيْتِنَا يَيْغُنُوُونَ بیال کی سزا ہے کہ وہ دنیا میں حاری آ یتوں کا انکار کرتے

أَحْسَنُو اللَّهُ مُنْ أَنْ (النَّم: ٣١)

لِجَيْزِى الَّذِيْنَ آسَاءُوْ ابِمَا عَمِلُوْا وَيَعْزِى الَّذِيْنَ

تا کہ اللہ یُرے لوگول کو ان کے بُرے کاموں کی سزا دے ادر جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیخبردی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کوان کے اعمال کے حساب ہے ثواب اور عذاب دیتا ہے'اور سب چیز وں کا اس کو پہلے ہے علم ہوتا ہے ہیں وہ جس پر رحم فرما تا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل آ سان کر

ویتا ہے اور جواس کی نافر مافی کرتا ہے اور کفر کرتا ہے وہ اس کورسوا اور نا کام کر دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کاعظم دیا اور

بُرا ئیوں سے روکا تا کہ اس کی اطاعت کرنے والاً اس کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہوجائے اور اس کی نافر مانی کرنے والا اس کی نافر مانی کر کے دوزخ میں داخل ہو جائے اور بیاللہ تعالٰی کی طرف ہے اس کے بندوں کی آ ز مائش ہے تا کہ ۔ ہ دیکھے کہ

بندے کیساعمل کرتے ہیں اور بیدد کیھے کہان میں کون زیادہ اچھاعمل کرتا ہے اور تا کہ تھم دینے اور منع کرنے ہے امتد تعالیٰ کی اپیغ ہندوں پر ججت بوری ہو جائے اور ہندول کے لیےان کی ہدایت کا راستہ یا کم راہی کا راستہ آ سان ہو جائے اور مزین ہو

جائے 'جیسا کہاللہ تعالیٰ نے فرمایا: **ڬٲڟٙٲڡٞڹٛٲۼڟؠۅٙٲڴۼؖؽ۞ۅؘڝۜۘڐؾٙؽڸڵؙؙؽؙؽ**۠ پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اینے رب سے)

كُنْيَتِيْرُهُ لِلْيُمْرُى ﴿ وَ اَمَّا مَنْ بَيْلَ وَاسْتَغْنَى ۗ وَكُنَّاتَ ڈرا0اور نیک بات کی تقید بن کی 0 تو ہم اس کے لیے نیک راستہ آ سان کرویں گے (اور جس نے بخل کیا اور لایرواہی کی (اور بِٱلْحُسُنَى ٥ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرِي ٥ (الله:١٠.٥) نیک بات کی تکذیب کی⊙تو ہم اس کے لیے(آ فرت کی) تنگی کو

> آ سان کردس کے 0 اس طرح الله تعالى في مؤمنين كمتعلق فرمايا:

وَلِكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ النِّكُو الْدِيْمَانَ وَزَتَنَهُ فَي قُلُوْيِكُمُ کیکن اللہ نے تمہار بے نز دیک ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اوراس کوتمہارے دلوں میں خوش نما بنا دیا اور کفر اور فسق اور معصیت کو وَكُرَّةُ النِّكُوْ الْكُفْرَ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰإِكَ هُمُ الزُّشِيُّهُ وْنَ فَهُ فَكُلِّ مِنَ اللّهِ وَيْعُمَّهُ ۗ <sup>4</sup>. (الْحِرات: ٨ ـ ٤) تمبارے نز دیک ناپندیدہ بنا دیا' یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں 🔿 اللہ کے فضل اور اس کے انعام ہے۔

> اور کفاراور بدبختوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تبيار القرآر

ڔػٲڵۏۑؙؽؘڬۮؽٷٛۄؿؙۅٛؾۘۑٵٛڵڿػۊٚ؆ٙؿػٵڰۿۏٲڠڡٵڵؖۿ ۮؙؙٙۿؙؽڝ۫ۘۿۅ۠ػڴ(ٱڞ؊)

بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کوخوش نما بنا دیا ہے پس وہ بھنک رہے

ہیں

پس کیا جس شخص کے لیے اس کے پُرے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں وہ ان (پُرے اعمال) کو اچھا بچھنے لگتا ہے ' مو بے شک اللہ جس کو جاہتا ہے گم رائل میں رکھتا ہے اور جس کو جاہتا ہے ٱڬۜۺؙۯ۫ۊؾٛڶۿؙڛؙۊۧۼڡٙڶڽ؋ڡٞۯؗٳؙۿؙڂڛۘڟۜٵڟڮٙڷٵؠڶؿ ؽۻؚڷؙڞؙؿؿؙؾٛۼٛٷؽۿؚڣٷڞؿؾڟٵۼؖ؞(ڟڂ؞٨)

مدایت دیتا ہے۔

جبروفقدر كے مسئلہ ميں مصنف كی تفریر

الم سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے انسان کا بھی خالق ہے اوراس کے اعمال کا بھی خالق ہے اوروہ
انسان کے ای فعل کو پیدا کرتا ہے جس کووہ افقیار کرتا ہے اورارادہ کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان کے افقیار اورارادہ کو کون
پیدا کرتا ہے؟ اگر اس کے افقیار کو انسان پیدا کرتا ہے تو بید قدر سے کا فد ہب ہے اوراگر انسان کے افقیار اورارادہ حال پیدا فرما تا
ہوتا کہ سے جربیا کا فد ہب ہے مشکلمین نے اس اعمر اض سے جان چیز انے کے لیے کہا کہ افقیار اورارادہ حال ہے اور حال ان
کی اصطلاح میں بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے اورائی چیز طنق کے تحت نہیں آئی اصداث کے تحت آئی ہے کہ لہذا
افتیار اورارادہ کا فعلق نہیں ہوتا کہ جر لازم آئے بلکہ اس کا احداث ہوتا ہے اورافقیار اورارادہ کا محدث خوانسان ہے اور بعض سے خطامین نے کہا کہ اللہ تعالی انسان کے افتیار اورارادہ کا خدی میں ہے:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَكْيً إِ (الرعد:١١) آپ كيد: الله بريز كا خالق ب

ابحاث میں نہیں پڑتے کہ اس اختیار کی کیا صفت ہے اور کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اس سئلہ میں جن مشاہیر مفسرین اور حمد ثین کی تحقیقات پیش کی ہیں'ان کا بھی یہی مال ہے۔

الدهر:٣١ ميں فرمايا: وہ جس كوچا ہتا ہے اپني رحمت ميں داخل فرما تا ہے اور ظالموں كے ليے اس نے دردنا ك عذاب تيار

جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب

اس آیت میں رحت سے مراد ایمان ہے یا جنت ہے سواس آیت کامعنی ہے: وہ جس کو جا بتا ہے ایمان میں داخل فرما تا ہے' یعنی ازل میں جس کے متعلق اللہ تعالی کوعلم تھا کہ وہ اپنے اختیار ہے ایمان لائے گا اس کو ایمان میں داخل فرمائے گا' یا رحمت ہے مراد جنت ہے سواس کامعنی ہے: جنت میں داخل ہونا الله تعالیٰ کی مثبیت ہے اور اس کے فضل اور احسان ہے ہے '

بندے کے نیک اعمال کے سبب سے اور اس کے اتحقاق کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نضل جنت میں دخول کا سبب حقیقی ہاورجن آیات میں جنت کا دخول اعمال کے سبب سے فرمایا ہے اس سے مراد سبب ظاہری اور سبب صوری ہے۔

اور فرمایا ہے: اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کرر کھا ہے اس کامعنی یہ سے کداللہ تعالی نے ہرقتم کے لوگوں کے لیے فیصلہ فرمادیا ہے' نیکوکاروں کے لیے جنت میں دخول مقدر کردیا ہے اور کفار اور فجار کے لیے دوزخ تیار کر دی

سورة الدهركي تفسير كااختثام

الجمد للَّذرب العلمين! آج ٨ رئيج الثاني ٣٢١هـ/ ١٦جولا ئي ٢٠٠٥ء بدروز جفته بعدازنما زِ ظهرسورة الدهرك تفسيرتممل موكَّنْ ۱۷ جون کواس سورت کی تفییر شروع کی تھی' اس طرح انیس دن میں اس سورت کی تفییر مکمل ہوگئی۔اے میرے رب! جس طرح

آپ نے یہاں تک تفییر کممل کرا دی ہے' باقی سورتوں کی تفییر بھی کممل کرا دیں اورشرح سیحےمسلم اورتفییر تبیان القرآن کو قیامت تک باتی اورفیض آ فریں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی اور تمام قارئین کی مغفرت فر مائیں۔ آج آٹھے رہے الثانی ہے' آج ہی کی تاریخ کو دوسال پہلے میری والدہ محتر مدکی وفات ہوئی تھی' آج ان کی دوسری بری

ہے۔قار مین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سور ۂ فاتحہ اور تین مرتبہ سور ۂ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب میری ا می کو پہنچا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين

خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلِّي آلهُ واصحابه وازواجه وذريُّته وامته اجمعين.





## سورة المرسلات

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام المرسلات ہے اور بینام اس سورت کی کہلی آیت کا پبلا لفظ ہے اور اس سورت کا نام اس کے ایک جزیر ر كدديا بياس سورت كى ابتدائى جارة يتول ميس الله تعالى في مختلف النوع بواؤل اور فرشتول كونتم كهائى بي:

وَالْمُرْسَلْتِ عُزْفًا فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا فَوَالنِّشِرْتِ نَشْرًاكُ فَأَنْفِر قَتِ فَرْقًاكُ (الرسلات: ١٠٠٠)

ان ہواؤں کی قتم جومسلسل جیجی جاتی ہیں 🔾 پھران ہواؤں

کی قتم جو بہت تیز چکتی ہیں ⊃ پھران ہواؤں کی قتم جو( مادلوں کو )

پھیلاتی ہیں ) پھران فرشتوں کی نتم جوحق اور باطل کو جدا کرنے

والے میں 0

امام يبقى نے "دائل الله ة " ميں عكرمداورالحن عدوايت كيا بكرسورة الرسلات مكديس نازل موكى طافظ سيوطى نے بھی' الانقان' میں ای طرح لکھا ہے' جمہورمفسرین کے نزدیک بیرسورت ان سورتوں میں سے ہے جو ابتداء میں مکہ میں نازل ہوئیں تھیں کیونکہ بیسورت اس وقت نازل ہوئی جب بی سلی الله علیہ وللم اسے اصحاب کے ساتھ مٹی کے ایک غار میں چھیے ہوئے تھے۔ تر تیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۳۳ ب اور تر تیب مصحف کے اعتبارے اس کا نمبر ۲۷ ہے۔ اس سورت کی ایک آیت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ آیت ہیہے: '

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ازْكُفُ إِلاَ يَرْكُفُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ نماز نہیں

(الرسلات: ۴۸)

اس کی وجہ یہ ہے کداس سے پہلے شرکین کا ذکر ہاور شرکین سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا' بلکدایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھالیکن اس بنیاد پراس سورت کو مدنی قرار دینا سی نہیں ہے کیونکداس آیت کی توجیہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور پھرنماز بڑھؤاس کی بوری بحث المدرز :۲۳ مس سر کرر چکی ہے۔ التحریروالتو ریز ۲۹ مس ۴۱۸ تینس)

مورت المرسلات كے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بي كه جس وقت سورة المرسلات نازل بوكى اس وقت بم آپ كے ساتھ تھے اور ہم آپ کے منہ سے من کر اس سورت کو یاد کر رہے تھے اس وقت ایک سمانپ نکلا ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے وہ جلدی ہے ایک سوراخ میں تھس گیا تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تمبارے نثر ہے فائ گیا جس طرح تم اس كيشرے ني محكے \_ (صحح الناري رقم الحديث ٢٩٣٠ صحح مسلم رقم الحديث ٢٣٣٣)

تبيار القرآن

جلد دواز دہم

حضرت عمر نے فر مایا: بیرواقعہ ثنی کے ایک غار میں پیش آیا تھا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۳۹۳۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تھے'اس وقت آپ برسورۃ المرسلات نازل ہوئی'ہم نے آپ کے منہ ہے اس سورت کوئ کریاد کیا' اس وقت آپ کا منہ اس سورت ک

تلاوت سے تر تھا' پھراھیا تک ایک سانپ نکل آیا' رسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بتم اس سانپ کو مارڈ الؤہم اس کی طرف جھیے'وہ ہم نے نکل گیا' آپ نے فرمایا: وہ تمہارے شرے فکا گیا جس طرح تم اس کے شرے فکا گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۹۳۱ )

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی الله عنها نے ان سے سنا: وه' وَالْمُمُوسَلَّتِ عُرْفًا ''بڑھ رہے تھے'وہ کہنے کئیں:اے میرے میٹے!اللّٰہ کی تھم!تمہارےاں سورت کی تلاوت کرنے نے مجھے یاد دلا دیا کہ

بیدو آ خری سورت ہے جس کورسول الندصلی الندعلیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔(صحیح ابخاری رقم الدیٹ:۱۳ یاصیح مسلم رقم الحديث: ٣٦٢ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٨١٠ منن ترندي رقم الحديث: ٣٠٨ منن نسائي رقم الحديث: ٩٨٧ منن ابن باجه رقم الحديث: ٨٣١)

حافظ سيوطي متوفى اا ٩ ههروايت كرتے ہيں: ا مام ابن مردوبی عمرو بن شعیب ہے ٔوہ اپنے والد محمد اور وہ اپنے دادا عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہے ردایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بهواؤل كي آخھ اقسام بين ان ميں سے چارفشميں عذاب كى بيں اور چارفشميں رحمت كى

ہیں' پس جو ہوا ئیں عذاب کی ہیں'وہ یہ ہیں:(۱)العاصف(۲)الصرصر(۳)العقیم (۴)القاصف اور جوان میں ہے رحمت کی میں' وہ یہ ہیں:(۱)الناشرات(۲)المبشرات(۳)المرسلات(۴)الذاریات\_الله تعالٰ مرسلات کو بھیجنا ہے'وہ ب<sub>ا</sub>دل کو پھیلا ویت ہے' چرمبشرات کو بھیجتا ہے'وہ بادلوں میں پانی واخل کرتی ہیں' چرزاریات کو بھیجتا ہے'وہ بادل کو اٹھاتی ہیں اوراس سے یانی ٹیکالی ہیں' پھر بارش ہوئی ہے پھر ناشرات کو بھیجا ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے وہاں بادل کو لیے جالی ہیں۔

جوجار عذاب کی ہوائیں ہیں ان کے معانی حسب ذیل ہیں:

سورة المرسلات كيمشمولات

ہے اور بعض أمور غيبيہ بيان فرمائے ہيں۔

(الدرالمنورج ۸ص۳۱ واراحیاءالتراث العرلی بیروت)

(۱)العاصفات كامعنى ہے:بہت تیز چلنے والی ہوا ئین آ ندھیاں(۲)الصرصرُ بہت تیز چلنے والی آ ندھی یا بہت سرد ہوا

(٣) العقيم' وه ہوا جو بے برکت اور بے فیض ہو (٣) القاصف' نہایت تیز اور شدید گرح دار ہوا۔

جس طرح عموماً کل سورتوں میں قیامت ٔ حشر ونشر اور احوالی آخرت بیان کیے جاتے ہیں'ای طرح الرسلات میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے' اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دلائل قائم کیے ہیں' پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپل تو حید پر دلائل قائم کیے ہیں' کفار اورمؤمنین کے اخروی انجام کو بیان فرمایا ہے' کفار کوان کے بعض اعمال پر ملامت کی

المرسلات: ۷- امیں ہواؤں اور فرشتوں کی قتم کھا کر قیامت کا واقع ہوتا بیان کیا ہے۔

المرسلات:۱۵\_۸ میں وقت وقوع قیامت کی علامات بیان فر مائی ہیں۔ الرسلات: ۲۸ ـ ۱۱ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پراٹی قدرت کو دلائل سے بیان فرمایا ہے اور گزشتہ اُمتوں کی

ہلاکت کو بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالٰی کی نعمتوں کے اٹکار پر کفار کوڈ رایا اور دھمکایا ہے۔

Marfat.com

🖈 المرسلات: ۴۰ ـ ۲۹ میں مجرمین کا ٹھکا نا اور کا فروں کا عدّاب بیان فرمایا ہے۔

الرسلات: ۳۵ ـ ۲۸ میں مؤسنین متنتین کی نعتوں کا بیان فرمایا ہے اور داگی جنتوں میں اللہ تعالی نے جومتعدد انواع سے اینافضل ادراحسان فرمایا ہے ادران کی بحریم کی ہے اس کا بیان فرمایا ہے۔

ن الرسلات: ۵۰ ۲۸ میں کفار کے بعض اعمال پران کوسر زنش کی ہے اور میہ بتایا ہے کہ وہ محض اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی

وجہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مندموڑ رہے ہیں۔

سورۃ المرسلات کے اس مختفرتعارف اور تنہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اعداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المرسلات کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

ا عير ارب الجيحاس ترجمه اورتفير مين حق اورصداقت پرقائم ركھنا اور باطل اور ناحق سے مجتنب ركھنا۔

غلام رسول سعيدي غفرلهٔ

غادم الحديث دارالعلوم تعييه بلاك۵ أفية رل في ايريا مراجي-٣٨ 9 جمادى الثانية ٢٣٧ الحرك ١٤٠٨ ولا كي ٢٠٠٥ ء

موبائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹\_۴۰۳۰۰

+ mri\_r+ ri2 mm





Marfat.com

دن ب جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے 0 اگر تم کوئی حیال چانا جاتے ہو تو <u>ڮؽؙڎؙۅٛڹۛۛۛۛۛۛٷؽؙٛٛڮٛؾۘۘۅٛؗٙڡٙؠ</u>ۮٟڷؚڷؙۿڲڒۣڔؚؽؽؘ

مير ع خلاف حيال چلو ١٥ اس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے ہلاكت ٢٥

الله تعالی کا ارشاد ہے:ان ہواؤل کی قتم جومسلسل بھیجی جاتی ہیں 0 پھران ہواؤل کی قتم جو بہت تیز چکتی ہیں 0 پھران ہواؤں کی قتم جر (بادلوں کو) پھیلاتی ہیں O پھران فرشتوں کی قتم جوحق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں C پھران فرشتوں کی متم جو ( دلوں میں ) ذکر ڈالنے والے ہیں O ججت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے O بے شک جس

(قیامت) کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے 0 (الرسلات: ۱۱۷)

جن پانچ چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قشم کھائی ان آیوں میں الله تعالی نے یا بچ چیزوں کو شم کھا کر بیفر مایا ہے کہ جس قیامت کے واقع ہونے کا الله تعالی نے لوگوں

ے وعدہ فرمایا ہے' وہ ضروراؔ نے والی ہے' ان پانچ چیز وں کے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا' کیکن ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے اوران کے موصوف کے متعلق مضرین کا اختلاف ہے بعض نے کہا:ان کا موصوف ہوا کیں ہیں بعض نے کہا:ان کا

موصوف فرشتے ہیں' بعض نے کہا: ان کا موصوف قر آن مجید ہے' بعض نے کہا: ان کا موصوف انبیاء علیہم السلام ہیں اور جمہور مفسرین نے بیدکہا کہ پہلی نتین صفات کا موصوف ہوا ئیس ہیں اور بعد کی دوصفات کا موصوف فرشتے ہیں' امام ابن جریر اور حافظ ا بن کثیر وغیر ہم کا یکی مختار ہے اور ہم نے بھی اس کے موافق ان آیات کا ترجمہ کیا ہے ہم پہلے ان صفات کے معالی ذکر کریں

کے چر ہراخمال کے موافق ان آیات کامحمل بیان کریں گے۔

المرسلات:۵۔اکےالگ الگ محامل المرسملات: المين فرمايا: '' فَدَالْمُمُرْسَلْتِ عُزْقًا '''' المسمسر مسلات '' كامعنى ہے: جن كو بھيجا عميا ہو فواہ وہ ہوائيں ہوں يا

فرشتے ہوں یا قرآن مجیدہو یا انبیاء کیسم السلام ہوں اور''ع<u>ے و</u>ف'' کے دومعنی ہیں: نیکی اورتواتر اورتشکس \_اب اگر اس کامعنی نیکی اور بھلائی ہواور اس صفت کا موصوف ہوا کمیں ہوں تو اس کامعنی ہے: جو ہوا کمیں نیکی اور بھلائی کے ساتھ جلتی ہیں' اور اگر اس صفت کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کامعنی ہے: وہ فرشتے جومسلمانوں کے باس اللہ کی رحمت لے کرینیخ اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتو اس کامعنی ہے:قرآن مجید جورحت کے ساتھ نازل کیا گیا'اوراگر اس کا موصوف انہیاء کیہم السلام ہول تو وہ رحمت کے ساتھ بھیج گئے ہیں اور وہ' عوفاً'' اینی معروف کاموں کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔

اوراگر''عسر ف عن کامعنی توامر اورتشکسل ہواوراس کاموصوف ہوائیں ہوں تو اس کامعنی ہے: وہ ہوائیں جوسٹسل جلانی جاتی ہیں اوراگراس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کامعنی ہے: وہ فرشتے جن کومسلسل بھیجا گیا اوراگر اس کا موصوف قر آ ن مجید ہوتو اس کامعنی ہے: قرآن مجید کی آیات جوتواتر کے ساتھ نازل کی گئیں اوراگر اس کا موصوف انبیاء علیهم السلام ہوں تو اس کا

معنی ہے: وہ انبیاء علیم السلام جو سلسل ہدایت دینے کے لیے آتے رہے۔ تبيار القرآر

Marfat.com

الرسلات: ٣ میں فرمایا: ''فالفیصفیت عصفیاً '' '' مصاصف '' کا متی بتدو تیز ہوا آئد کی اگراس کا موصوف ہوا ہوتو پھر اس کا معنی ظاہر ہے کہ تحت آئد می چیز ول کو تو ٹیھوؤ کر رکھ دیتی ہے جیسے خت اور تیز آئد می نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا اور اگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہے: وہ فرشتے جو تیزی کے ساتھ آئد می طرح آئے یا وہ آئد می کی طرح تیزی سے کفار کی روحوں کو لے گئے اور اگر اس کا موصوف قرآن ہوتو اس کا متنی ہدہ کہ اگر چہ ابتداء میں قرآن کا نظام ضیف ہوتا ہے لیکن وہ بہ تدریج آئد میں کی طرح شدید ہو جاتا ہے اور باطل سے تمام کر اور سازشوں کو اُڑ اکر لے جاتا ہے اور اگر اس کا تعلیم اور انہیا عمیم السلام ہوں تو اس کا متن ہے: ابتداء میں انہیا علیم السلام کی تعلیم اور تمثیل میں ٹری ہوتی ہے ' بھر بہ تدریج ان کی تعلیم اور تمثیلی میں شدت اور تین آتی جاتی ہے۔

المرسلات: ٣ مين فربايا: " وَالْكُيْسِ رُتِ نَشْدُواً " لَـ ' نشر " كامعنى پھيلانا ہے أگر اس كا موصوف جوا كي بول تو اس كا محتى بيلانا ہے أگر اس كا موصوف بوا كي بول تو اس كا محتى ہے: وہ فرشتے جوز مين محتى ہے: وہ فرشتے جوز مين مي براتر نے كے ليے اپنے بر پھيلا تے ہيں يا ادكام شرعيہ كوز مين ميں بھيلاتے ہيں يا وہ فرشتے جو قيامت كے دن لوگوں كے سحا نف اعمال كو پھيلا كي ميل گے اوراگر اس كا موصوف قرآن جميد بوتو اس كامحتى ہے: قرآن جميد كو آيات نے تعكمت ماسلام نے لئيسے کہ تمام دينا كے لوگوں كے دلوں ميں پھيلا ديا اوراگر اس كا موصوف انبياء بول تو اس كامحتى ہے: انبياء عليم السلام نے اسے دين اورا بي شريعت كوتمام دينا ميں پھيلا ديا ۔

اگرسلات : ہم میں فرمایا: ' فَاکْفِی فَیْتِ فَرْقَی '' ' السفار قعات '' کامعنی ہے: فرق کرنے والے اور جدا جدا کرنے والے اگر اس کا موصوف ہوا کیں ہوں تو اس کا موصوف ہوا کیں جو براد لوں کو پھاڑ کر اس کے کلا ہے جدا جدا کردیتی ہیں اور اگر اس کا موصوف کا موصوف فرشتے ہوں تو اس کا معنی ہے: وہ فرشتے جوحق اور باطل کے درمیان تفریق کردیتے ہیں اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوت قرآن مجید کی آیا ہے بھی حق اور باطل کے درمیان تفریق کردیتی ہیں اور اگر اس کا موصوف انہیا علیم السلام ہول تو وہی تھی تو اور باطل اور تو جیرا ور ایک کے درمیان فرق کردیتے ہیں۔

المرسلات: ۵ میس فرمایا: 'فَالْمُلْقیات ذِکُتُوا '' 'السملیقیت ''کامعنی ہے: بیش کرنے والے 'پنجانے والے اگراس کا موصوف ہوا میں ہوں تو اس کا معنی ہے ہو وہ بڑے ہو وہ بڑے ہو الے اگراس کا موصوف ہوا میں ہوں تو اس کا معنی ہے ہو گئر والا ید دکھیے گا کہ جب زور کی آ ندھی جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے پھروں اور چنانوں کو منبدم کر ویتی ہے مضوط اور تناور درختوں کو بڑے اکھا رُجھیٹاتی ہے 'سمندر میں موجوں کو اٹھا کر طوفان لے آئی ہے 'سو ان اُمور کا منتابدہ کر کے وہ خوف زدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے ذکر کی پناہ میں آئے گا اور اس طرح بیر معنی صادق آئے گا کہ ہوا کیں دلوں میں اللہ کئر کو ذاتی ہیں اور اگر اس کا موصوف فرقت ہوں تو اس کا معنی ہے نفر شخت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ذکر کو انبیا علیم ہم لیونکہ موصوف قرآن مجید ہوتو پھر اس کا معنی طاہر ہے کیونکہ قرآن مجید ہوتو پھر اس کا معنی ہے کہ انبیا علیم موصوف انبیا علیم السلام ہوں تو اس کا معنی ہے کہ انبیا علیم السلام ہوں تو اس کا معنی ہے کہ انبیا علیم السلام ہوں تو اس کو اس کی طرف راغب السلام کلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دعوے و بیتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کر نے کا تھم و بیتے ہیں اور اس کی طرف راغب

الهرسلات: ٢ ميں فرمايا: حجت قائم كرنے كى وجدے ياعذاب ہے ڈرانے كى وجدے 0 رسولوں كومبعوث فرمانے كى حكمت

یعنی جوفر شنے اللہ تعالی کی وی اور اس کے پیغام کوانمیا علیم السلام تک پہنچاتے ہیں یا انمیا علیم السلام مخلوق کواللہ تعالی

ہوا وہ وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا'اس کے بعد کی آتیوں میں قیامت کے دقوع کی علامات بیان فرمائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے 0اور آسان کو چیر دیا جائے گا 0اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کرکے اُٹرا دیئے جا میں گے 0اور جب رسولول کے حاضر ہونے کا دفت آ جائے گا0 کس دن کے لیے مدت مسرر کی گئ تھی 🔾 فیصلہ کے دن کے لیے 10ور آپ کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے 10س دن تکفریب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ا ہے 0 (الرسلات: ۱۵۔ ۸)

قیامت کے وقوع کی علامات

اس سے پہلی آیت میں قیامت کے وقوع کا بیان فرمایا تھا اور ان آیات میں قیامت کے وقوع کی علامات بیان فرمائی المرسلات: ٨ مين 'طمست' ' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: مثادينا اور نيست و نا بودكر دينا' جيسا كه قر آن مجيد ميں ہے:

وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَكَثَّرَتُ ٥ (الانفطار:٢) اور جب ستارے جھڑ جا ئیں گے O اوراس کامعنی مثانااور بنور کرنا بھی ہے جبیبا کہ قر آن مجید میں ہے:

وَإِذَا النُّعُومُ مَا نُكُنَّارَتُ فِي (اللَّور:٢) اور جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے 🔾 المرسلات: ٩ مين فرمايا: اورآسان كوچيرديا جائے گا٥ اس آیت مین 'فوجت' کافہ: بے ' 'فرج' کامعنی میاڑ نا اورش کرنا ہے قر آن مجید میں آسانوں کے سینے کاذکر ہے:

اذَاالسَّمَاءُالنُّشَقَّعُ ﴿ (الانتقال:١) اور جب آسان ش ہوجائے گا 🔾 وَيُوْمُرَنَّكُ فَتُ السُّمَا وَبِالْغَمَّامِ . (الفرقان:٢٥) اورجس دن آسان بادلول سميث يهد جائے گا۔ المرسلات: • امیں فرمایا: اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اُڑ اویئے جا نیں گے O

Marfat.com

اں آیت میں 'نسفت'' کالفظے اس کامعنی ہے بھی چز کوریزہ ریزہ کرکے بھیر دینا' قرآن مجدمیں ہے: وُسُكُلُونَكُ عَن الْهِمَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَرِ فَى نَسْفُكُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(لله: ۱۰۵) آپ کیے کدمیرارب انہیں ریزہ ریزہ کر کے آزادے گا0

المرسلات: الامین فرمایا: اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا O

اس آیت میں 'افتت'' کالفظ بے پیاصل میں 'وقتت'' ہے اور' وقت'' سے بنا ہے محاہداور زجاج نے بہ کہا ہے کہ

اس ہے مراد وہ وقت ہے جس میں رسول اپنی امت کے لیے گواہی پر پیش ہوں گے اور ریکھی ہوسکتا ہے کہاس ہے مراد وہ وقت ہو جب انباء کیہم السلام حصول تواب کے لیے جمع ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جب رسولوں کی امتوں ہے یو جھا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی امتوں کوتبلیغ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟اور رسولوں ہے بھی سوال کیا

عائے گا' جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

پس ہم ان ہےضرور سوال کریں مے جن کی طرف رسولوں فَلَنَـُنَّكَ لَنَّ الَّذِيْنَ أُدُسِلَ النَّهِمُ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۖ

کو بھیجا گیا تھا اور ہم رسولوں ہے بھی ضرورسوال کرس کے 🔾 (الاعراف:۲) اور یہ وہ وقت ہوگا جب نبی علیہالسلام جنت اور دوزخ کا'صحائف اعمال کے پیش کرنے کا' حساب کا' میزان پراعمال

کے وزن کا اور قیامت کے تمام اُمور کا مشاہدہ کریں گئے جبیبا کہ اس آیت میں ہے:

اور قیامت کے دن آب دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ تُرَى الَّذِينِيُ كَنَا يُواعِلَى اللهِ وُجُو**کُونُهُ مُنْسُرَدُ**کُةُ الْکِیْسُ فِی جَنَّهُ مِّتُونُی کِیلُمُتُلَّ بِرِیْنَ ﷺ رحبوٹ باندھا تھا ان کے چیرے ساہ ہوں گئے کیا تکبر کرنے

والوں کا جہنم میں ٹھکا نانہیں ہے؟ 🔾

(الزم: ۲۰) کفار قریش کو قبامت کے دن کے عذاب ہے ڈرانا

المرسلات: ۱۲ میں فر مایا: کس دن کے لیے مدت مقرر کی گئی تھی؟ O

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظمت کو بیان فر مایا ہے اس دن کواللہ تعالیٰ نے کیوں مؤخر فرمایا' تا کہ تمام لوگوں کے اعمال ادران کے اعمال کے ذرائع اور وسائل منقطع ہوجا ئیں اور پھرلوگوں کوان کے اعمال کی جزاء اورسزا دی جائے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تکذیب کی ان کومز اوی جائے اور جن لوگوں نے اس کی تو حید کی تصدیق کی ان کو جزا دی جائے' اس دن قیامت کی ہولنا کیاں ظاہر ہوں گی اور لوگوں کے سامنے ان کے صحائف اعمال میزان پر پیش کیے جائیں

المرسلات: ١٣ ميں فر مايا: فيصله کے دن کے ليے O

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: اس دن رحمٰی خلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، قرآن مجید میں ہے: ے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کرلیا گیا ہے 0 ٳػٙۑؘۅٛڡٙٳڵؙڡؘٛڞؙڸڡؠ۫ڡٞٵٛڗؙٛؠؙٞؗؗٛؗٛؗؗٛؗؗٛؗٛؠٲڿؠؘۼؽؙڹؗ

(الدخان: ۴۰)

المرسلات: ١٣ مين فرمايا: اورآ پ كيالتمجھے كه فيصله كا دن كيا ہے؟ ٥ لینی آ پ کوفیصلہ کے دن کی شدت اور اس کی ہولنا کیوں کو کس نے بتایا ہے؟ الرسلات: ۱۵ میں فر مایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے 0

جلد دواز دہم

''ويل'' كالمعني

حضرت تعمان بن لیسر نے کہا کہ ویل سب ہم میں ایک دادی ہے جس میں ابوان دافسام کا عذاب ہو کا صفرت ابن عب س رضی الله عنہمانے فرمایا: جب دوزخ کی آگ شکستہ ہوگی تو دوزخ کا ایک انگارہ لے کراس پر مارا جائے گا اور چر دوزخ کی آگ ایک دوسر بے کو کھا جائے گی اور نبی صلی الله علیہ وکلم نے فرمایا: میر سامنے جہنم کو پیش کیا گیا تو میں نے ویل سے بری اس

، پیداد و سرے وظام سے میں اور بن میں استہ سید اسے رحید میرے ۔۔۔۔ بیاں یہ عاد است کے بیان سے است کی بیپ کوجم کیا جائے میں کوئی وادئ نہیں دیکھی اور بہ بھی روایت ہے کہ ویل وہ جگہہ جس میں تمام دوز خیوں کی نے اور ان کی پیپ کوجم کیا جائے گا'اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی پیپ بہتی رہے گی۔ (جائع البیان رقم الحدیث:۲۵۸۵م) اور لوگوں کومعلوم ہے کہ سب سے بُری اور گندگی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر بد بودار نجاست اور غلاظت اور بول اور براز کو ڈالا جائے' سوتمام دوز خیوں کی بد بودار

نجاستوں اور غلاظتوں کو دوزخ کی اس وادی میں ڈالا جائے گا جس کا نام ویل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٩م ١٢٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

جلد دواز دجم

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ ۞ پھر ہم ان کے بعد والے لوگوں کو لاتے رہے ہم مجرموں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں 10س ون تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے ۞ کیا ہم نے تم کو تقیر پانی سے پیدائیں کیا؟ ۞ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا 10 ایک مدے معین تک ۞ پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیسا انجا اندازہ کرنے والوں کے لیے بلاکت ہے (الرسات ١٦١١)

مرے والے این 10 ان دن ملد یب مرے والوں کے بیے ہلات ہے 14.40 <u>کفار قریش کو گزشتہ کا فروں کی</u> ہلا کت اور عذاب سے ڈرانا

الله تعالی نے فرمایا: حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر (سیدنا) محمصلی الله علیہ وسلم تک پہلی امتوں میں جینے بھی کفار شے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا چمران کے بعد جو کفار آئیس کے ان کو بھی ہم پہلوں کے ساتھ ملادیں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں ستر مشرکین قبل کر دیئے گئے اور بعد میں جولوک تفر پر مرکئے ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور یہ کفارا گرچہ دنیا میں ہلاک کر دیئے گئے یا ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا' لیکن سب سے ہوا مذاب ان

کوقیامت کے دن ہوگا ای کے المرسلات: ۱۹ میں فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بلاکت ہے۔ المرسلات: ۲۳۰-۲۰ میں فرمایا: کیا ہم نے تم کو حقیر پائی ہے پیدائمیں کیا؟ ۵ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ٥ ایک مدت معین تک ۵ پھرہم نے اندازہ کیا سوہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں ١٥ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے

یک مدت معین تک O گھرہم نے اندازہ کیا سوہم کیمااحچھااندازہ کرنے والے میں O اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O سرمہ یہ ایک سرم میں بال میں جس میں میں ا

کفار قریش کوحیات بعدالموت پرفقدرت ہے ڈرانا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ اس نے تم کو ابتداء پیدا فرمایا ہے' سووہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے' سو جب وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا بھر اس نے تم کو جوفعتیں عطا کی بیل ان کے مقابلہ میں تمہاری اطاعتوں او، عہادتوں کا حساب ہےگا۔

اس نے تم کو تقیر پانی کی بوند سے پیدا فرمایا 'پھراس نے تم کوایک محفوظ مگدیں رکھا اور وہ مگدرتم ہے کیونکہ جس پانی سے بچہ پیدا میں ہوتا ہے دو وہ مگدرتم ہے کیونکہ جس پانی سے بچہ پیدا میں ہوتا ہے دور تم میں دو ایک معین مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مدت وقت ولا وت ہے اور تمنی مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مدت وقت ولا وت ہے اور تمنی مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہوتا ہے جس مدت کا اندازہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالی کے ایک بیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالی کی بیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرماتا ہے وہ اللہ تعالی کی بیدائش کے لیے جس مدت میں پیٹ میں بچہ ہے وہ اللہ تعالی کی بیدائش کے اور اس میں اللہ تعالی کی بیدائش کے اور اس میں اللہ تعالی کی بیدائش کے مواضل ہے اور اس میں اللہ تعالی کی بیدائش کے مواضل ہے اور اس میں اللہ تعالی کی بیدی تکھی بری تکلیف بیدی حکمہ سے ورنہ اگر استقر ارتفافہ کے فور ابعد می بوئد کا بچہ بن حکورت کو اچا تک اس بوجہ کو اتفاف نے میں بھی بری تکلیف بیدی حکمہ سے ورنہ اگر استقر ارتفافہ کے فور ابعد میں بیاتا تو عورت کو اچا تک اس بوجہ کو اتفاف نے میں بھی بری تکلیف بینہ کا بیدی تک بیدی تک بیدی تک اس بوجہ کو اتفاف میں بھی بری تک سے بیدی حکمت ہے ورنہ اگر استقر ارتفافہ کے فور آبعد میں بیا تا تو عورت کو اچا تک اس بوجہ کو اتفاف میں بھی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی تک بیدی ت

بری سمت ہے ورندا کرامسفر ار مفقدے ورابعد اچیدہ چیدی جا دو ورت وابع سد ان و بعدو سے بس س رہ رہ سیسے بوتی اور وضع حمل کے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی اخیر میں چھرفر مایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ انقد تعالیٰ نے انسان کو بہتدریج پیدائش کی جو فعت عطا کی ہے اس کا تفاضا بیتھا کے وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تصدیق کرتا۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے زمین کو سمیٹے والی تبین بنایا کا زعدوں اور مردوں کے لیے 10 اور ہم نے اس میں بلند اور

بھاری پہاڑ بنادیے اور تم کو میٹھا پانی پلایا 10 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات، ۲۸۔ ۲۵) کفار قریش کو ان کے اندر رکھی ہوئی نعمتوں اور ان کے باہر رکھی ہوئی نعمتوں کے شکر ادا نہ کرنے

کےعذاب سے ڈرانا

المرسلات: ۲۵ بین 'محیفات ''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: سب کوسیٹنے کی جگہ زین زندہ انسانوں کو اپنے او پرسیٹے ہوئے ہے ہا در مردہ انسانوں کو اپنے اندر سیٹے ہوئے ہے' مکان زندہ انسانوں کوسیٹنے ہیں اور قبریں مردہ انسانوں کوسیٹی ہیں'' 'محیف '' کامعنی ہے:ظرف اور زین زندہ اور مردہ انسانوں کاظرف ہے'''کفسات'' جمع کرنے کے مقام کو بھی کہتے ہیں اور زمین زندہ اور مردہ انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ لفت بین ''محیف ''کامعنی ہے: کسی چیز کارخ کھیرویٹا' پنچ ہیں د ہوج لینا جمع

اور مردہ انسانوں نے نئی ہوئے ہی جلہ ہے۔ لغت میں ''محفت'' کا سی ہے: می چیز کا رسی چیمردیتا' ہے میں و بوجی لینا می کرنا' حف ظت کرتا' اڑنے کے ارادہ سے برندہ کا باز وسیٹنا' رو کے رکھنا' حدیث میں ہے: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملم نے فرمایا:

خسمووا الانية واو كشوا الاسقية واجيفوا برتن دُهائبٍ كرركو مشكول كامنه بائده كرركو دروازب بند

الابواب واكفتوا صبيانكم بالليل. دكھواوررات كو يچول كوروك كركھو۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث:۳۳۱۱) (المفردات ج عص ۵۵۹ مکتیه زارمصطفی مکه مرمهٔ ۱۳۱۸ه)

پھل ہوں وہ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں اور زمین بے شارز ندوں اور لا تعداد مُر دوں کی نقیل ہے۔ بعض علاء نے یہ بھی کہاہے کہ جو مُر دے زمین میں مدفون ہیں وہ زمین میں محفوظ ہیں اور جو چیزمحفوظ ہواس کو چمانے۔ بید مرکز

ے ہاتھ کائے دیا جاتا ہے للبذا جو محض کسی مردے کا گفن چرائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا جا ہے۔

دھوئیں کی تین شاخوں کے حسب ذیل محامل ہیں: (1) اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے او پر بھی آ گ ہوگی اور ان کے پنیے بھی آ گ ہوگی اور آ گ ان کومچیط بھی ہوگی اور اس

آیت میں آ گ کومجاز اسایا فرمایا ہے کیونکہ آ گ ان کو ہرطرف سے محیط ہوگی قر آن مجید میں ہے: لَهُمْ مِنْ غُوْدِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ التَّارِوَمِنْ تَغُيِّرِمُ ظُلُلٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه کفار کے لیے اوپر ہے بھی آگ کے سائے (سائبان) اور ذُلِكَ يُعْرِفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةُ لَيْعِبَادِ فَاتَّقُونِ ٥ (الرم:١١) ان کے نیج بھی آ گے کے سائے ہول گئ يبي عذاب ہے جس

ے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہائے اے میرے بندو! پس مجھ ہے

يُوْمُ يَغْشَلْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعَيْتِ جس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا أَنْجُلِهِمْ . (العنكبوت:٥٥) ادران کے بیروں کے نیچے سے بھی۔

(۲) قادہ نے کہا: تین شاخوں ہے مراد دھو کیس کی تین جائیں ہیں قر آن مجید میں ہے: إِنَّا أَعْتَنُانَا لِلظَّلِمِيْنَ نَارًا 'أَحَاطَ بِهِمْ مُعَرَادِقُهَا ﴿ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کررکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گے۔ (الكبف:٢٩)

تبيار القآل

Marfat.com

جلد دواز دہم

آ گ کی کی قناتوں سے مراد دھواں ہے پھراس دھوئیں کی ایک شاخ ان کی دائیں جانب ہوگی اور دوسری شاخ ان کی بائیں جانب ہوگی اور تیسر کی شاخ ان کے سروں پر ہوگی۔

امام رازی فرماتے ہیں: بیاس لیے ہے کہ غضب انسان کی دائمیں جانب ہے ہوتا ہے اور شہوت انسان کی ہائمیں جانب جوتی ہے' اور قوت شیطانیہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے' اور تمام افعال جوانسان سے صادر ہوتے ہیں ان کامنی اس کے عقائم میں ہوتا ہے اور اس کے اعمال ان ہی تین قسمول پرمشتل ہوتے ہیں' پھران تمین مصادر سے تین ظلمات پیدا ہوتی ہیں اور بیا کہن بھی ممکن ہے کہ یہاں پر تین درجات ہیں: حس خیال اور وہم اور بہ عالم قدس ہے دوج کے استفادہ نور ہے مائع ہوتے ہیں اور

ن نین در جات میں ہے ہر درجہ کے لیے ایک خاص قتم کی ظلمت ہوتی ہے۔ (تغیر کبیر ج واس ۲۷۲) (۳) بعض علاء نے یہ کہا کہ دھوئیس کی تین شاخوں ہے مراد یہ ہے کہ وہ دھواں بہت عظیم ہوگا اور چونکہ وہ دھوال بہت عظیم جو

ر میں اس کے وہ تین شاخوں میں منتسم ہوجائے گا۔ گا'اس کیے وہ تین شاخوں میں منتسم ہوجائے گا۔

۰ ان ہے وہ ین مما توں میں ہے ، جو جائے ہ۔ المرسلات: ۳۱ میں فر ماہا: وہ نہ (مختشد) ساما فراہم کرنے والا ہے اور نہ شیلے ہے بحائے والا ہے O

دھوئیں کےسائے کی صفات

یعنی اس وحوئمیں کا سایا ایسائمبیں :و گا جیسا سایا قیامت کے دن مؤمنین کے لیے ہوگا اس دعوئمیں کے سائے ہے شیعیے اور چنگار ہاں نکل رہی ہوں گی۔

یہ سایا جنبم میں ہوگا' پیجنبم کی گرمی ہے تھنڈک کا سایا فراہم نہیں کرے گا' اور نداس کے شعلوں ہے بچائے گا' قر آن مجید میں اس سائے کی صفت بیان فر مائی ہے:

ڽ؆ڝڽڝڝؠٷڔۥڽڝ ڣٛڛؙۄ۫ۄؚۊؘڂؠؽۄۣؗڎۊڟۣڹۺ۬ؿؘؠٛۯۄۣؗڵ؆ٳڔۅ

دوزخی گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے 0اور سیاہ دھو کمیں کے سائے میں 0 وہ ساما نہ شعنڈا سے نے فرحت بخش 0

کرائے میں ۱۰ واقد ۳۲،۳۳) کے ساتے میں ۱۰ ووسایا نشخندا ہے نفر دے بخش ۱۰ وقت ان میں ۱۰ وسایا ہوا ہوا ہوا ہوا ان وقت ان میں جس بوسکتا ہے کہ جبنم میں وافنل ہونے سے پہلے جب انہیں محشر میں حساب کتاب کے لیے تشہرایا ہوا ہوا ہی وقت ان کے لیے وحوش کا مایا فراہم کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ بیر سایاتم کوسورج کی گری سے نہیں بچائے گا اور اندتم سے

ے بے دبویں و سمایا عراب میں جانے وہ اور ان سے بہا جائے وہ کہ میستان م خواری میں مون سے دیں بچاہے وہ اور ان سے ۱ وزخ کی آگ کے شعلے کو دور کر ہے گا ادر میابھی ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے شعلہ ہے مراد بیاس ہونا پینی میدسایا تمہاری ہیاس کو دور نہیں کرے گا۔

المرسلات: ۳۲ میں فرمایا: بےشک دوزخ محل کے برابرا نگارے چینگتی ہے 0

'شرر'قصر'جمالة''اور'صفر''<u>کمعانی اورکل کی مثل انگاروں کی توجیہ</u>

اس آیت میں ''نسسر د'' کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: چنگاریال 'جب آگ جاتی ہے تواس آگ سے چنگاریال اڑتی تین' امنہ تعالی نے دوز ٹن کی آگ کی میصفت بیان کی ہے کہ اس کا دھوال اس کا سایا ہوکا' یاس طور کہ دو آگ بہت بڑے بڑے ب انکارے ازار ہی ہوگی' اس سے بیر بیان کرنا مقصود ہے کہ دوز خ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس آگ کے انگارے'' قصر'' کی شل بول گے اور' قصر'' کی تغییر میں دو قول ہیں:

(۱) حضرت ابن عمال رضی الله عنبمانے فرمایا: اس ہے مراد بڑے بڑے محلات ہیں۔

ر) مبرد نے کہا: بہت بڑی لکڑی کو' قصصہ ق'' کہاجاتا ہے اور اس کی جع ''قصصہ '' ہے عبد الرحمان بن عباس نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس رضی العظم عباسے' قسصسہ '' کے متعلق یو چھاتو انہوں نے کہا: میا کہ کا کہا کہ کہم سرد یول

تتنار الفرأر

میں جلانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے اس ککوی کوہم کا شخۃ تھے اور اس کا نام ہم نے ''قصصے ''رکھا تھا' معید بن جیر' مقاتل اورضحاک وغیرہ نے کہا: میر کھجور کے درخت اور بڑے بڑے درختوں کے تنے ہیں۔

المرسلات: ٣٣٠ ميں فرمايا: گويا وہ زرداونث ٻي 🔾 اك آيت من 'جمالات" كالفظ ب يلفظ "جمال" ك جمع يسي 'رحال" ك جمع 'رحالات" باور "بيوت" كى جمع "بيوتات" " ج الات" كى مفت "صفو" ج أس كامعنى زرد ب ادراس ب مرادساه رنگ ك

اونث میں جوزردی کی طرف ماکل جول دوزخ کی آگ کے انگاروں کو دو چیزوں کے ساتھ تشبید دی ہے وہ انگار مے کل کے

برابر ہول گے اور زرداونٹ کی مثل ہول گے اس سے تقصود میہ ہے کہ جس آگ کے انگارے اپنے بڑے بڑے ہوں گے وہ آ گ کتی عظیم ہو گی اور وہ انگارے اڑ کر دوز خیوں پرگریں گے اور جس تخص کے اوپر بلندی ہے محل کے برابر یا اونٹ کے برابر کوئی چیز آ کرگرے اس کا کیا حال ہوگا؟ سودوز خیوں کے اوپر جب اتنے بڑے انگارے گریں گے تو ان کا کس طرح کچومر نکل

جائے گا' پھران لوگوں کو بتایا کہ جولوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں'ان کوایسے عذاب کا سامن ہوگا' پس ان کو چاہیے کہ و دامند تعالیٰ کی تو حیداورسید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں' اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے

الله تعالی کا ارشاد ہے: یہ وہ دن ہے جس میں وہ ( نفع آ ور ) بات نہ کر سیس کے 10ور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے کی ۱۵س دن تکذیب کرنے والول کے لیے بلاکت ب 0 یہ فیصلہ کا دن ہے جس میں ہم نے تم کواور پہلوں کو جمع کیا ہے ۱۵ کرتم کوئی چال چلنا چاہتے ہوتو میرے خلاف چال چلو ۱ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بلاکت ہے 0

( مرسمات ۲۰۰ م ۲۵)

۳۸۳

## متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ٣٥ ميں اللہ تعالى نے حسب ذيل وجوہ سے كفار كو قيامت كے دن اور اس دن كے عذاب سے ڈراي ہے: (1) الله تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کفارا پی برعقید گیوں اور پُر ےاندال برکوئی عذر پیش نہیں کر عمیں گے اور

نەمذەموم عقائدادر مذموم افعال كى توجيەيس كوئى دليل پيش كرسليس ك\_

(۲) تمام لوگوں کے سامنے ان کے فتیج اور پُرے افعال مِیش کیے جائیں گے اور جن لوگوں کے سامنے وہ عزت دار بنتے تھے ان کے سامنے ان کورسوا اور ذکیل کیا جائے گا اور شرمندگی اور رسوائی کا عذاب مگوار کے ساتھو ٹس کرنے اور آگ میں جلانے کی برنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔

(٣) جوغلام بھا گا ہوا ہوا ہوا ہوا س کے آتا کے سامنے بکڑ کر پیش کرنا 'اس کے لیے بخت عذاب اور ذلت کا موجب ہوتا ہے۔

(۴) جن لوگوں کووہ دنیا میں ذکیل اور حقیر سمجت تھا' وہ قیامت کے دن اس کے سامنے مزت اور سرفراز کی ہے نوازے جائیں گے اور وہ خود کو جن کے مقابلہ میں بہت عزت دار اور کامیاب سمجھتا تھا وہ ان کے سامنے ذلت اور خواری میں مبتلا کیا

جائے گا اور بیا مور کفار کے لیے شدیداذیت کا باعث ہول گے اور بیہ چاروں وجووان کے لیے روحانی مذاب کا باعث ہول گی۔ 🛚

(۵) اور پانچوال عذاب جسمانی ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور اس کی شدید ہولنا کی کا مشاہدہ کریں گے اور جب ان کواتنے شدید فتم کے عذاب کا مشاہدہ کرایا جائے گا' (القد تعالیٰ ہم کواس عذاب سے پناہ میں رکھے )جس کی تمام

Marfat.com

مُشْرِكِبُنُ (الانعام:٢٣)

يُوْمَينٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصَوُ الرَّسُولَ

کیفیات کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا' تو پھر ضروران لوگوں کے متعلق بیا کہا جائے گا کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس اعتراض کا جواب کر متعدد آیا ہے۔ یہ خاست سے کہ کار قیامہ میں کردن یا تنس کریں سے کم بھر

اس اعتراض کا جواب کہ متعدد آیات ہے ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر یہاں کیوں فر مایا: وہ اس دن بات نہ کرسکیں گے؟

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اس دن کوئی بات نہ کر سکیں کے حالانکہ دیگر آبات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کفار قبامت کے دن بات کریں گئے وہ آبات یہ ہیں:

فُقَالِنَكُونَ وَالْفِيلَةِ عِنْدُاسٌ وَبِكُونَ عَنْدُونَ ﴿ عَرْمَ سَبِ آيات ك دن الناسُ الله المَعْلَم الله و

(الزمر:۲۱) گ۔0 نُقَدَ لَکُو تُکُنُ فِیْتُنَدَّیُهُوْ إِلَّا اَنْ قَالُوْ اوَاللّٰهِ مَی ہِنَا کا گُفا ہے۔ اللّٰہ کے :اللّٰہ ک

گھران کے شرک کا مآل صرف بیہوگا کہ دہ کہیں گے:اللہ کی قتم!اے ہمارے رب!ہم شرک کرنے والے نہ بتھ O

م!اے ہمارے رب! ہم سرک کرنے والے نہ تھے 0 جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی' وہ یہ

كونسكوى بهدالدرض ولا يكتُسُون الله حديث الله حديث الله على الله المراد والمراد 
(النباه:۳۲) الله ہے کوئی بات چھپانہ کیس کے O

ا ما مغز الدین را ذی متوفی ۴۰۱ هر نے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں: حسان میں نے کہ رہ میں میں میں میں کہ میں اور اس کے اس اور اس کے اس کا میں اور اس کا میں اور اس کا میں اور اس ک

حن بھری نے کہا: اس آیت میں ایک عبارت مقدر ہاور پوری عبارت اس طرح ہے: بیدہ ون ہےجس میں وہ کوئی است نہیں کرسکیں گے اور نہ آئیں اس کی اجازت دی است نہیں کرسکیں گے اور نہ آئیں اس کی اجازت دی جات ٹیس کرسکیں گے اور نہ آئیں اس کی اجازت دی جات گی کہ دہ اپنی کوئی نفذر جج ہے نہ کوئی حج جواب ہے کہ کہ دہ وہ اپنی عذر جج شیاکوئی حقیق کے جواب ہے کہ بہت وہ اپنی وہ کی دیلی ہیں کہ کہ کہ کہ کہ کہ در بات نہ کر سکیل گے اور نہ کوئی معقول تو جید کرسکیں گے تو گویا انہوں نے کوئی بات نہیں کی جیک اور نہ کوئی حقول تو جید کرسکیں گے تو گویا انہوں نے کوئی بات نہیں کی جیک اگری مفید بات نہیں کی جیک اگری کوئی خض کوئی مفید بات

نہ کر سے تو آ پ اس ہے کہیں کہتم نے کوئی بات نہیں کی یاتم نے کچھ نہیں کیا۔ (۲) الفراء نے اس کے جواب میں کہا: یعنی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرسکیں گۓ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لور سے تیامت کے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیں گۓ اس کی مثال اسے ہے جیسے آ پ کی تحض ہے کہیں: جس دن فلال مختض

میامت ہے دن میں بوق بات ہیں تر میں نے اس فی مثال ایسے ہے بیتے اپ کی سی سے ہیں: من وق طال کی کرا چی پہنچ گا میں اس دن آپ کے پاس آ وک گا'اس کا مطلب پیٹیس ہے کہ میں اس پورے ون میں آپ کے پاس آ وک گا بلکہ اس کا مطلب مدے کہ جس وقت وہ کرا ہی ہینچے گا میں اس وقت آپ کے پاس آ وک گا۔

") اس آیت میں بیفر ہایا ہے: نیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کر تعیس گے۔ بیہ جملہ مطلق ہے اور مطلق عموم کا فائدہ نہیں دیتا نہ انواع میں نہ اوقات میں سواس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قیامت کے بورے دن میں کوئی بات نہیں کر تعیس

سی دیا معدون میں حدون کے میں اور ان میں مصب میں ہے کہ ہم نے کفر اور شرک کیا؟ تو وہ اپنی مدافعت میں کوئی گے بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کفر اور شرک کیا؟ تو وہ اپنی مدافعت میں کوئی ا پہنہم کر سکیں سرگر

بات نہیں کر عمیں گے۔

( ۴ ) بیآیت دوزخ کے محافظوں کے اس تول کے بعد ہے: چلواس (دھوئیں ) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے O (الرسلات ۲۰)اس وفت وہ دوزخ کے محافظوں کا تکلم مانتے ہوئے دوزخ کے دھوئیں کی طرف چل پڑس گئے جب دنیا

تببار القرآن

حلد دواز دہم

اوراگر بم اپنے رسول کو پیسجنے سے پہلے آئیس عذاب و ہے کر ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے :اے ہمارے رب! اگر تو ہماری طرف اپنے رسول کو پیچی دیتا تو ہم تیری آیات کی احتاع کرتے اس كَوَاثَاً اَهْمُكُنْهُهُ مِعَانَ إِسِينَ ثَبِّلِهِ لِقَالُوادَ بَتَاكَوْلَا اَرْسُلْتَ اِلْيُنَادِمُوْلَافَنَتَّبِهُ الْيَتِكَ مِنْ ثَبْلِ اَنْ تَنِاكَ وَتَغَذِّى (سَّاء)

ے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے 0

ان آبیوں ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کوائی لیے بھیجا تھا تا کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذراور جت نہ بیش کر عیس اور رسولوں کے بھیجنے کے بعدا گرچہ بیر عذر ختم ہوگیا کہ بغیرا حکام کی تبلیغ کے ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے تاہم بیرعذر تو بہرحال باقی ہے کہ جب ان کے اعمال کواللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے سے پیدا کیا ہے تو پھران کو کیوں عذاب دیا جارہا ہے؟ امام رازی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب سے ڈرا کران کے عذر کو پہلے بی ذاکر فرما دیا ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پھران فرشتوں کی قتم جو دلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں O

ڡٚٵڵٮؙڵۊؽؾؚڎؚڬڴڗٳػ۠ٷڹؙ؆**ٙٵٲۉٮؙؙۮ۫**ڴٳڴ

(الرسلات: ١-٤) جهت قائم كرنے كى وجد سے ياعذاب سے ڈرانے كى وجد سے 0

(تغييركبيرخ ١٥٥ ٨ ٧٤ مطبونه داراحياءالتراث العربي بيروت)

اب رہا بیاعتراض کہ مان لیا کہ کفار کا عذر فاسد تھا لیکن اس کے باوجود انہیں موقع تو دینا چاہیے تھا تا کہ وہ اپنا عذر بیان کرت 'چران کے عذر کے فساد کو بیان کر دیا جاتا' اس کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پاس رسول بیسے ادران رسولوں نے آئیس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عباوت کرنے کا حکم دیا' اور رسولوں کا آئیس اطاعت اور عبادت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس افتدیار دیا ہے اور وہ مجبور محض نہیں میں' کیکن انہوں نے اپنے افتدیار سے رسولوں کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی اطاعت کرنے کو افتدیار کیا' سواب اگر آخرت میں وہ اس عذر کو چیش کرتے بھی تو کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ اس کا جواب تو ان پر دنیا ہیں ہی واضح ہو چکا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس خاص موقع پر جب دوز نے کے خافظ ان ہے ایس وقت وہ

جلد دواز دہم

ات نہیں کرسکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دمی جائے گی کیونکہ یہ وقت ان کی سزا کے نفاذ کا ہو گالیکن اس ہے پہلے پورے روزِ قیامت میں تو دوبا تیں کریں گے اور اپنے متعدد عذر بھی پیش کریں گے حتیٰ کہ حساب کے وقت وہ یہ بھی

وَاللَّهِ مَ يِتَنَامًا كُتَّا مُشْرِكِينَ ۞ (الانعام:٢٣) الله كى فتم إا يمار يدب ابم شرك كرن وال نه

اس کے بعد فرمایا:اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کیعنی اگر یہ کفار اللہ تعالٰی کی تو حید کی تصدیق کر

و ہے تو قیامت کے دن انہیں دوزخ کے تین شاخوں والے دھوئیں کی طرف نہ جانا پڑتا' سواس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے۔

الرسلات: ٣٨ ميں فرمايا: پيه فيصله کا دن ہے جس ميں ہم نے تم کواور پېلوں کوجمع کيا ہے 🔾

کفار کوحقوق اللّٰداورحقوق العیاد کےعذاب ہے ڈرا نا

اس آیت میں بھی کفار کو قیامت کے دن کے عذاب اور ان کو ہونے والی شرمندگی ہے ڈرایا ہے' اور اس دن کفار کے

درمیان دوقتم کے فیصلے کیے جائیں گئے ایک وہ فیصلے جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہوگا اور دوسرے وہ فیصلے ہوں گے جن کا تعلق حقوق العباد ہے ہوگا' جن اُمور کا فیصلہ حقوق اللّٰہ ہے ہوگا ان میں کفار کے ایمان نہ لانے ادر کفریر اصرار کرنے کی سزا کا فیصلہ

ہوگا اور نیک اعمال نہ کرنے اور پُرے کام کرنے پرسز ا کا فیصلہ ہوگا۔ اور جن امور کا تعلق حقوق العباد ہے ہوگا'مثلاً کسی مختص پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا' کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا یا کسی کو ناحق لتل کیا ہوگا پاکسی کا مال چھینا ہوگا پاکسی کی آ بروریزی کی ہوگی تو ان مظالم کی ان کوالگ سزادی جائے گی۔حضرت ابن عمرس رضی اللّٰدعنهما نے فرمایا: جن مشرکوں نے سیدنا محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی اور جنہوں نے آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی

تھی'ان سب کوجمع' کیا جائے گا اوران کا فیصلہ کیا جائے گا اوران کوسر سنائی جائے گی۔

الرسلات: ٣٩ مين فرمايا: أكرتم كوئي حيال چلنا حيائة بهوتو مير في خلاف حيال چلو ٥

کفار کا اللہ کے سامنے مگر کرنے ہے عاجز ہونا

اس آیت میں بیا شارہ ہے کہ کفارا درمشر کمین مختلف حیلوں اور مکر ہے لوگوں کے حقوق کواپنی ذات ہے دور کریں گئے اللد تعالیٰ فرمائے گا:اگرتمہارے لیے میمکن ہے کہ میرے حقوق کو بھی اپنی ذات ہے تکر اور حیلے ہے دور کرسکوتو کروٰ اور بیام تبحیز کے لیے ہے بینی تم اس سے عاجز ہو کہ کراور خیلے سے کام لے کر اللہ تعالٰی کے حقوق کواپنی ذات سے دور کر دو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرہایا تھا کہ ہم نے اپنے مقرب بندے پر جوکلام نازل کیا ہےاگرتم کواس کےمنزل میں ابتد ہونے میں شک ہے' سوتم

اس کلام کی مثل کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔ (البقرہ:۲۳) حالانکہ کفارقر آن کی مثل کسی سورت کولانے ہے عاجز تھے تو جس طرح اس آیت میں ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا تھا' ای طرح اس آیت میں بھی ان کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: اس آیت کامعنی ہے: تم دنیا میں محمصلی الله علیه وسلم ہے اور مجھ ہے جنگ کرتے

تھے آ وُ! آج مجھے جنگ کروا ایک قول یہ ہے کہتم و نیامیں میری نافر ہانی کرتے تھے آج تم میری نافر ہانی نہیں کر سکتے اور نہ اینے آپ کونافر مائی ہے بُری کر سکتے ہو۔



Marfat.com

.

ضروری ہے کہ متقین کے مصداق میں گناہ ہائے کبیرہ کا ترک کرنا بھی مرادلیا جائے۔ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ قر آ ن مجید جدد دواز دہم تبيار القرآر

Marfat.com

الْمَغُرِبِ وَلَاِنَ الْبِرَّ مَنْ أَصَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَ

الْمَلْيَكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِينَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى خُبِنَّهِ

ذَوى الْةُ رْفِ وَالْيَتْمَى وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السِّبيلِ

وَالسَّآبِيئِنَ وَفِي الرِّقَابِ وَآقَامَ الصَّلْوَةَ وَاتَّى

الزَّكُونَةُ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَاعُهُدُوا وَالصَّيرِيْنَ

فِي الْبَاسُاءَ وَالصَّرَاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ أُولِيكَ الَّيْنِينَ

إِنَّ الَّذِينُ اتَّقَوْ الدَّامَتَهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطِين

صَدَّفُوا وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونُ ٥ (القره: ١٤٧)

تَنَكَّرُوْافَاذَاهُ مُمْنُوسُ وْنَ ﴿ (الا مُراف ٢٠١)

فَكُنْ يَعْمُلْ مِثْقَالَ ذَمَّ وْخَيْرًا يَرَوْهُ وَمَنْ سوجس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شُرِّاتِيرَةُ ٥ (الزارال ٨١٥) کی جڑا یائے گا اور جس مخص نے رائی کے وانے کے برابر بھی يُرائي كي وه اس كي سزايائے گا0

اس آیت کا نقاضا یہ ہے کہ جو شخص کفر اور شرک ہے مجتنب رہا' اس کے باوجود وہ گناہوں میں ملوث رہا تو وہ اینے گن ہول کی سرایا کے گاوراس کے لیے جنت کی بشارتیں نہیں ہیں الابید کدوہ مرنے ہے پہلے تو بدکر لے یا اللہ تعالیٰ اس کواییے فضل محض ے معاف فرما دے یا بی صلی اللہ علیہ و کلم اس کی شفاعت فرما دیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے میں اپنی امت کے

كبير د كمناه كرنے والول كي شفاعت كرول گا۔ (سن ابوداؤد قر الحدیث: ۴۷۳٪ سن ترزي قر الحدیث: ۴۵۳۷ منداحهج عهم ۲۱۳ لیکن ایس شخص ببرحال گناه بائے کبیرہ کا مرتکب ہوگا متی نہیں ہوگا متق وہ خص ہوتا ہے جو کفراور شرک کو ترک کرنے والا

بواوراس کے ملاوہ نیک اعمال ہے متعف ہواور کبائر ہے مجتنب ہواوراس پرواضح دلیل قرآن مجید کی میآیات ہیں: لَسُ الْبِرَّانُ تُوَكُّوْ الْأَجُوْهُكُمْ قِبَالَ الْمَشْرِقِ وَ

(اصل ) نیکی ینہیں ہے کہتم اپنے مندمشرق اور مغرب کی طرف چیراو کین (اصل) نیکی اس محض کی مے جو اللہ بر ایمان لائے اور بوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے این محبت کے باوجود (الله کے علم سے )رشتہ دارون اور نتیمون مسکینون مسافرون سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرئے اور نماز قائم کرے اور ز کو ۃ ادا کرے اور اپنے عبدكو بوراكرنے والے جب وہ عبدكرين اور تكليف اور تختى ميں صر كرنے والے يبى لوگ سے (مؤمن ) بين اور يبى لوگ متى

بِ شک جولوگ متقی ہیں جب شیطان ان کو بُرائی بر اکساتا

ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھران کی آئیسیں کھل جاتی ہیں 🔾 البقره: ١٥٤ معلوم بوا كمتقيّن وه بين جوايمان لانے كے بعد نيك كام كرتے جين اور الاعراف: ٢٠١ معلوم بوا

ئەمتقىن گنامول سے بازر بنے ہیں۔ متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو داخل نہ کرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات

ا، مرازی کی بیلی دلیل بدے کد جوشرک اور کفرکور کرنے والا ہواس برمقی کا فظ صادق آئے گا میم کہتے ہیں کد بے شَك لغون طور سے اس بر متنقی كالفظ صادق آئے گاليكن قر آن كى اصطلاح ميں اس بر متنى كالفظ صادق نبيس آئے گا كيونكه قر آن ک اصطابی تر میں منتق و چنحف ہے جوامیان کے ساتھ ساتھ اطاعت اورعبادت بھی کرے اور کبیرہ گناہوں ہے ہاز رہے' جیسا کہ البقره اعدا اورا اعراف ٢٠١ عد واضح و چا اور قرآن مجيد كي آيات اور سورتول مين تعارض نبين ب كدايك سورت مين متى ت مراد ايمان ئ اطاعت بواور دوسرى مورت ميل متى عراد مجرد ايمان بؤاور القد تعالى ف قرآن مجيد ك كلام الله بونے كا يەمعيار بتايا بىكداس مىل اختلاف اورتعارض نېيى بارشادفر مايا:

ٱفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر کیا بیاوگ قرآن میں غورنہیں کرتے 'اگریپقرآن اللہ کے

تسار الفرأر

للوكوجد وافيه اختلافًا كشيرًا (الساء ٨٢)

فْ جَنْتِ مَّيْدَ مِنْ أَوْلُونَ فَعِن الْمُجْرِمِيْنَ فَمَا

سَلَكُهُ فِي سَعَرَ قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ فَوَ

كَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ (الدرْ١٣٠٠)

سواکسی اور کی طرف ہے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف

(اورتعارض) یاتے 🔾

امام رازی کی دوسری ولیل بدیے کہ سورۃ المرسلات کی اس ہے پہلے کی تمام آیات میں فرمایا ہے کہ کفار کوصرف تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا'اس کا تقاضا یہ ہے کہ متقین کوصرف تصدیق کرنے کی وجہ سے جنت دی جائے' ہم کہتے میں کہ

کفار کو عذاب صرف تو حید کی تلذیب کی وجد ہے تہیں ہوگا بلکہ عوادات ند کرنے کی وجد سے بھی عذاب ہوگا' جیسا کدان آیات

جنتی جنتوں میں ایک دوسرے سے یوج<sub>ھ</sub> رہے ہوں گ<sup>©</sup> مجرموں کے متعلق⊙تم کو دوزخ می*ں کس جرم* نے داخل کیا؟⊙وہ <sup>کہ</sup>یں

گے: ہم نمازیوں میں ہے نہ تھے )اور نہ ہم سکین کو کھانا کھلاتے تھے )

اس لیے کفار کی تکذیب کا بیم عنی نبیں ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تصدیق نبیں کرتے تھے' بلکہ اس کامعنی ہے: وہ اس کی توحید کی بھی تکذیب کرتے تھے اور اس کے احکام کی بھی عملاً تکذیب کرتے تھے اور جب اس کے مقابلہ میں مشتین کو

جنہ کی نعتیں دینے کا ارشاد ہوگا تو اس آیت میں متقین سے مراد وہ لوگ ہوں گے جواللہ تعالیٰ کی تو حید کی قولاً تصدیق کرت ہوں اور اس کے احکام کی عملاً تصدیق کرتے ہوں یعنی متقین وہ ہیں جو کفروشرک کوترک کرنے والے ہوں اور اللہ تعالی کے

ا حکام کی اطاعت کرنے والے ہوں اور اس کی نافر مانی کرنے ہے باز رہنے والے ہوں امام رازی نے فرویا ہے: اگر مؤمن ہے تو اب کے وعدہ کو اس کی اطاعت کے ساتھ مقید کیا جائے تو وہ اس سورت کی نظم کے موافق نہیں ہے کیونکہ اس سورت میں اس سے پہلے کفار کے کفریر فدمت کی گئ البذامتقین کا ثواب بھی صرف ایمان کی وجہ سے ہونا جا ہے ہم کہتے ہیں کہ خواہ طاہر ک طور پر ایها ہولیکن حقیقت میں ایہانہیں ہے ہم ہتا میکے ہیں البقرہ: ۱۵۷ میں فرمایا جا چکا ہے: جونماز قائم کریں 'رکو ۃ اوا کریں'

اپنے وعدہ کو پورا کریں اور تکلیف اور تختی میں صبر کریں' یہی لوگ سیے (مؤمن) میں اور یہی لوگ متقی ہیں اور قرآن مجید میں اختلاف اورتعارض نہیں ہے کہ کہیں کچھ مراد ہوا ور کہیں کچھ اور مراد ہؤجب کہ ہم کہتے ہیں کہ سورۃ المرسلات میں کفار کے صرف کفر پر مذمت نہیں ہے بلکدان کی تکذیب کی ندمت ہے اور کفار قولاً اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تکذیب کرتے تھے اور عملاً اس کے

ا حکام کی تکذیب کرتے تھے لبذا مؤمن ہے وعدہ ٹو اب کو ایمان کے ساتھ اطاعت ہے بھی مقید کیا جائے تو بیاس سورت کی تقم

ا مام رازی کی تیسری دلیل یہ ہے کہ لفظ کواس کے کامل مصداق رجمحول کرنا جا ہے اور متق کا کامل مصداق و چھف ہے جو کفراورشرک کوترک کرنے والا ہؤ لہذامتی ہے مراد کفروشرک کوترک کرنے والا مراد لینا اولی ہے۔

ہم کہتے میں بنہیں متق کا کال مصداق وہ خص ہے جو کفر وشرک کو بھی ترک کرنے والا ہواور گناہ ہائے کہیرہ کو بھی ترک کرنے والا ہواوراس کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا ہواوراس کی تمام عبادات کو بجالانے والا ہواور ایسے مثقی کے لیے بی الله تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے؛ نیز اگرصرف کفراور شرک کوترک کرنے کی وجہ ہے جنت کی تعتیں مل جائیں' وہ خصندے سابوں اور چشموں میں ہوں' وہ حسب منشا لذیذ کھل حاصل کریں' خوثی کے ساتھ کھا کیں اور پیکن تو جو متعین شرک اور کفر کوترک کرنے کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت بھی کرتے ہوں اور اس کی نافر مانی ہے باز رہتے ہوں' ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ جن نعمتوں کا یہاں ذکر ہے انسان کوان سے بڑھ کر اور کیا نعمت جا ہے کیروہ کیوں مشکل احکام کی

تبيار القرآن

کے بھی مطابق ہے مخالف نہیں ہے۔

ىبيار العرأر

جب مُتَّى کے نظا کوبغیر کی قدید کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے: محاس کرنے والے بیعنی خوب اچھی عبادت کرنے والے اور' مھالك'' یعنی کبیرہ گنا ہول سے اجتماب کرنے والے۔ (تاویلات الل المنة ج۴۵ ۲۲۳ مؤسسة الرمایة ناشرون ۱۳۲۵ھ)

جلد دواز دہم

ان عبارات ہے آفتاب ہے زیادہ روثن ہو گیا کہ متقین کے مصداق وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کو اور گناہ ہائے کہیرہ کو ترک کریں اور نہایت الچھے طریقہ سے عبادت کریں' نہ وہ جو صرف کفر اور شرک کو ترک کریں خواہ کہیرہ گناہوں کو ترک نہ کریں اور اطاعت اور عمادت نہ کریں۔

امام رازی بہت بڑے نکتہ آفریں مفسر ہیں ہم ان کے تغییری نکات ہے بہت استفادہ کرتے ہیں کین اس جگہ ہم خود کوان ہے منفق نہ کر سکے اللہ بتعالی امام رازی کے درجات بلند فرمائے یقینا اس کلتہ آفرینی سے ان کی مراد مرجہ کے ند ہب کی تابید نہیں تھی اور وہ مرجہ کے اس قول کے مخالف ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ گرے اعمال کو

ہیں 6 اوروہ عربیۂ ہے ان بون کے فات بین دربیان قائے کے بعد بیگ ایمان مرکبے کی سرورے ہے یہ زک کرنے گی۔ تنقین کے مصداق میں اطاعت اور عیادت کے دخول پر دیگر مفسر بن کی نصر پیجات

سقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے دخول پر دیگر مفسرین کی تصریحات امام ابوجعفر محرین جریر طبری ستوفی ۱۳۰۰ هالمرسلات: ۴۱ کی تفییر میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جولوگ دنیا میں فرائض ادا کر کے اور گناہوں ہے اجتناب کر کے اللہ کے عذاب ہے بیجتے ہیں (لیمنی

متعیّن)وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سایوں میں ہوں گے ان کواس دن کی گری اور تکلیف نہیں پنچے گی اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہیں وہ تمین شاخوں والے دھوئیں میں ہول گے اور متعیّن ایسے چشموں میں ہوں گے جو جنت کے درختوں کے نیچے بدرہے ہوں گے اور ان کا جب دل چاہے گا وہ جنت کے درختوں کے پھل کھائیں گے اور ان کوان کھلوں کے کھانے

کے یقیج بے رہے ہوں گے اوران کا جب دل چاہے گا وہ جنت کے درختوں کے پھل کھا کیں گے اوران کوان پھلوں کے کھانے سے کمی نقصان کا خطرہ ڈیس ہوگا۔ اورالمرسلات: ۴۲ کی تغییر میں لکھتے ہیں:

ادرا مرحات ، ۲۰ بی بیرس سے ہیں۔ ان متقین سے کہا جائے گا: تمہمارا جب دل چاہان پھلوں میں سے کھاؤ اوران چشموں سے پیواوران چیز ور کوکھانے در چنے سے تمہیں نہ کوئی تکدّراورا کتا ہٹ ہوگی نہ رکاوٹ ہوگی اورتم ہمیشدان کو کھاتے رہو گے اوران کو کھانے اور چنے سے تم کہ کم کہ کہ شریع میں موجوع ترک سے دوروں کہ اس کرنے میں معرف قبلا کی درورو کے اوران کو کھانے اور چنے سے تم

کو بھی کوئی ضرر خمیں ہوگا' تم کو یہ جزا اس لیے دی گئی ہے کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرتے تھے۔(جامح البیان جزrrn-roro)وارافکار بیروٹ ۱۳۱۵ھ) امام ابومنصور مجھر بن مجمد ماتر پیری سرقندی شنقی مت ۳۳سھ المرسلات: ۴۸ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

۱۰۰ متنین کا مصداق وہ لوگ ہیں جواتو ال کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں اورا نمال سے ان اتو ال کویٹی بناتے ہیں' پس متقی وہ متنین کا مصداق وہ لوگ ہیں جواتو ال کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں اورا نمال سے ان اتو ال کویٹی بناتے ہیں' پس متقی وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی نعتو لِ کو بُری صحبت سے بچاتا ہے' سواللہ تعالیٰ اس کی جزاء میں اس کو قیامت کے دن کے شرے بچائے گا اور

محن وہ ہے جواللہ تعالی کی تعمقوں کے ساتھ خوب اچھی مصاحبت کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کوخوب اچھا کرتا ہے اور اس کوسا ایول چشموں اور مجلوں کے عزت و کرامت والے مقام میں تھمرا تا ہے اور متقی وہ ہے جواپے نفس کو (گنا ہوں کی) ہلاکت سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے عذاب سے بچاتا ہے اور محسن وہ ہے جواپے نفس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس پر سابوں اور چشموں کا ان م فریاتا ہے (اللہ تعالیٰ خے تنقین کو المرسلات ، ۲۲ میں محسنین بھی فرمایا ہے)۔ (تاویل ہے انہ اللہ نہ جہ ۲۲ سے الرسانہ ناشرون ۲۲۵ اور ۱۲

تبيار القرآر

تبارك الّذي ٢٩

تبارك الذي ٢٩ المرسلات ٢٤: ٥٠ \_\_\_\_ ١٩ حافظ اساعيل بن عمر وشقى متوفى ٣٤٧ هالمرسلات: ٣١ كي تغيير مين لكهيته مين: الند تعالی این ان متقین بندول کی خبردیتے ہوئے فرما تا ہے: جنہوں نے واجبات کوادا کر کے اور محربات کو ترک کر کے القد تعالی کی عبادت کی کہ وہ قیامت کے دن جنتول اور چشمول میں ہول گئے اس کے برخلاف مشرکین سیاہ اور بد بودار دحو مکیں میں ہول گے۔ (تفیرابن کثیرج مهم ٥٠٩ دارالفکر پیروت ١٣١٩هـ) علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما كلي قرطبي متو في ٢٦٨ هذا لمرسلات ٢٨٨٠ كي تفسير مين لكهيته بين . جن لوگول نے احسان کے ساتھ سیدنا ٹھر صلی اللہ علیہ و ملم کی تصدیق کی اور دنیا میں نیک اعمال کیے ہم ان کو تواب عطا كريس ك\_\_ (الحامع لاحكام القرآن جز ١٩٥٩ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ) علامه سيرمحود آلوي حنفي متوفى ٢٢ ١٥ هأ المرسلات: ٣٣٠ كي تفسير مين لكهت مين: جو مقین سابول اور چشموں میں متھان ہے کہا گیا کہتم خوتی ہے کھاؤ اور پو کیونکہتم دنیا میں ایمان کے ساتھ صالح عمل علامه آلوي المرسلات: ٣٨٠ كي تفيير مين لكھتے ہيں: اس آیت میں 'المصحسنین'' ہے مراو' المتقین'' ہیں جن کا المرسلات: ۴۶ میں ذکر آیجا ہے صفت احسان کے ساتھ ان کی مدح کی وجہ سے ان کی طرف ضمیر نہیں اونائی بلکہ صراحة محسنین کاذکر فرمایا اوراس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ ان کو بیا نعام وا کرام ان کے نیک کامول کی وجہ ہے دیا گیا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ متقین او محسنین سے مرادمومنین صالحین ہول اوراس آیت میں معزلہ کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرتحب کیرہ بمیشہ دوزخ میں رمیں گئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہاں آیت میںان کا ذکرنہیں ہے۔ علامه آلوي المرسلات: ٥٦ كي تفيير مين لكهيته من: اس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے إلى كت ب O كيونكدان كے دشن اور فالف اس تواب عظيم كويا كي كاور وہ عذاب اليم ميس برقرارر ميس ك\_ - (روح المعاني جز٢٩٥ ٢٠٥٠ وارالفكر بيروت ١٣١٩هـ) جن مفسرین نے بغیرغور وفکر کے امام رازی کی تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت \_\_ اورعمادت کوخارج کیا علامداما عيل حقى البروسوى المتوفى ١١٣٥ه ألمرسلات: ٢١ كي تفيير مين لكصة بين: المتقین ہے مراد ہے: جو کفر اور تکذیب ہے اجتناب کرنے والے ہول کیونکہ پہلفظ مکذمین کے مقابلہ میں ہے۔ (روح البيان ج ١٠ص ٣٨١ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣٢١هـ) علامه اساعيل بن محمد الحفي القونوي الهتوفي ١٩٥٥ ه لكهة مين: اس آیت میں تقوی کا پہلا مرتبر مراد ہاور وہ شرک ہے اجتناب کرنا ہے اس برقرینہ ہیں ہے کہ استقین 'المكذ مین کے متعابله میں بے بس متعین کا مصداق نافر مان موحدین کو بھی شامل ہے اگر جدان کے درجات میں فرق ہے اور ان متعین کا تو اب سابول میں ہے۔ ( حاصة القونوي على البيهاوي ١٥٢٥ مارا لکت العلمية بيروت ١٣٢٢ه ) سيدا بوالاعلى مودودي المرسلات: ٣١ مين متقين كي تفيير مين لكصة جن: چونکہ پیلفظ یہاں مکذبین ( جھٹلانے والوں ) کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے اس لیے متقبوں ہے مراواس جگہ وہ لوگ

Marfat.com

سار القا

ہیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلانے سے پر میز کیا اور اس کو مان کر دنیا میں سیجھتے ہوئے زندگی بسرکی کہ جمیں آخرت میں اپنے ا**قوال وافعال اوراسنے اخلاق وکروار کی جواب وہی کرنی ہوگی ۔ (تضیم القرآن ج۲ ص۲۲)ادارہ تر بھان القرآن الرہورااماھ )** ہر چند کہ سیّدمودودی نے اخیر میں بیوقید لگاوی ہے کہ انہوں نے و نیا میں اس انداز سے زندگی بسر کی ( الخ ) کیکن انہوں نے متقین کو بہ ہرحال مکذبین کا مقابل قرار دیا ہے اور اس میں نیک اعمال کی قیرنہیں لگائی۔

ان مفسرین کے رد کے وہی دلائل ہیں جوہم امام رازی کے دلائل کے جواب میں پیش کر چکے ہیں۔ تقین کےمصداق کے بارے میں مصنف کےمؤقف پرایک اعتراض کا جواب

ہوسکتا ہے ہماری تقریر پر بیداعتراض ہو کہ امام رازی نے جو متعین کے مصداق ہے گناہوں ہے احتراز اور اھاعت کو خارج کیا ہے بھیجے ہے کیونکہ جومؤمن گناہ کمیرہ کا مرتکب ہواوراس نے اطاعت اورعبادت نہ کی ہووہ بھی ابتداء بخش جائے

اور جنت میں چلاجائے اور وہ سایوں اور چشمول میں ہواور اپنے پیندیدہ پھلوں میں ہواوراس ہے کہ جائے کہ خوش سے کھاؤ

اور پیوتواس میں امام رازی نے کوئی غلط بات نہیں کہی' بیتو عین اہل سنت د جماعت کے ندہب کےمطابق ہے' کیونکہ معتز لہ بیہ کتے ہیں کہ جومؤمن مرتکب کبیرہ بغیرتو یہ کے مرگیا' وہ لاز مادوزخ میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اوراس کے مقابله میں اہل سنت و جماعت بیہ کہتے ہیں کہ مؤمن مرتکب کمبیرہ کو بخش دیا جائے گا ادرا گرانلد تعالی جائے اتواس کوابتداء اپنے

نضل سے جنت میں داخل فر ماد ہے گا اوران کا استدلال قر آن مجید کی حسب ذیل آیت ہے ہے: اِنَ اللهَ لَا يَعْفِلُ أَنْ يَشْرُك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ بِ شَك الله اس كونيس بخش كاكداس كساته شرك كيا

ذلك لِمَن يَشَاءُ ٤٠ (الساء ١٨٠) ۔ جائے اوراس ہے کم گناہ کوجس کے لیے جائے گا بخش دے گا۔

اس آیت میں الند تعالی نے بید قیرنہیں لگائی کہ شرک ہے کم گناہ کووہ اس کے لیے بخشے گا جواس برمر نے ہے بہلے تو بہگر

لے گا'اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مرتکب بمیرہ خواہ تو بہ نہ کر نے اللہ تعالی اس کو جا ہے گا تو بخش دے گا'اس طرح ایک اور آیت میں

وَۚ إِنَّ مَ بَكَ لَذُوۡمَغۡفِرَ و۪ۤ لِلتَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمَّ ۗ اور بے شک آ ب کا رب لوگوں کو ان کے گن ہوں کے

باوجود بخشنے والا ہے اور بے شک آپ کا رب سخت سزا دینے والا وَإِنَّ مَ بَكَ لَشَدِينُهُ الْعِقَابِ ٥ (الرمد: ٢)

اس آیت کے پہلے جزء کا مطلب میر ہے کہ اللہ تعالی اوگوں کو مین حالت معصیت میں بھی بخش دیتا ہے تو پھر اوم رازی نے مقین کےمصداق میں اگر گنا ہوں ہے اجتناب اور اطاعت وعمادت کرنے کی قیدنہیں لگائی تو وہ ان آیات مبار کہ اور اہل سنت کے نظر پیے کے مطابق ہی ہے کہ اللہ تعالی اگر جا ہے گا تو مرتکب کبیرہ کواس کے گناہوں کے باوجود اوراس کی توب کے بغیر بخش دے گا اور وہ ابتداءُ جنت میں چلا جائے گا اور سایوں' چشموں اور پیندیدہ پھلوں میں رہے گا اوراس ہے کہا جائے گا کہ

خوشی ہے کھاؤ اور پویہ اس کا جواب میہ ہے کہ بیٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو اس کو گناہوں کے باوجوداس کی تو ہہ کے بغیر بخش دے گا اور جنت میں جیج دے گا'کین وہ یہ ہرحال مرتکب بمیرہ ہوگا اور غیر تائب ہوگا' متقی نہیں ہوگا' نیز اس آیت میں اس کی مغفرت کا

ذکر بے پیدڈ کرنہیں ہے کہ وہ اس کی ابتداءً مغفرت فرمادے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی مغفرت اس کی سزا بھُٹننے کے بعد ہویا لیے | عرصہ تک میدان محشر میں کھڑے رکھنے کے بعد ہو۔ بھلا جن لوگوں نے بےخوفی اور دلیری ہے کبیرہ گناہ کیے ہوں' وہ ان لوگوں

Marfat.com

Marfat.com

جلد دواز دہم

نبيار الغرآن

اس کے احکام برعمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ ونیا کی لذتیں بھی حاصل کرتے رہے تو تمہاری مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے؛ چرید کفار ایرانہیں کرتے تھے اور اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے سرتسلیم خم نہیں کرتے تھے اور اسے جہل

اور کفریراصرار کرتے تھے اور ایے آپ کو دائی عذاب کے لیے تیار رکھتے تھے۔ کفار کونماز پڑھنے کاحکم دینے کی متعدد تفاسیر

علامه ابوعبد الله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

مقاتل نے کہا: بدآیت ثقیف کے متعلق نازل ہوئی ہے نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اسلام لے آؤ اور نماز پڑھؤانہوں نے کہا: ہم جھکیں گےنہیں یعنی رکوع نہیں کریں گے میہ ہارے لیے عیب ہے' آپ نے فرمایا: اس دین میں کوئی خیر

نہیں ہے جس میں رکوع اور سجود نہ ہو۔حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا:ان ہے آخرت میں کہا جائے گا: نماز پڑھؤ جب ان کو تحدہ کرنے کے 'لیے بلایا جائے گا تو وہ تحدہ نہیں کرسکیں گے۔

ا یک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور قیامت دار تکلیف نہیں ہے کہ ان کو سم عبادت کا حکم دیا جائے اور اس کے ندکر نے ہے ان کوعذاب ہوان کو بحدہ کرنے کے لیے اس وجہ سے بلایا جائے گا کہ د نیا میں ان کی عبادت کرنے کا حال منکشف ہوجائے' پس جو تخص دنیا میں اللہ کے لیے تحد ہ کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن آ سائی ہے تحد ہ کرے گا اور جو و نیامیں ریا کا ری ہے بجدہ کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن تجدہ نہیں کر سکے گا اور اس کی کمر شختے کی طرٹ ہو جائے ا

اورایک قول میہ ہے کدان ہے کہا جائے گا: تواضع اور عاجزی کروتو وہ تواضع نہیں کرشیں گے اور یہنماز اور فیمرنماز ہر حالت میں عام ہےاور نماز کا ذکراس لیے کیا گیا ہے کہ وہ توحید کے بعد تمام احکام شرعیہ کی اصل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ص٣ ١٦ ُ دارالفكرُ بيروتْ ١٣١٥ هـ)

الرسلات: ٢٩ مين فرمايا: اوراس دن تكذيب كرف والول كي ليم بلاكت ٢٥

لینی جن کا فرول کونماز پڑھنے کا تھم دیا گیا اور انہوں نے اس تھم کی تکذیب کی ان کے لیے ہلاکت ہے۔

المرسلات: ۵۰ میں فرمایا: اس قر آن کے بعد وہ پھرٹس چزیرایمان لائیں گے؟ ٥

اس سورت کے شروع سے اس آیت تک اللہ تعالیٰ نے دس وجوہ سے کفار کوابیان نہ لانے پر آخرت کے عذاب ہے ڈرایا ہےاوران کی ندمت کی ہےاوران کوقر آن کی آیات میں اور کا ئنات میں جھری ہوئی انڈرتعالیٰ کی نشانیوں برغور وفکر کرنے کی ترغیب دی ہے تو اللہ تعالی نے کفار کے صال پرتعجب ظاہر فرمایا کہ اس قر آن کے بعد اور کوئی ہدایت کی کتاب آئے گئیس اور نہاس نبی کے بعداور کوئی ہوایت دینے والا نبی آئے گا تو پھر کفار کس بات کا انتظار کر رہے ہیں' وہ ایمان کیوں نہیں لے

سورة المرسلات كى تفسير كااختيام

الحمد للدرب العلمين! آج٢٦ جمادي الثانيه ١٣٢٧ هـ/٢٣ جولا كي ٢٠٠٥ء به روز اتوار بعد ازنماز عصر سورة المرسلات كي تفسير فتم ہوئیٰ کا جولائی کواس سورت کی تفسیر شروع کی تھی'اس طرح بےروز میں اس کی تفسیر کلمل ہوگئی۔

اے میرے رب! جس طرح آپ نے یہاں تک ۲۹ یاروں کی تفسیر مکمل کرادی ہے'ای طرح اپنے نفٹل وکرم ہے آخری <del>تم یا</del>د سے کی تفسیر مکمل کراد <sup>س</sup>ی میری صحت اورتوانائی کواورا بیان کے ساتھ انگال صالحہ کو قائم رھیس اور میری اور میرے والدین کی اور تمام قار مین کی مغفرت فرمادیں اورائیان پرعزت اور کرامت کے ساتھ خاتمہ فرمادیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



ىبيار القرآر

جلد دواز دہم



سورة النبا

بورت كانام اور وجهُ تشميه

اس سورت کا نام النبائے اور بینام اس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے وہ آیت سے ب

عَمَّ يَتُسَاءَلُونَ فَعَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ مدلوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے (الناا۱\_) ساران عظیم خبر کے متعلق 🔾

وہ خبر دقوع تیامت کی خبر ہے' اور وہ لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے زندہ ہونے کی خبر ہے' لوگ ایک دوسرے ہے

سوال کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی اوران کوم نے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا!

حضرت عبدالله بن الزبیررضی اللهٔ عنبمانے فرمایا: سورت' عتم ینسساء لو ن '' مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔

امام بہتی نے اپنی سنن میں عبدالعزیز بن قیس ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قر اُت کرتے تھے حضرت

انس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا: انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیر صائی اور اس نمازیش 'المصر مسلات'' اور 'عب يتسساء لون يزهيس \_ (الدرالمنورج ٨ص ٣٥٨ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ ٥)

المرسلات اورالنبا ميس مناسبت

(۱) سورۃ المرسلات اورسورۃ النبا دونوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بتایا ہے اور ان دونوں میں اس چیز کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے سورۃ المرسلات میں فرمایا:

ٱڬؙۄ۫ڹؙۿڸڮٳؙڒػٙڸؽڹ۞ٛؿؙػۯؙؽؙؿؠٷۿؗۄؙٳڵڒڿڔۣڹڹ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَيْكُ يَوْمَهِنِ

لِلْمُكَاذِبِيْنَ اَلَوْنَعْلَقُكَةُ مِنْ مَنْ إِمْ الْمُكَاذِبِيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَامٍ مَكِيْنِ ﴿ إِلَّى قَلَا رِمَّعْلُوْمٍ ۗ فَقَلَارُنَا ۗ فَيْعُمُ الْقَلِيدُرُونَ ۞ (الرسلات: ١٦٢)

اورسورة النبامين فرمايا:

ٱڮۿؙۼٛۼڸٳڶٳۯڞ؞ۣۿڰٵڴۊٙٳؽٚؠٵڶٲۅ۫ۛۛؾٵڐٵڴۊٙ لَفُنْكُمُ الْزُوَاجًاكُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُوْسُبَاتًاكُ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ

کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ Oاور یہاڑوں کومیخیں O اورہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اورہم نے تمہاری نیند کو راحت

جلد دواز دبم

کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ 🔾 پھر ہم ان کے

بعد دوسری قوموں کو لاتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ ای طرح

کرتے ہیں ۱0س دن مکذمین کے لیے ہلاکت ہے 0 کیا ہم نے

تم کو حقیر یانی سے پیر نہیں کیا؟ ) پھر ہم نے اس یانی کو محفوظ جگہ

میں رکھا0ایک مقرر انداز ہے تک0 پھر ہم نے اندازہ کیا' سوہم

کیسااجھااندازہ کرنے دالے ہیں O

تبيار القرآر

بنایا اور ہم نے رات کو بردہ بوش بنایا (اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایاOاور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط ( آسان ) بنائے ⊙اور ہم نے سورج کو چکتا ہوا چراغ بنایا ۞اور ہم نے برہے والے بادلوں سے زور کی بارش نازل کی 0 تا کہ ہم اس کے سب سے غلداور سبزہ تکالیں 🔾 اور گھنے یا غات 🔾 بے شک فیصلہ کا

آ ب کماسمجھے کہ فیصلہ کا دن کما ہے 0

میں پھونکا جائے گا تو تم فوج درفوج صع آؤ کے 🔾

یے شک فیصلہ کا ون مقررشدہ وقت ہے⊙جس ون صور

لنَاسًا ۚ وَحَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَا شَّنَّا ۗ وَيَنْكَا فَوْ قُكُمْ سَنْعًا شِدَادًا أَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَاجًا أَ وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِرِتِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَنَّتِ ٱلْفَاقَالُ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتَالُ (النها: ١١-١٢)

دن مقررشدہ وقت ہے 🔾

(۲) ان دونوں سورتوں میں جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی گئی ہیں' قیامت کے ہولناک مناظر بیان کے گئے' کفار اور مشرکین کودوزخ میں جوعذاب دیا جائے گا'اس کا بیان کیا گیا ہے اور متقین کو جنت میں جن انعابات اور اکرامات ہے نوازا جائے گا'ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(٣) سورة المرسلات مين إجمالاً فرماما تها: وَمَأَادُنْهِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَن الرسات، ١٨)

اورالنہا میں اس کی تفصیل فرمائی ہے:

إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِنْقَاتًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

الصُّوْمِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا أَرْ (الله ١٩١١)

تر تبیب نزول کے امتیار ہے اس سورت کا نمبرہ ۸اورتر تبیب مصحف کے انتہار ہے اس سورت کا نمبر ۵۸ ہے۔ سورت النبا كےمشمولات

النبا: ۵- امین قیامت کے وقوع کی خبردی گئی ہے اور قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔

النبية ١٦-١٦ مين الله تعالى كي قدرت كے متعدد مظاہر ہے انسان كے مرنے كے بعد اس كوزنده كرنے يرمتعدد ولاكل وييج گئے ہیں۔

النب: ۲۰ ـ عاميں بير بيان كيا كيا ہے كدمُر دول كوزندہ كرنے كا كون ساوقت ہے اور بيروہ وقت ہے جس ميں اولين اور آ خرین کوجمع کیا جائے گا۔

النبا : ۳۸ ـ ۲۱ میں کا فرّوں کے عذاب کی مختلف اقسام اور مؤمنوں کے ثواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔

اوراس مورت کواس خبر پرختم کیا گیا ہے کہ میدن برحق ہاور کفار کواس عذاب سے ڈرایا گیا جس کی شدت کود کھ کروہ کہیں گے: کاش! ان کومٹی بنادیا جاتا۔

سورۃ النبا کے اس مختصر تعارف ادرتم ہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اورتغییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب ہے مجتنب رکھنا۔ ( آمین )

غلام رسول سعيدي غفرليذ 9 جمادي الثانية ٢٣٢ اه/ ٢٢ جولا كي ٢٠٠٥ <u>.</u> موماكل نمير: ۲۰۲۱\_۲۰۵۲ و ۳۰۰ ۲۱۵۲۳۰۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱

جلد دواز دہم

تتناز القرآر



## ٳڒؖڒۼڹٵڹٞٲ۞ٙ

ی رہی گے0

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیلوگ س چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟ O عظیم خبر کے متعلق O جس میں ہید اختلاف کررہے ہیں O ہرگز نہیں! بیئقریب جان لیں گے O پھر ہرگز نہیں! بیؤ نقریب جان لیس گے O (النبا: ۱۵) ''عمتم یتسساء لون'' کی لفظی خقیق

النبا: المنبا المن ببلا لفظ ب: "عسم " بيلفظ اصل من "عسن ما " قنا" ن" اور " م" قريب الحرج بين اس لي" ن" كا " م" من ادغام كرديا كيا توبي عما " بوكيا مجر كثرت استعال كي وجد اس من تخفيف كي كل اور اس كرة فر مين الف كومذف كرديا كيا توبي " عمم" " بوكيا بيسية " لم " بم " اور " فيم " من تخفيف كي وجد ان الفاظ كي اخير مين الف كومذف كيا كيا بي كونكديد الفاظ بحي اصل مين " لمها بهما " اور " فيمما " عقيد

کلا مِ عرب میں لفظ ' مسا' ' کی مجبول چیز کی ماہیت اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے:
''مسا الروح '' روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور'' مسا المجن '' جن کی حقیقت کیا ہے؟ پھر جس طلیم چیز کی ماہیت اور حقیقت کو معلوم
کرنے کے لیے کفارا کید دوسرے سے سوال کر رہے تھے اس کی حقیقت اور اس کی صفات کا اور اک کرنے سے ان کی عقل عاجز تھی اس لیے انہوں نے لفظ' مسا'' سے سوال کیا کہ دو میں میں کیا جزئی فرات اور صفات ان کے فزد کی جمبول تھیں' اس لیے انہوں نے لفظ' مسا'' سے سوال کیا کہ دو میں میں کیا مفات ہیں؟ اور اس پر لفظ' ما'' کا دخول اس چیز کے مرتبہ کے بلند ہونے اور اس چیز کے عظیم ہونے ا

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

۵٠٣ ی دلیل ہے جیسے قرآن مجید میں ہے: آپ کوکیامعلوم کہ حبّن کیا ہے؟ O مَا اَدُرْىكَ مَا سِجِيْنَ ﴿ (اَلْطَفْنِينَ ١٨) ''سبحن'' کامعنی قید خاند ہے'''مسجین'' کی ایک تغییر رہے ہے کہ وہ قیدخانہ کی طرح ایک نہایت ننگ مقام ہے'اوراس کی دوسری تغییر رہے ہے کہ بیز مین کے سب سے نچلے حصہ میں ایک جگہ ہے جہاں کا فروں' مشرکوں اور ظالموں کی روحوں کورکھا جاتا ہے ادراس کی تیسری تفییر رہیہے کہاس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کا فرون مشرکوں اور ظالموں کے صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ 'مسجین''بہت تنظیم چیز ہے جس کا کافروں کی روحوں اوران کے صحائف اٹمال کے متعقر ہے "ما" كام خول كونى عظيم مجهول چيز بهوتى ہے جس كى حقيقت كے متعلق سوال كيا جاتا ہے اس كى دوسرى مثال سے ب اورآب کیا سمجے کدالعقبہ کیا ہے 0 وَمَا آدُرُوكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ (البد:١١) ''المعقبه'' گھاٹی کو کہتے ہیں یعنی جو پہاڑ میں چڑ ھائی کا راستہ ہؤییراستہ عام طور پرنہایت دشوار گز ار ہوتا ہے' یعنی جب انسان کوئی نیک کام کرنا حیا ہتا ہوتو اس کوشیطان اس نیکی ہے رو کئے کے لیے بہت وسوے ڈالتا ہے اوراس کانفس بھی اس محنت اور مشقت سے جان چھڑانے کے لیے اس کو متعدد طریقوں سے رو کتا ہے اس طرح جب انسان کانفس اس کو کسی مُرے کام کی طرف مائل کرتا ہے اور اس بُرائی پر اُبھارتا ہے تو انسان کو نیک کرنے کے لیے یا بُرائی سے بیچنے کے لیے شیطان سے اور اپنے نف سے بخت جنگ کرنا پڑتی ہے اور جس طرح بہاڑ کی گھاٹی پر چڑ ھنا بخت د شوار ہوتا ہے اس طرح ایسے مواقع پر نیک عمل کرنا اور پُر ہے کا م کوتر ک کرنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے سوبیہ و عظیم گھاٹی ہے جس کو بھھنا اور جاننا مطلوب ہے۔ سوال کرنے والوں کا مصداق اس آیت میں فرمایا ہے: بیلوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟ ٥ بیسوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس کی حسب ذیل تفہیریں ہیں: (۱) یہ سوال کرنے والے کفار تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھے کانے کے لیے فر مایا: ہر گرجہیں! بیعنقریب جان لیں گے 0 پھر ہر گرنہیں! معنقریب كَلْاسَيْعْلَمُوْنَ الْتُعْكَلُلْاسَيْعْلَمُوْنَ (النباده س) جان لیس کے 0 اور دھمکانا صرف کفار کے لیے مناسب ہے اس سے معلوم ہوا بیر کفار تھے جوا یک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ (۲) کفار اور مؤمنین دونوں سوال کرتے تھے رہے مؤمنین تو وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ دین میں ان کی بصیرت اور قیامت بران کا ایمان اور زیادہ توی ہو جائے اور رہے کفار تو وہ اسلام کا نداق اڑانے کے لیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ (٣) موال کرنے والے کفار اورمشرکین تھے اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس قیامت کا ہم سے دعدہ کررہے ہیں وہ کب آئے گی۔ النبا٢ ميں فرما يا عظيم خبر كے متعلق ٥ میر کہ تھیم خبر سے مراد قر آن مجید کی خبر ہے جس عظیم خرے متعلق کفارسوال کرتے تھے وہ کس چیز کی خبرتھی؟ آیا قرآن کی یا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یا

Marfat.com

ببيان العرآر

جلد دواز دہم

| ۵۰۵                                                                                                                       | النبا٨٤: ٣٠ ـــــ ١                                                                                            | عم ۳۰                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                           | جعفر محد بن جريطري متوفى ١٣٥ه الى سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں:                                                  |                                 |
|                                                                                                                           | 'النبا العظیم'' کی تغییر میں کہا:اس سے مراو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔                               | قاده نے                         |
| ش:اA91)<br>ش                                                                                                              | (جامع البيان رقم الحديد                                                                                        | 1                               |
| ہ زعم کرتے                                                                                                                | نے اس آیت کی تفییر میں کہا: اس خبر سے مراد قیامت کا دن بے کفار نے کہا: اس دن کے متعلق تم ر                     | ابن زید۔                        |
| ہوکہ ہم اور ہمارے آیا ءکواس دن میں زندہ کیا جائے گا اور ان کا اس میں اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے کیس اللہ |                                                                                                                |                                 |
| ا تعالیٰ نے بتایا: بلکدوعظیم خبرہے جس ہے تم اعراض کرتے ہووہ قیامت کا دن ہے جس پرتم ایمان نہیں لاتے۔                       |                                                                                                                |                                 |
| یب کرتے                                                                                                                   | ہا:موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دوفرقے تھے بعض تقیدیق کرتے تھے اور بعض تکذ                               |                                 |
|                                                                                                                           | جزا۶۶م ۴ اداراکنتب العلميه 'بیروت'۱۳۱۵ هه )<br>سر هونيه ۱۰۰ سر                                                 |                                 |
|                                                                                                                           | کے متعلق کفار اور مشر کین کی آ <u>راء</u>                                                                      |                                 |
|                                                                                                                           | لق كفارا درمشركين كي حسب ذيل آ راغيس:                                                                          |                                 |
|                                                                                                                           | ن معاد جسما فی میں شک کرتے تھے وہ کہتے تھے:                                                                    |                                 |
| 7                                                                                                                         | السَّاعَةُ قَالَمِهُ لَا قَلَى بِينَ تُجِعُثُ إلى ميرا بيكان نبين بي كه قيامت قائم بوكُ اوراً<br>معادد المنابع |                                 |
| کے پاس احیصا                                                                                                              | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | مَ إِنْ إِنَّ إِنْ عِنْدُ       |
|                                                                                                                           | انعام ہوگا۔                                                                                                    | • =1                            |
|                                                                                                                           | میں ہے وہ تتے جود ہر یوں کے عقائد کے حامل تتے ُوہ کہتے تتے:                                                    | 4                               |
| ير اور جيتے                                                                                                               | عَيَّاتُمُنَا اللَّهُ نِيَا نَمُونُ تُو تَعَيِّا وَهَا خَنُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال          |                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                | <b>ؠؚؠؠؙۼؙۅؙؿؚڹڹ</b> ؙؽؙ۞ٚ(الرو |
| ررت سے                                                                                                                    | ہے بعض اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محر تھے اور مردہ انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قا                  |                                 |
|                                                                                                                           | an Anna Anna                                                                                                   | باہر جھتے تھے:<br>م             |
|                                                                                                                           | لَّا وَلَيْنِي خَلْقَةُ فَالَ مَنْ يَجْيُ الْعِظَامُ الله الله الله الله الله الله الله الل                    |                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                | وَفِي رَبِيُوهُ (يُس:<br>الت    |
| ے حثر کے                                                                                                                  | نے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے تھے مگر وہ سے کہتے تھے کہ ان کوان کی بدعقید گیوں اور بدا نمالیوں ۔<br>            |                                 |
|                                                                                                                           | کا' وہ کہتے : ہارے یہ بت ہم کوانلہ کے عذاب ہے چیڑالیں گے :                                                     |                                 |
|                                                                                                                           | مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنَالَا يَضْزُهُ هُوْدَلًا اوروه لوك الله كوچوز كران كى عبادت كرت                           |                                 |
| ، بیں کہ بیہ                                                                                                              | إِنَّ هَوُكِلَةِ شُفَعًا وَكَاعِنْكَ اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله         | ينفعهمركيفون                    |
|                                                                                                                           | ( یونس:۱۸) (بت) قیامت کے دن اللہ کے پاس جماری شفاعت کر                                                         |                                 |
|                                                                                                                           | ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا: بیاوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررے<br>موں                 |                                 |
| چيز کوفنم اور                                                                                                             | بعظیم خبرے متعلق Oاس کی توجیہ میرے کہ کسی چیز کوسوال اور جواب کے طریقہ پر بیان کرنا اس                         |                                 |
|                                                                                                                           | ریب کردیتا ہے اس کی مثال میآیت ہے:                                                                             |                                 |
| ٥                                                                                                                         | الْيُوَمُّرُ لِلْكُوالْوَالْوِي الْمُعَوِّلِاتِ مَن كَدن كُس كَى باوشان ب؟ السواصد تبرك                        | لِمَنِ الْمُلَا                 |
| عِلد دواز دجم                                                                                                             | ,                                                                                                              | نبيار القرآر                    |
| MauCataan                                                                                                                 |                                                                                                                |                                 |
| Marfat com                                                                                                                |                                                                                                                |                                 |

marat.com

(٣) يبلي جمله كامغنى يب بخنقريب كفار كومعلوم موجائ كاكه الله تعالى ان يساته كياكرني والاي اور دومري جمله كامعني ے عظریب ان کومعلوم ہو جائے گا کہ ان کا بیر کمان اور وہم صحیح نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مرنے کے بعد وو ہارہ زندہ نہیں ( م) پہلے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق دنیا کی وعید سے ہے چھے کفار مکدکو جنگ بدر میں شکست اور ہزیمت کا سامنا کرتا پڑا اوران کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر آ دمی قید ہوئے اور دوسرے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق آخرت کی سزا ہے (۵) پہلے جملہ میں جو دعید ہے اس کا تعلق کا فروں کی موت 'نزع کی تنی اور سکرات الموت سے ہے اور دوسرے جملہ میں وعمید کا تىيار القرآر

0+Y

جلد وواز وتهم

(١) يہلے جملہ ميں الله تعالیٰ كي توحيد كي تقعد يق نه كرنے پرعذاب كي دعيد ب اور دوسرے جملہ ميں احكام شرعيه فرعيه برحمل نه

(۷) پہلے جملہ میں جسمانی عذاب کی وعید ہے جوعذاب ان کو دوزخ میں دیا جائے گا اور دوسرے جملہ میں روحانی عذاب کی وعید ہے جومؤمنوں پر انعام واکرام اوران کی تعظیم و تکریم کو دی کھے کر انہیں ہو گا اور دنیا میں جن کو وہ حقیر تجھتے تھے آخرت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے زین کوفرش نہیں بنایا؟ 0اور پہاڑوں کو مینیں 0اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا 0اور ہم نے تمہاری نینرکوراحت بنایا ١٥ور ہم نے رات كو يرده پوش بنايا ١٥ور ہم نے دن كوروزى كمانے كا وقت بنايا ١٥ور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط (آسان) بنائے 0 اور ہم نے سورج کو چکٹا ہوا چراغ بنایا 10 اور ہم نے برہے والے بادلوں سے

لق دوزخ کی سزاہے ہے۔

میں ان کی تو قیر دیکھ کران کے ول جلیں گے۔

4-6

زوردار بارش نازل کی 0 تاکہ ہم اس کے سبب سے غلد اور سبزہ اگائیں 0 اور گھنے باغات 0 بے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے0(النبا: ۱۵۔۲) حيات بعدالموت براجمالي شوامداور دلائل اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا تھا کہ کفار حیات بعد الموت کا اور حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں ان کے ا نکار کی بنیاد بیتھی کہ جب انسان مرکزمٹی ہوجائے گا' اورا یک مردہ کی مٹی دوسرے مردے کی مٹی میں مل جائے گی اور تیز ہواؤں اور آ ندھیوں ہے ان کے ذرات دور دراز علاقوں میں پہنچ جائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہکون سا ذرہ کس انسان کا ہے اور کون سا ذرہ دوسرےانسان کا ہے؟' ان کے اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ جس کاعلم ناقص ہووہ ان مختلط ذرات کو باہم ممتاز نہیں کرسکتا اور جس کی قدرت ناقص ہووہ ان جھمرے ہوئے ذرات کو جوڑ کر پھر وییا بھی انسان بنا کر کھڑ انہیں کرسکتا' اللہ تعالیٰ کاعلم بھی کامل ہےاوراس کی قدرت بھی کامل' پھراللہ تعالیٰ نے اپنے علم اورا پی قدرت کے کمال پرالنبا: ۲- ۲ تک شواہد چیش کیے کہاس

النبا: ٧ مين فرمايا: اوريهاڙون کوميخين 🔾 صوفیاء کی اصطلاح مین''او تاد'' کامعنی اس آیت سن او تاد" کالفظ ے بی وقد" کی جمع ہے" وقد" کامعنی ہے: من اور کیل اس آیت کا مطلب یہ ب کہ

نے زمین کوفرش بنایا' اس میں پہاڑوں کی میخین لگا کیں' انسانوں کو پیدا کیا' دن اور رات کا نظام بنایا' سات مضبوط آسان بنائے' سورج اور بادلوں کو پیدا کیا' زمین سے غلہ اور سبزہ اور گھنے باغات ا گائے' کیا جس نے بیرساری کا ننات تخلیق کی ہے وہ تم کودوباره پیدانہیں کرسکتااور آخرت میں تمہارامحاسبنہیں کرسکتا اور نیکوکاروں کوثو اب اور گناہ گاروں کوعذا بنہیں دےسکتا؟

الله تعالیٰ نے زمین کوفرش بنا کراس میں پہاڑوں کی میخیں لگادیں تا کہ زمین اپنی جگہ قائم رہے اس آیت میں پہاڑوں کو میخوں کے ساتھ تشبید دی ہے کہ جس طرح مینخ کو جب کسی چیز میں گاڑ دیا جائے تو وہ اس چیز کو قائم رکھتی ہے' ای طرح جب پہاڑوں کو زمین میں نصب کردیا گیا تو پہاڑ زمین کواپے محور پر قائم رکھتے ہیں اور زمین کو محورے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ 'ا**و تــاد ''مقیقت میں اکابراولیاءاوراللہ تعالیٰ کے خصوص اہل صفا ہیں' وہ ان پہاڑوں کی طر**ح ہیں جن کوزمین میں نصب کیا ہوا ہے ابوسعید خراز سے بیسوال کیا گیا کہ اوتا داور ابدال میں کون افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: اوتاد

انفل ہیں' ماکل نے سوال کیا: کیسے؟ ابوسعید خراز نے کہا: کیونکہ ابدال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بلٹتے رہتے ہیں اور

Marfat.com

سان العرآن

تع لی نے آ سانوں اور زمینوں کی تخلیق اتوار کے دن سے شروع کی اور چھو دنوں میں اس کلیق کو کمل کرلیا' پھر ہفتہ کے دن اس

جلد دواز وبمم

انسان مسلسل کی کئی دن سوتار ہے' وہ چند گھنٹے سوجا تا ہے' پھر جاگ کر کام کاج کرتا ہے' پھر سوجا تا ہے تو اس کونیند قطعات

(۵) انسان جب کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو کام منقطع کر کے سوجاتا ہے اور بیزنیزاس کی تھکاوٹ کوزائل کرویتی ہے کہاں اس تھکاوٹ کے ازالہ کو'نسب ت''اور قطع فرمایا تعنی تھکاوٹ کوقطع کرنا۔اس کامعنی بیرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیند کو

(۲) مبرد نے کہا: جب انسان پر نیند کا غلبہ ہواور انسان اس نیند کو دور کرنے اور منقطع کرنے کی کوشش کرے تو عرب اس کو بھی ''مسات'' کہتے ہیں'اس صورت میں اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہم نے تمباری نیند کوخفیف اور ہلی بنایا ہے تا کہ تمبارے لیےاس نیندکو منقطع کرنا آسان ہو گویا کہ یوں کہا کیا کہ جم نے تہماری نیند کولطیف نیند بنایا ہے اور اس کوالی گہری اور تقیل نہیں بناما کیونکہ وہ بیاری ہے صحت نہیں ہے۔

النبا: • امیں فرمایا: اور ہم نے رات کو بردہ یوش بنایا O

جلد دواز دہم

Marfat.com

تبيان القرأن

ہاس کامعنی اور رات کولباس فر مانے اور اس کے نعمت ہونے کی وجوہ ال آيت مين 'لباس'' كالفظ ئ علامه محمد بن ايوبكررازي خفي متوفي • ٧٧ حر لكصته مين:

''لباس'' كالكمعنى ب:اشتها أيتى كم شخص بركوئي معالمه خلط ملط كروينا' قرآن مجيديين ب وَلَهُ حِعَلْنَهُ مَلَكًا لَحِعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَكَيَسُنَا عَلَيْهِ هُر

اور اگر ہم فرشتہ کو رسول بناتے تو ہم اس کو انسان ہی بناتے مّاً يُلْبِسُونَ ۞ (الانعام: ٩) اورہم ان برای چیز کا التباس اوراشتیاہ ڈال دیتے جس کا التباس

اوراشتباه انہیں اب ہور ہاہے 0

اورلباس اس چز کو کتے ہیں جس کو پہنا جائے مرد ورت کالباس ہادر ورت مرد کالباس ہے قرآن مجید میں ہے: هُرَّى لِمَاسُّ تَكُذُ وَآنَنُتُهُ لِمَاسٌ لَهُوَيَّ ﴿ (البَرْهِ: ١٨٧)

وه (بيويان) تمهارالباس بين اورتم ان كالباس مو\_ اورتفویٰ کالباس یمی زیادہ بہتر ہے۔

وَلِيَاسُ التَّقُولِي لَوْ لِكَ عَمْيُرٌ ﴿ (الا رَافِ ٢١٠) تقویٰ کے لباس سے مراد حیا ہے ( یعنی اللہ تبالی کے خوف سے یا عذاب کے ڈریے فخش کا موں اور دیگر برائیوں کو ترک

كردينا)\_( مختار الصحاح ص ٣٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ هـ)

ہروہ چیز جوانسان کی فتیج چیز ول کوڈ ھانپ لے اس کولہاس کہتے ہیں شوہر یبوی کا لباس ہے کیونکہ بیوی کی ضروریات اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کو کش اور غلط کا موں کے ارتکاب سے روکتا ہے ای طرح بیوی شوہر کا لباس ہے کیونکداس کی خدمت اوراس کی خواہش یوری کرنے کی وجہ ہے وہ شو ہر کوغلط راہوں پر جانے ہے رو کتی ہے۔

قفال نے كہا: اصل ميں لباس و هانينے والى چيز كو كہتے جيں اور چونكدرات اين ظلمت اور اندهيرے كى وجہ سے لوگوں كو و طانب لیت ہے اس کے دات کولباس فرمایا ہے اور دات انسان کے حق میں اس کے نعمت ہے کہ جب انسان اپنے دعمن سے چپنا چا ہے تو رات اس کے لیے ساتر ہو جاتی ہے اور جس طرح لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیادہ اور کا ال ہوتا ہے اور لباس کی دجہ سے وہ سردی اور گری کے ضرر کو دور کرتا ہے ای طرح رات کو نیند کی وجہ سے انسان کاحسن و جمال زیادہ ہوجا تا ہے اس کی تھکا دٹ کے زائل ہونے کی وجہ سے اس کے چیرے سے اضمحلال دور ہو جاتا ہے اور وہ تر وتازہ اور شاداب ہو جاتا ہے اور اس کے د ماغ نے نظرات کا بجوم نکل جاتا ہے اور دہ پُرسکون ہوجاتا ہے۔

النبازاا میں فرمایا: اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا 0

''معاش'' کامعنی اوراس کے نعمت ہونے کی توجیہ

اس آیت مین 'معاش'' کالفظ بے ''معاش ''' عیش ''ے بنا بے''عیش '' کامعنی ہے: وہ حیات جو جان واروں کے ساتھ مخصوص ب کیونکہ مطلقا حیات کا لفظ تو حیوان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ای لفظ سے معیشت بنا ہے۔ (المفردات ج ٢ص ٢٥٨)

معیشت کامعنی ہے: حیات کے ذرائع اور وسائل لیعنی زندگی گز ارنے کے اساب۔

دن کومعاش فرمایا یعنی بیرزندگی گزارنے کا وقت باس وقت میں تم کو نیندے بیدار کیا جاتا ہے اور نیندموت کی جمن ہے گویا اس دقت میں تم کواز سرنو زندہ کیا جاتا ہے اس دجہ سے دن کا معاش ہونا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعت ہے۔

علامه علاء الدولة تحدين انتمر سمناني متوفى ٢٥٩ هدان آيتون كي تغيير مين لكهيت مين:

کیا ہم نے بشریت کی زمین کوتمہاری استراحت کا یالنانہیں بنایا' اور بشریت کے منافع کی انواع کے پھیلنے کا ذریعیز میں

نبيار القاآ

بنایا اورتمہار نے نفوس کی شقاوت اور دلول کی ختیول کے پہاڑول کو بشریت کی سرز مین کے قیام کےستون اور یائے نہیں بنایا اور

تم کو جوڑے جوڑے بنایا' روح کا جوڑا اورنفس کا جوڑا یا دل کو مذکر اورنفس کومؤنث بنایا اورتمهباری نیند کی غفلت کوراحت بنایا تا کہتم لذتوں اورشہوتوں کو یوری بوری حاصل کر کے استراحت کرسکواورتمہاری طبیعتوں کی رات کوتمہارے دن کی روحانیت کے لیے پردہ بنایا اور تمہارے دن کی ردحانیت کومعاش بنایا 'جس میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کرسکو۔

( مخطوطة تكمله النّاويلات النجميد به حواله روح البيان ح٠١٥ ١٣٩ دارا حياء الرّ اث العر لي بيروت ١٣٢١ه )

الثاويلات النجميه كانتعارف شخ تجم الدین ابوبکر بن عبداللّٰدرازی متوفی ۲۵ هداییه کے لقب ہےمعروف تنے انہوں نے صوفیانہ اصطلاحات برقر آن

مجید کی تفسیر کانھی' کیکن سورۃ الذاریات تک مکمل کر سکے' بعدازاں القور ہے آخرقر آن تک شیخ علاء الدولہ سمنانی نے اس کا تکملہ لکھا' بیٹفیر یا پچنفیم مجلدات پرمشتل ہے' ہنوز طبع نہیں ہو کی' اس کا قلمی نسخہ دارالکشب' قاہرہ میں موجود ہے۔علامہ اساعیل حق متوفیٰ ہے۔ ااھدوح البیان میں کہیں کہیں اس کا اقتباس نقل کرتے رہتے ہیں۔

النبا: ١٢ ميں فرمايا: اور ہم نے تمہارے او پرسات مضبوط آسان بنائے 🔾

لفظ''بنینا''لانے کی حکمت ''شداد'' کالفظ'نشدیده'' کی جمع ہے یعنی جس کی تخلیق مضبوط اور محکم ہواور وقت کے گزرنے ہے اس میں کوئی تغیر نہ

ہو سکے اور اس میں نہ کوئی ٹوٹ بھوٹ ہو سکے اور نہ اس میں کوئی شگاف پڑ سکے اس کی نظیر یہ آیت ہے: و كالمناالتكاع منفقاً متحفوظات (الانباء ٣٢) اورجم في آسان كو تفوظ حيت بناديا عد

اس آیت میں 'بسنیا''کالفظ ہے اس کامعنی ہے: ہم نے بنیادر کھی اور بنیاد مکان کے پنیے ہوتی ہے اور حیست اربر ہوتی

ب تو حجت بنانے کے لیے لفظ 'بنیدا'' کولانے کی کیا حکمت ہے؟اس کا جواب بدہے کہ بنیاد ٹوٹ چھوٹ سے محفوظ ہولی ہے جب كدهيت مين لوث يهوث كاخطره موتائ تور 'بنينا" كالفظ لاكريدظا مرفرمايا بكريدهيت بهي بنياد كى طرح مضبوط ب اورٹوٹ چھوٹ کے خطرہ سے محفوظ ہے۔

بعض صوفیاء نے کہاہے کہ جس طرح آسان سات ہیں' ای طرح قلب کے بھی سات طبقات ہیں: (۱) طبقة الصدوراور بيرجو جراسلام كامعدن أب(٣) طبقة القلب اوربيرجو جرايمان كامحل به(٣) الشفاف بيشش مبت اورشفقت كامعدن ب (٣) الفواد عير مكاهفه اورمشامره كامعدن ب(٥) جية القلب بيصرف الله تعالى كى مبت كساته مخصوص بأس طبقه مين دونوں جہان میں ہے کسی کی محبت نہیں ہوتی (۲)السویدا' بیعلم لدنی کا معدن ہے اور بیت الحکمۃ ہے(۷) بیت المعزۃ ' بیہ

الملين كا قلب ہے اس بيت ميں اسرار البهيد بين به باطن ہے ظاہر كى طرف بالكل نہيں نكلتے اور نہ بھى ان كا كوئى اثر ظاہر ہوتا م- (روح البيان ج ١٥٥ ٣٣٩ داراحياء التراث العرفي بيروت ١٣٣١ه)

النبا: ١٣ مي فر مايا: اورجم في سورج كو چكام مواجراع بنايا ٥ ''وهاج''اور''ثجاج'' کےمعالی

ان آیت مین 'وهاج''کالفظ بئد مبالغد کا صیغد ہے اور بیر وهج''ے بنائے''وهج''کامعن ہے: روثن مونا جمکنا

اور کھڑ کنا' سواس کامعنی ہے: بہت زیادہ روش ۔ بعض علاءنے کہا:''الوهج'' کامعنی ہے:''مـجـمع النور والحوارة '' گویااللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کـسورج انتہائی

جلد دواز دہم

درجه کا روٹن اور نتہائی درجہ کا گرم ہے کلبی نے حضرت ابن عہاس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ 'السو هسا ج' 'صرف نور کا مبالغہ ہے اور الخلیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ 'الو ھج ''آ گ اور سورج کی گرمی ہے۔

ال كا تقاضا بي كه الوهاج "حرارت كاممالغه بوليني انتبائي گرم اور روش\_

النبا ١٨٠ مين فرمايا: اورجم نے برسے والے بادلوں سے زور دار بارش نازل كى ٥

اس آیت مین المعصوات "كالفظ بأس كاواحد المعصوة "بهاس كالغوى معنى ب : نجوز نه والى ليعني بادلول کونجوڑنے والی ہوا نیں۔

''السمعصرات'' كي تغيريل حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بي دوروايتين بين أيك روايت بدب كداس ب مرادوه بوا کیں میں جو بادلوں کو چیر و بی میں اور دوسری روایت میہ ہے کہ اس سے مراد بادل میں۔

مجابدً مقاتل كبي اورقماده في حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سعيد وايت كياب كه المصعصوات " مرادوه تندوتيز ہوا کس میں جو بادلوں کو چرد تی میں قرآن مجدمیں ہے:

ٱللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُتْمِيْرُسَحَابًا. الله مواكس جلاتا ہے جو بادل كواشاتى ہيں۔

'بوالعالية الراتيج اورالضي ك نے كها: "المعصوات" كے مراد بادل جيں اورانهوں نے بادلوں كو" المعصوات" كيني کی حسب ذیل وجوه بیان کی ہیں:

(1) المؤرج نے کہا: لغت قریش میں 'المعصوات'' کامعنی بادل ہے۔

(٢) المازني نے كباكه بوسكتا ہے كه المصعصوات "بى بادل بول جو نجرتے بيں كيونكه جب نچوڑنے والى چزيں بادلوں كو نچورتی میں توان سے یانی برستا ہوار بارش ہوتی ہے۔

(٣) ''المعصرات''ے مرادوہ بادل ہیں جونچونے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوا کیں ان بادلوں کونچوڑتی ہیں تووہ

برنے لگتے ہیں'جس طرح جب فصل کٹنے کے قریب ہوتو کہا جاتا ہے فصل کٹ گئ اس طرح جب اڑی کے حیض آنے کا وقت قریب ہوتو کہا جاتا ہے: لڑکی نیجو گئے۔

نيزاس آيت يس مذكور ب: "ماءٌ شجاجاً" " " شجاج" كامنى ب: زوروشور كرماته برسنه والأاس كامعنى ب إلى برسااور بہنا''نسبع'' کا مصدر لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے گویا اس کامعنی بہنا بھی ہے اور بہانا بھی ہے حدیث میں بھی 'النج''کالفظے:

جب بى صلى التدعليدولم ي يوجها كياكدكون ساحج اضل عي؟ تورسول التدصلي التدعليدولم في فرمايا. "افيضل العج العج والنج النيخ سب سے افضل حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تبید کہا جائے اور قربانی کے جانوروں کا خون بہایا جائے۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ٨٢٤ منن داري رقم الحديث: ١٤٩٤)

النبا: ۱۵-۱۳ میں فر مایا تا کہ ہم اس کے سب سے غلماور سبزہ اگا تھی 10 اور گھنے باغات 0

نلماورسبرہ اگانے کی ظاہری اور صوفیانہ تعبیہ

جب یہ پائی زمین تک بھنج جائے گا اور ٹی اور پڑے ختلط ہوجائے گا تو ہم اس سے غلہ اور سبزہ اگا کیں گے غلہ سے مراد وہ زرنی پیدادار ہے؛ جوانسان کی خوراک بنتی ہے؛ چیے گندم' بؤ، چاول اور مخلف دالیں' اور سبزہ سے مراد وہ مختلف اقسام کا چارہ ہے

تم خود کھاؤاوراپنے جانوروں کو چراؤ۔ كُلُوْا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ . (طُ:٥٨) نيز النبا:١٦ مين فرمايا: اور كفنے باغاتO

تا کہ انسان باغات کے پھلوں سے نئے نئے ذاکقوں کی لذت حاصل کرئے جنت کا اصل معنی ستر اور چھیانا ہے ڈھال کو

'مجینہ''اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ دہمن کے وار کے لیے ستر ہوتی ہے' گھنے باغات سے مراد بھور اور دوسرے بھلوں کے باغات

میں اور ''المفافا'' کے معنی ہیں: ایک دوسرے سے لیٹے ہوئے لیخی گھنے تجراس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہ کثرت تھی اور سایا دار شاخیں ہوتی ہیں ورخت کی شاخیں جب ایک دوسرے میں تھسی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ گھنا ہوتا ہے اور خوب صورت معلوم ہوتا

علامه علاء الدوله سمناني متوفى ٧٥٩ ه لكصتر بين: اس آیت میں بداشارہ ہے کہ ہم نے ارواح کے آسان سے الطاف کی ہواؤں سے علوم ذاتید اور حکمت ہائے رہانیہ کو

قطرہ قطرہ تہارے دلوں کی سرزمین پر ٹیکا یا ہے تا کہ ہم اس سے حبب ذاتیکا غلہ اور شوق اور اشتیاق کا غلمہ اگا تیں اور عجب الٰہی کے گھنے باغات پیدا کریں۔(الآدیلات النجمید ج مخطوط)

النبا: ١٥ مين فرمايا: بي شك فيصله كاون مقرر شده وقت ٢٥

حيات بعدالموت پر دلائل اورشوامد کا خلاصه

اس سورت کے شروع میں عظیم خبر کا ذکر فر مایا تھا اور اس ہے مراد حیات بعد الموت ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے النبا: ۲ ہے النبا:١٧ تک حیات بعدالموت پر دس آیوں میں دس ولائل پیش فریائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کوفرش اور بہاڑوں کو پیخیس بنایا اور

لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا' نیندکوراحت'رات کو بردہ پوش اور دن کومعاش بنایا اگے۔ اوران دس چیزوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس ساری کا ننات کاعلم ہے اور وہ ان کی تخلیق پر قادر ہے؛

پس وہ عالم اور قادر ہے اور واجب ہے کیونکہ ممکن تو خودا پی تخلیق میں عتاج ہے اور جب وہ واجب ہے تو ضروری ہے کہ وہ واحد ہو' کیونکہ تعدد و جباءمحال ہے اور جب وہ اس تمام کا ئنات کو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہےتو وہ اس کا ئنات کوفنا کر کے دوبارہ پیدا

کرنے پرجی قادر ہے۔ اس آیت میں جوفر مایا ہے: بے شک فیصلہ کا دن مقررشدہ وقت ہے 10س کامعنی یہ ہے کہ بیدون اللہ تعالی کی تقدیر میں

ہے'اللہ تعالیٰ نے پہلے ہےایک دن مقرر فر مادیا ہے جس میں قیامت قائم ہو گی'اس دن تمام لوگ حتم ہوجا نیں گےاوران کے ا عمال بھی منقطع ہو جانیں گئے بھرایک اور دن مقرر فرما دیا ہے جس میں صور پھوڈکا جائے گا تو تمام مر دہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور جو بے ہوش تھے وہ ہوش میں آ جا نیں گئے پھر سب لوگوں کو جمع کر کے ان کا حساب لیا جائے گا' نیکوں کو تو اب دیا جائے گا

اور بدکاروں کوعذاب دیا جائے گا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: جس دن صور میں چھوڈکا جائے گا تو تم فوج درفوج آ ؤ گے 10ورآ سان کھول ویا جائے گا تو اس میں

دروازے بن جانیں گے 0اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے 0 بے شک دوزخ گھات میں ہے 0 سرکشوں کا ٹھکانا ہے 0 جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے 0اس میں وہ نہ ٹھنڈک یا ئیں گے نہ کوئی مشروب 0 سوا تھو لتے

تبيار القرآر

ہوئے پانی اور پیپ کے 0 بیان کے موافق بدلہ ہے 0 بے شک وہ کی حساب کی امید نہیں رکھتے تنے 0 اور انہوں نے ہمار تی آیت کی پور کی پور کی تکذیب کی 0 اور ہم نے ہر چیز کو گن کر کلھ رکھا ہے 0 اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے 0 (النہ ۲۰۔۱۸)

حشر کے دن لوگوں کے فوج در فوج آنے کے متعلق ایک روایت کی تحقیق

صورے مراد سینگھ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کو بگل کہتے ہیں اس میں پھونک مارنے سے بہت ہیبت ناک آواز لکلے گی'صور کی پوری تفصیل (انزمز: ۲۸) میں بیان کی جا چکل ہے۔

روں پران میں ان دشر قائم کیا جائے گا ممام مروے اپنی اپنی قبروں سے نکل کروہاں فوج درفوج پہنچیں گئے عطاء نے کہا: جس جگہ میدانِ حشر قائم کیا جائے گا ممام مروے اپنی اپنی قبروں سے نکل کروہاں فوج درفوج پہنچیں گئے عطاء نے کہا:

مر بى الى امت كى ماتھ آئے گا ميساكداس آيت ميں ہے:

یُوهُ مِنْدُ عُواْ کُلِّ اُنَامِیں بِاِ مَامِیم ہِم ، (بن اسرائیل: ۱۵) جس دن ہم ہر جماعت کواس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کی تغییر میں مفسر من نے بغیر سند کے ایک حدیث ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے:

حضرت معاذ رضی القدعنہ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے اس آ بيت كے متعلق سوال كيا' تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرودیا اے معاذ اہم نے بہت بڑی چیز کے متعلق سوال كيا ہے گھر آ پ كى آ تھوں ہے آ نسو بہنے گئے گھرفر مایا: ميرى امت ہے دی تشم كے لوگوں كا حشر كيا جائے گا' بعض بغدروں كى صورتوں ميں ہوں گۓ بعض خزیروں كی صورتوں میں ہوں گۓ بعض منہ كے بل اوند ھے تھے كے آر ہے ہول گۓ بعض اند ھے ہوں گۓ بعض بہرے اور گو گئے ہوں گۓ بعض لوگوں كى

ز ہنیں ان کے سینول تک لنگی ہوئی ہول گی ان کے مونہوں سے تے بدری ہوگی جس سے تمام اہل محشر کو تھن آرہی ہوگی بعض لوگوں کے ہاتھ اور پیرینے ہوئے ہول کے بعض لوگ آگ کے درختوں کے تنول پر سولی پر پڑھے ہوئے ہوں کے بعض لوگوں سے مردار سے زیادہ کُری ہد ہوآ رہی ہوگی بعض لوگ تیل کے چئے پہنے ہوئے ہوں گے جوان کے بدن سے چیکے ہوئے ہوں گے۔

ر سے دو اوگ جو بندرول کی صورتوں پر ہوں گے دہ چنل خور ہوں گے اور جولوگ شزیروں کی صورتوں پر ہوں گے دہ

حرام کھانے والے ہوں گے اور جولوگ منہ کے بل چل رہے ہول گے وہ سود کھانے والے ہوں گے اور جولوگ اندھے ہوں گے وہ ظالم ندفیصلے کرنے والے ہوں گے اور جو بہرے اور گونگے ہوں گے وہ اپنے اعمال پراترانے والے ہوں گے اور جن کی زبانیم لککی ہوئی ہوں گی ہے وہ علاء اور واعظین ہیں جو اپنے قول کے خلاف عمل کریں گئے اور جن لوگوں کے ہاتھ اور پیر کھے

ہوئے ہول کے بیدوہ لوگ ہیں جواپنے پڑوسیول کوستاتے ہیں اور جن کوآگ کے درختوں پرسولی دی ہوئی ہوگی بیدوہ سپاہی ہیں جولوگوں کو (ظلماً) حاکم کے پاس لے جاتمیں گے اور جن سے مردارے زیادہ تخت بد بوآر رہی ہوگی بیدوہ میں جوایی لذتوں اور

شہوتوں کی اتباع کریں گے اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے حقوق اوانہیں کریں گے اور جولوگ تیل کے جبے پہنے ہوئے ہوں گے یہ وہ لوگ میں جونخر اور تکبر کرنے والے میں۔ (الکھند والبیان خواص ۱۵، الکٹاف جمع ۸۵، تغیر کیر جاام ۱۳٫۳،

البرش الا حکام القرآن بر ۱۹ می ۱۵۳ اندرالمنثورج ۱۸ س ۱۳ مزرح البیان ج ۱۹ س ۱۳۵۳ روح المعانی بر ۱۹ می ۱۹ و ۱۹ حافظ این جمر عسقلانی نے کہا: اس حدیث کوامام این مرود بیاور امام تقلبی نے بیان کیا ہے اس کوتھرین زمیر ازمجرین مبند کی

از حظلہ سدوی از والد خود از براء بن عازب روایت کیا ہے اس کی سند میں حظلہ سدوی بہت ضعف ہے امام احمد نے کہا: وہ مگر الحدیث ہے اور بہت عجیب چیزیں روایت کرتا ہے امام ذہبی نے اس کا میزان میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں

مجبول راوی میں۔ (تخ تج الكشاف جسس ١٨٨)

ىبتار الفرآر

يان القرآن جددوازديم

ہو جائے۔اس اعتبارے اس میں دوافعال ہیں ایک بیکداس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دوزخ کے محافظ مجرموں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں' دوسرا اخمال میرہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مؤمنین دوزخ کے اوپر سے گزریں ك كيونكه قرآن مجيد ميس إ: تم میں سے ہرشخص دوزخ میں ہے گزرے گا۔ وَإِنْ تِنْكُمْ إِلَّا وَالِدُهُا \* . (مريم: ١٤) پس جنت کے محافظین دوزخ کے پاس مؤمنین کے استقبال کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ''موصاد'' کے متعلق دوسرا قول میہ ہے کہ میر'ز صد'' کامبالغہ ہے'''ر صد'' کامعنی ہے:اشظار کرنااور''موصاد'' کا معنی ہے: بہت شدیدا تظار کرنا 'گویا کہ دوزخ اللہ کے دشنول کا بہت شدیدا تظار کر رہی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قریب ہے کہ دوزخ مارے غیظ وغضب کے بھٹ جائے۔ تَكَادُتُنَكَيْرُمِنَ الْغَيْظِ ﴿ (اللَّكِ: ٨) اور دوزخ ہر کا فراور منافق کا انتظار کررہی ہے۔ اس آیت میں بیدولیل ہے کددوزخ کو پیدا کیا جا چکا ہے کونکداس آیت میں فرمایا ہے: بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی وہ ابتداء سے مجرموں کا انظار کر رہی ہے اور جب دوزخ کی تخلیق کی جا چک ہے تو جنت ک بھی تخلیق کی جا چک ہے کیونکہ دونوں کی تخلیق میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ النما: ۲۲ میں فرمایا: سرکشوں کا ٹھکا ناہے O یعنی دوزخ تمام مجرموں کی گھات میں ہے؛ خواہ وہ کفار ہوں یا مؤمنین فساتی ہوں وہ انتظار تو تمام مجرموں کا کررہی ہے کیکن کھکا نا صرف مرکشوں کا ہے' اور سرکشوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہیں اور اس کی مخالفت اور اس سے معارضہ کرنے میں حدسے بڑھتے ہیں۔ النيا: ۲۳ ميں فر مايا: جس ميں وہ مدتوں تک رہيں گے O ''احقاب'' کامعنی دوزخ میں کفار کے خلوداور دوام کے منائی نہیں ہے اس آیت میں''احقابا'' کالفظ ئے'یہ'حقب'' کی جمع ئے''حقب'' کامعنی ہے: زماندکی ایک مقرر مدت'اس مدت کے بعین میں اہل لغت کا اختلاف ہے' بعض نے کہا: ہیدت اتنی برس ہے' بعض نے کہا: تین سو برس اور بعض نے کہا: تین ہزار برس قادہ نے کہا:''احقاب''ے مراد ہے: غیر متناہی زماند۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ 'احقاب'' کی تفسیر میں مفسرین ہے حسب ذیل وجوہ منقول ہیں: کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ''احقاب'' کا واحد'' حقب'' ہے اور اس کا معنی ہے:اسی اور کچھ سال اور سال تین سوساٹھ دنوں کا ہوتا ہے اورا یک دن دنیا کے ہزار سالوں کے برابر ہے' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نے بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس طرح کی روایت کی ہے۔ (۲) هلال ججری نے حضرت علی رضی الله عنه ہے ''احقاب'' کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا:''احقاب'' کا واحد ''حـقب'' ہے ٔاوراس کامعنی سوسال ہیں'اورا کیک سال میں بارہ مہینے ہیں اورا یک مہینہ میں میں دن ہیں اورا یک دن ایک ہزارسال کا ہے۔ (٣) حسن بقرى نے كہا: 'احقاب' ' كے متعلق كوئى نہيں جانتا كه اس كتنى مدت مراد بے كيكن اس كا واحد' حقب '' ب اوراس کی مدت ستر سال ہےاور ہر دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ قبلد دواز دہم تبيار القرآر

سبيار الفرأر طدوازديم

کیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے اور جمہور فقہاء اسلام کے خلاف ہے'ان کے استدلال کا جواب ہم امام رازی اور

رہے وہ لوگ جو بدبخت ہیں سو وہ دوزخ میں ہوں گے وہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي التَّارِلَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ قَرَّ دوزخ میں زور زور ہے چینیں گے اور جلائیں گے 🔿 وہ دوزخ میں مَنْهِيْنُ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَ امَّتِ السَّمَٰوْتُ وَالْأَرْضُ لِاَمَاشَآءَ مَ بُكَ لِنَ مَ بَكَ فَقَالُ لِمَايُرِيْدُهِ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آ سان اور زمین قائم رہیں گۓ

ماسوااس مدت کے جس کو آپ کا رب جاہے گا' بے شک آپ کا (عود: ٢٠١)

رب جس چز کاارادہ کرےاس کوخوب کرنے والا ہے 0 '' وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آ سان اورز مین قائم رہیں گے' آیت کے اس<صہ ہے بعض لوگوں نے بیر استدلال کیا ہے کہ آسانوں اور زمینوں کا قائم رہنا تو دائی اور ابدی نہیں ہے ٔ اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے دوزخ میں قیام کو آسانوں

اورزمینوں کے قیام پرمعلق کیا ہے اس معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائی ادرابدی نہیں ہے بلکہ وقتی اور عارض ہے۔ قر آن مجید کی دیگر نصوص قطعیدادر به کثرت احادیث سے چونکہ میرثابت ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گ<sup>ئ</sup>ے اس

استدلال مذکور کے جوابات

لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی ہیں' بعض ازاں یہ ہیں:

(۱) ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاهَّا الَّذِيْنَ سُعِدُهُ وَا فَهِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ التَّمُوٰتُ وَالْإَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً

غَيْرَهَجُنَّا وُذِن (عور:١٠٨) اگر جب تک آ سان اورز مین قائم رہنے ہے ہیلازم آتا ہے کہ آسان اور زمین کے فنا ہونے کے بعد دوزخ کا عذاب منقطع ہو جائے تو پھرھود: ٨٠ اسے بيال زم آئے گا كه آسان اور زمين كے فنا ہونے كے بعد جنت كا اجروثواب بھى منقطع

ہوجائے حالانکہ اس بات کے بیٹنخ ابن قیم بھی قائل نہیں' سو بیلوگ اس آیت کا جو جواب دیں گے جمہور علاء کی طرف سے وہی جواب هود: ۱۰۸ کا بھی تشکیم کرلیا جائے۔ (۲) اس آیت میں آسان اور زمین ہے مراد دنیا کے آسان اور زمین نہیں ہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسان اور زمین مراد

میں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور خلامیں تونہیں ہیں' ان میں فرش ہو گا جس برلوگ بیٹھے ہوئے یا تھہرے ہوئے ہول گئے اوران کے لیے کوئی سائیان بھی ہوگا جس کےسائے میں وہ لوگ ہوں گے اور عر ٹی میں ہر سایا کرنے والی چیز برس<sup>ی</sup> کا اطلاق کیا جاتا ہے اور جنت میں زمین کے وجود پر بیرآیت دلیل ہے: وَقَالُواالْحَمُدُويَّلُهِ اللَّهِ مِن مَعَدَقَا وَعُدَاهُ وَاوُرَثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله اللَّهِ الله اللَّهِ الله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا اور ہم کو(اس)زمین کا وارث بنایا تا که ہم جنت میں جہاں جا ہیں رہیں کپس نیک ممل

کرنے والوں کا ثواب کیسااحھاہے 🔾

رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہول گے وہ

اس میں ہمیشہ رہی گے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گئ

ہاسوااس مدت کے جس کوآ پ کا رب جا ہے گا' یہ غیر منقطع عطا ہے <sup>©</sup>

Marfat.com

العملين (الزمر:٢٨)

تبيار القرآر

لْأَرْضَ مُنْبَوَّا مِنَ الْمِنَاتِ حَيْثُ كَتَشَاءُ ۚ فَيَغُمَّ اجْرُ

عم ۳۰

آخرت کے زمین وآسان دنیا کے زمین وآسان سے مختلف میں اس پر میآست بھی ولیل ہے: یکو مُکٹِکاکُ الْکُرُمُنُ عُنِیُوَ الْکُرُمِنِ کَ السَّمُونُ مُنْ . . . جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جاسے گی اور

(ايراتيم:۴۸) آسان بھي\_

اور جب بیواضح ہوگیا کہ جنت اور دوزخ کے زمین وآ سان اس دنیا کے زمین وآ سان کے مفائز ہیں اور جب جنت اور دوزخ بمیشہ بمیشدر ہیں گے تو ان کے زمین اورآ سان بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت اور دوزخ میں رہنے والے بھی بمیشہ بمیشدان میں رہیں گے۔

(٣) مقدم كے جوت سے تالى كا جُوت ہوتا ہے كيكن مقدم كى نفى سے تالى كى نفى نہيں ہوتى 'مثلاً ہم كہتے ہيں كداگر يدانسان ہے تو پھر بيد حيوان ہے 'يد درست ہے كيكن بيد درست نہيں ہے كداگر بيانسان نہيں ہے تو پھر بيد حيوان نہيں ہے كيونكديد ہوسكتا ہے كدوہ انسان نہ ہو گھوڑا ہواور حيوان ہواى طرح جب تك آسان اور زهين ہيں وہ دوز خ ميں رہيں گئے اس سے بيد لازم نہيں ہوگا كہ جب آسان اور زهين نہ ہول تو ده دوز خ ميں نہ ہوں۔

الانعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پراستدلال اوراس کے جوابات

قَالَ النَّا أَنْ مَثْنُو لَكُوْخُلِي يَن فِيهُمَّا إِلَّا مَا شَكَاءً اللهُ فَراكَ كَا: دوز خَى آكْتَبارا مُعانا جُنْمَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

بہت حکمت والاخوب جاننے والا ہے O

اس اشتناء کی دو توجیہیں ہیں: (۱) وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے گر اس سے دو وقت مشتخیٰ ہیں: ایک قبر سے حشر تک کا زمانہ اور دواخ میں ڈال دیا جائے گا'اور وہ اس حشر تک کا زمانہ اور دوان میں ڈال دیا جائے گا'اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گر تو ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گر تو ان کو دوزخ کی آگ سے نکال کر زمبر پر صحت ٹھنڈا اور برفانی طبقہ ) میں ڈال دیا جائے گا اور جب زمبر پر کی ٹھنڈک سے تھرا کر فریا دکریں گئے تو ان کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جب زمبر پر کی ٹھنڈک سے تھرا کر فریا دکریں گئے تو ان کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ الغرض! وہ ہر حال میں ایک عذاب سے دوسر سے عذاب کی طرف متعل ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا بھی محص کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بیتکم لگائے کہ وہ اپنی سم کلوق کو جنت میں نہیں واخل کرے گایا دوز خ میں نہیں واخل کرے گا۔ (جام البیان جزے ۴ معمومہ درالککزیروٹ ۱۳۵۵ھ)

جن آیات سے بخالفین نے بیاستدلال کیا تھا کہ کفار کو دائی عذاب نہیں ہوگا'ان کے جوابات ذکر کرنے کے بعداب ہم قرآن مجید کی وہ آیات بیش کررہے ہیں جن میں کفار کے لیے دوزخ کے دائمی عذاب کی تصریح ہے قرآن مجید میں ایسی ۳۷ آیات ہیں۔

تبيار الق أر

جلد دواز دہم

مزادیے ہیں C

اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک واضح مثال سے بیہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں واخل ہونا محال ہے'ای طرح کفار کا جنت میں واخل ہونا محال ہے'ا ہب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں واخل ہونے کے امکان کو طاہر کرنا اس آیت کی تکذیب کے متر اوف ہے' اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے:

اِتَ النَّذِيْنَ كَفُرُوْا بِالنِتِنَا سَوْفَ مُّمْلِيْهِهُ ثَاكَالاً فَ بِعَلَى بَن لَوْلُوں نے ماری آیوں کا فریا بم عقریب کُلّمَا تَضِبَتْ بُلُوْدُهُ مُبْلَلْنَهُمْ جُلُودًاغَیْرَهَالِیکُوفُوا ان کو آگ یں واٹل کر دیں گئے جب بھی ان کی کھالیں جل کر الْعَذَابَ \* (انساء ۵۲)

گے تا کہ وہ عذاب کو چکھیں \_

اس آیت ہے بھی یہ دامنتے ہوگیا کہ کافروں پر عذاب کا سلسلہ تا اید جاری رہے گا' ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر
کی قیداور بغیر کی استثناء کے یعنی عظم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متابی زماند تک عذاب ہوگا اور اب یہ امکان پیدا کرتا کہ اگر اللہ
تعالیٰ ج ہے گا تو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے کران کو معاف فرمادے گا' ان تمام آیتوں کی تکذیب کے مترادف ہے
جن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا' ان کے عذاب میں تخفیف ٹہیں کی جائے گی ان کو جنت میں واخل
نہیں کیا جائے گا اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دوسری کھال ہے بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ ہے کثر ت
تمین کرنے میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائی اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک عذاب ہوگا۔

کفار کے دائمی عذاب سے استثناء کی توجیہات

الله تعالی نے فریایا: وہ دوز خ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے تگر جتنا آپ کارب چاہے۔ اس آیت سے بیر خاہر ہوتا ہے کہ مجھ عرصہ کے بعد دوز خیوں کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا' بید دوز فی کون ہیں جھتی بید ہے کہ ان دوز خیوں سے مراد موصدین ہیں جن کوان کے گناہوں کے سب سے تطبیر کے لیے دوز خ میں ڈالا جائے گا' مجر کچھ عرصہ کے بعد ان کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قمادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ بیا سنٹناءان موصدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا'اللہ تعالیٰ جب تک جائے گا ان کو دوزخ میں رکھے گا' گھران کو دوزخ ہے نکال کر جنت میں واٹل کر دیے گا۔

(جامع البيان قم الحديث: ١٣٣١م-١٨٣١١ -١٨٣١١ تغير الم ان الى عاتم رقم الحديث: ١١٢٣٧-١١٢٣١)

(۲) اس آیت کی دوسری توجیدیہ ہے کہ دوزخی بھیشہ دوزخ میں رہیں گئ مواان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے بود کا صدیدے کہ دوزخیوں کا دوزخ کے عذاب سے

سبار القرأر جدوازريم

استثناءان تين اوقات اوراحوال كي طرف راجع ہے۔ (٣) اس آیت کی تیسری توجیدیہ ہے کہ میداشٹناءان کے چیخ اور چلانے کی طرف راجع ہے لینی وہ دوزخ میں بمیشہ چیخے اور چلاتے رہیں گے'کین جس وقت اللہ تعالیٰ جاہے گا ان کی چیخ و پکارنہیں ہوگی۔ (۴) اس آیت کی چوتھی توجید میر ہے کہ دوزخ بیل آ گ کا عذاب بھی ہوگا اور زمہر پر کا عذاب بھی ہوگا جس بیل بہت تخت تھنڈک ہوگی اور بیاشٹناء آ گ کے عذاب کی طرف راجع ہے کینی وہ ہمیشہ ہمیشہ آ گ کے عذاب میں رہیں گے تگر جس وقت اللہ تعالیٰ جا ہے گا ان کو آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔ (۵) اس آیت کی پانچویں توجید پیہ ہے کہ بی آیت سورہ فتح کی اس آیت کی طرح ہے: بے شک اللہ نے اپنے رسول کوحق کے ساتھ سچا خواب لَقَدُمَدَ قَالِتُهُ رَسُولُهُ الرُّءْيَابِالْحَقِّ لَتَكُ خُلُنَّ و کھایا' اگر اللہ جا ہے گا تو تم ضرور مجدحرام میں امن و امان کے الْمَسْجِكَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ أُمِنِينَ الْعُلِقِينَ رُءُوسُكُهُ ساتھ داخل ہو گے (بعض)اینے سروں کو منڈاتے ہوئے اور وُمُقَصِّي يُنَ (الفَّح: ١٧) (بعض)ایئے سروں کو کتر واتے ہوئے۔ بظاہراں آیت کا بیمعنی ہے:اگر اللہ جا ہے گا تو تم امن کے ساتھ مجد حرام میں داخل ہو گے اوراگر اللہ جا ہے گا تو نہیں واطل ہو گئے حالانکد اللہ تعالیٰ کو بینلم تھا کہ مسلمان محبد حرام میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہونا

واجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کاعلم معاذ اللہ جہل ہے بدل جائے گا' سوجس طرح اس آیت میں' اللہ جاہے گا'' کا میعن نہیں ہے کہ مسلمانوں کامبحد حرام میں واخل نہ ہونا بھی ممکن ہے ای طرح زیرتفیر آیت میں بھی'' گھر جتنا آپ کا رب جاہے''

کا پر معنی نہیں ہے کہ ایک محدود مدت کے بعد اللہ تعالیٰ پیر جا ہے گا کہ دوز خیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ اہلِ جنت کے جنت میں اور اہلِ نار کے نار میں دوام کے متعلق احادیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا:اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گئے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گئے'

جب تک آسان اورز مین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب حاہ۔

اس آیت میں جواشٹناء ہے اس کی بھی وہی توجیہات ہیں جواس ہے کیلی آیت میں بیان کی جاچکی ہیں اوراوٹی میہ ہے کہ اس کو ان اہلی جنت پرمحمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دوزخ میں رہیں گئے پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کامعنی اس طرح ہوگا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گئے موااس وقت کے جب وہ دوزخ میں تھے پھران کودوز خ ہے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا:'' بیغیر منقطع عطاء ہے'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما' مجاہد اور ابوالعالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بیاس ليے فرمايا كەسمى مخف كوپيدوبهم ند بهوكدانل جنت كاجنت ميں قيام منقطع ہو جائے گا بلكدان كا جنت ميں قيام حتم اور يقيني طور پر دائی اور غیر منقطع ہے اور حدیث سیح میں ہے: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کوایک سرمتی مینڈ ھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذ<sup>رج</sup> کر دیا جائے گا گھر ایک منادی پیندا کرے گا:اےاہلِ جنت! گھروہ سراٹھا کرمنادی کی طرف دیکھیں گۓ منادی کیے گا:تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں! بیموت ہے ادرسب اس کو دیکھ لیس گے مجمر وہ منادی ندا کرے گا:اے اہلِ نار! وہ سراٹھا کراس کی طرف دیکھیں گے

تبيار القرآر

منادی کیے گابتم پہچانتے ہو بیکیا ہے؟ وہ کہیں گے: ہاں! بیموت ہےاور وہ سب اس کود کیے لیں گے پھراس مینڈ ھے کو ذیح کر

جلد دواز دہم

دیا جائے گا' بھر وہ منادی کے گا:اے اہلِ جنت! اب ہمیشر رہنا ہے موت تہیں ہے اور اے اہلِ نار!اب ہمیشدر ہنا ہے اور موت نهيس ہے۔ (سيح ابخاري رقم الحديث: ٢٥٣٠ صيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣٩ سنن الترفدي رقم الحديث: ١١٥٧ سنن كبري للنسائي رقم الحديث:

١١٣١٢ منن ابن ماحد رقم الحديث: ٢٣٣٧ منن الداري رقم الحديث: ٢٨١١ منداحمه ج٢٥٥ ٣٧٧) قرآن مجید میں اہل جنت کے متعلق ہے:

لَا يَنُ وْفُونَ فِيهُ هَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولُانَ. وہ جنت میں موت کا مز ہنیں چکھیں گےسوااس پہلی موت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک منادی ندا کرے گا: (اے اہل

جنت!) تم بمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیار نہیں ہو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جوان رہو گئے تم بھی بوڑھے نہیں ہو گے اورتم بھیشہ نوت میں رہو گئے مرجھی مصیب نہیں آئے گی۔ (مجم سلم قم الحدیث: ١٨٣٧

سنن ترندي قم الحديث: ٣٢٨٦ منداحدج ٢٥ ١٩٧ منن الداري قم الحديث: ٣٨٦٤ أمنن الكبري للنسائي قم الحديث: ٣٩٦٣) خلود عذاب کے منکرین کا بعض احادیث سے استدلال اوراس کا جواب

عذاب دوزخ کے خلود اور دوام کے منکرین نے اپنے مؤقف پر بعض احادیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت الومريره رضى الله عند بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب الله تعالى في مخلوق كو بيدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے یا س عرش کے او پر لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے فضب پر سبقت لے گئی۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٤٣٥٣ كم صحيح مسلم رقم الحديث: ١٤٧١)

STF

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے سور حمتیں پیدا کیں والک رحمت تمام مخلوق میں رکھ دی اور ننانوے(٩٩) رحمتیں این یاس رکھ لین امام مسلم نے اس کے بعد دوسری روایت میں ذکر کیا

ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فر مايا: الله كے ليے سور حتيل بين أن ميں سے ايك رحمت جنات أنسانوں ، جانوروں اور حشرات الارض میں نازل کی ہے جس سے وہ ایک دوسرے برنری اور رحم کرتے ہیں اور وحثی جانورا پنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ نے ننانوے رحمتیں مو فرکر لی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر دم فرمائے گا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٤٥٣ ما سعة رحمة الله رقم الحديث: ١٩-١٨)

جلد دواز دہم

منكرين خلود كيت بي كدوزخ الله تعالى كي غضب كالمظهر بي اور جنت الله تعالى كي رحت كالمظهر بي أب اكر دوزخ كا عذاب بھی جنت کے ثواب کی طرح دائی ہوتو پھراللہ کی رحمت اس کے غضب پرسیقت نہیں لے جاسکے گی اس لیے ماننا پڑے گا که دوزخ کا عذاب دائی نہیں ہوگا'اس کا جواب بیہ ہے کہ دوزخ کا عذاب گناہ گارمسلمانوں پر دائمی نہیں ہوگا اور کفار پر دائمی

عذاب ہوگا جیسا کہ بہ کثرت قرآن مجید کی آیات اور احادیث نے واضح ہو چکا ہے۔ سیرسلیمان ندوی نے منکرین خلود کی طرف ہے درج ذیل احادیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

(۱) طبرانی میں حضرت ابوامامہ سحابی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن ایبا آئے گا جب خزال رسیدہ ہے کی مانند ہو جائے گا اور اس کے دروازے کھل جا کیں گے۔

(٢) حفرت جابر رضى الله عنه ياكسي أور محالي رضى الله عنه ي دوايت بي كدآب في ما يا كد جنم برايك دن اليا آئ كا حم میں اس کے درواز کے کھل چائیں گے اوراس میں کوئی نہ ہوگا۔

تبيار القرآر

۵۲۵ ٣) حضرت الو ہريره رضى الله عند سے روايت ب كه ميں جو كہتا ہوں وہ بير ب كرجنم ميں ايك دن ايها آئے گا' جب اس ميں

کوئی نہ ہوگا۔ (۴) تغییرعبد بن حمید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فر ماما کہ اگر اہل دوز خ ریکتان عالج

کے ذرّات کے نثار کے بفتر بھی دوزخ میں رہیں' پھر بھی ایک دن آئے گا جب وہ اس نے نکلیں گے۔ (۵) عبداللہ بن عمروبن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جہنم پر ایک دن آئے گا جب اس کے خال درواز ہے مجڑ بھڑا کیں گے اور اس میں کوئی نہ ہوگا اور بیاس وقت ہوگا جب لوگ اس میں صدیا ہزار سال (احقاب) کی مدت پور ی

(۲) عبدالرزاق ابن منذر' طبرانی اور بہتی کی کتاب الاساء والصفات میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنه یا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ صحالی یا کسی اور صحالی نے فرمایا که''الا مساشساء ربك '' کا اشٹزاء پورے قر آن پر حاوی ہے'

یعنی جہاں جہاں قر آن میں' نحالمدین فیھا'' (سدااس میں رہیں گے ) ہۓ وہاں مشتبت الٰہی کا استثناء قائم ہے۔ (4) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوزخ پر ایک زمانہ آئے گا جب اس کے خالی درواز نے کھڑ کھڑا ئیں

گے۔(سیرة النبی جہم ۹۰۰۸۸۰۰ دارالاشاعت کراجی ۱۹۸۵ء) ہیتمام روایات ضعیف ہیں اور ان میں ہے بعض بلاسند مذکور ہیں' للبذا بدروایات قر آن مجید کی آیاتِ قطعیہ اور احادیث

صیحہ کے مزاحم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ س اعتراض کا جواب کہ جب دوزخی دوزخ کے عادی ہوجا ئیں گےتو پھران کو تکلیف نہیں ہوگی

سيدسليمان ندوي لکھتے ہن: صوفيہ میں پیخ محی الدین ابن عربی اوران کے بعین بیفر ماتے ہیں کہ کافروشرک جن پرخلو دِ نار کا تھم ہے' وہ بالآخر دوزخ

میں رہتے رہتے ایسے ہو جائیں گے کہان کوای دوزخ میں راحت ولذت معلوم ہونے لگے گی' جیسے بعض کیڑے غلاظتوں ہی کو

پند کرتے ہیں اور ان ہی میں لطف اٹھاتے ہیں۔ (سیرۃ النبی جہم ۲۰۰۰ دار الاشاعت کرا یی ۱۹۸۵ء) قرآن مجید میں صرف بید مذکور نہیں ہے کہ شرکین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ قرآن مجید میں یہ بھی تصریح ہے کہ

ان کو ہمیشہ ہمیشہ مذاب ہوتا رہے گا اور عذاب کامعنی ہے: در داورا ذیت میں مبتلا ہونا اور پیرلطف اٹھانے کے منافی ہے۔ اللُّدعز وجل فرما تا ہے:

يُضْعَفْ لَهُ الْعَنَاابُ يَوْمَ الْقِيلَةُ وَيَخْلُلُ وَيْهِ مُهَاكَالًا مشرک کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب کر دیا جائے گا اوروہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ مبتلارے گا 🔾 (الفرقان: ۲۹) نُحَ قِيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوْ إِذُوتُوا عَنَابَ الْخُلُبِ \*. پھر ظالموں ہے کہا جائے گا: دائمی عذاب کو چکھو۔

(يۇس:۵۲) وَذُوْقُوْاعَنَا إِبَالْكُلُوبِيمَا كُنْتُوْتَعْمَلُونَ تم اینے کرتو توں کے سبب دائی عذاب کو چکھو O (السجده:۱۱۴)

ال آیات ہے واضح ہوگیا کہ کفارا درمشر کمین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ عذاب میں مبتایا رہیں گے۔

دائی عذاب پرامام رازی کے دواعتر اضوں کا جواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف ہے ایک اعتراض اس طرح تقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ بنائی میں بُرم کیا ہے اوراس کی مزاغیر مثنائی زمانہ تک کو کرنے کا غیر مثنائی زمانہ کا جواب میہ ہے کہ بیعذاب کافر کی نبیت کے اعتبار سے ہے اس کی نبیت دائماً کفر کرنے کی جو تی ہے اگر بالفرض وہ غیر مثنائی زمانہ تک زعدہ رہتا تو غیر مثنائی زمانہ تک کفر کرتا اس وجہ ہے اس کو غیر مثنائی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

نیز بدیمی ضروری نہیں ہے کہ جینے وقت میں جرم کیا جائے اس کوسرا بھی اپنے ہی وقت میں دی جائے انسان ایک منٹ میں کسی کو گولی مار کر قل کر ویتا ہے اور بعض اوقات اس کی سرا عمر قید ہوتی ہے شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھوڑے ہے وقت میں ہدیر ہیزی کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے عمر بحر کے لیے فالج میں جاتا ہو جاتا ہے۔

امام رازی نے دوسرااعتر اض ید ذرکیا ہے کہ بیدندان نفع سے خالی ہاں لیے یہ دفتی ہے بیدنفع ہے اس لیے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی نفع ہوئیں سالنا' کیونکہ وہ نفع اور خور کی خالی ہے اس لیے بیان ہو کہ کو تاریخ ہوئیں سالنا' کیونکہ وہ نفع اور خور کی کافر کے عذا ہے کوئی نفع نہیں ہوگا' کیونکہ وہ اپنی سکتا کیونکہ اس سے حق میں بدعذا ب ضرحض ہے اور جنسی مسلمانوں کو بھی کا فر کے عذا ہے کوئی نفع نہیں ہوگا' کیونکہ وہ اپنی مذتوں میں منبک اور مشغول ہوں گے تو کسی کے وائی عذا ہے میں مبتلا ہونے ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام رازی کے اس منتقب اعتراض کا جواج ہے کہ اس دلیل کو انگی عذا ہے کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے دوسرا جواج ہیہ کہ کھار کوعذا ہو دیا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس میں کھانا کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے دوسرا جواب ہے ہے کہ کھار کوعذا ہو دیا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اس میں کھانا کے نہیں کیا گیا کہ اس کے کی کونفع پہنچے گایائمیں۔ یہ دواعتراض امام رازی نے تغییر کہیر تا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے ہیں۔

کفار اورمشرکین کے دوز تے میں دائی عذاب کے مکرین کے ہم نے تمام اعتراضات کے چن چن کر جواب لکھ دیے میں اللہ تعالیٰ مشہور اسکالر حضرت مولا ناعبد المجید زید جهذ (برطل برطانیہ ) کو جزائے خیر عطافر مائے انہوں نے برطانیہ سے فون کر کے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس سئلہ کی تحقیق کروں اور اس سلسلہ میں سیدسلیمان ندوی کی ''سیرۃ النبی'' کی چوتھی جلد کا بھی جائزہ لول اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ آج ان کی بیٹر مائش بہادس وجوہ پوری ہوگئی ہے والسسمید لللہ دیب العالمین ۔ ۲۹ جمادی

الثانيه ۱۳۲۶ م/۱۹ اگست ۲۰۰۵ء۔ النباد ۲۲ ۲۳ می فرمایا: اس میں وہ نہ شنڈک یا کیں گے نہ کوئی مشروب O سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے O میدان

ے موافق براہے 0 ''بو د'' کی دوتفسیریں

یعنی کفار ادر مشرکین بار بار مدتوں تک جس عذاب میں مبتلا رہیں گےاس میں وہ نہ شنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب ' شدیدگری اور پیش میں رہنے کے باوجود انہیں شنڈی ہوا کا کوئی جھونکا نصیب نہیں ہوگا 'اور نہ کوئی سایا ملے گا جوانہیں دوزخ کی گری ہے بچا سے اور نہ انہیں کوئی مشروب ملے گا جس ہے انہیں بیاس میں تسکیدن حاصل ہواوران کے باطن کی گرمی کوزائل کر

انظش کسانی فرّااور قطرب اور مقتی نے بیکہا ہے کہ اس آیت میں 'بسود'' ( ٹھنڈک ) سے مراد نیند ہے کیونکہ نیند سونے والے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور بیاسا آ دی جب سوجاتے تو وہ سونے کے بعد ٹھنڈا اور تر تازہ ، دوجاتا ہے 'کیس پہلاقول راٹ ج کیونکہ'' ہے د ''سے نیندمراد لینا کانہ ہے اور جب'' بسرد'' کا حقیق معنی ٹھنڈک مراد لینا یہال ممکن ہے قبلا حجاس آیت کو مجازیج

ببيار الفران

محمول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ النب: ۲۵ میں کہا گیا ہے کہ'' حصیم'' ہے مراد پکھلا ہوا پیتل ہے لیکن میسے خیمیں ہے' صبحے بیہ ہے کہ'' حصیم'' کامعنی بہت

۵۲4

جلد د واز دہم

اسب المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ا

نیز اس آیت میں ' غساق '' کا لفظ ہے اس کامعتی ہے: خصندائ بر بودار پائی۔ (غریب القرآن) دوز نیول ہے بہنے والا لبو۔ (جلالین المفروات) حدیث میں ہے کہ اگر' غساق '' کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والول کے دیاخ سرُ حاکمی۔ (جمع بحارالانوار)

جا ہیں۔ دس میں مورسوں علامہ پٹنی نے کھھا ہے:'غیساق'' کامعنی ہے: دوزخیوں کا بہنے والالہو یا ان کا دھوون یا آنسو یا زمہر مرکی انتہائی شندک۔ معہد بہ ای وقعہ جوالہ سرائعہ بھر اسر سرمعند میں کریات کی بڑیا کہ ا

' قاموں''اور'' تاج العرون''میں بھی اس کامعنی زمہر پر کی انتہائی شنڈک کلھا ہے۔ امام فخر الدین رازی متو فی ۲۰۲ھئے ''خیساق'' کےحسب ذیل معانی تکھیے ہیں:

(۱) ابومعاذ نے کہا:' غساق' فاری کا لفظ ہے جس کوعر بی بنالیا ہے فارس کے لوگ جب کی چیز ہے تھن کھاتے تھے تواس کو خاشاک کہتے تھے۔

حامات ہے ہے۔ (۲) جس چیزی خوندک نا قابل برواشت ہواس کو نفساق '' کہتے ہیں زمبر پر بھی ای کو کہتے ہیں۔

(۳) دوز خیول کی آنکھوں سے جو آنسوبہیں گےاوران کی کھالوں سے جوخون اور پیپ بیے گا اوران کی رُول سے جو کھنا وُ کی رطوبات نکلیں گی'اس کو' غساق'' کہتے ہیں۔ راجہ ہو استعمال کی اس کو 'غساق'' کہتے ہیں۔

(۳) ''غساق'' کامعنی ہے: بخت بد بودار چیز' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اگر''غساق'' کا ایک ڈول دنیا ہی بہادیا مل سراق تمام دنایہ بودار ہو جا ہے۔

جائے تو تمام دنیا بد بودار ہو جائے۔ (سنن تر فری آم الحدیث:۲۵۸۳ منداحرج ۳۵ ۲۸ الترغیب دالتر بیسے جمص ۱۸۲ مشکوۃ رقم الحدیث:۵۲۸۲)

(۵) ''غاسق'' کامعنیٰ ہے:اندھیری رات کی تاریخی قرآن مجید میں ہے: - مراسم میں میں میں اس کا استعمال کی تاریخی اس کا استعمال کی تاریخی کی تاریخی کی تاریخی کی استعمال کی تاریخی ک

ہے جب وہ کھیل جائے 0

اس انتبارے' غسساق' ایسامشروب ہے جو بخت سیاہ اور مکروہ ہوگا اور آ دمی اس کود کھے کر اس طرح گھبرائے گا جس طرح اندھیری رات کی تاریکی کود کھے کر گھبرا تا ہے۔

سرس الدسير کا رات کا تار ہي کو و چھ رحفر اتا ہے۔ ان معانی کے اعتبار سے اس آيت کا معنی ہے کہ دوز ٹی تخت کھو لتے ہوئے پانی کو پئے گا يا بد بودار پيپ کو پئے گا۔

النبا:۲۱ میں فرمایا: بیان کےموافق بدلہ ہے۔ (تغیر کیرج اس ۱۵ داراحیاءاتر اے العربی بیروت) راعت اخور کا حدال کی ان کی مرواج مرک کیسر مرافقت سرگر جس کی مترای رز ان کرح مرکی

اس اعتراض کا جواب کہان کی سزا جرم کے کیسے موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا غیر متناہی زمانہ تک دی جائے گی

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی سزاؤں کی انواع اور اقسام کو بیان فر مایا اور اب بیہ بتایا ہے کہ بیان کے جرائم کی کمل سزا ہے' کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا' اس لیے ان کوسزا بھی بہت بڑی دی ہے اور بیسزاان کے اعمال کے موافق ہے' ہر چند کہ ان کا جرم متابی زمانہ میں تھالیکن چونکہ ان کی نیت ہمیشہ کفراور شرک پر تائم رہنے کی تھی اس لیے ان کو اتنا

Marfat.com

تبيان الق أ،

شدیدعذاب غیرمتنائی زبانه تک دیا گیا اس لیے اب بیاعتراش نمیں ہوگا کہ بیسزاان کے جرم کےموافق کیے ہوگی جب کدان کا جرم شنائی زبانہ میں تھا اوران کوسزا غیرمتنائی زبانہ میں دی جارہی ہے ًا ہام رازی نے اس اعتراض کا بیرجواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جاہے کرتا ہے اور جو جاہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ (تنیر کبیرجام ۱۸)

النبانية ۴۷ مين فرمايا: بے شک وه کسی حساب کی امپیزئیں رکھتے تھے 0

البان<sup>2</sup> الرابط على الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية الميانية

اس آیت پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کی امید رکھتا ہے جس میں اس کے لیے کوئی منفعت ہوتی ہے اور کوئی خیر ہوتی ہے اور کفار اور مشرکین کے لیے ان کے محاسبہ میں کوئ کی خیر اور کوئ می منفعت ہے جس وجہ سے وہ اس کی امیدر کھیں گے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہال'' د جساء'' کے لفظ کا معنی امید نہیں ہے بلکہ تو تع ہے بعنی ان کو میتو تع نہیں تھی کہ ان کا حساب لیا جائے گا گھرا جا بک قیامت کے دن ان کا محاسبہ شروع ہوجائے گا اور جو آفت اور مصیبت خلاف

کے حساب اُور محاسبہ نے ڈرتے نہ تنے اور بے دھڑک فحا ثی اور منکرات کا ارتکاب کرئے اور کفروشرک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔

نیز اس آیت میں بیاشارہ بھی ہے کہ وہ مؤمن نہ تھے کیونکہ مؤمن تو ہر آن آخرت کے محاسبہ نے ڈرتار ہتا ہے۔ النما: ۲۸ میں فرمایا: اور انہوں نے ہماری آیات کی بوری بوری تکذیب کی O

اللبا: ۱۸ یک رمایا: اور الهول قوت عملیه کے تین شعبے

سے پہلی آیت میں کفار کی قوت عملیہ کا نساد بتایا تھا کہ وہ بڑی بے خوفی سے اور دیدہ دلیری سے گفراور شرک کرتے سے فاور مسکرات اور فواحش اور گناہ بہرہ کا ارتکاب کرتے سے لیخی انہوں نے اپنی قوت عملیہ کو فاسد کرلیا تھا اور اس آیت میں ان کی قوت نظریہ کا فساد بتایا ہے کہ وہ حق کا الکار کرتے سے اور باطل پر اصرار کرتے سے اور اللہ تعالیٰ کی قوحید کا الکار کرتے سے اور سریا مجملی اللہ علیہ وسلم کی تحمذ ہی کرتے سے قیا اور سریا امور سرنا کی نصرف تحمذ ہیں کرتے سے قیا میں میں میں مانے سے اس کو شعر اور سرکا ہی نصرف تحمذ ہیں کرتے سے امر جس طرح ان کی قوت عملیہ فاسرتھی اس طرح ان کی قوت نظریہ بھی تنظریہ بھی تعلقہ میں کو تینے اور دوسرے ادکام میں عملیہ فاسرتھی اس طرح ان کی قوت نظریہ بھی فاسرتھی اس طرح ان کی قوت نظریہ بھی فاسرتھی۔ فاسرتھی۔ فاسرتھی۔

انسان کوانڈرتھائی نے دوتو تیں دی ہیں: ایک توت نظریہ ہے اور دوسری توت عملیہ ہے توت نظرید ہے وہ فورو فکر کرتا ہے اور نظط اور علیہ اور کی سے ختا انگار اور عقا کد کو ترک کر کے منتج افکار اور عقا کد کو ترک کرتا ہے اور انتخا کہ اور انتخا کہ کو ترک کرتا ہے اور انتخا کہ کاموں کو افتیار کرتا ہے اور یہ تبذیب نقس ہے اور اپنے امال ترک کرتا ہے اور اپنے اس اور اپنے تھر اور اپنے تھر اور اپنے تھر اور اپنے تھر اور اپنے تھر کرتا ہے اس کو تد بیر منزل کہتے ہیں اور اپنے تھر اور اپنے تھر اور اپنے تھر کی اصلاح کرتا ہے اس کو تد بیر منزل کہتے ہیں اور اپنے تھر اور اپنے تھر کی اصلاح کے لیے اپنے دھد کی مسائل کو بروسے کار لاتا ہے قرآن مجمد میں وقت عملیہ کے ان متبوں شعبوں کا ذکر ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

سيار القرآن

اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ يَاكِتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قُوْاَ اللَّهُ مَنْكُمُ وَاهْدِيْكُوْنَا رًّا. کی آگ ہے بحاؤ۔ (الخريم:٢)

219

اس آیت میں تہذیب نفس اور تدبیر منزل کا تکم ہے لیٹنی اپنی بھی اصلاح کر داور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو۔

كُنْتُوْخَيْرَاُمَةِ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ تم بہترین امت ہوجو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم نیک کامول کا تھم دیتے ہواور ٹرے کامول ہے رو کتے ہواور اللہ بِالْمَعْدُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ \*. برايمان ركھتے ہو۔ (آل عران:۱۱۰)

ٱكَذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْرَبِّ فِن ٱقَّامُوا بدوه لوگ میں کہا گرہم ان کوزمین میں اقتد ارعطا فر ما کمیں تو یہ نماز ( کا نظام ) قائم کریں گے اور ز کو ۃ دیں گے اور نیک کاموں الصَّلْوَةَ وَأَنَّوُ اللَّهُ كُوةً وَٱمَّرُوْا بِالْمَعُرُوْتِ وَنَهُوْا

عَن الْمُنْكَدِه (الْجَ:١١) کا حکم دس گے اور بُرے کا موں ہے منع کریں گے۔ مؤخرالذ کر دونوں آبتوں میں سیاست مدنیہ کا تھم دیا ہے یعنی اپنے نفس ادرایئے گھر کی اصلاح کے بعدایئے ملک ادرا بنی

توم کی اصلاح کریں۔ کفاراورمشرکین نے قوت نظر به کوبھی فاسد کرلیا تھااورقوت عملیہ کےان تینوں شعبوں کوبھی فاسد کرلیا تھا۔

النبا:۲۹ میں فر مایا: اور ہم نے ہر چیز کو کن کرلکھ رکھا ہے 🔾

اللّٰہ تعالٰی کے لیے جزئیات کے علم کا ثبوت اور فلاسفہ کے اعتراض کا جواب

اس آیت میں بیدلیل ہے کہاللہ تعالٰی کوازل میں ہر چیز کاعلم تھاادراس نے اپنے علم کولوج محفوظ میں لکھے کرمحفوظ کرلیا ہے اوراس کے فرشتوں نے بندوں کے صحا کف اعمال میں بندوں کے تمام اعمال کولکھ کر محفوظ کر لیا ہے اللہ تعالی کوازل میں علم تھا کہ بندےاہیے اختیار ہے کیاعمل کریں گے اوراس کوان کے ہر ہر جزیعمل کانفصیلی علم تھا اوراس کاعلم غیرمتبدل اور غیر فانی

ہے در نداس کا جہل لا زم آئے گا اور بیمال ہے اس کی نظیر میآیت ہے: يَوْمَ يَبْعَثُهُ كُواللَّهُ جَينِيًّا فَيُنِّيِّتُهُمْ بِمَاعِكُواْ أَحْصُهُ

جس دن الله ان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان اللهُ وَنَسُوْهُ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّى فِي مَثَّمِهِينًا ۞ (الجادل: ١) کے کیے ہوئے مملوں کی خبر دے گا'جن کو اللہ نے شار کر رکھا ہے اور

جن کو یہ بھول گئے تھے اور اللہ ہر چیز کا نگیبان ہے 🔾 بندوں نے اپنے اختیار ہے جوممل کیے ان ہی اعمال کا اللہ تعالی کو از ل میں پیشکی علم تھا' جس کو اس نے گن گن کر لوج

محفوظ میں ککھ لیا تھا' اور بعد میں فرشتوں نے ان کے ہر ہرعمل کولکھ لیا' ان آیات میں بید لیل ہے کہ القد تعالی کوتمام جزئیات کا علم ہے اس کے برخلاف فلاسفہ بیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کاعلم ہے اور جزئیات کاعلم نہیں ہے کیونکہ جزئیات تو متغیر بموتی رہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیات کاعلم مانا جائے تو اس کے علم میں تغیر اور حدوث لازم آئے گا اور بیمحال ہے کیونکہ مثلاً

الله تعالی کوازل میں بیعلم قعا کے فرعون غرق ہوگا' اور جب فرعون غرق ہور ہاتھا تو پہلاعلم متغیر ہوکر اس طرت ہوگا کے فرعون غرق ہور ہا ہے'اوراب جب کے فرعون غرق ہو چکا ہے اگر وہی پہلاعلم اپنے حال پر ہو کہ فرعون غرق ہوگا یا غرق ہور ہا ہے تو بیگلم واقع کے خلاف ہوگا اور جوعکم واقع کے خلاف ہو وہ جہل ہوتا ہے اس لیے لامحالہ وہ علم متغیر ہو جائیں گے اور اب اس کاعکم اس طرح ہوگا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے کہل اگر اللہ تعالیٰ کو جزئیات کاعلم ہوتو اس کاعلم متغیر ہوجائے گا اور ہرمتغیر حادث ہوتا ہے اور یہ

محال ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کو جزئیات کاعلم نہیں ہے تبيار القرآر حلد د واز دہم

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے علم کی کیفیت کا علم ہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام کلیات اور جزئیات کا علم ہمیشہ ہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام کلیات اور جزئیات کا علم ہمیشہ ہے ہو اس کا علم ہمیش کے جزئیات کا علم ہمین اس کا علم ہمین کے جزئیات کا علم منافق ہے بڑھ ہوا ہے گا اور میال ہے باق رہائی کا علم سمی کیفیت ہے ہواس کا علم ہمیں کیے ہوسکتا ہے کہ کیا ہم کو بیعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیح ہو وہ کیسے منتا ہے ؟ وہ بسیر ہے تو وہ کیسے دیگھت ہے؟ وہ کسے کلام کرتا ہے؟ وہ بسیر ہوتو کیسے منتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم طلق ہوار لا بھر طرق کے مرجبہ میں ہے فرمون کے فرق ہور ہا کہ اطلینان کے لیے منتقلمین نے میر کہا ہے کہ اور کی سائلہ تعالیٰ کا علم طلق ہوار لا بھر طرق کے مرجبہ میں ہے فرمون کے فرق ہور ہا اور غرق ہونے کے بعد اس کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ وہ غرق ہور ہا ہے اور غرق ہونے کے بعد اس کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ وہ غرق ہور ہا ہے۔

النيا: ٣٠ ميں فرمايا: اب چکھو ہم تمہاراعذاب بڑھاتے ہی رہیں گے 0

کفارے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ

اس سے پہلی آتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے فحش اقوال اور افعال بیان فرمائے تھے اور پھران کے عذاب کی اقسام اور انواغ کو بیان فرمایا اس کے بعد محرر بیان فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات کی تحذیب کی اور ہم نے ہرچیز کو گس کر کلھر رکھ ہے اور اب اس رکوع کے آخر میں فرمایا: اب چکھو ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گئے بیر آیت ان کے عذاب میں مبالفہ برکی وجوہ سے دلالت کرتی ہے:

- (١) اُس آیت میں تاکید کے ساتھ فُرایا: 'فَکُنْ نَیْنِیْ کُخُولِا عَدَا اِبّا '(انبانہ) ہمتم میں برگز زیادہ نیں کریں کے محرمذاب۔
- (۱) پہلے غائب کے صیغہ کے ساتھ فر مایا تھا: وہ کاسہ سے نہیں ڈرتے (النباء: ۱۲) اور اب بالمشافہ فر مایا: اب عذاب کو چکھو۔
- (۳) حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دوز خیول کے اوپر اس سے زیادہ شدید عذاب کی اور کوئی آیت ناز ل نہیں ہوئی۔ ( جامع البیان رقم الحدیث: ۹۲۱ کا دارالفکر پیروٹ، ۱۹۳۵ھ)

ایک سوال سے ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کے متعلق فرمایا ہے:

وَلاَ يُكَالِّمُهُ مُاللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ .

اورالله ندان سے كلام فر مائے كاندان كى طرف د كيمے كا۔

## (آل عمران: ۲۷)

اور جب الله تعالی نے ان کو نخاطب کر کے فرمایا: پس چکھوٹو ان سے کلام تو فرمالیا اس کا جواب یہ ہے کہ الله تعالی نے فرمایا تھا: وہ ان سے لطف اور کرم سے کلام ٹیس فرمائے گا اور بیرکلام ان کے ساتھ نہایت نفشب سے ہے۔

نیز میآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفار پر ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا اور ان کو ہر آن اور ہر لحد پہلے سے زیادہ عذاب ہوگا۔

## اِن لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَمَا إِن وَاعْنَا كَا ﴿ وَكُواعِبَ اللَّهِ مَا لَكُورُونِ كَا يَكُونُ وَ اور نوجون عِن عَلَى إِن ٥ اور نوجون عِن عَلَى إِن ٥ اور نوجون

نبيان القران



۔ اجروثواب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی میں اور بھی قر آن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد اس کی دوسری ضد کا ذکر فرما تا ہے اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد مومنین اور ان کے ثواب کا ذکر فرما رہا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے بتنقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جوشرک اور کفر اور تمام کبیرہ گنا ہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگر ان سے کوئی لغزش ہوجائے تو فورا تو بدکر لیتے ہیں۔ان کے لیے کامیابی کی جگہے اس جگہ ہے مراد جنت ہے۔

النبا:۳۲ میں فرمایا: باغات اورانگوروں کی بیلیں ہیں 0

اس آیت میں''حدائق'' کالفظ ہے'یہ'حدیقة'' کی جمع ہے''حدیقة''اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرو چارو یوار کی ہواور''اعنابا'' ہے مراوے:انگوروں کی بلیس ۔

النبا:٣٣ مين فرمايا: اورنو جوان جم عمريويان ٥

''کواعب''ان دوشیزاؤں کو کہتے ہیں جن کے سینے خوب اُ جرب ہوئے ہوں اور'اتواب'' کامعیٰ ہے: ہم عمراور ہم

سن -

النبابهم میں فرمایا: اور حیلکتے ہوئے جام ہیں O

اس آیت میں 'محاساً دھاقا ''کے الفاظ میں ''کاساً' کامعنی ہے: جام اور 'دھاقا' کامعنی ہے: چھلکتا ہوا اس سے مراد ہے: شراب کے چھلکتہ ہوئے جام کیکن جنت کی شراب شھ آور نہیں ہوگی۔

النبا: ٣٥ مين فرمايا: وه اس مين ندكوني لغوبات مين هجه اورندايك دوسر ي كالكذيب ٥

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اس میں نہ کوئی گفو بات سنیں گئاس آیت میں 'اس میں' سے کیا مراد ہے ایک تول میہ ہے کہ وہ اس شراب کے جام میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گئاس کے برخلاف دیناوی شراب کے گلاسوں کو پینے سے انسان کونشہ ہو جاتا ہے اور اس کے بوش وحواس جاتا ہے اور خلامی تمیز نہیں رہتی اور جنت میں جوان کوشراب کے جام دیے جائے کہ اور دسرا قول میں گئاس کو چینے سے ان میں ایس کی کھیت ہیدائیمیں ہوگی اور دوسرا قول میہ ہے کہ وہ جنت میں کوئی لغواور ٹالپندیدہ مات نہیں کرس گے۔

اس آیت میں 'محذاباً'' کالفظ ہے'یہ 'محذب'' کا مبالغہ ہے یعنی وہ جنت میں بہت بری جھوٹی ہات نہیں سٹیں گے بہت بڑی جھوٹی بات سے مرادیہ ہے کہ وہ پیٹیس شیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا اس کا بیٹا یا بیوی ہے یا فرشتے اس کی بٹیماں میں اور اس کا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسر ہے کی سمکھ یہ نہیں شیں گے۔

النبه: ٣٦ ميں فرمايا: آپ ڪرب کی طرف ہے جزا ہو گی نہایت کافی عطا ہو گی O جز ااور عطا ميں پہ خ**طا ہر تعارض کے جوابات** 

۔ اس آیت میں جزاء درعطائے دولفظ ہیں جزائے لفظ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ مؤسوں نے ونیا میں جو نیک اعمال کیے اس آ یت میں جزاء درعطائے دولفظ ہیں جزائے لفظ سے بید معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استحقاق کے بغیر محمل اپنے فضل دکرم سے ان کواجر دو اب عطافر ہار ہا ہے اور بیر تناقض ہے اس کا جواب بیرے کہ بندے جواجر دو اس سے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر دو اس کا دو اس کا دو اس کے صفح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر دو اس کا دعدہ فر مالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ اس نے دعدہ کے خلاف ٹیمیں کرتا۔

بينار القرآر

اوراس آیت میں 'حسب ب' کالفظ ہے'' حسب ب' کے دومعنی میں'ایک معنی ہے: کفایت' یعنی القد تعالی ان کو جو ا جروثو اب عطا فریائے گاوہ ان کو کافی ہو گا اور حساب کا دوسرامعنی ہے۔ گفتی کرنا 'یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گنتی کےموافق اجروثو اب عطا فر مائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزاء کے تین ورجات بیان فرمائے ہیں: (۱)اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا دس گنا اجر عطا فرمائے گا (۲)اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا سات سوگنا اجرعطا فرہائے گا(۳)اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا غیر متنای اجرعطا فرہائے گا' اوران تین در جات کا ذکر قرآن مجید کی حسب ذیل آیات میں ہے: جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کو اس کی دسمثل اجر ملے گا۔ (١) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُا مُثَالِهَا عَ. (الانعام:١٦٠) جولوگ اینے اموال کوانڈ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی (٢) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوَ الْهُمُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مثال اس دانے کی مثل ہے جوسات خوشے اگائے کہ ہرخو شے میں كنثل حبّة آنبكتف سبنع سنابل في كُلّ سُنْبُلَة مِانَّهُ سودائے ہوں۔ حَبُّ وَ (القرو:٢١١) (٣) إِذَمَا يُؤَقَى الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَنْدِحِسَانٍ صرف صبر کرنے والوں کوان کا اجر بے حساب دیا جائے گا 🔾 النیا: یہ میں فرمایا: جوآ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس ے (بغیراحازت) بات کرنے کا کسی کواختیار نہ ہوگا O بلاا ذن شفاعت نه کرنے کی تحقیق اس آیت میں جوفر مایا ہے:اس سے بات کرنے کائس کوافقیار تبیں ہوگا'اس کی تین تفیریں ہیں: عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبماے روایت کیا ہے: اس ہے مرادییہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالی ہے خطاب نہیں کر سکیں گئے رہے مومنین تو وہ گناو گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گے اوراللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ (۲) قاضی نے کہا:اس سے مراد مؤمنین ہیں اور اس ہے مرادیہ ہے کہ مؤمنین کسی معاملہ میں القد تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سلیں گئے کیونکہ جب بیر ثابت ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے اور وہ کسی برظلم نہیں کرتا تو ٹابت ہوا کہ وہ کفار کو جو عذاب پہنچائے گا وہ اس کا عدل ہے ٔ اور مؤمنین کو جوٹوا ب عطا فرمائے گا وہ بھی اس کا عدل ہے ادر وہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں: بی قول بھی پہلے قول کی بذسبت زیادہ حق کے قریب ہے کیونکداس سے پہلے اس آیت میں مؤمنین کا ذکر ہے مشرکین کا ذکر نہیں ہے۔ مصنف کے نز دیک بید دوسری تفسیر سیجے نہیں ہے کیونکہ اس ہے تو بیرلازم آئے گا کہ مؤمنین کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے حالانکہ دلائل ہے ثابت ہے کہ صالحین مؤمنین گناہ گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گے اوراس آیت کامحمل ہیہ ہے کہ وکی مؤمن اللہ تعالٰی کی احازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ (٣) اس سے مراد تمام آسان اور زمین والے ہیں اور بھی سیج ہے کیونکہ خلوق میں سے کسی کو بھی القد تعدلی سے کلام اور خطاب کرنے کا اختیار نہیں ہے اور جوشفاعات کی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے اوْن اور اس کی اجازت ہے کہ جائیں گی اور ان کاس آیت ہے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ملکیت کی فی کی ہے اور کوئی تحض بھی اللہ تعالی ہے کلام کرنے یا خطاب کرنے کا مالک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قضل اور احسان ہے جس کو شفاعت کرنے کا موقع عطا تبيار القرآر

| <u> </u>                                                        | البا ۱۵۸ - ۱۳۰۰                                            | عم ۳۰            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ                     | لُوْنَكَ عَنِ الرَّوْمِ فَي الرُّوْمُ مِنَ أَمْرِ مَ فِي . | ِ<br>وَيُنْ      |
| ي: روح مير بر رب كامر ي-                                        | (نی امرائیل:۸۵) کہیے                                       |                  |
| ( تاويلات الل المنة ج ٣٥م ايم" مؤسسة الرمالة ' ناشرون ١٣٢٥ هـ ) |                                                            |                  |
| س آیت میں روح کی تفسیر میں آٹھ قول ہیں:                         | إبوالحن على بن مجمد الماوردي التوفى • ٣٥ هـ نے لکھا ہے: ا  | علام             |
| ے ایک مخلوق ہے اور انسان نہیں ہے اور وہ اللہ سجانہ کا لشکر      | الح نے کہا: روح انسانوں کی طرح اللہ کی مخلوق میں ہے        | (1)    ابوصا<br> |
|                                                                 | ی بن حیان نے کہا: وہ ملا ککہ میں سب سے اشرف ہیں۔           | ہے۔<br>۲) مقاتر  |
|                                                                 | لِی مجیحے نے کہا: وہ ملائکہ کے محافظ ہیں۔                  | ۳) این ا         |
| ىب سے عظیم فرشتہ ہے۔                                            | ت ابن عباس رضی الله عنهمائے کہا: وہ تخلیق کے لحاظ سے س     | ۴) حفررا         |
|                                                                 | بن جبیر نے کہا: وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں ۔            | ۵) سعید:         |
| مے کھڑی ہوں گی اور فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں                 | بھری نے کہا: وہ بنوآ دم کی ارواح ہیں' وہ صف یا تدھے        | ۲) حن            |
|                                                                 |                                                            |                  |
|                                                                 | نے کہا: وہ بنوآ دم ہیں۔                                    |                  |
| ع ن ج٢ص ١٩٠ دارالكتب العلمية بيروت )                            | ن اسلم نے کہا: اس سے مراد قر آن مجید ہے۔ (النکعد واقع      | ۸) زیدبر         |
| مراد حضرت جبريل عليه السلام ہيں كيونكه قرآن مجيد كي انتشر       | ے کے نزد کی مختاریہ ہے کہ اس آیت میں روح ہے م              | مصنف             |
| ان کا فرشتوں کے ساتھ ذکر ہے۔                                    | وح سے مراد حضرت جریل میں ادر مزید قرینہ ہے کہا             | ات میں رو        |
|                                                                 | رشتوں کے مجمح ہات کہنے کی توجیہات                          | وح اورفر         |
| ے ہوں گئے میہ بھی ہوسکتا ہے کدروح اورسب فرشتے ایک               | یت میں فرمایا ہے: روح اور تمام فر منتے صف بستہ کھڑ۔        | اس آ:            |
| ال میں کھڑ ہے ہوں۔                                              | ے ہوں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سب الگ الگ صفو            | ف میں کھڑ        |
| ہو)اور فرشتے جواللہ تعالٰی ہے ہم کلام ہوں گئے اس کی دو          | یت سے معلوم ہوا کہ روح (خواہ اس کا جو بھی مصداق            | اس آ:            |
| م ہوں گئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:                             | (۱)وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ ہے ہم کلا    | طيس ہيں:(        |
| کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر                  | ؙٳٵڷؘۮؚؽؙؽۺؙڡؙٛۼؙ؏ٮؙٛۮڰٙٳڷٳٳۮ۫ڹ؋ <sup>ڂ</sup>              | مُنْ             |
| عت کرے۔                                                         | (القره:٢٥٥) شفا                                            |                  |
| پر بیاعتراض ہے کہ جب وہ رحمٰن کی اجازت سے شفاعت<br>ص            | ) شرط یہ ہے کہ وہ اپنی شفاعت میں سیح بات کئے اس            | כפית צ           |
| دہ چیج بات کے؟اس اعتراض کے دوجواب ہیں:                          | ہ لامحالہ میج بات ہے گا' پھریہ شرط کیوں عائد کی ہے کہ ہ    | رے گا تو و       |
| یے اجتہاد سے ایسا کلام نریں تھے جو بالکل صواب اور یع ہو         | لی نے ان کومطلقا کلام کرنے کی اجازت دی کھروہ ا۔            | ) الله تعا       |
| ر بیان کی انتہائی اطاعت اور عبادت کی دلیل ہے۔                   | اعت میں اللہ تعالٰی کی لگائی ہوئی حدود کےموافق ہواور       | اورشف            |
| یں ہے' ملکہ شفاعت کے دیگر مصاویق مراد ہیں' کیکن پہل             | ہے مراد حضرت جبریل اور دیگر فرشتوں کی شفاعت نہیں           | ۱) اس_           |
|                                                                 | رانح ہے۔                                                   | جواب             |
| پک طرف ٹھکا نا بنا کے O                                         | ٣٠ ميں فرمايا: وه دن برحق ہے سواب جو جاہے اپنے رر          | النبا:٩          |
| جلد دواز دېم                                                    |                                                            | يار القرآ        |
|                                                                 |                                                            |                  |
| N / C                                                           | - 4                                                        |                  |

Martat.com

ول شفاعت کی دعا پرمعتز لہ کااعتراض اوراس کے جوامات

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کوحسب ذیل وجوہ ہے حق فر ماما ہے۔

ا مام ابومنصور محمد بن محمود ما تريدي سمرقندي حنفي متوفي ١٣٣٣ هاس آيت كي تغيير مين لكهية مين:

حضرت علی بن الی طالب رضی الله عنه ایک معقل عورت کے پاس ہے گزرئے وہ بید دعا کر رہی تھی: اے اللہ! مجھے سید نا

محمصلی الندعلیہ دسلم کی شفاعت کے اہل لوگوں میں ہے بنادے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یوں دعا کرو کہا ہے اللہ! مجھے جنت میں سیدنا محمصلی الله علمہ وللم کے رفقاء ہے بنا دے کیونکہ آپ کی شفاعت تو آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں

کے لیے ہوگی۔ اس پرمعز له بهاعتراض کرتے ہیں کہ جبتم بیدعا کرتے ہو کہا ہےاللہ! ہمیں سیدنا محرصلی اللہ علیہ ونلم کی شفاعت عطا

فرما تواس کا مطلب یہ ہوا کہتم بددعا کرتے ہوکداے اللہ! ہمیں گناہ کبرہ کرنے والوں میں سے بنا کیونکد آپ کی شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔

اں کا جواب یہ ہے کہ جس تخص نے شرک ہے اجتناب کیا اور اس سے گناہ کمیرہ سرز دہو گئے تو چونکہ وہ اللہ کی توحید پر ا یمان لایا اور اس نے اللہ تعالٰی کی تعظیم کی تو اس کے بیرمحاس اس کو شفاعت کا اہل بنا دیتے ہیں ٔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے الله! مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے حصہ عطا فرما تو گویا وہ ایول کہتا ہے: اے اللہ! مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری تعظیم کرتے ہیں اور تیری اطاعت اور عبادت سے تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں حتی کہ میں

شفاعت کو حاصل کرلوں اور اس کا اپنی دعاہے بہمتصدنہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کبیرہ گناہ کرنے والوں میں ہے کر دے۔

ہارے اس قول کے سیح ہونے پر بیدولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بونس علیہ السلام کے متعلق فر ماما:

فَكُوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ النَّسَةِ حِينَ كَلَيْثَ فِي بَطَيْهُ بِي الرَّووْتِيعَ كَرْخُ والول مِن سے ند ہوتے ٥ تو وو حشر

إلى يُوم بيعث أن فر القَّفْ :١٣٣ ١٣٣١) تک مچھل کے پیٹ میں ہی رہے 0

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہ خبر دی ہے کہ ان کی تبیع نے ان کوچھل کے پیٹے سے نجات دی' اوراگر وہ تبیج کرنے والے نہ ہوتے تو وہ کچھل کے پیٹ سے نحات کے مستحق نہ ہوتے'ای طرح مرتکب کبیرہ اپنے سابقہ نیک کاموں کی وجہ سے شفاعت کا

مستحق ہوگا اور اس کی دوزخ ہے نجات کی امید کی جائے گی' وہ اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے شفاعت کاستحق نہیں ہوگا' نیز معتزله کا معقیدہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا مرتک اگر کبیرہ گناہوں ہے اجتناب کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی تو ان سے پیرکہا جائے گا کہ جس نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اپنی مغفرت کا سوال کیا تو تمہارے اعتراض کے طور براس کی دعا کا میمغنی ہوگا کہ ا ۔ اللہ! جمیے صغیرہ گنا ہوں میں مبتلا رکھتا کہ تو میری مغفرت کر دے حالا نکداللہ تعالیٰ ہے گنا ہوں کے طلب کرنے کی دعا کرنا

بالکل جائز نہیں ہے اورتم جواس اعتراض کا جواب دو گے ہماری طرف ہے شفاعت کی وعایر تمہارے اعتراض کا وہی جواب ہو

اگرمعتز لہ ہمارے معارضہ کے جواب میں بہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہےمغفرت کی دعا کرنے کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرتکب صغیرہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ چوخص بیدعا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطافر ما تو اس دعا کا بھی بیمعنی نبیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے مرتکب کمیرہ ہونے کی وعا کر رہاہے۔

( تاويلات الل النة ج ٥٥ ٣٤٢ ـ ١٤٦١ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥ هـ )

جلد دواز دبم

عبيار القرأر

میں نے اپنے تلیذ رشید مفتی محمد اساعیل نورانی زیدعلمهٔ وحبهٔ کے سامنے جب معتز لد کا بداعتراض ذکر کیا کہ حصول شفاعت کی دعا کرنے کامعنی میہ ہے کہ وہ میدوعا کر رہاہے کہ اللہ تعالی اس کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کردئے کیونکہ حدیث میں ہے۔ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والول کے لیے ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۳۹) تو انہوں نے ہر جسہ کہا: یہ اعتراض تو اس وقت ہوتا جب حدیث میں کوئی حصر کا لفظ ہوتا کہ میری شفاعت صرف مرتکب کہائر کے لیے ہو گی حالانکہ ا حادیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کی متعدد اقسام ہیں: (۱) آپ کی شفاعتِ کبریٰ تمام اہل محشر کے لیے ہوگ تا کہ اللہ تعالی ان کا حماب لینا شروع کر وے(۲)اور آپ صالحین کے لیے ترقی درجات کے لیے شفاعت فرما کیں گے (٣)جن كى نيكيال اور گناه برابر بول كي آپ ان كي نجات كے ليے شفاعت فرمائيں كي (٣) آپ اپ اہل بيت كے ليے خصوصی شفاعت فرمائیں گے(۵) آپ ستر ہزار درستر ہزار مؤمنول کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرما دے(۲) اذان کے بعد آپ پر دروود پڑھ کر آپ کے لیے وسلہ کی دعا کرنے والوں کے لیے شفاعت فرما کیں گے(۷) جومسلمان آپ کی قبرانور کی زیارت کریں گے ان کے لیے شفاعت فرما کیں گے(۸) جنت کا درواز ہ کھلوانے کے لیے شفاعت فرما ئیں گے(9)اہل مدینہ کے لیے شفاعت فرمائیں گے(۱۰)اذ ان میں نام اقد س س کر انگوٹھوں کو چومنے والوں کے لیے شفاعت فرمائمیں گے۔ ان وی قسموں کے علاوہ ایک قسم بد ہے کہ آپ کمیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت فرما کمیں گئے سوحصول شفاعت کی دعا کرنے سے بیکب لازم آتا ہے کہ دعا کرنے والے کو کمیرہ گناہ کرنے والوں سے کردیا جائے؟ بید کیوں نہیں ہوسکتا کہ اس کو باقی دس قسموں میں ہے کسی تھم میں کر دیا جائے سوریہ جواب س کر میں نے مفتی اساعیل کی بہتے تحسین کی اوران کو دعا دی اور الله تعالى كاشكرادا كياكماس في مير يشاكر دكوايها ذبن عطافر مايا بادرحاضر جواب بنايا بي ولله الحمد على ذالك-النبا: ۲۹ میں فرمایا: وہ دن برق ہے سواب جو جاہے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے 🔾 روزِ قیامت کے حق ہونے کی توجیہ اس آیت کامعنی ہیے ہے کداس دن سواحق کے اور کوئی بات نہیں کہی جائے گی اور اس کا بید منی بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن برتن ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔اس کے بعد فرمایا: سواب جو جاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے بینی اللہ حقالی نے مخلوق کے لیے تم راہی اور ہدایت کے دونوں رائے وضاحت ہے دکھا دیے ہیں اور کسی کو ہدایت یا گم راہی اختیار کرنے سے نہیں روکا اورجس نے رشداور ہدایت کے راستہ کوافتیار کیا اس کا ٹھکا نا جنت کی طرف ہے اور یک راستداس کے رب کی طرف ہے۔ حفزت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے میں کہ اس آیت کامعنی ہے: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا اس کو ہدایت دے گاحتیٰ کہ وہ اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے گا۔ (تغییر کبیر خ ۱۱ س ۲۷ واراحیاءالتراث العربي بيروت ۱۳۹۵ ھ) عطاء نے کہا:اینے رب کی اطاعت کر کے اوراس کا قرب حاصل کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بناؤ۔ (جامع البيان رقم الحديث:٢٨٠١٣) النبا: ٣٠ ميں فرمايا: بے شک بم نے تهميں آنے والے عذاب سے ڈراديا ہے اس دن آ د کی وہ سب کچھ د کھے لے گا جواس ك ماتمول في آ ع بهيجا ب اوركافر كبي كا: ا عكاش إيس مثى موجاتا ٥ النيا: ٢٠٠ ميں آ دمي كے متعلق مفسر بن كے اقوال یعنی جس عذاب ہے تم کو ڈرایا گیا ہے اس کا آنا بہت قریب ہے اگر چیتم ہیے مجھدرہے ہو کہ اس کا آنا بہت دور ہے جیسا جلد دواز دہم تبيار القرآر Marfat.com

النما ٨٨: ٣٠ ـــــ ٣١

ے۳۵

الله تعالى كا ( قيامت كے متعلق ) تھم آ كانچا ہے اب جلدى نه

لەللەتقالى ئے فرمايا ہے: ٱتی اَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَجْعِلُوهُ \* (اَتُل:١)

محادً\_

اس کے بعد فرمایا: اس دن آ دمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے۔اس آیت بیس آ دمی کی حسب ذیل تغییر س بین:

- (۱) اس سے مرادتمام مخلوق ہے خواد مؤمن ہویا کافر ہاتھوں کے بیعیج کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ انسان کے اکثر اعمال اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا صحفہ اعمال بھی اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اگر چہ ریب بھی احمال ہے کہ اس نے جو نیک یا بدکام کیے ہیں ان میں اس کے ہاتھوں کا دخل ند ہو جیسا کہ بارش کورحمت کہا جاتا ہے اگر چہ فی نفسہ بارش رحمت نہیں ہے بلکہ اند تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے۔
- (۲) عطاء نے کہا: آ دی ہے مراداس آیت بیس کا فر ہے' کیونکہ مؤمن جس طرح اپنے ہاتھوں کے جیمیج ہونے کاموں کودیکھے گا'ای طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عنواور اس کی رحمت کی طرف دیکھے گا اور رہا کا فرتو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سوااور کسی چیز کوئیس دیکھے گا تو وہ صرف اپنے ہاتھوں ہے جیمیے ہوئے گنا ہوں کو دیکھے گا۔
- (٣) حسن اور قبادہ نے کہا:اس آیت میں آ دی ہے مراد مؤمن ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر کہمگا: اے کاش! میں ہوا تا ' پس جب اس آیت کے دوسرے حصہ میں کافر مراد ہے تو ضروری ہوا کہ پہلے حصہ میں مؤمن مراد ہوئیز اس لیے کہ جب مؤمن نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام بھی جھیج اور نرے کام بھی تواسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوگا اوراس کی رحمت اور مففرت کی امید بھی ہوگی ہیں وہ نشقر ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گار ہا کافر تو اس کو یقین ہوگا کہ اس کو عذاب ہوگا اس کو نہ کوئی جس ہوگا نہا تنظار۔

كافر كَ قُولَ' كاش! مين مثى مؤجاتا'' كِمْ تَعْلَق روايات

کافر قیامت کے دن زندہ کیے جانے سے پہلے ٹی تھا' اب جب وہ اپنا انجام دکیے لے گا تو کیے گا: کاش! وہ اس طرح مٹی ہوجا تا اور اب اس کوعذاب نہ دیا جاتا' جیسا کہ ان آیات میں ہے: قیامت کے دن کافر کیے گا:

روب الروب المورد المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان

يُوْمَهِنْ يَكُودُ النَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا التَّرْسُولُ جَسِ دن كفار اوررسول كى نافر الى كن كرنے والے يتناكري كَوْنُسُوْى بِهِهُ الْدُرْهُ فُولَا يَكُنْمُونَ اللهَ عَدِينَا كَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ يَكُمُنُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللهَ عَدِينَا كَرِي (الساء ۴۳۰) كوئى بات مِي اليس عي ع

ا ما منظبی متونی ۳۲۷ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام الحسین بن مسعود الفراء البغو می البتونی ۵۱۷ هـ ا اور علامه قرطبی متونی ۲۲۸ هـ نے بھی ان نے نقل کہاہے:

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنها فرباتے ہیں: قیامت کے دن روئے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور تمام جانوروں حیوانوں اور حشرات الارض کواکٹھا کیا جائے گا' پھر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا' حتیٰ کہ اگر سیکھ والی بکری نے بغیر سیکھ والی بکری کے سیکھ مارا تو اس سے تصاص لیا جائے گا' پھر جب ان کے قصاص سے فراغت ہوجائے گی تو پھران سے کہا جائے گا: اب تم منی ہوجاؤ' یہ منظر دیکے کرکا فر کئے گا: کاش! میں بھی مٹی ہوجاتا۔

تبيار القرآر

التمامه: ۳۰ ــــ ۳۱

بروت مساح الجامع لاحكام القرآن جزواص ١٦٠١ـ١١٢١)

سورة النبا كااختتام

مقاتل نے کہا:اللہ تعالیٰ وحثی جانوروں کؤ حشرات الارض کواور بریموں کوجمع فرمائے گا اوران کے درمیان انصاف ہے فیصلہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ بغیر سینکھ کی بکری کاسینکھ والی بکری ہے قصاص لیا جائے گا' بھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: میں نے تم

کو پیدا کیا اورتم کو بنوآ دم کے لیے منحر کیا اورتم اپنی پوری زندگی ان کی اطاعت کرتے رہے ابتم اپنے پہلے حال کی طرف صورت میں ہوتا اور آج مٹی ہو جاتا۔

لوث جادُ اورمني موجادُ من جب كافران كي طرف د كيهي كا جومني مو كاتو تمنا كرے كا اور يہ كيم كا: كاش! ميں دنيا ميں خزير كي ابوالر نادعبداللہ بن ذکوان بیان کرتے ہیں: جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور اہل جنت کو

جنت میں جانے کا بھم دے گا اور اہل دوز خ کو دوزخ میں جانے کا تھم دے گا تو اس دقت سب جانوروں ہے اور مؤمنین

جنات ہے کہا جائے گا کہ ٹی ہوجاؤ' پھروہ سب مٹی ہو جا کیں گئے اس وقت کا فر کیے گا: کاش! میں مٹی ہو جا تا۔

ایک قول یہ ہے کہاس آیت میں کافر سے مراد اللیس ہے کیونکہ اس نے خضرت آ دم کی فدمت کی تھی کہ ان کوش سے پیدا کیا گیا ہےاوراس پرفخر کیا تھا کہ اس کو آگ ہے بیدا کیا گیا ہے کہل جب وہ قیامت کے دن ید دیکھے گا کہ حضرت آ دم علیہ السلام اوران کی اولا دہیں ہے مؤمنوں کو کس قدر تو اب عطا کیا جار ہاہے اور وہ کس قدر بختی اور عذاب میں ہے تو ابلیس کیے گا: كاش! مين مني بوتا\_(الكفف والبيان ج•اص٢١١\_٢٠ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٣ هأمعالم التزيل ج٥ص٣٢ واراحيا والتراث العرلي

الحديثة رب الغلمين! آج ٣ رجب ١٣٢٦ه/١٠٤٠هم/١٠٤٠، بدروزيده بعد ثما زعصر سورة النباك تفيير تمل مومني اله الغلمين! جس طرح آپ نے بحض اپنے کرم ہے سورۃ النبا کی تغییر تھمل کرا دی' قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی تکمل کرا دیں'اپنی

509

جلد دواز دہم

رحمت سے شرح صحیح مسلم کو اور اس تغییر تبیان القرآن کو قیامت تک باقی ٔ مقبول ادر فیض آ فریں رحمیں ادر میرے والدین اوراس کتاب کے ناشراور قارئین کی محض اینے کرم ہے مغفرت فرمادیں دارین کی مختیوں سے مامون رھیس اور دارین کی خوشیاں اور کا مرانیاں عطا فر ہائیں۔ والحمد لله رب الغلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين.

**微微微微微** 

تبيار الق آر



# سورة النّزِعٰت

سورت كانام اور وجهرتشمييه

ال سورت كا نام ال آيت ميل مذكور يملح لفظ سے ماخوذ بوه آيت بيد:

وَالنَّذِعْتِ غَرُقًالٌ (النَّرَعْتِ:١)

ہے(کافرکی)روح کھینچتے ہیں0

ان(فرشتوں) کی قتم جو (جسم میں) ووب کر نہایت سختی

اما <sub>ک</sub>ائن الضریس' النحاس' این مردوبیاور پیتی نے حضرت این عباس رضی الند خنبها سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النوغت مکہ کسرمہ میں نازل ہوئی ہے۔(الدرائمٹورج ۸۳ - ۱۳ واراحیاءالزاٹ العربیٰ بیروٹ ۱۳۴۰ھ)

تر تیب نز ول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸۱ ہے' بیسورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے بھی اس سورت کا نمبر ۸۱ ہے۔

النزغت اورالنباميس مناسبت

سورة النزعت اورسورة النبا دونوں میں قیامت کے مناظر اور متقین اور بحر مین کے اخروی احوال بیان کیے گئے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں قیامت کے مناظر اور حیات بعد الموت پر دلائل چیش کیے گئے ہیں اور حساب اور جزاء اور سزا کی تقصیلات بیان کی گئی ہیں النبائے آخر میں قیامت کے عذاب کے قریب آنے سے ڈرایا ہے اور النزعت کے آخر میں حشر اور مرنے کے بعد دویارہ زندہ کیے جانے کو دلائل ہے تابت کہا گیا ہے۔

النزغت كےمشمولات

اُ النَّرْعُت: ۵ ۔ ۱ میں ان فرشتوں کی قتم کھائی ہے جو کا فروں کے جسموں سے ان کی روحوں کو نہایت بخق کے ساتھ تھنچ کر نکالیس گے اورمؤمنوں کے جسموں سے ان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالیس گے اوراس قتم کا جواب محذوف ہے یعنی تم کوخرورمرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

﴿ النَّرْعَاتِ: ١٠- ٢ مِن قيامت كا ذكر بهاور كفار كے ا ثكار قيامت كا ذكر بـ

لا النزعت ١٢٠ ـ ١١ مين كفارك الكارقيامت كي تفصيل باوران كارة كيا كيا ب-

النزعات ٢٦١ ـ ١٥ ميس حفرت موى عليه السلام ك فرعون كي ساته معركه آرائى كا ذكر ب جوا في حكومت ك غرور ميس خدائى كا دكون كر بيضا تما كير الله تعالى في فرعون كواس ك تشكر سميت سمندر ميس غرق كرديا تا كدوة تي والى نسلوب كي خدائى كا دكون كرديا تا كدوة آية والى نسلوب ك

کیے عبرت کا سبب ہو۔

جلددوازدهم

نببار القرآر

اللہ تعالیٰ کے باس ہےاوراس کے وقت کوا بنی عقل ہے کوئی نہیں جان سکتا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عقل نے نہیں معلوم کر سکتے کہ قیامت کس وقت آئے گی البتہ اللہ تعالٰی نے وجی کے ذریعہ آپ کواس کاعلم عطافر مایا ہے' اور بیکه شرکین کا دنیامیں رہنا چندروز ہے اور جب قیامت اجا تک آئے گی توان کے ہوش اُڑ جا کیں گے۔ اس مختصر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں اللہ تعالی کی اعانت اور امداد پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ النزعن کا ترجمہ اور

فیر شروع کرر ہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں حق پر قائم رکھنا اور مجھ سے وہی تکھوا نا جوحق اور صواب ہو اور فلط اور باطل ہے مجھے مجتنب رکھنا اور اس کا روکرنے کی ہمت عطا فر مانا ادر اے میرے رب! میرے علم کوزیادہ فر مااور مجھے ار انجام کارمیری مغفرت فرمادینا-

غلام رسول سعيدي غفرله ۵ر جب۲۲۲ ۱۱۱ گست ۲۰۰۵ ء



تبيار القرآر جيد د واز و: م





Ę.

امام عبدالرحمان بن محمد رازی این ابی حاتم متوفی سات ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت این عماس رضی الندعنها اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: یہ کفار کی رومیں ہیں جن کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے کچ

مسترت این جو از ان ما معد بها آن ایت ق میر می تر عام رفاعت مین مید نداد و روس بین آگ مین غرق کر دیا جوا تا ہے۔(تغییر امام این الی حاق رقم الحدیث: ۱۹۱۰ الدرالمحورج ۴۸س ۲۵۰)

۵۰۰ امام ایز جعفر خود می این این ماردن این می مرا احدیث می است. امام ایز جعفر خود بن جر مرطبری متوفی ۱۳۰۰ هداس آیت کی تقسیر میں لکھتے ہیں:

میرے زویک مختاریہ ہے کہ اللہ تعالی نے ڈوب کر مختی کے تھینچنے والوں کی قتم کھائی ہے اور کھینچنے والوں کو کسی کے ساتھ

خاص نہیں کیا اس لیے بیام بے خواہ فرشتہ ہو یا موت ہو یا ستارہ ہو یا کمان ہو۔ (جام البیان جر ۱۹ م ۲۰ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵) ہے) میں کہتر ہول کد حضرت علیٰ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیرفر مایا ہے کہ النوطت سے مراو وہ فرشتے میں جوخق سے کافر کی روح کو اس کے جسم سے تھینچتے ہیں۔ (الجامع لا حکام القرآن جر ۱۹۹م ۱۲۵) اور ظاہر ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام کی بینفیر رسول الند صلی الند علیہ وکلم سے ساع برمجمول سے کیونکہ بیالی چیز نہیں ہے کہ اس کو اپنی عقل اور قیاس سے

> یں یہ ہے۔ النزعت: ۲ میں فرمایا: اور ان(فرشتوں) کو تم جونہایت نرمی ہے(مومن کی جان کے ) بند کھولتے ہیں ٥ ''فاشطات'' کا معنی اور مؤمن کی روح کا آسانی کے ساتھ جسم سے نکلنا

امام تقلبی متوفی ۲۲۷ هفرمات مین:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا نے فر مایا: یعنی فرشتہ مؤمن کے جہم ہے اس کی گرہ یا اس کا بند کھول دیتے ہیں جس طرح جب اونٹ کی ٹا نگ ہے بند البعیو '' یی فراء کا تول طرح جب اونٹ کی ٹا نگ ہے بند کی بول کری کو کھول دیا جائے تو کہتے ہیں:'' نشسطت العقال من ید البعیو '' یی فراء کا تول ہے ہا اور حضرت ابن عباس من این الشخیمانے فرمایا: اس کا محتی ہے مؤمنوں کی روعیں خوجی فوجی اپنے جسموں سے نکلتی ہیں' کیونکہ جومومن بھی فوت ہوتا ہے' مرنے سے پہلے اس کو جنت پیش کی جاتی ہے اور وہ اس میں اپنی ان از واج کو دیکھتا ہے جو بروی آنکھول والی حوریں ہیں۔ (الکھند وائفاج واس ۱۳۲۳) معالم التو یل جامی ۱۹۲۸ ہوا دیا ماتر آن ہزوام ۱۹۲۷)

حضرت ابن عباس رضی الندعنها نے فرمایا: مؤمنین کی روحیں جب ملک الموت کودیکھیں گی تو ملک الموت ہے گا: اے نفس مطممہہ: اجبور و ت اور ریحان (خوشی اورخوشبو) کی طرف اور رب کی طرف جو ناراعش نہیں ہے اورخوشی خوشی کرامت کے ساتھ جنت کی طرف چلو۔(الدرائمورن ۴۸س)۲۰ ادار دیا والتراث العربی نیجروت ۱۳۳۱ھ)

حارث بن فرارج كيتے ميں كه جھ سے مير سے والد نے بياحد يث بيان كى كدرمول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميں ن و يعنا كدائيد العمارى كے سر ہانے ملك الموت كھڑا ہوا تھا ميں نے كہا: اسے ملك الموت! مير سے صحابي كے ساتھ فرى كرنا يوند به مؤسن سے ملك الموت نے كہا: يا مجد (صلى الله عليك وسلم )! آپ خوش ہوں اورا پئى آ كھ تھندى ركيس سے شك ميں بر مؤمن کے ساتھ رزی کرنے والا ہوں۔(مندالبزار آم الحدیث:۸۵٪ تجم الکبیر آم الحدیث:۴۱۸۸) عبد الله بن بریده اپنے والدر منی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:مؤمن کی موت کے

وقت پیشانی پر بسینه ہوتا ہے۔ (سنن تریزی قرالدیٹ ۹۸۲ سنن نسائی قرالحدیث ۱۸۲۷ سنن نسائی مراحدیث ۱۸۲۷ سنن این اجدر قرالحدیث ۱۳۵۲ سنداحمہ ن۵ ۲۵۰)

' سنن ترندی رقم الحدیث:۹۸۲ مسمن نسالی رقم الحدیث:۱۸۲۷ مسمن این بادیرم الحدیث: ۱۳۵۰ منداحمد ن۵۳ -۳۵۹ اس حدیث یے دو مجمل میں:ایک بیر که بیرموت کی شدت سے کنامیہ ہے ٔ دوسرا میہ کہ بیرموت کے دقت خیر کی علامت ہے۔

اس مدیث کے دوس ہن ایک بید نہ میر ہو مؤمن کی روح کھینچنے کی کیفیت

حضرت براء بن عازب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا: جب بندہ مؤمن دنیا ہے۔ منقطع ہوکر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں' ان کے چہرے آفاب کی طرح روثن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے گفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشہو ہوتی ہے' حتیٰ کہ وہ

ں رو است کی طرح روثن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے گفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ منتها نظرت بیٹے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے الے فلس مطمئنہ! منتهائے نظرتک بیٹے جاتے ہیں کچر ملک الموت آ کر اس موسن کے سر ہانے پیٹے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اسے فلس مطمئنہ! اللّٰہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل کچر ایتا ہے اور کپڑنے کے بعد بلک جھیلنے کی مقدار بھی اس کوٹیس چھوڑتا اور اس کواس

پائی کا فطرہ لکتا ہے چر فرشتہ اس روح کو چڑیں ہے اور چڑے ہے بعد بید بینے ہی سدار کی آب دیں پروہ مرار کی کہ است گفن میں اور اس خوشبومیں رکھ دیتا ہے اور اس سے روئے زمین کی سب سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آتی ہے فرشتہ اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں فرشتہ ان سے پو چھتے ہیں: یہ کسی پاکیزہ معطر روح ہے؟ وہ بتا ئیں گے: یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کا وہ نام بتا ئیں گے جو اس کا دنیا میں سب سے اچھا نام تھا، حتیٰ کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسان دنیا پر چنچیں گے اور اس کے لیے آسان کو کھلوا ئیس گے تو آسان کھول دیا جائے گا' چھر آسان دنیا سے لے کر ساتویں آسان تک اس کا ہر آسان پر استقبال کیا جائے گا' کیس اللہ عز وجل فرمائے گا: میرے بندہ کا صحیفہ اٹھال علیین میں رکھ دو اور اس کوزمین کی طرف لے جاؤ' میں نے اس ذمین سے ان کو پیدا کیا ہے اور اس زمین میں ان کولونا دُس گا اور اس زمین سے ان کو

آ سان تک اس کا ہرآ سان پراستقبال کیا جائے گا' پس اللہ عزوجل فرمائے گا: میرے بندہ کا سحیقہ اتمال میں میں رہ دواور اس ا کوزمین کی طرف لے جاؤ' میں نے اسی زمین ہے ان کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ان کولوٹا ڈس گا اور اسی زمین سے ان کو دوبارہ نکالوں گا' پھراس کی روح کواس کے جسم میں لوٹا دیا جائے گا' پھراس کے پاس دوفر شخے آ کراس کو بٹھا دیں گے اور اس سے پوچیس گے: تمہارا رب کون ہے؟ وہ کم گا: میرا رب اللہ ہے' وہ پھر پوچیس گے: تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہ گا: میرا وین اسلام ہے' وہ پھر پوچیس گے: یہ کوفر شخص ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کم گا: وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکم ہیں' وہ کہیں گے: تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کم گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' پس میں ان پرائیان لایا اور ان کی تقعد تی کی' پھر آ سان سے ایک منادی ندا کرے گا: میرے بندہ نے بچ کہا' اس کے لیے جنت ہے فرش بچھا دؤ اور اس کو جنت کالب س پہنا دواور اس کے لیے

جنت ہے ایک کھڑکی کھول دؤ کھراس کے پاس جنت کی ہوااوراس کی خوشبوآئے گی اور حد نگاہ تک اس کی قبریش توسیع کر دی جائے گئ کھراس کے پاس ایک خوب صورت شخص آئے گا' جس کالباس بھی حسین ہوگا اوراس کی خوشبو بھی بہت انچھ ہوگ' وہ کہے گا جمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ کہے گا بتم کون ہو؟ تمہارا چیرہ تو بہت حسین ہے اور خیرانگیز ہے وہ کہے گا: جس تمہارا نیک عمل ہوں' تو وہ کہے گا:اے میرے رب! قیامت کوقائم کردے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف

لوٹ جاؤں۔ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ کافر دنیا ہے منقطع ہو کرآ خرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسان سے سیاہ فام فرشتے اتر تے ہیں' ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ منتہائے نظر تک پیٹھ جاتے ہیں' پھر ملک الموت آ کر اس کا فر کے

مروواز وبمم

تبيار القرآر

مریانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے فہیٹ روح! اللہ کی ناراضگی اور فضب کی طرف نکل دہ روح اس کافر کے جہم میں پھیل جاتا ہے 'وہ اس روح کو اس طرح گھیٹ کر نکالتے ہیں جس طرح کا نول والی سلاخ میں بھینے ہوئے گئے اُون کو کھنچ کر نکال جاتا ہے' پھروہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک جھیکتے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اس کی روح کو اس ٹاٹ میں لیبٹ ویتے ہیں' اس سے مروار کی طرح خت بدیونگلتی ہے'وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاک سے گزرتے ہیں' وہ پوچھتے ہیں۔ بیوک فہیٹ روح ہے'وہ بتاتے ہیں۔ یو لااں بن فلاں ہے اور دنیا ہیں اس کے برترین نام کو بتاتے ہیں' حتیٰ کہ آسانِ دنیا ہیں پہنچتے ہیں' آسان کو کھلواتے ہیں تو آسان کو نہیں کھولا جاتا' بھر رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم

سے بیا ہے۔ بی ن ...

ان کا فروں کے لیے ) آسان کے درواز نے نہیں کھولے

ان کا فروں کے لیے ) آسان کے درواز نے نہیں کھولے

خَتَّی مِکِرِجَ الْجُمَلُ فِیْ سَرَمُ الْمُوْمِيُ كُولُولُ . (الاعراف: ۴۰)

کے درائی میں داخل ہوجائے۔

کے درائی میں داخل ہوجائے۔

پھرانند تعالیٰ فرمائے گا:اس کوسب سے کچل زمین تحیین میں داخل کردؤ پھراس کی روح کو پھینک دیا جائے گا' پھر آپ نے بیآ یت تلاوت کی:

وَمَنْ يُشْفِرِكُ بِاللّٰهِ مِنْ كُمْ اللّٰهِ مِنْ السَّمَا وَفَاتُخُطَفْهُ جَس نَه الله كَ ما تعد شرك كيا وه كويا آسان سے كر برنا الظّفيرُ أَوْ تَهْدِيْ بِهِ القِرِيْمُ فِي مَكَانِ سَعِيْقِ ۞ اللَّه اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّه عَلَي (الحُيْمَ اللّٰهُ مِنْ كَالِهِ اللّٰهِ مِنْ مَكَانِ سَعِيْقِ ۞ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

پھراس کی روح اس ہے جہم میں لوٹائی جائے گی پھر دوفر شتے آگر اس کو بٹھا تیں گے اوراس سے پوچیس گے: تیرارب
کون ہے؟ دہ کہے گا: افسوس بین نہیں جانتا' وہ پوچیس گے: تیرادین کیا ہے؟ دہ کہے گا: افسوس میں نہیں جانتا' وہ پوچیس گے: بیر
شخص کون تیں جوتم میں بیسے گئے تتے؟ دہ کہے گا: افسوس میں نہیں جانتا' پھرآسان سے ایک منادی ندا کر سے گا: بیر جھوٹ بول رہا
سے اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو' اور اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دو' پھر اس کے پاس دوزخ کی گرم ہوائیں
تائم کی اور اس کی قبر کونگ کر دیا جائے گا حق کہ اس کی اوھر کی پسلیاں اُدھر نکل جائم کی گا را اس کے پاس ایک برصورت
شخص آئے گا جس کا لباس بھی بہت نم ابوگا اور اس سے خت بد بوآر بی ہوگی نہیں وہ کہے گا: تہمیں پُری چیزوں کی بشارت ہوا یہ
تہمارا وہ دن ہے جس ہے تہمیں ڈرایا جاتا تھا' وہ کا فر کہے گا:تم کون ہو؟ تہمارا چرہ تو بہت خوفناک ہے جوشرانگیز ہے' وہ شخص

علامة شعيب الارو وط اورديكر محتقين نے كہا ہے: اس مديث كى ستمج بيد را مايس ساجرج مس ٥٠٠٥)

تبيار القرأر

این الی حاتم اور امام این جریر کے حوالہ ہے بھی ککھیا ہے لیکن بسیار تلاش کے بعد مجھے ان کی تفسیر وں میں بیرحدیث نبیس ملی ) میں نے اس حدیث کےمتعدد حوالہ جات اس لیے جمع کیے ہیں تا کہ قار ئین کو پیاطمینان ہو کہ بیرحدیث سیح ہے اور وہ اللہ

تعالی ہے دعا کر س کہاس حدیث میں بندہ مومن کے خاتمہ کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کوعطا کر دے ُاے میرے رے!میرے لیے میری موت کو کہل اور آسان کر دے اور موت کے دفت میرے جہم ہے میری روح کو اس طرح نکالنا جس

طرح یانی کی مثک کے منہ سے یانی کا قطرہ نکلتا ہے اورموت کے بعد بندہ مؤمن کوجن نعتوں سے نواز نے کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ تمام نعتیں مجھے اور میرے قارئین اور محبین کوعطا فرمانا' میں نے اپنے قارئین کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کی ہے' سو قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کریں' خصوصاً ایسے خاتمہ کی جس کا اس حدیث میں ذکر

ای موضوع پرایک اور حدیث ہے' جس کو حافظ حلال الدین سیوطی متو فی ۹۱۱ ھے نے ذکر کیا ہے' و ہ لکھتے ہیں:

امام بزاراورامام ابن مردوبیہ نے حضرت ابو ہربرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلّی اللّٰہ علیه وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے یاس فرشتے ایک ریٹم کے نکڑے میں مشک اور مختلف پھول لے کرآتے ہیں' پھراس ع جم ہےروح کواس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح گندھے ہوئے آئے ہے بال کو نکالا جاتا ہے اوراس ہے کہا جاتا ہے: اے یا کیزہ روح!اس حال میں کہ تو راضی ہواور تجھے راضی کیا گیا ہو تو اللہ کی خوثی اوراس کی کرامت کی طرف نکل اور جب وہ روح نکتی ہےتو اس کواس مشک اور پھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس رکٹم کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کونلیمین کی طرف لے جاما

حاتا ہے اور بے شک جب کافمر کی موت کا وقت آتا ہے تو فمرشتے ایک ٹاٹ میں انگارے رکھ کر لاتے ہیں' پھراس کی روح کو نہایت تخق کے ماتھ کینچ کر نکالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے:اے ضبیث روح!اس حال میں کدتو ناراض ہواور تجھ پرالقد ناراض ہؤ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذات اوراس کے عذاب کی طرف نکل اور جب وہ روح نکل آتی ہے تو اس کو ان انگاروں پر رکھ دیا جاتا ہےاوراس ٹاٹ کواس کےاو پر لپیٹ دیا جاتا ہےاوراس کو تجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ (شرح الصدورص ٦٢ وارالفكر بيروت ٢٣ ١٣٠ه ٢

علام على بن محمد بن صبيب الماوردي متوفى ٢٥٠ هانة اس آيت كي تفيير مين حسب ذيل اقوال لكصي بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: 'المنشطت ''ے وہ فرشتے مراد ہیں جومومنین کی روحوں کوآسانی کے ساتھ ان کے جسموں سے نکالتے ہیں۔

(۲) قادہ نے کہا: پرستارے ہیں جن کوان کی طلوع ہونے کی جگہوں نے فروب ہونے کی جگہوں کی طرف نکالا جاتا ہے۔

(m) مجاہد نے کہا: بیروح ہے جوانسان کی روح کا بند کھول ویت ہے۔

(4) سدى نے كہا: يدوح ب جس كاموت سے بند كل جاتا ہے۔

(۵) عطاء نے کہا: یہ جانوروں کی گردنوں میں ڈالی جانے والی رسیاں ہیں۔

(۱) ابوعبیدہ نے کہا: یودشی جانور ہیں جن کوایک شہرے دوسرے شہر کی طرف کھول دیا جاتا ہے جیسے تفکرات انسان کوایک شہر

سے دوسر سے شہر کی طرف لے جاتے میں۔ (الکت والعیون ج٢ص ١٩٣٠ دارالکتب العلميه بيروت)

النزعٰت ٣٠ ميں فرمایا: اوران کی شم (جوز مین اور آسان کے درمیان) تیرتے پھرتے ہیں ٥

جلد دواز دہم تبيار القرآر ''السابحات'' کے مصداق میں اقوال مفسرین حضرت علی رضی اللہ عند نے فریایا: ''الساب حیات'' سے مرادہ فرشتے ہیں جو مؤمنین کی روحوں کے ساتھ تیرتے ہیں' الکھی نے کہانیہ وہ فرشتے ہیں جو مؤمنین کی روحوں کو قبض کرتے ہیں' عصے کو کی شخص پانی میں تیرتا ہے تو بھی پانی میں فرکی لگا تا ہے اور بھی کئے آب پر انجر آتا ہے اور تجاہد اور ابوصالے نے کہانیہ وہ فرشتے ہیں جو بہت تیز رفنار گھوڑ ہے کی طرح تیزی سے آئی نے ساترتے ہیں جیسے تیز رفنار گھوڑ سے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیرنے والا ہے ایک قول سے ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑ سے بین' قنادہ نے کہانا سے مراد متارے مورج اور جاند ہیں اللہ بجان فرماتا ہے:

. ہرستارہ اینے مدار میں تیرر ہا ہے O کُنُّ فِیْ فَلَکِ یَسْبِیمُوْنَ (یُس:۴۰) عطاء نے کہا:اس سے مراد کشتیاں ہیں۔

(الكشف والخفاءج • اص١٣/ الكنت والعون ج٦ ص١٩٣ معالم التويل ج٥ص٢٥ الجامع لا حكام القرآن جز٩١٩ ١٤٠)

''السابقات'' كےمصداق ميں اقوال مفسرين

النزعت : ٢٠ مين فرمايا: پيران كي تتم جو پوري قوت ٢ ] كي بره حق مين ٥

مجاہداورابوروق نے کہا:جوابن آ دم کی خیراور عمل صالح کو پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں' مقاتل نے کہا: یہ وہ فرشتے ہی جوارواح سوئٹین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں' حضرت ابن مسعود نے کہا: ییرموشنین کی رومیں ہیں جوفرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں' بیاللّٰہ کی ملاقات اور اس کی رحمت اور کرامت کے شوق میں آگے بڑھتی ہیں' عطاء نے کہا: یے گھوڑے

ہیں' قناوہ نے کہا: بیستارے ہیں' بعض بعض بھے چلنے میں سبقت کرتے ہیں۔(الکفٹ والحفاءج واس۱۲۲) حضرت علی رضی الندعنہ نے کہا: یہ وہ فرشتے ہیں جو انہیاء علیہم السلام تک وہی پہنچانے میں شیاطین پر سبقت کرتے ہیں' ایک تول یہ ہے کہ بنوآ وم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں تو یہ ان کولکھ لیتے ہیں۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنفي متونى ١٣٣٣ ه لكصة بين:

"السابقات" " مرادمو منين كي ارواح بين ان كو"سابقات" اس ليفر ما ياكد جب وه رويس بيدر يمتى بين كمالله

تولی نے ان کے لیے کیا کیا تکریم اور خبر تیار کی ہے تو وہ اپنے مقرر وقت سے پہلے اپنے اجسام سے نکلنا چاہتی ہیں تا کہ وہ اجسام سے نکل کراللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی کرامت تک پہنچ جا میں۔اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے

فرمایا کدد نیامومن کا قیدخانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ (صحیح سلم قم الدیث: ۲۹۵۲) ایک قبال سے میں میں میں است

ا کیے قول میں ہے کہ میں سبقت مونت کے دوقت ہوگی جب مؤمن کو موت آئے گی تو وہ اس وقت میں اس قیدی کی طرح ہوگا جوقید سے رہائی اور راحت چاہتا ہو کیونکہ اس دفت مؤمن و کیھے گا کہ اس کے لیے کیا ثواب تیار کیا گیا ہے 'کس اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ دوہ اس جم سے نکل کر اس ثواب تک بڑنٹی جائے اور کا فرجب دیکھے گا کہ اس کے لیے کیاعذاب تیار کیا گیا ہے تو اس کی روح اس جم سے نکلنا ناپند کر ہے گی اور اس وقت اس کے لیے بھی دنیا جنت ہوگی اور وہ اپنے عذاب کو دیکھ کر اس جم سے جدا ہونا نہیں جائے گی اور اس کی تابید نی سلمی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے: جو اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے۔ اللہ بھی اس سے ملاقات کو پہند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپند کرتا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥ • ١٥ \_ ٢ - ١٥٠ ، صحيم مسلم رقم الحديث: ٢١٨٣)

جلد دواز دبم

بينار القرآر

النّرغت: ۵ میں فرمایا: پھران کی شم جو (نظام کا ئنات کی) تدبیر کرتے ہیں 0 "المدبرات"كمصداق مين اقوال مفسرين امام الحسين بن مسعود الفراالبغوي الهتوفي ۵۱۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا:" المصد بسوات اصوا '' سے مراد فرشتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے چنداُ موران کے سپر وکر دیئے میں 'چرانقد تعالیٰ نے جس طرح ان کوتھم دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے میں' عبدالرحمان بن سابط نے کہا: د نیامیں نظام عالم کی تدبیر چارفر شیتے کرتے ہیں: حضرت جبر کل حضرت میکا ئیل محضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل علیم

حضرت جبریل کے سپردوحی لانا اور ہوا ئیں اور لشکر ہیں حضرت میکائیل کے سپرد بارش اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے اور حضرت ملک الموت کے سپر دروحوں کو قبض کرنا ہے اور حضرت اسرافیل کے سپر دصور پھونکنا ہے اور وہ بغیر کسی اہم امر کے

ز مین پر ناز ل تبین ہوتے۔(معالم التزیل ج۵ص ۲۰۵ داراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۲۰ه)

اولیاءاللّٰدی ارواح کا''المعد بوات'' کا مصداق ہونا اور لوگوں کے کام <u>آنا</u> امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''المنسا شبطات'' ہے مرادموَمنین کی ارواح ہیں جونہایت نرمی اور آسانی ہے اپنے جسموں سے نکل جاتی ہیں' پھروہ ارواح بشریہ جو تعلق جسمانی ہے خالی ہوتی ہیں اور عالم بالا کے ساتھ اتصال کی مشتاق ہوتی ہیں جب وہ اجسام کی ظلمت سے نکل جاتی میں تو وہ عالم ملائکہ اور منازل قدس کی طرف مسرت اور شاد مانی ہے بہت سرعت کے ساتھ جاتی ہیں اوران کے تیز ک

ے روانہ ہونے کو'نسابعات'' (تیرنے والیال) تے بیر فرایا ہے پھراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا ہے متنفر ہونے میں اور عالم علوی کے ساتھ اتصال کی محبت میں ان ارواح کے درجات مختلف ہوتے میں' پس جن ارواح کے بیاحوال زیادہ کامل

ہوتے ہیں ان کی عالم قدس کی طرف روا تھی اتی سرعت کے ساتھ ہوتی ہے اور جن کے بیاحوال کم زور ہوتے ہیں ان کی روا نگی ای قدر آ ہتد ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوارواح" سابقات" ، ہوتی میں مین جو عالم قدس سے محبت کی وجہ ہے بہت تیزی ہے عالم قدس کی طرف سبقت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہی ارواح کی قتم کھائی ہے بینی ان ارواح کی قتم جو عالم قدس کی طرف سبقت کرتی ہیںتم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گۓ پھر بیمستبعزئیں ہے کہ ان ارواح شریف عالیہ میں جوتوت اورشرف ہےان ہی کے آثارے اس عالم کے احوال ظہور میں آتے ہول البذاوی ارواح شریفیہ 'ف المد بوات امرا'' کی مصداق ہیں' کیا یہ واقعنبیں ہے کہ انسان خواب میں اپنے استاذ کو دیکھتا ہے اور اس کو جومشکل بیش آتی ہے اس کا اپنے استاذ ہے ذکر کرتا ہےاوراس کا استاذ اس کواس مشکل کے حل کی طرف رہ نمائی کرتا ہے اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ بیٹا خواب میں اپنے

باپ کود کھتا ہے اور اس کا باپ اس کو کسی مدفون خزانے کی رہ نمائی کرتا ہے اور کیا جالینوں نے بیٹییں کہا کہ وہ ایک مرتبہ خت بیار ہو گیا اورا پے علاج سے عاجز ہو گیا' اس نے کہا: میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے علاج کی کیفیت بتائی اور کیا ا مام غزالی نے میزمین کہا کدارواح شریفہ (لیعنی نیک لوگول کی رومیں) جب اپنے بدنوں سے جدا ہو جاتی میں' پھرا تفاق ہے کوکی انسان ان کے پہلےجہم اور روح کے مشابہ ہوتا ہے تو پیر بعیر نہیں ہے کہ اس نیک روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہواوروہ نیک کاموں میں اس کی مدد کرے اور اس معاونت کا نام البام ہے اور اس کی نظیر کفار اور فجار کی روحوں میں سے ہے کہ وہ اسے مناسب بدن میں پُرانی کو ڈالتی ہیں اور اس کو وسوسہ کہتے ہیں اور یہ تغییر اگر چہ مفسرین سے منقول نہیں ہے لیکن لفظ اس کا بہت زياده احتمال ركفتاب \_\_ (تغيير كبيرخ الص الا واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٥هـ)

علامه سيرمحود آلوي حنفي متوفى + ١٢٧ه ولكصة بهن:

یہ کہنا جہالت ہے کداولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد تصرف کرتے ہیں مثلاً بیمار کوشفا دیتے ہیں' ڈویے ہوئے کوغرق ہے نجات دیتے ہیں وشمٰ کے خلاف مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے پیکام ان کے سرد کر دیتے ہیں ہاں!اس میں توقف نہیں کرنا یا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کی وفات کے بعد ان کو کرامت عطا کرتا ہے جبیا کہ ان کی وفات سے پہلے ان کو کرامت عطا کی تھی ( پس ان کی دعاے )امتد تعالیٰ بیار کوشفاعطا فرما تا ہےاور ڈ وینے والے کوغرق سے نجات دیتا ہے اور دشمن کے خلاف مد دفر ما تا ے اور بارش نازل فرماتا ہے اور ایسے ہی اُموران کی کرامت ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالی ایسے خص کو ظاہر فرما تا ہے جوصورت میں ان کے مشابہ ہوتا ہے' پھر و ہخض اللہ تعالیٰ ہے کی الی چیز کا سوال کرے جو گناہ نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور و جاہت کی وجہ ہے اس کے سوال کو بیرا فر ما دیتا ہے اورا گر کوئی سوال کرنے والا کسی گناہ کا سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو بیرا ا کردی توبیاس سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جز ۴۰ ص۳۳ دارالفکز بیروت کے ۱۳۱ھ)

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٧ه ه لكهية مين:

نیک روحیں بدن سے جدا ہونے کے بعد 'المصدبسرات' کا مصداق ہیں (الی قولہ) پس جب تدبیر کرنا روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس جہان میں تدبیر کرتی ہے گہل جب وہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اس جہان سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو اس کی قد بیراور تا ثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا جمم روح کے لیے حجاب ہے کیاتم نہیں و کیھتے کہ جب سورج کے لیے بادل حجاب نہ ہوں تو اس کی دھوپ بہت تیز اور بخت ہوتی ہے۔

(روح البيان ج٠١ص٣٥٢ واراحيا والتراث العرلي بيروت ١٣٢١هـ)

القد تعالی کا ارشاد ہے: جس دن لرزائے گی لرزانے والی 0 پھراس کے چکھیے آئے گی چکھیے آئے والی 0 اس دن بہت ہے دل ارز رہے ہوں گے 0 دہشت ہے ان کی آ تکھیں جھی ہوئی ہوں گی 0 وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ 0 کیا جب ہم گلی ہوئی بڈیاں ہو جائیں ہے؟ 0 وہ کہتے ہیں: پھرتو یہ بزے خسارے کی واپسی ہوگ 0 دہ ضرور صرف ایک جھڑ کی ہوگی 0 مچر دہ اجا تک (حشر کے ) تھلے میدان میں ہوں گے 0 (الزمند ۱۳۰۰) قیامت کے احوال اور' راجفة'' کامعنی

اس آیت میں فرمایا ہے:''یو و متو جف الو اجفة ''اور یوم پر زبراس لیے ہے کہ وہ فل محذوف کامفعول ہے اور وہ فعل ے'''کتبعثن''لینی تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے'جس دن لرزائے گی لرزانے والیO

اس پر میاعتراض ہے کدرزائے گی لرزانے والی اس سے پہلاصور پھونکنا مراد ہے حال نکد لوگوں کو دوسر صور کے پھو نکنے کے وقت زندہ کیا جائے گا'اس کا جواب ہیہ ہے کہ النوطت : ۷ میں دوسر صور کے پھو نکنے کا ذکر ہے :

تُنْتُعُهَا الرَّادِفَةُ أُنْ (الرَّمَةِ: ٤) پھراس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی 🔾

''راجفة'' كے لغت ميں دومعني ميں: ايك معنى حركت ب قر آن مجيد ميں ہے:

التَّرِعُت 24: ۲۷ — ا

يُوْوَمَوْرُ حِيثُ الْأَرْدُقْ فِي الْجِبَالُ . (المزال:۱۳) اس کا دومر امعیٰ ہے: گرج دارآ واز یا مولناک آ واز یا کُرُک قر آن مجیدیں ہے:

فَكُنَا تُهُمُ الرِّحْفَةُ (الاعراف: ٩١) ين ان كومولناك كرك في كراليا-

ں میں ہوں۔ ان آیات میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں''المواجفة''ے مراد ہے: کپلی بارصور میں پھونکنا اوراس کو'راجفة'' (لرزانے والی)اس لیے فرمایا ہے کہ پہلے صور کے پھو نکٹے ہے دنیا لرزنے لگے گی اوراس میں زلزلمہ آجائے گا' پھراس کے بعد

جب دوسری بارصور میں پھوڈکا جائے تو زمین مروول کو زندہ کرنے کے لیےدو بار لازے گی۔ اس کے بعدفر مایا:اس دن بہت ہے دل کرز رہے ہوں گے 0 دہشت سے ان کی آئٹسیں بھی ہوئی ہوں گی O

ال کے بھر مر مایا ۱۰ ان وین مہت سے دن رور ہے ہوں کے دور الزغت ۹۔۸)

(الزغت ۹۔۸)

بعنی مشرکین کے دل ارز رہے ہوں گے اور منافقین کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گی قر آن مجید میں ہے: ا**لَّذِینُ بِیٰ فِی کُنُدُیْ بِرِیمْ مُرَحِنُّ یَنْظُدُ وَنَ اِلْلِکُ نَظَر**ُ

طرح دیکھتے ہیں جیسےائ خض کی نظر ہوتی ہے جس پرموت کی ہے شہریں

> اس کے بعد فرمایا: وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طُرف لوٹائے جا کیں گے؟ O (النزغ: ١٠) 'حاف ہ'' کامعنی

اس آیت میں 'حافرہ''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: بہلی حالت النے پاؤل'' حافرہ ''' حفر '' سے بنا ہے'اس کامعنی ہے: بہلی حالت النے پاؤل'' حافرہ '' کالفظ النے پاؤل اوٹے اور بہلی حالت پر بلننے کے لیے ضرب المثل ہوگیا ہے'انسان جس راستہ آیا' النے پاؤل اس راستہ پر بلنا تو چلنے کی وجہ سے قدموں کے نشانات سے جو زمین کھدی'اس نسبت سے وہ حالت

''حافرة''کہلائی اوربعض کا قول ہے کہ''حافرة''اس زمین کو کہتے ہیں جس میں ان کی قبریں کھدی ہوتی ہیں اور'حافرة''بد معنی' معصفورة''ہے اور بیر بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام' حافرة''اس دجہہے ہے کہ وہ' حوافو'' کا مشقر ہے لینی کھروں اور سموں کے تکنے کی جگہہے۔

اس آیت میں اس کامعن ہے: کہلی حالت پر پلٹنے کی جگہ 'گو یامشرکین ہے کہتے تھے کہ آیا ہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگ کی طرف لوٹ جائیں گے؟

النّرطت : االمِن فرمايا: كيابهم جب كلى بوئي بثريال بوجا كيل الح؟ ٥

لَمُفَيْتِي عَكَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ﴿ (مُدَ ٢٠٠)

اس آيت من ان حرة "كالفظ بأس كامعنى بير يورا چور چور بديان بوسيده مونا ريزه ريزه مونا-

النزغت:۱۲ میں فرمایا: وہ کہتے ہیں کہ پھرتو بزے خسارے کی واپسی ہوگ۔ ''نہ خبر ق'' کامعنی اور خسارہ کی تفسیر میں دوقول

**بخوہ کا سی اور حسارہ کی سیبریل دونوں** حسن بھری نے کہا:ایں قول ہے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا ہے <sup>بی</sup>عی ایسا بھی بھی نہیں

ہوگا اور دوسرے مفسرین نے کہا، مثر کین کے تول کامعنی ہے ہے کہ جیسا کہ سلمانوں کا ٹمان ہے اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی کیونکہ مثر کین کا گمان بیتھا کہ جس طرح وہ دنیا میں عیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں' آخرت میں بھی ای طرح عیش وعشرت میں ہوں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں تنگی ہے گزر بسر کررہے ہیں' اس

Marfat.com

ر القرآن

۱۵۵

ے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے خسارہ کا باعث ہوگی۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک کافر کا بیقول نقل فرمایا ہے: وَهَمَاۤ ٱلْطُنُّ السَّاعَةُ قَالْهِمَةُ ۚ وَكُونُ رُّودُ دَشُّ إِلَى مَوِّكَ اور میں بیگان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اینچ دب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس (دنیا) ہے بہتر لوٹ کی

جگہ پاؤںگا ۞ پس مشرکین بیگمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دنیا کی جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کی یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے زویک ان کا درجہ اور مرتبہ سلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے کیونکہ میہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر تو معیشت تنگ کر دے اور اپنے وشموں پر معیشت کو وسیح کر دے اور جہب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی تو انہوں نے پ گمان کیا کہ دبی دنیا اور آخرت میں فضیلت والے ہیں اور جوان کے مخالف ہیں وہی خسارے والے ہیں۔

> النّزلخت: ۱۳۱ میل فر مایا: وه ضرورصرف ایک جھڑ کی ہوگی O پیسی دینہ سرمعین

''ز جو ق'' کامعنی اس میں بیبتایا ہے کدمرووں کوزندہ کرنا بہت سرعت ہے ہوگا اور اس کوقائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آ سان ہے اور

اس سے دوسری بارصور میں چھونکنا مراد ہے اور بید حضرت اسرافیل کی چیز ہے، مضرین نے کہا ہے کہ القد تعالیٰ ان کوز مین کے پنچ سے زندہ کرے گا' وواس بولناک آ واز کوئ کراٹھ کھڑے ہوں گے'اس کی نظیر مید آیت ہے:

وَهَا يَنْظُدُهُ وَلَا لِاَ مَنْ يُحَدِّ وَاهِدَا قَالَهَا لِهِمَا لِمِنْ فَوَاقِ فَ الْمِيْسِ مِنْ اللَّهِ عَ (منّ:۱۵) وَهم نبيس من اللَّه عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّ

النزعت ۱۴ میں فرمایا: گیروہ ا چا تک (حشر کے ) کھلے ہوئے میدان میں ہوں گے 🔾

المرتف المعنى المرهاي ورده الإستراس عن و تعميدان من رول . "ساهرة" كامعنى

اس آیت میں'نساھو ق'' کالفظ ہے'''مساھو ق'' کامعنی ہے:میدان''سھو'' کامعنی: نینداڑ جانا بھی ہے' کیکن اس کا زیادہ استعمال روئے زمین کے متعلق ہوتا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: "مساهرة" سفید ہم وارزین کو کہتے ہیں اس نام ہے اس کوموسوم کرنے کی دو وجہیں ہیں: (۱) اس پہ چنے والاخوف سے سوتانبیں (۲) اس زمین میں سراب روال ہوتا ہے عمر بول کا محاورہ ہے: "عیب مساهوة "(جاری چشمہ) اور میر سے بزدیک اس کی تیسری وجہ بھی ہے اور وہ ہیہ ہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی خوف سے نینداڑ جاتی ہے تو جس زمین پر حشر بہ پا ہوگا وہاں کا فر بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گئ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ "مساهرة" " یمی و نیا کی زمین ہوگی یا آخرت کی زمین ہوگی کیونکہ دوسر سے صور میں چھو تئے ہے جو مہیب آواز پیدا ہوگی جس کو اس سے پہلی آیت میں" ذہور ہو" (جوزک) فرمایا ہے اس وقت لوگ جوق در جوق آخرے کی زمین میں منتقل ہوں گے۔

(تغييركبيرج الص ٣٤ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٥ه )

القد تعالی کا ارشاد ہے: کیا آپ کے پاس موک کی فرکھٹی ؟ 0 جب ان کے رب نے وادی طوی میں انہیں ندافر ہائی 0 کہ آپ نو بائر وی کے اپ ہوئے کے متعلق تیری آپ اس کے کہیں کہ گنا ناموں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ ١٥ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہ نمائی کروں سو تو ڈرے 0 پھر انہوں نے اسے بہت بوی نشانی محالی صواح نے نکذیب کی اور نافر ہائی کی 0 پھراس نے پیٹھ پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کی ١٥ سے نوگوں کو جمع نسال المقد آل

ہونا' قرآن مجید میں ہے:

جس نے اپنفس کو گناہوں ہے ماک کرلیاوہ کامیاب ہوگیاں قَدْاَفْلَةُ مِنْ ذَكُمُونُ (الشينو)

اللد تعالی نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیجاالسلام کو تلقین کی تھی کے فرعون کے ساتھ زمی ہے بات کریں فریایا: فَقُوْلَالَهُ قَوْلًا لَيْنَا . (ف: ٣٠٠) پستم دونوں اس ہے زمی ہے بات کرنا۔

اس میں بیدلیل ہے کہ جب کی کواللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہوتو اس کے ساتھ ختی نہیں کرنی جا ہے اور زی ہے

بات كرنى جائيان ليالله تعالى نے نى صلى الله عليه وسلم سے فرماما:

وَلَوْكُنْتَ فَظَّاغَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوٰ إِمِنْ حَوْلِكٌ . اگر آپ بدمزاج اور بخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس (آلعمران:۱۵۹) ہے بھاگ ماتے۔

اس معلوم ہوا کہ جومبلغین لوگوں کے ساتھ تختی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعصب سے کام لیتے ہیں وہ تبلیغ کرنے میں انبیاء علیہم السلام کے طریقتہ پرنہیں ہیں۔

النزغت: ١٩١ ميں فرمايا: اور ميں تھے تيرے رب كى طرف رہ نمائى كروں سوتو ڈرے 0

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میمقدم ہے' کیونلہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ہوایت کو پہلے ذکر کہااوراللہ ہے ڈرنے کا ذکر بعد میں کما' اوراس کی نظیر به آیت ہے: إِنَّ إِنَّاللَّهُ لِكَ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَاغُينُ فِي \* یے شک میں ہی اللہ ہوں میر بے سوا کوئی عمادت کا مستحق

سفید جیک دار بغیر کسی عیب کے نکلے گا۔

بعض بہت پڑی نشانیاں وکھا <sup>تع</sup>سO

آب اینا ہاتھ ایے گریان (بغل) میں ڈالیں آپ کا ہاتھ

اور آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباہیے وہ بغیر کسی عیب کے

سفید چکتا ہوا لکلے گا' یہ دوسری نشانی ہے 0 تا کہ ہم آپ کو اپنی

(طاسا) نبیس باتوآب میری عبادت سیجید

اوراللدتعالی کی خشیت اوراس کا خوف الله تعالی کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے فرمایا: إِنَّمَا يَخْتُكُى اللَّهُ مِنْ عِيَادِهِ الْعُلَمْ وَالْمُ اللہ کے بندوں سے صرف علاء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

النّر غبت: ۲۰ میں فر ماما: پھرانہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی O

اس آیت میں جس بہت بوی شانی کا ذکر فرمایا ہے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

بہت بڑی نشانی کے متعلق متعددا قوال

(۱) اس ہے مرادید بیضاء ہے قرآن مجید میں ہے: وَادُخِلُ يَهُكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيُصَاءَ مِنْ

غَيْرِسُوْ يون (المل:١١) وَاصْمُوْ يَدُكُ إِلَى جَنَاجِكَ تَخْرُجُ يَنْضَأَءُ مِنْ

غَيْرِسُوۡ ۚ إِنَّ ٱخْرَى ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ الْيِتَنَا الْكُنْرِي ۗ

(rr\_rr:山)

(۲) اس سے مرادعصا ہے کیونکہ حضرت مویٰ جبعصا کوزمین پر ڈالتے تو وہ اثر دھابن جاتا تھا'اس کے اجزاءاوراس کاجمم بڑھ جاتا تھا ادراس ہے حضرت مویٰ کو بہت بڑی قدرت اور بہت شدید طاقت حاصل ہوتی تھی' اور وہ اڑ دھا بہت

ساری چیزوں کونگل جاتا تھا اور وہ چیزیں فتا ہو جاتی تھی اور بڑی بڑی چیزوں کے اجزاء فنا ہو جاتے تھے اور چیزوں کے

سار الق آر

جلددوازدتهم

جلدوواز دجم

رنگ اوران کی صورتیں زائل ہو جاتی تھیں اوران چیزوں میں ہے ہر چیز ایک منتقل معجزہ ہے لبذا عصا بہت بڑی نشانی

(٣) بہت بری نشانی سے مرادید بیضاء اور عصا کا مجموعہ ہے۔

التُزعٰت ٢١: ميں فرمايا: سواس نے تكذيب كى اور نافر مانى كى ٥

یعنی اس کی تکذیب کا خلاصہ بیتھا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کے بیم عجز ہان کے دعویؑ نبوت کےصدق پر دلالت نہیں یتے' ای لیے اس نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کے عصا سے معارضہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا

كيا ورآن مجيد ميس إ: كَأْرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُكَا آيِنِ خُوْمِ فِنَ فَي پھر فرعون نے شہروں میں ( جاد وگروں کو ) جمع کرنے والوں

کونیج دیان (الشعراء:۵۳) الترغت ۲۲ میں فرمایا: پھراس نے پیٹھ پھیری اوران کے خلاف کارروائی کی 🔾

اس آیت میں''یسسعی'' کالفظ ہے'اس کامصدر''مسعی'' ہے'اس کامعنی جدد جہد کرنا بھی ہےاور بھا گنا بھی اوراس

آیت کی دوتفسیرین ہیں: (۱) جب فرعون نے اژ د ھے کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ مرعوب ہوکر بھاگ گیا۔

(۲) فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے پیٹے کھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔

النُزعٰت :۲۳٫۲۳ میں فر ہایا:اس نے لوگوں کوجع کر کے بداعلان کیا 0 پس کہا: میں تمہارا سب ہے برا رب ہوں 0 فرعون نے دوسر سےشہروں سے جادوگروں کو بلوا کر جمع کیا۔ (الشعراء، ۵۳) پھر جس مقام پرتمام جادوگر جمع ہوئے تھے اس

میدان میں اس نے کھڑے ہوکراعلان کیا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں۔ سب سے بڑارب ہول کامعنی

اس نے جو بیکہا تھا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں اس کا بیمطلب نہیں تھا کہ تمام آسانوں اور مینوں اور یہاڑوں

اورسمندروں اور دریاؤں کومیں نے پیدا کیا ہے کیونکہ بیدومویٰ تو ایک مجنون کی بڑے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا' بلکہ فرعون دہر بیرتھا' وہ اس جہان کا کوئی صانع نہیں ، نتا تھا' نہ نبی اور رسول کو مانتا تھا' اس کا مطلب بیتھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا مرلی اور محسن ہول لہذاتم میراشکرادا کرواورمیری تعظیم کرواور مجھے تجدہ کرواورمیر ےاحکام ہانو اورمیری اطاعت کروُوہ قیامت' حشرونشراور

جزاءاورسزا كالجعي منكرتها به

النرغت ٢١٠ ـ ٢٥ مين فرمايا: پس الله نے اسے دنيا اور آخرت كے عذاب كى كرفت ميں لے ليا 0 ب شك اس ميں ڈرنے والے کے لیے ضرورعبرت ہے 0

'الحرة''اورُ'او کی'' کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ نے اس کو' احو ہ ''اور' او لئی ''کے عذاب کی گرفت میں لے لیا مجاہ رفعی 'معید بن جیمر ورمقاتل نے کہا:''احو ہ''اور''او لی ''سے مراد فرعون کے دو دعوے ہیں' جوحسب ذیل ہیں:

مَاعَلِمْتُ لَكُوْ مِنْ إِلْهِ غُيْرِيْ ﴿ (القصع:٣٨) مجھےاہے سواتمہارے اور کسی معبود کاعلم نہیں ہے۔ اس دعویٰ کے جالیس سال بعداس نے بیددعویٰ کیا:

تبيار الق أر

DOY میں ہمہاراس سے بردارب ہوں 0 أَنَّا مَن مُكُونُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ إِلَّا عُلَىٰ (النَّرَعْت ٢٣٠) لیخی فرعون کے ان دوومووں کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کوایئے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا:اس ہے مقصوداس بات برمتند کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کہا تو اللہ تعالی نے فوراً اس کو گرفت میں نہیں لیا بلکه اس کو جالیس سال تک مہلت دی اور جب اس نے جالیس سال تک رجوع نہیں کیا بلکہ اس ہے بڑھ کر دعویٰ کیا تو پھراس کوا نے عبرت ناک عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ حسن اور تبارہ نے اس آیت کی متفیر کی ہے کہ 'اخسر ق''اور' اولیٰی'' کامعنی بدہے کداہے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا' ونیامیں اس کوسمندر میں غرق کر دیااور آخرت میں اس کو دوز خ میں ڈالا جائے گا۔ قفال نے اس کی تفییر میں یہ کہاہے کہ فرعون کے دو جرم تھے اس نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی' سواس کوان دو وجہوں سے عذاب ہوگا اور' اخبر ق'' اور' او کمی'' ہے یہی مراد ہے۔ پھر فر ، با اس میں ڈرنے والوں کے لیےضرورعبرت نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا جوقصہ بیان فر مایا ہےاور فرعون کو جورسوا کیا ہےاور حفترت موکیٰ علیہالسلام کو جوعزت دی ہےاس میں ابتد سے ڈرنے والوں کے لیے عمرت ے کہ جو تخص ابتد تع کی کے مقابلہ میں سرکشی کرےاورا نبہا علیہم السلام کی تکذیب کرئے وہ فرعون کےانجام سے دو جار ہوگا۔ آ یاتم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے با آ سان کو؟ جس کواللہ نے بنا دیا ہے 🔾 اللہ نے اس کی حبیت بلند کی گھراس کوہم وار بنایا 🔾 کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روش کر دیا 🔾 اور اس کے بعد زمین کو خرج منهاماء هاؤمرعه اس کا یاتی تم کو اور تمہارے چو یا یوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 0 پس جب بری مصیب آ كُ الْانسَانُ مَا سَ دن انبان این کوشش یاد کرے

والے کے لیے دوز نے ظاہر کر دی جائے گی O سوجس نے سرکٹی کی O اور ویا کی زندگی کو ترجیح دی O جيد د واز دېم

سار الفأر

جلد د واز د بم

الْمَأْوٰى ﴿ وَٱمَّامَنْ خَاكَ مَقَامَهُ بِهِ بے شک دوزخ بی اس کا ٹھکانا ہے 0 اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے وَنَهُى النَّفْسَ عَنِ الْهَادِي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوِي فَ سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش ہے روکا O پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے O يَسْعُكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّاكَ مُرْسِهَا ﴿ فِيْمِ ٱنْتَ مِنْ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق یو چھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا؟ O آپ کا اس کا ذکر کرنے ہے کیا كُرْبِهَا ﴿ إِلَّى مَرِبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿ إِنَّهَا ٱنْتَ مُنْذِرُ مَنْ لل ہے0 آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے0 آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے لَهُمْ يَوْمَ يَرَوُنَهَا لَمُ يَلْبُثُوْاً ڈرتا ہے 0 گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوں ہوگا کہ وہ ( دنیا میں ) صرف دن کے آخری حصے میں تفہرے

تھے یادن کے اوّل جھے میں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آیاتم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آ سان کو؟ جس کواللہ نے بنادیا ہے O اللہ نے اس کی حیبت بیند کی چھراس کوہم وار بنایا ۱0 اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روش کر دیا ۱۵ اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا ۱0 اس زمین ے ا**س کا پانی** اور اس کا چارا نکالا 10 اور پہاڑ وں کواس زمین میں نصب کر دیا0 تم کوادرتمبارے چو یا یوں کو فو کدہ پہنچانے کے ليے 0 (النزغت:٣٣)

النُّرطحت: ٢٨- ٢٢ مِن فرمايا: آياتم كو پيدا كرنا زياده دشوار ہے يا آسان كو؟ جس كوالله نے بنا ديا ہے 0 اللہ نے اس كى

حبيت بلندكي كجيراس كوجهم واربنا ديا ۞

آ سانوں کی مخلیق سے حیات بعدالموت پراستدلال حضرت موی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلۂ کلام کو پھر حیات بعد الموت کے منکرین

کی طرف راجع فرمایا اور بداستدلال کیا کہ اے منکرو! تمہارے مقابلہ میں آسان بہت بڑی کلوق ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اشخطیم آسان طبق درطبق بنادیج میں تو تم کودوبارہ پیدا کرنااس کے لیے کے مشکل ہے' جیسا کہان آیات میں فر مایا ہے: کیا جس نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا نر مایا ہے وہ اس پر ٱۅؘڬؽۺٲؽڹؽ۫ڂٙػٙٵڶۺڶۅٝۺؚۅٙٳڷۮ<sub>ۯ</sub>ۻٛؠۣڠٚۑڔۣعڵ<u>ٙ</u>

قادرنہیں کہان کی مثل پیدا فرمائے۔

أَنْ يَكُلُقُ مِثْلُكُمُ لَا (يُس:٨١)

کھُنٹی السّہٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْمُبْرُمِنْ خُلْقِ النّاسِ. آ عانوں اور زمینوں کو پیرا کرنا انیانوں کو پیرا کرنے ہے (اُلویس:۵۵) ضرور بہتا بڑا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حیات بعدالموت کے منکرین اس بات کو مانتے ہیں کہ آ سانوں اورزمینوں کوانڈرتعالیٰ نے پیدا کیا ہے: دَلَینِ سَالْنَجُهُو هُونِ خَلَقِ السَّلْمُونِ وَالْاَرْدُونِ

ولي ساله هو سن على السهوت والارس اور الراب ان عوال ري ري دا عاول اور يور كي أن عوال مري دا عاول اور يور كي أن كي أن يقولن الدنية في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في ا

اور ہرصاحب عقل اس بات کو مانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بنسبت آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے اور جب اللہ تعالیٰ آ سانوں اور زمینوں کو پیدا فرما چکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کب مشکل اور دشوار ہے تو پچرانسانوں کے دوبارہ بیدا کرنے کا کیوں اٹکار کرتے ہو!

آسان بہت عظیم مخلوق ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے اپنے احکام پڑھل کرنے کی جوامات مونی ہے اس نے اس نے اس اسان بہت عظیم مخلوق ہے اس نے بار ما تواں اس امانت میں خیانت کرنے سے ڈرا اور آسان کے مقابلہ میں انسان اس قدر مضعیف اور ما تواں ہے وہ چربھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں خیانت کرنے سے نمیں ڈرتا اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو صرف انسانوں کے لیے پیدا فرمایا مواللہ تعالیٰ ان کو نصحت کرتا ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائے اور لوگ اپنی سرٹھی کو ترک کر کے اس وعوت پیدا فرمایا مواللہ تعالیٰ ان کو نصحت کرتا ہے کہ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائے اور لوگ اپنی سرٹھی کو ترک کر کے اس وعوت

پرایمان لے آئیں جس کوانٹہ تعالی کے رسول صلی انٹہ علیہ وسلم ان کے سامنے چیش فرمارہ ہیں۔ انتہ تعالیٰ نے آسان کو بنایا ' چراس کو بنانے کی کیفیت بیان فرمائی کہ اس نے اس کی جھت کو بلند کیا ' مجراس کوہم وارکیا'

ہم دار بنانے سے مراد بید ہے کہ آسان میں شکنیں اور سلوٹیس نہیں ہیں ، و کہیں ہے او نچا نیچا نہیں ہے جیسے اس نے ارشاد فر مایا: ما تذری فی خلیق التر خلین میں تفاوج ہے . تم رض کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ، یکھو ہے۔

(r:اللك:T)

النزغت: ۲۹ میں فر مایا: اس کی رات تاریک کردی اور اس کا دن روش کر دیا O

''اغطش''كامعني

اس آیت مین 'اغیطیش'' کا لفظ ہے'اس کامعنی ہے:رات کا تاریک ہونا' یارات کوتاریک کرنا' اس کا ماد ہ' خیطیش' ہے'اس کامعنی ہے: کمرورنظر یا دھند ل نظروالا'' تعاطیش'' کامعنی ہے: جان ہوجھ کر اندھا یا عافل بنیا۔

(المفردات ج٢ص ٢٩٣ ؛ بيروت عمّارانصحاح ص٢٨٢ ؛ بيروت)

ادراس آیت میں 'ضخی' کالفظ ہے'' ضخی ''چاشت کے وقت کو کتبے ہیں جیسے ہمارے ہاں دن کے دس گیارہ بج کا وقت ہوتا ہے'اس آیت میں اس سے مراد دن ہے اور دن کو''ضہ خی '' ہے اس لیے تعبیر فر بایا کہ اس وقت میں خوب دھوپ نکل آتی ہے اور دن کمل طور برروش ہو جاتا ہے۔

اس آیت میں ''لیسلھ او صحاها '' کی ضمیری آ سان کی طرف لوٹ رہی میں لیعتی آ سان کی رات تاریک کردی اور آ سان کے دن کوروٹن کردیا کیونکدرات اور دن کا وجود صورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور سورج کا تعلق آ سان سے

النزعت: ۳۰ میں فرمایا: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا ویا O

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

د منها" کامعنی اور زمین کوآسان سے پہلے پیدا کرنے کی تحقیق اس آیت میں 'د حلها'' کالفظ ہے'' دحی ''' دحو ''ے بناہے اس کامعنی ہے ۔کس چیز کوہم وار کر دیا' بجیادیا' یا پھیلا دیا'اس آیت سے بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے آ سان کو بنایا اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا' دوسری آیت ہےمعلوم ہوتا ہے

که پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسان کو بنایا وہ آیت بیہ:

هُوَالَّذِي يَخُلُقَ لَكُمُّ مِمَّا فِي الْأَدْضِ جَمِيْعً<sup>ات</sup> وہی(اللہ ہے)جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' پھرآ سان کی طرف تصدفر مایا۔ تُنْحُ اسْتُوني إلى السّماء . (البقره:٢٩)

اس تعارض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

الله تعالی نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا یانفس زمین کو پیدا کیا' پھرآ سانوں کو پیدا فرمایا اورآ سانوں کو ہیدا کرنے کے بعد چرز مین کو پھیلا یا اوراس کوموجودہ شکل دی۔البقرہ:۴۹ میں نفس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہےاورالنزعت: ۳۰ میں زمین کو پھیلانے اوراس کوموجودہ شکل دینے کا ذکر ہے۔

(۲) اس آیت سے مراد صرف زمین کو پھیلا نائبیں ہے بلکہ زمین کو قابل کاشت بنانا سے کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں قرمایا ہے: اور اس زمین ہے اس کا یانی اور اس کا جارا نکال۔ (النزغت: ۳۱) کیونکہ زمین میں کھیتی باڑی اور روئیدگی کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آ سان سے بارشیں ہوں اور زمین میں دریا اور چشمے بھی اس وقت وجود میں آ تے میں' جب آ سان سے پانی برہے اس لیے پہلے آ سانوں کو پیدا کرنے کا ذکر فر مایا ادراس کے بعد زمین کو قابل کاشت بنانے کا اور

البقره: ۲۹ میں نفس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ (٣) ''بعد ذالك'' كامعن حقیقی مراونهیں بے بلكه اس سے مراد بيہ ب كه اس كے ساتھ يعني آسانوں كے بنانے كے ساتھ ز مین کو پھیلا دیا' جیسے فرمایا ہے:''عُمُیُّل بَعْدُ ذٰلِكَ ذَنِیْدِیْ ''(القلم:١٣) لینی ولید بن مغیرہ ان عیوب کے ساتھ بےنب

الترغيب: ٣١ ميں فرمايا: اوراس زمين سے اس كا بياتى اوراس كا جارا نكالا 🔾

''مو عاها'' کامعنی اور زمین کے منافع اور قوائد

اس آیت میں فرمایا ہے: زمین سے اس کا پائی نکالا اس سے مراد ہے: زمین کے چشموں سے پھوٹ کر نکلنے والا پائی اور اس میں''مسر عباهیا'' کالفظ ہے'''الممسر علی '' کامعنی ہے: چرا گاہ' بیظرف مکان ہے' جانوروں اورانسانوں کی خوراک لیعنی گھاس نظلہ کھل وغیرہ اصل میں' د عسبی'' کامعنی ہے: جاندار کی تفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا' تفاظت کی تین صورتیں ہیں: (۱) خوراک کے ذریعہ(۲) دشنوں سے بھانا (۳) مناسب انظام سے فق دار کواس کا حق والانا۔ ' راعی ''جرواے کو بھی کہتے

ہیں اور حاکم اور نگران کو بھی راعی کہتے ہیں اس سلسلہ میں بیرحدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: تم میں سے ہر خص رامی (محافظ ) ہے اور ہر مخص ہے اس کی رعیت ( ہاتحت افراد ) کے متعلق سوال کیا جائے گا' اہام ( ملک کا سربراہ) راعی ہےاوراس ہے اس کی رعیت (عوام) کے متعلق سوال ہوگا' مرداینے گھر میں راعی ہےاوراس ہے اس کی رعیت ( گھروالوں ) کے متعلق سوال ہوگا' عورت اپنے خاوند کے گھر میں راعیہ ہے اور اس سے اس کی رعیت ( گھر کے مال ومتاع ) کے متعلق سوال کیا جائے گا' خادم اپنے مالک کے مال کا راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت ( ما لک کے مال ) کے متعلق سوال کیا

تبيار الق أ.

جائے گا'اور مرداپ باپ کے مال کارا گی ہے اور اس ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اور تم میں ہے ہر خفس را می ے اور ہر شخص ہے اس کی رعیت (اس کے زیرا تنظام لوگوں) کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(سیح النخاری رقم الحدیث:۸۹۳ مسن ترمذی قم الحدیث:۵۳ النخاری رقم الحدیث:۸۹۳ مسن ترمذی قم الحدیث:۵۰ ۱۵ مسنداحمد تا ایر . آست. کامعنی سے:الند تعالیٰ نے زیرین سے انسانو ل اوران کے حالوروں کی خوراک نکالی سمز ہ اور خلہ پیما کیا' طرح

اس آیت کامعنی ہے:اللہ تعالی نے زمین ہے انسانوں اوران کے جانوروں کی خوراک نکالی سبزہ اورغلہ پیدا کیا' طرح کر کھل سا کھ' ج'می اورٹان سداکیو 'جون سرائران علاج کر ''تر مین ُروٹی سا کی جس سرایس بنا ہوا ہے۔

طرح کے پھل پیدا کیے، جڑی بوٹیاں بیدا کیں 'جن سے انسان علاج کرتے ہیں' روئی پیدا کی جس سے لباس بنایا جاتا ہے ا درخت بیدا کیے جن سے فرنیچر اور دوسری ضرورت کی چیزیں بنائی جاتی ہیں' زمین میں معد نیات رکھے' جن میں لوہا ہے جس سے مثینیں اور اسلحہ بنایا جاتا ہے' تا نبا اور پیتل ہے جن سے برتن بنائے جاتے ہیں' صنااور چاندی ہے جن سے زیورات بنائے

جاتے میں' تیل اور قدر نی گیس ہے' جن ہے اُید حن حاصل کیا جاتا ہے وریا پیدا کیے' جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور بجلی بنائی جاتی ہے۔

النّزعت استسمت فرمایا:اور پہاڑوں کواس زمین میں نصب کردیا O تم کوادر تمہارے چوپایوں کوفاکدہ پہنچانے سے

یےں ''ار ساھا'' کامعنی

\_\_\_\_\_\_ س آیت میں ادر سلی "کالفظ بئور رسو" سے بنا ہے اس کامعنی ہے بنگر با ندھنا ٹابت رکھنا اور میٹ ٹھو کنا۔

یعنی پہاڑوں کوزمین میں نصب کر ڈیا تا کہ وہ اپنی جگہ ہے ٹل نہ سکٹا اُس آیت میں یہ بتایا ہے کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہنا ان کی اپنی طبیعت کا نقاضانہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قائم کرنے کی وجہ ہے ہے۔

اور بكريول اور دنبول پركياجا تا ہے۔ (عنار اضحاح ص ٢٨٥) يعنی ''المسوعنی ''مين جونبا تات ميں وو تمبارے ليے بھی ميں اور تمبارے جانوروں كے ليے بھی ميں يعني زمين سے جو پيراوار حاصل ہوتی ہے اس ميں سب كے ليے منافع ميں اور سب كی خوراك ئے خواہ وہ انسان ہول ما حيوان۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب بزی مصیبت آ جائے گن 0 اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا 0 اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوز نے ظاہر کر دی جائے گن 0 سوجس نے سرکٹی کی 10 اور دنیا کی زندگی کوتر جج دی 0 تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہے 10 اور رہاوہ جوابنے رہے کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرااور نفس امارہ کواس کی خواہش سے روکا 0 کیس بے شک جنت بی اس کا ٹھکانا ہے 0 (الٹر خب: ۳۲ میس)

''طامة''كامعني

النزعت: ٣٣٠ مين فرمايا: پس جب بري مصيبت آجائے گي ٥

اس آیت یس 'طامه ''کالفظ ب بیلفظ'طم ''ے بنا ہے اس کامعنی ہے :کس چیز کا اتنازیادہ ہونا کہ دو چھاجات اور

سب پر غالب آ جائے اس آیت میں اس مراد قیامت ہے کیونکہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کواپنی لپیٹ میں لے لے گا O ( متارات اصلاح میں rrq

النز فت ۳۵۳۳ میں فرمایا اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا0ادر ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی

اے گی0

تتنار القرار

جلد دوار دبم

(الجادله:۲) دوزخ کوظام کرنا

ورری آیت میں فرمایا ہے: اور دوز ت کو بالکل ظاہر کردیا جائے گا اس میں 'بسرّزت'' کا لفظ ہے اس کا مادہ 'بسروز' ہے اس کا معنی ظہور ہے، دوز نے کے ظہور کے متعلق قرآن مجیدی ہیآ یات میں:

ے اور یہ بھول چکے تھے اور اللہ ہر چیزیر ٹکاہ رکھنے والاے 🔾

ہے، مل ہوب دروں کے بروے وال بینکٹر الاکوارد کھا یکان علی مرتب کٹھا تھی میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا' یہ آپ کے رب کا مقتب میں شکر نظر بھی الکیزین انکقار او کنگار الظلیمیٹن تعلق فیصلہ ہے کھر ہم شتین کونجات دے دیں گے اور ظالموں کو

فِيْهَا عِثْقِيًّا (مربہ:۱۵ ـ ۱۵) وَإِذْ لِلْمَتِ الْبُحَتُهُ لِلْمُتَّقِيْنِ وَكُورِ مِنْ مِتِ الْبُحِيُّمُ اللهٰ فَدَى كُردَتُ مِن وَهِ مِنْ الْبُحِيُّمُ اللهٰ فَدَى كُردَتُ مِن وَهِ مِنْ مِنْ الْبُحِيْمُ الْبُولِ الْبُحِيْمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لِلْغُوِیْنَ ﷺ (اَشْراہِ:۱۹۔۹) لِلْغُویْنَ ﷺ (اَشْراہِ:۱۹۔۳۹) النّوغت :۲۹۔۳۲ سی فرمایا: سوجس نے سرکشی کی ⊙اور دنیا کی زندگی کوتر تجے دی ⊙ تو ہے شک ووزخ ہی اس کا مُسکانا

ې0 وټ نظرېډاور قوټ عمليه کا کمال اور فساد

انسان کی دو تو تیس ہیں: قوت نظر بیاور توت عملیہ 'قوت نظر بیکا کمال میہ ہے کہ انسان کو اند تعالیٰ کی معرفت ہواور وہ اس کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قوحید کی قدرت اس پر غالب ہے 'پھر وہ اپنے آپ کو حقیر جانے گا اور انکسار اور تواضع کرے گا چورہ مرکشی اور تکبر ٹریس کرے گا اور جب وہ انٹہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور انکس کی توحید کی تعدیق نہیں کرے گا تو پھر وہ مرکشی اور تکبر کرے گا' اور تو ت عملیہ کا کمال ہیہ ہے کہ وہ انٹہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اور رسول انتہ صلی انتہ علیہ دیکم میں میں ہوئے ہوئے کہ انسان دنیا علیہ وہ میں کہ کہ تعام فراہین پر عمل کرے اور دنیا کے عیش وعشرت پر آخرت کو ترجیج وے اور قوت عملیہ کا فساد میہ ہے کہ انسان دنیا کے حکمود لعب اور عیش وعشرت میں مستفرق ہواور آخرت کوفراموش کر دے' پس النز غت : ۳۲ میں قوت نظر بیہ کے فساد کا ذکر ہے کہ ویک کہ جب تو ت نظر بیو فاسد کا دکر ہے کہ ویک کہ جب توت نظر بیو فاسد کا دکر ہے کہ ویک کہ جب توت نظر بیو فاسد کا دکر ہے کہ ویک کہ جب کو ت نظر بیو فاسد کو انسان مرکش کرتا ہے اور اکٹر غتر ہوئیں کہ بی توت علیہ کو انسان کا دکر ہے کہ ویک کہ جب توت خوالے کو انسان کو کہ دیا کہ کو کہ خوالے کو کہ کہ دور انسان مرکش کرتا ہے اور اکثر غتر ہے کہ کہ میں قوت عملیہ کے فساد کا ذکر ہے کہ ویک کہ جب توت فلر بیا فاسد کو کہ بیا کو کہ کہ جب توت کے داکھ کے دور کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

قوت عملیہ فاسد ہو جاتی ہے توانسان دنیا کوآخرت پُرترجج دیتا ہے۔ ونیا کی زندگی کوتر جح دینے کی مذمت میں احادیث

الٹرغت: ۳۸ میں دنیا کی زندگی کوتر تیج دینے کی قدمت ہےاوراس سلمد میں حسب ذیل احادیث ہیں: حدم میں صف نیاز میں کے جہ سے سالمنا میں سالمی نیاز اسلامی کا الباد ہوں کا برائی میں ا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمس نے و نیا کو حلال طریقہ سے سوال ہے بچتے ہوئے طلب کیا' اورا سپنے اہل وعمیال کی کفالت اورا سپنے پڑوی پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا' وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے جاند کی طرت ہوگا اور جس نے دینا کو حرام طریقہ سے طلب کیا تا کہ وہ مال دار ہواورلوگوں پر فخر کرے اور ان کواپنی شان دکھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

اللَّد تعالَى ال يرغضب ناك بوكا\_ (شعب الإيمان رقم الحديث: ٥٥٥-١٠٠١ طبية الاولياء ج٥م ٢١٥)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی گھر نہ ہواوراس کا مال ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی مال نہ ہواور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ جو۔ (مندامچہ ۲۵ س) یا شعب الا بمان قرالھ ہے: ۱۹۲۸)

حسن نے مرسلا روایت کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔(شعب الایمان جے ص ۳۸۸۔ قم الدیت:۱۰۵۰) حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: و نیا پیٹیے پھیر کر عہا رہی ہے اور آخرت سامنے ہے آ رہی ہے اور ان میں ہے ہر ایک کے بیٹے تین سوتم آخرت کے بیٹیے ہنواور دنیا کے بیٹے ند ہنؤ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہو گا۔ (سجی ابنوریٰ کا سالہ اور آناب نی الال وطولہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کند ھے کو پکڑ کر فرمایا: دنیا میں مسافر کی طرح ربویر راسته عبور کرنے والے کی طرح اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا یہ کہتے تھے کہ جب تم شام کروقو صبح کا انتظار ند کرو اور جب تم صبح کوافھوقو شام کا انتظار ند کرواور آپائی صحت کے ایام میں بیاری کے دنوں کے لیے مگل کرواورا پی زندگی میں اپی

موت کے لیے۔ (تھیج ابخاری قرالد یہ ۱۳۱۷ مشن این بادرقم الحدیث:۱۳۳ مصنف این ابی شیبرن ۱۳۳ سام ۱۳ مسئوا جدی ۱۳۳ س \* غرت ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص میں ونیا سے بے رغبتی اور قلت کام دیکھوتو اس کا قریب حاصل کرو کیونکداس کوشکست عطاکی گئی ہے۔

(شعب الإيمان ج يص ٣٥٣ \_ رقم الحديث: ١٠٥٥٢)

الترعت: ٣٩ مين فرمايا: توب شك دوزخ بي اس كالمحكانا ٢٥

دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: تمہاری (ونیا کی ) آگ ووزخ کی آگ کاستر وال حصد ہے۔ (میجی ابنواری رقم الحدیث: ۱۳۲۵م میجی مسلم رقم الحدیث: ۱۸۵۳م منن ترزی رقم الحدیث: ۲۵۸۹ منن ابن باجر رقم الحدیث: ۱۳۱۸م منا الحدیث: ۲۵۸۳م منا الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث ا

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بےشک دوزخ والوں میں سب سے تم عذاب اس محض کو ہوگا جس کوآگ کی دو جوتیاں اور دو تھے پہنا ہے جائیں گے اس سے اُس کا د ماغ اس طرح کھول ریا ہوگا جس طرح جو لیے بررکھی ہوئی دیکھی کھولتی ہے۔

(صحیح النحاری رقم الحدیث: ۱۲۸۱٬ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۲۰۴٬ سنن داری رقم الحدیث: ۲۸۴۸٬ منداحمه جهم ۵۸۸

حشرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ کی آگ کو ایک ہزار سال تک د بھایا گیا حتی کہ دہ سرخ ہوگئ مجرایک ہزار سال تک د بھایا گیا تھی کہ دہ مسفید ہوگئ مچرایک ہزار سال تک د ہھایا گیا حتی کہ دہ ساہ ہوگئ چل دہ ساواند جبری ہے۔ ( سنس ترندی رقم الدیب نہ ۲۵۹ سنس این بادر قم الدیب شہری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے میں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا: دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا' آپ سے سوال کید گیا: یارسول اللہ ابشقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی کسی معسیت کوئر کنہیں کیا۔ (شن این ماجہ آم اولہ یہ سے ۱۳۹۸ منداحرج ۲۳۵)

تتبار القرأر

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل سے فرمایا: جاؤ جنت کو دیکھو' حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا اور نعتوں کو دیکھا جواہل جنت کے لیے بنائی میں' پھر آ کر

کہا:اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! جو تحض بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل ہو گا' پھر جنت کو مشقت والی چزوں سے ڈھانپ دیا گیا' پھر فرمایا: اُپ جبریل! اب جا کر جنت کو دیکھؤ حضرت جبریل گئے اور انہوں نے حاکر جنت کو

ديكها ' بجرآ كركبانا ، مير ، رب إيرى عزت كي تم إجمح فدش ، كداب اس مين كوئي بهي نبين داخل موكا ' بجر جب الله تعالی نے دوزخ کو پیدا کیا تو فرایا: اے جبریل! جاؤ دوزخ کودیکھؤ حضرت جبریل گئے اور دوزخ کو دیکھا' پھر آ کر کہ: اے میرے رب! تیری عزت کی قتم! جو بھی دوزخ کے متعلق سے گاوہ اس میں داخل نہیں ہوگا' پھر دوزخ کوشہوات ہے! ھانپ دیا گیا' پھرفر مایا اے جبریل! جاؤ دوزخ کو دیکھؤ حضرت جبریل گئے اور دوزخ کو دیکھا' پھرکہا: اے میرے رب! تیری عزت کی

نتم! مجھے خدشہ ہے کہ کوئی تخص بھی اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ (سنن ابدواؤ، قم الحديث ١٩٧٠ عنه من ترفدي قم الحديث: ٢٥٦٠ منن نسائي رقم الحديث ٢٤ ٦٣ منداجرين ٢٣٣٠)

التزلحت :۲۱ پر ۱۸ میں فر مایا: اور ریاوہ جواہیے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرا اورنفس امار و کواس کی خواہش ہے روکا 0 پس نے شک جنت ہی اس کا ٹھکا نا ہے 0

خوف خدا ہے گناہ ترک کرنے والوں کی دوقسمیں

الغز غت: ۲۰۰ میں فرمایا: اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرااس سے مرادیا تو مطلقاً میدان حشر میں کھڑا ہوہا ہے یااس ہے مراد حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ معصیت کے جس حال میں کھڑا ہوا ہووہ اس حال میں ڈرر ماہو کہ الله تعالی نے مجھے اس کام کے کرنے ہے منع فرمایا تھا اور میں اس کام کو کر رہا ہوں 'پھر اس نے اپنے آپ کو گناہ کی اس لذہ عصل

کرنے اور شہوت کے نقاضے کو یورا کرنے ہے روکا ہمواور اس کو آخرت کے عذاب کا خوف دامن گیر ہموا ہمواور جب اس پر پیکیفیت طاری ہوگئی تو اس پرایی شہوت کے تقاضے کوتر کے کرنا آسان ہوجائے گا اور آخرت کے لیے نیک کام کرناسہل ہوجائے گا۔

جولوگ آخرت کے خوف ہے گناہ کوترک کر دیتے ہیں'ان کی دونشمیں ہیں:ایک فتم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اپنے نفسر کواینے قابومیں رہتے ہیں اوربھی شہوت ہےمغلوب ہوکر گناہ کی وادی میں نہیں اتر تے اوربعض وہ لوگ میں جوایئے نفس کو

آ خرت کا عذاب یاد دلاتے ہیں اور اس کو اس اجر وثواب کی طرف راغب کرتے ہیں' جواہل اطاعت کے لیے تیار کیا گیا ہے' پھرگویا وہ آخرت کے عذاب اورثواب کا مشاہدہ کر لیتے ہیں' پھروہ آخرت کی لذتوں کو دنیا کی لذتوں پرتر جمح دیتے ہیں' کیونکہ

دود نیا سے زیادہ لذیذ ہیں اور دائی ہیں' پھراس پر آخرت کے لیے ممل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ اں آیت میں'' ہوی''' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے بفس کااپی شہوت اورلذت کو حاصل کرنے کی طرف ماکل ہونا اورنفس

کی فطرت میں شہوت اور لذت ہے محبت ہے اورنفس کوائی شہوت کے حصول ہے ای طرح روکا جاسکتا ہے کہ وہ نفس کوار تکاب مصیت برعذاب ہے ڈرائے اور ترک معصیت کے ثواب کی طرف اس کوراغب کرے۔

اس کے بعد فرمایا: ایسے تحض کا ٹھکا نا جنت ہی ہے 0

جنت کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

جنت کی صفات کے متعلق احادیث

<u> عرت ابو ہر برہ رضی</u> القدعنہ بیا<u>ن کرتے ہیں کہ ر</u>سول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرمات ہیں ب

ا ہے نیک بندوں کے لیے وہ نعتیں تیار کرر کھی ہیں جو نہ کس آ کھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے منی ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہےاوراگرتم حاہوتو قر آن مجید کی بہآیت پڑھو:

سوکوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفَى لَهُمْ مِّنْ قُدَّةً إِفَاعُيُنَّ .

(الحدہ: ۱۷) کے لیے کن نعتوں کو جھیار کھا ہے۔

(صحح انبخاري قم الحديث ٣٢٢٣)صحيح مسلم قم الحديث ٣٨٢٣ منن تريذي قم الحديث:١٩٩٧ منن ابن باييرقم الحديث ٣٣٨٨ منن داري قم الحديث. ۲۸۲۸ منداحه ج۲۶ ۱۳۱۳)

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں رہے گا' وہ خوف ز دہ نہیں ہوگا' اس کے کیڑے ملے ہوں گے نداس کی جوانی ختم ہوگ۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۸۳۷ سنن ترندی رقم الحدیث:۲۵۲۷ سنن داری رقم الحدیث:۲۸۱۹ منداحدج ۲م ۲۷)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللَّدعنه بيان كرتے ہيں كه رسول اللُّدُ عليه وسلم نے فرمایا: جنت مين سودر جے ہيں' ہر دو در جوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے اس سے جنت کے جار دریا نکلتے ہیں اوراس کے او برعرش ہے کہیں جب تم اللہ سے سوال کروتو الفردوس کا سوال کرو۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۹۰ ۲۲ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۵ ۳۱ سنن ابن ماحیرقم الحدیث: ۳۳۳۱)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیاوگ آپ ہے قیامت کے متعلق یو چیتے ہیں کداس کا دقوع کب ہوگا 0 آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ے؟ ٥ آپ كرب كى طرف بى اس كى انتباء ب ٥ آپ تو صرف اس كو دُرانے والے ييں جواس سے دُرتا ب٥ گویا کہ وہ جس دن اس کودیکھیں گے تو ان کومسوں ہوگا کہ وہ ( دنیا میں ) صرف دن کے آخری جھے میں تھمبرے تھے یا دن کے اوّل جھے میں 0 (النّرغیت:۲۷ میرس)

کفار وقوع قیامت کا کیوں سوال کرتے ہتھے؟

اس ہے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے پھراللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کی خبر دی' کچر تمامت کے دن رونما ہونے والے ہولناک اور دہشت ناک مناظر بہان فرمائے' کچر قیامت کے دن مؤمنوں اور کافروں کے انجام کی خبر دی اور اس کے بعد اب النّزعت :۴۲ میں فرمایا ہے: بیلوگ آپ سے قیامت کے متعلق یو حصتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟

مشركين قيامت كے وقوع كى خبر اور اس كے ہولناك مناظركى خبريں سنتے تھے اور قيامت كے بيام بتائے كے كدوہ "المطامة " (بهت بزي مصيبت ) بي "المصاحة " (اليي زيروست جيخ جو كانو ل كوبهرا كروب ) بي " المغاشية " (جس كل ہولنا کیاں سب پر چھا جا ئیں گی) ہے'''السحساقة''( ثابت شدہ حقیقت ) ہے'''السو اقبعة''( ضرور واقع ہونے والی ) ہے' ''المقارعة''( كھنكھنا كرخبرداركرنے دالى) ہےاور''المساعة''وغير ہا بين'اس ليے وہ بحس سے يوجھتے تھے كہ وہ كب واقع ہو گی؟ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ قیامت کے متعلق اس لیے سوال کرتے ہوں کہ وہ اس کو جلد طلب کرنا چاہتے تھے' جیسا کہ اس

قامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر

يَسْتَغْجِلُ بِهَاالَّذِينِيَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا \* .

ایمان ٹبیں لاتے۔

(الشوري: ۱۸)

جلد دواز دہم

تبيار القرآر





#### سورةعبس

#### سورت كانام اور وجهُ تشميه

ال سورت كا نام عس ب اوريه نام ال سورت كي مبلي آيت سے ماخوذ ب وو آيت بد ب

عَبْسَ وَتُكَاتِّيُ ﴿ (سِن ) (رسول) چیں بہجیں ہوئے اور انہوں نے منہ پھیران

بیسورت حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی الله عند کی شان میں نازل ہوئی ہے جونا پینا تنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا س آ کے کہنے مگے: یارسول اللہ! مجھے ہدایت و سیحے' اس وقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے باس قریش کے سروار بیٹھے ہوئے تھے (اور آپ ان کوئبلیخ فرمار ہے تھے' آپ کوطبعی طور پر حضرت ابن ام مکتوم کی دخل اندازی نا گوار گزری) آپ نے مضرت ا بن ام مکتوم ہے اعراض کیا اور دوسروں کی طرف متوجہ رہے ٔ حضرت ابن ام مکتوم نے کہا: کیا آپ کے خیال میں ممبری بات

میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فر مایا بنیں اس کے متعلق بیسورت ناز ل موئی۔ (سنن ترخدی قم الدیث: ۳۳۳۱) اس سورت کے زول کا تعین اس ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے تھے۔

حضرت عمروبن ام مكتوم كاتذكره

حافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه كلصة مين:

ان ك نام يس اختلاف ب ايك قول ب ان كا نام عبدالله ب اوراكم مورفيين في كباب كدان كا نام عروبي قيس بن زائدہ ہے ان کی ماں کا نام ام مکتوم عا تکہ بنت عبداللہ ہے بیدهنرت ام المؤمنین خدیجے رضی اللہ عنبا کے مامول زاد بھائی تنے بیہ ببت پہلے اسلام لے آئے تھے اور مہاجرین اولین میں سے تھے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے جرت کرنے سے پہلے مدینہ میں آ گئے تھے اور ایک قول میہ ہے کہ غزوہ بدر کے تھوڑ ہے عرصہ بعد آ ئے تھے پہلا قول زیادہ تھے ہے 'بی صلی الندعلیہ وسلم ان کو عام غزوات میں مدینہ میں اپنا خلیفہ بناتے تھے اور بیلوگوں کونماز پڑھاتے تھے یہ جنگ قادسیہ میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے ایک

قول ہے: وہاں ہے آ کروفات یائی۔

ا ام ابن عبدالبرنے كباہے كه نبي الله عليه وسلم نے ان كو تيرہ غروات ميں اپنا خليفه بنايا۔

(الاصابيرةم الحديث: ٥٤٨٥ الاستيعاب رقم الحديث:٩٦٩ أسدالغابيرقم الحديث:٥٠١١)

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کانمبر۲۴ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹ ہے 'یہ سورۃ الخجم کے بعداور سورۃ القدر ہے پہلے نازل ہوئی ہے۔

سال القرآن

عيس٠٨:

🕁 اس سورت کا موضوع دیگر تکی سورتوں کی طرح اسلام کے عقائد پر زور دینا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ

علیہ وسلم کی رسالت اُس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان مساوات رکھنی جا ہے اور امیروں اور غریوں کے درمیان فرق نہیں رکھنا جاہے۔

🦮 عبس:١٦ـاميں حضرت عمرو بن ام مكتوم كا قصه ہے وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ايك مسئد معلوم كرنے آئے اس وقت آپ کفار قریش کوابیان کی وعوت و پے دہے تھے ٔ درمیان میں حضرت ابن مکتوم کی دخل اندازی آپ کونا گوارگز ری اور آپ کا چیرؤ انورمتغیر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوحضرت ابن مکتوم کی طرف متوجہ کیا کہ آپ ان صنادید قریش کو چھوز

وی کی بہ بے پروائی سے آپ کی بات من رہے ہیں آپ اپنے غلام این مکتوم کی طرف متوجہ بول جونہایت محبت اور اشتیاق ہے آب سے مسلہ بھنے کے لیے آیا ہے۔

عیس ۲۳- امیں بتایا: جواییے رب کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں اور اس کی ہدایت ہے اعراض کرتے ہیں اس میں کفار کے احوال کا ذکر ہے۔

عیس: ۲۲ ۲۲ میں اللہ تعالی کی تو حید اور اس کی قدرت یر دلائل دیے ہیں کداس نے کھانے اور پینے کے لیے سنرہ اور غلہ پیدا کیا اور پانی مہیا کیا اور جس طرح اس کوان چیزوں پر قدرت ہے اس طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے

بعدانسان کودوبارہ پیدا کرے۔

عیس :۳۲ میں میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے ہیں اورمؤمنین صالحین اور کفار اور فجار کے ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا ہے۔

سور عیس کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالی کی ابدا داور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمهاوراس کی تفسیر شروع کر دیا ہوں۔

اے میرے رہا بجھے اس سورت کے ترجمہ اور اس کی تغییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب ہے مجتنب ركهناب

غلام رسول سعيدي غفرليه ۲۰ جب۱۳۲۷ م/۲۲ اگست ۲۰۰۵ء



جلد دواز دہم

تبيار القرآر





ال آيت مين "عبس" كالفظ بأمام راغب اصلباني متوفى ٥٠١ه واس كمعني مين لكهة بين:

دل کی تنگی سے ماتھے پربل آ جانے کا نام' عبوس ''ئے مواس کامعنی ہے: اس نے تیوری چڑھائی وہ ترش رو ہوا وہ چیس مرجيل بوا\_ (المفردات ع عص ٢١٦ كتيرزام صطفيٌّ كمه كرمه ١٣١٨هـ)

عبس: میں فرمایا: کدان کے پاس ایک نابینا آیا O امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١١٠ه هاس آيت كي تفسير ميس لكهية بن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنبها این سند کے ساتھ دروایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم عتبہ بن ربیعهٔ ا پوجهل بن ہشام اورعباس بن عبدالمطلب وغیرہم کواسلام کی تبلیج فرما رہے تھے اور رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے دریے تھے اور اس پر بہت حریص تھے کہ وہ ایمان لے آئیں تا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے بیروکار بھی اسلام لے آئیں' اس دفت ایک نامینا شخص عبداللہ ابن ام مکتوم (سیح نام عمروا بن ام مکتوم ) آئے' وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھانے کا سوال کررہے تھے انہوں نے کہا: پارسول اللہ اللہ نے آپ کو جوملم دیا ہے اس میں ہے بحص تعلیم و بیجئ رسول الندسلی الله علیه وسلم نے ان سے اعراض کیا اور آپ کے چیرے پر نا گواری کے اثرات آئے اور آپ دومرول کی طرف متوجد ہے تب رسول الله صلی الله علیه وسلم پرید آیات نازل ہوئیں۔

( جامع البيان جز ٣٠٩ ص ٢٥ - رقم الحديث:٢٨١٣٣ وارالفكر بير وتت ١٣١٥ هـ )

امام ابومنصور ماتریدی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے پرعمّاب کی توجیبہ

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنفي متوفى ١٣٣٣ ه لكست بين:

رسول الندسكي الله عليه وسلم كوجو حصرت ابن ام مكتوم كي دخل اندازي سے ناگواري بهوئي تھي اس كا اگر تمام روئے زمين كے لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ وزن کیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا' کیونکہ نبی صلی انٹدعلیہ وسلم اس وقت کا فرسر داروں کونصیحت کر رے تھے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کر رہے تھے'اس تو قع پر کہ وہ اسلام قبول کر لیس اور ان کے اسلام لانے ہے ان کی توم کے بہت لوگوں کے اسلام لانے کی تو تع تھی اور جب وہ لوگ اسلام لے آتے تو اسلام کی بہت زیادہ تقویت ہوتی اور نی صلی التدعلیہ وسلم کو بہت زیادہ اجروثواب ہوتا'اور جب حضرت عمروابن ام مکتوم کے درمیان میں سوال کرنے ہے آپ کی وہ نفیحت منقطع ہوگئ تو جس اجروثواب کی آپ کوتو تع تھی وہ پوری نہ ہوئی' سواس وجہ سے اس موقع پر آپ کامنقبض اور ننگ دل ہونا کوئی بعید چیزئیس بے نیز آپ کے چبرے یہ جونا گواری کے تاثر ات آئے اور ماتھے پر بل ظاہر ہوئے اور آپ نے پیٹے موڑی' یہ ایسے اُمور ہیں جن کا تعلق مشاہرہ کرنے اور دیکھنے سے ہے اور حصرت عمرو بن ام مکتوم نابیغا تنے اُنہوں نے آپ کے یہ تا ثرات نہیں دیکھے اس لیے بنہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے ان سے سر دمہری کا سلوک کیا' اور آپ کا فر سرداروں کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے متوجہ تھے اور اگر آب ان سے بے رخی اختیار کرتے تو ندصرف ان کے اسلام لانے کی تو تعی ندر ہتی بلکدان کی وجہ ے ان کی قوم کے اور دیگرلوگوں کے اسلام لانے کی تو قع بھی ختم ہوجاتی اور ہم کو بیتھم دیا گیا ہے کہ ہم کفار کو اسلام کی دعوت دین خواد اس کوشش میں جاری جانیں چلی جائیں اور جاراتمام مال خرچ ہوجائے اور اس کوشش میں اگر ہم کسی مسلمان کی طرف توجہ نہ کریں یا اس ہے بے رخی برتیں تو اس عظیم مقصد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تبلیغ اسلام کے بلندیا بیا کام کے مقابلہ میں یہ کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے۔

الند تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواجتها د کا منصب عطا فرمایا ہے اور انبیاء علیم السلام بعض اوقات اپنے اجتہاد ہے کوئی

ببيار الفرأر

04.

عم الله تعالیٰ ہے اذن لیے بغیر کر لیتے ہیں وہ کام اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے کیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہے اس کام کی اجاز تنہیں لی ہوتی 'اس لیے اللہ تعالیٰ اس کام پر عمّاب فرما تا ہے جیسا کہ حضرت پونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے اجاز ت لیے بغیرا بی تو م ہے

ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ اس کام پر عمّاب فرما تاہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیرا پی قوم سے ناراض ہوکران کے علاقہ سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پرعمّاب فرمایا اگر چہ بدکام حضرت یونس علیہ السلام کے بجائے کوئی عام محض کرتا تو اس کی حمد وثناء کی جاتی اوراس کی حسب ذیل وجوہ میں:

(۱) حضرت یونس علیدالسلام کی قوم کے لوگ کافر تھے اور حضرت یونس علیدالسلام کے دین کی وجہ سے ان کے دشن تھے مو یونس علید السلام ان ہے اس کیے علیجیدہ ہو گئے کہ ان سے نجات پاچا تیں اور اپنے دین کوسلامت رکیس اور انہا علیم

السلام کے علاوہ کوئی عام محض ایسا کا م کرتا تو اس کی بہت مدر سرائی کی جاتی۔ (۲) جب حضرت یونس علیہ السلام ان کے کفر اوران کی گم راہی کی وجہ ہے ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا چلا جاناان کی گم راہی اور کفر کو ترک کرنے میں اور انڈر تعالیٰ کی پٹاہ شن آنے کے لیے انجام کار بہت مؤٹر ہوا' سوحضرت یونس علیہ السلام کا میہ

افدام ان کو کھیجت کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا۔ (۳) حضرت یونس علیدالسلام اپنی قوم کے پاس ہے اس لیے چلے گئے کد دوسرے لوگوں ہے اپنے وین کی حمایت اور نصرت حاصل کریں اور جب خودان کی قوم دین کے معاملہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر ری تھی تو دوسرے لوگوں ہے تعوون

حاص کرنے کی کوشش کرنا بہت مناسب اور سخس تھا۔

ان تین وجو بات کے پیش نظر اگر کوئی عام آ دمی تو م کے پاس سے چلا جاتا تو ضرور سنخس ہوتا لیکن نبی کا معاملہ محتنف ہوتا 
ہے'اس کا اللہ تعالیٰ سے ہروقت رابط رہتا ہے'اس لیےضروری ہے کہ وہ کوئی اہم فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے لینے رنہ کر سے اور
چونکہ حضرت پونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیرتوم کے پاس سے بطے گئے شخصا سلیے ان پر عماب فرہ اِگیا'ائی
طرح ہمارے نبی سیدنا مجرسلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن ام محتوم کی طرف توجہ ندکر کے سرواران قریش کو ہمنے اسلام میں مضفول
رہنا اپنی جگہ پر بہت عظیم عبادت اور بہت بڑی نیکی تھی اور اگر کوئی عام آ دی مید کام کرتا تو اس کے لیے بہتمام رو کے زئین کی
تیمیوں سے بڑھ کرعظیم کام تھا کیان چونکہ آ ہے نبی شخصا درآ ہے کا ہروقت اللہ تعالیٰ سے رابط تھا اور آ ہے اس معاملہ میں انہ تعالی

ے اذن مخصوص لیے بغیر حضرت ابن مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سرداران قریش کی طرف تبیغ میں مشغول رہے اس لیے آپ پر ان آیات میں عماب فرمایا۔ توری نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد جب بھی نہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کود کیسے تو ان کے لیے اپنی جادر بچھا وجے اور فرماتے: مرحما ہوجس مخص کے لیے میرے رہ نے جھے برعماب فرمایا اور فرماتے: کیا تم کوکوئی کام ہے؟ اور آپ نے

ویتے اور فرماتے: مرحبا ہوجس تختص کے لیے میرے رب نے جھے پر عمّاب فرمایا اور فرماتے: کیاتم کو کوئی کام ہے؟ اور آپ نے ان کو وہمر تبدید یندیٹس اپنا خلیفہ بنایا۔ (الجامع لا کام القرآن جرواص ۱۹۸ الکھف والبیان جراص ۱۳ الکشاف جہم ۲۰۱۰ معالم التزیل ش۵ ۲۰۰۰ روح المعانی جز۲۰ س ۲۹

(اباع الاعام اعران جواب ۱۹۸۷ انتصف وامیون جواب استان جائیات کا ساز کا دوسرا ای کا کا ساز کا کا کا استان کا کا ان آیات کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام جہان والول کے لیے شفقت اور رحمت رکھی تھی اور آپ کی شفقت بیبال تک تھی کہ جو کفار اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی تو حید پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کو الن کا اس قدر غم موتا تھا کہ گیاتے تھا کہ آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الروا ہون میں تریب میں ایس ہیں ہوں ہے۔ یہ اس ایس این جان دے دیں گے کہ یہ اوگ انعکاک باز حمر نفسک اُلا یکونوا مُومِینین ن

ربیت (انشعراء ۳) ایمان کیوں نہیں لائے O

تبيار القرآر

جيد دواز دجم

آ ب ان کے متعلق غم نہ کریں اور نہ ان کی سازشوں ہے تنگ دل ہوں0

سوآ پان کے غم میں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیس۔

اے نمی! جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے طال کر رکھی ہیں آب ان کے نفع ہے اپنے آپ کو کیوں روک رہے ہیں' آپ اپنی

بيويوں كى رضا جاہتے ہيں۔

اس آیت میں آپ کوانی میویوں کی رضاجوئی مے مع نہیں فر مایا کیونکد دوسری آیت میں فر مایا ہے:

آب ان از واج میں ہے جن کو جاہیں دور رکھیں اور جن کو

عاين اين ياس ركه لين اورآپ جن كوالگ كريك بين ان مين ے کسی کواینے یاس بلالیس تو آپ برکوئی حرج نہیں ہے'اس (تھم) میں اس کی زیادہ تو قع ہے کہ ان از داج کی آ تکھیں مختذی رہیں

اور وه غم گین نه ہوں اور آ ب جو پچھ بھی ان کو دیں اس پر وہ سب

کہ آپ کے چیرے کا رنگ متنیر ہوگیا اور اس پر نا گواری کے اثر ات ظاہر ہوئے حتی کہ بیر آیت نازل ہوئی: ''ع**بّس وَتَوَی**ق'' (سن) (آپ نے تیوری پڑھائی اور پیٹے بھیری) اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کدان کے ایمان خدلانے سے آپ کے

( تاويلات الل النةج ٥٥ ت٣٨١ - ١٣٨١ مؤسسة الرسالة ' ناشرون' ١٣٢٥ه )

امام رازی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے پرعتاب کی توجیہ

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٧٦ ه لكهت من:

ان آیات پر بیسوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم تادیب اور ملامت کے مستحق تنے پھر اللہ تعالی نے حضرت

ابن ام متوم کو ملامت کرنے کے بجائے رسول الله صلی الله عليه وللم ير يون عمّاب فرمايا 'ربابيد كه حضرت ابن ام مكتوم ملامت كے مستحق تصاس كي حسب ذيل وجوه مين:

حضرت ابن ام مکتوم نابینا ہونے کی وجہ ہے اگر چہ بیدد کھینہیں رہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کلم مردارانِ قریش سے

تَصْلَوْمْ ہارے میں کیکن ان کی ساعت توضیح تقی وہ گفارے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی آ وازین رہے تھے

پس ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو منقطع کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض پوری ہونے سے پہلے اپی غرض پور کی

وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي هَيْتِي مِمَّا يَعْكُونُونَ ٥ (المل: ٧٠)

فَلَاتُذُهُ فَان نَفْسُكُ عَلِيْهُمْ حَسَارِتٍ ﴿ (الاطر: ٨)

اوران لیات کی نظیر به آیت ہے:

يَأَيُّهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَّاۤ اَحَلُّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي

مَرْضَاتَ أُذُواجِكَ ﴿ (التريم: ١)

تُرْجِيْ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْفِينَ الْيُكَ مَنْ تَشَاءُ ﴿

وَمِنِ الْبَعَيْثَ مِتَنْ عَزَّلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ وَلِكَ ادْتَى ٱنْ تَقَرَّا عَيْدُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا الْكِيْمَةُنَّ

كُلُّفُونَى (الرحزاب:۵۱)

اس سے معلوم ہوا کے سورۃ التحریم میں آپ کوازواج کی رضاجوئی ہے منع نہیں فرمایا بلکداس کامحمل یہ ہے کہ آپ اس قدر مشقت نداٹھا ئیں کہ از واج کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے نفع سے اینے آپ کوروک لیس۔ اس لیے سور عبس کی ان آیات کامحمل مد ہے کہ سردارانِ قریش کا ایمان سے اعراض کرنا آپ پراس قدر گراں گزرتا تھا

چرے برس قدرشدیدنا گواری ہوتی تھی' نہ بہ کہ اس آیت میں آپ کو ملامت کی گئی ہے یا آپ برعماب کیا گیا ہے۔

یہ تو جیداس لیے کل اعتراض ہے کہ بعد کی آیات اس کے موافق نہیں ہیں۔

تبيار القرآر

Marfat.com

علد دواز دہم

لرنے کی کوشش کرنا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء پہنچا نا ہےاور میعظیم معصیت ہے۔ (۲) اہم کام کومقدم کیا جاتا ہے محضرت ابن ام مکتوم اسلام لا تچکے تھے اور دین کی تعلیم حاصل کر چکے تھے اور سرداران قریش ا بھی اسلام نہیں لائے تھے اور ان کا اسلام لا ٹا ایک عظیم جماعت کے اسلام لانے کا سب تھا اور حضرت ابن ام مکتوم کا اں اہم کام میں مداخلت کرنا ایک معمولی کام کی خاطر ایک عظیم خیر کومنقطع کرنے کا سب تھا'اس لیے ان کا بیا قدام حرام (m) الله تعالى في فرمايا ب: یے شک جولوگ آ پ کو جمروں کے بیچھے سے پکارتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُ وَمَكَ مِنْ قَرَاءَ الْمُجُرُتِ ٱكْثُرُفُمُ ان میں ہے اکثر بے عقل ہیں 0 لَا يَعُقِلُونَ ۞ (الجرات: ٣) الله تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوصرف نداء کرنے ہے منع فرمایا ہے اور حضرت این مکتوم کی نداء کفار کے ایمان قبول کرنے ہے قطع کرنے سے حکم میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کے بدخلا جرخلا ف تھی البذا اس کا ذنب اور معصیت ہونا زیادہ اولی ہے سوحصرت ابن ام مکتوم کا فعل گناہ تھا اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا فعل واجب تھا' بھراللہ تعالیٰ نے رسول اللہ | صلى الله عليه وسلم يركيون عمّا ب فرمايا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہ طاہراییا ہی تھا' کیکن اغنیاء کوفقراء پر اور سرداروں کو کمزوروں پرمقدم کرنے سے فقراء کے دل ٹوٹ جاتے اس وجہ ہے آپ پرعماب کیا گیا جب که آپ کو بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ فقراء کو ندد هتکارین قر آن مجید میں ہے: اور ان لوگول کو نه دهتکاریں جو صبح اور شام اپنے رب کو وَلاَ تُطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مَا بَهُمُ بِالْغَدَادِةِ یکارتے رہتے ہیں۔ وَالْعُشِيِّ (الانعام:٥٢) امام رازي كا دوسرا جواب دوسرا جواب سیہ ہے کہ شاید میں تاب نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری فعل پرنہیں کیا گیا بلکہ جو چیز آپ کے دل میں تقی اس پر عماب کیا گیا ہے اور وہ میہ ہے کد مروارانِ قریش ہے قرابت' ان کے شرف اور ان کے بڑے مرتبہ کی وجہ ہے آ پ کے دل میں ان کی طرف میلان تھا اور آپ طبعی طور پر نابینا محض ہے اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے اور اس سے قرابت نہ ہونے کی وجہ ے اور اس کے معزز نہ ہونے کی وجہ ہے اس ہے نفرت کرتے تھے اور جب اس وجہ ہے آپ نے اس کے آنے پر تیمر ک چڑھائی اور پیٹیر پھیری تو آپ پر عمّا ب کیا گیا نہ کہ اس کے بے موقع سوال کرنے کی وجہ ہے۔ (تضير كبيرج ١١ص٥ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٩١٥ه) ٥) امام رازی کے دوسرے جواب پرمصنف کا تبھرہ امام رازی کا بید دوسرا جواب بالکل سیح نہیں ہے کیلی بات تو یہ ہے کہ امام رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ول کے حال پر نا پینا تخص کے نامینا ہونے' اس سے عدم قرابت اور اس کے غیر معزز ہونے کی وجہ ہے آپ اس سے متنفر تنے' پی قول آپ کی سیرت طیبہ کے سراسرخلاف ہے مزید مید کہ دلول کے حالات جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ابوجہل اور ابواہب کا تعلق سرزیمن مکہ ے تھا اور وہ آپ کے قرابت دار تھے لیکن آپ ان سے متنظر تھے حضرت بلال حبش کے تیے حضرت صہیب روم کے تھے اور حضرت سلمان فاری فارس کے تھے اور بیرسب فقراء اور مساکین تھے اور آپ کے قرابت دار نہ تھے اور آپ ان سے بے صد عِلد دواز دہم تبيار القرآر

Marfat.com

يس ۸۰: ۲۲ ـــــ ۱

محت کرتے تھے اوران کی تکریم کرتے تھے حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا

اور مجھے مکینی میں موت عطا کرنا اور مکینوں کی جماعت میں میرا حشر کرنا' حضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے یو جھانیارسول اللہ! اس کی کیا دجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اغذیاء ہے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گئے اے عائشہ! تم کسی مسکین کو نہ مسرّ و

کرنا خواہ ایک مجبور کا نکزا دؤاے عائشہ!مسکینوں ہے محبت رکھواوران کو قریب رکھؤ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو قریب رکھے گا۔ ( سنن ترمذی قم الحدیث ۲۳۵۲ سنن این مانہ وقم الحدیث: ۳۱۲ المستد رک جے ۱۳۷۴ سنن کم پرکاللیجتی جے پی ۱۲ کنز العمال وقم الحدیث:

١٢٥٩٢ مجمع الزوائدج • اص ٢٦٢ مشكلوة وقم الحديث: ٥١٣٥)

حضرت ابوامامه بن سبل بن صنيف رضى الله عنه بيان كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم مساكين كي عيادت كرت تھے اوران کے متعلق سوال کرتے تھے۔ (سنن نبائی قم الحدیث:١٩٠٣)

ان احادیث ہے بید حقیقت آفتاب ہے زیادہ روثن ہوگئ کہ نبی صلی انشدعلیہ وسلم کے دل میں امیر کافروں کی محبت تھی نہ

خ نب مسمانوں ئے نفرت تھی اللہ تعالی امام رازی کی مغفرت فرمائے وہ اس دوسرے جواب کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا۔ امام رازی نے ان آیات بردوسراسوال بدوارد کیا ہے:

جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تیوری چڑھانے برعماب کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ے حضرت ابن ام مکتوم کی بہت تعظیم ظاہر ہوتی ہے اور جب ایسا ہے تو پھر حضرت ابن ام مکتوم کو نابینا کے وصف ہے کیوں ذکر فر مایا سے کیونکہ نابینا کا وصف تو تحقیر کے لیے ذکر کیا جاتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نامینا کا وصف حفزت ابن ام مکتوم کی تحقیر شان کے لیے نہیں ذکر کیا گیا بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نابینا ہونے کی وجہ سے مزید شفقت اور رعایت کے مستحق تنے تو اے مجمہ (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کے بیر کیسے مناسب

تھا کہ آپ ان پر مختی کرتے۔ اوران آیات پرتیسرا سوال میہ ہے کہ ظاہر میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اجازت تھی کہ آپ حب مصلحت اپنے اصحاب کے ساتھ سلوک کریں اور کئی مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تاویب کرتے تھے اور لعض کا موں پران کو ڈانٹ

ڈ پٹ کرتے تھے اوراپیا کیوں نہ ہوتا کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کوئاس آ داب کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور ک نامناسب کام پر تیوری پڑھانا بھی ان کی تاویب میں داخل ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں مداخلت کرنا بھی

نامناسب كام باتواس يرتوري يزهاني يرالله تعالى في آب يركون عماب فرمايا؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمر چند کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تا دیب میں ماذون تھے لیکن اس موقع پر اغنیاء کو فقراء

برتر مج دینے سے بدوہم ہوتا تھا کہ آپ دنیا کو دین برتر جیج دیتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے عماب فرمایا۔

( تفيير كبيرج الص٥٠ دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

علامه قرطبی کی طرف ہے آپ کے تیوری پڑھانے پرعمّاب کی توجیہ

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ١٥ ولكصة بس:

اگر حضرت ابن ام مکتوم کو بیغلم بوتا که بی صلی الله علیه وسلم مرواران قریش کوتبلیغ فرمار ب میں اور آپ کوان کے اسلام کی تو قع ہاور پھروہ آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے تو ان کا پیغل بدو بی ہوتا الیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ پر عماب سار الفرار

Marfat.com

040

೨८३ نا کہ اہل صفہ (فقراء صحابہ ) کے دل ندٹوٹ جائیں'یااس لیے کہ میہ معلوم ہو جائے کہ مؤمن فقیر' کافرغنی ہے بہتر ہے اور میہ کہ مؤمن کی رعایت کرنا کافرخی سے زیادہ لا کُق ہے خواہ کافر کے ایمان لانے کی توقع ہواور میجی ہوسکتا ہے کہ بی صلی التدملید وسلم کو حضرت ابن ام مکتوم پر اعتماد ہو کہ اگر آپ ان کی طرف توجہ نہ بھی کریں تو ان کو ملال نہیں ہو گا اور دوسری جانب کفار کے مجل ہے اٹھ کر چلے جانے کا خطرہ ہوجیسا کہ ایک موقع پر آپ پچھسحا ہہ وعطا فرمار ہے تھے اور جس کی حصرت معد بن وقاص نے سفارش کی تھی اس کوعطانہیں فر مایا اور آخر میں بہطور عذر بیفر مایا: میں ایک حض کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھ کواس ہے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس خوف ہے کہ اللہ اس کو دوزخ میں منہ کے بل گرادے گا۔ (صحيح البغاري رقم الحديث: ١٤ صحيح مسلم رقم الحديث: • 10 منن الإداؤ درقم الحديث: ٣٦٨٣ منداممد ١٥٦٥) ا بن زید نے کہا: نبی صلی الله علیه وللم نے حضرت ابن ام مکتوم کے سوال پر اس لیے تیوری پڑھائی تھی اور ان سے اعراض کیا تھا کہ جو مخص حضرت ابن ام مکتوم کو لے کر آ رہا تھا' آپ نے اس کواشارہ کیا تھا کہ دہ حضرت ابن ام مکتوم کورو کے لیکن حضرت ابن ام مکتوم نے اس کو دھکا دیا اورا نکار کیا اور کہا کہ دہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسئلہ معلوم کریں گے اور بیان کی طرف ہے ایک قتم کا سخت رویہ تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے آیت نازل فرمائی:' عَبَسَ وَ مُتَوَتَىٰ َ (عس:۱)انہوں نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اور نائب کے صیغہ سے کلام فرمایا اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے بیٹہیں فرمایا: آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ پھیرا کھر آپ سے انس فرمانے کے لیے بالمشاف فرمایا: آپ کوکیا پتا شایدوه یا کیزگی حاصل کرتا 🔾 وَمَايُنْ رِيْكَ لَمَنَّهُ يَزَّكُنَّ (سُ:٣) یعن حضرت ابن ام مکتوم جوآپ ہے قرآن اور دین کی تعلیم کا سوال کرر ہے تھے وہ اس تعلیم پڑمل کرتے اور دین میں زیادہ تقویٰ اور پاکیزگی حاصل کرتے اوران ہے ناواقفیت کی ظلمت زاکل ہوجاتی' ادرایک تول بیہ ہے کہ' لعلہ'' کی ضمیر کا فرک طرف لوٹ رہی ہے کیعنی آپ جن کافروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کررہے ہیں' آپ کو کیا پتا کہ آپ کی تبلیث کا ان براثر ہوگا اور وہ یا کیزگی حاصل کرلیں گے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹ ص۱۸۳-۱۸۳ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ھ علامہ اساعیل حقی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے کی توجیہ علامه اساعيل حقى حنفي متو في ١١٢٧ه ه لكھتے ہيں: حضرت ابن ام مکتوم کا نبی صلی الله علیه وسلم کی تبلیغ کے دوران مداخلت کرنا بہ ظاہر ذنب اور معصیت ہے چرالند تعالی نے رسول الله صلى القدعليه وسلم پرعمّاب كيول فرمايا؟ اس كا جواب بيه ب كدآب كا تتورى چرْ هانا برحق تحاليكن آپ كـ اس تغل س یہ وہم ہوتا تھا کہ آپ اغنیاء کوفقراء پر مقدم کرتے ہیں اور فقراء کی دل آ زای کی کوئی پرواہ نبیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پرعماب فی مایا اوراس پرمتنبه کیا که آپ کا میقعل منصب نبوت کے شایانِ شان نہیں ہے اور آپ کا میقعل ترک اولی اور ترک افضل کے قبیل ہے ہے۔ (روح البیان ج ۱۰ص ۳۹۳ واراحیاءالتراث العرلیٰ بیروت ۱۳۲۱ھ) ''عتاب'' کے معنی کی شخفیق علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منطور افريقي متو في اا كره لكصته مين: عمّاب کامعنی ہیے ہے کہتم کسی شخص کے ساتھ پر اسلوک کروتو البعتب والعتبان لذمك الرجل على اساءة

Marfat.com

نیز لکھتے ہیں کسی خض کو نیک کام کی طرف لوٹانے کی رہ ٹمائی کرنے کوعتاب کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

وہتم کواس بُر ہے سلوک برملامت کرے۔

حبيد دواز دجم

نبيار القرآر

كانت له اليك.

الرجل الذي يعاتب صاحبه او صديقه في کسی فخص کا اینے شاگردیا اینے دوست پر شفقت کرتے ہوئے ہر چیز میں نصیحت کرنا۔ كل شيء اشفاقا عليه ونصيحة له.

(لسان العرب ج ١٥ ص٢٢ وارصا در بيروت ٢٠٠٣ ء)

''عنساب'' کامعنی ہر مخص کے لیے اس کے مرتبہ اور منصب کے اعتبار سے کیا جائے گا' عام لوگوں کے حق میں عماب کا معنی ہوگا: ان کے کی غلط یائر سے کام پران کو ملامت کرنا اور انہیاء علیہم السلام کے حق میں عمّاب کامعنی ہوگا:ان کے کسی خلاف اولی کام پر لطف و محبت سے ان کومتنبر فرمانا گویایوں کہنا: آپ کوالیا نہیں کرنا چاہئے پیکام آپ کے شایان شان نہیں ہے جیسا

اس آیت میں ہے:

عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (الوبه: ٣٢) الله آب كومعاف فرمائ آب نے (منافقین كوان كے صدق کے ظہورے پہلے ) کیوں اجازت دے دی؟

سمی سیح یامتندحدیث میں مذکورنہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم برعناب کیا گیا'البنۃ علامہ قرطبی نے تو ری کے حوالے ہے یہ ذکر کیا ہے کہ نج صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم کود کچھ کرجیا دیتے اور فریائے: مرحبا ہوجس محض کے لیے میرے رب نے مجھ برعماب فرمایا۔ اگر بیروایت میچ موتو اس کا بین محمل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے تیوری چڑھانے پر لطف ومحبت کے ساتھ "بینفرون کو تا کو ٹالفین اسلام کو بیسکنے کی گنجائش ندر ہے کہ پنجیراسلام امیر کا فرون کوغریب مسلمانوں پرتر نجے ویتے تھے۔

حضرت ابن ام مکتوم ہے اعراض کرنے کی وجہ ہے آپ پرعمّاب کرنے کی آیات

عبس: ٣٠ مين فرمايا: آپ کوکيا پنا که شايدوه يا کيزگي حاصل کرتا ٥

جب الله اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم ك كلام يس " السعسل " (شاير ) كالفظ آئة تواس كامعني موتا بي واجب --اس آیت میں ایو تحی " كالفظ اس كامنى ب " اينو تحى " اينى دوآپ كى تعليم برعمل كرك ياكيز كى حاصل كرتا-عس ، به میں فر مایا: یانصیحت قبول کرتا تو اس کونصیحت نفع ویتی 🔾

لیخی آپ اس کونصیحت کرتے اور وہ آپ کی نصیحت برعمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا۔

عس ٢١ ٥ يس فرمايا: اورجس نے بيروائي برتي ٥ تو آب اس كے دريے مين ٥

لینی آ پ اللہ کی طرف ہے جودین لے کرآئے ہیں وہ اس کوچھوڑ کر اس طریقہ کو اختیار کر رہاہے جو شیطان نے اس کے ليے مزين كرديا بي إ' استفنى' كامعنى ب: مال ودولت نفى ہونا كيونكد آپ جن كونليغ كر كے مسلمان كرنے كى كوشش كر رے تتے وہ سب اصحاب ثروت اور مال دارلوگ تتے اور آپ کوتو قع تھی کہ اگریدلوگ اسلام لے آئے تو ان کی ا تباع میں بہت اوگ اسلام قبول کرلیس کے آپ ان کے دریے ہیں اس کامٹی ہے: آپ ان کوسلمان کرنے کی کوشش میں گے ہوئے ہیں۔ عبس ٤ مين فرمايا اوراگروه يا كيزگي حاصل نه كرية آپ كوكوئي ضررتبين موگان

لینی آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے اگر یہ مرداران قریش آپ کی نفیحت قبول نہ کریں آپ ہے اعراض کریں اور

آ پ سے عدادت رکھیں تو آپ کوان سے ضرر نہیں پہنچے گا بلکہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ سے ان کے شرکودور کرے گا۔ عس :٩- ٨ مين فرمايا: اورر إده جوآب كي ياس دورتا مواآيا ب اوروه الله ح درتاب ٥

ان آینوں کا معنی مدے کہ وہ وہ خص محض اللہ کے خوف کی وجدے آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے۔

عبس: ١٠ مين فرمايا: تو آپ اس كى طرف توجه نهيں كرتے ٥

جلد دواز دہم

سار القرآر

حن بصرى نے كہا: آپ نے جومؤمن سے چينے چيرى اور كافروں كى طرف توجدكى بيد ميرا تھم نہ تھا الوكمرامم نے كها: جب ندکوره دس آیات نازل ہو کمیں تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زاکل نہ ہو جائے بھر بعد کی آیت ہے آپ کواطمینان ہوا۔اس آیت میں 'نسلھی'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:ایک سے اعراض کر کے دوسرے کے

آپ کو جو بیخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل ند ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ

ڈرتے تھے آپ کو خیال ہوا کہ میرامومن سے پیٹیے پھیرنا شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے بعد کی آیت ہے آپ کوتسلی ہوئی' پھر آپ کا بیخوف زائل ہو گیا اور آپ کواطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالی آپ سے ناراض نہیں ہوا۔

اللد تعالی کا ارشاد ہے : بے شک یہ قر آن تھیجت ہے 0 سوجو چاہے اس سے تھیجت حاصل کر ۔ 0 پیوٹر ت والے تعجیفوں میں ہے O جو بلندی والے یا کیز و میں Oان کے ہاتھوں سے لکھے ہوئ O جو عزت والے نیک میں O(مس ١١٠١١)

قرآن مجید کا پالیز و فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہونا عبس: الميل فرمايا: بيشك بيقر آن تفيحت ٥٠

"كلا" حرف زجر باس كامتى ب: جس پر متاب كيا كيا ب وود و بار دايد كام ندكر ب جومستوجب متاب بواحسن

بھری نے کہا: جب حضرت جبر بل ملید السلام نے نبی صلی القد ملیہ وسلم کے سامنے ان آیات کو پڑھا تو آپ بہت متاسف بوئے اور جب بیا یت نازل ہوئی تو آپ ہے عم کی کیفیت دور ہوئیٰ کیونکہ ہم بیان کر چکے میں کوآپ کا حضرت ابن امستو م ہے امرانس کرنا صرف ترک اولی تھا۔

اس سے پہلی سورتوں کے ساتھ اس آیت کے اقصال کی وجہ یہ ہے کدائندتعالی نے جو آپ کی طرف میدوحی ک ہے کہ آپ کافر دینا داروں کومؤخر کریں اور مسلمان فقراء کومقدم رکھیں بیصرف اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کوفصیحت ہے آپ پرمواخذہ یا گرفت نہیں ہے اسلام پوری طرح واضح ہو چکا ہے خواہ کوئی دنیا دار اس کو قبول کرے یا نہ کرنے سوآپ کوان کی طرف زیادہ

النفات َرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

عبس :۱۲٫۱۴ میں فرمایا: سو جو چاہے اس سے نفیحت حاصل کرے 0 میر کڑت والے تعیفوں میں ہے 0 جو ہلندی والے

یا کیزومیں0 قرآن مجید واضح نصیحت ہے موجولوگ اس ہے نصیحت حاصل کرنا جا ہیں اور اس کے احکام پڑمل کرنا جا ہیں تو ان ک لیے پیکام بہت آسان بے بیضیحت صحائف میں مذکور ہے بینی لویت محفوظ میں کابھی ہوئی ہے وہ لوٹ القد تعالی کے زریک عزت یافتہ ہے ادر ساتویں آسان کی بلند جگہ بر ہے ادر اس لوح کو یا کیزہ فرشتوں کے سوا اور کوئی نہیں جھوتا ادر شیاطین کے ناپاک

ہاتھوں کےمس سے وہ محفوظ ہے۔ عبس:١٦-١٥مين فرمايا: اوران كے باتھوں ہے لكھے ہوئے 0 جو عزت والے نيك تير ٥

''سفرة''اور''کو اه'' کامعنی اورفرشتول کا انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت

اور قضاء حاجت کے وقت دورر ہنا

ال آيت مين "سفرة" كالفظ إلى كالمعنى ب كاتبين ليني للصفوالي "سفو" كالصل معنى بي كشف اوربيان مبافر کواں لیے مسافر کہتے ہیں کہ سفر کے ذرابعہ اس پر نیا علاقہ اور نئے لوگ منکشف ہوجاتے ہیں ای طرح کمی چیز کولکھ کر

تبيان القرآن

04 A منکشف اور واضح کردیا جاتا ہے'' نسفر ہ'' ہے مرادیہاں پر ملائکہ ہیں جوانند تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر ہیں اور الند تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں'ای طرح ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان وسائط ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اوراس کاعلم بندول تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔

دوسری آیت میں 'بود ہ'' کالفظ بئی' بسار'' کی جمع ہے'' بساد '' کامعنی ہے: ٹیکی کرنے والا جسے'' کے افہ '' کی جمع "کفرة "اور'فاجر" کی جمع''فجرة "ب\_

صحائف کی دوسری تفسیرید بے: صحائف انبیاء قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولِي لِ (الأَلْ: ١٨) ے شک رفیحت انباء متقدمین کے محفوں میں ہے 0

اور'نسفرة كوام''ےمرادرسول الله على الله عليه وسلم كے اصحاب بين اورايك قول بدہے كداس سے مرادقر آن مجيد کے قاری میں۔ قفال نے بیان کیا که اس کامعنی ہے:ان صحائف کو یا کیزہ فرشتوں کے سوااور کوئی نہیں چھوتا۔

سفیررسول کواور توم کے درمیان صلح کرانے والے کو کہتے ہیں حدیث سیح میں ہے:

حضرت عا ئشەرضى الله عنها بيان كرتى ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جوخف قر آن كويز هتا ہے اور وہ حافظ

بؤوہ السفوة الكوام البورة '' (نيك يا كيزه فرشتوں) كساتھ ہوتا اوراى طرح و چف بے جو قرآن مجيد كي حفاظت كرتات اوراس كوحفظ كرنامشكل بوتات\_ (صح ابنجاري قم الحديث ١٣٩٣٧ صح مسلم قم الحديث ١٩٩٨)

اس آیت میں''کے وام'' کا لفظ ہے یعنی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہیں' حسن بصری نے کہا:اس کامعنی ہے:وہ ا پنے آپ کو گنا ہوں ہے دور رکھتے ہیں الضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما ہے کرام کی تغییر میں بیلقل کیا ہے کہ فرشتے اس بات سے مکرم ہیں کہ وہ ابن آ وم کے ساتھ اس وقت ہول جب وہ اپنی بیوی سے خلوت کرتا ہے' یا بیت الخلاء میں

قضاء حاجت كرتا ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن جز 1 اص ١٨١) الله تعالی کا ارشاد ہے: ( کافر)انسان ہلاک ہوجائے وہ کیسا ناشکراہے 10سے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ 10س کو نطفہ ہے

پیدا کیا' پھراس کومناسب اندازہ پر رکھاO پھراس کے لیے راستہ آ سان کیاO پھراس کوموت دی پس اس کوقبر میں پہنچایاO پھر ا جب جاہے گا اس کوزندہ کر کے نکالے گا 0 ہے شک اس نے اللہ کے تھم پر ابھی تک عمل نہیں کیا 0 انسان کو جا ہے کہ وہ اپنے کھانے پرغور کرے 0 ہم نے خوب یانی بہایا0 پھر ہم نے زمین کوشق کیا0 سواس میں غلدا گایا0 اور انگور اور سبزی 0 اور زیون اور کھجور 0اور گھنے باغات 0 اور میوے اور (مویشیول کا) جارا0 تتہبیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے

کے0(عیس ۲۲–۱۷)

الله تعالیٰ کی تو حیداوراس کی قدرت پردلائل نف

عبس: ٢٤ مين فرمايا: ( كافر ) انسان ہلاك ہوجائے وہ كيسا ناشكرا ہے 0

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے بیر بتایا تھا کہ قریش کے کافر سردار اپنے آپ کوفقر امسلمین سے بلند اور برتر مجھتے تھے ان آیات میں ان کے تکبر کا ردّ فرمایا ہے کہ انسان کس چیز پر تکبر کر رہا ہے بیابتداء میں نطفہ تھا'ناپاک پانی کا قطرہ اور آخر میں یہ بد بودارمر دار ہو جائے گا۔

اس آیت میں ' فقسل'' کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: کافرانسان مار دیا جائے یااس کوعذاب دیا جائے یااس کو ہلاک کر دیا جائے ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت عتبہ بن الی لہب کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ

Marfat.com

نبيار القرآر

ا پیان لا چکا تھا اور جب سورۃ النجم نازل ہوئی تو مرتہ ہو گیا اور کہنے لگا: میں النجم کے واپورے قر آن پر ایمان لا تا ہوں تو اللہ عزوجل نے عتبہ بن الیلہب کی ذمت میں بیآیت نازل فرمائی اور' قصل الانسسان ''ےمرادے عتبہ برلعت کی جائے کہ اس فرآن كا الكاركيا باوررسول الله صلى الله عليه وسلم في اس ك خلاف بدوعاكى:

اے اللہ!اس کے اوپر زر خیز زمین میں اپنے کتے کو مسلط کر اللهم سلط عليه كلبك اسد الغاضرة.

وے جو بھاڑنے والے شیر کی طرح ہو۔ وه فورا شام کی طرف فکل گیا'جب زرخیز زین میں پہنچا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایاد آئی' پھرایک رات کوشیر آیا'

اس نے عتبہ بن الی لہب کا منہ سونکھا اور اس کے کلڑے ککڑے کر دینے' اس کا باپ اس پر رونے لگا اور کہا جمحہ ( صلی التدعلیہ

وسلم ) نے جو بھی کہا وہ ہوکر رہا۔ (بیر دوایت علامہ قرطبی نے اپنی تغییر الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹س ۱۸۵ میں درج کی ے گر

اس پراعتراض کیا گیا کہاں کی سند سحجے نہیں ہے اورعلامہ قرطبی نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا' البتداس ہے لتی جلتی ایک حدیث حاکم نے روایت کی ہے وہ پیہ ہے: )

نوقل بن الى عقرب اين والدي روايت كرت مين كدلب بن الى لهب ني صلى الله عليه وسلم كى برانى كما كرتا تقو أيك ون نمی صلی الله علیه وسلم نے اس کے خلاف وعا کی:اے اللہ! اس کے اوپر اپنے کتے کومسلط کر دے وہ شام جانے کے اراد ہ

ے ایک قافلہ کے ساتھ گیا' پھراکیک جگہ قیام کیا' وہ کہنے لگا: مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی دعا ہے ڈرنگ رہا ہے' تہ فلہ والوں نے کہا: ہرگزشیں!انہوں نے اس کا سامان اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے کھر شیر آیا اور اس کو

جھیٹ کر لے گیا۔ (السندرک جاس ۱۹۵۹ قدیم المستدرک رقم الحدیث:۱۹۸۳ علامہ ذہبی کے کہانیا حدیث سیج ہے) عس: ۱۸ میں فرمایا: اے کس چیزے پیدا کیا ہے؟ ٥

بهاستفهام تعجب بے یعنی بیانسان کس چیز پر تکبر کرر با بے بیسو ہے کماس کوکس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔

عبس: ١٩ مين فرمايا: اس كونطفه سے پيدا كيا پھراس كومناسب انداز وير ركھا ٥ حسن بصري نے كہا: و چخص كيسے تكبر كرتا ہے جودن ميں كئي بار بول و براز كے ليے بيت الخلاء جاتا ہے قرآن مجيد ميں ہے:

اَکُفَنُ تَ بِالَّذِي فَ تَحَلَقَكَ مِنْ تُعْرَابِ ثُمَّةً مِنْ تُطْفَقِ كيا تواس ذات كا كفر كرد إج جس في تحقوم في سے بيدا

کیا' پھر نطفہ ہے' پھر تخصے مکمل مرد بنادیا 🔾 نُتُوسَةُ مِكُ كُمُلًا ﴿ (الكبف: ٢٧) الله تعالیٰ انسان کو تخلیق کے کئی ادوار میں لاتار ہا' پہلے وہ نطفہ تھا' پھروہ جما ہواخون ہو گیا' پھر گوشت کا نکرا ہن گیا' پھراس

میں بڈیاں بہنا نیں' پھراس میں روح پھونک دی۔ عبس: ١٩ ميں فر مایا: پھراس کے ليے راسته آسان کيا ٥

اس آیت کی تغییر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(1) اس سے مراد ہے: انسان کا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنا آسان کر دیا کال کے پیٹ میں ولا دت کے وقت مولود کا سرینچے اوراس کی ٹائلیں اوپر ہوتی ہیں اور بنگ راستہ ہے زندہ مولود کا نگل آ نا اللہ تعالیٰ کی نہایت مجیب قدرت کا ظہور ہے۔ (٢) ابومسلم نے کہا:اس سے مراو ہے:'' وَهَدَايَنْهُ التَّهُ جَدَيْنِ ''(البلد:١٠) ہم نے انسان کو خیر اور شر کے دونوں راتے دکھا

و یے 'بعنی انسان کو دنیااور آخرت کی هرخمیراورشر کے راتے دکھادیے ہیں اوراس کو بیدقد رت عطا کر دی ہے کہ وہ جا ہے تو خیر کے راہتے پر چلے اور چاہے تو شر کے راہتے پر چلے اور خیر اورشر کی راہ نمائی اس کے حوال اس کی مقل علماء انہیا ،

عبس ۸۰: ۳۲ ---- ۱

عیبیم السلام اور آسانی کتابیں اور صحا کف کرتے ہیں۔ عبس:۲۲۔۲۲ میں فر مایا: گجراس کوموت دی لیس اس کوقبر میں پہنچایا O گھر جب جا ہے گا اس کوزندہ کر کے ذکا لے گا O

ال ۱۱۰۳ من مرمایا بران وسوت دل پس ان وسرس به پیایا برجب چاہے ۱۱ سور نده مرسے نظامے ۵۵ انسان کی تخلیق کا پہلا مرتبہ بیر تھا کہ اس کو نطف ہے بید مربح کھمل انسان بنایا اور دوسرا مرتبہ بیرتھا کہ اس کے لیے اللہ تک

بینچنا آسان کردیااور تیمرامرتبه بیه بے که اس کی روح قبض کی اوراس کوقبر میں پہنچادیااور پھر قیامت کے دن اس کومیدان حشر میں لاکھڑا کیا۔انسان کی موت بھی اس کے لیے فعت ہے کیونکہ موت کی وجہ سے اس کی جزاء کا درداز ہ کھلتا ہے اوراللہ تعالیٰ نے

مؤمن کے نیک اٹلال پر بونعتیں مقدر کی ہیں ان کے حصول کا وقت آتا ہے اور اس کے قبر میں فرن ہونے میں بھی اللہ تعالی کی نعتیں تیں کیونکدا گروہ وُن نہ ہوتا تو ورندے اور پرندے اس کو کھا جاتے اور زمین پر اس کے اعضاء بھرے ہوئے ہوتے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو میدان حشر میں لے آئے گا اس میں بیا شارہ ہے کہ حشر کا وقت محین اور معدر نہیں

ے جس طرح انسان کواس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔ عبس: ۲۳ میں فر مایا: ب شک اس نے اللہ سے تکم رغمل نہیں کہا O

اس آیت کشروع میں 'محسلا'' کالفظ ہے اور پیلفظ زجراور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے اور کسی کام سے رو کئے اور بٹانے کے ہے ''تا ہے' پس اس لفظ سے کافر انسان کواس سے تکبیر ہے اس کے نفر ہے اور تو حید کے انگار پراهرار ہے روکا گیا ہے کہ اس کا فرٹ انتد تعالی سے تحم برانجی تک قمل ٹیٹس نیاا اور اپنے کئر اور تکیب ہے ابھی تک یا جیسی آیا۔

میں ۲۳ میں فرمایا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھائے پر ٹور کرے O القد تق کی کی تو حید اوراس کی قدرت پردائل خارجیہ

امند تعالى کا قر آن مجيد ميں بياسلوب بے کہ وہ دوقع کے دائل ذکر فرماتا ہے ایک وہ دلائل جوانسان کا پنے نفس ميں امند تعالى کا قر آن مجيد ميں بياسلوب بے کہ وہ دوقع کے دائل ذکر فرماتا ہے ایک وہ دلائل جوانسان کا پنے نفس ميں

ہیں اور دوسرے وہ دلائل جو انسان کے نفس سے باہر آفاق میں ہیں تا کہ انسان اپنے اندر فور کریے تو القد کی اطاعت کی طرف رجوٹ کرے اور اپنے باہر فور کرے تو القد کی فرماں برواری کی طرف پلٹ آئے موالقد تعالیٰ نے انسان کواس کے طعام کی طرف متوجہ کیا 'اس کا طعام زمین کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے اور زمین کی پیداوار القد تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق سے حاصل ہوتی سے پیلے امند تعالیٰ نے انسان کوخود اس کی ایخ تخلیق کی طرف متوجہ فرمایا' پیردائل نفسیہ تھے اب اس کوطعام کی طرف

متوجفر مایا ہے نید دائل آفاق میں۔ عس ۲۵ میں فرمایا: ہم نے خوب یانی بہایا O

اس سے مراد ہے: ہم نے آسان سے بارش نازل فرمائی۔

عبس:۲۶ میں فرمایا: پھرہم نے زمین کوشق کیا 🔾

تعنی ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں ہل چلایا جا سکے اور کاشت کاری کی جا سکے اگر وہ زمین بہت مخت اور پھر کی ہوتی تو اس میں کسی چنز کی کاشت نہ ہوئتی۔

) ہوئی لواس میں تی چیز کی کاشٹ نہ ہوستی۔ عیس : کا میں فرمایا: سواس میں غلدا گایاO

اس ہے مراد گندم جو کئی با جرہ وغیرہ میں اور مخلف فتم کی دالیں اور حیاول جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

عبس: ۲۸ میں فر مایا: اور انگور اور سنزی O

نلد ك بعد الكوركاذ كركيا " كوند انسان لها في بعد يهل كها تا عاس ك بعد اقضباً" كالقظ عاس كامعي كيرا ع

نينا، القرآر

۱۸۵ س ۱ ---- ۱ ---- ۱ عبس: ٢٩ مين فرمايا: اورزيتون اور تعجور ٥ اور گھنے باغات ٥ ز چون کے کھل کے بہت فوائد میں زیتون کا کھل کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے زیبول کا تیل بہت مقوی ہوتا ہے' اس میں کولیسٹرول یالکل نہیں ہوتا اوراس کو کھانے ہے بدن اوراعصاب میں بہت قوت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح تھجور میں بھی بہت غذائیت اور بہت توت ہے اور ہم اس سے پہلے اس کے متعلق تفصیل ہے ککھ چکے ہیں۔ عبس: ٣٠ مين فرمايا: اور كھنے باغات ٥ ''حدانق''''حديقة'' كى جمع بي ''حديقة''اس باغ كو كتبة بين. جس كرو جارد يوارى بوُ''غلب''اس شخص كو کہتے ہیں جس کی گرون موتی ہواوراس ہے مرادوہ باغ ہیں جن میں بہت کھنے درخت ہول۔

عیس: ۲۳۲ سامیں فرمایا: اور میوے اور (مویشیوں کا) جارا 0 تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 0

اس آیت میں 'ف کی کی تا عطف''عنب'' پر ہے'اس سے بعض علماء نے بیا ستدلال کیا ہے کہ اگور اور کھجوراور زیون ''فعا کھھہ''کینی میووں میں داخل نہیں ہیں کیونکہ عطف تغامر کو جا ہتا ہے اور بیہ ہوسکتا ہے کہ' فعا کھھ '' سے مراد خنگ پھل ہوں

جیسے پستہ بادام اور اخروٹ وغیرہ۔

''اہّا'' کامعنی ہے: چرا گاہ اور حیاراانسان کے جانوروں کی غذا ہے۔

ہیآ یات اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل میں کیونکہ ان چیزوں کی پیدائش طرز واحد پر ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان چیز وں کا پیدا کرنے والا واحد ہے' نیز جس نے میہ چیزیں پیدا کی میں' وہ ضروراس پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعداس کو

دوبارہ زندہ کردے۔ اللد تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کر کے انسان پر انعام اور احسان کیا ہے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کو خاتق اور واحد ستحق عبادت مانے اوراس کے سامنے سرکشی نہ کرے اور تکبر اور کفر نہ کرے اور اس کی اطاعت اورعبادت کرے۔

اللَّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب کا نوں کو بہرا کرنے والی ( قیامت ) آ جائے گی 10س ون ہر تحض اپنے بھائی ہے بھاگے گا 🔾 اورا پنی ماں اور باپ ہے 🔾 اورا پنی بیوی اور بیٹوں ہے 🔾 اس دن ہر خض کوا پنی پڑی ہو گی جواس کو( دوسروں ہے ) بے پرواہ کر دے گی 10س دن کئی چہرے جیکتے ہوئے ہوں گے 0 مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش 10وراس دن کئی چہرے غبار

آ لود ہوں گے 🔿 ان پر سیا بی حیمائی ہوئی ہوگی 🔾 د بی لوگ کا فر بدکار ہیں 🔾 (ہس:٣٣-٣٣) قیامت کے دن تفسی تفسی کا عالم

عبس: ٣٣ ميں فرمايا: پس جب كانوں كوبهرا كرنے والى (قيامت) آ جائے گي O ''صاحة'' كامنى ہے:اس قدرشد يدآ داز جوكانوں كوبېرا كردئے اوراس سے مراد دوسراصور بھونكنا ہے جس كى جيت ناک آ وازس کوتمام مُر دے زندہ ہوجا کیں گے۔اس ہے پہلی آیات میں انسان کے مرنے اور اس کے دُن ہونے کا ذکر فرمایا تھا اور قبر میں مدفون ہونے کے بعد دوسرے صور کی آواز سے مردے زندہ ہوجائیں گے اور پھر حشر برپا ہوگا۔

عیس:۳۲\_۳۳ میں فرمایا:اس دن ہر محض اینے بھائی ہے بھاگے گا0اورا پنی مال اور باپ سے 10ورا پی بیوی اور

ہوسکتا ہے کہ بھاگئے ہے اس کا خلا ہری متنی مراد ہؤ تعنی ایک دوسرے کے مطالبہ ہے پیچیا چیٹر انا اور اس ہے دور ہونا'مثلاً حيد دواز دېم

ص این بھائی ہے کہے گا جم نے میرے مال کوانصاف ہے خرج نہیں کیا اور ماں باب کمیں گے جم نے ہمارے ساتھ نیکی کرنے میں کوتا ہی کی اور بیوی کیے گی بتم نے جھے حرام مال کھلا یا 'بینے کہیں گے بتم نے ہم کوتعلیم نہیں دی اور ہماری تربیت نہیں ک ۔ ایک تول یہ ہے کدسب سے پہلے جو تحض اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قائیل بوگا جو ہائیل سے بھا کے گا اور جو مخض اپنی بیوی سے جماگے گا وہ حضرت نوح اور حضرت لوط ہول گے اور میہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو بلکہ اس سے مراد نصرت اور تمايت نه كرنا مواور بإزار مونا مراد مؤجيك بدآيات بين:

إِذْ تُبَرِّا الَّذِيْنَ التَّبِعُوْ امِنَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوُّلِ جن کافرسر داروں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان ہے بے زار ہو

حائیں گے جنہوں نے بیروی کی تھی۔ (البقرة: ١٩٩١)

يَوْمَلَا يُغْنِي مَوْلِي عَنْ مَوْلِي الدفان: ٣١) اس دن کوئی دوست کسی دوست کے بالکل کامنہیں آئے

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنفي متوفي ١٩٣٣ ه لكهيتے جن:

تیامت کے دن نفسی نفسی کی وجہ بیہ ہوگی کہ جتنے ہرایک یے دوسرے پر حقوق ہوں گے اُن کا ممل طور پر ادا کرناممکن نہیں ہو گا تو قرابت دارول کو اُس دن بینوف ہو گا کہ حقوق میں تقفیر کی جدے اُن پر گرفت کی جائے گی اُس دجہ ہے وہ ایک دوسرے سے بھا گیں گے اور اُن میں سے ہرا کیک اس وجد سے بھا گے گا کہ اُس کے اوپر اپنے قرابت داروں کا یو جھ نہ ڈال ویا

جائے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے: *ڎٙٳڹ۫ؾۮٷؙڡؙؿ۫ۊڮڐؙٳڮڿؠٝڸۿٵڒؽڿٮۜڵڡۣڹۿۺؽ*۫

اگر کوئی بوجمل فخص اینا بوجھ أشانے کے لیے کسی کو بلائے گا وَكُوْكَانَ ذَا قُرْنِي ﴿ . (فاطر: ١٨) تواس کا یو جھ بالکل نہیں اُٹھایا جائے گاخواہ وہ قرابت دارہو۔

قرابت دار ذنیامیں ایک دوسرے کا بوجھا ٹھایا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے سہ بتایا کہ قیامت کے دن ووایک دوسرے ہے تعاون نہیں کریں گے بلکہ بھا گیں گے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زیر بحث آیت کفار کے متعلق ہو۔ رہے مسلمان تو ہوسکتا ہے کہ اُن

کے درمیان قرابت کے حقوق برقرار میں جیسا کہ مسلمان دوستوں کے درمیان مجت باتی رہے گی۔قرآن مجید میں ہے:

ٱلْأَيْوَلَا أَيْوَهُ إِيهُ فَهُمُ لِيعَفِينَ عَدُولًا الْمُتَقِيدَى ﴿ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن الله ومرى ك وتن الله ومرت تيامت ك ون الله ومرت ك وتن الله (الزفرف: ۲۷) کے ماسوامتقین کے O

ا درا گرزیر بحث آیت مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ متعلق ہوتو ہوسکتا ہے کہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہوں جن میں مسلمان قرابت دارایک دوسرے ہے بھاگیں گئے بین نفسی نفسی کا موقع ہوگا 'پھر جب آئییں امن ہوجائے گا اوران کے پاس اجازتِ شفاعت کی بشارت آ جائے گی تو وہ شفاعت کریں گئے ایک دوسرے کا حال معلوم کریں گے اور ایک دوسرے ئىلى جماكيىل كىر (تاويلات الله الله الله ع ص ١٣٨٥ مؤسسة الرسالة تاشرون ١٣٢٥ هـ)

عس : ٢٢ ميل فريايا: اس دن برخض كواتي يزى موكى جواس كودوسرول سے بير برواه كرد كى 🔾

اس آیت میں اس کا سب بیان فرمایا ہے کہ کیوں کو کی محف اینے جمائی ہے اور کو کی محف اپنے بیٹوں ہے جمائے گا کیونکہ اس دن ہر محص کوصرف اپن فکر ہوگی کینی اس کا دل و دیاغ صرف اپنے تظرات ہے بحرا ہوا ہوگااور اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی اوروہ اس مخص کے مشابہ ہوگا جس کے پاس بہت غلام ہول اوروہ مزید کی غلام کور کھنے کی مخوائش ندر کھتا ہو۔ عبس: ٣٩-٣٨ مين فرمايا: اس دن كلي چيرے تيكتے ہوئے ہوں ك ٥ مكراتے ہوئے مثاش بثاث ٥

تبيار القرآر جلد دواز دہم

۵۸۳ عبس ۸۰: ۳۲ — ۱

و منوں اور کا فروں کے چبرول کی آخرت میں کیفیات اس آیت میں ''مسفر ہ'' کالفظ ہے'''امسفاد ''اس وقت کو کہتے ہیں جب مج روثن ہوجائے' حضرت ابن عباس رضی

الله عنهانے فرمایا: جوش رات کو بہت تماز پر هتا ہے جا اس کا چہرہ روثن اور حسین ہوجاتا ہے اور میتنی ہوسکتا ہے کہ مؤمن دنیا مے منقطع ہوکر جب عالم قدس ہے واصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور رضا اس پرسایا آگلن ہوتی ہے لیعنی جس وقت میزان کے

وزن اور صاب سے فارغ ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزت اور سرفراز کی ہے بہت خوش ہوتا ہے تو اس وقت کی اس ک

خوشی کوان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

عیس ، ۴۲ میں شرمایا: اوراس دن کئی چبرے غبار آلود ہول گے 0 ان پر سیابی چھائی ہوئی ہوگی 0 وہی لوگ کا فر ہد کار

غبار کامعنی ظاہر ہے جیسے انسان پر سفر میں گردوغبار چھاجا تا ہے اوران آیات میں 'نسر ھق'' کالفظ ہے'' دھق'' کامعنی ہے بھی چیز کا جلدی ہے عارض ہونا مملی چیز کا دوسری چیز پر زبردی چھاجانا '' فقسو۔ قا'' کامعنی ہے دھوئیں کی سابئ اللہ تعالیٰ

کفار کے چیروں میں سیابی اورغبار کوجمع فرما دے گا جیسا کہ انہوں نے اسپے اندرد نیامیں کفراور بُرے اعمال کوجمع کرایا تھا۔

ان آیات سے خوارج نے بیاستدلال کیا ہے کدان آیات میں اللہ تعالی نے مؤمنین کاملین اور کفار کاؤ کر فرمایا ہے اور

مؤمن مرتکب کمیرہ کا ذکر نہیں فرمایا اس ہے معلوم ہوا کہ وہ کفاریش داخل ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کا ذکر دوسری آیا ت میں ہے اس طرح مرجد نے کہا کدمرتکب کمیرہ کا ذکران آیات میں نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ وہ مؤمنین کاملین میں داخل ہیں اور اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مؤمن کو گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ضرر نہیں ہوتا'اس کا جواب بھی یمی ہے کہ دوسری آیا ت

میں ان کاذکر آچکا ہے۔ سور هٔ عبس کا اختثاً •

المحد للدرب العلمين! آج٢٦ر جب ٢٣٣٦ه/ تيم تمبر٢٠٠٥ ءُ بهروز جعرات بعد از نماز عصر سورهُ عيس کي يحيل مو گئ ٢٠ ر جب کواس تغییر کا آغاز کیا تھا اس طرح چیدونوں میں اس تغییر کی بحیل ہوگئی۔اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ جس طرح اس نے محض ایے کرم سے یہاں تک تغییر کھمل کرادی ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی بھی تغییر مکمل کرا دے۔ جھے کو صحت اور توانائی کے

ساتھ ایمان پر قائم رکھے اور تاحیات اسلام کے احکام پر عامل رکھے۔ والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه اجمعين.





نبيار القرآر

جلد دواز دہم



## سورة التكوير

سورت کا نام اور وجه تشمیهٔ اس کے متعلق احادیث اور اس کے مشمولات

ال سورت كا نام النَّوير به اورية "كوّرت" كامصدر ب قرآن كى ال سورت كى ببلَّى آيت ميں بدلفظ ندكور ب: إِذَا الشَّهْسُ كُوِّدَتْ فِي (النورة) جب سورج كوليت وباعات كا ٥

ابن یز بدالصنعافی بیان کرتے میں کہ میں نے حصرت ابن عمرضی الله عنبما کو بیہ کہتے ہوئے سا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس آ دی کواس نے خوتی ہوکہ دوہ قیامت کے دن اس طرح دیکھے جیے اپنے سری آ تھوں ہے دیکھ رہا ہواس کو چاہے کہ دہ سورتیس پڑھے:''اذا الشموس کو دت''اور''اذا السماء انفطرت''اور''اذا السماء انشقت''۔

-( سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۳۳ منداحمه ج ۲۵ میر)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج اور جا ندکو قیامت کے دن لیب دیا جائے گا۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۰)

حافظ ابن ججرعسقلانی نے اس صدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لیفش روایات میں ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا ج ئے گا تا کہ دہ مشرکین مزید ذکیل وخوار ہوں جوان کی عبادت کرتے تھے۔

اس سے پہلے سورہ عبس میں بھی قیامت کے ہولناک واقعات بیان کیے گئے تھے بیسے فرمایا تھا: جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی تو اس دن جرخص اپنے بھائی سے بھاگے گا النے 'یاس لیے کہ اس کا بھائی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھ سکے جس میں وہ مبتلا ہے اور یااس لیے کہ اسٹام ہوگا کہ وہ اپنے بھائی ہے کس تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا اور اس سورت میں بھی

قیامت کے بولناک مناظر بیان فرمائے ہیں جیسے فرمایا: جب سورج کو لیپٹ ویا جائے گا۔ ترتیب منحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر: کے باور ترتیب منحف کے اعتبار سے اس کا نمبر: ۸۱ ہے۔

اس سورت میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان فریائے ہیں مثلًا تو حیدُ رسالت فر آن مجید کا انتد تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہونا اور قیامت کے دن ہولناک اُسور کا واقع ہونا انسان دنیا میں جن چیزوں کو بہت عظیم اور بہت عجیب بجستا سے ان کا ٹوٹ پھوٹ جانا جیسے زمین پیماڑا آسان سورج' جا نداور ستاروں کا منتقبر ہوکر قا ہوجانا۔

اس مختفر تعارف کے بعد اللہ تعالی کی امداد اور اس کی اعانت پرتو کُل کرتے ہوئے میں اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ اے میرے رب!اس ترجمہ اور تغییر میں ہر ہر قدم پر جمھے لغزشوں ہے تحفوظ رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور کا بُ کو مجھ پر کھول دینا۔ (آمین ) غلام رسول سعیدی غفر لیڈ

٢٥ر جب ٢٦٦ ه/٢ بمبر ٢٠٠٥ء موبائل نمبر: ٢٠٠٩ مار ٢٠٥٠ مرار ٢٠٠١ مار ٢٠٠١ م

بينار العرأن



Marfat.com



القد تعالی کا ارشاد ہے:جب سورج کو کپیٹ دیا جائے گا0 اور جب ستارے جمڑ جائیں گے 0اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے 0اور جب دیں ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے کارچھوڑ دی جائیں گی0اور جب وحثی جانور جمع کیے جائیں گے 0اور جب سمندر مجٹر کا دیئے جاتنیں گے Oاور جب جانیں ملادی جاتیں گیOاور جب زندہ درگور(لڑ کی) ہے سوال کیا جائے گا**Oو**ہ کس گ**ناہ** میں مل کی گئی؟ 10 اور جب صحائف اعمال پھیلا دیئے جاکیں کے 10 اور جب آسان تھنچ لیا جائے گا 10 اور جب ووزخ کو مخرکایا جائے گا 10 اور جب جنت قریب کردی جائے گی 0 تو ہر تخص جان کے گاجو کام اس نے چیش کیا ہے 0 (اللور ۱۳۰۱) 'کورت'' کامعیٰ

ابتدائی تیرہ آیات میں بارہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بارہ چیزیں قیامت کی علامات میں اور ان تیرہ آیات کا پہلی آیت برعطف ہے اورمعطوف اورمعطوف علیہ مل کرشرط میں اور آیت:۱۴۲س کی جزاء ہے ُ خلاصہ کلام اس طرح ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور باتی مذکورعلامات بھی واقع ہو جا ئیں گی تو ہر مخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے بعنی جو ں اس نے آخرت کے لیے آ کے بھیجائے وہ کیا ہے۔

الكوير: امين فرمايا: جب سورج كولييث دياجائ كا ٥

اں آیت میں'' تحودت'' کالفظ ہے'اس کامصدر' نیکو پیر ''ہے جسن بھری نے کہا:اس کامعنی ہے:جب سورج کی روشی ختم موجائے گی اور اس میں کوئی روشی نہیں ہوگی۔ (تغیر عابر ص ٣٢٣٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٥ ٥)

مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵ و فی ۱۵ و نے کہا: جب اس کی روشی نہیں رہے گی۔

( تغییر مقاتل بن سلیمان ج ۳۵ س۵ ۴۵ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۳۲۴

جلد دواز دہم

نسار القرآر

امام ابرجعفر محد بن جرير طبري متوفى • اسات ذكور الصدر تفيير روايت كرنے كے بعد لكھتے من ابوصالح اورابویعلیٰ روایت کرتے ہیں: جب سورج کو پھینک دیا جائے گا۔

( جامع البيان رقم الحديث:٢٨٢١٨\_٢٨٢١ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ )

OAL

پرامام این جربرا پنامخنار لکھتے ہیں: ہارے زد یک سیح قول ہے ہے کہ کلام عرب میں' نعکو یو '' کامعنی ہے:ایک چیز کے بعض اجزاءکواس کے اوپر لیٹینا' جیسے

عمامہ کوسر کے اوپر لپیٹا جاتا ہے یا جیسے بڑی چاور میں کیڑے جمع کر کے اس چاور کو کیڑوں کے اوپر لپیٹا جاتا ہے ای طرح سورج کو کیلیٹنے کامعنی بیرہے کہ سورج کے بعض اجزاء کو بعض پر لپیٹ کر تھینک دیا جائے گا اور جب ایبا کیا جائے گا تو اس ک

روشني جاتى ربي كى \_ (جامع البيان جز ٢٠٥٥م ١٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

اس اعتراض کا جواب کہ سورج اور جا ندکو کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٥ ه لكهت مين: امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا

جائے گا۔(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۰۰)امام بزار اور دوسرے ائمہ نے اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ ان کو کپیٹ کر دوزخ میں کھینک دیا جائے گا' حسن بھری نے کہا:ان دونوں کا کیا گناہ ہے جوان کودوزخ میں کھینک دیا جائے گا؟ابوسلمہ نے کہا: میں تم کو

رسول الشصلى الله عليه وسلم كى حديث بيان كرر ما مول اورتم اس براعتراض كرر به موكدان كاكيا گناه ب؟ امام بزار في كها: حضرت ابو ہریرہ ہے اس سند کے ساتھ بیصدیث روایت کی گئی ہے۔

امام ابدیعلیٰ نے اس حدیث کوحشرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں بیاضا فیہے: سورج اور جا ند کو ووزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تا کہ سورج اور جاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام و کیر لیس۔

امام ابن وہب نے''جسمت الشمس والقعو'' کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور جاند کوجمع کر

کے دوزخ میں چھینک دیا جائے گا اورامام ابن ابی حاتم نے اس کوحضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے موقو فأروایت کیا ہے۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ سورج اور جا ند کے دوزخ ہیں ہونے سے بیالاز منہیں آتا کہ ان کوعذاب دیا جار ہا ہو کیکن اس

ے ان لوگوں کو ذلیل کرنا مقصود ہے جو دنیا ہیں سورج اور جائد کی عبادت کرتے تھے تا کہ ان کومعلوم ہو جائے کہ ان کی وہ عبادت باطل تھی ایک قول مد ہے کہ سورج اور چاند کوآگ نے پیدا کیا گیا ہے چران کوآگ میں لوٹا دیا گیا ہے اور اساعیل نے کہا:ان کو دوزخ میں ڈالنے ہے ان کو عذاب دینالازم نہیں آتا کیونکہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہول گئے پھر بھی ہول گےاور بھی کئی چیزیں ہوں گی اور اہل دوزخ کوعذاب دینے کے لیے عذاب کے کئی آلات ہوں گئے البذا سورج اور حیا ند کا

عذاب یافتہ ہونالا زمنہیں آئے گا۔ (فق الباري ج٢ص ٢٣٣ وارالفرئيروت ١٣٠٠ه)

الکویر:۲ میں فرمایا: اور جب ستارے جھڑ جائیں گے 0

"انكدرت"كامعنى

اس آیت مین 'انسکندرت'' کالفظ ہے اس کا مصدر 'انسکندار'' ہے اس کا معنی ہے:میلا ہونالیکن پراگندہ ہو کر بلھر جانے میں بھی اس کا استعال ہوتا ہے'اس آیت کامعنی ہے: جب ستارے بےنور ہو کر چھڑ جائیں گئے اس طرح''انىفىطوت'' يئاس كامصدر' انفطار' ، ئاس كامعنى بي: جرنا اور چشنا اور اذالسَّما الله الفطرت " (الانفطار ١٠) كامعنى بي جب آسان

جلدوواز وتهم

تبيار القرآر

کھٹ حائے گا۔

عطاء نے کہا:ستارے آ سان اور زمین کے درمیان نور کی زنجیروں ہے معلق میں اور بیز نجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں

ہیں اور جب آسان اور زمین فنا ہوجا کیں گے تو بیرزنجیریں فرشتوں کے باتھوں سے چھوٹ جا کیں گی۔ الْکُورِ: ٣ میں فرمایا: اور جب بہاڑ جلائے جائیں گے 0

اس کامعنی ہے: جب بہاڑوں کوریزہ ریزہ کر کے فضایش اُڑا دیا جائے گا اس کی تفییر النبا: ۲۰اور اُنمل: ۸۸ میں گزر چکی

اللو بر به میں فر مایا: اور جب دیں ماہ کی حاملہ اونٹنال بے کار چھوڑ دی جا کیں گی 🔾 ''العشار'' کامعنی اوران کے معطل کیے جانے کی توجیہ

عربوں کے نزدیک حاملہ اونٹنیاں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور جب ان کومعطل کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس کا

مطیب ہے کہ انہوں نے کمی غیرمعمولی چیز کا مشاہرہ کرلیاہے'جس کی دجہ ہےان اونٹنیوں کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی۔ (تغییرمقاتل بن سلیمان ج ۱۳۲۳ ۵۵ وارالکت العلمه ' بروت ۱۳۲۳ ه )

اس سے مقصود مد ہے کہ لوگ اسینے کامول میں مشغول ہول گے اور اجا تک قیامت آجائے گی اور ان کے اموال اور املاک ضائع ہو جا تیں گے۔

و دسرا قول یہ ہے کہ''السعشبار'' ہے مرادیانی ہے بھرے ہوئے بادل میں'جب احیا تک قیامت آ جائے گی تو بادل اس یانی کو برسانہیں تکیں گے۔

النُّورِ: ۵ میں فرمایا: اور جب وحثی حانور جمع کیے جا کیں گے 🔾

''و حوش'' کامعنی اور''و حو ش''ے قصاص لینے کے فوائد

شکی کے جانوروں میں ہے جو جانورانسان ہے عام طور پر مانوس نہیں ہوتے ان کو' و **حسو میں'' کہا جا تا ہے**ان وحشی جانوروں کو برطرف ہے جمع کیا جائے گاحتیٰ کہ کھیوں کو بھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا' ہمارے نزویک انتد تعالیٰ پر کسی کا اشتحقاق واجب نہیں ہے'اللہ تعالیٰ تمام دحش جانوروں کو قیامت کے دن جمع فریائے گا اور جن حانوروں نے دوسرے جانوروں کوایذاء پہنچائی ہوگی'ان سے قصاص لیا جائے گا' پھران ہے کہا جائے گا: مر جاؤ تو وہ تمام وحثی جانور مرجا ئیں گےاوراس قصہ کو ذکر کرنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جب قیامت کے دن اللہ تعالٰی تمام وحش حانوروں کوعدل کرنے کے لیے جمع کرے گا تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ تعالٰی انسانوں اور جنات کوعدل کرنے کے لیے جمع نہ کر ہے۔

(۲) وحثی جانورانسانوں ہے بدکتے ہیں اور ان کو د کھیے کر بھا گتے ہیں'اس کے باوجود وہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے'اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ ہے وہ انی فطرت کو بھول حکے ہوں گے۔

( ٣ ) ان حیوانات میں ہے بعض حیوان دوسر ہے بعض حیوانات کی غذا ہوتے ہیں' جیسے شیر اور بکری' لیکن اس دن بہرسب جمع ہوں گے اور کوئی دوسر سے پرحملے نہیں کرے گا اور ریصرف اس وجہ ہے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ ہے وہ ائے طبعی اقتاضوں کو بھول چکے ہوں گے۔

الكوير: ٢ ميل فرمايا: اور جب مندر جر كاديج جائيس ك ٥

بنيار الفرأر

جلد دواز دہم

219

امام محامد بن حبر مخز ومی متوفی ۴۰ اھ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنبمانے فرمایا: جب سمندر کوگرم کیا جائے گا' حتیٰ کہ وہ آگ ہو جائے گا' اور مجاہد نے کہا:

سمندر میں آگ لگائی جائے گی۔ (تغییریابوس۳۲۳ دارالکتبالعلمیه بیروت ۱۳۲۲ه)

امام فخرالدين محربين عمررازي متوفى ٢٠١ه ولكصة بن:

'' نیسجیو'' کامعنی ہے: تنور میں آ گ جلا کراس کوگرم کرنا'اور جب سمندروں میں آ گ لگا دی جائے گی توان میں مانی بالکل نہیں رہے گا اور پیاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرویا جائے گا اوراس وقت تمام سمندراور زمینیں ایک چیز ہوجا کمیں گئ جوانتہائی

گرم اور جلانے والے ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زمین تمام سمندروں کا پانی چوں لے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چونیوں کے برابر ہو جائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کرمٹی ہو جائیں اور تمام زمینیں سمندر کی سطح کے مساوی ہو

جائیں اور بیسب کا سب گرم یا بھڑ کا یا ہواسمندر بن جائے۔ قفال نے کہا:اس آیت کی تین وجوہ ہے تاویل ہوسکتی ہے:

جہنم سمندر کی تہوں میں ہواور دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرمنہیں ہےاور جب دنیا کی مدت فتم ہوجائے گی تو الله تعالی اس آگ کی تا ٹیر سمندر تک پہنچادے گا' پھر اس سبب ہے تمام سمندر بھڑ کائی ہوئی آگ بن جے گا۔

(۲) الله تعالی سورج ٔ جا نداورستارول کوسمندر میں ڈال دے گا اس سبب ہے سمندر گھڑ کا کی ہوئی آ گ بن جائے گا۔

(٣) الله تعالی سمندر میں بہت عظیم آگ پیدا کروے کا جس کی وجہ سے سمندر بہت گرم ہو جائے گا۔

امام رازی فرماتے جیں کہ ان تاویلات کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دنیا کو تباہ کرنے اور قیامت ، کو قائم

کرنے پر قادر ہے' وہ ضروراس پر قادر ہے کہ سمندروں کوگرم کردے اور اس کے پانی کو آگ لگا دے اور اس کو اس کی کوئی

حاجت نہیں ہے کہ وہ سمندر میں سورج اور جا ند کو ڈالے یا اس کی تہوں میں جہنم ہو۔ ( تفسير كبيرة ااص ٦٥ أواراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

یہ چھ علامتیں جن کا ذکر آ چکا ہے' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع دنیا کو تباہ کرنے کے شروع میں ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع قیامت کے بعد ہولیکن باقی چھ علامتیں'ان کا وقوع قیامت کے ساتھ مختص ہے۔

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری اینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

دوزخ کا مصداق کس جگہ پرہے؟

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی ہے یو چھاجہنم کہاں ہے؟اس نے کہا:

سمندر 'یں' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ صادق ہے قر آن مجید میں ہے'' وَالْبَصُورُ الْمُسْجُورُ ﴿`' (الظور:٢)اور کھڑ کائے ہوئے سمندر کی قتم! اور قرآن مجید میں ہے:'' کو اِخَا الْبِیحَادُ سُیجِ مَتْ کُنْ ''(اللویہ ۲)اور جب سمندر

کھڑ کائے جا تھیں گے۔ ( جامع البیان قم الحدیث:۲۸۲۳۹ وارالفکر پیروت ۱۳۵۵ھ ) شمر بن عطيد نے کہا:' و الْبُعَدِ الْمُسْتَجُوْ رِنْ '' (القور ٢) بحر کائے ہوئے تنور کے قائم مقام ہے اور' و إِذَا الْيِحَا دُسُجِّرَتُ ''

(اللورية) بھى اس كى مثل ہے\_(جامع البيان رقم الحديث:٢٨٢٥١)

علامه آلوی نے امام رازی کی تغییر کا بعض حصیفل کردیا ہے۔(روح العانی جز ۴۰ص ۹۱) نبيار القرآر

جلد دواز دہم

اس آیت کی جوتنمیر کی گئی ہے اس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سیسمندر آگ بن جائے گالیکن اس سے ہیے لازم نیں آتا کہ یمی سمندر وہ جہنم ہو جس کا قرآن مجیداوراحادیث میں مذکرہ ہے کیونکہ جہنم کو پیدا کیا جاچکا ہے اور رسول اللہ صلی الندعليه وسلم نے اس کو ديکھا ہے اور اس كے بعض احوال بيان فرمائے ميں اور جن كفار كوجبم ميں عذاب ديا جار ہا ہے ان میں ہے بھی بعض کا ذکر فرمایا ہے نیز قر آن مجید میں ہے:

مِتَاحَطِيَّاتِهُ أُغْرِثُوْ افَأَدُخِلُوْ انَارًا لا . قومنوح کوان کے گناہوں کی دجہ سے غرق کر دیا گیا پھرفورا

ان کوجہنم کی آ گ میں داخل کر دیا گیا۔ (ro:乙引)

اس ہے معلوم ہوا کہ اس مندر کے علاوہ کوئی اور چیز جہنم ہے جس کی آگ میں قوم نوح کو داخل کیا گیا اور جس کو جی صلی ائد عليه وسلم نے ويکھا اور ان لوگول کو ديکھا جن کوجہنم ميں عذاب ويا جا رہائے رہا بيسمندرتو اس کو قيامت ميں مجز کا يا جائے گا اوراس کے یانی کوآ گ بنایا جائے گا' سویہ سمندر جہنم کا مصداق نہیں ہےاور قر آن اورا حادیث میں صراحت کے ساتھ میر بیان منیں کیا گیا کہ جہنم کہاں پر ہے اس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور حضرت علی رضی اللہ عند سے جواثر منقول ہے وہ اس باب میں قطعی الثبوت نبیس ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الكوير: ٤ ميں فرمايا: اور جب جانيں ملادي جائيں گي 🔾

روحوا باکوجسموں کے ساتھ ملانے کے محامل اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) ارواح کواجسام کے ساتھ ملادیا جائے گا۔

(r) تیامت کے دن تین جوڑے بن جائیں گئے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

وَكُنْتُهُ أَذُوا مَّا تُلْثَةً أَنَّا مُعْلِدُ الْمُمَّنَّةِ لَا مَا اَصْحِلُ ادرتمہارے تین گروہ ہوجا کیں گے 🔿 اور دا کیں ہاتھ والے الْسَنْمَةِ أَوْ أَصْعِبُ الْمُشْتَكَةِ الْمَا أَصْلِ الْمُشْتَكَةِ أَ

پس کیا خوب ہیں دا کیں ہاتھ والے 0اور یا کیں ہاتھ والے پس وَالسِّبِقُونَ السِّيقُونَ ٥ (الواقعة:١٠٥٥) کسے ہیں بائمیں ہاتھ والے 🔿 اور جوسبقت کرنے والے ہیں وہ تو

سبقت کرنے والے ہی ہیں 0

(٣) زیادہ عبادت کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا ورمیانی عبادت کرنے والوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دوسرا گروہ بنایا جائے گا اور نافر مانی کرنے والوں کوایک دوسرے کے ساتھ ملاکر تیسر اگروہ بنایا جائے گا۔

(۴) مؤمنین کی روحول کو بردی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کا فروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملاویا حائے گا۔

(۵) ہرنظریاتی گردہ کواس کے افراد کے ساتھ ملادیا جائے گائیبودی کو میبودیوں کے ساتھ نیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ اور مىلمان كومىلمانوں كے ساتھ ـ

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جنت میں نیک آ دمی کو نیک آ دمی کے ساتھ ملادیا جائے گا اور دوزخ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملادیا جائے گا اور حسن بھری اور قبادہ نے کہا: برخمض کو اس کی جماعت کے ساتھ طا دیا جائے گا میبودی کو یمبودی کے ساتھ اور نصر انی کو نصرانی کے ساتھ الرجع بن خیٹم نے کہا: ہر مخص کواس کے عمل کے ساتھ ملادیا جائے گا'عطاءاور مقاتل نے کہا: مومنین کی روحوں

سأر القرآر

جلدوواز دبم

Marfat.com

تبيار القرآر

حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: یارسول اللہ! میں نے زمائد جہیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا آپ نے فرمایا: ان میں سے ہرا کیک کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرؤانہوں نے کہا: یارسول اللہ! میں اونوں والا ہول آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو ان میں سے ہرا کیک کے بدلہ میں ایک اونٹ کی قربانی دو۔ (مندالہ ارقم اللہ ہے: ۱۹۳۵ کا آگھ الکیمین ۱۳۵۸ میں ۴۳۲ کی از وائدینے سے ۱۳۳۳)

اللويرَ: ١ مين فرمايا: اور جب صحا لَف (اعمال) كِصِيلا ويع جائين ك0

انسان کی موت کے وقت اس کے صحائف انمال کو لیپ دیا جاتا ہے اور حساب کے وقت اس کے صحائف انمال کو کھول کر پھیلا دیا جائے گا۔

. اللوير: الامين فرمايا: اور جب آسان تصنيح ليا جائے گاO

آ سان کے اوپر جنت اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے آ سان کوان ہے الگ کرلیا جائے گا جس طرح ذبیحہ کی کھال تھینچ کراس کو ذبحہ ہے الگ کر شیتہ ہیں۔

اللورية المن الرمايا: اورجب دوزخ كوجمز كاوياجائ كا0

ہ ہو آ وہ کے کنا ہوں اور اند تعالیٰ کے فضب کی وہد ہے جہنم کو کیڑ کایا جائے گا'معتز لدے کہا:اس آیت ہے معلوم ہوا کہ

ابھی جنس و پیدائنیں کیا گیونکہ قیامت کے دن اس وکٹز کا یا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ جنم کو بیدا کیا جا نیکن اس کیآ گ وقیامت کے دن کٹڑ کا جائے گا۔

اللَّهُ مِيا عَلَا مِينَ فِي ما يا: اور جب جنت قِريب كردي جائك كن

جنت متنتین ئے قریب کردی جائے گی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

وُاذْلِقَتِ الْبَتَاتُ لَلْمُقَتِينِ (اشراء ٩٠) اورجت تتين كقريب كردى جكل ٥

اللَّه برینها میں فرمایا: تو ہر خض جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے O اس سمبر میں جورز سرز کرفی ہوئے ہوگا ہو کام اس نے پیش کیا ہے O

اس سے پہنے ہارہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان کا مجمونہ شرط ہے یعنی جب قیامت کے دن ان ہارہ چیزوں کا وقوع ہوگا تو ہر شخص جان لے گا کہ اس کے سحائف اعمال میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے طاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضر نہیں کیے جائیں گئ بعکہ جن سحائف میں وہ اعمال لکھے ہوئے میں ان کو حاضر کیا جائے گا اور ہیاس وقت ہوگا جب اس سے حساب لیا جائے گا یا

جب میزان پراس کے اعمال کاوزن کیا جائے گا۔ القد تع کی کا ارشاد ہے: میں تتم کھا تا ہوں چیچے بننے والے ستاروں کی 0 چلنے پھرنے والے چیپنے والے ستاروں کی 0اور مات ن جب جائے گئے 0اورٹنج کی جب چیکئے گئے 0 ہے شک مید معزز رسول کا قول ہے 0 جوقوت والا ہے عرش والے کے مزد کیہ بلندم تبہ ہے 0 جس کی آ سانوں میں اطاعت کی حاتی ہے وہاں امانت دارے 0 اور تمہارے نی مجنون نہیں ہیں 0

نزدیک بلندم تبہ ب O بس لی آسانوں میں اطاعت لی جانی ہے وہاں امانت دارے O اور مہارے بی جون میں ہیں O اور ب شک انہوں نے اسے روش کنارے پر دیکھا O اور وہ ( ٹی ) غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں O اور بید قرآن ) شیطان مردد کا قول نہیں ے O موتم کہاں جارہے ہو؟ O ہے شک وہ تمام جہان والوں کے کیفیسے ہے O تم میں سے ہر

اس فحض کے لیے جوسیدها چلنا چاہیے اور تم صرف وی چاہتے ہوجس کو اللہ رب العلمين چاہتا ہے 0 (الگور ٢٥٥١)

النَّاوين ١٦١ـ٥١ من فرمايا: من قتم كها تا مول يتجيه بننخ والے ستاروں كى ٥ چلنے پھرنے والے جيمنے والے ستاروں كى ٥

سار القرار

295

اس آیت میں 'المنحسّس'' کالفظ ہے 'یہ 'خسانس''اسم فاعل کی جمع ہے اس کامعنی ہے: پیچیے ہٹ جانے والے بھر جانے والے' رُک جانے والے' حجیب جانے والے' لعض مفسرین کے نزدیک اس سے ستارے مراد ہیں کیونکہ وہ دن میں حھیپ جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک جاند اور سورج کے علاوہ یانجوں سیارے ہیں جن کوخمسہ متحیرہ کہتے ہیں یعنی مرخ،

زحل عطار دُرْ ہرہ اور مشتری کیونکدان کی جال اس طرح ہے کہ بھی بیشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور بھی اس کے برعکس چلتے ہیں اور بھی سورج کے نز دیک آ کر غائب ہو جاتے ہیں اور بعض کے نز دیک اس سے مراد نیل گائے ہے کیونکہ اس میں بھی

پیچھے بٹنے' پھر جانے' زُ کئے اور چھینے کی صفت ہے۔ حافظ ابن حجرعسقلاني متوفي ٨٥٥ هر لكصته جين:

فرّاء نے کہا:اس سے مرادستارے ہیں اورابوصالح نے حضرت ابن عباس سے بھی ای طرح روایت کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے سندھیج کے ساتھ عمرو بن شرحبیل ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ ہے یو چھا کہ

س کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: میرا گمان ہے کہ وہ نیل گائے ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا: میرا بھی یہی گمان ہے ٔ اورحسن بھری نے کہا:اس سے مراد وہ ستارے ہیں جودن میں حیب جاتے ہیں۔

الكوير:١٦ مين 'المكنس'' كالفظ بئية 'كانس' اسم فاعل كى جمع بـ '' كناس' ' برن كـ ربنے كى جماڑ كى كوكتيج بين اور جھاڑی میں ہرن کے چھینے کو بھی کہتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

''الكنس''وهستارے ہیں جوچھپ كرغائب ہوجاتے ہیں اور بعض نے كہا:''المكنس''ے مراد برن ہیر'امام سعید بن منصور نے سندھن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ' المکنس'' سے مراد وہ ستارے ہیں جورات میں نظراً تے ہیں اور دن میں جھپ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے' مجاہدے''المسكنس'' کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے

پٹائبیں اہراہیم نے کہا: آپ کو کیوں پتائبیں تو انہوں نے کہا: ہم نے سنا ہے کہاس سے مراد ٹیل گائے ہے اور بیلوگ حضرت علی ے روایت کرتے ہیں کداس سے مرادستارے ہیں' ابراہیم نے کہا: بیلوگ حضرت علی کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ (فتح الباري ج٩ص٢٠ ١٥-٥ كادارالفكر بيروت ١٣٢٠ه)

المام بخارى نے كہا: "المنس" كامعنى ب: وهستار برواي مدار ميس لوث جاتے جيں اور "الكنس" كامعنى ب: وه سارے جو مرن کی طرح حجب جاتے میں۔ (صح ابخاری تغیر "اذا الشمس کورت")

امام رازی نے کہا ہے کہ 'المحنس''اور' الکنس'' ہے ستاروں کا مراد لیٹازیادہ لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ستاروں کی فتم کھانا ہرن کی تتم کھانے سے زیادہ اولی ہے۔

الكوير: كامين فرمايا: اور رات كى جب جائے لگے 0

اس آیت میں 'عسعس'' کالفظ ہے میلغت اضدادے ہے'' عسعس'' کالفظ رات کے آنے اور رات کے جانے' دونوں میں مستعمل ہے۔

الكوري: ١٨ مين فرمايا: اورضيح كي جب حيكنے لكه ٥

اس ہےمراد ہے:جب صبح کی روثنی کمل طور سے پھیل جائے۔

جلد دواز دہم تبيار القرآر اللور:19مين فرماما: يشك معزز رسول كاقول ٢٥٠

حضرت جبریل علیهالسلام کی حچھ صفات کا تذکرہ اور امام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جبریل کی امت قرار دینا

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠٦ ١ه لكھتے ہيں:

التدتعالى نے ان آیات میں حضرت جریل كی چەصفات ذكركى بيں يہلى صفت يدے كدود رسول ميں اوراس ميں كوئى شک نہیں کہ وہ تمام انبیاء کی طرف اللہ کے رسول بین سووہ رسول بیں اور تمام انبیاءان کی امت بیں۔درج ذیل آتیوں سے

يُنَزِّلُ الْمُلَّيِكَةَ بِالرُّوْرِ مِنْ ٱمْرِهِ عَلَى مَنْ وی جبر مل کودحی کے ساتھ اپنے تھم ہے اپنے بندوں میں يَّنْنَأَ وَمِنْ عِبَادِ فِي ( الْحَلِ عِ) جس پر جا ہے نازل فرہا تا ہے۔

نَزُلَ بِهِ النُّووْحُ الْأَوْمِيْنَ الْمَعَلَى تَلْمِكَ لِتَكُّونَ مِنَ الْمُنْدِيدِينُ أَنْ (التعراء ١٩٥٥)

جس کوالروح الامین (جریل) لے کرنازل ہوئے ہیں 🔾 آ ب ئے قلب کے اوپر تا کہ آ پ (ابقد کے مذاب سے ) ڈرد نے والول مين يع بيوجا تعين

اور دوم کی صفت ہیے ہے کہ دو کریم ہیں اور ان کا کرم ہیے ہے کہ وہ افضل چیز عطا کرتے ہیں اور و دمعرفت اور ہدایت ہے۔

تیسری اور چونگی صفت میدے که الله تعالی نے فرہایا: ووقوی میں اور عرش والے کے نزویک بلند مرجبہ میں۔ (، شوریہ ۲۰)ان کی توت یہ ے کہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ہے کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی **توت ک**ا ذکر فرمایا ہے تو آپ کی قوت کا کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے کہا کدمیں نے حضرت لوط علیہ السلام کی جاربستیوں کواینے ایک پر کے ساتھ آسان کی طرف اٹھالیا تھا' حتیٰ کہ آسان والوں نے کتوں ادر ٹرغیوں کی آ دازیں سنیں اور مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ اہیض ن می شیطان نے بی صلی اللہ علیہ دسلم برحملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل نے اُس کومعمولی می ضرب لگائی'جس کے متیحہ میں وہ مکہ سے ہند کے یر لے ہمرے میں جایز اادر بعض مفسرین نے کہا:اس قوت سے مراد ہے:اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور

اس میں ضل نہ آنے دینا' اُن کی تخلیق کی ابتداء ہے لے کر آخرت تک اور ان کو اللہ تعالٰی کی معرفت اور اس کے جال وات کے مشامدہ کی جوقدرت ہے وہ بہاں مراد ہے۔

چوتھی صفت میہ ہے کہ وہ عرش والے کے نزویک بلند مرتبہ ہیں کیٹن وہ اللہ تعالی کے نزویک بہت معزز اور بہت مکرم میں - بانچویں صفت سے سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: أن كى (آسانوں میں)اطاعت كى جاتی ہے (عرش والے كے نزويك) ا ما نت دار میں (الگویر:۲۱)۔

اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک فرشتوں میں واجب الاطاعت میں وہ ان ہی کے حکم ہے آتے میں اور

چھٹی صفت سے سے کہ وواللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا پیغام پہنچانے میں امانت دار میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو خیانت کرنے

ے اور لفزش کرنے سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ (تغیر کیرٹائس ١٩٥٠ واراحیا، الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

المام رازي نے يمي تقر رالبقره وصلى كقير ميں بھي كى ہے۔ (تنمير ئير خاس ١٨٨)

ف کدہ اس معلوم ہوا کہ بوری تقبیر کبیر امام رازی ہی کی لکھی ہوئی ہے اور ملامد ابن خدکان متوفی ۱۸۱ کا علامہ حس الدین

جلد دواز دہم

جے ہے۔ وہی متو فی ۵۲۸ ھ خابی خلیفہ اور حافظ ابن جمرعسقلانی متو فی ۵۵۲ ھ نے جو بیلکھا ہے کہ امام رازی تغییر کبیر کوکمل نہیں کر سکنے پی خلاف تحقیق ہے۔ دراصل ان علماء کرام نے پوری تغییر کبیر کا مطالعہ نہیں فریایا ور نہ پید هنرات بیہ بات نہ کہتے کہ امام رازی ک وفات کے بعد تغییر کبیر کوعلامہ احمد قولی متو فی ۷۲ سے نے مکمل کیا۔اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم

فرمائے انہوں نے انجانے میں امام دازی کے کمالات علامہ تولی ہے منسوب کردیے۔ جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بہ شمول جبریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔۔۔۔ اور امام رازی کا ردّ

اور ایاس زاری 6 رو امام رازی نے حضرت جریل علیہ السلام کی جو چھ صفات ذکر فرمائی میں 'ہم کو صرف پہلی صفت کی تغییر میں ان سے اختلاف ہے' کیونکہ اس پہلی صفت کی تغییر میں انہوں نے بیٹر مایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انہیا ، کی طرف رسول میں ان تمام افعار علیہم السلام ان کی امریت بڑیں ان حوظہ رسول ان مامریت ہے اضل ہوتا ہے'ان سے سارنر آن کی کہ حضرت جریل

اور تمام انبیاء علیم السلام ان کی امت میں اور چونکدرسول اپنی امت نے افضل ہوتا ہے اس سے یہ ارزم آید کہ حضرت جریل علیدالسلام تمام رسولوں سے افضل ہول جب کداس کے برخلاف دلاکل سے بیٹا بت ہے کہ تمام انبیا علیم السلام حضرت جریل سے افضل میں اور جریل علیدالسلام اُن سے مفضول میں اور ان کی خدمت کرنے پر مامور میں۔اس سلسد میں واکل حسب

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اور حضرت نوح کواور آل ابرا تیم (حضرت آئی `حضرت اسم میل اور تمام انہیا ، بنی امرائیل )اورآل عمران ( یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کوتمام جہانوں پرفضیلت دی ہے اور : ہار بے صلہ بید سے سلم بریم میں میں مد

صلی الله علیه وسلم کا ذکر آل ابرا ہیم میں ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ہے لے کر حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انہیا علیہم السلام کوتمام جہانوں پرفضیلت عطافر مائی اور تمام جہانوں میں بہ شمول حضرت جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ مقرمین اور دیگرتمام ملائکہ شامل

ں۔ ۲) فَسَجَدًالْمُلَيِّكُةُ كُلُّهُ وَٱجْمَعُونَ فَ لَ

(المجر:۴۰م" میں) اس آیت میں تمام فرشتوں کے معنی کومؤ کد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمین الفاظ ذکر فریائے ہیں:(۱)''المصلا تکہ ' معرود: سازمیان تنزیر کے سے (ع)''حال س''کرسی''اوس دیں: ''

' نہا ہے ہیں منا ہر کون کے من وجو کہ رہے ہے ہے البدی کے علی البدی کے سورٹ کا ماراد کا منا ہے ہوئی۔ یہ جمع معرف بلا مراد کا اس کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ خلیل اور سیبویہ نے کہا ہے کہ'' سکتھہم اجمعون ''میں ایک تا کید کے بعد دوسر کی

اما مرازی اس کی حمیر میں تکھتے ہیں کہ یہ اور حمیدہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ جمعون '' سین بیٹ ما لیے جمدوہ مرکز تاکید ہے۔ نمز دے اس آیت کے متعلق موال کیا گیا تو اُس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف پیرفر ما تا کہ فرشتوں نے حجدہ احتمال ہوتا کہ بعض فرشتوں نے محمدہ کیا' جب'' محسلہ ہے ''فرمایا تو بیدا حتمال زائل ہو گیا اور ظاہر ہوگیا کہ متحدہ کیا' چھر بیدا حقال رہا کہ انہوں نے مختلف اوقات میں محدہ کیا' سوجب''اجہ معون''فرمایا تو بیدا حمال بھی زائل ہو گیا اور واضح ہو

> گیا کہ سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر بجدہ کیا تھا۔ (تغییر کیبرج سے ۱۳۵۰واراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ) امام رازی سورۂ حق میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

> > بار القرآن

ر ہا یہ کہ زمین کے تمام فرشتوں کو بحدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا یا اس میں آ سانوں کے فرشتے بھی داخل ہیں' جیسے حضرت جر مل اور حفرت مكائيل اورالروح الاعظم عن كاذكراس آيت ميس ہے:

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَدِّكَةُ صَفَّالِي. جس دن حضرت جبريل ادرتمام فرشتے صف بستہ كھڑ ہے

سواس میں بہت وقیق مماحث ہیں۔ (تغییر کبیرجوص ۴۱۰) ا مام رازی کچھ بھی کہیں' یہ ہرحال قرآن مجید کی اس نفی قطعی سے میٹا ہت ہو گیا کہ بلااستثناءتمام فرشتوں نے حضرت

آ دم کو بحده کیااوراس میں واضح طور پر حضرت جبریل بھی شامل ہیں اوراس مجدہ کا حکم جھی دیا گیا تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم عليه السلام كي فضيلت علمي تمام فرشتول ير ثابت كردى اور حضرت آ دم عليه السلام نے أن تمام چيزوں كے نام بتا د يج جن کے نام فرشتے ند بتا سکے تھے اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آ دم کو بجدہ کریں اور پیربات معروف اور ثابت ہے کہ جس کو تجدہ کیا جائے وہ اُس ہے اُضل ہوتا ہے جو اس کو تجدہ کرے اُنہذا حصرت آ دم علیہ السلام بیشمول

حضرت جبريل تمام فرشتول ہے افضل قرار يائے۔

(٣) وَإِذْقَالَ مَاتُكُ لِلْمُلْكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْوَمْضِ خَلْفَةً \* (البقرو: ٣٠)

الماؤد إ كَاجَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْارْضِ كَاحْكُمْ بَيْنَ التّأسِ بِالْحَقّ (سّ:۲۷)

اے داؤد! ہم نے آپ کوزمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجئے۔

ان دونوں آ نیوں سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اور حضرت داؤ د (علیماالسلام ) کواپنا خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ کامعنی ہے: نائب اور قائم مقام سواللہ تعالیٰ نے انہیاء کمیم السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے جب کہ کسی فرشتے کو اپنا

نائب اورخلیفهٔ نہیں بنایا۔اس ہےمعلوم ہوا کہ انبیا علیہم السلام بیشمول جبریل امین تمام فرشتوں ہے افضل ہیں۔ (٣) تَبْرُكَ الَّذِي نَتْزُلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ مِ لِيكُونَ وہ ذات بہت بابرکت ہے جس نے (حق اور ماطل کے

لِلْعَلَيْنَ نَيْنَ يُرَاحُ (الفرة ن:١) درمیان) فیصله کرنے والی کتاب کو اپنے مقرب بندہ پر بد مذریج

نازل فرمایا ٔ تا کہ وہ (بندہ خاص) تمام جہان والوں کے لیے (اللہ

اور یاد کیجے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا: بے

شك مين مين مين ايك خليفه (نائب) بنانے والا موں۔

کے عذاب سے ) ڈرانے والے ہوجا کیں 0

تمام جہانوں میں حضرت جبریل بھی شامل ہیں 'سواس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بھی سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔

 (۵) وَهَا ٱرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلِمَيْنَ اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیےصرف رحمت بنا کر

بھیجا ہے O (الانباعه)

اس آیت ے داضح ہوا کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم به شمول حضرت جریل تمام فرشتوں کے لیے رحت میں کیونکہ وہ بھی تمام جہانوں کےعموم میں داخل ہیں اور جورصت ہووہ اُس ہے افضل ہوتا ہے جس کے لیے وہ رحمت ہے۔اس سے معلوم ہوا كه ني صلى الله عليه وسلم حضرت جبريل سے افضل بيں۔

(۲) فرشتوں کے انفنل ہونے کی معتز لہ ہیہ دبیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بہت کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں

تبيار القرآر

29∠ كرتے اوراس يرورج ذيل آيات ساستدلال كرتے إين: اوروہ (فرشتے)وہی کرتے ہیں جوانہیں تھم دیا جاتا ہے 🔾 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون ٥٠ (الحل:٥٠) المَّهُ وَاللَّهُ مَمَّا أَهُمَهُ هُو كَيْفَعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ووه (فرضة) الله كى عم كى نافر مانى نهي كرت اوروى (التحريم: ١) كرتے بين جوانبين علم ديا جاتا ٢٥ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے ہے کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہے۔ اُن میں نہ بھوک اور پیاس ہے نہ شہوت اور غضب'جب کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس بھی رکھی شہوت غضب اور نبیند بھی رکھی ہے تو انسان ک عادت کے لیے یہ چریں موانع اور رکاوٹیس ہیں۔ان موانع اور رکاوٹوں کے بادجود انسان کا الله عروصل کی عبادت کرنا فرشتوں کی عباوت ہے کہیں افضل ہے کہٰذاعام فرشتوں کی عبادتوں سے عام مؤمنین کی اطاعت اورعبادت افضل ہے اور خاص فرشتوں(مثلا حضرت جبریل محضرت میکائیل علیها السلام وغیرہا) کی عبادت واطاعت سے انہیاءعلیم السلام کی اطاعت و عبادت افضل ہے البذا واضح ہوا کہ حضرات انبیاء کیم السلام ہشمول جبریل امین تمام فرشتوں سے اُفضل ہیں -(٤) وَإِنَّ عَلَيْكُ وَلَحْفِظِيْنَ فَكِرَاهًا كَالِيَدِيْنَ فَ ﴿ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَافِقِ الْمَ (الانفطار:اا ١٠) لكصنے والے (مين) سومومنین محفوظ ہیں اور فرشتے أن كے محافظ أى طرح فرشتے انبياء عليهم السلام كى بھى حفاظت كرتے ہيں جيسا كدورج ذمل آیت میں ہے: ݞݳݶݥݶݾݨݿݡݨݷݔݒݐݿݖݠݹݦݥݗݩݡݦ یس بے شک اُس رسول کے آ گے اور پیچھے(ہر طرف) تکہبان مقرر فرمادیتا ہے 0 سَمَّالُ (الجن:١١٧) بیر قاعدہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے وہ اپنے محافظ ہے انصل ہوتا ہے۔عام مؤمنین کے محافظ عام ملائکہ ہیں اور خواص انبیاء کرام کے محافظ رُسل ملائکہ ہیں گلبذا عام مؤمنین عام ملائکہ ہے افضل ہیں اور انبیاء کیبیم السلام رسل ملائکہ ہے افضل لكوري:١٩ مين "رسول كريم" كي صفت كاني صلى الله عليه وسلم برمنطبق مونا الکویر:۱۹\_۱۹ میں جو چھ صفات ذکر کی گئی ہیں اور اُن کے متعلق امام رازی نے بیاکھا ہے کہ بید حضرت جبریل کی چھ صفات ہیں اس کے متعلق مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مید ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی چھ صفات ہیں۔ ان آیات کی جو بیفیرکی گئی ہے کہ حفرت جریل سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے افضل جیل میدالی تغییر ہے جس سے حضرت جبریل علیه السلام بھی راضی نہیں ہول گے اور ہم اللہ تعالی کی تائیدے بیر کہتے ہیں اس آیت کی تغییر میں مفسرین کا اختلاف ہے مضرین کا جم غیراں طرف گیاہے کہ اس آیت میں 'روسول محسویم ''ے لے کر باقی صفات تک سید نامحم صلی الله عليه وسلم مراديس -اگريه كهاجائك كه "انسه لمقول رصول كويم "ئےمراد حفرت جريل بين تو اس كے خلاف بيآيات بے شک پیضروررسول کریم کا قول ہے 🔾 اور بیکس شاعر کا ٳؾؙۘۏؙڵڡۜۯؙؙۯۺؙۮڸۣڰڔؽڿڴۊٚڡٵۿۅؠڡۧۅؙڮ قول ہیں ہے تم بہت تم ایمان لاتے ہو 🔾 اور نہ بیکسی کا بمن کا قول *ۺٵۼڔ*۠ۊؘؠؽؙڷٳڡٞٵؿٷٛڡؚؽؙۅٛڹ۞ۅٙڷٳۑڡۜٙٷڮڰٳڿؠڽؖؗ

> كَلِيْكُلُّ هَا اَنَ كَثَرُوْنَ أَنْ (الحادَ: ٣٠-٣٠) عِنْ تَم بَهِ َ بِي مَم بَعِيْدَ مِنَ 0 مِنْ مِنْ مِنْ مَ تبيار القرآر

جلدو واز دہم

N. 6. 4

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا:

نبيار القرآن

(صحح بخاري رقم الحديث: ٢٤٨٨ صحح مسلم رقم الحديث: ١٥١٣)

میں قیامت کے دن تمام اولا و آ وم کا سروار ہول گا اور پیش فخر بیٹیں کہتا اور میرے بی باتھ میں حمد کا جھنڈ اجو کا اور پید میں فخر بینیں کہتا اور آ دم اور ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہول گے اور یہ میں فخر بینیں کہتا اور میں بی سب سے سینے زمین ے اٹھوں گا اور بید میں فخریمیں کہتا۔ (سنن ترفدی قم الحدیث:۳۶۱۵ سنن این ماہر قم الحدیث:۴۳۰۸ منداحمہ جسس ۲)

حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: سنو! میں اللّٰہ کامحبوب ہوں اور بید میں فخر بیٹییں کہتا' اور میں ہی قیامت کے دن حمد کا حبینڈ الٹھائے ہوں گا جس کے تحت

حضرت آ دم اوراُن کے ماسواسب ہول گے اور مید میں گخر نیزیں کہتا' اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت

ہے دن سب ہے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ میں فخرینہیں کہتا 'اور میں سب سے پہلے جنت کا درواز دکھنکھنا ؤن گا تو القد تعالیٰ اس کومیرے لیے کھول دے گا' تو اس جنت میں میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے اور بیہ میں فخرینییں کبتا' اور میں تمام اولین اور آخرین سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مکرم ہوں اور یہ میں فخرینییں کبتا۔

(سنن تريدي رقم الحديث: ٦١٦ ٣٠ سنن داري رقم الحديث: ٢٣) حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ميں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور پیریش گفر سینیں کہتا' اور میں خاتم انٹیمین ہوں اور پید میں فخر پینہیں کہتا' اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ میں فخرینہیں کہتا۔

( سنن داری قم انحدیث ۴۹ )

حضرت ابو مربره رضى الله تعالى عند بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مجھے انہیا علیہم السلام پر چھ وجوہ ہے فضیلت دی گئی ہے: (1) مجھے جوامع النکم ( جامع مانع یا تیں ) دی گئی ہیں (۲) زعب ہے میری مدد کی گئے ہے(۳) میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے(۴) میرے لیے تمام روئے زمین کو پائیز کی حاصل کرنے کا ذریعیاور معجد بنادیا گیا ہے(۵) مجھے تمام محلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے(۲) مجھ پرانہیاء کی آمد کا سسسد نتم کر

و یا عمیا ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۳) اس حدیث میں تصریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور بیشمول حضرت جبریل تمام ملائکہ بھی مخلوق

میں داخل ہیں کہذا آ ہے اُن کے بھی رسول ہیں۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عند بيان كرت بيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ففرمايا

میرے دووز برآ سان کے ہیں: جبریل اور میکا ئیل اور میرے دووز برز مین کے ہیں: ابو بکر اور تمر۔

(السندرك ج م ٢٦٥٥ كنز العمال قم الحديث ٣٢٦٤٩)

جيد د واز دېم

جس نے اپنے وزیر بنائے ہوں وہ اُن وزیروں ہے اُضل ہوتا ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ سیدنامحرصلی اللہ ملیہ وسلم حضرت جبر مل اور حضرت میکائیل سے انفل ہیں۔

حضرت عائش رضى القد تعالى عنها بيان كرتى بين كدرسول الشصلى الله عليه وسلم في فرمايا:

مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمام روئے زمین کے مشارق اور مغارب کو اُنٹ بلٹ کر کے دیکھا'مجھے کوئی تخص سیدنا محرصلی الله علیه وسلم سے افضل نہیں ملا۔

( المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٣٨١ ولأكل المنهج قالمبيعتي خاص ٢ عا بمجمع الزوائديّ ٢٥س١ ١٢ الخص نص الله ي خاص ٢٦)

تبيار القرأر

اس حدیث میں خود حفزت جریل نے بیصراحت فرمائی ہے کہ پوری کا نئات میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وہلم سب ہے افضل ہیں۔ یوری کا مُنات میں بیشمول حضرت جبریل تمام فرشتے بھی ہیں البذا ہارے نبی سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسکم حضرت جريل سے افضل ہيں۔اگرسيد نامحم الله عليه والله اور باقي اخياء يم السلام حضرت جريل كي امت ہوتے تو حضرت جريل سب سے افضل ہوت ' حالانکہ حضرات انبیاء علیم السلام اور بالحضوص ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل ہے افضل ہیں تو آفاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ امام رازی کا پیکھناسچے نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے رسول ہیں اور تمام انبیاء اُن کی امت ہیں۔

کیا کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کدان احادیث وآیات مبار کہ میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک جارے نبی سیدنا فحد مر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوعزت و وجاہت اور قدرومنزلت بیان کی گئی ہے اس کے مقابلہ کی کوئی عظمت ٔ حضرت جبریل کے لیے بھی قر آن اور

حدیث میں ہے؟ الگو ریب۲۱ میں 'مُطَاعِ'' کی صفت کارسولِ الله صلی الله علیه وسلم پرمنطبق ہونا

ان آینوں میں پانچو یں صفت 'مُسطاع'' ہے جس کامعنی ہے: وہ خض جس کی اطاعت کی جائے اور رسول الله صلی الله عليه وسلم ك' مُطاع " بون كاذكرور ق ذيل آيات ميس ب:

تُكْ أَطِيْعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ \* ( آل عران ٣٢٠) آب كهه ديجية: الله كي اور (اس كے )رسول كي اطاعت

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ آطَاءَ اللَّهَ عَرِ (الساء: ٨٠) جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے بے شک اللہ کی

اطاعت کی۔ کیا حضرت جبریل کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کر لی؟ تو

معلوم موا كهاصل مطاع تؤسيد نامحد صلى الله عليه وسلم بين

النُّورُ: ٢١ مينُ ' اهينِ ' " كي صفت كارسول اللُّه صلى اللّه عليه وسلم يرمنطبق مونا

ان آیوں میں چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ امانت دار میں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وحی پہنچانے میں امانت دار میں اور حمارے نبی سیدنامحوصلی الله علیه وسلم بندول تک وی پہنچانے میں بھی امانت دار میں اور الله تعالی کے اسرار ادراس کی حکمتوں کے رکھنے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیوب پر بھی امانت دار ہیں اور خلوق کی امانتیں

ر کھنے ٹس بھی امانت دار ہیں حتی کہ جان کے دشمن بھی آ ہے بھی کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو کیوں نہ کہا جائے کہاس آیت میں 'امین'' سے مراد بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کداس آیت کی پہلی صفت'' د مسول'' ہے' سوآب رسول ہیں۔ دوسری صفت'' کے ریسم'' ہے' سوآپ اللہ

عزوجل كنزديك مرم بين يتيسرى مفت 'فيدى فوقة "باورآب كائنات مين سب سے برھ كرقوى بين - چوتقى مفت عرش والے کے نزد یک معزز ہونا ہے سوآ یا اللہ عزوجل کے نزد یک عزت اور وجابت والے بین یا نچویں صفت "مُعطاع" ، ب تو آپ کی سب سے زیادہ اظاعت کی گئی اور چھٹی صفت امانت دار ہونا ہے 'سوآپ سب سے بڑھ کر امانت دار ہیں'لہذا ان چھ صفات کے اعلیٰ مصداق حضرت جریل علیہ السلام کی بنسبت رسول الله علی الله علیہ وسلم میں -

تبيار القرآر

رین نے الگور:۱۹میں'' دسول کو یم''سے حضرت جریل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ اب ہم یہ بتا نمیں گے کہ کن مفسرین نے حصرت جبریل کےعلاوہ رسول الله علیہ وہ کم کوان آیات کا مصداق قرار علامه ابوالمظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي ٢٨٩ ه لكهية بين: "أن المقول دسول كويم" كاتغير من بركها بهم صح بكرية جريل كاتول بادرايك تول بيب كن وسول کریم'' ہے مرادسید نامحصلی اللہ علیہ وسلم میں اور تول اوّل مشہور ہے۔ (تغیر القرآن ٢٥ص١٢٩ ادار الوطن ریام ١٣١٨هـ) علامه ابواحس على بن محمد الماور دى التوفى ٥٥٠ ه لكصة مين: '' رسول محریم '' کی تغییر میں دوتول میں جسن بھری ٔ قادہ اور ضحاک نے کہا کداس سے مراد جبریل میں این عیسیٰ نے کہا کہ اس سے مراد نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (النکت والعندین ج۲ص ۱۸۸ وارالکت العلمیہ بیروت) ابد جعفر مجر بن الحن الطّوى التوفى ٢٠١٠ ه لكهة مين: قادہ اور حسن بھری نے کہا کہ ' وصول تحویم '' سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ اس ہے مراد سیرنا محیصلی الله علیه وسلم ہیں۔ (الهیان فی تغییر القرآن ج٠١ص ٢٨١ داراحیاء التراث العربی ہیروت) قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندسى متوفى ٥٣٦ ه لصحة إن: جمبور متاولین کے نزدیک' دسول کو یم ''ے مراد جریل علیه السلام بیں اور دیگر مضرین نے کہا کہ اس سے مراد سيدنا محمصلي الله عليه وسلم بين \_ (الحررالوجيزج١٦ص٢٣٠ المكتبة التجارية ١٣١١هـ) علامه محدين يوسف ابوالحيان اندلسي الغرناطي التوفي ٢٥٧ ه لكصة بين: جمبورنے کہا کد' دسول کو یم ''ے مراد حفرت جریل علیه السلام میں اور ایک قول بدے کداس سے مرادسید نامجر صلی الله عليه وسلم جير \_ (البحر الحيط ج واص ١٨٦٨ واراففكر بيروت ١٣١٢ هـ) علامه عبدالرحن بن محمد الثعالبي المالكي المتوفى ٥٥٨ه لكصة بن: جمبور کے نزدیک ' رسون محرمیم ''سے مراد جریل علیه السلام ہیں۔ دوسروں نے کہا ہے کہ کل آیات میں ہی اکر مصلی الله عليه وسلم مراد ہيں اور قاضي عياض نے شفاء ہيں فرمايا كه ﴿ قُطَّاعِ تَتَعَ ٱهِيْنِ ''(الْمُورِء) كي تفسير ميں اكثر مفسرين كا مختار بير ہے کہ اس سے مراد سیر نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ (تفیر الثعالی ج۵۵ ۸۵۸ داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۸ ۵) قاضى محد ثناء الله مظهري ياني ين حنفي متونى ١١٢٥ ه لكصة مين: " رسول كويم" كصراد جريل بي يا پهرسيدنا محصلي الله عليه وسلم جير تفسير مظهري ج ١٥٥ و ١٤ كتنبه عثانية كوئية ١٣٢٥ ه نواب صديق بن حسن جو پالي القنوجي التوني ١٣٠٥ ه لكھتے ميں: ''درسول محریم'' ے مراد جریل ہیں اور ایک قول بیے کداس سے مراوسید نامح صلی الله علیه وسلم مراد ہیں۔ (فتح البيان ج يص ٣٧٦ وارالكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٠ه) شيخ شبيراحد عثاني متوني ١٣٦٩هاس آيت كي تفسير مين لكهة إين جلد دواز دہم

Marfat.com

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جواللہ کے پاس ہے ہم تک پہنچا اُس میں دو واسطے میں: ایک وحی لانے والا فرشتہ جبر ل عليه السلام اور دوسرا بيغمبرعر ليصلي التدعليه وسلم\_ مفتى احمد بارخان تعيمي متوفى اصلاه لكهيته بن:

خیال رہے کہ جبر مل بھی اللہ کے رسول میں اور حضور بھی کیکن ان کی رسالتوں میں کنی فرق میں ایک یہ کہ حضرت جبر مل صرف نبیوں کے لیے رسول بیں اور حضور ساری تلوق کے لیے ووسرا یہ کہ حفزت جبریل کی رسالت حضور کی وفات ہے ختم ہوگئی

مگر حضور کی رسالت ابدالآباد تک قائم رے گی' تیسرا به که حضور بااختیار رسول ہیں' حضرت جبریل بے اختیار جیسے ڈا کیہ اور سفیراس سے حضرت جبریل حضور کی امت بیں 'نہ کداس کے برنکس \_ ( نورانعرفان ص ۹۳۷\_۹۳۷ ادارہ کت اسلام عجرات ) مفتی محرشفیع د یو بندی متو فی ۱۳۹۷ ۱۵ ککھتے ہیں:

بعض ائم تفییر نے اس جگه ' د سول کو یعم '' ہے مراد (سیدنا ) محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوقر ار دیا ہے ادر صفات ند کورہ كوكى قدرتكاف عية يكى ذات يمنطبق كياب والتداعلم (معارف القرآن جهر ١٨٥٠ ادارة المدرف كراجي ١٨١١ه)

اس طویل ترین بحث ہے قار تمین پر جہاں بیدواضح ہوا کہ الگویر میں ذکر کردہ صفات کےمصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سکتے ہیں' وہاں میبھی واضح ہوگیا کہ امام رازی کا تمام رسولوں کوحضرت جبریل کی امت قرار دینا تصحیح نہیں ہے' ہلکہ تیجے مدے کہ بیشمول حضرت جریل تمام فرشتے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی امت میں شامل ہیں۔

النَّه ير ٢٣٢ مين فرمايا: اورتمهارے نبي مجنون نبيں جي 0 اور بے شک انہوں نے اے روثن کنارے پر ديکھا 0 اور وہ ( نی)غیب کی خبر دینے پر جیل نہیں ہیں 0

ني صلى الله عليه وسلم كا حضرت جبريل كوان كي اصل صورت ميس و يكينا اور' صنيين'' كامعني

بعض اٹل مکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کومجنون کہتے تھے الگویر ۲۲ میں اللہ تعالی نے ان کار قرفرہا یا کہ تمہار <del>ہے پیفیر مجنون نہی</del>ر میں ١٥ اورالگوير ٢٣٠ ميں فرمايا: انہوں نے حصرت جبريل كوآسان كے روثن كنارے برديكھا۔

ابوالاحوس اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کوان کی اصل صورت

میں دیکھا'ان کے چھ مویر تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:٢٨٣١) عام بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کوان کی اصل صورت میں صرف ایک مرتبہ

و یکھا ہے عضرت جبریل آپ کے پاس حضرت دحید کی صورت میں آتے تھے ایک دن وہ آپ کے پاس الی صورت میں آئے جس نے آسان کے تمام کناروں کو بھرلیا تھا'ان پر سبزریشم کا لباس تھا'جس پرموتی لنگ رہے تھے اور پیاس آیت کا مصداق ي " وكقَدُّدُ لأَوْ بالزُّفْقِ الْمُهِيْنِ " (الله يسم) (جامع البيان رقم الحديث ٢٨٣١٢)

زر بیان کرتے ہیں کہ 'الصنین' کامعنی بخیل ہاور غیب سے مراوقر آن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الدیث ۱۸۳۱) قادہ میان کرتے ہیں کہ بیقر آن غیب ہے ہی اللہ تعالی نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوقر آن عطا کیا' آپ نے اس کی

تعلیم دی اورلوگوں کواس کی طرف دعوت دی اورانند کی تیم ارسول الند صلی الند علیه وسلم نے اس کے ساتھ کیل میں کیا۔ ا بن زید نے کہا: ''السغیب ''القرآن ہے' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا'لوگوں تک اس کو پہنچایا اور

اس کی تبلیغ کی التد تعالی نے الروح الامین جریل کو نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس بھیجااور جریل نے اس کو پہنچایا، جوامقد تعالی ۔ سید نامحرصلی القدعلیہ وسلم کے لیے امانت دی تھی اور سیدنامحمرسی القدعلیہ وسلم نے اس امانت کواللہ کے بندوں تک پہنچایا ان

سار الفرأر

ل سے كسى في بخل كيان چھيايا\_ (جامع البيان رقم الحديث:١٨٣١٨) الكوير: ٢٥ ميس فرمايا: اوربير قرآن) شيطان مردود كا قول نيس ٢٥ کفارِ کمہ بیکہا کرتے تھے کہ شیطان آپ کے پاس اس قر آن کو کے کر آتا ہے اور آپ کی زبان پران کلمات کوالقاء کرتا الله تعالى نے اس آيت ميں ان كے اس قول كارة فرمايا ہے۔ الكورية ٢٦ مين فرمايا: سوتم كهال جاريج بو؟ ٥ اس آیت کامعنی ہے: اسلام کے اس سیدھے اور واضح راستہ کوچھوڑ کرتم کہال جارہے ہو؟ الكوير: ٢٤ مين فرمايا: بيتك وه تمام جهان والول كے ليے فيحت ٢٥ یعنی قرآن مجیدتمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ الكوري: ٢٨ ميں فرمايا: تم ميں سے ہراس محف كے ليے جوسيدها چلنا حا ہے 0 اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اگر چدقر آن مجیدا ٹی ذات میں تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے کیکن اس سے فائدہ وہی لوگ أثها كيتے بيں جوخود بھي سيدھے راسته پر چلنا حاہتے ہول-الكوير ٢٩٠ ميل فرمايا: اورتم صرف واى حاسبت موجس كواللدرب العلمين حامتا ٢٥٠ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ ہیہ ہے کہ استقامت کانعل استقامت کے ارادہ پرموتوف ہے اور بدارادہ اس پرموتوف ہے کہ اللہ تعالیٰ بیاراد ہ عطافر مائے خلاصہ ہے ہے بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پرموتوف میں امام رازی فرماتے میں بید ہمارے اصحاب کا قول ہے اس باب میں مختیق ہیہ ہے کہ بندہ جس فعل کوا ختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہ فعل پیدا فرما دیتا ہے بندہ کے افتیار کو کسب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو فلق کہتے ہیں بندہ کاسب ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اس ک تفصیل الدهر: ٣٠ ميں گزر چکی ہے۔ سورة التكويركا اختثام المحدللدرب العلمين! آج ٢٩٦ر جب ١٣٢٧ ٨٣٣ مرم ٢٠٠٥ ؛ بيروز هفته سورة اللّه بركة تفيير مكمل موسّى ، ستبركواس سورت كي نسيرشروع كيتفي اس طرح تين روزيس اس كي تفسير كمل جوئي -اے میرے رب! آپ اس تفسیر کو کمل کرادیں اور میری مغفرت فرمادیں۔ والحمد لله رب العُلمين والصلُوة والسلام علَى سيد المرسلين وعلى آلهِ واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين. جلد دواز دہم تبيار القرآر

Marfat.com



## سورة الانفطار

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت كانام الانفطار بي كيونكداس سورت كى يهلى آيت مين "انفطرت" كالفظ باوراس كامصدر" الانفطار" ے دہ آیت ہے:

اذَاالسَّمَّاءُ إِنْفَطَرَتُ (الانفطار:١) جب آسان ميث جائے گا٥

تر تیب مصحف اور تر تیب نزول دونوں اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۲ ہے۔

اں سورت میں حیات بعد الموت یر دلائل دیئے گئے ہیں اور قیامت کے بولناک مناظر کاذکر کیا گیا ہے اورمشر کین کو

دلائل تو حيد کی طرف متوجه کيا گيا ہے اور په بتايا ہے که انسان کے اعمال کا خار کيا چار ہاہے اور اس کے نيک اور بداعمال کی جزا دی جائے گی اورلوگوں کوڈرایا گیا ہے کہ وہ بی کمان نہ کریں کہ وہ اپنے کرے اعمال کے باوجود اللہ تعالی کی گرفت ہے فی جا کیں

الهالعلمين!اس سورت كے ترجمه ادرتفسير ميں مجھے خطاء ہے محفوظ رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعيدى غفرله ۲۹رجب۲۹۱۵/۳متبر۲۰۰۵ء

مومائل نمبر:۲۱۵۶۳۰۹\_۰۳۰۰

+ mri\_r + riz mm



4+1



4+0

Marfat.com

اورجس دن آسان بادل سمیث بیث جائے گا اور فرشتوں کو

الله جب آسان ميث كرسرخ موجائے كاجيے سرخ چران

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آسان بھٹ جائے گا 0اور جب ستار ہے چیڑ جائیں گے 0اور جب سمندر (اپنی جگدے ) بہا دیے جائیں گے 0اور جب قبرین شق کر دی جائیں گی 0 قو جرشن جان لے گا کہ اس نے پہلے کیا تک کیا تھا اور بعد میں کیا کیا قبل 00 سائند میں )

قیامت کے اهوال اور آثار کے ذکر ہے مقصود انسان کوڈرانا ہے

الانفطار: امين فرمايا: جبآسان يهث جائے گا ٥

لانفظار الشرمايا جب النهان چيك جائے 80

آ سان کے بھٹنے کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے:

وَيُوْمُ تَشَقُّتُ التَمَاءُ بِالْفَرَامِ وُنُوِّلُ الْمَتَلِكُ تُنْفِيلُ

(الفرقان:۲۵)

وَالرَّاهُ الْنَشَقَةِ السَّمَاءُ وَكَانَتُ وَرُودًةً كَاللِيقانِ السَّمَاءُ وَكَانَتُ وَرُودًةً كَاللِيقانِ ا والتَّمامُ والتَّمامُ وَكَانَتُ وَرُودًةً كَاللِيقانِ السَّمَاءُ وَكَانَتُ وَرُودًا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَ

إِذَا السَّمَا الْشَقَتُ أَنْ الاِنْعَالَ ١١) ورجب آسان يهد جاح كان

. امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی حنفی متو فی ۳۳۳۳ ہے لکھتے ہیں:

سورة الانفطار میں آسان کے تھننے کا ذکر ہےاور دوسری سورت میں آسان کے کھولنے کا ذکر ہے: سور یہ میں میں میں میں میں میں ا

وَ فُتِ تَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبْوالًا (البه ١١) اورآ عان كلول ديا جائ كا تواس مين ورواز يهوجاكي

کرد

〇ピショリナリナも

سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسان کے تھنے کامعنی میہ ہے کہ اس میں دروازے بن جا کیں گے اور بعض نے کہا: یہاس کرچہ اس کے تناب کر سے سے مرک تا فیار میں میں میں میں میں اور اور کے تناب تا

سوال کا جواب ہے کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا: جب آسان چیٹ جائے گا اور بیقبیرزیادہ قریب ہے کونکہ یہ آیت

ڈرانے اور دہلانے کے لیے ہے اور آسان کے دروازے کھلنے ہے وہ ڈراور خوف نہیں ہوتا جو آسان کے پھٹنے ہے ہوتا ہے۔ کھ آسان کر کھٹنٹ جاری کر محمد نائسوں میں میں انٹریا کہ دلار فیاری میں کو ہم ماری میں اور استار فیار

پھرآ سان کے بھٹے ستاروں کے جھڑنے سمندروں کے بہانے پہاڑوں کو چلانے اور زمین کوہم وارمیدان بنانے کے اقام سے کہ اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا اس کر وقع علام کا کہ کا اس کر وقع علام کا کہ کا اس کر وقع علام کا کہ کا کہ کا اس کر وقع علام کا کہ کا کہ کا کہ کا اس کر وقع علام کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

ذکر میں قیامت کے آٹاراوراحوال کا بیان ہے اور اس میں بیاشارہ نہیں ہے کہ ایسا کس وقت ہوگا کیونکہ اس کے وقوع کے وقت برمطل ہونے سے ڈراورخوف پیدائمیں ہوگا اور اس کے آٹار کے ذکر کرنے سے ڈراورخوف پیدا ہوگا اور وہ ایسا شدید

رت پر ک دی ہو گا کہ قو می اور غالب چیزیں جمی اپنی جگہ برقر ارنہیں رہیں گئ پہاڑوں' زمینوں اور آ سانوں میں تغیرات برپا جموعا کس گے: جموعا کس گے:

یں ہے۔ وَتُكُونُ انْجِبَالُ كَانْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۞ اور پیارُ وَسَلَى ہوئَى رَئِمِن اون كی طرح ہوجائيں گے ٥

سوجب بهازون زمينوں اور آسانوں كابيرحال ہوگا توضعيف جسامت والے انسان كاكيا حال ہوگا!

آ عن زمین اور پیاز الله تعالی کی فرمال برداری کرتے ہیں اور سرمو نافرمانی نمیں کرتے وہ قیامت کے ون کلزے مرسان درید ، جو جا نمیں گے تو انسان جوان کے مقابلہ میں کرور جسامت کا ہے اس کے اعمال ضبیت ہیں اور اس نے

است کی کی بہت نافر مانیاں کی بین اس کا کیا حال ہوگا اس لیے اللہ تعالی نے قیامت کے بیا عوال اور آ کاربیان فرمائے تا کد ان مان بولن ک آ ٹاریر مطلق ہوکر اللہ تعالی ہے ڈرے اور اس کی نافر مائی کرنے اور گنا ہوں سے باز آ جائے اس وجہے ان

جلدووازديم

سار العرآر

قیامت کے ان احوال کو بیان فرمایا اور بیٹییں بتایا کہ قیامت کے وقوع کا وقت کیا ہے ای وجہ سے انسان کی عمر کی انتبا

نہیں بیان کی گئی تا کہ انسان ہروفت ڈرتا رہے کہیں ای وقت اس کی موت ندآ جائے اور ہروقت گناہوں ہے باز رہے کہ کہیں گناہ کی حالت میں اسے موت نہ آجائے۔ پھر امند تعالیٰ نے قیامت کے احوال قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں بیان فرمائے میں اور اس کی دو دجیس میں:

انسان کے دل کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں' بعض اوقات وہ ایک مرتبہ کمی چیز کاؤ کرس کر اثر نہیں لیتا لیکن جب بار بارکس

چیز کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل و دیاغ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بعض دفعہ دہ کسی چیز کا ذکر سرسری طور پرسنتا ہے اور بعض د فعہ وہ اس چیز کو بہت توجہ اورغور ہے سنتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے۔

(۲) اس زمانہ میں لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے اور بار بار وعظ اور نصیحت کے ذکر ہے ان کے دل نرم ہوتے تھے اور ان کا

ا كمان توكى بوتا تھا۔ ( تاويلات الل النة ح ٥٥ ٣٩٨ ـ ٣٩٨ مؤسسة الرسالة 'ناشرون بيروت ١٣٢٥) هـ )

الانفطار:٢ ميں فرمايا: اور جب ستارے جھڑ جا تيں گے 🖸

ستاروں کے جھڑنے کی تو جیہ ستاروں کا جھڑنایا اس وجہ ہے ہوگا کہ ستارول کی تخلیق مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے کی گئی تھی مو جب قیامت کے بعد

تخلوق ہی نمبیں رہے گی تو ستاروں کی بھی ضرورت نہیں ہو گی کیونکہ اب اندھیری راتوں میں ستاروں ہے رہ نمائی حاصل کرنے والا کوئی نبیں ہوگا' ووسری وجدید ہے کہ ستارول کوآسان کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے تو جب آسان ہی چیٹ جائیں گے توان

کی زینت کے لیے ستاروں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔

الانفطار: ٣ مين فرمايا: اور جب مندر ( اپني جگه سے ) بها دي جا كيل ك 0

سمندروں کو بہانے کے محامل بعض مضرین نے کہا: تمام سندرول کا پانی ایک سمندر میں بہا دیا جائے گا کچراس سمندر کے پانی کوزمین جذب کر لے

گئ پھر امتد تعالیٰ تمام زمین کوہم وار کر دے گاحتیٰ کہ اس میں کوئی او ٹچی نیچی جگہ نبیس رہے گئ کھر امتٰد تعالی پہاڑوں ہے یا کسی اور چیز سے زمین کو خشک کر دے گا اور بعض مضرین نے کہا: ہر سمندر کا پانی اپنی جگہ جوش مارے گا اور میں نہیں ہو گا کہ تمام سندروں کا یانی کسی ایک سمندر میں جمع ہوجائے۔

ا مام رازی نے لکھا ہے:اس کی تین صورتیں ہیں:(۱)سمندروں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے حاجب اور رکاوٹ بنانگ ہے جوبعض سمندروں کوبعض ہے ملتے نہیں ویتی اللہ تعالی وہ رکاوٹ اٹھا لے گاحتیٰ کہ تمام سمندرٹل کر ایک سمندرین جا کمیں گے اور یہ رکاوٹ زمین میں زلزلہ آنے سے زائل ہو جائے گی (۲)اس وقت سمندر کا پانی تفہرا ہوا اور مجتمع ہے کیس جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا تو یہ پانی متفرق ہوکر چلا جائے گا (۳)حسن بصری نے کہا:' فعجوت'' کامعنی ہے. سمندر کوخشک کر

د یا جائے گا۔ (تفسیر کبیرج انس ۲۳) علامہ آللوی نے لکھا ہے کہ(1) سمندرول کے درمیان جورکاوٹیس میں ان کوز اُل کر دیا بیائے گا ' ٹیر میٹھ پولی کڑو ۔ پائی کے ساتھ ل کر ایک سمندر بن جائے گا(۲) زمین تمام سمندرول کے پانی کوجذب کر لے کی اور بھر وار : و جائ ک اور تمام

زمینیں اس میں برابر ہوں کی کہ اس میں پانی نہیں ہو گا اور زمین کا جم وار ہوتا اس آیت ہے۔ علوم ہوتا ہے

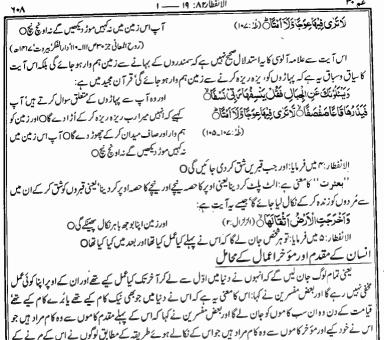

اس نے خود کیے اور مؤخر کاموں ہے وہ کام مراد ہیں جواس کے نکالے ہوئے طریقہ کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کیے خواہ وہ نیک کام ہوں یا گرے کام ہوں۔

ضحاک نے کہا: جن کا مول کواس نے مقدم کیا'اس سے مراد فرائض ہیں اور جن کواس نے مؤخر کیا اس سے مراد ہے: جن فرائض کواس نے ضائع کردیا۔اگرییوال کیا جائے کہ انسان کواس کے ان کاموں کا کب علم ہوگا؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ اس کو ان کاموں کاعلم اجمالی تو حشر کے شروع میں ہو جائے گا کیونکہ نیکو کار سعادت کے آثار اور بد کارشقاوت کے آثار اوّل امر میں ہی دکچیے لے گا اور اس کوعکر تفصیلی اس وقت ہو گا جب اس کے سامنے اس کا اندال نامیڈیٹن کیا جائے گا اور جب اس ہے حساب

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اےانسان! تجھے اپنے رب کریم ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا؟0جس نے تجھے پیدا کیا' پھر درست کیا ' کچر (تیرے اعضاء کو ) متناسب بنایا O کچر جس صورت میں تجھے جایا بنا دیا O بے شک تم روز جزاء کو جمثلاتے ہو 0 اور بے شک تم پر نگہبان (مقرر) ہیں 0 معزز لکھنے والے 0 وہ جانتے ہیں تم جو پچھٹل کرتے ہو 0 (الانفطار: ١٠)

الانفطار: ١ ميں فرمايا: اے انسان! تختے اپنے رب كريم ہے كس چيز نے وهو كے ميں ركھا تھا؟ ٥ الله تعالیٰ کا اپنی کریمی کے نقاضے ہے فوراً گناہوں پرسزانید دینا اوراس سے انسان کا دھوکا کھانا نجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا کہ تو نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیا اور تو گناہوں کے

Marfat.com

جلد دواز دہم

ارتكاب ميں مشغول رہا۔

أمَرَنَا بِها م (الاعراف:٢٨)

اس آیت میں رب کے ساتھ اس کی صفت کریم کا ذکر فر مایا ہے اور بھی انسان کو دھو کے میں رکھنے کی علت ہے' کیونکہ الله تعالیٰ اپنے کرم ہے انسان کے گناہ پر فورا گرفت نہیں فرما تا اور اس ہے درگز رفر ما تا ہے یاا بی گرفت کومؤخر ما دیتا ہے اور اس سے انسان پیمجھے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیشہ انسان کے گناہوں کومعاف فرما تا رہے گا' ورنہ گناہ کے ارتکاب کے نو را بعد ہی

الله تعالی اس کومزاوے ویتا تو پھروہ دوبارہ یا بار بارگناہ نہ کرتا' پس اس کا عذریہ ہے کہ وہ کے گا کہ مجھے بار بارگناہ کرنے پر تیرے کرم نے اُبھارایا میری جبالت نے مطرت عمر ضی اللہ عنہ جب اس آیت کویڑھتے تو فرماتے اے میرے رب اجبالت یعنی انسان اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب ہے جہالت کی وجہ سے گنا ہوں میں مشغول رہتا ہے۔

دوسری تغییر ہے ہے کہ بیآیت مشرکین کے متعلق ہے بعنی اے مشرک! تجھے کس چیز نے دھو کے میں رکھاحتی کہ تو نے کہا: الله نے تھے کو تیرے باب واوا کی تقلید میں بت برتی کا علم ویا ہے کیونکہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے انہیں

اللہ نے اس بے حیائی کاحکم دیا ہے قرآن مجید میں ہے:

جب وہ لوگ کوئی ہے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: وَإِذَافَعَكُوْافَاحِشَةً قَالُوُاوَجِنْهَنَاعَكِيْهَٱابَآءَنَاوَاللَّهُ ہم نے اینے باب داداکوای طریقہ پریایا اور املد نے ہمیں اس کا حکم

اے مشرک! کیا تیری طرف رسول کونہیں بھیجا گیا تھا' کیا تیری طرف کتاب نہیں نازل کی گئی تھی کی واضح نہیں ہو گیا كەاللەنے تحجے كس چيز كالحكم ديا ہے اوركس چيز سے تحجے روكا ہے؟

( تاويلات الل النة ح ٥٥ ٣٩٨ مؤسسة الرسالة ' تاشرون بيروت ٢٥٠١ه

الانفطار: ٤ مين فرمايا: جس نے تحقیم بيدا كيا پھر درست كيا كھر (تيرے اعضاءكو) متناسب بنايا ٥

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور سلطنت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس نے مال کے پیٹ کے تین اندھیروں میں انسان کی تخلیق کی' جبال کوئی انسان کسی طرح کا تصرف نہیں کرسکتااورانسان پر اپنی اس نعمت کا اظہیر رفر مایا تا کہ انسان اللہ تعالی کا شکر اوا کرے اور اس کی مخالفت اور اس کی نافر مانی ہے باز آئے اور اس آیت میں الند تعالی کے علم اور اس کی حکمت کا بیان ہے تا کہ اس ہے انسان جان لیس کدان کوعبث اور ہے مقصد نہیں پیدا کیا گیا کیونکہ جوا پی حکمت اور قدرت ہے انسان کو پیٹ کے تین اندھیروں میں پیدا فرما تا ہے وہ اپنی مخلوق کوعبث اور فضول پیدائنبیں فرما سکتا بلکداس نے اپنی مخلوق واس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو نیک باتوں کا علم دے اور بُری باتوں ہے رو کے اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجے اور ان پر آسانی کتر بوں کو نازل کرئے جن کی اجاع کرنے کوان پر لازم کرے اور جب لوگ ان کی اجاع کرنے ہے اعراض کریں اور ان کی جیروی کو ترک کریں تو ان کومز ادے۔

اس کے بعد فر مایا: پھر( تیرے اعضاء کو ) متناسب بنایا یعنی تجھے ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا کیونکہ انسان اصل میں اپنے باپ کی پشت میں ایک گندہ قطرہ تھا' کچراس گندے قطرہ کواس کی ماں کے رحم میں منتقل کیا' کچراس کو نطف ہنایا' پھراس کو جھے ہوئے خون کی طرف منتقل کیا' پھراس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اوراس کو بڈیاں پہنا میں اوراس کے تمام اعضا ، ینائے اور اس کی بہترین صورت بنائی اور بیٹعت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا دولایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا عظیم

ىيار القرار

الانفطار: ٨ مين فرمايا: پھرجس صورت مين حيا ما تھے بنا ديا O

الله تعالى كاانسان كومعتذل صورت بنانا

یعی اللدتنانی نے تجے اس صورت میں بنادیا ، جس صورت میں تو اب ہے اس نے تجھے کسی حیوان کی صورت میں نہیں بنایا' اس میں عقل اور تمیز رکھی جس ہے وہ نفع اور فقصان کو پیچپان سکتا ہے اور اس کو الیمی صورت میں بنایا کہ آسانوں اور زمینوں

اور حیوانوں کواس کے لیے مخر کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

سَخَّرَ لَكُوْ مَّا فِي السَّهٰ إِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَعَ اللہ نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کوتمہارے لیے عَكَيْكُمُ نِعَمَهُ ظَاهِرَ كُورَ بَاطِئَةً ﴿ (لقمان: ٢٠) منخر كرديا ب اوراني ظاهري اور باطني نعتيس تم كو وافر مقداريس

دے رکھی ہیں۔ وَلَقَلُا كُرَّهُنَا بَنِيَ الدَمَرُوَحَمَلُنَّهُمْ فِي الْبَيْرِ وَالبَّحْيُرُو ہم نے اولا یا وم کو بہت عزت دی اور ان کوخشکی اور سمندر مَ زَقَنْهُمْ قِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلِي كَثِيْدِينِتَنْ خَلَقَنَّا کی سوار بول میں سوار کیا اور ان کو یا کیزہ چروں سے روزی دی اور

تَفْضُلُان (بن اسرائيل ٥٠) ان كوبهت سارى مخلوق يرفضيلت عطا فرمائي ٥ سب چیزین انسان کے لیے منحر کی ہیں اور انسان کوئٹی چیز کے لیے منحز نہیں کیا اور اس کو پیفتیں اس لیے یا دولائی ہیں

کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کاشکر اوا کر ہے۔

امام رازی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء معتدل بنائے ایسانہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ہوتا کیا ایک ٹانگ بری بوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی 'ای طرح ایک آئھ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی 'ای طرح اس کی ہڈیاں اس کے اعصاب اور اس کی شریا نیں سب بہترین حکمت پر بنائی گئی ہیں' اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قوت کا ذکر فرمایا ہے تا کہ انسان الله تعالى ہے ڈرے اور اس كى نافر مانى كوتر ك كرے اور اس كى اطاعت اور عمادت كى طرف سبقت كرے۔

الانفطار: ٩ بين فرمايا: بي شك تم روز جزا كو حيثلات بو ٥

روزِ جزاء کی تکذیب کے محامل اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

میں نے تم کو جونعمتیں عطا کی ہیں' تم ان نعمتوں کوان کے مقاصد میں میر کی ہدایت کے مطابق خرج نہیں کرتے' بلکہ تم روز جزاء کی تکذیب کرتے ہو۔

(۲) تم الله تعالى كرم م وهوكانه كهاؤ طالانكة م كناهول مع بازنيس آت بلكةم روز بزاء كوجينلات هو

(٣) بھے تمہادا گمان ہے کہ نہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا نہ کنی کو حساب و کتاب کے لیے محشر میں لایا جائے گا'اس طرح منیں ہے کیونکہ اس کا مطلب بدہوگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کوعیث اور بے کارپیدا کیا ہے اور تم اس نصیحت سے فائدہ میں اٹھاتے' بلکہتم اس کو جھٹلاتے ہو۔

اس آیت میں ''دیسن'' کالفظ و کر فرمایا ہے اس جگہ'' دیسن'' سے مراد صاب بھی ہے بعنی تم روز حیاب کی تکذیب کرتے

ہواور بیبھی ہوسکتا ہے کہ'' دین'' سے مراددین اسلام ہو۔ الانفطار ۱۲-۱۰ میں فرمایا: اور بے ٹک تم پر ٹنگہبان (مقرر ) ہیں 0 معزز لکھنے والے 0 وہ جانتے ہیں تم جو پکھٹل کرتے

نسار الغرآر

عِلْد دواز وہم

لرتے' اس لیے بعض علماء نے کہا:ان کے اعمال کو لکھنے والے فرشے نہیں میں' اور بعض نے کہا:ان کے لیے بھی لکھنے والے اورر ہا وہ مخص جس کواس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیس ہاتھ ميں ديا جائے گا' پس وہ كہے گا: اے كاش! مجھ كو يہ محيفہ ندديا جاتا 🔾 اور جس مخف کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا مائے گا⊙ تو وہ عنقریب موت کو یکارے گا⊙ اگر پیسوال کیا جائے کہ جوفرشتہ کافر کی وائیس جانب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب پیہے کہ دہ بائیس جانب کے سفیان سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک یا بھل کرتا ہے اس کا فرشتوں کوعلم ہونا تو ظاہر ہے لیکن جب بیک یا برعمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا فرشتوں کو کیسے علم ہوتا ہے؟ سفیان نے جواب دیا: جب بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مشک کی خوشبوآتی ہےاور جب وہ پُر عظم کا ارادہ کرتا ہے تواس سے خت نا گوار بدبوآتی ہے۔ ملمانوں کا رُے کام کرنا کفار کے بُرے کام کرنے سے زیادہ علین ہے کیونکہ مسلمانوں کوعلم ہے کدان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جوان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں'اس کے باوجود جب وہ یُرے کام کریں تو بیزیادہ قابل ملامت ہے کیونکہ کفار کوقواس پرامیان نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال کوفر شتے لکھ رہے ہیں۔ كراماً كاتبين قضاء حاجت اور جماع كے وقت انسان سے الگ ہو جاتے ہيں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بتم لوگ بر ہند ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں جوصرف تضاء حاجت کے وقت تم ہے جدا ہوتے ہیں اور جس وقت مردا پی بیوک کے ساتھ قمل تزویج کرتا ہے' موتم فرشتوں ہے حیاء کر داور ان کی تکریم کرو۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث:۲۸۰۰) ا مام بزار حضرت انس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ تم کو برہن ہونے ہے منع فرما تا ہے سوتم ان فرشتوں ہے حیا کرو' جوتمہارے ساتھ رہتے ہیں' وہ کرا ما کاتبین ہیں جوتمین اوقات کے سواتم امام ابن مرد دید حضرت ابن عماس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم دو پہر کے وقت با تبيار القرآر Marfat.com

نظے آپ نے ایک خفس کو دیکھا جو جنگل میں نہار ہاتھا آپ نے اللہ تعالی کی حمد وثناء کے بعد فریایا:اللہ ہے ڈرواور کراما کا تبین کا اگرام گرو جو دو حالتوں کے سواہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں' جب انسان بیت الخلاء میں ہویا اپنی بیوی کے ساتھ ہؤ

کیونکہ اللہ نے ان کا نام کرام رکھا ہے وہ ایسی حالتوں میں دیواریا اوٹ کے پیچھے جاتے ہیں اور انسان کی طرف نہیں دیکھتے۔

امام ہزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ حلیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے جب ابیا محیفہ امند کے پاس لے کر جاتیں جس کے اقرل اور آخر میں استغفار ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں لکھی ہوئی چیز وں کو بخش دیتا ے۔(الدرالمخورت٥٩٣٠م٥٠١ مه واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک نیکو کار ضرور ( جنت کی ) فعت میں میں 0اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں میں 0 وہ روز جزاء کواس میں پہنچیں گے 0اور وہ اس سے چیپ نہیں عمیں گے 0اور آپ نے کیا تمجھارو نے جزاء کیا ہے؟ 0 گھر آپ نے کیا سمجھارو زیز اور کیا ہے؟ O جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا ما لگ نہیں ہوگا' اور اس دن تمام احکام اللہ ہی ہے ہوں

الانفطار ۱۳۰۱ میں فریایا: بے شک نیکوکار ضرور ( جنت کی ) نعمت میں بین ۱۰ور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں 0 ''ابر اد'' کامعنی اور مرتکب کبیر ه کودائی عذاب نه ہونا

اس سے پہلی آیات میں بتایا تھا کہ کراماً کاتبین بنوآ دم کے تمام اعمال کھے رہے ہیں اور ان آیجوں میں ان عمل کرنے والول کے اُخروی اعمال کو بیان فرمایا ہے۔

ان آ يول ين "ابسواد" كاذكرفر مايا باور" ابسواد" كامعنى ب: بر ( ينكى ) كرف والي اور" بسو" كابيان اس آيت

برا نیکی ) صرف مینیس ہے کہتم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر او بلکہ حقیقت میں نیکو کاروہ ہے جواللہ پر ایمان ا ے اور ایوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب الله پر اور نبیول پر ایمان لائے اور جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قرابت وارول ا چیموں' مسکیغول'میافروں اور سوال کرنے والوں کو ہال دے اور غلاموں کو آ زاد کرے اور یا بندی ہے نماز پڑھے اور ز کو قاوا کرے اور جب کوئی عبد کرے تو اس کو پورا کرئے تنگ دئی د کھ درو اور جنگ کے وقت صبر کرے یہی وہ لوگ میں جو صادق نیں اور یہی مثقی میں O(القروزےے)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ براورتقو کی اورا براراورمتقین دونوں سے مراد واحد ہے اور جوان تمام اوصاف ہے متصف ہو وہ نیکوکاراور متقی ہے۔

معتزل نے بیکبا ہے کہ: اور بدکار ضرور دوزخ میں ہیں (الانفطار ۱۳) اور وواس ہے جیسے نہیں عیس گے (الانفطار ۱۹)۔ بية يتي اس بر دلالت كرتى بين كدم تكب گناه كبيره بميشه دوزخ مين ر بين كئ كيونكه مرتكب كبيره فاجر ہے ادر القد تعالى نے فرمایا ہے کہ فجار ضرور دو دز نے میں ہیں اور وہ اس سے چھیے نہیں سکیں گے' لیکن بھارے نز دیک مؤمن مرتکب کبیر و فاجرنہیں ے فاجروہ ہے جوالقد تعالى كى توحيد كى تكذيب كرے جيسا كدان آيات سے واضح ہوتا ہے:

كُلَّا إِنَّ كِتِبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِيْنِ ﴿ وَمَاۤ بِ شُك فيار كاصحيفه المال تحيين ميں ٢٥ اور آپ كيا سمجھ ٱۮؙۯٮڬؘڡٵڛڿؽڹٞ؞ؙڮؾ۬ڹٛڡ*ٙۯۊؙۏڟ۞ۏؽڸڰؿۏڡؠ*ڹ کے تحین کیا ہے؟ 0وہ ایک کھی ہوئی گناب ہے 0اس دن تکذیب

ڶؚڵڡؙڴٙڍٙؠؚؽ۬ؾؘ ؗ؞ٲڷٙڍؽ۬ڽؘؽڴڎۣؠؙۏػؠؾؘۏ۾ٳڶؾۑؽڹۣڽؖ کرنے والول کے لیے بڑی خرالی ے 0وہ لوگ جو روز براء کی

ک حب ذیل توجیهات ہیں:

(۱) کفارا پنے بتول سے بیتو قع رکھتے تھے کہ وہ مصائب میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت ان کے روّ میں نازل فرمانی ہے' کفار جوابے بتوں ہے مصائب دور کرنے کی تو قع رکھتے تھے'اس کے متعلق بیآیت ہے:

ست حرو سے اور م نہیں ہوگا⊖

ر) القد تعالی کے اذن کے بغیر کوئی نفس کی ففس کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہو گا مگر جب اللہ تعالی شفاعت کا اذن دے گا تو پھروہ شفاعت کرس گئے جس طرح اس آیت میں ارشادے:

لاَ يَتَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا هَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ رَحَانِ كَ اذن كَ يَغِيرُ كُونَى بِاتْ نَهِن كُر سَكَ كَا اور وه هَوَ البَّانَ (الها:۲۸) درست مات كرے كا ٥

(٣) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مالک بنائے بغیر کو کی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔

ر ایک من ایست و ارتباطی می است می است می است می است می ایست ینتر فرمایا: اور اس ون تمام احکام الله بی کے لیے ہوں گئی بغیر کی تنازع کے اور امروقت میں تما اپندی کے لیے ہوتے ہیں اور الله تعالی کے احکام کے مقابلہ میں اپنے احکام چلاتے ہیں جیسے الله تعالی نے احدواد ب خواتمین کی می افت اور جیسے الله تعالی نے احدواد ب خواتمین کی می مانوت اور خواتمین کی جا ور اس دور کے حکم ران ترقی کے نام پر اس کو رواج و در بے ہیں اور می اور مجوام کو اس کی ترغیب و در رہے ہیں اور میدائش کر رہے ہیں اور میدائش کر رہے ہیں اور میدائش کام منانے کی تروی کا در اور خش کام منانے کی تروی کا اور اشاعت پر زور دے رہے حکمتی میدارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے میراتھن دوڑ اور فخش کام منانے کی تروی کا اور اشاعت پر زور دے رہے حکمتی میدارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے میراتھن دوڑ اور فخش کام منانے کی تروی کا اور اشاعت پر زور دے رہے حکمتی میدارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے میراتھن دوڑ اور فخش کام منانے کی تروی کا اور اشاعت پر زور دے رہے حکمتی میدارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے میراتھن دوڑ اور فخش کام منانے کی تروی کا اور اشاعت پر زور دے رہے

ين-سورة الانفطار كاانختيام

المحدلقدرب العلمين! آخ مجم شعبان ۱۳۲۷ه / يتمبره ۲۰۰۵ ؛ په روز بدهه بعداز نمازعصر الانفطار کی تغییر تکمل موگئ اے ميرے رب! ان تغییر کوتکمل کرادے اور اس کو قیامت تک کے لیے مرغوب اور ثیف آفریں بنادے اور میری مغفرت فریادے۔

> الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين.

## 



سسين ۱۸۳ (۲) ان دونوں سورتوں میں قیامت کے دہشت ناک اُموراوراس کی علامتیں بیان فر مائی ہیں۔

(٣) سورة الانفطارين بندول كےانمال لكھنے والے فرشتول( كراماً كاتبين) كاذكر فرمايا تھا۔(الانفطار:۱۱-۱۰)اوراس سور مِس فرمایا ہے:'' کِین مُرقُومُ (''' (الطففین:۲۰) وہ ایک لکھا ہوا صحیفہ ہے۔

سورة المطففين كےمشمولات دیگر تک سوروں کی طرح اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے' خصوصاً قیامت کے احوال اور اعوال کا

ذ کر فر مایا ہے اور ناپ تول میں کی کرنے کی غدمت فرمائی ہے۔

المطفنين ٢- امين ناي تول مين كي كرنے والوں كے ليے شديد وعيد كا ذكر فرمايا ہے۔

المطفقين عامے ميں بتايا ہے كەفساق اور فجار كااعمال نامەنجىين ميں كلھا ہوا ہے اوران كا ٹھكا ، دوزخ كےسب مے نجلے

طقه میں ہے۔

اُنط ففین ۲۸۔ ۱۸ میں بتایا ہے کہ اہرار اور نیکو کار کے صحا کف اعلیٰ علمیین میں لکھے ہوئے اور وہ فساق اور فجار کے صی کف

ہے متازیں۔

المطففين ٢٦-٣٩ ميں بتايا ہے كه ونيا ميں كفار مؤمنين كے ايمان لانے كا نداق أڑاتے تھے اور ان پر بنتے تھے اور

آ خرت میں جب مؤمنین کفار کو دوزخ کے عذاب میں گرفتار دیکھیں گےتو وہ ان کو د کھیر کہنسیں گے۔

سورة المطففين ك اس مختصر تعارف اور تمهيد ك بعد اب مين الله تعالى كي امداد اور اعانت يرتوكل كرت بوئ سورة المطففين كا ترجمه اوراس كی تغییر شروع كرر با جول اے ميرے رب! مجھے اس ترجمہ اورتغییر میں حق اورصواب پر قائم

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ۲ شعبان ۲ ۱۴۲ ه/ ۸ تمبر ۲۰۰۵ و

عيد دواز دہم





بنار الفرأر







المطففين ٢ ميں فرمايا ہے: جب سب لوگ رب العلمين كے سامنے كھڑے ہول گے 0 اس دن كے متعلق حسب ذيل

دن ایک تخص این پسیند میں آ دھے کا نوں تک ڈوپ جائے گا0

(صحیح ابنجاری قم الحدیث: ۴۹۳۸ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۳۳۵ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۲۷۸)

حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن سورج کولوگوں کے قریب کر دیا جائے گاحتی کہ دوان ہے ایک میل کی مقدار پر ہوگا (سلیم بن عامر نے کہا:

میں کہیں جانبا کداس میل ہے کیا مراد ہے)' پھرلوگ اپنے انگال کے اعتبار ہے اپنے پسینہ میں ہوں گے' کسی کے نخوں تک

Marfat.com

تسار القرأر

یسنہ ہو گا اور کسی کے گھنوں تک پسینہ ہو گا اور کسی کی کوکھول تک پسینہ ہو گا اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کی لگام بنا ہوا ہو گا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسينے ہاتھ سے اسپنے منه كى طرف اشار ہ كيا۔

(صحيم مسلم رقم الحديث:۲۸۹۴ منن ترزي وقم الحديث:۲۳۲۱ منداحير ۴۲ ص، ۳ سالمعجم الكبيرين ۲۰۴۰ صحيح ابن حمان قم الحديث ۲۳۳۰) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کا دن مؤمن برأ سان کر و با

عائے گاحتیٰ کہ جیتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نمازیڑ هتا تھااس ہے بھی کم وقت میں وہ دن اس برگز رجائے گا۔ (منداحمه جهوس ۵۵ مندابویعلی رقم الحدیث: ۱۳۹۰ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۷۳۳۲)

حضرت ابن عباس رضی الندعنهمانے فرمایا: مؤمن پر قیامت کا دن فرض نماز کے وقت کی مقدار آسان کر دیا جائے گا۔

اوراس پر دلیل قر آن مجید کی بیآیات ہیں: سنو!اولیاءالله بر( قیامت کے دن ) نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ٱڵٳٙڹۜٲۉٚڸؽٳۜٵۺ۠ۅڒڂۅ۫ػ۫ۼؽ۫ؠٛ؞ؙۅؙڒۿؙۄ۫ۑڿۯؙڹ۫ۅ۠ڹؖ

وہ غم گین ہوں گے 🗅 جو لوگ ایمان لائے اور وہ (اللہ ہے ) إِنَّذِيْنَ الْمُنُوَّا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ (يِسْ ١٣٠٧٣)

اللَّد تعالیٰ اپنے فعنل وکرم اور اپنے جود اور لطف ہے ہمیں بھی ان مقرب لوگوں کے گروہ میں شامل کر لے۔

اس سے پہلے سیجے ابنجاری(۴۹۳۸) کے حوالے ہے گزر چکا ہے کہ میدان حشر میں لوگ رب انعلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک قول یہ ہے کداس ہے مرادیہ ہے کدلوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے دومرا قول یہ ہے: لوگ ایک دوسرے سے اپنے دنیاوی حقوق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ایک قول میرے کدلوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے

مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں احادیث اور آثار

اللہ کے سامنے جو بندے کھڑے ہول گے و دفعظیم عبودیت کے لیے کھڑے ہول گے' ربابندوں کا بندوں کے سامنے کھڑا ہونا' سواس میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ جائز نہیں ہے اور بعض احادیث ہے اس کا جواز معلوم ہوتا

ہے عدم جواز کی احادیث حسب ذیل ہیں: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کوئی محبوب

نہیں تھااور صحابہ آپ کود کی کر کھڑنے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوعکم تھا کہ آپ کویہ پہندنہیں ہے۔

اسنن تر ندی قم الحدیث ۳۷۵،۳ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے ہم آپ

کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا:اں طرح نہ کھڑے ہوجس طرح بعض مجمی بعض مجمیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے

ہوتے میں۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۵۲۳۰ سنن این ماجه قم الحدیث: ۳۸۳ منداحمہ برح°۳۵۳) قیام تعظیم کی ممانعت کے محامل

رسول الله صلى الله عليه وسلم جو قيام كونا پيند فريات تھے اس كى وجوہ بيان كرتے ہوئے ملاعلى بن سلطان محمد القارى متو فى

نج صلی الله علیه و ملم متنکبرین اور جابروں کی عادت کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے لیے قیام کو ناپیندفر ماتے تھے بلکہ آپ

نے عام عربوں کی عادت پر قائم رہنے کو اختیار فرمایا کہ وہ اپنے کھڑے ہوئے بیٹے کھانے پینے کاباس پہنین جلنے اور باقی ا کاموں میں تکلف نہیں کرتے تھے کیونکہ روایت ہے آپ نے فرپایا جس او میری امت کے مقین تکلف ہے بڑی ہیں۔

(احیاءالعلوم ج اس میا دارالکتب العلمی میروت) علامدزبیدی متوفی ۱۲۰۵ هدفی کسما ہے کدالعراقی نے کہاہے کداس حدیث کواہام دار قطعی نے الافراد 'میں حضرت زمیر

بن عوام رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ ا

(اتحاف السادة أمتقين ٢٥ ص ٣٣٣ واراحياء التراث العربي ثيروت كشف المخفاء ح اص ٢٠٥) - سسب سبب كريم من سرية من وروس بين من من من

علامہ طبی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کراہیت کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی محبت کا نقاضا اتحاد تھا' جو تکلف نہ کرنے کا موجب ہے اور امام ابوصامد نے کہا ہے کہ جب اتحاد کلمل ہو جاتا ہے تو ان کے درمیان صحبت کے حقوق میں تخفیف ہو جاتی ہے اور اور عذر بیش کرنا اور حمد وثنا کرنا' ہر چند کہ محبت کے حقوق میں ہے ہیں لیکن ان کے خمن میں ایک قسم کی اجنبیت اور تکلف ہے۔

اور عذر بین کرنا اور حمدو منا کرنا ہم چند کہ بھیت اے تھو ل میں میں ان کے کن میں ایک میں اجبیت اور نفف ہے۔ ا خلاصہ رہے ہے کہ کسی کفظیم کے لیے تیام کرنے یا قیام نہ کرنے کا حکم از مانڈا شخاص اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ سنن تر ذری اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں بیار شاد ہے: جو مختص اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے مباہلے کھڑے

ر میں اس کو چاہیے کہ وہ دوزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لئے یہ وعمدان شخص کے لیے ہے جواپی برانی کو ظاہر کرنے کے لیے سے چاہتہ ہوکہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں' کیکن جب وہ اپنی برائی کوطلب نہ کرے اور لوگ از خود طلب تو اب کے لیے اس

ے۔ کے سامنے کھڑے ہوں یاا پی تواضع کے اظہار کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں کو کی حرج نہیں ہے۔ نیزسنن ابوداؤ دمیں بیرحدیث ہے کدرسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی پر نیک لگائے ہوئے یا ہرآئے تو ہم آپ ( کی

تعظیم ) کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے فر مایا: تم اس طرح نہ کھڑے ہوجس طرح مجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ، ہوتے ہیں میٹی لیکن لوگ ان کے مال اور ان کے منصب کی وجہ سے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے جب کے صرف علم اور

تقوی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ۔ (مرقاۃ الفائح ج ۸سے ۵۰ مدیم کیتہ بیٹا پڑیادر) اصحاب فصلہ وسرکی تعظیم سے لیہ قوا مرسست این ملس احداد یہ شاور آ

اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کے استحسان میں احادیث اور آثار

حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بنوتر بظ حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کے فیصلہ کو مامنے پر تیار ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیه وکلم نے حضرت سعد رضی الله عنہ کو بلوایا ' وہ قریب سے ایک دراز گوش پرسوار ہو کر آئے' جب دہ قریب آگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا تم اسپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔الحدیث

ا می انفاری رقم الحدیث ۳۰٬۳۳۳ یو ۱۳۰۴ یو ۱۳۰۲ یو ۱۳۰۳ یو ۱۳۰۳ می سلم رقم الحدیث (۲۰۲۵) حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے نماری تو به قبول ہونے کا اعلان کر

سسرت منب بن ما ملک و حاصد میں اسد حقہ بیان مرت میں ادر موں اللہ کی المدہ میں ہوتے ہوئی ہوتے وہ العان حر دیا ( الی قولہ ) تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک بادد کی اور اللہ کی تنم! حضرت طلحہ کے علاوہ مہاج بن میں سے اور کوئی کھڑائییں ہوا تھا۔

( محيم سلم كاب التوبيد باب: 9 رقم حديث الباب: ٥٣ رقم الم يحرار: 14 ١٢ والرقم المسلسل: ١٨٨٣ : شعب الايمان رقم الحديث ١٩٢٨ (

حفرت عمر بن السائب بیان کرتے ہیں کہ انہیں بیرصدے پیٹی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میٹھے ہوئے تھے ای انتاء میں آپ کے رضا کی والد آگئے آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنا کپڑا بچھایا 'سووہ اس پر بیٹھ گئے' پھر آپ کی رضا کی والدہ آگئین تو آپ نے اس کپڑے کو دوسری جانب ہے ان کے لیے بھاڑ دیا 'وہ اس پر بیٹھ گئیں' بھر آپ کے رضا کی بھائی آگئے'

سول الله صلى الله عليه وسلم ان كے ليے كھڑے ہو گئے اور ان كواينے سامنے بٹھایا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث. ۵۱۴۵) حفرت عائشرض الله عنها بيان كرتى بيل كه حفرت زيد بن حارثه مدينه مين آئ ورول الله صلى الله عليه وملم اس دن

میرے حجرے میں تنظے انہوں نے آ کر درواز ہ کھٹکھٹایا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف برہنہ بیثت کھڑے ہو گئے اور

جادر تھیٹتے ہوئے گئے اللہ کی قتم ایمیں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی آپ کو برہنہ پیشت دیکھا' آپ نے ان کو گلے لگایا اوران کو بوسه ویا \_ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۲۳ کتاب الضعفاء لفقیلی جهم ۲۲۸ )

حصرت عاً نشرام المومنين رضی الله عنها بيان كرتی ہيں: ميں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم کے اٹھنے اور ہیلھنے ميں اور آپ کی سیرت میں حضرت فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے مشابہ کسی کونہیں دیکھا' جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے' ان کو بوسا دیتے اور ان کوا پی مجلس میں بٹھاتے اور نی صلی اللہ علیہ وہلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپن تجلس ہے کھڑی ہو جاتیں' آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کواپن مجلس میں

بهما قيل \_الحديث (سنن ترندي رقم الحديث:٣٨٤٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٢١٥ الادب المفرد للخاري رقم الحديث: ١٩٩٩ منداحرج ٥٨٣/٢٨ شعب الايمان رقم الحديث: ٨٩٢٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جارے ساتھ بیٹھے ہوئے کلام فرماتے تھے

الی جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے حتیٰ کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی کسی زوجہ محر مدے حجرہ میں تشریف لے جاتے۔ (شعب الا بمان ٢٠ص ٢٠٨ \_ رقم الحديث: ٩٣٠ ٪ دارالکتب العلميه 'بيروت'١٣١ه )

حضرت عکرمہ بن ابی جبل رضی اللہ عنہ نیک مسلمانوں سے تھے جب وہ یمن سے لوٹ کر آ ئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو گئے' ان کو گلے لگا یا اور فر مایا: مہا جرسوار کوخوش آ مدید ہو۔

(اسدالغايه ج ۴۴ س/ ۲۸ ـ رقم الحديث:۳۱ ۳۷ وارالکتب العلميه 'بيروت )

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب حبث ہے ججرت کر کے مدینہ آئے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی' آ پ نے ان کو گلے نگایا اور ان کی دونوں آ جمھوں کے درمیان بوسا دیا۔

(اسدالغايه ج اص ۵۳۲ مبروت الاصابه ج اص ۵۹۳ دارالکتب العلميه بیروت)

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ کے اجلال اور تعظیم ے یہ ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اس کا اکرام کیا جائے (بزرگوں کی تعظیم کی جائے )اور جوقر آن کا حافظ عالم ہواور اس میں غلوند کرتا ہواوراس سے بے وفائی نہ کرتا ہو( عالم ہا عمل ہو) اس کی تعظیم کی جائے اورسلطان ماول کی تعظیم کی جائے۔ ( سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۸ ۴۳ )

عالم باعمل پاکسی بزرگ متقی کی آ مدیر کھڑے ہو جانا بھی اس کی تعظیم ہے'ای طرح کسی عادل حاکم کے لیے کھڑے ہونا بھی اس کی تعظیم ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ہے ان کے حسب مراتب

ملوک کرو\_ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۸۴۲) لیخی فساق فجار کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہواورعلاء دین اورمشائخ عظام اورایئے والدین کی تعظیم ۔ . لیے کھڑے ہو۔

حضرت ابن السرح رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے چھوٹوں جلد ووازوتهم

تبيار القرآن

پر رخمنیں کیا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانا کیں وہ ہم میں نے بیس ہے۔

( سنن ایوا دُورِقُم الحدیث ۳۹۳۳ منداجریّ ۳۴ ۱۳۲ المستد رک ج ۳۳ م۸ ۱۷۸ کنز العمال قم الحدیث ۵۵۷ ) ریزی میری سید میری میری از میری میری میری میری میری از ایری میری میری کارون از میری میری از از میری میری از ای

حضرت این نمروضی اللّهٔ عنبما بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نیس کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نبیس ہے۔(اکامل فی منعفا ،الرجال ہے اس ۲۰۱۸ الاکتاجة الاثر بیٹریا نگایل اسکتان)

ان احادیث کا نقاضایہ ہے کہ جو شخص بزا ہواس کی تعظیم اور تو قیر کرنی جائیے خواہ و دعمر کے اعتبار سے بزا ہو یاعم وضل

کے امتیارے بڑا ہو یا نہو تقو کی کے لحاظ ہے بڑا ہواوران کے آئے پر کھڑے ہوجانا بھی اس کی تعظیم وقو قیرے۔ میں میں میں اس کا معلیم کے اس کا میں میں اس کا میں اس کے اس کا میں ہوئیں کا میں کا معظیم وقو قیرے۔

اصحاب فضیدت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقیهاء مالکید کا مؤقف حافظ او بگرمجمد بن عبد القدائن العربي مالکي سوني ۵۴۳ هه لکھتے ميں

جس شخف کے بارے میں بید معلوم ہو کہ وہ متلکہ شخص ہےاوراس کے لیے قیام کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی تعظیم کے لیے گھڑا ہوں نکروہ ہے یا وہ اپنے دل میں اس کا بڑا مرتبہ جھتا ہے تو اس کے لیے تنظیما قیام کرنا تکروہ ہے البنہ اولا د کا والد کی

سی سر ابرہ است نے ملا کہ استان کی تنظیم کے لیے کھڑ اہونا یا کئی نیک دوست یا مندم کی تنظیم کے لیے کھڑ اہونا کی ح حدیث میں ہے کہ رسول امتدمعلی القد علیہ وتلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلوا کر فرمایا: اپنے سردار کے لیے کھڑ ہے بواور نی صلی امتد صیہ وتھم کا میارٹر دان کے مرتبہ کے اظہار کے لیے تھا اور حضرت معاذ خود کو بڑائیس جھتے تھے اس لیے یہ قیام ہ بزاور شخس ہے۔ مسئد ہیہ ہے کہ جب کس مختص کو کش شخص ہے جا نزامید ہو یا آنے والا شخص اس کی کسی بریشانی کو دور کر دیے تو اس کی تنظیم

ها مه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۲۸ ه<del>ر لکھت</del>ے ہیں: قار تعظیمہ ملی بذاتہ نے بسیارگرکی شخص میں بیس کے قطعہ برمستق<sup>ع س</sup>مجے اور ان اس برمنتظ میں اس سے الہ قام می

تیام تعظیمی میں اختلاف ہےا گر کوئی شخص اپنے آپ کو تعظیم کامشق سمجھتا ہوادراس کا منتظر ہو کہ اس کے لیے قیام کیا جائے تو اس کے لیے قیام کرناممنوع ہے ادراگر کسی کے آنے ہے خوشی ہویا اور دیگر تھیج اسباب کی وجہ سے قیام کیا جائے تو پھر

ہ بڑے۔(الاِسمُااع مالم آن ۱۹۶س،۱۳۲ دارالفکر بیردےدارارہ) اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء شافعیہ کا مؤقف

ملامه کی بن شرف نواوی متوفی ۱۷۲ ه لکھتے میں:

نی صلی امند ملیہ ہملم نے دھنرت سعد بن معاذ کے لیے فر مایا:''اپنے سردار کی طرف کھز ہے ہو' اس ارشاد میں اصحاب فنسیت کی تحریم ہے'اور جب وہ آئیں تو ان کے آنے پر کھڑ ہے ہونے کی تعلیم اور تلقین ہے جہور مل ، نے اس حدیث سے قیر منعظیم کو ثابت کیا ہے۔ تامندی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ یہ وہ قیام نہیں ہے جو ممنوع ہے' جو قیام ممنوع ہے وہ یہ ہے کدایک شخص بینیا ہوا در جب تک وہ بینار ہے وگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اصحاب فضیات جب آئیں

ان کی تخصیم کے لیے گنز یہ ہونا مشتہب ہے اس کے ثبوت میں بہت احادیث میں اور اس کی ممی نعت میں کو کی تھیج اور صرح حدیث نہیں ہے اور میں نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں احادیث اور عبارات علما و کو جمع کیا ہے اور مانعین کے توھم ہے کا زالہ کیا ہے۔

( سین سلم شرخ العادی جهم ۴۸۸۸ کلتیه زار مصطفی که کرمهٔ ۱۳۱۷ هالا ذکار جهامی ۱۳۰۸ کلتیه زار مصطفی که کرمهٔ ۱۳۱۷ هه) حدافظ الحد بن ملی بن فیم مستلها فی متوفی ۸۵۲ هه کلصته مین :

سأر الفرار

علامه ابن بطال نے کہا ہے کہ حضرت سعد کی حدیث سے ثابت ہوا کہ سربراہِ مملکت کومسلمان بزرگ کی تعظیم کا حکم دینا ولیے اور سربراہ مملکت کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تحریم کرنا اوران کے لیے قیام کرنا مشروع ہے اور تمام لوگوں پر لازم کیا

علامہ نواوی کے دلائل کارد کرتے میں ٔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس طویل بحث کوفقل کیا ہے اور آخر میں ان کے درمیان محا کمہ کرکے پیکھاہے:

اگر قیام کے زک کرنے پرکوئی خرابی یا شرمرت ہوتو قیام کوزک کرناممنوع ہے یااس سے کسی کی تو ہیں ہوتی ہوتو بھی تیام کوڑک کرناممنوع ہے اور علامہ عبدالسلام نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بعض محققین نے نقل کر کے مید کھھا ہے کہ اگر مجمیوں کی طرح قیام کی عادت بنالی جائے ( کہ ایک شخص بیٹھا ہواور دوسرے اس کی تعظیم کے ليے كھڑے ہوں ) تو پھريد قيام ممنوع ہے اور اگر كوئى شخص سفر ہے آئے يا حاكم كے ليے اس كى حكومت كى مجلس ميں قيام كيا

جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ ای کے ساتھ علامدا بن الحاج کی تو جبہات کو بھی ملالیا جائے کہ جس شخص کو کوئی نعت ملی ہوتو اس کومبارک باد دینے کے لیے قیام کرنا' یا کسی عاجز کی مدد کے لیے کھڑے ہونا یامجلس میں توسیع کے لیے کھڑے ہونا' سوقیام کی بیتمام صورتیں جائز ہیں۔ (فتح الباری جاامس ۱۸۳۳، ۱۸۳۸ منف ادارافکر بیروت ۱۳۲۰ ھ) اصحابِ فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاءا حناف کا مؤتف

حافظ بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عند کی حدیث ہے بیہ ستفاد ہوتا ہے کہ سربراومملکت یا حاکم کو کسی مسلمان بزرگ کی تعظیم کا تھم دینا چاہیے اور سربراہ ملک کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تھریم کرنی جا ہیے اور ان کے لیے تظیما تیام کرنا جا ہے اور عام لوگوں کوان کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دینا چاہیے اور حضرت معاویہ کی حدیث میں جوارشاد ہے کہ جس کواپنے لیے قیام سے خوثی ہؤوہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے بیدوعمیر متنکبرین کی طرف راجع ہے یا ان لوگوں کی طرف راجع ہے جواپنے لیے نہاشے پر ناراض ہوتے ہوں۔(حافظ ابن جمرعسقلانی نے کہا ہے کد مند احمد ج۲ ص۱۹۶ میں ہے کہ اپنے سردار حضرت سعد کی طرف کھڑے ہو اور اس کو

سواری ہے اتارواور اس مدیث کی سندھن ہے۔ فتح الباری ج۱۱ص۳۱۹)علامہ عینی ان کا روّ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ آپ نے حضرت سعد کی طرف کھڑے ہونے کا حکم ان کوسوار کی ہے اتار نے کے لیے دیا تھا کیونکہ وہ بیار تھے بعض علماء كاقول بعيد ب\_ (عدة القارى جماص ١٠٨٥ ورالكتب العلمية بيروت ٢٠١١ماه) میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے اس روایت کواس لیے بعید کہا ہے کہ منداحمہ کی حدیث کی سند ضعیف ہے اور حافظ ابن مجرکا

اس کی سند کوشن کہنا ان کا تسامح ہے'اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ شعیب الار نو وط لکھتے ہیں: اس حدیث کی سند میں ضعف ہے اس حدیث کی سند میں عمرو بن علقمہ ہے اس سے اس کے بیٹے محمد کے سوا اور کسی نے

حدیث روایت نہیں کی' اور ابن حبان کے سوااور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی سووہ مجبول راوی ہے۔ ( حاشيه منداحدج ٢٣٢مي ٣٠ زقم الحديث: ٢٥٠٩٧ مؤسسة الرسالة ' بيروت ١٣٢١ هـ )

تا ہم اگر اس صدیث کی سندحسن بھی ہو پھر بھی اس صدیث میں جو قید ہے (اس کوسواری ہے اِتار و)' وہ تھیج بخار ک کے اطلاق کے معارض نمیں ہوسکتی کیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب دو حدیثیں ایک درجہ کی ہوں اوز نتیج اور حسن ایک درجہ ک

حدیثیں ہیں۔ تبيار القرآر

علامہ حسین بن منصور اوز جندی المعروف برقاضی خال حقٰی التوفی ۵۹۲ ہے لکھتے ہیں: کچھ لوگ مصاحف سے دکھ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے یا ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا' بھران کے پاس اصحابِ فضیلت بزرگوں میں سے کوئی شخص آیا تو قرآن مجید پڑھنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا' فقہاء نے کہا ہے کہ اگرآنے والا عالم ہے یاس کا والد ہے یا اس کا وہ استاذ ہے جس نے اس کوعلم سکھایا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا قیام کرنا جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ (فاذی قاضی خاس جمع ۲۰۰۲ بول قرائ کے مشرفر قادئی بندیجے ۵۵ ۲۰۰۲ بولاق صر ۱۳۱۶ھ)

علامہ سید تحمد اللہ من بن عمر بن عبد العزیز شامی حنی متوفی ۱۳۵۲ھ کھتے ہیں: جو خشم مجد میں میشا بواہو یا جو خش قرآن مجید پڑھ رہا ہواوراس حال میں اس کے پاس ایسا شخص آئے جو تعظیم کا متحق رب کا تعظیم کے اس میں میں میں میں اس کے اس کا میں اس کے باس ایسا شخص آئے جو تعظیم کا متحق

جوتو اس کی تعظیم کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔علامہ ابن وھیان نے کہا: بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قیام مستقب یخ کیونکہ اس قیام کو ترک کرنے سے کینۂ بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے خصوصاً اس جگہ جہاں قیام کرنے کامعمول ہواور اس پر جو وعید ہے اس کا

کل ترکول اور جمیوں کا قیام ہے(جس میں ایک محفق بیضا ہواور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں)۔ میں کہتا ہول کہ اس کی تامید اس ہے ہوتی ہے کہ' عمالیہ'' وغیر ہا میں شخ محیم ابوالقاسم ہے منقول ہے کہ جب ان کے

پٹ کو لُی غُنی آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جب ان کے پاس فقراءاور طالب علم آتے تو وہ ان کے لیے کھڑے نبیں ہوتے تنے ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بنی مجھے تنظیم کی تو تع رکھتا ہے اگر میں اس کی تنظیم نہ کردن قبض میں گار فقر ان طالع مجھے ہے نہ ان مراح ہے اور جب ان مجھور سے معلم میں تھی ہے اس کی اس کی سے مراح

کروں تو ضرر ہوگا اور فقراءاور طلبہ مجھ ہے صرف سلام کا جواب چاہتے ہیں اور میہ کہ میں ان سے علمی ہاتیں کروں اس کی پوری تفصیل علامہ شرنیلا لی کے رسالہ میں ہے۔ الحق زیادہ خارجہ میں کے زیالہ کے انہ المجھ کے اللہ کا جماعہ یہ جوزیں میں صحیحہ میں میں میں میں میں میں میں می

البند دنیا حسل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذکیل کرنا حرام ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جس نے کی دولت مند شخص کے لیے عاجزی کی اور اپنے آپ کو ذکیل کیا اور اس کی تعظیم اس سے طبع کی وجہ سے کی اس کی دو تہائی مرفت اور نصف دین جاتارےگا۔ (شعب الایمان ج۲م ۱۹۵۵ قران کھیں۔ ۸۲۳۳)

۔ اور نصف دین جا تاریخ کا۔ (سعب الایمان جا من ۱۹۹۸ مرم الدیث ۸۲۳۳) والدین پر رحمت کے لیے ان کے سر پر بوسا دیا جائے اپنے بھائی پر شفقت کے لیے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جائے ۔ سر زون

مؤمنین کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پر بوسا دیا جائے مفرت ممرضی اللہ عنہ جج اور شام صحف کو بوسا دیتے شے (درمقار) کی کی تعظیم کے لیےزیٹرن کو بوسا دینا حرام ہے۔ (الدرالمخار درداکخارج) میں ۲۹۸-۲۹۸ دارا دیا دالتران باروے) ۱۳۱۹ھ)

المطفقين: 9 ب ميں فرمايا: ب شك كافروں كا صحفه اندال تحين ميں ب 10ور آپ كيا سمجھ كه تحين (والا صحفه) كيا يك 0 وه مبر لگايا بواصحفه ب 0

''سجين'' كامعني

حضرت ابن عبس رضی التدعنبهانے فرمایا: فجار کی ارواح اوران کے اٹھال تحیین میں ہیں مجاہدنے کہا بحیین ساتویں زمین کے پنچے ایک چٹان ہے اس کے نیچے فجار کا صحیفہ اٹھال ہے۔

نیز حضرت این عباس رضی الله عنجمانے فرمایا: جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پر اس و باکل مبلت نہیں دیے اور فورااس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کو عذاب کے فرشتوں کے سر دکر دیتے ہیں اور اس کو وہ شر کھاتے ہیں جو اللہ دکھانا چاہتا ہے گھر اس کو ساتویں زمین تک اتارتے ہیں اور وہی تجین ہے اور وہیں فرشتے اس کا صحیفہ

الال کھتے ہیں۔ بسار القرآن

جلد دواز ۲۰ بم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بحبین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنوال ہے۔

(النكت والعيون ج٢ص ٢٢٨ وارالكت العلميه 'بيروت ) المطففين: ٨ مين "كتساب مرقوم" كاذكر بأس ب مرادوه جيفه بجس ميں ان كا عمال لكه كرمبراكا دي كئي ب اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہوسکتا ہے نہ اس سے کوئی کی ہوسکتی ہے۔

المطففين : ٩ مين فرمايا: آپ كيا سمجھ كەسمين كيا ہے؟ ٥ پيچين كى تعظيم كے ليے فرمايا ہے۔

المطففين :۱۲\_۱۰مين فرمايا: تكذيب كرنے والوں كے ليے شديدعذاب ہے ٥جورو زېزاء كى تكذيب كرتے ہيں ١٥س دن کی تکذیب صرف سرکش گنه گار کرتا ہے O

روزِ جزاء کی تکذیب کرنے والے

الله تعالی نے فرمایا: مكذمین کے لیے قیامت کے دن شدید عذاب ہے چھر بتایا كديد وه مكذمين ميں جو يوم جزاء بوم حباب اور فیصلہ کے دن کی تکذیب کرتے ہیں اور فرمایا: اس دن کی تکذیب تو صرف سرکش گندگار کرتا ہے جو حق ہے تجاوز کرتا

ے اور مخلوق کے ساتھ ان کے معاملات میں ظلم کرتا ہے اور وہ اللہ تعالٰی کے احکام بڑعمل نہ کرنے کی وجہ ہے گنہ گار ہے ایک قول یہ ہے کہ بیآ یت الولید بن مغیرہ' ابوجہل اوران ایسے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی میں تو وہ کہتا ہے کہ بیتو پہلے لوگوں کے قصے میں 0 ہرگز نئیں! بلکہ ان کے (بُرے) کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا0 بے شک وہ اس دن اپنے رب( کے دیدار ) سے

محروم موں گے 0 پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پنجین گے 0 پھر(ان ہے) کہا جائے گا:یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے 0 بے شک نیکوکاروں کا محیفہ اعمال ضرور علمین میں ہے 0اور آپ کیا سمجھے کے علمین کیا ہے؟ 0وہ مبرلگایا ہوانعیفہ نے 🔾 جس پراللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں O (المطففین ۲۱۰–۱۳)

أتعطففين ١٣٠عين''اسساطيو'' كالفظ بيئي'اسسطورة'' ك جمع بيئاس كامعني بي بمن گفرت كلهي بوئي كهانيال وه

جھوتی خبرجس کے متعلق پیاعتقا د ہو کہ وہ جھوٹ گھڑ کر لکھی ہوئی ہے۔ مطففین :۱۲ میں فرمایا: ہرگزنہیں بلکهان کے (یُرے) کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھادیا O

ول يرزيك لكنا لفظ 'کلا''ے کفار کے قول کار دفر مایا ہے بعنی سے میلے لوگوں کے قصیبیں ہیں۔

اس آیت میں 'زّان'' کا لفظ ہےاس کا مصدر' ریسے ن' ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا زنگ آلوہ بونا اور میلا ہونا۔ اس

آيت کي تفسيرين بيرحديث ش: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ول میں سیاہ نقط پڑ جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ کی تلافی کر لیتنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے استعفار اور تو بے کرتا ہے تو

اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اورا گر وہ دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے جتی کہ اس کے دل پر چھا جاتہ ہے اور ہوہ' زَان'' ہےجس کا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے:'' گَلَّا بَالْ ۖ کَانَ عَلَى قُلُوبِهِ فِهَا كَانُوْ ايَكُسِبُونَ (المطفقين ١٨) امام تر مدى نے كها: ميرحديث حسن حيح ب\_ (سنن تر ذى رقم الحديث ٣٣٣٣ سنن ابن باجر رقم الحديث ٣٣٣٨)

ای طرح مفسرین نے کہا ہے کد مسلسل گناہ کرتے رہنے ہے دل سیاہ ہوجاتا ہے فرانے کہا: جس مخص کے گناہ بہت زیادہ ہوجا کمیں تو وہ اس کے دل کا احاطہ کر لیتے ہیں اور یہی دل کا زنگ ہے مجاہر نے کہا: جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل یہ ہے'انہوں نے اپنی تیلی کی ایک انگلی بند کر لی اور جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل میر ہے'انہوں نے دوسری انگلی بندكر كى بيحرجب بار بارگناه كرتا ہے تو اس كى مثل يہ ہے انہوں نے سارى انگلياں بندكر كے مفى بندكر كى حتى كراس كے دل پر مبرلگ جاتی ہے۔

المطففين: ۱۵ مين فرمايا: بـ شک وه اس دن اين رب (كه ديدار) يرم ول ك 0 قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے

دیدار ہےشاد کام ہونا

اس آیت میں ' کملا'' کا لفظ تحقیق کے لیے ہے یا کھار کے قول کورد کرنے کے لیے ہے کینی بے شک کھار قیامت کے

دن اینے رب کے دیدار سے محروم ہول گے۔ ز جاج نے کہا:اس آیت میں بیولیل ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن دکھائی دے گا اوراگر ایبا نہ ہوتو پھراس آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ پھراس میں کفار کی کوئی تخصیص اور تنقیص ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کوئیں و کچھیس گے

اوراللہ عالی نے اس میں بینجردی ہے کہ قیامت کے دن مؤمنین اینے رب کا دیدار کررہے ہوں گے۔ وُجُودُكَ يَنْ فَعَينِ إِنَّا أَضِرَكُمُ كُولِي مَن يَهما كَاظِرَتُكُ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَل

(القیامہ:۲۲٫۲۳) ایٹے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے 🔾

القد تعالی اپنے اولیاء اور مؤمنین کو قیامت کے دن جو اپنے دیدار سے شاد کام کرے گا' کفار کو اس سے محروم رکھے گا کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اعراض انکار اور انحراف کیا تھ' اس لیے تیامت کے دن ان کواس کے دیدار ہے محروم رکھا جائے گا' قیامت کے دن جو بولناک اُمور ہوں گے اور سب پر اس دن کے واقعات سے دہشت چھائی ہوئی ہو گی تو مؤمنین جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کی ساری وحشت اور کلفت زائل ہوجائے گی ونیا میں مؤمنین کاملین اس طرح اپنے رب کی عبادت کرتے تھے گویا اپنے رب کود کیورہے ہوں' یہی وجہ ہے کہ جب کوف کی مسجد میں حصت سے سانے گریڑا تو مسجد میں بھگدڑ کچ گئ ایک ہنگامہ کچ گیا لیکن امام اعظم ابوصیف ای طرح صبروسکون سے نمازیر ھتے رہے ان کے خصوع اور خشوع میں کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ وہ اس طرح اپنے رب کی عبادت کررہے تھے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکے رہے ہوں' سوقیامت کے دن ان کاملین کوان کی اس عبادت کا انعام اس طرح دیا جائے گا كدوہ باليقين في الواقع اپنے رب كاديدار كررہے ہول كے قيامت كے دہشت ناك واقعات سے ايك ہنگامه بيا ہوگا اوران کاملین کو پچی خبزمیں ہوگی یہ اطمیمان اور سکون ہے اپنے رب کے دیدار کے جلووں میں مست اور بے خود ہوں گے رہے ہم ایسے عام مؤمنین تو ہمارے شب وروز ایس خفلت اور معصیت میں گزرتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال اورا پی ناقص عباوات کے استبارے اللہ تعالٰی کی کسی ایک نعمت کے بھی مستحق نہیں ہیں ہوا یانی خوراک اور دنیا کی جو نعتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ان کاملین کے توسل اورتقىد تن سے ملتى بين سوآخرت ميں بھى ہميں أميد ہے كدان ہى كاملين كے توسل ہے ہميں آخرت كى نعتين نصيب ہول کی اور قیامت کے دن ان کی عبادتوں کی برکت ہے ہمیں بھی اپنے رب کا دیدار حاصل ہوگا اور ان شاءاللہ ہماری بیامید یوری ہوگی۔

نسا، القأ،

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

امام ما لک بن انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ اپئے دشمنوں کواینے دیدار سے محروم رکھے گا اور وہ اس کونہیں و کھے تیس گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے اپنے ویدار کی حجلی فرمائے گا اور وہ اس کو دیکھ لیں گے امام شافعی نے فرمایا: جب الله تعالیٰ کفار پر ناراضگی کی وجہ ہے ان کواپنے ویدار ہے محروم رکھے گا تو جب اللہ تعالیٰ مؤسنین سے راضی ہے تو ان کواپنا ویدار

عطا فرمائے گا'سنوااللہ کافتم ااگر محمد بن ادر نیس کو یہ یقین نہ ہوتا کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کود کیھے گا تو وہ دنیا میں اس ک عبادت منه کرتا ' کھین بن الفضل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کقار کو دنیا میں اپنی تو حید پر ایمان کے تو رہے محروم رکھا اور آخرت میں

ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ (الجامع لا حکام القرآن جروام ۴۲۳ دارالفکر پیروت ۱۳۱۵ھ) المطففین: ۱۲ میں فرمایا: پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے 🔾 یغی دوزخ میں وہ لازم رہیں گے اور اس ہے باہر نہیں آ سکیں گئے جیسے قر آن مجید میں ہے:

كُلُمُ اَنْقِت جَتْ جُلُودُهُ هُ بِكَالْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا. جب بحى ان كى كمالين جل جا كي گي تو جم ان كو دوسرى (التماء:٥١) کھالوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ المطففين : ١٤ ميں فرمايا: پچر( ان ہے ) کہا جائے گا: پہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے 🔾 یعنی ان ہے جہنم کے محافظ کمیں گے: یہ وہ عذاب ہے جس کی خبرتم کورسولوں نے دی تھی اورتم اس کی تکذیب کرتے

المطففين ٢١٠ ـ ١٨ مين فرمايا: بـ شك نيكو كارول كالمحيف اعمال ضرور علميين ميس بـ ١٥ اورآ پ كيا تسجيح كملسين كيا بـ ٢٠

وہ مبرلگایا ہواصحیفہ ہے 0جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں 0 مین اورمؤمنوں کے صحائف کے متعلق احادیث اور آ ثار

نیکوکاروں کاصحیفه علیین میں بلند جگہ رکھا ہوا ہے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: وهصحیفهٔ اعمال جنت میں ہے؛ ان سے دوسری روایت پیہ ہے کہ وہ آسان میں اللہ کی کتاب میں ہے عجام داور قنادہ نے کہا: ساتویں آسان میں مومنین کی روحیں

ہیں خیاک ہے ایک روایت ہے کہ وہ سدرۃ النتہلی ہے جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں اور اس ہے تجاوز نہیں ایک قول مدے کملین فرشتوں کی صفت ہے اور اس سے مراد ملائکم مقرین ہیں -

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریا یا علمین والے ضرور جنت کوفلال مقام ہے دیکھ رہے ہیں کہل جب اہل علمین میں ہے کو کی شخص جھانکا ہے تو اس کے چبرے کی روثنی ہے جنت روش ہو جاتی ہے پس جنتی کہتے ہیں: یہ کیسا نور ہے؟ تو کہا جائے گا علیین والول میں ہے ایک شخص نے جھا نکا تھا اور وہ لوگ ابرارا طاعت گزار اوراصحاب صدق مين - (سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٩٨٧)

طرح دیکھتے ہیں جس طرح حیکتے ہوئے ستارہ کوآ سان کے کنارے میں دیکھا جاتا ہے۔ (صیح البخاری رقم الحدیث:۳۲۵۲<sup>، صیح</sup> مسلم رقم الحدیث.۲۸۳۱)

پھر انڈرتعالیٰ نے فرمایا: اور آپ کیا سمجھے کھلیین کیا ہے؟ O لیعنی اے محد (صلی انڈ علیہ وسلم )! آپ وَعلیین کے متعلق س

ىبىد د واز دېم

Marfat.com

تبار القآر

اس کے بعد فرمایا: وہ مبرلگایا ہواصحیفہ ہے 0

علامة قرطبی نے بدروایت ذکر کی ہے:

فرشتے بندوں کے اٹمال لے کراوپر پڑھتے میں جب وہ اوپر <del>پڑنچتے</del> میں توان کی طرف وقی کی جاتی ہے:تم میرے بندے کے انمال کے محافظ ہوا در میں اپنے بندے کے دل کا تکہبان ہوں اوراس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا ہے اس کے اس

عمل وعلميين ميں ركھ دؤ ب شك ميں نے اس كو بخش ديا ب اور فرشتے كى اور بندے كمل كو لے كراوير جز محت ميں جب وہ اوپر پینچتے میں تو ان کی طرف وتی کی جاتی ہے۔ تم میرے بندے کے اٹمال کے محافظ ہوا در میں اس کے دل کا تکہ ہان ہوں اس

نے بیکل اخلاص ہے میرے لیے نہیں کیا اس عمل کو بحین میں رکھ دو۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹۹۹ ۲۲۱ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) اس کے بعد فر مایا: جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں 0

یعنی ابرار کے نیک اٹلال پر ہرآ سان ہے مقرب فرشتے گواہ ہیں۔ وہب بن معبداورامام ابن آخل نے کہا ہے کہ مقربین ے مراد يهاں پرحفرت اسرافيل عليه السلام بين بي جب مؤمن كوئى نيك عمل كرتا بية فرشته اس كو محيفه مين كله كرآ مان ير چڑھتا ہے اوراس کا نورآ سانوں میں اس طرح چکتا ہے جس طرح سورج کا نورز مین پر چکتا ہے جتی کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر

حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے بچروہ اس پرمہر لگا دیتا ہے ادر حضرت اسرافیل اس پر گواہ ہوتے ہیں۔

(الحامع لاحكام القرآن جز ١٩ص٢٦)

4100

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک نیکو کا رضر ور ( جنت کی ) نعمت میں ہیں 0 عزت والی مندوں پر ہیٹھے دیکھ رہے ہیں 0 آپ ان کے چبروں میں نعمت کی تازگی پیچان لیں گے 0 ان کومبرنگی ہوئی شفاف شراب بلائی جائے گی 0 اس کی مہر مشک ہے اور ای میں رغبت کرنے والول کو رغبت کرنی جاہیے 0اوراس میں (چشمہ) سنیم کی آمیزش ہے 10س چشمہ سے مقربین پیتے ہیں 0 (المطقفين: ٢٨\_٢٨)

جنت میں ابرار کی نعمیں'''<sub>د</sub> حیق مختوم''اور''**تسنیم''** کےمعالی

ا برار لیخی نیکوکار جنت کی نعمتوں ہے بہرہ اندوز ہورہے ہول گے اور وہ اپنی مندول پر بیٹھے ہوئے ان کراہات کو و کھ ر ہے ہول گئے جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی جین مقاتل نے کہا: وہ اپنی مندوں پر بیٹھے ہوئے اہل دوزخ کی طرف د کھے رہے ہوں گئے ایک قول مدے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال ذات کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

ان نعمتوں کے ملنے سے ان کو جوخوثی موگی اور ان کے چیروں پر جورونق اور تر دتازگی موگی اس کود کھ کرآ ب انہیں پہچان ليس كنان كوشراب طبور بلائي جائ كى جس ميس كوئي تني بوكى ندكوئي نشر بهوكا اس آيت مين 'رحيق ' كالفظ باس كامعني ے:صاف اور شفاف شراب اس شراب پر مشک کی مهر گلی ہوئی ہوگی حضرت این مسعود نے فرمایا:شراب پینے کے بعد ان کو

مثك كاذا كقه آئے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان نے کسی بے لباس

مسلمان کولباس بیبنایا الله تعالی اس کو جنت کاسبزلباس بیبنائے گا' اور جس مسلمان نے کسی مجو کے مسلمان کو کھانا کھلایا' الله تعالی اس كو جنت كے پيلوں سے كھلائے گا'اور جس مسلمان نے كى پياسے مسلمان كو پائى پلايا'انداس كو'ر حيق مسختوم'' (مشك کے ذا اُفقہ والی شراب ) ہے پلائے گا۔ ( سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۸۴)

تنيار الغرآن جلدوواز وبمم

نطفقین: ۲۷ می**ں' فیلیتنافس''** کا لفظ ہے اُس کا مصدر' نسنافس''ہے اُس کامعتی ہے: رغبت کرنا<sup>، لی</sup>نی ان نعبتوں میر رغبت كرنا چاہيے اوران نعتوں كے حصول كے ليے المال صالح كرنے چاہميں۔

اوراس (شراب) میں چشمہ نیم کی آمیزش ہے۔ نیم وہ مشروب ہے جس کواوپر سے انڈیلا جائے گا اور یہ جنت ک ب ہے افضل شراب ہے۔ لغت میں تسنیم کامعنی ہے: بلندی اونٹ کے کوہان کو سنام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اونٹ کی چینم پر بلند ہوتا ہے ای طرح' 'تسنیم الیقبود''اس قبر کو کہتے ہیں جواونٹ کے کو ہان کی شکل پر بنائی جائے' حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تشنیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے صرف مقریین کو پلایا جائے گا ایک قول یہ ہے کہ تشیم ہوا میں ایک چشمہ ہ

جوالعد تعالی کی قدرت سے بدرہا ہے اوراس سے اہل جنت کے برتنوں میں صاف شراب انڈ بلی جائے گ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مجرمین (دنیا میں)مؤمنوں پر ہنتے تھے0ادر جب ان کے پاس ہے گزرتے تو ایک دومرے کو آئکھیں مارتے تھے 10ور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنمی خوتی لوٹے 10ور جب مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ بیہ لوگ ضرور گم راہ ہیں 0 حالانکہ بید( کفار)ان(مؤمنوں) پر گمران نہیں بنائے گئے 0 پس آج مؤمنین کا فروں پر ہنس رے

میں 0 عزت والی مندوں پر بیٹھے و کیورہے ہیں 0 کفار کوائے کامول کا کیا بدلد طاہے؟ 0 (المطفنين: ۲۹\_۲۹) د نیا میں کفار کا مؤمنوں پر ہنسنااوران کا نداق اُڑا نا اور آخرت میں مؤمنوں کا کفار ہے بدلہ لیسا اس ہے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بتایا تھا کہ آخرت میں ابراراور نیکوں کو کیا کیا تعتیں ملیں گی اوران آیات میں بیہ بنایا ہے کہ کفار دنیا میں مؤمنوں کا کس طرح نداق اڑاتے تھے اوران کی تحقیر کرتے تھے اور آخرت میں معاملہ الت ہو جائے گا اوراب مؤمنین کفار کو عذاب میں مبتلا دکچے کران پر ہنسیں گئے ان آیات ہے مقصود مؤمنین کوتسلی وینا ہے اور ان کے دلوں کو

المطففين : ٢٩ ميل فرمايا: بشك مجرمين (دنيامير) مؤمنول يرمنة تص ٥ صناديد كفارمثلاً ابوجهل الوليد بن مغيره اورالعاص بن واكل سهجي وغيره حضرت عمار ٔ حضرت صهيب اورحضرت بلال رضي

الله عنهم پر بنتے تھے اور دیگر فقراء سلمین کا نداق اڑاتے تھے توبیآیت نازل ہوئی۔

اس آیت کے شانِ نزول میں بیجھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ جا رہے نیخے منافقین ان کود کمپیر مبننے لگے اورا یک دوسرے کو آٹکھیں مارین گھراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر کہا: ہم نے آج آبی گنج کو دیکھا ہۓ تب ہیآ یت نازل ہو کی۔

المطفقين: ٣٠ مين 'يت خامزون' ' كالفظ بأس كامتن ب بيكول اور بعبوول سے اشار بركر ااوراس كامتن عيب بيان کرنا بھی ہے اس آیت کامعنی ہے: وہ آنکھوں ہے اشار ہے کر کے مسلمانوں کا نداق اڑاتے تھے اور پیہ کہتے تھے: ان لوگوں کو دیکھو مید مشقت اٹھار ہے ہیں اور دنیا کی لذتوں ہے مندموڑ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کو اس سے تو اب ملے گا۔

المطففين: ٣١ مين فرمايا: اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہلمی خوشی لوٹتے O وہ اپنے شرک کرنے اور دیگر معصیت کے کام کرنے اور دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے پرخوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کی

المطففين ٣٢٠ ميں فرمايا:اور جب وہ ( كفار )مؤمنوں كود عليتے تو كہتے كه بيلوگ ضرورگم راہ ہيں O

یعنی کفار کے نزدیکے مسلمانوں کی گم راہی ہتھی کہ وہ دنیا کی نقد لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی اُدھار لذتوں کا سودا کررہے

تبيار القرآر

جيد دواز دہم

مطففین ۳۳ میں فرمایا: حالانکہ ہیر کفار)ان (مؤمنوں) پرنگران نہیں بنائے گئے 🔾

یعی الله تعالیٰ نے ان کا فروں کومسلمانوں برگران اور محافظ بنا کرنبیں بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے اعمال اور احوال کی گرانی رتے رہیں کہ آیاان کے اعمال حق ہیں یاباطل اوران پر بیٹیب لگا کیس کہ وہ مم راہ ہیں بلکہ ان کافروں کو بیٹیم دیا گیا تھا کہ وہ

این اصلاح کریں۔ المطنفين : ۳۵ سام مين فرمايا: پس آج مسلمان كافروں پر بنس رہے ہيں ٥ عزت دالى مندوں پر بيني د كورہے ہيں ٥ ملمانوں کے کفاریرآ خرت میں بننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) دنیا میں کفارمسلمانوں کی تنگ دی اور زبوں حالی د کیو کران پر ہنتے تھے اور آخرت میں مسلمان کفار کوعذاب میں مبتلا و کھے کر ان پر ہنسیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ کھار نے باقی لذنوں کے بدلہ میں فانی لذتوں کا سودا کر لیا اور ان کو اس

(۲) کفار دوزخ میں دیکھیں گے کہ دوزخ سے باہر نگلنے کا دروازہ کھل گیا ہے جب وہ دوڑ کر اس دروازے تک پینچیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور مؤمنین جنت میں عزت والی مندوں پر بلیٹھے ہوئے بیہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور بیہ منظر

۔ کی کر بنس رہے ہوں گے۔مؤمنین عزت والی مسدول پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کفار دنیا کی عزت اور تکبر

کے بعد آج کتنی ذلت اور رسوائی میں ہیں۔ المطففين : ٣٦ ميس فرمايا: كقاركواية كامون كاكيا بدله طا ٢٥

اس آیت میں 'شسو اب'' کا لفظ ہے لیتنی کفار کواپنے نداق اڑانے کا کیسا ثواب ملا ہےاوران کے بدلہ کواستہزاءً ثوار

ن کی تفسیر کا اختیام

المدلندرب العلمين! آج٢ شعبان٢ ١٣٢٦ه/ ١١متبر٢٠٠٥ ؛ بدروز سنيح سورة المطففين كي تغيير مكمل هو حجى أرب العلمين تبیان القرآن کومکمل فرما دے ادر میری مغفرت فرمائے۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والأخرين وعلى آله واصحابه اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

سورة الانشقاق

## ورت کا نام' وجهرتشمیهاور دیگراُمور

اس سورت کا نام الانشقاق ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں'' انشقت'' کا لفظ ہے وہ آیت ہے:

إِذَا السَّمَانُ النُّشَقَّتُ ٥ (الانتقاق:١) جب آسان بھٹ جائے گان تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۳ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۴ ہے۔

امام این ابی شیبهٔ امام بخاری' امامسلم' امام ابوداؤ داورا مام نسائی نے حضرت ابورافع رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ وہ

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے نماز میں'' اِذَا السَّبِیکآڈانشّڈ فکٹٹ ک'' کی تلاوت کی اور تجد کہ تلاوت ادا کیا' میں نے ان ہے اس کی وجہ یوچھی تو انہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم سکی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز

میں اس سورت پر بحدہ تلاوت ادا کیا ہے سومی بھیشداس سورت پر بحدہ تلاوت ادا کرتار ہوں گاحتیٰ کہ میں آپ سے جا وال (صحيح البخاري رقم الحديث:٧٦٧ كصحيح مسلم رقم الحديث:٥٥٨ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٨٠٨ اسنن نسائي رقم الحديث:٩٦٧ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ'' یا ذَاللَّه بِما ٓالنَّشَقَّتُ ۖ ''' اور" **اِخْرَا اِلْمَامِيمَ رَبِّكَ الَّذِائي خَلَقَ "ميں تحدہ تلاوت اوا كيا ہے۔ (صحيح مسلم قم الحديث ٤٤٨ منن الوداؤور قم الحديث ١٣٠٤ منن ترمذي** 

رقم الحديث: ٤٢٣ من نسائي رقم الحديث: ٩٦٢ وسنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٠٥٨)

سورة الكوير سورة الانفطار سورة المطففين اورسورة الانشقاق ان جارول سورتول مين قيامت كي دن كي صفات بيان كي گئی ہیں' مورۃ الکوم پر میں سب سے زیادہ قیامت کی صفات کا ذکر ہے' سورۃ الانفطار میں قیامت کے دن کی ابتدائی صفات کا

ذ کر فرمایا ہے ٔ سورۃ انمطففین میں فجار اور ابرار کے انجام کا زیادہ تذکر ہ ہے ٔ سورۃ الانشقاق میں قیامت کے ہولناک أمور کا ذکر ہے اور نیکوکاروں کے حساب میں آ سانی اور بدکاروں کے حساب میں بختی کا ذکر ہے 'سورۃ انسطففین میں صحیفہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذکر ہےاور سورۃ الانشقاق میں صحیفہ اعمال کے پیش کرنے کا ذکر ہے۔

سورة الانشقاق كے مظمولات

الانشقاق:۵۔امیں دیگر کی سورتوں کی طرح ضروری عقائد کا ذکر ہے اور قیامت کے دن واقع ہونے والے ہولنا ک

مناظر کا بیان ہے اور اس کی ابتداء قیامت کے دن تکویٹی تبدیلیوں ہے گا گئی ہے۔

الانشقاق:١٥- ١ مين بنايا ہے كه قيامت كے دن جب حساب ليا جائے گا اور انسان كامحيفه اعمال چيش كيا جائے گا تو اس كا کیا حال ہوگا اور جب انسان کو دوقسموں میں بانٹ دیا جائے گا ایک وہ ہوں گے جن کامحیفہ اعمال ان کے دا کمیں ہاتھ

تبيار الق أ.

الاسطان المرابي وہ ہول گے جن كا صحيف المال ان كے ماسس باتھ ميں ہوگا۔

سی اروباروبیت زمادی کے مان میں میں اس کی اور چاند کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مشر کمین سخت 7- الانشقاق:۱۹۔۲۱ میں اللہ تعالیٰ نے شفق کی رات کی اور چاند کی قتم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مشر کمین سخت بولناک آمور کا سامنا کر س گے۔

روہ بات کو روہ ہات کا حقیق ہے۔ ﷺ الانشقاق: ۲۵-۲۹ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار طحدین اور دہریوں کی ایمان نہ لانے پر ندمت کی ہے اور ان کو درد ناک عذاب سے ڈرایا ہے اور ان مؤمنین کی نجات کی بشارت دی ہے جواعمالِ صالحہ سے متصف ہیں اور ان کو دائی اور

متر تو اب عطا فرمانے کا ذکر فرمایا ہے جو کم ہوگا نہ منقطع ہوگا۔ ﷺ بہرحال بیسورت دومقصدوں پرشتمل ہے:ایک بیدکہ انسان قیامت کے دن اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو حاصل کرےگا اور دومرا بیدکہ آخرت میں دوٹھکانے میں پا جنات انتھم اور یا دوزخ کی آگ۔اللہ تعالیٰ ہمیں جنات انتھم

عطافر مائے اور دوز خ کی آگ ہے محفوظ اور مامون رکھے۔(آیین)
سورۃ الانشقاق کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ کریم کے فیضان پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں' رب الخلمین!ان مقاصد میں جھے تن اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور غلط ہے بچانا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ بخشعیان ۱۳۲۶ه/۲۰ تتمبر ۲۰۰۵ و



المناه المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الناق كارح المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الناق المناق المناق الناق المناق الناق المناق 
الم يما الإنسان الوالي من والى من والى من والى من والى من والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله و

جس مخض کا صحفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا O تو اس سے عظریب بہت آسان حساب

يَّسِيُرًا ﴿ وَكِينُقُلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُدًى الْوَرَامَا مَنْ أَدُونَ الْمِلْهِ مَسْرُدًى الْوَرَامَا مَن

ا جائے گا ٥ اور دو ایخ ایل فی طرف حوی حوی لوئے کا ٥ اور س کا تعید المان کتنگاری آن ظرف لا فیکٹ کی کٹ می اللہ کا انتہاری کا کا کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ ک

راع حصره المسوف بين حوال المسوف بين حوال المسوف بولان المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف المسوف الم

سعدراس ان کان فی اهله مسروراس ان صنان سن این کان تا که وه الله کی طرف نیس مین کان می این کار در اس کا گان تا که وه الله کی طرف نیس

ؿۼؙٛۯؙۊ۪۫ؖڹڵؿۧٳڰۯؾۜٷػٵؽڔؚ؋ڽڝؚؽڒٙٳۿ۫ڣؘڒۘٲؙڤؽٟؠؙٳڵۺۧڣ<u>ٙ</u>ؽ

نے گا کون نبیں! بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا کہ پس میں عق کی سم کھاتا ہوں O

اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سیٹ لے O اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے O تم ضرور درجہ بہ درجہ

تبيار القرآر

Marfat.com

معانقة ١٤ عندالتأخرين ١١

عَنْ كَلَبَقٍ ۞ فَمَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ۞وَ إِذَا قُرِئَ عَلَ چڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ 0 اور جب ان کے سامنے قرآن مجید بڑھا جائے تو وہ تجدہ نہیں کرتے O بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں <u>ۘۘ</u>ۘۘۘۘۘۘڎٳڷڷؙؙڰؙٲڠؙڶۉؙۑؠ؆ؽؙڔٛۛٷٛٷٛؽؗؖڰ۫ڣؠۺٚۯۿؙۉؠۼؽٙٳٮٟٳڵؽۅۣ اوراللد خوب جاننے والا ہے جس کو بیائیے ولوں میں رکھے ہوئے ہیں 0 سوآپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجے 0 الَّذِينَ المَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ آجُرُّعَيْرُمَمُنُونٍ ٥ سوا ان لوگوں کے جو ایدن لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے0 القد تع لی کا ارشاد ہے: جب آسان بیٹ جائے گا 0اور اپنے رب کا علم س کراس کی اطاعت کرے گا اور یک اس پرفق ے ⊙اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ⊙اور جو کچھاس کے اندر ہے وہ ہاہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی ⊙اور اینے رب کا حکم س کراس کی اطاعت کرے کی اور یہی اس پرحق ہے 🔾 (الانشقاق:۵۔۱) الانشقاق: امیں آ سان کے تصنے کا ذکر ہے' یعنی جب آ سان پھٹ جائے گا اور بادلوں سمیت اس کے مکڑے فکڑے ہو جائیں گے اور بہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ''اذنت'' كامعني الانشقاق: ٢ مين' اذنت '' كالفظ بُ علامدراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ هه في كلها ب: اس كامعني ب السي بات كوس كر

اس كاعلم حاصل كيا جائير (الفردات خاص ١٤ كمتبدزارمصطفى كد كرمه ١٣١٨ه)

امام ابن جریرمتو فی ۱۳۱۰ ه نے فرمایا ہے کہ درج ذیل حدیث میں بھی''اذن'' کامعنی سنا ہے' حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں:

الله تعالیٰ نے کسی چز کوا تنانہیں سنا جتنا اس نے اینے نمی ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن.

ے خوش آ دازی کے ساتھ قرآن مجید کوسنا ہے۔ (صحِح البخاري رقم الحديث:٤٠٢٣ صحِح مسلم رقم الحديث:٤٩٢)

حضرت ابن عبس رضی الله عنبما اور مجامد بیان کرتے ہیں کہ' وَاَّذِمَتْ لِذَرَبِّها '' کامعنی ہے: زمین نے اپنے رب کاظم

قادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ اس کامعنی ہے: زمین نے اپنے رب کا تھم سنا اور اس کی اطاعت کی۔

( حامع البيان جز ٢٠٠٥م ١٣١١ـ١٣١ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ )

الانشقاق٣٠٣٠ مين فرمايا: اور جب زمين پھيلا دي جائے گOاور جو پھھاس كے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی

بينار القرار

موجائے کیO

ز مین کو پھیلانے کے متعلق احادیث

زمین کو کھینج کر پھیلانے کا ذکران احادیث میں ہے:

حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے میں کہ شب معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حضرت ابراہیم حضرت مولی اور حضرت عیدی علیم السلام سے ملاقات ہوئی اورانہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تو حضرت ابراہیم کو اس کاعلم نہیں تھا' پھر حضرت مولی علیہ السلام سے سوال کیا' ان کو بھی علم نہ تھا' پھر سب نے

نازل فرمائے گاہبر حال قیامت کب آئے ہی اس کا ہم التد تعالیٰ ہی تو ہے پھرا نہوں ہے سرونِ دجاں ہ دسریا ، درسرہ یو نازل ہوکراس کوفل کروں گا لوگ اپنے شہروں کی طرف لوٹ جا کیں گے اور یا جوج ما جوج ہر بکندی ہے ان کے سامنے آئی میں گئے وہ جس پانی کے پاس ہے گزریں گے اس کو پی جا کیں گے اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اس کو خراب کر دیں گئے پھر لوگ اللہ سے فریاد کریں گئے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دئے پھر روک زمین میں ان کی لاشوں سے بد پو چیل جائے گئ پھر لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسان سے بارش نازل فرمائے گا وہ ہارش ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دے گئی چھر پہاڑ ریز ہ ریزہ کردیئے جا کیں گے اور زمین کو

چڑے کی طرح چینج کر پھیلا دیا جائے گا اور مجھے بتایا گیا کہ جب بیہ ہوگا تو قیامت اس طرح اچا تک آ جائے گی جس طرح گھر والوں کو پتانہیں چلنا کہ حاملہ عورت کے کب بچے ہوجا تا ہے۔ (سنواہن ابند بقرآ الحدیث:۲۰۸۱س حدیث کی سندھیج ہے ) امام ابوجھنٹرمجمہ بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ھ واپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :

علی بن حسین بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی زمین کو پھیلا دےگا حتی کہ لوگوں کے لیے صرف اپنے قدموں کی جگہ ہوگئ ہیں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا اور جبریل رحمٰن کی دائیں طرف ہوں گئے ہیں میں کہوں گا:اے میرے رب! بے شک انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہتو نے ان کو میری طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ بچے ہے بچر میں شفاعت کروں گا ہیں میں کہوں گا:اے میرے رب! تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری

عبادت کی ہے علی بن حسین نے کہا: یکی مقام محمود ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۳۵۱ دارالفکزیہ وتے ۱۳۱۵ھ) مجاہد نے کہا: زمین اپنے مُر دول کو ہا ہر نکال دے گی۔ قنادہ نے کہا: زمین اپنے بوجھ کو ہا ہر نکال کر بھینک دے گ ۔

. ( جامع البيان جز ٣٠٠ ص١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه هـ )

امام رازی فرماتے ہیں: زمین کی وسعت میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا کیونکداس دن اس میں تمام کلوق حساب کے لیے کھڑی ہوگی'اورزمین میں اس دن اضافہ کرنا ضروری ہے خواہ زمین کو پھیلا کراس میں اضافہ کیا جائے یا زمین کے طول وعرض میں زمادتی کر کے اس میں اضافہ کیا جائے۔

اوراس دن زمین اپنے پیٹ ہے تمام مُر دوں اورخزانوں کو نکال کر باہر کھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی اس کا عنی ہیے کہ اس کے باطن میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔

اس ہے پہلے آسان کے لیے فرمایا تھا کہ ڈہ اس کا تھم من کراس کی اطاعت کرے گا اور اب زمین کے لیے فرمایا' وہ اس کا م من کراس کی اطاعت کرے گی۔

تبيار القرآر

اللّذ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے انسان! تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے موتو اس سے ملنے والا ہے 0 سو جمٹے مخص کا محیفہ اعمال اس کے دائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے مقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا 6 اور جمس شخص کا محیفہ اعمال اس کی پیشر کے پیچھے سے دیا جائے گا 0 تو وہ عقریب اپنی موت کو طلب کرے گا 0 اور بحر کتی ہوئی آگ میں پہنچے گا 0 بے شک و : ( دیا میں ) اپنے اہل میں بہت خوش تھا 10 اس کا گمان تھا کہ وہ انڈ کی طرف نہیں لوٹے گا 0 کیوں نہیں! بے شک اس کا رب اس کوخوب دیکھنے والا تھا 0 (الانشاق: ۱۵۔ ۲) ''کا ح'' کا معنی اور آسان حساب کا معنی

اس آیت میں ''کادے -''کالفظ ہے'' 'کادے -''کامعنی ہے؛ کوشش کرنے والا اور جدو جبد کرنے والا اس کے بعد فرمایا ہے:''الی دبلک''یعنی تو اپنے رب کی طرف بہت کوشش کرنے والا ہے'اس کامعنی ہے:

' تواپنے رب سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہائے اور رب سے ملاقات کامنی ہے: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوکر اللہ تعالٰی کے سامنے حاضر ہونا۔

اس کے بعد فرمایا: سوتواس ملنے والا ہے بعنی تواپ رب مے حکم سے ملاقات کرنے والا ہے بعنی جب تو حساب کے لیے پٹر ہوگا۔

الانشقاق: ۹ ے میں فرمایا: سوجس خفس کا معیفه اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آ سان حساب لیا جائے گا 0 اور دہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوئے گا 0

آسان حسب کامتن میہ ہے کہ اس کے اوپر اس کے اعمال پیش کیے جاکیں اور وہ جان کے کہ ان اعمال میں میں عاعت ہے اور میہ معصیت ہے درگرز رکر لیا جائے تو میآسان حساب ہے اور میہ معصیت ہے درگرز رکر لیا جائے تو میآسان حساب ہے اس میں اس شخص پر کو کئی تن ہے مداس ہے کوئی مناقشہ ہے اور نہ اس سے مدکہا جائے گا: تم نے بدکام کیوں کیا؟ اور نہ اس سے بدکہا جائے گا در وہ عذر چیش نہ کر سکے تو وہ رسوا ہے کہا جائے گا کہ کر تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ کوئکہ اگر اس سے کوئی عذر پو چھا جائے اور وہ قداب فیر کے تو وہ رسوا ہوگا ، پھر جب اس سے بیآسان حساب لیا جائے گا تو وہ اپنے اللی کی طرف خوشی خوشی خوشی اور نے گا اور وہ تو اب کو حاصل کرنے والا ہوگا اور اس کے اہل سے مراد اس کوئی ہوئی بری آ تکھوں والی حور میں اس کی بیویاں اور اس

کی اولا دہیں' بہشر طیکہ وہ مؤمن اور اہل جنت سے ہوں۔

آ سان حساب کے متعلق احادیث ابن ابی ملیمہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ دسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی کوئی ایسی بات سنیں جس کوانبوں نے نہ سمجھا ہوتا تو وہ اس کے متعلق سوال کرتیں 'حتیٰ کہ اس کو سمجھ لیتیں اور بے شک بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جس مختص سے حساب لیا گیا'اس کوعذاب دیا گیا' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے سوال کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹییں فرمایا:

خَسُوْکَ یُکُاسَبُ حِسَابَاً کِیْسِیْرِدُاُ (الانتقاق: ۸) تواس سے مُغِریب بہت آسان حماب ایاجائے گا0 آپ نے فرمایا: اس سے مراد حماب کو چُیش کرنا ہے 'کین جس سے حماب میں مناقشہ کیا جائے گاہ ہ ہلاک ہوجائے گا۔ (میجا انتقار کا میں میں انتقار کی انتقار کی آنادی فرا الحدیث : ۱۳۰۰ منسر تریش فرا کے الدید : ۳۳۳۳ منداحرج ۲۰ س

حضرت ما تشرص الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کوکی نماز میں بید عاکرتے ہوئے ساہے: اے ا اللہ الجمعے سے آسان حساب لینا میں نے کہا: یا بی اللہ! آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے

بتناز الفرار

مے صحفہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگز رفر ہائے اور جس ہے اس دن حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور مؤمن بر د نبامیں جو بھی مصیبت آتی ہے ٔ اللہ عز وجل اس مصیبت کواس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے حتیٰ کہاہے جو کا نٹا چہتا

ے\_(المعدرك جام ٢٥٥\_ ٢٥٠ شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٠ صحح ابن فزيمه رقم الحديث: ٨٣٩\_٧٣٥ منداحمد ج٢ص ٢٨) الانشقاق:١٣- ١ مين فرمايا: اورجس تخف كاصحيفه اعمال اس كى پييم كے پيچھے ہے ديا جائے گا ٥ تو وہ عفريب اپني موت كو طلب كرے كا 10 اور بحر كتى مونى آگ يس ينج كا 0

حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما نے فر مایا: بیرآیت اسود بن عبدالاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے؛ اور اس کا تھم ہرمومن اور کافر کے متعلق عام ہے'وہ اپنا دایاں ہاتھ کتاب کو لینے کے لیے بڑھائے گا تو فرشتہ اس کے بائمیں ہاتھ میں کتاب پکڑا کراس ہاتھ کوموڑ کراس کی بیٹھے کے بیچھے کر دے گا'مقاتل نے کہا:اس کے سینہ کی بڈیوں کوتو ڈ کراس کے بائیس ہاتھ کواس میں باندھا جائے گا' بھراس کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے نکال کراس میں اس کاصحیف اعمال بکڑا دیا جائے گا۔

وہ اپنی موت کوطلب کرے گا اور کے گا: ہائے میرا عذاب!اور ہائے میری موت! پھراس کو بھڑ کتی ہوئی آ گ میں جھونک دیا جائے گا۔

كافركادنياكي خوش حالى كے بعد آخرت كي تنكى كي طرف لوشا ور 'يحور'' كامعنى

الانشقاق: ۱۵۔۱۳ میں فرمایا: بے شک وہ ( دنیامیں )ا ہے اہل میں بہت خوش تفا0اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گاO کیوں نہیں! نے شک اس کا رب اس کوخوب دیکھنے والا تھاO

د نیا میں اہل جنت غم اور خوف میں مبتلا رہتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو آخرت میں تعتیب اور خوشی عطا فرما کی۔

جيها كدان آيات ميں ب:

(اہل جنت کہیں گے:)ہم اس سے پہلے اپنے اہل کے تَالُوْا إِنَّا كُنَّا تَبْلُ فِي ٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ<<َهَا ثَالُوْا إِنَّا كُنَّا تَبْلُ فِي ٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ<<َهَا ثَنَّ اللَّهُ

عَلَيْنَا وَوَقُلْنَا عَنَ إِنَّ السَّفُومِ ﴿ (القور: ٢٠ ٢٠) درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے )سواللہ نے ہم پراحسان کیا اور ہم کودوزخ کی گرم ہواؤں کے عذاب سے بحالیا 0

اوراہل دوزخ کے متعلق بیہ بتایا کہ وہ دنیا میں بہت خوش تنے پھران کوآ خرت میں دوزخ کے عذاب میں جھو تک دیا گیا۔ الانشقاق: ١٣ مِن 'يــحـود'' كالفظ بُأس كا مصدر' حـود'' بـــ' حـود'' كامشبور مثن سفيدي بُ''المــخبــن السحسواديٰ " كامعني ہے: سفيدروتي اوراس وجہ ہے جنت كي گوري خواتين كوتر آن مجيدييں حورفر مايا ہے مضرت ابن عباس رصی اللہ عنما فرماتے ہیں جمھے' نیے ٹھور'' کے معنی کا اس وقت تک نہیں پتا جلاحتیٰ کہ میں نے سنا: ایک اعرابی اپنی بیٹی ہے کہدر ہا تھا:''حوری اد جعی الی ''اےگوری بچی!میری طرف لوٹ آ' اوراس آیت کامعنی ہے:اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة واپسی کے ثم ہے اور زیادتی کے بعد کمی کی طرف لو منے ہے۔ المنقلب والحور بعد الكور الحديث

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۳۳ سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۳۵۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۰۰۵ منداحمد رقم الحدیث: ۲۰۸۰۳)

اس کے بعد فرمایا: کیوں نہیں! بے شک اس کارب اس کوخوب دیکھنے والاتھا 0

جلدوواز دہم تبيار القرآر

لیخی جس طرح اس نے گمان کیا ہے واقع میں اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ ضرور ہماری طرف لوٹ کرآ ئے گا' بے شک اس كارب اس كوبيداكرنے سے يہلے بھى بيرجانے والاتھاكماس نے اپنے رب كے پاس لوث كرجانا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: پس میں شفق کی تتم کھاتا ہوں 0اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ سیٹ لے 0اور جاند کی جب وہ یورا ہو جاے 0 تم ضرور درجہ بدورجہ پڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ 0 اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ تجدہ نہیں کرتے O بلکہ کفار حجٹلا رہے ہیں Oاور اللہ خوب جانے والا ہے جس کو بیاسیے ولوں میں رکھے وئے میں 0 سوآ پ ان کو در دنا ک عذاب کی بشارت سناد یجئے 0 سواان لوگوں کے جوایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال

کے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے O (الانشقاق:۲۵-۱۱)

الانتقاق:١٦ مين 'شفق'' كالقظ عـ

'' شف ق '' کے معنی میں انتلاف ہے فقہاء شافعیہ کے نزدیک غروبی آفاب کے بعد جو سرخی آسان کے کناروں میں دکھا کی دیتی ہے وہ تنقق ہے اور نقبهاءاحناف کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد جوسفیدی دکھائی دیتی ہے وہ تنقق

محر بن محمود بابرتی متوفی ۷۸۷ه لکھتے ہیں: تنفق کےمصداق میں علاء کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہ نے فرمایا بشفق آسان کے کناروں میں وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد طاہر ہوتی ہے مصرت ابوبکر مصرت معاذ' حضرت انس اور حصرت ابن الزبیر رضی الله عنہم کا بھی یہی قول ہے اور امام ابو پوسف اورامام محمد نے کہا کہ تنفق سرخی ہے اور امام ابوحنیفہ ہے بھی ایک روایت یہی ہے بید حضرت ابن عمرُ حضرت شداد بن اوس اور حضرت عباوہ بن الصامت رضی الله عنبم کا قول ہے اور امام شافعی رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ شفق سرخی ہے۔(موطأ امام مالک جام ۳۹سنن دارقطنی جام ۲۲۹)اور امام ابوصنیفہ کی ولیل ہیرہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسان کے کناروں میں سیا بی کھیل جائے۔ (سنن ابوداؤدج اص ١٥٤ اسلام آباد)

اورآ سان کے کناروں میں سیابی ای وقت سیلی ہے جب سفیدی زائل ہوجائے اور امام شافعی نے جو صدیث روایت کی ب كشفق سرخى ب وه دراصل حديث موقوف ب\_ (عنامين فتح القديرج اص٢٢٣-٢٢٣ داراكت العلميه بيروت)

الانشقاق: ١٤ مين فرمايا: اوررات كي اورجن چيزون كووه سميث لے ٥

''و سق''اور''اتساق'' كا<sup>مع</sup>يٰ

اس آیت مین 'وسق' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: جمع کرنا اس اعتبارے فقہاء غلہ کے اس پیانے کووٹ کہتے ہیں جس میں ساٹھ صاع طعام (غلہ یا اناح) جمع کیا جاسکے (ایک صاع چارکلوگرام کا ہوتا ہے) اور' و ما و سق' ے وہ تمام چیزیں مراد میں جن کورات جمع کر لیتی ہے؛ جیسے جاند اور ستارے اور انسانوں' حیوانوں اور حشرات الارض کی حرکات' کام کاج اور انتشار ہے سکون کی طرف رجوع کرنا۔

سعیدین جیرنے کہا:اس سے مراد ہے:رات میں انسان جو کام کرتے جین قفال نے کہا: ہوسکا ہے کہ اس سے مراد بندول کا تبجد پڑھنا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے ان مسلمان بندول کی محسین فرمائی ہے جو محری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔

تبيار القرآر

رسول التُدصلی اللّه علیه وسلم کا درجه به درجه ترقی کرنا اس آیت کی دوسری تغییر میه ہے کداس آیت میں سیرنا محمر صلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے اور اس اعتبار ہے اس کے مصر مرام مصر

حب ذیل محال ہیں: (۱) اس آیت میں بی صلی الله علیه وسلم کے لیے مشر کین اور میرین قیامت پر فتح اور غلبہ کی بشارت ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے

رات اور چاند کی قتم کھا کرفر مایا: اے رسول مکرم! ہم آپ کوالیک حالت سے دوسری حالت تک سوار کرتے رہیں گے اور آپ کو تدر سجاند سبداور فتح سے ہم کنار کرتے رہیں گے حتی کہ آپ اپنے مقصد میں سرخ زُو ہمو جا کیں گے۔

(۲) ابتداء میں آپ رفقر شدت اور خوف کا جو حال تھا' بعد میں ہم آپ کواس حال ہے خوش حالیٰ عافیت اور امن کے حال کی ط نے منتقل کر ہیں گر

(٣) ابتداء میں جومشر کین آپ کے خالف تھے ہم بعد میں ان کوآپ کے حامی اور انصار بنادیں گے۔

( م) ہم آپ کوزمین کے طبقات ہے آسان کے طبقات پر سوار کریں گے تا کہ آپ ہماری نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور جنت اور دوز نے کو ملاحظہ کریں۔

(۵) آپ درجہ بدرجہ بلند من زل اورر فیع مراتب پر سوار بھوں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں

ئے۔ ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق احادیث اورا قوال مفسرین

معنرت ابوسعيد رضى القدعنه بيان كرتے بين كه زي صلى الله عليه وسلم في فريايا بتم ضروراً پنے ہے پہلے لوگوں سے طريقه كى اتب بَا حرواً باشت به باشت اور باتھ به باتھ عن كه اگر پہلے لوگ كوہ كے موراخ ميں داخل ہوئے تقولو تم بھى داخل ہوگ

عن حروعے باست بہ باست اور با تھ بہ باتھ کی گذا کر چھے توک توہ نے سورال میں وا ہم نے پوچھا یارسول القد! یہود ونصاری کے طریقہ پر؟ آپ نے فرمایا: اور کس کے!

(صحیح ا بخاری رقم الحدیث: ۳٬۵۶۱ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۲۹

حضرت عبداللہ بن عمر وضی التدعیما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت پروہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے تھے بُرا ہرسرابڑ متی کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی مال کے ساتھ برسر مام برکاری کی تو میری است میں بھی کچھولوگ ایسا کریں گے۔الحدیث (سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۳۸ السندرک جام ۱۲۹) حافظ جال الدین سیوطی متوفی ااور کلمیتے ہیں:

امام ابن الی حاتم اور امام ابن الممند ر نے'' كَتَوْكَمْنُ كَلَبَقَاعَنْ كَلَبَقِيَّ ثَنَّ ''(الانشاق: ١٩) كي تغيير ميں مكول سے روايت كيا ہے كہ برميس سال بعدتم ميں وہ كيفيات ہوں گی جوتم ميں پہلے نہيں تھيں۔ كيا ہے كہ برميس سال بعدتم ميں وہ كيفيات ہوں گی جوتم ميں پہلے نہيں تھيں۔

امام عبد بن حمید نے قیادہ ہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہیں گے وہ پہلے تک دست ہوں گے بھرخوش حال ہو جا ئیں گے اور پہلے خوش حال ہوں گے بھر تنگ دست ہو جا کمیں گے۔

ا م ابن المنذر نے معید بن جبیرے اس آیت کی تغیر میں روایت کیا ہے کہ جولوگ دنیا میں گھٹیا اور پت سمجھے جاتے تھے وہ آخرے میں معزز بوں کے اور جولوگ دنیا میں معزز تھے وہ آخرے میں حقیر بوں گے۔

Marfat.com

بنيار بالقرار

(الدراكمة وج ٨ص٣٣ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

الانتقاق: ٢٠ مين فرمايا: توان كوكيا مواوه كيون ايمان نبيس لات ؟ ٥

یہ کفار قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکداس پر ججت قائم ہو چک ہے اور کفار کے شبہات زاکل کیے جامیکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نتم کھا کر بتایا ہے کہ افلاک ادرعناصر میں تغیرات واقع مورے ہیں'

شفق کے ظہور سے پہلے دن کی روثنی ہوتی ہے اوراس کے بعدرات کا اندھیرا چھاجا تا ہے اور رات کی ظلمت سے پہلے دن کا نور ہوتا ہے اور چاند کی جسامت مھنتی بر متی رہتی ہے اور جب اللہ تعالی افلاک اور عناصر میں تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ تمام مخلوق میں تغیر کرنے پر قاور ہے تو وہ ضروراس پر قادر ہے کہ قیامت قائم کر کے سب کوفنا کر دے اور پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دے' پھر

مشرکین اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے! الانشقاق: ٢١ ميں فرمايا: اور جب ان كے سامنے قر آن مجيد پڑھا جائے تو وہ تحدہ نہيں كرتے O

اگرانسان بہغورقر آن مجید کو ہے تو اس کومعلوم ہوجاتا ہے کہ یہ کلام فصاحت و بلاغت میں حدا عجاز کو پہنچا ہوا ہے اور جب قر آن مجید مجز کلام ہے تو سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدق واجب ہے البندا آپ کے احکام کی اطاعت کرنا واجب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعید قرار دیا کہ کفار قرآن مجید کوئن کر بحدہ نہیں کرتے۔

المام رازی فرماتے میں کدروایت ہے کدایک ون نبی صلی الله علیہ وسلم نے بیرآیت پڑھی:' کا اللہ جُلاکا اللہ تَقُربُ' (اهلق:۱۹) مجدہ کراوراللہ کے قریب ہو پھرآپ نے مجدہ کیا اورآپ کے ساتھ مؤمنین نے مجدہ کیا' اور کفاراپنے سرول کے اوپر تالیاں بجاتے رہے تب بیآیت نازل ہوئی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ بحدہ تہیں کرتے۔ امام ابوصنیفہ رحمه الله نے اس آیت ہے محبرہ تلاوت کے وجوب پروووجہ ہے استدلال کیا ہے ٔ اوّل اس لیے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے فعل کی اتباع کو واجب قرار دیا و فرمایا: پس الله پرامیان لاؤ اوراس کے رسول نمی اُتی پر جو کہ اللہ پر فَالْمِنُوْ الْإِللَّهِ وَمَاسُولِهِ النَّبِي الْأُرْقِ الَّذِي

اوراس کے کلمات پرائیان رکھتے ہیں اوران کی اتباع کرو۔ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتَّبِعُونُهُ . (الامراف:١٥٨) دوسری دلیل ہیے ہے کداس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جوقر آن مجید س کر سجد ہ طاوت اوانسیس کرتے'اور جب کی فعل کے ترک پر مذمت کی جائے تو اس فعل کا کرنا واجب ہوتا ہے۔

(تغيير كبيرج الص١٠٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٩٥٥ هـ)

الانشقاق: ۲۲ میں فرمایا: بلکہ کفار حجثلا رہے ہیں O یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے دلائل بالکل واضح میں کین کفار اپنے

آ باء واجداد کی اندهی تقلید کی وجه سے اور ضد اور عناد کی وجه سے ان دلائل کو حبطا رہے ہیں -

الانشقاق: ٣٣ مين فرمايا: اور الله خوب جانے والا ہے جس كوبيا ہے دلوں ميں ر كھے ہوئے ميں O اس آیت میں 'یوعون''کا نفظ ہے اس کا مصدر' الوعا''ہے اس کامعنی ہے کسی چیز کوجمع کر کے تھیلی میں رکھنا' قر آ ن

اس نے جمع کیا اور سنجال کررکھا0 وَجَمَعُ فَأَوْعَى (العارج:١٨)

انہوں نے اپنے دلوں میں جوشرک اور تکذیب کوجمع کر کے رکھنا ہوا ہے ٔ انڈیکواس کا خوب علم ہے اور وہ ان کواس کی دنیا

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

میں اور آخرت میں سزادینے والا ہے۔

الانشقاق: ۲۴ میں فرمایا: سوآپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجے 🔾

یعنی بہ کفارا ہے شرک اور تکذیب کی وجہ سے اس بشارت کے ستحق ہیں۔ الانتقاق: ۲۵ میں فرمایا: سواان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے

والااجرے0

اس کامعنی یہ ہے کدان کفار میں ہے جنہوں نے تو یہ کرلی اورا بمان لائے اور نیک عمل کیے ان کوظیم ثواب ہوگا۔ اس آیت میں''غیبر مصنون ''' کالفظ ہے'اس کامعنی یہ ہے کہان کو جوثواب ملے گا اس پر نہ کوئی احسان رکھا جائے گا اور نه طعنہ دے کران کواذیت پہنچائی جائے گئ اس کا دوسرامعنی مدہ ہے کہ وہ ٹواب نہ بھی ختم ہوگا نہ بھی کم ہوگا اور بدعبادات کی ترغیب میں بہت عظیم بشارت ہے جیسا کداس سے بہلی آیوں میں تفرادر معصیت سے بہت زیادہ ز جروتو یخ کی گئی ہے۔

سورة الانشقاق كأاختيام

الحمد للدرب العلمين! آج٠ اشعبان ٢٠٦١ اه/ ١٥ تمبر٥٠٠ هؤيروز جعرات سورة الانشقاق كي تفسير مكمل مو كوني رب العلمين! اس تفییر کومکمل کرا دینااوراس کو قیامت تک کے لیے فیض آ فریں اور مقبول بنا دینااور محض اپنے فضل وکرم سے میری مغفرت فرما دینا۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



تبيار القرآن

جيد د واز د

نحمده و نصلي و نسلم علٰي رسوله الكويم

## سورة البروج

مورت کا نام' وجه<sup>ر</sup>نشمیهاور دیگراُمور

اس سورت كا نام البروج ب كونكه اس سورت كى بهلى آيت ميس الله تعالى في البروج والي آسان كي مسم كها فى ي وه

برجوں والے آسان کی قتم! ٥ وَالسَّمَا عَذَاتِ الْنُرُوعِ فِي (البروج: ١) (1) پیمورت اس سے پہلی مورتوں کے ساتھواس چیز میں مشاہ ہے کدان عاروں مورتوں میں آسان کے ذکر ہے ابتداء کی

گئی ہے وہ سورتیں میہ ہیں:الانفطار الانشقاق البروج اورالطارق الانفطار اورالانشقاق البروج سے پہلے ہیں اور الطارق

 (۲) ان دونوں سورتوں میں مؤمنین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے وعید ہے اور قرآن مجید کی تعظیم ہے۔ (۳) اس سے پہلی سورت میں بیدیتا یا تھا کہ شرکین نے اپنے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے خلاف جوبعض اور

عناد چھیایا ہوا ہے اللہ تعالی کو اس کاعلم ہے اور اس مورت میں بیتایا کہ اس سے پہلی امتوں کے کا فرول کا بھی بھی طریقہ تھا اس میں مشرکین کے لیے تصیحت ہے اور مؤمنوں کے دلول کو مطمئن اور مضبوط رکھنا ہے۔

مورة البروج كےمشمولات

البروع: ٩ - اميں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قیامت کے دن کی اور اپنی امتوں پر گواہی دینے والے نبیوں کی تشم کھا کر فرما ہے: وہ ایک ایندھن والی آ گ بھی جس نے مؤمنوں اور مؤمنات کو جلا ڈالا تھا تا کہ انہیں ان کے دین کی وجہ =

آ زمائش میں مبتلا کیا حائے۔ البروج:اا۔•ایس ان سرکش کا فروں کے لیے دوزخ کے عذاب کی وعمید ہےاورمؤمنین کے لیے جنتوں کی بشارت ہے۔

البروج: ۱۲-۲۲ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی عظمت بیان فر مائی اور اللہ تعالیٰ کے اعداء ہے اس کے انتقام لینے ک

قدرت بیان فرمائی ہے۔ ترتیپ نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر کا ہے اور ترتیپ مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے۔

سورة البروج ك<u>ے متعلق احاديث</u>

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرت عين كدرسول الله صلى الله عليه وللم عشاء كي نماز مين ' و السهاء ذات البروج

تبيار القرآر

اور والسماء والطارق "كى تلاوت كرتے تھے. (منداحة جام ٣١٤)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کی جائے جن کے شروع میں ''و السماء'' کا ذکر ہے۔ (منداحمہ ۲۲ میں ۳۲۷)

حضرت جابر بن سمره بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دملم ظہراورعصر میں'' و السسمیاء والطباد ق ''اور'' و السیمیاء

ذات البووج "يرصة تقر (منداتدج٥٥١١٠) سورة البروج ييےمقصود

اس سورت کو نازل کرنے ہے مقصود یہ ہے کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کوتیلی دی جائے کہ وہ کفار کی ایذا رسانیوں سے براسال اور پریشان نہ ہوں' کیونکہ سابقہ امتوں کے کفار بھی کفار مکہ کی طرح تھے وہ نبیوں اور لوگوں کو ایذا

پہنچاتے تھے جیسے ثمودُ نمروداور فرعون تھے اور نجران یمن میں ایک ظالم بادشاہ تھا' جس نے ایک نیک لڑ کے کو ہلاک کروا دیا اور جولوگ اس بادشاہ کی خدائی پر ایمان نبیس لائے ان کوزندہ آگ میں جلوا دیا۔ اس کامقصل قصدان شاء اللہ! ہم البروج ۸۔ یم کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

سورۃ البروخ کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت كا ترجمها دراس كي تغيير شروع كرر ما مول \_رب الغلمين! جيهياس ترجمه اورتغيير مين حق اورصدق يرقائم ركهنا \_

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ااشعبان۲۲۴اه/۲۱تمبر۵۰۰۵ء



سا، القأ،



Marfat.com



Marfat.com

سارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر مقام یا منزل کہتے ہیں آ سانی دائرہ کے بارہ حصول میں سے ہرایک راس ہے۔ قدیم ہیت دانوں نے ستاروں کے مقامات بیجھنے کے لیے منطقہ پاراس منڈل(فضا) کے بارہ جھے کیے ہیں۔ ہرحصہ میں جوستارے

واقع ہیں ان کی اجتماعی صورت سے جوشکل بنتی ہے اس حصہ کا نام ای شکل پر رکھ دیا گیا ہے مثلہ چند ستارے ل کرشیر کی ٹ شکل بناتے ہیں'اس حصہ کا نام برج اسدر کھ لیا گیا ہے۔ (اُردولفت جہم ۹۹۵ مطبوعہ محیط اُردو پریس' کرا جی )

ڈاکٹر وہیہز<sup>حی</sup>لی لکھتے ہیں:

ا کم عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں ہے شار کرتے ہتھے اور ان ہے راستوں' اوقات اور ان ہے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔مرخ کابرج انحمل اور العقرب ہے اور زہرہ کا برج الثور اور

المميزان ہے اور عطار د کا برج الجوزاء اور السلبلہ ہے اور القمر کا برج السرطان ہے اور الشمس کا برج الاسد ہے اور مشتری کا برج القوس اور الحوت ب اورزهل كابرج الحبدي اور الدلوب - (تغير منيرج ١٨ص، ١٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٨١١هه) 'بروج'' کے مصاویق میں اقوالِ مفسرین

امام ابومنصور تحد بن محد ما تريدي سمرقندي حنى متوفى ٣٣٣ ه لكهت بين:

کسی عمارت کومضوط بنانے کے لیے اس کی ایک طرف پر جوگنبد بنایا جاتا ہے اس کو برج کہتے ہیں اور بعض نے کہا برج کا معنی محل ہے اور بعض نے کہا: برج کا معنی ستارے ہیں اور بعض نے کہا: بیسورج' حیا ند اور ستاروں کی گز رگاہ ہیں اور ان کی منازل بروج بین \_ (تاویلات الل السنة ج٥ص ٣٢٨ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥ هـ )

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متو فی ۲۰۲ ه که کصته بین: بروج كي تفسير ميں تين اقوال ہيں: میشہور بارہ برج ہیں ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کدان میں بہت عجیب حکمت ہے کیونکدان بروج میں سورج حرست اور دورہ کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف ہیں اور بداس کی دلیل ہے کدان بروج کا خالق زبر دست

(۲) بروج چاند کی منازل ہیں اور ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان بروج میں چاند دورہ کرتا ہے اور چاند کی حرکت ہے آٹا ہ

عجيبه وجود مين آتے ہيں۔ (٣) بروج سے مراد بزے بزے ستارے ہیں اور ان کو ان کے ظہور کی وجہ سے بروج فر مایا ہے کیونکہ بروج کا لغوی معنی ہے

ظهور\_(تفسيركبيرج ااص ٢٠١٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ) علامها بوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٦٦٨ ه لكصة بين: بروج كي متعلق حارقول بين:

(۱) الحن قادهٔ مجامداور ضحاک نے کہا: بروج سے مرادستارے ہیں۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما عکر مداور مجامد نے کہا: بروج سے مراد محلات یا قلعے میں عکر مدنے کہا: بیٹل آسان میس میں مجامد نے کہا: بروج میں محافظ ہیں۔

(m) المنهال بن عمرونے کہا: و مکوئی خوب صورت مخلوق ہے۔

(۴) ابوعبیدہ اور یخیٰ بن سلام نے کہا:وہ منازل ہیں'اور بیہ بارہ برج ہیں جوستاروں'سورج اور جا ند کی منازل ہیں' قمر ہر برج

میں وو دن اور ایک تہائی دن چلتا رہتا ہے اور بیا تھا کیس دن میں اور دورا تیں چھپارہتا ہے اور سورج ہر برخ میں ایک ماہ

تبيار القرآ

ىببار الفرآر

جلد دواز دہم

'شاهد' اور' مشهود" كمصاديق كاقرآن مجيد احاديث اورآ ثار يعين

اس آیت میں'نساهد'' کالفظ ہے'جس کامعنی ہے: حاضراور'مشهود'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: جس کوحاضر کیا گیا

''شههه''اور''مشهو د'' کےمصداق میںاختلاف ہے ٔحضرت علیٰ حضرت ابن عباس' حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّعنیم نے کہا:''شاہد''ے مراد جمعہ کا دن ہے اور''مشہو د'' سے مراد عرفہ کا دن ہے' حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ قيامت كاون ہےاور'يوم مشهو د''يوم عرفہ ہےادر''شاهد''يوم جمعہ ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٩ المستدرك ج ٢ص ٥١٩)

بعض روایات ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ہردن اور ہررات شاہر ہے۔ حضرت معقل بن پیاررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جودن بھی بندے برگز رتا ہے وہ اس ہے ندا کر کے بیے کہتا ہے:اے ابن آ دم! میں نوپیدا شدہ ہوں اور آج تم مجھ میں جو بھی ممل کرو گے میں اس پرشہید ( گواہ ) ہول' سوتم جھے میں نیک کام کروکل میں تمہارے حق میں گواہی دول گا' سواگر میں گزر گیا تو پھرتم مجھے بھی نہیں دیکھو گے اور رات بھی

آنے کے بعدای طرح ندا کرتی ہے۔(صلیة الاولیاءج من ٣٠٠٠ دارالكتاب العربی بیروت ٤٠٠٠ الله كنز العمال قم الحدیث:١٩١١) حضرت ابن عباس رضی الله عنبما٬حسن بصری اورسعید بن جبیر کا قول ہے که''مشساهد'' ہے مراد اللہ تعالٰی ہے' حبیبا کہ ان

اورالله کافی شاہد ( گواہ) ہے 0 وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِينًا (الناء: 24)

آب كہے كدسب سے برى شہادتكس كى ب؟ آب كہے ڠؙڵٳٙؿؙؿؙؽ۫ؠٵٟػڬڔؙۿؘۿٵۮ؋ؖٞ؇ڠؙڸٳۺ۠ۿ<sup>ۺ</sup>ۿۣؠؽؙڹٛؠؽؙؽؙ

میرےاورتمہارے درمیان الله شہید ( گواہ ) ہے۔ وَبِنْيِنَكُونُ (الانعام:١٩) حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما کا ایک اور قول میه ہے که 'منه اهمه ' ' ہے مراد سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں' حبیبا کہ ان

آیات سے ظاہر ہے:

فْكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِمْنَا بِكَ (اے رسول مرم!)اس وقت آپ کی کیا شان ہو کی جب ہم ہرامت ہے ایک گواہ لائیں گےاور ہم آپ کوان سب پرشہید عَلَى هَوُلِا وِشَهِيْدًا أَ (النهاء:٣١)

( گواہ) بنائیں گے 🔾 اے نبی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور ڽؙٳؾؘۿٵڵڵؠؿؙٳڬٞٲۯؙڛڵڹڬۺؘٳ<u>ۿ</u>ڎؙٵٷڡؙؠؘڟۣۯٵۊؘؚؽؘۮۣؠڲۯڵ

تواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا O (الاتزاب:۵۱)

وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ إِلَّالِهُ إِلَّا الْمِدْرِ البَّرِهِ: ١٣٣٠) اوررسول تم برگواہ ہوں گے۔ ا کی قول یہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی امتوں پرشام ہوں گئے اور ان کی امت مشہود ہوگی: اس وفت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک

فَكُيْفَ إِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ إِشْهِيْدٍ.

گواہ لائیں گے۔ (النساء:۴۱)

ایک قول یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے اوپر شاہد ہیں: تبيار الق آن

Marfat.com

جلد دواز دہم

اوران کے یا وُل گوائی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے 🔾

بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ (النور:٢١٧)

انسان کا مال بھی اس کے خلاف شاہد ہوگا' جیسا کہ اس حدیث میں ہے: حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مال سرسبراور میٹھا ہے اور وہ مسلمان کیسا

ا جھا ہے جو اس مال ہے مسکین کو میتیم کو اور مسافر کو دیتا ہے یا جس طرح رسول الله علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محف اس مال کو

باحق طریقہ ہے لیتا ہے وہ استخص کی مثل ہے جو کھا تا ہے اور سیرنہیں ہوتا اور وہ مال استخص کے خلاف گواہ ہوگا۔

(صحح النجاري رقم الحديث: ١٣٦٥ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٥٢ أمصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٦٣٣٧ مندا تحدج علم ٩١)

بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن مشہود ہے: حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر بہ کثرت صلوٰ ق (درود) يره ها كروكيونكه بيدن مشهود بئاس دن مين فرشته حاضر هوت بين - (سنن ابن ماجرتم الحديث: ١٦٣٧)

ایک تول یہ ہے کہ انبیا علیم السلام شاہد ہیں اور سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم مشہود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں

تمام انبهاء عليهم السلام ہے فرمایا:

فرمایا: پس تم سب (محد صلی الله علیه وسلم کی رسالت پر) گواه عَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَامَعُكُمْ قِنَ الشَّهِدِينَ<sup>©</sup> (آل عمران: ۸۱۱) ہوجاؤاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: خندتوں والے ہلاک کیے جائیں 0 بھڑکتی ہوئی آگ والے 0 جب وہ ان کے کنارے ہیٹھے

تھے Oاور وہ مؤمنون کے ساتھ جو کچھ کررہے تھے اس کا مشاہدہ کررہے تھے O (البروج: ۲٫۸)

"اخدود" كامعنى

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان کی قیامت کے دن کی اور شاہد اور شہود کی مشم کھائی ہے اس کا جواب محذوف ہے لیعنی ان چیزوں کی تئم اتم ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اُٹھائے جاؤ گے۔

البردج ٢٨ يس 'احدود" كالفظ بأس كامنى ب: زمين ميس لمها جوز اگر ها جيسے خندق اس كى جع 'احاديد" ب-البروج: ۵ كامعنى ہے:اس خندق ميں ايندھن ڈال كر آ گ بھڑ كائى گئے۔

البردج: ١ كامعنى ہے: جن لوگوں نے اس خندق میں آ گ بحرُ كائی تھی وہ اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میںمؤمنوں کو ڈال رہے تھے۔

نجران یمن کے ثال میں ایک شہر ہے جونجران بن زیدان کی طرف منسوب تھا اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیه السلام اور سیدنامحرصلی التدعلید دملم کے درمیان زماندفترت میں بیواقعہ پیش آیا'اس واقعہ کوامام سلم بن تجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ نے اس طرح روایت کیا ہے:

اصحاب اخدود کے واقعہ کی تفصیل میں صحیح حدیث

امام مسلم بن حجاج تشیری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت صہیب ردمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھااوراس کا ایک جاد وکرتھا' جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا:اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں' آپ میرے

تبيار القرآن

س کوئی لؤ کا بھیج و بیچنے میں اس کو جادو کی تعلیم دے دول' بادشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے لیے ایک لڑ کا بھیج دیا' جب وہ عاتا تو اس کے راہتے میں ایک راہب پڑتا تھا' وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی با تیں سنتا تھا اور اے اس کی باتیں اچھی گئی تھیں ں وہ حادوگر کے باس پینچتا تو ( تاخیر کے سبب )جادوگر اس کو مارتا'لڑ کے نے راہب سے اس کی شکایت کی راہب نے اس ہے کہا: جبتم کوساحر ہے خوف ہوتو کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھااور جب گھر والوں ہے خوف ہوتو کہہ دینا نے مجھے روک کیا تھا' پرسلسلہ یونہی تھا کہای اثناء میں ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر لیا' لڑ کے نے سوچا کہ آج میں آ زماؤں گا کہ آیا ساحرافضل ہے یا راہب؟اس نے ایک چھراٹھایا اور کہا:اےاللہ!اگر تجھ کوراہب کے کام ساحر ہے ز بادہ پیند ہیں تو اس حانور کو قل کر دے تا کہ لوگ گزرنے لگیں اس نے پیھر مار کراس جانور کو قل کر ڈ الا اور لوگ گزرنے لگئے بھر نے راہب کے پاس جا کراس کوخبر دی راہب نے اس سے کہا: اے بیٹے! آئتی تم مجھ سے انضل ہو گئے ہو تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا جس کو میں دیکھ رہا ہوں' عنقریب تم مصیبت میں گرفتار ہو گے' جب تم مصیبت میں گرفتار ہوتو کسی کومیرا تبانیدینا' یہ لڑ کا مادرز ادا ندھےاور برص والے کوٹھک کر دیتا تھا' اورلوگوں کی تمام بیار بوں کا علاج کرتا تھا' بادشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا' اس نے پینجری تو وہ اس کے پاس بہت ہے ہدیے لے کر آیا 'اور کہا: اگرتم نے مجھے شفا دے دی تو میں بیرسب چیزیں تم کو وے دوں گا'لڑے نے کہا: میں کئی کوشفانہیں ویتا شفا تو اللہ دیتا ہے اگرتم اللہ پر ایمان لے آ وَ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا' اللہ تم کوشفا دے گا' وہ اللہ برایمان لے آیا اور اللہ نے اس کوشفا دے دی وہ بادشاہ کے بیاس گیا اور پہیے کی طرح اس کے بیاس بیٹھا' بادشاہ نے اس سے یو چھا:تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟اس نے کہا:میرے رب نے بادشاہ نے کہا: کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: میرا اورتمہارا رب اللہ ہے' باوشاہ نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس وقت تک اس کواذیت ویتا رہا جب تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتا نہ بتا دیا' چھراس لڑکے کو لا یا گیا' یا دشاہ نے اس سے کہا: اے بیٹے! تمہارا جادویہاں تک پہنچنی گیا لہتم مادرزادا ندھوں کوٹھیک کرتے ہو' برص والوں کوتندرست کرتے ہوادر بہت کچھ کرتے ہو'اس لڑے نے کہا: میں <sup>کس</sup>ی کوشفا نہیں دیتا' شفا تو صرف اللہ دیتا ہے' ہادشاہ نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس کواس وقت تک اذبیت دیتا رہا جب تک کہ اس نے راہب کا پتا نہ بتا دیا' پھرراہب کو لا یا گیا اور اس ہے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ' راہب نے انکار کیا' اس نے آ رامنگوایا اوراس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اس کو چیر کر دونگڑے کر دیئے' مچر اس مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے مچرجاؤ اس نے اٹکارکیا' اس نے اس کے سر بہجی آ رارکھااور چیرکراس کے دوکلزے کردیۓ' پھراس لڑ کے کو بلایا' اوراس سے کہااہے وین سے پھر حاؤ' اس لڑ کے نے اٹکار کما' ہادشاہ نے اس لڑ کے کو چنداصحاب کے حوالے کیا اور کہا: اس لڑ کے کوفلال فلاں پہاڑیر کے جاؤ'اس کو لے کر پہاڑی چوٹی پرچڑھؤاگریہاہیے دین سے ملیٹ جائے تو فبہا ورنہاس کواس چوٹی سے پھینک وینا وہ لوگ اس لڑ کے کو لے گئے اور پہاڑیر چڑھ گئے اس لڑ کے نے دعا کی:اے اللہ! تو جس طرح حاہے بجھے ان سے بچا لے اس وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب پہاڑیر ہے گر گئے 'وولڑ کا ہادشاہ کے پاس چلا گیا' بادشاہ نے پوچھا: جوتمہارے ساتھ گئے تھے اِن کا کیا ہوا؟اس نے کہا:اللہ نے مجھے ان سے بیا لیا' بادشاہ نے اس کو پھر اپنے چنداصحاب کے حوالے کیا اور کہا:اس کو ایک گتتی میں سوار کروٴ جب کتتی سمندر کے وسط میں پہنچ جائے تو اگریدایے دین ہے لوٹ آئے تو فبہا درنہ اس کوسمندر میں چھیک دینا' وہ لوگ اس کو لے گئے اس نے دعا کی:اےاللہ! تو جس طرح جاہے مجھے ان ہے بچالیں' وہ کشتی فوراْ اُلٹ گئ' وہ **بے غرق ہو گئے' اور وہ لڑکا باوشاہ کے یاس چلا گیا' باوشاہ نے اس سے پو چھا:تمہار سے ساتھ جو گئے نتھے ان کا کیا ہوا؟ا س نے** کہا:اللہ نے مجھےان ہے بچالیا' کچراس نے بادشاہ ہے کہا:تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرسکو گے جب تک کدمیرے کہنے کے جلد دواز دېم تبيار القرآر

مطابق عمل نہ کرؤباد شاہ نے کہا: وہ کیا عمل ہے؟ لا کے نے کہا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمح کرؤاور جھے ایک درخت پرسولی کے لیے الزکاؤ اُ بھر میرے ترکش سے ایک تیر نکا کا اُل کے جہد میں رکھ کر کہو: اللہ کے نام سے جواس لا کے کا رب ہے بھر اور خمیے تیز مادؤ جس تم نے ایسا کرلیا تو وہ تیز تجھے ہلاک کروے گا موباد شاہ وہ گوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس کو ایک درخت کے تیز موباد کیا ہم اس کے ترکش سے ایک تیز لیا بھر اس تیز کیا گا کہ ان تیز کیا گا کہ اس تیز کیا گا کہ کہا تا تیز کیا جگر کہا: اللہ کے نام سے جو اس لا کے کیا دو مرکسا اور مرکبا تمام اور مرکبا تمام اور مرکبا تمام اور مرکبا تمام اور مرکبا تمام اور کر کہا تا کہ درخت سے اللہ کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان لا کے کے دب پر ایمان کو کہا تمام کو ایک اور کہا تھوں کو دو خد قبی کھودی گئیں اور ان میں آگر کیا گیا کہ اور ہم نام کو ایک ایک اور کہا جو اس کو کہا تو ایک ہو جا سولوگ آگری کیا دور اس میں گر نے سے جبھی اس کے بچکی اس کے بچکے نے کہا دخوقوں میں وائل ہو گئے اخیر میں اس کے کو سے کہا گیا کہ آگری میں داخل ہو جا سولوگ آگری کیا خدوقوں میں وائل ہو گئے اخیر میں اس کے وہائے کا کہا کہا کہا کہا گیا کہ آگری میں داخل ہو جا سولوگ آگری کے نے خدوقوں میں وائل ہو گئے اور کہا تا میں گر کے کے دب کو کہا تھوں کے دب کو کہا کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ

خندگوں میں دائس ہو گئے البحر میں ایک فورت آئی اس کے ساتھ ایک بچہ تھا وہ اس میں کرنے ہے ' بھی اس کے بچہ نے کہا: اسے ماں! ٹابت قدم رہو تم حق پر ہو۔ (صحیح سلم قرالحدیث: ۴۰۰۵ الرقم السلسل: ۳۷ کا شن انٹر ندی رقم الحدیث: ۳۳۴ السن انکبر کی للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۹۱)

اصحاب الاخدود كواقعدكي تشريح

علا سالی ماتلی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں ذکور ہے کدرا بب نے لائے ہے کہا: جبتم کو ساحر ہے خوف ہوتو کہنا: چھے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف ہوتو کہنا: چھے ساحر نے روک لیا تھا اس پر سہ سوال ہوتا ہے کہ را بہ نے اس کو چھوٹ کی تلقین کی خاص عماض نے کہا: اس کا جواب سے ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنا ہو گز ہے خصوصاً سے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور جب کو کی شخص کی کو دین سے روک رہا ہوتو اس موقع پر بھی جھوٹ بولنا جا کر ہے علا مہ خطابی نے کہا: اس جواز کی ولیل ہے ہے کہ تی صلی الشعلیہ وسلم نے را بہ باور اس لڑکے کا بیواقعدان کی مدح و شاکے طور پر بیان کیا ہے اور ان کے ای فعل کو مقرر رکھا ہے اگر بیقعل غلا ہوتا تو نی صلی الشدعلیہ وسلم اس کا غلط ہوتا بیان کر

اس صدیث میں ہے کہ جب اس لا کے کو اذیت دی گئی تو اس نے راہب کا پتا بتا دیا' علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اگر سے
اعتراض کیا جائے کہ اس لا کے نے راہب نے آل کی رہنمائی کیسے کی جبکہ راہب نے اس سے سیکہ بھی تھا کہ اگر تم محص مصیب میں جتلا ہو جاؤ' چر بھی میرا پتا نہ بتانا' اس کا جواب سیہ ہے کہ وہ لاکا نابائغ تھا' اگر اس کو بالغ مان لیا جائے تو جواب سیہ ہے کہ لا کے کو مید معلوم نہیں تھا کہ اس راہب کو آل کر دیا جائے گا اور راہب نے اپنا پتا تیا نے سے منع کیا تھا لیکن لا کے نے اس سے
وعد ونہیں کیا تھا' علاوہ از س لڑکا اذیت کے انھوں مجبور ہوگیا تھا۔

اس مدیث میں ہے کدلڑ کے نے بادشاہ کو بیر بتایا کہ وہ اس کو کس طریقہ ہے قمل کر سکتا ہے اس پر بیدا عمر اض ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے قمل پر معاونت کی اور بید جائز نہیں ہے قاضی عیاض نے کہا: لڑکے نے بیر ہنمائی اس لیے کی تھی کہ تمام لوگوں میں اللہ پر ایمان لانے کی حقانیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کو دکھے کر انٹہ پر ایمان لے آئے میں اور ایپا ہی ہوا علامہ خطابی

نے اس کے جواب میں کہا: دولڑ کا نابالغ تھایا اس نے اس وجہ ہے رہنمائی کی کہ اس کو یقین تھا کہ وہ مآل کا قبل کر دیا جائے گا۔ اس صدیث میں اس بچہ کا ذکر ہے جس نے طفو لیت میں کلام کیا' اور یہ اس قتم کے چید بچوں میں ہے ایک ہے۔ قاضی

اس حدیث میں اس بچہ کا ذکر ہے جس نے طفولیت میں کلام کیا' اور بیال قسم کے چھے بچوں میں ہے ایک ہے۔ قاصی القد آ.

سار الترأر

میاض نے کہا:اس حدیث میں مصائب پراولیاءاللہ کےصبر کا بیان ہے'اور پہ کہ دین کی ٹبلنج میں اللہ کے نیک بندوں پرمصائب آتے ہیں اور یہ کہ خطرہ کے وقت بھی اپنے دین کا اظہار کرنا جا ہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس ہے دعا کرنی جا ہے

اوراس حدیث میں اولیاء الله کی کرامات کا بیان ہے۔ (اکمال اکمال المعلم ج٥ص٥١٥م ١٥٥١ع (دارالکت العلم نيروت) حان حانے کے خوف کے باوجود کلمہ گفرنہ کہنے کی عزیمیت اللّه عز وجل نے اس آیت میں اس امت کے مؤمنین کو بہ بتایا ہے کہان ہے پہلےموصدین کواللّہ کی راہ میں کتنی مشکلات

اور ختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا' نیصلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس لڑکے کا ذکر کیا تا کہا گران کو دین کی راہ میں تکلیفوں اور ایذ اور کو برواشت کرنا بڑے تو وہ ان برصبر کریں اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہواور وہ اس لڑ کے کو اینے لیے اسوہ ' نمونہ اور اپنا آئیڈیل بنا کیں'اور دین حق برمضبوطی ہے جھے اور ڈٹے رہیں اور دین حق کی تبلیغ میں اپنی جان کی بھی برواہ نہ کریں اور جس طرح اس لڑ کے نے اپنی تم سنی کے باوجود حق کی راہ میں صبر کیا' ای طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' حتی کہ اس

کوآ ری ہے کاٹ ڈالا گیا'ای طرح اور بہت لوگ جواللہ پر ایمان لائے تصاور ایمان ان کے دلوں میں راتخ ہو چکا تھا'انہوں نے عزم اور ہمت سے کام لیا' حتیٰ کہ ان کوآگ میں ڈال دیا گیا اور ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔

قاضی ابو بحر بن العربی مالکی متوفی ۵۳۳ ه نے کہا ب کدایمان بھانے کے لیے جان ، سے کامل اب منسوخ ہو چکا ہے (ول میں ایمان رکھ کرزبان سے کلمہ کفر کہددینا چاہیے تا کہ جان بچائی جاسکے )۔

(احكام القرآن ج٣ص٣ ٢٢ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٨هـ)

میں کہتا ہوں کہ چمچے ہیہ ہے کہ بیچکم منسوخ نہیں ہےاور جس حفض میں حوصلہ اور ہمت ہواور وہ جان جانے کی برواہ کیے بغیر دین حق پر جم سکے اور ڈٹ سکے اس کے حق میں یہی انصل اورا دلیٰ ہے اور یہی عزیمت ہے کہ وہ کلمہ کفرنہ کیے خواہ اس کی جان

قرآن مجيد ميں ب حضرت لقمان نے اپنے مينے کونسیحت کرتے ہوئے کہا:

ببُنْيَ أَتِجِ الصَّالُوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ اے میرے پیارے جٹے!تم نماز قائم رکھنا اور نیک کاموں لْمُنْكَرِوَاصْدِرْعَلَى مَآاَصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنْ مِ

کا حکم دیتے رہنا اور بُرائی ہے رو کتے رہنا اور (اس معامد میں )تم الُّرُهُومِينَ (لقمان: ١٤) یر جومصیبت آئے اس برصبر کرنا' بے شک میہ ہمت کے کاموں میں

نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: سب سے عظیم جہاد طالم تھم ران کے منے کلم حتی کہنا ہے۔ (سنن تر فری رقم الحدیث ۳۱۵۳ سنن ابن ماجر رقم الحدیث:۳۰۱۱)

محمہ بن سنجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں' وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی

الله عليه وملم کو وضو کرار ہی تھی' آپ کے باس ایک مخف آیا اور اس نے کہا: یارسول اللہ! مجھے نفیحت کیجئے' آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا' خواہ تمہار نے نکڑ نے نکڑے کر دیئے جائمیں یاتم کوآ گ میں جلا دیا جائے۔

(المعجم الكبيرج ٢٣٣ م٠ ١٩٠ سنن كبري كليبهتي ج يرص ٢٠٠٠ ١١م طبراني كي سند يس ايك راوي يزيد بن سنان رهاوي ب امام مخاري وغيره نه اس ك توثیق کی ہےاورا کٹرنے اس کی تضعیف کی ہے)

جلد دواز دہم

جلد دواز دجم

جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ٔ جب کہ دل ایمان کے ساتھ مظمئن ہو ہاں!اگر کوئی تخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہددے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو اس کو جان بچانے

کے لیے کلمہ کفر کینے کی رفصت ہے البنة عزیمت پہلی صورت ہے قرآن مجید میں ہے: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ

جس نے اللہ یرایمان لانے کے بعد کفر کیا 'سوااس کے جس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ہاں! جو وَقَلْبُهُ مُطْمَدِتُ إِلَايْمَانِ وَالْكِنْ مِّنْ شَرَحَ بِالْكُفْر

لوگ کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان صَدُمَّ افَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَنَابٌ کے لیے بڑاعذاب ہے0 عُظِيْعُ (الْحَل:١٠١)

اس کی تائیر میں حسب ذیل احادیث ہے:

ا، م إيواكس على بن احمد الواحدي المتوفى ٣١٨ ه لكصته بن:

یہ آیت حضرت عمار بن پاسرض اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ مشرکین نے حضرت عمار کوان کے والد پاسر کواور ان کی مال میدکواور حضرت صبیب کو حضرت بلال کو حضرت خباب کواور حضرت سالم کو پکزلیا اوران کوخت عذاب میں مبتلا کیا۔

حضرت سميد كوانبول نے دواونوں كے درميان با ندھ ديا اور نيزه ان كى اندام نهانى ك آريار كرديا اور ان سے كہا جم مردول ے اپی خوائش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہؤسوان کوٹل کر دیا اور ان کے خاد ندیا سرکومٹن قبل کر دیا ہے دونوں وہ تھے جن کو اسلام کی خاطرسب سے پہلےشہید کیا گیا اور رہے ممارتو ان سے انہوں نے جبر پیر کفر کا کلمہ کہلوایا۔ جب رسول انٹد صلی الند تعالیٰ

علیہ و آلہ وسلم کو پینجر دی گئی کہ حضرت محار نے کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا: بے شک عمار سرسے یاؤں تک ایمان سے معمور ہے اس کے گوشت اورخون میں ایمان رچ چکا ہے چھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماس روتے ہوئے آئے' رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں ہے آنسو پونچھ رہے تتے اور فرما رہے تتے :اگر وہ

دوبارہ تم ہے جبراً کلمہ کفر کہلوا ئیں تو تم دوبارہ کہدوینا۔ (اسب سزول القرآن رقم الحديث: ٦٤ ۵ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت المستدرك ج ٢ص ١٣٥٧ تفيير عبدالرزاق رقم الحديث:٢١٩٣٧) محرین عمارین یاسرضی املهٔ عنبها بیان کرتے ہیں کہ شرکین نے عمارین یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اوران کواس وقت تک

نہیں چھوڑاحتی کہانہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کو بُرا کہا اوران کےمعبودوں کواچھا کہا' تب ان کوچھوڑ دیا۔حضرت عمار رسول الندسلي الله نعالي عليه وآله وملم كي خدمت مين حاضر موئ\_آپ نے يوچھا: تمبارے ساتھ كيا ہوا؟ حضرت عمار نے کہا: بہت بُرا ہوا' یارسول اللہ!انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑاحتیٰ کہ میں آپ کو بُرا کہوں اور ان کے بتو ل کواچھا البول \_ آپ نے بوچھائم اپنے دل کوکیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرادل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ آپ نے فرمایا: اگروہ

مہیں دوبارہ مجبور کریں تو دوبارہ کہد بنا۔اس حدیث کی سند سی ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (المستدرك جرم م ١٩٣٥ طبع قد يم المستدرك قم الحديث المام مطبع جديد طلية الاولياء جام ١٨٠٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا وہ سات افراد تنيئ رسول الندسلي الله تعالى عليه وآله وسلم عضرت ابو بكر عضرت بلال عضرت خباب مضرت ممار عضرت سميه (حضرت مماركي والده )اور حفرت صہیب \_رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا دفاع آپ کے چیانے کیا۔حضرت ابو بکر کا دفاع ان کی قوم نے کیا' باتی پانچوں کوشرکین نے کیڑلیا اور ان کولو ہے کی زر ہیں پہنا کر دھوپ میں تیانا شروع کر دیا حتی کہ انہوں نے اپنی

یوری کوشش سے ان کو عذاب پہنچایا' کھر حضرت بلال کے سواسب نے جان بچانے کے لیے ان کی موافقت کرلی پھران میں ے برایک کے پاس ایک قوم آئی اوران کوایک چڑے پر ڈال کر لے گئ پھرشام کوابد جمل آیا اور حضرت سمیہ کو گالیاں دیے لگا ، پھراس نے ان کی اندام نہائی میں نیزه مارا جوان کے منے کے پار ہو گیا۔وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون تھیں ۔حصرت بلال نے کفار کی موافقت کرنے کے مقابلہ میں اللہ کی راہ میں جان دیے کوآ سان سمجھا' کفار نے ان کے گلے میں ری ڈال کر بچوں کوتھما دی' وہ ان کو مکہ کی گلیوں میں تھینیتے گھرتے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ احدا اللہ ایک ے ) یکارتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ج ۱۳ ص ۴۸۔ ۴۷ مسند احمد ج اص ۴۳ منطبع قدیم مسند احمد رقم الحدیث: ۳۸۳۲ طبع جدید عالم الکتب سن ابن اچررقم الحديث: ١٥٠ معيم ابن حبان رقم الحديث: ٨٣- ٤ دلاكل النبوة المبيقي ٢٢٥ م. ٢٨٢ اس حديث كي سندهيم ب

حضرت این عباس رضی اللهٔ عنبها بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله نعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف جمرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فر مایا: میرے پاس ہے منتشر ہو جاؤ' پس جس مخص کے پاس طاقت ہے وہ آخر رات تک تھر جائے اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ رات کے پہلے حصہ میں چلا جائے اور جب تم بین لو کہ میں اس جگہ تھر گیا

ہوں تو جھے ہے آ کرمل جانا۔ جب صح ہوئی حضرت بلال مصرت خباب حضرت عمار اور قریش کی ایک کنیز جواسلام لا چکی تھی ان سب کوابوجہل اور دوسرے مشرکین نے کیڑلیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہا: تم کفرکرو۔ انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے ان کولوہے کی زر ہیں پہنا کر انہیں وحوپ میں تپایا وہ ان کو تھسیٹ رہے تھے اور وہ احدُا حد کہدرہے تھے۔حضرت خباب کو وہ کانٹوں میں تھسیٹ رہے تھے اور رہے حضرت عمارتو انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ لیا اور قریش کی اس کنیز کے جسم

میں ابوجہل نے چارکیلیں ٹھونکیں ' پھراس کو تھسیٹا' بھران کی اندام نہانی میں نیزہ مارکران کوشہید کر دیا' پھر حضرت ملال' حضرت خباب اور حضرت مماز رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے جاملے اور آپ کو بير واقعه سنايا۔ آپ نے حضرت ممار سے يوجها: جب تم نے کل کفر کہا تھا تو تہبارے دل کی کیفیت کیاتھی؟ کیاتم نے تھلے دل سے کل کفر کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا: گھریہ آیت نازل ہوئی:'' اِلاَهنْ ٱكْمِيةَ وَكَلْبُكَ مُطْهَمِينٌ ۚ إِلَاّ بِيْمَانِ ''(اُلل:١٠١) -

(تغييرامام اين اني حاتم رقم الحديث: ١٢٦٦٦ أالدراكمنو رج ٥ص ا ١٤-١٤)

البروج: ٣ ميں فرمايا ہے: خندقوں والے ہلاک كيے جائيں ٥ خندق کھود نے والوں کا انجام

بیدعا ئیکلمہ ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ دعا تو عاجز انسان کرتا ہے اوراللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے ہر چیز پر قادر ہے پھراس کا بیفرمانا کس طرح سیح ہوگا کہ خندتوں دالے ہلاک کردیتے جائیں یاان کواللہ کی رحمت سے دورکر دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ب کہ اس آیت میں مؤمنوں کو بیقلیم دی ہے کہ انہیں اصحاب الا خدود کے متعلق بید عاکر نی حاسبے اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اصحاب الاخدود ہے مراد خندقیں حلانے والے نہیں ہیں' بلکہ خندقوں میں جلنے والے مؤمنین میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق می خبردی ہے کہ ان کو آل کردیا گیا لعنی آگ میں جلادیا گیا۔

ا کی قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان ظالموں کے انجام کی خبر دی ہے کیونکہ روایت ہے کہ جن مؤمنوں کو خندق میں ڈالا گیا تھا اللہ تعالی نے ان مؤمنوں کی ردحوں کو آگ میں پہنچنے ہے پہلے قبض فرمالیا اور آگ نے خند ق نے نکل کر ان لوگوں کو جلاڈالا جوخندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ایک قول میرے کہ مؤمنین نجات پا گئے اور خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے کفار جل گئے۔(الجامع لاحكام القرآن جرواص ٢٥٣٠، الفلز بيروت ١٥١٥ه)

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

Marfat.com

YON

میں بھی جلانے کا عذاب ہے کیکن ان کواس عذاب کےعلاوہ شدیدنوعیت کے جلانے کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ البروج: ١١ ميں فرمايا: بے شک جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيک کام کيے ان کے ليے الي جنتيں ہيں جن کے نيجے

سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیانی ہے O اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے عذاب کی وعید بیان فرمائی تھی اوراس آیت میں مؤمنوں کے لیے

جنت کے ثواب کی بشارت سنار ہاہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے جنت کی بشارت دی اور' الفوز الکبیں '' (بہت بڑی کامیابی) کی بھی بشارت دی ہے اور

بہت بزی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی۔

الله قعالیٰ کا ارشاد ہے: بے ٹک آپ کے رب کی گرفت بہت خت ہے 0 بے ٹنک وہ ہی ابتداءٔ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبار ہ پیدا کرے گا O وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے O عظمت والے عرش کا ما لک ہے O جس کام کا اراد ہ کرے اس کو کرنے والا ہے 0 کیا آپ کے پاس مشکروں کی خبر پیٹی ؟ 0 فرعون اور شمود کی 0 بلکہ کفار تکذیب کے در پے ہیں 0 اور الله

ان كا برطرف بيا اعاط كرنے والا ب 0 بلك قرآن بهت عظمت والا ب 0 لوب محفوظ مين ( كمتوب ) ب 0 (البروج ١٢٠٢١) اللدتعالي كيعظيم اورمنفر دصفات

اس سے پہلے اللہ تعالی نے کا فروں کے لیے عذاب کی وعیداور مؤمنوں کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر فریا یا تھا اور اب تاكيد كے ليے دوبارہ وعداور وعيد كا ذكر فرمار ہاہے۔

البروج: ١٣ يس يدذكر كه كه آپ كرب كي كرفت بهت خت بأس آيت يس 'بطس' ' كالفظ ب' 'بطس' ' كا معنی ہے: کسی چیز کوشدت کے ساتھ کپڑنا اور جب اس کی صفت شدت ہوگی تو اس کامعنی ہے:کسی کو بہت زیادہ ملامت لرنا اور اں کو بہت گئی کے ساتھ پکڑنا۔

البروج: ١٣ مين فرمايا: بشك وبي ابتداءً پيدا كرتا بهاوروبي دوباره پيدا كرے گا ٥

اللّٰد تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھران کو فنا کر دے گا' پھران کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدانِ حشر میں جمع

فرمائے گا تا کہ ان کوان کے اعمال کے مطابق جزادئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دوزخ والوں کوآ گ کھالے کی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہوجا تمیں سے مجمراللہ تعالی ان کو نے سرے سے پیدا فرمادے گا اوراس آیت سے بہی معنی مراد ہے۔ البروج: ١٨ ميل فرمايا: وبي بهت بخشخ والا اور بهت دوست ركف والا ب0

معتزلہ نے کہا:اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور ہے جواللہ تعالیٰ ہے اپنے گناہ پر تو بہرے اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً غفور ہے' جوابے گناہوں پرتو بہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے اور جوتو بہ نہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے' کیونکہ اس

یے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِمُ إِنَّ يُنْفُرِكَ بِهِ وَيَغْفِمُ مَا دُونَ جائے اور اس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا ہے گا بخش دے گا۔ ذلك لِمَنُ تَنْفَأَعُ . (النماء:٨٨)

شرک ہے کم گناہ کو بخشنے کے لیے اللہ تعالی نے توبدی قد نہیں لگائی اس معلوم ہوا کہ شرک سے کم گناہ ( گناہ كبيرہ) کی بخشش عام ہے خواہ تو بہ کے ساتھ ہوخواہ بغیرتو بہ<u>ے۔</u>

جلد دواز دہم تبيار الق آر امام رازی نے لکھا ہے: کیونکہ تو بر کرنے والے کی مغفرت واجب ہے اور جو کام واجب جواس پر مدح نہیں کی جاتی اور الله تعالیٰ نے اپنے غفور ہونے کو بہ طور مدح ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یمہاں بہت بخشے والے سے مراد ہے: وہ بغیر تو بہ كى بخشف والا ي \_ ( تغير كبيرج ااص ١١٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

ہمارے نزدیک القد تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے تو ہہ کو قبول کرنامحض اس کا فضل و کرم ہے اگر وہ کسی کی تو یہ قبول نہ

رے تو اس ہے کون بازیرس کرسکتا ہے اس کا بخش دینا بہر حال اس کافضل ہے خواہ وہ تو ہے بختے یا بغیر تو ہے۔

"السودود" كمعنى مين كي اقوال بين اكثر مفسرين ني كها: "السودود" كامعنى ب جميت كرني والأكلبي ني كها: ''المسو دو د'' کامعنی ہے: جواینے دوستوں کی مغفرت کر کے ان سے مجت کرے از ہری نے کہا: اللہ کے نیک بندوں سے اللہ

محبت كرتا إوربياس كالفنل إقفال في كها: "الودود" كامعن عليم بـ

البروج: ١٥ ميں فرمايا: عظمت والے عرش كا مالك ہے ٥ اس آیت میں''عبو میں'' کا لفظ ہے'بادشاہ کا تخت اس کی سلطنت اور اقتدار ہے کنامیہ ہوتا ہے اور ریجھی ہوسکتا ہے کہ اس

ے عرش مراد ہوا ور اللہ عز وجل نے آسانوں کے اوپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہو جس کی عظمت اور جلالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے

اس آیت میں 'مسجید'' کا لفظ ہے طاہر ہیہ ہے کہ پیلفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ مجداور جلال اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے اور ریبھی ہوسکتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہوجس طرح قرآن مجید (البروج: ٢١) ميل 'مجيد' ورآن كي صفت ہے۔

البروج: ١٦ ميں فرمايا: جس كام كا اراده كرے اس كوكرنے والا ہے ٥

اللد تعالیٰ جس کام کومناسب جانتا ہے اس کو کرنے والا ہے اوراس بر کسی کواعتر اض کرنے کا حق نہیں ہے اوراس کے کام میں کوئی مزاحت نبیں کرسکتا' وہ اپنے مؤمن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کوئی اس کواس ہے روک نبیں سکتا اور وہ کفار اور شرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا اور کوئی ان کو دوزخ ہے بیانہیں سکتا اور وہ گناہ گارمؤ منوں میں ہے جس کو جا ہے گا توبد کی تو فیق دے کراس کومعاف کر دے گا اور جس کو جاہے گا اس کے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت ڈ ال کراس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دے گا اور جس کو حیا ہے گا اس کو کچھ عرصہ تعلیم کے لیے دوزخ میں عذاب دے گا اور پھر جنت میں واخل کر دے گا' اور جس کو جاہے گا اس کواپنے مقربین میں ہے کسی کی شفاعت ہے معاف فر ما دے گا اور جس کو جاہے گا اس کومض اپنے فضل ہے معاف فرمادے گا غرض دنیا اور آخرت میں وہ مالک اور مختار ہے جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو جا ہے گا وہ کرے گا۔

عہدرسالت اوراس سے پہلے کے مکذبین کی سرشت

البروج: ۲۰ ے امیں فرمایا: کیا آپ کے پاس کشکروں کی خبر پینچی؟ ۵ فرعون اور شمود کی O بلکہ کفار تکذیب کے دریے ہیں 0 اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے 0

الله تعالی نے بیان فرمایا کہ کفار نے خندق کھود کرآ گ جلائی اور اس میں مؤمنوں کوڈال دیا اب یہ بتایا کہ ان سے پہلے جو کفار تھے وہ بھی ای طرح مؤمنوں پرظلم کرنے والے تھے اپنے اپنے زمانے میں فرعون اور ثمود بھی مؤمنوں پرظلم کرتے تھے اس سے پہلی سورتوں میں تو م فرعون اورخمود کے واقعات گزر ھیے جین ٔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہر زمانہ میں کفارمسلمانوں کے ساتھ

ظالمانه کارروائی کرتے رہے ہیں۔ نىيار الترآر جلد دواز دہم

اور فرمایا: اور الله ان کا ہرطرف سے احاطہ کرنے والا ہے 0 اس کے حسب ذیل معانی ہیں: الله تعالی کی سلطنت اور اس کا اقتد ارتمام کفار کومچیط ہے' کوئی کا فراس کے حیطۂ اقتد ارسے با ہزمبیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس

یر قادر ہے کہ ان سب کوفوراً ہلاک کر دے اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پرفوراً عذاب نازل کر دیے سوآپ

ان کی تکذیب کی وجہ سے ند تھبرائیں جب اللہ تعالی ان سے انتقام لینا جا ہے گا تو اس کوایک بل بھی درنہیں گئے گ ۔ (۲) الله تعالی کے اعاط کرنے سے مرادیہ ہے کدان کی تکذیب کی وجہ سے ان کی ہلاکت قریب آئیجی ہے۔

(٣) الله تعالى ان كے تمام اعمال كومچيط ہے اور ان كاكوئي عمل الله تعالى كے علم سے با برنہيں ہے۔

البروح: ٢١ مين فرمايا: بلكه قرآن بهت عظمت والا ٥

قرآن مجيد كي فضيلت

بیقر آن تغیراور تبدل مے محفوظ ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی سعادت اور دوسری قوم کی شقادت کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فلال قوم کوفلال قوم سے ضرر کینچے گا 'یہ قر آن شرف' کرم اور برکت میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اورلوگوں کو اپنے دین اور دنیا کی بھلائی میں جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے دہ تمام احکام اور ہدایات اس میں مذکور ہیں' یہ واجد آسانی کتاب ہے کہ جس زبان میں بینازل ہوئی ہے ای زبان میں اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک ای زبان میں محفوظ رہے گی اس میں کس قتم کی کی اور زیادتی نہیں ہوتکی اور نداس کی تسی سورت یا آیت کی اب تک کوئی نظیر لائی جاسکی اور نہ قیامت تک لائی جاسکے گ قرآن مجید کے سوا اور کوئی آسانی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہوا دراس کو حفظ کیا جاتا ہوا ور ہرسال اس کو

> نماز (تراویح) میں ذوق وشوق ہے سنااور سنایا جاتا ہو۔ البروج: ٢٢ مين فرمايا: لوح محفوظ مين ( مكتوب) ٢٥

لوح محفوظ کی تعری<u>ف میں اقوال مفسرین</u>

قرآن مجيدلوح مين مكتوب إدرشياطين كى دسترس محفوظ ب-حضریت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا: لوح سرخ یا قوت کی شختی ہے اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور

زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے اس کی کتابت نور ہے اس کا تلم نور ہے اللہ عز وجل ہرروز اس میں تین سوساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہرنظرے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کر دیتا ہے کینی کسی کو فقیر بنا دیتا ہے اور کسی کوغنی بنا دیتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کوموت عطا کرتا ہے وہ جو جا بتا ہے کرتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا

مقاتل نے کہا: لوج محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیا ہے کہ لوچ محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام أمور کا ذکر ہے' اس میں ان کی موت کا حیات کا' ان کے رزق کا ان کے اعمال کا اور ان میں تافذ ہونے والے اُمور کا ذکر ہے اور ان کے اعمال کے نتائج کا ذکر ہے اور وہی

أمِّ الكتاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: الله تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز لوحِ محفوظ میں لکھی وہ یہ ہے. میں الله ہول'

میرے سوا کوئی عبادت کاستحق نہیں ہے' محمد میرے رسول ہیں' جس نے میرے فیصلہ کونشلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی

مصیبت برصبر کیا اور میری نعتوں کاشکر ادا کیا میں نے اس کوصد ایق لکھا ہے اور اس کوصد یقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے جلد دواز دہم

Marfat.com

777

میرے فیصلہ کو تسلیم نبیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت برصبر نبیں کیا اور میری نعتوں کا شکر ادانبیں کیا' وہ مجھے چھوڑ کرجس کو جا بيامعبود بنا لي\_(الجامع لاحكام القرآن جرام محرام ٢٥١ دارالفكر بيروت ١٣١٥) ه

ا مام رازی نے کہا ہے کہ لوح سات آ سانوں کے اویر ہے۔ یہاں فرمایا ہے:قرآ ن مجیدلوح محفوظ میں ہے اور ایک آیت میں فرمایا ہے:

إِنَّا لَقُرْانٌ كُرِيْحٌ ﴿ فِي كِتْ تَكُنُّونِ ﴾ بيقرآن كريم ب٥جو پيشيده كتاب ميں ٢٥

(الواقعة: ٨٧\_٧٧) ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ اور کتاب مکنون سے مراد ایک ہی چیز ہواوراس کےمحفوظ ہونے کا بیمعنی ہو کہ بیفرشتوں کے غیر

ك جهون ي محفوظ ب جياللدتعالى فرمايا ب:

اس کومطیر ون کےسوا کوئی نہیں حیوتا O لاَ مَمَتُكُمُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ أَنْ (الواقد: 29) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی بیہ ہو کہ ملائکہ مقربین کے سوا بیا دروں ہے حفوظ ہے' کوئی دوسرا اس برمطلع نہیں ہوسکتا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ تغیراور تبدل ہے محفوظ ہو۔

بعض متکلمین نے کہا ہے کہلوح وہ چیز ہے جوفرشتوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جب کہاس کی تا پید میں احادیث اور آثار وارد میں تو ان کی تصدیق واجب ہے۔ (تغییر کبیرج ام ۱۲ داراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

سورة البروج كااختيام آج تيره شعبان ١٣٢٧ه/ ١٨ تتبر ٢٠٠٥ ؛ بدروز اتوار بعداز نماز عصر سور و كروج كي تفيير كمل هو كل -

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين

شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين.



نبيار الفرآر



## سورة الطارق

سورت كانام اور وجهرتشمييه

اس سورت کا نام الطارق ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں''الطار ق'' کا لفظ مذکور ہے' وہ آیت ہیہ ہے: کہلائی جگاہ کالکٹار ق بھی (اطلاق: ) کہ السارت: ) کہ ساز کہ تھے اور رات کوطلوع ہونے والے کی تھے (

كالشّه مَنْاء كَالطّارِقِ فَ (الطارق:) "المطارق"ان روش ستار كوكتتم مين جورات كوطلوع جوتا ہے بيستارہ دن شِ چھپا جواجوتا ہے اور رات كو ظاہر جوتا

ہے ای طرح لفت میں رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں۔

سورۃ الطارق کا نزول کے امتبار ہے نمبر ۳۷ ہے اور تلاوت کے امتبار سے اس کا نمبر ۸۷ ہے۔ میں ۱۱۷۰ قبل سر متعلق ماہ اور میں شدہ

**سورۃ الطارق کے متعلق احادیث** امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت خالد العدوانی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ <sup>صل</sup>ی اللہ علیہ

ا کا مہر سے اپنی مدے ماط سر کا ماہ الدور کی ہا۔ وسلم کو تقیف کے باز ارمیں دیکھا'اس وقت آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے آپ ثقیف کے پاس گئے اور ان

و معم لولقیف نے ہازار میں دیکھا اس وقت آپ ایک لاق ہے سہارے ھرے ہوئے تھے 'پ سیف سے فی کا سے ابروسی ہے مدوطلب کی حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہاس وقت آپ اس سورت کی تلاوت فرمار ہے تھے '' ڈالشیمکاء ڈالظالہ بی ؓ ''

متی کہ آپ نے اس سورت کوختم کرلیا' میں نے اس سورت کو زمانۂ جالمیت میں یا درکھا' کچراسلام لانے کے بعداس کو پڑھا۔ (میدامہرج میں ۲۸

د مشرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سور ہُ بقرۃ اور سورہُ نساء

سرے باروں ملک علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذاتم لوگوں کو فقنہ میں ڈال رہے ہو! کیا تمہارے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تم پڑھی تو نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذاتم لوگوں کو فقنہ میں ڈال رہے ہو! کیا تمہارے لیے یہ کانی نہیں ہے کہ تم

، والسّمَآية وَالطّارِقِ ﴿ " بِرْهُواورُ و الشّمس و صحاها " بِرْهُويا ان كَمْشُلُ وَلَى سُورت بِرْهُو ـ (سنن سائى رقم الديث ٩٨٠) امام ابن مردوبيه نـ " وَالسّمَآية وَالطّارِقِ ﴿ " كَيْفِير مِين فرمايا: الله تعالى نـ رات مِين طلوع بونـ والـ ك قسم

ام م ابن مردویہ نے'' گوالسّه مَآج وَالطّارِقِ صَ '' کی تقریر میں فرمایا: القد تعالی نے رات س سوں ہوئے واسے ن کھائی ہے اور ہروہ چیز جورات میں آئے وہ' الطار ق''ہے۔(الدرالهنورج ۴۳۳٬۳۳۳ واراحیاءالترات العربی بیروت'۱۳۲۱ھ)

سورۃ الطارق کی سورۃ البروج کے ساتھ مناسبت () ۔۔۔ وہلا قریب علل کے بندی کا بندار میں تربیان کی قیم کھانگ گئی ہے۔۔۔

(1) سورۃ الطارق اورسورۃ البروج دونوں کی ابتداء میں آسان کی تھم کھائی گئی ہے۔ (۲) دونوں سورتوں میں انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کا ذکر ہے سورۃ البروج میں فرمایا:

وولول مورلول میں اسابول کے مرے ہے بعد آن و دوبارہ رسی رہ اس مات مات کا ادر سورۃ الطارق '' اِنَّهُ هُو يُدُينِ فَى وَيُعِينُكُ مَّ ''(البروج:١٣) وہی ابتداء پيدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا اور سورۃ الطارق

میں فرمایا: ' اِنَّهُ عَلَیٰ رَجْعِهِ لَقَادِدْ ﴿ ' ' الطارق: ٨ ) بِ شِک الله اس کودوباره لوٹانے برضرور قادر ہے۔ ملد دواز دہم

تبيار القرآر

٣) سورة البروج ميں ہے: ''بَکْ هُوَقُدُانَ عِجَيْدًا کُنِي مُحَفَّدُ فِلْ ''(البردج:۲۱،۲۱) بلکه به قرآن مجید ہے اور محفوظ میں ( مکتوب ) ہے اور اس سورت میں فرمایا ہے: '' اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلُ کُنْ ''(الطارق:۱۳) بیدس اور باطل میں فیصلہ کر نرمالا کا اس سر

سورة الطارق كيمشمولات

الله سورة الطارق مى ہے اور ديگر كى سورتوں كى طرح اس سورت ميں بھى اسلام كے بنيادى عقائد بيان كيے گئے ہيں مثلاً قيامت لوگوں كا مرنے كے بعد دوبارہ زندہ ہونا حساب كتاب جزاء مزاءاور بير بتايا ہے كہ الشر تعالى انسان كوعدم ہے

میامت تو نون کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا حساب کتاب بڑاء مزاء اور بیہ تنایا ہے کہ التد تعالی انسان نوعدم سے وجود میں لایا ہے اور جو ابتداء کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہودہ اس کودوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔

و بودین را یا ہے۔ اور دو بردر مال میں روپیور و سے کی اور وادوہ مل کو دو اور من کی میں اور داد ہوئے۔ ☆ اطفار ق: ۲۰ یا میں آ سان اور رات کو طلوع ہونے والے روش ستاروں کی قسم کھا کر بیفر مایا ہے: ہرنفس کے او پر فرشح نگہبان میں۔

· الطارق: ۸ ـ ۵ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی موت کے بعدان کو دوبارہ زندہ کرنے پراس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابتداء نطفہ سے پیدا کیا ہے اور جب وہ انسان کو ابتداء پیدا کرسکتا ہے تو انتہاء بھی پیدا کرسکتا ہے۔

۱ الطارق: ١٠ ويس انسان ك حشر كا حال بيان فرمايا به كهاس دن الله انسان ع دل كي پوشيره باتون كا بعني حساب ك

" اوراس دن انسان کا کوئی مدرگارٹییں ہوگا۔ الطارق: سارا میں زیین اور آ سان کی تھم کھا کر بیفر مایا ہے کہ قر آ ن مجید صادق ہے اور بیچق اور باطل کے درمیان صحح

فیصلہ کرنے والا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تکذیب کرنے والے کفار کو زجروتو نیج کی اور شدید وعید سائی ہے۔ سورة الطارق کے اس مخصر تعارف اور تنہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اید اوا وراعات برتو کل کرتے ہوئے سورة الطارق کا

ترجمه ادراس کی تغییر شروع کرر با ہوں۔رب افعالمین! مجھے اس ترجمہ ادر تغییر میں حق ادر صواب پر قائم رکھنا۔ ( آئین )

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۲۷ه / ۱۳۲۶م/ ۱۳۸مبر۲۰۰۵ء

موماكل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹ بره ۴۰۰۰

11200





Marfat.com

طارق'' کامعتی اوراس کے متعلق احادیث

الله تعالی نے قرآن مجید میں آسان مورج عیا نداورستاروں کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے کیونکدان کی گروش میں ان کے طلوع اورغروب میں اور دیگرا حوال میں بہت عجائب اورغرائب ہیں اور دوسری مخلوقات کے لیےاس میں بہت منافع ہیں۔

''طارق'' کامعن ہے: رات کوآنے والاخواہ وہ ستارہ ہویا کوئی اور چیز ہوؤون میں آنے والے کوطارق نہیں کہتے۔

علامه ابوالحن على بن محمد الماور دي التوفي ٢٥٠ ه لكهة من: ستارے کو طارق اس لیے فرمایا ہے کہ وہ رات میں طلوع ہونے کے ساتھ مختص ہے اور عرب ہراس مخص کو طارق کہتے

ہیں جورات کا قصد کرے۔'طوق'' کااصل معنی ہے؛ کوٹنا'ای وجہے ہتھوڑے کو''مبطوقة'' کہتے ہیں اور رات میں آنے والے کوبھی ای لیے 'طارق" کہتے ہیں کدوہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کوکو شنے اور کھکھنانے کامخاج موتا ہے۔

رات کو گھر میں واخل ہونے کے متعلق بیرحدیث ہے: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها بيان كرتے ميں كه بي صلى الله عليه وسلم نے فريايا: جب تم رات ميں آؤتو فورا كھ داخل نہ ہؤ حتی کہ تہاری ہوی زیرناف بال صاف کرے اور سرے بلھرے ہوئے بال سنوارے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٢٣٦ صحح مسلم رقم الحديث: ١٥ كاسنن الإداؤ د قم الحديث: ٤ كام مسنن ترزي رقم الحديث ٢٤١٣ منداحرج ٣٩٨)

یز طارق کے متعلق بیرحدیث بھی ہے:

ابوالتیاح بیان کرتے ہیں: میں نے مفرت عبدالرحمٰن بن حتبش اتھیمی رضی اللہ عنہ ہے یو چھا اس وقت وہ پوڑ ھے ہو بچے تھے: کیا آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يا يا تھا؟ انہوں نے كہا: بال ميں نے يو چھا: رسول الله صلى الله عليه وسلم اس رات

میں کیا کرتے تھے جس رات میں شیاطین نے آب کے خلاف سازش کی تھی اور مرکیا تھا' یعنی آپ کو ایذاء پہنچانے کا حیلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: اس رات شیاطین آپ کے یاس وادیوں اور گھاٹیوں سے نازل ہوئے ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آ گ کا شعلہ تھا اور وہ اس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ حبلانا حیابتا تھا' پھر حضرت جبریل علیہ السلام آ پ ك پاس آئ اوركها: اح محر (صلى الله عليك وسلم)! آب راجي آب في يوجها: بس كيا ردهون؟ حضرت جريل في كها:

اعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق میں اللہ کے ممل کلمات کی بناہ میں آتا ہوں ہراس شر سے

وذرأ وبسرأ ومسن شر ما ينزل من السماء ومن شر جس کواس نے پیدا کیا اور زمین میں منتشر کر دیا اور ہراس شر ہے جو ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر آ سان سے نازل ہوتا ہے اور ہراس شر سے جو آ سان کی طرف كل طارق الاطارقا يطرق بخير' يا رحمن.

پڑھتا ہے اور رات اور ون کے فتنوں کے شر سے اور ہر طارق (رات میں آنے والے) کے شرہے 'سوااس طارق کے جوخیر کے

جلد دواز دہم

ساتھ آئے یا رحمٰن۔ پھران شیاطین کی آگ بجھ کئی اور ان کواللہ تیارک وتعالی نے شکست دے دی۔

( منداحمد ج سمى ١٩٣٩ ع قد يم منداحد ٣٢٥ ص ٢٠٠ رقم الحديث: ١٥٣٠ مؤسسة الرسالة بيروت أسمج الكبيرقم الحديث: ٣٨٣٨ مندايويعلى

رقم الحديث ١٨٨٣٣ أن حديث كي سند عي ضعف ب كيونكه الى روايت عي جعفر بن سليمان متفرد ب اوراس كي روايات متكرين)

الطارق: ٢ مين فرمايا: اورآب كيا مجھے كه وہ رات كوطلوع ہونے والا كيا ہے؟ ٥

نييان القرآن

YYZ الطارق8٨: ١٤ -امام رازی فرماتے ہیں: ہر سننے والا میہ جانتا ہے کہ طارق سے مراد کیا ہے مفیان بن عیمینہ نے کہا: ہروہ چیز جس سے متعلق قرآن میں ہو' و ما ادر ' کے ' اللہ تعالیٰ نے رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم کواس کی خبر وے دی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق' و ما يدريك "، مواس كى خرنيس دى كئ جيسے ساآيت ب اے خاطب! تو کیا جانے ہوسکتا ہے کہ قیامت قریب ہو 🔾 وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةُ فَرِينِكَ مَ (الشوري: ١٤) الطارق: ٣ ميں فرمايا: 'النَّاجْحُوالشَّاقِتْ ''لَعِنى (وه) نهايت روثن ستاره (ہے) O "النجم الناقب" كامعنى اورمصداق اورسورة الطارق كاشان نزول وہ متارہ بہت بلند مرتبہ والا ہے ئیروہ ستارہ ہے جس نے شکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے اس ستارے کونہایت روش ان وجوہ سے فرمایا ہے: (1) ٹا قب کامعنی ہے: سوراخ کرنے والا اور بیستارہ اپنی روثنی سے اندھیرے میں سوراخ کر دیتا ہے پھراس میں نافذ ہو جاتا ہے اس کو'' دری'' بھی کہتے ہیں یعنی بیاندھیرے کو دور کر دیتا ہے(۲) پیشر ق ے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روثنی ہوا میں اس طرح نفوذ کر جاتی ہے جیسے کوئی چیز کسی چیز میں سوراخ کر دیتی ہے اور ثاقب کا معنی ہے: سوراخ کرنے والا (٣) يمي وہ ستارہ ہے كہ جب شيطان اس كو ديكمتا ہے تو بيشيطان ميں سوراخ كرديتا ہے يعنى شیطان میں نفوذ کر کے اس کوجلا دیتا ہے (سم)الفرّاء نے کہا:''المنہ جم الثاقب '' کامعنی ہے: وہ ستارہ جوتمام ستاروں سے بلند بے كوكد جو ير غده ببت او فحى يروازكر كي آسان كي قريب جا ينيخ عرب اس كو "فاف " كيت بين -اس ستارے و السطارق "اس ليے كتب بيل كديرات بيل طلوع بوتا ب اوررات بيس آنے والے كوطارق كتب بيس اور بیرات میں طلوع موکر جنات کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے یعنی جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسان کے قریب جاتے ہیں ان پرشہاب ٹا قب برسائے جاتے ہیں۔ اس مين بهي اختلاف ہے كـ "النجم الناقب " ہے مراد كلي ستارول كا مجموعہ ہے بيسے الله تعالىٰ نے قرمایا ہے: ' إِنَّ الْإِنْسَانَ لِیْقِ ﷺ ''(العصر ۲) بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے ٔ یا اس سے کوئی ایک معین ستارہ مراد ہے ابن زید نے کہا ''المنجم الثاقب ''ےمرادژیائے الفراءنے کہا:اس ہےمرادزعل ہے کیونکدوہ اپنے نورے سات آسانوں میں سوراخ کر ويتا ب اور دوسرول نے کہا: اس مے مراو وہ شہاب ٹا قب ہیں جن سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے قرآن مجید میں سے: مگر جوشیطان (فرشتوں کی )کوئی بات أیک کر بھا گے تو الرَّمَنْ خَطِفَ الْخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَا كِثَاقِتِكَ (الفَّفْ:١٠) شہاب القبال كا يجها كرتا ٢٥ آ سان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد سیہ ہے کہ سرکش شیاطین ہے اس کی حفاظت کی جائے' کیس جب شیطان آسان پر فرشتوں کی کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پرٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعوم شیطان جل جاتے میں جیسا کر قرآن مجید کی بہت آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ ابوطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوروٹی اور دودھ دیا'جس وقت وہ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے تو ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور پھروہ آ گ ہو گیا' ابوطالب نے گھبرا کر کہا نیم کیا چیز ہے؟ آپ ۔ فرمایا:اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے اور بیالند تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہے تو ابوطالب کو یخت نعجب ہوا ' پھ يه سورت نازل بوني \_ (تغير كبيرج ااص ١١٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ) جلد دواز د تبيار القرآر

الطارق: ۴ میں فرمایا: بے شک ہرنفس کے اوپر ایک محافظ ( تکہبان ) ہے 0

انسان کے محافظ اور نگہبان کی شخفیق

اس تیت میں یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ کھا فظ کون ہے اور وہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل تفصیل

ہے:

بعض مفسرین نے کہا کہ وہ محافظ اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی بقا کا انظام بھی ای نے کیا ہے۔

ہاس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی اوا لوں ہے پائی برسایا 'سورج کی چش سے غلہ کو پیا اور چاند کی کرنوں ہے اس میں ذائقہ بیدا کیا 'اس نے انسان کی ہوایت سے لیے بنیوں اور رسولوں کو میعوث فرمایا اور آسانی کم آباوں کو نازل فرمایا اور بول انسان کی جسانی اور روحانی ترمیت اور اس کی حفاظت کا نظام وضع فرمایا ' بیز زمین بیں ایس چڑی بوٹیاں پیدا فرما کیس جن سے انسان کی جسانی اور سمندروں کے اندھیروں کو دور فرمایا'

قرآن محدیث سے من

فَاللَّهُ عَيْرُ فِي فَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ ع

دوسرا قول میہ ہے کہ بیمحافظ فرشتے ہیں کیونکہ اللہ تعالٰی نے متعدد آیات میں فرشتوں کو انسان کا محافظ فرمایا ہے وو آیات درج ذیل ہیں:

رشتوں کے اعمال بنی آ دم کھنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

وَهُوالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَلِيْرِسِلُ عَكَيْكُوْ حَفَظَةً ﷺ (الانعام: ۲۱۱) گرانی کرنے والے فرشتے بھیتا ہے۔

لَكُ مُحَقِّلِتٌ مِنْ بَيْنِ يَكِينُ وَرَمِنْ خَلْفِهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَيْهِ مِنْ مِن مِن الله الله مُحَقِّلِتُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

یَحْفَظُوْنَهٔ مِنْ اَمْرِ اللهِ (الرمد:۱۱) الله عَمَّم الله کَام الله کَام الله کَام الله کَام الله کَام الله الْهُ يَتَالَقُى الْمُتَلَقِيْنِ مِّي الْهِيْنِي وَعَنِ القِمَالِ تَعِيدُا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

مَا يَكُوفَكُ مِنْ قَدُلِي إِلَّا لَمَن يُردَ دَيْنِيَّ عَيِّينٌ ﴿ لَنَّ ١٨١ ـ ١١ ) الكِ (اس كَ) والمي طرف اور دوسرا بالمي طرف مينا مواسه ٥٠ مَا يَكُوفِكُ مِنْ قَدُلِي إِلَّا لَمَن يُردَ وَمِرا بالمَع اللهِ عَلَيْهِ 
ب وَإِنَّ عَلَيْكُوْ لَحْفِظِيْنَ ُكِوَاهُما كَايِتِهِيْنَ كَيِّعْلَمُوْنَ مَا تَعْتَمُلُونَ ۚ (الانطار:۱۱-۱۱) کیسے دالے (دوجائے ہیں جہ کچھ کرتے ہو ⊙

فرشتوں کے اعمال بنی آ دم <u>لکھنے کے متعلق احادیث اور آ</u> شار

NA CA

جلد دواز دہم

Marfat.com

. مجم الزوائدج • اص ۴۰۸ الا حادیث تصحیحه للا لبانی قم الحدیث: ۹۰۹ ٔ عافظ البیثی نے کہا ہے کہ اس حدیث کومتعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور ایک سند کی توثیق کی مئی ہے اور البانی نے کہا ہے: اس کی سندھن ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: اللہ تعالی ارشاد فریا تا ہے: جب میرا بندہ پُرے کام کا قصد کرے تو اس کومت کھواورا گروہ اس پڑمل کرے تو اس کی ایک پُرائی ککھواور جب و ہ نیک کام کا قصد

کرے اوراس نیک کام کونہ کرے تواس کی ایک نیکی لکھ د واور جب وہ نیک کام کرے تواس کی دس نیکیاں لکھ دو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٨ منن ترزري رقم الحديث: ٣٠٧ اسنن الكبري للنسائي قم الحديث ١١١٨١) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میںمنصوبہ بنا تا ہےتو جب تک وہ نیک کامنہیں کرتا' میں اس کی ایک نیکی کیھ دیتا ہوں اور جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو میں اس کی دس نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور جب وہ پُر ے کام کامنصوبہ بنا تا ہے تو جب تک وہ اس پڑے کام کو نہ کرے میں اس کومعاف کرویتا ہوں اور جب وہ اس پُرے کام کوکرے تو میں اس کی ایک بُر ائی لکھے دیتا ہوں' رسول

الله صلی الله علیه وسلم نے فمرمایا: فمرشیتے عرض کرتے ہیں:اے میرے رب! تیرا بیہ بندہ بُرا کا م کرنا حیا ہتا ہے حالا نکہ اس بندہ کو اس کی بُرائی برخوب بصیرت ہے اللہ تعالی فرما تا ہے:انتظار کروا اگر وہ بندہ اس بُرے کام کوکر لے تو اس کی ایک بُرائی لکھ دواوراگر وہ اس پُر انی کوترک کر دے تو اس کی ایک نیکی کلھ د ڈ اس نے اس بُر انی کومیر ہے خوف کی دجہ ہے ترک کیا ہے اور رمول الڈسلی الله عليه وملم نے فرمایا: جب تم میں ہے کوئی مخص اسلام میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کو دس گنا ہے لے کر

سات سوگنا تک کلها جاتا ہے اور ہر بُرے کا م کوجووہ کرتا ہے اس کی صرف ایک بُرانی کھی جاتی ہے۔ (صح مسلم تم الدیث ۱۲۹) حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے نیک کام کا قصد کیا اوراس کونہیں کیا تو اس کی ایک نیکی کھھی جاتی ہے اور جس نے نیک کام کا قصد کیا ادر اس نیک کام کو کرلیا تو اس کا وہ نیک کام دس گنا ہے لے کرسات سوگنا تک لکھا جاتا ہے اور جس نے بُرائی کا قصد کیا اور اس کو کیانہیں تو اس کی بُرائی نہیں لکھی جاتی اور اگر اس

أر كام كوكرليا تواس كى ايك بُراني تلهي جاتى ب- (صحيمسلم قم الحديث: ١٥٠٠ سنن ترندي قم الحديث: ٥٠٤٣) حضرت ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک الله نیکیوں اور بُرا ئیوں کو

لکھتا ہے' چھر بیان فرمایا: جس نے نیکی کا قصد کیا اور اس نیکی کوئییں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھودیتا ہے اور اگر وہ نیکی کے قصد کے بعداس نیکی کوکر بے تو اللہ تعالیٰ اس کی دس نیکیوں ہے لے کر سات سوئیکیوں تک بلکہ سات سوکوبھی د گنا چوگنا کر کے لکھودیتا ہےاورا گرکوئی مخض پُرائی کا قصد کر ہےاور وہ پُرائی نہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھودیتا ہےاورا گروہ اس

گرے کام کا قصد کر کے اس بُر ے کام کوکر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی صرف ایک بُر انی لکھ<sup>و</sup> یتا ہے۔

(صحِح البخاري رقم الحديث:٦٣٩١ ،صحِح مسلم رقم الحديث:١٣١)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بُرائی کے لکھنے کا اسنادا بنی طرف کیا ہے اور دوسری احادیث میں فرشتوں کی طرف اساد فرمایا ہے اور حقیقت میں لکھتے فرشتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور دیگرا حادیث میں اس کی تصریح ہے کیکن چونکہ أنہیں لکھنے کا تھم اللہ تعالی ویتا ہے اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اسادا بنی ذات کی طرف فر مایا ہے۔

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني حنى اس حديث كي شرح ميس لكصة مين: الله تعالی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اس طرح لکھنے کا تھم دیتا ہے اور ایک قول میہ ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کو اس

تبيار القرآر

4Z.

ںقدار پرمطلع فرمادیتا ہے۔ ان احادیث میں معصیت کے قصد یا معصیت کے منصوبہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراڈ ' ہسم'' ہے اور وہ عزم اور نیت ہے

ان احادیث میں معصیت کے تصدیا معصیت کے منصوبہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ' ھے ہیں۔ ہے اور وہ عزم اور نیت سے کم درجہ کی چیز ہے بیعنی اس میں گناہ کرنے کا رائج ارادہ ہے اور مرجوح جانب گناہ نہ کرنے کی ہے لیکن اگر وہ گناہ کرنے کا عزم اور اس کی نیت کرلے تو چھر اس کا گناہ کلام دیا جاتا ہے کیونکہ گناہ کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔

عزم اوراکس نیت تر سے ہو چرا س6 تناہ صود یا جاتا ہے پوسہ مناہ ہ رسم اس مناہ ہے۔
علامہ طبری نے کہا ہے: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول صحح ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ حفاظت کرنے والے
فرشتے جانتے ہیں کہ بندہ کے دل میں نیکی کاہم اور قصد ہے یا پُرائی کاہم اور قصد ہے اور وہ ای طرح بندہ کے مقائد کو بھی
جانتے ہیں اوراس حدیث میں ان لوگوں کے قول کار دیے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہندے کے صرف اس عمل کو کھتے ہیں جو ظاہر
ہوتا ہے یا جس بات کو وہ سنتے ہیں اگر بیاعر اض کیا جائے کہ فرشتوں کوغیب کاعلم نہیں ہوتا بھر آئیس بندے کے ہم اوراس کے
تصد کا کسے علم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لیکن کا قصد کرتا ہے قو اس سے اچھی خوشبو آتی
ہے اور جب بندہ پُرائی کی قصد کرتا ہے قو اس سے اچھی خوشبو آتی

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کوطبری نے ابومعشر مدنی ہے روایت کیا ہے اور عنقریب کتاب التوحید میں حضرت ابو ہر رہ کی بیر دایت آئے گی کہ جب میر ابندہ پُر اکام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کونہ کھھوتی کیروہ اس پُر ائی پڑھل کر لے۔

(منجع البخارى:٥٠١)

اوراس صدیث میں بیددلیل ہے کہ فرشتہ انسان کے ظاہراور باطن پرمطلع ہوتا ہے یا تو اللہ تعالی اس کومطلع فرماتا ہے یااللہ تعالی اس میں ایساعلم پیدا فرماتا ہے جس سے فرشتہ اس کا اوراک کر لیتا ہے۔

(عمدة القاري جهه م ٢٣ ص ١٣١ وارالكتب العلميه ميروت ١٣٣١ هـ)

علامہ بدرالدیں بینی نے بخاری کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے قربایا: اللہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے: جب میرا بندہ بُرائی کا ارادہ کرسے تو اس کومت کصوحتیٰ کہ وہ اس بُرے کام کوکرئے اگر وہ پُراکام کرسے تو اس کی ایک بُرائی کلولواورا گروہ میری وجہ ہے اس بُرے کام کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دواورا گروہ کی نیکی کا ارادہ کرے اوراس کو نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی کھ دواورا گروہ اس نیک کام کوکرئے تو اس کے لیے وہ نیکی دس گنا ہے سات سوگنا تک کھ دو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۰۵۱)

حضرت بلال بن الحارث المحرنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک محض کوئی بات کہتا ہے' جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کو بیا ندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کہاں تک پہنچے گی' اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے واسلے اپنی رضا کھو دیتا ہے اور ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک بہنچے گی' مجراللہ تعالیٰ اس کے واسلے قیامت تک اپنی ناراضگی کلھو دیتا ہے۔

(مسند احد ج سح ۱۹ ۱۳ مطبع قد يم مسند احد ج ۴۵ مل- احرقم الحديث: ۱۹۸۵ سنن ترذى رقم الحديث: ۳۳۱۹ سنن اين ماج رقم الحديث: ۱۳۲۹ اسنن الكبرئ للنسائى ج اص ۱۰ المهجم الكبير وقم الحديث: ۱۳۱۰ محيح اين حبان وقم الحديث: ۱۳۸۰ المستددك ج اص ۳۵ السنن الكبرئ للبيمتى ج ۸۵ ص ۱۵ اشعب الايمان وقم الحديث: ۱۳۵۵ م

اس مديث مين بهي الله تعالى كي تصفى كاليجمل بكرالله تعالى فرشتون كولكصفى كالحكم ويتاب-

تبيار القرآر

721 الطارق ۸۷: ۱ --- ۱ حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے جسم میں بھی کوئی بیاری ہوتی ہے تو اللہ عز وجل اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ میرے اس بندہ کے لیے ہردن اور رات کو و بی نیک عمل لکھتے رہو جو وہ صحت کے ایام میں کرتا تھا' جب تک کدوہ میری اس بیاری کی قید میں ہے۔ (مصنف ابن الي شيبه ج ٣٣ سم ٣٣٠ كراجي شعب الايمان رقم الحديث: ٩٩٢٩) حضرت انس رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليه وسلم نے فرمايا: الله تعالى نے اپنے مؤمن بندے ك مهاتھ دوفر شیتے مقرر کر دیے ہیں جواس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں' پس جب وہ بندہ مرجا تا ہے تو جوفر شتے اس کاعمل لکھتے تھے ُوہ عرض کرتے ہیں کہاب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسان پر چلے جائیں اللہ عز دجل فرمائے گا:میرا آسان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے؛ جو میری سیج کرتے رہیجے ہیں وہ عرض کریں گے: چرہم زمین میں قیام کریں اللہ تعالی فرمائے گا: میری زمین میری مخلوق ے بھری ہوئی ہے جومیری کسیج کرتی رہتی ہے وہ عرض کریں گے: پھر ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:میرے بندے کی قبر رِ قیام کرؤ میری تیج پڑھؤ میری حمد پڑھؤ میری تکبیر پڑھواور''لا اللہ اللہ ''پڑھواور قیامت تک ان کلمات کومیرے بندے کے صحفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ ا مام پیمانی فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند میں عثمان بن مطر ہے اور وہ تو ی نہیں ہے۔ (شعب الإيمان رقم الحديث: ٩٩٣ الغرووس بما تورا مخطاب رقم الحديث: ١١٨ غالدراكمنثو رج عص ٢٥ كنز العمال رقم الحديث ٢٩٩٧) ر شیتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ فرشتے انسان کی س چزی حفاظت اور تلہبانی کرتے ہیں؟اس میں حسب ذیل اتوال ہیں: امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى • اساه لکھتے ہيں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہرنفس کے او برحفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ قمارہ نے کہا: وہ فرشتے تمہارے عمل کی اور تمہارے رزق کی اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں اور جب تمہاری زندگی پوری ہوجائے اے این آ وم! تو تمہاری روح قبض کر کے تنہیں تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔ ( جامع البيان رقم الحديث: ٢٨٥٨٥ ٢٠ ٢٨٥٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ ) الم الحسين بن مسعود البغوي التوفي ٥١٦ه ه لكصة بن: ہرنفس کے اوپراس کے رب کی طرف ہے ایک تگران ہے' جواس کے انمال کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جو بھی ا<del>یتھ</del> اور أركام كرتاب أن كوشار كرتار بتاب الکسی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک حفاظت کرنے والامقرر ہے جواس کے اقوال اور افعال کی حفاظت کرتا ہے جتی کہ اس کو اس کی تقدیم کے حوالے کر ویتا ہے۔ (اللک والعیون ج۵م ۴۳۹ واراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۰ هـ) نيزامام بغوي لکھتے ہیں: حسن بھری نے کہا: فرشتے انسانوں سے دو حالوں میں مجتنب رہتے ہیں: قضاء حاجت کے وقت اور جماع کے وقت' مجاہدنے کہا: وہ اس کی ہربات کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ نیاری کی حالت میں جو کراہتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں' عکر مدنے کہا:وہاس کی صرف وہی بات لکھتے ہیں جس پراس کوثواب یا عذاب ہو صحاک نے کہا:انسان کی ٹھوڑ کی کے بیچے جو بال ہیں وہ ان بالول پر بیضتے ہیں حسن بھری ہے بھی ای طرح روایت ہے۔(الکت والع بن جہم ١٥٢٠ بيروت) جلد دواز دہم Marfat.com

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهة بين: اس مسئله مين حسب ذيل اتوال بين: حفاظت كرنے والے فرشتے انسان كے تمام اعمال كو لكھتے ہيں خواہ وہ اعمال ظاہر ہوں يا باطن اور قيامت كے دن اس كا

صحیفہ اعمال پیش کر دیں گے۔ (۲) فرشتے انسان کے ممل کی اس کے رزق کی اور اس کی مدت حیات کی حفاظت کرتے ہیں اور جب انسان اپنی مذت حیات

کواورائے رز ق کو یورا کر لیتا ہے تو وہ اس کی روح کوتین کر کے اس کے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔

(٣) وہ انسان کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں'اور انسان کو صرف وہی آفت پہنچتی ہے جواس کے لیے مقدر

(~) الكلمي نے كہا: وہ انسان كى قبر ميں پہنچنے تك حفاظت كرتے رہے ہيں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: سوانسان کوغور کرنا جاہیے کہ وہ کس چیز ہے پیدا کیا گیا ہے 0وہ اچھلتے ہوئے پانی ہے پیدا کیا گیا ے 0 جو پیٹے اور سینہ کی بٹریوں کے درمیان ہے نکاتا ہے 0 بے شک اللہ اس کولونا نے پرضر ور قادر ہے 0 جس دن سینہ کی چیپی باتیں ظاہر کردی جائیں گی⊙سواس وقت نداس کی کوئی طاقت ہوگی نداس کا کوئی مددگار ہوگا⊙(اطارق: ۱۰ـ۵)

'دافق'صلب''اور' توائب'' كامعنى اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہرتفس کے لیے ایک محافظ ہے جواس کی تحرانی کرتار ہتا ہے اوراس کے ا عمال کو گنتار ہتا ہے اس کو جاننے کے بعد انسان پر بیلازم ہے کہ وہ اہم مقاصد کے حصول کی کوشش کرے اور شرع اور عقل اس پر متنق میں کہ سب سے اہم مقصد اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی توحید کو ماننا ہے اور اس کو ماننا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؛ جہاں اس سے اس کے اعمال کی پرسش ہوگی اور اللہ تعالی کی معرفت آخرت کی معرفت پر مقدم ہے؛ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کواس کے خالق کی طرف متوجہ کیا۔

الطارق: ٧-٥ ميل فرمايا: سوانسان كوغور كرنا جا ہے كه وه كس چيز سے پيدا كيا هيا ہے 0 وہ اچھلتے ہوئے پانى سے پيدا كيا

الطارق: ٢ مين " دافق " كالفظ بأس كامعنى ب: الحيل كر بين والا \_

جولوگ مرکر دوبارہ اٹھنے کا اور رسول کے بیسینے کا اٹکار کرتے ہیں'وہ اس بیغور کریں کہ وہ نطفہ سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ نظفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھر گوشت کا نکڑا بن جاتا ہے' پھراس میں بڈیاں بن جاتی ہیں' اور پھراس سے انسان کی صورت بن جاتی ہے اگر اس نطفہ کو ایک طباق میں رکھ دیا جائے اور تمام جن اور انسان مل کریپے کوشش کریں کہ وہ اس نطفہ سے انسان کا کوئی ایک عضو بنالیس تو نہیں بنا سکتے' اللہ تعالی نے انسان کی تحلیق کا جو قدرتی نظام بنایا ہے'اس نظام ہے ہے کر انسان کی پيدائش عمل مين نبيس آعتى ـ

الطارق: ٤ مين فرمايا: جو پيشاورسينه كي بديون كورميان ي وثكارا ب 0

اس آیت میں 'صلب'' کا لفظ ہے اس سے مراد ہے: مرد کی پیٹے اور 'تو انب'' کا لفظ ہے اس سے مراد عورت کے سینہ ک درمیانی جگہ بے بینی اس کے بہتانوں کے درمیانی جگہ جب انسان جماع کرتا ہے تو اس کی پیٹھ سے پانی فکل کررحم میں واخل ہوتا ہے اور عورت کے سیندے نکل کریانی وہاں پہنچتا ہے۔علام قرطبی لکھتے ہیں:

ہم مانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تمام اجزاء سے نکاتا ہے اس وجہ سے انسان اپنے والدین کے بہت مشابہ ہوتا ہے اور خروج

نبيار القرآر

جلد دواز دہم

منی کے بعد تمام جم کے عشل کی بھی میں عکست ہے اور جو آ دمی بہت زیادہ جماع کرتا ہے اس اوجد سے اس کی کمر میں بہت درد موتا ہے اور بیال وجدے ہوتا ہے کہ جو پانی کر میں جمع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص ٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

حضرت پيرځمر كرم شاه الاز هرى التوفى ١٩٩٧ء لكهية جين:

''صُلُّب'' كَبَةِ بِين: ريزُه كَي بِدُى كُوُ 'توانب''' تويية''كي يحمّ بُ''هي موضع القلادة من الصدر''۔ (قرض عن ابن عباس) ملك كا بارسيد برجس جكد لكا بهاس كو "نسوانس" كتب بيس بعض مفسرين في اس آيت كابير عن كيا ي كدمادة

منوبدم و کی پہنت اور مورت کے سیند کے درمیان سے فکلیا ہے کیکن دوسرے مفسرین جن کے سرخیل حسن بھری ہیں وہ کہتے ين "وقيال المحسن المعنى: يعضوج من صُلب الرجل وتبرائب الرجل ومن صُلب المرأة وتراثب السمسواة " (قربلی) یعنی بیداده مرد کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے سینے کی ہڈی کے درمیان سے ای طرح عورت کی ریڑھ کی ہڈی

اوراس کے سینے کی ہٹری کے درمیان سے لکتا ہے کہی قول طبی تحقیقات کے مطابق ہے۔ اس آیت ربعض طحدین نے اعتراض کیا ہے کہ مادہ منویہ کے خروج کا کیا مطلب ہے؟ خروج کا مطلب اگرجم سے باہر خارج ہونا ہوتو بداہۃ غلط ہے کیونکہ نمی کا خروج یبال ہے نہیں ہوتا۔اگر خروج کامعنی اس کامقر ہے جہاں وہ جمع ہوتی ہے

تو پیچی درست نبیں کیونکہ اس کا ذخیرہ ''او عید السمنی: خُصْیَتَیْن ''میں ندکہ پشت وسیداً گر فروج کا مقصدیہ ہے کہ اس کے ا جزائے ترکیبی بیہاں تیار ہوتے ہیں تو بھی درست نہیں 'کیونکہ اس کے بنانے میں سب سے زیادہ حصد دماغ کا ہے نہ کہ صلب

جن لوگوں نے ان أمور کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ہے ان کے نز دیک معترض کا بیاعتراض اس کی جہالت اور اس کے الحاد ک وليل بيـ قرآن كريم نين الصلب والتوانب "كخفراور جامع الفاظ مع حقيقت كى جس طرح ترجماني كى بياس ہے بہتر ناممکن ہے۔ جسم میں کوئی ایک عضوالیا نہیں جو ننہا اس ماد ہو تولید کو بناتا ہو بلکہ تمام اعضائے رئیسہ کے اشتراک سے بید

مادہ تیار ہوتا ہے۔ و ماغ ول اور جگر کا حصاص میں نمایاں اور سب سے زیادہ ہے۔ دل اور جگر کا مقام تو بلاشر 'بین السصّلاب والنسوانب " ہے۔ باقی رہاد ماغ توریز ھی بٹری میں نخاع (وہ سفیدریگ کی تار جود ماغ ہے گردن ہے گزرتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے سارے موہروں ہے ہوتی ہوئی کمرتک پہنچتی ہے )اس مادہ کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ یباں اس کے اصلی عناصر تیار ہوکر کیسے منی میں پہنچتے ہیں اور وہاں ہے فکل کر گئی نالیوں کو طے کرتے ہوئے باہر نگلتے ہیں چنانچہ علامہ آلوی نے اس حقیقت کو مندرجه ذیل سطور میں بیان فرمایا ہے:

ترجمہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کدر پڑھ کی ہڑی کا ریشہ و ماغی قلبی اور جگری قوتیں سب اس مادہ کو اس قابل بنانے میں ا يك دوسر \_ كي اعانت كرتى بين يهال تك كدوه انسان كامبدأ بن جاتا بي "من بين المصلب والتوانب" كي مختفراور جامع عبارت اس امر کی طرف اشاره کررہی ہے۔' تو انب' قلب اور چگرکوشائل ہے''صُلْب'' سے وہ ریزھ کی ہُری کاریشہ

مراد ہے جس کے ذریعہ سے د ماغ اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔ علاوہ ازیں مادۂ منوبیا اگرچہ خصیتین ہیدا کرتے ہیں اور کیسہ منوبیہ میں جمع ہوجاتا ہے مگر اس کے اخراج کا مرکز تحریک صُلب اور ترائب کے درمیان واقع ہے اور دماغ ہے اعصابی رَو جب اس مرکز کو پیچی ہے تب اس مرکز کی تحریک ہے کیسہ منور پسکڑتا ہے اور اس سے ماءِ دافق بچکاری کی طرح لکانا ہے قر آن کریم کا بیان علم طب کی جدید تحقیقات کے عین مطابق

تبيار القرآر

علامه بيضادي اورعلامه ثناء الله پاني تي نے بھي اپئي تفاسير هيں اس آيت كاليمي مغموم بيان كيا ہے۔

(ضياءالقرآن ج٥ص ٥٣٧\_٥٣٤)

اطارق، میں فرمایا: بے شک اللہ اس کولوٹائے بر ضرور قادر ہے O انسان کولوٹائے کے دومجمل'آ خرت کی طرف یا باپ کی صلب کی طرف

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی حنفی متوفی ۱۳۳۳ هر <u>لکھتے</u> ہیں: آ

اس آیت کی دوتغییری جین ایک میہ ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کواس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹانے پرضرور قادر ہے اور دوسری تغییر میہ ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کواس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹانے پرضرور قادر ہے اور استحرار اور دوسری تغییر نیا دو دوشر جیس اٹھانے پر میرور قادر ہے اور استحرار نیا دو دوسری تغییر نیا دو دوسری تعلی اور داشہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو دوبارہ اس کے باپ کی پشت ہیں لوٹانے پر قادر ہے پئیس ہے جہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ وزندہ کرنے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالی ہے اور اس کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالی ہے جگہ جگہ اس کا روفر مایا ہے اور اس آیت ہیں بھی اللہ تعالی نے میہ تایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابتدا مانسان کو پیدا فریع ہے اور استحرار کیا ہے تو کہ بیدا کہ دومرنے کے بعدا نسان کو بیدا دوبرہ پیرا کردے۔

پہی تغییر پر بیا معتراض ہوتا ہے کہ پائی چوفٹ کے انسان کواس کے باپ کی پشت میں اونانا کس طرح ممکن ہے جب کہ اس کا باپ بھی پائی چیف ہے۔ اس کا باپ بھی پائی چیفٹ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بڑھا ہے ہے جوائی کی طرف لوٹائے اور جوائی ہے بھیراس کو جماعت کو الحق باند کے بھراس کو جماعت کو الحق باند کے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کو خطفہ بنا دے بھراس کے مطب کے طرف لوٹا دی تو و دویقینا اس پر قادر ہے۔ (اس پر بھی بیا شکال ہے کہ اس نطفہ کو باپ کی صلب کی طرف لوٹا دی جو مصابد کی سابد کی طرف لوٹا کی بیا تھی مصابد کی مصابد کی سابد کر سابد کی سابد کی سابد کر سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کی سابد کر سابد کر سابد کی سابد کی سابد کی سابد کر سابد کی سابد کر سابد کی سابد کر سابد کی سابد کر سابد کی سابد کی سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد کر سابد

(۱) اس آیت کامفن پیرے جس ذات نے انسان کوابتداءٔ بیدا کیا ہے وہ اس کے مرنے کے بعدای کو دوبارہ زند د کرنے پر ا

قادرے جيسا كولت تعالى فان آيول يس فر مايا ہے: قُلُ يُحِينِهَ اللّهِ فَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ

آپ کہیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے

(یس ۷۹۰) ان کوپیلی بارپیدا کیا تھا۔

وَهُوَ الَّذِي مَيْدُكُ أَالْفَلْقَ ثُقَرَيُعِيدُ لَا وَهُوَاهُونُ ، وى ہے جو پُلِ بِارْطُوقَ کو پِيدا کرتا ہے پُھراس کو دوبارہ پيدا عَلَيْهِ \* (الروم ۱۲)

(۱) مجاہد نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو دوبارہ آئے ہیں لوٹا دے عکر مداور ضحاک نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹا دے ضحاک ہے ہیں متقول ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ نطفہ بنا دے مقاتل بن حیان نے کہا: اس کا معنی

. ہے اگر میں جاہوں تو انسان کو بڑھائے ہے جوانی کی طرف کوٹا دوں اور جوانی ہے بچین کی طرف کوٹا دوں اور بچین سے پھر نطفہ کی طرف کوٹا دوں تاہم اس آیت کی تقسیر میں پہلا قول زیادہ صبح ہے۔ (علامہ قرطبی نے بھی اپنی تغییر میں میے

بيبار العبآن جلدوازديم

دونول قول لکھے ہیں سعیدی غفرلہ ) (تغییر کبیرجااص۱۳۱ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ھ علامہ آلوی حنی متونی ہے 17ھ نے اس دوسری تفسیر کورد کر دیا ہے اور کھھا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے اوسیجے تفسیر مہلی ہے اور

حضرت علامه آلوی نے جو پچھ کھھا ہے وہی سی اور معقول ہے اور مجاہد اور ضحاک دغیرہ کے اقوال سیح نہیں ہیں۔

آ يا الله تعالى يوري ونيا كوايك انذے ميں ركھ سكتا ہے يائمين؟ ا مام ایومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۳ ھے نے فرمایا: ای طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یوری دنیا کوا کی انڈے میں وافل کر دے؟ اس کو رہے جواب ویا جائے گا کداگر تمہاری مراد رہے کہ بوری دنیا کو تنگ کر کے اور سکیز کر انڈے میں داخل کر دے یا انڈ کے کواس قدر وسیع کر دے اور پھیلا دے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے تو القد تعالی اس پر قادر

ہےاورا گرتمہاری مرادیہ ہے کہ انڈااپنے حال پر رہےاور دنیا اپنے حال پر رہےاور پھر پوری دنیا انڈے میں سم جائے تو پیمحال

ے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ جز کل ہو جائے اورکل جز ہو جائے ای طرت انسان اپنی جسامت میں رہے ہوئے اپنے ہاہے کی پشت میں آ جائے تو بیرمال ہے لیکن اگرانسان کی جسامت بہ قدر تئج کم بوکر نطف کے برابر : و جائے تو کچراس کا اپنے باپ کی پشت میں منتقل ہوناممکن ہے۔ای طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ اہل جنت کی حرَبت اور سکون کی کوئی انتز ، ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہنبیں ہے کچرسوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالی کوان کی حرّت کی انتہا ،اورحرّت کے مدد کاللم ہے؟ قوجم کہتے ہیں کہ القد تعالى كوييكم ب كديد حركت بهي منقطع تبيس بوكى اوراس كوان حركات كانقطاع كاعلم تبيس اور جب بمريد كتيت بيس كه

الله تعالی کواہل جنت کی حرکات کے انقطاع کاعلم نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کا اثبات نہیں ہے بیکہ جس کا اثبات اس وقت ہوتا جب بدلها جاتا كاس كوغير منقطع حركات كى انقطاح كاعلم عـ ( تاويلات ماتريدية ٥٥ م ٣٣٣ مؤسسة الريالة الأثرون ٣٣٥ اهـ )

الطارق: ١٥ـ ٩ مين فرمايا: جس دن سينه کي چيسي با تنين ظاهر کرد کي جا کين گي ٥ سواس وقت نداس کي وَ فَي طاقت ہو گ نه اس كا كوني مددگار بوگا 🔾

'سرائر ''اور''ابتلاء'' كا<sup>مع</sup>ن

الطارق: ٩ مين 'المسهوانسو '' كالفظ بهاس مراد ب ول مين جوعقا كداورنيات تجيبي بوتي مين اورجوا مال يوشيده طور پر کیے بین اور اس آیت میں انسلی ''کالفظ ہاس کامعنی ہے: اہملاءاور آنیائش اس سے مرادیہ ہے کدانسان کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گئے نیز اس کے صحیفۂ اٹمال میں نور کیا جائے گا جس میں فرشتو ں نے اس کے ا ہی ان کی تفصیل لکھی ہے آیا فرشتوں کا لکھا ہوا اس کے پیش کروہ انتمال کے مطابق ہے پانسین ہم چند کہ اللہ عالی کو بندوں کے ا مُمال کاعلم مے کیکن اتمام حجت کے لیے اس کیفیت سے حساب لیا جائے گا۔

اس کی دوسری تغییراس طرح ہے کہ بعض افعال کا ظاہر توحسین ہوتا ہےاوران کا باطن بھیج ہوتا ہے اور بعض افعال کا ظاہر ہیج ہوپتا ہے اور ان کا باطن حسین ہوتا ہے اور اس دن اٹمال کی آ زمائش اس طرح کی جائے گی کہ جن افعال کا ظاہر حسین ہے اور یا طن فہیج ہے ان افعال کے فہیج ہونے کی وجوہ پیش کی جائیں گی اور جن افعال کا ظاہر فہیج ہے اور باطن حسین ہے ان افعال کی قسین کی وجوہ پیش کی جانیں گی۔

اس کی تیسری تفییر ہیے ہے کہ جوافعال اللہ تعالی اور ہندوں کے درمیان راز میں ان کو قیامت کے دن ظام کر دیا جائے کا اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہرراز کو ظاہر کر دے گاحتی کہ اس اظہار کی دجہ ہے بعض چیرے خوش بوں گے اور بعض <u>چیر -</u>

تبيار الق أ.

مرجھائے ہوئے ہول گے۔

الطارق: ١ مين فرمايا: مواس وقت نداس كى كوئى طاقت موگى نداس كا كوئى مدوگار موگان

اس کی طاقت نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس میں الی قوت نہیں ہو گئ جس کی وجہہے وہ ازخودا پی ذات ہے عذاب کو دورکر سکے اور ناصر نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ اس کا کوئی اپیامد دگار نہ ہوگا جواس ہے عذاب کو دورکر سکے۔

دور رہے اور نا سرنہ اوسے سے سراد پیہے دان کا فرق ایٹ مدہ ارتہ ہوتا ہے عداب ودور سرجے۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے:بارش والے آسان کی قیم 10ور چھنے والی زمین کی قیم 0 بے شک بیر قر آن) (حق اور باطل میں)

فیصلہ کرنے والا کلام ہے 0اور میر کوئی نداق نہیں ہے 0 ہے شک کافرا پی سازش کررہے ہیں 0اور میں اپنی خفیہ تدبیر کررہا ہوں 0 سوآ ہے کافروں کوچھوڑ دیں(اور)ان کوتھوڑ کی مہلت دیں 0(اطارق: ۱۔۱۱)

آسان كوُ' ذَاتُ الرجع' أفرمان كي توجيهات

الله سجامة ني توحيد اورحشر كرثوت بردلال وين كب بعد ايك اورهم كهائي اس هم جين آسان كو" قات الموجع "فرمايا بارش بار بارلوث كرا تى به ومرى وجه بير بار بارلوث والله وغيره في كها به الله بين كر بادلول كي صورت افقيار كر بيت به نجر بارش كي صورت بين واي باني زمين كي طرف لوث جاتاب تيرى وجه به به كرم رب نيك فال كولور پر بارش كو "فات الموجع " يعنى لوث كرآ في والى كيته بين كه بارش دو باره مجر لوث كرآ في جيسے عيد كه دن كوعيد اس ليكها جاتاب كده ومسلمان كي زندگي بين بجرلوث كرآتا به كيونكه عيد كالفظ مود سه بنا به جس كامعنى به الوث اور چوخي وجه بير بارش برسال لوث كرآتى به بكدا كي سال بين متعدد بارآتى به اس ليه بارش كو" ذات السوجع " كيتم بين ايش بار بارلوث كر

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا " والسَّماماء ذات المرَّفيع " (الطارق: ١١) كامعنى بي باربار بارش برساني والا

آ سان کیونکد آ سان سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے یا جو خیر آ سان کی طرف ہے آتی ہے وہ بار بارلوٹ کرآتی ہے۔

ا ہن زید نے کہا: آسان اپنے سورج اوراپنے چاند کوغروب ہونے کے بعد بار بارطلوع کی طرف لوٹا تا ہے۔ میں قبیر میں مقابلہ میں معرف والمدین کو تقدیم

الطارق:۱۳ میں فرمایا:اور چھٹےوالی زمین کو قتم O زمین کو'' ذات الصدع'' فرمانے کی توجیہات

الآیت میں زمین کو'' ذات الصدع'' فرمایا ہے'''الصدع'' کامعنی ہے:''الشق''لینی پھٹما' قر آن مجید میں ہے: یُوکھیڈ یَقَدِّنگ عُوْنگ (اروم:۳۳) الصدی اس دن سب پیٹ کر بھر جا کیں گے 0

حضرت ابن عباس نے فرمایا: زمین پیشتی ہے اور اس سے پودے اور کوٹیلیں نکل آتی ہیں۔

عاہد نے کہا:اس سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان شق اور شکاف ہے قر آن مجید میں ہے: مصدور

وَجُعَلُنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا . (النياء الا) اوريم ني الني من ي كشاره رات منادي-

کیٹ نے کہا:''المصدع'' ہے مرادز بین کی پیداوار ہیں کیونکہ زمین کی پیداوارز بین کو بھاڑ کر باہرنکل آتی ہیں اورای اعتبارے زمین کی پیداوار کو'الصدع'' فرمایا ہے۔

امام رازی فرمائے ہیں: جس طرح اللہ تعالیٰ نے جان داروں کی تخلیق کواپی توحید اور حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے ای طرح اس نے اس نسم میں زہین کی پیدادار کی تخلیق کواس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے بس بارش برسانے والا آسان بہ منزلہ باپ

نبيار القرار

ہے اور بھٹ کر غلہ نکالنے والی زمین بد منزلہ مال ہے اور بید دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعتیں ہیں کیونکہ دنیا کی تمام نعتیں اس پر موقوف میں کہ آسان کی جانب ہے بار بار بارشیں نازل ہوتی رہیں اورزمین پھٹ کر بار بارغلہ اور پھل اُ گاتی رہے۔

آسان اورزين ك قتم كها كرالله تعالى في جواب فتم كا ذكركيا-

الطارق ١٣٠ مين فرمايا: يب شك بد ( قرآن) (حق اور باطل مين) فيصله كرنے والا كلام ٢٥٠

"قول فصل" كى دوتفيري فيصله كرنے والى كتاب يامفصل كتاب

حارث اعور حضرت على رضى الله عند سے روایت كرتے جیں كديس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيفر ماتے ہوئے سنا ہے:اس کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کی خبرہے اور تمہارے بعد کے لوگوں کے لیے تھم ہے اور یہ فیصلہ پر شمل کتاب ہے کوئی

نداق نہیں ہے؛ جس کسی جبار نے اس کوترک کرویا اللہ تعالی اس کو ہلاک کردے گا اور جس نے اس کتاب کے غیر میں ہدایت کو تلاش كيا الله تعالى اس كو ہلاك كروے گا۔ (سنن ترندى رقم الحديث:٢٩٠٧) "قول فصل" كالكم معنى يد بكريس اور باطل مين فيملدكرن والاتول باوراس كادوسرامعنى يدب مفصل

قول بے اس میں حلال اور ترام کو بیان فرما دیا ہے اور یہ بیان فرما دیا ہے کہ کن کاموں سے بچنا جا ہے اور کن کامول کوکرنا چاہیے اور اس میں حق اور باطل اور سیحے اور غلط کو بیان فرما دیا ہے اور اس میں مؤمنوں کے لیے تواب کی بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرما دیا ہے انہیاء سابقین اورمؤمنین صالحین کا ذکر ہے اور سابقدامتوں کے کا فرول اوران پر نازل ہونے

والے عذاب کا ذکر ہےاور قیامت تک پیش آنے والے اُمور کے بیے جامع ہدایت ہےاور کمل دستورالعمل ہے۔ ''قول فصل ''کی دوسری تغییریہ ہے کداس سے پہلے جوذ کر فرمایا کداللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تم کواس دن زندہ کرے گا جس دن تمہاری آ زمائش کی جائے گی اور تمہاری خفیہ باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا' یہ برحق قول ہے کوئی نداق نہیں

الطارق: ۱۵ سامش فرمایا: بے فک کا فرا چی سازش کررہے ہیں O اور میں اپنی تخفید تدبیر کررہا ہوں O کا فروں کی سازش اوران کا تکریے تھا کہ وہ لوگوں کے دلول میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے تھے تا کہ وہ

اسلام نہ لائمیں' مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا' تو جب انسانوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کیس کی اور وہ مرنے کے بعد مٹی ہوجا کیں گے اوران کے اجزاء دوسرے مردوں کے اجزاء سے خلط ملط ہو جائیں گے تو ان کو باہم سم طرح تمیز دی جائے گی؟ اور وہ کہتے تھے کہ اگر بیقر آن واقعی اللہ کا کلام ہے تو سیک بڑے مردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟اور وہ کہتے تھے کہ قر آن مجید میں فہکور ہے کہ جو جانورا پی طبعی موت سے مرجائے وہ حرام

ہےاور جس جانور کومسلمان اللہ کے نام ہے ذبح کریں وہ حلال ہے ٔ سویریسی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا جانور حرام ہو اور بندے کا مارا ہوا جانور حلال ہو؟ اور وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طعن کرتے تھے اور کہتے تھے: وہ ساحہ میں یا شاعر ہیں یا مجنون میں اور انہوں نے سیدنامجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو نا کا م کر دیا اور ان کے تمام شبہات کو زائل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدوفر مائی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو

كفارك "كيد" اورالله تعالى ك "كيد" كافرق

مربلنداورغالب كرديابه

اس آیت میں کفار کی سازش کو بھی ' تحیہد' ، فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو خفیہ تدبیر فر مائی اس کو بھی ' تحیہ د ' ، فر مایا ہے

حالانکدان کی سازش باطل تقی اورانقد تعالی کی خفیه تدبیر حق ہے صورۃ مما ثلت کی وجہ سے دونوں کے لیے ایک لفظ 'محید''فرمایا ہے جیسا کدان آینوں میں ہے: سبتے اور مدیمہ سر میرونٹ ایک کا روز در در اور ایک میں ایک کا میں میں کر ایک کا میں اس کا میں اور ایک کا میں ا

جنروا سیمنت سیمنت میشنه به اراسوری: ۲۰۰۰) حالا نکد برائی ظلم ہے اور اس کا بدلد عدل ہے چیسے کوئی کی کوظلما قتل کر دے بچراس کے قصاص میں قاتل کوئل کیا جائے تو

پېلاتم ظم ہے اور دوسراقمل عدل ہے۔ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسُابُو أَمْنُسُهُ هُوْ ﴿ (الحشر:١٩) كافروں نے اللّٰهُ كُوامِ

نَسُوااللّٰهَ قَالَشْهُ هُوٓاَنَفْسَهُ هُوۗ (العشر ١٩) کافروں نے الله کو بھلادیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلادیا کافروں کا بھلانا گناہ اور اللہ کا بھلانالیعنی ان پر رحم نہ فرمانا ان کے گناہ کی سزا ہے کیکن صورۃ مماثلت کی وجہ سے دونوں

کے لیے بھلانے کا لفظ استعال فرمایا۔

اس طرح کی اور بہت آیات میں جیسے فرمایا: یکٹی عُوْتَ اللّٰہ وَهُو تَعَالِمُ عُرُكُمُ عَلَى (الناء ۱۳۲)

منافقین اپنے (زعم میں )انند کو دھوکا دے رہے ہیں حالانکہ انتدان کوان کے دھو کے کی سزا دینے والا ہے۔

ز رَقِفِيهِ آيت مِن كافرول كالمحيد " (سازش ) يه تفاكر الله كردين ب لوگول كونتفركيا جائے اورالله تعالى كالم يحيد"

میرتند کے اس کو ان کے کفر میں ڈھیل دی جائے' گھرا جا تا بھر ان کا ان کر گرفت کی جائے۔ اللہ ان قرار مانعم فر الماری تر کے ان کا ان کر تھرا کی ان کر تھر دیا ہے کہ اس کر تھر ان کا ان کر تھر دیا ہے کہ

الطارق: ۱۷ مین فرمایا: سوآپ کافروں کو چیوز دیں (اور) ان کو تھوڑی مہلت دیں O نبی صلمی القد علیہ وسلم کو مہلت دینے کے حکم کی تو جیبہ

اس آیت میں 'رویسد'' کا لفظ بے بیا انوال میں ہے ہاس کا معنی ہے: ان کومبلت دیں اوران کے ساتھ زی کریں۔اس آیت میں پہلے' فیصل ' فر مایا' اس کے بعد'' امھلھم'' فر مایا' دونوں کا معنی ہے: ان کومبلت دیں اور' روید''کا بھی بین مین ہے ' خرضیکہ متعدد تاکیدات کے ساتھ فر مایا ہے: ان کومبلت دیں' اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جس طرح آپ کوشک کررہے تھے اور مسلمانوں کومشتعل کر رہے تھے' اس کا فقاضا تھا کہ ان کا فروں ہے فوری انتقام لیا جائے لیکن اللہ تعالی اپنی حکمت ہے آپ کومبر وضیط کی تنقین فرما تاریا' دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے مسلس مظالم کا نقاضا یہ تھا اور طالات اس موز پر آ

گئے تھے کہ آپ ان کے خلاف بلاکت کی دعا کرتے اس لیے فرمایا: آپ ان کوتھوڑی مبلت ویں کیونکہ عفر یب غزوہ بدر میں یا آخرت میں ان سے انتقام کا موقع آئے گا اگر چہ آپ نے ان کی ہلاکت کی ایسی کوئی وعائمیں کی تھی بلکہ صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! مشرکیین کے خلاف دعا سیجے' آپ نے کے اس میں منہ کر اس کے مصل آپ میں میں ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک ک

فرمایا: کیجی لعنت کرنے والا بنا کرفتیں بھیجا گیا جیمے صرف رصت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (سیم سلم قم افدیٹ ۲۵۹۹) نبی صلی القد علیہ رسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی میں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا: آپ پر کون ساالیا دن آیا ہے جو اُحد کے دن سے زیادہ آپ سر سخت تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تمہاری قوم کی جس مدسلوکی کا سامنا کہا ہے موکیا

دن آیا ہے جواُ مدے دن سے زیادہ آپ پر سخت تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تمہاری تو م کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا ہے سوکیا ہے اور ان کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دن یو م عقبہ تھا؟ میں نے این عبدیا لیل کے سامنے اپنی نبوت کو چش کیا اس نے میری امید کے مطابق جوابنیس میں دیا گھر میں سنبھلاً میں نے سرا تھا کر دیکھا ۔ امید کے مطابق جوابنیس دیا گھر میں نہایت تمگین ہوکر چلا گیا گھر قرن الٹھالب پر چنج کر میں سنبھلاً میں نے سرا تھا کر دیکھا ۔ تو ایک بادل نے بھی پر سایا کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت جریل سے انہوں نے جھے کو ندا کر کے کہا: آپ کی توم نے جو آپ کو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالی نے س لیا ہے اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرتھے کو آپ کے یاس بھیجا ہے کہ آپ

بنيار العرآر

تھم دیں' آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کوئیں دول' بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بمکہ میں بیامید رکھنا جوں کہ الله تعالی ان کی پشتوں ہے ایسے لوگوں کو نکالے گا' جوصرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کی کوشریک نہیں کر س گے۔(صحح ابخاری رقم افدیت:۳۳۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۷۹۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۰۷۱)

سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرشت اور مزاج کے موافق فرمایا' ان کوتھوڑی مہلت دیں' عنقریب جنگ بد

میں آپ و جباد کی اجازت دی جائے گی مجران سے انتقام لے لیس یا چرآ خرت میں ان سے انتقام لیا جے گا۔ سورة الطارق كااختثام

الجدولة رب العلمين! آح ٨١ شعبان ٢٦١ هر ٢٣٧ متبر ٢٠٠٥ وكوسورة الطارق كي تفيير ختم بوكن-وصلى الله على سيدنا محمد وعلىٰ آله واصحابه اجمعين.





## سورة الاعلى

سورت كانام اور وجه تشميه

اں سورت کا نام الاعلیٰ ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'الاعلیٰ'' کالفظ ہے وہ آیت ہیہے: میں دوری ماری دیجون کر

سَیّت اسْتُرَمْ الْکُنْ الْ (الاعلى: الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ال

یہ بیان سیجئے کہ آپ کے رب کا نام ہرتقص اور ہرعیب سے بُری ہے اور ہرحسن اور کمال سے متصف ہے' بیہورت کی ہے' ترمیب نزول کے امتیار سے اس سورت کا نمبر ۸ ہے اور ترحیب مصحف کے امتیار سے اس کا نمبر ۸۷ ہے اور اس کے فضائل میں حب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

امام این الضریس امام این مردوبد اورامام بیعی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ سورۃ ' سیّتیج اسْحَرَّسَ ہِلِکَ الْاَعْلَیٰ '' مکہ میں نازل ہوئی۔(الدرائمنو رج ۸۳ ۴۳٪ وارا با والزائد العربی بیروٹ ۴۳٪ ہے)

ا مام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عند نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے جوسب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ ) آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ

ے مہاتنے وہ دونوں ہم کو قرآن پڑھاتے ہے ' پھر حضرت ممار' حضرت بلال اور حضرت سعب بن یہ اور مشرک اللہ عنہ م آئے ' پھر حضرت عمر بن عنہما تنظے وہ دونوں ہم کو قرآن پڑھاتے ہے ' پھر حضرت ممار' حضرت بلال اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ میں دیکھا کہ اہل مدینہ کی الحظاب رضی اللہ عنہ میں اصحاب کے ساتھ آئے ' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے نبیس دیکھا کہ اہل مدینہ کی

چیز سے اس قدرخوش ہوئے ہوں جس قدر آپ کے تشریف لانے سے خوش ہوئے حتیٰ کر میں نے بچیوں اور بچوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا:بیرسول الندصلی اللہ علیہ دہلم ہیں جونشریف لے آئے اپس جب آپ آئے تو میں نے'' میتیبج انسے تریقک الاُتلیٰ

اوراس کی مثل سورتیں پڑھیں۔ (میج ابغاری قرآ دلدیہ: ۳۹۲۱) امام احمد امام بر اراور امام ابن مردویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ

عليدو ملم مورت " سَيِّتِ السَّحَ " مَا يَكُ أَلْكُ فَلَى " ي عجب كرت تقد (منداحد جاس ١٩)

امام مسلم امام ابوداؤ دامام ترفی امام نسائی اور امام این ماجد نے اپن اسانید سے روایت کیا ہے کہ بی صلی الله علیه و ملم عیدین اور جمعہ کے دن بیسورتیں پڑھا کرتے تھے '' سیتی السندی کہ پتاتی الاّکھٹی ''اور'' لھل اُتلاق حیویڈٹ اُلفکاشیاتی ''اور اگر عید جمعہ کے دن ہوتی تو ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ (سیج سلم قر الحدیث، ۸۵۸ سن ابوداؤ دقر الحدیث، ۱۱۳۲ سنس تر ذی قر الحدیث

۵۳۳ منن نسائی رقم الحدیث:۱۳۲۴ منن این ماجیرقم الحدیث:۱۱۱۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضخی میں سور ۃ '' سیّتیج استع تم پتات

سار النزأر

لْكُولْتِي "أورسورة" هَلْ أَتَلْكَ حَلِينيتُ الْفَالْشِيئةِ" وإهاكرت تقرر اسن ابن ابدقم الديث ١٨٨٣ منداحمر قم الحديث ٢٩٥٧)

امام سلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورة ''ستیج است تربتك الأعلى "يوهاكرت تق\_ (ميحملم قرالديث: ٣١٠)

امام ابوداؤ ڈامام نسائی اور امام ابن ماجہ نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتريس سورة" سَيِتِج اسْدَ مَرِيتك الْأَعْلَى "سورة" قُلْ يَأَيْقِكَ الْكِفْرُونَ "اورسورة" قُلْ هُوَاللهُ أحَلَّ "يرْ ها كرت تھے-

(منن ايوداؤورقم الحديث: ١٨٣٣ أسنن نسائي رقم الحديث: ١١٧٠ سنن ابن ماحد رقم الحديث ١١٧١) امام ابوداؤ دُامام تر فدى اورامام ابن ماجه نے حضرت عائشہ رضى الله عنها ہے روایت کیا ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم

ورى يبلى ركعت ميسورة "سَيِّتِيم اسْحَرَى إِلْكَ الْأَعْلَى "برِ حة تقاور دوسرى ركعت ميسورة" قُلْ يَأَيَّهُ الْكَيْن أَوْنَ "برِ حة تعاورتيرى ركعت من سورة " ثُلْ هُوَاللهُ أَحَلُ " يُرْحة ته-

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۱۳۲۳ اسنن ترندي رقم الحديث: ۲۲۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۱۷۳)

سورة الاعلى كيمشمولات

🕁 🥻 ویگر کی سورتوں کی طرح اس سورت کا موضوع بھی اللہ تعالٰی کی تو حیداوراس کی قدرت کا اثبات ہے'اور قر آن مجید کوحفظ كرنے كى ترغيب ہے اور انسان كے نفس كى تہذيب كى تلقين ہے۔

سورة الاعلى ٥- امين الله تعالى كے نام كى تىنچى ياھنے كا تھم ہاوراس كى حمد اور تجيد كا تھم سے كيونك اس نے مخلوق كو پيدا کیا'اس کو ہدایت دی اوراس کے نقع کی چیز وں کو بیدا کیا۔

سورۃ الاعلیٰ: ۷-۲ میں فرمایا:اللہ تعالیٰ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا آ سان بنا دیا ہے اور بہ بشارت دی ہے کہ آ ب قر آ ن مجید کو بھی نہیں بھولیں گے۔

سورة الاعلى: ١٣٠ ـ ٨ مين نفوس انسانيه كي اصلاح اورتبذيب كي تلقين فرما كي ہے-

سورة الاعلىٰ:١٩-١٣ مين ميه بتايا ہے كہ جس تحض نے اپنے نفس كو كفر شرك اور كبيره كنا ہوں ہے ياك كر ليا اور وہ بميشد الله

عزوجل کے جلال اور اس کی عظمت کو یاد کرتار ہا اور اس نے دنیا کوآ خرت پرتر جی نبیں دی تو اس کانفس پا کیزہ ہو جائے گااوروہ آ خرت میں کامیاب ہوجائے گا۔

سورۃ الاعلیٰ کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالی کی امداد اور اس کی امات پر و ش ت : و نے سورۃ الاعل کاتر جمهاوراس کی تغییر شروع کرر با بون\_رب انعلمین! مجھے اس تر جمهاورتفییر میں چق ۱۰ رصدت<sub>، ت</sub>ی مرحنه ۱۰ رب<sup>طل</sup> اور مذب سے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول سعيذي غفرلية الاشعبان ۲۶ ۱۴۲ هم ۲۷ تمبر ۲۰۰۵ ء مومائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹ ـ ۳۰۰۰

· 171\_1.11\_17



سيار الغرآر

میں بھی (مذکور) ہے 0 ابراہیم اور مویٰ کے صحائف میں 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اپنے رب کے نام کی شیع پڑھیے جوسب سے بلند ہے0جس نے( کلوق کو) پیدا کیا پھراس کو درست بنایا0اورجس نے( منج کا اندازہ کیا پھر ہدایت دی0اورجس نے چراگاہ بنائی0 پھر تازہ گھاس کو خنگ ماک بدسیاہ کر دیا0(الامل: ۱۵۔۱) تشبیع کامعنی اور اللہ کے نام کی نقص اور عیب سے بڑی ہونے کی وجوہ

کامعنی اوراللہ کے نام کی تف<u>ض اور عیب سے بُری ہونے کی وجوہ</u> الاعلیٰ: میں اللہ تعالٰی نے اپنے نام کی تبجے پڑھنے کاتھم دیاہے۔

الامكی: ایس الله تعالی نے اپنے نام کی سیح پڑھنے کاسم دیا ہے۔ تشیع کامعنی ہے تقدیس اور تنزیہ یعنی اللہ تعالی کے نام کو ان چیز وں سے مُدی کرنا جو اس کی شان کے لاکن نہیں ہیں اور وہ ہے ذیل چیزیں ہو کیتی میں:

یہ دیں پیر میں اور کا یام اللہ کے نام پر رکھنا' جیسے مشرکین نے اپنے بت کا نام لات رکھا تھا' اور مسیلہ کا نام یمامہ کا رحمان رکھا تھا' ہمارے ہاں کسی کا نام عبد الرحمان یا عبد الغفار ہوتا ۔ بے پھر لوگ تخفیف کے لیے اس کو رحمان صاحب یا غفار صاحب کہتے ہیں' یہ بھی ای تھم میں ہے' اس سے بھی تختی کے ساتھ اجتناب کرنا لازم ہے' بھض لوگ کہتے ہیں: اے

عفارصا حب کہتے ہیں 'یر بھی ای تھم میں ہے'اس ہے بھی تخق کے ساتھ اجتناب کرنا لازم ہے' بعض لوگ کہتے ہیں:اے رحمان بھائی!' اے غفار بھائی!' یہ اور بھی معیوب ہے' اللہ تعالیٰ کے اساء ذات ہوں یا اساء صفات ان کا احرّ ام کرنا لازم ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے اساء کی المی تغییر نہ کی جائے جواس کی شان کے لائق نہیں ہے' مثلاً اس کی صفت اعلیٰ ہے تو اس کی المی تغییر

(۲) اللہ تعالیٰ کے اساء کی ایکی تغییر ندگی جائے جواس کی شان کے لاکن ہمیں ہے مشال اس کی صفت انکل ہے تو اس کی اسک تغییر کی جائے کہ وہ کمی بلند جگہ پر قائم ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ قبر کرنے میں اور غلبہ میں سب سے زیادہ بلند ہے یا اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ کا نام بغیر اس کے خوف اور اس کی تعظیم کے نہ لیا جائے مشال عفلت اور بے دھیانی سے اس کا نام نہ لیا جائے مشال کوئی ناجائز اور معیوب کا م کرتے وقت اس کا نام نہ لیا جائے کمی نا پاک حالت اور ناپاک جگہ اس کا نام نہ لیا جائے مشال

محسل خانے یا واش روم میں اس کا نام ندلیا جائے جنابت کی حالت میں یا بر ہند بدن اس کا نام ندلیا جائے اس کے معنی پر توجہ کے بغیر اس کا نام ندلیا جائے تھیل کو میں اور مشغلہ کے طور پر تالی بجاتے ہوئے اس کا نام ندلیا جائے جیسے مشرکین تالیاں بجاتے ہوئے اور میٹیاں بجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔

مسر مین تاکیاں بجانے ہوئے اور سینیاں بجائے ہوئے القد لعالی کا نام کیفے تھے۔ (۴) اللہ تعالیٰ کے اساء صفات ساع شرع پر موقوف ہیں لیعنی کتاب اور سنت میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات وارد ہو چکی ہیں'ان ہی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے' ہمارے ہاں عام لوگ اللہ میاں کہتے ہیں'اللہ تعالیٰ کومیاں کہنا جائز نہیں ہے'

جاتا ہے یہ تواردو کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں ہے بھی اللہ تعالیٰ پر ان ہی اساء کا اطلاق جائز ہے جوقر آن اور حدیث میں دارد ہو بھے ہوں اللہ تعالیٰ پر علام کا اطلاق ہے علامہ کے لفظ میں اگر چیزیادہ مبالغہ ہے کین اللہ تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ ہر چند کہ تاء کے متعدد معانی ہیں لیکن تاء تانیث کے لیے بھی آتی ہے اس طرح قرآن اور حدیث میں اگر افعال کا اطلاق ہوتو اپنی طرف ہے ان ہے اسم مشتق کر کے اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز نہیں ہے

میاں شو ہر کو کہا جاتا ہے' بعض لوگ بوڑھے آ دمی کومیاں جی کہتے ہیں' بعض لوگ اللہ سائیں کہتے ہیں' سائیں فقیر کو بھی کہا

مثنا قر آن مجید میں' یُسعَیِّمْ '' کا لفظ ہے' کین اللہ تعالیٰ پرمعلم کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے' کیونکہ معلم اس کو کہتے ہیں جو فیم لے کر بچوں کو پڑھا تا ہوءُ غرض جس لفظ میں کسی اعتبار ہے بھی نقص اورعیب کامعنی ہواس کا اللہ تعالیٰ پراطلاق ک نہیں اور نہ یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں بھی کسی عمدگی اور خوبی کامعنی ہواس کا اللہ تعالیٰ پراطلاق کر دیا جائے بلکہ بید دیکھا حلد دواز دہم

تبيار القرآن

جائے کہ اس لفظ کا اطلاق قر آن اور صدیث میں آیا ہے یانہیں' اس طرح پیرکہا سیجے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق بُ يكن به كهنا سيح نبيل به كدالله تعالى خزيرون بندرول اوركيرون مكورُون كا خالق بُ قرآن مجيدييل ب: وَيِلْهِ الْأَسْمَا أَوْ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ". اورالله کے لیےسب اچھے نام بیں سوان نامول سے اللہ کو

الند تعالیٰ کی ذات ُاس کی صفات ُاس کے افعال ٰاس کے اساءاوراس کے احکام میں ہے کسی کے ساتھ بھی اس چیز کوذکر

نہ کیا جائے جواس کی شان کے لائق نہیں ہے' مثلاً اس کی ذات کے متعلق بیرنہ کہا جائے کہ وہ جسم ہے یاباپ ہے یاشو ہر ےاوراس کی صفات کے متعلق پیرعقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ ہادث ہیں یا محدود ہیں یاناقص ہیں'اوراس کے افعال کے متعلق بدید کہا جائے کہ اس کا فلال کامظلم ہے یا درست نہیں ہے بلکہ بداعتقا درکھا جائے کہ وہ ما لک علی الاطلاق ہے جو جا ہے کرے اس بر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے ہر کام اس کی قدرت اور اس کے چاہنے اور اس کی تخلیق ہے ہوتا ہے

لیکن وہ ہرکام پر راضی نہیں ہوتا اور اس کے احکام کے متعلق بیعقیدہ رکھا جائے کہ اس نے ہمیں جس کام کا بھی تھم دیاہے' اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے ہاننے اوراس پڑلمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہے بلکہ اس نے ہم کواس لیے ا حکام دیئے ہیں کہ وہ ہمارا خالق اُور ما لک ہے ہم اس کی مخلوق ادراس کےمملوک ہیں اور مالک جو جا ہے اپنی مملوک کو تھم دےسکتاہے۔

## "سبحان ربى الاعلى"كمتعلق احاديث

حضرت عقبه بن عامر جنی بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ' فَسَیِّتُ مِالْدَمِ مَا یِکَ اَلْعَظِیمِ ''(الواقد، ۱۵) تورسول الندسلى الندعليه وسلم نے فرمايا: اس كوتم ركوع ميں پڑھا كرؤاور جب بيرآيت نازل ہوئى:''سيتيج انسڪر تريتك الْأغْلَىٰ 🏅'

تو آپ نے فرمایا: اس کوتم تحدہ میں بڑھا کرو۔ (سنن ابوداؤر قم الحدیث: ۲۹ ۸ سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۸۸۷)

حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے میں کہ جب نبی سلی الله علیہ و کلم بیر آیت پڑھتے:'' سیّتیج السّح تم یہ ک الْاَعْلَىٰ ﴿'' (الاعلى: ١) تو آب يرصة : "نسبحان ربي الاعلى" ـ (سنن ابوداؤورةم الحديث ١٨٨٣ كز العمال تم الحديث: ١٣١٦)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے جيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب تم ميں سے كو كي فخض ركوع كرياتو تين مرتبه كي: "نسب حان دبي العظيم" اوربيكم كم تين مرتبه باور جب كيده كري تو تين مرتبه يره:

' سبحان رہی الاعلٰی ' اور پیم سے کم تین مرتبہ ہے۔

(سنن ايوداؤ درقم الحديث: ٨٨٧ منن ترندي قم الحديث: ٢٦١ منن ابن ماحد قم الحديث: ٨٩٠) التدتعاليٰ كي صفت''الإعلى'' ذكركرنے كي وجوه

اس آیت میں رب کی صفت' الاعلی 'بیان فر مائی ہے'اس کامعنی ہیے کہ اللہ تعالی ہر حمد وثنا کرنے والے کی حمد وثنا ے اعلیٰ اجل ادر اعظم ہے ادر ہر ذکر کرنے والے کے ذکر ہے بلند و بالا ہے اس کا جلال اور اس کی کبریائی ہمارے ادراک اور ہمارے تصورا در ہمارے علوم اور معارف ہے بہت بلند ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہماری حمد اورشکر سے بہت بلند اور برتر ہیں اور اس کے حقوق ہماری اطاعت اور عمادت اور ہمارے تمام نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم وز کے آخر میں بیدوعا کرتے: اے اللہ! میں تیری نارانسکی

ے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا ہے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں'ا کے اللہ! میں تیری الیک حمد وثناء نہیں کرسکا' عكد وواز دبهم

جیسی حمد وثنا خودتو نے اپنی کی ہے۔ (سنن!بوداؤدرقم الحدیث: ۴۲۲ اسنن ترندی رقم الحدیث: ۴۵۲۱ مصنف!بن الی شیدج ۴۵ ۴۰ منداحمد ج اص ٩٩ طبع قديم منداحه ج ٢ص ١٩٧٥ ق الحديث: ٥١ كاس حديث كي سندقوى ب)

اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ تو نے اپنی ذات کی الی حمد وثناء کی جو تیری ذات کے لائق ہے' سو تیری الی حمد وثناء کون کر

الله تعالیٰ نے رب کی صفت''الا عملٰی''وکر کی ہے'اس میں تنقبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کامستحل ہے کہ ہزتھ اور عیب ہے اس کائری ہونا بیان کیا جائے' یعنی وہ اپنے ملک' اپنی سلطنت اورا پنی قدرت کی وجہ سے ہر چیز ہے اعلیٰ اور بلند ہے۔

الاعلیٰ ۲۰۳۰ میں فرمایا: جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا کھر اس کو درست بنایا ۱۵در جس نے (صحیح )اندازہ کیا کچر ہدایت

ربی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ہدایت سے اس کی الوہیت اور اس کی تو حید پر استبدلال

چونکہ اللہ تعالی کی سیج کرنا اللہ تعالی کی معرفت کے حصول پر موقوف ہے اس لیے اللہ تعالی نے تسیح کا تھم دینے کے بعد یے وجود اورا پی الوہیت کا ذکر فرمایا که ای نے مخلوق کو پیدا کیا اور ای نے ہدایت دی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے اللہ تعالی کی الوہیت اور اس کی توحید بربیدلیل قائم کی: الَّذِي يُ خُلَقَتِي فَهُو يَصُول فِينَ ﴿ (الشَّراء: ٥٨)

جس نے مجھے پیدا کیا ہے پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے 0 اور جب فرعون نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیجا السلام ہے یو چھا:تم دونوں کا رب کون ہے یاموکٰ! (طہ: ۴۹) تو

انہوں نے جواب دیا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرایک کواس کی مخصوص بناوٹ مَيُنَا الَّذِي كَا اعْطَى كُلَّ شَيْءٍ وَعُلْقَةَ ثُغُوهُ لَاي

عطا کی' پھر ہدایت دی0 (فلا:۵۰) ای طرح اللہ تعالیٰ نے سید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم پر جوابتدائی آیات نازل کیں' ان میں بھی اپنی تخلیق اور ہدایت کا ذکر

ٳڰ۫ۯٳ۫ؠٵۺؠؠٙؠؾػٳڷٙؽؠؽڂػؾٞ٥ٞڂػؾٳڷٳؽؙؾٵڽ این رب کے نام سے را ھیے جس نے پیدا کیا حس نے انبان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کرچ ھے اور آپ کا رب ؠڹؙۼۘڸؾٙ۞۫ٳۊؙڒؘٲۅٙڒڮٛٷڶڒػؙۯۄؙ۞ڷێڹؽۼڰڎؠٵٛۿؾؘۅڵ بہت کریم ہے 0جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا 0انسان کو وہ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَحْرِيَعْكُونُ (العلق:٥١٥)

سب سکھا دیا جس کو دہبیں جانتا تھا O الله تعالیٰ کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور تو حیدیر ایمی واضح ولیل ہے جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے

قرآن مجيد ميں ہے: اوراگر آپ ان ہے سوال کریں کہ آ سانوں اور زمینوں کو کس وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ البَّسْلُونِ وَالْاَرْضَ نے پیداکیا تو پیضرور کہیں گے کہ اللہ نے (ان کو پیدا کیا ہے)۔ لَيْقُونُلُنَّ اللَّهُ ﴿ (القمان: ٢٥)

اوراگر آب ان ہے سوال کریں کہ آسان سے یانی کس نے وَلَيْنَ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ كَنَّالَ مِنَ السَّمَاءِ مَا الْهَ فَأَحْمَا نازل کیااوراس یانی ہے زمین کے مردہ (بنجر) ہونے کے بعد کس بِالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ ﴿

نے اس کوزندہ کیا (زرخیز بنایا) تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ (العنكبوت: ٢٣)

تبيار القرآن

جلد دواز دہم

اور چونکہ تمام روئے زمین کوزر خیز بنانے کا کی واحد نظام ہے کہ آ سان ہے بارش برسائی جائے تو معلوم ہوا کہ اس نظام کا خالق بھی داحد ہے تو ای طرح بید آب کی تو جد پر دوالت کرتی خالق بھی داحد ہے تو ای طرح بید آب کی تو جد پر دوالت کرتی ہے جس کا کفار اور شرکین بھی اعتر اف کرتے تھے اور العملق وہ میں فرمایا: انسان کو وہ سب سمھا دیا جس کو وہ نہیں جانما تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے مواجد دیا جس کے دو کہ اس کے مطاب اور العمل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عام اور جمہ کیر ذریعہ اس کی تخلیق اور اس کی مواجد کی مواجد ہو کہ اس کی جدونا کہ کہ دفتاہ کر سے اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی مواجد کی ہوا ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی محمد وفتاہ کر سے اور جب کہ دو اللہ تعالیٰ کی محمد وفتاہ کر سے اور یہ کہ کہ دفتاہ کر سے اور جدون کی ہوا ہے دیے والا مخلوق ہوئے اور امکان اور حدوث ہوئے اور محمد ہے۔ ہو اس کی درست تخلیق کا معنی عام مخلوق اور خصوصا انسان کی درست تخلیق کا معنیٰ عام مخلوق اور خصوصا انسان کی درست تخلیق کا معنیٰ

الله تعالى نے فرمایا: جس نے تلوق کو پیدا کیا گھراس کو درست بنایا مینی الله تعالی نے ہر چیز کو ہیدا کیا' اور ہالخصوص انسان کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا مینی اس کوسین بناوٹ پر پیدا فرمایا' جیسا کدارشاد فرمایا:

پیدا کیا اورا ک نورست بنایا- می آن کو یک بیاوت کر پیدا کرمایا جیسا کدار ساد کرمایا. کَقَنُ حُکَقَتَا الْاِلْمُسَاتَ فِی اَحْسَنِ تَقَوْیَا ہِی َ

(الين:٣) كيا٥

انسان کواس نے تمام عمادات اوا کرنے کے قابل بنایا اور زمینول اور آسانول کوتمام جمادات ابنا تات اور حیوانات کواس کے نفخ کے لیے مخرکر دیا اور اند تعالیٰ اپنے کالوق میں برضم کا قصرف اور کمل کرنے کا مالک اور قا در ہے۔

ے کا مصلے کر روز پر روندہ مان ہی روندہ اور احادیث غدریہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: اور جس نے (صحیح) اندازہ کیا پھر مدایت دی ٥

القد تعالی نے تمام آسانوں اورستاروں اورعناصرُاورمعادن اورنبا تات اور حیوانات اورانسانوں کی جسامتِ مخصوصه اور ان کی صورتوں کا اوران کی صلاحیتوں کا اور ان کی کارکرد گی کا اور مدتِ معلومہ تک ان کی بقاء کا اوران کی صفات میں سے ان کے رگوں ان کی خوشبوؤں ان کے حسن اور فیج' ان کی سعادت اور ان کی شقاوت اور ان کی جدایت اور ان کی گمران کا ٹھیک

> ٹھیک اندازہ کیااوراس کےمطابق ان کو پیدا کیا۔ وَخَکُوّ کُلِّ شُکْری چِ فَظَنَّ مَرُوَّ تَقْدِیْدِرُّا<sup>ن</sup>

اوراس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا مناسب انداز ہ قرار

(الفرقان:۲) ویان

وكَانَا مُراللهِ وَمَا أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ال

آ خیمیں میزان کر دیا گیا ہے' پس اس میں کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ اس میں کوئی کی کی جائے گی' بھی بھی' آپ کے اصحاب نے حدوداز دہم کہا: یارسول اللہ اپھرا گرتمام کا موں سے فراغت ہو چی ہے تو پھڑ عمل کس لیے کیا جائے؟ آپ نے فر مایا: تم ٹھیک ٹھیک اور شیخ کام کرتے رہوٴ کیونکہ جنتی مخص کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر کیا جائے گا' خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہوا ور دوز فی مخص کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر کیا جائے گا' خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہوٴ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ دینے' پھر فرمایا: تمہارارب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے' ایک فراتی جنت میں ہےاورا کیک فریق دوزخ میں ہے۔

سناتر ندی رقم الدید ۱۳۱۳ سنداحمد جاس ۱۲۷) حضرت انس رضی اللهٔ عنه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر بایا: جب الله کسی بندے کے ساتھ نیکی کا در فریاتا ہے تو اس کو نیکی میں استعمال فریاتا ہے آ ہے ہے کہا گیا: مارسول اللہ! وہ اس کو کسے استعمال فریاتا ہے؟ فریایا: وہ اس

سنرے ہیں وہ کا مصدحہ بیوں وقعے ہیں مدرون ملعد کی مصدمیت اسلام کے بیوی بہب مصد کی ہیں ہے ہے کا طاق کا کا اراد و فرماتا ہے تو اس کو نیکل میں استعمال فرماتا ہے آپ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! وہ اس کو کیسے استعمال فرماتا ہے؟ فرمایا: وہ اس کوموت سے پہلے نیک شکل کی تو فیق ویتا ہے۔ (سنن تریدی قم الدیث ۱۳۴۲منداحمہ ج سن ۱۰۹

ے ٹی میں سکتی تھی اور جومصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس پر آئیس سکتی تھی۔ ( سن تر ندی قرآ افدیث ۲۰۵۹) ابن الی تزامد اپنے والد رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کد ایک شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کینے لگا: پارسول اللہ! یہ بتا سے کہ ہم جودَ مکراتے ہیں یا وہ اوار وکرتے ہیں اور جس ڈھال کے ذریعہ حملے سے بچھتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ

ار سول اللہ! یہ بتاہیے کہ ہم جو دَم کراتے ہیں یا دوا دارو کرتے ہیں اور بس ڈھال کے ذریعہ مخطے سے بچھتا ہیں میا یہ چیزی اللہ کی تقدر پرکونال علی ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی نقد یرے ہیں۔

يت (سنن ترندي رقم الحديث ١٢٨٨ منن ابن مجه رقم العديث ٢٥٠)

ر سی در بای کا باید میں کہ در سال اللہ میں کہ درسول اللہ طلبہ وسلم نے فر مایا: چھآ دمیوں پر میں نے بعث کی ہے اور اللہ نے لعنت کی ہے اور ہرنمی نے لعنت کی ہے' ( بعض روایات میں ہے: اور ہرنمی کی دعا قبول ہوتی ہے )(۱) کتاب امند میں زیاد تی کرنے والا (۲) اللہ کی نقد پر کومچھٹلانے والا (۳) طاقت اور جبر ہے افتدار حاصل کرنے والا تا کہ عزت والوں کو فریس کے سرمان میں کے عزوم سے (۱۳ کا کہ نوک کے عزوم کے دیا کہ نامالہ کی کہ دیاں کر انسانہ کی کہ دیاں میں جزور جزوں کو اللہ

کرے اور ذلت والوں کوعزت دے( ۳ )انڈ کی حرام کردہ چیز دں کوحلال کرنے والا ( ۵ )میر کی اولا دیمیں جن چیز د ں ُ والقد نے حرام کیا ہے ان کوحلال کرنے والا ( ۲ )میر کی سنت کو ( اہلیٹا ) ترک کرنے والا ۔ ( سنن ترندی قم انحدیث ۲۱۵۳ ) الولید بن عباد قابن الصامت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی: اے میرے بیٹے! اللہ ہے ڈرتے میں میں تاریخ میں اصل منہ س کے گڑئے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی: اے میرے بیٹے! اللہ ہے ڈرتے

ں؟ قرمایا: نقد پر کولھوا اور جو پھر ہو چکا ہے اور ابدتک جو ہوئے والا ہے وہ تھو۔ ( سنن ترزی آم الحدیث اللہ میں اسلامی مسلم قم الحدیث ۱۵۵ استدائیدی کا ۱۳۷۲ صبح مسلم قم الحدیث ۲۳۱۹) - اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ۱۳۱۷ سے مسلم قم الحدیث ۲۳۱۹)

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل

اوراس آیت میں فرمایا: پھر اللہ نے ہدایت دی۔

ہر مزاج مخصوص توت کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر توت میں مخصوص فعل کی صلاحیت ہے اور مخلوق کو درست بنانے کا معنی مید ہے کہ انسان کے اجزاء جسمانیہ کو تحصوص طریقہ ہے بنانا اور ان میں مخصوص قوت کی صلاحیت رکھنا اور یکی تقدیم ہے اور انسان کو

- الـ I all .l. جادروان

بدایت دینے کا بیمتن ہے کہ انسان کے اعتماء میں الی تو توں کو تحلیق کرنا کہ ہرقوت افعال تصوصہ کا مبدا 'مصدر اور معدن بن سکے اور اس کے جموعہ سے تمل مصلحت حاصل ہوجائے 'کا پر مضرین نے اس ہدایت کی تحلف تضیریں کی ہیں۔ مقاتل نے کہا: ند کر کو ہدایت دی کہ وہ مؤنث ہے کس طرح اپنی خواہش پوری کرئے بید فطری ہدایت ہے جو ہر جاندار

یں ہے۔ نبوض علاء نے کہا: ہر جاندار کو اور ہر انسان کو اس کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا خواہ وہ چرنے کچگنے ہے ہویا دوسرے جانوروں کوشکار کرکے اوران کو چیرنے پچاڑنے ہے جو یا سبزیاں اور گوشت کھانے ہے ہوئید بھی فطری ہوایت ہے۔ دوسرے کو زور کوشکار کرکے اوران کو چیرنے پچاڑنے ہے۔

بعض علماء نے کہا: انسان کواچھااور ٹر ااور ٹیک اور بدراستہ سجھایا ' کیونکدانسان کو حساس اور عقل ہے کام لینے والا بنایا ہے اوراس کواس پر قادر بنایا ہے کہ وہ مفید چیز وں کو حاصل کرےاور نقصان وہ چیز وں سے دورر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اوراس کواس پر قادر بنایا ہے کہ دہ مفید چیزوں کو حاصل کرےاور نقصان دہ چیزوں ہے دورر ہے جیسے اللہ تعالی نے قرمایا: و نَفْیسِ وَهَا سَوْمِهَا اَنْ فَاکُهُ اَلْهِمُ اَکْ اُجُورُهُا وَکَقُولُو ہُاکُ

ونطیس وهاسوجه کی بهه هجه وجوده رضوعه و کی در سند بین کی در سند بین کی در سند بین کی این مین کی در سند بین کی د قَدْ اَفْدَمُ مَنْ ذَکَهُمَا کُوْ وَقَدْ نَعْلَا مِنْ کَدَّ مِنْ کَدَّ مِنْ کَاشِدَ وَالْ مِنْ کُورِ کَامِ وَا (انتشن: ۱۱ کی کے این کی ایک کی ایک کر ایا و وادم ای و کیا 10 اور جس نے ایخ

.) نے اپنے باطن کو پاک کرلیا وہ کامیاب ہو گیا ⊙اور جس نے اپنے نفس کو ہُر سے کاموں ہے آلودہ کرلیا وہ تا کام ہو گیا⊙

وهد يَنْ النَّجَدُ يَنْ فَ (البدن) اوربم نَ اس كو (فيراورشر ك) دونوس رات وكها دين ٥ البعض علاء في كها بدايت وين كامعنى به ب كدائند تعالى في النان كوابية افعال سے افي الوجيت برا بي ذات اور

جنش علاء نے کہا: ہدایت دینے کا منتخی ہے ہے کہ الند تعالی نے انسان کو اپنے افعال سے اپنی الوہیت پڑا کی فات اور صفات پڑا پی تو حید پر اورا پی قدرت پر مطلع فر مایا کیونکہ ہر عقل والا دیکھتا ہے کہ اس جہان میں ایسی چیزیں ہیں جوازخوو وجود میں نہیں آسکتیں اور یہ چیزیں ایسی مربوط منظم اور وائنی میں کہ ان کو انفاق حاد ہذمینیں قرار دیا جاسکتا اور بیتمام چیزیں اس جہان

یں میں اسٹیں اور یہ چیزیں ایسی مربوط مسلم اور والی چین کہ ان کو انفان حادثہ بیس فرارویا جاسما اور بیمکم چیزی اس جہان میں نظام واحد کے ساتھ مسلک ہیں' بھی ایسانہیں ہوتا کہ سورج یا چاند ایک دن ایک جانب سے طلوع ہوں اور دوسرے دن دوسری جانب سے ای طرح ہر چیز میں بکسانہیٹ لقم اور شلسل ہے اس نظام کو بنانے اور چلانے والے متعدونیس ہو

دوسری جانب سے ای طرح ہر چیز میں مکسانیت نظم اور سکسل ہے اس لیے اس نظام کو بنانے اور چلانے والے متعدد مہیں ہو سکتے اس لیے نظام کا خالق ضرور واحد اور صرف واحد ہے۔ قنا دونے کہا: ہواہت دینے کا ہر معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ ہے زبر دتی اور جبر آسمان نہیں کرایا اور نہ کسی کو جبر آسم ماہ

کیا اور نہ کس کو گناہ کرنے اور تم رائی کا تھم دیا لیکن وہ اپنے بنروں کی اطاعت اور عبادت سے راضی ہے اور اس نے اپ بندوں کواطاعت اور عبادت کرنے کا تھم دیا ہے اور ان کو کفر اور معصیت مے نع فر مایا ہے۔

بہوں وی سارو پرے رہا ہے۔ ہر چند کہ ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محال میں کمین ان سب کا آبال ور معنی کی طرف ہے ایک دنیاوی اُمور کی فطری ہدایت کہ کس طرح کوئی جاندارا پی خوراک حاصل کرے اور کس طرح اپٹی نسل بڑھائے اور کس طرح اپنا سرچھپائے اور بسیرا کرے اور اپنے آپ کو گری سردی اور برسات ہے بیائے اور دوسرا معنی ہے: دینی اُمور کی ہدایت کہ کس طرح اپنے پیدا

کرنے دالے کو پیچانے اور مانے اور اس کی رضا اور خوشتو دی حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کو کرے اور کن کامول سے باز رہے اس ہدایت کا داعیہ باعث اور محرک انسان کی فطرت اور اس کے خمیر میں رکھا گیا ہے لیکن مید ہدایت عقل ہے 'رمولوں کے

> آ سانی کتابوں سے اور دین رہنماؤں سے حاصل ہوتی ہے۔ ''المصر علی'' کامعنی

الاعلى بم مين فرمايا: اورجس في جرا گاه بنائي ٥

تبيار القرآن جلدوه زرام

اس آیت میں''المصر علی'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: چرا گاہ' جانوروں اورانسانوں کی خوراک' یعنی قدر تی گھاس' سزہ' غلہ اور پھل وغیرہ 'پہلفظ اصل میں' دعیی''سے بناہے'اس کامعنی ہے: جاندار کی تفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا' حفاظت کی تین صورتیں ہیں: (۱)خوراک مہیا کرنا (۲) جان داردل کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا اوران کو بیجانا'ان کی بیاریوں کا حسب مقدورعلاح کرنا (٣) زیر کفالت افراد کا مناسب انظام کرنا اوران کو دنیا اور آخرت کے ضرر سے بچانے کی تلقین اور تگ ودو کرنا اوران کی

اصلاح کرنا اور پھراس کی تین قسمیں ہیں'اگر ایک فرو کو کُرائی ہے بچانا اور نیکی ہے متصف کرنا ہوتو اس کوتہذیب نفس کہتے ہیں اورا گرا یک گھر اورایک خاندان کو پُر ائیوں ہے دور رکھنا اور نیکیوں ہے متصف کرتا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اورا گرا یک شہرادر ایک ملک کی اصلاح کرنی ہوتو اس کوسیاستِ مدنیہ کہتے ہیں یعنی ایک شہر یا ملک کی اندرونی خرابیوں مثلاً چوری ک

وار دانون ژاکون مجتون کسانی اور ند نبی فسادات مه گانگ چور بازاری نقلی اور ملاوث والی اشیاءٔ نشد آور چیز وں اورمخر ب اخلاق کاموں کوروکنا اورشہریا ملک کی خوش حالیٰ روز گاری کےمواقع اور عام ضروری اشیاءکوفراہم کرنا ای طرح ملک کے خار جی اور بیرونی معاملات کسیج طور پر چلانا متجارت اوروفاع کے شعبول کومضبوط اورمنظم کرنا بیسیاستِ مدنیہ ہے''' راعسی'' چرواہے اور عافظ کوبھی کہتے ہیں اور حاکم کوبھی کہتے ہیں حدیث میں ہے:

حفرت عبدالله بن عرضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جم میں ہے ہر مخص حمران ہے اور ہر محص ہے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہوگا' سربراہ ملک حمران ہے اوراس سے اس کے اتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا اور ایک مخص اینے گھر کا تکران ہے اور اس سے گھر کے لوگوں کے متعلق سوال ہوگا ، عورت اینے خاوند کے گھر کی تکمران ہے اور اس ہے گھر کے متعلق سوال ہوگا' خادم اپنے یا لک کے مال کا تکمران ہے اور اس ہے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور ایک چخص اینے باپ کے مال کا تگران ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور تم

میں ہے جھخص گمران ہےاوراس ہے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔ (صحح الخاري قم الحديث: ٨٩٣ منن ترندي قم الحديث: ٥٠٤ منف عبدالرزاق قم الحديث: ٦٣٩ ٢٠ منداحمه ج٢ص ٥)

الاعلى: ۵ ميں فر مايا: پھر تاز ہ گھاس کوخشک مائل به سیاہ کر دیا O ''غثاء''اور''احویٰ'' کا<sup>مع</sup>نی

اس آیت میں 'غنے۔ اور کا لفظ ہے اس کامعنی ہے: خٹک گھاس سلاب کا کوڑ ااور جھاگ سو کھے گلے مڑے ہے اور "احوى" كالفظ بأس كامعنى ب: كالاسياه مأل برسز مرخ مأل بدسياه ميلفظ "حوة" ، ب بناب "حوة "ال سياى كوكت ہیں جو مائل بہ سبز ہویا وہ سرخی جو مائل بہ سیاہی ہو۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاو ہے: ہم عنقریب آپ کوقر آن پڑھا کیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے 0 مگر جوالقہ چاہے 'بے شک وہ ہر ظاہراور پوشیدہ کو جانتا ہے 0اور ہم آپ کے لیے ہوگ کرویں گے 0 سوآپ نفیحت کرتے رہے اگر نفیحت فا کدہ دے 0 عنقریب وہی تخص نصیحت قبول کرے گا جواللہ ہے ڈرتا ہے 0اوراس نصیحت ہے بڑا بدبخت دور رہے گا0 جو بڑی آ گ میں

جائے گا0 پھروہ اس میں نہ مرے گا نہ جیئے گا0 (الاملی: ۱۳۔۲) الله تعالیٰ کے پاد کرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید نہ بھولنا اور اس کے شمن میں ۔۔

آپ کی نبوت کی رکیلیں

الله تعالى نے اس سے پہلے نبی سلی اللہ علیہ وہلم کو تتبیع پڑھنے کا حکم دیا تھا اور آپ کومعلوم تھا کہ کال تتبیع جب ہوگی جب

تبيار القرآن

آ پ قرآن کے موافق تسیح پرهین اس لیے آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے مبادا آپ قرآن مجید بھول جا کیں آ اس لیےاللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا: ہم عنقریب آپ کوقر آن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے دومزی وجہ بیہ ہے کہ جب حفزت جریل آپ پر قرآن نازل کرتے تو آپ جلدی جلدی د ہرانے کی کوشش کرتے کہ آپ بھول نہ جائیں' تو الله تعالیٰ نے آپ کومطمئن کرنے کے لیے فر مایا: ہم عقریب آپ کو پڑھا ئیں گے تو آپ نہیں بھولیں کے اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے ہم آپ کوقر آن پڑھائیں گئاس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) حفرت جریل آپ کے سامنے متعدد بار قرآن مجید پر هیں گے تو اس کو بار بارین کر آپ کوخوب حفظ ہو جائے گا مجر

آ پنہیں بھولیں گے۔

(۲) ہم آپ کاسینہ کھول دیں گے اور آپ کی قوتِ حافظہ کو اس قدر تو ی کر دیں گے کہ آپ کو پکا حفظ ہو جائے گا' مجرآپ نہیں

(٣) آپ بميشتنج برهة ريئ بهم آپ كونقريب قرآن مجيد راها كيل كي جوتمام الالين اورآخرين كےعلوم كا جامع ب اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کا ذکر ہے ہم اس کو آپ کے دل میں جمع کردیں گے اور اس پڑمل کرنا ہم آپ کے لیے

آ سان کردیں گے۔ بیآیت نبی صلی الله علیه وسلم کی نبوت پر دو وجهول سے دلالت کرتی ہے ایک اس وجدے کہ آپ اُمی مخفی تھے اور آپ کا اس صخیم کتاب کو بغیر درس اور تکرار اور بغیر لکھنے کے یاد کرنا خلاف عادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل کے سامنے دہرانے ہے منع فرما دیا تھا تو صرف ایک مرتبہ حضرت جبریل ہے بن کر اس قدر منحنیم کتاب کو حفظ کر لینا غیر معمولی اور

خلاف عادت کام ہے اور بیآ پ کا زبروست معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

د دسری دجہ بیہ ہے کہ سورت الاعلیٰ مکہ میں نازل ہونے والی اوائل سورتوں میں سے ہےاورتر حمیب نزول کے اعتبار سے میر آ ٹھویں سورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیپیش گوئی فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کوئیں ہولیں گے اور بیپیش

گوئی حرف بہ حرف یوری ہوئی اور ریجھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہاتی کسی موقع برکسی ایک لفظ کی طرف توجہ کا مبذول نہ ہونا قرآن مجید بھولنے کومشکر منہیں ہے۔

> الاعلى: ٤ مين فرمايا: مرجوالله عابي بشك ده مرظام راور پوشيده كوجانتا ٢٥٠ بعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اوران کی توجیہ

بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بعض الفاظ کو پڑھنا بھول گئے تھے۔ مسور بن پزیدالاسدی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نماز میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ حاضرتھا' آپ نے پچھے

چھوڑ دیا ادراس کوئیس پڑھا' ایک مخص نے کہا: یارسول اللہ! آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے' تب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:تم نے مجھ کو یاد کیوں نہیں دلایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ا یک نماز پڑھائیٰ آ پ کی قر اُت میں آ پ یہ کچھاشتاہ ہوگیا' جب آ پ نماز سے فارغ ہوئے تو آ پ نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے فرمایا: کیاتم نے ہارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھرتم کوکس نے منع

كيا ؟ ( سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠٧)

حضرت أبى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين كدايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بميس نماز پرُ حالي اور آب

نِقْ آن مجید کی ایک سورت ہے کچھترک کر دیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اُلی نے کہا: یارسول اللہ! کیا فلال فلال آ بت منسوخ ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا جبیں حصرت أبى نے كہا: آپ نے اس آیت كوفيس برها تھا آپ نے فرمایا: تم نے

مجية تلقين كيون ميس كي ( تم في مجمعه بروقت لقمه كيون مبين ديا)؟ (أنتجم الاوسادة الحديث ١٣٠٨، العجم الكبيرة الحديث ١٣٢١٠)

مصنف کے مزد یک ان احادیث کا جواب میہ ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وکلم اس آیت کو بھولے نہیں تھے حتی کہ مید ا ادیث زرتغیر آیت کے معارض ہول کین اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض حکمتوں کو پورا کرنے کے لیے اس آیت کی قرات کی

طرف ہے آپ کی توجہ ہٹادی تھی اور وہ حکمت میر ہے کہ اگر امام ٹماز میں قر اُت کے درمیان کہیں بھول جائے تو مقتری کو جا ہے کہ دو امام کولقمہ دے اور قر اُت کے علاوہ اگر امام نماز کے کمی رکن کو بھول جائے تو اس کولقمہ دینا جائز نہیں ہے حتی کہ امام کو

ازخودیاد آ جائے اور وہ اس رکن کوادا کر کے محدہ سہوادا کرے الابیہ کہ امام نمازختم کرنے والا ہوتو پھراس کولقمہ دے دے اس کی صيل فتح القديرية اص• امن وارالكتب العلميه أبيروت اور فآوي رضويه جسم ٢٥٥م ٢٢٠٠ الأل يوريس ب-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لئے کے اشٹناء پرامام ماتریدی کی تقریر امام ابومنصور محد بن محدمتو في ٣٣٣ هذا المالي: ٧ كي تفسير ميس لكهة بين:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا بگر جواللہ چاہے، بعض مفسرین نے کہا:اس کامعنی ہے:گر اللہ جو چاہے گا وہ آپ کو قر آن مجیدے بھلا دےگا' لیکن میری رائے میں بیم عن سیح نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں ہے کچھ نہ بھولنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے اگر آپ قرآن میں سے کچھ بھول گئے تو بیآپ کی نبوت میں طعن ہو گا اور بعض احادیث میں بیدوارد ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت بھول گئے تھے لیکن بیدا خبار احاد ہیں جوعلم یقینی کا فائدہ نہیں

دیتی البته ان کے نقاضے پڑھل کرنا واجب ہے ہمارے زد کیک اس آیت میں اشٹناء کے تین محامل ہیں: (۱) انبیا پیلیم السلام اپی عصمت میں زلات (لفزشوں اجتہادی خطاءُ تمروہ تنزیبی یا خلاف اولیٰ کا ارتکاب ) ہے مامون نہیں

ہوتے کہ ان پر جوانعام کیا گیا ہے وہ ان سے زائل ند ہوجائے اگر چداب ہم پران کی عصمت طاہر ہوچگل ہے۔

كياتم نہيں و كيمية كه حضرت ابراہيم عليه السلام في الى قوم كردائل كے جواب ميں فرمايا:

کیاتم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے بحث کررہے ہوحالانکہ وہ ٱتُحَآجُوۡنِيۡ فِي اللهِ وَقَالُ هَاللهِ وَكَا اَخَافُ مَا

مجھے( کامل )ہدایت دے چکا ہے ٔ اورتم جن چیز وں کواللہ کا شریک تُغْرِكُونَ بِهَ إِلَّاكَ أَنْ يَشَاءَ مَ إِنْ شَيْئًا ﴿ (الانعام: ٨٠) قرار دیتے ہومیں ان ہے نہیں ڈرتا کاسوااس کے کہمیرا رب ہی

مشر کین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت نہیں چیوزی تو وہ آپ پر کوئی آفت یا مصیبت نازل کردیں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا' تمہارے بت مجھے کوئی نقصان مبیں پہنچا کتے' ہاں!اگر میرا رب ہی مجھ پر کوئی آ نت نازل کرنا چاہے تو ایسا ہوسکتا ہے' پس جس طرح حضرت ا براہیم علیہ السلام کے کلام میں بیدا سنٹناء ہے ای طرح زرتیفیر آیت میں اسٹناء ہے کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھا کیں گئے بھر

آپنہیں بھولیں کے ہاں!اگراللہ خود ہی جاہے تو ایسا ہوسکتا ہے۔

ای طرح حضرت شعیب علیدالسلام کے قصہ میں فرمایا کہ حضرت شعیب علیدالسلام نے اپنی قوم ہے کہا: اگر ہم تہارے دین میں آ جائیں تو پھر ہم اللہ پر جھوٹی قدافتر يناعلى الله كذران عُرنا في مِلْتِكُوْرَ بعد

Marfat.com

إِذْ نَظِينَا اللَّهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونُ كَنَّا أَنْ تَعُودَ فِيْهَا ٓ إِلَّا أَنْ

اور حفرت بوسف عليه السلام كے قصه ميں فرمايا: كَذَلِكَ كِذُنَّا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذُا اَعَالُوفِي

دِيْنِ الْمِلْكِ إِلَّا أَنْ يَتَمَاعُ اللهُ ﴿ (سِف ٢٠)

تَثَنَّا عَالِمُهُ مَنْ تُكَاطُّ (الإعراف: ٨٩)

تہت لگانے والے ہوں گئاس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں تمہارے

دین سے بیا کر رکھا ہے اور تمہارے دین میں وافل ہونا ہارے

لیے جائز نہیں ہے گریہ کہ اللہ جو جا ہے وہ ہمارارب ہے۔

ای طرح ہم نے پوسف کے لیے خفیہ تدبیر کی تھی وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کی رُو ہے نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ

جس طرح مذکور الصدر انبیاء کیم السلام کے عام اور کلی معاملات میں عادۃ کوئی اشٹناء نہیں ہوسکتا تھا، مگریہ کہ اللہ جاہے کیونکہ وہ ہرممکن پر قادر ہے ای طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا دیا تو آپ عادۃ اس کونہیں بھول سکتے

ینے کیکن اگراملنہ جا ہے تو ایسا ہوسکتا تھا' مگر ایسا ہوانہیں جیسا کہ دیگر انہا چیہم السلام کےمعاملات میں ایسانہیں ہوا اللہ تعالی نے صرف اپنی قدرت اور سلطنت کے اظہار کے لیے ایبا فرمایا۔

(٢) الله تعالی حاہے گا تو کسی تھم کومنسوخ فرمادے گا ادراس تھم کی آیت کو آپ کے دل ہے بھلا دے گا اور یہاں حقیقت میں آب كاكس آيت كوجولنا نبيس موكا بلكداس آيت كى تلادت كومنسوخ كرنا موكا، جيسا كداس آيت سے ظاہر موتا ہے:

مًا نَنْسُنْ حُمِنْ أَيَةٍ إُوْنُنُسُهَا نَانُتِ بِعَنْدِي مِنْهُمَّا ٱوْ جَمِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّه عَلَي مِن

ہے بہتر مااس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔

مِثْلِها ﴿ (القره:١٠١) (٣) اس آیت کے اسٹناء میں آپ کے بھولنے ہے مراد آپ کی توجہ بٹ جانا ہے'اور توجہ کے بعد وہ آیت آپ کو یاد آ جاتی ب جيے قرآن كے كيك اور ماہر حافظ سے ايما ہوتا ہے كہ وہ كى كام ميں مشغول ہوتو اس كى كى آيت كى طرف توجنييں

رہتی کیکن جب وہ بیغور توجہ کرتا ہے تو اس کو وہ آیت یاد آجاتی ہے اور ان تین جوابات سے اس آیت میں اشٹناء کامعنی

واضح موجاتا ہے۔ (تاویلات الل النة ج٥٥ ٢٣٩م مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٥ه) نبی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء پرامام ابن جوزی کی تقریر

امام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى حنبلي متوفى ٥٩٥ ه لكهت بن:

(1) حسن بھری اور تنادہ نے کہا: اللہ تعالی جس تھم کومنسوخ کرنا جا ہے گا اس کی آیت کو آپ کے دل ہے بھلا دے گا۔

(۲) اس آیت میں استناءاس آیت کی مثل ہے:

ۼٵڝۧٵڗؖؽٚڹؽڹۺؘڠؙۅ۠ٳڬڣ<u>ۣ</u>۩ڶؾٵڔٟڷۿؙڔڿڽۿٵۯڿؽڋڗٙ بدبخت لوگ دوزخ میں رہیں گے وہاں چیخیں کے اور

شَهِيْقُ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَ امْتِ السَّمَٰوْتُ وَالْأَرْضُ چلائیں گے 0وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے میں جب تک الاَمَاشَاءَ مَ بُكُ . (حود:١٠٧\_١٠٧) آ سان اور زمین برقرار ہیں' ماسوااس ونت کے جس ونت کوآ پ کا

یعنی اگر کسی وقت میں اللہ تعالی جا ہے گا تو کافروں کو دوزخ سے نکال لے گا کین اللہ تعالی ایبانہیں جا ہے گا'ای طرح

اگرالله عاسة كا تو آپ قرآن مجيد بمول جائيل گے ليكن الله تعالى اييانبيں جاہے گا۔ (زادالمسيرج٩ص٩٩٥٨ أكتلب الاسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

Marfat.com

تبيار القرآن

صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لئے کے استثناء پرامام رازی کی تقریر

امام فخرالدين محربن عمررازي متوفى ٢٠١ ه كصيرين

اس آیت میں نہ کوراشنناء کے متعلق دوقول ہیں'ایک قول میہ ہے کہ ریباشٹناء حقیقت میں حاصل نہیں ہوا اور بی صلی اللہ

علیہ وسلم اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولے اس اعتبار ہے اس اشٹناء کے حسب ذیل محامل ہیں:

اس آیت میں ترک کے لیے 'الا ماشاء الله' 'فرمایا ہے (جیسے ہم ان شاء اللہ کہتے ہیں: )اس کی دلیل میآیت ہے: وَلا تَقُونَ إِنِهَا في وَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَنْ تَشَاءَ اللَّهُ (اللَّهِف ٢٣٠) . ہوں⊙مگریہ کہاللہ جاہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بول فرمایا: میں تمام معلومات کو جانے والا اور ہر چیز کے انجام کو تفعیلاً جانے والا ہول اس کے ہاوجود میں متعقبل میں وقوع کی خبرتییں دے رہا تو آپ کواور آپ کی امت کو ببطریق اولی نہیں جا ہے کہ وہ متعقبل میں

کسی کام کے وقوع کی خبردیں۔ (۲) الفراء نے کہا:اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ جو جاہے گا سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دے گا' مگر اس استثناء کو ذکر کرنے ہے مقصود میرے کہ اگر اللہ میدارادہ کرے کہ وہ آپ کو بھو لنے والا بنادے تو وہ اس پر قادر ہے جیسے اس نے فرمایا ہے: وَكِينْ شِمُنَاكِنَدُ هَبَيْ بِالَّذِي فَي أَوْ كَذِينَا إِلَيْكِ. اوراً كريم عاين توجوهي بم نے آپ پر نازل كى ہم

(بی اسرائیل:۸۲) اس کوسلب کرلیس-حالانکہ ہم توقعلی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایبانہیں جا ہا اوراس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوآپ کے رب ک

قدرت بتانا چاہتا ہے حتیٰ کہ آپ بیرجان لیں کہ آپ کا نہ بھولنا آپ کے رب کے نفٹل اور اس کے احسان کے سب سے ے آپ کی ایل توت حفظ کے سبب سے نہیں ہے۔

(٣) جب الله تعالیٰ نے اس اشٹناء کا ذکر فرمایا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نز دیک بیه دوسکتا تھا کہ آپ پر جوجھی وی نازل ہوئی ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر اس کوآپ بھول جا کیں اس لیے آپ ہروقت اور ہرحال میں قرآن مجید کی طرف جمر پور

(۴) اس اشٹناء سے مقصودیہ ہے کہ آپ ہالکل نہیں بھولیں گئے جیسے کوئی فخض اپنے ساتھی سے کہے:تم میرے مال میں حصہ دار ہو محر جواللہ جا ہے حالانکہ وہ اشٹناء کا بالکل ارادہ نہیں کرتا۔

دومراقول بيب كديدا شفاء حقيقت مين داقع مواب ادراس تقدير يرحب ويل محامل مين:

(۱) زجاج نے کہا:اس آیت کامعنی ہے: گمراللہ جو چاہے گاوہ آپ بھول جائیں گئے کیونکہ آپ بھول جاتے تھے کچراس کے بعد آپ اس کو یاد کرتے تھے' لیکن آپ دائما اور گلی طور پر جھی کسی آیت کونہیں بھو لتے تھے۔روایت ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت کو پڑھنا جمول گئے اور حضرت ألى بن كعب نے بيدگمان كيا كدوه آيت منسوخ بوگئى ہے انہوں نے آپ سے یو چھا تو آپ نے فرمایا: میں اس کو بھول گیا تھا۔

(۲) مقاتل نے کہا:اس کامعنی ہے:اللہ جو جا ہے گا آپ کو بھلا دے گا اوراس بھلانے ہے مرادمنسوخ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ

ہم جس آیت کومنسوخ کردیں یا اس کو بھلا دیں تو ہم اس ۣڡٵڹؙۺڂؙڡڹٳؾ؋ٟٳۮؙڹؙڛٚۿٳؽٵ۫ؾ؈ۼؽڔۣڡؚڹؙۿٳٙٲۅؙ

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

491

Marfat.com

حبيار القرآر

کر سنتہ۔ وکیان کُنٹٹوعلی سَفَی وَکَمْ تَکَجِدُاوْاکَاتِیَّافَرِهِنَّ اگرتم سَرْمِی ہواورتم کو(قرض کی دستاویز) کلینے والا نہ لیے قرف وُضِیَّة طُمْ (البقرہ:۲۸۳) توتم (قرض کے عوض) رہی کو کہ کہ اگر و

نْدُوْضَةُ \* (البقرہ:۲۸۳) اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قرض کی رقم کو کیکھنے والا ٹل جائے تو چھرقرض کے عوض ربین رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قرض کی رقم کو کیکھنے والا ٹل جائے تو چھرقرض کے عوض ربین کردگھنا جائز نہیں ہے۔

ان مثالوں سے جہاں اعتراض ندکور کا جواب ہوا وہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کا بیہ مؤقف سیح ہے کہ احکام شرعیہ میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا۔

نفیحت کے نفع آ ورہونے کی شرط عائد کرنے کے فوائد

باقى يىترط جولكانى گئ بے كدا كرفيعت ان كوفائده دية ان كوفيعت كرين اس كے حسب ذيل فوائد ہيں:

(۱) اُگر کوئی مقصود کی شرط کو عائد کرنے سے زیادہ بہتر طور پر پورا ہوتا ہوتو شرط کا عائد کرنا مناسب ہے لہذا جن کوفسیحت فائدہ دیے ان کوفسیحت کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(۲) اس آیت میں صراحة بیفر مایا ہے: ان کوفقیحت کریں جن کوفقیحت فائدہ دیۓ اور بیتھم التزاماً اس کو پھی متضمن ہے کہ جن کوفقیحت فائدہ ندد نے ان کوبھی فقیحت کریں تا کہ اتمام ججت ہوجائے اور آپ کے مطلقاً ھادی ہونے کا تقاضا پوراہو۔ (۳) اس آیت میں رسول اللہ علیہ دیملم کو اس امر برمطلع فرمایا ہے کہ کفار کوآپ کی فقیحت فائدہ ہمیں دے گی وہ ایخ ضد

۱) اس آیت میں رسول اللہ سی اللہ علیہ و سم لواس امر پر سی فرمایا ہے لہ لفار تواپ سیحت فا ندہ میں دے می وہ ای صد اور ہٹ دھری کی وجہ ہے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔ میں

( ٣) نی صلی الله علیه و ملم نے کفار کوئی بار نصیحت کی تحرانہوں نے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ آپ بہت غم کین اور افسر دہ ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ کی تمل کے لیے بیآ ہے ناز ل فرمائی:

وَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ إِبِيَبَا إِلَّهُ كَاكِرُ بِالْقُنْ أَنِ مَنْ يَخَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

دَعِيْدِ ○ ( قَ ٢٥٠ ) صرف ان بى لوگول كو قر آن مجيد سے نفیحت سيجے جو (عذاب

آ خرت کی) وعیدے ڈرتے ہوں 🔾

لینی عام لوگول کونفیسحت کرنا ابتداءً تو ضروری ہے لیکن بار باراور پیم صرف ان ہی لوگوں کونفیسحت کرنا ضروری ہے جن کے چق میں نفیسحت کرنا مفید ہو۔

ایک اوراعتراض میہ ہے کہ تمی حکم کے ساتھ کی شرط کو عائد کرنا 'اس کے حق میں تو درست ہے جس کو انجام کا پتا نہ ہؤاللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اس کوعلم ہے کہ کفار کو پی قیسےت فائدہ نہیں دے گی مچراس نے بیشر طریوں عائد کی کہ اگر فیسےت فائدہ منابعہ میں میں میں انہ

د ئاس کوقو معلوم ہے کہ کفار کونفیحت ہے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلیخ اور پیغام بیعیز کا حکم اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو عواقب اُمور اور مغیبات کاعلم ہوتا دوسری چیز ہے

ادران میں سے کوئی ایک دوسرے پر پی خمیس ہے جیسے اللہ تعالی نے حضرت موکی اور حضرت ہارون علیجا السلام سے قربایا:

فَعُولَا لَهُ غُولًا لَتِمِنَّا لَمُكَلَّهُ مَيَّتَ لَكُرُاوُ يُعْشَى ٥ آپ دونون فرعون كساته زى سے بات كرين شايده

(طانهه) نصیحت عاصل کرے یا ڈرے O

عالانکداللہ تعالی کوخوب علم تھا کہ فرعون تھیجت حاصل کرے گا نہ ڈرے گا۔ ایک حوال میہ ہے کہ کیا ہیدام منضبط ہے کہ آپ کتی بار عام لوگوں کو قیصحت کریں تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو

تبيار القرأر

امام رازی نے فرمایا: اس کا انضباط عرف میٹنی ہے۔ (تغییر کبیرج ۱۱۳س)

مصنف کے نزویک عام تبلیغ کا حکم اس وقت تک تھا' جب تک ہے آیت اور ق: ۴۵ ناز لنہیں ہوئی تھی اور جب بدآیات نازل ہو گئیں تو اب آپ پر صرف ان ہی لوگول کے لیے نصیحت کرنا ضروری ہے؛ جن کو نصیحت فائدہ دے یا جو آخرت کی وعید

الاعلىٰ: ١٠ ميں فرمايا: عنقريب و وضخص نصيحت قبول كرے گا جواللہ ہے ڈرتا ہے 🔾

الله ہے ڈرنے والے کا مصداق

و ہی مخض آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا' جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے یارونے آخرت کے عذاب ہے ڈرتا ہے ادر یہ د ہی لوگ

ہیں جواللہ عزوجل کی توحید پڑآپ کی رسالت یراور قرآن کے کتاب ہوایت ہونے پرایمان لاتے ہیں 'برے کاموں ہے بیجة ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور یہ ایمان ہی ان کوآپ کی تقییحت کے قبول کرنے کی ترغیب دیتا ہے بہی اس شخص کو بھی تقییحت ک حاتی ہے جو آخرت کی امید رکھتا ہے گر آخرت ہے ڈرنے والے کے لیے تھیجت زیادہ مفید ہے تشیری نے کہا: ان آیوں كامعنى يد ب كدآب بالعموم فيحت يجيئ اگرچداللد ب ورن والول ك لي فيحت زياده مفيد ب كونكدالله تعالى كاخوف دلوں میں ہوتا ہے اور دلوں کے حال بر صرف اللہ تعالی مطلع ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ آپ ہڑ خص کو نصیحت

کرتے رہیں' کیونکہ کوئی مخص نصیحت کو قبول کرے یا نہ کرئے آپ کوتو بہر حال نصیحت کرنے ہے اجروثو اب ملے گا۔ امام رازی نے کہا ہے کہ بیر آیت حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک قول میر ہے کہ میر

آیت حضرت ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

الاعلیٰ:۱۳-۱امیں فرمایا:اوراس نصیحت ہے بڑا بدبخت دور رہے گا 0 جو بڑی آ گ میں جائے گا 0 پھر وہ اس میں نہ

م سے گانہ جئے گا0

برنی آگ کا مصداق

الله تعالیٰ کی تلوق کی دو تشمیس ہیں: مؤمنین اور کافرین اور مؤمنین الله تعالیٰ ہے ڈریتے ہیں اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نقیحت کو قبول کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں' سو جو شخص آپ کی نقیحت کو مستر دکر دیے' وہ کا فر بوگا اور بہت برا بدبخت ہوگا اور وہی بہت بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

بہت بری آ گ کی تفییر میں کی قول ہیں: حسن بھری نے کہا: بہت بری آ گ دوزخ کی آ گ ہے اور چھونی آ گ دنیا کی آ گ ہے ایک قول یہ ہے کہ جیسے گنا ہوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک اکبر ہے اس کے بعد شرک

امغرب یعن ریا کاری اس کے بعد ماں باپ کی نافر مانی ہے اس کے بعد قطع رخم ہے ، مجرد مگر گناہ کبیرہ ہیں ای اعتبار نے دوزخ تے بھی مختلف درجات ہیں اورسب سے بڑا درجہ کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے ب ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّازْلِهِ الْرَسْفَلِ مِنَ النَّارِّ . بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں

(التساه:۱۳۵)

، يعنى بهت برايد بخت دوزخ مين بهوگا تو جو شخص بهت بزايد بخت ایک سوال بہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ''ایشہ اور بہت بڑا بحرم ندہو کیا دہ دوزخ میں داخل ٹیمیں ہوگا؟اس کا جواب میہ ہے کہاس آیت میں 'امنسقی'' بہ منی''نسبقی'' ہے یعنی جوشخص کافر ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا خواہ پڑا کا فرہویا چھوٹا۔

بحرفر مایا: پھروہ اس میں ندمرے گانہ جیئے گاO

بعنی اس پرموت نہیں آئے گی تا کہ اس کوعذاب ہے نجات ال جائے اور ندوہ اس طرح زندہ رہے گا کہ زندگی ہے لطف کے جیسے فریایا:

الھاسكے جيسے فرمایا:

ندان کی قضای آئے گی کدمرجا کیں اور نددوزخ کاعذاب

لاَيُقْتَمٰى عَلَيْهِ مُؤَنِّيَمُوْتُوَّا وَلِاَيْخَ فَكَّ عَنْهُ ۚ وَثِنَ عَنَا إِيهَا ﴿ (وَالْمِ:٣١)

ئى ان ئے كم كيا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے منک جس نے اپنا باطن صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا 10اور جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا' کچر وہ نماز پڑھتار ہا0 بلکہ تم ونیا کی زندگی کو ترجیح ویتے ہو 10اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے 0 بے شک میہ نصیحت پہلے صائف میں بھی (غدکور ) ہے 10ابراہیم اور مومل کے صحائف میں 10(الاطنۃ 19سم)

تزكية نفس كامعني

۔ اس سے پہلی آ چوں میں اللہ تعالی نے کفار کا اور ان کی ہٹ دھری اور ان کے آخر دی انجام کا ذکر فرمایا تھا اور جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے بعد مؤمنین کا ذکر فرما تا ہے اور وعید کے بعد اور عذاب کے بعد ثواب کا ذکر فرما تا ہے ' اس لیے ان مؤمنوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنا تڑکیہ کرلیا اور اپنایا طن صاف کرلیا۔

سیسی کی اس بد بحث ہے کہ تزکید ہے کیا مراد ہے؟ امام رازی کی رائے بدہ کہ تزکید ہے مراد ہے: کفروشرک کوترک کر کے اپ باض کو صاف کرنا اور کفر کی تاریخی کو اپ قالب قلب ہے زائل کر کے اس کو ایمان کے نور سے روٹن کرنا کی کو کلہ اس آیت میں مطلق تزکید کا فران کی اور جب کمی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا کائل فرد ہوتا ہے اور جب کمی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا کائل فرد ہوتا ہے اور ترکید کا کائل فرد کفر اور کر کے اس کے مراد اس کا کائل فرد ہوتا ہے اور تزکید کا کائل فرد کفر اور کر کے اس کے معرف ہے کہ حضرت این عباس رضی الشریخ ہمانے فرمالیا: 'تو می '' کامنی ہے: ''لا

اله الا الله" روهنا\_ (تفيركبيرج ااص ١٣٥)

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنها بيان كرت بين كه نبي صلى الله عليه وسلم في و فك الفتر من تتركي " كي تغيير من فرهاي جس في الإ المه الا الله" كي شبادت دى اورييشبادت دى كه مين الله كارسول بول اور" وَدَكْكُرَاهُ عَرَايَة وَصَلَى " كى تغيير من فرهايا بديا بج نماذ ول كي هنا فلت كرتا ہے -

ر بیان ایر ارقم الحدیث ۲۲۸۳ ماده المنفی نے کہا: اس مدیث کی سند میں عمادین اجمد العرزی متروک ہے۔ مجمع الزوائد ج عل ۱۳۱۷)

د دسرے مضرین نے بیے کہا ہے کہ تزکیہ ہے مراد ہے: کفر وشرک اور ہرقتم کے کمیر ہ گنا ہوں گی آ لووگ سے قلب کوصاف کر دینا اوراس کی تابید ان آیاہ ہے ہوتی ہے:

لَا يَقِهُو بِ حَمْل ايران والول نے قلاح حاصل كر لى جوائي يَالَيْنُونِيَ فَارَ وَلَ مِي خَشُوعَ كُرتے بين ١٥ ورجو به بوده باتوں سے مند موثر عُلُونَ فَى لَيْتِ بِين ١٥ ورجو اپنا باطن صاف كرنے والے بين ١٥ ورجو لوگ وَهِيْنَ فَى اپنا مِيْسُ مِ كَا بَعِلْ كَى حَاظَت كُرنے والے بين ١٥ موالي بيديوں كے الْنَائِينُ بِينَ بِيانَديوں كے موسے شك ان ميں وہ طامت كي ہو كئيں

ڡۜڎۯڬڷ؆ۘڶٮٛڣؙٷٷؽٵڒؽؽؽٷڡؙڡڣٛڞڵڗؖؾۿ۪ۿ ڂۺٷڽؙػٲڷڒؽؽؘۿۏۼڛٲڵڣٚۄڡ۫ؠڝؙٛٷػۊڷڒؽؽ ڡؙ؋ڸڵڒٷۊٵڝڬڒؽ۞ڎٲڵڽؽڹۿؠؙڮٷڎڿۿڂڟڟٷؽ ٳڒۼۜٙڮٲڎڗٳڿۣؠؠٛ؋ۯڡٵڡػڴڞٳؽؾٵؙۼٛؠۼٙڒٷڬڽؿؿؿ ۻٙڽٳڹۼؙؽڗڒٳڿۣؠؠٛ؋ۯڡٵڡػڴڞٳؽؾٵۼٛؠۼٙڒٷڴڒڽؿؿؿ

سبار القرآر

ہیں0اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سو وہی لوگ <u>ڡ</u>ؙؙۿٳٳڬڡ۬ڵؾؚؠؗ؋ۅؘۼۿۑڔۿٳڶٷۅٛڹ۞ۅؘٳڷؽڹؽؽۿؙۼڮڡڵٳؾؠؗ (الله کی حدود ہے) تجاوز کرنے والے ہیں (اور وہ لوگ جو اپنی يُكَافِظُونَ وَأُولِيكَ هُمُ الوامِ ثُونَ فَالَّذِينَ يَرِي يُورَّونَ الُقِنْ وَوُسَ مُمْ فِيهُمّا خَلِكُ وَنّ (المؤمنون:١١-١)

امانتوں اور عہد کی پاس داری کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو ا پی نمازوں کی نگہانی کرنے والے میں 0دی لوگ وارث مِن ⊙جو جنت الفردوس كي وراثت يا ئيس كے وه اس ميس بميشه

ریخے والے ہیں 🔾 حافظ جلال الدين سيوطي نے الاعلیٰ: ۱۵\_۱۲ کی تفسیر میں حب ذیل آ ثار ذکر کیے ہیں۔

امام ابن ابی حاتم نے جھزت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا: جس نے شرک کوٹرک کیا اور عید کا اقر ار کیا اور

یانچوںنمازیں پڑھیں۔ ا مام بیعتی نے ''الاساء والصفات'' میں عکرمہ ہے روایت کیا ہے: جس نے ''لا الله الا الله'' بڑھا۔

ا مام این ابی حاتم نے عطاء سے روایت کیا ہے جس نے بہ کمٹرت استغفار کیا۔ (تغییر امام ہن ابی حاتم رقم الحدیث:١٩٢٣١) امام عبدالرزاق اورامام ابن ابی حاتم نے حضرت قیادہ رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے جس نے

> نيك عمل كيدر تغيرامام ابن الى عاتم رقم الحديث: ١٩٢٣٢) بہ کی تفییر صدقہ ُ فطرقر اردینے کے متعلق احادیث اور آثار

امام بزاراً مام ابن ابی حاتم اور امام بیمقی نے سندضعیف سے عبد اللہ بن عمر دبن عوف ہے ٔانہوں نے اپنے والد ہے اور

انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے:

ك متعلق سوال كيا عميا توآب في مايا" تحدّ الحكيمن تذكل " عمر اوصد قد فطرب - (تغير امام ابن عام رقم الحديث ١٩٢٣٣) ا مام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن نمازعیدید صنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطرادا کرتے۔

المام ابن مردوبیا در امام بین فی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبماے روایت کیا ہے کہ بیر آیت اس لیے نازل ہوئی ہے

كمعيدكى نمازك لي جانے سے يملےصدقة فطراداكيا جائے۔ المام ابن جربر اورامام ابن ابی حاتم نے حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے : جس شخص نے

ا پنے مال کو پاک کیا اور جس مخص نے اسپنے اخلاق سے اپنے باطن کو یا کیزہ کیا۔

ا مام سعید بن منصور اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے: اللہ اس شخص پر رحم فر مائے جس فصدقه كيا ، مجرنماز يرهى ، مجرانهول في يدآيت يرهي - (تغيرامام ابن الجي ماتم رقم الديث: ١٩٢٢٠)

(الدراكمثورج ٨ص ٣٣٥ واراحياءالتراث العرلي بيروت ٢٠١١ هـ)

علد دواز دہم

تز کیدکامعنی ہے:اینے قلب سے عقائد باطلہ اور گناہ ہائے کبیرہ کی طرف میلان کوزائل کرنا اورخضوع اورخشوع ہے نماز پڑھنے کامعنی ہے ہے: جو مخص اینے رب کے سامنے منکسر اور متواضع ہوتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت ہے

منور ہوجاتا ہے؛ پھراس نور کی وجدے اس کے تمام اعضاء سے خضوع اور خشوع ظاہر ہوتا ہے۔ تبيار القرآر

Marfat.com

فقباء ثافعیہ نے کہا ہے کہ نماز کی' نہ تحبیسو ۃ الافت اح' میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اور امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے فربایا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے اگر اس نے اللہ اعظم کہدیا نچر بھی نماز کو شروع کرنا تھیج ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے:'' حَذِکْکُرَ اسْحَ مَرَتِیہ فَصَلَیٰ ہے'' (الائل:۱۲) س نے اپنے رب کا نام ذکر کیا بھر نماز پڑھی۔ الاعلی: ۱۲ میں فرمایا: بلکتم دنیا کی زندگی کو ترقیج ہو۔

الان ۱۰ سار عایا بید مردیا کار ندگ و دیا و کیا ۱۳۰۶ د نیا کی لذتوں کو آخرت کی نعمتوں پرتر نیچ دینے کی مذمت میں احادیث اور آ خار

اس آیت کا معنی ہے کہتم دنیا کے مشاغل اور دنیا کی لذات کو آخرت کے مشاغل اور آخرت کی لذات پر ترج و دیے ہو۔
امام احمد بن حنبل متوفی اسلام اللہ بن حسرت ایوسعید ضدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں۔
کہ رسول الله صلی الله علیہ و کہ ہم میں عصر کے بعد ہے خروب آفیاب تک خطید دیا ہم میں ہے جس نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا 'اس خطیہ میں آپ نے قیامت تک ہونے والے اُمور کو بیان فرمادیا' آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کے بعد فرمایا: یہ دنیا مرسبز اور شیشی ہے اور اللہ تم کواس میں ظیفے بنانے والا ہے مود کیھنے والا ہے کہتم اس میں کیا تمل کرتے ہو سنوا تم دنیا اور عور تواں سے بچولے الحدیث

(منداحدة ٢٣٥) اطبع قديم منداحه ج١٥٥ ع٢٢ رقم الحديث: ٣٣١ ١١١ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٠ هـ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُ حد کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا: بے شک اللہ کی تئم! میں اب بھی اپنے حوش کو دکھے رہا ہوں اور جھے روئے زیٹن کے خزانوں کی چابیاں دے د کی تئی ہیں اور ب شک مجھے پہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم سب مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم پر بیڈ خطرہ ہے کہ تم ونیا میں رغبت کروگے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۲۴ سنن ابوداؤ رقم الحدیث: ۳۲۲۳ مسنداحدج ۲۲۹ (۱۳۹

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے د نیا ہیں رغبت کی اور اللہ صلی د نیا عیں رغبت کی اور اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انتا اندھا کر دے گا اور جو دنیا ہیں رغبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انتا اندھا کر دے گا اور جو دنیا ہیں بیٹ ہیں ہوگی اور بخر خیل میں ہوگی اور بخر خیل اور جو دنیا عطافر مائے گا نیز فرمایا: سنوا تمہم کر ہے گا اور اس کی امید تم کر ہے گا جس کو بغیر کی کردی کے حکومت حاصل نہیں ہوگی اور بغیر بخل اور بخر کے حکومت حاصل نہیں ہوگی اور بغیر دیں سے نکلئے اور خواہش کی بیروی کے عمیت حاصل نہیں ہوگی سنوا جس محض نے ایسے نمائنہ کو پیا اور حصول عزت پر قدرت کے باو جو دفر لت پر صبر کیا اور حصول عزت پر قدرت کے باو جو دفر لت پر صبر کیا اور حصول عزت پر قدرت کے باو جو دفر لت پر صبر کیا اور حصافر امرائی دواہت کیا تو اللہ اس کو پیاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا در صبہ الادا باج می ۲ مساخصا خس ایسری نے اس کو مرسل دواہت کیا ہے )

معترت ابن عررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے لوگو! بید و نیا ہلاکت کا گھر بے مختر ہے کا گھر بے مختر ہے نیا کی کشار گئی کشار کے مختر ہے کا گھر بنا کے کشار کے بیان کیا وہ دنیا کی کشار گئی سنو! اللہ نے دنیا کو آز ماکش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجا م کا گھر بنایا ہے کو آز ماکش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجا م کا گھر بنایا ہے کو آز ماکش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کا تو اب بنا دیا اور آخرت کا تو اب دنیا کی آز ماکش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کا تو اب بنا دیا اور آخرت کا تو اب دنیا کی آز ماکش کا عوض ہے کہا در اس کی لذتوں ہے آخرت کے مصاب کی وجہ ہے بچھے اور اس کی لذتوں ہے آخرت کے مصاب کی وجہ سے بچھے اور اس کھر کو آباد کر آباد کرنے ہے مطاب نہ در کھو جس سے اور اس گھر کو آباد کرنے ہے در کم و نیا سے مطاب نہ در کھو جس سے اور اس گھر کو آباد کرنے ہے در کم و زیان کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور تم و نیا ہے میطان نہ در کھو جس

تبيار القرآن جلدوازدتم

جتناب کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے ورنہتم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اس کی سز ا کے مستحق ہو گے۔ (الفردول بما ثورالخطاب رقم الحديث: ٨١٨٢)

حضرت ابن عمال رضی اللهٔ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے سب ہے ہُر پ لوگ وہ ہیں جن کو نعتول سے غذا دی گئ جو بہت لذیز کھانا کھاتے ہیں اور بہت عمدہ کیڑے پہنتے ہیں وہ ی یقینا میری امت کے

ب سے بُرے لوگ میں اور جوشخص کسی ظالم سربراہ کی وجہ سے ملک سے بھاگے وہ نافر مان نہیں ہے بلکہ ظالم سربراہ ملک نافر مان ہے سنو! خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (الفردوں بما تو رافظاب رقم الحدیث ۲۷۴۷)

ا مام ابن جریرا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ الاعلی پڑھی جب وہ اس آیت پر پنینے:'' بَلُ تُوَوُّ شِرُوُنَ الْمُحَيْوةَ الدُّنْيَالَ ۖ ''(الافل:١١) تِو إنهول نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو

كر فرمايا: ہم نے آخرت كے اوپر دنيا كوتر جي وے دى ہے ، پھر انہوں نے كہا: ہم نے دنيا كواس ليے ترجي دى ہے كہ ہم نے دنيا کی خوش نما چیزوں کو دنیا کی (حسین) عورتوں کو اور دنیا کی کھانے یہنے کی لذیذ چیزوں کو دیکھا اور آخرت کی نعمیں ہم ہے

عائب خيس اورہم نے جلد ملنے والی چیز وں کو تا خیر سے ملنے والی نعتوں پرتر جی دی۔ (جامع البیان قم الحدیث ۲۸۱۵۸) الاعلى: ١٤ مين فرمايا: اورآ خرت ہى بہت عده اور جميشه باتى رہنے والى ہے ٥

أخروى تعمتول كالضل مونے كى وجوه

آ خرت حسب ذیل وجوہ سے دنیا ہے بہتر ہے:

(۱) آخرت جسمانی اور روحانی سعاوتوں پرمشمل ہے جب کد دنیا میں صرف دنیاوی لذتیں ہیں۔

(۲) ونیا کی لذتیں مصیبت اٹھانے کے بعد ملتی ہیں اور آخرت کی لذتیں ابتداء ملتی ہیں۔ (٣) دنیا کی لذتوں کے ساتھ میڈ کربھی ہوتی ہے کہ بیلزتیں کی وقت بھی زائل ہو عتی ہیں۔

(٣) ونيا كى لذتيس فاني بين اورآ خرت كى لذتين باتي بين\_

الاعلیٰ: ۱۸ میں فرمایا: بے شک بیر (نفیحت) پہلے صحائف میں بھی ( مَدکور ) ہے O

کون سی نفیبحت سابقہ صحا کف میں مذکور ہے؟

اس میں اختلاف ہے کہ اس نفیحت کا اشارہ کس طرف ہے بعض علاء نے کہا: اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی تو حید سید نامحم صلی الله عليه وملم كي رسالت كفا ركوعذاب كي دعميدا ورمؤمنين كوثواب كي بشارت كي طرف ہے۔

بعض علماء نے کہا اس کا اشارہ'' قَدْ اَفْلَةِ صَنْ تَذَكّٰي ۖ ''(الاللي:١٠) كي طرف ہے اوراس ہے تقصوديہ ہے كہانسان اپنے نفس کو ہرنا مناسب کام سے پاک اور صاف کرئے قوت نظریہ کو تمام عقائد باطلہ سے پاک کرے اور قوت عملیہ کو تمام ندموم

اخلاق ہے یاک کرے۔ '' دَخُكُرُ اَسْحَرَى آبِهِ ''(الالل: ١٥) مِن بية تايا ہے كه انسان اپني روح كوانلد تعالى كى معرفت ہے منور كرے اور'' فيصلى

میں بیر بتایا ہے کدانسان اپنے اعضاء کواللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے مزین کرے۔

' بُكِنْ ثُخُوْثِرُوْنَ الْمُحَيْدِةَ الدُّنْمَيْلَ ﷺ ''(الاٹل:۱۲) مِن بياشاره بے كدانسان كو چاہيے كدوه و نياكى زيب وزينت ميں غافل ہوکراللہ تعالیٰ کی اطاعت ادرعبادت کوفراموش نہ کرے۔

'وُالْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْغِي ٥٠ '' (الاعل:١٤) مين ميره نمائي كي بي كما انسان ير لازم بي كدوه آخرت مين الله تعالى ك تبيار الق آ بے شک پی( قرآن)انہاِء سابقین کے صحائف میں بھی

ا کی طرف رغبت کرے اوراُ خروی انعامات کی طرف۔

اور چونکدا شارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جوزیادہ قریب ندکور ہواس لیے متبادریہ ہے کدیدا شارہ الاعلیٰ: ۱۷ کی طرف ہے

اوراس آیت کی نظیریه آیت ہے:

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرالُا وَكِينَ ۞ (الشراء:١٩٢١)

الاعلى: ١٩ ميں فرمايا: ابراہيم اور موئ كے صحائف ميں ٥

اس آیت میں الاعلیٰ: ۱۸ کا بیان ہے ٔ الاعلیٰ: ۱۸ میں فر مایا تھا: بےشک بیر نفیجت ) پہلے صحائف میں بھی ( ندکور ) ہے اور الاعلى: ١٩ بير ان صحائف كابيان ہے كه ان صحائف ہے مراد حضرت موىٰ اور حضرت ابرا جيم عليجا السلام كے صحائف جيں -

ندکورے0

انبهاء عليهم السلام اوران كے صحائف كے متعلق تفصيل حسب ذيل حديث ميں ہے: نبیوں ٔرسولوں ٔ کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کی شخفیق

امام ابولعیم اصبها نی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع ہے متعلق اس روایت کا

ورمیانی حصہ ہم پیش کررے ہیں۔ حضرت ابوذ ررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ! انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ

چہیں ہزار میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تین سوتیرہ جم غفیر ہیں میں نے کہا: بہت اچھے ہیں میں نے کہا: یارسول اللہ! کیہا نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: آ دم میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے

فر ہایا: ہاں!اللہ تعالیٰ نے ان کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی پہندیدہ روح پھوتی کھران کواپنے سامنے بنایا کھرآ پ نے فر مایا: اے ابوذ را جار نبی سریانی ہیں: آ دم شیث اور خنوخ 'بیاور ایس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے خط تھینچا اور نوح '

اور چار نبی عرب ہیں:هودُ صالح؛ شعیب اور تمہارے نبیُ اے ابوذ را میں نے محرض کیا: یارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے تنتی کتابیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا: موصیفے اور جار کتابیں شیٹ پر بچاس صحفے نازل کیے گئے خنوخ پرتیس صحفے نازل کیے گئے ابراہیم

پروس صحیفے نازل کیے گئے اور موی پرتورات سے پہلے دس صحیفے نازل کیے گئے اور تورات انجیل زبوراور فرقان کو نازل کیا گیا۔ (صلية الاولياء ج أص ١٤٤ مطبوعه وارالكتاب العربي بيروت كهماه)

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپنی سیح میں حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (موار دالغلمآن ص ۵۲٫۵۴ مطبوعه دارا لکتاب العلمیه 'بیروت )

ا مام احمد نے بھی دوسندوں ہے اس حدیث کو حضرت ابوذ رہے روایت کیا ہے گمر اس میں تین سو پندرہ رسولوں کا ذکر ے\_(منداحد ج٥ص ٢٦٦ - ١٤ مطبور كتيداسلائ بيروت ١٣٩٨ ه)

ا ما بن عسا کرنے بھی اس حدیث کو حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے۔

( تهذیب تاریخ دمثق ج۲ ص ۳۵۷\_۳۵۲ مطبوعه دارا میاءالتر اث العرلی میروت ۲۵۸ه ۵)

حافظ آہیٹی نے بھی امام احمداورامام طبرانی کے حوالوں ہے تین سویٹدرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ے۔ ( مجمع الزوائدج اص ٩ ١٥ مطبوعه وارالكتاب العرلي بيروت ٢٠٠٠ ما

جلد وواز وہم Marfat.com

بورة الاعلى كي تفسير كا اختيام

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٢ شعبان ١٣٢٦ه/٢ اكتوبر ٥٠٠٥ء كوسورة الاعلى كي تفسير مكمل مو گئي رب العلمين! جس طرح آ ب نے اس سورت کی تنظیر تکمل کرا دی ہے' قر آ ن مجید کی ماقی سورتوں کی تغییر بھی تکمل کراد س' میں جن امراض میں مبتلا ہوں مجھےان سے شفاءعطافر مائیں' مجھےمزیدتوانائی عطافرمائیں' صاحب زادہ حبیب الرحمان (پریڈنورڈ)'مولا ناعبدالمجید (برشل)' ثميينه بهن (برشل) مولانا اساعيل نوراني ( كراجي) شيخ نجيب الدين ( كراجي ) شفتي بها كي شيم بها كي سيدعمير ( كراجي ) ،

اورمفتی منیب الرحمان ( کراچی ) سیدمحن اعجاز (لا ہور )اورفوزیہ بهن (لا ہور )اور میرے تمام محسنین اور احباب کواور مجھ کو دینا اور آخرت کی مشکلات اور آفات و بلیات ہے محفوظ اور مامون رکھیں اور آخرت کی دائی نعمتیں اور جنت الفر دوں عطا فرہا ئس'

میری والدہ ماجدہ میرے والدگرا می اورمیرے تمام اساتذہ کی اورتمام تلاندہ اور جملہ قارئین کی منفرت فریائیں اورمیری تمام تصانیف کوتا قیام قیامت باقی'مرغوب اورفیض آ فریں رنھیں ۔ آمین یارب انعکمین ۔

> و صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين وعلى آله و اصحابه و از و اجه و ذرياته و امته اجمعين.





نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الغاشية

## مورت کا نام اور وجهُ تسمیه اور اس کے متعلق احادیث ·

اس سورت كانام الغاصية ب كيونكه اس سورت كي ابتدائي آيت مين 'الغاشية' ' كالفظ باوروه آيت سيب:

ب شک آب کے پاس ڈھانینے والی چیز کی فہرآ چی ہے 0 هَلْ آتُلُكُ حَدِيثِتُ الْفَاشِيكِينُ (الغاشة)

اس آیت میں 'هل'' برمنی' قد'' بے لینی تحقیق'''المغاشیة'' کامعنی: ڈھانینے والیٰ اس سے مراد قیامت ہے' کیونکہ

قيامت كى مولنا كيال تمام مخلوق كو دُھانب ليس كى۔

امام بہق نے حصرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورة الغاهیة مکمیں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكمتورج ٨ص٩٣٣ واراحيا والتراث العرلي بيروت ٢٣١١هـ)

ے 🔾 اور اس نصیحت ہے بڑا بد بخت دور رہے گا 🔾 جو بڑی آ گ

حضرت العممان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جعه کی نماز میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ

بورة الغافية يزهة تنج.

صحيمسلم رقم الحديث: ٨٧٨ منس ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٣٣ منن نسائي رقم الحديث: ١٣٣٣ منن ابن ماجيرقم الحديث: ١١١٩)

سورة الغاهية كاتر تيب مصحف كامتهار بي نمبر ٨٨ ب اورترتيب نزول كے اعتبار بي نمبر ١٨ ب-

سورة الغاشية كي سوراة الاعلىٰ كے ساتھ مناسبت

سورة الاعلىٰ ميں مؤمنين اور كافروں اور جنت اور دوزخ كے اوصاف اجمالاً بيان كيے گئے تھے: عنقریب وہی مخص نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا

سَيَنَّاكُوْمَنْ يَخْنَثْنِي ﴿ وَيَتَجَنَّلُهُا الْأَشْقِ ﴿ النَّنِي يَصُلَى التَّارَانُكُبُرِي أَ (الاعل:١٢.١٠)

میں جائے گا0

اورالغاهبة میں ان کی صفات تفصیل ہے بیان کی گئی ہیں ووزخ اوراہل دوزخ کی صفات میں ہے:

اس دن بہت چرے ذلیل ہوں مے 🔿 کام کرنے والے وُجُوْهُ يَوْمَهِنِ خَاشِعَةً كَامِلَةً نَاصِكًا

مشقت برداشت کرنے والے 0وہ کھڑ کتی ہوئی آگ میں جھو کئے تَصْلَى نَارًا عَامِيمَةً لَ تُسْتَقَى مِنْ عَيْنِ أَيْبَةٍ كُلِيسَ ما ئیں م O انہیں کھولتے ہوئے چشمہ (کے یانی)سے بلایا جائے لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَ نَيْجِ لَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيٰ مِنْ

گاOان کا کھانا صرف خاروار خنگ زہر ملیے درخت سے ہوگاO جو جُوعِ ﴿ (الغاشيه: ٢.٧)

نہ فرید کرے گانہ بھوک دور کرے گان

تبيار القرآر

جلدووازوتهم

4٠۴

سورة الغاشية كيمشمولات سورۃ الغاشیۃ میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں۔

اس سورت میں قیامت کے دہشت ناک احوال بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین اور کافرین کے اعمال کی جزاءاور سزا بیان فر مائی ہےاوراہل جنت اوراہل دوزخ کےاوصاف بیان فرمائے ہیں۔

اللد تعالیٰ کی توحید اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کے علم برآ سانوں'اونٹوں' پہاڑ دں اور زمینوں وغیر ہا کی تخلیق ہے

استدلال فرمایا ہے۔

اس سورت کے آخر میں لوگوں کو بیریا دولایا ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں ان کے اعمال کا

حباب لیا جائے گا' اور رسول الله صلی الله علیه وللم کو به حکم دیا ہے کہ آپ پر جوا حکام شرعیہ نازل کیے گئے ہیں' وہ لوگوں کو باودلائیں۔ اس مخصرتعارف اورتم ہید کے بعداب میں اللہ تعالی کی اعانت برتو کل کرتے ہوئے سورۃ الغاشیۃ کا ترجمہ اورتفسیر شروع کر

ر با بوں۔ إله الغلمين! مجھے اس مہم ميں ہدايت اور استفامت برقائم رھيں۔ آمين يارب الغلمين غلام رسول سعيدى غفرله ۲۷ شعبان ۲ ۱۴۲ ۱۵/۲ اکتوبر ۲۰۰۵ ء

موماکل نمیر: ۲۱۵۶۳۰۹ ۴۰۳۰۰

· mri\_r · riz ~~





جلدوواز وجمم

بتنأر المرأر



تبيار القرآر

```
4.4
                               سر جھکائے ہوئے ہول گے۔
                                                              (السجدة:١٢)
                                                               وَتَرْهُمُ يُعْرَفُنُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ الدُّلِّي.
اور آ پ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ سر پیش
         کے جائیں گے اور وہ ذلت سے جھک رہے ہوں گے۔
                                                              (الشوري: ۵۵)
                                          الغاشيه: ٣ ميں فرمايا: كام كرنے والے مشقت برداشت كرنے والے ٥
                                                                                      كفار يرشدت عذاب
آ خرت کے دن کفار کے چیروں پر مشقت ہوگی کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے تھے وہ
دوزخ میں مشقت والے عمل کریں گئے وہ زنجیروں اور بھاری اور وزنی طوق گلے میں ڈالے ہوئے گھسٹ رہے ہوں گئ
                                                             خُدُوْهُ فَغُلُّوْهُ أَثَّعَ الْجَهِيْمَ صَلَّوْهُ أَثْمَ فِي
اس کو پکڑ و' پھر اس کوطوق بیہنا دو 🔾 پھر اس کو دووزخ میں
حمونک دو ○ پھراس کوالیی زنجیر میں جکڑ دوجس کی پیائش ستر ہاتھ
                                                             سِلْسِلُةِ ذُنْ عُهَاسَبُعُوْنَ ذِيَ اعَّافَاسُلُكُوْهُ
ان کی مشقت والاعمل ہیے ہوگا کہ وہ زنجیروں اور طوق میں جکڑے ہوئے دوزخ کے شعلوں کی لیٹ ہے بھی اوپر انھیں
کے اور بھی نیچے جائیں گئیز دوز خ میں داخل ہونے سے پہلے وہ میدان محشر میں ایک ہزار سال کے دن میں نگلے بھو کے
                                                         پہا ہے کھڑ ہے ہوں گے اور بدان کا بہت مشقت والاعمل ہوگا یہ
حسن بھری نے کہا: ان کو یہ ذات اور مشقت دنیا میں حاصل ہو گی اور بدلوگ میبود نصاری بت برست اور مجوس مین
انہوں نے اپنے ذہنوں اور د ماغوں میں اللہ تعالیٰ کا جوتصور بنار کھا تھا' یہ اس کے مطابق دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت
ارتے رے دوزے رکھتے اور مشقت والی ریاضتیں کرتے الیکن ان کی بیر بیاضتیں آخرت میں کسی کام ندآ میں اس لیے بید
                                              الغاشيہ ہم میں فرمایا: وہ بھڑ کتی ہوئی آ گ میں جھو نکے جا کس گے O
                             اس آیت میں 'تصلٰی'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے۔کسی جگہ داخل ہونااورکسی جگہ پنجنا۔
اوراس آیت مین 'حامیة''کالفظ اے اس کامنی ہے: دائتی ہوئی جلتی ہوئی آگ بدلفظ 'حمیہ ''سے بنا ہے اس کامعنی
ے: و بکنا اور گرم ہونا۔ ( یخدرانسجاح ص ۱۰ واراحیا والتر اث العربی بیروت ) اور 'قصلی ''کالفظ' صلی ''ے بنا ہے اس کامعن
                                          ب: داخل بونا 'اس سے مراد ب: وہ دوزخ میں جھو کے گئے اور جل رہے ہیں۔
(القاموس المحط ص ١٣٢٣ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٣٢٧ه)
                                     الغاشيه: ٥ مين فرمايا: أنبين كھولتے ہوئے چشمه (كے ياني) سے يلايا جائے گا ٥
                       ال آیت مین ' انبة '' كالفظ ب بيلفظ ' انگی '' ب بنا ب اس كامعنی ب بخت كھولنا اور پكنا ـ
مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پانی اس قدرگرم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو تمام پہاڑ پکھل جا کیں
```

اس آیت میں 'ضریع''کالفظ ہے''ضریع' کامعنی ہے: خاردار جھاڑی صدیث میں ہے: مسال الفر آن

الغاشيه: ٢ مين فرمايا: ان كاكها ناصرف خار دارختك زبر ملے درخت سے ہوگا ٥

الغاشية اامين فرمايا جس مين كوكي فخص بيموده بات نبين سے كا ٥

تبيا، القاآ،

جنت میں لغوبات نه سننے کی وجوہ جنت میں لغوبات نه سننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

جنت یں تعوبات نہ سننے فی سب ذیں وجوہ ہیں: `۱) ۔ <:- لغوں توں ۔ ہر ا) ۔ سر کونا جنتی گو ای اوڑ تنالی س

جنت افع با توں سے پاک ہے کیونکہ جنتی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوی ہیں اور انہوں نے جنت کو نیکی اور حق ہے حاصل کیا ہے نہ کہ لغواور باطل ہے ای طرح و نیا کی ہروہ مجلل جوشر بیف اور معزز ہو وہ لغو با توں ہے پاک ہوتی ہے اور جس مجلس میں لغو باتیں نہ ہوں اور و قار جس قدر زیادہ ہواس کی عزت اور جلالت اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔

یس رہ میں سرد ہوں۔ (۲) زجات نے بہا:اہل جنت صرف حکت کی باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جوان کو تعتیں عطافر مائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کریں گے۔

۔ (٣) مقاتل نے کہا: جس طرح دنیا میں اوگ شراب پینے وقت ہلز مچاتے ہیں جنت میں شراب پینے وقت ایسانہیں ہوگا۔ (٣) جنت میں لوگ ایس باتیں نہیں کریں گے؛ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہویاان کو ایذاء پہنچے۔

الغاشيه: ١٢ يل فرمايا: اس ميس ميت موت چشتر مول كر

جنت کے چشمے گلاس فرش اور تکیے

اس ہے مرادیہ ہے کہ جنت میں انواع واقسام کے بہت زیادہ چشمے ہوں گے۔

الغاشيد ١٨٠ ١١١ من فرمايا: اس ميل بلندمندي بول كى ١٥ درترتيب يركه موع جام مول كى ٥

ان کی مندیں فضاء میں بلند ہول گی' کیونکہ جب مؤمن مند پر بیٹھے گا تو وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی تمام نعتوں کو دیکھے گا' حضرت ابن عہاس نے فرمایا:ان کی مندین زمرۂ موتیوں اور یا قوت سے مزین ہوں گی اور آسانوں میں بلند ہوں ۔

تر تیب شدہ ہم سے مرادیہ ہے کدان چشمول کے کنارے گلاس قطار در قطار رکھے ہوئے ہوں گے اور جب کوئی شخص چشمہ سے بیٹا چاہے گا تو گلاس بھر کر پی لے گا' اور ریب بھی ہوسکتا ہے کہ جب وہ چشمہ سے بیٹا چاہے گا تو گلاس خود بہ خود بھر جائے گااور ریئتی ہوسکتا ہے کہ وہ گلاس چاندی اور سونے کے ہول اوران پر ہیرے اور جواہر بڑے ہوئے ہوں۔

الغاشية: ١٥ مين فرمايا: اورصف بهصف گاؤ تکيير مح بهول مح ٥

اس آیت میس' نمادق'' کالفظ ہے نیے' نصوقة'' کی جمع ہے اس کا معنی ہے: بڑا تکیهُ گدّ اُزین یا پالان اور' نمووقة'' کا معنی ہے: چھوٹا تکبیہ (القاموں الحیف ۱۳۲۵مؤسسۃ الرسالۃ نیروٹ ۱۳۴۴ھ) الغاشیہ: ۱۲ میں فرمایا: اور بہترین فرش بجھے بھول گے O

اس آیت مین 'زرابی'' کالفظ ہے' یہ 'زربی '' کی جمع ہے اس کا معنی ہے: غالیے اور فرش یا ہروہ چیز جس کوزیت کے لیے بجیویا جائے اوراس پر تکید لگایا جائے۔(القاس الحیوم ۴ مؤسسة الرسالة نیروٹ ۱۳۲۴ھ)

الله تعالى كا ارشاد ب: كيايه لوگ اون كوئيس ديكھتے كه وہ كيے بنايا گيا ہے 10ورآ سان كو كہ وہ كيے بلند كيا گيا ہے 10ور پيازوں كوكہ وہ كيے نصب كيے گئے ہيں 10ورز مين كوكہ وہ كيے چھيلائي گئے ہے 0سوآپ نفيحت كرتے رہيں'آپ ہی نفيحت

کرنے والے ہیں 0 آپ ان کو جر أمسلمان کرنے والے نہیں ہیں 0 مگر جوحق ہے پشت پھیرے اور کفر کرے 0 تو القداس مبدار اللہ أ،

جاتے میں جہال تم بغیر مشقت برداشت کے خودنہیں جا مکتے تھے ے شک تمہارارب بہت شفق اور نہایت مہر بان سے ○اوراس نے گھوڑ وں کو اور ٹیجروں کو اور گدھوں کو پیدا کیا تا کہتم ان پرسوار ہو' اور وه باعث زینت بهول' اور ان چیزول کو پیدا کیا <sup>جن</sup> کوتم نهیس

تبيان القرآن

جائے0

ان آیات میں مورینی کو پیدا کرنے کے بیفوائد بیان فرمائے ہیں کہتم ان پرسواری کرتے ہوان کا گوشت کھاتے ہوان کی اُون اور بالول ہے لباس اور ٹو پیال بناتے ہوان کاحسن و جمال دکھ کر حمیمیں خوتی ہوتی ہے اور وہ تمبارے بار برداری کے

کام آتے میں اوران میں ہے بھش کاتم دودھ پیتے ہواور بیتمام فوائداونٹ کے اندر باقی تمام جانوروں کی برنسبت بہت زیادہ میں کیونکہ اگر حلال جانوروں کے گوشت کھانے کا فائدہ دیکھا جائے تو اوٹ کا گوشت سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر دور ھ پینے کا فائدہ دیکھا جائے تو اونٹی کا دودھ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اگر جانوروں پرسوار ہو کر قطع مسافت کو دیکھا جائے تو

ریگتانی علاقوں میں اونٹ سب سے زیادہ مسافت قطع کرتا ہے بلکدان علاقوں میں صرف اونٹ ہی کے ذریعہ سفر کیا جا تا ہے اور

بار برداری کے کچاظ ہے اونٹ تمام جانوروں ہے زیادہ پو جھاٹھا تا ہے اورعر بوں کے دلوں میں تمام جانوروں ہے زیادہ اونٹ کی وقعت اور اجمیت ہوتی ہے ای وجہ ہے انہول نے کمی انسان کو نطأ قتل کرنے کی دیت سواونٹ مقرر کی ہے نیز اونٹ

دوسرے جانوروں کی بنسبت کئی گئی دن کی خوراک کواینے اندر ذخیرہ کر لیٹا ہے اور بغیر کھائے پینے لیے عرصہ تک سفر کرتا رہتا ے ای لیے اس کوصح ائی جہاز کہا جاتا ہے نیزیہ بہت آ سانی ہے سدھایا جاتا ہے اور بہت اطاعت گزار ہے اس کی ٹیمل کی ری کو پکڑ کرایک بچے بھی اسے جہاں حیابتا ہے لے جاتا ہے اونٹ میں اس قدر جیران کن صفات میں جوعقل والے کواس پرمجبور

کرتی میں کہ وہ اس کی تخلیق پرغور کرے اور اس کی حکمتوں ہے یہ قیاس کرے کہ اس کا خالق کس قدر زبروست قدرت اور حكمت والا باور بساخت يد كم كر مسحان الله ما خلق باطلا "الله سجال بال في كوئي چيز با فا كدونيس بنائي ـ

الغاشيه: ١٨ ميس فرمايا: اورآسان كوكه وه كيب ملند كيا كياب ٥ آ سانٔ بہاڑ اورز مین میں نشانیاں

الله تعالیٰ نے بغیر کس ستون کے اتنی عظیم حجبت بنا دی ہے جو پوری روئے زمین کوا حاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں بے

شارستاروں کی قندیلیں روثن کر دی میں جوصحراؤں بیابانوں اور سمندروں میں اندھیری رات کے مسافروں کی روفمائی کرتی ہیں' برسها برس سے بیدنظام یونمی طرنه واحدیر قائم ہے کیا بیاللہ تعالی کی تخلیق اور اس کی تو حیدیر ایک روش دلیل نہیں ہے۔

الغاشيه: ١٩ مين فرمايا: اور پهاڙون كوكه وه كيسے نصب كيے محتے جين ٥

ز مین میں ان پہاڑوں کونصب کیا گیا ہے نہ اوھر أوھر ملتے ہیں نہ تھکتے ہیں اللہ تعالی نے ان پہاڑوں کے اندر معد فی دولت کے ذخار رکھے میں ان میں سونا اور جا ندی ہے لوہ اور تا نبائے کوئلہ ہے اور انسانی ضرور یات کا سامان ہے۔

الغاشيد: ٢٠ ميس فرمايا: اورزيين كوكه وه كيے كيميلائي كي ب ٥

ان مذکورنشانیوں میں باہمی مناسبت

الله تعالیٰ نے اپن تخلیق اور اپنی توحید پر دلاکل کا ذکر کرتے ہوئے اونٹ آسان پہاڑوں اور زمین کا ذکر فرمایا ہے اور جاروں کے ذکر میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔

اس مناسبت کی تفصیل میرے کی قر آن مجیدلغت عرب پر نازل ہوا ہے اور عرب عمو ما صحراؤں میں سفر کرتے تھے اور صحرا میں الکل تنہا ہوتے تھے اور جب انسان تنہا ہوتا ہے قو وہ اردگرد کی چیز وں پرغور د کھر کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپی سواری اونٹ

کی طرف دیکھتے تو ان کو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بجائب اور اسرار دکھائی دیتے 'وہ اس سے حاصل ہونے والے نو ائداور منافع پرغور کرتے اور جب وہ او پرنظر اٹھاتے تو ان کوآ سان کے سوا کچھ نظر ندآتا اور وہ اس بے ستون وسیج وعریض بلند نبلی حییت کودیکھ کر حیران ہوتے'اور جب وہ اپنے دائیں اور ہائیں دیکھتے تو ان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے بیچے دیکھتے تو ان

علد دواز دہم

لو پھیلی ہوئی زمین نظرآتی اور بھی وہ موقع تھا کہ جب وہ ان چیز وں کے اسرار اور منافع پرغور ڈکر کرتے تو ان پر لازم نھا کہ وہ اس غوروفکر کے بعد اللہ تعالی کی تخلیق اور اس کی توحید پرایمان لے آئے "واللہ تعالیٰ نے انسان کے غور دفکر کرنے کے لیے ان ٔ حاروں چیز وں کا ایک ساتھ ذکرفر مایا۔

الله تعالی نے خوب صورت چیزوں ہے اپنی تخلیق اور تو حید پر کیوں استدلال نہیں فرمایا؟ القد تعالیٰ نے انسان کے حسن وجمال اورسونے اور جاندی سے اپنے تخلیق اور تو حید پراستدلال نہیں کی کیونکہ جب انسان کسی حسین وجمیل خاتون کو پاکسی خوب صورت مرد کود کیتیا ہے تو اس کی توجہ اس کے فوائد ادر منافع اور اس کے اسرار اور اس کی حکمتوں کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اس کے حسن ہے متاثر ہوکرا پنی جنسی تسکین کے متعلق سو بنے لگتا ہے اور اُس پرشہوانی جذبات غالب آجاتے ہیں ای طرح جب وہ سونے جاندی کی دھاتوں اور اہلہاتے ہوئے سرسبر اور شاداب باغات کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سونے جاندی کے زیورات بنانے کے متعلق سوچتا ہے اور باغوں میں خوش ذائقہ اورخوش رنگ اورخوش بو دار

چیلوں کو کھے کران کو کھانے کے متعلق تجویزیں بناتا ہے اوراس کویہ خیال نہیں آتا کہ اس کے خالق نے ان چیزوں میں کیے اسرار اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں'اس کے برخلاف جب انسان اونٹ' آ سان' پہاڑوں اور زمین کو و کیتنا ہے۔تو اس کے دل میں شہوانی خیالات نہیں آتے' وہ اونٹ کو دیکھ کرسوچتا ہے کہ اس بہ ظاہر بے ڈھنگے جانور میں کتنے منافع اور فوائد ہیں'اگر امتد تعالی نے اس صحرائی جہاز کو پیدا نہ کیا ہوتا تو وہ اس بے آ ب و گیاہ صحرا کو کیسے عبور کرتا' کچراس کی نظر آ سان کی طرف اٹھتی ہے تو وہ اس کی وسعت پر حیران ہوتا ہے پہاڑوں کی ہیہت ہے متاثر ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی زمین کی وسعتوں برغور کرتا ہے عمرض ان

عارول چیزول ہےاہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور توحید کے آٹار نظر آتے ہیں۔ الغاشية: ٢١ مين فرمايا: سوآپ نسيحت كرتے رہيئ آپ بى نسيحت كرنے والے ميں 0

العد تعالیٰ نے اپنے تخلیق تو حید اور قیامت پر دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا ' موآپ نصیحت کرتے رہے آپ ایمان لاے کی ترغیب پر ٹواب کی بشارت دیں گے اور جو کفر پر اصرار کرے گا'اس کو عذاب سے ڈرا کیں گے اورا اً سر کفار آپ کی مخاخت لرتے ہیں اور آپ کوایڈ اء پہنجاتے ہیں تو آپ اس برصبر کریں' اب آپ ہی نصیحت کرنے والے ہیں کیونکہ اب آپ کے بعد

کوئی اور نبی تو مبعوث نبیس کیا جائے گا' نبوت اور رسالت آپ پرختم ہو چکی ہے۔

الغاشيه: ۲۲ ميں فرمايا: آپ ان (كافروں) كوجرا مسلمان كرنے والے نہيں ميں 0

جبربيه كےنظرييكا باطل ہونا

ال مضمون کی ویگر آیات به بین:

وَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَنَّالِهِ" . (نَ:٥١)

وَكُوْنَنَاءَ مَرَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَيْيِعًا ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْ امُؤْمِنِيْنَ ٥

(يۇس:99)

نجی صلی الله علیه وسلم یہ چاہتے تھے کہ تمام مشرکین مؤمن اور مؤحد ہو جائیں اور آپ کی ان تھک تبلیغ کرنے کے باوجود

ان کے ایمان ندلانے ہے آپ بہت رنجیدہ اور غم گین ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ ئے رنج کے از الداور آپ کی سلی کے لیے بیآ یات نازل فرمائیں کہ اگر آپ کا رب جاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایک ساتھ ایمان لے آئے کیکن اللہ سجانہ تبيار القرآء

Marfat.com

اورآ بان پر جبر کرنے والے بیں ہیں۔

حتی که ووسب نومن : و جا کیس O

اورا گرآ پ کا رب حابتا تو روئے زمین کے تمام لوگ سب

کے سب ایمان لے آتے' تو کیا آب لوگوں پر زبردتی کریں گے

نے ایسانمیں جاپا کیونکہ سب لوگوں کو جرز مومن بنادینا اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے اور اس کو افقیار عطا فرمایا ہے وہ جاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے محوث کھرے کو پر کھر کراپنے افقیار ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کی تخلیق اس کی تو حید اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان لائے۔اس آیت میں فرقہ جربید کا رو ہے' جو بیہ کہتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا افقیار نہیں ہے' انسان کا مؤمن ہوتا یا انسان کا کافر بون 'یا انسان کا ذیک اور صالح ہونا' یا اس کا فائل اور قراح ہونا' میں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور انسان اپنے تمام افعال میں

ہونا یا اسان 6 بیٹ اور صاح ہونا یا ان 6 کا س اور ہا بر ہونا عب اللہ سے رہے ہے ہونا ہے اور اسان ہیں کا اسان میں مجبور محض ہے۔ان کا بینظر پیہ بداہیۃ باطل ہےا گراہیا ہوتو و نیا میں رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجنا اور جنت اور دوزخ کو ہیدا کرنا اور جزاءاور سزا کا نظام بنانا پیرسب عبث اور ہے فائدہ ہو جائے گا۔

الفاشيد:٢٢ - ٢٣ مين فرمايا: مگر جوحق بي پشت پيمير اور كفركر ي و توالنداس كوبهت بزاعذاب د عا0

بہت بڑے عذاب کا محمل

اگر آپ کی برز ور تبلغ کے باوجود بدلوگ ایمان نہ لا کمیں تو آپ سے ان کے ایمان نہ لانے پرسوال نہیں کیا جائے گا' کیکن جوان میں سے پشت پھیرے گا تو انذ سجانہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا اور وہ دوزخ کا عذاب ہے 'دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب اس وجہ ہے فریایا کے کہ کفر کا عذاب مجر دفسق کے عذاب سے بہت بڑائے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

الدن المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الم

الْاَكْبِرِلْكُلَّهُ وْيُرْجِعُونَ ﴾ (البيرة المرة ڑے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے اور اس ہے کم درجہ کے عذاب سے مراد ہے: دنیا کا عذاب جیسے دنیا میں کرد جی سے میں را مدہ میں کے عذاب الدار در اور اس سال آٹا کالا کر افران میں دنی بجار اول میں اجتلا ہونا۔

جنگ کے اندر فکست ہے دو چار ہونا مسندری طوفان اور دریاؤں میں سیلا ب آنا' زلز لے قط اور موذی بیاریوں میں مبتلا ہونا۔ دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے: دوزخ کی آگ کا سب سے مجلا

۔۔۔ انعاشیہ:۲۸\_۲۵ میں فریایا: بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے 0 پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0

کفاراورمشرکین کوعذاب دینا کیوں ضروری ہے؟

ان آیزں میں نمی صلی اللہ علیہ و ملم کو تلی دی گئی ہے کہ ہم چند کہ شرکین مکہ آپ کی نبوت کی تکذیب کرتے میں اور آپ کی رسالت کا افکار کرتے ہیں' آپ کا خداق اڑاتے میں 'آپ پر آ وازیں کتے ہیں اور آپ پر طعن اور ششنے کرتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی ایذاء پہنچاتے ہیں لیکن بالآخر یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیس گئے کچر ہم ان کا حساب لیس گے اور ان کو قرار واقعی

۔ آیک سوال بیہ ہوتا ہے کہ کفارے حساب لینا اور ان کوسڑا ویٹا اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن بیضروری نہیں ہے کہ مالک اپنا حق وصول کر ہے مالک اپنے حق کو معاف بھی تو کر سکتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ سرز اکو معاف کرنا صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ آخرے میں کفار اور مشرکین کی سرز اکو نہ معاف فرمائے گا اور نہ ان کی سزا میں تخفیف فرمائے گا ' کیونکہ و نیا

میں وہ ان کو دائی سزا کی خبر دے چکا ہے ٔ اب اگر اس سزا کے خلاف ہوتو اس کی خبر کذب اور جھوٹ ہو گی اور کذب اور جھوٹ القد تعالیٰ برعال ہے ٔ اس لیے کفار اور شرکین کی سزا میں تخفیف ہونا یاان کی سزا کا ساقط ہونا بھی محال ہے۔

نیز گفار ہے حساب لیمنا اور ان کوعذاب دینا اللہ تعالیٰ کی حکست کا نقاضا ہے اور اس میں حکست ہیر ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء طد دواز دہم

نبيار العجأر

410

حلد وواز وجم

الغاشية ٨٨: ٢٧ -علیہم السلام کی عزت اور و جاہت کو ظاہر فرمائے گا کہ جن کا فروں اورمشرکوں نے دنیا میں انبیاء کیہم السلام کے بیغام کومستر د کر

ویا تھااوران کی نبوت اوررسالت کی تکذیب کی تھی' وہ آج کس قدر ذلت اورخواری کے عذاب میں مبتلا میں' سوقیامت کے دن الله سبحانه كفار كوعذاب میں مبتلا كر كے امبياء عليهم السلام كے مقام كو بلند فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان كافروں اورمشر كوں ہے انتقام

لے گا'جو دنیا میں اپنے خود ساختہ خداؤل کو اللہ تعالٰی کی ذات اور صفات اور اس کے استحقاق عبادت میں شر یک کرتے رے

رب الغلمين! بهم كواس حساب اورعذاب ہے محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفحٰ صلی الندعلیہ وسلم کی شفاعت ہے بلاحساب و کتاب جنت الفردوس عطافر ہا دینا 'ہم اس انعام کے لائق تونہیں لیکن آپ بہت کریم ہیں اور یہ آپ کے مرم

ہے کچھ بعید نہیں ہے۔ آمین یارب العلمین سورة الغاشيه كيقسير كي يحيل

المدلندرب الغلمين! آج ٣٠٠ شعبان ١٣٢٧هـ/٥ أكتوبر ٢٠٠٥ء مه روز بده سورة الغاشيه كي تفسير مكمل بوگئي رب العلمين! اینے کرم سے قرآن مجید کی ہاتی سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرا دیں' اور میری تمام تصانف کو قیامت تک شائع' مرغوب اور فیض آ فریں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی میرے قرابت داروں کی میرے اساتذۂ احباب اور تلاندہ کی' اس کتاب کے ، شر اورمعاونین اور قارئین کی مغفرت فر مادی-آمین بارب انعلمین

والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلٰي آله و اصحابه وعلٰي ازو اجه و ذرياته و امته اجمعين.



تبيار القرآر

**Z**IY



سورة إلفجر

بور**ت کا نام اور وج**ر<sup>رت</sup>

اس سورت کا نام اَنْفِر ہے' کیونکہ اس سورت کی مہلی آیت میں' الفجو'' کا لفظ مُدکور ہے اور وہ آیت بدہے: فجر کی قتم (اور دس را توں کی (قتم) ) وَالْفَجْرِلُ وَكَيْبَالِ عَشْرِكُ (الفردار)

اس سورت کا تر تیب نزول کے اعتبار سے نمبرہ ا ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۹۸ ہے۔

حضرت ابن عباس' حضرت عبدالله بن زبیراورحضرت عا مُشدرضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی

امام نسائی' حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیاتم فتنه والنام والعام على المان المراق على الماني المراق الماني المراق الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني الماني ال

يغشبي"؟ \_ (سنن نسائي رقم الحديث: ٩٩٧)

سورة الغاشيه كے ساتھ الفجركي مناسبت سورۃ الغاشیہ میں لوگوں کی دونتمیں بیان فر ہائی تھیں:مؤمنین اور کافرین' وہ لوگ جن کے چیرے ذکیل ہوں گے اور وہ لوگ جن کے چېرے خوش وخرم اور بارونق ہول گئے اور اس سورت میں متعدد کم راہ فرتے بیان فرمائے ہیں کم راہ اور كفار میں

ے عادادر شمود اور فرعون کا ذکر فر مایا ہے اور ہدایت یا فتہ لوگوں میں ہے مؤمنین شاکرین کا ذکر فر مایا ہے گویا کہ دونو ل سورتول میں وعداور وعید کا ذکر ہے۔

دوسرى مناسبت بيب كيسورة الغاشيديس اين تخليق اورتو حيد براستدلال كرت موع فرماياتها:

کہا بہلوگ اونٹ کونبیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے 0 اَفَلَايَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِي كَيْفَ خُلِقَتْO (الغاشمة: ١٤)

اوراس سورت میں اس طرح استدلال فرمایا ہے: کیا آپ نے نبیں و یکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے

ٱلَوْتَرَكَّيْفَ فَعَلَى مَاتُكَ بِعَادٍ } (الفر:١) ساتھ کیسامعاملہ کیا؟ 0

سورة الفجر كےمشمولات

🔯 🛚 الفجر: ۵ ـ اميل الله 💪 فجر کی ذ والحجة کی دس را تو س کی اور جفت اور طاق کی تیم کھا کر فرمایا ہے کہ کھار کوخرور بہضرور عذا ب تبيار القرأر جلد دواز دہم

الفج ١٦- ١ مين كفاركى بعض ظالم قومول كا ذكر فرمايا بيء جيسے عاد محمود اور قوم فرعون اور بير بتايا ہے كه ان كى سركشى كى وجه

ہے ان پرعذاب نازل کیا گیا۔ الفجر: ۲۰۔ ۱۵ میں بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو زندگی میں خیر اور شرا اور تنگی اور کشادگی میں مبتلا کہا ہے اور کسی انسان

کے پاس زیادہ نعتوں کا ہونا اس پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول اور معزز ہے اور نہ کسی انسان کا فقروفاقہ میں مبتلا ہونا اس پر دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ناپینداورمبغوض ہے۔

الفجر:۲۳\_۲۱ میں قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے ہیں۔ الفجر: ۲۷ ۲۳ میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے دو فرقے ہوں گے: کامیاب اور ناکام بدبخت اور نیک

الفجر: ٣٠ ـ ٢٢ ميں بتايا ہے كەمۇمن قيامت كے دن الله تعالى كى عظيم نعتوں كو جنت ميں حاصل كر رہے ہوں گے ـ

سورۃ الفجر کے اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اب اللہ تعالٰی کی تایید اور اس کی توفیق ہے اس سورت کا تر جمہ اور اس کی تفییر شروع کرر ما ہوں۔

رب الغلمين! مجھاس سورت كر جمه اورتغير ميں حق اور صدق برقائم ركھنا اور باطل سے مجتنب ركھنا۔ (آمين)

غلام رسول سعيدي غفرله ۳۰ شعبان ۲۲۷ اه/ ۱۵ کویر ۲۰۰۵ و مومائل نمير: ۲۱۵۶۳۰۹-۳۰۰

. Tri\_ r. ri 4 mm





سار القرار

ارر اس دن دوزغ کو ایا جائے گا اس دن انبان یاد کرے گا اور آب جون یاد کرے اللہ اللہ کا اور آب جون یاد کرے اللہ کا اس کی اللہ کا کہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا ایک اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کے اللہ کا اس کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا اس کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرنے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا

لَنَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ ﴿ الْرَجِعِي إِلَى مَ يَاكِ رَاضِيةً مَّرُضِيَّةً ﴿ لَنَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ ﴿ الْمُحَالِقِينَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<u>ۼؖٳۮۼؙڸؽؘڣۣٚۼؠۑؽۨؖٚۿٙٷٳۮۼؙڸؽڿۺۜؿ</u>ٛ

چرتو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاO اور میری جنت میں داخل ہو جاO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فجر کی تئم 0 اور دس راتوں کی 0 اور جفت اور طاق کی 0 اور رات کی (قسم ) جب وہ کزرے 0 بے ٹیک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی تئم ہے 0 (الفجر ۱۵۰۰) ویت کیک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی تئم ہے 0 (الفجر ۱۵۰۰)

بب ان آیوں میں انتد تعالی نے فجر ٔ وں راتوں' بھت اور طاق اور گزرنے والی رات کی قتم کھا گی ہے' عرب ان چیز ول کی قتم کھاتے ہیں جوان کے زد یک عظمت والی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ان چیز وں کی قتم کھا کر پیے ظاہر فرمایا کہ یہ چیزیں امتد تعالی کے زد یک عظمت والی ہیں اور پہ چیزیں اس لیے عظیم ہیں کہ ان چیز وں میں اللہ تعالی کی تخلیق اور تو حید پر ولائل ہیں اور گلوق پر واجب ہے کہ وہ ان فعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر اواکرے۔

جلده وازدجم

٤

تبيار القرآن

يومنح كى فضيلت مين حسب ذيل احاديث بين:

حضرت الحن بن على رضى الله عنها بيان كرتے ج<sub>ا</sub>س كېميں رسول الله صلى الله علىيه وسلم نے ميتكم دي<mark>ا</mark> كه بهم اس ون سب سے عمد ہ لیا <sup>س</sup> بہنیں اور سب ہے اچھی خوشبولگا ئیں اور سب ہے فربہ قربانی کریں جو ہمیں میسر ہو گائے سات افراد کی طرف <del>ن</del>

(مندابويعليٰ ج سوص ١٣٧٤ السنن الكبري للبيمتي ج٥ص ٢٦٨ مجمع الزوائدج ١٨٣ المطالب العاليدج ٢٥٣ ٢٨)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول لللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: اے فاطمہ! کھڑی ہوا وراین قربانی <u>کے سامنے حا</u>ضر رہو کیونکہ اس کے قون کے <u>پہلے</u> قطرہ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے ہر گناہ کی مغفرت کر دی جائے گ<sup>ئ</sup>

یے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسْكِي وَمَحْيَا يَ وَمَمَاتِيْ بِلَّهِ رَبّ موت اللّٰدرب الغلمين كے ليے ہے ١٥س كا كوئي شريك نہيں ہے' الْعُلَمِيْنَ ٥ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَٰ لِكَ أُمِرُتُ وَإِنَّا آوَلُ ادر مجھے ای کا تھم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا المُسْلِمِينُ٥ (الانعام:١٦٢١)١٢)

یں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بد بشارت صرف آب کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے اس کے مصداق آپ ہیں یا تمام مسلمان ہیں؟ آپ نے فرمایا: بلکہ یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔(انکاش لابن عدی ج میم ۲۳۹۹

كتاب الدعاللطيراني ج من ١٢٢٧؛ المستدرك ج مهم ٢٢٢٠ أسنن الكبرى لليبقى ج ٥ ص ١٨٦٠ مجمح الزوائدج مهم ١٧) ان احادیث کی اسانیہ ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل اعمال میں سند ضعیف کے ساتھ بھی احادیث معتبر ہوتی ہیں'اس لیے

> ہم نے ان احادیث کو درج کیا ہے۔ الفجر'' ہے مراد ذوالحبر کی صبح اوراس کی فضیلت میں احادیث

معین فجر میں دومرا قول ہیے ہے کہ اس فجر ہے مراد ذوالحجۃ کی میج ہے ' کیونکہ اس کے ساتھ ہی دس را تو ل کا ذکر ہے اور بیہ

التعظيم عبادت كے مهينه كا بهلا دن بئ ذوالحجہ كے مهينہ كے فضائل ميں حسب ذيل احاديث ہيں: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ونوں اورمہینوں کا سردار

رمضان كامهيند باورسب سے زياده عزت والامهيند والحد ب-

(شعب الایمان ج ۲ص ۱۵ مجمع الزوائد ج ۱۳ سرس ۱۴۰۰ کنز العمال ج ۸۳ س۲۸)

'الفجو'' ہے مراد ماہ محرم کی صبح اوراس کی فضیلت میں احادیث اس سلسلہ میں تیسر اقول میہ ہے کہ اس سے مراد ما ومحرم کی صبح ہے کیونکہ دہ ہرسال کا پہلا دن ہے ماومحرم کی فضیلت میں سب ذیل احادیث ہیں:

حفرت ابن عباس رضی اللهٔ عنها'' وَالْفَاجَيْنِ كُولَيّالٍ عَنْشِيرٌ ''(الفِرا۔) كَيْنْسِر مِين فرماتے تھے: فجرے مرادمحرم كى مجتح ہے جوسال کی میلی فجر ہے۔ (شعب الایمان جماص ١٦ نصائل الاوقات ٩٣٨) جلد دواز دہم

Marfat.com

۱۱۹۳ سن اوداو در آماندید ۲۰۲۵ سن ترزی قم الحدیث ۴۳۸ سن نسانی قم الحدیث ۱۹۱۳ سن این باید آم الحدیث ۱۷۳۳) ' و لیال عشس ' سے مراو قروانج کے دس دن اور ان کی فضیلت میں احادیث

دک راتوں سے مراد ذوالحجہ کے دل دن ہیں' کیونکہ ان دنوں ہیں مسلمان کج کے افعال میں مشغول ہوتے ہیں اور ان دی دنوں میں نیک اعمال کی نضیلت' میں یہ کشرت احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: جن دس راتوں کی اللہ تعالی نے تشم کھائی ہے اس سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں

میں اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے اور طاق ہے مراد یو م عرفہ ہے۔ (شعب الا یمان ج م م انفائل الاوقات می مسر)
حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ و علم ہے فرمایا: "عشسر (لبال)" قربانی کے (مہید کے) دس

دت بین اور' المو تو '' یو م عرف ب اور' الشفیع'' یوم افخر ب\_ (منداحمد به ۱۳۸۵ المحد رک جهر ۲۰۰۰)

حضرت ان عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذواکچۃ کے دی دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کومجوب میں ہے مسلمانوں نے پوچھا: یارسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد میں بحد نہ ہے۔

کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جباد کرنا بھی نہیں ماسوا اس کے کدکوئی حض جباد کے لیے جائے اور اس کی جان بھی شہید: دوجات اور اس راہ میں اس کا مال بھی فرج ہوجائے اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز خداو نے۔

المنتج ابنجاري قم الحديث. ٩٦٩ مسند احمر ج اص ٢٢٠ - ية ساس الهامن الإداد زقم الحديث: ١٣٣٩ أمنن أن في قر الحديث: ٢٣٠٥)

دعفرت انت عبّ سی یضی القد عنبها بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فریایا:ان دس دنوں میں القد تعالی کو نیک عمل کرنا جتنا پند ہے اور جتنا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیکے عمل افضل ہے اور کی دن میں نہیں ہے تم ان دنوں میں

کا سات سو کنا اجرویا جاتا ہے۔ ( شعب الایمان ع ۴ م ۱۹ س مدیث کی سند ضعیف ہے ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی اللہ علیہ وکملی نے فرمایا: ذوا کچیتہ کے دس دنوں سے زیادہ کی اور دن

رے ہمار چوں کی کا مسلم کیا ہے۔ میں معبودت کرنہ المذتع کی کو زیادہ پہند نہیں ہے ان میں ہے ہر دن میں روزہ رکھنا ایک سال کے روز وں کے برابر ہےاور اس کی راتوں میں ہے ہررات میں قیام کرنالیلۃ القدر کے قیام کے ہرابر ہے۔

( سنن ترخدي رقم الحديث ۵۸ كاسن ابن باييرقم الحديث ۲۶۸ كاش اشته رقم الحديث ۱۱۲۹)

حضرت عا مشرصی القدعنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان دس دنول کے علاوہ بھی دس دن ( نقلی )روز ہے رکھتے ہوئے منیس دیکھا۔ ( من اجداد رقم الحدیث ۲۳۳۹ من ترزی رقم الحدیث ۵۹۱ منزن نسائی رقم الحدیث ۲۸۷۳ سیج ابن حیان قم الحدیث ۲۵۹۹ منداحمہ ۴۲۰ (۲۲۰ ۱۳۳۰)

۔ حضرت ابن عمر رضی التد عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:ان دس دنوں کے علاوہ التہ تعالی کے کیا کہ دریاں عظیمی دریا ہے شہر کہ میں تبدیل کے ایک میں ایک میں میں دوروں میں میں اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کے

نزديك كوكى دن زيادة عظيم اورزياده محبوب تبين ب سوتم ان وق ونول مين زياده سيزياده "لا المه الا الملكة الله اكبر "اور "المحمد لله" برعو ( مندانه في عن اسماء المدين من انها بي شيدن من اسم اسمان صديث كي مندضيف ب)

ا ن احادیث میں ذوالحجہ کے ابتدائی دی دنوں میں جواللہ تعالی کے ذکر کرنے کی فضیلت ہے اس کی تابید اس آیت میں

تسار القرار

امام احمد بن حسین بیهتی متوفی ۴۵۸ هر کلهته مین: حفرید عرضی الله عرب زیر از سال الله الله عن

حضرت عمر رضی الله عند نے کہا: یارمول الله! الله عز وجل نے ہمیں عاشوراء کے دن فضیلت دی ہے' آپ نے فرمایا: ہاں! الله عز وجل نے آ سانوں کو ہوم عاشوراء میں پیدا کیا اور ای طرح زمینوں کو بھی اور عرش کو ہوم عاشوراء میں پیدا کیا اور ای طرح کری کو بھی اور پہاڑ دل کو ہوم عاشوراء میں پیدا کیا اور ای طرح ستاروں کو بھی اور قلم کو ہوم عاشوراء میں پیدا کیا اور ای طرح کہ ہم کہ بھی ان دھنے ہے جے مل عالم الم الم کو بھرے ایش اور میں میں ان ایان فیشتوں کو ہدم سالشوں میں ساک این دھنے ہو تا ہو ما

سرى وى اور پهاروں و يوم عاموراء من چيور ئي اور ان سرن سماروں و من ادر م و يوم يا سورو من پيدا كيا اور هغرت آ دم عليه لوح كوم مي اور حضرت جبريل عليه السلام كو يوم عاشوراء مين پيدا كيا اور فرشتوں كو يوم عاشوراء مين پيدا كيا اور ويم عاشوراء مين حضرت آ دم السلام كو يوم عاشوراء مين پيدا كيا اور اى طرح حواء كومجي اور جنت كو يوم عاشوراء مين پيدا كميا اور يوم عاشوراء مين ان كوالله نه آگ عليه السلام كو جنت مين شهرايا محضرت ابراتيم خليل الرحمان يوم عاشوراء مين پيدا نموت اور يوم عاشوراء مين ان كوالله نه آگ سے نجات دئ اور يوم عاشوراء مين الله نه ان سے فدير قبول فرمايا اور يوم عاشوراء مين فرعون كوغرق كر ديا اور حضرت اور لين

علید السلام کو الله تعالی نے یوم عاشوراء میں آسمان پر اٹھالیا \*حضرت داؤد علید السلام کی مففرت یوم عاشوراء میں ہو کی اور حضرت سلیمان علید السلام کو یوم عاشوراء میں حکومت دی گئی اور نمی صلی الله علیه وسلم کی ولادت یوم عاشوراء میں ہوئی (صحیح روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت بارہ روج الافر کو ہوئی ہے )رب عروج کم عرش پر یوم عاشوراء میں مستوی ہوا اور قیامت کا

دن بھی یوم عاشوراء میں ہوگا۔ (نضائل الاوقات ص ۱۳۱۱ مکتبۃ المنارہ کی کرمہ ۱۳۱۰ھ) امام ابن جوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات ج ۲۵ تا ۲۰ شمسند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند میں مجد بن عبداللہ بن فحر اراز صبیب بن الی صبیب ہے اور کہا کہ بیصدیث بلاشک موضوع ہے حافظ سیوطی نے اس حدیث کوورج کر کے کہا اس کی سند میں آفت صبیب ہے۔

(الملنالي المصنوعة عن ١٣ م ١٣ عنامة على بن محمد الكنائي التوفى ١٩٣٣ هه في اس كوموضوع قرار ديائي تنزيدالشريعة المرفوعة جهم ١٣٨٧) امام ابن عدى التي سند كے ساتھ حضرت الو جريره رضى الله عند سے روايت كرتے بيس كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس نے يوم عاشوراء بيس اسے الل وعيال بروسعت كي الله تقائي سارا سال اس پر وسعت رکھے گا۔

(الکامل لا بن عدی ج۵م ۴۵ ۱۸۵۴ مام عقیلی نے کہا: اس کی سند پین سلیمان مجبول ہے اور بیرحدیث غیر محفوظ ہے )

حافظ جلال الدين سيوطي اس حديث كم تعلق لكهية بين: بيس كهتا مون:

حافظ ابوالفصل العراقی نے اپنی اہالی میں تکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی بید صدیث متعدد اسانید کے ساتھ مروی ہے اوران میں ہے بعض اسانید کو حافظ ابوالفصل بن ناصر نے سیح قرار دیا ہے اوراس حدیث کی سند میں جوسلیمان ہے اس کواہام ابن حبال نے نقات میں قرار دیا ہے کہل بید حدیث ان کی رائے میں سیح ہے ہے اور حضرت ابوسعید ضدری کی حدیث امام بیس قی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث امام واقطنی نے الافراد میں روایت کی ہے اور حضرت جابر کی حدیث امام بیس تی نے اور کہا ہے کہ بیرحدیث صعیف ہے امام بیس نے کہا: ہم چند کہان احادیث کی اسانیرضعیف ہیں کیل

جبُ بعض سندول کو بعض ف ملا یا جائے تو ان میں قوت آ جائی ہے۔ (شعب الایمان جسم ۳۲۷ وارالکتب العلمیہ میروٹ ۱۳۱۰ه) (المامال المصنوعة جسم ۹۳ م ۵۵ وارالکت العلمیہ میروٹ میروٹ کے بیروٹ ۱۳۵۲ه)

حضرت ابن عباس رضی الندعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا: یوم عاشوراء کو روزہ رکھواوراس میں یہود کی مخالفت کر ڈاس سے ایک دن سملے روزہ رکھواوراس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھو۔ (شعب الایمان آم الکہ یٹ:۳۹۹)

تبيار القرأر

حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی سلی الله علیه دملم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتكاف كيا ، كجرآب بين رمضان كي صبح كويا برآئ بين جمين خطبه ديا اور فرمايا: ججهے ليلة القدر دكھائي في كم الحجي بعلا دى

گئی تم اس کوآخری عشرہ کی طاق را توں میں تلاش کرؤ اور میں نے خواب دیکھا کہ میں یانی اور مٹی میں محدہ کر رہا ہوں کپس جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ اعتكاف كيا تھا وہ واپس جائے جم لوث گئے اور ہم آسان پركوئي با دل مبيس و كيھ رے منے پھر بادل آ گئے اور بارش ہونے گئی حتی کہ مجد کی حصت کیلئے لگی اور وہ حصت تھجور کے طبیر وں کی تھی اور نماز قائم کی

منی اور میں نے دیکھا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم پانی اور ٹلی میں محدہ کررہے تھے حتی کہ میں نے مٹی کا نشان آپ کی پیشانی هي ديكيها \_ (ميح الخاري رقم الحديث: ١٦١ من من ايودا وُ رقم الحديث: ١٣٨٢ منن نسائي رقم الحديث: ١٣٥٦ منسن ابن يلبررقم الحديث: ١٣٤٥) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں جیشتے

تھے اور فر ماتے تھے کہ لیلة القدر کورمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔

(سيح البخاري رقم الحديث: ٢٠١٠ منه اليوداؤ ورقم الحديث: ١٣٨٥ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٦٨٢) ''الشفع'' ہے مرادیومنح اور''الو تو '' ہے مرادیوم عرفہ اوران کی فضیلت میں احادیث

"الشفع" (جفت) اور" الوتو" (طاق) كى متعدد تفيري مين:

ایک تغییر بیہ ہے کہ طاق سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد یوم نحر ہے اور ان کی فضیلت میں بداحادیث ہیں: حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یو م عرف ہے۔

(الاتحاف جهم ۴۷۷)

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ کسی ون ووزخ ہے اتنے بندوں کو جلد دواز وہم تبيار القرآر

آ زاونبیں کرتا جتنے یوم عرفہ کوکرتا ہے اللہ تعالی قریب ہوتا ہے اوران کی وجد سے فرشتول کے سامنے فخر فرما تا ہے گجر فرماتا ہے: ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ (سیح سلم قم الحدیث:۱۳۲۸ سن نسائی قم الحدیث:۲۰۰۰ سن این باجد قم الحدیث:۱۳۰۱ المسعد رک قم الحدیث ۱۳۹۳ السن الکبری کلیجیتی جودی ۱۸۱۸)

حضرت جابررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہرسول الله طلی الله علیدوسلم نے فرمایا: جب یوم عرف آتا ہے تو العد تعالی تجاج کی وجہ نے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: میرے بندوں کی طرف دیکھوان کے بال بھرے ہوئے ہیں اور یہ گردوغبارے انے ہوئے ہیں' ید دور وراز سے فریاد کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں' میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان

سب کو بخش دیا 'رسول القد سلی القد علیه و کلم نے فرمایا: یوم عرف دے زیادہ کسی دن دوز خے سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے۔ ( فضائل الاوقات للتيج تی س ۳۵۵ محج این فزیدج عهن ۲۶۳ شعب الایمان ج ۴۵ ۲۰۰ تنزامیال ج ۴۵ ۵ ۷)

حضرت طعیہ بن عبید اللہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسکم نے فرمایا: ہوم عرفہ سے زیادہ کی اور دن شیطان کواس قدر تم اور خصہ میں نیس دیکھا گیا ماسوا ہوم بدر کے اس کی وجیصرف میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بازل ہور ہی سے اور اللہ تعالیٰ گناموں کو معاف فرمار ہاہے۔

. (موطا امام ما لك قم الحديث ٩٨٢ مصنف عبدالرزاق ج٢٥ عم ١٤ سنن كبرى للبيتقى ج٢ مص ٣ م كنز العمال ج ٢٥ ص ٢٢)

جفت ہے مراد یومنح ہے بینی دس ذوالحجہ کا دن عیدالاضح 'اس کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: یو مِ عرفہ یوم الحو اور ایا مِ تشریق ہم اہل اسلام کی عمید کے دن میں اور یہ کھانے اور پیٹیز کے ایام ہیں۔

( سنّن ترندي رقم الحديث ٣٠٤ ع سنن ايوداؤ : رقم الحديث ٢٣٣<u>٩ سنن نسائي رقم الحديث ٣٠٠٣ )</u>

دهنرت زیدین ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں که عرض کیا گیا: یارسول الله البیقر بانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا: بید تمہارے بابراہیم کی سنت ہیں آپ سے بوچھا گیا: ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم بال کے بدلہ میں ایک نیک نے آپ سے بوچھا گیا: اور اون کے بدلہ میں؟ آپ نے فرمایا: ہمراؤن کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔

( سنن این مادرقم الدیث ۱۳۱۶ الستدرک ج ۲م ۳۸۹ مسنداحدج ۲۳ ۳۸۸ ۴۳۸ شعب الایمان قم احدیث: ۲۳۷۷)

عبدائند بن بریدہ اپنے والدے ردایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کھانے بغیر عمیر گاہ نہیں جاتے تھے اور عمیدالنٹی کے دن عید گاہ ہے واپس آئے بغیر نہیں کھاتے تھے بھرآ کرآ ہے ابنی کی کیجی سے کھاتے تھے۔

(سنن رّ مَذِي رقم الحديث:۵۳۴ شن ابن بالدرقم الحديث:۵۲ ۱۵ امندا تدرج ۵۵ سا۲۵۲)

حضرت عائشرض الندعنها بیان کرتی میں کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن کسی آ دمی کا کوئی عمل اللہ تعالیہ کرنے کی اس کے دن کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیہ کے خزد کیک اس سے نزد کیک اس سے کہ دوہ (قربانی کے جانور کا) خون بہائے 'بے شک قربانی کا وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینکھوں' اور اپنے کملر ول کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زیٹن پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پینی بات سے موقع خوثی کے ساتھ قربانی کیا کرو ۔ ( سن ترزی تی المحاد) سن این بادر قرالدیت ۱۳۶۷)

جبلہ بن سمیم بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبا سے بوچھا: کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے بھرسوال کیا تو انہوں نے کہا: کیا تم میں مقل ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔

ىبيار القرأر

Marfat.com

(۵) ''الشفع''ے مراد جنت کے درجات ہیں'ان کی تعداد آٹھ ہے اور''الموتس ''ے مراد دوز ن کے طبقات ہیں اور وہ سات ہیں۔

( ) ''النسفع'' ہے مرادوہ بارہ چشے ہیں جوحفزت موکیٰ علیہ السلام کی ضرب ہے بن گئے اور''المو تسو'' ہے مراد حفزت موکیٰ علیہ السلام کے نومجوات ہیں۔

(٨) "الشفع" عرادقوم عاد كعذاب كاليام بين أن كى تعداد آتھ تھ اور "الوتر" عرمادان كى راتيں بين أن كى تعداد است تقى أور "الوتر" عبد بين بين أن كى تعداد سات تقى قرآن جيد بين ب

سَبْعَ لِيَالٍ وَتَعْزِيْكَ آيَا أَيْ أَنِي الْمِحْدُولًا (الحاقة: ٤) مات راتم اورآ تهدون بدرب

(۹) ''الشفع''ے مراد بارہ برخ ہیں اور''الو تو ''ے مراد سات سیارے ہیں۔ (۱۰) ''الشفع''ے مراد تیں دن کامبینہ ہے اور''الو تو ''ے مراد ۲۹ دن کامبینہ ہے۔

(۱۲) "الشفع" عمراونماز كروىجد ين اور "الوتر" عمراونماز كاركوع ب

واضح رہے کہ'الشفع ''اور'المو تس ''ےمرادیادومعزز چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالی نے تم کھائی ہے اور ہم نے جن چیزوں کا ذکرکیا ہے وہ سب 'الشفع ''اور'المو تس '' ہمرادہو تک ہیں اور قرآن مجید میں ان میں سے کسی چیز کی تعیین ک طرف اشارہ نہیں کیا گیا 'اگر ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا اہل علم کے اجماع سے عابت ہو جائے تو چھروہی مراد ہے اور اگر رہ عابت نہ ہوتو ان میں سے ہراکیہ چیز مراد ہو تکتی ہے' لین اس کا ثبوت طفی ہوگا تعلی نہیں

موگا ٔ اور بیهمی کها جاسکتا ب که بیرتمام چیزین مراد بین کیونکه ٔ الشفع ''اور' آملو تو ''مین الف لام استغراق کا ب مینی تمام جفت اورتمام طاق - ( تغییر کیبرین ۱۱ م) ۱۳۵۰ ۱۳۸ سلخمها ٔ دارا حیا مالز ایت العربی پیرون ۱۳۱۵ ه.)

"والشفع والوتر" كي تفير مين مصنف كالتيح ادر صرت حديث سے استدلال

امام رازی نے فرمایا ہے کہ اگر' و نیسال عشر ''اور''والشسفع و الوتو '' کی تغییر ش کوئی چیز رسول الله صلی الله علیه وسلم ک کی صدیث سے ثابت ہوتو کچروہ م راد ہے اور ہم کواس کی تغییر میں میہ حدیث ل گئی ہے' سوان کی تغییر میں اس مدیث پر ہی اعتماد کرنا چاہیے اور وہ صدیث میہ ہے:

حضرت جابررضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' (ولیال)عشر'' سے مراوقر بانی کے (مہینہ میں مدینہ مار ''نامیہ '' میں میں میں میں ایس میں ایس کے دی ان میں میں ا

کے ادل دن ہیں اور''الو تو ''بوم عرفہ ہےاور''الشفع ''بوم انٹر (قربانی کاون) ہے۔ ارد راہے جس میں میں مشرقہ کرند روز جس مدیر قربال میں مدیر بیٹر کا در اور کا میں المنز بلکہ مزال روز قربال

(منداحمة ج على ٢٢٢ طبع قد يم منداحم ٣٣٠ من ٣٣٩ يرقم الله بين ١٣٥١ أموسسة الرسالة أيروت ١٣٩١ فالمن الكبري للنسائي رقم الحديث:

ا ۱۰۱۱ المتدرك جهم ۲۰ طبع قد م المستدرك رقم الحديث: ۱۵۵٪ المكتبة العمرية يودت ۱۳۴۰ ما كتز العمال رقم الحديث ۱۹۳۳) ينتخ شعيب الارتؤ وطه نه اس حديث كي تحقيق كرتي ووي لكها ب: اس حديث كي سند ميس كوئي حرج نبيس ب اور امام

حاکم کی سندام مسلم کی شرط کے موافق ہے اور امام ذہبی نے جھی امام مسلم کی موافقت کی ہے۔ (عاشیہ سندامیر ۲۸ سر ۲۸ س امام رازی پر چونکہ عقلیات کا غلیہ ہے اس لیے وہ اس صدیث کی طرف متوجہتیں ہوسکے دوسری بات ہیہ ہے کہ احادیث

تبيار القرآر

Marfat.com

. تبيار القرآن

وَجُوْدُهُ وَابَغُيَّا وَعُدُوا حَتَّى الْآادُدُرُكُهُ الْعَرَقُ قَالَ الْمَنْ الْحِيْدِ الْحِيْدِ الْحَالَ الْمَنْ الْحَدُولَ الْعَرَقُ قَالَ الْمَنْ الْحَدِيثِ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ 

آیا:)اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو مرکثی کرنے والوں ش سے قبال کس آئ ہم صرف تیرے بدن کو نجات دیں گے تا کمتو بعد والوں کے لیے نشان عبرت ہو جائے اور بے شک بہت

ہے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں 0

ا پنے انشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے ان کا تعاقب کیا' حتی کہ جب فرمون ڈو بنے لگا تو اس نے کہا: میں ایمان لایا کہ اس ذات کے مواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں © (جواب آیا: )اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو سرکشی کرنے والوں

تبيار القرأن

لَغْفِلُونَ ٥ (يِسْ٩٠٩٩٥)

جلد دواز دہم

قوم عاد كانتعارف

اولی کہا جاتا ہے۔ قر آن مجید میں ہے:'' **دَانَاغَةَ اَهْدَكَ عَادَ اِلْاُوْلِی ﴿** ''(الْخم: ٥٠) بِ شک اس نے عاد اولی کو ہلاک کردیا' اور متاخرین و

قرآن مجيد ميں ہے:'' وَآقَاهُ الْمَالِكَ عَامَ إِلِا وَقِي ﴿ (اَحِمَ: ٥٠) بِ سِلَهِ اِللَّهِ عِلَا وَ اِللَّهِ م عاد الاخيرة كها جاتا ہے اور رہاارم تو وہ عاد كے واوا كا نام ہے اور اس آيت ميں ارم سے كون مراد ہے؟اس ميں حسب ذيل اقدال بين:

الوال ہیں. (۱) اس سے مراوقبیلہ عاد کے متعقد مین میں جمن کو عاد اولی کہا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو ان کے دادا کے نام پر ارم کہتے

یں۔ جس شہر میں بیلوگ رہتے تھاس کا نام ارم تھا اور بیاسکندر بیٹھا اور ایک قول ہے کہ بیشہر دشق تھا اس پر بیاعتراض ہے کرقر آن مجید نے بیان کیا ہے کرقوم عاور بگتان کے بلند ٹیلول میں رہتی تھی اور اسکندر بیاور دشق میں ربگتان کے بند

ٹیلٹیس میں قرآن مجید میں ہے: وَاذْ کُورَا مُناعَا وِ اَدْ اَنْدُار دَقُومَهُ بِالْاَحْقَافِ. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کوریکٹ ن

(الاحقاف:۲۱) میں ڈرایا۔ (۳) ارم اس قوم کا نام ہے جو میناروں کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں پہاڑ دل کے اندرا پنے گھر بناتی تھی۔

۳) ارم اس فوم کا نام ہے جو میناروں کی سفل میں یا فبرول کی سف میں پہاڑول کے اندرائیے ھربناں ں۔ الفجر: کے میں فرمایا: ووارم کے لوگ میضے ستونول جیسے لمبے قد والے O

ا ہرائے میں مرویا دوہ اور اسے رہ سے سے سور اسے ہوں۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا: ان میں سے لیے قد کا آ دمی پانچ سوذراع کا ہوتا تھا ( آب ذرات ڈیڑھ نٹ کا ہے ) اور ان میں سے چھوٹے قد کا آ دمی تین سو ذراع کا ہوتا تھا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دومر ک

ڈیڑھ فٹ کا ہے)اور ان میں سے چھونے فد کا 1 دی میں سو ذراس کا ہوتا تھا مسمرت این حباں ری میں بہ سے زوہرں روایت میہ ہے کہ ان کا قد ستر ( ۵ س) ذراع کا ہوتا تھا'علامہ ابن العربی نے کہانیہ روایت سیح نہیں ہے' کیونکہ حدیث سیح میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ملیہ السلام کو پہیدا کیا اوران کا طول ہوا ہیں ساٹھ ذراع تھا' چھراب تک مخلوق کا قنہ ہیڈریج کم ہوتار ہاہے۔ صحیحہ و آئے مسلمہ معرصلہ قبل میں مدین

(صحیح ابنواری رقم الحدیث: ۹۲۷ بصحیح سلم رقم الحدیث ۱۳۵۰ بصحیح سلم رقم الحدیث ۱۳۵۰ بصحیح سلم رقم الحدیث ۲۸۵۱) قماد و نے کہا: ان میں سے ایک آ دمی کا طول بارہ ذراع کا ہوتا تھا۔

میلوگ ستون کھڑے کر کے ان کے اوپر مکان بناتے تھے اس لیے ان کوستون والے فرمایا اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ ان کے لیے لیے قد کی وجہ ہے ان کوستون والے فرمایا یہ شماک نے کہا کہ ستون والے سے مراد ہے: وہ بہت زیادہ قوت والے تھے اس ک لیل میآ ہے:

**وَقَالُوَامَنْ) شَدَّهِ مِنْ اَحْدِهُ گُورُ مُ**رِاضِ اَسْرِهِ اِلْمُونِ بَـُكِهَا: ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ الفجر: ۸ میں فرمایا: ان کی مثل شہروں میں کوئی بیدانہیں کیا گیا O قوم عاد جتنے لیے قد عظیم جسامت اور شدید قوت والی تھی اس زمانہ میں ایک قوم کہیں بھی پیدانہیں کی گئ تھی۔

توم عاد جعنے ہے تد ہے جماعت اور سریروت وال کان ان رامان میں ان کا جات ہے۔ ان ک ک ک --الفجر: ۹ میں فر مایا: اور شمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پھرول کی چٹا نیس تر اشیں O

جلد دواز دبم

تبيار القرآر

ثمود کا پہاڑ وں کوتراش کر مکان بنانا

شمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' مفسرین نے کہا ہے: انہوں نے سب سے پہلے بہاڑوں اور چٹانوں کوتراش کر مکان بنائے انہوں نے مدائن میں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں کوتراش کر مکان بنائے قرآن مجید میں ہے:

ر المجرور و المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم

9 ججری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبتی ہے گز رہے تو آپ نے اپنے سر پر کیڑا لیپٹ لیا اور سواری کو تیز کرلیا اور فر مایا: اس جگہ دوتے ہوئے اور اللہ کے عذاب ہے ڈرتے ہوئے گز رو۔

کے انفاری رقم الدیث:۳۳۳ سی مسلم رقم الدیث:۴۳۳ سی مسلم رقم الدیث:۴۳۳ سی مسلم رقم الدیث:۴۳۸) به وادی بهاژوں کے درمیان تھی وہ ان بہاڑوں کوتر اش کران میں حویلیاں اور گھر بناتے تھے جن میں حوض بھی ہوتے

یہ دادی پہاڑول ہے درمیان کی وہ آن بہاڑول کو سرائل کران تک خویلیاں اور تھر بنانے تھے • بن بیک خوش• می ہوتے .

> الفجر: ١٠ مين فرمايا: اورميخون والا فرعون تقا O ميخول واله لركامعني

میخوں والے کامعنیٰ میخوں والے ہے مراد فرعون کالشکر ہے؛ جوفرعون کے ملک اوراس کی سلطنت کومضبوط کرتا تھا' یہ حضرت ابن عماس رضی

ون وجب سے سے طرح روں ہوتی ہو روں سے مقداب دیا کرتا تھا ان کو ہائدھ کران میں میخین گاڑ دیا کرتا تھا ، حتیٰ التدعنها کا قول ہے ایک قول میہ ہے کہ وہ لوگوں کو میٹوں سے عذاب دیا کرتا تھا ان کو ہائدھ کران میں ہم نے اس کی زیاوہ تفصیل کہ وہ مرجاتے سے اس نے اپنی بیوی آسید اور اپنی بیٹی مافطہ کے ساتھ بھی بیمی کیا تھا ، ص:۱۲ میں ہم نے اس کی زیاوہ تفصیل

کہ وہ مرجاتے تھے اس نے اپنی ہوی آ سیداورا پی بلی ماهطہ کے ساتھ بھی کی کیا تھا خص:۱۲ میں ہم نے اس کی زیادہ مصیل لکھی ہے۔

الفجر: ۱۳۔ امیں فرمایا: ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی O پھران شہروں میں بہت دہشت گردی کی O پھر آپ کے رب نے ان برعذاب کا کوڑا ہرسایا O

عذاب کے کوڑے کامعنی

ان لوگوں سے مراد عادُ شمود اور فرعون ہیں انہوں نے ظلم ڈھانے اور سرکٹی کرنے میں صد سے تجاوز کیا' پھرانہوں نے بہت دہشت گردی کی اور حد سے زیادہ لوگوں کو اذیت پہنچائی' تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا عذاب کے کوڑے سے مراد ہے:ان پر بہت شدید عذاب نازل کیا' کیونکہ ان کے ذو یک کوڑے بارنا بہت تخت سزا ہوتی تھی۔

ے مراد ہے:ان پر بہت شدید عذاب نازل کیا' کیونکدان کے نزدیک کوڑ۔ انفج:۱۲ میں فرمایا: بے شک آپ کا رپ (ان کی) گھات میں ہے O

۱۰۰۰ بر ۱۱۰۰ کامعنی ''موصاد'' کامعنی

<u>ھو صاقت کا کی</u> ''مسر صاد '' کامعنی ہے:گھات لگانے کی عِکمہ یعنی کسی کا انتظار کرنے کامقام' جو خض گھات لگا کر کسی پوشیدہ مقام میں بینیفا ہؤاس کے پاس سے گزرنے والا دشمن اس سے نچ کر گزر نہیں سکتا اور اس کا دشمن اس سے چیمیانمیں رہ سکتا' اس طرح اللہ

جیما ہواں نے پال سے مررعے والا و نما اس سے چی طرفردیں علما اور ان او نما ان سے چیا بین اروا علما ہی طرف ہمیا تعالیٰ بھی در پردہ بندوں کے تمام اندال سے باخبر ہے اس سے نئ کموا اس سے چیپ کرکوئی بندہ کوئی کام نہیں کرسکا 'گھات لگانے کے چارا جزاء میں: (۱) گھات لگانے کا مقام دشمن سے نفی ہو(۲) دشمن کی گزرگاہ ہو(۳) جہاں گھات لگا کر ہیضے والے کودشمن کے احوال کی خبر ہو جائے (۴) دشمن گھات لگانے والے کی گرفت سے بڑی نہ سکے اللہ تعالیٰ جو گھات لگا تا ہے اس میں

وو ان ہے اوان کا براہ و جانے و ۱۱ و حاصات کانے والے کی کردہ سے کا ہدے۔ اسد مال کو دیکھ رہا ہے اور کہال بیرچاروں اُمور تحقق میں' بندوں کونیس معلوم کہ اللہ کے علم کا کیا ذریعہ ہے اور وہ کس طرح ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور کہال

تبيار القرآن

بلددوازوتهم

عنم ٢٠ عنم ٢٠ الفجر ١٥ : ٣٠ - ١ الفجر ١٥ : ٣٠ عنم ٢٠ الفجر ١٥ : ٣٠ - ١ عنم ١٠ الله تعالى كوان كم تمام اقوال اوراعمال المادات كال علم ما وداس كي كرفت كو في خيس سكا - اوراعوال كا كال علم ما وداس كي كرفت كو في خيس سكا -

حسن اور عکر مدنے کہا: اللہ تعالی ہرانسان کے اعمال کود کیور ہاہے تا کہ اس کے مطابق اس کو جزاد ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ عہمانے کہا: جہنم کے اوپرسات بل میں 'پہلے بل پر انسان ہے اس کے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں سے نجات ہوگئ تو بجروہ دوسرے بل پر آئے گا' وہاں اس سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا' اگر اس سے نجات ہوگئ تو تیسرے بل پر آئے گا' بجراس نے زکو ہے متعلق سوال کیا جائے گا' اگر وہاں سے گزرگیا تو بجروہ چوتھے

نے نجات ہوگئ تو تسرے بل پر آئے گا' بھراس ہے زکو ۃ کے متعلق سوال کیا جائے گا' اگر وہاں ہے کز رگیا تو بھر وہ چوتنے بل پر آئے گا' بھراس ہے ماورمضان کے روز وں کے متعلق سوال کیا جائے گا' اگر روز ہے پورے بتے تو بھر وہ پانچویں بل پر آئے گا' وہاں اس ہے قج اور عمرہ کے متعلق سوال کی جائے گا' اگر اس کا حساب تعمل تھا تو بھر وہ چھٹے بل پر آئے گا' وہاں اس ہے رشتہ واروں ہے میل جول کے متعلق سوال کیا جائے گا' اگر وہاں ہے گزرگیا تو بھر ساتویں بل پر آئے گا' وہاں اس ہے لوگوں

سے رستوروں سے بس ہوں ہے۔ کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا'ایک سنادی ندا کر ہے گا: جس کسی کا اس پر تق ہے وہ آ کر اس سے دصول کر لے اور یجی القد تعالیٰ کے اس ارشاد کا معنی ہے: بے شک آ پ کا رب (ان کی) گھات میں ہے ⊙ ثوری نے کہا: جہنم پر تین بل میں ایک بل میں رقم ہے دوسرے میں امانت ہے اور تیسرے میں رب تبارک و تعالیٰ ہے بیٹنی اس کی تحکست اس کا ارادہ اور اس کا امر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: آپ کا رب ان کی گھات میں ہے بینی ان کی باتیں من رہا ہے اور ان کے اعمال دیکھے رہا ہے ان کی سرگوشیوں کوسنتا ہے اور ان کے بچشیدہ اعمال کو دکھے رہا ہے اور سب کو ان کے اعمال کے موافق جزا

دےگا۔ (الجامع لا عام القرآن بڑے معن 80 ادا لفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس کیکن جب انسان کواس کا رب عزت اور نعت دے کر آ زمائے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے

العد تعاق 8 ارسماو ہے، ہیں۔ بن جب اسان واس 6 رب برے ادر ست دے برا رہائے درہ ہم ہے۔ بیرے رب سے۔ عزت دی0اور جب اس کا رب اس کو (مصیبت ہے ) آ زمائے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے، میرے رب نہ جمعہ: کیا کر میں ہے۔ بہتر میں سڑ مکا تم میتم کی اع نہ بین میں کرتے ہوں اور تم ایک دوسرے کو میتم کے کھلانے برراغٹ نہیں

نے جھے ذکیل کر دیا0 یہ بات نہیں ہے' بلکہ تم پتیم کی عزت نہیں کرتے ہو0اورتم ایک دوسرے کو پتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو0اورتم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو0اورتم مال ہے بہت زیادہ مجت کرتے ہو0(افور ۱۵-۱۵) میں کچھ تھے سامی میرم سے سے بیر سے ہمان سے جمع عربی سرمہ قرق نہیں سمجے جا بھا سمبر

ونیا کی معتبی ملنے کوعزت اور کرامت اور ان ہے محرومی کو بےء کی نہیں سمجھنا جیا ہے اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: ہے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے لیٹی آپ کا رب دیکھ رہاہے کہ اس کے ہندے آخرت کے لیے کیاعمل کر دہے ہیں' مواس کی نظر صرف آخرت کی طرف ہے'اور انسان کا بیر حال ہے کہ اس کی نظر

بھے اور است سے بیا ہی سر ہے ہیں مرص اس کے است کے است کا اور شہوتیں ہیں اگر دنیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری ہو جا ئیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جمعے عزت دی اور اگر دنیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری نہ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جمعے ذکیل کر دیا اس کی نظیروہ آیات ہیں جو کفار کے تعلق نازل ہوئی ہیں: میرے دب نے جمعے دیں اس وروز تاہید ہوئی ہوئی اس جو کفار کے تعلق نازل ہوئی ہیں:

ور عن المناس من يَّفَيْهُ الله على حَدْف قَان الله على حَدْف قَان الله على حَدْف قَان الله على حَدْف قَان الله على حَدْف الله على عَدْف الله على الله على الله على الله على الله على عبدت كرت بين الران كوكى فائده بواتو وه اس سے

مطمئن ہوتے ہیں' اور اگر ان پر کوئی مصیبت آگی تو وہ ای وقت حلد دواز دہم كَجُهِه ۚ يُحْسِرَ اللَّهُ ثَيَا وَالْأَخِرَةُ ۗ ﴿ لِكَ هُوَالْخُسُرَاتُ صِيارِ القرآرِ النَّهِيْنِ (الْحُ اا) پلٹ جاتے جِي اُنہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا کیم کھلا ہوائقصان ہے ۞

ہو مسان ہے: صرف دنیا کوطع نظر بنانا اورآخرت کی طرف توجہ نہ کرناحب ذیل وجوہ سے باطل ہے: د نیاوی عیش وعشریت کی مذمت کی وجوہ

(۱) دنیا کی تعین آخرے کی تعین کے متعابلہ علی اس قدر کم ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ علی ہو بلکہ یہ نبیت ہجی نہیں ہے:

کیونکہ قطرہ کی سمندر کی طرف نبیت متابی کی متابی کی طرف ہے اور دنیا کی آخرے کی طرف نبیت متابی کی غیر متابی

کی طرف ہے دنیا کی تعیین متابی اور محدود جیں اور آخرے کی تعینی غیر متابی اور لاحدود جین اپس آگر کی محض کو دنیا کی

نعینیں حاصل ہوں اور وہ آخرے کی تعینیں حاصل نہ کر سے تو بیرا سرخسارہ ہے اور جو دنیا کی تعیین حاصل نہ کر سے بلکہ

مصائب اور آفات میں مبتلا رہا اور آخرے میں اس کو جنت اور اس کی تعیین ال گئیں تو وہ کامیاب اور بامراد ہے اس کا

اینے متعلق یہ کہنا میں کے کہ اس کے رہ نے اس کو ذکیل کر دیا بلکہ اس کے رب نے اس کو عزت والا بنایا اور

کامیاب کردیا۔ (۲) جب بھی کی انسان پر کوئی مصیب آئے یا اس کو کوئی نعت ملے تو اس کو بیٹین سمجھنا چاہیے کہ بیاس کے کی عمل کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق تک کر دیتا ہے بعض اوقات اس کے نیک بندوں پر دنیا میں مصائب آئے ہیں چسے حضرت امام سین رضی اللہ عنہ پر مصائب آئے اور بعض اوقات ف آل اور فجار بہت عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوتے ہیں چسے بیزید اور اس کے دیگر رفقاء اور عموی طور پر کفار بہت دولت مند تو می اور سیخم ہیں اور مسلمان بہت پس مائدہ کر ور اور دیے ہوئے ہیں کیونکہ دیا میں کفار کی شوکت اور عزت ہوارا ستدرائ مراور ان کو ڈھیل دینے کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبوں حالی ان کی آزیائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔

(٣) جو شخص مال داراور خوش حال ہواس کواپی زندگی کے خاتمہ ہے فاضیس ہونا جا ہے کیونکہ اعتبارانسان کے خاتمہ کا ہوتا ہادر جو شخص فقیراور بختاج ہواس کو بیٹیں بھولنا جا ہے کہ اگر الفد تعالی نے اس کو مال وز رئیس دیا تو کیا ہوا اللہ تعالی نے اس کواور بٹ از فعیس دی ہیں اس کا بدن مسجح وسالم ہے اس کی عقل کام کر رہی ہے وہ صاحب ایمان ہے اورا محالی صالحہ پر تادر ہے سانس لینے کے لیے ہوا پینے کے لیے پائی اور کھانے کے لیے غذا اس کو میسر ہے وہ نا گہائی آ فات مثلا زلزلوں اور سونا کی ایسے سمندری طوفانوں سے محفوظ ہے اور مہلک اور موذی امراض مثلاً ایڈز اور کینسروغیرہ سے بچا بوا

( م) جب انسان کواپی لذتوں کے حصول اور شہوتوں کے اسباب میسر ہوتے میں تو وہ اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کر نے میں منہمت ہو جاتا ہے ادران لذتوں کو ترک کرنا اور القد تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ادر جب انسان کے پاس میش وعشرت کے سامان شہون اللہ تعالیٰ کی یاد سے خافل کرنے والی اور معصیت پر ابھد رنے والی چیزیں شہوں تو القد تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کے لیے مہل اور آسان ہوجا تا ہے صوجب القد تعالیٰ کی انسان کو میش و طرب سے کر واپس لے لیے تو اس کو یہیں تبھنا چاہیے کہ القد تعالیٰ نے اس کوعزت وینے کے بعد ذات میں مبتلا کرویا بلک یہ تبھنا چاہئے کہ انقد تعالیٰ نے اس کواپی آخرت اور عاقبت سنوار نے کا ایک اور موقع عزایت فرمادیا ہے۔

تينار القرار

'۵) انبان دنیاوی نعتوں اور راحتوں ہے جتنا زیادہ ہبرہ اندوز ہوگا' وہ اس قدر زیادہ ان کی محت میں گرفتار ہو گا اورموت کے وقت جب ان چیز وں ہے اس کی جدائی ہو گی تو اس کوا تنا زیادہ قلق ہو گا اور د نیاوی عیش وعشر ہے ہے اس کا جس قدر کم تعلق ہوگا'موت کے وقت ان چیز وں کی جدائی ہے ای قدر کم قلق ہوگا' اس لیے پہنیں بھنا چاہیے کہ دنیا کی نعتو ں

کاحصول عزت کا سبب ہےاوران نعتوں کا نہ ملنا ذلت کا سبب ہے۔ اگر بیسوال کیا جائے کہ یہ وجوہ اس پر دلالت کرتی میں کہ جو شخص اس دنیا کے بعد آخرت کا قائل ہواہے دنیاوی نعمتوں

کے ملنے اور نہ ملنے کوعزت اور ذلت کا معیار نہیں بنانا چاہیے لیکن جو خض دہر یہ ہواور آخرت کا قائل ہی نہ ہواس کے لیے یہ

وجوواس پردلیل نہیں میں کہ مال دنیا کا ملنااور نہ ملناعزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے؛ تو ہم کہیں گے کہ دہر یہ کوبھی کم از کم بہتو ماننا یزے گا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اس کے لیے چور کی ڈائے لوٹ ماراور قبل اور دہشت گردی کے خطرات اس قدر

زیادہ ہوں گے اور جس کے پاس مال و نیاجس قدر کم ہوگا وہ اس قدر زیادہ امن اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ یاورہے کہ میں نے چوری کا لفظ یونہی عمارت آ رائی کے لیےلکھ دیا ہے ورنہ ہم جس دور میں ہیں (۲۰۰۵ء)اس میں چور ہال نہیں ہوتیں' ڈاکوون اوررات کے کسی بھی وقت عام راستول' بازاروں اور چوراہوں پر ٹی ۔ٹی کے ز در برمرو ہائل فون' نقتر رقم اور گھڑیاں چھین لیتے ہیں اورعورتوں کے زیورات اتر والیتے ہیں'اسلحہ کے ذور برگاڑیاں چھین لیتے ہیں اور مزاحت کرنے پر یے در یغ گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں اور آئے دن پیز بریں تواتر سے اخبارات میں آئی رہتی ہیں میں نے پندرہ ہیں سال

ہے کی علاقہ میں کہیں بھی چوری کی خبرنہیں پڑھی'ابصرف برسرِ عام ڈاکے پڑتے جیں۔ آیا د نیاوی مال کے حصول پراترانے والا عام انسان ہے یامخصوص انسان ہے؟

الفجر: ۱۵ میں''الانسیان'' کا ذکر ہے'اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس انسان سے عام انسان مراد ہے یا کوئی خاص

انسان مراد ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ اس سے عتبہ بن ربیعہ اور ابوحذیفہ بن المغیرہ مراد میں' ایک قول ہے ہے کہاس ہے امیہ بن خلف مراد ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ اس ہے الی بن خلف مجراد ہے۔

ہال اور نعمت ملنے برخوش ہونا'امر انا اور اللہ تعالیٰ کاشکر اوا نہ کرنا' اور رزق کی تنگی اور فقر کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اہانت مجھناان کافروں کا شیوہ ہے' جو قیامت اور حشر ونشر پر ایمان نہیں رکھتے' رہامؤمن تو جب اس پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ اس کوامند تعالی کا انعام سمجمتا ہے اور اس نعمت پر الند تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس پر رز ق کی تنگی کر دی جائے تو وہ مجمتا ہے کہ پیقضا وقد رہے متعلق ہے اور اس مصیبت برصبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا 'البتہ بعض مسلمان بھی ا پی جہالت سے بید کمان کرتے ہیں کہ جب ان کوکوئی نعت طیتو وہ مجھتے ہیں کہ وہ اپنی کسی عبادت کی فضیلت کی وجہ ہے اس نعت کے مستحق تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کواس وجہ سے عزت دی ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ سے بچھتے ہیں کہ اللہ

تعالی نے ان کورموا کر دیا' موا پسے مسلمانوں کوایئے اس گمان پرتو بہ کرنا چاہیے اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ بیرکافروں کی صفت ہے' ملمانوں میں بیصفت نہیں ہوئی جا ہے۔ الفجر: ۲۰ یا میں فرمایا: یہ بات نہیں ہے' بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو 0اورتم ایک دوسر کے بیٹیم نے کھلانے پر

راغب نہیں کرتے ہو 🔾 اورتم وراثت کا پورا ہال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 🔾 اورتم ہال ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 🔾 "کلا"کامعنی

۔ الغج:۱عین'' کلا'' کا لفظ ان کے گمان کومستر و کرنے کے لیے ہے' پس کس فخص کا خوش حال اور مال دار ہونا اس ک جلد دواز دہم

تبيار القرآر

حد کرنی جاہیے۔ اس کے بعد فرمایا: بلکہ تم میتیم کی عزت نہیں کرتے ہو O

یتیم کی تکریم کی وجوہ

امام ابومنصور ماتر بری متوفی ۱۳۳۳ ه نے بیٹیم کی تحریم کے حسب ذیل محامل بیان کیے ہیں:

(۱) میتیم کے مال کی حفاظت کرے تا کہ وہ ضائع نہ ہواوراس کی عمرہ تربیت کرےاوراس کو نیک اخلاق اور آ داب سکھائے اوراس کو کری صحبتوں اور ٹری عادتوں ہے بچائے تا کہ وہ لوگوں کی نگا ہوں میں معزز اور مکرم ہو۔

(۲) اس کوا حکام شرعیه کی تعلیم دے اس سے نماز پڑھوائے 'روزے رکھوائے اور دیگرمتحب کاموں کی تلقین کرے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بھی معزز اور مکرم ہو۔

(٣) اس ك مال كوائي ضروريات يربه قدر حاجت خرج كرے اوراس كے مال كوفغ بخش تجارت ياكى عمده صنعت يرلكا ك تا کہاس کا مال ختم ہونے یاضائع ہونے ہے بیچا بیاس کے مال کی تحریم ہے۔

یلیم کی ول داری نه کرنے کی مذمت

الفجر: ١٨ مين فرمايا: اورتم ايك دوسر يكويتيم ك كلك في برداغب نبين كرت بو ٥

لینی تم لوگوں سے بینہیں کہتے تھے کہ بیٹیم کو کھلاؤ' اوراس طرح نیکی کا حکم دینے کوڑک کرتے ہو۔

الفجر: ١٩ مين فرمايا: اورتم وراثت كاليورا مال سميث كركها جاتے مو0 اس آیت مین 'تراث' 'کالفظ بئد اصل مین 'وراث' تھا واؤ کوتاء سے تبدیل کردیا جینے 'و جاہ' 'کو کہاہ' ' کردیا۔

اوراس آیت میں 'لسما'' کا لفظ ہے'اس کامعنی ہے: بہت زیادہ جمع کرنالیعنی تم وراثت کا بہت زیادہ مال کھا جاتے ہواس کے حسب ذیل محامل ہیں: ز جاج نے کہا:اس آیت کامعنی ہے:وہ یتیم کے بڑے ہوجانے کے ڈرے اس کے مال کوجلدی جلدی فضول کاموں

میں خرچ کر کے فتم کر دیتے تھے۔

(٢) حسن بصرى نے كہا: وہ يتيم كا مال بھى كھا جاتے اوراس كے ساتھى كا مال بھى كھا جاتے تھے۔ ( m ) میت کے مال میں ہے بعض مال حلال ہوتا تھا 'بعض مال مشتبہ ہوتا تھا اور بعض مال حرام ہوتا تھا' وہ بغیر تمیز کے سارا مال

> کھا جاتے تھے۔ الفجر: ۲۰ میں فرمایا: اورتم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 🔾

اس آیت مین 'جسم ا' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: کشر کیفنی تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہواور تم مال کوجمع کرنا

چاہتے ہوا در پنہیں دیکھتے کہ وہ مال حلال ذرائع ہے آ رہا ہے یا حرام ذرائع ہے آ رہا ہے تہماری نظر صرف دنیا پر ہے اور آ خرت کی طرف ہے تم نے آ تکھیں بند کی ہوئی ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جب زمین یاش یاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی 10ور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف بصف حاضر ہون کے 0 اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا' اس دن انسان یاد کرے گا اور اب کہاں یاد کرنے کا وقت ٢٥٥ و كم كا كا أن الله في نائد كي من كوئي نيكي آ كے كے ليے بيجي موتى ٥ مواس دن اس كے عذاب كي طرح كوئي

مذرے گا0اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا0(الفج:۲۱\_۲۱)

قیامت کے دن کفار اورفساق فجار کا کف افسوس ملنا الفجر:۲۱ میں بھی پہلے''کلا'' کا لفظ ہےاور بہلفظ کا فمروں کے گمان اوران کے زعم کومستر دکرنے کے لیے ہے کہ کافر ﴿ إِ کی حرص کررہے ہیں اور میتم کا مال ہڑے کررہے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کررہے اور اس کی تاویب تربیت اور تکریم

نہیں کررے میں اور اینے ان کاموں کو اچھا مجھ کر ان کاموں پر خوش ہور ہے ہیں' سوان کا بیہ مجھنا غلط اور باطل ہے'ان کوان کاموں ہے باز آتا جاہے وہ ہرطرح کا مال جمع کررہے ہیں خواہ وہ حلال ہویا حرام ہواوران کا بدوہم ہے کہ آ گے چل کر آ خرت میں اس کی کوئی یو چھے گیجنبیں ہو گی اور ان کے ٹریے اعمال پر کوئی گرفت نہیں ہوگی' سواپیانہیں ہوگا'جن لوگوں کا بیرحال

ہے وہ قیامت کے دن نادم ہوں گے اور وہ پیتمنا کریں گے کہ کاش!انہوں نے اپنی ساری عمر نیک کاموں میں صرف کر کے اللہ تعالی کا تقریب حاصل کیا ہوتا اور تیمیوں' غریوں اور ناداروں کی ضروریات پراینے مال کوخرچ کیا ہوتا اور لوث مارڈ اکا زنی' چھین جھیٹ' بھتہ خوری اور دیگر حرام ذرائع سے مال جمع نہ کیا ہوتا' نقلی دوا ئیں نہ بنائی ہوتمن' کھانے پینے کی چیز دل میں

ملاوٹ ند کی بوتی' ذخیر واندوزی ند کی بوتی'مثیات کا دھندا ند کیا بوتا' سود نه لیا بوتا' رشوت ند لی بوتی اور د نگر حرام کام ند کے ہوتے' لیکن اس دن ان کاموں پر ندامت کسی کام ندآئے گی اوراپیا انسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

اوراس آیت میں ' دمحیا دمخا '' کے الفاظ میں '' دمخا'' کا معنی ہے: ریزہ ریزہ کرنا کسی چیز کوؤھا کر برابر کرنا کوٹ کر ہم وار کرنا'' دللہ ''نزم اور ہم وارز بین کو کہتے ہیں اور چونکد نزم اور ہم وارز مین ریز دریزہ ہوتی ہے اس لیے اس من سبت ہے اس کے مصدر کامعنی ہے: ریزہ ریزہ کرنا اور اس آیت میں '' دکست'' کا لفظ ہے'اس کامعنی ہے: وہ تو ٹری گئ' وہ ریزہ ریزہ کی

ظیل نے کہا:'' دلٹ'' کامعنی ہے: ویواریا پہاڑ کوتو ژکرریزہ ریزہ کر دینا یعنی جب روئے زمین کی ہر چیزِنوٹ کرریزہ

ریزہ ہوجائے گی خواہ وہ یہاڑ ہوں یا درخت اور جب زمین پر زلزلد آئے گا تو اس پر کوئی چیز سیح اور سالمنہیں رہے گی۔ الفجر: ٢٢ ميں فرمايا: اور آپ كارب جلوه فرما ہوگا اور فرشتے صف بيصف حاضر ہوں گ O

قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیہات

یہ تیامت کے دن کی دومری صفت ہے اس آیت میں فرمایا ہے:''و جاء ربلک'' اس کا لفظی معنی ہے: آپ کا رب آئے گا'واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا حرکت کرنا اور آنا جانا محال ہے کیونکہ حرکت کرنا اور آنا جانا جسم کی صفت ہے اور اللہ تعالی جسم اور جسمانیت ہے منزہ ادرمبرا ہے؛ متقد مین اس آیت کی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا جاتا بھی ہے اور آسانوں پراتر تا بھی ہاور وہ بھا گتا بھی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث صححہ میں بے کیکن اس کا آنا جانا اترنا اور بھا گنا مخلوق ک طرح نہیں ہے کیونکہ کوئی چیزاس کی مشل نہیں ہے وہ اپنی شان کے مطابق آتا جا تا ہے اوراتر تا چڑھتا ہے بمنہیں جانتے کہ اس ك آ ف جانے اور اتر نے چڑھے كى كيا كيفيت باور متاخرين نے جب ديكھا كد بدند ب اوگ الله عال ك آ ف ير

اعتراض کرتے میں کہ آنا جانا تو جسم کی صفت ہےاور اگر اللہ آئے گا تو العیاذ باللہ وہ جسم بوگا اور جسم ممکن مرب دث ہوتا ہے تو مچرالله تعالی کا حادث ہونالازم آئے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آنے کی حسب فریل توجیہات کی ہیں: (۱) الله تعالى كرة نے مراديہ كرحماب لينے اور جزادينے كے ليے الله تعالى كاتكم آئے گا۔

تبيار القرآر

- (٢) اس كامعنى بـ الله تعالى كا قبراوراس كاعذاب آئ كا-
- ( ۳ ) الله تعالیٰ کی بزی بزی نشانیاں آئیں گی کیونکہ یہ قیامت کا دن ہوگا اوراس دن اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان آیات کا ظہور ہوگا' پس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آئے کو اللہ تعالیٰ کا آنا فرماہ' تا کہ ان نشانیوں کی عظمت معلوم ہو۔
- ( ٣ ) اس کا معنی ہے:اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہورتام ہو گا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جس قدر شکوک اور شبهات تھے وہ سب زائل ہو جائمیں گے اور سب کے نز دیک اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جائے گا لیخی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی واضح تجلی فرمائے گا۔
- (۵) اس آیت میں جوفر مایا ہے: آپ کا رب آیا اس میں آپ کے رب کے تہراور سلطنت کے آثار کے ظہور کا بیان ہے اور اس کی نشانیوں کے ظہور کی تمثیل ہے؛ جب بادشاہ خود دربار میں آتا ہے تو اس کے آنے ہے اس کے رعب اس کی ہمیت اور اس کے جلال کے جو آثار طاہر ہوتے میں وہ آثار طاہر ہوگئے اور آپ کے رب کے آنے ہے آپ کے رب کے جلال کے آثار کا ظہور مراد ہے۔
- اس کے بعد فر مایا ہے: اور فرشتے صف بیصف حاضر ہوں گے اس کامعنی ہے: ہرآ سان ہے فرشتے نازل ہوکرصف باندھ کر گھڑ ہے ہو جا نس گے اور وہ جنات اورانسانوں کو گھیرلیں گے۔

ا نج بـ ۲۳ میں فرمایا: اور اس دن دوزخ کولایا جائے گا اس دن انسان یا دکرے گا اور اب کہاں یا دکرنے کا دفت ہے O دوز خ کولا نے والے

دعفرت ابن مسعود رضی الله عند اور مقاتل نے کہابستر ہزار فرشتے جہنم کو ہا تکتے ہوئے لائیں گے اور ان فرشتوں کے باتھوں میں اللہ عند اور مقاتل نے کہابستر ہزار فرشتے جہنم کو ہا تکتے ہوئے لائیں جانب گاڑ دیا جائے گا۔ ان مسلم نے اپنی سند کے ساتھ دعفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اس دن جہنم کو لایا جائے گا' اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گئ ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو تھیٹ رہ یون کے ۔ (سمجھ سلم رقم الدین ۲۸۳۳)

اما ابواحاق اتمدین ابراہیم اُنتلق التوفی ۴۲۷ هداورامام ابوائسن علی بن احمد الواحدی التوفی ۴۱۸ هدروایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیآ بیت نازل بوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کا رنگ منغیر بوگیا، حق کرآپ کے اصحاب پر بیاثر بہت شاق گزرا چیرآپ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھے حضرت جبریل نے بیآ بیات پڑھائی ہیں: ''کُلُدُ آفاکہ کُتِّتِ الْدُرْهُی دَگادَ گُانْ وَجَبَاءً مَّ بُلُكُ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا کَاصَّةً وَجَامَی عَدُومِینِ بِجَمَّامَةً مُنْ دن نے جو میں

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! جہنم کو کس طرح الیا جائے گا ؟ فر مایا: اس کوستر ہزار لگا موں کے ساتھ تھینی جائے گا' ہر لگا م کوستر ہزار فرشتے تھننی رہے ہوں گئے وہ اس طرح بدک رہی ہوگی کداگر اس کو چھوٹ دیا جائے تو وہ تمام اہل محشر کو جلا ڈالے کہ ہیں وہ کے گی: اے تھر (صلی اللہ علیک دلم )! آپ کو بھھ سے کیا خطرہ ہ آپ کے گوشت کو بھی پر حمام کر دیا ہے؟ اس وقت ہر خص نفی نفی لا بھے اپنی جان کی قکر ہے ) کہدر ہا ہوگا سوائے تھرصلی اللہ ملیہ وسلم کے آپ کہدر ہے ہوں گے: اے میرے رب! میری امت! ہے میرے رب! میری امت!

(الكشف والبيان بن ١٩ص١-٢٠١ اوم الوسيط ج٣٥ ٣٨٥ بيروت الجامع لا حكام القرآن ٢٠ ١٠ ٩٠) . جلد وواز د جم

سار العرآر

کھڑے کیے جائیں گئے پھر کہیں گے: مائے بائے! کاش! ہمیں وَلائكَيْ بَ بِالْيْتِ مَ بِنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

(ونیامیں )لوٹا دیا جائے ' پھر ہم اپنے رب کی آیات کونہیں جھٹلا ٹمیں (الانعام: ١٤) گے اور ہم مؤمنین میں سے ہوجا کیں گے O

الغجر ٢٨٠ ميں فرمايا: وہ كيے كا: كاش! ميں نے زندگی ميں كوئي نيكي آگے كے ليے بھيجي ہوتي ٥ یعنی وہ کیے گا: کاش! میں نے ویا کی زندگی میں کوئی ٹیک ممل کیا ہوتا یا کاش! میں نے زندگی میں کوئی ایساتمل کیا ہوتا'

جس کی وجہ ہے مجھے آج دووزخ سے نجات مل جاتی۔ الفجر:۲۸\_۲۵ میں فرمایا: سواس دن اس کے مذاب کی طرح کوئی عذاب نید سے گا 10 اور نیکوئی اس سے جکڑنے کی طرح

جکڑےگا0 حضرت ابن عہاس رضی القدعنہما اورحسن بصری نے کہا:اللہ کے عذاب کی طرح اس کوکوئی عذاب نہیں دے گا' اور جس

طرح اللہ نے اس کو جکڑا ہے اس طرح اس کو کوئی نہیں جکڑے گا۔

اس کامعنی ہے ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کواس طرح عذاب نہیں دے گا جس طرح اللّٰہ عز وجل آ خرت میں کا فرکونلذاب دے گا مین جس طرح کافر کو زنجیروں اور طوق ہے جکڑا جائے گا اس طرح کوئی و نیا میں کسی کونہیں جکڑے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ

اس کا فرے مراد ابلیس ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس کا فرے مراد امیہ بن خلف ہے۔

اس آیت کا ایک معنی بیجی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سواکوئی عذاب دینے کا مالک نہیں ہوگا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے:ا کے نفس مطمهند! ٥ تو اینے رب کی طرف اس حال میں اوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے

> راضی 🔿 پھرتو میرے نیک ہندوں میں داخل ہو جا 🔾 اور میری جنت میں داخل ہو جا 🔾 (انع ۲۰۰-۲۷) س مطمئنہ کوندا کرنے والوا کےمصداق میںمفسرین کےاقوال

ایک سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ کو کون ندا کر کے کئے گا:اے نئس مطمئنہ! جمفس بن نے کہا، یہ نداءاور خطاب فرشتے کریں گے اور اولیاءاللہ ہے کہیں گے:انے نُس مطمئنہ!اور بعض صوفیاء نے کہا: بینداءاور خطاب خود اللہ عز وجل لرے گا کیونکہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے یا اللہ کیا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو یکارتے تصوتو قیامت کے دن اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بکارے گا اور فرمائے گا:ا نے نفس مطمئنہ!

ا مام عبد الرحمان بن مجمد ابن الى حاتم رازى متونى ٣٢٧ هـ نے اپنى سند كے ساتھ اس نداءاور خطاب كے تعلق حسب ذيل اقوال نقل کیے ہیں:

حبلد دواز دبهم تبيار القرآر

> هنرت برید درضی الله عنه نے کہا: اس آیت میں نقس مطمئنہ سے حضرت ہمز درضی الله عنه کانفس مراد ہے۔ محمد نے کہا: نقس مطمئنہ ہے وہ نفس مراد ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رہ ہے۔

اکسن نے کہا: جب اللہ تعانی اپنے بندہ مؤمن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کانفس اس ہے مطمئن ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے رامنی ہوتا ہے اور اللہ اس ہے رامنی ہوتا ہے تب اللہ اس کی روح کوقبض کرنے کا تھم دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندول میں شامل کر لیتا ہے۔

. (تغيير امام ابن اني حاتم ج واص ٣٣٢٩ ١٣٣٩ ملخصاً " مكتبه زار مصطفیٰ" مكه تمرمه ١١٨١٥)

نفس نسان کی اقسام

انسان نے نفس کی تین قسمیں ہیں: (۱) نفس امارہ وہ نفس جوانسان کو پُرے کام کرنے کا تھم ویتا ہے (۲) نفس لوامہ وہ نفس جوانسان کو پُرے کام کرنے کا تھم ویتا ہے (۲) نفس لوامہ وہ نفس جو انسان کو بڑے کام کرنے کا تھم دیتا ہے اورائی کارکردگی پہ مطمئن رہتا ہے 'یفس امارہ فساق فجار کانفس ہے اور نفس لوامہ عام مطمئن رہتا ہے 'یفس امارہ فساق فجار کانفس ہے اور نفس لوامہ عام مؤشین کا غس ہے جو شیطان کے بہانے ہے اور نفس امارہ کی تر فیبات ہے بُرے کام کر لیتے ہیں' پھران کانفس ان کو طامت کرتا ہے وہ وہ ان بُرے کاموں سے بچنے کا عبد کرتے اور ان بُرے کاموں سے بچنے کا عبد کرتے اور ان بُرے کاموں کے بچنے کا عبد کرتے اور ان بُرے کاموں کی جلافی اور تدارک کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں خس کی ان تیزوں قسوں کا ذکر بئ نفس امارہ کا ذکر اس آیت میں ہے: حضرت یوسف علیه السلام نے کہا: وَهَا أَكِيْرَ كُنْ كُفِيْدِى ۚ إِنَّ اللَّهٰ مِن كُمُّا رَهُمَّا لِمِنْ اللَّهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ الللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن مِن اللّهِ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ

فرمائے 'بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حدر مم فرمانے والا

اور میں اس نفس کی قشم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والا

ے(

ادرنفس لوامه کا ذکراس آیت میں ہے: سبع میشر و ایک تربیب

وَلَآ اُفْيِسُهُ بِالنَّفْيِسِ اللَّوَّاهَةِ ٥ (التَّارِ ٢)

<u>۔</u>

اورنفس مطمئة كا ذكراس آيت ميں ہے. يَأْيَتُهُا النَّفْسُ الْمُطْبِينَةُ أَنَّ (الفجر 12)

ا \_ نفس مطمئنہ! 0

صد دواز دبم

بيار القرار

201

ئنه کےمصداق میںمفسرین کےاقوال مفسرین نے نفس مطمئنہ کےمصداق میں حسب ذیل اقوال ذکر کے ہیں۔

(۱) مجاہد وغیرہ نے کہا: جس نفس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور وہ اس کے سامنے عاجز ہے(۲) حضرت ا بن عماس رضی الله عنبها نے کہا: و فنس جو اللہ کے ثواب برمطمئن ہوان ہے ایک روایت ہے ۔ و فنس جومؤمنہ ہو( ۳ ) مجامد ہے

دوسری روایت ہے: جونفس الغد نعالیٰ کی تقدیر اوراس کی قضاء پر راضی ہواور اس کویہ یقین ہو کہ جومصیبت اس ہے ل چک ہے وہ اس پر آنمیں سکتی تھی اور جومصیبت اس پر آگئی ہے وہ اس نے ٹل نہیں سکتی تھی ( س) مقاتل نے کہا: جونفس اللہ تعالیٰ کے عذاب

ہے مامون ہو(۵)ایک قول ہے: جس کواللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ پریقین ہو(۲)ابن کیسان نے کہا،مطمئنہ ہے مراد ہے: جو تخلصه بو(۷)ایک قول بے:جواللہ کے ذکر ہے مطمئن ہواور قیامت کی اور ثواب کی تقیدیق کرتا ہو(۸)عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والدے روایت کیا ہے: اس سے مراد حضرت تمزہ کانفس ہے اور سیح میدے کداس سے مراد ہرمؤمن کانفس ہے جو

مخلص ہواوراطاعت گزار ہو(۹)ابن زید نے کہا:اس ہے مراد وہ نفس ہے جس کوموت کے دفت اور قبرے اٹھتے وقت اور

میدان حشر میں ثواب کی بشارت دی گئی ہو(۱۰)حسن بھری نے کہا: جب اللّٰد تعالیٰ اپنے بندہ مؤمن کَ روح کو قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ نفس الند تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور الند تعالیٰ اس ہے مطمئن ہوتا ہے(۱۱)حضرت عمر و بن العاص رضی امتد عنہ نے کہا: جب مؤمن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دوفر شتوں کو بھیجنا ہے اور ان کے ساتھ جنت کا ایک تخفہ بھیجنا ہے

دوفر شتے اس سے کہتے ہیں:اےنفس مطمئنہ!اپ جسم ہے اس حال میں باہر فکل کہ تو خود بھی راضی مواور تیرارب بھی تجھ ہے رامنی ہؤ تو خوشی اور خوشبو کی طرف نکل اور اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے چھر وہ نفس اس مشک سے زیادہ خوشبو کے ساتھ دکلتا ہے جس کوکسی انسان نے روئے زمین پرسوگھا ہو۔الحدیث (۱۳) سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عہا س رضی الله عنہما طائف میں فوت ہو گئے' کچرا یک ایسا پرندہ آیا' جیسا پرندہ اس سے پہلےنہیں دیکھا گیا تھا' وہ ان کی فنش میں واظل ہو گیا' پھر باہر نکلتے ہوئے نہیں و یکھا گیا' پھر جب ان کو ڈن کیا گیا تو کوئی ان کی قبر پران آیات کی علاوت کر رہا تھا:

يَايَّتَهُا النَّفْسُ الْمُطْهِيَّةُ أَنَّ الْهِجِيِّ إلى مَيْتِكِ رَاضِيَّةً هَرْضِيَّةً أَنَّ ''(الجربيه) اور بيمعلوم تبيس بوسكا كه كون تلافت لر رہا تھا( ۱۳ ) ضحاک نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہو کی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رومة کے کنویں کومسلمانوں کے لیے وقف کیا (۱۴)ایک تول یہ ہے کہ بیرآ یت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے متعلق

نازل ہوئی' جب ان کو کفار مکہ نے سولی پر لٹکایا' کفار نے ان کا چبرہ مدینہ کی طرف کیا تھا' حضرت ضبیب نے اپنا چرو قبعہ کی طرف چھیرلیا(۱۵)سعید بن زائد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ہیآ یت پر شمی يَأَيِّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَةُ ۗ " (الفجريه) حضرت ابو بمررض الله عنه نے کہا: یارسول الله ایکنتی انجھی آیت ہے 'تب 'ب ''ن

الله عليه وملم في فرمايا عقريب فرشة تمهار بسامن ميآيت برسط كالدالباح لا حكام القرآن بز ١٠٥٠ ا٥ (١ الفكرير و ١٥١٥ ١٥) ٥) ، مطمننہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابومنصور ماتریدی سے

الفجر: ۲۸\_۳۸ میں فر مایا: تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی O پھر تو میر -نیک بندوں میں داخل ہو جا 🔾 اور میری جنت میں داخل ہو جا 🔾

امام ابومنصور محد بن محمد ماتريدي حقى متوفى ٣٣٣ ه لكھتے ہيں:

نفس مطمئنہ وہنفس ہے جو برسکون ہواور شک میں نہ ہواور وہ اللہ تعالیٰ کے ،عد وعیدُ امر نمی اور اس کی توسیر

تبيأر القرآر

یہ بھی ہوسکتا ہے کدائں سے و نیامیں میر کہا جائے گا کہ جہاں تھتے تیرے رب نے تھم دیا ہے تو انڈر تعالیٰ کے وعداور وعیر پرمطمئن ہو کر وہاں اوٹ جا' پھراس نقس ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جس انعام کا وعدہ کیا ہے وہ اس کوعطا فرہائے گا تو وہ اس ہے راضی ہو جائے کا اور چونکہ اس نے دنیا میں نیکل کے کاموں میں بہت کوشش کی ہوگی اس لیے وہ اپنے رب کے نزویک جمی مرضیہ اور پندیدہ بوگا اس سے کہا جائے گا: تو میرے نیک بندول میں داخل ہو جااور تو ان میں داخل ہو جا جو جنت کے مستحق میں۔ اور یہ بھی وہ سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ ہے آخرت میں ہیر کہا جائے کہ الےنفس! تو دنیا میں اللہ کے وعد اور اس کی وعید پر مطمئن تھا اور تو نے دنیا میں اس کی اطاعت اورعبادت کی اب تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ا یک قول میہ ہے کداس ہے کہا جائے گا:ا نے نفس! تو دنیا میں مطمئن تھا' اب تو آخرت کی طلب میں جااوران چزوں کی طرف جا'جن کواللہ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ا یک قول یہ ہے کداس ہے کہاجائے گا:اے نفس مطمئد!اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ جا جب تو ایبا کرے گا تو التدتع لي تجھ ہے راضي ہو جائے گا اور تو بھي اللہ تعاليٰ كي عطاء اور ثواب ہے راضي ہو جائے گا۔ ( تاويلات الل السنة ج٥٥ ٢٥ مُأموَسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥) هـ ) نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف او شنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفییرا مام رازی ہے امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متوفي ٢٠١ ه لكهة بن: '' دَاضِيَةً مَّدُرْضِيَةً أَنْ '' (الجرد ١٨) كامعنى عن تو تواب عن راضى عن اورتون وزياس جونيك اعمال كيدين ان ك وجہ سے تو اللہ تعالی کے نزویک مرضیہ اور پندیدہ ہے اور' فالد مُؤرِق عِبلی ٹی '' (انجر ۲۹) کا معن ہے: تو میرے مقرب بندول میں شامل جو جااور یہ بہت معزز حالت ہے کیونکدارواح شریفہ قد سید شفاف آئیوں کی طرح ہیں اور جب بعض مقربین کی رومیں ایک دوسرے سے ال جاتی ہیں تو جس طرح شفاف آئیوں میں ایک دوسرے کے عکوس منعکس ہوتے ہیں تو ہرا یک کی معادت کے آثار سب میں ظاہر ہول گے اور ان کی روحانیت کے درجات بہت عظیم بول گے اور 'واد جُل جنگتیٰ ن (افجر ٣٠) کامعنی ہے کہ نیک روحوں کوروحانی جنت تو موت کے وقت ہی حاصل ہو جاتی ہے ٔ اب آخرت میں جسمانی جنت بھی ان کو حاصل ہوجائے گی اور جب کہ جسمانی جنت کی سعادت قیامت کے بعد ہی حاصل ہوگی'اس لیے'' **وَادْ خُبِلی جَنَّبَیْ**یْ '' کو داؤ کے ساتھ فرمایا ہے' فاء کے ساتھ نہیں فرمایا کیونکہ نقس مطمئنہ کو جسمانی جنت موت کے فوراً بعد حاصل نہیں ہوگی اور ' فَأَدْ خُیلِ فِی بِعِبْدِی '' کوفاء کے ساتھ فرمایا ہے کیونکہ نفس مطمئنہ موت کے فورابعد دیگر مقرمین کی ارواح میں شامل ہوجائے گا۔ ( تغییر کبیر جااص ۱۲۳ م۲۳ اواراحها والتراث العر فی بیروت ۱۳۱۵ ه ) نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور جنت میں داخل ہونے کی تغییر علامہ آ لوی سے علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ ١٥ كلصة بن: ا یک تول ید که از حیعی الی می تیك " (افجه ۲۸) سے مراوید ہے کداینے رب کی کرامت کی طرف رجوع كر اور ميرے نیک بندوں میں اور دابڑواب میں داخل ہوجا اس سے مرادیہ ہے کہ بیقول موت کے وقت کہا جائے یا محشر میں حساب سے

کے لیے تھی کہ قیامت قائم ہوجائے' کیونکہ حدیث ہیں ہے کہ مؤمنین کی روحیں جنت میں پر ندوں کے پوٹوں میں ہوں کی اور مبیار العوباً

پہلے اور دخول ہے مراد جنت میں دخول ہے لیکن دائی قیام کے لیے نہیں بلکہ جنت کی نعتوں ہے ایک قتم کا تمتع حاصل کرنے

الفجر ۸۹: ۳۰ ---- ۱ بعض آ خار میں ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تو اس کو نصف جنت عطا کی جاتی ہے <sup>بی</sup>نی اس جنت کا نصف ج<sup>س</sup> کا اس ہے ا قامت کے دن وینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امام ابن جریزامام ابن المنذ راور امام ابن افی حاتم نے ابوصالح سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے بیموت کا عنوان ہے اور دنیا ہے نکل کرایے رب کی طرف رجوع کا ذکر ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس ہے کہا جائے گا: میرے نیک بندوں میں اور میری جنت میں واخل ہو جا۔ ایک تقییر رہ ہے کدموت کے بعداور قیامت سے پہلے نفس مطمئنہ سے بیکہا جائے گا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے مرادیہ ہے کدایے جم کی طرف لوٹ جاتا کد مکر کیے کے موالوں کا جواب رے سکے امام ابن منذرنے اس آیت کی تغییر میں مجرین کعب قرطی ہے روایت کیا ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے' پھر اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے: اےنفس مطمئنہ !اپنے اس جمم کی طرف لوٹ ب<sup>ہ ج</sup>س ہے تو راضی ہوکرنگا تھی کیونکہ تو نے میرے پسندیدہ اور مرضیہ ثواب کو دکھیے لیا تھا تھی کہ تجھے ہے محرا ورنگیر سوال کریں۔ امام ابن المنذ راور امام ابن افی حاتم نے زید بن أسلم ہے اس آیت کی تفییر میں ردایت کیا ہے کہ نفس مطمئنہ کوموت ک وقت' قبرسے نکلنے کے وقت اور میدان محشرییں جنت کی بشارت دی جائے گا۔ اس آیت ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافر کےنفس کے متعلق بتایا تھا' وہ کہے گا: کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آ گے کے ليے بيم ہوتي 0 سواس دن اس كے عذاب كي طرح كوئي عذاب نددےگا 0 اور ندكوئي اس كے جكڑنے كي طرح جَسزےگا 0 (افح ۲۹ ۱۹) اوران آیوں میں مؤمن کے نفس کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ اس سے کہا جائے گا: اے نفس مطمئند! تو اپنے رب ک طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس ہے رامنی وہ تجھ ہے رامنی O پھرتو میرے نیک بندوں میں داخل بوجا O اور میری جنت میں داخل ہو جا0 (الفجر:۳۰ یہ ۲۷) صوفیاء نے کہا ہے کداس آیت ہے معلوم ہوا کدمؤمن کے نفس کے تین مراتب ہیں مطمعند 'راضیداور مرضید-امام طبرانی اورامام ابن عساکر نے حضرت ابوامامدرضی الله عندے روایت کیا ہے کد آپ نے ایک شخص سے فرمایا: (ید دعا کرو کہ )اے اللہ! میں تجھ ہے ایسےنفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پریقین رکھتا جؤ تیری قضاء پر راغنی ہواور تيرى عطاير قانع مور (معجم الكبير قم الحديث: ٣٩٠ عُ مندالشامين رقم الحديث ١٥٩٨) (روح المعاني جز ٢٠٥٥ ٢٣٨-٢٣٦ ملخصا واراففكز بيروت ١٦٨١ه) سورة الفجر كي تفسير كي يتميل المحدللَّدرب الغلمين! آج 2رمضان ٢٣٦ه /١٢٢ كتوبر٢٠٠٥ ء كوسورة الفجر كاتغيير مكمل بوَّكَيْ رب العلمين! با قى سورتوك كي تفسیر کلمل فرمادین اور میری میرے والدین اس کتاب کے معاونین اور قار کین کی مغفرت فرما دیں اور مخالفین کے شہ سے محفوظ رهيل \_( آيين ) وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والاخرين وعلِّي آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين. 多多多多 جيد دواز دجم تبيا، القرآر

Marfat.com

عم ٢٠ البلد٠ ٩:

بِسِّهُ إِلَّلُهُ الْخَجِّمِ الْخَجِّمِ الْخَجِيرِ نحمده ونصلي ونسلم على دسوله الكويم

200

سورة البلد

سورت کا نام اور وجه تشمیبه

اں سورت کا نام البلد ہے'' البلد'' کامعنی ہے:شہزاس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے'' البسلد المعوام ''یعنی شہر کمک قسم کھائی ہے'اس شہر کو اللہ تعالی نے'' البیست المعتبق ''لین خانہ کعبہ کے ساتھو شمرف کیا ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیائے وہ آیت یہ ہے:

لَا أَفْيِحُ بِهِهَ ٱلْبَكِيْنِ (البد:) مِن الشَّهِ كَانَا بول ٥

سورۃ البلد کی سورۃ الفجر کے ساتھ مناسبت سورۃ الفجریس اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور وراشت کا سارا مال کھانے کی فدمت فرمائی تھی اور مسکین کو کھانا کھلانے پر

موجود برنسان معمل کے بان کی سبت اور وارات کا سازا مال کھانے کی غرمت فرمانی کی اور حسین لوگھانا کھلانے پر راغب نہ کرنے کی غدمت فرمائی تھی (افجر:۲۰ سے)اور سورۃ البلد میں بیہ بتایا ہے کہ مال دارکوا بنا مال کن اُمور میں خرچ کرنا چاہئے' اس فرمان

س فرمایا: وَمَا أَدُورُكُ مَا الْعَقَدَةُ فُلِكُ رَقِبَةِ مُ أَوْ الْمُعَدُّ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْم وَمَا أَدُورُكُ مَا الْعَقَدَةُ فُلِكُ رَقِبَةً مُ أَوْ الْمُعَدُّ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَهَا ا ذَرِكَ هَا العَقَبَةَ اَ قَالَ رَقَبَاقِ اَ أَوْ الطَّحْمُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله يَوْجِ فِي صَسُعْبَةِ مِنْ يَتَنِجًا ذَا مُقْرَبَةِ الْمُعْرَبَةِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

(البلد:۱۱-۱۱) دارجمی ہو ۱۵ یا خاک نشین سکین کو ۱۰) سورة الفجر کے آخر میں نفس مطمئنه کی حالت بتائی تقی (الفجر: ۲۰۰۳)اورسورة البلد کے آخر میں اس کی ضد کی حالت بیان

فرمائی ہے بینی الند تعالیٰ کی آیا ہے کا کفر کرنا اوراملہ تعالیٰ کے احکام کی بخالف کرتا: مرتک و مرتب و دوروں میں موجود کر در موجود کی مرتب کے احکام کی مخالف کرتا:

وَالَّذِينِّنَ مَّكُمُ وُالِيلِيتِنَاهُمُ آصَّحُ الْمُشْتَكَ قُرُّ عَكَيْهِمُ الْمِسْتَكَ قُرِّ عَكَيْهِمُ الْمُسْتَكَ قُرِّ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَكِينَ فَعَلَى الْمُسْتَكِينَ فَعَلَى الْمُسْتَكِينَ فَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

سورت البلد کا تر حیب نز ول کے اعتبار ہے نمبر ۲۵ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار ہے اس کا نمبر ۹۰ ہے۔ سور قرالبلد کے مشمولات

ن اس ورت میں بنیادی طور پرانسان کی نیک بختی اور بدبختی کے اسباب بیان فرمائے میں۔

البلد ٣٠ ـ اميل' المسلمة السحيرام "اور" ام المقوى "ليني مكه كرمه كي شم كها ألى بي جس مين داخل بونه والول وامن حاصل بوتا بين خواو دومحرم بويا غيرمحرم اوراس مين في صلى الله عليه وسلم كي عظمت اورجاالت كابيان ب كه اس شرر ق قسم

اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں طلتے ہیں چھر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں انسان کا حال مشقت اور تھا وے ہے۔ مبیمار باللہ بار

Marfat.com

ترجمه اوراس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔رب انعلمین!اوراے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اورتفسیر میں ہوایت اورصوا ب پر قائم رکھنا اور صلالت اور ناصواب ہے مجتنب رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعيدي غفرليؤ عرمضان ۲۲۶ ه/۱۱۲ کتر ۲۰۰۵.

سيار القرآر

Marfat.com

حلد د واز وجم



جلدد وازدتهم

تبيار القرأر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں اس شہر کی قتم کھاتا ہوں 0 اس حال میں کہ آ ب اس شہر میں مقیم میں 0 اور ( انسان کے )والد ک قتم اوراس کی اولاد کی 0 بے شک ہم نے انسان کو (اس کی )مشقت میں پیدا کیا 0 (البدر ۱۰۳)

البلد: التحشروع ميں ہے:" لاّ أُقْيِهُ بِهِ فَاالْبِكُلُولْ "اس كالفظى ترجمہ ہے: ميں اس شهر ك قتم نہيں كھا تا اس ميں جو

لفظ''لا ''ے اس کی تفسیر میں دوقول ہیں: (۱) پبلاقول یہ ہے کہ لفظ الا" کے ساتھ مشرکین مکہ کے زعم کی نفی فر مائی ہے ان کا زعم یے تھا کہ قیامت آئے گی مدمر نے ک بعدلوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا'اللہ تعالٰی نے ان کے زعم کی نفی فرمائی نہیں ایبانہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اور

نہ ایسا ہے کہ لوگوں کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا' دوسر ی صورت پیہ ہے کہ جوانسان دنیا کی زندگی برمغرورتھااوریہ بھتا تھا کہاس کےاویرکوئی قادرنہیں ہوگا'اس کےاس زعم کی نفی فر مائی نہیں ایسانہیں ہے کہ انسان برکوئی قاورنہیں ہوگا' کیوں نہیں!اس شہر کی قتم!اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے برضرور

قادر ہوگا' اور اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ میں اس شہر کی اس وقت قسم نہیں کھا تا جب آیاس شہر میں نہ ہول بلکہ میں اس شهر کی اس وقت فتم کھاتا ہوں جب آپ اس شهر میں مقیم ہوں۔

(۲) لفظا'لا'' کی تغییر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں لفظا'لا''زائد ہے ادراس کا بید معنی نبیں ہے کہ میں اس شہر کی قشم نہیں کھاتا کونکد دوسری آیت میں الله تعالی نے اس شہر کی قتم کھائی ب فرمایا:

اوراس امن والےشبر کی تشم! 🔿 وَهٰذَا الْبُلَيَا الْأُولِينِ (النين ٣٠) اور جب الله تعالیٰ اس شہر کی تم کھا چکا ہے تو بھراس شہر ہے تئم کھانے کی نفی س طرح صحیح ہوگی اس کی نظیریہ آیت سے اللہ

تعالیٰ نے اہلیس سے فر مایا:

(اس کالفظی ترجمہ یہ ہے:) تجھ کو تحدہ نہ کرنے ہے کس نے مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْعُلُ . (الاعراف:١٢)

حالانکه مقصود مدے کہ تجھ کوسجدہ کرنے ہے کس نے منع کیا' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

تجھ کوئدہ کرنے ہے کس نے منع کیا؟ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْعِيلًا . (ص:۵۵)

ىپى معلوم ہوا كەللاعراف: ١٦ يىل لفظ " لا " زائد ہے اى طرح" ( كَدَّ اَقْيسَهُ بِيفِذَا الْبَكِينِ " " بين بھى لفظ " لا " زائد ہے-

مكة مكرمه كي فضيلت مين آيات اوراحا ديث مفسرین کااس پراجماع ہے کہ اس شہرے مراد مکہ مکرمہ ہاور مکہ مکرمہ کی فضیلت میں حسب فریل آیات ہیں: یے شک اللہ کا پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہ ی إِتَّاوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيَّلَّةَ مُبْرِكًا وَّ

هُدًى لِلْعُلَمِينَ أَفِيهِ إِنْ يَيْنِتُ مَقَامُ إِبْرُولِيمَ أَوَمَنُ ے جو مکہ میں ہے وہ تمام جہانوں کے لیے برکت والا اور ہدایت والاہے 0اس میں واضح نشانیاں میں مقام ابراتیم ہے جواس میں دَخَلَهٔ كَانَ امِنًا ﴿ دَيِنُّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْكِيْتِ مِن

داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا' اور اللہ کے لیے ان لوگوں کے اویر استطاع إلى وسبيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَّى فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنٌ عَنِ اس گھر کا حج کرنافرض ہے جواس گھر کے راستہ پر جانے کی قدرت الْعْلَيْدِينَ (آلعران: ٩٧-٩٧) رکھتے ہوں اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے

جلد دواز وہم تبيار القرآر اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے تواب کی جگہ بنا دیا اور

امن کی جگہ بنا دیا'اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز پڑھنے

کی جگہ بنالواورہم نے ابراہیم اور اساعیل سے بیعبدلیا کہتم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے

والول کے لیے اور رکوع کرنے والول مجدہ کرنے والوں کے لیے

اور (وہ لوگ) اللہ کے قدیم گھر کاطواف کریں 🔾

دور دراز کے راستوں ہے سوار ہوکر بھی O

اور(اے ابراہیم!) آپ لوگوں میں حج کی منادی کر دیں ً لوگ آب کے باس بیدل بھی آئیں گے اور و لجے یتلے اونوں پر

بيرواه ٥٥

ياك ركھو0

وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالِهُ لِلنَّاسِ وَآمَنًا ﴿ وَ

إبْرْهُمَ وَ اِسْلِعِيْلَ أَنْ كَلِهَرَا بَيْتِي لِلطَّلَّ إِفِيْنَ وَّ الْعَكِفِينَ وَالرُّكَةِ التُّجُوْدِ (القره: ١٢٥)

وَاذِن فِي النَّاسِ بِالْجَزِيَاتُونَكَ رِجَالِاً وَعَلَى كُلِّي صَامِدٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَيَجْ عَبِيْتِي لِ (الحَ ١٤)

وَلْيَطَّوَّنُوْ الْمِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ( الْحُ:٢٩) اور بیت الله کی فضیلت میں حفزت ابوشر سے رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا: مکہ کواللہ نے

حرم بنایا ہے اس کولوگوں نے حرم نہیں بنایا جو تفض بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بیرطال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خون بہائے اور نہ مکد کے کسی درخت کو کائے 'اگر کوئی شخص مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبال کرنے ہے معارضہ ر ب تواس ب كبوكداند نے اپنے رسول كواجازت دى تھى اورتم كواجازت نبيس دى ہے اور جھے دن كى ايك ساعت (ايك

تعنه ) میں قال کی اجازت دی تھی کچراس کی حرمت آج ای طرح کوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔

الصحيح البخاري رقم الحديث: ١٠٠ الصحيح مسلم رقم الحديث: ١٣٥٣ اسنن ترخدي رقم الحديث: ١٠٨ منن نسائي رقم الحديث: ٢٨٧٦) حضرت ابن عمر رضی الله عنهمابیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں فرمایا: کیاتم جانبتے ہو کہ آج کون ساون

بي؟ مسلمانول نے كها: الله اوراس كارسول زيادہ جائے جين آب نے فرمايا: بے شك يديوم حرام ب (عزت اور حرمت والا

ون ے ) چرفرمایا کیاتم جانے ہو یہ کون ساشہرے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اوراس کا رسول زیادہ جانے میں آپ نے فرمایا: یہ بدحرام ہے (حرمت والاشهر ہے) کچرفر مایا: کیاتم جانتے ہوییکون سامہینہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا: اللہ اوراس کارسول زیادہ

ج نتے تین آپ نے فرمایا: بیوس اور حرمت والامہینہ بے چرآپ نے فرمایا: بے شک اللہ نے تباری جانوں کو اور تمہارے الون اور تمهاری عز تول کوایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دیا ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہیند کی حرمت ے اور جس طرح تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔

( سيخ الذار بقر الديث ١٤٣٢ صحيح مسلم رقم الحديث ٢٦١ سنن الإواؤوقم الحديث:٣٩٨٦ سنن نسائي رقم الحديث ٣٩٣٣ منداحم ح٠٥٥)

البلد ٢ مين فره يذاس حال مين كدآب اس شبر مين مقيم بين ٥ وانت حل بهذا البلد" كي تفير علامة رطبي سے

ما مدا ومبدامند ثمدين احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهت بين:

ال يرانون في أن أن من مراد مك يعنى الله تعالى في الرحمة والفير كواس لي محما كي ب كدآب ال ت الله الما الما الما المات الدات الى كان ويا آي مرم بن اورالله وآي سر بحت عا علامدواهل عالم ا

سار القار

مویا که الله تعالی نے فرمایا: ہم اس شہری فتم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے جب تک آپ دیات ہوں' میشر مکرم ہے اور جب آپ کی وفات ہوتو پیشہر برکت والا ہے' یعنی مدینہ منورہ لیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے کیونکہ میسورت

ا بالا تفاق مکه میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے: 'وانت حل ''لعنی اس شہر میں آپ جو کام بھی کریں وہ آپ کے لیے طلال ہے' حضرت ابن عب س

رضی القد عنمانے فرمایا: جس دن آپ مکمیں واخل ہوئے آپ کے لیے طلال کردیا گیا کہ آپ جس کا فرکو جا میں آل کردیں مو آپ نے این خل مقیس بن صابہ وغیر ہما کو آئل کر دیا اور آپ کے بعد اور کی شخص کے لیے مکہ میں کی کو آئل کر ، ج نزشیس

ے۔ابوصالح نے حضرت این عباس رضی الله عنهماہے روایت کیا ہے کہ آپ کے لیے دن کی ایک ساعت میں مکدمیں قبال کر، حلال ہوا تھا اور بیٹ تخ مکہ کا دن تھا' پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کی حرمت لوٹ آئی' اور نی صلی القد عدیہ وسلم ت

ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: بے شک اللہ نے جب آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت اس نے مکہ کوحرم بندر یا تھا جس وہ قامت تک نے لیے حرام نے نہ مجھ سے پہلے کمی کے لیے حلال ہوا تھا اور نہ میرے بعد کمی کے لیے حلال ہوگا اور میرے ب

صرف دن کی ایک ساعت میں حلال ہوا تھا۔ (صحیحسلم قم الحدیث:١٣٥٣)

''وانست حل '' كادومرامعني بيركيا كياب كدآب السيل مقيم بين اوربيآب كاكل باورايك تول يدب كرآب ار **میں محن میں لیعنی آپ اس شبر میں نیک کام کرنے والے میں اور میں اس شبر میں آپ سے راضی جول بیقیا ہ نے کہ اس کا معنی** یہ ہے کہ آپ اس میں طلال میں لیعنی آپ اس میں گند گارٹیمیں میں۔اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ کہ جاتا ہے کہ فاقع کی سن

ہے اور حلال ہے اور مُحل ہے اس کا معنی گر ہ کھولنا "حلال ہونا اور نازل ہونا " اتر نا اور مُخبر بنا ہے تعنی آپ مک میں نازیں ' ، پ الے اور مفہرنے والے میں ایک قول ہے ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تحسین سے بعنی آ ب س شہ میں ون یها کام کرنے والے نہیں ہیں'جس کا ارتکاب آپ پرحرام ہو' کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ بیت اللہ کے کیا حقوق بیل نہ ما

شرکین کی طرح جواس شہر میں گفراور معصیت کے کام کرتے تھے اوران آیوں کامعنی اس طرح ہے کہ میں اب بیت مختم ن تم کھا تا ہوں جس کی عزت اور حرمت کو آپ جانتے ہیں' موآپ اس بیت کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں مقیم بیں اس شبر یں کوئی ایسا کا منہیں کرتے جوآپ پرحرام ہو۔ شرصیل بن سعد نے کہا: آپ اس شہر میں حلال میں اور کفار مکہ میں قتل کے و ا ورشکار کرنے کواوراس کے درختوں کو کاشنے کوحرام قرار دیتے ہیں اس کے باوجود وہ مکہ ہے آپ کے نکالنے کواور آپ سے تت

كوحلال قراردية ميں - (الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص٥٥ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

وانت حل بهذا البلد" كَيْنْسِرامامرازي \_\_ المام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفي ٢٠٦ ه لكهة مين:

"وَأَنْتَ حِلُّ بِهِٰ ذَا الْبِكِينِ " (البدع) عمراوحب وبل أمور مِن: آپ اس شہر میں مقیم میں اور تفہرے ہوئے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کواس وجہ ہے مکرم قرار دیاہے کہ آپ اب میں

مقیم ہیں۔ کفاراس شہر کے احترام میں اس شہر میں قبل کرنے کؤیبال شکار کرنے کواور یہال کے درختوں کے کاشنے کوحرام قرار دیتے

میں اس کے باوجودان کے نزدیک اس شہر میں آپ کو آل کرنا طلال ہےوہ آپ کو آل کرنے کے لیے کھات لگا کر نیفے تنے

لیکن آپ ان کے درمیان سے سورہ کیلین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور ان کو پتائنیں چلااس آیت میں نبی سلی اللہ مایہ و مم نو جلدوواز وجم

Marfat.com

تبيار القرآر

این میم میں نابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عداوت پر تعجب کا اظہار ہے۔

(٣) قاده نے كها: 'وانت حل ''كامنى يد ب كرا ب كدا كرائيس ميں اور آپ كے ليے طال ب كرا ب كد يس جس كافركو عاین قبل کردیں کو مکد اللہ تعالی نے آپ کے لیے مکدوفتح کر دیا اور اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا بھر آپ نے جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس چیز کو چاہا حرام کر دیا اور جو چاہا آپ نے کیا آپ نے عبداللہ بن خلل کوئل کر دیا جس وقت وہ کعبہ کے پردول میں چھیا ہوا تھااورمقیس بن صبابہ کواوران کےسوا کوبھی اور ابوسفیان کے گھر کوحرم قرار دیا'اور آ پ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب ہے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کسی کے لیے مکہ میں قمال کو حلا کنہیں کہا' صرف میرے لیے ایک ساعت کے لیے اس میں قبال کو حلال کیا تھا ، مجر قیامت تک کے لیے اس کو حرم بنادیا ' نداس کے در فتوں کو کا ٹا جائے گا'نداس کے شکار کو بھگایا جائے گا۔

اگر بداعتراض کیا جائے کہ بیسورت تو کی ہاورتم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں سدیدیں جرت کے بعدا خرکی ہیں تو ان میں تطبیق کیے ہوگی؟اس کا جواب میہ ہے کہ بھی ایک لفظ حال کے لیے ہوتا ہے اوراس کا معنی منتقبل کے لیے ہوتا ہے جیے التدتعالیٰ کاارشاد ہے:

> إِنَّكَ فَيَتُّ (الزمر:٣٠) ب شك آب وفات يانے والے بيں۔

ای طرح اس آیت کامعنی یہ ہے کہ آپ کے لیے مکہ میں سب اُمور حلال ہونے والے ہیں۔ (٣) اس کامعنی یہ ہے کہ آ ب مکہ میں حلال کام کرنے والے ہیں مشرکین کے برخلاف جومکہ میں اللہ کی توحید کا اور آپ کی رسالت کا کفر کر کے حرام کام کرتے ہیں۔

(۵) المدتعالي نے شہر کمد کی تھم کھا کر اس کی انتہائی فضیلت بیان فرمائی اور اس شہر کے رہنے والے آپ کے نسب کواور آپ کے خاندان کی عظمت شرافت اور طہارت کو پیچانے ہیں اور وہ بیجی جانے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے اس طویل حصہ میں برقتم كير إنعال ي ياك اورصاف رب بين جيها كدان آيات يهي ظاهر ب

هُوَالَّذِي ٰ يُعَتَّ فِي الْأُمِّينِ رَسُولًا مِنْهُمُ . (الله )وہی ہےجس نے اَن پڑھ لوگوں میں ان ہی کی نوع

ہے ایک عظیم رسول بھیجا۔

(Place) لَقُلُ جَاءً كُوْرَسُولٌ مِّنَ أَنْفُسِكُوْ . (التوب:١١٨)

ب شک تمبارے یا س تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آگیا۔ فَقَدُ لَهِ ثُنُّ فِينُكُو عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ﴿ ( رَبْنِ ١١) یس بے شک میں تم میں اس سے مبلے ایک طویل عمر گزار

لبندا اس آیت میں جواللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم میں اس سے غرض رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم منصب کو واضح کرنا ہے۔

''وانت حل بھٰذا البلد'' كَتَقْير مصنف ہے البلد ٢٠ من ' وَأَنْتَ حِلَّ إِنهَا ذَالْبَكِيد " وار" لآ أَقْيدُ بِهِانَا الْبَكِد " (البلد : ) و والحال ب اور حال و والحال كى

قید ہوتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاشہر کمہ کی قسم کھانا اس حال کے ساتھ مقید ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم ہوں گویا شہر مکدا ک وقت معظم اور مکرم ہے جب آپ شہر مکہ میں مثیم ہول معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کی تعظیم اور تکریم کا مداراس پر ہے جب وہ چیز آ پ کے ساتھ متلبس اور مقارن ہو موجب آ پ مکہ میں تضاتو مکہ کرم تھا اور جب آپ مدینہ میں آ گئے تو مدینہ کرم

سيار العاً.

ہوگیا' جیسے دس کروڑ کا کوئی قیتی ہیرا'اگر تجوری میں رکھا ہوتو وہ تجوری دس کروڑ کی ہے اگر وہ ہیرا کسی انگوشی میں جزا ہوتو وہ انگوشی دیں کروڑ کی ہے اور اگر وہ ہیراکس بار میں لگا ہوتو وہ بار دس کروڑ کا ہے ٔسواس کا نئات میں سب سے اُفضل مخلوق رسول الندسلی الله عليه وسلم كي ذات كرا مي ہے جبيها كه حضرت جبريل امين عليه السلام نے كہا:

قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد يس نے زمين كتمام مثارق اور مغارب كو كتاكال والأ افضل من محمد يسم الله عليه وملم) كافض كالخمار الله عليه وملم) كافض كافخس كو رجلا افضل من محمد.

المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٢٨١ ولاكل النوق للبيبقي جاص ١٤٦) تنبيس يايا-

سوجب آب آ سانوں پر تھے تو آ سان سب سے افغل تھے اور جب آپ زمین پر آئے تو زمین سب سے افضل تھی کمد

میں تھے تو مکہ سب سے اضل تھا 'مدینہ میں آئے تو مدینہ سب سے افضل تھا وادی مدر میں تھے تو وہ سب سے افضل تھی' جہل اُصد

یر آئے تو وہ سب ہے افضل تھا' جب غار حرامیں تھے تو وہ افضل تھا اور جب غار تُور میں گئے تو وہ افضل تھا' شب ججرت جب . حضرت ابوبکر کے کا ندھوں پر بتھے تو حضرت ابو بکر سب سے انصل تھے اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زانو پر سراقد س تھا

تو وہ سب ہے افضل تھیں' جب عرش پر ہینچے تو وہ سب ہے افضل تھا اور اب جب کہ قبرانور کے فرش پر محوآ رام ہیں تو وہ فرش ب نے افضل نے غرض عرش ہے لے کر فرش تک ہر چیز کی تغظیم اور تکریم کا مدار آپ کی ذات ہے اور ہر چیز کی فضیلت آپ کے دامن ہے وابستہ ہے۔

التدتعالي نے فرمایا: فَكُوْرَ بِبِكَ. (النياء ٢٥) آ پ کے رب کی قتم!

القد تعالی تعبه کا بھی رہ ہے 'بیت المعمور کا بھی رہ ہے' عرش عظیم کا بھی رہ ہے' لیکن ایون فتم نہیں کھائی کہ رہ نعبہ ک فتم! يارب بيت المعمور كي نتم ! ياعرش عظيم كرب كي نتم! بلكه يون فتم كها أن: آپ كرب كي فتم!

اس میں میاشارہ ہے: ہوئے کو تو میں کعبا کا بھی رب ہول میت المعود کا بھی رب ہول عرش عظیم کا بھی رب ہول مگر مجھے نہ کعبے کے رب ہونے پر ناز ہے' نہ بیت المعمور کے رب ہونے پر ناز ہے' نہ مجھے ع ش کے رب ہونے پر ناز ہے' اگر مجھے ناز

ہے تواےمحم مصطفیٰ! مجھے تمہارے دب ہونے پر ناز ہے۔

حضرت مجد دالف ٹانی رحمة القد علید نے یونمی تونبیں فر مایا: میں خدائے عز وجل کی صرف اس وجہ سے پرستش کرتا ہوں کہ وهرب محمرے (میداً ومعاد فاری ص ۲ ۔ أردوس ١٤ اداره مجدد يا كراچى )

الله تعالى نے فرمايا: ' ٱلدُهْ تُذَكِّيْ فَ فَعَلَ مَرَبُكَ بِأَصْحَبِ الْهِيْلِي ﴿ ' (الْهَلِ ) كِيا آب نَے تبين ويكا كه آب ك رب نے ہاتھى والوں كے ساتھ كيا كيا؟ " أَلَقُوْتُذَ إِلَىٰ مُوتِكَ " (الفرقان ٢٥٠ ) كيا آپ نے اپنے رب كى طرف نميں ويكھا؟ "

الله تعالى نے جب اپناؤ كر فرمايا تو آپ كى طرف اپن نسبت كى اور جب آپ كاذ كر فرمايا توا بى طرف آپ كى نسبت كى: سُیُحْنَ الَّذِی اَسْری بِعَبْدِالا . (بن امر ایل ۱) جوان ہے وہ ذات جو راتوں رات اپ عبر مقد س کو لے

بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو اپنے عبد مکرم پر تَبْرَكَ الَّذِي نَتْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ.

(القرقان۱) تازل فرماياً

يعنى الله اين نسبت آپ كى طرف كرتا ب اور آپ كى نسبت اين طرف كرتا ب گوياتم جارے بواور بم تمبارے بيں-نبيار القرأر

التدتعالي نے فرمایا: وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَهُولِيْهَا. (التره:١٢٨)

ملامدة لوى نے كہا كداس سے مراديہ ب كد برايك كا ابنا ابنا قبلد ب مقربين كا قبله عرش ب روحانين كا قبله كرى ب اور کر دبین کا قبلہ بیت المعمور ہے اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدی اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے اور وہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور

ر ہا آ پ کی روح کا قبلہ تو وہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آ پ کی ذات ہے جیسا کداس حدیث میں اشارہ ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میرے خوف کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے میں۔ (اتحاف ج٢ص٠٩)

(روح المعانى جز ٢٠ص٣٣ وارالفكر بيروت)

ہرایک کے لیےایک جہت ( قبلہ ) ہے جس کی طرف وہ منہ

ادرسب ے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کا خوف ہے آپ نے فرمایا:

ب شكتم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اورتم سب ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. ے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا میں بول۔ (صحیح ابنجاری رقم مدیث ۴۰ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۴۱۹)

اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. سنوابے شک میں ضرورتم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۱۰۸) والا اورخوف کرنے والا ہوں۔

الند تعالی ان کے پاس ہوتا ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اورسب سے زیادہ آپ اللہ ہے ذرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب ے زیادہ اللہ آپ کے پاس ہے' اور یبی اس قول کامعنی ہے کہ اللہ کا قبلہ آپ کی ذات ہے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے بیرتو سیح ہے کیکن بیہ کیے سیح موگا کہ اللہ کا قبلہ آپ کی ذات ہو؟اس کا جواب یہ ہے کہ قبلہ کامعنی عبادت کی سمت نہیں ہے بلکہ قبلہ کامعنی توجہ اور النفات کی سمت ہے سوآ پ کی روح

ابند تعالی کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اللہ تعالی کی توجہ آپ کی طرف رہتی ہے آپ آ سان کی طرف دیکھ رہے ہوں تو ووفر ما تا

قَلْ نَزى تَقَتُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ \* . ہم آپ کے چبرے کو بار بارآ سال کی طرف اٹھتے ہوئے (البقره:۱۳۴) و مکورے بال۔

اور جب آپ نماز کے قیام اور بحدہ میں ہوں تو وہ آپ کی طرف دیکھار ہتا ہے:

وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں 0اور اتَّذِيْ يُٰرِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٥٤ تَقَلِّيكَ فِي الشِّعِدِينُ<sup>©</sup> (الشعراء:١٩١٨) جبآب جده كرنے والول ميں مڑتے ہيں ٥

سو جب الله تعالیٰ کا مرکز النفات اور کویوتوجه آپ کی ذات ہے تووہ آپ کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرما تا ہے اور آپ کی نسبتوں کی مظمتوں کو بھی واضح فرماتا ہے آ ہے مکداور متجد حرام میں ہوں تو اس کی قتم کھاتا ہے اور متجد انصلی میں ہوں تو اس کا ذكرفرما تاہے۔

> البلد: ٣ میں فرمایا: اور ( انسان کے )والد کی قتم اور اس کی اولا د کی O والداوراولاد كےمصداق میں اقوال مفسرین

عجابداور قنادہ اور حسن اور ابوصالح نے کہا: والدے مراد حضرت آ دم علیہ السلام میں اور اس کی اولا دے مراوان کی نسل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ وہ روئے زمین پراللہ تعالیٰ کی سب سے عمدہ مخلوق ہیں' اس میں انہاء میہم السلام بھی اوراللہ تعالیٰ کی طرف دیگر دعوت و بینے والے بھی ہیں'ا یک قول بیہ ہے کہ بہ حضرت آ دم علیہ السلام اوران کی اولا دمیں ے نک لوگوں کی قتم ہے اور جو کفار اور فساق اور فجار ہیں وہ گویا کہ حیوانات ہیں' ایک قول یہ ہے کہ والد ہے م اد حضرت ابراہیم علیہالسلام ہیں اور اولا و سے مراد ان کی ذریت ہے ٔ اور رہ بھی ہوسکتا ہے کہاس سے مراد ان کی تمام ذریت ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہاس ہے مراد وہ لوگ ہوں جوان کی ذریت میں ہے مسلمان ہیں۔ایک قول یہ ہے کہاس ہے مراد عام والداور

اس کی اولا و ہے۔المیاور دی نے کہا: یہ بھی ہوسکتا ہے کہ والد ہے مراد جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں کیونکہ اس ہے بہلی آیوں میں آپ کا ذکر ہے اور اولا دے مراد آپ کی امت ہے صدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں' تهميميت تعليم ويتا بهول \_ ( سنن ابودا وُ دقم الحديث به اسنن نسائي قم الحديث ٢٠٠٠ ) ( النكت والعيون للماوردي ٢٥٣٥ م. ١٧٥٥ وارامكت العلمية ابيروت )

البلد به میں فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو (اس کی) مشقت میں بیدا کیا 0

''کید'' کامعنی اورانسان کی دشواری کے محامل

اس آیت میں 'مجید'' کالفظ ہے'' تحکید'' کامعنی ہے وشواری کٹن مشقت'' محبید'' یا''محید'' کا معنی ہے جَبرا کاجی جُكُركا دره بهونا (المحابد (الكامعني معينة أش مشقت المحات والإل (القامة بالحرية من الاطواء وسية الرسالة أبيروت الالالاط) اس آیت میں اکبد "لعنی شدت اور مشقت کے حسب الل محامل ہو سکتے ہیں:

ہم نے انسان کوشدت اورمشقت کے ٹی مراحل میں بیرا کہا ہے ایک مرتبداس کی ماں کے بیٹ میں' چھراس کے دود ھ ینے کی مدت میں' مچر جب وہ ہالغ ہو گیا تو اپنے معاش اور روز گا ر ئے حصول کی مشقت میں مبتلا ہو گیا 'کھراس کے بعد

موت کی شدت میں۔ (۲) اس سے مراد دین کی مشقت اٹھانا ہے' وونعت ملنے پرشکر ادا کرتا ہے اور معیبت آنے پرصبر کرتا ہے اورعب دات ک

ادائیل میں مشقت اٹھا تا ہے۔

(٣) اس مرادة خرت كي مشقت بي بيليسكرات موت كي شدت ي پهرقبر مين منكرنكير كے سوالوں كے جواب كي مشقت ے' پھر قبر کے اندھیرے کا سامنا ہے' بھر قبر ہے نکل کرمیدان حشر کی طرف جانا ہے' پھرالندعز وجل کے سرمنے حاضر ہونا ہے اور پھر آخرت کے انجام کا پیش آنا ہے جو جنت ہوگا یا دوز خ۔

(۴) پیڈھی ہوسکتا ہے کہاس سے بیمراد ہو کہ دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے انسان جس کو پہ ظام لذت سمجھتا ہے اس میں بھی درد اور تکلیف کی آ میزش ہے کھانا کھانے ہے پہلے انسان جھؤک کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور کھانے کے بعد مذا کے ناموافق ہونے کی وجہ ہےانسان مختلف بیار یوں کا سامنا کرتاہے جن میں قبضُ اسبال شوُّرُ بانی بلڈیریشز کولیسۂ ول اور دیگرموذی امراض میں' بیوی ہےعمل زوجیت میں لذت ہے' مگراس کے نتیجہ میں اولاو کو یا لنے یو ہے اوران کی تربیت کی مشقت ہے' بعض دفعہ اولاد ، لائق اور ناخلف ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان ساری زندگی اذیت میں مبتلا رہتا ے مال اور دولت میں لذت ہے گراس مال کی وجہ ہے انسان لوٹ مار ڈکیتن' دہشت گر دی کے خطرات اور خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے خوب صورت مکانوں میں لذت ہے گریملے ان کو بنانے کی مشقت ہے' پھران کے قرض کی ادایتی نیس کی ادا نیکی کی مصیبت ہے اور ان کو قدرتی آفات مثلاً سیاب اور زلزلوایہ سے محفوظ رَجھے کی مشقت ہے۔

تبيا. المرأر

غرض انسان کومنت مشقت شدت اورمصیبت میں پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہونا چاہے

تا کہ وہ جبان اس کے لیے لذات ٔ معاوات اور کرامات کے حصول کا جہان ہو۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ بیگان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قاور نہ ہو سکے گا؟ ⊙وہ کہتا ہے: میں نے اپنا بہت مال خرج کردیا ہے ⊙ کیا وہ بیگمان کرتا ہے کہ اس کو کئی نے نہیں دیکھا؟ ⊙ کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنا کمیں ⊙اور زبان اور دو ہونے ⊙ اور ہم نے اس کو(خیراورش کے ) دونوں راہتے دکھا دے ⊙ (البلد: • ہے)

کیا ابن آ دم بیگان کرتا کے کہ بم اس کے کفروشرک اور اس کے فتق و فجور پراس کی گردنت نہیں کرسکیں گئیا انسان سے گمان کرتا ہے کداس کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکیں گے یا انسان اپنی امارت اور دولت کے گھمنٹر میں مبتلا ہوکر یہ جھتا ہے کہ ہم اس پر بجر اور فقر کو طاری نہیں کرسکیں گئیا وہ یہ بھتا ہے کہ ہم اس کو جزایا سزا دینے پر اور اس سے صاب لینے پر قار نہیں ہیں۔

> ۔ البلد: ۲ میں فرمایا: وہ کہتا ہے: میں نے اپنابہت مال خرج کرویا ہے O عند بر معد و

"لبدأ" كامعني

س آیت میں البداً '' کا لفظ ہے' 'لبد '' کامعی ہال کیٹر' 'لابد'' کا بھی بیم معنی ہے اصل میں 'لبد' 'اور' لبد ہ'' کا معنی ہے نمدہ اور گوندے چیکا یا وااون نمدہ ہو یا چیکا یا ہوا اون ان سب میں تد پر تد جمائی جاتی ہے وسعت استعمال کی وجہ ہے ، رئیر کوجی' لسند'' کہتے ہیں گویا اس میں بھی مال کی تد پر تد جمائی جاتی ہے''لہد'' اس مختص کوبھی کہتے میں جوگھر میں ہیں رہ و زمان کی کے لیے ہم ند نکلے۔ (انقاموں الحیاص اس مؤسسة الرسانة ہیروت ۱۳۴۴ھ)

سیف نے بُوز کسال لبد '' سے مرادیہ ہے کہ وہ اتنازیادہ مال ہوکداس کی کثرت کی وجہ ہے اس کے فتا ہونے کا خوف نہ بوائ زوائ آیت کا معنی میں ہے کہ کا فرید کہتا ہے کہ میں نے (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں مال کیٹر خرج کیا ہے یا س سے مرادیہ ہے کہذا مانہ جابلیت میں کفارا فی ہوائی اور فخر کو فلا ہر کرنے کے لیے مال کیٹر خرج کرتے تھے اس کے متعلق ان میں ہے کی نے کہا: میں نے اینا بہت مال خرج کردیا ہے۔

البلد ، ك ميس فرواي كياوه بيكان كرتا بكداس كوكس في بيس ديكها؟ ٥

اس آیت کی دونفیبرین میں قبادہ نے کہا: وہ میدگمان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کوئیس دیکھا اور وہ اس سے میڈیس پوچھے گا کہ اس نے مید مال کہاں ہے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ الکلمی نے کہا: وہ جھوٹا ہے اس نے بچھے خرچ نہیں کیا کہی اللہ تعالیٰ نے مید تا کہا دیا تا کر کے سام سے کہا فتہ ہے کہا ہے ہیں کہ شہر کی سام سے جب کی سام سے جب کہا ہے۔

بتایا کہ النداس کود کچے رہا ہے کہ وہ کیا خرچ کررہا ہےاور کیا خرچ نہیں کر رہا' وہ ہم چیز کود کچے رہاہےاور ہمرچز کو جانتا ہے۔ (جامع البیان جز ۴۳۰ سے ۱۳۵۲ درافکار پیروٹ ۱۳۵۵ ہے)

البلد ۱۰۸ میں فرمایا: کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنا کیں 0اور زبان اور دوہونٹ 0اور ہم نے اس کو(خیراورشر ئے ) دونوں راہتے دکھا دیے

ے ہردوں رہے وہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور خیر اور شرکے دورا ہے

ابوجازم بیان کرتے نین کہ تم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: بے شک اللہ تبارک وتعالی ارشاد فر ما تا ہے اے این آ وم! اگر تیری زبان اللہ ہے جرام کیے ہوئے کامول کے کرنے کے متعلق تھے ہے جھگزا کرتے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو ان کوشطبق کردئے اور اگر تیری آئیجرام کاموں کے کرنے میں تھے سے جھگڑا کرتے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی

بينار القرار جلدو

۵۵ ک

البلدوو: ۴۰ \_\_\_\_ ا

ہے تو ان کومنطبق کر دے اورا گرتیری شرم گاہ تجھ ہے حرام کاموں میں جھگڑا کرے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو

ان کومنطبق کر دے۔ ( کنز العمال قم الحدیث:۷۵۳۳-ج۵۱۵ ۸۵۲) امام ابن الی حاتم نے قادہ ہے البلد: ۸ کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جمیں دوآ تکھیں عطا فرمانا اس کی دو

ظاہری نعتیں ہیں جو ہم کواس کاشکرادا کرنے کی ترغیب دی ہیں۔ امام این عسا کرنے مکول ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا:اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے اے این آ 'م'

میں نے تھے بہت عظیم فعتیں عطاکی ہیں، جوعد دو ثارہ باہر ہیں اور جن کا توشکر ادانہیں کرسکتا اور میں نے تھے و جونعتیں وی میں' وہ یہ میں کہ تیرے کیے دوآ تکھیں بنا دمی میں جن ہے تو دیکھتا ہے اور میں نے ان آئکھوں کے لیے یرد \_( پنگیس)، ۱۰ ک میں' توایی آئکھوں سے حلال چیزوں کو دیکھ اور جب تو ان چیزوں کو دیکھے جن کومیں نے حرام کر دیا ہے تو ان یردوں( چکوں)

کومنطبق کر دے اور میں نے تیمہ کو زبان دی ہے اور اس کے لیے غلاف بنا دیا ہے اپس تو میرے حکم کے مطابق زبان سے بول جو یا تیں تیرے لیے حلال ہیں اوراگر تیرے سامنے وہ چیزیں پیش ہوں جن کو میں نے تھے برحریام کردیا ہے توائی زبان پر تالا ڈال دے اور میں نے تیرے لیے شرم گاہ بنائی ہے اوراس کے لیے بردہ بنایا ہے تو اپنی شرم گاہ ہے ان چیزوں و حاسل سر

جو میں نے تیرے لیے علال کر دی ہیں اور جب تیرے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو تو اس پر بردہ ڈال دے اے ان آ ام ا میری نارانسگی کو ندانتها اور تومیر ہے انتقام کی طاقت نہیں رکھتا۔

عجامد نے کہا:'' هکدینیا القَجْدَ یٰنِ '' کامعنی سے ہم نے انسان کو خیراور شرکے راستول کی ہیون کرا ای سے۔ حضرت ابن عباس رضی القدمنهمانے فرمایا: مدایت اور کم را ہی کے راستوں کی۔

امام ابن مردویہ نے حضرت حسن رضی القدعنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ریف تھے اے اوّ واپیدوو

رائے خیراورشر کے میں اورالقد تعالی نے تمہارے لیے شرکاراسته خیر کے راہتے سے زیادہ محبوب نہیں بنایا۔

(الدراكمقورج ٨٩٨ ٨٤٨ \_ ١٥٠١ اراحير والتريث عربي أبيره متا ١١٥١هـ)

ان آیات میں اس پر واضح دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اس کو حواس مطا کے میں اور عقل سلیم دی ہے اس کو نیلی اور بدی کے راہتے وکھا دیتے ہیں اور سمجھا دیئے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ نیلی کے راہتے کو اختیار کرے اور کُرائی کے راہتے کوترک کر دے اور اگر اس نے اختیار کے باوجود نیک عمل نہیں کیے اور ہر مے ممل کرتا رہا تو وہ

اینے ہاتھوں ہےایے لیے دوز خ بنائے گا۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: پس وہ وشوار گھانی ہے نہیں گزرا 10اور آپ کیا سمجھ کدوہ وشوار کھانی کیا ہے 0 ( قرض یا خلاق

سے ) گردن چھرانا کی بھوک کے دن کھانا کھلانا کا ایسے پیم کو جورشتہ دار بھی ہو کیا فاک تشین مسلین کو 10 ابد ١١١١) 'اقتحم' 'اور' العقبة' 'كامعني اور دشوار كهائي كالمصداق

البلد اا میں 'افتحم'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے۔ چڑھا تھس پڑا اس کامصدر' اقتحام'' ہے اس کامعنی سے بغیر دمجھے بها لے اپنے آپ کولسی چیز میں جھونک وینا۔ (انقاموں الحیط ص ۱۳۱۱مؤسسة السالة بروت ۱۳۲۲ه)

اوراس آیت میں' السعیقیة'' کالفظ ہےاس کامعنی ہے گھائی' پیاز میں چڑھائی کا جو مثوار گزاررات وتا ہےا س

"عفيه" كيت بن (القامون الحيط الأموَ سية الرسالة ليروت ١٣٢٨ه) ''عقبه''ےمرادیبان آخرت ہے عطاء نے کہا''عقبہ''ےمرادیبان جہنم کی گھائی ہے الکھی کے بہ یہ جت'ار

بيبار الفرآن

دوزخ کے درمیان ایک گھائی ہے' حضرت ابن عمر نے کہا: بیجنم میں ایک پہاڑ ہے'علامہ واحدی نے کہا:اس تغییر پریہاعمتراض ہے کہ کوئی انسان جنم کے بہاڑ پرنہیں چڑ ھااور نسال ہے گز رائٹیز البلد: ۱۳ میں' عقبیۃ''کی تغییر مقروض کی گردن چھڑانے اور اس کوکھانا کھلانے کے ساتھ کی گئی ہے۔

حسن اورمقاتل نے کہا ہے کہ دشوارگز ارگھاٹی پر چڑھنے کے ذکر میں بید ثال دی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کے خلاف مزاحمت کیوں نہیں کی اور خلافسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اجتناب کیوں نہیں کیا اور ٹیکی کرنے میں شیطان کے بہکانے سے جہاد کیوں نہیں کیا المحن نے کہا: اللہ کی گھاٹی بہت شدید ہے ٔ اور بیانسان کا اپنی ناجائز خواہشوں سے اور شاطین انس اور جن ہے جہاد کرتا ہے۔

امام رازی نے فرمایا: بہی تغییر برقق ہے کیونکہ انسان میہ چاہتا ہے کہ وہ محسوسات کے عالم سے نکل کر انوار الہیہ کے عالم میں پنتی جائے اور اس مادی عالم اور عالم قدس کے درمیان بے شار دشوارگز ار گھاٹیاں اور پرخطروا دیاں ہیں جن کوعبور کرنا ہے صد مشکل اور دشوار ہے۔

البلد: ۱۳ میں فرمایا: ( قرض یا ملامی ہے ) گردن چھٹرانا O

غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت میں احادیث ''الفک'' کامنی ہے:طوق ادریہ' یوں کو کاٹ دینا اور یہاں اس سے مراد ہے: کسی انسان کے گلے ہے غلامی یا قرض کا

اللفك - 6 - ق ہے: حوق اور بيع يول و 6 ش دينا اور يهال اس سے مراو ہے: می انسان نے سطے سے فلای يا فرش كا طوق آتا رو بيا۔

سفرت بولیامہ اور بن کی اللہ علیہ و تم ہے دیمرا محاب بیان فرنے میں لد بن کی اللہ علیہ و تم لے فرمایا: \* من مطمان مرد نے کی مسلمان مورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چیٹرانا ہوگا' اس کے مرعضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا اور جس مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چیٹرانا ہوگا اور اس کے سرعضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگ

(سنن ترزي رقم الحديث: ١٥٥٤ السنن الكبرى للبيعتي ج ١٥٠ سا ١٦ المعجم الكبيرج اص ٩٥)

بیون میں میں میں میں میں میں میں امام ابوصنیفہ کے نزدیک غلام کوآزاد کرنا صدفہ کرنے سے افضل ہے اور امام ابو بیسٹ اور ا، م مجمد کے نزدیک صدفہ کرنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے اور اس آیت میں امام ابوصنیفہ کے مؤقف پر دیک ہے کیونکہ الند تعالیٰ نے غلام کوآزاد کرنے کا ذکر صدفہ وسیغ سے پہلے کیا ہے اور نی صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: جس نے

نام کی گردن چھڑا آگی اندتی کی اس کے ہرعضو کے بدلہ میں اس کاعضود وز خ ہے آ زاد کرد ہے گا۔ (سنن ابوداؤ ورقم الحدی نام میں میں فرمایا یا مجوک کے دن کھانا کھلانا O

بھو کے مسلمانوں کو گھانا کھلانے کی فضیلت میں آیات اور احادیث

اس آیت میں''مسیغیہ'' کالفظ ہے میداسم مصدر ہے اس کامعنی ہے: بھوک' بھو کا ہونا'''مسیغیب'' کامعنی ہے:الی جوک یا بیاس جس میں تھکان تی محسوس ہوڈ جیسے جب جسم میں گلوکوز کم ہونے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔

(القامون الحيط ص ٩٤ مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٣٢٣هـ)

جلد د واز دہم

بتنار القرأن

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس نے کہ جب سیست کے مسلمان کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہوگیا' اللہ تعالٰی اس کو جنت کے درواز ول میں ہے اس دروازے میں داخل کرے گا جس میں ت صرف اس جسے مسلمان داخل ہوں گے۔(انعجم الکبرج 18 مرقم الحدیث: ۱۲۲ کنزالعمال قم الحدیث ۱۲۳۵۳)

حفرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے گناہ زیادہ ہوں تو پانی اللہ آ

تبيأر القرآر

کھاٹ پرلوگوں کو پانی پلا ؤ' تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جا کیں گے جس طرح تیز آندھی سے درخت کے پیٹے گرتے ہیں۔ (تاریخ بغدادج ۲۹ ۴۳۰ کنزاهمال قبرالحدیث الحدیث (تاریخ بغدادج ۴۸ ۴۳۰ کنزاهمال قبرالحدیث العدیث العدیث

ابوجنیدہ الفہری اپنے والدہ اور وہ اپنے واوارخی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی بیاسے کو پانی بلاکراس کوسیر کردیا اللہ تعالٰی اس کے لیے جنت کا ایک درواز دکھول دے گا اور اس سے کہا جائے گا: اس دروازے سے داخل ہواور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کوسیر کردیا اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول

دیئے جا کمیں گے اور اس ہے کہا جائے گا: جس دروازے ہے جا بھو داخل ہو جاؤ۔ دلیتے جا کمیں گے اور اس ہے کہا جائے گا: جس دروازے ہے جا بعد داخل ہو جاؤ۔

(أنتجم الكبير ٢٢٤-رقم الحديث:٩٣٩ كنز العمال رقم الحديث:١٩٣٨٢ اس حديث كي سند ضعيف ہے )

البلد:۱۵ میں فر مایا: ایسے یتیم کو جورشته دار بھی ہو 🔾 بتیم کامعنی

ا سانوں میں یتیم اس تخف کو کہتے ہیں جس کا بھین میں باپ فوت ہو گیا ہوادر حیوانات میں میتیم اس کو کہتے ہیں جس کی بھین میں ماں فوت ہوگئی ہواور بعض اہل لغت میتیم اس تخص کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں۔

جویتیم رشتہ دار نہ ہواس پربھی صدقہ کرنے میں نضیلت ہے لیکن جومیتیم رشتہ دار بھی ہواس پرصدقہ کرنے میں زیادہ نضیلت ہے جس طرح جس پیتیم کے کفالت کرنے والے ہوں اس پرصدقہ کرنے میں بھی فضیلت ہے لیکن جس پیتیم کا کوئی کفا

لنیل نہ ہؤاس پرصدقہ کرنے میں بہت نضیلت ہے۔ بیموں کوصد قبہ دینے کی فضیلت میں اجاد پر

یتیموں کو صدقہ دینے کی فضیلت میں احادیث حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دملم نے فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں میں ہے کی

منظمرت ابن عمباک رسی القد سہما بیان مرہے ہیں لد ہی ہی القد علیہ وہم ہے حرمایا: بس کس نے مسلمانوں میں ہے گ یتیم کو رکھا اور اس کواپنے کھانے پینے میں شامل کیا' اللہ تعالی اس کو جنت میں وافل کردےگا' موااس کے کہاس کا کوئی ایسا گناہ بوجس کی مففرت ندہ و سکے۔ (سنن ترذی قم الحدیث:۱۹۱۷ سنن این مجد قم الحدیث:۲۹۱۹)

حضرت مبل بن معدرضی القدعنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے فربایا: میں اور پیٹیم کی کفالت کرنے

والا جنت میں ان دوانگیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گئے آپ نے انکشت شہادت اور درمیانی انگل کے ساتھ اشارہ فرمایا۔

(سنن ترندي رقم الحديث ١٩١٨ صحح النواري رقم ولديث: ١٠٠٥ منون ابوداؤ ورقم الحديث ١٥١٥ منداجري ٥٥ هس ٣٣٣)

حضرت ابواما مدرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جس نے پیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرااور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے بیتچ جیتنے بال آئیں گے اس کی اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس شخص کے پاس کوئی میٹیم لڑکی یا میٹیم لڑکا ہواور وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ میر سے ساتھ جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ہوگا اور آ ہے نے انگخت شہادت اور درمیائی انگلی کو ملایا۔

(مند احمد خ۵۵ و ۴۵ من قدیم مند احمد خ۳ سر ۱۳۸۵ من ۱۳۵۸ مرقم الحدیث ۱۳۱۵ مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۴۱ ه نصبه ۱۰ ولیاه خ۵ ۱۸ من ۱۸ شرح المنة قم الحدیث ۱۳۵۱ مجم الکبیر قم الحدیث ۱۲۸۸ تجم الاوسل قم الحدیث ۱۳۹۰)

ره عدارون کوصد قه دینے کی فضیلت میں احادیث رشته دارون کوصد قه دینے کی فضیلت میں احادیث

- معنزت عکیم بن حزام رضی الله عنه بیان کرتے میں که ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا که کس کو صدقه و بناسب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس قرابت دار کو جو پہلو تھی کرتا ہو۔

نبيار الفرأر

(سنن داري رقم الحديث:١٦٤٩ مند احمد رقم الحديث ١٣٨٩٦ وارا ميا التراث العربي بيروت) حضرت ام المومنين نے اين ايك باندى كو آزاد كيا تو ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اگرتم بيد باندى اين كسى مامول كو

و بيتي توتم كوزياده اجرملتا . (منن ايوداؤورقم الحديث: ١٦٩٠ منداحر قم الحديث: ٢٦٢٨٣ أواراحيا والتراث العرني بيروت) سلیمان بن عام الضی بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسکین پرصد قد کر: ایک صدف ہے اور

قرابت دار پرصدقد کرنا دوصدقے ہیں ایک صدقہ ہے اور ایک صله رحم ہے۔ (سنن نسائي رقم الحديث:٢٥٨٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث:١٨٢٣ منداحمه رقم الحديث:١٥٤٩٣ واراحياء الراث العربي بيروت )

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كي بيوي حضرت زينب رضي الله عنها بيان كرتى بين كه انهول في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيسوال كيا كدكيان كے ليے بيصدقه كافي ہوگا كدوہ اپنے خاونداورائي گود كے بچوں كوصدقد دے؟ آب نے فرماية ہاں! جمہیں دوا جرملیں گے ایک اجر صدقہ کا ہو گا اور ایک اجر قرابت داری کا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۲۹سانسیج مسمر قم حدیث

سنن نسائي رقم الحديث ٢٥٨٣ سنن ابن ماجير قم الحديث ١٨٣٣٠ منداحد رقم الحديث ٨٠٥٠ أواراحياء التراث العرب بيروت ) البلد: ١٦ مين فرمايا: يا خاك نشين مسكين كو ٥

خاک تشین کےمصادیق

خاک نشین سے مرادیہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو حتیٰ کہ فقر کی وجہ سے وہ مٹی ہے آلود ہ ہے اور سوائے خاک اور مثی کے اس کا اور کوئی ٹھیکا نہیں ہے مصنرت ابن عباس نے فرمایا: یہ وہ تحض ہے جوراستہ (فٹ پاتھ ) پر پڑا ہواوراس کا کوئی گھرند ہؤ مجاہد نے کہا: بیدہ چخص ہے جواپیے جسم اورلباس کومٹی ہے نہ بچا تکئے قنادہ نے کیا:اس سے مراد ہے کہ وہ عیال دار ہؤ عکر مہ نے کہا:اس ہے مراد ہے کہ وومقروض ہوا بوسان نے کہا:اس ہے مراد ہے کہ وہ ایا جج ہوا ہن جبیر نے کہا:اس سے مراد ہے:

جس كى و كيمه بھال كرنے والا كوئى نه ہو۔ (الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص٩٢ 'دارالفكر بيروت '١٦٥ه ١هـ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاو ہے: پھروہ ان لوگوں میں ہے ہو جو ( توحید پر ) ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کوصبر کی تعیمت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تھیجت کی ⊙ وہی لوگ دائیں طرف والے(بابرکت) میں ⊙اور جن لوگوں نے ہی رک آیتوں کا

کفر کیا' وہی لوگ با نمیں طرف والے (منحوں) ہیں Oان پر (ہرطرف ہے ) بند کی جوئی آ گ جو گی O (البلد ۲۰ اے) مؤمنین صافحین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید

یعنی جولوگ دشوار گزار کھائی پر چڑھیں اور نفس کے ناجائز تقاضوں ہے جنگ اور جباد کریں ان کا یہ جہاداس وقت قابل قسین اور لائق اجر ہوگا' جب وہ مؤمن ہوں اورا گروہ ایمان نہیں لائے تو ان کا پیسارا جہادرائیگاں جائے گا۔

حضرت عا نشه منبی القدعنها نے کہا: یارسول اللہ!ز مانۂ جاہلیت میں ابن جدعان دشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا 'گھان کھلاتا تھا قیدیوں کوچیزا تا تھااورغلاموں کوآ زاد کرتا تھااوراللہ کی راہ میں لوگوں کواونٹوں پرموارکرتا تھا کیا ان اندل ہے اس

كولفع موكا؟ آپ نے فرمایا جنبین اس نے ايك دن بھي پنبيس كها: اے الله! قيامت كے دن ميري خطا وَكَ ، جَشْ وينا-(صیحی منم قم الحدیث ۲۱۴)

نیز فر مایا:انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تھیجت کی اور ایک دوسرے کورحم کی تھیجت کی ۔

یعنی وہ ایک دوسرے کواممان کی راہ میں مشکلات اور مصائب پرصبر کرنے کی نفیحت کرتے ہتے اور ایک دوسرے کو ہ امتحان میں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے تھے اور گناہوں ہے ہمیشہ اجتناب کرنے اور اللہ تعالٰی کی اطاعت اور عبادت پر

تبيار القرآر

قائم رہنے کی نفیحت کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو پیشیحت کرتے تھے کہ وہ مظلوم اور فقیر پر دم کریں یا جو خض کرے کام کر رہا ہوا اس کو کر انی سے روکیس کیونکہ یہ بھی اس کے حق میں دم کرنا ہے اور بیدآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مخض دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھائے اور اس کو ہدی کے راستہ پر چلنے سے روئے۔

اور جومو منین اس وشوار گھائی پر چڑھے اور جنبوں نے ہر آ زمائش میں صبر کیا اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اس گروہ کے

مرخیل ا کا برصحابه مثلاً خلفاء راشدین اوران کےموافقین اور بعد کےاخیار تابعین ہیں۔ ا

بھن مفسرین نے کہا ہے کہ صبر کی وصیت سے مراد الند تعالیٰ کی تقظیم ہے ادر رحم کی وصیت سے مراد کلوق پر شفقت ہے اور میں سے قدر میں میں مدینہ تا اس کنظلم میں ہیں ہے۔

اسلام کے تمام احکام کا مداراللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تلوق کی شفقت پر ہے۔ البلہ: ۱۸ میں فر ماہا: وی لوگ دائیس طرف والے (بابر کت ) ہیں O

البلد:۱۸ یس فرمایا: وبی توک داشی طرف والے (بابر کت) میں O ''اصحاب المدیمنیة'' کی تفییر الواقعہ:۲۸\_۲۹ میں گزر چکی ہے۔

البيد: ١٩ مين فرمايا: اور جن لوگول نے جماري آيتوں كا كفركيا وين لوگ با كين طرف والے (منحوس) مين ٥

اس آیت کی تفسیر الواقعہ: ۴۲ میں گز رچکی ہے۔

البلد: ۴۰ میں فرمایا: ان پر (مرطرف ہے) بند کی ہوئی آگ ہوگی O تر آیہ میں ''نہا جدایة'' کاانوں کا ہو کامور ''نہ ہو'' کہ اس معنز میں بار وی پانقل گروہ'زور میں جا

س آیت مین اموصدة "كالفظ باس كامصدرا ایصاد" باس كامعنى بدروازه بدر كرنا قفل لگانا" موصدة"

کامعنی ہے: بند کی ہوئی۔ اس آیت کامعنی ہے: کافروں کو دوزخ میں ڈال کر دوزخ کے دروازے بند کر دینے جا کیں گے اور کسی دروازے کو کھولا نہیں جار کے گائندوز خیر سے ان کا کو کی غمران کا گاؤورٹ اور سے کو کی خشود دینے خرک ن دافط سے گیا گائے تھا۔ سے اس

نئیں جائے گا ند دوز ٹے نےان کا کوئی ثم ہاہر نظے گا اور نہ باہر نے کوئی خوثی دوز ٹے کے اندر داغل ہو گی ایک تول یہ ہے کہ اس ہے مرادیہے کہ دوز ٹر کی آگ ان کا تکمل اعاط کر لے گی۔

سورة البلدئ تفسيركي يمحيل

ا ٹید مندرب اعلمین! آج ارمضان ۱۳۴۱ء/۱۱ اکا آکو بر ۴۰۰۵ء کوسورۃ البلدی تغییر کمل ہوگئی اے میرے رب! جس طرح آپ نے بیباں تک پہنچا دیائے اس طرح قرآن کریم کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کمل کرا ویٹا اوراس تغییر کو قیامت تک باقی اور فیفن رساں رکھنا اور محص اپنے فضل ہے میری میرے والدین کی میرے اسا تذہ اور احباب کی میرے تلافحہ اور قار کین اور اس کتاب کے ناشرین اور معاونیمن کی مغفرت فریا دیتا۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





## سورة الشمس

سورت کا نام اور و چرکشمیه اوراس کی فضیلت میں احادیث اس سورت کا نام انقس ے کیونکه اس سورت کی کہلی آیت کا پہلالفظ 'والشمس'' ہے'وو آیت ہیہے:

ا ک تورت کام اس کے بیوندان کورٹ کا بیان کیا ورٹ کی جانگ ہوئیا گا والطیس کرمنے میکان (انفس!) سورج کی قسم اوراس کی رڈنی کی ©

حضرت ابن عباس رض التدعنبما نے فرمایا: سورة'' وَالشَّهْيس وَضُعُمْهَا كُنْ ' كُمَّة مِين نازل ہوئی ہے۔

(الدرائمنثورج ۸۳س۸۳)

حضرت بريده رضى الندعنه بيان كرت مين كدرسول الندسلي الندعلية وملم عشاء كي نمازيين " والنشكيس وَصُحْفَهَا كَأْ " اور

اس کے مشابہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

(سنن ترندی رقم الدید:۱۰ ماسن نسانی رقم الدید: ۹۹۹ سنداجر رقم الدید: ۴۲۳۸۵ واراحیا مالتراث العربی بیت) حضرت جابر بن سمرة رضی الله عند بیان کرتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں

' **وَالطَّنْسِ وَضُعُلَهَا** '' ' اور' و السيماء والطارق'' پڙهي۔ (اُنجِ الّهير آم الحديث ١٩٥٨ (داراحيا دالتراث العربي بيروت) - الطَّنْسِ وَضُعُلَهَا '' ' اور' و السيماء والطارق'' پڙهي۔ (اُنجِ اللّهير آم الحديث ١٩٥٨ (داراحيا دالتراث سلم

معنرت جابر رضی القد عند نے فر مایا: جُوِّخص تم ہے بید حدیث بیان کرے کدرسول الندسلی الند علیہ وسلم منہر پر بیٹے کر لوگوں کو خطید دیتے تھے اس کوجمونا کہؤیل اس کا گواہ ہوں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے بھر جیٹھے 'جرکھڑے ہوکہ

نے بمیں مینکم دیا کہ ہم چاشت کی دورکعتوں میں ان دوسورتوں کو پڑھیں:'' ڈالنٹیٹیس دَ صُعْلَا کا ''اور' و الصحبی'' (الدرائمانور ناائم ۱۳۸۰ ادامیر التراث الترائم و مناانا اللہ کی دیا ۱۳۸۰ ادامیر التراث اللہ کیا جات ۱۳۸۱ ہے ؟

مورت الفتمس اورسورة البلد كي مناسبت در مناسب سرية .

مصداق کوذ کرفر مایا ٔ سو بتایا:

(۱) مورة البلدكة خرت مين "اصحاب ميمنة" اور" اصحاب مشئمة" كاذكر قرما يا تمااورسورة الشَّس مين ان ـــ

تبيار الق أر

اورجس نے این نفس کو گناہوں سے آلودہ کرلیا وہ ناکام ہو

قَدُا أَفْلَحُ مَنِ إِذَكُمُهُا أَنْ (الشس:٩)

اوریمی لوگ'اصحاب میمنة"یں۔ وَقُلْ خَابَ مَن دَسْمِالُ (النَّس:١٠)

اور يمي لوك 'اصحاب مشئمة ''ميں۔

(۲) سورة البلدك آخر ميں بتايا تھا كەكفاركو آخرت ميں دوزخ كى سزا دى جائے گى اوراس سورت كے آخر ميں بتايا ہے كە

بعض کفار کو دنیا میں بھی سز ادی گئی۔

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے۔ بورة الشمس كےمشمولات

(۱) اسورت میں الله تعالی نے کا کنات کی بلند چیزول کوقتم کھائی ہے جیسے سورج اور جا ند کی دن اور رات کی اور آسان کی ادر پست چیزوں کی بھی قتم کھائی ہے جیسے زمین کی ادرنفس انسان کی۔

(۲) اس میں انسان کواس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرے اور اس سے ڈرایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو گناہوں ے آلودہ کرے\_

(٣) توم شمود کی مثال دی بان کے ایک مخص نے اینے رسول حضرت صالح علیہ السلام کی نافر مانی کر کے مقدس او ثنی کی

کونچیں کا ب دیں'جس کی سزامیں ان پر دنیامیں عذاب آ گیا۔ اس مخضر تعارف اورتمبید کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسير شروع كرريامول -ا به ميري درب! مجھهاس ترجمه اورتفسير ميں مدايت برقائم رکھنا' فكري' نظري' اعتقادي اورفقهي غلطيوں

سے محفوظ اور مامون رکھنا اور وہی ککھوانا جوحق اور صواب ہواور آپ کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہواور مجھے گنا ہوں سے بھانا اورنیکیوں پر قائم رکھنا۔ ( آمین )

> غلام رسول سعيدي غفرليذ ارمضان ۲۲۰۱ه/ کااکتوبر۲۰۰۵ء





Marfat.com

نتم اور جواب قتم

ال سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے سات چیز ول کی تشم کھائی ہے: (۱) سورج (۲) چاند (۳) رات (۵) آسان

(۱) زمین (۷)نفس انسان اوران سات چیزوں کی قتم کھا کر بیفر مایا: جس نے اپنے نفس کو گناہوں ہے پاک کر لیاوہ کامیاب ہوگیا اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں ہے آلودہ کر لیاوہ ناکام ہو گیا 'مو بیاس سورت کی قتم اور جواب قتم کی تفصیل ہے اب ہم

جو نیا اور ان کے اپنے کی فوٹ اول کے انورہ کر میادہ کا ہوئیا تو لیدان سورے کی ہم اور بواب من میں ہے۔ جن چیزوں کی القد تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان میں ہے ہرایک کی وضاحت کریں گے۔ '' اس کرون

سورج کی تخلیق میں الله نتعالیٰ کی عکمتیں برکتیں اور نشانیاں انفس، این فرمایا: سورجی کی تم اوراس کی روثن کی O

اس آیت میں''نصبے کیے'' کا لفظ ہے'مقسرین نے کہا ہے:اس ہے مراد مورج کی روثنی اوراس کی حرارت ہے'اللہ تعالیٰ نے مورج میں ایسے اثر ات رکھے میں' جوائلہ تعالیٰ کی لطیف عکمتوں اوراس کی تدمیر کی ہاریکیوں اور برکتوں اوراس کی قدرت کی نشانیوں پر دلالت کرتے ہیں ۔

ا ) سورت میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے قائبات میں سے میہ ہے کہ سورت کا نور سائے کوختم کر دیتا ہے اور چاند کے نورے انٹرنٹ میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے ایک انٹرنٹ کے ایک میں میں میں انٹرنٹ کے اور میں میں میں انٹرنٹ کی

حیجیپ جاتا ہے اور ستار نے نظر نبیں آتے اور ہوا میں سورج کے نور کے چیکیلے ذرات غبار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ (۲) گھرسورج کی حرارت سے کھیتوں میں سبزیاں اور وانے لیکتے ہیں اور باغوں میں کھل تیار ہوتے ہیں اور کھول کھلتے ہیں'

 کھر سورٹ کی ترارت ہے ھیتوں میں سبزیان اور دانے بیلتے میں اور باعوں میں چس تیار ہوتے میں اور چھول علتے ہین اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے صالح غذا تیار ہوتی ہے۔

(۳) کچرامند تعالیٰ نے اپی حکیمانہ تد ہیر ہے سورج کو زمین سے مناسب فاصلہ پر رکھا ہے اگریہ فاصلہ کم ہوتا تو تمام کھیت اور باغات جل جاتے اوراس کی حرارت کی شدت ہے تمام انسان اور حیوان جل کر رکھ ہو جاتے۔

(۷) پھر سورج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشائی میہ ہے کہ سورج کئی ہزارمیل کی مسافت قطع کرتا ہے اور پوری زمین کے گردائیک چکر لگاتا ہے پھر سورج سے اللہ تعالیٰ اپنے جود وکرم کا اظہار فریاتا ہے کیونکہ اس کی روشنی اور حرارت ہرذک روح کو پہنچ رہی ہے خواہ وہ اللہ کو ہانے والا ہو یا اس کا منکر ہؤاس کا شکر گزار ہو یا ناشکرا ہؤاس کا دوست ہو یا اس کا دشن ہو۔

(۵) سورج کے وجود میں انفدتعالی کی تو حید پر دلیل ہے کیونکہ سورج کا ایک مخصوص جم ہے اور وہ ایک خاص حگیہ سے اور خاص وقت میں طنوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور اس کے اس نظام میں بھی کوئی تبدیلی نمین ہوئی' پس ضروری ہوا کہ سورج کو اس مخصوص جسامت میں رکھنے کے لیے اور اس مخصوص نظام کا پا بند کرنے کے لیے کوئی خالق ہواور وہ خالق واجب اور قدیم ہؤورنہ پھراس کا بھی کوئی خالق ہوگا اور بیسلسلہ کمیس ختم تبیس ہوگا اور بیبھی ضروری ہے کہ وہ خالق واحد ہواور نہ اس کے طلوع اور غروب اور اس کی خصوص حرکت کے نظام میں بکسانیت نبیس ہوگا اور اس کے نظام کی وصدت' اس پر دئیل ہے کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے۔

اشمس: ۲ میں فرمایا: اور جا ند کی شم جب وہ اس کے پیچھے آئ O

عِيا مُدكن چيزوں ميں سورج كے تا بع ہے؟

اس آیت میں انسلاها "کالفظ ہے" تسلامت اوا" کامعنی ہے: ایک چیز کا دوسری چیز کے تابع ہونا اور چاند سورج کے سبہ ذیل آمور میں تابع ہے:

تتبار القرار

| 210                           | اشتمس ۱۹: ۱۵ ۱                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عمَ ٣٠                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ن سورج کے تابع ہوتا ہے۔       | ب ہونے کے بعد جا ندطلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی میر                                                | نصف اوّل میں سورج کے غرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۱) مہینہ کے          |
|                               | ات کا چاپند سورج کے غروب کے فورا بعد نظر آتا ہے۔                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                               | ندا پی روتنی سورج ہے حاصل کرتا ہے۔                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| فام ہوتا ہے۔<br>ن             | ا ہے تو اس د <b>ت</b> وہ روثن ہونے میں سور جِ ک قائم مۃ<br>۔ بھی                                  | رات کو جب جا ند پورانظر آتا<br>ذیب بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۴) چودھویں،          |
| س مين والخدياند لي مرتوب      | ہ جاند میں بھی موجود ہیں عُذا سور ج سے بَیْق ہے اور ا                                             | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |                       |
| CC . who                      | م د د کا ک د د                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ڪآ تاب<br>س           |
|                               | عمل ہوتے ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کدان دونوں'<br>فوائد تمام مخلوق کو حاصل نہ ہوتے بلکہ ہر خالق صرف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                               | ، وہ سور ن <sup>ج</sup> کونمایاں کرے O                                                            | میں فر مایا:اور دن کی قشم! جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | پېنچا تا۔<br>الشمس:۳۰ |
|                               |                                                                                                   | ) کوظا ہر کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| جناز جائ نے کہا اس کی تمیہ    | یے 'تبجلیدہ'' سے بناہے'اس کامعنی کشف اوراظہار یا                                                  | مين جلاها ' كالفظ بايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اس آیت                |
| نی کو کہتے ہیں ہیں: ۱ ب ان    | جب دن نے سوری کوفتاہ کردیا یون سوری کی روثا                                                       | اجع ہے اور اس کا معنی ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رت کی طرف ر           |
|                               | راثر کی قوت مؤثر کی قوت کوخام کرتی ہے المذاون سو                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| ۽ ٺ وڻيا ُو يا زمين ُوٺل ۾ آر | نر چداس کا پہلے ذکر نہیں ہے اور اس کا معنی ہے، ون                                                 | یا زمین کی طرف راجع ہےا ا <sup>ہ</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ئا كهاا بيظمير وتيا   |
|                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔( تنبیہ ن۹۰          |
| ، زمین کوظ ہر کر دیا دن نے    | ، کے کئی محمل ہیں: دن نے دنیا کو ظاہر کر دیو' دن نے                                               | ر ماتر بدی نے کہا:اس آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام الومنصو          |

ا مام ابومنصور ماتریدی نے کہاناس آیت کے کئی محمل میں ادل نے دنیا کو ظاہر کر دیا دن نے زمین کو ظاہر کر دیا دن نے سورج کوظاہر کر دیا رات کی ظلمت نے جن چیز وں کو چھپالیا تھا دن کے نور نے آئلھوں کے ذریعہ ان چیز وں کوخاہر کر دیا۔

الفتس: ٣ مين فرمايا: اوررات كي قشم! جب وه اس يُو چھپا ڪ 🔿

ں میں ایس رہیں رویص کی ہبلب رہ کی رہیں ہوئا رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور جا ند ہے زیادہ ہوئا اس کامجمل یہ ہے کدرات دنیا کو چھیالیتی ہے'یاروئے زمین کو چھیالیتی ہے یاسور ین کو چھیالیتی ہے یا بی نظلت سے گلوق

کوآ کھول سے چھپالیل ہے مورج اور چاندگی بذہبت رات اور دان کے توارد میں زیادہ سلطنت اور زیادہ وقتسرف ہے کیونکہ رات اور دان کے تع قب اور آنے جانے ہے مدتمیں پوری ہوتیں ہیں اور ہم یں تمام ہوتی ہیں اور کو فی مختس ہے آپ کوان ک زد سے بچانمیں سکتا مورج کی حدت اور تیز روشن کی زد ہے انسان خود کو بیا سکتا ہے کہ وہ ایسے ججاب میں جا بائے جہاں سے سرح نظر خدآ نے ای طرح آسر کی انسان کو چاندگی روشنی اچھی نہ لکے تو وہ کی اوٹ میں روکر چاندہ جیسپ سکتا ہے لیکن دل اور دات کی گروژر کی زد سے کو کی شخص بچھیلیں سکتا ہے۔

دن کا فائدہ میہ ہے کہ ان میں جب خوب روشی جیلی جاتی ہے تو انسان اور جوان سب اپنے معاش اور روز ک کے حصول کے لیے نگلتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں اور رات کا فائدہ میہ ہے کہ دن میں کی ہوئی جدو جہد سے احصاب تھک ہتے ہیں تو رات کی نینداس تھکاوٹ کوا تا رتی ہے۔

تىيار القرآن

جلد دواڙ و.م

الشمس ۵ می فرمایا: اور آسان کی تم ! اورجس نے اس کو بنایا 0 ''و ما بناها'' میس' ما'' سے مراد ' من'' ہونے کی توجید

ز جائ نے کہا:اس آیت میں لفظ ''ما''''الذی'' کے معنی میں بے ہمر چند کہ ''ما'' کی وضع غیر ذوی العقول کے لیے بے کیکن کبھی اس کا مجاز اَاستعال ذوی العقول کے لیے بھی ہوتا ہے اور ایک قول میہ ہے کہ اس آیت میں''ما'''''من'' کے معنی میں ہے اور دونوں تاویلوں کے اعتبار سے ریونتم اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے' پہلی تاویل کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے:

ہ اور دونوں تاویلوں کے اعتبار سے بیشم اللہ تعالیٰ کی طرف راجع بے پہلی تاویل کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے: سوری علی ندون رات اور آسان بنانے والے کی شم ااور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنی اس طرح ہے: اور آسان کی شم اور جس نے اس کو بنایا۔ (تاویل سائل النہ ج ۵ مسسس)

اس آیت میں لفظ "ما" " من " کے معنی میں ہے اس کی دوسری مثال اس آیت میں ہے:

وَلَا تَتَكِيفُوْ إِصَالِكُمْ أَلِمَا فَكُورِ مِن عَهمار عبار عبار الله عبار عبادادا

۔ ربا بیسوال کیدا متد تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ''ما'' کو کیوں استعال فر مایا اور لفظ'من'' کو کیوں استعال نہیں فر مایا تو اس کا جواب میہ ہے کیداً ٹرانقدعز وجل لفظ'' کھیں'' استعال فرما تا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی عینی آ سے ن کے تھم!اور جس

نہ روب میں جب کہ طرف کا مسلم کی مسلم کی طرف اشارہ ہے جمعی آسان کی متم اور اس تنظیم چیز کی متم جواس ذات نے آسان کو ہنایا اور لفظ ''سے اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہے جمعی آسان کی متم اور اس تنظیم چیز کی متم جواس آسان کو ہنانے پر قاور ہے۔

ا الشمس: المنس فر مایا: اور زمین کی قتم! اور جس نے اس کو پھیلایا O

الآيت ين الطّخها" كالقطّ بين السطعو" يه بنا باورية المدحو" كمثل باس كامعن بهي يهيلانا ب

جیسے اس آیت میں فرمایا: میں میں میں مدور اساسات

یعنی زمین کا مادہ پہلے بنایا ' کھر آسانوں کو بنایا اوران کوہم دار کیا' اس کے بعدز مین کو کھیلا یا۔ انتہس: میں فرمایا: اورنس کی تیم ! اور جس نے اس کو درست بنایا O

نفس انسان کی قسم ہے مرادانسان کامل سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے

اس سے پہلے مفرد چیز وں کی قتم کھائی تھی جیسے سورج' جیا ندا آ سان اور زمین اوراب اس چیز کی قتم کھائی جوعناصرار بعد سے مرکب ہے اور وہ فض انسان ہے' بیٹھی ہوسکتا ہے کہ ففس سے مراد انسان کا جسم ہواور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ ففس سے مراد ففس ناطقہ یا قو تبدید برہ ہوا گراس سے مراد انسان کا جسم ہے تو اس کو درست بنانے سے مراد بیہ ہے کہ الفد تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو معتدل اور متوسط بنایا اور ہرعضوکو اس کی مناسب جگہ میں رکھا' مثلاً دیاغ جو پور سے جسم کا حاکم ہے'اس کوسر میں رکھا' جوجسم میں

سب سے او پر ہے اور دل جس پر حیات کا ہدار ہوتا ہے اس کوجم کے وسط اور سیند میں رکھا' اور بول و براز کومٹاند اور بزی آنت میں رکھا جو بیٹ کے نیلے حصر میں ہے اور پر بہت حکیما نہ تد ہیر ہے۔

اس آیت میں نفس کوئکرہ ذکر کیا ہے اس کے دوگھل ہیں: یا تو اس نے نفس کا لل مراد ہے یا مام نفس مراد ہے اگر نفس کال مراد ہے تو دہ نفس قد سیہ نبویہ ہے 'کیونکہ ہر کمڑے کسی وصدت کے تابع ہوتی ہے اور وہ فرد واحد ان کیٹیر کار پیس ہوتا ہے اور عناصر سے تعلق کرنے دیں ہے۔

م بہ کے تحت کی انواع اوراقسام ہیں اور ان کارئیس حیوان ہے اور حیوان کے تحت کی انواع ہیں اور ان کارئیس انسان ہے اور المال آ

| 414                                               | 1 1۵                                                                    | الشمس91:                                                 | عم ٣٠                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ن كرئيس ني الانبياء سيدنا محمد                    | ب<br>يك لا كھ چوہيں بزارافراد ہيں اور ا                                 | ان کارئیس تی ہےاور نبی کے ا                              | انسان کے بہت افراد ہیں اور ا                   |
| صر کی قشم کھانے کے بعد مقصود                      | اس کا نئات کے مفردات اورعنا                                             |                                                          |                                                |
|                                                   | ملی الله علیه وسلم کی قشم کھائی ہے۔                                     |                                                          |                                                |
|                                                   | ور اس ہے مرادھش انسان ہے''                                              |                                                          |                                                |
|                                                   | يرآيت قرينه ہے:<br>اس دن ہر خض جان لے ً                                 | سان کے عموم کی مراد ہونے پر ہ                            | اشرف المخلوقات ہے اور نفس ال                   |
| کا جو پچھ کے کرآیا ہے O                           | اس دن ہر محص جان کے<br>سیم                                              | <b>ڕ ٿ</b> ڻ (الکوير:۱۴)<br>دنفر پر                      | عَلِيمَتُ نَفْسٌ مِّمَا أَخُطُ                 |
| OL.                                               | م اوران ہے بچنے کا طریقہ سمجھاد<br>میں سے منتہ انٹی مل                  | اس (نفس) کواس کے بڑے کا<br>رہے ہے۔ میں جب میں            | اسمس:۸ میں فرمایا: گِھرا<br>دور ، ،،ر معن      |
|                                                   | کامو <u>ں کے متعلق اہل سنہ</u><br>:                                     |                                                          |                                                |
|                                                   | غ اور پہنچا نا ہے اور عرف میں اس<br>ا                                   | •                                                        |                                                |
|                                                   | ں بیہ دَال دیا کہ فلاں فلاں کام بُر<br>دورہ                             |                                                          |                                                |
| المفتی ہے اور اس آیت کی تقیر پیا                  | "الـفجور "اور"البطغوي"؛                                                 | سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور بی                           | ڈال دیا کہان پر سے کا مول ۔                    |
|                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                 |                                                          | ایت ہے:<br>ساروروراورائیورورورو                |
| کے ) دونوں راہتے دکھادیئے 0                       | ہم نے اس لو ( میر اور سر.                                               | البلد: ١٠)                                               | وَهَنَايِنْهُ التَّجُدَّيْنِ ﴾ (               |
|                                                   | حه نظم علی                                                              | \$17 17 27 7 W 3C.                                       | پھر فر مایا:<br>پیروم چیس سر در میسید سام پرزم |
| ول ہے پاک کرلیاوہ کامیاب<br>جام کا ایک سیکی اسٹان | , .                                                                     | زَقَدُ خَابَ مَنْ دَسَّمَانُ<br>دائِمْ مِنْ دَسِّمِ      | قداها جهن زمها                                 |
| نا ہول سے آگورہ کرئیا وہ ہا ہا ہ                  | گیا (اور جس نے اپنے نفس کو گر                                           | (الفتس:۱۰-۹)                                             |                                                |
| فراریشه م جس استا کورن                            | لیا <sup>0</sup><br>یئے اوراس کو ہاختیار دیا کہ دہ <sup>ا</sup>         | . 1. J                                                   | غالمان المان                                   |
|                                                   | ہے اورا ل تو یہ اختیار دیا کہوہ<br>الی اس میں وی فعل پیدا کردیتا۔       |                                                          |                                                |
| 4                                                 | ای آب یں وہی س پیدا سردیا۔<br>یے افعال کا خود خالق ہے'اور :             |                                                          |                                                |
|                                                   | ہے انعان کا تود کا ک ہے اور یا<br>، دہ اس میں پیدا کر دیتا ہے'جریہا     |                                                          |                                                |
|                                                   | ہ دوہ ان یں پیدا سرویا ہے ببریہ<br>علیم السلام کومبعوث فرمانا اور مب    |                                                          |                                                |
|                                                   | و منظم او باوت کرد دو اور معتز له<br>ننی اور عبث ہو جائے گا' اور معتز ل |                                                          |                                                |
|                                                   |                                                                         | بر اوادر مرا ہ میں اٹھا ہے۔<br>' قر آن مجید کی اس آیت کے |                                                |
| رتمهار ےاعمال کوبھی 🔾                             | مرات ہے.<br>اوراللہ نے تم کو پیدا کیا او                                |                                                          |                                                |
|                                                   | مور ملک کے اور بیوٹ یا مور<br>ھاس آیت کی تفسیر میں فرماتے '             |                                                          |                                                |
|                                                   |                                                                         | بحامل بين:                                               | ایں آیت کےحسب ذیل                              |
| لم کے بیان کرنے ہے                                | يارسول الله صلى الله عليه وَ                                            | علم غور وفکر کرنے ہے                                     | جھے اور بُر ہے کا موں کا                       |
|                                                   |                                                                         |                                                          | اصل ہوتا ہے                                    |
| ۔<br>وگوں کا یہ زعم ہے کہ تمام نیکیال             | اوراس کی تعلیم دے دی' بعض ل                                             | ی کا فجو راورتقو کی بیان فر مادیا                        | <u> </u>                                       |
| جلد دواز دېم                                      | <u> </u>                                                                | <u> </u>                                                 | يار القرآر                                     |
|                                                   |                                                                         |                                                          | y-y v                                          |
|                                                   | Marfat.c                                                                | com                                                      |                                                |

خلقہٰ بدیمی بین وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیخبروے دی ہے کہ اس نے انسان کواس کے فبور اور اس کے تقویٰ کی تعلیم دے دی ہے اور اس کی عقل میں ایسا نور رکھ دیا ہے جس سے وہ پُری چیز کی پُر ائی اور ہراچھی چیز کی احصائی کو پیجان لیتا ہے۔

بمرے(اہل سنت و جماعت ) کے نزدیک قاعدہ بیہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کی اچھائی اور بُرائی کو بداہت عقل ہے

پھانتا ہے کیکن عقول ہر چیز کی احصائی اور بُر ائی کوئیس پیچان سکتیں اور اس کی پیچان انسان کوفوراور فکر کرنے ہے ہوتی ہے اور

بعض چزوں کی احصائی اور بُرائی صرف غورونگر ہے بھی نہیں ہوتی 'اس کی معرفت صرف رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ت کے تبلیغ سے ہوتی ہے مثلاً صرف عقل کے غور ولکر ہے ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہورہا ہویا سورج سر

یر بونواں وقت نماز پڑھنا حرام ہے یا جب انسان یانی کے استعمال پر قادر ند بوتواس وقت تیم مے طہارت حاصل ہو جاتی ہے

یا ہم عقل ہے کہتے جان سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دورکعات ہیں اورظہڑ عصر اورعشاء کی جار رکعات ہیں اورمغرب کی تین

ر کعات اورای طرح نماز پڑھنے میں حسن اوراس کے خلاف نماز پڑھنا فتیج ہے۔ کیاتم نبیس دیجھتے کتم اپنی طبیعت ہے لذیذ اور نفع بخش چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہواور تکلیف وہ اور دروا آگیز چیزوں سے متنفر ہوتے ہواس طرح تم حسین اورخوب صورت چیزوں کو پیند کرتے ہواور قبیج اور بدصورت چیزوں کو ٹاپیند کرتے

ہوٰ ؛ کمقتل ہے ہی ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہواس ہے معلوم ہوا کہاںتہ تعالی نے چیزوں کےحسن اور فیج کوجانے کے ہے۔ عقل میں صلاحیت اور تمیز رکھ دی ہے لبذا ' کا کھے ہا فہور کا و تقویها ک' (اٹنس ۸) کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقل میں

الی قوت رکھ دی ہے جو کری چیز کواچھی چیز ہے متاز کرتی ہے اور خبیث چیز وں کو طبیب چیز وں ہے اور گنا ہوں کی بُرائی کواور عبادات کے خسن کو بیان کرتی ہے اور اس کی معرفت غور وفکر ہے ہوتی ہے یار سولوں کی تعلیم اور تبلیغ ہے اور اس بناء یر انسان کو ا مكلّف كياجا تا ہے۔

نیک کاموں کا الہام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو نیکی کی جدو جبد کرتے ہیں اس آیت کا دوسرامحمل یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہوں سے بیخے اور نیک کاموں کے لیے

جدو جہد كرتا ہے تو القد تعالى اس كے دل ميں تقويٰ كا البام كرويتا ہے جبيها كدائلة تعالى نے فرمايا ہے: وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَافِيْنَا لَنَهُدِينَكُمْ مُسُبِلَنَا ﴿

جولوگ بھارے راستہ پر چلنے کے لیے جدوجبد کرتے ہیں' (العنكبوت: ٦٩) جم ان كوايخ راستول ير جلا ويتي مين \_

پس امند تعالی نے نیکی کی کوشش کرنے والوں سے مدایت پر پہنچانے کا وعدہ فرمایا ہے نیز ارشاد فرمایا: وَاِذَاسَاكَكَ عِبَادِيْ عَنِيْ فَانِيْ قَرِيْكُ \* أُجِيْبُ جب آپ ہے میرے بندے میرا بوچھیں تو ( آپ کہیں: )

دُعُوتًا الدّاعِ إِذَا دُعَاتٍ (القرو ١٨١) میں قریب ہوں میں وعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ

جب دعا كرتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے وعاقبول کرنے کی اس شرط کو بیان فرمایا:

پس بھی تومیرے تھم رعمل کیا کریں۔ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى (البقر ١٨٦٥)

وَ أَوْفُوْ إِيمَهُدِ ثَى أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ \* . (القروس) تم مجھ سے کیا ہوا عبد بورا کرو میں تم سے کیا ہوا عبد نورا

سار القار جلد دواز وتم

کروں گا۔ إِنَّىٰ مَعَكُوْ لَيِنَ اَقَمْتُوالصَّلْوَةَ وَالتَّيْتُمُ الزَّكُوةَ . یے شک میں تمہاری معاونت کے لیے ساتھ ہوں یہ شرطبکہ تم نماز قائم کرتے رہواورز کو ۃ اوا کرتے رہو۔ (11:02(41) ان آیات ہےمعلوم ہوا کہ جوذات تقو کی کا الہام کرتی ہے وہی اسے عہد کو پورا کرتی ہے' پس جب بندہ اللہ تعالی ہے کے ہوئے عبد کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتو اللہ عزوجل اس کوعبادات کے طریقے اور گناہوں سے بیچنے کے راہتے القاءاور الہام کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ڈال ویتا ہے۔ الہام سے مرادا چھے اور پُرے کا موں کا لزوم ہے اس آیت کا تیسراممل بیہ ہے کہانسان کے لیے تقویٰ اور فجور کولازم کر دیتا ہے پس اس کوتقویٰ کا ثواب ہوگا اور فجور کے ارتکاب سے عذاب ہو گا اور کسی شخص کی دوسر ہے شخص کے فجور سے گرفت نہیں کی جائے گی' اوراس آیت میں سددلیل ہے کہ جب مجر د تقویٰ کا ذکر کیا جائے تو اس ہے مراد تمام نیکیاں ہوتی ہیں اور جب تقویٰ کے ساتھ پر اور عطاء کے لفظ کا بھی ذکر کیا جائے تو پھرتقویٰ ہے مراد ہوتا ہے: تمام حرام کا موں سے بیتا' جیسا کدان آیات میں ہے: كَامَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّعَىٰ كَوَصَدَّقَ بِالْحُسُلَىٰ وَ وَرجَس نَه اللَّهُ وَاللَّهِ فِي اور كناه كرن عن الدور (الليل:١-٥) نك باتون كي تقيد بق ك٥٥ ان آیات کامعنی یہ ہے کداس نے ان تمام نیک کاموں کو کیا جن کی دنیا اور آخرت میں تحسین کی جاتی ہے اور ان تمام کاموں سے بچا'جن کی دنیااور آخرت میں ندمت کی جاتی ہے۔ (تاه يلات الل النة ج ٥٩ ٣١٥ م ٣١٨ مؤسسة الرسالة 'ناشرون' ١٣٢٥) ه ) نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: الله تعالیٰ نے مؤمن متقی کے دل میں اس کا تقو کی ڈال ویا اور فاجر کے دل میں اس کا قجور ڈال دیا۔ (الحام علا حکام افقر آن جز ۲۰ س ۲۸ 'وارافکر میروت ۱۳۱۵ھ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت بڑھی:'' فَاَلْهَمْ مَا فُجُودَ كِمَا وتقولها في "(افتس: ٨) تو آب نے بدوعا كى: اے اللہ! میر نفس کواس کا تقوی عطا فرما اور اس کو یاک اللهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير کر دے تو سب ہے عمدہ یاک کرنے والا ہے' تو اس کا ولی اور اس من زكّاها انت وليّها ومولاها. (صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٤٢٢ النة رقم الحديث: ٣١٩) کامولاہے۔ ابوالاسود الدولی بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کل جولوگ عمل کررہے میں اور اس میں مشقت اٹھار ہے ہیں' کیا یہ وہ اٹھال ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے یا یہ از سرنو بیکام کررہے ہیں جس طرح ان کے نبی نے فرمایا ہے اور اس کی نبوت ان کے نز دیک دلیل سے ٹابت ہوچکل ہے میں نے کہا: مہیں! یہ دواعمال میں جوان کے لیے مقدر ہو چکے میں اور ان کا فیصلہ ہو چکا ہے حضرت عمران نے کہا: تو پھر کیا بیطلم نہیں ہے؟ ابوالاسود نے کہا: پھر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا' میں نے کہا: ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے اور اس کے ز پرتصرف ہے وہ اپنے کسی تعمل پر جواب دہ نہیں اور لوگوں ہے ان کے ہرفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا' پھر حضرت عمران نے جلد دواز دہم تبيار القرآر

Marfat.com

44. مجھ سے فرمایا: اللہ تم پر رحم کرے میں نے تم سے میسوال صرف اس لیے کیا تھا کہ میں تمہاری عقل کو آنر ماؤں۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: • ٢٦٥ ۴ منداحمه جهم ۴۳۸ النة رقم الحديث: ١٤٣) النمس: ۱۰ـ ۹ میں فرمایا: جس نے اپنے نفس کو گناہوں ہے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا 10ور جس نے اپنے نفس کو گناہوں ہے آلودہ کرلیاوہ ناکام ہوگیاO اتزكية "اوراتدسية" كامعنى اوراتدسية"كمال ز کو ۃ کااصل معنی ہے بنمواور زیاد تی' جب کھیت لہلہانے لگتا ہےتو کہتے ہیں:'' ز کے الذرع''اورز کو ۃ کامعنی ہے بقطبیر اور پاک کرنا' سو جھٹخص گناہوں ہے مجتنب رہااوراس نے نیک کام کر کے اپنے صغائر معاف کرالیے اورتو بہ کر کے اپنے کہائر معاف کرا لیے اس نے اپنے نفس کو پاک کرلیا اور اس کا تز کیہ کرلیا۔ دوسری آیت میں 'دست اها'' کا لفظ ہے اس کامعنی ہے بکسی چیز کودوسری چیز میں چھیانا' کسی چیز کوز مین میں فرن کر دینا' چھیانا مم نام کر دینااوراس آیت میں اس کے حسب ذیل محامل ہیں: (۱) جب لوگوں میں تنگی یا ضرورت ہوتو نیک لوگ اینے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تا کہ فقراءان کی طرف رجوع کریں اور جمیل خود کو چھیاتے ہیں تا کہ کوئی ضرورت مندان سے سوال نہ کر سکے گویا جس نے حق داروں کوان کا حق نہیں پہنچایا' اس نے اینے آپ کو گناہوں ہے آلودہ کرلیا۔ (٢) جو تحقی فاس اور بدکار تھا'اس نے اینے آپ کوصالحین میں شامل کرلیا تا کہ لوگ اس کو بھی نیک اور صالح سمجھیں۔ (٣) جس تحفص نے اپنے آپ کو بد کاریوں اور فتق و فجو رہیں چھیالیا اور معصیت میں دفن کرلیا یا جس نے اپنے آپ کو گنامول میں غرق کر لیا اور سرکشی کے سمندر میں ڈوب گیا۔ (٣) جو خصص دائماً گناه کرتا ر ہااور گناه گاروں کی مجلس میں شریک ر ہااوران کا ہم پیالہ وہم نوالہ بنار ہا۔ (۵) جوفخص الله تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت سے اعراض کرتار ہااور گناہ کرتار ہاحتیٰ کہوہ بھولا بسرااور کم نام ہوگیا۔ جبر کی تقویت میں امام رازی کے دلائل امام رازی متوفی ۲۰۲ه نے جبر بیکی تائید میں لکھاہے: تهارے اصحاب نے بیکہا ہے کداس آیت کامعنی بیہ ہے کہ جس مخص کو اللہ تعالیٰ نے تم راہ کر دیا اور اس کوفت و فجور میں مبتلا کرے بلاک کردیا' اس کانفس ناکام ہوگیا اور کم نام ہوگیا (امام رازی نے اللہ تعالٰی کے لیے اصلال اُغواء اور افجار کے الفاظ کھیے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کی نسبت کرنے ہے تخت اذیت اور تکلیف کینجی ہے کیونکہ اغواء کی نسبت تواہلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی تھی' جب اس نے کہا:'' قال کَنِهما ٓ اُغُویُدَّتِیقْ '' (الاعراف:١١) چونکہ تو نے مجھے ٓ م راہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ا مام رازی کی مغفرت فرمائے اوران بررحم فرمائے' وہ معتز لہ کا روکرتے کرتے کہاں پہنچ گئے )۔ پھرا ہام رازی لکھتے ہیں: الواحدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گویا اللہ سجانہ نے اپنی سب سے افضل مخلوق کی قتم کھا کرییڈر مایا: جس نے اپنے نفس کو یاک کرلیا' وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کورسوا کرلیا اس نے نقصان اٹھایا تا کہ کوئی تخص میر گمان نہ کرے کہ انسان ہی اینے نفس کی تطبیر کا خالق ہے اور وہی اپنے نفس کو گنا ہوں سے ہلاک کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تقتر نہیں ہے اور نہ کوئی قضاء ہے بیعنی اس ہے پہلے اللہ کو کسی چیز کاعلم تھا اور نہ اس نے اس کے موافق کسی حکم کو نافذ كيا - (تفير كبيرج ااص ١٥٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه) جلد دواز دہم

Marfat.com

اسساو: ۱۵ ---- ۱ ہم کی بار ککھ چکے میں کہ نقذ بر کامنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو از ل میں علم تھا کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اختیار ہے نیک کام کرے گایا گناہ کرے گا بچروہ جس کام کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی کام پیدا کرویتا ہے اورشقی یا سعید ہونے کے متعلق اپنے حکم کو نافذ کرویتا ہے اور یکی قضا وقدر ہے اس کاعلم سابق قدر اور تقدیر ہے اور اس کے مطابق حکم کو نافذ کرنا قضاء ہے مثل الله تعالیٰ کوملم ہے کہ ایک شخص کی مدت حیات میں سال ہے پی تقذیر ہے اور میں سال پورے ہونے 'بر الله تعالى اس كى موت كا حكم نافذ فرماديتا بياس كى قضاء ب-امام رازی نے بیرکہا ہے کہ انسان کے افتیار کا کوئی خالق ہے یانہیں اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر مید ہریوں کا نظریہ ہے اور اگر اس اختیار کا خالق انسان ہے تو بیاس لیے باطل ہے کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہؤ ممكن اور حادث كسى چيز كا خالق نبيس ہوسكتا اورا گرانسان كے اختيار كا خالق اللہ ہے تو پھر ہمارام تقصود ثابت ہو گيا كہ انسان كو نيك یا بداللہ تعالیٰ کرتا ہےاور یہی جر ہے۔صاحب عقل اپنا تجر بہ کر کے دیکھ لئے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز ہے بالکل غافل ہوتا ہے؛ پھر اچا تک اس کے دل میں کسی کام کی صورت آتی ہے؛ پھر اس کام کی طرف اس کا دل ماک ہوتا ہے؛ پھر اس کام کے حصول ہے لیے اس کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس فعل کو حاصل کر لیتا ہے ہیں انسان کا کسی بھی فعل کو کرنا خواو وہ نیک ہویا پداس تحریک اور شوق کے بعد ہوتا ہے جواس کے دل میں اچا تک پیدا ہوتی ہے اور اس تحریک اور شوق میں اس کا کوئی اختیار اور وطل نمیں ہوتا اور یہی جبر ہے۔ (تفییر کبیر ج ااص ۱۷۷ دارا حیا والتر اث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ ھ امام رازی کے دلائل کے جوابات عقلی دلائل سے جبرکی تایید میں امام رازی کی بیددلیل بہت تو ی ہے میں آج مہم نماز فجر کے بعداس پرغور کرتا رہا' کچر جو پچھا مند تعالی نے میرے دل میں القاء کیا اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں اختیار کی دوشمیں ہیں اُلک تو مطلق اور کلی اختیار ہے جوالقد تعالیٰ نے ہر انسان کوعطا فرمایا بلاشبہ اس کا خالق اللہ تعالی ہے لیکن اس سے جر لازمنہیں آتا اور ایک سی مخصوص اور جزی کا و کوکرنے کا اضیار ہے مثلا آج ظہری نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اُس اختیار کوانسان صاور کرتا ہے اور اس سے انسان کا خالق ہونا لازمنہیں آتا کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی عقل مے فور وکلر اور سوچ و بیجار کرتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں سے سی ایک جانب کوافقیار کرتا ہے اور چونکہ بیالتہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوٹی عقل کا ٹمرہ ہے اس لیے اس اختیار کے صدور ہے انسان كاخالق ہونالا زمنہيں آتا۔ ا مام رازی نے فرمایا ہے: انسان بالکل غافل ہوتا ہے چراجا تک اس کے دل میں کسی اجھے یا بُرے کام کی صورت آتی ہے اور اس صورت کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے کچر اس کے حصول کے لیے انسان کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں آتے میں حتیٰ کہ وہ اس صورت کو حاصل کر لیتا ہے اور یکی جبر ہے۔امام رازی نے جبر کی اس تقریر میں ایک اہم مقدمہ کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ بیہ ہے کہ جب انسان کومثلاً کسی گناہ کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو فورا ہی اس گناہ کے حصول کے لیے اس

نہیں کی اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کوشنل کس کناہ کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو گورا ہی آگ کناہ کے حصول کے لیے آگ کے اعتصاء اور اعصاب حرکت میں نہیں آتے بلکہ اس سے پہلے ایک مرتب عقل کے فور اور فکر کا ہے' انسان اس بُرائی کی و نیاو ک خرابی اور آخروی عذاب پر غور کرتا ہے اور اس کی عقل اس کو گناہ کے ارتکاب سے روکتی ہے' اگر انسان اپنی عقل سلیم کے منع کرنے اور ضمیر کی ملامت سے باز آجاتا ہے تو بیاس کا تقویٰ ہے اور اگر وہ اپنی عقل اور ضمیر کی آواز کوئیس مانیا اور اپنی خواہش کے آگے سرجھ کا دیتا ہے تو بیاس کا'' الف جو د'' ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بُر انگی ہے روئے کے لیے عقل دی تھی اس نہیت سے عقل کے روئے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لیٹا' کی طرح بھی جبڑ نمیس ہے اور اللہ تعالیٰ اس تبہت سے طہر دواز دہم

تبيار القرآر

Marfat.com

تبيار القرآر

میں مجبور ہے اور اس کا معاذ اللہ میر منتی ہے کہ اللہ تعالی خود انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اور خود ہی اس کوسزا دیتا ہے 'سجان اللہ!' اللہ تعالیٰ اس ظلم ہے یاک اور مبرا اور منزہ ہے۔

سلومان کی است پات میں ہور کیا ہوئی۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو مثمود نے اپنی سرکٹی کے سبب(اینے رسول کو) جیٹلایا 0 جب(اس توم کا) سب سے بد بخت اٹھا 0 سواللہ کے رسول نے ان سے کہا:اللہ کی اوقعی اوراس کے پیٹے کی باری کی حفاظت کرو 0 انہوں نے اپنے رسول کو جیٹلایا اور اس (اوقعیٰ) کی کوئییں کاٹ دیں تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ ہے ان کو ہلاک کر کے ان کی ہتی کو ہم وار کر

دیا0اوران سے انقام لینے ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے 0 (اکٹس:۱۵۔۱۱) قوم ثمود کی سرکشی اور اس کا عذاب

و مرد مراد مرد من المعلق من المعلق من المعلق عن المعلق عن المعلق عن المعلق عن المول في المجتوب المن المعلق عن المعلق عن المعلق عن المعلق عن المعلق عن المعلق عن المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ال

نَا هُلِكُوْ إِ الطَّاعِيدَةِ ۞ (الحاقد: ٣٠٥) . توه مبت خوف ناك آواز (طاغيه ) سے ہلاك كرديئے گا ٥٥ السسن ٢٠ السسن ٢٠ المعن فرمايا: جب (اس قوم كا) سب سے بد بخت المحال

اس شخص کا نام قدار بن سالف تھا' اس نے اس اوٹٹی کی کوٹیس کاٹ دی تھیں' اس واقعہ کی پوری تفصیل الاعراف:۳۰ یہ میں ز . یکی ہر

حضرت عبداللہ بن زمعدرض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں اوْثنی کا ذکر فرمار ہے تھے اوراس کا ذکر فرمار ہے تھے جس نے اس کو ذیح کیا ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدآ یت پڑھی:'' إلح انگیشتگا آتش فلیکا آ ہے نے فرمایا: اس اوْٹنی کے لیے ایک آ دمی اٹھا اس کا نام عزیز عارم ٹھا' وہ اسے فیمیلہ کا بڑا تھا جسے ابوز معہ ہے۔

را میچ ابخاری رقم الحدیث:۴۹۴۳ صیح مسلم رقم الحدیث:۴۸۵۵)

الفتس : ۱۳ اس الله الله فرمایا: سوالله کے رسول نے ان ہے کہا: الله کی اوٹراس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو نامہوں نے اپنے رسول کو تبطلا یا اوراس ( اوٹری ) کی کوئیس کاٹ وس الله بت

اُنٹد کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں ان کے ارشاد کامعنی بیرتھا کہ انٹٹر کی اونٹی کی کونچیں کانئے ہے درواور اس اونٹی کوچھوڑ دو جیسے اس آیت میں فریا ہاہے:

ا مندور رہے ہے۔ وہ بیت میں رہیں۔ ھندہ نَافَتُهُ اللهُ وَلَمُواْ مِنَّا فَنَادُوْهَا تَا كُلُّى فِيْ آرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَتُّنُوهَا بِسُوْءٍ فَيَا خُذَاكُمْ عَذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ تَمَتُّنُوهَا بِسُوْءٍ وَمَا اللهِ عَنَا اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ تَمَتُّنُوهَا بِسُوْءٍ وَمَا اللهِ عَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ  عَل

(الاعراف: ٤٣) ميموووورندتم كودردناك عداب يكرك ال

اس کا قصہ سورۃ الشعراء میں تفصیل ہے گز رچکا ہے؛ قومِ خمود نے حضرت صالح علیہ السلام ہے بیرمطالبہ کیا کہ وہ اپنی نبوت کا مجمورہ بیش کرنے کے لیے چٹان ہے اوفخی اکا کر دکھا تئیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان ہے اوفخی اکال دی اور ایک دن قوم کے لیےمقرر کیا کہ وہ اس دن کنویں ہے پانی بیٹیں اور ایک دن اوفخی کے لیےمقرر کیا' یہ بات ان کو نا گوارگز رئ' پھر انہوں نے اس اوفخی کی کونجیس کاٹ ڈالیس' اس اوفخی کے گئوں کے اوپر جو پٹھے تھے ان کو تکوار کے وار سے کاٹ ڈالا اس اوفخی

نبيار القرآر

کی کونچوں کو قد اربن سالف نے کا ناتھا لیکن اس آیت میں ان کی پوری قوم کی طرف اس فعل کی اضافت کی ہے کیونکہ یور ک قوم اس کے فعل پر رامنی تھی انہوں نے *حضرت صا*لح علیہ السلام کے اس قول کی تکذیب کی تھی کہ اگرتم نے اس اونٹی کی کوئیس کاٹ دیں تو تم پر عذاب آئے گا۔ قادہ نے کہا ہے کہ قداراس وقت تک اوٹنی کی کوئیس کا شنے پر راضی نمیں ہوا' جب تک کہا س

قوم کے تمام مر داور عورت اور چھوٹے اور بڑے اس کے تالیح نہیں ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا: تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ ہے ان کو ہلاک کر کے ان کی استی کو ہم وار کر دیا O

ان کا گناہ بیقا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی توحید کا کفر کیا' حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس اوْنْی کی وَنچیس کاٹ دیں۔اس آیت میں ''دمدم'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے:اس نے تباہ کر دیا اور اس نے ہلاک کردیا' ''دمدم'' کا حقیق

معنی ہے: عذاب کو دگنا اور چوگنا کرنا اور اس کو بار بارلوٹانا'اور کسی چیز کو دوسری چیز پرمنطبق کرنا کیدی اوراس کامعنی ہے:کسی کسی کو ہلاک کرکے اس کو جڑ سے اکھاڑ وینا۔

اور فرمایا: اس کو ہم وار کر دیا میعنی ان کو پیوند زمین کر کے زمین کوان پر ہم وار کر دیا ان پر ایک خوف ناک چنگھاڑ آئی تھی ' جس ہے ان کے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو گئے اس کامعنی ہے بھی ہے کہنز ول عذاب میں اس پوری امت کو ہرابر رکھا ا

چیوٹوں اور بزوں' مردوں اورعورتوں' امیروں اورغریبوں سب پرعذاب آیا۔ الشمس: ١٥ ميں فرمايا: اوران سے انتقام لينے سے اسے كوئی خوف نہيں ہے 0

اس آیت کے دواور محمل ہیں:

اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام کواپئی قوم کے ہلاک ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا اور ندان کو پیر خطرہ تھ کہ اس قوم پر عذاب آنے ہے ان کوکوئی نقصان بہنچ گا' کیونکہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا کچکے تھے اور عذاب کے وقت

اللَّد تعالیٰ نے ان کونجات دے دی تھی۔ جب قوم کا سب ہے بد بخت قدار بن سالف اونٹی کی کونچیں کا نئے کے لیے اٹھا اور اس کوایے انجام کا کوئی خوف نہیں

پیدونوں معن بھی تقدیم کا خیرے ہو سکتے ہیں لیکن مر بوط معنی پہلا ہے کہ اللہ نے قوم شمود سے انتقام لیا اور اس کوان سے

كوئي خطره نہيں تھا۔

الحمد للدرب العلمين! آج پندره رمضان ١٣٢٧هـ/١٢٠ كتوبر ٢٠٠٥ء ؛ بيدروز جمعرات به وقت تحرسورة الفنس كي تفسير تكمل بو گئ اے میرے رب! آپ نے اپنے فضل اور احسان ہے یہاں تک تفسیر تکمل کرا دی ہے' اپنے کرم سے قرآن مجید کِ باق مورتوں کی تغییر بھی مکمل کرادیں' میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کومعاف فرمادیں اور دنیااور آخرت کے عذاب ہے محفوظ رکھیں' میرے والدین کی' میرے اساتذہ کی' میرے احباب' میرے تلاندہ' میرے قار کین اور اس کتاب کے معاونین کی اور میرے مخلص اورمحت معاونين كيخصوصا شيخ نجيب الدين صاحب كي مففرت فرما ئمين اور مجھے اور ان سب كو دنيا اور آخرت ميس سرخ رور هیں عزت کے ساتھ دندہ رکھیں اور عزت کی موت عطا فر مائھیں اور اس کتاب کو قیامت تک فیض آ فریں اور مقبول رکھیں۔

اهين يـا رب المعلمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا وملجانا وشفيعنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين. جيد دواز دجم

تبيار الق آر



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة الليل

ىور**ت** كا نام اور وجه<sup>رت</sup>

اورسورة الليل مين فرمايا:

فَأَمَّا مَنَ أَعْظِي وَاتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْمُسُلِّي

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُمْرِى أَوَاهَا مَنْ يَعِلَ وَاسْتَغْنَى وَكُلَّابَ

بِالْخُسْنَى ۗ فَسُنْبَيْتِرُهُ لِلْعُسُرِي ۗ (اليل:١٠-٢)

اس سورت كانام الليل ب كونكه اس سورت كى ابتداء من الليل "كاذكر ب وه آيت بيب:

وَالَّيْكِ إِذَا يَغْمَنُّ مِنْ (البيل:١) اوررات کی قتم! جب وہ (دن کو)چھیا لے O

المام يهمجّى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت كيا ہے كه سورت " وَالْيَطِي إِذَّا أَيْغَيْشَلَى ﴿ " (البل: ) مَدِيمْر نازل ہوئی ہے۔

امام پیلتی نے اپی سنن میں حضرت جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی

نمازون مين أو الليل اذا يغشني "سورت يرحاكرت تقدر (الدراكمتورج ٨٥ ١٨٨ واراميا والتراث العربي بيروت ١٣٨١ه)

سورہ الفتس میں وہ کام بتائے گئے تھے جن سے اخروی فلاح حاصل ہوتی ہے اور وہ کام بتائے تھے جن سے اخروی

نقصان ہوتا ہے کیس فر مایا: قَلْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَتُهَا أَ وَقَلْ خَاكَ مَنْ وَشَهَا أَ

ب شک جس نے ایے نفس کو گناہوں سے یاک کر لیا وہ (الشمس: ۱۰.p)

کامیاب ہو گیا 1 اور جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں ہے آلودہ کر لیا وه نا کام ہو گیا O

پس جس نے (اللہ کی راہ میں ) دیا اور اللہ سے ڈرکر گنا ہوں ے بیتار ہا0اور نیک باتوں کی تصدیق کرتار ہا0 پس عقریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے 0اور جس نے بخل کیا اور اللہ ہے

ب برداه رمان اور نیک باتوں کی تکذیب کی پس عفریب بم اس کودشواری مہا کردی کے 0

اور چونکه بیسورت بخیل کی ندمت میں نازل ہوئی ہے'اس لیےاس کی ابتداء میں''اللیل'' (رات ) کا ذکر مناسب تھا'جو ظلمت پر دلالت کرتا ہے۔

ترسيب نزول كے اعتبارے اس سورت كانمبر الم ہے اور ترسيب مصحف كے اعتبارے اس سورت كانمبر الم ہے۔

نبيار الفرآر

جلدوواز دجم

## سورة الليل كےمشمولات

اللیل: ہمیا میں رات اور دن کی اور مذکراورمؤنث کے خالق کی قشم کھا کر بہفر ماما ہے: لوگوں کے ائمال مختلف ہیں' بعض نیکوکار ہیں اور بعض بد کار ہیں اور بعض مؤمن میں اور بعض کا فر ہیں۔

اللیل: ۱۰ ۵ میں بتایا ہے کہ لوگوں کے دوگروہ میں' اور ہرگروہ کا طریق کارمختلف ہے اور ہرگروہ کی اخر دی جز ابھی مختلف ے' مومنین اور نیک عمل کرنے والوں کی جڑاء جنت ہےاور بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور

اللَّه تعالیٰ کی تو حید کی آخرت کی اور جزاءاورسزا کی تصدیق کی اور کافروں کی اور بدکاروں کی سزا دوزخ ہے اوریہ وہ لوگ میں جواللہ کی راومیں مال خرج کرنے سے بخل کرتے تھاور اینے رب عزوجل سے بے بروای کرتے تھاور انہوں نے وعداور وعید کی تکذیب کی تھی۔

الليل:٣٣\_١١مين بتايا ہے كه آخرت ميں مال كامنہيں آئے گا اور اللہ بى مدايت كامنشور بنانے والا ہے اور وہى دنيا اور آ خرت کا ما لک ہے۔

الليل:١١١م١ مين بتايا بي كدالله تعالى آخرت كے عذاب سے ڈراتا ہے اور يديداب براس شخص كو مو ، جواللہ تعالى ك آ پات اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات کی تکذیب کرے گا۔

الليل ٢١٠ \_ اللي بتايا: جس مخص في اپنا مال كسى كابدله اتار في كي لينبين خرج كيا بلكمن اخلاص سے الله كى رضا کے لیے خرچ کیا' وہ عنقریب دوز خ ہے دور رکھا جائے گا ادراس آیت کا مصداق صرف حضرت ابو ہمرصدیق رضی امتد

اس مخضر تعارف اورتم ہید کے بعد صرف اللہ تعالی کی امداد اور اس کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اب میں سورۃ الایل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کررہا ہوں۔اے میرے دب! مجھے اس کام میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب ے بچائے رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعيدي غفرلية ۵ ارمضان ۲۲۷ اه/ ۱۲۰ کویر ۲۰۰۵ ، مومائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹ و ۳۰۰ + MTI\_ T+ TIZ MM

> > 多多多多多

جلدووازوتهم

ڲۜڹۜۛ**ڹۅؘڹۅٙڮۨ؈ۢۅؖڛؽڿڹۜؠۿٵٲڒؖڞ۫ۼٙؽ۩ٳڵڹؽؽؽٷٛڎۣٚؽڡۧٲڮٷ** ڮٵۮٵٮۦؿؚڿۼۣڔڮ٥ٳۮۼڞڔڛ۩؞ۮڒڂ؎ڛ؎ڹٳۮۉۯڂۅڮۅۅۅۯڡٵۼٵ٤٥ۥڎٳؿٵڵٳ؊ؚؠڵٷ

ڽػڒڴۜ۞۫ۅؘڡٵڵٳؙٛٛڂۅۣۼؚٮٛڰ؋ڡؚ<u>ڹۛڗۼۘؠ؋۫ػؙڿڒٛؽ؈ؗٳڷۜٳٳؠؾۼٵۧۼ</u> ڰڮڂڂڂڔڟڝ٥ڛٳڽڮؠڮڛٛۯڹڛٳڛڰڛڰڛڰڛڰڛڝ

وَجُهُ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿ وَكُنْ فَكُنْ فِي الْأَعْلَى ﴿ وَكُنْ فِي الْأَعْلَى ﴿ وَكُنْ فِي اللَّهِ عَلَى الْأَعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَا عَلَى الل

ینا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جو ر کے لیے ہے ) اور عنقریب اس کارب ضرور راضی ہوگا 0

بينار القرآر

جلدوواز دجم

تبيار القآر

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور رات کی تم جب وہ (دن کو) چھپالے اور دن کی (قتم ) جب وہ روثن ہو 0اور اس ذات کی استرقائی کا ارشاد ہے 0 (الیل ۱۰٫۳) (قتم ) جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے 0 بے شک تمباری کوشش ضرور مختلف ہے 0 (الیل ۱۰٫۳) رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی تو حید پر دلائل

ے اور ون ہے اسے جب میں معمد و پ و مستقب ہے۔ اِن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دِن اور اِن تخلیق کی تم کھا کر میہ تنایا ہے کہ ہرانسان کی دنیا میں کوشش دوسرے سے

ین ایدن میں اسد میں اسے مات ہے۔ مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے ہرانسان کا انہام بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللیل: امیں اللہ تعالیٰ نے رات کی تھم کھائی جس میں ہر جاندار اسے ٹھکانے پر پیٹی کر آ رام کرتا ہے اور اپنی تھکاوٹ اتار تا

ا اس: ایں الد تعان ہے درت و مسل کے بدن کوراحت پینچی ہے اور اللیل: ۲ میں اللہ تعالی نے دن کوشم کھائی ہے کہ چیز کی مسل کے بدن کوراحت پینچی ہے اور اللیل: ۲ میں اللہ تعالی نے دن کوشم کھائی کے دن نکلتا ہے تو اس کی روثنی ہے ہروہ چیز منکشف ہو جاتی ہے جس کورات کے اندھیرے نے چھپ لیا تھا اور اس وقت تمام لوگ ہے معاش اور دوزی کو حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں پر ندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں ہیں استعمال طور سررہ تی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول

میں اور حشرات الارض اپنے اپنے بلوں ہے نکل آتے ہیں اگر رات ہی مستقل طور پر رہتی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہوجا تا اورا گرون ہی مستقل طور پر بتا تو لوگ راحت اور آرام حاصل نہ کر سکتے اس لیے اللہ تعالی کی مصلحت اور اس کی رحمت کا نقاضا بیتھا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا سلسلہ لگا تار جاری رکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آتیوں میں فرمانا ہے:

ایا ہے: وَهُوَ الَّذِنِي جَعَلَ النَّيْلَ وَالنَّهُ اَدْخِلْفَةً . وی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بیچے

(الفرتان ۱۲) رواندگردیا۔ **قُلْ اُرَةُ یُنْدُو اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُو الَّیْلَ سُرُمِیّاً** آپ کے بتم یہ بتاؤ کداگر اللّٰدتم پر قیامت تک کے لیے وَالْ الْفَلْمَا وَقَلْ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهُ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهُ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهُ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُونِ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْکُ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰ اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰهِ عَلَيْکُو اللّٰ

الى يَوْجِ الْقِينَةِ مَنْ اللّهُ عَيْدُ اللّهِ يَأْتِينُكُمْ بِعِنْ يَأَمَّ الْكُرْدِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ بِعِنْ يَأَمَّ اللّهُ عَلَيْكُمُ بِعِنْ يَأَمَّ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَل اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَل

الله من الله عَمَّن الله عَمَّنُوالله عِن الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُول الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ الله عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُمُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُمُولُ اللهُ عَمْدُولُ اللهُمُولُ اللهُمُولُ ال

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور رات کی متم جب وہ چھپائے اس کا مفعول ٹبیس ذکر کیا کہ وہ س کو چھپائے بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ سورج کو چھپائے اور بعض نے کہا: اس سے مراد ہے: وہ دن کو چھپائے اور بعض نے کہا: وہ اپنی ظلمت سے ہر چڑکو چھالے۔

\* امام ابومنصور محمد بن محمد ماتریدی سمر قندی حنفی متوفی ۳۳۳ هفر مات میں:

امام، بو سور معہ بن عمر عامر بیری سر مندن میں سوری ماہ ، مصریحات میں. رات اور دن جس کا مخلوق پر بار ہار آنا جانا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی تو حید پر دو قتیم شانیاں بنایا ہے؛

ان کو ہر خوص مانتا ہے خواہ وہ موصن ہو یا کافر کسی غد ہب کا ماشنے والا ہو یا د ہر میہ ہو۔ (تادیلات الله سند من ۲۹۵ ) ان کی اللہ کی الوہیت اور تو حید ہر اس طرح ولالت ہے کہ رات اور دن کے آئے جائے کا سلسلہ بمیشہ ہے ای طرح

ان می القد می الوہیت اور نو حمید پر اس حرب دلائت ہے ندرات اور دن ہے اسے جانے ہو سست سے سے سے سے سے سے سے سے سا جاری ہے' کبھی ایسانہیں ہوا کہ رات نہ آئے یا کبھی دن نہ آئے اور ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور رائیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں رائیں بڑی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں' عموما گرمیوں میں چودہ گھنٹے کا دن اور دس گھنٹے ک

جلد دواز د جم

رات ہوتی ہے اور سردیوں میں چودہ گفتوں کی رات اور دس گفتوں کا دن ہوتا ہے گھرالیا نہیں ہوتا کہ چودہ گفتوں کی رات کے بعد فوراً دس ہوتا ہے گھرالیا نہیں ہوتا کہ چودہ گفتوں کی رات کا گفتا اور بڑھنا ہدتن آیک ایک منٹ ہے ہوتا رہتا ہے جس طرح سردی کے بعد گری فوراً نہیں آئی ہدتہ ہوتا ہے اس کے جات کا طرح دن اور رات کا گفتا اور بڑھنا بھی تدریجاً ہوتا ہے اور بیافام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پر بنی ہے کہ چونکہ اگر گری کے بعد فوراً سردی آ جاتی فولگ برداشت نہ کر کھتے اس لیے درجہ ترارت درجہ بددرجہ گفتا بڑھتا رہتا ہے اور رات اور دن اور موسموں کے تغیر کا بید نظام بمیشہ سے ای طرح جاری ہے اور نظام کی وصدت اس پر دلات کرتی ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحدہ۔

اللیل: ۳ میں فرمایا: اوراس ذات کی (قتم ) جن نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے O نراور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی تو حید کی نشانی

اس آیت میں تمام مخلوق کی قتم ہے' کیونکہ کوئی مخلوق نراور مادہ سے خارج نہیں ہے' اور رہے محنث تو وہ بھی نر کے ساتھ لاحق میں 'یہاور بات ہے کہ ہمارے دور میں یہ لوگ زیانہ وضع کے ساتھ رہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اورتو حید کی بینشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مخصوص پانی (منی) ہے پیدا کیا ہے اور ہمیشہ سے انسان اس طرح پیدا ہورہے ہیں اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو ضروران کے پیدا کرنے کے طریقوں میں احتلاف ہوتا اور جب صدیوں سے انسان اس طریق واحد سے پیدا ہورہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی

اس كَ تَحْقِق كَهِ حَفرت ابن مسعودٌ وما خلق الذكر والانشى "كيبجائے" والذكر والانشى " يزهاكرتے تھے

علامدابوعبدالله محمر بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بين:

قرائت متواترہ میں بیآیت ای طرح ہے:''و صاحلق الذکو والانٹی ''اورا کیک روایت میں ہے کہ حضرت این مسعود رضی اللہ عنداس آیت کواس طرح پڑھتے تھے:''والمد نکو والانٹی ''اوراس سے پہلے''و ما حلق ''نہیں پڑھتے تھے' مدیث میں سر

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام میں گئے تو ہمارے پاس حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا: تم میں سے کوئی ہے جواس آ یت کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قر اُت کے موافق پڑھتا ہو؟ میں نے کہا: ہی ہوں اُنہوں نے کہا: تم نے حضرت ابن مسعود ہے آ یت کو کس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح پڑھتے تھے: '' وَالْبَيْلِ إِذَا اِيغْنَيْنِي وَالْبَهُ اِلْمَا اَتَعَالَٰ اِلْمَا اَتَعَالُٰ اللَّهُ اَلْتَعَالُٰ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالَٰ وَاللَّهُ وَ

ابوبکر الانباری نے کہا: اس تم کی ہرصدیث مردود ہاورا جماع کے خلاف ہاورامام تمزۃ اورامام عاصم نے حضرت ابن مسود ہاں آیت کی ایک قر اُت روایت کی ہے جو اجماع کے موافق ہاور جوسند اجماع کے موافق ہوا اس کو قبول کرنا اس سند ہاوگی ہے جو اجماع کے مخالف ہوا اور جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ، ہوسکتا ہے وہ بھول گیا ہویا غافل ہوا اور اگر حضرت ابوالدرداء کی حدیث تھے جو اور اس کی سند مقبول اور معروف ہوا جب محصوص ابو بکر مضرت عمر اور حضرت عثمان رضی

تبيار القرأر

الله عنم اس کی مخالفت کرتے تھے لبذا اس مدیث برعمل کرنا چاہیے جوصحابہ کی کثیر جماعت سے ثابت ہواور اس کو چھوڑ دین

ا ایک جوک ایک محانی کی روایت ہو کیونکہ ایک شخص کو تو نسیان ہوسکتا ہے لیکن پوری جماعت اور پوری ملت کو نسیان نہیں ہو سكتا\_ (الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠٥٥ ٢٠ ١٣١٤ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

حافظ احمد بن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بن:

بیقر اُت صرف علقمہ اور حضرت ابوالدرواء ہے منقول ہے اور ان کے علاوہ لوگوں نے'' وَهَاْ حَلَقَ إِلنَّا كُرَى الْأَنْقَى'' کی تلاوت کی ہے'اورای پرسب کا اتفاق ہے' حالانکہ حضرت ابوالدرداء تک سند بہت توی ہے' اور ہوسکتا ہے کہ' والملہ کو و الابنبي '' كي تلاوت منسوخ ہو چكي ہو'اور بیرننخ حضرت ابوالدرداءاورعلقمہ تك نه پہنچا ہو' تعجب اس پر ہے كہ حفاظ نے اس

حدیث کی حضرت ابوالدرداء ہے روایت کی لیکن کسی نے بھی اس کےموافق قر اُت نہیں کی اور نہ اہل شام نے اس ہے بھی یہ بات قوی ہوجاتی ہے کہ' و الذ کو و الانشی'' کی تلاوت منسوخ ہو پھی ہے۔

فتح الباري ج 9ص ٢٣٤ كذار الفكرُ بيروتُ ١٣٢١هـ)

علامه بدرالدين محمود بن احمر عيني متو في ٨٥٥ ه لكھتے ہيں:

علامه المازري نے کہاہے کہ اس معاملہ میں اور ایسے دوسرے اُمور میں بیاعتقاد رکھنا واجب ہے کہ پہلے بیقر اُت تھیٰ پھر منسوخ ہوگئ اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کو اس کےمنسوخ ہونے کاعلم نہیں ہو سکا اور پیہھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ا پوالدرداء نے 'واللہ کو والانشی '' کی قرائت اس دقت کی ہوجب ان کے پاس حضرت عثان رضی اللہ عند کا مصحف نہیں پہنجا قا اوراس پراجماع ہے کہاس میں سے ہرمنسوخ اتنا وت آیت کوحذف کر دیا <sup>ع</sup>یا ہے'اور جب حضرت عثان رضی القد عنه کا تصحف ظا ہر ہو گیا تو پھر کسی کے متعلق میر کمان نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو۔

(عُدةَ القاري ج ١٩ص ٢٦٣ ُ دارالكتب العلميه ' بيروتُ ٢٦٣ اه )

حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابه کا موجود ه قر آن مجید کے خلاف پڑھنا اور ان کی تو جیہا <del>ت</del>

میں کہتا ہوں کہ علامہالمازری کے اس مؤخرالذکر جواب ہے اور بھی کئی اشکال دور ہو جاتے ہیں' مثلاً حضرت ابن مسعود بنی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے اس طرح حافظ سیوطی نے متعدد روایات کے حوالوں سے بیدذ کر کیا ہے کہ قر آن مجید میں دوا درسورتیں بھی تھیں ' سورۃ اُٹخلع اور سورۃ اُٹھند اوران کو وتر ک

لیری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد پڑھا جاتا تھا۔ ا مام محمہ بن نصراورا مام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه

وت من بيروسورتين يرحة تح: "اللهم اياك نعبد" اور" اللهم انا نستعينك". قنوت کے جس حصہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و نثا ہے اس کوسورۃ الحمد اور جس حصہ میں کفار کے لیے بدوعا ہے اس کوسورۃ اکخلع

لهاجا تا تھا۔

المام ابن الی شیبہ نے عبدالملک بن سویدالکا ہلی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قنوت فجرییں ان دوسورتوں لا الله و تحرير تي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولانكفرك ونخلع ونترك من يفجرك

لمهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك لكفار ملحق "ر (مصنف ابن اني شيرج ٢٥ م- قم الحديدة ١٨٦٠ كادار الكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه) يار القرآر

Marfat.com

جيد دواز دنهم

الكيل: • ا\_۵ كا خلاصه ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام بڑھل کیا اور اس کی نافر مانی اور ناشکری کرنے سے ڈر کر اس سے بچتا

(صحح ابخاري رقم الحديث:۴۹۳۹ صحح مسلم رقم الحديث:۴۶۳۷ اسن ابودا ورقم الحديث ۴۶۹۳ سنن تريذي رقم الحديث ۴۱۳۷ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨ كالسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٨ كالسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ٨ ١١٦ ١٨

الله كى راه ميس ديينے كے محامل

الليل: ۵ ميں فرمايا ہے: پس جس نے (الله كى راہ ميں) ديااوراللہ ہے ڈركر گنا ہوں ہے بيتار با ٥

الله کی راہ میں دینے سے مراد میہ ہے کہ اس نے نیکی کے تمام راستوں میں اپنا مال خرچ کیا' مقروض لوگوں کا قرض ادا کیا'

غلامول کوآ زاد کمیا' جیسے حضرت ابو بکرصدیق رضی النّدعنہ نے بہت گراں قیت پرحضرت بلال رضی النّدعنہ کوامیہ بن خلف ہے خرید کر آ زاد کیا'اس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ اس نے مال کے حقوق بھی ادا کیے ادر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کر کے اپنی جان

کے حقوق بھی ادا کیے اور فرمایا: وہ اللہ سے ڈر کر گناہوں ہے بیتار ہا' یعنی برقتم کے صغیرہ اور بیبرہ گناہوں ہے اجتناب کرتا رہا۔ الليل: ٢ مين فرمايا: اورنيك باتون كي تقيد يق كرتار با ٥

"حسنی" کے متعددمصداق

اس آیت میں''حسنی'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:حسن اورخونی ایھائی عمرگی' نیکی اور سیائی۔

اس آیت میں نیک باتوں کے حسب ویل محامل ہیں:

(1) "حسنى" كمراو لا الله الا الله محمد رسول الله" كالقديق ياين جمشخص في الله كاره من خرج كيا

اور توحیداور رسالت کی تصدیق کی کیونکہ کفر کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور گناہوں ہے بیجنے کا آخرت میں کوئی فائدہ نبیں ہے۔

(۲) ''حسنی'' ے مراد بدنی عبادات اور مالی عبادات کے فرائض ہی لینی جس شخص نے بدنی اور مالی عبادات کے فرائض کوادا کیااورا حکام شرعیہ کی تصدیق کی۔

(٣) ''حسنی''ے مرادیہ ہے کہ جو تخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس مال کاعوض اور بدل عطافر مات ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے: تبيار الق آن

Marfat.com

جلد وواز دجم

اورتم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہواللہ اس کا بورا وَمَا آنُفَقُتُمُ مِنْ شَيْ عِنْهُو يُغْلِقُهُ \* (سإ:٣٩) بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروز جب بندے صبح کواشھتے ہیں تو وو فرشتے نازل ہوتے ہیں' ان میں ہے ایک دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس مال کا بدل عطافر مااور دوسرا دعا کرتا ہے:اےاللہ! بخیل کے مال کوضا کع کر دے۔ (صحح ابخاري رقم الحديث: ۱۳۳۲ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠١٠ أنسنن الكبري رقم الحديث: ٩١٧٨) اس کی تا بیداس آیت میں ہے: مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَ الَّهُمُ فِي سَبِيل جولوگ این اموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ ٱنْبُكَتَكْ سَبْعَسَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات خوشے اُ گائے اور ہر مِّانَهُ حَبَّهُ وَاللّهُ يُصْعِفُ لِمَنْ تَشَاءُ ﴿ خوشے میں مودائے ہوں اور اللہ جے جا بتا ہے بڑھا چڑھا کرویتا (البقره:۲۲۱) اور جب کہاللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والے کواس کے خرچ کیے ہوئے مال سے زیادہ بدل عطافر مایا تو پھروہ''حسٹ (٢) "حسنى" عمراد اواب إورايك قول يدب كداس عمراد جنت بألك قول يدب كالمحسنى" السالفظاب جو ہراچھی خصلت کی گنجائش رکھتا ہے۔ الليل: ٤ مين فرمايا: پس عنقريب جم اس كوآ ساني مبيا كرس م 0 ''یسرای''کےمصداق میں متعدداقوال اس آیت میں 'یسسویٰ''کا لفظ باوراس کامعن ہے: آسانی اور مہولت اور یہاں 'یسسویٰ'' کے مصداق میں حب وْ بِلِ اقوال بِين: ہم اس کو نیک انمال کا طریقہ اور اچھے اور عمدہ اوصاف ہے متصف ہونا مہولت ہے عطافر مائیں گے۔ (۲) بعض عبادات کو انجام دینے میں بہت مشکل اور دشواری ہوتی ہے کیکن جب انسان کو بیدیقین ہو کہ بیرعبادات اس کو جنت کی طرف لے جائیں گی تو اس کے لیے ان مشکل اور تُشن عبادات کو انجام دینا آسان ہوجا تا ہے۔ (٣) جب انسان کو مال کی ضرورت ہواور اس کو مال حرام آسانی ہے مثلاً رشوت سے مل رہا ہوتو اس کے لیے اس مال حرام ے دامن کش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ای طرح جب اس پرشہوت کا غلبہ ہوا در کوئی عورت اس کو حرام کام پر ترغیب دے ر ہی ہوتو اس وقت اس حرام کام ہے اجتناب کرنا نہایت وشوار ہوتا ہے اور جب وہ وتمن سے انتقام لینے کے لیے سخت ب جین ہواوراس کوموت کے گھاٹ اتار نے کا موقع آسانی ہے میسر ہؤاس وقت اپنے نمیظ وغضب پر قابور کھنا بہت کٹھن ہوتا ہے'لیکن جس مسلمان کے دل میں خوف خدا اور تقویٰ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تمام مشکل کاموں کو آ سان فرمادیتا ہے۔ الکیل: ۱۰۸ میں فرمایا: اور جس نے بخل کیا اور اللہ ہے بے برواہ رہا ۱۵ اور نیک باتوں کی تکذیب کی O پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے 🖸 جلد دواز دہم بينان القرأن

ام رازی کے جبریر دلائل

امام فخر الدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه هاس آيت كي تفسير ميس فرمات بين:

ہارے اصحاب نے اس آیت سے جبر کی صحت براستدلال کیا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہم عنقریب اس کو آسانی مہیا کریں گے۔(اللیں ٤)اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی نے مؤمن کو نیک اعمال کی تو فیق کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور

اس کے لیے اطاعت اورعباوت کومعصیت اور گناہ کے مقابلہ میں رائج کر دیا ہے اور فرمایا: پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا

کریں گے۔(الیل:۱۰) پی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کومعصیت کی رسوائی کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور اس كے نزد يك معصيت أور كناه كواطاعت اورعبادت كے مقابله ميں رائح كر ديا ہے اور جب تك رجحان بدمنزلد وجوب ند ہوتو

کوئی فعل صادر نہیں ہوتا'اس کامعنی سے ہے کہ مؤمن کے لیے نیک کام کرنا واجب ہےاور کافر کے لیے گناہ کرنا واجب ہےاور

امام رازی فرماتے ہیں: قفال نے اس دلیل کے حسب ذیل جوابات دیتے ہیں: ان آیوں میں الله تعالی نے مؤمن کے لیے نیک کاموں کی آسانی مہیا کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کی دشواری مہیا کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے ٔ اس ہے مجاز أمراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمن برا پنا لطف وکرم فرما تا ہے اور وہ لطف اس کو

نیک کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اور کا فریراس کے کفراور تکبر کی وجہ ہے وہ لطف و کرمنہیں فریا تا۔ (۲) مؤمن کے لیے نیک کاموں کی آ سانی کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کو دشوار کرنے کا جواللہ تعالی کی طرف اساد

ہے وہ ا سناد مجازعقلی ہے' جیسے درج ذیل آیت میں بتوں کی طرف گمراہ کرنے کا اسناد مجازعقلی ہے' حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اے میرے رب! ان بتول نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا رَبِ إِنَّهُنَّ ٱصْلَلُنَ كَيْثُيرُا مِّنَ النَّاسِ".

(ايراتيم:۳۲) (٣) ان آيوں ميں الله تعالى نے بي خبر دى ہے كه واقع ميں مؤمنوں كے ليے نيك كام كرنا آسان موتا ہے اور كافروں كے

لیے مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔اس سے بیم را ذہبیں ہے کہ اللہ تعالی مؤ منوں کے لیے نیک کام آسان کرتا ہے اور کافروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔

امام رازی ان متیوں جوابوں کا بیر کہد کرر د فرماتے ہیں کہ ان آیوں کو مجاز برمحمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے خصوصا اس لیے کہ ہم نے دلیل عقل قطعی سے بیٹا ہت کر دیا کہ جب تک کی فعل کا صدور داجب نہ ہو وہ صاور نہیں ہوسکتا' پس مؤمن کا نیکی کوصا در کرنااس وقت ہوگا' جب بیصد در واجب ہواور جب مؤمن سے نیکیوں کا صدور واجب ہوا در کا فرے متنع ہوتو یکی جبر ہاورہم نے اس صدور کو واجب اس لیے کہا ہے کہ مثلاً اگر مؤمن سے نیکیوں کا صدور ممکن ہوتو ممکن میں تو وجود اور عدم برابر

ہوتے ہیں تو پھراس کے وجود کے لیے کسی مرجح کی ضرورت ہوگی' پھر ہم اس مرجح میں کلام کریں گے کہ وہ واجب ہے یاممکن ہے' پھر یا تو پیسلسلہ چلتا رہے گا تو پھرشلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ وہ مرجح واجب ہے اور واجب الله تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی مؤمنوں کے لیے نیک اعمال کے صدور کی آ سانی کو واجب کرتا

ہاور کا فرکے لیے نیک اعمال کی دشواری کو واجب کرتا ہے اور یہی جرہے۔

پھر ہمارے اصحاب نے اس آیت کے ظاہر کواس لیے مؤکر قرار دیا ہے کہ صدیث میں ہے: تبيار القرآر (تغيير كبيرج الترسيم ١٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٥ هـ)

حفزت ملی رضی التدعنہ بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کا محکانا معلوم ہے کہ اس کا نھکا : جنت میں ہے یا دوزخ میں' ہم نے کہا: کیا ہم اس پراعتاد نہ کرلیس؟ آپ نے فرمایا بہیں! تم عمل کرتے رہو ہر شخص کوا ی عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کہا گیا ہے۔

ں ویں رن بوٹ ک س کے بیٹوری ہیں ہیں ہیں۔ ( محیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۳۹م محیح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۴۷منس ایوداؤد قم الحدیث: ۴۶۹۳۸منس ترزی قم الحدیث ۲۳۳۰ امام رازی فرماتے میں: فقال نے اس صدیث کا بیر جواب دیا ہے کہ تمام لوگوں کوالند تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا بریتر تر میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں کا بیر جواب دیا ہے کہ تمام لوگوں کوالند تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا

ہے جیسا کے قرآن مجید میں ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْحِنِّ وَالْانْسُ الَّالِمَةُ

وَهَا خَلَقَتُ الْجِحَةَ وَالْاِلْسِ الْرَالِيعَيْدُ وْنِ ٥ اور مِن نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ (الذاریات: ٥١) میری عمادت کر س

امام رازی قفال کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: یہ جواب ضعف ہے کیونکدرسول التدسلی التدعلیہ وسلم نے محابہ کے جواب میں فرمایا: ہم ممل کرتے رہوا بین برایک واسی کام کی توفیق دی جائے گی جواللہ کے علم میں ہے۔

مصنف کی طرف ہے امام رازی کے دلائل کے جوابات

قال نے اللیل: عین آسانی مبیا کرنے کو اوراللیل: ۱ ایس و شواری مبیا کرنے کو مجاز پر محمول کیا اور کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مؤسم پر اپنا لطف وکرم کریں گے تو اس کے لیے ٹیک کام آسان کر دیں گے اور کا فر پر اپنا لطف ٹیس کریں گے ق اس کے بیے ٹیک کام مشکل ہوں گے امام رازی نے اس جواب کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ان آیات کو مجاز پر محمول کرنا خام

ہد ف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا بدر ذکر ناصیح نہیں ہے کیونکہ بہ قاعدہ ہے کہ جب ظاہر آیت برکوئی اشکال جوتو اس کو مجازیر

محمول کیا جاتا ہے اور یبال ظاہر معنی پر بیا شکال ہے کہ اگر مؤمن کے نیک کام بھی اللہ نے پیدا کیے اور کافر کے بُرے کام بھی اللہ نے پیدا کیے تو پھر مؤمن کی نیک کاموں پر شسین کیوں کی جاتی ہے اور کافر کی بُرے کاموں پر ندمت کیوں کی جاتی ہے؟ پھر حساب میزان جنت' دوزخ سب باطل جو جائیں گے اور انہیا علیم السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجنا بھی عبث قراریائے گا اس وجہ ہے

ان آیات کوبجاز پرمحمول کیا جائےگا۔ امام رازی نے فرمایا ہے کہ دلیل عقلی قطعی ہے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوں کے افعال کا خالق ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمرا اس برایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہندوں کے افعال کا خالق ہے کیکن اللہ تعالیٰ ہندوں کے ان ہی افعال کو ہیدا فرما تا ہے جن کا وہ

اس پرائیمان ہے کہ الند تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے کیلن اللہ تعالیٰ بندوں کے ان ہی افعال کو پیدا فرماتا ہے جمن کا وہ اراد وکرتے میں ادرا ہی وجہ ہے ان کی شمین اور فدمت کی جاتی ہے اور ان کو جز ااور سزاوی جاتی ہے۔ ارام از کی نے چھنے وہ ملی منی اپنے ہی کر جمہ ہے جہ ہے اس ایک اور ماہی ہے ہے جہ بھر کہ ہی ہو تھے فیصر فی سے قبصر

تتناز القرأر

ته دي" كامعني اوراس كامصداق اس آیت میں 'نسبو ذی'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: پہاڑے نیچ گرا' یا گڑھے میں گرااورخود کو بلاکت کے لیے پیش

ہم نے ذکر کیا ہے کہ 'تو قی'' کامعن ہے: پہاڑے گرنا'اس کی تابید اس آیت ہے ہوتی ہے:

اور جو جانوراونجی جگہ ہے گر کر مرا ہوادر جو سی کے سینگھ وَالْمُتَوَدِّيَةُ وَالتَطِيْعَةُ . (المائدة: ٣)

مارنے ہے مراہو۔ اوراللیل :۱۱ میں مراد یہ ہے کہ اس کو تدفین کے وقت قبر میں گرا دیا گیا ہو یا اس کوجنہم کے گڑھے میں جھونک دیا گیا ہو' گویا کہ القہ تعالیٰ نے فر مایا: جب ہم نے کافر کے لئے' السعیب پی'' کومہا کر دیا اور وہ دوز خ ہےتو پھر وہ مال اس کے سی کام نہ

آئے گا جس کوالقد کی راہ میں خرج کرنے ہے وہ بحل کرتا تھا اور اس مال کواینے وارث کے لیے چھوڑ تا تھا اور اپنی آخرت کے

لے اس کونبیں رکھتا تھا' قرآن مجید میں ہے: وَلَقَالُ خِنْتُونَا فُرَادُى كَمَا خَلَقْنَكُمْ ٱوَلَ مَرَّةٍ وَ اورتم ہمارے پاس تنبا آئے ہو جس طرت ہم نے تم کو پہلی باریبدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کوتم اپنے چچھے تَرَكُنُهُ مُا خَوَّلُنكُمْ وَمَراءَ ظُهُوْمِ كُمُ \* . (الانعام ٩٣)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسان اجر آخرت کے لیے جونیک اعمال آ گے بھیجنا ہے وہی اس کونٹغ دیتے

میں مثلاً وہ ایمان لا کراہ ہے مال کوانڈ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ نے اس کے مال میں مسکینوں اور سائلوں کے جوحقوقی رکھے میں ان کے وہ حقوق ادا کرئے نہ کہ وہ اپنے مال کو بحابحا کرر کھے اور اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے۔

حضرت ابوبكرصديق رضي الله عنه كي فضيلت ميں سورة الليل كا نزول

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي خفي متوفى ٣٣٣ ه لكصة بين:

یہ سورت حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نضیلت میں نازل ہوئی ہے انہوں نے حضرت بال رضی اللہ عنہ کوامیہ بن خلف

اورانی بن خلف ہے ایک جا در اور دی او قیہ سونے کے عوض خریدا پھران کو اللہ کی راہ میں آ زاد کر دیا تو امتد تعالیٰ نے بیا تیس

اوررات کی قتم جب وہ ( دن کو ) چھیالے 0اور دن کی (قتم )جب وہ روثن جو 0اوراس ذات کی (قتم )جس نے نراور مادہ ، بیدا کیا O بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے O(الیل ۱۰۵) یعنی امیہ بن خلف اور حضرت ابو بکر کی کوشش ضرور مختلف ٹ امیداورانی ایمان لانے والوں کوعذاب دینے کی کوشش کررہے ہیں اور حضرت ابو یکرایمان والوں کوعذاب ہے نجات ولا نب کی کوشش کررہے میں' مچرفرماہا: پس جس نے (اللہ کی راہ میں )دیا اوراللہ ہے ڈرکر گناہوں ہے بیتیار ہا0اور نیک باتوں ک تقیدیق کرتا رہا0 پس عنقریب ہم اس کو آسانی (جنت)مہا کریں گے 0 یعنی حضرت ابو بکر کوجنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال

خرج کیا اور حضرت بال رضی الله عنه کو امیه بن خلف ہے مہتمی قیمت برخرید کر آ زاد کیا' ان کو ہم جنت عطا فرہ کیس کے' پھر فرمایا:اور جس نے بخل کیا اور اللہ ہے بے برواہ رہا0 اور نیک باتوں کی تکذیب کی 0 پس عنقریب ہم اس کو دشوار ک [ دوزخ)مہیا کریں گے O یعنی امیہ بن خلف اورالی بن خلف کوووز ٹے میں جھونک دیں گے' ییفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه سار القرآر

Marfat.com

ے منقول ہے۔ (تاویلات الل السنة ج٥٥م اسماء الرسالة ؛ ناشرون ١٣٢٥ه)

اللّٰد تعالَیٰ کا ارشاد ہے: بے ٹیک سیدھارات دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے 0 بے ٹیک آخرت اور دنیا کے ہم میں مالک میں 0 پس میں تم کو بحز گی ہوئی آگ ہے ڈرا چکا ہوں 0 اس میں صرف بڑا بد بخت ہی جھوٹا جائے گا 0 جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹے بیچیری 0 اور عظریب اس دوزخ ہے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا 0 جو اینامال

سعدیب نی اووز س سے پیچے دیں اور سمزیب ان دورن سے سب سے ریادہ دریے والے وروز ربھا ہانے 00 گورا ہا ہاں اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے 0ادراس پر کسی کا کوئی (دنیاوی)احسان ٹبیس جس کا بدلید دیا جائے 0 گمراس کا مال دنیا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے 0ادرعفقریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا⊙(المبل: ۱۳،۲۱)

و نیاصرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے 0 اور عنقریب اس کا رب ضرور را <sup>ما</sup> اللیل: ۱۲ میں فر مایا: یہ شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور جارے ذمہ کرم پر ہے 0

اس آیت کی توجیهات که الله پر مدایت دیناواجب ہے۔ اس آیت کی توجیهات که الله پر مدایت دیناواجب ہے

نہیں ہے مشلا ان آیات میں: وَهَمْ أَذُ يِهِ مَعْ لَى النّصُبِ (اللّهُ وَ: ٣) اور جو جانور جو ل كے ليے ذرح كيے مجھ موں۔ وَعَلَى اللّهِ تَصْدُ اللّهِ يَدِيْلِ (انحل: ٩) اور سير مي راه برچلانا الله كے ذركم مربے۔

و کو تازی اِنْدُ و فِقْلُوا عَلَی مَا تِیمُ \*. (الانعام: ۲۰) اور کاش آب دیکیتے جب وہ اینے رب کے لیے کورے

ہول گے۔

لبنرااس آیت کامعنی اس طرح ہو گا: بے شک ہماری عبادت کے لیے ضرور بندوں کو ہدایت دینا ہے یا بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے یا جوخنص ہم ہے ہدایت طلب کر ہے اس کو ہدایت دینا ہمارالطف و کرم ہے جبیا کہ اس آیت میں فرمایا:

وَالْوَایِّنَ جَاهَدُ وَافِیْنَا لَنَهْ بِيَتَهُمْ سُبُلَنَا ط. اور جولوگ مارے راسته س کوشش کرتے ہیں مم ضروران (احتجوت: ۲۹) کوائے داستدی بدایت دیتے ہیں۔

الليل: ١٣ مين فرمايا: بِ شك آخرتِ اور دينيا كي بم عي ما لك بين O

الله کی عبادت پر بتوں کی عبادت کوتر جیجے دیے کی مذمت

جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بتو ل کی عبادت کوتر تیج و پیتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ تم کومعلوم ہے کد دنیا اور آخرت ہماری ملک میں ہے اور بتو ل کی ملک میں نہیں ہے پھرتم ان کی عبادت کیول کرتے ہوئیو دنیا اور

Marfat.com

تبيار القرآن

خرت کے مالک نہیں ہیں سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنوں کی عبادت کرنے والوں کی ندمت فرمائی ہے۔ اس آیت کا دوسرامحمل یہ ہے کہتم ایمان لا کراللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے اورتم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہے

کیوں کِل کرتے ہواور بے برواہی برت رہے ہو حالانکدانند کی راہ میں خرج کرنے ہے ہی تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی د نیا اور آخرت کا ما لک ہے۔

اللیل:۱۴ میں فر ماما: پس میں تم کو بھڑ کتی ہوئی آگ سے ڈراچکا ہوں O

اں آیت میں' تبلیظیی'' کا لفظ ہے'اس کا مصدر' تبلیظیی'' ہے'اس کامعنی ہے: آ گ کا کپٹیں مارنا' شعلے بلند کرنا اور

اس آیت میں کفار کوبھی ڈرایا گیا ہے اور مؤمنین فساق کوبھی۔

اللیل:۱۶\_۵۱میں فرمایا:اس میں صرف بڑا بدبخت ہی جھونکا جائے گاOجس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹیر

اللیل:۱۶ ہےمعتز لہاورمر جھ کا اپنے اپنے ندہب پراستدلال اوران کے جوابات یہ آیت اہل سنت و جماعت کےمؤقف کےموافق ہے کہ دوزخ میں دائکی عذاب کے لیے کفار ہی کوجھونکا جائے گا اور

فساق مؤمنین اور مرتکب کہائر دائمی عذاب کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے ادر جونکہ یہ آیت معتز لہ کے مسلک کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس آیت کی بیتاویل کی کداس آیت میں تکذیب کی حقیقت مرادنہیں ہے بلکداس سے مراد بد ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام برعمل نہیں کرتے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے' ان کا ارتکاب کرتے ہیں' وہ بھی

الله تعالیٰ کی عملاً تکذیب کرتے ہیں للزا جومؤمنین مرتبین کبائر ہیں' وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ہیں اوراس سے روگروانی کرنے والے ہیں' کیونکہ ابتداء میں تو وہ تو حید پر ایمان لائے اور بعد میں وہ اللہ تعالٰی کے احکام کے مقابلہ میں اپنی

خواہشوں برعمل کرنے لگئے اس کا جواب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام برعمل نہ کرنے ہے کو کی مختص اللہ تعالیٰ کا مکذب نہیں ہوتا کیونکہ بہت آیوں میں اللہ تعالی نے فاسق مومن کو مکذب نہیں قرار دیا بلکداس پرمؤمن کا اطلاق کیا ہے مثلاً فرمایا: ا ہے ایمان والوائم برمقتولین میں قصائص فرض کیا گیا ہے۔ يَائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ اكْتِتَ عَنَيْكُو الْقِصَاصُ فِي

الْعَتْلَىٰ (البقره: ١٤٨)

قصاص قاتل پرفرض کیا جاتا ہے اور قاتل مرتکب بمیرہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اس پرمؤمن کا اطلاق فرمایا ہے لہذا واصح ہوگیا کہ مرتکب بمیرہ اللہ تعالیٰ کا مکذب نہیں ہوتا۔ `

اس آیت سے مرجد نے بھی استدلال کیا ہے مرجد کا مؤقف سے ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی معصیت اور گناہ سے مؤمن کی گرفت اور پکزنہیں ہو گیٰ ان کے استدلال کی تقریر ہیہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ دوزخ میں وہی داخل ہوگا جو الله تعالیٰ کی تکذیب کرے اوراس کے حکم ہے پیٹے پھیرے اور مؤمن خواہ گناہ کبیرہ کرے یاصغیرہ' وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے

والا ب نداس کے حکم سے پیٹے پھیرٹے والا ہے۔ ال كاجواب يه ب كه دوزخ كے متعدد طبقات بيں جبيها كه اس آيت ہے معلوم ہوتا ہے:

ے شک منافقین دوزخ کی آگ کے سب سے نچلے طبقہ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّارْكِ الْرَسُفَلِ مِنَ النَّارِ \*

میں ہوں گے۔ (التساء:١٣٥)

جلد دواز دہم

اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ جن کفاراور منافقین نے اللہ تعالٰی کی تکذیب کی اوراس کے احکام ہے روگروانی کی'وودوزخ کی زیادہ بحرکتی ہوئی آگ کے طبقہ میں ہول اور جن مؤمنین نے صرف گناہ کبیرہ کیا ان کو تطبیر کے لیے اس سے کم درجہ کے آگ کے طبقہ میں ڈالا جائے' اور مؤمن مرتکب کمبیرہ کے عذاب کی دلیل بدآیات ہیں:

ان نماز یوں کے لیے ومل نامی دوز خ کی وادی کا عذاب *ۏٙ*ۅؽڷؙڵؚڶؙؠؙڝڐؚؽڹؗٞ۞ڷٙڋؽؽؘۿؙٶٞؽؘڝؘڵٳؾٟؠٝ سَاهُوْنَ أَلَّذِيْنَ هُوُيْرًا وَوْنَ أُو يَمْنَعُونَ الْمَاعْمُونَ الْمَاعْمُونَ الْمَاعْمُونَ الْمَاعْمُونَ

ليع عادت كرتے ہيں ۞اورمعمولي چيز دينے ہےمنع كرتے ہيں ۞ (الماعون: ٧٥) اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے اس خاص طبقہ میں صرف مکذب داخل ہوں اور مؤمن مرتکب کبیرہ کے لیے دوزخ کا

فساق مؤمنين كمتعلق ابل سنت وجماعت كامؤقف

جن مؤمنین مرتلبین کبائر کو تخت عذاب ہے ڈرایا گیا ہے مثلاً سودخوروں' زانیوں' یتیم کا مال کھانے والوں' شرابیوں' جھوٹوں اور بے نمازیوں کو ہم ان کو دی ہوئی وعیدوں کا انکارنہیں کرتے اگر انہوں نے مرنے سے پہلے تو بہ صحیح نہیں کی اور گناہوں کی تا، فی نہیں کی تو وہ ضرور عذاب کی ان وعیدوں کے ستحق ہیں الابید کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں اور ہا رہتہ نی لی ان کوائے فضل محض ہے معاف فریا دے اور رہی بھی ہوسکتا ہے کہ ان کوآ خرت میں عذاب دیا جائے مگر رہے عذاب کفار اور مند مین کے عذاب ہے تم ہوگا' کیفیت میں بھی تم ہوگا اور مقدار میں بھی تم ہوگا' کفار کا عذاب ان کی تو بین کے لیے ہوگا اور مؤمنین متلبین کہائر کاعذاب نظمیر کے لیے ہوگا۔

الليل ١٨٠ ١ ١ ١ مين فرمايا: ١ ورغقريب اس دوزخ ب سب سے زياده ڈرنے والے كود ورركھا جائے گا 🗨 جواپنا مال اپنے

باطن کو ہاک کرنے کے لیے دیتا ہے 0

ان آیوں میں یہ بتایا ہے کہ جو تخص سب ہے زیادہ اللہ ہے ڈریئے وہ اپنے تقویٰ اپنے نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں

ماِل خرج کرنے کی وجہ ہے دوزخ کے عذاب ہے دوررکھا جائے گا۔

سی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا جواز اور محض اخلاص سے صدقہ دینے کا افضل ہونا

الليل:۲۱۳۱۹ ميں فر ماہا:اوراس برکسي کا کوئي ( د نياوي )ا حيان نہيں جس کا بدلہ ديا جائے 🔾 مگراس کا مال دينا صرف ا ہے رب اعبی کی رضا جو کی کے لیے ہے 🔾 اور عنقریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا O

یعنی وہ مخص صرف اللہ کی رضا کے لیے زکو ۃ اور صدقات دیتا ہے 'کسی کا بدلہ اتار نے کے لیے زکو ۃ اور صد قات نہیں دیتا

ے اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ کس کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اس کا زکو ۃ اورصد قات دینا جائز نہیں ہے' بلکہ یہ بھی جائز ہے' قرآن مجید میں ہے:

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوااور کیا ہے 0 هَلْ جَزَّاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

کین اس ہے اعلیٰ مرتبہ ہیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کوصد قد دیا جائے' اس کے بعد فرمایا:اور عقریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا اور اس کی ایک تفییر یہ بھی ہے کہ اس تحض کو اس کا رب اتنی جزادے گا كدوه اليخ رب سے راضي ہو جائے گا۔

سار القرأر

ت ابو بکر کے حضرت بلال اور دیگر حیے غلاموں کوخرید کر آ زاد کرنے کے متعلق روایات

ا ما اید جعفر محدین جربرطبری متونی ۱۳۱۰ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: قادہ بیان کرتے ہیں کہ بہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے' انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے

چہ پاسات غلاموں کو آزاد کیا تھا' ان غلاموں کا حضرت ابو بکر بر کوئی احسان نہیں تھا کہ مدکہا جائے کہ ان کا مدلہا تار نے کے سے . ان کو حضرت ابو بکرنے خرید کر آزاد کیا تھا'ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیر ہ تھے۔ ( حامع البهان رقم الحديث:۴۹۰۳۳\_ جز ۳۴۰س۴ ۲۸ 'دارالفكر' بيروت ۱۳۱۵ ه. )

امام عبدالرحمان بن محمد بن الي حائم متوفى ١٣٢٧ هدروايت كرتے بهن:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصد لق رضی اللہ عنہ نے سات ایسے غلاموں کوخرید کر آزاد کیا' جنہیں امتدیرایمان لانے کی وجہ ہے عذاب دیا جار ہاتھا' وہ یہ ہیں: (۱)حضرت بلال(۲)حضرت عامر بن فہیرہ (۳)حضرت نبدیہ (۴)اوران کی

بنی(۵)زنیرو(۲)امنیسیٰ(۷) بنومول کی باندی اوران کے غلام خرید کر آزاد کرنے کے متعلق بدآیت ، زل بولک۔ (تفسيرامام ابن الى حاتم ج • اص ٣٣٧٧ \_ رقم الحديث: ١٩٣٧ كمتينز ارمصطفُّلُ كد مكرمه ١٣١٤ هـ

امام ابن بشام متوفى ٢١٨ هـ اورامام الحسين بن مسعود التوفى ٢١٨ هـ لكهة بين:

ا مام محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال کا نام بلال بن رباح ہے' ان کی والدہ کا نام حمامۃ تھ' حضرت بل<sup>ا</sup>ل صادق الاسلام اورطا برالقلب منے میدامیہ بن خلف کے غلام منے جب خوب دھویے گرم ہو جاتی تو امیدان کو باہر نکا تنا اور ان کو مکہ کی پھر پلی زمین پرلٹا کر گھینیٹا' کچر بہت وزنی پھر کوان کے سینہ پر رکھنے کا حکم ویٹا' پھر کہتا:تم جب تک مرو گئے نہیں میں تم کو یونمی عذاب و بتا رہوں گا' ورنہ تم محمہ کے رسول ہونے کا ا نکار کرو' اور حضرت بلال رضی القد عندای آ زمائش کی حالت میں یکارتے:''احد احد ''(اللہ واحد ہۓاللہ واحد ہے)۔امام مجمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کدایک دن ای طرح حضرت بلا سُ و عذاب دیا جار ہاتھا تو حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کا وہاں ہے گز رہوا' آپ نے امیہ ہے کہا، تہمیں اس مسکین کوعذاب دیے ہے خدا کا خو**ف نہیں آتا؟ امیہ نے کہا**بتم نے ہی اس کا دین فاسد کیا ہے' اے تم جس طرت چاہواس کوچیٹرالؤ حضرت ابوبکر نے فرمایا: میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس ہے زیاد ہ مضبوط اور قو کی ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے <sup>( یع</sup>نی مشرک ہے )<sup>،</sup> میں تم کوهفرت بلال کے بدلہ میں اس کو دے دیتا ہوں' امیہ نے کہا: مجھےمنظور نے' پھرحضرت ابو کمر نے اپنا غلامہ امیہ کو دے کراس ے حضرت بلال کو لے لیااوران کوآ زاد کر دیا' پھران کے ساتھ اور چیو غلاموں کوخرید کر آ زاد کیا' جن کو اسلام قبول کرنے ک پاداش میں عذاب ویا جاتا تھا' ان کے نام میہ میں: (1)عامر بن فبیر و سیفروؤ بدر اور احد میں حاضر ہوئے اور بیرمعونہ کے دن شہید ہونے (۲)امعمیس (۳)ز نیروان کی بینائی چلی گئی تھی' حضرت ابو بکر نے ان کو آ زاد کر دیا' قریش نے کہا:ان کی بینائی

لات اورعزیٰ نے سلب کی ہے حضرت زنیرہ نے کہا: یہ جھوٹ بولتے میں الت اورعزی کسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے 'پھر الله تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی(۵ے،م)اور حضرت ابو بکر نے نبیدیہ اور اس کی بٹی کو آ زاد کر دیا' یہ دونوں بنوعبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں' حضرت ابو بکران کے باس ہے گزرے ان کوان کی مالکہ نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجاتھ اوروہ کہہ ری تھی:اللہ کی قتم! میں تم دونوں کو بھی آ زاد نہیں کروں گی' حضرت ابو بکر نے فرمایا:اے ام فلاں! ایب نہ کہوٰ وہ کہنے لگ ہ ﷺ سر

ممیں اہم نے ہی ان کوخراب کیا ہے تم ان دونوں کو آزاد کر دو حضرت ابو بکر نے یو چھا: کتنے میں؟اس نے کہا:اشنے اورات میں حضرت ابو بجرنے فر مایا: میں نے ان کوخرید لیا اور بیدونوں آزاد میں (۲) اور حضرت ابو بکر بنوالمومل کی باندن کے پاس ت نبيار القرآر

گزرے اس کوعذاب دیا جارہا تھا' آپ نے اس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔

سعید بن المسیب نے کہا: تھے میٹر کیٹی ہے کہ دھنرت بلال کو خرید نے کے وقت حضرت ابو بکر نے امیہ ہے کہا: تم اس کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا: ہاں! میں اس کو نسطا س کے موض فروخت کرتا ہوں اور نسطا س حضرت ابو بکر کا غلام تھا اور اس کی ملکیت میں دس بڑار دینار اور غلام اور ہاندیاں اور مویثی تھے حضرت ابو بکر اس سے کہا: تم مسلمان ہو جاؤ تو بیرسب مال تمہارا ہو جائے گا' اس نے انکار کر دیا' جس وجہ سے حضرت ابو بکر اس سے ناراض ہو گئے اور جب امیہ نے کہا: میں بلال کو نسطا س کے موض بچتیا ہوں تو حضرت ابو بکر نے اس کو نئیمت جانا اور نسطا س کے موش حضرت بلال کو تم پیدار اس وقت مشرکین نسان سے عرف نہیا ہوں تو حضرت ابو بکر نے اس کو نئیمت جانا اور نسطا س کے موش حضرت بلال کو تم پیدار اس وقت مشرکین

نے کہا:ابو کمر نے جو بلال کو اتنی مہنگی قیت پر خریدا ہے تو ضرور بلال نے ابو کمر پر کوئی احسان کیا ہو گاجس کا بدلہ اتار نے کے لیے ابو کمر نے بلال کو اتنی مہنگی قیت برخریدا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیر آیات تازل فرما کیں:

وَمَالِاَكُو عِنْدَاهُ مِنْ زِحْمَا أَعِنْدَاهُ مِنْ زِحْمَا أَعِنْدَاهُ مِنْ زِحْمَا الله عَلَى الله الله الل عباء انهوں نے کہ کا بدارا تاریخ کی الله ۱۹۰۱ کے لیے بین نیس کی ۱۹۰۵ نیوں نے کہ کا بدارا تاریخ کے لیے بین نیس کی

لیکن اس کا مال و نیاصرف اینے رب اعلیٰ کی رضاجوئی کے لیے کی

اور عنقریب ان کا رب ان کو آخرت میں جنت میں اتنی عز `ت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو ھائیں گے۔

(السيرة النويية) م ٣٥٠٠ ٣٥٥ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٨١٥ ه معالم التويل ج٥٥ م١٢٦ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٦١ ه)

اس آیت کا مصداق حفزت ابو بگر ہیں اس پرامام رازی کے دلائل

امام فخر الدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه ه لكصة بي:

مفسرین کا اس پر اجماع ہے کداس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر رضی اللہ عند ہیں اور شیعداس روایت کا اکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عند مے متعلق نازل ہوئی ہے اس پر بیردلیل ہے کد قر آن مجید میں ہے: وَیُوْفُونُ الْوَکْحُونُ الْوَکْحُونُ کَا کُھُونُ کَا کُھُونُ کَا کُھُونُ کَا کُھُونُ کَا کُھُونُ کَا کُھُونُ ک

(المائدة:٥٥)

اوراس سورت میں فرمایا ہے:

الْكَتْفَى ۗ الَّذِئَى كُوْتِي مَالَكَ يَكُوكُنَ ۚ (البل: ١٨ ـ ١٤)

سب سے زیادہ متق ہے 0جوانیا مال زکو ق(پاکیز گ) کے لیے شرچ کرتا ہے 0

اوراس آیت پس ز کو ق دینے سے حضرت علی کے حالت رکوع پس ز کو ق وینے کی طرف اشارہ ہے اور جب بعض شیعہ علاء نے میرے سامنے یدد کیل چش کی تو جس نے کہا: بیس اس پرعقلی دلسل قائم کرتا ہوں کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابو مکر بیس اور اس کی تقریم یہ ہے کہ اس' انسفی'' سے مراد وہ ہے جو اُضل اُخلق ہؤاور جب اس طرح ہوتو پھر واجب ہے کہ اس سے

یں ووں کا کر پر پیا ہے دیا گیا۔ مراد حضرت ابو بکر ہیں'ہم نے جو سہ کہا ہے کہ''الا تیلی'' ہے مراد افضل اُخلاق ہے'اس کی ولیل پیہ ہے کہ قرآن میں ہے: در تاریخ مرموم علی اور کا مشاملو طور کے کہ میں میں اور افضل اُخلاق ہے'اس کی ولیل پیہ ہے کہ قرآن میں ہے:

اِتَّ ٱكُونَكُوْعِنْدَاللَّهِ ٱلْفَلْكُوْ . (الحِرات: ١٣) يَّرْكَ الله كَنْ ويك سَبِ عن ياده كرم وه ع جوسب

ے زیادہ مثقی ہو۔

نبيار الترأر

پس اس آیت سے ثابت ہوگیا کہ جوسب سے زیادہ متق ہو وہی سب سے زیادہ افضل ہے پس اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر امت کا ابتماع ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکمل کے بعد افضل انتفاق حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں اور اس آیت کو حضرت علی رمحمول کرنا تھے نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ''الانسف نے ''وہ ہے جس پرکسی کا دنیا وی احسان نہ ہواور حضرت علی رضی اللہ عند پرتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بہت و نیا وی احسان میں کیونکہ تی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو

ان کے دالد سے لے کران کی پرورش کی ان کو کھلا یا اور پلایا اور پہنایا 'سورسول انشصلی انشعلیہ وسلم ان پر دنیاوی احسان کرنے والے نتے جس کی جزاان پر داجب بھی اور رہے حضرت ابو بکر تو رسول انشصلی انشعلیہ وسلم کا ان پر کوئی دنیاوی احسان نہیں تھا' بلکہ حضرت ابو بکر رسول انشصلی انشدعلیہ وسلم پر خرج کرتے تھے ہاں رسول انشصلی انشدعلیہ دسلم کے حضرت ابو بکر پر ہدایت دیے

بلکہ حفرت ابو بکر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم پر حرج کر سے بہاں رسوں اللہ میں اللہ علیہ و سے سرت، بدر پر ہریب رہے۔ اور دین کی تعلیم دینے کے دینی احسانات تھے لیکن ان احسانات کا کوئی ائتی بدلہ نہیں دے سکتا' ندان کا بدلہ دیا جاتا ہے' قرآن

ں ہے: قُلْ مَا ٱسْتَكُتُ وَعَكَيْهِ وِمِنَ ٱجْهِدِ . آپ كيمي: يَسْ تَم ہے ال تَبليخِ رسالت بركى اجر كا سوال . . .

(الفرقان:۵۵) سمبیس کرتا۔ پس واضح ہو گیا کہاس آیت میں احسان ہے مراد دنیاوی احسان ہے اور صرف حصرت ابو بکر ہی ایسے شخص ہیں جن پر کسی کا کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے اس کے برخلاف حضرت علی بررسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم کے بہت دنیاوی احسان ہیں اور جب

ہ وی دیون سین میں ہے۔ اس سے بدات رہے۔ اس سے ایک اس کے ایک اس آیت میں 'الاتفیٰی'' سے مراد حضرت ابو بکر ہیں۔ اس آیت میں 'الاتفیٰی'' سے مراد حضرت علی ہیں ہیں تو پھر شغین ہوگیا کہ اس آیت میں 'الاتفیٰی'' سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور وہی رمول اللہ حلی وسلم کے بعد افضل الحلق ہیں۔ (تغیر کیرجااس ۱۸۸ دارادیا والراث العربی ۱۲۵ ھے)

<u>حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی فضیلت اور افضلیت میں احادیث اور آثار</u> (۱) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے تو رسول الله

صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:خوش خبرى سنواتم دوزخ سے الله كے عتيق (آزاد كرده مو) ميں كہتى ہوں:اس دن سے حضرت الويمركا نام عتيق پر گيا۔(سنن تر فدى رقم الحدیث:٣٧٤٩) عصرت الويمركا نام عتيق پر گيا۔(سنن تر فدى رقم الحدیث:٣٧٤٩)

 ا مصفرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبریل آئے امہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت واغل ہوگئ پھر حضرت ابو بکر
 اس میں میں ایک میں میں نے میں سے معربی سے سے میز ہیں ۔ وقال میں میں میں میں ایک کھول کی تھے ہیں۔

جمریں اے امہوں نے میرا ہاتھ پر تر بھے جت ہ وہ دروارہ دھایا میں سے بیری است دوں ، دن ہر سرب برب رہ ۔ نے کہانیارسول اللہ! میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں' حتیٰ کہ میں بھی اس دروازہ کو دیکھوں' تب آپ نے فرمایا: سنوا سے ابو بکر!تم میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔

( سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٥٣ ما جامع الاصول رقم الحديث: ٩٣٠ ٣)

جلد دواز دہم

(٣) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ و کلم نے خطبہ ہیں فر مایا: الله عزوجل نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا ہیں رہے یا اس کے پاس رہے تو اس بندہ نے اللہ کے پاس رہے کو اختیار کرلیا' پس حضرت ابو بکر رونے میں گئے ہم کو ان کے رونے پر تبجب ہوا کہ ایک بندہ کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ و کم کم میں وہ بندہ سے جن کو اختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عند عند ہم سب سے زیادہ عالم شے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم میں نے فرمایا: بے شک اپنے مال اور اپنی رفاقت سے جمی پر سب ہم سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر میں اور اگر میں اپنے رب کے سواکسی کو فیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا کیون ان کے ساتھ سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر میں اور اگر میں اپنے رب کے سواکسی کو فیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا کیون ان کے ساتھ

تبيار القرآر

اسلام کی اخوت اور محبت ہے معجد کے ہر دروازے کو بند کردیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازہ کے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٦٥٣ مسحم مسلم قم الحديث:٢٣٨٢ سنن ترذي قم الحديث:٣٦٦٠ منداحدج عهم ١٨)

(٣) حضرت عمر بن انخطاب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم نے بمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا میں نے ول میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابو بکر ہے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں میں اپنا آ دھا مال لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ میں نے کہا: اثنا ہی اور حضرت ابو بکر اپنا کل مال لے کر آگئے آپ نے بوچھا: اے ابو بکر! تم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے ان کے

لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے تب میں نے دل میں کہا: میں حضرت ابو یکر ہے جمعی نہیں بڑھ سکتا۔

(سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٦٧٨) سنن ترزري رقم الحديث: ٣٧٧٥ سنسنن داري رقم الحديث: ١٦٦٧)

(۵) حضرت عائشه صدیقدرضی الله عنها بیان کرتی میں که حضرت عمر نے فرمایا: حضرت ابو بکر جمارے سردار میں جم میں سب ہے اُفضل میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب میں۔

(سنن ترندي رقم الحديث. ٣٦٥٦ عامع الاصول رقم الحديث ٢٨١٣)

ک مفترت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگول میں ابو ہجر جون ان میں ان کے سوااور کی کوامامت نہیں کرتی جا ہے۔

(سنن ترفدي رقم الحديث ٣٤٥٣ عامع الاصول رقم الحديث ١٣١٥)

(۸) حضرت عبداللہ بن زمدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا اور میں بھی لوگوں ک جماعت ہیں آپ کے پاس تھا' آپ کو حضرت بلال نے نماز کے لیے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا کمیں' موجم گئے اس وقت حضرت عمر لوگوں ہیں تھے اور حضرت ابو بکر حاضر نہ تھے ہیں نے کہا اے عمر! آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کونماز پڑھا کمیں' حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عند کی آ ، از بلند تھی' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آ واز میٰ تو فر بایا ابو بکر کہاں میں؟ اللہ انکار کرے گا اور مسلمان انکار کر یک

جند دواز ۱۰م

ع بيرآب نے دوبار فرمايا وہ اس وقت آئے جب حضرت عمر نماز پڑھا کيا تھے گھر حضرت ابو بكر نے لوگوں كونماز مر ھائی'ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حجرہ ہے سر باہر نکال کرغصہ سے فرمایا نہیں' نہیں! لوگوں کو ابوتی فیہ کا بیٹا نماز مِرْ هائے \_ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ٩٦٠٠ ما مع الاصول رقم الحدیث: ١٣١٦)

(٩) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله بیلیه وسلم کی وفات ہوگئی تو انصار نے کہو. ایک امیر ہم میں ہے ہوجائے اور ایک امیر تم میں ہے ہوجائے گھران کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عند آئے اور کہا ک

تم نہیں جانتے کے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا' پس تم میں ہے کون خوش ہے جا ہتا ہے کہ وہ ابو بکر پر مقدم ہو مسلمانوں نے کہا: ہم اس سے اللہ کی پناہ جا ہتے ہیں کہ ہم ابو بکر پر مقدم ہوں۔

(منداحدج اص ۲۱ سنن نسائي ج ۲ ص ۲۲ يېروت السنن الکېرې للنسائي رقم الحديث ۲۲۰۰ )

(۱۰) حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیار ہو گئے اور آپ کا مرض شدید ہو ً یہ تو آب نے فرمایا: ابو بکرے کبو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں حضرت عائش نے کہا: یارسول اللہ! ابو بکر زم دل آ دی جیں 'جب وہ آپ کی جگہ گھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز نمیں پڑھا سکیں گۓ آپ نے فرمایا:تم ابوبکر سے َ ہو کہ وہ لوّ وں َ ونماز یڑھا کمیں' حصرت عائشہ نے وو ہارہ یہی کہا' آپ نے پھرفر مایا:تم ابو بکر ہے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا نمیں' تم یوسف مدیبہ السلام کے زمانہ کی عورتوں کی طرح ہو کچر حضرت ابو بکر کے باس بلانے والا گیا اور حضرت ابو بکرنے رسوں انتبر سلی امند عليه وملم كي زندگي ميس لوگول كونمازي بيرها كيل \_ (صحح ابناري قبرالديث ٣٣٨٥ بحيم سلم قم الديث ١٣٣٠ سند حمر خ٣٠س حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی بیماری کے ایام میں پیرے و ن حضرت

ابو کمرلوگوں کونماز پڑھارے تھے اورمسلمان صف باند ھے ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ نبی سلی التدملیہ وسلم کے جمرہ کا بردہ افھایا آب نے کھڑے ہوگر ہماری طرف دیکھا اگویا آپ کا چبرہ قر آن کے ورق کی طرح تھا چرآ پ سنتے ہوئ مسکرائے' اور نی صلی القد ملیہ وسلم کو دیکھنے کی خوشی میں لگتا تھا کہ ہم نماز تو ڑ دیں گئے 'چرحضرت ابو ہمرا پی ایڑیوں کے ہل پیھیے آئے تا کہ آپ صف ہے مل جانمیں' ان کا گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیز ھانے بام آ رہے ہیں' پھر جمیس نبی

صلّی القد علیه وسلم نے اشارہ کیا کہ تم نماز مکمل کرواور آپ نے ججرہ کا بردہ ٹرادیا اور اس دن آپ کی وفات ہوتی۔ (صحح الخاري رقم الحديث:١١٨٨ صحيمسلم رقم الحديث ٢٩٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٩٢٠ شال ترزي قم الحديث ٢٩٥٥ مسند حمد ن٥٣٠ م (۱۲) حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بكر سے فر مايا تم حوض پر

ميرے صاحب ہو كے اورتم غاريس ميرے صاحب تھے۔ (سنن ترندى قم الحديث ٢٦١٧)

(۱۳) عروہ بن زبیر رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالقد بن عمر رضی اللہ عنہا ہے یو چھیا، شرَّ بین ف رسول الله صلى الله عليه وملم كے مما تھەسب ہے زیادہ بُراسلوك كب كيا تھا؟ انہوں نے كہا: ميں نے دیکھا كەعقبہ :ن ابی معیط ر مول التصلى الله عليه وملم كے بياس آيا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اس نے اپنی چا دراً پ ئے ملے ميں ؤال ک آپ کا گلاگھوٹنا شروع کیااور بہت زورے گلاگھوٹے لگا' پھرحضرت ابو بکر آ گئے اور انہوں نے اس کو حکا ہے کروفعہ کیا اور کہا:تم اس شخص کواس لیے قبل کررہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ نے طالانکہ یہانے رب کے باس ہے معجزات

کے کرآیا ہے۔ (صبح البخاری قم الحدیث ۲۵۸ ۳ منداحد ج ۲۰۳ میں ۲۰۹) (۱۴۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے میں که نبی صلی الله هایه وسلم مدینه آیاس وقت آپ سے احماب میں ک سے جس

سمچوری بال (سیاہ اور سفید ملے جلے بال ) نہیں تنے سوا حضرت ابو یکر کے انہوں نے ان بالوں کومہندی اور سیاہ رنگ سے رنگ کر چھپالیا۔ (سمج ایخاری رقم الحدیث:۳۹۹)

(۱۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے سامنے حضرت ابو بمررضی الله عنه کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے <u>لگے</u> اور کہا: میں ب<u>ہ جا</u> ہتا تھا کہ میرے تمام ائمال لل کر حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کی طرح ہوجاتے اوران کی ایک رات کے عمل کی مثل ہو جاتے' رہی رات تو یہ وہ رات تھی جب وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے' جب وہ دونوں غار تک پنٹیج گئے تو حضرت ابو بكرنے كہا: اللہ كانتم ! آپ اس ميں نہ داخل ہول حتیٰ كہ آپ سے پہلے ميں داخل ہول ، پھر حضرت ابو بكرنے غار میں داخل ہو کر و یکھا تو اس میں ایک حانب سوراخ تھے انہوں نے اپنی جادر پھاڑ کر ان سوراخوں کو ہند کر دیا وو سوراخ باتی رہ گئے ان میں حضرت ابو بکرنے اپنے دونوں پیر داخل کر دیئے بھر رسول الله سلی الله عليه وسلم سے کہا: اب آ ہے آ جا ئیں' بی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سرر کھ کرسو گئے' حضرت ابو بکر کے بیر میں ذیک لگا' کیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے خدشہ سے بالکل حرکت نہیں کی مجر درد کی شعب ہے ان کی آنکھوں ہے آنسونکل کررسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیرے پر گرئے آپ نے پوچھا:اے ابو بمرکیا ہوا؟ حضرت ابو بكر نے كہا: آب يرميرے مال باب فدا مول مجي ذيك لكا ب عجر نبي صلى الله عليه وسلم نے اس جگه ا بنالعاب دئن ڈالا تو حضرت ابوبکر کا درد جاتار ہا' بعد میں وہ درد پھرلوٹ آیا اور وہی ان کی موت کا سبب بن گیا اور رہاان کا دن تو جب نبی صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئی اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہا: ہم زکوٰ ۃ ادانہیں کریں گے تو حضرت ابو بمر نے کہا:اگریدز کو قابش ایک بکری کا بچر (یاری) دینے ہے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا ہی میں نے کہا:اے رسول اللہ کے خلیفہ!لوگوں کے ساتھ الفت ہے پیش آئیں اوران کے ساتھ مزمی کریں' حضرت الوبکر نے مجھ ہے کہا: کیاتم زبانۂ جاہلیت میں توی اور سخت تھے اور اسلام میں کم زور اور نرم ہو گئے ہو؟ بے شک اب وی منقطع ہو چی ہے اور دین کمل ہو گیا ہے کیا میری زندگی میں دین کی مخالفت کی جائے گی!

(جامع الاصول رقم الحديث: ٢٣٢٦ ألرياض النظرة ص٥٠ ١٠٣]

(۱۷) حضرت البراء بن عازب رض الله عند بيان كرتے إلى كه حضرت البو بكر رضى الله عند نے بميں بجرت كا واقعه سايا اور كہا: ہم كه سے روانه بهوئ اور الكي رات اور اكيد دن سفر كرتے رہے جي كہ ہم كو دو پہر كا وقت ہوگيا ' پھر ميں نے نظر الفاكر و يكھا كہ اس بجي حالے كي بان نظر آئى ميں نے و يكھا تو اس كا سابد تھا ' ہيں سے الله گلا و مال كہ يك بين الله عليه و ملم كا بستر بچھايا ' پھر ميں نے آپ سے كہا: اے الله كے بي آپ يهال ليك جا كي الله عليه و ملم كا بستر بچھايا ' پھر ميں نے آپ سے كہا: اے الله كے بي آپ يهال ليك جا كي بي بي الله عليه و ملم كي الله عليه و ملم كا بستر بچھايا ' پھر ميں الله كوئى بميں تلاش تو نہيں كر و با ' پھر ميں الله على الله عليه و ملم ليك و الله بي بي بيال ليك نے ايك بري كو جي الله و الله بي بي بيان كي طرف لا رہا تھا ' وہ بھي الى چئان كے سائے كي بيتو بي بي بيان الله كي بين خارا وہ كي تھا ' ہيں نے اس سے ليو چھا جم كس كے غلام بو؟ اس نے قریش كے ايك آ دمى كا نام ليا ' جس كو جس بچھا تا يا تھا ' ہيں نے ارا وہ كي تھا ' ہيں نے اس سے بيان بياں الله على ميان الله عليہ وہوں ہيں دودھ ہو تي كي الى ناس نے اس ہو الله كر يورہ كو چھوے كے ليے كہا ' پھر ميں نے اس كوا يك بحرى بائد ھے كے ليے كہا ' پھر ميں اس كو بين الله عليہ وہل ہيں دودھ موجوے كے ايك معكيزے ميں اس کہا: اس نے باتھ صاف كر لؤ پھر اس نے مير ہے ليے وودھ دورہ اور ميں ميں دودھ ميں پھھے پي في ذال كر اس کو تھرا سے كيا ۽ بيل وہ الى كر اس کو تھا بيل عليہ وہل كے پاس ليك گيا ' اس وقت آپي دورہ کے ايک ميکيزے ميں داللہ ' پھر دودھ ميں پھھے پئی ذال كر اس کو تھرا سے كيا ہيں اس کو بي سے ليا بي دورہ کھر ہے كہا ہي اس وقت آپي

بيدار جو يك تف ميں نے كہا: يارسول الله! وووھ پيكن آپ نے اتنا دودھ پياحتی كه ميں راضي ہو گيا ، پھر ميں نے كها: یارسول اللہ الب کوچ کریں آپ نے فرمایا: ہال ہم روانہ ہوئے اور لوگ جارا پیچیا کر رہے تھے ان میں ہے کوئی ہم تک نہیں بینچ سکا' سوائے سراقہ بن مالک کے وہ ایک گھوڑے پر سوارتھا' میں نے کہا: یارسول اللہ! بیتو ہم تک آ پہنچا ہے' آب نے فرمایا: تم خوف ندکرو بے شک اللہ الار ماتھ ہے۔ (صحح ابخاری قم الدیث:٣١٥٢ صحح مسلم تم الدیث:٢٠٠٩) (۱۷) حفرت ابوبکررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں غار میں تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: اگر ان میں

ے کی نے اپنے قدموں کے پنچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا' آپ نے فرمایا:اے ابوبکر!تمہارا ان دو کے متعلق کیا گمان ہےجن میں کا تیسرااللہ ہے۔ (صحیح الخاری رقم الحدیث: ٣٦٥٣ من ترندی رقم الحدیث: ٩٦ ٥٣ مصنف ابن الی شید ۲۵ اص ۲ مندالبزار رقم الحدیث: ٣٦ )

۱۱) حضرت ابن عمررضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کوایک دوسرے ہے افضل قرار دیتے تھے' پس ہم سب ہے افضل حضرت ابو بکر کوقرار دیتے' پھر حضرت عمر بن انخطا ب کؤ پھر حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنهم كو\_(صحح ابخارى رقم الحديث:٣١٥٥)

(١٩) حفزت جير بن مطعم رضي الله عنه بيان كرتے بيں كه ني صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں ايك عورت آئي' آپ نے اس فرمایا جم چرآنا اس نے کہا: بیفرما کیں اگر میں چرآپ کونہ پاؤں؟ گویا کہ وہ بیکبرری تھی کہ آپ کی وف ت ہو چکی ہوا آپ علیه الصلوٰة والسلام نے فرمایا: اگرتم مجھے نہ یا دُ تو پھر ابو بکر کے یاس آنا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١٥٩ ٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٦ منن تريذي رقم الحديث: ٣٦٤ ٣)

(۲۰) حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو ذات السلاسل کےلشکر میں! بیر بنا كر بھيجا ميں آپ كے پاس آيا اور ميں نے آپ سے يو چھاكم آپ كولوگوں ميں سب سے زيادہ كون محبوب ہے؟ آپ

نے فرمایا: عائشہ پھر میں نے بوچھا: اور مردول میں؟ آپ نے فرمایا: ان کے والد میں نے بوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا:عمر بن الخطاب بھرانہوں نے کئی آ دمیوں کو گنا۔

(صحح المخاري رقم الحديث:٣٦٦٢ صحيح مسلم رقم الحديث:٢٣٨٤ منن ترندي رقم الحديث ٣٨٨٥) (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ایک

چواہا اپنی بحریوں میں تھا' ان پر ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بحری کو پکڑ لیا' چرواہے نے اس سے وہ بحری چھٹی تو بھیٹریا اس چرواہے کی طرف مرکر کہنے لگا' درندوں کے دن میں ان بجریوں کا کون محافظ ہو گا؟ جس دن میرے سوا بكريول كاكوئى محافظ نبيس ہوگا' اورا ليك آ دى ايك بيل كو ليے جار ہا تھا اوراس نے اس پر سامان لا وا ہوا تھا' بيل اس كى طرف مر كركم لك نكايس اس لينهيس بداكيا كيا جول بكديس ال جلاف كي ليداكيا كيا بول لوكول في كها: سجان الله! ' نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما بھی۔

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳ ۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۸)

(۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و ملم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر ڈول ہے' میں نے اس ڈول کے ساتھ اس کنویں ہے جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا چھراس ڈول کو ابوقافہ کے بیٹے نے لے لیا اور اس سے ایک یا دود ڈول یانی نکالا اور ان کے یانی

> تبيار القرآر Marfat.com

ن کا نے میں کچھ نسخف تھا اور القد ان کے ضعف کی مغفرت فرمائے کچھر ڈول و میں آگیا کچھراس ڈول کو بھر بن النظاب نے بچر ا اور میں نے اس کنویں سے پانی نکالنے میں عمر کی طرح غیر معمولی قو کی خص کوئی اور نہیں و یکھا 'حتیٰ کہ پچر اور لوگ پانی نکالنے لگے۔ ( میج النجاری قم الحدیث ۲۷۹۳ میج مسلم قم الحدیث ۲۳۹۳ مند احمد ۲۳۵ و ۱۳۹

( ۲۳ ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنا تہبند( تکبر ہے ) نخوں کے نیچے لٹکایا 'قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر ( رحمت ) نہیں فرمائے گا' حضرت ابو بکرنے کہا: میر ہے

صول نے پیچ لاغا یا تیامت کے دن اللہ تعالی اس ف طرف تطرف عظر اوست) بیش فرمانے کا منظرت ایوجر نے نہا جیر ہے! تہبند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے الاپ کہ میں اس کی حفاظت کرول تب رسول اللہ علیا وسلم نے فرمایا بتم اس کو! تئبر کی جد ہے نہیں لٹکا تے ۔ (منجح انفاری تر الحدیث: ۵۵۸۳)

( ۲۲ ) حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو یے فرماتے ہوئے شاہے کہ جس شخص نے ایک تتم کی دو چیزیں (جوڑا)اللہ کی راہ میں خرچ کیس اس کو جنت کے درواز وں سے بلایا جائے گا ( کہا جائے گا:)اے عبداللہ! بینیکی ہے سوجونمازیوں سے ہوگا اس کو باب الصلوٰ قامے بلایا جائے گا اور جو بحابدوں سے ہوگا

اس کو ہاب انجہاد سے بلایا جائے گا اور جواہل صدقہ ہے ہوگااس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا' اور جوروز و دارول ہے ہوگا اس کو باب الصیام اور باب الریان ہے بلایا جائے گا' پھر حضرت ابو بکر نے کہا: یارسول اللہ! کیا کوئی ایسافخف بھی ہوگا جس کوتمام درواز وں سے بلایا جائے؟ آ ہے نے فرمایانہاں!اور چھےامید سے و وضحض تم ہوگے۔

ں "دروا رون سے جاما چاہ : ' آپ سے سے مرکانیا ہاں ، دور ہندے اسلید ہے وہ ' س) ، دو ہے۔ ( کئی ابنواری آم الحدیث:۳۹۲۱ اسلن تر ندی آم الحدیث:۳۷۷ اسٹونا نیائی آم الحدیث:۲۳۹ منداحمہ ق ۲۵می ۲۵۸)

ر (۲۵) 'هنرت ما نشه رضی الله هنها بیان کرتی مین که رسول القه صلی الله علیه و خات به و گلی اس وقت حضرت الویکر مدینه کی بی . نی بهتیون میں تنفیذ حضرت عمرنے کھڑے ہوکر کہا: الله کی قشم!رسول الله صلی الله علیه و ملی ہوئے 'حضرت عمر

ئے کہ اللہ کا تھم ایم ہے ول میں یہی بات آئی تھی اور اللہ آپ کو ضرورا شائے گا اور آپ (چوروں اور ڈاکوؤں کے ) ضرور ہاتھ بیر کاٹ دیں گئے چرحفرے ابو بکر آگئے انہوں نے آپ کے چیرے سے جاور بٹائی اور آپ کو بوما دیا اور

کہہ: آ پ پرمیرے ماں اور باپ فدا ہوں' آ پ پا کیز گل کے ساتھ زندہ رہے اور پا کیز گل کے ساتھ فوت ہوئے اللہ تع ن آ پ کو دوموتیں ہڑکزئییں چکھائے گا' پھر باہر آئے اور کہا: اے تھم کھانے والے! مضمر جا کو' جب حضرت ابو مجرنے ہے

کبا تو حضرت عمر بینے گئے۔ (صحح ابناری قم الحدیث: ۳۱۷۷ صحح سلم قم الحدیث ۱۹۳۴ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث ۷۱۱۳ (۲۱) حضرت عائشہ رضی القد عنها بیان کرتی جن چر حضرت الویکر نے اللہ تعالیٰ کی جمد وثنا کے بعد کہا: سنواجوسیدنا محمصلی اللہ

نتیدہ من مبادت ترما کھا تو سمیرما ہد کی اللہ ملایہ و مہاوت ہوئے اور بیدا یت پر من. اِنَّاکَ مَیْتِ ذَا اِنْتُمُمْ مَیْمِیْتُورُ کَ (الرم ۲۰) ۔ آپ میں جان بدلان ہونے والے اور بیدشر کین مجلی مرنے

والے میں 0

۱۰ به آیت پزهمی.

وَمَامُحَمَّدُ اِلَارَسُولُ ۖ فَكَاحَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ التُسُلُ ۚ فَايِنْ مَاكَ اوْقَيْلِ الْقَلَيْتُوْعَلَى اَعْقَالِكُمُّ وَمَنْ تُفْقَدُ عَلَى عَقَدَنُهِ فَكَنْ يَضُو اللهَ تَشَعَّا اللهَ تَشَعَّا ۖ وَ

سَيَجْزِي مَنْهُ الشَّكِرِينَ ( ) ( آل مران ١٣٣)

اور گھر (خدا) نمیں ہیں صرف رمول میں ان سے پہلے بہت رمول گزر چکے میں کیا لیس اگر وہ ٹوت ہوجا نمیں یا شہید ہوجا نمیں تو کیا تم (دین اسلام ہے)اپنی ایز بول کے بل چکر جاؤٹ اور جو اپنی ایز بول کے بل چکر جائے گا تو وہ التد کا برگزر پرکھنیس بگاڑ سے گا'

جلدووازدتهم

تتناز القرار

اور عنقریب الله شکرادا کرنے والوں کو نیک جزادے گان

بیں لوگ رونے لگے' اور انصار بنوساعدہ کے چپوترے میں حضرت سعد بن عمادہ کی طرف جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں ہے ہوگا اورایک امیرتم ہیں ہے ہوگا' پھر حضرت ابو بکر' حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابومبیدہ بن الجرات رضی الله عنبم ان کے پاس گئے اور پھر حضرت عمر بات کرنے لگئے حضرت ابو بکرنے ان کو خاموش کر دیا 'حضرت عمر نے کہا:اللہ کی قتم! میں اپنے کلام ہے اپنے نز دیک نہایت عمدہ بات کہدر ہا ہوں' مجھے خوف ہے کہ حضرت ابو بکر اس بات تک نہیں پنچیں گے' پھر حفزت ابو بکرنے نہایت بلنغ کلام کیا اور اپنے اثناء کلام میں کہا ہم امراء میں اورتم وزراء ہو حباب بن المند رنے کہا نبین اللہ کی تیم ایمانہیں کریں گے ایک امیر ہم میں ہے ہوگا اورایک امیرتم میں ہے ہوگا' حضرت ابوبکر نے کہا نہیں لیکن ہم امراء ہوں گے اورتم وزراء ہوگئ تم عمر سے بیعت کرلو یا ابوعبیدہ سے بیعت کرلؤ حفزت عمرنے کہا:نہیں! بلکہ ہم آپ ہے بیعت کریں گۓ آپ ہمارے سیدی پی اور ہم سب ہے اُفضل ہیں اور رسول امتد صلی الندعلیہ وسلم کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب میں' پھرحفنرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ماتھ بکڑ کر ان کی بیعت کر لی اور پھرلوگول نے بیعت کرنی شروع کردی۔

( سيح الخاري قم الحديث ٦٦٨ ٣ منداحمه خانس٩٩ انسنن أنه بري للنساني قم الحديث ١٩١٣ )

(۲۷) محمد بن حفیه بیان کرتے میں کہ میں نے اپنے والد (حضرت ملی رضی القدعنه ) سے یو جیھا: رسول القد مسی القد ملیه وسم کے بعد کان سب ہے افضل تھا؟انہوں نے کہا حضرت ابو بکڑ میں نے یو چھا: پیچرکون تھا؟انہوں نے کہا: حضرت عمر مجھے بیدؤ ر لگا کے وہ کہیں گے: حضرت عثان میں نے یو جیما: کچرآ پ سب ہے افضل میں ؟ انہوں نے کہا: میں نو مسمہ نوں میں ہے ایک مسلمان بول \_ (تعج ابناری قم الدیث ۱۷۱۳)

(٢٨) حضرت ابوموى اشعرى رضى القدعنه بيان كرت بين كدييل نے اپنے گھرييں وضوكيا' چھرييں باہر نكا، اور ميں نے سوچا' آ ج میں سارا دن لاز مارسول المتدسلی ،معد ملیہ وسلم کے ساتھ رہوں کا 'پھر حضرت ابوموی مسجد میں آ ئے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا' لوگوں نے کہا: آ پ متجد ہے نکل کر وہاں گئے اور ایک جگہ اشارہ کیا' پھر میں یو چھتے پوچھتے بیرارلیں تک پہنچا اور میں وہاں دروازے پر ہیٹھ گیا' وہ درداز ہ درخت کی شاخوں کا بنا ہوا تھا' پھررسول القد صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے اور آپ نے وضو کیا' میں آپ کے پاس گیا' اس وقت آپ بیرارلیس ( ایک کنویں) کی منڈ بر کے وسط میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کنویں میں ٹانگیں لٹکائی ہوئی تھیں اور پنڈ لیاں کھولی ہوئی تھیں' میں نے آپ کوسلام کیا' چر دروازہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اورسوجاِ' آئ میں آپ کا در بان بنول گا' پھر حضرت ابو بکر آئے اور درواز ہ کھنکھنایا' میں نے کہا: کون ہے؟ کہا: ابو بکر میں نے کہا: تفہریں' پھر میں نے آپ کے باس جا کر کہا: یارمول اللہ! حضرت ابو بکرا جازت طلب کر رہے ہیں' آپ نے فر مایا:ان کواجازت دواوران کو جنت کی بشارت دو' پھر میں نے آ کر حضرت ابو بکرے کہا: آ پ آ جا کمیں اور آ پ کورسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بٹارت وی ہے پھر حضرت ابوبکرآئے اور کنویں کی منڈیر پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے برابر ای طرح ٹائلیں افکا کر بیٹھ گئے اور اپی پنڈ لیاں کھول لیں' اس کے بعد ای طرح حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنبما کے آ نے اور انہیں جنت کی بشارت وینے کا ذکر ہے۔ (صحح البخاری قم الحدیث:۳۶۷۳ جمیح مسلم قم الحدیث:۴۴۰۳ منداحمہ نی ۴۳۳۳)

(۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں که نبی صلی الله علیه وسلم ٔ حضرت ابو بکر ٔ حضرت عمرا در حضرت عنمان أحد

پہاڑ پر چڑھے تو اُحدارزنے لگا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اُحداثھ ہر جا' تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ (سمج ابخاری قرالحدیث:۳۱۷۵۵ مندامیرجه ص۳۳)

(۳۰) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں اوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا کہں لوگ حضرت عمر بن الخطاب کے لیے دعا کر رہے تھے اور حضرت عمر کا جنازہ ان کے تخت پر رکھا ہوا تھا'اس وقت ایک شخص نے اپنی کہنی میرے کندھے پر کھی ہوئی تھی اوروہ ہیر کہ رہا تھا کہ اللہ آپ پر رحم کرئے میں بیدامید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام آپ کے دوصا حبوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کم اور حضرت ابویکر ) کے ساتھ کر دے گا' کیونکہ میں نے کتنی ماررسول اللہ سلی

کے دوصا خبول (رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الویمر ) کے ساتھ کر دیے گا' کیونکہ میں نے کتنی باررسول اللہ صلی النہ علیہ دسلم کو بہ فرماتے ہوئے ساج : میں اور الویمر اور عمر تنے اور میں نے اور الویمر اور عمر نے کیا' اور میں اور الویمر اور عمر گئے' پس بے شک میں بیدامید رکھتا ہول کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا' میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ کہنے والے حضرت علی بن افی طالب تھے۔

(صحح أبخاري رقم الحديث: ١٣٧٤م محج مسلم رقم الحديث: ١٣٨٩ منن ابن باجد رقم الحديث: ٩٨ منداحدج اص١١١)

(٣١) حفرت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی بین که جھ سے رسول الله حاليه وسلم نے اپنی بیاری سے ایام میں فرمایا جمّ میرے لیےاپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی (عبد الرحمان) کو بلاؤ 'حتی کہ میں ان کو ایک مکتوب کھو دول کیونکہ جھے میہ خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے گا اور کوئی کہنے والا کیج گا کہ میں ہی سب سے زیادہ (خلافت کا) ستحق ہول

ر میں ہے۔ اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے غیر کا انکار کرویں گے۔ اور کوئی نہیں ہے اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے غیر کا انکار کرویں گے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٤ منن ايودا وُرقم الحديث: ١٣٠٠ منداحدج ١٩٣٧)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج صبح تم میں سے کون مختص

، سفرے ، بوجریوہ ری انسطنہ بین حرمے ہیں ندرموں اللہ کی انسطیاتیو م سے عربایہ ، ای می میں سے یون می روزے سے اٹھا تھا؟ حضرت ابو بکرنے کہا: میں ُرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم میں سے کون محض جنازہ کے ساتھ گیا تھا؟ حضرت ابو بکرنے کہا: میں آپ نے فرمایا: آج تم میں سے س شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر

نے کہا: میں نے آپ نے فرمایا: آج تم میں ہے کس مخف نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو کمرنے کہا: میں نے ' تب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس محفق میں بھی بیاوصاف ہوں گے وہ جنت میں وافل ہوگا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ١٠١٨ ألسنن الكبرئ للنسائي رقم الحديث: ١٠٠٨)

(۳۳) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ابو یکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے ہے گھر حضرت عمر کؤ کھر حضرت عثان کؤ پھر اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے متعے اور کسی کو دوسرے برفضیات نہیں دیتے ہیں۔

. (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۹ ۳ سنس البودا و درقم الحدیث: ۲۲۸ ۴ سنس تر ندی رقم الحدیث: ۷۲ ـ ۳۷)

ا مام ابوداؤ دکی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ کہتے تھے کہ نبی صلی علیہ وسلم کے بعد امت میں ہے افضل حضرت ابو بکر میں گھر حضرت عمر میں اور پھر حضرت عثمان میں۔

الله الله الله الله عند بيان كرت مين كدر مول الله صلى الله عليه وتلم في فريايا: جس فتف نه بهي هار يساتهد كوئي فيكى كي جم نه اس كابدله اتارويا بيسواك الوبكرك انهوں نه جارے ساتھ ايمي فيكى كى بي جس كا بدله نهيل

الله قیامت کے دن دےگا' اور جھے کسی کے مال ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا جوابو بکر کے مال ہے پہنچاہے اورا گرمیں و نیامیں

تبيار القرأر

كوظيل بناتا توابو بكر كوظيل بناتا منوا تمهار بيغير الله كظيل بين

(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۵۵ ۳ منداحدج ۲۴ ۳۵۳)

(٣٥) حصرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا' پچرا يوبكر' پچرعمر \_الحديث (سنن ترندي قم الحديث:٣٦٩٢)

(٣٦) حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بكر سے فرمايا بتم غار ميں بھى

میرے صاحب تھے اور حوض پر بھی میرے صاحب ہوگے۔ (سنن زندی رقم الحدیث: ۳۷۷۰)

(٣٧) حضرت ابن عمر رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک بڑا یالہ دیا گیا ہے' جو دود ہے بھرا ہوا تھا' میں نے اس پیالے ہے بیا' حتّی کہ میں سیر ہو گیا ادر میں نے دیکھا کہ وہ دودھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگول میں جاری ہو گیا' میں نے اس پیالے میں دودھ بحا دیا اور وہ دودھ

ا بوہر کو دیا صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! بیعلم ہے؛ جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا حتی کہ جب آپ اس سے سیر ہو گئے تو آپ نے اپنا بیا ہواعلم ابو بکر کو دیا' آپ نے فرمایا بتم نے اس کی سیح تعبیر کی ہے۔

(صحح ابن حبان رقم الحديث: ٦٨٥٣ 'المستدرك ج ٣ص ٨٥ ، مجمع الزوائدج ٩٩ص ١٩) (٣٨) حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جنت يس ايك ايسافخض واخل مو

گا'جس ہے ہرگھروالےاور ہر یالاخانے والے کہیں گے: مرحبا' مرحبا' جارے پاس آئیں' ہمارے پاس آئیں' حضرت ا بو بكرنے كہا: يارسول الله! يحض كتنا كامياب اور سرخ رو موكا آپ نے فرمايا: كيون نبيس اور وہ تم ہو كے اے ابو بكر۔

(صيح اين حمان رقم الحديث: ١٨٩٤ أمجم الكبير قم الحديث: ١١١٦١ أمجم الاوسط رقم الحديث: ٢٨٥)

(٣٩) نبی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عا کشرصد یقه رضی الله عنها بیان کرتی چیں که پیں نے جب سے ہوش سنجالا میرے

ال باب دين اسلام ك مطابق عبادت كرت تف اور جرروز مج ياشام كوجارك ياس رسول الله صلى الله عليه وسلم آت تھے جب مسلمان فتنہ میں مبتلا ہوئے تو ہجرت کر کے عبشہ کی طرف جانے لگئے حتیٰ کہ جب وہ برک الغماد پر پہنچے تو ان کو ائن الدغنه ملا اور وہ ایک بستی کا سردار تھا' اس نے کہا: اے ابو بمر! آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا: مجصے میری قوم نے نکال دیا ہے اب میں جا ہتا ہوں کہ زمین میں سفر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن الدغنہ نے کہا:

آپ ایسافخص خود جائے گا نہ اس کو جانے دیا جائے گا' جس کے پاس مال نہ ہو' آپ اس کے لیے مال کماتے ہیں رشتہ داروں سے مل کرر بیتے ہیں ٹا داروں کا بوجھا ٹھاتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کے راہے میں جو مشکلات

آتی میں ان میں مدد کرتے میں میں آپ کا ضامن ہول آپ اوٹ آ کمیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ (صحح الخاري رقم الحديث: ٢٢٩٧ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٢٨٣ صحح ابن حمان رقم الحديث: ٤٦٧٧ منداحمه ج٢٦ م ٩٨)

( ۴٫ ) حضرت مہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحراور حضرت عمر ے مشورہ کیا انہوں نے آ ب کومشورہ دیا ایس حضرت ابو کر کا مشورہ سمج تھا تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا

بے شک اللہ اس کو ناپند کرتا ہے کہ ابو بکر کو خطاء برقر اردیا جائے۔

(الجمع الاوسط رقم الحديث:٣٩١١ " طافظ البيشي نه كها: اس حديث كم تمام راوي ثقيه مين مجمع الزوا كدرقم الحديث:١٣٣٨)

تبيار القرآر

نفزت ابو بمرصديق رضي الله عنه كي فضيلت اورا فضليت ميس كتب شيعه كي تصريحات

محمد بن المئلد ربیان کرتے ہیں کہانہوں نے حضرت علی علیہالسلام کودیکھا' وہ کوفہ میں منبر برفر ہارے تھے:اگرتم میرے ، س کسی السے محض کو لائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے اُصْل کہتا ہوتو میں اس کو اتنے کوڑے ماروں گا' جو بہتان لگانے والے بر ے حاتے میں ۔ (رجال الکشی ص ۱۳۳۸ مؤسسة الاعلم للمطبوت كريلا)

ا مام فتنه میں حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللّٰہ عنہ ہے فر مایا:

ابو بكر وعمر رضى التدعنهما بھى حق يرغمل كرنے ميں آپ سے زيادہ اولى نہيں تھے۔

( نيج البلاغة ص ٧٦ في خطبه نمبر ١٦٠ انتشارات زرين اران ) شخ ابوعلى الفضل بن أحمن الطبرس من اكابر الاماميه في القرن السادس" وَالَّذِي جَآعَ بِالْلِصِدُ قِ وَصَدَّقَ بِهَ "(الربر ٣٣)

ك تفيير ميں لكھتے ہيں:ا مك قول بہ ہے كه 'و البذي جياء بالصدق ''ہےمرادرسول انٹرصلي الله عليه وملم ہيں'' و صبدق به '' ہے مراوالو بکر ہیں ۔ (مجمع البیان جز ۸ص ۷۷۷ دارالمعرف بیروت ۲ ۱۴۴۰)

یعنی رسول التدصلی التدعلیه وسلم سیادین لے کرآئے اور حضرت ابو بمرصدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ سورة الليل كىتفسير كااختتام

ا تمد للَّه رب العلمين! آخ ٢٢/مضان ٣٢/ها ه/ ٣٤ اكتوبر ٢٠٠٥ ؛ به روزيده بعد نماز فجر سورة الليل كي تفيير مكمل هو گئي'رب العلمين! جس طرح آپ نے يہاں تک تغيير کھوادي ہے ؛ إتى سورتوں كى تغيير بھى تكمل كرادين اس تغيير اور ميزي جمله تصانيف كو تی مت تک باقی اور فیض آفری رکھیں اور میری'میرے والدین کی'میرے قارئین کی اورسب مؤمنین کی مغفرت فرما دیں۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه

وازواجه وذريته وامته اجمعين.



فيلد وواز وزم



لضوا سورة الحي

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه اورسور ة اللیل ہے مناسبت

ال سورت كانا م انفخی ب كونكه ال سورت كی بهل آیت میں فدكور ب: ' والصنعنی ' و پاشت كے وقت كی شم! چاشت كا وقت دن كی ابتداء كو كہتے ہیں جب سورت بلند ہو چكا ہوتا ب جيسے ہمارے برصغير میں نو بجے سے گيار و بجے تك كا وقت ہوتا ب ئيسورت ہمارے نجي سيدنا محم صلى القد عليه وملم كی عظمت اور آپ كے بلند مقام كو نِها ہر كرنے كے ليے ذال

ہوئی ہے۔ سورۃ الکیل کے بعد سورۃ النتی شروع ہوئی ہے جیسے رات کے اند جیرے کے بعد دن کا اجالا شروع ہوتا ہے یہ جیسے گفر اور شرک کی تاریکیوں کے بعد آفات بنوت کی سحرطلوع ہوئی' جس سے کفروشرک کی ظلمت کے آٹار مٹ گئے' سورۃ الکیل حضرت اپویکرصد تق کی فضیلت برختم ہوئی ہے اور سورۃ النتی رسول القد صلی القد ملیہ واسلم کی فضیلت سے شروع ہوئی ہے'اس میں

عفرے اوپر سندیں ک صفیلت چرم ہوی ہے اور حوروہ کی رسوں اللہ کی العدها بیادہ کے حدیث سے سروں ہوں ہے، ٹ میں ا بیاشارہ ہے کہ صدیقیت کے بعد نبوت کا مرتبہ ہے اور جس طرح سورۃ اللیل اور سورۃ لفتی کے درمیان کوئی سورت حائم نہیں ہے ای طرح حضرت اومکر اور رسول المذھ لی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تیبرا حاکل نہیں ہے ایمان لانے میں اسلام ک تبین

ہے آئی طرع تطفرت ابو بھر اور رسول اللہ ہی اللہ علیہ وہم ہے در میان وی میسرا حال نیں ہے ایمان ایا سے بی اسلام ق اور نصرت نرنے میں' جہاد میں' بجرت میں' امامت اور خلافت میں' قبر میں' حشر میں اور دخول جنت میں ہر جگہ اور ہر مرحلہ میں حضرت ابو یکر صدیق' رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ اورآ ہے بعد ہیں۔

سورۃ اللیل القد تعالیٰ کے اس وعدہ پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ شقی کوآ خرت میں رامنی فرمائے گا اور سورۃ النظمی میں القد تعالیٰ نے اس وعدہ کو یورا کیا اور فرمایا:

من مان منده و چود مین از طرحه یا در خراه یا در خراه یا در خراید از با نامی در از با نامی در از با نامی در از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این مورد از این

مورة الليل مين القدتعالي في "الاتفلى" كاذكر فرمايا تقااوره وحضرت الويكر صديق رضى التدعنه بين اورمورة النحي مين الله تعالى بيني المسيد الاتفلى "كاذكر فرمايا بيه اوروه سيد المحمصلي القدعلية وسلم مين -

علی کے مسلما کا تھی '' 16 کر مربایا ہے اور وہ سیدیا تھ ج ایک۔ <u>سورہ انس</u>ی کے مشمولات

ا سورة الفحى كاموضوع آپ صلى الله عليه وتلم كى شخصيت اور آپ كے احوال مباركه تيں۔

ﷺ کھنجی ہم یا میں القد تعالی نے قتم کھا کر فرمایا ہے کہ القد تعالیٰ نی صلی القد ملیہ ملم پر نہ تارانس ہوا نہ اس نے آپ کو جیورا ' اور آپ پر الفد تعالیٰ مسلسل اپی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے حتی کہ آپ پر ہم ہر بعد دالی گھڑی میں پہلے ہے زیاد واق

تبيار المرآر

🖈 💆 تصحیٰ: ۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آخرت میں آپ کو شفاعت کی اتنی بڑی دولت عطا فر مائے کا کہ آ پ راضی ہو جا کیں گے۔

🖈 کشخی:۱۰۸۸ میں بتایا کداللہ تعالیٰ آپ کومغرن سے نواز تارہائے جب آپ کے والدین فوت ہو گئے اور آپ میتیم ہو گئے تو الله تعالى نے آپ كوائي بناه ميں ركھا' اور جب آپ الله تعالى كى محبت ميں متعزق تھے تو اس نے آپ كومخلوق كى

طرف متوجہ کیا' اور جب آپ کے پاس دنیادی مال زیادہ نہ تھا تو اس نے آپ کو مال دنیا ہے متعنی رکھا۔

الفحی اا۔ ۹ میں یہ بتایا کہ میتم پر شفقت کرنی چاہے اور مسکین کی مدد کرنی چاہے اور میتم کوڈ انٹیا اور دھم کا نانہیں چاہے اور کسی سوال کرنے والے کو دھنکار نانہیں جائے اور آپ کواللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی جہت ہے جوظیم فعتیں عطا

فرمائی میں' آپ کوخاتم انتہین اورسید المرسلین بنایا ہے اور آپ کوسرا پار حت بنا کر قیامت تک کی تمام مخلوق کی مدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے ' سوآ پ اینے رب کی ان عظیم نعتوں کولوگوں کے سامنے بیان فرما ہے۔

سورۃ انصحٰ کے اس مختصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امدادادراس کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کررہا ہوں' اے میرے بروردگار! مجھے اس سورت کے ترجمہاور تغییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اوراس سورت کے حقائق اورمعارف پر مجھے مطلع فرما ٹا اوراس کے اسرار کو مجھ پر کھول دینا۔و ما ذلك علمی اللہ معزیز

> غلام رسول سعيدى غفرلة ۲۲ رمضان ۲۲ ۱۳ اه/ ۱۲۷ کو بر ۲۰۰۵ و مومائل نمير: ۲۱۵۶۳۰۹ ـ ۳۰۰۰ + mri\_r+ri2 mm



جلد دواز دہم



Marfat.com

≥ت

. و مال رات کا ذکر مقدم فر ما یا اور اس مورت میں دن کا ذکر مقدم فر ما یا اس کی حسب فریل وجود ہیں:

(1) - انسان کواپٹی زندگی میں رات اورون دونوں کی ضرورت ہے ٔ دن میں وہ کسبِ معاثل کرتا ہے اور رات کوتھ کاوٹ اتار کر میں کہ جب کا کہا ہے ہے گئیں ہے ہے۔

آ رام کرتا ہے' کیکن رات کی فضیلت مید ہے کہ وہ دن پرمقدم ہے اللہ تعالی نے فر مایا: مسیم روزنگا سے ملائوم طرور در در برین

وَجَعِكَ الظُّلُكِ وَالنَّوْدَ قُ (الانعام:) الشَّهْ الديم و اور وثَّي كو بيدا فرمايا ـ اي له سرة الله كالم مهارز فريان والمارفة المعرب من منذ فريان بيثن م

اس لیے سورۃ اللیل کو پہلے ذکر فرمایا اور دن کی فضیلت بیہ ہے کہ وہ نورُ ضیاء اور روثنی ہے۔

(۲) سورۃ اللیل میں حضرت ابو بکر کا ذکر ہے اور سورۃ النتخی میں نمارے رسول سیدنامجر صلّی القد علیہ وسلم کے فضائل میں اور حضرت ابو بکر کے ایمان سے پہلے ان کے تفر کا زمانہ ہے اور وہ رات کی تاریخی کے مشابہ ہے اور سورۃ النتخی میں آپ کا ذکر ہے اور آپ ابتداء ہے مؤمن اور سیرت کے طاق میں اور وہ نور اور ضیا ہے اس لیے اس سورت کو واٹھتی ہے ہوئی ہے ہوئی ا

ر) سورۃ البیل حضرت ابوبکرصدیق کی سورت ہے اور سورۃ الفتی سیدنا محمد صلی اللّٰہ علیہ دسلم کی سورت ہے اور سورۃ البیل سے متصل بعد سورۃ الفتی کو ذکر کر کے بیا شارہ فرمایا کہ صدیقیت کے بعد ثبوت کا مرتبہ ہے اور حضرت ابوبکر اور رسول اللّٰہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے درمیّان کوئی تیسرا فرد حائل نہیں ہے۔

دن اور رات کی قسم کھانے کی تو جیہات اس سورت میں دن اور رات کی قسم کھانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) اس میں سے تنبید ہے کدرات اور دن اللہ تعالیٰ کی دو تظیم تعتین میں ایک پل میں دن طلوع ہو جاتا ہے اور ایک آن میں رات آ جاتی ہے کی شخص کو دن آنے کوئی تکلیف ہوتی ہے ندرات آنے کوئی ملال ہوتا ہے۔

رات ا جان ہے ہی سی دون ا ہے سے وی صدیق ہیں ہوں ہے ندرات اسے سے دون ماں ہونا ہے۔ (۴) سمبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور بہھی دن بڑے ہوتے ہیں ندرات ہیشہ بڑی رہتی ہے نددن ہمیشہ بڑار ہتا ہے اس جہان میں کی کودائی بڑائی حاصل نہیں ہے وائی اور مطلقاً بڑائی اور کہریائی صرف انٹد عز وجل کے لیے ہے۔

امام ابوالحن مقاتل بن سليمان متوفى ١٥٠ه لكصة بين:

انظی ۳۰ میں فرمایا ہے: آپ کے رب نے آپ گوئیس چھوڑ ااور ندوہ آپ سے بے زار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جمریل علید السلام چالیس روز تک آپ پر نازل ٹیس ہوئے اور ایک قول ہے کہ تین روز تک آپ پر نازل ٹیس ہوئے تو مشرکین مکہ نے کہا: اگر بیدائلہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تو ان پڑ مسلسل وہی ٹازل ہوتی رہتی جیسے ان سے پہلے نہیوں پڑ مسلسل وہی نازل ہوتی رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ ویا اور ان سے بے زار ہوگیا ہے اس کیے ان پروہی نازل ٹیس ہور ہی تب اللہ

تع کی نے ان کے رد میں بدآیت نازل فرمائی کہ آپ کے رب نے آپ کوئیں چھوڑ ااور ندوہ آپ سے بے زار ہوا۔ (تغییر مقام بین سلیمان ج سم ۴۹۳ سلیفا داراکت العلمیہ ٹیروٹ ۴۳۴ مارالفکر)

مشرکین کابید دوئی تھا کہ سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رہے نے چیوڑ دیا اور وہ آپ سے بے زار ہو گیا 'اب ان پر لازم تھا کہ وہ اپنے اس دموئی پر گواہ چیش کرتے 'اور جب وہ اپنے اس دموئی پر گواہ نہیں چیش کر سکے تو قاعدہ کے مطابق آپ پر لازم تھا کہ آپ ان کے اس دموئی کے افکار پرتہم اٹھاتے' پس قسم آپ پر آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ دن اور رات کی فتم کھا کر فرمایا: آپ کے رہ نے آپ کو نہ چھوڑ ا ہے نہ وہ آپ سے بے زار ہوا ہے' اور بیواضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا معالمہ واصد ہے' آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے' آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کی بیعت اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت اللہ کی

نببار القرار

قتم آپ برلازم آتی ہے؛ وواللہ برقتم ہے؛ ای لیے فرمایا: دن کی قتم اور دات کی قتم! آپ کے رب نے آپ کونہ چھوڑ اے نه وہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چند دن وحی نہیں نازل کی گئ تھی اس کی وجہ بیٹھی کہ ابتداء میں نزول وحی ہے آ پے گھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہو جاتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے چندون کے لیے آپ سے سلسلہ نزول وحی کوموقوف کر دیا تا کہ آپ وحی

کا نظار کریں اور آپ کے ول میں اس کا اشتیاق پیدا ہو' حتیٰ کہ جب حضرت جبریل آپ پرسورۃ انھنی لے کر نازل ہوئے تو آپ نے فرمایا بتم اب تک نہیں آئے حتیٰ کہ میں تمہارا مشاق ہو گیا تھا حضرت جبریل نے کہا بیں آپ سے زیاد ہ آپ کا مشاق تفا کیونکہ آپ اللہ عز وجل کے نز دیک بہت مکرم ہیں لیکن میں وہی لانے میں اللہ تعالیٰ کے قیم کا یا بند ہوں اور اس کے قیم

ر چلتا ہوں۔(تغیرمقاتل جسم ۴۹۲) والضحى والليل" (ون اورات) كالتم ك محامل

الله تعالیٰ نے دن اور رات کی جوشم کھائی ہے اس میں دن اور رات ہے کیا مراد ہے؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں: علامه عبدالكريم بن هوازن تشيري نيشا يوري متو في ۴۶۵ ه لکھتے ہيں:

اس سے مراو ہے: چاشت کے وقت کی نماز کی تم یا دن کی اس ساعت کی تتم جب اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ اسلام

کوکلام ہے مشرف کیا تھا۔

(۲) رات سے مراد ہے: اس رات کی قتم جب اللہ تعالی نے شب معراج آپ کواسینے دیدار کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرے دل يرايك أبر حيها جاتا ہے اور ميں الله تعالىٰ سے سومر تبداستغفار كرتا ہوں -

(سیج مسلم۔ الذكر: الله سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۵۱۵ مند احمد جهم ۱۳۱۰-۱۱۱) سو رات کے تھیل جانے كی قتم سے مراد ، کٹرت مشاغل کی بناء پراللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے آپ کے دل پر ابر کا چھا جانا اور دن کی قتم سے مراد ہے: کثر ت استغفار کی وجہ ہے آپ کے قلب پراللہ تعالی کی تجلیات کا منعکس ہونا' خلاصہ میہ ہے کہ اس رات کی قتم جب آپ کے

ول برابر چھا گیا اور اس دن کی قشم جب اللہ کے جلووں ہے آ پ کا دل روثن ہو گیا۔ (٣) رات كی تم سے مراد بے:اس رات كی تتم إجب تهائی رات كے بعد اللہ تعالی آسان ونیا پر نازل ہو كرفر ما تا ہے ؟ وكن ہے جو مجھے ہے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں' کوئی ہے جومجھ ہے سوال کرے تو میں اس کوعطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کریے تو میں اس کی مغفرت کروول۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۵ صحح مسلم رقم الحدیث:۵۸٪

سنن ابودا وُ درقم الحديث: ١٣١٣ منن تريري قم الحديث ٣٣٠٤، منن ابن مابيرقم الحديث ٣٣١)

(4) ون كی تتم مے مرادوہ دن ہے جب اللہ تعالی نے آپ کوراضى كرنے كے ليے بيت اللہ كوآپ كى نمازوں كا قبله بنا ديا۔ (لطائف الاشارات ج سوص ۴۲۹ مزيداً وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه )

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

(٢) بعض مفسرين نے ذكركيا ہے كە والصلحى " صمراد ب: آپ كروش چرك كم اور والليل " عمراد ب آپ کی سیاہ زلفوں کی شم)۔

(4) ''والمصيحٰی''ےمرادے: آپ کے الل بیت کے مردول کی قتم اور''والملیل''ے مراد ہے: آپ کے الل بیت ک خواتین کی قشم به

تبيار القرآر

(۸) "والصف لحى" ئى مراد بى: ئزول وى كايام كى تم اور"والىلىل " ئى مراد بى: اس زماندكى تم !جب آپ بى كى نزول وى كايام كى تم اور" والىلىل "

(9) ''والصنعی''ے مراد ہے: آپ کا الوظم کا تم جس سے فلی غیب مکشف ہوجا تا ہے اور'واللیل'' سے مراد ہے: آپ کے دہ غیر بر جرمتر ہیں۔

(۱۰) ''و الصنحٰی''ے مراد ہے: ابتداء میں اسلام کے ظہور کی قتم اور' و اللیل''ے مراد ہے: قریب قیامت میں اسلام کے خفا کی قتم' جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکملم نے فر مایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تھا اور طنقر بیب اجنبی ہوجائے گا۔

(منداحمه جهم ۲۲)

(۱۱) "والضعلى" بمرادب: كمال عقل كي تتم اور" والليل" بمرادب: عالب وفات كي تتم ـ

(۱۲) ''والمصلحی''ے مراد ہے: آپ کی طاہر حیات کی تم جس میں تلوق نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا اور'والملیل'' مراد ہے: آپ کی حیات کے باطن کی تتم جس میں عالم الغیب نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔

(تفسير كبيرج ااص ١٩٢ داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٥ه)

شاه عبدالعزيز محدث د بلوي متو في ١٣٣٩ه كلصته بين:

(۱۳)''والسفسطى'' سے مراد ہے: آپ کے یوم ولادت کی قتم اور''والسلیل'' سے مراد ہے: آپ کی هب معراج کی تتم یا آپ کی وفات کی شب کی تتم۔

(۱۳)''والمصنحی''ے مراد ہے: آپ کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی قشم اور''واللیل''ے مراد ہے: آپ کے امت کے عیوب کو چھیانے کی قشم۔

(۱۵) آپ کی صفات ظاہرہ کی قشم جو سب مخلوق کو معلوم ہیں اور آپ کی صفات باطند کی قشم جن کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نبیم

(۱۷) زندگی کی تشم اور قبریس آنے والی شب کی تشم \_ (تغیر عزیزی پاروم می ۱۳ عاجی عبد الجید و برادران تا جران کت کالل افغانستان) علا مدسید مجمور آلوی متوفی ه ۱۲۷ هر تصحیح میں:

(۱۷) علامہ طبی قدس سرہ نے کہا ہے: دن اور رات کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں وونمازیں ہیں' جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں' دن کی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا: مجھ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور تم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا اور رات میں مصرحتات ہے ہے۔

کی نماز کے متعلق قرآن جمید میں ہے: وَ مِنَ النَّیلِ فَتَرَا مَجَدُولِهِ كَا فِلْكُ لَاَكُ مَتَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

> (نی اسرائل ۵۹) کے لیے ذائد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آ پ کی نماز جیاشت کی شم اور آ پ کی نماز تبجد کی ہم۔

(۱۸) رات کا وقت غم اور دحشت کا وقت ہےاور دن کا وقت سرور اور نوشیٰ کا وقت ہے 'گویا آپ کی خوشی کی قتم اور آپ کے غم کی هم

(۱۹) دن کا دفت لوگوں کے جموم کا دفت ہے اور رات کا دفت محبوب سے ملاقات کا دفت ہے گویا دن میں آپ کے لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کی تھم اور رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہا کی اور راز و نیاز کی تھم ۔

تبيان القرآن

جلدووازدتهم

(۲۰) علامہ سیومحمود آلوی متوفی • ۱۲۷ھ نے کہا ہے کہ دن کی ایک ساعت رات کی تمام ساعات بر غالب ہے جس طرح تنبا رسول الندصلي الثدعليه وسلم كے كمالات اور معجزات تمام انبياء عليهم السلام كے كمالات اور معجزات برغالب بين گويا كه دن کی اس ماعت کی قتم جورات کی تمام ساعات پر اس طرح غالب ہے' جس طرح تنہا آپ کے کمالات تمام انبیاء علیم

السلام كے كمالات پر غالب بيں۔(روح المعانی جزمهم ۲۵ وارالفكر بيروت ۱۳۱۵) الفحل ٣ ميں فرمايا: آپ كے رب نے آپ دنہيں چھوڑ!!ورندوہ بے زار ہوا ٥

الضحیٰ ۳ کے شانِ نزول میں متعددا قوال

امام ابومنصور محد بن محمد ماتريدي حنق متوفى ١٣٣٣ ه لكصة بين:

بعض مفسرین نے اس آیت کے شان بزول میں میرکہا ہے کہلوگ آپ ہے کسی چیز کے متعلق پوچھے تو آپ فرماتے: میں کل بتادوں گا'مثلا آپ ہے قیامت' اصحاب کہف اور ذ والقرنین کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس اعتماد پرفر مایا کہ آج مجھ

پر دمی نازل ہوجائے گی تو میں کل بتا دوں گا اور آپ نے ان شاء اللہ نہیں فرمایا تھا تو کئی دن تک وی نازل نہیں ہوئی اس پر مشرکین نے خوش ہوکر کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوان کے رب نے چھوڑ دیا اوران سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالی نے دن اور رات کی قتم کھا کر فر مایا: اللہ تعالیٰ نے آپ کوئیٹس چھوڑا' اور ندآ پ سے بےزار ہوا' اور بعض نے بیکہا کہ حضرت فدیچے رضی اللہ عنبانے جب آپ کو پہلی دحی کے بعد بہت گھبرائے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ ہے بے زار ہوگیا' لیکن میٹول بداہۃ باطل ہے ملیح بخاری میں ہے کہ جب آ پ گھبرائے ہوئے غار حرا ہے آئے تو

حفرت خدیجے نے آپ کوتلی دیتے ہوئے کہا: ہرگز نہیں اللہ آپ کو بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں سے ملپ رکھتے ہیں' لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں'ناواروں کے لیے کماتے ہیں'مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستہ میں پیش

آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۷ مند احمر ۲۲ م ۲۳۳) حضرت خدیجیام المؤمنین رضی اللہ عنها کا مقام تو بہت بلند ہے 'کوئی مسلمان کسی نبی کے متعلق الیمی بات نہیں کہ پسکیا۔ امام ابومنصور ماتریدی نے اپنے طور پراس کا میٹھل بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس شروع میں کوئی مادی طاقت ناتھی اور ند

مال ودوات تھی اس کے برطاف آپ کے مخافین قریشِ مکہ بہت رئیس تھے اوی طاقت اور عددی برتری رکھتے تھے اس لیے آپ کے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ کورب نے حچوڑ دیا اور آپ سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کار دکیا اور دن اورات

كافتم كھاكر فرماياكة بكرب نے آپ كۈنبين چھوڑ ااور ندده آپ سے بزار ہوا۔ (تاويلات الل النةج ٥٥ ٢٥ ٢٥ ١٥٥ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ١٣٢٥) هـ )

امام محمہ بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے ایک قول بہذکر کیا ہے کہ جب چند دن کے لیے آپ پر وحی کا آنارک گیا تو ابولہب

کی بیوی نے بیدکہا تھا:امے محمد! میرا گمان ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا تو اس کے ردمیں بیرآیت نازل ہوئی' دوسرا قول بیذ کر کیا ہے کہ جب وی آنے میں دیر ہوگئ تو آپ نے حضرت خدیجہ ہے کہا: میرے رب نے مجھ کو چھوڑ دیا اور مجھ سے بے زار ہو گیا تو حضرت خدیجہ نے آپ کو آسلی دی کہ اپیانہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتداء میں جو عزت دی ہے القداس کو پورا کرےگا' لیکن جارے نز دیک بیرتول بھی بداہۃ باطل ہے نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان نہیں فر ، سکتے'

تيمرا قول بيد ذكر كيا ہے كه آپ كے گھريل حفرت حسن اور حفرت حسين رضى الله عنهما كا كتے كا بحير تھا'اس وجہ ہے آپ پروتى كا اً نارك كيا تعالى يتول بهي باطل بي كيونكه حضرت حسن اور حضرت حسين رضي الله عنه كي ولا دت مدينه منوره ميس مولك اورييه مورت کی ہے چوتھا قول یہ ذکر کیا ہے کہ بعض مسلمان ناخن نہیں کا شتہ تھے اس لیے آپ پر دمی کا آنا زک گیا تھا اس قول کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔ اگر بیرسوال کیا جائے کہ نی صلی الشہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مزد دیک کا نیات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم میں پھر اللہ

ا کرید وان کیا جائے کہ ہی من المدیکی ہے ؟ استراکا کے دریک کا حاصہ میں جب کے زار ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے ۔ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا س طرح منیں فرمایا بلکہ جب شرکین نے پیر کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوان کے رب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء اس طرح نمیں فرمایا بلکہ جب شرکین نے پیر کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوان کے رب نے

کہ الدنعاق کے ابتداء ال طرح کیں جو اللہ بعد بہت سریانی سے پیچا کدر سیدنا) میران کی اندنعائیہ کا ہم اوان سے رب سے چھوڑ دیا اور ان سے بےزار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا: آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑا اور نہ آپ سے بےزار ہوا۔

نیز اماس رازی فرماتے میں بید واقعداس پر دلالت کرتا ہے کہ قر آن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے کیونکہ اگر بیدآ پ کی اپنی تصنیف ہوتا اور آپ کا کلام ہوتا تو آپ کے سلسلہ کلام میں وقعہ ند آتا اور مشرکین کواس اعتراض کا موقع نہ ملاک کہ تھر (صلی اللہ علیہ وہلم ) کواس کے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے نے اربوگیا۔

. ( تغییر کبیرج ۱۱می۱۹۳-۱۹۲ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

التدتعالي كےنز ديك رسول الله صلى الله عليه وسلم كى عزت اور وجاہت

عيمائيوں كى مزعوم آ مانى كتاب الجيل ميں تكھائے كە جب حفرت عينى عليد السلام كوصليب پر پرخ هاديا تو انهول نے كها: اور تيسر بير كة ريب يبوع نے برى آ واز سے چلا كركها: "ابلى ايلى لها شبقتنى؟ "الينى اسى ميرے خدا!اے

ر رید رحت خدا او نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ 0 ( متی کی انجیل ص۳۴ باب ۱۳۸ آیت: ۳۲ ابا کی سوسا کی الد مور ۱۹۹۲ء )

ہمارے نزو کیک تو حضرے عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب دی گئی اور ندانہوں نے ندکورالصدر جملہ کہا' لیکن عیسا ئیوں کی اپق آ سانی کتاب میں میدکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا:اے میرے خدا!اے میرے خدا! تو نے جھے کیوں چھوڑ ویا؟ اور حارمی کتاب قرآن مجید میں حارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیرارشاد ہے:

اب ر ان بیر یان اور کا بی کا الدعدیو و سام کا کا استعمال ایر ارضاد ہے. والفتُلی ٰ وَالدِّیلِ اِذَا سَدِی ٰ کَما کَدَّمَكَ رَتُبُكَ وَ ﷺ عَلَى الْمُعَلَّى اُور رات کی تم جب وہ کپیل

ما گالی گر (انتهی سر) جان آپ کے رب نے آپ کوئیس مجھوڑ اور ندوہ بے زار ہوا O

دن اور رات کی قتم کھانے میں بیاشارہ بھی ہے کہ اگر مسلسل دن کی روثنی رہے تو انسان تھک جا نمیں اس لیے انسان کو سکون اور آ رام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ای طرح اگر آپ پر مسلسل وقی نازل ہوتی رہتی تو آپ تھک جاتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کوسکون اور آ رام پہنچانے کے لیے چندون وی نازل نمیس کی اور اس سے جابل اور معاند مشرکین نے

ں کے سے اندین کا جب ہے اور دوں دورا دورا ہو اپنہا ہے کہ سے بیادی کی کا دورا آپ کی عزیت اور وجاہت فلا ہر کرنے میں میں بیات نازل فریائیں کہ دن اور رات کی قسم! آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑا۔

انتحی ہ میں فر مایا: اور بے شک بعد والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت ہے بہتر ہے 0

دن بهدن نبی صلی الله علیه و کلم کی عزت اور کرامت کا زیاده مونا

لینی امند تعالی دن بددن آپ کی عزت اور و جاہت میں اضافہ فر ما تار ہے گا اور فراعنہ وقت اور متکروں اور معاندوں پ آپ کو نعبہ عطافر ما تار ہے گا اور آپ کو بہ کمژت فقوحات عطافر ما تار ہے گا اور آپ کے تبعین اور پیروکار بڑھا تار ہے گا اور آپ کے معرم اور معارف اور درجات میں ترقی عطافر ما تار ہے گا اور آپ کا ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانہ سے بڑھ پڑھ کر اور

بتنار القرآر

ز مادہ لائق ہے۔ جب الله تعالیٰ نے بیفر مایا: آپ کے رب نے آپ کونہیں چھوڑ اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہے عزت اور وجو ہت حاصل ہوئی اور آپ کواس سے خوثی ہوئی تو اللہ تعالٰی نے آپ کو بیہ بتایا کہ بیرمرتبہا ً مر چنظیم سے کیکن اللہ تعالی کے پاس آپ

منل اوراعلیٰ ہوگا اور یا اس کا مطلب میہ ہے کہ دنیاوی مہمات کے مقابلہ میں اخروی درجات کی ترتی میں کوشش کرنا آ پ ک

کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے آپ سے بیدہ عدہ کیا ہے کہ ہرروز بلکہ ہرساعت اللہ تعالٰی آ پ کوگز ری ہوئی ساعت ہے بڑھ کرعزت اور بلندی عطافر ہائے گا' آ پ بیے نہ گمان کریں کہ میں آ پ سے نارانس ہوں بلکہ میں ہرروز آپ کو پہلے سے زیادہ سعادت اور کرامت عطافر ماؤں گا۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ تمی سلی الله علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا ہے کس وجد سے افضل ہوگی اور کس امتبار سے فزوں تر

ہوگ؟اس كاجواب يد ہے كدهب ذيل وجوہ ہے آپ كے ليے آخرت و نيا سے افضل اوراعلى موگ \_ آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا ہے افضل ہونا

(۱) آپ کی امت آپ کے لیے بدمنزله اولاد ہے اور آخرت میں آپ کی امت جنت میں ہوگی اور اولا دیزنعت دیم کیراس

کے باپ کوخوشی ہوتی ہے۔ (٢) آب نے اللہ تعالی سے جنت کو خرید لیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا سے

إِنَّ اللَّهُ اشْتَارَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ ے شک اللہ نے مؤمنین ہے ان کی جانوں اور ان کے بأَنَّ لَهُ مُوالْجَنَّةَ ﴿ (التور: ١١١) مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔

سوآ خرت اور جنت آپ کی مملوک ہے اور دنیا آپ کی مملوک نبیں ہے سومملوک میں رہنا غیرمملوک میں رہنے ہے افضل

(٣) دنیا میں کفار آپ کونٹک کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور آخرت میں آپ کی امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی اور آپ تمام

نبیوں اور رسولوں پرگواہ ہوں گے اور اللّٰہ کی ذات آ یب برگواہ ہوگی' اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا: وَكُفِي بِاللَّهِ شَهِينًا أَنَّ (اللَّح:١٨) اوراللہ کی گوائی کافی ہے 🔾

ید بہت بڑی عظمت اور فضیلت بے جوآ پ کوآ خرت میں حاصل ہوگی۔

(۴) ونیا کی حسنات اور لذات ٔ آ فات اور پریشانیوں ہے گھری ہوئی ہیں اور آلیل اور فانی میں اور آخرت کی نعتیں' پریشانیوں

اورافکارے خالی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور دائمی اور غیر منقطع ہیں۔ الفحیٰ:۵ میں فرمایا:اور عنقریب آپ کارب آپ کوا تنادے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے 🔾

قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنفي متوفى ٣٠٠٣ ه لکھتے ہيں:

د نیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر اور شرف کو بلند کرے گا اور آپ کو شمنوں پر غلب اور فتح اور نصرت عطافر مائے گا اور آپ کا دین اطراف عالم میں پھیل جائے گا اور آخرت میں آ پ کوتمام نبیوں پر فضیلت اور برتری عطا فرماے گا' آ پ ہے پہلے کوئی شفاعت کے لیےلب کشالی نہیں کرےگا' حمر کا حبینڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پرآپ ہی فائز ہول گے آپ ت

<u>پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا'نہ آ</u>پ کی امت ہے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گی' حوض کوٹر آپ ک

حوالے ہوگا اوراس دن آپ کی عزت اورعظمت دیکھنے والی ہوگی۔

رَبِّنَا غَفِمْ إِنْ وَلِوَالِدَ تَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِيَاتِ

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرمایا:

<u>ﻛ</u>َاﻟۡﻤُتَغۡفِيۡ لِكَ ثَبُكَ دَلِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنَٰعِ وَالۡمُؤۡمِنَٰتِ ۗ

بعض مفسرین نے کہا: بیسب ہے امیدافزا آیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیدوعدہ کیا ہے کہ دو آپ کو اتنا دےگا کہ آپ کوراضی کروےگا 'اورآپ اس ہے راضی نیس ہوں گے کہ آپ کی امت دوز خ میں جائے۔

ے کہ کہا پ کورا میں فروے کا افوا پ اس سے ان میں انواز کیا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: سب سے اسمید افزامید آیت ہے:

وَهَنْ يَلِعُمَلُ سُوِّءً الْوَيْشَلِهُ نَفْسَهُ ثُغُولِيهِ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه ع من ولا يَا يُوعَلِق وَعَلَى دان مِن مِن مِنْ طل كَرّ لان عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

اَللّهَ يَجِدِ اللّه عََقُوْرًا رَحِيْهِمًّا (الساء:١١٠) معفرت طلب كى تو وه الله كو بـ صد بخشے والا بهت رحم فرمانے والا يائے گا٥

اور ہمارے نز دیکے قر آ ن مجید کی سب سے زیادہ امیدافزا آیات دہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کواور فرشتوں کو مؤمنین کے لیےاستغفار کا تکم دیااور انہوں نے مؤمنین کے لیےاستغفار کیا جیسے درج ذیل آیات ہیں:

حفزت ابراہیم علیه السلام نے دعا کی: فَمَنْ بِهَعِنْ کَوَانْکُوهِیْ وَمَنْ عَصَافِیْ کَوَانْکَ خَفُورٌ سوجس نے میری پیردی کی وہ میرے طریقة محمودہ پہاور جس نے میری نافر ہانی کی تو ہے تک تو ہے صدمغفرت کرنے والا

(ايرائيم:۳۱)

(19:2)

عمل کے میری نافر ہان کا تو ہے شک تو بے خد مستفرت کرتے وا

بہت رحم فرمانے والاہے ○ اے تمارے رب!میری مغفرت فرما اور میری والدین کی

اے اہارے رب بیری مسرے مرما اور میری والدیں و اور تمام مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہو 🔾

(اے نبی کرم!) آپ اپنے تمام بہ ظاہر خلاف اولی کاموں

رائے بی سرم ۱۹۱۱ پاپ می مام بدھ ہر طواح وہ وہ کون کی مغفرت طلب سیجئے اور تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی

مغفرت طلب سيجيئه .

اوررسول النّه صلّى اللّه عليه وسلم نے اپنی امت کے لیے جواستعفار کیا' اس کا ذکر اس حدیث میں ہے: حضہ یہ عرایانی سرعر ویں دادیا میں منی دارتی مخترا بران کر سرّزین کی جمع مارت علیہ میلم نے اس آئی ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی طی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت ابراہیم کا بیتول ہے: اے میرے رب!ان بتوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے سوجس نے میر کی میروی کی وہ میرے طریقہ محودہ پر ہے اور جس نے میر کی نافر مائی کی تو ہے شک تو ہے مدمنفرت کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ (ابراہیم: ۳۱) اور اس آیت کی تلاوت کی جس میں حضرت عینی علیہ السلام کا بیتول ہے: اگر تو آئیس عذاب و ب تو ب شک میر تیرے بندے ہیں اور اگر تو آئیس بخش و ب ق بیش حضرت عبال ہے حد تھمت والا ہے۔(المائدہ: ۱۸۱۷) کھر آپ نے اپنے تیرے بندے ہیں اور اگر تو آئیس بخش و ب ق ب شک تو بہت غالب ہے حد تھمت والا ہے۔(المائدہ: ۱۸۱۷) کھر آپ نے اپنے تیرے بندے ہیں اور اگر تو آئیس بخش و ب ق ب شک اللہ علیہ والے اسلام کے اس جا داورہ تے رہے ہیں ان سے بوچھو: آئیس کیا چیز زلاتی ہے؟ سوآپ کے پاس حضرت جبر میں علیہ المسلام آئے اور آپ ہے بوچھا کہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے آئیس اپنے قول کی خبروئ ہو اللہ توائی نے فرمایا: اے جبر میل! مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس اپنے قول کی خبروئ ہو آپ کی است

جلد د واز دہم

تبيار الفرآن

کے متعلق راضی کردیں گے اور آپ کورنجیدہ ہونے نہیں ویں گے۔ (صحیمسلم قم الحدیث:۴۰۲ السنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث:۲۹۱۱)

الل عراق نے کہا: ہاں! ہم یہی کہتے ہیں' حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: لیکن ہم امال بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ يار القرآر

جلد دواز دہم

یں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے ہے '' وکسوف یفطیف س بنگ فکوفنی ''اور حدیث میں ب جب برآیت نازل بوئی تو بی صفی التد علیہ وسلم نے فریایا: اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں بواتو میں راضی نہیں ہوگا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص٨٥)

علامه عبد الرحمان بن محد التعالى ماكل متوفى ٨٥٨ ه لكهة بين:

روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے فرمایا: مبراایک امٹی بھی دوزخ میں ہواتو میں راضی

نمیں ہوں گا' گجراس کی تابید میں وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں اللہ عز وجل کا بیار شاد ہے: اسے مجمد! ہم عنقریب آپ کوراضی کریں گے اور آپ کورنجیدہ نمیں ہونے دیں گے۔ (سمج مسلم رقم الحدیث: ۴۰) علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کی تابید میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (تغییر العالمی خ۵سا۴۰ داراحیاء الرائے العربی بیروٹ ۱۳۱۸ھ)

. خاتم الحفاظ حافظ حلال الدين سيوطي متوفي اا 9 ه لكصة من:

ا مستبقی نے '' شعب الا بمان' 'میں حضرت ابن عماس رضی الله عنها ہے انفخیٰ: ۵ کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہیہ ہے کہ آ ہے کی تمام امت جنت میں داخل ہو۔

(الجامعُ لشعب الإيمان ج ٣٠٥م ٣٠ \_ رقم الحديث: ٨٣٧مكتبة الرشيدارياض ١٣٦٣ هـ)

خطیب بغدادی نے بمتخیص البتشا بہ' میں ایک اور سند کے ساتھ اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عہاس رضی القدعنمها سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم راضنی نہیں ہول گے' اگر ان کی امت کا ایک فحض بھی دوزخ میں وافل ہوا۔

۱۰ مرسلم نے حضرت ابن عمرے روایت کیا ہے کہ نی صلی الشعلیہ وسلم نے کتاب القدیمیں حضرت ابراہیم کا یہ قول پڑھا: '' هَمَنْ بَهَعَنِیْ فَالْمَنْ فِیْنَ '' (ابراہیم: ۳۱)اور حضرت نیسٹی علیہ السلام کا یہ قول پڑھا:'' اِنْ تُعَمِقَ بِمُنْمُ فَالْمُنْمُ بِعِیاکُ لُکُّ '' (ابراہیم: ۳۱) اور حضرت نیسٹی علیہ السلام کا یہ قول پڑھا: '' بھر کیا اسلام کا پیرونوں ہوئے وہ پھر دونوں ہاتھ بلند کر سے بید دعائی: اب اور آپ کی امت کے متعلق راضی کردیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہوئے دیں کے ۔ (سیج مسلم قرالد شدہ)

امام این الی حاتم نے حس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ' وَکَسَوْتَ مُعْطِیْکَ مَرَ بَّکُ '' (اَفْعی ۵) شفاعت کی آیت نے۔(الدرالمئورج ۴۵؍ ۴۵۷؍ دارا یا التراث العربی ورت ۱۳۲۱ھ)

سياء القرآر جندوازديم

علامه اساعيل حقى متو في ١٣٧١ ه لكھتے ہيں:

المام باقر رضى الله عند نے كوفد ميں آ كرفر مايا:ا الم الل عراق!تم بيا كتبے بوكد كتاب الله ميں سب سے اميد افزاية آيت

" كَرْتَقَتْظُوْلِمِنْ زَحْمَة الله " " (الزمر: Ar) اور بم الل بيت يد كت مين كدسب سے زيادہ اميد افزايي آيت سے: **'وَكَسَوْتُ يُعْطِيْكَ مَنَ بَّكَ فَتَلَوْهُنِي ۗ ''(الفني ٥) كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اگر ايك امتى بھي دوزخ ميں بوا تو** 

آب راضی نہیں ہوں گے۔

اور حدیث میں ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا' حتیٰ کہ میرے لیے ندا کی جائے گی.اے مجر! کیا آ پ اضى ہو گئے؟ لیس میں کہوں گا:اے میرے رب! میں راضی ہو گیا۔ (مندالبزارقم الحدیث ٣٥٦٦ مجم الاوسط قم الحدیث ٢٠٨٣)

(روح البيان ج٠١ص٥٥٥ داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠١١ه)

شيخ محمر بن على بن محمر شو كانى متو فى ١٢٥٠ اله لكصته بن:

المام يبقى في حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے اس آيت كى تغيير ميں روايت كيا ہے: آپ كى رضايد ہے كه آپ ك ام امت جنت میں داخل ہو جائے ( الجامع لنعب الا بمان قم الحدیث ۴۰ ۱۳۷) اور امام این جریر نے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محمصلی القد علیہ وسلم کی رضا رہے ہے کہ آ پ کے اہل ہیت میں ہے کو کی شخص دوز خ میں داخل نہ ہو۔ ( ہ<sup>مع</sup> اہیان

الدیث ۲۹۰۵۲) اور خطیب نے تلخیص میں ایک اور سند ہے اس آیت کی تغمیر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی القدعدیہ وسلم منی نہیں ہوں گئے اگرآ پ کی امت ہے ایک محف بھی دوزخ میں ہوا اور اس تغییر پر بھیجے حدیث دلالت کرتی ہے' حضرت

ن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا کی'یہ آیت پڑھی'' فکسٹن بیمَعینی کیانگنا دینی '' برايم:٣٧) اور حضرت عيسيٰ كى دعاكى ميرآيت يرهى: ' إنْ تُعَيِّقَ بُهُمْ كَا تَكُمْ عِبَالُدُكَ عُنْ المائده ١٨٠) كهر دونو ل باتحد ببندكر كـ ديه ا اور فرمایا: اے اللہ! میری امت اے اللہ! میری امت عب اللہ تعالی نے فرمایا: اے جبریل! محمد کے پاس جاؤ اور ان سے

ہو: ہم آپ کوآپ کی امت کے متعلق راضی کردیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ ( سیج مسلم قم الدیث ۲۰۲)

( فتح القديرين ۵ س۴۱۴ و الوقي ۱۴۱۸ م ) ملامه سیدمحمود آلوی متونی • ۱۶۷ھ حافظ سیوطی کی مکمل عمارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

المام بیمتی نے'' شعب الایمان''میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی رضا س ہا ہے کہ آپ کی بوری امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔(الجامع لشعب الایمان جے سوم ۴۸ء قم الحدیث ۴۷۰ استیة ار ثیدریاش ۱۳۵) اورخطیب بغدادی نے د "تلخیص المتشاب" میں ایک اور سندے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرسلی علیہ وسلم کا ایک امتی جس . خ میں رہا تو آ پ راضی نہیں ہول گے' اور یہ نبی صلی القدعلیہ وسلم کی اپنی امت برعظیم شفقت کا تقاضا ہے' آ پ اپنی امت ک مانی اور مغفرت برحریص میں' پھر ملامہ آ لوی نے اس کی تایید میں امام سلم کی وہ روایت ذکر کی ہے'جس کے آخر میں اللہ

وجل کا بیار شاد ہے کدا ہے محمد اہم عنقریب آپ کورامنی کر دیں گے اور آپ کورنجیدہ نہیں ہونے دیں کے۔ (سمجہ مسر قم اللہ یث ا)اس حدیث میں القد تعالیٰ کا رسول الله صلی الله ملیه وسلم پر جولطف و کرم ہے وہ تخفی نہیں ہے۔ (روح المعاني جز ٢٨٠ ٢٨٩ دارالفكر بيروت ١٣١٤ )

جلد د واز وجم

مشهور غيرمقلد عالم نواب صديق حسن خال بهو بإلى متوفى ٤٥٠٠ اله لكهت مين:

حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنهما نے فرمایا: آپ کی رضااس میں ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں واخل ہواور خطیب نے تلخیص میں اس آیت کی تفسیر میں کہا: سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گئے اگر آپ کی امت کا ایک محفض بھی دوزخ میں گیا' کھراس کی دلیل میں صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۲ کی حدیث نقل کی ادراس کی تایید میں' نصلیۃ الاولیاء'' کے حوالے ہے وہ صدیث ذکری جس کوحافظ سیوطی نے الدرالمنورج مص ۲۹۸ میں ذکر کیا ہے۔

(فتح البيان ج يص ۴۸۵ دارالكتب العلميه 'بيروت' ۴۴۰ه )

حدیث مذکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اورا حادیث صححہ سے تعارض

امام بیمتی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیرحدیث ذکر کی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضابیہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے اورخطیب بغدادی نے حضرت ابن عباس کی بیرحدیث روایت کی ہے کداگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کا ایک امتی بھی دوزخ میں داخل ہوا تو آپ راضی نہیں ہوں گۓ اوران حدیثوں کومنسرین میں سے علامہ نتابی علامہ ابن عطیہ ا ندلی' امام رازی' علامه قرطبی' علامه اثنعالبی' حافظ سیوطی' علامه اساعیل حقی' علامه آلوی' نواب صدیق حسن جھویالی وغیرہم نے ذکر

کیا ہے اور اس حدیث کو دیگر احادیث ہے تقویت بہنجائی ہے' کیکن اس حدیث پریہاشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجیداور احادیث صیحتہ یہ نابت ہوتا ہے کہ بعض گنہ گارمسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے اور گناہوں سے یاک کرنے کے بعدان کو دوزخ

ے لکال لیا جائے گا۔ اور شعب الا یمان رقم الحدیث اللہ عالا کی بیصدیث اور مفسرین کی نقول ان سب کے خلاف ہیں۔ قرآن مجيدي حسب ذيل آيات مين تفريح بي كبعض كند كارمسلمانون كودوزخ مين داخل كياجائكا:

ان نمازیوں کے لیے ویل (دوزخ کی دادی) ہے جوایی <u>ڂٙۅؽ</u>۫ڮؙ ێؚؽؙؠؙڝێؽؽ۞ڷؽڹؽؽۿؙۄ۫ۼؽڝٙڵۮؾؚؠٝ

نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں )جولوگ ریا کاری کرتے سَاهُوْنَ٥ُ اللَّذِيْنَ هُوَ يُرْزَاءُوْنَ٥ُ وَيَمْنَعُوْنَ الْمِنَاعُوْنَ٠ ہں ⊙اور عاربۂ چز دینے ہے منع کرتے ہیں ⊙

اور جولوگ سونے اور جاندی کوجع کرتے ہیں اور ان کواللہ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

کی راہ میں خرچ نہیں کرتے' آپ ان کو درد تاک عذاب کی خوش يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيُكِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ الْمُولَ (التويه:۳۴)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَعْلَى ظُلُمَّا إِنَّمَا بے شک جولوگ ظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال کھاجاتے

ہیں' وہ صرف اینے پیٹوں میں آ گ بھررہے ہیں' اور وہ عنقریب يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَادًا ﴿ وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا ۞ دوزخ میں داخل ہوں گے 0 (التساء: ١٠)

اور حسب ذیل احادیث صحیحہ میں پینصریح ہے کہ بعض گنہ گارمسلمانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اورتطبیر کے بعد نکال لیا جائے گا۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے "لا المعة الا الله " "بڑھااوراس کے دل میں بو کے برابر بھی نیلی ہوئی تو اس کو دوز نے نے کال لیا جائے گا اور جس شخص نے ''لا اللہ اللہ "پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے برابر بھی

نیکی ہوئی تو اس کودوز خےنے نکال لیا جائے گا'اور جس محض نے''لا المہ الا الملّٰہ ''یرِ ھااوراس کے دل میں جوار کے برابر بھی نیلی ہوئی تو اس کودوز خ ہے نکال لیا جائے گا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۴۳۳۲)

حفزت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شفاعت کے سبب دوزخ سے لوگوں کو اس جلد دواز دہم

تبيار القرأر

یال میں نکالا جائے گا کہ وہ جلی ہوئی لکڑی کی طرح ہو چکے ہول گے۔(صحح النخاری قم الحدیث: ۱۵۵۸ ،صحیحسلم رقم الحدیث ۱۹۱) حضرت ایوسعدرضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: رہے دوزخ والوں میں سے دہ لوگ جو دوزخ کے اہل ہیں وہ دوزخ میں ندم س گے نہ جئیں گئے لیکن کچھ لوگوں کوان کے گناہوں کی وجہ ہے دوزخ میں ڈالا

ھائے گا'اللہ تعالیٰ ان برموت طاری کردے گاحتیٰ کہ جب وہ جل کر کوئلہ ہوجا کمیں گےتو شفاعت کی اجازت دی جائے گ' پھر

ان کوگروہ درگروہ لایا جائے گا اوران کو جت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا: اے اہل جنت!ان پریانی بہاؤ' چروہ اس طرح نشو ونما یا ئیں گے جس طرح داندسیلاب کی مٹی میں اُگ کر سرسنر ہوتا ہے۔

(سيج مسلم رقم الحديث: ١٨٥ أسنن ابن ماحد رقم الحديث: ٩٣٠٩) علامه کچیٰ بن شرف نواوی متو فی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: جن لوگوں کوان کے گناہوں کی وجہ ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا' یہ گناہ گارمسلمان ہوں گۓ ان پر انتد تعالیٰ موت طاری

کرے گا' اس موت کے دومحمل ہیں:ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کوعذاب دینے کے بعدان پر هیقۂ موت طاری کر دے گا اور ان کے عذاب کی مدت'ان کے گنا ہوں کے اعتبار ہے ہوگی' چمران برموت طاری کر دے گا اور جب تک امتد جا ہے گا'ان کو دوز خ میں محبوس رکھے گا اورموت کی وجہ ہے ان کواس مدت کا احساس نہیں ہوگا' چھران کواس حال میں دوز خ سے نکالا جائے گا کہ وہ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو نیکے ہوں گئے پھران کو جنت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گااوران پر آ ب حیات بہایا جائے گا' پھر دہ زندہ ہو جا کمیں گے اور اس قدر سرعت کے ساتھ نشو ونما یا کمیں گے جس طرح سیلا ب کی مٹی میں پڑا ہوا دانہ سرعت کے ساتھ اُگ کرس سبز ہوتا ہے۔

دومراقول ہیے کہ اس موت ہے مراد حقیقی موت نہیں ہے ' کیکن اس ہے مرادیہ ہے کہ ان کا احساس اور شعورسپ کر لیا جائے گا' اس وجہ ہے ان کو دوز ٹے کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہو گا (جیسے کسی انسان کو بے ہوش کر کے اس کی سرجری ک جاتی ہے تو اس کو چیر پھاڑ کا بالکل احساس نہیں ہوتا) علامہ نو وی فرماتے ہیں !کیکن میرے نز دیک رانج پہلا تول ہے۔

(صحيح مسلم بشرح النوادي ج اص ١٠٢٧-١٠٢١ كتبية نزار مصطفى الباز كمد كمرمه ١٣١٥ ) حدیث مذکور پر تعارض کے اشکال کا جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مکافات عجمل کے قانون کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی وعید کے نقاضے کومکسل کرنے کے لیے

بعض گناہ گارمسلمانوں کو دوزخ میں ضرور ڈالے گا'لیکن اللہ تعالٰی کی مؤمنین پر جورحمت اور شفقت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعدان کو هیقۂ عذاب نہیں ہوگا' بلکہ ان کوصرف صورۃٔ عذاب ہوگا اوروہ جل کر کوئلہ ہو جا نمیں گےلیکن ان کو کوئی در دمحسوس نہیں ہو گا کیونکہ اللہ اپنے نصل و کرم ہے ان برصورۃ موت طاری کردے گا' جس ہے ان کے حواس اورمشاعر معطل ہو جائیں گے اور ان کو در داور عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا' جیسے سرجری سے پہلے انسان کے حواس کو معطل کر

اوراس تقریر پرشعب الایمان رقم الحدیث:۱۳۷۴ کی حدیث سے اشکال دور ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا: اکرمیرا ایک

امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا' اس ہے مرادیہ ہے کہ اگر میرا ایک متی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا اور آپ کے کسی ایک امتی کو بھی دوزخ میں ھیقۂ عذاب نہیں دےگا اور جن مؤمنین نے گناہ کیے اور بغیرتو یہ کے مر گئے ٰ اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور اللہ تعالٰی کے فضل محض

جلد دواز دہم تبيار الق أن ے محروم رہے ان بعض گناہ گار مسلمانوں کو انشدتھائی اپنے مکافات عمل کے قانون اور اپنی وعید کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پچھ موصد کے لیے دوز تے بیں ڈالے گا اور رمول انشرحلی انشد علیہ وکلم کو رامنی کرنے کے لیے اپنی رحمت ہے ان کے حواس اور مشاعر کو صلب کر لے گا ، حتیٰ کہ ان کو دوز تے کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا اور بیبی اس حدیث کامحمل ہے کہ اگر میر ایک امتی بھی دوز تے کے عذاب بیں بہتا ہوا تو میں رامنی نہیں ہوں گا یعنی اگر میر الیک احساس نہیں ہوگا اور ایک امیں بہتا ہوا تو میں رامنی نہیں ہوگا اور انشرتعالی آئے ہو کہ دوز تے کے عذاب میں بہتا نہیں فرما کا گا بھر جو بحول گا اور انترتعالی آئے ہوں گا اور آپ کے کی امتی کو دوز تے کے عذاب میں بہتا نہیں فرما کا گا بھر جو مسلمان دوز نے میں صور ڈ بیل کر کیکہ ہو چکے ہوں گئے انشرتعالی آئے فضل محض سے یا رسول انتدائی انشد علیہ و کملم کی شفاعت سے ان کو دوز نے سے نکال کے گا ، مجران کو جنت کے دریاؤں میں ڈالا جائے گا اور اہل جنت ان پر آب جیات بہا کمیں گا اور دہ کی جوز ندہ ہوکر تروتاز دائھ کھڑے ہوں گے۔

یں نے جواس صدیث کی تقریر کی ہے اس سے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال ہاتی نہیں رہتا ہجھ سے پہلے کی مضریا محدث نے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی ٹیے جھ پر اللہ تعالی کا خصوصی فضل اور انعام ہے اور اس کے ربول سلی اند علیہ وسلم کی عزایت ہے۔ والمحمد للّٰہ رب العلمین.

د نیااور آخرت میں نبی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت

علامه سيدمحمود آلوي حني متوفى • ١٢٧ه كلصتي مين:

الهذتولی نے اس آیت میں آپ ہے بید کر پماند وعدہ فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے نفس کو کال عطافر مائے گا اور آپ کو افرایس اور آخرین کے علوم عطافر مائے گا' آپ کی نبوت کو خلیے عطافر مائے گا اور آپ کے زمانہ میں آپ کو فقوحات مطافر ماکر اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے زمانہ میں فقوحات عطافر ماکر آپ کے دین کو سر بلند فر مائے گا اور زمین کے تمام مشارق اور مفارب میں آپ کا پیغام پینچ جائے گا۔ علا مدابوحیان نے کہا: اولی سد ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوال دینیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے ہاں! آخرت میں آپ کو جوعظا حاصل ہوگی' وہ دنیا کی عطاسے بہت زیادہ ہے' حاتم نے تصبح سند کے ساتھ اور دیگر انجہ حدیث نے حضرت این عباس ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو سموتیوں کے ایک جزار کول عظافر مائے گا' جن کی مٹی مشک ہوگی اور چڑکل میں یہ کمڑے توریں اور خدام ہوں گے۔

(المستدرك نع ٢٥ م ٢٥ ما طع قد يم المهدرك رقم الحديث ٢٩٢٣ المكتبة العصرية بيروت ١٨٢٥ في (روح المعاني جزيما مل ١٨٨ ما وارالفكرا

يروت كاموره)

آ خرت میں سید نامحمر صلی الله علیه وسلم کوعزت وکرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث

آ خرت میں اللہ تعالیٰ نی صلی اللہ علیہ وعلم کی عظمت اور شان کو ظاہر فریائے گا'اللہ تعالیٰ جلال میں ہو گا اور فریائے گا: لیکن الممالک المیئو کھر بیلنوالڈ کو اچر پیا الفقاقی اور سے سے کہ سے کی بادشاہی ہے؟ (خود ہی فریائے گا:)اللہ کی

(الروس الروس بادشای عجودا صدقبارے 0

اور جب الدتوں لی جلال میں ہوگا تو کئی کہ لیس کشائی کی جرائے نہیں ہوگی اوگ حضرت آوم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیس ملیہ السلام تک حسول شفاعت کے لیے جائیس کے لیکن سب نفسی نفسی کمیں گے اور القد تھا کی حضور شفاعت کرنے سے آمریم اس کے اور اس سے کلام کرنے ہے ڈریں کے اور جب سیدنا محمد سلی اللہ ملیہ وسلم کے پاس پینچیں کو آپ ان کی شفاعت کی مالی تجریں کے حدیث میں ہے:

تتنار القرار

عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان

حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے

دن لوگ دو زانو بیٹھے ہول گئے ہرامت اینے اپنے تی کے پاس

جائے گی' وہ کہیں گے:اے فلال! شفاعت کیجئے' حتیٰ کہ یہ ( طلب ) شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرختم ہوگی'یس یہی وہ دن

ہے جب الله آپ کومقام محمود پر فائز کرے گا۔

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ جمیں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ

سیجے' وہ کہیں گے میرا بیمنصب نہیں' تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ' وہ خلیل الرحمان ہیں' چرلوگ حضرت ابراہیم کے پاس

موج درموج پھررہے ہوں گے پھروہ حفزت آ دم علیہ السلام کے یاس جا کر کہیں گے:اپنے رب کے یاس ہماری شفاعت

النبعي صلى الله عليه وسلم فذالك يوم يبعثه الله

المقام المحمود. (صح ابخاري رقم الحديث: ٥٤١٨)

الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل امة تتبع نبيها

يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الي

جائیں گے وہ کہیں گے:میرا بیمنصب نبیں' لیکن تم حضرت موکیٰ کے پاس جاؤ' وہ کلیم اللہ میں' پھرلوگ حضرت موکیٰ کے پاس جا ئیں گئے ووکہیں گے: میرا بیمنصب نہیں تم حضرت نیسلی کے پاس جاؤ 'وہ روح اللّٰداور کلمۃ اللّٰہ ہیں' پھرلوگ حضرت نیسی کے

یاں جائیں گے' وہ کہیں گے:میرا بیمنصب نہیں لیکن تم (سیدنا) گھر(صلی اللّٰہ علیہ وہلم ) کے یاس جاؤ' چھرلوگ میرے پاس

آئیں گے تو میں کبوں گا: میں ہی شفاعت کے لیے بول' میں اپنے رب ہے اجازت طلب کرتا ہوں' پھر مجھے شفاعت ک اجازت دی جائے گی اور مجھے القد تعالٰی کی حمد و ثناء ئے کلمات البام کیے جائیں گے جن سے میں اللہ کی حمد کروں گا'وہ حمد ک کلمات اس وقت مجھے متحضر نبیں ہیں' پیر میں ان کلمات ہے اللہ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور تحدومیں ً برجاؤں تو اُبو جائے گا:اے محمد! اپنا سرامی ہے اُ آپ کہیے آپ کی بات نی جائے گن آپ سوال سیجئے آپ کو مطا کیا جائے گا اور آپ شفاعت

کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی' پس میں کہوں گا:اے میرے رب!میری امت! میری امت! ' پُحر کہا جائے گا: آپ جاہیے جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ ہے نکال کیجئے۔(الحدیث) مید مکالمہ اور دوزخ ہے امت کو نكالناجار بارجوگا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث ۵۱۰ صیح مسلم رقم الحدیث ۱۹۳۱منن این مابدرقم الحدیث ۱۳۳۲ اسنن اکبری للنسائی قم الحدیث ۱۳۳۳) غور سیجتے جب کسی نبی کوالند تعالیٰ سے کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگیٰ اس وقت سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم القد تعالی ہے ہم کلام ہوں گےاور جب کوئی اللہ عز وجل ہےشفاعت نہ کر سکے گا' اس وقت آ پ شفاعت کریں گئے بلکہ اللہ تعالی خود فرمائے گا: آپ مانگیے آپ کو مطے گا' آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور یہی وہ عطا ہے جس کا آپ ہے دنیا میں وعدہ کیو

کیا تھا'' **وکسّوٰٹ یُٹھٹیٹ تَن بُک فَتَرْهٰ**ی ہُ''(افعیٰ:۵) آخرت میں نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو جوعزت اور فضیت عطا<sup>ک</sup> جائے گی'اس کا بیان ان احادیث میں ہے: حضرت الس بن ما لک رضی القدعنه بیان کرتے میں کدرسول القدملی الغد ملیدوسلم نے فرمایا: جب لوگول کوقبرول سے اٹھایا

جائے گا تو سب سے پہلے میں قبر ہے نکلوں کا اور قیامت کے دن جب او وں کا وفد آئ گا تو میں ان سے کلام کروں گا اور جب لوگ مایوس بھوں گےتو میں ان کو بشارت دوں گا' اس دن حمد کا حجنٹہ امیرے بی ہاتھہ میں بوگا' ایئے رب نے نز دیک اولا د آ دم میں سب سے زیاد د مکرم میں ہول گا اور میں یہ بات فخر پنیس کہتا (بلکد اظہار حقیقت کر رہا ہول )۔

(سنن تريّدي رقم الديث ١٠٠ ٣ مندامد ين ١٥٥ منور دري قم العديث ٩٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بمجھے جنت کے حلول میں سے حلمہ

تبيار القرآر

پہنایا جائے گا' کچر میں عرش کی دائمیں جانب کھڑا ہوں گا'اوراس مقام پرمیرےعلاوہ مخلوق میں سے اور کوئی کھڑانہیں ہوگا۔ (سنن ترندی قرالھ ہے: ۳۱۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے فر مایا: میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرؤ صحابہ نے پوچھا: پارسول اللہ! وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جوصرف کسی ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ شخص میں ہوں گا۔ ( سن رتہ ذی تر الحدیث: ۲۱۱۳) مند اجرج میں ۲۶۵)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور میں یہ بات فخریہ نبیس کہتا( بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) اور میں خاتم النبیبین ہوں اور میں یہ بات فخریہ نبیس کہتا( بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا حقیقت کر رہا ہوں) اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں یہ بات فخریہ نبیس کہتا( بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) اور میں وہ ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور میں یہ بات فخریہ نبیس کہتا( بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) ۔ (سن داری قرالحدیث: ۵۰ دارالم ذاہر وٹ ۱۳۶۱ھ)

یعنی بدیمر نے کئی چیز نہیں ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہوں گخر تو ان رسولوں کو کرنا چاہیے جنہیں بھرچیسا قائد کل گیا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہرروزستر ہزار فرشتے ناز ل ہوتے ہیں اور اپنے پُروں ہے نجی صلی القدعلیہ وسلم کی قبر کا احاطہ کر لیتے ہیں اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ( درود ) پڑھتے رہتے ہیں حتی کہ جب شام ہوجاتی ہے تو وہ آسانوں پر چڑھ عم ، . جاتے ہیں اور اتنے ہی اور فرشتے نازل ہوجاتے ہیں اور وہ بھی ای طرح آپ پر صلوٰۃ پڑھتے رہتے ہیں' یہ عمول ای طرح ہوتار ہے گاخی کہ زمین آپ ہے شق ہوگی اور آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلومیں قبرے باہر آئیں گے۔

(منن داری آم الحدیث ۹۵) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیااس نے آپ کویتیم نہیں پایا' پھرآپ کوٹھ کا نا دیا ۱۵ اور آپ کو جب کبریاء میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجه کیا 10 اور آپ کوخرورت مند پایا توغنی کر دیا 0 سوآپ یتیم پر شدت نہ کریں 10 اور مانگئے والے کو نہ

هبچ دین ماحرف موجه بیان اورا پ و سرورت سه پویه سر ۱۳۰۰ - ۱۳۰۰ جوزین ۱۰ اورا پنے رب کی نفت کا (غوب) ذکر کرین ۱۰ (اینخی:۱۱۰) میستر ۱۳۰۰ - ۱۰ مصل بیلسل سیلسل می میشتر بیستر

ینتیم کامعنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیتیم ہونے کی کیفیت اضیٰ ۲۰ میں' یعیبہ'' کالفظ ئے بیتیم ال محض کو کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا والد فوت ہوجائے' اور اس

آ یت میں ''اوی''' کا لفظ ہے اس کا مصدر'' ایدواء'' ہے اس کا معنی ہے: ایک چیز کودوسری چیز کے ساتھ ملانا اس آ یت کا میہ من ہے: کیا آپ کو میہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کم من بچے تھے آپ کے والد نہیں تھے تو اللہ عزوجل نے آپ کوان کے ساتھ ملا دیا مناب مناب سے کا ساتھ کا گائے گئے ہے گئے ہے۔

جنہوں نے آپ کی پرورش اور تکبیداشت گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والد ماجد سیدنا عبدالقدرض القد عنہ فوت ہو گئے واد وت کے بعد آپ بی عامر ریف چیسال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں اور جب آپ آٹھ سال کی عمر تو پہنچ تو آپ رہے کچر جب آپ کی عمر شریف چیسال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں اور جب آپ آٹھ سال کی عمر تو پہنچ تو آپ کے داوارضی اللہ عند فوت ہو گئے اور حضرت عبد المطلب نے آپ کے پتج جناب ابوطالب کو وصیت کی کہ وہ آپ کی گفالت کریں اور انہوں نے نمایت شفقت ہے آپ کی گفالت کی ان کا نام عبد مناف تھا بچرا بوطالب آپ کی گفالت کرتے رہے جتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواعلان نبوت کا تھم دیا اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک آپ کی نصرت اور حمایت کرتے رہے جتی کہ جہرت سے کچھ پہلے ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ (انکشاف ج سمی عرصہ دراز تک آپ کی نصرت اور حمایت کرتے رہے جتی کہ جہرت سے بچھ پہلے ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ (انکشاف ج سمی تا میات الربیان بیروٹ کا ساتھ

ت سے چھے پہلے ابوطانب فی وقات ہو فی دانشاف ن من 22 داراحیاء سر ب بروٹ ۔ ... امام فخر الدین مجمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۲ ھاکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ایک دن ابوطالب نے اپنی کھائی عباس ہے کہا: کیا میں تم کو بینجر ندروں کہ میں نے (سیدنا) مجمد (صلی الله علیه وسلم ) ہے کہا تجد استہ و اللہ علیہ وسلم ) ہے کیا بجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں؟ ابوطالب نے کہا: میں دن رات کے کی وقت میں بھی ان کو اپنی پاس اللہ علیہ وسلم ) ہے کیا بجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں؟ ابوطالب نے کہا: میں دن رات کے کی وقت میں بھی ان کو اپنی اس ان کو اپنی اس میں ان کو اپنی اس کے باس دفعہ میں ان کو اپنی میں ان کو دھونڈ نے کے لیے باہر نگاتا تو وہ بچھے آواز ویتے: اسے بچا! میں یہاں ہوں! پھر میں لوٹ آئا بہت مرتبہ آدھی رات کو میں ان سے اپنیا کم منتا بھی بہت تعب ہوتا ہم کھانے پینے سے پہلے ہم التدریس کی جھے بہت تعب ہوتا ہم کھانے پینے سے پہلے ہم التدریس کی جھے اس کے بعد کہتے تھے: ' بسم الله الاحد ''اور کھانے کے بعد کہتے تھے: ' السحمد لللہ '' بجھے اس پر بہت تعب ہوتا تھا میں نے ان کو بھی جھوٹ ہولتے دیکھا 'نہ جا بلیت کی طرح بنتے دیکھا اور نہ بچول کے ساتھ کھیلئے دیکھا۔ (تغیر بہت تعب ہوتا تھا میں نے ان کو بھی جھوٹ ہولتے دیکھا 'نہ جا بلیت کی طرح بنتے دیکھا اور نہ بچول کے ساتھ کھیلئے دیکھا۔ (تغیر بہت تعب بوتا تھا 'میں نے ان کو بھی جھوٹ ہولئے دیکھا 'نہ جا بلیت کی طرح بنتے دیکھا اور نہ بچول کے سے ساتھ کھیلئے دیکھا۔ (تغیر بہت تعب بوتا تھا 'میں نے ان کو بھی جھوٹ ہولئے دیکھا 'نہ جا بلیت کی طرح بنتے دیکھا اور نہ بچول

کے ما کھیتے ویکھا۔ وسیر بیرین ال ۱۹ وادانو افرار ایک مرب کو کی تعظیم کرنے کا حق ند ہو وودھ پلانے والی حلیمہ کا بھی آپ پر کوئی احسان ندتھا' کیونکہ آپ کی برکت ہے اس پر خوش حالی آگئ ایک قول میہ ہے کہ آپ کو میٹیم اس طرح فر ویا ہے' جس طرح در میٹیم اس موقی کو کہا جاتا ہے جوابی بیٹی میں تنہا اور منفر د ہوتا ہے' آپ بھی اپنی پاکیزہ صفات اور حیرت انگیز کمالات یں متفرد تھے اوراس آیت کامعنی ہے: کیا اللہ نے آپ کوقریش میں منفر دصفات کا حال نہیں یایا' مجرآپ کوان کے ساتھ ملا دیا' یا ہم نے آپ کو در میتیم کی طرح بے نظیر صفات کا حامل مایا تو آپ کوایے ساتھ ملالیا اور آپ کو برگزیدہ بنالیا۔ الفحى ٤ مين فرمايا: اورآب كوئب كبرياء مين سرشاريا يا توآب كوتبليغ وين كي طرف متوجه كيا ٥ لفظ"ضال" كي معنى كي تحقيق اورائمه لغت كي تصريحات اس آیت مین 'ضال'' کالفظ ہے'علامہ راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھاس کے معنی میں لکھتے ہیں:

"صلال" كامعنى ، سيد هارات مخرف مونا اس كي ضد بدايت ، قرآن مجيد ميس ،

فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهُنَّذِي فِينَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ ا سوجوسید <u>ھے راہتے ی</u>ر چاتا ہے تو اس کا سید <u>ھے راستہ یر ج</u>انا ایے نفع کے لیے ہے اور جوسید ھے راستہ ہے انحراف کرتا ہے تو

فِأَنَّمَا يَضِكُ عَلَيْهَا ﴿ (يُزِينَ:١٠٨)

اس کے انحراف کا ضررای برہے۔

''ضلال''سیدھےراستہ ہے انحراف کو کہتے ہیں خواہ بیانحراف عمدأ ہویا سہوأ ہؤ کم ہویا زیادہ ہو کیونکہ دہ سیدھاراستہ جو

القداوراس كے رسول كا پسنديدہ ئاس ير چلنا تخت مشكل ئے جبيا كر آن مجيد ميں ہے: فَلَا اقْتَحَوَّ الْعَقْلَةُ أَلَّ (الله:١١)

(انسان نیکی کرنے اور زُرائی ترک کرنے کی) وشوار گزار گھاٹی پرنہیں پڑھا۔

اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

یعنی تم کمل طور برصراط مشقم برنبیں چل سکو محے ببرحال

استقيموا ولن تحصوا.

(منداحمدين ۵س ۱۷۷ مجمع الكبيرين يص ۲۶ - رقم الحديث: ۱۲۵ سنن كبري لليجني جامع الالجامع الصغير قم الحديث: ۹۹۳ مشكوة وقم الحديث: ۲۹۲) حكماء نے كہا ب كدكوئى انسان كلمل بدايت پرنہيں ہوتا، كسى وجد سے مدايت پر ہوتا ہے اور كسى وجد سے صلالت پر ہوتا ب اور جب''ضللال'' کامعنی ہے:سید ھے راستہ کوترک کرنا'خواہ پیترک کرنا عمدا ہو یاسبوا' کم ہویا زیادہ' تو کسی مخض ہے کوئی

بھی کی قشم کی خطا ہوجائے تو اس کے لیے'' خسلال'' کا لفظ استعال کرناسیجے ہے'اس لیے لفظ'' خسلال'' کی نسبت انبیاء میسم السلام کی طرف بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے اگر چہ دونوں کے صلال میں بہت زیاد و فرق ہے۔

كياتم نبيس و كيفت كدالله تعالى في هارب ني صلى الله عليه وملم ك متعلق فرمايا: " وَوَجِعَاكَ صَالَا وَهُوكَ ي " (الفني ٤) يعن جب آپ کو نبوت پر فائز کیا گیا تو آپ کمل شریعت ہے آگاہ نہ تھے اور حفرت پیقوب علیہ السلام یے متعلق ان کے بیٹول کا ية قول على فرمايا: ' إِنَّكُ لَهِيْ هَلَلِكَ الْقَدِينِيرِ '' (يسف.٩٥) آب اين اي براني والهانه محبت اور وارفكي ميس جين اور ان ك بیوں نے کہا:' إِنَّ اَکِاکَا لَیْفی صَلْلِ مَّیِینین'' (یسف، ۸) (یوسف اور بنیامین کومجت میں ترجیح وے کر) ہمارا باب صری عظی یر ہے اور مصر کی عورتوں نے زلیخا کے متعلق کیا:

تَدْشَغَفَهَا حُبًا ﴿ إِنَّا لَنَامِهَا فِي ضَلْلِ مُبِيْنِ · وَثَدْشَغَفَهَا حُبًّا ﴿ إِنَّا لَنَامِهِا فِي ضَلْلِ مُبِيْنِ · وَ اس کے دل میں پوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے' ہم اس کوصر کے

گم رای میں دیکھتی ہیں O (يوسف: ۳۰) آَنْ تَصْلَّ الْحُدَّمُ الْفُتُنَاكِرُ الْحَدْهُ مَا الْرُخْرِيِّ . تا کدان میں ہے ایک بھول جائے تو ان میں ہے دوسری

> (البقرة:۲۸۲) اسے یاد دلا دے۔

جلد دواز دہم

سار القرآر

المحام 11 : 91 ----مویٰ نے کہا: جس وقت میں نے بیدکام ً بیا( قبطی کو تادید قَالَ فَعَلْتُهُمَّ اذَّا وَأَنَّا مِنَ الطَّمَّا لِّينَ ٥

تھونیا مارا )اس وقت میں سہوکر نے والوں میں سے تھاO (الشعراء: ٢٠)

میرارب نه خفلت کرتا ہے نہ بھولتا ہے O

کمااللہ نے ان کی سازش کومعطل اور باطل نہیں کردیا O اَلَوْ يَجْعَلُ كَيْدُهُ وَفَيْ تَضُلِيْكِ \ (النار)

(المفردات جههم ٣٨٩ - ٣٨٨ معلفها وموضحاً كلنيه مزا المصطفى كدكر مه ١٣١٨ ه

خلاصہ پیہے کہ 'صــــــــال'' کامنتی ہے: (۱) کم راہ (۲) تاواقف (۳) بھو لئے والا (۴) محبت میں وارفته (۵) نافل (۲)سہوکرنے والا (۷)اورمعطل اور باطل۔

علامه مجرين الي بكرين عبدالقادر رازي حني متوفي ١٦٠ هـ نه "صال" كحسب ذيل معاني لكه بين:

كِكِيْفِالْ مَا يَيْ وَلِا يَشْكِي أَنْ (لا: ar: اللهُ

(1) كم راه (٢) ضائع ہونے والا (٣) بلاك ہونے والا (٣) راستہ كم كرنے والا (۵) راستہ نہ جانے والا ـ

(مختارالصحاح ص ۲۳۱ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۹۳۹ هـ)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصرى متوفى الكه ولكصة بن: ''صلا ''ہدایت یافتہ کی ضد ہے لیعنی (۱) گم راہ (۲) کسی چیز کو گم کرنے والا (۳) کسی چیز کو فد بھیانے والا (۴) کسی چیز

کوگرانے والا (۵) ضائع ہونے والا (۲) مم شدہ چیز (۷) زائل ہونے والا (۸) بھولنے والا (۹) ہلاک ہونے والا (۱۰) باطل (۱۱) کسی چیز میں گم یا غائب ہونے والا۔ (اساب العربج ٥٩ م٥٠ ٥ ١٨ المتلخصاً 'مؤسسة الرسالة' بيروت' ٢٠٠٣ )

علامه مجدالدين محمر بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١٨٥ ه لكصة بين:

''ضال'' کامعنی ہے: ہدایت یافتہ کی ضدیعنی محم راہ مم ہونے والا' خائب ہونے والا'ضائع ہونے والا'حیب ج نے والا' باطل\_ ( قاموس ١٠٢٠ أموّسية الرسالة أبيروت ١٣٢٨ هـ )

سدمجه مرتضٰی زبیدی مصری متوفی ۵-۱۴ھ نے'' قاموں'' کی شرح میں مزید ہے عنی لکھتے ہیں:

محت میں وارفیۃ' سہوکرنے والا' بھولنے والا۔ ( تاج العروس نے عص الهٰ داراحیا ،التراث العربی بیروت )

ان معانی میں ہے بعض معانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور آپ کی شان کے لائق نبیس ہیں جیسے کم راہُ ضائع بونے والاً ہلاک ہونے والا'معطل اور باطل' اور دوسرےمعانی مثلاً محبت میں وارفتہ' نا واقف غافل' سہوکرنے والا' مجولنے والا' راستہ مم کرنے والاً راستہ نہ جانبے والا مملی چیز میں خم ہونے والا اور غائب ہونے والاً ان معانی کوغفسرین نے متعدد تا ویلات کے ساتھ اختیار کیا ہے اور ان معانی کے علاوہ کچھ اور معانی کو بھی محاورات عرب سے متنبط کر کے اختیار کیا ہے ہم اس بحث میں امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۳ هٔ علامه المهاوردی متوفی ۴۵۰ هٔ امام رازی متوفی ۲۰۷ هه اور علامه قرطبی متوفی ۲۲۸ ه ک

اختیار کردہ معانی ذکر کررہے ہیں۔ امام ابومنصور ماتريدي كى لفظ "ضال" مين توجيهات

ام ابومنصور محمد بن مجمد ماتر پدی سمرقندی حقی متوفی ۳۳۳ هان اس آیت کے حسب ذیل محامل ذکر کیے ہیں۔

اگر (بدفرض محال) الله تعالى آپ كودين كي مدايت نه دينا اور آپ كواس كي توفيق نه دينا تو وه ضرور آپ كوغير مدايت يافته پاتا' کیونکہ آپ گمراہ قوم میں پیدا ہوئے تھے اس قوم کوئسی نے ہدایت نہیں دی تھی اور کسی نے اس کواللہ کی تو حید کی طرف دعوت نہیں دی تھی' کیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور تو حید کی رہ نمائی کی' سواس نے آپ کو گم راہ اور غیر ہدایت یافتہ

تبيار القرآر

اورتم لوگ آ گ کے گڑھے کے کنارے پننچ چکے تھے سواللہ

اگر بالفرض بم آپ کو ثابت قدم ندر کھتے توممکن تھا کہ آپ

(حارے وی کرنے سے پہلے) آپ ازخود اپنی عقل سے

نزول قرآن سے يہلے آب ندكى كتاب كو يرصح تصاورنه

نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے ،

. کیکن ہم نے اس قرآن کونور بنایا جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں

نهيں بنايا ُ اس كى نظير به آيتيں ہيں: وَكُنْتُوْعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ قِنَّ التَّارِفَانْقَتَلَكُوْ قِنْهَا ۖ .

(iom:الران: المران: 100)

ۅٙڮۅؙڒٵؽۺؘؿٚڬڬڵڡۜڵڮڵٮٛٙڠٷٚػؽؗٳڵؠؙٛۄٛؗۺؙڲٵ

**ۼٙڸؽؖڐ**۠ڵ۠(ڹؽٳۺۯػڶ؞٤٢)

کیونکہ انسان اور بشر کی طبیعت میں جلد اور آسانی سے ملنے والی ونیا کی لذتوں اور راحتوں کی طرف میلان ہے اس لیے بوسکتا تھا کہ آپ و نیا کی طرف ماکل ہوجاتے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے فضل اور لطف سے آپ کو معصوم بنایا اور آخرت کی نعتوں پر آپ کو ٹابت قدم رکھا اور ونیا کی عارضی لذتوں سے متنفر بنایا۔ اس بناء پر اس آیت کا معنی میہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ آپ کو ہدایت نہ دیتا تو وہ ضرور آپ کو غیر ہدایت یافتہ یا تاکیکن اس نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو گم راہ

نے تم کواس سے بحالیا۔

ان مشرکین کی طرف قدرے مائل ہو جاتے 🔾

اس کی ندمت کی جاتی ہےاورعکم حاصل کریتو پھراس کی تحسین کی جاتی ہے۔ اس تقریر کی بناء پراس آیت کامعنی یہ ہے:اللہ نے آپ کواصل خلقت کے اعتبار سے حالتِ صغر میں ناواقف پایا' سوآپ کوآپ کے علم کی طرف ہواہت وکی اوراس کی نظیر برآیتیں ہیں:

پ کے من سرک چہاہدی دی اور ان کا بہتر ہے۔ مناکنت تندر وف منا الکیٹ کر اور شاہدی کو کوئی جَمَلنانه اُور اُن من کا من کا کہ کا من کا منابعہ کا کہ کا منابعہ کا کہ کا منابعہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ک

**نُؤ**رًّا فَهْلِيا كَى بِهِ مَنْ نَشَيَاكُمْ . (القورل:٩٥)

جس کو جا ہیں۔

ۅٙڡٵػؙٮٚٛٛٛؾ؆ؿڷۅؙٳؠؽ۬ڎٙۑڸؚۄڡۣڽٛڮؾ۬ؠٷ؆ؾڠۘڟۘۘڟ ؠڛۣؽ۬ؽڬٳڐٵڒٙۮڗٵٙؼٵۮؠؙڟؚڵۏؽ۞(ا<sup>ڡؾ</sup>ڡؾ؞؞؞)

لِكَ إِذَّا الَّهُ أَتِكَ الْمُهُ بِطِلْوْنَ (السَّكِوت: ٨٨) حمى كمّاب كواپ وائي ماتھ سے لکھتے تھے ورنہ یہ باطل پرست لوگ شکوک اور شبات میں پڑھائے ⊙ لینی ہمارے وتی کرنے اور ہمارے علم عطا کرنے سے پہلے ازخورا پی عقل ہے دین کا اور شریعت کے احکام کاعلم نہ تھا اور

۔ بن ہمارے وی سرے اور ہمارے مطلا کرنے سے پیچار سووا پی کن سے دین کا اور سر بیٹ سے احداد جب ہم نے آپ کی طرف دمی کی اور آپ کوظم عطافر مایا تو آپ وائیمان کی اور کتاب کی تفصیلات کا علم ہوا۔

( ٣ ) ''فضال'' کامعنی ہے: غافل۔ اس آیت کامعنی ہے کہ اللہ نے آپ کوا نبیا وستقد مین اور صالحین کی خبروں سے غافل پایا تو اللہ نے آپ کوان کی خبروں سے مطلع فر مایا' میسا کہ اس آیت میں ارشاو فر مایا:

تبيار القرأر

امام رازی کی لفظ''ضال'' میں توجیہات

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لکھتے ہيں: جمبور كنزديك ني صلى الله عليه وسلم في ايك لحظه كم اليجى كفرنيس كيا، قرآن جيديس ب تمہارے پیغیبر نے نہ راوحق کو تم کیا نہ وہ ٹیڑھے راستہ پر مَاضَلُ صَاحِبُكُهُ وَمَاعُونِي أَ (النم:١)

اورانہوں نے اس آیت کے متعدد محامل بیان کیے ہیں:

''صال'' کامعنی غافل ہے۔ حصرت ابن عباس' حسن بھری ضحاک اور شہر بن حوشب نے کہا، آپ کوا حکام شریعت تبيار القرآن ( ک تفصیل ) سے عافل پایا تو آپ کوان کی ہدایت دی اور اس کی تلدید ان آیات میں ہے: '' مَا کُنْتَ تَدُرِیْ مَا اَلْکِتْبُ وَلَا اَلْإِنْهِمَانُ ''(اخر دی ۵۰)' وَإِنْ کُنُتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِن الْغُولِيْنَ ''(بیٹ شا) \_

(۲) ''ضسال''کامعنی ہے: گم شدہ آپ کی دائی علیم آپ کو آپ کے دادا کی طرف داپس لے جانے لگیس تو انہوں نے آپ کو گم پایا تتی کہ وہ صبل نامی بت کے پاس گئیس اور اس سے شکایت کی تو وہ سب بت گر پڑے اور بیآ واز سنائی دی: اس بیجے کے ہاتھوں جماری ہلاکت ہوگی۔

(٣) آپ آپ این دادا مبدالمطلب ہے گم ہو گئے تھے تو ابوجہل آپ کوان کے پاس لایا ، جس طرح حضرت مویٰ نے فرعون کے گھر پرورش یائی۔

( ° ) آ پ حضرت خدیج کے غلام میسرہ کے ساتھ جارہے بھے ایک کافرنے آپ کے اونٹ کی مہار کر کی اور آپ ہے راستہ گم ہوگیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کوآ دگی کی شکل میں بھیجااور آپ کو قافلہ کے ساتھ ملادیا۔

(۵) جب دودھ پانی میں مخلوط ہوجائے تو اہل عرب کہتے ہیں:'ضلّ السّماء فی اللّبن ''(پانی دودھ میں تم ہوگیا)الله تعالیٰ نے آپ کو تفری معاشرہ میں کلوط پایا تو آپ کوقوت دے دی اور آپ کے دین کو خالب کر دیا۔

(۱) ''ضال'' کامعنی ہے بمنفر داور کیا۔ جنگل میں جو درخت تنہا اور منفر د ہؤائل عرب اس کو 'نشجو قا صالقا'' کہتے ہیں اس اعتبارے اس آیت میں آپ کو ''ضال'' فر مایا ہے لینی دنیا کے بیتما مشہرا ہے جنگل کی طرح ہیں جس میں سوائے آپ کے کوئی ایسا درخت ندتھا جس میں تو حیو کے پھول کھل رہے ہوں اور معرف الہی کے پھل بہار دے رہے ہوں' سواس جہل اور لفر کے جنگل میں آپ ہی منفر دورخت تھے تو میں نے آپ سے تخلوق کو ہدایت دی اس کی نظیر بیعدیث ہے: الحکمة ضالة الحکیم ۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢١٨٤)

(2) ''صال'' کامعن ہے: معرفت ہے عاری۔ جب آپ ایم طفولیت میں منتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو'ضال' پیا یعنی علوم اور معارف سے خالی پایا ند کد گراہانہ عقائد کا حال تو آپ میں عقل معرفت اور بدایت پیدا فرمائی جیسا کہ اس آیت میں فرمانا:

قَالللهُ ٱخْرَجُكُو قِنْ بُكُونِ أَمَّهُ عِبْدُولا تَعْدَمُونَ اللهِ عَنْ تَهِينِ تَبارى ماؤں كے پيوں سے اس مال مِن شَيْعًا ۚ كَجُعُلُ لَكُنُو الشَّهُمُ وَالْوَجْهَا أَوَ الْوَجْهِ لَوَ وَالْوَجْهِ لَكُونَ وَالْوَجْلُ لَكُونُ اللهِ مَنْ تَضَابِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَنْ تَعْلِيلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

لَعَلَّكُونَ مَنْ مُرُونَ ٥ (الحل ٨٥) اورول بنائة تاكيم شكراواكرو ٥

( A ) اس آیت میں' نصال'' کا اسناد آپ کی قوم کی طرف ہے۔ بعض اوقات قوم کے سردار سے خطاب ہوتا ہے اور اس سے مراد اس کی قوم ہوتی ہے' پس اس آیت کا معنی ہے ۔ آپ کی قوم کو گمراہ پایا تو اس کو ہدایت دی۔

(۹) ''ضال''ےمراد ہے: تنباادرا لگ تھلگ۔ آپ کوا ٹی قوم ہے الگ تھلگ ادر غیر مخلوط پایا تو آپ کوان کے ساتھ میل جول کی طرف متوجہ کیا تا کہ آپ ان کو ہدایت بر لائیں۔

(۱۰) ''صال'' کامعنی متحیرے' آپ مکہ ہے ہجرت کرنے کے معاملہ میں متحیر تقے اور اپنے رب کے اذن کے منتظر تقے تو اللہ تعالی نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور یدیئر کی طرف ججرت کی ہدایت دی۔

(۱۱) آپنماز کے تبلہ کے معاملہ میں متحیر اور مضطرب تھے اور پذہیں جائے تھے کہ بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنایا جائے گا یانہیں' تو

مبيان القرآر

یں ہم آپ کوضرور اس قبلہ کی طرف بھیر دیں گئے جس ک

الله نے فرمایا:

فَكُنُهُ لِمُنْكُ قَبْلُةً تُرْضُعُا م (القره ١٣٨٠)

طرف منه كرنے يرآب راضي بير۔ (۱۲) ''صل ال'' کامعنی محبت ہے' یعنی اللہ تعالٰی نے آپ کومجت کرنے والا ہایا تو اس نے آپ کوا حکام شرعہ کی مدایت دی تا كه آپ ان احكام برعمل كر كے اپنے محبوب ليني اللہ تعالیٰ كا قرب حاصل كريں۔

(۱۳)''صلل'' کامعنی ناواقف ہے۔آ پ دنیاوی اُمورے ناواقف تھے اور صرف دین ہے واقف تھے' تو اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ آ پ کورنیاوی اُمور ہے بھی واقف کیااور آ پ نے تجارت میں نفع حاصل کیا۔

(۱۴) ''صــــال''ےمراد ہے:مظلوم ۔ آ ہے اپنی قوم کاظلم برداشت کررہے تھے اللہ تعالیٰ نے آ ہے کوقوی کر دیا اور آ ہے کو ہدایت دی حتیٰ کہ آپ ان پر حاکم ہو گئے۔

(۱۵) آپ آسانوں کے راستوں سے ناواقف تھے شب معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کوان راستوں کی ہدایت دی۔

(تفسير كبيرج ااص ١٩٨ ـ ١٩٤ واراحياء التراث العرلي بيروت)

علامہ قرطبی کی لفظ' صال''کے بارے میں توجیہات

(۱) ''صال'' کامعنی ناواقف ہے'شب معراج جب جبریل آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ آ گے کے راہتے ہے ناواقف تے تو اللہ عز وجل نے آ پ کوعرش کی طرف بدایت دی۔

(٢) ''صنب ل'' كامعنى ناواقف ب يعني آپ كواپي نفس كي معرفت ريتهي تؤالله تعالى نے آپ كواپي نفس اوراحوال كي

(٣) ''هنسال'' کامعنی ہے: تنہا۔ آپ تنہادین اسلام پر تھے آپ کے ساتھ کوئی ندتھا تو اللہ عز وجل نے آپ کے سبب سے

مخلوق کوانی طرف مدایت دی۔ (۴) آپ کی قوم آپ کے مرتبہ ہے ناواقف تھی' توانلہ عز دجل نے آپ کی قوم کوآپ کے مرتبہ کی طرف ہدایت دی۔

(۵) ''صلال''کامعنی ہے جمتیر ۔آپ اللہ کی ذات کی معرفت میں تنتیر اور سرگرداں تنصوّ اللہ تعالٰی نے آپ کواپنی معرفت كى طرف مدايت دى \_ (الجامع لا حكام القرآن جزء ٢٠٥ ٨ ٨ ٥ ١ دارالفكر بيروت)

> اعلى حضرت امام احمد رضا اورصدرالا فاضل كي توجيهات اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۴۰۰ ایر نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا:

اورتمهين ايلى محبت مين خودرفته يايا توايي طرف راه دى ـ

صدرالا فاضل مولانا سيدمجد لعيم الدين مراد آبادي متوفى ١٤٣ه هاه في اس كي تفييريون فرمائي: غیب کے اسرارآپ پر کھول دیئے اور علوم ماکان و ما یکون عطا کیے ٔ اپنی ذات وصفات کی معرفت میں سب سے ہلند

مرتدعنایت کیا۔

مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے میر بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو ایسا دارفتہ یا یا کہ آپ اینے نفس اور ا پنے مراتب کی بھی خبرنہیں رکھتے تھے تو آپ کو آپ کی ذات وصفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فر مالی۔

( خزائن العرفان حاشيه كنزالا يمان ص ٩٥٣ ـ٣٩٥ تاج تميني لمينذ' كرا چي )

تبيار الق أ

مصنف کی توجیہ

اللهم اغنني من الفقر.

ہم نے اس آیت کا ترجمہاں طرح کیاہے: میں تب کریں میں شاں اور سی تبل

اورآ پ كوئب كبرياء مين سرشار پاياتو آپ كوتليخ دين كي طرف متوجه كيا-

محبت کا کمال میہ ہے کہ محبت محبوب کے جلووں میں اس طرح کھو جائے کہ وہ محبوب کی ذات کے سوا ہر چیز کوفراموش کر حتری سرین سریکھی اور میں میں میں اس الم کیا کہ خیرا بی نام کیا ہے کہ اس کا ایس اور میں اس میں شاہ کا

د نے حتی کہا ہے اپنی ذات کا بھی احساس نہ رہے اور سارے عالم کو بلکہ خودا پئی ذات کوبھی بھول جائے اور محبت میں سرشاری اور وا فُلِّی کے عالم میں سواذ ات محبوب کے اور کوئی چز میش نظر نہ ہواور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الندعلیہ وسلم کوالند تعالی سے کامل

اور وانگل کے عالم میں سواذات محبوب کے اور کوئی چیز پیش نظر نہ ہواور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الندعلیہ وملم کوالند تعالی سے کامل محبتے تھی اور حسن الوہیت کے جمال میں آپ ایسے کو تھے کہ آپ کواپی ذات کا بھی احساس نہ تھا' بھلا کا نئات کی طرف کیا توجہ

مجت تھی اور حسن الوہیت کے جمال میں آپ ایسے تو تھے کہ آپ کواٹی ذات کا بھی احساس نہ تھا' بھلا کا نئات کی طرف کیا توجہ ہوتی' پس اللہ تعالیٰ نے ہم بے *کسوں پر کرم فر*ہا یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخودا بی ذات اور ہماری طرف متوجہ کیا' تا کھ

بوی جن معد میں است کی جب کوئی پر مرا کہ اور اور دن مند کی معد بیادہ کا دویا ہیں انگین کے مسامات کا مسامات کا م آپ تخلوق کوئیلیغ و بین کریں اور انہیں کم راہ ہی کے اندھیروں ہے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لائمیں' ہے کسوں کا کس اور ہے سہاروں کا سہارا منین کم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا مینار بنا نمیں اور تحت الشری میں گرنے والوں کو اور نثر یا تک پہنچاو ہیں۔

> انفخی:۸ میں فر مایا:اورآپ کوشرورت مند بایا توغنی کردیاO ... ، ، ، رمعت نه صلی از اسلام غزی : مرواها

''عانل'' کامعنی اور نبی صلی الله علیه وسلم کوعنی کرنے کے محامل

اس آیت میں 'عانل'' کالفظ ب''عانل'' کامعنی ہے:مفتر اور فقیر کینی آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں نہتیں تو آپ کو تجارت کے نفع کے ذریعی نئی کردیا 'میاس وقت ہوا جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے

صرورت کی چیزین ندیس و اپ پوتجارت کے ن کے در عیدی کردیا میڈن اونٹ ہواہیب آپ سمرک ملد پیول میں ملا گئیا۔ غلام میسر و کے ساتھ تجارت کے مفر پرشام کی طرف روانہ ہوئے' حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها مکہ مکرمہ کی مال دار خاتون اس میں مسلم میں مسلم ندیس میں جمعہ مربر کی ایس رونس سے زیران تا تام رونس میسلم اور نام عالم میلم کو میں کر وہا

رسول التدصلی الله عليه وتهلم نے ان سے عقد نکاح کر لیا اور انہوں نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کو جبد کر دیا چھر اسلام کی فتوحات کے ذریعیہ پ کو بہ کثرت مال غنیت اور مال نے حاصل ہوا اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و نیا سے خی کر

دیا۔ اس کی تغییر میں مید بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے تھوڑے مال پر آپ کوفنا عت کرنے والا بنادیا اور آپ کے دل کوغنی کم دیا اور ہوسکتا ہے اس سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی وجہ ہے آپ کو اسپنے ماسواسے غنی کر دیا آپ صرف اللہ

دیا در ہوسکیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ انتدنعای ہے اکئ ڈات می وجہ ہے اپ تواہیے ماسواہے کی سرویا آپ سرت املد عزوجل کی طرف مفتقر متھے تو انتدنوائی نے سارے عالم ہے آپ کوغنی کر دیا' رسول انتدعلی انتدعلیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دف ہے :

اے اللہ! مجھے فقر نے خی کر دے۔

(أهجم الكبيرج والمسته الترخيب والترجيب جه م ١٩٥) امام ابومنصور محمد مان مجمد ماتر بدى سمر قندى حفق متوفى ١٩٣٣ هداس آيت كي تفسير عمل لكهت جين:

القد تعالى نے آپ کورنیا کے لحاظ سے فقیر پایا تو آپ کو آخرت کی فعین و کھا کردنیا سے فنی کردیا اور جب آپ نے وہ

نعتیں دیکھیں جن کا آپ ہے دعدہ کیا گیا ہے اور آخرت کی عز تیں اور وجا ہتیں دیکھیں تو پھر آپ کی نظر میں ونیا حقیر ہوگئ حق کہ آپ کے نزدیک دنیا کی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دیشت چھر کے پر کے برابر بھی نہجا کا حدیث میں ہے:

ں در پ عبد اور پیشان کی سال میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو گئے جب آپ الطی تق پ کے پہلوؤں میں چٹائی کے نشانات جبت ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا: یار سول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنادین آپ نے

پ نے پہلوؤن میں چٹائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے ہم نے عرش لیانیا رسول القد! مم اپ لے بیے بستر مالا یہ اپ سے جلد دواز دہم

Marfat.com

جلد دواز دہم

۔ رمایا: میراد نیا سے کیا تعلق ہے! میں اس دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں آتا ہے' بجراس کو

چھوڑ کرروانہ ہوجاتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ منداحدج اس ۳۹۱) اور بیجی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص لطف ہے آپ کوغنی کر دیا ہوجیسا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے

روزے رکھنے ہے منع فرمایا' آپ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم میں ہے کسی کی مثل نہیں ہوں 'ب شک میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ (سمج ابخاری قم الحدیث ١٩٦٥)

پس اس طرح ہوسکتا ہے کہ الله تعالی نے اپنے لطف ہے آپ کوغنی کردیا ہواور ہمیں آپ نے اس سے مطلع نہ فرمایا ہو۔ ( تاويلات الل النة ج٥ص ٤٧٨ مؤسسة الرسالة 'ناشرون'١٣٢٥ ه )

الصحيٰ:٩ ميں فرمايا: سوآپ يتيم پرشدت نه کريں O

آپ کو یتیم بنانے کی حکمتنیر اں آیت کامعنی بیہ ہے کہ آپ میتیم کاحق نہ روکیس اور اس کاحق اور اس کا مال اس کوادا کر دیں' کیونکہ آپ میتیم رہ عے

ہیں اور میتیم کے حال ہے اچھی طرح واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جیسی کواختیار فرمایا' اس کی مفسرین نے حسب ذیل

(۱) آپ کوچیموں کا حال معلوم ہوتا کہ آپ چیموں کے حقوق ادا کریں اور ان کی آسودگی اور ان کے لیے خیر کے حصول کی کوشش کریں' حصرت یوسف علیہالسلام ایام قحط میں اس لیے سیر ہوکر کھا نانبیں کھاتے تھے تا کہ وہ بھو کے لوگوں کی جموک

(٢) آپ کو متیم رکھا تا کہ پتیم اس وصف میں آپ کا شریک ہو جائے اور پتیم کی اس لیے تکریم کی جائے کہ آپ بھی پتیم تھے۔

(٣) جس خف ك مال اور باپ دونول زنده موت مين أس كا اعتماد اپني مال اور باپ پر موتا ب أ ب ك مال اور باپ

دونوں کواٹھالیا تا کہ بچین ہے آپ کا اعمّا دصرف اللّٰد تعالٰی کی ذات پر ہے۔ (٣) عموماً يتيم كى تربيت اور تاديب نبيس بو ياتى اس ليے لوگ يتيم كے عيب بهت تلاش كرتے ميں مولوگوں نے آپ كے

احوال کو کھی بہت گہری نظرے دیکھا کیکن سوائے پاکیزگ اور پاک دامنی کے ان کوکوئی چیز نظر بیس آئی حتی کہ جب اللہ

تعالیٰ نے آپ کواعلان نبوت کرنے کا تھم دیا تو لوگوں کوآپ کی ذات میں طعن کرنے کی کوئی وجنہیں ملی۔ (۵) جب كاباب موتا بوه اس كوتعليم ديتا ب اوراس كى تاديب كرتا بي آب كى ولادت سے يميلي آب كے سرے باپ كا

سایا اٹھالیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی تعلیم اور تادیب کا لفیل اور متولی صرف اللہ تعالیٰ تھا' سند ضعیف سے روایت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مجھے میر ہے دب نے ادب سکھایا' سو بہت اچھاادب سکھایا۔ ادبني ربي فاحسن تاديبي.

( كنزالعمال قم الحديث:۳۱۸۹۵)

(١) اگرآپ کے ماں باپ زندہ رجے تو آپ کوان کی ہروت تعظیم کرنی پڑتی' اللہ تعالٰ بیرچاہتا تھا کہ آپ صرف اللہ عز وجل

کی تعظیم کریں اور مخلوق میں ہے کئی کی تعظیم نہ کریں۔

Marfat.com

تبيار القرآر

## ہم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث

حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دارالفرج ہے'اس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے مؤمنین تیبموں کوخوش کیا ہوگا۔

(اللئالي المصنوعة ج عص الأالتزيه ج عص ١٣٦\_١٣٥)

حضرت الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیٹیم روتا ہےتو اس کے آ نسور خمٰن کی ہتھیلیوں میں گرتے ہیں اور وہ فرما تا ہے:اس میٹیم کوکس نے رُلایا ہے؛ جس کے مال باپ قبر میں غائب ہو چکے ہیں اور جواس میٹیم کو جب کرائے اس کے لیے جنت ہے۔ ( تاریخ بغدادج ۱۳ ص ۳۲ التزیدج ۲ص ۱۳۱ الفوائدر قم الحدیث:۲ کالذکرہ رقم الحدیث:۱۲۳)

حضرت عمر صٰی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب یتیم روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ ے عرش ہل جاتا ہے اور رخمٰن فرشتوں ہے فرماتا ہے :میرےاس بندہ کو کس نے رُلا یا' حالانکہ میں اس کے باپ کی روح قبض كرچكا مون اوراس كوشى ميس چھيا چكا مون فرشتے كہيں گے: اے ممارے دب! مميس كوئى علم نہيں ہے اس رحمان قرمائے گا: اے میرے فرشتو! گواہ ہوجاؤ'جس نے اس کوراضی کیا میں اس کو قیامت کے دن راضی کروں گا۔

(اللهالي المصنوعة ج على الحاليمزيدج على ١٣٦)

عنرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی کے نز دیک سب ہے پیندیدہ گھروہ ہے جس میں میٹیم کی تکریم کی جائے۔(اُمجم الکیررقم الحدیث ۱۳۳۳ اداراحیاءاتراٹ العربیٰ بیروت) ابوما لک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول العُد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے مسلمانوں

میں ہے کسی میٹیم کواینے کھانے اور یانی کے ساتھ ملایا حتیٰ کہ اس کوسیر کر دیا'اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوجائے گی۔

(منداحمرج ۴۴ س۳۶ ج ۵ص ۴۹ مندا پویعلیٰ قم الحدیث:۹۲۲)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اور پیتیم کی کفالت کرنے والا جنت یں اس طرح ساتھ ساتھ ہول گئے آپ نے درمیانی انگل اورشہادت کی انگلی کو ملا کر فرمایا۔

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۰۵ منسن ایوداؤ درقم الحدیث ۱۵٬۵ منسن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ منداحمدج ۵ س۳۳۳)

ان احادیث کوعلامه آلوی نے بھی بغیر تخریخ تبج کے ذکر کیا ہے۔ (روح المعانی جز معم ۲۹۳۔۲۹۳) الفتحٰ: • ا میں فر مایا: اور ما نگنے والے کو نہ جیم کیس O

ربطآ يات

اس سے سلے فرمایا تھا: آپ میٹیم تھے تو آپ کوٹھکا نا دیا' آپ طالب مدایت تھے تو آپ کو مدایت وی اور آپ ضرورت مند تھے تو اللہ نے آپ کوغنی کیا تو آپ اینے او پر اللہ تعالی کی ان نعتوں کو نہ بھولیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور پیتم پر

شفقت کریں ادر سائل پر دم کریں کیونکہ آپ تیمی اور نگ دی گوگز ار بھے ہیں۔ صحیح سائل کا معیار اور غیر مستق سائل کے لیے عذاب کی وعید کے تعلق احادیث

حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرف سے حقوق ادا کر رہا تھا' میں نے رسول اللہ صلی الله علیه و کلم کے پاس جاکر اس سلسله میں سوال کیا' آپ نے فرمایا جم جارے پاس مفہروحتی کیہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آ جائے' پھر ہم اس میں ہے تمہیں دینے کا حکم دیں گے' پھر آپ نے فرمایا: تین صورتوں کے سوا اور کسی صورت میں سوال کرنا

مار نہیں ہے: (۱) ایک وہ مخص ہے جس نے کسی کی طرف کسی حق کوادا کرنے کا ذمہ لیا ہواں کے لیے سوال کرنا جائز ہے حتی که اس کومطلوبه مال مل جائے چمروه سوال ہے زک جائے (۲) دوسراه وقیض جس کے مال پرکوئی آفت آ گئی ہواوراس کا سب مال ضائع ہو گیا ہواس کے لیے سوال کرنا طال ہے جی کہ اس کو گزرادقات کے لیے ال جائے (٣) تیسری صورت یہ ہے کہ

کوئی شخص فاقوں میں متلا ہوحتی کہ اس کی قوم کے تین آ دمی گواہی دیں کہ فلال شخص فاقوں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے( تین آ دمیوں کی گوائی اتحباب کی شرط ہے اگر وہ واقعی فاقے کر رہاہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے )'

ا ہے تبیصہ !ان تین صورتوں کے سوا جو تخف سوال کرتا ہے' وہ حرام کھاتا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۴ ما مسنن ابودا و و رقم الحدیث: ۱۹۲۰ منن نسائی رقم الحدیث: ۴۵۸ منن داری رقم الحدیث ۱۹۷۸ منداحمه ج ۳۵ می ۵۷۷ )

حضرت ابو ہر پرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنا مال بڑھانے کے ليے لوگوں ہے سوال كيا'و و آگ كے انگاروں كا سوال كرر ہاہے كم سوال كرے يا زياد ہ

(صحيح مسلم قم الحديث: ١٩٠١ من اسنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٣٨) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: جوشخص لوگوں ہے ہمیشہ سوال

کرتار بتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے چیرے کے ساتھ آئے گا جس پڑ وشت کی ایک بونی بھی نہیں ہوگی۔ (صحح البخاري قم الحديث ٢٥٨٥ تحج مسلم قم الحديث ٢٥٠٠ منون ألي قم الحديث ٢٥٨٥ منداحدج ٢٥٠١) سہل ابن ابخطیقہ رضی انقدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول انفرسلی انقد علیہ وسلم نے فریایا: جس شخص نے سوال سااوراس کے

یاں اتنی چیزین خیس جواس کوسوال ہے تنی کر علی تھیں وہ صرف آئ وزیادہ کر رہائے تفیلی نے یو چھا: اس چیز کی کتنی مقدار

ے جواس کوسوال مے غنی کروے اوراس مقدار کے ہوتے ہوں ان کوسوال نبیں کرنا جا ہے؛ فرمایا:اس کے پاس صبح او شام کا کھانا ہو یا ایب دن اورا یک رات کا کھانا ہو۔ ( سنن اوداذ قم الحدیث ۱۲۲۹ منداحمہ ج ۴م، ۱۸۰ حضر تتصبشی بن جنادہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القدعلیہ وسلم نے فریاما بغنی ( ما لک نصاب ز کو ق) کے

لیے موال کرنا جا ئزنبیں اور نہ تندرست آ دمی کے لیئے موال کرنا صرف اس کے لیے حائز ہے جس کوفقر ہلاک کررہا ہو یا جوقر ض کے بوجھ سے گھبرار باہو'اورجس نے اپنے مال میں اضافے کے لیے سوال کیا' قیامت کے دن اس کے چبرے برخراشیں ہوں گی اور وہ دوزخ ئے ًرم چھرکھا رہا ہوگا'پس جو جا ہے( اس مذاب کو ) کم کرے اور جو جا ہے زیاد ہ کرے۔(اگر کی صحف کوعلم ہو کہاں سائل کے لیے سوال کرنا جائز نبیں ہے تو اس پر داجب ہے کہ دہ اس کوزمی ہے مستر دکر دے اوراگر وہ اس کو دے گا تو

> :وگنه گار ببوگا ) ( سنن تر مَدَن رقمِ الديث ٣٥٣ ) سائل کودینے کی ترغیب کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فریایا:الله عز وجل ارشاوفر ما تا ہے اے ين آ دم! تو( لوگوں ير ) خرچ کر ميں ( تجھ ير ) خرچ کروں گا۔

( تحيح البخاري قم الحديث ٢٣٥٢ صحيح مسلم قم الحديث:٩٩٣ منداحمه ج٢٥ م٣٠) حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا. اے این آ دم إا رُز تو ضرورت ت

المرچز کوخرچ کردے تو میرتیرے لیے بہترے اورا گرتوان کوروک کرر کھاتو میرتیرے لیے براے اورا کرتیرے یاس بہ قدر شرورت مال ہوتو تجھ کوملامت نہیں کی جائے کی اور دینے کی ابتداء اینے اہل وعیال ہے کر\_ ( تیج مسلم قراند یہ ۱۰۳۶)

Marfat.com

حضرت ام بحیہ رضی اللہ عنها بمیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مسکین میرے دروازے پر کھٹرا ہوتا ہے حتی کہ ججھے حیاء آتی ہے ادر میرے پاس اے دینے کے لیے کوئی چیزئیمیں ہوتی ' ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہار کے ماس جو چھے بھی ہے اسے دے دؤخواہ دہ مکری کا جلا ہوا بایا ہو۔

ر سنن ابوداؤد قرآ الحدیث:۱۲۷۷ سنن ترندی قرآ الحدیث: ۴۲۵ سنن نمائی قرآ الحدیث: ۴۵۳ سنداحدی ۴۵س ۲۸۳ سنداحدی ۳۵س حضرت عثان رضی الله عند کرآ زاد شده غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت امسلمہ رضی الله عنها کو پچھ گوشت مدید کیا گیا اور نبی سلی الله علیه وسلم کو گوشت پیند تھا' انہوں نے خادمہ ہے کہا: اس کو گھر میں رکھ دوشاید نبی سلی اللہ علیہ وسلم

خادمہ نے اس کو گھر کے طاق میں رکھ دیا اس اثناء میں ایک سائل نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا: صدقہ دو اللہ تمہارے مال میں برکت دے گھر والوں نے کہا: اللہ تمہیں برکت دے وہ سائل چلا گیا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے اور فرمایا: اے ام سلمیا تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ اور انہوں نے خادمہ ہے کہا: جاؤ اور رسول اللہ علی وسلم کووہ

حضرت ابوامامد رضی الله عند بیان کرتے میں که بی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر ساکین جموف نه بولیس تو ان کورو

ر نے والا فلاح نہ یا ہے۔ (اُنجم الکبیر قم الحدیث: ٩٦٧ء) اس مدیث کا ایک رادی جعفر بن الزبیر ضعیف ہے بجع الزوائدج سوس۱۱) حصرت حسین بن علی رضی الند عنب ایمان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فر مایا: ساکل کے لیے حق ہے خواہ وہ

مصرت سن بن بن بن ک کی الله منجها بیان کرتے ہیں که رسول اللہ کی اللہ علیدہ کم نے فرمایا: سائل نے بیے کی ہے محواہ وہ گھوڑے پرسوار ہوکرآئے۔

شعیب الا رنو و ط نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند مجبول ہے کیونکہ اس کی سند میں بیعلیٰ بن ابی کی مجبول ہے۔ ( سندائمہ جالم اواجع قدیم 'سندائمہ ج سم ۲۵۳ر آم الحدیث: ۳۰ جائز مؤسسۃ الرسایڈ نیروٹ ۱۳۴۶ھ کی بان فزیر قرآم الحدیث: ۴۳۶۸۵

ر سعد مدن اله المن من اليعلى قم الحديث ٢٠ الما ١٥٠ من الوداؤ درة الحديث ١٩٧١ من المعروف ١١٩٩ من مريد الحديث ٢٠ مصنف ابن الي شيسين ١٣٥٣ مند اليعلى قم الحديث ٢٨٨٣ منن ابوداؤ درة الحديث ١٩٦٥ المنجم الكبيرة الحديث ٢٨٩٣ من مري للعيمتي ج٥ عسم ١٢٠٠ الموطن ٢٠ عرف ١٤٨٩ من مري للعيمتي ج٥ عسم ١١٠٠ الموطن ٢٠ عرف الحديث ١٩٩٠ من مري العيمتي م

> موطأ امام ما لک میں بیرحدیث ان الفاظ ہے ہے: سائل کوعظا کروخواہ وہ گھوڑے پرسوار ہو کر آیا ہو۔ معرف المام مالک میں بیرحدیث ان الفاظ ہے ہے: سائل کوعظا کروخواہ وہ گھوڑے پرسوار ہو کر آیا ہو۔

> عافط ابوعمر یوسف بن عبد الله این عبد البر مالکی متو فی ۴۳ م هر کلیت میں : اس مدر ملس افکاک برای نزگریش کا بیشت کا میں مصرف میں استعمال کا میں مصرف میں استعمال کا میں مصرف میں استعمال ک

اس حدیث میں سائل کوعظا کرنے کی ترخیب ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ احادیث میحد میں وارد ہے کہ جس تخص کے پاس ترجی اور شام کا کھانا ہواس کا سوال کرنا مکروہ ہے نیز نی صلی اللہ علیہ و کہا بیٹی کا اور تندرست تخص کا جو کمانے پر قادر ہو جو کہا ہے ہواں کہ اس کا جواب میہ ہے کہ اس سائل ہے کہ اور الیا سائل ہے کہ یغیر سواری کے اس کے لیے کہیں جانا مشکل ہوا ور اور بھار ہواں وجہ سے محنت کہیں جانا مشکل ہوا در اس کے پاس ایک دن ہے زیادہ کھانے پینے کی چیز نہ ہواور وہ کمزور اور بھار ہواں وجہ سے محنت مزدوری نہ کرسانا ہواس کے اس کا سوال کرنا تھیج ہے علاوہ ازیں اس حدیث کی سند تعلق الثبوت نہیں ہے۔

(الاستذكارج ٢٤ص٣٠٣) مؤسسة الرسالة 'بيروت'١٣١٣ه)

نیز حافظ ابن عبدالبرانی دوسری شرح میں لکھتے ہیں: حریر کئی شخف کر ایس کا گھر شاہدی کا م

جب کی فخف کے پاس اس کا گھوڑا اس کی ضرورت کے لیے ہوتو وہ اس گھوڑے کی وجہ سے غنی ٹیمیں ہوتا' کیونکہ دوا پی جیمار بالف آ.

ضرور مات کے لیے بیدل نہیں حاسکیا 'اور اس گھوڑے کا مالک ہونے کی وجہے وہ فقر کی حدیث نہیں نکلیّا اور ان اغنیاء کے عظم میں داخل نہیں ہوتا' جن کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے'نیز رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے: سائل کوعطا کرو' یہنیں ً فر ماما: اس کوز کو قاد دیا نفلی صدقہ دو میں اس کو برقتم کے صدقہ ہے دینا جائز ہے' نیز اس حدیث میں بیزغیب دی ہے کہ ساکل جو بھی ہواس کوعطا کرنا چاہیے کیونکد مسلمان کے حال سے اغلب سیہ ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے جب ہی سوال کر رہا ہے ہاں!اگردیے والے کو کئی دلیل سے معلوم ہو کہ بیضرورت مند یا مقروض نہیں ہے یا بیصحت مند ہے اور کمانے پر قادر ہے تو بھر

اس كونبيس دينا جايه ي - (التمبيد ج٢ص ٦٢١ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ) نمی صلی اللّٰہ علیہ وسلم بھی سائل کور د نہیں فرماتے تھے حتیٰ کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مرنے رگا تو اس کے منے

نے آپ ہے آپ کی قیص مانگی تا کہ وہ اس قیص کوایے باپ کا گفن بنادے تو آپ نے اس کوا پنی قیص عطا کر دی۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۱۲۹۹ محیح مسلم قم الحدیث:۴۷۷۴ سنن تریزی قم الحدیث:۳۰۹۸) حضرت مبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نمی صلی الله علیه وسلم کے پاس حاشیہ والی ایک جا در بُن کر آ ب کے پاس لائی' اس عورت نے کہا: میں نے اس حیا در کوایئے ہاتھ ہے بُنا ہے تا کہ میں آپ کو پہناؤں' جی صلی اللہ علیہ وسم نے اِس مورت سے وہ چا در لے لی اور آپ کواس وقت اس جا در کی ضرورت بھی تھی آپ وہ جا در کہن کر ہمارے یاس آئے ایک مخف نے اس حیا در کی تعریف کی اور کہنے لگا: پارسول اللہ! ہیر بہت خوبصورت حیاور ہے' آپ مجھے بیہ حیا در دے دیجے' حاضرین نے کہا:تم نے بیا چھانبیں کیا اس چا در کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پمین لیا تھااور آپ کواس کی ضرورت بھی تھی گھر بھی تم نے اس کو ما نگ لیااورتم کومعلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال ردنہیں فرماتے اس شخص نے کہا:اللہ کو تتم ! میں نے پہننے کے لیاس مادر کا موال نہیں کیا تھا بلکد میں نے اس جا در کا صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ بیمیر اکفن ہو جائے عفرت مبل نے كها: چهروه حيا دراس شخص كاكفن جوگئ \_ (صيح البخاري رقم الحديث: ١٣٧٤)

امام عبدالرحمان بن محمد رازی ابن الی حاتم متونی ۳۲۷ هدروایت کرتے ہیں:

منهال بن عمر روایت کرتے ہیں کدا یک عورت نے اپنے بیٹے کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس عورت نے کہا: آپ سے کہنا کہ مجھے کوئی کپڑا پہنا دیجے ہتا پ نے فرمایا: میرے یاس کوئی چیز نہیں ہے اس عورت نے کہا: آپ کے پاس واپس جاؤاور کہو: آپ نے جوقیص پہنی ہوئی ہے وہی دے دیجے اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپن تیص اتار کراس

كود يدي - (تغير امام ابن الي حاتم ج يص ٢٣٣٧ - رقم الحديث: ١٣٢٥ الدر المنحورج ٥٥ ١٣٢١) اگر سائل کودینے کے لیے پچھ نہ ہوتو نرمی سے جواب دینا جا ہے

اس آیت کامعنی میرے کہ آپ سائل کوئٹی کے ساتھ جواب نددین اگر آپ کے پاس اس کودینے کے لیے بچھ ند بوتو اس کورمی اور رحمت کے ساتھ لوٹا دیں ایک تغییر ریبھی ہے جوآپ ہے دین کا کوئی مسئلہ معلوم کر رہا ہوا اس کونہایت نرمی اور آسانی سے مسئلہ بنائیں اور اگر دنیا کی کسی چیز کا سوال کرے تو اگر آپ کے باس وہ چیز ہوتو دے دیں ورنہ اس کو زمی کے ساتھ لونا دین اس مضمون کی بیآیت ہے:

وَالمَّا تُغْرِضَ تَعْنَهُمُ الْبَيْغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن مَّ بَكَ اوراگر آپ کواینے رب کی رحمت کی تو قع اورجتجو میں ان تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمُ قَوْلًا مَيْسُوْرًا ۞ ( بن امرا كل ٢٨٠) ے اعراض کرنا پڑے تو ان کوکوئی نرم بات کہہ کرنال ویں O

المام عبد الرحمان بن محدرازي ابن الي حاتم متوفى ١٣٢٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة مين:

حلد دواز دبم

تبيار الق أ.

عجابد نے کہا: بعتی اگر آپ کواللہ کے رزق کا انتظار ہو۔ (تغییرامام این ابی عاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵) حسن بھری نے کہا: آپ اس صورت میں نرمی اور شفقت ہے کہیں؛ عقریب ان شاء اللہ ہم کوکوئی چیز ملے گی تو ہم تم کو

حسن بعری نے کہا: آپ اس صورت میں ٹرمی اور شفقت ہے ہمیں بعقریب ان شاء اللہ ہم کو کوئی چیز ملے لی تو ہم تم کو عطا کریں گے۔ (تغیر امام این الم عاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵) ۔

سدی نے ' فسول میسسود' کک تغییر میں کہا: آپ ان سے کہیں کداس وقت امارے پاس وہ چیز ہیں ہے جب وہ چیز جمارے پاس آئے گی تو ہم عطا کریں گے۔ (تغییر اما این الی ماتر قم العدیث:۱۳۲۵)

ا بن زید نے'' قسول میسسور'' کی تقییر میں کہا: آپ خوب صورت بات کہیں' اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطافر مائے اورتم کو بھی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں برکت دے۔ (تغییر امام این ابی حاتم تم الحدیث ۱۳۲۵ )

اور المدلعان م وال ماں پر مشادع کے در عبرالم این اب عام رہا تھیے۔ ''انام''ا) مخلوق سے گڑ گڑ اکر سوال نہ کیا جائے' صرف اللہ سے گڑ گڑ اگر سوال کیا جائے

علىمدسيد محودة لوى متوفى • ١٢٥ هف اس آيت كي تفسير ميس لكها ب:

اس آیت میں جھڑ کئے ہے ممانعت اس صورت میں ہے جب سائل گڑ گڑ ا کرسوال نہ کر لے لیکن اگر وہ گڑ گڑ ا کرسوال کرے اور زمی ہے منع کرنے کے باوجود واپس نہ جائے تو پھراس سائل کو ڈاشٹے اور چھڑ کئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(روح المعانى جز ۴۹۴ س۴۹۴ وارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

علامہ آلوی نے بیتے نہیں تکھا اللہ تعالی نے مطلقاً سائل کو چیڑ کئے ہے مع فرمایا ہے خواہ وہ گز گز اکر سوال کرے یا نہ کر ہے اور مع کی اللہ بھار کی جا ہے اللہ بھا کہ اللہ بھار کی جا ہے اللہ بھا ہے کہ اللہ ہے کہ اگر ہم نے تخوانش کے باوجودات سائل کو نہ دیا اور اس کو نہ دیا اور اس کو نہ دیا اور اس کو نہ دیا اور اس کی سزا میں اس کے اور اس کی سزا میں اس نے ہمیں لوٹا دیا تو بھار کے لیے اور اور کوئی دروازہ نہیں جا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سوال کر سے تو یہ دیکھنا جو کہتے ہیں کہ جب کوئی سوال کر سے تو یہ دیکھنا جا ہے کہ دو مستحق ہے بہتر اللہ بھار کہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے غیر مستحق ہے ہمی کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے غیر مستحق ہے کہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے غیر مستحق ہے کہ کہتر دکر دیا وہ کسی اور دروازے بے چاکر گلا کر لے گا گئیں جب ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کریں گے اگر اس نے بھی ہمیں اس بناء

پر غیر مستحق قرار دے کررڈ کر دیا تو ہم اس کے بعد کس دروازہ پر جا کرسوال کریں گے۔ القد تعالیٰ نے ان لوگول کی تتحسین فر مائی جولوگول ہے گڑ کڑ اکرسوال نہیں کرتے :

اورالله تعالى سے كر كر اكر سوال كرنے كا تھم ديا ہے:

اُدُوْلِهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اُدْخُوْلُهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ہمارا حال ہیہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بے تو جہی سے سرسری طور پر چند کلمات پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور ہم و کیھتے ہیں کہ عموماً رمضان کے مہینہ ہیں اوگ مجد میں آ کر نماز یوں کے سامنے اپنے مصائب بیان کرکے کڑگز اکر سوال کرتے ہیں اور کوشش کر کے آ نسوز کالے ہیں اور روقے ہیں کیں جس کے سامنے گڑگز انا جا ہے اس کے سامنے

نہیں گز کڑ اتے اور مخلوق کے سامنے روتے میں اور گز گڑ اتے ہیں۔ ادائ

افتی:ااشن فرمایا:ادراپ رب کی نعت کا (خوب) ذکر کر ی O پنے رب کی نعتو ل کو بیان کرنا چاہیے اور یکی اس کاشکر ہے

ي القرش الخزوي التوفي ١٠١ه ال آيت كي تفيير مين لكهة مين:

جلد دواز دجم

ببيار القرأر

سیم ''. انسان جو نیک عمل کرتا ہے'اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معتقد مسلمان بھائیوں کو دہ عمل بتائے تا کہ وہ بھی اس کی اقتداء کریں اوراس کی مثل عمل کریں۔ (تعیر عابد قرائلہ بادیہ: ۴۰۱ دارائکت العلمہ 'بیردے' ۱۳۲۷ھ)

مقاتل بن سليمان بخي متوفى ١٥٠ه لکيمتے ہيں: مقاتل بن سليمان بخي متوفى ١٥٠ه لکيمتے ہيں:

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جن نعتوں کا ذکر فرمایا ہے ان کا شکر ادا سیجئے۔

(تغییرمقاتل بن سلیمان ج سم ۱۹۵۰ دارالکنب العلمیه میرونه ۱۳۳۰ هه کلصته مین : امام عبدالرحمان بن مجمد بن ادر لیس راز کی این افی حاتم متوفی ۱۳۳۷ هه کلصته مین : " به ماه میرون میرون کارون از می سال میرون کارون میرون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون ک

عجابد نے کہا: اس نعمت سے مراوقر آن ہے بعنی قر آن مجید کی تبلغ سیجئے۔ (تغیر امام ان ابنی عاتم رقم الدیث ۱۹۳۸) مقسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنبما سے اس آیت کی تفییر پوچھی تو انہوں نے فر مایا: جب

م بیان ترمے ہیں لدیں ہے سعرت نن بن جارت رہا ہو ۔ مؤمن خفس کوئی نیکے عمل کریے تو وہ اپنے گھر والول کواس کی خبر دے۔ (تغییر امامان اپنی حاتم آم الحدیث ۱۹۲۸ء) معدد ساحب مدعل حض نادع شار : فرقسان مسلم کرنی خبر ساصل بہوتو تمراب خرصلمان تھا تھوں ہے اس کا ذکر کرویہ

نیز حصرت حسن بن علی رضی الله عنبهائے فرمایا: جب تهبیں کوئی خیر حاصل ہوتو تم اینے مسلمان بھائیوں سے اس کا ذکر کرو۔ (تنسیر امام ابن البی عاتم قیم الحدیث ۱۹۳۸)

حفزت العمان بن بشیرض الله عنها بیان کرتے میں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے منبر پرفر مایا: جس نے تم فعت کاشکرادا منبیں کیا تو اس نے زیاد و فعت کا بھی شکرادامنبیں کیا اور جس نے لوگوں کاشکرادامنبیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکرادامنبیں کیا اور سال نوس سال کا شکل میں میں میں میں میں میں کا کہ اللہ نوس سالہ جاء جس جس سرادر اس سے صحیحہ و ہونہ عذاب

الله كي تعت كابيان كرنا شكر ب اوراس كابيان نه كرنا كفران نعت ب اور جماعت رحمت ب اوراس سي تعييد و جون عذاب ب (منداحية جمن 26 على قد يم شعب الايمان قم الحديث ٢٠١٩)

زازان کندی بیان کرتے ہیں: ہماری حضرت علی رضی اللہ عند سے ملاقات ہوئی ہم نے کہا: اپنے اصحاب کا حال تہ ہے؟ آپ نے پوچھا: میر ہے کون سے اصحاب کا؟ اس نے کہا: سیدنا مجرصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا آپ نے فرمایا: سیدنا محمصل اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میر ہے اصحاب میں ٹم کن کے متعلق دریافت کرتے ہو؟ اس نے کہا: جن کا آپ محبت سے ذکر کرتے ہیں اوران پر رحمت ہیجے ہیں آپ نے پوچھا: ان میں ہے کس کا؟ لوگوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعورضی اللہ عنہ

کا' آپ نے فرمایا: انہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا اور وہ ان کے لیے کافی ہے پھر حضرت ابوذ ررضی القدعنہ کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا: وہ بہت سوال کرتے تھے ان کو دیا بھی جاتا اور منع بھی کیا جاتا ہے وہ دین کاعلم حاصل کرنے پر بہت حریص تھے ان کو ایک برتن میں علم دیا عمیا سووہ بھر عمیا کو ویا بھی کیمر حضرت حذیفہ بن بمان رضی القدعنہ کے متعلق

بتائیں آپ نے فرمایا: ان کو منافقین کے ناموں کاعلم ویا گیا وہ مشکل سائل کے عالم بین اوگوں نے کہا: حضرت سلمان کے متعلق بتائیں آپ نے فرمایا: وہ حکیم لقبان کی شش میں وہ ہم اہل بیت میں سے میں انہوں نے علم اوّل اور علم آخر کو حاصل کیا' لوگوں نے کہا: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق بتائمیں آپ نے فرمایا: وہ ایسے شخص میں کدان کے گوشت ان کے خون اور ان کے باوں میں ایمان رچا بساہوا ہے آگ ان کے جسم کوئیں کھائے اوگوں نے کہا: آپ اپنے متعلق بتا ہے' آپ نے

فرمایا: فلمرو! الله تعالی نے فود ستائی مے منع فرمایا ہے ایک شخص نے کبا: الله تعالی نے فرمایا ہے: ' وَاَلْقَالِينِهُ مَهُ تَرَبُكَ فَصَوَفَ '' (اللحیٰ:۱۱) آپ نے فرمایا: میں اپنے رب کی فعت کو بیان کرتا ہوں میں جب سوال کرتا ہوں تو جھے عطا کیا جا تا ہے اور جب میں چپ ربتا ہوں تو مجھے! بترا ، فعت دی جاتی ہے۔(اُمجم الکبیرج ۲۰س۱ء رقم الحدیث:۲۰۰۱ داراحیاء الرائ العربی بید و ت

حضرت جاہر بن عبدالقد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص کو پہنے مط سیا سیا

پس وہ اس کی خبر دے اور اگر کوئی نہ لے تو وہ اللہ کی حمد و ثناء کرئے اگر اس نے اللہ کی حمد و ثناء کی تو اس کاشکر اوا کیا اور جس نے اس کی عطا کو چھیایا تو اس نے کفرانِ فعمت کیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۴۸۱۳)

حضرت عا ئشرصی الله عنها بیان کرتی میں کہ جس مخص نے کوئی نیکی کی ہے اس کا صله دینا چاہیے اورا گروہ اس کی طاقت ندر کھے تواس کی نیکی کا ذکر کرنا جاہیے ہیں جس نے اس نیکی کا ذکر کیا 'اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ (سنداحمہ ج مع مع قدیم)

حسن بصری نے کہا: اس کی نعمت کا زیادہ ذکر کرو کیونکہ فعمت کا ذکر شکر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۴۳۲۱)

ابوحازم نے کہا: اپنی نیکیوں کواس طرح چھیاؤجس طرح تم اینے گناہوں کو چھیاتے ہو۔ (شعب الایمان قم الحدیث ، ١٨٩٩) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله تعالیٰ جب سمی بندے کو

نعت عطا فرما تا ہے تو وہ اس کو پہند فرما تا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پر نظر آئے اور اس کی خشہ حالی کو ناپیند فرما تا ہے۔ (منداحمه جهص عيه طبع قديم)

ابونظرة نے كہا: مسلمان سيحج بيل كرفعت كاشكريہ ب كداس كابيان كيا جائے۔

( جامع البيان جز ٢٠١٥م،٢٩٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

اگر ریا کاری اوراین بڑائی کا خطرہ نہ ہوتو اپنے نیک اعمال کا ای نیت سے اظہار کرنا افضل ہے کہ دومرے مسلمان اس کی اقتد ءکریں اوراگریہ خطرہ ہوتو ان کو چھپانا انضل ہے۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نعمت کے بیان کا علم دیا گیا ہے؟

الما م نخر الدين محمد بن عمر دازي متو في ٢٠١ هاس آيت كي تفيير هي لكهة بين: اس آيت كے حسب ذيل محامل بين:

(۱) مجاہد نے کہا:اس نعمت سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالٰی نے سیدنامح صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم نعمت عطا کی ے وہ قرآن مجید ہے اور اس نعمت کو بیان کرنے کامعنی ہدے کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور لوگوں کو بھی یڑھا ئیں اورلوگوں ہے اس کے حقائق اورمعارف بیان کریں۔

(٢) مجابد سے دوسری روایت بیہ ہے کہ اس فعمت سے مراونہوت ہے لینی آپ پر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا بیان کریں۔

(٣) آپ نے الله تعالیٰ کی تو یق ہے میتم اور سائل کے حقوق اداکیے سوآپ بیاوگوں کے سامنے بیان سیجے تا کہ لوگ آپ کی اقتداء کریں۔

( ۴ ) تمام اطاعات اورعبادات ہے مقصودیہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یادیش مستغرق ہوجائے'اس سورت میں جن عبادات کا حکم

دیا ہے اس کے بعد میتھم دیا کددل اور زبان پر اللہ تعالی کی نعتوں کا ذکر ہواور انسان بار بار اللہ کی نعتوں کا ذکر کرتارہے اوران کود ہرا تا رہے تا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول نہ سکے۔

( تغییر کبیرج ۱۱ص ۴۰۱ دارا حیاءالتراث العرنی بیروت ۱۴۱۵ ه )

نی صلی الله علیه وسلم کو ملنے والی چند نغمتوں کے متعلق احادیث

حافظ ثمر بن احمد بن عثان وبي متوفى ١٨٨ ٧ ه في " وَأَهَا بِيغِمهُ وَ مَرِيكَ فَصَوَّتْ " (الشيء ال) كي تحت بداحاديث ذكركي

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: میری مثال اور مجھ سے ہیلیا انبیاء کی مثال ایسے ہیںے کی شخص نے بہت حسین وجیل مکان بنایا اور اس کے کمی کونے

12 میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی' پس جو مخض اس کو دیکھتا ہوا گزرتا ہے' وہ تعجب سے بیرکہتا ہے کہ اس مکان میں اس ایک ا پینے کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا: میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم انٹیین ہوں۔

(صحيح بناري رقم الحديث: ٣٥٣٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٨٦٢ ٨أسن الكبرئ للبيتقي ج٥ص٥ ولاكل الغوة للبيتقي ج اص ١٦ ٣ مصنف ابن الي شيب ج ااص ۴۹۹ شرح السنه ج ۱۳ اص ۲۰۱)

(٢) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رعب سے میری مدد کی گئی ہے اور جھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور جس وقت میں سویا ہوا تھا تو جھے روئے زمین کی

جاباں دی گئیں اور میرے سامنے رکھ دی گئیں مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ جھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا <sup>گ</sup>یا ے اور مجھ پر بنیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث ۱۹۷۱ صحیح سلم رقم الحدیث ۵۲۳ مصف ابن الی شید ناا ص٣٣٣، دلاك الله و للبيتى ج ٥٥س. ٢٤ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث:٣٣٠ ١٠ أسنن الكبيري للبيتى ج ٢٥ص ٢٨ سنن ترندي رقم الحديث ١٥٥٣ منداحدج ٢٥ ١٣٠ ولاكل النوة ج ٥٥ ١٥ ١١ شرح الستدج اص٢٢١)

(٣) حضرت ابو مريره رضي القدعنه بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: میں قیامت کے دن تمام اولا وآ دم کا سردار بول گا اور میں وہ ہول جس سے سب سے پہلے زمین کھلے گی اور میں سب ہے بہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میں وہ موں جس کی شفاعت سب سے بہلے قبول کی جائے گ۔ (سنداحم جد ص ۵۵۱ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۲۷۸ سنن ابوداؤورقم الحديث: ۲۷۳ مالسن الكبر كالليبتي جام ١١٣٠ داراك النز وللتيبتي ج٥٥ ٥٥٠)

(۷) حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں وہ ہوں

جس سے قیامت کے دن سب سے پہلے زمین تھلے گی اور میں پیخر پہنیں کہتا اور مجھ ہی کوحمد کا حجنڈ ا دیا جائے گا اور میں بہ فخر بہنبیں کہتا اور میں ہی قیامت کے دن سب لوگوں کا سردار ہوں اور میں بیفخرین نہیں کہتا۔

(سنن ترندي ١١٨٨ المنت رك جهم الحديث: ٨٥-٣٥ منداحمه جاص ١٨١ المتدرك جهم ٢٦٥) (۵) ابوالجوزاء حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ب روايت كرت بي كدالله تعالى في سيد نامحمر صلى الله عليه وسلم

محبوب مخلوق کوئی نہیں بیداکی اور میں نے نہیں سا کہ اللہ تعالی نے آپ کے سواکس کی زندگی کی شم کھائی ہؤیس اللہ تعالی نے فرمایا: ' لَعَمُدُوكَ إِنَّهُمْ لَغِيْ سَكُورَتِهِ هُرِيَعْ مَهُ وُنَ ' ' (الجراء) آپ كى زندگى كەشم!ب شك بدلوك اپنى مستى مِس

مد موش بير \_ (سيراعلام العبلاء ج اص ١٦٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٠١ه) حضرت الس رضى الله عنه بيان كرتے بيل كدرسول الله عليه والله عليه وسلم نے فرمايا: جس وقت ميں سويا ہوا تھا تو جيحے د كھايا گیا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں' اس وقت میں نے ایک دریاد یکھا'جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتوں کے

گنبد تھے۔ میں نے کہا:اے جریل! یہ کیا ہے؟انہوں نے کہا کہ یہ وہ کوڑ ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا ہے کچھ فرشته نے اپنا ہاتھ لگایا تو اس کی مٹی میں مشک کی خوشبوتھی۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث:۱۵۸۱ منن تر ندی رقم الحدیث:۳۳۳ منداحمه ۳۳۰ سنساحه ۴۳۰ سنس

جلد ونواز وبثم

(۷) حضرت الس رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا صنعاء اور ايله ميس فاصلہ ہےاوراس میں ستاروں کے عدد کے برابر کوزے ہیں۔

(البَّارةُ الكبيرُلا مام النخاري ج-عص ٣٢٣ منداحه ج-عص ١٣٣١ أنتجم الكبيرج ٨٠٠ من أمن ترزري قم الحديث ٢٣٣٥)

تبيار القرآر

سبار العرار

150 ( مجمع الزوائدج ٨ص ٢٩٩ ° تاريخ بغدادج ٨ص • كنتهذيب تاريخ ومثق ج مهم ٣٥٧ ) (١٥) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دملم نے فرمایا: ہر نبی کواتے معجزات عطا کیے گئے ہیں جن کی مثل پر کوئی بشر ایمان لاسکتا ہے اور جھیے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی وی ہے جو اس نے میر کی طرف فر مائی سو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میر مے مبعین سب سے زیادہ ہول گے۔ (صحيح بخاري رقم الحديث: ۴۹۸۱) صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۵۴ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث ١١٢٩) بیتمام احادیث حافظ ذبی متوفی ۴۸۸ هے ناللہ کی نعتوں کی تفسیر میں بیان کی ہیں۔ (سيراعلام النبلا وخ اص١٦ ١٣٠١ وارالفَنز بيروت ١٣١٧ه ) علامه ابوعيد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكصته من:

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب نمی صلی الله علیه وسلم سورة ولفتحیٰ ختم کر لیتے تو اس کے بعد الله ا كبريز هية ' بحرة خرقر آن تك مرسورت ك ورميان الله اكبريز هية اورسورت ك آخر كوكبير ك سأتونيس ملات سي بلدان کے درمیان قصل کرتے تھے اور اس کی وجہ ریتھی کہ جب کئی دنوں تک وخی نہیں آئی اور شرکین طعنہ دینے گئے تھے کہ (سیدنا)مجمہ

(صلی الله علیه وسلم) کوان کے رب نے چھوڑ دیا کچر الله تعالی نے ان کا روفر مایا:'' مَاکَدَکَتَکَ رَبُّكَ وَمَا فَلَی ''(ایفی ۳)اور پھرلگا تاروتی نازل ہونے گل تو آپ اس کاشکرادا کرنے کے لیے اس طرح اللہ اکبر پڑھنے''' والبصب محسی''' وقتم کرنے کے

بعد آخر آن تک برسورت کے آخر میں اللہ اکبر پڑھنامتحب نے اگر کوئی نہ پڑھے تو کوئی حریہ نہیں ہے۔ (الحامع لا حكام القرآن جز ٢٠٥٥ إوارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

سورة لضحى كىتفسير كااختتام

المحدللدرب العلمين! آج ٣ شوال ٢٣٠١ه/ كانومبر ٢٠٠٥ه بعد ازنماز ظهر سورة الفتحا كي تغيير مكمل موكَّىٰ ميں نے نهجاوٹ کمزوری اور بیاری کے یاوجود' المصنعی'' کی تغییر کے لیے بہت مطالعہ کیا' بہکٹر ت احادیث کو تلاش کیا اور بسیارغور دفکر کے بعد بہت سے نکات کا انتخراج کیا' اللہ تعالیٰ اس عاجز کی سعی کو قبول فرمائے' 12 اکتو برکواس سورت کی تفسیر کی ابتداء کی تقی اس طرح گیاره دنوں میں اس کی تفسیر تکمل ہوگئا۔

یارب افعلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی مکسل کرادیں اور میر ک

مغفرت فرمادیں۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين

وعلٰي آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



لِينَّهُ أَلْلَهُ الْخَصِّلِ لِنَّهُ مِلْ الْخَصِّلِ الْخَصِيرِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانشراح

سورت كانام اور وجهُ تشميه وغيره

اس سورت کے تین نام منقول ہیں: سورۃ الانشراح' سورۃ الشرح اورسورۃ الم نشرح اور بیہ تینوں نام اس سورت کی ابتدائی آیت سے ماخوذ ہیں اور وہ یہ ہے:

اَکُوْنَشُوَ وَٰکُکَ صَدْدَکُکُ (الانشران؛) (اے رسول کرم!) کیا ہم نے آپ کی غاطر آپ کا سینہ کشادہ نیس کیاں

۔ ایند تعالی نے ایمان اور ہدایت کے انواز علوم اور معارف اور امرار اور حکتوں کے حصول کے لیے آپ کا سید ہے کینڈ کشادہ اور وسیع کر دیا قر آن مجید میں ہے:

فَكُنُ تُكُودِ اللَّهُ كُنُ تَيْهُو يَكُ يَتَفُرَتُ صَلْاً مَعُ لَى اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله اللَّاسِلَكَيْمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۱۴ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۹۴ ہے۔ سورة الفتی میں بھی اللہ تعالی نے رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورت میں بھی آپ پر اپنی نعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

پ سورة الفتی کی طرح سورة الانشراح کا موضوع بھی آپ کی شخصیت مبارکداورآپ کی سیرت طیب ہے اورآپ کو الله تعالیٰ نے جوظیم تعتیں عطافر مائی بین ان کا بیان ہے اور ریسورت جارا مور پر شمل ہے:

(۱) الانشراح: ٣- ایس فر مآیا: الله تعالی نے ایمان اور حکمت کے انوار کے ساتھ آپ کا سید کھول دیا آپ ہے پُر مشقت کامول کا بوجھ اتار دیا اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔

(۲) الانشراح: ۱ \_ ۵ میں بید دعدہ فر مایا ہے کہ تبلیغ کی راہ میں آپ کو مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا' لیکن اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو بہت آسانیاں عطافر مائے گا۔

(٣) الانشران ٤٠ ميں آپ كوتكم ديا ہے كه الله تعالى كاپيغام يہنچانے كے بعد آپ عبادت پر كمربسة ، موجا كيں۔ (٣) الانشراح: ٨ ميں آپ كوالله تعالى كى طرف رجوع كرنے اور مهمات ميں اس پر توكل كرنے كا تھم ديا ہے۔

سورۃ الانشراح کے اس تعارف کے بعد میں اللہ تعالٰی کی ایداد اواعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتغیر شروع کرر ہابوں 'رب انعلمین! اسم ہم میں میر کی مدفر مانا اور مجھے کا میاب کرنا۔ علیك تو کلت و الیك انیب (آمین ) نام میدا سریہ عرفی است میں اس

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۵ شوال ۱۳۲۹ هه/ الومبر ۲۰۰۵ء موباكل نمبر: ۳۲۱ ۲۱۵ ۲۳۰ ۱۳۲۱ - ۳۲۱ ۲۰۲۱ ۱۳۳۰ سيار الغذرة و



حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بهان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیرآیت تلاوت کی: فَكُنْ يُرِدِ اللهُ آنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَلْمَ لا پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ

يار القرآن

لِيسْ لَأَهِرْ . (الانعام: ١٢٥) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مچررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سینہ میں نور داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سینہ کوفراخ کر دیتا ہے آپ سے

جلد دواز دہم

Marfat.com

یو چھا گیا: یارسول القد! سیدنہ کے فراخ ہونے کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! بھرانسان دھو کے کے گھر ہے نکل کر دائل راحت کے گھر میں آ جاتا ہے اورموت کے آنے ہے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔(اکسند رک جہم 11سطیع قدیم المسعد رک رقم الحدیث ۲۹۲۰ء کنز العمال جامل کے صافقاذ ہمی نے کہا: اس کی سندکا ایک رادی عدی بن الفضل سابقہ ہے ) شد ہے سے سے متعلق میں سید سید میں معرف سلس اللہ اس سیلس ہوں سابقہ ہے۔

را مدید. شرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کو بچین میں نبوت عطا کیا جانا

نی صلی الند علیه وسلم کے شرح صدر کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

عتبہ بن عبد اسلمی نے بیان کیا کدا کیے تخص نے رسول الشصلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: یارسول اللہ! آپ کی نبوت کی کہلی نشانی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا: میں بنوسعد بن بکر کے ہاں اپنی داریہ کے پاس تھا میں اور ان کا بیٹا بکر یاں چرانے گئے ہم نے اپنے ساتھ ناشتہ نبیں لیا تھا میں نے کہا: اے بھائی! جاؤ ہماری ماں کے پاس سے ناشتہ لے آؤ میرا بھائی جہا گیا اور میں کمریوں کے یاس رہا 'پھر گدھ کی طرح دوسفید برندے آئے الیک نے دوسرے سے کہا: کیا ہدوی ہے؟ اس نے کہا: ہاں بھروہ

دونوں میری طرف جھینے ان دونوں نے جھے پکڑ کر زمین پر پیٹھ کے ٹل گرا دیا ' پھرانہوں نے میراسید چاک کیا اور میرا دل نکالا اور اس سے دوسیاہ لوگٹڑے نکالے' پھر ایک نے دوسرے سے کہا: برف کا پائی لاو' پھرانہوں نے اس پائی سے میرے پیٹ کو بھر انکھی ارشدہ مانڈ مان بھی کہ وجھ کی بدائز کھ شدہ الڈ میرے بدارے تھو ممان کھی دوسیا کے میری میں میں نہ نے میرے پیٹ کو

دھویا' پھر کہا: خسندا پائی لاؤ' پھر کہا: چھری لاؤ' پھر خسندا پانی میرے دل پر چھڑ کا' پھر کہا: اس دل کوسیو اور اس پر نبوت کی مہر لگا دؤ پھرا یک نے دوسرے سے کہا: ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ان کی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھو' پھر میں اپنے اوپر ہزاروں آ دمیوں کو دکیچہ رہا تھا اور جھے ڈر تھا کہ ان میں ہے بعض مجھے پر گر پڑیں گئے پھر ان میں سے کسی نے کہا:اگر ان کا امت کے

ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلزا بھاری ہوگا' بجر میں اپنی رضا گ ہاں کے پاس گیا اوران کواس واقعہ کی خبر دی' ان کو میہ خطرہ ہوا کہ کمیں بھی پر کوئی افنا د آ جائے گی' انہوں نے کہا: میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دپتی ہول' وہ اپنے اونٹ پرسوار ہو میں اور جھےاپنے پیچھے پالان پر بٹھایا' حتی کہ ہم میری والدہ (رضی اللہ عنہا) تک پہنچ گئے میری رضا گی ماں نے کہا: کیا ہیں نے اپنی امانت اواکر دکی اور اسے ذرک کورا کر دیا؟ اور وہ واقعہ بیان کہا جو جھے پیش آ یا تھا' میری والدہ اس سے خوف زدہ نہیں ہو کمی اور فرمایا: ہیں

ے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور نکلاتھا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے تھے۔(سنداحمہ جہم ۱۸۵،۱۸۵ ملع قدیم اسنداحمہ ن9۳س ۱۹۱۔ 19۱۵ رقم الحدیث ۲۶۸ مالکیم الکیرج کار قم الحدیث ۳۰۳۰ سن داری رقم الحدیث ۱۳۰ الاحاد والشائی قم الحدیث ۱۳۹ سامندالشامین

ص المدین المارا المحمد برگ ج عمل ۱۲۷ - ۱۹۱۷ تاریخ دشق ج اس ۳۷۹ الوفا ، لاین الجوزی می ۱۸۰۸ دلال الغیز قالبیمتی ج عمل کے مجمع الزوائد رقم الحدیث ۱۸۸۱ حافظ البیمتری نے کہا: امام احمد کی مندحسن نے البدائیوائید بین عمل ۱۳۸۳ حافظ البیمتری نے کہا: امام احمد کی مندحسن نے البدائیوائیوں عام ۱۳۸۳ حافظ البیمتری نے کہا: امام احمد کی مندحسن نے البدائیوائیوں عام ۱۳۶۳ حادرالفکر پیروٹ ۱۳۸۸ ہے )

اس حدیث میں بیت تصریح ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیتی میں شق صدر کیا گیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کے اس واقعہ کوا پی نبوت کی نشانی قرار دیا اور اس واقعہ ہے اپنی نبوت کو پہچانا اور اس حدیث میں بدولیل ہے کہ آپ کوئیین میں نبوت عطا کر درگ کئی تھی اور اس میں نبوت کا شبوت ہے اور نبوت کے احکام اس وقت جاری ہوئے جب آپ کی عمر کے جالیس

سال پورے ہو گئے اور آپ کواعلان نبوت کا حکم دیا گیا' اس کی زیادہ وضاحت اس حدیث میں ہے: امام ابولتیم الاصبها فی متوفی ۴۳۰ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت الی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے میں که حضرت ابو ہر پرہ رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا اور وہ سوال پر بہت حریص شئے وہ آپ ہے ان چیزوں کے متعلق سوال کرتے تئے اجن کے متعلق دوسرے سوال نہیں کرتے شئے انہوں نے کہانیارسول اللہ ! آپ کی نبوت کی ابتداء کیے ہوئی ؟ آپ نے فریایا: جب تم نے بیسوال کیا ہے تو سنو!

سبار العرآر جلدوه ازديم

میں دیں سال کی عمر میں صحرا میں جار ہاتھا' میں نے اسپنے اوپر دوآ دمیوں کی بات تن' ان میں سے ایک دوسرے سے کہدر ہاتھا: . کیا بہوہی ہے؟ دوسرے نے کہا: ہاں!' ان دونوں نے مجھے کیژ کر گرادیا' پھرمیرا پیٹ شق کیا' حضرت جبریل سونے کے طشت میں بانی لا رہے تھے اور حفزت میکا ئیل میرے پیٹ کو دھور ہے تھے گھران میں ہے ایک نے دوسرے ہے کہا: ان کا سینہ چیرو اور جب ميراسينه چرا گياتو مجھےكوئي دردنبيں ہوا (ايك ردايت ميں ہے:''بسلا دم و لا وجبع'' نه ميراخون لكلا اور نه مجھے درد

ہوا۔مجع از دائد رقم الحدیث:۱۳۸۳) کچر کہا:ان کا دل چیرؤ کچرمیرا دل چیرا گیا' کچر کہا:اس پیس ہے کینداور حسد نکال دؤ کچر جے

ہوئے خون کےمشابہ کوئی چیز نکال کر پھینک دی گئی' پھر کہا:ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دؤ پھر جاندی کی مثل کوئی چیز داخل کی ان کے باس کوئی سفوف تھا اس کوچھڑ کا 'چرمیرے انگو تھے کوئرمی ہے دبا کر کہا:اب آ ب جا نمیں 'چرمیرے دل میں

چھوٹوں کے لیے بہت رحمت اور بڑوں کے لیے دل میں بہت نرمی تھی۔ ( دلائل النو ۃ رقم الحدیث ۱۲۱ مجمع انز دائد تم العدیث ۱۳۵۴۳ عافظ کمیٹی نے کہاہے:اس صدیث کوعبداللہ بن احمہ نے'' زوا کدالمسند''میں روایت کیا ہے'اس کے راوی ثقبہ میں' امام ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے: (مجمع الزوائد ح٨ص ٢٢٣) الوفا بإحوال المصطفى لابن الجوزي رقم الحديث: ١٣٩ يس١١ إلى الأوارالكتب العربية بيروت ١٨٠٨ ها امد المهنور ح٨ص٥٠٠ واراحياء الراث العربي بيروت الماه الأروح المعانى جز ١٠٠٠ ٢٩٩٥ ١٠٠ وارالفكر بيروت ١٨١٤ )

تنعب. امام ابوقیم اورامام ابن الجوزی نےشق صدر کے وقت آ یہ کی عمر دس سال کھی ہےاور حافظ ابیثی اور حافظ سیوطی نے اس وقت آ ہے کی عمر نہیں سال لکھی ہے اور علامہ آلوی نے دونوں روایتیں لکھی ہیں اور اس سے شق صدر کے تعدد پر استدلال کیو

ان دونوں صحیح حدیثوں میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وللم کواس بنالم عناصر میں بجین میں نبوت د کی گئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یو چھا گیا کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا کیے یقین ہوا تو آپ نےشق صدر کے اس مٰدکور الصدر

واقعہ ہے اپنی نبوت پر استدلال فر مایا' سوآ پ کو بجین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی' البتہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو اعلانِ نبوت کاحکم دیا گیا۔

امام ابولیم کی روایت کردہ حدیث میں برتصری ہے کہ جب بجین میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کاشق صدر کیا گیا تو آ ب نے

حضرت جبریل علیهالسلام کو دیکھا اور جوڅخص نبی نه مواور وه حضرت جبریل کو دیکھے' وو آخرعمریس نابینا ہو جا تا ہے' حدیث میں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حصرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے جیئے حصرت عبداللہ کو نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس جمیعیا' وہ آپ کے چیجیے سو گئے اور نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس ایک مروتھا' پھر نبی صلی الله علیه وسلم نے مڑ کر و یکھا اور فرمایا: اے میرے پیارے! تم کب آئے؟انہوں نے کہا: ایک ساعت ہوئی' آپ نے یو چھا: کیا تم نے میرے یاس مسحفی کودیکھا؟انہوں نے کہا: ہاں!میں نے ایک مرد کودیکھا' آپ نے فرمایا: وہ جبریل علیہالصلوٰ ۃ والسلام تھے۔

اور جریل کومخلوق میں سے جو بھی و کیھے گا وہ نامینا ہو جائے ولم يره خلق الاعمى الا ان يكون نبيا گا' سوااس کے کہوہ نبی ہو'لیکن تم کوآ خرعمر میں نابین کیا جائے گا۔ ولكن ان يجعل ذلك في اخر عمرك.

چھر آ پ نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی:ا ہےاللہ!اس کوتاویل کاعلم عطا کراوراس کودین کی تبجھ عطافر مااوراس کو

الل ايمان سے ركھ\_ (المعدرك ج عص ٥٦ طبع قد يم المعدرك ج ١ رقم الحديث ١٢٨٤ المكتبة العمرية ١٥٢٠ه) حاکم نے کہا: بدحدیث محیح الا سناد ہے اور سیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

نبيار القآر

جلد د واز د ہم

Marfat.com

علامه ابن حجر مکی متوفی ۴۷۴ ه نے اس حد بث ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ جو تخص نبی نہ ہواور وہ اس وقت حضرت جريل كود كيضے ميں منفر د مو وه آخر عمر ميں نابينا موجاتا ہے۔ (الفتادي الحديثيه ص ٩١ دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هـ)

اگر سیدنا محمصلی الله علیه وسکم بجین میں نبی نہ ہوتے تو حضرت جبریل کو دیکھنے کی وبیہ سے اپنے ارشاد کے مطابق آخر عمر

میں نامینا ہوجاتے اور جب کداییا نہیں ہوا تو معلوم ہوا جس وقت بھین میں آپ نے حضرت جبریل علیدالسلام کود یکھا تھا تو اس وقت آب بی تھے نیز آپ کا سید چیرا گیا کو ندآ پ کو در د جواندآ پ کا خون نکلا اور آپ کے دل کو چیرا گیا اور آپ بیتمام

اُمور ملاحظہ فرمار ہے تھے جب کہ عام بشراورانسان کے لیے بیاُمورمتصور نہیں ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ سید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم کاشق صدر سے اپنی نبوت پر استدلال فر مانا اور بحیین میں حضرت جبر مل کو دلکھنے کے باوجور آپ کا نابینانہ ہونا'اس امریر واضح دلیل ہیں کہ اس وقت آپ نبی تھے۔

بعض انبياء عليهم السلام كو بحيين ميں نبوت كا عط<u>ا فر مايا جانا</u> عام طور پرمشہوریہ ہے کہ نبوت حالیس سال کی عمر میں عطا کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم بھی چالیس سال سے پہلے نبی نہ تھے لیکن یہ قاعدہ کلیے نہیں ہے بعض انبیاء علیم السلام کو بھین میں نبوت دی گئی ہے جیسے حضرت

یخیٰ علیه السلام کود و یا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اے کی اکتاب کومضوطی ہے پکڑ کیجئے اور ہم نے ان کو لِيَخْيَى خُذِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَالْتَيْنَاهُ الْمُكْفَوَصِيِّكَالُ

(مریم:۱۲) نجین میں نبوت عطافر ما دی 🔾

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حفى التوفي ١٣٣٥ هداس آيت كي تفسير مين فرمات بين:

معتزلہ ریا کہتے ہیں کہ نبوت کسی انتحقاق کی بناء پرملتی ہے'اس آیت میں ان کارڈ ہے کیونکہ حضرت کیجی کو بچپین میں بغیر کسی اشحقاق کے نبوت عطا کی گئی اس ہےمعلوم ہوا کہ ان کو نبوت عطا فر مانامحض اللہ تعالیٰ کا انعام اور افضال تھا'ان کا اشحقاق نہ

تها\_( تاديلات الل النةج سم ٢٦٠ مؤسسة الرسالة 'ناشرون' ١٣٢٥ هـ)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوي البتو في ٥١٦ ه لكصتر بن:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں:اس آیت میں حکم سے مراد نبوت ہے اور جب ان کو نبوت دکی گئی تو ان كى عمرتين سال تقى \_ (معالم التزيل جساص ٢٦٤ داراحياء التراث العربي بيروت ١٢٠٠ه)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں: اس آیت میں حکم کی تغییر میں کئی اقوال ہیں:(۱) حکمت یعنی تورات کی فہم اور دین کی فقہ(۲)عقل (۳)اس سے مراد

نبوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بحیین میں ان کی عقل کو پختہ کر دیا اور ان کی طرف وحی کی اور حضرت کیجیٰ اور میسیٰ علیہاالسلام کو بحیین میں اعلان نبوت کا تھم دیا تھا اور حضرت مویٰ اور جارہے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو جالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کا تھم

دیا تھا'اوراس آیت میں حکم کونیوت برمحمول کرنے کی دو دلیلیں ہیں:

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصزت کیجیٰ کی صفات پشریفہ بیان فرمائی ہیں اور بیہ معلوم ہے کہ انسان کی سب سے اشرف صفت نبوت ہے اور مقام مدح میں نبوت کی صفت کو ذکر کرنادوسری صفات کی بانسبت زیادہ لائق ہے البذااس آیت میں حکم کو نبوت برجمول کرنا واجب ہے۔

تييار القرأر جلدوواز دتهم

(٢) تحكم م مرادوه علم بجس كوغير پر نافذ كياجا سكه ادراييا تحكم صرف نبي ديتا ب

اگر بداعتراض کیا جائے کہ بچین میں نبوت کا ملنا کیسے معقول ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیمعترض مجزہ کا قائل

اگروہ مجزہ کا قائل نہیں ہے تو اثبات نبوت کا دروازہ ہند ہوجائے گا ادراگروہ مجزہ کا قائل ہے تو بجیہ میں عقل اور نبوت کا

ہوناتق القم اور سمندر کو چرنے سے زیادہ مستجد نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج عص ۱۵۱۔۵۱۲ داراحیاء الراث العربی برد یہ ۱۳۱۵ ھ

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه لكهة من: ا کشرمنسرین کا قول ہے ہے کہ حکم ہے مراد نبوت ہے ٔ حضرت کیجلی علیہ السلام کوسات یا دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی اورا کثر انبهاء علیم السلام کو جالیس سال ہے پہلے نی نہیں بنایا گیا۔(روح المعانی جز۲ام ۱۰۵ دارالفز بیروت ۱۳۱۵ھ)

نيزيمي سيرمحود آلوي لكصة بن: جب بعض انبیا علیہم السلام کو بچین میں دویا تین سال کی عمر میں نبوت دک گئ ہےتو ہمارے نبی سیدنا محمصلی التدعلیہ وسلم زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو بھی بھپن میں اس نوع کی نبوت دی جائے اور جس کوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کاعلم ہے اور

اس کی تقیمہ بیں ہے کہ آپ اللہ کے وہ حبیب ہیں' جواس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آ دم علیہ السلام یانی اورمٹی میں تھے تو وہ اس کومستبعد نبیس قراردے گا۔ (روح المعانی جز ۲۵ص۹۴ وارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہا گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نبی تضاور آپ نے چالیس سال تک تبلیغ نہیں کی تو آپ کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا'اس لیے آپ پیدائش کے بعد جالیس سال تک نبی نہ تھے بلکہ ول تھے'اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک تبلیغ اس لیے نہیں کی کہ اس وقت تک آپ کوتبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا' آپ کوتبلیغ کرنے کا سب

ے بہلا تھم ان آیات میں دیا گیا ہے: اے کیڑا لیٹنے والے⊙اٹھیں! ورلوگوں کو اللہ کے عذاب يَأْتُهُا الْمُكَاتِّرُنُ ثُعُوفَاً نُذِرُنُ (الدر:١٠)

ہےڈرائمں0 علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٤٥هاس آيت كي تفسير من لكهة بين:

امام احد امام بخاری امام سلم امام ترندی اور حد ثین کی ایک جماعت نے حضرت ابوسلمدے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید كى سب سے پہلى مورت 'يسابھا المدشر'' ب(الى تولد) اوراس حديث كے ظاہرے بيرمعلوم ،وتا ہے كه بيرمورت' 'اقواء باسم ربك المذى خلق ''ے يملِ نازل بوئى باورحفرت عائشركى روايت بمعلوم بوتا بكر' اقراء باسم ربك

الذي خلق" ببلے نازل ہوئي ہاوراكثر امت كايمي مختار بــــ (روح المعانى جروع ١٩٩٥) ہر چند کدامام احمد اور امام ابوقیم کی روایت کر دہ احادیث ہے بیرواضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجین میں نبوت عطا

کی گئی تھی کیکن ملاعلی قاری کی ایک عبارت اس کے خلاف ہے۔

ملاعلی قاری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواعلانِ نبوت سے پہلے ولی قرار دینا قال السيد نقلاعن الازهار اختلف العلماء

سید نے الازھار ہے نقل کر کے بیے کہا ہے علوہ کا اس میں اختلاف ہے کہ جمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ( اعلان ) نبوت سے

ملے آ ماکسی شریعت کے موافق عبادت کرتے تھے؟ کہا گیا ہے کہ

في أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع قيل كان على شريعة ابراهيم

Marfat.com

تبيار القرآر

آ پشریعتِ ابراہیم ہر نتے ایک قول میہ کے نشریعت مویٰ ہر تھے' ایک قول مدے کہ شریعت عیسیٰ پر تھے ادر سیحے مدے کہ آپ کسی شریعت کےموافق عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ تمام شرائع حضرت عیسیٰ کی شریعت ہے منسوخ ہو چکی تھیں اور حضرت عیسیٰ کی شریعت محرّ ف اورميذ ل ہو چکی تھی۔اللہ تعالی فرما تا ہے:''م اسا کے نہ ت تدرى ما الكتاب ولا الايمان" آب از فود بين جائة تهك کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے میعنی آپ سابقہ شرائع اور احکام کو نہیں جانتے تھے اور اس پر یہ اعتراض ہے کد حفرت عیسیٰ بی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے اس لیے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں تھے علاء نے کہا ہے کہ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے اللہ بر ایمان رکھتے تھے اور اس ہر اجماع ہے کہ آپ نے کس بت کی عبادت نہیں کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ آ ب اس وقت کس طرح عبادت کرتے تھے۔ابن برھان نے کہا: شاید الله عزوجل نے اس کوخفی رکھا ہے اور اس کو چھیانا آپ کے مجزات میں سے ہے میں کہتا ہوں:اس میں بحث ہے پھرسید نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے کچھالی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں جوم عجزات کے مشابہ ہوتی تھیں' جن کوار ھاص کہا جاتا ہے اور می بھی اخمال ے كرة ب حاليس سال سے يبلے نبي ہوں (رسول نہ ہوں) ادراس براجماع ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آ ب اپنی شریعت کے علاوہ اور کسی شریعت ہرنہ تھے اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آپ حالیس سال ہے پہلے ولی مٹھے کچراس کے بعد نبی موئے' کچراس کے بعد رمول ہوئے۔

وقيل موسى و قيل عيسى والصحيح انه لم يكن متعبدا بشرع لنسخ الكل بشريعة عيسي وشرعه كان قد حرف وبدل قال تعالٰي ما كنت تدرى ما الكتاب و لا الايمان اي شر ائعه و احكامه و فيه أن عيسى كان مبعوثا لنني اسرائيل فلا يكون ناسخا لاولاد ابراهيم من اسمعيل قال العلماء وكان مؤمنا بالله ولم يعبد صنما قط اجماعا وكانت عبادتمه غيمر معلومة لنا قال ابن برهان ولعل الله عزوجل جعل خفاء ذلك وكتمانه من جملة معجزاته قلت فيه بحث ثم قال وقد يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر شتى يشبه المعجزات يعنى التي تسمى ارهاصا ويحتمل أن يكون نبيا قبل أربعين غير موسل وأما بعد النبوة فلم يكن على شرع سوى شريعته اجماعا والاظهر أنه كان قبل الاربعين ولياثم بعدها صار نبيا ثم صار رسولا.

(مرقة الناتج ج سه ١٨٥٥ ما ما كان مرقاة الفاتج جسم ١٩٨٥

ملاعلی قاری کی عبارت پرمصنف کانتصرہ

ملاطی قاری کی ندکورالصدرعبارت میں حسب ذیل اُمور قائل توجه بین: (۱) ملاطی قدری نے بینییں تکھا کہ آب لاز ملائلان نبوت ہے جالیس سال پہلے ولی تھے بلکہ بیکھا ہے کہ زیادہ ظاہر ہیہ ہے کہ

آپ چالیس سال سے بہلے ولی تقداس کا مطلب سے کہ طاہر سے بھر آپ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تقدالبتہ بازید و طاہ نہیں ہے۔

ا ) ماای تا بی سول نہ ہوں اور ملائلی احتیال ہے کہ آپ چالیس سال پہلے ہی ہوں رسول نہ ہوں اور ملائلی قاری نے می ا ایس ساس احتیال کو رونمیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائلی قاری کے زویک یہ بھی جائز ہے کہ اعلانِ ہوت ہے

بتناز الفرأر

عالیس سال پہلے آپ نبی ہوں۔ (۳) ملاعلی قاری نے اس عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ اعلانِ نبوت کے بعد آپ پہلے نبی ہوئے 'پھراس کے بعد رسول بو یئر ماعلی قاری نے بغیر کسی دلیل کے پہلھا ہے کہ سلے آپ کونیوت کی ٹیجر رسالت ملی اس لے ان کا مدقول مردود ہے '

ہوئے ماعلی قاری نے بغیر کسی دلیل کے پیلکھا ہے کہ پہلے آپ کو نبوت کی بھر رسالت کلی اس لیے ان کا میقول مردود ہے' علاء امت میں سے کوئی بھی آپ کے حق میں نز دل قرآن کے بعد نبوت اور رسالت کے فصل کا قائل نہیں ہے' جب سے تیزیں میں کا ملائے یہ دارے میڈ کہ قرآت میں اور کہ کا اور رسول وہ کی بہتا ہے جو صاحب کیا ہے ہو اور

علاء امت ہیں ہے توں میں آپ ہے تن میں حوں مران سے بعد بوت دور رس سے میں میں میں ہیں۔ ب آپ پر قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہو کی تو آپ صاحب کتاب ہو گئے اور رسول وہی ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہواور ہررسول نی بھی ہوتا ہے' نیز نی تو آپ پہلے ہے تھے'زول قرآن کے بعد رسول بھی ہو گئے اور جب المدرثہ ۴ نازل ہو کی ۔۔ سرتنا نہ رسید میں میں میں اسس مرتک ہوئی

ار رہاں ہے۔ تو آپ کوتلیخ کا اور اعلان نبوت اور رسالت کا تھم دیا گیا۔ (۴) ہم متعدد احادیث حیجے سے یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو بھین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی

(م) ہم متعدد احادیث فیحرے یہ وا سر سبطے ہیں کہ ہمارے بی سیدنا نمد کی المستعلیہ و سمو چین یں ہوت عظا سروں کہ اور ملاعلی قاری کے قول میں اتی قوت نہیں ہے کہ وہ ان احادیث صبحہ کے مزائم ہو سکے۔ عالم ارواح میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا جانا

عالم ارواح میں آپ کے لیے نبوت کا ثبوت متعدد احادیث ہے ہے ان میں سے ایک حدیث ہیہ ہے: حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب

ہوئی؟ فرمایا: جب آ وم روح اورجہم کے درمیان تھے۔ (سنن تریزی آم الحدیث:۳۰۹-۱ستدرک جوس ۴۰-۲ دائل النو تالیستی جوس ۱۳۰۰ مشکو تا آم الحدیث ۵۷۵۸ )

ملاعلی بن سلطان محمر القاری النتونی ۱۴ و اهاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: یعنی اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہوگئ جب حضرت آ دم علیه السلام کا جمم زمین پر بغیر روٹ کے رکھا ہوا

یعنی اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہوئی جب حضرت ا دم علید اسلام کا ' م زین پر ہمیر روں سے رہا ہوا تھا'اس کامعنی بیرے کہ ابھی حضرت آ دم علیہ السلام کی روح کا تعلق ان کے جم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

اس حدیث کوام مین سعد نے این افی الحجد عاسے روایت کیا ہے۔ (الطبقات الکبریٰ جاس ۱۱۸ (درالکت العلمیہ نیروت ۱۳۱۸ه) امام الوقعیم نے ''صلیة الاولیاء' میں میسرۃ الفخرے روایت کیا ہے۔ (صلیة الاولیاء نے ۲۵ میں ۱۳۲۴ درالکت العربیٰ ۲۵ میں اور امام طبرانی دور کموسی '' و سید سید کے میں مادوں کی سید کردہ میں میں میں اور امام کی است کیا ہے۔

ا بویم نے صلیع الاولیاء یں سرہ اسم سے رویت میں ہے۔ رسید مادیوں سے مصطبح ہے ہیں۔ ''دبعجم الکبیر'' میں اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ حضرت این عمباس رضی الله تنتمها سے روایت کیا ہے: کنت نبیا و آ دم بین المووح و العبسد. میں اس حال میں نی تھا' جب حضرت آ دم روح اور جم کے

-<u>2</u>

(أسمجم الكبيرج ٢٥-رقم الحديث: ١٣٥ دارا حيا والتراث العربي ويت) ١٩٥٨ وارا حيا والتراث العربي بيروت) العرج جامع الاصول (ج ١٨٥ ١٣٠ -رقم الحديث: ١٣٥٠) ش بيدا بن ربيع في كبازاس حديث كواما م احمد في بحل روايت

کیا ہے۔(منداحمہ بن کاس وطبع قدیم منداحمہ بن ۴۳ س-۴۰ قرا لدیث:۲۰۹۱ مؤسسة الرسالة بیروت) اور امام بخاری نے اس حدیث کوا پی تاریخ میں روایت کیا ہے۔(الآریخ الکیرین کے س۲۵ رقم الحدیث ۴۳۴ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۲۲ء) اور امام حاکم نے اس حدیث کوضیح قرار دیا ہے۔(المعدرک جامس و 1 طبع قدیم المعدد کرتم الحدیث ۴۲۰ الملت العصریة ۱۳۴۰ او ما فواجی

بّ به مدير صحيح ب)اورامام ابونغيم نے'' ولائل الله ق''ميں حضرت ابو ہريرہ رضی القدعنہ ہے مرفو غاروايت کيا ہے سخست اول النبيين في المحلق و آخو هم في ميں ميں تکليق ميں تمام نميوں سے پہا، ہوں اور بعث میں س

البعث. (والأل النوة وقرم الديث الأورالاعائس) كما تحريمون من المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

سيار القرأر

خبلد د وا ۱۰۰

کے درمیان تھے۔ ابوالجد عابیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ! آپ کب نمی تھے؟ آپ نے فرمایا: جس وقت

۸۳۸

مطرف بن عبدالله بیان کرتے ہیں کدا کی شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا: آپ کب ہی تھے؟ آپ

عامر بیان کرتے ہیں کدایک مخف نے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے کہا: آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا: جب مجھ

ے میثاق لیا گیا' اس وقت حضرت آوم روح اور جسد کے درمیان تھے۔(اطعبقات انکبریٰ جام ۱۸۱۸ وارانکت العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) اس اعتراض کا جواب کہ عالم ارواح میں آپ کو نبی بنانے سے مرادیہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ

بعض علماء نے کہا کہ چالیس سال ہے پہلے کمی کو نبی نہیں بنایا جاتا' اس لیے ان احادیث کی تاویل میہ ہے کہ آپ اللہ کے علم میں اس وقت بی تھے جب ہنوز حصرت آ دم روح اورجہم کے درمیان تھے یا آپ کواس وقت ہی بنانا مقدر کر دیا گیا تھا' جب حضرت آ دم روح اورجسم کے درمیان تھے۔

اس کا جواب مدے کہ اللہ تعالی کاعلم یا تقدیر اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے جب حصرت آ وم روح اورجم کے درمیان تنے بلکہ الند تعالیٰ کو ہر چیز کاعلم ازل میں تھا اور تقدیر بھی ازل میں تھی اور سید نامجر صلی الندعلیہ وسلم کے ہی ہونے کی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کیا تخصیص ہے تمام انبیاء علیم السلام کا نبی ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں اوراس کی نقتریر میں ہے ووسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو حقیقت پرمحمول کرنے ہے کون سامحال لازم آتا ہے جو اس کومجاز پرمحمول کیا جائے اور جالیس سال کی عمر

جلد دواز دہم

ھیں ہی بنانا قاعدہ کلیٹیس ہے۔حضرت بیٹی علیہ السلام کو دویا تین سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تھی مبیبا کہ ہم پہلے واضح کر بچے ہیں تو ہمارے نی سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی ہی بنا دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے جب کہ اس کے دقوع تنافیہ بھی لید سالہ کی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدا ہوتے ہی ہی ادارے کے اس میں کیا استبعاد ہے جب کہ اس

پراحادیث شاہد عادل ہیں۔ ہاں!اعلان نبوت اور شکینے کا حکم چالیس سال کی عمر میں دیاجا تا ہے۔ علامہ سیومحمود آلوی متو فی • کااھ لکھتے ہیں:

ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ ائم اور اغلب مدہے کہ اعلانِ نبوت کا حکم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے جیسا کہ • صل مدر سلس سال فقو میں جمار قریمات میں افلان میں میں افلان میں میں افلان میں میں ا

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع ہوا۔ (روح المعانی جهس من وارالفکر پیروٹ ۱۳۱۵) مهارے میں مار کا مسلم کے لیے واقع ہوا۔ (روح المعانی جهس من وارالفکر پیروٹ ۱۳۱۷)

مصنف کے جواب کی تائید دیگرا کا برعلماء سے

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۱ ه کلیسته مین: شخ تقی الدین میکی نے اپنی کتاب (انتعظیم والمینه) مین ' کَتَوْهِم ثُنَّ بِهِ وَکَتَنْهُ صُرْفَة ''(آل عران: ۸۱) کی تقریر میں لکھا ہے: ۲۱ میر ، نوصلی اللہ علمہ کی شان کی بلندی اور آپ کے رسبہ عالیہ کی جوعظمت ہے وہ تخفی نہیں ہے اور اس کے ساتھ

ی کی الدین بی نے اپ سابرار ہے وہ سند کی سابرار کے ساتھ اس کے اس میں بی سے اور اس کے ساتھ اس میں بی سے اللہ اللہ اللہ اور آپ کے رہ کہ عالیہ کی جوعظمت ہے وہ گئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آ یہ میں بی سے بات بھی موجود ہے کہ اگر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری اُن کے زمانے میں بوتی تو آپ ان سب کی طرف رمول ہوت موآپ کی نبوت اور رسالت آ وم علیہ السلام کے زمان 'بعث اللی اللہ اور ان کی اُمشیں آپ کی امت میں البندا آپ کا فرمان 'بعث اللی اللہ الناس کافذ '' (مجھے تمام لوگوں کے میں موث نہیں بلکداس سے بہلوگوں کو کم فرم ہوٹ کہ ان سے بہلوگوں کو کم موضاحت ہوگئی ''کست نسیا و ادم بین اللہ وحوال جسمہ '' (میں نبی تھا کہ معالم سے اللہ میں اللہ وحوال جسمہ '' (میں نبی تھا

کے اس فرمان کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی کہ'' میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام روح اورجم کے درمیان سے''اس
لیک دائند تعالیٰ تو تمام انہاء کرام علیم السلام کی نبوت کو اُس وقت اور اُس سے پہلے جانتا ہے البذا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو ثابت اور حقق مانا جائے'اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس خصوصیت سے آگاہ
فرمایا تاکہ امت کو آپ ہے اُس مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے' پھر اُنہیں اس معرفت کے
ذریعے خیر حاصل ہو۔
پس اگرتم کہو کہ ہم اراد در کھتے ہیں کہ ہم اس اضافی رتبہ کو جھیں تو (آپ ہم ہتلاتے ہیں)' بے شک نبوت ایک صفت
بیں اگرتم کہو کہ ہم اراد در کھتے ہیں کہ ہم اس اضافی رتبہ کو جھیں تو (آپ کے ہم ہتلاتے ہیں)' بے شک نبوت ایک صفت
ہے۔ جس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے اور موصوف چالیس ہیں کے بعد :وگا تو کس طرح آپ کے دجود سے اور آپ کو

ج ان کے بعد وقال اور اور اس میں ایک ہے۔ اور ان کے لیے بھی ای اس کے لیے بھی ہے تو آپ کے فیمر کے لیے بھی ای معیم ہے جوگا۔ ہم کہتے میں بے شک احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحون کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا ہے البذا "کے ست نیٹا" (میں بی تد) کے الفاظ ہے آپ نے اپنی روٹ کی طرف اشار وفر مایا گیا ٹی حقیقت کی طرف اشار وفر مایا اور

سار الفا.

حقائل و بجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ حقائل کو صرف ان کا خالق جانتا ہے یا وہ نفوسِ مبار کہ جانتے ہیں نور الہی جن کی مدد كرتا بے پھران حقائق ميں ہے كسى حقيقت كواللہ تعالى نے جس وقت جا باكوئي (وصف) عطافر ماديا بي نبي مسلى اللہ عليه وسلم كي وہ حقیقت جو تخلیق آ دم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی' اللہ تعالیٰ نے اس کو وصفِ نبوت عطا فر مایا اور اُسی وقت اُس کوفیض عطا فرماياتو آپ نبي ہو گئے اور باري تعالى نے آپ كاسم كوعش برلكھ ديا اور ملائكداورد گير تخلوق كواس برآگاه كرديا تاكدالله تعالى کے زویک جوآ پ کا مرتبہ ہے' وہ اسے پیچان لیں' سوآ پ کی حقیقت اُسی وقت موجود تھی' اگر چہ آپ کے جبد اطهر کاظہور بعد میں ہوا ، فی الجملد آپ کی حقیقت اُسی وقت سے بارگاہ الہید سے اوصاف شریفہ سے مصف ہے صرف آپ کی بعث اور تبلیغ کو مؤخر رکھا گیا حتی کہ آپ کاجسم اطہراُس کمال کو پہنچا جس سے (ظاہری) تبلیغ کاحصول ممکن ہوای طرح بارگاہ الٰہی ہے پہنچنے والی ہروہ چیز مؤخر رکھی گئ جس کا تعلق جم شریف کے کمال کے ساتھ ہوسکتا تھا 'کیکن آپ کی حقیقت متجل ہے' اس میں کوئی تاً خرنہیں اورای طرح آپ کونبوت کے حاصل ہونے اور کتاب وحکمت کے عطا ہونے میں بھی کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصرف

بعثت فرمانے اور دنیا میں جلوہ گر ہونے میں ہے۔ (الصائص الكبري ج اص الدر دارالكتب العلمية بيروت ١٥٠٥هـ) شَّعْ تَقَى الدين بَلَى متوفى ١٥٦ه ك يرعبارت درج ذيل كتب ميس بهي ذكور ب:

المواجب اللديد يدج اص ٣٦- ٣١ وارالكتب العلميه أبيروت ٢٦١ه وسل البدئ والرشاد جاص ١٨ دارالكتب العلميه أبيروت ٣١٣ه كانسيم الرياض ح اص٣٣٦-٢٣١ وارالفكر 'بيروت' طبع قديم' زرقاني على المواهب ج اهن ٢٧٧ كادارالفكر 'بيروت' ١٣٩٣ك انوارالعرفان فی اس ءالقر آنص ۲۰۵\_۲۰۳\_

عالم ارواح میں آپ کونبوت عطا کرنے کے متعلق ا کابرعلماء کی تصریحات

علامه عبدالوباب شعراني حنفي متو في ٣٤٣ ه لكصتي بن:

اگرتم بیسوال کرو کہ کیا سیدنامحمرصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی اس وقت نبوت دی گئی، جب حضرت آ دم علیہ

السلام ياني اورمني ميس يقطي؟

اس كا جواب يد ب كه بهم تك بدهد يث نبيس مينجي كركس اوركواس وقت نبوت عطاكي كن ويكر انبياء يليم السلام اين ايام رسالت محسوسہ میں نبی بنائے گئے۔

ا كرتم ميه وال كروكم آپ نے بيكول فرمايا: مين اس وقت نبي تھاجب حضرت آوم پاني اور ملي مين تھ آپ نے بيكول نبيل فرمايا: مين اس وقت انسان تقايا موجود تقا؟

اس کا جواب سے ہے کہ آپ نے نصوصیت ہے نبوت کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کوتمام انبیا پلیم السلام ے پہنے نبوت دک گئ کیونکہ نبوت ای وقت محقق ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی ہوئی شریعت کی معرفت ہو جائے۔(الیواقیت والجواہرس ٣٣٨ واراحیا ،التراث العربی بیروت ١٣١٨ه)

الملي حضرت امام احمد رضامتو في ١٣٣٠ ١٥ لكصترين علامه تمس الدين ابن الجوزي اين رساله ميلا ديس ناقل بين كه حضور سيد المسلين صلى القد عليه وسلم في حضرت جناب مولى

سلمین ملی مرتضی کرم الله تعالی و جهه الکریم ہے فرمایا: اے ابوائحن! بے شک (سیدنا)محمصلی اللہ علیہ وسلم رب العلمین کے رسول میں اور پیفیبروں کے خاتم اور روشن زُواور

روثن دست و یا والوں کے پیشوا' تمام انبیاء ومرسلین کے سر دارنبی ہوئے' جب کہ آ دم آب وگل میں تھے۔ جلدووازوتهم تيبار الفرار

Marfat.com

حبلد دواز وبمم

( عجل البقين ص ٨ حامدا نثر تميني لا بورًا ١٠٩١هـ )

اشرف العلماء علامه محمد اشرف سالوي لكصة بن:

محبوب كريم عليه السلام خارج ميں بالفعل نبي تقے اور انبياء عليم السلام اس ديس ميں آپ سے استفادہ فرماتے تھے انبياء علېم السلام کې نبوت خارج ميں موجودو مختق نہيں تھی صرف علم الهی ميں نبی تھے جب که آپ بافعل اور خارج ميں نبی تھے اور

انبياء ورسل اور طائكه كيم لي اورفيش رسال تنظ بيسي كه "كنت اول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث " اور "قالو ا متى وجبت لك النبوة قال و آدم بين الروح والجسد "عثام بـ

(بداية المتذبذب الحيران ص٣٠١-١٠٠ جامعة فوثيه مبربيه نبيرالاسلام سركودها)

سیدنا حمصلی الله علیه وسلم کو بچین میں نبوت عطا کرنے کی ایک اور دلیل سید نامحرصلی الله علیه وللم عالم ارواح میں ٹی تھے اور انبیاعلیم السلام کوئیلغ بھی فریارے تھے صاحب الاز هار اور ملاملی

قاری وغیرهم کے نزدیک آیا اس عالم عناصراور جہانِ بشریت میں نبی نہیں تنے سوال یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالی نے آپ سے نبوت کیوں سلب فرمالی جب کدانلہ تعالی کا قانون یہ ہے کداگر اس کی نعمت پرشکر ادا کیا جائے تو وہ اس نعمت میں

اضافہ فرماتاہے:

ا گرتم شکرادا کرو گ تو میں تم کوضرور زیادہ دوں گا۔ لَيِنْ شَكْرُتُو لَا يَنْ يُدُكُّونُ (ابرايم: ٤) اورسیدنامحم صلی الله علیه وسلم عالمی ارواح میں نعت نبوت کاشکر ادا کر رہے تھے' کیونکہ آپ ارواح انبیاء کوتبلیغ فرما رہے

تھے اور نعت کاشکریمی ہے کہ جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس کو پیرا کیا جائے 'سو جب آ پ عالم ارواح میں نعمتِ نبوت کے شکر گزار تھے تو اس عالم بشریت میں آپ نبوت کے اور زیادہ مستی تئے اکیکن نبی سلی انلہ علیہ وسلم کو بھین میں نبوت عطا کیے

جانے کے دلاکل خلنی میں تطفی میں میں اس طرح اس کے انکار کے دلائل بھی ظنی میں اور کسی جانب قطعیت نہیں سے جن علماء نے اپنی تحقیق کی بناء پر بجین میں آپ کونبوت عطا کیے جانے کا انکار کیا ہےان پر کسی قتم کی ہدعقید گی کا حکم لاگونہیں ہوگا' تا ہم

ہمارے نزدیک''منداحمہ'' اور'' ولاکل النوۃ'' کی احادیث کی بناء پر آپ کو بھین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور آپ کا بھین می حفرت جریل علیه السلام کود کھنا بھی آ ب کے نبی ہونے کومسلزم سے اور قرآن مجید میں ہے:

آپ کی ہر بعدوالی ساعت ٰ پہلی ساعت سے افضل ہے 🔾 وَلَلْإِخِرَةُ خَيْرُلُكَ مِنَ الْأُوْلِي ﴿ (الْعَيْ ١٠)

اس آیت کاعموم بھی عالم ارواح کے بعد عالم بشریت میں آپ کی افضل نبوت کا متقاضی ہے اور جب حضرت کیجی کو دو يا تين سال كي عمر هين نبوت عطا كي عني تو آپ جورحمة للغلمين اور خاتم النهيين ٻي' قائد المرسلين اورمحبوب رب العلمين جير' وه

کیول کراس نعمت ہے محروم ہوں گے! معراج کےموقع پرشق صدر

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے میں که حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیاحدیث بیان کرتے تھے که رسول الله صلی اللہ علیہ وملم نے فرمایا: جس وقت میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی حصت میں شگاف کیا گیا گیا گیا جبر حضرت جبریل ملیہ السلام نازل ہوئے مجرمیرے سینہ کو کھولا گیا' مجراس کو زمزم کے پانی ہے دھویا گیا' مجرسونے کا ایک طشت الایا ٹیا' جو حکمت اور ایمان

ے جرا ہوا تھا' پھراس میں جو پکھ تھا'اس کومیرے سینہ میں ڈال دیا گیا' پھرمیرے سینہ کو بند کر دیا گیا۔الحدیث (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۴۹ صحیح مسلم قم الحدیث ۱۲۳ السنن الَبری للنسانی رقم الحدیث ۳۱۴)

تبيأر القرآر

6/10.0

ے دومرا ہوب ہیں ہے یہ ہیں ہوئی۔ کیونکہ اس کے اکثر احوال کا تعلق غیب ہے ہے۔اس حدیث میں نہ کور ہے کہ اس طشت میں ایمان اور حکمت تنے اس پر اعتراض ہے کہ ایمان اور حکمت از قبیل معانی میں وہ طشت میں کیسے ہو سکتے ہیں اس کا جواب میہ ہے کہ ایمان اور حکمت ک معانی کوجم کی شکل دے دی گئی تھی جس طرح ائلال کا وزن کیا جائے گا۔

معالی او جم می سفس د ہے دوں میں میں ، صرب میں و درت یا ہا۔۔۔ نیز اس حدیث میں آپ کے قلب کو پانی سے دھونے کا ذکر ہے اس پانی سے مراد زمزم کا پانی ہے اور اس مے مقصود زمزم کوآپ کے قلب کی برکت پہنچانا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان کی قوت ہے اور حکمت سے مراد معانی قرآن کی فہم ہے۔

## شق صدر براعتر اضات اوران کے جوابات

اما مخرالدین محد بن محررازی متوفی ۲۰۱۷ ه کلیمته مین : معتز له نے شق صدر کی اعادیث پراعتر اضات کیے ہیں ؛ وہ اعتراضات اوران کے جوابات حسب ذیل ہیں :

شق صدر کی روایات کا تعلق آپ کے بچپن سے ہے اور وہ معجزات ہیں اس وقت تک آپ نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا تھا

تو اعلان نبوت سے پہلے مجوات کیسے صاور ہوئے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اعلانِ نبوت سے پہلے نبی ہے جوخلاف عادت اُمور ظاہر ہوں اُن کوار ہاص کہتے ہیں اور یہ یہ کمثرت

اس کا جواب میرے کہ اعلانِ ہوت سے پہنے ہی سے بو فعلات مور فاہر انوں ان ور رہا کا ب یک رہ میر ہر – انبیاء سے ثابت میں۔

انبیاء سے ثابت ہیں۔ (۲) قلب کو دھونے ہے لازم آتا ہے کہ اس میں گناہ ہوں یامیل ہو' نیز دھویا جسم کو جاتا ہے اور گناہ اورمیل از قبیل معانی

ا کیپ تودیوے سے دارم ا باہے دران میں معادل یو اس میں میں اور ہوتا ہے۔ ایس۔

اس کا جواب میہ ہے کہ دھونے سے بیدلاز منہیں آتا کہ آپ کے گناہ ہوں بلکہ زمزم کے پانی کو برکت پہنچانے کے لیے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔

(۳) آپ کے قلب ہے جو جما ہوا خون نکالا گیا'اس کے متعلق صدیث میں ہے: یہ آپ کے قلب میں شیطان کا حصہ بے بیہ ت کی شان سراراکة نبیم میں سر

آپ کی شان کے لائل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جمے ہوئے خون سے مراد وہ چیز ہے جو ہرانسان کے قلب میں ہوتی ہے اس کی وجہ ہے انسان

گناہوں کی طرف ماکل ہوتا ہے اور عبادات کوترک کرتا ہے اور جب آپ کے قلب سے اس چیز کوزائل کر دیا تو سیاس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اطاعت اور عبادت کرتے رئیں گے اور گناہوں سے مجتنب رہیں گئا اور اس سے آپ کے قلب میں فرشتوں کے لیے بیعلامت ہوجائے گی کہ آپ گناہوں سے معضوم میں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق پر جو جا بتنا ہے وہ کرتا ہے اور جو چا بتا ہے وہ تھم دیتا ہے۔ انٹیر کیبر کا ۲۰۵۰ ادارا دیا والرائٹ العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرع صدر کے لیے دعا کی تھی: ک**تِ اللّٰدُرُہُ لِیٰ صَدُرِی** کُنْ (طُ:۲۵) اے میرے دب! میرے لیے میرا سید کھول دے 0

د المراع في سيدا محمل التدعلية وسلم كي لير بغير طلب اور بغير دعا كفر مايا:

جلد دواز د<sup>ب</sup>م

(عمدة القاري ج محاص ٣٠ فتح الباري ج مص ٢٠٥)

تبيار القرآر

Marfat.com

Marfat.com

اور یوں اللہ تعالی نے آپ کی طبیعت کے اس بوجھ کوا تار دیا۔

سوت کے فرائض منصبی کا جوآپ برتقل تھا'اس ہو جھکوا تار کرآپ کے فرائض منصبی میں تخفیف کر دی۔

(4) امت ك مناه بهي آب كي طبيعت ير بوجه تف الله تعالى في آب س شفاعت كا وعده فرما كراور" وكسوف يُعطيك

ى بَيْكَ فَتَرُهْنِي ْ " (الفحى: ۵) نازل فرما كراس بوجه كوا تارديا\_

(۵) اگر آپ کے گناہ ہوتے تو ان کے بوجھ ہے آپ کی کمرٹوٹ جاتی 'اللہ تعالیٰ نے آپ کومعصوم بنا کراس بوجھ ہے معصوم

اور مامون کردیا۔ (٢) ''وزر''ے مرادوہ ہیب اور خوف ہے' جو حفرت جبریل ہے کہلی ملاقات کے وقت آپ پر طاری ہوا تھا اور آپ پر میہ

حالت طاری ہوئی کہ آپ شدتِ اشتیاق ہےخود کو پہاڑ ہے گرادینا چاہتے تھے بھراللہ تعالٰی نے آپ کے دل کوقوی کر دیا۔ (ہم بیان کر کیے ہیں کہ بیدواقعصحت سے ثابت نہیں ۔سعیدی غفرلد )

(۷) کفار قرایش کے ظلم وستم ہے آ یہ کے دل پر بوجھ طاری تھا' پھراللہ تعالیٰ نے آ یہ کے دل کوتو ی کر کے وہ بوجھا تار دہا' حتیٰ کہ ایک موقع پر کفار نے آپ کا چہرہ خون سے رنلین کردیا تب بھی آپ یمی فرمار ہے تھے:

اے اللہ! میری قوم کوہدایت دے کیونکہ یہ مجھ کونہیں اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون.

( "فيركبرج ااص ٢٠٤ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ) جائة

اللهم اهد لقومي فأنهم لا يعلمون "بيدعاسيدنا محصلي الله عليه وللم في بيس كي کسی اور نبی نے بی ہے

علامدا ہن جمر کی متوفی ، ۹۷ ھے نے لکھا ہے کہ غزوہ اُحدیث جب کفار نے آپ کا دانت شہید کر دیا اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا تو آپ کے اصحاب کواس سے بہت رخ جوااور انہوں نے آپ سے کہا: آپ ان کے خلاف دعا کریں تو آپ نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا' بلکہ مجھے دعا کرنے والا اور رحت بنا کر بھیجا ہے اے اللہ! میری قوم کومعاف فرماد المايا "اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون" الاالتداميري قوم كوبدايت وي كوكديد مجيفتين جانته

(اشرف الوسائل الى فهم الشماكل ص٢٥٥ دارالكتب العلمية 'بيروت'١٩١٩هـ)

ملاعلی بن سلطان محمدالقاری التوفی ۱۰۱۳ ھے نے بھی اپنے استاد علامہ ابن حجر کی اتباع میں اسی طرح لکھا ہے۔

(جمع الوسائل في شرح الشمائل ج٢ص١٩٥ مطبع نورهم كرا يي)

جلدووازوتهم

مير كبتا مول كه "الملهم اهد قومسي فانهم لا يعلمون " وصلى الله عليه وسلم كي دعانيس ب من من اور في كي دعاب صدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بهان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف و کچھ رہا تھا' آپ انبیاء سابقین میں ہے کسی نبی کا داقعہ بیان فرمارے تھے جن کوان کی قوم نے زخمی کر دیا تھا' وہ اپنے چیرے سےخون **صاف کرتے** بوئ كبدر بي تران الملهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون "ا الله اميري قوم كومعاف كرد يكونكم بيم مجيم ميل

جانتے۔ (صحیح الحاری رقم الحدیث ۳٬۷۷۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۷۹۲ منن این ماید رقم الحدیث: ۴۵ ۴۰ سنن داری قم الحدیث ۲۴ سنداحمه ش<sup>8</sup>ا

حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

سأر الفأر

۔ جبغز وۂ اُحدیث کفارنے آپ کا چیرہ زخی کر دیا تھا' تو آپ نے بیفر مایا تھا:

کیف یہ فیلم قوم شہوا نبیهم و کسووا دو توم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے بی کا چروز کی کردیا ر ماعیدہ (صحیمسلم تم الحدیث: ۱4 ال

باعیته ( هیچمسلم قم الدیث:۱۷۹۱) بوسکتا ہے کہ جب غزوہ اُحدیث کفار نے آ پ کا چیرہ زخی کر دیا اور صحابۂ گلین ہوئے تو نبی صلی الندعلیہ وسلم کو اس نبی کا

ہوسکتا ہے کہ جب غزوہ اُصدیمیں کفار نے آپ کا چیرہ زی کر دیا اور سحایہ سمن ہوئے ہوں کی الله علیہ و مرواں ہی ہ واقعہ یاد آ گیا اور آپ نے صحابہ کی دلجو کی کے لیے اس ٹی علیہ السلام کا قول ذکر فرمایا۔

اقعہ یادآ کیا اورآپ نے صحابہ کی ویجو کی لے سیے اس ہی علیہ اسلام کا تول فر مرمویا۔ (فتی الباری جے عص ۲۰۴ دارالفکر میروٹ ۱۳۲۰ھ) کے طبعہ مسلم میں مردم کے اللہ علیہ کا صدر علیہ میں مسلم میں مردم کا بھی جد میں کا مدورہ میں۔

علامہ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم مالکی قرطبی متوفی ۲۵۳ هسلم: ۱۵۹۱ کی شرح میں لکھتے ہیں: حضرت ابن مسعود نے جوفر مایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی نبی کا واقعہ بیان فر مارہ ہے تھے جن کی قوم نے ان کا چرہ خون آلود کر دیا تھا'' السلھے اغفر لقومی فانھم لا یعلمون ''اس نبی سے آپ کی مرادخودا پی ذات مبارکھی 'گویا غزوہ اُمد ہے پہلے آپ کی طرف یہ دی کی گئی تھی اور آپ کے لیے اس نبی کا تھیں نہیں کیا گیا تھا اور جب غزوہ اُصد پی آپ اُومتعین

ہوگیا کہائی ٹی سے مراد آپ خود تھے۔ (المنہم نے ۳ مراد ۱۷ داراین کثیر دشق ۱۳۴۰)

حافظ ابن جحرعسقلانی کلیستے ہیں:علامہ قرطبی کے اس قول کا فساد درج ذیل صدیث سے ظاہر ہوجا تا ہے۔ (فتح الباری ج معربے ۲۰۵۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب جعرانہ میں رسول النہ صلی اللہ علیہ دملم نے خین کی عیمتیں تقتیم کیس قوآپ پر بہت رش ہوگیا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: النہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ہے ایک بندے کواس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا' ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کا چہرہ زخی کر دیا' پس وہ نجی اپنی پیشانی ہے اپنا خون میں فرکس مہم عند ان کی مہم تقد اور برانڈ امر کی قد مرکوروں فرون کیا ہے۔ منہ میں جا نیز' حضر ہوں تا ہی مسعوں فرفسارا

صاف کرر ہے تھے اور کہ رہے تھے: اے اللہ! میری تو م کومعاف فرما' پس بے شک پٹیس جائے' حضرت ابن مسعود نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دکھی رہا تھا' آپ اس نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی پیشانی صاف کر رہے تھے۔

(شعیب الاردُ والے کہا: اس مدیث ک سند تھے ہے) خلاصہ ہیہ ہے کہ 'الملھ ما غفر لقومی فانھم لا یعلمون ''بیدعا کی اور نبی علیہ السلام کی ہے سیدنامجمد سلی التدعلیه وسلم

نے اس دعا کونقل فرمایا ہے خود بید دعانہیں کی اور اس دعا کی نسبت سیدنامحرصلی الله علیہ وسلم کی طرف کرنے میں امام رازی' علامہ ابن مجرکی' ملاعلی قاری اور علامہ قرطبی نے خطا کی ہے۔ہم نے اس کی زیادہ تفصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں علماء' مقررین اور مصنفین اس دعا کی نسبت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں' الله تعالیٰ ہمیں اس ہے محفوظ رکھے کہ ہم

ر سول النصلی الله علیہ وسلم کی طرف اس قول کی نسبت کریں 'جوآپ نے نیفر مایا ہو ٔ حدیث میں ہے: حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے میر ک ط نیاز میں میں کرنے میں کہ حدمی : جنہ میں کرتے ہیں جہ جنوز کا بھی منہ نے خوص ماط

طرف اس بات کی نسبت کی جومیں نے نہیں کی و واپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں بنالے۔ (صحح ابناری تم الحدیث:۱۰۹مندانہ ج مهم ۵۰۲)

ر ن معارب و منطاب کی موت کے بعد نازل ہوئی ہے تو ان کی موت ہے جو آپ کوشد بدتاتی ہوا تھا' اس بوجھ ہے مراد تا است میں مورث ابوطالب کی موت کے بعد نازل ہوئی ہے تو ان کی موت ہے جو آپ کوشد بدتاتی ہوئی ہے۔ اور میں اور فیست

وہ کلق ہے اور جب شب معراج سب نبیوں نے آپ کوخوش آ مدید کہا اور آپ کی تحسین کی اور آپ کا ذکر بلند فر مایا تو امتہ تعالیٰ نے آپ کے اس بوچھ کو اتار دیا۔

جدد دواز دیم

تبيار القرآن

''و ذر'' ہے مراد وہ تقل اور حیرت ہے' جواعلانِ نبوت سے پہلے آپ پر طاری تھی' کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

الانشران ہیں فرمایا:اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا0 نبی صلی علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق امام ماتر بدی 'امام رازی اور علامہ قرطبی کی تقاریم

امام ابومنصور محد بن مجمد ماتر يدي سمرقندي حنفي متوني سيسه ه لكهته بين:

اس آيت كي تين تقريري مين:

(۱) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام محلوق پر لازم کر دیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے متی کہ کمی شخص کا اللہ پر اور اس کی تو حید پر ایمان لانا 'اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے اور نداس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقبول ہوگی' جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہ کرئے قرآن مجید میں ۔ .

مَنْ يُعِلِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللَّهَ \* . (انساء: ٨٠)

ۿؘۘۘۘۘؗۮۅؘٮۧؠٙڰؗڷٳڲؙۄؽؙۏٮٛۼڠ۠ؽڲؙؽٚؠؙۯڐ؋ؽؠٵۺٛڮڗ ؠؽ۫ڹٞٷؙڎؙڠڒڒۑڿؚؠؙۉڶٷۣٙٱؽڡؙٛڛؚۿؚڂػڒۼٵ؋ۣۼٵڡٙڞؽؙؾڎ ؽؙۺڷؠؙٛۯڶۺڵؽۼٵ(انسا؞٢٥)

پھر آ پ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف اپنے ولوں میں کو کی تکگی بھی نہ یا ئیں اور اس کو تکمل شلیم کر لیں ○

جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی

پس آپ کے رب کی قتم! بدلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں

مو كيت بب تك كديد باجمي جمكروں مين آپ كوحاكم نه مان لين

(۲) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کامعنی میہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ

تعالیٰ نے اذان میں ٰا قامت میں نماز میں تشہد میں غرض ہرمقام پراپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر رکھا ہے۔ (۳) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کامغیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی اضافت آپ کے نام کی طرف کی ہے جیسے رسول

الله بى الله اور بغير رسالت اور نبوت ك آ پ كا ذكر نبيس كيا ئيس فرمايا: " مُحْمَكُنُ وَمُولُ الله ه " (التّ ٢٩) اور فرمايا: " يَا يُهِهَا الرَّسُولُ بَلِيهُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ مَرَتِكُ " (الماء ، ١٤) اور فرمايا: " يَأْيَةُ هَا النَّبِيّ كُومُ مَا أَخَلَ اللّهُ

كك " (الحريم ۱) اورالله تعالى نے نبوت اور رسالت كے وصف كے ساتھ صرف آپ كا ذكر كيا ہے اور انبياء سابقين

نبيار الترآر

كاذكر صرف ان ك اساء كساته كيا ب يصفر مايا: "وَوَلْكَ جُمَّتُنّا أَمَّينا مَا إِبْرَ وَيْهِم " (الانعام ٨٣) " وَإِنْسُمُومِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوكًا وَكُلُّ فَضَّلْنَاعَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ ''(الانعام:٨٨)اور آپ كے ذكر كوعظمت اور شرف كے ساتھ كرنا لازم كرديا حتى كه جس في آب كے نام كاتخفيف كے ساتھ ذكركيا اس كاايمان جاتار ہا۔

(تاويلات الل السنة ج٥٥ ٢٨٢ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ١٣٢٥) ه

امام فخرالدين محمر بن عمر دازي متو في ١٠٧ ه لكهت بين:

سب نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور آپ کے نام کی شہرت تمام آسانوں اور زمینوں میں بے اور آپ کا نام عرش بر لکھا ہوا ہے اور کلمئے شہاوت اور تشہد میں الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اور سابقہ آسانی کنابوں میں آپ کا ذکر ہے اور تمام آ فاق میں آپ کا ذکر پھیلا ہوائے خطبوں میں اور اذان میں آپ کا ذکر کیا جاتا ہے وی

كتب كم شروع اور آخر مين آپ كا ذكر موتائ قرآن مجيد مين بهت جگدالله ك ذكر كے ساتھ آپ كا ذكر ب مثل " والله وَرَسُولُكَ ٱحَيُّ أَنْ يُرْحِسُونًا ''(الوبه:١٠)' مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَة ''(الساء ١٠٠)' أَطِيعُوااللّهَ وَأَطِيعُواالرّسُولَ ''

(الور ۵۳)اوراللد تعالی آپ کورسول اور نبی کے عنوان سے ندا فرماتا ہے اور دیگر انبیاء کو ان کے ناموں سے ندا فرماتا ہے مشلا یاموکی' یاعیسیٰ اوراللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی ہے' آپ کے تبعین آپ کی نعت پڑھتے ہیں اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ کی

سنت میں زائد نماز پڑھتے ہیں' وہ فرض میں اللہ کے حکم پرعمل کرتے اور سنت میں آپ کے حکم پرعمل کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا ہے'''مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْهُ آ ظَاءَ اللّٰهَ ءَ ''(انساء ۸۰)جس نے رسول کی اطاعت کی اس

نے الله کی اطاعت کر کی اور آپ کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار ویا ہے'' إن الَّذِيْنَ يُبِيَايِعُونَكَ إِنَّهُ يَبْآيِعُونَ اللَّهُ '' (اللح: ١٠) ب شک جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں وہ ورحقیقت اللہ سے بیعت کررہے ہیں بادشاہ آپ کی اها عت کرنے میں عار میں سجھتے قراء آپ کے الفاظ کی ادائیگی محتصر یقد کی حفاظت کرتے ہیں اور مضرین آپ کی کتاب کی آیات کی تفیر

کرتے ہیں' واعظین آپ کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں' علاء اور سلاطین آپ کے روضہ کے دروازے کے یاس کھڑے ہوکر صلوة وسلام عرض كرتے ميں اورآب كے روضه كى خاك سے اسينے چېرول كو بجاتے ميں اورآب كى شفاعت كى اميد ركھتے ين موآب كاشرف روز قيامت تك باقى رب كا- (تفير كبير جاام ٢٠٨ دارا دياء التراث العربي بروت ١٣١٥ه)

علامدا بوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١١٨ ٥ لكصة بين: ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ اذان اقامت تشہد اور جمعہ عید الفطر عید الاضح میں

منبرول پراورایام تشریق یوم عرفداور می جمار کے وقت اور صفااور مروہ پر اور خطب کاح میں اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی تخص النہ عز وجل کی عبادت

کرے اور جنت اور دوزخ اور تمام مغیبات کی تصدیق کرے اور بیشہادت نہ دے کہ سیدنامحم صلی القدعلیہ وہلم القد کے رسول میں تو اس کی عمادت ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کا فررہے گا۔

اس آیت کی تغییر میں میں مجمی کہا عمل ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں میں آپ كاذكركيا اور پہلے رسولوں كوآپ كى بشارت ويئے كاحكم ديا اور جردين برآپ كے دين كوغالب كرويا' اور يہجى كها كيا ب

کہ آسان کے فرشتوں میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور زمین پرمؤمنین میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ہم آخرت میں آپ کے جلد دواز دہم

تبيار القرآر

ذِكر كو بلندكري كي أوراً بيكومقام محمود اور بلند درجات عطاكرين كي \_ (الجامع لاحكام القرآن جز ١٩٥٥م دارالفكوبيروت ١٩٦٥هـ) بی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکند کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

ا م ابوجعفر محدین جربرطیری متوفی ۳۱۰ هانے اپنی سند کے ساتھ ورج ذیل احادیث اور آ ٹارکوروایت کیا ہے۔ یابد نے اس آیت کی تفییر میں کہا: گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میراجب بھی ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر

يَ عِلَى "الشهد أن لا إِلَه الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله"-(عِامْ البيان أَم الديث ٢٩٠٦٥) حضرت او معید خدری رضی الله عنه بیان کرتے جیں کدر ول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے یاس مصرت جریل

آ ئے اور کہا. میرا اور آپ کا رب فرما تا ہے: میں نے آپ کے ذکر کو کیے بلند کیا؟ میں نے کہا: الله ای کو کلم ہے فرمایا: جب میرا

ذكركيا جاتا ہے واس كے ساتھ آپ كابھى ذكركيا جاتا ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث ١٩٠١٨) ا، معبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۳۷ ھے اس حدیث کا ذکر کیا ہے: حضرت عدی بن ثابت رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے ایک چیز

کا سوال کیا' کاش! میں نے وہ سوال ند کیا ہوتا' میں نے کہا:اے میرے رب! آپ نے حضرت ابراہیم کو حکیل بنایا' حضرت منی کوکلیم بنایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمر! کیا میں نے آپ کو میٹیم نبیل پایا تو آپ کوٹھ کانا دیا اور آپ کوحت کبریاء میں سرشار پی و محلوق ک طرف بدایت دی اور آپ کوتک دست پایا توغی کر دیا اور آپ کا سید کھول دیا اور آپ کا بوجھا تارویا اور آپ کی

غاطرآ پ کا ذکر ہلند کر دیا' پس جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا اورآپ کو طیل بنایا۔

( تفسير المام ابن الي حاتم ج واص ١ مهم وقم الحديث ١٩٣٩٠ كتبيز المصطفى بيروت ١١٣١٥ هـ)

امام ابواسحاق احمد بن ابرابيم العلبي التوفي ٢٠٢٧ ه لكصة مين: ابن عطاء نے کہا: اللہ تعالیٰ کی مرادیہ ہے کہ میں نے اپنے اوپرائیان کی پیمیل آپ کے ذکر کے ساتھ کر دی ہے اور ایک تول یہ ہے کہ میں نے آسان کے فرشتوں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور قیامت کے دن تمام محلوق آپ کی پناہ میں آئے گ

کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک آپ کی کس قدر وجاہت اور قدرومنزلت ہے۔ ( الكشف والبيان ج ١٠ص ٢٣٣٠ ُ واراحيا ءالتراث العر في بيروت ١٣٢٢ه )

ا ابو کرا حمد بن حسین بہتی متوفی ۴۵۸ ھانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے

فرمایا: پھرآ پ ارواٹ انبیا علیم السلام کے پاس گئے ان سب نے اپنے رب کی حمد وثناء کی -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریقیس العد تعالیٰ کے لیے میں جس نے ابراہیم کوظیل بنایا اور مجھے ملک عظیم

وطا فر مایا اور میری امت کواللہ کے لیے قیام کرنے والا بنایا' جو میری اتباع کرتی ہے اور مجھے نمرود کی آگ سے مجات دی اور اس آگ کو مجھ پر خصندک اور سلامتی بنا دیا۔ حضرت موی نے اپنے رب کی حمد و نٹا وکرتے ہوئے کہا: تمام تعریفیں اللہ سجانہ کے لیے میں' جس نے بچھے کلیم بنایا اور جھے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا' اور جھے سر گوٹی کرنے کے لیے قریب کیا اور جھے پر

تورات نازل کی اور میرے ہاتھوں ہے آ ل فرعون کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کومیرے ہاتھوں نجات دی۔ بع «ضرت داؤد نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی: تمام تعریفین اللہ تعالیٰ کے لیے میں جس نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھ پر

ز بور نازل کی اور میرے لیے لو بانرم کر ویا اور پرندوں اور پہاڑوں کومیرے لیے مخر کر دیا 'اور مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا جلدوواز وبمم

ال<u>ا</u>نشراح ٩٠٠ ٨ ـــــ ١

پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی حمد وثناء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں'جس نے میرے لیے ہواؤں وُ جنات کواورانسانوں کومنخر کر دیا اور مرکش جنات کومیرا تابع کر دیا' جومیرے لیے قلعے اور مجسے بناتے ہیں اور مجھے برندوں ک بول سکھائی اور میرے لیے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایساعظیم ملک عطافر مایا جومیرے بعد ادر کی کے لائق نہیں ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالٰ کے لیے ہیں' جس نے مجھے تو رات اور انجیل ک تعلیم دی اور مجھےاپیا بنایا کہ میں مادرز ادا ندھوں کوٹھیک کرتا ہول' اور کوڑھیوں کو تندرست کرتا ہوں اور امند کےاذ ن ہےم دوں کوزندہ کرتا ہوں اور مجھے آسان کے اوپراٹھالیا اور مجھے کفارے یاک رکھا اور مجھے اور میری ماں کوشیطان رجیم ہے یاک رکھا۔

پھرسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی اور فرمایا: آپ سب نے اپنے رب کی حمد وثناء کی' اب میں اپنے رے کی حمد و ثناء کرتا ہوں' سوآ پ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں' جس نے مجھے رحمۃ للطلمین بنا کرمبعوث فرمایا اور

تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا' اور مجھ یرفرقان کو نازل کیا' جس میں(بدایت ہےمتعلق) ہر چیز کامنسل بیان ہے اور میری امت کوتمام امتوں ہے انفنل بنایا اور میری امت کوامت وسط ( کامل ) بنایا اور میری امت کواؤل اور آخر بنایا اور میرا سیند کھول دیا اور مجھ ہے بوجھ اتار دیا اور میری خاطر میرا ذکر بلند کیا اور مجھ کو افتاح کرنے والا اور نبوت کا اختیام کرنے واما

چرحفرت ابراہیم نے فر بایا: انہی وجوہ ہے (سیدنا)محمد (نعلٰی اللہ ملیہ وسلم) کوتم سب برفضیلت دی ہے۔

( والأل النو ة ج يوس ا ١٠٠٠ و ١٠ و درا مكتب العلمية ' بيروت ١٣٢٣ ا هـ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی تعلی اللہ علیہ وَ ملم نے فر مایا:اور میں نے اپنے آپ کوانہیا ، کی جماعت میں دیکھا' وہاں حضرت موئیٰ کھڑ ہے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا بیان کیا' پھرفر مایا کہ ہن

جب نماز كاوقت أيا توميس في ان سب كي امامت كي \_ (والأسالنوة في اس ١٨٥٠ وارالكتب العلمية بيروت) نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر

سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کا ذکر سب سے پہلے عالم ارواٹ میں بلند کیا گیا' قرآن مجید میں ہے:

الْفْسِفُونُ ٥ (آل مران:٨٢)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْكَاقَ النَّبِينَ لَهَآ أَتَيْتُكُمْ اور (اے رسول مکرم!) یاد کیجئے جب اللہ نے بیوں ہے ان قِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةِ ثُوَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا کا عبدایا کدمیں تم کو جو کتاب اور تعمت دوں' پُترتمہارے یا س وہ

عظیم رسول آ جائیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں جو مَعُكُمُ لَتُؤْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَا قُرَرْتُمْ وَاخَذْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ إِصْدِيْ قَالُوْاا قُرْزَنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُواوَا نَامَعَكُمْ تمبارے ساتھ ہے تو تم ضرور بیضر دران پرایمان لا نا اورضرور ب قِنَ الشَّهِدِيْنَ ۗ فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَيْكَ هُدُ ضروران کی مدوکرنا فرمایا: ُماتم نے اقرار پر نیا ۱۹راس پرمیر ابھاری

ر بٹا اور میں خودتمہارے ساتھ ؑ واہ ہوں 🔾 👵 🕫 اس مہد کے بعد

يُحْرِينَا وِي اوْكِ نَافْهِ مَانِ : وَلِ كَ 🔾 🔾

عبد قبول نرایا؟ مب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا: پس تم مُواہ

حضرت ملي بن الى طالب رضي الله عنه بيان كرتے ہيں كه الله عز وجل نے جس نئ ونجبي جيب خواو <ننه ت آ وم : و ب يا ان کے بعد کا نبی ہواس ہے سیرنامحرسلی اللہ علیہ وعلم کے متعلق عبدایا کہا گراس نبی کی زند کی میں آ پ مبعوث ہو ج میں تو

تبنار الفرار

دہ ضرور بہ ضرور آپ پر ایمان لائے اور ضرور بہ ضرور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت کوبھی بیچکم دے گا کہ وہ آپ پر ايمان لائے۔ (جامع البيان جرسم، ٣٥ رقم الحديث: ٥٥٥٥ دارالفكر بيروت ١٣٦٥ه)

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت نوح اوران کے بعد جو نبی بھی بھیجا اس سے بیعبدلیا کہ اس کی زندگی میں اگر (سیدنا) محمصلی الله علیه وسلم مبعوث جو گئے تو وہ ضرور ببضرور آپ پر ایمان لائے گا اور ضرور ببضرور آپ کی مدد کرے گا اور اگر اس نبی کی زندگی میں آپ مبعوث نہیں ہوئے تو وہ اپنی امت سے بیعبد لے گا کہ اگر ان کی زندگی میں آ ب مبعوث ہو جا ئیں تو وہ ضرور بہضرور آپ پرائیان لائیں اور ضرور بہضرور آپ کی مدد کریں۔

(جامع البيان رقم الحديث:٥٤٩٢)

اس عبد كو بوراكرنے كے ليے حضرت ابراہيم عليه السلام نے سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى بعثت كى دعاكى: "مّ بتكا وا إبعث فِییْهِ خُرِی سُولِاً هِنْهُهُمْ ''(ابقرہ:۱۲۹)ایے ہارے رب!اہل مکہ میں ان ہی میں سے عظیم رسول مبعوث فرما اور حضرت عيسى عليه السلام في كبا:

میں اس عظیم رسول کی بشارت وینے والا ہوں جومیرے بعد وَمُبَيِّتُ رَابِرَسُولِ يَأْتُنْ مِنْ يَعْدِي اللَّهُ أَحْمَكُ أَحْمَكُ \*. آئے گا'اس کا نام احمد ہوگا۔ (القف:٢)

(۲) سیدنامحمصلی الله علیه وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی دوسری صورت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ عزوجل خوداوراس کے سب فرشتے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پرصلوٰ ہ پڑھتے رہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْيِكُتَ فَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَأَيْمُ الَّذِينَ ے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے اس نبی برصلوۃ سمجیج بيناك ايمان والوائم (بهى)ان يرصلوة بيجو اور خوب صلوة امَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوالتَّسْلِيْمَا ۞ (الاحراب:٥٦)

اس آیت میں بتایا ہے: اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ہ بھیجا ہے امام بخاری نے صلوٰ ہ کامعنی بیان کیا: ابوالعاليہ نے کہا:اللہ تعالیٰ کے صلوٰ ہ مبييخ کامعنى ہے: وہ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ عليه وسلم کی ثناء اور مدح فرما تا

ہاور فرشتوں کی صلوٰۃ آپ کے لیے دعا ہے اور مؤمنین کی صلوٰۃ کے متعلق بیصدیث روایت کی: حضرت ابوسعیدالحذری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: یارسول الله! بیرسلام تو معلوم ہے؛ ہم آپ پرصلوٰ قریمیسے پڑھیں؟ تو

آپ نے فرمایا: تم يرحو: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعليْ آل محمد كما باركت على ابراهيم''.

صحيح البخاري ص٣٥-١-٣٣٠ - رقم الحديث: ٩٨ ٢٤ شركة دارالارقم 'بيروت ) .

الله تعالی نے نبی صلی الله علیه وسلم کی مدح و ثناء مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی کیونکہ مخلوق محدود ہے تو آپ کی مدح و ثناء بھی محد در ہو جاتی' نیز مخلوق کی ابتداءاورانتہا ہے تو آ ہے کی مدح وشاء بھی ابتدءاورانتہا میں مقید ہو جاتی' اللہ تعالیٰ نے آ ہے کی مدح و ناء خود کی ہے کہ نداس کی کوئی حد ہے ندآ ہے کی مدح وٹناء کی کوئی حدموگی نداس کی کوئی ابتداء ہے اور انتہا ہے ندآ ہے کی مدح و ثناء کی کوئی اہتداء اور انتہا ہوگی' وہ ہمیشہ ہے ہور ہمیشہ رہے گا تو آپ کی مدح وثناء بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے گی مؤمنوں کو تکم دیاتم بھی آپ پرصلوۃ وسلام پڑھؤاس کے ساتھ یہ بتایا کہ فرشتے بھی آپ پرصلوۃ پڑھتے ہیں بعنی اگرتم ان پر صلو ۃ وسلام نہ پڑھوتو ان کو کیا گمی ہوگی' جن بر فرشتے ہروقت صلوٰ ۃ پڑھتے رہتے ہیں' بعض لوگ اذ ان کے بعد اور جمعہ کے بعد

تبيار العرآر

بید ناحمر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ ۃ اور سلام پڑھنے ہے منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں' میں کہتا ہوں کہ ان کے منع کرنے ے کیا ہوتا ہے' آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی قبرانور پر مجمع اور شام فرشتے صلوٰ قریر ہے رہتے ہیں' حدیث میں ہے:

کعب نے بیان کیا کہ ہردوزستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اینے بروں ہے آپ کی قبرانور کا احاط کر لیتے ہیں اور

آ پ صلی الله علیه و ملم پر صلو ة پڑھتے ہیں اور شام کووہ او پر چلے جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ يرصلون ورجة رج بين بياى طرح موتار بكاحى كرا قيامت كدن)آب كى قبرانور يزين بهد جائ كى اورآب

قبرمبارک سے نکلیں گے اورستر ہزار فرشتے آپ کا احاطہ کیے ہوئے ہول گے۔ (سنن داري رقم الحديث: ٩٥ مفكلوة رقم الحديث: ٥٩٥٥)

نیز میں کہتا ہوں کدان منکرین کے آپ پر سلام نہ پڑھنے ہے آپ کو کیا کمی ہوگی آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پر تو شجرو حجر بھی سلام پڑھتے ہیں حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: میں مکہ کے ایک پھر کوضرور

بچپانا ہوں' جومیری بعثت ہے پہلے مجھ پرسلام عرض کرتا تھا' میں اس پھر کواب بھی پہیا نتا ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۲۷۷ منن تر فدی رقم الحدیث:۳۲۲۴ منداحدیج ۵۹ ۸۹) حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا' ہم مکہ کی کسی جانب گئے تو جو

بها أيا درخت آب كسامنة تا وكبتان السلام عليك يا رسول الله (سن زنرى قم الدين:٣١٢٧) سویہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ شجر و حجر آپ پر سلام عرض کرتے ہیں فرشتے آپ پر صلوٰ ق پڑھتے ہیں اور خود رب

کا ئنات آپ کی مدح وثناء کرتا ہے۔ (۳) زرتفسرآیت میں فرمایاہ:

وَرَفَعَنَالَكَ فِكُركَ الانشران، ١) اورہم نے آپ کی خاطرآپ کا ذکر بلند کردیا 0

القد تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی بلندی اپنے ذ مدر کھی مخلوق کواس کا مکلّف نہیں کیا کہ وہ آپ کا ذکر بلند کرے کیونکہ اگر مخلوق آپ کا ذکر بلند کرتی تو مخلوق کی ایک حدیث وه اپنی حد تک آپ کا ذکر بلند کرتی الله تعالی نے آپ کے ذکر کوخود ہلند کیا اور نداللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہے اور ندآ پ کے ذکر کی ہلندی کی کوئی حد ہوگی اللہ عزومل لامحدود ہے تو آ پ کے ذکر کی بلندی بھی لامحدود ہوگی نیز مخلوق کی ابتداء بھی ہےاور انتہا بھی ہے اللہ تعالی از لی ابدی ہے ' موآپ کے ذکر کی بلندی بھی از لی ابدی ہوگی سیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا اندازہ اس حدیث ہے کریں:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب حضرت آ دم عليه السلام سے (اجتہادی) خطاء ہو گئی تو انہوں نے کہا: اے رب! میں تجھ ہے بہ حق (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سوال کرتا ہول کہتو مجھے بخش دے اللہ عز وجل نے فرمایا:اے آ دم!تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو کیسے جانا' حالانکہ ابھی میں نے ال کو پیدائمیں کیا مصرت آ وم علیه السلام نے کہا: کیونکہ اے رب! جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بیدا کیا اور تو نے مجھ میں اپنی پہندیدہ روح پھوگی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا تو عرش کے پایوں پر'' لا اللہ الا اللہ محمد رسول

( دلائل النوية ترح ه ۴۸۸ معجم الصغيرج عص ۸۳ ۸ الوفاع ص ۳۳ مجموع الفتادي لا بن تيمه وارالجيل رياض )

جلد د واز دېم

تبيار القرآر

اللُّه'' لكھا ہوا تھا۔الحديث

اس کا نئات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے اور عرش عظیم پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور بیر آپ کے ذکر کی بلندی کی واضح

مثال ہے۔

(س) الله تعالیٰ فرما تاہے: ویرین و وروستہ م

تِلْكَالرُّسُلُ فَضَّلْنَاكِغْضَهُوْعَلَى بَعْضِ مِنْهُمُ مَّنُ كُلُّوانلُو كَنُوَتُكُمُ فُودُرَجِتٍ ( (القره ( rar )

فضیلت دی ہے ان میں ہے بعض ہے اللہ نے کلام قرمایا اور ان میں ہے بعض کو درجات میں بلندی عظافر مائی۔

یدرسول ہیں ہم نے ان میں ہے بعض کو دوسر بعض پر

الله تعالی نے بینہیں بتایا کہ کتنے درجات بلندی عطا فرمائی' کیونکہ عالم عدد میں کوئی ایسا عددنہیں ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درجات کی تعیین کر سکٹے سوآ ہے کے درجات غیر شنائی بین امام یومیری فرماتے ہیں:

ورجات ن - ین تر سے حواب کے درجات پر ممان بین الم پوسر کرمائی ین -فان فضل رسول الله لیس له حد فیعرب عنه ناطق بفم

"رسول المدُّصلي الله عليه وللم كے فقتل و كمال كى كوئى حد ب بى تبييں جس كوكوئى بتانے والا بتا سكے"

اس آیت میں آپ کا نامنیں لیا بلکہ فرمایا: ان میں ہے بعض کو (غیر متنائی) درجات عطا فرمائے اس میں بیاشارہ ہے کہ غیر متنائی درجات کی بلندی کے ساتھ سیدنا مجر صلی اللہ علیہ دکھم ایسے منفر داور مخصوص میں کہ آپ کے سواؤ بمن اور کی کی طرف متوجہ موہی نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں ہے:

حضرے عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جستم مؤذن سے اذ ان سنونو وہی کلمات کہؤ جو اس نے کہے ہیں گھرمجھ پر صلوفا ( درود ) پڑھؤ بے ٹیک جو مجھ پر ایک صلوقا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوحات نازل فر ما تا ہے گھر اللہ ہے میرے لیے وسیلہ کا سوال کر و کیونکہ وسیلہ جنت میں

پ ایک ایسا درجہ ہے جواللہ کے بندوں میں ہے کی ایک بندے کو ملے گا اور جیجے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔

''' العجمسل قم الحدیث ۴۸۳٬ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۵۸۳٬ سنن ترندی قم الحدیث ۳۲۱۳٬ سنن نسانی رقم الحدیث ۲۷۵٪) سله جنت کاعظیم ترین درجه بیئے سیرنامجو صلی الله علیه وسلم اس کے ساتھ منفر ؤاورخصوص میں اس کطرح غیر متماای ورجات

وسیلہ جنت کا عظیم ترین درجہ ہے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ منفر واور مخصوص میں اس طرح غیر متنا ہی درجات کی بلندی کے ساتھ بھی آ ہے منفر واور مخصوص میں۔

(۵) دنیایش ہروقت کی نہ کی جگہ سورج غروب ہور ہا ہے اور جہال سورج غروب ہور ہائے وہال مغرب کی اذان ہورتی ہے' اور جہال اذان ہوری ہے'وہال' اشھید ان لا الله الا الله'' کے ساتھ بلندآ واز ہے' اشھید ان مسحمدا دسول الله'' پڑھا جار ہائے' سودنیایش ہروقت کی نہ کی جگہ آپ کا نام بلند کیا جار ہاہے اور یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی ہے۔

بتناز الفرار

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس بے ٹک ہر مشکل کے ساتھ آ سانی ہے 0 بے ٹک ہر مشکل کے ساتھ آ سانی ہے 0 پس جب آپ (تبلیغ ہے)فارغ ہوں تو عبادت پر کمریستہ ہوں 10دراہے رب ہی کی طرف راغب ہوں 0 (الانشراح: ۸۵۸)

اکٹمشکل کےساتھ دوآ سانیاں

الانشراح:۵ اورالانشراح:۲ میں لفظ 'المعسو'' مکررہے اور بیمعرفہ ہے اور لفظ' یسسو'' بھی مکررہے اور بینکرہ ہے اور بیہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ مکرر ہوتو ٹانی اوّل کا عین ہوتا ہے او جب مکرہ محرر ہوتو ٹانی اوّل کاغیر ہوتا ہے بینی''المعسر'' ایک ہے اور''یسٹر'' دو ہیں' اور''المعسر'' کامعنی ہے:مشکل اور''یسسر'' کامعنی ہے: آسانی' سوایک مشکل کے ساتھ دوآ سانیاں ہیں'

پس جب کسی انسان کواین مهم میں مشکلات در پیش ہول تو اسے گھبرانا نہیں جاہیے اوران آینوں میں غور کرنا جاہیے کہ اللہ تعالیٰ

نے ہر مشکل کے ساتھ دوآ سانیاں رکھی ہیں حدیث میں ہے: ۔ حضرت عمر بن الخطاب آور حضرت علی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایک مشکل مجھی دو آ سانیوں پر غالب نہیں آ سے گی۔ حافظ

ا ذہبی نے کہا: بیرحدیث سیحے ہے۔

حن بھری نے اس آیت کی تغییر میں یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی الله علیه وسلم ہنتے ہوئے خوش خوش باہر آئے 'آپ

نے فرمایا:ایک مشکل دوآ سانیوں پر بھی غالب نہیں آسکتی' پھرآ پ نے ان دوآ بیوں کی تلاوت فرمائی۔ (المستدرك ج مص ۲۸ طبع قديم المستدرك رقم الحديث: ۳۹۵ المكتبة العسرية كنز العمال ج مص ۱۳

اس آیت میں دوآ سانیوں سے مراد اسلام اور دین ہے اور ریجی ہوسکتا ہے کدا کی آ سانی سے مراد دنیا کی فتو حات ہول

اور دوسری آسانی ہے مراد جنت کی تعتیں ہوں۔

کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی وجہ ہے آپ کو عار دلاتے تھے کہ آپ کا دین قبول کرنے سے جمیں سے چیز مالع ہے کہ آپ تنگ دست اور نادار ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کوتسلی دی کہ ننگ دیتی کی بیمشکل عنقریب زائل ہو جائے گی اور آپ کو فتوحات اورغنیموں کی آ سانیاں حاصل ہوں گی۔

> الانشراح: ٤ مين فرمايا: پس جب آپ (تبليغ ب ) فارغ مون تو عبادت ير كمر بسة مون 0 تبلیغ کے بعداللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنا

قادہ' ضحاک اور مقاتل نے کہا: جب آپ فرض نماز ہے فارغ ہوں تو پھر کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے رغبت کے ساتھ

دعا کریں'آپ اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ سوال کریں تو وہ آپ کوعطا فرمائے گا۔ تعمی نے کہا: جب آپ نماز میں تشہد ریڑھنے سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی و نیااور آ خرت کی بہتر ی کے لیے

علی بن طلحہ نے کہا: اپنی فراغت کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نفلی عبادات کے ساتھ خاص کرلیں۔

ایک قول یہ ہے کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو اس کے مصل دوسری عبادت شروع کردیں حتی کہ آپ کا

کوئی وفت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ گزرے۔ ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے اور کارتبلغ سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عباوت پر

جلدوواز وتهم

تبيار القرأن

Marfat.com

ای طرح ہمارے خطباءاور واعظین جو ہر روز رات گئے تک جلسوں میں توام سے خطاب کرتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ تبلیغی خطابات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کریں' لیکن ہمارے زمانہ میں کم علاء ایسے ہیں' عام طور پر مقررین اور واعظین تبلیغی اجتماعات اور خطابات سے فارغ ہو کر آ دھی رات کے بعد گھر لوشح ہیں' پھر سوجاتے ہیں اور فجر کی نماز نکل جاتی ہے اور باقی فرش نمازوں میں بھی تسائل کرتے ہیں' میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو دینی مدارس کی پُرشکوہ عمارات بناتے ہیں اور نماز نہیں پڑھئے' انڈہ تعالیٰ ہمارے واعظین' مقررین اور مہتم میں کوعبادت کی طرف راغب کرے اور ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے' آ مین نے قرآن مجیومیں ہے:

گَبُرُمَقُتَّا عِنْدَاللّٰهِ إِنْ تَقُولُوْ الْمَالاَ تَقَعُلُوْنَ ٥٠ الله كنزد يك يه بهت موجب فضب ب كم وه بات كهوجو (القف:٣) خوذ بيس كرتي ٥

حفزت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: شپ معراج میں نے ایسے مردول کو دیکھا ، جن کے بون کوگ ہیں؟ انہوں نے ایسے مردول کو دیکھا ، جن کے بونٹ آگ کی قدیم چیوں سے کانے جارہے تھے میں نے کہا: اے جبریل ایسکون کوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ آپ کو بھول جاتے تھے طالا نکدوہ قرآن کی کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں؛ جولوگول کو تیکی کا تھم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے طالا نکدوہ قرآن کی تعلق اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور اکا مدوم کرتے تھے کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ (منداجہ برج مرج مرج معلم قدیم اسداد جرج اس اسدام مدین جدید کا مداد اسداد کرتے تھے کیا وہ عقل نہیں وکھتے کہا ہے کہ یہ در مداجہ رقم الحدیث:۱۳۵۱)

حضرت اسامہ بن زیدرضی الند عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الندسلی النہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ایکے شخص کو لایا جائے گا' بھراس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا'اس کی انتزیاں آگ میں نکل آ' میں گی اوروہ اس طرح چکر لگار ہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگا تا ہے' بھر دوزخی اس کے گرد جمع ہوکر کہیں گے:اسے فلال شخص! تم کو کیا ہوا؟ کیا تم بم کو نیکی کا تھم نہیں دیتے تھے اور پُر ائی سے نہیں روکتے تھے؟وہ کہا گا: میں تم کو نیکی کا تھم نہیا اور خوذمیس کرتا تھا'

ا ہور میں تم کو بُر سے کا مول سے رو کما تھا اورخو دیر ہے کا م کرتا تھا۔ (صحیح ابنیاری آم الحدیث: ۳۲۷ سطح مسلم قم الحدیث: ۴۹۸۹ سنن ابدواؤ درقم الحدیث: ۴۸۲۳ سنن ابن بلدِرقم الحدیث: ۳۹۸۲

اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ایسے انجام ہے محفوظ رکھے اور ہمیں حُسنِ خاتمہ عطافرہائے۔ (آمین) صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سوال کرنے میں رغبت کی جائے

لیعنی صرف الندے اس کے نفتل کا سوال کریں اور ای پر اعتاد کھیں اور ای پر تو کل کریں طاہر ہے کہ سیدنا محموصلی الند علیہ وسلم صرف اللہ ہے ہی سوال کرتے تھے اور صرف اللہ پر ہی تو کل کرتے تھے تو آپ کو جو سیتھم دیا گیا ہے وہ تقریر اور تاکید کے لیے ہے بیٹن جس طرف آپ صرف اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں ای طریقہ پر قائم رہیں اور ای طریقہ کو ہمیشہ برقرار

ر کھے رہیں اور یا پھراس آیت میں بہ ظاہر آپ کو تھم دیا ہے اور اس ہے مراد آپ کی امت ہے۔ اور اس آیت میں آپ کی امت کو یقلیم دی گئی ہے اور بیٹلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور حاجات میں صرف اللہ عزوجل ہے سوال کیا کریں اور صرف اس ہے گؤ گڑ اکر سوال کیا کریں' ہمارے زبانہ میں لوگ اللہ تعالیٰ ہے اس قدر گڑگڑ اکر سوال نہیں کرتے تیخ 'جس قدر مخلوق ہے گڑ گڑ اکر اور رفگھی آواز بنا کر سوال کرتے ہیں'یا پیروں اور فقیروں کے پاس جاکر

وہ میں رہے ہے کا صور وہ کے کر دور راوروو کی اور دیا رہے ہیں ہیں ہیں یہ میروں اور میروں کے پی سوال کرتے میں یا مزارات پر جا کر تجدے کرتے میں اور ختیں اور مرادیں مانے میں لیکن انشد تعالیٰ کی طرف رخبہ نمیں کرتے' حالانکہ میاہے یہ کہ لوگ صرف انشد تعالیٰ کی طرف رغبہ کریں اس سے اپنی حاجات طلب کریں اس کے سامنے رور وہ کر اور

تبياد القرآد جلدوازد؟



تبيار القرآن

جلد دواز دہم



## سورة التين

سورت کا نام اور وجه تشمییه

اس سورت کا نام النین ہے کیونکہ اس سورت کے مطلع میں 'النین'' کا ذکر ہےاوروہ آیت بیہے: وَالْقِیْنِ وَالْذَیْمُتُونِ کُو (النین؛) الْجَیْمُونِ کُورِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ کُورِ مُن

ا مام بیتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ النین مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

(الدرالمئورج ۸ص ۵۰۵)

حصزت البراء بن عازب رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک سفر میں بینے آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ '' و النین و الذیعتو ن'' پڑھی' میں نے آپ سے زیادہ خوش آ واز کے ساتھ پڑھنے والاسکی کوئیس سنا۔

( صحيح البغاري رقم الحديث: ۵۳۹ ع معجم مسلم رقم الحديث: ۶۲۳ سم سنن ابودا دُرقم الحديث: ۱۳۳۱ سنن ترندي رقم الحديث: ۳۰۹ سنن نسائي رقم الحديث: :

ا••۱• سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۸۳۵) م

ترتیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۵ ہے اور ترحیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۸ ہے۔ مورة اکتین کے مشمولات

🖈 - اکتین ۴۶ مامیں نوع انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور قامت میں پیدا فرمایا ہے۔

النین: ۱-۵ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالی کی توحید پر ایمان نہیں لایا اور اس کے رسول کی تقدیم میں کی تو وہ اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ڈال دے گا'اور جولوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں غیر متاہی اجر عطافر مائے گا۔

الله التين ٥٠ عيس فرمايا: الله تعالى اپنج عدل سے كفار كوعذاب و سے گا اوراپنے فضل سے مؤمنين كو تواب عطا فرمائے گا-سورت التين كے اس مختفر تعارف كے بعد ميں الله تعالى كے فضل وكرم پراعتاداور تو كل كرتے ہوئے اس سورت كا ترجمہ اوراس كى تغيير شروع كر رہا ہوں۔اسے ميرے رب!اس ترجمہ اور تغيير ميں مجھے ہوايت اور صواب پر قائم ركھنا اور كم رائى اور ناصواب سے بچانا۔

۱۱ شوال ۱۳۲۱ ه/ ۱۴ نومبر ۲۰۰۵ء من مویائل نمبر: ۳۰ ۲۱۵ ۲۳۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۳۰۰ ۳۲۱-۲۰۲۱

تبيار القرآر



Marfat.com

سوگرام انجیر میں ۲۱۲ حرار نے ۴ گرام پروٹین ۴۹ گرام نشاستهٔ اگرام چینائی اور ۹ گرام ریشر (پھوک) یا یا جاتا ہے۔ (مفيد دوا ئين مفيد غذا ئين ص ٢٩\_٣٨، بيت الحكمة ' كرا چي )

انجیر کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے:

امام ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم نقلبی متو فی ۴۲۷ ھانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وللم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق مدیہ کہا گیا' آپ نے

اس میں ہے انجیر کھا نمیں اور اپنے اصحاب ہے فر مایا: کھاؤ' چھرآ پ نے فر مایا: اگر میں پیکھوں کہ بیچ کھل جنت ہے نازل ہوا ہے تو کہدسکتا ہوں 'کیونکہ جنت کے پھل بغیر شملی کے ہوتے ہیں اس کو کھاؤ کیونکہ بیہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور گھیا کے در دمیں فائدہ

بينجاتا هار (الكشف والبيان ج ١٥٥ ٢٣٨ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

اس حدیث کوامام ابرنعیم نے'' الطب' میں روایت کیا ہے'اس کی سند میں ایک مجبول راوی ہے۔

(عافية الكثاف جهم 22۸)

### '' ذیتون'' کامعنی اوراس کےطبی فوائد

ز بیون مشہور پھل ہے' بیرزیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے' مثلاً بیونان' فلسطین اور انسین وغیرہ' اس کا پھل قدرے کسیلا ہوتا ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو روغن زیتون کہتے ہیں'روغن زیتون جوڑوں کے درد میں مفید ہے' اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا' اس سے پیٹ کے کیڑے ادریتے کی پھری خارج ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید میں زینون کے درخت کا ذکر فرمایا ہے:

وَشَّكِرَةً تَغُرُبُ مِنْ طُوْمِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِاللَّهُ هِن وَ اور وہ درخت جوطورسینا بہاڑ سے نکاتا ہے جو تیل نکالہا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے 0

صِبْغِ لِلْأَكِلِينِينَ (المؤمنون: ٢٠)

زیون کا تیل سالن کےطور پربھی استعال ہوتا ہے' سالن پر''صبغ''' کا اطلاق فرمایا ہے'''صبغ''' کامعنی رنگ ہےاور ۔ وئی سالن کے ڈبونے سے رنگین ہو جاتی ہے' طور سیناءاوراس کے قرب و جوار کے علاقہ میں عمدہ قسم کا زیتون پیدا ہوتا ہے۔

زیون کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے:

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: زینون کی مسواک کیا خوب ہے' وہ مبارک درخت کی ہے' وہ بد بو کو زائل کرتی ہے اور منہ کوخوش بودار کرتی ہے' میر می مسواک

ہاور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٨٧ وافظ ابن حجرعسقلاني نے كہا: اس حديث كى سندضعيف بيد حاصية الكشاف ج٣٥ ٢٤٣)

''والتين والزيتون'' كي نفير مين مفسرين كاتوال

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہمانے فر مایا:''التیسن'' سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی محید ہے' جو جودی پربنی ہوئی تھی' اورزيتون سےمرادمجد بيت المقدل بے ضحاك في كها: "التين "مجدحرام باور"السزيتون "مجداتصلى ب-ابن زيد نے کہا:''النین''مجد دمشق ہےاور''الزیتو ن''محبر بیت المقدس ہے' قادہ نے کہا:''النین''مثق کا یہاڑ ہےاور'الزیتو ن'' ہیت المقدر کا پہاڑ ہےاور قمر بن کعب نے کہا:''التیب ''اصحاب الکہف کی مبحد ہےاور''السزیت و ن''مبحداملیاء ہے' کعب

اس آیت میں مکدکود امین "فرمایا ہے کیونکہ جو جانور یا انسان مکدمیں داخل ہووہ اس والا ہوجا تا ہے۔

اللہ تعالی نے دمشق کے پہاڑی تھم کھائی کیونکہ وہ حضرت عینی علیہ السلام کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی تم کھائی کیونکہ وہ انبیاء علیم السلام کے قیام کی جگہ ہے 'کیونکہ اس میں حضرت اہراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے اور شہر مکہ کی تعمل کھائی کیونکہ

وہ حضرت سیدنا محمد علیہ الصلوٰۃ السلام کا مولداور مصبط وحی ہے۔ اکٹین ۴۰ میں فر مایا ہے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا O

''انسان'' کے مصداق میں اقوال اوراس کے بہترین ساخت میں ہونے کی توجیہ

ال آيت من انسان "كافظ به اوراس كر صداق مين متعدد اتوال مين:

ا کی قول سے بے کہ انسسان '' نے مراد کا فر ہے ایک قول ہے ہے کہ اس نے مراد الولید بن المغیرہ ہے ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد کلد قبن اسید ہے ان اقوال کی بناء پر ہیآ ہے ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ

کے جانے کا انکارکرتے تنے اور ایک قول بیہ ہے کہ اس ''انسان'' ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا د ہے۔

بہترین ساخت سے مرادیہ ہے کہ انس کومعترل اورسیدھی قامت میں پیدا کیا ہے 'کیونکہ دوسرے حیوان جھے ہوئے ہوتے یں اوران کا چبرہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے برشس انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھانے کی چیز پکڑ کرمند میں لے جاتا ہے منہ کو کھانے کی چزکی طرف نہیں جھکا تا۔

قاضی ابو بکرین العربی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم قدرت ارادہ کرنے باتیں کرنے نئے: دیکھنے قد بیر کرنے اور حکمت کی صلاحیت رکھی اور بیرتمام رب تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے حدیث میں ہے: حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله خلق آدم على صورته.

بے شک اللہ تعالیٰ نے آ دم کوا پی صورت پر پیدا کیا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۹۲۲۷، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۳۱)

علاء نے بیان کیا ہے کہاس صدیث میںصورت بمعنی صفت ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ صورت کے معروف معنیٰ سے پاک ہے ردین کی جش نہیں سیان ن سیار صفر میں اس کی عند فریس ارصفہ میں سیار

اورکوئی چیز انند کی مشن نہیں ہے؛ انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کی ہر نشانی اس عالم صغیر میں موجود ہے۔ اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے اس کوسب ہے ٹیلے طبقہ میں لوٹا دیا 0 سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے

نیک اعمال کیئے سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اہر ہے 0 سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی محکذیب کرے 0 کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے 0 (اتین ۸۔۵)

مؤمنین کاملین کا ارذ ل عمر سے تحفوظ رہنا سب سے ٹیلے طقہ میں لوٹانے کے حسب ذیل محامل ہیں:

سنب سے پیچے طبقہ سی تونائے ہے سب دیں قال ہیں. (۱) سب سے نچلے طبقہ سے مراد دوزخ ہے لیتن کا فر کو ہم نے دوزخ میں لوٹا دیا اور مؤمن کو جنت کی طرف لوٹا دیا جیسا کہ

دوسری آیت کے استثناء سے فلاہر ہے۔ (۲) کافر کو ہم نے اس کے اختیار کیے ہوئے سب سے ٹیلے افعال اور انٹمال کی طرف لوٹا دیا' جوشرک اور کفر ہیں اور مؤمن کو

بيان القرآن المرادة

14 ہم نے اس کے اختیار سے کیے ہوئے سب سے بلنداور بالا اعمال کی طرف لوٹا دیا' جوتو حید ورسالت پر ایمان اور اعمال

صالحہ ہیں۔ (٣) انسان کوہم نے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جب اس کی قوئی کم زور اور حوال معطل ہوجاتے ہیں۔

المين ١٠ ميں فرمايا: سواان لوگول كے جواميان لائے اور انہول نے نيك اعمال كية سوان كے ليے بھى ختم ند ہونے والا

یعی ہرانسان کواردل عمر کی طرف لوٹا دیاجاتا ہے ماسوامومٹین صالحین کے۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جوانی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور زیادہ روزے رکھتا ہے اور زیادہ صدقات کرتا ہے' کھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کے نیک اعمال کا اجر

عطا فرما تا ہے۔

حضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیار پڑ جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لیے اس کی اقامت اور صحت کے ایام کے کیے ہوئے نیک اعمال کا اجراکھ دیتا ہے۔

صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۹۹۲) عمرمہ نے بیان کیا: جوقر آن مجید کی تلاوت کرتار بتائے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹے گا ( تاہم پیکلیے نہیں ہے )۔

حضرت ابن عررضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ اس کومبارک ہوجس کی عمر کبی ہواوراس کے نیک اعمال زیادہ ہوں۔ (سنن تريَّدي رقم الحديث: ٩٣٣٩ 'حلية الإولياء ج٢ص١١١ منداحد ج مهم ١٨٨)

الین : ۷ میں فرمایا: سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آب کی تکذیب کرے 0

یعن ان دلائل کے ظاہر ہونے کے بعدا رسول مرم! آپ کی کون تکذیب کرسکتا ہے۔

الله تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند ہے تد ریخا تکمل انسان بنادیا' پھراس کو جوان مرد بنایا' پھرادھیڑعمر تک پہنچایا' پھر تد ریخا

اس کوئم زورکرتا رہا' حتی کہاہے ناکارہ عمرتک پہنچا دیا اوراس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کومرنے کے بعد پھرزندہ کرنے اور میدان حشر میں جمع کرنے پر قادر ہے۔

الین: ۸ میں فرمایا: کیا الله تمام حا کموں سے بڑا حاکم نہیں ہے 0

حضرت على اورحضرت ابن عباس رضى الله عنهما جب بيآيت يرهة: "أَكَيْسَ اللهُ بِأَحْكِيم الْمُحْكِمِينَ" "(الين ٨٠) تو كتة: "بلى وانا على ذالك من الشاهدين" كون نبين! من بهي الرير كوابول من سي بول-

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جس نے سورۃ اُتین پڑھی اور بیآیت پڑھی:'' اَکَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْکُومِ الْحُرکُومِیْنَ ال كوچا يك كدير بره عيد "بلى وانا على ذالك من الشاهدين" ـ (سنن ترزي رقم الديث ٣٣٧٧)

سورة النين كي تفسير كح

آج٨١ شوال ٢٣٢١ هـ/ ٢١ نومبر٢٠٠٥ ء كوسورة النين كي تفسير كلمل ۽ وگئ اے ميرے رب! اس كو قبول فر ما اور اس تفسير كومكمل کرادی ٔ اورمیری اورمیرے والدین اور قارئین کی مغفرت فر مادے۔

تبيار القرآر

والحمد لله رب العُلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.

جلد دواز دہم



# سورة العلق

سورت کا نام اور وجه ُنشمیه

اس سورت کا نام العلق ہے' کیونکداس سورت کی دوسری آیت میں 'العلق'' کالفظ ہے اوروہ آیت ہیہے:

اِفْرَأَ إِبَالْهِم بَرِيْكَ الَّذِيْ يُحَلِّقَ أَلْإِنْتَانَ (اےرمول مَم اِ)اپ رب کے نام سے پڑھے جس نے مِنْ عَلَقِی ۚ (العق :۱۲)

میں اللہ عنما بیان کرتے میں :قرآن کریم کی سب سے کہلی آیت جو مکد میں نازل ہوئی دو ' اِفْدَاُ

مسرت ہوں ہوں وہ رہائی ہوں وہ رہائی ہوں اور ہے ہیں۔ ہرا ہی سب سے بہی ایت بولندیں ماری ہوں وہ راحل

امام ابن شیبۂ امام طبرانی امام حاکم اور امام ابوقعیم نے حضرت ابوسوی اشعری رضی الله عندے روایت کیا که ' إقدار <mark>ایا آشیم</mark> ترقیقی '' پہلی سورت ہے جوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔

(العجم الكبيرةم الحديث ١٨٧٣٠ مصنف اين الى شيبرةم الحديث ٢٢٣٣٠ الدراكمتورج ٨٩٣٥)

تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا ہے۔ مترب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا ہے۔

اں سے پہلی سورت میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی تھی کہ اس کوسب سے عمدہ ساخت میں بیدا فرمایا اوراس

سورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا ہے کہ اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے۔ اور دسید

العلق کے مشمولات مسلطات میں است کا تاہ میں استاری میں انداز میں کا تاہ میں استاری کا تاہ میں انداز کا میں کا ت

العلق: ۵ ۔ ایس انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی تکمت بیان فر ہائی ہے کہ اس کوضعف سے قوت کی طرف منتقل فر مایا اور اس میں قر اُت اور کتابت کی فضیلت بیان فر مالی ہے۔

🌣 🌣 العلق: ۸- ۲ میں بیہ بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتُوں کاشکر اوانہیں کرتا اور اپنے مال ودولت کی بناء پر تکبر کرتا ہے۔ 🌣 العلق: ۱۹ ـ ۹ میں ایوجہل کی ندمت کی ہے جور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کونماز مڑھنے ہے منع کرتا تھا اور اپنے زعم میں اپنے

بوں کی مد کرتا تھا اور رسول الله صلی الله علیه و ملم کو پیتنمید کی ہے کہ وہ ابوجہل کی وهمکیوں کی پرواہ ندکریں۔

مورۃ العلق کے اس مختفر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ یا رب العلمین! جمھے اس ترجمہ میں ہدایت پر برقر ار رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور

معارف کو مجھ پر کھول دینا۔ (آبین) غلام رسول سعیدی غفرلۂ ۱۸شوال ۱۳۲۷ھ/۲۰۰۱ نومبر ۲۰۰۵ء موہاکل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹-۲۰۳۱-۲۰۳۱-۳۳۱-

تبياه القرآه جلدروازري



) الله عليه وسلم برنز ول وحي كي ابتداء حضرت عائشہ صدیقد رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سے خوابوں سے ہوئی رسول الندصلی الندعاییه دلیم جونواب دیکھتے'اس کی تعبیر روثن صبح کی طرح طاہر ہوجاتی' بھررسول الندصلی الندعاییه وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا کی گئی اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم غارِحرا میں جا کرتنہائی میں عیادت کرنے لگئے گئی کئی راتیں غار میں رہتے اورخور دونوش کا سامان ساتھ لے جاتے (جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتیں ) تو حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) ہے آ كراور چيزيں لے جاتے۔اى دوران غارِحراميں آپ پراھا تك وحى نازل ہوئى۔فرشتے نے آ كرآپ ہے كہا: يزھيے آپ نے فرمایا: میں پڑھنے والانہیں ہوں' رسول الله صلی الله علیہ و کلم نے بتلایا کہ چرفرشتہ نے زورے گلے لگا کر مجھے د ہایا حتیٰ کہاس نے د بانے پر پوری قوت صرف کر دی' پھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھیے' میں نے کہا: میں پڑھنے والانہیں ہوں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشند دوبارہ مجھے بکر کر بغل میر ہوا حتی کہ جھے پوری قوت سے دبایا ، پھر چھے چھوڑ کرکہا بڑھے میں نے کہا: میں بڑھنے والانبیں ہوں ٔ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتہ تیسری بار جھے پکڑ کر بغل میر ہواحتیٰ کہ جھے بوری قوت ے دبایا' پر مجھے چھوڑ کر کہا:'' إِخْرَاْيِاسْمِ مِن تِكَ الَّيْنِي خَلَقَ أَخْلَقَ الْإِنْسُانَ مِنْ عَلَقِ أَوْرَ فِكَ الْأَكُومُ أَلَيْنِي عَلَقَ بِالْقَلَوِلْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَوْيَعَلَمُو اللهِ (ان رب كه نام س پڑھے جس نے پيدا كيا ہے 10 انسان كو جے ہوئے فون سے پیدا کیا ہے 0 پڑھیے اور آپ کا رب ہی زیادہ کریم ہے 0 جس نے قلم ہے ( لکھنا ) سکھایا 0 انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا O) پھر رسول البُدصلی الله عليه وسلم اس وي کو ليے کر حضرت خديجہ کے پاس اس حال ميں پہنچے که آپ پر کپکی طاری تھی' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مجھے كيڑا اڑھاؤ' مجھے كيڑا اڑھاؤ' گھر والوں نے آپ كو كيڑے اڑھائے' حتیٰ كه آپ كا خوف دور ہو گیا' چرآپ نے حضرت خد یج کوتمام واقعد سنایا اور فرمایا: اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ب- حضرت خدیجہ نے عرض کی: ہرگز نہیں! آپ کو رینو ید مبارک ہؤ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوانہیں کرے گا' خدا گواہ ہے کہ آ پ صله رحی کرتے ہیں' کچ بولتے ہیں' کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں' ناوارلوگوں کو مال دیتے ہیں'مہمان نوازی کرتے ہیں' اور راوحق میں مصیبت ز دہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں' چرحضرت خدیجۂ رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کواینے چیازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یاس کے گئیں جوزمانہ جالمیت میں میسائی ندہب پر تھے اور انجیل کوعربی زبان میں لکھتے تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی' حضرت خدیجہ نے ان ہے کہا:اے چیا! ہے تھیتیج کی بات سُنیے' درقد بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے کہا:اے بھینے! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے انہیں وی ملنے کا تمام واقعہ سایا' ورقہ نے کہا:یہ وہی فرشتہ ب جو حضرت موی کے باس وی لے کرآیا تھا کاش میں جوان ہوتا کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دیے گی۔رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ جھے کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں! جس تخف ر پھی آ پ کی طرح وجی نازل ہوئی' لوگ اس کے دعمٰن ہوجاتے تھےٰ اگر وقت نے مجھے کومہلت دی تو میں اس وقت آ پ کی انتائی قوی مدد کروں گا۔

حفزت عائشرضی الله عنها بیان فرماتی بین کدرسول الله صلی الله علیه دسلم پروتی کی ابتداء ۔۔۔۔اس کے بعد صدیث مثل سابق ہے اور اس روایت بیس بیہ ہے کہ حضرت فدیج نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا اور حفزت فدیج نے ورقہ سے کہا: اے میرے بچانزا والسے بیتیج کی بات میں لیجئے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٠ منداحدج ٢٩ س٢٣٣\_

جلدووازوتم

تبيار الترآر

تى كالغوىمعنى

حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سے خوابوں سے جوئی۔ علامه زبيدي لكصة بين:

وی کامعنی ہے:اشارہ' کتابت' مکتوب'رسالۃ'الہام' کلام خفی' ہروہ چیز جس کوتم اینے غیر کی طرف القاء کرو\_

وی میں اصل یہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں ہے آ ہت کلام کریں 'جیسا کے قر آن مجید میں ہے: يُوْجِي بَعْضُهُ وَإِلَّى بَعْضِ زُخْرُكَ الْقَوْلِ غُرُورًا ٩.

(''شیاطین الانسس والجن'')ایک دوس کوخفیه طریقے ہے ملمع کی ہوئی جھوٹی بات (لوگوں کو) فریب دینے کے (الانعام:۱۱۲)

لیے پہنچاتے ہیں۔

بیاں لفظ کا اصل معنی ہے' پھر بیالہام کے معنی میں مقتصر ہو گیا 'ابوائٹن نے کہا، دمی کا لغت میں اصل معنی ہے: خفیہ طریقہ ہے خبر دینا'ای وجہ ہے البام کو وی کہتے ہیں'ای طرح اشارہ اور کتابت کو بھی وی کہتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَمَا كَانَ لِبَشَيِراً فَ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًّا أَوْمِنْ اللَّهِ الرَّى بشرك لانُ نبيس كه الله اس كام كرك ممروى **وَّدَا بِي جَابِ اَدْ يُرُسِلَ دَسُوْلًا فَيُوْرِي مِلْ ذَيْهِ مَا يَشَا**َعُ . ﴿ عَالِمَ اللَّهُ عَلَي مِعَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي مِعَالِمَ اللَّهُ عَلَي مِعَالَمُ عَلَم عَلَم عَالِمُ وَمَا مِعَالِمُ اللَّهُ عَلَي مِعْلَم عَلَم  عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

وحی کرے جو پکھ اللہ جا ہے۔ (الشورى: ٥١) اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بشرکوالہام یا خواب کی صورت میں خفیہ طریقہ سے خبر دیتا ہے ٔ یابشر پر کتاب نازل کرتا ہے ٔ

جیے حفزت موکیٰ پر کتاب نازل کی یا قر آن نازل فرما تا ہے' جس کی تلاوت کی جاتی ہے' جیسا کہ سیدنامحمصلی التدعلیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ان میں سے مرصورت اعلام ( خبروینے ) کی ہے اگر چدان کے اسباب اور کلام کی نوعیت مختلف ہے۔

( تاج العروس ج • اص ٣٨٥ المطبعة الخيرية مصر ٢ • ٣٠١ه ) وحی کا شرعی معنی

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بين:

شریعت کی خبر دینا وجی ہے اور بھی وجی ہے اس کلام کومرادلیا وشسرعا الاعلام بالشرع وقد يطلق الوحي ويراد به الموخى وهو كلام الله المنزل على جاتا ہے جونمی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔

النبي صلى الله عليه وسلم. (فخ الباري جاص ٩ الا مور) نزول وحي كي صورتين اوراقسام

علامہ بدرالدین عینی نے وحی کی حسب ذیل اقسام اورصورتیں بیان کی ہیں: حضرت موی علیه السلام کا کلام قدیم کوسننا جیسا که قرآن مجید میں ہے اور ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کا کلام قدیم سننا'

جبیا کہا جادیث صححہ میں ہے۔

(۲) فرشتے کے واسطہ سے وحی کا نازل ہونا۔

تبيار القرآر

(٣) ول مين كسي معنى كاالقاء كيا جانا ـ (٣) ''صلصلة الجرس''( هَنْ كَي آواز ) كي صورت مين وحي كا نازل ہونا۔

جلد دواز دېم

Marfat.com

(۵) حفزت جبرائیل کسی غیرمعروف آ دمی کی شکل میں آ کر ہات کر س'جیسے ایک اعرابی کی شکل میں آ ئے۔ (٢) حضرت جبرائيل اپني اصلي شكل ميس آئيس جيسے حضرت جبرائيل چيسو پروں كے ساتھ آئے جن سے يا قوت اور موتى

(٤) حفرت جرائيل كسي معروف آدمي كي شكل مين آئين جيسے حضرت دحية كلبي كي شكل مين آئے۔

(٨) الله تعالى براوراست بيداري مين آب يه بم كلام مؤجيے شب معراج مين يرد ي اوث علام فرمايا۔

(٩) الله تعالیٰ آپ ہے نیند میں ہم کلام ہوجیے جامع ترمذی میں حدیث مرفوع ہے' آپ نے فرمایا: میں نے اللہ عز ووجل کو

بت حسین صورت میں و یکھا' اللہ تعالی نے فر مایا: ملا اعلی! کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟

(١٠) نبی صلی الندعلیه وسلم کوخواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے بھیے حضرت ابرا تیم علیدالسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت

اساعیل علیہ السلام کوذنج کررہے ہیں۔ (۱۱) وی اسرافیل جبیا کد منداحد میں ہے: تین سال حفزت اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مؤکل رہے۔

(عمدة القاري جاص ٢٠٠٠ طبع مصر)

جلد د واز دہم

### خواب کی تعریف اوراقسام

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة مين:

انسان نیند میں جو کچھ دیکھتا ہے'اس کوخواب کہتے ہیں'اور قاضی ابو بکرین العربی نے کہا:خواب ان ادرا کات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالی بندہ کے قلب میں پیدا کرتا ہے جس طرح بیداری میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اورا کات پیدا کرتا ہے

خواب میں جوادرا کات ہوتے ہیں وہ دوسرے اُمور کے لیے علامات بن جاتے ہیں جن کوانشد تعالیٰ بعد میں پیدا فرمائے گا اس کی نظیر یہ ہے کہ المتد تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کے لیے علامت بنایا ہے کیکن بھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔

نيز حافظ ابن حجر عسقلاني لكصترين:

خواب کی دونشمیں ہیں: پہلی قتم رؤیا صادقہ' پیانہیاء ملیم السلام اور صالحین کے خواب میں' جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے میں اس کے موافق بیداری میں واقع ہوجاتا ہے اور دوسری فئم ہے:اصفات اور اس کی تین فتسیں میں: (۱) خواب میں دیکھنے والے کے ساتھ شیطان نماق کرتا ہے تا کہ خواب دیکھنے والاخوف زوہ اور ممکنین ہو مثلاً وہ دیکھتا

ہے کداس کا سرکاٹ دیا گیا ہے اور وہ اس کے بیچھے بھاگ رہا ہے(۲) وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو کسی حرام کام کو کرنے کے لیے کہدرہے ہیں (۳)انسان دن میں جو باتیں کرتا ہے اور اس کے دل میں جو تمنا کیں واقع ہوتی ہیں وہ ا<del>کل</del>ی

چیز وں کوخواب میں دیکھتا ہے' یا جن چیز وں کو وہ بیداری میں زیادہ دیکھتا ہے'اٹھی کوخواب میں دیکھتا ہے یا جو چیزیں اس کے مزاج پر غالب ہوتی ہیں' وہی اس کوخواب میں نظر آتی ہیں۔(فتح الیاری ج۲ام ۳۵۳۔۳۵۳ طبع لاہور )

ابتداء نبوت میں غارِحرا جانے کی حکمتیں نبی سلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت کی ابتداء سیے خوابوں ہے کی گئ ' تا کہ فرشتے کا آپ کے پاس آ ٹا جانا کوئی اچا تک حادثہ نہ

بوٰاں لیے پہلے آپ میں فصال نبوت پیدا کیے گئے ٗ آپ کو سے خواب دکھائے گئے ، حجراور ٹیجر آپ کو دیکھ کر سلام عرض کرتے

اورآ ب کونی کہ کر خاطب کرتے ، چراللہ تعالی نے بیداری میں آپ کے پاس فرشتہ بھیجا۔ آپ كول مين تبائى كى مجبت بيداكى كئ تاكرآپ كادل دنيا اوراس كے تظرات سے فارغ مؤكونك جب تك انسان

سا، الفأر

1144 من ریاضت منہ کرنے ووا پی طبیعت سے منتقل نہیں ہوتا' اس لیے آپ کے دل میں خلوت گزینی پیدا کی گئ تا کہ آپ لوگوں

کے ساتھ کیل جول سے منقطع ہوں اور آپ کے لیے وی کا حصول تہل اور آ سان ہوفر شتے کا آپ سے بار بار پر کہنا: پڑھیے اور اینے سینہ سے لگا کر جھینچنا بھی ای لیے تھا' تا کہ آپ کو فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حراک

تہا ئیوں میں بیٹھنا ای طرح تھا' جس طرح ابتداء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرنے کے طریقہ پر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِحرا میں کئی کئی دنوں تک تھم نے کے لیے اپنے ساتھ کئی گئی دنوں کا کھانا لیے حاتے تھے اس ہے

علوم ہوا کہ ستقبل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا ہندوبست کرنا اور اسباب کواختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ کو پہچاننے کی تحقیق

علامه بدرالدين عيني لكھتے ہيں: ا مام ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرشتہ آ پ کے پاس حراء میں ستر ہ رمضان کو پیر کے دن آپا تھا اور اس

وفت رسول النَّد صلَّى النَّد عليه وسلَّم كي عمر حياليس سال تقي \_ ایک سوال بدکیا جاتا ہے کہ جب اہتداء میں فرشتہ آپ کے پاس دحی لے کرآیا تو آپ کو بیہ کیے یقین ہو گیا کہ بہ فرشتہ

ہے شیطان کہیں ہے' علامہ عینی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے ثبوت میں امت کے سامنے معجزہ ہیں کرتا ہے'ای طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وی لے کرآ تا ہے تو وہ بھی اینے صدق کے ثبوت میں معجز ہ پیش کرتا ہے۔

(عدة القاري ج اص٦٢ ، طبع مصر) تحقیق ہے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صفت دی ہے جس کی دجہ ہے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز

کر لیتے ہیں'ای طرح اللہ نے نبی کوایک اور صفت دی ہے'جس ہے دہ فرشتوں اور شیطان کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں: نبی کوایک ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم

کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہرہ کرتا ہے جس طرح بینا آ دمی کو ایک كمما ان للبصير صفة بها يفارق الاعملي حتى

الی صفت حاصل ہے جس ہے وہ اندھوں میں متاز ہے اور يدرك بها المبصرات. مبصرات کا ادراک کرتا ہے۔ (احیاءالعلوم جهم ۱۹۰ بیروت)

اس بحث کوزیادہ تفصیل ہے جاننے کے لیے شرح سیجے مسلم جلد خامس ص ۱۰۸\_۸۸ کا مطالعہ کریں۔ ''ما انا بقارئُ'' کی شخفیق عافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

جرائل نے آپ ہے کہا:''اقر اُ'' پڑھے' آپ نے فرمایا:''ما انا بقاری ''میں اچھی طرح نہیں پڑھ کتا'اور جب تین بارآپ نے یہی فرمایا تو جرائیل نے کہا:'' إِنْحُرَاْبِ المُعِيمَ مِيِّكَ ''نعنی آپ اين قوت اوراين معرفت ، يزهيس بلكه آپ

اپنے رب کی طاقت اوراس کی اعانت ہے پڑھیں'اس نے جس طرح آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑ ھنا سکھائے گا' یہ علامہ سیکی کی تقریر ہے۔ اور دو مرے علاء نے بیاکہا کہ 'مسا انسا بقاری '' کی ترکیب اختصاص کا نقاضا کرتی ہے' کیونکہ جب مندالیہ سے پہلے

Marfat.com

حرف نفی ہؤ مندالیۂ مند پرمقدم ہواور مند نعل یا شبہ نعل ہوتو اس ترکیب میں مند' مندالیہ کے ساتھ مختص ہوتا ہے جیسے''ما انا قلت ھذا ''نینی نیہ بات صرف میں نے نہیں کہا اس کا مطلب ہے: میر ےعلاوہ دوسروں نے بیہ بات کہی ہے' یعنی صرف میں ''ترک نہند کر کان

قر اُت نہیں کرسکنا' میرے علاوہ دومرے قر اُت کر سکتے ہیں' علامہ طبی نے اس تقریر کومستر دکر دیا ہے اور کہا: پیر کیب تقویت اور تاکید کا نقاضا کرتی ہے'اور اس کامعنی ہے: میں یقینا قر اُت کرنے والا (پڑھنے والا ) نہیں ہوں' اگر بیسوال کیا جائے کہ آپ

نے تین بار''ما انا بقادی '' کیوں فرمایا اس کا جواب سے کہ پہلی بار کامعنی سے کہ میں پڑھ نہیں سکتا' دوسری بار کامعنی سے ے: میں پڑھتا نہیں ہوں' اور تیسری بار کامعنی ہے: میں کیا پڑھوں؟ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابوالا سود نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا ہے: ''کیف اقعو ء'' میں کیے پڑھول' اور سیرت ابن اسحاق میں عبید بن عمیر سے روایت ہے: ''ماذا

اقسوء ''میں کیا پڑھوں؟ 'اور دلاکل بیٹی بین زہری سے مرسلا روایت ہے:''کیف اقسوء ''میں کیے پڑھوں؟' اوران تمام روایات سے اس کی تا ئیر ہوتی ہے کہ یہ 'ما'' استفہامیہ ہے۔ (فح الباری جامی ۲۳،۳۳ دارشر اکتب الاسلامیلا ہورا ۱۳۰ه) شخ عبد الحق محدث وہلوی کلمیتے ہیں:

آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوائمیں موں اس لیے مجھ سے پڑھائمیں جاسکنا' ہوسکنا ہے کہا چا تک فرشتے کو دیکھنے سے آپ کوخت دہشت اورخوف لائق ہوا ہواوراس خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہو: میں پڑھا ہوائمیں ہوں' اوراس کی بدوجنہیں ہے کہ آپ نے اُتی ہونے کی وجہ سے بیفر مایا' کیونکہ جوشمی پڑھا ہواند ہو وہ دوسرے کے پڑھانے سے پڑھائت میں ایس کی تعلیم سے مدورا کہ تو میں میں وہنمیں 'خرم کے سے میں میں انہا سکمی نا سے معلق کا میں میں اُن میں کے با

ہادر کی کی تعلیم سے پڑھنا اُمیت کے منانی تبیں ہے خصوصاً جب کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ کے صیح و بلیغ تنے ال! کسی لہجی ہوئی چیز کود کیے کر پڑھنا اُمیت کے منافی ہے قاموں میں لکھا ہے کہ آئی اس مخص کو کہتے ہیں: جولکھنا نہ جا تنا ہواور لکھی ہوئی چیز کو نہ پڑھ سکتا ہو اور بعض روایات میں ہے کہ جرائیل جواہر سے آ راستہ ایک ریشم کا صحیفہ لائے سے انہوں نے نبی صلی البلہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ رکھ کر کہا: بڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوائییں ہول تو اس نامداور نوشتہ میں

لکھی ہوئی چیز کوکیے پڑھوں؟ میر منی زیادہ مناسب اور زیادہ فاہر ہے۔ (افعۃ اللمعات ج مهم ۵۰ ۵۰ ۲۰۵ مطبع نج کماز کلسنز) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے قلم ہے ( لکھنا) سکھایا 0 انسان کو دہ سکھایا جس کو وہ ٹیس جانبا تھا 0 ہے شک انسان ضرور نمر تھی کرتا ہے 0 اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سجھ لیا ہے 0 ہے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے 0 کمیا آپ نے اس کو دیکھا جومنع کرتا ہے 0 ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے 0 آپ بتا کمی آگردومنع کرنے والا ہدایت پر ہوتا 0 یاوہ النہ سے

> ڈرنے کاتھم دیتا0 آپ بتا ئیں اگر وہ حق کی تنکذیب کرے اور پیٹیے ٹیچیرے 0 (املق:۳٫۳) کلیفنے کی فضیلت اور کلیفنے کے متعلق احادیث

تعم النّد تعالی کی عظیم نعت ہے'اگر قلم نہ ہوتا تو احکام شرعیہ کولکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا' اور نہ معاش کے معاملات کولکھ کر منصبط کیا جاتا' النّہ ہجانہ نے اپنے بندوں پر کرم فر مایا کہ ان کوقلم ہے لکھنا سکھایا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشی کی طرف لایا' اگر قلم نہ ہوتا تو علوم کو ہدون نہ کیا جاتا اور حکمتوں کو مقید نہ کیا جاتا' اور نہ اوّ لین اور آخرین کی خبروں کو جع کیا جاتا اور نہ التد تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آسانی تمایوں کو مفوظ کیا جاتا' اور نہ ہمارے نجی سیدنا مجمصلی النّد علیہ دسلم کی احادیث اور آٹا وصحابہ

ادرا توال ججتبدین کو مدون ادر منضط کیا جاتا' غرض میر که اگر قلم نه دوتا تو دین اور دنیا کے حصول علم کا درواز ہ بندر ہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر درضی اللہ عنها بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے جو چیز بھی سنتا تھا اس کو یاد

تصرت حبراللد بن مرود می الند مهما بیان کرتے ہیں کہ بن رسول اللہ کی اللہ علیہ و م سے بو پیر می سما ھا اس ویاد رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا' قریش نے جھے اس ہے منع کیااور کہا:تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات من کر لکھے لیتے ہو

تبيار القرآر

اور سول الله حلّى الله عليه وسلم بشر ہيں' مجھى غصه ميں بات كرتے ہيں اور بھى خوشى ميں بات كرتے ہيں' پھر ميں كلھنے ہے رك كيا اور میں نے اس واقعہ کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ذکر کیا' آپ نے اپنی انگل سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جم لکھتے رہواس ذات کی تتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے اس منہ ہے حق کے سوا کی خیبیں نکلاً۔

جلد دواز دہم

(سنن ابودا دُ درقم الحديث ٣٦٣٦)

حضرت الشفاء بنت عبدالله بیان كرتى بیل كدان كے ماس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشریف لائے' اس وقت ان كے یاں حضرت هصه رضی الله عنبها بھی تھیں آپ نے فرمایا بتم ان کو پھوڑے کا دَم کیوں نہیں سکھا تیں 'جس طرح تم نے ان کولکھنا

سكها يا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۸۸۷ منداح رقم الحدیث ۱۲۲ تا وارالفکر) حفرت رافع بن خدي رض الله عنه بيان كرت عن كدرول الله على الله عليه وسلم بابرا ي تو آب في فرمايا ميرى

حدیث بیان کرواور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا' وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے'میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آ پ سے بہت احادیث سنتے ہیں مجران کولکھ لیتے ہیں آپ نے فرمایا: لکھتے رہو کوئی حرج نہیں ہے۔

(المعجم الكبير قم الحديث: ٣٣١٠ مندالشاميين رقم الحديث: ٣٢٤ مجمع الزوائدج الص١٥١)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تتے اور میں ان میں سب ہے کم عمر تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے مجھے پرعمداً جھوٹ باندھا' وہ دوزخ میں اینے مبٹھنے کی جگہ بنائے میں نے صحابہ سے کہا: آپ لوگ کیسے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے بین حالانکہ آپ رسول

الله ملی الله علیه وسلم کا ارشادین میچے ہیں اور آپ لوگ احادیث بیان کرنے میں منہمک رہتے ہیں تو صحابہ بینے لگے اور کہنے لگے:اے ہمارے بھیتے! ہم نے جو پھھآپ سے سنا ہے وہ سب ہمارے پاس کھا ہوا ہے۔

(مجمع الزوائدج اص۱۵۴ طافظ البيثي نے كہا: اس صديث كي سندييں ايك راوي متروك ہے)

حضرت عبداللہ بن عمرورض اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا علم کو قید کرؤ میں نے یو چھاعلم

کی قید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لکھنا۔ (انجع الاوسط رقم الحدیث:۵۵۲ خانظ کیٹی نے کہا:اس کی سند میں ایک راوی عبدالند بن المؤال ہے!این معین اوراین حبان نے اس کو تقد قرار دیا اورامام احمد نے کہا: اس کی احادیث منکر ہیں مجع الزوائد ج اص ۱۵۲)

ثمامه بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا: علم کولکھ کر قید کر او۔ حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ اس نے پوچھا: کیا تکھوں؟ فرمایا: تقدیر کولکھ جو پچھ ہو چکا ہےاور جو کچھ اَبدتک ہونے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:٢١٥٥ منداحدج٥٥ سام)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب نطفہ پر بیالیس را تیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے' پھر اس کی تصویر بناتا ہے اور اس میں اس کی ساعت اس کی بصارت اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہٹریاں پیدا فرما تا ہے پھر فرشتہ یو پھتا ہے: اے میرے رب! میر نمر کے یا مؤنث؟ بھرتمهار ارب جو جا ہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ اس کولکھ ویتا ہے' بھر فرشتہ یو چھتا ہے اے میرے

رب!اس کی زندگی کتفی ہے؟ پس تمہارا رب جو چاہتا ہے فرماتا ہے اور فرشتہ اس کولکھ ویتا ہے بھر فرشتہ یو چھتا ہے اے میرے رب!اں کا رزق کتنا ہے؟ بھرتمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فر ما تا ہے اور فرشتہ اس کولکھ ویتا ہے' بھر فرشتہ اس صحیفہ کو لے کرنگل

تبيار القآر

علامہ السین بن سعود الفراء ابیعو می موق ۱۹۹۹ه تقصیح بین: ایک تول میہ ہے کہ اس آیت بیم'' انسسان'' ہے مراد حضرت آ دم علیہ السلام میں کیونکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ آ

مفسرین نے کہا: العلق: ۲ ہے لے کر آخر سورت تک تمام آیات ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی میں اس آیت میں ا ''لیطغی'' کالفظ ہے اس کا مصدر' طغیان'' ہے اس کامعنی ہے: اللہ کی نافر انی میں صدے تجاوز کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: جب بیآ بیتی نازل ہوئیں اور مشرکین نے ان کوسنا تو ابوجہل نے آپ کے پاس

آ کر کہا:اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ کا بیز عم ہے کہ جو مستنفیٰ ہوتا ہے وہ سرکشی کرتا ہے تو آپ ہمارے لیے مکہ کے پہاڑوں کوسونا بنا دین شاید ہم اس سے پچےسونا لے لیس کچرہم اپنا دین چھوڑ کرآپ کے دین کی پیروی کریں گئ تب آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا:اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ ان کو اختیار دین اگریہ چاہیں تو ہم پہاڑ کوسونا بنا دین اس کے باوجودا گرانہوں نے اسلام تبول نہیں کیا تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گئ جواصحاب ما کمدہ پر نازل کیا تھا، سیکن

رمول الله معلی الله علیه دملم کوعلم تفاکدو واس کو قبول تمیس کریں گئے اس لیے آپ نے ان کوان کے ای حال پر باتی رکھا۔ العلق: ۷ میں فرمایا: اس نے اپنے آپ کو بے نیاز بھولیا ہے O یعنی اپنے قبیلداور دیگر مددگاروں کے ہونے کی بناء پر اپنے آپ کو بے نیاز بھولیتا ہے اور اس کو جب مل جاتا ہے تو وہ اپنے کھائے پیٹے کباس اور سوار یوں میں بہت اضافہ کرتا ہے۔

\* A C .

جلد دواز دہم

بيار القرآ

العلق: ۸ میں فرمایا: بے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوننا ہے 0 لینی جب ابوجهل آخرت میں پنچے گا تو اے اپنے تکبر ادر مرکثی کی مزال جائے گی۔ ابوجهل کی غدمت اور ادب کی وجہ سے مکروہ وقت میں نماز سے منع نہ کرنا

العلق: واله مين فرمايا: كياآب في اس كوديكها جوئع كرتاب الهارك بنده كوجب وه نماز يزه ٥

امام ابوائحن علی بن احمد واصدی متوفی ۴۷۸ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: کیا ہیں تمہارے سامنے(سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مند خاک آلود کروں؟ لوگوں نے کہا: ہاں اس نے کہا: ہیں قسم کھاتا ہوں کہ اگر ہیں نے ان کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہیں ان کی گردن کو

کروں؟ لولوں نے کہا: ہاں آئ نے کہا: میں سم کھاتا ہوں کدا کر میں نے ان کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی کردن کو اپنے چیروں سے روندوں گا' اسے بتایا گیا کددیکھووہ سامنے نماز پڑھد ہے ہیں' وہ آپ کی گردن کوروند نے کے لیے آ گے بوھا' چیرفوراً النے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہاتھا' لوگوں نے اس سے پوچھا: اسے ابواٹکم! کیا ہوا' کیوں واپس آ گئے؟ اس نے کہا: میرے اوران کے درمیان آگ کی خندتی ہے اور اس میں ہولناک چیز میں چیر کی جی کی ادائند عید وسلم نے

فرمایا: اگرید زرابھی میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھیٹ پڑتے اور اس کے کلزے کلوے کردیے۔ تب انٹر تعالی نے بیا ایات نازل کیس: کیا آپ نے اس کودیکھا جومٹ کرتا ہے 6 ہمارے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے 0

(الوسید جہم ۲۹۵ دارانکت العلمیہ 'پیروٹ ۱۹۵۵) امام فخر الدین مجمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ه فر ماتے ہیں:اس آیت میں ہراس فخف کے لیے دعید ہے جوکسی کونماز پڑھنے ہے منع کرتا ہے ٔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں کوعیدگاہ میں نماز عید ہے پہلے نظل نماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو انہوں نے کہا:میں نے رسول اللہ حالی وسلم کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا محضرت علی ہے کہا گیا کہ

ریا و اور ہروں سے بعد این کے دوں معد میں معد سید و کہا: میں درتا تھا کہ میں اس آیت کی وعید میں واقعل ہو جاؤل گا آپ نے ان کومنع کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا: میں درتا تھا کہ میں اس آیت کی وعید میں واقعل ہو جاؤ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ہمارے بندے کومنع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھئے امام ابوعنیفدنے اس آیت سے بہت خوب صورت ادب کومستبط کیا امام ابو پوسف نے ان سے بوچھا: جب نمازی رکوع سے سراٹھائے تو یہ کہرسکتا ہے: 'الملھ ما عفولی؟''

الوضيفة ني كها: وه ' ربنا لك المحمد " كيه اور كره من جلا جائ اور ' اللهم اعفولي " كين مع منهم كيا-

(تغیر کیرنا اس ۱۳۱۸ دارا دیا دا اسرائی پروت ۱۳۱۵)

ای طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت نماز پڑھ رہا ہو جب بجدہ کرنا جائز نہیں
ہے تو اس کونماز پڑھنے ہے منع نہ کیا جائے بلکہ بعد میں مسئلہ بتا دیا جائے کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح گاؤں
کی مجد میں جھنہیں ہوتا کیکن ان کو صراحت جعد پڑھنے ہے منع نہ کیا جائے بلکہ ان ہے کہا جائے کہ آپ پر ظہر کی نماز فرض ہے
ادر اس کی جماعت واجب ہے اور ظہر باجماعت کو ترک کرنے ہے آپ لوگ گذگار ہوں گئاس لیے ظہر کی نماز باجماعت
پڑھیں جھے ہے ایک دفعہ ایک عالم نے پوچھا کہ جب طلوع آفاب کے وقت بحدہ کرنا جام ہے تو اس جمام کام ہے تعلیم کیوں
نیسی کیا جائے گا ؟ میں نے کہا: یونچھا لذات اور حس لغیرہ ہے اس وقت نماز پڑھنا تھے اللہ اللہ کے جمام ہے اور لماز فی نفسہ

حسن نغیرہ ہے اس لیے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ انعلق:۱۲۔ ۱۱ میں فرمایا: آپ بتا سمیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا O یا وہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیتا O ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فرے خطاب فرمایا ہے کہ اے کا فرابیہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جونماز پڑھ رہے

نبيار الغرأر

عظم کےاس کا قرب حاصل کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کا اپنے رب کے ساتھ سب ے زیادہ قرب اورسب سے زیادہ مجبت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پیٹائی زمین پراللہ کے لیے مجدہ ریز ہوتی ہے۔

(صحیمسلم رقم الحدیث:۲۸۲)

ر س سر ابند ہیں۔ عبارت کا خلاصہ ہے:اللہ بھانہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا اور غایت تدلل مجدہ میں ہے کیونکہ انسان مجدہ میں اپنے مشرف ترین عضو کو اللہ کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔

ر سے بیتیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا:رکوع میں رب کی تعظیم کرواور رہا بچودتو اس میں دعا کی خوب کوشش کرو کیونکہ اس میں نیداری دعا کا قبول میونامتو قبل سے (میچومسلر قبالہ یہ شاہدی سنسانورائ، قبالہ یہ شاہدیہ)

تمہاری دعا کا قبول ہونا متو فق ہے۔ (صحیمسلم قبالحدیث:۷۷۹سن ابوداؤد دقم الحدیث:۸۷۷) زید بن اسلم نے اس آیت کی تغییر میں کہا: اے محمد! آپ ٹماز سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور اے ابوجہل! تو

ر در زی از در این این می در میں بیان میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور اسٹری دور اسٹری اور اسٹری می دوز زخ کے قریب ہوتا رو۔ دوز زخ کے قریب دور این میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک

علامداین العربی نے کہا ہے کہ اس مجدہ ہے نماز کا مجدہ مراد ہے لیکن میسی نہیں ہے تھیج میں ہے کہ اس ہے مجدہ تلاوت مراد ہے کو نکہ عدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ '' (اذاللسّہ مَا ٓ اُللَّهُ عَتُتُ '' (الانتقال:۱) میں مجدہ کیا اور' (فَدُرُآ بِاللّٰهِ ہِم رَبِیْ کَا آئِی ہِی حَکْقَ '' (اعلق:۱) میں مجدہ کیا۔ (میج سلم رقم الحدیث:۵۸۱ سن رتم دی رقم الحدیث:۵۸۱

ں ہوئا یا در بیستانیہ میں اموان کا میں میں مجدہ سے مراد مجدہ تااوت ہے۔ اور میں حدیث نص صرح ڈیم کہ اس آیت میں مجدہ سے مراد مجدہ تااوت ہے۔ ہم دنیا کے مقدر لوگ مثلاً صدراور گورز وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی

ہم دنیا کے مقتدرلوک مثلاً صدراور کورز وعیرہ کا فرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قواللہ کا فرب حاصل کرنے کی ہمیں کتی کوشش کرنی جا ہے اوراس کا قرب حاصل کرنا کتنا آ سان ہے 'مجدہ کرواوراس کے قریب ہو جاؤ۔ اسلام میں جو '' مصرفت کی

سورة العلق ئي تفسيري تتحيل

المحد للذرب الغلمين! آج ٢٣٣ شوال ٢٣١٩ هـ/ ٢٥ نومبر ٢٠٠٥ء ئه بيروز جعه به وقت فجر سورة العلق كي تغيير تكمل ہو گئ رب الغلمين!اس تغيير كو تبول فر ماليس اور قر آن مجيد كى باقى سورتوں كى تغيير بھى تممل كراديں اور ميرى ميرے والدين اور ميرے اساتذہ اور تبان القرآن كے قارئين كى مففرت فرماوس - ( آمين يارب الغلمين )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.





#### سورة القدر

سورت كانام اور وجه تشميه وغيره

اس سورت کا نام القدر ہے' کیونکہ اس سورت میں''لیسلۃ المقدد'' کا تین بار ذکر ہے اوراس سورت کی پہلی آیت میں ''القلد'' کا لفظ ہے' ووآیت یہ ہے: ·

اِلْكَا ٱلْوَلْلَهُ فِي كَلِكَةِ الْقَدَّالُ وَأَنْ (القدر:) بِعَلْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

''القدر'' کے کئی معانی ہیں' گریہاں عظمت اور شرف مراد ہے' یعنی یہ بہت عظمت اور شرف والی رات ہے۔ ''القدر'' کے کئی معانی ہیں' گریہاں عظمت اور شرف مراد ہے' یعنی یہ بہت عظمت اور شرف والی رات ہے۔

الم ابن مردويية خصرت ابن عبال أورحضرت عائشرض الله عنها ب روايت كيا ب كيسورة القدر مكيس نازل بوني ب-حضرت ابن عباس رضي الله عنها نے القدر: الى تغيير ميں فرمايا: يورا قرآن جميد رب العزة كے پاس سے ليلة القدر ميں

حضرت ابن عباس رصی الله عنهمانے القدر: الی تھیسر علی فر مایا: پورا فر آن مجید رب انعزۃ کے پاس سے لیلۃ القدر بیل نازل ہوا اوراس کوآ سان و نیا میں بیت العزۃ میں رکھ دیا گیا ' مجرحضرت جبر مل علیہ السلام اس کو لے کرسید نامجرحسلی اللہ عد ۔ وسلم برحرا میں نازل ہوئے اور بندوں کے سوالات کے جوابات میں اوران کے اندال سے متعلق آیات لے کرنازل ہوئے ۔

(تغییرامام این ایل جاتم رقم الحدیث ۱۹۳۲۵ المسید رک تر ۶۳ م ۵۳۰ رقم الحدیث ۲۹۵۸ الدرالهمئورخ ۸۵ با (۵) را برگفات مدید شده این و تبدیر مسید مسلم بیشتر از مسید در صرح

اس سے پہلے سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں ہوئی 'جو بہت بڑے مرتبداور بہت عظمت والی رات ہے کیونکداس رات میں آسان سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک اس رات

میں عبادت کرنے وانوں پر سلام تھیجے رہتے ہیں اور اس میں بہت انوار اور بر کات کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فریایا:

(البقره:۱۸۵)

هُمْ رَمْهَانَاالَّذِ فَي ٱلْزِلَ ثِيْبِهِ الْقُوْانُ. ومفان كمهيد مِن قرآن مجيد نازل كيا كيا-

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس مے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مبینہ میں ہے کہ رہا ہی کہ درمضان کی کون کی شب لیلۃ القدر ہے تو احادیث صححہ ہے واضح ہوا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں

میں لیلة القدر ہے اور جمہور علاء کا مختار ہیہ ہے کہ بیر مضان کی ستائیسویں شب ہے۔ سورۃ القدر کے اس مخصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت اور امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ

سورة القدر يے ال مسرلحارف تے بعد اب من المدلعان في اعاث اور المداد پرتوس مرتبے ، و عرب و در مند بنيان اللغا أن





تبيار القرآر

جلد د واز دہم

(النكت والعبون ج٢ص ٢١١) وارالكتب العلميه 'بيروت)

علامدا بن العربي نے كہا: يول باطل ب حضرت جريل عليه السلام اور الله تعالى كے درميان كى فرشتے كا واسطنبيں ئ اور ند حفزت جريل ادرسيدنا محصلي الله عليه وسلم كيدرميان كوني واسطه ب

(احكام القرآن جهم ٣٢٨ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٠٨ هـ)

صحیح بات میہ ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ ہے آسان دنیا کی طرف کمل نازل ہوا' بچرامراور نہی اور حلال اور حرام اور مواعظ اور تقص اور لوگوں کے موالات کے جوابات میں حسب ضرورت سیرنامجم صلی اللہ علیہ وملم پڑئیس (۲۳) سال تک تھوڑ ا تعوز اکر کے حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوتار ہا۔

امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ هايئ سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن ساتویں آسان ہے آسان ونیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا' پھراللہ تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا جا ہتا' نازل فرمادیتا۔

(مصنف ابن الي شير ٦٠ ص ١٣٨ - رقم الحديث: ٨ ١٤ ٥٠ والاكتب العلمية ميروت ٢١٨١ هـ)

ابوقلاب بیان کرتے ہیں کہ آسانی کامیں چوٹیں رمضان کونازل ہوئی ہیں۔ (مصنف ابن انی شیر رقم الحدیث: ١٨٥٠٠) ال العاليه ابوالجلد سے روابت كرتے ہيں كد حفرت ابراہيم عليه السلام كے صحيفے كيم رمضان كى شب ميں نازل ہوئے اور

ز پور چهرمضان کو نا زل ہوئی اورائجیل اٹھارہ رمضان کو نا زل ہوئی اورقر آن چوہیں رمضان کو نا زل ہوا۔

(مصنف ابن الى شيسه رقم الحديث: ٣٠١٨٢)

ا بوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ تورات اس دن نازل ہوئی جب رمضان میں چید دن رہتے تھے اور قرآن چوہیں رمضان كونازل بوا\_ (مصنف ابن الى شيبر قم الحديث: ٢٠١٤٩)

بعض مقامات اوربعض اوقات میں عبادت کے اجر میں اضافیہ

اس رات میں جونسیلت رکھی گئی ہے ہم کومعلوم نہیں کہ دہ اس رات میں عمادت کی وجہ سے نضیلت ہے یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے نصیلت ہے' یا اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے فضیلت ہے یا اس رات می قرآن مجید کے زول کی ابتداء کی وجہ سے نصلیت ہے یافی نفسہ اس رات میں فضیلت رهی گئی ہے۔

التدتعالي نے بعض مقامات برعبادت كرنے كى فضيلت ركھى ہے؛ ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مسجد حرام ميں ايك نماز پڑھنا دوسری جگدایک لا کھنمازیں پڑھنے کے برابر ہے اور میری مجد مجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا' دوسری جگد سوام ہو حرام کے ا یک بزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ (سنن ابن ماجہ آلی دیث: ۱۴۰) ان مقامات اور جگہوں کوعبادات کے لیے خاص کر لیا گیا اوران مقامات پرعبادات كرنے كے تواب كو برهاديا كيا اى طرح بعض اوقات كو بھى عبادات كے ليے خاص كرليا كيا اوران اوقات میں عبادات کے اجروثو اب کو بڑھا دیا گیا جیسے رمضان کے مہینہ میں نوافل کا ثو اب فرائض کے برابر ہے اور فرائض کے ثو اب کوستر درجہ بڑھا دیا گیا' اس طرح لیلة القدر کی عبادت کو ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا۔ ليلة القدرين فدر "كمعالى

اس رات كوليلة القدراس ليفر مايا يك فدو "كامنى تقدير ب" خَنَقَ مُن مَنْ عَنْ عَدَقَ مَن كَاتَفُونِيرًا " (الفرقان ٢) ں نے ہر چیز کو پیدا کیااوراس کا مناسب اندازہ کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جواُ مور چاہتا ہے وہ مقدر فرما

Marfat.com

جلد دواز دہم

ویتا کہ اس سال میں کتنے لوگوں پرموت آئے گئ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا' پھر بیدا موراس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشنق کو صونپ دیئے جاتے ہیں اور وہ چارفر شتے ہیں: اسرافٹل میکا ئیل عزرائیل اور جبر بل علیم السلام' حضرت ابن عباس رضی الندعنمانے فرمایا: لوچ محفوظ سے لکھے دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گئ کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مرجا کیں گئے عکرمہ نے کہا: لیلۃ القدر میں بیت الند کا جج کرنے والوں کے نام اور

ان کے آباء کے نام لکھودیے جاتے ہیں ان میں ہے کی نام کی کی کیا جاتی ہے اور نہ کی نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے میہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شیب میں مستقبل میں ہونے والے

امور کے متعلق فیصلے فریاتا ہے اوران فیصلوں کوان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جوان کونا فذکرتے ہیں۔
اس رات کو لیلۃ القدر فریانا نے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 'قسسند ''کامعنی عظمت اور شرف ہے' و قافک ترکہ النہ تھ سکتی میں کا النہ کا النہ کا ایک میں کہ وجہ یہ ہے کہ 'قدر و مزالت کے النہ کی ایس کے النہ کی ایس کی وجہ میں کہ فلاس آدی کی بہت قدر دو مزالت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر دوال ہے ابو بکر دوراق نے کہا: جسم محفول کی کوئی قدر و مزالت نہ ہو جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت دالا ہو جاتا ہے اور ایک ہے۔ اور اس کا اس کے اور اس کے اور اس کے اللہ وہاتا ہے اور ایک ہے۔ اور اس کے اللہ وہاتا ہے اور ایک ہے۔ اور اس کے اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت دالا ہو جاتا ہے اور ایک کہا جسم کے ایک کہا جسم عظم الشان رسول پڑ

قول یہ ہے کہ اس رات کولیلۃ القدراس لیے فر مایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر دمنزلت والی کتاب بہت عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی ہے اورا کیکے قول سر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور منفرت بہت قدر دمنزلت والے فرشحۃ نازل ہوتے ہیں اورا کیکے قول سر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور منفرت نازل فر ماتا ہے 'تہل نے کہا: اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی وجہ سر ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مؤسنین کے لیے رحمت کومقدر کر دیا ہے۔

ر رویا ہے۔ خلیل نے کہا:''فلدر'' کامٹن تنگی بھی ہے' جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے: وَمَنْ فَدِّرِ مَازُدُیْکُ اِلْاقْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْکُ مِازُدُیْکُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْکُ مِازُدُیْکُ کردیا گیا۔

اس رات میں اتی کثرت ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہوجاتی ہے۔

. (الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠١٥ الأوار الفكر بيروت ١٦٠٥ هـ)

القدر:۳۰٫۴ میں فرمایا: اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ ۵ شب قدر ہزار مہینوں ہے بہتر ہے 0 د نبی سب واقعے صلی ماری علی سم کم کولیا ۔ القدر کی تعیین کاعلم تھا مان میں ؟

جهارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کولیلة القدر کی تعین کاعلم تصایا بهیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابن عیدنہ نے کہا:قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیزے متعلق فرمایا:''و ما ادر ك ''اس

امام بحاری سرماے میں نداہ ماہدی سیسیہ بعد سرمان بیدن کا دریات کا میں ہے۔ کا حالی سرمان کے کوئیس دیا۔ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کونکم دے دیا ہے اور جس مے متعلق فرمایا ہے: 'و و ما یدریك ''اس کا نکم آپ کوئیس دیا۔ (میجو ایجادی میں ۱۸ میری کر دریا لائے اور جس کے متعلق فرمایا ہے: 'و

(سیح ابغاری می ۱۸۹۷ شرکته دارالا قرآم بیروت البنان) ابوسلمه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے لیلة القدر کے متعلق سوال کیا' جو میرے

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصرت ابوسعید حدری رہی المد سند سے سید الصدر سے مسئوں ہے ہو ہو ہے۔ دوست سنے انجو دوست سنے انہوں نے کہا: ہم نے رمضان کے متوسط عشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا' آپ ہیں رمضان کی صبح کو ہاہر آئے اور آپ نے ہمیں خطبہ دیا' اور آپ نے فرمایا: جھے لیاتہ القدر و کھائی گئی تھی' چھر بھا دی گئی اب تم اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو' میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پائی اور شی میں سجدہ کر رہا ہوں' پس جس نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوث جائے' ہم لوث کے اور ہم آسان میں کوئی بادل نہیں و سکھتے تھے' چھر

تبيار القرآر

ا چا تک بادل آیا اور بارش ہوئی اور مجد کی جھت شکیے گلی اور اس کی جھت میں تھجور کی شاخیس تھیں اور نماز کی اقامت کی گئی ، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پائی اور شمی میں سجدہ کر رہے تھے حتیٰ کہ میں نے آپ کی چیشانی پر مٹی کا نشان و یکھا۔ (سمج ابخاری رقم الحدیث:۲۰۱۷ منس ابوداؤر قم الحدیث:۱۳۵۲ منس نسائی رقم الحدیث:۱۳۵۲ السنس انکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۳۲۳ منس این باجہ رقم الحدیث:۱۵۷۵)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلة القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے اس وقت دومسلمان آئیس میں لڑ پڑے آئیب نے فرمایا: میں تمہیں لیلة القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا ہی فلاس اور فلال آئیس میں لڑ پڑے تو لیلة القدر کی تعییں اٹھائی گئی اور ہوسکتا ہے کہ بہتمہارے لیے بہتر ہوئیس تم اس کو انتیبو میں شب' ستا کمیسویں شب اور چیسویں شب میں تلاش کرو۔ (سمجے ابناری تم اللہ ہے: ۲۰۲۳)

شارحین نے کہا ہے کہ صرف اس سال نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تعیین کاعلم اٹھالیا گیا تھا اور دوسرے سال آپ کو بجراس کاعلم عطا کردیا گیا۔ (فتح اباری ج مهم 24) عمرۃ القاری جاام 42 افیض الباری ج ام ۱۸۳)

پ میں کہتا ہوں کہ اس سال شب قدر کی تعین بے علم کوا شانے کی حکمت یکٹی کہ آپ کے لیالة القدر کی تعینی کوشی رکھنے کا عذر ہو جائے کیونکہ اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا اور اگر بتادیت تو یہ انشد تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بیٹھی کہ لیلة القدر کی تعین کوشی رکھا جائے تا کہ اللہ کے بند سے لیلة القدر کی تعاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہم طاق رات جاگ کر عبادت میں گزاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عبادت میں جاگنا لیند ہے۔

لیلة القدر کے فضائل امام مالک بیان کرتے ہیں کدانہوں نے معتمد اہل علم سے ستاہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سجھا اور یہ کہ وہ استے عمل نہیں کر کمیں گے جینے کمی عمروالے لوگ کرتے تھے تو

الله تعالیٰ نے آپ کولیلة القدر عطا کی' جو ہزار مهینوں ہے بہتر ہے۔ (موطا نام مالک قرالدیٹ:۲۱ غراب لید القدر) تجاہد بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک فخض کا ذکر کیا' جواللہ کی راہ میں ایک ہزارسال تک ہتھیا رہنے رہا' مسلمانوں کو اس پر بہت تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیدآیات نازل فرما کیں:'' بِانْکَا اَمْدُوْکُنْ فَافِی اَلْعُمَارُوْکُ وَکُمُوا اُذراداکُ مَالْیَاکُہُ الْقَدُرِ صُرِیْکُہُ الْقَدُنُ وِ مُسْتِرِیْنِ اُلْدِی اُنْکُهُورِ ہُوں اُزالتِدر:۔۔)۔

( تغییرامام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۹۴۲۴ تغییر این کثیرج ۲م ۳۹۳)

تبيان القرآن

جلدوواز دتهم

على بن عروہ بيان كرتے ہيں كہ ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر كيا كہ بنى اسرائيل كے عپار خخصول في اتق (٨٠) سال تك الله تعالىٰ كى اس طرح عبادت كى كہ پلك جھپنے كى مقدار بھى الله تعالىٰ كى نافر مانی نہيں كى اور ان كے نام بنائے: حضرت ابوب عضرت ذكر يا مصرت بح قبل بن المجوز اور حضرت بوشع بن نون عليم السلام بيرن كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب کو تبجب ہوا ، تب آ پ كے پاس حضرت جر بل عليه السلام آئے اور كہا: اے مجر (صلى الله عليك وسلم)! آپ كه امت كواس پر تبجب ہے كدان لوگوں في استى سال عبادت كى اور پلك جھپنے كى مقدار بھى نافر مانى نہيں كى الله تعالى في اس سے بحس بر آپ كو اور كہا: بيرات اس الفتال بيات علاوت كيس اور كہا: بيرات فضل ہے جس بر آپ كو اور الله عليه وسلم برآپ كو اور الله عليه وسلم بالله عليه وسلم الله عليه وسلم اور آپ كے اصحاب خوش ہوگئے۔

( تفییراهام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۹۳۲ تفییر این کثیر جهم ۵۹۳)

امام دیلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلة القدرعطاکی ہے اوراس سے پہلی امتول کوعطانیس کی۔(الدرالمثورج۸۳۵۲۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے ایمان کی حالت میں تو اب ک نیت ہے روزے رکھے اللہ تعالی اس کے گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں تُو اب کی نیت ہے لیلۃ القدر میں تیام کیا تو اللہ ہجانداس کے گزشتہ گنا ہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث:۴۰۱۴ منن نسائی رقم الحدیث:۲۰۲۰ منداحمه ج۲م ۵۰۳ (

رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے پر دلائل

حضرت ابی بن کعب امام احمد بن ضبل اور جمہور علاء کا پینظریہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستا بیسویں شب ہے اور امام ابوصنیفہ اور بعض شافعیہ ہے بھی بھی دوایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عندان شاء اللہ کے بغیر قسم انھا کر کہتے تھے کہ سے رمضان کی ستا بیسویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہندیدہ عدد طاق ہے اور طاق اعداد میں سات کا عدد زیادہ پہندیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں اور سات آسان بنائے سات اعضاء پر تجدہ مشروع کیا طواف کے سات بھی سے مقرر کیے اور ہفتہ کے سات دن بنائے اور جب بیٹا بہت ہوگیا کہ سات کا عدد زیادہ پہندیدہ ہوتی بھر بیرات رمضان کے آخری عشرے کی ساتویں رات ہونی جا ہے۔ حافظ ابن تجراورامام رازی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبماسے بیدا سندل ل بھی فقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حذف وہیں اور میل فظر قرآن مجید میں تین بار ذکر کیا گیا ہے 'جن کا حاصل

تبيار القرآر

ضرب ستائیں ہے اس لیے بیدرات ستائیسویں ہونی چاہیے۔امام رازی نے بیٹھی ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی اس سورۃ مبار کہ میں'' چی تحقی شطلورالفقیٹیر'' (القدر: ۵) میں'' هسی ''مغیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور بیاس سورت کا ستائیسواں کلمہ ہے'اس اشارے سے بھی اس بات کی تائیہ ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔ لیلۃ القدر میں عبا درت کا طریقہ

رسول التدسل الله عليه وسلم نے فرمایا: "من قدام لیسلة السقدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "جم شخص نے شب قدر سرور الله علیہ و تو اب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچیلے گناموں کومعاف کردیا جائے گا۔ اس حدیث کی روثنی میں لیلة القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے اس لیاس رات زیادہ ہے زیادہ او فل پڑھنے اور تو بدو استغفار میں کوشش کر فی جا ہے؛ بندہ خضوع وخشوع اور سوز گداز سے نماز پڑھے۔ اللہ تعالی کی نعموں کے مقابلے میں اپنی کو تاہوں تعقیموں اور گناموں کو یا در کا راستغفار کرے۔

بعض صافحین نے اس رات کی عبادت کے تصوص طریقے بتا ہے ہیں۔ علامدا ساتھ کی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بعض صالحین الیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کی ایا ہے ہیں کا مورو کے نے پڑھتے تھے۔ بعض اکا برے یہ بھی متقول ہے: جس شخص نے ہرات لیلۃ القدر کی نیت ہے دی آیا ہے اللہۃ القدر کی برکات ہے محروم نہیں ہوگا۔ امام ابواللیث نے بیان کیا کہ لیلۃ القدر کی کم از کم نماز دورکعت ہے اور زیادہ ہے زیادہ ہزار رکعات ہیں اور متوسط مورکھات ہیں اور ہررکعت میں متوسط قر آت میہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد سوم تیہ ' اِنَّی الْکُوْرُدُ الْکُورُدُ اللّٰہ ہُما ہُما ہُما ہُما ہوں کے بعد سلام کھیر دے اور درووش یف پڑھ کر دوسرے دوگانے کے لیا نظم اس طرح جینظ مورت پڑھئی کی طرح اذان اور اقامت نہ عباب پڑھئی کہ اس میں کہ اور کی جماعت بلاکر اہت جائز ہے بشرطیکہ فرائنس کی طرح اذان اور اقامت نہ کریں۔ ''شرح نقائی' وغیرہ میں 'وغیرہ فائل میں امام کی اقتد ایکر نامطانقا مکرہ وہ بین میں ہو اور اللہ تعالی کے خود کی خود کی جس ہو وہ اللہ تعالی کے خود کی جس ہو وہ اللہ تعالی کے اس پر اعتراض کرے والے ان لوگوں کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کرہ جس کو عبادت کا خوت ہوں کے اس کی اور جس کو عبادت کا ذو تی ہے اس کے اس پر اعتراض کرے والے ان لوگوں کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کرہ جس کو میں اور کی اس کے اس پر اعتراض کی دارے ان اور اور ارداے والے ان لوگوں کے قول کی طرف بالکل توجہ نہ کرہ جس کو عبادت کا خوت ہے۔ درور کا ایک نوت ہے۔ درور کا ایک بوار ایک دوران کی اس کی اس کیا تعراض کے۔ درور کا ایک نوت ہے۔ درور کا دران کا دران کا دران کیا دران کا دران کی اس کرتا کیا کہ کا درور کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا دران کیا کرور کیا کیا کیا کیا کو دران کیا کیا کرور کیا کیا کی کو کو کیا کیا کو دران کیا کی کو کیا کیا کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کرون کی کو کی کور

امام الويمرعبدالله بن محمد بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ ها في سند كساته دوايت كرت بين :

عام بیان کرتے ہیں کہ لیلة القدر کا دن اس کی شب کی مثل ہے اور اس کی شب اس کے ون کی مثل ہے۔

(مصنف ابن الى شيدج ٢٥ س٢٥٣\_رقم الحديث: ١٩٣ الأوار الكتب العلمية بيروت ١٩١٦ه)

ہمارے ملک میں جس تاریخ کوشب قدر ہوتی ہے سعودی عرب میں اس ہے ایک دن یا دو دن پہلے شب قدر ہوتی ہے ' میرا گمان ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک کے رہنے دالوں کو ان کے حیاب ہے شب قدر کی عیادت کا اجرعطا فرمائے گا۔

ا بن المسیب نے کہا: جس شخص نے لیلۃ القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے لیلۃ القدر ہے اپنا حصہ یالیا۔ (مصنف این الیشیہ رقم الحدیث: ۲۹۴ دارالک العلمہ؛ بیروٹ)

ثواب میں اضافہ

شب قدر میں عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادتوں ہے زیادہ دیا جاتا ہے اس سلسلہ میں میروال کیا جاتا ہے: کیا اس ایک رات میں عبادت کے بعد انسان ایک ہزار ماہ کی عبادتوں ہے آزادہ وجاتا ہے؟ ای طرح ایک نماز کا ثواب دس نماز دول

سار الفرار جلدوازدام

کے برابر ہےاور کعبہ میں ایک نماز کا تواب ایک لاکھ نماز وں کے برابر ہےتو کیا کعبہ میں ایک نماز بڑھنے ہے ایک کم ایک لاکھ نمازیں انسان سے ساقط ہوجاتی ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت نفلی ہے اور ہزار ماہ میں جوفرائض اور واجهات ہیں' پہ نفلی عیادت ان کے قائم مقام نہیں ہوسکتی' رہا ہیر کہ ایک فرض کا ثواب اس فرض کی دس مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ ک

ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے مساوی ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس فرض کے ادا کرنے کا مکلّف ہے جو دس مثلوں کے پالیک لاکھ شلوں کے مساوی ہے ان شلوں میں ہے کوئی ایک مثل اس فرض کے مسادی نہیں ، جو دس یا ایک لاکھ شلوں کے برابر ہے'لہٰ ذاان مثلوں ہے فرض کی تکلیف ساقط نہیں ہو عکتیٰ اس لیے ایک نماز پڑھ کر انسان دس نماز وں ہے مُر کی ہوسکتا ہے' نہ

ٹ قدر کی عمادت سے ہزار ماہ کی عبادتوں سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ گناه میںاضافہ

ا یک بحث پر بھی غورطلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے' کیا اس طرح شب قدر میں گناہ کرنے ہے سزابھی زیادہ ہوتی ہے اس کی تحقیق ہیہ ہے کہ اگر کسی مخص کو قطعی طور پر شب قدر کاعلم ہوجائے اور پھر وہ اس رات میں قصدا گناہ کرے تو یقینا اس کا پیرگناہ اور راتوں کے گناہوں ہے بڑا گنلہ ہےاور وہ زیادہ سزا کامستحق ہے اگر کو کی شخص يه كيه كرر آن مجيد ميں ب كه " من جَاء بالسّبيّة فلا يُحْوَى إلّا مِثْلَهَا " (الانعام:١٢٠) جو تنفى بُرائى كرے كا اے اتّی پُرائی ہی کی سزا ملے گی' پھراس رات میں قصداً گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کامستق ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والے کی دوزیادتیاں ہیں' ایک گناہ کی اور ایک شب قدر کے تقترس کو یا مال کرنے کی' جس طرح گھر میں گناہ کی بەنىبەت حرم كعبەمىں وە گىناە كرنازياد و برا ہے اس ليے جوخف شب قدر ميں گىناە كرے گا'اس كواس گىناو كى سزا ملے گی' كيكن ظاہر ے کہاس رات کا جرم اور راتوں کے جرم کی بانسیت زیادہ ہے۔

شب قدر کوخفی رکھنے کی حکمتیر القد تعالی نے بہت ی چیزوں کو اپنی حکمتوں سے نخفی رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ س عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو نخفی رکھا تا کہ بندہ تمام عبادات میں کوشش کرئے مس گناہ ہے ناراض ہوتا ہے اس کوفخی رکھا تا کہ بندہ ہر گناہ سے باز رہے۔ولی کی کو کی علامت مقررنہیں کی اور اے لوگوں کے درمیان مخفی رکھا تا کہ لوگ ولی کے شائبہ میں ہرانسان کی تعظیم کریں ۔ قبولیت تو یہ کوخفی رکھا تاکہ بندے مسلسل تو بدکرتے رہیں۔موت اور قیامت کے وقت کو تفی رکھا تاکہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے باز ر بیں اور نیکی کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ای طرح لیلة القدر کو نفی رکھنے کی حکمت یہ ہے کدلوگ رمضان کی ہررات کولیلة

القدر سمجھ کراس کی تعظیم کریں اوراس کی ہررات میں جاگ جاگ کرعباوت کریں ۔ ا مام رازی تحریر فرماتے میں:اگر اللہ تعالیٰ اس رات کومعین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات میں جا گ کرعبادت کر کے ہزار ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر لیتے اور عادی گنہگار اگر شامتِ نفس اور اپنی عادت ہے مجبور ہوکراس رات بھی کوئی گناہ کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گناہوں کی سزا کامستحق ہوتا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نخفی رکھا تا کہ اگر کوئی عادی گنہکاراس رات بھی کوئی گناہ کر بیٹھے تولیلة القدر ہے لاملمی کی بناء براس کے ذمه لیلة القدر کی احتر ام شکنی اور بزار ماہ کے گناہ نه لازم آئیں کیونکہ علم کے باوجود گناہ کرنالعلمی ہے گناہ کرنے کی پرنسبت زیادہ شدید ہے۔روایت ہے کدرسول التدصلی الله علیه وسلم محجد میں داخل ہوئے' وہاں ایک شخص کوسوئے ہوئے دیکھا۔آپ نے حضرت علی رضی اللہ عندے فرمایا:اسے وضو کے لیے اٹھا د وانہوں نے اٹھادیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یو چھا بیارسول اللہ! آ پاتو نیکی کرنے میں خود بہل کرتے ہیں آ پ

نبيار القرآر

Marfat.com

نے اس کوخود کیوں نہیں جگا ویا؟ آپ نے فرمایا: اگر میرے اٹھانے پر بیا اکار کر دیتا تو بیکفر ہوتا اور تمبارے اٹھانے پر ا اکار کرنا کفرنہیں ہے تو میں نےتم کواٹھانے کا اس لیے تھم دیا کہا گریہا نکار کردے تو اس کاقصور کم ہؤغور کرو! جب رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم كى تنهكارول يررحت كابيرحال بي والند تعالى كى رحمت كاكياعالم موكا الند تعالى كيز ديك بيرة سان بي كه تيكوكارليلة القدر کی جبتو میں رمضان کی متعدد را تیں جاگ کر کھوگال ڈالیں ' یہی گوارا ہے کہ اس تلاش میں ان سے لیاۃ القدر چوک جائے لیکن به گوارانبیں بے کہ لیلۃ القدر بتلا دینے ہے کوئی گئچگار بندہ اپنے گناہ کی ہزار گنا زیادہ مزایا نے اللہ اللہ اوہ اپنے بندوں کا كتناخيال ركه تأب بحر كنهار بندول كا!

تیسری دجہ بیہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کاعلم نہیں ہو گا اور بندے رمضان کی ہر رات کولیلۃ القدر کے گمان میں حاگ کر گزاریں گے اور رمضان کی ہررات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا:ای ابن آ دم مے متعلق تم نے کہا تھا کہ بیز مین کوخوزیزی اور گناہوں ہے جروے گا ابھی تو اس کولیلة القدر کا قطعی علم نہیں ہے بجر بھی عبادت میں اس قدر کوشش كرر باب أكراب لية القدر كاعلم طعى موتاكون ى رات ب كيراس كي عبادتون كاكيا عالم موتا!

الله تعالی کا ارشاد ہے:اس رات میں فرشتے اور جریل اپنے رب کے تھم ہے ہرکام کے لیے نازل ہوتے ہیں 0 پیرات طلوع فجر مونے تک سلامتی ہے 0 (القدر:۵٪)

فرشتوا كے نزول كى تفصيل

امام عبدالرحمان بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم رازی متوفی ۱۳۲۷ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: کعب بیان کرتے ہیں کہ سدرہ انتہیٰ ساتوی آسان کے اس کنارے پر بے جو جنت کے قریب بے پس اس کے بیعے

دنیا ہے اور اس کے اور جنت ہے اور جنت کری کے نیچے ہے اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالی کے سوا کو کی نہیں جا نتا اورسدرہ کی ہرشاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کا مقام اس کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ ہر لیلۃ القدر میں حضرت جبریل کو ندا کرتا ہے کہ وہ سدرۃ النتہٰی کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں' اور ان میں ہے ہر فرشتے کومومنین کے لیے شفقت اور رحت دی جاتی ہے؛ پھروہ غروبِ آفاب کے وقت حضرت جبریل کے ساتھ زمین برنازل ہوتے ہیں ' چرز مین کے ہر حصہ یر فرشتے تحدہ اور قیام میں مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا کرتے ہیں سواان مقامات کے جہاں یہودیوں اورعیسائیوں کا معبد ہویا آتش کدہ ہویا بت خانہ ہویا کچرا کنڈی ہویا جس گھرییں کوئی نشر کرنے والا ہویا جس گھر میں تھنٹی ہو یا بیت الخلاء ہو'ان جگہوں کے علاوہ ہر جگہ فرشتے تمام رات مؤمنوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور حضرت جریل برمؤمن سے مصافح کرتے ہیں اور اس کی علامت بدہے کہ اس وقت برمؤمن کے رو تکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا دل بہت زم ہو جاتا ہے اور اس کی آ کھول ہے آ نسو بہنے لگتے ہیں اور بیاس بات کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت جبريل اس سے مصافحه کر رہے ہيں۔ (تغيرامام ابن الى حاتم ج ١٥ ٣٣٥٣ ـ رقم الحديث:١٩٣٨ كمتيه زارِمصطفٌّ كمه كرمهٔ ١٣١٧هـ)

ليلة القدر مين فرشتون كا زمين يرنازل مونا

ا مام فخر الدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ هفر مات مین:

الند تعالی نے فرمایا ہے:اس دات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس آیت کے ظاہر کا نقاضا ہیہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں' بعض مفسرین نے کہا: وہ آسان دنیا برنازل ہوتے ہیں' لیکن اکثر مفسرین کا مختاریہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے میں کیونکد بہت احادیث میں بدوارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں ہیں جب عام ایام میں فرشتے

سِيار القرآن

(۱) بھن نے کہا: فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اور اطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔

(۲) فرشتوں نے کہاتھا: ہم صرف آپ کے رب کے علم سے نازل ہوتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزُّكُ إِلَّا بِأَمْرِ مَا يَكُ \* . (مريم ١٣٠)

اس ہے معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تعالی ان کوزمین پر نازل ہونے کا علم دیتا ہے۔ (r) الله تعالى نے وعدہ فرمایا ہے كه آخرت میں اہل جنت كے ياس فرشتے نازل مول گے:

يَدْعُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّنَ بَالِ أَسَلَامُ عَلَيْكُوْ. فرشت ان كياس بردرواز ع ي آسيل كن اور

(الرعد:٢٣-٢٣) كبيل عي بقم يرسلام جو-الله تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہونے کا تھم دے کریم نظا ہر فرمایا کی آخرت کی عزت افزائی تو الگ رہی اگر

تم و نیامیں بھی میری عبادت میں مشغول رہو گے تو یبال بھی اس رات میں فرشتے تہباری زیارت کے لیے آئیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: فرشتے اس رات کواس لیے نازل ہوتے میں کہ ہم پرسلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں موجس کوان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش ویے جا کیں گے۔ (تغییر جمامی ۲۳۳ دارا دیا ،التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

روح کےمصداق میں اقوال مفسرین اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اللہ تعالی سے علم ہے فرشتے اور روح تازل ہوتے ہیں روح کے متعلق حسب ذیل

اقوال امام رازی نے ذکر کیے ہیں:

(1) روح بہت بڑافرشتہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تمام آسان اور زمینیں اس کے سامنے ایک لقمہ کی طرح میں -(۲) روح ہے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کوعام فرشتے صرف لیلة القدر کو ہی ایکے علتے ہیں۔

(٣) ووالله کی ایک خاص کلوق ہے جونہ فرشتوں کی جنس سے ہے ندانسانوں کی جنس سے ہے ہوسکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم

(م) اس مراد خاص رحمت ب كونكدرحت كوبهى روح فرمايا ب قرآن مجيديس ب:

الله کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لَاتَا يُنْكُنُوا مِن زُوج الله . (يسف: ٨٥)

(۵) ای سے مراد بہت بزرگ اور کرم فرشتہ ہے۔

(١) ابويج نے كہا:اس سے مراد كراماً كاتين بيل جومؤمن كے نيك كام لكھتے بيں اور يُر سے كامول كے رّك كرنے كو لكھتے

(۷) زیادہ تنج میہ بے کدروح سے مراد حضرت جریل علیہ السلام بین ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ

ذكركيا ب\_\_ ( تفيركبيرج ااص ٢٣٣ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ هـ )

علامه سيدمحمود آلوي حفى متوفى • ١٢٧ه لكصة بين القطب الرباني الشيخ عبد القادر البحيلاني ' غنية الطالبين' ميں فرماتے ميں حضرت ابن عباس رضي الله عنها نے كها: الله تعالى

لیلة القدر میں حضرت جرائیل کو تکم دیتا ہے کہ وہ سدرۃ استیٰ ہے ستر ہزا فرشتے لے کر زمین پر جائیں ان کے ساتھ نور کے

جسندے ہوتے ہیں جب وہ زمین براترتے ہیں تو جرائیل علیه السلام اور باقی فرشتے چار جگہوں برایے جھنڈے گاڑ دیتے یں کعبد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پڑ بیت المقدس کی متجد پر اورطور بیٹا ، کی متجد پر بھر جرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ' پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جس مکان یا خصے یا پھر پر یا کسی مشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مردیاعورت ہؤ وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں کتایا خزیریا شراب ہویا تصویروں کے مجسمے ہوں یا کوئی تخص ز نا کاری ہے جنبی ہو' وہاں نہیں جاتے۔ وہاں پننچ کرفر شتے نشیج و نقدیس کرتے ہیں' کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی امند ملیہ وسم کی امت کے لیے استغفاد کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہوتی ہوتی اسانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب پہلے آسان کے فرشتوں ہے ان کی ملاقات بوتی ہے تو وہ اپو چھتے ہیں بقم کہاں ہے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ونیا میں تھے کیونکہ آج محرسنی اللہ عدیہ وسلم کی امت کی لیلۃ القدرتھی۔ آ سمان ونیا کے فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالٰی نے آج محرصلی اللہ علیہ وسلم کی حاجات کے سیسے میں کیا کیا فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالی نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بدکاروں کی شفاعت قبول کر کیا پھر آ سان دنیا کے فرشتے شبیج و تقدیس کرتے ہیں اوراللہ تعالیٰ نے جوامت محمد یہ کی مغفرت فرمائی ہے اس کا شکر یہ اوا کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسان پر جاتے ہیں اور وہاں ای طرح تفتلُو ہوتی ہے علیٰ مذا القیاس' سدرۃ النتہیٰ جنت ا مدولُ ' جنت نعیم' جنت مدن اور جنت الفردوس ہے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرش البی پر پہنچیں گئے وہاں عرش البی آ ہے کی امت کی غفرت پرشکریدادا کرے گا اور کے گا: اے اللہ! مجھے خبر مینچی ہے کے گزشتہ رات و مسلم کی امت کے صاحبیٰ و بخش دیا اور تنبیگا روں کے حق میں نیکو کارون کی شفاعت قبول کرلیٰ القد تعالی فرمائے گا.اے مرش!تم نے تی کہا محرسلی ا مند مدید و نام کی امت کے لیے میرے یاس بزی عزت اور کرامت ہے اور الی نعمتیں ہیں جن کوکسی آئی یا و یکھ نہ کسی کان ن سناننس كول مين ان نعمتون كالمجمى خيال آيا- (روح المعاني جزوم من ٣٥٩ -٣٠٩ دارافكزيروت) فرشتوں کوزمین پرنازل کرنے کی حکمتیں

ر وں وریس پر مار وں حریقے ہی ہیں۔ فرشتوں کے زمین پر زول کے بارے ہیں مفسرین نے بیٹھی لکھا ہے کہ وہ زمین پر انسانوں کی عبادات کو دیکھنے کے لیے

آت ہیں۔امام رازی تھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت ہیں فرماتا ہے:' مُتَفَقِّلُ الْمُمَلِّيكَةُ وَالْمُؤْوَّ وَفِيهَا بِإِذْنِ مَرَ بِيْمَعُ ''فرشتے اور جبریل اہمین اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جبرائیل تمام فرشتے اللہ تعالیٰ سے زمین پرآنے کی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں چھراس کے بعد زمین پرائرتے ہیں اور یہ چیز انتہائی محبت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ پہلے وہ ان رک طرف راغب اور ماکل تھے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے کیکن اجازت کے منتظر تھے اور جب التد تعالیٰ سے اجازت کی گئو تھار در تظار صف باند ھے زمین برائر آئے۔

اگر بید کہا جائے کہ ہمارے اس قدر گنا ہوں کے باوجود فرشتے ہم ہے ملاقات کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گنا ہوں کا پتائیس چاتا کیونکہ جب وہ لوپ تحفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عمادات کوتنفسیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جب گنا ہوں پر پہنچتے ہیں تو لوپ تحفوظ پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس وقت فرشتوں کی زبان ہے ہے اضیار بیکلمات نظتے ہیں: سجان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو فاہر کیا اور گنا ہوں کو چھیا لیا۔

(تغیر کبیرج ااص ۲۳۵ ۲۳۴ وارا حیا ،التراث العربی بیروت)

اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے خود عبادات ہے مالا مال بین تشیع افقد کی اور جملیل کے تو گر بین قیام کرکو گا اور جود کون می عبودت ہے جوان کی جموبی میں نہیں ہے بھرانیانوں کی وہ کون می عبادت ہے جے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات

عمّ ٣٠

کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے زمین پراتر نے کی اجازت طلب کرتے ہیں؟اس کا جواب میہ ہے کہ کوئی شخص خود بھوکارہ کر اپنا گھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا وے بیدوہ نادرعبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی، گناہوں پر قوبہ اور ندامت کآنسو بہانا اور گزائزانا' اللہ تعالیٰ ہے معافی جاہزا' پی طبعی نیند مجھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہرا ٹھنا اور خوف خدا ہے تھیاں لے لیے کر رونا' میہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شناہ

گاروں کی سسکیوں اور بھیوں کی آواز اللہ تعالی کوشیع اور تبلیل کی آوازوں ہے زیادہ پند ہے اس لیے فرشتے یادِخدا میں آنو بہانے والی آتھوں کے دیکھنے اور خوف خداسے نگلنے والی آ ہوں کے سننے کے لیے زمین پراتر تے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے''المملائد کمہ ید خلون علیہم من کل باب سلام علیکم ''فرشتے ( جنت کے ) ہروروازے سے ان کے یاں آئیں گے اور آ کرسلام کریں گے'اورلیانہ القدر میں میے ظاہر فرمایا کہ اگرتم میری عبادت میں مشغول ہو جو تو آ فرت تو

پاں آئی سے اور آ کرسلام کریں گے اور لیلۃ القدر میں بیرظاہر فرمایا کدا گرتم میری عبادت میں مشغول ہو جو تو آخرت کو الگ رہی و نیا میں مہمی فرشتے تمباری زیارے کوآئی میں گے اور آ کر دنیا میں بھی تم کوسلام کریں گے۔ امام رازی نے دوسری وجہ سے لکھی ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علاء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ بخضو ٹ وخشو گے سے عہدت کرتا ہے املہ تعالی اس راتے فرشتوں کو بھیجنا ہے کہ اے انسانوا تم عبادت گذاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو آؤا اب ملہ نکھ کی مجلس

لقالی اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانوا تم عبادت گذاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہوئا آؤا اب ملائک کی جس میں خضوع اور خشوع سے عبادت کرو۔ (تفییر کیبری اس ۱۳۵۵ داراحیاءالتراث العربی بیرہ ت ایک جبہ بیر بھی ہوسکتی ہے کہ انسان کی پیرائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھ کہ آھے پیرا کرنے ایک جبہ بیر بھی ہوسکتی ہے نہ میں اس کے انسان کی بیرائش کے ایس کر اس کر اس کر اس کر اس کر اس کا کہا تھا کہ آپ

ایک وجہ بی پھی ہو عق ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں نہا تھ کہ آ ہے پیدا کرنے

م کیا ضرورت ہے جوز مین میں فسق و فجو راورخون ریزی کر ہے گا؟ اس رات القد تعالی نے اپنے بندوں ہے ان کی امیدوں

ہر دھرا ہر وتو اب کا وعدہ کیا 'اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت ہے مغفرت کی نوید سائی فرشتوں کی آ مداور
ان کی زیارت اور ملام کرنے کی بشارت دئ تا کہ اس کے بند ہے بدرات جاگر کر تراز ین تھکا وٹ اور نیند کے باوجودا پنے

آپ کو بستروں اور آ رام ہے و در تھیں' تا کہ جب فرشتے آ سان ہے اتریں تو ان ہے کہا جا سے بی وہ ابن آ وہ ہے جس کی

خوز بر بوں کی تم نے خبر دی تھی' یہی وہ شرر خاک ہے جس کے فتق و فجو رکا تم نے ذکر کیا تھا' اس کی طبیعت اور خلقت میں جم نے

رات کی نیندر کی ہے' لیکن سا ہے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چیوؤ کر تماری رضا جوئی کے لیے بدرات بحدوں اور قیام میں گزار ربا

ہے تم نے فسق و فجور اورخون ریز کا کہ دیکھی تھی' تماری خاطر راتوں کو جاگر کر تجدہ کرنے والی جینین نہیں دیکھی تھیں' تماری یا

رات فی میرون ہے مان میں ہو ہوں اور میں میں اور ان کا معاملہ میں اور ان کے میں اور کی جینیں ٹیس دیکھی تھیں' ہمری یاد
کے سب آتھوں میں مچلنے والے آنسونییں دیکھے تھے دیکھوا اللہ تعالیٰ بڑے مان سے تمہاری عبادت دکھانے کے لیے آسان
سے فرضتے اتارتا ہے' کہیں تم بیرات گناہوں میں گزار کراس کا مان نہ تو ڈوینا۔

فرشتوں کا سلام
مفسرین کھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کوجس وقت روح الامین آ کرسلام کرتا ہے اور اس سے

مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو بس وقت روح الایمن آگر سلام کرتا ہے اوراک سے مصافحہ کرتا ہے اوراک سے مصافحہ کرتا ہے اوراک سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پرخوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے یاد خدا ہے آگھوں میں آنسوآ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ہے بدن کا رونکا رونکا کھڑا ہو جو اتا ہو ہا ہم مرازی فرماتے ہیں۔ فرشتوں کا سلام کی اضام من ہے۔ سات فرشتوں نے آگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا تو ان پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ سلامتی کا باغ بن کنی تھی۔ شب قدر کے عبوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آگر سلام کرتے ہیں تو کیوکر نہ بیامید کی جائے کہ جہم کی آگ ان پر سلامتی کا باغ بن جو ک

تبيار القرآر

حلد دواز دہم

سورة القدر كي تفيير كي يحيل

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٦ شوال ٢٩٣١هه/ ٢٩ نوم ر٥٠٠٥ به روز مثكل به وقت محرسورة القدركي تفسير كممل مؤتى ـاك

میرے رب! اپ اطف و کرم سے قرآن مجید کی باقی سودتوں کی تغییر بھی کھل کرادی میری تمام تصانیف کوتاروز قیامت شاکع، متبول ومرغوب اورفيض آفري رتهين اورميرى مغفرت فرمادي - آهين يارب العلمين

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين





## سورة البتنة

بورت كا نام <u>اوروجه تسمييه وغيره</u>

اس سورت کا نام البینة ہے۔''البیّنة'' کامعنی ہے:''العجة الواضحة ''لینی بہت صاف اور واضح رکیل اوراس کی وجہ يه بي كداس سورت كي مهلي آيت من "البينة" كالفظ الماورده آيت سيب:

الل كتاب ميس بعض كفار اورمشركين (اين وين كو) لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كُفَّ وُامِنْ آهَلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ

چھوڑنے والنبیں بیں حتیٰ کران کے پاس واضح دلیل آجا ے O مُنْفَكِينَ عَتَى تَأْتِيكُمُ الْبَيْنَةُ ٥ (البيدا) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند سے

فرهايا بجھے اللہ تعالی نے بیتھم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے بیسورت پڑھوں '' کھوٹینی الّیابین کَکُمْ اُوْا'' (ابینہ) حضرت ابی نے يو چها: الله نے ميرانا مليا ہے؟ آپ نے فرمايا: بال تو حضرت الى رونے كئے۔ (منج ابنارى قم الحديث: ٩٥٩ منج سلم قم الحديث: ٤٩٩)

دوسری روایت میں ہے کہ بچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سورت پڑھی۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٣٩٦٠ صحيح مسلم رقم الحديث: ٤٩٩)

حضرت انس بن مالك رضى الله عند بيان كرت جين كدايك فخف في بي صلى الله عليه وسلم سي كها: "ب حسر السرية!

ر في المايا: ال ك مصداق حضرت ابرا بيم عليه السلام بين - ( سنن ترذي قم الحديث ٣٣٥٢ منداحدة ٢٥٨)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ویا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں کھرآپ نے پڑھا:'' گھو کیکن الکانین گفرُوا''(البینہ ۱)اوراس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبھے کیہ وہ دین معتبر ہے جو حذیفہ اور مسلمہ ہؤند کہ یہودیہ اور نصرانیہ اور مجوسیۂ جس نے نیکی کی وہ ہرگز اس کا کفرنہیں کرے گا اور آپ نے فرمایا: اگر ابن آ دم کے پاس مال کی ایک وادی ہوتو وہ ضرور دوسری وادی کو تلاش کرے گا' اور اگر اس کو دوسری دادی مل جائے تو دو ضرور تیسری دادی تلاش کرے گا اور ابن آ دم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو تو بہ کرے تو اللہ

ضروراس کی توبہ قبول فرما تا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۸۹۸ منداحمہ ٥٥ الله البیند : ۲ را میں بہود نصاری اور مجوس کے مداہب کا بطلان بیان فرمایا ہے۔

البيند: ٥ ميل يه بتايا ب كرتمام اعمال مين اخلاص ضروري ب-

البینه ۸\_۲ میں کفارکومخلوق کا بدترین گروہ فرمایا اور مؤمنین کومخلوق کا بہترین گروہ فرمایا۔

اس مخضرتعارف کے بعد میں اب سورۃ المبیّنہ کا تر جمہاورتغییر شروع کر رہاہوں' رب انعلمین!اس میں میری مدوفر مانا۔ ے شوال ۴۲۷ اھ<sup>ر ۳۰</sup>۰ نومبر ۴۰۰۵ء غلام رسول سعيدي غفرليه

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

Marfat.com

بنيار الفرار

3

ے دریا بہتے ہیں وہ ان میں بھشہ بھشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے: الکے لیکنی تحتیثی کرت کے ا

ير(١٦٦ء)اس كے ليے ہجواتي رب عدد رتار با0

اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اہل کتاب میں ہے بعض کفار اورشرکین (اپنے دین کو) تچھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاے 0 وہ اللّٰہ کی طرف ہے رسول ہیں جو پاک محیفوں کی تلاوت کرتے ہیں 0 ان میں معتدل احکام ہیں 0 اہل کتاب میں ای وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی 0 (المیّنہ: ۱۔۱)

امام ابومنصور ماتزیدی کی تقریر مفسیر ایک تقریب کا

ان آیات کی مفسرین نے کئی تقریریں کی ہیں۔

امام ابومنصور محر بن محر ماتریدی سمرقندی حقی متوفی ۳۳۳ سے تکھتے ہیں: البید: ایس اہل کتاب سے پہلے ' مسن ' معیضید کا ذکر ہے اور شرکین سے پہلے نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب

الہید : ایں اہل کتاب سے بہتے مسن مسیمیہ وہ ترب در ترب سے بہت سے من مار ہیں ہے۔ کے متعدد فرقے تھے ان میں ہے بعض کا فرتھے اور بعض کا فرنہیں تھے اور شرکین تمام کے تمام کا فرتھے۔

اہل کتاب میں ہے بعض وہ تیے جو ہمارے نبی سیدنامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو بھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئے اور بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لا کے اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کا فر تھے اور بعد میں بھی کا فرر ہے اور جب ان کے متعدوفر تے تھے تو اہل کتاب سے پہلے امس '' اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کا فر تھے اور بعد میں بھی کا فرر ہے اور جب ان کے متعدوفر تے تھے تو اہل کتاب سے پہلے امس '

تعمیضیہ کا ذکر کیا یعنی اہل کتاب میں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رہے مشرکین تو ان کی ایک ہی فتم تھی اور وہ سب کا فر تھے۔ اس آیت میں 'بیننہ'' کی ایک تفییر ہیہ کہ اس ہے مرادرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جین' جیسا کہ البیّنہ ۲۰ میں فرمایہ وہ اللہ کی طرف ہے رسول جیں جو پاک صحیفوں کی مثلاوت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 'بیٹنٹہ'' اس لیے فرمایا ہے کہ

الله کی طرف ہے رسول ہیں جو پاک سحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں اور رسول الله سی التدعایہ و م کو بیسند اس سے سرعایہ سے حق اور باطل کو آپ نے ہی مجودات پیش کیئے سب سے بڑا مجرہ ہم آپڑ آپ نے بیان فرمائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی صدافت پرآپ نے ہی مجودات پیش کیئے سب سے بڑا مجرہ ہم آب کریم ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کر سنایا 'سوائند تعلیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر جمت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرامی ہے اس کیے ان وونوں آیتوں کا معنی ہیہ ہے کہ اہل سمی اللہ علیہ حمل میں مور آپ کفر کیا 'وہ اور مشرکین اپنے دین کوچھوڑنے والے نہیں میں حتیٰ کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبائیں اور آپ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں' جس میں معتدل احکام میں اور اہل کتب میں ای وقت تفرقہ ہوا' جب آپ مبعوث ہو گئے ان میں سے بعض آپ پر ایمان لے آئے اور ان میں سے بعض نے من دا آپ کا انکار کیا

عمر دیرور بہت آپ ، دوس ، دوس ، ن من س س ک کی چید ت ۔ اور کا فریمو گئے۔ ۱۵ میں میں سے انجما سے بریا سی سے معرب سے بعض کفار اور مشرکین دینا ہے اس وقت تک نکلنے والے نہیں میں ج

البیّنہ :اکا دوسراممل یہ ہے کہ اہل کتاب میں ہے بعض کفار اور سٹر کین و نیا ہے اس وقت تک نکلنے والے نہیں تیں : ب تک کہ ان کے پاس واضح دیلل نہ آ جائے اور واضح دلیل ہے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت ان کو مذاب کے فرشتے دکھائے

جدروا

یا ئیں گے اور وہ عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور اس وقت د نیا ہے لگل جائیں گے۔ البیّنہ: ۲ میں پہلی تقریر کےمطابق جمت واضحہ کا بیان ہے کہ وہ اللّٰہ کی طرف سے رسول ہیں اور دوسری تقریر کے مطابق جب قجت واضحہ ہے مراد عذاب کے فرشتے ہوں تو کچریہاں ہے نیا کلام شروع ہور ہاہے بینی وہ اللہ کے رسول ہیں جو ماک تعجیفوں کی تلاوت کرتے ہیں' یا ک صحیفوں ہے مرادقر آن مجید ہے' قرآن مجید ہر چند کہ ایک صحیفہ ہے کیکن اس کو تعظیما جمع کے صیغہ ہے ذکر فرمایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ قر آن مجید تمام صحا کف سابقہ کے اصول ادر عقائمہ برمشتل ہے'اس لیے اس کوصحف

مطہرہ فرمایا اور تیسری وجہ بیہ ہے کہ قرآن مجید کا ذکر کتب سابقہ میں بھی تھا' جیسا کہ فرمایا: کت سابقه میں بھی اس قرآن کا ذکرے O وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ ٥ (الشراء:١٩٦) یہ نصیحت پہلے صحیفوں میں بھی ہے 🗅 ابراہیم اور مویٰ کے

إِنَّ هٰذَالَفِي الصُّحُفِ الْأُولِي كُمُّحُفِ إِبْرِهِيْمَ

وَمُوسِين (الأعلى: ١٩ـ٨١) ان آیوں میں یہ بنایا ہے کہ قر آن مجید سابقہ سحائف میں ہے ادر سابقہ صحائف قر آن مجید میں ہیں کہیں جب آ پ نے قرآن مجيد کي تلاوت کي تو گويا سابقه صحائف کي تلاوت کي ۔

البيّنه: ٣ مين فرمايا: ان مين معتدل احكام بين-س آیت مین 'قیسمة'' كالفظ بن اقیسمة'' كامعنى بن صادقه صواب يرمني درست معاش اورمعاد كورست كرنے

والی مرادیہ ہے کہ سابقہ آسانی کمابیں ورست اور متقم تھیں انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھیں اور قرآن مجیدان سابقہ کتابوں کےعقا کداورنصائح پرمشتمل ہے بینی اس کتاب میں بہت اجکام شرعیہ ہیں جومعتدل ہیں اور حکمت کےموافق

> البيئة ٣٠ مين فرمايا: الل كتاب مين اى وقت تفرقه موا عبب ان ك ياس واضح وليل آ چكي تقى ٥ اس آیت کے دو محمل ہیں:

(۱) کبعض اہل کتاب نے سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا' جب ان کے نز دیک ولیل ہے آپ کی نبوت ٹابت ہوگئ عالانکہ اس سے پہلے وہ اس پر متفق تھے کہ آخری نبی کاظہور ہونے والا ہے اور ان کے وسلیہ سے ا بے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعا کیس کیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہوہ نبی بنواسرائیل سے مبعوث ہوں گئے لیکن

(۲) جس چز میں انہوں نے اختلاف کیا' وہ یہ ہے کہ ہر مخص کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی تو حبیداوراس کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں'اگر وہ ان نشانیوں میںغور وفکر کرتے تو ان کومعلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے'اس جگہ''المبیسنة'' سے مرادرسول اللہ صلی الله علیه وسلم ہیں یا قرآن مجیدیا انسان کی نفس خلقت ہے۔

جب وہ نبی بنوا ساعیل ہے مبعوث ہوئے تو ضد عناداور تعصب کی وجہ ہے انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔

(تاويلات الل النةج ٥٥ م٥٠ ٩٩٩ مؤسسة الرسالة 'ناشرون'١٣٢٥ م)

البیّنه :۱۱ورالبیّنه :۴ میں تعارض کےامام رازی کی طرف سے جوابات

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۲ هے نے ان آیات کی تقریراس طرح کی ہے: البینہ: اکا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے'وہ اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑنے والےنہیں ہیں جب تک کہ ان

کے پاس جحت واضحہ نہ آ جائے اور حجت واضحہ ہے مراد رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' یعنی جب سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم

Marfat.com

نييا، القرآ،

مبعوث ہو جائیں گے تو وہ اپنے کفر کو چھوڑ دیں گے۔

الیتیہ : ۴ کا خلاصہ میہ ہے کہ جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا کفرزیا دہ ہو گیااور ان دونوں آینوں میں تعارض ہے اور بیدان آینوں پر تو ی اشکال ہے اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

ارش ہے اور بیان ایوں پر فوق احقال ہے ہیں اسمان سے سب ریں مدوجہ ہیں۔ ا) صاحب کشاف نے اس اشکال کا بیر جواب دیا ہے کہ کفار کے دوفر این تھے:المل کماب اور بت پرست سیرنا نمیرصلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کماب بیہ کہتے تھے کہ ہم اپنے وین کوترک نہیں کریں گے حتی کہ دہ نمی مبعوث ہوجا کمیں 'جن کا ہم ہے وعدہ کیا گیا ہے اور بیدوعدہ تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور جو نمی مبعوث ہونے والے تھے وہ سیدنا مجموصلی اللہ علیہ وسلم بین کیجر اللہ تعالیٰ نے ان سے بیہ حکایت کی کہ جب وہ رسول آگئے تو انہوں نے حق کو تبول

وہ سیدنا تھ می اللہ عدید و سم ہیں چرامد حاں ہے۔ یہ سات میں سے سید کا دست شخص بدکار ہوا اس سے کوئی دوسرا شخص کیے: تم بدکاری چھوڑ دوا وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دول گا بھر جب اللہ تعالیٰ نے اس مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دول گا بھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے مال دے دیا تو اس نے بھر بھی بدکاری نہیں چھوڑ کی خلاصہ یہ ہے کہ البینہ نامیں جواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنے کفر کو اس وقت تک چھوڑ نے والے نہیں بیں جب تک کدوہ آخری نجی مبعوث نہ ہوجا کیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بعد کتاب کے واقع میں اہل کتاب نے اس رسول کے آئے کے بعد میں ایٹ کے بعد اس مالی کتاب نے اس رسول کے آئے کے بعد بھی اللہ کتاب نے اس رسول کے آئے کے بعد بھی الیہ کا میں واقع کی حکایت ہے اس الیہ تاہیں بھی واقع کی حکایت ہے اس الیہ تاہد کے اس الیہ اللہ تعالیٰ کے اس الیہ کتاب نے اس دول کے آئے کے بعد بھی الیہ کا بیاں دول کے آئے کے بعد بھی الیہ کا بیاں دول کے آئے کے ایک بھی اپنے کا فرونیس چھوڑ الیہ کی دول کے حکایت ہے اور البید جائے کی حکایت ہے اور البید کا ب

دونوں آ نیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور من میں مصروبات سے مرصوبات کیا تنص

امام رازی کے جوابات برمصنف کا تنجمرہ اور بجزید پی کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس جواب کوسب سے عمدہ جواب قرار دیا ہے کین میر سے نزدیک بید جواب سی نہیں ہے کونکہ البیّد: ایش شرکین کا بھی ذکر ہے اور شرکین سے اس نبی کی بعث کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور نہ وہ یہ ہتے کہ جب وہ نبی آ جا کیں گئے ہم اپنے کفر کو ترک کر دیں گئے موامام رازی کے اس جواب پر بیا شکال ہے کہ البیّد: ایمن شرکین کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برکس امام ماتر پدی نے ان آ جوں میں بیر فرت نہیں کیا کہ البیّد: ایمن ان کے قول کی دکا یت ہے اور البیّد: ۴ میں واقع کی حکایت ہے بلکہ دونوں میں واقع کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں اپنے کفر کو اس وقت تک چھوڑ نے والے نہ سے جب تک کہ جب واضحہ نہ آ جائے البذا البیّد: ۴ میں فرمایا کہ جب وہ جب واضحہ آ گئی لیمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلم مبعوث ہو گئے تو اہل کتاب میں تفرقہ ہوگیا کیونکہ بعض اہل کتاب آپ پر ایمان لے آ کے تھے اور بعض آپ پر ایمان نہیں لائے تھے۔

(۲) امام رازی نے دوسرا جواب مید دیا ہے کہ البیّد :ا کامعنی میہ ہے کہ یہ کفارا پنے کفرکوتر کے نبیں کریں گے خواہ ان کے پاس ججت واضحہ آجائے' کیکن امام رازی نے اس جواب گوٹوئو میں کہہ کر ردّ کر دیا ہے کہ اس آیت میں لفظا' حسٰی' ہے اور لفظ ''حسٰی'' سے میم منی نبیس بنمآ۔

(٣) امام رازی نے تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ''منفکین'' کا بیمٹنی ٹہیں ہے کہ دہ اپنے دین اوراپنے کفر کو ترک کر دیں گے بلکہ اس ہے مراد ہے: سیدنامحم مسلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو ترک کرنا' اور الیتیہ: اکامٹنی ہیہ ہے کہ یہ کفارسیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل اور مناقب کے ساتھ ذکر اس دفت تک ترک ٹہیں کریں گئے جب تک جمت واضحہ نہ آ جائے لیمنی پہلے اہل کتاب اور مشرکیین آپ کا ذکر فضائل اور مناقب کے ساتھ کرتے تھے' لیکن جب آپ مبعوث ہو گئے تو

تبياد القوآن جلدودازديم

انہوں نے عنادی وجہ ہے آپ کے فضائل کا ذکر کر ، ترک کردیا۔

میرے نز دیک امام رازی کا بیرجواب درست ہے۔

(^) امام رازی کا چوتھا جواب یہ ہے کہ البیّہہ: امیں اللہ تعالٰی نے بہ خبر دی ہے کہ اہل کتاب اورمشر کین کا مجموعہ اپنے کفر کوتر ک نہیں کرے گا' حتیٰ کہ حجت واضحہ آ جائے یعنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جا میں اورالبزیہ ۴٪ میں یہ بتایا ہے کہ

آ پ کےمبعوث ہونے کے بعد یہ مجموعہ اپنے کفریر قائم نہیں رہا بلکہ ان میں ہے بعض ایمان لے آ ئے اوربعض اپنے کفر یر قائم رے اور ان کا تفرقہ ظاہر ہو گیا۔ امام رازی کا پیرجواب بھی درست ہے۔

(۵) رسول الندسلي التدعليه وسلم کي بعثت ہے پہلے ان كفار كواپئے كفر ميں تر دونہيں تھا بلكہ اپنے كفرير جزم اور يقين تھااور جب رسول التدصلي الله عليه وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا کفریر جزم اور یقین زائل ہو گیا اور وہ اپنے کفرییس متر د داور حیران رہ

امام رازی کار جواب بھی سیجے ہے۔

البينه: امين "من" تبعيضيه يرايك اشكال كاجواب

ا ہام رازی فر ہاتے ہیں: کفار کی دوقسمیں ہے: ایک اہل کتاب ہیں جیسے یہوداورنصار کی میرکافر ہیں کیونکہ انہوں نے اسپے دین میں تفر کو اختیار کرلیا' میہود نے کہا:'' عُزُی کُی اُون اللّه نواز ہے'' (التوبہ ۲۰) اور عیسا ئیوں نے کہا:'' الْمُسینیمُ ابْنُ اللّٰهُ '' (التوبہ ۲۰) <sup>ست</sup> امقد کے بیٹے ہیں' نیز انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے وین میں تحریف بھی کی ہےاورمشر کین اپنے آپ کو کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے وہ بت بریتی کرنے کی وجہ ہے کافر تھے اس طرح پیکافروں کی دوجنسیں ہیں' اب البتیہ :ا پر پی اعترانس ہے کہ س آیت میں فرمایا ہے بعض اہل کتاب اورمشرکین (اینے وین کو) چھوڑنے والےنہیں ہیں۔اہل کتاب میں ے تو جنس کا نریتے اور بعض کا فرنہیں تھے اس لیے اہل کتاب برتو ''مسی ''' تبعیضیہ کا داخل ہونا تھیجے ہے اورمشر کین تو تمام کا فر ہیں'اس ہے مشرکین پر''مسن'' جعیضیہ کا داخل ہوناصحیح نہیں ہے'اس کا جواب یہ ہے کہ''مسن'' جعیضیہ اہل کتاب اورمشرکین ك مجموعه يرداخل باوراس مجموعه كالبعض كافر ب ندكه كل \_

مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یا تہیں آ

اس میں اختلاف ہے کہ جُوس اہل کتاب میں وافل میں یانہیں جھٹ علاء نے کہا کہ جُوس اہل کتاب میں وافل میں کونکه حدیث میں ب: جعفراین والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا: مجھے نہیں معلوم کہ میں مجول کے ساتھ کیا معاملہ کروں' وہ اہل کتا بہیں ہیں' تو حضرت عبدالرحنٰ بنعوف نے کہا کہ میں نے رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر و تے ہوئے سنا ہے کدان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو۔

( معنف ازن الى نبيه ين ٣٣ من ٢٢٨ طبع كرا جي مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٥٠ السنن الكبرى للبيتي جي وص ١٨٩ كنز العمال رقم الحديث ١٨٩٠) اور بعض علىء نے كہا كہ مجوس اہل كتاب ميں واخل نہيں ہيں كيونكہ اللہ تعالى نے ان كفار كا ذكر فرمايا ہے جو بلاوعرب ميں

تصاوروه يهوداورنصاري بين الله تعالى في فرمايا:

كہيں تم لوگ بد(نه) كبوكه كتاب تو صرف بم سے يہلے دو فرقوں پر نازل ہوئی تھی۔ أَنْ تَقُولُوْ آ اِتَّمَا أُنْزِلَ أَلْكِتْبُ عَلَى طَلِّيفَتَيُنِ مِنْ قَبْلِنَام . (الأنعام ١٥١)

سأر القرآر

ان دوفرقوں ہےمرادیبوداورنصاری میں۔(تغیر کبیرجااص۲۳۹۔۳۳۷ملنصا وراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوران کوصرف بی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عمادت کر س' ملت صنیفہ بر قائم رہتے ہوئے اورنماز قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں اور یہی دین منتقیم ہے O بے شک اہل کتاب میں ہے جو کفار ہن'اورمشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آ گ میں رہنے والے ہیں' وہی تمام مخلوق میں بدترین ہیں 0 ہے شک جو

لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین میں 🔿 ان کی جزاء ان کے رب کے پاس ہے جو دائمی جنتیں ہیں' جن کے نیچے سے دریا ہتنے ہیں' وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں' اللہ ان ہے راضی ہو گیا اور وہ اللہ ہے راضی ہو گئے بر (جزاء)اس کے لیے ہے جوایے رب سے ڈرتار ہا0 (البيد: ۸-۵)

البیّنه: ۵ میں فر مایا: اور ان کوصرف یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عمادت کری' ملت صنیفہ برقائم رہتے ہوئے اورنماز قائم کریں اورز کو ۃ ادا کریں اور یہی دین متقیم ہے 0

لیغی ان کفار کوتورات اورانجیل میں بہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت

کریں جیسا کہان آیات میں فرمایا ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وْنِ اور میں نے جن اور انس کوصرف اس نیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں 0

اللہ بی کے لیے دین خالص ہے۔ يتُوالدِّيْنُ أَلْكَالِصُ . (الرمر:٣) قُلْ إِنَّ أَمِرُتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ عُنْلِطًا لَّهُ الدِّينَ فَيُ آ ب کہے کہ مجھے بہ تھم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ

> اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عمات کروں 🔾 (الزمر:۱۱)

"حنفاء" كامعى

اس آیت میں''حینفاء''فرمایا ہے'''حینفاء''کامعنی ہے: ماکل ہوتے ہوئے مین تمام ادیان اور نداہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما نے فرمایا: یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر سعید بن جبیر نے کہا: حنیف کامعنی ہے: جو تخص ختنہ کرے اور حج کرے اہل لغت نے کہا: جو تخص اسلام ک طرف ماکل ہو۔

امام فخرالدین محدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه نے ''حنفاء'' کی تفسیر میں کہا:

مجاہد نے کہا:''حنفاء''کامعنی ہے:حضرت ابراہیم علیدالسلام کے دین کی اتباع کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں

پھرہم نے آپ کی طرف ہیوجی کی کدآ پ ابراہیم صنیف کی ثُغُوَاوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ إِن اتَّبِعُمِلَّةَ إِبْرِهِيْمَحَيْيُفَّا ۗ المت کی پیروی کریں اور وہ شرکین میں ہے نہ تھ 🔾 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ (النمل: ١٢٣)

گویا اس آیت میں پیفر مایا ہے کہتم لوگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کاعضر ہے ۔ مواگرتم نے تقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کروٴ جن کے متعلق تمام اہل مذاہب کا اجماع ہے کہ وہ اور ان کے اصحاب نیک اور یا کیزہ تھے قرآن مجید

تبيار القرآن

تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین مونہ

كَنْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوعٌ حَسَنَهُ فِنَ إِبْرِهِيْعَ وَالَّذِينَ

هُدُونَ (الْمُتّحنهُ ٣) سوا گرحمہیں کسی کی پیردی کرنے کاشوق ہے تو حضرت ابراہیم کی پیروی کرؤ جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے؛ بتوں سے بیزاری کی یاداش میں آئیس آگ میں ڈالا گیا اور وہ اللہ تعالٰی کی رضا کی خاطرا پے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تیسیج تی' مسبّوع فلّو س ''تو وہ ان کو بہت اچھی کمی اور اس کو دوبارہ سننے کے لیے انہوں نے اپناتمام مال اللہ کی راہ میں دے دیا طلاصہ بہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضامیں اپنی جان اپنی اولا داورا سے مال كوخرج كرويا وتم اگر عبادت كرنا جائي بوتو حضرت ابراجيم عليه السلام كي طرح عبادت كرو اور اگرتم يوري طرح حفرت ابراہیم کی بیروی نبیں کر مکتے تو ان کے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کی بیروی کرؤ جنہوں نے کم منی میں اللہ کی رضا اوراپنے والد کے حکم کی اطاعت میں سرشلیم ٹم کر دیا اورا پئی گرون چھری کے نیچے دکھ دی اور تم اس مرد کال کی اتباع بھی نہ کر سکوتو حضرت ا ساعیل علیہ السلام کی والدہ کی اتباع کر وانہوں نے کس طرح اسپے عم اور غصہ کے گھونٹ ہے' اپنے بچیہ کی ولادت کی مشقت اور تکلیف برداشت کی کچر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو مکہ کی ہے آ ب و گیاہ زمین میں اکیلا چھوڑ کر جانے گئے اور اشارہ ے بتابا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ایبا کر رہے ہیں تو وہ اس پر راضی ہو کئیں اور اس مصیبت پر صبر کر لیا عرض حضرت ابراہیم علیه السلام ان کے فرزند حضرت اساعیل علیه السلام اور ان کی اہلیہ حضرت بائجز مب کے سب تشلیم ورضا کے پیکر تھے اور ان سب کی زندگیوں میں ہمار ہے مل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

اخلاص اورعبادت كامعني

اس آيت ين "مخلصين" كالفظ باس كامصدر" اخلاص" بأس كامنى بيب كدانيان جونيك كام كراس کا باعث اس نعل کی نیکی ہواور جوفرض یا واجب اوا کرے اس کا باعث اس نعل کی فرضیت یا وجوب ہو وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے اس تعل کو کرئے نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہونہ کسی کو سنانا مقصود ہوا مسل مقصود بالذات اللہ عزوجل کی رضا ہو جنت کا حصول بھی ہالتع مطلوب ہواور دوزخ ہے نجات بھی ہالتع مطلوب ہو یو رات میں ککھا ہوا ہے: جس فعل ہے میری رضا کا ارادہ کیا گیا وہ فعل کم بھی ہوتو اللہ کے نزد کی بہت ہے اور جس فعل سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت بھی ہو تومیرے نزدیک کم ہے۔

اگر کوئی شخص اینے والد کی خوثی کے لیے کوئی عبادت کرے یا اپنی اولا دکی خوشی کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص مبیں ہے اس طرح اگرانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص کہاں سے ہوگا۔

بعض مفسرین نے'' ھے لصین '' کی تغییر میں کہا: وہ عبادت کا اقرار کرتے ہوئے نیک کام کریں اور بعض مفسرین نے کہا: وہ اپنے دلول سے عبادت میں اللہ کی رضا کا ارادہ کریں ُز جاج نے کہا: وہ صرف اللہ وصدۂ کی عبادت کریں ممکی اورکواس

میں شریک نہ کریں'اوراس برقر آن مجید کی بیآیت دلیل ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ وْآ إِلٰهَا وَاحِدًا".

اوران کوصرف می حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک معبود کی عبادت

عبادت کامعنی مذلل ہے اور اصطلاح شرع میں اس کامعنی ہے: اللہ کے لیے انتہا کی تعظیم اور اپنی انتہا کی عاجزی اور مذلل ے کی ہوئی اطاعت 'جس سے اللہ کے کسی عظم پڑمل ہو' چید کی نماز کوعبادت نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کونہیں جانٹا اس کیے

نييان القرآن

اس کے خطل میں انتہائی تعظیم ہوگی اس طرح میرودی کی نماز بھی عبادت نہیں ہوگی کیونکد اس میں انتہائی تعظیم تو ہے لیکن اس کی نماز اللہ کا تھم نہیں ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ باتی تمام شرائع سنسوٹ ہو چکی جین اس طرح جولوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے جیں اور پوری طرح رکوح اور جوونہیں کرتے ان کی نماز بھی عبادت نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز میں ندا نتہائی تعظیم ہے اور نداس طرح نماز پڑھنے کا تھم ہے۔

وضومیں نیت کی فرضیت کی دلیل اوراس کا جواب

ا مام فخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۷ ه فرماتے ہیں: اخلاص کامعنی ہے: نبیت خالصہ اور ہرعبادت میں نبیت خالصہ ضروری ہے بعنی وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے

اخلاص کا سی ہے: نبیت صالصہ اور ہرعبادت ہیں نبیت صالصہ سروری ہے۔ ن وہ مبادت سرب امد معن میں رصا ہے ہے کی جائے اور چونکہ تمام لوگوں کو بید تھم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں' اس لیے ہرعبادت میں نبیت کرنا ضرور می ہوا' اس لیے امام شافع ہیر کہتے ہیں کہ وضو کرنا بھی عبادت ہے' اس لیے وضو میں نبیت کرنا فرض ہے۔

. ( تغییر کبیرج ۱۱ص ۲۳۴ ٔ داراحیا ءالتر اث العر بی بیروت ۱۳۱۵ هـ )

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر ما کمی قرطبی متو فی ۲۲۸ ه کفت مین:

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عبادات میں نیت واجب ہے کیونکہ اخلاص قلب کاعمل ہے اس سے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے اور کسی چیز کا ارادہ فہیں کیا جاتا۔ (اپائ لا کام القرآن بڑ ۱۳۵۰ء ۱۲۱ دارالفکر نیردے ۱۳۱۵ء)

علامه ابوبگراحمه بن على رازى حنى متونى • ٢٠٠٥ ه لكھتے ہيں:

اس آیت میں عبادت میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے؛ لیعنی عبادت میں اللہ کے غیر کوشر یک نہ کیا جائے کیونکہ اخلاص شرک کی ضعہ ہے اور اس کا نبیت کے ساتھ کوئی تعلق نمیں ہے نہ نبیت کے ہونے میں اور نہ نبیت کے نہ ہونے میں اس لے ہ نبیت کو واجب کرنے میں اخلاص سے استدلال کرنا تھیج نہیں ہے؛ کیونکہ جوشخص ایمان لے آیا اس نے اپنی عبادت میں اخلاص کر لیا اورشرک کی نفی کر دی۔(اکام القرآن ج معصم) یہ سہیل اکٹری لاہور)

نیت طہارت کی شرائط میں سے بے بغیرنیت کے دضو سیح ہے نہ تیم اور نیٹسل امام مالک اور امام شافعی کا بھی بھی تول ہے اور فقہاءاحناف نے بیکہا ہے کہ پانی سے طہارت کے حصول میں نیت شرط نہیں ہے' نیت صرف تیم میں شرط ہے کیونکہ القد تعالیٰ زور ا

نے فرمایا: اِذَا قُدُتُكُمْ إِلَى الصَّلَوْقِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمُو جبِهِ عَلَى اللَّهِ الْعَارِادِهُ كُروتواتِ جرول كوهوؤ ـ

إدادمندورای الصنووف عسنواوجوهند . جب مارس یا ۱۵۰رده ردوی پرون در درد (الماکه:۲)

اس آیت میں وضوی شرائط کاذکر کیا ہے اور نیت کاذکر نیس کیا اگر نیت وضوی شرط ہوتی تو اللہ تعالی اس کا بھی ذکر فر ہاتا ا کیونکدامر کا تقاضا ہیہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے اس پڑکل کرنے ہے مامور بہ حاصل ہو جاتا ہے البذا چیرہ اور ہاتھوں اور چیروں کو وجونے اور مرکامسح کرنے ہے وضو حاصل ہو جاتا ہے نیز ہد پانی ہے طہارت کو حاصل کرنا ہے اور اس میں نیت کی ضرورت نیس ہے جس طرح نجاست کو پانی ہے ذائل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نیس ہے او علامدا بن قد المصنبل فرماتے بیں:)ہماری دلیل ہیہ ہے: حدیث میں ہے: اعمال کا مدار صرف نیت پر ہے۔ (سیح ابخاری:) البذا بغیر نیت کے وضویح نیس ہوگا۔ ارامنی مع الشرح الکی جامعہ ۱۲۔ ۱۱ مشاخل اور القائم بیروت)

تبيار القرآر

میم ۱۰ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا میر مین نہیں ہے کہ اعمال کی صحت کا مدار نہت پر ہے، بلکہ اس کا معنی ہیہ ہے کہ اعمال کی فعنیات میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا میر انہیں ہے کہ اعمال کی فعنیات کا مدار نہت پر ہے کیونکہ بہت سارے اعمال بغیر نہت کے بھی انکہ شالت ہے نزد دیک ہوتے جیل مشلاک چیز کو خرید نا ، چینا ، واپس کرنا ، کیا ہور کہ خرار کرنا ، کیوں بچوں کو خرج و بیا اور اس طرح کے بہت اعمال بغیر نہت کے بھی سمجے ہیں البندا وضوکر نا بھی بغیر نہت کے سمجے ہے البند فضیلت ای میں ہے کہ وضوکر نے سے پہلے اس میں طہارت کی نہت کی جائے۔

البہتہ: ۵ کے لطا کف اور ڈکات

اس آيت ميس حسب ذيل لطائف اور نكات مين:

(۱) اس آیت ہے پہلی جار آیوں میں کفر کوترک کرنے اور عقا کہ صحیح لیتی اللہ تعالیٰ کی توحید اور سید نامجی سلی اللہ علیہ وکلم کی اس آیت ہے پہلی جارات آیت ہے بہل اطلاعی ہے عبادت کرنے نماز پڑھنے اور زکو ۃ اداکر نے کا حکم ہے کہ اس مجموعہ ہے متعلق فرمایا کہ یکی وین قیمہ ہے لیتی وین متنقیم ہے اور اس میں بیود اور نصار کی اور مرجد کا روئے کہ کہونکہ یہود اور نصار کی محل آو بہت کرتے تھے لیکن اللہ عزوج ملی کی توحید اور سید نامجی سلی اللہ علیہ وکم کی نبوت اور سالت پر ان کا ایمان نہیں تھا اور مرجد کا عقا کہ صحیحہ پر ایمان تو تھا مگر وہ اعمال صالح کو ضرور کی نہیں مانتے تھے لیس ان میس ہے کوئی ہے وہ ماعت ہیں۔

بھی دین تیمہ اور دین مشتقم کا حال نہیں ہے دین قیمہ کے حال صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔

(۱) اس آیت میں مسلمانوں کی فرشتوں پر فضیات ظاہر کی گئی ہے کیونکہ فرشتہ تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور جود کرتے ہیں کئین وہ محنت اور مشقت ہے مال کما کراس کو انڈ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں 'یدومف فرشتوں ہیں بھی ہے اور مسلمان زکو ق بھی ادا کرتے ہیں اور یہ وصف فرشتوں ہیں نہیں ہے اس لیے فرشتوں ہے آخرت میں کہا جائے گا کہتم مسلمانوں کی عظمتوں کو سلمام کرد کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت ہے مال کما کر انڈ کی راہ میں خرج کرنے رصر کما اور انہوں نے روز ہے رکھے اور بھوک اور بیاس کو برداشت کر کے صبر کیا قر آن مجید میں ہے:

یر بھر بیا اور ابول کے دور کے رہے اور دوت دوی اور بی اس کر اس کر بیا میں اس کے اس کر اور دیا ہوں گے 0 وائمٹیلیکہ یکہ کھکوئی عکیرہم مِن کمی بہایہ ہی سکتھ اور فرضتے ان کے پاس ہر دروازے ہے واض موں گے 0

عَلَيْكُوْ بِمَاتَ مَبُوتُهُ (الرعد ٢٣ - ٢٣) اوركبيس كي بتم يرسلام بو كيونكه تم في صبركيا-

(٣) نفّس کامل تب ہوتا ہے' جب اس کوعلم بھی ہواور قدرت بھیٰ اگر اس کوعلم ہواور قدرت نہ ہوتو وہ اپانیج کی طرح عاجز اور ناقص ہے' اگر اس کوقدرت اور علم نہ ہوتو وہ مجون کی طرح ناقھ ہے اور نماز دین کے لیےعلم کے منزلہ میں میں اور کو ق دین کے لیے قدرت کے مرتبہ میں' پس جس طرح نفس علم اور قدرت سے کامل ہوتا ہے'اس طرح دین نماز اور زکو ق سے کامل ہوتا ہے اور کین دین قیمہ ہے۔

'' کہانے''میحلصین'' فریایا'اس میں دین کے عقائد کی طرف اشارہ ہے' پھرنماز اورز کو قاکا فرمایااوران عبادات کی مشقت ہے مسلمان عم اومکل کے لحاظ ہے کال ہو گئے اور وہ دین قیمہ کے حامل ہو گئے۔

(۵) این آیت میں عقائد اور اعمال کا ذکر ہے اور ایمان کا ل تقعد کی اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے 'سواس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔

البیّنہ ۱۰ میں فر مایا: بےشک اہل کتاب میں ہے جو کھار میں اور مشر کین میں وہ بھیشہ بھیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے والے میں وزی تمام تخلوق ہے بدترین میں O

بسار العرأر

لفاراہل کتاب کےعذاب کومشرلین کےعذاب پرمقدم کرنے کی توجیبہ البند: ٢ ميں كفار كے عذاب كا ذكر فرمايا ہے اور البيّد: ٨ \_ ٤ ميں مؤمنين كے اجروثواب كا ذكر فرمايا ہے بہلے كفار كے

عذاب اور پھر مؤمنین کے اجر وثواب کا ذکر فرمایا تا کہ مؤمنین اللہ کے عذاب کے ڈرے گناہوں کو ترک کرتے رہیں کفار کی وعید میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک بید کدوہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری چیز بدے کہ وہ تمام مخلوق میں

اگرکوئی شخص ساری عمرنماز نہ پڑھے تو اس کی تکفیرنہیں کی جائے گی' لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہال کی بھی تو بین کرے تو اس کی تخفیر کر دی جائے گئ اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوا بنی عبادات اتی عزیز نہیں ہیں جتنی نی صلی املہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت عزیز ہے اور اہل کتاب میں ہے کفار اللہ تعالیٰ کوتو مانتے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن

نجصلی الله علیه وسلم کی بے تو قیری کرتے تھے اورمشر کین اللہ تعالیٰ کوئیں مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیہ ہے آر دے کر الله تعالیٰ کی بے تو قیری کرتے تھے اور ان آیوں میں اللہ تعالی نے پہلے ان کفار کا عذاب بیان فریا یاجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تو قیری کرتے تھے پھران کا عذاب بیان فرمایا جوٹرک کرتے تھے اورالند تعالیٰ کی بے تو قیری کرتے تھے اوراس ہے یہ خل ہر فرمایا کہ انتدنعالی کے نزویک زیادہ موجب غضب یہ چیز ہے کہ اس کے رسول کی بے تو قیری کی جائے اس لیے اہل کتاب میں

ہے کفار کے عذاب کو پہلے بیان فر مایا اور مشرکین کے عذاب کو بعد میں بیان فر مایا۔

مؤمنین صالحین کی فرشتوں پرفضیلت کے دلائل

البيّنه: ٤ ميل فرمايا: بے شک جولوگ ايمان لائے اورانبوں نے نيک اعمال کيے ووتمام مخلوق ميں بہترين ہيں ٥ اس آیت سے علاء اہل سنت نے پیاستدلال کیا ہے کہ مؤمنین صالحین ملائکہ ہے اُفضل ہیں' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا

ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے' وہ تمام مخلوق میں بہتر جس اور تمام مخلوق میں ملا نکہ بھی واخل ہیں' لہذا مؤمنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں' تاہم اس میں تفصیل ہیہ ہے کہ رسل بشر' رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام مؤمنین صالحین سے افضل میں اور عام مؤمنین صالحین عام ملائکہ ہے افضل میں اورمعز لہ یہ کہتے ہیں کہ رسل ملائکہ رسل بشر

ے انفل ہیں اور عام ملائکہ عام مؤمنین صالحین ہے افضل ہیں۔ ابل سنت و جماعت کے مؤتف پراس حدیث ہے استدلال کیا جاتا ہے:

ا ماعبدالرحمان بن مجمد بن ادریس ابن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: فرشتوں کا اللہ کے نز ویک جومرتبہ ہے کی تم اس پر تعجب کرتے ہواس ذات کی متم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے قیامت کے دن بندہ مؤمن کا جوالند کے

نزدیک مرتبہ ہوگا' وہ فرشتوں کے مرتبہ ہے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگا اورتم جا ہوتو اس آیت کو پڑھو: إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحُيِّ الْوِلَّمِكَ هُمُ ے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال

**خَيْرُالْبَرِيَةِ**۞(البَد:٤) کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں 🔾 ( تغييرالمام ابن ابي حاتم رقم الحديث ١٩٣٣٣ تغيير جي الص ٢٣٨ الدرامثور ج ٨س ٥٣٨ وح المعاني ج: ٣٠س ٣٠٠)

ال کے علاوہ درج ذیل حدیث ہے:

نفرت ام المؤمنين عائشه صديقة رضى الله عنها بيان كرتى تين ميں نے حرض كيا: يار سول اللہ اللہ تعالى كے نزو يك تمام

گلوق میں سب سے زیادہ کون مکرم ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عائش! کیاتم بدآ یہ نہیں پڑھتیں؟'' اِنَّ الَّذِیْنَ اُهَدُّوْا وَهَمِلُوا الصَّیاحَتِ ''اُولِیّا کَ هُمُوَهُمْ مُرُّالْ اَلْمِرْتِیْقِ کُلُ ''الرَّنِہ: کے ۔ (الدرالمئورجہ ۲۵ مردح العائی بڑہ میں ۵۰ موسنف کے جوابات موسنین صالحین کی فرشنوں پرفضیات کے مسئلہ میں امام رازی کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات امام نخ الدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱۷ ہے نے اس پر حسب ذیل اعتراضات کے ہیں:

(۱) یز پدخوی عروی ہے کہ 'بوید '''بوا' سے ماخوذ ہے اس کامتی ہے؛ مٹی اوراس سے مراد بنوآ دم ہیں البغا' بوید '' میں فرشتے واخل ہی نہیں ہیں حتی کہ مومنین صالحین کا فرشتوں سے افضل ہونالازم آئے۔

(تفيركبيرج ااص ٢٨٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہ سے جہ ''درید نا'' ہوا'' ہے ماخوذ نہیں ہے بلکہ 'بَرَءَ'' ہے ماخوذ ہے'امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ بین

۔ یں ام ابن تحییہ نے کہا کہ 'المبویة '' کامعنی ہے: ''المخلق'' اکثر عرب اور قراءاں کو ترک ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ 'المبسویٰ'' نے با ٹوؤ ہو تا' جن کامعنی مٹی ہے بین مجن کو ٹمی ہے پیدا کیا گیا' انہوں نے کہا: ای وجہ ہے اس پرہمزہ میں ہے الزجاج نے کہا: اگر یہ 'المبسویٰ'' ہے ماخوذ ہو تا' جس کامعنی مٹی ہے تو اس پرہمزہ نہ تا' میلفظ صرف' بسوء الله المخلق' (اللہ نے تخلوق کو پیدا کیا) ہے ماخوذ ہے۔الخطا فی نے کہا کہ 'المبویة'' کی اصل میں ہمزہ ہے کین اس میں ہمزہ کو ترک کرنے پر اصطلاح ہوگئی۔ (زاد المبیری ہمن 194 کشب اسلامی بیروٹ عہماء)

خودامام رازى البيد: ٢ مين مسو البوية "كي تفيير مين كصة بين:

پانچوال سوال میہ بے کہ لفظ 'المبویة'' کی قرائت کس طرح ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ امام نافع نے''المبونیة'' کو ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی نے بغیر ہمزہ کے''المبویة''پڑھا ہے' چیے''المنبی ''المدویة''اور' المنحامیة'' پڑھا جا تا ہے جب اس کواصل کی طرف لوٹایا جائے تو بھراس پرہمزہ آتا ہے' جبیا کہ لفظ'المنبی'' بیس بھی ہمزہ اس طرح ہے اوراس میں ہمزہ کو ترک کرنا عمدہ ہے اوراس تفصیل سے بیٹا ہم ہوگیا کہ جنہوں نے بیکہا ہے کہ''المبدویة'''المبسوی'' سے ماخوذ ہے' جس کا معنی می نے ان کا قول فاسد ہے۔ (تغیر کیرجن جا اس ۱۳۲۵ دارا جا دالتر انسان کرنا جو دیا ۱۳۵۰ء)

. کیجے! امام رازئ نے نو دتھریج کر دی ہے کہ''المیو یہ''''المبوئی'' ہے ماخوذئییں ہے اور بیقول فاسد ہے' چھر حمرت ہے کہ فرشتوں کی بشر پرفضیات ٹابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک صفحہ بعد بیلکھودیا کہ'خیسو البویہ ''میں''البویہ''''البوی'' سے ماخوذ ہے' جس کامعنی ہے: بنوآ دم ند کہ''بَرءَ اللّٰہ المنحلق''سے ماخوذ ہے لینی مؤمنین صالحین تمام بنوآ وم میں افضل ہیں ند کہ مؤمنین صالحین تمام کلوق میں افضل ہیں' تق کہ وہ فرشتوں ہے افضل ہوں اور امام رازی جس کی یمہاں پیروی کر رہے ہیں' وہ معتز لہ کا ند ہب ہے اور ہم جس کی بیروی کر رہے ہیں' وہ اہل سنت کا فدہب ہے۔

(۲) امام رازی کا اس پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ' اِنَّی اَلَیْنِیْنَ اُمَنُواْ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ''بشر کے ساتھ خاص نیس ہے بلکہ اس میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ (تغییر کیرین اس ۲۳۹)

میں کہتا ہوں کہ بیقول قرآن مجید کے اسلوب اور حرف دونوں کے خلاف ہے۔قرآن مجید میں جہاں بھی '' اِنتَّ الَّذِينَّت اُهَدُّوْا وَعَمِدُ وَالصَّلِحِيْنِ ''آیا ہے'اس سے مراد بشر ہی ہوتے ہیں' فرضے مراد نہیں ہوتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ امام رازی نے معزلہ کی تابید میں کیسی عجیب وغریب بات کھی ہے قرآن مجید میں ہے:

ىبيار القرآر

اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی وَيَثِمُ اللَّهُ مِن المُّواوعِلُواالصَّالحْتِ أَنَّ لَهُم جَلَّتِ بثارت دیجئے جن کے نیچے دریا بدرے ہیں'جب بھی ان کو جنت تَجْرِي مِنْ تَعْبَهَا الْانْهُرُ كُلِّمَا دُين قُوْا مِنْهَا مِنْ تُمَرَوّ کے پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: بیتو وہ سے جو ہم کو تِنْ قَالُ وَالْمُذَا الَّذِي مُ زِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُنُوا بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اس سے پہلے دیا گیا تھا حالانکدان کواس سے پہلے اس سے مشابہ مُتَثَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ ﴿ وَهُمُ فِيهَا خُلِلُ وْنَ پھل دیا گیاتھا' اوران مؤمنین صالحین کے لیے جنتوں میں ماکیزہ (البقره: ۲۵) ہوماں بھی ہوں گی اوروہ ان میں ہمیشہر سنے والے ہیں 🔾 اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ مؤمنین سالحین کے لیے جنتوں میں یا کیزہ بیویاں بھی ہوں گی تو اگر مؤمنین صالحین میں فرشتے بھی داخل میں تو کیا فرشتوں کے لیے بھی یا کیزہ بیویاں ہول گ۔ مؤمنین صالحین پرفرشتوں کی فضیلت کے متعلق امام رازی کے تفصیلی دلاکل امام رازی نے اس استدلال پر تیسرااعتراض بیاکیا ہے کہ فرشتے"المب ویة ''ے خارج ہیں اوراس پر بہت دلاکل ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت وہبی ہوتی ہے یا کہبی اگر وہبی فضیلت کی طرف دیکھوتو فرشتوں کی اصل نور ہے اورتمہاری اصل سڑی ہوئی کیچڑ ہےاوران کامسکن وہ دارہے جس میں تہارے باپ کو نفزش کی وجہ سے رہنے نہیں دیا گیا اور تمہار امسکن زمین سے جو شیاطین کی آ ، بھاوے نیز بہاری مصلحوں کا فرشتے انظام کرتے ہیں اور بہارا رزق ان میں ہے بعض (حضرت میکا نیل ) کے باتھ میں ہےاور بمای رو ت بعض دوسر نے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے گھروہ علماء میں اور بمصعلم میں گھران کی عظیم ہمت کور کیھو و وحقیر <sup>ا</sup> نا ہوں کی طرف ماکل نبیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے موائے الوہیت کے دعویٰ کے اور کسی چیز کی حکایت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا: اور ان میں ہے جس فرشتے نے بیکہا کداللہ کے سوامیں وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلٰهُ مِّنْ دُونِهِ فَكَالِكَ مستحق عبادت ہوں تو ہم اس کوجہنم میں جھونک دیں گئے ہم ای غَيْزِيْهِ جَهَنَّمُ وَكُولِكَ نَعْزِي الظَّلِيدِينَ (الانباء:١٩) طرح ظالموں کومزادیتے ہیں 🔾 یعنی اگر فر شتے کسی گناہ کا اقدام کرتے تو ان کی ہمت اس قدر بلند تھی کہ سوائے دعوائے ربوبیت کے اور کوئی گناہ ان کے لائق نہ تھا اورتم ہمیشہ پیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہواور جہاں تک عبادت کا معاملہ ہےتو وہ نبی سے زیادہ عبادت کرتے میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی عبادت کی اس طرح مدح فرمائی ہے کہ وہ دو تہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کے متعلق اس طرح فرمایا ہے: وہ دن رات شہیج کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں 🔾 يُسَبِّحُونَ إِنَّكُ وَالنَّهَا رَلَا نَفْتُرُونَ (الإنبياء: ٢٠) ادرایک مقام براس طرح فرمایا: لیں جوفر شیتے آپ کے رب کے پاس میں وہ رات اور دان فَالَّذِينَ عِنْدُ رَبِّكَ يُسَبِّعُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَالنَّهَارِ اس کی تنبیج کرتے رہتے میں اور وہ بھی نہیں اکتات وَهُوُلاَ يَسْتُمُونَ ( آم السجده . ٢٨) (امام رازی فرماتے ہیں: )عنوان رمفصل گفتگوسورة البقره میں گزر چک ہے۔ ( تفسير كبيرج الص ۴۴۴ واراحياءالتراث العرلي بيروت ١٩٦٥ هـ)

Marfat.com

جلد د واز د جم

تبيار القرآر

نبیوں اور مؤمنین صالحین برفرشتوں کی فضیلت کے مسلہ میں امام رازی کے قصیلی دائل کے جوابات ا مام رازی نے فرمایا کیفرشتوں کی وہمی فضیلت ہے ہے کدان کی اصل نور ہے اور انسانوں کی اصل سڑی ہوئی کیچڑ ہے۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ ہر مرکب کی حیار علتیں ہوتی ہیں: (۱)علت مادی (۲)علت صوری (۳)علت فاعلی (۴)علت غالیٔ علت ودی کے اعتبار سے فرشتے افضل ہیں کیونکہ ان کا مادہ تحکیق نور ہے اور بشر کا مادہ تحلقی مٹی کیکن باقی تمین علتوں کے اعتبار ہے مؤمنین صالحین فرشتوں ہے انفنل ہیں علت صوری کے لحاظ ہے اس لیے انفنل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوانی صورت پر بنایا صدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق الله آدم على صورته الحديث ف حضرت آ دم عليه السلام كواني صورت يربيدا فرمايا

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٢٤٧ الاستيذان رقم الحديث: المحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨٣١ منداجرج عص ٣١٥)

علت فاعلی کے اعتبار ہے اس لیے افضل ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھوں سے بنایا گر آن مجید

اِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ آنُ تَشْعُدُ الِمَاخَلَقْتُ إِيكَا مَنَ اےابلیں! تختے اس کو بحدہ کرنے ہے کس نے منع کیا' جس

کومیں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ (اص:40) اورعلت غانی کے اغتبار سے اس لیے حضرت آ دم افضل میں کدان کا مقصر تخلیق اللہ تعالی کا خلیفداور نائب ہونا ہے۔

نیز الله تعالی نے بشر کی نضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَقُكُ كُرُّمْنَا بَنِي أَدُمَ (إِن الرائل 20) بے شک ہم نے اولا دِ آ دم کوضر ور مکرم بنایا ہے۔ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَفْوِيُعِ ۗ ب شک ہم نے انسان کو حسین ترین ساخت میں بنایا ہے 0

مؤمنین صالحین کے فرشتوں ہے افضل ہونے پرخصوصی دلیل ہے ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کیا' نیز الله تعالی نے بعض فرشتوں کو بشراور انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے مصرت جبریل انبیاء کرام پروحی لاتے ہیں حضرت میکائیل انسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں' حفزت عزرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں' ملائکہ سیاحین ان کے ذکر کواللہ تعالی کے پاس پیش کرتے ہیں کچھ فرشتے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر براجے ہوئے صلوٰۃ وسلام کوروضہ انور میں پہنچاتے میں' کچھ فرشتے ان کے نیک اممال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے میں' کراماً کا تبین ان کے اممال لکھتے ہیں' پچھ فرشتے رحم میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور تقتریر کے أمور لکھتے ہیں اور لیلۃ القدر کے عابدوں پروہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ کر شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں پر طلوع فجر تک سلام پڑھتے رہتے ہیں' ان کے علاوہ وہ مؤمنین صالحین کے لیے اور بھی بہت خدمات انجام دیتے ہیں اور ان شواہدے آ فتاب یٹم روز سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے کدمؤمنین صالحین فرشتوں سے بدر جہا

ا مام رازی نے فرمایا:ان کامسکن وہ دار ہے جس میں تمہارے باپ کولغزش کی وجہ ہے رہے نہیں ویا گیا اور تمہارامسکن زمین ے جوشیاطین کی آ ماجگاہ ہے۔

الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتے صرف جنت میں نہیں ہیں' وہ دوزخ میں بھی بہطور محافظ ہیں'وہ آ سانوں میں بھی ہیں اورز مین

نسان القرآن

ا مام رازی نے فرمایا: پھران کی عظیم ہمت یہ ہے کہ وہ حقیر گناہوں کی طرف ماکن نہیں ہوئے القد تعالیٰ نے ان کی جانب

الجواب: میں کہتا ہوں کہ پھرتو فرعون اورنمر ودکو بھی بلند ہمت مانٹا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بالفعل ر بوبیت کا دعویٰ کیا تھا' رہا بیہ جلد دواز دہم

تبيار القرأر

كه فرشته پيپ اور شرم كاه كے حقير گنا بول كى طرف ماكل نہيں ہوتے مواس بيں ان كى كوئى فضيات نہيں ہے كيونك الله تعالى نے ان میں جوک' شہوت اورغضب کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے فضیلت تو مؤمنین صالحین کی ہے؛ جن میں بھوک شہوت اورغضب کورکھا گیا ہے' اس کے باوجود وہ حرام کھاتے ہیں نہ حرام طریقوں سے شہوت کو پورا کرتے ہیں اور نہ غضب میں آ کر قتل و عارت گری کرتے ہیں اور امام رازی نے فرمایا ہے جتم بمیشہ پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہواس کا جواب یہ ہے کہ مؤمنین صالحین بھی بھی پید اور شرم گاہ کی غلامی میں گناہ نہیں کرتے اور ہم فرشتوں پران ہی صالحین کی فضیلت کے قائل

ہیں۔جیسا کہ زریفسیر آیت میں ہے: إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْ اوَعَمِلُوا الشَّيْخِيِّ أُولَيْكَ هُمَّ ے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال خَيْرُ الْكِرِيَةِ (اليّد: ٤)

کے دہ تمام مخلوق میں بہترین میں 🔾

اور جولوگ پیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں ہمیشہ گناہ کرتے ہیں' وہ کفار اور فساق فجار ہیں' ہم ان کوفرشتوں ہے افضل نہیر و نتے بلکہ فرشتے ان ہے افضل ہیں صرف انبیاعلیم السلام اور مؤمنین صالحین فرشتوں ہے افضل ہیں۔

امام رازی نے فرمایا: جہاں تک عمادت کا معاملہ ہے تو فرشتے نبی سے زیادہ عمادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی ک عبادت کی اس طرح مدح فرمائی ہے کہ وو دو تہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کے متعلق اس طرح فرمایا

يُسَيِّعُونَ الْيُلَ وَالنَّهَادُ لَا يَفْتُرُونَ وہ رات دن شبیح کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نبیں ہیں 🔾

الجواب: میں کہتا ہوں کے فرشتوں کے دن رات عرادت کرنے اور نہ تھکنے اور نہ اکتانے میں ان کا کوئی کمال نہیں اور نہ ان کی کوئی نضیلت ہے کیونکداللہ تعالی نے ان میں نیندر تھی ہے نہ جوک اور پیاس رتھی ہے نہ شہوت اور غضب رکھاہے کمال تو انبیاء نتیبم السلام کا ہے کہ امتد تعالیٰ نے ان میں نیندر کھی ہے اس کے باد جود وہ فینر کو ترک کر کے دو تبائی رات تک عمادت کرتے تھے علاوہ ازیں انبیاء علیم السلام کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے اختیار ہے فیند کوئرک کر کے دو تبائی رات تک عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت اختیاری نہیں ہے۔ان کواللہ تعالیٰ نے جس کام پر لگا دیا وہ اس کام کو سمی اختیار کے بغیر کررہے ہیں جس طرت مورج کا روشن پہنچانے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے ای طرح جن فرشتوں کو دن رات عبادت کرنے کا حکم دیا ان کا

بھی دن رات عبادت کرنے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے۔ اس کے بعدامام رازی نے فرمایا:اس عنوان پر مفصل گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ سورة البقره میں امام رازی نے فرشتوں کی انبیاء علیم السلام پرفضیلت کے جود لاکل دیے میں مم نے ان

کا جواب مورة النُّوير ۲۱۔ ۱۹ ميل لکھ ديا ہے' وہ جوابات بھي اي جلد ميں ٻين قار ئين کرام ان کو نکال کر پڑھ ليس۔ مفتی محمد شفیع کا پوری تفسیر کبیر ۱۰مام رازی <u>کی تفسیر نه قرار دین</u>ا

المام رازی نے چونکہ اس سورت میں سورة البقرہ کا حوالہ دیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اس آخری یارہ کی تغییر بھی امام رازی تی کی گھی ہوئی ہے بعض ملاء نے بغیر تحقیق کے لکھ دیا ہے کہ امام رازی نے تغییر کبیر کو کمل نہیں کیا۔ سیسی نہیں ہے پوری تغییر امام رازی بی کی لکھی ہوئی ہے۔

مفتی محرشفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ه لکھتے ہیں:

سار العرأ

بلد دواز دبم

ا مام رازی نے سور ہُ فتح تک تغییر خود کھی ہے اس کے بعد وہ اسے پورانہ کرسکے چنانچے سور ہُ فتح ہے آخر تک کا حصہ قاضی معتقد متن فرمسید ، شوخ مجمولا میں قبل میت نی ریز ریٹ (صحیح برس سے) فرمکمل فر بال

شهاب الدين الدشقي متوفى ٢٣٩ يا شخ تجم الدين قنولى متوفى ٤٧٧هـ (صيح ٤٢٧هـ بـ ) في كلمل فرمايا -(معارف القرآن بيا امقدمه ٤٤ ١٥ ادارة العارف كراحي ١٣١٨هـ )

ابوالكلام آزاد كي تفسير كبير پرمبهم تقبير

ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جامی ۱۲\_۸ میں امام رازی پر رد کیا ہے میں نے ان صفحات کو پڑھا' ان میں کوئی بات جواب کے قابل نہیں ہے ابوالکلام آزاد نے قدیم تفاسیر پرمبہم تیمرہ اور تنقید کی ہے۔ کی تفسیر کے متعلق معین بات نہیں کھی کہاں تغییر میں بیدکھا ہوا ہے اور بیال وجہ سے غلط ہے۔

ں غیریں نیاطا مثان ککھھ میں

سارہ کی ابتدائی صدیوں ہے لے کر قرون اخیرہ تک جس قد رمفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک روبہ تنزل معیارِ فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر چھپلی کڑی پہلی ہے بیت تر اور ہر سابق لاق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ (ترجمان القرآن ٹاس ۹) آڑاوصا حب نے کوئی مثال نہیں دی' کوئی ولیل نہیں قائم کی' کوئی حوالہ نہیں دیا کہ فلال کتاب کی فلال تفسیر روبہ تنزل معیار کی حامل ہے اوراگر بید کلیہ ہے تو ان کی تفسیر ترجمان القرآن جو۔ ۱۹۳۳ء میں کامھی گئی ہے' وہ تو بہت زیادہ بعد کی تفسیر ہے' اس لیے وہ ان کے اپنے کلیہ کے مطابق بہت زیادہ روبہ تنزل ہے۔

امام رازی پرمبہم تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب امام رازی نے تغییر کبیر لکھی اور پوری کوشش کی کہ قرآن کا سرایا اس مصنوعی لباس وضعیت ہے آراستہ ہو جائے۔

جب اہام رازی کے سیر بیر ہی اور پوری و س کی گئیران کا سراہا کا سراہا کی طراب کا در بیات ہے۔ اگر اہام رازی کی نظراس حقیقت پر ہوتی تو ان کی پوری تغییر نہیں تو دو تبائی حصہ یقینا بے کار ہوجا تا۔ (تر جمان اقرآن ٹاص ۱۱) آزاد صاحب نے کوئی حوالٹ نہیں دیا کہ اہام رازی کی فلال تغییر وضعی ہے جب دو تبائی تغییر وضعی ہے تو کم از کم آنھوت

آ زاد صاحب نے لوئی حوالہ میں دیا کہ امام رازی کی فلال طمیر وسٹی ہے جب دو نہائی سیر وسی ہے ہو سم ارسا العماد ک حوالے تو اس کے ثبوت میں دینے چاہیے تھے شکر ہے کہ انہوں نے امام رازی کی ایک تبائی تغییر کوغیر وضعی مال لیا ہے اگروہ اس کا بھی اٹکار کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے خود آزاد صاحب نے جوتغیر کبھی ہے وہ بھی انہوں نے اپنی مخصوص نظریات کے مطابق کبھی ہے چونکہ آزاد صاحب وہائی فکر کے تر جمان تھے اس لیے انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور بندگی پ

من ہیں تا ہے اور آپ کی عظمت اور تکریم کا کوئی ذکر نہیں کیا' آزاد صاحب لکھتے ہیں: بہت زور دیا ہے اور آپ کی عظمت اور تکریم کا کوئی ذکر نہیں کیا' آزاد صاحب لکھتے ہیں:

سب نے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی صد بندی کا تھا' یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا تا کہ شخصیت پرتی کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہو جائے اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطع لفظوں میں جابجا چنجیمر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے محتاج بیان نہیں (اٹی قولہ)۔ پنجبراسلام کی بندگی اور درجہ رسانت کا اعتقاد اسلام کی اصل واساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت اور رسالت کی جگہ اوتار کا تخیل پیدا ہو (اٹی قولہ)۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجیبراسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختیار فات پیدا ہو کے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی موال پیدائیس ہوا' ابھی ان کی وفات پر چند تھنے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو ہر

ان کی تعلیق کے ہوئے میں کی وق موں پید کلی ہو اس کی پرشش کرتا تھا اے معلوم ہونا جا ہے کہ تحمد نے وفات باکی' نے برسر مبراعلان کر دیا تھا: جو کوئی تم میں مجمد (صلی اللہ علیہ وکہ کہ میں اللہ کی ذات بمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جو کوئی تم میں ہے اللہ کی پرشش کرتا تھا تو اے معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ کی ذات بمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ (تر جمان القرآن نے اس کا اسلام

تبيار القرآر

آ زاد صاحب نے جو کچھ کلھا ہے 'یہ وہا بی نظر یہ کے مطابق کلھا ہے اور قرآن مجید کو اپنے نظریہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے 'لبذا یہ تغییر وضی بھی ہے اور تغییر بالرائے بھی ہے کیونکہ انہوں نے تغییر بالرائے کے متعلق لکھا ہے: جب باب عقائد میں ردو کد شروع ہوئی تو مختلف خدا ہب کلا میہ پیدا ہو گئے' ہر خدہب کے مناظر نے جابا' اپنے خدہب پر نصوصِ قرآنے کو ڈھالے' وہ اس کی جہتے میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ ساری کاوش اس کی تھی کہ کس طرح اے اپنے

ند ب کا مؤید دکھا دیں اس طرح کی تغیر آفیبر بالرائے تھی۔ (تر میان القرآن جاس ۱۵) وہا لی تکرکی ایک خصوصیت ہیں ہے کہ قرآن مجید میں نجی صلی اللہ علیہ وہلم کی عظمت اور آپ کی فضیلت کی جوآیات ہیں ان میں آپ کی فضیلت کے پہلوکا ذکر نمیں کرتے اور آپ کی فضیلت کو حذف کرویتے ہیں ابوان کلام آزادنے ای فکر کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا تر جمہ کیا ہے:'' وکھا آڈسٹر فلٹی لاگڑ کڑھیکٹی کا ''(لانجاء نے ۱۰۰) کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں:

(اے پیفیر!) ہم نے مہیں نہیں بھیجائے گراس کے کہ تمام جہان کے لیے ہماری رحمت کاظہور ہے۔

(ترجمان القرآن جاص ۸۹)

تمام علام شمرین بکستمام مسلمانوں کا پیمقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں سیدنامحیصلی اللہ علیہ وکم کو 'د حمد للعلمین'' فرمایا ہے' کیکن آزادصا حب نے اپنے نظرید میں ڈھال کراس آیت کا ترجہ کیا ہے اور 'د حسمہ لسلسفلمین''کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کی صفت نہیں بنایا اوراجماع مسلمین کی مخالفت کی اور آزادصا حب کی تعریف کے مطابق بھی تغییر بالرائے ہے اور بھی تغییر وضعی ہے کہ قرآن مجید کی آیاہ کو اپنی برعقیدگی میں ڈھال دیا جائے۔

امام رازی کی تفسیر کبیر کے محاس

ر سول الله ملی الله علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے پر بہت دالاً چیش کیے ہیں اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے رسول الله صلی الله علیہ مسلم کی فضیلت کا استدباط کیا ہے دھرت ابو برصد ہیں رضی اللہ عند کی فضیلت کو متعدد آیات سے واضح کیا ہے اور روافض کے شہبات کے مسکت جوابات دیے ہیں قیاس اور اجماع کی جیت کو جاہت کیا ہے اس کے زمانہ میں معزز لدکا زور تھا جو کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے وہ تمن آیات سے استعدال کرتے تھے ان آیات کا تھیج محمل بیان فر مایا ہے اور جگہ جگہ ان کا رقر فرمایا ہے جو مسلمان گندہ بیرہ کا مرتکب ہو اور بغیر تو بہ کے مرجائے اس کی معفوم ہونے کو بہت آیات سے تابت کیا ہے اور مشکر ین عصرت قد برت دلائل سے تابت کیا ہے اور مشکر ین عصرت قدیم ہونے کو بہت دلائل سے تابت کیا ہے اور مشکر ین عصرت

تتناز الفرار

آیات کا با ہی ربط بیان کرتے ہیں کیوں لگتا ہے کہ پوراقر آن ایک ہی سلسلہ میں نسلک سے اور وہ قر آن مجید کی آیات کے بہت لطیف اسرار اور فکات بیان کرتے ہیں جن ہے متعقد میں اور متاخرین کی نفاسیر خالی ہیں امام رازی کی تفسیر زیادہ تر ان ہی عنوانوں پر شمل ہے بتاہیے ان میں ہے کون ساعنوان ایہا ہے جے بے کارکہا جاسکتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا امام رازی کی دوتبائی تغییر کو ب

كاركبنا انتالي ظلم ب واند يرتفوك ي واند كحسن من كوكي فرق نبيس براتا صرف تفوك والى كيتى كا ظهار موتا ب-بعد کے بعض مضرین نے امام رازی کے بعض نکات کواٹی تغییروں میں درج کیا ہے ان میں قاضی عبداللہ بن عمر بیف وی متوفی ۲۸۵ هٔ علامه علی بن محمد خازن متوفی ۴۶ سه طلامه ابوالحیان اندگی متوفی ۴۵ سه هٔ علامه اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ ه اور علامه

سیدمحودة اوی متونی ۱۲۵ ه شامل میں امام شافعی نے فرمایا تھا: تمام فقهاءعیال ابوصیف میں کینی بعد کے تمام فقهاء نے امام ابوصیفہ کی فقہ ہے استفادہ کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ امام رازی کے بعد کے تمام مفسرین عمیال امام رازی ہیں' سب بعد والوں

نے ان کی تغییر کے نکات اور دلائل ہے استفادہ کیا ہے۔ خود راقم الحروف نے امام رازی کی تفسیر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے میں نے تقریباً پورٹ تفسیر کبیر کا مطالعہ کیا ہے اور تفیر کمیر کوسامنے رکھ کر تبیان القر آن کو ککھا ہے میں سجھتا ہوں کہ بحمدہ تعالیٰ جتنا میں نے تفییر کمیر کو پڑھا ہے اتنا اس کوکس نے منہیں بڑھا ہوگا' یہی وجہ ہے کہ بہت علماء نے بیدلکھ دیا کہ امام رازی نے پوری تفسیر کیپرنہیں لکھی' ان میں علامہ ابن خدکا ن متوفی ۸۷۱ ه ٔ علامه ذبهی متوفی ۴۸ ۷ ه ٔ تاج الدین بمکی متوفی ا ۷۷ ه ٔ حافظ محسقلانی متوفی ۸۵۲ ه ٔ حا بی فسیفه متوفی ۷۷ ۱ ه ایسے

محقق علوء شامل میں جب کہ میں نے با قاعدہ تغییر کمیر کے حوالہ جات سے واضح کیا ہے کہ بوری تغییر حضرت امام رازی قد س سرہ کی ہی گھی ہوئی ہے۔(وکھنے: تبیان القرآن ج ۱۰ص۳۲-۳۲) ہمارے نبی سیدنامحمصلی اللہ علیہ وملم کےعلاوہ اور کسی کا بیہ مقام نہیں ہے کہ اس کی کبی ہوئی یا ککھی ہوئی ہر بات صحیح یا ججت

ہؤاس لیے بعض مقامات پر میں نے امام رازی کی تفسیر سے نہایت ادب اور شائنتگی سے اختلاف بھی کیا ہے اس کے وجود میرے نز دیکے تفسیر میں امام رازی کا جومقام ہے وہ کسی اورمفسر کانہیں ہے۔

البیّنه : ۸ میں فرمایا: ان کی جزاان کے رب کے پاس ہے جو دائی جنتیں میں جن کے بیچے سے دریا سیتے میں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں' اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے' یہ ( 7٪ اء ) اس کے لیے ہے جواپنے رب سے

مؤمنین صالحین کو جزامیں دائمی جنت عطا کرنے کی توجیہ

مو منین صالحین کی بیزیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گۓ اللہ تعالیٰ کی تؤ حید پر ایمان رکھیں گے اور جمیشہ جمیشہ

اعمال صالحہ کرتے رہیں گےاوراگر وہ دوام اورخلود کی زندگی یاتے تو وہ دائما ایمان پر قائم رہتے اورا عمال صالحہ کرتے رہتے 'ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دوام اور خلود عطافر مائے گا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مؤمنین صالحین کی جزا دائی جنتیں ہیں اس سے متبادریہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت ان کے نیک ا عال کی وجہ ہے ملے گی جب کہ قرآن مجید میں ہی بھی ہے کہ مؤمنین جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے۔

جس نے اینے فضل ہے ہم کو بیٹنگی کے مقام میں داخل کر الَّذِي آحَلُنا دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِةً.

(قاطر:۲۵)

تبيار القرآر

پی ان دونوں آینوں میں تعارض ہے البیّد: ۸ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین صالحین کو جنت ان کے اعمال کی وجہ ہے گئا اور فاطر: ۳۵ ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ملخے سے گئا اس کا جواب مید ہے کہ جنت ملخے کے دوسب میں جھنے قبل اور فلاہری حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فلاہری سبب مؤمنین صالحین کے نیک اعمال ہیں فاطر ۳۵۰ میں حقیقی سبب کا ذکر ہے اور البیّد: ۸ میں فلاہری سبب کا ذکر ہے اس لیے ان دونوں آینیوں میں کوئی تعارض نمیں

ے۔ یؤمنین صالحین اورمؤمنین تائین کوایک سے زائد جنتیں عطافر مانے کی تحقیق

اس آیت میں فر مایا ہے کہ مؤشین صالحین کی جزاء دائی جنات ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ مؤمنین صالحین کوایک ہے زائد جنتیں ملیں گی قر آن مجیو میں ہے:

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ مَنْ إِلْهُ جَنَّاشِ أَ (الرَسْ:٢١)

ليے دوجئتيں ہيںO

جوُّخُص اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہے ڈرا'اس کے

نيز فرمايا:

وَيُنْ دُوْرُنِهِمَا كَمَنْ إِنْ (الرَّنْ: ١٢) اوران دوجنتول كَعلاوه اوروجنتس مين ٥

اس ہے معلوم ہوا کہ مؤمنین صالحین کے لیے چار مبتیں ہیں امام رازی نے فر مایا:اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی چار پٹیس ہیں اور جب وہ خوف خدا ہے روتا ہے تو ان چار پلکوں ہے آ نسوگرتے ہیں تو اس کی جزا ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چار جنتی عطافر ہا تا ہے الرحمن ۲۶ میں خوف خدا کا ذکر مقدم ہے اور البیّنہ ۸۰ میں خوف خدا کا ذکر مؤخر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: یہ (جزاء) ان کے سے ہے جو اپنے رہے ہے ڈرتے رہے اس کا معنی یہ ہے کہ رہے چار جنتیں اور التد تعالیٰ کی رضا ان مؤمنین صالحین کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی ابتداء اور انتباء میں یعنی یوری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہے۔

الله تعاتی ہے ڈرنے کی صورت میہ ہے کہ جب انسان کو اس کانفس یا شیطان کی گناہ پر اُبھارے تو اسے خدایو آ جائے اور وہ خوف خدا ہے اس گناہ ہے باز آ جائے' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

اوروہ وف طباعت کی تناہ ہے ارا ہائے سیدا کہ اس سے اِتَّ الَّذِیْنِیَ اَتَّقُوْا اِذَا اُمْتُهُمْ طَیِقٌ قِتَ الشَّیْظِین تَکْکُرُوْ اِنْکَاذَا اُهُمُوْ قُمْهِمْ وْنَ حَیْ (الاَمِرانِ اس)

دلوں میں ہُرے کام کا خیال ڈالتا ہے تو وہ ضدا کو یاد کرتے میں' سو امیا تک ان کی آئکھیں کھلی جاتی میں ۞

اگریہ سوال کیا جائے کہ چھرتو چارجنتیں ان مؤمنین صالحین کوبلیس گی جو گناہ کرنے ہے پہلے اللہ ہے ڈریں اور گناہ نہ کریں اور جولوگ شامت نفس یا اغواء شیطان ہے گناہ کر گزرین ان کا کیا انجام ہوگا' اس کا جواب یہ ہے کہ جومؤمنین گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نارافعنگی اور اس کے عذاب ہے ڈر کرتو بہ کرلیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں' ان کا بھی اللہ بجانہ

ے ڈرنے والوں میں شار ہوگا قر آن مجید میں ہے: وَالَّذِيْنِ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشْكَةً أَوْظُلُمُوۤ الْنُفْسَهُمُ

ٷٷڿڽڽڗٳڐٵۼٷڡڰۺۺٵٷڡڡڡٷٵڬ ۮؘػۯۅٳ۩ڵؙؿٷؘڰڶۺؾۼ۫ۿڒؙۅٛٳڸۮ۠ٮڎٛٷۿۿ<sup>ۺ</sup>ۅؘڡٞؽؙؿٞڣٛۏؙڔ ٵڶڎؙڹؗۅٛڹٳؘڷٳ۩ڶؽؙۺٷػۿؽڝڗ۠ۉٵۼڵۑڡٵڣؘۼڬۄ۠ٳۉۿۿ ڽۼؙڴۿۏڵ۩ؙۏڷڹۣڰؘۻۯٙٳٞۉۿۏۿۼ۫ڣؚۯڲ۠۫ۊٟ؈ٛڗؾ۪ۿۄؗۄۘڎ

اور جولوگ کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں یا کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں تو فورا اللہ کو یا دکریں اور اپنے گناہ پر منفرت طلب کریں' اور اللہ کے سوا گناہوں کوکون بخشے گا' اور جس گناہ کو وہ کر چکے ہیں' اس پر دانستہ اصرار نہ کریں © تو ان کی جزاء ان کے

ے شک جولوگ خدا ہے ڈرتے میں جب شیطان ان ک

بينان الهرأر

لَتُ تَجْدِي مِن تَعْتِهَا الْاَنْهُرُ خِلِد يْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ رب کی طرف ہے مغفرت ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نجے ہے دریا جاری ہیں' وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والول کا أَجُوالْعِمِلِينَ ٥ (آل عران:١٣١١)

کیاخوب اجرے 0

ان آیوں ہےمعلوم ہوا کہ جومؤمنین گناہ کرنے کے بعداللہ ہے ڈرکرفوراْ تو یہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ ان کوبھی کی جنتی عطا

عام مسلمانوں کی خدا خوفی کی دلیل

اً ریسوال کیا جائے کہ آپ نے بہ کہاہے کہ جو تحض یوری زندگی اللہ ہے ڈرتا رہے اس کو حارجنتیں ملیں گی تو عام مسمان کیے بوری زندگی اللہ ہے ڈرنے کے مصداق ہوں گے میں کہتا ہوں کہ جومسلمان یا نجے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور وضوکر کے نماز پڑھتے ہیں' وواللہ سجانہ ہے ہمیشہ ڈرتے رہنے کےمصداق ہیں' اۆل اس لیے کہ وواللہ تعالٰی کی ناراضگی یااس کےعذاب ے ڈرکر یانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں' تانی اس لیے کہ وہ وضوکر کے نماز پڑھتے ہیں بے وضونماز نہیں پڑھتے' سخت سر دی میں بھی وہ وضوکر کے نمازیز ھتے ہیں اورصرف اللہ تعالیٰ کے خوف ہے بے وضونماز نہیں پڑھتے' سو جومؤمنین ہائجے وقت وضوکر کے

نماز پڑھتے ہیں' وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ ہے ڈرنے والوں کےمصداق ہیں اوراللہ کےففل ہے امید واثق ہے کہاللہ تعالی ان ہے راضی ہوگا اور ان ہے جو گناہ ہو گئے' ان کو بخش دے گا اور اپنے فضل ہے انہیں کئی جنتیں عطا فر مائے گا۔

اللّٰد تعالیٰ کےخوف ہے رونے کی فضیلت

تا ہم مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے روہا کریں اگرازخود رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کریں'اس کا طریقہ یہ ہے کہاللہ تعالی کے اپنے اوپرانعامات اوراحسانات کو یاد کریں' چھراپنے گناہوں کے متعلق سوچیں اوراپنے دل میں نادم ہوں' پھرندامت کے غلبہ ہے آ مکھول میں آ نسولا کی صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: و ہخض دوزخ میں داخل نہیں ہوگا' جواللہ کے خوف سے رویا ہوحتیٰ کہ دودہ پھن میں لوٹ جائے اور اللہ کی راہ میں پڑنے والاغبار اور دوزخ کا دھوال جمع نہیں

جوگا\_ (سنن تر مذي قرم اخديث ١٦٣٣ سنن نساني قرم الحديث. ٤٠٠ m سنن اين بايد رقم الحديث ٣١٢٣ مند احمد ج ٢٣ ص ٥٠٥) حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دوآ تکھوں کو دوز خ کی آ گ نہیں

چھوئے گی: ایک وہ آ نکھ جواللہ کے خوف ہے روئی ہواور دوسری وہ جس نے اللہ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گز ار ک بويه (سنن ترندي رقم الحديث:١٦٣٩)

الله تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے ہے بڑا انعام ہے

نیزمؤمنین صالحین کے متعلق فر مایا:اللہ ان ہے راضی ہو گیا اور وہ اللہ ہے راضی ہو گئے۔

مؤمنین صالحین کو پہلے یہ انعام عطافر مایا کہ ان کو دائم جنتیں عطا کیں' اس کے بعد اس ہے بڑا انعام یہ فرمایا کہ اللہ ان ے راضی ہو گیا اور بیاللہ تعالٰی کا مؤمنین پرسب سے بڑا انعام ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اللہ تعالی اہل جنت ہے فرمائے گا:اے اہل جنت!' وہ کہیں گے:اے ہمارے رب!ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہیں' برقسم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے'اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کہاتم راضی ہو گئے؟وہ کہیں گے کہ ہمیں کہا ہوا کہ ہم تجھ ہے راضی نہ ہوں' اے ہمارے

تبيار الق آر

۔ رب! تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جواپی گلوق میں ہے کی کوئیس عطا کیا اللہ عزوجل فرمائے گا : کیا میں تم کواس سے زیادہ افضل چیز نہ عطا کردں؟ وہ کہیں گے:اے ہمارے رب!اس سے افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ بیجا نیفرمائے گا: میں تم پراپی رضا حال کرتا ہوں میں اس کے بعد تم ہے بھی ناراض میں ہوں گا۔

(صحح ابخاری رقم الدیث:۱۵۳۹ محج مسلم قم الدیث:۲۸۲۹ منن ترزی قم الدیث:۲۵۵۵ اکسنن اکسری للنسائی رقم الدیث:۲۵۳۹) الله تعالی کی رضیا اور بشدول کی رضا کے محامل

الله تعالیٰ کے بندوں بے راضی ہونے اور بندوں کے اللہ ہے راضی ہونے کے حسب ذیل محال ہیں:

(۱) القد تعالیٰ کے راضی ہونے کا معنی ہیے کہ بندول نے و نیا میں جو نیک کام کیے اور اللہ سجانہ کے احکام کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے راضی ہوگا۔

اور بندول کے راضی ہونے کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندول کو جو نیک اعمال کی تو فیق دی اور آخرت میں جوان پر انعام اورا کرام کیا بندے اس ہے خوش ہو گئے۔

- (۱) الله کے راضی ہونے کامغنی یہ ہے کہ بندوں نے اپنی نجات کے لیے جو نیک کام کیے میٹے اللہ تعالی نے ان کو قبول فرمالیا
  اور اس پر ان کو قواب عظافر ما یا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ان پر انعام ہے کہ اس نے بیٹر مایا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوگیا۔
  اگر اللہ ان کو معاف فرما دیتا اور ان سے درگر فرما تا تو یہ بھی اس کا کرم تھا اور اس کا کرم بالا کے کرم بیہ ہے کہ وہ ان سے
  راضی ہوگیا۔ بندے اس سے راضی ہو گئے لیحنی اس کے فضل اور اس کے لطف سے خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ونیا میں
  پُر مشقت کا موں کا مکلف کیا اور ان پر آفات اور مصائب ڈالے اس کے مقابلہ میں جب آخرت میں انہوں نے اللہ
  تعالیٰ کا انعام اور اکر ام دیکھا تو ونیا کی تمام خوتیاں ان پر آسان ہوگئیں۔
  تعالیٰ کا انعام اور اکر ام دیکھا تو ونیا کی تمام خوتیاں ان پر آسان ہوگئیں۔
  - (٣) الله تعالى ان على رامني أهو كليا يعني الله تعالى في أن كي مدح فرما في اورنيك كامول پران كي تحسين ك-

بندے اللّٰہ تعالیٰ ہے راضی ہو گئے لیخی اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو جوان کے اعمال کی جزاءعطا فر مائی ٰاس پراللّٰہ تعالیٰ کاشکراوا کیا۔رضا کامعنی ہے:اللہ تعالیٰ کی قضاء پر ول کا خوش ہونا اورقلم تقدیر پر ول کا مطبئن ہونا۔

بندہ جہم اور روح کا مجموعہ ہے' جہم کی جنت' جنت الفردوں اور جنت عدن ہے اور روح کی جنت اس کے رب کی رضا ہے' بندہ پر ابتدائی انعام جنت ہے اور انتہائی انعام اس کے رب کی رضا ہے' پہلے اللہ کے راضی ہونے کا ذکر فرمایا' پھر بندے کے راضی ہونے کا ذکر فر ہایا کیونکہ خالق کا ذکر بندول کے ذکر پر مقدم ہے۔

الله تعالیٰ کے خوف کی دوتفسیریں

اس کے بعد فر مایا: یہ (جزاء) اس کے لیے ہے جوایئے رب سے ڈرتار ہا۔

بعض مفسرین نے کہا:اس کامعنی میہ ہے کہ جب ان کے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف سے اس گناہ ہے باز رہتے ہیں اور بعض عارفین نے کہا: جب وہ اللہ تعالٰی عبادت کرتے ہیں' پھر بھی اللہ سجانہ کے خوف سے لرزہ براندام میں برخش

ہوتے ہیں پانبیں ہماری بداطاعت اور عبادت قبول ہوگی یائیں قرآن جمید میں ہے: کواکونیون کیڈوکون مما آئو او گوکوئی کم اُرکو او گوکوئی کم اُرکوئی کا میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان

(الكومنون: ٢٠) كول خوف زده رج مين (كيابياتيك قبول بوياند بو)-

بی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حصرت عا مُشهر صفی الله عنها بیان کرتی میں که بیں سے رسول الله صلی الله علیه وسلم <u>سے اس</u> ا

تبيان القرآن

یت کے متعلق سوال کیا: یارسول اللہ! آیا مید ڈرنے والے وہ لوگ میں جوشراب پیتے میں اور چوری کرتے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں!اےصدیق کی بٹی ایہ دہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ادرصدقہ کرتے ہیں ادروہ اس ہے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہوکدان کے نیک اعمال قبول نہ کیے جائیں' یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔

(سنن ترزي رقم الحديث: ۵ سام سنن اين ياجه رقم الحديث: ۱۹۹۸ منداحمه ج ۵ ص ۱۵۹) اس آیت کے ساتھ جب درج ذیل آیت ملائی جائے تو اس میں علم اورعلاء کی فضیلت پر دلیل ہے:

إنَّمَا يَخْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْؤُا اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے رہتے

اور جوالله ع ورت رج بين أن كم تعلق الله تعالى فرمايا ب: 'دَخِي اللهُ عَنْهُمُ وَدَهُوا عَنْهُ ط' '(البند ٨)-اس سے واضح ہوا کہ صحابہ اور اخیار تابعین کے بعد علماء عاملین کے متعلق بیہ کہنا جائز ہے رضی التدعنهم' مثلا امام ابو صنیف رضی اللہ عنہ امام بخاری رضی اللہ عنہ امام رازی رضی اللہ عنہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور ہم ایسے لوگوں کے متعلق کہنا جا سے عفی

عنه بإغفرلهٔ مثلاً غلام رسول سعيدي غفرلهٔ -

کوئی مسلمان اپنے نجات یا فتہ اور جنتی ہونے کا دعویٰ نہ کرے امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوی ۲۰۲ ه کهت ین:

ہیآ یت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی بھی اس مرتبہ پرنہیں پہنچتا کہ وہ الندسجانہ کی گردنت اوراس کے عذاب ہے بے خوف ہو جائے اوراس کو بیغلم ہو کہ وہ اہل جنت ہے ہے ماسوا انبیا علیہم السلام کے کیونکہ ان کویقین ہوتا ہے کہ وہ اہل

جنت ہے ہیں اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں ہے زیادہ اللہ ہے ڈرتے ہیں ٔ حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بے شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے اور میں تم ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. (صحح البخاري رقم الحديث: ٢٠ سنن نسائي رقم الحديث:٣٢١٦) سب ہے زیادہ اللہ ہے ڈرتا ہوں۔

الله ك فتم إ مجهد اميد ب كه ميس تم سب سے زيادہ الله سے واللُّمه انبي لارجو ان اكون اخشاكم للَّه

ڈرنے والا ہوں اورتم سب سے زیادہ تقویٰ کاعلم رکھنے والا ہے۔ واعلمكم بما اتقى. (صيحمسلم رقم الحديث:١١١٠) (تغییر کبیرج ااص ۲۵۴ دارا حیا ءالتراث العرنیٔ بیروت ۱۳۱۵ ه )

ال مسئله مين بيرحديث بهت واضح ع: خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کدام العلاء انصار بیکتی ہیں کہ جب مہاجرین کونقسیم کیا گیا تو ہمارے حصہ میں

حضرت عثمان بن مظعون آئے ، ہم نے ان کواپے گھر میں ظہرایا وہ بیار ہو گئے اوراس بیاری میں فوت ہو گئے ان کوشس دیا گیا اور کفن پہنایا گیا' رسول الند سلی الندعلیہ وسلم آئے تو میں نے حصرت عثان بن مظعون کے متعلق کہا: میں شہادت ویق ہول کہ الله نے تمہارا اکرام کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہیں کیے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے؟ میں نے كها بارسول الله أآپ پرميراباپ فعدا ہؤ كھرالله كس كا اكرام كرےگا؟ آپ نے فرمايا: ان كے اور پرتو موت آچك ب اور جھے

ان کے لیے خیر کی امید ہے اور اللہ کی متم ایس از خود نہیں جانا حالا تکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا حضرت ام العلاء کہتی ہیں کہ اللہ کی قتم! میں نے چر مجھی کسی کی الی تعریف نہیں کی۔ (سیح ابغاری رقم الحدیث ١٣٣٠ سند احمد

تبيار القرآر

جلد دواز دبم

جددوازدهم

ج٢ص٣٣٦) سوكسي مسلمان كاخود كوجنتي كهنا جائز نبيس ہے۔ آب کو از خود اپنا حال معلوم نہیں تھا' تاہم الله تعالى كے بتلانے ہے آپ كومعلوم ہوگيا كرآپ كو مقام محمود يرفائزكيا ص ئے گا اور شفاعت كبرى عطاكى جائے گى۔

سورة البينه كىتفسير كااختيام

الحمد لله رب العلمين! آتَ ٣ ذ والقعدة ٢٣٠١هـ/ ٦ ديمبر ٢٠٠٥ء كوسورة البيّنه كي تفسير كلمل ہوگئ اے رب كريم! ميري اس تغییر کو کمل فره و ب اور میری جمله تصانف کو قیامت تک فیش آ فریں رکھ اور میری میرے والدین میرے اساتذہ میرے احیاب اورمیرے قارئین کی مغفرت فر مادے۔

> وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والأخرين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



عبار الفرأر

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة الزلزال

درت كانام اور وجهُ تشميه وغيره

ال سورت كانام الزلزال ب كونكه اس كى يبلى آيت مين الذلذ ال "كاذكر ب وه آيت يه ب إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا لَا (الزارال:١) جب يورى زيين زلزلدى شدت سے ہلادى جائے گ

امام این مردوبیه نے حفرت این عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ سورہ ''اذا زلسنو لست '' مدینہ میں نازل ہوئی

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنها بیان کرتے ہیں کدایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آ کر کہا: یارسول الله! مجھے قرآن پڑھائیے'آ ب نے فرمایا'' کووات البواء''(مثلاُ'البعبہ '') ہے تین سورتیں پڑھواں محف نے کہا: میری عمر زیادہ ہوگئ میرادل بخت ہوگیااور میری زبان موٹی ہوگئ آپ نے فرمایا: پھز' ذوات خسم '' سے تین سورتیں پڑھؤاس نے پھر مبلی بات دہرائی آپ نے فرمایا: 'مسبحات'' (جن کےشروع میں'سبع'' یے' یسبع'' ہے) میں سے تین سورتیں پڑھؤاس نے بھر پہلی بات دہرائی اور کہا: یارسول اللہ! جھے کوئی سورتِ جامعہ پڑھائے تب آپ نے اس کو' إذَا ذُلْوَاتَتِ الْدَّرْضُ زِلْدَالَهَا''

پڑھائی' حتی کماس کو پڑھا کر فارغ ہو گئے اس خص نے کہا:اس ذات کی قتم اجس نے آپ کوخت کے ساتھ جیجا ہے میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کرول گا' تب آب نے فرمایا شیخص کامیاب ہوگیا' بیخص کامیاب ہوگیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٩٩ سنن كبري للنسائي رقم الحديث: ١٢٠ ٨ منداحدج ٢٥ ١٩٩) حضرت الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے ''اذا ذِ لـــز لـــت '' پرچش' وہ نصف قرآن کے برابر ہے اور جس نے 'قبل هو اللّٰه احد ''برحی وہ تہائی قرآن کے برابرے اور جس نے' فیل پیا بھا

الكافرون "برهي وه رابع قرآن كے برابر ہے۔ (سنن ترندي قم الديث:٢٨٩٥) حضرت ابن عباس مضى الله عنهما بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا: " (ذا زلز لت " نصف قر آن ك

برابر ہے اور' قل ھو الله احد''تہائی قرآن کے برابر ہے اور' قل یابھا الکافرون''رلع قرآن کے برابر ہے۔

(سنن تريزي رقم الحديث:۲۸۹۴) بنوجمینہ کےایک تخف نے کہا:اس نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی دونوں رکعتوں میں''اڈا زلسز لست

Marfat.com

الارض "يڑھیٰ میں نہيں جانتا کہ آ ہے بھول گئے تھے یا آ پ نے عمداً اس طرح پڑھا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۸۱۲) حضرت الوامامدرض الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم وتر کے بعد دورکعت پیڑ کر بڑھتے تھے اور اس میں

اذا زلزلت الارض "يرصة تقد (منداح ٥٥ ١٢٠) ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۹ ہے اور ترجیب مزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۳ ہے۔

الزلزال:۵۔امیں یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلہ آئے گا' اس دن قبر سے مروے نکل مزمن گے اور زمین کی پشت پرجس نے جوبھی کام کیا ہے وہ اس کی خبردے گا۔

الزلزال: ۲ میں یہ بیان فرمایا کہ تمام مخلوق حساب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوگی مجرلوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دما حائے گا' نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکار دوزخ میں۔

سورة الزلزال كى مناسبت ، اب جم زلزله ي متعلق ايك اجم مقالفقل كرر بي جين:

زلزلہ کی تعریف 'اس کے اسباب اور اثر ات اور اس کی تاریخ

زلز لے کوفدرتی آفات میں سب ہے ہولناک اور تباہ کن تصور کیا جاتا ہے زمین کے اندر تبوں میں چٹانوں کے درمیان عرصہ سے جاری حرکت کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے مطلح زمین پر ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے جس کے ا جدیک نمودار ہونے ہے بیک جھیکتے میں بزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔جاری زمین کی پرسکون سطح کے نیچے ہر دم تبدیلی اور انھل چھل کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور جہاں تحت قشرارض کی چٹانیں اور کمبی سیات جہیں آ پس میں بے پناہ زین دباؤ کے تحت جڑی ہوئی ہوتی ہیں'اگران کے ان جوڑوں کے بیٹیے توانا کی مجتمع ہونے لگے تو لاکھوں سال بعد توانا کی کا ر ہو دُ چنانوں کے دہاؤے بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں بیٹہیں اور چنا نیں تھرکنے اور سر کنے لکتی ہیں تا کہ توانائی خارج کرسکیں ' ان کی ان حرکت سے سطح زمین متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ علق اور حرکت کا بیسلسلہ سطح زمین بیموجود پہاڑوں چٹانوں سمندروں اورر ہائشی علاقوں میں عمارات میں منتقل ہوجا تا ہے۔

جتنی شدت سے زیرز بین حرکت ہوگی اتن ہی شدت سے سطح زبین پر بھی الجیل عمودار ہوگ ۔ فی زماندزاز لے مارے لیے الی نا قابل بیش گوئی قدرتی آ خت کا درجدر کھتے ہیں جس سے انسانی جانوں اور الماک کا نا قابل حال فضان وقوع يذير موتا ہے۔سائسدان اس بات یہ محقق کر رہے ہیں کہ زمین کے کون سے حصے ایسی پلیٹوں پر مشتمل ہیں جن کی تہہ میں یہ چھیا ہوا خطرہ موجود ہے۔ زلزله کی تاریخ

سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان برختیق زیادہ پرانی نہیں ہےا تھارویں صدی تک زلز لے کے چند ہی واقعات نوٹ کیے گئے ہیں' جب کہ اس وقت تک زلزلوں پر تحقیق جب کہ ان کے آنے پر ان کی وجوہات کو بھی جانے کی کوئی سجیدہ کوشش نہیں کی گئی البتہ غیر قیقی روایتی تشریحات پرلوگ یقین رکھتے تھے مثلاً زمین کوایک بیل نے اپنے مینگوں پراٹھار کھا ہے اور جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ سینگ بدلتا ہے اور دوسرے سینگ پر زمین کے بوجھ کولیتا ہے'جس کی وجہ سے زمین ہلتی سے اور زلزلد آجا تا ہے۔

زلز لے کا سب سے برانا معلوم واقعہ چین کا ہے جہاں عااق م کے زلز لے کا تاریخ سے پیتہ چلتا ہے پورب کے • ۵۸ بعد سے کے زلز لے کا قصہ سینہ برسینہ مواہو س صدی کے وسط اور اے ۱۴ وکا پیرو کا زلز لہ بمعدا بنی ہلاکتوں اور املاک کے نقصان کے تخمینوں کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے گر تحقیقی اعتبار ہے ریجی ناکانی ہے البیۃ ستر ھویں صدی ہے زلزلوں کے واقعات کے چندریکار ڈمخقیقی نقطہ نظرے اہمیت کے حال ہیں۔اٹھارویں صدی ہے تو با قاعدہ ان پرمطالعہ اور حقیق شروع ہوگئ جس کا

سيار القرآر

نھط آغاز ۱۸۱۱ء ۱۸۱۰ء کا امریکہ کے علاقے نیومیڈرڈ مسوری میں زلزلہ تھا جس کی باقاعدہ ریکٹر اسکیل پر پیائش کی گئی اور اے ۸ درجے کا زلزلہ مانا گیا میزلزلہ ۱۷ دمبر ۱۸۱۱ء کوئٹ کے وقت ان علاقوں میں اپنی جائی پھیلا گیا۔ ۱۸۱۳ء کوان ہی علاقوں میں اتنی ہی شدت کا ایک اور زلزلہ آیا اور جاہ حال لوگوں پر قیامت ڈھا گیا اور عفر وری ۱۸۱۲ء کواس زلزلے کے بعد زلزلے کے جھٹکوں نے ان علاقوں کو کمٹل قبر سیان میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ تاریخ کا شالی امریکہ کے علاقے سان فرانسسکو

زلز کے کے جھلوں نے ان علاقوں تو سم جرستان میں بدیں مر دیا۔ حالیہ تاری 6 میں امرید سے ملاے سان مراسط ۱۹۰۷ء زلزلدریکارڈ موجود ہے؛ جس میں ۴۰ کافراد گھمہ اجل ہے؛ جب کہ کامارچ ۱۹۲۳ء کے الاسکا کے زلز لے کی خصوصیت لیے ہے کہ یہ پانچ کا لا کھ مربع میل کے دائرے میں محصوص کیا گیا اور سان فراسکو کے زلز لے سے اس کی شدت دگئ تھی' معلوم انسانی تاریخ کا بیرشد بدترین زلزلہ تھا' نگر الاسکا میں چونکہ انسانی آبادی خال خال ہے' لہٰڈا الماک اور جانوں کا اتلاف بہت کم

ا آمائی تاریخ کا بیتند میرترین زخر لد کھا عمر الارکا ہیں چونکہ انسان ا بادی حاں حاں ہے ہمدا نمان اور جا وں ہوا ہوا' زلز لے کے مرکز می حصے میں زبین کی حرکت اتن شدید تھی کہ کسی درخت پر کوئی پیدا در کوئی شاخ نہیں بچی۔ زلز لہ کہاں آ سکتا ہے؟

این باؤنڈریز کہاجاتا ہے۔ان کی تئن اقسام ہیں: (۱) اسپر میڈنگ زون (Spreadin Zone): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تہوں کے پنچے پکھلی ہوئی چنا نیں موجود ہوتی ہیں اوروہ ہاؤنڈریز چھاڑ کراپی جگہ بناتی ہیں اوران ہاؤنڈریز کے درمیان نئے مادے کو بھردیتی ہیں زیادہ تر اسپر فیڈنگ زون زیرآ ب پائے جاتے ہیں اورا کمڑ سندروں کی تہوں کے پنچے اس طرح کے زون واقع ہیں اسپر فیڈنگ زون کے زئر لے زمین کی تہہ کے مسلومیٹر پنچے تک کے علاقے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں' انسانوں سے سب سے زیادہ قریب

اسپریڈنگ زون کیلی فورنیااورمیکسکیو کے ساحلی علاقے ہیں۔ (۲) ٹرانسفارم فالٹ (Transform Fault): وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں دوتہوں کے کنارے اوپر شلے واقع ہوتے ہیں ان میں ثالی امر رکا 'یوریشین اور ٹما اٹلانک پلیٹس شامل ہیں' یبال زلزلد نسبتاً ایکا ہوتا ہے۔

یں حالی ہوں (پیانیاں میں اوپر کی ان Subduction Zone)؛ کافی خطرناک علاقہ ہوتا ہے؛ یہاں زیرز مین تبوں میں اوپر کی تب بہت وزنی اور دباؤ والی ہوتی ہے؛ جوانی کچل تہم کواہی گہرائی میں مسلسل دھکیلتی ہے؛ جہاں اس کی چنانیس کم پھلے تکتی میں اور مسطی جن میں کر کے سیار کی میں میں تاقیق کی ایس کی میں میں کی شد دا کی فراز میں کر ہوتا ہے۔ ان اور میں اور کی

سطح زیین پر بہت شدت کی حرکت ظبّور میں آتی ہے ایک جگہوں میں امریکۂ مغْربی کینیڈا الا سکا اورتقریباً تمام پہاڑی علاقے شامل ہیں خاص کروہ پہاڑی سلیلے جن میں آتش فشان موجود ہوں۔ زلز لے ان فالنس اور زونز کے علاوہ بھی آسکتے ہیں گران کی شرح •افیصد ہے اور بیز مین کی ان ہی تہوں کے درمیان

زگر کے ان فانس اور زونز کے علاوہ ہی آئے ہیں مگران کی سرع انجامید ہے اور بیڈین کی آن ہی نہوں کے در میان تبدیلی کی وجہ ہے آتے ہیں جن کے درمیان چنا نیس بڑی مقدار میں پکھل جاتی ہیں یا ان میں سے می تبدی زیریس سطح آتی اوپ والی تبہ کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتی اور اپنی جگہ چھوڑنے لگتی ہے۔ تیومیڈرڈ امریکہ میں ۱۸۱۲ء۔۱۸۱۱ کے زلز لے ایسی تبدیلی کا شاخسانہ تھے جہان چارسٹن کی بلیٹ نے نارتھ امریکہ کی بلیٹ کو ہلا دیا تھا۔

تبيار القرآن

ں طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ زلزلدایک تفرتحرابث کا نام بے جوسطح زمین میں ہوتی ہے زمین کی بیرونی سطح پر بیتحرتحرابث اس کے پنیجے ہونے والی تبدیلی کا مظہر ہوتی ہے' یہ تبدیلی حبیها کہاو پرعرض کیا گیاہے کہ تہوں کے درمیان چٹانوں کی تبدیلی ہے آتی ہے یا قریب ترین آ تش فشال کی جولا نیوں کے نتیجے میں ہونے والی زیرز مین ارتعاثی لہروں کی وجہ ہے آتی ہے یا پھر حضرت انسان کی زبرز مین دھا کہ کرنے کی کارستانیوں کی دجہ ہے وقوع یڈیر ہوتی ہے تنیوں دجوہات ہے Earths Crust یا قشرارض مرکعش ہوکرا پی جگہ چھوڑ کرنئ جگہ پرسیٹ ہوتا ہے یا بھراس میں شدیدارتعاش ہے گہری دراڑیں پڑ جاتی ہیں' بعض اوقات ان دراڑوں میں سطح یر موجود چیزیں ان میں گر جاتی ہیں اور دوسرے ارتعاش ہے جب بیدوراڑیں باہم ملتی ہیں تو ان کے درمیان آنے جانے والی سطح زمین کی تمام چیزیں زمین میں میلول نیجے وفن ہو جاتی میں قشر ارض کی اس تفرقرابث کو Seismic Waves یا بھونچالی لہریں کہا جاتا ہے' سطح کو دریتک مرتقش رکھتی ہیں' حتیٰ کہ سطحی تہہ کسی مناسب جگد برکمل طور پرسیت ہوکر پرسکون نہ ہو جائے اُس کی مثال کس ٹیونک فورک یا بڑی تھنٹی کی طرح ہوتی ہے جوایک چوٹ پر دریے تک تعرتھراتے رہتے ہیں۔ فالٹ سطح ز مین کے نیچے دوتہوں کے متوازی یا مخالف سرول کے باہم ملنے والی جگہوں کو کہا جاتا ہے ان کی تین اقسام ہیں:

(۱) نارثل فالٹ(Normal Faults): میں عموماً دومتوازی یا مخالف زیرز بین تہد کے سرے ایک دوسرے کا دباؤ برداشت ندكرتے ہوئے ايى جگہول سے باہم ملنے لكتے ميں جبال دباؤنسبتاً كم ہوتا ہے ان كى اس حركت كاسطى زمين يہ

اثریز تا ہےاورزلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔

(٢) تقرست فالنس (Thrust Faults): زمین کے پنیے موجودان تہوں کے باہم ملنے کی جگہیں ہوتی میں جہاں فائنس ہے کچھ دوراس تبد کے نیچ تبدیل وقوع پذیر ہوتی ہادرجس تبد کے نیچ تبدیلی ند ہؤوہ اپنے دباؤے اس تبدکوایک جھنگے سے دوسری طرف یا مخالف سمت دباتی ہے اور فالٹ کے نیچے تبدیلی نہ آنے کے باو جود وہ مبکہ زلز لے کا شکار ہو جاتی ہے اس میں مرکز کوئی اور جگہ ہوتی ہے ، مرزاز ایکہیں اور آتا ہے یعنی جہاں فالٹ موجود ہوتا ہے زازلہ وہاں آتا ہے ، بعض اوقات تبدیلی کا مرکز زلزلہ آنے کی جگہ ہے میلوں دور واقع ہوتا ہے' گراس جگہ سطح ارضی پر کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی اور جہاں کچھنیں ہوتا' وہاں ایک تہدے دیاؤ کے زور دار جھنکے سے سطح ارض پیر تاہی پھیل جاتی ہے۔

(٣) اسٹرائیک سلیے فالٹ(Strike-Slip Faults): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین کی ایک تہہ دوسری تہہ پر افق حیثیت میں پڑھیئیمتی ہےاس میں میں فالث کی لائن پر دورتک زمین کی ایک تہدائی زیریں مطح کے بھیلنے یا کسی اور وجہ سے بیٹھ جاتی ہےاوران کے متوازی دوسری تہد کا کنارہ اس کے رقبے پر چڑھ جاتا ہے' جس سے بیرونی سطح ارض پیہ زبردست بھونیال آتا ہے اور بیرونی سطح کا برا حصہ تھرکنے اور دراڑیں بڑنے سے خود پر موجود ہر چیز کو تباہ کرتا ے۔ زیرز مین سطحوں کی بیتبدیلی اگر • سکلومیز کی گہرائی تک وقوع پذیر ہوتو اے Shallow زلزلہ یاسطمی زلزلہ کہیں کے جبکہ اے ۔ • ۳ کلومیٹر یعن ۴۳ سے ۱۸ امیل گہری تہوں میں ہلیل کو Intermediate یا درمیانی گہرائی کا زلزلہ کہاجاتا ہے جبکہ ۷۰۰ کلومیٹر یعنی ۴۳۵میل کی گہرائی تک ہونے والی تبدیلیوں کا اٹرسط ارضی بریزتا ہے اور اے Deep زلزلہ کہا جاتا ہے' جبکہ ان تمام تبدیلیوں کا ذکر عمومی طور پرہ ۲۳۷ کلومیٹر نیچے بینی ۳۹۲۰میل نیچے مرکز ارض میں ہوتا ہے۔

تبيار الفرآر

911

\_\_\_\_\_ زلزلہ پیائی کا آغاز ڈاکٹر چارلس ایف ریکٹر کے ایجاد کردہ آلے ہے ہوا جوانبوں نے کیلیفور نیا انشیٹیوٹ آف ٹیکنالو تی

میں مو بل تحقیق کے بعد ایجاد کیا ان کا بیآلہ نی زمانہ زلزلہ پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے بیآ لہ ریاضی کی شاخ ''لا اُرکھم' کے اصولوں یہ کام کرتا ہے جس میں زمین کے واد فعہ کے ارتعاش کولا گنا جاتا ہے ٔ ساڑھے میں منٹ اور یہ ہے او پر ریڈنگ والے زلزلوں کو تباہ کن زلزلہ قرار دیا جاتا ہے جب کہ ریکٹر اسکیل پر تاریڈنگ کا وہ تم از کم زلزلہ ہے جسے انسان محسوں کر کھتے ہیں۔ زلز لے کی ابتدائی علامات گر گراہت ہوتی ہے جو تھوڑی ہی دیر میں سطح زمین کی تھر تھراہت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ہی جھکے لگنےشروع ہو جاتے میں اور زمین بیہ موجود ٹیلئے پہاڑیاں' چٹانیں اور عمارات ان جھنکوں سے تباہ ہونا شروع ہو جاتی نے پیچھکے بہت جلدز مین کے تیزی سے بلنے میں تبدیل ہوجاتے میں اور سطح زمین پیموجود چیزوں کی تباہی میں سرعت آ

ہاکتان میں اکتوبر کی ۴۸ریخ کوسات اعشار ہے آتھ اور اس کے بعد چھاعشار بیے جار کی شدت ہے آ نے واپے دو زلزلوں میں جتنی توانا ئی خارج ہوئی ہے وہ ایک میگائن کے ساٹھ ہزارایٹم بھول کے دھوکول کے برابرتھی' کرایں یو نیورش کے جیا وجست و اَسَرُ میر شیخم کے مطابق یا سّان کے زیراہتمام شمیراه رشالی مااتوں میں اسٹے شدیدزازے ں وجہ زمین کی گئے ہے صہ نے دس سے میں کلومیٹر کی گبرائی پر توانائ کی بزی مقدار کا افراج تھا۔انہوں نے کہا کہا سے شدید زنر لے نے ایک ؤ کر ق اسکوائز کے ملاقے میں دوسری فالٹ لائنز کوجھی متحرک کر دیا ہے اور ماضی میں غیم متحرک یا سوئی ہونی سالٹ لائنز بھی زمزلوں کے باعث بن رہی میں ڈاکٹر ٹیر نے کہا کہ چدرہ تاریخ تنگ اس علاقے میں ۵۷زائر کے رباہ رڈ کیے کئے جن کو سائنس اصطلاح'' آفغرشاک' یا جھکے کہنا ٹھیے نہیں' بلکہ پیعلیجہ و زلز لے تھانہوں نے کہا کہ اب تک مام ین کا خیال بھی تھ کہ یہ بڑے زلز لے کے بعد آئے والے جھکے میں کیکن ان زلزلوں کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ بیا یک ایک زنز لے تتھ اور ئس ایک جگذمیس آرہے انہوں نے کہا کہ بمالیہ یماڑیوں کے'' تھرسٹ مسلم' میں ارتعاث پیدا ہو ً یا ہے۔

پاکتان میں آنے والے زلزلوں کامحورزیادہ تر ملک کا شالی اور مغربی حصہ ہوتا ہے جو کدانڈین پلیٹ کے ملاوہ ایران اور افغان مانکرو پلیٹ کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ چمن فالٹ یا کشان کی مغربی سرحدوں میں افغانستان کے ساتھ مسلک ہے۔اس کا آغاز قلات ہے ہوتا ہے جوشالی مکران رہنج میں واقع ہے۔وہاں ہے کوئٹہ کی طرف جاتا ہے چھر کا بل جا کرفتم ہوجاتا ہے۔ کران کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک اور فالٹ بھی موجود ہے اور بیا پی فطرت میں مغربی سرحدوں میں واقع فالٹ جیسا ہے۔اس کا سلسلہ مہاراشر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے۔ ۱۹۳۵ء میں آنے والا بدترین زلزلیاسی فالٹ میں واقع تھا۔ یہ زون دراصل عربین اور ایرانی ہائیکر وہلیٹس کے ورمیان حد بندی کا کام کرتا ہے تھرست زون (Thrust Zone) کیرفھرکوہ سلیمان اور سالٹ رینجز کے ساتھ ساتھ ہے۔کراچی کے اردگر دیپارعدد فائٹس موجود میں جبکہ کراچی کے علاوہ انڈس ڈیلنا اور مکران کا ساحل بھی ان فاٹس کی زومیں ہیں۔ان میں سب سے پہلا فالٹ اللہ بند فالٹ بے جو کہ شاہ بندر جاہ پاکتان امٹیل کی ساتھ ساتھ چاتا ہواشہر کے مشرقی حصول ہے گز رکر کیپ مانتر' ہاکس بے پرختم ہو جاتا ہے۔اس فالٹ زون کے باعث گزشتہ صدیوں میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ای فالٹ زون کے باعث نقصان پہنچاتھ' دوسرا فالٹ جھنہور تباہ ہو گیا تھا جبکہ ۱۸۹۲ء میں شاہ بندر کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ دوسرا فالٹ زون رن آ ف کچھ سے شروع ہوتا ہے۔ تیسر ا فاک زون یب فالٹ (Pubb Fault) کہلاتا ہے جو کہ بھیرہ عرب میں مکران کے ساحل پر جا کرفتم ہو جاتا ہے۔ آخری

تبيار القرآن

فالٹ زون ڈسٹرکٹ داؤد میں سرجانی کے مقام پر واقع ہے اور کراچی کی صدود میں ختم ہوتا ہے۔ یا کستان کے ساحلی علاقوں کو بلند و بالاسمندري لبرول سے بھي خاصا نقصان پنجاہے۔١٩٣٥ء ميں آنے والے بدترين زلزلے كے باعث مكران كے ساحل يرا اكلومينر بلندسمندري لبرول نے زبردست تبابى محالي تھى۔

محکمہ موسمیات' حکومتِ پاکستان کے جاری کردہ ایک نقشے کے مطابق ملک کو جارز دن میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کے اطراف کا علاقہ اورافغان سرحد کے ساتھ صوبہ سرحد کا کچھ علاقہ زون نمبر ۴ میں شار کیا جاتا ہے۔ صو بہسرحد کا بقیہ علاقہ زون نمبر۳ میں شامل ہے۔ یا کستان کا بقیہ حصہ کراچی کی حدود تک زون نمبر۳ میں ہی شامل ہے۔ ملک کا بقیہ حصہ زون نمبر ۲ میں شامل ہے۔اس زون میں بیٹا ورُراولپنڈی اور اسلام آباد شامل میں۔اس کے باوجود یہ تنیوں شہرشالی

علاقوں یا افغانستان میں آئے والے زلزلوں ہے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔

بلوچشان کا بالا کی مغربی حصداور بھارت کی سرحدوں کے ساتھ کا علاقہ زلز لے کے فالٹ زون نمبرا میں شامل کیا جا تا ہے۔اس زون میں لا ہور بھی شامل ہے۔٩٠ ١٩ء میں کا تکڑہ ( بھارت ) میں آنے والا زلزلہ لا ہور پر بھی اثر انداز ہوا تھا۔ برصغیر پاک وہند میں زلز لے' تاریخ کے آئینے میں

۸۹۳۵،۸۹۳ ویبل (زیرین سنده) یا کستان \_ ریکشراسکیل پرشدت ۵.۵ دریخ ۱۵ بزارافراد بلاک ہوئے اور متعدد بستیال صفی بستی ہےمث کنیں۔

(۲) ممنی ۱۲۲۸ نشاه بندر (زیرین سندهه) یا کستان ۷۰۰ درج کی شدت به

(m) ۱۲جون ۱۸۱۹ مالله بند ( یاک بھارت سرحدیرواقع ) ۵.۵ درج کی شدت۔

۰۰۰ افراد ہلاک ہوئے اور رن کچھ کے علاقے میں درجنوں بستیاں ختم ہو کئیں۔اس ہولناک زلز لے کے باعث ساحلی علاقے میں تقریباً ۹۰ کلومیٹر کا علاقہ شدید ترین انداز میں متاثر ہوا اور زمین کی سطح ۸میٹر بلند ہوگئی۔اس زلز لے کے اثرات یورے برصغیریاک و ہند میں محسوں کیے گئے ' حتیٰ کہ کلکتہ میں بھی اس کے جھٹکے واضح طور پرمحسوں ہوئے تھے۔

(۴) ۲۲ ستمبر ۱۸۲۷ء کل ہور' یا کستان \_اس زلز لے کے باعث لا ہوراور قرب وجوار کے تقریباً ایک ہزارافراد ہلاک ہوئے \_

(۵) ۲۴ جنوری۱۸۵۲ مٔ کا ہان ( بلوچتان )۔ تقریباً ۳۵۰ تا ۱۲۵ فراد ہلاک ہوئے۔انسانی جانوں کے علاوہ ہزاروں مویش

(٢) ١٨٦٥؛ كامان (بلوچستان) \_ يجه عمارتين تياه بوگئي تھيں \_

( ۷ ) ۱۸۸۳ مجهالا وان (بلوچتان ) \_تفصيلات دستياب نهيس مېن \_

(٨) ١٨٨٩ مجهالا وان (بلوچستان) يتفصيلات دستياب تبيس مين ـ

(۹) ۲۰۶۰ تمبر۱۸۹۲، چمن (یاک افغان سرحد )\_ریکشراسکیل پرشدت: ۹.۸ در بے اس زلز لے کے اثرات پورے بلوچتان میں محسوس کیے گئے اس کا مرکز کھو جک کے ملاتے میں تھا۔

( ۱۰) ۲۰۱ توبر ۱۹۰۹ ،اورالا کی اور بی (بلوچتان ) کا درمیانی علاقد مشدت ، در بے ۱۰۰ سے زائد افراد ہلاک بوے اور متعدد گاؤل نیست و نابود ہو گئے۔

(۱۱) کیم فروری ۱۹۲۹ 'بونیراور ہزارہ (صوبہ مرحد ) میں به زلزله آیا تھا۔ زلز لے کے نتصانات کی تفصیل سنیاب نہیں ہے زلزلد مقامی وقت کے مطابق رات گیارہ بجے ایب آباد کے شال میں آیا تھا۔

Marfat.com

۔ (۱۲) ۱۲۵ گئت ۱۹۳۱ءٔ شاریگھ (بلوچتان) ژلز لے ہے متعدد کچے مکانات مسار ہوگئے۔ (۱۳) ۱۲۷ گئت ۱۹۳۱ء مجھ (بلوچتان) 'گوئند میں اس زلز لے کے باعث متعدد افراد ہلاک ہوئے تتھے۔

(۳) ۱۴۵ک ۱۴۱۹ نوگور دو پیمان) رحصان کی در سال ۱۴۶۰ (۱۴) ۴۰ مه می ۱۹۳۵ نوگور پاکستان) ریگیراسکیل پرشدت ۸۱ در بیخاس خوفتاک زلز لے کے باعث کوئید شهر میں ۳۰ نرار

افراد ہلاک ہوئے تنے ادر کوئی تکمل طور پر بتاہ ہو گیا تھا۔ (۱۵) انومبر ۱۹۳۹ء بدخشان (افغانستان) 'شال مشرقی افغانستان' شالی پاکستان' شالی بھارت کے علاقوں میں اس کے اثر ات

ریں محسوں کیے گئے تھے۔ (۱۲) سامور 1978ء کران کا ساحلی علاقہ (بلوچتان) ۹۰ سے درجے کی شدت جنوبی پاکستان اور ایران میں ۲۰۰۰افراد ہلاک

(۱۵) ۱۸مر مبر ۱۹۷۱ء عمل سری مالا تدو سوبه سرعد کا معت می اور به کا معت سوری اور ۱۹۵۰ فراد زخی بوئ سے۔ (۱۸) ۱۲ مبر ۱۹۸۱؛ گلگت ( شالی پاکستان ) اس زلز کے کے باعث ۱۲۴فراد ہلاک ہوئے اور ۱۳۵۰ فراد زخی بوئ سے۔

زلز لے کے اٹرات راولپنڈی' پٹاوراور سری تگریں بھی محسوں کیے گئے تھے۔ (۱۹) ۴۰۰ ممبر ۱۹۸۳ء' کو وہندوکش (افغانستان)' اس زلز لے کے باعث کابل اور سمزگان میں ۱۳ افراد بلاک ہوئے جبکہ پٹاور میں ۱۴ افراد بلاک ہوئے۔زلز لے کے اٹرات تا جکستان' از بکستان' کرغزستان' ثالی پاکستان اور ثنالی بھارت میں بھی

جبکہ تا جکستان کا علاقہ بھی متاثر ہوا تھا۔ (۲۱) اسع جوری ۱۹۹۱ء کو وہندوکش (افغانستان)'شدت ۲۰۱۷ درجے'اس زلز لے میں افغانستان کے علاقے کمز'ننگر ہار اور ازار کا سع جوری ۱۹۹۱ء کو وہندوکش (افغانستان)'شدت کے ۲۰ درجے'اس زلز لے میں افغانستان کے علاقے کمز'ننگر ہار اور

صوبہ بدخشاں میں ۲۰۰ تا ۲۰۰ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ مالا کنڈ 'چتر ال اور پشاور کے علاقوں میں ۲۰۰ افراد ہلاک ہوئے ۔زلز لے کے اثر ات نئی دہلی اور تاشقند میں بھی محسوں کیے گئے ۔ (۲۲) ۲۵فروری ۱۹۹۷ء 'ہرنائی (بلوچستان )' یا انتہائی طاقتورزلزلہ کہا گیا ہے' اس کی شدت ۲۰۷ در جے تھی ۔کوئٹ میں اور ہرنائی

) یم فروری ۱۹۹۷ء برنانی (بلوچیتان) میدانتهایی طافتورز نزلد کہا کیا ہے اس می شدت ۲۰ کوریجے کی سوشہ بن اور برنان میں کم از کم ۵۰ افراد ہلاک ہوئے۔اس کے اثر ات پورے بلوچیتان میں محسوں کیے گئے۔ برفانی تو دوں اور لینڈ سلائیڈ کے باعث متعدد سرکیس اور ریلوے لائن مسار ہوگئیں۔

۲۷(۲۳ جنوری ۲۰۰۱ میماشاؤ همرات ( جهارت ) شدت ۷ سادر جاس زلز لے میں کم از کم ساڑھے گیارہ بزارافراد ہلاک بوئے تھے جبکہ جنوبی پاکستان میں ۲۰افراد ہلاک ہوئے۔اتھ آ باداور سورت میں کثیر المعز له فارتیں زمیں بوس ہوگئیں۔ گجرات مدھیہ پردیش مہاراتشر اور راجھستان میں وسیع پیانے پر تباہی ہوئی۔اس کے اثر ات بنگلہ دیش تک محسوس سے

گئے۔ (۲۳) تومبر۲۰۰۴ اس زلز لے میں کے اافراد ہلاک اور ۱۷۵ فراد زخمی ہوئے۔اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر ۵٫۵ تی۔ اس کے

۱۱) او برامهای اور سے یں 2۔ روبیات روبیات اور سے اور اور سے اور استان اور اور استان استان اور اور سے اور اور س

(۲۵) ۲۰ نومبر۲۰۰۲ نا گلّت (استوریجن) ریکٹراسکیل پرشدت ۲۴ دریج اس زلز لے کے باعث وادی استور میں ۱۲۳ افراد ہلاک ہوئے۔غلاقے میں وسیق بیانے پرتباہی ہوئی تھی علاقے کے ۱۵ ہزارافراد ہے گھر ہو گئے اس زلز لے کے اثرات

جلد دواز دہم

نبيار القرآن

اسلام آباداور مری گرمیں بھی محموں کیے گئے تھے۔ زلز لے سے متعلق ۲۰۱۶ ہم سوالات اوران کے جوابات

(۱) سوال: زلزلے کی تعریف کیا ہے؟

جواب: زمین کی تبد میں توانائی کے اخراج کے باعث زمنی سطح پر جوانتہائی خوفناک ارضی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے باعث یمدا ہونے والی کیفیت کوزلز کہا جاتا ہے۔

(٢) سوال: زاز لے كون آتے ميں؟ اس كى وجو بات كون ي ميں؟

جواب: زمین کی تبد (FORCES TECTONIC) پر دباؤ کے باعث معمولی می مز جاتی ہے کیمن چونکہ زمینی تبدیخت بوتی ہے لبذا جب دباؤ بر صتا ہے تو زمین تبدیعیٹ جاتی ہے اور وہ ایک نئی پوزیش اختیار کرلتی ہے زمین میں پیدا ہونے والا ارتق ش (SIESMIC WAVES) کہلاتا ہے اور پیابریں ارتعاش زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ چلتی میں ان بروں کے باعث جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کوزلزلہ کما جاتا ہے۔

(٣) سوال: زلز لے کہاں پر آتے ہیں؟

جواب زمین کی تبدیش نو نے جو کے (Frature) مقامات ہوتے ہیں میہاں پردوکرشل بلاکس ایک دوسرے کے مخالف سفر کرتے ہیں ایک بلاک او پر کی جانب سفر کرتا ہے جب کہ دوسرا بلاک نیچے کی جانب سفر کرتا ہے ماہرین ارضیات اور زنز کے کا مشاہدہ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زلز لے زیادہ تر انجی فالنس (Faults) پرآتے ہیں جو کہ زئین کی تبدیش کمز ورمقامات شار کے جاتے ہیں۔

(۴) سوال: ہر برس کتنے زلز لے آتے ہیں: جواب، عالمی سطح پر ہر برس دس الکھ زلز لے آتے ہیں ان میں وہ زلز لے بھی شامل ہیں جو بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے

بواب عال ک چر ہر بران وں نا ھار رہے اسے ہیں ان میں وہ زکر نے بھی شاش ہیں جو بہت ہی سم میں مندرجہ فریل جدول میں مختلف در جول میں آنے والے زلزلوں کی اوسط فریکونی دی گئی ہے۔

(۵) سوال بهر ماهٔ دن اورمن میں کتنے زلز کے آتے ہیں:

جواب فی ۱۰ تقریباه ۸ مزارزلز لے فی دن تقریبا ۲۶۰۰زلز کے من دو ہزارزلز لے

| 1        | ۸,++                   | بهت شدید                         | 1 |
|----------|------------------------|----------------------------------|---|
| IA       | ۷.۰-۷.۹                | بهتانهم                          | r |
| 15+      | 7,+-7,9                | بهت زیاده ( نتاه کن )            | ٣ |
| 1,***    | ۵.۰-۵.۹                | درمیانه (تابهال بھلنے کا باعث)   | ۴ |
| ٧,٠٠     | l,'.+−l <sub>e</sub> , | معمولی نوعیت (معمولی نقصانات)    | ۵ |
| ۳۹,۰۰۰   | 17.4-17.9              | عام طور پرمحسوس ہونے والے زاز لے | 4 |
| ۳,۰۰,۰۰۰ | r.+-r.9                | قابل برداشت                      | 4 |
| 4        | ۰ ۲ در ہے ہے کھی کم    | نا قابل محسوس                    | ٨ |
|          | 1                      |                                  |   |

برتس سكنذ برايك زلزله محسول ہوتا ہے زلزلدايك عام قدر تي آفت ہے۔

بياء الفرآر

r. :

ے (۲) سوال: عالی سطح پر بیزاز کے س فقد ر گہرے ہوتے ہیں؟ جواب: زلز کے عام طور پر زمین کی بالائی سطح سے لے کرز مین کی تبدیش ۵۰۰ کلومیٹر گہرائی تک ہوتے ہیں۔

( ۷ ) سوال: دنیا بحرمیں سب سے زیادہ زلز کے کہاں آتے ہیں؟ جواب: کیلی فورنیا' الا کیا' جایان' جنوبی امریکہ فلیائن –

| 3 1600           | )        | ي ن پر سر دو سرون پيل |                 | یہا بیل ہے مندر |
|------------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ريكثراسكيل برشدت | اموات    | علاقه                 | تاريخ           | سال             |
| ۵,۲              | 10       | جنوبی کیلی فورنیا     |                 | ا ۱۹۷ء          |
| 4,4              | ۵,۰۰۰    | نكارا كوا             | ۲۳ تمبر         | ,192r           |
| 4.9              | <u> </u> | گوئے مالا             | س فروري         | ٢١٩٤ء           |
| 4.7              | ra+,9992 | چين                   | 24 جولائی       | -1944           |
| 4.1              | ۲,۰۰۰    | رومانيي               | ٣ مارچ          | +۱۹۸۰           |
| 4.4              | ۳۵,۰۰۰   | الجزائر               | ٠١١كوبر         | ۰۸۹۱ء           |
| ۷.۲              | ۳,۰۰۰    | جنو بی اٹلی           | ۳۲نومبر         | ۱۹۸۱ء           |
| 4,4              | ۴,۰۰۰    | جنو بی ایران          | ااجون           | ۱۹۸۲ء           |
| ۲,۰              | řΛ,•••   | يمن                   | ساادتمبر        | -19AP           |
| ٧,٠              | 117,64   | تری                   | ۱۳۰کتوبر        | ۵۸۹۱ء           |
| 4.•              | 1+,+++   | ميكسيكو               | 19 دیمبر        | PAPIA           |
| Y, 9             | ta,***   | آ رمييا               | ے وہمبر         | ۱۹۸۹ء           |
| 4.1              | 74       | شالی کیلی فورنیا      | <u>ڪااکڙ بر</u> | ٩٨٩١ء           |
| 4.4              | 14,00    | ایران                 | ۴۰ جون          | +199ء           |

(٩) سوال: سي ايك زلز في ميسب ين ياده اموات كهان موكين؟

ر ( ) وہن وہن کر ہیں ہیں آنے والا بدترین زلزلیہ آٹھ لاکھ تیں ہزار ( ۵۰۰ , ۸۳۰ ) افراد کی ہلاکت کا باعث بنا تھا۔ جواب:۱۹۵۱ء میں چین میں آنے والا بدترین زلزلیہ آٹھ لاکھ تیں ہزار ( ۵۰۰ , ۸۳۰ ) افراد کی ہلاکت کا باعث بنا تھا۔ ( ۱ ) سوال:زلزلے کی پیائش کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب:SIESMOMETER نامی آلیز مین کی تمام تر حرکت کی پیائش کرتا ہے ایک عدد سیسوگراف ( SIESMOMETER) اس آلے کے ساتھ ریکارڈ نگ کے آلات کو نسلک کر دیا جاتا ہے جو زمین کی حرکت کا مستقل ریکارڈ حاصل بحج کرتا رہتا ہے اس ریکارڈ کی نبیاد پر بھی سائنس دان یہ نتیجہ افذ کرتے ہیں کہ زلز لے کی شدت ریکٹر اسکیل پر کتی تھی اورزلز لے کے باعث کس قدر توانا کی خارج ہوئی مختلف سیسموگراف کوزلز لے کے مقام سے قریب اور دوروراز جگہوں پر نصب کیا جاتا ہے تاکہ زلز لے کی شدت کا اندازہ کیا جاسکے مختلف سیسمک اسٹیشنوں اور سیسموگراف کوایک بی

جلد دواز دہم

درجے کی شدت ظاہر کرنی ہوتی ہے زلز لے کی پیدائش کے لیےسب سے زیادہ مقبول اورمشہور آلدر کیشراسکیل ہے تگر سائنس دان دیگر آلے بھی استعمال کرتے ہیں۔ سائنس دان دیگر آلے بھی استعمال کرتے ہیں۔

(۱۱) سوال:ریکٹراسکیل کس شکل کا ہوتا ہے؟

جواب:ریکٹر اسکیل وراصل کوئی ذکریا انسٹرومنٹ نہیں ہے بلکہ یہ زلز لے سے پیدا ہونے والی لہریں( SIESMIC WAVES) کی وسعت یا ان کی کشادگی کو ناسیے کا آیک پیانہ ہے اور اس کا تعلق اس تو انائی سے ہے وز لز لے کے

باعث خارج ہوتی ہے'اس کا اندازہ کمی بھی زلز لے کے بارے میں سیمو کراف کے ریکارڈ ہے کیا جاتا ہے۔ (۱۲) سوال:زلز لے کی بیاکش کے لیے پہلا آلہ کب ایجاد ہوا؟

ر ۱۳۰۷ وال در حسال بین کالت کی این مصل میں ایک میں اور ان اور ان کا انتخاب میں کرنے والا آلدا رہا دکیا تھا۔ جواب: ۱۳۲ ء میں چین فلنسی فرانا مگ بینگ (ZHANG HENG) نے زلز لے کی نشاندہ می کرنے والا آلدا رہا دکیا تھا۔

(۱۳) سوال: زلز لے کے بارے میں اندازے اور پیش گوئی میں کیا فرق ہے؟ حملہ بنانو کر کر اور میں ماندان مکر کے مقامہ بال مخصوص تاریخ کا کا مداہ کا مثر یہ کا ذکر موجو ساجہ سرک بانو کہ

جواب: زلز لے کے بارے میں اندازہ کرتے وقت ایک مخصوص تاریخ ' جگداور اس کی شدت کا ذکر ہوتا ہے جب کہ زلز لے کے بارے میں چیش گوئی میں متعدوا مکانات اور علاقے کے بارے میں دیگر معلومات ظاہر کی جاتی جیں زلز لے کے بارے میں موفیصد تیج چیش کوئی کرنا یا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔

(۱۴) سال: کیارازی آنے ہے پہلے جانوروں کارویہ تبدیل ہوجاتا ہے؟

جواب: تی ہاں! یہ بات بالکل درست ہے ٔ زلز لد آ نے سے پہلے گئے ' بلی سانپ ادر گھوڑ دں کا رویہ غیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے' پرندے عام طور پر خاموثی افتیار کر لیتے ہیں' بلیوں کا انتہائی تکلیف دہ انداز میں مسلسل رونا ایک عام مشاہدہ

ہے۔ (۱۵ کا سال کے زائر الگر از رو میں معروبیاتی سریدیان اللہ ایک الروان بمضوکر کیتی ہیرہ

(1۵) سوال: کیے زلز لے آنے پر زمین بھٹ جاتی ہے اور انسانوں کواپنے اندر بھٹم کر لیتی ہے؟ جواب: بیے زلز لے کے بارے میں صرف کبانی ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زلز لے کے باعث زمین میں

بواب بیدر سے سے بارسے میں سرف بہاں ہے اور سیست ہوں سے وق س بیں ہے رسرے سے ہو ست رین میں شکاف پڑنا دیکھا گیا ہے؛ مید شکاف زیادہ تر نو کیلے اور سطحی نوعیت کے ہوتے ہیں میر تین زلز لے کے باعث عمارتوں میں شکاف ضرور پڑ جاتے ہیں زمین کے چھٹے اور اس میں انسانوں کے ساجانے کی بات مجھی بھی مشاہدے میں نہیں آئی

(۱۲) سوال: کیا زلزلے آتش فشاں پیدا کرتے ہیں؟

جواب: ٹینمیں' آتش فشاں پیدا ہونے کی مختلف وجو ہات ہیں کسی بھی علاقے میں آتش فشاں پیدا ہونے سے پہلے درمیان میں یا بعد میں زلزلد آسکتا ہے۔

(۱۷) سوال: کیازلز لے موسم ہے جڑے ہوتے ہیں؟

جواب بچھی صدی قبل سنج میں مشہور ملک فی ارسطو نے بیہ نظر بیدیش کیا تھا کہ زلز لے زمین کی تہہ میں موجود غاروں میں مقید بواؤں کے اخراج اور زبردست دباؤ ہے آتے ہیں' زلزلہ آنے ہے آئی اس علاقے کا موسم گرم ہوجاتا ہے اور اس نظریے کوتھویت حاصل ہو جاتی ہے کہ زمین کی انتہائی کچل سطح میں خاصی بڑی مقدار میں ہوا کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے' جو

> زمین رگزنے کے باعث خارج ہوناشروع ہوجاتا ہے۔ (۱۸) سوال: زنز لے کے بارے میں کام کرنے والے سائنس دانوں کو کیا کہاجاتا ہے؟

سبار القرأر جدوازديم

يكثر اسكيل يركى شدت سے او يركوخطرناك اور تباہ كن كہا جاتا ہے۔

نیوٹ آف نیکنالوجی میں طویل تحقیق کے بعدا بجاد کیا۔ ان کا بیآلہ فی زمانہ زلزلہ پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے۔ بیآلدریاض کی شاخ ''لا گر تھے' کے اصولوں پر کام کرتا ہے' جس میں زمین کے ۱۰ دفعہ کے ارتعاش کو ۱۲ گنا جاتا ہے۔ساڑھے تین منت دوراننے اور ۷ سے او پر ریڈنگ والے زلزلوں کو تباہ کن زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ زلز لے کی ابتدائی علامات گز گز اہث ہوتی ہے؛ جوتھوڑی بی دریمیں تفرتھراہٹ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔







زلزله کی تحقیق پر بیمعلومات افزاء مقاله منظور الحن ہاشی ادرمسعود صاحب کا لکھا ہوا ہے جو ۲۳۳ کتو پر ۴۰۰۵ یو تو می اخبار میں شائع ہوا اس کی افادیت کے پیش نظر میں نے اس کوتو می اخبار کے شکریہ کے ساتھ سورۃ الزلزال کے تعارف میں شامل کرلیا

سورة الزلزال کے اس تعارف کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امداداوراعانت پر تؤکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ او تفسیر شروع کرر ہا ہوں اے میرے رب اس ترجمہ اورتفسیر میں میری مدوفر ما کیں۔

> غلام رسول سعيدي غفرله ۵ زی قعده۲ ۱۴۲ه/۸ دیمبر ۲۰۰۵ء

جلد دواز دہم

سار الفرآر



3

Marfat.com

جائے گی اوراو نیچے او نیچے پہاڑ زمین یوس ہوجا کیں گے اور زمین کہیں بھی او کچی تیٹی ٹبیس رہے گی قر آن مجید میں ہے: پس وہ زمین کو بالکل ہموارصاف میدان کر دے گا⊙جس فَيْنَارُهَا قَاعًا مَفْصَفًا أَلْا تُرْيِ فِيهَا عِوْجًا وَلِا أَمْثًا أَنْ

میں(اے مخاطب!) نہ تو کوئی کجی دیکھے گانہ اونچ نیج⊙

زمين كااپنابوجھ باہرنكالنا

الزلزال: ۲ میں فرمایا: اور زمین ایناتمام بوجھ باہر نکال وے کی O

اس کی تفسیر میں بیآ بیتیں ہیں:

وَإِذَا الْأَرْضُ مُرَّتْ نُواَلْقَتْ مَا فِيهُمَا وَتَعَدَّتُ لَ

(الانتقاق:٣٠٨) ہے اس کو باہر زکال دے گی اور خالی روجائے گی ٥

اور جب زمین پھیلا دی جائے گن0اوراس کے اندر جو کچھ

ز مین میں جوسر بلند پیاڑ ہیں'ان سب کوریزہ ریزہ کر کے زمین کوصاف اور ہم دار کر دیا جائے گا اوراس میں کوئی اوغج پنج نہیں رہے گی 'زمین میں جومردے دفن ہیں' وہ سب زندہ ہوکر یا ہرنگل آئیں گے اور زمین میں جونزانے ہیں' ان کو باہر نکال کر

خالی ہوجائے گی۔ حضرت ابو ہر رہے رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے جاندی کے ستونوں کی مثل ز مین اپنے جگر کے فکڑے اُگل دے گی' قاتل ان کو دیکھ کر کیے گا:ان ہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا' رشتے تو ڑنے والا کیے

گا:ان ہی کی وجہ ہے میں نے رشتے تو ڑے تھے' چوران کو دیکھ کر کیے گا:ان ہی کی وجہ ہے میرا ماتھ کا ٹا گیا تھا' پھرسپ اس مال کوچھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں ہے کچھنییں لے گا۔ (صحیمسلم قم الحدیث:۱۳۰۰سنن تریذی رقم الحدیث:۲۲۰۸)

الزلزال: ٣ میں فرمایا: اورانسان کیے گا: اسے کیا ہوا؟ ٥

ا یک قول بیرے کہ جب پہلےصور میں چھوٹکا جائے اورتمام زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا تو ہرانسان خواہ وہ مومن ہویا کافر ٔ وہ زمین کونز ہے ہوئے دیچے کر ہیے کیے گا:اس زمین کو کیا ہوائیہ کیوں لرز رہی ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں انسان

ہے مراد کا فرے کیونکہ مؤمن کوتو پہلے ہے معلوم تھا کہ قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا۔ الزلزال: ٨ ميس فر مايا: اس دن زمين اپني تمام خبريں بيان كرد \_ كى ٥

زمین کے خبر دینے کی کیفیت

لیخیٰ زمین کےاویر جونیک یا بدا عمال کیے گئے میں' وہ ان سب کا بیان کر دے گی' صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ زمین کیا خبر دے گی؟ صحابہ نے کہا:اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا:اس کی خبریہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق بدیتائے گی کہ اس نے فلال دن زمین کی پشت پر بدکام کیا تھا اور فلال دن بدکام کیا تھا۔

(سنن ترندي قم الحديث:۲۴۲۹)

علامه ابوالحس على بن مجمد المهاوردي المتوفى • ٣٥ ه نے كہا: زمين كے خبر دينے ميں تين قول ميں:

(۱)امتد تعالی زمین کوحیوان ناطق بنا دے گا' مچروہ کلام کرے گی (۲)اللہ تعالی اس میں کلام پیدا کر دے گا (۳)اس

ے جو چیز صادر ہو گی وہ کلام کے قائم مقام ہو گی۔ (الکت والعیون ۲۶ص۳۴ وارالکتب العلمیہ بیروت) اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: کیونکہ آپ کے رب نے اسے تھم دیا ہے 0اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹمیں گے تا کہ آئییں ان

علدوواز وبهم

کے اعمال دکھا دینے جا کمیں O سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھیے گا O اور جو ذرہ برابر بُرائی کرے گا وہ اس کا

عذاب و مکھےگا (الزلزال: ۸-۵)

یعنی زینن جوخریں دے گی' وواللہ کے حکم ہے دے گی' ایک قول سہ ہے کہ زمین میں جوزلزلہ آئے گا اور زمین اپنا بوجھ نکالے گی اور زمین جوخردے گی کہ اس کی پشت برفلاں فلاں نیکی کی گئی ہے اورفلاں فلاں بُرائی کی گئی' بیرتمام اُمورانتہ تع لی کے

لم ہے واقع ہوں گے۔ الزلزال: ٢ ميں فريايا: اس دن لوگ مختلف احوال ميں لوٹيس كے تا كه انہيں ان كے اعمال دكھا د بے جا كيں 🔾

یعنی حساب کے بعد دائمیں ہاتھ والے جنت کی طرف روانہ ہول گے اور بائمیں ہاتھ والے دوزخ کی طرف روانہ ہول

گئ ایک قول یہ ہے کہ وہ حساب ہے فارغ ہونے کے بعد واپس لوٹیس گئ عدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر محص اپنے آپ کو ملامت کررہا ہوگا' جو نیکو کار ہوگا' وہ یہ کہے گا: میں نے زیادہ نیکیاں کیون نہیں کیں اور جواس کے علاوہ ہوگا' وہ سے گا: میں نے

گناموں کوترک کیوں نہیں کیا۔ (فردوں الاخبار رقم الحدیث: ١٥٠١) ا پیے قول پہ ہے کہ جس وقت لوگ قبروں نے نکلیں گے تو ان کوحساب کی جگہ پر لایا جائے گا تا کہ وہ اپنے صحائف انمال

میں اپنے اعمال کھے ہوئے و کچے لیں اور اپنے اعمال کی جزاد کچے لیں اور وہ حساب کی جگد ہے مختلف ٹولیوں میں روانہ ہوں گے۔ الزلزال: ۸۔۷ میں فرمایا: سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا' وہ اس کا صلہ دیکھیے گا 🛭 اور جو ذرہ برابر بُرائی کرے گا وہ اس کا

عذاب دیکھے گا0

مؤمن اور کا فر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ

علامه ابوعبد الدُّمحد بن احمد ماكلي قرطبي متوفي ٢٧٨ هاس آيت كي تفيريس لكهة بين: حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں: کفار میں ہے جو تحض بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کا م کرے گا'اس کواس کی

ینی کا اجر دنیا میں ہی وے دیا جائے گا اور اس کو آخرت میں کوئی اجزئییں لیے گا اور اگر کوئی کا فرکوئی بُرا کا مکرے گا تو آخرت میں اس کوشرک کی سزا کے علاوہ ہ اس پُر انی کی سزابھی دی جائے گی اور مؤمنین میں سے جوشخص بھی ایک ذرہ کے برابر کوئی پُر انی کرےگا'اس کو دنیا میں بی اس پُرائی کی سزادے دی جائے گی اور مرنے کے بعداس کوآ خرت میں اس پُرائی کی کوئی سزانسیس

دی جائے گی اوراس کی ٹرائی ہے درگز رکرلیا جائے گا اوراگرمؤمن نے ذرہ پرابرکوئی نیکی کی تو اس کوقبول کرلیا جائے گا اوراس كا آخرت ميں اجرزيادہ كرديا جائے گا۔

بعض احادیث میں ہے کہ ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن آ وم کے کسی ممل ہے : فل نہیں ہے خواہ وہ ممل صغیرہ ہویا کبیرۂ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہے شک اللہ ذرہ برابر بھی کسی برطلم نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ ع . (الساء: ١٠)

بعض ابل لغت نے کہا ہے کہ آ دمی زمین پر ہاتھ رکھ کراٹھائے تو اس کے ہاتھ پر جو خاک گئی ہووہ ذرہ ب<sup>ے ح</sup>ضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔

محمہ بن کعب القرظی نے کہا ہے کہ کافر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو دنیا میں اس کے نفس اس کے مال

اس کے اہل اوراس کی اولا دیٹس دے دیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ دنیاہے جائے گا تو اللہ سجانہ کے پاس اس کی کوئی نیکن نبیس ہو

گی اور موکن نے دنیا میں ذرہ پرا پر جو پُر انی کی ہوگی اس کی سرااس کو دنیا میں ملے گی۔ اس کے نفس اس کے مال اس کے اہل اور اس کی اور اس کی اور اس کی دنیا میں در دو برا پر جو پُر انی کی جو گی۔ اس کی اول اند بیوا نہ ہے کہ جب وہ دنیا ہے جائے گا تو اند بیوا نہ ہے کہ کہ کار اور کہ کہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت الویکر کھانا کھا رہے تھے اور کی مائی کہ اور کہنے گئے: یارسول اللہ اکیا ہم کو جمارے اجتھے اور پُر سے مملوں کا بدل لے گا؟ آپ نے فرمایا ہے جو کہ اور کہنے ہو وہ تمہاری ذرہ برا پر کی گؤ خرے کر لیا جاتا میں اس کی ہو تا ہے اور جہنے ہو دہ تمہاری ذرہ برا بر بر ان کا بدلہ ہے اور تمہاری ذرہ برا بر کی گؤ خرے کر لیا جاتا ہے جب کے کہ تو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ کہ تا ہو تک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کے دیتے ہو دو تمہاری ذرہ برا بر کی گئے اور کہنے کہ تا ہے۔ کہ تا ہو تک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کہ تا ہو تک کے دیتے کہ کو ایک کا بدلہ ہے اور تمہاری ذرہ برا بر کئے گؤ کر تا ہے۔ کہ تا ہو تک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کہ تا ہو تک کے دیتے کہ کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ کہ تا ہو تک کے دیتے کہ مورٹ کے دیتے کی دور تا کہ دور کہ کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھے کہ اس کے دیتے کہ کہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہ

رىم نى بىيى سى كېد. وَمَا اَصَا اِكُوْ مِنْ فَعِيْدِي فِي مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَوْيُرِكُ (الْورى: ٣٠)

تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے' وہ تمہارے کرتو توں کی وجہ ہے ہے اور بہت سے گناہ تو وہ معانی فرمادیتا ہے۔

و مل موجود (مورن ۱۶) موطأ امام ما لک میں ہے: ایک مسکنین نے حضرت عا تشریض الله عنہا ہے کھانا طلب کیا' ان کے سامنے انگور رکھے ہوئے معرف ایک میں نے: ایک مسکنین کے حضرت عا کشریض الله عنہا ہے کھانا طلب کیا' ان کے سامنے انگور رکھے ہوئے

نتے حضرت عائشہ نے ایک انسان ہے کہا: اس کو انگور کا ایک دانند دے دؤ اس انسان نے تعجب ہے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا' حضرت عائشہ نے اس سے کہا: تم انگور کے ایک دانہ پر تعجب کر رہے ہؤیدا کی ذرہ برابرینکی ہے۔

حصرت سعد بن افی وقاص رضی الله عنه نے وو محجوریں صدقہ کیس تو سائل نے اپنا ہاتھ تھنچ لیا تو حضرت سعد نے سائل ہے کہا:اللہ نعالی ہم سے ذرہ برابر نیکی قبول فر مالیتا ہے اور دو تحجوروں میں تو بہت ذرات ہیں۔

المطلب بن خطب بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیآ یت طاوت کرتے ہوئے سنا اس نے کہا بیار سول اللہ ایک اور اللہ بیری کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیآ یت طاوت کر سے ہوئے سنا اس نے کہا بیار سول اللہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک کہا ہیں۔ جو مؤمن گناہ کیرہ کا محام القرآن بر ۱۹۳۰ میں جو مؤمن گناہ کیرہ کا مرتکب ہواور وہ ابنی تو بیر ہو سے دوز نے ہیں رہے گا ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا ہے: جس مؤمن نے ذرہ مرتکب ہواور وہ ابنی تو ہو ہائے گا تو اس مؤمن کو اس کے ایمان کی جزا صرور ملے گئ اس کیے اگراس کو اپنے گئا ہوں کی سراویے کا موں کی سراویے کے لیے صرور دوز نے سے نکال کر جنت میں واضل سراویے کیا ہوں کی سراویے کے لیے ضرور دوز نے سے نکال کر جنت میں واضل کی جا جا ہے گئا ہوں کی سراوی ہونے کے لیے شرور دوز نے میں نہیں رہے گا کہ کو کہا جائے کہا ہوں کی سراوی جنت سے نکال کر دوز نے میں نہیں رہے گا کہ کو کہا جائے گا الہٰ اوہ ہمیشد دوز نے میں نہیں رہے گا کہ کو کہا جائے کہا لہٰ اوہ ہمیشد دوز نے میں نہیں رہے گا کہ کو کہا ہے گئا الہٰ اوہ ہمیشد دوز نے میں نہیں مرتکب ہمیرہ کی اگر شفاعت یا مففرے تبیں ہوئی تو وہ اپنے گنا ہوں کی سرا جمک کہ جنت میں ضرور جائے گا۔ گا لہٰ المؤمن مرتکب ہمیرہ کی اگر شفاعت یا مففرے تبیں ہوئی تو وہ اپنے گنا ہوں کی سرا جمک کے جنت میں ضرور جائے گا۔ گا لہٰ المؤمن مرتکب ہمیرہ کی اگر شفاعت یا مففرے تبیں ہوئی تو وہ اپنے گنا ہوں کی سرا جمک کے جنت میں ضرور جائے گا۔

کا مہدا ہو گا سرحب بیرہ ہی اس سے بعض عرب ہیں ووہ ہیے جا ہوں میں سرت سرجت میں سرد ہو ہے تا ہوں میں سرد ہوت کا ع لیون میں میں میں ہوئی ہیں اور نیکی ذرہ پر ایر بھی ہوتو بندہ مؤسن اس کی جزایا ہے گا' فرائنش کے ترک پروہ عذاب کا مستحق ہو گا اور نوافل کا اس کوثو اب عطا کیا جائے گا۔

الحمد مذرب العلمين! آجے ذوالقعد و ۱۳۲۱ه/ ۱۶ مبر ۴۰۰۵م ئېروز ہفتہ سورۃ الزلزال کی تغییر مکمل ہوگئی۔اے رب کر یم! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے' ہاتی سورتوں کی تغییر بھی مکمل کرادیں اور میری اور میرے اساتذہ' میرے والدین اور قارئین کی مغفرت فرمادیں ۔

والصلُوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة العاريب

سورت كانام اور وجرئشميه

''السعدديات'' كامعنى ب: وه كھوڑے جن كومجاہدين دشمن كا يتھياكرنے كے ليے دوڑاتے ہيں'اس سورت كا نام العاديات ئے كونكهاس سورت كى كيلى آيت ميں 'العاديات '' كالفظ ئے اور وہ آيت مدے:

ان گھوڑوں کی قتم جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں ہانہتے ہوئے وَالْعَدِيْتِ مَنْبُكًّا فِي العريد: ١)

امام ابن مردوبیائے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ العٰدیٰت مکدمیں نازل ہوئی ہے۔

امام ابوعبید نے حسن بصری ہے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اذا ذلسنز لست ''نصف قرآن کے

برابرے اور''و العلیت''ضف قرآن کے برابرے۔(الدرالمخورج ۸سے۵۳۷) تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۴ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰ ہے۔

العلديت ٤١٠ الله تعالى نے مجامدين كے كھوڑوں كى قتم كھاكريہ بتايا ہے كدانسان اينے رب كى نعتوں كى ناشكرى كرتا

العلديت: ٨ انسان كى طبيعت ميں مال ووولت كوحاصل كرنے كى شديدحص ہے۔

العديت: اا۔ ٩' انسان کوترغيب دي ہے کہ وہ نيک اعمال کرے تا کہ قيامت کے دن سرخرو ہو سکے اور اسے مُرے اعمال كعذاب عددايا بـ

الغديت کے اس مخقىرتعارف کے بعداب میں اللہ تعالٰی کی امداد اوراعانت پراعتماد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہاور نسير شروع كرر با مول . اب رب كريم! مجھے اس تر جمداور تنسير ميں صواب بر قائم رکھنا۔ ( آمين )

> غلام رسول سعيدي غفرليه ے ذوالقعد ة ۲۲ ماری • ارسمبر ۲۰۰۵ <u>.</u>

جلدوواز وتهم



کھوڑ دن کی صفت ہے اور حضرت علی اور حضرت این مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جمعہ بن کعب اور بیبیار بالفذیا،

حضرت ابن عماس رضی الله عنبها' عطاء محامد' مکرمهٔ حسن بصری' قنادہ اور مقاتل وغیرہم کا قول ہے کہ بدمجاہدین کے

بدل دیا تو''عادیات'' بو کیا'جیت'غزو'' نے'غازیات'' ہو گیا۔

سدى كابحى يمي قول ہے۔

قدموں تنے روند نے سے اٹھتا ہے۔ امام ابن جریر نے کہا: پھر حضرت ابن عماس نے اپنے قول ہے رجوع کر کے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کر لیا' اور امام ابن ابی حاتم نے ابرا تیم نختی ہے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے بیفر مایا کہ غزوہ بدر میں دوسے زیادہ گھوڑے نہ تھے تو حضرت ابن عماس نے فرمایا: اس ہے مراد گھوڑوں پر سواروں کا ایک خاص دستہ ہے جو کسی جنگی مہم پر رواند کیا گیا تھا شعمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عماس نے بیر بھی فرمایا تھا کہ اس میس غمبار اڑنے کا ذکر ہے اور غبار گھوڑوں کے دوڑنے ہے ہی ادعہ میں نے دارعی المرز ان بھی اس کے باشنے کا ذکر ہے اور جو مالوں میں ہے سوائے کتے اور گھوڑے کے اور

جوضح کوم دلفہ ہے منی کی طرف دوڑ تی میں اور' کا تکوت بہ نقعالیٰ '' (العامات ؟) ہے مراد وہ غبارے جوان اونٹیوں کے

کے ک بیا ہے در سرت این ہوں کے بید کی رویہ عاملہ کا کا انتخاب کا دیا ہے۔ ارائ ہے نیز امام عبدالرزاق نے کہا ہے کہ اس میں ان کے ہائیٹ کا ذکر ہے اور چو پایوں میں ہے سوائے کتے اور گھوڑے کے اور کوئی جانورٹیس ہانپتا۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کے تول کوراخ قرار دیا ہے کیونکہ 'خصب حا'' کا معنی ہے: ہائیٹا اور چو پایوں میں سے

ا ہا ) میں دریے سے سرحسین کی گئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ کتوں اور گھوٹر ول کے سوا اور کوئی چائو رشیس ہانتیا۔ (جامع البیان جز مسلم ۳۵۸ –۳۵۵ ملخصاً 'تغییر امام ابن ابی حاتم جو ۱۰س سلم ۳۵۵ ملخصاً ' تغییر امام عبد الرزاق جامل ۲۰۱۸ – ۱۲ ملخصاً 'فتح الباری جامل 2۵۰ – 2۵۰)

"الموريات قدحاً" كامعنى

''المموریات''جمع مؤنث اسم فاعل ہے اس کا مصدر' ایو آء''ہے اس کا معنی ہے: آگروش کرنے والے عکرمہ نے کہا: اس سے مراد مجاہدین کے وہ گھوڑے میں جو چھر میں زمین پر چلتے میں تو ان سے مراد دو گھوڑے میں جو چھر کی زمین پر چلا میں عداوت کی آگر ہے آگ کی چنگا دیاں گلتی میں فتارہ و نے کہا: اس سے مراد وہ گھوڑے میں جمیر نے حضورت ابن عباس رضی الشعنما ہے روایت کیا ہے اس سے مراد سوارول کا وہ وستہ ہے جو دن بھر جہاد کرنے کے بعد شام کو والی آگر کھاتا کیا نے کہ اس ہے۔

''قدحاً''کامٹن ہے:چتماق کو مارکر آگ نکالنا' چتر پر پھر یا لو ہے کو مارکر آگ نکالنا''قدح بالزند''کامٹن ہے: چتماق کورگڑ کر آگ نکالی اور اس مے مراو ہے: گھوڑوں کا انعل دار تھوں کو پھر کی زمین پر مارتا'' فَلَدَحَ فید'' کامٹن ہے: کس چیز میں مکت چین کرنا ۔ (جامع المبیان جز ۳۶۰ سام ۳۳۸ معالم التزیل شائد میں جو سام

تبيار القرآر

جلد د واز د نهم

سابقه پائ آيول مين جوشم كهائي تقي الغديت: ٢ مين اس كاجواب اس آيت مين الكنود" كالفظ بأس آيت كا

حضرت ابن عباس نے فرمایا: انسان طبعی طور پر ناشکرا ہے اور 'لیکنو د'' کامعنی ہے: 'لیکفور ''بینی وواللہ کی معتوں کا

شكرادانبيں كرتا احسن بھرى نے كہا: انسان مصائب كاذكركرتا ہے اور نعتوں كو بھول جاتا ہے۔

عليم ترندي نے حضرت ابوامامہ بابلي رضي الله عنہ ہے روايت كيا ہے كەرسول الله صلى الله عليه وملم نے فرمايا: ''المكنو 4'' و و شخص ہے جوخود کھا تا ہے اور اپنے رفقاء کونہیں کھلا تا۔ (اسمع الکیر قم الحدیث ۷۷۷۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے بیان کیا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سنو اکیا میں تم میں سب سے بُرے

مخص کے بارے میں نہ بتاؤل صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یارسول اللہ! فرمایا: جوعطیہ کوصرف اپنے پاس رکھے اور اپنے خادم کو مارے \_ ( نوادرالاصول ص٢٦٧ )

ير حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرم مايا: كنده اورحضرموت كى لغت مين "الكنود" كامعنى بن افرمان اورربيداور مفركى لغت مين اس كامعنى ب: "المكفود " يعنى بهت ناشكرا اور كناندكى لغت مين اس كامعنى ب: بهت بخيل نيز حفزت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت میں اس سے مراد کا فر ہے۔

تبيان الغرآن

ابوبکرالواسطی نے کہا:''المسکن و '' وہ مخص ہے جواللہ تعالیٰ کی نعتوں کواس کی نافر مانی میں خرج کرے اورا بوبکرالوراق نے کہا:''المکنو د'' و چخص ہے جو بجھتا ہے کہ اس کو نعت اس کی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے لمی ہے'امام ترندی نے کہا:''کنو د' وہ شخص ہے جونعت کود کیھے اورنعت دینے والے کونہ دیکھے'''ہلوع'' اور'' کسنو د'' دہ شخص ہے جس پرمصیبت آئے تو گھبرا

عائے اور راحت آئے تو ناشکری کرئے ایک قول مدہے کہ وہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والائے ایک قول ہے کہ وہ تقدیرے حامل ہےاور حکمت میں ہے: جو تقدیر ہے جامل ہے اس نے اپنی عزت کا یردہ جاک کر دیا۔ علامه قرطبی فرماتے میں:ان تمام اقوال کا خلاصہ بیہ ہے کہ''المکسنو د'' ناشکرااورمئر ہےاور نبی سلی اللہ علیہ دسلم نے اس

کی تغییر صفات پذمومه غیرمحمود ہے ساتھ کی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ س۱۳۳ -۱۳۲ دارالفکر بیروت ۱۳۵۱ ھ العٰدیٰت : ۷ میں فر مایا: اور بے شک وہ اس برضرور گواہ ہے O

حضرت این عباس اورمجامد وغیرہ نے فر مایا: انسان اسپے نفس اور اپنے اعمال برخود گواہ ہے۔

اں کا ایک ممل یہ ہے کہ انسان اپنے ناشکرے ہونے پرخود گواہ ہے ' کیونکہ یہ چیز بالکل ظاہر ہے اور انسان اس کا انکار

نہیں کرسکتا یااس لیے کہ آخرت میں وہ خودا نے گنا ہوں کا اعتراف کر لے گا۔ اس کا دوسرامحمل میرے کدانند تعالیٰ اس کے ناشکرے ہونے برگواہ ہےادر بیمعنی راج سے کیونکداس کی ضمیر' کسو بعہ'' ک

طرف راجع ہےاوراس کا ذکر انسان کی بەنىبت قریب ہے ٰاس آیت میں انسان کواس کےمعاصی پر زجروتو پُنَّ کی گئی ہے' کیونکہ آخرت میں اس کے انمال کا شارکیا جائے گا۔

العديت: ٨ ميل فرمايا: اور بي شك وه مال كي محبت ميس بهت بخت ٥٥

مال کی محبت کے متعلق احادیث

اس آیت میں' المحیو'' کالفظ ہے' یعنی ووخیر کی محبت میں بہت تخت ہے اور قر آن مجید میں'' محیو'' کے لفظ ہے مال کا بھی ارادہ کیا گیا ہے جبیبا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

جبتم میں ہے کسی برموت کا وقت آئے' سواگراس نے كُتِبَ عَلَنْكُمْ إِذَا حَضَرَا حَيْكُوا لْمَوْتُ انْ تَرَكَ

خُيْرًا } إلوصيَّة (القرونه) مال جھوڑ ا ہوتو اس پر وصیت کوفرض کر دیا گیا ہے۔

اور جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بخل کرنے والا ہے 🔾 وَإِذَا مُسَّهُ الْخَارُمُنُوعًا ﴿ (العارِيِّ ١١) اس کی وجہ یہ ہے کہلوگ اپنے عرف میں مال کوخیر قرار دیتے ہیں'اس لیےالقد تعالٰی نے ان کے عرف کے موافق فرمایا کہ

انسان خیر کی بعنی مال کی محبت میں شدید ہے اور شدید سے مراد بخیل ہے۔

انسان کو مال ہے جس قدرمجت ہے اس کا ذکران حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے:اگراہن آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کوطلب کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کوصرف مٹی ہی مجر سکتی ہے اور جو شخص

تو بہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو قبول فرما تا ہے۔

( تعجيم البغاري رقم الحديث ١٣٣٦ بصحيح مسلم قم الحديث ١٠٣٩ منداحدج ٢٧س ٥٥ يـ ت ٣٣س ٢٣٧)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا' آپ نے فرمایا:اس ومسجد میں پھیلا دواور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواموال آتے تھے ان میں بیہ مال سب سے زیادہ تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز

سار القرآن

مال کی محبت کے اثر ات

منسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفییریں کی ہیں:

(۱) انسان مال کی محبت کی وجہ ہے بخیل اور ممسک ہو گیا ہے۔ (۲) انسان مال کی محبت میں اور ونیا کوطلب کرنے اور دنیا کو دین پر ترجج دینے میں بہت شدید اور قو می ہے اور اللہ تعالیٰ کی

> محبت میں اوراس کی نعتو ل کاشکر ادا کرنے میں بہت خفیف ادر ضعیف ہے۔ (۳) اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے ہے اس کا دل بہت نگ ہوتا ہے اور منتبق میں ہوتا ہے۔

(۳) اللہ کی راہ میں مال حرج کرنے ہے اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے اور جس ہوتا ہے۔ بختا کے مصرف میں مام میں ایسان

بخیل کی مذمت میں احادیث ·

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے: پھیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دوآ دمیوں کی طرح ہے ؛ جنہوں نے لو ہے کے دوکوٹ پہنے ہوئے ہوں ؛ جوان کے پہتا ٹول سے ان کے گلوں تک ہوں' رہا خرچ کرنے والا تو وہ جوں جوں خرچ کرتا ہے اس کے لو ہے کے کڑے ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں اور اس کے جم سے ان کڑوں کے نشان مٹنے جاتے ہیں اور پخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرے تو لو ہے کا ہر کڑا اس کے جم کے ساتھ اور چہنتا جاتا ہے' وہ اس کوٹ کو کشادہ کرنا چاہتا ہے گمروہ کشادہ نہیں ہوتا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٣ من نسائي رقم الحديث: ٢٦٥٤ منداحدج عمر ٢٨٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وکلم نے فریایا: ہرروز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں'ا کیے فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو (خرچ کے ہوئے) مال کا بدل عطافر ما اور ومرا فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخیل کے مال کوضا لئے کر دے۔ (صبح ابخاری رقم اللہ یہ:۱۳۳۲ کم نشری کلنسائی رقم الحدیث: ۹۱۷۸) العدیدے: ۹ میں فرمایا: کیا وہ نمیں جانتا کہ چوقبروں میں ہیں وہ اٹھالیے جا کمیں گے O

<u>6 کی</u> اس آیت میں 'بعثو'' کالفظ ہے اس کا مصدر' بسعثر ق' ہے اس کامعنی ہے ۔ کسی چیز کوالٹ پلٹ کرنا'' بعثو'' کامعنی

ذکر کیا گیا ہے اور طاہری اعضاء کے افعال کا ذکر نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری اعضاء دل کے افعال کے تالیع میں کیونکہاس کے دل میں پہلے سی کام کا شوق ہوتا ہے' چمراس کام کی تحریک پیدا ہوتی ہے' چمروہ اس کا ارادہ کرتا ہے' چمراس کے بعد ظاہری اعشاء حرکت میں آتے ہیں'اس لیے اللہ تعالیٰ نے ندمت اور مدح میں دل کے افعال کواصل قرار دیا ہے۔ ندمت

نیزاس آیت میسینون کا ذکر فرمایا ہے اور مراداس سے دل بین اس کی وجد ظاہر ہے کدول سینول میں میں -

العاديت المين فرمايا: بي شك ان كارب اس دن ان كي ضرور فهر ركھنے والا ي 0

الله تعالى كے علم يرايك اشكال كا جواب

اس آیت پر بیموال ہوتا ہے کہاس آیت سے بیدوہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کولوگوں کی خبریں دی جائمیں گی تو اللہ تعالیٰ کو وگوں کی خبر ہوگی اوراس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوگا اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خبر رکھنے والا ہے اس کا میر معنی جيد دواز دہم تبيار القرآر

Marfat.com

نہیں ہے کہ اس کوازخود خبرنہیں ہے اللہ تعالیٰ کاعلم تو از لی اور ابدی ہے اور انسان کے صحائف اعمال میں جو کچھے فرشتے لکھتے ہیں ا وہ انبان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے۔

اس آیت یر دوسرا سوال سیبوتا ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی کو خبر ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کو ہروقت ہر چیز کاعلم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالٰی کے سواکسی کا تھم جاری نہیں ہو گا اور اس ون کسی کے علم کا اظہار نہیں ہوگا' گویا اس دن وہی عالم ہوگا اور اس کے سوااور کوئی عالم نہیں

سورة العلديات كي يحيل

الحمد للتدرب العلمين! آج 9 ذ والقعده٣٣١ه/١٣٢مبر٥٠٠٥ءُ بدروز پيرسورة العٰدينت كي تفيير كي يحيل ہوگئ اے رب کریم! جس طرح آ بے نے اس سورت کی تفییر کی پنجیل کرا دی ہے قر آ ن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں اور میری تمام تصانیف کوقبول فرما کیں اور قیامت تک ان کوفیض آ فریں رکھیں اور میری' میرے والدین کی' میرے اسا تذہ' میرے احباب ٔ میرے تلاندہ اورمیرے قارئین کی مغفرت فرما د س۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلم آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.





## سورة القارعة

سورت کا نام اور وجهُ تشمیه وغیره

اس سورت کا نام القارعة بُ کیونکه اس سورت کی کبلی آیت میں بیلفظ بُ اوروه آیت سیب: اَلْقَارِکَ عُنْ کُمااَلْقَارِحَ هُنَّ (القارعة ۱۰۲) ناگبانی مصیبت کا گبانی مصیبت کیا چیز ہے؟ ٥

الم این مردوید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ القارعة مکدیش نازل ہوئی ہے۔

ا مام ابن جریراً امام ابن المنذ را امام ابن ابی حاتم اورامام ابن مردوییه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنجها سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے اساء میں سے ایک اسم' القارعة '' ہے۔ (الدراکمنورج ۱۸س۵۵ داراحیاء التراث العربی بیروٹ اسمارے)

اس سے پہلی سورت العٰدیات : ۹ میں فر مایا تھا: کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں میں وہ اٹھالیے جا کیں گئے اور یہ امر قیامت کےعوارض میں سے ہے اس لیے اس سورت کے بعد القارعة نازل ہوئی جس میں قیامت کے ہولناک اُمور بیان کیے

گئے ہیں۔ القارعة كا ترحيب نزول كے اعتبار ہے نمبر ۳۰ ہے اور ترحيب مصحف كے اعتبار سے اس كانمبرا ۱۰ ہے۔

اس سورت کی اُبتدائی آیات میں قیامت میں پیش آنے والے ہولناک اُمور بیان فرمائے اور آخری آیات میں میزال ' حباب وکتاب اور جزاءاورسزا اوکا بیان فرمایا ہے۔

مورۃ القارعة كاس مخصر تعارف كے بعد اب اللہ تعالى كى توفيق ہے اس مورت كا ترجمہ اور اس كى تغيير شروع كر رہا ہول اے ميرے رب كريم! ججھے اس مورت كے ترجمہ وتغيير هيں ہدايت اور صواب پر قائم ركھنا۔ ( آمين )

> غلام رسول سعيدي غفرليه ۱۰ زوالقعدة ۲۶ ۱۳۲ هـ/۱۳۶ رتمبر ۲۰۰۵ ء





Marfat.com

901

تَهِيُّلُانِ (الرال:١١٠)

ریٹ کے ٹیلے ہوجا تعیں عے 0 ( م) قیامت کے دن پہاڑ و مٹکی ہوئی رنگ برنگی اُون کی طرح ہوجا کیں گئے جیسا کہ القارعة : ۵ میں ہے۔

(۵) قیامت کے ون بہاڑ فریب نظر ہوجا تیں گے۔

وَسُيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَايًا ﴿ (الما: ١٠) اور پہاڑ چلائے جائم سے پھروہ سراب (فریب نظر) ہو ھائیں گے0

الله تعالی کا ارشاد ہے: پس جس( کی نیکی)کے پلڑے بھاری ہوں گے 0 تووہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا0اور جس ( کی نیکی) کے بلڑے ملکے ہوں گے 0 تو اس کا ٹھکانا ھاویہ ہوگا0 اور آپ کیا سمجھے کہ ھاویہ کیا ہے؟ 0وہ مخت رہمتی ہوئی آ گ( کابہت نیجا گڑھا) ہے0(القارمة ١١١٠)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام ماتریدی کی تقریر امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنفي متوفي ٣٣٣٣ هـ وزن اعمال كي تغيير مين لكهيته جن:

جن کی نیکیوں کا بلزا بھاری ہوگا' وہ تمام مؤمنین ہیں اور جن کی نیکیوں کا پلزا ابلکا ہوگا' وہ تمام کفار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن القد تعالیٰ کے حق کی تنظیم کرتا ہے' اور وہ اس کی حدود کو قائم کرتا ہے'اس لیے اس کے اٹمال کے لیے میزان ہوگی اور اس ك اعمال أن قدرو قيت موكى اور كافرنيك اعمال نبيس كرتا اس ليے اس كى نيكيوں كاپلز اما كا موگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا' جن پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے' جو بنوآ دم کے اعمال کھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مؤمنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفار کے ہم اس سے پہلے میزان کے مسئلہ پر لکھ بھے بین اس کیے یہاں ہم نے اختصار سے کام لیا ہے۔ ( تاویلات الل النة ج٥٥ تا ١٥ مؤسسة الرسالة 'نا شرون ١٣٢٥هـ)

امام ابومنصور ماتریدی نے وزن اعمال کے متعلق زیادہ تفصیل ہے الاعراف: ۸ کی تغییر میں لکھا ہے وہاں ان کی عبارت مید

حسن بھری نے کہا: میزان کے دو پلڑے ہیں' جن میں نیکیوں اور بُرائیوں کا وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلزا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا المکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور دوسرے اہل تاویل نے کہا:''مسواذیسن''ےمرادخودنیکیاں اور ٹرائیاں ہیں' سوجس کی نیکیاں ٹرائیوں پر رائح ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کی بُرائیاں نیکیوں پر را جج ہوں گی وہ دوزخ میں جائے گا ( یعنی وزن نہیں ہوگا ) \_

ا مام ابومنصور ماتریدی میزان پر بیاعتراض کرتے ہیں کدآیت میں مؤمنین اور کفار دونوں کا ذکر فرمایا ہے اور مؤمن کے ساتھ ایمان بوگا تو اس کی کوئی پُرائی نیکی پر راجع نہیں ہوگی اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوئی نیکی پُرائی پر راجح نمیں ہوگی' پھرا تمال کے وزن کا کیا فائدہ ہوگا' تا ہم یوں کہا جا سکتا ہے کہ مومن کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو ایمان کے بغیرصرف اس کی نیکیوں اور ٹرائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا'ای طرح جب کافر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے کفر کے بغیراس کی نیکیوں اور بُرائیوں کا مقابلہ کیا جائے گااور کافر کواس کی نیکیوں پر کوئی ا چرنبیں دیا جائے گا کیونکہ و نیامیں جواس کو تعتیں دی گئ تھیں' وہی اس کی نیکیوں کا اجر قفا اور رہا مؤمن تو اس کی ٹرائیوں ہے درگز رکر لیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا حائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے متعلق فرما تا ہے: أوللك الكذبن نتقتل عنهم أحسن ماع لؤاد

یمی وہ لوگ ہیں جن کے بہت نیک اعمال تو ہم قبول فریا ہے

ہیں اور ان کے گناہوں ہے ہم درگز رفر ماتے میں' وہ جنتی 'و ک میں اس سے وعدہ کے مطابق جوان سے کیا جاتا تھا 🔾

نَجَّا وَزُعَنْ سَيّا يَرِمْ فِي آصُلْ إِلْمُنَّةِ وَعُدَا الْقِدْقِ الَّذِي كَانُوا يُؤْعَدُونَ ۞ (الاحقاف:١٦)

( تاويلات الل السنة ج ٢ص٩ ٢٠٩ مؤسسة الرسالة ' ناشرون'٢٥٥ ه )

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام رازی کی تقریر

ا مام فخر الدين محمر بن عمر رازي متوفى ٧٠١ هدالقارعة : ٧ كي تفسير مين فرمات جن:

فراءنے کہا:اس آیت میں 'مواذین' کالفظ ہاور بیا موزون' کی جع ساوراس سےمرادو ممل سے جس کی اللہ سجانه كنزديك كوئي اجميت بووومراقول بيه بيك مد موازين ""ميزان" كي جمع ي حضرت ابن عباس رضي التدعنها في فرمايا: میزان کی ایک ڈنڈی ہے اور اس میں دو پلڑے جن'اس میںصرف ائلال کا وزن کیا جائے گا' مؤمن مطیع کی نیکیول کوحسین صورت میں لایا جائے گا اور جب اس کی نیکیوں کا پلڑا نرائیوں کے پلڑے پر راجح ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے اور کافر ک

پُرائیوں کو بہت قبیج صورت میں لایا جائے گا' پھراس کی نیکیوں کا پلڑ ابلکا رہ جائے گا' پھروہ دوز خ میں داخل ہوگا۔ حسن بھری نے کہا: میزان کے دوپلڑے میں ان کی صفت نہیں کی جاسکتی متکلمین نے کہا: صرف نیکیوں اور بُرائیوں کا وزن نہیں کیا جا سکتا' بلکہ اس ہے مرادیہ ہے کہ جن محیفوں میں ان کے اعمال لکھے ہوئے میں'ان کا وزن کیا جائے گایا نور کو نیکیوں کی علامت اورظلمت کو پُر ائیوں کی علامت قرار دیا جائے گا یا نیکیوں کے محیفوں کوشنین صورتوں سے بدل دیا جائے گا اور بُرائیوں کے محیفوں کوفتیج صورتوں ہے بدل دیا جائے گا' پھر جبان کا دزن کیا جائے گا تو ان کا ملکا اور بھاری ہون خام ہوجائے گا اوراس وزن کا فائده بدہے کہ نیکیوں والامومن مرمحشرمسر وراورسرخ روہوگا اور پُر ائیوں والا کا فرسمحشر پژم رہ اور رسوا ہوگا۔

(تفسركييرية ١١٦٨ . ٢٦٨ أواراحيا والتراث الشرائع في بهروت ١٣١٥ إله)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت کے متعلق مصنف کی تقریر میزان پرایک اعتراض بیہ دوتا ہے کہ وزن تو تھی تھوں چیز کا کیا جاتا ہے انسان کی نیت تو کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے' پھرانسان

کی ریا کاری یا اس کے اخلاص کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ ای طرح نیک کاموں ہے محبت یا بعض کا وزن کیسے کیا جائے گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دنیا میں و کیھتے ہیں کہ سائنسی آلات کے ذریعہ بہت کی کیفیات کا وزن کیا جاتا ہے' حالانکہ کیفیات بھی تھوں چزمیں میں انسان کے جسم میں بخار بھی ایک کیفیت ہے اور تھر مامیٹر کے ذریعداس کے جسم کی حرارت کا وزن کیا جاتا ہے اور دیمرآ لات کے ذریعہ کمرہ اور فضاء کے درجہ حرارت کی پہائش کی جاتی ہے'انسان کے خون میں کولیسٹرول اورشوَّر کی آلات کے ذریعہ پیائش کی جاتی ہے انسان کی تمام بیاریاں اس کے خون میں ہوتی ہیں اور اس کے خون کا تجو بیے کر کے ان بیاریوں کو معلوم کیا جاتا ہےاوروہ بھی کیفیات ہیں' کوئی ٹھوں چزنہیں ہیں اور جب محلوق کیفیات کا وزن کر لیتی ہے تو اس کے خالق ک بارے میں پہ گمان کسے بچھ ہوگا کہ وہ اخلاص اور رہا کاری ایس کیفیات کا وزن نہیں کرسکتا۔

القارعة : ۲-۷ میں فرمایا: پس جس ( کی نیکی ) کے پلڑ ہے بھاری ہوں گے 🖸 تو وہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا O یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی جس ہے زندگی گز ارنے والا راضی ہوگا۔

القارعة :٩\_٨ میں فرمایا:اور جس کی (نیکی کے ) پلڑے ملکے ہوں گے O تو اس کا ٹھٹا نہ ھاویہ ہوگا O

ھاویہ کےمعانی

یعنی جس کی نیکیاں کم ہوں گی اوراس کی بُرائیاں زیادہ ہوں گی'اس کا ٹھکانہ ھاویہ ہوگا' ھاویہ کے معانی حسب ذیلر

(۱) ھادبەد دزخ کے اساء میں سے ایک اسم ہے بید دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا' اس آیت میں'' ام'' کا لفظ ہے' جس سے مراد ٹھ کا نا ہے کیونکہ مال کی گوداس کے بچوں کا ٹھ کا ابوتی ہے۔

(٢) هاديه بي مراد دوزخ كى جزي كونكه الل دوزخ كومند كے بل دوزخ ميں جھونك ديا جائے گا۔

۱) علاق پی سے مراد دوری می در ہے یوجمہ می دوری وسیدے میں دوری میں جمعت دیا جو ہے ہے۔ القارعة :اا۔ المی فرمایا: اور آپ کیا تھیے کہ هاو پر کیا ہے؟ 0 وہ تحت وکتی ہوئی آگ (کا بہت نیجا گر ھا) ہے 0

اس کامعنی ہیہ ہے کہ ھاویہ اتی تحت گرم ہے کہ اس کے مقابلہ میں باقی دوزخ گرم میں ہے' میں ھاویہ ہے اور دوزخ کے تمام عذاب کی اقسام سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ سورۃ القارعة کی تفسیر کی تحکیل

ا الفارعة التسمير في تيس المدللة رب العلمين! آح اا ذ والقعده ٢٦٠١ه/١٥/١٥ عبر ٢٠٠٥ ءُ بيد وزيده سورة القارعة كي تفسير كمل موكن ...

اے میرے رہ کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کو کمل کرادیا ہے قرآن مجیدی باقی سورتوں کو بھی کمل کرادیں' میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھیں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ اور میرے احباب کی اور میرے تلانہ واور قارئین کی مففرت فرمادیں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم علٰي رسوله الكريم

## سورة التكاثر

سورت كانام اور وجدتشميه وغيره

اس سورت کا نام الت کا ثر ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'الت کا ٹیو'' کا لفظ ہے'وہ آیت بیہ ہے: آلٹھ سکٹھ القَکا تُشرکُ (التکاٹر:۱) میں میں کا ایک میں کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے خافل کردیا⊙

"نكاثر" كامعنى إ: الي مال اولا داركان اور خدام كى كثرت يرفخر كرنا-

ا مام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ سورہ آلیٰ ہنگئے اللَّتیکَا اُتُدُیٰ '' کمد میں نازل ہو کی ہے۔ (الدرائمنٹورج ۸م ۵۵۵ داراجا والتراث العربی ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

ر الرور و و جارات المعروب المعروب المربع المربع المعروب المعروب المعروب المربع المربع المربع المربع المربع الم حضرت ابن عمر رضى الله عنها بيان كرت مين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كياتم ميں ہے كوئی شخص اس كى

مصرت این مرز می اللہ جما بین کرتے ہیں کدر موں اللہ می اللہ صدیدہ م سے حرفیو ہیں اللہ صدیدہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہرروز ایک ہزار آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے کہا: ہرروز ایک ہزار آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص (ہرروز)'' اُلھ سکٹرہ اللّٰہ کا اُلٹرکڑ'' 'پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ (المستدرک نیاس ۲۵-۲۵۱ الجوث

روی . یا احل کے دی میں اور مروزی کی جہادات مدیث کے تمام راوی ثقیہ میں اور ذبی نے ان کی موافقت کی ہے ) لطب الا بیان رقم الحدیث: ۱۲۸۷ عالم نے کہا: اس مدیث کے تمام راوی ثقیہ میں اور ذبی نے ان کی موافقت کی ہے )

حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں تمبارے سامنے سورة 'اُنھے کُھُوالکُھُکا اُنگھا کُھُول کہ بڑھ کے ہول' جو اس کو س کر رویا' اس کے لیے جنت ہے' آپ نے وہ سورت پڑھی' اس کوس کر بعض

ہ مور اللہ اللہ مور کے اور بعض نہیں روز ہے مخط انہوں نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم رو نے پر اقادر نہ ہو سکے آپ نے فرمایا: میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں' پس جورویا اس کے لیے جنت ہے' جورو نے پر قادر نہ ہوا

وہ کوشش کر کے روئے۔ (الجامع لنعب الا بمان رقم الدیث:۱۸۹۳ تمال الفعظ العقیلی جام ۱۲۳ الدرامنور ترجم ۱۵۵۰ م صدیث ک سند بہت ضعیف ہے صحیح صدیث میں ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عند نے اپنے گھر کے حن میں مجد بنالی تنی اور و و نماز میں بند آ واز سے قر آ ک

پڑھتے تھے اور آپ کی آٹھوں سے بےافتیار آ نسو بہتے تھے میٹی ابخاری قم الحدیث:۴۲۹۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث:۴۰۸۳ سنداحمد ۴۲ سر ۱۹۸ ) اس سے پہلے سورۃ القارعة بیس نیکوکاروں اور بدکاروں کی جڑاء اور سزاء بیان فرمائی تھی اور اس سورت میں بتایا ہے کہ

''ان سے پہنے طورہ انفار میں بیدہ روں اور بدن اور کوں در اندار سراہ بین رکھاں کی طور سے سوئے ہیں۔ انسان کس دجہ ہے دوز خ کامستحق ہوتا ہے اور وہ ہے دین کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہونا اور اس سورت میں بیہ بتایا ہے کہ انسان جوبھی عمل کرتا ہے' آخرت میں اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اس سورت میں بیہ بتایا ہے کہ انسان مال اور دولت اولا داور

ا ما عبد الرحمان بن محمد بن اور ليس بن الي حاتم اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

تبيار القرآر

جلد دواز دہم

ا بن بریده' اُلْهٰ ملکُهُ القّعَالُتُونُ '' کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ بیسورۃ انصار کے دوقعیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے: بوحار شداور بنوحارث وہ ایک دوسرے پر اپنی کثرت سے فخر کرتے تھے ایک قبیلہ نے دوسرے قبیلہ سے کہا، تم میں فلال بن

فلال کی مثل ے؛ دوسرے نے بھی ای طرح کہا' انہوں نے زندوں کے اوپر فخر کیا' پھر انہوں نے کہا: قبرستان میں چلو پھر ایک

جماعت نے دوسری جماعت ہے کہا'انہوں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا بتم میں اس کی مثل ہے دوسری جماعت نے بھی

ای طرح کہا تب اللہ تعالی نے بیآ یتیں نازل فرمائیں جم کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کردیا O حتیٰ کرتم (مرکر) قبرول میں پہنچ گئے (التکاثر:۱-۱)\_(تغییرامامائن الی عاتم رقم الحدیث:۱۹۳۵)

تی دہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم بوفلاں سے اکثر ہیں اور بنوفلاں بنوفلاں سے اکثر ہیں<sup>، حتی</sup> کہ دوم **گ**م راہی میں ر گئے۔(تغییراہ مابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۹۳۵۱)

ترتیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کانمبر ۱۷ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کانمبر ۱۰ اے۔

سورۃ التکا ثر کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تفسیر شروع کرریا ہوں'اے رے کریم! مجھے صحت اور صواب بر قائم رکھنا۔ (آمین )

> غلام رسول سعيدي غفرله ١١ز والقعدة ٢٦٦ اه/ ١٥ ديمبر ٢٠٠٥ ء



عدد وواز دہم

بتنار العرار



نبيان الفرأن

ے زیادہ جمع کرنے میں گھر ہتے ہیں اور اس فکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے عاقل ہوجاتے ہیں۔ مطرف اپنے دالد سے روایت کرتے ہیں کہ میں جی صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ' آلفہ کمٹر التَّکَا اُتُورِیْ '' کی تلاوت فرمار ہے تھے آپ نے فرمایا: این آ دم کہتا ہے: میرا مال میرا مال اے این آ دم! تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کوق نے کھالیا در جس کوفنا کردیا گیا تو نے جس کو پیمن لیا پھراس کو بوسیدہ کردیا یا تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کوختم کردیا۔ (تعجم سم قم الحدیث ۲۹۵۸ سنس تر ذی فرم الحدیث: ۲۳۲۳ تر ذی کی روایت میں بیاضا فدہ: اس کے مواج بھی مال ہے تم اس کولوگوں کے

نے چپوز کر (ونیاے) جانے والے ہو) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ابن آ وم کے پاس سونے کی ایک وادی جوتو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس وو وادیاں ہوں اوراس کا مندمٹی کے سوا ہرگزئمیں بھرے گا اور جوتو بہر کرے اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول فرمالیتا ہے۔ (میچی ابخاری قرا ملہ بیٹ ، ۱۳۳۶ سیخی مسلم قرالحدیث:۱۰۳۸ سن ترندی قم الحدیث: ۴۳۳۷ سن ترندی میں بی

> الفظ میں:اگراہن آ دم کے پاس مال کا دووادیاں ہوں تو وہ تیمر کا وادی کوطلب کرے گا) اطاعت عبادت اور حسن اخلاق م**یس کنڑت کوطلب کرنامحمود اور مستحسن ہے**

اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی ندمت فرمائی ہے کیکن مطلقاً کثرت کوطلب کرنا فدموم نہیں ہے بلکداطاعات ا عبادات اور محاسن اخلاق میں کثرت کوطلب کرنا مطلوب ہے اور مال میں کثرت اگرفتق وفجور کے لیے ہوتو ندموم ہے اوراگر اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کے لیے مطلوب ہوتو میستھن ہے حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف دوآ دمیوں پررشک کرنا مستحن ہے ایک دہ مخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہواور وہ اس حق کے راہتے میں خرچ کرے اور دوسرا وہ مختص جس کو اللہ تع لی نے علم دیا ہواور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔

(صيح النخاري رقم الحديث: ٣١٧ صيح مسلم رقم الحديث: ١٦١ منداحرج اص ٣٨٥)

ای طرح اولا دمیں کثرت اگر صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتو بیستحن نہیں ہے ادرا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی امت میں اضافہ کے لیے مطلوب ہوتو ریسٹے ن ہے۔ کہ

حضرت معقل بن بیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیدوسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے ایک ایک عورت کی ہے جس کا خاندان بھی اچھا ہے اور وہ بہت خوب صورت بھی ہے اور اس کی اوال ڈبیس ہوتی 'کیا میں اس سے نکاح کر اوں؟ آپ نے فر مایا جیس! وہ چر دوسری بار آیا 'آپ نے چھر شغر فرمایا وہ چھر تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا: اس عورت سے شادی کر و جو بحب کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسر کی امتوں پر فخر کروں گا۔ (سن ابوداؤر آم الحدیث: ۴۵۰ سن نسائی آم الحدیث: ۳۲۱۷)

اس کے معلوم ہوا کہ مطلقاً نگاثر ند موم نہیں ہے بلکہ جو تکاثر ند موم ہے وہ یہ ہے کہ فتق و فجور کے لیے مال و دولت میں کثر ت کوطلب کیا جائے اور علم میں زیادتی اور اطاعت اور عبادت میں کثر ت اور اطاق حمیدہ میں اضافہ محود اور سخس ہے لہذا ''النسک اٹس ''میں الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں میں ایسی زیادتی کوطلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے ماضع ہوا در اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردئے ایسا تکاثر ممنوع اور شموم ہے اور 'التحاثو'' میں الف لام عبد کا ہے اور محصود اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والا تکاثر ہے۔ ایسا درازی نے فرمایا ہے: سعادات میں ' تفاخو'' فیمر مندموم

ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ اپنے رب کی نعت بیان سیجئے (انفنی:۱۱)(تغییر کیرج:۱۱، ۱۷) لیکن مصیح نبیں کیونکہ رمول الله صلى الله عليه وملم نے جب بھي اپنے فضائل بيان فرمائے اس كے ساتھ فرمايا بجھے اس پر فخر نبيں۔ الحكاثر:٢ مين فرماياجتي كهتم نے قبروں كى زيارت كرلى اس سے مراد بے جتى كه تم قبروں ميں بيني كئے ۔اس يرسيد

اعتراض ہوتا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے والاتو کچھ دیر قبر کی زیارت کر کے واپس چلاجا تا ہے' اور جوقبر میں دُن ہوتا ہے' وہ تو حشر تک قبر میں ہیں رہتا ہے'اس کا جواب پیہ ہے کہ قبر میں دفن ہونے والا بھی بالاخر قبر سے فکل کرمیدانِ حشر کی طرف روانہ ہو جائے

زيارت قبور كابيان

علامه بدرالدين عيني حقى لكصته بين:

زیارت قبور میں علاء کا اختلاف ہے علامہ حازی نے کہا ہے کہ تمام اٹل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مُر دول کے لیے قبرول کی زیارت کرنے کی اجازت ہے؛علامہ ابن عبدالبر مالکی نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم عام ہے؛ جیسے پہلے قبروں کی زیارت ہے ممانعت عام تھی' پھر جب بیاعام ممانعت منسوخ ہوگئ تو مردوں اورعورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز

موكيا ويارت قبوركي اباحت اورجوازير بهكثرت احاديث مروى ين ا مام مسلم نے حضرت بریدہ وضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تم کوقبروں ک

زیارت ہے منع کیا تھا' اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔

(۲) امام ترندی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس کے بیالفاظ میں: میں نےتم کوزیارت قبور سے منع کیا تھا'اب سیرنا

محمه (صلی اللہ علیہ وملم) کواس کی ماں (رضی اللہ عنہا) کی قبر کی اجازت دے دی گئی ہے' سواب قبروں کی زیارت کیا کرؤ کیوں کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔

(٣) امام ابن ماجه نے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو

قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا' اب قبروں کی زیارت کیا کرو' کیونکہ بید نیا میں آخرت کی یادولا تی ہیں۔

 (٣) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے ہے منع فرمایا تھا' چرفرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرواورکوئی مُری بات نہ کہنا۔

(۵) امام ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر ک زیارت کی' کچر آپ روئے اور جواصحاب آپ کے گرد تھے وہ بھی روئے' کچر آپ نے فریایا: میں نے اپنے رب سے اپنی

والدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی تھی مجھے بیا جازت نہیں دی ( تا کہ استغفار کرنے ہے کسی کو والدہ ماجدہ کے متعلق ارتکاب معصیت کا وہم نہ ہو کیونکہ جب غیر معصوم کے لیے استغفار کیا جائے تو اس سے اس کے ارتکاب معصیت کا شبہ ہوتا ہے ) پھر میں نے ان کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے اجازت ال گئ سوتم قبروں کی زیارت کیا کرو' کیونکہ یہ

موت کی یاد دلاتی ہیں۔ (۲) امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی اجازت

(۷) امام طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت حیان انصاری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو م

صددواز دبم

خیبر کوخطیہ دیا اور ان تین چیز دں کو حلال کر دیا 'جن سے پہلے آپ نے منع فرمایا تھا' ان کے لیے زیارت قبور' قربانی کے گوشت اور برتنوں کی اجازت دے دی۔ دری سر کمی نیز در سرور مضرب شرب سے بریس اس اصل میں سال مدر میں میں میں اس کمی انداز میں میں میں میں میں میں میں

( ۸ ) امام حاکم نے حضرت الوذ روضی الله عند سے روایت کیا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا: قبر کی زیارت کرؤ اس سے تم کو آخرت باد آئے گی۔

(9) امام احمد کے حضرت علی بن افی طالب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ علیے واللہ علیے فرمایا: میں نے تم کو

زیارت قبورے منع کیا تھا'ابتم قبرول کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ (۱) ایام احمد حضرت این عالی ضی النظم السیدول ہیں دارجہ کی تا میں کہ بیدا لیڈ صلی انٹر بیار سلم قب سے میں میں م

(۱۰) امام احمد حضرت این عباس رضی الله عنجم اے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبروں کے پاس ہے گزرے تو ان کی طرف منہ کر کے فر مایا: السلام علیمی

(۱۱) اہ م احمد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبر ستان گئے اور اہل قبور کوسلام کیا اور کہا: ہیں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۱۲) امام ابن عبدالبرسند سحيح كساتھ روايت كرت بيں كه جو شخص اسے اس مسلمان بھائى كى قبر كے پاس سے كزرة ہے جس

کوہ و نیا ٹیس پیچ نتا تھا اوراس کوسلام کرتا ہے تو وہ اس کو پیچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ (۱۳) امام ترندی نے حضرت ابو ہر پر ورض اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی النہ علیہ وکملم نے فرمایا: قبروں کی زیارت کرنے والی مورتوں پر اللہ لعنت فرما تا ہے۔امام ترذی نے کہا: بیصدیث حسن میچ ہے، بھرکہا: بعض اہل علم کا بی تظریہ ہے

کہ بیصدیث زیارت قبور کی رخصت دینے سے پہلے کی ہے اور جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کنے زیارت قبور کی رخصت دئی تو اس میں مرداور عورتیں دونوں داخل ہو گئے۔

(حافظ بدرالدين مجمود بن احمريني متوفى ٨٥٥ هؤعمة القاري ج٨ص ١٩- ١٩١ ادارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٨٨ ه

علامه بدرالدين عيني حنفي لكصتے ميں:

بعض علاء کا پینظر بیہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا محروہ ہے کیونکدان میں صبر کم ہوتا ہے اور وہ بے صبر کی کا اظہر زیادہ کرتی ہیں اور امام ابوداؤد نے حضرت این عباس ہے روایت کیا ہے کہ رسول انڈصلی انڈیعلیہ وسلم نے بہت زیادہ زیادہ تو رک نے والی عورتوں اور قبروں پر مجد بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے ایک قوم نے اس

حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ زیادت تجود کی رخصت مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کوشائل نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر مانکی نے کہا جمکن ہے 'میے صدیث بھی زیادت قبور کی رخصت سے پہلے کی ہو'جو مورتیں بناؤ سنگھار کرتی بیل 'میر سنزد کیک ان کا نہ جانامتحب ہے اور جوان عورتوں کا قبروں پر جانا فتنہ سے خالی نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اپنے گھر کی جارد یواری میں لازم رہنے ہے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے' بہت سے علاء نے نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے جانے کو بھی مکروہ کہا ہے تو قبر ستان میں جانا تو بہطریق اولی محروہ ہوگا محروتوں پر جمد کا پڑھتا بوفر خوامی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کی

یمی وجہ ہے کہ ان کو گھر سے باہر نگلنے کی ممانعت ہے جو لوگ مورتوں کے لیے زیارت قبور کے جواز کے قائل میں ان کی دلیل یہ ہے کہ عبد اللہ بن الجی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے روایت کرتے میں کہ وہ ایک دن قبرستان سے آربی تھیں میں نے پو تھا 'اے ام الموسنین! آپ کباں ہے آربی میں؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے بھائی عبد الرحمان بن ابی بمر رضی اللہ عنبا کی قبر کی

بينار الفرأر

حلد دواز دجم

۔ یارت کر کے آ رہی ہوں' میں نے عرض کیا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کی زیارت مے منع نہیں فرمایا؟ آ پ نے فرمایا: ہاں! پہلے حضور نے منع فرمایا تھا' بعد میں آپ نے زیارت قبور کا تھم فرمایا۔

بعض علاء نے بوڑھی اور جوان عورتوں میں فرق کیا ہے اور صرف زیارت اور مردوں سے اختلاط میں فرق کیا ہے علامہ قرطبی مالکی نے کہا: جوان عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا حرام ہے' اور میں بوڑھی عورتیں تو ان کا زیارتِ قبور کے لیے جانا جائز ہے' بیٹر طیکہ وہ مردوں ہے اختلاط نہ کریں' اوران شاءاللہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا' نیز علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جامع ترزى كى روايت مين 'زوّادات ''(بهت زياده زيارت كرنے واليوں) يرلعنت ہے اور 'زوادات ' مبالغه كا صيغه

یے اس کامعنی ہے : جو یہ کثرت زیارت قبور کے لیے جاتی ہوں'اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی بھی زیارت قبور کرنے والی عورتوں پرلعت نبیں ہےاور نہان کوممانعت ہے۔ رپیجی کہا جا سکتا ہے کہ عورتو ل کو بہ کثر ت زیارت کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ان کے قبرستان میں زیادہ جانے سے خاوند کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اوراس کی پوشیدہ زینتوں کا اظہار ہوتا ہے اورعورتوں کا باہر

نکلنامشبور ہوجاتا ہے اوراس میں ان لوگول کے ساتھ تشبہ ہوتا ہے جوقبروں کی تعظیم کی وجہ سے قبروں کے ساتھ لازم رہتے ہیں' اور عورتوں کے قبروں پر جانے ہے ان کے رونے چلانے اور واویلا کرنے کا بھی خدشہ ہے اس کے علاوہ اور بھی خرابیال میں (مثلاً عورتوں کے زیادہ آنے جانے ہے لوگ بھی فتنہ میں مبتلا ہوتے ہیں اورعورتوں کی عزت اور ناموس کو بھی خطرہ ہوتا ہے)اس اعتبارے' ذانو ات' اور' ذوّاد ات' ' (مجھی جھی زیارت کرنے والیوں اور بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں ) میں

فرق کیا جا سکتا ہے۔ ''توضیح' میں زکور ہے کہ حضرت بریدہ کی حدیث میں زیارت قبور کی ممانعت کے منسوخ ہونے کی تصریح سے اور طاہر سے

ہے کہ معمی اور مخفی کو اجازت کی احادیث نہیں پہنچین اور شارع علیہ السلام سال کی ابتداء میں شہداء کی قبروں پر ج ت تھے اور فرماتے تھے:

تمہارے صبر کی وجہ ہے تم پر سلام ہواور دار آخرت کیا ہی السلام عليكم بسا صبرتم فنعم عقبي

اور حضرت ابو بکر مضرت عمرا ورحضرت عثمان رضی الندعنهم بھی اسی طرح کرتے تھے اور حضرت شارع علیہ السلام ہے ایک ہزاراصحاب کے ساتھ فتح کمہ کے دن اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی ابن ابی الدنیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام این الی شیبہ نے حضرت علیٰ حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی الله عنیم ہے زیارتِ قبور کی اجازت روایت کی ہے اور حضرت فاطمدرض الله عنها هر جمعه كوحضرت همزه رضي الله عنه كي قبركي زيارت كرتي تحيين اورحضرت ابن عمر رضي الله عنهما اينه والد کی قبر کی زیارت کرتے تھے ٰ وہاں تھبرتے اوران کے لیے دعا کرتے ' اور امام عبدالرزاق نے بیان کیا ہے ک<sup>ے دیمز</sup>ت عا ئشرض الله عنها اپنے بھائی حضرت عبد الرحن بن ابی بکر رضی الله عنها کی قبر کی زیارت کرتی تقیس اور ان کی قبر مکد میں تھی ابن البی صبیب نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے وہاں میلے اور قبروں کے باس سے گزرتے وقت سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رسول الندسلي الله عليه وسلم نے بیا فعال کیے ہیں' امام ما لک ہے زیارت قبور کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: نبی صلی الله علیہ دملم نے پہلے اس ہے منع کیا تھا' مجراس کی اجازت دے دئ سواگر انسان ایسا کرے اور صرف ٹیک کلمات کہ تو میرے نز دیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے' نیز'' تو قیح'' میں مذکور ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو مکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنبما کی قبروں کی زیارت کے استخاب برتمام امت کا اجماع ہے اور حفرت ابن عمر رضی الندعنهما جب کسی سفرے آتے تو نبی صلی الند

ملي وملم كى قبر مرم برآت اورموض كرت: "السلام عليك يا وصول الله ' السلام عليك يا ابا بكو' السلام عليك يا

صرف ابتداء اسلام میں زیارتِ قبور ہے منع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ ریتی کہ اس وقت بتوں کی عہادت اور قبروں بریجدہ کرنے کا رواج قریب تھا اورلوگ نئے نئے اس عبد ہے نگلے تھے اور جب لوگوں کے دلوں میں اسلام متحکم اور قوی ہو گیا اور قبروں کی عبادت کرنے اوران کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہاتو آپ نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کومنسوخ كرديا كيونكماس سے آخرت كى ياد آتى ہاور دنيا سے بے جنبتى ہوتى ہاور طاؤس سے منقول بے كدون كے بعد لوگ سات دن تک قبرے جدانہ ہونے کومتحب قرار دیتے تھے کیونکہ مُر دول سے قبرول میں سات دن حساب اور آن مائش ہوتی

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے بلکہ اس زمانہ میں حرام ہے خصوصاً شہر کی عورتوں کا جانا حرام ہے' کیونکہ وہ بطور فتنہ اور فسارنگلق ہیں (لیننی بہت زیادہ خوشبو لگا کر اور میک أپ کر کے نکلتی ہیں اور راستہ میں آنے جانے والے مردان کو دیکھتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ) ویارت بقور کی اجازت تو صرف اس لیے دی گئی ہے کہ لوگ آخرت کو یاد کریں' ماضی کی بدا تمالیوں برغور کر کے ان ہے بچیں اور تو ہے کریں اور دنیا ہے دل نہ لگائیں۔

(عدة القاري ج ٨ص ٨ - ٢٩ أدارة الطباعة المنير به مصر ١٣٢٨ه)

ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا حرام

علامه زين الدين ابن جيم حنفي متوفى ٥٥ ٥ ه كهي بي:

وقيل تحرم على النساء والاصحان الرخصة ثابتة لهما.

ہے اور زیادہ سیح یہ ہے کہ مردول اور عورتوں دونوں کے لیے (البحرالرائق ج ٢ص ١٩٥ مطبعه علميه معراا ١٣١هـ) رخصت ٹابت ہے۔

علامدابن عابدين شامي حنفي متوفي ١٢٥٢ ١٥ لكصترين:

ا یک قول میہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے اور زیادہ سیجے میہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت جائز ہے۔(الحمالمائق)اور''شرح المدیۃ' میں مکھا ہے کہ بی مکروہ ہے' علامہ خیر الدین رملی نے کہا ہے کہ آگر مورتیں عم کی تجدید' مُر دے کی خوبیاں بیان کرنے اور دو۔ اور داویلا کرنے کے لیے جائیں تو بیہ جائز نہیں ہے اور صدیث میں زوّاراتِ قبور پر جو لعنت کی گئی ہے' وہ اسی پرمحمول ہے اور اگر رونے اور واویلا کرنے کے بجائے اعتبار آخرت اور میت پر دعا کرنے کے لیے جائیں یاصالحین کی قبروں کی زیارت ہے برکت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو جائز ہے'یوڑھی عورتوں کے جانے میں کونی حرج نہیں ہے اور جوان عورتوں کے لیے جانا مروہ ہے جس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے معجدوں

میں جانے کا معاملہ ہے اور میر بہت اچھی توقیق ہے۔ (روالحارج اص۱۸۴۳مطبعہ عانیا سنبول ۱۳۲۷ھ) زیارت قبور کے مسئلہ کی زیادہ تحقیق اور نداہب ائمہ ہم نے شرح سمجے مسلم ج مص ۷۳۲ کے میں بیان کیے ہیں۔

التكاتر ٣٠٣ مين فرمايا: يقيناتم عنقريب جان لوك ٥ پهريقيناتم عنقريب جان لوك ٥ التكاثر: ١٣ اورالتكاثر: ٨ كے محامل

فراء نے کہا:ان آینوں کامعنی ہے:جن چیز وں برتم نفاخراور تکاثر کر رہے ہووہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں اور عنقریب

تم ان پرفخر کرنے کا انجام جان لو گئ آیت به میں پھراس کوتا کید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا۔

جلد دواز دہم

حضرت ابن عباس نے فرمایا: آیت: ۴۳ کامعنی میہ ہے کہ عنقریب تم جان لو گے اس نفاخر کا جوعذاب قبر میں نازل ہو گا اور آیت: ۴۴ کامعنی میہ ہے کہ عنقریب تم جان لو گے اس نفاخر کا جوعذاب آخرت میں نازل ہوگا۔ ایک قول میہ ہے کہ النکا ٹر: ۴۳ کامعنی ہے : عنقریب جب تم موت کے وقت عذاب کا مشاہدہ کرو گے قو جان لو گے کہ میر ک دعوت برحق تھی اور آیت: ۴۴ کامعنی ہے : عنقریب جب تم کوموت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لو گے کہ میرا پیغام برحق تھا۔ ایک اور قول میہ ہے کہ جب فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے تو تم میرے پیغام کا صدق جان لو گے اور دوسری آیت کا معنی ہے: جب تم کو قبر میں وفایا جائے گا اور مشرکنیر تم سے سوال کریں گے تو تم کومیر ہے قول کی صداقت پر یقین آ جائے گا۔ ایک اور قول میہ ہے کہ قیامت کے دن تم کو اینے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین آ جائے گا اور دوسری آیت کا معنی میہ ہے کہ

941

قیامت کے دن تم کواس پریقین آ جائے گا کہتم کوعذاب دیاجائے گا۔ خلاصہ پیسے کہ ان آ بخول میں کفارے خطاب فرمایا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان آبخوں میں لفار سے خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں! کاش تم علم یقین کے ساتھ ا نباانجام جان لیتے 0 بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھوگ 0 پھرتم ضرور میں الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھوگ 0 کچرتم سے ضروران دان فعتوں کے متعلق پوچھا جائے گا 0 (احکام :۸۰۵)

"علم الميقين 'عين الميقين" اور' حق الميقين" كي تعريفين اس آيت كامعنى ب: تم مال كي كثرت پر نخرند كرو كيزنكه تم كواس فخر كرنے پر آخرت ميں عذاب ديا جائے گا اور پير جوفر مايا بي: كاش! تم علم القين كے ساتھ اپناانجام جان ليت اس كا جواب محذوف ہے يعنی اگر آج تم آخرت ميں اپنے عذاب كوجان

ہے: کاس! هم هم ایسین کے ساتھ اپناانجام جان سے اس 6 ہواب قدوف ہے۔ ن اس اس ما اس سے سات ہو ہو کہاں۔ لیتے تو مال ودولت پر فخر کرنا چھوڑ ویتے۔ کسی خبر کوس کر یا دلائل میں غوروفکر کرنے ہے یقین حاصل ہوا اس کوعلم الیقین کہتے ہیں اور کسی چیز کو دیکھ کر جویقین

حاصل ہواس کوعین الیقین کہتے ہیں اور تجربہ ہے جو یقین حاصل ہواس کوتل الیقین کہتے ہیں ۔ ہم کو جوسیدنامجرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پریقین ہے وہ علم الیقین ہے اورصحابہ کرام کو جوآپ کی نبوت پریقین تھا'وہ عین ا

الیقین تھا اورآ پ کوجوا پی نبوت پریقین تھا' وہ حق ایقین تھا۔ دوزخ کو دیکھنا کھار کے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین بھی دوزخ کو دیکھیں گے؟

اور ل کو تر پیشا عدارت می ماند می ماند می موجود کی موجود کی می موجود کا استان الیتین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے O الکے قول میہ ہے کہ میہ آئیش کفار کے ساتھ خاص ہیں دو آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گئے دوسرا قول میہ ہے کہ میہ

آ بیتی کفاراورمؤمنین دونوں کے لیے عام ہیں' کیونکہ مؤمنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گے' قر آ ک مجید میں ہے: **دَلُنْ تِنْکُمْ إِلَّا دَارِدُ هَنَاءَ (مرب**زاء)

تم میں ہے ہمخص کا دوزخ ہے گزر ہوگا۔

در مربز در فرق کے مربز ہوگا۔

در مربز در فرق کا در مربزاء کے گڑھ میں ان کاؤ کا شرکانا میں مدومتاں مربز کا جو برشر ہیں ہے ا

مؤمن کا دوزخ ہے گز رہوگا 'سووہ اس کی گزرگاہ ہے اور کافر کا ٹھکانا ہے' وہ وہیں رہے گا' حدیث میں ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے' اس میں بیہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک پل جچیا دیا

حضرت ابر سعید خدری رسی الند عند ہے ایک طویس صدیمے عمروں ہے اس بیل سیاسیے اندوورں سے او پر ایک پی بیپ ویا۔ جائے گا'تم میں بے بعض اس کے او پر سے پیک جھپکنے میں گزر جا کیں گے بعض بجل کی طرح اور بعض آندھی کی طرح 'بعض تیز رفتار گھوڑ وں کی طرح اور بعض اونٹوس کی طرح گزر جا کمیں گے' ان میں سے بعض توضیح سلامت نجات پانے والے ہول گے

اور بعض جہنم کی آگ ہے جھلس کر چ نظنے والے ہوں گئے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے تکسفتے ہوئے گز رے گا'تم آخ مجھ ہے حق کے معاملہ میں اس قد ریخت نہیں جیتے اس دن اللہ کے سامنے ہو گئے جب مؤسنین دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میس طعہ وواز دہم

ے صرف ان کو نجات کی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب!ہمارے ہمائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے ٹیک اعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ قرمائے گا: جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کا منقال ہجر بھی ایمان ہوا اس کو دوز ت سے نکال لواور اللہ ان کی صورتوں کو دوز تے پر حرام کر دھے گا' کپس وہ ان لوگوں کے پاس جا ئیں گے' ان میں سے بعض تو اپنے قدموں تک دوز تے میں قائب ہو بچکے ہوں گے اور بعض آ دھی پنڈلیوں تک دوز تے میں فائب ہو بچکے ہوں گئے سوجن کو وہ بیجان لیں گے' ان کو دوز تے ہے نکال لیں گے۔الحدیث

(صحح البخاري قم الحديث:٢٣٩٩ عصح مسلم قم الحديث:١٨٣ منداحدج ٣٩٠)

النکاثر: ۸ میں فرمایا: کچرتم ہے ضروراس دن نعتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا0 نعمة ول کے متعلق سوال صرف کفار ہے ہوگا یا مؤمنین سے پیمی ہوگا

عشول کے سعبی سوال صرف لقار سے ہو کا یا مو بین ہے ، می ہو کا بہ ظاہر میدمعلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی کفارے خطاب ہے بینی جو کافر مال ودولت پر فخر کرتے تھے ان کے دوزخ مرفعات نے کا دورات کے اس کا مسلم کے کا بھی اندائی گفت بھائٹ دائیں کا ایس کے تھے کہ میزاں میں استعمال

یں داخل ہونے کے بعدان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے اللہ کی نعتوں کاشکرادانہیں کیا اس کیے تم کو پیعذاب ہور ہاہےاور بہ بھی ہوسکتا ہے کدان سے حساب کے وقت نعتوں کے متعلق سوال کیا جائے کہ کیا تم نے ان نعتوں کاشکرادا کیا؟ بعض مضرین نے کہا کہ بیآیت مؤمنین اور کفار دونوں کے لیے عام ہے اگر کافروں سے سوال ہوتو اس کا معنی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے تم کو بیغتیں عطافر مانمیں کین تم اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اس کے رسول کا انکار کیا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اگر بیسوال مؤسٹین ہے ہوتو اس کا محمل ہیہ ہے کدائے مؤسٹون نے جو نیک اعمال کیے تنے وہ تو ان نعتوں کا شکر اواکر نے کے لیے بھی کافی نہ تئے بونعتیں اللہ تعالیٰ نے تم کوعطا کی تھیں تا کہ مؤسٹین بیہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطاؤں سے درگز رفر مالے ہے اور ان کو تو اب میں جنت عطافر مائی ہے 'بیچش اللہ کا ان پرفشل ہے ورند ان کے نیک

ا عمال تو ان تعتوں کے شکر کے لیے بھی کافی نہ تھے جواللہ نتعالی نے ان کوعطا فر مائی تھیں۔ درج ذیل حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نعتوں کے متعلق سوال مؤمنین ہے بھی کیا جائے گا۔ سرمند

مومنین سے نعتوں کے سوال پر ولائل مومنین سے نعتوں کے سوال پر ولائل

حضرت ابو ہر یہ وضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کہ کی دن یا کی رات کورسول الند صلی الله علیہ وسلم گھر ہے ہاہر آئ تو آ آپ کو حضرت ابو ہر اور حضرت عمرضی الله عنها ہے آپ نے ان سے بو چھا کہ تم اس وقت ہاہر کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے ہہا:
یارسول اللہ ! ہموک کی وجہ ہے آپ نے فر مایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے میں ہمی ای سبب
ہے ہاہر آیا ہموں جس سبب ہے تم آئے ہو پھر فر مایا: تم ہیر سب ساتھ چلو پھر آپ ایک انساری کے گھر کے اس وقت وہ انساری کے گھر میں انسان الله صلی الله علیہ وہلم من الله علیہ وہلم نے اس الله صلی الله علیہ وہلم نے اس سبب ہے تم آئے ہو پھر فر مایا: تم ہو بھری ہو گئے ہو اس میں آئے ہیں وہ انساری آگیا اس نے رسول الله صلی الله علیہ وہلم نہیں استحمل الله علیہ وہلم نہیں اللہ صلی الله علیہ وہلم اور آپ کے صاحبین کی طرف دیکھا کھر کہا: انجمد نشد! آئے ہے پہلے میر کے گھر اسے تمرم اور معظم مہمان نہیں اللہ صلی استحمل اور آپ کے صاحبین کی طرف دیکھا کھر کہا: انجمد نشد اس کے بہلے میر کے گھر اس کے موارت ان کو تناول اس کے بھری پکڑی اور انہوں کے وار تازہ پکی ہو ان ہو کہا اور کہا: آپ سے فر مایا: دودھ دینے والی بکری کو ذی نہ کرنا اس نے فر ماین بھری پکڑی اور انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور ان خوشوں سے مجوری کھا تمیں اور پانی پیا اور خوب سے ہو گئے آپ بکری ذیح کی اور انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور ان خوشوں سے مجوری کھا تمیں اور پانی پیا اور خوب سے محقور سے ان کیں اور انہوں کے آئی کیا اس نہ تھیں سوال

سار الفرا

نبيار القرآن

بیتمام دونعتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بندہ نے ان کاشکر ادا کیا ہے پانبین اورشکر ہیہے کہ اللہ تعالیٰ نے جونعت جس لیے دی ہے' اس نعمت کو اس مقصد میں خرج کیا جائے اور اس نعت پر دل ہے' زیان ہے اور دیگر اعضاء ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناءاوراس کی تعظیم کی جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله علی الله علیه وسلم فے فرمایا:سب سے بہلے بندہ سے قیامت

کے دن جس نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ میہ ہے کہ کیا ہم نے تمہارا تندرست جسم نہیں بنایا تھا اور تم کوشنڈے یانی ہے سیر نہیں کیا تها؟ (سنن ترندي رقم الحديث: ٢٣٥٨، صحح ابن حبان وقم الحديث: ٣٦٣٪ المبعد رك ج٢٥ ١٣٨)

حصرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت إلى كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قيامت كه دن ابن أوم دو قدم بھی نہیں چل کے گاحتی کدأس سے یا نے چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا: (۱) اُس نے اپنی عمر کن کا موں میں خرچ کی؟ (٢) اُس نے اپنی جوانی کوکن کاموں میں گنوایا؟ (٣) اُس نے اپنامال کہاں سے حاصل کیا؟ (٣) اُس نے اپنامال کن کاموں میں خرج كيا؟ (٥) أس ني اين علم كموافق كتاعمل كيا؟ (سن ترندي رقم الديث ٢٣٦٠ سند اليعلي رقم الحديث: ١٢٥٥ مجم كيرر قم الحديث: ٩٤٢٢، جم صغير قم الحديث: ٢٠١ ألكائل لا بن عدى ج ٢ص ٢٠٤ تاريخ بغداد ج ١١ص ١٨٥٠

سورة التكاثر كي تفسير كي تحميل

الحمد للتدرب الغلمين! آج ١٣٠ ذ والقعده ٢٠٠١ه/ ١٢٠١ه/ ١٠٠٨ ومورة التكاثر كي تفسير تكمل موكن المي مير يريرب قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کھمل کرادیں ادر میری تصانف کو تا قیامت باقی ادر فیض آفریں رکھیں ادر میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب کی میرے تلاندہ کی اور قار ئین کی مغفرت فرماویں۔ (آمین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة العصر

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

اس سورت کا نام العصر بے کیونکداس سورت کی کیلی آیت میں پیلفظ ہے اور وہ آیت بد ہے:

وَالْعَصْيِ الْ (العرزا)

امام طبرانی نے ''اوسط' میں اور امام بیعی نے''شعب الایمان' میں ابوملیکہ دارمی سے روایت کیا ہے کہ رسول التدصلی الغدعلیہ وسلم کے اصحاب میں سے دوشخص ایسے تھے کہ جب وہ ملتے تو علیحد ہ نہ ہوتے' حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے سورة

العصر پڑھتے'اس کے بعدوہ ایک دوسرے کوسلام کرتے۔

اس سے پہلی سورت العکا ٹر میں یہ بیان فر ہایا تھا کہ دنیاوی اُمور میں زیادہ مشغول ہونا ندموم ہے اور اس سورت میں میہ بیان فر ہایا ہے کہ موشین کواعمالِ صالحہ اور ایک دوسر ہے کی خیرخواہی میں مشغول رہنا جا ہے۔

بیان فرمایا ہے کہ مؤشین کواعمال صالحداور ایک دوسرے کی جمیر حواتی میں مستعول رہتا جا ہیں۔ پہلا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے العصر کی قتم کھائی ہے'اس سے مراد دہرہے یا زمانہ ہے جو بہت عجائب پر مشتل ہے۔

یک اس سورت میں بہت انتصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بتا دیے ہیں اور وہ ایمان اعمال صالحہ اور ایک دوسرے کی خیرخوابی اور ایک دوسرے کومبر کی تلقین کرنا ہے۔ کی خیرخوابی اور ایک دوسرے کومبر کی تلقین کرنا ہے۔

ی بیروان اورایک دومرے و بیرل میں رہائے۔ سورة العصرے اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر اعتماد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ

صورہ اسرے اس سرطورت سے بعد اب میں المعد مان کا المعد المور اللہ میں المعد المور اللہ میں المعد اللہ میں المعد ا اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔ اے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور ثو اب پر قائم رکھنا۔ ( آمین )

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۱۴۲۲مبر ۱۴۲۷ه/ ما دمبر ۲۰۰۵،

موماكل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹\_۴۰۰۰۰



جيددوازدتهم



"العصه" كي تفيير مين حسب ذيل اقوال بين:

روایت ہے کہ العصر "عراد و براورز ماندے ایک قول بیہ کداس سے مراد ہے: رب عصر کی تم ہے این کیمان

نے کہا:اس سے مراد دن اور رات ہے حسن بھری نے کہا:اس سے مراد زوال مٹس سے لے کر غروب مٹس تک کا وقت ہے قادہ نے کہا:اس سے مراد دن کی ساعات میں ہے آخری ساعت ہے مقاتل نے کہا:اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ وہ

صلوٰ ة وسطني ب\_ (معالم التزيل ج٥٥، ٢٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠هـ)

مقاتل نے جو کہا ہے کہ 'والعصر ''ےم ادعصری نمازے اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ ذکر کی ہیں۔ الله تعالى نے عصرى نماز كاقتم كھاكراس بر عبيدى ب كالله تعالى كزوديك عصرى نمازيس بہت فضيات بأى ليے

قرآن مجيدين ارشاد ہے:'' حَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّالوةِ الْوُسْلَى ''(ابترو، ۲۲۸) تمام نماز وں کی حفاظت کرؤ خصوصاً درمیانی نماز کی۔

(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم ني مجمى عصرى نمازكى بهت فضيلت اوراميت بيان فرمانى ب

حضرت ابن عمر رضي الندعنما بيان كرت جين كدرسول الندصلي الندعليه وسلم نے فرمايا: جس شخص كي عصر كي نماز فوت ہو گئ گویا اس کے اہل اور اس کا مال ہلاک ہوگیا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۵۲ استح سلم قم الحدیث:۹۲۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۲٪

سنن نسائي رقم الحديث: ١١١ أسنن ابن ملجد رقم الحديث: ٦٨٥) حضرت بریدہ نے ایک ابرآ لودون میں فرمایا عصر کی نماز جلدی پڑھلؤ کیونکہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے

عصر کی نماز کوترک کر دیااس کاعمل ضائع ہوگیا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۵۵۳ منداحمہ ج۵۵۰ ۳۳۹۔۲۸

حضرت جریرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے آپ نے چاند کی طرف دکھے کر فرمایا جم عنقریب اینے رب کواس طرح دیکیسو گئے جس طرح جا ند کود کیورہے ہوئتم کواہے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگرتم

ہے ہو سکے تو طلوع مشس اور غروب شمس سے پہلے کی ٹمازوں میں کوتا ہی نڈر ڈیڈمازیں تم سے قضانہ ہو جا کیں۔ (صحيح البغاري رقم الحديث:۵۵۴ صحيح مسلم رقم الحديث:۹۳۳ مسنن ابودا وَ رقم الحديث:۲۹ ٪

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے میں اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے میں پھر جو فرشتے تمبارے پاس

رات میں تھے وہ او پر جاتے ہیں' ان ہے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیاوہ جاننے والا بے' وہ فر ما تا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے ان کوچھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب بم ان کے پاس آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

( محيح البخاري رقم الحديث: ۵۵۵ صحح مسلم رقم الحديث: ۵۳۲ سنن نسائي قم الحديث ۲۸۷ \_ ۲۸۷ )

(۳) عصر کے دقت نماز پڑھنانفس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس دقت کار وباری لوگ اپنے کار وبار میں مشغول ہوتے ہیں اور جوعبادت بھارى ہؤاس كواداكرنے كابہت تواب موتا ہے۔

(٧) عصرى نماز كے بعددن كى عبادت ختم بوجاتى بے سواس دقت نماز پڑھنامرتے وقت توبدكرنے ك مشاب ب-

(۵) عصر کا وقت الله تعالی کے نزدیک بہت مقدس ہے اس وقت جھوٹ بول کر سودا بینیا الله تعالی کے نزدیک بخت ، راضکی کا

تبيار القرأن

موجب ہے ٔ حدیث میں ہے:

دن الله تعالی تطریح و منی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تین آ دمیوں کی طرف قیامت کے دن الله تعالی تظر رحمت نبیں فرمائے گا اور ندان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے درد تاک عذاب ہو گا: ایک وہ شخص جس کے پاس راستہ کا فالتو پانی ہواور وہ اپنے پڑوی کو دینے ہے منع کرے دوسرا وہ شخص جو کی حاکم ہے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرئے اگر وہ اس کو دو اس ہے بچھو دے تو وہ اس سے راضی ہواور آگر وہ اس کو دو اس سے دو اس سے الله کا مستقی ہواور اگر وہ اس کو ندو ہے تو اس سے ناراض ہواور تیر اوہ شخص ہے جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے: اللہ کی تیم اجس کے سوا کوئی عبادت کا مستقی نہیں ہے بچھو تیم تیم ہوئی تھی کہ ہوا ہو آت کی گل ہے اور اس کی خریدار تھی دوراس نے جھوٹی تیم کھائی ہو کچھرآت ہے نہیں ہے نہیں ہے بچھوٹی تھی کہ اور اس کے جھوٹی تھی کھوڑ آت نے اپنے کیا گ

ب شک جولوگ اللہ کے عہد اورا پی قسموں کو تھوڑی قیت کے عوض نج دیتے ہیں اُن کے لیے آخرت میں کوئی حصر ثبیں ہے، اللہ ان سے کلام نبیل کر ہے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر (رحت) فرمائے گا اور نہ ان کے باطن کو صاف کر ہے گا اور ان

ر رمنے) مرہ ہے ہو اور سہ ان ہے کے لیے دروناک عذاب ہے O

ے لِ ''و العصر'' ہے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہونا

ٳؾۜٲڵۜۑؠؙؽؘڲڣٛؗۛؗۜۛۜڎؙۅؙؾۑۼۿۑٳ۩ؗؿۅۅؘٲؽؽٵؽۣؠٝڟۥڟؘؠؾؖٵ ۊۜؽؽڐۘٳ۠ۅڵڸؚػڵڂؘڵػڶۿۮڣٳڵڿڒۊؚۅٙڵٳڲڮٚڋۿؙۉؙٳ۩۠ڰ

وَلاَ يَنْظُرُ النَّهِهُ وَيُوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلا يُزَكِّيهُمْ وَلَهُمُ عَنَّ ابُّ

ٱلِيُعُوْ(آلْ مُران: ٤٤)

اس آیت ہے مرادیہ ہے کداللہ تعالی نے تی سلی اللہ علیہ و کلم کے زبانہ کی تم کھائی ہے اوراس پر دلیل میر حدیث ہے:
حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا: مسلمانوں اور میہوا ور نصار کی کی
مثال اس طرح ہے؛ جیسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا اور ان سے کہا: رات تک کام کرنا انہوں نے
آ دھے دن تک کام کیا؛ پھر کہا: بمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں اور کام چھوٹر کر چلے گئے؛ پھر اس نے دوسر سے آ دمیوں کو لگایا
اور ان سے کہا: تم بقید دن تک کام کرنا اور تم کو وہ اجر ملے گا' انہوں نے عمر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا: بس بم اتا ہی کام
کر سکتے ہیں؛ پھر اس نے اور لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بقید دن غروب آ فاب تک کام کیا حتیٰ کہ صورت غروب ہو گیا اور انہوں

نے دونوں فریقوں کا اجر حاصل کرلیا۔ (سیح الجاری قم الدیث:۵۸۸ منداجر جاس ۳ مصنف عبدالرزاق قم الدیث:۲۰۵۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر وہ زبانہ ہے جو رسول الند صلی اللہ علیہ وہلم اور آپ کی امت کے ساتھ مختص ہے البذا

''والسع صد ''کامعنی ہے: اس زبانہ کی تم جس میں آپ ہیں' یہ آپ کے زبانہ کی تم ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے شہری تسم کے مائی: ''اکھنٹونگ ''
کھائی: ''اُنٹ ہو گیا اللہ تعالی نے نر البلہ ۲) اس شہری تم جس میں آپ متیم میں اور آپ کی زندگی کی تسم کھائی: ''اکھنٹونگ ''

(الجر ۲۰) ہیں گویا کہ اللہ تعالی نے فربایا: آپ کے زبانہ کی تسم ایس ہو شور آپ کی ذات اللہ تعالی کے زوی کس سے

آپ کی نسبتوں کی تسم کھار ہا ہے اور آپ کی نسبتیں اللہ کے زوی کے اتن کرم ہیں تو خور آپ کی ذات اللہ تعالی کے زوی کس سے
قدر کرم ہوگی! (تغیر کیری ناامی ۱۹ ع) داراحیا مالز اے العربی پروٹ 100 ا

العصر: ٢ ميں فرمايا: بے تنگ ہرانسان ضرور نقصان ميں ہے ٥ تمام انسانوں كا خسارے ميں مبتلا ہونا

اس آیت من "الانسان" پرالف الم کے دوممل میں: ایک یہ کریدالف لام استفراق کے لیے ہے جیا کہ حضرت عل

بنی الله عند نے اس کی تغییر میں فرمایا: بے شک ابن آ دم ہلاکت اور نقصان میں ہے۔ (جامع البیان جز ۲۰س ۲۷۱) دوسرامحمل بد ہے کہ بیالف لام عہد کا ہے اور معھود کفار ہیں۔

امام ابوالحق احمد بن ابراتيم العلبي متو في ١٣٧٧ ه لكهية بين:

حضرت انی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم کے سامنے اس سورت کو پڑ ھاا در آپ سے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ پرمیرے باپ اور مال فعامول اُس آیت کی کیاتفسیر ہے؟ آپ نے فرمایا: ' والمعصو '' ے مراوب دن كا آخرى حصة "إن الدفسان كفئ فسير" عمراد ب: البرجمل بن بشام" الا الذين اعنوا" عمراد ب ابو بمرصديق اور"عه ملوا البصليعيت" سے مراد ب: عمرين الخطاب" وقعوا صوا بساليحق" سے مراد ب: عثمان بن

> عفان'''و تو اصو ۱ بالصبر ''ہےمراد ہے علی بن ابی طالب۔ امام تعلبی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما ہے بھی بعینہ یہی تفسیر نقل کی ہے۔

(الكثف والبيان ج ١٥ص ٢٨ واراحياءالتراث العر في بيروت ٢٢ ١٥٣) ه

ا مام الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۲ ھے نے کھا ہے: اس آیت میں''الانسسان'' سے مراد کا فر ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اس کے بعد مؤمنین کا اشتثاء فرمایا ہے نے رمایا ہے: بے شک انسان خسارہ میں ہے ٔ اور خسارہ کامعنی ہے: انسان کا اصل مال ضائع ہو جائے بینی انسان خود بھی ہلاک ہو جائے اور اس کی تمام عمر گنا ہوں میں ضائع ہو جائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٢٠٠١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠ ١٥)

ا مام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزي متوفى ٩٥ ٥ ه لكھتے ہيں:

''خسسے''' کامعنی ہے:اصلی مال کا ضائع ہوجانا یا کم ہوجانا'پس انسان نے جب اپنے نفس کوان کاموں میں 'ستعال نہیں کیا'جن سے دائکی نفع ہوتا ہے تو وہ خسارہ میں ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ہلاک کرنے کاعمل کیا۔

(زادالمسيرج ٥٩ ٢٢٥ المكتب الاسلامي بيروت ٢٢٥ هـ)

امام فخرالدین محدین عمر رازی متونی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں: انسان خسارہ سے الگ نہیں ہوسکتا' کیونکہ خسارہ کامعنی ہے:اصل مال کا ضائع ہو جانا اورانسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے ہے ہے کی سکتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر جو ساعت بھی گزر رہی ہے اس میں اگر وہ گناہوں میںمصروف ہےتو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہےاوراگراس کی وہ ساعت مباح کاموں میں گزرر ہی ہے کھر بھی اس کا نقصان اس لحاظ ہے ہے کہاس کوان کاموں پر ثواب نہیں ملاُ اوراگر اس کی وہ ساعت اطاعت اور عبادت میں گزر ر دہی تو وہ جس کیفیت سے عبادت کر رہا ہے اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عبادت کرناممکن سے کیونکہ خشوع اور خضوع کے درجات غیرمتنائ میں اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور قبر کے مراتب بھی غیر متنائی میں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ معرفت ہوگی اس کواللہ تعالیٰ کا اتنازیادہ خوف ہوگا اور جتنازیادہ خوف ہوگا' وہ اتنی زیادہ تعظیم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اوراعلیٰ عبادت کوترک کرنا اورادنی عبادت کواختیار کرنا بیجی ایک قتم کا نقصان ہے پس واضح ہو گیا کہ ہرانسان کس نہ می قتم کے خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے۔

اس آیت میں تنبید کی گئی ہے کہ ہرانسان اصل میں خسارے اور نقصان میں جتلا ہے کیونکہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ آخرت ہے محبت رکھے اور دنیا ہے اعراض کرے اور وہ اسباب جو آخرت کے داعی اور محرک میں' وہ مستور اور غیر ظاہر

میں اور وہ اسباب جود نیا کی محبت کے داعی میں وہ فلاہر میں وہ انسان کے حواس خسداور شہوت اور غضب میں اس وجہ سے زیادہ لوگ دنیا کی محبت اور اس کوطلب کرنے میں مستفرق میں اس لیے سب لوگ خسارے اور نقصان میں میں سوائے مؤمنین مہالجین سر کر تغیر کر سے دہ مندلہ در ازار شاہد مالو مائٹ میں میں اور انسان کے ساتھ کا مسال کے ساتھ کے انسان میں

صالحین کے۔(تغییر کیرج ااس ۴۸۰ داراحیا مالتر اٹ العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ) العصر ۳۰ میں فرمایا: سواان لوگوں کے جوائیان لائے اورانہوں نے نیک کام کیے اورانہوں نے ایک دوسرے کو دین حق

ک دصیت کی اورایک دوسرے کومبر کی نصیحت کیO حق اور صبر کی نصیحہ میں کے محامل

حق اورصبر کی نصیحت کے محامل اس تب یہ کامعن میں میدالان لوگوں ک

اس آیت کامعنی ہے: سواان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کی اوراس کی اطاعت اور عبادت کا اقر ارکیا اور نیک اعمال کیے بیخی فرائض اور واجبات کوادا کیا اور سنن اور ستخبات پر کار بندر ہے اور معاصی کا ارتکاب نبیں کیا اور گناہ کمیرہ اور صغیرہ سے مجتنب رہے اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پڑھل کرنے کا تھم دیتے رہے اور صبر کرنے کی تلقین

کرتے رہے۔ ''و تدواصدوا بالعدق'' کی تفیر میں تین قول میں: یکیٰ بن سلام نے کہا: دہ دوسروں کو بھی تو حید پر ایمان لانے کی تلقین

کرتے رہے تقادہ نے کہا: وہ قر آن کے احکام پرعمل کرنے کی تھیجت کرتے رہے سدی نے کہا: وہ اللہ کی اطاعت اورعبادت کی تلقین کرتے رہے۔ ''و تو اصوا بالصبر'' کی تغییر میں بھی تین قول ہیں: قادہ نے کہا: وہ اللہ کی فرماں برداری کی تھیجت کرتے رہے ہشام

ہیں حسان نے کہا: وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائنش پرغمل گرنے کی تایید کرتے رہے اورا یک قول یہ ہے کہ وہ حرام کا م کرنے کی خواہش پرصبر کرنے اور شہوت اور غضب کے تقاضوں پرصبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کی مشقت پرصبر کرنے کی تلقین کرتے رہے دالکت واقعہ وں ۲۶ م ۲۳۴ دارائلت العلمہ نیروت)

ک تلقین کرتے رہے۔(انک والعون ج۴ ۴۳۳٬۵۳۳ وارالک العلمیہ نیروت) افعال میں حسن اور فتح عقلی ہے یا شرعی ؟

الله تعالیٰ نے اس استثناء میں تین چیزیں ذکر فر مائی ہیں:

ا ) الله تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کرنے میں جوانسان کی عمراور جوانی خرچ ہوتی ہے انسان اس پر ملال ندکرے کیونکہ اللہ کی عبادت میں عمر کا تھوڑا سا حصہ اس کو دائمی اور ابدی جنت تک پہنچا دیتا ہے اور دوزخ کے دائمی عذاب ہے بیجالیتا

ہے۔ ہے۔ (۷) مرمخض حیاز ان کیاڑ قبالی کی ایاء پر کا تکمیر ہیں دار کیا خبر خیار سران مشخص حیاز ان کواڑ قبالی کی معصر پر کی

(۲) ہر وہ تخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تھم دےوہ اس کا خیرخواہ ہے اور وہ مخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی معصیت کی دعوت دے وہ اس کا ہزخواہ ہے۔

(٣) ماتریدیہ کتے ہیں: اندال میں فی نفسہ حسن یا فتح ہوتا ہے اس کیے اللہ تعالی نے حسین کا مول کا تھم ویا ہے اور فتح کا مول

منع فرمایا ہے مثلاً نماز پڑھنا فی نفسہ حسین کام ہے کیونکد ای میں اللہ تعالی کی تعظیم ہے اور زنا کر ما فی نفسہ فتح کا کام ہے کیونکد اس سے منع فرمایا ہے مواللہ تعالی نے ٹیک کاموں کا تھم ویا ہے اور کر کے

کاموں سے روکا ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ فی نفسہ کی کام میں حسن یا فتح مہیں ہے اللہ تعالی نے جس کام کا تھم ویا ہے وہ تعلیم ویا ہے وہ حسین ہے اور زنا کر نے

وہ حسین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ فتح ہے اللہ تعالی نے نماز پڑھے کا تھم ویا ہے اس کے وہ حسین ہے اور زنا کرنے

ہے نام کر اللہ تعالی نماز نے منع کرتا تو نماز پڑھے گتے ہوتا اور اگر زنا کرنے کا تھم ویا تو زنا کرنا کے خاصہ ویتا تو زنا کرنا

انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کوبھی نیک بنائے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کوخود نیک کام کرنے کےعلاوہ یہ بھی تھکم دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے'انہیں وین حق بیمل کرنے کی وصیت کرے اور مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے کی وصیت کرئے جیسا کداس آیت میں ہے۔

اے ایمان والو!ایے آپ کو اور ایے گھر والوں کو دوزخ يَاكَتُهَاالَّذِينَ الْمُثُواقُواۤ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُورًا هُلِيكُوْنَارًا

(الحريم:١) كي آگ سے بحاؤ۔

ای طرح حدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہر مخض اینے ہاتحت اوگوں کا نگہبان ہے' پس ہرخخص ہے اس کے ہاتحت اوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' ملک کا سر براہ این رعایا کا نگہبان ہے اس ہے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا' گھر کا سر براہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے

گا' عورت اپنے شو ہر کے گھر اور اس کی اولا دکی تکہبان ہے اور اس ہے ان کے متعلق سوال ہو گا' نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے'اس ہے اس کے متعلق سوال ہوگا'تم میں ہے ہر تخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس ہے ان کے متعلق سوال موگا\_ (صحح ابنجاري رقم الحديث: ٢٥٥٣ محيم مسلم رقم الحديث: ١٨٢٩ منن ترندي رقم الحديث: ٥٠ ١٤)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمام لوگ خیارے میں ہی' سواان کے جو حار چیز وں سے متصف ہوں:ایمان' ا عمال صالحۂ لوگوں کواطاعت اورعبادت کی وصیت کرنا اورلوگوں کوصبر کی تلقین کرنا'اس سےمعلوم ہوا کہانسان کے لیے بیہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کرے بلکہ اس کے لیے بیٹھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کاعظم دے اوران کو

اُرائی ہے روکے جیبا کہاس آیت میں فرمایا ہے:

تم بہترین امت ہو' ان سب امتوں سے جن کولوگول کے كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ لي ظاهر كيا گيا ہے تم نيك كاموں كائتم ديتے ہواور يرے كاموں بِالْمُعُدُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَتُوفُونُونَ بِاللَّهِ .

ہے روکتے ہواورائلہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہو۔ (آلعمران: ١١٠) سورة العصر كي تفيير كي يحيل

الممدللَّدربالعلمين! آج ١٦ ذ والقعدة ١٣٢٦هـ/ ١٩ ديمبر ٢٠٠٥ء ُيه روز پيرسورة العصر كي تفيير مكمل بوگئ -ا ب مير ب رسب كريم إجس طرح آپ نے يبال تك پہنا ديائے قرآن مجيد كى باقى سورتوں كاتفسر بھى كلمل كرادير - (آمين)

آج کل کراچی میں سردی کافی پڑ رہی ہے اور مجھے شنڈ زیادہ لگتی ہے سردی کے موسم میں معمول کے مطابق کامنہیں ہویا تا' بہرحال اللہ تعالٰی کے فضل وکرم ہے یہاں تک کام ہو گیا ہے'ان شاءاللہ آئندہ بھی ہوجائے گا۔

اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری تمام تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آ فریں رکھے اور میری اور میرے والدین کی اور میرے اساتذہ کی اور میرے احباب اور تلامذہ کی اور جملہ قارئین کی مغفرت فرمائے۔ ( آیس )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله و اصحابه و از و اجه و ذرياته و امته اجمعين.

جلد دواز وجم



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة الحُمَزة

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه وغیره ل

اس سورت کانام الھمزۃ ہے کونکداس سورت کی کہلی آیت میں 'اللّٰهُمَزۃ'' کالفظ ہے اور وہ آیت یہے: وَیْلُ اِنْکِی هُمُزَوِّ اُلْمِزَقِیْ (الھمرۃ؛) ہمانت ہے 0

امام ابن مردویه نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ 'وَیُنْ اَکُنِّی هُمَدُّوَ قُو '' مکدیش نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمنورج ۸۹ ۸۸ داراجا والترات العربی ابیرون ۱۳ می ۸۸ دارادیا والترات العربی ابیروت ۱۳۹۱ء)

تر تیب نز ول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۱۳۳ اور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۲۰ • اے۔

اس نے پہلے سورة العصر میں یہ بتایاتھا کدمؤسنین صالحین کے سوا ہرانیان خسارہ اور نقصان میں ہے اور اس سورت میں

ا یک مثال اس مخض کی بتائی ہے جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے اور و مخض طعنہ زن اور عیب جو ہے۔

اس سورت میں بیہ بتایا ہے کہ جو تحض لوگول کو طعنے دیتا ہے اور ان کے عیوب تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں سخت عذاب میں بہتار ہو گا۔

پھران لوگوں کی ندمت فرمائی ہے' جواس خیال ہے مال جمع کرتے رہتے ہیں' جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور بہ بتایا ہے کہان لوگوں کو بخت عذاب دیا جائے گا۔

یہ بمایا ہے لہان بولوں تو حت عداب دیا جائے گا۔ اس مختصر تعارف ادر تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر اعتماد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں ۔اے رہے کر یم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم کرنا۔ (آمین )

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۷ د والقعد ۱۳۲۶ه/۱۹/۲۰۲۰

> > موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹\_۴۰۰۰

. Tr \_ r . r . c . r



تبيار القرأر

جلد دواز دہم



4

Marfat.com

رآب كو طعنه ديتا تفا\_ (تغييرمقاتل بن سليمان ج على ١٥/ دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣هـ)

عام نے کہا ہے آیت ہرا س محف کے متعلق عام ہے جس میں بدوصف یا یا جائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٢٠٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

''الهمزة''اور''اللمزة'' كمعاتى

حضرت ابن عباس رضی الله عنہما نے فرمایا:ان دونو ل لفظوں کامعنی ہے: چغلی کھانے والے اور دوستوں کے درمیان فساد

ڈالنے والےاور بےعیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔

حضرت اساء بنت یزید بیان کرتی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کوان لوگوں کی خبر نہ دوں جوتم میں سب ے اچھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا: کیون نہیں' یارسول اللہ!' آپ نے فرمایا: بیرہ ولوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی

یاد آ جائے' پھر فرمایا: کیا میں تم کوان لوگوں کی خبر نہ دول جوتم میں سب سے مُرے میں؟ بیدوہ لوگ میں جو چغلی کھاتے ہیں اور دوستول کے درمیان چھوٹ اور فساد ڈالتے ہیں اور جولوگ عیب ہے بری ہوں ان میں عیب نکالتے ہیں۔ ( منداحمہ ج۲ ص ۵۹ طبع قدیم منداحمہ ج۲۵ ص ۵۷۵ \_ رقم الحدیث: ۵۹۸ ۲۷ مؤسسة الرسالة میروث ۱۳۲۱ هامه مدیث این شواید کے ساتھ

حسن نے ہمجم الکبیرے ۲۴ قم الحدیث ۳۴۳ الاوب المفروللجناری قم الحدیث:۳۲۳ منن این ماجد قرم الحدیث: ۱۹۱۹ معلیة الاولیو و ج اص ۲ شعب الایمان قم الحديث ١١٠٤ عافظ البيثى نے كها. اس مديث كى متعددائر نے توثيق كى بادرشېرين دوشب كے ملاوه تمام رجال سحيح مين مجمع الزوائدج ٨ص٩٣)

اورحفرت ابن عباس سے ایک روایت ہے ہے کہ 'هدمز ة' ' چغل خور ہے اور ' لدمز ق' عیب نکالنے والا ہے اور ابوالعالیه' حسن 'مجاہداورعطاء بن افی ریاح نے کہا:''ھےمذ ق''وہ ہے جوانسان کےسامنے اس کی بُرائی بیان کرےاور'لہمذ ق''وہ ہے جو

انسان کے پس پشت اس کی برائی بیان کرے۔(الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰ص ۱۹۳۰ دارالفر بیروت ۱۳۱۵ھ) کفار کی عام روش میتھی کہ جب وہ کسی کمز وراورغریب آ دمی ہے بات کرتے تو اس کے مند براس کو بُرا کہتے تھے اور جب

کسی طاقت وراورامیر آ دمی ہے بات کرتے تو منہ پر اس کی تفریف کرتے تھے اور اس کے پس یشت اس کے عیوب بیان کرتے تھے غرض وہ '' همزة'' بھی تھے اور 'لمزة'' بھی تھے' چونکہ کسی کے سامنے اس کی پُر الی بیان کرنے میں بیام کان تھا کہ وہ اپنی مدافعت کرے گا اور پس پشت اس کی بُرائی بیان کرنے میں یہ خطرہ نہ تھا' اس لیے وہ پس پشت بُرائی زیادہ کرتے تھے۔ نیبت کے متعلق ہم نے الحجرات کی تفسیر میں زیادہ تفصیل ہے کھا ہے۔

الھمزة: ٢ میں فر مایا: جس نے مال جمع کما اور اس کو گن کن کر رکھا 🔿

ضحاک نے کہا: وہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تا کہ اس کی اولا واس مال کی وارث ہو جائے اوراس سے مقصودان لوگول کی مذمت کرنا ہے جواللہ کی راہ میں مال خرج نہیں کرتے اور اس کو بیا بھا کرر کھتے ہیں۔

الهمزة ٣٠٠ ميس فرمايا: وه گمان كرتا ہے كه اس كا مال اس كو بميشه ( زنده ) ركھے گا ٥

سدی نے کہا:اس کامعنی ہے:وہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اوراس کوبھی موت نہیں آئے گی اور بیہ مال اس ک کام آتار ہے گا'اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بے شار آ دمی مرتے رہتے ہیں تو وہ پہ کمان کیسے کرسکتا ہے کہ دہ بمیشہ زندہ رہے گا'اس کا جواب رہے ہے کہ اس کے حال ہے اپیامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنیس!وہ چورا پورا کردیے والی (آگ) میں جموعک دیا جائے گا 10اور آپ کیا سمجھے کہ چورا چورا كردية والى (آك) كيا يك ٥وه الله كى مخركا كى موكى (آك) ي ٥ جودلول ير يره مائك ك٥ وه (آك) ان يربر

سار الفرار

لرف ہے بند کی ہوئی ہوگا 0 لیے لیے ستونوں میں 0(اُلھزۃ:٩٣٩) الحطمة" كامعنى

الهمزة: ٢ مين الحطمة "كالفظب جس كاترجمهم في جوراجوراكرف والى كياب-

کت لغت میں اس کے بیمعنی ندکور میں: ریز ہ ریزہ 'چوراچورا'جو چیزٹوٹ بھوٹ کر چورا چورا ہو جائے' بیز' حسطم'' سے بنائے جس کامعنی ہے: کسی چیز کوتوڑ نا اور کوٹا '' الحطمة'' دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔

(القاموس الحيط ص٩٥ وائمؤ سسة الرسالة بيروت ١٣٢٠ ه مخار الصحاح ص٩٦ واراحياء التراث العربي الاسلامي بيروت ١٣١٩ هـ)

اس آیت میں فرمایا ہے:ہر گزنہیں!اس میں اس کافر کے مزعوم کار دّ فرمایا ہے بعنی نہ وہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا نہ اس کا جمع کیا ہوا ہال یاقی رہے گا اور اس کورُسوا کرتے ہوئے''الحطمة''میں جھونک دیا جائے گا'''الحطمة'' دوزخ کی آگ کا وہ طقه ہے جہاں اس کوتو ڑپھوڑ کر پیس ڈالا جائے گا'اس طبقہ کو''المحطمة''اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں جو پچھ بھی ڈالا جائے وہ

اس کوتو ڑپھوڑ کر چورا چورا کر دیتا ہے۔ الهمزة: ۵ مين فرمايا: اورآب كيا سمجهے كه چورا چورا كردينے والى (آگ) كيا ہے؟ ٥

یہ 'المحطمة'' کی اہمیت بیان کرنے کے لیےاس طرح فرمایا ہے مقاتل نے کہا: بید دوزخ کا وہ طبقہ ہے جو ہٹریوں کوتو ڑ ا ہے گا اور گوشت کو کھا جائے گا' طعنہ زن اور عیب جو کواس طبقہ میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ وہ بھی نیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھا جاتا تھا اس لیے اس کو' حطمہ '' میں ڈالا جائے گا'جواس کی بٹریاں تو ٹر کراس کا گوشت کھا جائے گی۔

الهمزة: ٢ يس فرمايا: وه الله ك مجرع كائى موئى (آ ك) = 0

دوزخ کی آگ کی شدت یعنی یہ وہ آ گ ہے جو بھی سر دنہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی جلائی ہوئی آ گ کی طرح نہیں ہے'جو ہالاخر بجھ جاتی ہے'اس کواللہ

تعالیٰ کے حکم سے جلایا گیا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جمہاري آ گ جہنم كي آ گ كا ستروال حصہ ہے کہا گیا: یارسول اللہ! بیآ گ بھی کافی تھی اُ پ نے فرمایا: جہنم کی آ گ تبہاری آ گ پرانہتر ورجه زیادہ ہے۔ الحديث (صحح الخاري قم الحديث:٣٢٦٥ صحح مسلم رقم الحديث:٣٨٢٣ سنن ترذي رقم الحديث:٢٥٨٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣٣١٨ منداحمه ج ٢٥ ٣١٣ سنن داري رقم الحديث: ٢٨٢٤)

حضرت ابوہر رہ دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آ گ کو مجز کایا گیا' حتیٰ که وه مرخ ہوگئی اس کو پھرا یک بڑار سال تک بھڑ کایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہوگئی اس کو پھرا یک بڑار سال تک بھڑ کایا

گیاحتیٰ کہ وہ ساہ ہوگئی' پس وہ ساہ اندھیری ہے۔ ( سنن تر ندی قم الحدیث: ۲۵۹۰ سنن ابن باجہ قم الحدیث: ۴۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوزخ میں صرف شقی واخل ہوگا' یوچھا گیا: پارسول اللہ!شقی کون ہے؟ فرمایا: جواللہ( کی رضا) کے لیے کوئی طاعت نہ کرے اور اللہ( کے خوف ہے ) کوئی گناہ

ترک نہ کرے۔(سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۴۶۸۰ منداحمہ ج ۲ص ۳۳۹) کفار کےعذاب کی کیفیت

اں آیت کامعنی ہیے ہے کہ دوزخ کی آگ کافروں کے بیٹ میں داخل ہوگ ، فیمران کے سینہ تک بہنچ جائے گی ، فیمران جلد دواز دبم

ے دل پر پڑتھ جائے گی اورانسان کے جم میں دل ہے زیادہ اطیف اور کوئی چیز نہیں ہے اور تھوڑی ہی اذیت ہے بھی دل میں بہت تکیف ہوتی ہے' پس اس وقت کا فرکا کیا حال ہوگا جب اس کو دور نٹے میں جھوڈکا جائے گا' بھر دور خ کی آگ اس کے دل پر پڑتھ ہے ئے گ' دل کا ذکر خصوصیت ہے اس لیے فرمایا ہے کہ شرک' کفڑتمام عقائد خبیثہ اور تمام بُری نیات کا فر کے دل میں ہے۔ تبدید

اُلھمزة: ٨ میں فرمایا: وہ ( آ گ )ان پر ہرطرف ہے بند کی ہوئی ہوگی O

الھمزة ٣٠٦ ميں فرمايا تھا:ان كو دوز ٿ ميں پھينك ديا جائے گا' يعنی دوز ڻ ميں كوئی بہت گہری جگہ ہے جيے كوئی اندھا كنوال ہواوراس ميں كافروں كو جمونك ديا جائے گا' اوراس جگہ ہے نكلنے كا كوئی دروازہ ہوگا ليكن دہ دروازہ ان پر بندكر ديا جائے گا' اس ہے ان كی حسر ہة اور ناامىدى ميں اور اضافہ ہوگا۔

جب کسی دروازے کے کواڑوں کوزورے ہند کر دیا جائے اوراس میں کنڈی لگا کر تفل لگا دیا جائے اوران ہند دروازوں کے تھلنے کی ہنفا ہر کوئی صورت ند ہوتو عرب کہتے ہیں:''اصدت الباب ''اس ہے'' مؤصدہ '' بنا ہے' گویاان کافروں کو طلمہ

ے سے ن پہلی پرون اور ک نداوو کرب ہے ہیں '' مصنف بھا ہے '' ان سے معرصصاف مجانے کوا'ان کوکوئی کھول نہیں سکے نام کے دوزخ کے عبقہ میں ڈال دیا جائے گا اوراس طبقہ کے درواز وال کومضبوطی سے ہند کر دیا جائے گا'ان کوکوئی کھول نہیں سکے گا اور اس دردنا کے عذا ہے ہے جات کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اً بمزة: ٩ ميں فر مايا: ليے ليے ستونوں ميں ٥

: عزه ۹: به سال مایلا: هیچه همچه سول کی کرد. ای آن به هر ''میلاندا می ''عربی برد'' کی جمع سیام کامعنی ستون سیاند'نمی بیدا قی' کااندا سیام کام

اس آیت میں 'عسمد'' کا لفظ بئیر'عسود'' کی جمع ہے اس کا معنی ستون ہے اور' مسمدۃ'' کا لفظ ہے اس کا معنی ہے:طویل کیے لیعنی آگ کے شیعلے لیے لیے ستونوں کی طرح بلند ہوں گئے ندوہ جھیں گے ندان کی ایذاءرسانی میں کوئی کی ہو ۔۔۔

اس کا ایک متن بد ہے کہ ان لیے لیے ستونوں ئے 'حطمہ ''کے درواز ول کو بند کر دیا جائے گا اور بدآگ کے لیے لیے ستون اس قدر زیادہ ہوں کے کہ گویا وہی بند درواز وہیں۔اس کا دوسرِ آمنی بد ہے کہ''حسطسمہ'' کوان پراس حال میں بند کردیا

سون کی مدرریادہ ہوں ہے لہ تویادی بعد درواڑہ ہیں۔ا کا دومرا کی پینے کہ مختصصه کوان پڑا رکھاں میں بعد حمد جائے گا کہ دوآ گ کے ان کمبے کیے ستونوں ہے باند ھے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ''درکھی بین' کی تفیہ کی جسکھیا

رب کریم! تغییر تبیان القرآن کو کلمل فرما دے اور اس تغییر کو اور میری دیگر تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آفریں رکھ اور میری' میرے والدین کی' میرے اساتذہ کی' میرے احباب اور تلامذہ کی اور قارئین کی اور جملہ مؤمنین کی مغفرت فرما۔ (آمین)

والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الموسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



لِيْنْ أَلِلْكُ أَلَاكُمُ الْخَصِّرِ لِلْكَهُ الْخَصِّرِ لِلَهِ أَلَاكُمُ الْخَصِّرِ لِللَّهِ الْكَرِيم نحمده و نصلي ونسلم علي رسوله الكريم

سورة الفيل

سورت كانام اور وجه تشميه وغيره

اس ورت کا نام الفیل بے کیونکداس کی پہلی آیت میں 'اصحاب الفیل'' کا ذکر ہے'وہ آیت یہ ہے:

ٱلدُوْتَرَكِيْفَ فَعَلَى مَرْبُكَ بِأَصْهُ لِي الْفِيْلِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ عَلَى مَا مَا بَ عَرب نَ بِلَقِي والون (الفِل:۱) كياته كياموالمدكرا؟٥

ا ہام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ'' اَکٹھ تکر ککیٹ فک فکک تی ٹبگ '' کمہ میں نازل ہوئی ہے۔(الدرالمئورٹ ہیں علاق اراحیاء التراث العربی بیروٹ اسماھ)

ری ہوئی ہے دراندرا مورٹ کی اعلاندران کا میں اور تربیب کردہ ہے۔ اس مورت کا تر تیب معرف کے افتہار ہے نمبرہ اے اور تربیب نزول کے افتہار سے نمبرہ ا ہے۔

اس سے پہلی صورت الھمز ق میں اللہ تعالی نے فریایا تھا کہ جمن طعنہ زن اور عیب جو کا فروں نے مال جمع کیا 'وہ مال ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکا 'اب اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے اس سورت میں فرمایا کہ ابر صد جو مال و دولت اور قوت اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکا 'اب اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے اس سورت میں فرمایا کہ ابر صد جو مال و دولت اور قوت

یے میں سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بیان فر مایا ہے کہ یمن کا گورنر ابر ھد بڑے کروفر ہے باتھیوں کی فوٹ لے کرآیا تھا' چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریاں مار مار کران کو ہلاک کردیا۔

واپس کر دو' ابرھہ نے تعجب ہے کہا، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے اور خانہ کعبہ کی کوئی فکرنہیں' جس کو میں گرانے <sub>آیا ہو</sub>ں حضرت عبدالمطلب نے كہا: ميں اونوں كا مالك مول اس ليے است اون ما نگ د با مول خاند كعبد كا مالك الله ب وواينا كمرخود يجائ

گا' اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے اون لے کر مکد میں لوث آئے اور قریش سے کہا کہ تم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لؤ اور خور چند آ دمیوں کے ساتھ خاند کعبہ میں گئے اور وہاں بیدوعا کی: اے اللہ! برخص اینا

گھر بچاتا ہے تو بھی ا پنا گھر بچا ایسانہ ہوکدان کی صلیب اوران کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آجائے اوراگر تو ہمارے قبلہ کوان پر چھوڑنا جاہتا ہے تو تو جو جاہتا ہے وہ کر۔

حضرت عبد المطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے درے میں بناہ گزین ہو گئے دوسری صبح کو

ا برهد کعبہ و گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کرروانہ ہوا جب اس نے ہاتھی کا مند مکد کی طرف کیا تو وہ بیٹھ کیا اور بہت کوشش کے باوجود نداٹھا' پھراس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ تیز بھاگئے لگا' پھر جب وہ اس کا منہ مکہ کی طرف کرتا تو وہ بیٹے جاتا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو وہ چل پڑتا' ای اثناء میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے برندوں کے غول کے غول ۔ بیجیا ان کی چوٹے اور پنجوں میں کئریاں تھیں انہوں نے وہ کئریاں برسانی شروع کردیں جس شخص پر وہ کئریاں گرتیں وہ ہلاک

ہوجا تا' ہر کنکری پراٹ شخص کا نام کلھا ہوا تھا' وہ کنکری اس کے سر میں تھستی اور اس کی مقعد ہے نکل جاتی' بیدد کھی کر ابر صد کالشکر بھاگ نکا اور اللہ تعالٰی نے وشمن ہے اپنا گھر بچالیا۔

( دلائل النبية للبينتي ج اص الا- 19 الملخصا أوار الكتب العلمية بيروت ١٣٢٣ ه و ١٣٨٨ ما ١٨٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ ) اس مخضر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت برتؤ کل کرتے ہوئے سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع كرربابول اے ميرے رب كريم إمجھے اس مهم ميں راو راست پر قائم ركھنا۔ (آمين)

> غلام رسول سعيدي غفرلهٔ ٨ اذ والقعدة ٢١ ١٥/١٦ ومبر ٢٠٠٥ ء مومائل نمير: ۲۱۵۶۳۰۹-۲۰۰۰





Marfat.com

نوف

تھ' جس سے سریر وہ کنگر مارا جاتا تھااور بیالیی چیز ہے کہ اس کے متعلق پیٹیس کہا جاسکتا کہ اس میں کوئی شعبہ ہا کوئی حیلہ ہے' اور نہ بدکہا جا سکتا ہے کہ بیاحادیث ضعیفہ کی طرح ہے کیونکہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا'ای سال ہمارے نبی سیرنامحم صلی امند مدید و کلم کی واا و ت ہوئی تھی اور اس کے جالیس سال بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اس کے پچھ دن بعد ہی مکد میں بیں ورت نازل ہوئی اگر بالفرض بیرواقعہ نہ ہوا ہوتا تو مکہ میں آپ کے بہت خالفین تھے وہ سب آسان مریرا تھالیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھ' نہ ابرھ ہاتھیوں کے ساتھ فوج لے کرآیا تھا نہ اس کی فوج کے اوپر پرندوں نے کنگریاں ماریں تھیں'ایہا پچینہیں ہواتھ'اور جب کس نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعداس کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہو گیا پیدا قعہ سب کے نزدیک تسلیم شدہ اور معروف تھا البذاب واقعہ نی صلی الله علیه و کلم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے اور بدوہ مجزہ ہے جوآپ کے اعلانِ نبوت ے ہلے خاہر ہوا۔ بم ن الما يك يدواقعة بى بعثت سے جاليس سال يملي بواقعا اس كى دليل بير حديث سے حضرت قيس بن مخر مدرضي الله عنه بيان كرتے جيں كه ميں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم باتھيوں كےلشكر والے سال ميں پیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال میں ہوئی ہے۔ (سنداحد جسم ۱۵مطع قدیم سنداحد جماع ۲۲۰ رقم الحدیث ۱۵۸۹۱ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٩٨١ه منن ترخدي رقم الحديث ١٩٣٠ الاحادوالثاني جامل ١٥٨ أنتجم الكبيرج ١٨ رقم الحديث ١٨٥٢ ألمتدرك ٢٥٣ ص١٠٠٠ وأبل منوق لي تعيم قم الحديث ٨٥ ولأل النوقة لليبقى ح اص ١٠١ ك الطبقات الكبري ج اص ١٠١) ''اصحاب الفیل'' ہے انتقام لینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے نکات ام رازی لکھتے میں:اللہ تعالٰی نے پہنیں فرمایا کہ اللہ نے یارب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمکہ لکھا ہے: آپ ك رب نے باتقى والوں كے ساتھ كيا كيا؟ اس ميں سياشارہ ہے كه كفار مكد نے ديكھا كد جولوگ تعبيرانے آئے تھے ان سے القد سجاند نے کس طرح انقام لیا' پھر بھی انہوں نے بت پرتی نہیں چھوڑی' اور اے مجد (صلی القد علیک وسلم)! آپ نے اس واقعہ کا مشاہرہ نہیں کیا' پھربھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکرا دا کیا اور اس کی اطاعت اور عبادت کی' پُں گویا کہ آپ نے اللہ سجاند کا بیانتقام دیکھا' سوآپ ان کفارے بری ہو گئے اور میں نے سب لوگوں میں ہے آپ کو پسند کر کے چن لیا' پس میں کہتا ہوں:'' دیگ''لینی میں آپ کا رب ہوں اور آپ کا حامی اور ناصر ہوں' نہ کسی اور کا' اور اس میں دومرا اشارہ یہ ہے کہ میں نے اسحاب افیل ہے جو بیانتا مرایا ہے وہمض آپ کے اکرام اور آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے اور آپ کی آ مدى عزت افزائى كے ليے بس جب ميں نے آپ كى آ مەت يىلے آپ كى تحريم كى سے تو آپ كے ظہور كے بعد ميں آپ كى تمایت اور نصرت کیوں ندکروں گا اور اس میں نبی صلی الله علیه وللم کے لیے بیہ بشارت ہے کد آپ ضرور فتح مند اور کامیاب اور سرخ روہوں گے۔

فرمایا: کیا آپ نے نبیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟اس میں بیا شارہ ہے کہ تعب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے' کعبصدف اور پیلی کی طرح ہے اور آپ اس میں موتی کی طرح میں' سوجب سی نے کعبہ ونتصان پہنچانے کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ہے انتقام لیا ُ تو ولید بن مغیرہ اوراغنس بن شریق جو آپ کو طعنے وے کراور آ پ کے عیب نکال کر آپ کوایڈ اء پہنچاتے ہیں اور آپ کا دل دکھاتے ہیں حالانکہ آپ باعثِ تخلیق کا نئات ہیں تو میں ان کو کیوں نہ سرا دوں گا اور ان کی گرفت کیوں نہ کروں گا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تعبہ آپ کی نمازوں کا قبلہ سے اور آپ کا ول آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے تو جب میں نے آپ کے اعمال کے قبلہ کی وشمنوں سے تفاظت کی ہے تو میں آپ کے جلد دواز وتمم

#### Marfat.com

عقائد کے قبلہ کی وشنوں سے تفاظت کیوں نہ کروں گا اور آپ کی ذات سے عداوت رکھنے والوں کو ملیا میٹ کردوں گا۔

ابرهه كالشكركا باتهيول سيجهى كم درجه بونا

اس آیت میں 'اصبحاب الفیل' 'فرمایا ہے' 'ادباب الفیل '' (باتھیوں کے مالکوں) نمیں فرمایا کیونکہ' اصحاب' جب کسی چیز کی طرف مضاف ہوتو وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے'اس میں بیا شارہ ہے کہ ابر ھہ ادراس کا لشکر ہاتھیوں کی

جس سے تقایعی جس طرح ہاتھی حیوان اور بے عقل میں ای طرح ابر صد اور اس کا لئکر بھی حیوانوں کی طرح ہے عقل تھ ، ورندوہ القد سجانہ کے گھر کو گرانے کے لیے بندآ تا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب دو شخصوں میں مصاحبت ہوتو ان میں ہے ادنی

کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ کا صاحب ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر 'رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب بیس نیمیس کہا جاتا کہ آپ ان کے صاحب ہیں اور جولوگ آپ کی صحبت میں رہے ان کوصحا بہ کہا جاتا ہے کہیں ابر ہد اور اس کے لفکر کو

''اصب حیاب الفیل''فرمایا یعنی وہ ہاتھیوں ہے بھی ادنی درجہ کے ہیں کیونکہ جب انہوں نے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف چار نا جا ہاتو اتھی بیٹھ گئے اوران کی بزارکوشش کے باوجود وہ مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں چلے' اس سے معلوم ہوا کہ باتھیوں کو سیمعرفت تمی کہ خالق کی معصیت اوراس کے خلاف بغاوت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی اور ابرصہ ادراس کالشکر اس معرفت ہے

غالی تنظوہ خالق ہے بغاوت کرنے اوراس کا گھر گرانے چلے تنظ اللہ تعالیٰ نے چ فرمایا: بيكفار جانورول كي طلح ني بلكمان سے زياده م راه بين-أُولَيْكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَصَّلُ . (الاعراف: ١٤٩)

کعبہ میں بت پرینی کرنے والوں کوفوراُعذاب نہیں دیا ت<u>و</u> ابر صد کے کشکر کوفوراُ عذاب کیوں دیا؟ کفار کعبہ میں بت پریق کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام نہیں لیا اورا برھہ نے کعبہ کی دیواروں کو مرانے کا قصد

کیا تو القد تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا امام رازی نے اس کا میہ جواب دیا ہے کہ کعبہ میں بت پرتن کرنے والے امتد تعالی کے حق میں کی اور تعدی کرتے میں اور کھبہ کی دیواریں گرانے ہے گلوق کے حق میں کی اور تعدی تھی اور بعض اوقات مخلوق کے حق میں کی اور تعدی کو برداشت نبیس کیا جاتا' جیسے ڈاکؤ ہاغی اور قاتل خواہ مسلمان ہول ان کوتل کر دیا جاتا ہے اور جہادیش جو کا فر بوز ص

ہویا اندھا ہویا بچہ ہویاعورت ہواس کو تل نہیں کیا جاتا' کیونکہ وہ مخلوق کو ضرر نہیں پہنچا تے۔ مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ جولوگ تعبیس بت پری کرتے تھے وہ لوگ اُئرچہ شرک تھے سکین بیت اللد کی تعظیم کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے اور چونکدان کی نیت بیت اللہ کی تعظیم تھی اس لیے اللہ تعالی نے ان کے

عذاب کوآخرت میں رکھا اور دنیا میں مؤخر کر دیا اور ابرھہ اور اس کے لشکر کی نیت بیت اللہ کی تو مین اور اس کی تخریب بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ونیامیں ہی ان کو پرندوں سے ملاک کرادیا۔

الفیل: ۲ میں فرمایا: کیااس نے ان کے مرکو باطل نہیں کردیا؟ ٥ ابرهه تو علانیه فساد کرنے آیا تھا' پھراس کو' محید'' کیوں فر مایا؟

اس آیت میں ''کید''کالفظے'''کید''کامعن ہے کس کوخفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانا اس پریاعتراض ہے کہ ابر صہ

اوراں کالشکر خفیہ طریقہ ہے ضرر پہنچانے تونہیں آئے تھے' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو' محیسہ'' کیوں فریایا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چدانہوں نے علانیہ کہا تھا کہ وہ کعبہ کوگرانے آئے میں لیکن وہ دل میں کعبہ کی تعظیم اوراس کی پذیرانی ہے جیتے تھے اور حسد کرتے تھے اوران کی بینواہش تھی کہ جوتنظیم کعبہ کی کی جارہی ہے وہ ان کے بنائے ہوئے کلیسا کی کی جا۔۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اوران پر پرندوں کے جینڈ کے جینڈ بھیج دیے 0 جو انہیں مٹی اور پھر کی ئنگر یاں ،ررے تھے 0 سو

عيان القرآن

انبیں کھائے ہوتے بھوسے کی طرح کرویا O (افیل:۵۔۳) ''ابابیل'' کامفنی

اس آیت مین "ابابیل" کالقظ ب"ابابیل" کامعنی به حقرق پرند یے جوساتھ ل کراڑتے ہیں اوراڑنے میں ایک

دوسرے کی بیروی کرتے ہیں۔ ابوعبدی نے کہا: اس کامعنی ہے: جُماعات متفرق اگر مختلف گھوڑے بھی جماعت کے ساتھ آئیں تو ان کو بھی ''ابابیل'' کہا جاتا ہے' 'المبابیل'' کے واحد ش اختلاف ہے' بعض نے کہا: اس کا واحد نہیں آتا اور بعض نے کہا: اس

کا واحد' ابول''یا' اببیل'' بے ٔ حضرت این عماس نے فرمایا: جو پر ندے جینڈ بنا کرآئے تھے ان کی سونڈ بھی تھی اوران کے پنج بھی تھے میہ پرندے ہزز درویا سیاہ رنگ کے تھے اور میہ سمندر کی جانب ہے آئے تھے ان کے منداور پنجوں میں کنکر تھے۔

ر جاسع البیان بز ۲۰۹۰ مالم التو بل ج۵م ۲۰۸۰) النیل : ۲۰ میں قرمایا: جوانہیں مٹی اور پقرکی کنگریاں مار رہے تھے O

ا تین: بیم تین فر مایا: جوانیش می اور چری سریان مارد ہے ہے O ''سیجیل'' کامعنی

اس آیت میں 'نسجیل'' کا لفظ ہے' حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: 'نسجیل'' کا لفظ فاری میں سنگ ورگل کا مجموعہ ہے' یعنی وہ کنکریاں مٹی کی بھی تھیں اور پھر کی بھی تھیں۔ (جاسح البیان رقم الحدیث:۲۹۳۹۸)

قنّہ دہ نے کہا: پیسفیدرنگ کے پرندے تئے جو سمندر کی طرف ہے آئے تئے ہر پرندہ کے ساتھ تین پھر ہوتے تئے دو پھر اس کے پنجوں میں تئے اورا یک پھراس کی چوبچ میں تھا 'جس کو بھی وہ کنکرلگا تھا اس کےجم کے آریار ہوجا تا تھا۔

( حامع البيان رقم الحديث: ۲۹۴۰)

''سجنیل''کے دیگرمعانی حسب ذیل ہیں: کاغذ کا بنڈل صیفہ محنز دثیقہ''نسجیل'' کامعنی کمتوب بھی ہے'امام داغب اصفہانی نے لکھاہے:''سبجل''ایک پھر

ے جس پر کھا جا تا تھا بعد میں ہروہ چیز جس پر کھا جا تھا اس کو 'سجل'' کہا جائے لگا۔

(المغروات ج اص ٢٩٤-٢٩١ كلتبه يزار مصطفل كمه مكرمه ١٣١٨ه)

اففیل:۵ میں فرمایا: سوائیس کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا O ''عصف'' کا معنی

اس آیت میں 'عصصف' کا لفظ ہے اس کامٹن ہے: بھوسا' بھوی ٹیسلکا' کھیت کے بیت' وہ بھوسا جس کو ہمارے مویش استعال کرتے ہیں' پودے کے بیتے جس کے اطراف میں ڈخٹس ہوں اور اس ڈخٹس کے اطراف میں ہیے ہوں' جیسے خوشے کے

اوپر پتے ہوتے ہیں کھائے ہوئے چھل کا چھلکا گندم ہو وغیرہ کے دانے ہے جب چھلکا الگ کرلیا جائے تو اس چھلکے کو جموسا کہتے ہیں ادریباں بری مراد ہے۔ جانور جب بھوے کو کھالیتا ہے تو وہ دکالی کرکے اس کو مزید چیتا ہے مطلب ہیہ ہے کہ حس

ے بن اور میہاں ہیں سراد ہے۔ جا توریب ہوت و تھا بیا ہے تو وہ جان سرے اس و سرید پیتا ہے مصلب میں ہے لہ اس طرح جانور کا کھایا ہوا ہموسا بالکل ریزہ ریزہ ہوتا ہے اس طرح تکریاں گلتے کے بعدان کے اجسام بالکل گل کرریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔

بيبار القرآن



تبيار القرآر

جيد دواز وجم

لِنْهُ إِلَّلْكُهُ الْأَنْجُمُ الْخُرِيمُ نحمده و نصلى و نسلم على دسوله الكويم

## سورة القرليش

سورت کا نام اور وجه تشمییه

اس سورت کا نام القریش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'المقریش'' کا لفظ ندکور ہے وہ آیت یہ ہے: لائیلیف فکر کیشی کے (افریش: ۱) قریش کے ایک کے لیے O

الام ابن مردویی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ' لیا ٹیلیف فکریٹیٹ کی '' کدیٹی نازل ہوئی ہے۔ نر سیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا غبر ۲۹ سے اور تر سیب مصحف کے اعتبار سے اس کا غبر ۲۰۱۱ ہے۔

مورۃ القریش اور سورۃ الفیل ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کواپئی تعتیں یاد ولائی میں سورۃ الفیل میں بتایا ہے کہ اند تعالیٰ نے ان کے اس مثمن کو ہلاک کر دیا' جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا' جس کی وجہ سے پوری عرب و نیا میں ان کی عزت اور ان کا وقارتھا' اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کواپئی ایک اور خمت یاد ولائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا کی اور موجم مرما اور موجم گرما میں ان کو دوسر سے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیاد کیا' جس کی وجہ سے وہ خوش حال ہوگئے' گرمیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور سردیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔

اس سورت کا سورۃ الفیل کے ساتھ شدید اتصال ہے' لِلِیْلُفِ قُرکیْشِیْ '' ، جار مجرور ہے اور بیاس مقدر جملہ کے متعلق ہے: ''اھیلك اللّه اصحاب الفیل لا یلف قریش '' اللہ تعالی نے قریش کو رغبت ولا نے کے لیے' اصحاب السفیل '' کو ہلاک کردیا اوراس شدت اتصال کی وجہ ہے حضرت الی بن کعب کے مصحف میں ان دونون سورتوں کو ایک سورت قرار دیا گی ہے اوران کے درمیان' بسسم اللّه المو حمد المو حیم ''نہیں کا تھی '' کین صحح میر ہے کہ یہ دوسورتیں ہیں جیسا کہ حضرت عنون رضی اللہ عند نے جو مصحف رائح کی اتھا' اس میں بدوالگ الگہ سورتیں ہیں۔

یا میں سورت قریش پر اللہ تعالیٰ کی متعدد نعتوں کے بیان میں ہے'اللہ تعالیٰ کی قریش پر نعمت عظمیٰ میرتھی کہ قریش جو پہنے بھرے ہوئے اور منتشر تنے ان کو مجتم اور حتمد کیا اور ان میں باہم محبت پیدا کی اور ان کو کرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر پر تیر رَبیا اور سردیوں میں بمن کی طرف تجارتی سفر پر آبادہ کیا' جس کی وجہ سے ان کی ضرور تیں پوری ہوگئیں اور وہ خوش حال ہو گئے اور ان کے شیر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ ہنا دیا۔

مورۃ القریش کے اس مختمر نعارف کے بعد میں اب اللہ نعالیٰ کی توفیق ہے اس مورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر ریا ہوں۔اے میرے رب کریم!اس میم میں مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ ( آمین )

غلام رسول سعيدي غفرله موبائل نمبر: ٢١٥ ٢٣٠٩ - ٢٠٠١ ٢٠٠١ ٥٣٠١ ١٣٠٠

عبار الفرأر



3

Marfat.com

عم ٣٠

نے کہا:اس حدیث کی سند سیح ہے مگرشیخان نے اس کوروایت نہیں کیا وجھی نے کہا:اس کی سند میں یعقوب ضعیف راوی ہے اور ابرا اتیم کی روایات منکر ہیں۔ (السعد رک ج س ۳۵ هج قد کے المسعد رک رقم الحدیث:۹۷۵ الکتنة العربی کزالعمال ۲۶)

القریش: ایس فرمایا: قریش کورغبت دلانے کے لیے O القریش کا الفیل کے ساتھ مربوط ہونا

ر جاج اور ابوعبدہ نے کہا: ''لایسلف قریش '' پہلی سورت کے ساتھ مر بوط بینی اللہ تعالی نے ' اصحاب الفیل ''
کواس لیے ہلاک کیا تا کہ قریش باقی ر بین اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جواسحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو
کواس لیے ہلاک کیا تا کہ قریش باقی ر بین اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جواسحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو
کھائے ہوئے بھوے کی طرح کر دیا تو دہ ان کے کفر کی سراتھ ن نداس لیے کہ اس سے قریش کی حمایت مقعود تھی اس کا جواب بید
ہوئی تو اللہ تعالی تمام کو فروں کو بیسر اور بیا' اللہ تعالی نے ابر صد کے لئر کوجو ہلاک کیا تھا وہ قریش کی قدر افز ائی کے لیے کیا تھا۔
القر لیش اور الفیل الگ الگ سور تیں بیس یا ٹیمیس؟

ا بھی مقاء نے کہا کہ 'لا پہلف قویسش ''اس ہے پہلی سورت' السم قر کیف '' کے ساتھ مر بوط ہے کونکہ سورۃ القریش الگ سورت نہیں ہے؛ بلک سورت نہیں ہے بلکہ اور القریش ہورۃ القریش الگ سورت نہیں ہے؛ بلکہ الفیل اور القریش دونوں ل کرا یک سورت ہیں اور القریش مستقل سورت نہیں ہے اور اس کی دلیل میہ مصحف کا اختبار ہے اور اس پر اجماع ہے دوسری دلیل میہ ہے کہ الک میں مصحف کا اختبار ہے اور اس پر اجماع ہے دوسری دلیل میہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمل رکھت ہیں اور القریش طاکر پڑھیں' اس ہے معلوم مرتبہ حضرت عمر نے مفرب کی پہلی رکھت ہیں والین پڑھی اور دوسری رکھت ہیں افعیل اور القریش طاکر پڑھیں' اس ہے معلوم ہوا کہ بدونوں ایک سورت ہیں' اس کا جواب میہ ہے کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک رکھت ہیں دوسورتوں کو طاکر پڑھے اس

القريش: إيس فرمايا: أنهيس سردى اوركري ك (تجارتي) سفر سے مانوس كيا ٥

قریش کوتجارتی سفر پرراغب کرنے کی توجیہ

اس میں دوسری بحث یہ ہے کہ قریش کو تجارتی سفر پر راغب کرنے کے لیے ''اصد حساب الفیل '' کو ہلاک کیا گیا'اس کا کیا سب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ کرمہ غیرز رئی شہر تھا اور مکہ کے سردار سردی اور گری میں تجارتی سفر کیا کرے تھے اور اس تجارت کے ذریعہ اللی مکہ کی خرورت کی چیز میں تجارت کے ذریعہ اللی مکہ کی ضرورت کی چیز میں ترید کر لاتے تھے اور مکہ کے گرود فواح کے لوگ اہلی مکہ کی بہت تعظیم کرتے تھے وہ مجتے تھے :یہ بہت اللہ کے پڑدی اور جرم کے رہنے والے میں اور کعبہ کے متولی میں اور ان کو اہل اللہ کہا جاتا تھا' اگر ابر ھے کا لفکر کعبہ کو گرا دیتا تو ان کی ہے عزت اور جرمت جاتی رہتی اور اہل عبشہ مکہ میں لوٹ مار مجا و سیتے اور بیشہ دیا ہوتا تھا اور ای شہر میں پیدا ہوتا تھا اور ای شہر میں اس کے اند تعالیٰ نے قریش کے مجت موجت ہوتا ہوں کہ میں اس کے اند تعالیٰ نے قریش کے موجت ہوتا تھا اور اور چونکہ جات کی شہر میں کے متوسی کی دعا کیں کی تھیں' اس کیے اند تعالیٰ نے قریش کے دول کو سردی کے موجت میں بین کے سفر کی طرف ماک کیا۔

قريش كى وجهُ تسميه اور نبي صلى الله عليه وسلم كانسب

قریش کی وجہ تسمید میہ ہے کہ قرش سمندر کے ایک بڑے جانور کا نام ہے جو کشتیوں سے کھیلا ہے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے قریش کی وجہ تسمید دریافت کی تو انہوں نے کہا: قریش

تىيار القرأر

جلد وواز دہم

رش کی تقغیر ہے' قرش سمندر کا ایک طاقتور جانور ہے' جو دومرے جانوروں کو کھا جاتا ہےلیکن اس کو کوئی نہیں کھا تا' وہ ہمیشہ غالب رہتا ہےادر بھی مغلوب نہیں ہوتا' بی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے تھے حدیث میں ہے:

حفزت واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ بہان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے۔

یے شک اللہ عز وجل نے حضرت اسماعیل کی اولا د سے کنانہ کوچن لیااور کنانہ کی اولا د میں سے قریش کوچن لیااور قریش میں سے

بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ (صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۲۷) امام ترمذی نے اس مدیث کوحفرت واثلہ ہے کچھاضا فیہ کے ساتھ روایت کیا ہے:

الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہالسلام کی اولا دمیں ہے حضرت اساعیل علیہالسلام کوچن لیا' اور حضرت اساعیل کی اولا د

میں سے بنو کنانہ کو چن لیا اور بنو کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔ (سنن ترندي رقم الحديث: ٣١٠٥ منداحدج ٢٩٠٧)

القریش: ۳ میں فرمایا: پس انہیں جا ہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں 🔾 قرلیش پرانعام کا تقاضا ہے ہے کہ وہ اللّٰہ عز وجل کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کریں ،

الله تعالى كے انعامات كى دوقتميں جين: (١) ضرر كو دور كرنا (٢) نفع عطا فرمانا الله تعالى نے قريش ير دونوں قتم ك انعامات فرمائے اور چونکہ دفع ضرر ٔ حصول نفع پرمقدم ہے اس لیے سورۃ الفیل میں ان سے ان کے دشمن ابرھہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا اورسورۃ القریش میں ان کوتجارتی سفر کے لیے راغب کرنے کا بیان فرمایا اور ہرنعت براس کاشکر کرنا واجب ہوتا ہے'اس لیے فرمایا: چونکہ ہم نے قریش کو ریفتنیں عطا فرمائی ہیں اس لیے ان پر داجب ہے کہ وہ اس کاشکر ادا کرنے کے

لیے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اس عبادت کامعنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عجز اور تذلل کا اظہار کریں یا اس بیت اللہ کے رب کی توحید کا اعتراف کریں کیونکہ صرف ای نے اس گھر کی حفاظت کی ہے نہ کہ ان بتوں نے جن کی وہ بیستش کرتے ہیں اوراس آیت میں '' د ب'' کالفظاس لیےاستعال فرماہا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے ابر حد ہے کہاتھا کہاس بیت کا ایک رب ہے جواس کی حفاظت کرےگا اور کھبہ کی حفاظت کو بتوں کے حوالے نہیں کرےگا' سواب قریش پر لازم تھا کداعتراف اور اقرار کی بناء برصرف الله وصدہ کی عبادت کریں اور اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں' کو یا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش نے مایا کہ چونکہ تم نے تعب کی حفاظت کے لیے صرف اللہ وصدۂ پراعتماد کیا ہے البذاتم اس بیت میں صرف اس کی عبادت کر واور اس کی عبادت میں کسی اور کوشر یک نہ کرو۔

القریش: ۲۰ میں فرمایا: جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کوخوف ہے امن میں رکھا 🔾 قریش کو کھانا کھلانے اورامن میں رکھنے کے اسباب

الله تعالی نے قریش کو جو بھوک میں کھانا کھلایا اس کے حسب ذیل اسباب ہیں:

(1) الله تعالیٰ نے جب قریش کوحرم میں مامون کر دیا تو ان کو اپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا' وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اور اپنی معیشت اور خور دونوش کا انتظام کرتے۔

(۲) کلبی نے کہا:اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ نے ان کے خلاف بیدد عا کی: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت ایمان سے روگردانی کررہے ہیں تو آپ نے بیدعا کی:اے اللہ!ان کے او بر قط کے ایسے سات

سل مسلط کروئے بیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال قبط آیا تھا' پھران پر ایسا قبط آیا' جس نے ہر چیز کوختم کر دیا حتی کہ انہوں نے جانوروں کی کھالیں' مُروے اور مُر دار کھالیے' پھرآپ کے پاس ابوسفیان آیا اوراس نے کہا: اے ٹھر (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت اور صلدرتم کا تھم دیتے میں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے' آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ الحدیث (پھرآپ کی دعا سے مکہ میں بہت بارش ہوئی)۔

( صحح ابنياري رقم الحديث: ٢٠٠٤ من ترقدي رقم الحديث: ٣٢٥ أنسن الكبري للنسائي رقم الحديث ١١٨١.)

کیکن اس استدلال پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بید واقعہ مدینہ خورہ کا ہے اور بیسورت کی ہے۔ (٣) اللہ تعالیٰ نے بینفا ہر فر مایا ہے کہ اگر جانو رول کو بھی کوئی شخص کھلائے اور پلائے تو جانو راس کی اطاعت کرتے ہیں' گویا مشرکتین ملہ جانو روں ہے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھلایا اور یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت

اورعبادت میں کرتے۔ (۴) اس آیت کا معنی مدیبے کے قریش جبالت کی مجوک میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی پر دمی نازلِ فرمانی جس ہے

ان کی جبالت دور ہوگئی گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اے قریشِ مکہ!تم (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جانل گوٹ شخے پھرانلہ تعالی نے تمہار سے قبی پر وحی نازل فرمائی 'جنبوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی حتی کہ اب تم کواہل عم کہا جاتا ہے' پچرکھانا کھلانا جسم کی غذا ہے جو کھانا کھلانے والے کے شکر کو واجب کرتا ہے تو جو طعام روح کی غذا ہے اس طعام کا شکر اوا کرنا کیوں کرشکر کا سیب نہیں ہوگا!

ب من معلم المعلم الم

(۱) قریش' مکہ سے مختلف شبروں کا سفر کرتے تھے اوران کو اپنے سفریش کسی ڈاکے یالوٹ مار کا خطرہ ندتھا ان کو اپنے سفریش سمی خطرے کا سامنانہیں ہوتا تھا جب کہ دوسر بے لوگ جو دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے تھے ان کو بہت خطرات پیش سیریت میں مدون سیریت

آت شخاس منی میں بید بت نازل ہوئی ہے: آؤکٹر سَرُ وَانْکَ جَعَلْمُنَا حَدِّمًا اَمْدُا وَ مُنْکَلَفُ النَّاسُ کیان لوگوں نے بیٹیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنادیا

مِنْ حَوْلِهِمْ مْ (العنكروب ٢٥) بعن الله عند المعلم من من العند الله عند المعلم من العند الله عند الله عند ال وغارت كاشكار موصات من )-

(۲) امتدت کی نے ''اصحاب الفیل'' کو ہلاک کر کے ان کے شیر کواور ان کے سفر کو مامون بنادیا ہے۔

(٣) خی ک اور رہیج نے کہا: اللہ تعالی نے ان کو جذام کی بیاری کے مامون کر دیا ای وجہ سے مکه تکرمہ کے باشندوں پر جھی

جذا منتیس آیا۔ (تغیر بھیر خ ۱۱مس ۳۹۰-۲۹۵ ملخصا وموضحاً وفر جا اور احیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ) سورت القر ایش کی تفسیر کی تنگمیل

انمد مند رب انطلمین! آخ ۶۰ دوالقعد ۱۳۲۱ه/۲۳۱ه/۲۰۰۵ مبر ۲۰۰۵ نه په روز جعه سورة القریش کی تفسیر کمل بوگی اے میرے رب کریم! قر آن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کمل کرادیں اور میری تمام تصاغیف کو قیامت تک فیش آفریں رکھیں اور میری

مير \_ والدين كي مير \_ اساتذه اوراحباب كي اورتبام قار كين كي مغفرت فرماديں \_ (آمين) و صله الله علل علم حسبه مسدنا محمد خاتمه النسين قائد الله والمه

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين

وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

Marfat.com

علدوواز وجم

عيان العرأن

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الماعون

سورت كانام اور وجهرتشميه وغيره

اس سورت كانام الماعون ي كيونكه السورت كي آيت: ٤ من "الماعون" كالفظ عاوروه آيت بيري:

اوروہ استعال کی معمولی چیز دینے ہے منع کرتے ہیں 🔾 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥ (الماءون: ٤)

جمبور کا قول سے بے کہ بیسورت کی ہے حضرت ابن عباس اور قادہ نے کہا: بیسورت مدنی سے اور صبة اللہ نے کہا: اس سورت کا نصف مکہ میں عاص بن واکل کے متعلق نازل ہوااوراس سورت کا باقی نصف عبداللہ بن ابی منافق کے متعلق نازل ہوا

ے\_(روح المعانی جز ۲۰ مس ۱۳۳۳ وارالفکر میروت کا ۱۳۱ه) اس ہے پہلی سورت قریش میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ندمت کی تقی جو اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا شکر نہیں اوا کرتے تھے اوراس میں ان لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جومسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ القریش میں القد تعالیٰ نے حکم دیا تھا:اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں اور اس سورت میں ان لوگوں کی ندمت کی ہے حبستی اور کا بل سے نماز پڑھتے تھے تھے تیسری وجہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی ہوئی نعتیں بتا کیں اور و داس کے باوجود مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور آخرت میں جزااور سزا کا انکار کرتے تھے اور اس سورت میں اللہ تعالی نے ایسے لوگول کواپنے

عذاب ہے ڈرایا ہے۔ اس مورت کی ابتداء کمی ہےاور اس میں دین کی تکذیب کرنے والے کا فر کا ذکر ہےاوراس کی انتباید نی ہےاوراس میں استعال کی معمولی چیز دینے ہے منع کرنے والے منافق کا ذکر ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی دوصفتیں ذکر فرمائی میں ایک یہ کہ وہ پتیم کودھتکارتا ہے اور دوسری سدکہ وہ لوگوں کو پتیم کے کھلانے پر برا میختہ نہیں کرتا۔

اوراس سورت کے آخر میں منافق کی ندمت کی ہے اوراس کی تین صفات ذکر فرمائی ہیں: (۱) وہ نماز سے خفلت کرتا ہے اورستی اور کا بلی ہے نماز پڑھتا ہے(۲)وہ ریا کار ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے(۲)وہ اپنے پڑوسیوں کو

استعال کی معمولی چیز دینے ہے بھی منع کرتا ہے اور کافر اور منافق دونوں کو الند تعالیٰ نے اپنے عذاب ہے ذیایا ہے۔ سورۃ الماعون کا تلاوت کےاعتمار ہے نمبرے اےاورٹر تیپ نزول کےاعتبار ہے نمبرےا ہے۔

سورۃ الماعون کے اس مختصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالی کی امداد اور امانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور

اس کی تفسیر شروع کرر ما ہوں'ا ہے میرے دب کریم!اس مہم میں مجھے محت اور صواب پر قائم رکھنا۔ ا از والقعدة ۲۲ ۱۳ اھ/۲۴۴ دسمبر ۲۰۰۵ ، غلام رسول سعيدي غفرليا



رتے ہیں 🔾 اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے ہے منع کرتے ہیں O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آ<del>پ نے اسمخص کودیکھا جودین کی تکذیب کرتا ہے؟ 0 پس یمی وقحض ہے جویتیم کود ھ</del>ے دیتا ے Oاور وہ مسکین کو کھا تا کھلانے پرکسی کو برا پیختہ نہیں کرتا O (الماعون ۱-۳)

الماعون کے مکی یا مد کی ہونے کا اختلاف اور پہلی تین آیتوں کے مگی ہونے پر دلائل

امام ابومصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنفي متوفى ١٩٣٣ ه لكهة من

اس سورت کے نزول میں اختلاف ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے کہا: بیسورت مدنی ہے اور مقاتل اور مجاہداور ا یک جماعت نے کہا: بیسورت کی ہےاور ریجھی ہوسکتا ہے کہ اس سورت کا ابتدائی حصہ مکدمیں نازل ہوا ہو' کیونکہ اس کے شروع میں اس کا ذکر ہے جودین کی تکذیب کرتا تھا اور وہ عاص بن واکن تھا اور دین کی تکذیب کرنے والےلوگ مکہ میں متھے اوراس یہ مدینہ میں نازل ہوا کیونکہ اس سورت کے آخر میں منافقین کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں' ان میں ذکر ہے کہ وہ ریا کاری اور دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہی اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔

کالفظ سوال اور استفہام کی جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے اور جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے' بیاس کی تقریر اور تا کید کے لیے آتا ہے' کو یا کہ یوں فرمایا: جو تحف پتیم کو دھکے دیتا ہے اور وہ سکین کو کھانا کھلانے بر کسی کو برا پیختہ نہیں کرتا' وہی تخف دین کی تکذیب کرتا ہے اور دین کی تکذیب ہے مرادیہ ہے کہ وہ مخض مرنے کے بعد دووبارہ زندہ کیے جانے' حساب' میزان اور جزاءادرسزا کا انکار کرتا ہے اور پیخص وہی ہوسکتا ہے جوعلانیہ دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور ہم پینہیں کہدیجتے کہ وہ تخص منافقین میں ہے تھا کیونکہ منافقین رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی اور مؤمنین کی موافقت کو ظاہر کرتے تھے۔

رؤسائے کفار دین کی تکذیب کرتے تھے اور اپنے بیرو کاروں پر بینظا ہر کرتے تھے کہ ان کا مؤقف برحق ہے اور رسول اللہ

بيبار العرأر

صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام سنارہے ہیں وہ باطل ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: پس یہی وہ جھ ہے جو پیتم کو و حکے دیتا ہے اور دومسکین کو کھانا کھلانے پرکسی کو برا عیجنة نہیں کرتا' گویا کہ اللہ تعالی نے مؤمنین سے بیر فرمایا: تم بیتم برظلم مت کر داور اس کے حق ہے منع نہ کر واور بیتم کے ساتھ برسلوکی نہ کروڈ جیسے دین کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو برا عیجنۃ کروڈان آیجوں میں اللہ تعالی بید تا رہا ہے کہ ہر کھار کتے بخیل تھے اور مشیم اور مسکین کی کس طرح تو ہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے' پس مؤشین کو

نصحت فرمار ہا ہے کہتم الیانہ کرنا۔ چونکہ میٹیم کا کوئی مددگا کمبیں ہوتا اور کا فرکو آخرت کا کوئی خونی نہیں ہوتا' کیونکہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا اور کس پڑظم کرنے ہے اس لیے باز رہتا ہے کہ یا تو اس کو آخرت میں جزاء کی طرف رغبت ہوتی ہے یا اس کو میہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے کسی پڑھلم کیا تو دنیا میں اس پر بھی ظلم کیا جائے گا' اور مساکین کے دنیا میں ایسے حامی اور عددگار کہتیں ہوتے کہ اگر ان پڑھلم کیا

چطم کرنے ہے اس لیے باز رہتا ہے کہ یا تو اس تو احرت میں براءی سرف رہت ہوں ہے یا س و بید سرہ ۱۷۰۰ ہے۔ سہ سے سے ر نے کمی پرظلم کیا تو و نیا میں اس پر بھی ظلم کیا جائے گا' اور مساکین کے دنیا میں ایسے حامی اور مدد گار نہیں ہوتے کہ اگر ان پرظلم کیا جائے تو وہ اس کا بدلہ لیں اور نہ تیم کے حامی اور مددگار ہوتے میں' جو اس پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیں اور کافر کو آخرت کے ثواب میں کوئی رِغبت نہیں ہوتی اور نہ اس کو آخرت کے مذاب کا کوئی خوف ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی تصدیق نہیں کرتا'

ے واب میں کوئی رغبت نہیں ہوتی اور نداس کو آخرت کے مذاب کا کوئی خوف ہوتا ہے کیونکہ وو آخرت کی تصدیق نہیں کرتا' ای لیے وہ پتیم اور مسکین پر بے دھڑک ظلم کرتا ہے۔ (۶۰ یا ہے اہل النہ نے ۱۹۳۰ مارائک العلی ایم اسلامی دیا ۱۹۳۲ بیٹیم کی پرورش پر بیشارت اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے پروعید اور المهاعون: اکا شان نزول الند تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا آپ نے اس محض کو دیکھا جودین کی تکذیب کرتا ہے 0 طامہ ابو مبداللہ قرطبی نے تکھ ہے کہ

القد تعالی نے فرمایا ہے: کیا آپ نے اس مص کوہ یکی جودین کی تعادیب مرتا ہے کا طامہ ابو تبداللہ مر ، سے معط ہے سہ اس میں اختلاف ہے کہ بیدآ بیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی القد تنبا ہے روایت کیا ہے کہ بیدآ بیت عاص بن واکل سمبی کے متعلق نازل ہوئی ہے کلبی اور متاآگل کا بھی یکی قول ہے اور ضحاک نے حضرت ابن عب س ہے روایت کیا ہے کہ بیدآ بیت ایک منافق کے متعلق نازل ہوئی ہے مسدی نے کہا: بیدآ بیدا ابولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ایک قول بید ہو سفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ ہر بفتہ ایک اور ف ذکے کیا کرتا تھا ایک چیم نے اس سے کچھ گوشت مانگا تو اس نے اس کو اٹھی مار کر ڈرایا اس موقع پر بیدآ بیت نازل

ہوں۔ الماعون:۲ میں''بید عُ'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے:اس کودھکا دیتا ہے' قبادہ نے کہا:اس کامعنی ہے:اس پرقبرکرتا ہے اور ظام

س پرظلم کرتا ہے۔ حضرت مالک بن عمروقشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا حسے جسم صلامات در مرکز میں کا زیروں سر لیر موز خرکی آگی۔ سرفد یہ ہوجائے گا اس غلام کی ہر مذک ہاں کی مذک

ہے: جس نے سم سلمان غلام کو آزاد کیا' وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے فدید ہوجائے گا' اس غلام کی ہم بغر کی اس کی ہم ک سے فدید ہوجائے گی اور جس نے تسی پیٹیم بچے کومسلمان مال باپ کے ساتھ ملایا ' اس کے کھانے پیٹے تک حتی کہ اللہ نے اس میٹیم کوغنی کر دیا 'اس کے لیے جنت واجب ہوجائے گی۔ (منداحہ جسم ۱۳۹۳ مع قدیم منداحہ بڑا اس 2 ہے۔ قر اللہ یث ۱۹۰۰ مؤسسة الرسالیة ہیروٹ ۱۳۶۶ نے شعب الایمان قرم اللہ بیٹ ۱۳۰۱ مجارکہ جراکسیرج الارقم الحدیث ۱۹۷۲)

نیز فرمایا اور دوسکین کو کھنا تا کھلائے پر کسی کو برا پیجنٹے نہیں کرتا ' یعنی وہ اپنے جُل کی وجہ ہے اور آخرت کا 'کار کرنے کی مجہ ہے کہ و میتخم نہیں دیتا کہ وہ سکیین کو کھنا تا کھلائے 'چوشخص اپنی غربت اورا فلاس کی وجہ ہے سکیین کو کھنا تا میشک کوشال نہیں ہے' مید ندمت ان لوگوں کوشامل ہے جو سکیین کو کھنا تا کھلائے پر قاور بول' گلراپنے بخل کی وجہ ہے نہ خود کھلا نمیں اور

سار القرار

نه کسی اور ہے کہیں کہاس مسکین کو کھانا کھلا دو۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: سوان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے 0 جوا بی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں 0 جوریا کاری کرتے ہیں 0 اوروہ استعال کی معمولی چیز دیئے ہے منع کرتے ہیں 0 (الماعون: 2-4)

> جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جف میں این علی صفی الاعتبار نرفی ارادا

حضرت این عماس رضی الله عنجها نے فر مایا: اس ہے مراد وہ نمازی میں جونمازے تواب کی امید ندر کھیں اور نماز ندیز ج الا کہذری سمجھ کے مصرف الکے مصرف الکی مصرف خرار کی ہوئے گئے ۔ نہ کہ اس موجعہ کا براہ اللہ اس کے این ہوئے

ے ان کو عذاب کا ڈرنہ ہوا دراس ہے مراد وہ لوگ ہیں جونماز کواس کا وقت گز رنے کے بعد پڑھیں ابوالعالیہ نے کہا:اس ہے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پرنمازنہ پڑھیں اوراس کا رکوع اور جود کھل نہ کریں۔قرآن مجید میں ہے:

فَخَلَفَ مِنُ بِعْدِيهِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلُولَةَ وَ يُحِرْ نَيَكَ لُولُول كَ بِعد ) الله يُرك بيرا بوعَ جنبوں في غاز ضائع كردى اور نضانى خوامشوں كى ييردى كى ان كو

عنقریب دوزخ میں حجمونک دیا جائے گا 🔿

وَإِذَا قَامُوْآ إِلَى الصَّلَةُ وَقِامُواْ كُسَاكُ " يُمَآ اَهُوْنَ اورسافَتِين جب نماز ك ليه كفر به وت مِي تو بهت النَّاسَ وَلَا يَنْ كُورُنَ اللَّهَ إِلَّذَ قَلِيدُ كُلِّ السّاءِ استار ) كا على ساكفر سهوت مِن وه لوكور كودكات مِن اور الله كا ذكر

بہت کم کرتے ہیں O حضرت انس رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ بیرمنافق کی

نماز ہے' وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتار ہتا ہے تی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوکر چار ٹھونگیں مارتا ہے اوراس نماز میں انڈ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیح سلم قرانچہ یہ ۱۲۲۰)

حضرت این عباس رضی اللهٔ عنبمانے فر مایا: منافق وہ ہے جو تنبا کی میں نماز نہیں پڑھتا اورلوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ الماعون: ۵ میں فرمایا: جوابی نماز وں سے غفلت کرتے ہیں O

اما ون.ق پر مربایا بوا پی مارون سے سکت کرنے سہو کی شخفیق

<u>ں ہیں</u> آیک چیز ہے نماز دی سے نفلت کرنا' یعنی بھی نماز پڑھ کی اور مبھی نہ پڑھی' بیر منافقوں کا شعار ہے اور ایک چیز ہے

نماز وں میں غفلت کرنا لیعنی بھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالٹا ہے یا انسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوپنے لگتا ہے اوراس کا منصوبہ بنانے لگتا ہے کداس سے بہت کم مسلمان خالی ہوتے ہیں۔

علامها بوعبدالله قرطبي لكصة بين:

رسول الندسلى الله عليه وسلم كوبمى نماز شرس ہو ہو جاتا تھا چه جائيكہ اور لوگوں گؤاى وجہ سے فقہاء نے اپنی کمابوں میں جو دالسہو كاباب قائم كيا ہے ، قائم كيا ہے ، كيا ہوں ہىں جو دالسہو كاباب قائم كيا ہے ، قاضى ابن العربی نے لہا ہے ، بہو ہے سلامتی محال ہے كيوكہ رسول الندسلى الله عليه ولم كواور سحا ہـ كو الله على الله بمار كي نماز وں ميں موہوں ہو اپنے ميں قد بركرتا ہے اور اس كى فكر نماز ہے اور اس كى فكر نماز ہے اور كي كيا ہو ہو تا ہے اور بى صلى الله عليه و محلك كھا تا ہے اور مغز مجبوڑ و يتا ہے اور بى صلى الله عليه و محلك كھا تا ہے اور مغز مجبوڑ و يتا ہے اور بى صلى الله عليه و ملم كو جونماز ميں موہوتا ہے اور اس كے فكر اس ہے بہت عظیم تھی نہاز ہيں اس محتم كو مہوہوتا ہے جو شيطان كے دس سے لہتا ہے كہ اس كے باد كيا ہے ، باد كھاں ہے ہو كھا ان اس ہے كہتا ہے كہ قال چزكو ياد كر فلاں چزكو ياد كر جو چز اس كو پہلے ياد نيس آتی تھی وہ اس كو مار نماز ہيں ياد تا ہے دور كون كون خوال جاتا ہے كہ اس نے كئتى ركھت نماز چرھى ہے ۔

سيان الفرآن

جلد دواز دہم

الماطون ١٠٥: ع --- ا عہ ۲۰

(الحامع لاحكام القرآن جزيم ص ٨٨ دارالفكر به وت ١٦٠هـ)

مصنف کے نزدیک ہمارے مہومیں اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے سبومیں بہت فرق سے ہم ونیا کے خیال میں ڈوب جاتے ہیں اورنماز کی رکھات کی طرف ہماری توجیز ہیں رہتی اور رسول القد سلی القد علیہ وسلم حسن الوہیت کے جدوب میں منہب اور متفزق ہوجاتے ہیں اور تماز کی رکعات کی تعدادے آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے بھاراسبونتش سے اور رسول المدسمين وسلم کاسبو کمال ہے۔

الماعون: ٢ میں فرمایا: جوریا کاری کرتے ہیں 🔾

ریا کاری کی تعریف

یعنی و ولوگوں کودکھاتے میں کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھارہے میں حالانکہ وہ تقیہ سے نمازیزھارے ہوئے میں جیے فامق اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کونمازی کہا جائے اور ریا کارعبادت سے دنیا طلب کرتا ہے اوراک کی امس یہ ہے کہ وو لوگوں کے دلول میں اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ لوگول ہے تعریف اور تحسین کی تو تع کرتا ہے ریا کار کا دوسرا حریقہ یہ ہے کہ وہ موٹے کیڑے پہنتا ہے تا کہ بیظاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور تیسرا حریقہ بیہ ہے کہ ووائن و قول ہے ر یا کاری کرتا ہے ووائل دنیا کی فدمت کرتا ہے اور ٹیکی اورعبادت کے ضا کع ہونے پر افسوں کا ظہر کرتا ہے اور چوتھ حریقہ میر ہے کہ وہ کمبی کمبی نمازیں میڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صد قات دیتا ہے۔

فرائض کودکھا کرادا کیا جائے اورنوافل کو چھپا کر

جوا عمال صالحہ فرائض میں ہے ہیں ان کو دکھا کر کرنے میں کو نگ حرج نہیں ہے کیونکہ فرائض کا حق میرے کہ ان کو دکھا کر ادا کیا جائے اوران کی تشمیر کی جائے کیونکہ فرائض اسلام کی علامات ہیں اور دین کے شعائر ہیں اور فرائض کا تارک مدمت ور مذمت كالمستحق ببوتائي پس فرائض كودكها كرادا كياجائي تاكداس يرترك فرائض كالنبت ندينك اورنفي عبودات كاحل يدسي ك ان کو چھیا کرادا کیا جائے کیونکہ نوافل کواوا نہ کرنے پرانسان کو ملامت شبیں کی جاتی اور نداس پر کوئی تہمت میں ہے اوراً سرکوئی مخص تصدأ غلی عبادات دکھا کرکرے تا کہاس کی اقتداء کی جائے تو ہداچھی بات سے رہاءاس وقت ہوتا ہے جب اس کا قصد میر بوكه لوگ اس كی نفی عبادات د مچه کراس كی تعریف اور حسین کرین اوراس کی عزت اوراستر ام<sup>س</sup>رین -

الماعون: ٤ ميں فر مايا: اور و واستعال كى معمولى چنز وسنے ہے منع كرتے جب 🔾 ''الماعون'' ك*اتعريف مين* باره اقوال

علامها بوعبدالله محمر بن احمر قرطبي ما كلي متو في ٦٦٨ حدث لكعبا بيه: الماعون كَ تفسير مين بار واقوال آن.

(۱) ضحاک نے حضرت این عمیاس رضی الله فنجهاہے روایت کیا ہے: اس سے مراوان کے اموال کی زکو ہے۔

(۲) ابن شہاب اور سعید بن المسیب نے کہا:اس سے مراد مال ہے۔

(٣) حضرت اہن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: اس ہے مراد گھر میں استعمال ہونے والی کا راّ مد چیز یں بین جیسے کھیا ری ویکٹی او آ گ وغیر د ۔

(٣) زجاج اورابونبيدنے كما:"المعاعون" بروه چزے جس ميں كوئى منفعت بوجيے كلمازى أول اور بزابد مه-

(۵) حضرت ابن عماس رضی الله عنهما ہے ایک روایت ہے: جو چیز عارینة کی جائے۔

(٢) محمر بن كعب اوركلبي نے كہا: بيدوه چيز ہے جس كالوگ آپس ميں لين دين كرتے ہول۔

- (۷) اس سے مراد یا ٹی اور گھاس ہے۔
- (٨) ال يمرادصرف ياتى بـ (٩) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماني كها: اس مرادكمي مخف كاحق ب
  - (۱۰) طبری نے کہا:اس ہے مراد کوئی بھی تھوڑی می چز ہے۔

  - (۱۱) تخفش نے کہا:اس سے مراد اطاعت اور فرمال برداری ہے۔
- (۱۲) الماوردي نے کہا:اس ہے مرادابیا کام ہے جس میں کم مشقت ہو۔

منافق میں ریرتین اوصاف ہوتے ہیں:وہ نماز کوترک کرتا ہے ٔ ریا کاری کرتا ہے اورمعمولی پیز دیے میں بھی بخل کرتا ے اور مسلمان میں ان اوصاف کا یا یا جانا بہت بعید ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰م ۱۹۱۰، ۱۹۰، دار الفکر بیروت ۱۵۱۵ ۵۱۰ ا سورة الماعون كي يحيل

الحمد ملَّد رب العلمين! آج ٢٢ ذوالقعدة ٣٢٧ اه/ ٢٥ ديمبر ٥٠٠٥ء بيروز اتوارسورة الماعون كي تفسير كمل هو كني أے مير ب ر - كريم! قرآن مجيد كي باقى تفسير بهي مكمل كرادي اورميري مغفرت فرمادي \_ (آمين)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلِّي آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين.





## سورة الكوثر

سورت کا نام اور وجهُ تشمیر

اس سورت کا نام الکوٹر بئے کیونکہ اس کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نجی صلی اللہ علیہ و کھا ب کر کے فرما تا ہے: اِنَّا آ اَ اَحَکْمُذُ لِکُ الْکُهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اِنْ اِنْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِلْکُ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن

اِقَآ اَعْطَیْنٰک اَلْکُوْتِکُر ؓ (الکوڑء) یہ خِرکشِر آپ کو واکی طور پر دنیا اور آخرت میں حاصل ہے'ای خیرکشِر کا ایک فرد دوض کوڑ ہے' جو آپ کومخشر میں حاصل ہو

گا اورای کاایک فرونبرکوژ ہے جوآ پ کو جنت میں حاصل ہوگی۔ تر حیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر ۱۵ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس کا نمبر ۱۰۸ ہے۔

ز حیب نزول کے اعتبارے اس سورت سور**ۃ الکوثر کا کلی یا مدنی ہونا** 

وره الموتر 6 مل يا مدن الول حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه كصته مين:

ا ما ابن مردوید نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ سورة ' إِنَّا أَعْطَلُمْنَكُ الْكُوتُثَارِ ' مكد ميں

نازل ہوئی ہے نیز امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم ہے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ (الدرالحقوری ہم 60 داراحیا والتراث العراق بیرون کے اللہ مالا کا مالہ 10 داراحیا والتراث العراق بیروٹ ۱۳۵۵)

حافظ سیوطی نے الانقان ج اص ۵ کمیں اس کے خلاف ککھا ہے وہ ککھتے ہیں۔

صیح یہ ہے کہ سورۃ الکوژید نی ہے علامہ نو وی نے شرح مسلم میں اس کوڑج جی دی ہے اور اس حدیث کی شرح میں کھا ہے: حضرت الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے در سیان جیٹھے ہوئے تھے اچا نک آپ کو اونگھ آگئ آپ نے مسئراتے ہوئے سربلند کیا اور فر مایا: ابھی مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے گھرآپ نے پڑھا: ''بہ مسبم اللّبھ اونگھ آگئ آپ نے مسئراتے ہوئے سربلند کیا اور فر مایا: ابھی مجھ پرایک سورت نازل ہوئی ہے گھرآپ نے پڑھا: ''بہت واللّب

الوَّحْمَٰنِ الوَّحِيْمِ إِنَّا ٱعْكَلِيْنَكَ الْكُوْمُوَ وَهَ كَمَلِ آلِوَتِكَ وَانْحَدِّلُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَالْاَبْتُونُ " كُراً بِ نَ فَمُالِا يَا تم جانع بوكور كوركوركا ويرج؟ بم في كها: الله اوراس كرمول كوزياده علم بُ آپ نے فرمايا: بيدو نهر بجس كامير برب

عزوجل نے جھے سے وعدہ کیا ہے'اس میں خیر کیٹر ہے اور بیدوہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگ' اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہیں' اس پران میں ہے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا' میں کہوں گا۔ اے میرے رب! بی میرا

امتی ہے کیس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آپ ازخود نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد دین میں کیا نیا کام نکالا ہے۔ ( صبح مسلم قم الحدیث: ۴۰۰ سن ابوداؤر قم الحدیث: ۵۸۳ سن نسائی قم الحدیث: ۴۰۱ اسنس اللہ کی لعنس کی قم الحدیث تا

نيبار القرآر

اصحاب کے سامنے مونا جائز ہے اور مید کہ انسان اپنے اصحاب کے سامنے کمی ہات پر سشرائے تو اس کا سب بیان کرنا جائز ہے لیکن علامہ نو دی نے اس کی شرح میں میزنیس لکھا کہ سورۃ الکوثر کی ہے یامہ نی ہے جیسا کہ حافظ سیوملی نے فر مایا ہے۔

(صحیمسلم بشرح النودی ج ۲ص ۱۵۵۵ کمتیه نزار مصطفیٰ کمیکرمهٔ ۱۳۱۷هه)

امام بخاری نے کوژ کے متعلق جواحادیث روایت کی بین ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الکوژ کی ہے کیونکدان احادیث میں بینصر تے ہے کہ آپ کونبر کوژ شب معراج میں عطا کی گئی اور معراج آپ کو بجرت سے ڈیز ھرسال پہلے مکہ میں ہوئی تھی اس ضحے سے سے بین کا بھی ہے۔

ے داختے ہوا کہ سورۃ الگوثر کی ہے۔امام بخاری نے سورۃ الگوثر کی تغییر میں جواحادیث درج کی ہیں وہ یہ ہیں: حصرے انس ضی اللہ عنہ بران کر تر ہوں کر جسے نے صلی اللہ علیا مسلم کرتا سان کی طرفہ معید اج کر ایک گ

حفزت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوآسان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا: میں ایک نبر( دریا) پرآیا 'جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گنبد نتے میں نے کہا:اے جبریل یہ کیا انہوں نے کہا:یہ کوٹر ہے۔( مسجو ابخاری قم الحدیث:۳۹۷۳ء ۲۵۵ سمجھ سلم قم الحدیث:۱۲۲)

ابومبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے'' **آیاً آغکایڈنگ اُلگؤیک**ری ''(اکھڑ:۱) کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: یہ وہ نہر ہے جو تہہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے'اس کے دونوں کناروں پر کھو <u>کھلے</u> موتی ہیں اوراس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی شش ہے۔(سیج ابنواری آج الحدیث ۲۹۲۵)

حضرت این عباس رضی اللہ عنجمانے الکوشر کی تفییر میں فرمایا: بیدوہ خیر ہے جواللہ نے آپ کوعطا کی ہے ابویشر بیان کرتے بیں کہ میں نے معید بن جمیر سے کہا: لوگ بیرگان کرتے ہیں کہ' المسکو فیر'' جنت میں نہر ہے' معید نے کہا: جونہر جنت میں ہے' وہ بھی اس خیر کا فرد ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ (مجج ابخاری قم الحدیث ۴۹۱۱)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح مين لكهية بين:

معید بن جیر کے قول کا حاصل بیہ بے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجمانے جوفر مایا ہے کہ 'المکو فر '' فیرکیٹر ہے میان لوگوں کے قول کے خلاف نہیں ہے 'جنہوں نے کہا ہے: اس ہے مراد جنت میں نبر ہے 'کیونکہ جنت میں نبر بھی فیر کیئر کے افراد میں سے ہے اور شاید کہ سعید بن جیر نے بیاشارہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی تاویل اپنے عموم کی وجہ سے اولی ہے' لیکن نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے 'المکو ٹر'' کی نبر کے ساتھ تصبیص فابت ہے' البذااس سے عدول ٹیس کرنا چاہیے۔

( فتح الباري ج٢ص ١٣٣ وارالمعرفه بيروت ٢٢ ١٣٢ه)

علامة شباب الدين احمد بن محمد خفاجي حنفي متوفي ١٩٥ ه اله لكصة بين:

علامہ بیلی متونی ا ۵۵ ھے نے لکھا ہے کہ اس سورت کے کلی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ جب آپ کے صاحب زادے حضرت قاسم فوت ہو گئے تھے تو ابوجهل لعنہ اللہ نے یا عاص بن واکل نے آپ کومعاذ اللہ ابتر کہا تھا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی اس قول کی بناء پر یہ سورت کلی ہے اور یکی قول مشہور ہے اور حضرت النس رسنی اللہ عنہ کی صدیث صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۰) کی بناء پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔

(عناية القاضي ج٩ص ٥٤٧ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ ه)

سورة الكوثر كى سورة الماعون ييمناسبت

امام رازی نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکوثر اس ہے کہلی سورت الماعون کے بدمنزلہ مقابلہ ہے کیونکہ سورۃ الماعون میں منافق یا مشرک کے چار وصف بیان فرمائے تھے' پہلاوصف سے بیان فرمایا کہ وہ بخیل ہوتا ہے' کیونکہ فرمایا.مشرک بخیل ہوتا ہے کیونکہ وہ

سيتم کود هکه ديتا ہے اور سکين کو کھاتا کھلانے پر برا پيخيته تبيل کرتا (الماعون ٣٠٠) اور ال سورت ميں بخل کے مقابلہ ميں فر مايا: بم نے آپ کوکوشر عطاکی ہے (الکبرشا) یعنی آپ بھی بہ کشرت عطا کیجیئے اور المماعون ميں منافق کا دوسرا وصف به بيان فر مايا ہے کہ وہ نماز نہيں پڑھتا (الماعون ميں منافق کا تيسرا وصف به بيان فر مايا ہے کہ وہ ريا کاری کرتا ہے (الماعون به) اس کے مقابلہ ميں الکوش پڑھتے رہيے اور المماعون ميں منافق کا تيسرا وصف به بيان فر مايا ہے کہ وہ ريا کاری کرتا ہے (الماعون به) اس کے مقابلہ ميں الکوش منافق کا چوتھا وصف به بيان فر مايا ہے کہ وہ ذکو تو نہيں اوا کرتا (الماعون به) سے کہ کوگوں کو دکھانے کے ليے اور الماعون ميں منافق کا چوتھا وصف به بيان فر مايا ہے کہ وہ ذکو تو نہيں اوا کرتا (الماعون نے) اس کے مقابلہ ميں الکوش مين فرمايا: '` وان خشر ' (اکثرش من) يعنی آپ قربانی سيجيح اور اس سے به بات نگتی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں ميں تقسيم سيجيح اور سورة الکوش کے آخر ميں فرمايا: ' لئ تينا يَفلک هُوالْآب تحر' ' (اکثرش) لينی منافق جو ان کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کر رہا ہے وہ عنقر يب مرجائے گا اور وہا ہے اس کا نام ونشان من جائے گا اور آپ کا ذکر جمیل و نیا میں قیامت تک ہوتار ہے گا اور آخرت میں آپ کو ٹواب جزیل

حاس ہوگا۔ پیز اس سورت کے لطا کف میں سے بیہ ہے کہ عارفین اور عابدین کے تین درجات ہوتے ہیں: (۱) وہ اپنے دلوں اور روحوں سے اللہ تعالیٰ کے نورجال میں مستفرق ہوتے ہیں اور'' آنگا آخگایڈنگ الکوڈنگر'' (الکوڈ؛) میں اس ورجہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی روح مقدسہ تمام ارواح بشریدے ممتاز ہے کیونکہ وہ باقی ارواح کی بہنست بہت جلداللہ تعالیٰ کی وات کی طرف متوجہ ہوتی ہے (۲) عارفین اور عابدین ہمیشہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور' فکسٹی لیر توقف ' (الکوڈ؛) میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے چنی آپ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیے(۳) عارفین اور عابدین اپنے نفس کو و نیاوی لذات اور جسمانی شہوات کے حصول سے باز رکھتے ہیں اور اس درجہ کی طرف' وَانْحَدُ '' (الکوڈ؟) سے اشارہ فرمایا کیونکہ فنس کوان لذتوں سے روکنا اس کوڈئ کر کرنے کے قائم مقام ہے۔ (تفیر کبیری ااس ے مساداراحیاء الراشات العربی ہیروت اسام

سورۃ الکوثر کا اس سے پہلی سورتوں کے کیے تمہ ہونا نبیب

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۷۰۲ هفر ماتے ہیں: مورۃ الکوٹر سے پہلے جوسورتیں تھیں سورۃ الکوٹر ان کا بدمنزلہ تتہ ہے اورسورۃ الکوثر کے بعد جوسورتیں ہیں سورۃ الکوثر ان کا بدمنزلہ مقدمہ ہے سورۃ الکوثر سے پہلی سورتوں کا بدمنزلہ تتہ ہونے کی تفصیل سے ہے:

سُورة الضحىٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی ہے فرمایا: آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے بے زار ہوا(الضحیٰ: ۲) اور فرمایا: آپ کی ہر بعد والی ساعت اس سے پہلی ساعت سے افضل ہے (انسخی: ۳) اور فرمایا: عمنتریب آپ کارب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے (انسخی: ۵) بیر آخرت کی نعتیں میں اور دنیاوی نعتوں کے متعلق فرمایا: کمیااس نے آپ کو چیتم ہا کر شمانا نہیں ویا (انسخی: ۲) اور فرمایا: آپ کو دب الہی میں سرشار پایا تو تھو ق کی طرف متوجہ کیا اور آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو مختی کرویا۔ (انشخی: ۸۔ ۷)

مورۃ الانشراح کی تین آیتوں میں آپ کی مدح فرمائی: اے رسول کرم! کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا 10 اور آپ ہے آپ کا بوجھا تاردیا 0 جس نے آپ کی پشت کوگراں بار کر رکھا تھا 10 اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا 0 (الانشراح: ۱۰۰)

یات را سران است) سورة التین میں آپ کی تین طرح تکریم فرمائی: آپ کےشہر کی قتم کھائی' فرمایا: اور اس امن والےشہر ( مکہ ) کی قتم O

(اتین ۳) اور آپ کی امت کے لیے دوزخ سے نجات کی بشارت دی فرمایا: پھر ہم نے انسان کوسب سے نیلے طبقہ میں وال دیاO سواان لوگوں کے جوابیان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے O(اتین :۲۵)اور آپ کی امت کے لیے غیر متناہی اجر کی بشارت دیO(اتین:۲)

سورة العلق میں بھی تین قتم کی تحریمات ہیں فرمایا: اے رسول محرم! اپنے رب کے نام سے پڑھے (اعلق: ا) یعنی اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے قرآن پڑھیے چرآپ کے دشمن پراظہار قبر کیا' فرمایا:اس (دشمن) کو جاہیے کہ اپنے ہم مجلس کو پیارے 0 ہم دوزخ پر مقرر فرشتوں کو بلائیں گے 0 (احلق: ۱۸ ـ ۱۷) آپ کو قرب کامل کے ساتھ خاص کیا فرمایا: آ پ تجده کریں اور ہم ہے مزید قریب ہوجائیں O (انعلق:19)

سورۃ القدر میں آپ کی امت کے لیے تین قتم کی فضیلت ہے: شب قدر میں عبادت بزار ماہ ہے بہتر ہے(القدر r)اس میں فرشتوں اور جبریل کا نزول ہوتا ہے(القدر:۴)اس شب میں طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے(القدر:۵)۔

سورۃ البینۃ میں آ پ کی امت کے لیے تین فضیلتیں ہیں: آ پ کی امت کوکل مخلوق ہے بہتر فرہ یا(ابینہ: 2)ان کا ثواب ان کے رب کے پاس دائی جنتیں ہیں (ابینہ:۸)اللہ ان ہے راضی ہو گیا اور وہ اللہ ہے راضی ہو گئے (ابینہ:۸)۔

سورۃ الزلزال میں بھی آپ کی امت کے لیے تین فضیلتیں ہیں فرمایا:اس دن زمین اپنی سب خبر س بیان کرے گی (الزلزال \* )اس کا نقاضا ہے ہے کہ زمین آپ کی امت کی اطاعت اورعبادت کی خبر دے گی' نیز فرمایا:اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوئیں گے تا کدان کے اٹمال دکھائے جائیں (ابینہ: ) بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی اطاعت

اورعبادت پیش کی جائے گئ جس ہے ان کوفرحت اورمسرت حاصل ہوگئ اور فرمایا:سوجو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جڑا ا دیکھے گا(ابینہ ۷)اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت سب سے عظیم عماوت ہے ہیں وہ اس کاعظیم ثواب

سورۃ العادیات میں آپ کی امت کےمجاہدوں کے گھوڑ وں کو قتم کھائی اور بدان کی بہت بڑی فضیلت ہےاوراس کا ذکر تین آیات میں ہے:ان گھوڑوں کی فتم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانیتے ہوے 0 چرحم مارکر پھر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں 0 پر صبح کے وقت دعمن برحمله کرتے ہیں O(العادیات: سا)

سورۃ القارعۃ میں آپ کی امت کی تین فضیلتیں بیان فرما ئیں' فرمایا: جس کی نیکی کے پلزے بھاری ہوں گے O تو وہ پندیدہ زندگی میں ہوگا0(انقارمہ ۱ے۲)اور ان کے دشمنوں کے متعلق فرمایا:وہ دہمتی ہوئی آگ کے گڑھے میں ہوں ك 0 (القارعة:11)

سورۃ التکاثر میں آپ کے دین ہے اعراض کرنے والول پر تین قتم کا عذاب بیان کیا' ان ہے فرمایا:تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے O تم ضروراس کولیٹنی طور پر دیکھو گے O پھراس دنتم ہے ضرور نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا O (احدی ٹر ۱۰۸) سورۃ العصر میں آ ہے کی امت کی تین فضیلتیں بیان فرمائیں:ان کے ایمان کا ذکر فرمایا اوران کے اٹمالِ صالحہ کا ذکر فرمایا اور بہ بتایا کدوہ کلوق کواعمال صالحہ کی اور حق کی اور صبر کی وصیت کرتے ہیں (انصر سے)

سورة الهمزه ميں بير بتايا: آپ كا جودتمن آپ برطعنه زن باور آپ كاعيب جو باس كو تمن تسم كاعذاب ديا جائ گا: وه ا پنے دنیا کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا:وہ زغم کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا(اہمزہ ۳)اس کو دوزخ میں جبونک دیا جائے گاO(اُھمزہ m)اور دوز خ کے اس طبقہ کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور وہ اس ہے باہر نگلنے ک

حبيد دواز وجم

تبيار القرآر

لوئی راہ نہ بائے گا0(الھمزہ:۹)

سورۃ اکفیل میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو تین طرح ردفر مایا:ان کی سازش کو نا کام کر دیاOان پر برندوں کے جینڈ کے جینڈ بھیے Oان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیاO(افیل ۵۔۲)

سورة القريش ميں بتايا كرآب كے قبيله كى الله تعالى نے تين طرح رعايت كى: ان كوآپس ميس محت كرنے والا بنا د ما O

ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا O ان کوخوف ہے امن میں رکھا O (القریش: ۳۰۰۰)

سورۃ الماعون میں آپ کومشرف کیا کہ آپ کے دین کی تکذیب کرنے والوں کی تین صفات مذمومہ بیان کیں ان کی خساست اور کخل کو بیان کیا فر مایا: وہ بیتیم کو د ھکے ویتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر برا پیختہ نہیں کرتا O(الماعون ۲)اور بتایا کہ وہ

خالق کی تعظیمنہیں کرتا' فرماہا: وو اپنی نماز ہے ففلت کرتے ہیں O جوریا کاری کرتے ہیں O (الماعون ۲-۵)اور بتایا: و دکنلوق کو فاكده نہيں پہنچاتے 'فرمایا: وہ استعال كى معمولى چيز نہيں دیتے O (الماعون: ۷) بھرالند سجانہ نے اس کے بعد سورہ کوثر میں آپ کی بہت عظیم فضیلتیں بیان فرمائی ہیں' فرمایا: ہم نے آپ کوکوثر عطا ک

ہے' یعنی وہ عظیم فضیلتیں عطافر مالک ہیں کہ ان میں ہے ہر نضیلت دنیا اور مافیہا ہے افضل ہے' سوآپ اپنے رب کی عبوت اور مخلوق کو نیکی کی راہ دکھانے میں مشغول ہوں' رہا بدنی عبادت کا ذکر تو وہ اس میں ہے: آپ اینے رب کی رضا کے لیے نماز

پڑھتے رہےاور مالی عبادت کا ذکراس میں ہے: اور قربانی سیجئے پس سورۃ الکوٹر اس سے پہلی سورتوں کا تتمہ ہے۔ اور ہم نے بدکہا تھا کہ سورۃ الکوٹر اس کے بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے:

سورة الكوثر كابعدى سورتول كے ليے مقدمہ ہونا

اس کے بعد سورت کا فرون ہے اس میں اللہ تعالی نے آپ ہے کہلوایا کہ تمام دنیاوالے کا فر میں اور یہ بات معلوم ہے کہ تمام لوگ اپنے دین پرشدت ہے وابسۃ ہوتے ہیں اور بخت متعصب ہوتے ہیں اور وہ اپنے دین اور مذہب کی نصرت ک لیے جان اور مال بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جوشخص ان کے دین کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے دین کی مذمت کرے تو وہ بہت خت غیظ وغضب میں آ جاتے ہیں 'پس جب آ پ کو پیچکم دیا کہ آ پے تمام دنیادالوں کو کافر کہیں اوران کے دین کو باطل کہیں تو اس سے بیدلازم آیا کہ تمام دنیا والے آپ کے جانی دشمن ہو جائیں 'حضرت موکیٰ علیہ السلام کا صرف ایک دشمن تھا' جوفرعون تھا اور آپ کوتمام دنیا والوں کی دشمنی کا سامنا تھا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کا فرون سے پہلے سورۃ امکوثر نازل فرمائی' تا که آپ کے دل میں دنیاوالوں کی دشمنی کا خوف ندر ہے اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

الله تعالى نے فرمایا: بے شک ہم نے آ ب کوکوڑ عطا کی یعنی دین اور دنیا کی خیر کثیر عطا کی بس گویا بیا امتد تعالی کی طرف ہے وعدہ ہے کہ وہ آپ کی نصرت اور حفاظت کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَاكِيُهَا النَّبِيُّ حُسُبُكَ اللهُ . (الانفال:٦٢) اے نبی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔

الله آپ کولوگوں ( کے شر ) مے محفوظ رکھے گا۔ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّاسِ " (الماكدة: ١٤) اگرتم نے نمی کی مدونہیں کی تو ہے شک اللہ نے ان کی مدد کر إِلَّا تُنْصُرُولُا فَقَدُنْكُمُرُهُ اللَّهُ (الوبن ١٠٠)

اورجس کی حفاظت کا اللہ سبحانہ گفیل اور ضامن ہواس کے دل میں کسی دشمن کا خوف نہیں ہو کا۔

(۲) دوسری وجہ ہیے کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کوکوٹر عظاکی اور پیلفظ و نیا اور آخرت کی تمام نجے ات

اور بحاس کو شامل ہے اور طاہر ہے کہ مکہ میں آپ کو تمام خیرات اور اچھا ئیاں حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ظاف جو نہیں سکتا تو ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک سلامت رکھنے جب تک بیدوعدہ پوراند ہوجائے اور آپ کا کوئی وشن آپ کو ضررنہ پہنچا سکے۔

(٣) تیری وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے تمام د نیاوالوں کو کافر کہا تو سب لوگ جنع ہو کرآپ کے پائ آئے اور کہا: اگر آپ یہ
کام مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ تمام لوگوں ہے زیادہ غنی ہو جائیں گے اور
اگر آپ کا مطلوب زوجہ ہے تو ہم آپ کی شادی عرب کی سب سے حمرم عورت ہے کر دیتے ہیں اور اگر آپ کا مطلوب
ریاست ہے تو ہم آپ کو اپنا سروار مان لیتے ہیں سواللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کو شرعطا کی ہے تو جب
آئاوں اور زمینوں کے خالق نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام فیرات عطاکر دی ہیں تو آپ ان کی چیش ش کی طرف
سرموالشات نہ کریں۔

(٣) جب القد تعالى نے قربایا: (آیا آغکیڈنٹ الکو تی اس سے بیستفاد ہوا کہ اللہ تعالی نے بلاواسطہ کلام فربایا ہے اور

آب ' و ککھ اللہ موسلی تکلید گائی۔ (السابہ ۱۱۳) نے قائم مقام ہیں بلکہ اس سے افضل ہیں کیو کہ جب موٹی ایپ بندہ کو انعام دیتے ہوئے کلام کرنے تو وہ دو مری جبت کے کلام ہے افضل ہے پاس کلام سے نہیں کی اللہ علیہ وہل کہ وہ کو ای کو اتنی زیروست قوت اور طاقت عاصل ہوئی کہ جب آپ نے تمام دیا کے انسانوں کو کہا!'' کی کھٹا الکیون وہ اس کو بھر کہ جب آپ نے تمام دیا کے انسانوں کو کہا!'' کی کھٹا الکیون وہ تا کہ آپ ہے وحراک تمام جبان کے کافرون پر مقدم رکھا تا کہ آپ نے وحراک تمام جبان کے کافرون کو کافر کہ بھی اور ان کے معبودوں سے براء ت کا اظہار کر عین پس جب آپ نے میری فرمال برداری کی تو و کھتے ہیں نے کیسے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور آپ کو ہے گھڑت پیروکار عظا کے اور تمام دیا کے لوگ فرج دو فرح کہ تمام مرداری کی تو و کھتے ہیں نے کہا ہے وعدہ کو پورا کیا اور آپ کو ہے گھڑت پیروکار عظا کے اور تمام دیا کو گو فرج دو فرح کے دین میں داخل ہو نے کھٹو جب آپ نے وحراک کی تو وہ کھٹو بھر قبار ہوگ کے اور تمام دیا کہ کو گھڑت ہو گھا وہ کو اور شرع کیا اظہار کر کا مقصود صرف دیا ہوگ وہ دیا ہی رسوا مولا اور آخرت میں اس کا ٹھکانا دوز خ کی آگری کو رسورہ تبت سے بہی بتانا مقصود ہو اللہ تعالی کت رسانی یا گلوت کے ذریعہ سے ہوتی ہے باور سے اس کا ٹھکانا دوز خ کی آگری گو تی گھڑت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سورہ '' گل گھڑا للہ آگئی کہ تو تعدادر اس کی صفات کا بیان شروع کیا اور سورہ '' گل گھڑا للہ آگئی کہ اس کی صفات کا بیان شروع کیا اور سورہ '' گل گھڑا للہ آگئی کہ اور سورہ '' گل گھڑا گھڑا گھڑا گھڑا ہو گئی کی تو حیدادر اس کی صفات کا بیان شروع کیا اور سورہ '' گل گھڑا للہ آگئی کی میاں بھی ان کا بیان شروع کیا اور سورہ '' گل گھڑا گھڑا گھڑا ہو کیا گھڑا ہی کا میان شروع کیا اور سورہ '' گل گھڑا گھڑا گھٹا کی کی سے کہ کیا کو تو میاں۔

اس کا بیان ہے گھڑا ہورہ '' گل آغر ڈ پر کیا انگل کی '' سورہ کو کر کیا اور نش ان اندی کی در کر کیا اور نش انداز کیا ہور نس کا دور کر کیا اور نش انداز کیا کیا کہ کو تو میاں۔

(تغيير كبيرج ااص ١١٠٠ - ٣٠ ملخصاً 'داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

مورۃ الکوڑ کے اس مفصل تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداداد راعانت پر توکل کرتے ہوئے سورۃ الکوڑ کا ترجمہ ادراس کی تغییر شردع کر رہا ہوں۔اے میرے رب کرمج اعظیم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ ( آمین ) غلام رسول سعیدی غفر لۂ

٢٦ ذوالقعدة ١٣٢٦ه م ٢٩ ديمبر ٢٠٠٥ ء

موبائل نمبر: ۹-۲۱۵۲۳-۰۳۰

• "TI\_T• TI 4 "" .



اس آیت کےشروع میں لفظ''آنٹ'' ہےاور بیجع کا لفظ ہےاوراس لفظ ہے بھی جمیت مراد ہوئی ہےاور بھی تعظیم مراد ہوتی ہےاور چونکہ اللہ تعالی واحد ہے اس لیے اس سے جمعیت مرادئییں ہوسکتی' تا ہم بیکہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوکوثر عطافر مائی ہےاس میں کئی افراد وسیلہ ہیں' حضرت ابرا تیم علیہ السلام نے آپ کواہل مکہ میں رسول بنا کر جیجنے ک ۔۔۔ ک

مُرِّبَنَا وَابْعَثْ نِنْهِ هُرَّرُسُولًا قِنْهُمُ . (القره:۱۲۹) اے مارے رب!ان مِن ان بی مِن سے ایک عظیم رسول بھیج

حضرت موی علیه السلام نے دعا کی: اے میرے دب! مجھے امت احمد میں ہے بنا دے۔

حضرت عینی علیه السلام نے آپ کی آ مد کی بشارت دی: وَهُمِیتَشِیّر کَابِورِیمُولِ کِیاْ اِنْ مِی کِیلُورِی اللهٔ اَنْهُ کُرارِی کی تم کو بشارت

(القف:٢) دين والا جول جومير بعد آئ كا اوراس كا نام احمد جوگا-

لفظ' انسسا'' میں جمع کے لفظ کی دوسری و بعظیم ہے لینی آپ کوکوٹر عطا کرنے والا تمام آسانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے اور جب آپ کوعطا کرنے والا اس قدر عظیم ہے تو اس کا عطیہ بھی بہت عظیم ہوگا۔

ر میں میں ہوری ہے۔ بہت میں میں میں ہوری ہوری ہوری اور مشتقبل کے صیغہ سے نہیں فر مایا کہ ہم آپ کو اللہ تعالی نے ماضی کے صیغہ سے فرمایا ہے: ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی اور مشتقبل کے صیغہ سے نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گئے بیاس کی دلیل ہے کہ کوثر آپ کو ماضی میں حاصل ہو چکی ہے اور اس میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جس کو ماضی میں بہت عظیم فعمت حاصل ہو چکی ہؤوہ اس ہے بہت اُفقل ہے جس کو متعقبل میں وہ نعمت حاصل ہوا س لیے جب نمی صلی الله علیه وکلم ہے یو چھا گیا: آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا: اس وقت جب حضرت آ دم روح آ ادرجیم کے درمیان تھے۔ (سنن تر ذی قم العربے: ۳۵۰۹)

(٢) گويا كەاللەتعالى نے يول فرمايا: يمم نے آپ كى ولادت سے يبلے بى آپ كى سعادت كاسباب مهياكرد يخ تھے تو

تبيا، القرآ،

٣

ہم آپ کی ولادت اور آپ کی عبادت نے بعد آپ وکب فراموش کرنے والے ہیں۔

(٣) الله تعالى نے پہلے آپ کوکو شرعطا كرنے كاذكركيا اس كے بعد آپ کونماز پڑھنے اور قربانى كرنے كاتھم ديا اس مے معلوم ہوا کہ آپ کوکور عطا کرنامحض اللہ تعالیٰ کا آپ پرفضل اور احسان ہے آپ کی سی عبادت اور ریاضت کا معاوضہ نیس

(م) نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے کوثر آپ کودی ہے یون نبیں فرمایا کہ ہم نے بیکوثر نی کودی ہے یارسول کودی ہے کیونکد اگر فریاتا: پیکوتر نبی کو دی ہے تو یوں سمجھا جاتا کہ پیکوتر نبوت کامقتصیٰ ہے سو جوبھی نبی ہوگا اس کو پیکوٹریل گئی ہوگ

اورا گرفرہا تا بیکوٹر رسول کو دی ہےتو یوں سمجھا جاتا کہ بیکوٹر رسالت کا تقاضا ہے سو جو بھی رسول ہوگا اس کو بیکوٹر مل گئی ہو

گی اور جب فرمایا: بے شک بم نے آپ کوکوڑ عطا کی ہےتو پتا چلا کدیدکوڑ نہ نبوت کا نقاضا ہے ندرسالت کا نقاضا ہے میر کوژ تو صرف آپ کی ذات کا تقاضا ہے۔

(۵) عربی مین 'اعطاء''اور' ایتاء'' دونوں کامعنی دینا اورنواز نائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر' اعطاء'' کالفظ فرمایا'' ایتاء''

كالظنيس فرمايا كيونكة اعطاء "كامترادرمني ب جحض الفيضل عدينا فيز "اعطاء" كامنى ب كى چيز كامالك منا دیناور'ایناء''ے بیتبار نبیں ،وتا کی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل ہے آپ کوکور کا مالک بناویا ہے آپ

جس کو چ ہیں اس کوٹر میں ہے دیں اور جس کو جا ہیں نہ دیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا تو

يه مارى عطاء بأب آب كى يراحمان كركاس كود هٰذَاعَطَآؤُنَاقَانُنُ اَوْاَمْسِكْ (سَ:٣٩) دیں یاروک کررتھیں۔

ای طرح جب ایندتعالی نے آپ کوکوٹر عطاکی تو آپ کواس کا مالک بنادیا چاہے آپ کسی کودیں یا ضویں۔

لفظ'' کو ثر'' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال

(1) حضرت ابن عمر رض الله عنها بيان كرت جي كدر ول الله سلى الله عليه و كلم في فرمايا: "المسكوثيو" بجنت ميس نهر بي أس ك دونول كنار بون كے جيناس ميں موتى اور يا قوت جارى بين اس كى من منك سے زيادہ خوشبو دار بے اس كا

پانی شہر سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۳۳۱ امام تر ذی نے کہا: بیصدیث مستقی ہے) (۲) کوثر سے مراد حوش ہے حصرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم جارے ورمیان جیٹھے

ہوئے تنے اچا نک آپ کو ادگھ آگئ آپ نے مسکراتے ہوئے سر بلند کیا اور فرمایا: ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے' پھر آ پ \_ پ ص "بسسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ إِنَّا ٱعْكَلِيْنَكَ ٱلْكُوْتُكَرُ ۚ فَصَلِّ لِوَتِكَ وَانْحَرُ ۗ إِنَّ عَلَائِمَكَ هُوَالْأَجْتَرُ ، " كِبِرآ پ نے فرمایا كیاتم جانے ہوكہ كوڑ كیا چيز ہے؟ ہم نے كہا: اللہ اوراس كے رسول كوزياد وعلم ب آپ نے فرمایا بیدہ نہ ہے جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس میں خیر کثیر ہے اور بیدہ موض ہے

جس پر قیامت کے دن میری امت وار د ہوگی' اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہیں' اس پران میں ہے ایک بندہ و ہاں ہے نکالا جائے گا میں کہوں گا:اے میرے رب ایہ میراامتی ہے کیس اللہ تعالی فرمائے گا: آپ ازخود نہیں جانتے

كه اس في آب ك بعد دين ميس كيانيا كام نكالاتفا- (تحييم سلم قم الحديث: ٥٠٠٠)

اں حدیث ہے نانئین بیاستدلال کرتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڈ مسا کسان و ما یکون'' کاعلم نہیں تھاور نہ

سار الفرار

(صحح البخاري قم الحديث ٤٦٢ ٣ )

آپ کوازخودمعلوم ہوتا کہ بیخض آپ کے دین اورآپ کی امت سے نکل چکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی امتد عنہ سے روایت ہے کہ ہر بیراور جعرات کورسول القصلی اللہ علیہ وسلم پرامت کے اٹمال میش کیے جاتے ہیں۔(۱ دن س١٠٨ مطوء معز۱۳۱۹ھ) سوجم شخص نے وین میں نیا کام نکالا اس کا ممل بھی آپ پر پیش کیا گیا تھا انبذا اس حدیث ہے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوتی' البتداس میں آپ کی توجہ کی نفی ہے۔

کوڑے مراد حوض ہویا جنت میں نہر میدرسول الله سلی الله علیه وسلم کی بیان کردہ تغیرے اس لیے بینفیر تمام اقوال برراج اور فا نُق ہے۔

(٣) حضرت ابن عباس رضی اللهٔ عنبمانے فرمایا: کوژے مراد خیر کثیر ہے بعنی الله تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ کوعطا کر دی' اور اسلام' قر آن نبوت اور دنیااورآ خرت میں تعریف اور تحسین اور ثناء جمیل خیرات کثیره میں اور جنت کی سب نعمیں خیر کثیر میں۔

(4) عکرمے نے کہا: کور سے مراد نبوت اور کتاب ہے۔

(a) حس بصری نے کہا: کوٹر سے مراد قر آن ہے۔ (۲) المغیر ہنے کہا: کوٹر سے مراد اسلام ہے۔

(۷) الحسین بن الفضل نے کہا: کوڑ سے مراد قرآن کوآسان کرنا اورا دکام شرعیہ میں تخفیف ہے۔ (۸) ابو کمر بن عیاش نے کہا: کوثر سے مراد آپ کے اصحاب آپ کی امت اور آپ کے مبعین کی کثرت ہے۔

(۹) ابن کیمان نے کہا: کوثر سے مرادا یثار ہے۔

(۱۰) الماوردی نے کہا: کوڑ سے مراد آ پ کے ذکر کی بلندی ہے۔

(۱۱) "المكوثو" سے مرادآ ب كے دل كاوہ نور ب جس نے آپ كواللہ كے ماسوا سے منقطع كرديا۔

(۱۲) کور سے مراد شفاعت ہے۔

المعلمی نے کہا: کوڑے مراد آپ کے معجزات میں جن ہے آپ کی امت کو ہدایت حاصل ہوئی۔

(۱۴) ہلال بن بیاف نے کہا: کوٹر سے مراد' لا اِلله الا الله محمد رسول الله '' ہےاورا یک قول ہے: کوٹر ہے مراد دین ک

فقہ ہےاورا بک قول ہے: مانچ نماز س ہیں۔ ان اقوال میں ہے تھے ترین قول اوّل اور ٹانی ہے یعنی کوڑ ہے مراد جنت میں ایک نہرے یا حوض ے 'جومحشر میں قائم ہوگا

کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہیں۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰س۱۹۴ دارالفکز ہیر وت ۱۹۳۵ ھ حوض کوثر کے متعلق بدایمان افروز حدیث ہے:

حضرت عقبه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ایک دن نبی صلی الله علیه وسلم باہم نگلے تو آ پ یے شہرا ،ا حد پرنماز جناز ہ پڑھی مجرآ پ مغبر پر گئے کہل فرمایا: میں حوض پرتمہارا چیش رو :ول گا اور میں تمہارے حق میں گوای دول کا اور ب شک اللہ ک تشم! میں اپنے حوض کواب بھی ضرور دکھیر ہاہوں اور بے شک مجھے روئے زمین کے فزا وں کی جابیاں دے دی گئی ہیں اور ب شک اللہ کی قتم! مجھےتم پریپذوف نہیں ہے کہ میرے بعدتم ( سب )مشرک ہو جاو کے لیکن مجھےتم ہے یہ خطرہ ہے کہتم دنیا میں

> رغبت كرو كير رضيح الخاري رقم الحديث: ١٥٩٠ ٢٣٣٧ اسنن ابوداؤه قم الحديث ٢٢٢٣ منداحمه ن مهم ١٨٨) الكوثر:٢ ميں فرمايا: سوآپ اپنے رب كى رضائے ليے نماز يڑھتے رہيے اور قربانى كرت رہيں ٥

على سرتح يمه ك بعد رقع يدين كم متعلق ضعيف روايات الله تعالى ني آپ كوكور ايم عليم نعت عطاكى بي ق آپ اس كاشكر اداكر في ك ليي بميشه نماز پڑھتے رہيں اور قربانی ادا كرتے رہيں اس س اللہ تعالى كى طرف سے يہ بشارت ب كدوه آپ كواس قدر خوش حال كردے كاكم آپ قربانى كرتے

ر ہیں گے۔ ایک قول بیہ ہے کہ نماز سے مرادع ید کی نماز ہے اور' و انصو'' ہے مرادع یدالا تخی کے دن قربانی کرنا ہے۔

ا بلیانوں میرے کد تمار سے مراد میرون مار ہے اور واقعت سے مراد میرانا کی نے دن فربان کرنا ہے۔ مجاہد عطاء اور عکر مدے روایت ہے کہ نماز سے مراد هرولفہ میں جس کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد می میں قربانی کرنا ہے۔

مجاہز عطاء اور عمر مدے روایت ہے کہ نماز ہے م اومز داخدیش نع کی تماز پڑھنا اور اس کے بعد تک میں فر ہائی کرنا ہے۔ ابوالا حوص ہے روایت ہے کہ اونٹ کونم کرتے وقت آپ تبلہ کی طرف منہ کریں۔

ا ہوالا تو اسے زواجی ہے کہ اوق کو تو اس ان کہانیاں کی سندن میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہے روایت کیا ہے کہ امام این افی حاتم' حاکم' این مردوبیہ اور امام جیم فی نے اپنی سنن میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ہے روایت کیا جب بیسورت نبی صلی اللہ علیہ ویکم پر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا: بیکون سانحیر ہے؛ جس کا اللہ تعالیٰ نے ججے تھم دیا ہے تو حضرت جبریل نے کہا: پینچیر وہمیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ آ ہے کو بیتھم دیتا ہے کہ جب آ ہے

بس کا الند تعالی نے بیچے عم دیا ہے او حضرت جریل نے لہانی چیرہ بیل ہے بیان الند تعالی آپ لویے عم دیا ہے کہ جب آپ نماز کی تجبیر تحریر پر حیس تو رفع یدین کریں اور جب رکوع کریں تو رفع یدین کریں اور جب رکوع سے سراٹھا کیں تو رفع یدین کریں کیونکہ بین ہماری نماز ہے اور آسانوں کے فرشتوں کی نماز ہے اور ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تجمیر

کریں یونلد ہیں ہماری نماز ہے اورا سمانوں نے فرحسوں کی نماز ہے اور ہر پیزی ایک زینت ہوی ہے اور نماز کی زینت ہر میر کے وات رفع یدین ہے۔ (تغیرامام این ابی حاتم ج واحی - ۱۳۲۷ کمسعد رک جامی ۱۳۸۵ ذہبی نے کہا:اس کی سند میں اسرائیل غیر معتد ہے اور امام نسائی کے زویک میروک ہے۔)

اہم من کے نزدیک متروک ہے۔) حاکم نے'' متدرک''میں اور دارتھنی نے''الافراؤ' میں حضرت امیر کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے: اپنا دایاں ہاتھ ہا کمیں کلائی پر رکھیں' کھرنماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینہ پر رکھیں۔(المتدرک ج مس عصرہ عافد ذہی نے اس سے سکوت کیا ہے۔)

حافظ جلال الدین سیوطی نے حضرے علی رضی اللہ عنہ کی کمپلی روایت کے متعلق کہا ہے: اس کوامام ابن الی حاتم نے اور حا نے ''متدرک'' میں سندضعیف سے روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق کہا: پیر شدید مثلر ہے بلکہ امام ابن دی میں نے ایک میں ضرب مصرب سے کیا ہے کہ حدث میں کی دیشر ہے ہے۔ میں متعلق کیا تعدال اللہ میں متعلق کیا ہے۔

جوزی نے اس کوموضوعات میں درج کیا ہے اور حضرت امیر کرم اللہ وجہ کی دوسری حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا: اس حدیث کوا مام ابن الی حاتم حاکم نے ایس سند کے ساتھ دروایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تزک رفع یدین اورناف کے نیچے ہاتھ یا ندھنے پر دلائل شرح سیح مسلم طلداقل میں ملاحظہ فرہائیں۔ اور زیادہ مشہور ہیے کہ'نسحیہ '' کا لفظ اونو ل کوٹر کرنے میں استعال ہوتا ہے ندکہ ان معانی میں اورقر آن کا طریقتہ ہیہ ہے کہ نماز کے بعد زکا قاکا ذکر کیا جاتا ہے اور قربانی کرنا اور اونٹو ل کوٹر کرنا زکا قائے معنی کے قریب ہے بیشاف ان ندکورہ معانی

ہے معلاہ دانریں مکد کے مشرکین ہتوں کے آگے مجدہ کرتے تھے اور ان کے لیے اوٹوں کو کوکرتے تھے تو زیادہ مناسب میہ سے کہ اس آیت کواس پرممول کیا جائے کہ آپ اللہ کاشکر اوا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطرنماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لیے قربانی کریں ۔ (روئ الموانی بڑے مس مسہ دارافکار کیروٹ کے اسالہ)

رین درون میں فرمایا: بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے O

''شانئ''اور''ابتر''کےمعنیٰ

اس آیت میں''شاندی''اور''ابتر ''کے دولفظ میں' علامہ راغب اصفہائی متوفی ۴۰۰ ہو ککھتے ہیں: ''نو سا ان' معنیٰ میر بھی قبیر سے بغیف کے ملامہ ایس کی دار در کر ماڈ قرین جی میں ہے '''بغیر کہارہ

''شهها'' کامتنی ہے: کم محض ہے بغض کی بناء پر اس کو نالپند کر نا' قر آن مجیر میں ہے:'' ن**شَمَانُ قَدْ ج**ر '' (المائدہ ۸۰)

نبيار القرآن

کی قوم کی دختی اوراس سے بغض "شاننك" کامعتی ہے: آپ سے بغض رکھنے والا آپ کا وغمن ۔ (المنردات جاس ۲۵)

"ابستو" کا لفظ" بنسو " سے بناسے اس کامعتی ہے: جس کی جڑکی ہوئی ہوئی جڑ پھراس کا استعال اس شخص کے لیے ہونے لگا ،
جس کے بعد اس کی نسل جاری نہ ہوئی مسلمی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا: جس کام سے پہلے الشدکا ذکر تدکیا جائے وہ "ابنسو" ہے بینی المحربی واللہ میں ہے:" یاف شکا ایشکاتی اللہ اللہ کا ذکر آئی ہیں ہے: "یاف شکا ایشکاتی اللہ اللہ کا دار منتقطع ہوجائے گا جب آپ کی عرض ہوجائے کا کہونہ ہوگا وہ آپ کی عرض ہوجائے گا اللہ تعالی نے اس پر متنب فرمایا: جس کا ذکر منتقطع ہوگا وہ آپ کا دشش ہوائے وہ اور رہے آپ کی کو خرمایا ہے: جس کے در اس کا در کر منتقطع ہوگا وہ آپ کا دش ہوائے وہ اور رہے آپ کو جس کے اور رہے آپ کی عرض میں اللہ تعالی ہوئی اس کے دور اس کے در اس کی کا در کر منتقطع ہوگا وہ آپ کا دیشن ہے اور رہے آپ کو جس کے را اللہ تعالی ہے اس کے دور اس کی در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اس کے دور اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہوگا ہوگا ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعالی ہے در اللہ تعال

۔ **دَرُخَتْنَالَک ذِکْرِک** ﴿ (الاِنْتُرانِ: ٢٠) کیونکہ آپ تمام مؤمنین کے بدمزلہ باپ ہیں اور تمام مؤمنین حکما آپ کی اولاد ہیں اللہ ۶۲ وجل نے آپ کا ذکر بلند کیا

ہے اور آپ کو خاتم الانمیاء بنایا ہے۔ (الفردات جام ٢٦) الکور : ٣٠ کا شان مزول

ر من من من من من من الدعنها في ١٠٠٠هاس آيت كشان نزول مين اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: امام ابوجه هفر محمد بن جربر طبرى متو فى ١٠٠٠هاس آيت كشان نزول مين اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: حضرت ابن عمباس رضى الله عنهمانے كہا: جس مخفص نے آيكوايتر كہا تھا' وہ العاص بن وائل السہمی تھا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ۲۹۵۵۳)

رہ ں ہیں است کے است کے استان کی استان کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی جڑ سے گئی اوران کی نسل آ گئیں چلے گ۔ ابن زید نے کہا: وہخض بیر کہتا تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جڑ سے گئی اوران کی نسل آ گئیں چلے گ

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٥٥٨)

شمر بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط بیہ کہنا تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل باتی نہیں رہے گ اوروہ اہتر ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۹۵۹۹)

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف مدینہ آیا تو قریش اس کے پاس گئے اور کہا: ہم حرم کا انتظام اور حفاظت کرنے والے ہیں اور زمزم کے پانی پلانے والے ہیں اور تم اہل مدینہ کے سر دار ہوئیہ بتاؤ کہ ہم بہتر ہیں یا پیخض جواپئی قوم سے کٹ چکا ہے اور بیگمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا: بلکہ تم اس سے افضل ہوائی وقت بہ آیت نازل ہوئی۔(پاسح الہیان قم الحدیث:۲۹۵۲)

حافظ جلال الدین سیوفی متوفی اله هد کلیتے ہیں:
امام مجمد بن سعد اور امام ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے سب
ہوے بوے میلے حضرت قاسم تھی کچر حضرت این عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ نبی طلاقہ تھیں کچر حضرت ام کلاقہ تھیں کچر حضرت ام کلاقہ تھیں کچر حضرت قاسم رضی الله عنہ فوت ہوئے اور وہ مکہ میں سب سے فیلیا آپ کی اول وہیں ہے فوت ہونے والے تھے کچر حضرت عبد الله رضی الله عنہ فوت ہوگئے اس وقت العاص بن واکل اسہی نے کہا:ان کی نسل منقطع ہوگئی اور بدا ہم (جر کے اس مقت الله عنہ فوت ہوئے والے کئے) ہیں اس موقع پر بدآ ہت بازل ہوئی:'' اِن شکانی کے گھوا آگریتہ کو '(الکوریہ) رادر المکوریہ میں ۵۹ موادرا دیا ، اترات العربی بیرہ سے 18 میں الله علیہ دام میں الله عنہ الله بیارہ الله الله علیہ دام کو المحمد العربی بیرہ سے دوراک الله صلی الله علیہ والم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله امام بیجی نے ''دولئی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله الله علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی الله وسلم کی بیٹے حضرت قاسم رضی کی بیٹے کے دوراک کے اس کے بیٹے وسلم کی بیٹے کے دوراک کے دی کی میں مقدر کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دوراک کے دور

تبيار القرآر

عنه جب اتن عمر کو بہنچ گئے کہ وہ سواری بر سوار ہوسکیس تو اللہ تعالیٰ نے ان کواٹھا لیا اس وقت عاص بن واکل نے کہا: (سیدنا) محمر (صلى ابتدمليه وسلم) آخ صبح ابتر ہو گئے تو اللہ تعالٰی نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔(دلال ابنوۃ ج۵۵ ۱۸۸ الدرالمثورج ۸۸ ۵۹۵) امام این الی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ابوجبل نے آپ کو ابتر کہا تھا۔

(تفييرامام ابن الى حاتم رقم الحديث:٩٥١٦ كمتيه نزار مصطفى كم مكرمه ١٣١٧ه )

شمر بن عطیہ نے ابرا نیم ہے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن الی معیط یہ کہتا تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیا تی نہیں رہے گی' اوروہ جڑ کئے ہیں تو امتد تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر ما کی:'' اِن ﷺ اینتک **ھُوالْاَٹ تَوْں** ''(الکوژ:۳)۔

(تفسير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث:١٩٥١ كمتبه نزار مصطفيٰ مكه مكرمه ١٩٥٧هـ)

ان روایات ہےمعلوم ہوا کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو العاص بن واکل' ا بدجهل عقبه بن الى معيط اور كعب بن اشرف تمام دشمنان مصطفیٰ نے آپ کوابتر (مقطوع النسل) كها، جب مستحف كا بيما فوت ہو جائے تو اس کے ہم وطن اور رشتہ واراس کی تعزیت کرتے میں اور اس توسلی دیتے میں' پیے کیسے ہم وطن اور رشتہ دار تھے جوا پیے رنُجُ وعُم کےموقع پرآ پ کونسلی دینے کے بجائے آپ کو طعنے دے رہے تھے اور آپ کو اہتر کہدرے تھے اس جاں کا و وقت میں آپ کوم ف رب ذ والجلال نے لی دی اور فرمایا: ہے شک ہم نے آپ کوکٹر عطا کی ہے 0 سوآپ اینے رب کی رضا کے لیے۔ نماز پڑھتے رہےاور قربانی کرتے رہیں 0 ہے شک آپ کا دیمن ہی ہے سل ہے 0 (الکوڑ۔ ۱۰)۔

التدتعالي كارسول التُدصلي التدعليه وسلم كي طرف ہے مدا فعت فرما نا

كفار في جب آب كوطعندويا كرآب ابتريتي أو القد تعالى في آب كي طرف سے بلاواسط مدافعت كي اور فرمايا: ب شک آ پ کا دشمن ہی اہتر (مقطوع اکنسل) ہے اور پین محبین کا طریقہ ہے کہ جب ان کےمحبوب کوکوئی طعنہ دے تو وہ اپنے مجوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں اور یہاں رسول الندسلی الله ملیه وملم کی طرف سے اللہ تعالی نے جواب دیا اوراس کی قر آن مجید میں اور بھی کئی مثالیں ہیں' جب کفار نے آ ہے کی شان میں یہ بدگوئی کی تو ابتد تعالیٰ نے اس کونقل فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وْاهَلُ نَدُاتُكُوْعِلِي مَاجِلِ ﴿ وَرَكُوا رِنْے كِهَا: ٱوَ بَمْ تَهمِينِ البِاشْخُص بِمَا مَمِنْ بُوتِهمِينِ مِنْجِر

تمہاری ضرورنی تخلیق کی جائے گی اس نے یا تو اللہ پرجھوٹا بہتان

یُنبَتِنُکُمْ إِذَا مُیزَقُتُمُو کُلَّ مُمَزَّقِی ٰ اِنَّکُمْ بَغِیْ خُلْقِ ۔ دے رہاے کہ جستم پورے یورے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو کھر جَدِيُٰدٍ<sup></sup> ۗ أَفۡتَرٰى عَنَى اللهِ كَذِيًّا ٱمۡرِبِهِ حِنَّهُ ۗ ط

> لگایا ہے یا بیدد بوانہ ہے۔ (4\_A:[-)

جب كفار نے آپ كوجھوٹا اور ديواند كہا تو الله تعالى نے فوراً آپ كي مدافعت كي اور فرمايا:

بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَ بلکه (حقیقت به م) که جن لوگوں کا آخرت برایمان نبیل الظَّلْلِ الْبَعِيْدِن (١٠٠٠) ہے ٔ وہ عذاب میں اور دور کی کم رابی میں ہیں 🔾

اسي طرح : ب وليد بن مفيره نه آب كود بوانه كها توالله تعالى نه اس كي مدافعت ميں فريانا

آپائ بانش تربيانيس س مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَعْبِنُونِ أَ (اتعمر ع)

اورانعهم ۱۳۷۸ میں ولیدین مغیرولی ندمت میں اس کے نوجیوں بیان فرماے اوراواں میپ مدیوان میا کہ وہ بداکسل ہے۔

ای طرن مندرین نے آپ کے متعاق کہا ا كَنْبُتُ هُرْسُكُ ٩٠ (البعر ٢٣)

آب الله كرسول تبين بين-

سار القار

حضرت و ی ملیدالسلام کے متعلق ان کی ناگفتنی بات کوانڈ تعالی نے نقل فرمایا: قال اُلمَکڈُ مِن قَدْ مِعِدَّ إِذَّالَکَوْمِکْ فِی صَلَالِ عَقِیمِیْنِ ﷺ حضرت نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا: ب شک ہم تم کو (الآعراف: ۱۰) ضرور کھلی ہوئی گم راہی میں دیکھتے ہیں ( تو حضرت نوح ملیدالسلام نے خودا پنی مدافعت فرمائی:

قَالَ لِقَوْوَكِيْسَ فِي صَلَكَةُ قَلِكِيْقَ مُسُولُ فِي قَالَ عَلَيْهِ مِن مِن قَوْم ا بَعِيهِ مِن كُونَ مُ راى الْعَلَوْمِيْنَ الْ (الأعراف الله) الْعَلَمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

دینرے عود ملیہ السلام کی قوم نے ان کے متعلق بد گوئی کی اللہ تعالی نے اس کونقل فرمایا: معمد معمد میں مردم معمد مصرف کے ساتھ کی اللہ تعالی نے اس کونقل فرمایا:

قَالَ الْمَكُو الَّذِينَ كُفَّى وُالِمِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَكُولِكَ حَرْتُ حُود كَ قُوم كَ وَفُر مرداروں نے كها: بِ ثَكَ بَمُ مَّم فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظَنَّكُ مِنَ الْمُكَوْمِينُ الْمُكَوْمِينُ الْمُكَوْمِينُ الْمُكَوْمِينُ اللّهِ مِنْ

ہے گمان کرتے میں 0

تب حضرت حود نے ازخودا پنی مدافعت فرمائی: قال یفقو کیرکیٹس پنی سَفَاهَة وَلِکِرِتِی رَسُول َ مِنْ مِنْ صَحَرت حود نے کہا:اے میری قوم! مجھی میں کوئی معقی نہیر دیں میں میں ا

زَّتِ الْعَالَمِينُ وَالِوَافِ ١٤) جِيمَن مِين رباً عليين کَ طرف ہے رسول ہوں⊙ رسول القرصلی البقہ علیہ وسلم کا مقام محبوبیت

یہ تو انہیا و سابقین سے کیکن جب مجبوب رب افلمین کومبعوث فرمایا اور کفار نے آپ ک شان میں برگونی کی تو اللہ ہی ں نے یہ کوار انہیں کیا کہ آپ خودا پئی مدافعت فرمائیں بلکہ جیسے ہی کس نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو اللہ تعدی ب

ئے تھوزہ یا امراس سے بے زار ہوئیا تو القد تعالیٰ نے اس کے رقابیں فورا سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی جس میں بیہ آیات میں: معالیفات کے سائندر روز اسٹر کے میاہ میں اسٹران کے اس کے رقابیں فورا سورۃ الضحیٰ بازل فرمائی جس میں ہے۔

والصَّبى ُ وَاتَيْلِ إِذَا سَبَىٰ ُ مَا وَدَعَكَ رَبُكَ وَ عَلِي ﴿ عَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل مَا قَالَى ۚ ﴿ (الْحَى عَلَى )

ئےزارہوا ہے0

ای طرح جب کافروں نے آپ کوامتر کہا تو انڈرتعالی نے آپ کی مدافعت میں پوری سورہ کوثر نازل فرمادی۔ کی تفسیر کی پیکییل

الحمد للدرب العلمين! آئے ہے: والقعدة ۱۳۲۱ھ ۱۳۴ھ ۱۳۰۰م و مبر ۱۳۰۵ و موره کوثر کی تفییر کی تحییل ہو گئی اے میرے رب کریم اجس طرح آپ نے بیال تک تفییر کھھوا دی ہے باقی مورتوں کی تفییر بھی تعمل کراوین میری تمام تعدیف وہ قیامت فیض آفرین رئیس ادر میری میرے والدین میرے اساتذہ میرے احباب ادر میرے قارئین کی مفقرت فرماویں۔

والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين

و على آله واصحانه وازواجه و فرياته واهته اجمعين. جدرواز ۲۰

بينا، القرآ،



# سورة الكافرون

سورت كانام اور وجه تشميبه

اس سورت کان مہ سورۃ انکافرون ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے نبی کو میسکم دیا ہے کہ وہ کافروں کو مخاطب مرکے پیکیس کہ آپ ان ہتوں کی عبودت فہیں کریں گے جن کی وہ عبادت کرتے میں اورانس سورت کی نبکل آیت میہ ہے گار آگاڈگا الکیافی فارٹ آرائافرون ا)

مدیں کا زل ہولی ہے۔ (اندرالہ بی رخ۴س ۱۹۵۹ اراحیاءاتا اے انعر کیا بیوات) اس سے پہلے سورۃ الکوڑ میں اللہ تعالیٰ نے بیعتم و یا تھا کہ آپ اخلاص سے اسپنے رب کی مبادت َ مریں اوراس سورت ا میں پیقلم و یا ہے کہ آپ یہ اعلان کرویں کہ آپ مشرکیوں کے خود ساختہ بنوں کی عمادت نہیں کریں گئے اور آپ ان کے

میں پیکھ دیا ہے کہ آپ بیداعیان کرونی کہ آپ مسریین کے حود سائند بول کی عوفت میں حریں سے ہورا پ ہوں سے معبودوں سے بےزاری کا اظہار کردئیں۔ اس سورت میں مشرکین کے اعمال سے بزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور اخلاص کے ساتھ القد تعالٰی کی عبادت کرنے کا

اس سورت میں شعر مین کے اعمال سے براری کا اسبار کیا گیا ہے اور اسان کا سات مان کی جمعی است حکم دیا گیا ہے اور اس سورت میں کفار کی اس طمع کو منقطع کر دیا گیا کہ بھی مسلمان دین اور عباوت کے معاملہ میں ان سے جھوتا

یں گے۔ حضرت انس بنمی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:' **قُلْ یَا یُقِعَا الْکِیْلُون** کُ

خطرت آئ رق الله عند میان فرت بین ندر مول الله کار میستند م است کار باید سال بیان میستان می است کار با میستان م قرآن نے برابر ہے۔(فروم الا خبار لله میلی قبرالله میصل الله علیہ میں کہ ایک شخص نے نمی صلی الله علیہ اسلم ہے مش کیا مجھے کچھے حضرت فروہ بن نوفل افتیجی رضی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نمی صلی الله علیہ اسلم ہے مش کیا مجھے کچھے

حضرت فروہ بن وس آئی رہی الد معند بیان مرت میں کہ بیت سات میں اللہ بیت میں اللہ بیت میں اللہ بیت میں اللہ بیت ا وصیت سیجن آپ نے فریایا تم سوتے وقت' فُکْ یَا کَیْتُھا الْمُحِفْرُ وْکَ ``'بڑھا کرؤ کیونکہ بیسورت شک سے برک کرل ہے۔ (منزی وان تم اللہ بیت کے دورہ میں البید للنہ لی آئی اللہ بیت کہ اللہ بیت دورہ دیمل البید للنہ لی آئی اللہ بیٹ

(سمن اوراؤ ریم ۵۰۵ کی املیورت کا نمبر ۱۰۹ ہے اور تربیب نزول کے امتیار سے اس مورت کا نمبر ۱۸۱۸ ہے۔ تر جیب مصحف کے املیورت کا نمبر ۱۰۹ ہے اور تربیب نزول کے امتیار سے اس مورت کا نمبر ۱۸ ہے۔ اس مختمہ تعارف اور تمبید کے بعد میں القد تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے :وے اس مورت کا تر جمداور اس ک

اس محصر تعارف اورتمبید نے بعدین امتد تعالی فی امداد اورانات پر فوس سرے بوت ک تغییر شروع کرر ہاہوں'ا ہے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔( آبین ) غلام رسول سعید کی خفرانہ

٢٨ ذ والقعد و٢٦ ٣٢ اهه ٢٩ ديمبر ٢٠٠٥ .

جيد وازونه

نبيار الفرآر





141

لينيم المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المناف

سردة الكفرون كى به الله ى كنام \_ (شروع كرتابول) بونهاية وتم فرمان والا بهت مهرمان به ال من جيرة الما الدراك ركوع ب

فُلْ يَكَايِنُهُا الْكُفِرُ وَى الْكِرَاعَيْلُمَا تَعْبُلُ وَى الْأَوْلَ الْنَحْدُ آپ كيے: اے كافروا ٥ يس ان كى عوادت نيس كرتا جن كى تم عوادت كرتے بو ٥ اور ندتم اس كى

عْبِلُونَ مَا آعُبُلُ ﴿ وَلِا آنَاعَا بِلَّا مَّاعَبَلُ ثُونَ وَلَا اَنْتُو

عبادت كرف والي بوجس كى ميس عبادت كرتا بول اورته ميس ال كى عبادت كرف والا بول جن كى تم فعبادت كى عب اور

عْبِكُ وْنَ مَا آعْبُكُ فَاللَّهُ دِيْنُكُمُ وَلِيَ دِيْنِ فَ

نتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 تبہارے لیے تبہارادین ہے اور میرے لیے میرادین ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: اے کا فروا 0 میں ان کی عبادت نمیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 اور نتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے 0 اور نتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 تمبارے لیے تمبارادین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے 0 (اکا فرون: ۱- 1)

'قل يايها الكافرون''كاشانِ نزول

حضرت ابن عباس رضی الندعنها بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول الند علیہ وسلم سے بیکها کدوہ آپ کو اتنا مال

دیں گے کہ آپ کمد کے امیر تریق فض ہو جا کیں گے اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گئوہ اس سے آپ کی شادی

کر دیں گئے بس آپ بھارے معبود دل کو گرا کہنا چھوڑ دیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور چش کش

کرتے ہیں آپ نے بوچھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ ایک سال تک ہمارے معبود ول بھٹی لات اور عزیٰ کی عبادت

کریں اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گئ آپ نے فرمایا: میں ویکھنا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھم

نازل ہوتا ہے بھراس کے جواب میں سورہ کافرون نازل ہوئی اور ساتہ ہے تازل ہوئی۔

( جامع البيان رقم الحديث: ٤٩٥ ٢٠١ أو ارالفكر 'بيروت'١٩٥١ه أه تغيير المام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٩٥١٨)

آ پ نے ان کی چیش کش کوازخودر ڈنمیس کیا بلکہ اس کواللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دیا کیونکہ آپ کوئو رنبوت سے میں معلوم تھا کہ اس سلسلہ میں پوری سورت نازل ہونے والی ہے۔

ابدالیختری کے غلام سعید بن مینا بیان کرتے ہیں کہ الولید بن مغیرہ العاص بن واکل الاسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول الندسلی الله علیہ وکلم سے ملے اور انہوں نے کہانیا تھ آ آپ جارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم اور آپ تمام معاملات میں مشترک ہو جا کیں چھراگر ہمارا مؤقف آپ کے مؤقف سے زیادہ تھے ہوتو آپ ہمارے مؤقف سے حصہ لے چکے ہوں گے اور اگر آپ کا مؤقف ہمارے مؤقف سے زیادہ تھے ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے

تبيار القرأر

الكافرون ١٠٩: ٢ --- ا مہ لے چکے ہوں گئے تب اللہ تعالیٰ نے سورۂ کا فرون نازل فرمائی۔ ( تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ٩٥١٩ أجامع البيان رقم الحديث ٢٩٥٦٣ ) امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي حقى متوفى ١٣٣٣ ها لكهية بين: بیسورت ان صدی اورسرکش کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ وہ ہرگز ہرگز کہی بھی ا بیان نہیں لا کمیں گے اور وہ بت پرتی کو ترک کر کے تو حید اور اسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گے 'کیونکہ ایسانہیں تھا کہ ہر کافر کے متعلق میر کہا جائے کہ وہ بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا' کیونکہ میہ دسکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کا فر ہواور دوسرے وقت میں اسلام لے آئے اس سے سیمعلوم ہوا کہ بیسورت صرف ان ہی کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ بیتادم مرگ کا فر ہیں ہیں گے اور اسلام نہیں لائیس گے اور واقع میں ایسا ہی ہوا اور اس میں سیدنا محموصلی التدعلیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت پر دلیل ہے کیونکہ آپ نے خبر دی تھی کہ بیلوگ ایمان نہیں لائیں گے اور وہ ایمان نہیں لائے اور کفر مرم گئے۔اس سورت میں آپ کی رسالت کی دلیل کے علاوہ میرسی دلیل ہے کہ کفار مکہ جو آپ کواپنے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ مایوں ہو جائیس کیونکہ آپ جھی بھی ان کے بتوں کی طرف موافقت کرنے والے نہ تقى\_ ( تاويلات الل النةج واص ١٦٠ واراكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه) ''یایھا الکافرون''ے پہلے'قل''لانے کے متعلق امام رازی کی توجیہات ا مام رازی نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ''فسل'' کیوں فرمایا' یعنی آپ کہیۓ اورصرف ای پر اکتفاء کیوں نہیں کیا کہ اے کافرو!؟اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر لفظ' فیسل'' نہ ہوتا تو اس ہے ہیں جھا جا تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخود فرمارہے میں:اے کافرو! حالانکد آپ بہت نرم مزاح؛ شفق اور رحیم وکریم میں اور ایسا سخت لفظ کہنا آپ کے مزاج کے مناسبنيس بيكونكد قرآن مجيديس آپ كى نرى اور رحم دلى كے متعلق بدآيات إس: الله کی رحمت کے سبب آپ ان پر زم دل میں اور اگر آپ نَهِمَارَ<sup>ئ</sup>مَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ برمزاج اور بخت دل ہوتے تو میسب آپ کے پاس سے بھاگ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ م . (آل مران: ١٥٩) اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر وَهَمَا ٱرْسَلُنك إِلَّا رَحْمَه عَلَيْ لَلْمُلِّمِينَ ۞ (الانبياء:١٠٤) بھیجا ہے0 اور آپ کو رہیمی حکم دیا تھا کہ آپ کا فروں کونہایت الیصے طریقہ ہے دین کی طرف بلائس اور عمدہ جواب دین فرمایا: لوگوں کواینے رب کے راہتے کی طرف حکمت کے ساتھ اور أدْعُ إلى سَبِيْلِ مَ يِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمَسَنَةِ بہترین نفیحت کے ساتھ بلائیں اور نہایت اچھے طریقہ کے ساتھ وَجَادِنْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ احْسَنُ ﴿ ( لَحَل: ١٢٥) ان ہے بحث کریں۔ سوآ پ کولوگوں کے ساتھ خلق اور زم گفتاری کا حکم دیا گیا اور پھرآ پان ہے فرماتے: اے کا فروا تو لوگ کہتے ہیے خت کلام زم گفتگو کے کیے لائق ہوسکتا ہے؟اس لیے اللہ تعالی نے اس سے پہلے''فسل''فرمایا یعنی آپ کہیے:اے کافرو! گویا آپ ازخودمشر کین مکہ کواے کافرو! نہیں کہدرہے بلکہاللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے تو اس کے تھم کی قمیل میں ان ہے تحت کلام فربار ہے ہیں اور زم گفتاری کر رہے ہیں یعنی آپ کی رحمت اور نرم مزاجی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جلد دواز دہم تبيار القرآر Marfat.com

الكافرون ١٠٩: ٢ \_\_\_ 1 امام رازی نے اس اعتراض کا دوسرا جواب بیدیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا: وَانْنَادُ وَعَشَارُتُكَ الْأَقْرِيدِينَ (الشراء:١١٣) آ پاین قرین رشته دارول کواللہ کے عذاب ہے ڈرائے 🔾 اورآ پایخ قرابت دارول ہے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: قُلْ لَاَ ٱسْنَاكُكُوْ عَلَيْهِ ٱجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْ فِي " ﴿ وَهِ لَي كِي كَهِ مِي اسْتَبِغِ و من رتم ہے كوئي اجرطلب نبيل (الثوری:۲۳) کرتا سوااس کے کہتم میرے قرابت داروں ہے محبت رکھو۔ اور جب کہ رشتہ داری اور نسب کی وحدت بخت کلام کرنے ہے مانع ہوتی ہے تو آپ کو تھم دیا کہ آپ اینے رشتہ داروں ہے تی ہے کلام کریں اور کہیں: اے کافرو! امام رازی نے اس کی تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: يَائِيُهَاالرَّسُوْلُ بَيِّغُمَا أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ تَرَبِّكُ ۖ اے رسول! آپ برآپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی وَإِنْ أَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَكَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿ (اللَّهُ 12.) نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے'اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ نے اینے ذ مہجو پیغام تھاوہ بیں پہنچایا۔ وْ حِزَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الْكُلُورُ وْ نَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله ال المام رازی نے ''فصل'' کہنے کی چوتھی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ انسان اپنے مالک اورمولا کی توہر بات برواشت کر لیتا ہے خواہ وہ بخت ہو یا نرملیکن دوسرے کی سخت بات بر ۱ اشت نہیں کرتا اور مشرکین بدہ نتے تئے ۱۰ پیامتر اف کرتے تھے کہ امد سجانیہ ا ن کا خالق اوران کا راز ق ہےاور وہی ساری کا نئات کا پیدا کرنے والا ہے' کیونکہ قرآن مجید میں ہے: وَلَينَ سَيَّا لَتَهُمْ هَمَنْ خَلَقَ السَّهُوٰتِ وَالْأَرْهَىٰ لَيْ الْرَاّبِ إِن سَهِ الرّبِي كِيرَ عَنول اورزمينول وَسُ نے پیدا کیا ہے تو پیضرور کہیں گے کہالتہ نے پیدا کیا ہے۔ لَيْقُولُنَّ اللَّهُ مِن (التمان ٢٥) اور انسان اپنے یا لک اورمولی کی وہ یا تیں برداشت کر لیتا ہے جن کووہ دوسروں سے سننا گوارانبیں کرتا' پس اگر نمی صلی القد هبيه وسلم ابتداء فرياتي: ' فَيَأْيَقُهَا الْكُفِيرُ وْنَ ﴾ ''ا \_ كافرو! تو بوسكتا تقا كه وه بيقرار دينة كدييه سيدنا محمصلي القدعليه وسلم كا کلام ہےتو شایدوہ اس کو برداشت ندکرتے اور آپ کوایڈ اء پہنجاتے لیکن جب انہوں نے سنا' فلسل'' ( آپ کہیے ) تو انہوں نے جان لیا کہ یہ درشت اور بخت کلام آ سانوں اور زمینوں کے خالق کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس بخت کلام کو بر داشت کرایا اوران کو به ناگوار نه لگایه ا ، مرازی نے ''نیکایٹھکااٹکیفر'وٹنی '' سے میلے لفظ' قصل ''وکر کرنے کی ای طرح کی تینتالیس (۴۳) تا ویلات اور تو جیہات ذَ سر کی میں'آ خری تاویل اور توجیہ ہیہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں مختی اور ورثتی تھی موجب ان کو 'هنر ت بارون مدیدالسلام کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان دونوں سے فرمایا:

فَغُوْلًا لَهُ قُوْلًا لَيْنَا (لا ١٣٠) آب دونول فرعون سے زی سے بات کریں۔

اور جب سیدن محمصلی الله ملیه وسلم کومخلوق کی طرف بھیجا گیا تو آ یے کوتخی کرنے کا حکم دیا البذا فرمایا: وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التوبيس) ان رخي سيجئے۔

كيونك آب مين انتبائي نرى اوررم ولي تهي اس ليے الله تعالى في آب سے فرمايا:

جيد دواز دہم بينان السرأر

Marfat.com

Marfat.com

عبادت کرنے دالے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O سورة الکا فرون کی آیات میں تکرار کا جواب

ان آیات پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آیت: ۳۳ ۲ اور آیت: ۴۳ کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے اور بیتکرار ہے اور تکرار غیر بعد ایران بلنغ کر کارو معر کے کی جزو غرفہ رفیعیں میں آری میں ایسان کے اس کے معرف میں معرب کا میں میں میں میں م

مفید ہوتا ہے اور بلیغ کے کلام میں کوئی چیز غیر مفید ٹیس ہوتی اس کا جواب سیے ہے کہ آیت ۵ یہ آئے ہے ۲ ہی تاکید ہیں اور دوسرا جواب میہ ہے کہ آیت ۲ یہ حال کے زمانہ پرمحول میں اور آیت: ۵ یہ مستقبل کے زمانہ پرمحول ہیں خلاصہ میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: ندمیں زمانہ حال میں تبہار ہے معبود ول کی عمادت کرتا ہوں اور ندز مانہ ستقبل میں تبہارے معبودوں

کی عبادت کروں گا'ای طرح کفار کے متعلق فرمایا: ندتم زمانہ حال میں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں اور ندتم زمانہ ستقبل میں اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

اور بیآ یات ان ہی کا فروں کے ساتھ خصوص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ وعلم تھا کہ وہ بھی ایمان نہیں لا کیں گے۔ الکافرون: ۲ میں فرمایا: تبہارے لیے تبہارا وین ہے اور میرے لیے میراوین ہے O

''لكم دينكم ولي دين'' كِمُامِل

ا من کامٹن یہ ہے: تمہارا مؤقف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اٹکار کرتا ہے اور میر امؤقف اخلاص کے ساتھ اللہ سجانہ کی توحید کو ماننا ہے۔ آپر بیکہا جائے کہ اس آیت کا بیمٹن ہے کہ شرکیاں کو شرک کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم کی اجت تو شرک کی تئے گئی کے لیے ہوئی آپ شرک کی اجازت کیے دے سکتے ہیں۔

اور رہی بیآیت تو اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس آیت ہے مراد تهدید (دھمکانا) اور زجروتو پخ (ڈانٹ ڈپٹ) ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اعُملُوْاهَا شِنْكُوْ الْتَقْيِهَا تَعْمُلُونَ بَيْصِنْيُرُ مَ مَعْ جَوْجًا وورت رَبون عَلَى ووتبارت تمام كامول كو

(مم السجده: ۴٠) و يكيف والا ٥

بیام کا صیغہ ہے لیکن اس ہے مقصود عذاب ہے ڈرانا اور دھمکانا ہے 'بیرمطلب نہیں ہے کہتم کوشرک اور کفر اور معصیت کرنے کی اجازت دے دگی گئی ہے 'موای طرح الکافرون: ۵ ہے۔

(۲) گویا آپ نے فرمایا: میں شہیس تو مدید کی وعوت دیئے کے لیے بھیجا گیا ہوں اگر تم میر کی وعوت کو قبول نہیں کرتے اور میر کی بیروئ نہیں کرتے تو بھی کو چھوڑ دواور جھیے شرک اور بت برتی کی وعوت ندوو۔

(٣) دين كامعنى ہے: حساب يعنى تم سے تمبارے اعبال كا حساب ہوگا اور مجھ سے ميرے اعمال كا حساب ہوگا اور كسى سے دوسرے كے اعمال كا حساب نبيس ہوگا۔

( ° ) تم کوتمبارے اعمال کی سزاملے گی اور مجھ کومیرے اعمال کی جزاملے گی۔

(۵) دین سے مراد ہے:عادت متمہاری وہ عادت ہے جوتم کوشیاطین سے لمی ہے اور میری وہ عادت ہے جو مجھے ومی الٰبی سے حاصل ہوئی ہے لہٰذاتم اتباع شیاطین کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ کے اور میں اتباع ومی کی وجہ سے جنت میں جاؤں مح

سورة الكافرون كى يحيل

آج ٢٩ ذ والقعدة ١٣٣١ه/ كيم جنوري ٢٠٠٦ء بيه روز اتوارسورة الكافرون كي تغيير تكمل هو گئ الحمد ملنه رب العلمين - اے

تبيار القرأر

تك باقي اورفيض آ فريس ركه-

میرے رب کریم! پنی رحمت اور نصل و کرم ہے قرآن مجید کی ہاتی سورتوں کی پیمل بھی کرادے اور میری میرے والدین کی میرے رساندہ کی میرے تلاخہ اور میری تمام تصانیف کو قیامت

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة النصر

سورت كانام اوروجه بشمييه

اس مورت کا نام النصر ہے کیونکہ اس سورت کی مجملی آیت میں 'نصر'' کا لفظ ہے اور وہ آیت میہ ہے: إِذَا جَمَاعَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُرُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا لِلْفَتْحُرِ ﴾ (اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَالِيْكُ وَالْفَتْحُرُ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ س انصو " ے مراد ببت بوی مدد ہاوراس فتح ہمراد ببت بوی فتح ہاوروہ فتح مکہ ہے۔

امام ان مردوبیات حضرت این عماس اور حضرت این الزبیر رضی الندعنیمات روایت کمیا ہے کہ' **اِ ذَاجَاءَ تَصَنَّ اللّٰهِ وَالْفَتْحُّ '''** مدینہ میں ناز ل بوئی ہے۔ (الدرامکٹورج ۴۸س) ۱۰ داراحا والزائٹ العربی میں ناز ل بوئی ہے۔ (الدرامکٹورج ۴۸س) ۱۰ داراحا والزائٹ العربی میں بیٹ

اس ہے پہلی سورت میں یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کفار کے دین کے خلاف ہے اوراس سورت میں یہ بشارت دی ہے کہ

کفار کا دین عقریب مث جائے گا اور دین اسلام غالب آجائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقریب بہت بزی فق اور بہت بزی نصرت حاصل ہوگئ مکہ تمرمہ فتح ہوجائے گا اور اردگر دکے قبائل فوج درفوج اسلام میں داخل ہوں گے اور اس میں بیاشارہ ہے کہ سیدنا محمدصلی اللہ علیہ وسلم کامشن پورا ہور اب ہا اور عنقریب آپ کی وفات ہوجائے گی۔ تر تبیب نزول کے امتبارے اس سورت کا نمبر ۱۲ اسے اور بہ آخری سورت میں جمیت الوداع کے دوران نازل ہوئی ہے اور چونکہ یہ مورت بجرت کے بعد نازل

ہوئی ہے اس لیے اس سورت کا مدنی سورتوں میں شار کیا جاتا ہے اور ترجیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر واا ہے۔ بیسورت بالا جماع مدنی ہے اور اس میں فتح کمہ اور شرکین کے خلاف نجی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی طرف اشارہ ہے اور یہ کہ تمام جزیرہ عرب میں اب اسلام چیل جائے گا اور بت برتی اور شرک کے اندھیرے اب حیث جائیں گے اور اس

۔ ورت میں نبی صلی اللہ مطلبہ وسلم کی زندگی پوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور آپ کو بیتھم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب ۶ ۔ جسل کی حمد اور اس کی شبیع کریں اور اس سے استغفار کریں' صواس سورت کے نازل ہونے کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ کئر ت اللہ تعالیٰ کی حمد دنیا ڈاس کی شبیع اور اس سے مغفرت طلب کرتے تھے۔

. سورۃ النصر کے اس مخصر تغارف اور تمہید کے بعد اب میں القد تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا تر :مداد راس کی تغییر شردع کر رہا ہوں۔ اے میرے رہ برکیم! مجمع میں سمحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ ( آثین )

غلام رسول سعید**ی غفرلهٔ** یک ۱۰ <sup>لح</sup>ه ۱۳۰۰/۱۴۰۰ جنوری ۲۰۰۹،

عنار الفرأر



") الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کی زندگی پوری ہونے کی پچھ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتادی تھیں'ان علامات ہے آ ب نے جان لیا تھا کہ اب آ پ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔

") جب لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے ہے اب تبلیغ اسلام میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے جان لیا کہ اب آپ کی زندگی یوری ہوگئی ہے۔ (تادیلات اٹل النة جن اس ۲۳۵ -۲۳۳ ادرائک بالعلمہ 'جروت ۱۳۲۷ میں

على بال يورب ب ب المراقب الدين المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب حضرت ابن عباس رض الله عنها في المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب الله عليه ولم من في المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب الم

مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے گویا اس سال ممری روح قیمش کر لی جائے گی۔ (جامع البیان قم الحدیث: ۲۹۵۷۵ منداحرج اس ۱۲۲ طبع قدیم منداحرج ۳۳ ۲۷۷ مؤسسة الرسالة اپیروت مجمع الکبیرقم الحدیث: ۱۲۰ دارال البنوة قریم ۱۲۷ اسٹن الکبرکی للندائی قم الحدیث: ۱۲۵۱۸

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب'' اِذَا جَاءَ مُقَصَّمُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُنِّ '' نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت عینیٰ بن مریم نے اپنی امت میں چالیس سال گزارے اور میرے ہیں سال پورے ہو چکے ہیں اور مصری سال میں فرمایا: حضرت کر سائلہ جدور میں موسلم ناگلہ تھے اس مصل میں اسلم نوز نہ میں میں اور

علیہ و سے سرمایا، تصرت میں بن طرح ہے اپی است میں چایا کی سال سرارے اور میرے میں سمال پورے ہو چیے ہیں اور میں اس سال میں فوت ہو جاؤں گا' کیں حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے اہل میت میں سے سب سے پہلےتم جموعت ملوگ ، ٹیر آپ مسلم انے لگیں۔

(تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۹۵۲ کمتیه یزار مصطفیٰ بیروت کمه تکرمهٔ ۱۳۵۷ هـ)

سنرت ابن عہاس رضی الشرعنی بیان کرتے ہیں کے حضرت عمر صفی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے اصحاب کے ساتھ بھو ہے'' ایک آئے تقدش اللہ کا اللہ کا اللہ کے ساتھ بھو ہے'' ایک کے ساتھ بھو ہے'' ایک کے اجل ہے'اس کے اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اور بتایا تھا' ہیآ گیا کہ وفات کی علامت ہے' سوآ ہے اسے در بھی اور بتایا تھا' ہیآ گیا کہ وفات کی علامت ہے' سوآ ہے اسے رب کی حمد کے ساتھ شبیح کریں اور اس ہے منفرت جلب کریں ا

ے ٹنگ وہ بہت تو بہ تبول کرنے والا ہے۔ (انجم الکیرللطر الل آفر اندید: ۱۰۱۷-۱۰۷۱ میج ابتاری رقم الحدید: ۳۹۲۰\_۳۹۲۹\_۳۹۲۷ سنن ترندی رقم الحدید: ۳۳۲۰) حمد اور شبیع کا معنی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے استعفار کے محامل

النصر: ٣ مين فرمايا: سوآ پ اپ رب کي حمد كے ساتھ اس کي شيخ كرين اور اس سے مغفرت طلب كرين بے شك وہ بہت

تو بة بول فرمانے والا ہے ○ تسجع کامن ہے:اللہ تعالیٰ کی ان چیز وں ہے تنزیہ بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نمیں میں اور حمد کامنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان کرنا اوراللہ تعالیٰ کی ان کلمات ہے شاء کرنا جن کی اس نے آپوئیلیم وی ہے۔

اس آیت کامعنی بیجی ہوسکتا ہے کہ آپ' سب حان الله و بحمدہ ''پڑھتے رہیں کیونکہ بیدووکلمات مراور تیجے کے جامع

اس آیت میں آپ کومنفرت طلب کرنے کا تھم دیا ہے اس سے بدوہم ندکیا جائے کد آپ سے کوئی تقیم یا تفریط ہوئی تھی۔ تھی جس کی بناء پر آپ کومنفرت طلب کرنے کا تھم دیا ہے بلکہ بات بیہ ہے کہ بر مخطر آپ پر اللہ تعالیٰ کی اتی زیادہ فعتیں ہیں بلکہ غیر متنائی فعتیں ہیں جن کا ذبان و بیان سے شکر نہیں اداکیا جا سکتا تو اس لیے آپ کواستغفار کرنے کا تھم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام فعتوں کا کما حقہ جو آپ شکر ادائمیں کر سکتے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔

اس کا دومرا جواب میہ ہے کہ نبی معصوم جب اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ ان کے

تبيار القرأر

ر جات اور مراتب بلند کیے جائیں۔

اس کا تیسرا جواب پیھی ہوسکتا ہے کہ اس استغفارے بیمراز نہیں ہے کہ آپ اینے لیے استغفار کریں بلکہ اس سے مراد يہے كرآ پانى امت كے لياستغفار كرين جيسا كداس آيت ميس ہے:

آپ اینے بہ ظاہر خلاف اولی سب کاموں اور مؤمنین اور وَاسْتَغْفِيْ لِنَانِيكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ \*.

مؤمنات کے گناہوں کے لیے مغفرت طلب سیحے۔ اور رہی بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے وعدہ کیا ہو کہ جب آپ دائما استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلندفر مائے گا۔

الله تعالیٰ نے اپنے آپ کو' تسوّاب ''فرمایا ہے یعنی وہ بہت زیادہ تو بیقیول فرما تا ہے بندہ ایک بار گناہ کر کے تو ہہ کرتا ہے'

وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بندہ کچر گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو وہ کچر توبہ قبول فر مالیتا ہے اور پیسلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے حتی کہ

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ( گناہ کے بعد ) استغفار کرلیا' اس نے اصرار نہیں کیا' خواہ وہ دن میں ستر بار ( بھی ) گناہ کرے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۰،۵ ائسنن ترندي رقم الحديث: ۳۲۳۰)

سورة النصر کے نزول کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بہ کثر ت حمد اور شبیج اور استغفار کرنا حضرت ابن عہاس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند مجھے مشائخ بدر میں واخل کرتے بیٹے ان میں ہے بعض مشائخ کو بیہ ناگوار ہوتا تھا' انہوں نے کہا: آپ ان کو ہمارے درمیان کیوں رکھتے ہیں حالانکہ ان کی عمر کے برابر تو ہمارے بیٹے ہیں حضرت عمر نے فرمایا: بیاس حیثیت ہے ہیں جس کا تنہیں علم نہیں ہے پھر ایک دن حضرت عمر نے ان کو بلایا اور مشائخ بدریں داخل کیا اور میرا یہی انداز ہ تھا کہ آج حضرت عمران پرمیری حیثیت داختے کریں گئ پھر حضرت عمرنے ان سے یوجیا: آپ لوگ'' اِ ذَاجَا کَا مُفَصُّ الله وَالْقَتُعُ فَ '' کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں؟ان میں سے بعض نے کہا: ہمیں میتھم دیا ہے کہ جب جنگ میں ہمیں فتح حاصل ہوتو ہم اللہ تعالی کی حمر کریں اور جب ہمیں شکست ہوتو ہم اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور دومرے بعض مشائخ خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا' گھر حضرت عمر نے کہا: اے ابن عباس! آپ کے نز دیک كيا اس مورت كى يمي تغيير بي؟ ميس نے كها جنيس مصرت عمر نے يو چيا: چرآ ب كيا كتے بير؟ ميس نے كها: اس مورت ميس رسول الله صلى الله عليه وتلم كى وفات كابيان ئ جوالله تعالى ني آپ كوبتا دى تقى ' لِدَاجَاءَ نَصُرُ الله وَالْفَتْدُ خُ ''آپ ك

وفات کی علامت تھی حضرت عمر فے فر مایا: اس سورت کے متعلق مجھے اس سے زیادہ علم نہیں ہے جوآ ب نے بتلایا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۷۰ سنن تر ندی رقم الحدیث:۳۳ ۲۳ منداحمد جام ۳۳۷)

حضرت عائشەرىنى اللەعنىبا بىيان كرتى بىن كەرسول اللەصلى اللەعلىيە وىلىم بەيبېت زياد ەيزھىچە تىھے: "مىسەھسان الىڭسە وبحمده استغفر الله واتوب اليه "ميل في كها: يارمول الله اليس ويمتى بول كرآب يه بهت زياده يزعة ين" سبحان اللَّه وبحمده ' استغفر الله واتوب اليه ''؟ آپ نے فرايا: مجھے ميرے رب نے بينجردي ہے كہ ميں عقريب اپني است مين ايك علامت ديكهول كا'پن جب مين وه علامت و كيولون قو مين به كثرت يزهون: "سبحان الله و بحمده استغفر الله واتموب اليه ''پس بے شک میں نے وہ علامت وکھے لی ہے وہ علامت ہے:'' اِ ذَا جَاءَ نَصُّ اللّٰهِ وَالْفَتْرُ ۗ '' (انصر ١) لينى

جلد دواز دہم تبيان القرآن . مُ مله- (معيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٠ مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ٢٩٣٢٣)

حضرت ما نَشْرِضَى اللّه عنها بيان كرتَى بين كسورهُ ' إِذَا جَنَاءَ تَصُّرُ اللّهِ وَالْقَتْحُ ُ '' كے بعد جب بھی رسول الله صلی اللّه الم نے نماز بڑھی ''مسیحسانك دینیا و معرصہ لم نے الله عالم الله کا الله عنائی سرال برجال سرور اور تعدیجہ کر

مديد وسلم نے نماز پڑھی ' مسبحسانك و بسندا و بسحد مدك اللهم اغفولى ''توسجان ہے اس امار سرب اور تيري حمر كے ساتھ استاد اور تيري حمر كے ساتھ استاد اور تيري حمر كار معظم التحادي في التحادي في التحادي في التحادي التحادي التحادي في التحادي في التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي التحادي

حضرت ام سلمدرضی الله عنها بایان کرتی میں کہ سورت نصر نازل ہونے کے بعد نی صلی الله علیه وسلم اپنی زندگی کی ترمیس تشیح اور استعفار بہت زیادہ کرتے تھے آتے جب بھی کھڑے ہوتے یا پیشتے یا آتے یاجائے تو یہ پڑھتے تھے: ''مسبحان اللّه

وبحمده استعفر الله واتوب اليه" اورفر مات: ججيد پرخض كاتكم ديا گيائ پرآپ ني سورت الصر بوري برخي ـ بعض روايات مين حد آپ الرطر آپر حق تق: "سبحانك اللهم و بحمدك استغفر ك و اتوب اليك" \_

( جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٥٧٨ الدراكمثو رق ٨ص ٢٠٥)

النعر ٣٠ مين ني تعلى الله عليه وملم كواستغفار كرنے كاحكم ہے؛ ني صلى الله عليه وملم نے اس حكم پر ثمل كرتے ہوئے بہت

زیاد واستغفار کیا ہے! ہم وہ احادیث پیش کررہے میں جن میں نی صلی القدعلیہ دسلم کے نثر ہے استغفار کاؤ کرہے۔ نبی صلی القدعلیہ وسلم کے بہ کنثر ت استغفار کے متعلق احادیث

نفرت اوم برد بض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، الله کا قسم! ب شک میں ایک ون میں سفر مرتبہ ہے زیادہ الله سیامن علف برتا ہوں اور اس کی طرف تو یہ کرتا ہوں ۔

( تسیح البخاری رقم لحدیث ۲۳۰ تا ۱۳۵ منوناین ماجه رقم الحدیث ۱۳۵۴ مند احمد ج ۲ من ۱۳۳۱ )

حسنت اغرمزنی رضی المتدعنه بیان کرتے میں کدرسول المتدعلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک میرے قلب پر (رحمت کا ) تجاب آجا تا ہے اور میں ایک دن میں سوم تبدالتہ بیجا نہ ہے استعفار نر تا ہوں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث ١٠ ١٤- ياب استحباب الاستغفار رقم الحديث: ١١١ منداحريّ ١٥ صا١٩)

نیز حضرت اغرمز فی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وللم نے فرمایا: اےلوگو!الله سبحانه کی طرف تو بد کرو کیونکہ میں ایک دن میں سومرتیہ اس کی طرف تو بدکرة ہوں۔ (سیجم سلم قم الدیث ۲۰۱۶ باب الاستنفار قرائدیث ۴۲)

امام رازی کے بعض نکات پرمصنف کا تبمرہ

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ ه فرماتے ہیں:

اس سورت میں نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے آپ کی نصرت فرمانی آپ کوفق مکدعظ فرمانی اور آپ ہے دین میں لوگوں کوفوج ورفوج واظل فرمایا 'چر پہلی نعت کاشکراوا کرنے کے بیے فرمایا: اپنے رب کی تشجیح کیجئا اور دوسری نعمت کاشکر اوا کرنے کے متعلق فرمایا: اپنے رب کی حمد کیجئے اور تیسری نعمت کاشکر اوا کرنے کے لیے فرمایا اسپنے رب سے منفرت طاب کیجئے ۔ (تعبر کیر جمام ۴۳۰)

بھراستغفار ئے تلم کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

( ° ) آپ اللہ تعالیٰ کی خمہ اور تشیق کرتے ہو۔: اپنے دل میں بیرگمان نہ کریں کہ آپ اللہ کی وہ اطاعت کر رہے ہیں جواس کے لاک ہے بلکہ اس طالت میں بھی بیرگمان کہ میں اللہ سجانہ کی ایسی حمہ اور تشیق نہ کر یکا جمیسی تشیج اور حمر کرنا اس کا حق تھا بھراس تقصیر پر اللہ تعالیٰ ہے مفقرت طلب کریں۔

سيار القرآر

معرفت ہوتی ہے اس کواللہ تعالی کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اور اس کوا پیٹا کس سے اتنی زیادہ حیا آتی ہے اور وہ اتنا زیادہ استعفار کرتا ہے۔

(۵) یر بھی ممکن ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار کرتے ہوں کہ آپ کو اللہ بجانہ کی عظمت اور جلال کی سب سے زیادہ معرفت ہے اور آپ کو مینظم ہو کہ ہر چند کہ آپ کی عیادت تمام عابدین کی عیادت سے زیادہ ہے کیکن اللہ عزوجل کی کبریائی اور اس کی عظمت اور جلال کے مقابلہ میں بھر بھی کم ہے اور اس کی پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں۔

(روح المعانى جز ٢٠٠٥ ٣١٣ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

علا مدابوعبدالله محد بن احمد ما كلى قرطبى متوفى ٢٦٨ هـ نے آپ كے استعفار كرنے كى درج ذيل وجوہ بيان فرمائى بين: حضرت ابوموئ اشعرى رضى الله عند بيان كرتے ہيں: نى صلى الله عليه وسلم اپنى دعا بين كہتے تھے: الساللہ اميرى خطاء اور مير بے جہل كومعا ف فرما اور تمام معاملات ميں مير بے اسراف كومعاف فرما اور جن كاموں كوتو جھ ہے زيادہ جا تا ہے ان كومعاف فرما اسے اللہ اجوكام ميں نے خطاء كيے يا عمداً كيا اور جوجهل كيے اور جو خدا قاكيے ان سب كومعاف فرما و اور بيرسب كام وہ ہيں جو مير سے زد كيك بين اے اللہ الميرے پہلے كاموں كو اور مير سے بعد كاموں كو اور جو كام ميں نے لوگوں كے سامنے كيدا ورجوكام ميں نے لوگوں سے جھ بي كر كيے ان سب كومعاف فرما دے تو تى مقدم كرنے والا

ہاور تو ہی مؤ خر کرنے والا ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ (منج ابغاری آم الحدیث: ۱۳۹۸ نجی ملی اللہ یا ۱۳۹۸ نجی ملی اللہ علیہ دسلم معموم ہیں آپ ہماری تعلیم کے لیے بید عا کرتے تھے ) (۲) اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوعظیم فعتیں عطا فرمائی ہیں اُن کے مقابلہ میں آپ اپی عباوات کو بہت کم خیال فرماتے اور اس پر

استنفارکرتے تھے۔ (٣) یہ بھی ہوسکتا ہے کداستنفار کے تھم دینے کا بیر معنی ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہیں اس سے سوال کرتے رہیں اس

ے رغبت کرتے رہیں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کی براس کے سامنے گز گڑاتے رہیں۔ ( ۴ ) ہیدیمی ہوسکتا ہے کہ آپ کو بدطور عبادت استغفار کرنے کا تھم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بھی عبادت ہے اور آپ کومغفرت طلب کرنے کے لیے بیتھم شد یا ہو۔

'' '' رک امت کومتنبہ کرنے کے لیے آپ کواستغفار کرنے کا تھم دیا ہوتا کہ آپ کی امت بے خوف ہو کراستغفار کو ژک : کر پر

(۲) آپ کوامت کے لیے استغفار کرنے کا تھم دیا ہے یعنی آپ امت کی شفاعت کریں۔

(2) الله تعالى نے فرمایا ہے: وہ بہت تو بہ تبول فرمانے والا ہے لینی وہ تیج کرنے والوں استنفار کرنے والوں اور تو بہ کرنے والوں کی بہت تو بہ تبول فرماتا ہے اور ان پر جم فرماتا ہے بی صلی الله علیه وسلم معصوم بین پھر بھی آپ کوتو بہرنے کا تھم ویا

ہے تو دوسرول کوتو بدا در استغفار کرنے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہوگی۔ (الجامع لا حکام التر آن بر ۱۴س ۱۳۰۵ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ هے)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كي طرف متوجه هونا

ا مام نخر الدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لکھتے ہيں: نبی صلی الله عليه وسلم کو مطلقاً تشبح محمد اور استعفار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں زیادہ مشغولیت آپ کوامت کے کامول

تبيار القرآن

جلددوازدتهم

Marfat.com

أَنْفُيسِكُمُّ ''(التوبه ١٣٨)اس كے بعد نبي صلى الله عليه وللم پنيتيس (٣٥) دن زندہ ريئاس كے بعد به آيت نازل ہوئي: ُوانَّقُوْ اَيُوهَا أَرُجُعُونَ فِيْهِ إِلَى اللّهِ فَيْ ''(القره ٢٨١)اس كے بعد آپ اکيس(٢١) دن زندہ رہے مقاتل نے كها اس کے بعد آ ب سات دن زندہ رہے۔(الجامع لاحكام القرآن جز ۲۰س ۲۰۸د، ۱۰۱دالفكر ميروت ۱۳۱۵ه) سورت النصر كى تفسير كى يحيل الحمد بند رب العلمين! آج ٣ ذوالج ٢٣٠١ه/٢ جنوري ٢ • ٢٠ء به روز بده صورة النصر کی تفسیر مکمل ہوگئ اے میرے رب

کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کو کممل فرمایا ہے باقی سورتوں کو بھی کممل فرمادیں ادرمیری' میرے والدین کی' میرے اس تذ ہ کی' میر ے احباب' میر ہے تلامٰدہ اور قارئین کی مغفرت فر مادیں ادر میری تمام تصانیف کوتا قیامت باقی اور فیض آفریں

رهيل . وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله و اصحابه و از و اجه و ذرياته و امته اجمعين.

رب اغفر وارحم وانت خير الواحمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.

ا ہے میرے رہبے کریم!اب میرا بھی وقت آخرآ رہا ہے میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا اور میری زبان پرکلمہ طبیبہ اور استغفار حاری کر دینا۔ (آمین بارب انعلمین)





### سورة اللهب

سورت كانام اور وجەتشىيە وغيرە

اس سورت کا نام اللبب ہے اور اس سورت کا نام متبت بھی ہے اور اس سورت کا نام المسد بھی ہے کیونکہ متبول لفظ اس سورت میں دارد ہیں۔

ہام ابن مردوییہ نے حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابن الزبیر اور حضرت عائشہ رضی الندعنہم سے روایت کیا ہے کہ سور قا اپنیٹ بریک آ کہ نے گھٹ '' کی میں مازل ہو کی ہے۔

" تَتَبَّتُ يَكُا آيَى لَهَي " " مديس نازل بونى ب-امام ابوليم ني " ولاك النبوة" " بي حضرت ابن عباس رضى الشعنها ب روايت كيا ب كدابولهب كفار قريش ميس سے تفا

جب کفار قریش نے ہم کوشعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو ایک دن ابولہب ایک گھاٹی سے لکلا اور اس کی بند بنت عتبہ تن ربیعہ سے طاقات ہوئی ابولہب نے اس سے کہا: اے عتبہ کی بٹی! کیا تم نے لات اور عزئی کی مدد کی ہے؟ اس نے کہا: اب القد تم کو جزائے خیر دے اے عتبہ کے باپ ابولہب نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو ایسی سزاؤں سے دراتے میں

جن کو ہم نہیں و کیلتے اور ان کا زعم یہ ہے کہ بیر مزائیں بعد میں ملیں گی وہ تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے حتی کہ ہم میں ہے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ (الدرالمنو رج ۸۸ ع-۲ وارا حیا والتراث العربی بیروت ۱۹۳۱ھ)

ے والے اللہ ہورہ النصر ہے مورت النصر میں اطاعت گزاروں کے لیے ثواب کی بشارت ہے اور اس سورت میں نافر مانوں کے لیے عذاب کی وعمید ہے یوں ان دونوں سورتوں میں وعداور وعمید کی مناسب ہے۔

اس سورت میں ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب کا انجام بتایا گیا ہے ٔ بدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا تھا اوراس کی بیوی ام جسل اروکی بنت حرب بن امیر تھی جو ابوسفیان کی بہن تھی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت وثمن تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ اء پہنچاتی تھی اورا ہے شوم ہرکی طرح لوگوں کو اسلام لانے ہے روکتی تھی۔

تر تیپ نز دل کے امتیار ہے اس مورت کا نمبر 1 ہے اور تر تیپ مصحف کے امتیار ہے اس مورت کا نمبرااا ہے۔ اس محقر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالٰی کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس مورت کا ترجمہ اور تغییر شروع

ان سرنداری اور جهید سے بعد میں جمعیت اور مواب پر قائم رکھنا۔ کرر ہا ہوں۔اے میرے رب کریم! جمعی اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ غلام رسول سعیدی غفرلۂ

ما و وق میدن کرد. هم ذوالح ۲۲۱ه مراه جنوری ۲۰۰۶ ء

تبار الترآر



Marfat.com

تھ اور جب اس کو قریش کی عبرت ناک شکست کا پتا چلا تو بیٹم ہے مرگیا۔ (فتح الباری نام ۴ میں ۱۵۱ وارالمعرف بیروت ۱۳۲۱ھ) جدد واز دہم منبیان اللغ آن

تمہارے چچا ہیں' بھرتم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا:اللّٰہ کو تتم !میرے دل میں تمہاری عمبت بھی تبین رہی ابولہب سے من کرغضب ناک ہوا اور ہمیشہ آپ سے عداوت رکھتا رہا' غزوہ بدر میں ابولہب نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہہ دیل کو بھیجی دیا

### Marfat.com

رسول النّه صلی اللّه علیه وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد ابولہب آپ سے بدترین عداوت رکھتا تھا'اس کا انداز ہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔

یہ باب کہ جہاں کے ساتھ دوالی اند جاہلیت میں تینے گھراسلام لے آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہ کم کو ای آئے تھوں کے ساتھ دوالی از کے بازار میں دیکھا آپ فرمارے تھے: اے لوگو!" لا المسه الا الله "کہوتم آپ ہے گھر میں کہ رہا تھا اور اللہ "کہوتم آثرت میں کا میاب ہوجاؤگ آپ اپ خاموش نہیں ہور ہے تھے میں نے ویکھا کوئی آپ ہے کہوتیں کہ رہا تھا اور اس کے مراحتوں میں جارے تھے اور لوگ آپ کے کر دجمج ہور ہے تھے میں نے ویکھا کوئی آپ ہے کہوتیں کہ رہا تھا اور اس کے اور کے تھے ایک ہور ہاتھا: تو میں کا میاب ہوجاؤگ اور بے تھے اور کے اور کہا آپ کے میں کہ در ہاتھا: تو تھی ایک بیاد میں اور پیٹوت کا ذکر کر رہے ہیں میں نے بوچھا: اور پوئی خص حمول ہے ہوں ہے جونا ہے میں نے کہا تھیں اور پیٹوت کا ذکر کر رہے ہیں میں نے بوچھا: اور پوئی خص حمول ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں نے کہا: ہمیں ایم عقل ہے جونا ہے میں نے کہا: ہمیں کا بچا ابولہ ہے ہور کے کہا: تم میں کا بچا ابولہ ہے ہوں کے کہا: تم میں کا بچا ابولہ ہے ہور کے اس کا بھا ابولہ ہے کہا: تم میں کا بچا ابولہ ہے ہور کے اس کا بھا ابولہ ہے کہا: تم کہا: میں کا بچا ابولہ ہو کہا ہوں کے کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا: تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا تم کہا

اللهب: اليس الله تعالى نے قرمايا: ابولهب كے دونوں ہاتھ توث جائيس اور وہ ہلاك ہوجائ

ا بولہب نے چونکدرسول النصلی الندعلیہ وسلم مے متعلق بدد عائیے کلمہ کہا تھا' قب ڈنسا گلٹ'' آپ کا ہاتھ توٹ جائے یا آپ ہلاک جو ج ئیں تو القد تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں صورۃ بدد عائیے کلی فرمایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ توٹ جا کی ورند القد تعالیٰ بدد عا دیتے سے یاک ہے چھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی وہ بلاک ہوگیا۔

حافظ مما والدين اساعيل بن كثير وشقى متوفى ٢٥٧ه اس كى بلاكت كاحوال ميس لكهة مين:

ابورافع بیان کرتے ہیں: جنگ بدر کے بعد ابولہب سات دن زندہ دہا مطرت ام انفضل نے خیمہ کی چوب اس کے سر پر مارکراس کا سر چیاڑ دیا اس کے بعد بوائد ہوا اس کے سر پر مارکراس کا سر چیاڑ دیا اس کے بعد وہ عدسہ کی بیاری میں مبتلا ہوا اس بیاری میں طاعون کی طرح گئی تی گئی ہے اور بیا لیک قشم کا پھوڑا ہوتا ہے اس کی لاش پڑی رہی الوگ اس بیاری ہے طاعون کی طرح بھا گئے تھے حتی کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں ہے کہا: تم کو حیاے نیس آئی 'تمہارے گھر میں تعہاری کو اس کے بیٹوں ہے کہا: تم کو حیاے نیس آئی 'تمہارے گھر میں تمہارے بیٹوں ہے کہا: تم اس کو فرض کروٹ میں تبھی تمہاری مدو کروں گا ابورافع نے کہا: پس القد کی قشم! کہیں ہمیں بھی سے بیاری شدگ جا سے خاص ہے اس کو ایک دیوار کے ساتھ کھیک ویا اور اس کے اور پھر قوال انہوں نے اس کو شل نہیں میں دیا در اس کے اور پھر قوال انہوں نے اس کو شل نہیں دیا اور کہ کہا ایک ہائی جا کہا تھی ہوں کے ایک ہائی کہا تھی ہوں کہا تھی ہوں کے ایک ہائی دیارے کے ایک ہائی کہا تھی کہا تھی گئی ہوں کہا تھی کہا تھی گئی ہائی کہا تھی کہا تھی گئی ہائی کہا تھی کہا تھی ہائی کہا تھی ہوں کہا اور اس کے اور پھر قوال کے دیوار کے ساتھ کھیک ویا اور اس کے اور پھر قوال دیے (میار کی ایک ہائی میں کا کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے ایک کی کھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہ تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کے کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی

سین اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو دوزخ کے عذاب ہے نہ بچا سکٹاس آیت میں ہم نے کب کامعنی کمائی کیا ہے اور کسب کا اطلاق اولاد ریجنی ہوتا ہے صدیث میں ہے:

د هنت عائشرضی الله عنها بیان كرتی میں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بے تنگ سب سے يا كيزه طعام جوتم

تتبار القرار

کھاتے ہو وہ تہاری کمائی سے ہے اور تمہاری اولا دبھی تہاری کمائی سے ہے۔

(سنن تر قدى قم الحديث: ١٣٥٨ منز ابودا ؤورقم الحديث: ٢٥٢٨ منز الحارث الحديث: ٢٢٩ منز الحديث: ٢٢٩ منذ احمر ج٢٠٩ منز احمر ٢٢٠ ا پولہب کے دو بیٹے تھے:عتبہ اور عتیبہ ٔ اور ان دونوں کا ٹکاح رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی دوصاحب زاد ہوں سے تھا'

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عناد كى وجہ سے ابولہب نے اپنے بیٹوں كوتھم دیا كہ وہ آپ كى صاحب زاد يوں كوطلاق دے دیں'

اس سلسله میں به حدیث ہے:

. قناده بن دعامه بیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیه و کلم کی صاحب زاد کی حضرت ام کلثوم رضی الله عنبها کا کاح عنبیه بن

ابولہب ہے ہوا ابھی زھتی تبیں ہوئی تھی کہ نبی سلی الندعلیہ و کلم نے اعلانِ نبوت فریادیا اور دوسری صاحب زادی حضرت رقیہ رضی الله عنهااس کے بھائی عتب بن الی لہب کے نکاح میں تھیں جب الله تعالی نے سورة ' تبت پیدا ابسی لھب ''نازل فر مائی تو ابولہب نے اپنے دونوں میٹوں عتیبہ اورعتبہ سے کہا: میراسرتم دونوں کے سر کے لیے ترام ہوگا 'اگرتم نے (سیدنا )مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی

بیٹیوں کو طلاق نہ دی اور ابولہب کی بیوی ارویٰ بنت حرب بن امیہ نے کہا:اے میرے میٹو!تم ان دونوں کو طلاق دے دؤسوان دونوں نے آپ کی صاحب زادیوں کوطلاق دے دئ اور جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کوطلاق دے دی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس آئیں اور عتید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: میں آپ کے دین سے کفر کرتا ہوں اور آپ کی جنی کوچھوڑ تا ہوں ندوہ مجھ ہے محبت کرتی ہے نہ میں اس ہے محبت کرتا ہوں' چھروہ آپ پر حملہ آ ور ہوا اور آپ کی قبیص بھاڑ دی' وہ اس وقت تجارت کی غرض

ے شام کی طرف جار ہاتھا' تب رسول التصلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: اے اللہ: امیں تجھ ہے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے او پراپنے کتے کو مسلط کر دے وہ قریش کے تاجروں کے ساتھ روانہ ہواحتیٰ کہ وہ سب رات کو شام میں ایک جگہ تضبر ہے اس جگہ کا نام الزرقاء تھا اس

رات ان کے پاس شیر آیا اوران کے درمیان چکر لگاتار ہا عتیبہ نے کہا: ہائے میری ماں کا عذاب القد کی تھم اید مجھے میاز کھائے گا' جیبا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعا کی تھی مچراوگوں کے درمیان سے شیراس کے پاس آیا اس کے سر و پکڑ کر اس کو

مارة الا - (معجم الكبيرة ٢٢ص ٣٣٥-٣٣٥ ولاكن الله قال في تيم قم الحديث: ٣٨٠-٣٨١ - ٣٨٠ "تغيير كبيرة الس. ٣٥ "روت المعاني جز وهوس ايم») علامد آلوی نے لکھا ہے کہ ابولہب کے تین میٹے تھے علیم علیہ علیہ اور معتبہ فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے

تھے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کوخلی رکھا اور ان کے حق میں دعا کی اور سے دونوں جنگ حنین اور جنگ طائف میں حاضر ہوئے۔(روح المعانی جز ٢٠٥٥ - ٢٠ وارالفكر بيروت ٢١٥١ه)

اللهب: ٣ مين فرمايا: و وعنقريب سخت شعلول والي آگ مين جائے گا O سیدنامحد صلی الله علیه وسلم کی نبوت <u>کے صدق پر دلائل</u>

امام رازی فرماتے ہیں:اس آیت میں تین دجہوں سے غیب کی خبر ہے:

- (۱) الله تعالى نے فرمایا تھا: ابولہب خسارہ میں رہے گا اور ہلاک ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔
- (۲) القد تعالىٰ نے فر مایا تھا: وہ اپنے مال اورا پنی اولا دے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور ایسا ہی ہوا۔
- (٣) الله تعالى في خبروي فلى كدوه أبل دوزخ من س باورايما عي جواكونكه وه ايمان نبيس لايا-

( تغییر کبیرج ااص ۳۵۴\_۳۵۴ داراحیا ،التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ و ) دراصل بیسید نامحمصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر تمن دلیلیں ہیں کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی وساطت سے بید

تمن پیش گوئیاں فرما کیں اور مید تینوں پیش گوئیاں سیح ثابت ہو کیں اور میہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ جلد وازوتم

عيان القرآن

اللبب الم ميں فرمايا: اوراس كى بيوى بھى ككر بول كا كشما اٹھاتے ہوئے و ابولہب کی بیوی کی مذمت

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهيته بين:

ا پولہب کی بیوی کانی تھی' اس کی کنیت ام جمیل تھی' اس کا نام تھا اروئی بنت حرب بن امیہ' بید حفرت معاویہ کے والد ابوسفیان رضی الله عند کی بہن تھی ایک قول ہیہ بے کہ بیرکانی نہیں تھی امام ہزار نے سندحسن کے ساتھ مصرت ابن عباس رضی اللہ عنهما ، وایت کیا ہے کہ جب مورہ '' تَکَبَّتْ مَیْکا اَ آین گھیپ ''نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی آئی 'حضرت ابو بحروض الله عند نے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: آپ ایک طرف ہو جا کیں' آپ نے فر مایا؛ عنقریب میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حاکل ہو جائے گی (میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا)'اس نے کہا:اےالو بکر! تمہارے پیٹیمر نے میری ججو کی ہے' حضرت اپو بکرنے کہا: اس کعبہ کے رب کی فتم اوہ شعر بناتے میں ندشعر پڑھتے میں اس نے کہا بتم ان کی تصدیق کرتے ہو بیب وہ پینے پھیر کر چلی گئی تو حضرت ابو یکرنے کہا: اس نے آپ کونبیں دیکھا' آپ نے فرمایا: جب تک وہ پیٹیر پھر کر چلی نہیں گئی ایک فرشتہ مجھے چھیائے ہوئے تن اور امام ابویعلیٰ اور امام ابن الی حاتم نے اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ جب '' تَتَبَّتْ يَكِآ اَ إِنْ لَهَي ''نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی ہے کسی نے کہا کہ (سیدنا)مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تمہاری ہجو کی ے تو وہ رسول التصلي الله عليه وسلم ہے آ كر كينے گلى: كيا آپ نے مجھے كلزيوں كا گلھا اٹھائے ہوئے وسيكھا ہے؟ كيا آپ نے ميري گرون ميس ري ويلهي هي الباري جه ص ١٥٠ وارالمرف ييروت ٢٩٦١ه المحتدرك جهم ٣١١)

امام ابوئیم اصبهانی متوفی ۴۳۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی اس وقت آ پ کے پاس حضرت ابو بکر بھی تنے حضرت ابو بکرنے کہا: یارسول اللہ! آپ ایک طرف ہوجا کیں تا کہ آپ کوئی مکروہ بات نہ سیل جس سے آپ کورن مج موابولہ کی بیوی آ رہی ہے اور وہ بخت بدزبان ہے آپ نے فرایا: میرے اور اس کے ورمیان کوئی چیز ماکل کردی جائے گی وہ مجھے نہیں دکھ سے گی اس نے حضرت ابو بکر سے کہا: تمبارے پیٹمبر نے ہماری جو کی ہے حضرت ابو یکرنے کہا: اللہ کی قتم اوہ شعر بناتے ہیں نہ شعر پڑھتے ہیں اس نے کہا:تم ان کی تصدیق کرتے ہو جب وہ چلی گئی تو حضرت ابوبکرنے کہا: یارسول اللہ!اس نے آپ کونہیں دیکھا آپ نے فرمایا: میرے اوراس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو مجھے چھیا ہے ہوئے تھا۔ (ولائل الدو و رقم الحدیث: ۱۳۰۰مصنف این الی شیبرقم الحدیث: ۵۹ سام میج این مبان قم الحدیث: ۲۱۰۳)

حمالة الحطب"كامعن

اس آيت مين 'حسمالة الحطب "كالفظ ب" حمالة" كامعنى ب: الفاكرلان والى اور "المحطب" كامعنى ب: لکڑیاں وہ اپنے بخل کی وجہ ہے جنگل ہےلکڑیاں اٹھا کرلاتی تھی اور کاننے لاکررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں ڈال رین تی ماکرآپ کووه کانے چیمیں''حسالة الحطب'' کامعنی چغلیاں کھانے والی بھی ہے'وہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی اور ادهر كى بات أوهر لكاتى تتى \_ ( جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٥٩٩ تعمير كبير جاام ٢٥٥٣ من ٢٥٠٠ فع البارى ج ٢ص ١٥٠١)

اللهب : ۵ میں فرمایا: اس کی گردن میں محجور کی جیمال کی بٹی ہوئی ری ہوگی O ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید

اس آیت میں 'جید'' کالفظ ہے اس کامعنی ہے: گردن اور اس آیت میں ''مسد'' کالفظ ہے اس کامعنی مجبور کی چھال

ىبيار القرآر

کی بنی ہوئی ری ہے۔ (القاموں الحیاص ۵۷ القاموں ع ۱۳۹۹ مؤسسة الرسالة بیروت)

انواحدی نے کہا ہے کہ درخت کی چمال ہے جو بہت عمدہ طریقہ ہے ری بٹی جائے اس کو' مسد'' کہتے ہیں۔ یہ دہ مفہوط ری تھی' جس ہے وہ اپنی کلڑیوں کا گھا باندھی تھی' قیامت کے دن ای یا اس جیسی ری کا پھندا اس کے گلے

ں اس کی تغییر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ ایکی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹیر پر درخت زقوم کی کاننے دار کنڑیوں کا تھیا ہوگا اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کا پھندا ہوگا۔

اگریدا عتراض کیا جائے کدورخت کی چھال ہے جی ہوئی رہ کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیے باتی رہے گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دوزخ کی آگ میں اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں بھیشہ بھیشہ رہیں گیا اس طرح وہ رس بھی بھیشہ رہے گی اور جس طرح اس کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس طرح وہ رس بھی بار بار بنتی رہے گی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ مٹی ہوئی رس بمواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دو والے ہی زنجیر ہو۔ (تغییر بھی 180 وہ اور اس اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والے کی شدید بدید فدمت

جب کسی شریف اور مبذب انسان کوکوئی شخص پُر اسکیم یا گالی دی تو وہ پر داشت کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کوکی شخص پُر اسکیتو کچروہ صنیفائیس کرتا اور ایک کی دس سنا تا ہے ولید بن مغیرہ نے رسول انتسانی اللہ علیہ و تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا وفاع کیا اور فر مایا: اللہ کے فضل ہے آپ مجمون نہیں ہیں ' پھر اس کی ندمت میں اس کے دس عیوب بیان فرمائے اور آخری عیب یہ بیان فرمایا کہوہ بداصل ہے بعنی ولد الحرام ہے۔

ای طرح کوئی کسی معزز فخض مے مجبوب کو ٹرا کہتو وہ اس کی بھی ندمت کرتا ہے ادراس کے متعلقین کی بھی ندمت کرتا ہے کہ تم ایسے ہوادر تمہار کی ادلاد ایس ہے ادر تمہار کی بیوی ایس ہے اس نبج پر جب ابواہب نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جا سے تو امد تعالیٰ نے فرمایا: ابواہب کے دولوں ہاتھ ٹوٹ جا کمیں اور وہ خود ہلاک ہو گیا اوراس کا جیٹا بھی ہلاک ہو گیا اوراس کے کیلے میں رس ہو گی۔ ہوئی آگ میں داخل ہوگا اوراس کی بیوی بھی دوز خ میں کمٹر اوں کا کشھا اٹھائے ہوئے جائے گی اوراس کے کیلے میں رس ہوگ

ہوں آگے۔ اس دو ان ہوہ اور اس میں بیوں میں دورس میں سواجات کو ہم اس برصبر کرلیں لیکن اگر کوئی بد بخت نمی صلی القد علیہ اس سومبر کرلیں لیکن اگر کوئی بد بخت نمی صلی القد علیہ وسلم کو پُرا کہا جائے تو ہم اس برصبر کلیں لیکن اگر رضا قد سرہ نے اس وسلم کو پُرا کہا تھ ہوئے ہم اس پر بالکل صبر ندگریں اور پُرا کہنے والے کوایک کی دس سنائیں اعلیٰ حضرت امام اجمد رضا قد س سرہ نے اس سنت پر مگل کرتے ہوئے جن لوگوں کی کتابوں میں نمی سلی اللہ علیہ والم کی شان میں تو بین آمیز عبارات تھیں ان پر صبر نہیں کیا اور ایک کے خلاف الگوکہة الشہا بیئر تمہید ایمان اور حسام الحرمین وغیرہ کیسی اللہ تعالیٰ ان کواجر جزیل عطافر مائے اور ہمیں ان کے مؤتف پر قائم رکھے۔ (آمین)

سورت اللهب كي يحيل

الممدلندرب لغلمین! آج۲ ذوائج ۱۳۲۱ه/ ۲۶۰وری ۲۰۰۹ء په روز هفته کواس سورت کی تفییر تکمل ہوگئ۔اے میرے رب کریم!میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیفن آفریں رکھ میری اور قارئین کی اور میرے والدین کی مغفرت فریا۔ ( آئین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة الإخلاص

سورت کا نام اور وجهرتشمیه

اس سورت کے متعدد نام ہیں اس کا زیادہ مشہور نام الاخلاص بئے کیونکہ بیسورت اللہ تعالیٰ کی تو حید خالص کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عزوج کل ہر نقص سے بری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے اور اس سورت پرایمان رکھنے کی وجہ سے انسان شرک اور دائمی عذاب سے خلاص اور نجات یا لیتا ہے اس سورت کے دیگر نام ہیر ہیں:

سورة النفريدُ سورة التوحيدُ سورة النجاتُ سورة الولاية عورة المعرفة اورسورة الاساس وغيرهُ اس سے پہلے سورة الكافرون ميں القد تعالىٰ كسواد يكرمعودوں كى يستش كى فى كى تھى اوراس سورت ميں الله سجاندكى الوجيت كا اثبات ہے۔

مید ماں سے تورو میں اسلام کے سب سے اہم عقیدہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ سجانہ کی تو حید ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے متصف ہونے کا ذکر ہے اور اس سورت میں نصار کی کا ردّ ہے جو تین خداؤں کے قائل میں اور مشرکین کا ردّ ہے جو القد تعالیٰ کی عبادت میں باطل خداؤں کوشر کیک کرتے ہیں۔

سورت الأخلاص كے فضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا: اللہ عزوص ارشاوفر ماتا ہے: ابن آ وم نے میری تکذیب کی اوراس کے لیے یہ جائز نہ تھا اوراس نے جھے گلی دی اوراس کے لیے یہ جائز نہ تھا ابن آ وم کی تکذیب ہیہ کہاس نے کہا: وہ اس کو دو ہارہ نہیں پیدا کر سکے گا جیسے پہلے پیدا کیا تھا حالا تکہ پہلے پیدا کرنا وو ہارہ پیدا کرنے سے زیادہ آ سان نہیں ہے اوراس کا جھے گا ٹی دینا ہے ہے کہ اس نے کہا: اللہ نے بیٹا بتالیا حالاتکہ میں''الاحد المصد ''(واحداورب نیاز) بھول حالاتکہ میر کی اولا دیس کی کی اولا دیوں اور نہ کوئی میراکفو (ہم سر) ہے۔(میج ابخاری آج الحدیدے۔۲۵۵ میرا

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے ميں كه شركين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے كہا: آپ اپنے رب كا نسب بيان سيجيّة تو الله تعد لي سورت نازل فر ما دى: ' قُلْ هُرَّاللهُ اُلْتَكُلُّ اللَّهُ الْقَلَمَلُ اُنْ ' كن صعروہ ہے جو كى كى اولا و نه بو نداس كى كوئى اولا د ہو كيونكه ہر ولد عنقريب مرجائے گا اور جو مرتا ہے اس كا عنقريب كوئى وارث ہوتا ہے اور ہے شك الله عزوجل مرے گا نداس كا كوئى وارث ہوگا'' وَكُوْمِ كُنُّ لَهُ اَحْتُهُ عُمَّا اَحَدُنْ ' آپ نے فر مايا:اس كا كوئى مشابہ ہے نہ كوئى ہم سرے اور نہ كوئى چز اس كی شل ہے ۔ (سن ترندى قرائد ہے: ۴۲۳ستانداجہ عند ۲۵۳۳۱)

عرب اور دوں وں بیران من سے در اور میں المام ہے۔ ان اسلم میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں سے کوئی محض اس سے عاجز ب حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی ملی اللہ علیہ وکم نے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی محض اس سے عاجز ب کہ وہ ایک رات میں تبائی قرآن پڑھے صحابہ نے کہا: ہم کیسے تبائی قرآن پڑھ کیلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' فُٹُل فُوَاللّٰمُهُ اَحَدُّ ''

تبائی قرآن کے برابر ہے۔ (میح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۸ الرقم المسلسل: ۱۸۵۵) اى مند بروايت بى كەنبى ماللەعلىدوىلم نے فرمايا: الله تعالى نے قرآن مجيد كے تين دورون قُلْ هُوَاللهُ أحدٌ

كوقرآن مجيدكا ايك حصه بنايا ب- (صحيمسلم رقم الحديث: ٨١١ (بلا كرار) القرامسلسل: ١٨٥١)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ جمع ہو جاؤ میں عنقریب تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا' چرجنہوں نے جمع ہونا تھا' وہ جمع ہو گئے' چرنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سورہ '' فُکُن **هُوَاللّٰهُ آحَ**کُ ''یوهی' گھرآپ جلے گئے' گھرہم میں ہے بعض نے کہا: میرے خیال میں نبی صلی القدعلیہ وسم کے پاس آسان سے خبر آئی ہے اس وجہ سے آپ گھر چلے گئے چھر نی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فر مایا: میں نے تم سے کہا تھ کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا'سنو! بے شک میسورت تہائی قرآن کے براہرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۸۱۲ منین ترندی رقم العدیث ۲۹۰۰)

حضرت عائشرضی الله عنبا بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو ایک اشکر میں جیجا اور وہ این اصحاب میں نماز روحاتے تھے وہ سورت ملانے کے بعد آخر میں سورہ '' فال هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ '' پڑھتے تھے جب لشكر كے لوگ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: ان سے پوچھووہ ایسا کیوں کرتے میں؟ ان لوگوں نے یو جھا تو انہوں نے کہا: بیسورت رحمٰن کی صفت ہے اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں آ ۔ نے فرمایا ان ہے کہو کہ اللہ بھی ان ہے محبت کرتا ہے۔ (معیم ابغاری قم الحدیث ۲۳۵ میم مسلم قم الحدیث ۸۱۳ سنن سائی قم اعدیث ۹۹۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص ( حضرت کلثوم بن حدم )محبد قباء میں امامت کرتے تھے وہ جب بھی نمازیش کوئی سورت ملاتے تو'' قُلْ هُوَائللهُ اَحَدُّ ''ے ابتداء کرتے' پھراس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے اور وہ ہر رکعت میں ای طرح کرتے تھے ان کے اصحاب نے کہا: آپ پہلے میں ورت پڑھتے میں اور اس کو کا ٹی نہیں بھھتے اور کو کی اور سورت ملاتے میں آپ یا تو ای سورت کو پڑھیں یا اس کوچھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھیں انہوں ہے کہا، میں اس سورت کو حپھوڑنے والانمیں ہوں'تم کو پہند ہوتو میں تم کوامامت کراؤں اور پہند نہ ہوتو امامت نہ کراؤں اورلوگ ان کواپنے ہے افضل تجھتے تھے اور کسی اور کوایام بنانا' ناپسند کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو انہوں نے آپ کو یہ واقعہ سایا' آپ

نے ان صاحب سے فرمایا: تم اسپے اصحاب کی بات کیوں نہیں مانتے اور ہررکعت میں اس سورت کو لاز ما پڑھنے کا کہ سبب ہے؟ انبول نے کہا: میں اس سورت مے محبت کرتا ہول آپ نے فر مایا: اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں واخل کرویا۔ (سيح ابخاري رقم الحديث ٢٤٠٤ منسن ترخدي قم الحديث:٢٩٠١ مسيح ابن حبان رقم الحديث:٩٢ عام خداحديج ١٥٠١)

سورت الاخلاص کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالی کی امدادادراعانت پرتو کل کرتے ہوئے سورت الاخلاص کا ترجمه اوراس کی تغییر شروع کر ربا ہوں۔اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

> غلام رسول سعيدي غفرليه ې د والح ۲۰۰۷ *ه/ پيټور*ي ۲۰۰۷ .

غيان القرأن



الله تعالیٰ کی توحیدیر دلائل

<u>المدعن مي كو خبير پيرون بي</u> چونكداس آيت ميں الله تعالى نے اپنی توحيد كو بيان فرمايا ہے اس ليے ہم ضرور می تجھتے ہيں كديہاں الله تعالى كى توحيد پر چند سادہ اور عام فہم دلائل بیش کیے جائيں۔

) اگر اس کا نئات کے متعدد پیدا کرنے والے ہوتے تو فرض کیجئے ایک ضداارادہ کرتا کہ زیدکو پیدا کیا جائے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ زید کو بیدا نہ کیا جائے تو دونوں کا ارادہ اورا ہونا محال ہے کہ زید پیدا بھی ہواور نہ بھی ہو' کیونکہ یہ اجماعُ

ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا نہ کیا جائے تو دونوں کا ارادہ پورا ہونا محال ہے کہ زید پیدا بھی ہوادر نہ بھی ہو' کیونکہ یہ اجماع نقیصین ہے تو جس کا ارادہ بورا ہوگا وہی خدا ہوگا دوسرا خدانبیں ہوگا۔

ین سے دس میں موروں وہ دروں کے مدان میں مدان کا دروں کے میں اور ان میں اختلاف نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف ممکن تو ہے تو جب ان میں اختلاف ہوگا تو پھر کس کا ارادہ پورا ہوگا؟ سوجس کا ارادہ پورا ہوگا 'وی ضدا ہوگا دوسرا ضدامیس جوگا نیز جب وہ دونوں انقاق سے پیدا کرتے ہیں تو ضرور کی ہوگا کہ ایک خدا دوسرے خدا کی موافقت کرے تو جس کی موافقت کی جائے گی وہ متبوع ہوگا اور جوموافقت کرنے گا وہ تابع ہوگا اور تالع خدائمیس ہوسکتا تو پھر دوخدائمیس ہو کتے اور جب دوخدا نہیں ہو کتے تو دو ہے زیادہ بھی ٹمیس ہو کتے۔

(۲) ہم و کیھتے ہیں کہتمام و نیامیں پیدائش اورموٹ اورتغیر و تبدل نظام واحد پرچل رہا ہے سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہو جاتا ہے ای طرح چاند اور ستارے بھی نظام واحد کے موافق طلوع اورغروب کررہے ہیں زبی پیداوار اور انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اورموٹ ایک نظام کے تحت ہورہی ہے' اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو کا نئات کے نظام متعدد ہوتے ہم خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا اور اس کا نئات میں نظام واحد ہونا اس پردئیل ہے کہ اس کا ناظم اور خاتی اور موجہ بھی واحد ہے۔

(٣) اس کا نئات میں ہر َ مُرث کی وحدت کَ تابع ہوتی ہے جب بن نظام حیّ ربتا ہے ورنہ نظام فی سد ہوج تا ہے اسکول میں ماسٹر متعدد ہوں قو ہیٹر ماسٹر واحد ہوتا ہے صوبہ میں وزراء متعدد ہوں تو وزیرا ہی ایک ہوتا ہے وفاقی وزراء متعدد ہوں تو وزیراعظم واحد ہوتا ہے اور جس ملک میں صدارتی نظام ہو وہاں صدر ایک ہوتا ہے تو جب ایک ملک کے دوسدر نہیں ہو سکتے تو اس کا نئات کے دو خدا کسے ہو کتے ہیں۔

سے ووں ہو عات بے دو صدا ہے ہوتے ہیں۔ (٣) اللہ تعالی نے بید دگوئی کیا کہ دوہ اس کا نئات کا واحد خالق اور ما لک ہے اور اس کے ثبوت میں اس نے نبیوں رسولوں کو بھیجا اور آسانی کتابوں کو نازل کیا اگر اس کے علاوہ بھی اس کا نئات کا کوئی خالق تھا تو اس پر لازم تھ کہ وہ اللہ تعالی کی توحید کے دموئی کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجٹا جو آ کر بیہ بتا تا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اس کا نئات کا کوئی خالق اور ما لک ہے اور وہ اس کا نئات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے ' لیکن جب ایسا کوئی نبیس آیا ایک کوئی آسانی کتب نبیس آئی تو معلوم جوا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد لاشریک ہونے کا دعویٰ سیا ہے اور جم پر اللہ تعالیٰ کے سوااور کی کی عور د

جب الله واصد ہے تو مجومیوں کا میر کہنا باطل ہے کہ دوخدا ہیں: ایک ٹیر کا خالق ہے وہ یز داں ہے اور ایک شرکا خالق اہر 'من ہے اور عیسائیوں کا میر کہنا باطل ہے کہ تین خدا ہیں: اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اور شرکتین ما کا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور شتی عبادت ماننا بھی باطل ہو گیا۔

الاخلاص: ٨ ميں فرمايا: الله بے نياز ہے۔

نبيار القرآر

لازم نہیں ہے۔

#### "الصمد" كےمعانی اورمحامل

اس آیت میں 'صمد'' کالفظ ہے'' صمد'' کامعنی ہے: اپنی حاجات اور ضروریات میں جس کا قصد کیا جائے اورا ہے کسی کی طرف حاجت اور ضرورت نہ ہواللہ م نے کہا: ''لصمد'' وہ ہے جو تمام چیز وں کا خالق ہوالسدی نے کہا: ''صمد'' وہ ہے جس کا مؤول میں قصد کیا جائے اور آ فات اور مصائب میں اس نے قریاد کی جائے 'انجسین بن فضل انجلی نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جو جس چیز کو بھی جا ہے وہ کرے اور اپنے ہراراد وہ کو پورا کرے اور اس سے عظم اور اس کے فیملہ کو کو کی اس نے فیملہ کو کو کی اس سے قریاد کی جائے اور تعریف کیا کہا نے والا نہ ہو'' صمد '' وہ ہے جو تی ہو گر آن مجید میں ہے:'' گھڑا گفتی انگویڈیڈن '' (الدیام ۱۸۱۱) وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے' برا ہو کہا تا ہے اور خود نہیں کھا تا ' غیز قادہ نے کہا: 'قدرہ نے کہا: وہ عہ جو بمیشہ ہاتی رہے اور اس کے سواہر چیز فائی ہے: ''گُلُّ مُن عَلَبُها گفانی آگ قیبنی وہ ہو کہ گھڑا تھا ہو کہ کہا: ' صمد '' وہ ہے جو بمیشہ ہاتی رہے اور اس کے سواہر چیز فائی ہے: ''گُلُّ مُن عَلَبُها گفانی آگ قیبنی وہ ہے تھی وہ کہ تھی تا کہ اور آپ کارب ہاتی ہے ابوا لک نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جس کو اور آپ کارب ہاتی ہے ابوا لک نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جس کو اور آپ کارب ہاتی ہے ابوا لک نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جس کو اور آپ کارب ہاتی ہے ابوا لک نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جس کو اور آپ کارب ہوار کہ کو گھوا تا ہے تا سے بربی خوا ہو نے کہا: ''وصمد '' وہ ہے جس کو اور آپ کارب ہوار کی گھڑا تا ہوار کی مغلوب نہ بر نے کہا: ''صمد '' وہ ہے جو اپنی تمام صف ت اور افعال میں کا مل ہوا امام جعفر صاد آ نے کہا: جو بیشہ غالب ہوا ور بھی مغلوب نہ ہو کہا۔'' صحد '' وہ ہے جو تا ہو تھا تا ہوا کہ جو کہا تو کہ اس کو اور آپ کارب کار کو کان کے اصاحاح ہم برا ہو۔

( تغيير كبيرج ااص ٣٦٣ ٣ ٢٣ ٣ ملخصاً وموضحاً واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

الاخلاص: ٣ میں فرمایا: اس کی کوئی اولا دنبیں اور نہ وہ کی کی اولا د ہے 0 اللّٰہ تعالٰی کی اولا د نہ ہونے ہیر ولائل

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی اولا دکی فعی کی ہے اور پھر دوسرے حصہ میں اس کی فعی کی ہے کہ وہ خود کسی کی اولا دے اس کی وجہ بیرے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولا دہے البتہ اس کے کی فرقے قائل شھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیٹیاں ہیں اور پہود ہیے کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اولم عیسانی

يدكيت تص كدي الله كابيا ب-

اللہ تعالیٰ کی اولا داس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اولا و والد کی جنس ہے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اگر اس کی اولا دہوتی تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتی اور جوپیرا ہو وہ واجب اور قدیم نہیں ہوسکنا بلکہ وممکن اور صادث ہوگا۔

سیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کو اس کا باپ کہتے ہیں 'یہ اطلاق مجازی ہے اور بیر مراوئیس ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی مور ہے کا باپ ہے بلکہ اس کو عزت اور بزرگی کے طور پر باپ کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرائیسا سام کا باجا تا ہے جواس کی شاین کے لائق ہوں اور باپ ہونے کا جاملاق کیا جاتا ہے جواس کی شاین کے لائق ہوں اور باپ ہونے میں نقص کا پہلو ہے کیونکہ اس سے جسمانی رشتہ ہے باپ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے موجودہ انجیل میں مکھا ہے کہ حضرت میسی مالیند میں انتقالی کو باپ کہتے تھے حضرت میسی علیہ السلام ایسا برگزیدہ ہی کب اس بات سے ناواقف ہوگا کہ باپ ہونا اللہ

تى لى كى شان كے لائق نہيں البذاوہ اللہ تعالیٰ کو باپ نہيں كہہ سكتے ۔ الاخلاص: ٣ يس فر مايا: اور نہ اس كا كوئى جم سرے O

بينان الفرآن

یہ بھی الا خلاص: ۳ کا تتمہ ہے کیوفکہ کو فی شخص اس کو بیوی بنا تا ہے جواس کی کفو ہواور اس کی ہم پلیہ ہواں کا نئات میں کو کی اس کا ہم یلہ بی نہیں ہے تو وہ کسی کو بیوی کیسے بنائے گا۔ قرآن مجید میں ہے: الله کی اولاد کسے ہوسکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور وہ إِنْ يَكُونُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ \* وَخَلَقَ ہر چیز کا خالق ہے۔ كُلِّ مَنْهِي عِنْ (الانعام:١٠١) الاخلاص كاخلاصه الاخلاص: امين فرمايا كه الله تعالى واحد بئ الإخلاص: ٢ مين فرمايا: الله تعالى صعر بے يعنى وه رحيم وكريم بئ سب اس 6 قصد کرتے ہیں اور وہ کسی کا قصد نہیں کرتا' الاخلاص:۳ میں فر مایا: وہ والدہے نہ مولود ہے لینی ممکنات کی صفات سے مجر و اور منز ہ الإخلاص: امين فرمايا: الله احد ب توان كاردّ بوگيا جومتعد دخدا مانتة بين جيسے شركين اورعيسا كي اور الاخلاص: ٢ ميں فرمايا: الله صديخ سب اي كا قصد كرتے ميں تو ان كار ذہو كيا جوائي حاجات ميں بتو ل كا قصد كرتے ميں اور الاخلاص:٣٠ ميں فرمايا: وه والدنميس بيتو يبود كارة ہو گيا، جو كہتے تھے: عزيرالله كابينا بيا اور عيسائيوں كارة ہو گيا جو كتے تھے أيح الله كابينا بيا اور شركين کا رة ہوگیا جو کہتے تھے:فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اورالاخلاص بھ میں فرمایا:اللہ کا کوئی کفوا ورہم سرٹہیں تو ان مشرکیین کا رة ہوگیا جو بتوں کواللہ تعالیٰ کا ہم سر مانتے تھے۔ بیسورت سورۃ الکوٹر کے مقابلہ میں ہے سورۃ الکوٹر میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی تھی اور جس نے آپ کواپتر کہا تھا اس کی ندمت کی اور آپ کی شان بیان کی تھی اس سے پہلے'' فیل'' ( آپ کہیے ) نہیں فرمایا یعنی اللہ تعالی ازخود آپ کی مدافعت کرر با ہے اور آپ کی شان بیان کرر ہا ہے اور اس سورت میں پیلے 'فسل' فرمایا' لیخی آپ کہے اور اللہ تعالیٰ کی مدافعت سیجیج اور جولوگ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف اس کا شریک اس کا بیٹا اور اس کی بیوی مانتے ہیں ان کا ردّ سیجئے تا کہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدافعت کر رہے ہیں الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواہتر کہنے والے کا روّ کیا تھا اور الاخلاص میں فرمایا کہ آپ کہیے اور ان کا رڈ سیجئے جو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے ہیں'اس کا بیٹا مانتے ہیں'اس کی ہیوی مانتے اور اس کی شان کے خلاف اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ شرک کی تعریف اورمشر کبین مکه کا شرک کیا تھا؟ سورة الاخلاص میں اللہ تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کار ذکیا ہے اس مناسبت سے ہم جاہتے ہیں کہ توحید پر ولائل دینے کے بعد شرک کی وضاحت کریں۔اللہ تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے ٰاس کی ہرصفت مستقل بالذات ہے اور وہ ستحق عبادت ہے سواللد تعالی کے سوائمی کو واجب اور قدیم ماننا یااس کی کسی صفت کو ستقل بالذات ماننا شرک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے۔اہل سنت و جماعت صالحین اور اولیاءاللہ کے مزارات پر جا کران کے وسیلہ ہے اللہ تعالی ہے دعا کرتے میں یا اسناد مجازی کے طور پران ہے کہتے میں کہ آپ جمیں فلال چیز عطا فرما کیں جیسے حضرت ھابڑ نے صفا' مروہ کے كردسات چكرنگانے كے بعد جب حضرت جبريل كى آ وازى تو كها: اگرتمہارے یاس کوئی خیر ہےتو مدد کرو۔ اغث ان كان عندك خير. ( تسجیح ابخاری رقم الحدیث:۳۳ ۹۵ ۴۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۵۰۵ منداحمه جام ۲۵۳) جلدوواز وبمم تبيان القرآن

Marfat.com

چریل نے کہا: میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تا کہ آپ

ادر انہوں نے فرشتوں کو جو رحمن کی عبادت کرنے والے

بازیرس کی جائے گی اور انہوں نے کہا:اً مر رحمن جاہتا تو ہم

فرشتوں کی عمادت نہ کرتے' انہیںاس کا کوئی علم نہیں' وہ صرف

یا جیے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم ہے کہا: قَالَ إِنَّمَا ٱنَا رَسُولُ مَ يَكِي أَنَّ لِاهْبَ لَكِ عُلْمًا

زَکتان(مریم: ۱۹) کو ما کیزه مثادوں 🔾

جب حفزت جبریل بیٹا دینے کی اپنی طرف نسبت کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی بیٹا دینے کی نسبت اولیاءاللہ اور صالحین کی طرف کر سکتے ہیں اور بیا اساد مجازی ہے اور ان میں ہے کوئی چیز شرک نہیں ہے ورنہ حفرت ھابڑ اور حفرت جریل کو بھی

مشرك قرار دينا بوگا ـ العياذ بالله! نخالفین اس نوع کی استمداد کوشرک کہتے ہیں اورانل سنت و جماعت کوقبر پرست اورمشرک کہتے ہیں' نیز کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا شرک یمی تھا کہ وہ صالحین سے مدد طلب کرتے تھے۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں ہتہیں ہے کہ اہل مکہ قبروالوں سے یا صالحین سے مدوطلب کرتے ہتھے یا ان کی عبادت کرتے تھے قرآن مجید نے میہ نتایا ہے کہ اہل مکہ ملائکہ کی جنات کی ستاروں کی اور بتوں کی عباد ہے کرتے تھے اور ان

میں سے کسی کی عبادت اس کی صالحیت کی بناء برنہیں کرتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کی عبادت ان کی صالحیت کی بناء برنہیں کرتے تھے بلکدان کی عبادت اس دجہ ہے کرتے تھے کہ ان کا

اعتقادتھا کو شتے اللہ تعالی کی بٹیاں میں قرآن مجید میں ہے:

وجَعَلُوا الْمَسْكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِلْدُ الرَّصْلِ إِنَاتًا "

ٱَظَهِهُ وَاعْلَقَهُمُو ۚ سُتُكُنَّتُ ثَنَهَا وَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُوْا ا ہیں مؤنث قرار دیا' کیا وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھنے لَوْشَاءَ الرَّحْمْنُ مَاعَبْدُ ثُمُمْ مَالَكُمْ إِذَالِكَ مِنْ عِلْمِدَّ إِنْ عنقریب ان کی به گوای لکھ لی جائے گی اوران ہے اس کے متعلق

هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ٥ (انزفرن. ١٥-١٩)

اندازے ہے بات کرتے ہیں0

اورمشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی وہ ان کی صالحیت کی وجہ ہے نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے جنات کواللہ تعالیٰ کے مٹے اور بٹیاں قرار دے دیا تھا قرآن مجید میں ہے:

وَجَعَلُوْ اللَّهِ شُرَكاءً الْحِنَّ وَخَلَقَامُمْ وَخَرَقُوْ الْهُ بَنِيْنَ اورانہوں نے جنات کواللہ کا شریک بنالیا اور بغیرعلم کے ان وَبَنْتِي بِغَيْرِ عِلْمِ سُبِطْنَهُ وَتَعَلَى عَمَا يَصِفُونَ

کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنالیا اللہ ان کی بیان کی ہوئی صفات ے بہت بلندے 0 (الانعام:١٠٠)

وَجَعَلُوْ ابْيِنَاهُ وَبَيْنَ الْمِنْقَةِ نَسَبًا ﴿ اورانہوں نے اللہ کے اور جنات کے درمیان نب گھڑ لیا۔

مشرکین ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان میں ہے کوئی چیز بھی صالح انسان نہیں ہے قرآ ن مجید میں بیکبین مذکورنہیں ہے کہ شرکین کی صالح انسان کی عبادت کرتے تھے یا کمی قبر کی عبادت کرتے تھے۔

مشرکین بتوں کی نذر مانتے تھے ان کی نذر کو ایصال ثواب پر چیاں کرنا بھی باطل ہے ہمارے نزویک نذراللہ کی مانی جاتی ہے کہ اے اللہ! اگر فلال بیار کوتو نے شفار دے دی تو میں تیری رضا کے لیے اتنا طعام صدقہ کروں گا مجراس طعام کوصدقہ

نساء القرآن جلدوواز وبمم

Marfat.com





# سورة الفلق

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام الفلق ہے کیونکہ اس سورت کی کہلی آیت میں 'الفلق'' کا لفظ فدکور ہے'ووآیت میہ ہے: قُلُ آغوٰ ذُیرِتِ الْفَلَقِی ﴿ (الفلق: ا) کَلُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

اس سورت کے تکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے جسن بھری عکرمۂ عطاء اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہے سورت کی ہے اور حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا تقادہ اور ایک جماعت کے نزدیک میںسورت مدنی ہے۔

(روح المعاني جز ۳۹ م ۴۹۸ وارالفكر پيروت ١٥٣١هـ)

اس سے پہلے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کو بیان فرمایا تھا اور بیر کہ جو چیزیں اس کی شان کے لائق نہیں میں' اس کی ذات اور صفات ان سے منزہ ہے' اور اس سورت الفلق اور اس کے بعد کی سورت الناس میں بیہ بتایا ہے کہ اس جہان میں جو بھی شر ہے' اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ماگئی جا ہیے' اس طرح شیاطین' انس اور جن جو انسان کو اللہ کے راستہ سے روکتے میں اور انسان کے دل میں بُر ائی کے وسو ہے ڈالتے میں' ان ہے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی میا ہے۔

المعو ذتين (الفلق اورالناس) كى فضيلت ميں احاديث

حفرت عقبہ بن عامرا بجنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے فہیں ویکھا کہ آج رات جھ پر ایک سورتیں نازل ہوئی ہیں کدان کی شک بھی نہیں دیکھی گئ' ڈگٹ آغُوڈ پرت الفکرت ''اور' گٹ آغُوڈ پرکٹ الفّایس ''۔ (سجوسلم آم الحدیث:۱۳۳ منس ترزی قم الحدیث:۲۹۰ سنن نبائی قم الحدیث:۹۵۳ مام السن الکبری للنسائی قم الحدیث:۲۹۰ سنداجہ ۲۹۰۳)

حفرت حابس جہنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے حابس! کیا میں مہیں ان کلمات کی خبر ند دول جواللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے میں سب سے اُفضل ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ نے نمایا: ' قُلْ اَعُودُ یورَتِ الْفَلَکِیں'' اور ' قُلْ اَعُودُ بِرِکِتِ النَّالِسِ'' اور یہی المعود تان ہیں ۔ (سنن نمائی آم الحدیث عصود کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیانیارسول اللہ! میں سورہ یوسف اور سورہ مودکو

پڑسوں آپ نے فرمایا: اے عقب!'' قُلْ آعُودُ بیرتِ الْقَلَقِيّ '' کو پڑسؤنم کوئی سورت نبیس پڑسو گے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نے زیادہ محبوب ہواوراللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بلیغ ہوا گرتم کر کیتے ہوتو اس کو (پڑھنے سے ) فوت نہ ہونے دو۔ (المتدرک ج سے ماللہ علیہ ماللہ کے کہ: اس ۵۰۰ مقدیم المتدرک قراللہ بید، ۴۹۸۸ الذہبی نے کہ: اس صدیث کی سندیج ہے۔)

نىيار القرآر

جلد دواز دہم

ے پناہ طلب کرتے تھے جی کہ المعو ذیمین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کوشروع کردیا ادران کے سواکورک کردیا۔ (سنن ترفدي رقم الحديث:٢٠٥٨ من تسائل رقم الحديث:٥٥٥ من ابن ماجه رقم الحديث اا٣٥١)

تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر۱۱۳ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر۲۰ ہے۔ آیا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو نه تین کے قر آن ہونے کا انکار کرتے تھے یائہیں؟

عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندالمعو ذعین کومصاحف ہے کھر ج کہ جے تھے

اور کہتے تھے: بیدونوں سورتیں کتاب اللہ سے نہیں ہیں۔

اس حدیث کی سند سیح ہے۔ (منداحمہ ج ۵ مع اطبع قدیم منداحمہ ج۳۵ میں ۱۱۲۔ قم الحدیث ۱۱۸۸ مؤسسة الرسامة بیروت ۱۳۲۰ھ

المعجم الكبيرللطيم اني رقم الحديث: • ١٥٥ مندالبزار رقم الحديث: ١٥٨٦)

حضرت زربن جیش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذیتین کوایئے مصحف میں نہیں لکھتے تھے؟انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول التدصلی الله علیه وسلم نے جھے خروی ہے کہ حضرت جریل نے آپ ہے کہا: آپ پڑھیے:'' قُلُ آعُودُ پڑتِ الْفَلَقِ '' تو میں نے اس کو پڑھا' پھر

انبوں نے کہا: آپ پڑھے:'' قُلْ آعُودُ بِرَتِ النّايس ''تو ميں نے اس کو پڑھا' حضرت ابى بن كعب نے كها: ہم والى پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ (منداحمہ ج×۵۰ م9 الطبع قدیم منداحمہ ج×۵۰ مل ۱۴ مؤسسة الرسالة بيروت محج ابن حبان قم اعدیث

٩٤ الشعب الارتؤوط نے کہا: اس حدیث کی سند سجے کے حاشیہ منداحمہ ج ٣٥ ص١١١)

زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ آپ کے بھائی المعو ذخین کو مصحف ہے کھر چ دیتے ہیں سفیان بن مسعود ہے کہا گیا تو انہوں نے اس واقعہ کا اٹکارنبیں کیا حضرت الی نے کہا: میں نے رسول اللہ

صلی القدعلیہ وسلم ہے سوال کیا تو آپ نے فر مایا: مجھ ہے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے ان کو پڑھا' حضرت ابی نے کہا: ہم ای طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بڑھائے سفيان نے کہا: حضرت ابن مسعود رضی الله عند

المعوذ تين كوكھرج ديتے تتھ اور وہ حضرت ابن مسعود كے مصحف ميں نہيں ہيں اوران كا بيگان تھا كدرسول امتد صلى الله عليه وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنهما پرید پڑھ کر دم کرتے تھے اوران کا بیگمان تھا کہ یہ دونوں اللہ کی پناہ طلب کرنے کے

لیے میں اور انہوں نے اپنے مگمان پر اصرار کیا اور باقی صحابہ کی میتحقیق تھی کہ ید دونوں سور تیس قرآن سے بین انہوں نے ان

دونوں سورتوں کوقر آن مجید میں رکھا۔ شعیب الارنو وط نے کہا: اس حدیث کی سند شیخین کی شرط کے موافق صحیح ہے۔

(منداجرج۵ص ۱۳ طبع قدیم منداجرج ۳۵ ص ۱۸۱ رقم الحدیث: ۱۱۸۹ مندالحریدی رقم الحدیث: ۳۷ سنس المبیتی ج ۱۳۵۳ منجج ابخاری

رقم الحديث: ٢ ٢ ، ٣٩٤ صحيح بخاري مين اس حديث كا قلاصه ب) حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا

گیا'آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا سوتم بھی ای طرح پڑھوجس طرح میں نے پڑھا \_\_\_ (المعجم الاوسط للطمراني رقم الحديث:٣٥١٥ مكتبة المعارف رياض ١٣١٥ هـ)

جيد دواز دنهم

تبنان القرآن

### صرب ابن متعود کے اٹکار معو ذتین کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

شخ على بن احمد بن سعيد بن حزم اندلى متو في ٢٥٦ه ه لكهته بين:

وہ قرآن جو اس وقت شرقا غربا تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں سورہ فاقحہ سے لے کر معو ذہین تک جو مصاحف میں بیان کہ علیہ ہے۔ مصاحف میں بیان کہ عملی اللہ علیہ وہ سب اللہ عزوج کی کا کلام اور اس کی وقی ہے جو اس نے سیدنامجہ مسلی اللہ علیہ وہ کا فر بایا ہے جس شخص نے اس میں سے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ کا فر ہے اور حضر سے این مسعود رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المحاور وہ المحوذ تین نہیں تھیں کہ وہ جھوٹ ہے موسوع ہے مسجح نہیں ہے تسجے میہ ہے کہ زر بیش خشش ہے کہ زر بیش کرتے ہیں کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور معوذ تین تھیں۔
بن جیش ' دعنہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور معوذ تین تھیں۔

ر ( انحلن یالآ تاریج اص۳۴ مسئلة :۴۱ دارانکتب العلمیه ٔ بیروت ٔ ۱۳۴۴ه )

تونغى عياض بن موى مالكي اندلسي متوفي ٥٣٣ ه لكھتے ہيں:

تھیجی مسلم کی حدیث ۱۹۴۸ میں واحق ولیل ہے کہ المعو ذ تان قرآن مجیدے ہیں اور جس نے حضرت اہن مسعود کی طرف ک کے فارف منسوب میا اس کا قول مردود ہے۔ (اندال اعظم خوا کد سلم نی ۳ می ۱۸ اور اواد اور بایر ۱۹ ۱۹ اور ا

ا ما منخر الدين محمد بن همر رازي شافعي متوفى ١٠٦ يه لكصفه مين:

تب قدید میں یا انتہاں کے کہ دھنے ابن مسعود رہتی اللہ عنہ موری فاتحداد رمعوذ تین کے قرآن ہونے کا انکار کرتے۔
سے امرین سدین برے تی احتمال سے کیوند اگر جم یہ بین کرسی بہ نے زمانہ میں مورہ فاتحد کے قرآن ہونے کو انکار کرتے۔
حاسل تمی اور دھنے ابن معود واس کا علم تھا اور کچر انہوں نے اس کے قرآن ہونے کا انکار کیا تو بیانی اس کے عظری کی اور اجب کرے کا اور اگر جم یہ کیون کہاں زبانہ میں ان کے قرآن ہونے پر نقل متواتر نہیں تھی تو اس سے بیا زم
آئے گا کہ احسل میں قرآن مجید نقل متواتر سے ابن تا بہت اور اس سے قرآن مجید جیت یقید نہیں رہے گا اور طن خالب بیا ہے۔
ہے دھنے ابن مسعود رضی التد عنہ سے جو یہ قول متقول ہے نیاقس کا ذہب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اٹھال کا طن کا کیا ہے۔
سکتا ہے۔ دینے نام مواد ادارا دارات اشام لیا ہیں دیا ہے۔

علامه يجيٰ بن ثر ف نواوي متوفى ٢٧١ ه لكصة مين:

تصحیح مسلم کی حدیث:۸۱۸ میں اس پر واضح دلیل ہے کی معو ذخین قر آن میں اور حضرت ابن مسعوو ہے جواس کے خلاف منقول ہے وہ مردودے ۔ (صحیمسلم بشن النوادی نیم ۴۳۳۴ کیتیززر مصطفیٰ کیکٹر مذہ ۱۴۱۸ھ)

مل مدمحر بن فليفه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ ص لكصة بين:

المعو ذ تان قرآن مجید ہے ہیں ادر جس شخص نے حصرت این مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا'اس کا قول مردود ہے۔ (اکمال اکمال العلم نے موس 11 دارالکت العلمہ: بیرونے 1410ھ)

عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلا في شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكصة مين:

عِندوواره م

تتبار الفرآر

میں کہتا ہوں کہ حضرے ابن مسعود کے رجوع کے گول کی تابید اس سے ہوئی ہے 'یا کام مہران سے نود مسترہ اس سے رو سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا سوتم بھی اس طرح پڑھوجس طرح میں نے پڑھا ہے۔ (آجم الاوسط قرامدیٹ ۱۵۵۱) سورۃ الفلق کے اس تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی المداداوراغانت پڑتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کوشروع کر رہا ہوں۔ اسے میرے رب کریم الس ترجمہ اورتفسیر میں جھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آ مین )

غلام رسولُ سعیدی غفرلهٔ ۱۰ والح ۲۲۷ ه/ ۲۱ جنوری ۲۰۰۷ و

**\*** 





Marfat.com

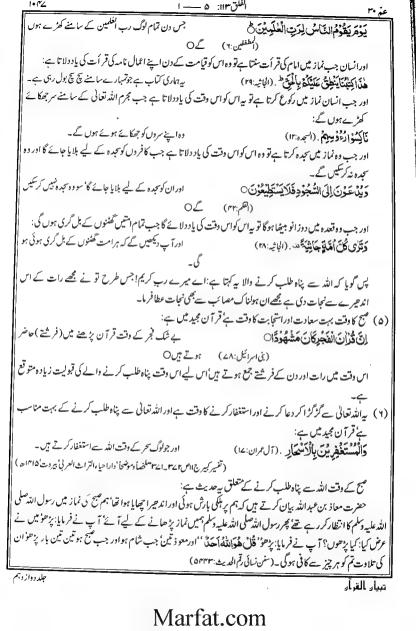

جلد دواز وبم

الفلق ، ۲ میں فرمایا: اور گرہ میں بہت چھو یک مارنے والی عورتوں کے شرے O

(۱) جادو کا مگل زیادہ تر عورتیں کرتی میں کیونکہ دو گرہ لگاتی جاتی میں اور چھوٹک مارتی جاتی میں اور اس میں اصل چیز ہیے کہ یکل دل سے کیا جائے اور عورتیں میدکام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں کیونکہ ان کاعلم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی

(۲) مؤنث کا صیفه اس لیے لایا گیا ہے کداس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے کیونکد جب کی جادوگر اس کر جادو کریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔

(٣) ابوسبید د نے کہا:'نسفاثات'' ( پھونک مار نے والیال ) ہے مراد ہے: لبید بن اعظم یبودی کی بیٹیال جنہوں نے نم صلی امتدعلید وسلم پر جادو کیا تفا( کیکن تحقیق بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے فضل سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا اس کی وضاحت علقہ یب آئے گی۔معیدی )۔ (تعیر بجیرع امرع ۲۷)

رسول التدصلي التدعليه وسلم برجاد وكااثر ببون كے متعلق امام رازي كامؤقف

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه ک<u>صح</u>یم بین: جمهور مضرین نے میہ کہا ہے کہ لہیدین اعصم یہودی

جمبور مضریّ نے یہ کہا ہے کہ لبید بن اعظم یبودی نے نبی صلی اللہ علید و کم پر گیارہ گر ہوں میں جادو کیا تھا اوراس دھا گے کو ذروان ناکی کویں کی تبدیس ایک چرک ینچو دیا دیا تھا' چر نبی طی اللہ علیہ دسکم بیار ہو گئے اور تین دن آپ پر سخت گزرے چراس وجہ سے معوفہ تین نازل ہوئیں اور حضرت جریل نے آ کر آپ کو جادو کی جگہ کی خبر دی' تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بھیجا اور وہ اس دھا گے کو لے کر آئے اور حضرت جریل نے نبی میلی اللہ علیہ وسلم سے کیا: آپ آیت پڑھے

Marfat.com

میں کلام کر چکے ہیں' رہان کا بیکبنا کہ کفار آپ پرعیب نگاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں تو اگر آپ پر جادو کیا جا تا تو کفی را پنے اس طعن میں صادق ہوتے اس کا جواب میہ ہے کہ محور کہتے ہے کفار کی مراد بیٹھی کہ آپ مجنون میں اور جادو کے ذریعہ آپ ک عقل زاکل کر دی گئی ہے ای وجہ سے آپ نے کفار کے دین کوترک کر دیا 'رہا ہی کہ جاد و کے اثر ہے آپ کے بدن میں وَفَ درد ہوگیا ہوتو ہم اس کا افکار نہیں کرتے 'خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سی شیطان' کسی انسان اور جمن کواس طرح مسلط ہونے نہیں دے گا کہ وہ آپ کے دین آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور رہا آپ کے بدن میں ضرر پہنچا نا تو وہ بعیر نہیں ہے ہم سورۃ البقرہ میں اس مسئلہ پڑ کھمل بحث کر چکے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جاد و کا اثر ہونے کے متعلق مصنف کا مؤقف

امام رازي كي اس عبارت ميس حسب ذيل أمور لائق توجه بين: ام رازی نے بہال سورة الفلق كي تغيير ميں سورة البقره كي تغيير كا حوالد ديا باس معلوم بواك بيد يوري تغيير الام رازی کی کھی ہوئی ہے اور یہ کہنا سیج نبیں ہے کہ یہ پوری تقسیر امام رازی کی نہیں ہے اور علامہ قبولی نے اس کو فلمل کیا ہے

جیبا کہ ہم بہت جگدا*ں پر تنبید کر چکے ہیں۔* (۲) امام رازی نے جو یے فرمایا ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں معتزلہ کے دلائل کا جواب لکھ چکے میں میدامام رازی کا آس مح ہے امام رازی نے سورۃ البقرہ کی تغییر میں معتزلہ کی تھی دلیل کا جواب نہیں دیا ٔ دیکھئے تغییر تباص ۲۲۲ وارا دیاء التراث

العرني بيروت \_ (۳) امام رازی نے یبان صرف جادوز دہ کے طعن کا جواب دیا ہے ادراس کو بہت مفسرین نے تکھنا ہے کیکن معتز ایرکی تو ی دنیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے:" فَلَا يُفْفِلُهُ الشّحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ` " ﴿ لَا ١٩٠ ) جاد وَكَرْ جِباس ہے بَعْنِ ہوگا اگر رسول التدسلي الله عليه وسلم پر جادوكا اگر ہوجاتا تو جادوگر آپ كوضرر پہنچائے ميس كامياب ہوجاتے سوآپ پر جادو سے ضرر ماننا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔ علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد ج ۵س ۸ ـ ۹ ـ ۹ میں جادو پر بحث کی ہے اور معتزلہ کی اس دلیل کا ذکر کہا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نبیں دیا جم نے بنی اسرائیل کے میں اس پر تفصیل ہے لکھا ہے بھارے نزویک بیتو ہوسکتا ہے کہ لبید بن اعصم یا اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہولیکن پیٹیپ ہوسکتا کہ اس جاد دکا آپ پراٹر ہوا ہؤآپ نے کوئی کام نہ کیا ہواور آپ کے دل میں بید خیال ڈالا گیا ہو کہ آپ نے وہ كام كرليا ہے آب اس سے مامون میں كه آپ كے ول میں كوئى خلاف واقع خيال والا جائے يا العياذ باللہ أآب دیکھیں پچھاور آپ کونظر پچھ آئے یا آپ کی قوت مردی متاثر ہو جہارے نز دیک اس قتم کی تمام با تیں بعض ان یا ب كارستانى ہے ہم نے ذكر كيا ہے كه المعو ذان كے شان بزول ميں دوقول ميں: ايك قول يہ سے كه بيد دووں سورتيں مدينه میں نازل ہوئی جیں اورایک قول ہیہ ہے کہ بید دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہو کمیں اور جس قول کی بناء پریید دونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئی میں ان روایات کا غیر صحح ہونا اور بھی واضح ہوجاتا ہے نیز اس پر بھی غور کرنا جا ہے کہ مجز ہ کے اثر کا سب بھی مخفی ہوتا ہے اور سحر کے اثر کا سب بھی مخفی ہوتا ہے معجزہ کا صدور نبی ہے ہوتا ہے اور اس کا سب اللہ بحانہ ہے قرب اور دعائية كلمات ميں اور محركا صدور كافرے ہوتا ہے اور اس كاسب شيطان ہے قرب اور شركيہ اور كفريد كلمات كا پڑھنا ہےتو اگر بی پرحرکا اثر مان لیا جائے تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ شیطان کامقرب رہمان کےمقرب پراثر انداز ہو گیا اوراس كويباركرني من كامياب بوكيا حالاتك الله تعالى فرماتاب " وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ١٠ ' (ط ١٩)-

تبيار القرآر

قرآن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز

الفلق: ۴ میں گر ہوں میں پھونک مارنے کا ذکر ہے جادو کے کلمات پڑھ کر گر ہوں میں پھونک مارنا باطل اور حرام ہے' مانٹ کے کارمرد کر کئی رمازی کاری تھونک مار مستقد میں اور اس کا استقدام میں میں ماروں کا مانٹر

کین املد کام پڑھ کر کس بیاری پر چھونک مارنامتحب ہے اوراس کے استجاب میں حسب ذیل احادیث ہیں: حضرت عائشہرض املاء عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیفتے تو آ ہے اپنی ہتھیا جس پر'' **قال ہواللہ** 

معرت عائشر ف المدسها باین من بال دربسارسون الله في الله عليه و مربر ريسيه و اب بي سيون بر في هدالله أحدٌ "اورمع و تيل براي سيون بر في المدالله أحدٌ "اورمع و تيل براي تجويل كوجهال تك آب كم باته المراجع و بال تك البيام من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من المراجع من

قبیجے وہاں تک اپنے : م پر مصے مصرت عالتہ ہے اہا: جب اپ پیمار ہوسے ہو اپ ہصا ں مرں پیونک مار مرا ہیں سیپیور کو منے کا تھم دیتے ہے ۔ مصر منافق میں تاریخ میں تاریخ ہے ۔ مصر مات ہے ۔ اسٹ میں تاریخ ہے ہوئے ہے ۔ اسٹ میں تاریخ ہے ۔

( سیح ابنی ری رقم الدیث:۵۷۴۸ میج مسلم رقم الدیث:۴۱۹۲ سنن ابودا و دقم الدیث:۳۹۰ سنن ابن بادر قم الحدیث:۳۹۰ منی ابدر آم الحدیث:۳۹۰ مختص کسی دسترت ابوسعیدر سنی الله عند بیان کرتے میں که رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اصحاب ایک سفر میں گئے اور عرب کے کسی قبیلہ میں پہنچے انہوں نے قبیلہ والوں نے ان کوم ممہان بنانے سے انکار کم بیٹیے انہوں نے اس کے علاق کے بہت جتن کیے لیکن کسی چیز سے فاکدہ نہیں ہوا ،
کیا اس قبیلہ کے سردار کو بچھونے ڈیک بارا ہوا تھا انہوں نے اس کے علاق کے بہت جتن کیے لیکن کسی چیز سے فاکدہ نہیں ہوا

میں اس میں کے کہانید لوگ جو تمہاری میں ہوں کے میں ہوسکتا ہے ان کے باس کوئی ایسی چیز ہوجس سے اس کوشفا ہو ان میں سے کسی نے کہانید لوگ جو تمہاری کہتی میں آئے ہیں ہوسکتا ہے ان کے باس کوئی ایسی چیز ہوجس سے اس کوشفا ہو جِ نے سوان لوگوں نے صحابہ سے کہانا نے دواردوں کی جماعت! ہمارے سردار کو پچھونے ڈیک مارائے ہم نے اس کے علاج

کی پورک کوشش کر لی لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوا کیا تہارے پاس کوئی چیز ہے؟ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا: ہاں ہے اللہ کی تسم ابے شک میں ضرور دم کرتا ہول کیکن اللہ کی تسم اہم نے تم سے مہانی طلب کی تھی تم نے ہماری مہمانی نہیں کی البذااب میں تہمیں دم کرنے والد نہیں ہول حتی کہتم ہمیں معاوضہ دو ایس انہوں نے بکریوں کے ریوڑ پرصلح کر لی (وہ تمیں بکریاں تھیں۔

ر یوڑ وے دیا' بعض صحابہ نے کہا: ان بکر یوں کو آئیں میں تقتیم کراؤ دم کرنے والے صحابی نے کہا: نہیں احتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے متعلق معلوم کر لیں' ہم آئپ کے سامنے بیہ واقعہ بیان کریں گئے پچر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا عظم فرماتے ہیں' پچر دورسول انتدصلی اللہ علیہ وسلم کے باس بیٹیٹے اور آپ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا: تم کو کمیسے معلوم ہوا کہ بیروم ہے'

تم نے درست کیا ان بکریول کوتشیم کرلوا در ان میں ہے میرا حصہ بھی فکالو۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۵۷۴۹ سنن ابودا کورقم الحدیث: ۱۹۹۶ سنن ترزندی قرالحدیث:۲۰۱۳ مع صیح سلم قرا الحدیث:۲۰۱۱ سنن این باجرقم الحدیث:۲۱۵ ا

بھ رہ کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد شرکیہ کلمات پڑھ کر دم کرنا ہے۔ الفلق: ۵ میں فرمایا: اور صد کرنے والے کے شرسے جب وہ صد کرے O حسد کی تعریف اس کا شرکی تھم اور اس کے متعلق احادیث

حسد کی تعریف بیہ ہے کہ انسان کی شخص کے پاس کو کی نعت دیکھ کریہ خواہش کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعت زاکل ہو جائے خواہ اس کو دہ نعت نہ مطر اگر اس کی قدرت میں اس نعت کو چھینیا ہوتو وہ اس نعت کو چھین لے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسد

ے پناہ مانگنے کا تھم دیا ہے'ا دراس سورت میں ہر وہ شر داخل ہے' جس کا انسان کے دین یااس کی دینا میں خطرہ ہو۔ اگر انسان کی شخص کے باس کوئی نعمت دیکھ کر بیرتمنا کرے کہ اس کے پاس بھی بی**نعت** رہے اور اللہ تعالیٰ ج<u>معے بھی پ</u> **نعت** 

سبياد الغرأر جلاوازديم

عطا کر دے تو اس کورشک کہتے ہیں رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا حرام ہے صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا بتم حسد کرنے سے باز رہو کیونکہ حسد نیکیول کواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ کٹریول کو کھاجاتی ہے۔ (سنن ابوداؤ دقم الحدیث ۳۹۰۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مؤمن کے پیٹ میں اللہ کی راہ میں غیار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوں گی اور نہ کسی بندہ کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ (سنن نسائی تم العدیث ۳۰۰۱)

حید وہ پہلا گناہ ہے جوآ سانوں میں اللہ سجانہ کی نافر مانی میں کیا گیا اور حسدوہ پہلا گناہ ہے جواللہ کی نافر مانی میں زمین

يركيا كيا' ابليس نے حضرت آ دم ہے حسد كيا اور قابيل نے بائيل ہے حسد كيا' حسد ميں يائح خرابياں ہيں: (۱) جاسد ہراں شخص ہے حسد کرتا ہے جس کو کوئی نعت دی گئی ہو(۲) جاسد اللہ کی تقسیم ہے راضی نہیں ہوتا (۳) جاسد اللہ کے فضل ہے بخل کرتا ہے کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے(٣) حاسد اولیاء اللہ کا بُرا جا ہتا ہے اور ان ہے نعمت کے

زوال کی تمنا کرتا ہے(۵) حاسد ابلیس کامتیع ہوتا ہے۔ سورة الفلق كي يحيل

المحدللَّه رب الغلمين! آج ١١ ذوالح ٢٣٦١هـ/١٢ جنوري ٢٠٠٦ ءُ بيه روز جعرات سورة الفلق كي تفيير كمل هو كئي-اے ميرے رپ کریم! مورۃ الناس کی تفسیر بھی مکمل کرادے اور اس تفسیر کو قیامت تک کے لیے مقبول اور فیفس رسال بنا دے اور میر ک مغفرت فرمادے۔(آبین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله و اصحابه و از و اجه و ذرياته و امته اجمعين.



تبار القرآر

جلد دواز دہم



سورة الناس

#### سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

اس سورت کا نام الناس ہے کیونکہ اس سورت کی کیلی آیت میں' المنساس'' کا لفظ ہے اوراس سورت میں''المنساس'' ک غظ یا پنج مرتبہ ندکور ہے۔

۔ جیب کہ ہم نے سورۃ الفلق کی تفییر میں ذکر کیا تھا کہ اکثر مضرین کے نز دیک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہیں اور بعض منسرین کے نز دیک بید دونوں سورتیں بدنی ہیں۔

سورۃ ان س قرآن مجید کی آخری سورت ہے قرآن مجید کی ابتداء سورۃ الفاقد سے ہوئی تھی اس میں اللہ تعالی سے مدد طلب کر ت کا ذکر ہے اور سورت الناس میں اللہ تعالی سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے اور اس کا بال بھی اللہ سے مدوطلب کرنا ہے خاصہ سے ہے قرآن مجید کی اوّل آخر ہدایت سے ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدوطلب کی جائے اور اس سے پناہ طلب کی جائے اور ہم صلک اور ہر صال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے ۔

سورۃ الفلق میں مخلوقات کے شر ہے اور اندھیر ہے کے شُر ہے اور جاد وگر نیوں کے جادو کے شر سے پناہ طلب کرنے کی اقعلیم تھی اور پیشرور طاہر ہیں اور سیشرور دخلیہ ہیں ان التعلیم تھی اور پیشرور طاہر ہیں افظائر فیسل افظائر فیسل افظائر فیسل افظائر فیسل الفظائر فیسل افظائر فیسل اس خطاب ہیں اس خطاب ہیں آپ کی است بھی واضل ہے۔ آپ کی امت بھی واضل ہے۔

اس سورت مے مقصود میہ ہے کہ آپ وسوسوں ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں جوتمام انسانوں کا رب ہے اور میہ بتانا ہے کہ تم ملوگوں کوشیاطین کے وسوسوں ہے بناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت ابن عبرس رضی الله عنهما نے قربایا: جوانسان بھی پیدا ہوتا ہے اُس کے دل پر وسواس ہوتا ہے اُگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو (شیطان) چیچے ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ ماقل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو وسوسہ ڈ النّا ہے اور''المو اس المنعناس'' ہے بہی مراد ہے۔ (المتدرک جامل ۱۵ کیٹے قدیم المستدرک قم الحدیث: ۱۹۹۱ المکتبة العمریۂ زبجی نے کہا: بیصدیث بخاری اورسلم کی شرط کے موافق ہے۔ )

تر تیب مصحف کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر۱۱۴ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار ہے اس کا نمبر۲ا ہے۔ اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداواور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تقسیر شروع کرر ہا ہوں اے میرے رب کر میم! جھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھیں۔ (آمین) غلام رسول سعید کی غفر لنہ 11 واقح ۲۴۴ اھ/11 ہوزی ۲۰۰۵ء

سيار الفرار



Marfat.com

اس آیت میں ' یو سوس'' کا لفظ ہے اس کا مصدر' و سواس'' ہے اس کامعنی ہے : کسی بُرے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔شیطان انسان کے دل میں اللہ کی معصیت کوالقاء کرتا ہے اور اس معصیت کوخوش نما لباس بہنا کراس کواس کام

1.00

وموسا یک امر معروف ہے شیطان انسان کے دل میں الی یا تیں ڈالٹا ہے جن سے وہ اپنے وین میں حیران ہو جاتا ہے

اللّٰد تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ جب شیطان انسان کو بُرائی کی طرف راغب کرے تو انسان کو شیطان ہے اللہ کی پناہ طلب

جلدوواز وتهم

''الو سو اس'' کی تحقیق ہم نے الاعراف: ۲۰ میں بیان کر دی ہے۔ نَفيير كبير رج ااص ٢٧٤ دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

ا مام رازی کی اس عبارت میں بیدواضح نصر یک ہے کہ سورۃ الناس تک تفسیران بی کی تصی ہوئی ہے' میں ان بڑے بڑے علاء پر جیران ہوتا ہوں جنہوں نے بید کہاہے کہ امام رازی اپنی تفسیر کو کمل ندکر سکے تھے۔

1+00

الناس: ۲ میں فرمایا: جو جنات اورانسانوں میں ہے ہے 0

دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے جنات میں سے جوشیطان انسان کے دل میں وسوے ڈالٹائے اس کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرے علی بن حسین رضی الله عنبها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کےجسم میں

خون کی طرح رواں دواں ہوتا ہے۔ (صحح ابنجاری رقم الحدیث:۲۰۳۸ سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۲۳۷۱)

نیز اس آیت ہےمعلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کس شخص کو بُرے کا موں کی طرف ماکل کرے تو وہ بھی شیطان ہے اور اس کے شر ہے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی جا ہے۔

سورۃ الفلق میں اندجیرے کے غلبہ یعنی آفات اور مصائب ٔ جاد وکرنے والی عورتوں اور حاسدین کے شر سے پناہ ، نکنے کا عم دیا ہے اور اس سورت میں صرف ایک چیز کے شرے پناہ ما نکنے کا تھم دیا ہے اور وہ وسوسہ ہے سوسور قرافغلق میں نفس اور بدن کے شرے سلامتی مطلوب ہے اور سورۃ الناس میں شرکی بناہ ہے دین کی سلامتی مطلوب ہے اس مے معلوم ہوا کہ دین کا

ضرر د نیا کے ضرر سے بہت اہم ہے۔ سورة الناس كى تفسير

الجمدللُّدربالغلمين! آج ١٣ خ ١٣٢٢ه ١٣٣٢ه جنوري ٢٠٠٦ء بيروز جمعه بعدازنماز جمعه سورة الناس كتفسير تلمل بوكن - ميس نے • ارمضان المبارک ۱۳۱۲ھ/ ۲۱ فروری ۱۹۹۴ء کونسیر تبیان القرآن لکھنے کا آغاز کیا تھا' پیلسبا سفرتھا' بہرحال اللہ تعالی نے پیسفر پورا کرادیا اورتقرینا بارہ سال کے عرصہ میں بارہ جلدوں پرشتمل بیٹھیر کھمل ہوگئ میں علی طور پر بھی بہت بے بیشاعت ہوں اور

گونا گوں امراض کی وجہ ہے بہت نجیف اور ناتواں ہوں' مجھے ہدامید نبھی کہ میں اس تفییر کومکمل کرسکوں گا' کیکن اللہ تعالی کا بے یایاں احسان اور بے حد کرم ہے کہ اس نے اس گناہ گار اور کم ترین ہندہ ہے اپنے دین کی سے عظیم خدمت لے ل۔ ّ

برتبيان القرآن كي يحيل اوركلمات ِتشكر آ ج ہارہ ذوائج ہے اورعیدالاخیٰ کا دن ہے اور جعہ کا دن بھی عید ہے اور جس دن مسلمانوں کو اللہ کی طرف ہے، کوئی نعمت

ملے وہ دن بھی عید ہے اور مجھے اللہ کی پیغت ملی کہ آج تغییر تبیان القرآن تکمل ہوئی اور ہر جائز خوشی کا دن بھی عید ہوتا ہے 'سو

تبيار القرآر

آج كا دن مير ب ليح في وجوه مع عيد كا دن ب مين ان نعت يرسب ب بيل الندتعالي كاشكر اداكرتا مون "فيل فيه المحمد حسداً كثير وأطيباً هبار كا فيه كها يعب ربنا ويوطنى "اور صديث من بكر جس فخض في بندول كاشكر ادانمين كيا" اس في الندكا بهي شكر ادانمين كما و (سن ايوداؤر قر المديث: ٢٨١١ شن ترذي قر الحديث ١٩٥٣)

اس لیے میں اپنے محن گرامی پر وفیسر مفتی منیب الرحمان دام لطفہ کاشکریدادا کرتا ہوں' جنہوں نے ہر مرحلہ میں میری معاونت کی اور بےلوث دوتی کا حق ادا کیا اور تخالفوں کے سامنے بھیشہ میری پر جوش وکالت کی اور میری ضرورت کی کمابوں کی فراجمی میں بمیشہ میرے کام آئے اور سفر میں اور حضر میں ہر دم جھیے یا در کھا'ان کے علاوہ مفتی مجد اطریقعبی مدظلہ اور مولانا جمیل

حرائ کی بی بیشته میرے کام استے اور سھریں اور سھریں ہروم بھے یادراضا ان نے علاوہ سے جداطهر ہی مدطلہ اور مولانا \*یں ا احریقی نظم تعلیمات دارالعلوم تعیمیہ کی دعا کمیں میرے شامل حال رہیں اللہ تعالی ان تمام احباب کو اور مفتی مذیب الرحمان کو بمیشہ اسپئے انعام اور اکرام سے نواز تارہے۔

میر ۔ اسباب اور تلامذہ میں سے مفتی محمد اساعیل نورانی مولانا محمہ صابر نورانی مید عمیر انحس برنی اور بالخصوص مولانا عبدابتد نورانی جونشیر تبیان القرآن کا خلاصد نوار تبیان القرآن کے نام ہے کر رہے ہیں تا کداس کومیر ہے ترجہ قرآن ک حاشیہ پرش کئے کیا جائے ان شاء القد خقریب وہ شائع ہو کر منصد شہود پر آجائے گا اور مولانا جا فظ محمد اوسی نقشبندی اَ مرام اللہ ہزاروی مولدنا محمد نصیر اللہ نششبندی اور محتر مجمد شیم خان بھی میر ہے شکر یہ کے فاص سحق میں میں ان سب کے لیے

د ، َرَتْ وَلَ كَاللَّهُ تَعَالَى ان مب كودين وديا كي سعادتيل اورراحيش عطافر مائ . ( آيين ) تبيان القرآن كي طباعت كالممل سبرا سيدا كإز احمد رحمه الله كي سرئ جنهوں ئے تبيان القرآن كي تصنيف كا مجھ ہے معاہدہ كيا اور بيتر دذئبيم كيا كه ال صحف كي عمر ۵۸ سال ہو چكى ہاور بيانى دائمي بياريوں ميں مبتلا ہے پائميم ! بيا تاعرصہ جيے گا دئبيم آگر بيدرميان ميں مرگميا تو ہماري كتاب ناكمل رہے گي اور پھر چل نہيں سكے گی سيدا كئ احمد رحمہ اللہ كي تو معاہدہ كيے حار سال بعد و تميم 1940ء ميں وفاح ہو گئا أن كے بعد ان كي صاحز اور ہيد محن الحج زائم لينہ سعہ نے انتہائي مالوں الكميز

چار سال بعد ایمتمبر ۱۹۹۸ء میں وفات ہو گئ أن کے بعد ان کے صاحبز ادے سید محن انجاز شکر انتد سعیہ نے انتہائی ولولہ انگیز جذبہ کے ساتھ تبیان القرآن کی طباعت کرائی اور بہت محنت جاس فشائی اور باریک بنی کے ساتھ اس کام کوآ گے بڑھایا اور اپنے والدر حمہ التد کے مشن کو عروج پر پہنچا دیا میں حیام میں ایسا کوئی ناشر نہیں ہے جو کس مسووہ کی طباعت میں اتی گہری دکچپی لے اور اس پر اتی محنت کرے انتد تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں سرخ روفر ہائے۔ (آمین)

ملک اور بیرون ملک میں اللہ تعالیٰ نے بعض احباب کے دلوں میں میری ایس محبت ڈال دی ہے کہ وہ مسلسل میری خدمت کرتے رہ میں ملک میں ان مجبین گرامی میں الحاج شخ نجیب الدین الحاج محمد شخیق اور الحاج غلام محمد ہیں اسعدہم اللہ تعالی فی الدارین اور بیرون ملک میں صاحبز اوہ حبیب الرحمان فیش پوری ہر ٹیر فورڈ مولانا حافظ عبدالمجید شرق پوری برشل اور محمتر مشمید بہن ( برشل میں ) ہیں اکرمہم اللہ تعالیٰ فی الدارین اللہ تعالیٰ ان سب کو دین اور دنیا کی سعادتیں اور کا مرانیاں عطا فرمائے۔ (آمین )

تبیان القرآن کی تصنیف کے دوران میں نے جن نقاسیر ہے استفادہ کیا ہے ان میں سرفبرست امام رازی کی تفییر کبیر اور ملامہ قرطبی کی الجامع لا حکام القرآن ہے اس کے بعد روح المعانی اور روح البیان میں اور استدلال میں تامید اور تقویت کے لیے تقریباً تمام دستیاب نقاسیر کے حوالے رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی الدرالمکو رہے بھی میں نے بہت استفادہ کیا ہے امام ابو مصور ماتر یدی کی تفییر تبیان کی بارحویں جلد کے دوران طبع ہوکر آئی اس سے بھی میں جس قدر استفادہ کر سکا 'وہ میں ہے کر لیا ہے۔ تبیان القرآن میں میری خواہش میر رہی کہ قرآن مجید کی تغییر میں 'میں زیادہ ہے زیادہ احادیث اور آثار صحابہ کو

تتناز القرأر

درج کروں' مجھ سے پہلےمفسرین نے بھی ایبا کیا ہے لیکن میری انفرادیت میہ ہے کہ میں نے تمام احادیث کوان کے مکم مفصل حوالہ جات کے ساتھ درج کیا ہے اور ہر حدیث کی بھر پورتخ تانج کی ہے بیا کیے ضرور کی اور فطر کی امرے کہ جب کو کی مختص سمى موضوع پر لکھتا ہے تو اس کو بعض مقامات پر اپنے پیش روصنفین سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور تقریباً سب ہی مفسرین نے بعض مقامات براینے بہلوں سے اختلاف کیا ہے مویہ چیز ناگز پر ہے لیکن میں نے جہاں بھی جس سے اختلاف کیا 'ادب اور احر ام کو ہاتھ ہے جانے نہیں دیا اس تغییر کی دوسری اہم خصوصیت ہیہ ہے کہ میں نے اس کو بہت آ سان اور اس دور کی مروح

اُردو میں لکھا ہے اور غالباً یمی وجہ ہے کہ اس کے قار ئین کا حلقہ دن بددن بڑھتا جارہا ہے انسان کی معلومات میں روز بدروز اضافہ ہوتار ہتا ہےاوراس کی سوچ برلتی رہتی ہے'ابھی چونکہ میری زندگی میں تبیان القرآن اورشرح صحیح مسلم حیب رہی ہیں'اس لیے جب کی مقام پرمیری رائے بدل جاتی ہے تو میں اس میں ترمیم کر دیتا ہوں کیکن ایسا بہت کم ہوا ہے الیے کل پندرہ مقامات ہیں جن کی تفصیل میں نے شرح سیح مسلم کی چھٹی جلد کے آخر میں بیان کردی ہے۔

الله تعالیٰ ہے وعا کرتا ہوں کہ اللہ سجانہ میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب اور معاوین کی میرے تلانہ ہ اور میرے قارئین کی' سیدمحسن اعجاز صاحب کی اورتمام مؤمنین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کوسعادت اور فلاح وارين عطا قريائے۔وصلى الله تعالٰي علٰي حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيعنا يوم الدين

و علٰي آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين. لا إلَّه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ان سطور کے پڑھنے والے قار تھین ہے درخواست ہے کہ وہ میرے لیے ایمان پر خاتمہ اور مغفرت کی دعا کریں۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر نفسي ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت.

اميد وارعفو وكرم غلام رسول سعيدى غفرلهٔ خادم الحديث دار العلوم نعيمية بلاك نمبر ١٥ فيدُ رل بي ايريا ، كراجي-٣٨ ۲۰۰۵ والح ۲۰۰۵ هرام فروری ۲۰۰۵ ء منو ماکل نمبر: ۹ • ۲۱۵ ۲۱۵ \_• • ۳۰ + MTI\_ + + TIZ MM



# تبيان القرآن جلد ثاني عشر كي مفصل ڈائري

| موجوده اوسط | مطلوبهاوسط | ایک ماہ کے | صفحات کی   | دن    | عيسوى تقويم        | جرى تقويم              |
|-------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|------------------------|
|             | ·          | منخات      | مكمل تعداد |       |                    |                        |
|             | 1,19       |            | افتتاح     | بدھ   | ۲ فروری ۲۰۰۵       | ۲۲زوائج ۲۳۵            |
| ۵,۸         |            | 41         | 71         | منگل  | کیم ماری ۲۰۰۵      | ١٣٢٩م١٩١١              |
| F.47        |            | 1+0        | PFI        | جمعه  | کیم اپریل ۲۰۰۵     | المصفر ٢ ٢ ٢٠١         |
| 7.74        |            | 41"        | rr.        | اتوار | کیم مئی ۲۰۰۵       | الارتيع الدول ٢١٣١     |
| 7,77        |            | 77         | 797        | 04    | کم جون ۲۰۰۵        | ٣٣٠ري الله الله        |
| 1,170       |            | Al         | 744        | جمعه  | كَمِ جولا كَي ٢٠٠٥ | ۲۳ جراوی از وال ۱۳۲۲   |
| 1,19        |            | 79         | 4.4        | 13    | كَمِ السّت ٢٠٠٥    | ا ۱۳۲همادی اشانی ۲ ۱۳۲ |
| 1,17%       | y          | 44         | air        | جعرات | کی تمبر۵۰۰۰        | ١٣٢٦، جب١٣٢٦           |
| 1,14        |            | 1+1~       | YIY        | ہفتہ  | کیم اکتوبر ۲۰۰۵    | ۲۶شعبان ۱۳۴۲           |
| 1,170       |            | 119        | 200        | منگل  | کم نومبر ۲۰۰۵      | ۲۸ دمضان ۲۹ ۱۳۲        |
| KI**        |            | 49         | AIM        | جعرات | کیم دیمبر۵۰۰۰      | ٨٨ شوال المكرّم ١٨٢٦   |
| ř.++        |            | 1+9        | qrr        | اتوار | کم جنوری۲۰۰۷       | 174 يقعد ٢٩٨١          |
| ř.•1        |            | h.h.       | 914        | 22.   | ۳۰۰۲ جۇرى          | ۱۳۲۲ از وانج ۲۳۳۱      |



# تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری

| انتباء کی تاریخ | ابتداء کی تاریخ | تصنیف کی     | مطبوعه | فہرست اور ماخذ کے   | تبیان کی |
|-----------------|-----------------|--------------|--------|---------------------|----------|
|                 |                 | كلىدت        | سفات   | بغيرمسود و كے سنحات | جلدتمبر  |
| 11-90           | r1_r_9~         | ۸۱۱۶         | 1+1"1" | 900                 | 1        |
| 14_9_91         | 1_9_95          | al IC        | 9+1    | 491                 | ۲        |
| 14_9_94         | FF_11_94        | 3618         | 410    | 449                 | ۳        |
| 117_17_99       | 1_11_92         | مهاراه       | 2rr    | ۷٠٢ .               | ~        |
| 10_1-1          | 4_17_99         | el.Ir        | A99    | 444                 | ۵        |
| rir_r           | IA_P_F+++       | 9 ماه۳ادن    | AFF    | <b>401</b>          | 7        |
| 17_9_1**1       | 7A_IP_F***      | ٨١٥٥١٥ن      | 910    | All                 |          |
| F+_ Y_F++F      | 14_9_1**1       | 9 ماه ۱۳ دن  | AAr    | ۵۲۷                 | Λ        |
| 11-0-1          | rr_4_r**        | +۱ باه ۲۵ دن | 991    | ۸۵۰                 | 9        |
| rr_r_r+r        | 10_0_100        | •اماه۵دن     | ۸۳۳    | 407                 | 1+       |
| 1_1_1+0         | 70°_1°_7***     | •اماه ڪون    | 914    | ۸۳۱                 |          |
| 11-1-1-14       | 1_1_1+0         | ااباه۱۱ون    | 1.4    | 474                 | Ir       |



جلد د واز دېم

تبيار القرأر

# انڈیکس تبیانُ القرآن مکمل (12 جلد)

| سيبإرهنمبر  | سورتول کی تعداد | سورت كانام             | جلدنمبر |
|-------------|-----------------|------------------------|---------|
| 1-2-3       | 2               | مقدمه 0الفاتحه 0البقرة | 1       |
| 3-4-5-6     | 2               | العمران 0 النساء       | 2       |
| 6-7-8       | 2               | المائده ٥ الانعام      | 3       |
| 8-9-10      | 2               | الاعراف 10الانفال      | 4       |
| 10-11-12-13 | 4               | التوبہ تا يوسف         | 5       |
| 13-14-15    | 5               | الرعد تا بنی اسرائیل   | 6       |
| 15-16-17-18 | 6               | الكھف تا المؤمنون      | 7       |
| 18-19-20    | 5               | النور تا القصص         | 8       |
| 20-21-22-23 | 9               | العنكبوت تا الصَّفَّت  | 9       |
| 23-24-25    | 8               | ص تا الجاثيه           | 10      |
| 26-27-28    | 19              | الاحقاف تا التغابن     | 11      |
| 28-29-30    | 50              | الطلاق تا الناس        | 12      |



جلد دواز دتهم

ىبيار القرآر

# ماخذومراجع كتبالهيه

#### كتساحاديث

اما ابوطنيفه نعمان بن ثابت متوفى • ١٥ ه مندامام اعظم "مطبوعة محد سعيدا بيدُ سنز كرا حي ۴\_ المام ما لك بن الس احسيسى متوفى ٩ كاحُ موطاالم ما لكُ مطوعة وارالفكر بيروت ٩٠٠٩ ه

۵-امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ١٨ه كتاب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -4

الماما بويوسف يعقوب بن ابراتيم متوفى ١٨١ه كتاب الآثار 'مطبوعه مكتبه اثريهُ سا نگله أل -۷

امام محد بن حسن شيباني متوني ١٨٩ هذم وطاامام محد مطبوعة ورمحه كارخان تجارت كت كراجي -۸

المعجمة بن حسن شيباني متوفى ٩ ٨١ه كتاب الآثار مطبوعه ادارة القرآن كراجي كهماه -4

المام وكيع بن جراح متونى عاه كاب الزيد مكتبة الدارمد بينمنوره ما مهاه -1+

الم مسليمان بن داوُد بن جارود طبي<del>ل من في متو في ٢٠١٣ه</del> مندطيالي ، مطبوعه ادارة القرآن كراجي ا**٣٩**١هه -11

المام محمر بن ادر ليس شافعي متوفي ۴۰ هذا لهسند مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۴۰۰ ه -11

المامسليمان بن داؤ دالجار د دُالتو في ٢٠٠٣ همتدا بوداؤ دالطيالي مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت' ٣٢٥) ه -12

المام محمر بن عمر بن واقدمتو في ٢٠٧ه كتاب المغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠١ه -10

امام عبدالرزاق بن جام صنعانی' م<del>تونی ۲۱۱۵ المص</del>نف ' مطبوعه مکتب اسلامی بیروت' • ۱۳۹۵ ه<sup>م</sup> مطبوعه دارالکتب -10 بيروت الممااه

> ا مام عبدالله بن الزبير حميدي متو في ٢١٩ هـ المسند مطبوعه عالم الكتب بيروت -14

الم معيد بن منصور خراساني ، كلي متوفي ٢٤٧ ه منن معيد بن منصور مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -14

امام ابو بمرعبدالله بن مجمد بن ابی شیبهٔ متوفی ۳۳۵ه المصنف مطبوعه اداره القرآن کراچی ۲ ۴۰۰ دارالکتب العلميه ۳ -14 ۲۱۹ام

> امام ابو بكرعبدالله بن مجرين ابي شيبه متوفى ۴۳۵ منداين ابي شيبه مطبوعه دارالوطن بيروت ۱۳۱۸ ه -19

امام احمر بن عنبل متوفی ۱۲۴ هه المسند 'مطبوعه ک<del>متب اسلامی بیروت</del>' ۱۳۹۸ ههٔ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۳ ههٔ داراحیاء -14

التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـُ ارالْفكر بيروت ١٣١٥ هـُ دارالحديث قاهر ١٣١٥ هـُ عالم الكتب بيروت ١٣١٩ هـ

تبيار القرآر

سيار العرار جلدووازوتم

امام محمد بن جعفر بن حسين خرائطي متوفي عاساه مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعه المدني معرااتهاه

- ~9

-<u>∠</u>r

-44

حبيد دواز دبهم

ا مام عبدالوصاب بن مجمدا بن منده متو في ٤٥٪ ه الفوائد مطبوعه دارالكتب العلميه ميروت ٣٢٣٠ ه

2- امام ابوعمر يوسف ابن عبدالبر قرطبي متوفى ٣٤٣ هـ مُوامع بيان أفعلم وفضله مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

۷۵- امام ابوشجاع شیرویه بن شهردارین شیرویهالدیلمی ال<mark>تونی ۹۰۵ هٔ الفردوس بما تو را بخطاب 'مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت'</mark> ۲۰۷۷

۷۷ – امام حسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۷ ه<del>زشرن البیده مطبوعه دارالکتب العلمیه بیردت ۱۳۱۲ ه</del>

۷۷- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كر متو في ۵۵۱ <del>ه ُ تارخُ دمثّن الكبير</del> مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ۱۳۲۱ هه ۷۸- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كر متو في ۵۵۱ <del>ه تهذيب تارخُ دمثق مطبوعه دارا حياءالتر اث العربي بيروت ۲۰۰</del>۵ ه

24- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ ه عام ع الاصول مطبوعه دار الكتب

- ٨٠ امام ضياءالدين مجمد بن عبدالوا عدم قدى ضبلي متوفى ٦٢٣٣ ه<u>ألا حاديث المخارة</u> مطبوعه كمبية الحديثية مكمرمية ١٣١٥ هـ

۸۱ - امام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری التوفی ۲۵۷ هٔ <mark>الترغیب والتر بیب</mark> مطبوعه دارالحدیث قابرهٔ ۲۵۷ ه داراین کثیر بیروت ۱۳۱۴ ه

٨٢- امام ابوعبدالله محد بن احمد ما لكي قرطيئ متوفي ٢٩٨ ه الند كرة في امورالاً قره مطبوعه دارا ابخاري مدينه منوره

٨٣- عافظ شرف الدين عبدالموكن دمياطي متوفى ٥٥ ٤ ه <u>المقبحر الرائح</u> "مطبوعية دارخضر بيروت ١٣١٩ اه

٨٨- امام ولى الدين تبريزي متوفى ٣٣ ٧ هـ مشكوة مطبوعه استح المطابع دبلي دارارقم بيروت

۸۵- حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ۹۲ ه <u>نصب الراميه</u> مطبوعه مجلس علمي سورة **بهند ۱۳۵**۵ وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۶ ه

٨٦- حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ٤٤٧ه فع مع المسانيد والسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه

۸۷- امام محمد بن عبدالغذر زرشتي متوني ۱۹۳۸ ه اللقل آل اكثورة ، كتب اسلامي بيروت ۱۳۷۷ ه

۸۸ - حافظ نورالدین علی بن ابی بمراثیثی 'التونی ۷۰۸ه<del> مجمع</del> الزوائد مطبوعه دارالکتاب العربی بیروت ۲۴۰۱هه

۸۹ - حافظ نورالدین علی بن ابی بمراتیتی 'اکتونی ۷۰ ه<del>ه 'کشف الاستار' مطبوعه مؤسسة الرساله بیروت' ۴۰ ۱۳۰ ه</del> ۹۰ - حافظ نورالدین علی بن ابی بمراتیتی 'اکتونی ۷۰ هه موار دانلم آن مطبوعه داراکت العلمه بیروت

91 - حافظ نورالدين على بن اني بكر اليشي 'التوفى ٤٠ ٨ هَ <u>تقريب البغيه</u> بترتيب احاديث الحلية 'دارالكتب العلميه بيروت'

٩٢ - امام محمر بن محمد جزري متوفى ٣٣٣ ه خصن حصين مطبوعه صطفى البابي واولاده معر ٩٠٥٠ ه

٩٣ - امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بومير ئ شافعي متو في ٨٨٠ هـ أز وا كدا بن ماجه المطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

90 - حافظ علاءالدين بن على بن عمَّان مارديني تركمان ُمتونى ٨٣٥ ه الجوابرالتي مطبوعة شرالسه ُملمان

۹۲ - حافظ مس الدين مجد بن احمد و بني متوفي ۸۴۸ هذا تلخيص المستد رك مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه

ع - عافظ شهاب الدين احمد بن على بن جم عسقلاني <sup>، م</sup>توفى ٨٥٢ ألطالب العاليه 'مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه

نبيار القرار

امام عبدالرؤف ين على الهنادئ التوفي ٣١٠ اهـُ كنوز الحقائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١٢ اهـ

حافظ جلال الدين سيوطئ متو في اا9 هـ <del>ألجامع الصغير مطبوعه دارالمعرفيه بيروت ا</del>١٣٩١ هيكتيه زار<del>صطفى</del> البازيكير منه ١٣٣٠ ه -99 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا9 ه<del>و</del> مند فاطمة الزهراء -1++

-1+1

حافظ طلال الدين سيوطي "متوفي 411 هـ البدور السافرة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١٣ هـ دار ابن حزم بيروت -108

حافظ جلال الدين سيوطئ متو في ٩١١ هـ مجمع الجوامع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٢١ هـ

حافظ طال الدين سيوطئ متوفى اا 9 هـُ النصائص الكبرى 'مطبوعه دارالكتب العلميه ببروت ٢٠٥٥ هـ -1+1 حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا 9 ه<u>ُ الدر المنتر هُ مطب</u>وعه دارالفكر بيروتُ ١٣١٥ هـ -1+4

علامه عبدالو باب شعرانی متوفی ۹۷۳ ه<del>ه کشف الغ</del>مه مطبوعه طبع عامره عثانیهٔ مصر ۳۰ اهدار الفکر بیروت ۴۰۸ ه -1+4 علامة في تن تسام الدين بندي بر بان يوري متوفى 4 مود شكر العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت -104 علامه احمد عبدالرحمٰن البناء متوفى ١٣٤٨ هـ الفح الرباني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت

# كنب تفاسير

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها متوفى ٦٨ ه تنوير المقباس المطبوع مكتبه آيت الله العظفي ايران -1+9 ابوالمحاج عبامه بن حمر القرشي المحز وي متوفي ١٠٠ه و تغيير عابد "مطبوع دار الكتب العلمية "بيروت ٢٢ ١٣١ه -11+

امام صن بن عبدالله البعري التوفي • ااهُ تغییر ال<mark>حس البعري</mark> مطبوعه مكتبه امداديد كم مرمهٔ ۱۳۱۳ ه -111الم مقاتل بن سليمان متوفى ١٥٠ ﴿ تغيير مقاتل بن سليمان مطبوعه دارالكتب العلمية 'بيروت ٢٢٢٣ هـ -111

ا ما ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي متو في ۴۰ هذا حكام القرآن مطبوعه دارا حياءالعلوم بيروت ۱۳۱۰ ه -111 امام ابوز كريا يحيى بن زياد فراء متوفى ٢٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت -116

الم عبد الرزاق بن جام صنعاني متوفى االه في تغيير القرآك العزيز ، مطبوعه دار المعرف أبيروت -110 شخ ابوالحس على بن ابرا أيم في "متو في ٢٠٠٥ أ تفيير في "مطبوعه دار الكتاب ايران ٢٠١٨ هـ -117

المام ابوجعفر محد بن جرميطبري متو في ااس هُ جامع البيان 'مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٩ مهما هُ دارالفكر بيروت -112

المام ابواسحاق ابراجيم بن مجمد الزجاح 'متوفى ااساه أعراب القرآن 'مطبوعه طبع سلمان فارى ايران'٢٠ ١٩٠٠ه -HA

الم عبدالرحن بن مجمد بن ادريس بن الي حاتم رازي متو في ٣٢٧ ه<u>ه تغيير القرآن العزيز</u> مطبوعه مكتبه يز ارمصطفی الباز مك -119 کرمہ'∠اسماھ

الم ابومنصور محمد من محمد ماتريدي حنفي متوفى ١٣٣٣ هـ تاويلات الل النة "مطبوعه دارالكتب العلمية ميروت ٢٢ ١٨٢١ ه -114

امام ابو بكراحد بن على رازي ؛ هعاص حنى متوفى • ٣٧ هـ احكام القرآن مطبوعه تهيل اكيثري لا بهور • ١٩٠٠ ه -171

Marfat.com

-1+A

1+ 44 علامدا بوالليث نفرين محرسر قندي متوفى ٥ ٢٥ و تغيير سمر قندي مطبوعه مكتبددارالباز مكه كمرمه ١٣١٣ ه شیخ ابوجعفر محدین حسن طوی' متو فی ۳۸۵ هٔ النبیان فی تفسیر القرآن 'مطبوعه عالم الکت بیروت -175 امام ابواسحاق احمد بن مجمد بن ابرا بيم ثقلبي متوفى ٣٣٧ هـُ تغيير التعلمي دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٢ هـ -150 علامه كلى بن ابي طالب متو في ٣٣٧ هُ مشكل اعراب القرآن 'مطبوعه انتشارات نورايران'١٣١٢هـ -110 علامها بوالحن على بن محمد بن صبيب ماوردي شافعي متو في ٣٥٠ هأالنكت والعيوين مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت -177 علامه ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفي ٣٦٥ ه. تفيير القشيري مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ه -114 علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا يوري متوفى ٣٦٨ هـ الوسيط مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥هـ -154 امام ابوالحسن على بن احمد الواحديُ التو في ٣٦٨ هـُ اسباب نز ول القرآ ن 'مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت -119 ا ما منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي ۴٨٩ هُ تَغْيِير القرآنُ مطبوعه دار الوطنُ رياضُ ١٣١٨ هـ -1100 علامه ما دالدين طبري الكيالهرائ متوفى ٥٠٥ هأ حكام القرآن ' دارالكشب العلمية بيروت ٢٣٢ ه -11 امام ابومجمه لحسين بن مسعودالفراءالبغوي التوفي ٥١٦ هـ معالم التزيل مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ داراحياء -11"1 التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه علام محمود بن عمرز خشري منوفي ٥٣٨ هذا لكشاف مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٤ ه علامه ابو بمرحجه بن عبدالله المعروف بابن العربي مالكي متوفى ٣٣٠ هـ فاحكام القرآن مطبوعه دارالمعرفه بيروت -19-0 نلامها بوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيها ندلي متو في ٥٣٦ هذا محرر الوجيز مطبوعه مكتبه تنجاريه مكه مكرمه -120 شيخ ابوعلى ففنل بن حسن طبري متوفى ٥٣٨ هـ مجمع البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ٢٠١٦هـ -124 علامها بوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن مجرجوز ي خنبلي متوقى ٥٩٥ هذز ادالمسير مطبوعه كمتب اسلامي بيروت -182 خواجه عبدالتدانصاري من علماءالقرن السادس كشف الاسرار وعدة الإبرار مطبوعه انتشارات امير كبيرتهران -1174 اما منخرالدين محمد بن ضياءالدين عمر رازي متوفي ٢٠٠٨ هـ تفيير كبير مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه -119 شِيْخ ابومحمد روز بهان بن ابوانصرالبقلي شيرازي متوفى ٢٠٦ ه<del>ؤ مرائس</del> البيان في حقائق القرآن 'مطبع مثني نوالكثور كلصنو -10% علامه محی الدین ابن عربی متوفی ۲۳۸ ه و تغییر القرآن الکریم مطبوعه اختثارات ناصر خسر وایران ۱۹۷۸ء -101 علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه الجامع لا حكام القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه -100 قاضى ابوالخير مبدالله بن عمر بيضادي شيرازي شافعي متو في ٦٨٥ هأانوا رالتزيل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر -164 علامهابوالبركات احمد بن محمد نفي متو في ١٠٥٠ هُ مدارك التنزيل مطبوعه دارالكتب العربيه بيثاور -166 علامه ملى بن محمد خازن شافعي متوفى ٣١ ٧ ه ألباب البّاه بل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور -1100 ما مه نظام الدين سين بن محرفتي متو في ٢٨ ٧ هـ تفسير نميثا يوري مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٧ أه -164

ما امتقى الدين ابن تيميامتو في ٢٨ عدة الفير الكبير مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت ٩٠٥١ه -124

Marfat.com

«. ميتُس الدين حمد بن الي بكرابن القيم الجوزية متوفى ا۵۷ هأبدائع الفيير مطبوعه داراين الجوزيه مكه مكرمه -103

ما ما دانویان محمد بن یوسف اندلی متوفی ۵۴ مره البحر المحیط مطبوعه دار الفکرییروت ۱۳۱۴ هد -114

علامه ابوالفصل سيرمحمود آلوي حنق متونى • يتراه أروح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت داراغكريه وت

حديره والزونام

تبيار القرآن

١٤٢- نواب صديق حن خان جويا كي متوفى ٤٠٣١ه ، فتح البيان مطبوعه مطبح امير بيركبري بولاق معرًا ١٣٠١ه المكتبة العص بروت ٔ ۱۲۴ هٔ دارالکتبالعلمیه بیروت ٔ ۱۳۲۰ ه ٣٤١- علامه مجرجمال الدين قاعي متوفي ٣٣٣١ ه تفسير القاعي مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٨ هـ ١٤٧- علامة محدرشيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تفسير المنار مطبوعة دارالمعرفه بيروت

۵۷۱- علامة تكيم شيخ طنطا وي جو بري مصري متوفي ۳۵۹ه اه الجوابر في تفيير القرآن المكتبه الاسلاميدياض ٢١١- شيخ اشرف على تفانوي متوفى ٣٦٣ه فربيان القرآن مطبوعة اج تميني لا مور

۱۷۷ - سید محدثیم الدین مراد آبادی'متوفی ۱۳۷۷ هٔ خرائن العرفان 'مطبوعة تاج نمینی لمییثد لا بهور

١٤٨ - شيخ محمود الحن ديوبندي متو في ١٣٣٩ه وشيخ شبير احمرعثاني متوني ١٣٦٩ هأحاشية القرآن مطبوعة ماح تميني كمثيذ لا هور

94۱- علامه محمد طاهر بن عاشور متوفى • ١٣٨ ه ُ التحرير والتوير "مطبوعة ونس ١٨٠- سير محمد قطب شهيد متوفى ١٣٨٥ ه أن ظلال القرآن "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٨١ ه

مفتى احمد يارخان تعيمي متوفي المسلاح نورالعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلامية حجرات ١٨٢- مفتى مُشفع ديوبندي متوفي ١٣٩٦ ه معارف القرآن مطبوعه ادارة المعارف كراجي ١٣٩٧ ه

١٨٣- سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٩٩ه اه تفهيم القرآن مطبوعه اداره ترجمان القرآن لا مور

١٨٢- علامه سيداحم سعيد كاظمي متوفى ٢ ١٨٠ ه النبيان "مطبوعه كاظمي پبلي كيشنز ملتان

1A۵- علامه محمدامين بن محمد مختار جكني شنقيطي اضوء البيان ، مطبوعه عالم الكتب بيروت

١٨٢- استاذ احد مصطفيٰ المراغيُ تفسيرالمراغيُ مطبوعة داراحياءالتراث العربي بيروت

١٨٥- آيت التدمكارم شيرازي تفيرنمونه مطبوعه دارالكتب الاسلاميدا بران ٢٩٩هـ

۱۸۸ - جسٹس پیرمحد کرم شاہ الازہریٰ ضیاءالقر آن 'مطبوعہ ضیاءالقر آن پبلی کیشنز لا ہور

يَشْخ امين احسن اصلاحي مّد برقر آن 'مطبوعه فاران فاؤنڈیشن لا ہور -149

علام محمود صافى اعراب القرآن وصرفه وبيانه المطبوعة المتشارات زرين الران -19+

استاذ محی الدین درویش اعراب القرآن و بیانه 'مطبوعه دارا بن کثیر بیروت -191 ڈاکٹر دھیہ زحیلی' تفسیر منیر 'مطبوعہ دارالفکر ہیروٹ' ۱۴۱۲ھ -191

الاسا<u>س في النمير</u> مطبوعه دارالسلام الم

کت علوم قر آ ن

۱۹۴ علامه بدرالدين محمد بن عبدالله زركشي متوفى ٩٣ ٧ هذالبرهان في علوم القرآن مطبوعه وارالفكر بيروت 19۵ - علامه جلال الدين سيوطئ متوفى 911 هؤالا تقان في علوم القرآن مطبوعة سهيل اكيثري لا بهور

علامة يحموعبدالعظيم زرقاني منابل العرفان مطبوعه داراحياءالعربي بيروت

ببيار العرآر

## كتب شروح حديث

۱۹۷- علامه ابولحن على بن خلف بن عبدالملك ابن بطال ما لك اندلى متو فى ۴۳۹ <u>ه شرح صحح البخارى</u> 'مطبوعه مكتبه الرشيد رياض'

۱۱۰۳۰ ه حافظ ابوغمر داین عبدالبر ماکلی متو فی ۳۲۳ ه ٔالاستد کار 'مطبوعه مؤسسة الرساله بیروت' ۱۳۱۳ ه

۱۹۸- عادها ابو عمروان ميزامبر ما لكي متوني عهده » متعملية مطبوعه كمتيه القدوميدلا جوزم ۱۹۸ه دارالكت التلميه بيروت ۱۳۹۹ ه

• - - علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي ما كلي اندكي متوفي ٣٦٣ هذا المنتقى مطبوعه طيح السعادة مصر استاه

۱۹۰۰ علامه ابو مرجد بينان على العربي مالكي متونى ۵۴۳ هوغارصة الاحوذي مطبوعد داراحياء التراث العربي بيردت

۱۴۰۱ علامه ابو بمرحمه بن عبدالله ابن العربي ما کلی اندگی متوفی ۱۳۵۰ ه<u>هٔ القبس فی شرح موطا ابن انس</u> ٔ دارالکتب التعلمیه بیروت ٔ ۲۰۲ - تاخلی ابو بمرحمه بن عبدالله ابن العربی ما کلی اندگی متوفی ۵۴۳ ه<u>هٔ القبس فی شرح موطا ابن انس</u> ٔ دارالکتب التعلمیه بیروت ٔ میده،

۳۰۰- قاضی عیاض بن موی ماکلی متو نی ۵۴۳ ۵ <u>ه اکمال انتعلم ب</u> نواند سلم 'مطبوعه دارالوفا بیروت'۱۹۹۳ ه ۲**۰**۲- علامه عبدالرخمن بن علی بن مجمد جوزی متو فی ۵۹۵ ه کشف انشکل علی حیح ابخاری 'مطبوعه دارالکتب العلمیه' بیروت'۳۴۳ ه

-۲۰۵ امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذري متوفى ۲۵۷ ه مختصر شن ابوداؤد مطبوعه دارالمعرفه بيروت

المامات المام عبداً ليم بن عبدالعن مستدري عن المام عن الماميرين في شرح مصانع السنة ' مكتبه زار مصطفیٰ ۱۳۲۳ هـ ۲۰۶- علامه ابوعبدالله فضل الله الحن النور چشتی متوفی الالا هر ممات السير فی شرح مصانع السنة ' مكتبه زار مصطفیٰ

- ۲۰۷ علامه ابوالعياس احد بن عمر ابرا بيم القرطبي المهاكلي التوفي ۲۵۲ ه المهفهم مطبوعه دارا بن كثير بيروت ۲۰۱۷ ه

المها العاملية في الدول ورود في المراك ول العاملية المراك المراك المراك

۲۰۸ - علامه یخی بن شرف نو وی متو فی ۲۷۲ هه مشرح مسلم مطبوعه نو و محدات المطابع کراچی ۵ ساله

٢٠٩− علامة شرف الدين حسين بن مجمولطيعي متوفى ٢٣٣ هـ فشرح الطيعي 'مطبوعه ادارة القرآن' ٣١٣ اهه

١١٠ علامه ابن رجب هنبلي متوفى ٩٥ ٧ ه فتح الباري واراين الجوزي رياض ١٣١٥ هـ

٣١١- علامدابوعبدالله محرين خلفه وشتاني الي مالكي متوتى ٨٢٨ هذا كمال اكمال المعلم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه ه

rir - حافظ شباب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ في الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميد لا بهور وارالفكر

۱۳۳- عادظ مهاب الدین انمدین می بن جر مسقلانی منوی ۱۸۵۲ھ نیا<u>ی الافقاری فرخی الاحادیث الاد ۱۸</u> میروت میروت

۲۱۲ - حافظ بدرالدين محمود بن احريمينى حفق متوفى ۸۵۵ <u>عمرة القارى</u> مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيرمصر ۱۳۳۸ ه داراكتشب العلميه الهماه

٢١٥ - حافظ بدرالدين محود بن احمد عنى متوفى ٥٥٨ هنتر حسنن ابوداؤ دُمطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٢٣٠ ه

-۲۱ علامه محمد بن محمه سنوی مالکی متوفی ۸۹۵ ه کمل اکمال آمعالم مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه

۲۱- علامهاحمة شطلاني متونى ۹۱۱ ه<u>ارشادالساري مطبوعه مطبعه ميم</u>نه مصرًا ۲۰۳۰ ه

تبيار القرآر

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هذالديباج على صحيم سلم بن حجاح "مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣١٢ هـ

عا فظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ هـ " توريالحوالك "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ هـ

علامه ابویخی زکریابن محمد انصاری متوفی ۹۲۲ هه تخته الباری بشرح سیح ابنجاری مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۵ هه

1.4

علامه عبدالرؤف مناوى شافعيّ متوفى ٣٠٠ اه فيض القدريّ مطبوعه دارالمعرفه بيروت ١٣٩١ ه كلتبهزز المصطفى الباز مكه مكرمهٔ

٣٢٣ - علامه عبدالرؤف مناوي شافعي متوفى ٣٠٠١ه مُشرح الشمائل مطبوعه لو محيراصح المطابع كراجي

٣٢٣ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ١٦٠ه اه جع الوسائل مطبوعة ورمحمه اصح المطابع كراحي

علامنلي بن سلطان محمد القاري متوفي ١٠١٠ه وشرح مندالي حنيفه مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ٥٥٠٠ه

علامنكي بن سلطان محمدالقاري متو في ١٠٠ه ومرقات 'مطبوعه مكتبه امداديه ملتان • ١٣٩ه و مكتبه حقانيه يثاور

علامة على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١٠ إه الحرز الثمين 'مطبوعه مطبعه امير به مكه مكرمهُ م ١٣٠٠هـ

علامة على بن سلطان محمد القاري متو في ١٠١ه إن الإسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٥١ هـ

يتنخ عبدالحق محدث دبلوي متو في ٥٢٠ احداث عبد اللمعات مطبوعه طبع تبج كمارتكهنو -779

شيخ محمه بن على بن محمد شو كاني 'متوفى • ١٢٥ ه ' تخفة الذاكرين 'مطبوعه مطبع مصطفیٰ البالی واولا د ه مصر • ٣٥ اه - ++-

شیخ عبدالرحمن مبارک یوری'متوفی ۱۳۲۵ه و 'تخنة الاحوذی 'مطبوعینشرالسنه ملتان داراحیاءالترا**ث العربی بیروت'۱۳۱۹ه** 

٢٣٢ - ﷺ انورشاه تشميري متوفى ١٣٥٢ ه فيض الباري مطبوع مطبع حجازي معر ١٣٧٥ هـ

- rmm شخ شبيراحمة عثاني متو في 18 mm ه فتح الملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

٢٣٨- يشخ محدادريس كاندهلوي متوفى ١٩٣٨ والتعلق الصبح مطبوعه مكتبية عثانيدلا بور

٣٣٥- شيخ محمد بن ذكر بابن محمد بن يحلي كاندهلوي أو جز المسالك الى مؤطاما لك مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣٧٠ه

مولا نامحدشر يف الحق امجدى متوفى ١٣٢١ ه نزية القارى مطبوع فريد بك اسال لا بور ١٣٢١ ه

### كتب اساءالرحال

٢٣٧- امام ابوعبد الندمحد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه والتاريخ الكبير مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣٢٢ه

۲۳۸ - امام ابو بمراحمه بن على خطيب بغدادي متوفى ۳۶۳ م تاريخ بغداد 'دارالكتب العلمية بيروت ۱۳۱۷ م

٢٣٩- علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على جوزي متو في ٥٩٧ هؤالعلل المتناصبه مطبوعه مكتبه اثريه فيصل آيادُا ١٣٠١هـ

۲۴۰ علامة تم الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ۴۸ ساه ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۴۱۲ ه

۲۳۲ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ۸۵۲ ه نتهذيب العبديب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣٣٣- حافظ شباب الدين احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه و تقريب العبذيب مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

٣٢٣- علامة تم الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاوي متو في ٩٠٢ هأ المقاصد الحسنه مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت

كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

۲۲۸- امام محمد بن احاق متو فی ۵۱اه <u>کتاب السیر والمغازی</u> مطبومه داراً لفکرییروت ۱۳۹۸ ه ۲۲۹- امام عبدالملک بن بشام متو فی ۱۲۳ هالسیر قالنز بی<sup>ز</sup> مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۵۵ ه

تبيار الغرأر

جلدوواز وبم

• ٢٧ - امام محمد بن سعدُ متو في ٢٣٠ه و الطبقات الكبري مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٨٨ و دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ١٧١ - امام ابوسعيدعبدالملك بن اليعثان نيشا يوري متوفى ٢٠٠١ ه شرف المصطفى مطبوعه دارالبشا ئرالاسلاميه مكه كمرمه ١٣٢٣ ه ٢٧٢- علامه الوالحن على بن محمد الماوردي المتوفى ٥٥٠ هذا علام النوت واراحيا والعلوم بيروت ١٥٠٨ ه ٢٤٣- امام الوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣٥٠ مة تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت ٣١٢- حافظ ابوعمر ويوسف بن عبد الندين محمد بن عبد البرمتوفي ٣٦٣ هذا الستيعاب مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت -۲۷۵ قاضى عياض بن موكى مالكي متوفى ۵۳۳ هه الشفاء مطبوع عبدالتواب إكيدى مكان دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ ه ٢٧٢ - علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد النسبيلي متو في ٥٤١ هذالروض الانف ' مكتبه. قار وقيه ملتان ٢٤٧- علامه عبدالرحل بن على جوزي متوفى ١٩٥ه ه الوفاء مطبوعه مكتبه نور بيرضوبي فيصل آباد ٢٧٨ - علامه ابوالحس على بن ابي الكرم الشبياني المعروف بابن الاثيرُ متو في ٦٣٠ هـُ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكر بيروتُ دارالكته 9×2- علامه ابوالحسن على بن ابى الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ٦٣٠ هـُ الكامل في التاريخ ، مطبوعه دارالكتب العلم ٢٨٠ علامة شمس الدين احمد بن مجمد بن الي بكر بن خلكان متو في ٦٨١ هذه فيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضى امران ٢٨١ - علام على بن عبدا لكافي تقى الدين بكي متوفى ٢٣٧ ك شفاء التقام في زيارة خيرالانام مطبوع كرا جي ٣٨٢- حافظتش الدين محمد بن احمد ذبي متوفى ٢٨ هي تاريخ الاسلام مطبوعه دارالكتاب العربي ١٣١٩ه ٢٨٣- حافظتش الدين محد بن احمد ذبي متوفى ٢٨ عين اعلام النبلاء مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٤ه ٢٨٣- يتيخ ابوعبدالله فحد بن الي بكرابن القيم الجوزية التوفي ا ١٥٥٥ زا دالمعادُ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ه ٢٨٥- علامة تاج الدين ابونفر عبدالو باب بجي متوفى المائه طبقات الشافعية الكبري مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٧٠ه ٣٨٧ - حافظ عما والدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى م 22 هذا لبدايد والنهابية مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٨ ه ٣٨٧ - علامة عبدالرحمٰن بن مجمد بن خلدون متو في ٨٠٨ هـ 'تاريخ ابن خلدون' دارا حياءالتر اث العربي بيروت'١٣١٩ه ٢٨٨ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ هذالا صابه مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢٨٩ على مـ نورالدين على بن احمد مهود ي متوفى ١١١ هـ ؤوفاء الوفاء مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ هـ علامهاحمة تسطلاني متوفى ٩١١ هـ المواهب اللدينية مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣٠٢م ١٥ علامه محمد بن يوسف الصالحي الشامي متو في ٩٣٢ هـ مسل الحد كي والرشاد مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هـ علامه احمد بن حجر كل شافعي متونى ٩٤٣ هذالصواعق المحرقة مطبوعه مكتبة القابرة ١٣٨٥ه ۲۹۳ - علامة على بن سلطان محمد القارئ متو في ۱۰۱۴ه منشرح الشفاء مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب الصليبيه بيروت ۱۳۲۱ه ٢٩٣- شخ عبدالحق محدث د بلوي متوفى ٥٥٢ الصيدارج اللهوية كلتبدنورييرضوبيتكمر -۲۹۵ علامه احمد شهاب الدين ففاجئ متو في ۲۹ ه ا<del>ه أتس</del>يم **الرياض** مطبوعه دارالفكر بيروت ٔ دارالكتب العلميه بيروت ٔ ۱۳۲۱ ه ٢٩٢ - علامه محمة عبدالباتي زُرقاني متوفى ١١٢٣ هُ شرح المواجب اللدينية مطبوعه دارالفكر بيروت ٣٩٣١ه

تبيار الغرأر

فلددواز دبم

- ٢٩٧ علامه سيداحمد بن زين دهلان كل متوفى ٣٠ ١٣٠ هألسيرة النبوة 'وارالفكر بيروت'٢٣١ ه - جهن اشرف على تقانوي متوفى ١٣٧٦ ه نشر الطيب مطبوعة تاج كميني لميشذ كرا جي

. ٢٩٩ - علامه احمد بن على الجصاص الرازي متو في ٣٠٠ ه مختصرا ختلاف العلماء ' دارالبيثا ئرالاسلامه ببروت ٢١٩ ه

•٣٠٠ علامة طبيرالدين بن ابي حنيفه الولوالجي متو في ٥٠<u>٠ هـ الفتادي الولوالجيه</u> وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ هـ

٣٠١ - تثمن الائمة مجد بن احد سرحتي متوفى ٢٨٣ هأله بيوط مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣٩٨ هذا رالكتب العلميه بيروت ١٣١١ ه ٣٠٢ - مثم الائمة محمد بن احمد مزحن متوفى ٣٨٣ ه مثر حمير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلاميه فغانستان ١٣٠٥ ه

٣٠٠ علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاري متوفى ٥٣٢ ه خلاصة الفتاوي مطبوعه امجدا كيدمي لا بهور ١٣٩٧ ه

٣٠٠- علامه ابوبكر بن مسعود كاساني 'متو في ٥٨٨ ه ُ بدائع الصنائع ' مطبوعه ايج - المي سعيد ايندُ نمپني ١٠٠٠ ه ُ دارالكتب العند

بيروت ۱۸۱۸ اه ٣٠٥ - علامة مسين بن منصوراوز جندي متو في ٥٩٢ هـ و فاوي قاضي خال مطبوعه مطبوعه كبري بولاق مصرُ • ١٣١ ه

٣٠٦- علامه ابوالحن على بن الى بكر مرغيناني متوفى ٥٩٣ه وبدايداولين وآخرين مطبوعه شركت علميه ملتان ۱۳۰۶ علامه بربان الدين محمود بن صدرالشر ليداين مازه البخاري متوفى ٦١٦ حاليط البرباني مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٢٢٠

٣٠٨ - اما فخرالدين عثان بن على متوفى ٣٣ ٧ هـ ثبيين الحقائق 'مطبوعه الحي - ايم سعيد مميني كراحي أ٢٣ ا

۳۰۹ علامه محمد بن محمود با برتی متوفی ۲۸۷ ه عنایهٔ مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه

١٠٥٠ علامه عالم بن العلاء انصاري دبلوي متوفى ٨٦ كه فتاوي تا تارخانيه مطبوعه ادارة القرآن كراجي اامه اه علامها بوبكر بن على حدادُ متو في ٠٠٨ هـُ الخوجرة المنير وُ مطبوعه مكتبه إمداد ميامان

۳۱۲ - علامه محمد شهاب الدين بن بزاز كردي متوفى ۸۲۷ هذفقا د كابزازيد 'مطبوعه مطبع كبري اميريه بولاق مصز ۱۳۱۰ ه

٣١٣- علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ هيئهنا ي<mark>ه مطبوعه دارالفكر بيروت الهما</mark>ه

٣١٣- علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ هه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلام يكرا جي ۵۱۶- علامه كمال الدين بن جام متوفى الام فتح القدري مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ۱۴۱۵ ه

٣١٧- علامه جلال الدين خوارز ئ<u> كفايي</u> ' مكتبه نوريه رضويي ك*ه* 

٣١٧ - علامه عين الدين ألحر وي المعروف بمجمه لاسكين متوفى ٩٥٣ يُشرح الكنز "مطبوعه جمعية المعارف المصرييم هر

٣١٨- علامه ابراجيم بن مجمع طبي متوفى ٩٥٦ هي غذية أستملي "مطبوعة سبيل اكيثري لا مور ٣١٢ ه

٣١٩- علامه مجمد خراساني متو في ٩٦٢ هه جامع الرموز مطبوع مطبع منتى نو الكثور ١٣٩١ ه

٣٠٠- علامه زين الدين بن جيم متوفى ٩٤٠ هذا لبحر الرائق مطبوعه مطبعة علمية معراا ١٣١١ه

٣٢١ - علامه ابوالسعو ومحمد بن محمد ثمادي متوفي ٩٨٢ ه خاشيه الوسعود على ملاسكين مطبوعه جعية العارف المصر بيمصر ١٨٠٥ ه

٣٢٢ - علامه حايد بن على تو نوى روى متو في ٩٨٥ كه فناوي حامد بية مطبوعه مطبعة مينه مصره ١٣١ ه

تبيار القرآر

٣٢٣ - امام سراح الدين عمر بن ابراتيم متوفى ٥٠٠ اه النهر الفائق مطبوعة قد يمي كتب خانه كراجي ٣٢٣- علامد حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ٢٩٠ه <u>اهداد القتاح</u> مطبوعه دارا حياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي بيروت ٔ۲۳۱۱ ه ٣٢۵ - علامه عبدالرحمٰن بن محمرُ متو في ٤٨ م• اه مجمع الانحرِ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ هه ٣٢٧ - علامه خيرالدين رملي متوفى ٨١ اهي فيآوي خيرييه مطبوعه مطبعه ميمنه مصر • ١٣١ه ٣٢٧ - علامه علاء الدين محمد بن على بن محمده التي متوفى ٨٨٠ اه الدر المخار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٣٢٨ - علامه سيداحمد بن مجمرحوي متوفي ٩٨ • اه ُ غمز عيون البصائرُ مطبوعه دارالكتّاب العربيه بيروت ُ ٤٠٠ اهد - ٣٠٠ - علامه احمد بن محمر طحطا وي متو في ١٣٦١ هأ حاشية الطحطا وي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٣٣١ - علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامئ متو في ١٢٥٢ ه منحة الخالق 'مطبوعه مطبعه علميه مصرُ ااسلاه ٣٣٣- علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامئ متو في ١٣٥٢ه أنتقيح القتادي الحايديية مطبوعه دارالا شاعة العرلي كوئيفه ٣٣٣٣ - علامه سيدمحمدا مين ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ هـ أرساكل ابن عابدين مطبوعه سبيل اكيثري لا بور ١٣٩٧ هـ ٣٣٣٠ - علامه سيدمجمه امين ابن عابدين شامئ متوفى ١٣٥٢ هأر دالحتار مطبوعه دارا حياء التراث العر في بيروت ٤٠٠٨ هأ ١٣٩٩ ه ٣٣٥- امام احدرضا قادري متوفي ١٣٨٠ ه جدالحتار مطبوعه اداره تحقيقات احمد رضاكراجي ٣٣٦ - امام احمر رضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه فقادى رضوية مطبوعه مكتبدرضويدكراجي ٣٣٧- امام احدرضا قاوري متوفى مهماه فآوي افريقيه مطبوعه ينه پبلشنك مميني كراجي ٣٣٨ - علامه امجد على متونى ٢ ١٣٥ ه بهارشريعت مطبوعة في غلام على ايند سنزكرا جي ٣٣٩ - يشخ ظفر احمرعثاني متوفي ٣٩٧ احداعلاءالسنن مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ اهد ٣٠٠ - علامة والله تعيي متوفى ١٩٨٣ ه فآوي نورية مطبوعه كمبائن برنزز لا مور ١٩٨٣ ء

# كتب فقهشافعي

۱۳۳۱ - امام محمد بن ادريس شافعي متوفي ۲۰ ما الام مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰ ۱۳۰ م ٣٣٢ - علامه ابوالحسين على بن مجمع صبيب ماوروى شافعي متوفى ٥٥٠ هذا لحاوي الكبير مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٣ه ٣٣٣- علامه ابواسحاق شيرازي متوفى ٣٥٥ ه المهذب مطبوعه وارالمعرفه بيروت ١٣٩٣ه ٣٣٣- علامه يجيٰ بن شرف نو دي'متو في ٦٤٦ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت ٔ دارالكتب العلميه بيروت ٣٣٣٠ه ٣٣٥- علامه يخييٰ بن شرف نو دي'متو في ٢٤٦٢ هـ'روضة الطالبين 'مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ٥٠٥١هـ ٣٣٦ - علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هذا لحاوى للفتاوي مطبوعه مكتبه نوربير ضوية فيصل آباد ٣٣٧ - علامة ثمس الدين محمد بن الي العياس ولمي متوني ٣٠٠ هـ أنهاية الحتاج ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هـ ٣٣٨ - علامدابوالضياعل بن على شراطي متوفى ١٠٨٠ه هاه ماشيه ابوالضياع من نهمية المحتاج مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت

تبيار القرآر

## كتب فقه مالكي

۳۳۹ - امام سحون بن معيد توفى ما كلى متوفى ۲۵ ها <u>الدونة الكبرئ</u> مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۳۵۰ - قاضى ابوالوليد محربن احمد بن رشد ما كلى اغدلى متوفى ۵۵۵ ه <u>نبداية المجيد</u> مطبوعه دارالفكر بيروت ۳۵۱ - علامة طيل بن اسحاق ما كلى متوفى ۷۵ که هم مختفر طيل مطبوعه دارصاور بيروت ۳۵۲ - علامة ابوعبر الله محربي مجد المحطاب المعربي ألتوفى ۹۵۳ ه مواجب الجليل مطبوعه كتب النجاح المبييا ۳۵۳ - علامة ابوالبركات احمد دروير ما كلى متوفى ۱۹۱ ه أخرج ما كليمير مطبوعه دارالفكر بيروت ۳۵۵ - علامة الوالبركات احمد دروير ماكلى متوفى ۱۹۷ ه خاصية الدسوقى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

## كت فقه بي

۳۵۷ - علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قد امه متو فى ۴۲۰ ها مغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۵۰ هـ اهـ ۳۵۷ - ۳۵۷ ها مغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۵۰ ها ۱۳۱۵ هـ ۳۵۷ - علامه موفق الدين عبدالله بين احمد بن قد امه متوفى ۴۲۰ ها ا<u>کافى مطبوعه داراکتب العلميه بيروت ۴۵۸ - شخ</u> ابوانس آن الدين بن بن تيميه متوفى ۲۵۸ هه <u>محوعة الفتاو کی مطبوعه ریاض مطبوعه دارا تجمل</u> بيروت ۴۵۹ هـ ۱۳۵۹ هـ ۱۳۵۹ هـ ۱۳۵۹ هـ علامه ابوعبدالله محمد بن قبل مقد کی متوفی ۴۵۸ ها الا نصاف مطبوعه دارا حیاء التراث العربی بيروت ۳۲۰ - علامه ابوانس علی بن سليمان مرداوی متوفی ۴۵۸ ها الا نصاف مطبوعه دارا حیاء التراث العربی بيروت ۱۳۷۹ - علامه موکی بن احمد صالحی متوفی ۴۵ هو کشاف القناع مطبوعه داراکتب العلمیه بيروت ۱۳۵۸ ها ۱۳۵۹ - علامه موکوی بن احمد صالحی متوفی ۴۵ هو کشاف القناع مطبوعه داراکتب العلمیه بيروت ۱۳۵۸ ه

## كتب شيعه

٣٦٢ - نيج البلانه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چي البلانه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چي الإسلامية تبران ٣٣٦ - شخ ابوجعفر محد بن يعقو بكلين متو في ٣٣٩ ه<u>ا الفروع من الكافى</u> مطبوعه دارالكتب الاسلامية تبران ٣٦٥ - شخ ابوجعفر محد بن يعقو بكلين متو في ٣٣٩ ه<u>ا الفروع من الكافى</u> مطبوعه دارالكتب الاسلامية تبران ٣٦٥ - شخ ابوجعفر محد بن على بن ينتم الجوائى التوفى ٣٤٩ هه مثرح نج البلاغ مطبوعه عنت ببروت ٣٤١ هـ ١٩٠٨ - شخ فاضل مقداد متوفى ٣٨٦ م كرات وفي ١٣٠٩ هه وي المسام - قم ١٣٠٢ هـ التحريف متوفى ١١٠ هـ مثرات منا عرضر وايران ١٣٠٢ هـ ٣٦٨ - سام المربوع بن على متوفى ١١٠ هم من القلوب مطبوعه كتب فويدا النام مترم وايران ١٣٠٢ه هـ ٣٢٨ - ملاء ملاء ملاء عرف الماهم وفي ١١٠ هـ متوفى ١١٠ هـ منابوع عربي المطبوع كتب فويدا المنامية تبران

١٤٥ - ملاياقر بن جميلة مجلسي متوفى ١١١٠ ه جلاء العيون مطبوعه كتاب فروشة اسلامية تهران

سار القرآر

جلدد واز دجم

كتب عقائد وكلام

١٣٧١ - امام ابوالقاسم رهبة الله طبري شافعي لا لكائي متوفى ٨١٨ ه<u>هُ شرح اصول اعتقادا بل السنة والجماعة</u> 'مطبوعه وارالكتب العلمية' بيروت ٔ ۱۳۲۳ اھ

٣٤٢ - امام محمد بن محمد غزالي منوني ٥٠٥ هأ المنقد من الصلال مطبوعه لا بهور ٥٠ مهاره

٣٧٣- علامه ابوالبركات عبدالرحمن بن مجمدالا نبارئ التوفي ٤٧٥ هذالداع الى الاسلام معطبوعه دارالبيشائر الاسلامية بيروت ٩٠٠١هـ

٣٧٨- شخ احمد بن عبد الحليم بن تيميد متوفى ٢٨٥ ه العقيدة الواسطيير "مطبوعه دارالسلام رياض ١٣١٢ه

٣٤٥- علامه سعدالدين مسعود بن عرتفتازاني متوفى ١٩ ٧ مة شرح عقائد شي مطبوعة ورثوراصح المطالع كراجي

٣٧٦ - علامه سعد الدين مسعود بن عمرتفتاز اني متوفى ١٩ يمة شرح المقاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضي اميان ٣٤٧- علامه ميرسيدشريف على بن محمرجر جاني 'متو في ٨١٦ه ششرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرمني امران

٣٤٨- علامه كمال الدين بن جام متوفى ٢١ هيرُ مسائرَ ومطبوعه مطبعه السعادة مصر

٣٣٩ - علامه كمال الدين مجمد بن مجمد المعروف بإبن الي الشريف الشافعيّ المتوفى ٩٠٩ هأمسام ه ،مطبوعه مطبعه السعاوة مصر

• ٣٨ - علامة للى بن سلطان مجمد القارى التوفي ١٠٠ه من شرح فقد اكبرٌ مطبع مصطفيٌّ البابي واولا وه معرٌ ١٣٧٥ هـ ٣٨١ - علامة محمد بن احمد السفارينُ التوفي ١٨٨١ه ألوامع الانواراليهيه "مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الهماه

علامه سيد محمد نعيم الدين مرادآ بادئ متوفى ٢٤ ١٣ ه كتاب العقائد مطبوعة اجدار حرم بباشنك تميني كراجي

كتب اصول فقه

٣٨٣ - اما مفخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ هأ محصول مطبوعه مكتبه مزار مصطفي الباز مكه مكرمه ١٣١٤ه

٣٨٨ - علامه علاءالدين عبدالعزيز بن احمد البخاري التوفي ٥٣٠ ه كشف الاسرار "مطبوعه وارالكتاب العربي الم ال ٣٨٥- علامه سعدالدين مسعود بن عمرتفتاز اني متوفى ٩١ ٧٥ توضيح تكويح "مطبوعه تومير كارغانه نتجارت كتب كرا جي

٣٨٢- علامه كمال الدين محمد بن عبدالوا حداشير بابن جام متوفى ٨٦١ في التمريك مع التيسير "مطبوعه مكتبة المعارف رياض

٣٨٧- علامه محبّ الله بهاري متوفى ١١١٩ ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيه

٣٨٨ - علامه احمد جو نپوري متوفي ١١٣٠ ه نورالانوار مطبوعه ايج - ايم - معيدايند مميني كراحي

٣٨٩ - علامةعبدالتي خيرة بادئ متوفى ١٣١٨ه مُثر حسلم الثبوت 'مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيه

#### تب متفرقه

٣٩٠ - شَخْ ابوطالب مجمد بن الحسن المكى التو في ٣٨٦ هُ قو<u>ت القلوب</u> مطبوعه مطبعه مينه معزله ٣٠ هأوا دارالكتب العلميه بيروت ١٣٧٥ ه شخ ابونموعلی بن احمدا بن حزم اندلی متونی ۲۵ ۲۵ ه<del>ا انحلی بالاً</del> ثار 'مطبوعه دارالکتب العلمیه' بیروت' ۱۳۲۴ ه ٣٩٢ - امام محمر بن محمد غزال أمتوفى ٥٠٥ هأ احياء علوم الدين مطبوعه وارالخير بيروت ١٢١٣ ه

ببار القرآر

٣٩٣ - امام ابوالفرج عبدالرحمٰن بن الجوزي متوفى ٥٩٤ ه زَمّ الصويٰ مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ٣٣٣ اه ٣٩٧- علامه ايوعيدالله محمد بن احمد ماكلي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه التذكره مطبوعه دارا ابخار بيديد بينه منوره ١٣١٤ ه ٣٩٥ - شيخ تقى الدين احمد بن تيسه نبلي متو في ٢٨ يحة قاعده جليله مطبوعه مكتبه قابر همصرٌ ١٢٧ هـ ٣٩٦ - علامة شمالدين محد بن احد ذهبي متوفى ٢٨ ٤ هذا لكبائز مطبوعه وارالغد العربي قاهرة مصر ٣٩٧ - شيخ مثم الدين مجمه بن ابي بكرابن القيم جوز به متوفي ٥١ كه و جلاء الافهام 'مطبوعه دارا لكتاب العربي بيروت '١٣١٧ه ا ٣٩٨ - شيخ مثم الدين محد بن اني بكرابن القيم جوزيه متوفى ٥١٥ه أعاثة الله فعان مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه ٣٩٩ - ﷺ مش الدين محمد بن ابي بكراين القيم الجوزييه المتوفى ٥١ ٧ هـ زادالمعاد "مطبوعه دارالفكرييروت ١٣١٩ هـ ه ٠٠٠ علامه عبدالله بن اسديافتي متوفى ٧٨ يمة روض الرياحين مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا دومهم ٢٧ اه علامه ميرسيدشريف على بن محمر جر جاني متوتى ٨١٧ه كتاب التعريفات مطبوء المطبعه الخير بيرمعرُ ٧٣٠ه كاتبه مُرزار مصطفحا الباز مكه مكرمهٔ ۱۳۱۸ اه ۳۰۲ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه ه شرح الصدور مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ هـ ٣٠٠- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هـ الميز ان الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٣١٨ هـ ٣٠٨- علامه عبدالو باب شعراني متو في ٩٤٣ ه أليواقيت والجواهر "مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ ه ٣٠٥ - علامةعبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هـُ الكبريت الاحر ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اه ٣٠٨- علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ هـ 'لواقح الانوار القدسيه 'مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت '١٣١٨ هـ ٥٠٠- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ع ٩٤٣ و "كشف الغمه "مطبوعة دارالفكر بيروت ١٩٠٨ه ۸۰۸- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه ٩٠٠- علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هأ المنن الكبري ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣٢٠ ه ه ۴۱ - علامه احمد بن مجمد بن على بن حجر كلي متو في ۴۷ مرد و الفتاوي الحديثيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت' ۴۱۹ هـ علامه احمد بن مجمد بن على بن حجر كلي متو في ٣٤٩ه هـ 'اشر ف الوسائل اليهم الشمائل مطبوعه دارالكتب لعلميه بيروت ١٣١٩ هـ -611 علامه احد بن مجمد بن على بن حجر كلي متوفى ٣ ٩٤ هـ 'الصواعق الحرقه 'مطبوعه مكتبه القاهر و ٣٨٥ اه ٣١٣ - علامه احمد بن حجربيتي كلي متوفى ٣٤٩ هأاز داجر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه ۱۲۱۴- امام احدسر بندى مجد دالف نانى متوفى ۱۰۳۴ من كتوبات امام رباني مطبوعه دينه ببلشنگ كميني كراچي و ۱۳۷۵-٢١٥- علامه سيرمحد بن مجد مرتفع سيني زبيري خفي متوفى ١٠٠٥ ها تخاف سادة المتقين "مطبوعه مطبعه مبينه معرا ١٣١١ ه شيخ رشيداحد كنگوي متو في ١٣٢٣ ه فنا دي رشيد بيكامل مطبوعة محرسعيدا بيذ سنز كرا چي ١٣٥- علامه مصطفيٰ بن عبدالله الشهير بحاجي خليف كشف الظنون مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٧٨ه شيخ وحيدالزمان متوفى ١٣٢٨ هأبدية المهدئ مطبوعه ميور پرلس دبلي ١٣٢٥ ه علامه يوسف بن اساعيل النبها في متوفى • ٣٥ اه جوابرالبحار 'مطبوعه دارالفكرييروت'٤٣١ ه

1.4

جلددواز دبهم

ماخذه م

۳۲۱ - شیخ اشرف علی تعانوی متونی ۱۳۹۲ هٔ بهتمی زیور ٔ مطبوعه ناشران قر آن کمفیدُ لا بور ۲۲۷ - شیخ اشرف علی تعانوی متونی ۱۳۷۱ ه<u>ه حقلا لا یمان</u> مطبوعه مکتبه تقانوی کراچی ۲۳۷ - میزاند می متوند و میزاند میزاند میزاند میزاند میزاند میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و میزاند و

٣٢٣- علامة عبد الكيم شرف قا درى تعشيدى مداويارسول الله "مطبويدمركزي على رضالا مود ١٠٠٥ه

٣٢٨ - سيد بيرم مبرعلي شاه نورالله مرقدة متوفى ١٣٠٧ فا تصفيه ما بين سنى والشيعة مطبوعال مور



تبيار القرآر





Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com